

www.maktabah.org



www.maktabah.org

مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ كتحقيق انيق أورطوم معارف يحيي بباخوانه احياء علوم البين الود احتاءالعلوم كالمحادرة متنداد ورجز مضاح التالكين جلد مار متربغ: مؤلانا محتصديق مزاروي برو کیسوں سے میں از دو بازار و لاہور

#### جمله حقوق بعق پبلشرز محفوظ ہیں

| احياءالعلوم                                    |   | نام كتاب          |
|------------------------------------------------|---|-------------------|
| جيته الاسلام حفرت امام محد غزالي"              |   | مصنف              |
| مولانا محمد صديق بزاروي سعيدي                  | · | مترج              |
| څادم                                           |   | جلد               |
| حق نواز نقشبندي                                |   |                   |
| مولانا محمد يليين قصوري / محمد عبدالله قادري   |   | تقیم / پروف ریدنگ |
| مولانا محمد اختر رضاالقادري / محمد ادريس قادري |   |                   |
| حاجی حنیف اینڈ سنز پر نٹر ز 'لا ہور            |   | پنزز              |
| چو بدر ی غلام رسول                             | E | j <sup>t</sup>    |
| ميال جوادر سول                                 |   |                   |
| مكمل4 جلدسيث                                   |   | تيت               |

# www.maktabah.org

### فهرست مضامين احياء العلوم أردو حبار حيب ارم

| 10     |                                            |        |                                                   |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--|
| صفحتبر | عنوان .                                    | صفحتبر | عنوان                                             |  |
| 200    | ٧_ دوسراباب                                | La     | ا- پسلاباب                                        |  |
| 144    | صراور شركا بان                             | 14     | توبر کا بیان                                      |  |
| 11     | ببلا حصهصبر كابيان                         | 19     | يبلي فصل نوبري حقيقت اوراس كي تعرافي              |  |
| 122    | فصل ما فضيات صبر                           | Y.     | دوسرى فضل توب كا وجوب اوراس كى فضيلت              |  |
| 10%    | فسل ما صبري حفيفت اوراس كامعنى             | M      | تيرى فكل توبه فوراً واحبب ي                       |  |
| 100    | فصل عظ صرفعت ايان م                        | 41     | يوفعي فعلى برشفس براوربرحال مي توسرواجب س         |  |
|        | فضل على جن امورسيص مركبا ما باسي ان كى     | -      | بانجي ي فعل مُثرًا لُط توب عيم مع موت براس كى     |  |
| 104    | نسبت سے صبر کے مختلف نام                   | 4-     | فرونيت بقيني ئے۔                                  |  |
|        | قصل م قوت وصعت بن اختلات كاعتبار           | d      | دومراركن كس سے توب                                |  |
| iov    | سے مبری اقعام                              | 12     | بهل ففل بندول ك صفات محاعتبارسي كنابول            |  |
| -      | فصل الم صبري عاجب كامقام اوربنده كسي عالى  | 44     | کی اقسام                                          |  |
| 144    | ين في مرس بيازيني بوكتا-                   | diali  | دوسری فصل الخوت میں جنت اور دوزرخ کے              |  |
| 144    | ففل عصرى دواا وراس يرمرد                   | 7.     | ورهاب کی نیمبوں اور سرائیوں کے اعتبار سے تقسیم    |  |
| IVV    | دوسراحصه شركابان                           | 49     | نبرى فصل صغيره كناه كيے كبره فيت بي               |  |
| 1      | ففل مد نفس في وشكرى ففيدات                 | 1-791  | تىراركن بىلى فضل توربى كى كىيلاس كى شرائط اور     |  |
| 194    | فصل علات كي تعرف اور حقيقت                 | NY     | المزعزب الع كاباق رسا                             |  |
| 199    | فصل سل الله تعالى عن من شكر كي وضاحت       | 1      | ووسری فضل دوام توبسے سلطین بندوں کی ا             |  |
| 41.    | فصل ١٤٠ لله تعالى كي بندونا بيندس انتياز   | 1.1    | افسام المسام                                      |  |
| 14.    | شرك اركان اوركس برشكرواجب م                | -      | تیری ففل توب کرنے والے سے گن مرزدہ موتو           |  |
| YOY    | اس بات كابيان كرا در تعالى نعمين بي شمارين | 111    |                                                   |  |
|        | الهاد كابيان دا دهان عين بعادين            | 11/    | چوتھی فصل توب کی دواا وراصرار کے فائتہ کیلئے علاج |  |

www.makiabah.org

| صفحتبر  | عنوان                                                     | صفخر       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 19    | دوم التصرفون كابان                                        |            | پہلا مکتراسباب ادراک تخلیق سے سلسلے یں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "       | فعل مل معتبقت فرت                                         | Commence A | الترتعالى كى نعيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 12    | فسل مع فوت کے درجات اور قوت وصنعت کے )                    | 704        | دوسرانكننهاردون كأنخيتى مي نعمنون كي إقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 404     | اعتباراس كالمختلف موناء                                   | 1 3        | نيرانكنزقدرت اور آلات وكت كاتخليق ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | فقل س جن چيزكا فوت موتا جهاى كنبت                         | 404        | اطرتعالى كى نعمتين -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100     | سے اقسام فوت                                              | 1          | يوتفا مكترمن حيرون سيكماني عاص مونيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r4.     | فضل ملا فضيليت فوت اوراس كى ترفيب                         |            | ان کے بارسے میں استرتعالی کی متوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1500    | فصل ع غلبه فوت افضل م ياغلبه رجاريا                       | 150        | یانچوان کر کھانوں کی انسان تک رسانی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.     | اعتدال                                                    | 44.        | السباب محسيسيين اتعامات خلاوندي - أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 464     | فصل عد مالت خود مي كيامل ج كيا مائ -                      | 441        | جيشا تكنه كمانول كى اصداح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 797     | فصل عك برس خاتم كامفهوم                                   |            | اتوان تكت اصلاح كرف والون كي اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20      | ففل عد خوف کے سلسے میں انبیادکرام اوروثتوں                |            | المحقوان كمنه فرشقول كى ببدائش بب الشرتعالى كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4-4     | کے اوال کے اوال                                           | 18.4       | لعمت تناسع بالشار من الشار المار الم |
|         | فقل مو شدت خون کے سلسلے میں صحابرام ابنین                 | 14.        | تنبرابیان علوق کوشکرسے جرتے والاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 414     | اوراوب وكرام كم عالات                                     | 1          | تبيرارين صبروت كالماهي تعلق وانشتراك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jus     | م - چوتها باب<br>نة : / ا                                 |            | یه بان صروشر کاایک چیزیه عم بونے کاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 440     | ***                                                       | 1.4<br>1.4 | فعل علا معيدت برنعت كى ففنيلت فعل علا صبروشكرمي افعن كياسے -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| //      | بيلا حصة فقر كابيان<br>فصل المعقبقت فقرا ورفقر كاحوال اور |            | ٣- تيسراباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · ~ ~ ~ | المون كا فنات                                             |            | خوت اورا میدکا بان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MYC     | فقرى ما نج حالتين                                         | I pro      | ففل الميري فققت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NTT     | 101 /10                                                   | 1          | فعل عرّ اميدكي فنسبت اور ترغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| מייים   | . / .                                                     |            | فعل س امیدی دوا اورجالت رجاد کیے حاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 440     | فلتضاص فقراء راضى فانع اورصادق كى ففيليت                  |            | Ich oro is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صفح نمير | عنوان                                                                                                          | صفخبر | عنوان                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 096      | متوكلين اوراساب                                                                                                | 40.   | فصل يم مال دارى يرفغرى فضبيت         |
| 411      | منو کلین کے الباب سے تعلق کی مثال                                                                              | 109   | فصل ع فقر من أداب فقير               |
| 444      | متوکلین کاسامان چری موجا مے توکیا کری۔                                                                         | 1     | فعل مل بغرسوال ك بلندوال عطيه كوفقير |
| 424      | فضلء لـ ترك علاج اورتوكل                                                                                       | 444   | قبول کرلے تواں کے آداب               |
| 100      | فصل مل مرصال من ترك علاج كوافضل سيحف                                                                           |       | فعل محضرورت کے بغیر سوال عرام ہے اور |
| 400      | واوں کا رو                                                                                                     | 449   | مجبور فقير كے أداب                   |
| 1-0-1    | مران كوظام ركرف اور هيپاف كسيسيس                                                                               | 444   | ففل مديس فرر الداري سيسوال حرام مواج |
| 464      | منوكلين كاحوال                                                                                                 | ۲۸۰   | فصل عد الكئة والون مصحالات           |
| 1000     | ٢-چهڻاباب                                                                                                      | MAY   | دوررا حصرز مد كابيان                 |
| 400      | مجت شوق ، انس اور رصا کابیان                                                                                   | MA    | ففل ما زبر کی حقیقت                  |
| 100      | فصل مل بندسے کی اللہ نغالی سے محبت کے }                                                                        | 414   | ففل ملا زبدك ففيلت                   |
| 404      | شرعی شوابد                                                                                                     | 0.4   | فعل ما زبرے درجات                    |
| 0.25/2   | فصل علا محبت ك حقيقت واسباب اوربندك                                                                            | 3-4   | مرغوب فبرك اعتبار سے زبد كے درجات    |
| 409      | ك الله تعالى معين الله تعالى الله | مالر  | فصل مكا عزور بات زندگ مي زيدكي تفصيل |
| 444      | حسن وحمال كالمعنى                                                                                              | ork   | نصل مه زبری علا مات                  |
| 441      | فعل سلمتحق مجت مرف الطريقالي ب                                                                                 |       | ۵- پانچوارباب                        |
|          | فقل مل سبسيري لذت معرفت فراوندي                                                                                | ٥٢٢   | توصيا ورتوكل كابيان                  |
| 444      |                                                                                                                | 044   | مقدرتوكل كى فضايت                    |
|          | فصل ع معرفت دسنوی کی تسبت اکفرت میں لذت ا                                                                      | 240   | نصل ماحقیقت توحید جرتو کل کی اصل ہے  |
| 792      | دبدار کے زبارہ ہونے کا سبب ۔<br>فقل ملا محبت خلاوندی کومفبوط کرنے والے                                         | 049   | دوسرا حصہ تو کل اوراس کے اعمال       |
|          | المال علد فيت ولاولمان و مبولارت وال                                                                           | 11    | فضل على توكل مال                     |
| 499      | ا صباب<br>فصل مد محبت بي لوگوں سے درميان تفا ورت                                                               | 019   | فضل عظ احوال توكل سے متعلق بزركوں كے |
| 4.4      | 4                                                                                                              | -15   | ا أقوال المعلم المعالم               |
|          | کاسبب                                                                                                          | 041   | فعل مل متو کلبن کے اعمال             |

WWW.Maktawan.org

| صفحمبر | عنوان                                                                     | مغير  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141    | دوسرا ماب افلاص كى ففيلت بحقيقت اور دراجات                                |       | فعل ١٠٠ مونت فداوندي خلوق كي مجعركبون كوناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATA    | فصل عله فضيلت إفلاص                                                       | 41:   | ہوتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 140    | فضل على مفيقت الحلاص                                                      | 414   | The second secon |
| 10.    | فضل عظ افعاص کے بارے میں بزرگوں کے قوال                                   | KTT   | فعل على محبت فلاوندى اوراكس كامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 101    | فصل ملد افلاص من بائي جانے والي آفات                                      | 441   | فصل السيندس كى المرتفالي سيحبث كى علامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100    | فصل عه مخلوط عمل كاحكم اور تواب                                           | 600   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 747    | تمسرا باب صرق اوراسى منيدت وحقيقت                                         | 106   | فصل سل غلبرائس كانتيج كشادكي اورمين كامفهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 747    | ففل ما ففيلت مدق                                                          | 113   | فصل عمل الشرتعالى ك فيصلي يراضي سوف كامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 440    | ففل ١٢ مدق ك حقيقت معنى اورمرات                                           | 444   | فصل عط فضليت رصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ALA    | ٨- آفوال باب                                                              |       | فصل الدرمناكي حقيقت اورخواسش كے خلات كا السن كا تصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AAI    | مرانبه اور محاسبه کا بیان<br>مضل مانگهداشت کا بیلامقام، با بهم شرط رکصتار |       | فصل الا كن بول كے مراكز سے بھاك اورك بول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AA4    | فضلء مراشت كا دوسرامتام رسراتيه                                           | ZAL   | کی ندمت رونا کے خلاف بنیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 191    | فسل المراقبه كي عيفت اوراس كردمات                                         | * 41  | ففل المحت كرنے والوں كے كيدوا تعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.4    | فضل کا نگیداشت کا تیرامقاع لے بعدی                                        | 498   | ا قوال اور مكاشفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1    | الفس كا محاسبه                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.9    | ففل و عمل کے بدری سبر کاحقیقت                                             | 75 KA | ٧- سانوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 911    | نفس علا جوتفي بكبداشت كوتابي بنفس كومزا                                   | 1.4   | نيت وافلام كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 910    | فض ٤ بالخوين ميمهداشت - مجابده                                            | 1.1   | يها باب بنيت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 919    | مض م مبارت گزارخواتین                                                     | "     | ففل عل فضيلت ثبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 944    | ىفىل مە جېنى ئىكىداشت نىش كوچىم كىنا اورى                                 | 10    | فعل على مقلقت نيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | الس برونفسركرنا                                                           | MIA   | فصل سے مومن کی نیت اس کے علی سے بتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100    | ٥- لغان باب                                                               | 444   | فعل الم منيت سي متعلق اعمال ك فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 909    | مل فكرا ورعبرت كابيان                                                     | crr   | فسل ه نبت اختباری چربیبی ah. 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صغينه | عنوان                                                                     | صغير | عنوان                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | وصال مبارک                                                                | 1000 | نعل ما گفکری نعنیاست                                                                                                       |
| 1.0.  | ففل مارسول اكرم صلى الشرعلية ولم كا وصال                                  | 900  | مفل على مكرى حقيقت اوراكس كانتبجه                                                                                          |
|       | فضل مارسول اکوم صلی النوعلیہ ولم کا وصال م<br>مبارک                       | 901  | مفس سے کرک گزرگا ہیں                                                                                                       |
| 1.40  | مضل م حصنوت الوكر صديق رضى المسرعة كا وصال م<br>مبارك                     | 94   | مفل علاق فدایس تفکری میفیت                                                                                                 |
|       | ا ال                                                                      |      | ار دسوال باب                                                                                                               |
| 1.44  | نصل ۳ صنرت عمرفا روق رصی استرعنه کا وصال م                                | 14   | موت اورائل کے بعد کا بیان                                                                                                  |
|       | بارك                                                                      | 10   | بپلاباب۔                                                                                                                   |
| 1.41  | فصل ميم حدرت عثمان عنى رص الدومة كا وصال                                  | 10   | ففل ما موت کا ذکرا در بکترت ذکر کی ترمنیب .                                                                                |
| 1.44  | مصل م حضرت على المرتفى صفى الله عندكا وصال                                | 14   | ففل ما موت کا ذکرا در بکترت ذکر کی تزینیب .<br>ففل ما موت کا ذکر باعث نشیات ہے جیسا بھی ہو<br>ذف اللہ مارید سے میں میں این |
| 1.24  | پا جوان باب ر                                                             | 1.11 | الفل عدا دل بن موت في ياد كا طريقه                                                                                         |
| 1.54  |                                                                           | 1.17 | دوسراباب۔                                                                                                                  |
| 1585  | -0131                                                                     | 1.11 | مصل ما مختصرامبدی فضیاست                                                                                                   |
| 1.4   | نفل ملصحابہ کوام ، تابعین اور تبع تالبین میں }<br>سے خاص کوگوں سے اقوال۔  | 1.77 | اففلء علول اميد كاسب اوراس كاعلاج                                                                                          |
| LAA   | سے عاص لوگوں کے اوال۔                                                     | 1.44 | فضل بہ امید کے نبادہ اور کم ہونے ہیں توگوں کے مراتب کے مراتب                                                               |
| 1.40  |                                                                           |      |                                                                                                                            |
| ,,,,, | جانے ادر قرر سنان ہی کے طبیع کلمات                                        |      | مفل ملاً على ميں عبدى كرنا اورنا خيركى أنت سے ك                                                                            |
| 1-10  | اوردبیارتِ قبور فرا مان سر سده دن مکوا دا                                 | LIAT | المالية            |
| 199   | مصل علا جا زے سے عبرت بھرنا۔<br>مض ملا تبری عالت اور تبرول کے پاکس بزرگول |      |                                                                                                                            |
| 1-11  | ع اقرال -<br>کے اقرال -                                                   |      |                                                                                                                            |
| 1.90  | نفل ٢٤ قرون ير مكع كئے چنا تعطعات                                         |      | مفل مل الموت كى لا قات سے وقت زبان                                                                                         |
| 1.94  | مضل علا اولادکی موت پر بزرگوں سے اقوال                                    |      | ا مال سے بیان کی کئی حسرت                                                                                                  |
| 11-1  | زيارت نبوركا طريقه                                                        | 1.0. | ورمقا باب ر                                                                                                                |
| 11.4  | ساتواں باپ۔                                                               | 1.0. | رسول اكرم صلى المعليه وعلم اور ضلقا ورا شدين كا                                                                            |
| _     | 1,111,111,111,111                                                         | tml  | ah ara                                                                                                                     |

www.makiaban.org

| صفين  | عنوان                                                    | صخربر        | عنوان                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APII  | ففل ي ميزان كاذكر                                        | 11.4         | موت كى حقيقت اور مئور بھوسكنے نك بيت                                                           |
| 114.  | فضل شه حقوق کامطالبراوران کی والیسی                      |              | اركياكذرن ہے۔                                                                                  |
| 114   | نفلء بيكم المكاذكر                                       | 11.4         | نعس ما موت كى خليقت                                                                            |
| IIAI  | ففل مرا شفاعت كاذكر                                      | 1114         | مفس ع تبر کامیت سے کلام کرنا۔                                                                  |
| 1114  | فعل ال وص كاذكر                                          | IIIA         | فض مرا عذاب قبر اور منكر بن كسي سوالات                                                         |
| 119.  | منس ما جبنم كي سختيول اور عنداب كا ذكر                   | - 5          | أشعوان باب _                                                                                   |
| 14.4  | فض ملا جنت کی کیفیت اورانس کی نعتنوں<br>کی اقسام         | 1119         | عالیت خاب بی کشف کے ذریعے مردول                                                                |
|       |                                                          | A CONTRACTOR | کے حالات کا علم۔<br>فضار است کی است اور میں در اور میں اور |
| 1111  | فضل میں جنت کے باغات، زمین، درخت کے                      | 1110         | مضل عل مردول سے أخردى فرائد برمبنى احال كا الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل      |
|       | ادريس-                                                   |              | ين بي ال                                                                                       |
| Irir  | نفل مطا جنتیوں کا باکس مجھوٹے تخت کے                     | 1112         | دويمرا حقته                                                                                    |
| 1010  | كندي اور خيم .<br>نفل عالا جنيول كاكهانا                 | , ,,,,,      |                                                                                                |
| ווור  | ن کیدا ، بیون ۵ ها با<br>نفل عام حرمین اور بچون کی کیفیت | 100          | تک کے مالات                                                                                    |
| 1414  | فن مدا اہلِ جنت کے مختلف ادصاف                           | ، ۱۱۱۸ ،     |                                                                                                |
| 1119  | مسلق امادیث مبارکہ                                       | 110          | فضاية مراسوم و الدرام من                                                                       |
| ,,,,, | فس موا المرتعالي كي زيارت اوري                           |              | قصريه ليد وكان                                                                                 |
| 1171  | بلار ،                                                   | 1100         | Aub ( / IPN in                                                                                 |
| ITTE  | باتر                                                     | 110          | مضل مے تیامت کا دن اس سےمصائب ،                                                                |
| ודדר  | جمت فدادندي كي وسوت.                                     |              | اورنام-                                                                                        |
|       | *                                                        | 119          | سل ملا سوال کا ببان                                                                            |

# توبه كابيان

بہم انٹرالرحمٰن الرحمٰ ؛ تام تعرفیں اللہ تعالیٰ سے بیے بھی کی تعرفیہ سے سرکت ب کا افتاح مؤاہے اوراس کے ذکرسے مرتطاب کا آغاز ہونا ہے، اسی حمد سے باعث جنت بین نعموں کا حصول موگا اسی سے بائجہ ناسی حاصل رہے ہیں اگرہ ان کے آسکے بدوہ ڈال دے اوران کے اورخوش بخت توگوں کے درمیان ایک امی دلوار دنیا دے جس میں دروازہ ہوا کس کے اندر رحمت مواوراس کا ظاہراکس ذات والاصفات کی جانب سے عذاب ہو۔

بم السن كى اركاه ين السن طرح توبركرت بي جيد وه لوگ توبركرت بي بواكس بات برلفين ركفته بي كه وي قام باكن والول كا بالنا والدن كا بالنارس الدركان بالنارس الاست مبدر الاك الدركان الدركان المدركة بي مواكس ساس طرح المبدر كفت بي مواكد وه لوگ المبدر كفت بي مواست رجم ، مفور اور قور قبول كرف والا بادتناه مانته بي -

ہم اپنی امیدکو خوف کے ماتھ اس طرح ملاتے ہیں جس طرح وہ لوگ ملاتے ہیں جہیں الس بات میں تک ہیں ہوتا کروہ باوجود الس بات کے کرکن ہ کو بخشنے والدا ور توبہ قبول کرنے والدہے، سخت عذاب دینے والد بھی ہے۔

ہم الس مے بن حفرت محد معطفی صلی الٹرعلیہ وسلم پر درود بھیجتے ہی اوراکب کی اَل واصحاب ریکمی ، ایبا درود ہو ہیں بیٹی کے دن کر پریشانی سے بچارے بہارے بیے الٹرنوالی سے ہاں قرب اور ایجا محکام نہائے۔

مروصاؤة كے بعد \_\_\_

عیبوں بربردہ ڈوائنے والے اور غیب کی باتیں جانے والے کی طوف رج ع سے ذریعے کن ہوں سے توہ کرنا سالمین کے راستے کا آغاز، کامیاب لوگوں کا اصل سرایہ، مربدین کا بہدا قدام، جھنے والوں کی استقامت کی جائی اور مخزین اور ہما رہے جدامجد حضرت کرم کاپ براور تمام ا نبیاء کوام پر رحمت وسام ہم کے مصطفیٰ و محبتیٰ ہونے کا مطلع ہے۔ اورا ولاد سے لیے اپنے کیا و آخیاد کی بیروی نہایت ضروری ہے یہات تعب فیز نہیں کہ ادمی گناہ اور جرم کرسے تو و طبیعت و خصلت میں اپنے کا بادو اجداد کے شاہر تواہے۔

بین جب باب توڑنے سے بعد توڑے اور گوانے سے بعد تعمر کرے تواولاد کے بیے جی صروری ہے کونفی اورا تبات اور و تو دو دور ما فول میں کسس کی اتباع کرے ۔

صفرت ادم عليدانسلام ف ما من كارات، وباكرا بني كار بينيانى كالظهار التوج شخص كناه داخرش كسيان

کو مقداقرار دے کہن توب کرنے ہیں ان کی ہروی نرکرے اس کے قدم بھسل کھے بلکھ صد بعلائی مقربین فرختوں کا طرفیہ ہے اور برائی ہی برائی میں بڑنے کے بعد نبکی کی طرف رہوع کرنا انسانی صرورت ہے بوصوت برائی کی برائی ہیں بڑنے کے بعد نبکی کی طرف رہوع کرنا انسانی صرورت ہے بوصوت برائی کر اہمے وہ فیطان سے اور جو برائی ہوجائی کر اہمے وہ فیطان سے اور جو برائی ہوجائے کی طرف رجوع کرکے اس کی تلافی کرنے والا واقع ہیں انسان ہے کیوں کہائشان کے خبر ہیں دونوں باہم رکھی گئی ہیں اب انسان اپنا نسب فرشتے سے صبح تا ہے کہا کہ ملا اسلام سے یا شیطان سے نبرویں قائم کرتا ہے کہ اور علیا لسلام سے یا شیطان سے نبرویں قائم کرتا ہے کہ اور علیا لسک فرشتے سے صبح تا ہے کہا کہ ملا اسلام سے یا شیطان سے نبرویں قائم کرتا ہے کہ اور علیا لسک کی طوف اس کی نسبت مجھ ہے کیوں کہ وہ انسان کی تولیف کو اپنا تا ہے اور ہوا کوئی کی موں پر واقع جا تا ہے وہ شیطان سے نسبت اور نسب کوثا بت

فرت توں سے نسب کی تفیع کو اوی عون نیکی ہی کرے بندھے کے جمکن نہیں ہے کیوں کہ انسانی خمرین نکی کے ساتھ برائی بنا یت منبوطی سے ملی ہوئی ہے اسے با نو ندامت کی اگر انگر کرسے ہے با جہنم گی آگ توشیطانی خبا تنون سے انسانی جو برکو انگر کرنے سے بیا گرسے جب نا ضروری ہے اب تمہیں چاہیے کہ جو آگ ملکی ہے اسے اختبار کر و اور کم درجبی خوابی کو من ماجدی کرواس سے پہلے کہ اختیار کی بساط لیبطے دی جائے اور مجبوری سے گھر کی طوف ہے جاتے باز جنت کی طوف اور باجہنم کی ماب ۔

پروجت و رہے ہے۔ اور بربی ہے۔ اور بیات دینے والے امور کے بیان ہی تور کی حقیقت بہت واکھ ، سب، علات، اور بیب ، علات، نیتی، اکس سے روکنے والی افات اور اسے آسان کرنے والی دواؤں کی تشریح کو مقدم کرنا صروری ہے اور اس بات کی وضا حت جار ارکان سے ہوتی ہے۔

بہلادلن : نفری توبر، اسس کی توبیف وحقیقت، نیزید کر توبہ فوری واجب ہے تمام نوگوں کے بیے اور تمام حالات بی صنوری ہے اور جب وہ صبح ہو تو تمقیول ہوتی ہے۔

دوساوا دن : جن چیزسنے نوبر کی جائے اوروہ کن میں ان کی صغرہ و کبیرہ میں نقیم بندوں سے متعلق گناہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق گناہ نیکیوں اور برائیوں بر درجات کی تقییم اوران کو بائے کی کیفیت اور وہ اسباب بن سے صغیرہ گناہ میرہ گناموں میں بدل جا تھے ہیں۔

تبسوا وكن: توبراوراس كے دوام كى شرانط ، گذاف برمظالم كا بدارك كيم كيا جائے كناموں كے كفارے كى كيفيت اور

روام نوبرین نوبرانے والوں کی افسام .

چونهاركن ؛

توبر كا باعث اورك و سے مزئلين سے اصرار كى كر و كيے كھل سكتى ہے ان چارا ركان سے مقصود لورا موجا ئے كا اشاء اللہ تعالیٰ بهلیفصل:

### توب كى حقيقت اوراكس كى تعرلف

جان لوا توبہ تین نرتیب دارامور کا نام ہے اوران می سے منظم ہوتی ہے دا علم رہ عال رہ ) فعل \_\_بلا رہنی علم ) دوسرے کا باعث ہے اوردوسرا رمینی صال انبرے رفعل کا سبب ہے اور بر انتظام و ایجاب مک و مکون میں جاری سنت الهير كمطابق مواسي-

علم \_ كن موں كے بہت روا عفر كى معرفت كانام ہے اور بركركن ہ بندے اور اكس كے برمجوب كے درمیا عاب ہے دب اسے اس بات ک سوفت ایسے بقین کے ساتھ حاصل ہوجا کے جواس کے دل برغاب ہے تواکس موفت سے دل میں ایک در دافقا ہے جس کا سب مجوب سے ناما ہے کیونکر دب دل کو مجوب کے زیلنے کا شور

ہزاہے تواسے رنج بواہے اور اگراس کا سبب اس کا اپنا فعل ہوتواسے اس پرافسوس ہزاہے تواس کا بررج ہج اس کے اپنے فعل کے ذریعے مواجس کے سبب سے اس کا مجوب اسے نبل سکا، نامت کہانا ہے۔

اورجب بررنج ای کے دل پرفیا جا اے تواس سے دل بی ایک دوسری حالت بیراہونی سے ادادہ اور قصدكتے بي اور اس فعل كے يدم وا محس كا حال اصى اور استقبال تينوں زانوں سے نعلق ہوا ہے حال كے ساتھ تعنی اس کن و کھوڑ نے کے ساتھ ہے جو موب کی ملاقات میں کا وط بنامتقبل کے ساتھ تعلق کی صورت بر ہے کہ میں ان و وج سے حبوب بنیں ما زندگی معراس سے قریب نرجانے کاعن مرنا اور ماض کے ساتھ نداست کے تعلق کی توعیت یہ ہے کہ اگرنیکی کے ذریعے اس کی تدفی ہوستی ہے نواس نقصان کو لورا کرسے بیس علم میلی سیرهی اوران نیکیوں کا مطلع ہداوراس عمے سے موایان اور تقین ہے کیوع ایان اس بات کی تعدیق کا نام ہے کری مرمک زم بری اور لقین ای تعديقى تاكيداولاس سے تلك كو دور كرنا معنواس دل ياب كرنا مع توالس ايان كانورول بريقا مع توال كى أك بول اللي إب ول مير نخ بيدا بنوا جدي كرنواعان كى عبد ساس بيتر ماناب كر وه ابن عبوب سے پردے بی ہے جس طرح ادی اندھیرے بی ہواور سورج طوع ہوتو بادلوں کے ہی افعالیری کا وٹوں کے دور ہونے سے سے روشنی عاصل ہون مے تو وہ اپنے عموب کو دیکھ لیتا ہے اور لیف او فات وہ ملاکت سے قریب ہونا ہے اور محبت کی اگ اس کے دل بن شعار زن ہوتی ہے اور بداگ اسے تنجیر آمادہ کئے ہے۔

توعم اور ندامت اور حال واستعبال میں گاہ کے ترک کا ادادہ اور مائی کی تلاقی بین چیزی ہیں ہوتر سنب سے حاصل ہوتی ہی اور ان سب کے جوعم پر توہم کا اطلاق مؤتا ہے اکثر توہم کا اطلاق موت ندامت پر بوتا ہے اور علم اس کے لیے ایک مقدمے کی چینت رکھتا ہے ترک گئا ہ چھل کی طرح ہوتا ہے اور اکنریں حاصل ہوتا ہے اس بید سر کاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فقدمے کی چینت رکھتا ہے ترک گئا ہ چھل کی طرح ہوتا ہے اور اکنریں حاصل ہوتا ہے اس بید سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فی بیا۔

النَّاسَ النَّوْبَة - (١) نامت ري توبي -

کون کہ نداست اس علمی وجرسے موئی ہے جس کا بہ نتیج ہے اور وہ عزم اس کی بنیاد ہے جواس کے بعد اکر ہا ہے گیا انداست دونوں طرفوں سے محفوظ ہے بینی چیل دینے والی چرزاور چیل ، اس اعتبار سے توبی کی لولیت بین کہا گیا ہے کہ خطا نے سابق پر باطن کا مجمعات توب ہے اور اس میں عرف دل کا رہے پایا جاتا ہے اس میے کہا گیا کہ توب دل کی اگر ہے جو جو کرئی ہے اور جو کرئی ہوں سے ترک سے والے سے توب کی توبید بین کہا گیا ہے کہ بدظم د جفا کا بس اتار کروفاکی نبیا طریحانا ہے۔

حزت مہل بن عبدالنزنستری رحمدالمرنے فرایا توب، مرکات ہذمومہ کو حرکات محدودہ سے بدنا ہے اوربر کام خلوت فاموشی اور صدن کی طوف اشارہ کیا ہے۔
اور صدن کی فیص سے بابہ تکیس کو مہنچتا ہے گویا امنوں نے توب سے بیرے مینی کی طوف اشارہ کیا ہے۔
توب کی تعرفی بیں ہے شمارا قوال میں جب ان باتوں کو توجہ لوا وران کو ترمین سے سافھ انزم کر تو توجہ بی اس کی تعرفی بیر کہا گیا ہے۔ ان میں سے کوئی می تعرفی ان باتوں کا احاطم بین کرسکتی حقائق امور کا عمر طلب کرنا محق الفاظ کی طلب سے معنی الفاظ کی طلب سے معنیا بدہ اس میں کہا گیا ہے۔

دوسرى فصل:

## توبه كاوجوب اوراكسس كي نضيلت

جان لوا آیات واحادیث سے توریکا وجوب واضع ہوتا ہے اور براکسٹ تعن کے لیے تورلبیرت کے ماتھ ظاہر ہوتا ہے جس کی بعیرت کھی ہواورائٹر تعالی نے نورا بیان کے ذریعے اس کے سینے کو کھول دیا ہوئ کہ وہ اکسی جمالت کی اندھیروں ہیں اس فور کے ساتھ چلئے پر قادر ہوجا کے جواس کے اسکے اسے اور قدم قدم پر قائد کی صرورت بنی نارہے۔
تو سالک یا تو اندھا ہوتا ہے کہ وہ چلئے ہی قائد کا محتاج ہوتا ہے یا اسے دکھائی ویتا ہے کہ جب راکستہ مل کیا تو فور بخور جل پر تا ہے دہوں قرگ طاقت بہنی رکھتے اور وہ تعلید جل پر تا ہے دہیں کے بارے ہی کو کوں کا بہی حال ہے اور ان آف م کی تقتیم ہی بعن قرگ طاقت بہنی رکھتے اور وہ تعلید

(١) مندام احدين منبل مبلد اول ص ٢٠٦ مروات عبدالله

سے ایک قدم اسے بہن بڑھ سے ابنیں اس بات کی طرورت ہوتی ہے کہ ہر قدم پر قرآن باک یا سنت رمول اللہ صلی اللہ علیہ وکم
سے کوئی نفس نیں اور تبھی بدیا بت ان سے بیے شکل ہوتی ہے توسیران ہوجاتے ہیں توا بسے لوگوں کی سیر بخت ہوتی ہے اگرچہان کی
عمر لمی اور محنت زیادہ ہوکیوں کہ قدم چوٹے چوٹے پر شے ہی اور دہن فوش بخت ہیں کہ اللہ تعالی ان کے بینے
کول دیتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نوٹر پر ہوتے ہیں اور وہ شکل داستے پر چیلئے کے بینے بھی ایک اور فی اتنا رب
سے بدلار ہوجاتے ہیں اور مونت گھاٹیاں طے بیتے ہیں ان کے دلوں ہیں قرآن باک اور ایمان کا نور حمیت ہے اور نور کی شدت
کے باعث ان کے بیاد نور علی نور موتا ہے اللہ تعالی ہے جا ہے اپنے نور کی طرف ہوایت دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو کسی منقول نو
میں اگر پہنچے تو می تورعلی نور موتا ہے اللہ تعالی ہے جا ہے اپنے نور کی طرف ہوایت دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو کسی منقول نو
کی خوررت نہیں ہوتی۔
کی خوررت نہیں ہوتی۔

توص آدی کی ہے مالت ہو وہ جب و جوب تو ہر کے بارے ہیں معلوم کرنا چاہ ہے تو ہیلے اور بھیرت سے توب کی شک
کو دیجھا ہے چھر و جوب کا سی معلیم کرتا ہے چھر و جوب اور توہ کو جمع کرتا ہے تو اسے توب کے واجب ہو نے میں کوئی شک
ہنیں ہوتا۔ اس کی تعفیل اس طرح سے کراسے معلوم ہو کہ واجب و ہی چیز ہے جو ابدی سعا دت تک پہنیا تی ہے اور مہیشہ کی
ہنات سے سی اس و بی ہے کہ اگر کسی کا مسلم کرنے اور اسے چھوڑ نے سے ساتھ سعا دت اور بہنی کا تعلق نز ہو تو اس
کے وجوب سے موصوف ہوئے کا کوئی مطلب مز ہوا ور ہر جو کہا جاتا ہے کہ فلاں کا م واجب کرئے تو ہو ہی ہوئے تو ہوئے کا
ایک بات ہے کہوئے جس کا مسلم کرنے یا چھوٹر نے سے فوری طور پر یا مستقبل می کوئی مؤنی نہوا س میں مشنول ہونے کا
کوئی مطلب بنیں ہے اسے کوئی دو کسر اسم پر واجب کرسے یا ہے۔

جب وجوب کا معنی معلیم ہوگی اور وہ ابدی سعادت کا وسیلہ ہے اور معلیم ہور قبامت کے دن الٹر تعالیٰ کی ملقات کے سواکوئی سعادت بنیں اور اس سے جو رہ سے اور رکاور طبی بن ریاوہ ان کا لمبدیخت ہے اور ہر بربختی اس سے اور اس کی خواہش کے درمیان عائی ہوگی اور وہ آتش فراق اور آتش بہنم سے جلے گا اور رہی معلیم ہے کہ المرتقالیٰ کی ملقات سے دور رکھنے والی چیز تو اہشات کی بیروی اس فائی جہاں سے مانوس ہونیا اور اس چیز برجھان سے جب سے اور ایک ملقات کے بیروی اس فائی جا ہونی ہونی ہوئی اور رہ بھی معلیم ہے کہ اور کی معلیم ہے کہ اور اللہ فائی کی مان متور ہو لینی اس کے ذریعے اس سے مانوس ہواور حب مانت اکس کے در سے اور کس مور در اللہ تنائی کی طوب متور ہو لینی اس کے ذریعے اس سے مانوس ہواور حب مانت اکس کے والے وہلاکی مونت کے ذریعے اس سے مانوس ہواور حب مانت اکس کے در سے اور کس کی مونت کے ذریعے اس سے مانوس ہواور حب مانت اکس کے در سے اور کس کی فرون کے ذریعے اس سے مانوس ہواور حب مانت اکس کے دریا وہلاکی مونت کے ذریعے اس سے مانوس ہواور حب مانت اکس کے دریا وہلاکی مونت کے ذریعے اس سے مانوس ہواور حب مانت اکس کے دریا وہلاکی مونت کے ذریعے اس سے مانوس ہواور حب مانوں مونوں کے دریعے اس سے مانوس ہواور حب مانوں ہونوں کے دریعے اس سے مانوں ہواور حب مانوں ہونوں کی مونت کے دریعے اس سے حب کی دریعے اس سے حب کی مونت کے دریعے اس سے حب کی دریعے اس سے دریعے اس سے دریعے اس سے حب کی دریعے دریعے اس سے حب کی دریعے اس سے حب کی دریعے اس سے حب کی دریعے در

یربات بی جان مے کہ دوگرہ جوامٹر تعالی سے پھر دہشت ہی اورائٹر تعالی کے دشن جواس سے دورکر فینے ہی اوروہ مشیطان ہی ان کی پیشری باتوں سے بیچے جیٹا دربار الہیرسے انسان کو دورکر دیتا ہے تواس بی شک نہیں کہ مصول قرب سے بیدورکرنے والے راستوں سے بینا ہوگا اور ہر بیٹنا علی نلامت اور عزم سے ذریعے کمل متواہے کیونکھ

جب کم معلوم نر موکر گن و مجوب سے دوری کا سبب میں آدمی نادم نہیں مؤنا اور دوری کے راستے پر جلنے کی وجر سے اس رىخ نېيى مونا اورجب ك رنج ىزىمووه والى بنى أنا وروايى كامطىب كنا دى چورنا اورىزم واراده ب تواكسىي كى شك منين كر مجوب مك سنجف كے بين بائن ضرورى بى -اور نورلجديرت سے حاصل مونے والدا بان اس طرح بواج اورجولوگ الس بندمقام بيفائز نه بول اوراكم وكون كايم عال بي تواس سے بيانقيداورات ع كاميدان كهاہ وہ اس کے ذریعے باکت سے نجات کی طرف حاسکت ہے وہ اسس سلطین افترتمالی کے ارتباد کا می ، رسول اکر صلی افتر علید سلم کے ارتبادات اور سعن صالحین کے اقوال کو پیش نظر رکھے۔

اورا سے مومنو اتم سب الله تعالیٰ کی طرف توب ورجوع) مرونا که تم کامیا بی پاؤر

بَا اَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُو الْوَبُو الْوَالِي اللهِ نَوْبَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الله نَصُوحَ كَا مَعَنَّ بِي إِلَيْ اللهُ توبى ففىلت يرميرات كرعم فى ولالت كرتى سے۔

بے شک الٹرتفائی بہت توب کرنے والوں اور توب پاک ہونے والوں کو پندکر ہاہے۔

مُرْتُونُوا إِلَى الله رَجِعِيبًا أَبُّهَا الْمُومُنُونَ كَعَلَكُوْ تُفُلِحُونَ - (١) يعموى حكم بعدورارشادباري تعالى سه.

بنى اكرم مى الدُّعليه وسلم نے فرایا۔ اَدَّا رُبُ حَبِيْثِ اللهِ وَالنَّا رُبُ حِنَ الذَّنْبِ تَمَنُ لَا ذَنْتِ لَهُ -

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّامِبُنَ وَيُحِبُّ الْمُتَّطَهِّرِيْنَ -

نی اکرم صلی النزعلیہ وسیم نے فرمایا۔

(١) قرآن مجيد، سورة نوراً بن ١١ (١) فرآن مجيد، سورة تحريم آيت ٨

(١٧) قرآن مجد، سورة تحريم آيت ٨

(١٧) سنن ابن ما جرص ١٧٧ ، الواب الزهد

الله تنالی مومن بندسے کی توبیریاس آدی سے جن زیادہ خوش مونا دہ بندرتا ہے اجوشخص کسی ناموافق ہاکت خیر طار براس کا کھا نااور شروب ہے وہ نیج سرر کھے ہی جس براس کا کھا نااور شروب ہے وہ نیج سرر کھے ہی مواری جا می ہو نیزان ہو ایسے برار ہوتا ہے تواس کی سواری جا می ہو نی نید سوحانی ہو نی نید سوحانی ہو نی نید سوحانی ہوتی ہواسے نائی کرتا ہے با جر کھیا اللہ تعالی سوت کی اور سایس کا سامنا کرنا پڑتا ہے باجر کھیا اللہ تعالی اور میں کا سامنا کرنا پڑتا ہے باجر کھیا اللہ تعالی اور میں کا سامنا کرنا پڑتا ہے باجر کھیا اللہ تعالی مون علی کو نی اور بیاں میں تھا وہاں سوحانی ہوں حتی کی مرب سے جا دور پر سرر کھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے باس کے باس کے سام کی سواری اس کے باس کے سامن کی سواری اس کے باس کی سواری اس کی سواری اس کی سواری اس کو جو د

اللهُ اَذُرَحُ بِوَنِهُ الْعَبُدِ الْمُوْمِنِ مِنْ رَحُبِهِ مَنْ لَى فَ اَرُضِ مَوِيَّةٍ مُمُهلِكَةٍ مَحَدِهُ مَاحِكَنُهُ عَكِيهُا طَعَامُهُ وَنَشَرابُهُ فَوَصَمَ مَاحِكَتُهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظُ مَقَدُ ذَهَبَتُ مُلحِلَتُهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظُ مَقَدُ ذَهَبَتُ الْحِلَتُهُ فَنَاكُ لِمُنَافَعَ اللهُ اللهُ قَالَ ارْحِحُ الْحَدُّ وَالْعَطِينُ الْوَهَا شَاءًا اللهُ قَالَ ارْحِحُ إِلَى مَكَافِى اللّهُ مَا مَلُهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيمُوْتَ وَلَمُ مُنَافِقَ فَوَصَعَ رَاسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيمُوتَ مَا سَنَدُ فَوَصَعَ رَاسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيمُوتَ فَاسْتَدُهُ فَوَصَعَ رَاسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيمُوتَ فَاسْتَدُهُ فَوَصَعَ رَاسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيمُوتَ فَاسْتَدُهُ فَا فَا ذَا مَا حِلَتُهُ عِنْ مُنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ہے دنی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے فرمایا) جس قارر وہ بندہ اسس سواری کے لئے پرفوش بھوا ہے انٹرتمالی بندے کا تدبر کواس سے مجان را بارہ ہے۔ اور معنی روایات میں ہے کروہ بہت نیادہ نوشی کی وجہ سے شکرادا کرتے ہوئے یہ العاظ کہتا ہے۔ میں تیرامی موں اور تومیرا بندہ ہے ، ہوئے یہ العاظ کہتا ہے۔ میں تیرامی موں اور تومیرا بندہ ہے ،

مفرت حسن رصی المترعنه فرانے میں المترتفال نے جب مفرت آدم علبہ السلام کی نور قبول فرائی تو فرانت میں سنے ان کومبارک باودی اور حضرت جبر بل اور حضرت میکائیل علبہ جا السلام زمین برانر سے اور عرض کیا اسے دم علیم السلام) اللہ تفالی نے آپ کی توسہ قبول فرائی تواس سے آپ کی آنھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگئی۔

معن ادم علیہ السلام نے فرایا ہے جربی علیہ السلام ؛ اگر الس نوس ای قبولیت اسے بعد بھی سوال ہوا قومبراٹھکا مذیا ہوگا توالٹرتنانی نے معنیت ادم علیہ السلامی طوف وی جیبی کہ اسے ادم ا آب نے اپنی اولادسے بیے بطور ولائٹ ریخ و "کلیف جی چیوٹری اور توریجی - ان میں سے جرمجھے پیکا رہے گا تو میں الس کی دعا قبول کروں گا جس طرح آپ کی دعا قبول کی ہے جومجھ سے جنٹ ش ما بھے بی اس سے بخل میں کروں گاکیونکہ میں قریب ہوں اور دعا قبول کرنے وال بھی اسے اکم علیہ السلام - میں توریخرسنے والوں کو قروں سے اس طرح بہ ہلافری گاکہ وہ خورش ہوں سے اور میں رہے ہوں سے

اوران کی د عاقبول مو گی -اس سلسے میں اُحادیث و آ نار بے تماری اور امت کا توب کے وجوب پرا جاع سے کیوں کہ اس کا مطلب برے كركن موں كے بلات خير اور الله تعالى سے دورى كا باعث مونے كاعلى ورب ديج ب ايان بي داخل ہے كركھي اس سے عفلت ہوجاتی ہے تواس علم کا معنی غفلت کا ازالہ ہے اوراکس کے واجب ہونے بیں کوئی اختلاف نہیں۔ اورتوب کے معانی میں سے کناہوں کو زمانہ حال میں جھوڑاا ور ستقبل میں جھوڑنے کاعرم کرنا ہے نیز بہلے حالات یں ہوکو اپنی ہوجی ہے اس کا تدارک کرناہے اوراس کے واجب ہونے بن کی گئ شک بنیں جہاں ک گذشتان ہو پرندامت اور عمان مونے کا تعلق ہے توریجی واجب ہے اور پر تورم کی روح سے اوراس سے تعافی عمل موتی ہے تو يمس طرح واجب نهري بكروه نواك قسم في تكليف سي جواد عاله حاصل موتى سيديكن ايسااكس وفت موتا بي حجب الدّنعالي كى ما لاشكى مي ضائع موسف والى عرسے جونفصان موااكس كى سچان عاصل موجا ئے۔ دل تکلیف تولازی بات ہے جوادی سے اختیاریں بنی ہے قواسے واجب کیے کہا جاسکتا ہے۔ اس کا سبب مجوب کے فرت ہو نے کا حقیقاً علم ہونا ہے اوراس کے سبب کک بینے کا بھی ایک ماستہ ہے اور ای کا سبب میں مافل ہے بیمطلب مہیں کہ اُدی خود ذاتی طور برعلم کو بدائر تا ہے بیمال ہے بلہ علم، دامت، نعل، امادہ قدرت اور فادرسب بھرالٹر تعالی سے بیدار نے اور اس سے فسل سے بیں۔ نعل، امادہ قدرت اور فادرسب بھرالٹر تعالی سے بیدار نے اور اس سے فسل سے بیں۔ ارشاد صاوندی ہے: وَاللَّهُ خَلَقَكُو وَمَا تَعْمَلُونَ.

اورالله تفائى نے تمبین اور تهارے اعمال كوسيدا

ارباب بعيرت كے نزويك يى بات بن م اوراس كے علادہ كراہى ہے

سوال: کیا بذے کو کام کرنے یا حیور نے کا اختیار ہیں ہے۔

بعلب: ہاں ہے لیکن برہارے قول کے خلاف نہیں ہے کرم رحیے کو اعثر تعالی نے پیدافر ما با بکدافتیار بھی تو اعثر تعالیٰ کا پیدا

کردہ ہے اور بنواک اختیاریں جی مجبورہ اللہ تحالیٰ حب صبح باتھ بداکرتا ہے اوراکس نے لذید کھا ناجی بداکیا معدے

یں کھانے کاشوق جی بداؤ بایا ورول بین بر علم بداکیا کہ برکھا نافواش کو بداکر ویا ہے اور برتر ددھی بدا کیا کہ فواش کے پرا مرک مورے
مونے کے بدکہ یہ کھا امعز ہو گا اور کی کوئی ایسی رکا وط ہے جس کی وجہ سے کھا اندکھا سے چرعلم بداکی کہ کوئی رکا وط

میں ہے بھران اسباب کے جع ہونے پر کھانے کا ارادہ بچا ہو جاتا ہے تو متعارض فیالات کے بعدالا وے کے بچا

ہونے اور کھانے کی فوائن بدا ہونے کے بعدالا دے کی بختی کو اختیار کہا جاتا ہے اور جب اسباب کمل ہو جاتے ہی تو

اختیار کا صول صروری ہوتا ہے بیں حب احداث توالی کے بداکر نے سے ارادہ بچتہ ہوجا آ ہے تو صبح اور تندرست ہاتھ لانا گانے

اختیار کا صول صروری ہوتا ہے بیں حب احداث توالی کے بداکر نے سے بدفعل کا صول ضروری ہوتا ہے بین حرکت بدا ہوتی ہے

اور بچرکت قدرت اور اراد سے کی بختی کے بعدالہ تو تال کے بداکر نے سے وجودیں آتی ہے

اور بچرکت قدرت اور اراد سے کی بختی کے بعدالہ تو تال کے بدائر سے اسا کہ سے وجودیں آتی ہے۔

ا اور به دونوں باتن می الله تعالی سے بدار نے سے بدا ہوتی می اورار ارے کی نختاکی

بی خوامش اور کا ورط نرم نے سے علم سے بعد مونی ہے اور بدونوں باتی حق تحلیق خلوندی سے بی جی ان خلوقات یں ایک نوقات کی ایک نوقات کی ایک نوتی ہے اور اور اندان کا کے طریقے اور عادت مبارکہ ہی تم ہر گر کوئی تبدیلی منیں یا و سے۔
تم ہر گر کوئی تبدیلی منیں یا و سے۔

التدتوالی ہاتھ ہیں مصفے کے بیے حکت اس وقت تک بیدا ہنیں کرنا جب تک اس رہاتھ) ہیں صفت قدرت نہوا ور جب تک وہ اس ہی جیات بیدا نہ کرے نیز جب تک پختر المودہ بیدا بنہ فرائے اور مضبوط المودے کو اکس وقت بیدا کرتا ہے حب خواش اور میلان نفس بیدا فرایا ہے۔ اور یہ میلان کم طور براس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک اس بات کا علم بیدا نہر کے کرنے نفس کے موافق ہے جا ہے اور یہ میلان کم طور براس وقت تک نہیں اٹھتا جب بدا کرتا ہے ہو حکت ، کریہ نفس کے موافق ہے جا ہے اور عبر میلان مجشہ نجنہ الما و سے سے بیدا کرتا ہے ہو حکت وارادہ ہم شرحت المادے اور قدر سے اس بات وارادہ ہم شرحت کی اتباع کرتا ہے۔ قوم فول بن اس طرح ترتیب ہے اور برب المدر تنال سے بدا کر سے سے میکن بعن معلوقات دوک ری بیعن کے بیدا کرنے سے ہم المون اس معن معلوقات دوک ری بیعن کے بیدا کرنے سے ہم المون میں اس طرح ترتیب ہے اور برب المدر تنال کے بدا کر سے سے ہم کی اتباع کرتا ہے۔ قوم فول میں اس طرح ترتیب ہے اور برب المدر تنال کے بدا کر سے سے ہم کی انہائی میں۔

اسی بید بعن کومقدم اور تعبی کوموخر کوا واجب ہے جیے ارادہ علی کے بدر عربیات کے بواور حیات جم کے بعدی ہیں۔ ا ہوتی ہے توزندگی کے پیا ہونے کے بیے حیم کی تحفیق شرط ہے یہ نہیں کر زندگی حم سے پیدا ہوتی ہے اور حیات کا بیدا ہونا علم کی تحفیق کے بیے شرط ہے یہ مطلب نہیں کہ علم میات سے بیدا ہو اسے لیکن محل قبول علم کے بیے اسی وقت تیار ہوتا ہے جب اس میں جا ہوا در علم کا بیدا ہونا اراد سے کی بچھی کے بیے شرط ہے یہ نہیں کہ علم اراد سے کو بیدا کرتا ہے لیکن اراد سے کو وہ جہ قبول عسلم کے بیدا اسی وقت تعاریب تا ہے جب اس میں جات ہوا در معلم کا پیدا ہونا اداد سے کی پچھی کے بید مشرط ہے یہ نہیں کم علم الاقت کو بیدا کرتا ہے لیکن الم دے کو دہی جمعے قبول کرتا ہے جو زندہ اوا در) عالم ہوا در وجود میں وی تیز داخل ہوتی ہے جو ممکن ہوا درامکان کے لیے زننیب ہے جوتغیرکونبول بنیں کرتی کبول کر اکس کے لیے تبریلی محال ہے بس حب وصعن کی منزط بائی جاتی ہے تو محل اک وصعن کو قبول کرنے سے لیے تیار موجا تا ہے بس بیر وصعن اکستعداد کے عاصل ہونے پراد ٹٹر نقال کے جود وکرم ا در ازلی قدرت کے تخت ماصل مؤلسے۔

اورجب شروط كحسبب سے استعدادين ترتيب مونى ب نوا الدنقال كے فعل سے وادث كا صول عي ترتيب سے مونیا ہے اور بندہ ان مرتب توواث کا علہ اور بیب کچوالٹر تعالیٰ کی قضایں پل جھیکنے میں ترب ہوجا آہے اور بیر ابسی ترتیب کی ہے جس میں تغیر نئیں اور تعفیل کے ساتھان کاظہورا سے انداز سے کے ساتھ مقرر سے جس سے اسے بنیں بڑھا ارشادخاوندی ہے۔

بےشک ہے نے مرمیز کوایک اندازے سے سافوسالی۔

اور سماما امرتوا کے بی ہے راوردہ) بلک جھیکنے کی طرح

بندے اللہ تفالی قفا وقدر کے جاری مونے کے بیے مسخرین اور فدر میں سے ایک قدر کا تب کے ہاتھ میں عرکت کو بدا کرنا بھی ہے اور بہ حرکت اس مخصوص صفت کی تحنیق کے بعد سوتی ہے جواس کا تب کے باتھ میں ہے اور اسے قدرت كما جانا ب اوراك مضبوط توم كى تخليق كے بعد معے جواكس كا تب كے نفس من سے اور وہ قصد ہے اى طرح بر مركت اس حيز معلم کے بعد بوق ہے جس کی طرف میلان سواہے اسے دراک اور معرفت متے ہیں۔

جب مکوت کے باطن سے بیمبار باتیں سخ بندے کے جیم برظا ہر ہوتی ہی توفا ہری دنیا والے جن کوفیب کاعلمنی سے كتين اس فلا كشف إلم ف حركت كي تم ف كنكرى يساكي تم ف مكما ليكن بردة غيب سعة وازا قي الم

اوراب نے رکنکریاں) بنی کھینکس جب اکب نے میکس

باراد توال نے صفیں۔

تم ان سے رطوالٹرنغائی ان کوتمہارے بانھوں عذا دہے گا

اورتم نے قل سن كياجب تم نے قل كيا فَا يِتْ لُو هُ مُ مُعِيدِ نَعْهُمُ اللهُ بِإِنْدِ نِيكُفُ - (م)

وَمَا رَمِّيتُ إِذْ رُبِّيتُ وَلَكِتَ اللهُ رَحِي-

إِنَّا كُلَّ شَى عِخَلَقْنَاءٌ بِعِتَدَيرٍ- ١١

اورقضائے کلی کوالس آیت میں بیان فرایا۔

وَمَا ٱمُونَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ بِالْبَصَـدِ-

(١) قرآن مجيد سورة القرآيت ١٩

(١٧) خراك مجديسورة القرآيت ٥٠

(١٧) قرآن مجبر سورة انفال أبيت ١ رم تراك مجيد سورة لوب أست مما یہاں اگران ہوگوں کی تعلیں جران ہوجاتی ہیں جو ظاہری عالم سے والبتہ ہیں اب بعض کہتے ہیں بندہ محض جبورہے کوئی کہتا

سے دہ خود ابنے افعال کا خالق ہے کچھ اعتمال پر ہیں وہ کہتے ہیں بندہ اپنے افعال کا کاسب ہے ۔ اگران کے بیے اُسانوں

کے دروازے کھولے جائیں اور وہ عالم غیب اور عالم ملکوت کو دستجیں نوان کے بیے ظاہر ہوجائے کہ ان میں سے ہر ایک

من وجہ سے کہتاہے اورسب کے سب قصور وار بھی ہیں کیوں کہ ان ہیں سے کوئی بھی اس بات کی حقیقت کا دراک ہنیں کر سکا

اور ندائی کے علم نے اس کے ندروں کو گھی ایج ، اور اور اعلم اس وقت صاصل ہو اسے جب عالم غیب کی طون کھلنے والی

کوملی سے نور کی چیک پڑے اور اللہ تقال غیب اور ظاہر کو جا اس کے بیندیو نہوں ۔

کوملی سے نور کی چیک پڑے اور طاہر برائواں ہوگوں کوجی مطلع کرتا ہے جوالس کے بیندیو نہوں ۔

اور و تخفی سلسلم اسباب اور سببات کوحرکت دے اوران کے تسلسل اور سبب الاسباب کے ساتھ دبط کی وجہ معدم کرنے نواس برقی برجا کا جات اوراسے اس بات کا یقینی علم حاصل برجا باہے کوالٹر تعالی کے سواکو فی خالتی اور وجد بہتر ہے۔

سوال:

اُپ نے فرایکر انسان کومجور محف سجھے والے بندسے کوا پنے افعال کا خابن ماسنے والے اور بھن کا سب ماننے والے سب اور محف کا سب ماننے والے سب من وجہ سبچے ہم اور اس سبح اُن کے باوجودان ہیں کواہی بائی جانی سبے تو یہ تنا تعن سبے اس بات کوکس طرح سمجا جائے کیا کسی مثنال سے ذریعے اس بات کوسمجھا جاسکتا ہے۔

جواب:

نابین توگوں کی ایک جماعت سف کہ فعال شہریں ایک عمید جیوان لایا گیا ہے جے باقعی کہتے ہی اورا نہوں مفریق کے بھی بھی اسے دیجی اور اس کا نام سنا تھا کہنے بگئے ہیں جا ہیے ہم اسے دیجی اور ترب قدر ہم سے جھوا کسی ناہینے باتھ کا باقع اس کے باقوں سے جھوا کسی ناہینے کا باقع اس کے باقوں سے جھوا کسی ناہینے کا باقع اس کے باقوں بریٹیا ان سب نے کہا جم نے باقعی کی ہمیان ماصل کی ہے جب واپس اسے تو کھے دوس اندھوں نے ان سے سوال کیا توان سے جواب ختلف تھے جس نے اس کے ماصل کی ہے جب واپس اسے تو کھے دوس اندھوں نے ان سے سوال کیا توان سے جواب ختلف تھے جس نے اس کے پاؤل کو جواب ختلف تھے جس نے اس کے باقع درگایا فی اس نے کہا وہ تو ایک کو دوس سے نون کی طرح سے البنہ ہماس سے نون کی طرح سے جس نے اس کے کان کو کیلڑا تھا اس نے کہا وہ نوا کو کیلڑا تھا اس نے کہا وہ زیا در کو گورا ہوں نے بعن باتوں میں ایک دوس سے ہرا کہ دوس سے کی طرح سے جس نے اس کے کان کو کیلڑا تھا اس کے کہا وہ زیا در کو گورا اور موٹا ہو گورا ہو ہو ہو ہو تھا ہی گوری کہا کہ دو موٹا ہو گورا اور موٹا ہو گورا ہے تو اور موٹا ہو گورا ہو گورا ہو ہو ہو تھا ہی کو موٹا ہوں ہو ہو تھا ہو گورا ہو گو

کجس فدر بچاپن عامل کی السن کی فردی سب نے ہتھی سے وصعت کی فبردی لین مجوعی طور بروہ ہاتھی کی صورت کی حقیقت تک نہ بینچے سکے ۔

بہر اس مثال کو مات رکھنے اور اس بینے کیوں کراکڑ اختاد فات کی شال ہی ہے چوبی کیام علیم مکاشفر سے لیا آ ہے اور اس کی موجوں کو حرکت ویتا ہے اور یہ ہماری غرض مہیں ہے لہذا ہم ا ہے مقعد کی طرف لوٹے ہیں وہ برکر تورہ آئینے تینوں امرزا کے ساتھ وا جب وہ اجزاء عمر ، ندامت اور ترکی گناہ ہے ندامت وجوب میں اس سے وافل ہے کروہ ان افعال المہر ہیں داخل ہے جو بندے کے درمیان ہے اور حین جواکس کے اداد سے اور قدرت کے درمیان ہے اور حین چیز کا ہم وصف مواکس کو وجوب کا اسم شامل موتا ہے۔

تىسى نصل .

#### توبر فوراً واجب

 اورا بیان کا ایک دروازہ بنیں بلکر وہ سترسے کچھ اوپری سب سے اعلی دروازہ شہا دت ہے اورسب سے اونی دروازہ داستے سے اذبت بینیا نے والی چیزوں کو دورکر تاہے۔

اسی مثال کس شفن کا یہ قول ہے کہ ایک ہی طرح کے انسان موجود ہنیں ہیں بلکہ وہ ستر سے کچھا ورقعم کے ہی سب
سے اعلیٰ قلب اور روح ہے اور سب سے اونیٰ ظاہری جم سے خوابی کو دور کرتا ہے کہ اس کی موتحییں کئی ہوئی ہول اور
ناخی جمٹے ہوئے ہیں جہرے کو گندگی سے باک رکھے تاکہ جا نوروں سے محماز ہو تو کھلے چوتے ہی اور گو ہرسے الودہ
ہوئے ہی ان کے تاخذی اور کاموں کے مطابونے کی وجہ سے ان کی صورتیں بہدیوہ نہیں ہوتیں -

ب شال ساسب ہے اور مطابق ہے بس ایمان ،انسان کی طرح ہے اور اس میں توجید کی شمادت کا م ہونا اسے کل

. طور رباطل روتیاہے جیسے انسان میں روح کا نہ مونا اکس سے معدوم مونے کی دلیل ہے۔

اورجس کے باب وجن توحدور مالت کی شہادت مودہ اس انسان کی طرح ہے جس کے اعتفاد کے مہوں اورانکھیں پھوٹری گئی مول وہ تمان طاہری اور اللہ است مودے ہے البتہ روح سے مودم ہیں اور جس طرح السن فیم کی حالت والدادی مرف سے قریب ہوا ہے کہ اس کی صنعف روّح تہارہ کئی ہے اور وہ ان اعضا ہے انگ ہوگی ہوا سے مددا در تقویت بہنی سنے ہیں اور دہ کسی بھی وقت اس سے جدا ہوس کے اس شخص کا حال ہے جس کے باب صوت امیان ہے اور وہ ان اعضا ہور کہ کہ اس کے ایمان ہے اور وہ ان اعضا ہے جس کے باب صوت امیان ہے اور وہ ان است میں کہ حال ہے جس کے باب موت امیان ہے اور وہ ان اس کے ایمان کا در خت جراسے اکھ وہ اسے بحب ذراسی بھی تیز ہوا آئے ۔

یہی جب ملک الموت آنا ہے تو اس وقت ایمان ہو جا ہے تو ہر وہ ایمان جس کی اصل بھین بن تابت نہ موادرا عمال بی اس کی شاخیں جو بی بی برق نہ ہوں کہ اور موزن کے منظمی تندو تیز موالے بی اور موزن کے منظمی تندو تیز کی شاخی ہوئی نہ ہوں وہ اس وقت قائم ہیں رہتا جب موت سے فرشتے کا ظہور موزنا ہے اور موزن کی منظمی تندو تیز موالے بی اس وقت قائم ہیں رہتا ہوں موت سے فرشتے کا ظہور موزنا ہے اور موزن کی منظمی تندو تیز موالے بی اس وقت وہ ایمان جے عبادات کا بانی ہر وفق بھیا جانا ہے وہ مضوط اور موالے بی اسے ہو وہ ایمان جے عبادات کا بانی ہر وفق بھیا جانا ہے وہ مضوط اور موسی موقا ہے۔

است ہو اعلی ہو تو تا ہو تا ہے کا در موزنا ہے وہ ایمان جے عبادات کا بانی ہر وفق بھیا جانا ہے وہ مضوط اور موالے ہوں وہ ایمان جے عبادات کا بانی ہر وفق بھیا جانا ہو جہ مضوط اور موالے ہو دو ایمان جے عبادات کا بانی ہر وفقت بھیا جانا ہو جہ مضوط اور دور کی اس کی جو تا ہوں ہو ایمان جے عبادات کا بانی ہر وفقت بھیا جانا ہو کہ موالے کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہو کہ کی دور کیا ہو کہ موالے کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کی کی دور کیا ہو کہ کی دور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کیا گور کو

اورسات فانف کے وقت فاہر مولی ہی وج ہے کہ موت کے گھائی کرنے والے ا تارہے عارفین کی رگر مان کھ

جاتی ہے کیوں کر اس وقت بہت سے لوگ ٹا بت قدم رہتے ہیں لیس گناہ گارا کو بی حب اس بات سے بنیں فرتا کہ وہ اپنے
گناہ کی دحب ہے بینٹر جنم ہیں رہبے گا جیسے ایک تندرست اُدھی حب نقصان دِہ تواہشات کی تکمیں ہیں رہتا ہے اور وہ ا بنی
صحت کی دھیہ سے موت کا مخوف بہنیں رکھنا اور موت عام طور پہا جا تک بنیں اُتی پس اکس سے کہا جاتا ہے کہ تندرست اُدی
موست کی دھیہ سے موت کا مخوف بہنیں رکھنا اور موت عام طور پہا جا تک بنیں اُتی پس اکس سے کہا جاتا ہے کا مخوف ہو تا

توگناه ایمان سے بیے اس طرح رفضان دہ میں اجیے معرضت کھانے جم کونفضان بینیاتے ہی وہ معرصی جم ہوتے رہے ہوتے رہے ہی اور السن کو بیتر بھی نہیں چنا ۔ یہاں تک کرمزاج برطوبا اے اور السن کو بیتر بھی نہیں چنا ۔ یہاں تک کرمزاج برطوبا اے اور اچانک بیمار ہوجا آیا سے اور جو راجانک مرعا تا ہے توگنہوں کامعالد جی ہی ہے۔

رسے والوں میں بینے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرائی کے عموم میں داخل ہے ۔ طالوں میں سے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرائی کے عموم میں داخل ہے ۔

ارت اوخداوندی ہے ۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَا تِهِدَّمَا غُلَدُ لَا حَمِي إِلَى ہم نے ان کی گردنوں میں طوق طوال دینے لیس وہ ان کی الْکُذُقَا اِن فَهُمُ مُتَعْمَعُونَ ، وَمَعَجَلُنَا مِنْ فَلِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الله مِنْ سِهِ مِنْ وَرَبِي اللهِ مُنْ فَنَهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ الله

مَانُيَّ آبُدِنُهِمْ سَدُّا وَمِنْ خَلُفِهِمْ سَتَدًا اللهِ اللهِ الدِربَادى اوران كے بِیجے عِن ایک ولوار، توسم فَاغْشَدِیْ لَنَهُمْ فَافْهُ مُدَدِیْنِ مِوْفِی مَ وَسَوَاعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وه دیجرش سکتے عَلَيْهِمْءَ أَنْذُ دُتُّهُمُ أُمْلُونُدُونُهُ مُنْذِرُهُ مُ اوران كي بيدرابر ال كوورائي يا فرائين

تمیں نفظ ایمان دھوکرنہ دھے تف کموالس آیت سے کا فرمراد ہے کیونکر تمیارے لیے بیان کیا گیا کمایان کے سزسے زائد دروازے ہی اور زانی حب زما کا مرتکب مؤلا ہے تو ووجالت ایمان میں زما بین کرنا تو چوشخص ایسے ایمان سے بروے یں ہوجس کی شاخیں اور فروع میں تووہ عنقریب خاتے کے وقت اصل ایمان سے عجی پردے میں ہوگا جیدے وہ تنف جس کے اعضام منهول مالانكروه روع محاطرات اور فروع بي توعنقرب وهموت كىطرت ماسف كاجوروع كوفتم كردي سے جواصل ہے تو فرائ سے بنے اصل باق منیں رہتی اوراصل سے بغیر فرع کا دمجود نہیں ہوااصل اور فرع میں صوف ایک بات کا فرق ہے وہ یہ کافرع کا دجو داوراس کا بقا دونوں وحوراصل کو جاہتے ہی لیکن اصل کا وجود فرع سے وجود کوسنیں جاتب تواصل کا باقی رسافرع کے ماقدب اورفرع كا وجودا صل بيموقوف مؤما ب توعلوم مكاشفه اورعلوم معامله ايك دوسر سكولازم بي جس طرح فرع اوراصل لازم وملزوم ہن اورب دونوں ایک دوس سے سے نیاز بنی ہوسکتے اگرمی ایک اصل کے رتبہی ہے اور دوسرا فرع کے

ا در علوم معا لمدار عمل کی ترفیب مزی توان کا معدوم موناان کے دجود سے بیرے کیون اگردہ ابنے مفعود کے مطابق عمل مذكرى تووه اس شخص كے فعاد ف مهول كے توان علوم سے موصوف ہے يې و جہ ہے كہ جابل بدكار كے مقابلے من عالم بدكار كاعذاب زيادہ موتا ہے جديدا كہ ہم نے عام كے بيان بن احاديث نقل كى بن -

سرخص بإدر سرعال من توسرواجب واک باک ک واضح آیت نوب کے وجوب پردلالت کرتی ہے۔ ارا د خداوندی ہے: اورا سے مومنوائم سب الله نقالی کے بان توبر کرونا کرتم ويُوبُوا إِلَى الله جَمِينَةً البُّهَا المُعْوُمِينُوتَ كاميالي هاصل كوو-لَعَلَّكُوْ تُعَلِّلِحُونَ - (١) اس میں عام خطاب ہے اس کے علاوہ نور بصیرت بھی را منانی کرتا ہے کیوں کہ توب کامعنی اکس راستہ سے واپس لورائ

> () قرآن مجيد سورة يسين آيت ١٠٠٥ ٠٠ (٢) فران مجيد ، سورهٔ نورات ال

بیناس را را معلیانسدم) کی اولاد صرور غالب آؤں کا البتہ (۱) چندا یک رنیج عائمیں سے)

اوراگرعقل کامل اور توی ہو تو ہیے مرحلے ہیں وہ خواہشات کو قرار کرشیطانی سے اور وہ اس راستے سے دوئنا ہے کوختم کرتی ہے اور زود ہی مارات سے دوئنا ہے جو بی موزیر دستی طبیعت کوعبا دت کی طرف اور آئی ہے اور نور ہمائیں معنیٰ ہے اور وہ اس راستے سے دوئنا ہے جس بہ خواہش را ہم راور کشیطان گڑھا کو دنے والا ہوا ہ وہ اسے اللہ تنا لا سے داستے پر جان ہے اور ہم شخص کی تواہش عفل پر سبقت رکھتی ہے اور اس کی وہ فطرت جو شیطان کا کہ ہے اس طبیعت پر منفدم ہوتی ہے جو فرک نوں کا سامان ہے تو تو کام خواہش کے مطابق کے موابق کی غیرعاقل، بنا بی فیل پر سبقی کی تو ہم کی ایک موردت صفرت کوم علیہ السام کے ساتھ جامل ہے۔ مورک کی عبرعاقل، بنا بی فیل میں کرنا چا ہے۔ موردی ہے کہ تو ہم کی پر موردت صفرت کوم علیہ السام کے ساتھ جامل سے اور کہا گیا ہے۔

فَكَةُ نَعُسَبَنَّ هِنْدًا الْعَنْدُوْ وَحَبِّدُهُ الْعَنْدُو وَحَبِّدُهُ الْعَنْدُو وَحَبِّدُهُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

یں تبدیل کی توقع ہیں لہذا توشف کا ورجالت کے ساتھ بالغ ہواس پرواجب ہے کہ اپنے کفراورجہائٹ سے توربر سے اوراگر وہ اپنے والدین کے تابع ہونے کی وجہسے سلان بالغ ہوں کی اسلام کی حقیقت سے غافل ہوتواکس پر اپنی غفلت سے توبہ واجب ہے بعنی اسلام کو سبحفا ضروری ہے کیونکر حب کک مخود ابیان مزلائے بال باب کا بیان اسے کا ٹی ہنیں ہے اور اگر اسے اسلام کی سمجھ ہے تواس مطلق العنانی سے توبہ کو سمجہ خواشات کی محبت والفت بی عادت بی گئی اور روکنے، اجاز دینے، وغیرہ میں اللہ توالی حدود کی رعابت کرے اور میزور ہے کا بواب ہی سے سب سے زباوہ سمت وروازہ ہے اگر اس میں بھی توب اور برجوع ہے۔ وگر اس میں بھی ہور کے کیوں کہ وہ اکس سے عاج ورہے اور برسب کھی توب اور اور اور اور اور عربے۔

توبیاکس بات بردلات ہے کر نوبر پر شخص کے عن بی فرض عبین ہے کسی انسان کا اکس سے بے نیاز ہونانفور ہنیں کیا جاسکتا جس طرح صفرت اکرم علیہ السلام اس سے بے نیاز نہیں سوئے نو باب کی فلقت میں سی چیزی گئی اُنٹن نہیں

في اولادى خلقت بن السوى تنائش كان

جہاں کک اس سے وائمی اورمرحال میں واحب ہونے کا تعلق ہے تواس کی وصبہ ہے کہ کوئی ہی انسان اعضا ایکے گئ ہوں ہے۔ گئ گن ہوں سے خالی ہنیں ہے کیوں کرا بنیا وکوم علیم السلام سے بھی لغزش واقع ہوئی جیسے قرآن پاک اورا حادیث مبارکہ میں ابنیا م کوام علیم السلام کی لغز شوں اوران بران سے رونے کا ذکر ہے۔

اوراگرادی کسی وقت اعضا ہے گن ہ کا مرکب نہ بھی ہوتو ہی وہ دل کے ساتھ گنا ہوں کے الادے سے خالی ہنیں ہوتا اور الگرادی کسی وقت اعضا ہے گنا ہوں کے الادے سے خالی ہنی ہوتا ہوتا اور العنا اللہ علم سے فعلات ضور موتی ہے اور رہ سب کیے نقص ہے اور اس کے گئی اسباب ہیں اور کسی چیزی ضِد میں شغول ہوکر اُس چیز کے اسباب کو چھوڑنا اس است سے دوسرے واستے کی طوت مرجوع ہے اور تو ہسے مراد جی رجوع ہے بس انسان کے تی ہیں آس کو تاہی سے خالی ہونے کا تھور بہنی ہوگتا البتہ مقداری فرق ہے اصل سرایک ہیں صروری ہے۔

اى يى نى اكرم صلى الشرعليدو مرتصار فرايا-وَاتَّهُ لَيْعَالُ عَلَى فَلَيْ عَلَى فَلَيْ عَتَى اسْتَغْفِي اللهَ فِي الْيُوهُ وَالَّلِيكَةِ سَنِّعِيثِنَ مَسْرَةً

اسی بیے اللہ تعالیٰ نے آب کو بزرگی عطا کرتے ہوئے ارت وفرابا۔ رین خُیفِ کک اللہ مما کَفَتَدَ مَرَ مِنْ خَیْدِک تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے رہم ت سے پہلے کے الزام تھی دَمَانَا كُفَّرَ - دوركردس اور ( بجرت كے) بورك النام عبي اردُور (ا) زياوس )

جب آب کا برعال ہے تو دوسروں کا کیا حال ہو گارحان کرسر کاردوعالم مل المرعلیہ وسے کی ہوں سے معموم بن تعلیم امت اور مزید درعابت کے حصول کے لیے آب استغفار فراتے تھے ۱۲ ہزاروی)

سوال:

دل پر جوغم باخیالات استے میں وونفصان ہے اور کمال اکس سے فال رہنے ہیں ہے اور حبال فعلوندی کا گرائی کی موفت بین کمی بھی نقص سے اور جوں بوگ معرفت بڑھتی ہے کمال بھی زیادہ ہوائے اور نقصان کے اسباب سے کمال کی طوت انتقال رجوع ہے اور رجوع کا دوسرانام توہ ہے لئین برفضائل ہی فرائفت مہنی ہی عالا کم ہرحال میں توہ ہے دہوب کا قول کیا گیا ہے جب کہ ان امورسے توہ واحب ہمیں ہے کیوں کم کمال کا صول نثر عی طور برواجب ہمیں ہے توا ہے کے اس تول سے کیا مراد ہے کہ ہرحال میں توہ واحب ہے۔

بربات بینے کرر علی ہے کہ انسان اپنی ابتدائے فیلقت میں خواہث سے کی آباع سے فالی نہیں ہے اور اور کامعنی

مون خواہ شات کو چوڑا ہی ہنیں بلک گذات مرکا ہوں کے ادارک سے توب کی تکیل ہوتی ہے اور ہر وہ خواہش جس کے یعجے انسان چاتا ہے الس سے ایک تاریکی اس سے ول کی طون اٹھنی ہے جس طرح سانس کی جا ب سے صاف سٹیٹے کا منہ دھندلا

بعا ہے اس سے ایک برین اس سے دون فارف اھی ہے جس طرح ساس فی جاب سے مان سے کا منہ دھندہ مقال سے کا منہ دھندہ مقال میں اس کے بخالات بب سٹینے کے مقال ہے اور جب نواشات کی تاریکی بڑھتی ہے تو وہ رہی رزنگ) بن جاتی ہے جس طرح سانس کے بخالات بب سٹینے کے

منربرجع ہوتے ہی تواسے زاک مل جانا ہے ۔ ارشا دفلاوندی ہے۔

كَدَّ مِلُ لَانَ عَلَى قُلُوْمِهِ عُمَا كَ نُوا مِرُ اللهِ اللهِ ال كه داول بران كه اممال كه كَدُّ مِلُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى

چرحب زنگ جع موجانا ہے تووہ با موجانا ہے اوراس کے دل پرمبر مگ جاتی ہے جس طرح سیٹے کے مذہب طکنے والا زنگ جب نوبادہ موتا ہے اورع صد دلانک رہتا ہے تو وہ اس کے اندر سرات کرکے اس کوخواب کردیتا ہے

(٣) قرآن مجيرسورة الطفيف آيت ١٢

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد اسورة فت انت ٢

<sup>(</sup>۷) اس آیت کرم کا ترم کرنے بی علا والی سنت سے مہایت احتیاط سے کام لیا ہے ہم نے اپنے خیال میں جو ترج برمنا سب مجھا اسے ورج کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں کر دیگر تراجی المسنت صبح نہیں ہیں ۱۲ نزاردی)

ادراب اسے میفق نہیں کیا جاسکتا ہے اوروہ اسس کی طبی سیل کی طرح ہوجاً اہے۔
توبہیں صرف مستقبل ہیں گئاہ فیھوٹرنا کا فی بہیں بلکہ دل برجوزنگ جم چکاہے اسس کودور کونا بھی ضروری ہے جیسا کہ شبیتے ہیں صورتوں کے ظہور کے لیے حوث اتنی بات کافی نہیں کرا ٹندہ اس پر سانس اور سخا رائٹ ہیں ڈالیس کے بلکہ اس کے بید سے چڑھا ہوازنگ بھی دور کرنا ہوئے کا اورجس طرح گئا ہوں اور خواہشات سے دل کی طرف ایک تا ریکی الحقی سے اسی طرح عبا دائٹ اورجس طرح گئا ہوں سے ایک نور بہیا ہوتا سے ایک اور بہیا ہوتا سے اور اسس نورسے گئا ہ کی دورہوجاتی ہے نی اکرم صلی الدُنظہ دیسے اسی طرح عبا دائٹ ایم اس کے ایک اور بہیا ہوتا ہوئے فرایا۔

الله طليروب أسي التي التاره كرت مو محفوايا-الله عليروب السينية المحسنة تمع ها- (1) كن م معين الروه اس كومنادك ي

توبندوسی حال بین بھی دل سے گن ہوں کے آبار کوش نے سے بیناز بنیں ہوگتا۔ اور وہ نیکیوں کے ذریعے ملتے
ہیں جن کے آبار کئن ہوں کے آبار کی صندیں اور یہ ایسے دل ہیں ہوتا ہے جو بیلے سے صاف ہوا ور بھر عالی اسباب سے
اریک ہوگی ہوا دراگراسے ندروع سے باش کرنا ہو توریعی بہت طویل ہے جیسے سنیتے سے زباک کوختم کرنا اتنامشکی ہیں
جننا نئروع سے اسے سنین بنامشکل ہے ہیں یہ نابت طویل اعمال میں جوانسان سے بھی جدا ہیں ہوتے۔

جہاں کہ ایپ کاس بات کا تعلق سے کہ اسے واحب بہن کہا جا ہے بلکہ بیمن تغییت اور طلب کمال ہے تو ان کو کہ واجب سے اور برق نظام اسے اور برق نظام علی وہ جو شریعیت کے فتوی ہیں واغل ہے اور برق نظام سے اور برق نظام سے اور برق نظام سے کہ اگر تمام محلوق اس میں شخول ہوجائے تو نظام عالم خراب بہن ہوگا اور اگر تمام کوکوں کو ایس بات کا یا بغر بنایا جائے کہ وہ النارت اللے اللہ سے اس طرح ور میں جیسا اس سے در سے کا حق سے تو وہ اسباب رزق کی مائی چوڑ دیں سے اور ورنیا ہے با ملل الناق ہوجائیں سے اور اس طرح تقوی باسل می باطل موجائے گا کیوں کر جب معیشت تباہ ہوجا ہے گا تو کوئی بھی شخص تھوگی کے اور اس طرح تقوی باسل می باطل موجائے گا کیوں کر جب معیشت تباہ ہوجا ہے گا تو کوئی بھی شخص تھوڑ کا کے لیے فارغ دیم کے اور اس طرح میں جیز کا کا تھا تا ہوجائے دو بنرہ میں شغول ہوں کے اور سرت خص جس چیز کا کے لیے فارغ دیم کا کا کی برا سے بنے ، کا اث تاکاری کرنے ، روٹی بچانے و بنرہ میں مشغول ہوں کے اور سرت خص جس چیز کا

مناح بوگا وہ اس بیں اپنی نرندگی صوب کردسے گا۔ تواس اعتبار سے بدر صاب واحب بہیں ہیں۔

واحب کی دو سری صورت وہ ہے جوالٹر توال سے قرب سے صول اور صدیقیں سے مقام محمود تک رہائی کے سیا

صروری سے اور اس تک بہنج ہے لیے ان تام کا موں سے نوبر ضروری ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے جیے کہا جاتا ہے کہ

نفلی نماز ہی طہارت واجب ہے بینی جواس کا ارادہ کرے گا وہ طہارت سے بغیراسے اور نہیں کرسکا لیکن جوا دی نفلی من ز سے محروم رہتا ہے اور اس نقصان کو بروا شن کرتا ہے تواس بیاس نماز کے بیے طہارت واجب بہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے ہیں

کر ان کے ، کان ، باخداور بایڈن انسانی وجود بیں کے طوم ہی بینی اس شخص سے بیے سٹر طوم ہی جو کا لی انسان بغین چاہا ہے جس کی اتبانیت نفع بخش ہواوراس کے ذریعے وہ دنیا میں مبند مقام حاصل کرسے دیکن ہوشخص حرف اصل جیات پراکھا کرتا ہے ا در وہ السن بات پرداختی ہوکہ و قصاب کے چھٹے پر بڑھے ہوئے گوشت اور رڈھیر) پر بڑھئے ہوتے چھھٹے کی طرح ہوتوایس زندگی سے بھے آپھ، باتھ اور باؤں ضوری ہنیں ہیں۔

بین احل واجبآتِ جوعاًم ہوگوں سے متعلق نتوی بین وافل ہیں ان سے مرت بنی ت متی ہے اور اسل نجات محق اصل حیات کی طرح ہے اور اسل نجات محق اصل حیات کی طرح ہے اور اسل ہے اور آلات کی طرح بین ہیں جی سے دندگی کی نیسائٹش وا کوائش ہے انبیاء کرام ، اولیاء عظام اور علیاء دین ای ہے ہیں کوشش میں فرق ہے ۔ وہ اسی کی حرص کرنے اور اس سے گرد چکر لٹکا نے تھے اور اسی مقصد سے لیے انہوں نے دنیا کی کی کوششش میں فرق ہے ۔ وہ اسی کی حرص کرنے اور اس سے گرد چکر لٹکا نے تھے اور اسی مقصد سے لیے انہوں نے دنیا کی کی تمام لذتوں کو نزک کر دیا فقاحتی کہ صنت علیہ السلام ایک ہی حرکوئی پر بنا کرا ام فراہوئے شیطان آپ سے پاس آیا اور کہنے لگا کی تھی کوئی پر بن بہائی ہوا کیا ہے جا اس نے کہا آپ نے دو بایل السیام اس بھی کوئی لئی میں موالی ہے جا اس نے کہا اس تھی کوئی لئی لئی السلام میں اور کی تھی السلام سے معرف علیہ السلام سے معرف علیہ السلام اس بھی کوئی کے مطابق واجب نہیں ہے۔ صفرت عیلی علیہ السلام اس بات کو مہنی جا نے تھے کر ذہبی مربور رکھنا عام کوگوں سے متعلق فتولی کے مطابق واجب نہیں ہے۔ صفرت عیلی علیہ السلام اس بات کو مہنی جانتے تھے کر ذہبی مربور رکھنا عام کوگوں سے متعلق فتولی کے مطابق واجب نہیں ہے۔ صفرت عیلی علیہ السلام اس بات کو مہنی جاندیں مرکا دروعالم صلی الشرعلیہ کرسلم کی تھی ہے۔ ایک کی وجہ سے دی گئی جس برب بل اور کی تھے نوائی الرویا وال اور آئی ہے نعلیں مبادک سے نشعے نے آپ کی توج بھیر دی توائی نے نوائی ہے اس کو آل دویا ہو کہا ہے نعلیں مبادک سے نسے سے آپ کی توج بھیر دی توائی ہے۔ دی اور گئی ہے۔ اس کی توج بھیر دی توائی ہے۔ دی اور گئی ہے تھے تو اگر ہے۔ دی اس کو آل دویا ہے کہا تھی تعلیہ مبادک سے تھے آپ کی توج بھیر دی توائی ہے۔ تو کہا ہو گئی ہو اس کی توج بھیر دی توائی ہے۔ تو کہا ہو کی تو کی تھی کے تو کی تو ک

کیا سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کومعلوم نرضا کہ آپ جو شراعیت سے کر تشراعیت اللے ہیں اس کے مطابق یہ تمام اواؤں پر وا جب ہنیں ہے اور اس علم کے باوجو واکب سے رجی کیوں کیا ، کیا اس کا مقصد صرف ہیں بات ہنی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ وہ آپ سے دل مبارک دل برایسا اثر کر رہا ہے جو اس مقام محمود تک مینے نیں رکا وط ہے جس کا آپ سے دعدہ کیا گاتھا۔

کیاتم نے بہیں دیکھاکہ صفرت الو بج صدایت رصنی الٹرعنہ نے دورہ نوش فرایا تھر بیتہ حید کر یہ جائز طریقے پر بہیں ہے تواک اس کو نگا گئے ہے۔ اس کا نگا گئے ہے۔ اس کا نگا نے سے کہ اس کا نگا ن صفر میں ہیں ہے۔ تواک نے العملی میں کسی چیز سے کھانے سے آدمی گئاہ گار بہیں بہتا اور فقی فنونی کے مطابق اس کا نگا ن صوری بہیں ہے تواک نے

www.maktabah.org

مكن جزئك بيني معد المحوفالي كرف ك ذريع الى سے توبركيوں كى ؟ كيا اس كى وجروه راز نرتھا جواپ كے بينے ين بنياں تھا كرعام نوكول كے ليے فتوى الك چيزے اور طراق إخرت كے خطرات سے موت مديقين مي أگاه موت بي-توان لوگوں کے حالات برغور سیم بو عام معاوی میں امٹر تعالی کی پیچان سب سے زبادہ رکھتے تھے وہ اسٹر تعالی سے راسے، اس کی خفیہ تالبر، الله تعالی کی ذات کے توالے سے دھوکے کے مقام کوانھی طرح مائتے تھے دینوی زندگی کے وصر کے سے ایک بار بچواور مے اللہ تعالی بروصولہ کھانے سے ہزاروں مرتبہ بچوب وہ اسرار ہیں کرحس شخص کوان کی توسیب عاصل موجائے وہ عبان لینا ہے کہ اللہ تعالی کے راستے بر جلنے والے سائل کے لیے ہر گھڑی تو ہزا لنصوح لازم ہے اگرچ سے مفرت نوج علبالسلم كى عرفاصل موجائے اور يكى عبلت كے بغير في الفورواجب ہے۔ حفرت البسليمان داراني رحمه المدن سيج فرا إكر اكر غفلمندادمي البخائزندكي مين صرف اس بات بررو في كداك كي كدشته

زندگی مبادت کے بغیر گذر کئ اورصائع موکئی تب بھی اسے مرتے دم ک عکین مونا لائق ہے تواس کا کیا حال ہو گا جو امی

كور سقى سى جالت سى كام يتا ہے۔

آپ نے بیات اس بیے فرائی کم عقلندا دی کوجب ایک نفیس موتی متا ہے اور و کسی فائدے سے حاصل سکنے بغيرضا أنع موجأ بالمع تنووه يقينا اس برونا ب اوراكراس كاضائع مونااكس كا بلات كا باعث موتواس كارونا اورزياده موكا رتو تورکھیے) زندگی کی ہر گھڑی بلکہ ہرسانس ایک نفیس توہرہے جس کا کوئی بدل بنیں ہے وہ اکس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ تجے ابدی سعادت تک بنیا دے اور دائی برختی سے بیائے اس بے اکس سے زیادہ نفیں توہر کیا ہوسکتا ہے اگر تم اسے غفلت میں منائع کردو گے تو واضح نقفان اٹھاؤ گے۔ اوراگراسے گناہ می مون کو کے تو واضح طور پر بلاک مو ماول کے اب الرتم اس معيب رين وت توبنهارى جهالت سے اورجهات كى صيبت تمام معينتوں سے بڑھ كرہے كان جابل كوالس بات کی بیجان بنیں ہونی کرمیسیت ہے کونکہ غفلت کی نیزداس سے اور موفت کے درمیان مائل ہوتی ہے اور لوگ غفلت ى نندسوك موسك موت أتى ب نوجاك جاند بى الس وقت برمفلس كوابندا فلاك كا اور برصيب زوه كو اس كى صيب كاعلى مواسى كان السوفت اس كا تدارك بنى بوكا-

بعن عارفین فواتے بی کرموت عزدائیل علیرالسام جب کسی بندے سے سے اتنے بی توفواتے بی تماری زندگی کی ایک كرى بنى باورولك چيك كرارى الس اكري الس الكرين بوط كالس وقت بنده افسوى اورصوت كا الإركاب كراكردنيا ابني تنام زراعا بيوں كے ساتھ جى اسے مان نواسے حاص درتا اوراكراك ساعت كے ساتھ ايك اورساعت كا ا ضافه مواورده اس من تبكيف برداشت كر محكد شته كونا بول كالزالمر تا رتوكيا مي الجها بيكن الس وقت مدت كهال إ

الله تعالي كاس ارشادكرا ي كابلامعنى سي --ارك دفدادندى م

ادران کے اور ان کی خواہشات کے درمیان کاوٹ پیدا کوٹوی کردی گئی۔ وَحِيْلَ بَيْنَكُمُ وُكِبَيْنَ مَاكِشْتَهُ وَنَ-

(توب کرد) الس سے بیلے کہ تم یں سے کسی ایک کو بوت ائے تودہ کہے اسے میرے رب تونے مجھے قریب کے وقت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صرفہ کر آا ورنیک لوگوں اهاس ارشا دگرا می میراسی بات کی طون انثارہ ہے: مِنْ جَنْلَ اَنْ بَیَا فِی اَتَحَدَدُ کُدُ الْمُونُ فَیقُولَ دَبِّ نُولُدُ اَخْدُتِی اِلْی اَجَلِ حَرِیْبِ نَا صَدَّقَ دَاکُنُ مِنَ الصَّلِحِینَ دَلَنُ یُوکُخِدٌ المَّ

نَفْسَكُوا ذَا جَاءً الْجَالُمُا-

یں سے موجانا اوراللہ تعالی کسی نفس کے وقت موت کوتیجھے منن کرنا جب وہ آجانا ہے

(4)

کہاگیا کہ اجل قریب جواس سے ہیجے گئی ہوتی ہے۔ اس کا معنی ہے ہی برندے کی نگا ہوں سے پردہ اکھتا ہے قورہ ہما ہے اس کا معنی ہے ہی بندے کی نگا ہوں سے پردہ اکھتا ہے قورہ ہما ہما اسے موت سے وشتے ابھے ایک دن کی مہدت دے دے میں اسپنے رب کی بارگاہ میں عذر بہنیں کرسکوں اور قوب کروں اور اسپنے ہیں ایجف ایجا نوشہ سے لوں فرشتنہ جواب دیتا ہے تم نے اپنی زندگی سے) دن تباہ کر دریئے اب کوئی دن ہمنیں ما مان وہ کہتا ہے مجھے ایک ماعت ہمنیں ہو اس کہ موات درے فرشتہ ہواب دیتا ہے تام ماعتیں ضائع کردیں اب کوئی ماعت ہمنیں ہے لیں اس کم اور وہ نامی کہ اکھاتی ہے اور مان کا دروازہ بند ہو جا آب ہے اور مان کا حق ایک ہو میں اس کی مالت میں اس کی مالات سے مقوم بیتا ہے ان حالات سے صدفات میں اس کا اصل ایمان مضطرب ہو جا آب جب اس کی رورج نکلتی ہے تواگر اس کی تقدیر میں اتھا مکھاتھا تو اس کی رورج نکلتی ہے تواگر اس کی تقدیر میں اتھا مکھاتھا تو اس کی دورج نکلتی ہے تواگر اس کی تقدیر میں اتھا مکھاتھا تو اس کی سے تواگر اس کی تقدیر میں اتھا مکھاتھا تو اس کی سے تواگر اس کی تقدیر میں اتھا مکھاتھا تو اس کی سے تو داگر اس کی تقدیر میں اتھا مکھاتھا تو اس کی سے تواگر اس کی تقدیر میں اتھا مکھاتھا تو اس کی سے تو داگر اس کی تقدیر میں اتھا مکھاتھا تو اس کی سے بی فر مایا گیا۔

ا دران وگوں کی توب قبول بنیں ہوتی جو برے کام کرتے میں حتی کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت ا تی ہے تو کہتا ہے میں اب تو پر کرتا ہوں۔ مُركِيْتُ النَّوْبَةُ لِكَنِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِمُنَا تِ حَتَّى إِذَا حَصَرُلَحَ هُ مُمَالِمُونُ قَدَّ السَّيِمُنَا تِ ثَبْتُ الْلِنَ - رس اورارشاد فداوندی ہے ، افرارشاد فداوندی ہے ،

المعتل الله تفائى ان لوكون كى توبة تبول كرنا سيد بونا دانى

(١) قرآن مجيد، سورة سبارآسيت م ه

(٢) قرال مجيد، سورة المنافقون أيت ١٠

۱۳۱ قرآن مجيد، سورة نسام آيت ۱۷ www.maktabah. ۲۵

السَّوْعَ الْبِحَمَّالَةِ تَلَمَّ مَنْ فَوْدُونَ مِنْ فَرِيْسِ (۱) مِن بِالْ كُرِيقِيةِ مِن بِحر عِلدِي نُوم كريتِهِ مِن يعني كُنّ ه كَ فُورًا بَعِدُوه نادم مونے ك ذريع توركر نتے مِن اوراكس دَنَاه ) كے بعد نيكى كر كے اكس اكناه ) كے ا ڑ كوزائى كرتے ہياں سے بيلے كر دل برزگ چڑھ جائے اس وقت وہ زائى ہونے كے قابل نيں رہا۔

اسی لیے نبی اکرم صلی الٹرعلیہ ورسلم نے فرایا۔ برائی کے پیھے نکی لاؤوہ اس ربرائی) کومٹادے گا۔ ا تُبع السَّيْثُةُ الْحَسْنَةُ تُعْمَاء رس اسی کید حفرت نفان رضی المرعز نے اپنے بیٹے کو نصبحت کرتے ہوئے فرمایا اسے میرے بیٹے ! توبیدین نا خرمز کرنا کیوں کم

ور الإستان من المرسول كرنے ہوئے تور كى طون مبقت بني كرتا وہ دوعظيم خطروں كے درميان ہوتا ہے ايك بركم السكى دل برگذاه كى تاريكى مسلى جمع موتى رہتى ہے حتى كم وہ نزلگ اور مهركى شكل اختيار كرلىبتى ہے اور اب وہ نڈى بنى ہوستى دوم ا خطرہ بركہ موسكة ہے بجارى يا موت اكبائے اب اسے گذاہ كے ازائے كى مہلت بنيں ملے گی اس بے عدیث شریف میں

جہنیوں کی زیادہ چنے ویکار زنوب میں المال مطول کرنے کی رِنَ ٱكْ تُرْصِبَاحِ آهُ لِي النَّارِ مِيت

اور جومى باك مواده طال مول كرنے كى وج سے ہوا توا ہے آئى كا ابنے دل كوسياه كرنا نقدادرعبا دت كے ذریعے ات روشن كرنا بطوراد بار مخ اسب بيان كك كم اسعوت الطالبي ب اوروه الشرقال كم حضورا يك مرلين ول سم ما تعطاب تودل بندے سے باس اللہ تعالی کا انت ہے زندگی عبی اس کی امات ہے بارعبادت کے تام ارساب اللہ تعالی کی طرب سے بندے کے پاس امانت میں توجیخص امان میں فیانت کر سے جواس کا زالہ تھی فرک اس کا معامر خطر ناک ہوا ہے۔ بعن عارفین فرانے بی کربندے کے باس الله تعالی کے دوراز بی تو بطور البام الس کونیانا ہے ایک برکر جب وہ اپنی ال کے پیٹے سے کانے ہے تو اللہ تعالی فرقا ہے اسے میرے بندے! یں نے تجھے دنیا ہی پاک اور طاہر بھیجا ہے اورترے باس تری زند کی بطورامان رکھی ہے تو میں دمجوں کا کرنے کس طرح اس کی مفاظت کرتے ہواور دو سرا براجب اس کی روح پرواز کرتی ہے تو اللہ تعالی فرنا ہے اسے میرے بنرے الوقے میری المت کی صافت کیے کی ہے کیا میری اس طاقات مک تو وعدہ پر قائم رہا توب مجی اپنا قول موراکروں گا با تو نے اسے صائع کر دیا توب سطالبے اور عذاب کے ذریعے

<sup>(</sup>۱) زّان مجد، سوره نساء آیت »

<sup>(</sup>۲) مندام احمد من طنبل وص مره امروبات ابو ذر

تجے سے ملاقات کروں گا فزاکن پاک کی اس آیت کربین اس طرف اٹ ارہ کیا گیا ہے۔ آوْخُوْ مِعِمَّدِی کُا وُنُونِ بِعِمَّدِ کُھُّ۔ تم محجہ سے کیا ہوا را بنا) وعدہ پورا کرومی تم سے کیا ہوا را بنا (۱) وعدہ پورا کروں گا۔

اوروہ لوگ حوالنی امانتوں اور وعدوں کا خیال رسکھتے ہیں۔ اوراس آیت کریم بی جی اسی طرح اننارہ ہے۔ وَالَّذِینَ هُ مُمْ لَاِ مَا نَا اِنْ هِ مُوعَهُ دِهِ مُهُ وَاعْوُنَ - ۲۱) بیان نیجویں فصل ،

# شرائط تور کے جمع ہونے براس کی تبولت بقینی ہے

حب تہہی فیولیت کا معنی معلوم ہوگی تواب تہیں کسی صبحے توب کے تیول ہونے بین شک مہیں ہونا چاہیے ہولوگ بھیرت کے نورسے دیجھتے اور الوار قرآن سے فیصنیاب ہوتے ہی وہ جانتے ہی کہر سیم دل اللہ تعالی کے اس مقبول ہونا ہے اور قبارت کے دن اسے قرب فعلا ویزی کا اعزاز حاصل ہوگا وہ اس قابی ہونا ہے کہ باتی رہنے والی آ کھے سے اللہ تعالے کا دیلارکرسکے۔

(١) قرآن مجيد المورة بقروكيت بم

رم) قران مجيد ، سورة مومنون كت www.maktabah. ٥١ ي

اور و شخص تحقیق کی بنیا در اکا کھرے مثا ہرہ سے زیادہ مفبوطا ورروٹ ن مرفت بنیں رکھتا کہ دل گنا ہوں اور عبادات سے
مثاثر ہونے ہی اور بہ تا نیر ایک دو سرے کی خدیوتی ہے ایک کے لیے بطور مجازی طور پر اندھیر کے کا لفظ استعال ہوا ہے جیے ہا

مرمیان تضاد صرور کہ اور اضح ہے دونوں جمع ہنی ہو سکتے گوگو اوین سے اس کا تعلق البیا ہے جیے چپاکا عاصل کر سے اور
نام کی حدثک واسطہ ہے اور اس کا دل دین کی حقیقت سے بڑے سے نت پردے ہیں ہے بلکہ وہ اپنے نفس کی حقیقت اور اس
کی صفات سے جی جی ب یں ہے اور ہو شخص اپنے نفس سے نا واقف ہو وہ دور رول سے بہت زیادہ لاعلم ہوتا ہے اور
اس سے مراد دل سے کیوں کہ دل کے ذریعے ہی دور سری جی بڑوں کا بیٹہ چیا ہے تو تو بھو شخص اپنے دل کی معرفت بہنی رفضا
اس سے مراد دل سے کیوں کہ دل کے ذریعے ہی دور سری جی بڑوں کا بیٹہ چیا ہے تو تو بھو شخص اپنے دل کی معرفت بہنی رفضا
اسے دو سروں کی بیجان کیسے حاصل ہوگا۔

اور و شخص بروم کرے کہ تو ہر کے صبح ہوئے کے باوجود وہ قبول بنیں ہوتی توب اس طرح سے جیے کسی کو وہم مرح اللہ میں ہوتا۔

مرح الے کہ سورج طلوع ہوتا ہے بہن انتصرا دور منہ ہوتا اور کرط اصابی کے ساتھ دھویا جاتا ہے لین میں زائل نہیں ہوتا۔

ہاں جب میں ندہ نہ جے ہوکر کہ طرح کے اندر واخل ہوجا ہے تواب اسے صابی بھی دور ہنیں کر سکتا اس کی مثال برہے کر گناہ اسے میں جہ ہوکر کہ ہوتا ہے کہ مرک جاتی ہے اور دل زنگ الود ہوجا تا ہے تواس قسم کا دل سر درو کرتا ہے۔

اسٹھ ہوتے ہیں اور کئ تہیں بن جاتی ہیں جتی کر مہرک جاتی ہے اور دل زنگ الود ہوجا تا ہے تواس قسم کا دل سر درو حال تا ہے۔

اورنه ئوبر -پاں بعض اوقات زبان سے کہا ہے کہ بیں نے توبر کی اور برایسے ہی جیسے دھوبی اپنی زبان سے کھے کہ بیں نے کوئے کو دمویا لیکن پر زبانی قول کپڑے کو بالکل باک بنیں کرتا جب کہ کپڑے کی اس صفت کواس کی ضد کے ساتھ تندیل نرکیا جاتے گریہ عال اصل توبرسے بازرہنے کا ہے اور کھے بعید بغی بہنیں - ملکہ عام لوگ جو دنیا کی طوت متوجہ اور آخرت سے منہ بھیر نے

کریہ حال اصل کوبہ سے بازر ہے کا ہے اور سچے بعید جبی ہیں۔ ملیم علی موجود یا مرف موجہ اسرا سے میں ہیں۔ والے ہی ان پریں بات عالب سے نور ہی قبولیت سے سلے میں ارباب بھیرت سے بلے اتنا بیان کافی ہے لیکن ہم اس سے بروں کو آبات، احادیث اور آثار سے ذکر سے ساتھ مضوط کرتے ہیں کیوں کر قرآن وسنت کی شہادت سے بغیر بات یقینی نہیں ہوتی۔

ارشاد صاوندی ہے،

ادروسی دانٹر) ہے جواہنے بندوں سے توبہ قبول کرناادر گناه معاف کرنا ہے۔

روہ کناہ بخشنے والدا ور توب فبول كرنے والا ب

اس مے علاوہ جمی آبات ہیں۔ اور سر مدیث بیجے گزر می بنده این گشده سواری کے طفیر اتنا خوش نیس مؤاجن قدر استرانمالی کو بندے کی قوم

اورخوشی داوربنديدگى)فوليت كے بعدم فى ب ميزايه مديث فنوليت ير كيوزبادنى كى دليل سے اور نبى كريم ملى الله علبدوسلم نصار شادفرايا-

الندتعالى كا وست رحت توب كے ساتھ كثارہ بزائے اس کے بیے ہورات سے صبح کا درصی سے تام تک كناه كراب عنى كرمورج مزب سے طلوع موجائے۔

حَتَى تَنْطَلُعُ الشَّمْسُ مِنَ الْمُعَرِّبِ - (٢) باتف كا بصيدنا قبوليت توب سے كن برسے اوركس ميز كا طالب تبول كرنے والے سے براہ كر سے كئ تبول كرنے والے طالب

منیں ہوتے میں جوطاب سوکا وہ قبول بھی کرے کا۔ بنی اکرم صلی المدعلیدو کسلم نے ارشاد فرما یا۔

كُوْعَمِيلُمُ الْخَطَابَاحَتَى بَبَلِغَ السَّمَاءَ سَعْمَ

إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَشِيطُ عَبَدُ لَا مِالتَّوْكِيةِ لِلَّهِ يُ

إللَّيْنِ إِنَّى النَّهَارَوَيِسُنِي إِنَّهَا إِلَّى اللَّهُ لِ

وَهُوَالَّذِي كَثْبُلُ النَّوْبُ عَنْ عِبَادِهِ وَكَيْفُو

غَافِهِ الَّذَنْبِ كَفَامِلِ النَّوْبِ - (١)

عَنِ السَّيِّيَّاتِ (١)

اورارشا دفرايا.

نَدِمْتُمُ لَنَابُ اللهُ عَلَىٰكُوْدِ (٥) اوراب تيريمي قرايا:

راتَّ الْعَبُدَكَيْدُ مِنْ الدِّئْبَ فَيَدُخُـ لُهُ بِهِ

اگرنم کن موں کا رتباب کو حق کروہ اسمان کک بینیج مایش بعرتم نادم بو تواف توال تماری تورقبول کرسے گا۔

ب نئد بدوایک گذه كرنام بس اس محسا قرمنت

(١) قرآن مجد، سورة شورى آيت ١٥

(١) قرآن مجيد، سورة غافرآيت ٢

(٣) جيمع بخارى عليه من ٢٧ و كن بالدعوات

الم) صح ململد على مده كاب التوسر

(٥) مسنن ابن اجس ٢٢٧، الواب الزهد

اِنْجَدَّةَ -عرض کیا گیا بارسول الله صلى الله علیک وسلم وه کید ؛ فرایا وه است بین نظر رکھتا ہے اور تور کرتے ہوئے اس سے بھاکہ ہے حتی کر جنت میں وافل موجاً اسے (ا) نى اكرم صلى المعليدوك من في الراء كن وكاكفاره نداست ہے۔ كَفَّادَةُ الَّذَنِّ النَّدَ أَمَهُ - (٢) رسول اکر صلی الشطلیدوسے کا ارت دکرای ہے۔ كن ه سے توب كرنے وال الس تخص كى طرح سے جس كا ٱلتَّانِيُ مِنَ الذَّنْ كُنُ لَكُنُ لَّذَنْ كُنَ لَهُ-. كونى كناه نم سو-ایک صبتی نے عرض کی بارسول اللہ ایس بے حیائی سے کاموں کا مرکب ہزنا ہوں کی میری نور قبول ہوگی ؟ آپ نے فرالی بان تبول ہوگ وہ جوایس آیا اور عرض کیا بارسول اللہ اللہ تعالی مجھے گناہ کرتے ہوئے دیجھاتھا ؟ آپ نے فرایا ہاں ریس کی اس سنی نے ایک ایسی جنے مادی کہ اکس کی روح بروا زکر کئے۔ (م) ابك روايت من م كرجب ولله تواللي الميس رليست فرائي تواس نيمست مائلي الله تعالى في السي المعيت المعميت دے دی اس نے کہا مجھے نیری عرب کی انسان کے حبم بی روح ہے بی اس سے بنین کلوں گا اللہ تعالیٰ نے وایا مجھے اپنی وت وطال کا نعم اجب ک اس یں دوج ہے بی اس سے نوب کو نسی دوکوں گا۔ (د) نبى اكرم صلى الشرعليد وكسلم في فرطايا-

بے نک نیکیاں، برائیوں کواس طرح زائل کرتی بی جیے اِن ميل كودوركرديا ہے۔

إِنَّ الْعَسَانِ يُذُهِدُنِّ السَّيْمَاتِ لَمَ يُذُهِدُ الْمَاءَ الْوَسَخَ - ١٧١ الس سليمي بي شاراماديث واردي -

١١) كترانعال عبد من ١١ حديث ١٨ ١٠

<sup>(</sup>٢) مندام احدين صنبل حلد اقل ص ١٨٦ مرويات ابن عباس

<sup>(</sup>١) كن ابن اجمع ٢١٧، الواب الزهدة

<sup>(</sup>٥) مندام احمدين منبل صديه ص ١٩ مرويات الوسعيد فدرى

<sup>(</sup>٧) علية الاوليا وحلداول ترعبراس ٢٠٠

آماً د : حزت سعبد بن میدب رضی الله و فرائے میں الله تعالی کامیر ارشاد گرامی، -فَارِتُنَاهُ کَانَ مِلْدَةً قَدَّا بِنِیَ عَفُوْدًا - (۱) بس بے شک وہ فوب تورم کرنے والوں کونحش دیتا ہے۔ اس آدمی کے تن میں نازل ہوئی حب سے گنا ہ مرزد ہوتا ہے چروہ تورم کرتا ہے بھر کنا ہم تا ہے اوراکس کے بعد بھر اس آدمی کے تن میں نازل ہوئی حب سے گنا ہ مرزد ہوتا ہے چروہ تورم کرتا ہے بھر کنا ہم تا ہے اوراکس کے بعد بھر

مصرت فضيل رحمدالله فرات بي الله نعالي ف فرايا-

ان و گاروں کو راس بات کی بنوشخری دیجے کواگروہ نوبر کری گے توان سے قبول کی جائے گی اور صدیفتین کواکس بات سے درائی کر اگریں نے مدل سے کام ای توان کو عذاب دون گا۔

صرت طنق بن صبیب رحمدالله فرمات بن المترتعال کے حقوق اتنے بطرے من کر مبندہ ان کوا دانہیں کر کتا لیان صبح و من کر کر

تنام توم ك كرو-

بعن بزرگ واتے ہی بندہ گن ہ کرے اس رسال نادم رہا ہے تی کرمنت بی دافل ہوجا آ ہے ہشیطان کہا ہے

افسوى بى استكان بى بدر الا السكان

حزت صب بن نابت رحمداللہ فرانے میں قیا مت کے دن اکن کے گناہ اس کے ساخی سے کی جائیں گے ایک اس کے ساخی سے کا بی اس سے ڈر تا تھا فرائے ہیں 'پر اس بی بخشش ہوجا کے گا۔

ایک روایت میں ہے کرایک شخص نے حصرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ سے ایک گناہ کے بارے میں پوچیا جس کا وہ مرکب ہوا تھا کر کیا اس سے توجہ ہوئے انہوں نے اس سے منہ بھیر بیا بھراس کی طرف متوجہ ہوئے قدد کھا کہ اس کی اس سے فرایا کہ جبت کے اٹھ دروازے میں قرب کے دروازے کے علادہ باتی تمام کھلتے اور بند ہوتے میں۔ اس اقوم کی اور ما ایک و شنہ مقرب ہواسے بند ہیں گرا بس توجم کے اور ما ایک سنہ ہو۔

حفرت عبدار حن بن ابوالفاسم رحمدالله فرماست من عم تع حضرت ابرائيم رحمدالله سع كا فرك توبدا وراكس أيت كريم كع إرسى بين گفتاركي -

برسین و وی این بی این بی این بی این بی ایک برای برای بی بی برای بی بی برای بی بی بی برای بی بی بی برسیان می بی برسیان استر تعالی سے بال ایسے حال بی سوگا ور مجھے بیات بینی ہے کم مسلان استر تعالی سے بال ایسے حال بی سوگا ور مجھے بیات بینی ہے کم مسلان کی تور برگویا اس کے بود اسلام لونا ہے۔

می تور برگویا اس کے بود اسلام لونا ہے۔

ی در بر دیا اسل سے بعد اسلام اور اسے۔ حضرت عبداللہ بن سام رضی اللہ عنہ نے فرایا بی تم سے جوابت بھی بیان کروں گا دہ کسی بھیجے ہوئے بی یا آثاری گئ تاب سے بیان کروں گا ہے شک بندہ جب گئا ہ کا مرکب ہوتا ہے چھر میک چھیکنے کے برا برجی نادم ہوتو میک جھیکنے سے جھی حادی وہ گاہ ذائل ہو جا آ سے حضرت عرفاروق رضی ادائر عنہ نے فرایا توہ کرنے والوں کے باس بیٹھا کروکیونکہ ان کے دل میت نرم موتے ہیں۔

ایک بزرگ فرانے ہی مجھے معلوم سے کرکب الٹر تعالی میری خشش فرامے گا پوچھا گیا کب ؟ فرایا جب میری توم قبول فرامے گا ایک دومرے بزرگ فرانے ہی مجھے مغفرت سے مودی کا آنا خوف ہیں قبنا تو مبری محروی سے طرقا ہوں یعنی مغفرت تو توم کے لوازیات اوراکس کے بیجیے اکنے والی ہے۔

آیک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اس نے بین سال کک الٹر تعالیٰ کی عبادت کی بھر بین سال اس کے باد خانی کی بادت کی بھر بین سال اس کے باد خانی کی باد خونی کروں تومیری توب توب توب کردے گا ا با اسٹر ابس نے بین ہے واسے کو سنا وہ کہر ہاتھا لیکن دکھائی نہیں دیتا ہے کہ تو نے ہم سے دوستی کی تو ہم نے جم تے محبت کی اور تم نے جمین کی تو ہم سے دوستی کی تو ہم نے جم بیت کی اور تم ہے جم بیت کی اور تم ہے جم بیت کی اور تم ہے جم بیت میں جو بھا تی باد کا فرائی کی تو ہم سنے تہیں مہلت دی اب اگر تو بھاری طوف ر تو بع

حفرت ذوانون معری رحمہ اللہ فواتے بی اللہ تعالی سے کچے بندسے ایسے بی جہنوں نے گناموں سے ورخت اس طرح لگائے بی بیسے دلوں بیں جان موقی ہے ان موقوم کا بانی دیا توان ریندامت اور غم کا بھی نگا تو وہ تجنون سے بغیری مجنون بن سکنے اور عاجزی اور گونگے بین سمے بغیر بی وہ بنی بن سکنے دیمن وہ بلیغ و فصح بی اللہ تعالی اور اکس سے رسول صلی اللہ علیہ وسمی معونت رکھتے بی چوانہوں نے عام صفا نوش کیا توطویل آزمائش پر صبر کرنے درہتے بھران سے دل عالم ملکوت کے مثنان ہوئے اور بردہ بائے جروت کے خفیہ امور میں غور وفکر کرنے سکے اور انہوں سے ندامت سے سائمان کے سائے

كى آب بى معتزله كى طرح بول ستة بى كرائدتمالى يرتوبركا قبول كرنا واجب -

جواب:

ہور ہے۔ اس ہے میں مراد ہے ہے اس ہے میں مراد ہے ہے اللہ تعالی پر نوب کا قبول کرنا واجب ہے بلکہ وہی مراد ہے ہو کہا عابا سے کہ کہ اللہ علی اس میں اللہ ہونا صروری ہے اور ہیا ساجب بانی ہیئے تو ہیا س کا زائل ہونا صروری ہے اور جب ایک مرت کہ بان نہ مے تو بیاس واجب ہوتی ہے اور جب سس پیا سارہ تو موت واجب ہوتی ہے اور ان تقام باتوں سے وہ بات مراد نہیں ہے جومعتر ارکہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہو بیام واجب ہیں بلکہ میں کہا ہوں کہ اللہ تعالی نے بادت کو کا مروب ہے کہ اللہ تعالی ہو کہ اللہ تعالی ہوں کہ تعالی ہوں کہ اللہ تعالی ہوں کہ تو ایک ہوں کہ تعالی کہ تعالی کہ تعالی کہ تعالی ہوں کہ تعالی ہوتا ہوں کہ تعالی ہوتا ہوں کہ تعالی ہوں کہ تعالی ہوں کہ تعالی ہوتا ہوں کو تعالی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوت

سوال.

ہرتوب کرتے والے کوانی توب کی تولیت میں شک ہوتا ہے جب کہ پانی پینے والے کو پیایں سے بچھنے میں شک ہمیں ہوتا توقر ہی قبولیت میں شک کیوں ہوتا ہے ؟

جواب:

اس کا قبولیت میں شک اس طرح ہے جیے شرائط صحت سے وجود میں شک مہوتا ہے کیونکہ توہ کے اسکان اور شرائط میت باریک ہوں ہے اسکان اور شرائط میت باریک ہوں ہے ایک شخص اسہال کی دوائی شرائط میت بادر ہوں ہے ایک شخص اسہال کی دوائی ہیں ہے در ہوں ہے ایک شخص اسہال کی دوائی ہیں ہوں سے ایک میں اسپال کی شرائط سے میں ہوتا ہے اور اس سے اسہال موں سے بانہیں ؛ اور برشک دوائی ہیں اسپال کی شرائط سے صول کی وجہ سے بہوتا ہے اور اس کی وجہ حال ، وقت ، دوائی کی ترکیب اور اس کے اجزا کے کو ابونے یں شک ہدا کرت ہوتا ہیں قدم کی مثالیں توہ سے بارے جانے کے برخون کا موجب ہوتی ہیں اور اسکی لیقینی قبولیت ہیں شک پدیا کرت ہی

مبار شرائط کے بیان می ذرکیاجائے گا۔ دوسرادکن :

اوربصنیرہ وکبیرہ کن مہی \_ جانا جا ہے کہ توبہ کن موقیور نے کا نام ہے اور کسی چیز کواسی وقت چیوڑا جا سکتا
ہے جب اس کی موفت حاصل ہوا ورجب توبہ واجب ہے توجب نمل کے ذریعے اس کس رسائی ہوتی ہے وہ می واجب
ہوگا دہ اگن ہ کی پیچان صروری ہے اور گنا ہ ہراس کام کو کہتے ہی جواللہ تعالی کے معم کے ملائٹ ہوجا ہے وہ خالفت علی کو
چیوڑنے کی صورت ہیں ہوبا کرنے کے اعتبار سے — اس کی تفییل اموز تکلیفید کی اول سے اعزیک تشریح کا تھا صنا کرتی ہے
اور یہ ہماری عرض نہیں ہے بکہ ہم اجبال طور برگن ہوں اور ان کی اقسام کا ذکر کریں گے۔
در یہ ہماری عرض نہیں ہے بکہ ہم اجبال طور برگن ہوں اور ان کی اقسام کا ذکر کریں گے۔

## بنرون كيصفات كے اغتبارسے كابوں كى اقسام

عان لو ابندسے کے اومان وافدان بہت زیادہ ہیں جیا کراس کی تشریع قلبی عائب اور مبلکات کے سلے میں معدم ہو چی ہے لیک معدم ہو چی ہے لیکن گاہ کے مراکز اور چیٹھے جارصفات ہیں بندی صفات ربوبہت ، مشیطان صفات ، ہیری صفات اور سبی دورندوں کی )صفات کیوں کر انسان کا خیر مختلف آئیز میٹوں سے نیارکیا گیا ہے تواس معجون ہیں سے ہرجز ایک اثر کا تقامنا کرتی ہے جیے شخبیت ہیں شکر ، سرکر اور فوعفران کا الگ انگ اٹر سوتا ہے۔

صفت ركوبت كانقاماتكر، نخر، جر، مرح وتنا وعون اور مالدارى اور مبشدر بنے كى چاہت، تمام لوگوں سے بندى كى خواہش سے بندى كى خواہش سے برگ اور مبال اور مبال اس سے برگ اور مبال اسے برگ اور مبال اسے برگ اور دوہ ان كو كئ وسے مرہن كرتے بر بہت براے بلاک فير امور ميں جونعا كئ بوں كا اصل جيسے ہيں جيساكم ہم في مبلكات سے بيان بين ذكر كي ہے۔

دوسری نیطانی صفت ہے جس سے صد ، سرکتنی ، بها بنه باذی ، کروفرب اور فسا دنیز برانی کا محم دینا ہے اس یں کھوا بنی ، منافقت نیز بیعات اور کر ای کی طرت وعوت دینا بھی شامل ہے۔

تیری صفت، صفت بسید بعنی جانوروں والی صفت ہے جس سے حص ، بیط اور شرمگاہ کی فواہات کو لوا کرنا ہے ای سے زنا ، لوا ظلت ، توری ، میتیوں کا مال کھا نا اور خواہٹات کے الحے ال ومتاع جمع کرنا ہے۔

چوتقی صفت، صفت سبعیہ رور ندوں والی صفت) ہے اس سے نعمہ کینے ، کوئوں کو مارنا بیٹیا، قتل کرنا ، لوگوں کے مال

ضاف كراب ادراى سے كن كاه بدارونتي بي www.maktabah

فطرت میں صفات تدریجا آتی میں سب سے بہلے جانوروں والی صفت غالب آتی ہے اکس سے بعد در ندوں والی صفت آتی ہے اکس سے بعد در ندوں والی صفت آتی ہے چرحب دونوں جع ہوجاتی ہی تو دھوکہ بازی سے لیے عفل کواستعال کرتی ہی نیز کدوفر سب اور چیا ہانے کی زفیہ دبتی میں اور بیٹ بیندی، برائی کی طلب اور تمام مخلوق بین عالب آتی سے اور دوفر و غلبہ، بلندی، برائی کی طلب اور تمام مخلوق برغالب آئے کا تصدیعے۔

توبهمات کناه کی جراس اور جینے بی بھران سے اصنا پر کناه جیر شخید بی ان میں سے بعن کا تعلق صوف دل سے جیر بھیے کو ، بدعت ، منا فقت اور لوگوں سے بارسے بیں بری سوج ، بعض اسے تعلق بی ، بعن اسے تعلق بی ، بعن اسے اور کان سے تعلق بی بعض بول کے بارسے بیں بری سوج ، بعض اور طرف اور طرف سے سے بعض بیطے اور شرم کا احداق تمام بدل سے بھے اور ان کی تفضیل بیان کرنے کی ضورت بنیں کیوں کر واضح ہیں ۔
اور ان کی تفضیل بیان کرنے کی ضورت بنیں کیوں کر واضح ہیں ۔

دوسى تقسيم:

مان نواگناه یا توبنرے اوراد تر نوائی سے درمیان موتے ہیں یا تھوق العباد سے متعلق ہونے ہی تو گیا ہ فاص ایک بندے
سے متعلق ہیں وہ نماز ، روز سے اور فاص اس سے متعلق وا جائے کو جھوٹرنا ہے اور تو مقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں وہ زکوہ
ندوینا ، کسی کو تنق کر دینا ، لوگوں کا مال عضب کرنا اور ان کی عوث سے در ہے ہونا ہے دوسرے کا جوجی جی لیاجائے گا وہ اس کی فات سے متعلی ہوگا یک معنوسے یا مال سے یا عرب سے اس کا تعلق ہوگا یا دین اور جاہ و مرتب سے متعلی ہوگا ۔ دین لینے
کی حورت یہ ہے کہ اسے گراہ کر سے اور مبعث کی طون با سے نیز کا جون کن زوین و سے اور اللہ تعالی کیا مبدی جانب کو
ترجع دیتے ہیں۔

بن وں کے حقوق سے بناتی گناہ زبارہ سخت ہیں اور تو بندے اور اس کے رب کے درمیان بنی اگردہ گناہ سٹرک سے متعلق ندم و تو اس میں معافی کی زبادہ امید سوتی ہے صریث شرافیت میں آیا ہے۔

دبیان رنام اعمال بمین قدم کے بن ایک دہ دبوال ہے جس کی بخت ش ہوجائے گی، دوسرا دہ دبیان ہے جس کی بخت ش مہیں ہوتی اور تیسرا دبیان وہ ہے جیسے رحساب کے بغیر یا چھوٹرا بنیں جائے گا ہو دبوان بخش دیا جائے گا وہ بندوں کے دہ گناہ بس جوحقوق الٹرسے متعلق بس اور جس دبوان کی بخت ش نہیں ہوگی وہ انٹرقال کے ساتھ شرک طفر زاہے اور جس دبوان کو چھوٹرا بنیں جائے گا وہ بندوں کے تفوق ہیں۔ الدَّوَاوِيُّ مَّكُونَةٌ دِيُّوانَ يَعُمِّرُ و دِيُوانَ لَكُونَا لَا يَعُمِلُ و دِيُوانَ لَكُ يَعُمِلُ و دِيُوانَ لَا يَعُمِلُ فَالدِّيُواتُ لَا يَعُمُلُ وَلَا يَعُمُلُ وَلَا يَعُولُ ثَلَا يَعُمُ مُوَكِّ فَالدِّيُواتُ اللهَ مَعَلَى اللهَ مَعَلَى اللهَ مَعَلَى اللهَ مَعَلَى اللهَ مَعَلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ ا

(1)

یعی ان کا مطابه صرور ہوگا۔حتی کر اسے معات کیاجائے۔

ي و صغير و جي موت من اوركبيره و اس سلط بن لوكول كا اخلات م العبن كت بن صغيره اوركبيره كي تعتب من نهي علم الله تعالى ك احكام كى توجى مخالفت ہے ده كبره كناه في كبن يرقول صعيف ہے۔

كيون كرارك دفلوندى ي:

اوراشارباری تعالی ہے۔

عَنْ كُوْسِينًا تِكُونُدُ خِلْكُومُ دُخَلُكُ مُونِدًا

ٱلِّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّا يُرَالُوسُ وَعَالُفَا حِيثَ

اورنى اكرم صلى التدويسيروك من في ارشاد فرايا -

مُكَفِّرُ أَنْ مَا بَيْنَهُ فَنَّ إِن إِجْتُنِبَ ٱللَّبَائِرُ-

الَصَّلُواكُ الْخَصْلُ وَالْجُمْعَتُ إِلَى الْجُمْعَةِ

الله الله مقد (١)

إِنْ تَجُتَنِبُولَاكَا بِرُهَا تُنْهَونَ عَنْهُ كُلِّورً

وہ لوگ ہو کبروگن ہوں اور بے بیائی کے کا موں سے بیختے ہیں گرحر شا ذو نا در ہوجائے۔

اوراگران كبره كن بون سے بيتے ربوجن سے تم كوروكا جاتا ہے توہم تهارے رصغیرہ كن بون كومعات كرديں كے اور تہيں عزت والى جائيں داخل كريں گے۔

پانچ نمازیں اور جمعہ دوسرے جعت ک درمیان والے گناموں کو مشاویتے میں اگر کبیرہ گناموں سے اختیاب کیا

اس دوران کمرو کا ہوں کے علاوہ ہو کن مرزد ہوں ان

دوسرى مديث سي الفاظي: كَفَّادَةً لِمَا بَيْنَهُ فَنَّ اللَّهُ ٱلكَّبَارِينَ-

کے لیے رہ غازیں اتفادہ ہیں۔ حفرت عبدالله بن عمروب عاص رضي الله عندس مروى سے نبي اكر مسلى الله على بول مے فرايا۔ مبروكن والله نفال كرساته شرك طرانا ، ال باب كى ٱلْكَبَائِرُ الْوُسِنَرَاكُ مِإِ لِلَّهِ وَعَقُونَى الْوَالِدَيْرَ

> (۱) قران مجيد ، سورة ن دآيت ۲۱ ١٧) قرآن مجيد، سورهُ النجم آيت ٢٢ رس) صح معداول ص ١١١ تب الطبارة

وَقَتُكُ النَّفَسِي وَ الْبَيْنِيُ الْفَكُونِيُ - (١) افراني كُرْناكسي وَقَلْ كُرْنا ور تَقْوِلَي قَمِ ا كبيره كنامون كا تعداد كالسطين صحابرام رض المدعنم ك درميان افتلات بع جار، مات كياره ادراكس بھی زیادہ تعداد بیان ہو فی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرا نے ہیں گن م کبیرہ حیار میں حضرت عبداللہ اس عرضی اللہ عنها فرمات بإرسات بي حفرت عبدالله بن عمر ورضي الشرعنه فرما تنه بي نومي حضرت عبدالله بين عباس رضي الله عنه تك بيراً ب بيني كر مصرت عبداللرس عرص الشرعنها سات كا قول كرتي بي توانون نے فرايات ركها زياده مناسب سے بھي آپ فرات جس كام سے المدتعالی نے منع فر مایا ہے اس کا از تکاب کن و کبرو ہے کھ صرات سے فرایا کہ جس پر المنر تعالی سنے دوزخ سے ڈرایا ہے ووكبرو كذه بعن بزركون كا قول مے دونیا بن حس كذه كى اور امقرے وه كبره سے يد عى كاك بے داكس بن ابام ب ان کی تعداد معلوم بنی جیے لبلنہ القدر اور جمعة المبارک سے دن تبولدیت دعا کی کوئی۔

حضرت ابن مسووص الدعن سع جب سوال كيا كيا تواكب في والاسورة نساد ك نزوع سي في هنا شروع كرويبال على كم تين منه آيت من الله تعالى كے الس ارشاد گرائ كه بينجو-ران تَحْ تَدَنْ بِهُ وَكُنَا مِنْ مَا تَعَنْ هُ - اگرتم ال بميره گنا بورسے بچتے رموص سے تمين روكا

(٢) كيا إ و الويم تهار صعفي وكن ه مادي كا-

تواكس سورت بين اس مقام كرجن بن كامون سے منع كيا كيا ہے وہسب كبيره كناه بي حضرت الوطالب كمي فراتے بن مسره كناه ستربي ميس ف ال كونخنلف ا حاديث اور حفرت ابن عباس محفرت ابن مسودا ورحفرت ابن عررضي السرعنهم ك اقوال س جے كيا ہان بس سے جَيار كا تعلق ول سے ہے اوروہ السرنغالي سے ساتھ شرك تھے بانا ، كن و برا مرار كرنا ، الله تعالى كارمت سے مایوس مونا اورنا بندیدہ بات کے بینچنے سے بے فوت ہونا سے جارزبان سے متعلق می تھوٹی گواہی دنیا ،کسی باکدان برزنا كاالزام لكانا ، جهولي قسم الحفانا اوربر، وهسي حب سے سى باطل كوين باين كو باطل فرار ديا جا اسے بعن نے كما اكس سے وہ قسم مراد ہے جس کے ذریعے سی سلان کامال ناحق طریقے برلیا جانا ہے اگرے بیاوی مسواک بی کیوں نم مواسق م کو بربی غوس کیا جاتا ہے کیونکہ قسم اٹھانے والاجہم می فوطرزی کراسے اور حقی بات جادوہ اور بربراس کام کانام سے بوانسان اور الس کے اجزا کواس کی اصلی تحلیق سے بدل دے۔

ونین کن موں کا تعلق بیٹے سے ہے اور برا اور نوشی اور برانشے والی چیز بینا ، تیم کا مال ظلم کے طریقے برکھا اجان اوربوج كرسودهانا

<sup>(</sup>١) معى نجارى مديوس ه ١٠١ كتاب الدابت (١) قرآن مجد، سوره نسادآت ام

دوگناه شرمگاه سے تعلق رکھتے میں زنااور غیرفطری فعل، دوگناه باتھوں سے تعلق میں اوروہ قتل اور توری کرنا ہے ایک باؤں سے تعلق رکھتا ہے اور وہ میلان جاک سے بھاگنا ہے اکس طرح کرایک دو سے مقابے سے اور وکس بین كم مقليد سي باك جائي ايك كنه كاتعلق بور سي مس ب وروه ما رباب كى نافرانى ب يعنى ما رباب كى نافرانى كاصورت بر بعكروكس فق ك بارك بن السور فعم كائي تووه ان كالمم كوليرا نظر اوراكراس سيم عاجت كاسوال كري تووه لولانكر ساكروه إسے براكبي تووه ال كو ارسے وہ تھو كے مول توان كو كھا نانہ و سے وا) يرقول الرمير دمقعدك فريب سے ديان الس سے جي لورى طرح تسلى بين موتى كيوكم الس ميں كمى زبادتى مكن ہے كيونحانتوں نے سودنورى اور ميم كامال كھانے كوكبرہ كناموں بن نشأ مل كياہے اوركنا ومال سے شعلق مي اور سمانى كبره كناموں مين مرف قل كاذكركيا ہے ،كسى كى أن كليورينا اور ماتھ كاط دينا نيزاكس قىم كى ديل كالب توسلانوں كورينيا ئى عاتى ہى ادراس بالمبيا بآبا ب اورطرح طرح کی از بین وی جانی ہے ان کا ذکر سن کی مال نا در اس کواذیت منیاه نیزاس کے اعضاء کا نااس کا مال کا نے سے بڑاگاہ مے کوئل ویٹ شرفی من آتا ہے۔ مِنَ ٱلكِبَاشِيرِ التَّبَانِ مِالسَّبَةِ وَمِنَ ٱلكَبَاشِيدِ ايك كالى كم مقاطع من دو كايان وبنا بي كميره كنامون السيطاك الدهيلي في عن ص اختبوا لمسلود ين شال ما وركس شخص كالبيض الأون بعالى كان کے سلیے میں وست ورازی کرنا بھی کیرو گناہ ہے۔

حفرت ابوسعید فدری اور دیگر صحابمرام رضی الله عنهم فرمات ہیں۔ تم کچوا ہے اعدال کرتے موجو تمہاری نگاہ میں بال سے عبی زبادہ بار یک میں حال نکر سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم ر مبارکر میں ہم ان کوکبرہ گئا ہوں میں شماد کرتے تھے۔ (۲)

١١) والرجات

رد) صح تجاری صداول صدر مرسم تناب الوصالي رام صح بحارى عددوم من ما ١٠ كآب الايان (م) صح بخارى علد باص ، مدكن ب الادب رس مع بخارى طدووم صى مدرك بالادب ر ۱۹ مجمع الزوائد طبداول ص م، اكتب الديان ره) المعيم الكبرولط إنى حلدا ص م ١٩ صري ٢) ١١١ الما الفاص ١٠٠١ ربي ايضاً ص ١٠٥ (١٠) الفي علروص ١٩١ مديث ٢١٣٥١

(٩) كنزالعال جدواص > ٢٢ مريث ٥٥٣ و٢

(١١) مجمع الزوائد حلد اول ص ٧٠٠ تناب الطبارة

(١١) شعب اله يان علد ٢ص٠ ٢عديث ١٠٥٠

ور (۱۲۱) سندام احدين صنبي طده ص ٢٥ مروات عباده بن قرطر (١٢) الغودوى عاتور الخطاب حداول ص ١١٦ صيب ایک جاعت کہتی ہے کرمروہ گنہ جے جان بو تھرکی جائے وہ جی کمیرہ گنہ ہے اور جس کام سے اللہ تنالی نے منع فرایا وہ جی کمیرہ گناہ ہے۔ منع فرایا وہ جی ممیرہ گناہ ہے۔ مند سیسر حلہ ہ

چوری کے بروگ و ہوتے اور نہ ہونے کا بہتر اس وقت تک بنیں عیل سکتا جب تک بدمعلوم نہ ہوکہ بروگ کیا ہوتا ہے ؛ اورائس سے کیا مرادہ جیسے ایک شفس کہتا ہے کوچیری حراس سے یا بنیں ؟ توجیب تک حرام کامعنی معلوم نہ ہوائس پر کوئی عگم منیں لگا سکتے بھر ہم بجٹ کریں سکے کہ آیا بیدمنی جوری بیں پایا جاتا ہے ؟

نوکروگاہ اسنے فقط کے اعتبار سے مہم ہے لغت اور شرع میں اس کا کوئی خاص موضوع ہیں ہے کیوں کم صغیرہ اور کمیں اس کا کوئی خاص موضوع ہیں ہے کیوں کم صغیرہ اور اپنے سے اور اپنے کی اسے مقابلے میں کمیرہ ہے کئی سالاں کا باقد کا ٹنا اسے مارسے کی نسبت کناہ کمیرہ ہے ہیں اسے قتل کرنے کی نسبت صغیرہ ہے۔

ال يدوسكة بها ما من ورون برجينم من ما في سعطرا ياكي سي ال كوكبره كها جائ مطلب يرموكاكم مم

ان كنا بون كواسس بي كبير كتي بي كم إك كاعذاب ببت برائ براك

یرجی اصطلاح بنائی مباسکتی ہے کرجن کا ہوں پر سنام قرب وہ کبیرہ ہیں کیوں کہ توب نا دینا میں بطور و جوب ماتی ہے وہ مہت سنزا ہے بداصطلاح بھی ہوسکتی ہے کر کتب الٹریں جن گنا ہوں کو واضح طور پر منع کہا گیا ہے وہ کبیرہ ہیں تو یوں کہا جائے کا کہ قرآن پاک میں ان کے ذکر کی شخصیص ان گنا ہوں سے بطا ہونے کی دبیل ہے تھر بھی ان کا کبیرہ وعظیم ہونا لامحالہ ماصافی ہوگا کیوں کہ قرآن پاک میں جو کچھ نہ کورسے اکس میں بھی درجات کا فرق ہے۔

الصَّلُوَتِ كَفَّالُاتُ لِمَا مَبْنِهُ فَ اللَّهُ اللَّهَا لُور فَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّ

www.maktabah. هن قران مجدسورة نيا وآيت الله

تو بر برہ گاہوں کو ناب کرا ہے۔

اس سلسے بیں تی بہ ہے کہ شرویت کی نظریں گاہ نین فسموں بیں منقسم بی ایک وہ بن کا بھرہ ہونا معلوم ہے دوسرے وہ بن کے بار سے بین معلوم ہے کہ وہ صغیرہ گنا ہوں بیں ہنا مار ہونے بی اور تبیری قسم ان گنا ہوں کی ہے جن بین شک ہاں کا حکم معلوم نیں ہے۔

ہنا وہ ایسے گن ہوں کی جامع انع تولوب جانے کے بیے طلب ایک نام کس بات کی تائی ہوں سے بیزی صول امرم صلام اللہ علی ملا ور سے ساعت کے ذریعے بی معلوم ہوسکت ہے بینی آپ نے قربا بہ الکر کمبرہ گنا ہوں سے میری مراد وس یا بانچ گنا ہیں اور آب ان کی تفقید ہوں بیان کر دہتے میں اس طرح نہیں آیا بلکہ بعیض روایات بیں ہے کہ تبنی گنا ہ کمبرہ ہیں اور آب بعض بیں اس طرح نہیں آیا بلکہ بعیض روایات بیں ہے کہ تبنی گنا ہوں ہے اور وہ ان مات بیں ہے کہ رات گنا ہ کمبرہ ہے اور وہ ان مات میں ہے کہ رات گنا ہو کہ ہوں گا یا کہ ایس کی مراد کوئی خاص عدد ہنیں ہے توجس چیز کی تعداد تنر لویت نے بیان ہمیں کی ایس کی تعداد ہوں ہے ایس کی طرف تی خاص عدد ہنیں ہے توجس چیز کی تعداد تنر لویت نے بیان ہمیں کی لیت انقدر کو مبہم رکھا تا کہ اس کی طلب ہی لوگ خوب کوئے تنہ کریں۔

ایس تا تقدر کو مبہم رکھا تا کہ اس کی طلب ہی لوگ خوب کوئے تنہ کریں۔

ہاں ہار نے بے ایک والمت نہ ہے جس سے ذریعے کمبر والنا ہوں کی جنس اور انواع کی بیجان حاصل کر سکتے ہی اور برہجان حقیقی ہوگی۔ لیکن ان سے افراد کی بیجان محفظ گمان اور اندازے سے ہی ہوسکتی ہے اور ہم سب سے بڑھے گن ہ کوظی معلوم

ر سائن من سے جو کے گناہ کی معرفت کے لیے کوئی لاستہ نہیں ہے۔

اس کابیان یوں ہے کہ بہن شرعی ولائں اور الوار بعبیرت دونوں کے ذریعے معلوم ہے کہ تنام شریع وں کا مقصود مخلوق کواللہ تنائی کے قرب سے بہرہ ورکرنا اوراس کی ملاقات کی سعادت کا مصول ہے اوراکس مقصد تک بینجے کے بیادر تعالی اوراکس کے مقال کی معرفت عزوری ہے۔ اوراسی طرف انسی کی بیٹ اوراس کے دسولوں کی معرفت عزوری ہے۔ اوراسی طرف انسی ارشا دخلاوندی میں اشارہ ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْعِبَّ وَالْدِنْسَ إِلَّهُ لِيَعْبُدُونَ - اور م ف جنول اورانسانوں كومن ابني ،عبادت كے ليے رس بيد كيا سے -

بین اس بیے پداکیا کہ وہ صوت میرے بندے بنین اور بندا کس وقت ک بندوین نہیں سک جب ک اسے اپنے رب کی ربوبہت اور اپنی بندگ کی بچا ہے موا در صروری ہے کہ اپنے آپ کواور اپنے رب کو بیچانے انبیاد کام کی بینت کی

<sup>(</sup>۱) مصح بخاری جلد ۲ ص ۱۰ ۱۸ من به الادب (۲) المعجم الكبير للطرانی حلده اص ۱۰ من حدث ۱۰۲ (۱۲) قرآن مجد سورهٔ الذارطات الآیت ۵۹

فایت بی بی تقی لیکن یہ مقصد رہے ون دینوی زندگی سے ہی پیرا ہوسکتا ہے نبی اکرم صلی النّد علیہ وسلم کے اس ارشاد کرانی کاجی بی مقصد ہے۔

آب نے والی،

دنبا اخرت کی کھتی ہے۔

اَلَّهُ ثِنَامَزُرَعَةُ ٱللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تودین کے تا بن کرتے سوئے ونیا کی مفاظت بھی مقصود بن گئی کیوں کہ اس کا وسید ہے اور دنیا بیں سے آخرت
کے ساتھ دو چیزی متعلق ہیں ایک جان اور دوک را ال ، اور سر وہ عمل تجا للہ تعالی کی معرفت کا دروازہ بندکر دے وہ سب برا کن ، ہے اور انس کے بعد وہ تجانسانی معیشت کا لاک تہمدود
برا کن ، ہے اور انس کے بعد وہ تجانسانی زندگی بین خلل انداز مہوا وراکس سے کم وہ جوانسانی معیشت کا لاک تہمدود
کر دے جس سے انسانی زندگی شعلق ہونی ہے توریق مرتبے ہیں واللہ تعالی کی مفونت میں رکا ورط ، حیات انسانی میں
کا درط اور معیشت میں رکاور طے ، دلوں میں معزفت ، بدن میں جیات اور لوگوں بر مال کی حفاظت ضروری ہے اور تام شریعت
میں مقدود ہے اور ان تبن باتوں ہی مختلف ادبیان اور ملتوں کے درمیان کوئی اختلات نہیں ہے۔

ایسا نہیں ہے کہ اللہ تنالی کسی بنی کو بھیجے اور اکس کی لیٹنت سے صنوق کی دینی و دینوی اصلاح کا اداوہ فرائے بھران کو اکس بات کا حکم دسے جان کو اس کی معرفت اوراس سے رسویوں کی معرفت سے دوک دسے یا ان کو جان و مال ہاک کرنے کا حکم دسے تو اس گفتہ کا خلاصہ بر ہمواکہ گئ ، کبیرہ سے بین مراتب ہیں۔

بهلامرتنه:

وه گن موالنز تنالی اورائس کے رسولوں کی مونت میں رکا ورط ہوا در ہر کفرہ ادر اسس سے بٹاگناہ کوئی ہیں۔
کیوں کر النز تنالی اور بندسے ورسیان عجاب ہی جہائت ہے اوراس کے قرب کا وسید علم و معرفت ہے اور انسس کا
قرب و بُعد، موفت اور جہائت کے انداز سے پر برتو اسے اور وہ جائٹ ہو کفر ہے اس کے قریب قریب گن ہ اللہ تعالیٰ کی تنفیہ
میریت ہے خونی اور انس کی رحمت سے ناامبدی ہے کیونکر بھی بعینہ جہائت ہے اس ہے کر جو شخص اللہ تعالیٰ کی موفت علی موفت علی کریت ہے۔
مریت ہے اس سے اس بات کا تصور میں کیا جائے تا ہے کہ وہ ہے خون بانا امید ہوگا۔

اس سے نچلے در سے میں وہ نام برطات میں جوالٹر تعالی ذات ، اس کی صفات اور اکس سے افعال سے متعلق میں اور ان میں سے بعض دوسری بعض کے مقابلے میں زباوہ سخت میں اور حبن قدر ان سے اعلی میں فرق ہے اسی قدر ان میں جی فرق ہے اسی قدر ان میں خرات ہے اسی مناسبت ہے اسی ما میں مناسبت سے اسی مناسبت سے اسی مناسبت سے اس مناسبت کے درمیان فرق موگا اور ان کے مارتب بے شمار میں فران میک میں ندکورہ کہا ترمیں واض موسف سے ان بدعات کے درمیان فرق موگا اور ان کے مارتب بے شمار میں فران میک میں ندکورہ کہا ترمیں واض موسف سے

اعتبارسے ان کی تین قبیں میں ایک وہ جن سے بارسے بیں معلوم ہے کہ دوان کباڑ کے ذکر بیں شامل میں ہو قرآن باک میں مذکور ہیں دوسری وہ جن کے بارسے میں میکھلوم سے کہ وہ داخل نہیں ہیں اور نہیری وہ جن سے بارسے میں شک ہے ادراس شک کے ازالے کی طمع سعی لا عاصل سے۔

دوسوامرتبه:

انسانی جائیں ہی کیونے ان کے باتی رہے اوران کی مفاظت کے فریعے زندگی کو دوام حاصل ہوتا ہے اورالد تعالی کی موفت حاصل ہوتی ہے نوکئی نفس کا فتل بقیناً کمیرہ گن ہوں ہیں سے ہے اگرے کفرسے کم درجہ ہیں ہے کیوں کراکس کے فررہے مقصود کا درسیختم ہو جا آئے ہے کہ دینوی زندگی سے آخرت کا اداوہ کی جا آئے ہوائی کہ بنی باللہ نفال کی معرفت سے ہوتا ہے جو اس کہرہ گناہ سے اعضاء کا کائن منفل ہوتا ہے اور سروہ کام جو ہلاکت کہ بنی کے حتی کہ مارنا جی اکس میں شامل ہے ان ہی سے بعن گناہ و مرسے بھی آتی اور اس ورج ہیں زنا اور غیر فطری فعل کی حرست بھی آتی ہے کیونکہ اگر کوگر صوت مردوں سے خواہشات کی تکمیل پر جنفق ہو جائیں تونسل انسانی منقطع ہو جائے اور موجود کو فرخ کرنا وجود کے اور موجود کو فرخ کرنا وجود کے اور موجود کو فرخ کرنا وجود کے فرس تو ہیں ہے۔

زنا اصل و تو کوختم بنی کرتا کیان نسب کوخراب کرتا ہے اور باہمی ورائت اور مدد بلکہ ان نام امور کو باطل کردیتا ہے
جن سے بغیر زندگی کا نظام درست بنیں ہوسکتا بلد زنا سے بواز کی صورت بیں یہ نظام کیسے بائنہ کمیل کو پہنچے گا حالانکہ جانوروں
سے معاملات کا انتظام بنیں ہوسکتا جب تک ان ہیں سے خاص مادہ سے لیے خاص نر کا امتیاز نہ کیا جائے ہی وجہ ہے کہ
شوست میں زنا کے جواز کا تصور میں بنیں ہوسکتا کیوں کہ اکس از شریعیت کا مفقد اصلاح ہے اور مناسب یہ ہے کہ زنا کا درجہ
قل سے مبد مو کہ ویک اور ما ختم بنی ہو گا اور نہ ہی یہ اکس کی اصل میں رکا ورط بت ہے مکہ بند بسیوں کے درمیا
امتی زختم موجا تا ہے اور بران الب ب کو حرکت دیتا ہے حوقر ہے ہے کہ باہمی دالی تک پہنیا دیں۔
امتی زختم موجا تا ہے اور بران الب ب کو حرکت دیتا ہے حوقر ہے ہے کہ باہمی دالی تک پہنیا دیں۔

اور مناسب ہے رہ فیر فطری فعل کے مقابے ہیں یہ زیادہ مخت گنا ہ ہوکیوں و دونوں طرف سے شہوت الس عمل کی دائی ہوتی ہے۔ داعی ہم تی ہے الس بیے بیز زبادہ دافع ہوتا ہے اور الس کی کمڑت کی وجسے اس کے نقصان کا اثر تھی زیادہ ہوتا ہے۔

تسرامرننه:

مال بین کمونکہ ان سے لوگوں کا گزرا فقات ہوتا ہے مہذا لوگوں کواکس کے مصول کی کھلی چھٹی بہنیں دی جاسکتی کم جیسے جاہی حاصل کریں فنڈہ گردی سے یا چوری کے فریعے بایسی دوسرے ناجائز طریقے سے لیں بلکہ مال کی مفاظت ضروری ہے کیوں کہ اکس سے فریعے انسانی جائیں باقی میں مہن مال لیا جائے تواس کی واپسی بھی ممکن ہے اور اگر کھالیا تواکس کا تا دان دیاجا سکتا ہے لہذا اکس کا معاملہ اتنا برطا بین سے ہاں جب اکس طریقے برلیا ہو کہ اکس کا تعارک شکل ہوتوا ب

(۱) خفیطریقے پرلینا جیسے بچری ہے کیوں کرجب مالک کو اس کی اطلاع بنیں تو تدراک کیسے ہوگا۔

(۲) نتیم کا مال کھانا یہ بھی نفیہ طریقہ ہے یعنی الس سے ولی اور سر پرست سے توالے سے خفیہ ہے کیونکران سے پاس بیرال امانت ہوتا ہے اور اب دعوی کرنے والا صرف وہ نتیم ہی ہوتا ہے اور وہ جھڑتا ہے اسے کوئی سمجھ بنیا یہ بہت بڑا معاملہ ہے ہندا یہ بہت بڑا معاملہ ہے ہندات کی کا مال چھینے سے کیوں کریے طام ہرہے اور السس کی بیجان ہوجاتی ہے اسی طرح کسی نے امانت رکھی ہے امانت رکھی والد دعوی وارسے جوا ہے لیے انصاف کا طالب ہے ۔

ہوتواس میں خیابن کی صورت میں امانت رکھنے والا دعوی وارسے جوا ہے لیے انصاف کا طالب ہے ۔

رمین جمود فی گوائی کے ذریعے کسی کے مال کو نقصان بہنچا نا۔

رمین جمود فی گوائی کے ذریعے کسی کے مال کو نقصان بہنچا نا۔

(م) جھوٹی فعرے ذریعے امانت وغیرہ لیا۔

یہ وہ طریعے ہم جن کا تدارک ممکن بہنی ہے اور مذان کے حرام ہونے میں تشریبیوں کا اختلاف ہے البندان میں سے بعن دور سے میں تبریبی کے درجے میں ہم کمیوں کہ وہ جانوں سے متعن دور سے متعن ہے درجے میں ہم کمیوں کہ وہ جانوں سے متعن ہے۔

ان جاروں کو گناہ کبرہ میں شمار کر ناجا ہے اگر صبران میں سے بعض کے بارے میں شریعیت نے سزائیں مقر نہیں کی ہیں ایک عام طور پروعید آتی ہے۔ اور دینوی معاملات میں ان کی تاثیر علی زیادہ ہے۔

نے مدائس بیے مقرر کی ہے کہ اس کے بہت بڑا جرم ہونے کا بہتہ چے بی شراعیت بیں اسے کبرہ کن ہوں میں شار کیا گیا اور شریعت کے تمام اسرار رمطلع موا انسانی قوت کے بس میں نہیں ہے بیں اگرا جائ اکس کے کبرہ موسے فیز اب ہوتوا آباع واجب ہے ورمنہ خاموشی کی گنجائش ہاتی ہے۔

جان تک فذف رزنا کے ارام) کا تعلق ہے تواس میں صوت عز توں برحملہ مرقا ہے اور عزنی ال سے مقابلے یں سیلے درصرمی بی اوراکس سے جی کئی مرات میں سب سے طرا الزام کسی کی طوف زنا کی نسبت کرنا ہے اور شرعیت نے اسے بہت بڑی بات زار دیا۔ اور میراظن فالب یہ ہے کہ صحابہ کام ہراس کنا ہ کو کمبرہ گنا ہ شمارکر سے نصف صل

تواس اعتبار سے پانے غازیں الس کا کفارہ منیں بنتی اور سرہ سے ہماری مرادیبی ہے۔ لیکن جونکہ یہ بات جائز ہے کم الس بي شريعتون كا اخلاف موتومض قياس الس كناه كيرو اورعظيم مونے برولالت سنس كرك بلكروں موسك تفاكم شردیت کہتی اگرا کی فیرفائن شخص کسی دوسرے اوی کوز ناکرتے ہوئے دیجھے تواس کے لیے جائز ہوتا کہ وہ گواہی دے اورص کے خلاف گوائی دی ہے اسے موت اس گوائی کی وجہ سے کوڑے ما فے جانے اور اگراکس کی گوائی قبول نہوتی تو دینوی معالے کے والے سے مدالگانا فروری نہ ہوا اگرے بعن ظاہری مقامد کے تحت فرورت کے بعض مراتب کے والے سے عدلگانا اچھا بنوا تو اس صورت میں اسے اس او می سے تق میں کمبرہ گنا ہوں سے ساتھ ملایا جا سکتا ہے توشری حکم کی معرفت رکھتاہے لیکن جے محض بیکان ہوکہ وہ تنہاگوائی وے سکتا ہے یا اس کا خیال ہوکہ کوائی دے کر دوسرے کی مدد کررہا ہے تواكس مح حق مي السي كبيره كناه نس كما جاسكا-

جان ک جادو کا تعلق ہے تواگراس میں کفریہ کات موں نوبر کبرو کنا ہ ہے ورنداس کے جم کا بڑا ہونا اس سے بدا ہونے والے فرر کے مطابق ہواہے کہ اس سے کسی کہ ہلکت واقع موئی ہے یاکوئی بمار موا ہے وغرہ وغیرہ -میدان حبک سے جاک اور ماں باب کی نافرمانی کرناجی قیاس سے مطابق محل توقف میں ہیں۔اورجب قطعی طور سِعلوم ہواکہ لوگوں کو دی جا نے وای برقسم کی گائی سوا نے زنا کے نیز ان کو مارتا اور مال وغیرہ عضب کرنے معدان برظلم کرنا اوران کو ان کے گروں اور کشہوں سے تال کر مبدوطن کرنا کمیرہ گل ہوں میں سے بنین ہی کیوں کربیان سنرہ گنا ہوں ہی ف مل بنین میں حن كا ذكر مواہے اور وہ سب سے زیا وہ تعاد سے جیا كر كہا گيا ہے نواس مي فاموش اختيار راعقل سے بعيد بات بني سے مين جو تك موث شرف ان كى كبيره مونے ير دلالت كرتى ہے لبدالان كوكسره كنا موں كے ساتھ طايا كيا۔ فعاصربه بواكه بهارے نزديك بروك دوه برجن كاكفاره شرعى طوريها في غازى ندبى سكيس اوران برسے بعن وه بن جی کے بے ان کو کفارہ نیا جا ہے اور معن کے بارے بن توقف کیا جا تا ہے اور حن سے بارے بن وقف کیا جاتا ہے ان سے بعق کے بارے بیں گمان سے کروہ کن مکرہ بی اور بعن بی شک ہے اور ساایا شک ہے جے مرف

كتاب وسنت كى واضح ديبن سے بى زائل كي جاسكتا ہے بهنداس ميں كوئى طبع بنين بوسكتا بين اس كاشك دور كرنا محال ہے۔

اس سے معلوم ہونا ہے رائبروگن می تعرب معلوم کرنا محال ہے توص چیزی تعرب محال ہو شربوب کا علم اکس سے کس طرح متعلق بوسكتا ہے۔

وَإِنْ نَجْنَذِهُ إِلَهَا مِرْمَا مُنْهُدُى عَنْهُ مُلَاِّن

ونیامی حس حیزے کوئی کم متعنی نہ ہوا ی میں اہمام اسکتاہے کیونکہ ادی عمل کا مکلف تو دنیا میں ہی ہوتا ہے اور گناہ کمیرہ پر بالحفوص اس سے کمیرہ ہونے کے حوالے سے دنیا میں کوئی حکم نہیں مگتا بلکہ حن حن گنا ہوں سے صدوا بب ہوتی ہے وه اینے ناموں سے معروف میں جیسے توری اورزا وغرہ-

اوركبره كے بارے ميں بيطم كم يانجوں خاري اكس كاكفارہ بني بنتي بر آخرت كے اعتبار سے اورابهام اكس كے زيادہ لائن ہے تاكم لوگ خوف زور بين اور برمنزكري اور بنجا ما خانوں بريكم بركسے صغيره كنا بوں كى حرات بھى خري كونكہ ارشاد فداوندی ہے

اوراكرتم ان كبيره كن بول سے ديجة رمون سے تمين

عَنْكُوسِينًا تِكُمُ (١) روكا جالب توسم تم سے تمبارے رصغیرہ ) كن وطادي كے. بيكن كبيرة كنا بول سے بچااس وقت صغيره كنا بول كا كفاره بنتا ج جب قدرت اوراراد سے با و توريخا رسے

جي ايك شخص كى يوك سے جاع برفادر مونے كے با دور اكس سے جاع كرنے سے بيا سے اور مرت ديكھنے ما جھونے براكتفاكرنا مع توجاع سے بیخے سے معلیے میں الس کے نفس كا مجابرہ الس كے ول كوروش كرنے ميں الس حالت سے زباده موٹر سخ اسے جب وہ اسے دیجھے تو دل ہار بس بوجا سے کفا دہ بننے کا بہی مطلب ہے اور اگروہ شخص حباع کرنے پرقا در مہو یا کسی حزورت کے تحت عاجر ہو یا طاقت تورکھنا مولیکن کسی دومرسے خوت کی وجہ سے کرک جائے توب رکاوط با سکل کفارفنی بن سنة عرب فن كلبيت شراب يين كوز جا بن بوق كم الرائس مسيد مباح عن بوعي بني بنيا نواكس كاير بياشراب خورى كے ابتدائى صغيرہ كن موں سے نہيں بياً اجيے كانا وغيرہ سنا-

ہاں جو تفن شراب نوش اور مزام پر سننے کی خوابش رکھتا ہے میکن اکس سے با وجود وہ کوسٹش کرے اپنے آی کو شراب سے روکت ہے دیکن مزامیرسے ماز نہیں آتا تواس کے نفس کا برمجا ہو موسکتا اس کے دل سے اس اندھیرے کو مٹا دے ہو مزامیر سننے کے انادے پیلیواہے.

برتنام اُخوى احکام بن اور موسکتاب ان بیسے بعض می شکسیں رہی اور متشابهات بی سے بول بہذا ان کی تفضید ت نص دواضے حکم اسے بینر معلوم منیں موتی اور نفس می شان کی گنتی آئی ہے اور نہ می جا مع تولیہ - بی مختلف الفاظ

اَسَتُهُ بِي تَصْرَت البِبِرِهِ رَضَى اللَّهِ عَنْهِ سِي مُروى بِ فُواسِّت بِي رَسُول اکرم مَلِى اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُعُلِي اللَّهُ اللَّ

عرض کیا گیا یار رسول الندا سنت کو تھوڑ نے کاکی مطلب ہے فربایا رسالوں کی جا عت سے نکل جانا اور سودا توڑنا یہ ہے کرکس خف سے سودا مطے کر کے اکس کے خلات تاوار سے کرنکل کوٹر اس واور اس سے لوٹسے۔ (۱)

تویہ اوراس قیم کے دومرے الفاظ کنا ہ کمبرہ کی جائے تولیف کا احاظ منیں کرتے اور زان کی تعلاد کا احاظ کرتے ہیں لینولا محالد سمبھم دیں گئے۔

سوال :

ای شخص کی گوامی قبول موتی ہے جو کبرہ گئاموں سے اجنداب کڑا سے اور قبولین شہادت کے لیے صغیرہ گناموں سے پر میز شرط منہیں ہے تو یہ دینوی احکام ہیں۔

جواب:

ہم شہادت کے روکرنے کو کبرہ گئ موں کے ساقد محضوص شب کرتے اور اکس بات میں کوئی افتلات شب کروشخص مزامیر سنتا ہے یا رسٹی کیڑا بینہا ہے سونے کی انگوٹٹی بینہا ہے اورسونے چاندی کے برتنوں میں رکھاتا) بیتا ہے اکسس کی گواہی بھی قبول منیں ہوتی اور رکیسی کا قول شیں ہے کر بدا مورکم ہوگئا ہوں سے میں۔

حفرت امام شافی رحمه الله قرمان میں جب کوئی تنفی (انگورونیوکا) نبیندرس) بیٹے تو میں اسے عدسگائوں کا لیکن ہیں اس
کی گوائی کورد نہیں کڑا تو امنوں نے اسے بیروگان قرارد یا کیونکہ حددگانے کا ذکر قرابا لیکن اس وجیسے اس کو گوائی کور د
منہ کی معلوم مواکد گوائی کی تبولیت وعدم قبولیت کا تعلق صغیرہ ما کیروگائیوں سے نہیں ہے بلکہ تمام گن ہ انسان کی عدالت کو نقصان
پینچا نے بی بارحن گئاموں سے اوقی بیچے نہ سکتا ہو کیوں کر ان کی عادت ہو چکی موتی ہے جیسے نیسیت ، حاسوسی ، بدگانی ، گفتگو بین حبوط ، عنیت سندائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا عمل تھیوڑ دینا شبدوالی تیزیں کھانا اولاد اور غلام کو گالی دینا اور حرورت سے زیادہ محق غصے کی وجرسے ان کو مارنا ، ظالم باوشا مہوں کی عزیت کرتا ، فاستی و فاجر لوگوں کی مجبس اختیار کرنا توبرایسے گذاہ بیرکہ گواہی دینے والے کا ان سے بچنا نامکن ہے تھوڑے ہوں یازیادہ بان اکس طرح زکی سکتا ہے کہ لوگوں سے انگ تھلک رہے اور کھی اخروی امور سے بیٹ گوشہ نشینی اختیار کرے اور ایک عرصہ دراز نگ اپنے نفس کو مجابد سے بین ڈالیے تن کہ لوگوں سے میں ملاب رکھنے کے با وجوداسی طریقے پررہ ہے اور اگراس قسم سے آدمی کی گواہی ہی قبول کی جائے تو اس کا ملنا مشکل موگا وراحکام باطل موجائیں گے نیزشنا دے جی نئیں دی جاسکتے گی۔

جب کردیشی باس بینا، مزامیرستنا، شطریخ و فره کھیدنا نتراب نوشی کے وقت شراب نوشوں کی محبس اختیا رکزااجنبی عور توں کے ساتھ علیمیں رہ اور اس فنم سے سغیروگئاہ بہت زبارہ میں توشیادت کی تبولیت اور عدم تبولیت کے سلسطے میں اس فنم سے میار کھیا جا کہ اور صغیرہ گئاموں کو معیار بنر بنایا جائے۔

## آخرت میں جنت اوردوزخ کے درجات کی نیکیوں اور برائیوں کے اعتبار سے قلیم

جان او او دنیا ظاہری عالم کا نام ہے اور اک خوت پوٹ یدہ عالم ہے اور دنیا سے مراد موت سے بیلے کی حالت ہے اور اکن سے بولی کا خوت موت سے بیلے کی حالت ہے اور اکن میں توان میں سے قویب اور اللی مولی کا خوت موت کے بعد کی حالت ہے ہیں اور اللی خوت کے بعد وہ دنیا میں سے میں اللہ ہے ہم اس میں گفتا کو کرتے ہیں لیکن ہماری عُرض اکن سے میں تشریع شالوں کے بغیر نہیں ہوسکتی اسی بینے دنیا وہ دنیا اللہ نے فرایا۔

وَتِلِكُ الْاَوْمَثَالُ نَفَنُومِهَا لِلنَّاسِ وَمَتِ اور بِهِ ثَالِين بِي جَنِينِ بِمِ لُوكُوں کے بیے ببان کرتے تعقیقہ کالِّدَا لَعَالِمُونَ۔ (۱) بی اور ان کو وہی سجھتے ہی جوعلم والے بی۔ اور اس کی وجہ بیسے کہ عالم مکوت سے مقابلے بی عالم مُلک نیمیڈ کی طرح ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فو ما کا ۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں ہیں جب مرجائیں گے تو بیدار

(1)

اور جوکھے بداری ہیں ہو اسبے وہ نواب کی حالت ہیں مثالوں کے ذریعے ہو تاہیے جو تعبیر کے بغیر واضح نہیں ہو تااسی طرح جوکھے عنقریب اخرت ہیں ہو گا وہ دنیا کی ننید میں زیادہ مثالوں کے ذریعے ظاہر تواسے بعنی خواب کی طرح ان کی سیجان تھی

تبرسے ماسل موتی ہے .

ٱلنَّاسُ بِنَامُ فَإِذَامَا لُوَّا الْبُتُهُوَّا-

اگرنم سمجونوتو تمہارے بیے تین مثالیں ہی کافی ہیں۔ ایک شخص نے حصنت ان سیرین وحمد الڈکے ماس حاصر مرد کرووں کیا ہیں۔

ایک شخص نے محفرت ابن سیری رحمہ الدیکے پاس حاضر ہوکر عرض کیا ہیں نے دیجیا کہ گوبامیرے ہاتھ ہیں انگوٹھی ہے جس کے ساتھ ہیں لوگوں کے موہنوں اور عور توں کی تفریکا مہوں پر مہر رنگار ہا ہوں (اسس کی نعبہر کریا ہے ؟) آپ نے فرما ا تم موذن ہوا ور رمضان المبارک ہیں طلوع فجرسے بہلے افان وسبتے ہواس نے کہا آپ نے سیج فرمایا۔

سے رہیں سے ایک وردی طریق سے اس مالی مالی مالی مارو وہ مہاری مال سے بر مہارسے جین ہیں دیدی می ہے۔ ایک اور شخص نے مرض کیا کہ میں نے دیکھا گویا میں خنزروں کی کردنوں میں موتیوں کا ہار ڈال رہا ہوں اگہ نے فرمایا تو نااہل لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے ۔ تو واقعی ایسا ہی تھا۔

ادرتغبیراول سے آخرنک مثالیں میں جو تجھے ضرب الانثال کا طریقہ بتاتی میں اورمثال سے مماری مرادیہ ہے کہ معنیٰ کو ایسی صورت میں بیان کرناکہ اگر اکس سے منی کی طون نظری جائے تو وہ کسیج مہدا وراگر اکس کی صورت کو دیکھیں تو مہ

جوٹ ہو۔

اگرموذن، مہر دانگوشی) کی شکل اوراکس سے شرمگا ہوں برم رنگانے کی فل ہری صورت کو دیجھے توبہ جھوٹ ہوگا کیونکم وہ اکس سے بھی بھی مہر منہیں نگاسکتا اور اگراکس کے معنی کو دیکھا جائے تووہ سچا ہوگا کیونکہ اکس سے مہری رُوح اور معنی صاور موااوروہ روکن ہے اور مہرسے بھی ہی مقصود ہوتا ہے ۔ اور انبیا و کرام علیم السلام لوگوں سے مثنال سے طریقے برگفتو کرنے میں کیوں کہ ان کو اکس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل سے مطابن بات کریں اوران کی

عقل کا اندازہ ہیں ہے کروہ سوئے ہوئے ہی اورسوتے والے سے لیے جو تیز منکشف ہن ہے وہ مثنا لی صورت ہیں ہوتی ہے اور ج ہے اور جب مرعائیں گے تو بیداری کی حالت ہوگ اور انہی معلوم ہوگا کہ وہ مثنا لی صورت ہے تھی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ مومن کا دل رحمٰن کی دوانگلیوں سے درمیان ہے رہیا قُلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ اصَالِعِ اس کے ثابان شان ہے)

اوربیشالی صورت ہے جیسے صرف مرفت والے سمجھ سکتے ہی جب مرجا بل ادی کی عقل کا ندازہ ظاہری شال سے اکے بنیں بڑھ سکتا کیونکہ وہ اکس تفیرسے العلم ہے جسے ناوبل کیا ما تا ہے جیسے خواب میں دیکھی جانے وال شالوں کی وضاحت كوتعيركها جانا ب توجابل أدمى الله تعالى كم يد باته اورائكي ثابت كرے كا اورالله تعالى اس كاس قول سے بہت

> ائ طرح نى اكرم صلى الله يعليه وسع ف إرشا وفرايا-إِنَّ اللَّهُ حَكَنَّ أَدَمَ عَلَى صُورَتِهِ -

بي شك الله تفالى في تعرب أدم عليم السلام كواني ريا

(۲) ان کی) صورت بربیدا فرمایا -

میوں کرصورت سے رنگ اور شکل و میب کا تصوراً اسے اور یہ باتی اللہ تعالی سے بیے نابت مو رہی ہی جب کم النزنال السس بإك اوربلندس يي وجرب مرابض لوك صفات البير ك سيد بي عبسل مي حتى كم كلم مع بارس ين على اورانبول في است وازاور حروب قوار ديا اس طرح ديكرصفات كابعي معالمرب اوراس بن نفصيلي كفن الرب -اس طرح بعن اوقات آخرت کے معاطے مربعی مثالیں دی جاتی ہی لین ہے دین آدی اسے جھٹانا اسے کول کہ اس کی نظرظام ی شال اوراس کے تنافض بریزتی ہے۔

جیے نی اکرم صلی الٹرعلیہ وکسلم کا ارشا دگرا می سہے۔

يُوْقَا بِالْمُونْتِ يَوْمَدُ الْقِيَامَةِ فِي صَدْرَةً فِي صَدْرَةً فَيَامِث كِي ون موت كوابك سفيدوك والمستنافي

كَثْنِي آمُلَةَ فَيْدُبَعَ - ١١) كَامُورت بن لارزع كيا جا كا-

تو لمحد بیوزون اس کونسلیمنس ترا اور جشانا سے اور وہ اسے ابنیا دکرام کوچشلانے کے بیے استدلال کرنا ہے اورك برسان الله موت نواك عرض ب رج دوررول كما قد قام موتى من اور مينطهاجم ب تواكم عرض دومف مسے جم میں بدل سکتا ہے اور برتو محال سے لیکن اللہ تعالی نے الس قسم سے بیوفوں کوا ہے اسرار کی معرفت سے الگ تعلک ركاب ارتناد فرمايا-

(١) الدرالمنتور صلد ٢ من من أبيت ربالا تزع قلوبنا

(١) مندفام احمدين صنبل جديدص مهم مرويات ابريره

الا) صبح بخارى حديم اواكنا بالتفسير

دَمَا يَدْفِكُ اللهُ الْعَالِمُونَ اللهُ الْعَالِمُونَ اللهُ اللهُ الْعَالِمُونَ اللهُ ال

تورسل عظام می دنیای وگوں سے اس طرح کلام کرنے ہی کہ وہ آخرت کے مقابلے میں میندی حالت میں ہی توان
کی سمجھ کے معانی شانوں کے ذریعے پہنچا تے ہی ہرائڈ تفال کی محمت اور مندوں ہرائس کی مہر بانی ہے نیز جس بات کو شال
کے بغیر سمجھ سے وہ عاجز ہیں اس کا اوراک آسان کر دبا توسر کار دو عالم صلی اور ملیہ وسلم کا ارشاو گرای کہ موت
کو ایک سفیدور سیاہ مین ڈے کی صورت میں لایا جائے گا ایک مثال ہے تا کہ ذہنوں تک بات پنجے اور موت سے
مایوی مواور دوں میں ہربات پر میا کردی گئی ہے کہ وہ شانوں سے متاثر موسے ہے واسطہ سے معانی کا تبرت

بزما ہے اسی بھے اللہ تعالی نے فرآن پاک میں اپنی قدرت کی انتہا کو لیوں تغیر فرمایا۔ کُنُ فَیک فُونَ - رہی ۔ رفرمانا ہے ، ہوجالیس وہ ہوجالا ہے۔

اورفوری برسنے کوسرکار دوعا لم صلی الترعلیہ وسلم نے اس طرح ذکر فرمایا ۔ قَلْبُ الْمُوْمِّنِ بَائِنَ اِصْبَعَیْنِ مِنْ اَصَابِعِ موس کا دل رحن کی انگیسوں میں سے دوانگیوں کے

لرُّحَمٰنِ - (۱۲) ورمیان ہے۔

ہم نے قوا عدع فائد سے من بن اس کی حکمت کی طرف اشارہ کیاہے اب ہم اپنی اصل غرض کی طرف لوطنے ہیں۔ تو نسکیوں اور برائیوں سے حوالے سے درجات اور منراؤں کی تقسیم شالیس بیان سکے بغیر سمجونہیں آتی توجوشال ہم بیان کرتے ہیں اس سے اس کامعنی سمجھنا چاہیے صورت کی طرف نظر نہیں کرنی جاسے تو ہم کہتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد اسورة عنكبوت آئيت ١١٧

<sup>(</sup>٢) قران مجيد، سورة يلين آيت ٨٨

آخرت میں لوگوں کی بہت سی افسیام میں وہ جنت کے درجات کے توالے سے بن باجہم کے طبقات کے اعتبار سے نول بخنی اوربد بختی دونوں وجسے باقعیم ہے۔ اور پر تفاوت اور فرق شارے باہرے جس طرح دینوی فوش بختی اور بہنی کے لیاف تفاوت ہے اوراس معنی کے اعتبار سے دنیا اور اُخرت میں کوئی فرق بنیں ہے کیوں کہ ملک اور ملکوت دونوں کا مرایک ہی فات ہے جس کا کوئی شرک بنی اورازل سے اس کا بوطریقہ جلا اربا ہے وہ می کیاں ہے ای من كوفى تبديلي بنين مونى ليكن مم ورجات سے افراد كوشمار كرتے سے عاجز بي البندان كى منس كوشار كرسكتے بي توم کہتے ہیں اخرت ہیں توک جا رقسموں میں تفتیم مہوں سے را) بلاک ہونے واسے (۲) عناب میں متبلارم) نجات یانے والے اور کا میاب ہونے والے رہائک ، معذب، تامی اورفائز ) دنیا میں اس کی مثال اس طرح ہے کر کوئی بادشاہ کسی ملک ہر قابن بوتا ہے تو بعین بوگوں کوتل کردیتا ہے یہ بلک ہونے والے می بعین کو ایک خاص مرت کے سنا ویتا ہے قال بنس كرتا تور عذاب من منفا بي بعض كوهيوريا بي نورينجات بان والي بي اوركيم وضلعت ربس وغيره عطاكرتا ب توب كامياب مونے والے رفائزي ، بن اگر بادشاه عاول مونواستعقاق كي منياد پرتقب مرتا ہے وہ اس كونتل رتا ہے جواں سے استفاق عکومت کا منکر اور حکومت کے جوالے سے اس کا دشمن مواور سزاای کودے گا جوال س ک مكومت اور ملندى درعه كااعتراف كرتا مع مكين اس كى خدمت بي كرتا مى كرتا محد بالى اسے ديا سے جاس كے منف كا اعتراف كرتا باوراس مي كوتاي بني كراكه اسك نود البنة اس كى فدرت بني كرناكم إست فلعت عطاكر. اورخلعت اسے می دیتا ہے جوانی تمام عمراس کی فدمت اور مدو می مرف کر دیتا ہے جرکامیاب ہونے والوں ک فلعنوں میں بھی فرق ہوناچا ہے دینی خدمت سے اعتبارے ان کے درجات کوسائے رکھا جائے جب کہ باک ہونے والوں کو بلاک كرنا يا توحقيقناً كردن ما رنے سے ہوتا ہے با اعضار كاسٹنے كے ذربیے كسزادى جاتى ہے كڑيا و تمنى كے درجات كے اعتارے باکت من طی فرق موگا-

اور سن کورند کردی جاتی ہے ان کی سزامی بھی فرق ہوتا ہے کسی کوسخت کسی کو ملی پھیکی نیز کسی کو زبادہ مدت اور کسی
کو تفور کی مرت کی سزام فی ہے بینیان کی تواہی کے درجات سے اعتبار سے تفریق ہوگی۔

ان مرات میں سے ہر مزنب ہے شعار درجات میں نقشہ ہوا ہے تواسی طرح بمجھنا جاہیے کہ آخرت ہیں بھی لاگوں
کے درجات میں فرق ہوگا کوئی ملاک ہوگا کوئی ایک مدت تک عذاب میں بندہ موگا کوئی نجات پاکر سعامتی کے طریق جائے گا
ادر کموئی کا میاب ہوگا اور کا میاب ہونے وارے کئی درجات میں نقت مہول کے تعین حزیب عدن میں جائیں گئے کوئی فیت
المادی اور کوئی جنت العزدوس کا مستحق ہوگا۔ اور جن کو عذاب ہوگا وہ بھی ختلف درجات میں نقسیم ہوں گئے کسی کو تھو گرا
عذاب ہوگا کسی کوایک ہزار سال اور کسی کوسات ہزار سال اور میں وہشخص ہے جو جہنے سے سب سے آخریں سکے گا جیا

٧٧٧.maktabah. ٥١١ عن آناميد

اسی طرح میاک مونے والے توالٹر تغالی کی رحمت سے با یوس ہوں کے ان کے ملبقات میں تھی فرق ہے اور ایسا درجا م عبا دات اور گنا ہوں میں اختا، من سے باعث ہوگا اب ہم الس تقییم کی کیفیت ذکر کرتے ہیں۔ معالا میں تند کھی

بهلامرتبه: ب ملک سوف والوں کا درجہ سے اور ملاک سونے والوں سے ہماری سرا و الشرنفالی کی رحمت سے مالوس سوف والے من كيونكر حوشال مم نے بيان كى ہے اكس مين حس كو يادشاہ نے قتل كرياؤہ اكس بات سے الوس موكيا كم بادشاہ اس سے راض موگاا وراکس کی عزت کرے گا تومنال کے معانی سے تمہیں غافی نہیں مونا جا ہے اور برورع ان لوگوں كا ہے جومنكري اورمند جيرتے ہي وہ حرف دنيا كے مور رہ كئے اور وہ الشرفال اس كے رسولوں اوركن بول وجھلانے من كمونكا خروى سعادت توالتر تعالى كا قرب اوراس كى زبارت سے اوراس كا حصول حرف إس صورت بس بوتا ہے جب وہ سرفت حاصل موس کوا بیان اورنصد بی کہتے ہیں۔ اور اکس کا انکار کرنے والے منکریں اور جولوگ بھٹلانے والے ہی وہ الندتغالى كى رحمت سے مبت كے ليے مايوس من اورىيى وه لوگ ميں جونمام جمانوں سے رب اوراس كے بھيم موقے رسولوں كو حظمان نے بن اور وہ الس دن از ما اس سے برد سے بین ہوں سے اور ہوھی اپنے مجوب سے مبادیتا ہے اس کے اوراس كى خواستات كے درميان لازا كاب سويا ہے تو وہ نفناً الشرنغالى كے فراق مين ارجبنم ميں جلنے رس كے اى كيے عارفین فرماتے ہی مہیں نہ تو جہنم کا توف ہے اور نہی تورعین کی امید ہمارامقصود تو ملافات ہے اور کر بز مرف حجاب سے ہے اور وہ برجی فراتے ہی کروشخص کس عوض کی خاطر اللہ تغالی کی عبا دے کرے وہ کمینہ سے کو یا وہ جنت کے تصول یا جہنے سے بجنے کے بیے عبادت کرتا ہے بلکرعارت توصوت اللہ تفال کی ذات کے لیے عبادت کرتا ہے اوراس کامقصود طبی مرت ذات فلاوندی ہوتی ہے جہان کے قریبن اور صنی میروں کا تعلق ہے تووہ ان کی خواہش میں رکھنااور آگ سے بھی میں فرزنا كيون رجب فراق كي الك غالب أتى سي تو وه اس أكر برغالب أجاتى سي جرسمون كوها، في سي فراق كي أك الله تعالى كي وه اگ ہے جو داوں برطر حتی ہے اور جہنم کی آگ مے شعلے مرت حبول کا محدود موتے میں اور حب ول بن تکلیف ہو تو حبم كى تكليف معول معلوم موتى سے اسى ليے كاكيا ہے۔

ی مون موم ہوں ہے اور ہے ہا ہے ہے۔ وَ فِنُ فُوْاَدِ الْمُعِبِّ ذَا ذَّجَوِیُّ اَ کَوْسَالِہِ اور محب کے دل بن مجت کی اُگ ہے جس کے مقابلے الْعَجْفِيْم اَسَنُودُ هَا۔ میں ہے ہیں جنم کے گرم تربن اُک بھی مرونزہے۔

اورعالم اُفرَّت میں اس کا انکار مہنیں کی جا سکت کیوں کر دنیا میں اس کی نظیر سے بس کا مثنا ہو کی جاسکت ہے دبچھا گیا ہے کر جس پر دجد انعابی خاری اس کے جھی کی جسوس کر جس پر دجد انعابی خاری اور باڈن کو زخی کرنے والے کا نظوں بھی جات اسے کے بھی محسوس مہنیں ہوتا کیوں کہ اس کے دل کی حالت میں خاند آتا ہے اور انداز وسیحے نے موکر جس شخص کو الوائی کی حالت میں خاند آتا ہے اور اس کے دل کی حالت میں خاند آتا ہے اور اس کے دل کی حالت میں خاند آتا ہے اور انداز کی خاند آگی کا نام سے میں تواسے اکس وقت پتر مہنی جاتا کیون کی خاند آگی کا نام سے میں تواسے اکس وقت پتر مہنی جاتا کیون خاند آگی کا نام سے میں تواسے اکس وقت پتر مہنی جاتا کیون کی خاند آگی کا نام سے میں تواسے ایک کا نام سے میں تواسے کا نام سے میں تواسے کیا تھیں تواسے کا نام سے میں تواسے کی تواس کی تواس کیا گیا تھیں تواس کی تھی تواس کی ت

اورجم کے جلنے سے دل کا جانا زبادہ سخت ہونا ہے اور جو چیز زبادہ سخت ہو وہ کزور کے احسال کو باطل کردی سے جساکتم و عجیتے ہو۔ تو اگ اور تلوارے ماکت موت دو محرفوں کو الگ کرتی ہے جوطا ہر میں ایک دو سرے سے ملے ہوئے ہوتے ہی اور حیانی رابط حین فدر ممکن ہے ان کے در بیان تھاتو ہوشخص دل اور اس کے عموب کے درمیان صِلْ والى على معان معان من الله المعالية المعالية الله المعارب بصيرت اور ذى شور موكمونكرية تعلق صِما فى موسكى زبا وہ سخت ہوتا ہے اور بات بعیداز عقل نہیں ہے رجودل سے خال سے وہ اس تعلیف کا اوراک نرک کے اور جہانی من کلیف کے مقابلے بن اسے ملی سمجھے۔

اگرنیے کوافتیار دیا جائے کہ با دشاہت یا گیند کیے بی سے کسی ایک کو چھوٹر دے نووہ با دشاہی سے محروی كو بالمل مسوس بني كرس كا ورنهي اس اين بين كليف سمجه كا اوروه كم كاكر محه كنند ك سائق ميلان من دورنا ما وال مے ہزار بخت سے بہزے اگرمیالس میں فیقیا ی مو ملہ حس اکری پربیط کی خواہش غالب ہواگرا سے بربیا ورعلوہ کھانے يا الساكام كرف سے درميان افتيار دبا جائے من سے وشمن مغلوب بوناہے اور دوست خوش بوتے بن تو دہ سرم اور حلوہ کھانے کونزجے دسے کا اور بہ تمام باتیں اس سے میں کم اس شخص میں وہ با نیں نئیں میں جن سے ذریعے جا ، ومرنب مجوب بنواہے ورنہ وہ بات ہے جس کے پائے جانے سے کھانا لذیذ معلوم بنواہے۔

اور ان بوگوں سے بیے جن کو جا نوروں اور مرندوں کی صفات اپنا غام بنالیتی میں اوران ہی فرشتوں کی صفات ظاہر نہیں ہوتیں ہوان کی صدیری اور ان سے الدُن عرف الله تعالی کے قرب کی لذن ہے اوراكس سے بعداور مجاب

اور مس طرح فرت والقرمون زبان مي اور قوت ماعت مون كانون مين بونى سب اسى طرح بمعفات بعي مرت دل سے بعنی رکھتی ہی اور جو دل سے محروم ہے اس میں یہ احساس نئی ہوتا جیسے کوئی شخص ماعت اورلمارت سے محروم ہو تروہ خوش آ وازی اور ابھی صور توں اور زنگوں کی لذت بنیں یا مکتا اور برشخص سے پاس دل بنیں ہوا اگرابیا ہو اتو الشرتعالى كابرارت دركاي صحح نهونا ارشاد خلاوندى ہے۔

اِنّ فِي دَالِكَ لِدَكُ لِي المِنْ كَ أَن كَ وَ اللَّهِ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَ كَ لِي اللَّهُ فَلَ كَ اللَّهُ اللَّهُ فَلَ كَ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ہے جس کے پائ دل ہے۔

قَلْنُ - را)

الله نعالی نے است خص کودل سے مفلس فرار دیا ہو فران پاک سے نصبحت حاصل نہیں کرتا اوراس دل سے وہ رکوشت کا توقوا ) مراد نہیں جے بینے کی ہٹروں نے ظرر کھا ہے ایک اس سے وہ تطیفہ مراد ہے ہو عالم امر سے نعلق رکھا ہے اور بر وہ کوشت ہے کراس کا عراس کا عراس کا جہاں اور مملکت ہے اور خلق وہ کوشت ہے کراس کا جہاں اور مملکت ہے اور خلق و امر کا مالک اللہ نغالی ہے ہیں مربط بغرص کے بارے میں ارشا دخلا و نری ہے۔

اب فراد یجئے روح میرے رب کے کم میں ہے ہے برامبرا وربا دشاہ سے کیونکہ عالم امرا ورما لم غلق کے درمیان ترتیب سے اور عالم امر ، عالم غلق پرامبر سے اور سی وہ لطیفہ ہے کہ وہب یہ درست ہونو تمام ہم درست مونا ہے اور حس نے اسے بیجان لیا الس نے اپنے آپ کو ہیجان لیا اور جس نے اپنے نفس کی ہیجان حاصل کی اسے اس کے رب کی بیجان عاصل ہوگئی۔

اس وفت بندواس معنی کی ا دنی خوت بوسونگھ لیتا ہے ہو رمعنی رسول اکرم صلی اسٹرعلیہ وسے اس ارتبا وگرامی میں لیٹیا ہوا سر نیزن

ہے آپ نے فرمایا۔

اِنَّ اللَّهُ اَنَّ اللَّهُ اَ اَدَهُ عَ كُلُ مُ مُورَتِ اللَّهِ الرَّجِهِ الرَّبِ الرَّجِهِ الرَّمِ الرَّجِهِ الرَّجِهِ الرَّجِهِ الرَّجِهِ الرَّجِهِ الرَّجِهِ اللَّهِ الرَّجِهِ اللَّهِ الرَّجِهِ الرَّجِهِ الرَّحِهِ الرَّجِهِ الرَّحِهِ الرَّجِي الرَّحِهِ الرَّحِهِ الرَّحِهِ الرَّحِهِ الرَّحِهِ الرَّحِهِ اللَّهِ الرَّحِهِ الرَّحِهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

اب ہم اصل غرض کی طرف نوٹنے ہیں اور اس طرف نگام کو تھیرنے ہیں جوعلوم معاملات سے اعلیٰ ہے اور اس کتاب ہیں ہمارا مقدودی ہے بربات طام رموعکی ہے کر ملاکت صرف ان نوگوں کے لیے ہے جوجا ہل تھی ہیں اور چھٹا انے والے تھی ، اور اکس پر فرآن وسنت کی اس فدر مثبا دیت موجود ہے جوشمار سے با ہرسے اس بیے ہمیں ان کے تکھنے کی صرورت نہیں ہے ۔

دوسوامونته:

یران نوگوں کا رتبہ ہے بن کوعذاب دباجائے گا اور بیاصل ایمان کے زیورے اکر استہ ہوتے ہیں لیکن اس کے نقا عنون کو بیدا کرنے میں کو بیادات کی بنیا دا در اصل توجیہ ہے بعنی الٹر نغالی کے سواکسی کی نباوت نرکرے اور جوادی اپنی

خواش کی بردی کرا ہے اس نے اپنی خواہش کومعبود بنالیا وہ زبان سے نومبر کا قائل ہے میکن حقیقت میں موحد نس سے بكر الد الد الله الكامن ان دوآبنون مي مان مواج ارشاد خلاوندي مع

قُلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَ وَفِي حَوْمِنِهِ مُعَلِّعَبُونَ - أب فراد يجفي اللَّه بعجران لوكول كوان كيبورو بن كليك موا تفوردي -

مطلب بہ بے کو غیرالٹر کو با نکل محور دیں۔ اور ارشاد خلاوندی ہے: آگذین قائد ارتباک دلاہ شقرالشنقاموا۔ وولوگ جنہوں نے کہا عمال رب الٹرہے بھروہ تابت

اورحب صراط متنقيم كماس مياستقامت مح بعز توحيد كمل بهنين موتى بال سعيقى زباده باريك اور تلوارس زباده تبز ہے اوراس یں مراط کی طرح ہے جوا خرت میں ہوگا تو کو لی عی شخص اس برا شقامت سے ادھ اُدھ ہونے سے یے بنیں سكنا الرصي فقوراسا ي مورك وكرك شخص خواب ت كى اتباع مصفال بني متوا الرحير كم مي مو اورب بات كمال توحيدين اس تدرنقس بیداکرتی سے من فدروہ صراط سنفیم سے ادھ اُدھر ہتواہے اوراس سے ماکا ورب سے درجات میں کی آتی ہے اور برنقصان سے ساتھ دوقسم کی اگ ہے ایک اس کمال سے عبانی کی آگ جواس کمی کی وجہ سے نافض موگیا ور دور ری جبنم كالكيب كرون باك في اسع بيان كيا ب توج آدى عبى صراط سنقم سعاده وأدهر بوناس وه دوره سع دومرتنبه عذاب میں بند سنوا سے سکن عذاب کی ترت اور بزی اور مدت کے اعتبارے اس میں تفاوت دوباتوں کی دھم سے بولہے ایک ایمان کی فوت وضعف اور خواہشات کی زیادہ اور کم انباع کی وجرسے \_\_\_ کیونکر عام طور بر کوئی بھی متخص ان دو باتوں میں سے سی ایک سے فالی نیں مؤارشا دفاوندی ہے ،

وَإِنْ مِنْكُوْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى وَبِّكَ اورتمى سعمرايك كاس روزخ الإرموكاياب حَمْداً مَّنْفِضِیاً اللهُ الْمُوْتِينَ الْفَسَدِي اللهُ الل مے جریمتر کا رس اور فا لوں کو دوزے بی چوڑ دیں کے كروه مختول كے بل كرے بول كے۔

اسی لیے بزرگوں میں سے جولوگ ڈرنے والے تھے وہ کہتے تھے ہما داخوت اس وجرسے ہے کہ بھیں تہنم کے اوپر

(١) قرآن مجيد، سورة انعام أيت ١١ ١٠) قرآن مجيد، سورة فصلت آيت ٢٠٠ رس) فران مجبد، سورة مربم أبث ٢٠١١

رَنَدُرُالطَّالِمِيْنَ فِيهَا جَنِيبًا.

سے گزرنے کا یقین ہے جب کر نجات میں تنگ ہے جب حفرت حن بھری رحمہ اللہ نے وہ حدیث بیان کی عبس میں اس شخص کا حال بیان ہوء حدیث بیان کی عبس میں اس شخص کا حال بیان ہوا تھے وروزرخ سے مہزار سال بعد نطلے گا اور وہ بچار سے گا اسے حنان اسے منان اِ را سے بہت رحم فرمانے اور بہت احسان فرمانے والے عضرت حسن منے فرمایا کا کش وہ شخص ہیں ہوتا۔ (۱)

عبان لو، حدیث نزلین سے بربائ معلیم ہونی ہے کہ جہنم سے سب سے اُخرین کلنے والتخف سان ہزار سال بعد خطے گا البتہ ایک لحظہ اور سات ہزار سال کے درمیان مدت بین اختلات ہے حتی کہ بعن جہنم سے اوپرسے بجلی کی جیک کی طرح گزر عبائیں سے اور وہ وہاں تھمری کے نہیں ۔ ایک لحظہ اور سان ہزار سال کے درمیان جی مختلف درجے ہوں گے

ایک دن اجرالک مفند جرالک مهیند اورباقی تمام مذیب -

اختدن سند میں میں میں میں میں میں سے زیادہ سند ہے انتہاموگی اور کم از کم ہے کہ صاب ہیں المجادیا جائے گا
جن طرح بادشاہ کام میں کونا ہی کرنے وا بے بعض لوگوں کونساب ہیں المجھاد بیا ہے اور بھیر معاف کرونیا ہے اور بعین اوفات
کوڑوں سے مارتا ہے اور کھی مختلف قسم کی سند ٹیس و بیا ہے سالے ہیں ایک تیسرا اختمات ہے جس کا مات
اور شدرت سے کوئی تعلق مہنی ہے اور مبینال ہی انوا ع کا اختلات ہے کیوں کر جس شخص کو مالی جریانہ ہواوہ اس کی طرح
بنیں جس کا مال صنبط ہوا ، اولاد قتل ہوئی ، عورتیں لونڈیاں بنائی گئیں رہ شنہ داروں کو سزادی گئی اور مارا گیا زمان، ہاتھ ناک اور
کان وغیرہ کا لئے کئے توجس طرح دنیا میں مختلف قسم کی مزائیں ہی اسی طرح آخرت بیں بھی مختلف سزائیں مہوں گی جن پر تزلید
کے قطعی وائل پا منے جانے ہی اور ہرایاں کی قوت وضعت ، عبا دت کی کثرت و فلت نیز گناہوں کی کثرت و قلت کے

عذاب کی سخی تک ہوں سے زبادہ فیج اور ترت کی وجہ سے ہے اور عذاب کی شرت کئی ہوں کی کر تن کے باعث ہے اور اس کی افواع کے افواع کے افوائی کی شرت کئی ہوں کی کر تن کے باعث ہے اور اس کی افواع کے افوائی کے اور اس کی افواع کے افوائی کے شوابداور فورامیان سے منکشف ہوئی ہے ۔ اور تن الی سے اس ارتباد کرای کا بیم مطلب ہے۔

وَمُارَيُّكُ بِظُلَّةً مِرِينَا عُرِينَدِ أَ - (٢) اور تنهارارب بندول بِزطُلُم كرنے والا بنين ہے -

آج برفن كواكس كعن كابداد وإ جاف كا-

(۱) منداهم احمد بن صنبل عبد ساص ۲۳۰ مروبات انس

الْيُومُ نَجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمِمَا كُسُبُتُ (١١)

(١) قران جيد سوره فصلت آيت ٢١

اورارشاد فلاوندی ہے:

(١٧) قرآن مجيد سورة غافر آيت ١١

www.maktabah.org

اورانسان کے بیے دی ہے جواس نے کوئشش کی۔

اورارشارباری تعالی ہے : وَاَنْ لَـُنْسُ لِلَّهِ بِنَسُكُو إِلَّةَ مَاسَعَیٰ - (۱) ارشادباری تعالی ہے :

یس جوادی درہ برا رحلی نیکی کرے گا اسے ذکو ہے گا اور تو درہ برا رحلی براٹی کرے گا اسے دیجھ لے گا۔ فَمَنَ كَيْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ حَيْرًا بَرُهُ مَكُنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ سِنَرًّا تَبْرُهُ - (١)

اوران کے علاوہ آبات واحادیث اس بات پر ولالت کرنی بی کرعذاب اور نواب اعمال کابدلہ ہے ،اور دونوں عرفوں میں عدل بی ہے طام بین ہے علام بین ہے جب کر حمت اور عفو ودرگزر کی جانب کو ترجیح سے اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیب مسلم کواس بارے بین یوں بتایا ۔

میری رحمت، میرے نفنب سے بنقت لے گئی۔

سَبَقَتُ رَحْمَتِي عَصَرِي - (٣)

اورارشاد خلاوندی ہے . کان تک حسینَا کَ مُصْنعِفْها کَ فَی نِن مِن اورا کردہ نمی ہونو دہ اسے طرفانا ہے اورا پنی طرف، وی دہ میں میں ایک

لَدُّ نَهُ آجُرًا عَظِمًا - (٢) عَامِرُ عَلَا الْمِعِطَا وَالْحَكَاء

توبرامورینی درجات اورطبقات کا نیکیوں اورگناموں سے مراوط مونا شراعیت کے قطعی دلائل اور نورمونت سے معلوم ہونا شراعیت کا فاہر اورائیت م کا الہام ہے توجرت معلوم ہو اورائی کا فاہر اورائیت م کا الہام ہے توجرت کی نگاہ سے دیجھنے کی صورت ہیں حاصل مزیا ہے۔

توہم کہتے ہیں کرجس شخص کا اصل ایمان مضبوط ہوا وروہ کبیج گنا ہوں سے بیجے تمام فراگف بینی پانچیں ارکان اسلام ایجی طرح ادا کرے اور اس سے صا در ہونے والے گناہ صرف صغیرہ ہوں اور وہ بھی متفرق ہوں اور ان پر احرار نہ کرے تو ہوں تے سا مرس سے صا در ہونے والے گناہ صرف صغیرہ ہوں اور وہ بھی متفرق ہوں اور ان پر احرار نہ کرے ہوئی ہوں کے مقابلے ہیں وزنی ہوں کی سے اس کا صاب ہوگا تو نیکیاں ، گن ہوں کے مقابلے ہیں وزنی ہوں کی کیوں کہ صدیب نئرلیٹ میں ہے کہ پانچ نماز ہیں جعزالمبارک رکی نمازی اور رمضان المبارک کے روز سے درصیان والے گئا ہوں کا گفارہ ہوتا ہے اور کھارہ کئا ہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور کھارہ کی اور سے کبیزہ گنا ہوں سے اجتناب بھی صغیرہ گنا ہوں کا کھارہ ہوتا ہے اور کھارہ

نوآن مجيد سورهُ النج آيت ٢٩
 نوآن مجيد سورهُ زلزال آيت ٨٠٠

(١) يصح معم ملدياص وه واكتاب النونز

رسى تران مجير سورة نسارات www.maktabah.org

کاکم از کم درجہ ہے کہ اگر صاب سے ندھی نیجے عذاب سے محفوظ رہا سے اور صب اُدھی کی بیان سے بالس کی نیکوں کا باڑا بھاری ہوتا ہے بس مناسب سے کر میزان میں نیکیوں کے وزنی ہونے اور صاب سے فراعنت کے بعد لپندیدہ نر ندگی میں ہو۔

باں اس کا اصحاب میں ووائیں جانب والوں) یا مقربی سے دسی ہونا اور حبنت عدن یا جنت الفر دوس میں جانا ایمان کی اقسام برمنحصر سے کیروں کہ ایمان دوقتم کا ہے ایک تقلیدی ایمان جیسے عوام کا ایمان ہے کہ وہ جو کچھو سنتے ہیں اسس کی تصدیق کر سے دھ حاصل ہونا ہے تھی کہ معرفہ دات اس بر اپنی حقیقت سے صاصل ہونا ہے تھی کہ تمام موجو دات اس پر اپنی حقیقت سے ساخہ منکشف ہوجاتی ہیں۔

معنوم ہواکہ تام کا لوطنا اللہ تعالی کی طوب ہے کیونکہ رحقیقی ) وجود توصرت اللہ تغالی اور اس کی صفات وا فعال کا ہے۔
اور اس قیم کے لوگ مقربین ہیں ہوجیت الفردولس میں جانے ہیں اوروہ ملاء اعلی البندم تبدفرستنوں ) کے زیادہ قریب
ہوتے ہیں ان کی بھی کئی قسیس ہیں۔ ان ہیں سے بعض سابقون ہیں بعض ان سے نچلے درجہ بیں ہیں اور ان کے درجات
میں فرق اس بیے ہے کان کوعاصل ہوئے والی موفت خلاوندی ہیں بھی تفا ویت ہے اور اطر تعالی کی موفت سے سلط
میں مارفین کے درجات سے تمار ہیں کیونے جابل اپنی کی مقیقت کا اور اگر نامکن سے اور معرفت سے مندر کا نہ کوئی ساجل
ہے اور فریم گہرائی اور اس میں غوط سکانے والے اپنی اپنی قوت سے صاب سے مؤط لگا تے ہم نیز ہو کھے اللہ تعالی نامکن سے اور نس بیا اللہ تقالی کے درجات ہیں۔
ان کے بیدازل میں مکھ وہا ہے تو انٹر تعالی کی طوت در استے کی منازل ہے انتہا ہیں اسس بیداللہ تعالی کے درجات ہیں۔
علیٰ والوں سے درجات بھی ہے صاب ہیں۔

اوروہ مون جن کا ایمان تقلیدی ہے اور ان کا درجہ مقربین سے درجہ سے کم ہے ان کے بھی کئی درعبات ہم اصحابی اصحابی کی درعبات ہم اصحابی کی درعبات ہم اصحابی کی سے اعلیٰ درعہ بہت ہم ان کا رتبہ مقربین سے درعبات ہیں سے اونی درعب ہم تاہوں ہے بہاں لوگوں کا حال ہے جو نام کمیرہ گئا ہوں سے بہتے ہم اور قام نا وروہ زبان سے کا حال ہے جو نام کمیرہ گئا ہوں سے بہتے ہم اور قام در نام اور کی اور وہ اور رجہ ہے۔ کلمی شہادت اداکر ناا ور نماز، نرکو ہی ، روزہ اور رجہ ہے۔

ایکن ہوشخص ایک بازبادہ کمبرہ گنا ہوں کا از نکا ب کرتاہے بابعض ارکان اسلام کو چیوٹر دیتا ہے اگروہ مرنے ہے پہلے انھی طرح نوم کرنے تو وہ ان لوگوں سے مل جائے گا ہو کمبیرہ کنا ہوں کے مرتکب نہیں موسنے کیوں کرکن ہ سے تو مرکز نے والا ایسا ہی ہے جیسے گن ہ نہ کرنے والا -اور وقعلہ ہو اکمٹر ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہی وہ مبلا ہمواسی نہیں۔

ادراگردہ نوم کرنے سے پہلے مرحا کے نوموت سے وقت اس کے حال کا فرت ہے کیونکہ بعق ا وقات گناموں بر اعرار کی صورت میں آنے والی مورت ابیان کے متنزلزل مونے کا باعث بنتی ہے اورلاس طرح اس کا فائر ٹرامورا ہے خاص طور برجب کراس کا ابیان نقلیدی موکیوں کر نقلبدا گرجہ بنتی ہی سختہ کیوں مزموا دنی شک اور خیال سسے ڈھیلی بڑھاتی

تهيي برخيال بني كرنا جاسي كراى سے جمانى بيائش مراد ہے كراك كوس كى جائد دو اوردس كى جائد بي كوى ہوں مثال سے طور طیسے بیان کرنے میں لاعلی ہے ملک اس کواس طرح سمجیس صرح کوئی شخص کہنا ہے کہ اس نے ایک اون بداوراسےاس کی شل دیئے گوبا ایک اون جب دس دینار سے مقابلے ہی بوتواس ارقی نے ایک سودین ر مبخ اوراگرای سے وزن اور او جوب ہی شل سمعے نواگر ترازو سے ایک باطب میں ایک سودبنارر کھے دسویں عصے کے برا رعبی مہنی ہوسکتے بلک اجسام کے معانی اورارواح کامقا بلر بوناہے شکلوں اور حبوں کانہیں کیوں کراونٹ اپنے بوجو ، طول اورعرض وغیره کی وجهسے بنیں ملکہ البت کی وجه سے مفصود ہوتا ہے تواس کی رقوح مالبت ہے جب کہ اس کا حبم كوسنت اورخون ب اورابك سودينار الس كى دى مثل اس صورت بن بنة بي جب رُومانى موازندكي عائے جمانى موازندسے بنین اور توشف سونے اور جا ندی سے مالیت کی روح کو سیا تناہے اس کے نزدیک بربات سی ہے ملکا اگراسے ایک جوسر دباجا مے ب کا وزن ایک مثقال موجب کم اس کی قبت ایک دینار موا وروہ کے کمیں نے اسے اس کی دکس مثل دیا تووه سیاسوگا مین ای بات کی سیانی موت جو برلوں کو معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہو سرت کی روح موت اسھ سے منیں دیمی جاسکتی ملکہ آٹھے سے سمجھے ایک دانائی سوتی ہے اس طرح بچہ ملکہ دیہاتی آدمی بھی اسے حصالتا ہے اور کہتاہے يه جوم توايك بيقر سے حب كا وزن ايك منقال ہے جب كراونك كاوزن اى سے ہزار كن زيادہ ہے توبہ شخص ہو كمنا بے كمي نے وس كن ديا، جوط بول سے حالانكر حقيقت ين وہ بحريط بول رہا ہے ديكن اس كے نزديك الس بات كى تحقىق كا يبى ايك داك ند بهاكم وه بلوغت اورعفل كے كا مل بونے كا انتظار كرسے اوراكس كے دل بى وہ نوراً علي جس سے ذریعے وہ جوام اور باقی تمام اموال کی ارواح کا اوراک کرسکے اس وقت اس سے بیے سیانی منکشف ہوگی اور

عارف اُدی ، مقلد کوتا ہ بین کو بیات سمجھا نہیں سکتا کہ اس مواز نر سے سیسے بی بیصد بیٹ سپی ہے بی صلی اللہ علیم وسیم نرونا ا أَلْحَبَنَةُ فِي السَّمْوَاتِ - (١) جنت إسانون بين ہے۔ اوراً مان دينوي بي توجرونيا بي السوك اپني دلس مثل كس طرح اَسكني بي بيات بس طرح ايك بايغ أدمى بيد كو نهیں سمجاسکنا اور نہیں کسی دہیاتی کو \_\_\_ اور حس طرح جوسری کوکسی دبیاتی کوسمجانا برح با نو وہ قابل رحم مؤنا سے اسی طرح اس موازنہ کے سمجھاتے سے سلسے بن عارف على قابل رهم مو السيح جب است كسى مو قوت كوبر موازيد سمجها ما يرّ جائے اسى يدنبى اكم صلى الدعليه وسلم في الله

اِرْ حَمُواُ ثَلَا تَنَهُ عَالِمًا بَيْنَ الْمُعِهَّالِ وَغَنِيَ تَيْنَ اَرْمِون بِرِمَ مُروعا لم جَعِالمُون ك درميان مِرْمَان قُومُ اِنْتَقَدُوعَ فِرْيُدِزُ قُومِ ذَلَّ - قُوم ك درميان مال داراور ذيبن فوم ك درميان موزز

اس اعتبار سے انبیاد کوام علیہ السلام امنے ورسیان فابل رحم موتے میں کم امت کی عقل کی کے باعث جو کچھ ان كوبرداشت كرنايرا وه ان كے بيے الله تعالى كى طرف سے إن الله تفى حز تقديران لى سے طور بران برا بري نبي اكرم صلى الله

علیہ درسلم کے اس ارشادگرای کا بین مطلب ہے ۔ آپ نے فرایا۔ اکٹیکڈ و مُوکٹل بِالْدُ نَبِیاءِ شَفْعَدالدُولِیاءِ شُفَّد اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِعْرِادلِیا ورام

الْدُهُ مُثْلُ فَالْدُهُ مُثَلِ - رما) كوم إن كم مثنا بالس كعدان جيب ولون كوراً زما ياليا)

تهيين يرخيال بني كرناجا بيدكم أزمائش توصرف مصرف الوب عليه السلام يربى نازل موئى اوراكب كوعبمانى طور يربنتناكيا كيا حالا فكر حفزت نورح عليه السلام كوهي أز مائش مين والاكيا أوروه بهت برى أكرمائش ففي كيونكراً ب كوابك ابسي حيا عن سنے ساتھ أزمل كابواكب كى دورت سے مزيد بعا مكتے تھے اس ليے جب نب اكر اصلى السّرطليروسلم كو معبن لوكوں كى با توں سے اوربت ميني تو آب

الشرفغالى ميرسے بھائى تصرت موسى على السلام بررتم فركستے ك شك النبس اس سے بھى زبادہ أدرت دى كى ليكن المول حرب

رَحِدَ اللهُ ٱخِي مُوسَى لَقَدُ ٱوْدِي بِاكْتُرَ مِنْ هَٰذَا نَصَبُرُ۔ (١٣)

<sup>(</sup>۱) مصح بخارى عبداول صعدم كتاب الانبيار

<sup>(</sup>٢) الموضوعات لابن الجوزى جلداول ص ٢٢٦ باب الرحمة للعائم

<sup>(</sup>٧) المتدرك للحالم مبدس سرم سمن بم موفة الصحابة -

<sup>(</sup>١٧) صبح بجارى حبدادل ص ١ ٨٨ كتب الانبيار

توکوئی جی منکری کے ذریعے ابنا واکن النی سے خالی نہیں رہا اورا ولیا و وعلی کی اُزائش جاہوں کے ذریعے ہوتی ہے

یہ وجہ ہے کہ اولیا وکرام طرح طرح کی ایذا اور مختلف قسم کی اُزائشوں سے خالی نہیں ہونے۔ اپنیں ملک بدر کر دیا جا تا ہے

حکرانوں کے سامنے ان کی چغلی کھائی جاتی ہے ان سے ان سے خلاف کفرک گواہی دی جاتی ہے اور کچھولاگ دیں تھوڑ جاتے ہی

اور ہہ بات صروری ہے کہ اہل معرفت، جاہلوں کے نزدیک کا قروں بی شمار سوستے ہیں جیسے کوئی شخص اپنا بہت بڑا اون ط

چھوٹے سے موتی کے بدسے ہیں وسے وسے نوجا ہی لوگوں سے نزدیک بیفنول خرمی اور مال صائع کرنا ہے۔

چھوٹے سے موتی کے بدسے ہیں وسے وسے نوجا ہی لوگوں سے نزدیک بیفنول خرمی اور مال صائع کرنا ہے۔

جبتم نے یہ باریک باتیں معلوم کریس تو مرکار دو تعالم ملی الٹرعلیہ وسلم کی اس بات برایان رکھنا بیاہے کہ توشخص جہے
ایخریں نکے گا اس کو دنیا کا دس گذا دیا جائے گا اور تمہیں تصدیق کو ایسی باتوں پر منحم کرنے سے بچنا چاہہے تن کا ادراک محق
آتھ اور دیگر تواس سے سونا ہے اس طرح تو دو باول والا گدھا شار موگا کیوں کہ تواس خسیری گڑھا تہ ہرسے ساتھ نٹر پک
ہے جب کر توان اسرار الہیر سے باعث کدھے سے متنار ہے جن کو اسالوں، زبین اور بہاڑوں مردوالاگیا توانہوں نے اس
انھا نے سے انکار کیا اور در کئے۔ توجو بات تواس خمسہ کے اوراک سے باہر بووہ اس عالم مرسے نعلق رکھتی ہے جس کہ وجہ سے انسان ، گرسے اور باتی جانوروں سے متناز ہوتا ہے۔

تو توتعف اس بات كويم ول جا كے اور جيور دے اور صن جانوروں كے در حربر فاعت كرے اور محوسات س اسكن برسع وہ اس كوتابى كى وصب ابنے آپ كوللاك كرتا سبطة وتم ان لوكوں كى طرح ند برجا وجنبوں نے اللہ تعالى كو تعلاديا تواكس منصان كوان كينفسول سعي غافل كرديا توحوشخص حرف اسى حيز كاا دراك كرنا مي حسب كاتعاق حواكب نلامرہ سے ساتھ ہے اس نے اللہ نفا ل كو تعلا دیا كيول كراس عالم ميں اللہ تعالى كوحواس كے ذريعے معلوم نہيں كرسكتے اور توقف المرتنال كوكليدويتا مع يقيناً وه استخوداس كماني ذات سے فافل كرويتا ہے وه جانوروں كے مقام براترا تا ہے اور مد داعلی کی طرف ترق رک میاتی ہے نیزوہ اس اما ت میں خیانت کرتا ہے جوالٹرتعالی نے اس کے پاس رکھی ہے اور وہ ان انعائتِ فداوندى كان كرا ہے جواللہ تنالی نے اس عطافرائے ہیں ، اور لیوں وہ اپنے آپ كوعذاب كے بيے بيش كرا ہے مراس کا حال جا نوروں سے بی بزر سوا ہے کیوں کر جا نور مرنے کے بعد جی اعاصل کر لیتے ہیں اس کے باس توامانت ہے توعنقری امانت والے کی طرف ہوٹانا ہوگی کیوں کم امانت کا موٹنا اس کی طرف سبے اور یہ امانت روکشن صورج کی طرح ہے براس فانی جیم کی طرف آناری کئی اورانس میں آگر غروب موگئی عنقزے جب میجیم عرفی جائے گاتو وہ اپنے غروب مونے سے مقدام ے ملوع مورابینے خانق ومالک کی طرب موٹ جا کے گی باتوناریک کرمن لگی موئی اور میکنی ہوئی روشن - اوروہ ہو میکنی مولی روش سے وہ بارگاہ راویت، سے جاب میں شری ہے جو تاریا۔ ہے وہ جی بارگاہ فا وندی کی اوٹ و ملے کی کیوں کر سب کا مرجع وہی ہے لیکن وہ اپنے سرکو اعلی علیہ سے اسفل السافلین کی طوت جملائے ہوگی اسی لیے اللہ تفالا نے فرا یا۔ وَكُونَتُونُ إِذَا لَمُعَجُرِفُونَ نَاكِسُوا وَيُسْمِعُ لَ العَاكِرَةِ وَيَحْدِبُ مِن البَيْدِبِ كَ بال سرهاك

اس ائت میں بیان فرایا کروہ اپنے رب کے پاس م موں سے ایکن ان کے چرے بیٹھ کی طرف موں سے اور ان ك سراور والى جبت سے نجلى جانب موں سے يہ الله تعالى كاحكم ہے ان توكوں کے بارے بين جاس كى توفيق سے مودم میں وہ اپنے راستے کی طرب ان کی را ہمائی سن کرتا ہم گراہی سے اور جا بلوں کے مقامات کی طرب اتر نے سے اللہ تعالیٰ

ك بناه عاضي

توبیان بوگ کی تفرن کابیان ہے جوجہنم سے نکا مے جائی گے اوران کو دنیا کی وس مثل یا اسس سے زیادہ ریا جائے گا درجینم سے وہی تکے گا جو موحد ہوگا اور توجیدسے میری مرادیہ نیں کہ زبان سے کلم طبیہ برط ورے کیونکہ زبان کاتعان اس ظاہری عالم سے ہے اس بعے برمون ظامری عالم میں تفع دیتی ہے بینی اس کارون اور ال کی مدت زند کی مک ہے اورجب کردن اورمال بنیں رہے گاتوز بانی قول فائدہ بنیں دے گانفغ تو توصیمیں صداقت سے ہوگا ور کما لِ تو دربہ ہے کہ تمام امور کوالٹر تعالی کی طرف سے جانے اوراس کی علامت بیہے کہ جو کھواسے پہنچے اس كى وهبه مصفحلون برغصد به كات كيون كم وه وسيط كوئنس دمجيفا بلكمسبب الاسباب كود لحضا بي عبياكم توكل کے باب میں اس کی تحقیق آئے گا دراس تو حیدی مجی مختلف درجات میں بعض لوگوں کا عقیدہ تو حید میاط کی طرح ہونا ہے اور بعض کا ایب شفال جننا جب کر کھیلوگوں کا عفیہ توصیرانی کے دانے اور زرے کے برابر موتا ہے لیس جس شخص سے دل میں ایک دینار کے برابرامیان مو کا دہ جہنم میں سے سب سے بیلنے ملے گا۔

اور حدیث شریف ہی ہے۔ اس شخص کوجہنم سے کالوص کے دل میں ایک دینار آخَرِ عِمُوامِنَ النَّارِ مَنْ فِي ذَكْبِهِ شَكَالُ

محرارایان رے۔ دِيْنَارِ مِنَ اِبْعِ مَانٍ - (٢)

اورسب سے آخریں وہ سکے گاجس کے دل میں ذرسے کے بابرابان ہوگا اور شقال اور ذریعے کے درمیان جس قدر مختلف ورجات بن وہ مثقال والے طبقہ ور درے والے طبقہ کے درمیان حسب مرات کلتے مائن کے شفال اور ذرسے کے ساتھ موازنہ شال سے طریقے بربان کیائی ہے جبیا کہ ہم نے جنس اور نقد کے درمیان موازنہ

اكثر موصد لوكوں سے حقوق اوا مزكر نے كى وصب جہنم ب جائيں كے كيوں كر حقوق العباد كا ديوان ونامراعال)

(١) فرآن مجيد اسورة كسيده أيت ١١

دما، مندام احمد بن صنب طداول م ١٨٢ مرويات ابن عباس

توافزی سعادت اور بہ بختی کے درجات کے سلطے ہیں بنروں کے درجبان تفاوت کا تذکرہ ہم کرنا چاہتے تھے وہ

یمی بہاں ہے۔ اور برسب ظاہری السباب کے حکم سے ہے جو ڈاکٹر کے اس فیصلے کے شابہ ہے کہ برمرلین لا محالہ
مرجائے گا اور بہ لا علاج ہے اور دوسرے مرین کے بارے ہیں فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی مباری معولی ہے اور علاج بی
اسان ہے بیرا بک خیال ہے جو مام طور برصیح ہونا ہے لیکن لیعن اوقات بلاک ہونے والا مریین ٹھیک ہو جاتا ہے اور
ٹاکٹر کو اس کا شور نہیں ہوتا اور معولی بجاری والا موت کے مذہبی چاہا ہا ہے اورڈا کھر کو بیت کہ نہیں جاتا ہوں کہ
مالٹر تعالی کے خفیہ امرار میں سے ہے جو زندوں کی روح سے متعلق ہم اور بہ خفیہ اسرار اسب کو بہدا رہ والے
سے معلوم مقدار برمزب سے ہی بیاد درندہ اکس کی گر ائی تک بنیں جاسکتا اکون میں کا مبابی اور نبات کا بھی ہی معالمہ ہے۔
ان کے بھی خفیہ السباب ہیں بندسے کی طافت بنیں ہے کہ ان پر مطلع میں سے نبور کیا جاتا ہے اورا کس ہے اگے
اس عفوور منا کہتے ہی اور تو بلاکت کی طون سے جاتا ہے اسے خصف اورا تقام سے تبور کیا جاتا ہے اورا کس ہے اگے
سے معنوور منا کہتے ہی اور ترج بلاکت کی طون سے جاتا ہے اسے خصف اورا تقام سے تبدر کیا جاتا ہے اورا کس ہے اگے
سے معنوور منا کہتے ہی اور ترج بلاکت کی طون سے جاتا ہے اسے خصف اورا تقام سے تبدر کیا جاتا ہے اورا کس ہے اگے
مشیت البیراز لیر کا ماز ہے جن پر بحل ق مطاح بنیں ہو مکتی۔

اسى يەم برواجب سبے كم مم كن و كارىپ عنودرگزدكو جائز سمجى اگرىپاس كے ظام برى كن و زيادہ بى موں اسى طرح اطاعت كزار برخضنب كوهى جائز جانيں اگر ميرائسسى كى ظام برى نيكياں زيادہ بى كيوں نه موں كيول كەنقۇ كى براغتماد سبے اوزنقو كى دل بى برقا سبے - اوروہ اس قدر دفیق سبے كرخوشقى اكسس برمطلے نہيں موسكتا دوسراكس طرح اطلاع باسئے كا بكن لعبن اوفات ارباب قلوب برمنكشف موراسے كرمندسے كى معافى كى نفيد سبب سبے بوكى سبے جو معافى كا تقاصا كرتا تھا اور عضف كا مبدب بھی مخفی ہے جواللہ تغالی سے دوری کا مفتقی تھا اگربہ بات نہ ہونی ، نومعانی اور غضب اعمال واحصاف کا بدلر نہونے اور الرجزا ومزائه مونى توعدل مزمتونا وراكرعدل مزمتونا تواتله تعالى كأبية فول صبح قرارنه بآما-وَمَارَبُّكِ بِظَلَّهُ مِيلَّفُرِيدِ - (١) ا در تنها دارب مندون برظلم سن كرنا-اور نه ارتناد خلاوندی صبح قراریا یا \_ بے نک اللہ تعالی ایک ذرہ کے برار بھی ظلم منس کرنا۔ إِنَّ اللَّهُ لِا يَظُلِمُ مِينَفَالَ ذَرَّةٍ إِ حالانكربرسب فرل صحح مي اورانسان كے بيدوى كيوب عب كے ليدوه كرستش كرتاہے اوروہ اپني كوستش ركا

یمل دیجھے گا ورم پڑض اپنی کمائی کے ساتھ گروی ہے اور جب انہوں نے میر طار استراختیار کیا توالٹرنال نے ان کے دلوں و معرفظ اور حب اللوں سے قودا بنی حالت کو بدلنے کی کوئٹش کی توانٹرنقالی منے جی ان کی حالت کو بدل دیا۔ ارشادفا وندى ہے:

إِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُمَا بِقُوْ مِحَتَّى يُغَيِّرُ قُولَاكَ ہے شک اللہ تعالی سی قوم کی عالت کواس وقت تک بنیں بدلنا جب تک وہ خود بر لنے کی کوسٹن سز کری۔

بہ تمام باتیں اہل دل برمنکشف موتی میں اور سر انکشات استھوں کے ساتھ دیجھنے سے بھی زیادہ واضح موتا ہے کیونکہ نگاہ كوغلطى مك سكتى ب اس ليد كروه بعيد كوقرب اورطر س كوجيونا دعين سي مين قلي مثايره كوغلطى نيس مكتى اوربيمعا ما بعير قلبی کی سینت میں مونا ہے وریہ جب وہ کھل ماتی ہے تواس میں حجوظ کا تصور طبی نہیں متونا الس ارشا د ضاوندی میں اس طرف

جو كجياً نكون نے ديجادل نے اس كونس تقلياً.

مَاكَذَبَ الْفُؤَادُمَاكُكُ ٢١) تبسرارتيه ،

بنجات باف والون كارنبه ب اور نسجات سے فقط سلامتی مراد ہے سعادت اور كامبانی مراد نس بے بروہ لوك اوربيوش لوكوك سيزباده مشابر س بلدان لوكول كى طرح عبى بيدن كو اطرات واكنات بين اسلام كى دعوت ندييني ا ور

> لا) قرآن مجيد، سورة فصلت آيت ٢٩ (١) فرأن مجيد، سورة انساد آيت بم رس قرأن مجيد اسورة الرعدائيت اا

(١) فرأن مجيد، سورة النج أيت ١١

وہ جانت اور عدم مونت پررہے نہ اہنی معرفت عاسل ہے اور نہ انکار اسی طرح نہ تر وہ عبارت کرتے ہیں اور نہ ہم نا ذمانی۔ نہ قرب خلادندی کا وسیلہ ہے اور نہ کو فی جرم جوان کو اسٹر تعالی سے دور کرسے بہ لوگ جنتی ہی نہ جہنی بلکہ وہ ان دونوں مز لول سے درسیان ایک منزل اوران دونوں مقاموں سے درمیان عقام پر اتریں گئے نتر بعیت سنے اسے اعرات کا نام دیا ہے اور مغلق فی مندی میں سے ایک جماعت کا اس بیں داخل مونا قرآن باک کی آبایت اور احادیث رسول صلی اسٹر علیہ و کسم سے بقینی طور پر ثابت ہے را)

پرباب ہے رہ اور انوارِ بصیرت سے ہی بنہ جین ہے لیکن معین کرے کسی رحکم لگا ناشاگا ہے کہ بیسے اعراف والوں ہی سے ہوں تو ہم بات منرفقینی ہے مض کمان ہے حقیقاً اس کی اطلاع عالم نبوت ہی ہوتی ہے اولیا واور علما وکار تبدیریاں تک ہنیں جانا . اور بیجوں کے بارسے ہیں مروی روایات ہیں ہی تعارض ہے حتی کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی جیسے کے فوت ہونے پر ذیا یا۔

بیجنت کی چڑاوں میں سے ایک چڑی ہے تو نجا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کورد کرنے ہوئے فرایا۔ متیں کسے بہتر عیاد ؟ (۱)

لبناكس مقام بإشكال واكشتها ، زباده غالب ہے -

چونهادنده:

سرکامیاب ہونے والوں کا رتبہ ہے اور وہ عارفین میں مقلدین منیں ہی بدلوگ مقربین سابقین میں کیوں کہ مقاما گرجنت میں کچھ کامیابی با سے گاتو وہ اصحاب میں سے ہوگا اور ہی ہوگ مقرب ہوں سے اور تو کچھاں کو عظا ہوگا وہ صربیان سے باہر سے اور حین فدر مبان ہوسکتا ہے وہ قرآن باک میں ذکور سے اور اسٹر تبالی کے میان سے بعد کری کا بیان منیں ہوسکت اور اس عالم میں جس کی تبعیر نا حمل ہے وہ اس ارشا دخلاوندی میں اجالاً بیان ہواہے۔

نَكُوتُعُلُّهُ نَفُنَ مَّا الْمُخْفِى كَمْ مَنْ تَحْرَةِ اوربرُنف النظول كاس طفندُك كونهي عبانًا جماس كه اعْدُن من سن

آغیبی۔ (۳) بیے پوئٹ پورکھی گئی ہے۔ امرائڈ نغالیٰ کا قول سے کہیں سنے اپنے نیک بندوں کے بیے وہ کچھ نیار کررکھا ہے جے ذکسی اُنٹونے دیجھا اور ذکمی کان نے سے نااور نہمی کسی انسان کے ول میں اس کا خیال گزرا۔ اورعارفین کامطلوب میں حالت ہے جس کے بارسے میں

> (۱) المجم الصغیر للطرانی صلد اول ص ۲۲۸ من اسم عبد بوالند (۱) جسی مسلم جلد ماص ۲۲۷ کت ب القدر (۲) قرآن مجید ، سورة مسکودا کیستان (۲) قرآن مجید ، سورة مسکودا کیستان (۲)

یتفورنس سوست کر اس مالم بریکسی انسان سے دل بی اس کاخیال گزرام و گاخور وفقور ، بھیل اور دو وھ ، شہدو شراب،
زیردات و کنگن و فروی انہیں عرص مہیں ہے اور اگروہ انہیں دیئے جائیں تو وہ اس پر قناعت بنیں کریں گے وہ زورت
اللہ تنا لی کے دیلار کی لذت سے طالب ہی اور برا نہائی ورصہ کی سعادت اور لذت ہے ہی وہ ہے کہ تعزی راب راب مدویہ رحمها اللہ سے پوچھا گیا کہ جنت ہیں آہے، کی رفیت کا کیا عالم ہے ، فرایا بہتے صاصب فنا مزیم گئے ، سے توہروہ لوگ
ہیں جن کو مالک مکان نے مکان اور اکس کی زمیت سے بے خرر کھا ہے لیک اس کے سوام جیزی کی اسپنے نفسوں سے عی لیکنی ۔

ان کی شاں اس عاش جبی ہے جواہنے معنون کا گرویدہ مروہ اپنی پوری ہمت اس کا جرہ دیجھنے اور اس کے الب بین میں سوچنے بین گزار دیتا ہے وہ عالب استغراق میں مؤالے اور اپنے نفس سے فاض ہزا ہے اس سے بدن کو تو سکلیف بہنی ہے اسے اس کا اس سے بدن کو تو سکلیف بہنی ہے ہے اسے اس کا اس سے بین مؤلی اور اس سے فاسے تعمیر کرنے میں مطلب بر سے کہ وہ اپنے فیر میں مستخری ہوگئا اور اس سے تمام کی ایسی محبوب سے مغیر کے لیے کوئی گانیا گئی مستخری ہوئی اور اس سے موالت اخرت میں انھوں کی ایسی محبوب سے مغیر کے لیے کوئی گانیا گئی میں ہوئی اور کی اس سے مور اپنی اور کی میں کے دل ہواس کے دل ہواس کے دل ہور گائی میں مورت کا خیال منصور نہیں ہوئی اور اس کی معاصف و بھیارت سے بودہ نما ہے جاس کے دل ہیں اس صورت کا خیال نہیں اس کی حالت اس کے دل ہیں اس صورت کا خیال نہیں اس کی حالت ہوئی جائے گئی ہوئی کا اور اس وقت جائے طیبہ سے ذوق کا اس کے دل ہیں اس صورت کا خیال نہیں اس کا قوان ور دیکہ اُخرت کی گوری اس کے دل ہیں اس صورت کا خیال نہی اُس کے دول ہیں اس کے دل ہیں اس کے دل ہیں اس کے دل ہیں اس کے دول ہیں اس کے دول میں اس کورت کا خیال نہی اور کی گانے ہوئی کا اور اس وقت جائے گئی ہوئی کا اور اس وقت جائے طیبہ سے ذوق کا اور کی ہوئی کا اور در دیکہ اُخرت کا گوری اصل زندگ ہے اگروہ جائے۔

نیکیوں سے صاب سے درجان کی تقتیم سے سلطی بی اس فار بیان کا فی ہے اور الٹر نعال ہی اپنے لطف وکرم سے توفیق دیگر م توفیق دینے والاہے -

نابسرى فصل ۽

## صغیره کناه، کیسے کبیرہ بنتے ہیں

جانا جا ہے کونیدا کیا ہے صغیرہ گناہ ، کبیرہ بن جا ہے ہیں ان ہی سے ایک بات گناہ پر ڈٹ جا اوراسے باربار کرنا ہے اس ہے کہا گیا ہے کہ اصواری مورت ہیں گناہ ، صغیرہ نہیں رہتا۔ اوراک تعفاری صورت ہیں کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا۔ اگرالیا ہوسکے کہ ایک مجیرہ گناہ سے بعد آدی بازرہے اور دو مراکبرہ خرکے تو اس صغیرہ گناہ کے مقابلے میں معانی کی زبارہ امید ہوتی ہے جس صغیرہ برآوی ڈٹارہ نہاہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ جسے ایک پھور پر بانی کا ایک قطرہ مسل کرتا ہے

تواس مي افركراب اوراكر اتناياني ايك مي مرتبه والدحاف تووه افرا نداز نيس مونا-اسى بيے نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا۔ خَيْرُ الْدَعَهُ ال آدُومُهُا وَإِنْ قُلُ ١١) مِنْرِينَ عَمَل وه سِي جِمِيثَهُ كِيا جَاسُ الرَّهِ وه كم بو-اورات اوا بنا صلاد سے بیانی جاتی میں اور صب دائی عمل تفع بخش ہوا سے اگر چرکم موزو دل کومنور و مطم کرنے مے بیے زیادہ اور ٹوط جانے والاعل کم نفع دیتا ہے اسی طرح قلبل کن مجب باربار کھے جا بی تودل کو تا ریک کرنے من ان كا تغرز يا ده موتى م البنه الساكم موتا ب كرائ اجانك بيره وكن وكامر تكب موا وراكس م است يجيد كون صغراً و د موربت كم ايسا بواسي كم زناكرت والااجابك زناكرت اوراسي بيلي اطاده اورزنا مح مقدات نربون ا وراسیا جی بہت کم بنویا ہے کسی سابقہ وشمنی سے بغیراجا با تقل کردے توسرکمبرہ کنا ہے سیا اور بعد فیرہ گناہ ہوت میں اورالکرمرواناہ کا اچانک ہوجا اسفورمواوروہ اسے دوبارہ می نہ کرسے تواکس میں اس صغیرہ کے مقابلے میں معانی کی زیادہ امید ہوتی ہے توصفرہ عمر حر را را۔ صغيره كناه كي كبيروين جاكن كالك سبب يرب الكان وكومعمول سجها جام انسان جب كن وكورا استحفاع توالله تعال مے بان وہ چھوٹا ہوجاً اسے اوروب اسے جھڑا سمجھا ہے توانٹرتان کے بان وہ طاہرتا ہے كيونكر اسے طاسمھا الس بات کی دایل ہے اس سے دل بن اس سے نفرت بائی جاتی ہے اوروہ اسے ناپند کرتاہے اور بی نفرت اس کی شدیت تا تیر کے داستے میں رکا وط بنتی ہے اورائس کو عمول مجنا الس سے الفت کی علامت ہے اوراس سے دل برگر از مرت ہوتا ہے اور عبا دات کا مقصد ول کوروشن کرنا اور گناہوں کے ذریعے اس بر حرفیصنے والی سیابی سے اسے مفوظ رکھنا ہے یبی وجہ ہے کہ تو کچھاکس سے غفلت ہیں صا در سوتا ہے اکس برای کا موافذہ نہیں ہوا ا ورصرت نترلف میں ہے۔ ٱلمُوْمِنُ تَلِى ذَنْبُهُ كَا لُجِبَلِ قُوْقَ كَيْخَافَ مومن اینے کن ہ کواس طرح دیجھا ہے جیسے اس کے اور ببار موادر اسسے اس پر کرنے کا در موادر منافی آنُ يَعْمَ عَكَيْهِ وَالْمُنَا فِي يَرِي ذَنْبَرُكُ دُبَارٍ مَرْعِلَى أَنْفُ لِهِ خَاطَارَة -استے کنا ہ کو مکھی کی طرح د بجفنا ہے ہواس کے ناک سے كررتى بتووه است الراديا ہے۔ بعن بزركوں نے فراباوہ كن عبى كى بخت ش نبى بوتى بذے كا يرفول ہے كاكات ووس كناه بوس كے كئے بي اليسے ہى ہوتے موس كے دل ميں كناه كى بڑائى الس وجرسے ہوتى ہے كروه جدال النى كا علم ركھنا ہے اورس وہ ديميقا ہے كم

> (۱) ميره سلم حلداول ص ۲۷ کم کت ب صواة المسافرىي . (۱) ميره بخارى جلدا مى مهم (کتاب الدورات/ شعب الايمان صلى مى الم احديث ۲۰۰۰ س

اس نے جس کی نا فرانی کی ہے وہ بڑی ذات ہے توصغیرہ گاہ کو بھی کمبرہ سمجھا ہے اور الٹر نعالی نے اپنے ابک نبی کی طریف دی جیسی کر تھنے کی قلت کونہ وسکھوں دیجھوکہ بھیجنے والاکتنا بڑا ہے اور گئاہ سے جھٹا سم نے کونے دیکھو بلکہ اسس ذات کی بڑائی کو دیکھوجس کا ربا مناکز نا بڑھے گا۔

ای اعتبار سے بعین عارفین نے فرایا کرگذاہ صغیرہ کا وجودی بنیں بلکہ الٹرتوال کی سریخا لفت گذاہ مجیرہ ہے اسی طرح بعن صحابہ کوام رمنی الدعنی نے تابعین سے فرایا کرتم ایسے اعمال کرتے ہوجو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ بارک ہی جب کہ ہم رسول اکرم صلی الڈولد وسیم کے زمانے ہیں ان اعمال کو باکت خیزامور سے سیمھنے تھے کیوں کرجہ الب خلاوندی سے حوالے

سے صحابہ کرام کو معرفت نامہ حاص تھی۔

طرے میں نے اسے بلکا کیا اوراسے دھوکے میں مبتنا کہا۔ اور نجارت میں معامل کرنے والا کہتا ہے تم نے دیجھا ہیں سے کس طرح اس پر کھوٹا سکہ میں دیا اورکس طرح کسے دھوکے میں مبتنا کیا میں نے کس طرح اسے مالی نقصان بنیا یا اوراسے ہوفون بنایا راس فعم کی باتوں سے صغیرہ گناہ ، کمبرہ میں بدل جاتا ہے لیں لیے نشک گناہ ہاکت میں طالتے ہم توجب مبدہ ان میں مبتنا متواہے اور سے بطان اسے گناہ برجور کرنے سے ذریعے اس برغالب آتا ہے تومصیت اورافوس کا مقام سے کہ دشن اس بیغالب اگیا اوراکس وجہسے وہ

النّد تنالى سے دُور بوكيا وه مركفن جو دوائى كا برتن تُوسِّنے پر نوش بو باہے كھليد دوائى بيننے كى تكليف سے حان جھو تى تواکسس بھار كى شفاوكى امپيرض بوسكنى -

رگناہ صغیرہ سے تبہرہ بننے کا) یک اورسب بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ہواس کی بردہ بیشی کی ہے اور بردباری فر اللی ہے نیز اسے ڈھیل دی ہے اسے معولی سمجھ اوراسے معلوم نہ ہوسکے کہ بہر ڈھیل سنا ہے ناکم اس طرح اس کا گن ہ بڑھ جائے اور وہ سرجھنا ہے کہ گنا ہوں براس کا قادر مونا اللہ تعالی کو عنایت ہے اور ہر اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے بے فہری کی وجہ سے مونا ہے

اوروه ابینے آیب سے مہتے ہی کرانٹرنقالی مماری باتوں بر مي عذاب بول بني دنيا، توانيس جنم كاني سے وه الس یں دافل موں گے اور کیا ہی بڑی ملہ سے لوطنے کا۔

اوردہ الله تفائی کی ذات سے مفالطے کی وجہسے بے علم سے بجیبے ارتباد فدا وندی سے وَيَقُولُونَ فِي الْفُسِيهِ مُلُولَةً يُعَزِّبُنَا اللهُ لِمَا نَقُولُ حَسَبُ مُعَدِّجَهَ مَنْ مُرْيَضًا وُنَهَا فَبِشَى المُعِيْرِ- ١١)

ركناه صغيره كي كروس برسنے كى ايك اوروج برے كر آدى كناه كركے اسے ظاہركر سے بينى ارتكاب كناه كے بعد اس کا ذکرکے یا دوسرے کے سا ف کرے براس کا جرم ہے کرالٹرتعالی نے اس بریروہ ڈالا ہے اور وہ اسے اصال ا ہا در مس کے سامنے اپنے کناہ کا ذکر کرتا ہے اسے برائ کی ترغیب دیتا ہے یا سے اپنے فعل برگواہ بناتا ہے توب دونوں باتیں جم بن تو پہلے کنا ہ کے ساتھ مل کو سے عنت کردتی بن اوراگر الس کے ساتھ دوسروں کو ترعیب بھی دے اوران کواس يرا بهارے اوران سے ليے اب نياركرے توبہ جوتفاجر من جائے كا اور معاطر سبت خراب موجائے كا-

مریت نرفی یں ہے:

كُلُّ النَّاسِ مُعَافًى إِلَّهُ الْمُجَاهِرِدُينَ تمام لوگوں کے لیے معافی ہے لیکن گناہ کو ظاہر کرنے والوں کے لیے نس نے بی سے ایک گناہ کی حالت میں يَبِينُ آحَدُهُ مُعَلَىٰ ذَنْبٍ قَدْ سَتَرُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيُصْبِحُ فَيكُشِيثُ سِنَزًا للَّهِ رات كزارنا بي تحقيق النرتعالي في السن يربروه والاس صبع وه اسرتعالى كريدوس كوعيار دنيا ب اوراب وَيَنْحَدُّنَ بِذَنْبِهِ-كاه بيان را بوات \_

براس بیے ہے کوا مشر تعالیٰ کی صفات اور نعمتوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ خونصورت چیزوں کو ظاہر کرتا اور مرک چیزوں كو تصانيا ہے اوروہ بردہ درى نہيں فرانابس كناه كا اظہار نعت كى ناكرى ہے -بعن بزرگوں نے فرمایا کا گناہ نکرواور اگر سو جلئے تو دوسروں کو ترغیب نے دوای طرح دوگناہ ہوجائیں گے۔

اسى بيمالله تعالى نے ارشاد فرايا۔

منافق مردون اور منافق عور تون کابایمی تعلق ہے وہ برائ کا صلح دیننے اور نیکی سے روکتے ہیں۔

ٱلْمُنَا فِقُونَ وَالْمُنَا فِقِاكَ بَعُصْنُهُ مُعُمِنُ بَعُمْنِ يا مُرُون بِالْمُنكرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعْرُون بِ ١٣١

<sup>(</sup>ا) قرآن مجدسورة مجادلدآیت م (٢) يسمح بخارى صديم ص ٩ وركماب الادب الل) قرآن مجيد اسورة أوب أيت ٢٠

بعن بزرگوں نے فرمایا اُدمی اپنے بھائی کی بردہ دری اس سے بڑھ کہنں کرنا کہ بیلے گناہ پراس کی مدو کرے اور بھیسر اسے اس کے سامنے معولی قرار درسے -

اگناہ صغیرہ کے تمبہ و ہوجا نے کی) ایک وجہ بھی ہے کہ گناہ کرنے والا عالم ہوا ورلوگ اس کی انتلاکرتے ہوں جب وہ اس کا ارتکات یوں کرسے لوگ د بجور ہے ہوں تو بہر ہوگناہ ہوجا ئے گاجے کوئی عالم ریٹری کھرا بہنے اور سونے کی سواری پر سوار سو بادشا ہوں سے تھے ہے ساتھ مال حاصل کرسے بادشا ہوں کے باس آ مدورفت رکھے اور ان کے حال کو بلا برجانے بلمہ ان کی مدورت رکھے اور ان کے حال کو بلا برجانے بلمہ ان کی مدورت کے خلاف زبان کھوسے بمناظرے بی تو ہوں کی عزت کے خلاف زبان کھوسے بمناظرے بین حدسے تجاوز کرے اور مفصود دو مرسے فرت کی تو ہوں کو انہ ہوں کو بازی کو بازی کو بازی کی تابی کی جاتھ ہوں کا مقد محصن مرہ با سے خصت ہوجا اسے بیان ان میں بھیلتی رہتی ہے اس شخص کے بیے خوشخبری ہے جس سے سرخ سے کی برائی باتی رہتی ہے اور عرصہ دراز نک دنیا میں بھیلتی رہتی ہے اس شخص کے بیے خوشخبری ہے جس سے سرخ سے ساتھ ہی اس سے گنا ہوں کے ایک عدیث نتر ہوئی ہیں ہے۔

جس نے کوئی میرا طریقہ جاری کیا اس پاکس کا گاہ ہوگا اوران دوگوں کا گناہ جی جواس بیمل کریں گے دمیکن) ان کے گناہ بی جی پنیں ہوگا۔

مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّكَةً نَعَلَيْهِ وِنْ تُرْهَ الْمَا لَكُنْ فَعَلَيْهِ وِنْ تُرْهَا كُنَّ فَعَلَيْهِ وِن وَوِنْ لُكُمَنْ عَمِلَ بِهَالدَّينَ فَكُنَّ مِنْ اَوْزَارِهِمِهُ شَدْئًا۔

اورارشاد فداوندی ہے: وَدَکُتُنْ مُاکَدُّمُوْ اَوَاتَا دَهُدُ- اور مِ مَصَحَدْ مِن حَرِکِهِ امْوں نے آگے بھیااور حجان کے وَدَکُتُنْ مُاکَدُّمُوْ اَوَاتَا دَهُدُ- اور مِ مَصَحَدْ مِن حَرِکِهِ امْوں نے آگے بھیااور حجان کے (۱) نشانت مِن -

المارسة مرادوه المال مي جوالس عن كرنے والے اوراس محظ شیختم ہوجنے کے بعد وجود بي اُتے ہيں۔
حضرت ابن عباس رضي اللہ عنها فرانے مي عالم سے بيے خابی اس کی ا نباع کی وجہ سے ہوتی ہے۔
موجانی سے جوروہ اس سے رجوع کردیا ہے لیکن لوگ اس کام کوکرتے ملکتے ہي اور لورسے عالم ميں بھيلا دستے ہيں۔
موجانی سے جوروہ اس سے رجوع کردیا ہے لیکن لوگ اس کام کوکرتے ملکتے ہي اور لورسے عالم ميں بھيلا دستے ہيں۔
موجی در رہے ہیں۔ اسرائیلی روابات میں ہے کہ ایک عالم بوعت سے ذرسے لوگوں کو گراہ کرتا تھا بھراس سے توہ کری ا ور
عوم دراز تک لوگوں کی اصلاح بین شغول رہا تو اسٹر نعالی نے اس دورسے نبی علیہ السلام کی طرف وجی جھی کہا ہے۔ اس

<sup>(</sup>۱) مینے منم جداول ص ۲۲۲ کتاب الزکواۃ (۱) فرکن مجید اسورۃ المبین آیت Www.maktabah.or

سے زمانیں کو اگر تمہارا گناہ صوت میرے اور نیرے درمیان مونا توہی تجھے بخش دیبا لیکن ان لوگوں کا کیاکروں ہوتیری دھیہ سے مگراہ ہوکر جمنم سے ستحق ہوئے۔

اس سے برہ ای و اضح موتی ہے کہ علما کامعالم زیادہ خطرناک ہے لہذا ان پر دو ذمر داریا یہ ہیں ایک ترک گناہ اور دوسراگناہ کا جھیا نیا داگر کمبی سرز د سوعائے) دوسراگناہ کا جھیا نیا داگر کمبی سرز د سوعائے)

اورجدیا کرگناموں کی وجہسے علی کے بیے سنوازیادہ ہے اسی طرح ان کی نیمیوں کا نواب بھی زبادہ موتاہے اگر تزیعت کے مطابق جلیس بیس حب وہ زیب وزنبت اور دنیا کی طوت میلان چھوڑ دی اور تصور کے سے مال دنیا پر تفاعت کریں صب ضرورت رزق اور برانے کیڑوں برصر کرلیں اور ایوں اس کیا تباع کی جائے اور علما، وعوام اکس ک افتدا کرنے لگیں تواسے ان محے تواب سے برا برسلے گا۔ اور اگروہ زیب وزینت کی طون مالی ہوتو اکس سے نیچے در حبر سے وگوں کی طبیعیت اس سے مثابیت کی طرف میلان رسکھے گی اور زیب وزینت سے بیے حکم افوں کی جا بلوی بیز حام مال

جمع كرنا صرورى موجائے كا توگوبايي عالم إن امور كاباعث موكا توعلا كى حركات كى آثار نفع ونقصان دونوں صورتوں بى زيادہ موتے ہيں۔ من اعمال سے توسر كرنى چاہئے ان سے توسر كے بارے بيں اس قدر تقصيل كانى ہے۔

تيسوادكن:

## توبه كي تكميل السس كي شرائط اور اخرعمر كساس كاباقي ربنا

ہم نے وکرکیا ہے کتوبہ ندامت کا نام ہے جوعزی اور فصد کو سپدا کرتی ہے اور یہ ندامت اس بات سے علم کا نتیجہ ہے کم گناہ بندے اوراس سے محبوب سے ورمیان عائل ہوتے ہی اوران ہی سے ہرایک بعن علم ، ندامت اور عزم سے بے دوام سے بیے کچھرٹ الظامی اوران سب کا بیابی صروری ہے۔

عام کا بیان توسیب نوسرکابیان سے جو بعدی آئے گا اور نامت ول کے دردکانا ) ہے اور براس وقت ہوتی ہے جب بھی ب سے نہ بلنے کا شعور ہوا ورائس کی علامت طوب سرت ، غم اور آ نسوؤں کا بہا آ اور وفا اور فکر ہے جس آ دی کو ایس بات کا علم ہوکہ ایس کی بعض اولاد بارت ، داروں برکوئی مصیبت نا زل ہونے والی ہے تواس کی پراثیانی اور روفاد ہوتا زیادہ ہو جانا ہے اور نفان سے زیادہ عور کیا چیزے اور حیثم سے زیادہ سے سازگونی ہوستی ہے نیز کناموں سے بڑھ کو عذاب کا باعث کی چیز ہوسکتی ہے ایڈر کا کا باعث کی چیز ہوسکتی ہے اللہ تعالی اور اس سے رسول سے زیادہ سیافیہ و بنے والا کون ہے اگرکوئی ڈاکٹر کسٹنے می کو فیر ہے کہ بار سیافی سے بار میں ہوئی ہوں عداد ہو سے یا وہ عد ہوں ہوئی گاتو اسی وقت اس کا غم بڑھ جاتا ہے حالا نگر السس کے بیار سیافی سے زیادہ عز رہنی ہے اور مذوا کی ٹر اور اس سے رسول الشرعليہ و سے بڑیا در اس سے رسول الشرعلیہ و سے بڑیا در اس سے رسول الشرعلیہ و سے بڑیا در اس سے رسول الشرعلیہ و سے بڑیا دور اس سے رسول الشرعلیہ و سے بڑیا در اس سے رسول الشرعلیہ و سے بڑیا در اس سے رسول الشرعلیہ و سے بڑیا دور اس سے در بور سے بھر سے در بور نہ ہور سے اور من مون ، گن موں کی نسبت الشرنعالی کی اراضائی اور جہنم میں وافل بنے دور من مون ، گن موں کی نسبت الشرنعالی کی اراضائی اور جہنم میں وافل کی نسبت الشرنعالی کی اراضائی اور جہنم میں وافل کی نسبت الشرنعالی کی اراضائی اور جہنم میں وافل کی نسبت الشرنعالی کی اراضائی اور جہنم میں وافل

ہونے پرزیادہ دلات کرنی ہے توصیب نداست کا دروزیادہ ہوگا تواس کے سبب گنا ہوں کے مطنے کی ا میدی زیادہ ہوگ ۔ اور جع ندامت کا علامت کا دروزیادہ ہوگا تواس کے سبب گنا ہوں کے مطنے کی ا میدی زیادہ ہوگ ۔ اور جع ندامت کی علامت دل کی نرمی اور آنسوؤں کا بہنا ہے حدیث نتر لیب میں ہے ۔
حادیث والت آئے ہیں فیا تنف می آری اُن اُفٹ کا فیا ۔ نوب تو ہرسے والوں کے باس میں کا کرد کمیوں کر ان کے سنوب تو ہرسے والوں کے باس میں کا کرد کمیوں کر ان کے

ر دل زباده نرم بوت ب

نلامت ک ایک پیچان بر ہے کو اس کے ول بی گئا ہوں کی حلاوت کی بجائے اُن کی کو واس من فرار کمیڑے اور گناہ کی طرف میلان کی بجائے ناپ ندید کی اور وفیت کی بجائے نوت بیدا ہو۔

اسرائملی روایات بین نیے کر ایک بنی علیہ السلام نے ایک برندے کی فنولیت توبر سے بارے بیں پر بھیا کہ السس نے سالم اسال عبا دت کی لیکن توبہ کی قبولیت فاہر نہ ہو گی تو العرف اور زبین الے اس کی سفارش کریں نوعبی میں السس کی نوبہ فنبول نہیں کوں گا کیوں کہ جس گئا ہ سے وہ توبہ کرر ہاہے السس کی میٹیاس اب جی اس کے دل میں موجود ہے۔

سوال:

الناه نوده اعال بري بن كى خواش طبى بون ب نوان كى كروابط كيد مسوس كرے كار

جواب:

جونفس ایسات بدکھائے بس بین زمیر ملاہوا ہوا دروہ اسے اس کی لذت اور وا نقے کی وجہ سے محسوس نہ ہوتھ وہ ہمیار مہوجائے اور اسے اس کے ماست مہوجائے اور اس کی بیاری اور درو طویل ہوجائے اس سے بال بچر جائیں اوراع ضاء جواب دسے جائیں بجر جرب اس سے ماست شہد لا باجائے جس بین اس قسم کا زمر ہو اورا سے سخت بھوک بھی مگی ہوئی ہوا وراس کی سٹھاس کی وجہ سے خواہش بھی ہوتو کیا وہ اس شہد سے اس شہد سے نفرت کرے گا یا نہیں واگر تم کم ہو کر نہیں تو ہم شاہدہ اور تیجر سرے خلاف ہے جا کہ وہ تو بعن او خات اس شہد سے بھی نفرت کرا ہے جس میں زمر نہ ہوکیوں کر اسے اس کا سے بریں اے۔

یس تو مرضے والا توکٹ موں کی تلنی دل میں با باہے اس کا بھی تی حال متوا سے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مرکناہ کا ذائف شہدی طرح ا دراس کاعمل زمبر والا متوا سے اور حب ک ایسا ابیان مذہو تو رہ صبح اور سمی منیں موتی اور چونکہ ایسا ایمان بہت کم پایا جاتا ہے اس لیے تو رہوں کم موتی ہے اور تو رہر نے واسے بھی۔

البندة الله تعالى سے دور كرنے والے كُنا بول كومعولى خيال كرنے دالوں اور ان پرامرار كرنے دالوں كوي د كھنے بهروس مونى جاتے ہوتى بارتمام كنابوں بن بير واسط بنى جوس مونى جاتے ہوتى بارتمام كنابوں بن بير واسط بنى جوس مونى جاتے۔

اگرچہ ای نے پہلے ان کا ارتکاب نرکیا ہو۔ جیسے شہدیں ملاہوا زمبر کھانے والا محفظے پانی سے بی نفرت کرتا ہے جب اسے یہ معلوم ہوکہ اس بین ہی زمرہے کیوں کراسے شہدست کلیف نہیں بہنچتی بلکہ اس میں توزیم تھا اس سے بہنچی ہے اور جوادی چوری اور زناسے توم کرتا ہے اسے چوری اور زناسے ضربہ یں بہنچا بلکہ اس کی وحبرالٹر تھا الی کی مکر مدول ہے اور سیات تمام گن ہوں میں جاری ہوتی ہے۔

ما بی رہاوہ نصد ہو بدارت سے بیلا مرتا ہے وہ تدارک کا ارادہ سے اس کا عال سے تعاق ہے اوروہ ہرای منوع کام کے ترک کو واجب کرتا ہے جس میں وہ ملوث ہو نیز بہراس فرض کی اوائیگی کرسے ہو فی الحال اس کی طوت شوج ہے اور اسس کا مافی سے تعاق ہے اوروہ عبا دت کا دائمی ہوتا اورم سے سے تعاق ہے اوروہ عبا دت کا دائمی ہوتا اورم سے سے تعاق ہے اوروہ عبا دت کا دائمی ہوتا اورم سے

دم تك كناه كو تقوار كفناب -

اورون الرُسفرس جھوٹا اوراسے نضابنی کیا باجان ہو جھر تورطو یا بارات کو نین کرنا بھول گیا اور فضابنیں کی راحات سے نزویک ماہ رمضان سے روزوں کے بنت رات سے وقت ضروری نہیں ۱۲ ہزاروی) تو غور وفکر کے ذریعے ان روزوں

كى تعدادمعلى كركان كى قضاكرے-

ج كالمنداس طرح ہے كم بعض سالوں ميں اسے ج كى طاقت موتى ہے كيان جانے كا اتفاق نہيں ہوااب

وہ مفلس ہوگ تو بھی اسس پر بچ لازم ہے اگروہ افلاک کی وجہ سے جج کرنے پہ قادر نہ ہوتو اسس پرلازم ہے کہ زادراہ کا اندازہ حدال مال کمائے افر اگر مال کمانے کی کوئی تدمیم بھی نہ ہوا وراس سے باس مال بھی نہ ہوتو کو کو متوجہ کرے کہ وہ اسے زکوہ اور دیگر صدفیات سے اس فدر مال دیں کہ وہ جج کرستے اگروہ حج کرنے سے بہتے مرکبی تو گذا ہ گارم انبی اکرم صلی اللہ علیہ دسے نے فرایا ۔

اور ہوشنمس مرجائے اس صال میں کہ رفر ص ہونے سے باوجود اس نے رج میں کیا توجا ہے وہ میر دی ہو کرم سے جاہے عیسائی ہوکر دم سے وَمَنُ مَّاتَ وَلَدُ يَحُجَّ فَكِيْمُثُ إِنَّ سَاءَ يَهُوْدٍ كِيَا مَانُ شَاءِ مَصْرَ إِنَّيَاً۔ ...

اورطاقت کے صول کے بدرطاری ہونے والاعجز اس سے جج کوسا قط منیں کرنا توعبا وات کی جھان بین اوران بی کی گئی کوتا ہی کا یوں تدارک کرنا چاہیئے۔

جہاں تک گذاہوں کا تعلق ہے توجب سے بائع ہوا ہے اس وقت سے فردو اگر کرے کہ اس کا کان ، اُ تھ ، زبان ،

یسٹ ، باقع باؤل ، شرمگاہ اور دو سرے اعتاد سے کون کو نسے گنا ہ سرز د ہوئے بھر تمام دنوں اور ساعتوں کا صاب لگلئے
اور گناہ کا دفتر کھول کر ایک گناہ کی تفصیل معلوم کرے تھی تمام صغیرہ اور کبرہ گن ہوں پر مطلع ہوجا نے چران بی غورک ان بی سے توگنا ہو تھوں اللہ کے جوان بی غورت کی طوت دیکھنا ، مقالت ان ہیں سے توگنا ہو تھوں اللہ کے جوان ہے تھوں سے متعلق ہنیں ہیں شلگا غیر مرم عورت کی طوت دیکھنا ، مقالت جناب بی سے توگنا ہو تو اللہ کو بے وضو با تھو لگا کا ، بوت کا اعتقاد در کھنا ، شراب نوشی کرنا ، کا نے سنا اور ان کے علاق مور سے گناہ جن کا حقوق العباد سے کو فی تعلق بنین نوان سے تو در ہیے کہ ان پر نوام سے اور ان کی مقال کی اس کوئی نیائی تلاش کرے مقال کوئی نیائی تلاش کرے مقال کوئی نیائی تلاش کرے اور ان کی مور سے برا مر زبک اعمال کرسے یہ ، سرکار دو عالم صلی انٹر علیہ دوسے اس ارشا دگل می برعمل کرنا ہے۔

الله نفال سے ڈرو مہاں جی سواور مرائی کے بعد نکی لاؤ وہ اسے مٹا دے گی۔

إِنَّقِ اللهُ حَبِيثُ كُنْتَ كَا تَبِعِ السَّيِدِ عَنَّ الْسَيِدِ عَلَى السَّيِدِ عَلَى السَّيِدِ عَلَى الْمُع الْتَحْسَنَةَ نَنَهُ فَهَا - (١) الْمُعَسَنَةَ نَنَهُ فَهَا - (١) الله الله تعالى كے إس قول كومي سامنے ركھے -

(١) الكائل لابن حدى حلدم ص ١٩٢٠ ترجم عبد الرحال ب قطابي

(١) مندام احدين صنل جلده صساه امروبات الوور

اِقَ الْعَسَنَانِ نَّذِهِبِّنَ السِینَات (۱) بے شک نیکیاں، برائبوں کو سے جاتی ہیں۔
توگانا، سننے کے گناہ کو قراکن پاک کی ساعت اور جائس ذکر سے فررہے ختم کرے مسجویں حالتِ جنابت ہیں بیٹھنے کا
کفارہ عبادت میں مشغولیت کے ساتھ اعتمان کے فررہے اوا کرئے ہے وضو قراکن پاک کو ہاتھ دکا نے کے گناہ کا کفارہ قران باک
کی عزت اور کو ترت بلاوت کو بہنا کے نیز قران باک کو بہت زباوہ جھومے نیز ایک نسخہ قراک باک ا بہنے ہاتھ سے کاروقف
کردے وال

بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ صرف ریخ وغم ہے

طلب معیشت کاغم ان گناموں کا گفارہ ہے۔

ننى اكرم صلى الله على وسلم في ارشا وفر ما يا-ومن الله نوب فرق قرب كو بكفي ها الله المهموّق -ابك روايت بين ہے -واقد الله تقر يطِلُب المع بُنت قو - (٣) ام الموشين صفرت عائش رضى الله عنها كى روايت بن ہے .

۱۱) فران مجید سورهٔ مهود آیت ۱۷) ۱۲) آج کل اس کی صورت چھپا ہوا قران پاک خرید کر د تف کر دینا ہے ۱۲ سزاروی الله) مجمع الزوائد صلید ام می سالان کا کتاب البیوع - WW. Makta

جب بندے کے گناہ زیادہ موجائے میں اوراس کے یاس ایسے اعمال نہیں ہوشے توان کا کفارہ بنیں تو الشرنعالى اسے برنشانیوں میں مبلا کردنیا ہے جواس کے كن بول كاكفا روينتي بن-

بإذَا كُنْزَتُ ذِبْوِبُ الْعَبُّدِ وَكَهُر سَبَكُنُ للهُ اعْمَالُ تُلَكِّيْ هَا أَدْخَلَ اللهُ عَلَيْكِ الْهُمُومُ فَتَكُونُ كُفَّارَةً لِّذِنُوبِهِ -

کہاجاتا ہے دل بی جونم آتا ہے اور بدے کواس کا علم بنی بنوا وہ گناموں کی ناریکی اوران برنمگین ہوناہے اسے چاہئے کرصاب سے بیے کوم امو نے اور حشر کی دمیشت سے واقف ہو۔

انسان كاغم عام طوريبال ، اولاد اورجاه ومرتبه كامؤناسي اورب كن هسيم توكفاره كيس سن كا ،

جان لو! ان چیزوں کی محبت گناہ ہے اوران سے مومی کھارہ ہے اگر مبت کی نمیاد بران سے نفع اطفا آہے توگناہ عمل موجائے گا ایک روایت میں ہے کہ حضرت جربل علیہ السلام نے جب میں صفرت اوسف علیہ السلام سے ما قات کی انہوں نے بوجھا آپ نے اس مگیں بزرگ رحضرت بعقوب علیہ السلام ) کوکس حالت بی جھوڑا ؟ محضرت جبر بل علیالسلام نے ہواب رہا ان کوآپ کا آنا دہتے ہے جناان سو بورتوں کو ہوتا ہے جن کے نیچے مرجانے ہی انہوں نے بوچھا اللہ تعالی سے ہاں ان سے بیے کیا تواب ہے ؛ فرمایا ایک سوت مبدر کا تواب ہے۔

توغم می حقوق الله کی اوائیگی می کوتای کا کفارہ بنتے میں یہ بندے اورا نظر تعالی کے درمیان ہے۔ جہاں کے بندوں کے مقوق کا تعاق ہے توان میں جی اللہ تعالی کی نافر مانی اور اس کا گن ہ سے نیمونے اللہ تعالی

تے بندوں برظام کرنے سے جی منع فرایا ہے نو حوکناہ مفون اللہ سے متعلق ہی ان کا تدارک ندامت اورانسوسے فربعے بنواہے نیزست قبل میں ان گن موں کو تھوٹرا جائے اوران کے مقابل نیکیوں کو اپنا باجائے لوگوں کی ابنارانی مع مقابلے میں ان پراحسان کی جامعے ان سے ان غصب سے موں توحد ال مال سے صدقہ کیا جائے اور اگر غیبت وعیب

جوئ وفنرہ کے فریعے ان کی ون پر حلر کی سے تو ان کی تعرفی کرے بشرطیکہ وہ دین دار موں اور اپنے ہم ملیہ لوگوں ك جواهي بانتي معلى موں ان كو ظاہركرے اگر لوگوں كوفتل كيا ہے تواس كا كفارہ علاموں كوالدوكرنا سے را جيلى غلاقى كا

سامن ہے کیوں کر برجی زندہ کرنا ہے کیوں کر غلام ذاتی طور پر مفقودا ور الک کے ذریعے زندہ سے اور ازاد کرنا ا بك طرح كاكسى كو وجود مي لاناب النان اس سے زيادہ برقادر نہيں ہوسكتا لہذاكس كو فتم كردينا الس كو وجودي لانے

(١) مندام احمد بضبل طبيوس عوام وابت عائشه

اس سے نہیں معلوم ہوگیا کہم نے گناہ کے کفارے اورا سے شانے کے سلطے ہیں جرکھاں سے نخالف راستے

پر جلنے سے متعلق کھا ہے اس پر ننر لویت کی گواہی پائی جاتی ہے بوئلہ قتل کا گفارہ فلام الاد کرنار کھا گیا ہے چر تب

یہ سب کچھ کرنے توجی اس وقت کہ بنیات ہنیں پاسکتا اور نہ ہی پیرعمل اسے کفایت کرسکتا ہے جب نک بندوں

یہ سب کچھ کوئے توجی اس وقت کہ بنیات ہنیں پاسکتا اور نہ ہی پیرعمل اسے کفایت کرسکتا ہے جب نک بندوں

یہ سب کچھ کوئی اوا مذکر سے اور حقوق العباد ہاتو جان سے متعلق ہوتے ہیں یا الوں سے اور باعزت سے تعلق رکھتے ہیں

یا ان کا تعلق دلوں سے مہوّل ہے اور اکس سے معن بذارسانی مراد ہے۔

جان کے مانوں کا تعلق بے تو اگر قبل خطاء کا معاملہ ہے تو اس سے توب یہ ہے کہ دیت اوا کی جا کے اور وہ ستحق بك يينج باتووه نودد بياس كى ما قلر دورتان اداكرس حب ك نون بامتى ك دبيني بركناه كارب كا-اوراكرجان كوتحور قنل كيا سے جس سے نصاص واجب بوتا ہے نو قصاص سے توبہ قبول بوگ اوراگر امقتول کے ورناوك قائل كاعلم ناموتواس رقائل كى جابية كم مقتول ك ولى كوجاكر بناد ساورابين أب كواس ك افتياري وے وے اب اس کی مرض اسے قتل رہے یا معات کردے اس علی برولت گناہ سے مان تیوٹے گا اس کے چے فن کو تھیا ا جائز نیں اور ریکنا ہ شراب، زنا بوری ڈاکرزنی یا ایسے علی طرح نیں ہے جس کے باعث مدواج ہوتی ہے ان صور توں میں توب کے بے صروری بنیں کر اپنے آپ کورسواکرے اور بردہ اٹھا دے اور حاکم سے مطالبہ كرے كروہ اس سے اللہ تعالى كافئ وصول كرسے بلك اس يد لازم ہے كركناه بريرده والے اور اپنے اك كوطراح طراع كے عاملات اورعذاب نفس بي فالن سك ذربع إبن اوريالله تنالى عدفائم كرس محن حفوق المرمي تومرك الرام نادم ہونے والوں کے بیے معافی زبادہ قرب ہے اوراگر وہ اپنامعا ملہ حکران کے پاس کے جائے کر وہ اس برصد قائم کرے تو می صبح باورانس کی توب اللوفائی کے ہاں صبح تقبول موگ اوراس کے دبیل حفرت ماعز رض الله عنه والی روابت ہے صربت معزبن مالک بی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ما صربوے اور عرض کیا بارسول اللہ میں نے اسینے آب برظام كيا ہے مجے سے زنا سرزوم ميں جا بتا ہوں كا كب مجد ايك كردين بى اكرم صلى الله عليه وسلم نے ان كو واليس كردياحب دوررادن مواقو هرحامز سوف اورعرض كما يارسول النراججوس زامرز د بواب آب نے دوبارہ واپس كرويا جب تنسراون مواتوني اكرم صلى النرعاييه وسلم كي علم ال كري المركز ها كلوواك جرآب نے علم ديا تو ان کو بوجم کیا گیا بان کے بارے میں حابرام دو صون میں بطے گئے ایک گروہ کہنا تھا کروہ بلاک ہوئے اوران کو ان کے كن بوں نے كھركيا ہے جب كر دوسرے كروہ نے كاكران كى تؤسسے زيادہ سى توبىكى كنى جنى اكرم صلى الشرعليدوسى

لَقَدُ ثَابَ تَوْتَ لَوْقَيْمَتُ بَيْنَ أُمَّةٍ

بے تک انوں نے ایسی توبی ہے کا اگراسے امت

کے درمیان تفتیم روا جائے تو دوان سب کو کافی ہو۔ نا مربر ، عاضر ہوئی اورعرض کیا یا رسول الندامجھ سے زا کا گناہ سرو ہوا ہے بیں مجھے باک کھیے آب نے اتیں واس جیج دیاجب دومرا دن مواتوانبوں نے عرض کیا رسول اسٹر! آپ نے مجھے دالیں کموں جیجا سے و شاہد آپ مجھے جی تفرت اعزى طرح نوانا جائت بب اللك قدم إب حاملة مول نبي ريم صلى الله عليه وسلم تصفر ايااب تم جاؤب بجربيلام و حاف أو أنا) جب بجر پیاموا توه اسے کیڑے کے ایک مکوسے بی مے رحاص بوئی اور در فرک یا رسول انٹر! یہ بجرے جربیا ہو جیکا ہے آپ نے فرایا جاؤا وراسے دودھ با و بہاں مک رب دودھ جوڑ کر غذا کھائے گئے جب بچے نے غذا کھانا نشروع کی اور دودهبنا جبوردیا تو وہ اسے مے رحاص موئی اوراس سے باتھیں دوئی کا مکر اتنا انہوں نے عرض کیا یا رسول الٹ صلى الشرعليات واسلم اس نے دوره بينا جيورويا اوركھاناكھا نے سكا ہے نجاكم صلى الشرعليدو سامنے بيراكيد مسلان مردكے حالے کا اور کا توان سے بینے تک روا کیا اس سے بعدا ب نے بوگوں کو کھم دیا توانوں نے اس خانون کوسکسار كرديا حفرت خالدين ولديدرض المدعن المي بقو ب كرائ اوراس كسري ما داكس سے نون كے چينے اب كے ہم پرس تواب نے اس کوراجلد کہانی اکرم صلی المرعلیہ وسلم نے ان کور کھان کہتے ہوئے سنا توفرایا۔ مَعْدَدُ يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِي ﴿ وَكَامِ وَالْ عَالَد إلين اس ذات كُوتُم مِن كَ قَبِفَهُ قررت بي مرى مان ب البناس ف اليي توبي كي لَقَدُنَّابَ نُونِبَةً نُونًا بَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ الرطيس وصول رف والاجمالي توبركر فاس

بخش دیا جائے ۔ بھرآ ب سے حکم سے اس خاتون کو وٹن کر دیا گیا۔
جہان تک قصاص اور صدقذت کا تعلق ہے تو اس میں صاحب جن کو اینے اور افتیار دینا فروری ہے اور اگر کسی کا مال
یہ ہے تووہ فصب یا فعانت سے فرید لیا ہوگا یا کسی ضم کا دہو کہ کر سے معلقے ہیں غبن کیا ہوگا جسے کھڑا سکہ دائج کرنا ہیں ہے
کا عیب چھپانا یا مزدور کی مزدوری میں کی کرنا یا اسے باسکل اجرت نہ دینا تو ان تمام با توں کی چھان بین شروع سے کرے بالغ
ہونے سے بعد سے نہیں کیوں کہ تو کچھ نے کے ال ہیں واجب ہے بارلغ ہوئے سے بعداس کا نکالن اس نے پر لازم ہے
اگراس کے دلی نے اس بی کونا ہی موا وراگراس نے ایسانیس کیا تو وہ فلام سے اس سے مطالبہ کیا جائے کیوں کو مال

حقوق میں بچہاوربالغ برابرہیں۔ اور می کوچا ہے کہ ایک ایک ایک بینے کا صاب کرے اور بے زندگی سے پہلے دن سے توہ کے دن

١١) صعيم علم علد ٢ ص ١٧ كت ب الحدود

مل ہو۔اس سے بیدے ماست سے دن حساب ایاجائے اورقامیت کی پوتھ کھے سے پہلے ہی احتساب رے جو تخف دنیا بن ابضنف كااحنساب سي كريا أخرت من اس كاصاب طويل موجا آسيد الرغالب كمان اكسى فنم ك اجتهادس اسد معلوم ہوجا نے کواس کے ذمہ س فدرہے تواسے کھ سے پھر شہروں ہی طوع پھرکران کو تا شن کرے اور ان سے معاف کروائے یاان سے حقوق اوا کردے ظالموں اور ناجوں سے بے اس فیم کی نوبرشکل ہوتی سے کیوں کرمناملہ کرنے والے تنام لوگوں کو تاش رسكت اوريدى ان كے ورا كو دھونده سكتے بي ليكن مرتفى برلازم ہے كوس قدر مكن بوسك كرے -الرعام بوعا مے توصون ایک می طرافقہ سے وہ بر کم اپنی نیکسوں می اصافہ کرے اگر تمیا من کے دن تی دار کاختی ان سے اواکیا جائے بینی اس کی تکیاں سے کران لوگوں سے بیڑے یں ڈالی جائی بین سے حقوق الس سے ذمنی اکس ک نيكيان اس فدر زياده مول عن فدر مظام زياده تفع كيون كرصب اس كي نيكيان كفايت بني كرس كى نوحقوق والول ك كناه اس مے کھا تنے میں ڈالے جائیں گے۔ تواس طرح وہ دومروں کے گناموں کے سبب سے بلاک ہوگا۔ تو تقوق کی اوائیگی سے سلسے میں اوری توب کرنے والوں سے لیے بی طریقہ ہے اوراس سے لازم آناہے کہ تمام زندگی نیکی ين كزارك الرعم لمبي مولعني خننا طويل عرصة فقوق برطاكه والاست اسى قدر سكيون كارمانه مي مواجا بيا-اور ہوں کر عمر کا کوئی بہ نہیں کرکس قدر سو گیا ور لعبن ا وقات موت قرب بوتی ہے تو تنگ وقت میں نیکیوں کے ایے اس سے بھی زبا وہ سنعد موص فدروہ کشادہ وفت میں برائیوں کے بلے سنعد تھا بران حقوق کا معالم ہے ہواس کے زمرم ملكن جومال مو تود ب تواگراس كے مالك كا علم ہے تواس كي طرف لونا دے اور صب كے مالك كا علم نہ مواكس بر اسے مدفد کرنا لازم سے اگر معال وحوام باہم ل عالے تواسے جا ہے کر سوچ ، بچار کے فرر سے حوام کی مقدار معاوم کرے اوريد مقطرصد فركر و عصياكراس سعيد علال وحرام كانت ين كزر جا ميداكران كم دون كويون اذيت بيغانى ب كولوك كرمامة اسى بانين كرم جوناك مديوس يا بلي يعي يهي عيب مكايا توجل كم ما تقربان ورازى كى يا المية كسى عل سے اس کا دل و کھایا ہوتوان میں سے ایک ایک کو تاش کرے معافی مانے اور جو فوت ہوگیا یا غائب ہوگیا اس کا معامر بھی اس سےسا تفصیلا گیا اوراب اس کا تدارک اس طرح ہوسکتا ہے تربہت زیادہ نیکی کرے تاکہ قیامت کے دن ان کے ذریعے بدلردسے سے میکن جوشخص مل جائے اوروہ دل کی توشی سے معاف کردسے توب اس کنا ہ کا کفارہ ہے اوراسے جاہیے کواکس شخف کو تبا دے کواس نے کس قدر حرم کیا اوراس کے دریے ہوا کیونکرون ون سے بغیر سہم معانی کافی بنیں ہے اس بیے بعض اوقات جب اس سخص کواس کی زیادتی کی مرت کا علم ہوتا ہے تووہ برضا ورعنت معات کرنے كے بينارس موا اور بنامت سے بے جے موجانا ہے عواس كناموں سے كفارہ اداكيا عانا ہے يااس كالناه اس کے کھاتے ہیں ڈالے ماتے ہیں۔

اوراگران جرافی میں ایسے جرم حی ہوں کران کے ذکر نے بااس شخص کو نبائے سے اسے افریت بنعی ہے شلا

اس کی دندی یا بیوی سے زنا کا از تکاب کیا ہو یا اس کے کسی خفید عیب کوزبان پر لایا ہوتو اکس کے بیان کرنے سے اسکی تکبیف بڑھ جاتی ہے اوراس طرح معافی مانگنے کا داستہ مسدود ہوجا آیا ہے ہاں مبھ طور پر معافی مانگ سنت ارکہ بیں نے تم سے جوزیادتی کی ہے معان کردد) اب جوظلم وزیادتی رہ جائے گی اسے بیکیوں کے ذریعے پوراکرے جس طرح مرتے والے اور فائب سے زیادتی کو دورا کیا جاتا ہے۔

جہاں کہ اس سے ذکر کرنے اور آگاہ کرنے کا تعلق ہے توبد ایک نیاگناہ ہے جب سے الگ معافی مالک بڑے گا اور آگاہ کے ذم اوراگراس جم کا ذکر کیا ورض سے ساتھ زیادتی تی تھی اسے بنا دیا ہیں وہ معاف کرتے پر راضی نہ ہوا توگنا ہ اس کے ذمہ رہے گا کیونکہ وہ اس دو سرے بخص کا تق ہے اب اسے چاہیے کہ اس سے زمی کا کسوک کرے اور اس کے کام کا ن یمی مدوکر سے اس سے مجت اور شففت کا انہار کرسے تاکہ اس کا دل اس کی طرف مائی ہو کیونکہ انسان ،احسان کا بندہ ہے اور ہوشخص برائی کی وجہ سے جھاگئا ہے وہ نبی کے ذریعے مائی ہوتا ہے لہذا ترب زیادہ مجت اور مہر انی کی وجہسے اس کا دل خوش ہوگا تو وہ خود بخود معاف کرنے پر تبار مہوجا ہے گا۔

اوراگراش کے باوجود معاف فرکرنے براصرار کرے توجی اکس سے مہر بانی کا سلوک اور عذر بیش کرنامجرم کی ان نیکبوں میں شار ہوگا جوفیا مت سے دن الٹر تعالی کے سے سے ان مظالم کا بدلہ ہوگا۔ جیسے کوئی شخص دنیا بیر کسی کا مال ہلاک کرے بھراس کی مشل لا مے لیکن مال کا مالک اسے قبول کرنے یا معاف کرنے سے انکا دکر دسے توحاکم فیصلہ دسے گا کہ دہ اس مال پر قبضہ کرسے ایس کا دل جائے یا نہ۔ اس طرح میدان قیارت بین سب سے بڑا حاکم اور سب سے نبا دوافعات کرنے وال اللہ تعالی کے جاری کرسے گا۔

میح بخاری اور صحیح سے بینے وگوں ہیں ابک شخص تھاجی نے نیا نوسے قتل کئے تھے اس نے زبین والوں ہیں سے سب سے نیادہ ا «نم سے بینے وگوں ہیں ابک شخص تھاجی نے ننا نوسے قتل کئے تھے اس نے زبین والوں ہیں سے سب سے نیادہ علم والے کے بارسے ہیں لوجیا تو ایک راہب کی طرت اس کی راہغائی گئی وہ اس کے باس کیا اور کہا کہ ہیں نے نانوسے قتل سے بین کی مدی تو یہ فیول ہوگی اس نے کہا ہمیں، بین بنچ اس شخص نے اسے جی قتل کر دیا جرکسی بڑسے عالم کے بارسے ہیں لوجیا تو ایک عالم کی طوت راسغائی گئی اس نے کہا ہاں، تمہارے اور تمہاری تو یہ کے در میان کو ن حائی کئی اس نے کہا ہاں، تمہارے اور تمہاری تو یہ کے در میان کو ن حائی کو اور اپنے علاقے کی طوت وابس نما کا کیوں کروہ بر میان کے عبارت کے در میان میں بہنچا تو اسے مرت اگئی اب رحمت سے کی طوت وابس نما کی گئی اب رحمت سے در میان میں بہنچا تو اسے مرت اگئی اب رحمت سے کہی جو بی ایک خورت توں نے کہا اس نے کہا دو نوں کے در میان فاصلے کی بھائش کرو دہ جس علاقے سے قریب ہوگا ہے۔ اسے اپنا فیصل بنا کیا اسس سے خار دیا جا سے کہا دو نوں سے در میان فاصلے کی بھائش کرو دہ جس علاقے سے قریب ہوگا ہے۔ اسے اپنا فیصل بنا کیا اسس سے خار دیا جا سے کھا انہوں نے ذین کو دیوں کے در میان فاصلے کی بھائش کرو دہ جس علاقے سے قریب ہوگا ہے۔ اسے اپنا فیصل بنا کیا اسس سے خار دیا جا سے کھا انہوں نے ذین کو دیوں کے در میان فاصلے کی بھائش کرو دہ جس علاقے سے قریب ہوگا ہے۔ اسے اپنا فیصل بنا کیا اسے سے خار دیا جا سے کھا انہوں نے ذین کے در میان فاصلے کی بھائش کرو دہ جس علاقے سے قریب ہوگا ہے۔ اسے اس سے خار دیا جا سے کھا انہوں نے ذین کو دی جس علاقے سے قریب ہوگا ہے۔ کی پیاٹش کی تو دکھا کہ وہ الس زمین سے زیادہ قریب تھا جوھر کا اس نے قصد کیا تھا چانچ رحمت سے فرستوں نے اس پر قبضہ کر لیا ایک روایت ہیں ہے کہ وہ بکو کا رکوگوں کی استی سے ایک بالشنت نریادہ قریب تھا چنانچہ اسے ان ہیں سے قرار دیا گیا۔

ایک دومری روایت میں ہے مرا الله تفالی نے اس رہی زبین سے فرایا و ورموجا اوراس دومری بتی سے فرایا قرب موجا اور فرایا ان دونوں سے درمیان فاصلے کی پیایش کروجینا نجرا ہوں نے اسے ایک باسنت زیادہ قرب پایا تولسے مخشر کا کی دار

اس سے معلوم ہواکہ حب کے نیکیوں کا پلا ابھاری ہنیں ہوگا چھٹ کا لا میں ہوگا اگرچہ وہ ذرسے سے برا رہی عباری ہولہذا تو سررنے واسے کو جاہیے کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے -

جان کے متقبل سے رابوط عزم واراد سے اتعلق ہے تواس کی صورت یہ ہے کراملہ تعالی سے کا دیاہ کرے در مکت اللہ میں مال من میں میں اللہ علی میں اللہ علی میں کا دیاہ کا میں کا اللہ تعلق میں کا

تورک والداگرعالم ندمونواس کے لیے ایک اسم بات بر ہے کہ وہ الس بات کاعلم عاصل کرے کم تقبل بن اس کری کا علم عاصل کرے کم تقبل بن اس پرکیا واحب ہے اور کی حرام ہے بیان کے کہ اس کے بیما سنا میں ہو۔ اور اگروہ تنہائی کو تزجی ہیں وے گا نواس کے لیے استعامت مطلقہ کمل شی ہوگی البتہ ہے کہ بعض کن ہوں سے توریر کے جے کوئی شخص مثراب وے گا نواس کے لیے استعامت مطلقہ کمل شی ہوگی البتہ ہے کہ بعض کن ہوں سے توریر کے جے کوئی شخص مثراب

www.maktabah

نوشی، زنا اورغصے سے توبر كرسے توبر مطانق توبر نسي -

تعفن بزرگوں نے فرایا کر میت مہیں ہے اور بعض کہنے والوں نے کہا کریہ صبح ہے اور اس مقام ریافظ صحت مجل سے بلہ ہوا دمی اس کی صحت کا انگار کر تا ہے اس سے پوچھا جائے کہ صبح نہ ہوتے سے تمہاری کیام اوہ ؟ اگر تمہاری مراد بہ ہے کہ تعین گناہوں سے چیوڑنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکداس کا وجود اور عدم برابر ہے تو تم نے کتنی بڑی

غلطی کی سے۔

کیوند ہم جانتے ہے کہ گنا ہوں کی کترت عذاب کے زبادہ ہونے کا سبب اور گنا ہوں کی کمی، عذاب کی کمی کا باعث ہے اور تو تقص کہا ہوں سے توب ایسی توب اس سے پوھیوکہ اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ بعض گنا ہوں سے توب ایسی توب کا بعث ہے جو نبات یا کا میانی تک ہوئی ہے جب تنام گنا ہوں کو تھیوٹر دسے بیز ظامر کا حکم ہے اور مع اطراف ال کے عفود در کرز سے تفی اسرادیں گفتگر نہیں کرتے۔

علے بانے کی وج سے بے چا ہے وہ الوار کے ذریعے ہوا جھری کے ساتھ ضائع ہو۔

توجب بندے کواپنے محبوب کے ضائع ہونے کا دکھ مہرا ہے اور بین ما فرمانی کی وجہ سے ہوا ہے جاہے وہ جوری کے ذریعے موبازنا کے باعث سے توبلامت ایک کے ذریعے موبازنا کے باعث سے توبلامت ایک حالت سے تواس بات کے علامت ہوں کر کہنا ہ ، مجوب کو ضائع کرنے کا باعث ہے بربات نہیں کر بعض گناموں سے ایسا بتواہے اور لعبن سے ہیں۔
سے الیما بتواہے اور لعبن سے ہیں۔

آلایہ بات جائز موق تو شراب سے ایک ملے سے تو مرکزا ور دومرے سے مذکرنا جائز موقا اور جب سے بات محال م کیوں کو گن ، دونوں مٹکوں کی شراب میں ایک جیسا ہے شکے تو محض برتن ہیں۔ توای طرح کن ہوں کامٹ کارہے کیوں وہ سب

اللَّهِ قَالَ كَا اللَّهِ كَا بَاعِثْ مِن اور نا فرانى السَّار سے كر نافر مانى سے ايك طرح كى سے-

ای وفت ترب سے صحب مونے کا معیٰ یہ موگا کر الند تھالی نے توب کرنے والوں سے ایک مقام ومرتبر کا وعدہ فرایا ہے جو نداست کے بینے حاصل نہیں موتا اور یہ نس موسکتا کرا بک جیسے گناموں ہیں سے بعض پر نداست مواور لعبض پر نہویہ ایسے ہی ہے جیسے ملک کا حصول ایجاب و قبول وونوں سے کمل مونے سے موتاہے جیب مک ایجاب و نبول کی تحییل نہیں موگی مقد

مع بنين سوكا يني الس كانتجر حاصل نبين سوكا وروه ماك بنا ہے-

اوران کی تحقیق برہے کم محصٰ کن ، کو تھیوڑنے کا فائدہ صوف اتنا ہوگا کہ جس قدرگن ، چیوڑا ہے اس کا عذاب ہنیں ہوگا حب کر نداست کا فائدہ یہ ہے کہ گذرت نہ گن ہ معاف موجائی گئے ہیں چیری تھیوڑنے سے پہلے کا کئی تیوری کا گفارہ ا دانہیں ہوگا بلدائس پرنداست کفارہ بنے گی ۔ اور ندامت کا تصوراسی صورت میں موسکتا ہے جب اسے کناہ سمجھے اور سربا ن تنام گناموں کو شاہل ہے ۔

براب کلام ہے جب کامفہوم واقع ہے اور انصاف بنداس کی ایسی تفصیل بیان کرنا ہے جس سے مطلب واضی ہوجانا ہے نوبم کہنے میں کد معین کی مور سے نوبر بین مال سے خالی نیب باتو کمبرہ کا ہوں سے ہوگا میرو سے نوبر کی اور معین یا صغیرہ سے نوبر کی اور معین سے نیس - ہوگ، کمبرہ سے نیس کی اور معین سے نیس -

جہان تک اس بات کا تعلق ہے کہ کبیرہ گن ہ سے موصغیرہ سے ندمونوبہ بات ممکن ہے کبول کر وہ جانتا ہے کہ اللہ قال ك بالكبروكناه برك كناه شار موت بي اوروه الدُّتعالى كاراطى اورعذاب كودعوت ديت بي جب كرصغيره كنامون كى معافى بوسكتى ب تورياب محال بنب كروه براس كناه سے نوب كرے اوراس برنا دم موجے ايك سخف باوشاه اوراكس کی بوی کے فلات مرا کا مرکب بوا ہے اوراس کے جانور کوئی نقصان سنجیا ہے تو وہاس کے ظروالوں کے تواہے سے کئے گئے جم سے فوت زرہ ہو اے مب کم جا فرر کی نسبت سے کئے گئے جرم کو معمول سمجھا ہے اور نداست گناہ كورال سمجينے اوراس كے الله تعالى سے دورى كاباعث بونے كا عنبارست مونى ہے إ در شراعب بن اس كا وجودمكن م گذشته زبانون بن توبرست والے لوگ بے تناریقے اوران میں سے کوئی بھی معصوم نہ تھاکبوں کر توبرے لیے معسوم ہونا صرورى بني اور المكربعن اوقات مرامن كوشهدس نهايت سخن سيمنغ كراب كين تسكرت ممانعت نيك دره كى بوق ب بجونكه وه جانتا ہے كر بعن اوقات الكركا نقصان بالكل ظاہر نهي مؤنا توم لين شهدسے توب كرتا ہے سے كرے بني اس بات كايايا عانا محال نهي سے اور اكروہ اپني فواشات كے تحت دونوں كوكھا شے تواسے شہد كے كھانے برنلامت ہوگى شکر کے استعال ریش دوسری صورت بہ ہے کو معن کیرہ کئ ہوں سے توب کرسے اور معن سے نزکرے اور بربات جامکن ہے کیوں کراس کا برعقیدہ بنو السے کربعض کمبرہ گناہ الٹرنغالی کے نزدیک نہا بن سخت میں جیے کوئی شخص قتل اور بندوں کے حقوق سب کرنے سے توبر کراسے کیوں کر وہ جا تا ہے کہ بندوں کے حقوق سے متعلق گناموں کور حساب مع بغیرا چیوالهنی جائے گا جب کروه کن وجن کاحقوق الرسے تعلق ب وه جلدی معان موعات می اور بات بھی مكن ج جياكركبرواور صغروك مورس تفاوت بي كون كركبروك مون ين فقاوت ب اوران كم تكب كانتقاد من جى افتلاف ہے اسى ليے وہ بعن اوفات ال كمرو كاموں سے جى نوم كرا سے جن كا حقوق العباد سے كوئى تعلق بنيں ہے جیے وہ شراب سے توہ کرنا ہے میں زناسے تور نیں کرنا کیونکہ اس کے سامنے یہ بات واضع ہوتی ہے کرشراب تمام برائیوں کی جا بی ہے اور مراحب مقل زائل موجائے تو دہ تام کنا ہوں کا ارتکاب کرے کا اورا سے علم حی ہیں ہوگا۔ تو

اں کے نزدیک شراب نوشی میں سے فور ، پیدا ہونا ہے اسے ترجیح دینا اس کواس بات بر مجور کرا ہے کہ دوستقبل میں اے حجو حجوظ دے اور گذرے تدیر ندامت اختیار کرے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کمی ایک صغیرہ یا زیادہ صغرہ گنا ہوں سے تو ہر کرسے حالانکہ وہ کمبرہ گناہ ہوگا ہوا ہوا ور وہ عابات جی ہوکہ دی کہر گناہ ہے جیسے ایک شخص فلیب یا بغیر جرم کی طرف دیجھنے دغیرہ سے تو ہر کرتا ہے لیکن وہ باربار شراب بہت ہے تو ایسانعی ہوگئا ہے کیوں کہ ہر موس کنا ہوں سے فرتا ہے اوران برنا دم ہو اسے جا ہے وہ کمزور ہو یا طاقت ور لیکن ای گناہ میں السن کی لذہ نفس اس گناہ می تو خوت کی وجہ سے بدا ہونے والے قلبی موکھ اور تعلیف سے زبادہ مضبوط موتی سے کیوں کم کھوا ہیں اس بی اسباب ہو ہے ہوں کر ورکر ستے ہیں شنا جمالت اور فعلت وغیرہ اور کچھ السباب تو اہش کو مضبوط کرنے ہیں۔

رہنیں ہوتکا کہ تہاری نماز تقرب خلاوندی کے لیے ہوجب تک تم الٹر تعالیٰ کا قرب حاسل کرنے کے لیے اس نافر ما فی ایک ترکی نرکرواور بر کہنا محال ہے کہ الٹر تعالی کے لیے محبہ پر دوامر ہیں اور مرب لیے اس کی نا فرمانی میں دوسرائیں ہیں ایک سے سلے بین تو ہیں ت بیطان پر فعالب اسکتا ہوں لیکن دوسری کے بارسے میں عامز ہوں توجس ہی مجھے قدرت عاصل ہے میں اس پر غالب اور محبے امید ہے کہ اس کے لیے تبیطان کے ساتھ میرا فقابل ان بعض کا موں کا کفارہ بن حافے گا جن میں زبارہ خواہش کی وجہ سے میں عامز ہوں تواکس بات کا تصور کیے ہیں ہوگا اور میر برمسلان کی صالت ہے کیوں کم ہم

سلان الله تعالى كى الحاعت بھى كرنا ہے اورنافر ان بھى اوراس كاسب بىي بات ہے۔

حب بربات معلوم ہوگئ توریعی معلوم ہوگی کر بعض گئ ہوں کی خواہش سے سلطے ہیں خوت کاغلبہ کھن الوجود سے اور خون اگر گڑست میں سے متعلق موتواکس سے ندامت بیدا ہوتی سے اور ندامت، عزم کوجنم دینی سے اور نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فراہا ۔

"اللَّذَةُ مُ اللَّوْبَةُ " ندامت، توبه ہے - اور برگناه پزداست مترط بنی ہے اور اکپ نے فرایا۔ اَلْنَّا مِیْنُ اللَّهُ نَبِ کَمَنُ لَا ذَنْبَ کَمَنُ لَا ذَنْبَ کَمَنُ لَا ذَنْبَ کَمَنُ لَا ذَنْبَ مِنْ اللَّ

آپ نے بین فرایا کونام کن بوں سے نوب کرنے والا دابیا ہے)

ان معانی کی بنیادر پر بات کنے والے کا قول سافط ہوگیا کر نسبن کی ہوں سے تو بینے ممکن ہے کیوں کروہ نواہش کے حق میں اور اللہ تعالی کا باعث بنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔

ی ی اور استری کی بارسی کی بات بیسی ای بیسی بین ای بیند را انگور کے رس )سے توب نرکر سے کیوں کر ارافیلی کے
انتہا ہیں دونوں ایک دوسرے سے محتف ہیں نیز وہ کمٹر سے توب کر سے فلیل سے شرکرے کیونکہ گنا ہوں کی شرت مذاب
سے زیادہ ہونے میں موڑ ہوتی ہے توجس قدر چھوٹر نے سے وہ عاج بہوا ہے اس مقدار کے مطابی خواشات مدگار
ہوتی ہیں اور بعین خواشات کو وہ اللہ تفالی کے بیے چھوٹر دبتا ہے جسے کسی مریف کوڈاکٹر نے بھل کھانے سے روکا ہم تو وہ تو اللہ تفالی کے بیے چھوٹر دبتا ہے جسے کسی مریف کوڈاکٹر نے بھل کھانے سے روکا ہم تو وہ تو اللہ تفالی کے ایسے دوبر سے
جو رہا تا ہے دیا دوبہ سے اس نے توب کی جہ وہ اس کے خلاف ہوگا جواجی باتی ہے اور بیا خلاف کی شدت
کے اعتبار سے ہوگا یا غلبہ شہوت کی دوب سے اور جب توب کرنے والے سے اعتقاد میں یہ تفاوت واختلات مامل ہوا ہے
تو خون اور فدامت سے اعتبار سے بھی اس کی حالت مختلف ہوتی ہے اور لیوں اس گناہ کو چھوٹر نے کے اعتبار سے بھی اس کی مات کا اختلات مامل ہوا ہے میا اور موسے سے جوگان وہ نین کرتے اگرے وہ تا کہ اور کوئی اسے ایک وکوں سے ساتھ ملا دیت اور کی کا بیکا ادادہ کرنا اسے ایکے وگوں سے ساتھ ملا دیت اور میں کرتے اگرے وہ تا کوئی سے میں انٹر توالی کی اطاعت بنیں گا۔

مات کا اختلاف میں کرتے اگرے وہ تام اوام و نوای میں انٹر توالی کی اطاعت بنیں گا۔

سوال: جوشف عنبن مورجے جاع ک طاقت نم و) اورائس نے اس بیاری سے بینے زنا کیا موکی اس کی توب میں ہے ؟

بیں کہتا ہوں اس کی توبہ قبول نہ ہوگی کیونئہ توبہ الس نداست کا نام ہے جس سے گناہ چوڑنے کامضبوط الادہ بیدا ہوا سے اور یہ ایسے شخص کے لیے سے جوگناہ پر قادر مو۔ اور جواکئی گناہ پر قادری نہیں اس کے لیے گناہ کا دجود خود مخوذ تم ہوگیا اس بین بین به به به اگراس بیاری محے بعد اسے اپنی موفت حاصل ہوئیں سے گذشتہ کئے گئے گئاہ کا نفقهان متحقق ہو جائے اور اس سے جان افسوس اور ندامت بیدا ہولین اگراسے جائ کی خواش باتی ہو تو ندامت کی جان اس شہوت کا تلع فی کود سے اور اس برغالب اکمائے نومجھے اس بات کی امریسے کریر اس کے گناہ کا کفارہ سنے اور اسے مٹنا دے کیونکہ اس بات ہیں اختا مت نہیں ہے کہ اگروہ عین بنے سے پہلے تو ہر کرنا ہے اور اکس کے فوراً بورم حالیانو وہ تو ہر کرنے والوں میں شار موقا ہیں۔

اوراگراس برایی حالت طاری نہ ہوس بی شہوت برانگیفتہ ہوتی ہے اوراسباب شہوت کا پرداکرنا اسان ہواہے بکن وہ نوبہرنے والا ہو گا کبونکراس کی ندامت اس ہد کہ بینج گئی حواس سے ارادے کوزنا سے بھیزا صروری قرار دبتی ہے یا اس کا ارادہ طا ہر ہو عآبا ہے اور حب منین سے تق بی ندائت کی قوت کا بہان کہ بنی محال مہیں ہے لیکن وہ فود جا نتا نہیں کیوں کرمس اومی کو کسی چیزی خواہش نہ ہووہ اونی خوت سے ساتھ بھی اہنے نفس کو اس سے جوڑتے پر

فادرسمقام-

اوراللہ تعالی السن کی خیراور ندامت کی مقدار برمطلع ہے نوم سکتا ہے کہ وہ اسے قبول فر ما کے بلکہ السن کی جوابت طام ہے۔ ان تمام باتوں میں حقیقت اس بات کی طرب اولتی ہے کہ گناہ کا اندھیراول سے دو چیزوں کو مٹا ویتا ہے ایک نداست کی عبن اور دوسری بات مستقبل ہی اسے چیوڑنے سے ندر سے سخت مجابدہ کرنا۔ اور زوال شہون سے مجابدہ مشتع ہوگیا دیکن ندامت کا مصنبوط ہونا محال نہیں سے کیوں کہ ندامت، مجابدہ سے سنے بین ندامت کا مصنبوط ہونا محال نہیں سے کیوں کہ ندامت، مجابدہ سے سنے بین ندامت مانے پر فادر مہونی ہے۔ اگر یہ بات دمون تو ہم کہنے کہ توبہ کرنے والا حب تک توبہ کے بدنوندہ نہ رہے اس کی توبہ قبول منہوگی کیوں کہ اسے نزندگی میں کہنے ہوئی ہوں کہ اسے نزندگی میں کہنے ہوئی ہوں کہ اسے نزندگی میں اپنے نفس سے مجابرہ کرتا پڑے گا لیکن شرعیت کا فلا ہمراس قسم کی شرط پر با سکل دلات میں کرتا۔

سوال:

فرمن کی دونسم سے نوبہ کرنے والے ہیں ایک وہ سے جو توبہ کے بعدگناہ کی طوف میدان ہنیں رکھنا حب کر دومرے کے نفس میں اب بھی میدان ہاتی ہے دیکن وہ نفس سے مجاہرہ کرکے اسے اس کی طرف جانے سے روکتا ہے اور متے کرتا ہے تو ان میں سے کونسا افضل ہے ؟

جواب:

اس سیسلے میں علم کا اختد و ہے حصرت احمدین ابی الحواری اورانوسلیمان دارانی کے اصحاب فراتے ہیں کرنفس سے مجا ہو کرنے والدافسل ہے کیوں کر اسے توہ ہے ساتھ ساتھ مجا ہدے کی فضیلت بھی حاصل ہے جب کر بھرہ سے علماء فراتے ہیں دوسرااً دی افضل ہے کیونے اگروہ اپنی توہ بی کوتا ہی بھی کرسے بھر تھی وہ اکس مجا ہدی نسبت سلامتی سے زیادہ زیہ ہے جس سے بہا ہرسے ہیں کو تا ہی آسکی ہے۔ دونوں فریقوں نے ہو کچید فرایا دو ہی گئی ہے اور کمال حقیقت میں کو اس خالی جی نہیں ہے دیکن اس میں تی بات یہ ہے کر جس شخص کا گناہ کی طرف میدان نہیں رہا اسس کی دو ھالتیں ہی ہیں ہا اس یہ کرالس سے میدان کا ختم ہونا محف اکس وجہ سے ہے کہ نفس شہوت میں کی آگئی تو اکس سے مقابلے ہیں جا ہدا ففل ہے کہونکہ دہ مجاہدے کی دھرسے تھوڑ تا ہے جواس کی توت نفس پردالات کرتا ہے نیزیر کراس کے دین کو اس کی شہوت پر غلبہ حاصل ہے اور یہ قوت یقین اور فرت دیں برقطی دلیل ہے۔

ادرقوت دین سے ہماری مرادوہ ارادہ مے جواشارہ تقین سے برانگیفتہ ہم اسے اور شیاطین سے الادے سے

برانگیفت سونے والی شہوت کا فائمر کردیا ہے توجابدہ ان دو فونوں برقطعی طور بردلالت کرا ہے۔

ا در بر کہناکہ بینخص سلامتی کے زیادہ قرب سے کیول کرجب نوامش بین کی ہوگی تودہ گناہ کی طرف نہیں ہوئے گا تو ہم با جسے ہے بیکن اس کے بیے "افضل" کا لفظ استعمال کرنامیے نہیں ہر ایسے ہے جیے کوئی کہے کہھے جاع کی طاقت ہمیں وہ اس سے افضل ہے جے اس کی طاقت سے کیوں کہ وہ تہون کے خطرے سے محفوظ ہے اور ہجے، بالغ سے افضل ہے کیوں کراسے سلامتی حاصل ہے اور مفلس اس بادشاہ سے افضل ہے جوابینے نیمنوں پر نمالب اوران کا قلع تمع کرنے والا ہے کیوں کرمفلس کاکوئی ڈشن نہیں موزا اور بادشاہ تعین او قات مغلوب ہوجانا ہے اگر چرکی بارغالب ہو۔

ایی بنیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کا دل محفوظ ہے اوران کی نگاہ حرف فل ہر رہ ہوتی ہے وہ کید سے سادے لوگ ہے ہیں امنیں معلوم بنیں ہوتا کہ عزت توضط ناک مقابات پر جانے ہیں ہے اور بلندی کے بیے بہی شرط ہے کہ وہ وہ ہو کے کے مقابات پر جائے بلکہ یہ نواس اور کئے وہ تنہ کو وہ شکاری جس کے باس گھوٹرا اور ت نہ ہو وہ شکارے فن بر جانے بلکہ یہ نواس اور کنے والے سے بلند مر تنبہ ہے کہوں کہ اسے گھوٹرے کی مرکشی کا خطون میں ہوتا جس کی وجہ وہ گرجائے اور اس بات سے جب کیوں کہ اسے گھوٹرے کی مرکشی کا خطون میں ہوتا جس کی وجہ وہ گرجائے اور اس بات سے جب برخون ہوتا ہے کئ اسے کا شے اور اس پر زبان کی ہے۔ اور اس برزبان کی ہے۔

بلام کے ایس گلوایاک مونا ہے جب وہ مضبوط ہواوروہ ان کی عمدہ تربیب کا طرافیز جات ہو وہ سے کارکرنے کی سعاوت کی وجہ سے دوسروں سے بلند مزتنبہ مہوگا۔

دوسرى حالت :

توت بقین کی وجسے گناہ کی طوت میلان نر رہا ہواور پہلے کی نبیت سچامجا ہدہ کرے منہون کے غلبہ کا استیصال کر جکا ہوجتی کروہ اواب شرفویت سے مزمن ہو جیکا ہوا وراب اس کی خواہش دین سے اشارے سے مطابق ہواور دین سے اس پر غلبہ کی وجہ سے وہ عُلم حکی ہو بیا کسس شخص کی نبیت اعلی مزنبر پر ہے جے نشہوت سے خاتے کے لیے تکلیف اٹھا نا پڑے۔ اور کمی شخص کا برکہا کر اسے مجا ہدے کی فضیلت حاص نہ ہوگی، جہاد و بجا برسے سے مفصود سے نا واقف ہونے کی دلل ہے کیوں کر مجابدہ بعینہ مفصور ہیں ہے باکہ مقصور تو تشمن کوابیٹے آب سے دور کرنا ہے تاکہ وہ تجھے اپنی نواہشات کی طون نے تھینچے اور اگر دہ تجھے اپنی طرف تھینچے سے عاجز ہوتو دیں سے دلستے کی طوف چلنے سے ندرو کے بس جب تم الس بر عالب آنمار علائے وار مقصور حاصل ہو جائے تو تم نے کا مبابی حاصل کرلی اور وب تک نم مجابدہ میں رہو گے کا مبابی کے طالب تشمار ہوگئے اس کی مثال اس طرح ہے جے ہے کسی نے دشمن ریفایہ پایا اور اسے ابنا غلام بنا ابا ہوجب کہ دوسر االعبی تک را رہ ہوا ور روان کی مثال اس طرح ہے جے ہے کسی نے دشمن ریفایہ پایا اور اسے ابنا غلام بنا ابا ہوجب کہ دوسر العبی تک را رہ ہوا ور روان کی بن معروف ہواسے معلوم نہیں کہ وہ کہے محفوظ رہے گا۔

نیزاس کی مثال ای خص کی طرح ہے جس نے نشکاری سے کوسکھالیا اور کھوڑے کو سدھا بیا ہوا وراب وہ دو نوں اس سے باس سوئے ہوئے موں کتے نے کا شاا ور کھوڑے نے سرکشی ترک کردی ہو جب کہ دو سر اِشخص وہ ہے جو

ابھی تک ان کوسکھانے یں مشغول ہے۔

اس سلط بن ایک فرق کے قدم عیسل گئے انہوں نے گمان کیا کہ ہمادی مقصود اعلی ہے انہیں معلوم نہیں کر بہ توراستے کی غرابیوں سے چھٹکا را حاصل کرنے کا نام ہے اور کچھ درسرے ہوگوں نے گمان کیا کہ خواہشات کا کمل طور پر فلع فع کرنا مقصود ہے حتی کر بعض ہوگوں نے اپنے نفسوں پراس بات کا تجربہ کیا لیکن وہ اس سے عاجز رہے اور کھنے بگے ہمال ہے چیا نجم انہوں سے شریع بن کو کھٹلا دیا اور ایا صت کے داستے برچل رطے اور خواہشات کی اتباع شروع کردی بر غام باتیں جہالت اور گرابی ہی ہم نے دیا صنت نفس سے بیان بین ذکر کیا ہے اور خواہشات کی اتباع شروع کردی برغام باتیں جہالت اور گرابی ہی ہم نے دیا صنت نفس سے بیان بین ذکر کیا ہے سے سوال :

ان دوزور برسنے والوں سے بار سے بن آب کا کیا خیال ہے جن بی سے ایک نے اپنے گناہ کھلا د بنے اور وہ غورونکر میں سے ایک نے اپنے گناہ کھلا د بنے اور وہ غورونکر میں مشغول نہ ہوا جب کر دومرے نے ان کو بیش نظر رکھا اوروہ ہمیشہ غورونکر کرتا ہے اوران پرنداست کی آگ بیں جاتا ہے توان میں سے کونسا افضل ہے ؟

جواب:

اس سلسے یں بھی افتان ہے بعض صفرات نے فرما یا حقیقت توم بر سے کتم اپنے کناہوں کو اپنے بیش نظر رکھو۔
کی دوسرے نے کہا کہ حقیقت نوسرگ ہوں کو بھلانے کا نام ہے ہما رک نزدیک پر دونوں خرم ہے تی ہی نہین دونوں حالتوں
گی طون اضافت کرتے ہوئے اور صوفیوں کا کلام ہمیشہ ناقص ہوتا ہے کیوں کہ ان میں سے ہر ایک کی عادت ہے کہ وہ حرن
اپنے حال کی فہرد تیا ہے دو مرول کے معاملے کی ان کوفکر شہر ہوتی لیس حال کے اختلات سے جواب جی ختلف ہمونے
ہیں اور برا مادرے، ہمت اور کوکشش کی طون نسبت کے توالے سے نفضان سے کیوں کہ انسیاا دی اپنی عالت پر ہی نظر
مکت ہے دو مرسے کے حال سے اسے عرض بنی مہوتی کیوں کہ امٹر تعالیٰ کی طون اس کا رائستہ محفی اس کا نفس ہے

www.maktabah.org

ادرائس كى منازل السركے احمال بي اور بعض اوقات بندے كا المرتعالى كى طون راسته علم سے بوتا ہے تو الله تعالى كى طون راسته علم سے بوتا ہے تو الله تعالى كى طون راستے بے شمار بي اگرمية قرب و كبور كے افران بيا دہ ميں مورث كے موستے ہے۔ روستے برہے جب كر اصل بوایت بيں وہ شریت كے موستے ہيں۔

توب والم عزال صافر کہ کہ اس کے گاہ کا تصورہ اس کا ذکراوراس برون دھونامبندی سے تی بن کمال سے کیوں جب وہ اسے بھول جا مے گا تواس کا جا نہ بہت ہوگا ہیں اس کا المردہ اورسلوک کے لاستے کی طرف شوق اس ہوگا ہیں وہ ہے کہ اس سے فوت اور غرجواس قدم کے گنا ہ کی طرف تو شخے سے روکت ہے ، ندائل ہوجا ہے اور سالک سے بیے یہ نقعہان کی بات ہے کیوں کر یہ ایسی شغولیت سے جو سلوک طراقی سے مانع ہے بلکہ سالک کے لیے مناسب بھی ہے کہ وہ سلوک سے بلکہ سالک کے لیے مناسب بھی ہے کہ وہ سلوک سے بلکہ سالک کے لیے مناسب بھی ہے کہ وہ سلوک سے بلک وہ سی طرف توجہ نہ دے اور اگر اس سے لیے منزل تک بہنچنے کے آثار واضع ہوں ، انوار موفت اور غیب کی چک منکشف ہونووہ اکس بی سے تق ہوجا سے گا اور اکس سے لیے دومری جانب توجہ کی تمانی اس موفت اور غیب کی چک منکشف ہونووہ اکس بی سے تق ہوجا سے گا اور اکس سے لیے دومری جانب توجہ کی تمانی اس موق اور سہ کال سے ۔

بلراگر کسی مسافر نے کسی شہر کی طرب جانا ہوا ور رائے میں نہر رائی ہوجس کا بی بیلے ہی اس نے توڑویا ہو تو وہ ایک مرت ک اسے بور کرنے کی مشقت اٹھا مے گا اور اگر وہ نہر کو مبور کرسے کن رہے پر مٹھے جائے اور کیا سے توڑنے پر

افسوس كااظماركرے توردوسرى كاور سے جوملى ركاوٹ سے فرافت كے بعد مش اُئى ہے۔

ہاں اگر جانے کا وفت نہ ہو شلاکات کا وفت ہواور علیا شکل موبا اس کے لاستے میں نہری ہوں اوراسے وہاں سے کررتے کا خون در بیش ہوتو بل سے ٹوسٹے پر لات بھر وقار سیے تاکہ طویل غم کی وجہ سے دوباہ ایسا کام کرنے کا ارادہ مذکر سے ۔ اوراگر اسے تنبیہ ہوتکی ہواور نفس پر بختہ بھین موکہ وہ اکٹرہ انساکام بنس کرسے گا، توبل کی یا دمیں رونے اورافوں کرنے کی بجائے راستے پر عینا زیادہ میتر سے اور یہ بات وہی شخص جا نتا ہے جوراستے کی موفت رفضا ہے۔

نیزوه مقصد، رکاور فی اور راست ریطنے سے وافف موسم نے علم کے بیان میں اثباتاً اور المک خیز امور کے بیان

اورتهین اس بات کوسی سیجھنے سے اس لیے اعراض نہیں کرنا چاہیے کہ تھزت داؤد علیہ السلام اپنی خطابرروئے تھے کیوں کہ ابنے آب کو انبیادکرام علیم السلام پرتیاس کرنا انتہائی کیے فئمی ہے کیوں کہ وہ بعض افزقات ا بیخا توال دافعال کو اس قدر نیچے سے استے ہیں کہ وہ درجات ان کی امتوں سے لائن ہیں وہ تو ہوایت د بینے کے بیم معووث ہوئے ہیں یہ وہ است کی تعلیم ورفع سے بیے ابنے مقام سے نیچے انزکر تعین کام کرتے ہیں دمنلادہ گنام ورفع سے بیے ابنے مقام سے نیچے انزکر تعین کام کرتے ہیں دمنلادہ گنام ورفع سے استعفار ہیں حالانکہ دہ دا بنیاد کرام )گنام وں سے معصوم ہوستے ہیں تو یہ محن امت کی تعلیم سے بیے ہوتا ہے کہی تب کے استعفار سے بیا میں ایک استعفار سے بیام میں کی معافرات کی کام کرتے ہیں تو یہ محن امت کی تعلیم سے بیام ہوروں کے استعفار سے بیام ہوروں کی جا تنہائی درجہ کی جہالت ہے ۱۲ ہزاروی)

رئی مشائع اپنے سرمیکو کسی ریاصت کا عکم دیتے ہیں تو خود اس کے ماتھ شریک ہوتے ہیں مالانکہ وہ مجا ہو سے فرانت کے بعداس سے بے نیاز ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کی تا دیب کر چکے ہوتے ہیں لیکن سرمدیکی اسانی کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ اسی بیے نبی اکرم صلی اسرعلیہ وسلم نے فرایا۔

سنوابي عوق من بلامع على ما تاب تاكرتمار

را) يے جوان ويل سور

اورایک روایت میں ہے کرمیں اس لیے جھون ہوں کہ تہا رہے میے سنت سنے اوراکس بات سے تہیں تعجب نہیں ہونے ہونا چا ہے کو کا میں ان اللہ میں اس کے میں اس طرح ہوتی ہیں جیسے دیجے باج سے سائیر ما طفت ہیں ہونے ہی اور جسے جا نور جرواہے کی جایت ہیں ہوتے ہیں را)

کیاتم نیں و کچھنے کرمیب باپ اینے نبیے کو بوتنا سکھا تا ہے تو کیسے وہ بچرں کی طرح باتیں کرتا ہے جیسے نبی اکرم صال ملک علیہ وسلم سنے تصرٰت حمن دینی اللہ عذہ سے فرایا 'درکئے گئے'' کسی چنر کے کھانے چنے بیچوں کو من کرنے کے بیے بولا جا تاہے ہیں اس وقت کی بات ہے جب انہوں سے صدقتہ کی ایک کھورا ٹھا کرمنہ یں ڈالی تھی۔ رس

آمَا إِنَّيْ كُوْ آنُسُىٰ وَلَكِنْ ٱبْشِي لِوُسَنُرِّعَ -

<sup>(</sup>۱) موطان ام مالک ص مر برئ ب السبو

<sup>(</sup>١) سنن في واؤر صلاول ص م كنب الطباق

www.maktabah قام بالمراول مع بخارى طبداول مع ۲۰۲۰ تاب الركوة

سے مس توفق کا سوال کرتے ہیں۔

## دوام توبر کے سلسلے بیں بندوں کی اقسام

جان لو! توب كرنے والے جارطفات بين تقتيم بوتے ہي۔

سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ الْمُسْتَغَيْرُفُنَ بِيذِكِر

اللَّهِ تَعَالَىٰ وَصَعَ الَّذِكُوعَنَهُ مُ أَوْزَارُهُ مُ

يهلاطبقه:

النه کار توبرکرے اور آخر عرک توبر برقاع کر ہے اس طرح وہ اپنی کو اہی کا تدارک کرتا ہے اور اس کا نفس اسے کن ہی طوف رہوع کرنے کی دعوت بنیں دنیا البتہ وہ تعزیب ہوتی رہتی ہی جن سے عام طور برانسان فالی نہیں ہوتا ہوب ک بنوت کے رتبہ برفائر نہ ہو ۔ توبہ توبہ براستھا مت ہے اور ایسا شخص نیکوں ہی سبقت کے جلنے والا اور برائموں کو نیکیوں بی بدلنے والا ہور برائموں کو نیکیوں بی بدلنے والا ہور برفون ہوں ور نیفس مطشنہ کہا ہا ہے جوابیے رب کی طرف بول ور انسان میں بدلے والا ہور انسان موب کی طرف اول ور انسان ہوتا ہے موب کی طرف انسان ہے موبالے تاریخ کا میں اس موبالے انسان ہے ہوتا ہے توبہ اور انسان موب انسان ہے ہوتا ہے تو بالدی کا اس سے راضی ہوتا ہے نی اکرم صلی اس میں اس موب انسان میں اس موب انسان موب انسان میں اس موب انسان میں اس موبالے انسان میں اس موبالے دور اللہ تن کو بایا۔

النّرتفال كا ببت زيادہ وكركرنے واسے اوراس باوراس برفرينة مونے والوں سے ذكرالني ان كے بوتھ آكر ديثا سے تووہ قيامت كے دن ملكے بوتھ سے أين كے۔

خواہنات سے مزاحمت کے اعتبار سے ان توگوں سے کئی طبقات ہیں کچھ تو ہر سے والے ایسے ہی کرمعرفت کے نلبہ کے نجے ان کی خواہشات دب جاتی ہی توان کا زلاع کم ہوجاً، ہے اور ان سے سلوک سے راستے میں کوئی رکاوط ہنیں ہوتی اور

بعن وہ ہیں جونفس کے نزاع سے خال ہنی ہوتے دیکن وہ مجاہدہ نفس اور شہوات کے روہی تا فیرکرتے ہیں۔ پھر نزاع کے درعات ہی کٹرت وقلت اور اختان مدت واختات انواع کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں اسی المراع طول عرکی وجہ سے بھی اختاف ہوتا ہے بعین وہ ہوتے ہیں کہ توہ کرتے ہی فوت ہوجاتے ہیں ایسے لوگ قابل رشک ہوتے ہیں کیوں کہ وہ سیامتی کے ساتھ اور کو تاہی سے از کا ہے ہیں پڑھست ہو گئے جب کو بعین وہ ہوتے ہیں جو توہ کے بعد عرصہ دواز تک زندہ رہتے ہیں ان کا مجاہدہ اور صرتا ور پر رہا ہے ان کی است قامت بھی زیادہ ہوتی ہے اوز سکیوں میں جی اضافہ مؤما ہے ان وگوں کا حال افضل واعلیٰ ہوتا ہے کیوں کر ہرگناہ کو اُنے والی نیکی مظارین سیے حتی کر بعض علا سنے فرمایا کر گناہ گار نے حبی گناہ کا ارتکاب کیا وہ اس وقت تک معامن نہیں ہوتا حب تک وہ تخص صدفی شہوت کے ساتھ اس پر دس مرتبہ قاور نہ ہو بھراس سے مبرکرسے اور محفی خوف خداوندی کی وجرسے شہوت کو توٹر درسے۔

پیراں سے براسے اور مل وق ملاور دی و و براسے ہوں و ور دسے۔

یہ تثرط بعیدا زقبای ہے لیکن اگراسے فرض کیا جائے تو اس کے عظیم انٹر کا انکار نہیں کیا جائی کہ ور سر مدگوای

ر سے پر نہیں چلنا چا ہیے اس طرح شہوت برانگی خذہ ہوگی اور اسباب حاضر ہوں کے حتی کہ وہ قا در سر حاب کا بھرا ہوسے باز

ر سے کی طبع کر سے گا۔ کیوں کہ اس بات کا خوت موجود ہے کہ شہوت کی باگ اس کے اختیار سے با ہر ہوجائے اس
طرح وہ گنا ہ کی طرف برط ھے گا اور تو بہ فوط حاب کے گا۔ بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے اسباب کے بدیا کرنے سے گرز

مرے جواس گنا ہ کو اسمان کرنے والے ہیں حتی کہ اپنے اور پان کا داستہ بند کر دسے اور اس کے سا تھو شہوت کو تورانے

می کو مشش کرنے جی قدر ہو سکے تا کہ نثرو رہے سے اس کی تو بہ مفوظ در ہے۔

می کو مشش کرنے جی قدر ہو سکے تا کہ نثرو رہا سے اس کی تو بہ مفوظ در ہے۔

دوسراطيف:

برابیا توبر کرنے والہ ہے جواصل عبادات کی بجا آوری اور کہ ہوگئی کو کا مور کے جھوٹر نے بی استعامت کا داستہ افتیار کوا ہے کئیں جھر بھی ایسے گناہوں سے فالی نہیں بو اجو قصد وارا وہ کے بغیر بوجا ہے ہیں بینی وہ ان گنا ہوں بیں بھینس جانا ہے وہ ارادے سے ان کا اقدام نہنی کرنا بلکر حیب وہ ان گئا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے توا بینے نفس کو ملامت کرتا ، نادم ہوا اورافسوں کا افہار کرتا ہے ، بلکہ وہ اینے اس عزم کی تجدید کرتا ہے کہ وہ اس کن ہے اسباب سے بیتی رہے گا بیفس ، نفس لو آمہ رملامت کرنے والا) کہلا نے سے زیادہ لائن ہے کیوں کہ بدا وی کوان جرب احوال پر ملامت کرتا ہے جو بے ارادہ ہوجائے بی ارادے اور قصد سے نہیں مونے ، یہ بھی ایک بلندم تنہ سے اگر جے ہیں مرتبہ کے مقابلے ہیں کم ہے ۔

ہیں الادسے اور تصدیقے ہیں مہوسے ، یہ جی ایک بلند سر سر ہے ار تیہ ہے سر مہدے معالیے ہی م ہے ۔ توب کرنے والوں کا عام حال میں مؤتا ہے کموں کرانسان کی فطرت ہیں شر موجود ہے وہ بہت کم الس سے الگ ہوتی ہے ۔ انسان کی انتہائی کوشش میں ہے کہ وہ نیم کوشر ریالب کرسے اگر الس سے نامدا عمال کا تیکیوں والا پیڑا جاری مواور نیکیوں کا وزن زیادہ ہوجہاں کر اس بات کا تعلق ہے کہ کن ہوں کا پاٹرا با سکل ہی خالی ہوتور یابت نہایت بعید ہے ، ان لوگوں

سے اللہ تفاق کا اجھادی و مے ارتفاد خدا و ندی سے۔ اَ لَّذِینَ بَحُبُنَینُهُونَ کَبَاشِرُ اَلَّهِ شِیْدَ وَالْفُوا حِشِنِ

رِالَّهُ اللَّهُ عَالَى رَبَّكَ وَرَسِعُ الْمُغُفِنَ فِ-

(1)

وہ لوگ بولمبرہ گئا ہوں اور بے حیا فی سے کاموں سے بینے ہیں سوائے چھوٹے گنا ہوں سے تو بے شک تنہا دارب وسین مغفرت والاسے -

تومروه جولًا كناه كدارى كاول اس يرضع تووه اس لائن ب كماسيم فرارد با باعين كومان كياكياب. وَلَا ذِينِكُوا ذَا فَعَلُوا فَاحِسَتُهُ أَوْظَلُمُ وَانْفَسُهُمُ اورده لوگ جب جبائی کا انتکاب کرتے ہیں یا بنے نفنوں برظلم كرتت بن توا ملرتغال كوبا وكرست اوراب كنابون ذَكَمُ وَاللَّهُ فَأَسْتَغَفَى وَالِيدُ نُولِهِ مِدِّ-ك بخش ولا كرتي م-تواس مے با وجود کدان نوگوں نے ابنے نفسول برظلم کیا اٹٹرنعالی سنے ان کی تعریب فرنگی سے کیول کر وہ لوگ ناوم ہوتے اورابنے نفسوں کو ملامت کرتے ہی ای مقم سے مرتبری طوف نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے اس فول میں اشارہ ہے۔ حفرت علی المرتفی رضی الله عنه سے موی ہے بی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا۔ تم می سے بہترین اکن وہ سے جو گناہ یں مبند ہونے کی خِيَالُكُ عُرِكُلُ مُفَتَّنِ تَوَاَّبٍ -صورت بن توب كرس -اورایک دومری عدیث سے: موس ركندم ا بالى كاطرت مي ميمي وطل كرتا سي معى حلك ٱلمُوْمِنَ كَالسَّنْبُكَةِ يَغْمِي أِحْبَانًا وَيَعِيثُلُ اورایک دوری مدیث بن ہے۔ لَا بُدَّ يِلْعُوْمِنِ مِنْ ذَبِّ يَا نِيْهِ الْغَيْنَةَ مومن کے بیے مزوری ہے کہ کبی کیار اس سے کناه مرزد ہو تاکہ اوٹر تعالی کی طرف رجوع کرے اس کا ببطلب نیں بَعِدَالْفَيْنَةِ-المقساكن وك بزاروى برسب اس بات محفظی ولائل می کداس قدرگناه توب کوننی تور ما اورایساشخص گذه براحرار رف والون می شایل منیں بتوااور وہ منص ایسے وکوں کو درج تابین سے ایوس کرے وہ اس ڈاکٹری طرح ہے جو تندرست ا دی کو دائی ہمت

سے ایس کتا ہے کیوں کہ وہ باربار کم جل اور کھانے کا اے میان وہ میش نہیں کھانا در بیشخص اس نقیدی طرح ہے

را) قرآن مجبد سورة آل عمران آیت ۱۲۰ (۲) شعب الامیان حلده صرمه مرام حدیث ۱۲۰

<sup>(</sup>١١) مندام احدين منبل طبية ص ١٩٩٧، ٥٩٥ ، مروبات مابر

www.maktabah. ٢٠٢٢ من ابن اجر جلد ٢٠٠٢ من ١٧٠١٠

جو نقر کے کسی طالب علم کو فقہ سکے درجہ پر ہینجینے سے مایوس کرتا ہے کیوں کر وہ کھی سبق کا کوار ہین کرتا حالانکہ وہ عام طور پر کوتا ہی ہیں کرتا یہ بات ڈاکٹر اور فقیہ کی کوتا ہی اور ناقص ہونے پر دلالت سے بلکہ دین کا فقیہ تو وہ ہوتا ہے ہو مخلوق کو کوسادنوں کے درمات مصول سے مون اس وجے مایوس نیں کڑا کہ وہ کھی گئا ہ کارتاب کرتے ہے۔

تمام انسان غلطی کرتے ہیں لیکن بہترین خطاکاروہ ہلیں تو تور بر ستے اوز خشش ما مگھتے ہیں -

بنى اكرم صلى الشرعليدوك لم نصفرايا-كُلُّ بَيْ إِدَمَ خَطَّاءُ وَنَ وَخَيْرًا لُخَطَّائِيْنِ التَّوَانُّونُ الْمُسْتَغَفِّمُ وَثَنَ لِا

نيزآب في ارشاد فرايا

مومن عمارت والا بوندلكان والامؤاب اورانى سے بیزوہ ہے جر بوندلگاتے لگا تے فوت ہو۔

اَلْعُوْمُنُ كَالِإِلَا فِعْ فَنَحْيُنُ هُ مُعَمَّنُ مَاتَ عَلَى رَفَعِهِ - (١)

بین گناہ کے درسے اپنے ایان کو بھالتا ہے اور تور و نامت کے ذریعے بوندلگا ہے ارشا د فدا وندی ہے ان لوگوں کو دوگن اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر كادروه تلى ك ذريع باللكودوركرت بى-

ٱوليُكَ يُوْتَنُونَ ٱجْرَهُ مُ مَرَّتَكِينِ بِعِكَاصُبُولُوا وَبَدِرُءُ وَنَ مِالْمُسَنَّةِ السَّيِيَةَ - (١٣)

توالله تعالى نے كناه منسونے سے باعث تعرفی بنس فرمائی۔

وہ لوگ جو تور کرکے ایک عرصة تک اس براستقامت اختیار کرتے ہی جر تعین کتاموں بی ان برخواہش غالب اُعباتی ہے تووہ قصداً ورا رادے سے اس کناہ کا از کا برنے ہیں کیوں کم غلبہوت کی وجے سے وہ عاجز سو جاتے ہی لیکن اکس کے با وتود وہ ہمیشرعبادت واطاعت میں مصروت رہتے میں اور قدرت اور فوامیش کے با وجودگان موں کو چیوٹر وہتے ہی ال مرمرت براید یا دوخواشین غالب آقی بی مین الس سے با وجود بوگ اس بات کی خواہش رکھتے بی مراسدتا لی انہیں اس خواہش كوفة كرتے كى طاقت دے اوراس كے نفرسے بجائے وہ اس فوائش كوبولاكرتے وقت بھى يہ تمناكرتے بن اورجب اس سے فارغ ہونے ہی تونادم ہو مے میں اور کہتے ہیں کالٹ میں ایسا نے کرنا اور می عنقریب اس سے نوبر کروں کا اور اس شہوت سے فا تنہ سے بلے نفس سے نظرول کا لیکن اس کا نفس اسے ٹا آنا رہنا ہے اور بار بار اپنی توہ کو توٹر تا ہے بروہ

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ام ملد

<sup>(</sup>١) شعب الايمان حلده ص ١٩ لم حديث ١٧١ >

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة القصص آيت ٧٥

نفس ہے جے نفس سول گراہ کرنے والانفس کیگی ہے اور ابسا ادمی ان لوگوں میں سے بھے جن کے بارے ہیں الٹرتعالی نے ذوایا واخرون اعْنَر فوا مِذُنُونِهِ فَدِ خَلَطُوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

توابدا کوی جو مباوت واطاعت بھی کڑا ہے اور جس برائی کا مرکب بتوا ہے اسے ناپ نظی کڑا ہے اس لیے امید ہے کر اطرتعالی الس کو بخش دے دین تورین تاخیر کی وجہ سے اس کا انجام خطرناک بی ہے کیوں کہ بوسکنہے توب بیلے

مرحا كے اور الله تعالى جوجا ہے فيملد فرائے۔

اب اگراد ادرائی ابینے ففن وکرم سے اس کا تدارک کرے اس کے نقصان کو پواکر دے اورائس کی توبہ قبول فرائے تو وہ سابقین کے منافعیل جائے گا وراگر اس بر بریخی اور شوت عاب اسے گی تو برخون ہے کہ فاتے کے وفت اربی قول مصادق آجا کے کون جب علم حاصل کرنے والاعلم سے شاغل سے احزاز کرتا ہے تو اس سے معلیم مقرائے کہ دوام اکس اس سے معلیم مقرائے کے دوام اکس اس سے مقتبیل علم کے اسباب کا دوام اکس میں میں بھر اس کے مقتبیل علم کے اسباب کا دوام اکس میں معالی ہے کہ بیا علی اس سے متعلق ہے کہ بیا علی اسباب کا دوام اکس کے اسباب کا دوام اکس کے مقتبیل میں ہے ہے اس کا مقرائ کی تصول نیز برائیوں کا تعلی بھی اسباب سے متعلق ہے جس طرح مرض اور صحت عذائد اور دواؤں سے متعلق میں وہنی قفس کا فقر سے تعلق کو اسباب سے متعلق ہے جس مقانی اس تعلق کو استحقاق اس تعلق کو اور نیا ہے جو طویل فقی مقتبیل کی دوجہ سے فقد ہی مقتبیل جا ہے ہے بھول کے اور عبد قان تعلق کی مقتبیل کا دواس کی نمتوں کا صول اور رب انعالمین کا ذرب اسی وفت عاصل ہوتا میں بیات کے دور سے دون کا ملک اوراس کی نمتوں کا صول اور رب انعالمین کا ذرب اسی وفت عاصل ہوتا ہے جب ولویا ہوتا ہے در سے دل طویل نرکیر اور نظم ہیں باعث سے عبد دل طویل نرکیر اور نظم ہیں باعث سے عب دل طویل نرکیر اور نظم ہیں باعث سے عب دل طویل نرکیر اور نظم ہیں باعث سے عب دل طویل نرکیر اور نظم ہیں باعث سے عب دل طویل نرکیر اور نظم ہیں باعث سے عب دل طویل نرکیر اور نظم ہیں باعث سے عب دل طویل نرکیر اور نظم ہیں باعث سے عب دل طویل نرکیر اور نظم ہیں باعث سے عب دل طویل نرکیر اور نظم ہیں کا مقتب سے عب دل طویل نرکیر اور نظم ہیں کا دور سے دل طویل نرکیر اور نظم ہیں کا دور سے دل طویل نرکیر اور نظم ہیں کا دور سے دل طویل نرکیر اور نظم ہیں کا دور سے دور سے دور سے دل طویل نرکیر اور نظم ہیں کا دور سے دور

اس ليحالتُّ قِالَى سَفِ فَهَا اللَّهِ اللَّهِ قَالَى سَفِ فَهَا اللَّهِ اللَّهِ فَا لَكُمَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَافَةُ وَلَكَاكُمُ اللَّهُ الْكَافَةُ وَلَكَانَا لَهُ لَكُمْ اللَّهُ الْكَافَةُ وَلَكُمْ اللَّهُ الْكَافَةُ وَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ لَكُمْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُو

من دَسْها-

اور قیم سے نفس کی اور حیں نے اس کو تھیک بنایا بھراس کے دن اس کاناہ اور تقویٰ ڈال تھیں اس نے کامیابی بائی جس نے اسے باک کیا اور وہ نامراد مواجس نے اسے کنا ہ

من تصالم-

توجب بنده گناه میں مبتد سوتا سے نوگناه نفنداور توب ادھار موتی سے -اور برذات ورسوائی کی علامت سے نبی اکر صل اللہ

(۱) قرآن مجيد مورة توبرآيت ۱۰۲ (۲) قرآن مجيد، مورة والنفس آيت > تا Www.maktaba

عبروسم نعارثناد فرابا

إِنَّ الْعَبُدُ لَيُعُمَّلُ بِعَمَلِ اَهُلِ الْبَنَّةِ سَبُعِيْنَ سَنَةٌ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ إِنَّهُ مِنْ آهُلِهَا وَلِا يَبُقَى بَيْنَهُ وَبَبُنِيَ الْحَبَنَةِ إِلَّهُ شِبُرُفَيَسُبِتَى عَكَيْهِ الْكِتَابُ فَيْعَمَلُ بِعَقَلِ اهْلِ النَّالِ وَمَدُخُلُهَا.

در بنوه سرسال جنتیوں والے علی کر اسے حتی کہ لوگ کہتے ہیں یہ اہل جنت سے ہے اوراکس کے اور جنت سے درمیان صرف ایک باشنت کا فاصلہ رہ جا اسے تواس پر تقدیر از لی سبفت کرتی سے توہ جنہوں واسے علی کرنے مگنا سے بس جنم میں واضل ہوجا اسے "

تو توبہ سے بہلے فاتمہ کا خون ہوتا ہے اور سرسانس بیلی زندگی کے بیٹے فاتر ہے کیوں کو تک ہے موت اس سے ملی ہو کی م لہذا قام سانسوں کی مفاظت کرنی جاہے ورز ممنوع کا مہم بی جا جائے گا دراس وقت دائمی صرب ہیں بتد ہو گا جب اسس کاکوئ فائدہ نہیں موگا۔

چوتھا طبقہ:

برنوگ توبہ ترکے ایک مرت کے اس براسقامت اخبار کرتے ہیں ہوگئاہ باگئا ہوں کی طرف اوسے اتنے ہی ا در سنے سرب سے توبہ نہیں کرتے اس کورے ہیں باری فان آوئی کی طرح خواہ بات کی کمی طور برا آباع کرتے ہیں بہر ہی گنا ہوں پر اصرار کرسنے والوں بی سے ہے برنفس سرائی کا حکو بہنے والانفس ہے جو بھبلائی سے بھاگئا ہے اس کورے خاتمہ کا خوف ہوا سے اوراکس کا معاطم شیت فلاوندی کی حوالے ہوتا ہے اگراس کا عاقبہ برائی پر ہوتو وہ ایسا بدیخت ہے جس کی بدینی کی انتہا ہیں اور اگر تھبلائی پر فاقہ ہوجی کراسے توجہ بروت اسے توجہ ہے سے جیکارے کی امید ہوتی کہ اسے توجہ بروت اسے توجہ ہے سے جیکارے کی امید ہوتی ہے اگر جا بک عرصہ سے جیک اس میں بن مل کی جائے جیسے کوئی سندی میں بن مل کی جائے جیسے کوئی سندی سے جیک کی سے بیسے کوئی سندی مواور سربات بھی محال میں ہے کہ کسی خفید سیب سے باعث اسے عام معانی میں بن مل کی جائے جیسے کوئی سندی خزانے سے بیسے کہی ویران جائے جیسے کوئی سندی ہوئی کے توبہ بات محال میں جائے ہوئی کے توبہ بات محال میں جائے ہوئی کے توبہ بات محال میں جائے ہوئی کے توبہ بات محال میں ہوئی کے توبہ بات محال میں اس کے جیسے کہی اس کے توبہ بات محال میا کرتے ہوئی کا معاطم ہے۔ موبہ کے توبہ بات محال میں اس کے جیسے انہا کرام علیم السلام کا معاطم ہے۔

اور خلص لوكوں كے بلے بھى بہت برانطو سے -

نووہ شخص اس فائی کا خان اڑا ہے گا وراسے بوقوت قرار دیتے ہوئے کے گا یہ کیبی حرص ہے ؟ آسان سے
سونا اور جاندی نہیں برسے برج زمی تو کا نے سے حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالی جو مسبب الا سباب ہے اس نے اس طرح ان
کو مفدر فرایا ہے اور اپنا طریقہ اسی طرح جاری کی اور اس کی سنت رطریقے ) ہیں کوئی تبدیل نہیں ہوسکتی اور وہ دھو سے
کا شکار شخص پر بات بہنیں جان کہ آخرت اور دنیا کا رب ایک ہی ہے اور اس کی سنت دونوں جانوں میں تبدیل نہیں ہوتی

ادراس نے فرایاہے۔

دَانُ لَيْسَ بِلُهِ نَسَانِ إِلَّهُ مَا سَمَٰ ۔

اورانسان کے بیے وہ کچو ہے جواس نے مخت کی۔

تووہ س طرح یہ عقیدہ مکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ امزت میں کرم ہے اور دنیا میں کرم ہنیں ہے ۔ اور وہ کس طرح کہا ہے کہ ال کی نے یں کونا ہی اس کے کرم کا تقاضا ہنیں ہے اور علی میں تونا ہی کے با وجود دائی نعمت مل جائے گی اور بیا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جواسے کسی محنت کے بغیر آخرت میں عطافہ لے گا۔ بین بیر و بنوی مال سخت محنت کے با وجود عام طور پر ہنیں تنا ،

روہ بیبات کہنا ہے کین ، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرائی کو بھول جاتا ہے۔

و میں بات کہنا ہے اور جس کا تھے۔

و میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرائی کو بھول جاتا ہے۔

احرا سے انوں میں تنہا را رزق ہے اور جس کا تھے۔

و میں اللہ تعالیٰ کے اور جس کا تھے۔

۱) وان مجيد اسورة النجم اكيت (م) www.maktabah

وعده کی ما تُتَوْعَدُوْنَ - (۱) وعده کی جا ہے۔ توہم اندھے پن اور مشکنے سے اللہ تعالی کی بناہ جا ہتے ہم اور سیقید جہالت کے اندھیرے توہی ہی سرکے بل کرتے اور فوط سکانے کی وجہ سے ستواہے اور اس فیم کا آدی اس بات سے لائق ہے کہ اللہ تعالی سے اس قول کا مصداق مہو۔ ارشاد خلاوندی ہے۔

اوراگرتم دیجیوصب مجرم ابنے رب کے پاس اپنے مروں کو چکا سے ہوئے کہیں گے اسے ہارے رب ہم نے دیجااور سنایس میں وابس لوٹا دے تاکہ ہم اچھے کام

مَلَوَنَوَى إِذِ الْمُعْرِهُونَ فَاكِسُوْ ارُولُسِهِمْ عِنْدُرِيِّهِ مُ رَبِّبًا أَبُصُرُنَا وِسَمِعْتَ فَارْجِهُمَا نَعْمَلُ صَالِحًا .

ینی ہم نے دیجے لیاکر تو نے جرکیے کہ تفا وہ ہے ہے بین توقے فرایا۔ وَاَنْ کَیْسَ بِلَدِ نِسْاَنِ اِلِدٌ مَا سَعَیٰ۔ انسان کے بیے وہ کچھ ہے ہیں کے بیے اس نے (۳) کوسٹش کی۔

تومین واپس بھیج دست اکہ م کوشش کریں۔ اسکین اس وقت والبی عمکن نہ موگی اور اس پر عذاب ثابت ہوجائے گا توم جالت اور شک کی دعوت دبینے والے والیسے) امورسے اللہ تعالیٰ کی بنیاہ چا ستے ہی جو برے انجام کا باعث ہیں۔

فسل

## توبركرنے والے سے كناه سرزد ہوتووہ كياكرے

جس شخص نے تو ہر کی ہوا ب اگر وہ قصار یا غدیہ شہوت وغیرہ کی وجہ سے کسی گن ہ کا میرکب ہوجائے تواس پر اردوبارہ ا توب اور ثلامت واحب ہے نیز اسے جا ہے کہ وہ اس گن ہ سے مقابل نیک سے ذریعے کفامہ کی ادائیگی بین شغول موجیبیا کمر ہم نے اس کا طریقہ ذکر کیا ہے اور اگر شہوت کے غلیم کی وجہ سے اس کا نفس ترکر گن ہ کے اراد سے پراس کی رور کرتا ہو تروہ دو واجب با توں میں سے ایک سے عاجز آگیا ۔ ہذا اسے چا ہے کہ دوسرے واجب کو دھیولیے وہ میر کروہ نیکی سے ذریعے برائی کو دور کرے تا کروہ معل جائے اب بدان ہوگوں میں سے جوجا ہے گاجن سے اچھے اور برے اعمال سے

> (۱) قراك مجيد، سورة الناربات آيت ۲۷ (۲) قواك مجيد، سورة السجاد أيت ۱۲

www.maktabah.org

مجلے ہیں۔ وہ تکیاں جو گنہوں کا کفارہ بتی ہی ان کا تعلق ول سے سواجے یا زبان سے یا وہ اعضاء سے تعاق رکھی می توجس عفو سے گناہ گاارتکاب مواجد یا بدی کے الباب کاجس سے تعلق ہے ای سے نیکی علی میں لائے۔ جمان مک ول کا تعاق مے نومغفرت اور عفرے صول کے لیے اللہ تعالی کے ہاں گریم وزاری کرے اور محالے ہوئے فلا كى طرح ذلت كا اظهار كوے فئى كرسب لوكوں براس كى ذلت ظاہر موجائے۔ اوراس كاطريقه برسے كمان كے درسيان محرس كى كرسے كبول كر بھا كنے والے غلام كوف منى سنتياكم دوسرے عدون بربائ كا اظماركرے اسى طرح ملانوں سے بلے فيرات اورعادت برعزم كا قلى اراده مواليا ہے۔ اور مبان مک زبان کا نعلق ہے نوظلم کا عرات کرے اور خشش طلب کرے اور کے اے میرے رب! بی نے ابنے نفس برطلم کیا ورباعل کیا بین توہر کے اور کا اور کا استفاری قام افسام کوعل بن لائے جیسا کہ ہے نے دعاؤں اوراذ کارمے باب سبان کیا ہے۔ اصاعف رسے ساتھ نیکی عبادات اورصنفات میں جو مختف اقسام برے شمل میں روایات میں اس بات پردلالت بائی جاتی ہے کرجب ایک گنا ہے بعد اُٹھ اعمال صالحراد مے جائی نومعانی کی امید ہوتی سے جاراعال کا تعلق دل سے ہے اوري، توم، توم كاعزم، كن ه چور في ما ب اوراس بركناه كاخوت نيزاس كى مغفرت كى اميدسد اور جاراعال کا نعلی اعضاء سے سے ایک یہ جے کرگناہ سے بعد دور کوتیں بڑھے اس کے بعد سز بارات عفار كرے اورا كي سوم تنبر" سُنجان الله الْعَظيم وَبِحَمْدِ ، وإك م الله تعالى وظرت والاس اوراس كي تولين ماريع بھرکونی صدفہ کرے اوراس کے بعدروزہ رکھے۔ بعن روایات یں ہے کہ کا مل وضو کرے سی بی جائے اور دور کتنیں بڑھے۔ ال اورىعن احادث مباركم بى سے كم جار ركات برا سے (١) الكورث شريف بن أياس-

ايك مديث شريب بي أياس -إذا عَمِلُت سَيِّئَةً فَا تُنبِعُهَا حَسَنَةً مُنكِيِّرُهُا السِّرِّي السِّيرِ والْعَكَ فِينَتُ بِالْعَكَوفِيةِ -مُنكِيِّرُهُا السِّرِّي السِّيرِ والْعَكَ فِينَتُ بِالْعَكَوفِيةِ -(٣)

مبتم سے کوئی برائی ہوجائے تواس کے بعد نیکی کرو وہ اسے بٹاوے کی لیات بدہ کے بعد لوٹندہ اور علانیہ کے برلے ملانیم ۔

> (۱) كنزالىمال حلدىم ص ۲۲۹ حديث م ۱۵۲۸ (۲) شعب الا بيان عبد إول ص ۲۲۸ حديث ۱۲۰ (۱۷) كنزالىمال حبلد قام س سم مري صويث وو بسل ۲۸ مسل ۷۷۷۷. Makt

اسی بیے کہاگیا ہے کہ لوستیدہ صدفہ رات کے کن ہوں کو اور فلا ہری صدفہ دن کے کناہوں کو مٹا د تیاہے۔ اور صبح صدیث بیں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول انٹر علیہ وسلم بی نے ایک عورت سے زنا کے علاق سب کی کیا تو آپ مجھ پرانٹر تعالیٰ کا حکم نافذ کیجئے۔ آپ نے فرایا کی تم نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز نہیں بڑھی واس نے کہا جی ہاں ٹیھی سے آپ نے فرایا ہے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ (۱)

بی موری سے اپ سے حربایہ سے سب بیاں ماہوں و دور تر دی ہیں۔ (۱)

بر حدیث شرکف اس بات بر ولا لت کرتی ہے کہ مور توں سے ساخ زنا سے علادہ ہو حکت کی رختاً بوسرو فیرہ) تو دہ صغیرہ گناہ ہے کہ اور اس سے بین بی اکرم صلی اسٹرعدیہ وسلم کا ارشا دگرای ہے۔

دیکھی آنگ اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا بیٹ کہ منت کی ایس سے بین موسیاں سے گناہوں سے بیے کفارہ ہیں اللّٰہ اللّٰہ کا بین کہ منت کا اور اس کے کا موں سے بین کو اللّٰہ کا بین موسیاں سے گناہوں سے بین کا موں سے بین کو اللّٰہ کا بین موسیاں سے گناہوں سے بین کو اللّٰہ کا بین کہ مول سے اللّٰہ کا بین میں اللّٰہ کا بین میں کا بین میں اللّٰہ کا بین کہ میں کو اللّٰہ کا بین کے اللّٰہ کا بین کی کہ کا بین کے اللّٰہ کا بین کے اللّٰہ کا بین کے اللّٰہ کا بین کی کا بین کے اللّٰہ کا بین کے اللّٰہ کا بین کے اللّٰہ کا بین کے اللّٰہ کا بین کا بین کے اللّٰہ کا بین کو دور کر بین کے اللّٰہ کا بین کے اللّٰہ کی بین کے اللّٰہ کا بین کے اللّٰہ کا بین کے اللّٰہ کا بین کی کہ کا بین کے اللّٰہ کا بین کے اللّٰہ کا بین کے اللّٰہ کی کہ کی کو اللّٰ میں کے اللّٰہ کا بین کے کہ کی کو کہ کے کہ کی کو کہ کے کہ کہ کے کہ ک

توان قام اتوال سے مطابق مناسب ہی ہے کہ مردن اپنا محاسبہ کرسے اور قام گئاموں کا صاب نگاکر نکیوں کے ذریعے ان کو دور کر سنے کی کوئشش کوسے -

سوال:

جب کے دگناہوں یہ اصرار کاعقبہ و حل نہ ہوا سنتفار کیا فائدہ دسے گاہ جب کہ حدیث شریف یں ہے۔

اَلْمُسْتَنَعُونُ مِنَ الْدُّنْ َفِ وَهُو مُصِدُّ عَلَيْهِ اصرار کی حالت بیں گنا ہ سے استفار کرنے والا اس

کا اَلْمُسْتَنَعُونُ مِنَ اللّٰهِ ۔ (٣) اکوی کی طرح ہے جواللہ تفال کی آیات کا مذاق اطراق ہے۔

بعن بزرگ فرما تے تھے ہیں لفظ" استخواللہ، سے جی استفار کرتا ہوں دیعی جب گناہ ترک نہ کرسے اور کہا گیا ہے

کمفن زبانی استغفار ، جو ٹوں کی توبہ ہے صفرت را بعہ عدویہ نے فرایا کہ ہما دائج شی طلب کرنا خود ہے شمار استخفار کا

جواب:

استغفارے سلطے بیناس فدرروایات انی میں کرشارے باہری ہم نے اذکار اور دعوات کے بیان بینان کا ذکر استغفار کے سلطے بیناس فدرروایات انی میں کہ شارے باہری ہم نے ادرات نففار کو کھا دکر کی ارشاد فداوندی ہے۔ کیا ہے حتی کہ اللہ تفال نے دیں اور اللہ تفال سے شایان شان مہنی کہ ووان کو عذاب و ما کا تکا دیات مان مہنی کہ ووان کو عذاب

<sup>(</sup>١) صح مسلم علد ٢ص ١٥٦/ ١٥٥

<sup>(</sup>٢) مندلام احمدين عنيل جلديص و دم مرويات الوسرو

رس الترغيب والترسيب جلدام ص عوري بالتوس Www.maktaban

رے جب ک کپ ان می موجود می اوراندنعالی ان کو دَمَاكَانَ اللهُ مُعَدِّنَهُ مُعَدِّنَهُ مُعَدِّنَهُ مُودِنَ . عناب بنين وتياحب كروم خشش طلب كررم مون-

يس لعن صحابرام فرا إكر نے تھے كرہارے لئے دوينا بن تھيں ايك جلى لين في اكرم الله عليه وسلم كا زطابرى طورير) مارے درميان موجود موا (١) رباقى زربا) اورائنعفار مارے باس موجود ہے اگر رہم على جائے تو ہم لاک موجائين نوم كنظ بن كدوه استغفار و حجوالون كى توبى وه محن زبانى استغفار باسى ول شرك بنين بنوتا جے اُدمی عادیاً یاففلت کی حالت بیں کہا ہے"استغفراللہ" بی اللہ تعالی سے خشش کاطاب موں اور جیسے وہ جنم کی آگ سے بارے میں سور کہتا ہے" بین اس سے اللہ تعالی کی بناہ جانتا ہوں لیکن اس سے اس کا دل متاثر بنس بوتا بیمض فربان كى وكت سے بوق ہے اكس سے كوئى زيادہ نفع بني بہتا۔ مرجب اكس كے سافد بار كاہ خلاوندى بى دل كا تضرع اور انكسارى شامل مواراده سيامور نبت اور رغبت بي خلوص موتووه ذاتى طور برنيكي بع جواس بات كى صلاحبت رطنى بداكس سے راق کودورکیا جائے۔

فضيلت استغفار كے سلے ميں جوروايات آئى ہي وہ اسي مفہوم برجمول مي حتى كرني اكرم صلى الله عليه وكسلم نے فرايا۔ جنتخص استعفار كرام ووكناه براصرار كرف والانهاب مَاآحَتُرَمَنِ اسْتَغَفَّرُولَوْعَادَ فِي الْبَيَوْمِ

ہونااگرہ ون میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔

سَتُعِيْنَ مَرَّةً - (ا) اس سے مراد دل سے خشن طلب كرنا ہے اور نوب واستعفار كے كى درجات بى اوران كا اعاز بھى فائدوسے خالى بنبن مؤنا الرعية اخراك من منتجاى ليصحفن سهل صى الدون فرا بندس كورونت ابينه مولاك صرورت موتى سع ادراس كسب الجيمات بريق مرسوال بن الى كالون روع كرا وراكرك وكالركاب بوجا كالويل كي ا مرے رب میرے گناہ پریددہ ڈال دے ماورجب کناہ سے فارغ ہوتو کے اللہ امیری تو بقول کراورجب تو بر ملے تو کے بالترمجع مفوظ فواليرجب نبك على كرمت توكي بالله! مجع سي فبول قرا-

مفرت سهل رحمداللرس استغفار كم بارس بن يوجها كيا جركنامون كاكفاره بنتا ب نوانهون ت فرمايا استغفار كالم غاز قبوليت سے جربوع اور عر نوب سے استجاب زنبولیت) اعضاد کے اعمال بن رجوع دانابت) مل کے اعمال می اور توب ابنے مولی کارے متور بوا ہے بعنی تحلوق کو چوڑ دے جرانی کوتا ہی کے سلے بی الله تعالی سے بخشش طلب کرے الله قال

١١) قرآن مجيد ، سوره انفال ايت ٢٣

<sup>(</sup>١) جائ ترزى الواب التفسير ومام

اس نشرح السنة للبغوى جلده ص . مورث ١٢٩٠

کی نمت سے بے خبر رہنے اور ایک کوترک کرنے کے سلطین توکوتا ہی ہوتی ہے اس کے بیے بھی استغفار کرے اس وقت اسے بختی وقت اسے بختی وزائ ہے بھرتا ہے تعدی اس کا تعدی اس کے بعد تنہائی اختیار کرنا ہے بھرتا ہے تعدی اس کے بعد بنائی اختیار کرنا ہے بھرتا ہے تعدی اس کے بعد خالص دوستی ، بھر با سمی نعلق بھرازی گفتہ کہتے و جے فقت کھنے ہے اس کے بعد خالص دوستی ، بھر با سمی نعلق بھرازی گفتہ کہتے و جے فقت کھنے ہی اور مضبوطی کا سب فقت کھنے ہی اور مضبوطی کا سب میں اور مضبوطی کا سب ہو بھرالٹ نظالی اس کی طرف نظر رحمت فرانا ہے اور اسے عرش کی طرف میں دوست ہو بھرالٹ نظالی اس کی طرف نظر رحمت فرانا ہے اور اسے عرش کی طرف الٹی ای اس کی طرف نظر رحمت فرانا ہے اور اسے عرش کی طرف الٹی ایک اس کی میں ہو بھی ایک ا

مرنبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے قربالا نتوب کرنے والا الشرنعالی کا مجبوب سخواہ سے اس کا کیا مطلب سے نوانہوں نے فرما یا محبوب اس مائے ہوئیا م نشرائط بائی جائیں جن کا اس آئیٹ میں ذکر سواہے۔

توبر کرنے والے ،عبا وت کرنے والے روزہ رکھنے والے دورہ کا مرحمہ وینے دالے میں کا حکم دینے

وائے، برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اَنَّنَا بُهُوْنَ الْعَامِدُونَ السَّا نَحْوُقَ الْكَاكِوْدُنَ السَّا نَحْوُقَ الكَاكِوْدُنَ السَّا خَفُوقَ الكَاكِوْدُنَ اللَّهِ مِرُونَ بِالْمُعُرُوقُ مِنْ اللَّهُ مُرُونَ بِالْمُعُرُوقُ مِنْ مَا اللَّهُ مُنْ كَرِولُكُمَا فِنْطُونَ عَنِ الْمُدُنَكِرَولُكُمَا فِنْطُونَ عَنِ الْمُدُنَكِرَولُكُمَا فِنْطُونَ عَنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ اللّهُولُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ ال

اورفرايا محب وي بروا سيحوان كامول كونس كرتاجي كواكس كامبوب يدبني كرتا -

مفعودیہ ہے کر توبہ کے دوفائدے ہی ان بی سے ایک کنا ہوں کا گفارہ بنن ہے تنی کہ وہ گیں ہوجا ہے کہ گویا اس کا کوئی گنا ہی بہت اور دوسرافائدہ درجات کا مصول ہے تنی کہ وہ مجوب بن جانا ہے اور کفارے کے می کئی درجات ہی ان بی سے بعض گنا ہ کو بالکل مطادیتے ہی اور بعض اس بی تحفیف کا باعث ہوتے ہی اور بہتفاوت ، توبہ کے درجات بی تفاوت ، توبہ کے درجات بی تفاوت کے باعث منواجے۔

پس دل سے السننفارا ورنکبوں سے دریعے ندارک اگرم پہلے درجات میں ا حراسے عقدسے کوحل نہیں کرنے میکن فائدہ سے باکی خالی نہیں ہونے سے بائدہ خیال نہیں کرنا چاہئے کہ ان کا وجود بنہ ہونے سے بابرہ خیال نہیں کوئی شک نہیں کرا جائے کہ ان کا برقول سجا ہے۔ فلوب کواکس بات کا بقین ہے اوراس میں کوئی شک نہیں کرا مٹرتعا لیا کا برقول سجا ہے۔

نَمَنُ تَعِمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةِ فِي خَيْراً بده - بي م الموقى وابرارهي نيكي كرك كاس رك اجراكوديك

62

۱۱) قرآن مجید سورهٔ تؤبر آیت ۱۱۲ ۲۱) قرآن مجید، سورهٔ زلزال آیت ۲ اورنبکی کا ایک درہ معی افرسے خالی میں ہوتا جیسا کہ نزاز دہیں ہوکا ایک دانہ بھی دنزاز دیے تھیکا و کے لیے انہونہ کچھ مرکبھ افررکتی دران درے تھیا و کے دراز دوں ہی جھیا و نہا ہونا کو در کرفتا ہے اور اگر سیدا فرسے خالی ہوتا تو دوسرا بھی اس کی شمل ہوتا اور کئی درات اٹھا نے کے باعث تھیکا ہوا ہوتا سے بیان کمکہ وہ مجادی ہوجا اسے اور برائی دالا بیا اور برائی دالا بیا اور برکوا تھے جا اس بات سے بیا جا ہے کرعبا دات کے درات کو معمل اس کو عمسل اور برائی دالا بیا اور برکوا تھے جا اس بات سے بیا جا ہے کرعبا دات کے درات کو معمل اس کو عمسل میں نہ لا ور

اور گن موں سے ذرات کو میم معولی مز سمجھ اوراس بیو قوت فورت کی طرح مزم و جائے ہو سُون کا شخے سے بینے کے بینے کے بینے بی دواکہ کا ت کئی ہے اور کہتی ہے کہ رایک وہ ایک ما داری آئے گا اور کہتی ہے کہ رایک وہ ایک ما داری آئے گا اور اس سے کتنے کیوے بنیں کے حالا نکہ اکس میو قوت کو معلوم نہیں کہ و نیا کے تمام کی وہ ایک ایک وہ ایک وہ ایک وہ ایک وہ ایک وہ ایک وہ ایک ایک وہ ایک وہ ایک ایک وہ ایک

توول سے عاجزی کا اظہارا ورطلب مغفرت ایک ایسی سیے جوالٹرنعالی سے باں بالکل ضائع نہیں ہوتی بلکر میں (الم مغزالی) کہا ہوں کر زبان سے استغفار بھی بھی ہے کیوں کر ففلت کی حالت میں استغفار سے ساتھ زبان کی حکت اس کھولی میں کسی سلان کی غیبت با فضول کلام سے بہتر ہے بلکہ استغفار سے خاموشی اختیار کرنے سے بھی بہتر ہے۔ تواس کی فضیلت ، خاموشی سے ا

مقابلے ہیں ظاہر موتی سبے اور دل سمے عمل سمے مقا بلیدیں اس کا نقصان ظاہر مؤاسبے۔ یہ وجہ سبے کوکسی نے اپنے شیخ الوعثمان مغربی سے کہا کہ بعض اوقات مبری زباب میروکر اور قراک جاری موقا ہے جب کم میرا دل غافل ہوا ہے انہوں نے فرما یا اللہ تعالیٰ کامشکر اواکروکہ اس نے تنہار سے ایک عضوکو ایھے کام میں مصروف رکھا اور

اس كا عادى بنايا اس كورائى بس سن سكايا ورفضول كامول كا عادى بني بنايا-

انہوں نے جو کھیے ذکرکیا وہ می ہے اگراعت ارکونیک کاموں کی عادت پر اجا کے حتی کروہ اس سے لیے فطرت کی طرح ہو جا تو وہ تام گئا ہوں کو دور کر سکتا ہے ہیں جو نخص اپنی زبان کو استعفار کا عادی بنانا ہے ہیں وہ دو سرے آدی سے جھوط سن سے تو فور آ استنفواللہ آتا ہے جس کی اس کو عادت ہو اس کی زبان سے نکانا ہے ہیں کرنے کی عادت ہواس کی زبان سے نکانا ہے تا کہ گئا ہوں کہ مارے کی عادت ہواس کی زبان سے نکانا ہے تا کہ گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں کہ مطابق کہتا ہے ورض انحق کو استعاف وہ انعوذ باللہ اور جب فقول بات کہنے کی عادت ہو تو زبان کی خاد ہوں سے اور دو سرے کلم کے ساتھ سامت رہتا ہے اور اس کی ساتھ کی اس کی زبان ابھی بات ہے کی عادی ہے اور دو سرے کلم کے ساتھ سامت رہتا ہے اور اس کی ساتھ کی دھر ہو ہے کہ اس کی زبان ابھی بات ہے کی عادی ہے اسٹر نوالی کی کرنے والوں کا اجرانا تو نہیں کرنا۔

اس کی اللہ کہ دُشِور کی آئے اللہ کا کہ کو اس کی زبان ابھی بات ہے کی عادی ہے اللہ نوالی کی کرنے والوں کا اجرانا تو نہیں کرنا۔

اس کی ساتھ کی دھر ہو ہے کہ اللہ کہ کے کہ خاد کی ساتھ کی اس کو کرائی کا ایک معاد کی ہور کے کا اللہ کو کہ نوال کی اجران کو کہ نوان کا کہ کی عادی ہے اس کی زبان ابھی بات ہے کی عادی ہے اللہ کا ایک کرنے والوں کا اجرانا تو نہیں کرنا۔

ان اللہ کہ دی فیور کی کو کرنے کو اللہ کا ایک ایک کو کی ساتھ کو کہ کی کا کہ کہ کہ کی عادی کے اللہ کی کرنے والوں کا اجرانا تو نہیں کرنا۔

ا دراگرنبی موتوالٹرنتالی اسے طبط دنباہے اور اپنی طرب سے اسے بہت بطرا اجربطافرانا سے۔ اورالله تعالیٰ کے اس ارشا دگرانی کا بھی ہی مفہوم ہے۔ کان تک حَسَنَةً بِقَنَاعِفُهَا وَبُوْتِ مِنْ لَدُنْدُو اَجُراً عَظِمًا ۔ (۱)

توریجوکس طرح اللہ تعالی نے اس بیکی کو بڑھا یا کہ غفلت ہی بھی استغفار کو زبان کی عادت بنایا حتی کہ اکس عادت سے

ذریعے غیرت ، اعنت اور ففول باتوں سے فریعے نا فرانی سے شرکو دُور فربا ہے اور

اخرت کا بڑھا بہت بڑا ہے اگروہ جانتے تہ ہیں محض آفات کا خبال کرسے عبا دات کو معمولی سنیں سمجھا جا جیا کس طرح عبادات

میں رغبت کم ہوجائے گی یہ شیطانی کر ہے جس کے ذریعے وہ دھو کے بیں بتلالوگوں کو تھینہ آبا ہے اوران کور نصور دیا ہے

کم وہ غفلندی نیزوہ پوکٹ بید باتوں کو جاشنے والے مجھ وار بیں ول کی غفلت کے ساتھ زبان سے ذکر کرنے یہ کیا تھا اُل سے

تواس کمروفریب سے توالے سے درگوں کی تی فنسیں ہیں۔

ا بینے ای برظام کرنے والے، درمیانی راہ افتیار کرنے والے اور نیکیوں می سبقت کرتے والے۔

جان نگ سبقت کرنے والوں کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں اسے تعنی اُتو نے سے کہا لیکن تمہارام تعد رباطل ہے تھنیا گئی ت یں تجھے دومرتبہ سنا وُں کا اور دوطر لیتوں سے تجھے ذریل کروں کا بین زبان کی حرکت سے ساتھ دل کی حرکت کو ملاوُں گا تب رہ سنز کی جا جہ سے در در در داز در زبان خرب کے ہیں کا بین میں اور ان کا بین نہ ہوں کا میں میں اُن خرب کے ساتھ دل کی حرکت کو ملاوُں گا

توب اس شخف کی طرح ہے جو سیطانی زخم بینک چھواک ہے۔

یکن بوظالم مغرور ہیں وہ ا بینے اکپ کواس باریک بات سے دانف سمجھ کردل سے اخلاص سے عاجز ہونے ہیں اور وہ زبان کوذکر کا عادی ہنیں بنا نے تو وہ شیطان کی مدد کرتے ہیں وہ و سو کے کی رسی کے ساتھ لٹاک جاتے ہیں اور اب ان دونوں کے درمیان موافقت اور شارکت ہوجاتی ہے جیے کہا گیا ہے مشکیز سے کے منہ کو بند کرنے والی چیز اکس کے موافق موگئ تو اکس نے اس نے اسے کھے ہیں ٹیکا بیا۔

جہاں کی میار روی افتیار کرنے والے کا تعلق ہے تووہ شیطان کے فلات عمل میں اپنے ول کو مٹر کیے ہنی کرسکتا اوروہ جانتا سے کرمحض زبانی ذکر ول کی نسبت نا تص ہوا ہے لیکن خابوشی اور فعنول باتوں کے مقابلے ہیں دمحض زبانی ذکر افضل ہے وہ اس پر برقرار رہتا ہے اور الٹر تعالی سے دعا کرتا ہے کہ جدائی کی عادت کے سیسلے ہیں وہ اس سے ول کو عبی زبان سے ساتھ مٹر کہے کرنے۔

توسیقت کرنے دالا ای بولاہ کی طرح ہے جوابنے کام کو برا جان کر کا تب بن جائے اور ظالم جوزبانی ذکر کو بھی چھوڑ دیتا ہے اس جولائے طرح ہے جوابنا پیٹے چھوڑ کرفاکروب بن جائے اور درمیا ہزرا سنتہ افتیار کرنے والے ک

شاں اس کی طرح ہے ہوگا ہے۔ سے عامر آ جا آسے تو کہنا ہے ہیں ہولاہے کے پیٹے کی ذرمت سے انکارنہیں کرا لیکن بر کا تب کے مقابے میں فربی ہے فاکر دب کے مقابلے میں نہیں ابزا جب میں گابت سے عاجز ہوں تو ہولا ہے کے پیٹے کو نہیں چھوٹرسکٹ اسی لیے حضرت رالعبر عدو ہے رحمہا اللہ نے فرایا تھا کہ ہما را استغفار کی استغفار کا متنا ج ہے تو تہمیں برخیال بنیں کرنا جا ہے کہ انہوں سے زبان کی فرمت محق و کرف او فدی غفلت کی فرمت کرتی ہیں تو یہ استغفار میں متنا رہی ہوا ہے کہ انہوں سے نبان کی حرب سے نبین اوراگر وہ زبانی استغفار سے میں خاموس ہوجا کے تو دو سے استغفار کا حتا ہے ہوگا ایک کا نہیں۔

توحیں کی نذرت کی کئی یا حبن کی تعرف کی گئی اس کواسی طرح سمجنا جاہئے ورنہ سے کہنے والی ذات رنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ) کی اس صدیث کا مطلب سمجھ نہیں اُسے گاکہ آ ہے نے طربایا 'ونیک لوگوں کی نیکیاں ، مغز بین سے گناہ میں ، کیونکہ ہر المور اصافی طور ریزنا بت موسنے ہیں لہذا ان کو اصافت کے بغیر بہنیں اپنا نا جا جیے بلکہ مناسب سے سے مرعبا دات اور گناموں سے

فرات كوهي فقيرز جاني اسي يعطف امام جعفوا وق رضي المدعد نع فرمايا-

الله تفالی نے بین چرس، بین چیزوں بیں رکھی ہیں اپنی رصاکوعبا دت بیں رکھا ہے پس نم اس سے سی چیز کو گاڑ تھیر منہ جانو سوک نے بین نم اس سے سی چیز کو گاڑ تھیر منہ جانو سوک نا ہے اس کی رصا اس بی موفق نب ابنی نا فرانی میں رکھا بس اسسلے بیں سی بات کو مورک نا سے موہوم کتا ہے اس کا عضف اس بی سواورا بنی ولا بیت کو ایپنے بندوں میں رکھا بہذا ان میں سے کسی کو حقر مزجانو موسک ہے وہ اللہ تعالی کا ول مواور فیرون کی اور اپنی وعامیں بورٹ بو رکھا بس وعاکونہ چیوٹروشا بدقوبیت اس میں مور

## توب کی دوااوراصرار کے خاتمہ کے بیے علاج

عان دانسان کی دو تسمین میں ایک وہ نو جوان حس میں بجوں والی عا دات بائی جاتی میں وہ نیکی کرتے اور برائی سے دیجے برنشوو نا بیا ہے۔ اسی نوجوان سے بارے یں نبی اکم صلی انٹر علیہ وسلم نے فرایا۔

تعکب ریشو و نا بیا ہے۔ اسی نوجوان سے بارے یں نبی اکم صلی انٹر علیہ وسلم نے فرایا۔

تعکب ریشو و نا بیا ہے جو کی عادم میں میں دو ہوگئاہ ہے۔

اس فیم کے نوجوان نادر میں بہت کم بائے جاتے ہیں۔

اور دوسری قیم ان دوگوں کی ہے جو گئاہ کے ارتکاب سے خالی ہیں ہوتے بھران کی دو قیمیں ہیں ایک وہ ہوگئاہ ہر

مصربے میں اور دوسرے تو ہرنے والے ، اور جاری غرض بر ہے کہ ہم اصرار کودور کرنے کا علاج بیان کریں اورانسس

تو جا تنا چاہیے کنوب کی شفا و، دواسے ہوتی ہے اور دماسے وہی وا تف منوا سے جر بمیاری سے آگا ہ بنواسے کیونکہ مض کے اسباب کی فدولاج سے نو جو بیاری کس سب اتی ہے اس کا علاج اس سب کو دورکر نا اسے فتم کرنا اور باطل کرنا ہے اور سرچیز کا بطلان اس کی ضدسے بنواہے اورا سرار کا سبب غفلت اور نواسش ہے اور غفلت کی صندعلم ے جب رفواہش كى صدان اسباب كوخم كرف بصبر كا ہے جوخواہش كومكت دينے مي اورغفات خطاف كى اصل الله تعالى نے ارشاد فرایا۔

وَاقْلِيْكَ هُمُّ الْعَفِيلُونَ لَا حَرَمَ مَا نَعْفَ الْمُعَلِيلُ عَافَلِ مِن لِقِينًا وَهُ اَحْرَت مِن ضَاره إِنْ -0,210 فِي الْوَحِرَةِ هُــُمُ الْخَاسِرُفُنَ - ١١

تو، توب کی دوا ایک معبون ہے جوعلم کی مٹھاس اور صبر کی کڑوا مہٹ سے مرکب ہتواہے۔ توجس طرح سکنجیبین شکری مٹھا
اور سرکے کی ترشی سے مل کر بنتی ہے اور ان بس سے مرا کے سے حامل ہوتی
ہے توان الب باب کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو صفوا کے مہیجان کا باعث بنتے ہم توجس آدمی کواصرار کی بھیاری ہواسے دل کے
علاج کا بہی طریقہ سمھنا جاسے۔ علاج كابي طريقة سمجناجات،

تواب دواکیاصل دومیزی بی ان بی سے ایک علم ہے اوردوسری چیز صبر ہے اوران دونوں کا بیان صروری ہے۔ ال

ملوں:
کیا امرار کے خاتہ کے لیے ہرعلم نفع دنیا ہے یا اس کے لیے کوئی مخصوص علم ہے توجان نوکر دل کے امراض کے
عدد ج کے لیے کئی علوم ہیں لیکن ہرمرض کے لیے ایک مخصوص علم ہے میں کرعلم طب تمام امراض کے عدد ج کے لیے نفع بخش
ہے لیکن ہر بھاری ایک مخصوص علم کے ساتھ خاص ہے اسی طرح امرار کی دواکا مسئلہ ہے۔
تواب ہم عبانی بھاریوں کی مثال ہواس خاص علم کا ذکر کرتے ہیں تاکر سمجھنا آسان ہوتو ہم کہتے ہیں۔ بھارکو کئی باتوں کی
تر درت کی واحد تن بعد تاریس

تعدین کی عاجت بوق ہے۔

ا۔ مجوی طوربروہ اس بات کی تعدیق کرے کر بھاری اور صحت سے کئی اسباب میں جن تک اختیار کے سافار سان ہوتی ہے۔ جیساکہ سبب الاسباب لالٹر تعالی نے ان ور تب فرایا ہے توبداصل طب کا بقین سبے کیوں کر جوادی طب پر یقین بنیں رکھنا وہ علاج ہی مشغول نہیں ہوسکتا ۔اوراس پر ہاکت نابت ہوتی ہے تو ہمارے زیز بحث سٹنا ہی ہر شمال ہے کم

(١) قرأن مجيد ، سورة النحل آيت ١٠٩ ، ١٠٩

ایان تربیت، کی اصل ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آخروی سعاوت کا ایک سبب ہے اور وہ عبادت ہے اور بدیخی کا ایک سبب ہے اور وہ عبادت ہے اور بدیخی کا ایک سبب ہے بوگناہ ہے اور بداحکام تربعت پرایان کی بنیاد ہے اور اس کا صول صروری ہے تحقیق کے ماتھ ہو یا تقلید کے ذریعے، اور بر دونوں بائٹی مجموعی ایمان میں شامل میں۔

يكه فرات بي دويق اورسي سهاسي جوط اورفلات واقعربات بني سع

۱۰ اس کے لیے صروری ہے کوطبیب کی بات فورسے سنے کہ وہ کن بھلوں سے کھانے سے روکتا اور کن مصراساب سے ڈرا آ ہے جنی کر پر ہنر فئر نے کے سلیے ہیں اس بیٹوت غالب آجائے توٹ دت ہوتوں پر ہنر کا باعث بتا ہے دیں کے سلیے ہیں اس کی مثنال بہ ہے کہ ان آبات اور احادیث کی طرف خوب دھیان دسے ہوتقوی کی ترفیب دیتی اور گئاموں سے ارتھاب نیز خواہشات کی اتباع سے روکتی ہیں ۔ اور اس سلیے ہیں جو کچھ سنے اس کی تصدیق کرسے اور اسے سی فعم کا شک

ار عاب بر تواہمات ن ابان مصروی ہے۔ اور ان سے بی جو چے اس صدی رس اور اور اور ان می میں ان اور اور ان می می اور ا اور زرد در سروی کراکس سے ایسا خوت بدیا ہو جو میر پر نفوت بنتی اسے علاج کے سلسلے میں مرا خری رکن سے و

ہ۔ طبیب کی اس بات کو بورسے سے جواس سے مرض کے ساتھ خاص ہے اور حس سے پر مبر ضروری ہے تاکہ بیلے اسے ان افعال واحوال اور ماکو لات ومشروبات کا تفصیلی علم حاصل موجو نفضان وہ ہیں کیونٹر ہر مرکبین پر ہر چہزے پر ہنر لازم ہنیں اور مذہی مردوا اسے فائدہ دنتی ہے ملکہ مرفاص بھاری سے لیے علم بھی محضوص ہے اور علاج بھی۔

اوردین سے اس کی شال یہ ہے کہ ہرانسان سرقسم کی خواہش میں بتلہ بنیں مزدا اور نہی سرفسے کے گناہ کا مرکب سزنا ہے بلکہ مرموس سے لیے ایک یا زیادہ محضوص گناہ ہی فی الحال اسے انتیات کی مزورت ہے کہ اسے ان کے گناہ

ہونے کا علم بوطائے۔

عران کی وات کی افات اور صرکی مقدار کا علم ہوائس سے بعداس بات کا علم ہور ان سے صبر کیے ہوسکتا ہے اور کھر اس بات کو جانے کر سابقہ گنا ہوں کا کفارہ کیے ادا ہوگا بیعلوم دین سے محالجوں کے ساتھ فاص ہی اور بیعلائی جوانبیا ہوام کے وارث میں گناہ گار کو اگر اس نے گناہ کا علم ہوجائے تو اس بر بازم ہے کہ طبیب سے علاج کروائے اور طبیب عالم ہے اور اگر اس کو اس بات کا علم نہ ہوکہ جو کچھ اکس نے کہا ہے وہ گناہ ہے تو عالم بر بازم ہے کہ اسے اس بات کا اگر اور اس کی صورت یہ ہے کہ عالم کسی علاقے ، شہر ، محلے یا مسیریا کی وہ میں فرم واری سبنھا لے اور وہاں سے لوگوں کو دین مکھائے اور اس کی صورت یہ ہے کہ عالم کسی علاقے ، شہر ، محلے یا مسیریا کسی مجمع کی ذمہ واری سبنھا لے اور وہاں سے لوگوں کو دین مکھائے اور ان سے ساب نے واضح کرے کرکیا گائی ان کے لیے نقصان وہ ہے اور کو نسا کام نفع بخش ہے کیا بات ان کی بر بختی کا باعث ہے اور کونی بات میں سماوت مندی ہے اور وہ اس بات کا انتظار نرکھے کر اس سے کو جھیا جائے بلکہ لوگوں کو

(١) ول كامريض بين جانباكروه بعاري-

(۱) اس کا انجام اسس دنیا میں نظر نیں آ جب کہ بدن محمر من کا انجام موت ہے جو دکھائی دیتی ہے اور طبیعتیل ک سے نفرت کرتی ہیں اور جو کچھ موت سے بعد ہے وہ دکھائی نئیں دیتا اور گن ہوں کا انجام دل کی موت ہے جواس دنیا من نفر ہنیں آتی توگن ہوں سے نفرت کم ہوتی ہے اگرے اس سے مرکب کو اس کا علم جی ہواسی ہے تم اسے دکھو سے تو قلبی ہماری میں قوہ اللہ تھالی پر بھروسہ کرتا ہے جب کم بدنی بھاری میں بھروس سے بینے علاج کردانا ہے۔

رما) به علاج مرمن به به کوهبی نه کے اور طبیب توعلا ہیں اوراس زمانے ہیں وہ تو دشرید ہمار ہو سکے حتی کہ وہ علاج

کرفتے سے عاجر اکئے۔ اور بول کر سیر من سب میں موجود ہے جتی کہ ان کا نقصان ظاہر بسی ہو انو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے ہیں مجبور ہو سکتے اور وہ ان کوا ہسے اشارے دیتے ہیں جوان کی برض کو طبھائے ہیں کیوں کہ مہلک ہماری تو دنیا کی جبت ہے اور بر ہماری فود اطباء برغالب آئی ہے وہ اس بات سے نوت سے لوگوں کو ڈرانے بر فادر بنس کہ لوگ ہمیں سے بنس کیا اور مردوں کو دو اطباء برغالب آئی ہے وہ اس بات کے نوت سے لوگوں کو ڈرانے بر فادر بنس کہ لوگ ہمیں سے بنس کے بنس کیا دوسروں کو علاج کا حکم دیتے ہو اور اسے آب کو حول جائے ہوئی و صربے کہ تمام محفوق اسس ہماری میں بتعلام ہوگئی اور دواختم ہوگئی دور سے باک موسیقے۔ بلکھ جسیب رعلا ) لوگوں کو گراہ کرنے میں مشغول ہوگئے کا منس جب وہ نصیحت بنس کرتے تو خیانت تو خرک نے اصلاح بنس کرسکتے تو ضاد مجبیلا نے سے باز مشغول ہوگئے کا ش وہ خامون رہی اور کچھ نہولیں۔

يرلوك جب بولنة بن توان كابنيادى مقدر لوكول كوابني طرف الل كرنا مؤاس الراس مقصدتك تب بي بني

علتے ہیں جب اسد دلائیں اور اسد کے السباب کو ترجے دیں نیزر حمت سکے دلائل ذکر کریں کیوں کہ ان باتوں سے کانوں کو زبادہ لذت حاصل سوتی ہے اور طبیعت پر بیرباتیں ہائی ہوتی ہی اب جب لوگ وعظری محبس سے اٹھ کر جاتے ہی توانس گاہوں برزیادہ جرآت ہوجاتی ہے۔ اور اللہ تعالی سے فعل بر بھروسہ بڑھ جا تا ہے۔

پس حب طبیب جائل یا خائن موگاتو دوائی کے ساتھ ہاک کرنے گاکیونکہ غیرمناسب جگہ پراستعال کرسے گا توامید اورخون دو دوائیں ہم لیکن ان دواُدمیوں سے لیے تو متضا د بیارلوں میں بتعامی حب اوی پنجون غاب ہوتی کہ وہ دنیا کو بالکل چیوڑ دسے اوراً پنے آپ کوا ہے کام کا مکلف بنا کے جس کی طاقت نہیں رکھتا اور اپنے آپ پرزندگی کو بالکل تنگ کر دسے تواہیے شخص کے زیادہ خون کوا میدکے السباب ذکر کرے توڑا جائے تاکہ وہ اعتدال کی طرف اکجائے۔

اس طرح وہ تعفی ہوگئا ہوں پرمعر ہوا ور توب کی خواہش بھی رکھتا ہوئین نا امیدی اور ما یوسی کی وجہ سے اس سے رکتا ہو کر گذشتہ گنا ہ بہت بڑسے ہی اس کا علاج بھی امید سے اسباب سے ذریعے کیا جائے تنی کہ وہ توب کی قبولیت کا طبع کرکے توب کرے ۔

بین جوشف گنا ہوں میں ڈوبا ہوا ہوا ہوا ورفضل خدا وندی پرمغرور ہوا مید کے اسباب کے ذریعے اس کا علاج کونا اس طرح سبے جیسے حاریت والے کا علاج شہدسے کونا"ناکہ اسے شفاحاصل ہو ہے جاہوں اور غبی ضم سے لوگوں کا طرافقہ سبے غرضی طبیبوں کا فسادم صن کو لاعلاج کئے ہوئے ہے کہ وہ دواکو با لیکن قبول نہیں کرتی ۔

سوال :

کوئی ایسا طریقة ذکر کری بھے واعظ ، خلوق کو وعظ کرتے ہوئے اختیار کرے ؟ حواف :

عبان لواکریہ مباطریقہ ہے اوراس کا اعاطر نامکن ہے ہاں ہم اصراد سے ترک کے سیام کیے نفی بخش انواع کی طوت انتارہ کرتے ہیں جولوگوں کو گناہوں کے جوڑنے پر مجبور کرسے اور اس کی جا رضیں ہیں۔

ا۔ قرآن باک کی وہ آبات و کرکرسے ہوگئاہ گاروں اور نا فرانوں کہ ڈرانے والی ہی اسی طرح ہوا حادیث و آثارمروی - بی ان کو بیان کرسے بنی اکم صلی المدعلیہ وسلم کا ارش دگرای ہے۔

 علم موتاكران كوكموں بيداكيا كيا بيلاكت ہے اگران كورمعلوم منبي مواكر مركبوں بيدا موسئے توجس بات كاعلم تھا اس پر

ياكيتنيم أذكم يككم والماذا خلفواعم كوا بِمَاعَلِمُوا-

اور معن روایات یں ہے۔

كاش بدايك دوسرے كے باس بيني كران باتوں كا ذكر كرتے جوان كو معلوم تھيں تو دوسراكت بے كاش جب انبوں نے اس بات رعل بنس كيا حس كان كوعل تنا توجوعمل كياس سے توبر جبي كر ليتے را)

بعن بزرگوں نے وایا جب بندہ کنا مرزا سے تو دائیں طوف والا فرت بائیں طرف والے کو حکم دنیا ہے اوروہ اس پر ایرے کہ چھ کھو ہاں اس سے قلم کو اٹھا کے رکھے اگر وہ توب واستغفار کرے تون مکھے اوراگر استغفار نہ کرے تو

بعن بزرگوں نے فرمایا ہو بندوگنا ، کرنا ہے نوزمین محصیر وہ ہوناہے وہ زمین اللہ تعالی سے اجازت مالکن ہے كا سے اندروصنا ديا جائے اوراكسان سے تھيت اس برگرنے كى اجازت طلب كرتى ہے تواللہ تال زين واسمال سے فرنا ہے مرے بندے سے کے جاؤادراسے مہنت دو تم نے اسے بیدائیں کی اگر تم اسے بیدار تے تو تمہیں اس بردعم أنا، شايدوه ميرى بارگاه بين نوم كرے توين اسے بخش دول اور موسكنا مے وہ اس كناه كو شكى ميں بدل دسے وين اسے نکی کا تواب عطا کروں-الٹرتالی سے اس ارشا دگرا فی کا بی مطلب ہے۔

بے تک الله تعالى زبن واسمان كوجنبش كرنے سے روکے ہوئے ہے اوروہ بٹ جائے تواس کے سوا اس كون روك -

100 一年 100 日本 100 日本

إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمُواكِ وَالْوَرْضُ آنُ تَزُوْلَةَ وَلَـ بُنُ زَالَتَان إمسكهما من احد من بعدم- رس)

حفرت عربن خطاب رضى الله عنه سے مروى ایک حدیث بیں ہے۔ مرسكان والاس كے بائے سلاموا ہے يس جب ببت زبادہ بے عرمی مون بن اور عرام کو حسال سمجعا بأاب توالله تنالى مركات والے وجيتما ب

اَلطَّا بِعُمُعَلَّنُ بِقَالِمَةِ الْعَرْضِ فَإِ ذَا انتهكت المحرمات واستعيكت المعكدم اَرُسُكَ اللَّهُ السَّكَا بِعَ فَيَكُبِعُ عَلَى الْفَكُوبِ

> (١) كنزالعال ملده اص ٢٩١ مديث ١٢١٣م الل كنزالعال حلدوص اوم مديث مها بما

رس زان مجيد مورة فاطرآب ايم

قددہ لوگوں کے دوں پر مہر مگا دیتا ہے۔

ول کھل ہنجیل کی طرح ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تواکی انگلی بند موجاتی ہے حتی کہ تمام انگیاں بند سوجاتی ہیں تو بوں ول بند ہوجاتا ہے میں مہدرگانا ہے۔ بِمَا فِينَهَا - (۱) اَورَصَرَتِ مَهَامِرِ مُمَاسِرً مُمَاسِينِ وَابِتِ بِن -اَلْفَلُبُ مِثْلُ الْكُفِّ الْمَعْنَدُ وَكُمَّ الْمَعْنَدِ مُثَلِّ الْمَعْنَدِ وَالْمِثِ مِنْ اَذُنْبَ الْعَبُدُ ذَنْباً الْفَيْضَ الْمُعْنَدِ وَمُنْبَعُ حَتَّ الْفَلْبِ تَنْفَيَعِنَ الْرَصَا يِعْ كُلُّها فَبِسَدَّ عَلَى الْفَلْبِ فَذْ يَلِكَ هُوَ لَطِّبُعُ - (۲)

صرت مس بعرى رحمه اللهنة فرمايا.

بندے اور اسٹر تعالی سے درمیان گناموں سے حدمعلوم سے حب بندہ وہاں تک بینیا سے توامٹر تعالی اس سے دل پر مرسکا دیتا ہے اب اس سے بعداسے نبکی کونین بنیں دی جاتی۔

گناہ کرنے والے کی خرمت اور تو ہ کرنے والوں کی تولیف میں بے شاراعا دبٹ وا کار دارد ہوتے ہی واعظ کوجا ہے کہ ان می سے اکثر کوبیان کرسے اگروہ رسول اکرم صلی امٹر علیہ وسلم کا وارث ہے۔ اب نے کوئی درہم اور دبیار نہیں جوڈا بلکہ اکب نے علم و کرت چوڑی ہے اور مرعالم کوم قدر بنی وہ اس میں اب کا وارث ہے (۱۲)

دوسرى قسم :

www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱) الكامل لابن عدى حلد ٢ ص م ١١ الرحب بيمان بن مسلم الخناب (٢) شعب الابيان حدده ص الم م صرب ٢٠٠) (٣) مسنن الى واوُد علد ٢ ص ٢ م كتاب الوصايا-

سے نکال دیے گئے - دا)

اور دوابات بن سے کوجب صفرت سیمان بن واؤد عیہ ماالسام کوان کی نظا پر تنبیہ کا گئی کم آب کے گری جا لیس لا گئی ایک مورق کی کوجا ہوں گئی کہ ایک مورت سے آب سے ورخواست کی کم مرسے اب کے حق بن فیصلہ کرنا آب سے وعولی لئین اس برعی نظر فرایا بعض نے کہا آب سے اس کوپ ند کیا کہ اس عورت کی خاط اس کے باب کے حق بن فیصلہ کری تواب سے جالیس ون تکومت والیس لگئی تواکب جدھ مفد آبا پرفتیان عال بھاگ کوٹرے ہوئے والیس ہے آپ اپنے ہوئے ہوئے گئی کہ اس عورت کی گوٹے کہ ایک وو مرس بیمان بن واؤد ہوں تو ایک فوٹ میں بیان بن واؤد ہوں تو ایک فوٹ کی بیمانات کو موٹ کے ایک مورت کے گوٹے کی نا وو مرس بیمان بن واؤد ہوں تو ایک کوڈورکر دیا اور کی باتا اور اما ما آبا مقول سے کہ آپ برٹھیا نے گوٹے نکائی توجا لیس ون کی تواکس نے آپ کو دو کرکے ایک مورت کے گوٹے نکائی توجا لیس ون کی سنی تواکس نے بیمانیس کی موٹ کے بیمانیس کے بیمانیس کوٹ کوٹ کے بیمانیس کوٹ کے ایک موٹ کے ایک موٹ کی کوٹ کے دو کوٹ کے دو کوٹ کی موٹ کی کوٹ کے دو کوٹ کی موٹ کی کوٹ کی کوٹ کے دو کوٹ کی موٹ کی کوٹ کی موٹ کی کوٹ کی کوٹ کے دولائی کی موٹ کی کوٹ کوٹ کی موٹ کی کوٹ کی موٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی موٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کیائی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی

امرائی روابات یں مروی ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شہری ایک عورت سے نکاح کیا تواس نے اپنا غلام مجیجا آلکہ وہ اس عورت سے نکاح کیا اورائس نے اس سے اس عورت کے دل ہیں اس کا خیال آگیا اورائس نے اس سے اس عورت کے دل ہیں اس کا خیال آگیا اورائس نے اس سے اس قرب کا مطالبہ کیا بیکن اس غلام نے مجابوہ کر کے اپنے آپ کو بچالیا تو اس کے تقویٰ کی وجر سے اللہ تعالی آسے نبی بنا وہا تو دہ ، بنی امرائل ہی نبی تھے۔

صفرت موسی علیدالسام سے وا تعات ہیں ہے کوآپ نے مصفرت فضرعلیہ السام سے بو بھیا اللہ تعالی نے کس وجہ سے آپ کوٹیب پرمطلع فرمایاء انہوں نے فرمایا اللہ تعالی سے سیسی کن مہوں کو بھیوٹر نے کی وجہ سے۔

مروی ہے کرسیمان علیہ انسلام سے بیے ہوا چنی تھی آپ سے اپنی ٹی قمیض کی طوف و بچھا تو گویا انہوں نے اسے پہند کیا راوی کہتے ہیں ہوانے اسے آنار دیا، انہوں نے فرمایاتم نے ایساکیوں کیا میں نے تو تجھے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا ہوا نے ہواب دیا ہم اکیب کی اطاعت اس وقت کرنے ہیں جب آپ انڈتھا لی کی فرما نبرواری کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) انبیادلام عیبم السلام کے ایسے واقعات میں الٹرتا لی کی تکتیں ہوتی ہی نیزان کے ایسے کاموں کوزلہ ولغزش سے نبیرکیا گیا ورلغزش بازار بھیلنے کو کہتے ہیں لہذا یسے کاموں کوگنا ہنیں کہرسکتے انبیاد کرام گنا ہوں سے معموم ہیں اور بھیسانی اپنے اراد سے یا مرض سے نہیں ہوتا ۱۲ ہزاروی

مروی سے کرانڈ تعالی نے حفرت بعقوب علیراسلام کی طوف وی جیجی کراکب کومعلوم سے بی نے آک کے اور آپ کے بيت يوسف عليه السلام ك درسيان عدائ كيول والى مع انهوك في عرض كيا محص معلوم نبي -الترتفال في فراياس به كرآب نے ان كے بھائيوں سے فرايا مجھے اس بات كا درسے كراسے بھير ايك اور تم اكس سے غانل ہوآپ نے اس پر جعیر بینے کا فوت کیوں کی ؟ مجھ سے توقع کیوں نہیں کی ان سے جائیوں کی عفلت کی طرف نظر کموں کی میری حفاظت كوكيون منين ديجها اوركياكي عاشقين كرمي سفال كواكب كاطف والس كبول كيا واننون فيعوض كي نيس - فواياكس بے کراپ نے جوسے امیدر کھنے ہوئے اوں کا -

ورب مے راستان ان سب كومير باس لاك .

حاؤلس لوسف علىدالسلام اوران سي بعاني كوتلاسش كرد اور بايوس بو-

توسیطان سے اس زنیدی اسے بھدادیاکہ وہ الوسف علیدانسام کا) ذکراینے مالک سے کرنا توریوں) آپ كى سال قىدخانے يى رہے۔

اللهُ تفالى في ارتفاوفرايا: فَأَنْهَا ﴾ اشْيُلُنُ ذِكْرَرَتِهِ فَكَيِثَ فِي اليتنجن يصنّع سِنِينَ -

اس قم کی حکایات کی بے شمار مثالیں میں اور قرآن پاک نیزا حادیث میں بر دیا بات محض قصر کہانی سے طور رہنس آئے بلدان كامقصد عرب عاصل كرناسية مكرمعوم وجات كرانبا وكام عيبهم السلام سيمعولى لنزشين معادينس موني أو دورون سے بیرو گن و کس طرح معاف ہول کے ہاں ان کی سعادت بیقی کر اینیں فوری طور تینید کی گئ اور ان کامعالمہ آخرے نک موخ بنیں کیا گ جب کر مدبخت بوگوں کومہلت دی جاتی ہے ناکران سے گن ہ طرھ جائیں نیز اَفرت کا غذاب زیارہ سخت اورزبادہ بڑا ہے اس قعمی باتیں گئا ہوں پرامرار کرنے والوں سے سامنے زبارہ بیان کی جائیں تو ہزنو ہر کودعوت و بنے والے امور کوم کت دیے کے ہے۔ بات نفی بخت ہے۔

الوكوں سے سامنے بربات بیان كى جائے كرك بوں بردنیا بن كرامتوقع ہے اور بندے كورمعيدت بني ہے

(١) قرال مجيد، سورة لوسف أكيت سمد

عَتَى اللَّهُ آنَ يَكَا زِنْكِنِي مِهِمْ حَمِيعًا - (١)

إِذْهُ بُواْ فَتَعَسَّسُوا مِنْ يُوسُكُ وَأَخِيْهِ وَكُرُ

اوراكب في بيهي فرمايا.

(١) قرآن مجيد، سورة ليسعت آيت ١٨ رسا تران مجيد، سورة يوسف أب ٧٠ وہ اس کے گئا ہوں کے سبب ہوتی ہے اس لیے کمی لوگ اُخرت کے معاملے ہیں سنے کامظاہرہ کرنے ہی اورا بنی جالت کے باعث و بنوی سزاسے ڈرایا جائے کیوں کم عام طور بڑتام گناہوں کی نوست باعث و بنوی سزاسے ڈرایا جائے کیوں کم عام طور بڑتام گناہوں کی نوست و نیا بی ہونی سے جیبا کم حقرت واؤر سیمان علیما السلام کے واقع ہی خکورہے حتی کربعین اوقات بندسے پراس کے گناہوں کے سبب سے درق تنگ ہوجاتا ہے اور بعین اوقات لوگوں کے دلوں سے اس کی قدر ومنزلت فتم ہوجاتی ہے اور اسس میراس کے دئین مسلط ہوجانے ہیں۔

نبى اكرم منى الدعليه وتسلم في ارشا وفرايا-إِنَّ الْعَبُدُكَيْنُ حُرَم اللِّرِّذْ قَى جِاللَّذَ نَبُحِب يُصْبِينُهُ لِلهُ يُصْبِينُهُ لِلهُ

بے شک بندہ اپنے گاہ کے باعث جس کاوہ ترکب بخراہے، رزق سے مودم کر دیا جاتا ہے۔

اور صفرت ابن مسود رضی الله عند فرماتے میں مرا فیال سے کر بندہ گناہ کی وجہ سے علم کو عبول جاتا ہے (۲)

اور معمن بزرگوں نے فرمایا لوت جہرے کا سیاہ ہونا اور مال کا نقصان نہیں ہے بلکہ لعنت یہ ہے کہ انسان ابک گناہ سے نکا کراس جیسے یا اس سے بھی برے گناہ میں بتا ہو جائے ۔ اور بات اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کوں کو لفت کا معنی در حمت سے کورکر دیا اور تھی بیک دیا ہے اور ویب انسان کو نمایی کی توفیق ناسے اور اس سے لیے برائا کا اور تو الله ترائل کا در تا ہے اور وہ دو گرد با گیا اور توفیق کے ملئے سے محرومی سب سے بڑی موری ہے اور مرکم ایک وہ دو مرکم مرفی اس سے حاصل ہونے والے نفع سے مروم ہوجاتا ہے جوگنا موں سے نفوت کرتے ہیں نیز وہ صالی بی منظم ان علی کی مجانس سے حاصل ہونے والے نفع سے مروم ہوجاتا ہے جوگنا موں سے نفوت کرتے ہیں نیز وہ صالیوں کی ہمنشین سے بھی محروم دستا ہے بلکہ ایسے شخص سے الله تنا سے بھی اور اس سے نیک لوگ بھی نالاض رہیں۔

ایک بزرگ کے بارے بن منقول ہے کہ وہ کیچیا ہیں کی وں کو لیٹے ہوئے جل رہے تھے تاکہاؤں بھیل نہ جائے وہ کہ ان کا پاؤں کھیل نہ جائے۔ حق کا کہاؤں کھیل نہ جائے۔ حق کا دان کا پاؤں کھیل کی اور وہ کر کئے وہ کو موسے ہوئے اور رو سنے رو نے کی چیاں چلنے لگے وہ کہ مرہے تھے۔ بندے کی بریم بنال ہے وہ کا ہ سے بیت اور کن ارکنارہ کش رہا ہے حتی کہ وہ ایک یا دو کن ہوں میں جا بڑا ہے اکس وقت وہ کا مہوں میں جا بڑا ہے اکس وقت وہ کا مہوں میں جا بڑا ہے اکس وقت وہ کا مہوں میں جا بڑا ہے اکس وقت میں کہ دور کی سے بیاس بات کی طوف اللہ میں موری سے گناہ کی طوف کے دور کا مہوں میں خود دور سے گناہ کی طوف کے دور کا مہوں میں خود کی دور کا مہوں میں کا دور کا مہون کے دور کا مہوں میں کا دور کی سے گناہ کی طوف کے دور کا مہوں میں کا دور کی دور کا مہون کے دور کا کہا کہ کی دور کا کہا کہ کو دی کی دور کا مہون کی خود کے دور کا کہا کہ کی دور کا کہا کہ کی دور کا کہا کہ کو دی کی دور کی کہا کہ کی دور کا کہا کہ کی دور کا کہا کہ کی دور کی کہا کہ کی دور کا کہا کہ کی دور کی کہا کہ کہا کہ کو کہ کہا کہ کی دور کی کہا کہ کی دور کی کہا کہ کی دور کی کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کی دور کی کہا کہ کی دور کی کہا کہ کی دور کر کے کہا کہ کی دور کی کہا کہ کا کہا کہ کی دور کر کیا کہا کہ کی دور کی کہا کہ کی دور کیا کہا کہ کو کہ کی دور کی کہا کہ کی دور کی کہا کہ کی دور کی کہا کہ کر کی کہا کہ کی دور کی کہا کہا کہ کی دور کی کہ کی دور کی کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کی دور کی کہا کہ کی کہا کہ کی دور کی کہا کہ کی دور کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی دور کی کہا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہا کہ کی کی کہ کی کہ

مِنَا ہِ۔

ای لیے حضرت نصیل رحمراللہ سنے مایا کہ تم پر تو گوکٹس زمانہ یا دوسرے تعالیوں کی طرف سے طلم آنا ہے وہ تمہا ہے۔ گنا ہوں کی دھ سے متونا ہے اور کسی بزرگ نے فرایا کم اگر میرے گدھے کی عادت بگڑ عالے تو میں مجھ حبّنا ہوں کو میرے گناہ ک

ایک بزرگ فوائے میں میں اپنے گئا ہوں کی سنوانے کو کے چوہے میں جو معلوم کراتیا ہوں۔ تنام کے ایک موفی بزرگ فرما تے ہی میں نے ایک نور صورت عیان غلام کی طرف دیکھا تو مجھا ہی رہ گیا اتنے میں مفرت ابن مبدر دستی رحمدان میرے باس سے گزرے انہوں نے میرا ہاتھ برط انو مجے ان سے حیا ای اس نے کہا ہے ابوعبدالتر! سبان الله المجھے بیصورت ابھی گئی تھی اور بیصنعت بندائی مجھے اس بات رِتعب بواکر یہ کیے آگ سے لیے پیاکیا كيا بنون نے ميرا اتف دمايا ورفر ماياتم كيورو لعداس كنا وئي سزاياؤ كے فرماتے ميں تين سال بعد مجھے اس كي سزامل .

حضرت الوسليان دارانى رعمامند فرات بي احتلام مجى ايك سفراس اورحب كسي خص سے عاز باجماعت جبوط جاتى ہے توباس مے سی گناہ کی سناسون سے مدیث ترافی بی ہے۔

مَا انكُرْتُهُ مِنْ ذَكَما فِكُو فَبِمَا غُبُرُنُهُ مِنْ تَم وَبَات ابن مالات بن البندكران بوده تهار الال ك وصبت بدل كرائي-

اورميث نزلف بي سے.

يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ إِنَّ أَدُنَّا مَا أَصْنَعُ بِالْعَبُدِ إِذَا انْزُشَهُونَهُ عَلَى طَاعَتِهِ أَنُ الْحُرِمَةُ كَذِيْذَ مُنَاجَاتِيُ

الشرتفال ارشاد فرفآ كمب كربذه جب ابني خواسش كو برى عباوت برترج وتباہے توب اسے كم ازكم سزا يرويا بون كرايف ساته مناجات كى لذت سے محروم

ابوعروين علوان كے ايك لوبل واقعر بي منقول ہے وہ فرماتے مي ميں ايك دن كورا غاز براھ رہا تھا توميرے دل یں ایک فواہش بیلامونی جونہایت طویل موکئی حتی اس سے مردوں سے ساتھ شہوت کی بھیل کا فیال بیلا بواتو میں زین میر الركية أورميرا عام حيم ساه موك من كوس تقب كريشه كا اورتن ون ك بابرة تكامي عام بي جاكرا في حيم كومابن سه دمونا ميكن سيامي طرعتى جلى جاتى يهان ك كرنين ون بعدوه سيامي دور سوئكي من في حضرت جنيد بغدادى رحمرالله سع مانات ك ابنوں نے مجھے موضع رقد سے بغداد با یا تھا جب میں ان كى خدمت میں حا حربوا نوانوں سفے فرمایا تھے شرم نرا أنى كم تو المرنفالي سے سے كور سے اور تبرانفس شہوت ميں اس قدر دو باكر تجھ رينانب آكيا اور شجھ الدتعالى كے صنور ما عرى سے مكال ديا اكرمي تمارك بي الله تعالى سع دعامز ما كما اورتيري طرف سعتوبه خركا تو تو اسى رنگ كے ساتھ الله تعالى سے ملاقا

<sup>(</sup>١) مجع الزوائدجد الى الالاكتب الزهد

الا - ابوعرو فرات بي مجعة تعجب مواكد ان كوبه بات كيد معلوم موكئي صالانكه وه نوبغاد مي بي اور بي نقام رقد مي تحا- دا) توجانا جا ہے دانسان جرگن ہ بھی کرا ہے اس سے اس کے دل کا چہور یا م ہوجاتا ہے اگروہ نیک بخت ہے تو منبیرے لیے وہایای چرے پر فاہر سوعاتی ہے اوراگروہ بدبخت ہے تواس سے تفی رہی ہے حتی کہ اکس می ڈویا راع اور بنم كامتى بوقاب-

الاموں كى دينوى أفات كے سلے ميں سے شاراعاديث مروى مي اور سرا فات فقراور مرض وغيرہ كى صورت ميں الماسر موتى بي بلادنيا بن كناه كى ايك شامت برهى ہے كم اس سے بعد في اس كناه كى صفت ميں رہے بين اكركمي صيبت ين تبلا موتوده اس كى مزا بوادروه اليى طرح صبرسے جى محروم رہے جنى كريد بنى دوك موما ئے ادراكراسےكون لغمت بنج تھاں کے حق میں مبدت ہوا ورا تھے اٹ رسے محروم موجائے حق کرنا شکری کی سزاملے۔

بین الله تعالی فرمانبرداری رنے واسے کواس اطاعت کی برکت حاصل ہوتی ہے اور سرنعت اس کے تی ہی اس ی اطاعت کی جزاموتی ہے اوراسے اس کے شکری توفیق حاصل ہوتی ہے سر زبائش اس کے گناموں کا کفارہ اور درجات کی بندی کا باعث ہوتی ہے۔

ايك ايك كناه برجوك زائمي واردموني من منه شراب نوشى ، زنا ، حورى ، فتل ، غيب ، محبر ، حدو غيره كى سزائمي بيان رے اور باس قدر میں کران کا شار مکن منی ہے اور غیرال کے سامنے ان کا ذکر ایسے ہے جیے کسی امناسب جائر پر دوائی استعال کی جائے۔ بلک عالم کو مامر طبیب کی طرح ہوتا جا جید کہ بیلے وہ نبض، رنگ اور حرکات وسکنات سے باطنی بمارلوں سے اکا ہی جامل کرتا ہے اوران کے علاج میں مشول مؤتا ہے تر عالم کوئی جائے کم اتوال کے فرائن سے پوشیدہ صفات معلوم كرسے اوررسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى اقتداكر تف موسے انبى صفات كاحال بيان كرسے بى اكرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين ايك تخف في عرض كياكم محص تعييت فرائين ليكن زياده نه سواب في فرايغ فقيرنه كها و (١) اورایک دوس سفن نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھ نفیجت کیجئے تواب نے فرایا۔ عَلَيْكَ بِالْبَاسِ مِمَّافِى ٱبْدِى النَّاسِ خَاِتَ جَوْمِ وَلَوْل كَ بِاسْتِ مَ اسْتِ ايوس بوط وبنيك

یبی مال داری سے نیز طمع سے بچوبہ جا فرنقر سے اور

(۱) معلوم موا الله تعالى اينے نيك بندوں كو بورت بو باقوں بر عبى مطل كرديتا سے سلانوں كا بيى عقبده مونا جا ہے اس سے فعات عقید بونت سے ۱۲ سراروی

(١) منداكم احدي منبل طديم ص ١١١ مروات الوسرو

ذٰلِكَ هُوَالْغُنِي وَإِيَّاكَ دَالطَّمُعَ ذَالِنَّهُ

الْفَقُدُّ الْحَاصِدُ وَصَلِّى صَلَهُ فَ مُودِّعِ وَالِيَّالَ وَصَتْ بُونْ والْ كَارْبِرُ مُو اوراليس كام س بوص مزیش کوارے . وَمَا يُعْتَذُرُبِهِ - (١) حزت محدین واسع رعمراللری فدرت میں ایک شخص نے عرض کیاکہ مجھے نصیت کیجئے انہوں نے فرمایا میں تہیں نصیت كتابون كرونيا اورا خرت من فرت بن جاؤاس ف كهابهات كيد مولى ؟ فرما ونياس برغبنى اختيار كور توكوبانى اكرم ملى المرعليهوك من يعلق على من عصدى علامات الا حظر قر ماكراس اس منع فرما يا ورومر اتحى بي اوكون سے طبى اور لمي الميد كا اسباب و عيد اور حفرت فحد بن واسع رحمه الله في يو يد والے مشخص مي ويوى موس کے اسباب دیکوکراسے نصوت کی۔ ا كُتْ خص ف حصرت معا ذر عنى الله عند سے عرض كياكم محصے كوئى نصيحت فرمائي انبول سف فرمايا رحم كر نے والے بن جا و یں تمارے سے بنت کا صامن ہوں گویا امنوں نے اس بی فتی کے آثار معانب لیے تھے۔ ابك آدى نے صوت اراہم بن اوحم رحم الله سے عوض كي كر مجھے ليست فرائي ابنوں نے فرايالوكوں سے دور مرد نوگوں سے ساتھ رہا کرولوگوں کا ہونا صروری سے کموں کہ لوگ ہی تولوگ ہی اورسب لوگ صوبے والے بنیں لوگ توجعے سکے اور باقی بھوسررہ کیا میں ان کولوک منس سخضا ملکہ وہ مابوی سے بانی میں عوط زن سو کئے۔ كوبا امنوں نے اس شفس ميں ميں جول كى أفت كو ملاحظة قرايا اورائس بات كى خبردى جواس وقت اس بيغالب على اور اس بردو کو اذبت و بنے کاعمل غالب تھا اور لوگوں سے ان کی حالت کے مطابق کام کیا جاتا ہے۔ حفرت معاوير رضى الشرعز ندام المومنين حفرت عاكشرض الترعنها كى فدرت بي مكما كرمجيد إلى تحرر عايت فرمائي جس میں مجھے کوئی نصیت کرس منظر بات موزور صائبہ رضی الدونہا کی طوف سے حضرت معاویہ رصی اللہ عنہ کوایک تحریفی کی جن بن محصاتها آب برسلامتی مولعد اس سے بن نے رسول اکرم صلی الشرعليه وسلم سے سناآب نے فرایا۔ جوستخص لوگورك ارافك بين الترتماني كروما للاش كرنا مَنِ الْمُسَنَّرُ مِنَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاءُ اللهِ إلىرتعالى است شقت سے بحالیا سے اور حوادی مَوْنَنَةَ النَّاسِ وَمَنِ النَّهَسِ سَخَطَ اللهِ سِرِضًا وكؤل كرون عاص كرف كي بليد الله تعالى كونادا ف كرتا الَّنَاسِ كَكُلُّهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ -

سے اللہ تعالی اسے لوگوں کے سروکر دتیا ہے۔

) اس کے بعد کھھا آپ برسلانی مو۔

ربه المشدرك من كم جاريس و ٢٠٠ تتب الزقاق رب مجمع الزوائد عبد اص و ٢٠٠ تتب الزحد الإصر www.maktabah

و فررہے ام المومنین نے کس طرح اس افت کا ذکر کیا کہ سکر ان جس کے در ہے ہی اوروہ بوگوں کی رہایت کوا اوران كى رمن بونى ہے اس سے بعد ابك مرتبر انبول تے ان كو مكھا كرا مير تعالى سے در تے رسواكر تم الترتبالى سے درو كے تو وہ تمیں اوکوں سے بچا سے گا ورمب لوگوں سے ورو سے تروہ تمیں اللر تعالی سے بچانیں سکیں گے، والسام -تؤمر نصبوت كرنے والے كوعيا ہے كم اس كى توج باطئى صفات كى طرف موا دراكس كے لائق حالات معلوم كرسے ماكم دہ خروری امورکو بان کرے کیوں کو شراعیت کے تمام مواعظ مراکبت کم بنی اعمان ہے اورا سے اس بات کا وعظ کرناجس کی اسے حزورت بنیں ہے وقت ضائع کراہے۔

ارداعظ ایک اجناع کووعظ کرر با موباجس آدی تے اسسے وعظ کا سوال کی سے وہ اس کی باطی حالت کو بنہ جانا سونووه كياكرے ؟

طان لو! الس كاطر نقريب كروه ان بانون كا ذكركرك جن كىسب كوفرورت مو بااكثر لوگ اس كامتاج مون کوں کرعدم بنظیرین غذایش اوردوائی دونوں جیزی ہی غذائی سب لوگوں کے بیے ہی اور دوائی مرف بیاروں کے

اس کی شال اس روایت میں سے ایک شخص نے حصرت الوسعید خدری دین الٹرونہ کی خدرت میں عرض کیا کہ مجھے کو ای نصیت فرائی انہوں نے فرایا اللہ تفالی سے در وکوئکہ تقوی تمام عبد یوں کی اصل ہے نیز تم میر جبا ولازم سے کیونکہ اسلام کی رب نیت رکوشنینی می سے قرآن باک سے تعلق فائم کرویے زمین والوں می تمبارے لیے فرراور اہل اسمان میں تنہاری باد

ہے نیز تم برلازم ہے کراچی بات کے علاوہ فاموتی افتیار کرو کموں کر اس سے سیطان عبر حاصل کراہے صرت صن بعرى رعمدالله كى خدرت بين ايك شخص ف نصيت كى درخواست كى توابنون في واياتم الله تعالى كے دين

كى عزت كو الثرقال تمين عزت عطا فرائے كار حفرت نقان حکیم نے اپنے بیٹے سے فوایا ہے برے بیٹے اعلی کے سامنے دوزانو ہوجا اوران سے حیکا نہ کروین وہ تھے باسم میں گے۔ دنیا سے اپنی صرورت کے مطابق نواورزائد کمائی اپنی آخرت کے بیے خرچ کرو۔ دنیا کو بالکل ہی نہ چور در در متاج ہوجاؤ کے اور لوگوں کے کا ندھوں کا بوجو بنوگے ایسا روزہ رکھو جو تنہاری خواہش کو توڑ دے ابسا روزہ نہ رکھوج تمہاری نماز کو نقصان بہنیا ہے کہوں کہ نماز، روزے سے افضل ہے ، میر قوف لوگوں کے پاس نہ بیجھوا ور نه منافق سعيل تول رکھو-

انہوں نے اپنے بیٹے کو بنصیت عبی کی زالیا ہے بیٹے ا تعب کے بنریز منسوا درجاجت کے بغیر نہ بھرو بے مقصد

بات کا سوال نہ کرو ا بٹا مال صنائع نہ کروا ور دومروں کے مال کی اصلاح کروکیوں کر تمہارامال وہ ہے جوتم سنے اکٹے بھیجا اور جو کچھ تم سنے تھھوٹرا وہ دوسروں کا ال سے۔

اسے میرے بٹیے اجور مرکزاہے اس برر مرکز کیا جا گاہے، جو فاموش رہا ہے وہ مفوظ رہتا ہے جواجی بات کا ہے منبت با ہے اس برر مرکز کا ہے منبت با ہے اور جو بری بات کر ناہے وہ گار ہو اسے جوادی اپنی زبان برکنٹر ول نہیں کرنا وہ پشیمان ہو اہے۔

ایک شخص نے صفرت ابو جا زم سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرہ بُی انہوں نے فرا ایجن عمل پر تبھے مزا ایجنا لگتا ہوا سے مازم کیٹر واور حس کام کی حالت بین منہیں موت کا کا مصیب معلوم ہواس سے بچو۔

معنی موسی علیرانساد سے حفرت تعضوعلیہ السادم سے فرایا بھیے کوئی نفیجت کیجے انہوں نے قرابا اسے عران کے بیٹے! منت راکور نفیدیں نہ رہا کرو نفع وسینے والے بنو، نفصان بینی نے والے نہ بنو حمکاروں سے بچوا ور فرورت کے بغیر کہیں نہ جاؤے نیز تعجب سے بعنریٹر مہنو ۔ لوگوں کی خطا کوں برانہیں عارنہ دِلاگر ملکہ اپنی خطا پر رؤد۔

ایک شخص منے معدین کوام رحماللہ سے دون کیاکہ مجھے کوئی نصیحت فر ایمی انہوں نے فراہا ہے خالق کی رونا جو ئی کے لیے اس فدر کوشش کو مشتن کو کوشش اسپنے نفن کو رامنی کرسنے کے لیے اس فدر کوشش کو مشتن کوشش اسپنے نفن کو رامنی کرسنے کے لیے اس فدر کوشش کو مشتن کوششش اسپنے نفن کو رامنی کرسنے کے لیے اس فدر کوشش کو مشتن کوششش اسپنے نفن کو رامنی کرسنے کے لیے اس فدر کوشش کو مشتن کو کشش کا مستند کو کا مستند کا مستند کو کشش کا مستند کو کشش کا مستند کو کشش کا مستند کی دونا جو کی کھیے کا مستند کو کشش کی دونا جو کی دونا کو کی دونا جو کی دونا جو کو کی دونا جو کی دونا کی دونا کو کی دونا جو کی دونا جو کی دونا کو کی دونا کو کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کو کی دونا کو کی دونا کی دونا کو کی دونا کی دونا کی دونا کو کی دونا کی دونا

آیک شخص نے معزت حا مدلفاف سے کہا مجھے کوئی نصیحت کریں انہوں سنے قراباً اپنے دین کومیل کھیل سے بھانے کے بیے اس طرح غلاف بناؤ جیسے قرآن باک کا غلاف موزا ہے انہوں نے لوجھا دین کاغلاف کیا ہے وانہوں نے قرابا مزورت کے بغیر دنیا کی طلب نیکرنا، مزورت کے علاوہ گفتا کا نزگرنا اور صرورت کے بغیر کوکوں سے میں تول نہ رکھنا۔

صفرت صن بصری حداللہ نے صفرت عمر بن عبدالعورز رحمداللہ کو مکھا حمد وصلوۃ کے بعد! اس بات سے دریں جس سے المنے کا المنت اللہ کو کھا کے اللہ سے السے کا کھی ما ہو کھیا کہ کے باس ہے اسس سے اکھے کا مسامان کریں کیوں کر موت سے وقت یفنی خبر آئے گی ۔ والسلام ۔

صرت عرب بعدالد العزرزر عمامتر في محفرت سن بعرى رحمه المنركونكا كمانهن كوئي نفيت كري توانهو سن مكفاله «عدوصلوة ك بعدا بيشك سب سے برا خطو اور پرنشان كن اموراب كان كاشابده خود كرنا ہے با تو نجات عاصل موگی با تباہی موگی اور مجان كو جوث خص اپنے نفس كائما سب کرتا ہے وہ نفع اطفانا ہے اور تو ان كاشابده المورسے عافل رستا ہے وہ نقصان اطفانا ہے جوادی انجام كار برنظر رکھا ہے وہ نجات پانا ہے اور جواني خواش كى بات مان ہے وہ گراہ مونا ہے وہ نقصان اطفانا ہے جوادی انجام كار برنظر رکھا ہے وہ نجات پانا ہے اور جواني خواش كى بات مانت ہے وہ گراہ مونا ہے جو شخص مروباری اختیار کرتا ہے وہ غیرت حاصل کرتا ہے وہ اس میں رہ باری اختیار کرتا ہے وہ غیرت حاصل کرتا ہے موروز کا ہے وہ اس میں رہ ہے جوامن میں مونا ہے وہ عبرت ماصل کرتا ہے اور جو بی خوامن میں مونا ہے اور ابن بسرت ہونا ہے اور ابن بسرت ہونا ہے اکھار جو سیجھتے ہی اور جو سیجھتے ہی جو خواسے اکھار جو سیجھتے ہی جو سیکھتے ہی جو سیکھتے ہی جو خواسے اکھار جو سیجھتے ہی جو سیکھتے ہی جو خواسے اکھار جو سیکھتے ہی جو خواسے اکھار جو سیکھتے ہی جو خواسے اکھار جو سیکھتے ہی جو سیکھتے ہی جو خواسے اکھار جو سیکھتے ہی جو خواسے اکھار جو سیکھتے ہی جو خواسے اکھار جو سیکھتے ہیں جو سیکھتے ہی جو خواسے ان کھار کھی جو سیکھتے ہیں جو خواسے ان کھار کھی جو سیکھتے ہیں جو خواسے ان کھار کھی جو سیکھتے ہیں جو خواسے ان کھار کھی جو سیکھی کو سیکھی کو سیکھی کے خواس کے خواس کے خواس کی حواس کے خواس کی حواس کے خواس کی حواس کی حواس کے خواس کی حواس کے خواس کی حواس ک

مبكون بات معدم نم بوتواس كبارے بن نوجوا ورسب عصرا في تورك ماؤر

صنوت مطون بن مبداللہ نے صنوت عمر بن عبدالعزیز ارحمهااللہ) کی طوف لکھا ۔ "حمد وصلاۃ کے بعد! دنیا سزا کا مقام ہے اوراس کے بیے وہی جمع کرتا ہے جس سے پاس عقل بنہیں اوراکس کے دھوکے بیں وہی آتا ہے جس کوعلم نہیں ہوتا تواسے امیرالموشنین! دنیا بیں اس شخص کی طرح رہوجوا بنے زخم کا علاج کرتا ہے اور دوائی کی شدت برصبر کرتا ہے کیوں کہ وہ باری کے انجام کوجا تنا ہے "

آپ نے اسف بعن گورزوں کو مکھا۔

مدوصلوة كے بعد انتہيں بندوں برطام كى قدرت حاصل سے بس جب نم كى برظام كا الاده كرو تواہنے اور اللہ تعالى كى تدرت كو ياد كروں انسانوں كى طوت تونكليف آئے گى وہ زائل ہوجائے كى لئين تمارے اور باقق رہے كى درت كو ياد كرو۔ اور جان لوكما اللہ نقالى فلا لموں سے مظلوموں كا بدلہ لينے والدہ والسانى -

ترعام لوگوں کواس طرح وعظ کیا جائے نیزجس کے کسی خصوص وافعہ کاعلم نہواسے جی اس طرح نصبحت کی جائے بہ وعظ غذاؤں کی طرح میں بن سے نفع اٹھا نے میں سب لوگ مشترکی میں جو نکہ اس قسم کے واعظین باتی سنی رہے اس بلے نصیرت حاصل کرتے کا دروازہ کی بند بوگیا ورکن ، فالب اکٹے ، فسا دیھیل گیا ور لوگ ایسے واعظوں کے ساتھ اکنائش می بتبلا ہو سکے ہوفا فیصے اور سبع ملانے ہی اور اشعار بڑے ہیں۔ اور ہو کھوان کی وسعت علمی ننیں اکس کے بنے تعلق کرتے ہیں اور دوسروں کی عالت کی مشابہت اختیار کرنے ہیں جیانچہ عام لوگوں سے دلوں سے ان کا وقار ختم ہوگیا در توں کر ان کی كفتي ولسي بنين كلنى الس بيد دون كرنين بني ملكر بولنه والالات زن اورسنة والت كلف برسنة والعين اور ان میں سے سرایک دین سے پیچے مٹنے والاسے تواس صورت بی طبیب کو بیلے مریض کا اور علما کو بیلے نا فرمان تو گوں کا علاج كرنا جاسي يد علاج كاركان اور اصول مي ساك ركن اوراص ب دوسرااصل صبر سے اوراكس كى ماجت اس سے ہے کہ ریون کامون بڑھنے کی وج مزور سان چرکھنا ہے اور وہ نقصان دہ چراکس معلیان ہے کا اس کے نقسان سے غافل براس پیشہوت کا غلبہ بونا ہے ہاں کے دوسب میں جر محجرم نے ذکر کیا ہے دوغفلت كا عد ج ب بس شهوت كا عداج باق روك اوراس معد ج كاطر بقيرم في رياضت نفس كي بان من ذكركيا سبع-الس كا خلاصه ير مي كرمين كومب مفركها ف كالشتياق زباده بوتواس كاطريقر برب كراس كم صرركى زيادتى سے واقف ہو عبروں چیزاکس کی ا محصول سے غائب کردی جائے اوراس سے مدمنے نا لائی جائے تھرایس جی وروراً الس كے مشابع لين الس كا نقصان زادہ نہو، كے ذريعة تسلى حاصل كر سے جروہ جز بے استعال كر اسے اس

عامل مونے دانی تکلیف کے فوت کی قوت سے اسے بھی چیوڑ دسے اور صبر کرسے بین مرحالت بین صبر کا کروا گھونٹ بین خروری سے۔

اسی طرح گناموں سے سیسے میں توامیش کا علاج کہا جائے شکا جب کسی نوجوان ریشہوت نالب ہوجائے اور وہ اپنی اسی طرح گناموں سے سیسے میں توامیش کا علاج کہا جا اور نہی شہوت سے تفاصوں کو لیواکر نے سے اعضاد کو روک سکے تو اسے جا ہے کہ گناہ سے نفضان کا شعور حاصل کر سے بینی قرائ باک اور سنت رسول صلی الشعلیہ وسلم میں جو تنبیہات اکی ہیں ان کو بلاش کر سے بین جو بنوون زیادہ موجائے توشہوت کو ابھار نے واسے اب اب سے دوری اختیار کرسے۔

مشہوت کوبرانگیخنہ کرنے والے اسباب یا توخاری ہوتے ہی مثلاً جس جبزی خواہش سبے وہ سلسنے ہواوراسے دیکھ رہا ہو تواس کا علاج اس سے بھاگ اور کنا رہ کش ہونا ہے اور کھیا سباب داخلی ہوتے ہیں شلا لذیذ کھانے کھا نا تواس کا علاج جوک اور دائمی روزہ ہے اور رہتمام بائیں صرف صبرسے پوری ہوسکتی ہیں ۔

صبر کے بیے نون اور خوت کے بیے علم خروری کہ اور علم اس وقت حاصل من اسے جب بھیرت اور غوروفکر مہوایس کراور تقلید سے ذریعیے حاصل ہو۔ نوسب سے بہتے مجالسِ ذکر کی حاضری ہے۔

بھرول کوتام مثاغل سے خالی کے خورسے کناہے تعنی سائے کی طوف مسروف ہو چواس کواھی طرح سمجھنے کے لیے عور وفکر کرسے اس طریقے سے امحالہ خوف بہا ہو گا اور جب خوف مضبوط ہوجائے تواس کی مدرسے مبرمامل ہوتا ہے اور طلب علاج کے اسب بہا ہو اسے بہا واللہ قالی کا طوف سے توفیق حاصل ہوگی اور اکس سے بعد معالمہ کسان ہوجائے گا۔

تو توشخص دل کاکرے اور فوت کا ضور حاصل کرے الٹر تقالی سے ڈرے، تواب کا انتظار کرے اور اہمی ماب کی تقدیق کرے الٹر تقالی اس کو آسے اور اہمی ماب کی تقدیق کرے الٹر تقالی اس کو آسانی بک بینچا و بتا ہے کہاں ہوشخص بنی سے کام سے اور ہے: از مہو جائے اور اہمی بات کو حصل کے الٹر تقالی اسے ننگی اور سنی کی طرف سے جا کے گامچر حب بک وہ اس میں شغول رہے گا ونیا کی کوئی لازت اسے فائدہ نہیں دے گئے جب وہ مابک ہو کر کر شھے میں گرے گا۔ ابنیا دکرام کا کام توصرف ہوات سے مراسے کو کول کر بیان کر بیان کرتا ہے۔

امرار کرنا ہے کہ وہ موس نمیں ہے۔

جان اوایدبات ایان کے نمونے کی وج سے بنی موئی بلکہ اس کا باعث ایمان کی کمزوری ہے کیوں کرم روس اکس بات کی تعدیق کرنا ہے کا گناہ اللہ تعالی سے دوری اور آخرت یں اس کے عذاب کا بعث ہے۔ بیکن اس کے گناہ یں بنامونے كامب كچھا موران ملى بات يہ ہے كوم عذاب سے درايا كياہے وہ غائب ہے سائے ميں ہے اور فطرت انسانی موجودہ چزسے منازمونی سے تو موجودہ سے منازمونے کے مقابلیس موعود حزرے منازموا صفیف ہے دوسری بات بر معلم وه خواشات بوكنا بول كاسبب بنتى بي وه فورى اورنفدي ا وروه فى الحال كله كا بار بنتى بي اورعادت والفت ك سبب سے دہ توى اور خالب موحاتى مي اورعادت مانچين طبعت سے اورآنے والے نوت كے بیش نظر فورى لذت كو چھوٹرنا نفس بر وشوار سرتا ہے۔اس لیے اللہ تعالی نے ارشا وفرایا۔

كُنَّ بَلُ تَحِيُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُّونَ بَ مِرَرُ بَنِي الْمَهُمُ والسَّاوَ والمَا والمَا والمَا والمَ الْاَجِدَةَ - (1) فَالْمُسِي كُوبِ مَدَرِ سَتِّعِ والمَا مِن وَهِ وَلِو يَتَعَبُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ ا

اورارشا وفرالياء

بكتم دينوى زندلى كوز بح دية بو بَلُ تُونِيُ فُقَ الْعَيَاءَ الدُّنْيَا - (١) اس شدت امركونى اكرم صلى المرعليدوك من يول بيان فرايا-من ، تابندره بانون سے اور منم فواشات سے گری حُفْتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِةِ وُحَفَّتِ النَّالُ بِالشَّهَاتِ- (٣)

اورنبي كرم صلى الشرعليه وكسلم سف فراكي-

الدُّتُعالى فَ أَكُوبِيا فراا مُوحِفرت جري عليه السلام كوم ديا كر جاكرات ديجيب انبون في است ديجيا توعرض كيايا الله! تیری مزت کفم جواس کے بارسے بی سے کا وہ اس میں نہیں جائے گا توا مٹر نفائی نے اسے خواہشات کے ساتھ ولوان ویا بھر فرایاب جار دیجیوانبوں نے دیکھنے کے بعوض کیایا اللہ انبری عزت کی فعم ڈرسے کاس میں داخل موتے سے کوئی جی بھیانی ربے گا -اورا سرتعالی نے جنت کو بدا فرایا تو حفرت جبرال علیالسلام سے فرایا جاکر اسے دیکھیں انہوں نے دیکھا توعرض کا اللہ!)

اله، مع معم علياس مريمات الجنة

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة القيامترايت ٢٠

<sup>(</sup>٧) قران مجيره سورة الاعلى آيت ١٩

نیری عزت کی قسم جوهی اس کے بارسے ہیں سنے گا اس ہی واخل مو گا تو اللزنوالی نے اسے ناہب زیدہ امورسے چھپا دیا بھر اسے دیجھوانہوں نے اسے دیجھے کے بدیوش کیا کہ مجھے ڈرہے اس میں کوئی بھی واخل نہیں ہوگا۔ (۱)

توشہوت کا فی انحال موجود ہونا اور عذا ب کا دیرسے مونا رکٹ ہوں ہر) احرار کے دوسب ہیں اس کے با وجود کر اصل ایمان موجود ہے۔ جوشخص ہماری کی حالت میں برف کا پانی بتیاہے وہ اصل طب کو حشاتا انہیں سے اور نر اس بات کی تکذیب کر تام کریہ کام اس کے تق میں مضر سے دیکن اس بیٹ ہوت کا غلبہ مونا ہے اور صبر کی تکلیف تھی موجود ہوتی سے تو آئندہ کی تکلیف اسے اسان معلوم ہوتی ہے۔

ننیری بات یہ ہے کہ مومن عام طور پر توب کے عزم وارادے سے کن ہ کا ترکب مؤاج اور سوج ا ہے کہ وہ نکیوں کے ذریعے کن ہوں کا کفارہ اواکر دے گا اوراس سے وعدہ کیا گیا ہے کہ نیکیاں ، گنا ہوں کے زوال کا باعث بنتی ہیں .

يكن جوز طبيقة و برخصيل غالب بوق سب اس بيد وه نوبه من ناخبر كرنار شاسب تو توبه كي نوفتي كي اميدي وه ايمان

كياديوركاه كامركب برام.

چوتھی بات بہ سے کم سرمون بھنیا اس کا عنقاد رکھا ہے کہ گن ہوں کی وجہ سے ایسی سندا واجب بنیں ہوگی جب سے معافی نہ مہر سے بس وہ گن اور اللہ تعالیٰ سے فعنل پر جرد سرکرنے ہوئے معافی کا منتظر بہتا ہے : نوا بیان کے باوجود گن ہ معافی نہ مہر سے بس وہ گن اور اللہ تعالیٰ کوئی گن انگار ایک بینچوں سب سے جبی گن ان کرتا ہے جس سے اکس کے اصل ایمان بی خرابی اللہ عالمہ وسلم سے سیا ہونے ہیں شک کرتا سے اور دیکا سے اور سیاکس شخص کی طرح مے خوابی اللہ عالمہ وسلم سے رکھ ہے۔ جا میں معاری کی حالت ہیں معاری نے سے روت ہے۔

بس اگروہ شخص حب کورل با جار ہا ہے ان لوگول ہیں سے ہو تو اس کے عالم طب ہوتے مربقتین نہیں رکھتے تو وہ اسے جھٹال منے کا باس بن شک کرسے کا تو اس کی برواہ نہ کی علمہ نے کیونکہ وہ منکر ہے۔

سوال،

ان پانے الباب کاعل ج کی ہے۔

جواب،

اس کاملاق فرر و فکر ہے وہ ایوں کہ ہے سبب بعنی عذاب سے موخ ہونے کے بارسے ہیں اپنے دل ہیں اس بات کومنبوط کرسے کہ ہوتی ہے اور موت ہرا دہی کے کومنبوط کرسے کہ ہوتی بیزائے والی ہے وہ ضرور اسمے گی اور دیکھنے والوں کے لئے کل کا دن قریب ہے ۔ اور موت ہرا دہی کے ہوتے کے تسے سے بھی زیادہ قریب ہے اسے کیا معلوم کمٹ یو فیارت قریب ہوا درج چیز موخ ہروہ جب واقع ہوتی ہے تو فوراً واقع ہوتی ہے دنیا میں فی الی ل ایک ایسے کام شے فوت سے ا بہنے آپ کو تھ کھا ترق علی اس کے مور دو ہری کے بارسے ہیں اس کا گیاں ہوتا ہے کہ وہ دو سری کر دیا ہے ہو مت تقبل میں واقع ہوگا شاگا وہ اکس نفع سے سے جس کے بارسے ہیں اس کا گیاں ہوتا ہے کہ وہ دو سری

ھات بن اس کامناج ہوگا بحری اور بری سفر کرتا ہے بلکہ اگروہ بھار ہوجائے اور کوئی عیدائی ڈاکٹر کہہ وسے کم محفظ ابانی بنا اس کے لیے نفقان دہ ہے اوروہ اسے موت کے لیے جاسکتا ہے حالانکہ فعنظ اپنی سب سے زبادہ لذیذ ہوتا ہے دیکن وہ اسے چھوٹر دیتا ہے اور موت کی تعلیف تو ایک تنظہ کے لیے ہے جب اس کے مبد کا خوت نہ ہو، اور دنیا سے اس کا جدا ہو ا حرو ہے ۔ اور ونیا کے دحود کو ازل وابد کے ساتھ کیا نسبت سے جنوفور کا مقام ہے کہ وہ ایک عید ٹی کے کہنے پر لذت والی جیز تھوٹے

دیّا ہے حالاں کراکس سے طواکط ہونے سرکوئی معجر و فائم نہیں ہے تو دل ہیں کہنا چا ہے کہ بیات میری عقل سے لائن سیسے موسکتی ہے کرانبیا وکرام علیہم انسلام مین کی معجزات سے سافۃ تائیکہ کی گئے ہے ان کا قول ایک عیسائی سے قول سے کم درصہ ہیں موجو ڈواکم طم مونے کا دعویٰ کرتا ہے اوراس کی ڈاکھری پرکوئی معجزہ

موید نہیں ہے اس کی گوائی توصرف عام لوگ دینتے ہیں۔ اورکس طرح جمنم کا عذاب میرے بیے بھاری سے بلکا ہوسکتا ہے عالانکہ آخرت کا ہرون دنیا سے بچاہی سنرار دنوں سے برابر ہوگا۔

تواس سوچ بچار کے ساتھ اکس لذت کا علاج کرے جواس پرغالب آئی ہے نیز ا بیٹے نفس کواس کے بھولونے کا مکلف بنائے اور اوں سوھے کرجب بین زندگی کے ان دنوں میں ہوتھولائے سے دن بی اپنی لانٹ کو بھولانہیں سکا تو ہمیشہ جہنیڈ کے لیے اکس پر کیسے فاور موں گا اورجب بیں صبر کی تکلیف برواشت بہیں کرساتا تو آگ کی تکلیف کیسے برواشت کروں گا۔ اور حب بیں دنیا کی زیبائش نہیں چے دلاسکا حالانکہ اکس بیں گذرھے اور اس کاصاف میں کچیل سے ملا ہوا ہے

کروں گا۔ اور حب میں دنیا کی زیبائش نہیں جھوڑ شکا جا افائد اسس میں تندھے اور اس فاصاف میں چیں ہے ما ہوا ہے۔ تو میں اخرت کی نعمتوں سے کیسے صبر کروں گا۔

جہان کہ نوبری ال مٹول کا تعلق ہے تو اس بات کوسوجے کہ دوز خیوں کی اکم فراید اسی وحب ہوگی کیوں کو ال طول کرنے وال اپنے معلی نی بنیا دائیں بات کو بنا اسے حواس کے اختیار ہیں بنیں سے اور وہ باقی رہا ہے ہوستا ہے وہ باتی فررسے اور الر بائی رہے نو کا بھی گناہ محیوطر نہ سکے جیسے اُرج بنیں جیوطر سکنا۔ اُن جی وہ شہوت کے غلبہ کی وہ بسے تو ہم کرنے سے عاج رہے اور کل اس سے تنہوت دور بنیں ہوگی بلکہ طرح وہاسے گئی کمیوں کہ عادت کے ذریعے ہم کمی ہوجاتی ہے اور جس شہوت کو انسان عادت کے ذریعے ہم کی ہوگی تا ہم وہ سے اور بس کی اُن میں اور ہوجاتی ہے اسی وجہ سے اور بسی میں اور ہو خیال بنیں کیا ہے اسی وجہ سے اور بسی میں اور ہو خیال بنیں کرتے کہ تمام دل میں اور ہو خیال بنیں کرتے کہ تمام دل اس بات ہیں ایک جیسے میں کا دور اُن میں منہ والے کی کو اُن میں میں کہ اُن سی میں کہ اُن میں میں اور ہو خیال بنیں کرتے کہ تمام دل اس بات ہیں ایک جیسے میں کو اُن میں میں اُن اُن میں میں خواسے و

اس بات بی ایت بیتے ہیں دان بی مہوات و سپور بر اس ہوں ہے۔ قربریں آج کل کرنے والے شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے تجاب ورخت کوا کھا طرنے پر مجبورہے لیکن جب وہ دیجھا ہے کہ درخت معنبوط ہے سخت مشقت سے بغیر اکھا ٹراہنیں جا سکتا تو کہتا ہے ہیں اسے ایک سال سے لیے مُوخر کردتیا ہوں چھراس کی طرف رجون کردن کا مالانکہ وہ جانیا ہے کہ درخت باتی رہنے سے زیادہ مضبوط ہوجاتا ہے اور توں تجن اسس کی عمر بڑھتی ہے اس کی کمزوری میں اضافہ ہوتا ہے تو دینیا ہی اس ہے بڑی جماقت کوئی نہیں کہ وہ قوت کے باو بود صفیف کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہا اوراس انتظاریں رہا کہ جب بہ خود کم زور ہوجائے گا اور کمزور ، مضبوط ہوگا توب اس بینا ہم بائے گا چھی بات بینی اللہ تغالی کی طرف سے معافی کے انتظار کا جہان کہ تعاق ہے تواس کا عدہ چہلے بیان ہوجیا ہے اور وہ وہ اس اُدی کی طرح ہے جو ابنا تنام مال خرچ کر دبتا ہے اور اپنے آپ کو اور اہل وعبال کو فقیر بنا کر تھیوٹر ویتا ہے اور وہ اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اسے وربان جگئی خزانہ بتا نے گا توگاہ کی معافی کا اسکان بھی اسی طرح ہے اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جے معلوم ہے کر یماں لوٹ مار کرنے والے لوگ ہی بہین وہ اپنے ال کو جہانے اور وفن کرنے پر قادر ہونے کے با وجود اسے مکان سے صحن ہیں رکھ ویتا ہے اور اس بات کا منظر ہا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے لوٹے والوں پر ففلت مسلط کر دے گا بیا فالم لیڑے ومزاد سے گا جن کہ دہ میرے گھر کی طرف انتے سے لیے فارغ ہی نہیں ہوگا یا جب وہ میرے گھر ہے قریب پہنے گا تو در واز سے برہی مرجائے گا کیوں کہ موت اور ففلت دونوں مکن ہیں۔

اوروافعات بين اس مم كى بانين منقول بهت لهذا من الدُّرْقالي كے ففل سے اس قدم كى بات كانتظار كرتا بون تواكس تقدم كا منتظر الكي مكن بات كانتظار كرتا بون تواكس تقدم كا منتظر الكي مكن بات كانتظر الكي مكن بنين رہتى اور على من بنين اقتى -

تریادہ مت ہے۔ تو ایسے شخص سے کہا جائے گاسمان اللہ! تو کس طرح تام النیاء کام علیم اللہ کے بیج کومن تقبل کے بیے چور آئے عاں نکران سے معروات ظاہر موسے اورتمام اولیاء کرام، علاہ وحلی ملکتمام تعلمند لوگوں نے ان کی تصدیق کی ہے اور برلوگ عوام

جابل نونه تص بلك مقلند تع مالانكر تواكب مجول أوى كاب كوريج مانتا جي بوسك بيكراس في وكوركا إلى ال كى كون عرض بو \_\_\_ توكون عقل مند أدمى السائنس عن في يوم آخرت كاتصديق منكى مويا تواب وعذاب كو اب ما كيا موار ماس كيفيت بن اختاف سے اگر براوك سے بن توسي ايسا عذاب بوكا جومين باقى رہے كا اوراكر رمعا فاللہ وہ چو ملے میں تو تجھ سے ون ای معن خواہات ہی چو بی گی جوفنا ہونے والی اور کدورت سے بھر لور ہیں۔ اب اگروہ تفی عقل مندہے تواس ربیان کے گئے افکر کے بعداس کے لیے توقف کی تنجائش باقی منیں رہے گی كيون دندى كوابدالا بادس كوئى نسبت سنس بعدا كرفرض كيا جائد دنيا چيزشون ريا درات اس عرى بول ب اورسم اكب برنده تصور كرتے ميں حورس لا كوسال كے بعدا كر جبورى را ذرہ ) اٹھا آ ہے تو ميں وہ ختم موعا ميں سے اور ا بدالاباد مِن سے کھومی فانہیں ہوگا توایک تفلمند تف کی لائے رشلاً) ایک سوسال کی فواہشات سے کیسے کو ایک کوروہ اس سے لیے ابدی سعاوت کوترک کر دے گاسی لیے الوالعلاد احمدی سیمان تنوجی معرفی نے کہا۔ قَالَ الْمُنْتِعِمُ وَالطَّلِبْيُ كِلاَهُمَا لَدُتُبْعِيثُ بَعِينَ مُعِينَ الرطبيب وونول ف كماكم وول كودوا روزنده فَكَسُتُ نِجَا سِرٍ آوَصَحْ قَوْلِي فَالْخَسَارُ الرُيْهَارِي بات سِي بِوَتُو مِجِ كُولَى ضَارِهِ شِي بِوَكَا اوراكُر میری بات تھیک ہوگی تو تم دونوں ضارے ہی وسکے۔ عَلَّمُكُمَا-

اس بيے تصرت على المرتفى رضى الله عند ف اس أوبى سے فروا اص كاعقل الموركى تحقیق سے قاصرتھى اوروہ شك كرنا تھا۔ "الرَّتْهَارا قول طبيك بواتوسم سب في كارايا إوراكر سمارى بأت درست بون توسم نجات بائي كے اور تم لاك بوك -

بنى عقل مندا دى غام مالات مين امن كراست يرحينا س

يه باتني واضح بي ليكن غورو فكر كے بغيرماصل بني موتي تو دلوں كوك بواكر انبوں منع غور وفكر تھوڑ ديا اورا سے بھارى سجما اوردلوں کوفکری طون نوائے کاعلاج کیا ہے فصوصًا اس تنفس سے بلے جوشر نعیت کی اصل اورائس کی تفصیل دونوں برایان رکھتے۔

غور فاکر سے راستے میں رکاوٹ دویا ہیں ہیں ایک بدکر نفع بخش فکر، عذاب اخرت میں اوراس کی مختبوں میں عور کرنا ہے نیز سرکہ نافر مان موگوں کی مینوں سے مووی ا ورسرت سے بارے میں سوچے سے فکر ایک ڈے والا ہے جو دل کواذیت بنجایا ہے ابنوا دل الس سے بھا گنا ہے اور دینوی امور سے راحت اور فرصت کے ذریعے لذت اٹھا تا ہے اور دوسری رکاوٹ یہ ہے كم غور وفكر فورى مشغوليت سے جود بنوى لذتوں اور خوابشات كى مكيس سے روكتى ہے اور بېر تخص كے ليے مرحال اور مرافع كا

من ایک خواہن موتی ہے جواس برغاب ہوتی ہے اوراسے اپناغدم بناتی ہے تواس کی عقل خواہشات کے سامنے معز ہو جاتی ہے اور کوئی حید سو ہے بین شنول ہوتی ہے تواس کی لذت طلب حید با تیکیل شہوت ہیں ہوتی ہے اور غور و فکر اکس بات سے مانع ہے۔

ان دور کا ولوں کا علاج یہ ہے کہ اپنے ول سے کہے کہ توکس قدر غی ہے توموت اور اکس کے بعد والے حالات کے بارے بی نہیں سوخیا اور اکس کے ذکر سے تکلیف محموس کرتا ہے اور اس کے انے کی تکلیف کوحقیر ما تاہے اور جب وہ واقع سوگا تو کیسے مسرکرے کا حالانکہ تو موت اور اکسی سے ما بعد کا تصور کرکے ہی پریشیان سومیآ گاہے۔

انواس وقت بیم افکاراک خوف کو انجارت میں جولذات سے صبری توت کو برانگیخنه کرتا ہے اور ان افکار کو واعظوں کا وعظ سرکت دیتا ہے اور ان افکار کو واعظوں کا وعظ سرکت دیتا ہے نیزوہ تنبیبات ہیں جو انفاقاً گھی اکسباب کے ساتھ دل پرواقع ہوتی ہیں اور وہ بے شمار ہم اب فکار میں اسباب کے ساتھ دل پرواقع ہوتی ہیں اور وہ بے اور وہ سبب جوطبیت اور فکر کے درمیان فوات ہے اور وہ سبب جوطبیت اور فکر کے درمیان فوات ہیں اور کا رائے ہیں کہتے ہیں کمیوں کر توفیق سے می ادادہ اور وہ معنی جو اطاعت سے اور اخرت ہی نفع دیا

ب أيس ملتين -

ایک فویل حدیث میں مروی ہے کر حفرت عمارین باسر صنی المبرخ کوظے ہوئے اور تضرت علی المرتفیٰ رضی المبرعنہ کی خدرت میں عرض کی المبرعنہ کی خدرت میں عرض کی المبرخ کی بنیار خدرت میں عرض کی المبرخ کی بنیار چارسنون میں جف ، تا بنیا کی ، ففلت اور ترک کے بنا کہ کہ کوئلہ ہو شخص جف زطلم کرتا ہے وہ تن کو حقر میا تاہے باطل کوظام کرتا ہے اور علی کی مفلت کرنے والداہ حق سے چھر حا اسے اور علی کی کو المبرک کا مفلت کرنے والداہ حق سے چھر حا اسے اور علی کی مفلت کرنے والداہ حق سے چھر حا اسے اور علی کے کا مفلت کرنے والداہ حق سے چھر حا اسے ا

اور شک کرنے والے کو اکرزوئیں وموکہ دیتی ہی ہیں اسے صرت اور ندائت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے
اکس کے لیے وہ کچھ ظاہر موتا ہے عب کا اسے گمان بھی مہنی ہوتا ۔۔۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے بہ نفکر سے نفلات سے
بار سے ہیں کچھ باتنی ہی اور توب کے سلطین اتنی بات کا نی ہے اور حب صبر، دوام سے ارکان ہیں سے ایک رکن ہے
توصر کا بیان بھی ضروری ہے تو ان شاء اللہ ہم اسے امک باب ہیں بیان کریں سے۔

Paralling to the set be able to be and dealing the line of the set of the set

parties a property of the contract of the cont

Of the transfer of the straining the same that they are said

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

they was property the some wife our same of the some

Managine state of

## ٢- صبراور شكر كابيان

سبم انٹرالر حمن الرحمی الرحمی -تام تعریف انٹر تفالی سے بیے ہی توجمدو تنا سے الی ہے ، کبریائی سے باس کے ساتھ کیا ہے ، بزرگ اور بلندی میں منفرد ہے نوشی اور کلیف میں صبراور انعامات پرٹ رکے ساتھ اپنے دوستوں کی ائیدکریا ہے اور رحمت کا ملہ صفرت محد مصطفیٰ رصلی انٹر علیہ وسلم ) پر موجو انہیں و کرام کے سردار میں اور آپ سے صحابہ کرام پرجوا صفیا و کے قائد ہی اور آپ کی

ال پر جونکوکار شقی بی ایسی رحمت جودوام کے ذریعے فناسے اور نسلس کی وجہسے ٹوٹے سے محفوظ ہے۔ عمدوصلوق کے بعد — ایمان دوصوں میں منقتم ہے ایک صدصہ سبے اوردوک را مصد شکرمے (۱) جبیا کر روایات میں کیا ہے اوراکس بریاحا دینے مبار کرشا ہر بی اور بر دونوں باتنی اولٹر فعالی کا وصف بی اوراکس کے اسمائے صنہ بیں سے

بي كبول كماس في ابنة أب كوصبوراورك ورفر مايا-

ہناہ براورٹ کرسے جمالت ایمان کے دونوں حصوں سے جاہل رہاہے ملاوہ ازیں برحل کے اومان بی سے دو وصوں سے خفلت ہے اومان بی سے دو وصوٰں سے خفلت ہے اوراللہ تقالی کے قرب کے ایمان کے معلاوہ کوئی لاک تہذیب اور حیب تک ایمان کے ارکان کی معرفت نہ ہوا بیان کے داستے پر جانا کیے شعور ہوئی اسے نیز پر جھی معلوم ہونا صروری ہے کہ کسی برا بیان افا ضروری ہے ہندا صبر و شکری معرفت سے خامرتی بیٹے جانا اس کی معرفت کو جھوڑ تا ہے جس کے ذریعے ایمان حاصل بول ہے بیس را بیان سے ایم دونوں عصے وصاحت اور بیان کے کس فار محاج ہوں گئے ہم ان دونوں باقوں کو ایک ہی بیان میں ذرکریں سے کیوں کریے دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔

بہلاحصه:

صبركابيان

اكس بي مندورة بل امور كابيان موكا-

(۱) صبری فضیدت (۱) صبری نقلف اورخفیفت (۱۷) صبر نصف ایمان سب (۱۷) صبر کے متعلقات کے اعتبار سے اس کے مختلف نام (۵) قوت وضعف کے اعتبار سے اس کی مختلف اقعام (۲) مبری ضرورت کا کمان کہاں ہے (۷) مبری دو ااور حب جیزے اس پرمدد مال کی جاتی ہے

را) الغروس باتورالخطاب طبداول من الله صريب مراه

يرمان نفلين بي توان شادا للرصبر كي عام مقاصد برشتل بول گي-نصل عل

ففيلتصبر

الله تعالى ف صبر رف والول كمئ اومات ذكر كفي بها ورقوآن مجد بي سترس زياده مقامات براى كاذكرك إلى ب اوراكثر درجات اور بجد المين كانتج قرار دياكي ب اوراكثر درجات اور بجد المين كانتج قرار دياكي ب -

الله تفالي ف إرشاد فرايا-

دَحَعَكُنَا مِنْهُ هُ الِمِّنَّةَ بَهُ كُوْتُنَا مِا مُسْرِنَا لَمَّاصَ بَرُقًا - (١)

اورارشاد فداوندی سے ،

وَكَنَجُزُنَّنَ الَّذِينَ صَهَرُولًا ٱجْرَاهُ مُربِا حُسْنَ

مَا كَانُواْ يَعُمَلُونَ -

الله تفالى تصارشا وفرايا:

وَنَعَتْثُ كُلِمْتُ رَبِّكَ الْحُسْلُى عَلَى بَيْ إِسْمَا مِيْلًا بِمَاصَكِرُفُا۔ (٣)

اورارش د فداونری سے۔ أُولِيُكَ يُوتُونَ أُجُورُهُ مُصَمَّمَ مَنَّ يَنِي بِمِكَا

> صَبُودُا. (17)

اورارشا وفرماياء

اورمم نے ان بی سے کچھ را ہنا بنائے جوم ارسے حکم سے راہنا فی کونے بی حب انہوں نے صربی ۔

اور م صبر کرنے والوگ ان کا اجر ضرور نعبزور دیں گے جوان سے اعال سے زبادہ بہتر ہوگا۔

اوز شرسے رب کے اچھے کلات بنی اسرائیل بران کے صبر کے سبب سے پورسے ہو گئے۔

ان دوگول کوان کے مبرکی وجسے ان کا اجردوبار و یا

or formation . T

لا قرآن مجيده سورة السحدة أيت ٢٧

(٢) قرآن مجيد، سورة نمل آيت ٩٩ (١٧) تواک مجيد، سورة اعراف ائيت ١٢٧

(م) قرآن مجير، سوره قصص آيت ٥٢

إِنَّمَا يُوفَى الصَّبِرُونَ اجْدَفْ مُدِيعَ يَعِيدِ بِ تَكْصِرُ نَهُ والوں كوان كا اجركسي صاب كے بغير -8266 مبرے سوام زیکی کا اجر اندازے اور ساب سے ہوتا ہے اور بونکر روزے بیصر بنویا اور وہ نصف صربے اس لیے الله تعالی نے فرایا رصریف تمریف بی بے) الصّوفَ فی قاتاً اَنْجَنِوی بِدہ۔ (۱) روزہ میرے نئے ہے اور بین کاس کا اجر دوں گا۔ اَلْقَوْمُ فِي وَآنَا آجُزِى بِهِ - (١) الله تعالى في عبادات كوهيول كرصوف است ابني طرف منسوب كيا نيز صبركرف والول سے وعدہ فرايا كمين ان كے ماته مون چانچه اللرتعالى نے فرایا. اورصبر والبيتك المنفالي صركرن والول ك وَاصُهِرُوا إِنَّ اللَّهُ كَعَ الصِّبِرِينَ مِ راتو ہے۔ اوردد کوصر کے ساتھ مشروط کیا ارش دباری تعالی سے۔ بالكيون شي اكرتم صركروا وربر سنر كارى اختيار كرواور بَلَىٰ انْ نَصْبُولُ الْوَنْسَفُولُ وَيَا نَوْكُ مُوسِمُ فؤيه فه هَذَا بُهُورُكُ مُرَبِّكُمُ يِخَمْسَةِ وه ركفار، تم برفرى حمد كروي توالشرتعال بارتج مزارتنان والے وشتوں سے زریعے تباری مردرے گا۔ الدَّنِ مِنَ الْمُلَدِّئِكَةِ مُسَوِّمِينَ - (١١) جوان کے علاوہ کسی کے بیے جمع نیس کیے ارشاد خلا وزری ہے: اورمبر کرنے والوں کے بلے وہ امورجع فرائے: ان وگوں بران کے رب کی طرف سے رحتیں ہی اور أُولِيكَ عَكِيْهِ مُصَلَواتُ مِنْ زَبِّهِ مُ اوروبي لوك بدات يافترس -وَرُخْمَةٌ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ - (٥) ے بیے جمع کی گیا صری سلسلیس عام آیات کااعاط طوالت کا تعاما تو بدابت، رعمت اورصلوات كومبركرنے والوں

> رے. احادیث :

ام) قران بير، سوة أل مران أيت ١٧٥

۱۱ بخرآن بمبد، سورهٔ زمر آست ۱۰ ۲۷) مسئلالم اهمدین صنبل حلیاص ۱۱ به مروبات ابوبهرم به ۲۷) قرآن مجید، سوره انفال آیت ۲۷

صراعیان کا نصفت ہے۔

كم ازكم چرو تموس دى كئ سے دولقين اور صبر كى عربت ہے اورجس اُ دق کوان دونوں باتوں سے مصمل گیا اس كافيام بيل اوردن كوروز ركفنا فوت عي برعائة كونى برواه بني اور تم حس حالت برسواكس يتمهارا صر كرامجهاس بات سيندباده بندم كدكوني نتخص تمسب كے على كے بارس مرے باس لا كے كان مجھے خوت ہے کہ تم رونیا کول دی جائے تو تم ایک دوسر سے اجنبی موقیا واسکے الس وقت اسمان والے بھی تہیں سن بیان سے جس نے مرکبا اور تواب کا ارادہ كياوه لور تراب كسائق كامياب بوا

جو مجينمارے پاسے وہ ختم موجائے گا اور مو کھيا تدتعالیٰ كياس سے وہ باتى رسنے والاسبے اور م صرور بعرور صبررنے والوں کوان کا ام عطاکریں گئے۔

معزت جاررمی الدون سے مروی ہے نی اکرم صلی الد علیہ وسلم سے ایان کے بارے بی بوجیا گیا تواکی نے فرایا۔ صبر رناسفاوت ہے۔

نى اكرم صلى الشرعلب وسلم مصفر والم الصَّ بُرْنِهِ فُ الْرِبْعَ الْرِبْعِ الْرِبْعِ الْرِبْعِ الْرِبْعِ الْرِبْعِ الْرِبْعِ الْرِبْعِ الْرِبْعِ الْرِبْعِ الْمِنْعُ الْمِنْعُ الْرِبْعِ الْمِنْعُ الْمِنْعِ الْمِنْعُ الْمِنْعُ الْمِنْعُ الْمِنْعُ الْمِنْعُ الْمِنْعُ الْمِنْعُ الْمِنْعُ الْمِنْعُ الْمِنْعِلَ مِنْ الْمِنْعِلَ مِنْ الْمِنْعِ الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلَ مِنْعِلَ مِنْ الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلَ مِنْ الْمِنْعِلَ عِلْمِنْ الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلَ عِلْمِي الْمِنْعِلَ عِلْمِي الْمِنْعِلْمِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلْمِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِيلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلْمِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلْمِي الْمِنْعِلْمِي الْمِنْعِلْمِي الْمِنْعِلْمِي الْمِنْعِلْمِي الْمِنْعِلْمِي الْمِنْعِلْمِ الْمِنْعِلِيلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلْمِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلْمِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِيلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْ اس كے نصف ہونے كى وجرا كے بيان ہوكى-اوررسول اكرم على الله عليه وسلم ف قرالي و مِنُ اتَّلِّ مَا أُوتِيْتُ مُ آلْيُقِينُ وَعَرَدُيْتُ ثُهُ السَّبُرُوَمَنُ ٱعْطِيَ حَظَّهُ مِنْهُمَاكَمُ بِبَالِ إِمَا نَاتَهُ مِنْ فِيَا مِرالَّلِيثِ لِ وَصِيَامِ النَّهَا رِ وَلَاُّنُ تَصُرُوهُا عَلَى مَا ٱلْمُشْفُوعَكَبُهِ ٱحَبُ إِلَى مِنْ ٱنْ يُوَا فِينِي كُلُّ احْسِرِى مِنْسَكُمُ رِجِيْثُ لِ عَمُلِ جَمِينُعِ كُوُ وَلَكِنِي اَخَافُ اَنْ بُفُتْ حَ عَكَيْكُمُ الدُّنْيَا بَعُدِى فَيَشْكِرُ بَعْضَكُمْ نَعْضًا وَبُنْكِوُكُ مُ آهُلُ الشَّمَاءِ عِنْدَ ذَلِكَ فَمَنَّ صَنَرُكَا حُنَسَبَ ظَفَى مِكْمَالُوثُولِهِ-

اس كيعداب في يأيت كرميرها وس فرماني-مَاعِنْكَكُمْ يَنْفَدُوكَمَاعِنُدَا لِلهِ جَاتِ وَلَبَخُ زِبْنَ الَّذِبْنَ صَهَرُو الْجُوهُ ثُرَ-

(١) الترغيب والترسب صدم ص ٢٠٠ كتاب الجنائر

١٧) قران مجيد سورة النحل أيت ١٠

الصَّبُوا لسَّمَا حَنْدُ-

(١١) مندالم احدين صبل جلديم مي ١١٥ مرويات عروب عبسه

ئىزائپ نے فرایا۔ اَلَقَّ بُرُکُ نُرُّمِنُ كُنُونْدِ الْجِنَّ فِي (١) براپ سے رہیں۔ الق بڑکٹر مِن کنون الْجَنَّةِ - (۱) صرب منت کے خزانوں بی سے ایک خزانہ ہے ایک مرتبراک سے ایمان کے باسے میں سوال کیا گیا تواک سنے فر مایا صبر ایمان ہے رہ) اورآپ کایرارشادگرای، آپ کے اس قول کے مطابق ہے کراک نے فرمایا۔ الْعَجَّرُ عَنْ أَلَى مِنْ اللهِ المَا المِلْمُلِمُ ا آپ نے بیری ارتفاد فرایا۔ اَنْصَلُ الْدَعَمُ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ النَّفَوْن - (٢) سبسے بہر عل وہ ہے جب رفسوں کومجور ہونا الے۔ کی گیا ہے کہ اللہ تعالی نے مفرت واور علیہ السلم کی طرف وی جبی کہ اللہ تعالی سے موصوت ہوجائیں اور میرے دا مرتفال کے) اخلاق میں سے یہ سے کمیں بہت صبر کرنے والاہوں۔ تحفرت عطاو، صفرت ابن عباس رض الد منها سے روابت کرتے ہی وہ فواتے ہیں بی اکرم صلی الد علیہ وسے ہالس کے پالس تشرف سے سے سے تو فراتے ہیں بی اکرم صلی الد علیہ وسے انسار کے پالس تشرف سے سے تفوز و الد اللہ اللہ سے وفائوش رہے صفرت عرف الدین نے مونی کیا ہاں پارسول اللہ اللہ سنے وفائو میں مرکزتے اور تہاں کی علامت کی علامت میں شکر کرنے ہیں ، از مائش سے وقت صبر کرتے اور اللہ تفال سے فیصلے پر اضی رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا رہ کو بھی ضم اتم مومن ہور ۵) رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم في ارشاد فرايا: ناپنديو بات رِصررفين بت بعدى -فِي الصُّنْرِعَلَى مَا تَكُرُهُ حَيْرٌ كُثِيرً - (١) حفزت عبلى عليرانسان سنعفرابار تم ابني بسنديده چيزاكس دفت بك عاصل نبس كر إِنَّكُوْلُوتُهُ رِنْفِنَ مَانُ حِبُّونَ الرَّ بِصَبُرِكُمْ

دا) الاسرار المرفوعة ص ٥ مه احديث مه ٥٥ (١) الغرووس بما تورالخطاب عبله الص مهام حديث مهم اله

رس) كنن ابن اج ص ۲۲۲، ابواب المناسك

<sup>(</sup>م) يه صفرت عرب عبدالعزيز صفى اللهوند كافول معابن الى الدنيا في كتاب كاسبة النفس، من نفل كياسه -

<sup>(</sup>a) المعجم الكبير للطبراني علد الص عادا صريث ٢٧١١١١

رد، سندام احمد بن صنبل صليداول من مروايت ابن عباس A مروايت ابن عباس MWW. mak

عقب ك المنديد باتون برصر فرور

اگرصبرمرد متوا تووه كريم آدمي مونا و در الله تعالى صبركرن و والون سع عبت كرا ب -

عَلَىٰ مَا نَكُرُهُوْنَ-اورسول الرم على الترعليه وسلم نے ارشاد فرما إلـ كُوْكَانَ الصَّبُوُرَجُلِدٌ لَكَانَ كُرِيْمًا وَا دللهُ بُعِيجُ الصَّابِدِينَ - (1) المس سلطين احاديث بي شارس -

أقاره

صرت عرفا وی رض او در می او در می اور می می بالات بر و می اور می بالاور می می بالاور می می بالاور می می بالات می می بالات می می بالدی اور می می بالدی می بالدی بالدی بالدی بالدی بالدی می بالدی می بالدی می بالدی ب

صرت عرفارون رصی السرعنه فرمایا کرتے تھے دو مطوران کتنی اجھی بن اورصبرکر نے والوں کا بوجھ کتا اجھا ہے دو

گھولوں سے مراد نماز اور رحمت ہے اور میر کرنے والوں کے بوجہ سے مراد ہوایت ہے العلاوہ وہ بوجہ ہوتا ہے جو اونظ کی دو کھھڑلوں کے اوپر سخ اسے الس سے انہوں نے قرآن پاک کی اس انہیٹ کی طوٹ اشارہ کیا ہے۔

وَهُ وَلِيكَ عَكَيْهِ مُعَلَمُ اللَّهِ مُن كَيِّهِ مِنْ كَيْبِهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُن اللَّهِ اللّ وَأُولِيكَ عَكَيْهِ مُعَلِمُ اللَّهِ مُن كَيِّهِ مِنْ كَيْبِهِ مِنْ كَيْبِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَرَحْمَةٌ وَالْوِلِكَ هُمُ اللَّهُ مُنَا لَهُ هُنَا كُون اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

> حرن مبيب بن الي مبيب مبديراً بن كرم رايط -إِنَّا وَحَبُدُنَاهُ صَا بِرُكَ نَعِشَهَ الْعَبُ عَ إِنَّنَهُ آوَّا بُ -

> > (4)

بے تک مہنے ان رحصرت ایوب علیہ السام) کوصبر کرنے والا بایا وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔

(١) العلل المن سيرجلد الص مرم حديث موه ١٠

(٢) فرأن مجير، سورة بقره أثبت عدا

(۱۲) قران جدي سورة ص أيت www.maktabah.org

دیہ آب پڑھ کر) آپ روتے اور فرمانے ہائے بعب ہے اس نے عطاکیا آور نولیے بی کی بعیٰ دی صبر کی توفیق دیا ہے اور دی تعرف کرنا ہے۔

خضرت الودروا درض الشرعن نے فرمایا ابیان کی کو بان رحوظی اسم برصبر کرنا اور تقدیر براخی رہنا ہے۔ فضیلت صبر کا بہ بیان نقلی ولائل سے بے جہات کے عقل سے سمجھنے کا تعلق ہے تواسس سے بیے بہے صبر کی مقیقت اور اس سے معنیٰ کا سمجھنا طروری ہے کیوں کہ نضیلت اور ننہ کی معرفت، صفت کی بیچایان ہے اور وہ موصوف کی مغرت سے بہلے حاصل نہیں ہوتی اہذا ہم صبر کی حقیقت اور اس کا معنیٰ بیان کرتے ہیں اور اسٹر تعالیٰ بی توفیق دینے والا ہے۔ فصل علی

## صبري حقيقت اوراكس كامعني

جان لواصبر، دین کے مقامات ہیں سے ایک مقام اور سالکین کی منازل ہیں سے ایک منزل ہے اور دین کے تسام مقابات نبن امور پرشت تعلیم یوں معارف دیں احوال دیں اعمال میں معارف، اصول میں اور ان سے احوال پیدا ہوتے ہیں اور احوال کا نیتجہ اعمال ہیں اہلامعارف، درختوں کی طرح ،احوال ٹہنیوں کی شک اور اعمال تھیلوں کی طرح ہیں اور ہر بات سالکین الی اللہ کی تمام منازل کو شامل سیے۔

اورلفظ ابیان کھی نومروت معارف کے لیے بودہ جا اسے اور لعن اوفات ان تبنوں با نوں براس کا اطاباتی مہونا ہے مہیا کہ ہے نے فوا عدِ عقائد کے بیان بیں ابیان اور اسلام کے نام بی اختلاف کے ضمن بی ذکر کیا ہے اور اس طرح صبر کی تنہیل، معرفت سابقہ اور حالت فائمہ کے بغیر بنیں مہونی اور حقیقت بیں صبر اسی بات کا نام ہے اور عمل عیل کی طرح ہے جواس سے حال مونا ہے اور اس کی بھیت کی معرفت صوری ہے بیٹیک مونت صوری ہے بیٹیک مونت صوری ہے بیٹیک میں انسان کا خاصہ ہے اور بربان و شنوں اور جانوروں بی بنی جانوروں بی نقصان کی وجرسے اور فرنسنوں میں بنیں بائی جاتی جانوروں بی نقصان کی وجرسے اور فرنسنوں میں ان سے کمال کی وجرسے اور فرنسنوں میں بنیں بائی جاتی جانوروں بی نقصان کی وجرسے اور فرنسنوں میں سے کمال کی وجرسے۔

اس کی تفصیل پورسے کہ جا نوروں پرخواہ شات مسلط کی گئی ہیں اور وہ خواہشات کے سامنے سنر ہیں توان کی حرکت وسکون کا باعث صوب شہوت ہی ہے ان ہیں ایسی فوت نہیں ہے جو خواہشات سے متصادم ہوا وران کوان کے تفاضوں سے بھیر ہے حتی کہ شہوت کے نقاصف کے متفاطع ہیں اس فوت کے باقی رہنے کو صبر قرار دیا جائے اور جہات کسفر کشنوں کا تعلق ہے توان کو صرف بارگاہ دوسیت کی حاصری کا شوق عطاکیا گیا ہے اور ہر کہ وہ درصا فورسے خوش میں اوران کو شہوت نہیں دی گئی بوان کواکس درصرا ورشوق سے موسے کی وہ ایسی قوت کے متابع ہوں جو ایک دوسرے ان رہے وربیعے ان رکا و لول کو بھول کو اس درصرا ورشوق سے موسے کہ وہ ایسی قوت کے متابع ہوں جو ایک دوسرے ان رہے وربیعے ان رکا و لول کو

www.maktabah.org

دورای

انسان کو ابتدای جانور کی طرح ناقص بداکی گیا در اسے صوت غذا کی خواش عطا کی گئی جب کا وہ متابع ہوتا ہے بھر
اس بین کھیل کو دا درزیب وزیت کی خواہش فا ہر موتی ہے جو اس ترتیب سے نکاح کی نواہش موتی ہے اور اسے اب کی صبر کی قوت باکل حاصل بنیں سونی کیوں کر مبر کا مطلب ایک نشکر کے مقاطع بیں دو مرالٹ کو طوا کرنا ہے جب ان دونوں کے درمیان لاائی واقع موکیوں کہ ان دونوں کے تفاضوں اور عطا لبات میں تضاد ہے ۔ اور نیچ میں جانوروں کی طرب مون اور مطالبات میں تضاد ہے ۔ اور نیچ میں جانوروں کی طرب مون اور مون خواہش مون اور مون کی وسعت سے تحت انسان کوعزت مون اور مون اور جود و سنا کی وسعت سے تحت انسان کوعزت بختی ہے اور مانوروں سے مقام سے ان سے درمیات کو مبند فرمایا ہے بیس موخت سے قوید اس کی تحقیب کمال کو بہتی ہے اور الد ترتا لی دوفر شقوں کی مدوسے جانوروں سے متاز ہو جانا ہے اور اب وہ دوصفات کے ساتھ مختص ہو میا ہے۔

ایک صفت الله تفائی اوراس سے رسول کی معرفت ہے۔ نیزا نجام سے منعلق ہو مصالح ہیں ان کی معرفت بجی اکس میں شال سے - اور بہ تنام باتیں اس فرسنتے سے مامسل ہوتی ہیں جو ہدایت اور معرفت ہم پہنچا نے پر مقرر سہے تو جا نوروں کو کسی قدم کی معرفت ہم پہنچا نے پر مقرر سہے تو جا نوروں کو کسی قدم کی معرفت ہم ہوتی ہم بالکہ ان کو صرف ان کی عمرفت ہم تو اسے ہو بالفعل ان کی عواہت کی تنای کا باعث ہو ۔ اس بلیے وہ صرف لذیذ چیزی طلب کرنے ہی اور لفت بخش دوا ہوتی الحال مصر ہمو وہ اسے بہا ان کو اسے بہا ان کا مطالبہ بھی ہن کرنے ۔

افرانسان اور بایت کے دوسے اس بات کوجات ہے کہ خواہشات کی اتباع کا انجام براہے لین اس سے بے مرف بر برایت کانی ہن برب بن کانسان کو علم ہے برایت کانی ہن برب بن کانسان کو علم ہے مقال ہن ہن برب بن کانسان کو علم ہے مقال ہن ہن برب بن کا انسان کو علم ہے مقال ہن ہن ہوں کا استعام ہو باہے لین دو اسے دورکر نے کی طاقت نہیں رکھتا لہذا دو اسی قدرت اور قوت کا مقال ہے بروھا و سے اور اس فوت کے ذریعے اسے سال سے برای کا اس کی در میں کا میں کانسان کو علم اس کی در میں کانسان کو علم اس کی در میں کانسان کو علم اس کی در میں کانسان کو است میں کوئی ہن کہ ہوئی کوئی ہن کی دو کر اس کے در میں کانسان کو ایک دو سراؤرث تہ مقور کیا ہے جواسے سیدس راہ پر دکھتا اور اس کی دو کر اس کے در میں کوئی ہن دو کوئی ہن دیکھتے ۔ اور اس کے در میں طاقت والم کرتا ہے جس کوئی ہن دیکھتے ۔ اور اس کے در میں طاقت والم کرتا ہے جس کوئی ہن برت زیادہ مختلف ہوتا اور میں اوقات مضوط ہوتا ہے اور میں اور میں اوقات مضوط ہوتا ہے اور میں اور میات اور میں اور می کوئی ہوتا ہوتا اور میں اوقات مضوط ہوتا ہے اور میں اور میں اور میں میت زیادہ مختلف ہوتا اور میں اور میں میت زیادہ مختلف ہوتا اور اس کے مقافیات کے مقافیات

www.maktabah.org

بعث قرار دیتے ہیں۔

توبربات سمجھا خروری ہے کہ دبنی باعث اور باعث ہوئی میں جنگ جاری ہے اور اس جنگ بی کھی ایک فاتح ہوتا ہے اور کھی دو مراء اور کھائی کامیدان بندر سے کا دل ہے دبنی باعث کو فرث توں سے مدد ماتی ہے ہواللہ تعالی جاعت کی مدد کرتے ہیں اور شہوت کے باعث کو مرتب جواللہ تعالی کے دشمنوں کے مدد گار ہیں۔

ہیں اور شہوت کے باعث کو سند بطانوں کی طرف سے مدوحاصل ہوتی ہے جواللہ تعالی کے دشمنوں کے مدد گار ہیں۔

توصیر، باعث شہوت کے مقابلے میں منفی بلی میں دبنی باعث کو ناہت قدم رکھنے کا نام ہے بیں اگروہ نابت قدم رہے حتی کہ الس برغاب اکہا ہے اور شہوت کی مدد کی ، اور صرکر نے والوں سے ساتھ بل گیا اور اگر اس کے مقابلے میں کمز وراور رسوا ہوا حتی کہ اس برشہوت غاب ہوگئی اور وہ اس کو دورکر سنے برصر نے کر سکا تو وہ شیطان کے بیروکاروں سے مل جا تا ہے ۔

توشہوت واسے کاموں کو تھیوٹر نا ایساعل ہے جو حالت صبر کانیقبہ ہے اور باعث دبنی کا ثابت رہنا ہے ہو باعث کا شہوت کے منفا ہے میں ہے اور باعث دبنی کا ثابت رہنا ایک ایساحال ہے ہو خواہشات کی عداوت اور اس کی مند کو جاننے کا بیتے ہم ہوتا ہے ہو دنیا اور آخرت ہیں اسباب ساوت کی صدیب اور حب اس کی معرفت کا لیقین زبادہ مہز نا ہے اور ایسے ایسان کہا جا ور ایسے ایسان کہا جا دین منبوط ہوت ہوت ہے اور اللہ نعالی سکے راستے کی طماکو ہے تواس سے باعث دین کا ثبات مضبوط ہوتا ہے کو شہوت کو تقاعف کے خدادت اعمال کمل موجاتے ہیں تو سٹرت کی تنظیل اس وقت تک ہمنین موتی جب تک دینی باعث کو جو باعث شہوت کی صد ہے، قوت عاصل زمو، اور معرفت وا بیان کی قوت ، خواہشات کے بر سے انجام کو جیج ہے ۔

اورب دونوں فرضت الله نعالی کے حکم اور اس کے مستخر کرنے سے ان دونوں اے رون کے کفیل ہوتے ہیںا در

بدونوں کوام کانبین فرشنوں بی سے ہیں اور وہ دونوں فرشتے ہرائدی کے ساتھ مقرری۔
اور جب نہیں معلوم ہوگیا کہ بادی فرشنے کا درجہ، قوت دینے والے فرشنے سے اعلی ہے توئم پر بربات مخی نہیں ہے کہ داسنی جانب ہوافضل ہے مناسب ہے کہ وہ اسے سونپ دی جائے بہذا وہی بادی فرشنہ دائیں جانب والا ہے اور دوسرا بائیں طرب والا ہے اور مبندے کے بے ففلت وفکرا ور مجابدے اور اس کے ملاوہ کے توالے سے دوطر لیے ہیں اور وہ ففلت کی وجہ سے دائیں طرب والے سے اعراض کرنے والا اور اس سے براسول کرنے والا مؤالس پر اگل ہ کہ مدودیا جانب ہے اور مجابوہ کے ذریعے وہ اس کے اینے وہ اس کے بیے نب کی محمد دیا جانب ہے دور ہے اور میں براسول کرنے والا مؤالس کے ذریعے اس کے بیے نب کی ہیں جو تا ہے اور نب کو کار ان کا گانبین کی میں ہوتے ہیں کہ وہ نب ہوتی ہوں اور برائیوں کو در رہ کرتے ہیں اور وہ ان کو صوفوں ہیں مکھتے ہیں جو دل سے سر در داری کی میں اور وہ ان کو صوفوں ہیں مکھتے ہیں جو دل سے سر در داری کرتے ہیں اور وہ ان کو صوفوں ہیں مکھتے ہیں جو دل سے سر در داری کرتے ہیں اور وہ ان کو صوفوں ہیں مکھتے ہیں جو دل سے سر در داری کرتے ہیں اور وہ ان کی صوفوں ہیں مکھتے ہیں جو دل سے سر در ان کا کوئی اس سے کہلاتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتے ہیں جو دل سے سر ختی ہوئے ہیں جو تی کہا کہ ان کی اور وہ ان کو صوفوں ہیں مکھتے ہیں جو دل سے سر در ان کا کھنا ،

ان کا خط ،ان کے صیفے اور حرکھیان دونوں سے متعلق ہونا ہے اس کا تعلق عالم غیب اور ملکوت سے سے ظاہری عالم سے نہیں ہے اور حن بانوں کا تعلق عالم ملکوت سے ہے انتھیں اس عالم بی ان کا ادراک نہیں کرسکتیں بھر بہت ہے جب ہیں۔ وقت کی سرات میں میں میں اور اس میں میں اس میں میں اس میں اس کا ادراک نہیں کرسکتیں بھر بہت ہے جب کے اس دومزنيه كعلين سكے ایک مزنبر فیامن صغری میں اوردور ری مرتبر قیامت کبری میں اور فیامت صغری سے موت کی عالت مراد ہے کیوں کرنبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ۔ بوشخص فوت بوكيا نوتحقيق اس كى قيامت قائم موكئى۔ مَنْ مَاتَ فَقَدُ تَا مَثُ قِيامَتُهُ - (١) اوراس قبامت میں بند اکید موا ہے اور اس وقت کیا جانا ہے۔ اورب تک مم مارے باس اکیا کیا کے اسے مبیاکم مرتب راکیا اکیا ۔ مرتب راکیا اکیا ، بیا کیا ۔ وَلَقَدُ جِبُّ مُونًا فُرادَىٰ كُما خَلَقْنَاكُمُ ا وَلَ مَرِّقِ -اوراسی سے بارائے میں فرمایا گیا۔ ائع تما دانفن صاب كرنے كے بيكافي كَفَى بِنَفْسِكَ الْبُومِ حَسِيْبًا - (١٧) حب كرفي مت كرى جس مي تمام محلوق جم موكى اس وقت أدى تنها نس موكا بلد بعن صور تون مي لوكول كى ايك جانت ك سامع ماسبه وكاوراس يرصق وكول كوجنت كوطف اورمجرمول كرجهم كىطرف جاعتول كي صورت بين معايا عائے كا اكيد اكيد الميد بني سياس ولناك منظرة في من معرى كا ب اورقامت كبرى كتمام مولناك مناظر كى نظر قيامت صغرى بن موجد ہے مثلاً زین بی زار سے کا برا ہوناکیوں کر کمی کی موت کے وقت فاص وہ مقام زار سے کی زدیں موتا ہے جب می شرس زلزله آنے توریک میں موتا ہے کال کی زین می زلزله آیا اگھ اس کے ادد کرد دوسرے شہرول میں زلزلم بكدانسان كامسكن حركت كرع تواس كحتى ميد ولزاري كملة المع كيون كاست مام زين كح وكت ك وجسهاسى ونت نقصان موتا ہے جب فوداس کا پنامکان حرکت کرے دوسرے اوی محمکان کی حرکت سے نیں۔ تواسے اپنے صے کا زاز اکسی نفضان کے بنیرواصل ہوا اور جاناجا ہے کہٹی سے پیا ہونے والی مخلوق میں سے تم سب سے زیادہ پندید مخلوق مو۔ اور طی سے تمباط صوص صرف تنہا طیدن ہے۔ دومروں کا بدن تنہا را مصربتیں ہے اور

www.maktabah.org

وبن کے جس مصریتم بیٹے ہوئے مودہ تمارے برن کے کے ظرف اور مکان ہے اور تم اس سے ذاری سے اس کے

<sup>(</sup>۱) الفردوس بماتور الخطاب عبداول ص ۱۸ مرسویث ۱۱۱۱ (۲) تواک مجید ، سورهٔ الغام اکیت ۱۹

<sup>(</sup>١١) قرآن مجيد، سورة امراداب ١١

فون ذوہ ہوکہ اس کے باعث تمہا بابدن موک کرنے گئے۔ ورنہ ہوا ہر وقت زلا کے بیں رہتی ہے لین اس سے تہیں ڈرہنیں گذا کونا اس کی وجہ سے تہا رہے ہوں ہیں ای توقعام زہیں کے زلولے سے تہا را معہ جرف تہارے بدن کا زلز الہ ہے اور وہ زہیں اور مٹی کا وہ صد ہے توفاص تمہارے ساقوشعلق ہے۔ تہاری بٹیاں تمہا دی زہیں کے بہاڑ ہیں، تہا را سرتہاری زبین کا اسمان ہے تہا را مرتباری انہیں اور باقی اعمان کے ستا ہے کا اسمان ہے تہا رہ باتی اعمان کے ستا ہے کہ اسمانی میں تہارے کا اور بین کی مبزی ہے اور باقی اعمانا کے رہیں کے دونت میں ای طرح تمام اعمانا ہے جا دور بین کا دریا ہے تہا رہے بال تمہاری زبین کی مبزی ہے اور باقی اعمانا کے دونی بی دوسے تبارے بدن کے ادکان جم مجائیں گئے تو زبی بی زلز اللہ میں اور بیا تھا کا معاملہ ہے اور رہیں کی دو بسے تبارے بدن کے ادکان جم مجائیں گئے تو زبی بی زلز اللہ بیا ہوجائی گئے اور جب ہوت کے دونت دل پر تا رہی جہا جا ہے گئی تو ہو بائیں گئے اور جب موت کے دونت دل پر تا رہی جہا جا ہے گئی تو ہو بی تہاری سے اور بیت تہا ہی ہوگا اور جب تباری کی جا تھی اور وجب موت کے دونت دل پر تبای ہی تو ہو بیا سے گاتو گو یا اسمان لیوری طرح جو جو تہا گئی ہوئی کے دونی تمہاری سے ادر جب موت کے دونت دونوں تمہاری سے اور جب تباری ایک جو کہا اسمان کو دونوں تمہاری سے اور جب موت کے دون تمہاری سے ادر جب موجہ کی اور دو دونوں تمہاری سے ادر جب معلی ہوگئی اور دو دونوں تمہاری سے ادر جب بہ بر طال کر دریا ہوئی کا دور جب دونوں تمہاری سے ادر جب بہ بر طال کر دریا ہوئی کی دونوں تمہاری سے ادر جب بہ بر طال کر دریا ہوئی اور دوب دونوں تمہاری سے اسمان کہ بر گئی اور دوب دونوں تمہاری سے اسمان ہوئی کہ دونوں تمہاری سے اسمان کیا ہوگئی۔

بیں اتوال واہوال کے تمام موازنہ کا ذکر لمباکرنا بنیں جا ہتا لیکن یہ بات کہنا ہوں کڑمن موت سے تم بر قبامت صغریٰ قائم ہوجائے گی اور قبامت کبری میں سے تو کھے تمار سے ساتھ خاص ہے وہ عبی تجھ سے نہیں جھوٹے گا۔ بلکہ تو کھے دوسروں

كسافزفاس بدو تحين عاكا-

مثلاً دوسروں سے بی بیت اروں کا باتی رہام دے کو کیا فائدہ دیتا ہے جب کر سنے والے کے وہ تواس بن کے در بیعی سناروں کا باتی رہام دے کو کیا فائدہ دیتا ہے دن اور رات نبز سورج کا جگنا اور گربین برا بہن کروں کر اس کے بی فائدہ حاصل کرتا ہے وہ بھر سنے جسے نابینا آ دمی کے بیے دن اور رات نبز سورج کا جگنا اور گربین برا بہن کروں کہ ایک ہوئیں ایک ہی بار سورج کو گہن لگ گبا اور اس کا اس کا تعان اس بھر ہوئیں اس کا آسان ہی ہمیں تو جائے اس کا آسان کا باتی رہنا اسے کیا فائدہ دسے کا دوسروں کے لیے آسان کا باتی رہنا اسے کیا فائدہ دسے گا۔

توسی قیامت صغری ہے خون اور دہشت تواکس سے بعد سے اور بہاس وقت ہوگا جب بڑی مصیبت اے گی اور کوئی امنیا زباتی بہنی رہے گا زمین واکسمان تباہ ہوجائی سے پہاڑ ختم ہوجائیں سے اور تون ورپیشانی اپنے کمال کو پہنچ حائے گی۔

عان لوکریة قابمت صغری ہے اگر صریم نے اس سے اوصاف بیں بہت کچھ لکھا ہے دیکن ہم نے اس کے اوصاف

كاعشر عشر جى ذكرنس كى - اور قيامت كرى كى نسبت سے براى طرح مے جيبے والادت صغرى كو والدت كرى سے نسبت ہوتی ہے۔ کیوں کہ انسان کی دو بردائش می ایک وہ ہے جب وہ باپ کی پیچے سے مال سے پیطی کا اُسے اور وہ رقم بي ايك مقرره درت تك ايك شحكاف بي رتباج اورا سه كمال تك بينيف كے بيدكى مراحل ملے كرنے رائے بي بيلے نطفه ر ماده منوب ، بتواج عرج مع الواخون اور عمر لوتعط اوغيره بنتا ہے يہاں تك كروه رحم ك ننك مقام سے وسعت عالم ين كلا ب توقيامت كرى كعرى كانست قيامت صغرى ك تصوص ساسى طرح بع بس طرح ففا ف عالم كى وسعت كوففات رم سے تنبت بوتی ہے اور میزہ موت كے ذر ليے جس عالم كى طرف ما آہے اس كى وسوت ففائے دنیا کی وسعت کی نسبت سے اس طرح ہے جیسے فضائے دنیا، فضائے رحم کے مقابلے بی ہے۔ بلکر براکس سے زیا وہ اس م اوريرى بع تواخرت كوسلي برفياس كرويتها را بداكرنا اورافها ابك نفس كى طرح ب اور دوك رى باربيدا كرنابيلى بيداكش بر قیاس کی طرح ہے بلہ براکشوں کا مضمار دویں مصور بنی ہے اور الله فعالی کے اس ارشا در ای بی اس بی طریب

وَنُنْسِئُكُمُ فِي مَالَا تَعْلَمُونَ - (١) اورسم تنهاری وه صورتین بنا دیں گےجی کی تمیس فیرینین -تود بی شخص دونوں قبابتوں کا افرار کرا ہے جوغیب وشہا دت بہا بیان رکھا ہے اور اسے ملک و ملکوت رظا ہری اور ما لمن بادشاہی)برتقین ہے اور ہوشف تیا مت صغری کو دیجھا ہے، کبری کوئیں وہ دوجہانوں یں سے ایک وجینگی استھ سے دیکھتا ہے بیجالت اور گراہی ہے نیز کانے وجال کی بروی سے نوا سے مسکین او کت رطاعا فل سے اور سم سب اس میں برا رہی اور تهار سے سامنے برخوف کے منظر ہے اگر تم جالت اور گراہی کی وج سے قیامت باعان بنیں رکھتے توکیا قیامت صغری کی ولا لت تمارك لياكا فى بنيركيا توف بالانباء صلى الشرعلية و مم كايرار شادكرا مى بني سنار

اوربوت، بطورواعظ كافى ہے

وَكَفَى بِالْمُونِ وَاعِظًا - (٢) اورکی تم نے وصال سے وقت نبی اکرم صلی الله علیہ وسیم کی سختی کے بارسے میں نہیں سناحتی کہ آب نے دعامانگی ۔ بالندا حفرت محرمه طفئ صلى المعليه وسلم يرمون كالمختبون ٱللَّهُ مُ هَوَّقُ نَعَلَىٰ فَحُمَّدٍ سَكُوانِ الْمُوثِ

كيا نهين فترمنس أفى كرموت كے اسفين تا خرجه كو فافل بو تومت لوكوں كى بروى كرستے ہوجا كے چينے كى انتظار كرتے ہي

لا) قرال مجيد، سورة واقعراكيت الا (٢) مشعب الايمان جلد عص ١٥٥٧ حديث ٥٥ ٥٠١

رس) سنن ابن ماجرص ۱۱،۱۱بواب الجنائز

جوان کو کپڑے اس حال میں کروہ آبس ہی جھگارہے ہوں سے اس وقت وہ نہ تو وصیت کرسکیں گے اور نہ ہی ا بنے گروالوں
کی طون کو بٹیں سے ان سے باس بیماری موت سے طراف کے بھا تی ہے دیان وہ بنیں وٹرتے ۔ اوران سے باس
بڑا با ہموت کا بیغام مے کر آبا ہے کیکن وہ عربت بنیں پڑنے توبندول پرافسوس ہے ان سے باس جوعی رسول آبا ہے
اسے جھٹلا نے ہیں کیان کا خیال ہے کہ وہ دنیا ہیں ہمیشر ہیں گے کیا انہوں نے نہیں دیجھا کہ ہم نے ان سے پہلے تی بستیوں
کو بھاک کیا اوروہ ان کی طوف ہنیں کو بیان کا خیال ہے کم مردسے ان کے باس سے سفر کرگئے اوروہ معدوم ہیں؟
ہرگر نہیں۔

بلکسب کو ہارہ باں ماضر ہوا پڑے گاکیان ان کے پاس ان کے رب کی آیات ہیں سے ہو جی آیت آتی ہے۔ اس سے وہ مذیعیر بیتے ہیں براس لیے ہے کہ ہم نے ان کے آگے بھی رکا ورٹ کھڑی کردی اوران کے بچھے بھی ، ہیں ہم نے ان کوٹو ہانپ ایا تووہ دیجیتے ہیں اوران پر برا رہے آپ ان کو ڈڑائیں یا نے ڈرائیں وہ ایمان نہیں لاتے۔

اب ہم اصل عرض کی افت ہے ہیں۔ تقریر الیسے امور کی طرف اشارہ کرتی ہے جوعلوم معافہ سے اعلیٰ ہم تو ہم ہے ہیں ہا بات ظام ہر ہوگئی کہ باعث شہوت کے مقابلے ہیں دین باعث کے ثابت وقائم رہنے کانام صبر ہے اور یہ مقابلہ انسانوں کا فاصہ ہے کیول کہ ان برکرا اگا کہ تبین مقروبی اور وہ بچوں اور با گلوں کے اعمال ہیں سے کیو بھی ہنیں تکھتے ، کیوں کہ صبیا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اگران سے استفادہ کی طرف تو جہ کی جائے تو نہی اور اگر ان سے اعراض کیا جائے تو ہرانی تکھتے ہیں جب کر بچوں اور با گلوں کا استفادہ کی طرف کو فی راہ نہیں مؤالیس ان سے توجراور اعراض کا تصور تہیں ہوتا جب کرفر شتے ان وگوں ک توجہ اور اعراض کونقل کرتے ہیں جوان باتوں برقا ور سوتے ہیں۔

باں بعن او قات نور بوایت کی جبک کا کا عادس نمیزسے ہوجا گاہے اور دہ بوخت کی برگ بندر ہے براحتا ہے جس طرح صبح کی وشنی فل ہر ہونی ہے بیاں تک کوسورج کی گیر طلوع ہوجا تی سے میں رہ بولیت قاصرہ ہے اس سے رُوگر دائی البتہ دینوی نفضان ہونی اس کے ترک براسے اُخودی ہونی البتہ دینوی نفضان ہونی اور اس کا وہ نامذا عن نہ ہے کہ دینچکی غازچوڑسنے ہیں کھلے گا۔ بلکہ وشخص بھے کا کفیل اس کے ترک براسے اُخودی سے ناموں اور البول کو کھنا عادل ہویا نیکو کارشفیق ولی ہواوروہ کرا گا کا تبین کی طرح نیکو کا رہوتو وہ اپنے دل کے عصفے برینچے کی نیکسوں اور البول کو کھنا عادل ہویا نیکو کارشفیق ولی ہواوروہ کرا گا کا تبین کی طرح نیکو کا رہوتو وہ اپنے دل کے عصفے برینچے کی نیکسوں اور البول کو کھنا اختیار کیا وہ فرک تاہے بھر وہ اس کے ساسنے واضح کرسے اس کی اس منا کی ترک ہے تو میں ولی نے سے بارک وہ فرک تی ہولیا ہوتی ہے اور اس کے ساسنے واضح کرسے اس کا منا ہوتی ہو اس کے سامند واضح کرسے اس کی طرف اشاں دکام مقربین اور ور دلفیت کی موست ماصل ہوتی ہے ایک موست ماصل ہوتی ہے تی اگرم میں اسٹ کی طرف اشاں دکیا ہے تی ہول ہے تی اس مارٹ دکور ہول ہے تی ہی کہ میں اسٹ کی طرف اشاں دکیا ہے تی ہول ہوت میں اسے فرایا۔

آ تا در کیا ہے گار میں گا تا ہوتی ہوتی ہے میں اسٹ کی طرف اشاں دکیا ہے تی ہول جست میں اسے فرایا۔

آ تا در کیا ہے گا ان کی تی تی ہوتی ہے میں اس میں میں اور شیم کی پرورٹش کر سے خوال وہت میں اسے موال کا میں کا میا کیا ہوت میں اسے انہا کی کورٹ اشاں دکھ ہوت میں اسٹ میں اسے خوال وہت میں اس موال کیا ہوت میں اس موال کیا ہوت میں اسے موال کی ہوئی کی پرورٹش کر سے فرایا ہوت میں اسے میں اس موال کی کا میا ہوت میں اسے موال کے میں اس موال کی کورٹ اس کورٹ کی ک

الْعَبَّنَةَ - (۱) ہوں گئے۔ آپ نے بربات اپنی دوانگیوں کی طرف انشارہ کرتے ہوئے فرمانی۔ قصل مثلہ:

### صرنصف إبان ب

حان لو اِ معِن اوقات ایمان کاا طلاق اصول دبن پر مواسی اور کھی ہے اعمال صالحہ کے ساتھ فاص ہوتا ہے جوھا لت ایمان بین مرزد مہونے میں اور معِف اوقات اس کا اطلاق ان دونوں پر مواسے نومعا رہ کی بھی بہت سی اقسام ہیں اور اعمال کے بھی کئی دروازے میں اور جوبکہ نفظا بیان ان دونوں کوشا مل ہوتا ہے اس لیے ابیان سے شعص سرے زائد میں ہم نے ان اطلاق است کا اختا مت قوا عدِعقا مُرکے بیان میں ذکر کہا ہے سکین صبر دونوں اعتبار اور دونوں اطلاق سے نصعت ایمان ہے۔

ابک بر کر نصدیقات اوراعمال دونوں براس کا اطلاق ہوں اس طرح ابیان کے دورکن موں سے ابک یفین اور دوسراصبر،اور نقین سے مرادوہ معارف قطعیہ ہم جوالٹر تعالیٰ کی طرف سے بندے کواصول دین کی طرف راہمائی سے حامل

ہوتے ہی - اور صبر سے مراد لقین کے مطابق عل ہے۔

کبول کریفین اسے اس بات کی پیجان کوا تاہے کو گئن ہ نقصان دہ ہے اور عبادت نفع بخش ہے اور گئا ہ کا ترک اور عبادت نبی بخش ہے اور گئا ہ کا ترک اور عبادت پر مواضیط رہ ہشتا کی اصبر کے بغیر نامکن ہے اور وہ خواہش اور سستی کے باعث پر دہیں کے باعث کو غالب کواہے تواس اعتبار سے صبر وضعیت ایمان ہے اس لیے نبی اکر صلی انٹر علیہ وسلم سنے ان دونوں کو جمع فر بایا۔
مِنْ اَقَالُ مَا اُوْرِیْتُ مُنْ الْمَقْدِیْتِ مُنْ قَصَدِیْتُ مُنْ الْمُنْ مِنْ مِنْ ہے وہ لیفین اور قصدِ

برایک طویل عدیث کا کھے حصہ ہے۔

دوسراا عتبار: ان احوال کوابیان کها جائے جواعمال کا نیتج ہیں، معارف پراس کا اطلاق مربواکس صورت ہیں بندے کو حرکم جو صورت ہیں بندے کو حرکم جو صورت ہیں بندے کو حرکم جو صاصل ہوتا ہے اسے دینوی ا دراُ خروی نفت اوراُ خروی نفت ان برہ المور کی اوراُ خروی نفت ان برہ تا ہوت ہے اب نقصان دہ المور کی نبیت سے حالت میدا موقی ہے نواس اعتبار سے مشکر ، ایمان کی نبیت سے مسلور فی ہے نواس اعتبار سے مشکر ، ایمان کا ایک نصف ہے جس طرح بہتے اعتبار سے نفین نصف ایمان ہے اسی لیے معارف عبداللہ بن مسعود رضی المدرون می نوایا۔

ابیان کے دوجے ہی نصف ابیان صربے اور نصف شکر ، یہ صرب مرفع کابھی بیان کی گئی ہے رہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلے مرفوع کہتے ہیں جب صبر کامطلب یہ ہے کہ دینی باعث کو ابت رکھتے ہوئے فواہش کے باعث سے صرکیا جائے ۔

اور خواہش کا باعث سے صبر کیا جائے

دوباتی بی یا تور خوابش کی وجرسے بریابتوا سے باغضب کی وجرسے، خوابش لذید چربز کی طلب یا تحلیف وہ بات سے محالگ ،اورروزہ محن شہوت سے تفاضے سے مبرکرنا ہے اور بر بیٹ اور شرمگاہ کی شہوت ہے ،اس بی غضب کا تقاصا بنیں ہوتا نبی اگر ملی الدی علیہ وسے نہ فرایا ہر روزہ نصف صبرہ یہ کیوں کہ کا مل صبر، شہوت کو دعوت و بینے والے امور اور غضب سے دائی امور دونوں سے بہنے کا نام ہے تواس اعتبار سے روزہ ابیان کا چوتھا حصر بن مابا ہے ۔ اس مارح تقدیرات شرعیہ کو اعمال واتوال کی حدود کے ساتھ اور ابیان کی طرف نسبت سے مجھا میا ہے اور اکس بین اصل یہ ہے کہ ابیان کے جنار ابواب کو مہانا جائے ہوں کہ ایمان کی اطلاق مختلف طریقوں بر بہتوا ہے۔ بین اصل یہ ہے کہ ابیان کے اعتبار ابواب کو مہانا جائے ہوں کہ ایمان کا اطلاق مختلف طریقوں بر بہتوا ہے۔

جن امورسے مبرکیا جا آ ہے ان کی نسبت سے مبرکے مقلف ام

میں صبر موزو اسے کتمان مرکبا جاتا ہے اورا بیسے خص کو کتوم رہے انے والا) کہا جاتا ہے اگر ضرور بات زندگی سے نا کدسے صبر كا جائے تواسے زبد كہتے ہى اوراكس كے مقابلے ين حوں ہے اگر تقور سے سے رصر كيا جائے تواسے قاعت كتے ہى اوراس سے مقابے میں حوص بے توامیان سے اکثر افان صریب واقل میں اس بیحب نی اکر صلی النبطیروسم سے ابیان کے كربار معين يوجها كيانواك نے فرايا ووصر مے كيون كريمي تمام اعال سے زبادہ اور معزز مي جيے آب نے فرمايا" جمعوفا (كافيام) ہے، ربني قام اعمال عيميس المم الم ال اورائدتنالی نے اس کی افسام کوجع کرے ان کانام صبرر کھا ارشاد دادندی ہے۔ اوروہ لوگ جوسنتی فقراورلاائی کے وقت صبر کرتے ہیں وَالصَّابِرِيْنِ فِي الْبَاسَاءِ وَالصَّرَّاءِ وَحَدِيْنَ وى لوك سيحين اوروى لوكمتنى بى-الْبَاسِ أُولْدُيكِ الَّهِذِينَ صَدَقُوا مُأْوَكُرُك رتومصيبت، فقراور حبادسب صورتون بي صبر كا ذكركيا توبرصبری اقسام میں حوابینے متعلقات کے اعتبار سے ختلف، میں اور جیشخص الفاظ کے معانی برنظر کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ براحوال اپنی ذاقوں اور مقائق کے اعتبار سے عنقف ہی کیوں کہ الفاظ اعتمان اور جوادمی صراط معقم برجلتا ہے اورالله تعالى سے نورسے دیجتا ہے وہ بہلے معانی کودیجتا ہے اوران سے مقائق برمطلع موّا ہے کھران الفاظر ناموں ، کو و کھتا ہے کبول کر وہ معانی رِدلات کے لیے وضع کئے سکتے میں تومعانی اصل میں اور الفاظ ان سے ابع میں -اور ہوشفق توابع سے اصول تاش کرتا ہے وہ بقیناً میسل جاتا ہے اور قرآن مجیدیں ان دونوں فریقوں کا طرف اٹ راکرتے ہوئے فرمایا گیا۔ اَمَّنْ يَكُونِيكُ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَفَقِيمٍ - ووزياده برابت برب ياوه بوك مصرات برسياها

ا در کفار سے جو غلطی مول کو واسی تبدیلی کی وجہ سے مہوئی ہے ہم الشرفعالی سے اس کے کرم ولطف کے ساتو حسن توفیق کا سوال کرسنے میں ۔

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجرص ۱۲۲۷، الواب المناسک (۱) قرآن مجيد، سوروُ بقره اكيت )

www.maktabah.org ملك أيت www.maktabah.org

#### فصل عق

# توت وضعف ميس انتلات كاعتبارس صبري افسام

جان اوا خواش کے باعث کی طرف نسبت کے تواہے سے دینی باعث کے تین احوال میں۔ ابك بركم وہ خوامش كے واعى كومنلوب كروسے اوراس كے لئے تھاكوسے كى قرت باتى مذر ہے اور بربات دائى مر سے عاصل ہونی ہے اس موقد کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے مبرکیا اس نے کامیابی عاصل کی -اس مرتبہ ک بنجے والے لوك بيت كم بن اوروه لاز ما صلفين مقرين بن اوربر وه لوك بن جنبون في كماكم بها لارب الله تعالى ب عيراكس بد فابت قدم رہے ان بوكوں نے صراط مستنقيم كوافتياركيا وراسى برفائم رہے اوران كے نفس باعث دبنى كے تقاضے مے مطابق مطابی موٹے اوراسے ی دور کوندادسینے والدا وار دیا ہے۔

مَا اَبَّتُهُا النَّفُسُ الْمُطْمِينَةُ أُدْجِي الحِك الصنفي مطننه البخرب كاطن اسطر ورط رَيِّكِ كَاضِيَةً مَرْضِيَّةً - (1) جاكرتواس سعرامى اوروه تجه سعرامى -

دوسری حالت برہے کہ خواہش کی طرف بدنے واسے امور غالب اُحاثمیں اور باعث دینیہ کا تھا طا بالک فتم موجائے اور انسان ابینے نفس کو کمل طور برات برطان کے اسے کردے اور مجابدے سے مایس موکر جہاد با ننفس زک کردے مبلوگ غافل میں اورسب زیادہ میں میں لوگ خواہشات سے غام می اوران بران کی بریختی غالب اکئی سے اب ال کے دل جواسرار خلوندی میں ایک سراورامورالمیری سے ایک امری وشمنان خلوندی کے سامنے معلوب ہو گئے۔اسی طرف

اس ائیت رمیمی افتارہ ہے۔

وَكُوشِيْنَاكُ نَبُنَّا كُلِّ لَفْسٍ هُداهَ اورسم جا ہے تو سرنفس کواکس کی ہدایت عطاکر و بنے وَلٰكِنُ حَقَّ الْعَزَلُ مِنْمِيُ لَا مَلَكُنَّ حَبِهَ لَلَّهُ مَلَكُنَّ حَبِهَ لَكُمَ لیان میری طرف سے بیات نابت ہو میں سے کہ میں جمع كوجون اورانسانون سب سى عردون كا-مِنَ الْعِنْنَةِ مَا لَنَاسِ آجُمَعِيْنَ - ٢١) یہ وہ لوگ میں جنہوں نے آخرے کے بدلے دینوی زندگی کوخر مدلیا تواہنیں سودسے میں نقصان موا اور جولوگ ان

كومايت دينا جا بناس ان سے فرايا كيا۔

فَاعُرِفُ عَنُ مَّنُ تَوَكُّمُ عَنُ ذِكْرِينًا

اوران لوگوں کو چھوٹر د بیجئے جو ہمارے ذکرسے سنہ

میرت بن اوروه صوف دنبا کا الاده کرتے بن بان کا مبلغ علی ہے۔

مَلَدُ سُيدِ دُولِدُّ الْفَيَاةَ الدُّنْيَا ذُهِ الْفَيَ الْمُنَا ذُهِ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ

اس مانت کی علاوت مایسی اور ارزووں کے ساتھ مغرور ہونا ہے اور یر انتہائی ورم کی بوقو تی ہے۔

جينياكم صلى المعليه وسلم في والا

آلكيش مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَلَمِ لَمِمَا بَعْتَ وَالْكَا مَعْدَ الْمُعَا بَعْتَ وَالْكَا مُعْدَا الْمُعْدَى الْمُعَوِّدِي وَالْكَاحُمَةِ مُنَّى الْبُعْدِ الْمُعْدَى مَنْ الْبُنْعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَنَعْنَى مَنْ الله

دانا وہ ہے جوابینے نفس کو دبا دسے در موت کے بعد کی میں کرے اور وہ شخص بوزوت ہے ہو اپنے نفس کرے اور وہ شخص بوزوت ہے ہو اپنے نفس کو اس کے بیھیے سے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ برتمنا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ برتمنا کرتا ہے۔

(4)

بوشف اس ماست بن مؤا ہے جب اسے وعظ کیا جائے اور کہتا ہے بین تو ایک الموق رکھتا ہوں ایکن مجھ سے ہوئی یہ سے اس اس سے بین اس کی مجہ سے ہوئی ہے میں اس سے بین رکھتا تو کہتا ہے اسٹر تعالیٰ دیجنے والا مہر باب ہے اہذا مجھ توب کی فردرت بنیں اس بیجارے کی عقل خواش کی غلام بن گئی اہذا وہ اپنی عقل کوھوٹ اس ہے استعالی تواہ کہ کہا ہے کہاں کے ذریعے دقیق سے تعالیٰ موب کے شہوت تک بینیا سے جو تعالیٰ کے قبیفے میں تو اس کی عقل اس کی خواشات کے قبیفے میں جائے گئی جسے کوئی مسلمان کو خواشات کے قبیفے میں جائے گئی جسے کوئی مسلمان کو خواشات کے قبیف اور ان کو اس سے خنز برجرائیں اور شرالوں کی حفاظت اور ان کو اس کے خور کہ ایسا ہی ہوگا جسے کوئی شخص کی مسلمان کو مغلوب کرے اسے کفار کے ہور کو دیا اور جس کو موسخر بنیں ہونا جائے تھا اسے کوئی شخص کو مسخر بنیں ہونا جائے تھا اسے معلوب کردیا۔

ملان کافی توبہ ہے کہ وہ مسلط موکوں کر وہ مونت صاورت اور باعث دینی کا حامل ہے اور کا فریر تسلط ہونا جا ہے کیوں کہ وہ دین سے جابل ہے اوراس میں سے باطین کا باعث پایا جانا ہے اور مسلمان کا پنے نفس پر تی دوسروں

كاس ريق سے زيادہ واجب ہے۔

توجب شرای مناح و المرتمال کی جماعت اور فرک توں کے تشکریں سے ہے اس خسیس معنی کے سامنے مسنی ہوجائے ہو شبطانوں کی جماعت ہے اور وہ اللہ تعالی سے دور کرنے والے میں توبر ایسامی سے جیسے کوئی مسلمان کسی کافر کا فلام بن جائے بلکہ وہ اس اکنی کی طرح سے جوکسی انعام عطاکر نے والے محسن باوشاہ پرچرط بائی کرسے اس سے سسسے عزیز

ااا قران مجدوسورة الغم آت ۲۹ را) مندام احمد بن صنب صلد مرص ۲۷) روایات شداد بن ارس Www.ma

بیٹے کواس کے سب سے ایسندیو وشمن کے والے کردے۔ توديحوكس طرح وه كغران نعمت كررباب اوروه كتفرط انقام كاستخى سے كبول كونواس ان ان سے سب سےزبادہ ناب شدیدہ معبود ہے جن کی زمین میں بوجا کی عاتی ہے، اور عقل زمین برسب سےزبا دہ معزز مخلوق ہے۔ تيسري حالت يرب كردونون كرول ك درميان حناك جارى رب كمجى ايك غالب آم ف اوكتجى دوسرى، الس قنم كا وى عابدين بي سے بى شمار ميونا سے كامياب توكوں ميں شمار مني مؤما - اوراك والت كال وك وہ بي جنبوں نے اچھے اور میے اعمال کو ما وا امبرے کم اللہ تعالی ان کی نوبہ قبول فرائے اور بہ قوت وضعف سے اغتبارے ہے -اور حن باتوں سے صرکیاجا اسے ال سے حوا سے سے بن حالتیں اور عبی ہوسکتی میں ایک بر کام شہوات برغاب امائے بإبعض بيفالب أئے اور معنى برغالب نه آئے اور الله تعالى كے اس ارشاد كرانى كانزول تيسرى عالت والوں كے بن بيادہ ماسب مي ارشاد فلا وندي سے: خَلَطُوا عَمَادُ صَالِعًا وَآخَرًا شَيْمًا - (1) امنون نه اجعها ورب اعمال كوفلط المطكر ديا-اوروه لوگ جوشہوات کے باو جود مجا بہے کومطلق جھوٹر دہنے ہیں وہ جانوروں کے مشا بہمیں بکدان سے بھی بطلکے ہوئے بیں کیول کرجانوروں میں معرفت اوروہ قدرت بیدا بنیں کی کئی ص کے ذریعے شونوں کے نقاصوں سے بہاد کیا جانا ہے جب رانسان کے بعید فوت بدائی می سے میکن اس نے اسے معلل کررکھا ہے بداایا سننس لفنا اقت اور يده عرف والاسماسي في كواكياب-اورمی لوگوں کے عبوب میں ایساعیب نہیں و مکھتنا وَكَمُ آرَفِي عَيُوْبِ النَّاسِ عَيْدًا كَنَفَفِ الْقَادِرِينَ عَلَى النَّمَامِرِ- (۲) جو پورا كرفى قررت ركھنے والوں نے نامس فيورا مو-اُسانی اور تنگی كے اغتبار سے بی صبری تقبیم ہوتی ہے ایک بر مرنفس برشاق گزرے اوراس پر دوام ممکن نم ہوجب اُسانی اور تنگی کے اغتبار سے بی صبری تقبیم ہوتی ہے ایک بر مرنفس برشاق گزرے اوراس پر دوام ممکن نم ہوجب جو بورا كرف كى قدرت ركصف والون ف نافس تعطوامو-يك سخت شقت برواشت ملى جائے اوراسے تصبر بزور مرز ال كہتے بى اور دوك رى قىم يى ہے كاس مى سخت تھ كاول منهو ملك تحقورى سى محنت سے حاصل موجا ئے استعبر ہى كہتے ہي اور صب تفوى دائى موا درانجام كى منزى كا بقين قوى موتوصر

یں عب نے دیا اور بہر گاری اختیار کی اور اچھے کاموں کو اختیار کیاتو ہم اسے سانی مہیاکریں گئے۔

اس بیے اللہ ثغالی نے ارش دفوایا۔ فَامَا َ مَنُ اَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ مِالُحُسُّنِٰ وَسَيْسِوْدُوْ لِلْيُسُوّىٰ۔ ۲۱)

كالمان بولي-

اس قسم کی مثال ایسے ہے جیبے ببلوان کو دوسرے آ دمی برطانت ہوتی ہے کیوں کرطانت ور آ دمی ، ضعیف شخص کو ابك ادنی علے اور آسانی محساتھ بچھاڑنے بڑفادر موّا ہے اسے بھاط نے وقت نانودہ تفکا وط محسوس كرّا اور نہى كمزورى بلداكس كاسانس تعبى نبس عيوننا حب كرسخت آدمى بجهار في سيخت ظفكا وط اور شقت سے بعد فا در متوبات اور میثانی پریپ ندھی آنا ہے تودینی باعث اور خوامش کے باعث کے درمیان اسی طرح مقابلہ ترکا ہے اور می**مقاب**لہ ور حقیقت فرستوں کے سار اور شطانوں کے سٹارے درمیان تو ا ہے . اورصب شهوات بالكاختم موهاتى من ان كا قلع قبع موها باسبه اورديني باعث مسلط اورغالب موها أسبه اورطوبي عصة ك مركوا بنانے سے مبركرنا أسان موجاً اسے تو اس سے تقام رمنا جنم لینا ہے جیے كناب الرحنا بين اسے كا توصر مح مقايلي رصاكا مقام بلندسے اس ليه نبي اكر مصل السعليروس مف فرايا. أَعْبُدُ اللهَ عَلَى الرِّضَا فَإِنْ لَمُ تَسْتَنطِعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الرّ بعض عارفین کا قول ہے کرصبر کرنے والوں سے بین مقامات میں -الا شہوت كو حيور ا اور توب كرنے والوں كا درجرسے -(١) جو محد مقدرین ہے الس سریاض رہا، اور برابدی کا درصہ ہے۔ رس ای سوک کی جا بت جواس کامولی اس سے کڑا ہے اور برصد لفین کا درجہ ہے۔ ہم منقرب مجت کے بان یں ذکر کریں گے کہ محبت کا مقام، رمنا کے مقام سے اعلیٰ ہے جیدے مقام رمنا ،صبر کے مقام ے بلندے کو با بنعت مفاص صبریں جاری ہوتی ہے اور وہ صینوں اورا زمائشوں برصبررنا ہے۔ عکم کے اغذبار سے صبر کی اقسام فرض، نفل، کروہ ادر علی ا

منوع کاموں سے مبرکزا فرض ہے نا پہندیوہ امور برمبرکزا نفل ہے ننر کی طور برممنو کا ذمیت بر صبرکرنا ممنوع ہے جیے کئی شخص یا اس سے بیٹے کا ہا فقہ کا ٹا فقہ کا ہا فقہ کا ٹا فقہ کر سے اور اس سے اس کی نیرت جاگ اٹھے لیکن غیرت کے اظہار سے صبر کرسے اور اس کی بیرت جاگ اٹھے لیکن غیرت کے اظہار سے صبر کرسے اور اس کی بیری سے جوسلوک کیا جائے ۔ اس بیفا مونٹی اختیار کرسے توریصبر حوام ہے اور کمروہ صبر وہ ہے جوابسی اذمیت بہر مونٹری طور ریکروہ طریقے سے بیننے ۔

گویا صرکی کسوٹی اورمعیار تشرلعیت ہے ہذاصر کے نصف ایمان مونے سے تہیں سے خیال بنیں مونا جاہے کہ مرقسم کا مبر محود ہے بلداکس سے صبر کی مخصوص انواع مراد ہیں۔

## صبرى صاجت كامتقام اوربنده كسى حال من عي صبيحية نياز ننس بوكتا

اس زندگی میں بندے کو جو کھے بینجیا ہے وہ دوقسموں سے خالی نہیں ایک برکہ وہ اکس کی خواہش کے مطابق مو کا دوسرا وہ جواس کی خواسش کے مطابق بنیں بنونا مکدوہ اسے مروہ جانتا ہے اور وہ دو اوں صور توں میں صبر کا مقاج ہے نیزاسے سرحان یں ان دویں سے ایک یا دونوں سے واسطر بڑا ہے امذاوہ کسی صورت میں جی صبر سے لینیا زمنس موسکنا۔

يعتى جو تحيدات عاصل سے وہ اس كى فوائش كے مطابق سے اور وہ صحت وسلامتى ، مال ، مرتبر ، فاندان كا برا مونا، اسا كى وسنعت اوراتباع كرنے والوں اور مدد كاروں كى كثرت اور تمام ديبنوى لذات كا مصول سے-اس صالت بس استصبركى زباده مزورت مونی ہے کیوں کم اگر وہ ان لذّات میں بڑکرا بنے نفس کومباح امورسے بھی نہیں روکے گا توالس بن اکٹرا ور سرکتی بدا موگ کیونکدانسان سرکش کرا ہے کہ اپنے آپ کوست عنی دیجھے حتی کربعض عارفین نے فرمایا آزمائش برمبرموس صررتا ہے میں عافیت رون ستانی می صررک تا ہے۔

حضرت سبل رحما الله نع فرايا عا فبت برصبروا آزائش برصر رف سے زيادة منت ب اورجب صحابر كوام روني الله عنم پر دنیا کے دروازے کل گئے توانہوں نے فرایا من کلیف کے فتنے بیں مبتلا ہوئے توہم نے صبر کی بیان حب کشادگی کے فتنے بیں مبتلا ہوئے توہم سے صبر نہ ہوسکا اسی لیے اور تا الی نے اپنے بندوں کو مال مورث اورا واد کے فتنے سے ڈرا با

ارشاد فلاوندی سے

اسے اعان والوا تما رسے ال اور تنہاری اولاد تنہیں اللہ تعالیٰ کے ذکرسے غافل خرد سے۔

بِا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تُكْفِيكُمُ آمُوالْكُمْ وَاوْلُو دُكُ عُوعَنْ ذِكْرِاللَّهِ - (١)

بے شک تہاری سولیں اور اولاد میں سے معبن تمہارے دشمن بي بس ان سع بجور <u>١ۅڔٳڔۺؖٵۅڣڔؠٳ</u> ڔاقّ مِنْ اَذْهَاحِبِكُوْ وَاَفْلَا دِكُ مُ عَدْقًا لَّكُوُ فَاحُذُ دُوْهِ مُدر (۲)

(١) قرآن مجيد، سورة منافقين آيت و www.maktabah الا) قرآن مجيد، سورة التعابين آيت ال ا در نبی اکرم صلی الڈعلیہ وسیا نے ارتئا و فرایا۔ انٹوک میڈٹ کنڈ مکٹرنک میٹوک میٹوک میڈنک میٹوک ہے۔ اور میب نبی اکرم صلی الڈعلیہ وسیلم نے حضرت صن رضی الٹرعذ کو دیجھا کر قمیض میں اٹنک کر گررہے ہیں تواکیپ منبرسے انز گئے اور انہیں گودیں نے لیا اور فرایا الٹرتعالی نے سے فرایا۔

توشی کی حالت میں مرکز نازیادہ شکل موتا ہے کیوں کر بیرطاقت سے ملاہ وا موتا سے اور قا در نہ ہونا تھی تھا تھت ہے اگر کوئی دوسرا آ دنی بچھنے لگا ئے تو خود لگانے کی صورت میں صبرکرنے سے بیا سان موتا ہے عبد کے آ وی کے پاس کھانا نہو تواس صورت میں وہ اس حالت کی نسبت سے زیادہ صبر کرتا ہے ، جب اس کے پاس نہایت عمدہ اور لذیذ کھانے موجود ہوں اسی وصبہ سے فوش کی حالت میں صبر کرنے کی عظمت زیادہ ہے۔

دوسرئفسم:

یہ وہ قسم ہے ہو خواہش اورطسبت کے موافق نہ ہواکس کی دوصورتیں میں ایک ہے کہ بندھے کے اختیارہے اس کاکوئی تعلق ہو جیسے عبا دات اورگناہ دومری صورت بہ ہے کر بندسے اختیار سے ساتھ اس کاکوئی رلط نہ ہوجیے میں تنہیں اور تکالیف، لیکن اسے زائل کرنا اکس سے اختیاری ہوا ہے جیسے موذی سے بدلہ لے کردل کوت لی دی جائے۔

<sup>(</sup>١) كنزانعال جلد ١١ص ١٩١٩ عديث ١١٥ مهم

<sup>(</sup>١) فرآن مجيد اسوره تغابن آيت ١٥

تواس كى تين اقسام بى -

جو بھاس کے اختیاریں مواور میراس کے وہ تمام افعال میں جن کوعباوت یاکنا ہ کہا جا تا ہے اوراس کی تین صور تیں من بهلي صورت عباوت معاوربنده اس برصبر كامتاج بنوائه اورعبادت بصر كرنا برامشك بواسم كون كرنفس كو فطى طورى بندى سے نفرت مونى سے اور وہ رب بننے كى خوامش ركھنا ہے، اسى بيے بعض عارفين نے فرايا كم مرفف میں وہ ات بوت یو سے جو فون نے ظامری اس نے کہا تھا۔

آنَ دَفْلَهُ عُلَىٰ (١) القرآن) مِين مَهَاراً بلندرون رب بول ميكن فزعون نفاس سح بيد ميدان اور قبوليت بانئ الس كيد اس بات كوظا بركرد با جب اس نے قوم كو تقير جانا توانبوں نے اس کی اطاعت کی سِرِّفُص اینے غلام ، فادم ، متبعین اور ان عام بوگوں ہر رب مونے کا دعوی کرتا ہے جوابس کے ماتحت اور مغلوب میں اگر جیہ وہ اسے ظل سر منس کڑا۔ حب وہ اس کی خدمت میں کوتا ہی کرتے ہی تواس وقت ان براس كاعفسه اسى مكرى وحبست موعاً اب حواس كاندر فيها مواس نيزاس كاسب اس كا دنوى ربوبب مى قد ہے توعبادت مطلقاً لوگوں مراکزاں گزرتی ہے جربعض عبادات سے کی وج سے ناپیند سم تی ہی جسے فازلعبن بن کی وهرسے جیسے زکواۃ اور بعض ان دونوں بانوں سے باعث ٹاپسند ہوئی ہی جیسے جج اور جباد \_\_\_ توعبا دت برصر کرنا سخت امور رصبر كرنا سے اور عباوت كرنے والتين عاليون بين صبر كانحاج متواہدے ۔

بیلی حالت عباوت سے بیلے کی ہے اور بہنیت کو صحے رکھنا اور اخداص ہے رہا کے شائبوں اور آفات کے دوائی سے صبر زااورافدم ووفا کاع م ہے اور وشخص نبت اورافدام کی حقیقت بنزر باکی آفات اور نفس کے مروز ب سے آگاہ ہے اسے معلوم ہے کوائی برصرکس قدرشکل ہے -اوراس برنبی اکرم صلی المتعلیہ وسلم نے بون

وَلَمُا اَلُوْعَمُالُ مِالِبِّبَاَّتِ كَالِّمَا لِكُلِّ اَمُوِيُ

اورالدُّ تَعَالَىٰ نِے ارشاد فرابا ۔ وَمَا اُمْدِوْ الِنَّوْ لِيَعْبُدُوْ اللَّهُ مُخْرُلِمِ بِيَنَ

بے شک اعمال رکے تواب) کا دارو مدار نیتوں پر سے اور مرا شخص سے لیے دہی کچھ سے جس کی اس

اوران كوننس حكم دبإكيا مكراس بات كاكروه الله تعالى

كى عبادت كري اس كے ليے دين كوفا لص كرتے ہوئے . كَهُ اللَّهِ بَنَّ - الله اسی لیے اللہ نقالی نے مبرکوعل رمقدم کی ارشاد باری تعالی ہے۔ اِلْدَالَذِبْنَ صَبَرُفُ وَعَمِلُوا السَّالِعَاتِ ١٧٠ مَرْبِي لُولُ مَعْ صِركِيا اوراجِعَ كَام كَدْ-دومری عائت ، عمل کی حالت سے اکروہ عمل کے دوران اللہ تعالی سے عافل نہ ہوا وراس سے اکاب وسنن کی بها دری بیاست کا مطامرہ نکرے اور اکنوی علی تک اوب کی شرطریت فائم رہے اور تو امور عمل میں خلل التے میں ان سے صرافتیار کرے اور بھی سخت فعم کاصرب اور شایدالله تنالی کے اس فول سے بی بات مرد ہے۔ ارشا دفلادندی سے ان عن كرف والول كا اجركتنا عماس حنبول في عبر رِنعُ مَا حُبُرا لُعَالِمِ بِنَ الَّذِينَ صَبَرُحُ ا ين عمل كي عمل المسال تیری مان علی سے فرافت سے بعدی ہے کیوں کر اب اس بات کی صورت ہے کہ اسے افشاہ کرنے اور رہا کاری کے بیے ظاہر کرنے سے صبر کرسے نیز اس عل کوٹو دہبندی کی نظر سے دیجھنے اور ہراس بات سے صبر کرسے تواس سے عمل کو باطل کر دینی اوراس کے اثر کومٹادیتی ہے۔ صے الله تفالی نے ارشاد فرایا۔ اورابيضاعال كوباطل ذكرو-وَلِدُنَّهُ طِلُولًا عَمَّا لَكُمُ - (٣) اورجيسے ارشاد فرایا۔ اورا پنے مدفات کو اصان بتانے اوز تکابیت دینے وَلَوَ تَبُطِيلُوا صَدَفَا سِكُوْ بِالْمَنَّ وَالْاَدَى -ك ذريعيا طل نرو-توج شخص صدقه دینے سے بعداصان بنانے اور اذبت بنیائے سے صبر بنی کرنا اس نے اپناعل باطل کردیا۔

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید، سورهٔ البینه آب ه (۲) قرآن مجید سورهٔ مهود آیت ۱۱ (۲) قرآن مجید، سورهٔ مشکوت آب ۵، ۵ ه (۲) قرآن مجید، سورهٔ محمد آبیت ۳۲۳ (۵) قرآن محبید سورهٔ محمد آبیت ۳۲۲

عادات فرض جي بي اور نوافل عي اوراً دى ان سب بي صبر كامتان سب اور الله نعالى ف ان سب كواكس بي جمع

ارشا وفدا وندی سے:

مے تنگ انٹرنغال انصا*ت ، احسان اور قرببی ژن*نه دارو

إِنَّ اللَّهُ يَا مُركِالْعُدُلِ وَالْدِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ

ذِی اَلْفُرُ فَیْ (۱) عدل فرض ،احسان نفل اور قرابت وارول کو دنیامروت اورصله رخی سبے اور بیتمام امورصبر کے محتاج ہیں۔ دوسری قسم کنا ہول بیشتن ہے اور ان برصبر کرنے کی بھی بہت زیادہ حاصت سے اللہ تعالی نے مختف قیم کے گناہوں کو

استفاس ارشاد کرای س محع فرمایا۔

اوروہ رالٹرنغالی بے تیائی، برے کا موں اور سرکتی سے منع ذِمَانا ہے۔ وَيُنِهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُسُنِكُرُوالْبَغِي -

ماجروه سي جوبرائى كوزك كردنيا سے اور محامد وہ ب جواین خوابش سے روما ہے۔

اورننې اكرم صى الله عدروك م في و اليا -اَلْمُهَا جِرْمَنْ هَجَرَا لَشُّوعَ (٣) وَالْمُعْبَاهِدُ مَنْ جَاهَكُ هُوَالًا - (١١)

اورگناه خواش سے باعث کا تقامنا میں اور گناموں سے سخت ترین صبران گناموں سے صبر کرنا ہے جن سے عادت مے باعث الفت ہوگئی ہوکیوں کہ عادت پانچوں طبعیت سے اور جب کن ہوں محسا تھ عادت ہا جائے از شبطان کے دو ت ربام بل كرامترتنالى ك الكرينالب أجانتي بن نوديني باعث اس ك قلع قع برطانت نبين ركها .

جرائرده كام ان كاموں ميں سے بوج كاكرنا إسان بونا سے تواسے مركنا نفس بربہت كراں كزرا ہے جيے فيت، توك را کاری اورکنایتاً یا صرافتاً این تولیف کرنا وغیره -اس طرح مختف قیم کے مذاق جودلوں کواذیت بنیا نے می اورایسے کات بن سے دوروں کی مقارت مقصود ہونیزمروں کا ذکر کرے ان کی میٹ ہونی کونا یا ان کے علوم، سرت اور مناصب پرانگشت غائى كرناكيون كرب بالنين ظامرى طور رغيبيت بي اور باطنى طور مايني توليف كرنا سيح تونفس كے ليے دو فواستين بي ان س

<sup>(</sup>١) قرالَ جيد، سورةُ النحل آيت ٩٠

١٢١ قرآن مجيد، سورة النفل آيت ٩٠

١٣١ مسنوام احدين صنبي ٢٠٠ مروبات ففاله بن عبير-

HI COLUMN TO THE PARTY OF (٣) كمنزالعال علدمهم بهم صربة ٢٩٢١١

ایک، دوروں کی نفی کو ااور دوری خواس است کے ایک ایجا آبات کرنا ہے اوراکس سے وہ جذیم رابوبیت کمل ہوتا ہے بواس کی فطرت میں ہے اورب اس عبودیت کی مندسے میں کا است کم دیا گیا ہے نیزاس بر وشہونیں جمع ہونے زبان کی مرکت آسان ہونے اور ما ورات بن اس محادث بن جانے سے ان امور سے مرزامشکل ہوجا اے اور بسب سے بڑی باكت نيزبات مصحتى كرول سے اكس كا نكاراوراسے نبيج قرار دينے كا خيال باطل موجانا سے يول كر ال مور كانكرار زیادہ ہونا ہے اوران سے انس بھی زبادہ ہونا ہے مثلاً تم کسی انسان کوریٹی لباس بہنے ہوئے دیجھتے ہونواسے بہت ہی البندكرت بوليان ده تمام دل نوكول كومرا عداكم رسة واسيرانس كية (١) حالا كد حديث شريب مرا المعالية ن سے می زیادہ سخت گا ہ ہے اور توشخص گفتی میں اپنی زبان کو کنطول نہ کرسکے اوراس سے صرکرنے پر فادر نہ ہوتوالس بر گوشهٔ مثنین ازم سے ماکہ کوئی اکس سے گفتگونه کرسے کیوں کرمیل جول کی صورت میں خاموشی سے صبر کرنا تنہائی اختیار کرنے برص کرنے سے زیادہ آسان سے اور کنا ہوں کی انفرادی صورت میں صبر کی شدت مخلف موجاتی ہے کیونکم ان گنا ہوں سے واعی شدت ف صنعت کے اعتبارسے مخلف موتے ہیں۔

اس طرح وسوسوں کے ساتھ دوں کی حرکت زبان کی حرکت سے اسان سے کیوں کہ ول کی گفتگو تو تنیائی میں علی باقی رمتی ہے اوراس سے مبررزا با سکل مکن بنیں ہے ہاں ول پرکوئی دوسرادین فی بنالب موجائے ہواس کو اس طوف متوجر وے جیے كى شىن كى قام غراب بى غمى بن جائيى ورزجت كى فكركوكى معين بات كى طوف متوج بنسي كرے كا وسوس كا الس دورسوا عمان نه مو کار

وہ افعال جن کا اُنا اختیاریں مرمولیکن ان کو دورکرنا اختیار بس سوء جیسے کسی خف کوکی فعل یا عمل سے ذریعے اذبیت دى جائے اوراسے مالى يا جانى نقصان سنيا يا جائے توسين اوفات اس برصررتا اور مدلد زين واحب بنزا ہے اور بعن اوفات مرت فضيلت كاباعث بنوام واحب نهي سنوا العق صحابركم صوان الشعليم المبين سفر مايام كمى مومن سماييان كواما شار منس کرتے تھے جب ک وہ اذبت برصر فرکا اور الله تعالی ف ارتباد فرمایا۔

وَلَنْصَيْرِنَ عَلَى مَا اذْ يَتَّمُونَا وَعَلَى اللهِ الديم الديم ضرور لفروران اذبت بصبركرب كم وتم ف ميں بنيائ اور تو كل كرتے والول كوامر تفالى بري توكل

فَكُيْتُوكُمُ لِلْمُتُوكِيُّونَ-

را، مجع الزوائد حبد مص او كناب الاوب

(١) قرال مجدوسورة الإسم آئيت ١٧

ایک مزنیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و لیے مال نفشیم فرایا تو کسی مسلان اعرابی نے کہا کم اس نفشیم سے اللہ نعال کی رضا کا ارادہ نہیں کیا تیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کسل کمواس بات کی خبردی کی نوائی سے رضار مبارک سرخ موسے۔

اوراللوقالي في ارتبادفر مايا. وَدَعُ آذَاهُ مُ وَنُوكُلُّ عَلَى اللهِ - الله اورارشاد باری تنالی سے:

وَاصْرُوعَكَى مَا يَفُولُونَ وَاهُجُرُهُ مُ هَ حُرَّا جَمِيلًا \_ (١١)

ا ور الدُّرتفال في ارشاد فرمايا

وَكَفُّهُ نَعْلُمُ اللَّهُ لَيَفِيدُتُ صَدَدُرُكَ لِمَا يَقُولُونَ فَسَيِّحُ بِجَمْدِ رَبِّكَ .

اورارتاد فاوندی ہے : وَكُنَسُمُعُنَّ مِنَ الَّذِينَ الْوَتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمُ مُعِنَ الَّذِينَ ٱشْرَكُو الذَك كَيْثِيرًا وَإِنْ تَعَبُ بِرُوافَيَتَّقُوافَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مِرِ الْدُمُوْرِ وَ ١٥٠

يَرْتُحَدُّوُ اللَّهُ أَخِي مُوْسِى لَقَدُ أُوْفِى بِأَكْثَرَ اللَّهُ اللَّهُ الله الله المراح وَلِي عَلِيهِ السه المراح وَلِي مِنْ هَذَا فَصَبَرِد مِنْ هَذَا فَصَبَرِد (١) من صبركيد

اوران کی اوبیت کونظر انداز کریس اور استرتعالی پرهرور کری .

اوران کی باتوں برصر برب اوران کواچھی طرح فیور

اور بے شک م حانتے ہی کہ آب ان کی باتوں سے اپنے سبنہ مبارک بین نگی محسوس کرتے ہی بیں آب اہنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تبسیع بیان کریں۔

اورتم خرور بفروران الى كناب سے جوتم سے بيد كرر كئے اور مشركول سے بے شارا ذہبت اك بائيں سنو كے اور الرتم صرروا در برمزر كارى اختيار كروتوب نهايت عمت -c- c 0562

(١) مصح بخارى حبد اولص ١٨ مرم كن بالانبياد

(٢) فرأن مجيد ، سورة احزاب أيت ٢٨

رما قران مجيد، سورة مزىل آبت ١٠

(م) قرآن مجيد، سورة الحجر آيت ١٥

اله) قران مجيد ،سورة آل عمران آيت ١٨٩

مطلب يرب كريدله لين سے مبركرداس يع الله تعالى نے ان لوگوں كى تعريف فرمائى حواب مقوق مثلاً فضاص وغيره معان كرويت بي الله تعالى في ارشاد فرايا-

وَإِنْ عَافَبُتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِرْثُلِ مَاعُونِي بُتُكُوبِ وَلَيْنَ صَابُرُتُ عُلَهُ وَخُدِرُ لِلصَّابِدِينَ - ١١)

اورنبی اکرم صلی الشرعلیہ وسیا نے فرایا۔ صِلُ مَنْ تَطَعَكَ وَاعْلِمُ مَنْ حَرَمَكَ وَاعِقْنُ عَمَّنُ ظَلَلُكَ -

ا وراكرتم بدله لوتوانى مى تكليف بينجاد مبنى تهين بيني ادر اوراكرة صبركروتوبهات صبركرف والولك في بترت.

ہوتم سے قطع تعلق کرے اس سے صلدر عمی کرو جو تمیں نہ دے اسے دوا ور ہوتم برظام کرے اسے معاف کردو۔

اورب دام غزال رحمدالله ف المجل من وعجا حضرت عيلى عليدالسام ففراياس سے بلغ مس كاك كردانت سے بدلے دانت اور ناک کے بدلے ناک لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شرکا بدلہ تفرسے نہ دو۔ بلکہ جوآ دفی تنہارے دائمی رُضار ر ارے تو باباں رُضار بھی اس کے سامنے کردو اور و تنفس تہاری جا در سے سے اسے تنہند بھی دے دواور حج آ وی تہیں ایک میل تک اپنے ساتھ کے جانے پر مجبور کرے تم اس کے ساتھ دوسیل جلو تو برسب باتیں اذبت برصبر کے زمرے ين أتى بي اور لوكون كي طون سے بيني وال اذب برص كرنا صبر كے اعلى مراتب ميں سے سے كموں كم الس صورت ميں باعث دبنی کے مقابلے شہوت اور فضب دونوں کا باعث سوّا ہے۔

وہ اعمال جن کی ابتدا در انتہا کچو ہی بیزے سے اختیار میں بنیں ہوتا جیے مصیبتیں میں مثلاً رست وں کا فوت ہوجانا ، مادں کا باک ہوجانا ، بیاری کی وجہ سے صحت کا زائل مونا ، بینائی کا جیار جانا اعصا کو کاخراب مونا اوراکس طرح کی تمام آزائشوں معرب میں اللہ سیادہ

يرصركونا اعلى درج كاصبر ي-حضرت ابن عباس صی الله عنها فرات مین قرآن پاک میں صبری نیں صورتیں مذکور ہیں ۔ (۱) اللہ تعالی کی طرف سے عائد فرائف كا دأتكى بصبر نا وراس مع ليزنين مورجات بن، (٢) مجمع النه قال في حرام كياس مع مرزا اى مح چھ سو درجات میں اور (۱۲) مصیب پرسلے صدیم کے دقت صرکرنا الس کے نوسودرجا ت میں اوراس درجہ کوبا وجود ففائل کے دوسرے درجے پرفضیلت دی گئی حالانکہ وہ قرض ہے، کیوں کرحرام سے احتیاب برسرموس صراحت ہے لیکن معیب برص انبیاورام ہی مبر رسکتے ہی کیوں کرصد لقین کا سرایہ ہے بیصر نفس پربہ گاں ہوتا ہے اس لیے بی اکرم

> (١) قرأن مجيد اسورة النل آيت ١٢٧ (۲) مسندام احدین صنبل حلیه ص مهمام وبات عقبه بن عام

ریااللر!) می تجھ سے اس فقین کا سوال کتا ہوں جس کے ذریعے مجور دنیا کے مصافب اسان موجائیں۔

صلى الدعليه وسلم يه وعالم نكى -آسْمَا لَكَ مِنَ الْبَيْقِي بْنِ مَا تُقَوِّنُ عَسَلَيَّ كِيهِ مَصَائِبُ الدَّنْبَا - (۱)

تور وه صرب صل كامنا اص لقين ہے۔

مفرت ابوسيمان رحمدالله ف فرالما الله كانسم إنه ابني ب نديده چيز ريم برنسي كرسكة تونا بهنديده بأت بركيس صبر

مرب گے۔ اور نبی اکرم صلی الدعلیروس م نے فرمایا۔

الله تعالی ارشاد فرانا ہے جب میں اپینے کسی بندسے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طوف کسی صیب کو متوجی کرا ہوں چروہ صرحمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرتاہے توفیا مت سے جدا کا کے گاکم میں اس سے جیا اُ نے گاکم میں اس کے بیا کے گاکم میں اس کے بیا کا مٹر اعمال کھولوں۔

قَالَ اللهُ مُعَزَّعَجُلَّ إِذَا وَحَجُهُ الْ اللهُ مُعَزَّعَجُلَّ إِذَا وَحَجُهُ اللهُ عَبُدٍ مِنْ عَبِيهُ وَ مُصِيبُ اللهُ مَعِيبُ اللهُ مَعَدِيدِهِ اللهُ مَعَلِيمِ اللهُ وَمُلَدِهِ تُسَمَّ اسْتَعْبُلُ ذَلِكَ بِصَعْبِحِ جِمُلُ اسْتَحْبَيْتُ مِنْهُ يَوْمَ الْفِيهَا مَوْ اَنُ الْمُعْبَ لَهُ مِعْمِدًا اللهُ مِعْبُولًا اللهُ مِعْبُولًا اللهُ مَعْبُولًا اللهُ اللهُ مَعْبُولًا اللهُ اللهُ مَعْبُولًا اللهُ الله

صبر کے ساتھ کشادگی کا انتظار عبادت ہے۔

اورسول اکرم صلی الله علیه وسیم نے فرایا۔ رانسطاک الف جرب المقبر عب ادائی۔ (۳) اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا۔

جب كس بدي كومصيب ينفي اوروه الدنال سيمكم مطابق بركات كم

ربے شکم اللہ تفالی کے لیے ہم اورم نے ای کی اولما ہے۔ یا اللہ المجھے اس مصیبت میں اجرعطا فرا اور محصے اس سے مہنز عطا فرما تواللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرقا ہے۔

إِنَّا يِلْهِ مَانِّا اِلْبُهِ مَا يَبْ وَلَاجِعُوْنَ - (٣)

اَنَّاهُ عَا اُوْجُرُ فِيْ فِي مُصِيبُ بَنِي مَا عَقِ بَعِنِ - (٣)

خَبُرًا مِنْهَا - (٥)

(۱) جامع ترمذي ص مره م الواب الدعوات

(٢) الغرووس عافررا لخطاب حبديدا ص ١٥١ صديث ٩ ٥٨٨

(٣) الترغيب والتربيب صبدياص ١٨٥ كتاب الذكر

رم) قرآن مجيد ، سورة بقره أيت ١٥١

(ه) مسندام احمد بن صنبل حليد ١٩٠١ مروبات ام سلم (ه) مسندام احمد بن صنبل حليد ١٩٠١ مروبات ام سلم صنت انس بنی الله عنه سے مردی ہے فریا تے ہی بنی اکر صلی الله علیہ وسلم نے مجھے فریا ہے نیک الله نقالی فرآنا ہے اسے جربل علیہ السائی اجس کی دوکریم چنریں را تھیں ) سے لی جائیں اس کا بداری ہے وانہوں نے عرض کیا یا اللہ اتو ایک ہمیں آنا ہی علم ہے جنا تو نے ہمیں سمھایا اللہ تعالی فرانا ہے اکس کا بدار میرے گھرا وجنت) میں ہمیشہ رہنا اور میری زیادت کرنا ہے۔ را)

اورنی اکرم صلی الشرعلبروسلم نے فر مایا۔

الله تعالى ارثاد فرما المعجم بسبب البنت بعد سے كوكسى أزمائش ميں طواق موں بجر وہ صبر كرا ہے اور بهار ميں كرسنے والول سے شكایت منیں كرنا تومي اسے بہلے سے بہر كوشت اوراس كے فون سے بہر فون عطا كرنا موں اور حب مي تذريك كرنا موں تواس كاكونى كن و باقى منیں رہنا اور اگر اسے وفات دوں تواہنى محت عطا كرتا موں - (١٢)

صرت داور عیدانسادم نے بارگاہ خداوندی میں ومن کیا اسے میرے رب اجوا دمی تیری رہنا کے صول کے بیم عیبیتوں برمبر تراہے اس پریشاں اور عمکین اومی کا بدار کیا ہے ؟ الله تعالی نے فرایا -اس کا بدار یہ ہے کہیں اسے ایمان کا لبالسس در اللہ میں میں میں نہ میں اس

پہناؤں گا اورائس سے بھی نہیں آناروں گا۔ حضرت عزبن عبدالعزیز جمداللہ نے اپنے خطبہ ہی قرایا اللہ تعالی کی بندسے پرانعام فرقا ہے بھراس سے وہ نعت کے بیتا ہے اور اس سے بدلے استصر برطا کرتا ہے تو ہو کھے اللہ تعالی نے اسے عطا فرایا وہ اس سے بہترہے ہوائس سے لے

الاوركب في التي برهي

رِنَّمُ الْحِنَّ الصَّابِرُوْنَ آجْرُهُ مَد بِغَيْرِ بِاللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّ حِسَانِ - (٣) عَلَا جِهِ -

جیساہ - مباہ - مباہ ہے۔ حفرت فضیل رعمہ اللہ سے صبر کی تقیقت ہو چھی گئی توانوں نے فرمایا اللہ تعالی کے فیصلے بریرانی ہونا صبر جے عرض کیا گیا۔ یہ کہے و فرمایا تحواکوی راضی متواسے وہ ایٹے مقام سے اور پڑی تمنا ہنیں کڑیا۔

یہ برای جا میں ایک جا میں ہے۔ اس ایک جا عت ان کے قید خانے میں فید کئے توان سے پاس ایک جاعت ان انہوں کے پوچھاتم کون ہو وان لوگوں نے جواب د بالاپ سے بہت کرنے والے ہم جواب کی مافات سے ہے اسے ہم ایک انہوں نے پوچھاتم کون ہو وان لوگوں نے جواب د بالاپ سے بہت کرنے والے ہم جواب کی مافات سے ہے اسے ہم ایک ان اور وہ بھا گئے گئے آپ نے فرایا اگرتم میرسے دوست ہونے تومیری مصیب برم برکرتے ہے۔ جواب کے بیٹ کے آپ نے فرایا اگرتم میرسے دوست ہونے تومیری مصیب برم برکرتے

<sup>(</sup>١) مجع الزوائد مله من ٥٠٠ ت ب البنالز

<sup>(</sup>١) سنن الكبري للبيقي جله ٢ من ٥٠١ كنب الجنائز

www.maktabah.org زمرآیت ا

کسی بزرگ ریارون) کی جیب بین ایک رقعه نهاوه هرونت است نکال کردیجینے نصے اوراس بین مکھا تھا وَاصْبِرُلِعُ کُمِورَبِّ کِی فَانْکَ مِا یَصُنْنَا۔ اور اینے رب کے علم پر مسرکرد بے تنگ نم ہمارے سامنے (۱) مور مہاری حفاظت بیں ہیں

کہاجآ اسے کوفت موصلی کی بوی معیدل گئیں نوان کا ماخن ٹوٹ کیا وہ ہنس بڑی بوچھا گیا کرکیا تہیں در دہنی ہوا ؟ اس نے کہا اس سے تواب کی لذت نے میرے دل سے در دکی تلنی کوزائل کر دباہے۔

معزت واور علیالسلام مقصرت سیمان علیه السلام سے فرمایا کرمون سے تقوی برتین باتوں سے استدلال کیا جاتا ہے وا) جو کیونئی بلاس سے ملاسے بن انجی طرح راضی ہوا اور (۱) جو کھوئی اس پراتھی طرح مرکزا۔ (۲) جو کھوگی اس پراتھی طرح مرکزا۔

نى اكرم صلى الشرعليه وكم من فروايا -مِنْ احْبِ لَدَّكِ اللهِ وَمَعْرِفَة حَقِيْهِ النَّهِ اللهِ اللهُ تَعْلِيم الراس كَى مَ مُونَ كَاتَفًا مَا مِ لَّذَ تَشْتُكُو وَجَعَكَ وَلِكَ تَذُكُرُهُ مِعِيْبَتَكَ - كَهْ تُوا بِنِ دروكى شكايت نه كرسے اور نهى اپنى معيت ربير ر

ایک بزرگ سے بارسے میں منقول ہے کہ وہ باہر تشریف لائے اوران کی اُستین میں ایک تھیلی تھی پھر اسے تلات کیا تورنہای معلوم مواکم وہ ان کی اُستین سے چری موگئی ہے۔ انہوں نے فرایا اللہ تعالیٰ اکس شخص رحویر) کواس میں برکت عطا فرائے موسکتا ہے اسے محصہ سے زیادہ ضرورت ہو۔

ایک بزرگ کے بارسے بی منقول ہے وہ فراتے ہی می تھزت ابوحذیفرضی الٹرونہ کے علام تھزت سالم رضی الٹر عند کے بارسے بی منقول ہے وہ فراتے ہی می تھزت ابوحذیفر رضی الٹرون کے باس سے گزراوہ شہریدوں کے درسایات تھی اور ابھی ان بی زندگی کی چورمتی باتی تھی بیں تے کہا بی آب کو بانی بیا آ ہوں ابنوں نے فرایا بھے تھوڑا ساوشمن کی طرف سر کا دوا ور بانی میری ڈھال پر رکھ دو بی روزے سے ہوں اگر میں رات سے کے زیمہ رہا توبی توں گا۔

توالله تعالی کے داستے میں عیلنے والوں کا الله تعالی کی طرف سے آنے والی اکزما کمنوں پراس طرح صبر ہوا تھا۔ سوال :

معائب میں صبر کا درجہ کیے پایا جاسکا ہے جب کر یہ بات بندے کے اختیاری بنی ہے اور وہ مجبورے مانے یا

(١) قرآن مجير، سورة طور آبيت ١٨

ا کار کرے ، نوا اُڑمبرسے مرادیہ ہے کو اس کے دل میں مصیبت کی کراہت رنا بندیدگی نہوتو یہ بات اختیادیں ہنی ہے۔ جواب :

جان بوراد و مجب روا بيليا ہے، كريان جا الدر برے بوزين لا اجر بار زيادہ شكايت كرا ہے رہے كو ظاہر کرنا ہے لباس ، بھونے اور کھانے میں تبدیلی کراہے تو وہ صابری کے تقام سے فارج موجاً اسے اور بباتی اکس سے اختیاری ہی ہذااسے ال سب سے بینا جاہئے اورالٹرتغال کے فیصلے رومنا کا اظہار کرسے نیزائی عادت روم قرار ہے اوربہ عقیدہ رکھے کریہ چیزاس کے پاس امانت تعیں میں وابس سے لی گئے۔ جیسے ایک روایت می معزت ام سیم رمیصاو رضى النَّدعنها سے مردى ہے فرمانى بني ميرايليا فوت ہوگيا اور ميرے فاوند حضرت الوطلے رضى النَّرعنہ موتودنيوں تنصے ميں اُنھي اور تحرك ايك كوسف بن اس بركيرًا قال دباحضرت الوطاء صى المرعز تشرعب لا معتومي فع المع كرافطارى كا انتظام كياوه كها أ كارب تھے اور ساتھ ہى يو چھنے لگے بيے كاكيا حال ہے وي سے كيا الله تعالى كا شكراورا حسان ہے اچھے حال ميں ہے وہ جب سے بہار سوا اسے سی رات بھی ایسا سکون نہیں ملا بھر میں سنے ال کے لیے اپنے آپ کواچھی طرح سنوارا حتى كرانبوں نے اپنی عاجت كو مجھے پوراكيا بھر ميں نے كہا كيا آپ كوبردك بوں برتعب بني سونا ؟ فرايا ان كوكيا موا ؟ یں نے کہا نبوں نے ایک جیزاد ہارلی تھی جب ان سے والیں مالکی گئ تو وہ شور مجانے تھے فرمایا یہ تو انہوں نے براکیا ہیں نے کہا آ ب کا بٹیا بھی اللہ تعالی کی امانت تھا اور اللہ تعالی سے اسے المھالیاسے اسی انہوں سنے اللہ تعالی کی حمد وثنا کی اور " أنا لله وانا اببرا تعون " بيرها بيمر دوسر سے دن نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت بيں صاحز ہو ہے اوراكب كو واقعه كى اطلاع دى أكب سف ال كے تن مي لوں دعا مائلي " اَللَّهُ عَدّ ما دك كه تُعَمّا فِي كَيْكَوْجِمَا " يا اللّه ان كے دات كے عمل مي ركت

رادی کہتے ہیں ہیں نے اس سے بعد سجد ہیں ان سے سات بیٹے دیجھے وہ سب سے سب قرآن باک سے قاری تھے۔ حفرت جا بررض اللہ عنہ سے مردی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا ہیں نے اپنے آپ کو دیجھا کہ جنت ہیں واغل مور ہا ہوں تو وہاں حفرت الوطلے رضی اللہ عنہ کی زوجہ رمیصا و موجود میں۔

کہا گیا ہے صبر جمیل یہ ہے کہ صدیت زدہ دوک ول سے پیچا انہ جائے دل کا دُکھ اور اکسو بہا ہا سے مبر کرنے والوں کے درصرے با ہر نہیں نکا تاکیوں کر موت کی درجہ وہ (دکھ) تمام حافرین کے بیے ایک جیسا ہے کیوں کر بہات بشریت کا تقاضا سے اور موت کک انسان سے ساتھ رہتی ہے اسی بیے مصرت نبی اکرم صلی انٹر علیہ دسلم کے صاحبزاد سے صنوت ابراہیم رضی انٹر عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی مبارک انھوں سے آنسو جاری ہوئے عرض کی گیا کہ کیا آپ ہمیں اکس بات سے منع نہیں واتے واکیت نے ارشاد فر مایا۔

اِنَ هَذِ الْمُحْمَدَةُ يَرْحَمُ اللهُ مِن الْمِن اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ

جان او تو کھاررکیا وہ تمہارے بید باقی ہے اور تو کھی تمہارے بعدرہے گااس میں تمہیں تواب ملے گا اور ہر بات
جی جان لوکر میرکرنے والوں کا ہراس مصیبت میں نوان کو ہنچی ہے اس نعت سے بڑھ کرہے جومصائب سے بیجنے کی مورت
بیں ہوتی ہے کیوں کہ جب وہ غور وفکر کے ذریعے ملنے والی تواب کی نعمت سے ذریعے نفس کی کرا مت کو ٹال دیتا ہے تو
صبر کرنے والوں کا درجہ آیا ہے ہاں مرض ،فقر اور تمام مصیبتوں کو بویٹ یہ دکھنا کمال صبر سے ہے اور ہر بھی کہا گیا کہ مصائب،
سکالیت اور صدقتہ پورٹ یہ وکھنا نبکی کے خزانوں بی سے ہے۔

ان تقسیات سے تمہ رسے سے حاصے واضع ہوگیا کہ تمام احوال وافعال بی صبر پایا جا آہے ہو تخص نام خواہشات سے بچایا گیا اور
اسے سنے گوشہ نشینی اختیار کرلی اسے بھی اس گوشہ نشینی برصبر کی حاجت ہوتی ہے بیتو طاہر ہی ہے اور بافنی طور پر شیطانی وسوسوں
سے صبر کرنا خروری ہے کیونکہ دل کا خلبان سکون پذیہ نہیں ہے اور زیادہ فلی پر بیشا نیاں ان فوت شدہ وجنر وں پر ہوتی ہی جن
کا تدارک نہیں ہوسکتا با المندہ چیزوں سے بارہے میں ہنونا ہے حالا کہ چرمقدر میں ہے وہ صرور ملے گا ہر حال ہو بھی صورت ہودت کونت کونت کی ایک گوشی تھی اس ذکر سے خافل ہو کونٹ کونا ہے اور اسی خافل ہو جوار سے خافل ہو جوار سے ان کا کہ دل ہے اور اسی کا مرابیاس کی زندگی ہے اگر دل ایک گوشی تھی اس ذکر سے خافل ہو جوار سے نائی اس موفت سے ذریعے میت خدادہ دی سے لیے مینہ سے تاکہ اس موفت سے ذریعے میت خدادہ دی سے لیے مینہ سے تاکہ اس موفت سے ذریعے میت خدادہ دی سے اسی موفت سے ذریعے میت خدادہ دی سے لیے مینہ سے تاکہ اس موفت سے ذریعے میت خدادہ دی سے اسی موفت سے دریعے میت خدادہ دی سے اسی موفت سے ذریعے میں موفت سے دریعے میت خدادہ دی سے میں موفت سے دریا ہے۔

براکس صورت بی می جب اس کا فکرا وروس مباح رجائز) اموری بون اوراکمتر ایسامین بنوا بکه وه نواشات کی تعمیل کے تعمیل کے دیا ہے وہ نواشات کی تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کے خلاف کی تعمیل کے خلاف کی تعمیل کے خلاف مرکت کرے واس کی غرض کے فلاف مرکت کرے یا جس کے بارے بین خدر فرز کر وہ اس سے جھائے سے گا اوراس کی بات یا غرض کی مخالفت کرے گا بایں معنی کہ بوی جی تھا ہم مہوتی ہے بلکے جولوگ اس کے لیے مخلص ہوتے بین حتی کہ بوی جی تھی، ان کوفی نمالفت فرض کرتا ہے جعران کو تنبید کرنے اور میشید اس قدم میں مشغول رہا ہے۔ چولان کو تنبید کرنے اور میشید اس قدم میں مشغول رہا ہے۔

توسنیطان کے دولشکر ہیں ایک لشکر اول ہے اور دوسرا عیلنے والا ہے وسے اولے نے والے لشکر کا نام ہے اور جیلنے والے سنگر کی حرت کوشہوت ہے ہیں کیوں کر شیطان آگ سے پیلاکیا گیا ہے اور انسان کھٹکھٹانی مٹی سے جو تھیکری کی طرح ہے اور تھیکری ہیں گارے سے ساتھ آگ بھی جمع ہوتی ہے مٹی رکا رہے ای طبیعت ہیں سکون ہے جب کرآگ کی فطرت حرکت ہے اور ایسی آگ کا تصور نہیں کیا جاسکتا جو شعد فران د ہم ملکہ وہ اپنی فطرت کے مطابق ہمیشہ حرکت ہیں رہتی ہے وہ لعون (شیطان) جے آگ سے بیدا کی گئے اسے مٹی سے بیدا ہونے والے کے سامنے سی وہ کرنے کا حکم دیا گیا تا کہ اس کی حرکت رک عبارے لیکن اس نے ایک سامنے بیکن اس نے ایک رک اور نافر بانی کی اور اپنی اس نافر بانی کا سبب یوں بیان کیا ۔

خَلَقْنَدَى مِنْ نَا يِرِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ مِنْ نَا يِرِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ مَا يِرِ كِي اللهِ اللهِ الله (۱) السلام) كوملى سے يبيا كيا-

توجب اس معون نے جارہ با پصنرت اوم علیہ السام کوسبود ہنیں کیا تو اس سے سرامید علی نہیں رکھنی عیاہیے کم وہ آپ کی اولاد کوسمبو کرے گا۔

قام افکار صرف ایک نکریں بدل عائمیں اور تمہارا دل صرف الٹرنیالی کی ذات بین شغول ہو عبار منے نواب اس تعنقی کی کوئی مجال نے
ہوگی اس وقت نگو اور نوال سے مخلص بندوں ہیں سے ہوگا ہواس لعین سے غلبے سے سند نئی لوگوں ہیں وافس ہیں۔

اور بیر خیا ان بھی ہنیں ہونا عیا ہے کہ فارع دل شیطان سے خالی ہونا ہے بلکہ وہ توانسان ہی خون کی طرح گردش کرتا ہے
اور الس کا چنا پیا ہے ہی موا کے چلنے کی طرح سے اگر تم عاب ہوکہ ہیا ہے ہیں بانی وغیرہ کچھی نہ مواور جو بھی ہیا الہ ہواسے خالی ہو اور اس کا جن فیل ہوا ہے خالی ہوں ہوں ہوں اس کے جانس ایک لوظ ہے ملکہ ہیا ہے کا ختن احسر بانی سے خالی ہوگا اس میں العالم ہوا واغل موگی اس طرح وہ دل جو ایم دین فکر ہیں شنول مورہ مورہ سے بلا موال کی اس طرح وہ دل جو ایم دین فکر ہیں شنول مورہ مورہ سے بلا موال سے ایک لحظ بی موال سے کے لیے اس ایک لحظ بی

ثیطان سافی بوناسیاس لیے الله تعالی نے ارشاد فرایا۔ وَمَنْ یَعُشَ عَنْ ذِکْدِی نُفَیّقِی لَهٔ شَیْطاک ( اور فرشخص میرے ذکرسے مذہبیترا سے مم اس کے بیے براس بیے کرجب کوئی نو جوان ایسائل نیکرے جوائے حل کو ایسی بات بین شغول کر درے جس کے ذربیعے وہ ا بینے
دین بردد حاصل کرسے تواس کافل ہر فارغ ہوگا لیکن اس کا دل فارغ مز ہوگا بلد اس بی سیطان گھونسا بنا کر اندے دبیا
اور نیسے پیدا کرتا ہے تھراس سے بیجے عفتی کرسے دوبارہ اندے دبیتے ہیں اس طرح مشیطان کی نسل جوانات کی نسل سے
عبدی فرھتی ہے کیوں کہ اس کی سرشت ہیں اگ ہے اور جب اگ سے سامنے خشک گھاس اے تو وہ خوب جیباتی ہے اور
اگ سے اگ نماتی جلی جاتی ہے اور بھتی نہیں ۔ بلکے تھوٹری تعرفی طرحتی جاتی ہے تو وہ جو باتی منہ وت اسی طرح ہوتی
ہے جسے اگ نماتی جلی جاتی کھاس ۔ اور جس طرح اگ کا ایندھن با تی نہ رسے تو وہ جی باتی منہ بین رہتی اسی طرح شہوت

ہے۔ اور جب تم غور کرو گے تو تہ ہیں معلوم ہوجا اے گاکہ تنہا لاسب سے برا و تنمن شہوت ہے اور وہ تنہا رے نفس کی صفت ہے۔ اس کے جو تر میں بن مفور علاج کوب سولی پر جوالے ایک تو تصوف کے بارے یں او جھا گیا انہوں نے صفت ہے۔ اس کے جو تر میں بن مفور علاج کوب سولی پر جوالے ایک تو تصوف کے بارے یں او جھا گیا انہوں نے مسا

جواب دیا یہ تہارانفس ہے اگرتم اے مشغول نبی رکھو سے تو دہ تہیں شغول کردے گا۔

توگویا صبری حقیقت اول کا کمال ہرند و محرکت سے صبرکرنا ہے ادر با طنی حرکت سے صبرکرنا بدرجہ اولی صروری ہے اور بہر وائمی صبر ہے اسے صرف موت ہی ختم کر سکتی سے سم اللہ تعالی سے احسان اور کرم کے باعث اس سے تصن تو فیق کے

نصل عك و

## صبری دوااوراسس بر مدد

جان او اِحِس ذات نے بیاری آباری ہے اس نے علاج بھی آبالا اور شفاء کا وعدہ بھی کیا ہے اگر چرصر کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے دیکن علم وعمل سے معبون سے اسے حاصل کیا جا سکتا سیے علم اور عمل دوالیں چیزیں ہیں جن سے عام علمی جارا کی دوائی تیار مونی ہے لیکن ہر مباری سے لیے حداگا نہ علم اور عمل ہے اور حسب طرح صبر کی مختلف اقسام ہیں اس طرح اس سے راستے میں رکا ورلے بننے والی علتیں بھی مختلف ہیں اور حب بیاریاں مختلف ہوں تو علاج بھی مختلف ہوتا ہے، کیوں کو علاج

الى قرآن ميري سورة زخرك ألي الم www.maktabah

كامنى بيارى كى منداوراك كافل فى كزاب، إيك طوي بحث بعديكن مع بعن مثالول مح وربعاس كى بيمان حاصل رين وم كتين -

منلاً ایک سخف جاع کی شہوت سے صبر کرنے کی ضرورت محسوس کراہے اوراس پرشہوت ناب ہے کہ وہ اپنی نٹرملاہ كو قالوين نين ركوسكتا باشر سكاه يركنظول كرانيا ہے بيكن أستحيس اس كے قالو من نيسي بي با استحميس هي قالوي بي بيكن ول اورنفس رینطول بنی سے کیوں کردہ اس سے مسلسل شہوت کے تقاصوں کا ذکر کرنا سے اور ذکر و فکر اوراعمال صالحہ سے اس کی توجر مطاویتا ہے۔ تو ہم کہنے ہم کو جیسے پہلے مان مواصر باعث دینی اور باعث منبوت سے درسیان کشی کانا) ہے ہم ان ہی سے میں کی جیت جانتے ہی اس معنوط کرتے ہی اس کا باط بھاری اور دوسرے کو کمزور کر ویا جا آ ہے توبيان مم براه زم ہے كه ديني باعث كومصنوط كري اور باعث شهوت كوكمز وركردي اوراس كوكمزوركرنے سے تين طريقي . ا۔ مم اس کی قوت کے مادہ کودیکھیں اوروہ ایسی فذاہے توسٹیوت کو وکت دینے ہے۔

معنی اجھی قسم کی غذا مونے بازبادہ مونے سے اعتبار سے شہوت بداکرتی ہے تو ضروری ہے کر روزے سے ذریعے شہوت کوختم کیا جائے اورا فطاری سے وقت جی تھوٹا اور عول قسم کا کھا ناکھا یا جائے گوشت اوران کھانوں سے بر منر کہا

عائے بوشہون کو افعار نے ہی۔

٢- في الحال السباب كونتم كرنا \_ جب أدى شهوت كے مقامات كو ديكھائ تووه برالكيفة موتى ہے كيوں لونفره ول كوحركت دبتى باورول شهوت كومتوك كراب اوري فالده كوشه نشين اختياركرت اورشوت بباكرن والى تعا ومير سے نظر کو بچانے اور کمل طور بران سے علیما گا اختیار کرنے سے حاصل بڑا ہے تبی اکر صلی الترعلیہ وسلم نے فرایا۔ النَّنْكُونَ سَهُ فَى مَسْ فَرَقَ مِنْ سِعَامِ فَعْ ضِعان كَ زَبِرَالُودَ بَرُول بِي سِي ايك تير

ا درب وہ تبرہے جے سند بطان ملعون بھینکتا ہے اورائس کوروکنے والی کوئی طوال نہیں ہوتی البتر برکم آ بھیں بندکی جائیں یاجس طرن سے نیر آرہا ہے آدمی اوھ سے بھاگ جائے وہ صورتوں کی کمان سے بہتر بھینکنا سے توجب آمی ان صورتوں كى جان سے بعد جائے كاتواسے يترس كے كا-

بد جن بات ك خواب ف سے اس كى جنس سے مباح چيز ك ذريعے نفس كوتسلى دے اور يہ نكاح ك ذريعے ہو موسكات ميكون كوطبعت جس جيزى توامش ركھتى ہے اس كي جنس سے ساح موجود ہوتى سے جوممنوعات سے بے نیاز كردينى ہے عام لوگوں کے بنی میں برعلاج زبادہ نفع بخش ہے کیوں کر غذا کا چھوڑنا تمام اعمال سے کمزورکر دیتا ہے بھرعام لوگوں کے

توبیتین اسباب ہیں بیلا علاج کھانا چیوڑنا ہے اور براس طرح ہے جس طرح سرکش جانورا درا بذار سال کتے سے گئاس اور کھانا چیوڑنا ہے اور براس کا قرت ختم ہوجا نے اور دوسراعلاج سے سے گوشت اور عابور سے جو رک اندو کا نہر کے سے معلام کے سے جو رک دانے کا عائب کرنا ہے اکہ مشاہرہ کے سبب سے اس کے اندر حرکت پیلا نہو۔ اور تعبیرا علاج الس تھوڑی سے جو رک وزیعے استے سلی دیتا ہے جس کی طرف اس کی طبیعت مائی ہوتا کہ الس میں کچوطانت باقی ہوجس کے ذریعے وقا در سرحد کرسکے۔

دینی باعث کی تفویت سے دوطریقے ہیں۔ پہایہ کہ اسے مجاہد سے فوا کہ اوراس سے دینی و دینوی شمرات کی لا کے دیا سے اورائس کا طریقہ ہیں ہے کہ وہ ان روابایت ہیں غور و فکر کر سے ہو ہم نے صبر کی فضیلت اور دنیا اور اکفرت ہیں اس سے انجام سے سلسلے ہیں ذکر کی ہیں۔ اورا یک روابت ہیں ہے کہ مصیبت برصر کا تواب فوت شدہ چیز برصر کے تواب سے زیادہ ہے اوراسی وج سے مصیبت پروہ قابل رشک ہوا ہے کیوں کہ فوت ہونے والی چیز توصوت زندگی ہیں اس سے باس ہے کیاں ہو کہ وج سے مصیبت پروہ قابل رشک ہوا ہے کیوں کہ فوت ہونے والی چیز توصوت زندگی ہیں اس سے باس ہے کہا ور ہوشخص جس چیز کے بدسے می فیس چیز کی بیم سلم را سے را) اسے خب س چیز کے بدسے می ایس اور ہونے والی چیز ہونے والی ہیں ہونے اور ہونے والی ہے۔

یہات موفت سے متعلق ہے اوراس کا تعلق ایمان سے ہے وہ کھی کمزور ہوتا ہے اور کھی فاقت ور ۔ اگر مضوط ہو جائے تو باعث دینی مضوط ہو جائے ہے اور اگروہ کمزور ہوتا ہے اور اگروہ کمزور ہوتا ہے اور ایمانی قوت کو تقین سے تبیہ کی جائے اور وہ کی مضبوط ہوتا ہے اور ایمانی قوت کو تقین سے تبیہ کی جائے اور وہ کی مرد ہوتا ہے ۔ اور لوگوں کو بقین اور صبر کی عزیمیت کم اراد سے کو حرکت دیتا ہے ۔ اور لوگوں کو بقین اور صبر کی عزیمیت کم میں مامل ہوتا ہے وہ مراح لیا تھی اور وہ کی مامل ہوتا ہے ۔ اور لوگوں کو بقین اور صبر کی عادی بنا کے بیان میں کا میانی کی لذیت عاصل ہوجا ہے اور وہ اس پر دلیر ہوجا ہے اور اسے بچھا رہنے کی طاقت میں کہ اسے اس ربچھا رہنے کی کا میانی کی لذیت عاصل ہوجا ہے اور وہ اس پر دلیر ہوجا ہے اور اسے بچھا رہنے کی طاقت میں ہوجا ہے اور وہ ہو کہ وہ بین سے بیا عال صادر ہوتے ہیں ہی وجہ ربا وہ ہو کہ وہ جو اللی کا عادی ہوتا ہوتا کی کر اچھا تھا نے والوں کا کر تھی الوں اور اور اور اور اور اور اور اور اور کی قوت زیادہ ہوتی ہے ۔ فعا صرب ہے کہ عنت کا م

(۱) جی بخاری صلد ۲ ص ۵۸ کا تاب انسکاح (۱) بیع سلماس سود سے کو کہتے ہی جس میں فتم ہیے دی جائے اور مال ا و مار سو ۱۲ مزاروی کرتے والوں کو درزلیں ، عطر سیجنے والوں ، فقہاوا ورصالحبین سے مقابلے ہیں زبادہ طاقت حاصل موتی ہے۔ پہلا علاج توابداہے جیسے کئی مجھاطر نے والے پہلوان کوغالب اکنے کے صورت ہیں خلعت و بینے کا لامچے دیا جائے اور طرح سے اعزاز کا دعدہ کیا جائے جس طرح فرعون نے جا دوگروں سے وعدہ کہا تھا کہ اگر تم حضرت موسی علیہ انسانی سے مقابلے بیں جیت خاوسے تو تہیں مقرب بنایا جائے گا۔ اس نے کہا۔

ور الله وقت مقرب و الله مقرب الله وقت مقرب و الله و ال

نوصری تمام اقسام می علاج کا منهاج یی ہے اوراس کی تفصیل بیان رنامکن بنیں -ان میں سے سب سے مناطق کو

س کی بالوں سے روکنا ہے۔

اورد بات ای اکری برگران موتی ہے جواکس کے لیے فارغ رہا ہے شاہ دہ ظاہری طور برخوا ہنات کا قلع قلع کمر دنیا ہے۔
اور گوشنشین کو ترجے دنیا ہے وہ مراقبر، ذکرا ورفکر کے لیے بیٹھ جانا ہے تو وسوسے اسے مسلسل ایک جانب سے دوسری
جانب کھینچتے ہیں اور اکس بات کا علاج ہیں ہے کہ تمام ظاہری و باطنی تعلقات کو توڑ دسے الی واولاد، مال، جاہ ومرتبہ دوست
احباب سب سے بھا گے جومعری می غذا لے کرایک کوئے میں بیٹے جائے اور اسی برفناعت کوسے۔

پھوریب کچھ بھی اسی وقت ہوگا جب اس کا ایک ہی تفصد مواوروہ اللہ تفائی (تک رسائی) ہے کھر جب بربات ول پر خالب آجائے نوھی اسی وفت کے کفایت بہیں کر سے گل جب تک وہ فکر سے میدان میں نہ جائے آسمانوں اور زمین کی سلطنتوں بیں باطنی سر نہ کرسے اللہ تعالی کی قررت سے عجائبات اور معرفت خلاوندی کے تمام وروازوں تک نہ جب اللہ تعالی کی قررت سے عجائبات اور معرفت خلاوندی کے تمام وروازوں تک نہ جب اللہ جائے تھی کہ جب بربات اس سے دل ریفالب آئے کی نواس سے مشیطان کی کشش اور وسوسوں بن مشغولیت و دور موجائے گئی۔

اوراگراسے بافلی سیرحاصل تر موتونجات کا راکسته حرب برسیم کرسلسل اورادو و فالف بینی قرآن باک کی قرات ، اذکار اور نمازوں میں مشغول رہے اوراس سے ساتھ ساتھ اسے دل کی صاخری کی بھی حاجست موگ کیوں کر باطنی فکر سی دل کوشغول رکھتا ہے ظاہری وظالفت نہیں ۔

پھروب برسب کام کرسے تواس سے میں تھوڑا ساوت نے گاکیوں کرتمام اوقات میں کوئی نہ کوئی حاوثہ بیش آ ارتباہے

جوذکر ونکری راہ برم کاوٹ بنیا ہے شاہ بھاری ہنون ، انسانی ابدا ور لئے والے کی افرانی وغرہ کیؤکمہ اسے مزور کھے لوگ ایسے

طفے ہیں جوگن ہوں سے بعض الب ہیں اس کی مدکرنے ہیں۔ مشغولیت کی ایک قسم بیہے و ہوؤکری گئی)

دوسری قسم میں وہ امور شامل ہی جو بیلے سے بھی زیادہ ضروری ہیں معنی کھانے باس اور دیگر الب ب معیشت ہیں شغول

مونا کی کورک کو خوران کا موں ہی شنول ہونا ہی مون کی دشغول سے کھا کیک فرر بور ہے اوراگر دوسروں کو ان کا موں کا کفیس بنائے

تورل کا نشنل مزوراس بیغا ب آئے کا لیکن نام تعلقات منقطع کرنے کے بعد اکتراوقات میں ممالم بچے ہی بشر ملیکہ الس
دوران کوئی عارضہ بیش نے اسے ان اوزیات ہیں دل صاحب ہونا سے اوراس سے لیے غورو فکر اسمان ہوجا ہے جس کی بنیا دروران کی مشغول
برزین واسمان کی سلطنت میں بائے جانے والے اسرار خلاد ندمی مشکسف ہوئے ہیں جب کردل دینوی تعلقات ہی مشغول
موتوا کی طویل عصری بھی ان کا سواں مصر بھی مشکسف نہیں مونا اوراس مقام کا مارون کا بہنچیا انتہائی درجہ کا بہنچیا سے
جوعد وجہد کے بغیر شکل سے۔

اورض قدراکشان بنزیا ہے اوراحوال واعمال میں المترنعائی کا تطف وکرم عاصل موجا ہے وہ شکار کی طرح ہے اور اس کی شال رزق جیسی ہے بعیض اوقات تھوٹوی سی کوشش سے بطائسکار ال جا اس ہے اور کھی طویل جدو جمہر کے بعد معولی حصر بلنا ہے اس میں کوشش کا دخل نہیں بنوا صرف کشش خلاوندی پراعتماد موزیا ہے وہ تفقین کے اعمال کے مقابی ہے اور بہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے ہاں بندے کا بہ اختیار ضرور ہے کہ وہ اس کشش کے بعد تیاری کرے بینی ول سے دنیا کی مشتر کی باتوں کو نکال دے وہ اعلی علیمین دابند منظم کی باتوں کو نکال دے وہ اعلی علیمین دابند منظم کی باتوں کو نکال دے وہ اعلی علیمین دابند منظم کی طوف بھینے ہیں بہنداان تعلقات کو قطع کر دیا جا سے اور نہا کہ مالی السافلین کی طوف کھینچے ہیں بہنداان تعلقات کو قطع کر دیا جا سے اور نہا کہ مالی اسٹا کہ کا بین مطلب ہے کہا ہے ذیا یا۔

كيول كران تفى ت اور عذبات البيه ك ليك كيواساني اسباب بي التنزنوالى ف ارشافر لا -

وَفِي السَّمَاءِدِزُقُ كُمُ دُوَمَا لُوْعَدُونَ - اور آسان مِن تَها لارزق بِ اور ص چيز كاتم سے وعدہ (۱)

اوریہ زمعرفت خداوندی) سب سے اعلیٰ رزق ہے اور آسمانی امور میم سے غائب ہی اور میم ہنیں جانتے کہ کب الدّقال رزق کے اسباب اکسان کرتا ہے میں توان السباب سے بیروقت رکھنا اور زول رحمت سے بیے منظر رسا ہے نیزوقت

مین کا انتظار کیا جائے جیسے کوئی شخص زمین کو تھیک کرا ہے اوراسے عرض ہوٹی ویٹوں سے باک کرے السویں بنے ڈاتنا ہے اوران سب سے بیے بارش کی صرورت موتی ہے اور بسعوم بنی کرانٹر تعالی نے بارش سے اسباب کے بلے کون ماؤنت مقر کررکھا ہے لیکن توں کروہ اللہ تعالی کے فضل اور حمت کی امیدر کھنا ہے کرکوئی ہی سال بارش سے فالی نہیں ہوتا اسی طرح كوئى جى سال يا مهييذ ياون الشرتعال كشش وجذب رحانى سے خال نبي بواتو مبدے كو حاجيم كم وہ شہوتول كى جرطى بوظیوں سے دل کو بایک کرسے اوراس بن الادت واخل می کا جے بور رحمت کی موادی کے مطے بیش کردھے مس طرح موسم بهار می باش کی قوی انتظار مون سے اور باول فل سرموں تو بارش کامرست بفینی ہوتا ہے اسی طرح ا وقات مشریفی میں اورجب ہمت اور قلوب کی مدوث ال بوتور حمت کی امیدزیادہ ہوتی سے مثلاً عرفہ سے دن، جعنز المبارک میں اور رمضان المبارک کے دنوں یں تبویت کی زمادہ توقع ہوتی ہے۔

كيون كم بهتين اورانفاس رسانس) الله تقال كے ملم سے نزول رحمت كے اسباب مِن حقى كدان كي طفيل فحط سالى ميں ہى بارش برس جانى سے اور مكاشفات اور لطا لف معارت جوملكوت ك خزانوں ميں سے بي ان كو بانى كے قطرات سے زبادہ مناسبت ہے جب بہاڑوں اور سمندروں سے کناروں سے بادل المخفظ بن بلکدا وال اور مکاشفات تو نیرے ایس ول میں عاصر بن لیکن توخوا بنات وغیرہ کے ذریعے ان سے روگر دان ہے اور ہم بات منہا رے اور ان سکا شفات کے درسیان مجاب ہے یہ تم اس بات محمقاج موكر شهوت كونور و او الحاد تودل ك اندرسي انوار عارف روش موت بن زمن كو كهود كواس سے یافی نکان وورسے اور بالخصوص لیت جگہ سے لانے کی نسبت زبادہ آسان ہے۔

اور یوں کرمعارف ایانی دل میں موجود ہوتے میں اور کی مشغولیت کی نسبت مجر سے موتے ہوتے ہی اس لیے اللہ تعالیٰ نے

تمام ايماني معارف كو تذكر زيار) سے تعبيركيا ہے ارشاد خلاوندى ہے-إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الَّذِكُر وَإِنَّاكَ لَهُ لَكَا فِظُونَ - بِي مُنكسم في ذكرا الراورب شك مم إس كي فقا

كي والحين-

اور جا سے كفلمندلوگ فيدت عاصل كري -اورم نے ذکر کے بیے قرآن پاک کو آسان کی توکیا کو ان ہے

اورارشا دفرمايا-وَلِيَنَكُ كُلُوا أُولُوا الْكُلْبَابِ-اورارشاد بارى تعالى ب وَكَفَنُدُ يَنْذُوْنَا الْقُنُوْاَنَ كِلِدِّ كُومَهَكُ

١١) قرآن مجيد ، سورة مجرآيت ٩ (١) تواک مجيد، سورة ابراسيم آت ١٥ مِنْ مُذَّ كِيرٍ - ١١) جو يا وكر --

تواکب نے بیاخ قلی شاغل سے صبری شدت کا ذکر کیا بھر مخلوق کو تھوڑ نے کی شدت بیان فرائی اور نفس رسب سے زباده سحنت رکاوط مخلوق سے تعلق اور جا، وم تتبر کی محبت ہے کمیوں کر ریاست وحکوست کی لذت ، غلبہ، بلندی کی طلب اور ووسروں کواینا منبع بناناعقل مدلوگوں کے نفوں رسب سے زبارہ غالب ائے والی لذت ہے اور کیے بیسب سے زباده غالب لذت زمو كى جب كراس سالنه تعالى كى ابك صفت يعنى ربوبت مطارب مؤتى سے اور ربوبت فطرى طور بردل كو تحوب اور مطلوب موق ہے كبول كرائ من امور راوب سے مناسبت موتى ہے اس سے من ارشا د فداوندى ہے۔ تُعُلِي الدُّوْقِ مِنْ آمْثِرِ رَبِّي - (١) اكب فراد يج كرثوح مرب رب كم علم سے بعد اوراس دربوبی) کی مبت پردل فابی فرمت نس سے ملکہ مزمت تواس غلط طریقے کی سے ہوت مطافی دمو کے ک وج سے دافع ہوتی ہے وروہ اسے عالم امرے دور کر دیتا ہے کیوں کروہ اسی وصب صحد کرتا ہے کہ دل عالم امرسے ہے ہیں وہ اسے کمراہ کرتا اور مطب کا سے اور طلب ربوب کیسے فابل مذمت موکی میرتو اخروی سعادت کی طلب سے کیوں / اس كا مطلب ابسى بفاكى طلب مصحب بن فنا نه موالى عزت ص بى ذلت نه موء امن جس بى توت نرمو، غنا جس مى فقر نه موا ور ابسا کمال جس می نقصان نم مور \_\_\_ اور برنمام باتی رابربیت کے اوصاف میں سے بی اوران اوصاف کی طلب ممنوع میں ہے بلکہ ہرشخص کا حق ہے کہ وہ ایسی با دشاہی طلب کرسے جس کی انتہانہ ہوا ور جو اکری با دشاہی کا طاب ہوتا ہے وہ بلندی، عرت اور کال کالب مزور کرتا ہے میکن حکومت دوقسم کی ہزتی ہے ایک وہ جوطرے طرح کی تعلیفوں سے جو لور ہوتی ہے اور طدختم ہو جاتی ہے دیکن اکس کاحصول فوری ہوتا ہے اور بر دنیا میں سے ۔ اور دومری حکومت یا سلطنت دائی ہے اس مين كوني تعليمت باكرورت بني سے اور شرعي اسے كوئى چيز خنم كرستى نيكن وہ فورى طور مرحا على نيس موتى اور انسان کی فطرت میں عجلت رکھی گئے ہے وہ فوری ملنے والی جیزیں رفت رکھتا سے بہذا سنیطان اکراسے اس جلدی سے واسطے ہے جاس ک فارت یں ہے، گراہ کروتیا ہے اور موجودہ سلطنت کوالس کے لیے مزین کروتیا ہے اوراس کی بوقر فی

اا) قرآن مجیسورهٔ القرآیت ۱۵
 لا) قرآن مجید، سورهٔ امرازایت ۸۵

کی وجسے اسے آخرت کے سلطیس و موکد دیتا ہے اور دینوی بادشاہت کے ساتھ ساتھ اُخروی سلطنت کی توقع بھی اکس کے دل میں طال دیتا ہے صبیا کر نبی اکر معنی اللہ علیہ وسلم فے ارشا دفرایا۔ اور بوزون وه بع جوابنے نفس کواس کی خوامش کے دیکھے وَالْرُحُمْقُ مَنْ إِنَّهُ لَفُسَّهُ هُوَاهًا وَتُمْتَى ب جانا ہے اور الله تعالى راميدى ركفا ہے۔ عَلَى اللهِ الْدُمَانِيَّ -توتوفیق سے مروب شخص اس کے رحو کے میں پوکر بقدرا مکان دینوی عزت اور حکومت کی طلب میں مشغول سوجا یا ہے ا مرحب کو توفتی کی دولت نفیب سوتی ہے وہ اس کے دھوے سے حال میں ہنس بھنشا کبوں کہ وہ اکس رشیطان لعین ) كى كھاتوں سے خوب واقف ہے اللہ تعالى نے اس فسمے لوگوں كا حال بوں بيان فرايا۔ بركزنهن ابلكتم وزى نفع كوب ندكرت اورافزت كَدُّ نُعِبُّونَ الْعَاجِكَةَ وَتَذَ رُونَ الْوَخِرَة -كو تقورت مور اورالله تعالى فيارشا وفرايا-بي تنك برلوگ فورى نفع كوب ندكرنے مي اور بھارى إِنَّ هُوُلِهِ مِ تُعِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَمِذَرُونَ دن كواين يعي تيورت مي وراءهُ مُريَّمًا تَغِيْدُ - الله اورارشاد باری تعالی ہے۔ بس ان لوگوں سے منہ میرلین تو ہمارے ذکرسے جر فَاعُ مِنْ عَنُ مَنْ تَوَكَّى عَنْ ذِكْرِينَا وَكَسِمُ جاتے ہی اورمون دنیا کاالادہ کرتے ہیں ان محام کی يُرِمُ إِلَّا الْحَيَاةَ النَّهُ أَيْا ذَلِكَ مَبْكَغُهُمُ مِنَ اورجب سنيطان كاكرتمام مخلوق مي بيل كيا نوالندتعالى في رسولوں كى طوت فرشوں كو بھيجا اوران كو تباياكي كم وشمن مخلوق كوكس طرح بهك كرنا اور كمراه كرنا بعي تووه مخلوق كوصقيق سلطنت كى طوف بلا في اورمجازى عكومت كوتھور في دعوت وسيخ مكاور بالكر دنيا فانى اور ب اصل اس ك ليد دوام بني اس توانبول في يول دعوت دى -اے ایان والوائمیں کی مول سے جب میں کیا جاتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوامَا لَكُمْ لِذَا وَيُلَا كُمُ انُفِيُ وافِي سَبِيلِ اللهِ إِنَّا تَكُنُّمُ إِلَى الْوَيْضِ كوالله تعالى كراست من كلوتوتم زين سولك جات

> (۱) قرآن مجيد، سورة القيامة آبيت ۲۰ (۲) قرآن مجيد، سورة الدهرآيت ۲۷ (۳) قرآن مجيد، سورة النحم آبيت و ۲، س

ہوکیا تم آخرت کے مقابے میں دینوی زندگی پرائن ہو سکے لیں دنیا کی زندگی کا مامان آخرت سے مقابلے میں ا تفور اسے یہ

ٱرَضِينَتُهُم بِالْحَيَاةِ الدَّبُهَا مِنَ الْآخِرَةِ نَمَا مَنَ الْآخِرَةِ نَمَا مَنَاعُ الْحَيَاةِ الدُّيَافِ الْآخِرة إلَّا تَكِياةِ الدُّيَافِ الْآخِرة إلَّا تَكِياةِ الدُّيَافِ الْآخِرة إلَّا تَكِيابُلُ -

(1)

پین تورات، انجیل، زبور، قران باک اور صفرت موسی اور صفرت ابرا به علیه السلام سے صیفے اور سروہ کتاب تو آناری گئ ان سب کے آبار نے کا مقدم نحنون کو مہشہ رہنے والی با دشاہی کی طرف دعوت دینا تھا مقصود ہی ہے کہ اس دنیا ہی جا بادشاہی اور انخرت بیں بھی، دبنوی بادشا ہی سے مراداس بین زبدا فتیار کرنا اور تصویر سے مال پر تناست کرنا ہے اور آخرت کی بادشاہی اور انکون کی السی مخف کر کے جواس عالم میں مخفی ہے کوئی بھی نفس اس کا علم منہیں رکھی بندشاہی کی طرف منہ مراور آئے دن کی السی مخف کر کے جواس عالم میں مخفی ہے کوئی بھی نفس اس کا علم منہیں رکھی بادشاہی کی طرف بلتا ہے کیوں کر اسے معلوم ہے کہ دنیا بھی اس مور ہے ہیں باق منہیں رہے گا گر دنیا باقی رہتی قوٹ بلان اس سے اس برخی صد مرتبہ کا بھی حال ہے بھر حب اسباب میں مورت میں اور سامنی عاصل ہوئی ہے زندگی ختم ہوجاتی ہے ارکٹ و خلون دی ہے۔

> حَنَّى إِذَا إَخَذَ تِ الْاَرْضُ نُخُرُنَهَا وَالَّهِ بَنَتُ وَظِّنَّ اهْلُهَا الْهَ مُمْ قَا دِرُونَ عَلَيْهُ مَا اَتَّاهَا اَمْرُنَا لِيَكُلُّ اَرْنَهَا رَافَعَ عَلْنَاهَا حَمِيدًا كَانَ لَهُ تَعْنُى بِالدُّمُسِ -

-0400

رشا د نرایا۔ اوران کے بیے دینوی زندگ کی مثال بیان کیجئے کہ بیراس بانی کی طرح سیے جے ہم نے اسمان سے آثارانیں اس سے زمین کی میزی مل کئی لیس وہ تُجورہ مچوُرہ ہوگئی جے ہوائیں

یبان کک کرمیب زمین نے اپنا کسٹکھار لے لیا اوروہ

مزین بوشی اوراس کے رہنے والوں نے خیال کا کروہ

اس رقادم تواس کے اس ساراعکم رات یادن کو

ایانوسم نے اسے کی مونی کھینی کی طرح کردیا کو باکل وہ

. توامس سے بیے اللہ تغال نے مثال بیان کرتے موسے ارشا وفرایا۔

واص عديد الدون عدال العباة الدُّنيا وَاصْرِب لَهُ هُ مَثَلَ الْعَبَاةِ الدُّنيَا كَمَاءِ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَأَصُبَحَ هَشِيمًا

(١) قرآن جيد، سورة توب

www.maktabah. org

اوردنیا می زیدجب موتوده سلطنت سے نواس بھی سنیطان نے صدکیا وراس سے انسان کورو کا اورز بدکا معیٰ يه مي كربنده ابني خواش اور عص كوقالوس ركص اوربر دونول ديني باعث اوراشارة ايمان كيسلم عني جائي -ادر حقیقناً بادشامی مین ہے میوں کر الس طرح آدمی آزاد منواہے اور جب اس شیہوت کا غلبہ موزودہ اپنی شر مگاہ پیٹ اور تمام اغراض کافلام مواج وہ جانوروں کی طرح مستر میتا ہے اور ملوک موتا ہے جے سٹوت کی لگام کھینینی سے اور اکس نے اسے گھے سے پواموا بنوا ہے اور وہ جہاں جا بتی ہے اسے سے جاتی سے توانسان کا دسور کتنا بواہے جب وہ شہوت كاغلام بنكرا بيناب كومالك فيال كرناب اورغلاى كوربوبت رالكيت تصوركرنام تواس قسم كا أدمى ونياس كلى أنظا چنا ہے اور آخرت بی جی اوندھام کا اس لیے کسی اوشاہ نے کسی ظہرسے کہا کیا آپ کوکوئ حاجت ہے ؟ ابنوں نے فرایا مین تم سے ماجت کا سوال کیسے کروں جب کرمیری حکومت تمہاری سلطنت سے بطری ہے الس نے لیو جھیا وہ کیسے ؟ انہوں نے فرایاتم ص سے غلام مووہ میراغلم ہے اس نے لوجھا وہ کیسے ؟ فرمایتم شہوت ، فضب ، شرمگاہ اورسیط کے غلام مواوری ان تام کا مالک موں نوب سب میرے علام بی توب دینوی بادشاہی ہے جو اخروی بادشا ہی کی طرف سے جانی ہے بس جولوگ شبطان کی دیور دی سے دھوسے میں ہی وہ دنیا وراکوت میں نقصان میں ہی اور دن لوگوں کو صراط معتقبم رہنتی سے کار بند سرنے کی توفیق دی گئی وہ دنیا و راخرت دونوں جہانوں بس کا میاب ہوئے اب جب نہیں معلوم موگیا کہ بادشا ہی اور روب كاكيامفهوم سے نيز تسخيرا درغلائ كاكيامطلب ہے اوراس مي غلطي كہاں واقع ہوتى ہے۔ نبزشیطان کس طرح اندها کرنا اور دهوکه دیتا ہے توانسان سے لیے دبنوی سلطنت اور جا ه ومرتبے سے نکاناس سے اعراف كرنا اوراكس كے فوت مونے برصر كرنا كمان مو كيا كيوں كروه فورى عكومت كے تھولانے برصر كركے أخرت ميں ملنے والی عکومت کی امیدر کھتا ہے۔ میں اُدوی کو مہیے جا، ومر نبہسے انس ہواور عاذباً اس کے السباب سے تعلق مفبوط ہو جائے تو اسے علاج کے سلط بی محص سلط بی محن علم اور کشف کافی بنیں ہے بلکہ اس سے بیے ضروری ہے کہ الس کے ساتھ عمل کو بھی ملائے اوراس کاعمل نبین ا۔ جاہ ومرتبہ ک جگہ سے جا گئے تاکہ اس سے اسباب کا مشابونہ کرے کیوں کم اب اس سے ساتھ صبر کرنا مشکل ہوجاتا ہے جیے وہ شخص میں پشہوت کا غلبہ ہووہ شہوت کو حرکت دینے والی تصاویرے مشابدہ سے جاگتا ہے اور حس نے ایسانہ کیا اس نے اللہ تعالی کروین میں اکس کی نعمت کی ناشکری کی ارشا دخلوندی ہے۔ اكَمُ تَكُنُ اَرْمُنُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَا حِرُوا الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله ومن تعيى كم السري بمرت

www.maktabah.org

ویدگا۔

ووراط لقبہ بیت کہ اپنے نفس کوان اعمال کا مکلف بنائے ہواس کی عادت کے خلاف ہی پین کلف کوعادت بنا

وحت تکلف کالب چیوٹر کر تواضح کا لبس اختیار کے اس طرح برصورت، حالت، فعل، رہائش، لباس، کھانے ، المحفنے

بیٹھنے کے سیسے ہیں جاہ ومرتبہ کے اعتبار سے جوعادت فی اسے بدل ڈانے اورا سے جاہئے کہ ان چیزوں کو ختم کر دے

بیٹھنے کے سیسے ہیں جاہ ومرتبہ کے اعتبار سے جوعادت فی اسے بدل ڈانے اورا سے جاہئے کہ ان چیزوں کو ختم کر دے

ختی کہ جوہائیں پیلے بطور عادت بی سوحکی تصین اب ان سے خلاف سنے امور عادت بن جائیں تو اسے علاج بالفلہ کہتے ہیں۔

میسراط لقبہ بر ہے کہ اس سیسے بی نرمی اور تدر نرج کو ملحوظ رسے سے بی بدل سات ہے۔ بیں بعن عادات کو چیوٹر انسانی خبیوت میں نفوت ووجشف بھی ہوئی ہے اور وہ عادات کو تھوٹر اس کے اور عبواں کا نفس ابتدائی طور پران بعین کے چیوٹر نے برت اور تا وہ کہ اس تدریج کی طوت نبی اگرم صلی انٹرعلیہ وسے بہاں تک کہ وہ عادات موراس میں جم علی فقیس ان کا قلع قبع موجا ہے اس تدریج کی طوت نبی اگرم صلی انٹرعلیہ وسلم کے اس ارشادگرائی میں ابشارہ ہے آپ سے فرایا۔

جواس میں جم علی فقیس ان کا قلع قبع موجا ہے اس تدریج کی طوت نبی اگرم صلی انٹرعلیہ وسلم کے اس ارشادگرائی میں ابشارہ ہے آپ سے فرایا۔

جواس میں جم علی فقیس ان کا قلع قبع موجا ہے اس تدریج کی طوت نبی اگرم صلی انٹرعلیہ وسلم کے اس ارشادگرائی میں ابشارہ ہے آپ سے فرایا۔

بشک بر دین مضبوط ہے اس بی نربی سے اورا سینے اکپ کوانٹر تعالی کی عبادت سے مشفر نہ کرو۔

اس دین کا مقابد فرو توکون اس کامقابلرے گا اس رمقاب اکا مے گا- رات هذا الدِّ بِيَ مَنِيْنُ فَأَوْ فِلْ فِبْهِ بِرِفَى مَلَا أَبُ فَيْمِ إِلَى نَفْسُ كَ عِبَادَةَ اللهِ فَإِنَّ الْمُنْبَتَ

لَا ارْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهُ لَا الْبُقَى اولاس كالمن اشاره كرن مِن فَاقَ مَن فَيْفَ الْهِ فَا وَالْمَا اللهِ فَا إِلَّهِ الشَّارِةِ فَا اللّهِ فَا إِلَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّ

توسم نے وسوسوں، شہوت اور جاء و مرتبہ سے صبر کے سیلے ہیں جو کچھ لکھا ہے اسے طرق مجا بدہ کے ان قوانین سے ما دون کا ذکر سم نے ریاضت نفس کے بیان میں کیا ہے اسے اور حزبالو تاکہ تمہیں ان تمام اقسام ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا صبر کا علاج معلوم سوجائے۔ ایک ایک بات کو تفقیس سے بیان کرنا طوبل بات سے اور حوبا کو می تدریج کا خیال رفعاً سے صبر اسے ایسے مقام کے بیاض کرنا شکل تھا قوما لم

(۱) قرآن مجبه، سورهٔ نساد آبیت ، ۹ (۲) مسندله م احمد مین صنبل حبار ساص ۱۹۹ مروبایت انس (۱۷) انتم به دلا از عبدالرجالداول ص ۱۹۵ مروبایت انس پہلے کے بطن ہوجائے گا دروہ چہ جو پہلے محبوب ہی اب ناپ ندموگی اور تو نا پہندھی اب نوٹ گوار ہو جائے گا دورہ اس کے مثلاً اس سے مبہ نہ ہرکہ کا در ہے گا در ہے بات ہجر ہے اور ذوق کے بغیر معلی ہم ہم تا اور علم عاصل کر نے برصر کرنا شکل ہوتا ہے نہاں تک کو جب اس کی بھی ہوتی اور علم عاصل کر نے برصر کرنا شکل ہوتا ہے یہ اس کی کو جب اس کی بھی ہوتی ہے اور وہ علم سے انوس ہوجا آ ہے تو معاملہ بدل جا آ ہے اب علم سے کن وہ کشی اور کھیل کو دہی مشغولیت برصر کرنا اشکل ہوجا آ ہے بعض عادیوں کی دیکا بت اس کی طون اشارہ کرتی ہے کہ ایک عادوں نے وہ اور اس کے بارے بی بوجھا کہ کونسا صبر زیادہ تحت ہے امنوں نے فرایا اور تعالی کے بارے بیں بوجھا کہ کونسا صبر زیادہ تحت ہے امنوں نے فرایا اور تعالی کے بارے بیں میں کرنا اس عادت کہا ہیں آ ہے نے فرایا اللہ تعالی کے بارے بیں میں کرنا اس نے کہا ہیں تا ہیں آ ہے نے فرایا اللہ تعالی کے بارے بیں میں کرنا اس نے کہا ہیں آ ہے نے فرایا اللہ تعالی کے بارے بی میں کرنا اس نے کہا ہیں آ ہے نے فرایا اللہ تعالی کے بیادہ میں تا کہا دیا تھا کی سے میں کرنا اس نے کہا اسٹر تعالی سے میں کرنا اس نے کہا ہو خرای کرنے ہوئی کو وہ میں ہوتھا کہ کو تسا میں دیا ہوئی ہوئی کہا ہوئی کا کہ سے میں کرنا اس نے کہا ہوئی اس نے کہا ہوئی کرنا اس نے کہا ہوئی کہا ہوئی کرنے ہوئی کرنا اس نے کہا ہوئی کی دور جربے تھا کہ ایک رکور جربے واز کر جاتی ہے کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کرنا ہوئی کرنے کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنے کرنا ہوئی کرنے کرنا ہوئی کرنا

ارتئار فداوندی ہے۔

اِ صَابِرُقُ ا وَدَالِ عِلْواً - صَبِرُوا ورصَبِ مِنَ ایک دوسرے سے ایک بڑھوا ور (۱) اسلامی سرحدول کی مفاظت کرو۔

اس آیت کی تفسیری کہاگیا کہ استرتعالی سے بارے میں صبر کرواللہ تعالی سے ساتھ صبر کروا دراس سے ساتھ را بطراور تعلق رکھو اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی سے بیے صبر والدری ہے اللہ تعالیٰ سے ساتھ صبر دفاہے اوراس سے سرجفا زفلم سے

اوراس کے معنی کے سلسے میں برجمی کہا گیا ہے۔

وَالصَّبُرُغَنْكَ نَمَدُ مُوْمَرَّعَوَاقِبَهُ مَالصَّبُرُ فِ الدَّشَاعِ مَحْمُولًا-

اور عي لاكيا ہے۔

اَلصَّبْرُيُجُمِّلُ فِ الْمُوَاطِن كُلِّهَا رِالَّدَ عَلَيْكَ خَاِنَّة لُائِجَبِّلُ -

صری علوم اوراسرارے سلیس ماری تشدیع کایر افرہے۔

(اسے اللہ!) نجھ سے صبر کا انجام مذموم ہے اور (دینوی) اسٹیا دیں صبر محمود ہے۔

مرتمام مقامات براها به مين تجه صفراها بنب

دا) قرآن مجيد ، سورة آل عران أيت ٢٠٠٠ مروة العران أيت ٢٠٠٠ مرودة العران أيت ٢٠٠٠ م

دوسراحصه:

شكركابيان

ادكان شكر:

- سركالالانتكال

را) مشكري فنبلت وحفيقت اوراقسام واحكام.

(٢) نعمت كى حقيقت اوراكس كى فاص وعام اقسام-

رس ا من اور مرس سے افضل کونسی میز ہے۔

پهداد دکن :

نفس

عبان لوا المرتبال نے اپنی کتاب بی شرکو ذکر کے ساتھ ملیا اوراس کے ساتھ ساتھ یہ جی فرمایا۔

وَكَذِكُو اللهِ آكُبُ دا)

ارشاد فلاوندى ہے:

شكركي فضبايت

فَأَذَكُونُ فِي ٱذْكُوكُ هُ وَاشْكُونُوا لِيُ وَلِا

تَكُفُرُونَ - (۴)

اورارشارفلاوندی ہے:

مَا يَفَعُكُ اللهُ يُعِدْ البِحُدُا بِحُدُا بِتُ

شَكْرُنُونَ مَا مُنتم - (٣)

اورارت وفلوندی ہے ،

وَسَنَجُزِى الشَّكِونِيَّ - (١)

ب بیر مت کرو ذکر کے ساتھ ملکیا اور کس کے ساتھ ساتھ ساتھ ہے جو ہوگا۔ اور البتہ اللہ تعالی کا ذکر سبت بڑا ہے۔

یں مجھے یاد کرویں ہمیں یاد کروں گا اور میرات کر د اور میری نافشکری نرکور

الله تعالى تنبين عذاب دے كركياكرے كا اگر فر مشكر كرواور ا مان لاؤر

اورعنقیب م شرکرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔

(١) قرآن مجدوسورهٔ عنكبوت آيت ٥٧

(٢) فراك مجيد، سوره بقرواكيت ١٥٢

(١٧) قرآن مجيد، سورة نساد آيت ١١١

(م) قرآن مجيد، سورة أك عرآن آيت دم

ا ورالله تعالى ندا بليس لعبن سے بارے بين خبر دينے موسم ارشاد فرمايا۔ ٔ رشیطان نے کہا) میں خرور لفرور ان کے لیے تبرے سبدھے راستے پر بیٹیوں گا۔ لَا تُعَدِّنَّ لَهُ مُ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمَ کہاگیا ہے کہ اس سے شکر کا راستہ مراو ہے اور رتبہ شکر کی بلندی کی وجہ سے اس لعین برطعن کیا گیا شیطان نے کہا رالله تعالى اس كاقول نقل كرت موسف ارشاد فر أمات ) اورتوان مي سے امركو شكركرنے والاس يا شے كا-وَلَا تَعْبُوا كُنْ مُعْدُمُ شَا كِوِيْنَ - (٢) ا درارتادفادندی ہے: اورمرے بندوں میں سے شارکرنے والے کم میں۔ وَ فَلِبُلُ مِنْ عِبَادِى السَّنَّكُورُ - (٣) اورالله نفالی مزید نعن سے صول کوشکر سے ساتھ قطعی طور مربان کیا اوراس میں اسسنشنا منبی کی-ارشاد قرمایا-تربیمی استثنا فرمائی ارشاد خداوندی ہے۔ بس عفری وہ تنبی اپنے ففل سے مالدار کر دے فَسُوْتِ لِيُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَصَنْ لِهِ إِنْ شَاءَ۔ ا درارشاد فرمایا: یں وہ تم سے اس چیز کو دورکردے گائیں کے بلے تم اسے بکارتے ہو-فَيَكُشِفْ مَا نَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اورارشاد فرمايا-جے جا ہتاہے بغیرصاب کے رزق عطافراً اسے۔ بَرُزُنُ مَنْ بَشَاءُ بِغَيْرِحِمَابٍ- ١٠) (٥) قرآن مجيد مورة اعراف أيت ١١ رًا) قرآن مجير، سورة اعرات أيت ١٠ (١) قرآن مجيد، سوروسبار ائيت ١٦ (١) قرآن بحبيه، سورهُ ابراميم آيت ، ره) قرآن مجيد، سورة توبر آيت ٢٨

(٤) قرآن مميد، سوره بقره آيت ٢١٢

(١) قرأن مجيد، سورة انعام أسيت ام

اورارشاد فلاوندی سبے: وَیَغُفِنُ مَا دُونَ ذلاک لِمِی ثَیْنَا وُ۔ اوراس رشرک کے علاوہ جس کے بیے جا بتاہے بخن دتيا ہے۔ اورار شارباری تعالی ہے۔ اوراللدتعالى مس كے بيے چاہے توبة فبول كرا ہے. وَيُبْوِبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَبْتَاعُ - (١) اورشكرالله تعالى كافلاق ميس الكفاق سے الله تعالى ارشاد فرنا سے -اوراسرتفالی شکر کا برار دینے والا بردبارے۔ وَاللَّهُ سَحُكُورٌ حَلِيمُ و (١١) الله تعالى في كروا بل منت كالبندائي كلام فرارد بالرشا و فرمايا -اوروہ کمیں گے اللہ تال کا سے جی نے ہم سے وَقَالُوا الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي صَدَّ مَنَا وَعُدَّا ﴾ كيا مهوا وعده بوراكيا -اورفرايا-اوران کا آخری قول بر موگاکه الله نفال کاست کرہے ہو تام جانوں کو پالنے والدہے ۔ وَأَخِرُدُ عُواهُمُ مَانِ الْحُمُدُ لِلَّهِ كَاتِ العَالَمِينَ- (۵) رسول اكرم صلى الشرعليروك لم في ارشاد فرايا -کانا کھاکوٹ کوا واکرنے والا میرکرنے وا سے روزہ اَنَّعَامِهُ الشَّاكِرُيِمَ نُزِلَةِ الصَّائِمِ

وارکواح ہے۔

a firm of which in

حزت عطامنی المدُّعنه سے مروی ہے قرماتے ہی میں حضرت عائث رحنی اللّٰرعنبا کے پاس عاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجے سے

(۱) نوآن مجید، سورهٔ نساد آیت ۸۸

السَّامِرِ- (۱)

(٢) قرآن مجيد، مورة توبرآت ١٥

رس قرآن مجيد، سورة تغابن أيت ١٠

رم) قرآن مجيد، سورة زمراسي سم

ده فران مجيد، مورة يونس آسيت ١٠

(۱) مسندام احمد بن صنبل طبد من سام مام والعند سنان بن سند ۱۱۱

تعب خبيرتا بيا جراك ني اكرم صلى المعليه وسلم سے ديجي مواسى برام المومنين رور اب اور فرايا أب ك كونسى بات عجيب ندتھي واكب ايك رات تشريف السف اورميرے ساتوميرے مجھونے بن يا افرايا) ميرے لحاف مي دافل موسے حتى كم ميراجهماب محصبم سے مل كيا بير فراليا سے الويمركي مبيعي إرصى المترعنهما مجھے احازت دوكري اپنے رب كى عبا دب رول فراتی ہی میں نے عرض کیا ہی اکب کا قرب پسند کرتی ہوں میں آپ کی توامیش کو ترجے دیتی ہوں بینانچرام المومنین نے آپ کو اجازت دے دی جرآب پانی سے ایک شکیزے کا طوف اطحے اور وحوفر مایا لیکن زبادہ پانی مین طالع کھولے ہوئے اورغاز رطاهی اکس کے بعدا کی رونے مگے جنی کہ آپ کے انسوب بنامبارکہ پر بہنے لگے بھر رکوع کیا اور رونے رہے بھر سجدہ کیا اور رو تے رہے سی سے سراٹھا یا تو دونے ہوئے ، آپ اس طرح سلسل رو تے رہے حتی کہ حضرت بال رحنی اللہ عنرف صافر موكراك وفعازى اطلاع كى بير ف عرض كيا بارسول الله إصلى الشرطليك وسلم أب كيول روض مي الشرتعالى ف آب كواول وأخرخلات اول باتون سي محفوظ ركها-

أكب نے فواياكيا ميں سے كزار بنون بنوں اور ميں ايساكيوں تروں حالائكم الله تعالى نے مجوريازل فرايا (١) ب شک اسانون اورزمینون کی بیدائش اوردات اور دن کے بدلنے اور شنی ہو دریا میں لوگوں کے فالمے کے یے جلتی ہے اور حواللہ تفالی نے اسمان سے بانی برساکرانس سے مردوزین کوزندہ کیا ورائس بی بقیم کے جا اور عیابے اور اول کروش اور بادل جوا مان وزین کے درمیان فالوس بي اس معقل مندلوگوں سے بےنشانیاں میں۔

النَّاسَ وَمَا انْذَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءَ مِنْ مَثَاءٍ فَأَخْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدُمُونِهَا وَبَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ وَنَصْرِلُفِ الرِّلِيحِ وَالشَّحَابِ الْسَخْدِيَانِيَ الشَّمَاءِ وَالْدُرْضِ لِوْ الْبِ لِفَوْمٍ كَبْقِلُوْنَ ١٧٠ يه اس بات برولات بي رونا كبي فتم ننس مونا جا بيدا وراس رواب من اسى بات كى طوف اشاره بي مراكب في عليه السام كى يتيرك إلى سے كزر سے بس سے بہت سا پانى نكلتا تھا توا پ اس سے متعجب ہوئے اس بيا ملز تعالی نے اسے

قوت كويائى عطافرانى تواس في كمايس في جب سيدا للدتنال كابرارشا وسناسي-

إِنَّ فِي خَنْقِ السَّمَا فِي وَالْوَرْضِ وَالْحَرِلَافِ الَّيْلُو

وَالنَّهَارِوَالْفُلُكِ الَّنِيُ تَجْرِيُ فِي الْبَحُرِيِكِ اَيْنَعُمُ

وَقُودُها النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ - (٣) اس رصبَم كالينطن انسان اور نغير بول كے-نیں اس سے خوت سے رونا موں انہوں نے دعا مائلی کر بااللہ اس کوجہنم سے بچا لے تو الله تغالی نے اسے محفوظ فر ایا

<sup>(</sup>١) الرمني والرب جلد عص ٢٥٢ م ت وأة القرآن (١) قرآن مجيد، سوره بقره أيت ١٩١١

<sup>(</sup>١١) قرآن ميد، سورة بغره آسيت ٢١

چرا کہ رت کے بعداس حالت میں دلجیا آلو ہوا ار ممیوں رونے موداک سے کہا وہ خوف کا رویا تھا اور بہٹ راور نوشی کا رونا ہے اور بندے کادل بھر کی ارے ہے! اس سے بھی زبارہ سخت اور جب کک وہ توف اور شکر دونوں مالنوں میں نہ رومے اس کسختی زائل بنیں ہوتی اور نبی اکر صلی الله علیه وسی سے موی ہے آپ نے ارشاد فرایا۔

تیامت کے دن اوازدی مبائے گی کم حادون العراق كرف والم كواس بوجائي تواكي عباعت كالري موكمي ان کے لیے مجندا فائم کی جائے گا تو وہ جنت میں جائیں گے پوهاكيا حادون كون بن ؛ فرايا وه لوگ جو سرحال مي اللر تمال کا شکرادا کرتے می اوردوسری روایت میں ہے وہ لوگ موخوشی اور سختی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کا *کسٹ* کر 10/2/01

مِنَادَى يَوْمَ الْفَهَامَةِ لِبَقْ عِالْحَمَادُونَ فَيَقُومُ ذُمْرَةٌ فَيُنْصَبُ كَهُمُ لِوَاءٌ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قبيل ومن العمادون ؛ قال ﴿ الَّـٰ فِينَ يَشُكُرُونَ اللهُ نَعَالَىٰ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ » وفى لفظ آخسر "اللِّينَ بَيْنَ كُوُفُنَ اللهُ عَسَكَى السَّسَوَّاعِ وَالصَّندَّاءِ -

اورس اكرم سلى الشرعليرو المسن فروايا-الْعَمَدُودِ دَاءُ الرَّحْمُنِ - (٢) حد، رَحْن كَي جاورسے -

اورالله تعالى ف مصرت الوب عليه السلام كى طوت وحى بقيمي كمين البين دوستول كيعل كابدله لول ونيا مول كران كي شكر كرنے براخى متوابوں رطويل گفتنوس سے ايك حصر ہے) اورا للرتعالى نے صبركرنے والوں كى صفت محضن ہي وى فرمانى كمان كاكم سلامتی کا گھرہےجب وہ اس میں داخل موں گئے نومی ان کے دل میں شکر کا خیال ڈالوں گاا دروہ بہترین کلام ہے اور شکر كرنے يرانس زيادہ دوں كا وروہ من قدرزبادہ سئركري كے زبادہ دول كا اور حب وفن ك وخزانوں كے بار سے بس علم ازل سوانوصرت عمر فاروق رصى المرون سع وض كالم كونسامال صاص كري ؟ تونى اكرم صلى الشرعليه وكسم سف ارتساد فرمايا-لِتِيتَّغِيذَ المَّحْدُ عُدُلِيّانًا ذَاكِرًا وَتَسَلَّبًا ﴿ جَامِيْ كُم وَكُرُونِ وَالْ زَبَانِ اور شَكر كون والاول فتبار

مَشَاكِدِدًا۔ تواکب نے مال سے بدلے شکر کرنے والے دل سے صول کا حکم دبا اور صفرت عبدالنڈ بن سعود رصی النوعز نے فرایا "شکر نصف ایان ہے "

رس الطالب العالير جلد موس اس المراحديث من اس Makta (١٠)

<sup>(</sup>١) شعب الابان حلدم ص اولديث م، ١٠٠٨

in the series of the series (٢) مندام احمدين صنل جلد ٢ص ١١٦ مرويات الومررو

## الشيركي تعرلف اور حقيقت

جان لو اِشکر ہسالکین سے مقامات ہیں سے ایک مقام ہے اوراس ہی جبی علم محال اور عمل شامل ہیں علم اصل ہے ہو حال کو خبر دیتا ہے اور عال سے عمل پیلا ہتوا ہے علم کا مطلب یہ ہے کہ نمت کو منع کی طرف سے سمجھا جائے حال انعابات سے عامل ہونے والی خوشی کا نام ہے اور عمل اس بات بیر قائم ہونے کا نام ہے جو مُنغ کم کا مقصود و محبوب ہے اوراس عمل کا تعلق دل ، اعما واور زبان سے ہتو یا ہے اور ان تمام کا بیان ضروری ہے تا کہ اس کے مجبوعہ سے شکر کی حقیقت کا احاظہ حاصل ہو کم نو کم شکر کی تو رہے ہیں ہو کچھ کہا گیا ہے وہ اس سے معانی کے کمال کا احاظہ کرنے سے فاصر ہے۔

یہ اصل بینی علم بین امور سے علم بہت فات نفت کا علم ہو، اس سے حق بیں بینمت کمیوں ہے واور منعم
کی ذات کا علم سے اوراس کی ان صفات کا علم مین سے ما تھا تھا می تئیں ہوتی ہے اوراس کی طون سے اسے انعام
ما ہے کیوں کو نعمت ، نعمت عطا کرنے والے اور میں کو نعمت دی گئی ان تیموں کا موقا صروری ہے جس کو نعمت متی ہے
نفت عطا کرنے والی ذات کے قصد وارا دے سے ملنی ہے ۔ نوان امورکی موقت ضروری ہے یہ تواند نوال کے غیر سے
ہیں تعدید دول کا دولت کے قصد وارا دے سے ملنی ہے ۔ نوان امورکی موقت ضروری ہے یہ تواند نوال کے غیر سے ہیں۔

جہاں کہ الدتال کے من کانعاتی ہے تواس کی تعبیل کے بیداس بات کی پیجان جی صروری ہے کہ نمام نعمیں الدتال کی طرف سے موتی ہیں اور وہی منعم رحقیقی ہے اور وسائل اس کی طرف سے سخ ہیں اور بیم موفت توجید و تعذیب (خلاف ندی) کے بعد ہے کیوں کہ تقدیس و توجید کا بھی ان ہیں دخل ہے ملکہ معارف ایمان میں بہا مرتبہ تقالیں کا سے جو حب اس مقدس خات کی بیجان حاصل موجا ہے اور وہ اس بات کو جان سے کہ رحقیقتاً) تقدیس سے مائن وہی ذات ہے اس کے علاوہ کو بہر مرتبہ حاصل منہیں ہے وہ فقطاسی ذات بہر مرتبہ حاصل منہیں ہے اور بہی توجید ہے اس کے بداسے جانیا جا ہے کہ اس عالم میں جو کھی موجود ہے وہ فقطاسی ذات بہر مرتبہ حاصل منہیں ہے اور بہی توجید ہے اس کے بداس سے بس برموفت نیرے مرتبہ میں حاصل ہوتی ہے اس لیے واحد کی طون سے ہے ، توسب کہواسی کی طون سے ملئے والدا نعام سے بس برموفت نیرے مرتبہ میں حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ اس درجہ بی توجید و تفقیل سے ساتھ کمالی قدرت اورعل کی انفراویت جی بائی جاتی ہے ۔ اس بات کونی اکرم صلی الشرطیہ وقع نے دور بیان فر ابا۔

جس نے "سبان الله " بڑھا اس کے لیے دس نیکیاں ہی جس نے "لا الدالا اللہ" بڑھا اس سے بیے بیس نیکیاں ہی اور حس نے "الحمد لله " بڑھا اس کے لیے نیس نیکیاں ہیں۔

مُسْبَعَانَ اللهِ فَكَهُ عَشُرُحَسُنَاتٍ وَمَنْ قَالَ لَاَ اِللّهَ إِلّه اللهُ فَكُرُعِشُرُوْنَ حَسَنَةً وَمَنْ قَالَ الْحَمْثِ دُ مِلْهِ فَكَدُ تَكَوَنُونَ حَسَنَةً - اللهِ سب سے بیتر وکر الالہ الاله "ب اورافضل دعا" الحد لند " ہے۔ اورآپ نے ارشا و والیہ اَنْفُکُ اُلدہ کُرِلاً اِللهٔ اِلاَّا اللهُ کَا اَفْمُسَلُ الدُّعَاءِ اَلْعَمْدُ وَلِّهِ - (۱) اور اکپ نے ارشاد فرایا۔

كَيْسَ شَى ءُصِ الْدُذِكَارِيْهِنَاعِكُ مَا يُمَاعِفُ النِّهَ مُدُيِنِهِ - (۲)

پرتفت بم ہوجاتی ہے نووہ صرف بادشاہ کاحن جاننے والامہنی ہونا۔ بان اگریہ سیمے کہ مجھے جونعت می ہے وہ بادشاہ سے ستنط سے مجھ تک سنچی ہے تواس سے بادشاہ کی انفرادیت بین فرق مہنی پڑھے گا۔ اور نہ ہم کمال شکر میں کوئی نفضان مہرگا کیوں کہ وہ کاخذ اور تکم برخوش مہنی موتاا ور نہ ہم ان کا مشکریہ اداکرتا ہے کیوں کم اس میں ان دونوں کا ذاتی طور میرد خل مہنی ہاں اس اعتبار سے

اور مربوں ہیں ہوا وریہ ہان کا مسلمیہ اوار استھیوں اس یہ ان دونوں کا دای کور برد طال ہیں ہاں اسس اعتبار سے دخل م دخل ہے کہ وہ بادشاہ کی قرت کے سلمنے سنز ہی اور دیجی معلوم ہے کراس کم بہنچانے والا دبیں اور خزائجی جبی اس سلطے

میں با دشاہ کی طرب سے مجبور ہیں اگر میعا ماہ وکیل سے اسپنے اختیار میں ہتھاا ور بادشاہ کی طرب سے کوئی ایسا حتی حکم نہ ہوتا جس کی وجہ سے اسے اپنے انجام کا خون ہوتووہ اس ک کوئی چیز نہ پہنچایا ۔

تواس صورت میں خازن کی طرف اس کی نفراس طرح سید جس کو آخ کا غذا ورقلم کی طرف ہوتی ہے اوراس سے بادشاہ کی طرف نعمت کی نسبت سے سلطے ہیں شرکت لازم ہنیں آئی ۔اسی طرح ہوشخص انٹر تقال کو پچان لینا سے اورا سے اس کے افعال کی پچان تھی ہوجاتی ہے تو سے معلوم ہوجاتی ہے کہ سورج ، بھاندا ورستارے اس کے حکم سے تحت سنو ہیں جیے کا تب کے ہتا ہے کہ معاملہ ہے اور حیوانات من کوئ اختیار حاصل مونا ہے وہ اپنے تفس کے تابع میں کیوں کرانڈر تقال نے ہی ان ہیں

<sup>(</sup>١) مندام احمين عنبل عبد ٢ ص ٢٠٠٧ مرويات ابي سريره

<sup>(</sup>۱) منن ابن اجرص ۲۰۸ ، الجاب الادب الادب

افعال کے دوائی دا فعال کی طون سے جانے والے اصلط کئے من ناکر وہمل کری اگر جا ہیں یا انکار کروی مس طرح خزائی جو بادشاه ی اطاعت برجبور ہے اس کی خالفت بنی کر مکنا وراگر بادشاه اسے کھانجٹی وے دے تو وہ ایک زو کھی نہ و سے اس طرح اگرانٹرنعال كى نعت كى دوسرستخص كے باتھوں سے تمہارے باس سنيتى ہے تو وہ شخص كلى مجبورہ كيوں كم الله نعاكے نے ای پاراد سے وسلط کردیا اوراکباب کو جمع کردیا اوراس سے دل بی میات طابی ہے کردنیا وا خرت بی ایس سے بے یسی بہرہے کماس نے ہو کچھ تھے دینا ہے، دے دے اور اس کے بیزاس کا فری یا بعد کا مقصود صاصل نہیں ہوسکا۔ ا ورحب الله تعالى نے اس مح يدار عقيدے كي خليق فرادى نواس كے بليداس كو هور نے كاكوئى استر بني وہ اس صورت میں اپنی غرف کے نظر تہیں دے رہا ہے تہاری فوف کے بیے میں اگرائس میں اس کا اپنی غرف شاف موق تو تمیں مرکز من دیتا اور اگراسے اس بات کا علم نیمتر ناکر اس کا نفع تجھے نفع بینیا نے بی ہے تو وہ تمہیں نفع ند بینی یا ۔ تواکس طرح وہ تمہا سے نفع کے واسطے سے بنیا نفع طلب کرا ہے اس لیے وہ انعام عطا کرنے والانہیں ہے بلدائس نے تنجھے ایک دوسری منت سے ہے وسید بنایا اوروہ اس کی امیدرکھ ہے ۔ میں ذات نے تہیں نعت عطافر ائی ہے اس نے اس شخص کو تمہارے لیے منزكرديا ہے اوراكس كے دل ميں ايسا اعتقادا وراراده والا ہے جس كے باعث وہ اس نغت كوتم تك بنجاتے ميں مجبور

اگرتم اموركواس طريقة برجانو سك توكو باتم سنه الله تعالى كومي بيچان ليا اوراكس سيفعل كوهي اورتم موقد بوسك اوراس كے شائر بنا در هي - بلدتم محن اس مونت كى وجر سے شاكر شمار موسے اس سي حضرت وسى عليرانسلام نے اپنى دعا بن كهاففادالى إتون آوم عليدالسام كواب وست قدرت سيبدافرالي أوركي كياعل سواتوانهون في كيت تراشكراداكيا؛ الله تعالى تعاف الوريس كيهميرى والموس مي موااولاس معونت مي ت رب تواب مم اسي مورت مين المالك ہی جب برات عبان لیں کرسے مجھاس کی طرف سے ہے اور اگراس کے سلطین تمہیں کوئی شک بوتونہ تہیں نعت کی بیجان ہاورنہ منعمی، اوراب موسمنعم پر فوش نس ہوتے بلداس کے ساتھ اس کے فیرکو ہی شرک کردہے ہوئیں معونت میں نقصان کے باعث فرحت و سرور کے سلے میں تبرا حال تھی نافق ہے اور جب خوشی نافق سے تو ترا عمل تھی ناقص مو کا توای اصل رعلم ومعرفت کام بان ہے۔

وہ مال ہے جواصل موفت سے ماصل مؤتا ہے اور یہ سنع کے ماتھ خوش مونا اور اس کے ساتھ فشوع و ضوع کو افتيار كرنا سيتونى نفسه بريمي ف رسي جب كرموف ، شكر سي كين باسى وقت شكر قرارياً المعيم الني شرط برعاوى مو اوراس كان رايد مع كرترى فوشى منع كم سافة مونوت بإعطاع نفت كم ساقة من شايداس بات كوسمين سية قامر بوتو ہم اس سلط میں ایک شال مش کرتے ہیں ہے کتے ہیں۔

ایک بادتناه سفرسیجا نے کا ارادہ کریا ہے توکسی ادی کو ایک کھوٹا دیتا تو اس صورت میں انعام بافت ا دی کی نوش کی بین وجہ ہوسکتی ہیں۔ ایک بر کروہ صرف اس سے کھوٹرا مونے وجہ سے خوش ہوکہ وہ نفع بخش مال ہے سواری ہے جواکس کی عرض کے موافق ہے نیازوں کے موافق ہے۔ اس قسم کی نوش کا بادننا ہ سے کوئ تعلق بنیں ہے بلکہ اکس کی غرض فقط کھوٹرا ہے۔ اگروہ اسے کسی جبکل میں با آتو ہی اسی طرح نوش ہوا دور مری وجہ بہ ہے کہ وہ معن اکس سے کھوٹرا ہونے کی دجہ سے خوش بنیں ہونا بلکہ اس سے کھوٹرا ہونے کی دجہ سے خوش بنیں ہونا بلکہ اس سے وہ اس کو بادشاہ کی عنایت اوراس کی شفقت سمجھ کرخوش ہونا ہے اوراسی بار کا فیال رکھا ہے حتی کہ اگر اسے میں گھوٹرا کسی صورا سے مام ہو یا بادشاہ کے فیرنے دیا ہو تو وہ اس کی بالک حقوثر بنیں ہونا کبول کہ اسے گھوٹرا ہے کہ واسی کا بالک مقصود تو بادشاہ کے دلیں اپنی جگہ بنا تا تھا۔

تنیسری وج بیسے کہ وہ اس بیے خوش ہنواہے کہ اس برسوار موکر با دشاہ کی خدمت کے لیے جائے گا اور سفر کی مشقت بردا کرا ہے اکر اس کی خدمت کے درج بھی جا ہے کہ اس کی خدمت کے درج بھی جا ہے کہ اس کی خدمت کے درج بھی جا ہے میں وہ صوف اس کی خدمت سے فرط دیا ہے اور یہ کہ یہی وہ صوف اس بات برفاعت نہیں کرا کہ با دشاہ کے دل اس کے لیے جگہ ہے اور اس نے اسے گوڈا دیا ہے اور یہ کہ با دشاہ جس کو جرکچہ دے وہ میرے واسطے سے دے بھر وزارت کے صول سے جسی اس کا مقصد وزارت بہیں ہوتی بلکہ بادشاہ کا مشاہدہ اور اس کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے تو دہ با دشاہ اور وزارت کے درمیان اختیار دیا جائے تو دہ قرب کو اختیار کرتا ہے۔

توبہ تین درجے بیں میلے درجہ بین سے کا معنی بالک داخل بنیں ہوٹاکیوں کہ اس شخص کی نظر گھوٹیہ کے محدود ہوتی ہے اوراس کی فوٹنی کا تعلق گھوٹیے سے بہتواہے دینے والے سے بنیں اور بی حال ہراس شخص کا ہم تا ہے ہونعت براس بلے نوش ہوتا ہے کہ وہ لذیذ ہے اور اکس کی غرض کے موانق ہے توبہ سے کے معنی سے بعید ہے۔

دوسرادرم شکر کے مفہوم میں داخل ہوا ہے کیوں کہ وہ شخص نعمت و بینے والے کی وجسے خوش ہوتا ہے لیان عن اکس کی ذات کی وجسے بنیں بلکہ اس کی عنابیت کی معرفت کی وجہ سے جواسے ستقبل میں انعام پربرانگیختہ کرتی ہے اور بیصالحین کا حال ہے جواملز تعالیٰ سے عذاب سے خوف اور تواب کی امید براس کی عبا دے کرتے اورش بجالاتے ہیں۔

کمل کش تیمیری صورت میں ہوتا ہے وہ ہے کہ بندے کی نوش الٹر تعالی کی نمت کے ساتھ ہواس اعتبار سے کہ ہے قرب خلاوندی کک رسائی اس کی بارگاہ کی حاضری اور وائی زبارت کا وسیلہ ہے ہی سب سے برطار تبہ ہے اور اس کی علامت کی سے کہ ونیا برصوت اس بلیے خوش ہوتا ہے کہ براکمرت کے تین ہے اور اس بر مردکرتی ہے اور وہ ہراس نغمت پر قلکین ہوتا ہے کہ واسے اللہ تعالی کے ذکر سے فافل کرے اور اس کے مواسے سے روک و سے کیول کہ وہ اس نغمت کا ارادہ اکس سے نہیں کرتا کہ وہ لذیذ ہے جیسے گھوڑے والا اس کے حصول براس سے خوش بنیں ہوتا کہ وہ عمدہ اور تبرز فار ہے بلدا سے اکس بات کی خوش ہوتی ہوتا ہے وائی مشاہدہ اور قرب فداوندی کا بات کی خوش ہوتی ہوتی ہوتا ہے وائی مشاہدہ اور قرب فداوندی کا

اعزاز عاصل بوتا ہے اس بیصفرت سبل رحماللہ نے فرمایات رضع کو دیجھتے کا نام ہے نعمت کو دیجھنے کا بنیں اور صفرت توامی رحمداللہ نے فرمایا عام وگوں کا سے کھاتے ، لباس اورمنزوب برموالسےمب کہ فاص وگوں کا ان واروات پرمونا ہے۔ اكس درج كا دراك استفل كونس بتواجل ك زدبك لذات كانعلق بيط ، شرمگاه اور تواس ك مدركات شلاً رنگ اوراً وازوں وغیرہ سے ہواور وہ قلبی لذت سے فال ہو کیوں کہ دل حالت صحت میں ذکر خدا و ندی اور الشر تعالیٰ کی موفت وطافات کے سواکس چیزسے لذت بنیں با یا ول کو دوسری چیزوں سے لذت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ بری عادات کی - بھاری میں مبنا موجس طرح معن لوک تبحیر کھانے سے لطف اندوز موسے میں اور جسے معن بھارمیتی جیزوں سے منه بناتے اور را وی چیزوں کو مٹھا سمجھتے میں جیسے کا گیا ہے۔

وَمَنْ تَكِنُ ذَا فَهِ مُرِّمَرِنْهِي يَجِدُ مُرَّا اور جِشْنَص بماير بواوراكس كم منزي كرواس موتووه

بدا نُصَاءَ النُّرُكة لا -تواب الله تعالى نعمت بيغوس كى بيشرط ب بس اگراوش د مل سك تو كيري مى كافى ب اور اگرابيا نه مو تو دوس ا درهد ابیانا جا بینے بیلا درجہ تو سرصاب سے فالی سے ایک شخص باوشاہ کا الادہ گھوٹے سے ایک کا ہے اور دوسرا کھوٹے كارده بادف د الى كالى كالمعالى كالمعالى كالمعان دونون يكس قدر فرق معادران دونون يركل قدر فرق م جن من سے ایک اللہ تعالی کا رادہ صرف اس لیے کرنا ہے کہ وہ اسے انعام عطا فرائے اور دوسرا اللہ تعالی کی منت اس لئے جابتا ہے کہ اس کے ذریعے اسے قرب فلاوندی عاصل مو-

" اس نوشی سے مطابق عمل کا ہے جو منع کی موفت سے حاصل ہوئی ہے اور میعل ول ، زبان اوراعضاء سے تعلق رکفتا ہے جہان کک دل کا تعلق ہے تواس کاعل عبدان کارادہ اور تمام لوگوں کے بیے اس ارادہ فیر کو تحقی سرکھنا ہے زبان كاعمل الله تعالى كے بیے مسكر كا اظہار ہے بعن اللہ تعالى كى ممكر ہے جواس شار ير دلات كرتى ہے اور اعضاد كاعمل ب ہے کا اللہ تفالی فعت کوالس کی اطاعت کے لیے استعال کرے اور گنا ہوں پر مدد ماصل کرنے سے بیعے حتی کہ انھوں كانكريه بي كركسى سلان كاعبب و يجه تواس يربروه والع كانول كالشكرية بيد كروعيب سفاس برمرده والمع المرتبال كم انعامات كا اعتناو سيمث كراد اكرنے ميں برباتيں واخل بي زبان سے شكراداكرنا ايسے كان اداكر الب بوالله تعالى كى رون برراض مونے بردلال کرنے موں اوراس بات کا سے کم دیاگیا ہے نبی کرم صلی انٹرعلیرو کم نے ایک شخص سے پوھیا تم نے صح بھے کی ؟ اس نے عون کی بھلائی کے ماتھ، آپ نے دوبارہ سوال کیا حق کراس نے تبسیری مرتبہ کیا جدائی کے ساتھ رقع كى من الله تعالى كى حدكرنا اوراس كا شكرادا كرنا بون-

را حُمَدُ الله وَالشَّكُرة ) بني اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا مين تم سے بيې بات جا بتاتھا۔ پيلے بزرگ ايک دوسرے سے فيرت كا سوال اس مقصد كے تحت كرتے تھے كر دوسر سے الله تعالى ك شكر كا اظهار كوائن ناكہ وہ فتكركر نے والامطع مواور حسب سے بير كلات كم بوائے وہ جي اطاعت گزار قواريا ہے ، وہ اظهار شوق كے فرسيے ريا كارى كا المادہ بنس كرتے تھے۔

جی شخص سے اس کاحال پوچھا جائے وہ تمر کا ظہار کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے یا خاموش رہا ہے توشک اداکرا افات
ہے جب کرن کو کرنا افر انی ہے جواہل دیں سے نہایت بھیے ہوتی ہے اور جو تمام یا دشاہوں کا با دشاہ ہے اور ہو تیرائس سے
قبضہ میں ہے اس کا شکوہ ایسے بندوں سے کرنا کیسے بھیے نہ ہوگا ہو کسی چیز برقا در نہیں تو بندے کے بیے زیاوہ مناسب بات
ہی ہے کہ اگر وہ اکرنا نشا ورقضا پراچھی طرح صبر نہیں کرستنا اور السری کمزوری شکوہ کی لاہ دکھا تی ہے تو وہ اللہ تعالی کا بارگاہ میں
شکابت کرے کیوں کراسی نے از مائش میں طوالا اور وہی السری کرنا نئی کو زائل کرنے برقا در سے اور بندے کا اپنے مولا کے
سامنے افرار ذلت اس کی عزت ہے اور اس کے فیرسے شکایت کرنا ذلت ہے اور بندے سے سامنے ذلت کا اظہار جب کم
وہ بھی الس صبیا بندہ ہے نبیح ذلت ہے ۔

ارتادفداوندی ہے۔

اورارشا دفداوندى -

إِنَّ الَّذِيْنَ تَعَبُّكُ فُنَ مِنْ دُوُنِ اللهِ لَاَ يَمْلِكُونَ كَكُّهُ مِنْ قَالْ الْبَعْنُوا عِنْدَاللهِ الرِّنْدَقَ وَاعْبُدُهُ لَا مَا شَعْلُونُ فَا لَهُ .

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ مُونِ اللَّهِ عِبَاكُّ

(+)

بے شک وہ جن کی تم تو چاکرتے ہوا ورا نٹرتال کر تھوٹر دیتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک ہنیں ہیں اس اللہ تال کی عبادت اللہ تقائل کے عبادت کرواوراکس کی عبادت کرواوراکس کی عبادت کرواوراک کاکٹ کراداکرو۔

ہے تک وہ کو استرتعال کو ھیورگرتم ان کی نیو جا کرتے ہو وہ تنار سے جیسے بندسے ہیں۔

توزبان سے شکراد اکرنا بھی من کرکزاری میں داخل ہے ایک روایت میں ہے کہ ایک و فدصرت عرب عدالعزیز رحماللا کی فدرست میں صاحر برواتو ایک فوجوان گفت کا کے بیے کھوا ہوا حصرت عرر حمراللہ نے فرمایا بڑے کو کلام کرنے دواس سے کہا سے

۱۱) مجع الزوائد عبله مرص ۱۹ مکتب الادب ۱۲) قرآن مجد، سورهٔ عنگبوت آیت ، ۱۳) قرآن مجد، سورهٔ اعراف آئیت م ۱۹) امرالمومنین اگر عرکا معاملہ مونا تومسلانوں کا امیر آب سے بڑی عمر کا کوئی شخص ہونا آپ نے فرایا گفتگو کرواکس نے کہ ہما راو فدمہ نوکسی چیزی رفیب رکھتا ہے اور یہ ہی خوف ، جہاں مک رغبت کا تعلق ہے تواکپ کی سنحاویت ہم تک پہنچ علی ہے رما نگنے کی کیا طرورت ہے) اور جہان مک خوف کا تعلق ہے تواکپ کے انھا مت نے ہمیں امن وسے ویا ہے۔ ہم تو شکر میرادا کرنے آئے ہیں ہماری حاضری کا مقصد ہے ہے کہ ہم اپنی زبان سے اکپ کا مشکر میرا واکری اور والیس چلے جائیں۔

توث رکے معانی سے یہ اصول ہی جوالس کی عام حقیقت کا احاط کرنے ہیں۔

ا درص نے بہ کہا کہ مت منع کی نعت کے اعترات کا ام ہے ہوضوع کے ساتھ ہو تو ہدول کے بعض احوال کے ساتھ رزبان کے فعل سے جوالے ہے ہے اور جس نے کہا کہ شکر محسن کے احسان کا ذکر کر سے اس کی توبیف کرنے کا نام ہے تو اس سے معن کو دیجھا ہے اور ہر کہنا کہ شکر ، بساط شہود پر اعتمان بیٹھنے اور محرمت منعم کی مفاطت کا نام ہے نو بدت رکے اکثر معانی کو جامع ہے اس سے صرف زبان کا عمل نکل جانا ہے مصرت عمدون قصار نے کہا شکرہ ہے کہ نم شکر ہو ہے اس سے صرف زبان کا عمل نکل جانا ہے مصرت عمدون قصار نے کہا شکرہ ہے کہ نم شکر ہیں اپنے نفس کو طفیلی سے جو برباس بات کی طرف اشارہ ہے کرٹ رکے معانی ہیں صرف موفی وافل ہے اور صرف جو بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کرٹ رکے معانی ہیں صرف موفیل ہے اور صوف جو بیاس بات کی طرف اشارہ ہے اور می خاص طور برا حوالی قلب ہیں سے ایک عال کی طرف اشارہ ہے ۔

برسب اقوال ان بوگوں کی اپنی حالت کی خبرد بتے ہی اس سے ان سے جوابات ختنف سے ان می کوئی اتحاد واقفاق

-2000

ا کی است میں اختا ان کی دوصورتی ہوسکتی ہی ایک تومیکہ وہ اپنی اس مالت کے توالے سے گفتگو کرتے ہیں جوان سے بوالے سے گفتگو کرتے ہیں جوان رہا ہوں ہوں سے مقصد بات میں بنیں یا وہ سائل کی مالت سے مطابق بات میں حوال ہوں سے مقصد بات میں بنیں یا وہ سائل کی مالت سے مطابق بات میں دوتے ہیں۔ مرتبے ہیں۔ میں میں ورث سے غیر صروری بات سے اعراض کرتے ہیں۔

ریکان مناسب بنیں کروکچے ہم نے ذکر کیا وہ ان بیطعن ہے اور وہ تمام معانی ہوہم نے ذکر کئے ہیں وہ ان شے سائے
انے توان کا انکار کر ویتے باکد کوئی عقل مندآ دمی ایسا گمان کرتا ہی بنیں البند برہوستا ہے کہ تفظی ۔ جھکڑا براہو جائے کہ کیسا
سے کا لفظ نغوی اعتبار سے ان تمام معانی کوشا مل ہوگا با بعض معانی کومقعو و گاشا مل ہوگا اور باقی معافی اکس کے تابع
اور اوازم بیں سے ہوں کے اور اس کتا ب بی ہما را مقصو دلغوی موضوعات کی تشریح نہیں ہے کیوں کر برط لوقی اکفرت سے علم
بیں سے نہیں ہے اور اللہ تعالی ہی ابنی رحمت سے توفیق عطاکرنے والا ہے۔

الدنعالي كيون بي سكرى وضاحت

ثايد نمبارے ول يں بيفيال بيلا مورث راسى انعام وفي والے كے حقيم سمجها جاسك بي موسكرے كوئى

نائدہ صاصل ہو ہم بادشاہوں کا مشکر سیاوا کرتے ہوئے ان کی تعرافیہ کرتے ہیں تاکد دوں ہیں ان کا مقام طبیعے اور لوگوں
کے نزدیک ان کی عزت زیادہ ہو اکس طرح ان کی سنرت اور مرتبہ زیادہ ہوگا ۔ یا ہم خدمت کے ذریعے ان کا مشکر ہر ادا
کرتے ہیں حوان کے بعض مقاصد ہیں مدموق ہے باہم نوکروں کی طرح ان کے سلسنے کھوٹے ہوتے ہیں اور اکس طرح
ان کا لشکر مرحق ہے اور ان محے جاہ و مرتبہ ہیں بھی اصافہ ہوتا ہے غرضی کرکے ذریعے انہیں ان باتوں ہیں سے کوئی
بات حاصل ہوتی ہے اور ایر بات دو وجہ سے اللہ تھائی سے تی ہیں باطل ہے۔

ایک و صربیہ ہے کہ افٹر تعالی فوائد اورا غراض سے باک ہے اسے خاد موں اور مدو کی حاجت بہیں ہے اور نہ ہی تعرف و توسیف کے فرسیے اس کے مقام و مرتبہ بیں کوئی اضا فہ تواجے اور اس کوان فدام کی گزت کی حاجت بھی بہیں ہے جواس کے سامنے رکوع و سجود کی حالت میں کھرھے ہوں توہم اللہ تعالی کا اس طرح سے رادا کرتے ہیں کا اس کا اس میں اس میں ہوئی عرض بہیں ارشاہ کا ہو بہیں ا نوام د بیا ہے ، اس طرح سے یہ ادا کریں کہ اپنے گھروں ہی سوجائیں با سے در رکوع میں مشغول موں کبوں کراس میں بادشاہ کا کوئی حصر تہیں اور وہ غائب ہے اسے کوئی علم نہیں اور مہا سے اسے کوئی علم نہیں اور مہا کے افعال سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ باغون متعلق نہیں ہے۔

دوسری وجربہ ہے کہ ہم ہو کچھا ہے اختیار سے کرنے ہی وہ انعامات خلاوندی ہیں سے ایک دوسری نعت ہے کیوں کہ ہمارے اعضاء، ہماری طاقت، ہمارا دادہ اور عمل کا داعیہ نیز وہ تمام امور ہو ہماری حرکت کا سبب میں وہ اللہ تعالی کی تخییق اوراس کی نعمت سے مربون منت میں تو ہم اسی کی نعمت سے اس کا مشکر کیسے او کریں۔

اوراگرکوئی بادشاہ میں ایک سواری دے اور ہم اسی کی ایک دولتری سواری نے کر اس بسوار موجائیں یا بادشاہ میں دوسری سواری دوسری سواری بیلی سواری کے لیے ہماری طرب سے شکر مرقرار بنی باتی -

بلد دوسروی کاسٹ رہ ادا کرنا بھی اسی طرح صروری ہے جس طرح بہا ہواری پرشکر ہدا دا کیا جاتا ہے بھرائس کے شکر

سے بیے بھی ایک اور نعمت کی صرور ہوگی تو نیتج ہے ہوا کہ ان دو وجہ سے اللہ تعالی سے تئی ہیں شکر کال ہے اور جہیں ان دونوں باتوں

میں کوئی شک ہنیں ہے اور شریعیت ہیں سٹ کر ادا کرنے کا کھم آیا ہے نوان دونوں باتوں کو جمع کرنے کی کیا صورت ہوگی ؟ توجانیا
چاہیے کر حصرت داؤد علیہ السلام اور حضرت موسی علیہ السلام سے دل میں بھی اسی قسم کا نیال آیا تھا، حصرت داؤد علیہ السلام نے عرف
کیا اسے میرسے رب ! میں تیراک کرس طرح ادا کروں کیوں کر جب تک دوسری نعمت مجھے حاصل نہ ہو ہیں شکرادا نہیں کرسکتا اور
دوسرسے الفاظ میں اس طرح آیا ہے کہ میراشکراد اکرنا بھی تیری طرف سے مزید نعمت ہے جس کا شکرادا کرنا مجھ بہر واجب ہے
تواللہ تقالی نے ان کی طرف وی جیمی کر جب آپ نے اس بات کوجان لیا تو شکرادا ہوگی ۔
تواللہ تقالی نے ان کی طرف وی جیمی کر جب آپ نے اس بات کوجان لیا تو شکرادا ہوگی ۔

ایک دوسری دوایت میں ہے مرحب آپ کواس کی بات کی مونت ماس موسی کرر بغمت میری طوف سے ہے تواپ

Www.makta

سوال:
ہمیں سوال کی سمجھ آگئی کین ان کی طون ہو وہی آئی اس کی سمجھ نہیں آئی یہ نویں جانتا ہوں کہ انٹر نفافی سے بیے شکر محال
ہمیں سوال کی سمجھ آگئی کین ان کی طون ہو وہی آئی اس کی سمجھ نہیں آئی یہ علامی توایک نعمت ہے تو یہ شکر کیسے ہوگا۔ گویا حامل
کام یہ ہے کہ جو شکرادا مہیں کرتا گویا وہ بھی شکرادا کر رہا ہے اور با دشاہ کی طرف سے دوسرا ہو گا قبول کرنا میلیے ہو گرے کا شکریہ
ہے اس میں ہوران ہے فہم اس کے اوراک سے عاجز ہے اگر مثال کے ذریعے اسے مجھا جائے تو رہا ہم بات ہے۔
سے اس میں ہوران ہے فہم اس کے اوراک سے عاجز ہے اگر مثال کے ذریعے اسے مجھا جائے تو رہا ہم بات ہے۔
سے اس میں ہوران ہے فہم اس کے اوراک سے عاجز ہے اگر مثال کے ذریعے اسے مجھا جائے تو رہا ہم بات ہے۔
سے داد ی د

جون ہے۔
جون ہوارت کا درواز کھٹک طانا ہے اور بہ علوم معالم بیں سے اعلی ہے لیکن ہم کچھ تبیہات کی طرح اشارہ کرنے
ہی اور کہتے ہیں کہ بیاں دونفری ہیں ایک محن توجید کی انکھ سے دکھنا اور بہ نظر تہیں قطعی طور براس بات کی بہان کرائی ہے
کہ وہی شاکر ہے وہی مشکورا ور وہی عجب ہے وہی مجوب، اور بہائی شخص کی نظر ہے جواس بات ہوجات ہے کہ اللہ تعالی کے
مواکوئی موجود نہیں اور بہ کراکس کی ذات کے سواسب بلاک ہونے والے بہ اور بہ بات ہم عال بی ازل وا برسے اعتبار سے
صیح ہے کیوں کہ غیرہ ہوسکتا جو خود بخود قائم ہو اور اس فقم کے غیر کاکوئی وجود نہیں بلد اس کا با با جا کا سے کیوں کر موجود
ثابت وہی ہے جو بالذات قائم ہے اور جوذاتی طور بری قائم نہ ہو وہ ذاتی طور بر موجود نہیں ہے بلکہ وہ غیر کے ساتھ قائم ہے اور جوذاتی طور بری قائم نہ ہو وہ ذاتی طور بر موجود نہیں سے بلکہ وہ غیر کے ساتھ قائم ہے اور جوذاتی طور بری قائم نہ ہو وہ ذاتی طور بر موجود نہیں سے بلکہ وہ غیر کے ساتھ قائم ہے اور جوذاتی طور بری قائم نے ہوں خور نہیں سے بلکہ وہ غیر کے ساتھ قائم ہے اور جوذاتی طور بری قائم نہ ہو وہ ذاتی طور بری موجود نہیں سے بلکہ وہ غیر کے ساتھ قائم ہے اور جوذاتی طور بری قائم نہ ہو وہ ذاتی طور بری موجود نہیں سے بلکہ وہ غیر کے ساتھ قائم ہے اور جوذاتی طور بری قائم نہ ہو وہ ذاتی طور بری موجود نہیں سے بلکہ وہ غیر کے ساتھ قائم ہے اور جوذاتی طور بری قائم نے ہوں کی ساتھ تو دی ہوں سے بولی اس موجود ہیں۔

اورجب اسی فی ذات کا عتبار کیا جائے اوراس سے غیری طوف توج نری جائے تواس غیر کا وجودبالکل بہنیں ہوگا کیوں کم موجود تواسے ہتے ہیں جو ذاتی طور برخائم ہوا در قائم ہندہ وہی ہوتا ہے کہ اگراس سے غیرکو معدوم تصوری جائے تو اس سے دجود میں کوئی فرق نہ بولیسے اوراگر قائم بالنفسہ اپنے وجود کے ساتھ ساتھ دوسر وں سے وجود کو جی قائم رکھتا تو وہ قیوم ہے افسہ فیرم ایک ہی ہے اس سے غیر کا تصور جی بہن ہوستا تو نتیج بر ہوا کہ چی تو بہن موسی اور وہ واحد لے نااز ہے توجہ ہم اس اعتبار سے دیجھ کے توجہ بیں موسی شاکر توجب ہم اس اعتبار سے دیجھ کے تو تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ سب سے نکلنے کا مقام (مصدر) اور مرجع وہی بین وہی شاکر سب سے نکلنے کا مقام (مصدر) اور مرجع وہی بین وہی شاکر سب سے نکلنے کا مقام (مصدر) اور مرجع وہی بین وہی شاکر سب سے دیجھا جب انہوں ہے۔ وہی شریب نے ای نظر سے دیجھا جب انہوں ہم دیجھا جب انہوں ہے۔ وہی شاکر سب سے دیجھا جب انہوں ہم بی اور حضرت حبیب بن ابی جدیب نے اس نظر سے دیجھا جب انہوں ہم دیکھا جب انہوں ہم دیجھا جب انہوں ہم دیجھا جب انہوں ہم دیجھا جب انہوں ہم دیکھا جب انہوں ہم دیجھا جب انہوں ہم دیکھا ہم

نے برآئیت بڑھی۔ انگاد تھبد کنا کا صابِدگا نیخ مقد النعب کہ ایت کا سے شک ہم نے اسے دصوت ایوب علیہ السام کو ) صبر آقا ب – (۱) کرنے والے تھے تواہوں نے در صورت صبیب نے ) فرایا "تعب کی بات سے خود دیتا ہے اور خود ہی تعرب نیم کیا ہے " یہ اسس بات کی طرف اتنادہ سے کرمیب اس نے اپنے دینے بران کی تعرفیت کی تؤگویا اپنے نفس کی تعرفیت کی توگویا وی تعرفیت کرنے والا ب اور اسی کی تعرفیت کی کئی ہے۔

اورحب معزت بينخ الوسعيدمهني كسامن برهاكيا-

توانبوں نے فروای دینیا وہ ان کوحایتها ہے اوراسے جاہنے دوکیوں کر ان کوجا ہے کا اسے تی ہے کبول کر راکس قاری ) وہ اپنے آپ کوچا تھا سے امنوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کر وہی محب سے اور وہی محبوب ،

اورید بلندم تربر بین می کوئی عام فهم مثال نه بیان کی جائے سیجونہ بن آ اُوق کرید بات محفی نہیں ہے کہ جیب کوئی مصنف اپنی تصنیف کوئی ہیں ہے کہ جیب کوئی کاریکرا بنی مصنون کو کہا ہا ہے تو وہ اپنے اک کوچا ہتا ہے تو وہ اپنے اک کوچا ہتا ہے تو وہ اپنے اک کوچا ہتا ہے اور جب وہ اپنے اک کوچا ہتا ہے اور جب وہ اپنے اک کوچا ہتا ہے اور جب اپنے بیٹے سے مجت کرتا ہے تو وہ اپنے اک کوچا ہتا ہے اور جب وہ اپنے اک کوچا ہتا ہے اور جب اپنے بیٹے کا می سے داور ریسب کچواس وقت ہے جب تو حید کی نظر سے دیکھے موفیا ہرا می صاحب کوفا سے جبی فن مؤتا ہے اور اب وہ صرف سے اس محالات کوفنا می قاسے اور اب وہ صرف الشر تعالیٰ کوئی دی جیفا سمجھا ہے۔

اور توآدی ای بات کونین سمجقا ده ان بزرگو سکے اس قول کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صب اُدی کا سابہ جارگز لما ہوا ور شایدوہ ایک دن میں کئی کلوغلہ کھا جا تا ہووہ کیسے فنا ہوسکتا ہے و توجا ہل لوگ ان صوفیا دکوام سے کلام سے معانی سمجھنے سے قامر ہوسفے کی وجہ سے ان پر جہنے ہی اور میات نولازی ہے کہ عارفین کا قول جا لمیں سکے مذاق کا نشا نہ سنے اس ایت کرمیر میں اس

بات كالمون الثاروب

إِنَّ اللَّذِيْنَ آجُرَمُوا كَانُوامِنَ الَّذِيْنَ آمَنُ وَا يَضُعَكُونَ وَاذَا مَرُّوابِهِ مُح يَنَفُا مَرُُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى اَهُ لِمِهِ مُ انْقَلَبُوا فَكِي بَنَ وَإِذَا اَوْهُ مُ مُ قَالُوا إِنَّ هَوُكَةً عِلَفَاكُونَ وَمَسَا اَرْسُكُوا مَكِيهُ مِ مَا فِظِينٍ .

(4)

بے شک وہ لوگ جومجرم ہیں وہ ایمان والوں کی باتوں ہیہ ہشتے ہیں اور حب ان کے قریب سے گزرتے ہیں توایک وور سے ان کے قریب سے گزرتے ہیں توایک وور سے ان کھورالوں کی طوف لوٹے ہیں اور حب ان کور سے ہیں اور حب ان ہر کور سے ہیں اور وہ ان ہر کور سے ہیں اور وہ ان ہر گہیاں بناکر نہیں بھیجے گئے۔

www.makta

(۱) قرآن مجید، سورهٔ مائده آیت ۱۹۵
 (۲) قرآن مجید، سورهٔ مطففین آیت ۲۹ تا ۲۵

پوربان فرایا که کل رقامت کے دن عارفین ان برزیادہ ہنیں گے اللہ تعالی ارشاد فرقا اسے۔

خاکہ یو مان فرایا کہ کل رقامت الکھنا رہیں عارفین ان برزیادہ ہنیں گے اللہ تعالی ارتباط و آلے کفار بر بنہ بیس کے اور وہ امومن انختوں
علی الدُکر ایک یہ نظر دُو ت ۔ (۱)

بر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔
اس طرح موخرت نوح علیہ السلام کی امت بب ان کوکٹنی بنا نے میں مشغول دیمینی تو وہ جنستے تھے۔ تو انہوں نے فرایا۔

ارشاد خدا وزری سے ۔

فرالا الرَّمْ بمرِسِنة بوتوبِ تنك بم هِيمَم بِننبي كَ جيبانم شق مو-

قَالَ إِنْ تَسْخَرُونُ امِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُم نِ كَعُرُ كَمَا تَسْخَرُونَ - (٢)

توبرد يحضف والول كى حدى

ووسری نفراس شخص کی ہے جا ہنے نفس سے فنا کے مقام کو مہنی ہنچاان لوگوں کی دوقسیں ہیں ایک وہ جو صوب اپنا وجود است کرنے ہیں اوراس بات سے انکار کرتے ہیں کوان کے بیے کوئی رب موجس کی عبادت کی جائے ہی لوگ اندھے اور اور اندھے ہیں اوران کا اندھا بن دونوں آنھوں ہیں ہیں کہ بنا کہ ان اندھی کی جو تحقیقاً ثابت ہے اور وہ قوم جو بنفسہ قائم ہے اور مراک کے دونوں آنھوں سے اور جو جو قائم سے اس برائفا ہندہ ان میو قوں سنے حوث اس بات پرائفا ہندی کا بھی ایک ہوتی قبائل سے ان میوقوں سنے حوث اس بات پرائفا ہندی کہ اور مراک کے دونوں میں ہے اور موجود اور موجود اور موجود اور دومور وہ جو دومور میں ایا کہ اس انتظار سے نہیں کروہ با سے کے دوروں اور وہ جو دومور میں ایا کہ اس انتظار سے نہیں کروہ باک سے دوجود دوا گیا وہ ذاتی طور ہے اور موجود دومی ہیں ایک موجود اور دومور وہ جے وجود میں لایا کہ ایس دھی تھی موجود دی ہیں ایک موجود دورا گیا وہ ذاتی طور میں موجود دومی ہیں ایک موجود اور دومور دومی میں ایک موجود دومی ہیں ایک موجود داور وہ جو دومی دومور دومی ہیں ایک موجود دومی ہیں ایک موجود داور دومی ہیں ایک موجود دومی ہیں ایک موجود داور دومی ہیں کہ موجود داور دومی ہیں ایک موجود دومی ہیں ایک موجود دومی ہیں ایک موجود داور دومی ہیں کہ موجود دومی ہیں کہ موجود دومی ہیں ایک موجود دومی ہیں ایک موجود دومی ہیں ایک موجود داور دومی ہیں کہ موجود دومی ہیں دومی ہیں کہ موجود دومی ہیں کہ موجود دومی ہیں ایک موجود دومی ہیں دومی ہیں کہ دومی ہیں کہ موجود دومی ہیں کہ دومی ہیں کہ دومی ہیں کہ موجود دومی ہیں کہ دومی ہیں کہ دومی ہور دومی ہیں کہ دومی ہیں کو دومی ہیں کہ دومی ہیں کہ دومی ہیں کہ دومی ہیں کہ دومی ہیں کو دومی ہیں کہ دومی ہیں کی کو دومی ہیں کی کو دومی ہیں کہ دومی ہیں کہ دومی ہیں کو دومی ہیں کہ دومی ہیں کو دومی ہ

مُلُّ مَنْ عَلِمُ اَنْ عَلِمُ اَنِ مِنْ مَ اللهِ مَلِي مِلِي مَلِي مِلِي مِلِي مَلِي مَلِي مَلِي مَلِي مَلِي م تومرت برے رب کی فرات ہی باقی رہے گی وہ جو جابال اور الام والا ہے وو مرافر تن اندھا ہیں بھینگا ہے کیوں کم بر لوگ ایک اُنٹھ سے موجود ربی کے وجود کو دیکھتے ہیں میں وہ اس کا انکار نہیں کرتے اوراگر دو سری اُنٹھ بالکی انھی ہوجی ہو تو وہ موجود ربی کے غیر کے فنامو نے کو نہیں دیکھتے بلکہ اس سے ساتھ کسی اور کے وجود کو بھی ویکھتے ہیں ایسے لوگ یقیناً شرک ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ترآن مجید، سورة مطففین آیت ۲۹ تا ۲۵ (۲) ترآن مجید، سورة مرد آیت ۲۸

ردد) قرآن مجيد، سورهٔ رحل آيت www.maktabah.org

مبياكر بيك كروه ف انكاركيا وراكر اندها بن تنجا وزكرك بندها ف تك بني جائ توده دونون موحودون من فرق أبت كرت میں ایک کورب اور دوس سے کو مندہ کہتے ہی تواس قدرات کر دونوں میں فرق اور دوس سے موجودیں نقصان دیجھنا توحید کی حدین وافل ہے بھراگر اسم میں ایسا سرمرلگائے تواس سے انوارس اضافر کرناہے توجید صیانا کم موجانا ہے اور جس قدر آنکو کی دوستی برطی جائے گی اس قدر آکس میزی کمی نظرائے گی جے اللہ تعالی سے سوانا بت کیا ہے اگروہ اسی راستے پربر قرار رہے توب کمی دوسرے و مود کے خانفے کا عث یضے گی اب وہ اللہ تعالی سے سواکس کومنس دیجھے گا اور صرف اللہ تعالیٰ کوسی دیجھے گا اور ایراں اسے کائ توجید کارنبرماس ہوگا ورجب غیرفدا کے وجودی نقص با اسبے تو توجید کے اغاز میں داخل ہوجاً اسبے اوران دونوں کے ورمیان بے شمار درجات میں -ای سے موردین کے درجات میں تفاوت ہوائے۔

وہ مرمد حسسے انکھوں کو افوار حاصل موتے ہی وہ کتابی ہی جورسولوں بینازل کی تیں انبیا وکوا مرمر مگانے والے بي اوروه نوحيمف كي طوف بلات كے بي نشريف لاك بي جي الله الله الله الله الله الله ما اوراس كامني برے كم موت واحدحت كود يجيد اوركمال توجيتك بني والع ببت كم من مشك اورمنكر عي اوروه توجيد كم بالمقابل دوسرى طون بن جب بت پرکستوں نے کہا۔

ہمان دیتوں ) کی بوجا اس سیے کرتے می کروہ میں اللہ تعالى كے قريب روى -

مَانْنُبُدُهُ مُدَارِدٌ لِيُقَرِّبُونُنَا إِنَى اللهِ ذُلُغَىٰ۔

توبر نوحدے اوائل بر مجے صنعت سے ساتھ واخل سوئے اور در میانے درجے مے لوگ زیادہ ہے ان ہی سے بعض وہ ہی جن کی بصرت بعض عالات میں کھلتی ہے اوران کے لیے توجید کے تقافق روٹس موتے ہیں ایکن وہ مجلی کی طرح میکتے ہی باتی نہیں رہے اور معن کے لیے چکے ہیں اورایک عرصہ ک باقی رہتے ہیں لیکن دائی بنیں موتے ان کا دوام مبت کم مؤاہے۔ مرايك كے ليے تو كھے وہ چا ہتے ہي حركات من ليكن وول كا رِيكِنِ إِلَىٰ شَاعُوْ الْعَكَةَ حَرَكَاتُ وَلِيكِنْ عَزِيْرُ

المابت رسابت نادرے۔

فِي الرِّحِ الرِّشَاتُ. اورجب الله تفالى ف ابني نبي ملى الله عليه وسلم كوطلب قرر كما حكم ديا تو آب سے فرايا كيا -وَالشَّحُدُوا قُنْرِبْ - (١)

اس برآپ نے سودے بی بین وعامائلی .

اورسىده كرى اور قرب عاصل كرى

(١) قرآن مجيد اسوره زمرآت سا (١) قرآن مجيد اسورهٔ علق آيت ١٩

ين ترب عفو كم ماتوتر ب مذاب سيميناه جا شا بول. اورتری رضا کے سبتری ناراصلی سے بناہ کاطاب موں اورتجه سينرسال بناه كاطلب كارمول بن ترى نولون كافئ ادائين كرسكنا تواسىطر مسي عبس طرح توف اينى المُوذُ يُعِلُّوكَ مِنْ عِقَامِكَ وَأَعُوذُ بِرِصَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعْوَذُ بِكُ مِنْكَ لَا ٱخْصِحِ تَنَاءً عَلَيْكَ أَنْ كُمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسُلِكَ

اس دعاكا ببلا جله" اعوذ بعفوك من عقابل " صرف الله تعالى كے افعال كے مشابرہ كى صورت كما كيا كوبا آب نے مرت الله تعالى اوراس سے افعال كود كيما تواس كے فعل سے اس كے فعل بنا الله بى كيوجب قرب حاصل موا اورافعال ك مثله سعمقام فنا كاصول موكي اورمها در افعال معنى صفات كى طوت زقى كى نوعون كيا" اعوذ برصاك من سخطك اوربر وونون صفتين بي يجر نوحيدين نقصان بإيا تومز مد قرب حاصل كيا اورمشابره صفات مسعمشابده فرات كى طوت ترقى كى اور عرض كما "اعود بك منك" توبر الترتوال كففل اورصفت كود يجهد بغيراس كي ذات كي طوت مبالا سيد بكن إبينه آب كواسي سے ای کی طرف جا گئے والا دیجھا اور استعادہ اور ثنا در شعر کے دیجھا توانی ذات کے شاہرہ سے مقام فنا صاصل کیا كيون كراس مي على مرجي اور مزيد قريب بوك توعوض كيا " لا احمى شاء عليك انت كما ا ثنيت على نفسك " توني الرم السّرعليه وسلم كا تول " لا احقى " فنا مُصّ نفس سے بر مشارة نفس سے فروج كى فير ب اور" انت كما ا تنبت على نندك " اس بات كابيان سب كروي تنابيان كرف والاسب اوراس كي ننابيان كى جاتى سب اوران سب بانول كا أغاز عماسى سے سوا ہے اور رہوع می اس طوف مونا سے اور مرکم اس کی ذات سے سواسب مجھ ماک موسنے والا سے عضایہ جہاں موہ ہن مے مقامات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی اکر مسلی الشرعلیہ وسیم سے مقام کا آغاز سوّنا سے وہ میر کو الله تعالی اوراکس کے افعال كرواكيوند دينيا لواكب اسى كم فعل سے اسى كے فعل بى بناہ چاہتے ہىں - تود سيجھے آپ كى انتہاكيا ہے حب آپ واحد ری تک پنیتے ہے جن کرآپ ذات جی کے سوام قسم کے مشاہرہ سے بلندی کے بہنچ کئے۔

نی اکرم صلی الشرعلیہ واس مب ایک درجیسے دوسرے درجینک ترقی کرتے تو دوسرے کے مقابے ہی سیام تنبہ كودورى فيال فرات تصحيفاني آب بيلم تبرس استغفار كرت تصاوراس إبن سفي نقصان اورمقام مي كمي معجفت تحصینی اکرم صلی الله علیه وسلم سے اس قول میں اسی بات کی مارت اشارہ ہے۔

سرے دل يركي يرده سا أجا آسے بيان ككري دن

إِنَّهُ لَيْغَالُ عَلَى خَلْيَ حَتَّى آسُتَغُفِي اللَّهَ

مطلب برے کر کیا میں مزید بنایات کا طلب گار نر بنوں بے شک می ردینمت سے معول کا مبب ہے اراث د

فلاوندى ہے۔

<sup>(</sup>۱) صبح مسلم حلدياص ۱۹ مه ۱۳ کتاب الذکر (۲) مسندام احدين حنبل حلد ۱۹ ص ۱۱۵ مرويات عائشه (۱۳) قرآن مجيد ، سورة ابراميم آيت Www.maktabak

منیں کراس سے بادشاہ کو نف حاصل ہو۔ تواللہ تعالی کی تسبت سے بنٹر ان کو دوسرے مرتبے میں آبارنا چاہیے بہتے مرتبے ہی ہنیں کیوں کم وہ اللہ تعالی سرعال ہے دوسرامحال نہیں ہے۔

اوراگردہ بیجید قبائے اور باکل سوار نز ہونہ توطلب قرب کے لیے اور نہ ہی طلب کبور کے لیے ، توجی اس نے اس کی مخت کی نامشکری کی کیمیونکر اسے بے کار چیوڑ دیا اگر چیہ اس کے مقابلے بیں کم در صربی سے جب اسے دوری کے بلے

مت ی اس کی کی میبولداسے سبے کار چیوروبا ارتقابی اس سے مقابع میں امر فرخبی سبے جب اسے دوری سے بھے استعال کرسے توادلہ تعالی نے اس طرح مخلوق کو بدا فراما وہ ابتدا مے فطرت میں خواہشات کے استعال کے متماع ہی تاکم

ان کے بدن کل مون نوان خواشات کی وصب وہ بارگاہ خلاوندی کی عاصری سے محروم رہتے ہیں جب ان کی سعا دت زب میں میں زارہ نوز اللہ نوں سر کید ور نوز نوز کلا یہ در در ہور قرب سرسی اللہ میں استعمال میں قادر اور اس و ق کوم

مِں ہے نوالٹر تعالی نے ان سے لیے وہ عنیں تبارکس وہ درجۂ قرب سے باہے میں ان سے استعمال پرِ فادر ہیں اوراسی قرم فجد کواٹر تعالی نے اس ح تعبیر فرمایا۔

لَقَدُ خَلَقُنَا الُّهِ نَسَانَ فِيُ آحْسَنِ نَقَوِ شِيمِ الْمَا اللهِ اللهُ اللهُ

توالٹرتعالی نے بطورانعام ایسے اکات عطا فرائے بن کے ذریعے بندواسف السائلین سے زقی کرسکتا ہے الٹرتعالے نے وہ الات بندے کے لیے پرافرائے تی کروہ ان کے ذریعے قرب کی سعادت صاصل کرتاہے اورا لٹرتعالی اکس سے

بے نیاز سے وہ قریب مو بالعبد

www.maktabah.org

اوربندے کو اختیارہے ان آگات کو اطاعت کے لیے استعمال کرسے اگراپیاکرسے گاتو اپنے مولی کی مجت کی موافقت کی وجہسے اس فیصن کو اور اگر گئاہ ہیں استعمال کرتا ہے تواس فیصائد تعالی کا استری کی کمیوں کہ ان آلات کی دوجہسے اس فیصن کو اور اگر گئاہ ہیں استعمال کرتا ہے کیوں کہ انٹر تعالی کو نا بندہ ہے اور وہ اس پرلی نہیں ہے کیوں کہ انٹر تعالی بندے کے کو اور نافر بانی کو ہے نہ بنا اور اگر معلی ہے وہ ان آلات کو معلی ہے وڑ وہتا ہے نہ بنا وہ میں استعمال کرتا ہے اور وہ بندی کے اور و نیا ہیں ہو کھے بریدا کی گئاہ کی وجہسے یہ بنی مائٹر تعالی کا قرب ماصل کر ہے ہیں سراطاعت گزار اپنی اطاعت کی مقدار ان اسباب میں انٹر تعالی کا افروی کا میں کہ استعمال نہیں کرتا ہے وہ نامشکراہ ہے وہ نامشکراہ ہے وہ انٹر تعالی ہیں کرتا ہے کو میں کہ میں کو میں کہ میں کے مطابق علی نے دیا تھی کہ میں کہ میں کے مطابق علی خوالا ہے۔

تونا فوانی اوراطاعت دونوں کوشیئٹ شامل ہے میکن ان کومجت ادر کراہت شامل بنیں ہے بلکر بعض افغات مراد مجوب ہم تی ہے اور کئی مرادین ا ہے ندیو ہوتی ہی اس دقیقہ سے اسے تقدیر کا ماز ہے جس کے انشاء کے من کیا گیا ہے اس سے پہلے مسئلہ حل ہوگیا وہ ہر کروب مشکور کا کوئی فائدہ نیس توشکر کا کیا مطلب ؛

نبی اکرم صلی الدُطلیہ و کم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرایا۔ اِ عَمَدُ کُواْ فَکُلُّ مُسَسِّمَةُ لِمِسَا حَسُلِقَ مِلْ مُسْرِقِ مِن مُعْسِدے لیے بیدا کیا گیا ہے وہ کام کہ - اس کے بیدائسان کردیا گیاہے۔ اب نے یہ بات اس وقت ارشاد فر ای مجب اکب کی فدمت میں بوض کیا گیا کر دب اس سے پہلے ہی استیارے فرا ہو علی ہے توعل کی کیا ضرورت ہے۔

اورشرط مونے کامطلب ہے کو فعل حیات کی فہولت سے بیے قرب جو سرتبار مہزنا استہا ور قبول علم کے لیے وی تیار مواج جس بیں جیات موادرار دے کو حرب علم والا ہی قبول کریا ہے تواس کے بعض افعال دوسرے بعض کے بیاس اعتبارے مبب سنے اس میں کے اعتبار سے بنیں کراس کے بعض افعال دوسر وں کے بیے توجو بنیں بلکہ دہ غیر کے لیے شرط صول کو تیار کرنے والے بی جب بربات ابت موجائے تو اوری توجید کے اس درج بک ترق کرتا ہے جس کا ذکر ہم نے اور کیا ہے۔

سوال:

الله تعالی نے بر کیوں فر ما یاکر عمل کرو ورمز تنہیں سزامو کی اور نافر مانی برتم اری مذرت کی جا سے گی حالانکہ ہما رسے اختیار بن تو کچھ ہم نہیں لیں ہماری ندمت کیسے ہوتی ہے جب کرسپ کچھ الله تعالی سے اختیار میں ہے۔

نی الدنعال کا بیجائے ہم ارسے ایک بعقید سے کا باعث بنتاہے اور تقیدہ خون پدا کرنے کا سبب ہزناہے اور فوت کا پدا ہونا نواہتا کو چوار نے السب ہزناہے اور فوت کا پدا ہونا نواہتا کو چوار نے اور دسو کے سے گھر اور نیا ) سے کن رہنتی کا سبب ہزناہے اور میات بارگاہ فداوندی میں حاضری کا سبب بنت ہے اور اور نزنالی السباب کو پیدا کر شے والا اور نزنیب وسنے والاسے۔

پی حب شخص کے بیدازل ہی سعاوت سبفت ہے گئی اس کے بید ہا اسان موجاتے ہی تھی کہ وہ اسے اسی
تربیب اورسلسلہ کے ماتھ جنت ہیں بہنیا دہتے ہی اوراس سیلے ہیں کہا گیا ہے کہ مرشخص کے بید وہ کام آسان کردیا گیا جس کے
بید اسے بیدا کیا گیا ہے اور حب شخص کے بیدازل ہیں سعاوت نے سبفت ہیں کہ وہ اللہ تعالی کے کلام ، دسول اکرم حلی الموطلیہ
وسلم کی احادیث مبارکہ اور علی کرام کے وعظ و نصیحت کو سننے سے دور جھا گئی ہے توجب سنے گا ہنیں تواسے علم نہیں ہوگا اور
حب علم بنیں موگا تو در سے گامنیں اور حب ڈر سے گا ہنی تو دنیا کی طرف میلان کو ترک بنیں کرسے گا اور جب دنیا کی طرف تھیکا و کو نہیں جھوڑے گیا تو ت بطان کی جاعت ہی رہے گا۔ اور ان سب کا شعکا نہ جہنم ہے۔
کو نہیں جھوڑے گا تو ت بطان کی جاعت ہی رہے گا۔ اور ان سب کا شعکا نہ جہنم ہے۔

جب نہیں بہات معلوم ہوگئ تو نہیں اس بات پر نقب ہوگاکرا کہ قوم زنجروں کے ساتھ جنت کی طرف بھینی جارہ ہے اور وہ اسب کی زنجروں ہی بھینے جارہ ہے اور ہون اسب کی زنجروں ہیں بھینے جارہے ہیں بینی ان برعلم اور خوت مسلطہ اور در ایل ورسوانتخص کو جہنم کی طرف کھینیا جا رہا ہے اور اس سے بینے بھی اسب ہیں اور وہ خفلت ، بے خوفی اور معنا لطہ توشقی کو گوں کو جنت کی طرف زبروستی کھینیا جا رہا ہے اور اس جبا رہا دشا ہے مور کی جہنم کی طرف بھی زروستی کھینیا جارہا ہے اور زور وزروستی والا توصرف الشرقعالی ہے جو واحد و قبار ہے اور اس جبا رہا دشا ہے سواکو فی قادر نہیں ہے۔

اورجب فافل لوگول كى النظول سے پرده وورسوكا تو ده اس كيفيت كواس طرح د كيميس سے اس دقت ايك منادى كى

: المنان ك

يمَنِ المُلْكُ الْبَوْمُ لِلهِ الْوَاحِدِ الْفَقَارِ - آج كس كى بادشامى سے والله تفالى كى بادشامى سے جوابك لا) ہے زبروست ہے۔

حالانکہ وہ بادشاہ اسٹرنفالی واحد و قبار توہرون موجود تھا صف اسی دن توہنیں ہوگالین غافل اس نداکو صوب اسی دن میں گے بیس براکس بات کے بارہے بی خرجے کرفافلین کو شئے سرے سے کشف احوال ہوگائین اکس وقت وہ نفع نہیں دھے گا۔ ہم جہالت اور اندر صحیبی سے اسٹرتعالی حلیم وکریم کی بناہ جا ہتے ہی کیوں کہ بہاکت کے اصل اسب بیمی رحبالت اور ففلت ہیں۔ فصا ،

## الله تعالى كي بندونا ببندين امتياز

جب ک اس بات کی بیمان ندموکد الله تعالی کوکی ب عدب اورکیانا بنداس وقت تک شکر بجالا نے اور ناشکری آرک کرنے کا علی کمی نہیں میں استعمال کرنا ہے اور ناشکری کا علیم کرنے کا علی کمی نہیں استعمال کرنا ہے اور ناشکری کا علیم

اس كے بيكس ب اوروه باتو نفت كااستعال باكل تبور دتيا ہے يا اسے اس جاكر استعال كزا ہے جواللہ تفالى كونا بيندسے -المنتالى كي بندونا بند كورسان تميز كا دواك دوباتون سعيمة الب ساعت مع جن كاتعلق آيات واحاديث سے ہے اور دوسری بات قلبی بعیرت ہے بینی اعتبار کی نظرے دیجفنا اور بیدوسری بات شکل ہے اس بیے بینا درہے اور اس وجرسے اللہ تنالی نے رسل عظام کومبور فر مکران کے ورسعے معنوق کے لیے راستہ اسان کردیا۔ اوراسس بات کی بیجان بندول سے افعال سے متعلق تمام الحکام شرعه کی سیان رینی سے تو حوا کوی اپنے عام افعال میں اسکام فترعیہ رمطاع بنسی اسس كے بيے شكر كافق ا ماكرنا بالكن اعلى مونا ہے -

دومری بات بینی غوروفکرا وراعتبار وقیاس کی نظرہے دیجھا تواس کا مطلب بہ ہے کرانٹر تعالی کی جمحلوق موجود ہے اس مي الله تعالى ك عكمت كا وراك موجائي كبول كرامته تعالى ف اس عالم مي جركيم بيلا فرمايا السس مي كونى فركوني عكمت عزور

ہے اور حکمت سے تحت مقصور ہے اور ہی مقصور محبوب سے -

بھر ہے مرت دوقسموں مین علی اورضی میں مقسبم ہوتی ہے جلی دواضی عکرت کی مثال برجا ننا ہے کہ سورج کو بیدا کرنے کی عکت بہے کاس کے ذریعے رات اورون میں امنیاز ہوجا ئے بیں دن کانے کے لیے بواور رات اکام کرنے کے لیے معضے وقت حرکت آسان موتی سے اوراندھیرے کے وقت سکون آسان بوتا ہے سورج کی تمام حکتیں ہی ہیں بلہ ہے جی اں کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے اس میں ویکر کئی وقبق حکتیں ہی اس طرح با دنوں اور بارش برسنے کی حکمت کا علم ہے كمان كے ذريعے زين يں سےطرح طرح كى سزياں كلتى بى جو تحلوق كا كھا نا ا ورجانوروں كا جارہ بنى بى قرآن پاك نے ان مكتوں كوبيان فراديا ہے بوواضح مي اور لوگوں كے ذہنوں مي أعلى مي دقيق وبار بك مكتيں تن ك زہن كارسافى ہنيں

ہونی ان کو بیان ہنی فرما ارشاد فعاوندی ہے۔ بے شکسیم نے اچی طرح یانی بها دبار ش برسائی اچر آناصَبْنَا الْمَامَوَمُ الْمُعَالِثُمُ مُتَعَقَّنَا الْأُرْضَ زین کو بوری طرح چرکراس سے فلہ اور انگور اور سزی شَقَّانَا نُبْتَنَا فِيهَا حَبًّا قَعِنَباً وَقَعْبَاً

تمام ت رسي بي كواكب بي بي اور تواب مي ،ك حكمت بوشيه بهاس برسب لوك مطلع نس بوسكة عنوق مے دہن میں صرف اتن بات اسکتی ہے کریہ اسمان کی زینت من ناکہ ان کو دیجے سے اٹکھیں تعلق اندوز موں اللہ تعالی کے اس ارتناد گرای میرای بات کی طرف اشاره ہے۔ إِنَّا رَبَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَ يَ

بے شک ہم نے آسمان دینا دیہے آسمان )کوستاروں کے

ألكواكِبِ - (١) إلى المنظم الم

توعالم سے عام اجزاء بینی آسمان بر سارے ، ہوائیں ، سندر بہاط، کا بیں ، نبا ات ، حیوا ات اور حیوا ات کے اعضا ، بلکہ
ایک فرہ بھی بے شمار حکمت والی سے خالی نہیں ہے ایک حکمت وس حکمیتیں اور مزار دس مزار حکمت ہیں اسی طرح حیوان کے اعضا ،
کی بعن حکمیتیں سمجھ بیں آتی ہیں جیسے الس بات کا علم کم آنکھ و بھٹے سے لیے ہے پکرط نے کے بیے بین ، ہاتھ کم کونے کے بیے
ہے جیلنے کے لیے نہیں اور باوس جلنے کے لیے ہے سونکھنے کے لیے نہیں ۔

بیکن باطنی اعضا بنتا گائنی ، بیتر، جگر، گرده ، رکیس ، بیطے عضلالت رسخت گوشت) اوران اعضا بین سوراخ ، نم ، جال مطام وابن ان بات مام صفات کی حکمت کوسب وگرنسی جانتے اور جولوگ جانتے ہی وہ بھی المرتعالے

معلم کنسبت مهانتے میں ارتبا دفراوندی ہے۔

وَمَا اُوْرِینَہُمُ مُنَ الْعِلْمِ اللَّهِ تَکِیلُدَّ۔ (۱) اور تمہیں علم سے تھوڑا سا حصہ دیا گیہ ہے

توفی تعمی کی جبڑیواں جہت کے غیری استعال کرنا ہے جس کے لیے اسے پیلاک گیا ہے اور اسس طریقے پراستعال نہیں کرتا
جس کا ارادہ کیا گیا ہے وہ اس بی اللہ تعالی کی فعمت کی ناست ری کرنا ہے جو تھی کسی کوا بنے ہاتھ سے ما تناہے وہ ہاتھ کی نعمت کی ماشکری کردہا ہے کیوں کہ ہاتھ کے دریعے باکت میں ڈواسنے والی چیز کودور کرے اور نفی بخش جیزی کو کیوے سے دریوے کو ہاک کردے۔

جرادی غیرموم کے چہرے کو دیجھا ہے وہ استحموں اور سورج کی صورت میں عاصل ہونے والی نعت کی ناشکری مرتاہے کہوں کر دیجھنے کاعمل ان دونوں کا مخھ اور سورج ) سے ہمل ہونا ہے اور ان کو مبدا کرنے کامقعد ہے ہے کہ ان کے ذریعے ان چیزوں کو دیجھے حجاسے دہن و دنیا میں نفع دیں اور نفضان وہ امور سے محفوط رہے دبکن اس نصال کوغیر مقصود امور بیاستان کی کیوں کر مخلوق کو مبدا کر دنیا وراس کے اسب کو مبدا کرنے کا مقصد ہے کہ لوگ ان چیزوں کی مدد سے اللہ نفالے ملک میں میں اور اور ان کی حوالے سے بینا میں مندیں اور اور اور ان کی محبت وانس کے بعیراس تک بینیا ممکن بنین نیز اس تک رسان کے لئے دنیا کے دھو کے سے بینا میں ضوری ہے۔

بزانس سے صول سے بیے دائی ذکر خروری ہے اور بحب اس معزفت کے بیز بنہی ہو کتی ہو دوام نکرسے عاصل ہونی ہے اور ذکر دوام اس دقت ہوستنا ہے جب بدن کو دوام حاصل ہوا ور بدن سکے بقا سے بیے غذا حروری ہے اور فلا کی نکمیل زین، بانی ا ور مواسے بغیر بنہیں ہوسکتی اوراس امرکی تکمیل سے بیے اسان وزیابی اور تمام ظاہری و ما طنی اعضا کی تخلیق

> (۱) قران مجد سورهٔ الصافات آئیت ۹ (۲) قرآن مجید سورهٔ اسرادایت فیم www.maktabah. ۵۲

ضروری ہے توبرسب چیزیں بدن کے بعد ہیں اوربدل نفس کی سواری ہے اورائد تعالی کی طرف رجوع کونے والا وہی نفس ہے جوطوی عبادت اور معزف کے درسیعے نقس مطائنہ بن جا اسے اس بیداد اور تعالی نے ارتباد فرطایا۔

وَمَا خَكَفْتُ الْحِرَةَ وَلُونِ سَى إِلَّهُ لِيَعْ عِنْ وَتَ اور بِي نَے جنوں اور انسانوں کو اپنی عباوت کے لیے پیدا

مَا الْمِيْدُ مِنْ مُنْ مُورُدُون - (١) وَلَا يَمِ السَّرِن بَنِي عَالَمًا -

توجواً دی کمی جیز کوانٹر تفال کی عبادت سے علاوہ میں استعمال کرتا ہے تووہ ان تمام اسباب سے سلسے میں اللہ تعالی ک نافٹری کرنے والا مہوّا ہے جواس گن ہ سے ارتکاب کے بیے عزوری نصے ہم خفیہ چکنوں کے سیسلیس ایک شال ذکر کرنے ہیں ہو زبادہ خفی مہیں تاکہ اس برقیا کس کرسے نعمتوں میریٹ راور ناشکری کا طریقہ معلوم کی جاسکے۔

الله تعالى كى معنول يرسي ايك نعمت درهم اوروييار روب بيب) كابيدا كرنا بھى ہے اور ان دونوں كے ساتھ دينا قائم ہے مالائکہ بدونوں تھریس من کا ذاتی طور پرکوئی تفع شیں میں انسان ان دونوں کامتنا جے کیوں کراسے بہت سی تینروں مثلاً کھانے، اباس اور دیگر تمام حاجات بیں ان کی صرورت بڑتی ہے اور آدمی تعبن اوقات اس میزسے عاجز ہوتا ہے جس کا وہ محاج ہوتا ہے اوراسی تیز کا مالک بہتا ہے جس کی اسے ضرورت بنیں ہوتی جیسے ایک شخص زعفران کا مالک سے نیکن اسے اونط کی صرورت ہے جس رسوار سواد رحوادى اونك كاماك مواسيع معن اوقات اساس كني مليا سے زعفران كي خرورت بوتى ہے ميلا دونوں کے درمیان معاوضہ کی صرورت بڑتی ہے اور عوض کی مقادم تو رکز ما ضروری سے کیوں کما وشف والا بیرا ا وشف ، زعفران کی بوری مقدار کے مقابلے میں فرج نہیں کرسکتا کیوں کہ زوخوان اوراوزط کے درمیان کوئی منامبت نہیں سے کہ کہا جائے وزن اورصورت یں اس کمٹل دیا جائے اس طرح جو آدی کیرے سے بدمے مکان خریزا ہے یا موزے سے بدلے فلم بالدھے سے بدلے مِن أَمَّا خردنا جاب سے توان چنروں سے درمیان کوئی مناسبت بنی سے اور معلوم بنیں کرایک اونط کتنے زعفران کے مقابلے میں ہوگا تومعا ملات نہایت شکل ہو سکتے بیں ان استیا اکے درمیان حوالم دومرے سے وورا ورمتنفر ہی ایک واسطر کی ضرور پڑی جوان کے درمیان عدل کے ما توفیعلہ کرے اور سرایک کے زئنب اورمنزلت کی سچان کوا نے بیان تک کرجب منزلین یک اور رئے مرتب ہو سے تواس سے بعد مساوی اور غیرساوی کی پیچان ہوگئ تواللہ تعالی تے دنیار اور درج لطور حاکم بیدا فوائے ہوتام احوال کے درمیان واسطے کاکام دیتے ہی اوران کے ذریعے مالوں کی تعیت کا زمازہ موا بس کہا ما آیا ہے کہی اونط سودینار کے برا رہے اوراتنا زعفران ایک سودینار کے برابرہے تواس اعتبار سے کریے دونوں دا ونظ اورزعفران) ایک چیزے ذریعے باہم بار وار دیئے گئے لذا بار ہو گئے۔

نقدین دورهم دوینار) کے ذریعے چیزوں کو بار کرنا اس بیعمین سواکہ ذاتی طوریران کی کوئی غرض بنیں ہے اگر

ذانی طور پڑھی ان کی کوئی غرف ہوتی نوجس مفعد کے بیے ہوئے اس مطلب والے کے تی بی ان کونزیج ہوتی دوسرے کے سی میں نہ بہونا۔

اور وہ لوگ ہوسونے اور جاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ اللہ کے داستے میں خرج بنیں کرتے ہیں ابنیں

وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ النَّهُ هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَكُوفَتَ النَّهُ هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْهُ وَكُونُهُ وَاللَّهُ وَلَا يَنْهُ وَكَالُوفَتُ وَاللَّهُ وَلَا يَنْهُ وَكَالْفِضَةَ وَلَا اللهِ فَكَالْشِرُهُ هُو

بدناب المنم - (۱)

زوجشف دریم اوردنبارسے سوتے جاندی کے بڑی بنا ناہے وہ نعت کی ناشکری کررہاہے اوراس کا حال آوئ کرنے والے سے جوی براہے کیوں کہ اس کی مثال اس شخص جوجوا کم کو قابور کے اس کو کبڑا کہنے یا جھاڑو جھیر نے پر لگا دیت ہے یا دیگر گھیافتم کے کام کرین نوائع جبز ول کے بیاد کر گھیافتم کے کام کی مثال اس سے اسان ہے سونے چاندی کے بڑی اس لیے برسے میں کر بڑی نوائع جبز ول کی مثال کا جہز ول کی مثال کا میں موال مقدر کے لیے بیٹی انبا اور ملی کے بڑی کھا بیٹ کرنے میں درھم اورد بنار کا مقدود ملی اور لوہ سے معاصل مہیں ہو ایس میں اوی سے سامنے برحقیقت مناسف نہیں ہوتی اسے نبان رسالت سے مقدود ملی اور لوہ ہے سے ماصل مہیں ہو ایس کی میں اوی سے سامنے برحقیقت مناسف نہیں ہوتی اسے نبان رسالت سے اس کا ترحمیر سنا دیا اوراس سے لیے کہا گیا ۔

مَنْ شَرِبَ فِي الْمِيَةَ مِنْ ذَهَبِ أَدُ فَعِثَ فِي جِهَا فَى سوف يا عِلِنْ مُكَانِمَ مِنَا سِمِ كُوا وَهَ ا بِنَ وَكَا نِمَا يُجَدُّعِرِ فِي كَلْنِهِ - (١) ييط بن مِنْمِ كَا لُكُ وَالرَامِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ال

ادر تواکدی در حم اور دنیا در سے فریعے سودی کا روبار کرتا ہے وہ وہ تعی تعمت کی ناشکری اورظام کرناہے کوں کم یہ تو دور سے مقاصدے کیئے بدائے گئے اپنے ہے ہیں اس بلے کہ ان کی ذاتی عرض کوئی ہیں ہیں ہیں ہیں ان کی ذاتی تجارت کی گئی تو وضع حکمت کے فلاف کومقصود بنا با گ بری کہ تفدی کوجس مقصد سے لئے وضع کیا گیا ہے اس سے غیر سے بنے طلب کرنا ظلم ہے اور حس کہ دی سے پاس کیڑا ہوئی ن نقدی نہ موتو بعض اوفات وہ اس سے ذریعے کھانا اور جا نورخردیتے ہے قادر شن مونا کیوں کر میں کھا نے اور جا نور کا سودا کیر طریعے سے میں مونا تو وہ اسے دوسری نقدی سے بدے بیچے ہے مور

ہوا ہے تاکر نقدی حاصل مواور اس کے ذریعے مقعود کہ پہنچے۔ کیوں کہ نقدین رسونا جاندی) دوسری چیزول کے پینچے کا درسیار بین ذاتی طور ریدان کی کوئی غرض نہیں ہے اور احوال میں

الى الما مقام دى جوكام ي موت كامقام ہے

نوی کہتے ہیں کومون وہ رکاری ہے جوابینے غیر میں بائے جانے والے معنی کے بیدایا ہے باجس طرح رنگوں یں ائٹیہ ہے۔ یک جس شخص سے بایں تقدی ہے اگراس سے بینے تقدی کا نقدی سے وض سودا درست ہوٹووہ اس کام کواختبار کرنے گا اور نقدی اس سے بایں قدیرہ جائے گی اور خزانے کی طرح ہوگی حالاں کہ بادشاہ یا قاصد محدود سرون کک بیٹریا ہے، کو قدیر کر دینا ظلم ہے اہذا نقدی کو نقذی سے بدلے بیجینے کا مقصد ذخبرہ بنا ابی متوبا ہے اور مذیلا ہے۔

سوال:

سونے اور جا ہری کوایک دوسرے کے بدلے بینا جا گزا در درهم کے بدلے اکی نیا دال کے ساتھ ہینیا ناجا رُد کموں ہے ؟

جواب ،

www.maktabah.org

مفصوة کک بینی کے معالمے ہیں ہا ایک دور سے مخالف ہیں کبوں کہ بعض افقات ان ہی سے ایک کے ذریعے مفصوة تک رسائی آسان ہوتی ہے کیوں کہ وہ زیادہ ہوتا ہے جیسے در حموں کوخر ور توں می تحولا تحولا خرج کیا جاتا ہے اور اگر میں معنو و خاص ای سے تفسود کا عاصل کرنا مشکل ہوجا کے اور مقصود اس کے ذریعے دوسرے تک بہنیا ہے اور در حم کو در حم کو در حم کے بدلے ہی جاتا کرنے کیوں کہ سب دونوں طون کے در حم بار بوں تو تقل مندا دی کو اس ہی رفیت نہیں ہوتی اور دوح کو در حم کو در بی بر کھر کو جر اس ہی الحالے ہوتی اور کوئی جی ناجراس ہی مشغول نہیں ہوتیا کیوں کہ ہرایک بے مقصد کا سے جسے در حم کو زبین پر دکھر کو جر اس ہی الحالے اور سی مند کو گوں سے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ دوا ہی قرن در حم کو زبین پر دکھر کرچر اسے اٹھا نے برح و نکویں اس السی مند کو گوں سے اس کو خطرہ نہیں جا کہ خطرہ نہیں خوت نہ ہوالبتہ ہی کر ان میں سے ایک دوسرے کے تعالی بی زیادہ عمرہ ہو ۔ اور اس سے دواج کا تصور حم ہراں کہ عمرہ در حم والا ردی قسم کا در حم لینے کے لیے تیا رنہیں منوالبتہ ایک کوئی صورت نہیں نبتی ۔

کوئی صورت نہیں نبتی ۔

ا دراگروہ ردی درحم زیادہ تعداد بیں طلب کرے توبعض اوزات اس کا قصد موبات توہم بھینیا ایسے مودے سے
منع کرنے ہی اور بہ بھکم دستے ہیں کہ عمدہ اور ردی دو نون قسم کے درحم مرابر ہیں بینی کھرے بن اور کھو سے بن کو اسس
پرزوں میں دیجینا مناسب ہے جوزانی طور مرسقصود ہی اور جن سے ذاتی طور مرکوئی غرض نہ ہوان کی ایسی باریک تبدیلیوں کو دیکھنا
مناسب نہیں سے تو بیاں و تی خص طائم قرار آیا ہے ہونقود کو کھو شے اور کھرے بی تھی مرتبا ہے تی کہ وہ ذاتی طور مربیقصود بن

جانے بی حالانکہ ان کاحی تو برتھا کہ وہ تقصود نہ ہوں ۔ اگرا کی درھم دوسرے درھم سے برہے ریزار اس براس بطور او ہار بیچا جائے توسیمار مہیں کیوں کہ اس صورت میں

ا صان کا اداده کرتے ہوئے بیٹم بیٹی سے کام لیا جا آ ہے اور قرص کی نضیدت ہے، کی صورت بین الس بیح کی عاجت باتی بنیں رہتی الس میں نہ تعریف ہے نہ اجرب کہ قرض کی صورت میں تعریف بھی ہے اور اج بھی ، نیزیہ بین ظلم بھی ہے کیوں کر پڑھومی

جِمْ بِيثَى كومنا بعُ كُرنا اوراس معا وضے كى صورت ميں انا ہے۔

اس طرح غلىر غلى غلام السي بداكيا كياب يايركراس علاج كے بيدامتعال كيا جائے بدلا سے الس بہت سے بھيزائن چاہيداگراس من معاملات كا دروازه كھول ديا جائے توريوكوں كے باتھوں ميں بندموكررہ جائے كااور كھا نا بواسس سے مقعود ہے بیجھے روحائے گا۔

الشّرَقال فَ طَعام كوكھا في سے بيديكيا ہے اوركھا نے ك مزورت بت تنديب بندائ الله بنرى ج كے باقة سے نكارى ج كے باق بين آنا چا ہے اور غلے كا سودا وى كرتا ہے جھے اس كی خرورت نہ موكوں كر ص سے پاس طعام ہوتو اگر خرورت مندہ تواسے تواسے كيوں نہيں كھائے گا وہ اسے تجارتی سامان كيوں بنا اہے اوراگر الس نے اسے سامان تجارت قرار دیا ہے تواسے چا ہیں كراس بر ميجے جواسے غلے سے علاوہ كوئى چرز بطور معاوضہ و بنا ہے تواكدى اسے اس كے مدسے ہيں بعينہ برغار ديا ہے وہ كل اس كوكها نفس بي نياز بان لي نربيت بين وفيرو اندوز برلعنت أنى مهاور عن منز كاذكر أيا جيد بم ف أداب كسب كركيا مي ذكركيا ميد -

پان مجور کے بدائے گئم بیچی جا مکتی ہے کیوں کوان میں سے ایک چیز دوسری چیز کی فرض کو ویا ہیں کرسکتی گئم کا ایک صاع گئم کے بدائے میں بیچنے والا معذوز نہیں سے لیس وہ فضول کا م کرتا ہے اکس لیے اسے نے کرنے کی خودرت ہیں کیوں کر ایسی باتوں کو کو ٹی بھی گوائ ہیں گیا ہاں جب عمد گئی میں تفا دت ہو لیکن جس سے باس عدو غلہ ہم وہ اکس کے برا بری خلافر ودیا ۔

ردی غلہ لینے پرتیار نہیں ہوتا ایکن ودصاع ردی کے مقابلے ہیں ایک صاع جدر عمدی کا قصد کیا جا سے باس جب باس جب فلافر ودیا ۔

میں سے ہے اور اصل فائدہ میں عمد اور ردی میں کوئی فرق ہیں ہے البتہ لذت میں اختلاف ہے اس میے شرعیت نے مقابلے میں مقرور کو جرام قرار و بینے میں مقرعیت نے سے محکمت کی خرض کو ان چیزوں میں معا قط کر دیا ہے جوانسانی قوام کا ذریعہ ہیں شود کو حرام قرار و بینے میں مقرعیت نے سے مقابلے میں ملی ہیں ان میں سے برسب سے زیادہ قوی ہے ۔

کو بینی نظر رکھا ہے فون فقہ سے اعراض کرنے کے بعد ہیں بران میں سے برسب سے زیادہ قوی ہے ۔

کرتے ہی کروں کرت کی ان میں میں نے فلا فیات کے سلسلے میں مکمی ہیں ان میں سے برسب سے زیادہ قوی ہے ۔

کرتے ہی کروں کرتے ہی خرار کی اس میں میں بران میں سے برسب سے زیادہ قوی ہے ۔

رسے حضرت ام فن فعی رحما منر کے ہوقت کی نزجے واضع ہوتی ہے کا نہوں نے ربوا دسود) کے سلط میں رحدیث شریف میں مذکورات یادمیں اس بات کوعلت قرار دیا کہ وہ کھانے کی چیزیں ہیں دلہزا ام شافی رحما اللہ کے نزدیک ایسی دو چیزوں کو کی زیادتی سے ساتھ بینیا سُود ہے جو کھائی جانے والی ہوں جب کہ امام الوصنیف رحمداللہ کے نزدیک جو چیزی تو لی

یا بابی جاتی ہیںان کو کمی نریادتی کے ساتھ بینیا سُود ہے چوں کے حضرت امام غزالی رحمداللہ شافنی المسلک ہیں اس سے انہوں نے

اس سلک کوترج دی ہے ۱۲ مزاروی)

روہ فرماتے ہیں) اگر اتو سے جانے کی وجہ سے) نجو اسودی استہا ہیں داخل ہوتو کیوئے اور جانور بدرج اولی داخل ہوں گے اور اگر صدیث شریعیہ بین عک کا ذکر نہ ہوتا تو صفرت ا مام مامک رحمہ اللہ کا مذہب سب سے زیادہ قوی ہوا کیوں کر ان کے نزدیک سودی استہا کو اس بات سے خاص کیا ہے کہ وہ ززق ہے۔

بین تربیت نے بن بی معانی کی رعابت کی ہے ان کاکسی تعرف کے ساتھ منف طرم ناخروری سے اور بیاں ہے حدمکن ہے وہ روزی سراور یہ قبید سکانا بھی ممکن ہے کہ وہ کھائی جا نے والی اشیا کے ساتھ حد مقرری از از در مناسب سمجھا کیوں کر بقا سے بیر بیر بیران اور شریعیت کے حد تقرری نا بعض او قات ایسے اطراف کو محیط ہوتا ہے جس میں اصل معنی ہوتا کی باعث سے مضبوط نہیں ہوتا لیکن ضرورت سے تحت اس طرح کی تعرفین کی جاتی ہے اوراگر حد مقرر نہ کی جائے تو لوگ جو بمرمعنی کی اتباع میں جیران موجائے کیوں کہ احوال واستنماص کے مختلف ہونے میں جیران موجائے کیوں کہ احوال واستنماص کے مختلف ہونے سے ایک محمل مہل جانا ہے اگر جو وہ معنی گئی تقری ہی کیوں نہوں بنا حدضروری ہے اسی جیدا سٹرتعالی نے قراباً۔

دمَنْ يَتَعَدُّ وُدُاللهُ فَقَتْ طَلَق اللهِ مَعَالَى اللهِ فَقَتْ طَلَق اللهِ اللهِ فَاللهُ مِن اللهِ فَاللهُ مَا اللهِ فَقَتْ اللهِ فَقَتْ لَمُ اللهِ فَاللَّهُ مِن اللَّهِ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ فَاللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ فَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ

www.maktaban.org

اوراس مصران الفاظ معماني بي تشريفول كالخلائني سب عدبندى من اختلات سم جيد مفرت عدي عليه السلام كى شرىعت بى متراب كى حرمت كى حرنشد دينا سب اور مهارى شرىيت بن اس كانشرا وراحت يا كى جنس سے مونا ہے كيول كراس كا قليل استعال ،كتيرى دعوت ديتاب اورجواس كتعرلف ي داخل سے دوجنس بونے كاعتبار سے حرام مونے میں شامل موگ جیسے اصل معنی حرمت مکت اصلیہ سے تحت ہے۔ تونقدين دورهم دوينار) كي خفيه كلتون من سے برايك مثال ہے بنداس مثال كے ذريعے نعت كاكراداكرنے اورنات ری کوسمجنا چا ہے تو توجیز کس حکت سے تحت بدا کی گئی ہے اس حکت سے اسے بھیزامناس بنی اوراس بات کی بیجان اسے ہوتی ہے وطرت کی مونت رکھنا ہے ارشا د خداوندی ہے۔ وَمَنْ يُونُنُ الْحِلْمُةَ فَقَدُا وُتِي خَسُيرًا اورجع عمت مى كُيُ اس بيت زياده بعلى دى كَثِيرًا- (٢) كُيُّ-لیمن جس دل میں خواشات سے ڈھیر مگے ہوئے ہول اوروہ شیطان سے کھیں کا میلان ہوالس میں عکمت سے جوابرنسی اَسکنے اس بیے بی اکرم صلی المعلیہ وسلم نے فرایا۔ کولدات الشیاطین کیٹو مُون عکی قُلوب اگر شیطان انسانوں کے دلوں کے گون گوشے نو وہ بَنِي الدَمَ لَنَظُرُو إلى مَلَكُوتِ السَّماءِ - رسم المان كم مكوت دامرر مينيي كود عجة -جب تم ف اس مثال كوبها الياتوا في حركت وسكون اوربو لف نيز خابوش رست اورا پينم على كو . قياس كرد كو وه مث رموگا یا ناشکری کیوں کر ان دو باتوں سے علاوہ کوئی بات منعدر نہیں موئی ہم عوام الناس کے سمجھنے کے بیدان ہی سے بعن كوفقى زبان بريكوابت سيموصوك كرتے بريا وربعض كوشظ دمنوع كتے بي لكن ابل دل كنزويك يرسب ممنوع و حرام ہی میں کہتا موں شکا اگر کوئی شخص وائیں ہاتھ سے استنجاء کرتا ہے توالس نے ہاتھوں کی نعت کی ناشکری کی کیوں کوالٹرتال نے اس کے لیے دوباتھ بیا فرمائے اور ان میں سے ایک دوسرے کے مقلبے میں قوی بنایا اور جو قوی ہے دہ زیادہ

ففيلت اورشرف كامستنى بعرب كمانفس كوفضيات دينا عدل كحفادت سع اورالله تعالى عدل مى كاحكم ديباب

بعرص ذات نے دو ہاتو عطا فرائے ہی اس نے انسان کوان دونوں ہتھوں کا متاج رکھاہے کران کوعل می

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید سور قطلان آیت ا مدر قرآن می رید براید کرد.

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة بغره آيت ٢١٩

<sup>(</sup>س) مندام) احدین مندل ملدوص مرد مات الویروه الایروس مندام) احدین مندل ملدوص مرد ات الویروه این الایروس می الای

ای طرح جب نم موزے بینے بوئے بائی طرف سے ابتدا کرنے ہو تو گو باتم فیصلا کیا کیونکہ موزہ باؤں کی مفاطت کرنا ہے اور باؤں کا اس میں مصر ہے اوران مصوں میں مناسب میر سے کر انٹراف سے مفروع کریں بھی عدل ہے اور میں حکمت کو پورا کرنا ہے جب کر اس کے خلاف تلا ہے اور موزوں اور ماؤں کے سلسے میں حاصل ہونے والی نعت کی نا قدری و

نانکری ہے اور عارفین کے نزویک بربت بطاک ہ ہے اکھے نقیداسے کمروہ کھتے ہیں۔ حتی کم کسی عارف نے گیہوں سے بہت سے پیانے جمع کئے اوران کوصد فد کرنے گئے اس کا سب بوجیا گیا تو فرایا ہیں نے ایک مرتبہ بھول کر ٹوٹیا بائیں باوس سے بہنیا شروع کیا تو میں صدفہ کے ذریعے اس کا کفارہ اواکر ناجا ہتا ہوں ہاں نقیداس

قم کے بڑے بڑے امور بنیں کوسکتا کیوں کم اس سکیں سے درمہ توام کی اصلاح ہے جو ما نوروں سے درجہ یں میں اور وہ ایسے بڑے بڑے کنا ہوں میں غوطہ زن میں کمان سمنے سامنے اس قسم کی معمولی باتوں کی کوئی حقیقت بنیں شلا ہوا دی بائیں باتھ میں پیالہ سے کرشراب بچنے تواسے یہ کہنا صبح منس کم اس نے دوگان اسمنے ایک میر کہ شراب بی اور دوسرا یہ کم بالد بائیں ہاتھ

یں ایا بائسی شخص نے نماز حبر کے وقت اُزاد آدی کا سوداکیا تورینس کہا جائے گا کراکس نے دو وجہسے تشریعیت کی نحالفت کی ایک توادانِ حبہ کے وقت سوداکیا اوردوسرا اکزاد آدی کو بیجا۔

جس شخص نے مسجد کے واب یں قبار اُرخ ہو کر با خانہ کی توبیر کہنا قبیع ہے کہ اس نے قضائے حاجت کے اُداب کو نظر انداز کر دیا اور قبلہ کو اپنی وائیں وائیں وائیں وائیں وائی وائی ہیں ہے تھا بازاگناہ لازم نہیں آنا چننا سجد کے حالب میں باخانہ بھرنا بڑاگنا ہے ۱۲ ہزاروی) تو تمام گناہ اندھیر بال ہم ایک ان میں سے بعن دوسر سے بعنی کے مقابلے ہیں بڑے گناہ ہی اہذا بعن سے بہو میں دوسر سے بعن رحمی وطے گناہ ) مسط جانے ہیں۔

www.maktabah.org

شگا ملک بعن اوقات ابیضغلم کواس بات پر جواک ہے کہاس نے اس کی اجازت کے بغر جھری استعال کی اور اگر دہ اس اللہ ) سے تہا بیت عزیز بیٹے کواس چھری سے قتل کر دے تواجازت کے بغیر جھری کے استعال کے لئے کوئی الگہ کم نہیں دے گا ور تہ ہی اسے اس پر کسنوا دے گا تو دہ تعام اور ہم فقہ کے دے گا ور تہ ہی اسے اس پر کسنوا دے گا تو دہ تعام ان کی رہا ہت کرتے ہی اور ہم فقہ کے سلطین عوام سے شیم اور تی کرتے ہی تواکس کا معب ہی صورت سے اور اس در جے بی نقصان جو بندے کو قرب کے درجات کے بہتی تاہے ہاں یہ ہے کر بعض گان و بندے کر قبال کی عالم اندرے کے قرب بی نقص والے اپنے اور مقام ومرت ہے سے گرانے ہی موڑ ہی مب کہ بعن کن واسے کانی کرو ورق ب سے نکال کرو عالم اندر کے جانے ہی جوشیطان کا ٹھ کا نہ ہے۔

ائی طرح بوتنی کوری اورا ہم ضورت اور کئی غرض صبح سے بغیر درخت کی ٹہی توٹرنا ہے وہ درخوں اور ہا تھوں کی تخیی سے سے بین اس طرح کہ اسے فضول کا موں سے لیے بیدا ہنیں کیا بگیا بلکہ عبارت اورعبادت بر مدو گاراعمال سے بیے بیدائیا گیا اور درخت کوائٹر تعالی نے بیدا فرایا اس کے رائیں بنائیں اس تک بافی بنیا یا اس کے رائیں بنائیں اس تک بافی بنیا یا اس کے رائیں بنائیں اس تک بافی بنیا یا اس کے اوراس سے بند میں کو فرائی تاکہ وہ کمی طور برنشو و نما عاصل کرے اوراس سے بند میں کو فرائی تاکہ وہ کمی طور برنشو و نما عاصل کرے اوراس سے بند میں کو فرائی تاکہ وہ کمی طور برنشو و نما عاصل نہ ہو مقصود و کھت کے خالا نفع اٹھائی تو اور علی سے عدول بھی ۔ اگراس کو توٹر نے بیس کوئی صبح عرض ہوتو توٹر سکتا ہے کبوں کہ درخت اور جانور انسانی اعزاض پر فرام و نے کے بلے فرام و نے کے بلے فرام و نے کہیں بنائی کے بیار کی جو برت تک بافی رکھنے کے بلے فرام و نے کے بلے میں ان فران کو کھیے برت تک بافی رکھنے کے بلے فران کو ناکرنا اسے بے تقصد ضائع کرنے سے بہتر ہے اور ٹرنگال کے اس قول بین ای بات کی طرف اثنارہ ہے ۔ اور فاکرنا اسے بے تقصد ضائع کرنے سے بہتر ہے اور ٹرنگالی کے اس قول بین ای بات کی طرف اثنارہ ہے ۔

وَسَخَّرَ لَكُمُّوَمَّا فِي الشَّمَا فِي الشَّمَا فِي الشَّمَا فِي الشَّمَا فِي الرَّبِي مِن الْمُورِين مِن مِ جَمِنُعًا مِنْ ﴾ لان السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

www.maktabah.org

ا مدّنالی سے بندے ہی اورزین الله تعالی کا دستر نوان سے اورانس نے اپنے دستر خوان سے حسب حاجت کھانے کی اجازت دی ہے جیے کوئی بادشاہ اپنے غلاموں کے لیے دسترخوان بھانا ہے اب اگر ایک شخص دائیں ہاتھ میں تقد کیوے اورانگلیون ی دبا سے اورایک دورسواغلم آگراس سے چیننا چاہے نوبیمکن نیں لیکن اس کی یہ وجہ نیس کم کرنے کی وجست ووالس تقے كا مالك موكى كيوں كم ما تفا ور باغ كا مالك دونوں علوك من سكن ايك معيّن تقرقمام غلاموں كى عابت كولورانين كرسك تو تخصيص عدل اى صورت مين مكن سے حب ترجيح اورا ختصاص كى كوئى وحربائي جائے اوراختما المفانا ا خفاص سے حسی وہ غلام منفر ہے لیزاجس کو براخفاص نہیں ہے اسے دومزاحمت سے رومے گا۔

توبندون سے ساتھ الله تعالى سے معاملے كوهى اى طرح مجھنا جا ہے اى ليے ہم كہتے ہى كروشخص ال دنيا سے مات سے زائدلبتا ہے اور سے خزانہ بنایا اور روک لیتا ہے جب کراد لذنا لی کے بندوں میں سے بعن اس چیز کے مختاج بي تووه ظالم مصاور سيان لوگون بي سے سے جوسونا اور جاندي جم كرنے بي اورا سے الله تعالى كے راستے بي خرج ہیں منے اور اللر کے داستے سے مراواس کی اطاعت ہے اوراس کی اطاعت بی اجوال دنیا کا اضافہ سے کیوں کر اس کے ذربیے ان کی عزور بات کی تھیں ہوتی ہے اور ان کی حا حات پوری ہوتی ہی ۔

ہاں برفقہی فنا دی کی تعرفی میں بنیں آیا کبوں کر حاجت کی مقدار بوٹ سے اور آئندہ زما نے میں با نے جانے والے فقرمے سيدين نفوس كى موخنف سے اورزندگى كى انتہامعلوم نہيں اكس سيعوام كوالسے امرى تكليف دينا ايا ہے جينے بون کو دقار اورسکون افتیا رکرنے کی تعلیم منیا اور فیر ضروری کام سے روکنا ہے کیوں کر وہ نقصانِ عقل کی وجرسے اس بات کی طاقت بنیں رکھنے اس بھے ہم ان سے کھیل کو دریا عراض بنی کرنے اوران سے لیے اسے جائز قرار دینے ہی اس کا پیطلب نیں کہ اوولعب تق ہے۔

اسى طرح ہم نے عوام سے بلے مالوں كى مفاظت كوجائز قراروبا اور ذكوة كى مقدار خرچ كرنے پراكتفا كياكيوں كم ال كى فطرت یں بنی رکھا گیا ہے۔ تواس کا برطلب بنیں کرفتی کی انتہا ہی سے قرآن ایک نے اس طوت اشارہ کیا ہے۔

حب الشرتغالي في ارشا وفرمايا -

إِنْ يَسُا لَكُمُوهَا فَيُحْوِلُمُ لَيْحُولُمُ لَنَجُكُوا \_ اوروه نم سےان واموال كوطلب كرسے اورزيادہ طلب كس توتم بخل كردك-

عبك جوبات كسى كدورت سك بغيرين مع اوراب عدل مع حس مي ظاميني وويه مها الله تعالى كاكونى مندوالله تعالى کے ال سے مون اسی فدر سے حب فدر ما مان سفر کوئی سوار لیتا ہے کموں کم الله نفا فی سے قام بندے اپنے بدنوں کی مواریاں ہی تاكه هنیقی بادشاه كے مفور حاصر بول الكين جوشف الس سے زبارہ كے اور دوم سے سوار كو محروم رسكھ بوالس كا محاج ب توابسا شخص طالم ہے اور دوم سے سے باہر نكلنے والا ہے وہ اللہ تقال كى نعمت كى المث رى الشارى مرتب والا اور مقصود حكمت سے باہر نكلنے والا ہے وہ اللہ تقال كى نعمت كى المث رى الشارى مرتب اللہ موسلى اللہ عليہ وسلم كے ارشادات اور عقل سے ملكہ ان تمام السباب سے نابت ہے جن كے در البحث منا ور اللہ منا مرتب اللہ ما در البحث منا ور اللہ منا ور ور اللہ منا ور ور اللہ منا ور ور اللہ ور اللہ منا ور اللہ منا ور اللہ منا ور اللہ ور اللہ منا ور اللہ منا ور اللہ ور الل

توجوشخص موجودات کی تمام انواع می حکت خلاوندی کوسمخنا میں وہ شکرا داکرنے کی ذمہ داری کولورا کرنے پرقادر ہوائے اس بات سے ممل بیان کے لیے کی حلیدوں کی ضرورت ہے جو بھی تھوٹرا بیان ہی ہوگام نے اسس قدر لکھ دیا یا کہ اس سے اللہ تعالی سے اس فول کی صداقت واضح ہو۔

ارشا د فداوندی ہے۔

وَقَرِينَ فَي عِبَادِى اللَّهَ كُورُ - (۱) اورسرے بندول میں سے ت گزار بندے بہت کم میں۔ اورسے عمی معلوم موکرت بطان کی خوش کا باعث کیا ہے ارتثاد خدا وندی ہے۔

وَلَا تَحْدِدُ اللهِ عَلَيْ مِنْ عَلَى مَوْقَ فَا بِعَدِينَ مِنْ اللهِ عَلَى مَا اللهِ المَا المِلْ ا

الله الله الله الله

اورجب کے کوئی شخصان تمام ر ذرکورہ بالا) با توں کو بنہیں جانے گا وہ اس ایت کا معنی بنی سمجھ سکتا اس سکے علاوہ بھی کچھ امور میں جن سکے مبادی دانی باتیں بیاں کرنے میں عمری حرب جو جائیں جہاں کہ ائیت کی تفسیر اور اس کے الفاظ کے معنیٰ کا تعلق سے تو مروہ شخص اسے جان دیت ہے جو لغت کا علم رکھتا ہے اس سے تمہار سے سامنے معنیٰ اور تعنیر کا فرق واضح مولگا۔

سوال ،

اس گفتی کا مطلب بر بہواکہ مرحری اللہ تعالی کی محت ہے اوراس نے بعض افعال کواس حکمت کی تعمیل سے بے رکھا ہے کہ مراد حکمت کی انتہا حاصل بہوا در بعض افعال کو حکمت سے پورا مہو نے بیں رکا وط فراردیا ہیں جو فعا حکمت سے تھا ہے سے موافق ہو ماہے حتی کہ وہ حکمت کواس کی انتہا تک بہنی آ مہ ہنی آ ہے وہ سے وہ سے اور جو منا اعت بہوا وران اسباب کے دائے بیں رکاور ہے ہموجو غابیت مفصود تک بہنی انتہا ہے جو ایک اسرے اور بہت باتی سمجھیں آگئی میں لیکن ایک اشکال باقی سے وہ بر کہ بذرے سے افعال کی سے حوظمت کی تعمیل کا باعث بیں اور دوسری قیمان افعال کی سے جوظمت کی تعمیل کا باعث بیں اور دوسری قیمان افعال کی افعال کی افعال کی افعال کی اور دوسری قیمان افعال کی سے اور حکمت کی تعمیل کا باعث بیں اور دوسری قیمان افعال کی افعال کی سے حوظمت کی تعمیل کا باعث بیں اور دوسری قیمان افعال کی سے دوظمت کی تعمیل کا باعث بیں اور دوسری قیمان افعال کی سے دوظمت کی تعمیل کا باعث بیں اور دوسری قیمان افعال کی سے دوظمت کی تعمیل کا باعث بیں اور دوسری قیمان افعال کی سے دوظمت کی تعمیل کا باعث بیں اور دوسری قیمان افعال کی سے دوظمت کی تعمیل کا باعث بیں اور دوسری قیمان افعال کی سے دوظمت کی تعمیل کا باعث بیں اور دوسری قیمان افعال کی سے دوسکی سے دوسکی کی تعمیل کی باعث بیں اور دوسری قیمان افعال کی سے دوسکی کی تعمیل کی باعث بیں اور دوسری قیمان کی سے دوسکی کی تعمیل کی باعث بیں کی دوسری تعمیل کی کی دوسری تعمیل کی دوسری تعمیل کی دوسری تعمیل کی دوسری تعمیل کی دوسری کی دوسری تعمیل کی دوسری کی دوسر دوسری تعمیل کی دوسری تعمیل کی دوسری کی دوسری کی دوسری دوسری کی د

را) قرآن مجید، سورهٔ سبا آیت ۱۲ (۲) قرآن مجید ، سورهٔ اعراف آیت www.maktabah بواک سے فلان ہم اور بر بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو بندہ در مان ہی کہاں سے اکیا کہ بھی وہ سٹ کرگزار مؤتاہے اور کبھی ناشکری کڑا ہے۔

حواب:

میرورو کے اعتبار سے مخلوق بہت می اقعام اور مخصوص صفات ہی تفت یم ہوتی ہے اوران اقعام اوران کے مخصوص بین میں میں اقعام اور محصوص مفات ہی تفتی ہے اوران اقعام اوران کے مخصوص صفات سے صفات کی طرح اس کے بیے بھی کمجازی معنی پینے کی خورت پڑی اور دہ صفت مشبیت ہے اور لفات جوحوت اور آواز کا نام ، کے فرسے گفتو کرنے والوں کے بیے اس کی خورت پڑی اور دہ صفت مشبیت ہے اور لفات جوحوت اور آواز کا نام ، کے فرسے گفتو کرنے والوں کے بیے اس معنت کی گہرائی اور تقیقت تک بینہنے سے قاصرے جس طرح لفظ قدرت کی اسس کا مفہوم مجرا ہے اور لفظ مشبیت اس صعفت کی گہرائی اور تقیقت تک بینہنے سے قاصرے جس طرح لفظ قدرت کی اسس

صفت تک رسانی میں کواہی ہے۔

 دونوں وصف مشینت میں داخل میں لیکن نسبت سمے اعتبار سے دونوں کی خاصیتی مختلف میں الفاظ اور لغات سمے ذریعے سمجھنے والوں کو ان کی سمجھنے میں الفاظ میں است اسلام المور سریا تی سبے۔

ان بن سے ہرفرق کومشیئت سے ساتھ ایک خاص نسبت ہے جن کو کھمت کی غایت کے سے جانے والے کا دوں ہی استعال کیا گیا ان کی نسبت ، نسبت رصا کہ بات ہے اور جن سے لیے اسبا بھمت یک رسائی رکھی گئی ان کو غایت کہ ہنیں بہنیا یا گیا ان کی نسبت کو انسکری کہا جاتا ہے اور اسس سے بیچے بعن طعن اور غضب کا اصافہ کیا گیا اور عب شخص سے لیے از ل ان رضافتی اسس سے بیے ایسا معالی اور اسس سے بیے بیلور مجاز شکر رضافتی اسس سے بیے ایسا میں کیا جن میں میں میں میں میں میں میں میں میں کیا ہوں کی اور اسس سے بیے بیلور مجاز شکر کیا نفط استنمال کیا گیا اور الس سے معتوں و شناء اور نبول وا قبال کا انعام رکھا گیا ۔

فلاصربہ ہواکہ اللزنمانی حمال عطائبی فرآنا ہے جراس کی تولیے ہی کر اہے اور بدخت بھی بنائے ہے جواس کو را بھی کہا ہ تواس کی مثنال اس طرح سے جیسے کوئی بادشاہ ا بینے فلام سے سیل کی روز کرسے چھراسے اچھے کہڑے بہنا دے اور جب اس کی زرینت کمل موجا شے توسعے اسے جیس : توکننا خوصورت سے تیرسے کہڑے گئے اچھے ہی اور تیرا جہرہ کتنا پاک صان سے توصیفت میں خودی خوصورتی دیتا ہے اور خودی نولیے کرنا ہے گؤا جھینقا وہ اپنی ہی تعرف کرر ہا ہے بنو فلاہری طور پر اورصورت سے اعتبار سے تعرف کا برت ہے۔

توازل میں امور کی ہی صورت تھی الب باب اور صبتات کانسلس رب الارباب اور صبب الاسباب نے اسی طرح قائم فوایا یہ محف اتفاقی بات بنیں سے بلکہ اس سے اراد ہے، حکمت اور سے حکم اور امریکم سے تحت ہے اور اس سے بلکہ اللہ علور مجاز نفظ قضا کا استخال کیا جا گا ہے کہ بہ بلک جھینے کی مقلار با اس سے بھی عبدی ہتوا ہے تواس محکم قضا کے حکم کے تحت تقدیر سے سمندر حاری ہوئے جانا لفظ قدر سے تعدیر کی جانے ہے ہے تعدیر کی جانے ہے ہے ہوئے جانا لفظ قدر سے تعدیر کی جانے ہے۔ تعدیر کی جانے ہے جانے ہے تعدیر کی جانا ہے۔

گویا نفط قضا ایک امر کلی کے لیے اور نفط قدراس تفصیل کے لیے سے میں کا کوئی انتہا ہنیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بات قضا و قدرسے خالی بنی سے توبعن عبادت گزار نوگوں کو فیال مواکر تفضیر کا تفا ماکیوں کرتی ہے ؛ اوراکس تفاوت و تفصیل کی موجود گی میں مدل کا قیام کیسے ممکن موکو کا ورمین حضارت اپنے فضور کی وجہسے اکس امر کی حقیقت

کو ما خطرکرنے کی طاقت نہیں رکھتے نہ بنغضیل ان کے احاط خیال میں اُسکتی ہے توان کو اکس گرائی میں عوط زن ہونے سے سے روک دیا گیا جس کی انہیں طاقت بنیں تھی - اور کہا گیا کہ تھم جاؤنتیں اس مقصد کے بیے پیلائی کی اوراللہ تعالیٰ ہو مجھ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں حاسمے کا لیکن لوگوں سے سوال ہوگا۔

اور بعن سے دل اس نورسے جو کھنے جو اُسمانوں اور زین میں انوارائی کی حیک بن کرایا اوران کی مرشت نشروع سے ہی صاب تھی اور قریب تھا کہ روشن مواکر جی اسے آگ نہنچے ہیں اسے آگ بہنچی تو نور کی تجبی دو بالا ہوگئی۔

اوران سے ساتھ اطاف عالم ملکوت روشن موسکے اور بر نور رائی کا فیضال تھا جانچرانہوں سے تام امور کی تھیت کو جان لیابیں ان سے کہاگیا کہ اواب خلاوندی سے متصف ہوجا ڈاور خابوش رہو کیوں کہ دیواروں سے جی کان ہوتے میں اور نمہارے اور نمبارے اور گر در نظروا سے لوگ ہیں تم جی کمز وروں سے طرفیے برجلوا ورجمیا داڑوں کی ابحدوں کے لیے سورج کے حجاب کونہ کو لوب ان کی بھائت کا سبب بن جائے گانم اللہ تعالی کے سے اختاق سے موصوب ہوجا و اور اپنے علی کی بہندی سے آسمان دنیا کی طوب ان و تاکہ کمزور لوگ جی تم سے مانوس ہوں اور وہ تمہا رسے اس نورسے نمین حاصل کر بی جو تمہارے جاب سے آسمان دنیا کی طوب از و تاکہ کمزور لوگ جی تم سے مانوس ہوں اور وہ تمہا رسے اس نورسے نمین حاصل کر نے ہیں اور وہ جاب سے یہ چھے جگتا ہے جس طرح جی اور اور حالات برداست کرسکتے ہیں اگر چران کواس قسم کی جیات میسر اس زندگی کے ساتھ زندہ رہنے ہیں جسے ان سے دیو داور حاصل ہوتی ہے تم ایسے لوگوں کی مانند سروجا ڈ بن کے لیے دیا ہے۔

ہم نے پاک وطیب سے پاس طیب شراب بی باک دوگوں کی شراب اس طرح باک ہوتی ہے ہم نے پینے سے بعد باقی مارہ کوردین پر مہا دیا اور زین سنے دوگوں سے عام سے شَرِبْنَا سَرَابًا طَيِّبًا عِنْدَ طَيِّبِ كَذَاكَ شَرَبْنَا سَرَيْبَا مِنْ يَعْدِيثِ شَرِبْنَا وَاهْرَفُنَ عَلَى الْوَرُضِ فَضُلَهُ وَمِلْهُ مُضِ مِنْ كَالُسِ الْكَرِامِ نَصِيْبٌ -

تواس امریکے اول وائم کی برصورت ہے اور تم اسے اسی وقت سمجھ سکتے ہوجب اس کے اہل مواور حب تم اس کے اہل مواور حب تم اس کے اہل مواور حب تم اس کے اہل ہوا ور حب تم اس کے اہل ہوا ور حب آدئی کو اہل ہن جاؤگئے تو تو اسکی سے نہاوی کا ور تم دیجہ لوگئے اور اب کسی راہنا کی صرورت نہ ہوگی جو تم اردوہ ناور اسے نیادہ باریک اپنے بیجے یہ لایا جا سکتنا ور جہ اور پاری ایک حدے جب راستہ تنگ ہوجا نے اور وہ ناور اس کے اور پر اور پر اور سکتنا ہے لیکن اندھے اور کو اسپنے بیجے ہیں لاسکتا اور حب کردگاہ تنگ ہوا ور بانی بہت ہوجا نے تو برندہ اس کے اور پر اور پر اور سکتا ہے لیکن اندھے اور کا مراب ور الا ہوا ہو) اور تندر نے سے بغیر اسے عور کرنا ممکن نہ ہو تو ام راوی ذاتی طور پر تیز کرا سے پارکر سکتا ہے لیکن لعن افغات کے کہا ہو رہ ہوا ہو) اور تندر نے سے بغیر اسے عور کرنا ممکن نہ ہو تو ام راوی فاتی طور پر تیز کرا سے پارکر سکتا ہے لیکن لعن افغات

مى كوائي يحيين لاكما-

توان لوگون کی سبر کوعام لوگوں کی سبر کی طرف نسبت اسی طرح ہے جیسے بانی پر چلنے کوز بین بر چلنے سے نسبت محرق ہے اور نیز الی سبر کی عام کی کا میں بانی بر چلنے سے نسبت محرق ہے اور نیز الی سبر علی جائے ہے اور نیز الی سبر علی جائے ہے اس کے ایک ہے ہی اس کے اور نیز الی سبر کی خورت میں عرض کیا گیا کہ حضرت میں علیہ السمام کے بارسے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بانی برچاتو رسول اکم صلی اور نیا دہ موا تو سوالی موسل میں اور زیادہ موا تو سوالی موسل اللہ علیہ وسلم نے فرا با اگر تھیں اور زیادہ موا تو سوالی موسل اللہ علیہ وسلم نے فرا با اگر تھیں اور زیادہ موا تو سوالی میں ایک میں موسل اللہ علیہ وسلم نے فرا با اگر تھیں اور زیادہ موا تو سوالی موسل اللہ علیہ وسلم کے ایک میں موسل اللہ علیہ وسلم کے ایک میں موسل اللہ علیہ وسلم کی موسل اللہ میں موسل اللہ علیہ وسلم کی موسل اللہ میں موسل اللہ میں موسل اللہ موسلم کی موسلم کے موسلم کی کی موسلم کی کرد کی موسلم کی موسلم کی موسلم کی موسلم کی موسلم کی کرد کی موسلم کی کی کرد کرد کرد کی مو

توکراہت وجت، رصا و عفنب اورٹ کو ناشکری سے سلنے یں بر بروا البالات ہیں جن ہیں سے اکثر کاعلم معاملات سے کوئی تعلق نہیں اللہ تفالا سفے عفوق کو سمجھ النے سے لیے ایک مثال بیان فر مائی ہے اس نے بنایا انسانوں اور حنوں کو اس سے بیدا کیا گیا کہ انسانوں اور حنوں کو اس سے بیدا کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو ان کا عبادت کرنا ان سے حق بی حکمت کی عایت ہے بھر خبروی کہ اس سے دو مبند سے بی جن بیں سے ایک سے وہ مبت کرنا ہے اور وہ حضرت جبر بی علیہ السلام میں وہ پاک روح اور ابن ہی وہ اس میں ایک میں جن بی سے دہ مبن ہی اطاعت کی عبادت کی عبادی اور ایمین میں اور دور سے کو وہ نالپ بند کرنا ہے اور وہ البین ہی اور ایمین ہی اور ایمین ہی اور ایمین میں اور دور سے کو وہ نالپ بند کرنا ہے اور وہ البین ہے وہ لعت کا ستی ہے اور اسے قیامت تک سے لیے مہنت دی گئی ہے ۔

پر اللہ تغالی نے راہ راست دکھانے کا سسار صفت جبر بی بعلیہ السام کی طرف پھرتے ہوئے فرایا۔ انگُلُ نَذَّکَ اَهُ دُوْحُ الْفَدُ مُنِ مِنْ تَرَبِّكَ بِالْكُتِّ ۔ آپ فرا دیجے اس قرائ باک کوروح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے تن کے ساتھ آبارا۔

اورارشا وفرمايا-

آیت او مین الله تعالی رقرح رصرت بربی علیراسدم) کواپنے بندوں میں سے میں کے پاس جاہے جبیجا ہے

يُلْقِي الرَّوْحَ مِنْ إَمْرِعِ عَلَى مَنْ يَشَا الْمُونِ عِبَادِعِ - سِن إَمْرِعِ عَلَى مَنْ يَشَا الْمُونِ عِبَادِعِ -

اور گراہی کی نسبت ابلیس کی طوف کرنے ہوئے ارشا و فرایا۔ رایھنے آت عَنْ سَرِیہ کِلِم ۔ (۲۸) "اکہ وہ اکس کے داستے سے گراہ کرے۔ گرائی کا مطلب بندول کو فایت کمت تک بینے سے روک ہے۔ تو دیجھ الٹرتعالی نے اسے کس طرح اس بندے کی

لا) كنزالعال ملداص وم احديث سودره ركيدالفاظى تبديلي كے ساتھ)

<sup>(</sup>٢) قراك مجد، سورة نحل آيت ١٠٢

<sup>(</sup>١٣) قرأن مجيد، سورة غافر آيت ١٥

www.maktabah.org قران مجيد، سورة زمرانية

تہیں یہ نہیں کہاجا ہے کہ بہ تومیرافعل ہے اسٹرتعالی کافعل کیسے بن گیا اگر تم اسے اپنی طرف منسوب کروگے توتم غلطی پر سو کے بلکہ اللہ تنالی ہی تمہارے دل کواس طرف بھیر تا ہے کہ کروہ فعل ، نا بیہ ندیدہ شخص کے زمد لگاؤا وراجھا کام بیندید شخص سے سپرد کرواور بہ عدل کو بوراکر ناسے کیوں کہ اسٹرتعالی کا عدل بعض اوقات ایسے امورسے بورا ہوتا ہے جس میں بندے

کے ماتھ ایسی ترتیب سے مزب کیا جس سے عدل کے ساتھ ایسی ترتیب سے مرتب کیا جس سے بنی ہرا عندال افعال صادر موتنے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہانسان اپنے آپ کوئی دیجھا ہے اور خیال کرنا ہے کہ عالم شہادت ہیں ہو کھے ظاہر تو تا اسے اس کئے وہ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے تا تو ایک سے اس کئے وہ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے تا تو ایک

ہے اس سے بید مامنیب و مکوت سے کوئی سبب بنین ہے اس لئے وہ اسے اپی طرف منسوب کرتا ہے تم تو ایک بیجے اس کئے وہ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو رقن بیجے کام کرتا ہے تو رقن

ارتی میں اصابی ورق اور اٹھی بیٹھتی میں بر تبلیاں کیڑے سے بنی ہوئی میں اور خود حرکت نہیں کرتی ان کو ایسے دہائے حرکت دیتے ہیں جو بالوں سے بلے ہوئے اور نہایت باریک ہوتے ہیں اور وہ مرات سے اندھیرے میں نظر نہیں آئے

ان دہاگوں کے سرے سفیدہ باز کے ہاتھ میں ہونے ہیں اور بچوں کی آنھوں سے پوٹ بیدہ ہوتے ہیں بیجے اس تا سنے سے فوش ہوتے ہی اور تعرب سرتے ہیں کیوں کر ان سے خیال ہیں یہ نیک یاں رقص کرتی اور اٹھتی بیٹھی ہیں۔

مین عقل مند اُدی جانتے ہی کراہیں مرکت دی جاری ہے وہ خود حرکت ہنی کرتی لیکن بعن اوقات وہ اسس کی تفصیلی کو ہنی جاند ہوں کے اس کی تفصیل کو ہنی جاند ہوں کے اس شعباری طرح ہنیں جانتا جس سے ہاتھ ہیں ہے اور میں جانوں کے جانویں ہے کام ہے اور میں جاند ہیں ہے اور جاند ہیں جاند ہی جاند ہیں جاند ہی جاند ہیں جان

وابني القرم المعينياب

اسی طرح اہل دنیا کے بچوں کا معالمہ ہے اور احقیقت یہ ہے کہ ) علی سے مقابلے یں باقی تمام لوگ نہے ہی وہ لوگوں کو دیکھ کر سیھتے میں کہ بین حرکت دی جاری کے دیکھ کر سیھتے میں کہ بین حرکت دی جاری کے البتہ وہ مرکت کی کمیفیت کو بنیں سیمتے اور ایسے لوگ زیادہ ہیں جب کرعارفین اور داسنے علا اپنی تیز نظر سے سنے ہو سے

جائے کے باریب دہائوں کو دھیتے ہی بلکہ نہایت باریک دھا گئے ہی توربت زیادہ ہیں اوراً ممان سے لٹک رہے ہی اورزین والوں کے ساتھ ان کے سرے ملے موسٹے ہی وہ دہا سے اتنے باریک ہیں کہ ان ظاہری انکھوں سے نظر ہیں استے بھر وہ ان دہاگوں کے دوسرے کن رہے کو دیجنے ہی جوابی شکنے کی جگہوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں اور وہ چیزیں جن کے ساتھ یہ سطے ہوئے ہیں فرشتوں کے ہاتھ ہیں ہیں جواسانوں کو حرکت دینے ہیں اور بر فرشتے ان فرشتوں کو دیجھنے ہیں معروت ہی جوعرش کواٹھا ہے ہوئے ہیں کر بارگاہ خواوندی سے کیا جا ہے تاکہ وہ الٹر تعالی سے حکم کی خلاف ورزی ہو کہیں اور وہی عمل کریں جس کا ان کو حکم دیا جا آ ہے قرآن پاک نے اکس مشاہدہ کولوں سیان فرایا ہے۔

وَفِي السَّمَاءِ مِذُ قُلْمُ وَمَا تُوعَدُونَ مَ الراسان مِي تَهَالارزق بِ اور من كام سے وعدہ كيا

جانا ج

ا ورفر شفت بوسکم خداد ندی کا انتظار کرتے میں اس کی تبعیر نوی فرائی ۔ خکنی سَبُعُ سَمُواتِ وَمِنَ الْدَرْضِ مِثْلُمُ مُنْ ۔ الله تنا لی نے سات اُسمان بنا کے اور زمین کھی اس طرح

خَكَنَّ سَبُعُ سَمُواتٍ وَمِنَ الْوَرْضِ مِثْلُهُ ثَنَّ يُتَنَزَّ لَ الْوُهُمُ رُبِيْنَهُ مِنْ كَتَعُلَمُوااَتَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَ مَنْ مُوسِكُنَّ اللهُ وَمُراكِدًا أَمْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

تَدِيْرُكُ وَأَنَّ اللَّهُ تَدُاكَ الْمُ اللِّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ وَعِلْمَا .

وہ جان لیں کر بے شک اللہ تعالی سرچیز بریادر ہے اور سر بھیر کواللہ تعالی سے علم نے گھیر رکھا ہے۔

رسات زسنیں بنائی ان کے درسیان مکم نازل ہوائے اگر

ان امورك تا ويل كوالله تعالى اورعلم من مضبوط لوگ جائتے من صخرت ابن عباس رضی الله تعالى عنبا نے يہ آيت برطی-

تواہوں نے اس بات کی وضاحت فرائی کرعلم میں راسخ لوگ، ایسے علوم کے ساتھ خاص بہر جو عام بوگوں کی سجو میں نہیں گئے چنا نے آپ فرما تے ہی اگر میں اس آمیت کا وہ مفہوم بیان کروں جس کی مجھے سمجد ہے توقع مجھے نتیجو مارو۔ اور ایک رواہت ہیں ہے کم وہ محمد میں نہ کروں گا

م جسے ہارہ کے اور اسے میں گفتگو کی لگام اختیار کے قبضہ سے نکل گئی اور علم معالم دوسری باتوں سے ما گیا اب ہم نئی کے مقاصدی طون رجوع کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

حب المرى حقيقت برمون كرمنده ايساعمل كر عص سعطت الهيرى تعميل موتوس سائر كزار بنده المرتعال

<sup>(1)</sup> قرآن مجيد سورهٔ الذاريات آيت ٢٢

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة الطلاق أيت ١١

www.maktabahı قرآن مجيد، سورة الطلاق آيت السيم

كرسب سے زبادہ بسنداوراس كاسب سے زبادہ مقرب موتا ہے اوراللرتعالی كے بال سب سے زبادہ قرب فرشتوں كو عاصل ہے اوران مے بیے جی ترتیب ہے نیزان میں سے سرایک کا ایک معلوم مقام ہے فرشنوں بی صب کوسب سے زیادہ رنتبر قرب حاصل سے وہ صفرت اسرافیل علیدالسلام میں۔ ۱۱)

فرائق سے درجات کی بندی کا سبب یہ ہے کر دہ ذاتی طور برمعزز اور نیکو کارس اوران کے واسطے سے المرقالی نے انبیابر امعیبہالسام کوفربعطافر ایا اوروہ دا نبیابر کرام زین بر سنے وال تمام مخلوق سے اِنٹرٹ واعلی ہی فرشتوں سے درجہ سے انباد کوم کا درجہ ملا ہوا ہے کیوں کرم حصرات جی وانی طور بر جدلائی اور خرکے حامل میں ال سے در بیعے اللہ تفائی نے تام عنوی کو ہدایت دی اور ان سے ذریعے اپنی حکمت کو کمل کی اور ان میں سے سب سے طرے رننبردا لے ہمارے نبی حضرت محرصطفی صلی الشرعلیہ وسم میں کموں کر الشرنعالی سنے آپ سے ذریعے دین کو کمل کیا اور آپ کوختم نبوت سے ناج سے

انبیادرام علیم اسام سے علاورام مے ہوئے ہیں اور وہ انبیا وکام کے دارث ہیں وہ می ذاتی طور بی قرب ہی اور ان کے ذریعے اللہ تفالی نے عام مخارق کی اصلاح فرائی ان ہی سے سرایک کا درجداسی مقدار کے مطابق ہے جس قدروہ اننی اوردوسرول کی اصادح کرا ہے بھر علماء سے منصل عادل بادشا ہوں کا درجہ ہے کیوں کروہ دینوی اعتبار سے معلوق کی اصلاح كرتنيمي جيدعالوان كى ديني اصلاح كرنت بي يي وجرب كرجب نبي اكرم صلى المرعليدوس لم كى وات بين دين اورعکرانی دونوں جمع تحقین تواکب عام ابنیا وکرام سے افضل میں کیوں کم اللہ تعالی نے آب کے ذریعے لوگوں کی دینی اور دبنوی اصادح فرائی کوارا وربادشای آب سے علاوہ کسی بی کوشیں می چھے علاو سلطین سے ساتھ دوسرے نبک \_ نوالله تعالى كى حكمت لوکوں کا درجہ ملاہواہے جو لوگوں کے دین اور روح کی اصلاح کرنے ہی اوراس ان کے ذریعے بنیں بلکران میں پالیٹ کلیل کو مبنی ہے اوران کے علادہ لوگ محض حروا ہے ہیں۔

اورجان لورجان لورجار المحار المعالي وبن فائم ربام لهذا السس ك تحقير بني كرنى جا بين الرحيروه ظالم وفاسق ى مو يحضرت عمروب عاص رحمه الله سفر ما يا ظا لم حكم ان دائمي فتنه سے بنتر ہے۔

اورنى اكرم صلى المرعليه وسلم في فرمايا-

سَيَكُونَ عَكَيْكُو أُصْرَاءُ تَعْرِضُونَ مِنْهُ مَد وَتُنْكُرُونَ ١٢) وَبُفُسِدُ وَنَ وَمَا بُصُلِحُ اللهُ بِهِمُ اَكُنَّرُ فَإِنْ احْسَنُواْ فَكَهُمُ

عنقرب تمهارے اوبرابسے حکران ائیں سے حن کی کھ بانین کوتم جانتے سو گھے اور بعض کی سیان نہو کی وہ ف دھی کرئی گے میکن الله تعالی ان سے دریعے زیادہ

را) صيح سلم علياص مرا اكتأب الله رق www.maktabah

نوگوں کی اصلاح فرائے گابس اگردہ اچھا کام کریں تو ان کے بیے اجرہے اورتم پرتشکر لازم ہے اوراگروہ برائی کریں توان پرکنا ہوگا درتم پر صبرلازم ہے۔ الْوَحْدِ وَعَكَيْنُكُو الشَّنْكُرُو اِنَ اسَاءُوْ انْعَكَيْهُو مُ

(1)

حضرت سہل رحماند فرمات بن جوادی حکمران کا انکار کرے وہ زیداتی ہے اورس کو حکمران بدے اوروہ نہ جائے تو اسا

تشخص مدعنی ہے اور جوہن ملا مے حکم ان کے باس حالتے وہ جاہل ہے۔ تر سے روم کان کی اس فررس سیست سری نے نیوفوا " ان ان

آب سے بوجیا کی نو کونسا آ دی سب سے بہر ہے آب نے فرایا" بادشاہ سم کا کہ ہم بادشاہ کوسب سے زبادہ بڑا انسان سمجھتے تھے فرابارک حاور ہے شک اللہ تا کا ایک دن ہی دورقعم کی) نظر فرانا ہے ایک نظر حمت ہوا ہوال مسلمین کی سلامت سے بیے ہے اوردوسری نظران سے بدنوں کی سلامتی سے بیے ، وہ اپنے نامرُ اعمال کو د بجھا تواس سے تمام گناہ بخش و بینے جانے ہی وہ کہتا ہے ۔ ان سمے درواز سے پرنگی ہوئی سیاہ مکر طیاں ستر قصہ کو لوگوں سے بہر ہی ہوقے بیان کرتے ہیں ۔

دوسواركن .

## شكرك اركان اوركس بيث رواجب ب

ف المركاركن با جس برشكراداكيا جائے وہ نعت ہے بس ہم اس بات بين نعت كى حقيقت، اس كى اقسام، ورجات، اصنا اوركهاں نعت خاص ہے اوركهاں عام وغيرہ اموركا ذكركرب كے ركبوں كم بندوں برالٹر نعالى سے جس قدر اتبام ہم ان كا شمار بندوں كى طافت سے باسرہے جسے الٹر تعالی نے ارتبا و فرایا۔

یں ہم چندقوا عدبیاں کرتے ہیں جو نعتول کی معرفت کے قوانین کی جگہ ہیں چراکی ایک کا ذکر کرنے ہیں مشنول ہوں سکے اور احد تنالی ہی صبح راستے کی توفق دیسنے والا ہے۔

فصل على

## نعمت كي حقيقت اوراقسام

جان لو! بر معلائی ، لذت اورسعاوت بكرم مطلوب و مورز كونعت كها جاناب يكن حقيقى نعمت افروى سعادت بدوم ي

چیزوں کو نعت باسعادت کہا غلط ہے یا مجازی طور پراسے نعت کہتے ہی جیبے دبنوی معادت ہوا خرت کے لیے معاون ہیں بنی ا بنی اسے نعمت کہنا محن غلط ہے اور کھی کھی چیز کو نعمت کہتا ہے ہوا ہے لکیاں اُخروی سعادت کو نعمت کہنا بہت بڑا ہے ہے ہی ہر وہ بہب جو اُخروی سعادت کو نعمت کہا ہے ایک واسطوں سے ،اسے نغمت کو مبب جو اُخروی سعادت کہ بنی آبا در اس کے باری موسے ہوا ہے وہ اسباب جو مدد گار ہی اور لذات جن کو نعمت کہا جا اس ہے وہ اسباب جو مدد گار ہی اور لذات جن کو نعمت کہا جا اے مہم کی تقسیموں سے خت اس کی تشریح کرتے ہی

به به المورم اری طون اصافت کی دجرسے جارصور توں بی تقتیم ہوئے ہیں۔ (۱) وہ المور تو دنیا اور اُخرت دونوں جانوں بی فائدہ دینے ہیں جیسے علم اور اعجے اخدت ، (۲) وہ المور تو دونوں جہانوں بی نقصان دہ ہیں جیسے جہانت اور بداخلاتی . (۳) وہ امور جو فی الحال فائدہ دیتے ہیں لیکن نیتھے کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں جیسے خواہشات کی انداع سے لذت حاصل کرٹا رہم) وہ امور تو فی الحال نقصان مہنی شیع ہے اور اذبت ناک میں لین نیتھے کے اعتبار سے نفع بخش میں جیسے خواہشات کا قلع فع اور نفس کی مخالفت ۔

توجواموردنيا اورا تخرب مين نفع ديتي من حقيقاً و مي نعت بي جيسي علم اورافلاق ، اور جو كام دنيا اوراً خرب بي نقضان د بنے می حقیقت میں وہ آزمائش ہی اور وہ سے دو کی صدیمی رسنی جہالت اور بداخلاقی اجو امور فی الحال نفع اور بعد مِن نقصان دی و عقدندلوگوں کے نزدیک مصیت اور از مائشیمی جب کہ جابل لوگ ان کو ننمت سمجھتے ہیں اسس کی شال یہ ہے کہ ایک عبر کاشفی حب ایساشید بالم ہے جس میں زمر ہے تووہ استفت مجھا ہے اگروہ نا واقف ہو۔ لیکن اسے علم ہو ما مے تو وہ اسے ایک آف محصا ہے جواس کی طوف جلائی گئی ہے وہ کام جر فوری طور برنقصان دیتے میں لیکن ستقبل کھے اعتبارے نفع مخش بی و عقل مندلوگوں کے نزدیک نغمت میں جب کہ جا ہوں کے نزدیک مصیب میں اکس کی مثال وہ کودی دوانی ہے جس کا ذائفہ فی الحال بُرامعاوم مزاہے بیکن وہ جارلوں سے شفا دینی ہے اورصحت وسلامنی لاتی ہے توناوافف بيے كو حب بر دوائى بيائى مائے تو وہ اسے معيب سي المائى مندادى اسے نعمت سي المحقا سے اور تو تحف اس كويه دوائ بتلا ب اوراس ت قري كرنانيزاى كے ليداب مبياكرنا ب تووه اس كا اسكريه اداكرتا ہے ای لیے مال مجھنے لگانے سے ور یعے بچے کا فون نکا سے نہیں دیتی جب کرباب اس بات کی دون ویا ہے کیوں کرباب كى عقل كا مل موتى ب إس ليدوه أنجام كاركود مكيفنا ب اورمال زباده محبت اورعقل كى كمى سے باعث موتوده صورت كود يحتى ہے اور بچرانی ناوانی کی وجے سے ماں کا اصال مدرو تا ہے ماے کا بنس وہ ماں سے مانوس بڑا ہے اوراس کی شفقت مامل كرنا إدرباب كوابنا وشمن مجقام الزبح كوعفل موتى تواسي معلى مؤلكه مال دوست كي صورت مي دخن سے كيول كرفون اللوائے سے دوک کروہ اس بیارلوں اوراکس کلیف کی طوف سے جاتی ہے جوخون کا لینے سے جی زیادہ سخت ہے دیک س

جائی دوست عقل مندوشن سے برامول ہے برادی اپنے نفس کا دوست ہے بہابی دوست ہے اس لیے اکس سے دہ سنوک راہے جو دشمن بھی بنیں کرا۔

دوسرى تقسم:

تبسرى تفسيم:

ایک اوراعتبار سے نیکیوں کی بین قمیں ہیں ایک قسم میں وہ نیکیاں شامل ہیں ہوذاتی طور پر بوتر ہیں ان بی غیر کا دخل ہمیں دوری قسم ان نیکیوں پر شختی ہے ہوکسی دوری و حب مؤثر ہیں اور خوری قسم ان نیکیوں پر شختی ہے ہوگئی دوری و حب مؤثر ہیں اور غیر کی وج سے بھی ہمیں میں اس کی مثال امٹر تعالی کی زبارت کی لذت اورام س سے ماتا کی سمادت ہے مناصر ہے اخری سمادت ہوگئی اس کی سمادت ہے مناصر ہے اخری سمادت ہوگئی اس کی طلب اس میے نہیں ہوئی کہ اس سے ذریعے کی دور سے مقصود تک رسائی ہو ملکہ وہ ذاتی طور برم طلوب ہوتی ہے۔

دوسری قدم ہوکسی اور مقصد سے بیے مقصود ہے اس کی ذات سے کوئی نرض بنیں ہوتی جیسے درعم اور دینار (روہ ہم ہمیم)
اگران کے ذریعے صنورتیں لوری نہ ہوں تو ان ہی اور کنکر لوں میں کوئی فرق نہ ہوگا۔لیکن حب یہ لذتوں کا درسید ہمی اور ان سے
خراب بناتے ہیں اور ان کے ساتھ سُودی کا رو ہار کرتے ہی اور ان کے خیال ہی ہی مقصود ہیں۔
خزانہ بناتے ہیں اور ان کے ساتھ سُودی کا رو ہار کرتے ہی اور ان کے خیال ہی ہی مقصود ہیں۔

ان کی مثال اس نخص کی طرح سے بوکسی اُدی سے بھت کرنا ہے اور اس سے سبب سے اس کے قاصد سے بحث کرنا ہے بوان دونوں کو جمع کرنے کا سبب بنتا ہے تھر قاصد کی فیت بن اصل کی مجت کو کھول جانا ہے اور عرجم اس سے منہ بھیرے رکھتا ہے وہ مسلسل اس قاصد سے تعلق رکھتا اور بھیرے رکھتا ہے۔

اس کاخیال رکھا ہے اور یہ انتہائی درصری حیالت اور گراہی ہے تیسری قسم موذاتی طور پر اور غیر کی وج سے دونوں طرح

مفسود ہوتی ہے جیصے سے وسلامتی اس کا قصداس ہے ہوتا ہے کہ اس سے ذریعیے ذکر وفکر برخادر سوح اللہ تعالیٰ کی مانات کا سب بال سے ذریعے دینوی لذات سے حصول کی ملاہ ہموار مور ، نیز صحت کا ذاتی طور برخی قصد کیا جاتا ہے کیوں کہ ایک شخص اس مفصود سے بے نیاز موتا ہے جس کے بیے پاؤں کی سلامتی صوری ہے دشاگا بدل جیا انجر بھی وہ پاؤں کی سلامتی جا ہتا ہے کیوں کہ وہ سلامتی سے۔

تونتیج به بواکم جو بحبانی ذاتی طور ریمونز ہے مقبقاً وی خبر ہے اور نعمت بھی ، اور صبی کا تنبر ذاتی طور بر بھی مواور غیر کی وجہ سونا جائیں اس کا درح کم ہے ۔ اور حوجینے فیر کے لیے مؤثر موجیس واجاندی تو وہ اس مقبل دسے کم جو مربی نعمت وار بہنی باتے بلکہ وسید موسید سے اعتبار سے کم جو مربی نعمت وار بہنی باتے بلکہ وسید موسید سے اعتبار سے اس ادمی کے حق میں نعمت

یں جوکسی امر کا قصد کرنا ہے جس تک رسائی ان دونوں کے بغیر مکن بنیں ہے۔

بس ہوشخص علم اور عباوت کا ارادہ کر ناہوا وراس کے باس خور بات زندگی بقدر کفایت موجود ہول اس کے نزدیک سونا اور ملی کا ڈھیلا بر بسے اور ان دونوں رسونے جاندی کا ہونانہ ہونا برابر ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات ان کی موجود کی فکو عبا دت سے دور رکھی سے لہذا سے شخص کے تی ہی سے صیبت ہوں سے نفت نہیں۔

ی سے دورری ہے ہران سل سان ایک ایک سے دوروں کے سیام

ایک اوراعتبارسے نعت کی بین قبیری بی دان فع (۲) لزینه (۲) اور جیل — لذینه وه سے حس کی راحت فوری طور پر حاصل مونا فع دہ ہے جوستقبل بین فائدہ دسے اور جیل اسے کہتے ہیں جو ہرحالت میں اچھی ہو۔

اسی طرح برائی بھی نین شموں بیں مفتعم ہوئی ہے (۱) نفضان دہ (۱) قبیح اور (۱۷) وروناک ہے بھران دونوں قسموں میں سے ہرا کید مطابق وہ ہے جس میں نمینوں اوصاف جمع ہوں مجلائی میں ان اوصاف سے جمع ہونے کی مثال علم وحکمت والے لوگوں سکے زدیک برنا فع بھی ہے جمبل بھی اور لذیذ بھی -ا ورننسر کی مثال جہالت کی مثال علم وحکمت ہونے جب نفطان دہ بھی ہے جبراتھی اور لذیذ بھی جا ورننسر کی مثال جہالت کی میں ہے جبراتھی اور لذیذ ہوں اور ایڈارساں بھی حجال کا دمی کو جب ابنی جہالت کا بیتر چیا ہے تو وہ اور جمورس کرنا

م كيون روب وه دوسر محوعام اورا بينه أب و حابل ديجها م تونفضان كي اذب كا احساس تواسع جنانج الس علم كي لذبذ خواس اعرتي م محرع بعن اوفات است صدة مجرا وربدني خوام ات مسكف سيدوي مي اوردومنفنا و توجي است ابني ابني طوت محدنجي من حس سعاس كوسخت مجليف موق م يون كم اكروه علم وحيور است توجيات اورنفض كي اذبيت

بہنچی ہے اور اگرصول علم می مشنول ہوتا ہے تو خواہات جورٹر نے کی اذبت ہوئی ہے یا تکرکو تھورٹ نے اور سیکھنے کے یے ذات اعمانے کا رقح ہوتا ہے ای قسم کا ادمی یقنیا استقل عذاب میں رہا ہے۔ سے ذات اعمانے کا رقح ہوتا ہے ای قسم کا ادمی یقنیا استقل عذاب میں رہا ہے۔

دوسری فسم معنی مقیدوہ سیجس میں لعض اوصاف جمع موتے میں اور معن بنیں ہوتے کی نفع بخش باتیں اذبت ناک موتی میں اور جیداس انگلی کا کامن جس کا ناسور بڑھنا ہے اور بدن سے باہر صلد کو نقصان دینے والے زخم کو کامنا اور کئی نفع بخش باتیں تبع ہونی ہیں جیسے ہو فوقی بعض طلات ہیں نفع دیتی ہے چنا نجر کہا گیا ہے کہ حس کی عقل نہیں اس نے اکرام پایا کیوں کہ اس کوانجا کا رکا اہتمام نہیں ہوتا اس لیے وہ فی الحال اکرام پایا ہے حتی کہ اسس کی موت کا وقت آجا ہے۔ اور بعض با نبی سی اعتبارے مافع اور کہیں وجہ سے نقصان دو ہونی ہیں جیسے وگو بنے کا خوت ہوتو مال در با میں جینک دنیا بیمل مال سے لیے نقصان دہ ہے لیکن اس سے نبات سے ایکن اس سے نبات سے ایکن اور اس سے نبان کی دوقعیوں ہیں ایک طروری ہے جیسے ایمان اور اجھے افلان ہوگئے وہی سعا دت کے رسانی کا ذریعہ ہیں اور اس سے ہماری مراد علم وعمل ہے کیوں کہ کوئی عمل ان دونوں میں اپنین ہوسکا وورس کے حضا دری نہیں ہے مثلاً صفوا رسے خات سے بیے سنجین کا استعمال کیوں کہ صفوا استعمال کیوں کہ صفوا استعمال کیوں کے تعلی میں کے تعلیم سے کوئی دوسری چیز بھی استعمال کی جاسمتھ ہے۔

جان وکرم راز بذجیر کو نعمت سے نعبر کیا جا آہے اور لذات کی انسان کی طرف نسبت سے اعتبارے کروہ اس کے ساتھ فاص می یا اس سے ساتھ کوئی دوسر انھی تثریب ہے نین قسمیں میں ایک عفلی دوسری وہ بدنی جس میں بعض جوانات علی

شركي بي اورنتيري وه بدني بن بن انسان سمع أن تقرقام حيوانات بنريك بوستنه بن -بيلى لذت بين عقلى لذات كي شال علم وحكمت كى لذن سبع كيون كران دونون بانون كى لذت كا تعلق سنند، ويجھند، سوكھنے

اور پیچنے سے نہیں اور نہی ہر بیٹ اور شرمگاہ سے متعلق ہے بلکہ ان باتوں کی گذت دل کوھا صل ہوتی ہے کیوں کریے ایک صفت سے رہا تفرخاص ہی جسے مقل سے تعبہ کیا جاتا ہے اور بر لذت بہت کم با نی جاتی سے میکن اکس کا مرتبہ سب سے زیادہ سبے اکس کی فقت پر سے کے علم سے حرف عالم ہی لطف اندوز ہوتا ہے اور حکمت کی لذت صرف حکیم کوھا صل ہوتی

ہے اور علم و حکمت والے لوگ بہت کم من اگر حبہ نام سے علما واور حکی بیے شمار میں۔ اوراکس لذت کی شرافت اس اعتبار سے ہے کہ یہ انسان سے ساتھ لازم برتی ہے کہ بی رائل بنیں مونی نرونیا میں اور نہ ہی اخرت میں ملکہ انسان اکس سے اک ن نہیں جب کہ اُدی کھانے سے سبر ہوجائے نواکنا جا اور حجاسے کی خواش اور کرنے سے بعد بوجھ بحسوں کرنا ہے لیکن علم و حکمت میں مال اور اوجھ کا کوئی تصور نہیں ہونا۔ اور حجادی الیں چیز کے اور جو پشری کے حاص سے اور جہنے ہم شیر

علم و صدت میں ملان اور بوجہ کا توی صور ایس ہونا۔ اور جو اس یہ جیر پر سیر جو برط کا میں میں ہے۔ سور ہیں ہم سیر باقی رہتی ہے چروہ حلد فنا مو بنے والی خسب میرز بررامنی رہے تو اس کی عقل میں قصور سے اور وہ اپنی بدنجنی کی وہ سے

-403

اورسب سے کم بات بہ ہے کوعلم اور عقل کو مدو کاروں اور صفاطت کرنے والوں کی حاجت نہیں ہوتی جب کہ مال کو صفرورت ہوتی ہے کہ ماری دخا طت کرتا ہے اور تم مال کی عفاظت کرتے ہوعلم ، خرچ کرنے سے بڑھا ہے جب کم مال خرچ کرنے سے بڑھا ہے جب کم مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے جا کو مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے جا کو اس سے معزول کو جب کو تا ہو اس کے باتھ ہیں ہوتا ہے اور کرسے ہوتا ہے اور کردیں ہیں صاحب علم بھیر روح اس میں تواہے میں ہوتا ہوں کے باتھ ہیں جو دول کردیں ہیں صاحب علم بھیر روح اس میں تواہے میں سے بیال کی معزول کردیں ہیں صاحب علم بھیر روح اس میں تواہے میں ماری سے اور اس میں تواہے میں ہوتا ہے اس میں تواہے کا میں اور نہ باوشا ہوں کے باتھ ہیں کے معزول کردیں ہیں صاحب علم بھیر روح اس میں تواہے

جب کہ مال اور دینوی جاہ ومرتب والا آدی بہشہ خون کے کرب ہیں جتلار سبا ہے بھر سر کرعام بہشہ نفع بخش ، لذیذ اور عبل باقوا ہے جب کہ مال کھی مائکت کی طون سے جا آ ہے اور کھی نجان کی راہ پر گاسزن کرتا ہے اسی کیے اللہ تعالی نے قرآن ایک بین کئی مقامات برمال کی خصت کی ہے اگر حبکی مقامات براکس کوخبر ریجلائی کھی قرار دیا ہے ۔

النز لوگوں كالذت علم كے اوراك سے كوناه رہنا يا توعدم ذوق كى وج سے ہے كيوں كم ص كو ذوق ندموكا وہ توند معرفت حاصل كرے كا اور بندى اسے شوق بىدا موكاكبول كرشوق ، ذوق سے بعد آنا ہے ردوق چکھنے كو كہتے ہيں جب كوئى جمبر

عکمی جائے تواس سے بعداس کاشوق موتا ہے ١٢ ہزاروی)

بان کولذت علم کاادراک اس وصب نہیں ہوتا کہ ان سے مزاج خراب ہی اور دل مریض ہی کیوں کہ وہ نواشات
سے بچھے چیتے ہیں جیسے وہ مریض جو شہدیں سطانس نہیں آیا اوراسے کطرواسجفاہ اورنسیری وحدان کی ذاہنت کی کی
ہے کیوں کہ ایجی نک ان سے بیدے وہ صفت بیلا بہیں کی گئی حب سے ذریعے علم کی لذت عاصل ہوتی ہے جیسے دورہ پینے
والد بچہ جسے شہدا ور تھینے ہوئے پرندسے کی لذت کا اوراک نہیں ہوتا وہ صرف دورہ سے لطف اندور ہوتا ہے تواکس کا
برمطلب بہیں کر مرح پریں لذید بہیں ہی اوراکس کا دورہ کو نوشی سے قبول کرنا اس بات کی دلیل نہیں کرسب سے نیادہ لذت

ری ب است اور است می اور اک سے قامر لوگوں کی بین قسیس ہیں واحین کا باطن ابھی کمک زندہ مہیں ہوا جیسے بجے (۱) حب کا باطن ہے زندہ ہوئے سے بور مرک کی کیوں کروہ خواہشات سے بیچے علی بڑا (۱) یا خواہشات کی آتباع سے باعث وہ بھار

ہوگیا۔

ارشا دفیادندی ہے: فِی قُنْلُونْ بِعِمْدُ صُنْ (۱) ان کے داوں میں بھاری ہے۔

اس آب میں عقلی بھاری کی طرف ان رہ ہے اور ارشاد باری تعالی ہے

بِينْدِ رَمَنْ كَانَ حَيًّا رِسَ

اس میں ان اوگوں کی طرف اشارہ سے جو باطنی حیات کے ساتھ زندہ نہوں -اور ہروہ شخص جو بدن کے ساتھ زندہ سے ایکن اس کا دل مردہ ہے وہ اللہ تعالی سے ہاں مردہ شار ہوتا ہے کہ شہدار اپنے رب کے جان دندہ ہم یا ان کورزق دیا جانا ہے اوروہ نوش فوش میں اگر جہوہ بدن کے اعتبار سے فوت ہمو شہدار اپنے رب کے ہاں زندہ ہم یا ان کورزق دیا جانا ہے اوروہ نوش فوش میں اگر جہوہ بدن کے اعتبار سے فوت ہمو

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة بقوائب ١٠

www.maktabah. وان مجدي سورة يلين آيت www.maktabah.

مي بي-

دو مری لذت وہ سے جس میں انسان سے ساتھ لعبن حیوانات عبی تشر کیا میں جس طرح حکومت، غلبہ اور مرتزی کی لذت شیر ، جیتے اور لعبن دوسر سے ایوانات کو بھی صاصل ہے۔

تیری لذت وہ ہے میں انسان کے ساتھ تا م جوانات نٹر کہ ہیں جیسے بیٹ اور نٹر سکاہ کی لذت ہے اور ہہت زبادہ

بائی جاتی ہے اور ہی سب سے زبادہ نسب ہے ہی وجہ ہے کہ اس میں تام جوانات نٹر کہ ہیں ہی کرکڑے کورے اور حشرات

الد من میں جہ برنت بائی جاتی ہے اور ہو تھی اس مزنبہ سے کے گرط صابے تو وہ لذت بعلہ کا شکار ہوجا با ہے اور وہ نا فل لوگوں بن زبادہ بائی جا بہتیا ہے اور الراس سے بھی آگے بڑھ جائے تو نہری لذت تک جا بہتیا ہے اور الراس سے بھی آگے بڑھ جائے تو نہری لذت تک جا بہتیا ہے اور الب سب سے زبادہ فال اکنت ، علم حکمت کی لذت ہوئی ہے خصوصاً معرفت ضاو ندی اور الس کی صفات وا فعال کی معرفت کی لذت را بادہ واصل ہوتی ہے اور السب سے اور الراسے کمل طور براس وقت صاصل کیا جاسی ہے جب دل سے اقتداد کی مجت کا علیہ فارج ہو جائے اور مدتی کا در سے اور الراس کی خواش کو تورٹ سے اس برنگائی ہے جب ورشر مگاہ کی عرض کو تورٹ نے برا موسے بیٹے اور شر مگاہ کی عرض کو تورٹ نے برا موسے بیٹے اور شر مگاہ کی عرض کو تورٹ نے برا موسے بیٹ اور میں اور جب اس بعن حالات کی فارٹ ہے ہاں بعن حالات میں اور میں اس بھی جائے ہیں بعن حالات کی اس بھی جائے ہیں بعن حالات کی میں اور میں ایک ہوئے ہیں بیٹ کا در سے والی مورٹ کی ہوئی ہے جو تعنس کو عدل میں بھی ہے کہ بھی بیٹ بیٹ کا میں ہوئی ہے جو تعنس کو عدل کی بیٹ کی بیٹ بھی بھی اور میں ہوئی ہے جو تعنس کو عدل ہی بیٹ کی بھی بھی ہوئی ہوئی ہے جو تعنس کو عدل کی بیٹ کی بیٹ بھی بھی ہوئی ہوئی ہے جو تعنس کو عدل کی بیٹ کیا کہ بھی بھی بیٹ بیٹ کی بیٹ ہوئی ہوئی ہے جو تعنس کو عدل ہوئی ہے کہ بھی بھی ہوئی ہوئی ہوئی ۔

دلكى اقسام:

اس مورت میں ول چار قعموں میں تقبیم ہوتے ہیں ایک وہ دل ہے جو مون اللہ تعالی سے مبت کرتا ہے اور اسے ای مورت میں آرام متنا ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے بارے میں فکرزیادہ مو۔

دوسری قسم کا دل وہ ہے جولذت معرفت سے نا آشنا ہوتا ہے اور سے برجی معلوم نیں کہا اللہ تفالی کے ساتھ اُنس کا کیا معنی ہے وہ جاہ ومرتبر، ریاست، مال اور تمام برنی شہوات سے لذت حاصل کرتا ہے۔

ی ہے وہ بدر رہ بربی ہے بہ بار روہ البری ہوت کے اس میں ہوت ہے۔ تبیری قسم کا دل وہ ہے جوعام طور پراللہ تعالی سے ساتھ مانوس ہوتا ہے اور اس کی معرفت ونکوسے لذت صاصل کرتا ہے ریکن معبن احوال میں وہ بسٹزی صفات کی طرف رجوع کرتا ہے اور جوتھا وہ دل ہے جوعام طور پر بسٹری صفات سے لذت عاصل

كراب البنر بعن احوال مي وه علم وموفت سعدت بأنا ب-

بہن قعم کے دل کا وجود میں آنا اگر جمکن ہے لئین انہائی بعیرہ دوسرے قعم کے دل سے دنیا پڑھے تنبری اور جہائی قعم کے دل موجومی لیکن بہت ناور میں اوران کا تصور شافونا در سہتیا ہے اور با وجودان کے نادر موجہ نے کئے قلت وکٹرت کے اعتبارسے ان بن تفاوت ہوتا ہے اس کی کرت ان زمانوں میں تھی جوانبیا رکرام علیہ انسلام کے زمانوں کے قریب تھے اور اب جس قدروہ مبارک زمانہ گور موتا جارہاہے اس ضم کے دل کم ہوتے جارہے میں جی کرقیامت ہوجائے اور اسٹر تعالیٰ ای کام کا فیصل کرد سے جس نے موالے ۔

اوران میں سے بعق کی بعیرت اندھے بین کا شکار سے لہذا وہ عرت مامل نہیں کرتے اور دنیا میں ہی بھینس کروہ جاتے ہیں
اور عنقریب ان کے اس قد خانے کی طرب ہمنم کے دروازے کلیں گے اور بہ قد خاند ایسی آگ سے جر جائے گا جر دلوں بہ
چڑھے گی گین اکس سے اوراس کی تکلیف کے اوراک کے درمیان تجاب ہے اور جونبی مورت کے ساتھ یہ حجاب المعے گالسے
اس بات کی مجھ آجا نے گی اللہ تعالی میں لوگوں کی زبانوں بر کلر بی جاری زیاسے انہی کی زبان سے اس بی کوفل مرکز ہے جانجا ہوں
نے کہا کہ جنت اور جنم دونوں مفوق میں کین جہنم کا اوراک کبھی ایسے علم کے ذریعے ہوتا ہے جے علم تھیں کہتے ہیں اور معبن اوقات
عین ایتھیں کے ساتھ اوراک موتا ہے اور عین ایسے بی افران میں ہوگا جب کرعلم اینفین کی دنیا میں ہوتا ہے دیکین میان بولوں کے
عین ایتھیں کے ساتھ اوراک موتا ہے اور عین ایسے بی افران سے اس کا طرف کی دنیا میں ہوتا ہے دیکین میان بولوں کے
عین ایتھیں کے ساتھ اوراک موتا ہے اور عین ایسے بی اوران کریا جب کرعلم اینفین کی دنیا میں ہوتا ہے دیکین میان بولوں کے

یے ہے جہوں نے نوریفین سے کامل صدحاص کیا اسی لیے المدُّ تعالی نے ارشاد فرایا۔ کَلَّا دُوْتَعُلْمُوْنَ عِلْمَ الْبَقِیْنِ لَنَوْدُنَّ الْجَحِیمَ۔ ہرگز نہیں اِاگر تم عملیتین کے سافۃ جانو توجیخ کو ضرور بضرور

(4) C 250 (H)

١١) قرآن مجيد اسورة حشراتيت ٢

www.maktabah.org

عِرْمُ استصرور نفرور نقين كى المحصد ديكولوك-

یعی دنیایی می دیگر لوگے۔ تشکر کنو کُنگها عَیْنَ الْیَقْیُبُو۔ (۱) اس سے مراد اکوت میں دیکھناہے۔

توبات واضع مرکی کہ تو دل امزت کے ملک کے لیے صدحیت رکھتا ہے وہ بہت کم پایا جاتا ہے جس طرح دنیا میں نک

ول كم يائے جاتے ہي -

چھی مسیم: بیتام نعمتوں کوشا بل ہے بعنی نعمتوں کی دونسیں میں ایک وہ جو ذاتی طور ریم طلوب میں اور درمی غایت ہی اور دوسری قسم

معدفقرنه موریم حقیق مغت ہے۔ اس میدنی اکر صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ لاَ عَبْشَ اِلَّهُ عَبْنِی الْدُ خِدُور۔ (۲) معیقی نندگی تو اَخرت کی زندگی ہے۔

ہے نہ الفاظ ایک سخت کے وقت نفس کو تسلی دینے کے لیے فر اسٹے اور ہے اس وقت کی بات ہے جب خندی کو دینے کے لیے فرائے اور ہے اس وقت کی بات ہے جب خندی کو دینے سے بوٹ الفاظ ارشاد فرائے تاکیفس دینوی ٹوشی کی طرف مائل منہ ہوجا ہے اور ہائی وقت کی بات ہے جب جہ الوداع کے موقعہ برجا برام آب کے گرد کھڑے تھے رہ) ایک شخص نے کہا یا دینہ ایس تجو سے تمام نعمت کا سوال کرتا ہوں توائی نے فرایا گیا تم جانے ہوتام نعمت کیا ہوتی ہے الکہ شخص نے کہا یا دینہ اور ایس تحد سے تمام نعمت کا سوال کرتا ہوں توائی سے فرایا گیا تم جانے ہوتام نعمت کیا ہوتی ہے۔

اس نے عرصٰ کیا بنیں آپ نے فرایا جنت میں داخلہ تمام نعت ہے رہ) وسائل کی جارِقسی بس بیلی قتم جوسب سے زیادہ فاص اورسب سے زیادہ قریب ہوں جسے نفس سے نصائل دور مرکا

قعمان وسائل کے جوزب میں ان سے للے ہوئے ہیں جسے بدن کے نفائل تمسی قتم ہو قرب میں اس سے ملی ہوئی ہے اور بدن کے فیری طرف تجاوز کرتی ہے جسے وہ السباب جوبدن کے قریب ہیں شکد ال ابل وعیال اور فائدان اور جو تھی

(۱) قراک مجد، مورهٔ تکاثر آیت نبر >

(٢) ميح بخارى ملدادل من مه و كتاب الناقب

(m) الن الكبرى للبيقى طبدء ص مراء كتاب النكاح

رس مندالم احمد بن حنب حنب والمرام روات معافر الم المرام المحد بن حنبل جلد وص الموام روات معافر الم

یہ چار سی ہے۔ پہنی قسم توبسب سے خاص ہے نفس سے فضائل ہی اگر چیان سے فروع بہت زبادہ ہیں تکین ان کا ماصل دوبا توں کی طرف اوٹٹا ہے۔ ایک ایمان اور دوسراخلق حسن، ایمان کی دوقت ہیں ہیں ایک کا تعلق علم مکا شفر سے ہے اور وہ اللہ تفالی ، اُل کی صفات اس سے فرشتوں اور اس سے ربولوں کا علم ہے اور دوسراعلم معاطم ہے۔

ق فات میں وقوموں میں منعقہ متوبا ہے شہوتوں اور غضب سے مقتقیٰ کوئزک کرنا اوراسے عفت کہاجا کہ ہے اور خواہا کوٹیوڑنے یا ان برعمل میرا موضی سلے میں عدل کا لحاظ رکھنا یعیٰ نہ تو با لیک می ڈک جائے اور نہ ایسا ہوکہ جس طرح جلیے افدام کرے بلکہ اس کاخواہش کی تکین اوراکس سے بازرہا اس میزان عدل سے مطابی موجو اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ

على الله عليه ورسلم برأنارا ہے۔

ارشاد فاوندی ہے۔ آن لَّهُ تَفَعْنُواْ فِی الْمِدِیْزَانِ مَاَ فِیمُنُوا لُمَوَزُنَ اور تزاز ورازل) میں زیادتی نزکرو اورانساف کے ماتھ بِاکْفِیشُطِ وَکِدَ تَنْجُسِرُوا الْمِدِیْزَانَ ۔ (۱) وزن قائم کرواور تول میں کمی نزکرو۔

آر ہو، شخص شہوت جاع کو زائل کرنے سے لیے اپنے آپ کوخفی بنا لیتاہے یا نگاح نہیں کرتا مالاں کہ وہ آفات سے معنوظ بھی ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے یا کھانا جوڑ دیتا ہے فتی کرعبا درت اور ذکر وفکر سے کمزور سوجا آ ہے توا بیاشغص میزان عدل میں کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہے اور جشخص پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت میں ہی معروف موجا آ ہے وہ میزان میں حدے بڑھتا ہے حدل توہ ہے وزن اور افدا ذہ کرنے میں زیا وزن اور نقصان دونوں سے خالی موا ور تزاز وکے دونوں پار سے بار برابر ہوں۔

ورن اور امدارہ ورضا کے بیار ہوری اور مصابی دوروں سے عام م اور ورد سے دروں برسے ہیں وہ جار ہی ہے کہ مکا شفہ علم معاطم عفت
اور علالت ، اور عام طور بریان کی تابیں دوسری فنم کے ساتھ مہوتی ہے اور وہ بدنی فضائل ہی اور وہ بھی چار ہی بعین صحت ، قوت ، جال
اور لمبی زندگی اور ان چاروں کو تغیری میں مارکرتی ہے اور بیفار جی نعیتیں ہی جو بدن کے ذریب ہی اور وہ بھی چار ہی بعنی مال ، اولاد ،
جاہ و مرتبراور فائدانی شافت اور ان بدنی اور فار جی السباب سے نفع اسی صورت بیں ہوتا ہے جب چھی قسم بائی جائے اور
وہ بدن کے داخلی اور فار جی السباب کو جی کرتی ہیں اور میر بھی چار ہی المطرق الی کی داست ، ورشر ، تسدید ر سید معا اور قائم
رکونی اور اس کی موثوان نعموں کی فیمو جی تعداد سوار ہے کیوں کر ہم نے ان کو جا قسمول ہی تقسیم کیا بھر ہر ایک کومزید چار قسمول
میں نقشیم کیا جو ہر ایک کومزید جا جہ قسموں میں تقسیم کیا اور میر سب ایک دو سرے کی بختاج میں چاہے حاجت صرور در سے ساتھ ۔
میں نظری اور بیاجا جت نا فدر سے ساتھ ۔

عاجت مزوریہ کی مثال اُفروی سعادت کی ایمان اور اخلاق حسنہ کی طرف عاجت ہے کیوں کران دونوں کے بنیر اُفروی سعادت کے بینے کاکوئی راستہ بہنی اور انسان کے لیے وہ کی جیسے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور اُفرت ين انسان كے بيے وي تمي موكا جوسامان إلى نے دنیا سے حاصل كيا ہے ليں اسى طرح نفسانی ففائل سے بيے ان علوم كا عاصل کرنا طروری ہے اور تہذیب اخلاق کے لیے بدل کی صحت فروری ہے۔ اورص صاحبت میں سی مند مس طرح کا فائدہ ستوا ہے وہ نفس اور بدن کی سنعتیں فاری تمتنوں مثلاً مال، عزت اور اہل کی عاجت مذہونی میں کیوں کراگر سے نہ مون توقعی افغات داخلی متوں میں خلل واقع مزامے۔

طریق آخرت سے بیے خارمی نعتوں مینی مال ، اہل ، حاہ ومزنبراور خاندان کی صرورت کبوں ہوتی ہے ؟

عبان ہور براکب بازد کے قائم مفام اورالس الدی طرح بن جومقصود کو اسان کردیاہے مال کی حاصب اکس بید ہے کہ مفاس آدی علم اور کمال کی طلب بین اسی طرح موتا جیسے کوئی شخص السادی کے منیزشکارکرسے با باز پروں کے بیز نىك كو كۈنے كى كوئش كرے۔

اس بيے نى اكرم صلى الله عليه وسلم سنے ارتثاد فرطايد ينعُدَ الْمَالُ الصَّالِحُ يِلدَّعُلِ الصَّالِحِ - ١١) نبك شف كي يا إيما مال كيابي ايما إساري

اوراب نے ارتاد فراہا۔

ينعُمَوالْعَوْنِ عَلَى تَقَوَّى اللهِ الْمَالَ - (٢) المُرْتَعَالَ سے قرت برسترين مدكار مال ہے۔ اوراياكيون بني موكا جب مال سے مور ستف إياتام ونت رون كى تلاشى باس، رائش اور ميت كى باقى تام فروربات مي موت كرديا مع واسطرح طرح ك اذبين سني بن حواس كوذكر وفكر سعدور ركفتي بن اوروه اينا دفاع مون مال سے رسات معدوہ ازین مال خرمونے کی وجے وہ جے ، زواۃ اورصدقات کی ففیلت اور دوسری نیکسوں کی انجام دمی سے مروم رہا ہے مسی دانا سے بوجیا گیا کر نعمت کیا جنرہے ؛ انہوں نے فرمایا " مالداری "کیوں کرمیں دیجھتا موں فقیر کی کو اُندالگ منسى موتى كماكيا مزيدكيه تبافيح فرايا « امن يكول كرمي و عجقامون خوت زده أدمى كونى زندكى منس موتى كماكيا مزيد كميمه تا ہے وایا "صحت ، کیوں کم رلین کی کوئ زندگی نیں ہے کا گی مزید کھ تبائیں فرایا جوانی کیوں کم بڑھا ہے کی کی زندگی ہے

> (١) مسندام احدين صنل صله م صه ١٥ مرويات عروبي عاص (٧) الغروس بما فر الخطاب عبله من ٢٥١ صريف ٢٥١

گویا نہوں نے جو وکر کیا وہ دینوی نعتوں کی طون اشارہ ہے لیکن اس اعتبارے کریے جزی آخرت پر مدد کار ہوتی ہی الس یے نعت ہی اس بیے بنی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ مَنُ آصْبَتَ مُعَافَقَ فِي بَدَنِهِ آمِناً فِي سِدْبِهِ جَوَادِی اس حالت میں صبح کرے اس کا بدن صبح سلامت مَنُ آصْبَتَ مُعَافَقَ فِي بَدَنِهِ آمِناً فِي سِدْبِهِ جَوَادِی اس حالت میں صبح کرے اس کا بدن صبح سلامت

مَنُ اَصْبَحَ مُعَاقًى فِي بَدَنِهِ آمِنَا فِي سِرْبِهِ عِنْدُهُ فُوتَ يُومِهِ فَكَامَا نَمَا حِبْزَتُ لَهُ اللهُ نَبَا رِخْدَافُ وَهَا -

ہوا سے اطبینان قلبی حاصل ہواس سے پاس ایک دن کی روزی موری موری اس سے لیے دنیا استے تمام اطرات سے ساتھ جج کے دی گئی۔ کردی گئی۔

اورجان كى بدى اورنبك اولاد كانتلق بن نوان كى عاجت كى وجربوشيده منيى بن كيون كرنبي اكرم على الدعليه وسلم في فرايا. ينعُمَّ الْعُونُ عَلَى الدِبْ الْمُدَّا ةُ الصَّالِحَةُ د٧) دين بريسترين مدد كارنيك عورت سے -

اوراولار كے بارے میں أب في ارش وفرايا -

إِذَاهَاتَ انْمَبُّدُانِقَطَعُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ لَكَ ثِ

(+

ہم نے کا ب انکاح میں اہم وعیال کے فوائد ذکر کئے ہیں۔ جہاں کہ قریبی رشتہ داروں کا تعاقی ہے تو جب ادمی کی اولا د اور رشتہ دارزیادہ ہوں تودہ اس کے لیے انکھوں اور بازوو ک کی طرح ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس کے لیے وہ دینوی امور تودین کے بیے صروری ہیں، آسان ہوجا تے ہی کموں کر اگروہ اکیلا موٹو کام لمباہوجا اسے اور حب کی دحب اومی کا دل خروریات دنیا سے فارغ ہوجا ئے وہ اس کے بیے دین پر مدد کار موٹا ہے بس اس اعتبار سے وہ نعمت ہے۔

عنادر ہوبات رقال کے بیت دوا کا تعلق ہے تواکس کے ذریعے انسان اپنے آب سے ذلت اور طلم کو دورکر تاہے اور کوئی مجی
میان اس سے بے نیاز مہیں موسکتا کیوں کہ اس کا کوئی نہ کوئی دخمن ہوگا جوالس کواڈ بیت بینچا ہوگا یک میں ظالم کی وجہ سے اس
کے علم عمل اور فواخت میں نشونش بیدا ہوگی اوراکس کا دل اس طرف متوح ہوگا اور دل ہی اصل مال ہے جب کہ عزت اور مرتبہ و مقام کے ذریعے ان باتوں کو دور کیا جاسکت ہے ۔ اس بیے کہا گیاہے کہ دین اور حکم ان موطواں مجائی ہیں ۔ انٹر تعالی نے ارشاد فرمایا۔

(۱) سنن ابن احبص ۱۹۱۵ الحاب الزهد

(٧) صحمم ملداول من ٥٠١ كناب الضاع

www.maktabah. الماتب الوصية (١٣)

اوراگرافتدتنانی لوگول کو ایک دوسے کے ذریعے دور نرا وكولاد فع اللهالنّاس بعضه في بعض نفسدن توزين مي فساد بيا موجأنا -اورجاء ومرتبہ کامعنی دلوں بچکومت کرنا ہے جیسے مالداری کامطلب دراہم کا مالک مونا ہے جوادی درجوں ررو ہے) کا امک ہوتا ہے اس سے سامنے لوگ متر ہوتے ہم اوراس سے اونیت کو دورکر تے ہم نوس طرح ادبی جت کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے بارش سے بچے کوٹ کی ماجت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سردی سے محفوظ رہے اور کتے کی فرورت ہوتی ہے کراس کے ذریعے جانوروں کو عیر بئے سے بچائے اس طرح اسے اس جز کی ضرورت بھی ہوتی ہے جوالس سے شر كودوركر سے إسى مفعد سے تحت وہ ابنيا وكرام بن كے پاس حكومت اورسلطنت فرتنى وہ بادیشا ہوں كافيال ركھتے تھے اوران کے باریان کوعزت حاص مونی تھی اوراسی طرح علا، دین کامعاملہ ہے وہ یا دشاہوں سے یاس ان سے خزا نے لینے اور دینوی مال جمع کرنے کے لیے بنیں جانے تھے رملہ دین کی حفاظت مففود بھی) اور تمیں برخیال میں کرنا چا ہے کرانٹر تعالی نے جب نی اکرم صلی المرعلیہ دو ملی ، آب سے دین کو کمل کیا تمام وشمنوں پر آپ کو غالب کیا اور لوگوں سے دبول میں آپ کی مجت وال دى حتى كداكب كى عزت وجاه جيل كى تواس وفت الشرنغال كى نفت أكب برزياده تعى اورسب آب كوا ذب دى حاربي تلى بهان يك كراك محرت يرحبور وكفي (٢) الس وقت كم هى دائيانىي بكه دونون صورنون يى بكسان هى) فاندنی شرافت اورنسب کی عدای عی نعمت سے بانسی ؟ جواب: الانتمت ہے اس بیے بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرطابا۔ اَلَّا تَمْ اَنْ اَلْمَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰم صلی اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم علیہ وسلم کا بنوآ وم کے سب سے اعلیٰ نسب سے تعلق سے (م)

اوراب نے ارشاد فرایا۔

ابنے مادہ منوب کے لئے ہم ملیر کو اختیار کرو۔

اپنے آب کوکوڑے کوط سے ڈھیر ریا گئے والے سرنے

تَعَيَّرُوُ النِّطُفِكُو الْدَكِفَّاءَ-اوراَبِ نِے فراہِ-إِبَّاكُو وَخَصْراءَ الدَّمَنِ-

عرض کیا اس سرے سے کہا مراد ہے ؟ کب نے فر ہایا برسے خاندان کی خونصبورت عورت مراد ہے - (۲) نوبہ جھی ابک نعمت ہے اس سے مراد ظالم توگوں اور دنیا داروں سے منسوب ہونا منبیں بلکہ رسول اکرم صلی المنزعلیہ وسلم کے نئے وَ مبارکہ ، طرسے طرسے علما رصالحین اور زبک لوگ ہوعلم وعمل کی دولت سے مالا مال ہیں ، کی طرف نسبت کرنا ہے۔

سوال:

بنی فضائل کا کیا مفہوم ہے!

جواب:

صحت، قوت اورطوبي زندگ كى مخت ضرورت كونى بوشيده بات نهي ميميون كدان باتون سے بىعلم وعمل كى تلمين بوق إلى الله عليه وسلم نے فرايا۔

سب سےافض سعادت لمبی دندگی ہے تواللہ تعالی کی

اَفْتَنُلُ السَّعَادَانِ طُولُ الْعُمُرِ فِي طُلَا عَنْ

عبادت من كزرسے ـ

ان اکوری سے حس وعالی کے معالمے کو معولی سجا جا در کہا جانا ہے کہ بدن کا ایسی بیار پور سے معفوظ ہونا کا نی ہے جو نیکیوں کی نمائی سے مانع ہیں، یہ تھیک ہے جا المعولی الملای ہے لیکن میجھے المویی سے ہے دنیا ہیں اکس کا نفع مخفی ہیں ہے اور طبیقت ہیں اس سے نفرت کرتی ہیں جب کہ بہتی ہے اور طبیقت ہیں اس سے نفرت کرتی ہیں جب کہ خولمہورت اور کی موزی جا ہے گوبا اس مانتبار سے دولوں میں اس کی عزت و مرتبہ زیادہ ہوتا ہے گوبا اس مانتبار سے دول میں اس کی عزت و مرتبہ زیادہ ہوتا ہے گوبا اس مانتبار سے دول اور ہوتا ہے گوبا اس مانتبار ہے دول ہے دول ہے کوں کہ میر ہی ایک فیم کی قدرت ہے اور خولمبورت چرے دائے دائے اور گوبا کو لوبا کو لوبا کو ایک فیری کی مورث کو ایس کا مورث کو ایس کو ایسا کو ایسا کو ایسا کو ایسا کو ایسا کو کوبا کو کوبا کو کوبا کی کہ دول کا رہو دہ اس سے داسطے سے کا خرت میں مورک کو اس کے دائے ہوں کی مورک کی ۔

<sup>(</sup>١) سنن ابن اجرص درم الإاب النكاح

<sup>(</sup>١) كننرانعال حلدهاص ٢٠٠٠ حديث ١٨٥٧م

رسى مسندام احدين سنل جلديم مدار ويات عبدالتراين بسرويات عبدالتراين بسرويات عبدالتراين بسرويات عبدالتراين بسرويات

اور دوری بات بہ ہے کہ عام طور برخس وجال نفس کی نضیت پر دلات کرناہے کہونکہ جب نفس کانور خوب جبکتاہے تورہ بدن پرظام برمزنا ہے اورظام روباطن اکثر بکیاں ہوتے ہی ای بے اصحاب فراست مکارم نفس کی معرفت میں بدن کا اعتبار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چہرہ اور اُنکھیں باطن کا اُئینہ ہی اس سے اس میں غصے ہنوشی اورغم کا ظہور تو اسے ۔ اورای ہے کہا گیا ہے کہ چہرے کی بشاشت اندر کی خبرو تی ہے اور کہا گی ہے کردنیا میں جنتے بصورت ہی ان سے چہرے باطن کے مقابے ہیں نیادہ خوصد رہ میں۔

ایک دفعہ خلیفہ امون کے سامنے کچولوگ فورج میں بھرتی ہوتے کے لیے ان ہیں ایک برصورت شخص جی تھا خلیفہ نے اس سے گفتگو کی تواس کی زبان میں مکنت تھی اس نے اس کا نام فہرست سے نکال دیا اور کہا اگر روح کی جیاب خلیم ی بدن پر سونو نو فولمبور تی حاصل موتی ہے اوراکر باطن پر سوتو فضاصت ہوتی ہے اس کا تو ظاہر وباطن کچھی ہیں۔

نبی اکرم صلی النزعلیہ وسلم سے ارتباد فراما۔ اطلبول النجیئر عیند صباح الموصور در است مجالی خولصورت لوگوں کے پائ التی کرد۔ اور صفرت عرفاروق رضی النزعز نے فراما سب تم کوئی قاصر میسیج تواجھے جہرے اوراجھے نام والا تلائ کرد۔ اور تقہا فرائے ہیں جب تمام نمازلوں کا درجرا بک جیسا ہوتوان ہیں سے زبادہ خول بورت الممت کے زبادہ لائی سے

اورالسُّرْقالیٰ نے اکس بات براصان جَائے ہوئے فرایا۔ وَلَادَة بَسُطَةً فِي الْعِلْمِوَ الْحِبْمِ ۔ اورا سُرْ تعالیٰ اسے رطا اوت کو علم وضم میں زبارہ کشادگ (۲) عطافر مائی۔

جال سے ہماری مرادوہ عشن نہیں ہے جوشہوت کو مکت دھے یہ تو مونٹ ہوتا ہے ہماری مراد بیکدا دی کا قداعندال بر ہو اس میں گوشت بھی مناسب انداز میں ہم اعضاد مناسب ہوں ہیرہ ایسا سو کہ لوگ اسے دیجھ کر نفرت ندکریں ۔

سون بن الله من ومرتبر، نسب اور الل واولاد كونعتول من شائل كياحالا نكرامدُّ تعالى سفال وجاه كى خرت فرائى بهرا ا واَنَّ مِنْ اَذْهَا حِبِكُنْدُ وَالْوَلَا وَكُنْهُ وَكُنْدُ عُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) شعب الا إن حارب من ١٠٨ عديث ١٧٥٦

<sup>(</sup>٢) تراك مجيد، سورة بفره أميث ٢٢٠

<sup>(</sup>١١) مندامام احمدين صني جلدس وبهم موبات كعيب مالك

رمى فران مجديسورة تغابن آئيت ١٧٧٧.maktabah.٥١٠

اورارشاد فرایا۔ انعا اُمُوا لُکے مُدُدادُدُدُدُدُ فَتُنَدَّ ۔ (۱) بے ننگ تہارے مال اور تہاری اولاد اُزمائش ہی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نسب کی مذمت کرتے ہوئے فرانے ہی وگ اپنی نیکیوں کی اولاد ہی اور مرشخص کی قیمت وی ہے جواس کو اچھا کرتی ہے اور کہا گیا ہے کہ ادمی رکا مقام ) اپنی فائٹ سے سہواسے باب کے ذریعے ہیں توشری طور پرمذموم ہونے کی صورت بیں اس کے نعمت ہونے کا کیا مطلب ہوا۔

میرون بی الفاظ منفوله مؤله اور عام مخصوص البعض سے علوم حاصل کرتا ہے اس بیر گراہی غالب ہوتی ہے جب تک اکسس کو اللہ تعالیٰ کے نورسے علوم کا اصل ما ہیت برا دراک منہ وجیراس اوراک سے بعد وہ اسے نشفل کرے مب طریقے برجی ہج کھی ناویل سے طریقے برا در کوچی تضیص کے صورت ہیں -

ارشا دفر مایا۔

نیعندا کنوئ علی تقوی دیڈہ المعال ۔ (۱)

اللہ تعالی کے فوٹ پر بہترین مددگار مال ہے۔

اوراس طرح عزت وجاہ کی تعرف فرائی کہ اللہ تعالی نے اپنے مجوب صلی اللہ علیہ وسلم براکس بات کا عمان فرایا کہ آپ کہ وقام اوبیان پر بنا لب کر دبا اور مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی جاہ وعزت کا بی مطلب ہے کہ بنا ان دولوں

ہاتوں کی تعرف بہت کم آئی ہے جب کہ مال وجاہ کی فرمت زیادہ منقول ہے کبوں کر رہا کا دی کی فرمت فرائی اور جاہ ہر ترجہ کی مدرت ہے اور عاہ کا مطلب دلوں برحکومت
کی مذرت ہے اس ہے کر رہا کاری کا مفعود لوگوں سے دلوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے اور عاہ کا مطلب دلوں برحکومت

(۱) قران مجد سورهٔ تغابن آمیت ۱۵ (۷) کند انتاا روار ساص را به با ورث م

www.maktabah. 012

ازا ہے۔

اب اس کے سلف دوصورتیں ہی اگروہ ترباق کے صول سے مرکز سکتا ہے اوراسے کوئی زبادہ نقصان ہیں بنجے کو لیکن اکس کو کمونے کے مورت میں بچر ہی اکس کو کمونے کا اور بندے کی ہاکت کے باعث زبادہ نقصان ہوگا تواب اس بروا جب ہے کہ مانی کو دبھر کاس سے جاسے اور بندے کو بھی بھا گنے کا اشارہ کرے نیزاس کی نگا ہوں ہی اسے نہایت بنیع قرار دسے اوراسے بتا نے کراس میں بلاک کرنے والا زم ہے جس سے کوئی بھی بھے نہیں سکتا نیزاکس بھے کو مرکز نہ نبالے کراس میں بلاک کرنے والا زم ہے جس سے کوئی بھی بھی نہیں سکتا نیزاکس بھے کو مرکز نہ نبالے کراس میں بلاک کرنے والا زم ہے جب واقعیت کے بغیراس برح رات کر بیٹھے۔

اس طرح فوط زن کامعا ملہ ہے اگروہ جاننا موکر نیے کے سامنے فوط انگانے سے وہ جی اس کے بیجھے آئے گا اور بلاک موجائے گاتواس پر واجب ہے کہ بیچے کو دربا اور نہر کے کنارے پر جانے سے ڈرائے اوراگر بیجمف ڈرانے سے دہ ڈرے جب وہ اپنے والدکو دربا کے کنارے چکر دگاتے ہوئے دیجھے تواب ضروری ہے کہ تو دعبی ساحل سے دور رہے اور نیچے کو بھی دورر تھے اوراس کے سامنے دریا کے قرب نہجائے۔

م الوامت عبى اسى طرح انبياء كرام عليهم السلام كى شفقت كى كود في ناوا قف مچوں كى طرح ہے اسى ليے نبى اكرم صلى السند وسلونے فريا -

میں تہارے لیے اس طرح ہوں جیسے اولاد کے لیے والوں اس رِانْمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ-

11.

اِنْكُمُّ اللَّهُ اللَّهِ النَّادِيمَ فَتَ الْفَرَاسِ مَ الله بربوانون كاطرة كرت بمواوري تمين كرس

اورآب في ارشا دفرماياء وَأَنَا اخِذُ بِعُجَزِكُ عُرا ) كُونًا مول (اور يجع بطأمون)

اورانبيا وكرام عيبهم السلم كاسب سع برام فعدايني اولاد دامت كوملاكت خبر بازون سع بياناسي تضاا وروه اس مقعد ك بيمبعوث موسى الرك ساخدان كاتعلق بقدركفايت تفايس انبول في اسى قدريد گذاره كبا اور جو بيج كبااس انبول نے روکا نیں مل خرچ کردیا کیوں کم سنرچ کرنا ہی تریاق ہے اور دوکنا زمر قاتی ہے اور اگر اوکوں سے لیے مال كى نے كا دروازہ كول دباجائے اوروہ إس ميں رفيت كري تووہ دو كنے كے زمرى طرف أنى موں كے اور خرج كرنے كة زباق سے اعراض كريس كے اس وجرسے الوں كو فينے قرار دباكيا اوراكس سےم إدان كو روكنے كى صورت بن قباحت بے زبادہ مال عاصل کرنے کی حوص رکھنا اور نعتوں کی وسعت جودنیا اورائس کی لذات کی طرف مائل کرتی ہے لیان بقدر عزورت عامل رنا اورزائد مال اچھے کاموں میں فرچ کرنا مزوم نس ہے اور سرسافر کا تی ہے کہ وہ سغر میں فرورت کے مطابق نادراه افتنادر سے بشرطیداس بات کا بخت اراده موکه وه اپنے اور بی خرج کرے کا لیکن حب دوسرول کو کھا ا کھلانا ہو اور رفقا روف رئامقصور موتورياده دے جانے ميں كونى حرج نيں ہے۔

نبى اكرم على الترعلية وسلم نے فرما إ-بى الرائى مَلَدَ عُ احْدِلْهُ مِنَ الدُّنيا كُزَادِ التَّرابِ (١) تنها راد بنوى توشه مسافر كوراه كى طرح مونا جاہيے . اس كا مطلب يہ ہے كرتمهارے ذاتى اخراعات سے ہے إنا مونا جاہئے ور فراكس حدیث سے رادوں ہيں سے ايسے وگ جى تھے كہ دواس پرعمل جى كرتے كيان ايک علمہ دوايک لاكھ درجم سے جاتے اور و إل مي خرج كر كے كيوجى واليس

مروب بنی اکرم صلی الله علیه و سلم نے ارف و فرایا کرمال دار لوگ بنت میں سنتی سے ساتھ داخل موں گے تو حضرت عبالرطن بن عوت رضی الله عند نے اس بات کی اجازت مائلی کہ وہ اپنی تمام ملکیت صدفہ کر دیں تواکب نے ان کو اجازت وسے دی اس وقت صفرت جبر بل علیانسام اتر سے اور عرض کیا کہ آب ان کو مع دیں کہ وہ مسکین کو کھانا کھا، کمیں ، نشکے کو کی اس اپنی اس وقت صفرت جبر بل علیانسام اتر سے اور عرض کیا کہ آب ان کو مع دیں کہ وہ مسکین کو کھانا کھا، کمیں ، نشکے کو کی اللہ اپنیا کی اور مهان کومان نوازی کری - (۱۲)

تودىنوى تعتون يى ما ورف سے إن كاعلاج بيارى كے ماتھ ما مواسے اوراميد وخوف مى ساتھ ساتھ بى اى طرحاك

دا) مصح بخارى علداول ص يديم كتاب الابنيار

<sup>(</sup>٢) سنن ابن اجرص ٢١٢ ، الواب الزهد (١١) المت رك المحالم حليه ص ٢١١ مناب موفقا لعجابة

کا نفی اورنقدان بھی ایک دورے سے منفل ہے ہیں حب شخص کواپنی لجیرت اور کمالِ معرفت کی وجہ سے لقین موتو وہ اکس کے قریب ہوسکت اور اس کے قریب ہوسکتے اور اس کی بیاری سے بہتے ہوئے اور اس کی دواکی امیدر کھنے ہوئے اور جے یقین نہ ہوا سے خطرات کے مقام سے علیٰدہ رسنااور معا گنا جا ہے ا بسے تو گوں سے تی ہی سلامتی می عمدہ ہے اور تمام لوگ اس طرح سے بی مگر جس كوالسُّرتنال معفوظ ركھ اور ابنے راستے كى طوت را بنائى فرمائے۔

توفیق نعتیں جربدایت، رسند، تائیدا ورتسدید رسیدهاربا) کی طرف لوشی می ان کاکیا مطلب ہے۔

توفیق سے کوئی جی بے نیاز منس موسکتا اوراس کا مطلب بندے کے اردے اوراللہ تعالی کے قضاء قدر کے درمیان ربط كاس ناسے اور برنبروشر موشتل بوا جے نیز سر كرسوادت كي ب اورشقاوت كيا بالكن عرف وعادت بن وفيق كا نفظامى بات كرسانة خاص ہے جواللہ تفال ك تضاء و قدري سے سعادت كم وافق موجيے الحاد لغوى طور برسلان كوكتے بى ليكن اب حق سے باطل کی طوف میدان کانام الحادید اوراس طرح اتدار کا معاملہ ہے اور توفق کی حاجت میں کوئی اور شیدی منیں

جب بندسے كواملونال كى طرف سے نوفىق ورد د حاصل مز

موتواكثراكس كاجتبادى كناه بي بتلازاك

يَعْنَى عَلَيْهِ إِجْنِهَادُهُ-اور بدایت سے بیز تو کوئی شخص معاوت کے رسائی عاصل بنیں کرسات کیموں کر انسان بعض ا دقات ایسے کام کا ارادہ کرناہے جن بي السن ك أخروى عبلال يولكن حب الصعوم نه مور اس كرميزى كس جيزي سي حتى أوه فساد كوهي بنترى تصور كرام و فو محن الاده اسے كيا نفع وسے كا- بندا را دے قدرت اورامساب مي فائدہ، بدايت كے بعدى بوتا ہے ارشاد فداوندى ہے-

رَبُنَا الَّذِي اعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ شُمَّ عِلَابِ وه بصص في مرمز كوبيدا كرك بعراس مات دی-

اوراگرتم برا مرتعال کافض اوررحت نه بوتی تونم بی کسی کورج بی کم بالیرگی ماصل نه مونی کین الد تعالی جے چا ہیں

إِذَالَمُ يَكُنُ عَوْنٌ مِنَ اللَّهِ لِلْغَنَّى فَأَكْنُرُمَا

اورارتا دباری تعالی ہے۔ وَلَوْلَا فَعَنْلُ اللَّهِ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُنَّهُ مَازَكِ

مِنْكُوْمِنُ إِحَدِاْبَدًا وَلَكِنَّ اللهُ يُذَكِّرُ مَنْ يَشَاءُ اللهِ

كونى شخص هي الدُّنعالي كي رحمت كے بغرجنت ميں نيس

اورنبي اكرم صلى الموعليدوسم فيصارشا وفرايا. مَا مِنُ آتحدٍ يَدُ خُلُ الْجَنْ أَلَاثْ بِرَحْمَةُ واللهِ -

ين الس كى باليت مح بعزينس ما ئے گا عرض كياكي يا رسول الله إآب عن ؛ فرمايا من عي بنبي ماؤل كا-

منازل مدابت:

ملاول معادی ، بین بینی منزل خیروشر کے داستے کی موفت ہے بس کی طرف الله تعالی کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وَهَدَيْنَا اُوْ النَّنَا عُولَا النَّنَا عُولاً النَّنَاعُ النَّنَاعُ النَّنَاعُ النَّنَاعُ النَّاعُ النَّامُ النَّاعُ النَّاعُ النَّاعُ النَّاعُ النَّاعُ النَّاعُ النَّامُ النَّاعُ النَّاعُ النَّاعُ النَّاعُ النَّامُ النَّاعُ النَّاعُ النَّامُ النَّاعُ النَّاعُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّاعُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّاعُ النَّامُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْلَامُ النَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْلَامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ الْمُعْمِلُولُ اللَّامُ ال وَهَدَيْنَاكُ النَّعُجِدَيْنِ -

دوده) كالاستايا-

اورالله نقال نے الس بایت سے در سے اپنے تمام بدوں پر انعام فرایا بعض کوعفل کے در سیے اور بعین کوانبیار کرام عیراسدم کی زبان سے بنایا اس بیے السرتعالی نے فرالیہ وَامَّا نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُ مُوفَا شُنَجَتُوا الْعَكَمَ

اورقوم تودكوسم نے باب دى يس انبوں نے باب کے مقابلے میں اندھے ہی کویسندگیا۔

عَلَى الْهُدى - (٢) تربابت سے اسباب تنبی، رسل عظام اور عقل بعیرت سے اور ان سے سی کور کا وط بنی البت حد الحراور دنیا کی محت اوردلوں کو اندھا کرنے والے السباب رکاوط بنتے بن اگرجہ انکھوں کی بنیائی موج ومو-

اراث د فلاوندی سے

فَإِنَّهَا لَوْنَعْمَى ٱلْوَبَهُ أَرُوكِكِنْ تَقْعَى الْقَلُوبُ الَّلِيُّ فِي الصُّدُورِ - (١١)

اوراكس اندهاين مي مانوس موا معادت اورتعلق كابواب اس سيدين ارشاد فدا وندى ب:

إِنَّا وَتَعَبُّدُنَا إِنَّا وَنَا عَلَىٰ أُمَّةً و ١٨١ اورتكروهدك بارسي فرايا-

بے شک ہم نے اپنے باپ داماکوایک راستے پر بایا۔

a fine of the fire

A POLY AND SON

ب شک انگیب اندهی نهی بی میکن وه دل و سیون

- سين انها

(١) قرآن مجيد، سورة بلد آيت ١٠

(٢) قرآن مجيد، سورة فضلت آيت ١٠

(١٧) مخران مجيد ، سورة عي آيت ٢١

(٢) قرآن مجيد، سورة زخن آيت ٢٧

ادروه کهندی بر فران پاک ان دولستیون رکمر کرم اور مدینه طیعبی کی سی عظیم شخصیت برکبول نازل نهی موا-

وَقَالُواْ لُولَا نُزِّلُ هَذَا لُفُرُانٌ عَكَى رَحْبِلِ مِنَ الْقُرُ يَتُكُينِ عَظِيمٍ - (١) اورارخادفداوندی ہے :

اوراس ارشا دخاوندی سے جی بی مراد ہے-

كي سم ايك ايسے أولى كي بروى كري تو سم بي سے -أَبُهُ رُا مِنَّا وَاحِدًا نَتْبِعُدُ- (١) توب دل کے اندھا بن سے متعلی امور می جو بدایت عاصل کرنے اور بدایت دینے کے راستے بی رکاوط میں۔ ہابت کی دوسری منزل اس عام برایت سے بعد ہے اور مروه برایت ہے جس کے ذریعے اللہ تفال، مندسے کی ایک جالت کے بعد دوسری مالت میں مرد راسے اور بیر مجابد سے کا نیتج ہے اللہ نفال نے ارشاد فرایا۔

اوروه لوگ فوم اسے داستے میں کوسٹش کرتے میں انس كني راكستون كى مدايت وينتي .

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْتَاكَنَهُ دِيَنَّهُ عَلَيْكَاكُ

اوروه لوگ بوسمارے راستے رہ جلے ان کی بدایت بڑھ گئی ۔

وَأَلَذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمُ هُدُني اهْتَدُوا زَادَهُمُ هُدُني - (٧) اورتبری فیم کی دارت دوسری دایت کے بعد ہے اور مروه نور ہے جو کمال مجارہ سے بعد عالم نبوت و وابت میں جگتاہے۔

اوراكس ك ذريع انسان وہ بابت ماص كرا ہے جن كم وہ عقل ك ذريعيدسائى ماصل منى كركتا وہ عقل جس يرعمل در

على كے سیمنے كا دارومدارہے -

اوربياب مطلق ہے اوراس سے بدحابات اور مقدات بن اوراس كوالله تعالى نے اپنى طرف نسبت سے ساتھ مشرف

فرایا ار صربرفسم کی بوایت الله تفالی کی طرف سے سے ارشاد فعلوندی ہے۔ قُلُ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَالْهُدًى - (۵)

آپ فرماد جیے بے شک الله نفالی موایت سی موایت ہے

اوراى و وآن پاك ين زند كى و اردياكي ب ارشاد خلاوندى ب-

اومن كان منيتًا فا حيثينًا و حجملنا لذ تولي ومضخص ومرده تعايس بم فاسدنده كا اور

(١) قرآن مجيد، سورة زخوف آيت ١١١

(٢) قرآن جيد، سورو قر آيت ٢٨

رس قرآن مجيد، سورة عنكبوت آيت ٩٩

(١) قرآن مجيد، سوره محدآيت ١١

ره) قرآن مجيد، سورة بقرآيت ١٢٠

الس كے ليے قور بداكيا جس كے ساتھ دولوكوں كے درما

نُولًا يَهُشِيُ بِهِ فِي النَّاسِ-

توكبا وہ شخص صس كے بينے كواللر تعالى فياسلام كے ليے كھول دبايس وه اينے رب كى طرف سے نور ريے ۔

اوراس ارشاد فلاوندی سے بھی ہی مراد ہے۔ آفَهَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَةُ لِلْإِشْكَ مِرفَهُو عَلَى نُورُ مِينُ رَبِّهِ - ٢١)

وشدسة مرادعايت البيه سيحب انسان البيض مفاصدى طوف متوج بونام توبراس كى مدوكرتى سي اورس بي اسس كالمعلائي مواكس من است طانت دينى ہے اور حس مين خواني مواسے سن وكمزوركردين ہے -اور بياطن ميں موتا

مع جيد الله تفالي ن فرمابا

اورب شك بم في حضرت ابرابيم عليه السام كواس يملي ان كى شندعطاكردى اوريم ان كوجان واليهي.

وكفَدُ انْيُنَا إِبْرَاهِ مِيمَ رُسْنُدٌ ﴾ مِنْ قَبْلُ دَكُنًّا (m)

تورنشداس مدابت كوكتيم برسوسواوت كى جرت كاباعث إوراس كيد فوت مر كرم وتوجيراس هال بي بالغ بوكم وہ مال كرمفاظت، تجارت كے طريقے اور مال برا نے سے واقف موليكن اكس كے با وجود وہ اسراف كرسے اور مال بي اضافہ نه كرس نوات رئيدنىن كى جأناكيون كرسب طرافة جانت كے با وجود الس كارد سے محركين بدايت كى كمى ب -

منت بىلوگ ايدې جوايے كام كى طون بڑھتے ہى جس كے بارے ہى وہ جانتے ہى كرہ اس كے بلے نقصان دہ ہے اوراس براب کی وج سے وہ جابی سے متاز بنوا ہے لیان اسے رشد نہیں دی گئ تواس اعتبارے رُستہ محض برا

کے مقابلے میں زبادہ کامل ہے اور سعظیمت ہے۔

اورتسديدكا مطلب حركات كومطلوب كيطرف متوحير زااوران كوآسان كرناجة ماكربب علد صبح لاست كيطرف بخنة موجا کے کوں کو مف بایت کفایت بنیں کرتی بلدایسی ہدایت کی خودرت ہے جواردے کو حرکت دے دروور شدے اور محف رُشد عي كافي من ما راعف اورالات كى دوس

حرکات کا اسان مونا ضروری ہے یہان کے کہ وہ مراد لوری موصب کی طرف اراف کی انگیفت موئی ہے تو بولیت محض بہجان کانام ہے وشدارا دے کو مبدار کرنا ہے تاکہ وہ بیار موز حرکت کرے اور تسدید درستگی کے بینے بیں اعضاء کو حرکت

رى قرآن مجيد، سورة انعام آيت ١٢٢

<sup>(</sup>١) قراك مجيد، سورة زمراتيت ٢٢

<sup>(</sup>١١) فرأن مجيد، سورة انبياداتيت اه

ریتے کے ذریعے اعانت و بدو کرنا ہے۔

اور تا ٹیدان سب کی جامع ہے اور وہ اندر سے بھیرت کے ساتھ قوت دنیا اور باہر سے اسباب کی موافقت سے

مضبولی ہے اللہ تعالی کے اس ار شادگرای کا بیم مطلب ہے۔

افر آبید نیٹ کے برکر چرا لفی میں۔ (۱)

عب بیں نے پاک روح کے ساتھ تماہری مدد کی۔

اور تا ٹید کے فریعے ادمی فیر کی انسان کے اندر وہ عنا بت الہیں ہوجس کے فریعے ادمی فیر کی تلاتی اور برلائ سے

اجت ب پر فاور ہوتا ہے اور تعالیٰ کے اس ار شادگرای سے بیم سراد ہے۔

وکف ڈھٹٹ بہ قوھتے بیما کو کہ آئ قرائی اور اس رو خورت زلینی سے ان کا ادارہ کیا اور وہ دایسیٰ

میرانسام ) جی اُس کا ادارہ کر سے آگرا ہے۔

علی السام ) جی اُس کا ادارہ کر سے آگرا ہے۔

علی السام ) جی اُس کا ادارہ کر سے آگرا ہے۔

علی السام ) جی اُس کا ادارہ کر سے آگرا ہے درب کی

تورنعتوں کامجوعہ ہے اور سب انعتیں اسی وقت جمع موتی ہیں جب اللاتا الی کا طون سے معان فہم ، یا در کھنے والد ول ، ناصح معتبا ، اور ان قدر مال حاصل ہو جو خروی امور سے کم نہ ہو اور زبادہ ہونے کی وجہ سے دین سے دور نہ کرسے نیزعزت حاصل ہو جو بعوتو فوں کی بیو قوفی اور ڈیمنوں کے ظلم سے محفوظ رکھے۔

ان ہیں سے مرسیب سولہ السب کا تقاضا کرتا ہے چھر وہ السباب سر بدیا سباب کے متقاضی ہوتے ہیں بیان کہ کریس سا بریشان موٹ نے والوں کی دلیں جمبور سونے والوں کی بیناہ گا ہ تک بہتے اسے اور وہ عام ارباب کا دب ہے اور السباب کہ بیت طویل ہیں برت بیت اس کا احاظم بہتی کرسے آپ ہم ان بیاب کو بیدا کر سنے دالا رسبب الا کہا ہے اور چوں کہ بیر اسباب بہت طویل ہیں برت ب ان کا احاظم بہتی کرسے تو ہم ان بی سے پیوشائیں بیش کرتے ہیں تاکہ اس ایت کا معنی معلی ہوجا ہے ارشا و فعل و زندی ہے۔

ور ان تعربی و تی عطافر اسے والا ہے۔

ور اللہ تعالی ہی تو فیق عطافر اسے والا ہے۔

اور اللہ تعالی ہی تو فیق عطافر اسے والا ہے۔

اور اللہ تعالی ہی تو فیق عطافر اسے والا ہے۔

اس مات کے نمونہ کابیان کہ الٹرتعالیٰ کی متیں بے ننمار ہیں ہم نے نمتوں کو سوار تسموں میں میں کیا ہے اور بدن کا صف کو ان نمتوں میں شمار کیا ہے جو دوسرے مرتبہ یں ہی ہی

> لا) قرائ مجید ، سورهٔ ما نمره اکبیت ۱۱۰ ر۱۶) قرآن مجید ، سورهٔ لیوسف آیت ۲۲ ر۱۳) قرآن مجید ، سورهٔ ابرانهیم آییت ۲۲ سال ۱۲۸ سال ۱۲۸

یہ ایک نمت ہے اگر ہم ان السباب کا اعا طرکرنا چا ہیں جن کے ذریعے بیمل ہوتی ہے تو ہم ایسا ہیں کرسکتے لین کھانا اعت کے اسباب ہیں ہے کہ کا ذکر کرتے ہیں جن کے ذریعے کھانے کی نمت کمل ہوتی ہے تو ہی ان السباب ہیں سے کھ کا ذکر کرتے ہیں جن کے ذریعے کھانے کی نمت کمل ہوتی ہے تو ہات مخفی ہیں ہے کھانا ایک فعل ہے اور اس فوع کا ہر فعل حرکت ہے اور ہر حرکت کے ایک متحرک ہم کی ضرورت ہوتی ہے جو اس مراد کا ہے جو اس مرکز کے اس کا اور مرکز ہم کی فرورت میں مرد کا علم اور اور کے میں اور کی مرکز ہمی مرد کی علم اور اور اک می موری ہے جے وہ جی جو کھا می موری ہے جے وہ کھا می موری ہے جو وہ کھا می موری کھی ہوگی جس کے ذریعے وہ محالے میں اس مرتز اس کو بہتر بنا نے والا کا دیگر بھی ہوگا۔

توسم اوراک وعلم مے اکسب کا ذکر کرتے میں ججر ارا دوں کے السباب اس کے بعد قدرت کے السباب بھر ماکوں دکھائی جانے والے چیز رہے السباب کواجمال سے ساتھ بیان کریں سے تفصیل کے ساتھ مہیں۔

پېلانكت:

## اسباب دراك كى نخلىق كے سلسلے میں اللہ تعالى كى نعمتیں

فان دو الدونالي نے سبزلوں کو سپولیا اوران کا وجود بھر، ٹدھیئے، دو ہے نا ہے اور قام ہوا ہوات جو بڑھتے ہیں نہ فلا حاصل کرتے ہیں، سے زیادہ کا مل ہے کیوں کر سبزلوں ہیں الٹر تعالی نے ایک ایسی فوت پیلافرانی ہے میں سے ذریعے وہ اپنی اصل اور ان جو مورد سے واسطے سے فلا کو جذب کرتی ہیں جو زمین ہیں ہیں اور رحواس اور رکیب ان ہیں الات ہیں جو فلا حاصل کرتی ہیں اور وہ سال وہ باریک بادیک رکیبی ہیں جن کو تم ہے ہیں دیکھتے ہو بھر وہ صفوط جو میں ہن جاتی ہیں اور اکسس سے بعد شاخیں بنتی ہیں اور وہ سلسل ہوتی اور مورد نا قص ہوتی ہیں کیوں کہ جو ہوتی اور میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں کو اور کہ تھی ہوں کہ جو بنا ہیں ہوں کہ جو بند ہو جاتی ہیں اور کسی دوسری جگر سے ان کو فذر بہنی یا شمیل ہوتا ہے کیوں کہ طلب، فذا ان نک ہندی ہے اگر وہ نہ ہنچھے تو وہ خواتی ہیں اور کسی دوسری جگر سے ان کو فذر بہنی یا شمیل ہوتا ہے کیوں کہ طلب، مطلوب کی معرفت اور اکسس کی طرف انتقال سے ہوتی ہے اور سبزلیں اس بات سے عاجز ہیں۔

توبرالدتنالی تم رنیمت ہے کو اس نے تمہارے ہے آلات احماس اور طلب غذا سے سلطیں الم حرکت بدا کہا ہے۔
حاس خسر کی تخلیق کے سلطے میں اللہ تعالی کو حکمت کی ترتیب و محیوا ورفیہ تواس اللہ اوراک میں سب سے پہلے چھوٹے والی می سے سانسان سے فائرے کے لیے پیدائی گئے ہے بیان کہ معب متیں حلانے والی آگ یا زخی کرنے والی تلوار منج ہے۔

اؤتم اسے صوس کرتے مواور بھاک جاتے ہو۔ حوان کے لیے پراکی جانے والی بر بیان سے اور کوئی بھی صوان الیا نہیں ہے جس بی برجس نہ موکسوں کراگروہ

کی چیزکو بائل ہی موس دکرے تواس جات ہی نئی ہے اور سرا کانب سے کم درج بہے کہ جو چیزات سے چیوجان اسے موس کرے کیوں کر دور سے اصاس تو کا مل اصاب ہے اور سرا دنی جس) ہر حوان ہیں بائی ماتی ہے حتی کر کیونس یا شے جانے والے پیڑے میں ہم ہوتی ہے اگراسے شوئی چھائی جائے تو وہ بھا گئے کے لیے سکر خمآبا ہے سبزلوں کی طرح نہیں ہوتا کیوں کر سبزی کو کا ماجانا ہے تیمن وہ سکراتی نہیں کیوں کر اسسے کا طبنے کا احساس ہی نہیں ہوتا ایکن بات یہ ہے کراگرا وہی میں صرف میں جس ہوتی تو وہ کیڑے کی طرح ناقص ہوتا اور غذا کے دور ہونے کی وجہ سے اسے تلاش دکر سکتا بلکے مرف اننی بات ہوتی کہ ہو کچھالس سے بدن سے مکٹنا وہ اسے مسکوس کر سے اپنی طرف کھنٹیا۔

تواللہ تعالی سنے تمہارے بیے قوت مائٹ پیلای فئی کہ تم اس کے ذریعے وہ اُ دازیں سنتے ہوجود اواروں اور پردوں کے
پیچے سے مرکت کی صورت بی سنائی دیتی ہیں لیان آئی سے تومون ساسنے والی چیز کو دیجے سے ہوجب کہ نما ئی جیز کی موفت
اکس کا ایک خدیعے ہوتی ہے جوجون اور اگوازوں سے مرکب ہوتی ہے اوراکس کا ادراک قوت ساعت سے ہوا ہے۔
تواس ماجت کے تحت تمہارے لیے کان پیدائے گئے اور تمہیں کام سمجھنے کے ذریعے دومرے تمام حیوانات سے ممتاز
کر دیا گی بھر بھی برسب کچو تمہیں فائدہ بنیں دے سکن حب کہ تمہارے لیے چھنے کی شوس نہ ہوکیوں کہ نغذا تم بک بنی ہے۔
اور تم بنی جا نے کہ وہ تمہارے موافق ہے یا مخالف لیس تم اسے کھا کرملاک ہوستے ہوجیے درخت سے اُسٹے کی جگر برسال
چیز طوالی جاتی ہے درخت سے اُسٹے کی حب نہیں او قات وہ سیال چیز
اس درخت کی خشکی کا سبب بن جاتی ہے۔
اس درخت کی خشکی کا سبب بن جاتی ہے۔

اورم سب کچرھی ناکانی ہو ناگر تمہارے وائے کے اکلے صبے میں ایک اورادراک نہوتا جے جس منظر کہتے ہی اور مرادراک نہوتا جے جس منظر کہتے ہی اور مرادراک نہوتا جسے جس منظر کہتے ہی اور مرادراک نہوتا جس منظر کے بیانی مرائے ہیں اور اس میں جمع ہوتے ہی اگروہ جس منٹرک نہ ہوتی تومعاملہ طول پور جا المشاجب تم بیلے دنگ کی جیز کا متحد مورد بیتے ہوجو جب دوسری باراسے دیجھتے ہوتو تمہیں اسس کی معرفت ہندی ہوتی کہ دوبارہ نہ کچھواگر حس مشترک نہ ہوتی اقویہ وقت بیش آتی کیوں کم آنے سیلے دنگ مورد بھر سے میں اور معرفی ہر ہے جب کی دوبارہ نہ کچھواگر حس مشترک نہ ہوتی افتری وقت بیش آتی کیوں کم آنے سیلے دنگ کو دیجھ سکتی ہوتے ہیں کہ دوبارہ سے کی طوا ہدھ کا احداث کا ادراک کی دیکھو ایکٹر کے دوبارک کا ادراک کے دیکھو کا دراک کی دیکھوں کے دیکھو کا دراک کی دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دوبارک کا دراک کی دیکھوں کے دیکھوں کی کھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کی دوبارک کا دراک کی دیکھوں کے دیکھوں کی دیکھوں کے دیکھوں کی دیکھوں کے دیکھوں کر دیکھوں کو دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کے دیکھوں کی دیکھوں کر دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کا دیکھوں کا دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کی دیکھوں کر دیکھوں کے دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کر دیکھوں کی دیکھوں کر دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کر دیکھوں کی دیکھوں کر دیکھوں کر دیکھوں کی دیکھوں کر دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کر دیکھوں کی دیکھوں کا دیکھوں کر دیکھوں کی دیکھوں کر دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کر دیکھوں کے دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کر دیکھوں کی دیکھوں کر دیکھوں کر دیکھوں کی دیکھوں کے دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کر دیکھوں کر دیکھوں کی دیکھوں کر دیکھوں کی دیکھوں کر دیکھوں کی دیکھوں کر دیکھوں کر

ہوا ہے دان دردی کا بیتہ شہر جینا اہدا ایک ایسی قوت حاکم کی فردرت ہے جس کے باس زردی اور کراوا ہے دونوں جی ہوں سی کم حب اس کی زردی کا بیتہ جینے تو وہ اس کی کروا ہے گائی فیصلہ کر دسے اور دوسری بارا کس کے کھانے سے وہ احتیاب کرے۔

ان قام با توں میں جوانی جی تمہار سے ساتھ شرکے ہوئے ہیں کیوں کہ بری کے باس جی سے قام حاکس ہوتے ہیں اور اگر تساہد پاس جی موٹ میں جوانی ہوئے کہ اور کو جید سے پڑا جا آ ہے لین وہ کس سے اپنا دفاع کرنے کا طرفیہ بنیں جانا اور اسے معلوم نہیں کہ جب وہ قدیم ہوجائے تو اس سے کس طرح جان چیڑوا آئے۔ بین افغات جانور اپنے آپ کونوی بری میں موٹورہ بیار موٹورہ چیز میں کرادیا ہے دوں کہ بری اس کی طاحت ہے ای لیے جانوروہ چیز کھا اسے جواسے فوری الور میں بری رمانی ہے کیوں کراسے موٹورہ چیز کی احت ہے اور وہ بیار موٹورم جانی ہے کیوں کراسے موٹورہ چیز کیا احساس ہوتا ہے کیوں کراسے موٹورہ چیز کیا احساس ہوتا ہے کیوں کراسے موٹورہ چیز کا احساس ہوتا ہے کیوں کراسے موٹورہ چیز کیا دی کا احساس ہوتا ہے کیاں وہ نجام سے لیے فیر موتا ہے ۔

توالٹرنوالی نے تہیں ایک اورصفت کے ذریعے ممنا زکیا اورعزت بختی اور سے فت باقی مام صفات سے انٹرن ہے اور ہے بقاسے
اور ہے بقل ہے اس کے ذریعے کھانوں کے نقصان اور فی الفور باستقبل ہیں بائے جانے والے نفع کا اوراک ہونا ہے بقاسے
کھانے بہانے ان کوم کب کرنے اور ان کے اسباب نیا رکزنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے توتم اپنی عقل سے ذریعے کھانے
سے نفع خاص کرتے ہو ہو تمہاری صحت کا سب ہے اور بیعقار کا سب سے اچھا فائدہ ہیں سے مہاکا فائدہ ہے
بلدائی کھکت کمری تو اللہ تمالی اوراس سے افعال کی معرفت ہے نیزالس عالم میں اکس کی حکمت کو جانی ہے اس وقت تواس
خمہ تمہارے تی کی طون لوسٹے ہی ہیں تواس غمر جاسوسوں کی طرح اور ان مجروں کی طرح ہوتے ہیں جن کو ملکت سے اطراف و

مِرْنام اور مجمى معاسمت كاور مجمى ان تدسرون كوبوراكر ف كا جواسے بش آتى بي -

عزضید احداکات رسموس کنا کے سے بہالٹر تباللی تعتوں کا اس طرح انتظام سے اور بہ خیال بہیں کرنا جا ہے کہ ہم نے
اس کا پورا بیان مکھ دیا ہے کیوں کر ظاہری تواس توبین ادرا کات ہی اور تمام تواس ہیں سے ایک دیکھنے کی میں ہے ادراس سے
ہے اس کھ آ ارہے اور آ بھو دس طبقوں سے مرکب ہے جو مختلف ہیں بعین رطوبات ہیں بعین پر درے ہیں اور پر دوں ہیں سے
بعض کمڑی کے جائے کی طرح ہیں اور بعین رحم کی جھلی کی طرح ہیں اور بعین رطوبات انڈے کی سفیدی کی طرح ہیں ادر بعین
برت کی ماند میں اور لن درس طبقات ہیں سے مہرا کہ کے لیے ایک صفت ہے، صورت، شکل ، ہیئیت ، ہو طائی گو لائی
اور خاص ترکیب ہے اگران دس طبقات ہیں سے ایک ہیں بھی خلل اکبائے باکسی طبقے کی کسی صفت ہیں گر طرف ہوجائے
اور خاص ترکیب ہے اگران دس طبقات ہیں سے ایک ہیں بھی خلل اکبائے باکسی طبقے کی کسی صفت ہیں گر طرف ہوجائے
تو بہنا تی ہیں خللی واقع ہم تا ہے اور طبیب اور سرمہ لکا نے والے سب عاج نہو جائیں۔

برتواکی میں کابت ہے اس برسنے اور باقی تمام تواسس کو قبایں کرلو بلکہ صفیقت توبہہے کہ آنکویں اللہ تعالیٰ نے میں اللہ تعالیٰ نے میں فدر مکت بیان نہیں ہوست مال نکہ بیان میں ہوست مال نکہ بیسب کچھ مل کر حقوظے سے اخروط سے زبادہ نہیں ہے توبورے بدن اور تمام اعت یہ کے بارے بی تمہارا کیا جات کے بارے بی تمہارا کیا ہے۔ خیال ہے تواہد تو اللہ میں بران کا بیان ہے۔ میں بران کا بیان ہے۔ موسا انک تدری دوسا انک تدری دوسا انک تدری دوسا انک تا درا کا ت کی تحدید کے انتہارے اپنی تعمقوں میں جور موزر کھے ہیں بران کا بیان ہے۔

## ارادول كي خلبق من تعمنون كي افسام

حان لوداگر تمہ برے بیے سنائی بدای جاتی حتی کمتم دور سے غذاکا ادراک کر لیتے بیکن کھانے کی طوف مبدان اور شوق بدائد کی جاتا اور دخواہش موق جمہ برح کت کر سے برح ورکرتی تو بنائی معطل ہو جاتی کتنے ہی مرامن کھا اور کھے ہیں اور وہ ان کے بیے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے بیکن خواہش مذہو نے کی وجہ سے وہ اسے کھا ہنیں سکتے تو اس طرح بنیائی اور سماعت آس کے حق میں معطل ہو جاتی ہے بہذا تم اس بات برحمور سوکہ موافق برزی طرف تنہا را میلان ہو۔ جے خواہش کہتے ہیں اور مخالف کروا ور نفرت کی وجہ سے خواہش کہتے ہیں اور مخالف کروا ور نفرت کی وجہ سے خواہش کے ذریعے طلب کروا ور نفرت کی وجہ سے دور میو آواللہ تن الی نے تنہا رسے اندر کھانے کی خواہش پدا کر کے اسے تم پر مسلط کیا اور اسے تنہا رہ سیرد کر دیا کہ اشتہاء کے تعاقب کی طرف متنا جا در مجبور میوحتی کہ تم کھا کو اور غذا کے ذریعے نہ ندہ میں اور میں جو بی ہے ہیں ہیں۔ ساتھ میوانات بھی شرکے ہو اور ہو اور میں ہیں ہیں۔ سے کھانے کی طرف میں اس بی شرکے ہیں ہیں۔

چواگرخودرت کی مقدار کھا نے کے بندی بیٹوائش نظیرتی توقی زیادہ کھاکر باک موجائے توانڈ تعالی نے سیر ہونے کے دفت کراہت بریا فرمائی تاکہ اس کے درسے تم کھانا چھوڑدو کھیتی کی طرح منہ کہ وہ پانی کو بہشہ جذب کرتی ہے حتی کرجب کم اس کے دیسے بار ایک اکری کی خودرت میں تی ہے جو ضودرت کے بعداس دکھیتی ا کی اس کے نیمیے بک عیار جاتا ہے تو وہ خوال موجاتی ہے ابدا ایک اکری کی خودرت میں تی ہے جو ضودرت کے بعداس دکھیتی ا کی

غذ كاندازه كرمے كہي اسے يانى سے سياب كرسے اوركھي اس سے يانى روك لے. اورس طرح الشرنعالى ف عنهار سے بیصبہ خوام فن بیلائی کم تم کھانے ہوا وراکس سے تمہارے بدن کو نقا عاصل ہوتی ہے اس طرح اس نے جماع کی فوامش میں بیدا کی ہے حتی کرتم جاع کرتے ہو تواس کے ذریعے نسل باقی رہتی ہے اگر نتہا ہے النے رحم اور حین کے خون کی تخلیق نیز مادہ منوبہ اور ٹرون حین کے ملنے سے مینی کے بنتے خصیتین اکموروں ،ان ان دكوں كى تحابق بويٹھ سے ان كى طوت كئى ہى اوروہ (ميٹھ) نطفے كام كرہے ،كى كيفيت ، فورت كے سے سے دكوں كے زريعے مادہ منوبر کے گرنے کی کیفیت تھر رحم کے اندر کے سانچوں کی کیفین جن میں سے بعض میں نطفے کے طفیر نے سے لڑا کا پیدا ہو اہت اور بعض من طهر نے سے اوالی بیلا موتی ہے ، برسب کچے بیان کریں نیز بر کرتخلین کن کن مراحل ہی جگر دگاتی سے بہتے وہ تون موتا ہے بھر لو تھڑا بھر بڑی اور گوشت اور خون بنتاہے بھراس سے اجزا سرباروں بیٹ بیٹھا ورتام اعصاء میں تفتیم ہوتے ہی اگر ہرسب يجه مبان كباجائ أنوتم ابني ابتدا مي آفرينش مي التدنعالي كي طرح كورح كي نعمتون كو ديجه كرنعب كرف ملوه بالبكرات جب تندرست ونوانا موليكن م صرف كهاف سي متعلق الله تعالى كى تعمول كا وكركرت من ماكم كلم طويل نرموم المد تو کھا نے ک خواش ارادوں میں سے ایک ارادہ ہے اور بہتمیں کا بت نبی کرنا کیوں کریہ اِدھ اوھ سے مہلکات کو لانا ہے اگر تمہارے اندر عفیہ زر کھا ہوجس کے ذریعے تم ان چروں کو دور کرتے ہوجو تمہارے موافق بنی بن لوتم آفات کا نشانه بن جانداورتم نع جوندا عاصل كى وه تم سے تھين كى جاتى كيون كر تو كھي تنهارے ياس ہے سراي اس كا جا جتمد ہے توایک ایسے اراد سے کی مزورت نھی ہو دور کرنے اور اولے میں کام آئے اور وہ غصر ہے جس کے ذریعے تم ہراس چنر كودوركرت بوجولتهار عفلان سے اور موانق نیں ہے۔

کیر سنقبل کے اعتبار سے بنین سے کیوں کر خواہش اور خصہ صوب ال چیزوں کک کے جانے ہیں جو وقتی طور بر نفت یا نقصا دیر سنقبل کے اعتبار سے بنین تواملہ توالی نے ایک اورارادہ بیدا فر مایا جو اشارہ عقل کے تا بع ہے اور وہ انجا ہے خردار کرتا ہے جیسے خواہش اور غفیب کو میدا فرایا جو اس حس کے تا بع ہیں جو موجودہ حالت کا اوراک رکھتی ہے تو عقل کے فریعے تہا دانفع کمل ہوتا ہے کیوں کم صن اس بات کی معرفت کم مثلاً بہ خواہش تہیں نقصان دیتی ہے ، اس سے بیجنے بین تہا کہ کام نس اُسکنی جب کے معرفت کے مطابق عمل کی طرف مائل نہوا وراکس الادے کی وجہ سے تم حا نوروں سے متماز ہو ہم نے اتس الدے کانام باعث دینی رکھا ہے اور صبر کے بیان ہیں اسے اس سے زیادہ تفقیل کے ساتھ میان کیا ہے۔

سرانك:

# فدرت اورالات حركت كي خليق من التدنعال كي عمتين

جان لواجس صرف ادراك رعلم كافائه ومنى بصاور اراده طلب بإعماكن كاطون ميلان كانام سادريات

اس ونت کک کافی مہنی موسکتی بب تک تہارے انرطلب اور عباسکنے کا المرنہ پایا جائے تو کتے ہی مرلین ایسے ہی جو کسی چیز کا شون رکھتے ہیں اور وہ ان سے دور موتی ہے وہ اس کا علم علی رکھتے ہی بیکن باؤں نم ہونے کی وجہ سے اس کی طون عامنیں سکتے یا ہاتھ نہ ہونے یا فالج زوہ اور لیے میں ہونے کی وجہ سے اسے کھامنیں سکتے۔

بنامرکت کے بیے اکا ت مزوری میں نبزر کران کا ان میں مرکت کی طاقت بھی ہوتا کران کی حرکت نواش کے مطابق طلب بن عامے اور کواہت کے مطابق اس کے ذریعے جاگنا مکن ہواسی بلیے اللہ تفالی نے اعضا پیلا فرائے تم ان

کے ظاہر کو مجھتے ہولکن ان کے امار سے آگا ہنں ہو گئے۔

اگرانگیاں اکھی ہونیں باایک دوسرسے برجوطی ہوئی ہونیں توان کے ذریعے کمل فائدہ اور فرض عاصل نہ ہوتی تو ان کو ایسے طریقے پر بنا بائر اگر تم ان کو کھولو تو بیلچ کا کا م دیں اور اگران کو ملا دا تو گھیو کا کام دیں اوراگران کو اکتھا کر لو تو را گران کو المحقا کر لو توراگران کو اکتھا کر لو توراگران کو المحقار اور کو گھیوں کے ساتھ المحق کی ہوئے کا کام دیتی ہی چوانگلیوں کے ساتھ المحق کا جو بیائے اوران کو انگلیوں کے ساتھ المحق کا کام دیتی ہیں چوانگلیوں کے مساتھ المحق کا کام دیتی ہی جوزی کو شیخے جن کے معن انگلیاں نہیں۔

ین سکتیں بی تم ان کو ناخی کے سروں سے پکڑتے ہو۔

ترجب نم باقوں سے کھا ایکو تے ہو توب یا ت بھی کھایت بنیں کرتی جب کک وہ معدے ہیں نہنچے اور دہ اندر ہوتا ہے ابنا صروری ہے کہ اس کی طرف ایک دہلیز ہوگیات کہ اس سے کھا کا اندر داخل ہو تومنہ کا سوراخ رکھا جومعدے کی طون کھنا ہے اس سے علاوہ جی اس میں بے نشار کھنیں ہیں ہوت مدیسے تک کھانا ہوتیا ہی ہیں، بھرجب تم منہ ہیں کھانا رکھنے جاوروں ایک ہی کھڑا ہے آلواس کا نگلنا آسان ہنیں ہولہ لا آیک بھی کی ضرورت ہے جس سے کھانے کو پہیا جائے ہیں اسٹر تفائل نے تمہارے دوج طرے بنائے جو دو پڑلیوں سے نے ہی اوران ہیں وانت کو ریٹے اور اور والے وانتوں کو پچا ور مانتوں کے موانق اور برابر رکھانا کا کھانے کی اصورت ہوتی ہے اور موق ہے کہ کام اسٹون کے اور اور میں بنایا بعن ہوڑے ہے اور موق ہے کہ کام اسٹون کے اور اور ہوت ہیں ہو چینے کے کام اسٹون کے اور اور ہوت ہیں اور اسٹون کے کام اسٹون ہور اور میں بنایا بعن ہوڑے سے دور اسٹون کے کام اسٹون کی مورث ہیں ہو جینے بعض تور ہور کے موج ہورت کی صابعت رسکھتے ہیں جیسے اینا ب (ربا میانت سے ساتھ والے وانت) بھر جہڑوں کے بوڑوں کو ہیں رکھانا کم سنت مورق ہورے اگر دیا بات مذہوتی تورون ایک کی خرب دوسر سے پیرٹی جیسے دونوں ہاتھ والے والور والے برجابی کی طرح جورے اگر دیا بات مذہوتی تورون ایک کی خرب دوسر سے پرٹی جیسے دونوں ہاتھوں سے بارا اسٹون کی کام کی خور مورون میں ہوتی کی طرح ہورے اگر دیا بات مذہوتی تورون ایک کی خرب مورون میں مورت مورت میں مورت مورت میں مورت مورت مورت مورت میں

بھرد کھوکہ جب ہم منہ کے من ہی ایا رکھتے ہو تو دانتوں کے نیچے کھایاکس طرح مرکت کر سکتا ہے یا دانت اس کوکس طرح اپنی طرف کھینچے سکتے ہیں یاکس طرح انگلی کے فررسے منہ کے اندر نفوف کیا جا یا ہے تو دیچھ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انعام فرایا کہ ہم ہوکے بیے زبان پیلا کی وہ منہ سے اندر تمام اطرات ہیں حکر لگاتی اور کھانے کو درمیان وائے حصے سے دانتوں کی طرف صب مزورت سے جاتی ہے جیسے چکی پیشینے والی تورت ایک ایک مٹھی حکی میں ڈالتی ہے علاوہ از بن نسبان چکھنے کا فائرہ بھی دیتی ہے اور لو بنے کی قوت کے عجائب بھی اس میں یا نے جاتے ہیں۔ اور وہ حکمیت علی ترکسے ہم بات کو لمبا کرنا ہیں جا ہے۔

پھر دیجھونم نے کھانے کو کاٹا اور بیسا اوروہ خشاک تھا تم اسے نتکھنے پر فادرز کتھے جب تک کمی قیم کی رطوبت سے ساتھ ملق تک نہ جاتا تو دیجھوالٹر تعالی نے کس طرح زبان سے نیچے ایک چٹمہ جاری کردیا جس سے بعاب مکاتا ہے اور عزورت سے مطابق سنچنا ہے جن کہ اکس سے ذریعے کھانے کو گؤندھا جا آھے تو دیجھئے انٹر تعالی نے اکس العاب ) کوس طرح اس مقصد کے لیے مسنح کر دبا۔

تم دورے کھانے کو دیکھتے ہوتو دونوں جبڑے خدمت سے لئے نیار مو جانے ہی اور بعاب بھی نیاری پکرا آ ہے حتی کر باجیو کک رال بینچ جاتی ہے حالانکر کھانا انجی تم سے بہت دورہے بھریہ پسا موادر گوندھا ہوا کھانا معدسے تک کون بینچا باہ جب کر وہ منہ سے بھی اندر ہے نہ تو تم اسے ماتھ سے دھکیل سکتے ہوا ورز ہی معدے بیں کوئی ہاتھ ہوتا ہے جوا کے بڑھ کر کھانے کوھینے نے تو دیجوالد تعالی نے مری اور خبرے رسانس کی دونالیاں) کو تبارکیا اوران کے اور کئی طبقات بنا ہے ہو گھانے

کو وسول کرتے ہیں جبروہ عذا کے لیے گھلے اور بند ہوتے ہیں خی کہ ان کے بند ہونے کے سبب عذا لو کو گئی مور میں میں بنیا ہے اور وہ روائی ابیوں کے

میں جاسینی ہے اور معدہ مری را کیہ رگ یا نالی) کی دلمینر پروا تع ہے جب کھانا معدے ہیں بنیا ہے اور وہ روائی ابیوں کے

میروں کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ اس حالت میں گوشت، بڑباں اور ٹون بطنے کی صابحت میں رکھ بگھ اسے بوری طرح و

میران کی صورت مون ہے تاکہ ان کے اجزا ایک جسے ہو جا لیس توانٹہ تعالی نے معدے و بنا بیائی کا عمل ممل نہ والے

میران کی طرورت ہوتی ہے تاکہ ان کے اجزا ایک جسے موجود ہوتی ہے اور ان اعتما نے معدے کو مگھ برکھا ہوتا ہے

موریاس حاریت سے ہوتا ہے جواعت کی باطن سے معدے ہیں موجود ہوتی ہے اور ان اعتما نے معدے کو گھیر رکھا ہوتا ہے

موری کو اس کی دائی جا بندی بائی جا کہ ہے جا اور ایک جسے ابی گوشت ہوئے ہے اور ان اعتما نے معدے کو گھیر رکھا ہوتا ہے

موری کو اس کی دائی جا بندی بائی سے معدے بائی کی بن جا اسے جو رکوں کے اندرجاری ہونے کی صابحیت کی صابحیت کی معدے کا موز کی کہا تا ان ہیں جا ہے اور ان کے اندرجاری ہونے کی صابحیت کی ساجیت کی معدے کے ایک کے منتا ہم ہوجا نا ہے لیکن الحق کی دو فذائیت کی صابحیت کی ساجیت ہوت کا موز نی کہا گوشت ہوئے کی ساجیت کی صابحیت کی ساجیت کی ساجی کی ساجیت کی ساج

اور مگر گار مصے خون سے بناہے کو یا وہ خون ہی ہے اوراس ہیں ہت ہی باریک رکس ہیں جو مگر کے امزادی جھیاہوئی ہیں توفیق کھانا ان ہیں ڈالا جا آ ہے اور وہ اس کے اجزادی جیلی جا ہے جہ کہ کہ گری طاعت اس برغالب آ جائی ہے اور وہ مات خون کی مسلم ہیں جو خون کا دیک جو طاعت ای بغذا ہنے کی صلاحیت کھئی ہے کہ دوسری باریک جائی ہے اور وہ مات خون کی شکل میں بدل جائی ہے جو باعضا دمی خذا ہنے کی صلاحیت کھئی ہے کہ دوسری باریک جائی ہے بی فون ہے تواکس خون سے دوقتم کی میں نہائی ہے جو باعضا دمی خذار ہے تواکس خون سے دوقتم کی میں نہائی ہے جو باعضا دمی خذار ہنے کی صلاحیت کھئی ہے گری گری جو اسے بھائی ہے ہی فون ہے تواکس نئی کی طرح ہوتی ہے اور دوسرے کھائوں سے نہائی جو اور اور ہے جو اور دوسرے کھائوں سے نہائی جو اور اور کہ ہی گرد ن میں کہ طرح ہوتی ہے اور اور کو خواب ہو جا کے توالد ٹونا لی نے بیٹا اور نئی بنائی ہے اور ان دونوں کو کہی گرد ن کو سے تو مگری کر اور ہے اور اور کو می ہوگری کر دوسرے کو جو زب کر تا ہے اور ان دونوں کو کہی کر دوسرے کو جو زب کر تا ہے اور ان دونوں کو کہی کر دوسرے کو جو زب کر تا ہے اور ان میں سے ہو گوب کے اور ان میں سے ہو گوب کہی کر دان عطا فرائی جو مگری کو دی سے اور اور گرو تھا ہو گرو ہے کہی کو خواب کو دی گروں ہی ہوئی ہی تا کہ کر دوسرے کو تا ہوئی ہی تا ہوئی ہے کہا ان دونوں کی گرون عطا فرائی جو مگری کو دی ہوئی ہے اور اور کو تا ہے کہا ان دونوں کی گرون عطا فرائی جو مگری کو دی ہاں ہوئی ہی تا کہ گروں ہوئی ہی تو ہی ہوئی ہی بارک ہوں کو تھی ہی جو مگری ہی جو مگر ہے اور کو تکھی ہوئی ہی تا کہ گرون کو ای وقت ہی ہوئی ہی جو مگری ہا رک بار یک بار

مجراس بداكرنے والے عكيم كى عمت ديجوك طرح ان ترخيس فضلات برمنافع كومزنب فرمايتا اپني ايك كردن سے فضلات كو كھنجا ہے اوردوسرى سے اسے تول كون چينك دنيا ہے ماكداك مين غلاكي آ مدورفت كے ليے چکنا میل رہے اور انتوں برجان بیدا کرے جس سے طبیعت بی نضائے حاجت کے لیے تحریک بیدا موا ورحکینا سط کے باعث ففله علد تکلے بافانے کی زردی اس وہ سے ہوتی ہے کواس مرصفوا کا سبل ہوتا ہے جہاں کا تعلق ہے تووه ابنے فضلے کوا پاکردیتی ہے کہ اس میں ترشی اورب کی اکبا سے عروہ روزانہ کھی نہ کھی معدے ممنی طرب مجمی ہے ناکر ترش کے باعث الث تها دبیدا ہواوروہ مورے کوغذا بربرا لگنظ کرے اور باقی فضلے کو یا فاتے کے ساتھ اس نکال رے اور روه اس میں سے اسی قدر غذا نکات ہے میں قدراس میں خون مؤنا ہے۔ كانے كے سلط بيں جوار باب تيار كئے ہم ہم ال سمے توالے سے اللہ تعالى كن متوں كے اس قدر بيان براكنفا كرتے بن اور اگر مع جارى ول ود ماغ كى طرف هاجت كى ميفىت اوراعضا وريئىد بس سے مرابك كى دوسرے كى طرف ما جت ببان کری اورول سے تکلنے والی رکین تمام جم می کس طرح تصینی میں جن کے واسطے سے اعضا رمین میں موتی ہے بزیگری طری ہونی رکین عام بدن کے کس طرح سنجی ہی جو غذا سے بنتی کاور بدیمی، مجراعضا وی رکیب کی مفت اوران کی بڑلوں ، بیٹھوں ، رکوں ، جوڑوں اور رطونتوں وغیرہ کی تعداد ذکری تو کل اطویل موجائے گا - اور کھانے کے سلیمیں ان میں سے براک کی فرورت ہے ملکہ اس کے علاوہ دوسرے امور کے لیے بھی ان کی عاجب ہوتی ہے ملکہ انسان ين كى بزار منتف بين ، ركين اور ينفي تهو ألى رط ينك اورمو في موجود بن اوران كى زياده اوركم نف على ب اوران مي سے سرايك من يا دويا تين يا جار، وسن مك ملكاس سے حى زيادہ مكتنى من اور سب كي تم سرالله نعالى نعتين من -

اگران میں سے کوئی متوک رگرگ جائے یا سائن رگن متوک موجائے تواسے کین اہم ہلاک ہوجا کو تہ ہیں انسان کی ان نعمتوں کو دیجھتے اور وہ ہیں سب سے ہلی انعمت کو دیجھتے ہوار دو بھتے ہوار انسان کی دیجھتے ہوار ہم جو سے بالی کا ان نعمتوں کو دیجھتے ہوار وہ کھانا ہے جواس میں جرص سائن ہات کو دیجھتے ہوکہ تم جو سے موت موت کھانا کھاتے ہور یا جا تو گھا اسے تواٹھ کو بھی جاننا ہے کہ وہ بھو کا بہوا ہے تو گھانا ہے تھا ہے تو سوجانا ہے انتہا یا جا اسے تواٹھ کو انتہا ہے انتہا یا جا اسے تو انتہا کی سے انتہا ہوں کہ انتہا ہے انتہا ہے کہ وہ بھو کہ انتہا ہے تو ہوئے کہ جا ہونا ہے کہ وہ بھو کہ انتہا ہے تو ہوئے کہ انتہا ہے کہ وہ بھو کا بہوا ہے تو کھانا ہے تا ہوئے کہ انتہا ہوئے کہ انتہا ہے کہ وہ بھو کہ ہوئے ہوئے کہ انتہا ہے کہ وہ بھو کہ ہوئے ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے ہوئے کہ ہوئے

ارنشادفا وندی ہے:

وَانُ تَعُدُّوُ الْمِعُ اللهِ لَانَّحُوْوَهَا - (۱) الرُّمْ اللَّرْ قَالَ كَاسَتْ مَارِ كِلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

براید جرائ کی شل ہے جو گھرسے تام کونوں میں بھرا باجاً اسے تودہ جس تھے میں بہنچاہے اس سے مبسسے گھرسے اجزاء روشن موجل نے ہم اور جا اندر تعلق کے احراء روشن موجل نے ہم اور جا اندر تعلق کے احراء روشن کا مبب بناباہے اور براطبیت بخارد می جیز ہے جیسے طبیب روح کا ام دیتے ہی اور اس کاعل ول ہے۔

اس شار جراغ ی آگ کا و تود سمجفا چاہے اوراس سے بنے دل الا چراغ کی طرح ہے اور سیاہ نون بودل کے اندر ہے وہ بنی کی طرح ہے اور اس سے بلے غذا زینون سے تبلی کا طرح ہے اور بدن سے عام اعضاء میں ظام ری جیات جواس سے واسطے سے حاصل ہوتی ہے وہ جراغ کی اکس روشنی کی طرح ہے جو تمام گھریں ہوتی ہے اور میں طرح چراغ کا تبل فتم ہونے سے وہ جو مانا کا ہے اس طرح روح کا جراغ کھی غذا کے منقطع ہونے سے بچو مانا ہے اور صب طرح بنی عبل عبات کی وجہ سے دہ بچو مانا ہے اور صب طرح بنی عبل عبات کی وجہ سے

راکھ بن جاتی ہے اور تبل کو قبول ہنیں کرنی اور تبل کی کترت کے با وجود چراغ بھی جاتا ہے اسی طرح وہ خون جس سے در بعید بخار بسلامو- بعض اوفات حارت قلى كى وجرسے مل مائا مے اور غذا كے با وتود وہ كائى مومانا سے كيوں كروہ الس غذاكو قبول بنين كرناجس كي ذريع روح كونقا عاص مونا بصحب والكوزيون كواس طرح قبول بيس كرتى حبى سع شعله بيلاسو-

اورص طرح جواغ بعض ا وفات وافلى سبب سے مجھ حاً ا ہے جب اكم مم نے ذكركيا اور لعض اوقات خارجي سبب سے مجھبا ہے جیے نیز ہوا چلے اس طرح رُوح می بعن اوزات داخلی سبب سے مرجاتی سے اور کھی فارجی سبب سے اس کی موت واقع ہرتی ہے اور وہ قتل ہے اور حس طرے جراغ کا بھنا تی سے ختم ہونے یا بتی سے خراب ہوجا نے یا اندھی سے چلنے یا کسی انسان ك بجهادين سعبونا ب اوربه عام السباب الله تعالى كعلم من مقدروم رزبي اوربيب كيد تقدير كم مطابق بواج توروح کے نناہونے کاعبی ہی سٹا ہے اوجس طرح جراع کا بھر جاناس کے وقت وجودی انتہاہے اور اسس کی اجل ہے جولوع محفوظ ب مکودی گئے ہے ای طرع روح کے فناہونے کا معامل جی ہے اور مس طرع جواع کے محصف سے تمام گری اندهبا ہومانا ہے اس طرح رو کے مطاع اے سے تمام بدن کے اندزنار یکی ہوجاتی ہے اور وہ انوارا اس سے جدا ہو جانے یں جروء سے حاص کھے گئے تھے اور بیاصامات ، قدرت اورارادوں سے انوارس نیزوہ امورجن کو تفظ حیا ت

بریجی ایک مخفر مرسے جواللہ نعالی کی نعموں اور اس کی صنعت و حکمت سے عبائبات کا ایک عالم ہے تاکہ معلوم موجائے کہ اگر سمندرا لیڈ تعالی سے کلمات و مکھنے سے لیے روٹ نائی بن جائیں تومیرے رب عزوجل سے کلمات ختم نہیں موں سے سمن رخت مدولئر رسم ہوں مے ممندر فتم ہو جائیں گے۔

بس وفض الدُّنال كا منكرم اس بر المات سنا ورحواكس كي نعت كامنكرب اكس برخوب عظي كارم .

آب نے رو کا ذکر کیا وراس کی شال بیان کی اور نبی اکرم ملی الله علیه وسلم سے روح سے بارے میں بوجی گیا تواكب فصون إننا فرمايا-

ارشاد فلاوندی سے:

اپ فرما دیجے راوح میرے رب کا ایک امر ہے رحالاں کر صنور علیہ السلام نے وضاحت بنیں فرائی ) تُلِ النُّرُوحُ مِنُ مَ مُسِرِدَ تِنْ -آب نے اس کی تعریف ووضاحت کیول فرمانی

برسوال نفطروح بن بائے جانے والے انٹراک سے غفلت کی بنیا دیرہے روح کا اطلاق کئی معانی پر ہوتا ہے ہم ان کا ذکر کرکے جے اطباء رکوح قرار دیتے ہیں ۔

انہوں نے اس کی صفت ، ٹوجود، اعضاء ہیں اس سے ایک جم نظیمت کا ذکر کیا ہے جا طباء رکوح قرار دیتے ہیں ۔

انہوں نے اس کی صفت ، ٹوجود، اعضاء ہیں اس سے جاری مونے کی کیفیت اوراس سے ذریعے اعضاء ہیں اصاس اور قوت کی کیفیت بران کی ہے جی کرمی عفو بے جس موجا کا سے تو وہ جان بیتے ہم اس رکوح سے دامتوں موجا کا سے تو وہ جان بیتے ہم اس رکوح سے دامتوں میں رکاوٹ واقع ہونے کی وجرسے سے تو وہ بے جس مقام کا علی ج نہیں کرنے ملکہ اعصاب کے مراکز کا علی ج کرتے ہیں کرکاوٹ موجود کا وظ کوختم کر دے ہیں کی موجود کی وجرسے جھوں سے جا کہ موجود کی اس جا کہ اس کے دامیوں کے واسط سے دل سے تسا میں ہوئے اس کا معام کی اور اس ہے وال سے تسا میں ہوئے ہیں اور وہ اس می طاف کی وجہ سے جھوں سے جا اس کا معام کہ اس ان اثر سے والا ہے۔

اعضاء کی طرف بینے سے اور جس چیز کی اطباء کی موفت مجانی ہے اس کا معام اراسان اثر سے والا ہے۔

سین وہ رُوخ جواصل ہے اور آکس کے فسا دسے پوراجم فاسدم وجآنا ہے وہ اسرار الہیدی سے ایک مردران سے ہم اس کا وصف بیان کرنے کی اجازت سے مرد اس کیا جاسکتا ہے کہ وہ

امررانى م جعالله تعالى فخودارشا وفرايا

قیاد الدور میں آمنی ترقی ۔ ۱۱) آپ فراد سیج روسے میرے رب کے مکم ہیں ہے۔
اور امور ربانی کا وقعت بان کرنا عقل کے دائرہ قدرت ہیں نہیں ہے باکد اس سلطی اکثر لوکوں کے عقابیں جران و
پریشان رہتی ہیں۔ جہاں تک وہم و فیالات کا تعلق ہے تو وہ لازگانقصان ہیں ہیں جیے قوت بنیائی آوازوں کا ادراک نہیں
کرسکتی فرضیاء عقل کی گر ہیں امور ربا نیہ سے مبا دی سے ذکر میں منزلوں ہوتی ہیں کیوں کہ وہ جومروع ض کی بیٹر لوی میں مقید
ہیں اس لیے عقل کے ذریعے اس کے وصف کا دراک نہیں مہوسکتا بلکہ اس کا ادراک ایک دوسرے تورسے ہوتا ہے جو
عقل سے اعلی وانٹرن ہے اور وہ نور عالم نبوت و ولایت ہیں چکتا ہے عقل کی طرف اس کی نسبت اسی طرح ہے جس طرح
عقل کی وہم و فیال کی طرف نسبت ہے۔

اورا داری نے معنوق کے بیے مختلف طریقے رکھے میں توص طرح بجیمسوسات کا اوراک کرسکتا ہے ہیں معقولات کا اوراک نہیں ہوئی اسی طرح بجیمسوسات کا اوراک کرسکتا کیوں کہ فی الحال اسس طریقے نک اس کی رسائی نہیں ہوئی اسی طرح بالغ آدمی کومنقولات کا اوراک سوسکت لیکن اس کے اور کی اوراک نہیں بتواکیوں کہ اجمع کک وہاست کی رسائی حاصل نہیں کرسکا۔ کیوں کہ وہ شریف مقام، میٹھا چنتہ اور عالی رتب ہے اس بی ایمان ویقین سے نور کے ذریعے بارگاہ حق تعالی کو ملاحظہ کیا جا سکتاہے اور اور چیشہ اسن بات سے بلندومعز زہے کر مہر آنے والے کا داکست ہو جائے بلکہ اس پر ایک کے بعدووسر امطاع موالے بارگاہ حق

كابك مدرمقام مع اولس مي ابك وسيع ميدان سے اور سيان سے شروع مي ابك استان سے جوامر رباني كا تفكانہ ہے اور حبن شخص كواس أشان برييني كى اجازت نهر اورنهى وه السن أشان كے عافظ كود بجوسكنا برواكس كے ليے اس مبلان من منجا مال ہے۔ تواس سے بیجھے ومشا بات عالیہ من ان مک بینیا کیے ممان موگاسی لیے کہاگیا ہے۔ " جوت خص ابنے آب کونس بیجاتنا وہ اپنے رب کوهی نہیں جان سکتا " بدبات اطبادی کما بور میں کہاں بائی ماسکتی ہے اورطبیب اس کو کیے ماحظ کر سات ہے ملہ جس ان کوطبیب روح کتے ہی امرمیانی کی طرف اس کی نسبت اسی طسرح ہے جیے گندی بادشاہ کی طون نبیت ہے اور بادشاہ ڈنڈے سے اسے مرکت دنیاہے۔ بس و شخص طبی روح کوماننے کے بعد بہ خیال کرے کراس نے امر ربانی کو باکیا وہ اسٹ خص ک طرح ہے جوالس كيندكود الجاب جي بادشاه كے ليے نے وكت دى اور بر فيال كراہے كري نے بادشاه كود كي كيا ہے بات بديد واضح خطا ہے اور رو کے بارے میں برسوچ تواس سے میں بڑی خطا ہے اور حب وہ عقول میں کے ذریعے دنیا کے مصالح کا اولك من ابنے اوران كى وصب آدى عبادات كامكلف مؤلاہے، الس امركى حقیقت سے فاحرین تو الدتعال نے اپنے رمول صلی اندعلب و اس کے بارے میں گفتا کا کی اجازت بنیں دی ملکہ آب کو حکم دیا کہ وکو ل کے مطابق ان سے گفتنگوری اور انٹرنیالی نے اپنی کتاب ہیں اس امری حقیقت سے مارے میں کچھی ذکر منس کیا ملکہ اسس کی نبیت کو فعل كاذكركيا ذات كاذكر نس فرايانسبت كاذكران الفاظي سے "مِنْ أَمْسِيدَة بِي " رسيمير السي المامر سے ہے) اورفعل كاذكراس أيت من فرمايا-الصطئن نفس ابني رب كى طوت اس طرح لوط بَا ٱبْنِهَا النَّفْسُ الْمُطْمَرِينَةَ أُرْحِبِي إلى ماكة تواس سے رامنی اوروہ تجوسے راضی میں تومیرے رَبِّكِ لَاضِيَّةً مَرْضِبَّةً فَأَدْخُلِهُ فِي عِبَادِي بندول من شامل موحا اورميري جنت بي داخل موجاً-وَادْفُولِي حَبَّنِّينَ - (١) اب ہما پی غرض کی طوف لوٹنے میں کیونکہ مفصود کھانے سے سلے میں اللہ تعالی کی معنوں کا ذکر ہے تو ہم نے کھاتے ك ألات كركيليم بعض تعمون كا بركياب -چوتھانكت،

جن چیزوں سے کھانے عاصل ہوتے ہیں ان کے بارے ہیل گذفعالی کی تعمیوں باین بدوہ اصول ہیں کران کے ذریعے کھانا اس قابل ہوتا ہے کہ اب انسان اسے خود ا بنے عمل سے تیار کرسکتا ہے۔ جانناجا ہے کہ کھانے بے شاری اوران کی تنابی الٹرفال نے بے شارعجا نبات اور غر منابی بام ہوست السباب رتھے ہیں برکھانے سے ضمن میں ان کا ذکر ایک طویل مجت ہے کیوں کہ کھانے باتو دوائی کی صورت میں ہوں سے باغذا کی شکل میں ، ترہم غذاؤں کو لیتے ہیں کیوں کربراصل میں بھران سب میں سے گذم کے دانے کوموصور ع سخن بنا تے ہیں باتی تمام غذاؤن كوجيورويتين نوم كتين

جب تم ایک دانه باچندوانے باتے موتس اگرتم ان کو کھا لو تو وہ ختم موجاتے میں اور تم مجو سے بی رہتے موقع کس قدرابك داف كورط صلف مح محتاج موحتى كم وه نتهارى ماجت كولوراكر فوالله نقال ف كندم ك وافي بن الس قدر قوت بدای ہے جس سے عذا عاصل کی جا سکے جس طرح تنہارے اندر قوت پداک سے بناتات نم سے جس و مرکت بی صلی ادر ان می صور و مرکت بنی بونی الیکن غذاین تم سے ملابنی بن کیول کر وہ می پانی سے غذا ماصل کرتی بنی اور جروں کے درسیع وہ اسے اپنے اندرجذب کرتی ہی جس طرح تم غذا کھاتے اور اپنے اندرعذب کرتے ہو۔

ہم، نبانات کے ان آلات کا ذکر کرے کل م کوطول نہیں دیا جا ہے بن کے ذریعے وہ غذا حاصل کرتے ہیں لیکن م مون ان كى غذاى طرف اشاره كرتے بي بيس م كنے بي كر مكرى اور مى تمبين غذا نبيس بينياتى بلكرتم ايك مفوص طعام كے متاج بو اسى طرح ركندم كا) وانه على مرحرس عذا عاصل نس كرنا بكدايك منصوص جيز كامخارج مؤلب اس كى دليل برب كواكرتم اس كرس تعبور دو تواكس بي اصافرين بواكبول كربيان تواسع مرت بواسني بعد اور صرب بوالك فذا فيف كى صلاحيت منیں رکھنی اور اگرتم اسے ایسی زمین میں معور دو جس میں بانی نم ہو تو بھی اسس میں اضافہ نم ہوگا بلدایسی زمین کی صرورت ہے جسمين إنى مواوروه بإنى زبين سے مل كر كارا ينے اور الشرقالي سے اس قول ميں اس بات كى طوت اشارہ ہے۔

فَكُينَظُو الْدِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ آنَّا صَبُبُنَا الْمَاءَ بِس انسان كوابين كالنف كى طوت وبجينا جاسي كربيبك ہم نے بانی بہایا بیزرین کوا بھی طرح بھاڑا بس ہم نے اس بي غلما ورانتورا ورسنري اورزينون اورهجورا كاني-

صَبًّا تُغُرُّ شَقَفُنَا الْرَرْضَ شَقًّا فَأُنْبُتُنَا وِبْعَ حَبَّا وَعِنْباً وَتَضُبّا وَزَيْنُومًا وَنَخُلاً \_ (١)

بحرصرت بانی اور مٹی ہی کافی بنیں کیوں کر اگر تم اس دانے کو ایک مرطوب زمین میں چھوڑ دو حرسونت اور باہم متصل ہے تو ہوا من بونے کی وجسے غلر بنیں اسے گا تواس بات کی حاجت ہے کا دانا فرم زمین میں تھوڑا جائے جو ملیلی بوا در اس میں مواداخل موسكي هر واخور سخود وكت بني كن بدااسي آندهي ك خرورت سع جو مواكو حركت وسا وراس زور زورس زمین برمارے ناک وہ اسس کے اندر طبی جائے اللہ تعالی کے اس ارشاد گرامی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ وَادْسَلْنَا الرِّيَّ كُوا فِيج - (١) اورام ني باني سے بعري مولى موائي تعبين -

> ١١) قرآن مجيد، سورهُ عبس آيت غبر ١١٧ نا ٢٩ (٢) قرال مجيد سوره حراكب ٢٢

اوراس کااتفاع رسوند) یہ ہے کہ وہ ہوا، پانی اورزبین کو ملادے جرمیسب کچھ فائرہ ہنیں دیا اگر بہت زیادہ مخفلاک اور بہت سردی ہولہذا رہیے رہار) اورگری کی ضورت ہوئی تو غلے کی غذا کی ان چارجبزوں کی طرف تھا بی ظام ہم ہوئی تو دیکھوال ہیں ہے ہرایک کس جبز کا تھا جہ ہے کیوں کہ بانی کو سمندروں لا ور دوباؤں) جیٹھوں نہروں اور نالیوں سے ندعی زبین کی طرف جانے کی عزورت ہے تو دیکھوالڈ تفالل فیکس طرح سمندر بنائے چشنے اور نہریں جاری کیں جرابون او فات زمین بلندی پر ہوتی ہے اور بانی اسس تک پہنچ مہیں سکتا تو دیکھوکس طرح الٹر تعالی نے بادل بنائے اور ان ریکھیے ہواکو مسلط کہا تاکہ وہ اذری فعالوندی سے ان کوز ہیں کے مختلف کن دول تاکہ لے جائے حالاں کہ بادل بانی سے جو سے جاری ہوتے ہی چرو کھیئے کس طرح الٹر تعال خورت کے مطابات تربیح اور خراف سے میسے میں برسانا ہے۔

اورد محیوالٹر تعالی نے کس طرح پہاول بنائے جوبانی کی مفاطت کرتے ہیں اوران سے بندریج بانی نکانے سے اگر مکدم بانی نکلے تو شہر عزی ہر جائیں اور کھیتی اور جانور بلاک ہوجائیں پہاڑوں ، با دلوں ، سمندروں اور بارشوں میں جس قدرالٹر تعالی تعمیں میں

ان کاشھارکرنانامکن ہے۔

جہان کک مرارت کا تعلق ہے تو وہ پانی اور زہیں سے ملاپ سے عاصل بنیں ہوتی کیوں کہ بر دونوں تفقیق ہیں آئو دیجھنے کس طرح سور بھی وُستر کیا اور باو جودا س سے کہ وہ زمین سے دورہے، اسے ایسا بنایا کہ ایک وقت زمین کوگرم کرتا ہے دورہے وقت میں بنین تاکہ تفذرک کی ضورت ہو تو وہ تھندک دے اورگرمی کی حاصت ہو توکری دے بسور سے کا ایک مقصد ہے جب کہ اس کے مقا حکرشمارسے باہر ہیں ۔

پھر خب سنبی زمین سے بلند ہوتی ہے اور کیپول صیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور سختی پیدا ہوجاتی ہے اہذا رطوب کی م کی صرورت ہوتی ہے جواسے پکائے تو د کھیوکس طرح اللہ تعالی نے چاند کو بداکیا اور اسس کی خاصیت مرطوب بنایا ہے جس طرح سوبرجی خاصیت حرارت بینچانا ہے تو وہ رجاند ، کھیوں کو بچانا اور زنگین کرتا ہے اور سبسب کچھ پیدا کرنے والے ملیم کی طرف سے مقرکر دہ ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر درخت سائے ہیں ہوں اور ان ایر سورج کی دھوی اور جاند ستاروں کی جاند نرخت تروہ فاسداور نا تھں ہوجائیں۔

من کرجب چیڑا درخت بڑے درخت سے سائے ہیں ہو تو وہ نراب ہوجا آیا ہے اورجا ندر کے مرطوب بنا نے کی بجان اس طریقے سے ہوتی ہے کہتم رات کے وقت نگے سرکھ ہے ہو تو تنہا رہے سر بریطورت غالب ہوگی جے زکام کہا جا اسپے توجس طرح وہ تنہا رہے سرکورطورت بہنچا اسے اسی طرح مجیلوں کو بھی رطورت بہنچا تاہیے -

جی بات کا احاطہ نہ ہوسکے اکس بی طویل کال) کاکیا فائدہ ہے بلکہ ہم کہتے ہیں آسمان سے تام ستاروں کوئی نہ کسی فائد سے لیے مسؤ کیا گیا ہے جس طرح سورج کوح ارت دینے اور جا بند کورطوبت دینے سے بیے سنوکیا گیا ہے بیں ان بی سے ہوا کہ بیں بے شمار عکمتیں ہیں جن کا شمار کر نا انسانی طاقت سے باہر ہے اگر ایسا نہ ہونا توان کو پیدا کرنا عبث اور باطل ہوتا اعجارے رب انونے ای کوسکار سرانس کیا۔

اورالله تعالى كابير قول صح نه سوياً-رَيِّبَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِأَ طِلاَّ - (١)

اوراسى طرح الله تعالى كابيرارشاد كراي عي صيح نه متوا-

دَمَا خَلَقُنَا السَّمُواَتِ وَالْهُ رُضَ وَمَا بَيْنِهُمُ

اور م نے اُسانوں اورزین کواور تو کھیاں سے درمیان سے کھیں منی بنایا۔

لاعبين - (١)

اور مبرطرے تہارہ بدن کے مرصوکا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اس طرح عاتم کے جیم کا کوئی عفوظی فائدے سے فالی نہیں اور د اور دیواعالم ایک شخص کی طرح ہے اور الس کے اعضاء اس کے اعضاء کی طرح ہیں اور بدایک دوسرے سے اس طرح تعاون کرتے ہیں ہیں جیسے تنہارہ سے مبرسے اعضاء ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور اسس کی تشہر زع نہایت طویل ہے۔

اورتبین به گان بنی کرنا چاہے کر ستاروں سورج اور عباندکو حواللہ تعالی نے علمت کے تحت بطور اسباب سنرکیا ہے تواکس بات برایان انا خلاف شرعیت ہے کیوں کر حدیث شریف میں علم نجوم اور ستاروں کا حال بتا نے والوں کی تصدیق سے مانعت کی سے مانعت ک

تواس مي دويانس منوع بي-

ایک بات برکرت ارسے اپنے آنارے خود فاعل ہیں اور وہ کسی متر کی تدہر کے تحت بین ہی جس نے ان کو مدیا

کیا اور مغلوب کیا اور بر بغیدہ کفر ہے اور دوسری بات ان خبروں کی تصدیق کرنا ہے جوعلم نجم والے ان آنار سے باب ہی ویتے

ہیں جن سے علم میں دوسرے لوگ تفریک ہمیں ہی کہوں کران کی یہ بابق جہالت پر مبنی ہوتی میں۔ اور اگر یہ بات جا تا ہو کہ سازوں

کے اسکام کاعلم معین انبیا ہرام علیہ السام کا معجودہ تھا بھر سبعام سے گیا اور حوجہ بچا ہے وہ مغلوط ہے اور اس میں میرے اور فلط

می تعبر نہیں ہوسکتی میں ستاروں کو ان آنار کا سبب ماننا جو امٹر تعالی کے عمر سے زین میں نبایات میں اور حوانات میں بیا ہوئے

ہیں دیہ عقیدہ) دیں میں کوئی خوالی بیدا نہیں کرتا بلکہ سرحی ہے لین جہالت کے ساتھ ان آنار کے تفصیل علم کا دعوی کرنا دین میں فلیل

ہیں دیہ عقیدہ) دیں میں کوئی خوالی بیدا نہیں کہ کہ دھوٹ بلیل جی ہے نبرون اور مواکر کی جو ہیں لہذا

ہیں دیہ عقیدہ کی مورک اسے فیک کرنا چا ہوا ور کوئی شخص تمیں کے کہ دھوٹ بلیل جی ہے نبرون اور مواکر کی ہوئے میں لہذا

ہی دوسے ہوگاں دو تو تم میاس کو صوف کی ان در ہنیں ہے اور طاور عشس کی وجرسے ہوا کی گرمی کا جواس نے ذکر کیا ہے اس کے براہے ہیں بو تھوا ور وہ کے کہ داستے میں موری

www.maktabah الواب الادب maktabah

١١١ قرآن مجيد، سورة آل عران آيت ١٩١

<sup>(</sup>٢) قرآن مجير، سورة دخان آيت ٢٨

کی دھوپ کی وجسے اس طرح موگیا ہے تواس وجسے تم اسس کو هیلانہیں سکتے اکمیں کہ برسب سے جس کا نکار نہیں کیا جاسکتا) باقی تمام ا تارکو بھی اسس میرتعیاس کر لو۔

البنزنبعن آنار معلیم نبی اور تعین مجهول اور مجهول آنار کے بارسے میں علم کا دعوی صیح بنیں اور معلوم آنار میں سے بعض وہ ہیں ہوتام لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں جیسے سوج کے طلوع ہوتے سے روشنی اور گری کا حاصل ہونا اور عبض آنا رصوت بعض لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں جیسے جاند کے ہوئے سے زکام کا گلنا کیوں کرست اروں کو سے فالدہ نہیں بنایا گیا۔ ملکم ان میں بے شار حکمتیں ہیں اس سے نبی ارمی میں اور میں اور میں ہے۔ اس مان کی طوف دیرہ کرمیہ آیت نلاوت فرائی۔

رَيْنَا مَا خَلَقْتَ مَنَا بَاطِلاً - (1) الصابار عالله الوصاب بكار بدا بني كيا-

بھرآپ نے فرمایا۔

اسس کامطلب ہیں ہے کر جوشنص ہر آئیت بڑھے اور اکسس میں غور وفکر نہ کرسے اور اکسانی سلطنت کے سلسے ہیں صرف اسی بات براکتفا کر ہے کہ آسان کا دنگ اور تاروں کی روشنی کو ہی بچانے ہے بات توجانوروں کوھی معلوم ہے تو جوشنص مرف ای قدرعلم براکتفا کڑا ہے وہی اپنی مونجھوں کو تاؤ دبیا ہے تو اوٹر تعالی کے لیے آسانوں کی سلطنت میں اُفاق میں ، نفسوں اور حیوانات میں بجائب میں جون کی موقوت وہی اور موالی مصل کرنے ہیں جواللہ تعالی ہے محبت کرتے ہیں کیونکہ جو تعفی کسی عالم سے مجت کرتا ہے وہ ہمیشہ السس کی مقوف میں عالم سے مجت کرتے ہیں کیونکہ جو تعفی کسی عالم سے مجت کرتا ہے وہ ہمیشہ السس کی محبت میں اور وہ السس کی محبت میں انسان تا ہے ۔

انسان تاہے ۔

تواند الدالی کے عبائب صنعت کامعاملہ بھی اسی طرح بین نام بہاں اس کی تعینیت ہے بکہ مصنفین کی تصابیف بھی اس کی تصنیف میں کداسس نے اپنے بندوں کے دوں سے واسطے سے بنائی ہی بین اگر تنہیں کسی کی تصنیف ابھی سکے اور تمہیں تعجب ہزاواں سے معنف برتعجب مرکو بلکہ اس ذات برتعجب کرناچا ہے جس نے مصنف کواس کی تصنیف برمنحر کہا اور اسنے اتفام واکرام سے اسے اس کی ہدایت دی اور اس کور بدھے راستے پر کھا اور تعرفی سے قابل بنایا جستے بتیوں کا تماشہ و بیجھتے ہوکہ وہ رقص کرتی اور موزوں و مناسب سرکات کرتی میں نوالس کھاو نے برتعجب مذکرو وہ توکہ لے کا ایک می گرا ہے جے حرکت دی جاتی ہے وہ خود بخود حرکت میں کرتا بلکہ بازیک کی فرانت و مہارت برتعجب کروجوا سے بار یک باریک و مالک

> (۱) قراً کار برده اکو مران کیت ۱۹۱ (۲) کننر العمال حبله اول ص بر و حدیث ۲۹ کا www.maktabap

بانده كراس حكت ديتا ہے جونظر سن اتے۔

تومقصودیہ ہے کہ سبزلوں سے غلائی تکبیل بانی ، ہوا ، سورج ، جاندا ورستاروں کے بغیر نہیں ہوتی اوران کے افلاک کی صروت ہے جن میں برجوان سے فلائی تکبیل بانی ، ہوا ، سورج ، جاندا ورستاروں کے بغیر خمل نہیں ہوتی ہو کی صروت ہے جن میں برجوانے ہوئے ہی اورا فلاک کے بیے حرکت ہے اوران کی ترکت اسمانی فرشتوں کے بغیر کمل نہیں ہوتی ہو اس ان کو حرکت دیتے ہی اوراسی طرح بربات السباب بعیدہ تک بہنچی ہے ہم نے ان کا ذکر تھے پڑ دیا تاکہ اس ندکورہ سے اسس میں موجم سیزلوں کی غذایات سے اسباب سے ذکر بربی اکتفا کرتے ہیں ۔

#### كهانون كى انسان تك رسانى كے أسباب كے سلطيس انعابات خدا وندى

تمام کھانے ہر گار نہیں بائے جانے بلکہ ان کے بیے کہومفوص شرائط ہی جو بیض جگہ بائی مباتی ہیں اور بعض جگہ نہیں اور
اوگرز ہیں ہر بھیلیے ہوئے ہی بعض ا وقات ان سے کھانے و کور مونے ہیں اور ان کے درمیان سمدرا ور حبگل حائل ہوتے ہی تو
دمجھوالڈ تعالی نے مس طرح تا جروں کو مسٹر کیا ان برمال کی حرص اور نفس کی خواہش غالب کردی حالانکہ عام طور برانس کوئی فائدو ہنی
ہوا بلکہ وہ جمع ہوتے ہیں اب یا تو وہ کشت نیوں کے ساتھ و ٹورب جانے ہیں یا ڈاکو ان کو بور ملے بیتے ہیں یا وہ دور رہے شہروں ہی
مرحاتے ہی تو وہ مال حاکموں سے قبضے ہیں آجا کہ ہے اور اگرز ہت اچی حالت موتواس کی صورت ہے ہے کہ ان کے وزایہ مال

سے یہ بین حالانکہ وہ ان سے بڑے وشن ہی اگران کو اس بات کی سجو مہر۔

تودیکھوالڈ تعالی نے بان برس طرح جہات اور غفلت ستط کی سے حتی کہ وہ نفخ کی طلب ہی سخبیاں برداشت کہ تے اور خطرات کو سوادی بنا نے بی اور سمزری سفری بہاؤں سے دہوکہ کھاتے ہی وہ مختلف کھا نے اور انسانی مذورت کی مختلف اسٹے اور ان ان موردی موردی بنا نے اور ان اسٹی اور دیجھوکس طرح انٹر تعالی نے اور ان بین سوار مہونے کا طریقہ سکھا یا اور دیجھوکس طرح اس نے حیوانات کو بہائی با اور ان مورک کو دیجھولس طرح تیزرفتاری عطائی نیز گرھے برطاری کے بیے سوئر کیا اونٹوں کو دیجھوان کو کس انداز ہیں بیدا کیا گھوڑ سے کو دیجھا اسٹے کس طرح تیزرفتاری عطائی نیز گرھے کی طون نظر کو کہ وہ کس طرح شفت برصر کرتا ہے اور اور میروں کی وہ کھوک اور بیا س برداشت کرتے موجھا دی کے موجھول کو دیجھول کا میں موردیا ہی بیا کیا گھوٹر سے کو دیکھول کو دیجھول اور جیوانات کے دوریعے موجھول کی اور بیا ہی برداشت کرتے موجھا دی موجھول کو دیجھول کو دیجھول کی دیجھول کی در بیعے موجھول کا تعام کی انداز تعالی نے یہ سب مختلی اور میں موجھول کی حذب بی بیا ہی ہی دیجھول کی موجھول کا تعام کی اور بیا ہی موجھول کی کو اسٹ کی حذب بی بیا ہی ہی دیجھول کا تعام کی کا تعام کی حذب بی اور کا در کہ میں موجھول کی کو دیجھول کی موجھول کی کو تی اور تا کہ کی کو دیکھول کی کے خوال کی در تی کا تعام کی کو دیجھول کی کو دیجھول کی کو دیکھول کی کورل کی کو دیکھول کی کو دیکھول کی کو دیکھول کی کو دیکھول کی کھول کی کو دیکھول کی کھول کی کو دیکھول کی کو دیکھول کی کو دیکھول کی کھول کی کو دیکھول کی کو دیکھول کی کھول کی کو دیکھول کی کھول کی کو دیکھول کی کھول کی کھول کے دیکھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کو دیکھول کی کھول کے دیکھول کی کھول کے دیکھول کی کھول کے دی کھول کی کھول کی کھول کے دیکھول کی کھول کی کھول کی کھول کے دیک

www.maktabah.org

#### کانوں کی اصلاح

جانا چاہئے کہ زبین سے جسبز این نکلتی ہیں اور تو کچھ حیوانات سے بیدا ہوتا ہے ان کواسی طرح چانا اور کھانا ممکن ہیں ہے بلدان ہیں سے ہرایک کی اصلاح پکانا، ترکیب اور تعیق کو چھینے اور تعیق کو باقی رکھنے سے ذریعے ان کی نظافت فرد کی ہے بلدان ہیں سے ہرایک کی اصلاح پکانا، ترکیب اور تعیق کو چھینے اور تعیق کو باقی رکھنے ہے اس بیے ہم صرف ہے بلداس سے مارا مورای کام ہے اس بیے ہم صرف ایک روڈی کس کس عمل کی محتاج ہوتی ہے وہ گول ہوجاتی ہے اور کھانے سے ایک روڈی کس کس عمل کی محتاج ہوتی ہے وہ گول ہوجاتی ہے اور کھانے سے قابل ہوتی ہے حالانکہ وہ بیچ کی صورت میں زبین ہیں ڈالوگئی تھی ۔

تورب سے بہلے کان کی فرورت ہے تاکہ وہ زبین کو تھیک کر کے تھی باٹری کر سے چر بہل جوزین بی با جیائیں اوران کو جُرتے کی کلای اوراس سے قام الب باب کی ضرورت ہوتی ہے جواس تیاری سے بعدا یک عرصتک اسے بانی دیا جا تاہے جر زمین سے جوڑی بوٹوں اور کھاس وغیرہ کو دور کیا جا تا ہے بچر گا ہنے کے بعداسے صاف کیا جا تاہے اس کے بعد بسائی اور چر گوندھنے کا مرحد ہوتا ہے اس سے بعدروٹی تیار ہوتی ہے تو ان کا موں کو شمار کھیئے جن کا ہم نے وکر کیا اور بعض کا ذکر نہیں کیا در ان کوگوں گئنتی جی کریں جو برسب کام کرتے ہیں نیزاس کام کے بیے بو ہے، مکری اور پیھروغیرہ کے جو آلات استعال ہوتے ہیں ان کا شار بھی کیئے جو جو کا دیگر کھتی باڑی کے آلات تیار کرتے ہیں جو گذیم کو بیتے ہیں جو روٹی پیکا نے ہی بڑھئی لو ہار اور نانائی و عذہ ۔

پر عورکرو لو بارکولو ہے سیسے اور تا نبے کی صورت ہوتی ہے چھر سیجی دیجیوکر اللہ تعالی نے پیاڑ، سیھراور معدنیات کی کانیں کس طرح بنائی میں اورزمین کوکس طرح مختلف کی کرموں کی صورت میں بنایا جو ایس میں سیلے ہوئے ہیں۔

الرقم عور کرو تو ته بن معلام موجائے کہ ایک گول روٹی تها رہے کا نے کے بیدا کس وقت تک تبار نہیں ہوئی تھا جب کا اس فرائے کو دیجہ حربا دلوں کو ایمنا ہے تا کہ بارٹ مارٹ کا میری بہتے تواس فرٹنے کو دیجہ حربا دلوں کو ایمنا ہے تا کہ بارٹ مارٹ کو دیجہ خربا دلوں کو ایمنا ہے تا کہ بارٹ مارٹ کو دیجہ خربا دلوں کو ایمنا ہے تا کہ بارٹ مارٹ کا میری کا میری کا میری کا ریکا ریک اس کے تام کیا ہم کا ریکہ ایک ایس کے میں کہ بہتے وہ بہتے وہ بہتے فرشندوں کے آخری مال کہ بہتے وہ کی اس کا میری کا ریکہ ایس کا میری کا ریکہ ایس کا میری کا میر

کیاتم ہیں دیجھتے کہ الٹر تعالی نے کس طرح اپنے اس بندے کی داہا گی فرائی جے ایک ناپاک نطفے سے بیدا فرہا کہ وہ اس منظم کے عجیب وغرب کام کرنے شکا قبنی کو دعیوکہ اس کے دوبیلے ایک دوسرے پرمنطبق ہوتے ہیں وہ دونوں بیک ونت ایک چیز کوانی گرفت ہیں سے رحلہ ی جاری کاٹ دیتے ہیں اگر اللہ تغالی اپنے فضل دکرم سے اس کے بنانے کا طریقہ نہ بتانا اور ہم اپنی سوچ سے اس کو بنا نے برجور ہوتے بھر سے لو با نکال بڑا اور ال الات کی صورت جی ہوتی جن فرسے فریا نکال بڑا اور ال الات کی صورت جی ہوتی جن دی فرسے قبنی بنائی جاتی ہے اور ہم سے کسی ایک کو حضرت نوئرح علیہ السلام کی عمر حاصل ہوتی اور اسے نہایت کال عقل بھی دی جاتی بھر جی السری اللہ کی عرصاصل ہوتی اور اسے نہایت کال عقل بھی دی جاتی بھر جی السری الدی سے اس کی طریقہ معلم کرنے سے وہ عمر کم ہوجاتی دوسری چیزین تو ایک دہیں۔

نووہ ذات باک ہے جس نے انھوں کے ساتھ دیجھنے والے ہی ریکھے اوروہ باک ہے جس نے اس بیان کے ساتھ بیان کو ان کو فات باک ہے جس نے اس بیان کے ساتھ والے ہی در کھے اوروہ باک ہے جس نے اس بیان کے ساتھ والے سے خالی ہو بیان کرسنے سے منع کیا اب غور کرواگر تمہار سے نال کوئی نہ ہویا ہو بالدی ہوگی اور تم تمام کا موں میں مال کا کہ بینے من فار مضطرب ہوگئے تو وہ ذات باک ہے جس نے بعن بندوں کودوسرے بعن کے لیے سنتے کیا جسی کہ اس کی شیئت نافذ اور حکمت تام ہوگئی۔

اس سلسلے میں بھی ہم مختصر کلام کررہے، ہیں کیوں کہ جاری غرض آگا ہی ہے تمام نعمتوں کا حاطم مقصود مہیں۔ ساقواں نکتند:

## اصلاح كرنے والوں كى اصلاح

یدلوگ جو کھانا و غیرہ تبیار کرنے ہیں اگران کی اکو ام ختف ہوتیں اور دھٹی جانوروں کی طرح ان کی طبیعتوں ہی نفرت ہوتی تو وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے اور دوررہتے اور ایک دوسرے کو نفع نہ بنیاسکتے بلکہ دھٹی جانوروں کی طرح ہوتے تو ایک جگر پہنیں رہ سکتے اور نہ ہی وہ ایک غرض پر اسکھے ہوسکتے ہی تو دیجھوکس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تورٹر دیا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے ائنس اور محبت ڈال دی۔

اگراک وہ سب مجد خرج کرتے ہوزین میں ہے توان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا نکر سکتے لیکن اللہ تعالیے نے ان کے درسیان محبت پیدا کردی ۔ ارشا دخلوندى بع: كُوا نُفَقُتُ مَا فِي الْدُرْضِ جَمِيعًا مَا الفَّتَ بَيْنَ قُلُومِ عُد وَلِكِنَّ اللَّهُ الْفَ لَبُيْهُ مُد.

اسی الفت اورارواح کے باہمی تعارف کی وجہ سے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ایک دوسرے سے ملے شہرا ور ملک بنے رہائتن گا ہیں اور گھراس طریقے پرسینے کر وہ ایک دوسرے سے قرمیب اور ملے ہیں بازار اور دکانی نبی اور کئی قسم سے

کارفانے بناتے جن کا ذکر طویل ہے بھر حب ان کی ابزام مگراتی ہیں اور ھیگرطے پیدا ہوتے ہی تو ہمت زائل ہوجاتی ہے کیونکم
انسان کے فطرت ہی خصہ ، صدی اور حبک و عبدل موجود ہے جس کی وجرسے وہ لوٹتے ہی اورا یک دوسرے سے نفرت کرنے
ہی تو دیجھوکس طرح انڈ تعالی تے با دشتا ہوں کو مسلط کیا اور قوت اور سامان سے ان کی مدد کی بھررعایا کے دلوں ہی ان کا
رعب ڈالاحتی کہ وہ خوشی و ناخوشی ان کے سامنے سرسی خوج کرنے گئے اوراللہ تعالی نے کس طرح با دشاہوں کو ممالک کی اصلاح
کار سنہ بتایا جی کہ انہوں نے شہروں کو مختلف صوب میں تقت ہی جس طرح ایک خص سے مختلف اجراہوتے ہیں اور
وہ ایک عرض پر باہم تعاون کرتے ہیں اور بعین دوسرے بعض سے نفع عاصل کرتے ہیں بھرانہوں نے سرمار قاضی ، قبید
فوایک عرض پر باہم تعاون کو تھے اور لوگوں کو انصاحت پر بنی قانوں کی طوف مجبور کیا نیزان کو باہمی تعاون کا یا بند بنایا حتی کہ
فوائے اور بازائی تفع ماصل کرتا ہے بلکہ تمام شہروالوں سے نفع انتھا کہ ہے اور دوسب لوہار سے نفع عاصل کر نے
ہیں اور یہ نفع اندوزی ای ترتیب ، اجتماع اور انفیاط کے مطابق ہوتی ہے جو بادشاہ نے قائم کی ہے جس طرح قام جسمانی
اعضار دایک دوسرے سے تعاون کرتے اور نفع انتھا تے ہیں۔

اور غور کیجے کس طرح المدتنالی نے ابنیا کرام علیہ مانسلام کومبوث فربایاتی کراہوں نے ان بارشاموں کی اصلاح کی جورعایا کی اصلاح کرنے ہی اورا منہوں نے علوق کے درمیان عدل سے حفظ کے بارسے میں قوائین مفر بعیت کی بیجاں کرائی ان کی نظم وضبط کے لیے سیاسی قوائیں تبا کے امامت وسلطنت کے احکام اورفقہ کے احکام واضع کئے تاکہ ان کواصلاح

دنیای دا بنائی حاصل موجب کدا صلاح دین کی دا بنائی اس سے علاوہ ہے۔

دی کار بھائی کا میں جوجب دراعداں رہی کا ہماں کی سے میروں ہے۔ اور دیجھوکس طرح اللہ تفالی نے فرشتوں کے ذریعے اصلاح کی اور خود فرشتوں کی اصلاح ایک دوسرے کے ذریعے کی حتی کم اس ملک مقرب تک معاملہ بیٹے گیا کہ اس سے اورا لٹر تعالی کے درمیان کوئی واسطر نہیں ۔ روٹی پیلنے والاگوندھے موٹے کے شے سے روٹی پکانا ہے چینے والا پینے سے ذریعے اصلاح کرتا ہے کسان کا شنے میر نی برمیر تارکرتا ہے یہ ارکارٹ تنکاری کے کابات تنارکرتا ہے بیٹے والا پینے سے اُراکٹ منانا سے ای طرح وہ تمام کار مگر

سے ذریعے تیارکرتا ہے تو بارکاٹ تکاری کے اکات تیارکرتا ہے بڑھئی تو ہے کے اُلات بنانا ہے اسی طرح وہ تھام کار بگر کام کرتے ہیں جو تھا نے سے اُلات کی اصلاح کرتے ہیں سلطان کار بڑوں کی اصلاح کرتا ہے اور انبیا دکوام ، علاد کی اصلاح کرتے ہیں جوان سے وارث ہی علی ربا دشاموں کی اصلاح کرتے ہیں انبیادکوام کی اصلاح فرشتوں سے واسطے ہوتی ہے من کہ بارگاہ ضا وزری کک معاملہ بنیتیا ہے جو تمام نظام کا سرچیٹر ہم ، تمام حسن وجمال کا مطلع اور مبر ترتیب و البیف سے منبع ہے اور برسب تمام بالنے والوں سے بالنہارا ور مسبب الاس باب کی نعمین میں اگرا لٹر تعالی کا فضل نہ ہوتا جس طرح اس نے

اور وہ لوگ ہو ہمارے داستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بفروران کواپنے راستے دکھائیں سے۔ اپنے کرم کوبیان فرایا۔ وَالَّذِیْنَ مَجَاهَدُوُ اِفِیْنَا لَنَهُ دِیَنَا مِین توہیں اللہ تعالی تعتوں ہیں سے است تقوری سی بات کی بھان تک راہنائی حاصل نہرتی۔
اوراگراس نے عہیں ابنی نغمت کی گہرائی کے احاط سے متعلق طبع سے رد کا نہ مؤتاتو ہیں ان کے احاط کا شوق مؤتا لیکن اللہ تالی بنے اپنے غلیہ اور قدرت کے تحت ہمیں اسسے روک دیا ہے ارشاد خلاوندی ہے۔
واللہ تعالی تعدید النوائد تَحْصُوها۔
واللہ تعدید النوائد تَحْصُوها۔
وراگر تم اللہ تعالی نعمت کا شمار کرنا جا ہم تو ان کو شمار میں اللہ تعالی نعمت کا شمار کرنا جا ہم تو ان کو شمار میں اس کرسکتے۔

اگریم گفتگورنے بن تواسی کی اجازت سے وسعت وکشادگی حاصل ہوتی ہے اوراگریم خاموش رمی نواسی کے غلبہ
سے تحت خاموشی اختیا رکرتے ہیں کیوں کر جس حیبر سے اللہ تعالی رو کے اسے کوئی دسے بنیں سکتا اور حج کھے عطا کرسے اسے
کوئی روک بنیں سکتا کیوں کر ہم موت سے پہلے زندگی سے مرجمے بن ول سے کانوں سے جاربادشاہ کی ہم اواز سنتے ہیں۔
کوئی روک بنیں سکتا کیوں کر ہم موت سے پہلے زندگی سے مرجمے بن ول سے کانوں سے جاربادشاہ کی ہم اواز سنتے ہیں۔
رلمن الممثل کے افتا کی را دشاہی ہے اللہ واحدوقہار کی را دشاہی ہے)
توادیا تعالی کا میں سے جس سے جس کھار سے متاز کرتے ہوئے زندگی سے اختیام سے پہلے بیزار سنادی۔
المطاب تا مطاب کا تا ہم جس سے جس کھار سے متاز کرتے ہوئے زندگی سے اختیام سے پہلے بیزار سنادی۔
المطاب تا مطاب کا تا ہم جس سے جس کھار سے متاز کرتے ہوئے۔

## فرت توں کی بیالٹ میں اللہ تعالے کی تعمت

جو کھیے بیدے گزر دیکا ہے اس سے بیات تم بریخنی نہیں رہی کہ انڈ تعالیٰ نے فرٹ توں کواس سے بیداکیا کہ انسیاء علیہ الله کی اصلاح و براست اوران تک، وجی بنیا نے کاان کو ذریعہ بنایا اور نہیں برنیال نہیں کرنا جا ہے کہ ان کا حرف بی کا سے بلہ فرشتے کرت اور مرات کی ترمیا ہے۔ اعتبار سے بین طبقات بیں تقسیم ہوتے ہیں۔

فرشتوں کے طبقات،

فرمشتوں کے تین طبقے ہیں۔

(۱) زبین کے فرشنے (۷) اُسمانی فرشنے (۲) عرش کواٹھا نے والے فرشنے تو دیجھوکس طرح اللہ تعالی نے کھانے اور غذا سے متعلق امور پران کو مقرر کیا جہاں کے علاوہ جو بدایت وارشاد پر بقرم بن ان کا ذکر ہم سنے ذکر کیا ان کے علاوہ جو بدایت وارشاد پر بقرم بن ان کا ذکر ہم ان کہ بن بر بھی جان لوکہ تمارے بدن کا مرجز و لمکہ سن لوں سے اجزا ان کے حصول غذا کے بیے سمات فرشنے مقرر میں اور بر کم از کم بن بر وس بلکہ سو بلکہ اس سے جی زیادہ تک پہنتے ہیں۔

(١) قرآن مجيد اسورة نحل أيت ١٨

الله قرآن مجيد سورة غافرات و www.maktabah. وان مجيد سورة غافرات و الله

اس کا بیان اس طرح سے کرفذا کامعنیٰ ایک جزد کا در سرن جزو کے قائم مقام ہونا ہے جومط جکی ہے اور بی فلا اُخری مطع من خون بنى ب بركوشت اور بران بنى بى اورب بركوشت اور بريون كى شكل اختيار كري تواب تهارى فلاعمل موكى فون اور گوشت ایسے جسم می جن کوکوئی طاقت ،معرفت اورافتیار حاصل نسی ہے وہ خود سخود حرکت بنیں کر سکتے اور بنہی خود بخود تردیل موسكت مي اورمحن طبعيت ان كے طورطريقوں كو بدلنے كے ليے كفايت نيس كرتى عس طرح كذم خور بخودليس كراہنے أب كوكوندهتي اور دوٹی کی شکل اختیار نہیں کرتی اس کے لیے کاریگر کی ضرورت برتی سے اسی طرح خون عبی ا بینے آپ گوشت، بڑیاں ، رکیس اور سیھے بنی بنت باکمی بنانے والے کی ضرورت موتی ہے اور بربنا نے والے اندرونی فرشنے بی میں طرح ظاہری طور برشمرا ہے كاريكرمون يميد اوراد لرتفال في تمريز لا سرى اور باطن تعنون كافيفنان فرايا توتميس اسس كى باطن تعمون سے عافل سن مواجل سے توس دامام غزالی) کہتا ہوں ایک ایسا فرت مضروری ہے ہوگوشت اور بلری کی طرف غذاکو مجینے کیوں کر غذا خود بخو دعرکت نہیں کرتی ادرابك دوسرافرات تدابساس وواس كيلوس غذاكوروك ركه ادرتبيرا فرشته اليمام وحوغذا كادريس تون كاصورت كو دوركرے چفا فرشتا سے گوشت ، ركوں اور بلى كالباس بنيا مے بانحواں فرت: ماجت نداسے دائدكو دوركرے اور حطافر شنہ ان جیزوں کوان کے مناسب کے ساتھ ملامے جس میں بڑی کی صفت ہے اسے بڑی سے ملامے گوشت کی صفت والے کو گوشت سے ملائے ، تاکہ وہ صراعداندرہی اور سانویں فرشنے کی جج ورت ہے جوان کو ملانے ہی مقدارا ورا ندازے کا خیال رکھے گول كے ساتھ اس قدر ملا مے جس سے كولائى زائل نہ موجورائى والے سے الس قدر ملا مے كراس كى جورائى بانى رہے اور جو اندر ے فالی ہے ای بی اس قدر ملائے کراس کی گرافی اور فلد باتی رہے اور ان میں سے ہرایک میں حاجت سے اندازے كى صفاطت كرے شلائے كے تاك براكس قدر كوشت جى كرويا جواس كى دان برجى بونا جا مينے تھا تواس كى ناك برى بوط نے كى اوراكس كا خلافتم بوجائے كانزاكس ك شكل وصورت بكو كر وراؤنى بوجائے كا-

پارس کے بومناسب ہے وہ افتیار کر ہے بلکوں ہیں بتلاپی واکھ سے) ڈھیے ہیں صفائی ، دانوں ہیں مواہا یا ، ہڑیوں ہیں سنی مناسب سے تومبرا یک ہے ہے ای قدر غذا بہنجا کے جومقدارا در شکل ہیں اس سے مناسب مو ورمة صورت بگڑ جائے گی اور بعین کم موجائیں گی بلکہ اگر ہ فرخت: نقیم ہیں عدل کا خیال نر رکھے اور نیچے کے سراور باقی تمام بدن کک اس قدر غذا بینجا ہے جس سے وہ بڑھ جائے ہیں اس کے باؤں کو چیوڑ دے تو وہ یا فوں اس طرح رہے گا جس طرح بجب بین میں تھا اور باقی جسم مراجھ جائے گا اور تم ایسے اور کی جون اس کا ایک یا وُں نیچے کے باؤں کو محجو کے بوضا مت میں بورا اوری ہے کین اس کا ایک یا وُں نیچے کے باؤں کی طرح ہے تو وہ اپنے جسم سے نفع عاصل بنس کرسکے گا توائس انداز میں تقسیم کی رہا ہے کیوں کرا ہے کاموں کو طبیعت سے منسوب کی طرح ہے دورہ باتا ہی نہیں کرکیا کم رہا ہے۔ اعتبار سے شکل بدل لیتا ہے کیوں کرا سے کاموں کو طبیعت سے منسوب کرنے والا جاہل ہے وہ وہ جاتا ہی نہیں کہ کیا کم رہا ہے۔

يتوزين كوشنول كاب تقى وه تهارے اندر عمل بي مشغل بي حب كرتم مندك حالت مي أكام كررہے مواور ففلت

یں ادھرادُھ بھررہے ہواور دہ تمہارے باطن میں تمہاری غذاکی اصلاح کررہے ہیں جب کم آن سے بےخبر ہواور می تمہارے جسم کے تمام اجزاد ہیں ہی حتی کربعض اجزاد مثلاً) تحواور ول وغیرہ ایک سوسے نلائد فرنشتوں سے متماج ہیں ہم نے انتقار سے پیش نظرات نفصیل کو تھوڑ دیا ہے۔

اورزین کے فرت توں کو آسمانی فرت توں سے ایک معلوم ترتیب پر مدد بہنچتی ہے الس کی حقیقت اور گہرائی کو الشرقالا کے سواکوئی بہنیں جانتا اور آسمانی فرٹ توں کو عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے مدرعا صل موتی ہے اوران سب برتا ایمد و بوایت اور درستگی کے توالے سے اکسی فات کا افام ہے جو صفاطت کرنے والا، بایک ، ملک و ملکوت کوا تنہا ، مالک عزت و جبروت والا ندین واسمان میں فہر والا بادشاہی کا مالک اور عزت وجلال والا سے ۔

آسمانوں اورزین، نبانات وحیوانات کے اجزادی کہ بارش سے مرفطرے اور باول جوابک طرف سے دومری طرف کوجانے میں ان سب پرمفروفرٹ توں کامشمار نہیں موسکتا اس لیے ہم نے احادیث سے استدلال کو تھوڑ دیا ہے۔

سوال:

برنام افعال ایک فرشتے کے توالے کیوں نہیں کئے گئے سات فرشتوں کی ضرورت کیوں پڑی ،گذم کے بیے بھی پہلے بینے کی فرورت موق ہے بھر اپنے کی فرورت موق ہے بھر اپنے والاجا ہے کی فرورت موق ہے بھر اپنے کی توریت ہوتی ہے بھر بانی خوالے کے اس کے بعداس میں بانی خوالے کی اور سے موق الاجا ہے ما آوی بھر بانی بھر بانی بھر بانی بھر بانی ہے موق ہے سا تو ہی موق ہے سا تو ہی موق ہے سا تو ہی موق ہے موق ہی توریق کا باطنی عمل انسانوں سے اس ظام ہی عمل موق ہے کی طرح کیوں نہیں ہے کی طرح کیوں نہیں ہے کہ موق ہے کہ کہ موق ہے کہ کہ موق ہے کہ کہ موق ہے کہ موق

جواب:

فرنتوں کی تخلیق اورانسانوں کی تخلیق میں فرق ہے ان دفرشتوں) ہیں سے ہرائک کواکی صفت عطاکی گئی ہے جس میں کسی دوسری صفت کا اختلاط اور ترکیب بنیں ہے ہذا ان ہیں سے ہرائک کے ذمہ ایک ہی کام ہے اورا لٹرتعالی سے اس ارشاد گرامی میں اسی بات کی طرف اثنا رہ ہے۔
گرامی میں اسی بات کی طرف اثنا رہ ہے۔

وَمَامِنَا إِلاَّ لَدُمَقَامُ مَعُلُومُ -

اور ہم رفز شتوں امیں سے مراکب کے بیے ایک معلوم اور ا مقرر) مقام ہے۔

اسی مید ان کے درمیان اختلات نفرت اور اطائی نہیں ہوتی باکہ سر ایک مرتبہ کے نعین میں حواس خمسہ کی شل سے

(۱) مندامام احمد بن صنبل جلداول ص اسم سروباً ت عبداللر (۲) فران مجد، سورة صافات آیت سرا ۲) فران مجد، سورة صافات آیت سرا ۲)

ادازوں سے صول میں بینائی کا سماعت سے اور سونکھنے کی قوت کا ان دونوں سے کوئی تھاکھ انہیں ہونا اور نہی ب دونوں سونگھنے کی فوت سے جھ کونے میں اور ب انھا ور باؤں کی طرح بی نس کیوں دیعین افغات، تم باؤں کی انگلیوں سے يكون مواكعيد يكزنا كمزور سوتا سي تواكس كا باقع سي كراؤ مواا ورتم دوسرول كومرك سانف مارت موتومركا بافقت اخلاف بواكيون كرباته مارنے كا الرب اوربراك انسان كى طرح بھى نس كيون كراكب مى آدمى بينا، كوندها اور روٹی پاناہے اور برای قسم کی کمی اوراعتدال سے عدول ہے اوراکس کاسب انسانی صفات میں اختلاف ہے چوں کر وہ ایک سی صفت بنیں رکھنا اس سے وہ ایک بی عمل کا یا بندین -

یبی وجہ ہے کہ تم انسان کود بھنے ہوئے کبی اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کر اسے اور کبھی نافرمانی ، کیوں کم اس کے دواعی رارادے) اورصفات بیں اختان ہے جب کہ فرشتوں کی طبیعتوں میں بیمکن بنیں ہے ملک اطاعت فراوندی ان ك فطرت بي وافل مان كونا فرانى كى مال مى بنس يس وه المرتفالى كے علم كى خلات ورزى بنيركرتے وه رات ون الله تقال كى تسبيح بيان كرتے بي الس بي كو تا بى بني كرتے ان ميں سے دكوع كرتے والے بروقت عالب دكوع بى رہتے بي سي وكرن وال بهيشه سجد كى حالت بي رجة بي اورج قيام كى حالت بين بي وه بميشه حالت قيام بي رجة بي ال ك افعال میں نتوافقات ہے اور نہی کوتا ہی ان میں سے ہرایک کا ایک مقرمقام ہے وہ اس سے تجا وز منیں کرتا۔ وه الشرتعالى ك فرما بروارى الس طرح كرت بي كواس بي محالفت ك كوي مجال منين تمار اعفار كرا ق تشبيه

دینا عمی ہے دمینی صرطرح انسان کے اعضاء اس کی علم عدولی بنی رتے فر شقے بھی اپنے رب کی عکم عدول بنیں کرتے ) تم حب بليس طولنا جا بوتوضي بلون كواكس بي كونى ترد داوراخلاف بنين موكة ابسابنين بواكر كلي وه تمهارى ماسطنين اور کھی افتادت کریں بلابوں ہوا ہے کہ وہ تمارے امرونی کی شظر سی بی وہ تمارے اشارے برگفتی اور فورا بند ہوجاتی ہیں۔ ایک طرح کی تشبیب ملی ایک وج سے دونوں میں فرق بھی ہے کیوں کہ الس وکت کا علم بنیں ہوتا جوان سے صادر ہوتی ہی کھیلی یا بند ہوں جب کرفر شتوں ہی جیات ہے اور وہ اپنے عمل کا علم رکھتے ہیں۔ توالنرتنا لى نے زمین واسان کے فرات توں کے ذریعے تمیں صرف کھا نے یں اس قدر نعت عطافر ای ہے

باقى حركات وحاجات اسس علاده بي مم ان كاذكرك كلام كوطول دينا بنين چاہتے، برنعتوں عطبقات یں سے دور اطبقہ ہے اور تمام طبعات کا مشار مکن بنیں ہے توان کے افراد کا شمار کیسے ممکن ہوگا۔

توالشرتعالى في تمريطامرى اور باطنى معتون كى بارسش برسائى بيرفرايا-اورظامری وباطنی کناه جیواردور وَذَرُوْا ظَاهِمُ الْرِنْمُ وَدَبَاطِنَهُ - ١٧

> (١) بح الزوائد اجلده ص ١٧٧ ت بالجاد (١) قران مجيد، سورة انعام آيت ٢٠)

اطنی گناہ بن کولوگ نہیں جانتے بعنی حسد بدگانی، بڑت اورلوگوں سے بارے میں برائ کودل میں جھیانا وغیرہ ول سے گئام م گناموں میں سے میں اورلان سے لوگ ناوا قت مہی ان کو جھوٹرنا باطنی معتوں پرالٹرتھا لی کائ رادا کرنا ہے اور ظامری گناہ بو اسمنا وسے موضے میں ان کو ترک کرنا ظاہری نعنوں پرسٹ رادا کرناہے۔

بلدی درام غزالی) کتاموں بوشخص بلک جیسینے کا عورت بین جی ادارتال کی نافر مانی کوسے شکا جہاں آگاہ کو بذر کھنا جاسے

قا وہاں آئے کھول و سے تواس نے ادلٹر تعالی ان عام معموں کا انکار کیا جو اللہ تعالی نے اسے آسان اور اسے

سے درمیان میں عطا فرائی میں میوں کہ اللہ تعالی نے تو کچھے بیلا کیا ہے حتی کہ ماہ کہ ، آسمان ، زین ، جو زائت اور نیا بات برسب کچھے

بندوں پراونڈ تعالی کا انعام سے کہ اس کا نفع ان سے پورا مو یا ہے اگر میراس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ان سے نفع اٹھا جی بین بے تنگ بیک جھیکنے میں اونڈ تعالی کی دونعت میں کیوں کہ مہر بلیک کے نیجے کچھ بیٹھے اور گوشت ہے جو دماغ کے اعصاب

ہیں بے تنگ بلک جھیکنے میں اونڈ تعالی کی دونعت میں کیوں کہ مہر بلیک کے نیجے کچھ بیٹھے اور گوشت ہے جو دماغ کے اعصاب

سے متصل ہے اس سے اور والی بلک کا جھیکنا اور شیخے والی بلیک کا اٹھا کا کمن کی دونع کو تی ہے کیوں کہ سفیدی روشنی کو سکھرتی ہے اور کسیا ہی اور کسیا ہوئے

سیاہ مونے میں اوٹھ تعالی کی نعمت ہے ہے کہ وہ آئکھر کی دوشنی کو جمع کو تی ہے کیوں کہ سفیدی روشنی کو سکھرتی ہے اور کسیا ہی دور کیا ہوئے۔

بیاہ مونے میں اوٹھ تعالی کی نعمت ہے ہے کہ وہ آئکھر کی دوشنی کو جمع کو تی ہے کیوں کہ سفیدی روشنی کو سکھرتی ہے اور کسیا ہی دور کھرا

جوشخص فيرمحر عورت كوديجة إس وه ليكون كي صورت بس ملن والى نغمت فدا وزى كا انكاركر السيعب وه أنكه كوتات

اور بلیس انکھوں سے بغیر آنکھیں سر کے بغیر، سر، باقی تمام بدن کے بغیر، بدن غذا کے بغیر اور غلاء بانی ، زمین ، موا، بارکش ، بادل،
سورج اور جا فدکے بغیر قائم نہیں موق اوران میں سے کوئی بھی چیز آسانوں سے بغیر قائم نہیں ہوت اورا سمان فر شقوں سے بغیر قائم نہیں
ہوتے کیوں کر پرسب ایک جیزی طرح میں اور بعض دوسری بعض سے ساتھ اس طرح سر لوط میں جس طرح بدن سے اعتماء ایک
دوسرے سے ساتھ متصل میں تو گو با اکس نے شریا سے سے کر تحت النٹری کا کس موجود مرضمت کا انکار کیا اب کوئی فلک ، کوئی
حوان بلکہ بنا اس وجمادات میں سے کوئی چیز نہیں جو اس رلیدن نہ جیجتی مواسی بلے صریف شریف میں آبا ہے کہ جس صائم ذہیں
میں لوگ جم ہوتے میں یا وہ ان میر لعنت بھیجتی ہے یا ان سے بلے دعا کے مغفرت کر تاہے "اور آپ نے ارشاد فرایا۔

یا تی انکا لیے کیٹ تنفی لیون کی شریح تھی افعوں سے سے تنگ عالم کے بلے سر سے بڑت ش مانگئی ہے جتی کر دریا
یی انکٹ کو۔

وی انکٹ کو۔

اور مدیث شراف می ہے۔

اَنَ الْمُكَدَّيِّكَ مَيْ مِنْ الْمُصَاةَ - (١) بِي الْمُكَدِّينَ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ

متند واور بے شمارا لفاظ بر لعنت، کا ذکر سے جن کا اصاط ممکن بنی بیتمام احادیث اس بات، کی طرف، اشا دہ کر تی بین کر نا فرمانی کرنے والا بلک جھیکئے بین تمام ماک و ملکوت کا مجرع طفہ را ہے اوراکس سنے اسپنے آ ہے، کو ہلاک کیا البنتہ برکہ وہ گناہ سے بدنیکی کرکے اسے مٹا وسے تولعنت، استغفار بیں بدل جاتی ہے قرمیب ہے کہ اللہ تعالی اکس کی تو مقبول فرماکر اسے معان فرا وسے ۔

> (۱) سنن ابی داوُد هلدی من ۱۵ کتب انعلم روم) السنن امکری ملبیری صلدرص مریم کتب البنایات مسلم Www.maktabeitt

ہدا ہوجائے۔ بلکہ دن اور لات میں جو بیس گھنٹے ہوئے ہی اور ہر گھنٹے بین تقریبًا بنرار سانس ہوئے ہیں۔ تقریبًا دس منظے ہوتے ہی تو سر لحظہ بین تقریبًا تھے برنہ سے برن کے ہر جزوبیں لاکھوں نعمتیں ہیں بکہ عالم کے ہر جزوبیں استامے ہی تو دیجھوکیا ان کے شمار کا تصور کیا جاسک ہے یانہیں ؟

تبسرابيان:

#### مخلوق كوكرسے بھيرنے والاسبب

مبان لیجے کر مخلوق کوئ رسے مرف جہالت اور غفلت بازر کھتی ہے کیونکہ وہ جہالت اور ففلت کی وجہ سے نعمتوں کی بہان سے رک جاتے ہی جھر اگروہ نعمتوں کی بہان حاصل کرھی لیں نوھی ان سے نیان ہی شکر کے ہے اتنا کہ دینا کا فی ہے «الحمد دینا، اور وہ جانے ہیں کرٹ کر کا معیٰ بہ ہے کر نعمت کواس حکمت کی تکمیل کے بیے استعمال کیا جائے جس کا اس سے ارادہ کیا گیا ہے۔ اور وہ الٹر تعالی کی فرا نبرواری ہے۔

اب ان دوباتوں کا علم حاصل ہونے کے بعد کرئے کے دلتے ہیں رکاوٹ شہوت کا غلبہ اور تبطان کا تسلط ہوتا ہے جہاں کک تغمیر اس سے خواس کے کئی اسباب اوران ہیں سے ایک سبب ہر ہے کہ لوگ جہات کی دھبہ سے ایک سبب ہر ہے کہ لوگ جہات کی دھبہ سے ایک سبب ہر ہے کہ لوگ جہات کی دھبہ سے ایک سبب ہر ہے کہ لوگ جہات کی دھبہ سے ایک سبب ہر ہے کہ لوگ ہوا اس سے ایک سبب ہر کو افر ہر حالت ہیں حاصل ہوتی ہے اس وجہ ہے وہ ال تعمال کو استعمال کرتے جن کا ہم نے ایک واستعمال کو استعمال کو استعمال کرتے ہیں اور وہ ہر حال ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں لہذا کو تی جی لیڈ کو گئی ہے کہ مم ان کوروں ہوا سے نعمت شمار مہنیں کرتا ہی وجہ سے کہ تم ان کوروں ہوا

پرٹ کر کرتے ہوئے ہیں و کھو گے عالانکہ اگروہ ایک تحظہ کے بیے ہی ان کا گلا گھونٹ دسے تی کہ ہوا بندہ وجائے تو وہ مرحائیں اوراگروہ سے موائیں جن ہوا ہوتی ہے اوراگروہ سے موائیں اس بندہ وجائیں جن ہوا ہوتی ہے اوراگروہ سے موائیں اوراگران ہیں سے کوئی شخص اس امتحان میں ڈالا جائے جراسے نجات مل جائے تو وہ ہواکو نعمت جان مرا اللہ تعالیٰ کا شکر اواکر ہے گا۔ تو ہیا نتہائی جہاست ہے کیونکہ ان کا شکر اس بات پر موقوت ہوگیا کہ ان سے نعمت جن جائے ہوئے ہوئے ہوئے مالان کا شکر اس بات پر موقوت ہوگیا کہ ان سے نعمت جن جائے ہوئے ہوئے ہوئے اورا سے نعمت ہوئے اورا سے نعمت ہوئے اورا سے نعمت سے جو اگر بنیائی کوٹائی جائے وہ الگر بنیائی کوٹائی جائے ۔

تو وہ اس کا اصاس کرتے ہوئے شکر اورا سے نعمت سے ہے۔

تو وہ اس کا اصاس کرتے ہوئے شکر اورا سے نعمت سے ہے۔

اور جوبکہ اللہ تفالی کی رحمت وسیع ہے اس کیے اس نے تمام منوق کو عطا فرائی اور وہ ہرصال میں اس سے نفی اٹھا ہیں لیکن جائی آدمی اسے نعت نہیں جمجتا اور بہ جائی جرسے غلام کی طرح ہے اور وہ اس لائی سپے کراسے ہروقت مار پڑتی رہے یہ بی کرا کی سماعت مار موقون کر دی جائے تو وہ احسان مند ہوتا سپے لیکن ہمیٹہ کے لیے مار مندکر دی جائے تو اکر نے مکنا ہے اور شرسہ اواکرنا چھوڑ دیتا ہے تو لوگوں کی حالت یہ سپے کر وہ اسی مال پر شکر ہم اواکر نے ہی جو خاص ان کو حاصل ہوجا ہے وہ زیادہ ہو یا تھوڑا۔ اور اللہ تعالیٰ کی باقی تمام نعمتوں کو تھول جائے ہیں۔

عب طرح می خون نے میں صاحب بھیرت سے اپنے فقر کی شکایت کی اور شدّتِ عم کا افہار کیا تواس سمجدار آدی
فی جواب دیا کیاتم اس بات کوب نکر تے ہوکہ تم اندھے ہوا ور تمہا رہے یاس دسس ہزار ورحم ہوں ؟ اسس نے کہا ہیں
اکس نے بوجھا کی تمہیں یہ اجھی لگئ ہے کہ تم گونگے ہوا ور تمہارے یاس دس ہزار ورحم ہوں ؟ اسس نے کہا نیس اس نے
پوجھا کیا تمہیں یہ بات بندہے کہ تمہارے وونوں ہاتھ اور باؤل سے سے ہوں اور تمہیں بیس ہزار ورحم دیے جائیں؟
اس نے کہ نہیں اور جھا کہ تم اس بات کوپ نکر تے ہوکہ تم باگل ہوا ور تمہیں دس ہزار درہم و سے جائیں؟ اس نے کہا نہیں
اس براس سمجھا رشف نے کہا تمہیں جیا ہیں آتی کرتم اپنے آقا ومولی کی شکایت کرنے ہوجاں نکر تمہارے یاس اس کا پیالس

منقول ہے کہ من قاری صاحب پر تنگدستی آئی متی کہوہ تنگدل موگیا بھراس نے فواب میں دیجا کہ کوئی کہنے والا کہم

اُرُّتِم چاہوکر ہم تمہیں ایک فہار دیٹار دے دی اوراس سے بدلے تہیں سوروُانعام تُعبلادی اسے نے اہمیں، پوجھا سورو ہود ؛ اس نے کہائیں سوال کیا سوروَ یوسف؛ کہا ہیں اس نے کئی سور توں سے نام لیے بھر کہا تمہارے پاس ایک لاکھ دیٹار الیت ہے اور تم شکوہ کرتے ہوجہ وہ اٹھا تو اس کا افلاس جا اراء۔

حفرت ابن ساكسى فليفرك إس تشرفي ب كئے اس كم إقديم بانى كاايك كوزہ تھا كہنے نكا مجھے كوئى نصبح كري

بن عاک نے فرایا اگر تہیں بر پانی تمام مال خرج کرنے پر مانا ور نہ تم پاسے رہتے تو کیاتم وہ ال دے دیتے ؛ اس نے کہاجی ہاں میں دے دیتا انہوں نے پوچھا اگرانس بانی سے بدلے تہیں اپنی تمام سلطنت دینا پڑی تو کیا تم حکومت چھوڑ دیتے ؟ اس نے کہاجی ہاں انہوں نے فرایا تو الس بادشاہی برخوش نہ ہوجس کی قیت یانی کا ایک کھونے ہے ۔

اس سے معلوم مواکر بانی کے ایک گھوٹٹ کی صورت میں اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی نعمت پایس کے دقت قام

زین کی حکومت سے زیادہ طری ہے۔

اور حب طبیعتیں اس بات کی طرف مائل ہیں کہ وہ عام نعتوں کی سجائے خاص نعمتوں کو سشمار کرتی ہیں اور ہم نے عمومی نعمتوں کا ذکر سیائے کر دیا تواب ہم خاص نعمتوں کی طرف ایک مختصر سا اشارہ کرنے ہیں میں سے کہتے ہیں ۔

اگرمراً وق البینے اتوال موگری نظرسے دیجھے تو دہ انٹر تعالیٰ کی طرف سے ایک تعمٰت یکٹی نعمین دیجھے کا جواس کے ساقہ خاص میں ان معمون میں ملکہ تھوڑھے سے لوگ شربک میں بلکہ بعین اوقات تواس سے ساقہ کوئی بھی شربک میں بلکہ بعین اور تواس سے ساقہ کوئی بھی شربک میں بہونا۔ اوراس سلطیس میر بندہ میں امور میں اعترات کریا ہے ایک فقل دوسری تحلیق اور تیسراعلم ۔

مے مطابق اس کی خوشی باقی رہتی اور ک بھی باقی رہتا ہے کیوں کر اس سے حق میں وہ باقی کی طرح ہے۔ معان کا سنتی نہ کراتھا تا ہے ۔ اس موجہ باقی رہتا ہے کیوں کر اس سے حق میں وہ باقی کی طرح ہے۔

جہان کے تعلیٰ ہے تو ہر آدمی ووسرے شخص میں اسسے بیب دیجھنا ہے جن کو دہ ناپ ندکر تا ہے اور ایسی عادات جن کی وہ ندست کرتا ہے اور ایسی عادات جن کی وہ ندست کرتا ہے اور وہ اس بیلے ندست کرتا ہے کہ استحاب کوان عیبوں سے باک سمجھنا ہے ہیں صب وہ دوسروں کی ندست میں شخول نہ ہو توجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکر میں شخول ہو کہ اس نے اس کواچی صورت دی اور دوسروں

كويرى صورت بى بتدكيا\_

علم کا معاملہ ہے ہے ہم ہر شخص اپنے اندر سے انور کو جا تناہے اور خفیہ افکار کا بھی علم رکھتاہے اور السس میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شرکے بنیں ہوتا اور اگر روہ اٹھ جا کے بنی کہ تخلوق میں سے کوئی شخص ان بانوں پر معلع موجا کے تواسے شرمندگی اطفانا پڑے اور اگر سب کوگوں کو ان بانوں کا علم ہوجا سے توکیا صورت حال موگی ؟

توگربا برخص کوایک ایساعلم حاصل ہے جواکس کے ساتھ خاص ہے اس بی کوئی وو مرا بندہ کفا اکس کے ساتھ مڈیک نہیں ہے تو وہ اکس بات پرافلہ تن الی کا شکرا داکیوں نہیں کرتا کہ اس نے اس کی برائیوں کا اچھی طرح پردہ پوشی فرائ اس کے اچھے کا موں کوظا ہرکیا اور برائیوں بربردہ فوالدا ور لوگوں کی نگاموں سے ان کو بوٹ میڈ رکھا ان باتوں کا علم اسی تک می وور رکھا کہ کوئی ووسرا ان ہاتوں پر مطلع نہیں ہوتا ۔

تورینین نعمتین خاص می اور میر بندان کا اعتراب رئائے اعتراب مطلق ہوبالعین امور میں ہو۔اب ہم ایک اور طبقے کی عرب اُتے میں جوان سے مقابلے میں کچھام ہے توہم کہتے ہیں۔

اسى بي نبي اكم صلى المُرطِيه وسلم نسے فرطا . مَنْ نَظَرَ فِي الدِّنْ اَلَى مَنْ هُودُونَ لَهُ وَنَظَرَ فِي الدِّنِي إِلَى مَنْ هُوفَوْقَ لَهُ كَنَبَ لَهُ اللهُ صَابِلًا وَشَاكِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِي الدُّنْ اللهُ مَنْ هُودُونَ لُهُ لَسَعُ فَوْقَ لُهُ وَفِي الدِّينِ إِلَى مَنْ هُودُونَ لُهُ لَسَعُر مَكْ تَبُهُ اللهُ مُمّا بِرَّا وَلَامَنْ هُودُونَ لُهُ لَسَعُر مَكْ تَبُهُ اللهُ مُمّا بِرَّا وَلَامَنْ هُودُونَ لُهُ لَسَعُر

41)

بوشخص دمنوی معاملات بین ایندسے کم توگوں کی طرف دیکھے
اور دینی معاملات بین ایندسے اور والوں کی طرف نظر کرے
تواملہ تقالی اسے صابر وشاکر مکھقا ہے اور ہوشخص دنیا کے
معاملات بین ایند سے اور والوں کی طرف دیجھا ہے اور
دین سے معاملات بین اپنے سے کمنز کو دیکھا ہے توالد تعالی
اسے صابر وشاکر نہیں کھا۔

تونینجربه مواکر وشخص ابنی حالت برخور کرسکے اس بات، کا جائزہ لیتا ہے جواس سے ساتھ خاص ہے تواسے معلم ہونا ہے کہ اس برلانڈ تنا الی سے بے شمارانعام میں خصوصًا دہ شخص جے منت رحدیث، ایمان ، علم، قرآن، فراغت، صحت اورامن وغیرہ کی دولت حاصل ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے۔

اور نبي اكرم على التُرطيبه وكم من ارشاد فرايا -مَنْ كَفْرِيسُتَغْنِ بِأِياتِ اللهِ فَلَا آغُنَ اللهُ الله مُــ الله مُــ (٢)

الله و الله و (۲)
اور بى اكرم صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فرايا و الدين اكرم صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فرايا و الله و الله فقل التعلق المتعددة و لك فقل متعددة و الله و ا

جوشخص اپنی زندگی میں کشادگی چاہتا ہے جو دنی اوردینوی اعتبارے اس کی طوف متوج رہے اور دائی ہوتورہ تقویٰ میں اپنے سے اوپروا کے کی طرف اور مال سے اعتبار سے نیچے والوں کی طوف دیجھے۔

جوشف الله تعالى كى آيات كے ساتھ استے آپ كو غى منى سمجتنا الله تعالى اسے مالدار منى بنانا ـ

بے شک قرآن می مالداری ہے اس کے بعد مالداری میں اور اس کی موجودگی میں محتاجی نہیں .

(١) كنزانهال جلد اص ١٢١ عديث ١٨٧

(Y)

جی شخص کوا دلمرتفالی سنے قرآن باک رکا علم، عطا فرایا بھر اس سنے برخیال کیا کم کوئی شخص اس سنے زبارہ مالدار ہے توسے شک اس نے اللہ تفالی کی آبات کا مذاق المیا .

جوشفص قرآن باك رك دولت است است آب كو مالدار نهيس مقاوهم ميست نبي - مَنُ إِنَّا اللهُ اللَّهُ اللّ

(1)

اورنى اكرم صلى المرطليروسلم في ارشا وفر مايا -كيس وتنامن لكم يتعن بالفراك -

> نبی اکرم ملی الشرطیروسلم نے فرایا۔ کفٹ مالیک کی منفذ کے ایسان

كُفَى بِالْيُقِيْسِ غِنِيًّ - (١٣)

الدارى كے ليے تين كانى ہے۔

کی بزرگ نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنی نازل کردہ کئی بی مقرایا اگریں کی بندے کوئین با توں سے بے پرواہ کر دوں تو بیں نے اس پر اپنی نعت کو دیواکر دیا ۔ وہ بادشاہ سے پاس جانے کی حاصیت نہ ہو اوا کھے دوا بینے کی خورت نہ پڑے کی دوسر سے مال سے بے نیاز موجا نے کسی شاعر نے اس کی ہوں ترجانی کی ہے۔

وَاصَبَحُتَ اخَاحُزُنِ فَكَ فَارَقَكَ الْحُزْنَ لَ الْمُورِدِ الْمُعَالِمِي الْمِي الْمِي الْمِي الله والمالية

ملکرسیدهی اورواضح عبارات اورافقع کلمات اس ذات والاصفات کا کلام ہے حس نے حق کی اوائیگی کی بینی نبی اکرم صلی اللہ سایہ نب فرز ا

عليروسم نے فرایا۔

جوشخص بیں صبح کرنے قلبی سکون اور صحتِ بدی حاصل مو ایک دن کی روزی اکس سے ماپس تو گوبا دنیا اپنے تمام اطراف کے ساتھ اس سے ماپس جمع موکنی ۔ مَنُ اصَّبَحَ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي بَدَنِهِ عِنْدَةُ فُونُتُ يَوْمِهِ فَكَانَمَا حِيْزَتُ لَدُ الدُّنِيَا بِعَنْدَافِيْرِهَا۔ (۲)

اگر تم لوگوں سے حالات میں غور و نکر کرونم و مجھو سے کہ وہ ان بین باتوں کے علاوہ باتوں کا شکوہ کرتے اور پریشیان موتے میں مالانکہ وہ چیزیں ال سے بعے وبال میں اور وہ نین نعمتوں پرالٹر تعالی کا سٹ کرا دا کہتے ہیں تو

ره) الترغيب والتربيب حليه اول ص و ه كتاب العنات Www.maktabah.or

<sup>(</sup>١) اندريخ الكبيرلانخارى علدساص ١١ سرتمبر ١٠٥٠

<sup>(</sup>١) صبح بخارى علدوم ١١١١كآب التوحيد

الله على الزوائد علدواص ٢٠٨ كناب الزهد

بمیشه کی نعمنوں اور بہت بڑی با دنیائی ک پہنینے کا وسیلہ ہے بکہ سمجھار آ دمی کو طاہیے کہ وہ معرفت ، لفین اور ایمان پرخوکس ہو اورم تواہے علاولوجا تنے ہی کواکران کورہ ان نوکر حاکراور مدد گار دیے حالی جومشرق سے مغرب کے بادشا ہوں کے ما تحت بن اوركها جائے كرا بين علم محوض بر تيزي سے لو ملكرا بنے علم مے سوي تصر ركب ك بد ہے بين لے بوتو وہ نہيں لي مع كيون كوان كوب المبرب كرعلم كي نعمت الهني أخرت من فرب خداوندى تك بينيائ كالمبدار بها عائ كوس جزكى تم الميد رسطتے مودہ تہیں اُفرت میں کمل طورریا کے لیکن مر دینوی لذات علمی اس لذت سے بدلے مے لوج تہیں دنیا می ماصل ہے اور حس برتم فوش موت موتوده بنين لي كي كون كروه مانت بن لمعلمى لذت دائى بي تجي فتم نه بوك بانى رب كى جورى منہ ہوگی مز غصب ہوگی نرائس پرکوئ صدراے کا وربہ نہایت صاف ہے اکس میں کوئی گدلاین بنیں سے حب کو دنیا کی تمام لذا ناقس میں گدلی میں نشولیشناک بی ان کی نوزفع ان سے خون کے مرار نسی لذت ، تکایت کے مساوی اور فوشی غم مے مرار نہیں اب کم بین صورت عال رہی ہے اور باقی زمانے بین عبی اسی طرح رہے گی کیوں کہ دینوی لذآت مرف اس لیے پیلائی گنیں كر اتفى عقلين ان سے دام مي عين عابي اور دسوكم كھائين من كرجب وہ دموكم كھاليني مي اوران كے حال مي عين عاقی می تووه ازات انکارکرتی می اورزد یک بنیس است دبنیں جیسے کوئی حبید جملیہ تورت کسی شہوت برست مالدارنو حوال کے منے بناؤدسنا کاران ہے من اوب اس مے دل کو قبری بنا دیتی ہے تواس کے قریب بنیں اُتی اور پردہ کرتی ہے توده مسلسل ربشانی ا ورغم کا شکاررستا ہے اور مسب مجھاس لیے ہواکہ ایک تحفراسے دیکھینے کی دھ سے و تیخف دھوکہ کھا كا -الروه عقل عدكام نساا ورائلهي بندر اب اوراس انت كو حقيرا أنا توسارى زندكى محفوظ ربتا-

تودنیا داراس طرح دنیا کے جال اور سیوں میں حکواے جاتے می اور سیات کہنا مناسب نیس کردنیا سے اعراض كرف والااى سےمبرى وہ سے دكوں كاشكار بوتا ہے كبول كونياكى طرف متوج بوف وال عبى اس مرصر اوراس كى حفاظت کی وصب وکھ اٹھانا ہے اسے صاصل کرنا اور میے جوروں کواس سے دور کرنا بھی تو پریشانی کا باعث ہے حال کہ عراق كرنے والے كى بریشانی اخوى لذت ك طرف سے مبائى سے حب، كراس كى طوف متوج بونے والے كى بریشیانی اُخرت میں جي بریشانی

كابائت ب وشخص دنيات اعراض رئاس اسيرات برطفى عليه -

وَلَةُ تَعِنُوا فِي أَبْتِغَاء الْفَوُمِ إِنَّ تَكُونُونًا الرَقوم كَ مَا تَن مِن مَر وارْتَهِ مِن وكو بهنا ب تَنْا لَمُونَ فَإِنَّهُ مُرِيًّا لَمُونَ كَمَا مَا لَمُونَ وَتَرْجُونَ وَتَرْجُونَ فَا تَعْمِارِي طرح ان كومِي وُكُوسِ فِي مِحب مِتْم اللَّهُ تَعَالَى سے اس جبر کی امیدر کھنتے ہی جس سے وہ امیدوار نبی ہی

مِنَ اللَّهِ مَا الَّهُ يُرْمُونَنَّ - (١)

تولوگوں برشکر کا دروازه اس بیے بندموگیا کرو، ظاہری و باطنی اورضاص وعام قسم کی نعمتوں سے جاہل ہیں۔

سوال:

توایسے غانل دلوں کاکی علاج ہے ناکروہ اللہ تعالی نعمتوں کاشنور عاصل کر کے شکر کریں۔ جواب :

سمجدار دلوں کا علاج توبہ ہے کر جن عمومی نعتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ ان میں غور کریں دلین غی قنم کے دل جورف فاص نعمت كوي نعمت سمجيتي باحب وه مبنا موت من توان كوسمجه آتى سے ان كے بيے راسته يہ كما بينے سے کم درجے سے لوگوں کو دیکیس اور وہ کام کری جو بعض صوفیا دکرام کرتے تھے۔وہ بزرگ روزان سینال اور قرستان میں نبزان مقامات برجات جان مجرون برعدورنا فذكى جاتى تقين مينال مين اس بيد جاند كراملاتال كى طرف سے آنے والى مختلف ازمائشوں کو دیجھیں بھر اپنی صحت وسلامتی سے بارہے ہیں غور رس تاکہ بیادیوں میں ابتلاد کو دیکا دول کوصت کی نعت كاشعورصاصل سواوروه الشرتفالي كالشكراواكرس اوروهان توكول سحيت زسيس مبات حن كوقتل كياجأنا اعضاء كاطح حات اورطرح طرح كے عذاب، بن بتلا كئے جانے تاكر كئا ہوں اور ان سزاؤں سے محفوظ رہنے پراللہ تعالی كاسٹ كرا وا كرى اوراس كے معول يرفعي كراواكري وہ قرستان بي جاتے اور معلوم كرتے كہ فرت ہونے والوں كوسب سے زبارہ بيند بر بات ہے کمان کو دوبارہ دنیا میں میچے دیا جائے چا ہے ایک دن کے بنے ہی موراگردہ گناہ گارہے تووہ گنا ہوں کا تدارک كرس اوراكر نيكوكارب توعبادت اورنيكي مي اضافه كرب كيون لرفيامت كادن فسارب كادن ساوا عت كزار كواب كصورت بيه كرمب وه ابنى جزا د كجفا ب توكها ب ين اس نياده نيكيون يزفادر تها تو مجي كتنابط انفهان براكم یس نے ونت کا کچھ تصدیمون جائز کاموں برخرے کیا اور گن وگار کا نقصان ظاہرسے بس جب وہ فرستان کور پیجفتے اور جان کیتے کہ ان رفزت ن ولوں سے نزدیک جو بات سب سے زبارہ بیندیو سے وہ مجھے عاصل کیوں کم ابھی میری زندگی کے مجھ دن باقی بین نوده ان بقایا دنوں کو اسعل برخرج کرناہے جس کے بیے اہل فقور والیسی کی خواہش رکھتے بین اکر اسے باقی عمر من نعمتوں کی معرفت ہو ملکہ ایک ایک سانس کی مہلت بھی نعمت ہے ہیں جب وہ اکس نعمت کو حان سے گا تواکس بات كاكراداكرے كاكر وہ زندكى كا باقى تصراس كام مي خرچ كرے بس كے ليے زندكى بنائ كئى ہے اور وہ دنیا سے آخرت کے بیمزادراہ مامل کرے۔

توفافل دلول کاعلاج بہ ہے اکران کوالٹر تعالی کی نعمتوں کا شعورها صل ہوا درمکن ہے وہ ش کری حضرت رہم ابن فیٹم با وجود الس سے کرصا حب بھیرت تھے اس طریقے سے مددھا صل کرتے تھے تاکہ معرفت کمی سوجائے انہوں نے ابنے گھرمن قبر کھودرکھی تھی اورا بنے گلے ہی طوق ڈال کراکس قبر سی سوجا تے پھر کہتے۔ رَبِّ ارْجِعُونِ مَعَلِّیْ اَعْمَلُ صَالِحًا۔ ۱۱) اے میرے رب مجھوالب اور ناکر بین نیک عمل کروں۔ پھر کھوٹے موشتے اور فرانتے اسے بیع اِتم بین وہ مل کیا حس کا تم نے سوال کیا تواکس سے پیلے کرتم او طینے کا سوال کرو اور السر میں میں میں میں میں ا تمين واس نركيا جائے ،عل كرد-

وہ ول جوائے سے دور رہنے میں ان کے عارج کے لیے مناسب ہے کماسے اس بات کی بیمان کرافی عائے کر نعمت كاشكرادانك جاست توده زائل موجاتى ب اوروابس بني اولتى اسى ليصفرت نفيل بن عياض رحمرالله وزات تص "تمين نعمتوں بہت كادا كرنے رسنا جا ہے بت كم نعننى اسى بى بولسى قوم سے زأى مونے كے بعد دوبارہ ملى بول" اوريس بزركون ن فرايستن وحتى جانورى طرح بيان كوشكرك سافقه براي والو" اور مديث شرايت بي ب. کی بندے کومتن طبی منعت التی ہے اس فدر لوگ اس کے زبادہ متناج ہوتے ہی از جو اکرمی اسے ملکا جانے اس د و نعت زائل موجاتی ہے۔

بے شک دسٹر تعالی کسی قوم کی حالت کواس وقت کک منیں بدتنا سب کک وہ نور نبدلیں ۔

اورا تُدفالى ف ارشاد فرابا . إِنَّ اللهُ لَا يُغَبِّرُ مَا بِقُومَ عِنْيٍ يُغَبِّرُ وَا وَا

بركن كمل موا-

تىسىرادكن:

صبروث كركاباتهى تعلق واشتراك

صبروشكر كاايك چيزىر جمع بونے كاسب

تنا بدم كوكر من نعتول كاآب نے ذكركيا ہے اس ميں اسى بات كى طرف اشارہ سے كرم مو تود ميں الله تعالى كى نعمت ہے اورباكس بات كىطون الناره بي رميست كا بالك كوئى و توديس نوصر كاكيا مطلب سوا ؟ اوراكر معيب موتود ب نواكس يرشكر كاكيامطلب سے! اوركي ويوى كرنے والول نے ويوى كيا بے كم بم تومصيت برجي شكركرتے مي نعت برشكركنا

> (١) قرآن مجيد، سورة مومنون أبيت ٩٩ (١) قرآن مجيد اسورة رعداً بت ١١

توا یک طرف رہا تو مصیب برت کر کا کہا تصور ہوگا۔ اور جس بات برصر کرتا ہے۔ اس پرت کیے کرے گا اور مصیبت پر صبر دُکھ اور در دکو جا بتا ہے بعب کرٹ کر نوش کا داعی ہے اور یہ دو توں باتیں منتفاد ہیں اور تو کچھاکی سنے ذکر کیا کہ ہر موتود بیں اللهٔ تعالیٰ کی مبندوں پر نعمت ہے اکس کا کیا مطلب ہے ؟

ترمطاق سے مطاق سے مطاق معتب پر متواہ ہے اور دنیا ہیں مطاق معیدیت پر بعض اوفات صبر کا ای ہنیں ویا جا اکبوں کہ گؤ معیدیت ہے ہیں اس پر سبر کا کون مطاق مطلب بہنی اور بہی جال گن ہ اور نا فرانی کا ہے بلکہ کا فراور گنا ہ گارپر لازم ہے کہ کفراور گنا ، کوزرک کر دیں ہاں بعض اونات کا فرکو معلوم بنیں ہوا کہ وہ کا فرہے بس وہ اس بھار کی طرح ہوتا ہے کوئی دوفر بنیں متوان شاہ غشی و فیرہ تو اس پر سر بھی بنیں ہوتا اور گنا ہ کا کر کو بیتہ منزا ہے کہ وہ گنا ہ کا رہے تواس پر گنا ہ کو چھوٹر نا لازم ہے بلکہ ہروہ گنا ہ جسے انسان ترک کرسک ہے اس پر اسے مرکا علم بنیں دیاجا تا ساکر ایک طویل ہیاں کے اونود آدی باف فریعے اور اس کی تعلیف اور در در بہت قریادہ موجائے تواسے اس پر صبر کا حکم بنیں دیاجا تا بلکہ اس وروسے انوالے فریعے اور اس کی تعلیف بر متواہے ہے آدمی ناکل نہ کرسکے۔

الله دیا با مسید کرد میں اس میں اس میں اس میں اور آ تومطلقا معیب ہے بار مائز ہے کہ وہ من و من و من و من مواسی
اعتبار سے میراور شار دونوں کی ذمر داری کی اور سین کی اور سین کی الماری انسان کی ہاکت کا سب بن سینی ہے جی کہ اس کے
مال کی دھر سے اس کا فقید لیا جاتا ہے اور اس کو نیز اس کی اولاد کو قتل کیا جاتا ہے اور صحت کا معاملہ بھی اس طرح ہے توان
دینوی نعتوں ہیں سے مرتبعت مصیب بھی بن سکتی ہے لیکن میا اس شخص کے توالے سے سے اس طرح مرصیب منمت بھی بن
عتی ہے لیکن میر بھی اس اور سے حال کی طور اصافت کرتے ہوئے مولی ہے۔ اس طرح مرصیب منمت بھی بن

توكى لوگ ایسے بن جن كى جدائى فقر اور مرض سے اندرسے اگران كا بدن صبح اور مال زبارہ بوتو وہ تنجرا ورسركتى كري ارشاد فداوندی ہے:

وَيُونَسِّطُ اللهُ الرِّنْ الْعِبَادِ } كَبَعُوا فِي الْكِيْفِ

اوراگراشرتعالی ابنے بندوں کے بیے رزق کشادہ کرنے تروہ زین میں بغاوت کرنے میں۔

برگزنہیں ہے شک انسان سرکھٹی کرناہے جب ا ہنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے۔

اورنى اكرم ملى الله عليه وسلم نے فرا يا۔ راف الله كَلَيْحُمِيْ عَبُدُكُ الْمُؤْمِنِ مِنَ السَّدُنْيَا وَهُويُجِبُّهُ كُمَا يَجْمِنِي الْحَدْكُ هُو مَكُولِيفَ لَهُ -

بے شک اللہ تعال اپنے مومن بندے کو دنیاسے بیا یا ہے حالانکہ وہ اسے پندکر اسے جبیا کرتم میں سے کوئی ایک اپنے مرافین کی حفاظت کر اسے ۔

مین حال موی ، اولادا ورقریبی راشته دارون کا ہے۔

اورتم نے ایان اورا فلاق سند کے علاوہ تعمنوں کی جوسولہ قسمیں بیان کی بن تووہ معن لوگوں سے تی بس معیت بھی ہوسکتی ہیں تواس صورت میں ال نعمتوں کی میدان کے حق میں نعمت فرار ایک گی کیوں کہ بربات بران ہو می ہے دمونت كال اور نعت ہے اوروہ اللہ تعالى ك صفات من سے ايك صفت م كيك بعض المور من بندے كے ليے مصيت موتى ہے اوراس کانمونانعت قرار با است شلاانسان کا اپنی موت کے وقت سے ان علم موناالس کے لیے نعمت ہے کیوں اگراس کواس بات کاعلم موتواس کی زندگی دو وجر ہوجائے اور غم بڑھ جائے اس طرح اول جواس کے بارے بی معلومات کو سبنوں بی عصائے موسے بی ان بانوں سے ناوا فقیت بھی اس سے حق بی نعت ہے کیوں کر بردہ اٹھنے اوراکس کے ان باقن برمطنع موسف ك صورت بن اى كا دُكر ،كينه ،حداورانقام بن شنوليت بره جائے اس طرح دوسروں كي صفات مذبوم سے اس کی جالت بھی اکس کے تی بی نعمت ہے کیوں کہ اگروہ ان باتوں سے آگا ہ ہوجائے توان سے بغن رکھے اور ان كواذبت بينجاك اوربيالس بردنيا اور آخرت من دبال سي بلد بعض افقات دوسرون كى التجي صفات سيداعلي بهي

<sup>(</sup>۱) قران مجيد، سورهٔ شوري آيت ۲۷

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة العلق آيت ١

<sup>(</sup>١٧) مندالم احدين صبل جلده ص ١٧١م مروايت محدوي لبيد

اس کے بیاندین قرار ابی ہے کیوں کہ ہوگتا ہے وہ المترفالی کا ولی ہوا ورب اسے ایذا بہنوا نے اولاس کی توہین کرنے برمجور سوجائے اوسا گراسے ان صفات کا علم ہوا وراس سے با وجودا ذربت بہنچا گئے تو نقیناً یہ بہت بڑا گئاہ ہے ہوشخص علم کے باوجودکسی نبی یا ولی کو اذربت بہنچا ہے اس میں اوراس شخص میں فرق ہے جو اعلی میں کلیف پہنچا ہے۔

الشرفالی کی نم توں میں سے برجی ایک فعمت ہے کہ اس نے قیامت کے معلمے لیلۃ القدر ، یوم مجمدی قبولیت والی سات اور لعون کہ ہوگئ ہوں کہ اس العلمی کی وجہ سے طلب اور کوششن زیادہ ہوتی ہے۔

اور لعون کمروکن موں کو مخفی رکھا براخفا و نعمت ہے کیوں کہ اس الاعلمی کی وجہ سے طلب اور کوششن زیادہ ہوتی ہے۔

توجہابت کے جوالے سے اللہ تعالی نعمتوں کی ہر وجوہ ہیں تو ملم کی صورت ہیں کیسا ہوگا ؟ اور ہم نے جو بہ کہا ہے کہ میر توجود ہیں الشرفالی کی نعمت ہے تو برجی سے اور یہ بات سرادی سے مین میں بوسکتی ہے۔

ہی اللہ تعالی کی نعمت ہے تو برجی سے جو اللہ تعالی نے بعض لوگوں ہیں بیدا کی ہیں مربھی بعض اوقات اس آدی سے تی میں جو اللہ تعالی میں بوسکتی ہیں جو کہ میں بوسکتی ہیں ہو جو میں بیدا کی ہیں مربھی بعض اوقات اس آدی کے تی ہیں۔

اس سے تاکیف بہنی سے نعمت قرار بائی ہیں۔

اگرچہ اس جرم کرنے والے کے تئی بن نمت نہ و صبے گناہ کے سب سے عاص ہونے والا درد شاگا تو دانیا ہاتھ کا ط سے اور ا بنے جہرے کو گوند سے تو وہ تعلیف علی اس اسے اور گناہ کا رحی ہوا ہے کفار کا جہم بن تعلیف اٹھا کا می نمت ہے لین دو مروں سے حتی بیں اس کے ابنے تئی بی بنی کیوں کر ایک فوم سے مصائب، دو مری قوم سے حق میں فوائد موستے ہیں اگر اللہ تقالی عذاب کو سیانہ کرتا اور اس بیں ایک جاعت کو مبتدا نہ کرتا تو نفرت والوں کو نعت کی قدر معلوم نہ موتی اور نہی وہ نمت پرزیادہ فوش موستے تو اہل جنت کی فوشی اس وقت دو چذہ ہوتی ہے جب وہ جہنہ یوں کی تکالیف بی فور و فلکرتے ہیں۔ کی تم ہیں دیکھنے کہ دنیا والے سورج کی روشتی بی زیادہ فوٹ سین ہوتے حالا نکہ ان کو اس کی زیادہ فردیت ہوتی ہے اس بے کہ عام طور پر ایس سے فائدہ عاصل کیا جاتا ہے اسی طرح اسمانی زینت کی طریب دیورکھی وہ زیادہ فوٹس نہیں ہوتے حالا نکہ وہ ہرای باغ سے زیادہ فوٹ وریس سے حی بنا نے کے لیے وہ دنیا میں حدوجہ کرتے ہیں۔ بیکن چوں کہ اسمان کی زینت عام ہے اس میصان کو اس کا شور ہنری اور الس کے سب سے وہ فوش ہنری ہوئے۔

روم المان میں میں است میسے فرار مائی جو ہم سنے ذکر کی ہے کہ انٹر تعالی نے جس جر کو بھی پیدا فرمایا اس میں کوئی نہ کوئی محکمت عزورہے اور اسی طرح مرمخلوق نعمت ہے باتوسب بندوں سے لیے با بعض سے لیے توانٹر تعالی کی محلوق میں معیبت بھی نعمت ہے باتو اس سے لیے حواس میں بتلا ہے بیا دو مرول سے لیے بہذا مرحالت کو نہ تو مطلقاً مصیبت کہ سکتے ہیں اور نہی مطلقاً نعمت کہ جاسکتا ہے تواس صورت میں صروک کے دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

سوال:

به دونون منفاد بي توكس طرح جم موسكتے بي كيون كر صرغم پر اورث كرفتى پر بونا سے ؟

جواب:

جان لوکہ ایک چیز لعبن وجوہ سے تعکیں کرتی ہے اور معن دومری وجوہ سے توشی کاباعث ہوتی سے نوغ سے انتبار سے صبراور توشی سے حوالے سے شکرا داکر امر تا ہے اور مرفقر، بیاری، خوت اور دینوی آفات میں با نیج امور میں فعل مندا دی کوان برخوش بونا اورك كرنا جاسي-

(۱) ان بس سے ایک بہے کم ہرمصیت اورمرض کے بارے بہو ہے کاس سے برای بماری علی سے کموں کر اللہ تعالیے کی قدرت محتمت جو تھے واخل ہے اس کی کوئی انتہا ہیں اگر اللہ نغالی ان کورط ھادے اور امنافہ کرے نواسے کیا جیزرد کے كى اوركاوك بنے كى يس اسے كرا جا جيئ كه الله تعالى سے برى ممارى مس مجمعى-

(٧) دوسری بات بر کرمکن سے اس کی برمصیب دینوی سو ( دینی بہیں ہے) ایک شخص منصفرت سل رضی المرعن سے عرض كياكرابك بورمير عظري واخل مواا ورمير كوكاساراسا مان في اكب في المال الدنغال كاست را داكروا كراشيطان تمارت دل من داخل موكر تمار معقدة توصدكو بكار دنيا توتم كاكرت ؟

يني وحرب محر حفرت عيني عليم السام في ايني وعامي بناه مانگنز مو في بار وض كيا-

اَ لَكُفُتُلَا تَخْعَلُ مُصِيْنَيْ فِي دِينِي - الله الله الله المراح وين مِن كُونَى مصيت بدا ذاراً-

ا ورحضرت عمرفارون رصى المدّعند نے فرایا بین جس أزائش می والد كیا اس میں الله تعالى كے محدر جارانوام سوئے ایک بركم وه مصيب وأزنائش ميرت دين مين فقى دوسراب كراس مقلار برمونى السس سے زياده نم وقى تيراب كم مي اكس پردافى كونے

ك دولت مع دوم نه بوا در حوظ ایم مجھے تواب كى امير ہے۔

کسی ابل دل کا ایک دوست تھا اسے باوشاہ نے تیکر دیا اس نے اپنے بزرگ دوست کوا طلاع کی اور شکوہ میں کیا انبوں نے بیغام بھیجا کہ افترتعالیٰ کا مشکرادا کر و بھرا کہ مجوسی کو لاکراس کے پاس قدکر دیا گیا جے بیش کی بیاری تھی اسے نید كرك دونوں كوايك ى زنجر وال دى كئى عير اس تے بيغام بھيجا توجواب ملا الله تعالى كائ كرو موسى كو حاجت كے ليے كئ بارا كھنا برتا اوراكس كومجورًا ساقع بى اٹھنا بۇتا اوروہ اكس كى قىنائے جاجىت تك اس كىسرىركھ دارت بھراس نے مكھا توجواب مدا الله تعالى كاست واداكراس نے كماكب ك، اس سے بڑى معيب كيا ہوسكتى ہے ؟ بزرگ نے جواب ديا اگر وہ

زنار توای بوسی کری ہے تباری کری بڑا وم کیا کتے۔

توص انسان كوعفى تومصيب بيني سے اگروہ اس بر الجي طرح غور كرے كراس كور مصيب اينے مول كى ظاہرى يا باطنی طور برکی گئی ہے ادبی کی وصب سے نہنی سے تو وہ اس بات کو سمجھے گا کہ وہ فوری طور برباستقبل میں اس سے بھی بڑی مصیب اورا بتدا کام نتی ہے اور ص نے تہیں سوکورے ارنے ہوں اگروہ درس کورے مار نے پراکفا اکرے تو وہ شکر کامسنحق ہوتا ہے اور ص کورین عاصل ہوکہ وہ تمہارے دونوں ہاتھ کاط دے بیکن دہ تمہارا ایک ہاتھ تھے واقع تو وہ بھی سے کامستی ہے ہی وہ ہے کہ ایک بزرگ ایک سطرک سے گزرہے تھے توان کے سربر راکھ کا ایک تھال گرادیاگیا توده بارگاه ضاوندى بين سجده مشكر بجال سف بي جهاك كراكس سجد على مطلب سے؛ فرليا بي تواكس انتظاري تھاكم مجربہ اک ڈان جائے کی توصرف راکھ کا ڈان نامعت ہے۔

مسى بزرگ سے كہا گياكر آپ غاز استقباء كے بيدا برمني جاتے كيوں كربارش بندسوكئ ہے انبوں نے فراياتم سے توبائن رولي كى ب محب تو تقورد كے كئے ہى۔

ين كيف خوش مون حب كم ايك جماعت بن كان مرب كان مون سے زيادہ بن اوران كوره مصيب بني ابني تج مصيني سے متى كم كافر و توسنكرين لكن ال كومفييت بني بني)

كافرك ليختوبن زياده معائب بوت بوب اسعميت اس بع دى كئ بداكس ك كاه زياده مول اور اس وعبس عناب زباره دبا جائے عصب ارشاد فعا وندی ہے -

إِنَّهَ انْمُ إِنَّ لَهُ مُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الل

جان مك كن و كاركاتعان ہے قرتمیں كيے معلى مواكر ونيا ميں كوئى تم سے مي زياده كن وكار مع كئى دل الله تعالي اوراس کی صفات بی ہے اوبی کی وجے شراب نوشی ، زنا کاری اور اعدادے ساتھ کئے گئے باقی گنا ہوں سے علی بڑے كن و مح مزكب موت بي اسى بي الله تنال في السيدوك كي إرسي فرمايا-

وَنَعْسَبُونَ وَعَجِبِنَا وَهُوعِنْ دَاللَّهِ أَعْظَمُ اللَّهِ أَعْظَمُ الرَّمَ الصَّعَمِلُ لِكُنَّ السَّحِظَ سوب كم اللَّهْ تَعَالَ ك (٢) زوك ده بت راك د ي-

تونتين كيمي معلوم موكر دوسر ب لوگ تم سے زيادہ كن ہ كاريني ؛ موسكت سے ان كى مزا كوت تك مؤخر كردى كئى مواور تہيں دنيا ميں ہى نورى جارى بوتوتم اس پرادشرنان كاسكركوں اوا بنس كرتے۔

ا - تو تکرکے سلے میں مندری وجہ ہے مین ہو سات کے مزاکد آخرت کے مؤخر کردیا کی مزا قریعین اساب تسلی سے اسان بھی ہوسکتی ہے دیک اُخرت کی صیب دائی ہے اور اگر دائی نہیں ہو تو بھی تسلی سے ذریعے اس کی تخفیف میں ہوگ ہوں کر آخرے میں عذاب میں بقلا لوگوں سے تسلی سے الب با ملی منقطع ہوں سے اور حس کو دنیا میں سزا دے دی گئ

١١) قران مجيد ، سورة ال عران أيت ١١١

or selfuly and the (١) قرآن محيد، سورة نورايت ١١ اسے دوبارہ آخرت میں سزانہیں دی جائے گی ۔ کیول کرنبی اگرم صلی الدُّر علیہ ورسم نے فرایا۔

بندہ حب کوئی گناہ کر تاہے بھراسے دنیا میں کوئی سختی یا مصیب بینچتی ہے توانڈر تنالی اسے دوبارہ سزا دہنے سے بہت ہے نیاز ہے۔

بنیاز ہے۔

م مصیب اور از مائن اوح محفوظ میں کمتوب ہے اوراکس کا بینیا خروری ہے اوروہ بنے گئی اور فرانت ہوگئی اب اس کے بعض یا کی سے راحت حاصل ہوگئی اور بہمی نعمت ہے۔

۵-الس صیبت کی نبیت اس کا تواب زیادہ ہے کہوں کہ دینوی صیبتیں دو دھہ سے اخرت کی طرف راستے ہیاں ہیں ہے
ایک وہ وہ ہی ہے جس کی بنیا در مربین کے تی ہیں ناپیند دوا نعمت بن جاتی ہے اور ہے کے تی ہیں کھیلنے کے اسباب ہے
روک نغرت ہے کیوں کر اگراسے کھیلنے کی کھی تھیلی دی جائے تو وہ علم وا دب (کے تعمول) کو چھوٹر دے گا تو بوں وہ عمر مجر خرار کے
میں رہے گا اسی طرح مال ، اہل واولا و، افارب ، اعضا وتی کہ اسٹی تو جو سب سے زیادہ معزز سمجھی جاتی ہے بعض اوقات برتما ،
چزیں انسان کی ہلاک کا باعث بنتی ہی بلکہ عقل تو سب سے زیادہ قبی ہے ہوتے اور دین خداوندی میں اپنی عقلوں کو استعمال جنانچہ کمین کل قیامت کے ون برتمنا کریں سے کم کا تی وہ ہا گل یا ہے ہوتے اور دین خداوندی میں اپنی عقلوں کو استعمال کے برتے اور دین خداوندی میں اپنی عقلوں کو استعمال کے برتے اور دین خداوندی میں اپنی عقلوں کو استعمال

١١١ سنن ابن اجرص ١٩٠١ الواب الحد

<sup>(</sup>۲) مندام احمد بن صبل حلده من ۱۹۱۹ مروات عباده من صامت برا مندام احمد بن صبل حلده من ۱۷۷ W. Maktabari. 012

نبی اکر صلی الدعلیہ ولم اسمان کی طرف دیجو کر مسکر اے اس کی وجدو تھی گئی تو آب نے فرمایا۔ میں مومن سے بارے میں اللہ نفال سے فیصلے پر شعب ہول اگروہ اس سے لیے آسانی کا فیصلہ فرمائے تووہ راضی متواہے اور اس کے لیے بہرے اور اکسنی کا فیصلہ کرسے توظی راض سی اے اور میاس کے لیے بہرے دوسری وجہ - ماک کرنے وال خطاؤں کا منبع دنیا کی محبت ہے اور نجات کی بنیا و و موسے والے گر دونیا ) سے ول سے ساتھ الگ مونا ہے اور اگر ونیا کی نعمتیں كى ابناء اورمصيب كے بنيرواصل موں تواكس سے دل كارنيا اوراس كے الب كرون ميدان موگا اوروہ اكس سے مانوس موگائی کر دنیا اس کے عن بی جنت کی طرح مرجائے گی اور موت کے وقت دنیا کو چیوٹرنا اکس کے لیے بہت بڑی معیبت موگ مکین جب اس رمصائب زبارہ آئیں کے تواس کا دل سے قرار موجائے گانہ تواکس کے ذریعے اسے سكون ملے كا ورندى وہ اس سے مانوس موكا بلكر ونبااكس كے بيے قيدخاندين عائے كى اوراكس سے نجات بي ست زيادہ لذت مول ص طرح فيدفا نے سے جيو طف ميں موتى سے اسى ليے نبي اكر صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرما يا۔ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُوْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ فَ وَمَا مِن مُن مُن مُن الْمُومِن مُن الْمُورَا وَكُور الْمُحْرِين مِن مُ اور كافروه سؤنا سے جوالٹرنالى سے منه بھيرتا ہے اور مرت دنيا كاسى الده كرتا ہے اسى برداضى اور مطان سؤاسے اور مومن مروہ تف ہے جس کا دل دنیا سے منقطع متراہے اوراس سے نکلنے کے لیے وہ بہت زبادہ رقامے اور کفر کا کچھ صرظام سے اور معن بور خیدہ ، اورول میں میں قدر دینوی عبت ہوتی ہے اس کے مطابق اس میں شرکے ختی سرایت کونا ہے ملا موقد مطان تووہ ہوتاہے جو مرف واحد جن سے مبت كرا ہے -تواس اعتبار سے مصیبتوں مر بھی تعمیر میں لبذا اس رہی خولت مونا چاہیے جہاں کک درد کا تعلق سے تو وہ صروری ہے اور برای طرح سے جیسے تہیں بچھنے مگوانے کی ضرورت ہواور مفت بچھنے سکا نے والاس جائے توتم فوش ہوتے ہو ماکونی شخص نفع بخش کراوی دوانی مفت میں بیاوے تواس سے تمہیں در دھی مؤاہے اور تم خوش تھی موتے ہوئیں تکلیف بر مبر كرتے مواور فوشى كے باعث شكركرتے موتود منوى امورس عام معيميتوں كى مثال وہ دوائى سے جونى الحال تكليف د بنى سے الكن مستقبل من تفع بينياتى ہے ملك و بينى ما وشاه كاعل و بينے كے لئے اس كاندر حالب اوراس معلوم ہے كم وہاں سے دمالہ نکانابڑے گا عفروہ وہاں کی خوصورت رعورت ) کود بھے ہے تواس کے ساتھ نکلنے والی نس توساکس بروبال اور معيبت موكى كون كواكس كي وهرسے اسے مكان سے ساتھ انس بدا موگیا جس می اس کے ليے تظہرا ممكن منس اوراگر اس کے دل میں بیات اکبا نے کر اگر بادشاہ کومعلوم ہوگیا تو وہ اس خارے کا تو وہ اکس خطرے کی حبت سے اکس مقام سے نفرت کرے گانو مہاں کے بیے نعت ہے اور دنیا بھی ایک مکان ہے اس میں بوگ رجم رعورت کا بیٹ اسے

ره فيح سنم طبدوس ، مه كتاب الزهد www.maktabah.org

وافل ہونے اور فرکے دروا بت سے نعلنے ہی توجو شرمکان سے اُنس کا باعث مودہ مسیب ہے اور جو جزال کے دلول کواس مکان سے ایا م کروے اوران کے اس کوئٹم کروے وہ نعن ہے اورجس نفس کوب بات معاوم ہوگئ الس مصيبوں برك كانصوركيا جاسانا مع ميكن حين على الس بات كونس محقاكدان مصيبنوں مي مغمقين عبي من الس سے شكر كالفورنيس موسكنا كيول كرا كالغمت كم معرفت كے بعد سخنا ہے اور جس ادبي كا الس مات يرا بان موكر معيدت کے مقاطے میں اس کا تواب زیادہ موتا ہے اس مصیب برائ منھورنس موسانا منقول ہے کہ ایک دیباتی نے حزت ابن عباس رضى اللينها كے والدك وفات ايك تعزيقي قطعهش كيا .

وصُيزِنَكُنْ بِكَ صَابِرِينَ فَإِنْهَا صَـ بُرُ صَبِرَكِيةِ تَاكِيمِ عِن أَبِكَ سَاعَ صَبِرُسِ رِعايا كاصِبر سردار محصر کے بعد مونا ہے صرت عباس می اندونہ محبداب كوان سے برام لے كا در صفرت عباس رضى الله تعال عنه كعليه الله تعالى آب سي بترسي .

الرَّعِيَّةِ بَعُدُصَهُ لِالرَّاسِ خَيْرُ مِنَ الْعِبَّاسِ اَخْرِكَ بَعِنْدُ لا وَاللهُ خَبْرُمِنْكُ لِلْعِالِي.

حفرت ابن عباس رضى النيونها فرما نتي مي تحوس السنغف كي نعرنب سي بيتركس نے تعزب نيس كى -اورمصائب رص مے مارے میں بے شمارا حادیث آئی می نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللانفال جس سمع بسع بعلائى كااراده فرناك السحاسي معيت مي بناراب- مَنْ تُرِوِاللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبُ مِنْهُ \_

اورآب نے ارشاد فرمایا۔

الله تغالى فرنا سيحب بن إيني بندول من سي سي سري كعيدن ، مال بااولادى طرت مصيب كومتوم كرتا بون ير ومصرصل كالقاس كاستقنال كاستنوقات ون مجھے جا آئے گی کریں اس کے بعے میزان نصب اول ياس كے نام اعمال كو كھولوں -

تَالَ اللهُ تَعَالَى إِذَا وَجَّنَهُتُ إِلَى عَبُدِ مِنْ عَبِيدِيْ مُصِيْبَةً فِي بَدِنَهِ أَدْمَالِدِ أَفُولَدِهِ ثُمَّةً اسْتَفْتِكَ ذَلِكَ لِعِنْبِرِ عَبِينِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ أَهُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ أَنْ آنُصُ كُ مِنْ ذَانَا أُوْانْشُولَ مُ

جن شخص کو کول مصیب بہنچنی ہے بھروہ اللہ تعالی کے

اور بنی اکرم صلی السُرنلبروسیم کا ارشا دکرای سے۔ مًا مِنْ عَبْدٍ أُصِيْبَ بِمُصِيبَةٍ فَقَالَ كَمَا ٱمْرَةً

(١) مع بخارى طديم ص م مركز ب الرضي

(١٧) الفرورس بمانورا لخطاب حليه ص١١١ حديث ١٥٧م

اللهُ تَعَالَى دانِّ اللهِ وَانَّا إِلَيْهِ وَانَّا إِلَيْهِ وَلَا جِعُونَ ) اللَّهُ مَّد آجُرُفِ فِي مُصِيْبَنِي طَاعْقِبُنِي حَكَمْ الْحَ نَعَلَ اللهُ ذَلِكَ بِهِ

اوزى اكرم صى الله عليه وسلم في فرايا-كَالَ اللهُ تَعَالَى مَنْ سَلَبْتُ كَرِثْيَةَ لَيْهِ فَجَزَادُهُ الْغُلُودُ فِي دَارِى وَالنَّظُرُ إِلَى وَحُبِي -

لَاخَيْرَ فِي عَبْدٍ لَا يَذَهْبُ مَالُهُ وَلَا يَسْقَمُ جِهُمَهُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا اَحَبَّ عَبُدًا الْبَكَرُ ۗ وَاذِا الْبَكُوةُ صَبْرَةً -

بنى اكى صلى الشعلبيوك من فرايا -إِنَّ الرَّحُلَ لَتَكُونَ كَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَاللَّهِ تَعَالَىٰ كَوَيَنْكُفُهَا مِبْمُلِ مَنْ نُبْتَكَى بِبَكَ ءِ فِي جِسُمِ ا كَيْبُلُغُهَا بِذَلِكَ-

الله تعالى فرفائد بيدي من كى دوكريم جيزي والتحيين) لي تيا بون نواس ك جزا ميس كرس ميشر رښااورميرى زبارت ایک روایت میں ہے دیک شخص نے عرض کیا یا رسول اوٹرصلی الٹرعلیبروسلم سرے مال علیاگی اور میں ہمار سروں آپ نے فرمالی۔

علم مے مطابق بوں كما ہے" أنالله وأنا البير اجعون" ربشك

ہم الله تعالی کے بیم بن اور سم سے اسی کی طوت نوط کرمانا ہے ا

بااللهاس معيبت كالمجها اجرعطا فرما اوراس كم بعد مجه

بترعطا فراتوا ماتعال اسسى فواش كولوافر أنا ب-

اس بندے میں کوئی تعدائی بنی حس کا مال نہ جائے اوروہ بمارنه موب شك الترنفال جب كس بندس معن فرقاً بي تواسي أزماكش مي دان ب اورجب اس أزمانا مے توصری توفق دنیا ہے۔

بے شک ایک فص کا اللہ تنا ال کے بان ایک درج سوتا ہے اور وہ اپنے عمل کے ذریعے وہان کسنیں پنج سکتا تواس كوهبانى طورمر أزمائش مي طوال ديا ماناسي تووه اس مقام . تكريخ طأا ہے۔

حزت خباب بن ارت رض الله تعالى عزب مع مردى مع فرات بي م رسول اكرم ملى الله عليوسلم كى خدمت بين عاظر مو محاور آين كجنزالله كرس محرب اپني عبا در مبارك سے تكيه رسار كھا تھا ہم نے آپ كى فدمت بين كوئى تسكايت بيش كى اورع ض كاكب

(س) کمزالعال صلد 11ص 1.1 حدیث م 2.4 المحص تبدیل کے ساتھ)

رم) الطالب العالير حليوص ١١٦ حديث ١١٨٢

<sup>(</sup>١) كنزالعال عبدس ص ١٠٠٠ مديث ١٧٧٧

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير المطراني حلدياص ١٠٠٧ مدميث ٢٢٧

الله تعالى سے بھارے ليے مدد كى دعاكيوں منين فراتنے بريس كراب كے چرے كانك متغز بوكا اوراب ريدھ موكر بيني

"تم سے بینے رانے میں ایک شخص کو دیا جا کا دراس کے بیے ایک گڑھا کھودا جانا بھرایک آرا لاکراس کے سرمیر مطاحاً نا اوراسے دو مرطے کر دیاجاً ایکن تر تکلیف اسے اسے دین سے دیجیرتی ا

صفرت علی المرتضی رضی الله عنه سے مردی ہے فرانے ہیں جبی تفی کو بارشاہ طلم کے طور پر قبد کر و سے اور وہ مرجائے تو وہ شہید ہے اور نبی اللہ علیہ وسے ارشا و زبایا۔ شہید ہے اور اگر وہ اکس کے مارتے سے مرجائے توجی شہید ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وس نے ارشا و زبایا۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگ اور اس کے حتی کی موفت کا نقاضا یہ ہے کہ تو اپنی تعکیف کی شکایت نرکراور نہی اپنی مصیبت کا -50/2-

مصرت ابو دردار رضی اللوعن فرات بن تهی موت کے بیے پراک جانا ہے اور تم عمارات برباد ہونے کے بیے بنانے بوتم اسے مورد بنے ہوسنے کے ایس میں بنانے بوتری موں کرتے ہو جو فنا ہوجائے گی اور تو کھے باقی رہنے والا ہے اسے هورد بنے ہوسنوا تین ایندیڈ چزى كتى بى اللى بى فقر، بمارى اور وت-

نى اكرم صلى الدُعليه وكسلم في فرايا

الله تعالى جب سى بندے سے مجال كا الده فرنا كا بارے اوراسے باك كرنا جا بنا سے تواس بر مصيبتي وال ديتا سے اور توادت میں بندا کردیا ہے جرجب وہ دعاکر اسے تو فرشتے کہتے ہیں بنوعانی پیچانی آوازہے اوراگروہ دوبارہ دعا كسے اور كہا ہے ميرے رب إنوائل تعالى فرانا ہے ميرے بندے اس موجود مون توجس جيز كا سوال كرے كا عطاكرون كا اوراكركون اچھى حيز تجوسے دور ركول كاتواس سے افضل چيزا پنے پاس تيرے بيے ذخيره كروں كا - چرجب قيامت کا دن موگا توعمل والوں تو لاکرمیزان کے ساتھ ان سے اعمال کا پر الورا بدلد دیاجائے گا وہ غازی موں روزے دار موں صدقة كرسف والع باج كرسف والع بون - بعران توكوں كولا باجائے كا جواز ماكشوں ميں متبلا بوے توان كے ليے نہ توميزان قائم كياهائك كااورنه بي ان كانام اعمال كولاهائك كان راجراس طرح انديلاجائك كاجيسان رميتين والعاتى تقيي به وعجد كروه لوك جن كودينا مي عافيت ربي الس بات ك عناكري كے كركاش دونيا مي ان كے حبول كوفينيوں سے كاما جا اسے وہ معیبت والوں کوا جرمے جانے ہوئے دیجھ کرم خواسش کریں سے اس بیصاللہ تعالی سے ارشا دفر مایا۔

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ الْجُرَهُ مُونِيَيْرِ حِسَابِ - (١) بِينْ عَلَى مِرْرِ فِي والون كوان كا اج بغرصاب كو دِاعِكِ لله

<sup>(</sup>١) المعجم الكبريلطبراني حلرم ص ١١٠ حدث ١١٠٠ م

<sup>(</sup>٢) الدرالننور صده ص ٢٧١ تحت أيث امّا يوني الصابرون

حفرت ابن عباس رضی الشرعنها نے فرا باکر ایک نبی علیه السلام نے ایت رب کی بار گاہ بی سکابت کرنے ہوئے عرص كا اسمبرك رب إمومن بنده نيرى فرانبر دارى كرناب اور تيرى نافر مانى سع بنجام ربين الواكس مع دنباليس يتاب اوراكس كوآناكشون مي طواله ب اوركافرتيرى فرمانبروارى نهي كرا بلة تجهد باوزنيرى نافرمانى برجرات را ميكن تواس سے معیبت کو دور رکھنا اور اکس کے لیے دنیا کشا وہ کردنیا ہے اللہ تقال نے ان کی طرف وحی فرمائ کر بندے جی میرے بن اور صببت بھی میرے اختیاری ہے اور سبری حمدے ساتھ میری تب کرتے ہی موس کے ذمر کن ہ موستے میں توہ باکس سے دنیا کو دور کرے اسے از مائش می دات موں توس اکس سے کن بوں کا کفارہ بن عباتی ہے تی کم وہ مجھ سے ملاقات کرے گاتویں اسے سکیوں کا برام دوں گا اور کافری دومنوی اعتبارے مجھ نیکیاں ہوتی ہی تومی اس کے بیے رزق کتارہ کرتا ہوں اور صیبت کواس سے دور رکھتا ہوں تواس کی نیکیوں کا بدارینا میں وسے دیتا ہوں حتى كرعب وه مجه سے ملاقات كرے كاتوس اس كئن موں كى سزا دوں گا۔ ایک روایت میں ہے جب برآیت نازل ہوئی۔

اید روایت میں ہے جب بیرایت نازل ہوئی۔ مَنْ تَعِمَّلُ سُوءً یُجْدَبهِ ۔ (۱) جِشْخص بُراعمل کرتا ہے اسے اس کا بدار دیا جائے گا۔ توصرت الو بمرصدیتی رضی المرعز نے عرض کیا اس آیت سے بعد کہی نوشی ؟

تونى اكرم صلى الشرعلب، وسلم نے فرا إ

اے الویجر الشرتعالی تنہاری مغفرت وبائے کیاتم ہیاریہ ہوگے کیا نہیں کوئی اذبیت بنیں پہنچے گی کیاتم عمکیوں نہ ہوگے توسى تساط بدلسے - (٢)

مطلب يب كريست كالبف بونتهي منتي من تمهار سي كنابول كاكفاره مي حصرت عقبر بن عامر رضى اللرعند، في اكرم

صلی الدهلیروسلم سے روابیت کرتے ہیں اکپ نے فرنا با۔ «حبب تم کسی اُدمی کود کجھو کم الند تعالی اسے عطافر آنا ہے حالا تکہ وہ اپنے گناہ بیر قائم مہزنا ہے تو جان لوکہ ہم مہنت ہے

بھرآپ نے بہ آیت بڑھی۔

فكماً سُوا مَا ذُكِرُو ابِهِ فَنَعْنَا عَكَيْهِمِ اَبُواَبُ كُلِي شَيْءً -

بس حب انہوں نے اس چنر کو عدد دیا رحبور دوا) حس ک ان کو نصیت کی گئی تو ہم نے ان پر ہر حبز کے درواز

(۱) قراک مجید، سوراه نساد آیت ۱۲۳

(٢) مندام احمد بن صبل حلداول ص ١١ مروبات ابي كمر

(١) قراك مجيد سورة انعام آيت مهم

یعیٰ جب اہنوں نے ہمارے کم بیٹل کوترک کر دما توہم نے ان پر بھائی کے دروازے کول دیئے۔ ۱۱) محتی إِذَا فَدِحُوا بِمَا أُونُونًا ۔ بہان کے کرمب وہ اس چزیر ٹوش ہوئے ہوان کو آخَذُنَا هُمُ لِنُعْتَنَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَل رتو) سم ف ان کوا جا تک پکرا -حفرت مس نعرى رهماند سے مردى سے كم ايك ممال في ايك تورت كو ركا جيدوہ دور جا بنت سے جانتے تھے

انہوں نے اس سے کام کیا بھراسے چھوڑ دیا لین جلتے ہوئے اسے مرطم طرکر دیکھتے تھے اسی دوران سائے ایک دیوارے منکوائے اور میرسے پنشان بڑگیاوہ نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کی فدمت، میں حاضہ وسے اور وافعہ عرض کیا تواہب نے زایا۔ إِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَجَّلَ لَهُ عَقُولَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كا الده كرناتِ إذا الاداملة في الدُّنيَا-تواس کے گناہ کی مزا اسے دینا ہی می فوری طور برمے

حضرت على المرتضى رضى المرعند نع فرماياكي من تميين فرآن باك كى وه أكبت ندبتا ولى جوبب زياده اميد ولاتى ب مرآب نے برایت برای

وَهَا آصًا مَكُومِن مُصِيبَةٍ وَفِهَا كُسَبَتُ أَنْدِيكُمُ اورتمين تومصيت بنيتي عود تميار اعال كابرام وَيَعْفُوعَن كِتْنُو - (٥) ہے اور وہ بہت كومعان كردتا ہے۔

تو دنیا میر بینے وال مصیبت گاہوں کی وجسے ہوتی ہی جب الله تعالی اسے دنیا می علاب دینا سے تووہ اسے دربارہ عذاب ویتے سے بے نیاز ہے اوراگراسے دنیا میں معان کردے توفیات کے دن عذاب دیا اس کے کم التقامنانس ہے۔

صفرت انس رضا در نبی اکرم ملی الشرعلیه و سلم سے روایت کرتے ہی آب نے فرایا الله تعالی کے نزدیک بندہ دو گونٹوں سے زیادہ پہندیدہ گھونٹ نہیں بھرا نفے کا گھونٹ جسے وہ بردباری سے روکر تا سے اورمعیست کا کھونٹ جے و صبر کے ساتھ بی جا اور اللہ تعالی کے ہاں کوئی قطرہ خون کے اس قطرے سے زیادہ کی ندہنیں جواللہ تعالی کے

ره) قرآن مجيد اسور في شوري آيت السلام www.maktab

<sup>(</sup>۱) شعب الاعبان جلدم ص ۱ ۱ مديث ، م ۵ م

<sup>(</sup>۲۰۲۲) قرآن مجد، سورة العام آبت بهم

وم) مسلام احرين صبل حاريه مرودات الدائدي منفل

العين بهايا جا إج بارات كو المصرح من حالت سجومين عظف والدا أنسوكا قطره جعه الله تعالى كسواكونى بني دركيت اوربندہ جوفدم اٹھا تا ہے اللہ تنا الی کوان میں سے دوقدموں سے زیادہ کوئی قدم بند نسی ہے ایک فرض نمازی طرف جانے كيب المض والافدم إوردوس إصدر مى كيدي المض والافدم - (١)

حفرت ابو درداء رضی اسرعنه سے مروی ہے کر صفرت سبیمان بن داؤد علیم السلام کا ایک بلیا فوت سرکیا اکس سے الپارسخت ریشانی موئی نو دوفر شنے حاضر موسے اور کا پ سے سامنے دعی، رعی علیم کی صورت میں دوزانو موکر بیٹیو سکتے ان میں ہے ایک نے کہا میں نے رہے ڈالاجب کھین تیار مو گئ تواکس سے اسے خواب کر دیا آپ نے دوسرے شخص سے لوجھاتم كالهيم والس في من راست برجاية نوايك كلينى ك ياس أياس في دائي بائي و محيفا فوده كلينى راست ربي فلى مفرت العان علیم السال نے بوجھاتم نے داستے بن بیچ کوں بویا ؟ تہیں معلوم نس کر لوگوں کے بعے داستر ضروری بونا سے اس نے کما ، أب اب بين كريداني بركون عملين من أب نيس جانف كرموت اخرت كالاسترسيد؛ توريس كر حصرت سلمان على السام نے اپنے رب کے حضور نوب کی اورائس سے بعد بیٹے کی وفات پرافسوس کا اظمار مرکبا -

حزت عمر بن عبدالورز رحمرالله ابنے مربض صاحبزادے سے باس تشریب سے اور فرطایا سے اگر تم میرے ازوم موتوم محصبه بات اس سے زیارہ کے نہیں تمہارے زازومی ہوں بیٹے نے عرض کیا ا با جان ا ترکھا کہ

عابية بي ده مجھ الس بات سے زباده بيندے حوس جا شاہوں - ربعني تمارى وفات بيد بي صركروں تواجيا ہے)

صرت ابن عباس رض الله عنها سے مروی سے کم ان کی ایک صاحبزادی کی دفات کی خبران کو دی گئی توانبوں سے" انا للد وا البراجون " برصف مے بعد فر مایا اللہ تعالی نے ایک قابلِ سنر کو ڈھائپ دیا اور ایک مُشفت تھی اسے دور کر دیا اور

الله بنها يا يجراز كردوركعتين سريصي اورفرمايا مهن اللانعالي كامركوضائع كردبارشاد ضاوندى ب-

وَاسْتَعِيْتُوْ إِبِالصَّنْبُرِقِ الصَّلُوٰةِ - (٢) اورصبرونازے ذریعے مدوطلب کرو۔

حفرت ابن مبارک رحمالترے مردی ہے کمان سے ایک صاحبزادے کا انتقال موکیا تو ایک موسی تو آپ کوجاتا تھا لنزب كرن مبرئ كهف لكاعفل متداوى كواح ووكام كرنا جاسي توجابل تنخص بابنج ون بعدكرتا بي حضرت ابن مبارك وممالله

نے فرایا اس سے بیات مکھ لو۔

بعن على كاقول مع كم الله تعالى بنرے كو آزائش كے بعد أزائش بي ڈات سے حتى كروہ زين مردوں عبت اسے اس کے ذمر کون گناہ نس موتا۔

> (١) مندام احمد بن صبل حلد ماص ۱۷ مروات ابن عمر (١) فران مجد رسوره بغره آیت ۵ ام

حضرت فضل رحمالله فرمات بن الله تعالى البيضمون بندسے كو اكر مائش ميں داليا رستا ہے جس طرح ادمی البيے ظر دالوں سے احصاسك كرتاريت ہے۔

حفرت حاتم اصم رحمه الله نع و ما یا الله تعالی فیا مت کے دن چارفسم کے لوگوں کے علا ت چار ادم بول سے اسدالل کرے گا مال دار لوگوں کے خلاف حضرت بیلی علیہ السلام سے ، غلاموں برحفرت برص کا مال دار لوگوں کے خلاف حضرت ایوب علیہ السلام سے ، فلاموں برحفرت برسے کہ نام نے ان لوگوں کی راہ کبورے بیست علیہ السلام سے اور بہاروں برحضرت ایوب علیہ السلام سے ۔ رمطلب برے کہ نم نے ان لوگوں کی راہ کبورے مندن این ای کی

ابک روایت بی ہے کردب مفرت زکر با علیہ السعام بنی امرائیل کے کفار لوگوں سے بھاگر ایک درخت بی تھیے یہ کھنے توان کو معلوم ہوگی اوروہ ایک اکر اے کوائے اور درخت کو بھا طردیا حتی کم آرا حسرت زکر باعلیہ السعام کے سرمبارک میں بہتے گا تواجہ نے ایک فی نظام انس ب اللہ تفالی نے آب کی طرف وجی بھی کم اے دکریا علیم السعام اگرا کیہ نے دوبادہ میں نیوا یہ نے دوبادہ میں نورٹ کے دوبادہ میں نورٹ کے دوبادہ میں نورٹ کے دوبادہ میں نورٹ کے دوبادہ کا م کان میں کان میں کان میں کان دوں کا تو معفرت زکریا علیم السعام سے صرافت ارکبائی کہ آب سے دورٹ کو سے کے ۔

ہے۔ حصرت ابوسعود بلی رحمہ اللہ فرمات ہے ہی جس شخص کو مصیب بہنچے اور وہ کوپڑے بچھاڑے با سینہ بیٹے کو گوبا وہ نیزہ لے کر اللہ تعالی سے لڑنے کے لیے نبار ہوا۔

حفرت نفان علم رحم الدنے اپنے بیٹے سے فرایا اسے بیٹے اسونے کاانتحان اُگ کے ذریعے ہوا ہے اور نیک مندے کی اُزائش معائب کے ذریعے ہوتی ہے اور اللہ تعالی جب سی فوم کویس در کرتا ہے قوان کواڑائش ہی ڈال دیرا ہے توراضی ہواکس کے بیے رضا ہے اور حواکس پر نا راض ہوا اس کے بیے نا راضا گی ہے۔

معرت اختف بن فیس فر لمتے میں ایک دن میری وار اور میں ور دموا تو میں نے اپنے جیا سے کہا میں وار اور کے ور د کی وجہ سے گذات زرات سوئیس سکامتی کر میں نے مربات میں بار کمی تومیرے چیانے کہاتم نے ایک وات می ورد کی اتی زیادہ شکایت کردی میری اکٹے تنس مرکس موسکے صابح مو گئی دیکن اس کاکس کوعلم نیس -

الله تقائ ف معدن عزر على السال مى طوف وحى فر مائى دارت الدفراً ما يحب أب بركوئ معين نازل بوتو ميرى منوق سے شكایت مذكرنا مجع سے سكایت كرنا جيسے آپ كى خلا بُن مبرے ابن آتى بن تو مبن آپ كى شكایت فرشوں سے منس كرتا -

ونغرش اورخلاب ادلی بات مراد ب انباو کرام گن بول سے معصوم بوتے بین ۱۲ بزاردی)

www.maktabah.org

# مصيبت برنعمت كي فضبلت

شارِتم كوكران روا بات سے معاوم ما ہے كر ونيا مى نعنوں كے مقابلے ميں مصيبتي زيادہ بہتر ہي توكيا ہم الله تعالى سے معیبتوں کا موال کرسکتے ہیں ؟ توبی (امام غزالی) کمنا ہوں اکسی سوال کی کوئی وجر نہیں ہے کیوں کر حدیث نربعیت بی نبی اکر اصلی اسٹرعلیہ وسلم سے بردی ہے کراک اپنی دعا میں دنیاا ور آخرت کی مصیبتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔(۱) آب اوردیگرانیادگرام علیم السام بون عرض کرنے۔

اسے ہمارے رب! ہمیں دنیا بن بھا، فی عطافرا اور آخرت من بھی بھلائی عطاکرنا اور میں جنم کے عذاب

اورانبار کرام علیم السام مصیب بردستمنون کی توشی و نیرو سے بناہ مانکا کرنے تھے (س) و بعرت على المرتضى ريني المرعنر في يون وعا مائلي آنگه عَمَّ إِنْ اسْتُ الْكَ الصَّنْ بِي رَالِلْهِ ا بِي تجو مع مركا سوال ترنا ہوں) تونی اکرم صلی الشرعلبرد سم نے فرایا۔

آب نے اللہ تفالی سے مصیبت کا سوال کیا ہے ہیں اكس سے عابیت كا سوال عي كري -

تصرت الوكرصداني رضى الترعنه نبي اكرم صلى الشرعليه ومسلمت روايت كرنے بي اكب نے فرمایا۔ النزتعالى سعافيت كاسوال كردكس شخص كولفين علادر عا نیت سے افضل حیز سن دی گئے۔

أَفْصَلَ مِنَ الْعَافِيةِ إِلَّا الْيَقِينَ - (٥) رہ فر مایا جو جہان اور شک کی بھاری سے دل کو حاصل ہوتی ہے اور نین سے آب نے اس عافیت کی طرف، اشا

(١) منداام احمد بن صنب جلد ٢ ص ١١٨ مرويات ماكتة

رَبِّنَا الْبِنَافِي الدُّنْيَا حَسَدَةً قُوفِ الْلَاخِدَةِ

لَقَدُ سَأَلُتُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّاكُ وَ فَأَنْسُأَ لَتُ

سَلُوا اللهِ إِنَّهَ أَفْهَا أَغُظِى الْحَبَّدُ

الْعَافِيةَ- (١٣)

حَسَنَةً وَقِوْمًا عَذَاتِ النَّارِي

(٢) قرآن مجيد، مويوً لقرو آيت ٢٠١/ صبح بخارى جلد ٢ص ١٣٩ كمناب النفسر

(١٣) ميح سجاري جلد ٢ ص ٩٠٩ كت ب القدر

دم) مندام احمدين صبل جلداول ص ١٨مروباب على المرتفى

(٥) مندام احدين صبل طداول من مر روبات الى بحر

تودل کی عافیت بدن کی عافیت، سے اعلیٰ ہے۔

مفرت سن بجرى رحداملد في فرما يا وه خير جونتر الله فالى ب ووك كرك ما فاها فيت ب كنت بي انعام يا فت

حفرت مطرف بن عبدالله رحمالله فرانے میں مجھے عانیت حاصل ہواور بین شکر کروں یہ بات مجھے الس بات سے خراب سے خراب م زیادہ پندہے کہ بین مصیب بین بقتل ہوکر صبر کروں اور نبی اکم صلی اللہ علیہ دے اپنی دعا بین فرا با اللہ تیری طرف سے ملنے والی ما نب مجھے زیادہ لیندہ را)

يربات وليل واستشهادى مختاج بين مع كبون كرميست دواعتبار سفعت بنى سان ساك بان. ای کا بنے سے بڑی مصبیت کی طرف اضافت سے جا ہے دنیا میں ہو با دین کے حوالے سے، اور دو کرری دم اوا امید کی طرف نسبت ہے توادی کو جاہے کہ دنیا میں بوری نعت مانگے اوراس مسبب سے زائد کو دور کرنے کا سوال کرے ا ورائدتنا لی نعت پرت رہے آخروی ٹواب کا سوال کرے کموں کم اللہ تعالی الس بات برقادرہے کہ سے ربوہ کھ خط ا

بعن بزرگوں نے فرایا می جا تا ہوں کر جنم کے اوپر کی بنوں اور لوگ مجھ سے گزر کر بار موجائی اور تحات بائن اورمي جہنم بي جيا جادل اورحضرت سمنون رحمرال رئے فرابا -میرے بیے نیرے غیری کوئی تصریبی بین آو تحق طرح جائے مجھے آزا الے توان لوگوں کی طرف سے یہ ازالٹ وَكَيْسَ فِي فِي سِوَ الْ حَظُّ فَكَيْفَكَ شِئْتَ فَاخْرِدُنِيْ -

منقول ہے کو اس سنو کے بعد مون سمنون محب رحماللہ تنف کی بماری میں مبتد ہو گئے اوراکس کے بعدوہ ممتوں کے دروازوں برجا تے اور بچوں سے کہتے اپنے جو ٹے جا کے لیے دعا کیا کرد۔ جان ك انسان كاس چاست كانعلق مع كرموت ويى جينم مي مودوك ولكونى ند بونويد مكن بنين ليكن بعض اوفات مجت دل برغاب آمانی ہے دی کہ محب اپنے آپ کو اس مسم کا سمجھنا ہے ور شخص محبت کا پیالہ بیتا ہے وہ نسے میں ہونا ہے اورجو نفضي موده بهت زباده بانن كراب اوراكس كانسترائل موهائے تواسے معلوم ہونا ہے كر و كيواكس بيغاب تقاس کی کوئی حقیقت بنیں اور تو کھے تم نے اس سلے بی ساوہ مناق لوگوں کا کا م سے جو محبت بی بڑھے ہوئے ہی اورستان کے کام سے کانوں کولذت حاصل مون سے میں قابی اعتبار مہنی سوتا۔

عيد ايك مكايت بي سيد كم ايك فاختر كالزاكس مح زب سوناجا بنا تھا ليكن وہ إكس كوردى هى السس ف يوجها تہیں تھے سے کس نے رد کا ؛ اگر توجا ہے کہ بی نبرے بے دونوں جیانوں کوسلمان علیہ الدام کی حکومت کے ساتھ السط دوں تونٹرے لیے سکام می کروالوں گا حضرت سلمان علیرالسدا نے بربات بنی تواس کو بار مجمار بدن اس نے کہا اے است كين ا عاشون ك كام كو بان بس كياماً اجيكس شار ن كيا -

یں اس کے وصال کا ارادہ کرتا ہوں اور وہ مجھے فیورانا فَاتُوكَ مَا أُرِيدُ لِمَدَ اليُّرِدُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وَرَكُ

أُرِدُهُ وِصَالَدُ رَبُودِي هِجُوك

ادر سربی محال ہے مطلب سے کہیں اکس اے کا الروہ کرتا ہوں جس کا وہ ارادہ بنیں کرتا کیوں کم ہوآدی وصال کا الاده كرے ده هروفراق كا الاده بنس كرا تواكس نے اس بحر كا داره كيے كر جس كا اس نے الاده ك بى بنس تف دو تاديوں كے ساتھاكى كاركى تعدين كى جاسكى ب ايك نوسركر بربعض احوال كى بات ب ناكراك مى روناك صل ہومی کے واسطے سے ستقبل میں وصال کی مراد تک سنتیا ہے توفرات ، رصا کا وسیار ہے اور رسا وصال محبوب كا وسيم ب اور حوب كى طود وسيلمى فورسواب

اس ك شال مال سعب كرف وال كى ش جوب وواك درهم كى بدف درورهموں كى بي سلم كا ب توده رودرهون كالميتي ايك درهم في الى ل توردياب ربيع سلم مي زفم ليلج ديت بي ادرسورااد باربواب) الس كام) كاتعدانى كے بيے دوررى تاويل يہ ہے كماكس كے نزد مك محبوب كى رونا صرف اكس بيے مطلوب ب کوہ اس کی رونا ہے اوراکس کو حوب کی دونا کے شعورسے ارت حاصل ہوئی ہے اور نا پندید گا کے باوجور جب اس کامشا بھراے تو لذت طرح جاتی ہے تواکس وقت برتصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اکس میں بائی جانے والی دنیا كاراده كررا وي وج ع كسن محت كرف والول كى عالت يهان كسنى كروه أزالت سع لطف اندوز بوت بى جب اس بنرجانا ہے ماللہ تعالی اس میں رائی ہے اور پر لذت اس عافیت سے زبادہ ہوتی سے جردنا کے شعور کے بغیر ہوتی ہے اور بول جب ابندہ وا زمائش میں راسی رہنے برقاور ہوں نوان سے نزویک عافیت سے برآزمائش زباده كسنده موتى --

تومیت سے علبہ کی صورت میں اس حالت کا وقوع کرئی لعبد بات میں سے لیکن سر باقی نہیں رہنی اور اگر ذائم رہے توکیا ہے حالت صحیبہ سے یا ہدائس حالت ہے جس کا تفاضا ایک دوسری حالت کرتی ہے جودل برواد دموتی ہے ادر اسس وصب دل راہ اعتذال سے دور موجا آہے ؟ توب بات محل غور ہے اور اکس کی تحقیق کا ذکر ہمارے موجوع سے مناسب نیں ہے اورگذات بہت سے فل ہرمواکہ عافیت مصیب سے بہترہے ہم اللہ نفال سے موال کونے ہی کہ وہ تمام محلوق كودنيا ادر آخرت م عفود عائيت عطافر الم يحبي هي اورتمام مسلانون كوهي -فصل سي

### صرادرث رس سےافضل کیا ہے

اس سیلے بین اہل علم کا افتان ہے بعض نے کہا کہ صبر بہ شکرسے افضل ہے اور دو دسر سے تنظرات نے فرابا شکر
افضل ہے کچھ دو سر سے صفرات نے کہا کہ دو نوں مرابر ہیں بعض دو سرے مطرات نے فرابا کہ اتوال کے اختان سے صلح
بین اختان موتا ہے اور میر فراق کے استدلال ہیں اضطراب ہے جو صول مقصد سے بعید ہے ۔ ان سب باتوں کو
تفل کڑے کام کوطوبل کوا سے مقصد ہے بلکہ انلہار کی طرف جلدی کرنا ہی بہتر ہے تو ہم کہتے ہیں اکس کے بیان ہیں دو
مقام ہیں ۔

يهادمقام:

سابل کے طرفی پر ببان کرنا بین ظاہری امر کو دیجینا اور حقیقت کی نلاش نہ کرنا۔ اور بروہ ببان ہے جس سے علم کوخطاب کرنا مناسب ہے کیوں کروہ حقیقت کی گہرائی بک بہنیں پہنچے سکتے اور سروہ فن کلام ہے جس پرواعظوں کواعتماد کرنا جا ہے کیوں کر عوام کو خطاب سے ان کے کلام کا مفقد ان کی اصلاح کرنا ہے ۔ اور شفقت کرنے والی داہر کے لیے پر بات مناسب بہیں کہ وہ بہے کوموٹے ہوٹے پر ندرے اور میٹی چیزیں کھلاکراکس کی اصلاح کرے بلکہ وہ اسے نہایت سے بات بہات موجود بھانے ہے جا س پر نات تک مؤخر رکھے بہ بجیان کے کھانے سے قابل ہو جائے اور اس بی بائی جانے وال کمزوری ختم ہو جائے۔

تواکس مقام بیان برہم کہتے ہیں کہ بہاں محث وتفقیل کی تنبائش بنیں اور کس کا تقاضا بہ ہے ہشری دائل سے صوت ظاہری مفہوم نکا ہے اور یہ بات صبر کا تقاضا کرتی ہے کیوں کرٹ کی نضیات کے بارے بن اگر جہ بہت سی روایات آئی ہیں لیکن صبری فضیات ہیں وارد احادیث کو دیجو بن توصیر کے فضائل زیادہ ہیں ملکہ اکس سے بین فضیات سے لیے ا

مرتع الفاظي -

سبے افغل چیز ہونمہیں دی گئی وہ نقین اور مبر کرنا ہے۔ جیسے نبی ارم صلی المرعلیہ وسلم نے فرابا۔ مِن اَنْضَالِ مَا اُورِیْنَہُمُ الْیَقِیْنُ وَعَزِیْمَهُ اُ

الصَّبْرِ (۱)

ا درابک دو سری حدیث شراعت بیں ہے۔ رقیامت کے دن پڑین والوں بیں سے سب سے زیادہ شکر کرنے والے کو لا باجائے گا توا لٹرتعالی اسے شکر کرنے والوں کی جزاعطا فوائے گا اور زمین والوں بی سے سب سے زیادہ صبر کرنے والے کو لا باجائے گا نواکس سے کہاجائے گا کیا تم اس بات پررامنی موکر تہیں اکس ش کر کی طرح جزادی جائے وہ کہے گا ہاں میرے رب ا الٹرتعالی فرائے گا مرکز تہیں! میں نے اکس پر انعام کی تو اکس نے شکر اوا کیا اور شجھے ابتلاد آزمائش میں فح الا نوتو سنے عبر کیا بیں تجھے اکس سے دوگن اجرد باجائے گا۔ (۱)

اورالترتفالي في ارشاً دفرمايا-

رِاتَّمَا يُوَقَّ الصَّابِرُوُنَ آجُرَهُ مُديِغَيْرِ بِعَيْرِ بِعِنْ مِرْرِفِ والوں كوان كا اجرصاب كے بغير حساب دران كا اجران كا اجراب كے بغير حساب دران كا اجراب كے بغير حساب دران كا اجراب كے بغير حساب دران كا اجراب كے بغير حساب كے بغير كے ب

نبی اکرم صلی الترعلیہ وسلم نے فرمایا۔ اکتاع عمد الشّاکِدُ مِن زِلَتِ الصّابِ الْمِدِ الصّاء - ۳۰

مشکرا ماکرتے ہوئے کھانے والاصبرکرنے واسے روزے دارکی طرح ہے۔

یہ مدیث بھی اس بات کی دلیں ہے کہ صبر من بنیات ہے کیوں کہ اس کا ذکر درج شکر کی بلندی سے سلے بیں مبالغ کے طلع بی مبالغ کے طور پر بہوا اور اکس کو صبر کے ساتھ ما تو گو با بیاکس کے درج کی انتہا ہے اور اگر نٹر نعیت کی جانب سے درج ہ

مبا توسے توریبہ کوااورا میں تو تعبیر سے مناطقا کو توباییہ اسل سے درجین انہا ہے اورا ترسریف ی باب سے درجیر صبر کی بلندی سمجھی نہ جاتی توسٹ کا اس سے ساتھ العاق سن کر کی تعرف بیں مبالغز نہ ہوتا جیسے ہی ارم صلی الشرعلب وسلم زفر فر مالیہ

جعة المبارك مساكين كارج ہے اور عورت كاجها دخاوند كے ساتھ اجي طرح رمنا ہے -

اَلْجُمْعَتُ حَتِّمُ الْمُسَالِكِيْنِ فَحِيهَ الْمُسَالِكِيْنِ فَحِيهَ الْمُسَالِكِيْنِ فَحِيهَا وُ الْمُدُلَّةِ حُسُنُ النَّبَعُلِ - (م، ٥) اورنبي اكرم صلى سُرطيبه وسلم نے فرمایا –

a

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة زمر آيت ١٠

<sup>(</sup>١٧) مندامام احدين صنبل حلديم ص مويم مروبات سنان بن سننه

<sup>(</sup>١٦) كنزالعال جلد عص ١٠٠ صديث ١١٠ ٢١

<sup>(</sup>ه) کنزانوال صلیده ص ۱۲۰ مریث ۱۲۵۹۹ (۱۲۵۲ مریث ۱۲۵۲۹ میلاس) www.maktabah. 019

شَارِبُ الْخَدُرِكَعَابِدِ أُوَرَّنِ - (1) شراب بيني والابت پرست كى طرح ہے -ادرمشبہ بروس کے ساتھ تنبیہ دی جائے) اعلیٰ رنبہ کا ہونا چاہیے۔ ای طرح نی اکر صلی اشرعلیروسلم کارشاد کرای ہے۔ الصَّنُونِهِ فَ الْرِبْعَانِ -صرنصت إبان ہے۔ يماكس بات بروالان بنين كرك كرهي اس اصرى ك طرح ب اوروه في اكرم صلى الشرعليدر الم كاب انياد كراى ب روزه نفعتصرب. اَلْعَتَوْمُ لِفِينَ الْعَدَيْرِ - (٢) جو بیز دو حصوں میں تفسیم سواکس کے ہر سے کونصف کہتے ہی اگر صیان بی تفاور: ، موجیے کہا جا اسے ایمان ، علم رعمل كا نام ب مي عمل نصف ايان ب نواس كايمطلب بنس كرعمل علم محمسادى ب-اورمدس شراف میں سے نبی اکرم سلی الله ولسم سے مردی ہے آب سے قرفایا۔ أنباء كرام عليم السام م تصب سے أنوس لمان آخِدُالُهُ نَبِياءِ دَخُرُلُا الْجَنَّنَةُ سُلِمًا نُ بْنُ مَا وُدَعَكِيكِ السَّدلائد يمكان مُلكِم بن داورسلیماالسام جنت می داخل موں کے اور سال کی كَآخِرُا مَنْ عَالِي دُخُولًا لُجَبَّتَ عَبُدَالَّرُمُنِ بادشابى كى دهرسے ادر صابركرام ميس صفرت الدار تان بُنُ عَوْنِ لِعِكَانِ غِنَالًا \_ بن رون رسى النروندس سے اعرب بران برمائي مے وربران کا الداری کی وجہسے ۔ اوراک دوسری حدث بی سے -

صفرت بیمان علیم الساد) دوررے انبیا دے جالیس سال بعد جنت میں جائیں گئے۔

جنت کے تمام دروازوں کے دورد کواڑ بی بیکن صرکے دردازے کا ایک بی کواڑ ہے اورسب سے پہلے جنت اورابک دوسری حدب بی ہے۔ بَدُ حُکُ سُکِمُانُ بَعُدُ الْاَنْبِيَاءِ بِاَرْبَعِينَ خُرِيُفاً۔ (۲) ایک دوسری عدست شریعت، میں ہے۔ ابگوائب الْجَنَّةِ کُلُّهَا مِصْدَلِعَانِ الِّذَ بَابِ ایفَ بُرِفَاتُ الْجَنَّةِ کُلُّها مِصْدَلِعَانِ الِّذَ بَابِ

(١) المطالب العاليه حلد ٢ ص ٥ - احديث ١٢٠٠

دم، مستمام احدين صبل صادم ص ٢١٠ صرف رجل من سيمليم

رس الفردس بانورالخطاب صلده صدره صرب ١٩١٨

رم ا كنزالعال جلد ااص ۱۹ الحديث ۹۹ م ۹۹ م ۱۹۵ م WWW. maktab G

دوسرامقامر ١-

یہ وہ بیان ہے جس کے ذریعے ہم اہل علم اوراصاب بھیرت کولطورت کُن امورسے اُگاہ کرنا جا ہے ہی نواس سلسلے میں ہم کہتے ہی ہر دہ امر جو دومبہم باتوں کے درمیان ہو تو ابہام کی موجودگی ہی ان کے درمیان موازنہ ممکن نہیں جب کک ان ہم کے حرصان میں ان کے درمیان موازنہ ممکن نہیں ہوت کا ان ہم سے ہرا کہ کی حقیقت منکشف نہ ہو۔اور کمشوٹ کی ضموں پڑٹ تمل ہے۔ ان ہی اجتماعی طور پر برابری ممکن نہیں ابندا ایک کا مقابلہ دموازنہ کیا جائے ناکہ تزیجے کا تعین ہوجائے۔

مرون کی افسام ا در شیعے بے شماری اس ہے انجالی صورت بی ترجع ونقصان کے توالے سے ان کا حکم واضح نہیں مورک ۔ بس م کہتے ہیں ہم نے ذکر کی کر یہ مقابات نین امور تعبی ماحوال ا ورا محال سے مرکت ہوتے ہی اور شکر صبراور تمام مقابات اس مورک ۔ بس می کہتے ہیں اور شکر صبراور تمام مقابات اس طرح ہی اور ان تین امور میں سے معنی کا بعض سے موازنہ کی جلائے تو ظاہر بین لوگوں کے لیے ظاہر مورق ہے کے طاہر مورث کے میں اور احوال کا ارادہ اعمال کے بلے موال سے اور اعمال می اور احوال کا ارادہ اعمال کے بلے موال میں اور احوال کا ارادہ اعمال کے بلے موال میں اور احوال کا ارادہ اعمال کے بلے موال میں اور احوال کا ارادہ اعمال کے بلے موال میں اور احوال کا ارادہ اعمال کے ایس موال میں اور اعمال کے ایسے موال میں اور اعمال کے ایسے موال میں اور اعمال کے بلے موال میں اور اعمال کے بلے موال میں اور اعمال کی اور اعمال کے بلے موال میں اور اعمال کے بلے موال موال کی ادارہ موال کے بلے موال موال کی اور اعمال کے بلے موال موال کی اور اعمال کی اور اعمال کی بلے موال موال کی اور اعمال کی دور اعمال کی اور اعمال کی اور اعمال کی اور اعمال کی بلید موال کی موال کی اور اعمال کی دور اعمال کی د

المور المور المور المور المور الموران كالمودة الممال مع المعيم المجاول الموران الموال المراتوال سے مقصود علی الموری المال كا مقدما توال اور اتوال سے مقصود علی الموری المال كا مقدما توال اور اتوال سے مقصود علی الموری المال كا مقدم الموری ہے ليكن ال بموں كرس جزار سے افضل ہوتی ہے ليكن ال بموں ميں ہے ايك ايك كوري المح المن الموری ال

(۱) میرسم جداول س ۱۱۱ ، ۱۲۰ ، کتب الا المان www.maktaban.org

کی ذات ، صفات اورا فعال میں اس کی جدالت کا انکشاف ہو۔ توعلوم مکا شفریں سے ارفع علم الٹرتعالٰ کی مونت ہے اور بہر مطلوب بالذات بات ہے کیوں کر اس کے ذریعے سعادت عاصل ہوتی ہے بلکے بہی عین سعادت ہے لیکن بعض اوقات دیا ہیں دل کو اس بات کا شعور مہم ہوتا کر یہ عین سعادت ہے بلکہ اسے آخرت بیں اکس بات کا شعور حاصل ہوتا ہے ہے ہے ازاد معرفت ہے جس میکوئی قید مہمی لہذا ہو بغیر کی قید میں نہیں جب کر اس کے علاوہ جننے معادف ہیں وہ اکس کی طوت میں کرنے ہوئے علام ہی کو کر میں کو اور میں کہ اور خاوم ہیں کیوں کر میر تو تو در مقاور ہوتا ہے اور حب بیز داتی طور میر ہوا دہوت تو اب اکس کے نقع بین تفاوت ہوگا اور وہ معرفت فعلا و ندی تک پہنچانا ہے کہوں کر بعض معارف دوس معادف تک ایک واسطیا می واسطوں سے بہنچا تنے ہی تیں حب بندے اور معرفت فلاوندی کے درمیان واسطے کم ہوں تو برا ففنل ہے۔

اتوال سے ہماری مرافر دل کے اتوال ہیں بینی اس کی صفائی اور دینوی تعلقات سے اس کی طہارت ہوا ورخلون سے مشغولیت نہوئی کر جب وہ پاک صاف ہوجاتا ہے تواس سے بلے حقیقت من واضع ہوجاتی ہے نوا توال سے فضائل دل کی اصلاح اور تطہیر کے سلسلے ہیں ان کی تاثیر کی مفلاسے ہوتا ہے نیز اس کا علوم مکاشفہ سے لیے تبیار ہوتا ہے اور ش طرح شبیت کو کا مل طور برصاف کرنے اور جب بخشنے ہیں اس سے احوال کو مقدم کی جا تھے کہ اس کو صاف کرنے سے اعتبار سے بعن دوسر سے بعن کی تسبیت زیادہ فرمی ہوئے ہیں اس مطرح دل کا صال سے ۔

توده مالت بخوفلی صفائی سے قریب بو یا قریب بر آنے والی سے وہ نہلے درجے والی سے ادمالہ افضل ہے کیوں کہ وہ مقصود سے وہ سے بین اعمال کی ترتیب بھی اسی طرح ہے کیوں کہ ان کی ناتیر دل کی صفائی اورا توال کو اسس سے قریب کرنے میں موتی ہے اور مرسل کی دوحالیت ہیں ہا وہ فردل کی طوت ایسی حالت ہے ہو مکا شفہ میں رکا وسط ہے اور دل کی تاری کا باعث سے وہ دینوی زینتوں کی طرف لی جا وہ عمل دل کی طرف ایسی حالت کو کھینیت ہے ہو مکا شفہ کی راہ مجوار کرتی اور دل کی صفائی کا موجب ہے اور اکس سے دینوی عاد کی وور کرتی سے بہلی مالت کو معین اور دور مرک کو اطباعت کے میں ۔۔۔

اورول کو تاریک اور ونت کرنے میں تاثیر کے توالے سے کن ہوں میں تفاوت ہے اسی طرح دل کوروکشن اور جات کرنے میں اطاعت کی حالت سے تواحوال کے اختلاف سے درجات تاثیر کی بنیا دیراطاعت سے درجات بھی مختلف مونے میں -

شکائیم مطلقاً کہ سکتے ہی کہ نقلی نماز سرنفلی عبادت سے افضل ہے تجے ، صدفہ سے افضل ہے اور قبام لیل ابنے غیر سے افضل ہے دیگر تحقیق ہے ہے کہ وہ مالدارجس کے باس مال مواور اکس پر بخل ا در مال روکنے کی محبت خالب مواکس کا ایک درھم خرچ کر ناکئ لانوں کے فیام اور کئی دنوں کے روز سے سے افضل ہے کبوں کر دوزہ اکس کو دی کے لائق ہے جس پر بسٹ کی شہوت خالب ہوا دروہ اکس کو نوٹ سے کا رادہ کر سے باسیر ہوگرگھا نا استعلام مکا شعنہ بی فالی ناک ہو

یں وہ بھوک کے ذریعے ول کوصات کرنے کا الادہ رکھنا ہے۔

سین استین کی برعالت بنیں ہے اسے بیٹ کی بہوت نقصان بنیں دیجا اور زوہ استین مشخول میں مشغول ہوتا اپنی حالت سے نکا کر دور سے کی حالت ہے جس کے داستے بن شکم میری رکا ور طب بن رہی ہولیں اس کا روز سے بیں مشغول ہوتا اپنی حالت سے نکا کر دور سے کی حالت بیں بوتا بلکر اس میاک ہیا رہی طرح ہے جسے بیٹ کی بیاری ہوا ور وہ سر درو کا علاج کرے نواسے نفع بنیں ہوتا بلکر اس کو جائے کہ دہ اس میلک ہیا ری کو دیجھے ہواس پیال سے جا در اسے ایک سال کے روز سے اور ایک ہزار ال اس کی فیام میں دور بنی رست با بلکر اس کا ازالہ مال خرج کرنے سے ہوتا میں میں میں ہوتا ہا ہوت کی جائے مہا کا ت میں جا تھا اس پر صدفہ کرنا الازم سے ہمنے اس کی فقیل مہلکات کے بیان بی ذکر کی سے و ہاں دیمی جا سکتی ہے۔ مطابی ہوا راک وی معلوم ہوتا ہے مطابی ہوا راک وی شخص ہو جھے کہ روٹی افضل سے بایانی ؟ تو اس میں صحیح ہوا ہی ہوگا کر مجبورے کے بیا مطابی ہوا روٹی خالب ہوتو روٹی افضل سے بایانی ؟ تو اس میں صحیح ہوا ہی ہوگا کر میو کے کے بیا دوٹی اور ایک میال میں مولی نورونوں چنریں برابر ہول گ

اس طرح جب بیرجها جائے کہ سکنج بین انفل ہے یا نیاو فرکا تثریت ؟ تومطلق ہوا بھی نہوگا ہاں اگر ہم سے ہوچھا جائے کہ سکنج بین انفل ہے کہ سکنج بین کی صرورت اس سے اور جو چرز سے اور جو چرز انفل ہوتی ہے ۔ تو مال کاخرچ کرنا بھی ایک عمل ہے اور اکس سے ایک حالت حاصل ہوتی ہے اور وہ بُن کا زوال اور دل سے دنیا کی محبت کو نکا ان ہے اور اکس محبت سے دل کو ف ارخ کی مالی معرفت و محبت سے دل کو ف ارخ کی سے اور اکس سے مما اور عمل اس سے بھی کم مرحبے اسے اسلی انتہا کی معرفت و محبت سے لیے تیار کرنا ہے تو معرفت افسال سے مالی اس سے بھی کم درجے میں ہے۔ ورجے میں ہے۔

سوال :

شربعیت نے اعال کی ترغیب دی ہے اور اکس کی ففیلت مبالعنر کے ساتھ بیان کی ہے تی کر صدفتہ دینے کی ترفیب دیتے ہوئے زمایا ۔

كون شخف الشرنغال كواچها فرض وتباس -

اوروه مدفات يتاس

مَنْ ذَاكَذِي كُنْ يُغْرِضُ اللهُ تَوُضًا حَسَنًا - (١) اورارشادفرالا -

وَيَا خُذُ الصَّدَ قَاتِ - (١)

(١) قرآن عبيد ،سورة بعرة آتيت ١٧٥

www.maktabah.o

توکس اور فعل اور مال کاخری کرنا افض نه بوگا -جواب ه -

طبیب کا دوائ کی تعرفیہ برنا اس مفتد کے بیے نس مونا کہ بعینہ درائی مراد برتی ہے یا و صحت و شفا سے افضل

ہوتی ہے لیکن اعمال دیوں کے مرض کاعلاق میں اور قبلی بجاریوں کا عام طور پر بیتہ نہیں جانیا جیسے کسی شخص کے چیرے

پر سفیدوائی ہوں اور اکس کے پاس شہ بنہ نہ ہوتی اسے معلوم نہیں ہوتا اور اگر اسے نیا با جائے تو دہ سے نہیں جانیا

تواسے شخص کے سامنے کلاب سے بانی سے بنہ دھونے کا مبالغہ کے سافھ ذکر کمیا جائے اگر گا اب کا بانی ان دائوں کو دائل

مرتا ہوئے کہ بہت زیادہ تعرفی اسے سلسل منہ دھونے پر جورکر دسے گی اور لوں اس کا مرض زائی ہو جائے گا کیوں کم

اگراسے کہا جائے کہ مقصود تمہارے چیرے سے برس کے دائ کو زائل کرنا ہے تو ہوسائی ہے وہ علاج چیوڑ دسے اور

برخیال کرے کماکس بی کوئی عیب بنیں ہے اس سے جی قریب تر فیال کرنا ہے تو ہوسائی ہے وہ علاج چیوڑ دسے اور

برخیال کرے کماکس بی کوئی عیب بنیں ہے اس سے جی قریب تر فیال بیان کرنے ہیں۔

علم اور قرآن توطول جا باہتے اور وہ محروم ہوجا باہتے حالا تدائے اس بات، ہم معود بی ہیں ہوا۔ اس قتم سے خیال سے بعض توگوں کو دھوکہ ہواا در اہنوں نے اباست کا طریقہ اختیار کیا وہ کہتے ہی اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت بنیں ہے اور نہ ہی وہ ہم سے قرض بینے کا تخیاج ہے مہندا اس ایت کا کی مطلب ہوا۔ مین ذکا الّذہ ی بُقُرِضُ الله تَدَرُضًا حَسَدًا اللہ اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے۔ ا در اگر الله تدالی ان سائین کو کھانا دینا جائیا تورے دیا ابغا ہمیں ان پرایا مال خرج کرنے کی خرورت بنیں ہے۔ جیے اللہ تعالی فے کھاری بات ، نقل کرتے ہوئے خرایا ۔ ۱۱)

اور حب ان سے کہا جا آہے اس میزسے خرج کرد ہواں تعالی نے تم کو عطافر انی سے تو کا فرلوگ ،ایان والوں سے کہا مان و کتے ہی کیام ان بوگوں کو کھا، بُر جن کوارٹر خالی چا ہنا نو کھا، دینا۔

> اورده برهمی کیتے میں۔ توسّاء الله ما استوکنا وكذا با كُونا.

اگراشتغال چانتا تورزیم شک کرنے اور نہ ہماہے

(V)

باپ دادار

تود کھودہ ابنے کام میں کس فاررسیے ہی اورکس طرح وہ ابنی دالسں سیا تی کی دجہسے ہاک ہوئے نورہ فرات پاک ہے جو جا سے توسیج بو سے برعبی باک کر دے اورسے، جا ہے نو جہالت کے با وجود سعادت مندی کی دولت سے مالا مال کردے اوراکس زفراکن) کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا اور بہت سے لوگوں کو موایت دیباہے ۔

توان دوگوں نے سجھاکہ ان سے مساکین اور فنزاد کی فدمت کی جاری ہے باالٹرندال کے بیے دینا ہے کیور کہنے گئے ان در سے مساکین اور فنزاد کی فدمت کی جاری ہے باالٹرندال کے بیے دینا ہے کیور کہنے گئے نہ توہیں مساکین سے کچومائل ہے بالاخری کرنا اور خرکز ارار ہے ۔ جنانچروہ بالک ہوئے بھے وہ بچہ جاکہ ہوا جب اس نے سوجا کہ اکس سے والد کا مقصد فلاموں کی فدرت بینا ہے اور اسے بربات معلوم نہوئی کہ منصور نوصفت علم کو اکس کے دل میں فائم رکھنا اور بچاکزا ہے تاکم کی فدرت بینا ہے اور اسے بربات معلوم نہوئی کہ منصور نوصفت علم کو اکس کے دل میں فائم رکھنا اور بچاکزا ہے تاکم براس سے بے دنیا ہی سعا دت کا سبب ہے اور باب اکس کو شفقت سے طور برباس بات کی طرف کھینچ رہا ہے جس بیں اس متال کے ذریعے تہ بارے سامنے ان لوگوں کی گھر اسی واضح ہوگئی جو اکس طربیقے سے گمرا ہ

تونتیجہد ہواکہ جوسکین نیرا مال سے جا آ ہے وہ اسس مال کے واسطے سے تیرے دل سے بنل کی خیا شاور دینوی محب کو نکا ت محب کو نکا نا سے کیوں کر یہ دونوں باتی تنہا رہے گیے ہاکت کا باعث ہی سکین خون نکا لنے والے کی طرح ہے وہ تم سے خون نکال کر تمہارے اندرسے مملک بیماری کو نکا نا سے توخون کا لنے والا تمہاری خدست کر تا ہے تم اس کی خدمت ہنیں

کرنے اور اگروہ خون کا لنے پر کھولتا ہے تو بھی فادم ہوتے سے نین کلتا۔ اور حب صدفات باطن کی طہارت اور بری صفات، سے تزکیر کا باعث ہیں تو نبی اکرم صلی الشر صلیہ وسی سے سذفات،

> (۱) قرال مجيد، سورة بلين آيت ٢٠ (٢) قران مجيد، سورة النام آيس ٢٦ ر ٧٧. maktabah.

ینے سے احزاز فرابا اور صدفہ نہ لیا جیبا کہ بچھنے مگانے والے کی کمائی سے سنع فرابا در)

اوراکس کا نام لوگوں کی میں رکھا اورا ہنے اہل میت کو اکس سے محفوظ رہنے کا نٹرف عطا فربایا در)

مفصود یہ ہے کہ اعمال دل میں اثر کرنے میں جیسا کہ مہلکات کے بیان رئیسری جلدہ ہیں گزر چکاہے اور دل اعمال
کی تاثیر کے توالے سے ہوائیت اور نور معوفت کو قبول کرنے کے لیے مستقد ہوتے میں بدا کہ جامع بات اور ایسا
اصل ضابط ہے کہ اعمال ، احوال اور معارف کے فضائل کے سلطی ہیں اس کی طوف رقوع کرنا جا ہے ۔ اب ہم فاص طور
ہراہی بحث بین صرومے کرے بیان کی طوت اکتے میں توج کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے مراکب میں معرفت ، حال اور عمل ہے

بنذا کے بیں بائی جانے والی مونت کا دوسرے بیں بائے جانے والے حال اور عمل کے ساتھ تقابل ندکیا جاستے بلکہ ہر ایک کا مقابلہ السن کی شل کے ساتھ کیا جائے نا کہ مناسب ظاہر سواور اکس کے بعد فعنیلت واضح ہو۔

جمان كم معيب كا تعلق سے نووہ عدم نعت كانام سے اور نعمت ياتو مزور كى ہوتى ہے جسے الحميى، يا مل مابت بي مرزن ہے جسے مزورت سے زبادہ مال سے الحموں سے نا بينا أدمى كا صبر بيہ ہے كہ وہ تنكوہ فل سرنه كرے اور اللہ تعال كے فيصلے مردمنا مندى كا اظہار كرے اور اندھے بين كو بعض كنا موں كے ليے اجازت نہ سمجھے اور بين في والے كالم شكر

<sup>(</sup>۱) سندا م احمد من صنبل حلد ۲ ص ۹۹ ۲ مر دبات ابی مرره (۲) صبح مسر حلدا ول ص م مهر کن ب الزکوان Mww. maktab

عمل سے اعتبار سے دوباتوں سے ذریعے ہوتا ہے ایک برکم انھوں کوگنا ہر برد کے بیے استعال ناکرے اور دوسوایہ کم ان کو عبادت واطاعت بمی استعال کرسے اور وولوں باتیں صبری متفاضی میں کبوں کر نابیا کوئی کو نوب ورت شکلیں دیجھنے سے خود بخو دصبر حاصل ہے کیوں کہ وہ ان کو دیجو ہم نہیں سکتا ور دیجھنے والے کی نگاہ کسی توب صورت پر بڑھے اور وہ صبر کرسے تو وہ ان کو دیجھنے دالے کی نگاہ کسی توب صورت پر بڑھے اور وہ مبرکسے تو وہ ان کو دیجھنے دالے کی نگاہ کسی توب صورت پر بڑھے اور وہ مبرکسے تو وہ ان کو وہ آنھوں کی نعمت پر بات کری ۔ توصیر، شکر میں داخل موگ اس کے اور اگر وہ دیجھنا رہے تواسس نے انھوں کی نعمت پر اسلامی کی ۔ توصیر، شکر میں داخل موگ اس میں میں اطاعت بر ان کھوں سے مدولیت ہے تواسس ہی تھی اطاعت بر صوری کی ایم بانا میں دروں سے دولیت ہے تواسس ہی تھی اطاعت بر صوری سے ۔

کی پر تعبن اوقات عجائباتِ خداد ندی کود میجھنے سے فریعے شرکزیاہے تا کہ اس سے فریعے اللہ تعالی معرفت ک

بنعية توبرائ ومبرسدا ففن سي

اگریہ بات نہ ہوتی تو صفرت شعب علیہ السلام جن کی اکٹوں میں بین ٹی ہیں تھی موسلی علیہ السلام اور دیگرا نبیاد کرام
علیہ ماسلام سے ان کارتبہ طرام ہوتا کیوں کرانہوں نے بین ٹی کے نہ ہونے بیصر کیا! ورموسلی علیہ السلام نے شکا اکس بات پر
صبر منہ کیا اور کمال بہ ہوتا کہ انسان تمام اعتفا دسے محروم ہوا وروہ گوشت کا ایک نوٹو اور یہ با سکا محال ہے کیوں کم ہر
عفوا کید دین کے اور اس کے فوت ہونے سے دین کا کوئی کرکن فوت ہوجا سے اور ان اعتفا دہر اللہ تعالی کا مشکرہ ہے
کمان کو دین کے سلط میں بطور آلدا ستعال کرسے ہیں جب اسے موت عزورت کے مطابق ملا اور اس سے زائد کا
متاج ہے تواس رزائد) سے مبرکرنا مجاہدہ ہے اور اس ما تاکہ ہے۔
کرا سے اچھے کا موں میں خرچ کرے یا گئن ہیں استعال نہ کرسے ۔

بس حب صبری ثری طوف اضافت کی جائے جوا طاعت میں صرف کرنے کا نام ہے توٹ کر افضل ہے۔ کبول کم اس میں صبر جورت مل ہے اور اسٹرنوالی کی نعمت برینوش ہونا جی ہے اور اسے فقراد بریفرج کرتے سے دکھ کا بھی اسکان ہے

نیزا سے جائز فوٹ بول بی موٹ کرنے سے بازر کھنا بھی ہے۔

ا کو باخلاصہ کلام اس بات کی طون وظت سے کہ دوجیزی ،ایک چیزسے افضل ہوتی میں اور کل ،بعض سے مقابلے میں اعلی تنبہ رکھنا ہے اور اس بات بیں بھی خلا ہے کیوں کہ گل اور اس سے بعض اجزا کے درمیان موازنہ نہیں ہوسکتا ۔

اوراگرشکری بهصورت مرکماس دنعت اسے ذربیعگن ہ پر مدوحاصل نمرے بلکا کسس کو جائز خوشی برخوج کرسے تواس صورت میں صبر، شکرسے انفل ہے اور فقیر صابر، اکسس مالدارسے افضل ہے جوابیا مال روک کرد کھتا ہے اوراسے محف جائز کا موں برخرچ کرتا ہے اکس مالدارسے افضل نہ ہوگا جوابیا مال نیک کاموں برخرچ کرتا ہے کیوں کہ فقیر بعض اوقات ایسے نفس سے مہدر کا اور اللہ تعالیٰ کی طون سے کنے والی آزمائش براچی طرح صبر کرتا ہے اور ب

حالت، لازگا فرت کا تقا ماکرئی ہے اور الدارا کوئ مرص کے پیچے جانیا اور خواہش کی اطاعت کرا ہے لیکن اکس نے ملی اور جائز کا ہراکتفا کیا اور مباح کا ہمی حام کا م کے مقابلے ہیں گنجائیں ہے لیکن حل سے بچے کے بیے بھی فون جا ہے لیکن حمل سے بحث تحت محض مباح کا م سے خوشی اور لذت میں قوت کے تحت محض مباح کا م سے خوشی اور لذت ما مال مار تند سے اعلی اور کا بل ہے جس کے تحت محض مباح کا م سے خوشی اور لذت ما مال اور ان قوت کو حاصل مرتب ہراکتفا کی جاتا ہے اور شرب اسی قوت کو حاصل موجی میں میں مول دلالت کرے کیوں کہ اعمال اور جو جو جو جو جو بھین وابیان کی قوت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے تو جو جینے ایک میں قوت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے تو جو جینے ایک میں تو ت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے تو جو جینے ایک میں قوت سے امان نے کا بائنٹ سے وہ لامحالہ افضل ہے ۔

اور قرائی آیات، وا حا در ب مبروش بر کے اجر سے بارے بیں تو تفصیل اُئی ہے اس سے بہی زنبر حاصل مرنا مقصود ہے بوں کہ لوگوں کے دنہوں بر فرج کرنا مقصود ہے بور کے دنہوں کہ لوگاں میں مرب کے دام میں ہوئے ہے اسے اطاعت برخرج کرنا میں اندامہ بر مشکر سے افضل ہوگا ۔ بعنی وہ صبر سے عام لوگ صبر سمجھتے ہیں وہ اس مشکر سے افضل ہے تو عام لوگوں کے دہم بی ہے مصبر بنارہ کی سے بوجا گیا کو صبر وشکر بیں سے افضل کیا ہے مصبر بالیا الما وار کی تعریف اللہ کے مونے سے اور فقیر کی تعریف مال کے نہونے سے بنیں مونی بھر سے بنیں مونی بھر بال الما مونی تعریف اور لا میں اور فقیر کی تعریف مال کے نہونے سے ایس بات کی طرف المان میں اور فقیر کی تعریف اور لا میں اور میں اور میں اور میں بات کی مونی ہے بیان شرائط کو قائم کرنے میں تو بو می سے بول میں اور سے کا اور ایس کی اور المونی اللہ کا مول کا المونی ہیں اور میں ہوئے کہ کا دو اس سے کا مل حال والا موکا مول سے بیشن میں رکھے گلاور بات وہی ہے تو تعریف میں اور المونی اللہ کا مول سے میں میں ہوئے اس کے میں اور ایس کی بیان میں اور المونی اللہ کی میں اور المونی اللہ کا مول کی میں اور میں بیارہ میں اور میں ہوئے کہ کا دو اس سے کا می حال والا موکا مول ہوئے میں اور میں ہوئے دو کہ بی اور المون اللہ کی میں اور میں ہوئے دو کہ اور المونی اللہ کا مول دو کا تو کہ میں تو ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس کے میں دو کو المونی کی میں اور المونی کی میں اور المونی کی بیان میں اور میں ہوئی کی میں اور کو میں ہوئی کی میں دو کی کی اور المونی کی میں دو کی کی اور المونی کی میں دو کی کیا دو کی کی دو کی کیا دو کیا گیا کہ کیا دو کی کیا دو کی کیا دو کیا گیا کہ کیا دو کی کیا کہ کیا کہ کیا تو کی میں کیا کیا گیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کی کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ ک

کہاجا ہے کہ حفزت الوالعباس بعطا اسس سیسے بیں ان کی مخالفت کرتے تھے انہوں نے ذیایا مالدار شاکر، صابر فقرسے افضل ہے کہ حفزت الوالعباس بعطا السس سیسے بیں ان کی خلاف کرنے دوال کو اولا دیے قتل، مال کے ضیاع اور عقل فقرسے افضل ہے اس پر چنودہ سال تک سخت ابتلاد میں رہا بڑا وہ فرایا کرتے تھے تھے حضرت جنیدر حمالٹری بدوعا لگ کئی جنانی انہوں نے اپنی بات سے دجری کیا اور فقیرصا برکو مالدار شاکر مریز جیجے دینے تھے ۔

 ہوتا ہے توالس پرخرچ کرتا ہے بھراس کا خرچ کرنا شہرت ادرعزت کی طلب کے بلے نس ہوتا نم احسان جتابا ہے بلکہ بندوں پر مہران کر کے اسٹر تعالیٰ سکے حقوق کی اوائیگی کرتا ہے توابیا مالدر ،صبر کرنے والے فقیرسے افضل ہے .

سوال:-

مرات نفس برشقت کا بائت نہیں ہونی بب کرفقیر برختاجی گل گزرتی ہے کیوں کریے قدرت کی اذت کا شور دیا ہے جب کرفقر صبر کے دکھ سے آگاہ کرتا ہے اور اگراسے مال کی جدائی کا دُکھ ہوتر یہ دُکھ خرج کرنے پرفدرت کی لذن سے زائل ہوجا تا ہے۔

جواب: -

جو کھی ہم دیجھتے ہیں وہ بہے کہ ہوتنی دفیت اور ٹوش دی سے اپنامال خرج کرناہے الس کا عال اس سے زیادہ کا مل ہوتا ہے جو بحث کے ساتھ خرج کرنا ہے اور نفس کو دو ار نوس کی میں کو اور ب کھانے کے لیے ہوتا ہے اور میں کار متے کو مار نے کالم حسے تو نفس کو دہ بینجانا ذائی طور پر مفھود نہیں بلکہ ہیا۔ س کو اور ب کھانے کے لیے ہوتا ہے اور میں کاری سے کو مار نے کالم حسے ہوار کھا نے کامتنا ج ہوا گھیہ وہ مار پر سرکر تاہے اس لیے وہ تروئ میں نکلیف اور ما میں رہتی بلکہ اخری وہ بات ہو میں نکلیف وہ قوار ہے کا متناج ہوتا ہے اور اخری اسے ان دونوں باتوں کی خودرت باتی نہیں رہتی بلکہ اخری وہ بات ہو "کلیف وہ تقی اس کے نزدیک تصول علم لذیذ ہوجانا ہے حالا کا ہم خروئ میں ملکہ برت پہلے سے شروع ہیں اس کے نزدیک نفور کے سے دوگوں کے سب لوگ نشروع ہیں بلکہ برت پہلے سے شروع ہیں اس کے لیے تعلقات وہ تھا می خلوت سے تو مام محلوق سے تو عام محلوق سے بول کے نفور سے سے دوگوں کے سب لوگ نشروع ہیں بلکہ برت پہلے سے بول کی خور سے ان کی بات صبح ہے۔ اور میں بلکہ برت میں است رہے اور کا میں بات میں جے۔ اس محلوق سے تو عام محلوق سے اس محلوق سے اس میں بیت سے دو افضل ہے تو عام محلوق سے اس میں بات میں جے۔ اس میں بات صبح ہے۔ اس میں بات صبح ہے۔

تواکس صورت بین جب تفصیلی جواب مقصود نه بوبکه اکر مخلول کے اعتبار سے مطلق بیان کرنا ہوکہ صبر بریک رسے
افض سے توبرای معنیٰ کے اعتبار سے صبح ہے جے بوام سیجنے ہیں اور جب تقیق کا ادادہ مو تو تفضیل سے بیان کروکیوں کہ مبر
کے کئی درجے ہی سب سے کم درج نا بیند بدیک کی حالت ہی شکایت نہ کرنا ہے اوران درجات سے ادبر بریقام رضا ہے
جوصر سے ادبر ہے اوراس سے اکے مصید توں پریٹ کرکرنا ہے جورمنا سے بھی اوپر سے کیوں کہ صبر دکھا وز تکلیف کے
ماتھ ہوتا ہے جب کہ رصا اکس صورت بی جی مکن ہے جس می وکھا ور نوشی دولوں نہ ہوں اور رہ کرک ہے اوران ہیں کھی
بیں ہوتا ہے جس برخوش ماصل ہوتی ہے اسی طرح سن کرے جس کی درجات ہیں ہم نے اعلی درجہ ذکر کی ہے اوران ہیں کھی
البی ابنی بھی میں جوان مرا تب کی نسبت سے کن ہیں۔

بندے کا اللہ تعالیٰ کی طوب سے سلسل کے والی نعمتوں سے جاکرنا سے بہت شکریں کونا ہی ک معرفت بھی سندکرے ، تلت بٹ کرسے عندید بین کرنا بھی سنکریے اللہ تعالیٰ کی عظیم مُرد با دی احداس کی طوب سے بردہ پوشی کی معرفت بھی شکر ہے اس بات کا اعترات کرنا کم الله نقالی نے بینعتیں اس سے استحقاق سے بغیرعطا فرائی ہیں، سکرہے، اس بات کا علم بھی شکرہے کرمٹ کرھی ایک تعت ہے اور الله نقال کی طرف سے عطا ہوا ہے نعمتوں ہیں اچھی طرح تواضع اور انکساری بھی سن ہے ، جوشفس نغت ملنے کا واسطہ ہوا سس کا شکر اوا کرنا بھی شکرہے کہوں کر حضور علیہ السلام نے فرما با۔ می کئے تیشہ کول لنّا سکر کے نیش کر آ دللہ ہے۔ جوشخص بندوں کا نشکر ہم اوا بنیں کرنا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر

مجى المانس كرقاء

اوراس کی حقیقت م نے اسرارزکوا ہ کے مبان میں ذکر کی سے منعم سے ساتھ اعتراض کم کرنا اور تحسن ادب اختیار کرنا بھی مشکر ہے نعمتوں کو ابھی طرح فیول کرنا اور تھی فی نعتوں کو بڑاسمھنا بھی مشکر سہے۔

Market State of the State of th

# ٣٠٠ خوت أوراميد كابيان

بسم الندار حن الرحن الرحيم ثمام تعربین الندتالی سے بیے بی جس کے نطف و تواب کی امیر کھی جاتی ہے اور اکس کے عذاب سے تون کھایا
جاتا ہے جس نے اولیا وکرام کے دنوں کوانی امید کی روح سے آباد کیا بنی کماس نے اپنی رحمتوں کے نظافت سے ان کو اپنی
بارگاہ بس آبالما وران کو مصیبینوں کے گھرسے بھیر دیا جواکس کے ختمنوں کا ٹھکا نہ ہے اس نے ڈرانے کے کوٹروں
اور سخت جھڑک کے س تھ منہ مھیرنے والوں کے چیروں کو اپنے تواب وکرامت والے گھر کی طوت بھیر دیا نیزان کو اپنی
نارافیکی اور عذاب کا نشا نہنے سے بچایا مختلف کی کافوق کو قہر کی زنجیروں اور نرمی اور رطفت کی نگاموں کے ذریعے
اربی جنت کی طوت جیدیا ۔
اپنی جنت کی طوت جیدیا ۔

یں بر رحمت کا مرحفرت مخصطفی مل الله علبه وس مربع و بواس سے انبیاد کرام سے مردار اور مخلوق بی سے سب سے

بهزبي اورآب كے أل واصاب اوراولاد بر هي رحمت مور

حمدوصاؤہ کے بعد — اجبدا ورخوف دو الیے بڑی جن کے ذریعے مقربین ہرمقام محودی طرف پرواز کرنے بی اور الیبی دوسوار باں بی جن کے ذریعے وہ ہرشکل اور بیجیدہ گھائی سے گزر کر اَخرت کا سفر طے کرتے ہی ۔ تورحمٰن کے قرب اور خبتوں کی رُورح جس کی امید بہت بعیدا ورسامان بہت بھاری ہے دلوں کی نا پہندیدگا و داعضاء کے مشقنوں سے ڈواپنی بوتی ہے ، اس نک امید کی لگاموں کے ذریعے ہی بہنجا حاست ہے۔

اورنارِ جہنم اور درد ناک عذاب مولطیف خواہشات اور عجیب لذنوں سے گھری ہونی سے اس سے رکاوط ڈرانے

اورسنی کوروں کے بعنریس ہوسکتی -

لہذاان دونوں اخون اور اسید، کی مقیقت اور فضیلت اور ان دونوں سے تضاد کے باوج دان کو جے کرنے کر رمانی کا حصول کیسے ہوسکتا ، کابیان کر ناخروری ہے ہم ان کو ایک ہی بیان میں جع کریں گئے جو دوسے وں پڑشتال ہوگا پیلابیان امید کا اور دوسرا خوت کا ہوگا۔

پہلے بیان یں امیدی مقیقت اس کی فضیت ،الس کی دوا اور اس طریقے کا بان مو گاجس کے ذریعے

اميد ماصل كي حاسكتي ہے۔

www.maktabah.org

#### امبدكي تقنقت

جان ادا امید درجان ساکمین کے مقالت اور طالبین کے احوال میں سے جب کو کی وصف آب وقائم ہوتو اسے مقام کہاجا آسیے اور جب وہ روصف) عارضی ہوجلد زائل ہونے والا ہوتوا سے حال کہتے ہی جس طرح زردی کی بین تعبی میں ایک وہ جو تابت، وقائم سے جسے سونے کی زردی، دوسری وہ جوجلدی زائل ہوتی سے جیسے خوت کی وج سے چہرے کا زرد ہوجانا اور تبیری ان دونوں کے درمیان ہے جسے ریفن کی زردی۔

اس طرح دل بھی ان افسام میں تقبیم ہونا ہے ہو تا ہت ہمیں ہونا اسے مال کہتے ہی کمیں کہ وہ فوری طور بریدل مانا ہے
اور بید دل کے تمام اوصاف میں جاری ہوتا ہے اوراکس وقت ہماری غرض امیدی حقیقت بیان کرتا ہے تو رہا ، دامید اللہ بھی حال ، علم اور عمل سے ممل ہوتی ہے تو علم ، حال کا سبب ہے اور صال عمل کوجا ہا ہے اور امیدان تنیوں کے مجموع کا نام ہے اس کی تفصیل اس موقت موجود ہوگا با احتی ہوئے اس کی تقدیل اس موقت موجود ہوگا با احتی ہیں تھا باس تقبل ہی اس کا انتظار ہے ۔

اگرتمبارے دل میں دہ بات کھنے جو اسی میں موجود تھی تواس کو ذکر اور تذکر کہا جاتا ہے اور اگراس دنت موجود ہے تو و دور، فرد ن اور اور لاک ہے اسے درمیاں ہے کہتے ہی کرب حالت اس دقت تمبارے دل میں بالی جاتی ہے اور اگر ستعقبل میں کسی چیز کے بالے بالے بالے بالے تعال ہے اور تمبارے دل میں خوات کو انتظار اور توقع کہتے ہی اور مستعقبل میں کی انتظار ہے اور اشفاق کہتے ہی جس کا انتظار ہے اور اشفاق کہتے ہی اور الشفاق کہتے ہی اور السیدے اور السیدے دل کو لذت اور کی مراحت کا نام مینچی رہا ہے تو اسے رہا ، وا مید) کہتے ہی توگر مارجار دل کی راحت کا نام ہے جمعوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے۔

کین بر مجوب میں توقع کی جارہی ہے اس کا کوئی سب ہونا چاہئے اب اگراس کا انتظاراکڑ الر اب کے ساتھ ہوں توالس پر دہوے ساتھ ہے اوراگراس اب باسکل نہ ہوں بااضطراب کے ساتھ ہوں توالس پر دہوکے اور بیو تو تی کا لفظ رجا و کی انتظار ان کی تفی کا علم می نہ اور بیو توقی کا لفظ رجا و کی ساتھ ہوں توال کی تفی کا علم می نہ ہوتوں کا کا نہ خوالوں کی تفی کا علم می نہ موتوں کے انتظار میر تمنا کا نام زارہ صادق کا اسے کوں کہ برا تظار کسی سب سے بغیرے کوئی عبی حالت ہورجا دا ور خوت کا نام اس بیصادی کا تھے جس میں تو و میں جس میں تھیں ہواس برانس کیوں کو طلوع اکتاب کے دقت

بہتر کہا جا اگر مجھے طلوع اُفناب کی امیدسے اور دفتِ غروب بہتیں کہا جا آگر مجھے غروب اُفناب کا خوف ہے کیوں بر دونوں باتی قطعی میں -

ال برکہا جا سے مسل میں ہے۔ کہ مجھے بارش کے نزول کی ا بیدادرانس کے نہ ہونے کا ڈرہے ا در ارباب قلوب جا نتے ہی کہ دنیا ، افرت کی کھنتی ہے اور دل زبین کی طرح ہے ایان اس بی جے کی حیثیت رکھا ہے اور دیا دت زبین کوالٹ بلٹ کرنے ، صاف کرنے اور نہ ہیں کھود نے اور ان دز مبنوں) کی طون پانی جاری کرنے کی طرح ہیں اور دہ ول تجود نیا بین فرق اور ڈوباس کے اور نہیں کھود نے اور اس جا در سے اور سے اور سے اور دوباس نے کا دن سے اور سے اور سے اور دیا ہی خات کی میں بات کا جواس نے کا دن سے اور ہی نباشت کی میں میں بیا ہی کا بر فیا اور نہیا میں ہے ہی کہ دین اور جب دل بی نباشت اور ہر سے افعان ہوں نوا بیان میت کم نفع دیتا ہے ۔ جسے نبر زبین بی جے سے نسل بیوا بنیں ہوتی ۔ اور جب دل بین باشت اور ہر سے افعان ہوں نوا بیان میت کم نفع دیتا ہے ۔ جسے نبر زبین بیں جیجے سے نسل بیوا بنیں ہوتی ۔

اوربسے املان ہوں تواہیان ہے ہم سے دبیاہ ہے۔ بھیے بجر رہیں ہی بیجے سے تصل بیا ہمیں ہول ۔

قرمناسب بین ہے کہ بندے کی امیر منفرت کو کھنی والے پر تیاس کیا جائے جو شخص اتھی زین ما صل کرنا ہے اور واس
میں عمدہ نجے ڈات ہے جو نہ تو خراب ہو تاہے اور نہ ہی بدگو دار ؛ اور میرالس کی تام خروریات کو بوراکز نا ہے اور وہ و ذت ،
پر بانی و بنا جو زمین کو کانٹوں اور گھا کسی چونس نیزان تمام خرا بوں سے پاک کرنا ہے ہو بیج کو مڑھنے سے روکتی ہیں یا خراب
کردیتی ہی جھرالتہ تفال کے خضل کا منتظر ہوکر بیٹھ جا سے کہ دہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر صف ما کونات سے بچاہے گا بہاں
میک کو کھینی اپنی تھیل کو بہنچ جائے توالس کو انتظار اور رجا ہو کہتے ہیں۔

اوراگرسخت زمین میں بیج فراہے ہو شورزدہ مواور بدندی پر سوحس تک پانی نہیں بہنج سکنا اور نیج کی پرواہ بھی نمرے پھواکس سے کھنے کا انتظار کرے تواس انتظار کو بیو قرنی اور مرم کہتے ہی امید نہیں کہنے اورا گرا تھی زمین میں بیج ڈالالکین اکس میں پانی نہیں ہے اب وہ بارش سے انتظار میں ہے اور سے اور سے ایسا وقت سے جس میں عام طور پر بارٹ نہیں برستی اور زمی اس میں کوئی رکا ورط مونی ہے تواس انتظار کو تمنا کہتے ہی رجاد تہیں کے۔

بیوفون وہ ہے جوابنے نفس کو خواہنات کے بیچے لا ا ہے ادر (اس سے باوجود) اللر تعالیٰ سے حبت کی تماکر اہے

بین ان لوگوں کے بعد کھی اخلف اُکے جنہوں نے نماز کوضا تع کیا ورخواشات کے چھیے طرکتے بس عنقرب وہ گراہی سے مل جائیں گے۔

بیں ان کے بعد کھی ناخلف آئے جو کتاب فلاوندی کے وارث ہوئے وہ اس دنیا کا سامان کیتے ہی اور کہتے میں کہ عنقریب مہاری بخشش ہوجائے گی۔

الله تعالى نداس باخ والے كى زمت فرائى جواغ دافل موت وفت كتا ہے۔

مین نبین سخفا کرم می فنا موگا ورمبراخیال نبین کرفیات قائم موری اوراگر مجھانے رب کی طون لوٹایا گی تو میں مزوراس سے اتھی مگر لوشنے کی باؤں گا۔

کا تعنی ہے جب دوگناہ کو نا بہند کر اسم برائی اسے بری گئی ہوا در نیکی سے خوش ہوا ہونفس کی فدرت کرے اوراکس

صلى الدولم في والم في والم و المراقع المراقع

نَعَلَفَ مِنْ تَعِيدُهِ مُحَدِّهِ مُحَدِّهُ أَضَاعُ وا السَّلَوْةَ وَإِنَّعَوُّا السَّهَ مَاتِ فَسَوُفَ يَلُقُونَ عَنِيًّا - (٢)

اورارت دبارى تعالى م -فَخَلَفَ مِنْ تَعَدِهِ مُرِخَلُفَ وَرَبُوا الكِتابَ يَاخُذُهُ وَنَ عَرَضَ هَذَا الْرَدُ فَى وَيَعِلُونَ سَيْعُفَى لِنَا - (٣)

مَا أَظُنُّ إِنَّ تَبِيتَ هَٰذِهِ أَبَدًّا وَمَسَا

ٱظُمُّ السَّاعَةَ قَائِمُةٌ وَلَئِنَ دُوِدُتُ إِلَى

ارث دخداوندی ہے۔

(۱) مسنداه م احمد بن صنبی جدین سه ۱۲ مروبایت شداد بن اوس (۱۷) قرآن مجید ، سورهٔ مرمیم آئیت ۵۹ (۱۷) قرآن مجید ، سورهٔ اعراف آئیت ۲۹۹ (۱۷) قرآن مجید ، سورهٔ کهف آئیت ۲۹۵ (۱۷) قرآن مجید ، سورهٔ کهف آئیت ۲۰۵۵ کوطامت کرمے نیز قوم کی خواش رسکھا دراس کامشناق ہوتواس لائن ہے کہ اللہ تعالی سے توم کی توفین کی امیدر کھے کیوں کم السن گناہ کونا پندکرنا اور توم برچریوں ہونا اکس سبب سے قائم مقام ہے جونوم تک سے جاتا ہے۔ اور امید، سبب سے بہا ہونے کے بعد معرق ہے اس لیے اللہ تعالی نے ارشا دفرہا یا۔

رِافَّا الَّذِينَ الْمَنُواُ وَالَّذِينَ هَا جَرُوُا وَجَاهَدُهُ الْمِنْ الْمُ الْمِينَ لا مُحَاوِرِ الْمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ الل

مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالی کی رحمت کی امید کے متعق میں اسس سے خاص امید کا با یا جا نامراد نہیں ہے کیوں کہ دوسر سے لوگ عبی امیدر کھنے میں لیکن اِن کوامید کے استحقاق کے ساتھ خاص کیا۔

بین بوشخص ان کامول می منهمک موجواند تعالی کوناپ ندمی وه اپنے نفس کی ندمت بھی نہ کرے اور نہ می توب اور رہوع کا فصد کرسے تواس شخص کا مغفرت کی امیدر کھنا ہو تو تی ہے جسے وہ شخص مور توریدہ زمین میں رہیج ڈالیا ہے اور اسے پانی دینے اورصات کرنے کی طرف توم ہنس کرتا ہ

صفرت سیمی بن معافر رحمدالله فراتے میں میرے نزویک سب سے بطا دسوکر بیرسے کم معافی کی اسد می ندامت کے بغیر اکدی کناموں میں بڑھتا جائے۔ کا میں بڑھتا کا انتظار کے ساتھ عبادت گزار لوگوں کے گھر کا طالب مو ،عمل کے بغیر جزاکا انتظار کرے اور زیادتی کے باوجود اللہ تعالی ہے۔ تناکرے۔

نَوُجُوالنَّجَاءَ وَكَفُ نَسُلُكُ مَسَا لِكُمَا اَتَ بِمِ نِهِاتُ كَا المِيرِ كَفَ بِي لِيَن اس كَراستوں بِنِس الشّغِنْيَنَةَ لَا تَجُوِیُ عَلَى الْيُبْسِ - جِلَة يَعْنِياً كُسْتَى حَلَى بِنِسِ جِلِيْ -

جب تہیں امید کی مقیقت معلوم موکئ اور ہر بھی معلوم ہوگیا کرہ ایک حالت سے جواکنزا کباب کے جاری ہونے کے بعد عالم کے بینے بھی اس امر کا تقا صاکر تی ہے کرمی قدر ممان ہو باقی الب اب کے بینے بھی کوشن کی جائے ہوں کے بینے بھی کوشن کی جائے ہوں کہ بوق ہے اور ورہ کی جائے ہوں کہ بوق ہے اور ورہ کی جائے ہوں کہ بوق ہے اور ورہ سے کی جائے ہوں کہ بوق ہے اور ورہ سے میں اس کے دیا ہے میں اس کے والے کا نٹوں کو صاف کرنے کی طرف متوج کی آرمی ہے ہیں وہ اس کو کا شخت کہ اس کی خرگیری میں کوئی کو کا جی میں کہ المیدی کی مید ہے اور ناامیدی اس کی خرگیری میں کوئی کو کامی میں کہ المیدی کی مید ہے اور ناامیدی اس کی خرگیری میں کوئی کو کامی میں کوئی کو کامیدی کی مید ہے اور ناامیدی اس کی خرگیری کی راہ بین کا در طام ہوتی ہے ۔

توجن شخص نے اس بات کو مان گیا کرزین کا اور شور زالی سے پانی بھی کم ہے ہو بیج اگانے کی صلاحت بہیں رکھنا وہ بھینی طور پر اکس کے نگرانی اور و بیج بھال جھوڑ دیتا ہے اور اس کے نگرانی اور و بیج بھال جھوڑ دیتا ہے اور اس کے نگرانی اور د بیج بھال جھوڑ دیتا ہے اور اس کے بیج ایس کو تفایا ابنیں اور اسپر محوو ہے کبول کہ وہ وہ رہی کا باعث ہے اور ناامیدی ندموم ہے اور وہ امید کی صدیعے کیوں کہ دوہ میں سے میں کی دوسرا باعث ہے جس کی مدن ہے جسے ہے گئے بیان موگا کیکہ وہ وڑر کے اعتبار سے رعمل کا) دوسرا باعث ہے جس طرح امید طور رغبت باعث عمل سے -

تونیجہ میں اکر امیدکی حات اعمال سے ساتھ طول مجابرہ کوجنم دنتی ہے اور حالات جس طرح میں بدلیں اطاعت پر مواطبت ہوتی ہے اور الس سے آثار میں سے ایک علامت برے کہ اوی میشدا دنتی للی طرب متوجہ رہتا ہے اور الس سے ساتھ مناجات سے لطف اندوز ہوتا ہے نیز زمی سے ساتھ اس کی فوٹ مرکز اسے یہ وہ احوال ہم جو ہراس شخص میراند ما ظاہرہوت ہیں جو کسی بارٹ و باکسی بھی شخص سے امیدر کھتا ہے تو الٹر تعالی سے بین ان احوال کا ظہور کیوں ہیں ہوگا اور اگر حالات کا

ظہورسس مونا تو وہ مقام امیدسے محروم اور دھوسے اور تمنا کیستی مں گرا ہواہے۔

دوسرا مو تو ده مهی السن سے با ماده رو برواسی برواسی بروسی کے ساتھ وہ مجلائی کا رادہ فر آیاہے تو ہواکری ان علام تو نبی اکرم صلی اللہ دلیر الم بنے اس شخص کی علامت مبان کی میں سے ساتھ وہ مجلائی کا رادہ فر آیاہے تو ہواکری ان علام

قصل كم

#### اميد كي فضيلت إدر ترغيب

جاننا چا سے کہ امید کے ساتھ عمل رنا ، خوت کے ساتھ عمل کرنے سے عالی ہے کیوں کہ اللہ تعالی کے بندوں

(١) كنزالعال طدااص مروا، ١٥٥ حديث ١٠٨٠٠

میں سے وہ لوگ اس کے زبادہ فرب میں ہوا تدنعالی سے سر سے زبادہ محبت رکھتے ہم اور محبت ، امید برنعاب آتی ہے۔ اور اسے دو باد شاہوں پر قیاس کیجے ان میں سے ایک کی خدمت اس کی سزا کے خوف سے کی جاتی ہے اور دو مرسے کی خدمت انعام ملنے کی امید پر ہموتی ہے اسی لیے امیدا ورقمس طن کے بار سے میں بہت زبادہ نزغیب آئی ہے بالحضوص موت سے وقت ایسے کرنے کی بہت زبادہ ترغیب آئی ہے

ارشادفداوندی ہے:-

لَا تَقْنَطُوا مِنَ رَّحُمَ إِللَّهِ - (١) النَّرْنَوالي كَارِمْت سے ناامبدنر مور

تونا امیدی اصلاً حرام ہے اور تعفرت بیفوب علیہ انسام کی خبر دن میں ہے کہ اللہ تفالی نے ان کی المت وی فرائی اور پوجھا کیا آپ جانتے ہیں کر ہیں نے کیوں آپ کے اور آپ کے بیٹے کے در میان جدائی ڈالی ؛ افود ہی فرایی اسس بیے کم آپ نے فرایا مجھے اس بات کا ڈر سے کہ اسے تعبیر یا کھا ہے گا اور تم اس فائل ہوگے آپ نے جعیر ہے کا ڈر کیوں محسوس کیا اور مجھ سے امید قائم نہ کی اور آپ نے ان کے تھا ئیوں کی ففلت کو کیوں د بھی ا ور مسری حفاظت کا انتظار

تم بن کی کومرگز موت نهائے مگراس عالت بن که وه اسٹر تعالی سے بارے بن اچھا گمان رکھنا ہو۔

بنو مجھ اپنے گان کے مطابق با اے تومیرے اب بس برگان چاہے رے ربعنی انجا گان کرے)

in faring Shork

اور نب اکرم صلی الشرطیرو کسم نے ارتباد فرایا۔ کدیکھوٹٹ آکٹ کٹے الآ دکھو پیٹسٹ انظات پاد ٹرہ تعاکی ۔ (۲) اور آپ نے یہ بھی فرایا کر الٹرتعالی ارتباد فرانا ہے۔ اکا عِنْدِظنِ عَبْدِئی بِی فَلْیَظُنَّ بِیْ مَا شَاءَ اکا عِنْدِظنِ عَبْدِئی بِی فَلْیَظُنَّ بِیْ مَا شَاءَ اکا عِنْدِظنِ عَبْدِئی بِی فَلْیَظُنَّ بِیْ مَا شَاءَ

ا کیٹنی مائکنی کی حالت میں تھا کہنی اکرم صلی الٹرعلیہ دوسے ہاس سے پاس تشریعیٰ نے کھے آپ نے پوچیا اپنے آپ کو کیب پاتے ہو؟ اسس نے عرض کیا ہیں اپنے آپ کولوں پانا ہوں کر مجھے اپنے گنا ہوں کا نود ، بھی ہے اورا پنے رہ کی رحمت کی امید دھی رکھتا ہوں۔

www.maktabah.org

<sup>(</sup>ا) زّان جيد، سورة زمراكب ١٠

<sup>(</sup>٢) يصح مسلم عليراص ، مهم كتأب الجنيز

<sup>(</sup>١١) مستدام احدين صبل حلد ٢ من ١١٥ مروبات الى مرره

نِی *اکر صلی المدعلیم نے فرابا۔* مَا اِنجَمْنَعَكِ فِی تَكْلَبِ عَيْدِ فِی هَذَا ٱلْمُوْطِينِ اِلدَّاعَطَا لُهُ اللهُ مَارَجَافَ آمَّنَهُ مِستَّا يَخَاجَى۔

ا) کوخون ہونا ہے اسسے اسے معفوظ رکھنا ہے۔ ابک شخص حوکن ہوں کی کنرٹ کے باعث تون کی وج سے ابوسی کا شکار موگ بخدا اس سے معنزت علی المرتفی رضی الٹرونر

ایک معقص خول ہوں ہی درت سے باعث تودی وطب کے اور کا محار جوباعا اسل مے میرو نے فرایا اسے فلاں ! تنہارا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا تنہارے کن ہوں سے بھی طراح م ہے۔

اور تصرت سفیان رحمہ اللہ نے فرمایا ہو تخفی کسی گناہ کا مرحمب ہونا ہے بھروہ اس مات بریقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کواس برفدرت دی اور اللہ تعالی کی طرف سے بخٹ ش کی امیدر کھنا ہو اللہ نغالی اس کے گناہ خش دیتا ہے وہ فرماتے ہی

اوربہ ہے تمہالا دہ گمان جوتم نے ابنے رب مے ساتھ کبا تواس نے تہیں ہلک کردیا۔

برای لیے بیکر الله نفالی نے ایک قوم کا میب ایل ذکر فرایا۔ مَدْ دِیکُهُ فَظُنْکُهُ الَّذِی ظَنَنَهُ مُ بِرَیِّبِ کُمُّهُ اَ دُدَاکُهُ ۔ (۱)

اور فرنے مرا گان کیا ور تم ہاک ہونے والے لوگ تفد۔

a literation of

اورارشاد فلا وزری ہے۔ وَظَلَنَتُ ثُمُّ ظَنَّ السَّوْعِ وَكُنْتُمُ فَـ وُمَّا بُوْراً۔ . (۳)

ا ورنی اکرم می الله علیہ و سم نے ارشاد فر مایا۔
الله تعالیٰ تیا مت کے ون سندے سے پوچے کا کہ سب تم نے بلائی دیجی تو تھے کس میز نے اس کورد کئے سے من کیا عیر اگر الله تعالیٰ اسے اس کی دلیل کھائے ہے گا تو وہ سے کا یا اللہ یا مجھے تبری رحمت کی المبیر تھی اور لوگوں سے ڈر تا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ تعالیٰ فرائے گا بی نے تھے بخش دیا۔ را)
مسیح صدیف شرعت بی ہے کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا تو وہ مال دار سے درگزر کرتا اور تنگ دست کومعات

(۱) کنزالعال مبلدس ص ۲۲ اصریث ۸۲۸ ه (۲) فرآن مجید ، سورهٔ نصلت آئیت ۳۳ (۱۷) فرآن مجید ، سورهٔ نینج آئیت ۱۲ (۱۲) السنن انکبلی لیبیقی مبلد ۱۱ من ۴۰ کتاب اداب القاضی کر دبیا جب اس نے اللہ تعالی سے ملاقات کی تو اس نے کوئی اچھا کام نہیں کی تصااللہ تعالی نے ارشاد قرمایا ہم سے زیادہ اس بات سے کون لائق ہے ۔۔۔ اللہ تعالی نے اسے اس کے تحسن طن اور معافی کی امبید کی وجہ سے اسے معاف کر دیا حالاں کم وہ عیا وات سے اعتبار سے مغلس تھا۔ دا

ارث دفداونری ہے.

رِقَ الَّذِيْنَ يَشَكُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَفَامُوا الصَّلاَةَ وَانْفَقُولُ مِمَّا رَزَقَتُنْهُ مُ سِرًّا وَعَكَدِنِيَةَ يَرُحُونَ زِنَجَادَةً لَنُ تَبُورُدَ

(1)

اورجب بى اكرم مىلى المرطبه وكسام فى والمار كُوْتَعُلُمُوْنَ مَا اعْلَمُ لُمُنَاحِلُمُ قَلِيلُكَ وَلَمَكَ بَتُحُ كُوتُ يُرَّا وَكَخَرَجُنَّمُ إلى الصَّعداتِ مَلُومُوْتَ صُدُودُورُكُمُ وَنَدَّجُ الْرُوْنَ إلى وَتَبِكُمُ . (٣)

جس بیں گھاٹا نہیں۔ اگر تمہیں وہ بات معلوم ہوتی جوہیں جانتا ہوں توتم کم ہنتے اور زبادہ روئے اور تم گھاٹیوں کی طریب بیڑھتے تمہارے سینے مضطرب ہوگے اور تم اپنے رب سے سامنے گواکڑا تے۔

ب شک ده لوگ جوالله تعالی کتاب کوطر صفی من اور

عازقام كرتيب اور توكيم فان كوديا أسس يوشده

اور علانبه خرچ كرنے مي وہ اسى تجارت كاميدر كھتے ہى

توصفرت جبرال علیمالسدم از سے اور عرض کیا آب کا رب فرقائے کہ آپ میرے بندوں کو کویں ناا مید کرنے ہی جا نج نی اکم صلی الله علیہ وسلم با سرتنٹر لوب لائے اور صحابہ کوام بداور شوق ولایا۔

ایک روایت بی ہے اللہ تفاقی نے حضرت واقر علیرانسلام کی طرف وی جیجی کہ مجھ سے محبت کریم اور حولوگ مجھ سے مجت کرتے ہی ان سے جم محبت کریں اور لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیلاکریں انہوں نے عرض کیا اسے میرے رہ ! میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کیے ڈالوں ؟ قرایا میرا اچھا تذکرہ کریں اور میری نعمتوں اوران سان کا ذکر کری اوران کوم بابت یا و دلاتے

رہ کیوں کہ وہ مجھ سے صرف احسان کوئی جانتے ہیں۔ صرت ابان بن اب عیاش رحمداللہ امید کا زبادہ ذکر کرنے تھے توکسی نے ان کوخواب میں دیجھا توانہوں نے فر ایا الٹرنتالی نے مجھے اپنے ما شاکھ کا کرکے پوچھا کہ اک ایسا کیوں کرتے تھے ؟ انہوں نے عرض کیا میں حیابتنا تھا کہ تیری مخلوق کے

دل بن برى محبت طالون الشرنعال في خوايا من في منتقم بن تحش وبا -

<sup>(</sup>۱) يسيح مسم جلدا ص مداكت بالمساقاق

<sup>(</sup>٢) قرآن مجير سورة فاطرآبت ٢٩

www.maktabari الزهد اص مع الزوائر الناس الزهد

اور صرف سی بی بی کانی رحمد الله کے بعد کسی نے ان کو خواب میں ویجی اتو بو جھاگیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ

یہ سوک کی جا انہوں نے فرایا اللہ تعالی نے مجھے اپنے سانے کھڑا کیا ور فرایا اسے بوڑھے جونے فادن فلان کام کیا فرانے ہی
مجھے ترابہ حال بنہیں بتایا گی فر بایا نیرے سامنے میرے بارے میں کیا بیان کیا گی جمیرے رب احد بیت تفریف کے ذریعے
مجھے ترابہ حال بنہیں بتایا گی فر بایا نیرے سامنے میرے بارے میں کیا بیان کیا گی جمیرے نے کہا محبو سے تصرف عبدالرذات نے
میان کی وہ تعذب معرسے وہ حصرت زمیری ورحمیم اللہ اسے وہ حصرت انس رضی اللہ عندہ میرے بارے میں ہوگئی اللہ علیہ میرے بارے میں ہوگئی اللہ علیہ میرے بارے میں ہوگئی اللہ نوال نے والے میں اللہ میں وہ جو جو اس طرح بات ہوں وہ جو چا ہے گھان کر سے دوسیرا گھان میر تھا کہ تو مجھے عذاب نہیں دھے گانواللہ تعالی نے میں کہا میر سے نہیں اللہ وحدت انس رضی الانوعزہ برصرت زمیری محضرت معراور ترحزت کی میرے عبدالرزاتی ورحمیم اللہ نے بھی سے کہا میر سے بی بی کہا حصرت انس رضی الانوعزہ برصرت زمیری محضرت میں میں بیا با گیا اور جنت کی میرے عبدالرزاتی ورحمیم اللہ نے بھی سے کہا میر سے بی بی بی اللہ فرانے ہیں بھر مجھے لب س بینیا با گیا اور جنت کی میرے عبدالرزاتی ورحمیم اللہ نے بھی سے کہا ہے ۔
میرائی اللہ خوری نے کہا ہے وہ میرائی بات ہے۔

مدیث شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عفی لوگوں کو مالیس کرنا اور ان رسختی کرنا تھا توقیا مت کے دن الشرنعال اس سے فرائے گا آج تومیری رحمت سے مالیس موکا جس طرح تومیرے بندوں کواس سے الیس کا شکارکر تا تھا۔

بنی اکرم صلی استرعلیہ وسیام سے ارت دفر مایا ایک شخص مہنم میں جائے گاتو و ماں ایک ہم از سال رہے گا دہ پکارے گا اسے حنان! اے منان! تواملہ تعزت جربل علیہ السام سے فربائے گاجا کومیرے بندے کو لے اُوجائی وہ اسے لاکواں سے رہ کے سامنے کھڑا کریں گے استر تعالی فربائے گاتو نے اپنی جگا کو کیسیا پایا ؟ وہ عرض کرسے گابہت بری جگہ ہے استر تعالی فرائے گا اور بیسچے مو کرمی کا محملے المیر علیہ وسلم فرباتے ہیں وہ چلے گا اور بیسچے مو کر کھی دیسچے گاتواللہ تعالی فربائے گا اور بیسچے مو کر کھی دیسچے گاتواللہ تعالی فربائے گا اسے دوبارہ دراں ہنیں بھیجے گاتواللہ تعالی اللہ تعالی کے بعد دوبارہ دراں ہنیں بھیجے گاتواللہ تعالی فربائے گا اسے جنت ہیں لے جا ڈ۔ دا)

ورائے کا العے بیت بی سے جاور (۱) تیر اس بات کی دبیں ہے کہ اس کے امید ہی اس کی نجات کا سبب بنی ہم اللہ تعالی کے لطف وکرم کے ساتھ اس سے صن توفیق کا سوال کرتے ہیں ۔

فصل سل

# امید کی دوا اور حالت رجاء کیسے عالی ہوتی ہے

جاننے چاہیے کداس دوا کے متاج دور قعم کے ) آدی ہوتے ہیں ایک وہیں پر مالوسی غالب اَعام فاوروہ عبادت

ولا تنعب الإبان طبراول ص ۲۹۴ مرية . . . ۲۹۴ مرية . . . ۲۹۴ مرية الإبان طبراول ص ۲۹۴ مرية .

الا جوارد سے اوردوم اوہ جن برخون فالے موں اے اور و، عبادت کی یا بندی می مدسے مرابع جا کا اس کے ذرائے انے آپ کواورا ہے کھروالوں کو تعلیق دے ہے دولوں رقعم کے) آدی داہ اعتدال سے ہے کرافراط وتفریط کا شکار ہوگئے لنداب السے علاج سے محتاج بن حوال كوا عندال كى طون مے جائے لكى وہ مص حوكن و كامر كب ف اور د مو كے ميں ب وہ عبادت سے مذہبرے اور کن سوں کے ارتکاب کے باوجو دائٹر فالی سے تناکرتا ہے تواس کے حق میں امید کی دوائمیں باکت فیز زہر ہی اور وہ شہد کی طرح میں تواکس شخص کے بے شفا ہے میں رسردی خالب موجب کرائ تخص سے لیے مہلک زمرے جس برحرات غالب ہو مکہ دھوتے کے سکارشخص کے بعصرف فوت کی دوائیں استعال کرنی جا ہی اوروہ اسباب

اسی سے مخلوق کو وعظ کرنے والے کونری برتنے والا ور باربوں کے مقا مات سے آگاہ بونا چاہے وہ مربماری کا نلاج ای کی صندسے رے ایسی دوائی نہ رے جس سے جماری طرح جائے کیوں کر مقصور توصفات واخلاق میں اعتدال ببدا کرنا ہے اور منترین امور وہی موتے ہیں جن میں مباہ روی مو- مکن حب اعتدال کسی ایک طرف کو حصک جائے تواسی دوائی كے ساتھ على كيا كے جواس كوانتدال كافور، بھيردے ايسى دوائى بنس جواس كواعتدال سے سى ايك طوف كو تھيردے اور یہ وہ زمانہ ہےجب بی مخلوق کے ساتھ امبد ررجان کے اسباب استعمال ندیمنے جائیں بلکہ ڈرانے بی مالندھی ممکن ہے ان کوراہ تی کی طرف نہدائے۔

لیکن امید کے الب با ذکر توان کو با مکل می تباه کردیتا ہے لیکن چونکرامید کے الد ماب ولوں برزیادہ ملکے اور فوک سے لیے زبادہ لذیذ ہوتے میں اور واعظوں کی غرض لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف ما ٹی کرنا ہوتی ہے اور سرحال میں ان کا شنا خوان رہنا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ امید دلانے کی طرف ماکن ہوتے ہیں سی کرفسا دیں اضا فرسوعاً تا ہے اور سرکتی ہیں منہک لوگ

ای سرکتی س طرط مات بن -

رہ با جدا ہے۔ حفرت علی المرتضیٰ صفی المع عدر نے فرایا عالم وہ شخص ہے جونہ تو لوگوں کو امٹر تعالیٰ کی رحمت سے ناامبد کورے اور مذی المرتفا كى خفية در سان كوي فون كے۔

م امیدے الاب ذکر کرتے ہیں اکروہ مالیس لوگوں کے منی ہی استعال موں یا ان کے منی ہی جن برخوت غاب ہے ہم كتاب المراور منت رول صلى المرعليد و الم كا قندامي ايساكرد ہے ہي -كيوں كرفزان وسنت وونوں خوت اور امدریت علی بی اس بے کریہ دونوں فناعت فنم سے رینوں کی شفاء کے بن بی جامع بین ناکر عالم کرام جوانبا وکوام کے دارت ہیں ان دونوں کوسب فردرت استعال کریں وہ ماہ طبیب کا طریقہ اختیار کریں ہے و توف معالے کی طرح نہیں جس کے خیال یں ہر دوائی ہرفتم سے مرلین سے لیے کارکرہے تو بھی بماری ہو۔

عالت رجاء کے فالب ہونے ک دوصورتی میں ایک تیاس اور دوسری اکبات واحادیث، اور آثار کی تاکش-

قیاں یہ ہے کہ جو کچھ م نے سے کہ جو کچھ م نے سے باب یں مخلف تعمقوں کا ذکر کیا ہے ان میں غور و اکا کرے سے کہ جو کچھ م میں اسے جو اس سے بندوں سے بیے رکھے ہی اوراس کی حکمتوں کے وہ عجائب جن کی فعرت انسانی میں رہا یت فرائی ہے جی کراس نے اس کے بیے دنیا میں مروہ چیز تیار کی ہے جواس سے بقائے داود میں کی فطرت انسانی میں رہا ہے فرائی ہے حتی کراس نے اس کے بیے دنیا میں مروہ چیز تیار کی ہے بی انسان کے بیے زیبت ہے سے بیے خروری ہے تو اس کے بیے زیبت ہے سے اسے بیے خروری کی تو کو میں کی ترقی وغیرہ میں ہونے سے جیے ابروڈس کی تو کو میں ہونا کا تھوں کے رہوگی میں افتدات اور موزوں کی سرخی وغیرہ میں کے نہونے سے انسانی غرض میں خال واقع نہ مونا میں خرق بی اور موزوں کی سرخی وغیرہ میں خوال میں خرق بی انسانی غرض میں خال واقع نہ مونا میں خرق بی بی انسانی غرض میں خال واقع نہ مونا میں خرق بی بی انسانی غرض میں خال واقع نہ مونا اور موزوں کی بی انسانی غرض میں خال واقع نہ مونا اور مونال میں خرق بی بی ا

تواللّہ تقالی عنایت جب اس قیم ی باریک بانوں میں اکس سے بندوں سے کونا ہ ہیں ہوتی طی دواس بات پر راضی بنہیں کران سے زوائد تھوط جائیں اور زمیت وھا جت کی الشیاد باقی شرمی تو دوان کو ابدی ہاکت کی طرف لے جانے کو کیسے بید فرائے گا بلکہ اگرانسان شافی نظرسے دیجھے تواسے معلوم ہوگا کہ اکثر مخلوق کے لیے دنیا می اسباب معادت تبار کھے گئے ہیں جتی کر دو موت کے ذریعے دنیا ہے نتقل ہونا پہند بنیں کرنا اگر جواسے بنایا جائے کہ موت کے بعداسے کھی جی عذاب نہیں ہوگایا وہ بالکل زردہ ہی ہیں کیا توان کا موت کو بیٹ کرنا معددم ہونے کی دوجہ سے نہیں کیا ہی اس کھی جی عذاب نہیں ہوئے کی دوجہ سے نہیں کیا ہی اس کے گا توان کا موت کو بیٹ کرنا معددم ہونے کی دوجہ سے نہیں کیا ہی اس کے جانو کی کرنے والے لوگ بہت کم میں چوہے تمنا بھی نا در حالت اور بحیب حادثہ سے دقت ہوتی ہے۔

توجب ونیا میں اکثر لوگوں کی خالب حالت خروسلامتی ہے توتم اللہ تعالی کے طریقے میں تبدیلی بنیں پا وُرکے توفاب
میں ہے کہ آخرت کا معا ملھی اسی طرح ہوگا کیوں کر وہ دنیا اور آخرت کی تدبیر کرنے والا تواہی ہی ہے اور وہ عفور ہے
رخیم ہے بندوں پر مہر بان ہے توجب اتھی طرح غور کیا جائے تواس سے امید سے اب قوی ہوجائے ہیں۔ کھریت
شریعیت میں فور کرتا بھی قیاس ہے نیز مصالح دینوی کو برو سے کارلا نے اوران کے ذریعے بندوں پر رحمت کی وجہ بی
پیش نظر کی جائے ہی کہ بعین عارفین سورة بقرہ کی قرض سے متعلق آئیت کو بھی امید کے مضبوط اسباب میں سے دعیت
بیش نظر کی جاس میں امید کا بیاؤ کہاں ہے ؟ توانیوں نے فرایا تمام دنیا قلبل ہے اوراکس میں سے انسان کا رزی تھوڑا ہے
اور قرض اس رزی سے بھی تھوڑا ہے تو دیجھوکس طرح اسٹر تا اللہ نے اس کے بارے میں نہایت طویل آئیت نازل فر بائ
تاکہ بندوا ہے دبن کی مفاظت میں احتیاط کے طریعتے کی راہمائی حاصل کرے توجس دین کا کوئی عومی نہیں اس کی احتیاط نہیں
کے گا ہ

دوسری صورت آیات واحادیث کی اماش ہے نوامید کے بارسے میں بے شمار آیات واحادیث وارد ہوئی ہیں۔ آیات :-

www.maktabah.org

آپ فرما دیجے اسے برے بندو اجہوں نے اپنے
نفوں برزیادتی کی کہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید
نہو ہے شک اللہ تعالیٰ نام گنا ہوں کو بخش دے گا
ہے شک ومی بخشنے والامہر بابن ہے۔

تُكُ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُواْ حَكَى اَنْفُهِمِ كَ تَفْنَظُوُ امِنُ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ النَّدُنُوبِ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمِ اللَّهُ نُوبِ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوالْعَفُورُ الرَّحِيمِ

اوروه برواه ندكرب ميشك المرتفالي تخشف والامهراب

اورنى اكرم صلى السُّر عليه وسلم كى ايب قرائت بى سے -وَكَهُ مِيبًا لِي النَّهُ هُوَا لَعَفُودُ الدَّحِيمُ مُ ١٢١ اورارشا دفدا وندى سے :

اور فرشتے اپنے رب کی حد کے ساتھ اس کی تبیع بیان کرتے ہیں ۔اور زین طالوں کے لیے بخشش طلب کی تربید ہ

كَالْمَكَوْمِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِعَثُ وِ رَبِّ هِ مُدَ وَيَسْكَنُغُونُ وَكَ لَهِنَ فِي الْكَرُضِ -وَيَسْكَنُغُونُ وَكَ لَهِنْ فِي الْكَرُضِ -(٣)

(۳) کرنے ہیں۔ اللہ تعالی نے ضردی کہ اس نے جنم اپنے تشمنوں کے لیے نیار کیا ہے اورا پنے درسنوں کو اس سے ڈرایا ہے۔

س فرابا-

ان کے بیے ان کے اور پاگ کے سائبان می اور نیجے مجاور اللہ تعالی اسے اپنے بندوں دسلانوں ) کوڈر آباہے

لَهُمُ مِن فَوْقُوهِ فُظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنُ تَخْتِهِمُ ظُلُلُّ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَة - (٢)

اورائس آگ سے بچو مرکا فروں کے لیے تیاری سمئے ہے۔ اورارشادباری تعالیہ۔ مَا تَعْشُوا النَّا مَا لَلْقِتُ اُحِدَّ نَّ یُلکا فِرِیُنَ۔ (۵)

يس بي نے تم كو طرابي روشن مونے والى اگ سے اس

الله تعالى كُف ارشا وفرايا. فَا نُهُ دُوْ كُفُوناً مَا تَكُظَّى لَا يَصُلاَ هَا إِلَّا

۱۱) قرآن مجید، سورهٔ زمرآیت ۵۲ (۲) عامع ترزی ص ۲۹۷م، الواب التفسیر

(۱) فراک مجد سورهٔ شوری آیت ه

رس قرآن مجيد سورة زمرآت ١١

(ه) قرآن مجيد سويو آل عران آيت اسا www.maktabah.org

یں وہی بدخت داخل ہو گاجی سے عظادیا اور مرکبا۔ الْدَشْقَى الَّذِي كَنَّابَ وَتُولِيًّا - (١) ادرارات دفداونری ہے۔ اِنَّ دَتَكَ لَذُوْ مَغُفِنَ فِو لِلنَّاسِ عَلَى بِ ثَكَ تَبَهِ الرب لوگول ك لِيهِ ان ك ظلم زِرُخُنْنَ فَطَلَم ظُلُوهِ عَد د (٢) فران والاسم . كها جا با مي كذبي اكرم صلى الشرعليه وسلم امت كه يه سلسل دعا ما نگاخ رسم يمان تك كه كها گيا كري آب اب جي راض نس مالا کرآب ریم آب نازل کی گئے۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں سے گئناہ بخشنے كَاِنَّا رَبُّكَ كَذُ وَمَغُفِرُةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِ - درا) ، دام) اوراكس أيت كرمير-وکستون کیمیطینگ کرنگ ف توضی ۔ (۵) اور عنفریب آب کو آب کا رب وہ کچھ عطا فر مالے گاکہ (۵) آپ راضی مہوجا کیں گے۔ کانفیریں آب سنے فرایک مرض طفی صلی الٹریلیہ وسلم اس وفت کے راضی نرموں کے جب کم آپ کا ایک وكسون كيوطيك رتبك فكرفا عى امنى جني سوكا-معزت ابوجع محدین علی رحمه الله فرمات نصے اسے ابل عراق تم اس اکنت کوزبادہ امیدوالی اکنت قرار دیتے ہو۔ فُکُ کیا عِبَادِی الَّذِیْنَ اَسْکَ فُوْاعت کی اُپ فرادیمے اسے میرسے بندوجہوں نے اپنے اَ نُفْسِیمِ مُدُلَدَ تَفْنَظُوا مِنْ دَحُمَدُ اللهِ - (۱) نفول برزبار فی کی الله تعالی درحمت سے ناامید نہ مو معراط میں نہ کرنز کی ہے تا ہے اس میں نا فُكُ يَاعِبَا لِكَالَّذِينَ ٱسْكَرْفُواعَكَ لَى أَنْفُسِهِ مُلَا تَفْنُطُ وَامِنَ كَحُمَةِ الله إلى اور سم ایل سبت مے نزدیک برآیت زیارہ امید دلانی ہے

اور عنقرب آب كارب آب كوده كيم عطافرا سے گاكم

وكسوت يُعْلِينُك رَجَّكُ

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد ، سورة الليل آيت ١١ ، ١٥

<sup>(</sup>٢) قرآن محبيد، سوره رعدايت ٢

<sup>(</sup>١٣) قرآن مجبد، سورة رعدايت ٢

<sup>(</sup>١) تغيير لا حكام القرآن حلد و من ٥ ١٨ تحت أيت وان ربك لدومغفره لذاس

ره) زران مجد، سورهٔ والفلی آیت ه

<sup>(</sup>۱) قرآن مجد، سورة زمراكيت الم www.maktabah

آپ رامی موجائیں گے۔

احادیث مبارک.

معزت ابر موی رضی استر عند، نبی اکرم صلی استر علیه و سم سے روایت کرتے ہیں اک نے فرا یا ۔ میری است ، امریتِ مربومہ ہے اسے اخرت بیں عذاب ہنیں مو گا اللہ تنا لیاسنے زلز لوں اور نستوں کی شکل ہیں اسے دنیا ہیں ہی مزا دے دی اور حب نبامت کا دن مو گا تومیری است سے مرفرد کوائل کتاب میں سے ایک شخص دیا جائے گا

ادر کیا جائے گاکر مرجنم من تمارا فدیر ہے (۲)

اورا یک روایت بن اس طرح ہے کہاس است بی سرایک بیودی یا نصرانی کو صنم کی طوف ادیا جائے گاا ور دہ کھے گا

رجہم میں برمرافدہ سے بیں اسے اس میں طالع الے گا۔ (۱۳) نى اكرم صلى الشرعليه وكسلم نے ارتشاد فرمايا -

بخارجنم کی مجاب ہے اور بہمومن کا آگ سے

ٱلْعُمَّى مِنْ فَيُحِ جَهَنَّ هَ وَعِي حَظًّا لُومُنِ

اورآیت کرم

جس دن الله تعالى نى اكرم صلى الله عليه وسلم ا وران دركوں كو جوان براميان لائے، رسوا بني كرے گا-

يَوْمَ لَدُ بِيُحْزِى اللَّهُ النِّبِيُّ وَالَّذِبُ

المَنْوَا مَعَلَةً -كاتفيرس مردى م كرا مشرتعالى نف نبي اكر صلى المرعليه وكسم كالرف وى فرما في كري ف اكب كا احت كاحماً آب محدوا د كباك نے عرض كيا برب بني بكرميرے مقابلي تواكن برزباده مربان سے تواللہ تعالى نے فرايا

جب بربات ہے توسم ان کے بارے میں آپ کورسواہس کر سے (۱)

حفرت انس رضی النزعنزے مروی ہے نبی اکر اصلی الشرعلیہ وسلم نے اپنے رب سے اپنی امت کے گنا ہوں کے

(٢) سندام احمدين صبل صلده ص ٢٥٢مرويات الى الماصر

(٥) قرآن محد، سرره تحريم أيت ٨

(١) منداام احمدن صبل طده ص ١٩٠٧

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة والصني آيت ٥

<sup>(4)</sup> سن الي داؤد حاري ٢٣٢ م كناب الفتن واختمار كساته ) كنزالمال حاريما ص ١٠٠ مري ٢ ٢ مرس

اس صحيم ملداص ١٠ ساكتاب التوبر

بارے بیں ایں عرض کیا کہ یا اللہ! ان کا صاب مرے حالے کرنا تا کہ ان کی برائیوں برمرے عدادہ کوئی مطبع نہ و تواللہ تعالے نے ایک عرف وی فرائ کہ وہ آپ کا امت میں اور میرے بندے ہی اور میں ان براکب سے زیادہ رحیم ہول میں ان كا حاب كى كے توالے بنى كروں كاكر أب باكوئى دوسران كى رائوں كو ديتھے - (١)

اورنبي اكرم صلى الشرعليدوك لم ف فرايا -

حَيَاتِيْ خَيْرُنكُمُ وَمَوْقِيْ خَيْرُنكُوْ مَا حَيَا تِيْ خَاسُنَ كَكُو السُّنَّ وَاسْتُرْعَ لَكُمُ الشُّلَ كُعَ وَامَّا مَوْفِي فَإِنَّ إِعْمَالَكُوْ تَعُرُضُ عَلَى فَهَا كَأَيْثُ مِنْهَا حَسَنًا حَمَدُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا

كأيث وبنها سنيئا استغفرت وللهنف كالى

وصال عی نماوے کیے بترے زندگ اس لیے کہیں ہیں سنتیں اور شرعی احکام دیتا ہوں اور وفات اس لیے کہ تہارے اعمال مجوریش کیے جائی گے توہی ان میں سے الجف اعمال وبوركم إن بياسترتفال كاست رادا كرون كا اوريو برائ ومجھوں گاتوالدنقال سے تمہاری بشش کا سوال موں گا۔

مبری (ظاہری) زندگی تھی نمہارے کیے بہترسے اور مرا

اورنى اكرم صلى الشرعليه وسلم نے ابك ون فرايا " يَاكوفيدَا تُعَنِّو " توصفرت جربي عليه السلام نے بوجهاكيا أب كو اس كانفير معلوم سے والس كانفيري مے كم الروه كاموں كوا بنى رحمت كے تحت معان كردے تواب كم سے

ان کو نکبول سے بدل دیتا ہے (۱۳)

فیجا کرم صلی الشرعلیہ دیک منے ایک شخص سے سنا وہ کہر ہاتھا یا اللہ این تجھ سے نعمت کی تکبیل کا سوال کرتا ہوں آپ نے پوجھا تہیں معلوم ہے نعمت کی تعمیل کیا ہے ؟ اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرایا جنت ہیں وافل ہونا۔ دم، بعض علا دفرانے ہی اللہ نعالی نے ہم بیرا نبی نعمت کو کھل کردیا کہ ہمارہے بیے اسلام کوپ ندفریایا۔ ارتاد فداوندی ہے۔

اوریں نے تم برانبی نعت کو کمل کردیا اور تہارے لیے دین اسلام کوپند کیا۔

وَاتَّكُمْتُ عَكِيْكُونِفِمْتِي وَرُضِيْتُ لَكُمُ الْوسْكُ مَرْمِينًا- ره

<sup>(</sup>١) المطاب العاليرملدم من ٢٣،٢٢ مديث ٢ مدم

<sup>(</sup>٢) نبى اكرم صلى السّرعلب وسلم كى زندگ اوروصال دونوں امت كے بيے خير بي اسى بيے سلان آپ كى وفات بنين منا تے بلك دلات ك خوشى عبدمبه والنبي صلى الشرعليه وسلم منات بي ١٢ مزاروى

<sup>(</sup>۱۳) بہ نبی اکرم صلی الشیطیدوسلم کا فرمان نہیں بلکر حفرت ابراہیم علیالسان م اور حضرت وبر بل علیالسان م کے درمیان سکا لمہرے۔ (۱۲) سندام احمد مین حنبل حلاوس ۲۰۰۵ مرومات سفاذ

ره قرآن مجيرسورة مائده آيت مط

حب بنده کوئی گناه کرنے کے بعد اللہ تعالی سے بخشن طلب کریا ہے تواللہ تعالی فرستوں سے فرقا ہے دیجیو میرے بندے نے گناه کیا اور اسے معلوم ہے گرای کا ایک رب ہے توگنا ہوں کونجش دنیا ہے اور گن ہوں پرموافذہ کھی فرقا سے بین تہیں گواہ بنا کا ہوں کراکس نے اسے بخش دیا۔

اگر بنو گناه کرسے فتی کم اس سے گناه آسمان کی بلندی ک بنیج جائمی تو میں اسے خش دوں گا بہت نک وہ محب سے بخشش مانگنا رہے اور محب سے امیدر محصے -

اگرمیرا بندہ مجھ سے زین جرکی مقدارگن ہوں کے ساتھ ملاقات کرے تومی زین جرمغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کرنا مہوں -

بنده جب کن مرزا ہے تو ہے شک فرت نداس سے جورائیں قام اٹھا دتیا ہے ہیں اگروہ تو ہر کے اوراینے بھے بشش مانگے نواس رکنا ہ نہیں کھا ور ندایک گناہ مکھتا ہے۔

يس حب وه فرشنه كناه كمو ديباب يجروة تحص نيك عمل

مرين تركيبي ہے۔ إِذَا اَذُنْ اَلْتَبُدُ ذَنْباً فَاسْتَغْفَى الله يَقُولُ الله عَزُوجِلَّ لِمَكَ ثِلَتِهِ انْظُرُ والِكَ عَبُدِى آذُنْ ذَنْ اَنْعَلِما تَنْ لَدُرَبَّا يَغْفِرُ الذَّوْبُ وَبَاخُدُ بِالذَّنِ اللهَ فِي اللهَ مَنْ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ایک دوسری حدیث بی ہے۔ کواڈ نَبَ العبُ دُحَتَی تَبلغ ذُو بُه عَنان السَّمَاءِ عَفَى تَهُالَدُ مَا اسْتَغَفَى كَيْ وَرَجَافِي -السَّمَاءِ عَفَى تَهُالَدُ مَا اسْتَغَفَى كِي وَرَجَافِي -

ايك اور ورث بن سعير . كُوْ بَقِينِيُ عَبُدِي لِعَرَابِ الْاَرْضِ فَدْ مُنْ وَبَا كَوْ بَقِينَةُ لَعِيرًابِ الْاَرْضِ مَغْفِى لَاَ -كَقِينَةُ لَهِ يَرِابِ الْاَرْضِ مَغْفِى لَاَ -(٣)

الم مدت نزلونين سے -إِنَّ الْعَلَكَ كَيْرُفَعُ الْفَلْعَ عَنِ الْعَبْدِ إِذَا أَذَنَا سِتَّ سَاعَاتٍ فَإِنْ ثَابَ قَ اسْتَغُفَّ كَ هُ مِيكُتُبُهُ عَكَيْهِ وَالْوَكَتَبَهَاسَيْنَةً " (١) ابك دوسرى دوايت من ان الفاظ كسا تقا باسے -فَإِذَا كُنَبَهَا عَكَيْهِ وَعَمِلَ حَسَنَةً شَالَ

ر۱۱) مسندامام احمد بن صنبل علد ۲ ص ۹۲ م مروبات ابوم برد. (۲) الترغیب والترمیب عبد ۲ ص ۱۲م کنا ب الذکر (۲) مسندامام احمد بن صنبل عبد ۵ ص سرها مروبات الوم بربره (۲) مجمع الزوائد عبد ۱ ص ۲۰ کناب النوم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم المسلم کراہے تو دائیں طون والا فرشتہ بائیں جانب والے سے
کہنا ہے اوروہ دوائیں طون والا) اس ربائیں طرف جلنے
پرامبرہ کراس گنا، کو کال دو پیان کہ کریں اکس ک
سیوں بیں سے ایک نیمی کال دوں گا تو دس گنا بڑھی تفی اور
اس کیلئے تو نیکیاں اور بھیجوں گا تواکس سے برائی دور کردی
جانی ہے۔

صَاحِبُ الْيَمِنِ لِصَاحِبِ الشَّمِ الْيَ مَنْ وَالنَّيِقِ الْتَيْفِ الْتَيْفِ الْتَيْفِ الْمَدِي السَّيِقِ الْمَدَّ وَالْمَالِيَّةِ اللَّيْفِي الْمَدَّ الْفَكُ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَاحِدَةً تَصُعِيْتَ الْعَشْرِوَ الْدُنْ مَنْ حَسَنَاتٍ ذَرُّ لُتَى الْعَشْرِوَ الْمُدَّ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

(1)

صفرت انس رضی النرمز نے ایک حدیث میں روایت کیا ہے کہ بی اکرم میں الدعلیہ وسلم نے فرما ہو کئی بندہ کن ہرائے۔

تو وہ اس کے ذمر لکھ دیا جا اسے ایک درسانی نے عرض کیا اگر اس سے نوبر کر ہے تو بخرا ای سے مٹا دیا جا اسے اس نے پوچھا اگروہ دومارہ کرسے تو بخری میں المذعلیہ وسلے جراس ریکھ دیا جا اسے اعرابی نے پوچھا جر توب کر سے

تو جو فرمایا ہی سے نامر اعمال سے مٹا دیا جا اسے اس نے پوچھا کب تک بو لیا بیان تک کر وہ خت ش طلب کرسے اور الدوال کی بارگاہ میں توبر کرسے بی نامر اعمال سے مٹا دیا جا ہے سن تھا نا بندہ بخت سے نسی مائے سے تھا کہ جا ہے ہو اگر وہ اس پر ملی کرتا ہے تو اس کے عمل بنس کیا چھر اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے نامر اعمال میں دس نیکھاں کی موریتا ہے حالا کہ اس نے عمل بنس کیا چھر اور وہ وہ ملی میں جا تھ اور اس کے بیچھے برائی کا ادادہ کرتا ہے تو اس کے ذمر کھی میں جاتی اور اس کے بیچھے برائی کا ادادہ کرتا ہے تو اس کے ذمر کھی میں جاتی اور اس کے بیچھے الدر تعالی کی طرف سے اچی طرح معامل کرتا ہے اور اس کے بیچھے الدر تعالی کی طرف سے اچی طرح معامل کرتا ہے تو اس کے توال کے خور کو اس برعمل کرت تو ایک گل موری سے اچی طرح معامل کرتا ہے اور اس کے بیچھے الدر تعالی کی طرف سے اچی طرح معامل کرتا ہے تو اس کے در مائی کیا دیں گریا ہے تو اس کے در مائی کیا دی کرتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا ہے دور کرتا ہے اور کرتا ہے در کرتا ہے اور کرتا ہے در کرتا ہے دور کرتا ہے در کرتا ہے در

ایک شخص نبی اکرم ملی الشرعلیہ و کمی خدمت بیں حاصر بوااس نے عرض کی بارسول الشرا بی مرت ایک عینے کے روزے رکھتا ہوں اس سے زیادہ نسیں بڑھتا اور میرے ال بین زکو ہ فرض نہیں سے اور مذہبی مجھ برج فرض ہے اور مذہبی نفل جج کرتا ہوں ہیں مرنے کے بعد کہاں جا دُن گا بنی اکرم صلی الشرعلیم فرخ نہیں ہے اور مذہبی نفل جج کرتا ہوں ہیں مرنے کے بعد کہاں جا دُن گا بنی اکرم صلی الشرعلیم سے تعریب فرانے ہوئے ارتباد فرما یا ہاں تم میرے ساختہ ہوگے برب نمی اینے ول کو دو باتوں بینی فیانت اور جد سے بجاور اپنی زبان سے دو باتوں بینی فیریت اور حجو سے اور انتھی کو دو باتوں سے بچا و بینی جس کی طرف نظر کرنا الشرنالی نے حرام اپنی زبان سے دو باتوں بینی فیریت اور حجو سے اور انتھی کو دو باتوں سے بچا و بینی جس کی طرف نظر کرنا الشرنالی نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نئر و بجھوا ورکسی صمال کو حقارت، سے نہ و بجھوتو میرے ساتھ بلکہ میری ان دو شخصلیوں پرجنت میں جا دیں اور ان نے عرف کیا یا رسول اور احتمادی سے مردی ایک طوب عدی ہیں ہے ایک اعرابی نے عرف کیا یا رسول اور احتمادی سے مردی ایک طوب عدیت ہیں ہے ایک اعرابی نے عرف کیا یا رسول اور احتمادی سے مردی ایک طوب عدیت ہیں ہے ایک اعرابی نے عرف کیا یا رسول اور احتمادی سے حساب

<sup>(</sup>۱) كنزانعال حلدم ص ۱۲ صريف ۱۲۲ ۱۰

<sup>(</sup>٢) شعب الايمان ملدعص ٤٠ ٢ مديث ١٠٠٠ / كنزالعال جلديم من ١٠٣١ حديث ١١٠١١

میں کون بنیا ہوگا ؟ آپ نے فر بایا انٹرنعال خود صاب سے گا اس نے پوتھا وہ ذاتی طور پر صاب سے گا ؟ آپ نے فر بایا

ہاں ڈریس کی اعرابی بنہ ریٹرا نبی کریم صلی اسٹر علیہ وسلم نے پوتھا اسے اعرابی اہم کیسے ہنے ہو؟ اکس نے عرض کیا کریم

می شان ہے کہ حب نا در ہو تو معاون کرنا ہے اور حب صاب بہتا ہے تو ہیٹی ہوتی کرنا ہے نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم فر بایا "اعرابی سے کہ اسٹر تعالی سے براہ کوئی گریم نہیں وہ سب کر ہوں سے برا کریم ہے بھر فر با اعرابی سمجھ کیا۔

اس حدیث بیں بر ہمی ہے کہ اسٹر تعالی نے کعبۃ السٹر کو شرافت وعظمت عطافر باتی اور اگر کوئی شخص اکس کا ایک ایک بی تحراکھا ط

دسے بھر اسے جلد دسے تو اس کا جرم اسٹر تعالی سے جرم کو نہیں پنچ سکت جر اسٹر تعالی سے کسی ولی کی تو بہن نہیں کر تا ہے ہے اسٹر تعالی کا براد شاد

اعرابی نس سے اسٹر تعالی کے ولی کون ہیں؟ آپ نے فر بایا تمام موس اسٹر تعالی کے دلی میں کی تم نے اسٹر تعالی کا براد شاد

الدُّنْ ال مومنوں كا دوست سے وہ دن كواندهروں سے روشنى كى طرف نكات سے -

مون، كعبة اللرسافضل ب-

اورموس طبب وطام رایک ) ہے۔

اور مومن الله تفالى كے بان فرنشتوں سے قربارہ معززہے۔

الله نفا لى مندا بنى رحمت سے جہنم كو ايك كوال بناياجى ك ذريع ده اپنے بندوں كومنت كى طرف مانكتا ہے.

or the holder with the

اَللَهُ وَلَيُّ الَّذِينَ الْمُنُولُ يَغِيرِ حَبِهُ مُ مِنَ اللَّهُ وَلَيُّ الَّذِينَ الْمُنُولُ يَغِيرِ حَبِهُ مُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّعْبَ قُولِ (٢) المُعُومِ فَا أَفْضَلُ مِنَ الكَّعْبَ قُولِ (٢) اوربيجي ہے۔ اوربيجي ہے۔ والمعرف طبيع طاحِ ۔ (٣) اوربيجي كيا ہے۔ اوربيجي كيا ہے۔

اورب بالاسم-وَالْمُ وُمِنُ اَكُرُمُ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ مِنَ المُكَدُ لِكُ قِرَالِ مِن مِن المُحديث فرين مِن مح-خَلَقَ اللهُ تَعَالَى جَمَنَ مَن فَضُلِ رَحُمَنِه سُوطًا لَيسُونُ اللهُ بِمِعَادَهُ الْجَنَّةَ - (٥)

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة بقرة آيت ٢٥

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجرص ٩٠ ٢، الواب العتن

<sup>(</sup>٣) مجع بخارى ملداول ص ١٦٠ كتاب المناثر

<sup>(</sup>م) كنناب عصم ١٩١ ،الواب الفتن

<sup>(</sup>ه) مسندام احمد بن صلد باص با . سرویات الوسره ، دانفاظ تنبادل س) ۱۵) مسندام احمد بن صلد باص با در سرویات الوسره ، دانفاظ تنبادل س)

بے شک می نے خلوق کواکس سے پیدا کیا اس سے

ایک دوسری حدیث حفرت الوسعیدفدری رضی الله عنه، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے دوابت کرنے میں آپ نے فرمایا۔ الله تعالى سنے جس چيز كومى بيلا فرايا اس سے بيے اس كي بيان اس سے ايے اس كي مين بيائى ہے اور اس سے ابنی وحت کو اپنے غفنب پر غالب اسے کے بلے بنایا۔

بے شک الد تنالی نے مخوق کو بیدا کرنے سے بہلے ابنے ذم کرم بردهت مکھدی (اور فرمایا) بے تک میری رحمت ، میرے ففہ برغالب ہے۔

جس في " لدالم الد الله » برطها وه جنت بي وافل موكا اورجب كا الخرى كلام " لدالدالد الله » مواسح اكني - JE - 3

ا ور حوشخص اللر تعالی سے اسس طرح ملا فات کرے کہ اس نے اسے سانھ کسی کوشر کیے نظیر این برنواس میرجینم کی آگھام

ایک دوسری صدیث شراف می سے الله تعالی فرما ا رانعا خَلَقْتُ الْخَلُقَ لِيَرِيْكُوا عَلَىٰ وَكَهُ اخْلُقْهُ مُلَارِيجٌ عَلَيْهِمْ-

مَا خَكُنَ اللهُ تَعَالَىٰ شَيْئًا الِدُّ جَعَلَاكَ لَهُ مَا يَغُلِبُهُ وَجَعَلَ رَحْمَتُهُ تَعَلِيبُ عَفَبُهُ-

ایک دوسری مشہور روایت بی ہے۔ إِنَّ اللَّهُ تَعَا لِى كَتَبُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ قَبُلَ أَنْ بَعِنُكُنَّ الْخَلْقُ إِنَّ رَحُمَتِي تَعُلِّب

حزت معاذبن مل اورحفرت انس بن مالک رض الله عنها سےمردی ہے۔ نبی اکرم صلی السُرطلیروسلم نے فرمایا۔ مَنْ قَالَ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ دُخَلَ الْحَبَّ فَرَا وَعَنْ كَانَ آخِرُكُلُامِهِ لَا إِلدَّ إِلَّا اللَّهُ

> وَمَنْ لَفِيَ اللَّهَ لاَ لَيُشُرِكُ بِهِ شَيْرًا حُرِّمَتُ عَكَبُهِ إِلنَّارُ - (۵)

كَمُ تَمَسَّهُ النَّارُ (١)

ال مجمع الزوائد علد اص ۲۱۳ ، كتاب انتوب

رد) مجمع بخارى ملداول صسره مركذب بدوالخلق

رس) المعيم الكبير للطبراني علده ص ١٩٠ صديث ٢٠٠٥

<sup>(</sup>٢) منداهم احدين منبل علده ص ٢٣٣ مروبات معاذ

<sup>(</sup>٥) مسندانام احمد بن صنيل ملياص ١٠٠ مرويات اس عرو

اور وہ تنخص اس رجہنم) میں واض نہیں ہوگا جس کے دلیں ذرہ محرمی ایمان ہو-

وَلَا يَدُهُ خُلُهَا مَنُ فِئَ قَلَيْهِ مِتْفَكَالُ مَنْ فَكَلِهِ مِتْفَكَالُ مَنْ فَكَالُ مَنْ فَكَالُمُ مَنْ فَكُلُ مَنْ فَكُلُ مِنْ فَكُلُ مَنْ فَيْ فَلَكُمْ مَنْ فَكُلُ مَنْ فَيْ فَلَكُمْ مَنْ فَكُلُ مَنْ فَيْ فَلَكُمْ مَنْ فَيْ فَلَكُمْ مَنْ فَلَكُمْ مَنْ فَيْ فَنْ فَلَكُمْ مَنْ فَيْ فَلَكُمْ مِنْ فَيْ فَلَكُمْ فَيْ فَلَكُمْ فَيْ فَلَكُمْ مِنْ فَيْ فَلَكُمْ وَمِنْ فِي فَلَكُمْ مِنْ فَيْ فَلَكُمْ مِنْ فَيْ فَلَكُمْ مِنْ فَيْ فَلُكُمْ مَنْ فَيْ فَلَهُ مِنْ فَيْ فَلَكُمْ مِنْ فَيْ فَلَكُمْ مِنْ فَيْ فَلَكُمْ فَلَا مُنْ فَيْ فَلَكُمْ فَلَا مُنْ فَيْ فَلَكُمْ مِنْ فَيْ فَلَكُمْ مِنْ فَيْ فَلَكُمْ فِي فَاللَّهُ مِنْ فَيْ فَلَكُمْ فَلُوا مِنْ فَيْ فَلَكُمْ مِنْ فَيْ فَلَكُمْ مِنْ فَيْ فَلَكُمْ فَلَا مُنْ فَيْ فَلِكُمْ فَلِكُمْ فَلَا مُنْ فَالْمُنْ فَيْ فَلَا مُنْ فَالْمُنْ فَلِكُمْ فَلْمُ مُنْ فَلِكُمْ فَلْمُ مُنْ فَالْمُنْ فَلِكُمْ فَلِكُمْ فَلْمُ مُنْ فَالْمُنْ فَلْمُ مُنْ فَلْمُ مُنْ فَلْمُ مُنْ فَلْمُ مُنْ فَلِكُمْ فَلَا مُنْ فَلْمُ مُنْ فَلِكُمْ فَلْمُ مُنْ فَلْمُ مُنْ فَالْمُنْ فَلْمُ مُنْ فَلْمُ مُنْ فَلْمُ مُنْ فَلِكُمْ فَلْمُنْ فَلْمُنْ فَلْمُ مُنْ فَلِكُمْ فَلْمُ مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَلْمُ مُنْ فَلْمُ مُنْ فَالْمُلُولُ مُنْ فَالْمُلْمُ مُنْ فَالْمُلْمُ مُنْ فَلِكُمْ مُنْ فَالْمُنْ فَلْمُ مُنْ فَلْ فَلْمُ مُنْ فَالْمُلْمُ مُنْ فَالْمُنْ فَلْمُ مُنْ فَالْمُلْمُ مُنْ فَالْمُلُولُ مُنْ فَالْمُنْ فَلْمُ مُنْ فَالْمُنْ فَلِمُ فَلَا مُنْ فَالْمُلْمُ مُنْ فَالْمُنْ فَلْمُنْ فَالْمُلُولُ مُنْ فَالْمُلْمُ مُنْ فَالْمُلْمُ مُنْ فَالْمُلُولُ مُنْ فَالْمُلْمُ مُل

اگرکا فرانشرتعالی وسیع رحمت کوجان ہے تواس کوجت سے کوئی حبی ماہوس زمور

كُوْعَلِمَ الْكَافِرُ سُعِةً تَحْمَةِ الله مَا الله مُلّمُ مَا الله مَا ال

بے ٹک تیاست کا زلزلہ بہت بڑی چرہے۔

نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وکسلم نے بہ آبیت کرمیز ہلاوت کی ۔ اِتَّ ذَلْذَلَذِ السَّاعَةِ شَنَّى تَعْعَظِیمْ کے ۔ (۱۳)

توآب نے فرمایا۔

انہوں نے عوض کیا یار تول اوٹر اِ ہو کھے آپ نے سم سے بیان کیا ہے اس سے بعدکون کام میں مشغول ہوسکتا ہے ؟ نبی اکرم صلحا دیڈ علیہ وسی نے فرایا تمام امنوں میں تمہاری کتنی تعداد ہے؟ "ما دیل، تاریس، منسک اور یا جوج و ماجوج ایسی فرم بیں جن کا شمار صرف اسٹر تنان کرسکتا ہے تم باقی تمام امنوں بی اس طرح سم حرس طرح سیاہ رنگ سے بیل ہیں ایک سفید مال ہو اور جانور سے یاوئ ہیں ایک انگ رنگ ہوتا ہے رہی

تود کھیے مس طرح آپ نے مخلوق کو فودن کے کوڑوں کے ساتھ حیدیا اور امیدی سگاموں کے ساتھ و پیھے لائے بیلے ان کو فون کے کوڑوں کے ذریعے با نکا اور حب وہ بت زبادہ بایسی کی دجرسے حدّا عندال سے نکلنے سکے تو المید کی دوا کے ساتھ ان کا علاج کیا اور ان کو اعتدال اور میا مذروی کی طرف نوٹایا اور دور ری بات ، پہلی بات کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن

(١١) جامع زندى ص موم ، الواب التفسير

www.maktabah.org

ا) معيم سلملدادل من ١٥ كتب الايمان

<sup>(</sup>١) معی سخاری طدی صدم و کاب ارقاق

<sup>(</sup>١٣) قرأن مجيد اسورة رجح أبيت ا

پہلے پہلے اس بات کا ذکر کی جوشفاد کا سبب ہے اور اسی پراکتفاکی بھر حب وہ امید کے فرریعے معالجہ کے محتاج ہوئے تو پولامعا ملہ ذکر کر دیا۔ تو واعظ کو جا ہے کہ وہ واعظوں کے سردارصلی اسٹر علیہ وسلم کی افتدار کرے اور نوون و امید کے بارے بیں سروی روایات کے استعال میں ترمی سے حاجت کے مطابق کام سے اور پہلے باطنی علتوں کو دبھ لے اور اگراس بات کی رعایت بنیں کرے گاتو اس کا وعظ اصلاح کے مقابلے میں ضاد کا باعث زیادہ ہوگا۔

مدیث شرافین بی ہے۔ کوکھ کُنْ بِنُوُ الْخَلَقَ الله صَخَلُقاً اینُ بِنُوْنَ بِوَوْدِ مِنْ مِنْ

فَيْعُفِرُ مُلْهِمُدُ ۔ (۱) دوسرے الفاظیں اس طرح ہے۔

كَذَهَبَ بِكُمْ وَجَاءَ بِعَلَقُ اخْرَيُدُ نِبُوْنَ فَيُغُنَزُ لَهُمُ إِنَّهُ كُفُوا لَعَفُونُ الْخَرِيمُ -

(4)

ايك وديث نزلف من معد كُولَوْنُدُ نِبُولُ لَخِشَيْتُ عَكَبُ كُوْمَا هُوَ سَرَقَيْنَ النَّدُوْبِ فِيكُ مَا هُوَ قَالُ الْعِبُ مِ

رسول اكرم صلى الشعليروسلم نے فرايا۔ وَالَّذِي نَفْسِيُ بِيَهِمَ مَلْهُ اَدْحَتُ مُدِبِعَبُدِمُ الْمُوْمِنِ مِنَ الْوَالِدَةِ الشَّفِيقَةِ لِوَلَدِهَا۔

مديث شريف بي م

الرئم سے كن مرزد بني موكا توالدنال كوئى ا ورخون بيدافرط في كا محرك محمد كوب موتوان كونس ديا جائے كا۔

توامٹر تعالی تہیں ہے جائے گاا در دوسری مخلوق کو ہے آئے گاجن سے گناہ سرزد ہوتوان کو بخشن دیا جائے گا ہے شک وہی بخشنے والا مہر بابن ہے۔

اگرتم سے کن وہنیں ہوگا تو مجھے تم برگن ہوں سے بھی زیادہ مری بات کا ڈرسے عرض کیا گیا وہ کیا ہے فر مایا تور بیندی ر تکجر)

اس فرات کی قسم میں سکے قبضہ فدرت بیں بیری جان ہے ابستہ اولئر تعالی اپنے مومن سندے پرشفیق ماں سے اپنے نیچے برمبر بان ہونے سے بھی فروکرم ہر بابن ہے۔

or to begin the best of the

(١) صبح مسلم مبلدم ص ٥ ٥٥ كناب النونة

(١) جعمم طروص ٥ ٥ سكتاب النوبة

رمه) الترغيب والترسيب علدم من اله كان بالادب

www.maktabah در الادب الادب.

لَيْغُفِيَ آنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعُفَى لَاَ مَا خَفَرَةً مَا خَطَرَتُ اللَّهِ مَعُفَى لَا مَا خَطَرَتُ عَلَى الْحَدَمِثَى اَنَّ المِبْسِبَ الْحَدَمِثَى اَنَّ المِبْسِبَ الْمُعَارَجَاءَ اَنْ تُصِيبُ الْمُدَارَجَاءَ اَنْ تُصُيبُ الْمُدَارَجَاءَ اَنْ تُصُيبُ الْمُدَارَجَاءَ اَنْ تُصُيبُ اللَّهُ الْمُعَارَجُ اللَّهُ الْمُعَارَبُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَارَبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَارَبُ اللَّهُ الْمُعَارَبُ اللَّهُ الْمُعَارَبُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَارَبُ اللَّهُ الْمُعَامِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُونُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُو

مديث نترلف مي ہے۔

رِقَ اللهُ إِنَّ اللهُ إِنَّ أَنَ مُحْمَةً اذْخُرُ مِنِهُ اللهُ وَعُمَةً اذْخُرُ مِنِهُ الْمُعَادَةُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

ایک دوسری حدیث شرایی ہے۔ مَا مِنْ تُکُومِنَ اَحَدِیدُ خِلْدُعَمَلُهُ الْعَبَنَهُ مَا مِنْ تُعُمِیهِ مِنَ النَّارِ" فَالوا ولا انت پارسول الله ؛ قال وَلَا اَنَّا إِلَّا اَنْ اَنْ نَنْعَمَدُنَى الله بُرِحُمَرِه - (٣) رول اکرم ملی المرعلیروسم نے فرایا۔ اِعْمَلُوْ اِکَ اُنْشِرُوا مَا عَلَمُوْ اَنَ آکَ اَکْدًا

اللّٰذِقال قیامت کے دن اس قدر بخشش فرائے گاجی کا کی دل میں تصور بھی نہوگائی کر البیس بھی الس کا نشظر ہوگا کر شاید مجھے خش دیا جائے۔

بے ننگ اللہ تفالی کے بال ایک سور حتی ہی اکس سنے
ان ہی سے ننانوے رحمتوں کو جع کیا اور ایک کو دنیا بی ظاہر
کی اس کے معب لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہی
بال اس کے معب اپنے بچے پرا در بالوز اپنے بچوں پر
شفقت کرائے ہی اور حب نیامت کا دن ہوگا تواللہ تفالی
اس رحمت کو ننا نوے رحمتوں کے ساتھ دملادے گا چھر
اس رحمت کو ننا نوے رحمتوں کے ساتھ دملادے گا چھر
اس رحمت کو ننا نوے رحمتوں کے ساتھ دملادے گا چھر
اس رحمت کو ننا نوے رحمتوں کے ساتھ دملادے گا چھر
اس افوں اور زمین سے طبقات کے بلار سوگ سی ایس دن
اللہ تفالی کے بال وہی ملاک ہوگا جس کے مقدر میں
اللہ تفالی کے بال وہی ملاک ہوگا جس کے مقدر میں
ملاکت ہے۔

کی شخص کو رمحف اس کاعل جنت میں وافل نہیں کوسے اور نہی جہنم سے نجات دے گا صحاب کرام نے عوض کیا یا سول اطراآب کوهی ؟ آپ نے فرایا ہاں مجھے بھی گرم کم الٹرتا الی مجھے اپنی رحمت سے ڈھانب کے۔

على كروا ورخوش موج كا ورحان لوكركسي كوعي (محف)

«» الدرالمنتور مبرس من المحت آيت واكتب ك في فره الدنيا صفت

(١) مجع معلم عليداص ١٥٧ كناب النوسز

(١١) ميح سفارى ملدم ص ١٥٥ كتاب الرقاق

نى اكرم صلى الشرعليروسلم نے ارشاد فرايا-إِنِّى اخْتَبَاتُ شَعَاعَتِى لِاهُكِا اُلْكَا مِدُومِنُ اُمْنِىُ اَنْزُوْنَهَا لِلْمُطِيمُ بِينَ الْمُتَّقِيثِينَ بَلُ حِيَّ يِلُمُنَ لَوِّيْنِينَ الْمُحُلِطِينَ -

یں نے اپنی شفاعت کو اپنی امتوں سے کبیرہ کن ہ کونے والوں کے لیے چیپار کھا ہے کیاتم اسے اطاعت کرنے والے متنی لوگوں کے لیے سیجھنے موبکہ برتوان لوگوں کے لیے ہے موکن موں سے لیھرطے موسے ہیں۔

مجھے نہا بت صاف ستھرہے خشش وسنحاوت والحاور اُسان دین کے ساتھ جیا گیا ہے۔

میں جاتا ہوں کرائل کتاب رتورات وانجیل والے)اں بات کو جان لیس کر ہمارے دین بن خشش ہے۔

اوراس بات کی دلبل میہ ہے کہ اللہ تعالی نے موسوں کی دعا قبول فرمائی ارشاد فلاوندی ہے۔

اورم پربوجه نظالنا ـ

اوروہ ان سے ان کے بوج اوران سے طوق جوائن پرتھے، آبار دیتا ہے۔ (4)

اورنی کریم صلی المرعد وسلم نے فرایا۔ بُعِیثُتُ بِالْحَندُ فِیدَ اسْمُحَدِ السَّعَالَةِ۔ (۳)

اور نبی اکرم صلی الشرعلیه و سلم نسے ارشا و فرما یا۔ اُحیث آن تیم ککھ آھٹ کُ اکلینا بَہْنِی آنَ فِٹ دِیْنِیا سُما کے نہ ۔ (۲)

وَلاَ نَحِمُلُ عَكَيْنًا اصِّرًا - (٥)
اورارثنا وفرالي - وكيننا اصِّرًا - (٥)
وَكَيْنَعُ عَنْهُمُ اصْرَهُ مُ وَالْحَ عَنْكُ لَا لَكَ عَلَيْهُمُ اصْرَهُ مُ وَالْحَ عَنْكُ لَا لَا اللَّيْ كَانَتُ عَكَيْهُمُ - (٧)

(١) معيم بخارى علد ٢ ص ١٥ م كن ب الرقاق

(١) معے بخاری ملد ٢ص ١١١١ كناب التوحير

رس مندام احدين صبل حلده ص ٢٩١ مرواب الوالمم

(٧) مسنداهم احمدين عنبل جلد وص ١١٦ مروبات عاكشة

(٥) قران مجيه، سورهُ بقره أبت ٢٨٥ (١٠) قران مجيد، سورة اعراف أبيت ١٥٠ (١٠)

حفرت محد بن صنفیدرضی الشرعنه ، حضرت علی المرتفئی رضی الشرعز سے روایت کرنے میں کر جب الله تعالی نے بیر آیت کرعم نا زل فرمائی۔

فَاصْفَحِ السَّفْحَ الْجَبِيْلَ - الله بس الجي طرى وركزر كرو-

تونباكرم على المترعليه وسلم نے فرمايا اسے جبر بلي " صفح جبي " كيا ہے ؟ حَفرت جبر بلي عليه السلام نے عرض كيا جب ا ب اس شخص كومعات كرديں حب نے اپ پرزيا دنى كى اوراك اس كونه مجولكي رتوبي صفح جبل ہے ) آپ نے فرمايا اسے جبر بلي الله تعالى تو ربت براكريم ہے وہ حبر كومعات كرسے بھراس كوعذاب نہيں وسے گا د٢)

بیس کر صفرت جبریل علیه انسام رو برای اورنبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسے می رونے نگے انٹرتعالی سنے ان دونوں کی طون صفرت میکا بیل علیم الدر قرابا کر تمہا را رب تم دونوں کوسلام کہتا ہے اور فرانا ہے میں حس کو معان کر دوں لسے کیے عذاب بی بتلہ کروں گا۔ یہ بات مرسے کرم سے لائن بنیں۔

امد تع بارے میں مردی احادیث بے ستمار ہیں۔

صفرت علی المرتضی رضی المدعم فرانے میں مینخص کنا ہ کرسے جردنیا میں اس پربروہ ڈال وسے توالسرنعالی اسس بات سے زیادہ لیے نبازہے کہ قیامت کے دن اس کی بروہ دوئ کرسے اور وہنخص کس گناہ کا مرکمب مواور اسے دنیا میں مذاب ریا جائے توالٹر تعالیٰ بہت بڑاعادل سے وہ اکفرت میں دوبا رہ اسے عذاب نہیں دسے گا۔

وباجامے واحدوں ہجہ براہ وں کہ اللہ وہ ارکی ہے۔ بات بہدہ ہیں وسل کہ میراصاب میرے والدین سے حوالے کیا جائے کوں کہ بن جانا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ بران دو توں کی نسبت زیادہ رخم کرنے والا ہے بعن بزرگوں نے فرایا جب مومن اللہ تا کی کن فر ان کرتا ہے تو اللہ تعالی کی نا فر ان کرتا ہے تو اللہ تعالی کی نا فر ان کرتا ہے تو اللہ تعالی اللہ ہے فرت وں کی نظوں سے چھپا اسمیت ناکہ وہ اسے دیجا کراکس سے فلان کوائی ہیں۔ معن معن معن سے حضرت اسو دین ساتم درجہ اللہ کو مکھا کہ جب بندہ اپنے نفس برزیا دی کرتا ہے جیروہ باتھ الله کا کہ وہ بندہ اپنے نفس برزیا دی کرتا ہے جیروہ باتھ الله کا کہ وارکو فرشتے جھپا تے ہیں اسی طرح دوسری اورتیسری الله تو اللہ تو اللہ فرانا ہے میرے بندے کی اواز محد سے کہ جھپا تے براہی ہے۔ بارجی ہے میرے بندے کی اواز محد سے کہ جھپا تے درہو سے کہ میرے بندے کی اواز محد سے کہ کہ جھپا تے درہو سے کہ میرے سوالس کا کوئی دب ہیں جو گانہوں کو بخش دے بیں تمہیں گواہ بنا آبوں کہ درہوسے کر میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرے سوالس کا کوئی دب ہیں جو گانہوں کو بخش دے بیں تمہیں گواہ بنا آبوں کہ درہوسے میں میں میں میں مورہ بنا آبوں کی درہوسے کو میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرے سوالس کا کوئی دب ہیں جو گانہوں کو بخش دے بین تمہیں گواہ بنا آبوں کی درہوسے کو سے بندے کو معلوم ہے کہ میرے سوالس کا کوئی دب ہیں جو گانہوں کو بخش دے بین تمہیں گواہ بنا آبوں کو میں میں تمہیں گواہ بنا آبوں کو بین میں ہوں کو بیا تھا ہوں کو بین تمہیں گواہ بنا آبوں کو بین سے بین تمہیں گواہ بنا آبوں کو بین میں میں میں میں تمہیں گواہ بنا آبوں کو بین میں میں کو بین میں کو بین میں کو بین تمہیں گواہ بنا آبوں کی میں کو بی میں کو بین کو بی کو بین کو بی کو بین کو بی

یں نے اسے بی دیا۔

 <sup>(</sup>۱) قرآن مجیر، سوره حجرآیت ۵ ۸
 (۲) الدرا کمنتور مبلدیم ص ۲۰ اتحت آیت فاصغے الصفع الجمیل

صزت ابراہیم بن ادھم رحمداللہ فراتے ہیں ایک رات ہیں نے تنہا طواف کیا اور وہ رات اندھیری بھی تھی اور را برٹ بھی برس رہے تھی ہیں خانہ تعبر کے دروازے کے باس ملتزم میں کھڑا ہوا اور ہیں نے عرض کیا اے میرسے رب مجھے ہیا ہے اگر بیں کھی تھی تیری نا فرانی نہ کروں تو مجھے بیت اللہ ننرلف سے ہاتف غیبی سنے اکواز دی اسے ابراہیم اِ تو مجھ سے عصرت کاسوال کرتا ہے میرسے تنام بند سے مجھ سے اسی بات کا سوال کرتے ہیں اگر میں سب کو گنا ہوں سے محفوظ کروں تو ہیں کس پراینا فضل کروں گا۔اور کسے بخشوں گا۔

معرف معرف من بعرى رحمالية فرمات تھے اگر مومن سے كن وسرزونه موتو وہ اسمانوں كى بادشا ہى بي الرا چركيان اللہ تعالى نے اللہ تعالى نے اللہ تعالى نے در بيے اس سے بركا ط ديئے۔

حضرت جنید نبخدادی پرحمراسٹر فرماتے ہیں اگر کرم کی نظر ظاہم ہوگ تو وہ بُروں کو نیکوں کے ساتھ ملاد سے گا۔ صفرت مالک بن دینار نے حضرت ابان در حمہاا شہ سے ملاقات کی توان سے فرمایا اُپ کب کہ بوگوں کورضت کے احادیث سناتے رہی گئے انہوں نے فرمایا سے الوہلی مجھے امید ہے کہ اکب قیامت کے دن اللّٰد نفا لی کی طرف سے اس قدر معافی دیجیں سے جرائے کی چا در کو حلادے گی اور یہ نوش کی وجہ سے ہوگا۔

حفرت دلبی بن خوائن اپنے بھائی سے نقل کرتے ہیں وہ طرح ہوئے تا بعین ہیں سے تصاور وہ ان لوگوں ہیں سے تھے ہو

موت کے بعدی کام کرتے ہیں وہ فرما تے ہیں جب سرے بھائی کا انتقال ہوا تو ان کو کیڑے سے گوھا نپ دیا گیا انہوں نے

اپنے چہرے سے کیڑا ہا یا اور کب دھے ہو کر بھی گئے اور قر مایا ہیں نے اپنے دب عزوج اسے ملاقات کی توالس نے داص اور ہیں ہے معامل الس سے اسان دیجا ہوئم گمان کرتے ہو لہذا

ہوں نقو میری فاطر توافع کی اور میرارب عضے بی شرکھا اور ہیں ہے معاملہ کوام میرے خنظر ہیں لہذا ہمی ان کی طاف اور کے موالہ المسلم میرے خنظر ہیں لہذا ہمی ان کی طاف اور کی موالہ المسلم میں اور کور کی اور کی کی تو ہم نے ان کو اٹھا کر وہ کر وہے گو یا دو ایک کنگری تھی جو ایک پلیسٹ ہیں دکھی گئی تو ہم نے ان کو اٹھا کر وہ می کور دو کہ نے ہوئے گا کہ اور دو سے کہ بھائی ہوئے ان میں ہے ایک اپنے ایک اپنے میں مورک کے بھائی ہوئے ان میں ہے ایک اپنے اور دو سے ایک دو سرے کے بھائی ہمیائی ہیں گئے ان میں ہے ایک اپنے ایک اپنے موسے کہ میں اور دو کے دیکھا تو اس مورک کے بھائی ہوئے دیکھا تو اس مورک دو سے سے دو کہ دو سے ایک میں کہ موالہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو طاقت میں مورک دیے ہوئی میں میں انگر تھا کی کور کے دیکھا تو اس کو طاقت ہے کہ دو مری رحمت کو میرے بندوں سے دوک دو سے جا دیمی نے تہری بھی انہ تھی انگر تھا کی اس ما در اسے کی میں نے اس کی دنیا در اسے کرا یا اس خاس ذات کی تم اس دھا ہوں ہوئی ہے تھی ہوئی گئی ہی سے تھی ان اور کھوئی کے اس کی دنیا ور احمال کردی ہے اور میں کور کی اس خاسے کی جس نے اس کی دنیا ور احمال کور دی ہوئی اور کور سے ان اور کھوئی کی دنیا ور احمال کور دی اس کور کی دیا ہوئی کی دیں نے اس کی دنیا ور احمال کردی ہوئی اور کور کردی ہوئی کور سے کہ دی اس کور دنیا ور احمال کور کور کردی ہوئی کور کی دی ہوئی کور کور کی دی ہوئی کور کور کی دی ہوئی کی کور کی دیں ہوئی کور کی دی ہوئی کور کور کور کور کی دی ہوئی کی دی ہوئی کور کی دی ہوئی کور کور کی دی ہوئی کور کی دی ہوئی کور کی دی ہوئی کور کور کی دی ہوئی کور کی دی ہوئی کور کی دی ہوئی کور کور کے دیا کہ کور کی دی ہوئی کور کی دی ہوئی کور کور کور کور کی دی ہوئی کور کور کی دی ہوئی کور کور کی دی ہوئی کور کور کور کی کور کی دی ہوئی کور کور کی کور کی کور کور کور کور کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور

www.maktabeniteryouryour

بہمی مروی ہے کہ بنی اسرائیل ہیں ایک چور تھا اکس نے چالیس سال تک ڈاکہ ڈالا مونت عبلی علیہ السلام کا اکس بر گزر ہوا آپ کے بیجھے آپ کے تواریوں ہیں سے ایک عابر شخص تھا چور نے دل ہیں کہا الٹر نعال کے نبی گزر رہے ہیں ۔ اور ان سے ساتھ ان کے ایک حواری ہیں اگر ہیں اثر کران کے ساتھ ہوجا ڈل اور ہم تین ہوجا ہی گے بینا نچہ وہ اترا اور تواری کے
قریب ہونے نگا۔ وہ تواری ک تعظیم ہیں اپنے آپ کو حقیر جانتا تھا اور دل ہیں کہر رہا تھا بر سے جیسا آدی اکس قسم کے عابد کے ساتھ مہنی چار کت فرات میں علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جانت محسوس کرلی اور دل ہیں کہا کہ بیٹ محص میر سے ساتھ جان کی اس نے حضرت عبلی علیہ السلام کی طرف وی جھی کران دونوں سے فرائیں دونوں اینا اپنا عمل نے سے شروع کریں کیول کم ان دونوں کا ہہا عمل باطل کی طرف وی جھی کران دونوں سے فرائیں دونوں اینا اپنا عمل نے سے شروع کریں کیول کم ان دونوں کا ہہا عمل باطل ہوگی حواری نے ہوئی تھی کہا اس سے اس کی مہنی کیاں ضائع ہوگئیں اور دوسر سے کی برائیاں زائل ہوگئیں کیول کم اس نے آپ کو حقر جانا تو آپ نے ان دونوں کو اس بات کی خردی اور چورکو آپ نے اپنی اس سے سے میں ساتھ لے با اور اسے اینا جواری بنا ہیا۔

صفرت مسروق رضی الٹرمنرسے مروی ہے کہ ابنیا وکرام علیہ السلام ہیں سے ایک نبی حالت سی ہیں تھے کہ کسی نافر مان ستعفی نے ان کی گردن پر باوٹ رکھا حتی کران کی بیٹانی ہیں ایک کنکری مجھ کٹی داوی فرما نے اکسس نبی علیہ السلام نے عضے کی عالت ہیں ا بنا سراکھایا اور فرایا جا تو نہیں الٹرتعالی مرگز نہ بختے الٹرنعالی نے ان کی طرف وحی جبی میرے بندے کے ارب میں مجو برقسم کھا نے ہو ہیں نے اپنے بندوں کو بختی دیا۔

یں جبر پر سم کا سے ہوبی سے اپیے بدوں و سی دیا۔ اس سے قریب حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہاسے مروی ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سکے فلاف قنوت نازلہ (بدد ما) پر شریصتے تھے اور نمازیں ان برلست بھیجنے تو اللہ تعالی کا بیرار شاد گرامی نازل ہوا۔

كَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَكْمُ رِيَّنْ عُوْ (١)

تواکب نے ان کو بدوعا دینا جھوڑ دبا رس) اور اللہ تعالی نے ان بی سے عام بوگوں کو مدابیت سے مشرف فرایا۔ ایک روابیت میں ہے کہ دوا دمی عامدین میں سے تھے اور عبادت میں مساوی تھے فرانے ہی جب ان دونوں کو مبت

(۱۳) ميري بخارى ميدم من دوه کات التفسر التفسر Www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) قراك مجيد ، سورة أك عمران آيت ١٢٨

<sup>(</sup>۱) بعقن نوگ ابنی جہانت کی وجہ سے اس آبیت سے تحت مصنور علیہ السام کو بے اختیار تابت کرتے میں ھالانکہ ہے آبیت نوصر ب اتنا بتانی ہے کر صفور علیہ السلام ان سکے لیے بروعانہ فرائیں کبوں کہ آپ رحمۃ للعالمین میں -اورالٹر تعالی خود آپ کی طرف سے برلہ لینے والا ہے ۱۲ نیزاروی

براس بات برولالت ہے کہ امیدافضل سے کوں کو ڈرنے والے سے مقابلی امیدکرنے والے برجبت زیادہ فالب ہوتی ہے اوشاموں کی فدمت کرنے والے دوئیم کے فلام ہوتے ہی ایک اس کی سناسے بچنے کے بیے فدمت کرنے ہیں اوردوسرے اس کے انعام واکرام کی امیدکر نے ہوئے فدمت کرتے ہی تو دونوں کی فدمت ہیں کتنافرق ہے اس کیے اللہ نفائی منے من کا حکم دیا اوراسی لیے نبی اکرم صلی اللہ طلیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔
سکوادللہ الی رکھات العمل کی دیا تا وراسی لیے نبی اکرم صلی اللہ طلیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔
سکوادللہ الی رکھات العمل کی دیا تا وراسی اللہ منافل سے بند درجات کا سوال کرو کمیوں کرتم کرم فات

الله نفائل سے بدند درجات کاسوال کرو کمیوں کرتم کریم ذات سے سوال کررہے ہو-

تَسْنُالُونَ كَرِيُعاً- (١) اورارشاد فراياً-

حب امٹرتفا لیاسے سوال کرو تورٹری رغبت رکھوا ور فردوی اعلیٰ کا سوال کرو کمیوں کہ امٹر تعالیٰ کے بیے کوئی چیز گڑی ہنس ۔

إِذَا مَسَّا لَمُتُعَالِلَهُ فَاعَظِّمُ وَاللَّرَغُبَةَ وَاسُمَا لُوَاللِّهِ مُدُوْسَ الْاَعْلَى فَإِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ وَاسُمَا لُوَاللِّهِ اللهِ مُدُوْسَ الْاَعْلَىٰ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءُ وَ (٢)

معزت برن سیم موان رحمدالله فرانے بی ہم شام کے وقت صفرت مالک بن انس رحمدالله کی فدمت بی حافر ہوئے احواسی شام آب کا انتقال ہوا تھا ہم نے عرض کیا اسے الوعبدالله اکب ابینے آب کوکسیا پائے ہیں ؛ انہوں نے فرایا میں نی عاض بیا تا کہ تمہیں کیا جواب دوں ؛ البنتر ہم عنقر ب ہم الله تعالى کا طون سے اس قدر معافی دیجھو گے ہو تمہارے لیے ساب و تناب میں نہیں ہوگی بھر ہم سلسل وہاں رہے سے کہم نے ان کی انتھیں بندگیں رابینی ان کا وصال ہوگی)

معزت بیلی بن معاذر می الله عنم اپنی دعایی اور کہے گا ہوں کے با وجود میری تھر پرامید قریب ہے اور اعمال کے باوجود میری تھر پرامید قریب ہے اور اعمال کے باوجود میری تھر پرامید فالب سے اور اعمال سے ساتھ معروف میں تو ایس میں اسے آپ کو بور پا اسوں کر تیر سے عنو پراعتماد کر تا ہوں اور تومیر سے گنا ہوں کو کہے نہیں بختے کا جب کر تو مجود و سنا کے ساتھ موصوف سے ۔

را، المعجم الكبر للطبرانى حبر المص ه ١٦ ( الفاؤكي تبديلي كسائق) (١) صبح نجارى مبلداول على الهم كتاب البيار Www.makta کہا گیا ہے کہ ایک مجرس نے حضرت ابراہم علیہ السلام کا مہان بنیا چا ہا تواک نے فرایا اگر تم اسلام ہے آئے تو بی تمہاری ممان نوازی کروں گا۔ ریسٹن کرا مجرسی چدا گیا الفر تعالی نے حضرت ابراہم علیہ السلام کی طوف وجی جی کہ آب نے اسے کھا نا نہ دیا اس بیا کہ اس نے کہ اس نے ایس کے کفر کے باوجود اسے کھا نا دہ دہ رہے ہیں اگراب اسے ایک مات مہمان بنا لینے تواک کا کہا نقصان ہوتا چا نجہ حضرت ابراہم علیہ السلام اس مجرسی کے بیجھے دور سے اوراسے والی ماکہ ایس مجرسی نے بوجھا اس تبدیلی کا سبب سے حضرت ابراہم علیہ السلام نے واقع بنا با تو مجرسی نے کہا کیا اس مجرسی نے کہا کہ بیا ہو ہو گیا ہے میاسلام بیش کیجئے ہیں دو اسلام ہے گا۔

صفرت استا ذا بوسبل صعلوی نے صفرت البوسہل زجاجی ارجمہااللہ ) کوخواب بن دیکھاا ور وہ اس بات سے فائل تھے کہ اگرکسی گنہ پر اللہ تعالی نے سند کا کا ذکر کیا تو وہ صفر ورسے گئی ابنوں نے پوچھا اکب کا کہا حال ہے انہوں نے فرایا جمارا ہو وہم تھا ہم نے معاملہ اس سے آسان پایا اوران میں سے بعض نے ابوسہل صعلوی رحما منٹر کوخواب میں اننی اچھی حالت بس دیجھا ہو بیان بنیں کی جاسکتی اس نے دوجھا اسے استاذ ا اکب نے کس وجہ سے براعزاز پایا انہوں نے فرایا اپنے رب کے بارے بیان بنیں کی جاسکتی اس نے دوجھا اسے استاذ ا اکب نے کس وجہ سے براعزاز پایا انہوں نے فرایا اپنے رب کے بارے

ين الها كمان كرن كى وم سع و تجهير الواز ملا)

متقول بیم حضرت الوالعباس بن مرسی رحمد الله نے اپنی مرض الموت یں خواب کی حالت ہیں دیجھا کہ گویا قیامت قائم کو گئا اور الله ننا لی جوجیا رہے و آباہے علاو کہاں میں فریا ایس علاوا کے بعر فرایاتم نے کیا عمل کی ؟ فرماتے ہیں ہم نے علی کا اور ہم نے گئاہ کیا فرماتے ہیں الله تفالی نے دوبارہ سوال کیا گویا وہ سہلے سوال بریراضی منز ہوا اور کسی دو مرسے ہواب کا الادہ کیا ہیں نے کہا جہاں تک میراتعلق ہے تو میرے نامڈاعمال میں شرک ہیں ہے اور تو نے دیدہ فرمایا کہ توشرک سے علاوہ سب کھی بخش دسے گا الله تنال نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا اس بیان سے تین دن بعیران کا انتقال ہوگیا۔

کہا کہ ایک خوص بہت بڑا خرای فقا ای سے اپنے ساتھیوں کی ایک جاعت کوچھ کرے اپنے خلام کوجادردرہم دیکے اور اور وہ کسی دیا در اور وہ کسی دیا در اور وہ کسی کے درواز سے سے گزرا اور وہ کسی فقر کے بیے کو مائک رہے نصے اور فرما رہے تھے کہ ہوشخص اسے جار ورہم دے گا یں اس کے بیے جار دھا کی انگوں کا فراتے ہی خلام سنے اسے حارورہم دے دیے مفدور نے پوچھا تم مجہ سے کسی دعا جا ہے ہو؟ اس نے کہا ہراا ایک ان ہے جو باس سنے کہا ہراا ایک ان ہے جو بالا حاصل کرنا جا ہتا ہوں مفور سنے دعا مائلی اور کہا دو کسی کون سی وعا ہے؟ اس سنے کہا انٹر تعال میرے ان ان انتراقال میرے انکی اور تجھا اور کوئسی دعا؟ غلام نے کہا انٹر تعال میرے انکا ورجی تھی دعا سے بارے بی سوال کی اس نے کہا انٹر تعال مجھے میرے اقا اور باقی ہو ہے ان درا ہم کا ایک اور چینی دعا سے بارے بی سوال کی اس نے کہا پر کر انٹر تعال مجھے میرے اقا اور باقی ہو گوئی اس سے کہا تھی در کرموں کی ؟ اس نے کہا کہ در کرموں کی ؟ اس نے کہا کہ دو کرموں کی اس نے کہا کہ دو کرموں کی اور خوالی میں ہوگیا اس سے کہا تی کہا کہ دو کرموں کی اس نے کہا کہ دو کرموں کی ؟ اس سے دو کرموں کی اس میں کہا کہ دو کرموں کی ہور کے کہ دو کرموں کی اس کے دو کرموں کی اس کے دو کرموں کی اس کرموں کی اس کے دو کرموں کی اس کرموں کی کرموں کی کرموں کی کا دور میں میں کہا گوئی کرموں کرموں کی کرموں کرموں کی کرموں کی کرموں کو کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کرموں کی کرموں کیا گوئی کرموں کی کرموں کرموں کی کرموں کی کرموں کرموں کی کرموں کرموں کرموں کرموں کی کرموں کرموں کرموں کی کرموں کرم

پورا دا قعرسنایا اس نے پوچیا مضور نے کیا دعا مائلی غلام نے کہا ہیں نے اپنے لیے اُلادی کا سوال کیا اس نے کہا جا تر اردہے بوچیا دوسری دعا کیا جا اس نے کہا ہے کہا ہیں اور نہم کا چھا بدلر دے اس نے کہا ہیں ہے جا رہزار درحے ہیں اور تبیری دعا کیا تھی ؟ اس نے کہا ہے دعا مائلی کہ اسٹر تعالیٰ تہاری دعا قبول فرائے اس نے کہا ہیں نے اسٹر تعالیٰ کی بارگاہ بین نوب کی اور چھی دعا کس نے کہا ہے دار تھی ہا سے کہا ہے کہا اس نے کہا ہے کہا اس نے کہا ہے کہا اس نے کہا ہے کہا اور تو تھی اور قوم اور منصور کو بحق نے اسٹر تعالیٰ کہا ہے تھے اور قوم اور منصور کو بحق نے اس نے کہا ہے کہا ہے اور تا کہ اور تی کہا ہے تا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا گور ہا ہے تم ہے اور تعالیٰ کے بور ہے ہے ہے ہے اور تم اور تم اور کی اور تم اور کہا دار کے جا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ جو سرے اختیاد ہیں ہے ہیں نے تھے ، فیل کو به منصور میں عمار اور حاضر کی کو بخش دیا۔

معزت عبدانواب بن عبراتھی رحماد ترسے مردی ہے فراتے ہیں ہیں نے تی مردوں اور ایک عورت کور ہے انہوں نے ایک جنان اکھا رکھا تھا فر لمتے ہیں عورت کی عبران اور ہم قبر ستان کی طون چلے گئے اور نماز بنازہ بڑھ کرمیت کو دفن کردیا میں نے بوری سے پوجھا تمہارا اس میت کے ماتھ کیا رہ تنہ ہے اکس نے کہا ہے میں نے بوھھا تمہارا اس میت کے ماتھ کیا رہ تنہ ہے اکس نے کہا وہ کیا اس نے بوھھا تمہارے بروسی ہیں بنی انہوں نے اس سے معاملے کو معران می اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا وہ میں ان اس لیے بین اسے اپنے گولے کیا اور اسے کچے ورحم ، گذر ما در کہر نے کہا وہ میں بین سے اس عورت بروسی آباس لیے بین اسے اپنے گولے کیا اور اسے کچے ورحم ، گذر ما در کہر نے فراتے ہیں بین سے اس فرات کیا کہ گویاکوئی آئے والا میرے باس کیا وہ اور اس معلم میز انتقا کہ دہ مجراموں میں کو تم نے آئے دفن کیا ہے دوراکس پر سفید کہر ہے میں وہ میراک سے ادا کرنے دائل میں نے بوچھا توکون ہے واکس نے کہا وہ مجراموں میں کوئم نے آئے دفن کیا ہے دوگوں سے میں خصے مقیر جا نے کی دھر سے میرے رہ نے تھی بروح فرمایا۔

معزت ابراہم اطروس رحم اللہ فرانے میں ہم ، حضرت معروت کرفی رحم الند کے ہمراہ بغداد شریب میں دریائے دھارکے کندرے بیٹھے ہوئے کے پونو ہوان چوئی سی شنی ہی گزرے وہ دف رابیا ڈھول ہو ایک طرفت سے فالی ہی بجا رہے تھے اور شراب نوشنی کرتے اور مود میں شغول تھے عاضرین جس نے حضرت معروف کرفی رحم اللہ سے مولئ کہ کہا اکب ان کو کھا کھا گناہ کرنے موسئے دیکھ رہے ہیں؟ ان کے خلاف بردر کی ہے ۔ انہوں نے ہاتھ اعظ کر کہا یا اللہ ا جس طرح نو نے ان کو دنیا میں خوش مونا توم نے کہا ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ان کے لیے برد ماکریں انہوں نے فرایا اللہ تفالی ان کو آخرت میں خوش کرنا توم نے کہا ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ان کے لیے برد ماکریں انہوں نے فرایا اللہ تفالی حیات کو آخرت میں خوش کرنا توم نے کہا ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ان کے لیے برد ماکریں انہوں نے فرایا اللہ تفالی حیات کو آخرت میں خوش کرے گا توان کی توم تھیل فرائے گا۔

بعن بزرگ اپنی دعایں یوں کہتے ہے میرے رب اکس زمانے میں نوگوں نے تیری نا فرمانی بنس کی عبران بہتری رحت کا نیفنان ہوا اور تو نے ان کو اپنارٹ عطاکی توباک ہے توکس قدر صلیم اور عزت والا ہے تیری نا فرانی کی جاتی ہے جر تو ان کو دلیج تعمت اور زق عطافر آنا ہے اسے جارہے رب اگر ایجے فقتہ نہیں آنا۔

توب وہ اسباب میں جن سے ذریعے ایمد کی روس کے وارسے والوں اور ا ابید ہوگوں کے دلوں کی طرف مجینیا مآ اے

لیکن جولوگ بو توف مغرور ہی مناسب یہ سے کہ وہ ان باتوں ہیں سے کوئی بات ندسیں بلکہ وہ ان باتوں کو سنیں جو ہم اساب خوف کے خن میں ذکر کریں سے کیوں کہ اکثر لوگوں کی اصلاح خوف کے ذریعے ہوتی ہے جیسے برسے غلام اور شرارتی ہے کوکوڑے اور لائٹی نیز سخت کامی سے بغیراہ کاست بر نہیں لایا جاسکتا لیکن اکس کے خلاف اموران بردینی اور دینوی اسلاح کا دروازہ بندکر دیتے ہیں۔

#### دوسراحصه:

### خوت كابيان

- A SHIP CHARLES AND A SHIP CHARLES

اس محصي درج ذيل بانون كابيان موكا -

- (١) حقيقت خوت
- (١) درمات ون
- (۳) خون کی اقسام
- (١١) نفيلت فون
- (٥) فوف ورجاء بيسے كيا افضل ہے ؟
  - (١) خوت کی دوا۔
  - () برے فانے کا مفوم۔
- (۸) انبیار کرام اورصا مین بین ما نغین سے احوال ر الله تعالی ان سب بررصت نازل فرائے) اور ہم الله تعالی سے وُنُون توفیق کا سوال کرنے ہیں۔

نسلىك

#### حقيقت نؤون

مانا چاہیے کر فوت دل کے درد اور علنے کا نام ہے اوراس کا سب تقبل بن کروہ بات کی توقع ہوتی ہے اور بیات رجاء دامید) کے بیان میں فاہر ہو جی ہے ۔ اور جوشخص اللہ تقالی سے مانوس ہوجائے کس سے دل میں اللہ تقالی کی ادر سے سوانحج منہ ہوا دروہ اپنے وقت کے ابع ہوجائے اور سلسل جمال حق کامث ہوہ کرنے والا ہو توستقبل کی باد سے سوانحج منہ ہوا دروہ اپنے وقت کے ابع ہوجائے اور سلسل جمال حق کامث ہوہ کرنے والا ہو توستقبل کی بات کی تو بہتی رہتا بلکہ اس کی حالت نوب ورحاج ہے بلند ہوجاتی کی مان نوب ورحاج ہے بلند ہوجاتی ہے دو کتے ہی تعربواللی کی دعوت (تیزی سے حرکت) کی طون محلے ہی تعربواللی میں موجون اور اس کی دعوت (تیزی سے حرکت) کی طون محلے ہی تعربواللی کا دورا میں موجون اور اس کی دعوت (تیزی سے حرکت) کی طون محلے ہی تعربواللی کا دورا میں موجون اور اس کی دعوت (تیزی سے حرکت) کی طون محلے ہی تعربواللی موجون اور اس کی دعوت (تیزی سے حرکت) کی طون محلے ہی تعربواللی کی دورات (تیزی سے حرکت) کی طون محلے ہی تعربواللی کا

نے ای بات کی طوف اٹ او کرتے ہوئے فرما یا۔

نوف الله تعالى اور بنرے سے درسیان حجاب ہے اور انہوں نے بیھی فر یا باجب دلوں برخی عالب اکا کے توان بس اجید درخوت کا فعنلہ باتی نہیں رستا۔

معاصر بہد ہے کر حب محب فراق کے خوت سے اپنے دل کومٹا برہ محبوب بی مشغل کردے توبہ شہود میں نقص ہے کبوں کر دوام شہود متفامات کی فایت و انتہا ہے لیکن ہم اکس وقت مقامات کی ابتدا کے بارسے بیں گفت کو کررہے ہیں ہیں سے کہتے ہیں۔

خون کامال مجی علم امال اور عمل سے منظم والب علم سے مراداس سب کا علم ہے جو کمروہ رنا بندرہ ) بات ى طون سے جا اب جیسے وئی شخص کسی بارشاہ کا محرم ہو ہے وہ اکس سے قابوب اکبا سے تواسے قتل کا در مہواہے اگر عبہ معافی کا ماصل ہواا ور بھاگن بھی ممکن ہے لیکن اکس سے دل میں بریشانی اکس کا علی قوت کے اعتبارے ہوتی ہے قتل تک بنني نے والے اسباب كاعلم ہے اور وہم كابرا مونا اور بادث كافاتى طور يكينه يرور، غضبناك اورمنتقم مزاج ہوناہے - اوربر کدا نتفام کی ترغب موجود ہولیکن اکس غلام سے حق میں سفارش کرنے والا کوئی نہو۔ اورب اور سے والا تنحف مرقع کے وسیلے اورانسی نیکی سے فالی ہوجو با دشاہ کے ہاں اس مےجرم کے اثر کومٹاد سے بس ان الباب کے ظہور کا علم فوت فوت اور دل کی سخت پریشانی کا سبب بنتا ہے اور هب فدر اسباب کمزور موں سے بنوت بی کم موگا ا در بعن اوفات فون كى جنايت كےسب سے نسب سوناجس كا ازكاب اكس فالف نے كيا ہو للك جس سے در رہا سے اس کی کوئی صفت خون کاسب بنتی ہے جیسے کوئی شخص کسی در ندے کے بنچے کے بنیچے اجائے تو وہ در ندے سے اس كى ذات بى يائى جلنے والى صفت كى وج سے درنا ہے اور وہ دصفت) كس كى حرص اور عام طور برجر بطيال كرنا ہے اگر حیزا مھا ان اس درندے کا اختیار وصف ہے اور بعن اوقات جس چیزسے خون بیدا ہوتا ہے اس ک فطری صفت خوت کا باعث موتی ہے جیسے کوئی شخص سیدب میں کھر جائے اور جلانے دالی آگ میں بڑ جائے کیوں کر بانی سے اس سے در مگنا ہے کہ بھاکر سے جانا اور ڈبو دینا اکس کی فطرت میں دافل ہے اسی طرح آگ کی فطرت مبدنا ہے۔ تو کروہ بات کے اسباب کا علم ول کو جلانے اور برنشان کرنے کا سب ہے اور برملا ای فوت ہے۔ اى طرح الله تعالى كانون بعض ا قرفات اسس كى اوراس كى صفات كى معرفت كى وجرسے بوتا ہے كم اگروہ تمام جہانوں كوبلاكر دسے نواسے اس بات كى كوئى بروا د بنين اور نہى اسے كوئى روكنے والا ہے اور نعبن ا وفات اس كا سبب بندے کے بہت زیادہ جرائم موتے میں جواللہ تعالی کا فرانی کے باعث پیدا سوتے ہیں اور معض ا وقات یہ دونوں باتیں ہوتی بي اورب خوف اسى فدر سخ اسع حبن فدر اسع ابنے لفس معيبوں كى سجان مونى سے اور مبن فاراللہ تعالى سے مبال اور اس سے استغناک سوفت مامل ہونی ہے اوراسے معلوم ہوتا کوالٹر تعالی جرکھ کرتا ہے کس کے بارے میں اس

سے موال میں کیا جا سکنا یکن بندوں سے پوتھا جائے گا تو ای مونت کے صاب سے تون کی قوت ہوتی ہے ابزا وہی مشخص اینے درب کوزیادہ پیچانی ہے۔ اس بیے بہارم ملی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ وسلم نے ارشاد فرایا۔

ين تم سيزياده نوب فلاركتابول -

اَنَااَخُوفَكُمُ مِللَّهِ - (١)

بے شک الٹرتعالی سے بندوں بی سے اس سے موت

اس طرح الله تفالى نے ارتباد فوایا۔ إِنْمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِةِ الْعُلْمَاعِ .

المعلم درتے ہیں۔

چرجب معفت بائم تکمیل کو سنیمتی ہے تو وہ خوت کا مبال اور دل کی عبن بدا کرنی سے چراس گری سے اٹرکو دل سے بدن اعضاء اور صفات برطوالتی ہے۔

<sup>(</sup>١) صبح بخارى جلداع ص ٥٠١ كناب الاوب

<sup>(</sup>١) قراك مجيد، سورة فاطراكيت ٢٨

ساتھ بخل کڑنا ہے اور خطرات فلبی نوم اٹھانے اور کلات کے ذریعے نفس کا مواخذہ کڑا ہے اس کا حال اس شفس کا ان بوتا ہے جو دوندے کاشکارموجاتا ہے اسے معلوم س کہ وہ ( درندہ) اس سے نافل ہوگا اور براس سے جو طبعائے گایا وہ اكس برهدك اسع باك كرد سے كا تواب اس كا ظاہر وباطن اسى كے ساتھ مشغول ہونا ہے جس سے وہ درناہے كسى اور کی وہاں گفائش بنی ہوتی ۔ یہ اسس کاصال ہے جس برخوت غالب مواورائس کو فالو کرسے صحابر کام اور تا بعین کی ایک جاعت كابي حال تفاا ورحب فررخون بزناس اس حاب سے مراقبه، محاسبه اور عابده هى بواس اور فوف ول كى برشانى اور جلنے کا نام ہے اور قوت خوت کی بنیا واللہ تعالی کے جلال اس کی صفات اور افعال کی معرفت نیز نعن سے عیوب اور بیش آمدہ خطرات کی موفت کی قوت ہے اور توف کا کم از کم درصرص کا اٹراعمال بیظا مربونا ہے ،بہے کہ وہ ممنوعات سے روک دے اور ممنوعات سے ماصل مونے والی بر رکاوٹ ورع دیر منرکاری) کہانی ہے اگراس کی قوت زبادہ ہوتووہ ان کاموں سے میں رکنا ہے جن میں تو بھاز بادہ ہوت سے توجن کی حرت نقنی ہے ان کاموں سے کیے باز نہیں رہے گا اور اکس کانام تغوى ب كبون كرتفوى كامفوم براسي كرنك والے كام كو هيو كراس كام كى طرف مائے جس بي مك ندموا ورنفوى لعن اوفا اسے ان کاموں کو تھوڑ نے پر بھی محور کرتا ہے جن میں کوئی موج نسی ہوا اوراکس ک وجران کاموں میں بڑنے کا توف ہوا ہے جن من كونى حرج مو-اورتقوى من صدق كها است بعرجب اكس كما تقد عبا وت كري ليكوث نشينى كا صافر مرق اسب تووه المي عارين بني بنا ما جن مي ربائش اختبار ذكر اوريز بي كاف كے علاوہ كھ جمع كرنا ہے وہ دنيا كى طرف توجر بني كرتا كيول كروه جانتائ كروه است جوزد الكال كالوئ سانس قير خداك ليداستعال في برقابه صدق م اورايس سخس كومدين كهازباده مناسب معتوصدق من نقوى ، تقوى من ورع اورورع من عفت داخل وق ميكون كرفت كا مطلب خاص الوربر فوائنات كتقاصون سي بيناب -

اورعلوی صنی ہوگا با حبینی۔ اگرتم ذکر کروکر وہ صنی ہے تو تم نے تمام اوصا ن سے ساتھاس کا ذکر کردیا اورا گرتم کو کہ وہ علوی ہے تو تم نے اس س اور والی صفات سے ساتھ ذکر کیا جواس سے عام ہم اسی طرح جب تم کو کروہ مدین سے تو تم نے کہا کہ وہ متنقی ، پر ہم رگاراوں عفیف ہے تو بہ گان مناسب نہیں ہے کہ ان ناموں کی گزت ، بہت سے باہم خالف معانی پر دلالت کرتی ہے تو تہا رہے المسائی باہم خلط ملط ہو جائیں سے جیسے اس اکری پر خلوط ہو جائے ہیں جوالفا تو سے معانی طلب کرتا ہے اورالفاظ ، معانی کے نام معانی جمع ہوجا تے ہی اور وہ مجرا و پر والی جانب معانی جمع ہوجا تے ہی اور وہ مجرا و پر والی جانب سے معنون ہو خوف کو واجب کرتی ہے اور وہ مجر نیجے والی جانب جیسے وہ اعمال مجراکس سے رسے یا تعلام کے اعتبار سے صادر موتے ہیں۔

فقسل عل

# نون کے درجات درفوت صعف اعتباراسکا مختف ہونا ؟

جان لوکر سؤف قابل تعرب چرہے اور بعض او فات گان کی جانا ہے کہ ہر خوت محمود ہوتا ہے اور تو اکس سے زیادہ قوق اور کجزت ہوگا وہ نہ بار تو نوب ہوگا اور ہم بات غلط ہے بلاخوت توا سرفعال کا ایک کو ٹاہے جس کے ذریعے وہ لینے بندوں کو علم دعمل پر مواظمیت رہمیشگی کی طوت ہے جانا ہے تا کہ ان دو نوں کے ذریعے وہ قرب فعدا و ندی کا گرتبہ حاصل کریں اور جانوں کے داریعے وہ قرب فعدا و ندی کا گرتبہ حاصل کریں اور جانوں کے لیے زبادہ بہتر بات بہت کہ وہ کو طرب سے فعالی نہ ہوں اور بینی حال بیجے کا ہے لیکن براس بات بہد دلالت بنیں سے کہ ما رہنے ہوں اور جی حالت ہوں اور جی حالت ہوں اور محمود وہ خوت ہے جواعدال جی موتا ہے۔ اور محمود وہ خوت ہے جواعدال میں موتا ہے۔ اور محمود وہ خوت ہے جواعدال میں میں سے۔

تلى وكت ب ده تون كملان كى ستى بنى ب

اورج ارمی خون کے سلسے میں مفرط سے وہ مضبوط سے اور صراعتدال سے تجاوز کرتا ہے حتی کر وہ ما ہوسی کی طرف نكل جانات اوربيجى بذموم سے كيوں كر وه عمل سے ما نع ب اوربعض او قات نوف جى مرض اوركمزورى نيزعقل كى كمزورى، دست اورزوال عقل كى طرف نكل جا آسي توخوف سے مرادكو الاسے بعنى توعمل بر محبور كرا سے اكر بر مابت سروتى تو نوف كمال نا بنا كيون كر حقيقت بين برنفصان مي كيون كراكس كامنتا وجهالت اور بيزيد، جهالت الس اعتبار مد سيد كم ده انجام كارسے وانف سب سے كيوں كر اگروه واقف مونا تو خالفت مر مونا كيوں كرس جيز كا نوف مونا سے اسى مي تردد سن اس اورعجز الس المسارس كما يد ممنوع جزاس كے سيھے بطی ہوئى ہے جے وہ دورنس كرسكا تواكدى كے نقصان كى نسبت سے بېممورسے حب كرواتى طورىرمحمودعلم در تدرت سے نبز ہروہ بات بوالله تعالى كا وصف بن سكتى ہے وہ كلى محمود ہے اور وجرز الطر نفالی کا وصف بنیں من سکنی وہ ذاتی طور سر کمال بنی سے وہ ایسے نفض کی طرف اضافت کی وجرسے محمود مونی سے جس سے برطا ہے جیسے دوائی کی تکلیف کا اختال محودہے کیوں کر وہ موت اورمرض کی تکلیف سے آسان سے اور جربات ناامیری ک طرف سے جائے وہ ندوم ہوتی ہے۔

اور معن ا وفات خوت على سيارى ، كمزورى دستنت اور زوال عفل كي طرب لي جانا ب اور معن ا وقات توب موت بكسينيا باست اورب سب محد فروم مع اورب أسي فرب ك طرح مع جو بيم وملاك كردتني سبت اور ده كورا تو جانور كو ملاك با بماركر دنياب بااك كي عفوكونور وريام نهاكم صلى الشرعليدوس في الميد السباب ببت زياده بال كف تاكمان کے ذریعے صدمے منبا وز فوٹ کا علاج کیا جائے جو مالوسی یا مندرجہ مالا ا مورمی سے کسی ایک بات کی طوت سے جا اے ا وربروہ بات ہوئسی دوسری بات سے بیے مراد سو تواس سے محود وہی ہوج مقصود نگ بنیائے اور ہواکس سے کوتاہ ہے یا تجا وز روائے تو وہ مزموم ہے اورخون کا فائدہ بیا، ورع ، تقوی ، جامیہ ، عبادت فکر، ذکراور وہ تمام السباب میں جو النزنغال مك بنجات من اورسب بالمي صوت بدن اور عقل كى سامتى كے سا قوزندكى كى داعى مي ليس جوبات ان اسباب میں فوالی کا باعث بنے وہ مذموم سے۔

منوان :-جو شخص نوف زده موكر مرجائے تو ده شهيد سونائے تواس كى مالت مذموم كيسے ہوسكتى سے ؟

الس كامطلب بيرسے كم إكس كومن بهيد كارنبر مذاسي كيول كم إس كى موت كا سبب بخوت ہے اگروہ إكس وقت نه مزنا تواسے برمزنبر حاصل زموزنا برمطلب بنیں کم اکس کی شہادت کا سبب خوت ہے تووہ اکس اصافت کی وجر سے فسیلت ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کر اگروہ زندہ رہا اورطوبل عرباً ہواللہ نفال کی عباوت اورالس سے راستوں پر طاخ

مين كزارتا تواكس اعتبارسے بربات فضيلت كاباعث بس بے۔

بكا وتنفن فكر ومجابر مس كمطر يق سے اللہ تعالى كى طرف جلتا ہے اور معارف كے درمات بن زق كرتا ہے الس کے لیے ہر لحظہ شہد ملکہ شہداو کا رتبہ موتا سے اگر ہ باب نہ ہوتی تو نقل موسف والے بیجے باجس مجنوں کوکسی در تدسے نے ملاک کیا اس کارتبراس نبی یا ولی سے درج سے زیادہ مخواج طبعی موت سے انتقال کرنے ہیں اور سربات محال ہے میں ایسا کمان بھی ہنیں کڑا جاہے بکرسب سے افضل سعادت سے کہ اللہ تعالی عبادت کے لیے طویل عمرها صل ہوتو ہوجنر عرکو ختم کردے یا عقل كوزائل كردے با اس صحت كونتم كردے من كى وج سے زندكى معطل توكردہ جاتى ہے تووہ كھوا موركى طوف نسبت سے نقصان ہی نفضان ہے اگرم بعن دوسرے امور کی نسبت سے اس کی لعبن اتسام نصیلت فراریائی ہی جیسے شہادت اپنے سے نیلے درجے کی طرف اصافت کی وجرسے نصبیات ہے متقین اور صدیقین کے درج کی طرف نسبت کری تو مرفضیات نہیں ہے۔ نتيج به مواكم الرفوت عمل مي مؤرزة مو تواس كامونا شمونا مرامر بع جيد وه لاهي جوما وركومرك نهي وسيسكني اور اگردہ اڑ کرسے توا ٹر کے ظہور کے اعتبار سے اسے کئ درجات میں اگر صفت سر ہی محمول کی جائے اوروہ شہوات كے تقامنوں سے ركنامے تواكس كے بے ایك درج ہے اورجب ورع بدا كرے تودہ اعلى درصر ہے اورسب سے انتہائی درجہ یہ ہے کہ صدیقین کے درجات مک بنیائے وہ بر کفل مروباطن میں اسوی السرسے قطع تعلق کرلے حق کراکس میں غیر ضلاک کوئی گنجائش نررہے اور برانتہائی درصرے جوابل تعریف ہے اوراس کے بیے صن وعقل کا باقی رہا صروری ہے احداكر عقل وصحت كم ازايدى طرف تجاوزكرها ئے تو وہ مرض ہے اگر سوسكے تواكس كا علاج كيا جائے اور اكر بمود سوناتو المبدك إسباب وغيروس إس كاعل ج واحب مرسواكر وه زائل مو جائے اس ليے تضرب سبل رحمالتر نے اپنے ان مربدوں سے جنہوں نے کئی دن ک جورک کو اختیار کئے رکھا ، فرایا اپنی عقلوں کی صفا طب کر وکہوں کرکوئی عبی نا قطاع قل الشرنقا ل كاولى نيس سوما-

فصل سے

## جس جريكانون بوا إلى كانبيت ساقيام نون

جاننا چا ہے کہ تون کا تحقق کسی ناپ ندیدہ بات سے انتظار کی وج سے ہونا ہے اوزا پندیدہ بات باتوذاتی طور پر نا پندمو كى جيد آگ ياكس بيد وكس اينديد (كروه) بات كسينيانى سے جيد كن بول كاار كاب آخرت بن البنديده امرنك بينيائے كاكس ليے وہ البندي اور جس طرح بمارنقصان وہ جدوں كو ناب شدكرا ميے كيوں كروه موت تك بينياتے بي بنزا برفوت رکھنے والے کے لیے اوری ہے کہ وہ اپنے دل میں ان دوتسموں میں سے کسی ایک کی شابی تنا بنا کے اور دل میں

اس كا توت سے انتظار بوختى كماس مكروہ بات كے شعوركى وجرسے الس كا دل عبل عامے۔ اور فائفین کے دلوں برجو کروبات فالب آنے بی اور وہ منوعات بی تواکس اعتبار سے ان توکوں کے مقابات بھی مختلف ہیں ایس وہ لوگ جن مے دلول بروہ جیز غالب سو حو ذاتی طور سر بنس بلیکسی دو سری وجہ سے کروہ سے وہ ان وكون كى طرح بي جن كا خوت يا وعده ك لوسن كا خوت ما الب إ تاب يا المترنقال ك تمام صفوق كى ادائيكى كى قوت كمز در براما نے یا دل کی زمی کے فتم موکراس کی عنی میں تندیلی کا خوف یا سبدھے داستے سے بھٹلنے کا توف یا جن خواشات سے الفت ہے ان کی اتباع میں عادت سے غالب اسے کا خوت االس بات کا خوت کہ اسرته الحال میکیوں کے بارے بیں کفتی فرائے گاجن بر طروسہ رکبا وران سے ذریعے لوگوں سے درمیان عرت عاصل کی با اللہ تفالی کے نعمتول کی کرزن كياعث أكون كاخون بالسس بان كاخون كالنزفال كوتهواكراس كع غيرك ساخة شغل موجام في باينون موكر نعمون کے توازی وجہ سے آسند آسند کی طے جانے کا خوت پاہ ڈرموکہ عبادات کی مروفریب ظاہر نہ موجائی جب الس سے یے اللہ تعالی ماون سے وہ بات طاہر موحس کا اسے گان جی مرتھایا بیٹوٹ کرلوگ غیبت ، خیانت ، دہوکے اورول میں مرائی چھیا ئے کے ذریعے اس کا سمعیدلگ جائیں بااس برائ کا خون جن کا اسے علم نہیں کہ وہ یا تی زند کی میں سیاسول یا دنیا بن فورى طور پر عذاب كے پہنچنے اور موت سے يہے رسوائى كا درسو باد بنوى زيب وزينت كے ذريعے دھوكى شكار ہونے کا خوف یا الس بات کا ڈر موکر اللہ تفالی تومیری خفیہ باتوں پرمطلع ہے اور میں غافل موں یا موت کے وقت برے فانے کا در سوما بنوف کرازل میں اس سے بے کیا فیصلہ سوا۔

توعارفین کوان تمام باتوں کافوت رہا ہے اوران میں سے ہرایک کا خصوصی فائرہ ہے دینی وہ اس میزسے بہنے کا مات اختیار کرتا ہے جس کا استخوت سوتا ہے۔

جے عادت کے عالب اسے کا فوٹ ہو اسے وہ عادت کو تزک کرنے کی کوشش کرناہے جے اس بات کا ڈر ہوا ہے کہ اللہ تعالی کواس کی ففیہ با توں پرافلاع ہے وہ دل کو وسوسوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے باتی اقسام کی جی یہ صورت ہے۔

اوران مقامات نوف میں سے سب سے زبادہ بھین کے ساتھ غالب خوف بڑے کا فوف ہے کیوں کہ ہم معالم بہت خطرناک ہے اور سب سے اعلیٰ اور کمال موفت برسب سے زبادہ دلالت کرتے دالی قسم از لی فیصلے کا خوف ہے کہونکہ فائمہ تواس کے نامجہ توان کے سلے جو تھنا دکے سلے میں بیلے سے جو از لی فیصلے جو تھنا دکے سلے میں بیلے سے جو از کی خوج ہے جن کے تی ہیں باوشاہ نے دستے طکر کے دیئے اس بات کا اختال ہے کہ اس کو مذارت سو نینے کا می مواور میری اختال ہے کہ اس کو مذارت سو نینے کا می دیا ہو۔ اورا بھی کے ان دونوں کے باس کی مذارت سو نینے کا می دیا ہو۔ اورا بھی کے ان دونوں کے باس

دہ پردانہ ہیں بینچا اب جس وقت وہ پروانہ رکوئ آرڈر) بینچاہے تو ایک سو قباہے کر معلوم ہیں اکس بین کیا ہوگا اور دوسرے
کے دل میں بیرف بال آنا ہے کرمب باوٹ ہمر سگا کر وستخط کرر ہا تھا تو اس دفت اکس کی کیا کیفیت تھی اور معلوم دسمنظا کرتے وقت میرسے ہیے باوٹ اور ہر سب کی طون توج ہے اور ہر خواج کی طرف توج سے مقابلے میں اعلی ہے مقابلے میں اعلی ہے اور اس کی طرف توج اس کی طرف توج سے بہر ہے جو بعد من ظام ہوتی سے سے مقابلے میں اعلی ہے۔

بی کا ، در روی ، بنی اکرم صلی اُنڈ طلیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اِٹنارہ فر اِبا جب آپ نے منبر شریف پرخطبہ و بیتے ہوئے دائیں ہا تھ کو اکٹھا کرکے مٹھی کی صورت بنائے ہوئے ارشا دفر ما یا۔

" بالدُتال کی کتب ہے حس میں تمام خبتیوں کے ام اوران کے آباد احیاد کے نام کھے ہمیان ہیں خاصافہ ہم گااور دہم کی " جو بائیں بتصیلی کو اکھا کرے فر بایا" بہ الدُتعالی کی کت ہے جس ہیں جہنہ یوں اوران کے اباد احیاد کے نام ہم ان ہی کے درم کی نیاد تی مذہوری اوران کے اباد احیال کو باکہ وہ ان ہی سے کو فرق کی زیاد تی مذہوری اوران کے الحق الحق بالکہ وہ ان ہی سے ہم بالم وہ تو درم بہی جو الدُن الل ان کو موت سے ہیلے جائے الرح اونٹی کی دو دہاروں کے درمیان وقفے بسنا وقت ہواور برخت لوگوں کو میں بیکہ وہ تو وہم ہم جو الدُن الل برخت لوگوں کے اعمال کا علم مو کا حتی کہ کہا جائے گاگو کی دو دہاروں سے ہم بالم دہ تو وہم ہم جو الدُن الل ان کو موت سے جو الدُن الل کے فیصلے کے درمیان جت ہوا اورا عال کا اعتبار خاتے کے فیصلے کے ذرجیج برخت ہوا اورا عال کا اعتبار خاتے سے موتا ہے درمیان جت ہوا اورا عال کا اعتبار خاتے سے موتا ہے درمیان جن برخت ہوا اور اعمال کا اعتبار خاتے سے موتا ہے درہ

یدای طرح بے جیسے دو فرر نے واسے ہوں اور ان بی سے ایک اسفار بی معقبت اور مرم کی وج سے
طورتا ہے اور دوسرا اللہ تعالی کی ذات سے اس کی صفت وجلال اور ان صفات کی وصیعے فرتا ہے ہولا محالہ معید بن
کا تفاضا کرتی میں اور بیا عالی رتبہ ہے اس کی بخوت باتی رہا ہے اگر مے وہ صدیقین کی طرح اطاعت کرتا ہولی دوسرا
شخص غرور کے میلان میں رہ ہے ہے اور ہوشخص بے خوت ہواگر وہ ہمیشہ عبا دت میں معروف رہ ہے تو معقبت سے خوت
صالحین کا خوت ہے اور اللہ تعالی سے خون موحد بن صدیقین کا خوت ہے اور وہ اللہ تعالی کی معرفت کا نتیج ہے ہوشخص اللہ تعالی
اور اس کی صفات کو عاب لیت سے وہ اس کی صفات میں سے اس صفت کو جان لیتا ہے جواس لائی ہے کہ کسی گناہ کے بغیر
عجی اللہ تعالی سے فراجا کے ملکرگناہ کا رہنے میں اگر چھے طور ایرانٹہ تعالی کی معرفت عاصل کو سے تو وہ اللہ تعالی سے فررے گا
اس کا در اس کی صفات نہیں ۔ اگر اللہ تعالی کی فات سے فررخ بالد تعالی کی فات سے فررخ کیا اور دہ ہی اس کے بیا
اس کا در اس کی دیا اسے میں کے اسب بنیا در ترائے کیوں کراسب بی گناہ کا آسان کر دینا اسنے آپ سے وور کرنا ہے
اس کی دارات اس کی دارات سے ورکز کی سے مور کرنا ہے کہ در کرنا اور اس کی است کرنے ہی است کرنے ہی ہے مور کرنا ہے ہے ہور کرنا ہور کرنا اور اس کی اسب بی کا معرف کا کرائے ہی کہ سے ورکنا ہے ہور کرنا ہور کرنا ہیں ہور کرنا ہے اس کی دینا اپنے آپ سے ورکز کرنے ہے اسے کا می کرنے کی کا کرنے کی کہ بین کی کرنے ہور کرنا ہے کہ بین کرنا اور اس کے اسباب تیا در کرنا ۔ کیوں کرا سیاس کرنے کا کرنے کی کہ در کرنا اور کرنا ہے ہور کرنا ہے کہ در کرنا اور کرنے ہور کرنا ہے کہ در کرنا اور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہے کہ بین کرنے کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہے کہ دور کرنا ہور کرنا

حالانكم الس معصیت سے بھی اسس سے كوئی نافر مانی سرزد بنیں ہوئی جس كى وجرسے وہ الس بات كاستنی ہوتاكم اسے كناه كے بيے قالوكيا جائے اوراكس براكباب معميت كوجارى كرديا جائے اورعبادت سے بيلے كوئى وسيار نہيں تقا جسے وہ شخص وسلیر بناتا جس کے بیے عبادات کو آسان کیا گیا اور عبادات کا استداس کے بین نیار کیا گیا توگان اگر نے والے مے بے گن ہ کا فیصلہ کردیا گیا وہ جاہے یا نہ اس طرح الماعت کرنےوالے کامسٹلہ ہے تووہ ذات حس نے سرکار دو عالم صلی اسٹر علیہ وسلم کر اعلی علیتین نک مبندی عطا فرائی حالانکہ آپ کے وجود مسودسے بیائے کوئی وسیلہ نتھا اورالوجہ ل سے بیدا ہونے سے بیلے اس سے لیے اسفل السافلین رکھودیا صالاں کر اس وقت اس سے لیے کوئی وسیلہ نہ تھا وہ خات اس لائن سبے کراکس کے صفت جلال کی وج سے اس سے طراح اسٹے ہیں جو شخص اسٹر فعالی کی فرما نیر داری کرنا سے وہ اى كيے اطاعت كرتا ہے كماللہ تعالى نے السون برارادة اطاعت مسلط كرديا اوراسے طاقت عطافرائ اور تخته الادے اور قدرب تامر سے بدونعل ضروری ہوجاً اسے اور جس نے افرانی کی اس نے اس دھ جسے کی کراس ریم صنبوط اور پخت ارادہ مسلط کردیا گیا اور اکس سے باس اسباب اور قدرت آگئی اور الادے اور طاقت سے بعد نعل ضروری ہوگیا۔ تہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے جس نے اس کا اکرام واجب کیا اور اسس پراراوہ طاعت کومسلط کرنے کے فرسيع است خاص كرديا اوروه كون سعيس نے الس دوسرے كى ذلت والمات كوواجب كيا اوراكس رمعيت كے اسباب ستط كرے ان كودور كرديا ؟ بربات بندے كوت كيسے كليرى جاسكتى سے توجب بربات ازلى فيعلم ك طرف نوطنى بي رب كون كناه اوروك بلينه تفاتواكس مسع طرزا جوجب جاب فيصله كوس اور توجا سع حكم دس يتفلمند برلازم ہاوراس معن کے بعدایک ایسا درجے جس کا فشاء جائز بہیں ہے س اورالله نغال کی صفات مے حوالے سے خوت کوسمجنے کے بید ایک شال ذکری جاتی ہے اس کے بغیر سمجنامکن ہیں اگر شربیت کی اجازت نہ ہوتی تو کوئی بھی صاحب بعبیرے شخص اس سے ذکری جرات شکرسکتا حدیث شراعی میں ہے كرالله نعالى في صفرت داؤد عليه السلام كى طرت وحى فرائى اسے داؤر المجسے اكس طرح دروجس طرح بھاڑنے والے درندے سے درنے ہو،اکس مثال سے بہتیں حاصل معنی کی سمجھ ا جائے گی اگرجہ سنتہیں اکس کے سبب سے اگای نہیں دے سكنى كيون كرسبب سے اكابى تقديرے لوينبده لزيراكا بى سے اور وہ صرف الس كابل لوكوں برمنكشف

<sup>(</sup>۱) حفرت امام عزال رحمدام لركاا شاره عالبًا إس بات كى طرف م كرتقديرك بارسين كف جائز بني ب بالما بمي مون النى بات بادركان م النا مين اختيا دديا بات بادركان م المرابي اختيا دديا بالم بي المرابي اختيا دديا المرجم من كرنا تفا وه لكها برنس كرمين بابند كياك المازوي

ماصل کام بر ہواکہ درندسے اس بیے نہیں ڈرتے کہ ہمنے پہلے اس کاکوئی جرم کیاہے بلداس کی مواہ ہیں کر اس کے رعب و دبد برا ور ہمیت وغیرہ کی دھب مرت ہیں اوراس بیے کہ وہ ہو کچھے بھی کرنا ہے اس کی برواہ ہیں کرنا اگر درزہ کسی کو باک کر دے تو اس کے دل میں کوئی نری پیدا ہمیں ہوتی اورائ سے کہ وہ اس فتل بردکھ محسوں کرنا ہے اور ایس کوئی نری پیدا ہمیں ہوتی اور دیا ہے ہوئی اور اس فتل بردکھ محسوں کرنا ہوا در ایک کر دے تو ہم رشفقت کرتے ہوئے اور تہماری روح کو باقی رکھنے سے بیا ہمیں ہوئی تا بلکتم اس کے نزدیک تمہارے ہوئی دیا ورزہ کو باک کرنا اور ایک چیونٹی کو فتل کرنا ایک جیا ہے ہوئی کہ اکس سے اس کی درندگ میں کوئی عیب بیدا ہمیں ہونا اور انہمی اس سے اس کی درندگ میں کوئی عیب بیدا ہمیں ہونا اور انہمی اس سے اس کی درندگ میں کوئی عیب بیدا ہمیں ہونا اور انہمی اس سے اس کی درندگ میں کوئی عیب بیدا ہمیں ہونا اور انہمی اس سے اس کی درندگ میں کوئی عیب بیدا ہمیں ہونا اور انہمی اس سے اس کی درندگ میں کوئی عیب بیدا ہمیں ہونا اور انہمی اس سے اس کی درندگ میں کوئی عیب بیدا ہمیں ہونا اور انہمی اس سے اس کی درندگ میں کوئی عیب بیدا ہمیں ہونا اور انہمی اس سے اس کی درندگ میں کوئی عیب بیدا ہمیں ہونا اور انہمی اس سے اس کی درندگ میں کوئی عیب بیدا ہمیں میں کوئی کرت گا ہے اور انٹر توال کے بیے اعلی مثال ہے۔

بہتام اسبب فداتی طور برنا بہند ہوئے ہی اور ہی ان الم مقامات فون میں اسسے بی بی فون کھانے والوں کے حالات مختف می اور سب سے برا مرز ہر فراق اور اللہ تقالی سے تجاب میں ہونے کا فوف ہے اور بہ عارفین کا فوت سے اور جہا رفین کا فوت سے اور جہا رفین کا فوت سے اور جہا ہے ہی ہونے کا مرفت کا للہ نہ ہواس کے حالات میں موفت کا للہ نہ ہواس کے بید بھیرت نہیں کھتی ، اسے لذت وسال کا شور حاصل بہتی ہوا اور نہی اسے تبعد و فراق سے پہنچنے والے دھ کا شعور مہونا مور نہی اسے تبعد و فراق سے پہنچنے والے دھ کا شعور مہونا ہے اور جب اس کے سامنے ذکر کی جائے کہ عارف جہنے ہے نہیں فرتا وہ تو جب سے در تا اس کے سامنے ذکر کی جائے کہ عارف جہنے سے نہیں فرتا وہ تو جب سے در تا ہے تو وہ اس بات کودل سے باید کرتا ہے اور اس پر دل ہی دل بی تعرب کرتا ہے اور ہو پر کا من ور تا ہو اور کی نامز ور نب تقلید کے تحت ہے در شاکس کا زبان سے اعتراف کرتا خور ور تقلید کے تحت ہے در شاکس کا باطن کی تصدیق نہیں کرتا کہ ور کر کے رنگی اور تو لعبور تقلید کے تحت ہے در شاکس کا باطن کی تصدیق نہیں کرتا کیوں کروہ تو سیلے نثر سکاہ اور کھی کی لذت کوئی جاتا ہے جب وہ طرح کے رنگی اور تو لعبور ت

فلاصربہوا کر ہر وہ لذت جس میں میوانات عبی شریک ہوتے ہیں وہ اسی میں شال ہے۔

سین عارفین کوجولذت عاصل موتی ہے اکس میں کوئی دو مراشر یک بہنیں ہونا اور جولوگ اکس بات کے اہل بنیں میں ان کے سات کے اہل بنیں میں ان کے سات کے اہل بنیں میں ان کے سات کی دو مرب ان کے سات کی دو مرب ان کے سات کی دو مرب کی طرف سے تشریح کی عاجت بنیں ہے۔ کی طرف سے تشریح کی عاجت بنیں ہے۔

يراقام خائفين كفوت كى طون لوى بي سم المرتفال كرك صديف اس سے توفيق كاسوال كرتے ہيں۔

فسلمك فضيلت نوب اوراكس كى ترغيب

جاننا چاہیے کوفوت کی نضیات بعض او قات عورو فکر سے معلوم ہوتی ہے اور نعض اوفات آیات وا عادیث سے واضح رہے۔

جان کے نیاس اور فور وفکر کا تعاتی ہے تواکس کا راسنہ ہے کمکسی چیزی فضیلت اس اندازے کے مطابق سے جس قدروہ آخرت میں اسٹرنقالی کی مانقات کی سعادت مک بینی نے میں بے نیاز کرتی ہے کیوں کم سعادت کے سواکوئی مقصور بنیں اور سنرے کی سعادت یم ہے کہ اسے اپنے مولی سے ماقات اور قرب کا شرف عاصل مو۔ تو جوعمل اس سعادت پر معاون موالس سے بیے فضیلت ہوتی ہے اورفضیلت بقدرغابت ہوتی سے اوربیات ظامرے کہ اُخرت میں اذفات کے زریے معادت تک پینے کے بیے مبت کا صول نیز دنیا میں اسسے مانوں مونا ضروری سے اور مجت کا معول مونت کے بغیرین سوتا اور صول موفت کے لیے دائمی فکر ضروری ہے اور اُس کے صول سے لیے محبت اور دائمی ذکر لازی ہے اورذکرد فكرم موالمبت اسى وقت موسكتى سے جب ول سے دنياى عجت منقطع موجائے اور اس انقطاع كے بے لذات دنيا اور خواشات كانزك فرورى بے اور شهوت واسے كاموں كواسى وفت جيورنا عمن ہے حب خوابنات كا فاح فع كيا جا ئے اور ميں فدر شہوت كافائم فودى كاك سے مؤنا ہے كى دوكرى جرزك ذريعے نہيں مؤنائيں خوت ،شہوات كو ملانے والى اگ ہے اوروہ حس تدرشہوات کو طبانا ہے اس قدراس کی نصیلت ہوتی ہے اس طرح میں فدردہ کن ہوں سے روکنا اور عبادات کی دفت بدا كرنا ہے اسى قدراس ك نصبيت بوتى ہے اور بر فوت كے درمات سے منتف بوتى ہے جبياكر يہلے بيان موا - اور توت من تضیدت مموں مزمور کی جب کر الس سے ذریعے عفت، ورع ، تفوی اور مجامرہ ماصل موتا ہے اور مر اچھے اور قابل تعریف اعالى بى جوالله تعالى ك فربعه بى -اوراً يات واعادب ك فريع اس ك ففيلت كے بيان ك سلطين بر بات بیش نظر ہے کہ خوت کی فضیلت ہیں ہے سے ایات واحادیث آئی ہی اور خوت کی فضیلت کے سیسے میں نمہارے ليے اتنى بات كافى ہے كر خالفين كے ليے الله تعالى نے برات، رحمت ،علم اور رونوان كو جع فرمايا اور برغام امور اہل جنت كيعقات كوج كرنے بي۔

آبات کربیه. الله نقال نے ارشا دفوالیا۔ هُدًى قَدَدُهُمَةً لِلدَّيْنَ هُدُمُ

یر ر تورات ، مایت اور رحت ہے ان وگوں کے یے جوا پنے رب سے مرزنے ہیں۔

هُدُى وَرَحْمَةُ لِلنَّائِنَ هُمُ رَبِّهِمْ بَرُهَ بُونَ .

اورارشادفرايا -إِنَّمَا يَنْعُشَى اللهَ مِنْ عِبَادِ كِالْعُلْمَاعُ -

الله تفالى فان كى خشبت وخوت كى وجرست ان كوعلم سعموصوت فرايا-

اران دباری نعالی سے :-

الٹرنغال ان سے راض ہوااور وہ اس سے رافی ہوئے براس سے بیے سے جوابیٹ رب سے ڈرا۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عُ وَكُفُوا عَنْهُ ذَكِكَ لِمَنَى خَصْراعَنْهُ ذَكِكَ لِمَنَى خَصْراعَنْهُ ذَكِكَ لِمَنَى

توجوباتین فضیلت علم مبدولات کرنی ہی وہ خون کی فضیلت پر دلالت کرنی میں کمیوں کم خوف ،علم کا تمرہ ہے تھے تھوت موسی علیہ السلام کی خریس آیا ہے کہ فاکفین سے بیے رفیق اعلی ہے جس میں ان سے ساتھ کوئی شرکے نہ ہوگا۔ تو دلجھوکس طسرح اللہ تنا اللہ نے رفیق اعلیٰ دا ملز قال ) کی رفاقت سے سلسلے میں ان کومنفر در کھا اس کی دھر بہ ہے کہ وہ علاوی اور وفیق اعلیٰ کی رفاقت انبیا دکرام علیم علیم کی رفاقت کا مزنبہ حاصل ہے کیوں کہ وہ انبیا دکرام علیم السلام سے وارث میں اور وفیق اعلیٰ کی رفاقت انبیا دکرام علیم السلام سے داریت ہیں اور رفیق اعلیٰ کی رفاقت انبیاد کرام علیم السلام سے سے اور ان لوگوں سے لیے ہے جوان سے ساتھ

ا میں وجہ ہے روب نی اکرم ملی المعلم و حرض الموت بیں دنیا میں بانی رہنے اور بارگاہ فداوندی بی حاضری سے درمیان

افتبارديا كياتواك في في الدُّعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

بالله المي تجهد وني اعلى كاموال كرما مون -

a Nebera halter

(ا) قرأًن مجيد، سورة اعراف آيت ١٥٥

(١) قرآن مجيد، سورة فاطرآيت ٢٨

(٣) قرآن مجيد، سورة البينرآيت ٨

رم) مع بخارى ملديوس م ١٩٩٦ بالزفاق م maktabah مري الرفاق

اب اگر توف کی بنیاد کود بچھا جائے تو وہ علم ہے اور الس کے نتیجے کود بھیں تو وہ ورس اور تقویٰ ہے اوران دونوں باتوں کی ففیلت کے سلطے میں حو کچھا کیا ہے وہ لوٹ بدہ بنیں ہے ۔ حتی کہ عا قبت ، تقویٰ کے ساتھ مختص کردی گئی۔ جبيا كمعدالله نفالى كراته اورصلوة ، رسول الله صلى الله عليه وسلم كرساتة منصوص مع حتى كركها جآب -اَكْحَمُدُ لِلْهِ دَبُّ الْعَاكِمِينَ وَالْعَا فِتِهَا تمام نعريض الشرتعالي كيديس اورعا فيت راجها انجام) لِلْمُنْقَبِّنَ وَالصَّلْوَةُ عَلَى سَبِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلّى يرمبز كاروكول كع ليعا ورصلوة ورحمت إبمارت مردار الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَالْمِ إَجْمَعِينَ -حضرت محدصلى المترعليه وسلم ادراب كاتمام آل برمو-اورالله نغالى في تفوى كوابنه سائه خاص كبار سيى توليت كاعتبار الله ارشامفلوندی ہے:۔ كَنْ تَيْنَالَ اللهُ لُحُسُومُهَا وَلَا مِمَا نُهُا وَلَا مِمَا نُهُا وَلَكِنْ الله نقال تك ان قربانیوں كاگوشت اور تون مركز نہيں پنچا ملكه است كم تمام اتقوى بنچاہے۔ يَّنَاكُمَ النَّقَوَىٰ مِنْكُفَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْكُفَّ مِنْكُفَّ مِنْكُفَّ مِنْكُفَّ مِنْكُف اورتقوى ان چزول سے ركنے كانام سے و تون كامقنفى بى -اس بياللن السف ارت دفرايا إِنَّ ٱكْرَمَكُمُ عِنْدَاللَّهِ إِنَّقَاكُمُ عِنْدَاللَّهِ إِنْقَاكُمُ عِنْدَاللَّهِ إِنْقَاكُمُ عِ ب شکتم میں سے زبادہ مورز وہ سے توسب سے زبادہ اس ميد الله تعالى في اولين واحرى كوتقوى كاصر ديا ارتاد بارى نها لاسبع-وَلَقَدُ وَصَّبُنَا الَّذِهِ بَنَّ أُوتُوا الْكِنَّابِ مِن اور بے ننگ ہم نے ان لوگوں کو حج تم سے بیا گزرگے ا اور تمہیں رحمی احکم دیا کہ اللہ تعالی سے ڈرو۔ تَسُلِكُهُ وَلِيَّاكُمُ إِنَّا لَقُوا اللهُ - (١١) اوراللرتفالى في إرثاد فرما يا-وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُعُومِنِبُنَ ۔ (۴) اور بسے دارو بسے دارو اگر نم مون ہو۔ توامٹرتنال سنے فوٹ کا حکم دیا اور اسے واجب قرار دیا بلکہ ایمان میں شرط قرار دیا ای بلے یہ تصور نہیں ہوسکتا کم کوئی مون خوف سے خال ہواگرہے کئن ہی کمزور مواور خوف کا صنعت ایمان ومعرفت کی کمزوری کے مطابق ہوتا ہے ۔

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد، سورة ج أبت ٢٠٠

<sup>(</sup>١) قرآن فجير، سورة حجرات آبت ١٠

<sup>(</sup>١) قران جيد سورة ن دائيت اسا

<sup>(</sup>م) قرآن مجير، موروً كل عران أبت ١١٥ www.makta

> نبى اكرم صلى الله عليه و للم في ارشاد فرا با ... وَأَسَى الْحِكُمَةِ مَخَافَةُ اللهِ - (٢) مَن كَامِن اللهِ نفال كا مؤن سبط -

ا وررسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن معود رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ یا نُ اَدَدُتَ اَنْ تَمَلُقَانِیْ مَاکُنِیْ وَقَ الْحَوْفِ مِی اَکُرْمُ مجھے سے ملنا جاہتے ہو تو میرے بعد فوت زبارہ

اِنُ اَدَدُتَ اَنُ تَمُلْقَانِيُ نَاكَثِرُمِنَ الْنَحَوَّى الْرَمْ مِحِ سے ملنا مِلِتِ مِوْتُومِرِ سے لِعِد فوت زبارہ مُعْدی ۔ (۳) معندی ۔

صفرت فعنیل رصرالله فراتے ہیں جیشنخص اللہ تعالی سے ورائے ہے تو یہ خوب مرحداث کی طرف اس کی راہنا أی کرنا ہے۔ حصرت شبی رحمہ اللہ نے فرایا ہیں جس دن اللہ تعالی سے ورتا ہوں اسی دن سکمت و عرب کا اسا دروازہ دیجھنا ہوں

جو پہلے کبی سنیں دیجھا۔ صرت میان معا ذر تمراللہ فرانے میں بوشف کوئی برائی کرنا ہے اسے دوا جھائیاں ملتی میں ایک علاب کا خوت اوردوسری

معافی کی ام رصیاکوئی لوطری دوشروں کے درمیان ہوتی ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام سے تعلق قدیث بی ہے کہ جہان ک وسط ا والوں ار پر بنر کا روں) کا تعلق ہے تو سر شخص سے حساب ہوگا اور حو بھیاس کے باس ہے اس کی جھان بین ہوگ سوائے اہل ورع سے ، تیوں کہ مجھے ان سے حیا آتا ہے اوران کی اجل بہ ہے کہ بین ان کوصاب کے لیے طوط اکروں -

> (۱) المستدرك معاكم حلدم ص ۱۹ مم كتاب النفسير (۲) شعب الابمان جلداول ص ۲۰ مديث سم

ورع اورتقوی ایسے ام بس حجان معانی سے مشتق بس میں کے بیے خوف شرط ہے اگرتم نون سے خالی ہو توم ان ناموں کے ساتھ موسوم بنہی ہونگتے -اسی طرح فضائلِ وُکری بخفی بنیں بہب اور اسٹرنا لی نے اسے خالفین کے ساتھ خاص کیا۔ ارشاد خلادندی ہے ۔

بس نصعت وه مانے كا جودرا ہے۔

اور و شخص اپنے رب کے سامنے کوال ہونے سے ڈر ماہے اس کے بیے دوجنت ہیں۔

مجھے اپی عزت و مبدل کی قم ہے ہیں اپنے بندے پر دو فون
جھے اپنی عرف کا در نہ اس کے لیے دوامن جھ کروں گا
اگروہ دنیا ہیں مجھے سنے خوف رہے تو ہی تیا مت کے دن
اسے فوٹ میں بتلا کروں گا اوراگروہ و نیا ہی مجھ سے فرزائے
توہی فیامت کے دن اسے اس میں مکوں گا۔
توہی فیامت کے دن اسے اس میں مکوں گا۔

بوسنعفی الدفائلے سے دریاسے مرحزیاسے دری سے اور فوشخص الدنال کے نیرسے دریا ہے الدی ال

تم بر سےسب سے زیادہ کال عفل والاوہ ہے جوالٹر تعالی سے سب سے زیادہ گرنگہ اور حوالٹر تعالی کے اوام و زوائی بن عور کرتا ہے وہ تم سب سے اچھا ہے۔

سَيَّةَ كُومَنُ يَّخَشَّى - (۱) اورار شادفاوندى سېد وكمي خَات مَقَام دَرِّه مَجَنْتَانِ ـ

رسول اكرم صلى التوليروسلم في فرايا الترتفال ارشا دفراً است التولي الشرفة الله المنظمة ا

نى اكر صلى الدُعليه وسلم نے ارزا دفرہا۔ اَتُحَاكُمُ عَقْدَادُ اَسْدُلْ مُدْخُوفًا اللهِ وَاحْسَنَكُمُ مُ فِيمُ اَحَرا اللهُ تَعَالَى بِهِ وَيَعْنَى عَنْهُ نَظْراً۔ فِيمُ اَحَرا اللهُ تَعَالَى بِهِ وَيَعْنَى عَنْهُ نَظْراً۔

(١) قرآن مجيد، سورة الاعلى أتيت ١٠

(١) قرآن مجيد اسورة رحلن أيت ٢٦

(٣) شعب الديان جلداول ص ١٨٧ صربت >>>

رم) کنزانعال مبدس می اوارست داو میلاه ماه www.maktabah

معنت بی بن معاذر جمه الله فرطنے مسکین انسان اگرجہتم سے اس الرح طربے جس طرح فقرسے فررا ہے توعیت میں داخل ہو۔ داخل ہو۔

حفرت ذوالنون رحمہاللہ فراتے ہی جننف اللہ نعالی سے ڈرتا ہے اس کا دل مگیمل جآنا ہے اور اللہ تعالی کے لیے اکس محبت مضبوط ہو جاتی ہے نیزاس کے لیے اسمی عقل سے ہوجاتی ہے۔

جے معبوط ہوجابی سے بیروں سے بیدا کی میں یاج ہرجاتی ہے۔ صرت ذوالتون رحمہ اوٹرنے ہی فرمایا کر خوف کا ہید کے مقا بلے ہیں زیادہ بلیغ ہونا مناسب ہے کیوں کر حب امید نفالب مرت نشریف میں میں اور اس میں میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں م

ہوتو دل میں سنونس بدا ہوتی ہے۔

معنون البرائحسن الفرس ونابینا) رحماملہ فراتے تھے نیک بختی کی علامت بدبختی سے درنا ہے کیوں کہ فون المنر تعالیے
اور بیزے کے درمیان ایک لگام ہے جب اس کی لگام لوط جائے تو وہ ہاک ہونے والوں سے ساتھ ہاک ہوجانا ہے۔
صفرت بھی بن معاذر حمراملہ سے بچھا گیا کہ کل رروز قیامت ) مخلوق بی سے کون زیادہ بے فوف ہوگا ؟ انہوں نے
فرایا جواج زیادہ فرر تا ہے صفرت سہل رحمہ اللہ فرانے مین نم اس وفت تک بوت تک رسائی حاصل بنہیں کر سے جب ک علال من
کا ور صفرت مس بھری رحمہ اللہ و سے الوس مید اہم کیا کوبی ہم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہی ہو میں طراتے ہی
مین کر مجا رہے ول اگر نے کے قریب ہوجا تھی انہوں نے فریا یا اللہ کی تم الیے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہی جو بس فراتے ہی
مین کر مجا رہے ول اگر نے کے قریب ہوجا تھی انہوں نے فریا یا اللہ کی تم الیے لوگوں کے ساتھ بیٹھول کی صحبت اختیار کرو
جو تہیں بے فوق کی دادہ دکھا تے ہی جی کہ تہیں خوف کی کو اور دکھا تے ہی جی کہ تہیں خوف کی کو اور دکھا تھے ہی جی کہ تھیں خوف کی کو اور دکھا تھے ہی جی کہ تھیں خوف کی کو اور دکھا تھے ہی جی کہ تھیں خوف کی کو اور دکھا تھے ہی جی کہ تھیں خوف کی کو اور دکھا تھے ہی جی کہ تھیں خوف کی کو اور دکھا تھے ہی جی کہ تھیں خوف کی کو اور دکھا تھے ہی جی کہ تھیں جو خوب کے خوب اس بات سے بہتر سے کہ تم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو

صفرت سلمان دارانی رحمداملر نے فرایا جس دل سے خوب دور سو جانا ہے وہ خراب دوردان ، موجانا ہے۔ حفرت عائنہ صدیع رضی اللہ عنہا فراتی میں ہیں سنے عرض کی بارسول اللہ اکسس اکیٹ سے حورا ور زانی مراد میں۔

ارثادفاوندی ہے:

اَکَّذِینَ یُوْتُوْنَ مَااَنَوَاُ وَقُلُوْبُهُ مُوْمُوُ وَجِدِینَ اوران کے دل ڈرہے ۱) میں ایک کو کی میں اور ان کے دل ڈرہے ۱)

> نى اكرم مى الرولى وسلم نے فراہا -كَذَبِلِ السَّرَّحُبِلُ يَفُومُ وَكُصِلِّيُ وَيَبَكَ تَنْ فَكُ وَيَعَافُ أَنُ لَّذَ يُفِيْنِكُ مِنْ هُ - (٢)

نہیں، بکہ دہ تخص مراد ہے ہورورزہ رکھنا، ماز بڑھنا اور مرقم مزباہے اور اسے ڈر موکر اس سے رسیعبادت ، قبول نہ مو۔

(١) قرآن مجيد، سوية موسوك كيت ١٠

(۲) عام ترندی ص ۵ م ۱۰ الواب انقنبر www maktabah

اورالله تعالى ك خفيه ندسر اورعذاب سے امن كے بارسيس وارد وعيدات بي تفاري اوربرسب بنون كى تعربيت ب كيول كركسى چېزى مذرست الس كى مندى تعريف سے جواسى نفى كرتى ہے اور خوف كى مندامن سے جيے المبدى مندا يوسى سے اورص طرح مابوسی کی مذیرت، امید کی فضیلت بردالت کرتی سے اسی طرح بے فوفی کی مذیرت، نوف کی فضیلت برداللت کرتی ہے جوالس کی صدیعے بلکہ ہم کہنے ہی کہ تو کچوا مید کی فضیلت میں وارد ہے وہ فضیلت توت کی دلیل ہے کیوں کم یہ دونوں ایک دوس کولازم بن اس لیے کر توشف کسی غیوب بیزی امیدر کھنا ہے ضروری ہے کروہ اس کے فوت ہونے سے ڈرے ا در اگراسے اکس کے فوت ہونے کا خوت نہ ہوتو وہ اکس سے مجت ہی بنیں کرنا بس وہ اکس سے انتظار کی وجہ سے امید دار - The win

توخوف اوراميدلازم وملزوم بي ايك دومرس سے ان كى جدائى محال سے بال يرموك تا ہے كم دونوں كے جع بونے ك صورت بين ابك ، دوسر بي بينالب مواور بي مي دوسكان يك دل ان بي سعد ابك بي مشغول مواور في الحال دوسر مع كي طرت متنوم نہوکیوں کہ اکس سے غافل ہے۔

اس کی وجربہ ہے کہ امیداورخوف کی ابک شرط یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہو ناہے میں س شک ہو کونکم جوجيز ليقبنى مواكس كى نة تواميد موتى سے اورنه بي خوف يس وه محبوب جس سے وجود كا اسكان مواكس كاعدم كلى امحال ماكن سجونا ہے بیں اس سے وجود کی تقدیر دل کوراصت بینیاتی ہے اور بی امید ہے اوراس کے عدم کی تقدیر دل کو ریانیان کرتی ہے اوراسی کوخون کہتے ہی اورجب وہ بات جس کا انتظار کیا جا آ ہے شکوک ہونو دونوں تقدیری لازاً ایک دوسرے سے مقابليس موتني مي إل شك كى دوط فون مي سيدايك بعض اوقات لعمن السباب كى موتود كى كر باعث رازج موتى ب اوراسے اور جب اورب بات ، ایک سے دوسرے رغلبہ کا سبب سوتی ہے اور جب وجودم موب کا غالب مگان مونوامید توی ہوجاتی ہے اور سے مقلبے ہی خوت بوٹ بوٹ بدہ سونا ہے اور اس طرح اس سے بعکس بھی ہوتا ہے اور دونوں صور نوں بن يه دونون ايك دوسر محكو ازم ومازوم مياسى لي الدتمالي فارتاد فرايا-

وَيَهُ عُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا - (١) اوروه من رغبت اور نوت کے ساتھ کیارتے ہی۔

اورارتاد فرايا-

وہ ابنے رب کوخون اور طمع کے ساتھ بکارتے ہی۔

بَدُعُونَ رَبُّهُمْ خَوْقًا وَكُلُّوكًا - (١) اى بيدا باعرب فوت كورجاء سے تعبر كرتے ہى -

رى توان مجيد، سوره انبياد آيت . ٩ (١) قرآن مجيد، سورة سي اكيت ١١ www.maktaba

تہیں کی ہوگیا کرتم اللہ تعالی کے سامنے عرت عاصل کرنے کی کر دو مہنی کوتے۔ الله تنال في ارشاد فرمايا. مَا لَكُمُ لَا نَزُوْدُنَ مِلْهِ وَفَارًا.

(1)

یعی نم کیون نہیں ڈر تے اور قرآن باک میں بے شمار مقابات بر رجاع فون کے معنی میں آباہے کیوں کہ بر دونوں ایک دوسرے دلازم میں اکس بے کرع لوپ کی عادت ہے کہ وہ کسی چیز کی تعبیراس کے لازم سے کرتے ہیں۔ بلکم میں کہنا سول کر ہو کمچھ شیت الہا کی وجہ سے رونے کی تضیلت کے سیسے میں آباہے وہ شیبت کی فضیلت کا اظہارہے کول کر رونا ، خشیت کا نتیجہ ہے اللہ تھا لی نے ارشاد فرمایا۔

يس جا سي كرو فطورًا منسين اورزياده روكي -

وہ روتے ہی اوران کافٹوع طرحتاہے۔

توکیاتم اکس بات برتعب کرتے ہواور ہنتے ہوا ورروتے بنیں عالاں کرنم غفلت بس براسے ہوئے ہو۔

جس مون کی انگھوں سے الد تعالی کے خوف سے انسو کلنا ہے اگرے کھی کے سرکے رار ہو تھراسے اس کے جمرے کی گرمی کی وجہ سے کوئی مصیب سنجتی ہے نوالسر تعالیٰ اسے حمنی رم ام کر دنیا ہے۔ المُلْيَفْ عَكُوا قَلِيدُكُ وَلَيْنِكُو الكِثِينَ اللهِ اللهِ (٢) الرايش المُفاوندي مع و المحدد الما المايش الماي

آفَيِنُ هَذَا لُحَدِبُثِ تَعْجِبُونَ وَلَفُحِكُونَ وَوَتَبِكُونَ وَلَنْشُمُ عَسِامِهُ وَنَ - (۲)

نى اكرم صلى الشرعليه وسلم في ارشاد فرايا-وَكَاهِنُ عَبُدِهُ وُمِن لَخُوْمِ مِنْ عَبُدنَ فِي دُمُعَةٌ وَانِ كَانَتُ مِشْلَ لاَسِ الذَّبَابِ مِنُ خَشْدَةِ اللهِ تَعَالَى تُعَرَّفُ مِثْلَ لاَسِ الذَّبَابِ مِن الدَّ حَرِّمَةُ اللهِ هِي (۵) اوراب نے ارشاد فرایا-

(١) قرآن مجبد، سوره نوح آبت ١١٠

(٧) قرآن مجيد، سوره توسرآيت ١٨

رس قرآن مجيد، سورة المراكب ١٠٩

(١) فرآن مجبير، سورة النجم آيت ٥٩

(ه) شعب الایمان طبد آول می روم حدیث www.maktabar

جب مومن کا دل الٹرنعالی کے خوت سے ارزا ہے تو اس سے خطائیں جھوط جاتی ہی جس طرح درخت سے اس - UZ \$ 2 2 L

جوشخص اللزنعالي كمح خوف سے رو ناہے وہ مركز جنم میں داخل بنیں ہوگائی کم دورھ (جانور کے) تھن میں وابس اجامے۔

حفرت عقبة بن عام رضى الله عنر في عرض كيا بارسول الله! وصلى الله عليه وسلم) نجات كياسي ؟ آب في ارشا وفرايا \_ اینی زبان کوروک رکھو، نیما را گھر تہیں کفایت کرے ر ببخرورت بام رزجائ ) اورا بنے گئ ہوں برروؤ۔ مفرت عائشہ صدیفزرض المترعنہا فرماتی ہی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اکیا آپ کا است میں سے کوئی شخص بغیرصاب

ہاں ہوشخص اپنے گنا ہوں کو باد کرکے روئے۔

المرتفال كواس قطرے سے مره كركوني قطره بيندينس جو السرنعالى كفوت سيساب ابنون كاوه قطره والشرتعال مے دانے یں بہایا جاتا ہے۔

باسرا محصابس روانكيس عطافرايا وكررت سے بان

إِذَا اتَّشَعَرُ فَلُكِ الْمُومِنِ مِنْ خَشْيَةِ ١ ملَّهِ تَحَاِتَّنُ عَنُهُ خَطَايَا الْمُكَايَنَ عَاتُ مِن الشَّجْرَةُ وَرَقُهَا السَّجْرَةُ وَرَقُهَا اللهِ اوررسول اكرم صلى الملعليم وكسلم في ارشاد فرايا-

لَهُ مَلِكُمُ النَّادَ أَحَدُّ بَكِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ نَعَالَى عَتَّى بَعُوْدَ اللَّهِ فِي العَزِّرُعِ-

آمَسِكُ عَكِبُكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَمُكُ بَيُثُكَ وَابِلُ عَلَى خَطِينَتِكَ - (١٣) كے منت بن جائے كا ؟ أب نے فرمایا۔

نَعَدُ مَنْ ذَكَرَ ذُنْوَبُهُ فَيكًا - (١٦) نبى كرع صلى الشرعليه وكسلم نے فرمايا -مَامِنْ قَطُرُهُ إِحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ قَطُرَةٍ دَ مُع مِنْ خَشَيَةِ اللهِ نَعَالَى آوْفَطُرُةٍ دَمِر اهْرِيْفِتُ فِي سَبِيلِ اللهِ شُبُحَانَدُ وَتَعَالًا - (٥)

اورآب نے یوں دعا مائکی سر اللَّهُ مَّ ادُرُقُنِي عَبُنَيْنِ هُطَّا كَتَيْنِ تُسْفِيكانِ

(١) شعب الابيان مبلداول ص ١٩١١ مديث ٨٠٢

رم) الترعيب والتربيب طبدي ١٠١ كناب الجهاد

(١) الترغيب والترجيب حلديم ص ٢ ١١٧ كماب التوب

(٥) المعنف الان الى تسييطد ١٩٢٥ مريث ١٩٢٥ WWW.M

بہانی موں اور آنسوگرانے سے تعکین دیں اس سے بیلے کر آنسو، خون بن جائی اور داڑھیں ، انگاروں میں مدل جائی ۔

بِذُرُونُ الذَّ مُعِ قَبُلَ اَنْ تَصِبُرَ الذَّ مُوعُ حَمَّا وَالْاَ مَنْ رَاسٌ جَمُدًا - (1) اور آب نے ارشا وفر ایا۔

جن دن الله تفالی محے مائے کے سواکوئی سابہتہ موگاسات کردی اسس سے سائے میں موں سے ،اوران بی اک شعب کاجی ذکر فرمایا جوعلیٰ کی بین اللہ تفال کا ذکر کرنا ہے تواس کی انتھوں سے انسوھاری ہوستے ہیں (۲)

صرت البر کمرصداتی رضی العرعنه فرمات میں ورشخص روسکتا ہو وہ روئے اور مجرونه مکتا ہم وہ شکلف روئے \_\_\_\_\_ اور حضرت محمد من مذکدر رحمه العرجب روثے توابیتے چہرے اور دار ھی سے اکنوصاف کرتے اور فرماتے مجھے یہ بات بہنجی ہے کراگ اس علیٰ تک نہیں مینی جس میراکشوگرے ہوں۔

'' حضرت میداند بن عمروین عاص رضی الله عنها فرات می رود اگر رونا منین آیا تو بنکلف رود سپ اکس ذان کی قسم عب کے قبصنهٔ فذرت بن میری عبان ہے اگرتم میں سے کوئی ایک جانتا تو وہ حیقا حتی کر اکس کی اکواز ٹوسٹ عباتی اور نماز پرضاحتی کراس رسط علمان

لى يىڭھ لوڪ جاتى -

صرت ابرسیمان دارانی رحمہ الله فرمات میں جُن آ کھ اکسول سے فریڈ باسٹے گاس اکھ دالے کے چہرے رقبابت کے دن غبار اور ذلت نہیں چڑھے گا اگر کسے کی سمندروں من غبار اور ذلت نہیں چڑھے گا گرکسے کے نسوعاری ہو جائی نوالٹرتعالی ان کے بہلے فطرے کے ساتھ اگر کے کئی سمندروں کو مجبا دیتا ہے اور جس امت میں کوئی شخص و تون خلاسے روتا ہے کس امت کوعذاب نہیں ہوتا۔

صزت البسیمان رعدالله فرانے بی رونا ، خون سے اورامیدا ورخش سے جومناشوق کی دھے سے ہوتا ہے ۔ حزت کعت احبار رحمرالله فرانے بی اس زات کی تنم عب کے فیفئہ فدرت میں میری عبان سبے اگریں الله نعالی کے خوف سے روؤں حتی کر میرے کانسو میرے رضا روں پر عباری ہون نوسے بات مجھے اس بات سے نیادہ ب ندہے کہ بین سونے کا ایک میرے کانسو کا بہنا میرے نزدیک ایک بہار معد قد کروں ۔ حضرت عبدالله بن عرصی الله عنها نے فوایا الله نعالی کے خوت سے ایک انسو کا بہنا میرے نزدیک ایک میزار دینا رصد قد کرنے سے زیادہ ب ندہے۔

صرت صفارت منظارت الترعند سے مردی ہے فرماتے ہیں ہم نبی اکرم میں الدعلیہ وسل کے پاستھے تواب نے ہمیں ایک وعظ فربا ہم سے دل زم ہوگئے ، اکسو ہنے گئے اور ہم سے اپنے نفسوں کو بیچان ایا چربی اپنے گھر کی طرف لولما اور ہم کا میری میرے قریب ہوئ اور بھارے درمیان دبنوی گفت کے ہونے گئی تو ہم رسول اکرم میں الشرعلیہ وسلم سے باس حس مورج ہر سے اسے عمول سے اور دنیا ہیں مشغول ہوگئے جر مجھے وہ بات یا دائی ہیں نے دل ہیں کہا ہی تو منا فتی ہوگیا کیوں کہ جوفون میں اسے عمول سے اور دنیا ہیں مشغول ہوگئے جر مجھے وہ بات یا دائی ہیں سے دل ہیں کہا ہی تو منا فتی ہوگیا کیوں کہ جوفون

اور رفت میرے اندرتھی وہ بدل گئی ہیں باہر نکل اور بجار نے انگا کہ عنظلہ منافق ہوگیا حضرت ابو بکرصدین رضی النہ عنہ سامنے
سے نشر لیف لائے اور فرمایا ہرگز بنہی حنظلہ منافق بنی ہوا بھر میں رسول اکرم صلی النہ علیہ وسے کی فدمت ہیں حافر ہوا اور ہی
کہر رہا نظا کہ حنظلہ منافق ہوگیا ہی اکرم صلی النہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز بنہیں حنظلہ منافق نہیں ہوا ہیں نے عرض کیا با رسول النہ ا
ہم آپ کے پاس تھے آپ نے ایک ایسا وعظ فرمایا جس سے دل دہل گئے ، آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور ہم نے لینے
آپ کو بیجان یا بھر میں اپنے گھروالوں کی طرف نوٹا اور ہم دینوی باتوں ہیں مشغول ہوگئے اور آپ سے باں جوحالت بدیا ہوتی
تھی میں اسے جول گبانی اگرم صلی النہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حنظلہ! اگرتم جمیشہ ای حالت پر سہتے توفر شنے راستوں ہی اور
تہر سے جھوٹ پر تم سے مصافحہ کرتے لیکن اسے حنظلہ! وقت وقت کی بات بہوتی ہے (۱)

تونیخربیر مجا کر میرکیدا میداور روسنے کی فضیلت ، تفوی اور درع کی فضیلت علم کی فضیلت اور بے فونی کی مذمت کے بار بارے بین آیا ہے وہ خون کی فضیلت پردلالت سے کبول کر برسب کچھ خون سے شعلق سے جاہے سبب کا تعلق ہویا مبسالا۔

## فصل علية فوف افضل ب ياغلبر رجاء با اعتدال

مے سندر سے سبراب ہونا ہے اور مین خص اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی طون نظر کرتا ہے ہو لطف در حمت کوجا ہتی ہم ی تواکس مر عربت نا لب موتی ہے اور محبت سے اوپر کوئی مقام نہیں عباں کم خوف کا تعلق ہے تواس کی نسبت ان صفات کی طون ہوتی ہے ہونفوت کوجا ہتی ہمی تو محبت عب طرح البید سے ملتی ہے اکس سے نہیں ملتی ۔

فلاصربہ مواکہ جرجیز کسی فیرکے بیے مراد مونی ہے اس کے بیے لفظ اصلح رزیادہ صلاحیت والا) استغال کرنا ماسب سے لفظ افضل نہیں، بیس ہم کہتے میں کا کٹر لوگوں سے لیے امید سے مقابلے بیں فوف زیادہ صلاحیت رکھنا ہے کیوں کر گماموں کا غلبہ ہے لیکن متفی شخص حیں نے ظاہری اور باطنی لوپر شبدہ اور واضح گناہ ترک کر دستے تو زیادہ صبح بات بہ ہے کہ اس کا فوف اورا میراعتدال برموں اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر موس سے فوت اورا مید کا وزن کیا جائے تو دونوں برار موں گے۔

دونوں برابر ہیں مکین ان سے درمیان مساوات سے طریقے پر رمونا ہے) تو حفرت عمرفارد ق رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں سے نوف اور امید کا مسادی ہونا مناسب ہے میکین جب کوئی گناہ گارشخص بیر گمان

کو فقرت عمر فارد ق رفعی الدور بینے وول کے رف اروا بیدا ، است کے دھوکے کی دلیل ہے۔ کرے کر جہنم میں داخلے محیطے سے اسے مستثنی قرار دیا گیا تو براکس کے دھوکے کی دلیل ہے۔

سوال:

حصن مرفاروق رضی الله عنر جید دول کا خون اورا سیدایک جیدا بنیں ہونا جائے بلکہ مناسب بر ہے کہ ان کی
امید غالب ہوجب کہ امید کے بیان کے آغاز بن گزر چکا ہے اورا میدکی قوت اس کے اسباب کے اعتبار سے ہونا مناسب
ہے جیدے کھنی اور جیج کی مثنال ہے اور ہر بات معلوم ہے کہ کوشنے میں ایجی زبین بیں جیجے جی ڈان ہے اورا سے مسلسل تنارکر تا
ہے اور زراعت کی تنام بٹر الطاکو اور اکر تا ہے اس کے دل بیں قصل حاصل کرنے کی امید غالب ہونی ہے اوراس کا خوت اس
کی اس کی امید کے مساوی نہیں مونا تو تنقی لوگوں کے احوال کا اسی طرح ہونا مناسب ہے۔

کی اس کی امید کے مساوی نہیں مونا تو تنقی لوگوں کے احوال کا اسی طرح ہونا مناسب ہے۔

جوب جان بوا ہو تخص معارف کو الفاظ اور شالوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے وہ زبادہ تھیسلنا ہے اگر ہم اکس کی مشال بیش کریں تو وہ ہمارے زبریا بحث سے لمہ کی طرح کسی صورت ہیں ہیں ہوگا کیوں کہ غلبٹر امید کا سب وہ علم ہے ہوتج ہہ حاصل ہوتا ہے کیوں کر اکس نے تجربہ سے زبین کا صبح اورصاف ہونا، نیج کی صحت، ہوا کا صبحے ہونا اس زمین میں اورانس کے

www.makiaban.org

بیں جوشض ان امور کے مقائن کو بیجان لیتا ہے لیس اگراس کا دل کمزور ہواور وہ فی نفسہ بزدل ہو نولا محالہ اکس کا نوت، امیر پر غالب آیا ہے جیسے عنقریب فررنے واسے حابر کرام اور تابعین عظام رضی اللہ عنہ کے احمال میں بنیان ہوگا اوراگراکس کا

دل مضبوط اور بيا بومونت كمل موتواكس كاخوت اوراميد برابر سوت من اميد غالب من موت -

حفرت عمرفاروق رصی الشرعنه اسبف دل کی تفتیش می مبالغه کرتے تھے فتی که آب حفرت منزلیفرض المرعنه سف بائر چھتے کہ کیا وہ ان سے دل بیں منا فقت کی کوئی علامت و بچھتے ہی کیوں کہ نبی ارم علی الشرعلیروسیم نے صفرت منزلیفرض الشرعنہ کومنا فقین کو پیچاننے سے ساتھ خاص کیا تھا (۱)

نبى اكرم صلى الدُّعليه وكم من فرايا-إِنَّ الدَّحَيْلَ كَيَعْمَلُ عَمَلَ اهَيْلِ الْجَنَّةِ بِي الْجَنَّادِ الْجَنَّادِ الْعَالَ كُلْهِ حتی کراس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ و جاتا ہے راور ایک روایت ہیں ہے) مگراونٹنی کی دو دہاروں کے درمیان والی مقدار باقی رہ جاتی ہے کراس پر تقدیر خاب آتی ہے کراس پر تقدیر خاب آتی ہے کواس کا خاتم جہنمیوں والے کام پر سوالے ۔

حَمُسِيْنَ سَنَةُ حَقَى لَا يَنْفَى بَلْيَنَةُ وَكَبُينَ الْجَنَّةِ الْاَشِنْدُو و في دواية إِلَّاتَ دُرُنُو آَقِ نَا فَسِهِ فَيَسْمِقُ عَلَيْهُ وَأَلِكِنَا بُ فَيْخَتُمُ لَدُرْبِعَمُ لِ اَهُلِ التَّادِ - 11)

اورا ونٹی کے دودھ دوسنے کی مقدارا عضاء کے عمل کا اختال نہیں رکھتی وہ موت کے وقت دل میں پیدا ہونے وللے کھٹے کی مقدار سے لیے ما تھ کا تقاضا کرتی ہے۔ تووہ کس طرح بے خوت موگا۔

تو تومن کی انتہائی مزف و غایت یہ ہے کہ اس کا خوت اور امیداً عندال بریوب عام لوگوں میں امید کا غلبہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دیموکہ کا جانے ہیں اور ان کو معرفت کم حاصل ہوتی ہے اسی لیے الٹر تعالی نے ان دونوں باتوں کوان لوگوں کے وصف یں جے کیامن کی تعرفین کی گئی۔

ارثادفدا وندى ب.

بَدْعُونَ وَنَجْمُرُخُونًا قَرَطُمُنًا (٢)

اورارشاد فلاوندی ہے۔

اوروه میں رغبت اور خوت دونوں سے ساتھ کیارتے ہی۔

وه اپنے رب كوفوت اور طع دونوں كے ساتھ كارتے ہي-

وَكِيدُ عُوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا \_ ٢٣١

ا ورحضرت عرفاروق رصى اللرعنه جيسانتفس كهان سع ؟ -

بین ای زمانے میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر غلبہ خوف ہے لیکن بٹرط بیہ ہے کہ وہ (خوف) ان کو ناامیدی ترک علی اور مغفوت کی طبح ختم کرنے کی طاف نہ ہے جائے بیں بیعل سے سنی کا سبب بن جائے گا-اور گناموں بین انہاک کی دعوت دسے گا۔ تو ناامیدی ہے خوف تو وہ ہے ہوعل کی ترغیب دیتا ہے اور تمام خواہشات کو گداکر دیتا ہے نیزول کو دنیا کی طرف میدان سے ہا دیتا ہے وہ دھوکے والے گور دونیا) سے دور رہنے کی دعوت دیتا ہے وہ دھوکے والے گور دونیا) سے دور رہنے کی دعوت دیتا ہے بینون پہنون پہنون پہنوں ہے بینون پہنوں ہے روکنے اور عمل صالے کی ترغیب میں موثر نہواور دونا المیدی جو الیوس کردیتی ہے۔

صرت بين معا فرحداللرف فر ما بوشخص الله تعالى عبا وت معف خوت مع زاب وه إفكار كم سندول مي غزق

<sup>(</sup>١) معصمت على على مرسم كنب القدر مندام احديث صبل عبداقل ص ١٨٢م ويات عبداللر

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة السجيد آيت ١١

رسى قرآن مجيد ، سورة انبياء أكيت ، www.maktabah

ہوجا آ ہے اور ہونننی اس کی عبادت بھن امید سے کر باہے وہ دھو کے بھی میں سرگٹ تہرہے گا اور ہوا دمی اللہ تعاطے کی عبادت خوت اور امید دونوں کے ساتھ کرتاہے وہ ذکر کے طراق میں سیدھا کھوٹا سے۔

حضرت کمول دشفی رحمدالله فرمانے میں موضی الله تعالی عبادت محف خون کی دهبر سے کرما ہے وہ حروری (فارجی)
ہے اور جوامید کے ساتھ عبادت کر تاہے وہ مرحی ہے رہے وہ فرقہ ہے ہی کے خیال میں مومن جنم میں بنیں جائے گاجا ہے وہ
برے اعمال کرنے ) جو بحبت کی دھب عبادت کر تاہے وہ زندلی رہے دین ) ہے اور جو شخص فوف، امیدا ور محبت (تیزن
باتوں) کے بیش نظر عبادت کرتا ہے وہ موقد ہے۔

توان تینوں امورکو جے کرنا فروری ہے اور فلہ فون زبادہ بہتر سے لیکن موت سے بیلے بہلے اور موت کے وقت زبادہ بہتر سے لیکن موت سے بیلے بہلے اور موت کے وقت زبادہ بہتر اسباور عُسن فون کا غلبہ سے کیوں کہ خون اس کوڑے در فاڈھ سے قائم مقام ہے جوعمل پرا بھار نا ہے اب مل کا دقت ختم ہوگی اور موت کے لیے بیش مونے والاعمل پر فادر ہمیں ہے بھروہ خون سے اسباب کی طاقت بھی نہیں رکھنا کیوں کہ اس وقت اس کی زبا دہ دل سے بہتر موق ہے اور موت کی حلدی مید عددگار متواہد کیکن امید دل کومضبوط کرتی ہے اور اسے اسس و سے حبت موقی ہے جس سے امید باندھی ہے۔

اور کسی اوی کے بیے مناسب بہیں سے کہ وہ دنیاسے اللہ تفائی کی مجت کے بینہ جائے تاکہ اسے اللہ تفائی کی طاقات مجوب ہوئی کی کو بخت کے بینہ فرآنا ہے اور المبد کے ساتھ مجوب ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور المبد کے ساتھ مجت ملی ہوئی ہوتی ہے اور حس کے کرم کی المبد ہو وہ مجب ہوتا ہے اور تمام علوم واعمال کا مقدداللہ تفائی کی مونت ہے حتی کہ موفت سے مجت بیدا ہوتی ہے کیوں کر اسی کی طوت جا نا ہے اور موت کے ذریعے اسی کی طوت ہے اور ہوا دمی اپنے مجبوب کی طوت واللہ واللہ کا مقدد اللہ تفائل کی معرف میں اپنے مجبوب کی طوت واللہ کے اس کا سرور لفتہ رحبت سطر حقالہے اور تو بنے محبوب سے حبل ہوجا ہے اس کا سکی ور لفتہ رحبت سطر حقالہے اور تو بنے محبوب سے حبل ہوجا ہے اس کی سکیا ور استحق اور تو بنے محبوب سے حبل ہوجا ہے اس کی سکیا ہوتا اور تو بنے محبوب سے حبل ہوجا ہے اس کی سکیا ہوتا اور تو بنے محبوب سے حبل ہوجا ہے اس کی سکیا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ہوتی ہے۔

پر جب موت کے وقت دل پرال وعیال، مال، مکان، زین، دوستوں اورسانیوں کی محبت غالب ہوتوالس شخص
کا مزکر بحبت دنیا ہیں ہے بیس دنیا اس کی جنت ہے کیوں کوئیت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں تمام محبوب جمع ہوں بسرالسس کی ہوت
جنت سے نکانا ورالس کے اوراس کی خواہشات کے درساین رکاورط کا نام سے اوراسے آدمی کا حال مخفی نہیں ہے ۔
بیس جب الس کے اوراس کے ذکر، موفت اور فکر کے سواکوئی محبوب نہ مہوجب کہ دنیا اورالس کے تعلقات
محبوب سے چھے رنے والے ہوں تو بد دنیا قید خانہ سے کیوں کہ قید خانہ وہ ہوتا ہے جو قیدی کواس کی مبوب چیز سے داصت کے
محبوب سے چھے رنے والے ہوں تو بد دنیا قید خانہ اور قید خانہ وہ ہوتا ہے جو قیدی کواس کی مبوب چیز سے داصت کے
محبوب سے جھے رنے اور کوئیت میں مانع ہوب کی طون جانا اور قید خانے سے کھٹا کا حاصل کرنا ہے اور ہوئیت خس قید خان ہوا ورکسی قسم کی رکاورٹ اور خرابی باقی شر ہے اس کا حال ہی

www.maktabah.org

بوشيره نہيں ہے۔

تو ہوشن ونباسے رفعت ہوتا ہے وہ موت کے بعد سب پہلے یہ فائدہ عاصل کرنا ہے اور ہو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے بیے تیا دکرر کھا ہے وہ اس سے علاوہ ہے جے نہی آٹھ نے دھیا، نہیں کان نے سنااور نہی کسی دل میں اس کا خیال پیلا ہواا ور ہو کھیاں ٹرتال نے ان لوگوں سے بیے پیدا کیا ہو دینوی زندگ کو اکٹرت پر ترجیح دیتے ہیں اس پرافی ا در مطائی ہوئے ہیں ان سے بلے سزا، زنجری اور سٹریاں پر کس اور طرح طرح کی ذات ہے وہ الگ ہے ہم اسٹر تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرت ہیں کہ دہ ہیں حالت اسلام میں موت دے اور نیک لوگوں سے ساتھ ملا دی۔

اورائس دعائی قبولیت کی طبع اسی وقت موسکی سے جب الٹر تعالیٰ کی مجت حاصل کی جائے اور محبت خلاوندی سے صول کے بیداس کے فیرو میں کا اور وطن وغیرو سے محصول کے بیداس کے فیری مجت کے دل اور وطن وغیرو سے قطع تعلق کرنا صروری سے زبادہ منا سب بہی ہے کہ ہم دہی دعا مانگیں جو نبارم صلی اسٹر علیہ وسلم نے مانگی ہے۔

آپ نے ہوں دعا مانگی۔

یاالٹرا مجھے اپنی محبت اور ہو تجرسے محبت کرتے ہی ان کی محبت، الس عمل کی محبت ہو تمجھ نیری محبت سے قریب کردے، عطافر ما اور اپنی محبت کو میرے نزدیک ٹھنائے یانی سے زبادہ محبوب بنا دے۔ ٱللَّهُ قَالُونُهُ فَي حُبَّكَ وَحُبَّبُ مَنُ الْعَبَكَ وَحُبَّ مَا يُقَرِّ بَيْ إِلِى جُنِّكَ وَاجْعَلُ حُبَّكَ اَحْبَ إِلَىٰ مِنَ الْمُكَاءِ الْبَارِدِ

CU

عزص بہ ہے کہ موت کے وقت امید، زیادہ بہتر ہے کیوں کہ وہ حجت کوزیادہ کھینینے والی ہے اور موت سے بیلے فلیٹر فوت زیادہ بہتر ہے کیوں کہ وہ نواشات کی اگ کوزیا دہ جلانے والا اور دل سے دنیا کی محبت کوزیادہ فتم کرنے والا ہے اس لیے نبی

تم میں سے کوئی شخص ہرگزنہ مرسے مگدوہ اپنے رہے بارسے ہیں اچھا گمان رکھتا ہو۔ ارم صلى الله عليه و المسنف فرايا -تَهُ يَعُونَنَّ أَحَدُ كُفُو الذَّ وَ تُحْسِنُ الظَّنَّ الْحَدُ كُفُو الذَّ وَ تُحْسِنُ الظَّنَّ الْطَّنَّ المُلْكَةَ الْمُلْكَةَ الْمُلْكَةُ الْمُلْكَةَ الْمُلْكَةُ الْمُلْكَةُ الْمُلْكَةُ الْمُلْكَةُ الْمُلْكَةُ الْمُلْكَةُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكِةَ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الل

الله تقال نے فرمایا رصوبی شریب ہیں ہے ، اَنَا عِنْدَ هَلِيِّ عَبُدِي فِي فَكَيْظُتَّ بِيْ هَا شَاءً۔ بیں اپنے بندے کے کمان کے مطابق مونا ہوں نو لسے (۳) جاند هند عبر اچھا کمان کرے۔

حب حزت سیمان تی رحم اللرکی وفات کا وفت آیا توانهول نے اپنے بیعظ سے فرمایا اسے میرے بیلے المجھے رضتوں

(۱) شكوة شراعب ص ۲۱۹ باب جامع الدعا (۲) صحح مسلم حلية ص ١٨٧٧ كناب الجنة

وب سندام احدين صنبل جديد عن ه ايم موات الي مروه

كابيان كرنا اور اميدا ودلانا تأكمي الله تعالى سي سُن طن كي ساته ملاقات كرول-

ای طرح جب حفرت سفیان توری رحمراللرک وصال کا وقت موااوران کا جزئ فرع زباده موا توانهول سند ا بین امرد گرد علیاء کو جع کیا جوان کوا مید باد دلاتے تھے سے حفرت امام احمد بن صنبل رحمراللرف وصال کے دقت استعظیم سے فرایا مجھے وہ احادیث باد دلا و حق میں امیداور حسن ظن کا ذکر ہے۔

ان تمام کا مقصود بہتے کہ اپنے ول میں اللہ تعالی کی عمت بیدا کرے ای کیے اللہ تفائی نے مضرت واکد دعلیہ السلام کی طرف وی جیج کہ میرے بندوں سے دنوں میں سری محت قال دیں انہوں سنے بوجیا کس طرح و فرمایا ان کومیری نعمیں اور نواز شات یا دولا میں ۔ تو انتہائی سعاوت یہ ہے کہ انسان اللہ تفال کی مجت میں دنیا سے رخصت ہوا ورحمت کا حصول معرفت اور دل سے محبت دنیا کوئکا بنے کے ذریعے ہوتا ہے حتی کہ اس سے نزدیک تمام دنیا اس قیدخا نے کا طرح ہوجائے ہو محبوب کے واستے میں کا ورط سے بہی وج ہے کہ بعض صالحی من انہا سے معرف اللہ کو خواب میں ارائے ہوئے و کے دیکھا تو فرمایا اب وہ رخصت ہوگئے میں مورث تو ان سے بارے میں معرف با بایا گیا کہ وہ گذات دولت انتقال فرما گئے ہیں۔

فصل ٢٠

## مالت فوت ميں كيا ملاج كيا جائے

ہم نے صبری دوا کے بارے بیں ہو کھے ذکر کیا اور صبر وک کرے بیان بیں ہو تشریح کی ہے وہ اس غرض کے بیا کافی ہے کیوں کہ صبراسی وقت ممکن ہو تا ہے جب خوت اور امید عاصل ہو کیوں کہ دبن کا پہلا مقام بقین ہے ہواللہ تعالیٰ اخرت، بحت اور دوز خریا بیان کی قوت کا نام ہے اور یہ بقین لاڑی طور پر جہنم سے نوف اور حبت کی امید کو اجاز اسے اور امیداور مخون صبر پرطاقت دیتے ہیں کیوں کر حبنت نا بہندیو امور سے ڈبانی کئی اور ان کو اٹھا نے برصبر امید کی قوت کے بغیر نہیں ہوں کا نام ہو اس میں مورث میں اور جہنم فواہشات کے ساتھ ڈبانی کئی اور ان کو اٹھ کے لیے قوت فوت کی موروث ہے۔ اسی سیاح مورث علی المرتض کرم اللہ وجہد نے فراج بی کی اور ان کا شوق رکھنا ہو وہ خواہشات سے نکل جائے اور جو جہنم سے ڈرتا ہو وہ حام کا موں سے ما در جو جہنم سے ڈرتا ہو

پھرخون اورامیدسے حاصل ہونے والاصبر مقام ہی ہو، ذکر خلوندی کے بید علی گی اور دائی فکر کے بینچا ہے اور دائی ذکر آنس پیلاکر آب ہے جب کہ دائی فکر کال موفت کک سے جاتم ہیں اور کمال معرفت اورائس محبت کک سے جاتے ہیں اور محبت کے بعد مقام رہنا و تو کی بھام مقامات ہیں تو سا ذلی دین کو طے کرنے ہیں اس ترتیب کو سامنے دکھا جائے اور ماصل مقبن (ایمان) کے بعد خوف اور امید کے سواکوئی مقام بنیں اوران دونوں کے بعد صبر کے علاوہ کوئی مقام بنیں اوران دونوں کے بعد صبر کے علاوہ کوئی مقام بنیں اوران

سے مجابدہ اور ظاہری د باطنی طور میاللہ تعالی کے لیے تنہائی نصیب بہوتی ہے اورص کے لیے داستہ کال جا سے اس کے بیے عابدہ کے بعد مرت برایت اور موفت سے اور موفت کے بعدمون مجت اور اُس کامقام اور محبت کی فرورت سے محبوب کے فنل پراض ہونا اوراس کی عنایت پرتقین رکھنا ہے تو ہم نے وکھی صب علاج کے سلط میں مکھا ہے وہ کھا بے کرتا ہے لكن م خون كيسليل من ستقل طور سراك احمالي گفت الرئا جائة من بس مم كنة من -

فرف دوخلف طريقوں سے مامل سونا ہے ان مي سے ايك ، دوسرے سے اعلى ہے اورائس كى شال يہ سے كم جب مرس کوئ بچہ ہواوراکس کے پاس کوئ درزہ باسانب اجائے تو بعض اوقات وہ نس درنا اور بعض دفعروہ ماہ ك طوب باخور طفائات ماكد السع يموكر الس سع يصل بين حب اس كساخداس كا باب عبى موا وروه عقل مندموتو وه سانب سے در کر معال ما آب اور مب بچراپنے باپ کو د بجنا ہے کہ اس کے حبم پر رزوطاری ہے اور وہ معاکنے کی کوشش كرر إے تو دہ جى اس كے ساتھ كوا ہوجا يا ہے اوراس برخوف غالب ہوجا باہے دہ بھا كئے بيں باپ كى موافقت كرتا ہے تو یاب کا خون بصیرت اور مانپ کی صفت کو ما نے محماعت ہے کاس می زمرہے اوراس کی فلاں فاصیت ہے، در تدمے كاغلبه اس كى كيرط اور برواه فركزا وغيوسب باتين سامنے موتى بى -

المان بلطے کا خوف محق تعلیدی المیان کی بنیاد رہے کیوں کروہ باپ کے بارے یں اجھا کمان رکھ اے اوروہ مانتا ہے كرباب محضون كاكوئى سب معجوذاتى طور مرفوان والاستيس استعلى موطأنهك ورندس ورنا علي

این نیے کواس کی وجد معلوم نیس ہوتی -

جب تمين بيمثال معلوم موكئ توجان لوكراملرتعالى سے خوت دوطكموں بربق اسے ايك اس كے عذاب سے خوت اور دوسرا خوداس کی ذات سے درنا ، اس سے خون ، علاوا دراراب قلوب کا خون سے توجاتتے ہیں کدالس کی صفات میں سے معن صفات کا تقاضا ہیں ، خون اور پر ہیز ہے اور وہ الله تعالی سے اس ارشاد گرای کے راز برمطلع ہیں۔ وَيُجَدِّ وَكُمُ اللهُ لَفْسَهُ - ١١) اورالله قالى مي اين آك سے والا اس

العارشاد فلاوندى ب-

اللرتفالى سے درومبياكم الس سے درتے كافئ ب إِثَّقُوا اللَّهُ عَتَّى ثُقًا إِنَّهِ - ١٤ بیکن بید خون عام مخلون کا خوت مے اور وہ جنت و دوز رض کے دجود نیزان دونوں کے فرانبرداری اور نافر انی کا بدام في برايان لانے سے عاصل مرا ب اوراس كى كرورى ففلت اورايان كى كرورى ك باعث ہوتى ہے۔

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد اسورة آل عران أبت ٢٨ (١) قُرَان مجد، سورة آل عمران آب ١٠٠

ا ورغفلت کو تذکیر، وغط اور روز قیامت کے مولناک مناظر اور طرح طرح کے اُخروی عذاب میں عبیثہ غور کرنے کے ذریعے وورکیا جاسکتا ہے نیز الٹرنتا الی سے طریف والوں کی طرف دیجھنے ان کی جانس میں عاصر ہونے اوران کے احوال کا مثابرہ میں فعلت کو دورکر دیتا ہے اگر شاہرہ نہ موسکے توسماع (ان کی باتیں سنا)، بھی تاثیرسے فالی نہیں ہے۔

دوسرا تون اعلی ہے وہ یہ کرامٹر تعالیٰ کی ذات سے تواہے سے نوف ہوئینی اکس سے دوری اور حجاب کا تون ہوئیز اکس سے قرب کی امیدر کھے صفرت ذوالنول معری رحمہ اللہ فرما تنے ہی فراق کے فوت سے وقت جہم کا نوف ایک گہرے سمندر میں قطرے کی طرح ہے اور میر علاء کی فنٹیت و خوت ہے۔

ارشادفداوندی ہے:-

بے تک اللہ تعالی سے اس کے بندوں میں سے

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهُ الْعُلَمَاءُ-

ا علاء ي درنے بن -

ای خون سے عام مومنوں کو بھی حصہ ملنا ہے مبکن وہ بھن تقلیدی مہونا ہے ہونیجے سے خوف کے مشابہ ہے حوالینے باب كود بيكرسانب سے ورتا ہے اس كى نسبت بصرت كى طوت بنين موقى لهذاب كمزورهى بوسكتا ب احد فورى طوريرزائل بھی سے تک کو معین افغات بجیکسی سبرے کو دیکھنا ہے جرسانپ کوبکٹرنے کا ادادہ کریا ہے تو بچیر اس کو دیجار دمور کھا جانا ہے منزا الس كى نقليدى سائنيكو كيراف كى مركات كرنا سے حس طرح وہ باب كى نقليدى اس كو كيرانے سے احتراز كرنا ہے -اور عقائدتقلبدبهام طور بركمزور موضيم بال بب ان ك إسباب كامشابره كيا جائي بيال كوكاكرت بي بعنى حب ان بي دوام مواورعبادات كى كرزت اوركنامون سے طوبل مرت ك اجتناب كى صورت ميں ال كے تفاضوں بر يمشر عمل كما جليد \_ لهذا موضخص معرفت كي يوفي يروشه مآنا سے اور الله تعالى كى معرفت حاصل كريتا ہے تو وہ اس سے ضرور در اسے بس صول فون سے بیاس سے علاج کی صرورت نہیں ہوتی جیسے کوئی شخص درندسے کو بیجیا تاہے اورا بنے آب کوانس کے مجنكلين عيشابوا ديجها بعانوالس كعدل مي خوف والف كے بله علاج كى خورت بنين بوتى بلك وه الس سے لازاً ورنا سد جاسي بابن جاسي اس بليا الله تعالى ف حصرت وا ورسيرالسلام كى طرف وحى ميم كر مجوس الس طرح ورب جس طرح بال كرنے والے درندے سے درنے بن اور باك كرنے والے درندے سے نوت بداكر فے كے لئى جلے كى فرورت نېرى بوقى موت اس كى اوراس كے تكنيے بى اسنے كى موفت فرورى ہے كى دوسرے حيلى احتياج نيں ہے۔ بس جوشخص الشرنعالي كى معرفت حاصل كرلتيا سے كر وہ جو جائے كرسے اسے كوئى برواہ بنيں وہ جو جاہے نبصار كرے اسے کوئی نوف نہیں اس نے کسی سابغہ وسیلے ہے بغیر فرشتوں کو اپنے فریے کیاا در کسی گذاشتہ جم سے بغیر شیطان کو

اپنے آپ سے دور کر دیا بلکہ الس کی صفت نو وہ ہے جو (گذشتہ صفات میں ندکور صدیت میں) بیان ہوئی اکس نے فرالا بہ لوگ جنت میں جائیں سے اور مجھے اکس بات کی کوئی برواہ نہیں اور سیمہنم میں جائیں گے اور مجھے اکس بات کی کوئی پر واہ نہیں۔

اگرتمارے دل ہیں بے خیال بیا ہم کہ وہ صرف گناہ پر عذاب دنیا ہے اوراطاعت پری نواب عطا فرآ کہت تو غور کرو اس نے اطاعت کرنے والے کو اسباب کی طرح کھیں کہ وہ گناہ کرسے جاہے بانہ اور نہی نافرانی کرنے والے کو گناہ کے اسباب کی طرح کھیں کہ وہ گناہ کرسے جاہے بانہ — جب اس نے فقلت شہوت اور قضات شہوت پر قدرت کو برداکی توان امور کے ذریعے فعل خور واقع ہوگا اگر اس نے اسے اس لیے دورکیا کہ اس نے نافرانی کی ہے تواس نے اسے گناہ کی طرف کموں متو صربی کی بیمی سابقہ گناہ کی منزا ہے کہ ہم ایک غیر متنامی سسا مدر سے یا بہلے گناہ پر ہی طور جائے جس کے بیے بندے کی طرف سے کوئی علت بہیں ہے بلکہ اس نے توازل ہیں ہی فیصلہ فرادیا تھا۔ اس مفہول کونی اکرم صلی انٹر علیہ وسے نے بوں بیان فرمایا آئیسنے فرایا۔

ارم کی مرحم رسم معلی السلام دونورسنے اپنے رب کے ہاں ایک دوسرے سے احتلات کیانو حصرت آدم " حصرت ادم اور حصرت موسی علیما السلام دونورسنے اپنے رب کے ہاں ایک دوسرے سے احتلات کیانو حصرت آدم

علیہ السام حفزت موئی برغاب آگئے وان کی دلبل غاب آگئی ) حفرت موسی علیہ السادی سنے فرایا کہ ہے کدم علیہ السادی ہی اللہ تعالی نے کہا کو اپنے دست قدرت سے بیدا فوالی اور آپ میں اپنی روح میونکی فرشتوں سے کہا کوسی کرایا ور اک کو اپنی مبنت میں ظم ہوا ا جراک کا فنزش کے باعث توگوں کو زمین مراز را طراح میں اوم علیہ السادی سنے فرایا کہ موسلی علیہ السادی میں آپ کو اللہ تعالی نے

چراپ لفرس سے بات ووں ورین بار بار اور ایک میں سے اور ایک میں میں ہر جنر کا بیان تھا آپ کو کام سے لیے اپنی رب ت اور کام سے بیے نتخب فرمایا ہے اور آپ کو تختیاں عطا فرائیں جن میں ہر جنر کا بیان تھا آپ کو کام سے لیے اپنے فریک یو آپ کا کیافیال ہے اور تعالی نے میری تخلیق سے کتنے سال پہلے تورات میں حضرت موتی علیب السام نے فر بابا

ابھے رہے ہوا ہے اور معلیدات ام مے فرایا کیا آپ سے الس میں مکھا ہوا با یک صفرت آدم علیہ السام سے لغرش موقی اور عالیس سال ، حفزت ادم علیدات ام مے فرایا کیا آپ سے الس میں مکھا ہوا با یک صفرت آدم علیہ السام سے الغرش موقی اور آپ جنگ سکتے انہوں نے فرایا ہاں مکھا ہوا با یا ہے فرایا کیا آپ مجھے اس عمل پر ملامت کررہے ہی جومیرے عمل کرنے

سے پیلے اللہ تعالی نے مکھودیا کہ میں وہ عمل کروں گا اور میری تخلیق سے جانبی سال پہلے مکھا۔ (۱)

 اسے چیر بھاطورتیا ہے اور مربھی انفاقیہ بھا ہے اور اکس انفاق کے لیے اکسیاب بن جوایک معدم مقداد کے ماقدم تب ہوتے بي لكن حب الله المنافت إلى كاطرت موق مي حس كوعم مني موّما تواس اتفاق كما جامًا معادر صب الشرتوالي علم كا طرف اصافت موتواسے اتفا قبر كها جائز بهني اور و شخص ورندے كے بینج مي بينتا ہے اگراس كى معرفت كمل سوتو وہ درندے سے سی ڈرنا کیوں کردر عوصی مسترے اگراکس بر بھوک مسلط ہوتو وہ چیزا بھاڑ تاہے اور اگراس بغفلت مسلط ہوتو اکس کالاست چوردتا ہے وہ در عرب کے فالق اور اکس کی صفات کے فائن سے ڈرا ہے۔ میں رام غزالی) برنبی کہا کہ اسرافعالی سے خون كى شال وہ فون ہے جو درندے سے بخاہے بك جب بردہ سام تومعلوم مؤاہے كدورندے سے خوف المين المرقال سے تون ہے کیون کر درندے سے واسطے سے ہاک کرنے والا توالٹر تھال ہے توجان ہوکہ اخرت کے درندے دنیا کے درنروں کی طرح بی اورائٹر تعالی نے تواب وعذاب سے اسباب کو سیدا فرایا اور مرایک کے بے اس کابل سداکیا جے تقدیر جازی ہفتہ جن کی فرع ہے، اس کی طرف چلاتی ہے جس کے لیے سے بداگ لگا۔ المرتعالى نے جنت كوسلاك اوراكس كاللوك سيدكم اوروه الس كالساب كے بيمسوك كے وہ عام الذا اور من کو مداکر مے اس کے ال میدا کئے جواس کے اساب کے میسی کئے گئے وہ جا میں یاند يس حب كوئ شخص ابنے كپ كو تقدير كى موجون مين غوط زن ويجيا سے تواسس برادر اُنون غالب إنا ہے ۔ بس تقدير كاسرارى بجإن ركف والول كعير مقامات خون بي بين حبي فلى كونابى است ديكيف كم بلندمقام لكبنج سع بخا ر کے دادراور بنجانے دے) اس کے بید استدیر ہے کہ وہ آیات ما تارشن کرا پاعلاج کرے ڈرنے والے عارف ب کے مالات اوراقوال کامطالع کرے معران کی عقول اور مناصب کوان لوگوں سے منعب سے نسبت ہوامیر کے دھوکے یں ين تواس بارسين شك فرك ران توكون كي اقتراز باده مبتر مع يوسى وه انبياد كرام ادبياد عظام اورطاري اور ولوك ب خوت بي ده قرعون جابل اورغي بي جارب رسول اكر صلى الشرعلية وسيون اور يحيلون كسروار بي - (١) اورآب سب نوگوں سے زیادہ نوف کھانے والے تھے رہا)

ادراپ سب دونوں سے رہادہ وق ماسے واسے ہے (۱) حق کر ایک روایت بیں ہے ایک بچے کی نماز جنازہ بڑھا رہے تھے اورا یک روایت یں ہے کراک سے السن کے بے دعامیں سناگیا۔

آلکھھ تید عذاک انفکرو عَدَاک النّار - (۱) بالله است عذاب تبرسے اور عذاب منم سے بچا۔ ایک دوسری موابت میں ہے آپ نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سناکر است سے تجھے مبارک ہو توجنت کی چوالیں

<sup>(</sup>۱) میے سلم جدیماص وہ م کمتاب الفضائل (۱) سسندام احدین حنبل جلد ۱۹ ص ۱۸۱ مرویات عائش (۱) مجمع الزوائد مبلد ۲ ص ۲ کآب الجنائر - Ww. maktab

یں سے ایک چڑی ہے " تواک کو فصر آبا آپ نے فرایا تہیں کیا معلوم کروہ اس طرح ہے۔ انٹری قسم میں انٹر کا رسول ہوں اور میں رائینے آپ انہیں جاتیا کرمبرے ساتھ کیا ہوگا۔ (۱) بے تنگ انٹر تنا لی نے جنت کو بیلافر ایا اوراکس سے مجھوائی پیلاستے ان میں اصافرا ورکی نہوگی (۱۲) ایک روابت میں ہے نبی اکرم صلی المرعلیہ وسکم نے حصرت غفان بن مظعون رصی المرعنہ کے جنازے بریمی ہی بات فرما فی اور وہ دباجرین اولین میں سے تھے جب ان کا انتقال ہوا توصرت اسلمہ رصی اللومنیا منے فرمایا اللوی قسم میں عثمان سے لبد كى كى پاكىزى باين بنيركول كى-رسى

صرت محدین خود منفیدرض الشرعن نے فرابامی، رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے علاوہ کسی کی باکتری باین بنس کروں گا بلكتي باب نے مجھے جنا الس كى پائيز كى بني بيان كول كا - فراتے ہي الس ريث بعد نے ان برد با وُطَّ الا تواب سنے

بدر بہت سے المرتبی میں المرتبی میں میں اسے بیان کرنا شروع کروہ ہے۔
ایک دوسری حدیث میں مروی سے اصحاب صفہ بیں سے ایک صحابی شہید ہوگئے ان کی ماں نے کہا تہیں مبارک ہوتم
جنت کی چوالیں میں سے ایک چولی موتم نے ربول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی طرف ہجرت کی اوراک س کے راستے میں شہید ہوئے

تہیں کیامعلوم موسکت ہے انہوں نے کوئی ایس بات کی ہو تو نفع نجش نہیں اور ایسی بات سے وسے ہوں تو نفصان بنیں دین (ا ایک دوسری صدیث بیں ہے ایک صحابی بھار تھے نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریعی سے سے کئے آپ نے ایک عورت نب سے تب ان میں میں میں میں میں میں ایس کے ایک میں ایس کے پاس تشریعی سے سے کئے آپ نے ایک عورت سے ناوہ کہ رہی تھی تہیں جنت مبارک ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وس نے فرما بیرکون عورت ہے جواللہ تفالی برقسم کھاتی ہے بھار نے کہا بہ میری ماں ہے بارسول اللہ آ کب نے فرمایا ( استفاقون ؛) تمہیں کیا معلوم شاید فلال سے بے مقصد گفتی کی ہے اورابسی میزیم بینے کیا ہو جواسے

(٥) "اريخ بغداد صديه ص ٢٠٢ ترجم ٢٠٢٣

<sup>(</sup>۱) هربيت ريف بن اددى ميك الفاع أئت مي اوروراب كامنى انداز سے جانا جيني اكرم صلى الشرعليدوسلم ك قول كامطلب برم (١) صحملم طبر ٢ص ١٢٠٠ كناب القدر

<sup>(</sup>١٧) صح بخارى عداول من ٢٩١ كذب الجنائز داوط المالفاظ الم خاره كعيم الم المركح بني -

<sup>(</sup>١) ماع ترذى من ١٧١٠ ابواب الزهد

اورتمام موس كن ظرح نه طري جب كرني اكرم صلى الشرعليه وسلم سن فرمايا -مجع سورة بور اوراكس جسى دوسرى سورتون بعي سوره شَيْبَنِيْ هُوْفَ قَاتَ وَأَنَّهَا سُورٌ أَ الْوَاقِيلَةِ واقعه، افالشس كورت اوردعم نسالون من في دورها كردا . وَإِذَا لِشَّمُسُ كُورْكُ وَعَمَّ يَسَاءَ ثُونَ ـ (١) علاد فرائے بی شایداکس کی وصب ہوک مورہ بود بی رحت سے دور کرنے کا ذکرے۔ جیدارشا دفداوندی سے ۔ سنوا حضرت مودعليرانسدام كى قوم عادك ليد دورى ب الَّهُ ثَبُعُدُّ الِعَادِ فَوْمِرِهُ وَدٍ- (١) سنو! نفود رفوم صالح عليرالسلام) كے ليے دورى ب الدُ تُعِدُّ الِغُودُ- رس) اورارشا دفرمايا-ا ورارسا دفرویا۔ اکد نعبد گاکتہ دیں کہ کہ گئے گئے۔ (۴) بجد دوری ہے جینے قوم نمودک اسسے با وجود کہ نبی اکر مصلی اسٹر علیہ وسے مبائے تنصے کہ اگراللہ تعالیٰ جا ہت تو وہ شرک نہ کرتے اس لیے کہ اگراللہ تعالیٰ چاہے تو ہر نفش کو ہدایت دے دے۔ اورسورہ وافعین ہے۔ لَيْسَ بِوَتُعَرِّهَا كَاذِبَةٌ خَا فِعَنَ \* وَلَفِكَ السورونيات) كے وقوع كوكوئي فيز تعظيد بنس كن (۵) ووجمائے والی اور بلترکر نے والی ہے۔

ری موکج بہر سنے والا ہے اسے مکھر فلہ خفک موکیا اور گذشتہ بھی کمل موکیا حق کروا فعر فیارت اگی بعنی وہ ان لوگوں کو لیبت کرتے والی ہے جو دنیا میں بلند کئے تھے اور جن لوگوں کو دنیا میں لیست کرتے والی ہے ورائی ہے ۔

اور سورۃ تکور میں قیاست کی سولنا کی اور خاتہ کے انکشاف کا بیان سے اور وہ ارشا دخا و ندی ہے ۔

<sup>(</sup>١) جامع ترمذى ص ١٥٥، الواب الشماكل

<sup>(</sup>١٠) قرال مجيد ، سورة سوداتيت ١٠

<sup>(</sup>١٣) فرآن مجيد، سورة مودآيت مك

<sup>(</sup>١٦) وأن محبيد، سورة مود آيت عه

ره) قرآن مبيد، سور واقع آيت من Www.maktab

اورجب جہم کو جوط کا یا جائے گا اور جنت کو قرب و یا جائے گا مرنفس کو معلوم ہوجائے گا جو اس نے حاضر کیا راکے تصحیل

بصحا)

جں دن ہرنفن دیکھ ہے گاکہ الس کے باقعوں نے اسے کی مجیاہے۔ اورسورة عُمُ بَيْسَاكُون " بِيسَنِيَّ : يَوْمُرَيِنْظُرُ الْمُدَّعُ مَا فَدَّمَتُ كِدَا لَا -

كِلِدَالُجَحِيمُ سُعِّرَتُ وَاذِالُجَنَّةُ اُذُلِفَتُ عَلِمَتُ الْفَحَنَّةُ الْدُلِفَتُ عَلِمَتُ الْفَصَرَقُ -

وہ کلام نہیں کریں سے مگر صبے رطن اجازت دے اوروہ ا

ا *ورازشا دباری تعالی ہے۔* کَدَیَّنِکَلِّمُوْنَ اِلَّکَمَنُ اَخِرَنَ کَسُهُ النَّرْجُهُ مِنِی وَقَالَ صَوَّاباً – (۳)

اور قرآن پاک میں اول سے آخرتک طرسانے والی آبات میں نمین اسٹینی سے بیے ہواسے فورو فکرسے بڑھے اور الگر اس میں موٹ بھی درج ذبل آئیت ہوتی توجعی کافی تھی کیوں کر مغفرت کو چار شرطوں سے مشروط کر دیا گیا جن میں سے ہرایک شرط ابھی ہے جس سے بنوع عاجر سے ۔

وه أيت برب-

وَإِنْ كَنَفَا وَلَمِنْ نَاكِ وَامْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

قربرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے بھر مرات پرسے-

> ہے۔ بس جبر فارج

اوراس سے بھی زیادہ سخت الٹرنعالی کابہ تول ہے۔ فاُمَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَلٰی اَنْ کَیکُونَ مِنَ الْمُفْلِحِیْنَ ۔ دہ، اورارشاد فداوندی سے:

بس جب نے تو یہ کی اور اچھے کام کئے توقریب ہے کہ دہ فلاح پانے والوں بی سے ہو۔

اور بے شک بی بہت بخنے والا ہوں اکس شخص کو جو

(١) قرآن مجيد، سورة تكوير آيت ١١، ١١)

(٧) قرآن مجيد، سورهُ النبارآيت . بم

اس قرآن مجيد، مورة النارآيت ١١٨

(١) قران مجيد، سورةُ طه اكيت ٨٢

(٥) قرآن مجيد سورة قصص آيت ١٠

تاكروہ سبع لوگوں سے ان كى سپائى كے بار سے بن بوچھے۔ منظر ب ہم تمارى طرف توصر فرمائي سے اسے بن دانس۔

توكيا وه السرتعالى كفية ندسرس بي بينونسي -

اوراس طرح تمہا رسے رب کی پکڑھے جب وہ بسنبول روالوں) کو بکڑنا ہے اس حال میں کہ وہ ظام کرنے والے موں بے شک اس کی پکڑ در دناک دا در سخت ہے

وہ دن جب ہم اکھا کریں گے رحمٰن مے حصفور میں رمعززو کرم مہان بناکر)

اور مراک نے اس ( دوزخ ) پے گزراہے۔

جوجا موعل كرو رحجاب دينا موكا)

بوشخص تخرت کی کھینی کا الادہ کرے ہم اس کے لیے اس کی کھینی کو مرجھا دیتے ہیں۔ بِسَالُ السَّادِ فَيْنَ عَنْ صِدُ قِهِمُ - (۱)

اورار شاد باری تنال سے افرار شاد فرایا افرار شاد فرایا افزار شاد فرایا افزار شاد فراد نری سے ،
افزار شاد فراد نری سے ،
ورک فال اِحْدُ دُرِیّكُ اِفَا اَحْدُ الْمَسَّلُو عِلَى اَفْرَادِ مِنْ اِنْ اَحْدُ الْمَسَّلُو عِلَى اَفْرَادِ مِنْ اِنْ اَحْدُ الْمَسَّلُو عِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ارشادباری تعالی ہے: يَوْمُ نَحْشُرُ رَالُمُتَّقِينَ إِلَى التَّرْحُمْنِ وَفِي اَرَ

اورا رشاد فداوندی سے:

مَانُ مُنكُمُ الِدُّ وَالِدُمَا اللهِ مَالِكُ مَالِكُ وَالِدُمَا - (١) اور فرايا -

اعْمَلُواْ مَا سِنْدُ ثَمَّ - (١) العِمَلُواْ مَا سِنْدُ ثَمَّ - (١) العِمَلُواْ مَا سِنْدُ ثَمَّ العِمِدِ العَ

مَنْ كَانَ يُونِدُ حَرْثَ الدُّحِرُةِ مُنْ وَلَكُ

في حَرُثِهِ - (٨)

اورارشاد فرمايا-

(۲) قرآن مجير سورهٔ رحمل آيت ۳۱ يم

(١٠) قراك مجيد سورة سوداكيت ١٠١

(١) قرآن مجيد سورة مرسيم آيت ١١

(١٨) فراكن مجير سورة شورى آبت ٢٠

ان قرآن مجد سورة احزاب اتبت ٨

ري قرآن مجيد، سورة اعران آيت وو

(٥) وَأَنْ مجير، سوية مريم آبت ٥٨

رى فرآن مجيد، سورة فصلت آبت ١٠٠

www.maktabah.org

بس جینمف ایک ذرّے کے برار بھی نیکی کرے وہ اسے دیجہ سے گا-اور حج اکدی ذرہ بھر برائی کرے وہ مجی اسے دیجھ لے گا- فَمَنْ بَيْمُلُ مِنْفَالُ ذَرَّةٍ خَيْراً بَرَةً وَمُثُنَّ وَمَثُ بَيْمُكُ مِنْفَالُ ذَرَّةٍ سَنَّا إِبَرَةً -

(1)

اورہم متوج ہوں گے ان کے کاموں کی طرف -

اورارشادباری تعالی ہے۔ وَقَدِمُنَا إِلِىٰ مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلِ - ٢٠) اس طرح الله تعالیٰ کا ارشا دگرامی ہے۔ وَالْعَصَّرِإِنَّ الْهِ نَسَانَ لَغِیُ حُسَرِ اِلِدَّ اللّٰهِدُینَ اہمنوا وَعَمِلُوا الطّٰ لِمِحْتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْعَشْہُرِ۔ (٣)

زمانے کی ضم ہے شک انسان البتہ نقصان یں ہے گروہ لوگ جوا بیان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے ایک دوسرے کوئٹ کی تلقین کی اورصبری تاکیدی -

توبیجار دایگان، اعمال صالح، متی گلفین اور صبری تلفین) ننر الگامی بن کی دهبست انسان نقفان سے نجسکتا ہے
انبیا دکرام علیہ انسان میا وجودا سس سے کرال برنعمتوں کا فیضان موا ، خوت رکھتے تھے کیوں کہ وہ اللہ تعالی کی خفیہ
تدبیر سے بے نوٹ نہیں ہونے نتھے اور اللہ تعالی خفیہ تدبیر سے وہی لوگ بے خون مونے ہی جزنقصان الحفانے والے
ہیں تتی کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تفائل کے خوت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبری علیہ السلام دونوں رونے
میں تنے تو اللہ تغالی نے ان کی طرف وی جبری کہ آب دونوں کیوں رونے ہی میں نے تم دونوں کو اس عطاکیا ہے انہوں نے
عرف کیا بادلہ ابنیری خفیہ تدبیر سے کون بے خوت موسکتا ہے۔ (۲۸)

کویا جب ان دونوں کومعلوم مواکر اسٹرنغال تمام غیبوں کو جائنے والا ہے اور اسمیں راملڈنغالی سے بندے بغیری امور کی غایت سے آگا می نہیں مہرکتی تووہ اس بات سے بے خوت نہ ہوئے کہ اسٹرنغالی کا بہ فرانا کہ بیں نے تم دونوں کوامن دیا ان سے بیے ابتلہ ، واز دائش کے طور پر مواور ان کے بیے خفیہ تد ہر ہوجتی کہ اگران کا خوت محمر جائے توظا ہر موجائے کہ وہ خفیہ تد ہر خوا وندی سے بے خوت ہی اور انہوں نے اپنی بات کولور انہیں کیا۔

ره جبر کرد و برد و ب حب طرح متصرت ابراهیم علیه السلام کوشنین میں رکھا گیا آور انہوں سے فرمایا در تحسیری علیدالسلام کو بیش کر گیا حتی کر انہوں اور بربت بڑی بڑی مرسی دعا و کس میں سے بھی بس آب کا استخان کیا اور سوا میں مصرت مبر بل علیدالسلام کو بیش کر گیا حتی کر انہوں

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد سورة زلزال آئيت ١٠٨

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد سورة فرقان آيت٢٢

اله) قرآن مجيد سورة العصر كمل Www.makterbah. ه والعمل العصر كمل العمل ا

نے کہاکیا آپ کوکوئی حاجت ہے ؛ فرایا آپ سے کوئی حاجت ہنیں ہے ، تو آپ نے اپنے قول" حبی اللہ" کے ماتھا می طرح دفاک اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرائے ہوئے ارشاد فرایا۔

اورارابيم عليرالسلام وهمي جنبول في بات كورراكياء

مَا إِذَا هِ بِهُمَ الَّذِي وَفَيْ - (١)

بعنی ابنے قول "مسی الله" کے موجب مرحمل کیا-

حفرت موسی علبہالسلام سے عبی اسی قسم کی بات بنائی گئی ارشاد فدا وزری ہے۔

بے تنک ہیں ور ہے کروہ ہم پر زیادتی کرے یا وہ سر کشی کرسے فرمایا تم نہ ڈر دبے شک میں تمہار سے ساتھ ہوں

إِنَّنَا نَخَا فُ اَنُ تَفْرُطُ عَكِينَا اَوُانُ تَكُلُخُ لِ

سنتا ورد محضامون -

اوراس کے باوجودجب جادوگروں نے ابنے جا دو کا مظامرہ کیا تو حضرت موسی علیم السدم نے اپنے دل میں فوت محسوک کی برمعا ملم شخصے مسوک کی است محسوک کی است کی محسوک کی محسوک کی است کی محسوک کران کی محسوک کے محسوک کی مح

یا الد؛ اربیم عاصف ملال موی تورین بردوی ایسا عق منی رہے گا جو نیری عبا دت کرے۔

The design of the second

اللهقان مهلك هدر والعصابه ك

مفرت الويجر صدين رضى اللرعنه في عض كيا با رمول المرا البيف رب سي مزيد دعاً ندكري وه آب سے كف كئے وعدے كو

يوراك كا - (م)

توصفرت ابوبج صدیق رضی الندعنه کامقام الندتعالی کے وعدہ پریقین کامقام تھا اورنبی اکرم صلی النرعلیہ وسلم النرنعائی کی فیبر تدبیرسے طورنے کے مقام پر نقصے اور بیزبادہ کامل ہے کیوں کرانس کا صدرالله نقائی کے اسرار اور خفیہ امور نیز اکسس کی ان بعض صفات سے معانی کی کامل معرفت سے مہوا ہے جن سے صادر سونے والے بعض امور کو خفیہ تذہیر کہا جاتا ہے اورکسی انسان سے ب

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورة النجم أيت ١٧

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد ، سورة طار آيت هه ، ٢ م

الله) قرآن مجيرا سورة طراكبت ١٠٠

www.maktabah. كاب المغازى (٢)

مين سني كروه التذفعالي ك صفات كي كراني سي آگاه موسك اور و شخص تقیقت موف کوجان کے اوراسے بر بھی معلوم موجائے کہ اموری گرافی کا احاطر کرنے سے اس کی موفت

كوناه بعقولامحالم اكس كانوف زباده مؤنا سع اسى ليحتب مفرت عينى عليرالسدم سع كها جلم كا-

كياكب نے واكوں سے كہاتھا كرامٹرنغا ل كے سوا مجھے اور میری ماں کومعبود بنا لوتووہ فرائی سے اے اللہ تو باک ہے مر العام المبان كري وه بات كون في كالحقي من میں ہے اگر میں نے برات کی ہوتی تونیرے علم می ہوتی توجاننا سے تو محمد مرے دل میں سے اور بی بنیں جاننا تو محمد نیرے علم بی ہے۔

ٱنُنَ فَكُتَ لِلنَّاسِ اتَّخِيذُ وُنِي مِـ أُقِى َ إِلْهَبُسِنِ مِنْ دُونِ اللهِ فَالَ سُبِعَانِكَ مَا يَكُونَ لِي أَنْ ٱڠؙۅؙڮٙڡؘٵػۺؘڮؙؠۼؚٷؚۧٳڮؙؗۺؙڠؙڬؙؿؙۿؙڡؙٚڞؙۮ عَلِمُنَّهُ تَعْلَمُهُ مَا فِي نَفَرُّم وَلِدَا عُكُمُ مَا فِي

اوراً رُقُوان كوعذاب دے نووہ نیرے بندے سی اور ا كر توان كو بخش دے نوبے نك نوسى غالب حكمت والاہے۔

وَإِنْ تُعَذِّبِهُمُ فَإِنَّهُ مُ عِبَادُكَ وَإِنْ لَغُفِرُ لَهُمُ فَإِنَّكَ أَنْ الْعُزِيْرُ الْحَكِيمُ - (١)

آپ سے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی مثبت مے سپرد کرویا اور ابنے آپ کو درمبان سے کمل طور پر با برنکال دیا کیوں کرآپ جا نتے تھے کو ریخت اور عذاب میں سے کوئی بات ای سے اختیار میں اور بے شک ائر رمثیت فلاد تدی سے اس طرح جواسے و کے بي كرعف والفت سے ان كاكوئى تعلق تىپىلىدان برقياس اوروسم وكمان سے جى كوئى عكم بنيں نگايا جاسك تحقيق اور يقين تواكب

اس بات نے عارفین کے دل تورد بیے کیوں کر قیامت کری بیاسے کر تمہا را معامل اس ذات کی شیت سے ملا سواہے كراگرده تنبي باك كردے تواسے كوئى برواه بني الس في تمارے جيے بے تفارلوگ بلاك كرديئے اوروه ان كورنيا مي طرح طرح کی تکلیفوں اور ہمارہوں کے ذریعے ملل عذاب دے رہا ہے اوراس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں كفراور من فقت

وَلُوشِيْنَا لَا تَدُنَ كُلُ مَفْسِ هُ مَا هَا الدارُ عم التي فَرْسِ نَفْس كواكس كى مرات ديت لكن مرى

کی بھاری بھی ہے معروہ میشد عذاب میں رمی سے معران سے بارے می اوں خردی ۔ وكرك تن المقولُ مِني لدَّ مَلاً نَ جَهَنَّ عَرِنَ والرانسانون على الله المرانسانون

(1) قرآن مجيد، سورة مائده آيت ١١٦

(٢) فرآن محيد، سورة المره آيت ١١٨

ب سے جہنم کو خوروں گا۔

الُجِنَّنْ وَالنَّاسِ آخِعِينَ - (۱) اورادشاد خلاوندی سے: سات و برار مرسائی برس می میرد

ا در نمبارے رب کی بات بوری مولئی کرمیں جہنم کو عزور عروں گا۔ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ كَرِّكُ لَا مُلَدُّنَّ جَهَنَّمَتُ

توجو قول ازل بین نابت ہو جیا ہے اس کا خون کیسے نرکیا جائے حالانکہ اس کے ملارک کی طبع بنیں ہو گئی اگر معا لمہ ابھی کا ہو نا تو طبع اس میں جبلہ کی طرف بڑھتی لیکن اب توصرف تسلیہ ہے اور سابقہ مخفی بات کو دل اور اعضاء برخام ہر موجے والے داختہ اسے تلاس کرناہے لیج اس باب شراک ان ہوجائیں اور دنیا اسباب سے تلاس کرناہے لیں جس سے لیے اسباب شراک نوجا ٹمی اوروہ بندے اور نیکی کے درمیان مائل ہوجائیں اور دنیا سے ساتھ اس کا تعلق مضبوط موجا کے گویا اس سے لیے حقیقاً سابقہ راز منک شعب ہوگیا جو اس سے بیے برخی کے ساتھ سبقت

کیوں کرمیشخص کوجن کام سے بیے پیدا کیا گیا وہ کام الس سے بیے اسان کردیا گیا اور اگر سرقتمی نیکی اسان کردی گئی مواور مل کمی طور سرونیا سے قطع تعلق کر دیا مواور وہ ظاہری وباطنی طور براست تعلق میں کہی طور براستی فیصلے خون کا تقاصا کرتی ہے اگر اکسس پر دائی یقین ہولیان ایک حال پر حمار سنا مشکل سے اور خاستے کا خطرہ خوت کی آگ کو شعلہ زن کر باہے اور اسے بھا ایمکن میں اور حال کی تبدیلی سے بے خونی کیسے ہوسکتی ہے جب کر ہومن کا دل رحمان کی دوا سکی در میان سے در مراب ہے در مراب اور دل کو جربے وائے ہے اور دلوں کو جربے وائے ہے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ عُعْدُ مُا مُوْنِ \_ (٣) بالله الله الله الله عناب سے بے نوفی سن بے.

تووہ شخص زیادہ جائی ہے جواس سے بے خوت ہو حالانکہ وہ سے بر ہز کا اعلان کررہا ہے اگراللہ تعالیٰ ا بینے عارف بندوں بر ہر ہانی کرتے ہوئے روح ا مبد کے ساتھ ان سے دلوں کو راحت خرب نیا یا تو خوت کی اگ سے ان کے دل جل جا سندوں بر ہر ہانی کرتے ہوئے روح ا مبد کے ساتھ ان سے دلوں کو راحت خرب نیا تا تو خوت کی اگ سے ان کے دل جل جا بندوں ہے ہے رحمت ہی اور عفلت سے اسباب ایک اعتبار سے عام لوگوں سے بیے رحمت ہی اکس لیے کہ اگر پر دہ الحوام اے توجان سکل جا سے اور دل طرف کرف ہے ہوجائیں اور البادلوں کو بدلنے والے کے نوف سے ہو الیے ۔

بعن عارفین کا قول ہے کوس تخف کویں بچای سال سے توجید بہمانیا ہوں اگر الس سے اور میرے درمیان ایک ستون

<sup>(</sup>١) قران مجير سورة سجد آيب ١٠)

<sup>(</sup>١) قرآن مجير سورة مود آيت ١١٩

سراه) قران مجد، سورة المعارج آيت www.maktabah. ومن المعارج آيت

عائل موجائے اور وہ مرجائے تو بی اس کے تعدو توجید سے بارے بی قطعی طور پر کھیاتی کہر سکتا کیوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ انسس کی حالت میں تماید کوئی تبدیلی آئی مو۔

ایک اور بزرگ فراتے ہیں اگر شہا دت گوے دردازے برطے اور اسلام پر موت جرے کے دروازے پر ہوتو ہی اسلام پر موت کو تربیح دول گاکبوں کر مجھے معلوم نہیں کہ جرے کے دروازے اور تو پی سے دروازے کے درمیان میرے دل کی کیا کیفت موجائے۔

وَقُوْدُودُ مُعِدُ وَجِلَةً - (١) اوران کے دل دہل جاتے ہیں۔

و بعد حضرت سفیان رحمه الله کے وصال کا وقت اً بانوانہوں نے رونا اور عینیا نظر وسے کر دیا آن سے کہا گیا کہ اسے الوعبداللہ ا اَپ کواللہ اقال پرامبدر کھنی جاہیے ہے شک اللہ تفال سے امیدا کپ کے گناموں سے بس برای ہے انہوں نے فرایا کیا میں ا گناموں پر رونا ہوں ؟ اگر مجھے معلوم م کہ میری موت عقیدہ توحید مربیکے گا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر حید میں بہاڑوں سے برامر کناموں کے ماتھ اللہ تعالی سے ملاقات کروں -

نون کھانے والے کسی بزرگ کے بارے بی بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے ایک بھائی کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ بب میری وفات ہوجا نے تو تم سے سربانے بیٹے جا ااگرتم دیجو کرمری روُری توجید پر پر واز کر گئی توسیر تمام ال لے کواس سے الجم اورٹ کے بیورٹ کے بیورٹ کے اورٹ کے بیورٹ کے اورٹ کے بیورٹ کے اورٹ کے بیورٹ کی توجید کرنے ہوئے والے فلاں شخص کی طوت سے نیرنی ہے اوراٹ میں ائے جلصیت پر نہ موں اوروی تحفی جا ارتب بین ائے جلصیت کے مداقہ انا ہی وہ دہوے سے سرب جا ارتب بین شریک نہ موں اوروی تحفی جا ارتب بین ائے جلصیت کے مداقہ انا ہی وہ اس نے بی بھا تو جد کی علامت کیا ہوگی ؟ اس بزرگ نے اسے ایک ملامت کیا ہوگی ؟ اس بزرگ نے اسے ایک ملامت میں مورک کے وہ اس کے وہ بیان کی وفات کے وہ بیان کی درت وہ ملامت دیجی اورٹ کو ایم میں کر میں آبالہ دکا خوت ہوا ہوں تو زیار مجم اور بی میں مورٹ اورٹ کو یا میری کم میں آبالہ دکا خوت ہوا جا ہوں تو کو یا میری کم میں آبالہ دکا خوت ہوا جا ہوں تو کو یا میری کم میں آبالہ دکا خوت ہوا جا ہے میں مورٹ میں میں میں میں میں مورٹ بی داخل ہوا ہوں تو زیار مجم سے کھی جا آب کی مرتبہ ہوا ہے۔

میرے ماتھ بیمل موزانہ پانچ مرتبہ ہوا ہے۔

حفرت عیلی علیدالسلام سے بارے بیں روی ہے کہ آگی نے فرایا اے توار دوسے کردہ اِنتہیں کنا ہوں کا در ہوتا ہے اور ہم اروہ انبیاد کو کفر کا خوت ہوتا ہے۔

انبيا وراعيب السلام كے واقعات بن مروى سے كم ايك نبي عليه السلام نے الله تعالى كى بارگاه بن جوك ، تجدون اور نظین کی شکابت کی اوران کا بسس او فی تھا اسٹر تعالی نے ان کی طرف وی فرمائی اسے میرے بندے اکمیاتم اکس بات پررامنی بہتیں ہو کہ بس تنبارے دل کو کفر سے بچا یوں کہ تم مجسسے دنیا کا موال کرتے ہوجیا نچرانہوں نے مٹی لے کوا ہے سر برڈالی اوروف کیا ہاں میرے رب بی داخی موں تو تھے کفرے بچاہے۔

توعارفین فدموں کی مفیوطی اور فوت ایمان سے با وجود بڑے خاتے سے ڈرتے تھے تو کمزور لوگوں کواکس (برسے فاتے)

ادررب فاتف كے كيراكباب برجون سے بيلے موت بي جيد بوت منافقت اورتمام برى مفات بى اى بے محا برام ونى اللاعن منافقت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے حتی کر حفرت حس بھری رحم الدف فرما پا کر مجھے علم موکر میں منافقت سے پاک روں گاتوب مات مجھے ان تام ورزن زبادہ بندہے جن بر سورج طاوع بتوا ہے ابھوں نے منافقت سے وہ منافقت مراد نبی لی جواصل ایمان کے فلات میں بلكروه منا فقت مراد ب جوايان كرسا تعرجم موق ب بس وه سلمان على مؤاس اور منافق بھى -اوراكس كى ببت مى علاما میں نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے ارشا وفرایا۔

ٱرْبَحْ مَنْ كُنِّ نِيلُو فَهُو مُنَّا فِقٌ خَالِفَ وَالْ صَلَّى وصَاهَ وَزَعَهَ إِنَّهُ مُسْلِعٌ وَانْ كَانَتُ رَقِيُوخَصُلَتَّ مِنْهُنَّ فَفِيُهِ مِنْعُبَةٌ مِنِ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعُهَا مَنُ إِذَا حَدَّتَ كُذَب كَإِذَا اثْتُمِنَ خَالَ كَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ-

چاراتى ايسى بى كەسىسى يائى جائى وە خالص سانق دىكى منافق المؤاسب الرحب فمازرط سطا ورروزه ركص اورابين أب كومسلان سمح اوراكراس مي ان مي سے ابك خعلت بتوتواس بن منا فقت كابك شعبه بإياجاً بالم بيخى كه السيحيوط دس ہوبات کرتے وقت جوط ہولے وہدہ کرسے تواسے پورا ندكرے اس كے باس المات ركى جائے توفيا نت كرا اس اور جب المرا الولكالي كلون سكام ليناس

اور دوسرى مديث من سرالفاظ بن-كُواذَ إِنَاهَدَ فَكَدَ

ورجب ومده کرنا ہے تو دہوکہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللم عنہم نے منافقت کی مختلف تقا سبر کی ہی صدیقین کے علاوہ لوگوں ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور

یائی جانی ہے صفرت حسن رحمالتہ فراتے ہیں ظاہر و باطن کا اختان نربان اور دل کا اختان، دنول وخروج کا اختان مناقت میں سے ہے اوران باتوں سے کون خالی ہے بکہ ہرکام لوگوں کے درمیان بطورعادت مجوب بن گئے ہیں۔ اوران کو کمل طور پرکوئی مجی براہنیں جانیا بلکریکام لوگوں میں زائڈ نبوت کے فریب ہی جا ری ہوگئے تھے تو ہمارے زانے کے بارے میں کیا گاں ہوگا ؛ حتی کر حضرت حذیفہ رضیا در طرح نے فرایا۔ زمانہ نبوت میں کوئی شخص ایک بات کہنے سے منافق موجا با تھا کیک آج میں وہی بات گیا روم تنہرسنتا سول - (۱)

بی بات بیاو سربه سنه رف مرب اعمال کوجانت بوج تمهاری نظاه بی بال سے زیادہ باریک بی میکن مم رسول اکرم اور صحاب کرام فرمایا کرنے تھے کہ تم بعض اعمال کوجانتے بوج تمہاری نظام بی بال سے زیادہ باریک بی میکن میم رسول اکرم

صلى الشرعليروب م كعبدين النباتون كوكن وكبره بن سي سيخت تص-

بعن بزرگوں نے فرایا مانقت کی عدمت ہے ہے کہ نم ، لوگوں سے اس بات کو نابیندگر وجس کا خوداز نکاب کرتے ہواور ا عمل میں سے کی چیز کوپ نہ کرواور حق ہیں سے کسی بات کو نابیندگروا ور کہا گیا ہے کہ نفاق ہیں سے ایک بات ہے ہے کہ ب اکروی کا نفریت اس بات بر کی جائے جواس ہی شہیں سے تو وہ اس ہوخی ہو حضرت ابن عمر صفی اللہ عنہاکی فدمت ہیں ایک شخص نے عرض کہا کہ ہم ان امرا د کے باب جانے ہی تو ان کی باتوں کے تعدیق کرنے ہی اور حب ہم وہاں سے نکلے ہم تو ان کے بارے بی کل مرتبے ہیں آوان کے بارے بی کل مرتبے ہیں آب سے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ در سے مسلم ان باتوں کو منافقت فیال کرنے ہیں۔ (۱)

ایک روایت بیں ہے کر حضرت ابن عمر صفی اللہ عنہا نے ایک شخص کو حجاج بن یوسف کے خلاف با تیں کرنے ہوئے سا
تو بو بچھا تبنا و کی حجاج کی موجودگی ہی جی تم البی گفت او کرتے ؟ اس نے جواب دیا ہیں۔ فرمایا ہم عہدرسالت ہیں اس قسم
کی باتوں کو منافقت سیمھنے تھے۔

اس سے بھی زیادہ سخت بات بہہے کہ مجھ لوگ حضرت عذیفہ رضی اللہ عنہ کے درواز سے بھی جھے کران کا انتظار کم رہے تھے اور وہ اکپ سے جا کرنے ہوئے وہ لوگ فالوق رہے تھے اور وہ اکپ سے حیا کرنے ہوئے وہ لوگ فالوق م ہوگئے آپ نے تھے اور وہ اکپ ایس کا مقتور میں اور میں کہ میں میں مانقت ہوگئے آپ نے فرایا اس قسم سے عمل کو ہم عہدرسالت میں مانقت شارک نہ تھ

اوریہ حضرت حذیفہ رضی المریند منا فقین اور اسباب نفاق کے علم کے ساتھ محضوص تھے اوراکپ فرمایا کرتے تھے کہ دل پرایک ایسی گھڑی آتی سبے کہ وہ ایمان سے جرحیاً ہے حتی کہ اس میں سوئی کے سوراخ حیتی جگہ بھی نفاق کے بیے

www.maktabari المجم الكبير للطبراني جلد برص المحراث المحرالك المح

<sup>(</sup>١) مندام احدين صبل جلده من ٢٩ مروات مذلف

ربه صح بخارى طبروض ١٩١ كتاب الزفاق

نين رسى اوراكس برايك ساعت ابسى أتى مي كروه منا فقت سي عرجاً نام اوراكس مين سوى كي سي سوراح جنني عاري ايان

اكس سيتمين معلوم سوكياكم عارفين كوبرے فلنے كاخوف بي ما الله الله الله عالقے سے بيلے پالے جانے والے کچھ الباب مونے بی جن میں برعت ،گناہ اور منا فقت شامل ہے اور ان باتوں سے کوئی شخص کب فالی ہوسکا ہے اور الک کوئی شخص میں گئاں کر المسی کے دو الن باتوں سے فالی ہے تو بھی منا فقت سے کیوں کر کہا گیا ہے کہ جوشخص منافقت سے اگر کوئی شخص میں گئاں کر المسیح کم جوشخص منافقت سے بے نون ہروہ جی منافقے۔

می خون نے ایک عارف سے کہا کہ مجھے اپنے نفس پرمنا فقت کا خون ہے انہوں نے فرمایا اگرتم منا تن ہونے تو تمہیں منافقت کا خوف نہ ہوتا تو عارف ہمیٹر سابقہ دہیلی حالت) اور خاتم کے درمیان متوج رہا ہے کیوں کراسے ان دونوں

كافون بواسے۔

مومن بندہ دوخوفوں کے درمیان رہاہے ای اجل کے درسیان جرگزرگی کواسے معلوم نہیں الله تعالی اس سے ساتھ كياكرن والاب اوروه اجل بوباتى ب كم اسعملوم نہیں الٹرنغالی نے اس کے بارے میں کیا فیصد فراما تواس فات كي فعم س كے قبضة قدرت بي ميرى جان ہے موت سے بعطب مناکا کوئی موقع اور دنیا کے بعد کوئی کھر ہنی سوائے حبت یا دوز خ کے \_\_\_ اور اللہ تعالی سے بی مروطلب کی جاتی ہے۔

اسى ليے نبى اكر صلى الله عليه وكسلم نے فرايا۔ الْعَبُدُ الْمُؤْمِنُ بَابِي مَخَافَتَيْنِ بَيْنِ الْجَلِ قَلُ مَعَىٰ لَاَيَدُدِئُ مَا اللهُ صَالِعٌ فِيهُ وَبَيْنَ ٱجَلِي فَنُهُ بَعْنِ لَا بَدُرِيُ مَا اللهُ مِنَاضٍ فِيُهِ فَوَالَّذِى نَفْسِي مِبِدِعِ مَا بَعُهُ الْمُؤْتِر مِنْ مُسْتَعْتَبُ وَكَ تَعِبُ لَا اللَّهُ شَيَا مِثُ كَمَادِ إِلاَّ الْجَنَّةُ آوِالنَّارُ-

فصل کے .

يرُ عاتم كامفهوم

موال: آپ نے ہو کچ لکھا ہے ان تام باتوں کا رجن برے فاتے کی طرف ہے تومرا فائر کی ہے ؟

(١) كتاب الزهدوالرقائق ص ١٠٠ صريث م ١٠٠ الفردوس بالور الخطاب جلد ٢ص ٩٢ صريث ١٢١١م

برے خاتم کے دومرتب بی ان میں سے ایک، دوسرے سے بطرا وربیتیان کن رتبہ برسے کم موت کی تقیوں ادراس کی بولناکیوں سے طبور سے وقت شک یا انکار بایا جا مے بس انکاریا شک سے غلبہ کی صورت بی روح قبض مواور اس انکاد کی وجرسے جودل پرغالب ہوگی بندے اور اللہ تفالی کے درمیان حجاب ببدا محصاً اسے اور مرحجاب دائی مُعداور سمیشر کے برے فاتمہ کا دوسرا مرتبہ میلے سے کم ہے اور وہ موت کے وقت دل برامور دنیایی سے کسی امری محبت یا کسی خواسش کا فالب ان جاب بربات دل بي بينا جا ورا سے كلين بيتى كاكس حالت بي كسى دوسرى جنرى كلائن ماقى بني رستى اوراس حانت بن رُوح برواز رجانى ب ابس ك دل كاستغراق لون تواسي كداس كا دل دنيا كى طوف تفكا بوابونا ہے اوراس کا رخ بھی ادھر ہی مورا سے اور حب الله تعالی کی طرف سے رخ برجائے او جاب بدا موجا اسے اور جاب بعاموك توعذاب نازل ہوتا ہے كيوں كراستالى كى جانے والى آگ ابنى لوگوں كو كرلتى سے جواس سے بردے بيں ہوتے ہي این وہ موس جس کادل رنیا کی محبت سے محفوظ ہوا دراس کی تمام تر توجرا الله تعالی کا طرف ہواس سے جہنم کی اگر کہنی ہے اسے موس ادور موجا ترے تور نے مری لیٹ کو بچھا دیاہے۔

بس جب روح كا قبض مونا اليي صورت بي موكراس بردنباك عبت غالب مو تومعا المخطر ناك مزام يكول كرادي اى مالت برمر البے عب بروہ ورون الم مورت کے بعد دل کے لیے کوئی ایس صفت ماصل رنا ممکن بنیں جوالس برغالب صفت كى صدر كورى كرول كابدان اعضا و كے عل كے ساتھ ہوتا ہے اور موت كے ذریعے اعضاء باطل ہو سے لیس اعال تھی باطل بوسك بنداب سيمل كاطع باقى بني بعداورونياس والسي ك طع جى بني كراك كا تدارك كياجا سك لبندا الس دفت

بہت زیادہ حرت ہوتی ہے۔

البنة جب اصل ابيان اور النزنال كي مبت ايك طويل مرت كيك دل مين داسخ بوعكي بواورا جصے اعمال سے ساخد كي بو الله ہووہ موت کے وقت بیش اسے والی اس حالت کومٹا دیتی ہے اگرائس کا ایمان ایک متفال کے برا بھی ہو تودہ بھی اس كوجلدى آگ سے نكال ديتا ہے اوراكراس كم وقد ده جيم بى زيادہ درت كم شراسے اوراكردانے بارجى م تووہ اسے مزور بعن مے سے سکا کے کا اگرچہ کی مزارسال کے بعد سو-

ج کھا ب نے ذکر کیا ہے اس کا تفاضا تور ہے کہ موت سے فوراً بعدا گ اس کم بینے ماتی ہے تواسے فیامت ىك مۇخ كرنے اورطوىلى عرصة مك مهلت دىنے كاكيا فائروسے-

عذاب قبر؛ جواب : مو خف عذاب قبر كا منكرب وه برعتى ب اورالله نعالى ك نورس برد بي ب عبلداور

قران اورنور ایان سے بھی حجاب یں سے بلکہ اصحاب بعیرت کے نزدیک میسے بات وہ سے بوضی احادیث سے ابت ہے۔

اَلْقَبُوا مِنَا حُصْرَةً مِنَ النَّارِ اَوْ دَوْضَةً مِنْ فَرِيانِوتِهُم كالكرام الله الموات يا وه جنت ك باغات بيس

اورحس كوعذاب دباجا رباسي إسس كي فركى طرف جينم كے ستروروازے كھلتے بي جيسا كر احاديث بيں سے (١) ليس تونني اس اس كروح جدا بوتى ہے اس برمسينوں كانزول شروع بوطائلہے اگروہ برے فائنہ كى وج سے برنجى كاشكار سو حكا بو اور مخلف افغات بي مخلف فعم كالألب مؤنا مع حب است قبرس ركها جأ المست ومنكر كرك سوالات بونت من (١٧) الس کے بعد عذاب ہوتا ہے رہی عجر صاب کا منافشہ ہے رہی اور گواموں کی ایک جاعت کے سامنے قیام یے ون کی رموائی ہے (ال اس سے بعد کی مراط کا خطرہ سے (>) اور دوزخ کے فرشنوں کی مصیبت وسخی ر ٨) اور وہ تمام امور جواحاد بیث میں مذکوم ب توبد بخت آدی طرح طرح کے عذاب میں اپنے تمام احوال میں نرود میں رہاہے اوروہ نمام حالات میں عذاب میں ہے گرم کرا مٹر تعالی اسے اپنی رحمت سے طوبانب سے اور تمہیں ہیگان نہیں کرناچا جیے کرمی اعیان کومٹی کھاجاتی ہے بلکمٹی تمام ظاہری اعضا ، کو کھاکر صلحه اکردیتی ہے بہاں کک کہ مقرر دقت آ پہنچے تو تمام شفرق اجزاء جمع محصائیں سے اوران کی طرف دوج نوط آئے گی جومل ایمان سے اورب روح وفت موت سے نوشنے کے موتو در بنی ہے یا توان سبز میدوں کے نولوں میں ہوتی ہے جوع الله كالمريم بني الكروه نيك بخت سے اوراكروه برخت مے توالس كے فلاك كسى برى مالت بين بوتى ہے، ہم الله تعالى كى بناه جا ہے ہي -

برسے فاتنے کی طون سے جانے والاسب کیا ہے ؟

جان بو ان امور سے اسباب کا حاطر نقصیلی طور بر ممکن بنیں البتر اجمان مرسر اشارہ کیا جاسکنا ہے۔جہاں مک شک اورانکاری صورت میں فاتے کا تعلق ہے تواس کا سبب دوباتوں میں مخصرہے۔

> ره) ميح بخارى جلداص ١٤٠ كتاب الرقاق-وا) الترغيب والتزبيب جلديم ص مرم المكتاب التؤمر

(٢) مندامام احدين صني عبدياص ٢٦ مرويات ابن عمر

(۱۳) جامع ترمذی ص ۱۷۱۰ الجاب البخائز

(١) صبح بخارى مبدع ص ١٥٠ مرويات ابن عركتب ارقاق

رين كنزالعال علد ١٠ص ١٩١ صريث ٥٠٠ ٢٩ n. 011 (1)

ایک وہ ہے جو کمل رسبزگاری اوراعمال کی درستگی کے باوی دمتصور سوتا ہے جیے بدعتی زابدا کس کا خاتمر سے تعطرے میں ہے اگرے اس کے اندال اچھے ہوں \_ اس سے ہماری مراد کوئی خاص زب بنی جے بعث قرار دیں کوں کراس کا بیان بت طویل ہے بلکر بدعت سے مراد اللہ نفال کی ذات ، صفات اورافغال می خلاف حق عقیدہ رکھنا ہے بینی جیسے صورت حال ہے الس كے فلان عقيد موجا ہے وہ اس كى دائے سے مو يا عقل و فكر جس كے ذريعے وہ مخالف سے تھا والے اسى عقل مراعما د كرنا وراك كوروكي ب ياجواك مان براج اس كا تعليد كرنام-بس جب روت قرب اتی ہے اور ملک الموت کی پنیانی اس کے ماضے ظاہر سوتی ہے اور دل اپنے تمام فیالات سمیت پرتنا ہے تو بعن اوقات مالتِ سكراتِ موت ميں اس كے سامنے اس عقیدے كا بطلان منكشف ہوتا ہے جبے اكس نے جہالت كى دجرسے اختيار كرركھا تھا كيوں كرموت كى حالت بردہ الحفنے كى حالت ہے اور سكرات كى ابتدائى حالت اى سے بے إس اس سے بعن امور واضع موجاتے ہیں ہیں جب اس کاعقبرہ باطل موجا اسے اوراس سے پہلے وہ اس بیقین رکھنا اوراسے قطعی معجقا تعاتووه يركمان نهي كزاكراك سيفاص اكس عقيد عبي خطاموني بي حس كا داروملاراك كي فاسراك اورعقان فعي برتها بكماكس كي خيال بن إكس ك تمام عفا مُركب اصل مونت بن كيون كروه الله تعالى اوراكس كرسول صلى الله عليه وسلم برايان نزعام عقائص واورفاس عقيد عيى فرق بني كرنالس معض منى برجهات اعتقادات كاانكشاف باقى عقائد كم بطلان كاسب بنتا بصياده ان بن شكر اع-اب اگراسی صالت میں ووج پرواز کرتی ہے اوروہ اصل ایمان کی طرف بنیں اوٹ تو اس کا خاتم برا موتا ہے اورانس کی روح مثرک برنکاتی ہے ہم اللہ تعالی بناہ چاہتے ہی اس ارت دخداوندی سے ہی اوک مرادیں اوران سے لیے اللہ تعالی کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی وَمَدِ الْهُ مُعْمِنَ اللهِ مَا لَمُ كُنُونُ وُ جس كا وه كمان عي بس كرتے تھے۔ يخنسيون - (۱) ادرار فروندی ہے۔

آپ فرماد یے کیا ہم تہیں ان لوگوں کی خردی جواعمال کے اعتبار سے بہت خمارے یں بی وہ لوگ جن کی کوٹن دینوں زرگ میں صائع مرکئ اوران کا خیال یہ ہے کروہ اچھا کام کررہے ہیں۔

ادرار شاد فلاوندی ہے۔ قُلُ هَلُ نُنْ بِنُكُ مُعِ بِالْدَخْسَرِيْنَ اعْمَا لِكَ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُ مُ فِي الْحِيَا قِ التَّدُنْيَ وَهُمُ دَيَ حَسَيْقُ قَ اكْفَاقُهُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ وَهُمُ دَيَ حَسَيْقُ قَ اكْفَاقُهُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔

رن قرآن مجید ، سورهٔ زمر آیت ۲۰۰ ۱۰۱ قرآن مجید ، سورهٔ کهف آیت ۱۰۳ ۱۳۷ قرآن مجید ، سورهٔ کهف آیت ۱۰۳ ۱۳۷ توران مجید ، سورهٔ کهف آیت ۲۰۰ ا ورجب طرح نبندی حالت میں مستقبل میں بیش آنے والے امرر منکشف ہوتے ہیں کیوں کر اسس وقت دل برد بنوی شنولیت کا بوج کم ہوتا ہے اس طرح سکوات میں مستقبل میں بیش آنے والے امرر منکشف ہوتے ہیں کیوں کر د بنوی مشا فل اور بدن کی خواہشات دل کو ملکوت کی طرف و سیجے سے مانع تھیں لہذا اب وہ لوج محفوظ میں جو کھی اسپ کا مطالع کرتا ہے تا کہ وہ امورا ہی اصل حقیقت سے مانع منکستف ہو جائیں تواس قسم کی حالت کشف کا سبب بنی سے اور میرکشف باتی احتقادات ہیں شک کا سبب بنتی سے اور میرکشف باتی احتقادات ہیں شک کا سبب بنتی سے اور میرکشف باتی احتقادات ہیں شک کا سبب بنتی سے اور میرکشف باتی احتقادات ہیں شک کا سبب بنتی سے اور میرکشف باتی احتقادات ہیں شک کا سبب بنتی ہے۔

توج بنف تغیری طور سرپارائے اور عقل سے ذریعے اللہ تعالی اوراس کی صفات وا فعال کے بارے بی فلان حقیقت اعتقاد رکھتا ہے اسے اس خطرے کا سامنا ہوتا ہے اور زید نیز اعمال کا صابح ہونا اکس خطرے کو دور کرنے کے لیے کافی ہن

ہیں بکر الس سے نجات کے بیے سیے عقیدے کی فرورت ہے۔

اور مجبولے معالے اوی اس خطرے سے دور ہیں بعنی وہ لوگ جوالٹرنعالی اس کے رسول صلی الٹرعلیہ وسلم اور آخرت پر مجبل لیکن مضبوط ایمان لائے جس طرح دیباتی ، جنگلوں میں رہنے والے اور عام لوگ جو بحث مباحثیں بنیں بڑنے نہ کام کا آغاذ کرتے ہیں اور نہ ہی مشکلین کے مختلف اقوال کی تعلید میں ان کی باتوں برکان دھرتے ہیں۔

اسی کیے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسی مے فرایا۔

اَكُتُرُاهُ لِي الْجَنَّةِ الْبُلَاءُ - (1) جنت بين جانے والے زيادہ لوگ بيھ سالے عوں كے

ای سے بزرگوں نے بحث ونظرا ورکام میں غور و تو من نیز ان امور میں تفقیش سے منع فرایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ہو کھوا ارکام میں غور و تو من نیز ان امور میں تفقیش سے منع فرایا اور ہرا بنت ادر کھیں کہ کوئی ہی ایمان لائیں اور ہرا بنت ادر کھیں کہ کوئی ہی ایمان لائیں اور ہرا بنت ادر کھیں کہ کوئی ہی ایمان لائیں اور ہرا بنت در کھیں کہ کوئی ہور ونکر کرنے سے دوکا کیا ہے کیوں کو صفات فلا و مند کرنے سے بہت برسے تعطرے کا مامنا کرنا بڑتا ہے اس کی کھاٹیاں سونت اور رائے وشوار گزار ہم اور عقبی اللہ تعالی کے جلال کا اور الک کرنے سے قام بری اور چوں کہ دل محبت ونیا پر بیدا کے گئے ہیں اس کے فرد تھیں سے ملی والی ہدایت ان سے دور ہے اور جو کھی ہوئے میں اور میں ہوا بندا نے نشو و غایم کرنے والے کہتے ہم یو ایک دو سرے کے فلاف ہے اور دول انہی باتوں کے ساتھ اکفت رکھتے ہم ہم تو اول اول سلانی ان میں فوالی من مور دور ہم ہم اور میں خواہم ہوئے ہم یہ وہ مور دوئی عقائد کی مضبوط حرف میں با اول اول سلانی سے جس فوالی من کے طور پر لیے گئے میں چھو جسیات کے صفی دون و مشنوف میں اور اس کی طرف متو صربی اور دینوی خواہم اس کے خواہم ان کو کمل طور پر سوچ و مجاد کر میت ہیں معروف و مشنوف میں اور اس کی طرف متو صربی اور دینوی خواہم ان کو کمل طور پر سوچ و مجاد کر میت ہیں معروف و مشنوف میں اور اس کی طرف متو صربی اور دینوی خواہم ان کو کمل طور پر سوچ و مجاد کر میت ہیں معروف و مشنوف میں اور اس کی طرف متو صربی اور دینوی خواہم ان کو کمل طور پر سوچ و مجاد کر میت ہیں دوئیں ۔

بس حب الشرتعالى كى ذات ا ورصفات كالسه بي رائے اورعقل كساتھ كلام كا دروازہ كات با ورطبيقول

کا اختلاف بھی موجود ہے نیز سر جابل اسس بات کھرس رکھتا ہے کہ وہ کمال اور حق کی گہر ان کا احاظ کرنے کا دعوی کرے توجی کو جو سمھ آتی ہے بول پڑتا ہے اور جو شخص میں بات کو سنتا ہے اس کا منتقد سوح آیا ہے اور ان کی باہمی الفت کی وجہ سے یعقیدہ بچا ہو جابا ہے اور اب نتکلنے کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی - لہلا ساتی اس میں ہے کہ لوگ اچھے اعمال میں مشغول موں اور جو کھج ان کی طاقت کی حد سے باہر ہے اکس کے سیجھیے نہ وہ بیں ۔

نین اب تونگام ڈھیلی ٹرگئ اور بہیودگی چیل گئ اور سرحابل اس بات کی طرف اُڑا کیا جوفن اور کمان کے اعتبارسے اسس کا کی طبعیت سے موافق ہے اور وہ اسے ہی علم اور نقینی بات جا تا ہے اور اسسے خیال ہیں ہی خالص ایمان ہے اور اسس کا گان بہ سے کر یہ تو کچھ انداز سے اور تجیفے سے کہا گیا ہے ہی علم الیقین اور عبن الیقین ہے حالانکہ کچھ ول بعد اسے اسس کا علم مو مبائے گا اور روہ اٹھنے کے بعدان لوگوں کے بارہے میں بر شور طبھ تا زیادہ شاسب ہے۔

مب دن اچھے گزرے تو تونے زمانے کے بارسے یہ کھیا گان کیا اورآنے والی مقدر برائی سے نونے فون نہ کھا یا راتوں نے تجھے سلامت رکھا تو تجھے ان کی وج سے دھوکہ ہوا اور جب راتیں صاحت سوتو گدلاین اً جاتا ہے۔

آَفَسُنُتُ ظَنَّكَ بِالدُّيَّامِ إِذْ حَسُنَتُ وَكُمُ تَخْنَ شُوْءَ مَا يَاذِيُّ بِهِ الْقَدُرُ وَسَالَمَتُكَ اللَّهَا لِيُ فَاغْتَرَدُتَ بِهَا وَسَالَمَتُكَ اللَّهَا لِيُ فَاغْتَرَدُتَ بِهَا وَعِيْنَدَ صَفُو اللَّهَا لِيُ يَحُدُثُ الْكَدَرُ

وہی سے کئین بربت بعیدبات ہے اور ماکت کا خطرہ زیادہ متواہے۔

اور جولوگ دور ٹرن سے عقیدہ لیتے ہیں جنہوں نے عقل کے ذریعے اس بن بحث کی تواس کی دوصورتی ہیں یا تو وہ دلائل کے ساتھ ہے جوانہوں نے نقل کے اور اگر اسے اس بن کا تعصب شاہل ہے یا دلیل سے بعنہ بین اگراسے اس بن نگر ہے اس سے دین فاسد موجاتا ہے اور اگر اسے اس بریقین ہے توانٹر نفالی کی خفیہ تدبیر سے بین ورانی ما تھی مقعل کے دھو کے بین بڑا موا ہے اور ور شخص کھی کھی ہے جو مالی دو حالتوں سے خال نہیں موتا ہاں مقل کی صوسے گزر کراس نور مکا شفہ کی طرن چلے جو حالم ولا بیت و نبوت میں حکیت ہے اور یہ کریت احمر در شرخ مونا) ہے دیان کہاں مبیر ہے ،

ہاں سادہ لوج مسلان اس خطرے سے محفوظ ہیں یا جن لوگوں کو جہنم کے خوف نے انٹر تقالی اطاعت میں مشغول کردیا اور وہ ان فضول باتوں میں مشغول کردیا اور وہ ان فضول باتوں میں مشغول کردیا اور وہ ان فضول باتوں میں مشغول کردیا ور وہ سے متعلق ایک سبب ہے۔

اوردوسراسب اصلی ایمان کی کزوری سے مفردل پر دینوی محت کا غالب آجا نا اورجب ایمان کمزور ہوتا ہے توالٹرنعا کی کا محبت میں بھی کمزوری واقع موجاتی سے اور دنیا کی محبت مضبوط ہوجاتی ہے اور بوں ہوتا ہے کہ گوباول میں الٹرنعالی کامجت کے بیے کوئی کا بہن ہے البتہ قلبی خطرات اوروسوسے ہوتے ہم بیان خالفت نفس کا اترظام رئیں ہوگا اور نہ ہو ہو سے راستے سے طریحا ہے اس سے خواہ اور وسوسے ہوتے ہم بیا ہو تا ہے حتی کر دل برا نرھرا ھیا جا اسے جس کی وجہ سے وہ سخت بھی ہو جا آہے اور سیاہ بھی اور نفسانی ظلات دل برج طرھ جاتی ہیں اور جو کمز ورا یان دل میں موجود ہو تا ہے اس بی جی کرم رلک جاتی ہے اور دل زنگ اکو دم جو جا آہے اور جب موت کی سختیاں آنا نئروع ہوتی ہی تو ہم بحت برطھ جاتی ہے مطلب بد کر اور تو ان ان می کرور ہو جاتی ہے بول کر اب اسے دنیا ہے جدائی کا شعور ہوتا ہے اور بی دنیا اس کا محبوب تھی ہو دل پر تا اس کا محبوب تھی ہو دل پر تا ہو اسے اللہ تعالیم کا سوچ کراسی سے دل کو تکلیف بینچی ہے اور دہ اسے اللہ تعالیم کی طرف سے سمجھ تا ہے لہذا جو موت اس کے مقدر بین تھی اس کا طرف سے موت کی موت کی موت کی بھی اس کا طرف سے موت کی برائی طرف سے ای کہ جو تو اس بات کا طرف ہو تا ہے کہ کہیں اس سے دل میں الٹر تعالی کی موت کی برائی کو برائی کی برائی کو برائی کا موت کے کہیں اس سے دل میں الٹر تعالی کی موت کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی موت کی برائی کو برائی کو کر موت اس کی کا طرف سے کہ اللہ تعالی کی موت کی برائی کا موت کی کہیں اس سے دل میں الٹر تعالی کی موت کی برائی کی برائی موت کی برائی میں اللہ تعالی کی موت کی برائی موت کی برائی موت کی برائی موت کی برائی سے دل میں الٹر تعالی کی موت کی برائی ہوتی ہی اس سے دل میں الٹر تعالی کی موت کی برائی ہوتی ہوتی ہوت کی برائی کا موت کی برائی ہوت کی برائی ہوت کی برائی ہوت کی دل موت کی برائی ہوت کی ہوت کی برائی ہوت کی برائی ہوت کی برائی ہوت کی ہوت کی ہوت کی برائی ہوت کی برائی ہوت کی ہوت ک

جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے سے معمولی محبت کر نا ہواور وہ اول کا اسسے اس کا وہ مال لے جواسے اواد سے بھی زیادہ بیند
ہوا در وہ اس مال کو جا، در سے تو بہ کمز در محبت ، بغض بن بدل جاتی ہے - تو اگر اس حالت بن انسان کی ڈورج نسکے جب اس کے
دل میں بخطرہ میدا ہوا تو بہ برا خاتمہ ہے اور وہ کمل طور بر باک ہوگی اور اس قسم سے خاتمہ تک ہوسیب سے جاتا ہے وہ دیوی
محبت کی غلبہ اور اسس کی طوے تھیکا وُسے نیز اس کے السباب پر خوش ہوتا ہے اور اسس کے ساتھ ایمان کی کمزوری جو الشر تعالی کی محبت کے مقالے بین اللہ تعالی محبت کو زیادہ غالب یا با ہے
وہ اگر جے دنیا ہے بھی محبت کو ترام وہ وہ اسس خطرے سے زیادہ دُور مو تا ہے۔

اوردنیای محبت مرگناه کی اصل ہے اور وہ الاج مرض ہے اور سرفنس کے وگ اس میں بند میں اور السس کی وجہ اللہ بقال کی معرفت کا کم موقا ہے کیوں کر اس سے وہی محبت کرنا ہے جواسے پہانتا ہے ای لیے اللہ تعالی نے ارشا دفرالا۔

آپ فر مادیجی داسے لوگو!) اگر تمہارے باپ دادا اور تنہارے بیٹے اور تنہارے تھائی اور تنہاری بوباں اور تنہارا خاندان اور دہ مال جو تم نے کما با اور دہ تجارت جس کے نقصان کا تنہیں ڈرسے اور وہ سکانات بن کو تم لیندکر سنے ہو تنہیں الٹرتعالی، اور اکس سے دیول اور اس کے داستے ہیں جہا دسے زیادہ لیند میں تواننظار کر وحتی کہالٹرتھا لی اینا حکم ہے گئے۔ قُلُ إِنْ كَانَ آبَا كُرُكُمْ وَابْنَ أُوْكُمُ وَابْنَ أُوْكُمُ وَالْمَا وَالْمَوْلَمُ وَالْمَا الْمَا وَالْمَا الْمَا وَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا وَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونُهَا وَنِيجَادَةٌ تَخْشُونَ كَسَا وَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونُهَا وَنِيجَادَةٌ تَخْشُونَ كَسَا وَهَا وَمَسَاكِنُ تَرُضُونُهَا الْحَبِّ إِنْكُمُ مِنَ الله وَرَسُولِ وَحِما الله وَرَسُولُ وَمَا الله وَالله وَرَسُولُ وَعَلَيْهِ فَي الله وَالله والله وَالله والله وا

تونیج به مواکم می تنسخ کی رو ح دنیا سے اس طرح جاتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالی کے انکار کا خطرہ مواور اللہ تعالی کے اس عمل رموت کو دل سے براسمجھنا موکہ اس نے اس سے اور اس کے الل ورانا ور تمام مجوب چیزوں کے در میبان تفرن ق ال دی تواس کی موت یوں واقع موتی ہے کہ موحر وہ جا رہا ہے اسے تا پیند کرتا ہے اور جس سے جلا مور ہا ہے اسے بیند کرتا ہے اور جس کا موام واور اسے زبردتی پسند کرتا ہے وہ اللہ تنا ل کے باں اس فلم کی طرح حاصر مور ہا ہے جو ایسے بنعن رکھتا موا ور رکھا کا موام واور اسے زبردتی لایا جا رہ ہوا ب وہ جس قدر ذلت اور مزا کا سنتی ہے وہ پوشید ہیں ہے۔

این موضی الله نمال کرمیت برانتقال کرناسے وہ بارگا ، فدا و ندی بین اس مندم کی طرح صاصر بوقاہے جو نیکو کارہے اور اینے آقا کا مشتناق ہے جس فی مشکل کام اور سو کی مشقت اس سے ملاقات کی طبع میں برواست کی اب اسے جو توشی ماصل ہوتی ہے در جو توشی سے اور بہتوم محض حاصری اور ملاقات کی خوشی ہے اور جو طرح سے اندام واکرام اسے حاصل ہوتی ہے در جو توجی ختی ہیں ہے اور بہتوم محض حاصری اور ملاقات کی خوشی ہے دور جو طرح سے اندام واکرام اسے

ملتے ہی وہ اس کے علاوہ ہیں۔

دوسرى قىم كاخاتم بىلى قىم كى مقابلے بى ملكا بے اوراس سے جيئے سمبشہ جہنم بى رب لازم بنى آنا وراكس كے جى دو سبب ہم ایک کن ہوں کی کنرے ہے اگرے ایمان مصبوط سوا ور دو کسرا سبب ایمان کی کمزوری ہے اگر حیراً نا ، کم ہوں کبوں کر گنا ہوں سے از کاب کاسبب خواہ ا ت کا غلبہ اور دل میں ان کا راسخ موجا با ہے جس کی وجرالفت اورعادت ہے - اورانسان اپنی زندگی من جن جنروں سے الفت رکھا ہے موت کے وقت اس کے دل میں ان کا ذکر لوط آتے اگراس کے دل کا زبادہ میں ن عبادات کی طرف موتو حالت نزعیں اس سے دلیں اللہ تمالی کیعبادت کی یاد زبادہ سوتی ہے اور اگراکس کا زبادہ میل ن کنا ہوں کی طون مو توموت کے وقت اس کے دل میں گناموں کی باد ہوتی ہے ایس حب اس کی روح فیض ہوتے دقت دینی خواسن اورکسی کن و کاعلیہ سوتودل اس کی قیدیں سوتا سے اور وہ اسٹرنوالی سے حجاب ہی سوتا ہے اور توشخص کھی کبھی ک موں کا مزکب موتا ہے وہ اس خطرے سے بہت دور موتا ہے اور حس برگنا سرل کا غلبہ موا ورعبادات کے مقابلے میں گناه زباده سوں اورعبادات کی نسبت گئا سوں بردل زبادہ خوش ہونا ہوتواکس سے حق میں بربہت برا خطرہ ہے۔ ہم یہ بات ایک مثال سے ذریعے معلوم کرتے ہم یعنی بربات واضح ہے کہ انسان اینے خواب میں ہو کمجے در کھتاہے وہ زندگی کی کسی مذکسی حالت میں دیکینا سے حق کروہ وہی چیز دیجنا ہے جو سداری کی حالت میں مشا ہو کی گئی چیز کی مثل موبیان اک کم وہ قرب البارغ بجير جسے اخلام أمّا مووہ تواب مين حالت جاع كوملاحظ شي كرناجيت ك اس نے بيلاى كى حالت ميں جماع كامشابد نہ کیا موا دراگروہ ایک مرت مک اس حالت میں رہے تواحقدم کے وقت اسے جاع کی صورت دکھائی نہیں دہی۔ مچرسر بات مخفی نیں ہے کرمس شخص نے اپنی زندا فقدی گزاری ہوتو وہ علم وعلما رسے شغلق احوال کو اکس شخص سے زبادہ دیجھا ہے میں نے اپنی زندگی تجارت میں گزاری اور تا جر تجارت سے متعلق اوال اوران کے اسباب کوطبیب اور فعنیہ سے مقابلے میں زیادہ دیجتا ہے کیوں کہ ننیدی حالت میں وہ چیزظام رمونی ہے میں کے ساتھ دل ایک عرصے سے الفت

رکھناہواکسی دوسرےسب سے قلبی تعلق بدا ہوا ہو-

اورموت، نیند کے مشابہ ہے بیکن آس سے اوپر ہے البتہ موت کی سختیاں دسکوات موت) اور اکس سے بیلے ہوغتی ای ہے وہ نیند کے قریب ہوتی ہے امذا یہ الوف و مجوب چیز کے تذکر سے کا تقاصا کرتی ہے اور دل کی طرف اس کے رتوع کی مشقا می ہوتی ہے اور دل بی اس کے ذکر کو ترجیح دبنے والے اکسباب بی سے ایک سبب ایک عرصنہ کا اس سے ماذیس رہنا ہے ہیں گئا ہوں اور عبادات کے ساتھ طوبل اُنس بھی وجہ تزجیح ہے اس طرح نیک لوگوں کی توابی ، فاس لوگوں کی خوالوں کے خلاف ہوتی بین توانس واُلفت کا غلبہ اکس بات کا سبب بنتا ہے کہ اکس سے دل میں ایک فاصفہ صورت متشکل موا وراکس کی طوب اس کے نفس کا مبدان موس میں اور ایس کی وجہ سے نیات کا اس کی دوج قبض ہوتی ہے اور ہواکس کے مرسے خاتمے کا سبب ہوتا ہے اگر حمد اصل ایمان باقی ہوجس کی وجہ سے نیات کی امید ہو۔

اور حب طرح بداری کی حالت میں دل میں پیدا ہونے والدخیال ایک خاص سبب سے ہوتا ہے جے اللہ تعالی جانا ہے اس تعالی ج اس طرح ہر خواب کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سبب ہوتا ہے جس کے بعض کو ہم جانتے ہیں اور بعض کا علم عمیں نہیں ہوتا جسے ہم جانتے ہیں کہ دل کا وسوسا ورخیال ایک چیزسے دوسری منا سب چیز کی طون مشا بہت یا مندیا لئے کی وج سے نتقل ہوتا ہے۔ اسس سے اسس کا احساس پیلا ہو۔

من بہت کی صورت یہ ہے کہ کسی فو بھورت چر کو دیجو کردوسری خوبھورت چر کا خیال اُجائے، ضدکی مورت یہ ہے کہ خوبھورت کی دیجو کردوسری خوبھورت چر کا خیال اُجائے، ضدکی مورت یہ ہے کہ خوبھورت کو دیجو کر میان میت نربادہ تفاوت ہی غور کرے اور مقارت ریادہ تفاوت ہی غور کرے اور مقارت ریادہ تفاوت ہی خور کرے اور مقارت کر بانا ) یہ ہے کہ مثل اُکس نے ایک گھوڑے کو دیجھ جے اس سے پہلے کسی انسان کے ساتھ دیکھ چکا تھا تو اکس مگوڑے کو دیجھ سے انسان کا خیال اُ بمائے۔

اور بعبن ا وقات ذہن ایک بیبر کی طوف سے دوسری بینر کی طوف منتقل ہوتا ہے لیکن دونوں کے درمیان وجر مناسیت معلی بنیں ہوئی اور بابک اور دو واسطوں سے ہو کہے شاگا ذہن ایک جیز سے دوسری جر کی طرف احداد اور اس سے تبیری جز کی طرف منتقل ہو بھر دوسری جیز کو وجول جائے بیلی اور تسیری چیز کے درمیان کوئی مناسیت بنیں ہوئی البتد اس کے اور دوسری چیز کے درمیان مناسبت ہوتی ہے اسی طرح نوابوں بین بیالات کے لیے اس جن کے درمیان مناسبت ہوتی ہے اسی طرح نوابوں بین بیالات کے لیے اس جن من سے اس مارے نوابوں بین بیالات کے لیے اس جن من سے دوت بھی اسی طرح ہوتا ہے۔

اس بنیاد پر توشخص اکرزسائی کاکام کرا ہے تم اسے دیکھوگے دہ اپنے سری طرف اشارہ کر تاہے گویا وہ اپنی سُونی کو کپڑتا ہے تاکہ اس سے ساتھ سائی کرے اور اپنی اسکی کوڑکر تاہے ۔اور جا در کوا در سے کپوکر بالشف سے ناپتا ہے گو بااس کاناپ کرتا ہے بھر ابنا ہاتھ قیننی کی طرف بڑھا تاہے۔

اور ہوستیں جا بتا ہوکا اس کا خیال گناہوں اور خواہنات کی طرف فرجائے اس سے بے میں داستے کہ وہ عرصہ دراز تک

اپنے نفس کوان سے دُورر کھے اور دل سے شہونوں کا قلع فئے کرسے بی مقدار اختیار کے تخت داخل ہے اور نیکی برطویل عصہ نک قائم رہنا ورفکر کو شرسے الگ رکھنا سکوات موت، کا صالت کے لیے تیاری اور ذخیرہ ہے کیوں کرا دی اس حالت پر مرتا ہے جس پر زندگی گزارتا ہے۔

اس بید ایک سبزی فروش کے بارے میں منقول ہے کر موت کے وقت اسے کارشہادت کی تلقین کی گئی تو وہ کہنے فکا پانچی جیو، چار، گوبا وہ اکس صاب میں مشغول تھا جس کے ساتھ وہ موت سے پہلے مانوس تھا۔

اسلات بی سے کسی عارف نے فر مایا عرش ایک جوہرہ جو فور سے جیک رہے ہوبندہ جس حال بر ہوتا ہے اسی حالت بی اسس کی صورت عرش پر منفش ہوتی ہے جب وہ سکرات موت کی حالت بیں ہوتا ہے تو بعض ا ذفات ا بہنے آپ کو گذاہ کی صورت بیں دمجھنا ہے اسی طرح قیامت کے دن اس کے لیے کشف ہوگا اور وہ ا پنے نفس کے احوال کو دیکھے گا تواکس وفت اسے جو جیاا ورخوت ہوگا اسے مبیان نہیں کیا جا سکتا۔ واقعی انہوں سنے صبح سے فرایا۔

سپے خواب کا سبب عبی اس کے قریب ہے کیوں کسونے والا ہوج معفوظ کو دیجو کر اسس بات کا اوراک کر اسے ہوستقبل یں بیٹن آنے والی ہے اور رسچا خواب ) نبوت کے اجزا میں سے ایک جُرہے۔

توراغاتم دل کے اوال اور غلبان کی طرف لوٹ ہے اور دلوں کو بدکنے والا توا ملہ تعالیہ ہے اور دہ اتفاقات ہوئی۔

غیادات کا تقاضا کرتے ہیں وہ محل طور پر اختیار میں بنیں ہیں اگر ھی طویل اُنس والفت کی اسس بین نانبر ہوئی ہے اس وجہ سے
عارفین کو برے خانے کا بہت زبادہ خوف ہوئا ہے اس لیے اگر انسان الادہ کرے کہ خواب میں نیک لوگوں کے اموال اور
عبادات واطاعت کے احوال و بھے تواس کے لیے یہ بات مشکل ہے اگر ھی اصلاح کی کمڑت اور اس پر بواظبت ان چروں
میں سے ہے جواس باب میں مرز ہیں لیکن خیال کا بہک جانا کمی طور پر پر نظر دائی سے جواس باب میں مرز ہیں لیکن خیال کا بہک جانا کمی طور پر پر بیا گر جہ اس ان کر جو جو اس باب کو خواب
میں دوہ چرز نظر اکن ہے جو اس باب ہوئی ہے اور تو کہ چروں ہے جی کہ میں نے نینے ابوعلی فارندی سے سنا جو محجہ سے ببان کر ہے
نے کہ مر پر پر ہے کا محس اور ہی وجینا ہوں ایس کیوں ہے ۔ فراب سے اس کے دل بیں انکار مزموہ اور محجہ سے ببان کر ہے کہ اس میں اور خواب اور خوا

اس گفتگوسے تمہارے بیے واضح ہوگیاکہ برے خاتمہ سے اس سے کم تم انشیار کوکسی جہانت سے بغیراسی طرح دیکھو Www.maktabah.org جى طرح وه ئې اورابنى تام زندگى كى كا مى كى يغيرالله تغالى كى اطاعت بى گزاروا وراگرنم سمجقى بوكرىيات محال باشكى ب توخودى سے كەنتم برويى خوف غالب بوجوعا رفيل برغالب سے حتى كە كىس كے سبب تنها دارونا اور بنيا طويل بوجائے اور تامية خمگين اور پرستان ربوحس طرح ميم انبيا وكرام اور اوليا وعظام كے واقعات بيان كري گے ناكريوبات ان اكسياب بن سے ابك سبب بن جلئے بوتم ارب ول بن فوف كى آگر بر ھكاتے ہيں ۔

اس سے تہیں معلوم ہوگیاکہ اگر آخری سانس جس بیں روح نکلتی ہے سلامت نہ ہوتو تمام عمر کے اعمال صافع ہو جاتے ہیں اور قلبی فیالات کی موجوں کے اضطراب کی موجودگ ہیں بہ سلامتی نہایت شکل ہے اس بلے صفرت مطرب بن عبداللہ رحمالاللہ فر استے نصفے بھے بلاک ہونے والے پرنغب ہیں ہوتا کہ وہ کیسے بلاک موا بلکہ مجھے نجات یا نے والے پر تعجب مؤتلہ کہ اس نے کیسے نجات یائی۔

اسی لیے صفرت حا مرالاخات رحمرالله فرمایا حب فرشنے اکس مومن بندے کی روح سے رجاتے ہی جو بھلائی اور اسلام بر فوت ہوالا اللہ است خوا یا حب اور وہ کہتے ہیں پر شخص دنیا سے کیسے نجات ہا گیا جب کم اس بھارے اور حصرت سفیان توری رحمہ انڈرا بک دن دور سے تھے ان سے بوجھا گیا کم اس بی بھا گیا ہے کہ بھارے انہوں نے فرایا ہم عرصہ دراز کا گنا ہوں پر دو شے رہے لیس اب اس کی پردونے ہیں۔
ایک بیوں روشتے ہیں ؟ انہوں نے فرایا ہم عرصہ دراز کا گنا ہوں پر دو شے رہے لیس اب اس کی پردونے ہیں۔

فلاصرب کر جس کی کشننی سمندر کے گرداب ہیں جلی گئ اوراکسس پر منالف سہاؤں کا ہجوم ہوگ اور موجوں میں اضطاب ببدا ہوگ تو اس کے حق میں خات ، بلاکت سے بہت دور وسوسوں کا دل کشتی سے زیادہ مضطرب ہوتا ہے اور وسوسوں کی موجب سمندر کی موجب سے زیادہ ممکراتی میں اور مورت سے وقت صرف ان اندلیٹوں کا خوت ہوتا ہے جو دل میں بیدا ہوتے ہیں

اور اونٹنی کی دود اروں کے درمیان اتنا وفت سیں ہوتا جس بی کوئ بدیختی پر مبن عمل کیا جاسے ۔ بکہ یہ اندیشتے ہی جو ایکنے والی بجلی کی طرح پیلا ہوتے ہیں -

صرت سہل رحمہ الدور التے میں میں نے دمجھا کر گویا میں جنت میں داخل ہور یا ہوں میں سے اس میں تین سوانسا وکوا )

کودیجا میں نے پوچھا آپ دنیا میں کس بات سے زبادہ فرنے تھے انہوں نے فرمایا برے عانے سے ، اوراسی بڑے خطرے سے بیش نظر شہادت قابل رشک بن گئ اوراحیا کک موت نا بندمون ہے۔

اجانک موت رکی نا پندیدگی اکس وج سے ہے کم بعن اوقات اس وقت موت واقع ہوتی ہے جب برسے اندلیثے پیدا ہوتے اور دل پر غالب اکجاتے ہی اور دل ایسی باتوں سے خالی ہنیں گرہ کر کرا ہت کے ذریعے یا فرموفت کی وج سے اسے دور کر دے۔

اورت با درت کی ده به به کماس کا مطلب روح کا ایسی حالت بین کلناست حب دل بین النزنالی کی محبت سکے سواکچ میں باقی مذرہ اور دل سے دنیا، اہل وہال، اولا دا ورتمام خواہشات کی محبت نکل جائے کیول کر وہ الله اقالی کے میدان بین اسی بیاسی بین اسی کے میدان موسے بین اسی کے دہ اللہ دقالی کی مجت ، اس کی رضاکی طلب اور اپنی دنیا کو اکفرت کے بدلے نیسے نیز اس موسے برراض موسودا اس سے کہ وہ الله تقالی سے کیا ہے ۔

ارت دفوا وندى ہے۔

رِنَّ اللهُ النَّنْ وَلَى مِنَ المُوُمِنِ بَنَ الْفَلَهُ مُدَ وَامُوالَقَهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ - (1)

اور سینے والا لازگامیں اجس چیز کا سوداہوا) سے اعراض کرتا اور دل سے اکس کی مجت کونکال باہر کرتا ہے اور توجیز اس کے عوض بیتا ہے اکس کی مجت کے بلیے دل کو خالی کر لیتا ہے اوراکس ضم کی صالت بعض حالات بیں دل پرغالب اُجا تی ہے لیکن اس حالت ہیں دورج پرواز نہیں کرتی بیس لڑائی کی صف اس حالت ہیں روج کے نیکنے کا سبب ہے ۔

میاك ت من سے بارے بی سے غلبہ ، غینمت اور بہادرى كی شہرت كا قصدر ذكر ہے من كى بہ حالت مواكر حرب وہ ميدان جنگ بن قال موجائے وہ اس نفر سے مرتبہ سے بعید ہے جبیاكہ اكس سِل حادث دلالت كرتى مِن - رام)

برے خاتے سے حفاظت .

حب تہارے سامنے برے خاتے کا منی واقع ہوگیا وراس بی عب بات کا خون ہے وہ جی معلوم ہوگی تو تہیں المجھے خاتے کی نباری بی مشغول سونیا چاہیے اعضا مر خاتے کی نباری بی مشغول سونیا چاہیے ہمیشہ الڈنعالی کا ذکر کروا ہنے ول سے دنیا کی مجت سکال دو گئا ہول سے اینے اعضا مرکی خاتمی کی مشاہدے کی مفاقت کرواور دل کو بھی اس فسم کی سوچ سے محفوظ رکھوا ورجس قدر ممکن ہوگئا ہوں کو دیجھنے اور گئا ہگاروں سے مشاہدے سے بجو بیات بھی دل برانز انداز ہوتی ہے اور تمہا دافکر اور خیال اس طرف بھر سکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجير، سورة تؤسر آئيت (١١)

<sup>(</sup>٢) مع مخارى عبداول ص م ٢٩ كتاب الجهاو

اس کام کو آئندہ پرنظ ن اور لوں نہ کہنا کو عنقریب جب خاتمے کا وقت اُکے گانویں اس کے بیے تیاری کرلول گاکیوں کو تہا را ہرسانس تمہا لا خاتمہ ہے کیوں کہ ہوس تناہے اسی سنس بین تہاری روح نکال بی جائے۔

بہذا ہر لحظہ دل کی نگرانی کروا ور اسے بھارہ تھوڑو موٹ کتا ہے وہ لحظ تمہارے خاننے کا ہوکیوں کو مکن ہے اس یں تہاری رقوح پرواز کرجائے یہ تو بداری کی حالت میں ہے جہاں کہ بند کا تعلق ہے تو تہ بین فاہری اور باطنی طہارت سے بغیر مونے سے رسنر کرنا جا ہے اور تبذر کا غلبہ السی وقت ہوجب دل پرالٹرنوا ال کے ذکر کا غلبہ مواور اس ہے بھاری مراد زبانی ذکر بنن کرون کر محف زبان کی حرکت کر ورا تر رکھتی ہے اور یہ بات جان لوکہ نمید کے وقت تمہارے دل پروہی بات خالب ہوگ جو نمیند سے پہلے غالب تھی اور جا گئے وقت تھی وہ بات خالب ہوگ جو نمیند سے پہلے غالب تھی اور جا گئے وقت تھی وہ بات خالب ہوگ جو نمیند کے والٹ بین تھی ۔

موت اور قیا مت سے دن اٹھنا سونے اور مباری کی طرح ہیں جس طرح بندوائنی فیالات پر سواہے جو بیداری کی طرح ہیں جس طرح بندوائنی فیالات پر سواہے جو بیداری کی طرح ہیں جس سے اس پر خالب نصے اور انہی فیبالات پر مرتا ہے جو نیند کی حالت میں تھے اس طرح بندوائی حالت پر مرتا ہے جو نیند کی حالت میں تھے اس طرح بندوائی حالت بر مرتا ہے جو نیند کی حالت میں تھے اس مورد فرت ہوا اس پر التھے گا۔

• اورتمہیں قطبی طور پر بیان جانا چاہیے کہ موت اور اس کے بعد الحضائمہاری دوحالتیں ہی جس طرح نینداور بیداری نیزے الحال میں سے دوحالتیں ہی دل کے اعتقاد کے ساتھ اس بات کا یقین کرداگر عین البقین اور نور بعیرت کے ساتھ اس بات کا مشاہدہ ہنیں کرسکتے۔ اس بات کا مشاہدہ ہنیں کرسکتے۔

نیز اپنے سانسوں اور لحظوں کی مفاظت و نگرانی کروا ور ملک جھیکئے کے برابھی اسٹر تعالی سے نعاب نرمو کموں کہ ہر داہ افتیار کرنے کے با وجودھی بہت طرافظرہ سے اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو کی حالت ہوگی ؟ا ور تمام لوگ بلاک ہونے والے ہیں سولئ علی دکے اور علی رہی وہ محفوظ رہیکے جوعمل کرنے والے ہیں اور عمل کرنے والوں ہیں سے بھی صرف مخلص لوگ ہی باکت سے محفوظ رمی سے اور مخلص لوگوں کو کھی میت بڑا خطوہ ہے۔

اورجان کوکمتہیں ہے بات اس وقت بسر اسکنی ہے جب تم طرورت کے مطابی دنیا برقاعت کروا ورتماری ضرورت کے مطابی دنیا برقاعت کروا ورتماری ضرورت کے مطابی دنیا برقاعت کروا ورتماری میٹھ سبھی ہے کا نا، باس اور بائش ہے باقی سب زا کہ سے اور کھانے ہیں سے بھی ضرورت صرف اتنی ہے کہ تماری بیٹھ سبھی ہے اور جان کی خواہش اور جان کی خواہش تحقا ہے جانے ہوئے کی خواہش تفالے ہے جانے ہوئے کی خواہش سے کوئی فرق نہیں ہے کوئی تفالے ما مطابق میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی موٹ ہونے ہوئی جودل کواسی میں مشغول کردے اسی میں دونوں فعلی حرورتیں ہیں۔ اور حب طرح قضا کے حاجت کی طرف اس جری طرف ہوجے تم اپنے بیٹ بین داخل کرتے ہوئے کا ماحل کی خواہش ہوجے تم اپنے بیٹ بین داخل کرتے ہوئے گا ہوئے ہیں۔ احل کرتے ہوئے گا ہوئے ہوئے ہے گا ہوئے گا

سواوتهاری قبیت وی موگی جوتهارے سے سط سے نکانے ہے۔ Www.maktabah: Org

اورجب کھانا کھانے سے مقصود الدرتال کی عبارت پر قوت، حاصل کرنا ہوجب طرح قضائے حاجت سے ہی مقصود ہے تواکس کی علامت تیں جہزیں میں کھانے کا وقت کھانے کی مقداراور کھانے کی جنس-

کا نے کے وقت کے سلے کم از کم جس پر اکتفا کیا جا سکتا ہے وہ دن دات ہیں ایک مزند کھانا ہے اہذا ہمیشہ روزے
سے رہے ۔ اور کھانے کی مقدار یہ ہے کہ بیٹ کے تہائی حصے نے بادہ نہ ہوا ورعبس غذا کے سلطیس اس بات کو بیش
فظر رکھے کہ لذیذ کھانے کا تن نہ کرے بلکہ جب کھانا ہی جائے اس رفاعت کرے اگر تم ان بین باتوں برفا در سوجاؤا ورقب لفظر رکھے کہ لذیذ کھانوں کی خواہشات کی مشعقت سا قط ہوجا کے تواس کے بعد تم شبہات کو چورٹر نے برفا در سوجاؤ کے اور تمہارے بیا کہ من موالا کہ جاؤ کہوں کو مدال کم مل ہے اور فواہشات کی تعمیل جس بہری ترا۔

جہاں کک بس کا تعلق ہے تواس سے فون ہے ہوتی جا ہے کہ گری سردی کو دکورکما جائے اور ستر ڈھا نیا جائے ہیں ہوتی تے ہے کہ گری سردی کو دکورکما جائے اور سے جا ور ہوجی تے ہے کہ گری اور کی کیوں نہ ہوتوالس کے علادہ کی طلب فضول ہے اور ہوجی تے ہے اور کا معنول ہے اور کا معنول ہوجا دُکے اور ایک مرتبہ اس کے حصول سے لیے کانے کی مشقت بروا شت کرد وقت کا صناع ہے اس مل کو ای سرواہ نہ ہوگی جس جبر سے تم کری اور مسردی کو اپنے بدن سے دور کرسکتے ہوان سب کواسی ایک بات برقیاس کرلو۔

نہیں جھوٹرے گی بس اگر تم تون کی کم وری سے باعث اس بات کو اختیار نہ کو جس کی طرف ہم نے تمہاری دانہائی کی ہے اوراجیے ما تمہ سے سلیس ہم نے جو کھے ذکر کی تنویوں کا نے نہ مو تو تون کھا نے والے حضارات کا ذکر کرتے ہیں ہیں امبید ہے کہ اس سے تہارے دل کی سنی زائل ہوگی کیوں کر ہے بات تمہارے نزد کی جی ثابت سے کہ انب و کرام ،ادبا ،عظام اور علی کو خوام کی تقل ،عمل اور اسٹر تھا تو ان کے اتوال کونہ دیکو سکے علی و کرام کی تقل ،عمل اور اسٹر تعالی کے بال ان کا مقام و مرتبر تمہاری عقل ،عمل اور مقام سے کم نہیں تھا تو ان کے اتوال کونہ دیکو سکے اور و دیتے تھے اور ان کا رونا اور علم کیوں کرزیادہ تھا تی کہ بعن تو میں اور ان کا رونا اور علم کیوں کرنیادہ تھا تھی کہ بعن تو مرکز دین برگر جائے اگر ان سے مالات تھا تھی کہ بعن تو میں ہوتی ہوجا ہے اور ان میں سے بعن قول کے دل پھروں کی طرح ہیں یا ان سے بی زیادہ سخت ہی تو ان سے بی زیادہ سخت ہیں کوں کہ بعن چھروں سے نہری جھوٹ نکاتی ہی اور ان میں سے بعن خصیت جاتے ہیں تو ان سے بی ن نکل جاتا ہے اور کھی بھر انٹر توال کے خون سے گروٹر تے ہیں۔ اور ان میں سے بعن خصیت ہیں تو ان سے بی ن نکل جاتا ہے اور کھی بھر انٹر توال کے خون سے گروٹر تے ہیں۔ اور انٹر توال سے نافل ہیں ہے۔

قصل عد:

## تون كے سلسليس إبياء كرام اور فرشتوں سے الوال

حضرت عائستہ رضی اسٹر عنہا سے سردی ہے کہ جب ہوا ہیں تنبدیلی ہوتی اور سخت اکنرھی چیتی تو شی اکرم میل اسٹر علیہ وک کے چیرؤ انور کا رنگ متنبر ہوجا کا جنانچہ اکب کوظے ہوجانے اور حجرہ مبارکی یں چکر سگاتے کھی اندرجائے کھی با مرتسر لوہ الاتے دا یرسب کچھ فودنِ خدا دندی کی وجہ سے تھا۔

نى اكرم صلى السُّعليه وسلم ف سوية واقعه كى اكب آيت تلادت فرائى توبيوش بوگ (١)

اوراسر نفالى فرمالك

ورحفرت موسی علیه السام بهرا را است المرحفرت موسی علیه السلام بهراش بهراش مورکر را است و ا

١١٠ بعج مسلم حلداول ص ٢ و ٧ كتاب صلوة الاستسفار

(٢) شعب الايبان حلداول ١٢٥ ، حديث ١١٠

(١٧) قرآن جيد، سورة اعراف آيت ١١١٠

رام) مسندام احدین منبل جلدا قول م ۲۲ مروز ن این عباس MWW. ma

ارّانها- (۱)

نبي كريم صلى الشرعليه وكسلم ف فرايا-

ماَحَاءَ فِي جِبُرِيْكُ قَطُ إِلَّا وَهُوَ يَرُعَتُ

فَرَفًا مِنَ الْجَبَّادِ ١٧)

حفرت جربل عليه السلام مبرے باس حب على الماللة جار کے فون کی وہ سے کانب رہے ہونے۔

كماك كرحب البيس برطا برموا جو كحفظ مرموا رافني وه مردود موا) تو حفرت جبر مل اور حضرت ميكائيل عليها السام روف فك الله تعالى ندان دونوں كى طرف وحى تعيى كم تم دونوں كوں روستے سوء انہوں سے عرض كميا اسے رب اسم تبرى خفية دبرسے معض من من الله نفال ف الرقاد فرأياتم العطرح رمناميرى ففيتر مرس ب بوف نم وا

صرت محدین منکدر رفتی الشرعندسے مروی ہے فرائے ہیں جب اگ کو بیدا کیا کی قرفر شنوں سے دل اپنی عالم سے اور نے

م ي جرب انسانون كوسداكيا كي توواس آسكة-

حضرت النس رصی المرسے مروی ہے نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبر فی علیہ السام سے سوال کیا کہ کہا وجن ہے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام کوسنے ہوئے ہمیں دیکھنا؟ حضرت جبر فی علیہ السلام نے جواب دیا جب سے جہم کوسیا کیا گیا حدالت میکائیل علیہ الدر مرمند میں منا حفرت ميكائيل عليه السلام بنين بينے - (١٧)

كهاجانا ہے كم الله تفالى سے كھا بسے فرشتے ہى كروب سے دہنے كو بداكيا كيان بن سے كوئى على اس درسے نہيں

مهنا كركهبي الله تغالى كوان برعضه أ كيس وه ال وبنم من عذاب د --

حفرت اب عرصى الليمنها فوانعيم مي مي نبي أكرم صلى المرعليه وسلم يحتمراه بابر نكاحى كراب انصارك ايك باغين تشرف ك المراهورية الرا الركها ف كل إب فراليا ح ابن عراكيا بات بي في تع بين في عول يا يادول اللرا مجھے طلب نیں آپ نے فرایا مجھے تو تو امن ہے اور بہ تو تھی صبح ہے کرمیں نے کھانا نہیں جکھا اور نہی ہیں نے کھانا پایا ا وراكرين اپنے رب سے سوال كريا تو وہ مجھے قيمروكسرى كى مكوست عطا فرآما تو ابن عمر ؛ كيميے ہو كاحب تم ايسى قوم بي رمو مے جا کے سال کا رزق بے خد کرنے میں اوران سے دلول میں بقین کر ور سے حضرت ابن عرفرا نے میں اللہ کی فیم میں وہاں سے بیٹے اور نہی کو طے موے حتی کریے آیت ازل مول -

وَكَا يِنْ مِنْ كَا تَبِيدٍ لَانْحُولُ رِزُقَةَ الرَيْقَ مِي جَالِ لِمُ مِن كُم مِ ال كورزق نبي ديتے

رس مجع الزوالرجلد اص ٥ ١١٧ كنب صفتهالنار

<sup>(</sup>۱) سندانام احدین عثبل حلد م ص ۲۵ مروبات عبداطرین تنخیر

الدُّنَّا لَىٰ ان كوعبى رزق ديبائے اور تمهيں عبى اور دسي سننے والا جانتے والا ہے - اَللَّهُ يَرْزُفُهَا وَإِنَّاكُمْ وَهُوَالسِّمَيْعُ الْعَلَمْ وَ (١)

فرات بی بنی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم نے فر بایا اللہ تھا لا نے تنہیں مال جمع کرنے اور خواشات کے بیجھیے علینے کا عکم بنیں دیا موشخص دینیار وجے کرسے اس سے فانی دنیا کا ارادہ کرسے نو (یا در کھی زندگ اللہ تعالی کے قبیضے یں ہے سنوایں دینارا ور در حم جمع نہیں کڑا اور نہ ہی کل سے لیے کھانار وک رکھنا ہوں۔ (۲)

معرت الودرواور صى الدعنه فرات من مفرت الهيم خليل الشرعليه السام حب نمازك ليه كوف موت قوا بنف رب سے اس قدردر نے كرا كي ميل سے فاصلے سے ان كے دل سے جوش كى آواز آق -

حفرت مجا بررحما مطر فرمات بہر حفرت واؤد علیہ السام چالیس دن حالت سجدہ بہر روتے رہے آب نے سر نہ اٹھا ہات کہ آب کے سر سے السوا ہوں کے السوائی کہ آب کے سر سے آب کے سر کوڈھانیا آوانوی گئی اے واڈد علیہ السام ای آب بھوکے ہم تو آب کو کھانا کھی یا جائے بیاسے ہم تو بانی بایا جائے بر سندیں تو کیڑے بہنائے جائیں۔

السے نے ایسی دہاڑاری کرآب کے خوت کی کرمی سے مکڑی جل اللہ تعالی نے ان رتور اور معفرت نازل فرمائی انہوں نے عوض کیا بادیڈ ا میرے گئی ہو اللہ تعالی نے ان رتور اور معفرت نازل فرمائی انہوں نے عوض کیا بادیڈ ا میرے گئی ہو کہ بھی کھانے موالیہ کی جھیلی میں ہوگی بیس آب ہو بھی کھانے با جہنے باکسی دوسرے کام کے بیے سختی کھولئے تو اسے دبھی کراس کی دج سے روجاتے ۔ داوی فرماتے ہیں آپ کو بانی کا بالہ دیا جات ہو تو ایسی ہو تو ایسی میں کو دیکھتے تو آب اسے ہو تولی پر ایسی ہو تو ایسی میں ایسی کو دیکھتے تو آب اسے ہو تولی پر نہ کو دیکھتے تو آب اسے ہو تولی پر ایسی کی انسوڈل سے پرالم کاراس کی دیکھتے تو آب اسے ہو تولی پر ایسی کرا ہو گئی انسوڈل سے پرالم کاراس کی دیکھتے تو آب اسے ہو تولی پر ایسی کرت کی ایسی کی دیکھتے تو آب اسے ہو تولی کی اساد کی ایسی کی دیکھتے تو آب اسے ہو تولی پر ایسی کی دیکھتے تو آب اسے ہو تولی کی دیکھتے تو آب اسے ہو تولی کو دیکھتے تو آب اسے ہو تولی کی دیکھتے تو اس کی دیکھتے تو آب اسے میں کی دیکھتے تو آب کو دیکھتے تو آب کی دیکھتے تو اسے کی دی کو دیکھتے تو آب کی دیکھتے تو آب کو دیکھتے تو آب کی دیکھتے کی دیکھتے کی دیکھتے کی دیکھتے تو آب کی دیکھتے کی دیکھتے کی دیکھتے کی دیکھتے کو دیکھتے کی دیکھتے کے دیکھتے کی دی

اورا کی سے احوال میں ہی مروی ہے کہ اکیسنے وصال کی اسمان کی طرح سرنہیں اٹھا یا اوراکی حیاد کی وحبہ سے ایسا کرتے تھے آپ اپنی دعا بی ہوں ہے اسے میرسے معبود اجب مجھے اپنی نفرش یا واق ہی تو زبین کشادگ کے با وجود مجھے پڑا گئے ہوجاتی ہے اور حیب بین نیری وحمت کو بادکرتا ہول توروح میری طرف لوط آتی ہے بااللہ اتو باک ہے بی تیرے بندوں میں سے طبیع و سے بایس کی تاکہ وہ گئا ہ کا علاج کریں تو ان ہی سے سراک نے نیری طرف وان کی لیس جولوگ تیری وحمت کے باوی ہی سے بالوی ہی ان کے لیے طرائی سے بالوی ہی ان کے لیے طرائی ہے۔

معنون فضبل رحم المنر فراتے ہیں مجھے بربات بني ہے كم ايك دن حضرت داور عليم السام نے ابني خطاكو بادكيا تواپ ، عضع ہوئے ورسر يانف ركھے ہوئے كوريٹے ہے كہ بہاڑوں بي تشريعت سے گئے تواپ سے گرديرندے جم ہوئے .

(١) فزاك جيد، سورة عنكبوت آيت ١٠

<sup>(</sup>۲) المطالب العالية جلد اص و في از العديث المالية العالية جلد اص و في از العديث (۲) المطالب العالية جلد العالم

آپ نے فرایا جا دی مجھے نم سے کوئی فوض نہیں ہی تو اس کو جا بتا ہوں جوانی خطا پرروے اورمیرے ماسنے روّا ہوا کئے اور وخطا كارنس اكس كودا وُدخطا دار سے كياكام عرب آب كوزياده روئے سے روكا ما ا توآب فرات محص دونے دواى سے پہلے کردنے کادن میں جائے، بڑیاں جل جائیں اور اُنٹی عظرک اٹھیں اوراکس سے بہلے کرسنت تھے کے فرائشتوں کو يرب بارك بين حكم دبا جائے وہ فرشتے جواللہ تعالی كے حكم كى خلات وززى نيس كرتے اورس بات كاان كو حكم دبا جا اسے وه بجالاتے بن -

حزت عبدالعزيزين عرفر الني بي جب حضرت واؤد عليه السلام سے خطا واقع بوئى توان كى ا واز يى كى اكنى آب نے عرض كيايا الله اصديقتين كي أوازهات بها ورمرى أوازمي خوالى بيدا موكى-

اورمردی ہے کرجب آپ کا رونا زبارہ ہوگی اورائس سے آپ کوفائرہ شہوا تھ آپ کے دل بین تنگی محسوں کی اور غ زباده ہوگیا ۔آپ نے وض کیا اے میرے رب کیا تھے میرے روئے پر رحم نہیں آیا ؟ الله تعالی نے آپ کی طرت وقی بھی فرمایا ہے واڈد! آپ اپنی خطا کو تھول گئے اورا یب کو رونا یاد ہے آپ نے عرض کیا اسے میرے مولا! اسے میرے مردار إمي ابني خطا كوسي بعكول سكتا بول جب كرميرى عالت توريحى كحب من تورات برطفتا توجارى يا في وك جانا اور سوا كافينا عُمْرِفِياً ، يرند عبر سريسابه كرت وشق جانورمر عمواب بن مجع سے انوس مونے يا الله! بركسي وحث سے جمیرے اور تیرے درمیان حاکل ہے ؟ الله تفالی نے وحی خرمانی کہ اسے وا دُرعلبرانسانی ! وہ فرمانبرداری کا انس تھا اور

اسے داوُدعلیہ السام حضرت اکرم علیہ السام میری معنوق بی سے تھے بی نے ان کواپنے دست فدرت سے بیداکیا اور ان بن اپنی رُوح میونی اینے فرشنوں سے ان کوسی وکروایا اور ان کو اپنی کرامت و عزت کا بس بیٹایا ان کو اپنے وقار كاناج ببنايا انوں ف تنافى كى تعابت كى توبى ف حضرت خواكوان كے نكاج بى دبا توميرى باندى بى ان كوا بى جنت بى معرایا، لیکن انہوں نے برے کا کی فعات ورزی کی توبی نے ان کوبرسنہ کرے اپنے قرب وور کردیا اے واور! مجسے خواوریں سے بی کہنا ہوں آپ نے بیری بات مان تویں نے آپ کی بات مانی اکب نے مجھ سے سوال کیا تویں نے آب موسطاكيا آب سے مغرش موئ توس سے آب كومهلت دى اگر آب مارى طوف رجوع كري سك توم تول كري سكے-حفرت بيجي بن اني كثير رحمه المدفر التي بي حفرت والدوعليه السلام جب نوحركونا عياست نواكس سے بينے سات ون تفہرت منه كانا كان من بالى بيت اور معورتول ك فريد مان حب ايك دن ربتا توان كے ليے ايك من بويكل من الا اجا الحراب معزت سبهان عليه السلام كو حكم دسبني كوه بلندآوازس شهرون اوراردكرد والون كواً واز دي، تالا بون ، شبون ببارون ، ونظون، ببودونصاری کی عبادت گاموں میں اعلان کرم جانچ ندادی جانی کرسند اج شفس حضرت دادر والدر السلام کا نوح رسنا جا ہے وہ آئے فراتے ہی صحافی اور شاوں سے وحتی آئے جنگلوں سے دریدے اور بیاڑوں سے کبڑے کوڑے ، کھوسلوں سے

یرندسے کے نیز کنواری مورتی اپنے پردوں سے کل آئی اور اس دن تمام ہوگ جے ہوتے صفرت وا کو علیہ السلام آئرین اکر منبر برچڑھ جا نے اور بنی اسرائیل آب سے اردگر د ہوتے برقع علیحدہ آب کو گھیرے ہوئی حفرت سیمان علیہ السلام آب کے سرسے پاس کھڑے ہوئے جن نی اور دوزن کا ذکر کرتے تو کبوٹ کو رائے اور کوچہ وقتی ، در ندسے اور السان مرجا ہے جھ قیارت رو تے چھ آب جنت اور دوزن کا ذکر کرتے تو کبوٹ کو رائے اور کوچہ وقتی ، در ندسے اور السان مرجا ہے جھ قیارت کے ہون کی منظ کا ذکر کرتے اور اپنے اور نوم کا بیان کرتے تو مرقبہ سے جانوروں ہیں سے ایک جاعت مرجاتی ہیں جب حفرت سیمان علیہ السام مرنے والوں کی کئرت دیجھتے تو عوض کرتے اباجان! آب نے سننے والوں کو ٹکرٹ کا کرٹرے کر دیا اور جنی اسرائیل ہیں سے بہت سے لوگ مرسکتے نیز وحتی جا فورا ورزین کے اندر رہنے والے جانور (اور کمڑے کو ٹرے) مر

آپ دعا ہی ہم ہونے کے بنی امرائیل کے بعض عبا درت گزار بچارتے اے داؤد علیہ السام ! آپ نے اپنے رب
سے جزا طلب کرنے ہیں علدی کی بہس کر آپ بہوش ہو کر گرطیتے جب تصرت سلیان بہ صورت عال دیجھے تو ایک عاید بائی
اکر آپ کو اس پراٹھ کینے بھر ایک ندا دینے والے کو تکم دینے کہ وہ ایوں کچارے نوا بحضرت داوُد علیہ السام کے ساتھ جس کا کوئی دوست ، ورقر بی تھا وہ عیارائی اوکر اس کو اٹھا سے کیوں کم جولوگ آپ کے ساتھ تھے ان کو جنت اور دورن کے دورن نے باک کردیا ہے۔

توایک ورت جاربائی افخاورا بین قریم کواگھاکر سے جانی اور کمتی اسے وہ شخص ہوجہم کے ذکرسے مرکبا اسے وہ جوان اور آب اینا دست مبالک این مر بر کھنے اور اینی عبادت کا ہیں داخل ہوکر اسے بندکر و بیتے اور عرض کرنے اسے داؤد سے مبود این نو داؤد بیغنبناک ہے اور کھنے اور اینی عبادت کا ہیں داخل ہوکر اسے بندکر و بیتے اور عرض کرنے اسے داؤد سے مبود این نو داؤد بیغنبناک ہے اور اینے رب سے سلسل منا جات کرتے بھر حضرت کیان علیم السلام تشریعیت اور از برین کے اور اندر میں ایک درواز سے بیٹھ جائے اور اندر جا اس موجود کرتے اباجان اور کی اجازت طلب کرنے بھر اندر داخل ہوئے اور آب سے ساتھ بجو کی ایک دو ٹی ہوئی آب عرض کرتے اباجان اور کی ایک درمیان موجود رہے۔

اس دوئی سے ذریعے طاقت حاصل سے بی بی بی بی اس سے جس مدر نظر تعالی میا ہا ، تناول فرما نے بھر ابرنسل کرتی اس کے درمیان موجود رہے۔

صفرت بزیر رفایشی رحمان فرانے بن ایک دن حضرت داؤ دعلیه السلام اوگوں کو وعظ کرنے اوران کو ڈراسف کے بیا ہز نشریف اسے تو آپ جالیں مزار افراد کے ساتھ تھے بھران ہی سے تیں ہزار مرکئے اور دس ہزاراً پ کے ساتھ واپس اے فرانے میں آپ کی دولوز مربا بات تھیں بہاں تک کوجب آپ برخون کی حالت طاری ہوتی اوراً پ گر زار بیٹ گئے تو وہ دونوں آپ کے بیٹے اور باؤں پر بیٹھ جاتیں تاکہ آپ کے اعضا واور جوڑ بجوکر آپ کا انتقال نہ ہوجا ہے۔ وونوں آپ کے بیٹے اور باؤں پر بیٹھ جاتیں تاکہ آپ کے اعضا واور جوڑ بجوکر آپ کا انتقال نہ ہوجا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عرصی اور عنها فرانے ہی جھرت جی بین ذکر با عبداللہ ہوں ہیں داخل ہوگے اوراس وقت

آپ کی عمراً طرسال تھی۔ آپ نے عابری کو دیجھا توانہوں نے بالوں اوراُون سے بنے ہوئے کیڑے بہن رکھے تھے اور بجنہدین کو دیجھا توانہوں نے گلے کی بڑیاں بھاڑ کران بی زنجری ڈال رکھی تھیں اورا پنے آپ کو بہت المقدس کے طراف بیں باندھ رکھا تھا ان کودیجھ کرخوخ زدہ ہوگئے

آپ اپنے والد ماہد کی طون اور ہے آئے بھر کھے بچوں کے باس سے گزرے جو کھیل رہے تھے انہوں نے کہا اسے بی علیہ السلام! آئے ہما رہے ساتھ کھیلئے۔ آپ نے فرمایا مجھے کھیلنے کے لیے پیدا مہیں کیا گیاراوی کہتے ہیں بھراپ اپنے والدین سے باس تنظیمین کے اور ان سے کہا کہ وہ ان کوجا نوروں کے بابوں سے بنا ہوا ابس بہنا ہیں جن نجران سے کہا کہ وہ ان کوجا نوروں کے بابوں سے بنا ہوا ابس بہنا ہیں جن نجران مال گزر ایسا ہی کیا بھراپ بیت المقدس کی طرف لوطنے ون کوان کی فقرمت کرتے اور رات بھر وہاں ہی رہتے ہی کہ بندو سال گزر سے نظے اور بہاڑوں اور گھا ٹیوں کے فاروں کو ٹھکا نہ بنا بیا آپ سے والدین اکب کی تاتی میں تکے توا کہ کو بحر اُدون سے کنارے پایا آپ نے اپنے باوں سے بلاک ہو جانے اور آپ فرمارے تھے با اللہ انہری عزیت وجلال کی قدم میں اس وقت بک ٹھنڈا بانی نہیں بیٹوں گا جب با کہ معلیم نہ موجا نے کر نیرے بان میں ایک توا ہی سے دوزہ افطار کیمیے ہو معلیم نہ موجا نے کر نیرے بان تھی اور بر بانی میں پائے بی ایک سے والدین انہوں نے بات مان کی چنا ہے والدین آپ کو وی اس دونوں کے باس تھی اور بر بانی میں پائیس سے بال تھا وی ایک تھا ہی اور بیا انہوں نے بات مان کی چنا نے آپ سے والدین آپ کو وی اس دونوں کے باس تھی اور بر بانی میں پائیس سے بال کھی اور اور ایک کی کو اس دونوں سے باس تھی اور بر بانی میں پائیس سے والدین انہوں نے بات مان کی چنا ہے آئے سے والدین ان کی جانے اس کو جانے آئے آپ سے والدین ان کی جانے اس کی بی تھی اور بر بانی میں اس دونوں سے باس تھی اور بر بانی میں پائیس سے بائی تھی اور بر بانی میں پائیس کی بائی تھی کی دونوں سے ان دونوں سے ان کی دونوں سے ان کی دونوں سے دونوں سے ان کی دونوں سے ان کو براہ برت المقدیں سے آئے۔

اب مب نمازے بیکوٹ موسے موسے تورو نے حق کہ اب سے سافھ درخت اور وہ بھیے بھی رو سے گئے اور آب

کے رو نے برصرت ذکر باطیب السلام بھی رو سنے حتی کہ آب سیوش ہوجا تے آب سلس رو سنے رہتے حتی کم انسوؤں سنے

اب کے وُضارے گوشت کو معیاڑد یا اور دیجھنے والوں کو آب کی داڑھ میں نظر آ نے مگیں آپ کی والدہ نے فرایا اگر تم کمونو

یم کوئی ایسی چیز بنا وُں جس کی وحب سے آپ کی داڑھ میں نوگوں کونظر تم اکب نظر آب سنے اجازت وسے دی حتی کم امنوں

نے نمدے کے ایک مگروٹے کو دو مہر اکر کے آپ کی گالوں پر چیٹیا دیا آپ نماز کے بیے کھوٹے ہوتے تو رو تے اور

جب وہ نمدے آسووں کے دیجھتے تو بارگاہ خلا و نہیں عرض کرتے یا اسٹر ا بر میرے آسویں اور بر میری ماں مہی اور بب

ایک دن محضرت کرمابعلیہ انسانی سے ان سے فرایا اسے بیٹے ؛ بی سنے تو الٹرتعا الی سے یہ دعا مائلی تھی کہ وہ تجھے میری انکھوں کی تھنڈک بنائے مفرت بحلی علیہ انسانی سنے موض کیا اباجان ! محضرت جربل علیہ انسانی سنے مجھے بتایا ہے کم جنت اور دوزرخ سے درمیان ایک جنگل ہے اسے وسی ملے کرسکنا ہے جو بہت رو نے وال ہو محضرت زکریا علیہ انسانی

سنے زبایا بیٹے! روو - www.maktabah.org

سون عیسی علیه ال ام نے فر مایا اسے حوار بوں سے گروہ ! الله تفالیٰ کاخون اور حبت الفردوس کی مجت مشقت بر عبر کو مبدا کرتے ہیں اور دنیا سے دورر کھتے ہیں ہی تم سے سیج کہتا ہوں کہ تو کی روٹی کھانا اور خس وخاشاک برکتوں کے ساخاس جانا جنت الفردولس کی طلب ہیں مبت تھوٹری بات ہے۔

اور کہا گئی ہے کہ حضرت خلیل السّرعلیہ انسام اپنی خطائوں کو یاد کرتے تو آپ پیغنی طاری ہوجانی اور آپ کے دل کا اضطاب میں میدوں کی سے در علیہ السلام آپ سے بیس حاصر موکوعرض کرتے آپ کو آپ کا رب سوم کہا ہے اور فرانا ہوں فرانا ہے کہ آپ نے دیجھا ایک خلیل اپنے خلیل سے ڈریا ہے انہوں نے فرایا اسے جبریل اجب بین اپنی خطا کو باد کرنا ہوں تو اپنا خلیل موار عبوں عبول جا ایم وں -

توبیا نبیاد کرام علیم انسادم کے احوال بن ان کو بیش نظر کھیں اور خوب غور کریں بیروگ باقی خلوق کی نسبت اللہ تعالی اور اس کی صفات کو زیادہ جاننے والے تھے ان سب بیانلہ تعالی کی رحمت ہواور اسٹر تعالی سے تمام مقرب بندول بریمی، انسر تعالی میں کافی ہے اوروہ بہترین کا رساز ہے۔

فصلعه

#### --شرت نوف مے سلم میں معابر رام تابیبن اوراولیا, رام مے حالات

ایک روابت بیں ہے کہ صفرت ابو بکر صدیق رضی النوعنہ نے ایک پرندسے سے فر بایا اسے پرندسے اکاش بی تنہاری الا بتوما اور مجھے انسان نے بنایا جاتا۔

صفرت ابوذر رضی الله عند نے فرایا میں جانبا ہوں کہ میں ایک درخت ہوا جھے کا ما جا حضرت طلحہ رضی الله عند نے بھی اسی ع فیابا۔

حفرت عثمان عنی رضی الله عند نے فرایا میں جا ہا ہوں کر مجھے مر نے کے بعد اٹھا با نجائے بحضرت عائشہ رضی الله عنها نے فرایا میں جا ہتی موں کرمی فیجولی لبسری موجا وُل -

تے رہا ہیں جا ہی ہوں مرب ہوی ہسری ہوتا ہوں۔ ایک روایت بیں ہے کر صفرت عمر فاروق رضی اسٹر عنہ ترب قرآن پاک کی کوئی آیت سننے تو توف کی دھرسے بہوش ہوکر گر پڑتے ادر کئی دنوں تک ان کی عیادت ہوتی ایک دن آپ نے زبین سے ایک ننکا اٹھا یا اور فرایا کاش بی بیٹ نکا ہوا کاش میرا ذکر یہ ہوتا کاش مجھے مجلد دیا گیا ہوتا کاکٹس مجھے میری ماں عنم نہ دبتی۔

مفرت عرفاروق رصی الله عند سے برآنسوکی دوسیاه لکری تھیں آب فراتے جواللہ تعالی سے درتا ہے دہ اپنا عقد منین کالآ اور جواللہ تعالی سے بال نقوی افتیار کرتا ہے دہ من مرض منس کرتا اور اگر تیامت نہ ہوتی تو ہم کچھا وری دیجھے۔ اور جب صرت عرفاروی رضی اللہ عند نے برآ بیکر کمیہ نکا دی فرائی۔

جب دهوب لبدي جائے گا -إِذَا الشُّمْسُ كُورِتُ (١) یعی سورہ تکور طرصتے ہوئے اس کا ایت اورجب نامرًا عمال كوسے جائيں گے۔ حَإِذَا لِشُحُفُ لُشِرَتُ (١) . کے بنتے تو بہوش مو*ر گریاہے*۔ ایک دن آپ آدمی کے مکان سے گزرے وہ نمازیں سورہ الطور" پڑھور ہا تھا آپ کھڑے ہوکر سنتے رہے جب بے تنگ تمہارے رب كا عذاب واقع بونے والدہے إِنَّ عَذَابٌ رَبِّكَ لَوَا قِعُ مَالَدُمِنُ وَافِعٍ -اے کوئی چیز دور نس کرسکتی۔ توآب اب وراز گوش سے زر برے اور دایوارسے ٹیک مگا کردین کا کورٹ کوٹ رہے بھر کھر دایس او منے تو ایک مہینہ بھاررہے لوگ آپ کی حبا دت کرتے لیکن بیٹرنہ جلاکہ بھاری کیا ہے۔ حفرت على المرتضى رضى الله عند في عار فيرست سلام عيد إلى وقت آب كوكو أى رنج تفواكب ابنا با تقالط بلط كريس تفرآب نے فرا یا بی نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسم سے صابرام کود بچھا ہے مین آج ان جبیا کوئی نظر نبی آنا وہ اس حال میں صبع کرتے کر بال مجوے ہوتے زیگ زر د ہونا اور حبرے برگردوغبار سونا ان کی آنکھوں کے درمیان ملکہ مجرلوں کی الفول كاطرح موتى ان كرات الله تعالى كے بلے سورے اور قبام مي كررتى اور وہ قرآن پاكى تدوت كرنے وہ اپنى بيشانى اور یاؤں میاری باری دور ڈالنے صبح ہوتی تواسرتعالی کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح کا نیتے جس طرح ہوا کے ساتھ درخت بنا ہے اوران کی آنھوں سے آنسو بہتے تی کہ ان سے کیڑے تر بوجائے اللہ کی قسم اس گرا ایس توم کے ساتھ ہوں جو فقات میں دات گزار تے ہی چھر آب کواسے موسے اوراس سے بعداب کو بنتے ہوئے دیکھا نہیں گا حتی کہ این مجم نے آپ مصرت عران بن مصبن رصی الله عنه فرمات میں میں جا بنا ہوں کر را کھ بن جا دُن ا ورسخت اندھی سے دن ہوا ببرے حفرت ابد عبده بن جراح رض اللرعند نے فرایا بی جائے ہوں کرمی سندھا ہو اا ورمبرے کھوا سے مجھے ذکے کردیتے (١) قرآن محمد، سورهٔ تنکورآیت ۱ ١١) قرآن مجيد، سورهُ تنكوير آيت ١٠ (٣) قرآن مجيد سوره طور آيت >

www.maktabah.org

چروہ میر گوشت کھا بیتے اور شور با بی بیتے ۔۔ حضرت علی بن حمین (حضرت امام زین العابدین) رضی الٹرعنہا جب وضو کرنے توا یب کا زنگ زرد موجانا آپ سے گھروا ہے ہو چھتے بروضو کے وقت آپ کوکیا ہوجا اسے ؟ آپ فرماتے کیا تمیں معلوم ہے کہ می کس کے سامنے طوا ہونے کا الادہ کرتا ہوں۔

حفرت موسى بن مسعود رحمه الله فرمانتي بي حبب م حضرت سفيان توري رحمه اللرك باس ينجيف قوان ك توف اورجزع وْع كود يَق كرول سيحقة كر جارك ارد كرداك ب-

ایک دن معزفاری نے بڑھا۔

هَذَهُ كِنَا بَنُكُونَ مَنُكُونَ عَلَيْكُمُونِ لَحَقِّ - (۱) برمهال كلها موانامهٔ اعمال جو تنهارے اعمال سج ببان و برگاه دبیس کی حفرت عبدالوا حدین زبدر حمداد شرور پرسے حتی که ان بربیوشی طاری سوگئی حب ان کو افاظ موانو بارگاه مطروندی بی عرف کیا اسے اعلی از بری عزت کی تسم اجس فارشکس موانیری نافرانی سے بچوں گابی نوابی توفی سے اپنی عبادت و مدی دو فوا

پریرو مرد را مخرم رحمرا مشر شدت خون کی وجرسے فراک پاک بیں سے کھے سننے بیز قادر بنہ ہونے ان کے باس کوئی ایک موت حون یا آت بڑھی جاتی تو دہ ایک چنج مار نے توکی دن تک ان کو ہوٹ سے آتا حتی کہ فنبیان ضعم کا ایک شخصان سے بالس آیا

يُؤِهُ نَحْسُوا لُمُنْفِينَ إِلَى الْكَرْحُلِ كَفُدًا وَنَسُونَ جن دن عم منقى لوگوں كور عن كى طوف مهان ساكر جائيں كے الْمُعْبِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِمُدًا- (٢) اورمر موں کو جہنم کی طوف ہائک کرنے مائل گے۔ آب نے فرایا بی مجرموں بی سے ہوں اور شقی لوگوں بی سے نہیں ہوں اسے فاری ! دوبارہ برھواکس نے دوبارہ يرها تواك نعوالد نعره الما اورروح بروازكركئ يحضرت يحلى بكار ربت رونے والے سے ما منے بچھاكيا۔ وَكُوْنَرَىٰ إِذْ وَقِفُواْعَلَى وَتَبِهِ عَ- اوراً رُمْ وَبِجُومِبِ الْ كُوان كرب مع سامن كوان

توانہوں نے ایک چنے ماری کہ اس سے جا رہینے تک بیار ہے بھرہ کے اطراف سے لوگ ان کی عبا دت کرتے ۔ حضرت مالک بن دبنار رحمہ الشر فواتے ہیں بی بیت الشر شراف کا طواف کر رہا تھا کہ بیں نے ایک عبا دت گزار لونڈی کو

(١) فراک مجيد، سورة هاشيراتيت ٢٩

(١) قرآن مجيد، سورة سريم آنت ٨٥،٨٥

رس قرآن مبيد، سوية انعام آيت ٣٠

دیجھا جرکھہ شرفین سے پر دوں سے نظی ہوئی تھی اور کہ رہ تھی گنتی ہی نوا شات ہیں جن کی لذت چلی گئی لیکن علاب باتی ہے

اسے مبرے رب ایک نیرے ہاں جنم سے سواکوئی اور سزاا ورعزاب ہنیں ہے، یہ کہر کروہ روتی رہی اور طلوع فجر تک وہی کوئی رہی حضرت مامک فر مات ہی جب یں سے اسے دیجھا تو ہیں نے اپنا ہاتھ مر رپر رکھا اور چینے ماری ہیں نے کہا مامک رائی کی ماں دوسے (بعنی ہما واکیا جال ہوگا)

روایت کیا گیا کم عوفہ کے ون نوگ دعامانگ رہے تھے اور حضرت فینسل رحم الله گمت و بیے کی دل علی ماں کی طرح رور ہے تھے جب سورج عزوب ہونے کا تواپ نے داڑھی کو بیڑا چر آسمان کی طرف سرا طایا اور فرمایا اگر تو مجھے بخش بھی دے تی مصر تھے ہے ہے جو لوگوں کے ساتھ واپس تشریف لے کئے ۔

حفرت ابن عبائس رضی الله عنها سے ڈرنے والے دوگوں سے بارسے بی یوجھا گیا تو آپ نے فربایا ان سے دل فون کی دھ سے زخی ہوتے ہیں اور آ بھیں روق ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیسے فوش ہوں جب کم موت ہمارا بھیا کر رہی ہے قبر ہما سے سانے سے اور قیامت کا ہم سے ویوہ کیا گیا ہے ہم نے جہم سے اوپرسے گزرنا ہے اور اللہ تو ہما دارب ہے سے سامنے کہ ور مذار سر

معزت من بھری رحمامندایک جوان سے باس سے گزرسے اور وہ لوگوں کی ایک مجلس میں بھا ہوا ہنے بین مشغول نھا صزت من نے فرایا اسے نوجوان ایک توبل صراط بارکر حکا ہے ؟ اسس نے کہا ہمیں فر مایا کیا تم جائے ہوکر جہنت میں جاؤگے با دورخ میں ؟ اسس نے کہا ہمیں ، فرایا توبہ ہنی کمیں ہے ؟ فراتے ہی اسس کے بعلاس نوجوان کو ہنتے ہوئے نہیں دیجا گیا۔ حفزت عادین عدر مرحب بلیجے تو قدموں سے بل بشخنے کہا گیا کہ آپ اطبینان سے میوں نہیں بیٹھنے ؟ وہ فراتے وہ امن

والوں کا بیٹھنا ہے اور بی ٹیامن بنس بول کبوں کہیں گنا ہ گار ہوں۔ حضرت عربت غیدالعز بزر حمد اللہ فزماتے میں اللہ تعالی نے جو بندوں سے دلوں میں ففلت ڈالی ہے تو بیھی اللہ تعالی کی رحمت

ہے ناکہ وہ اللہ تغالی محتوف سے مرہ جائیں۔ معنوت الک بن دینار رحمہ اللہ فرانے ہی میں نے ارادہ کیا کہ بیں سرتے وقت لوگوں کو حکم دوں کہ وہ مجھے بیٹر ماں اور

حضرت الک بن دبیار رحمہ اللہ فرائے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ ہیں مرتے دفت کوگوں کو تکم دوں کہ وہ تھے بیٹر باب اور طوق ڈال کراللہ تعالیٰ کے باس سے جائیں حب طرح بھا کے ہوئے غلام کواس کے الک کے باس نے جا با جاتا ہے۔ حزت عاتم اصم رحمہ اللہ نے فرایا کسی اجھی جگہ کے دھو کے بیں نہ آؤ کیوں کہ جنت سے بہتر کوئی حگہ نہیں لیکن صفرت ادم علیہ السام سے ساخہ ہو کچھ ہوا اسی حگہ ہواا ور کہ زب عمادت کی کٹرت تہیں دھوکہ دھے کیوں کہ ابلیس کے ساخہ ہو کچھ موادہ ایک طول عرصہ عباوت کرنے سے بعد ہوا اور کٹرت علم سے بھی دہوکہ نہ کھا ہی کوں کہ بلعام المبعم بن باعور) اسماعظم اجھی طرح جانتا تھا تو دیجھ اکس کا انجام کیا ہوا نیز نیک لوگوں کی زیارت بھی نہیں دھوکہ نہ دھے کیوں کہ نبی کرم ملی اللہ علیہ وسلم سے بٹیا منام کسی کا نہیں کہ ہے۔ آفار ب اور وشمن آپ کی ملافات سے فائدہ صاصل نہ کرسکے۔

www.maktabah.org

حفرت سری سفظی رحمالله فرمات میں میں ایک دن میں کئی مرتبہ اپنی ناک کی طرف دیجھتا ہوں مجھے بہ طرم قوا ہے کہ کہیں میرا چہرہ سبیاہ نہ ہوجائے حضرت الوصف رحمہ الله فرمانے ہیں جالیس سال سے میرسے دل میں بیان فقا دہے کہ الله تعالی مجھے نفنب کی نگاہ سے دیجھ رہا ہے اوراکس بات ہر میرے اعمال ولالت کرد سبے میں۔

ا يك دن حضرت عبداللرين مبارك رحمه الشرائين احباب كى طرف فيلط توفر مايا من ف كذشند دات الله تعالى برجرات كى ب

بعنى من نے اس سے جنت كا سوال كيا ہے۔

معزت محدین کعب فرطی رحمه الله کسی والده نے ان سے فرایا اسے بیٹے ایس تجھے بین بی تھی باک عابتی تھی اور بڑا ہونے کے بعد بھی پاکمزہ ہی جانتی ہوں گویا تو نے اپنے اور بلاک خیز مسلط کر دیا ہے کیوں کہ تو دن دات عبادت کرتا ہے انہوں نے فرمایا اسے مال واللہ تعالی میرے اعمال پر مطلع ہے اور اگر میرے اعمال میں کچھ کن ہوئے جن پر وہ الرض ہوگیا تو میں بات سے نگر موجا دُن اگر اللہ تعالی فرمائے کہ مجھے اپنی عزت وجلال کی فسم بی تجھے نہیں بخشوں گا۔

حضرت ففنیل رحماللہ فرمانے میں میں کسی بنی مرسل، مقرب فرشتے اور صالح بندے پررشک نہیں کڑا کیا قیامت کے

دن ان وگوں برعناب نہ ہوگا میرے بینے فابل زنیک وہ سے جو سیاسی ہنیں موا-

کیکہ اس کے مارکو تاریخ ہے۔ کیکہ کا استان کی استان کار کی استان کر

حصرت ابن میسو رحمہ اللہ سے مردی ہے جب ایک بستر پر تشر لیب سے جائے گائی مری ال مجھے نہ جنی ان کی ماں نے فرایا اے میں و اللہ نغالی نے تجھ سے ابھا سوک کہا نجھے اسلام کی ہدایت دی انہوں نے فرایا ہاں تھیک ہے ایکن اللہ نغالی نے مہسب بیان کیا کہ ہم جہنم میں جائمیں گے اور ہر بہنیں فرایا کہ اسسے سے سے کی جائے گار کہ الفظ ہے ما در کا انفظ ہے ما در کا امین اسلی محفرت فرق سینی سے کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ نغیب خیر بات بنائیں جربنی اسرائیل سے آب نک بہنی ہوانہوں نے فرایا مجھے یہ بات بنبی ہے کہ مبت المنفدس میں یا نجے سوکنواری دو ایس جربنی المرائیل سے آب نک مال اللہ تھا ۔ نہوں نے فرایا محملے یہ ایس ہی دون ایس کمیل اور میں اللہ تھا ۔ نہوں نے فرایا ہے بار سے بس گفتنگ کی تو وہ سب کی سب ایک ہی دون ایس کمیل مفرد مرکزرکا سوال کرتے ان سے بھی عوب کی مالیا جنم کے فوت دو اللہ نفال سے کبھی عبی جت کا سوال خرایا جنم کے فوت درگزرکا سوال کرتے ان سے بھی ری کی حالی ہی آب کو کسی جزئی خواہش نہیں ؟ انہوں نے فرایا جنم کے فوت

نے بیرے دل میں تواہش کے بیے کوئی جگر نہیں تھیوٹری ۔کہاجا یا ہے کر انہوں نے جالیس سال تک نہ توا سمان کی طرف سراطا با اور نہی ہنے۔ایک دن انہوں نے سراطا یا تو گھرا کر گر طیہ اور ان کی اُنتیں جیٹ گئیں اُپ کاطریقہ تھا کہ رات کو اپنا جسم طون كركبين سنة توبيس ببوكيا ورس كبهى أندهى علنى بالبجلى كرنى يا غليرمهنكا بواتوده فرات ميرى وجر ساوكوں كورم صيب بيني ارعطادم جائے تو توگوں کو سکون کے۔

مصرت عطاد رحمه التدفرما تنصبي عم عتبه غلام مح سمراه بالبرنطي مهمين بوره محل تنصر اور نوتوان على وه فجري غازعشاد كے وصورسے برصف تھے اورطوبل تيام كى وجرسے ان سے باؤں سو ج كئے تھے اور انتھيں اندركو دھنس كي تقين جرطے بادوں سے ل سے تھے اور دگیں بادیک تا روں کی طرح معلوم و تی تھیں وہ ایسے ہو سے تھے گو باان سے جمطے تر بوزے چھالے ہوں اور كوبا وه قرول سے نكالے كئے بى وه تبات تھے كم الله تعالى نے سطرح اطاعت كزار لوكوں كوعزت بختى اورنا قربان لوكوں كو ذلل كياوه على رہے تھے كمان س سے ايك ايس على سے گزرا حبال وہ بيونس بوكر گرط الس كے دوست اس كرد بيط كررون في كل و دن سخت سرونها ليكن الس ك با وجود الس كى بيشانى بريسينداً يا سوافها انبول في يا يى لاكرالس سے جرب يرمارانواس افا فنهوا انبول في اس سعاج الوجها تواكس في كم مجه بادأ كبا تفاكري في الشريان كي ناف مان

حضرت صالح المرى رحمه الله فريات من من في اوت كزارلوكون من سعا يك سع ياس برأيت طرحى -جس دن آگیں وگوں کے جرے بدل عائی گے داور وہ کہیں گے کاسٹ ہم اللہ تفالی کا حکم مانتے اوررسول صلی السعليروسم كى اطاعت كرت \_

يَوْمُ تَعَلَّبُ وُجُوهُهُمُ فِي النَّارِ يَقُوْلُونَ مَا كَيْنَنَا أَطَمْنَا اللَّهُ كَاطَعْنَا الرَّسُولَ-

ریسن کر) وہ زابدہہوئس موکبا ورحب افا قرموانواس نے کہا سے صالح ! مزید طیصے کیوں کرغم مور ہے ہیں بی

كلما أرادواك يغربوا مرفيا اعبدوا فيها

وه حبب على الس رجهنم است نكلف كااراده كرب سكان كواكس من وايس بين ديا جائے كا -

يآيتسن كراس كى رُدح برداز كركى اوروه كرايا-ابک روابت بیں ہے کر حضرت زرارہ بن الی اوفی رصی السّرعنہ نے لوگوں کو صبح کی نماز طرحا تے ہوئے یہ آیت رطعی ۔

(١) قرآن مجيد، سورة احزاب أكبت ٢٦

<sup>(</sup>١) قرآن مبيد، سورة حج آيت ٢٢

بحرجب متورجيونكا جائے گا-

فَا ذَا لَقَرِ فِي النَّا تُحَوِرِ اللَّا تَقُورِ اللَّا تَقَالَ رَكِ اللَّا تَقَالَ رَكِ اللَّهِ اللَّ

صفرت بزید زمانتی رئی الله وسف المرا مورت عربی عدالورز و حمالتر کے پاس تشریف ہے گئے تواہوں نے کہا ہے بزیدا بھے

کی فصیت فرائی الله وسف فرایا ہے امرالمونین حال وقا بیلے خلیفہ بنیں ہو جوم جا دکے رہائی ہے بیلے بھی فلفار دنیہ اسے رخصت ہوئے بیس کر حضرت عربی عدالعزیز رونے گئے بھر فرایا مزید کچھے بنا بھے انہوں نے فرایا ۔اے امیرالمونین ا
عزت آدم علیہ السلام اوراک سے درمیان آپ سے جننے احداد گزرے ہی وہ سب فوت ہوگئے بسن کر آپ روئے بھر
فرایا مزید کچھے بنا بیٹے انہوں نے فرایا آپ سے اور جنت و دور رہ سے درمیان کوئی منزل نہیں سے بیس کر صفرت عربی عبد العرز رحم الشربیون مور گر کوئی۔

حضرت ميمون بن مران رحم المدفر الشين حبب برأمت كرمم نازل مولى -

كَانَ جَهَدَّ عَدَلَمَ وَهُ هُمَا جُمِعِينَ - ١١ اوربي شك ان سب سي جينم كا وعدوب -

توصرت سان فارسی رضی المرعز نے جینے اری اور اپنا ہاتھ، سربر رکھ کرجا گھوٹے ہوئے بین دن نگ ان کا بتر نہ جیا۔
صفرت داود طائی رحم اللہ نے ایک خاتون کو دیجا جو اپنے بہتے کی قبر سے سرہا نے دوری تھی اور کہ رہی تھی اسے برب بہتے ہوئے ہوئے ہمناوم نہیں نبر ہے کس رضار کو کھوں نے بہلے کھا یا ہے۔ بیس کر حضرت واود طائی رحم اللہ نے بری اور اسی حگر گر اللہ بہت کہ حضرت سفیان توری رحم اللہ بیار ہوئے تو ان کا بیشاب ایک ذی رکا فر) طبیب کو دکھایا گیا تو اس سے کہا خون نے اس کا جی ایک دی رکا فر) طبیب کو دکھایا گیا تو اس سے کہا خون نے نہا کہ جہر نہوت کا ایک دروانو کھول دے تو اس میں ان جیسا کو پہنیں دیجا۔ حضرت احمد بن صنبل رحمہ اللہ فرائے ہیں بی نے اللہ تا ہے سوال کیا کہ وہ مجھ برخوف کا ایک دروانو کھول دے تو اس نے کھول دیا جھر مجھے اپنی عقل پر طرحسوں ہوا تو ہی سے عرض کیا اسے میرسے رب یا میری طاقت سے مطاباتی رکھنا، تو اس سے میرسے رب یا میری طاقت سے مطاباتی رکھنا، تو اس سے میرسے رب یا میری طاقت سے مطاباتی رکھنا، تو اس سے میرسے رب یا میری طاقت سے مطاباتی رکھنا، تو اس سے میرسے رب یا میری طاقت سے مطاباتی رکھنا، تو اس سے میرسے رب یا میری طاقت سے مطاباتی رکھنا، تو اس سے میرسے رب یا میری طاقت سے مطاباتی رکھنا، تو اس سے میرسے رب یا میری طاقت سے مطاباتی رکھنا، تو اس سے میرسے رب یا میری طاقت سے مطاباتی رکھنا، تو اس

رون الدرون عبدالله من عروبی عامی درصی الله عنها ) منے فرایا روز اگر رونا نه کا بونورونے کی کوشش کروبس اس ذات کی فقر عبدالله من الله عنها کوئند میں الله عنها کوئند میں میری جان ہے اگر تم میں سے سے کسی کوئلم بتوا تو وہ اسس قدر حیجیتا کو اکسس کی آواز اس خوار میں الله علیہ وسلے ماز برج حدا کہ اس مدیث کی طوف اشا رہ کیا آئیے اس طرح نماز برج حدا کہ اس حدیث کی طرف اشا رہ کیا آئیے ارزا دونایا۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجد سوية مرتراتيت ٨

<sup>(</sup>۲) قرآن مجد: سورة جرآب www.maktabah. (۳)

اركم وه بات جاست جوس جانبا مول توتم سننة كم اور

كُوْتَعُلُمُونَ مَا اَعُلَمُ لَضَعِكُمُ قَلِيدًا وَكَبَكُيْمُ

حزت عنبری رحمرالله فوات بن اصحاب مدیث حفرت فضیل بن عیامن رحمداللرک دروازے بیجے موسے نوائیے روٹ ندان سے ان کو معبا نکا زنوانہوں نے دیکھا کہ) آپ دور ہے تھے اوراک کی داڑھی مبارک ہل دی تھی آپ نے فرایا تم يرقران پاك برخصنا لازم اورنمازكى بايندى ضرورى معا ورب وفت مديث كابنين بردون ، كو كوان عاجزى اوردون والعے كور يكارنے كا وقت ہے إس زمانے ميں اپنى زبان كى حذا طت كرو اپنى حكر جي في اورول كا علاج كروا تھى باتوں كواختياركروا وررى باتون كو جهور دو-

ایک دن حفرت فضیل رحمرافتر کود کھا گیا کہ آپ جل رہے تھے بوچھا گیا کہاں تشریف الے جارہے بن ؟ انہوں نے

وْ ما المحص معلوم بنس كويا وه خون كى حالت بن جل رب تحصر

حزت ذرین عرف اینے اب مفزت عربی در در حمها الله سے بدھیا کیا وج سے درسرے وک گفتوا کرتے ہی توكون عي بني رونا اورجب أب كلام فرات بي توسرطون سے رونے كا أواز سائى دين ہے انہوں نے فراياجس مورت كابيركم موجائ اس كرون اوراجرت مے رونے والى كر رونے ميں فرق سے

منقول ہے کہ ایک عاعت ایک عابد سے پاس کھڑی ہوئی اور وہ رور ہاتھا انہوں نے کہا انٹرتعالی آپ پررم فرکے رونے کی کی وجہے واس عابدتے تواب دیا ایک زخم ہے جس کو ڈرنے والے لوگ اپنے دلوں میں یا نے ہی لوچیا وہ کیا ہے؟ فرایا اللہ تعالی کے سامنے بیش مونے کے لیے جوندامو گی-

حفرت فواص رحماللدرورب تحصاورابني مناجات مي كت تحصي بورها موا اورميراهم تبرى فدمت سے كمزور مو

ہوگ بین تو مجھے آزاد کردے

حفرت صالح مرى رحم اللفرمانيم إك مزبر حفرت ابن سماك رحم الله سما ين تشريع بالت الشريع بالمتحاور فرما إب عادت كزار ساتفيوں كے كيم عائبات دكھاؤيں اسے محلے كے الك شخص كے باس لے كيا و تھونير ہے بن رسّا تھا ہم نے اس سے اندرا نے ک اجازت مالگی اورا ندر علے سے دیکا تو ایک شخص حیاتی بنا رہا تھا ہی نے اس کے سامنے آت براھی۔ حب ان کی کردنول می طون ا ورز تجرس مول کی کلو لئے ہو إِذِالْاَغُلَالُ فِي آعْنَا فِهِمُ وَالسَّلَاسِلُ یانی بی گھیلے جائی کے جراک بی دیکا نے جائی گے۔ يُسْتَعِبُونَ فِي الْحَمِيمِ نَصَّفُ السَّارِ

(۱) مجع بخارى طبدع ص ٥ ٢ ٢، كتاب التقسير

(١) قرآن مجيد، سورهُ غافراً بين ١ www.makto

(بسن کر) استخص نے ایک بینے ماری اور بہوٹ ہوکر گرط جنانچہ ہم اسے اسی حالت میں چھوٹ کرچھے گئے دوس سے کے باس سنے اس سنے بھی جنے ماری اور بہوٹ میں ہوکر گرط ہم اسے اسی حالی بڑے اور بہوٹ میں بندے کے باس جانے کی اجازت طلب کی اس سنے کہا تم داخل ہوسکتے بشرط بکہ ہمیں، ہمارے دیب سے ندروکو میں نے اکس کے باس براکیت برط ہی ۔

ذَكِكَ لِمِنَ خَافَ مَقَا فِي وَخَافَ وَعِيْدٍ يَمِ السَّرِي فِي جومي عفور كُولُ إلى سِنْ فَالِي عَلَى السَّنْ فَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ا بکٹنف نے حفرت حسن بھری رحمہ انٹرسے بوجھیا اسے ابوسید ا آپ نے صبح کیے کی ؟ انہوں نے فر مایا اچھی طرح ۔
بوجھا کیا حال ہے ؟ اس پر حفرت حسن مسکو نے اور فر مایاتم میری حالت بوجھتے ہوان بوگوں سے بارے بی تمہارا کی خیال ہ جوکت تی سوار موسے حب دریا سے درمیان ہنچے تو کئتی ٹوٹ کی اور ان ہیں سے ہرا کی، ایک کالی سے ساتھ دلک کیا تو وہ کس حال ہی موگا ؟ اکس نے کہا سخت حالت ہیں ہو گا حضرت حسن رحمہ انٹر نے فرایا میری حالت ان کی حالت سے

بھی زیادہ سخت ہے۔

سفرت عرب مبلا عربی در حمد الله کی ایک لوزلی ان سے باس کی اور مدہ بینی کیا جروہ گھری مسجد کے باس کولی ہو کئی اور دور کوت نمازا داکی اس سے بعداس پر نیند کا غلیم ہوگی اور دہ سوگئی دہ فوایس کی حالت ہیں روئی بجب بیلار ہوئی تو ہوت و تو تو تو اس نے اللہ بین نے دور خ کو دیجا دو تو تو تو اللہ بین نے دور خ کو دیجا دو دور خوں پر بھولک دبی تھی بھر بل مراط کولا کر اس سے اور پر کھا گیا آپ نے پوچھا چرکیا ہوا اس نے کہا عبد لملک بن مردان کو دور خوں پر بھولک دبی تھی بھر بل مراط کولا کر اس سے اور پر کھا گیا آپ نے پوچھا چرکیا ہوا اس نے کہا عبد لملک بن مردان کولا کر اس بیل بر جراجا یا گیا وہ قور اساجلا کہ بیل اور وہ جہنم میں گرگیا حضرت عمر بن عبد الملک کولا یا گیا اور دہ جہنم میں گرگیا تو تھوٹر اساجلا نہ کہ بیل اور دہ جہنم میں گربیا اور دہ جہنم میں گربیا اور دہ جہنم میں گربیا دورہ جہنم میں گربیا اور دہ اسی طرح جہنم سے دلا کولی کی دہ جی تھوٹر اساجیا کہ بیل السے کی اور دہ اسی طرح جہنم سے دلاگی ۔

مفرت عمرن مبدالعز بزرهم الله نفرایا چرکیا بوا ؟ اس نے کہا ہے امبر المونین ! التدنعالی کی قسم بھراک کو لایا گیا بہس کر حضرت عربن عبدالعز بزرهم الله نے ایک چنے ماری اور بہویش موکر گرطیسے وہ ایب سے باس کوطی ہوکراک کے کانوں بیں سکنے لگی اسے امبرالمونین ! اللہ کی فیم ! بیں نے ایپ کو دیجھا کہ آپ نبجات باسکے قسم بخلا ! بیں نے آپ کو دیجھا کہ آپ نجات باسکتے راوی فرمانے ہیں وہ اس طرح اکواز دیتی رہی اور آپ جیا تے اور باؤں اٹھا اٹھا کر مارت رہے۔

حکایت کیا گیا ہے کر حضرت اولیں قرنی رحماللہ واعظ کے پاس تشریف استے اورائس سے کلام سے روشے جب وہ ہمنم کا ذکر کرنا تو حضرت اولیں چنچے مار سے بھر الحظ کر میں بڑت تو لوگ آپ کو بابگل آپائل کہتے ہوئے آپ سے بیجھے بگ جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی الشرعنہ نے فرایا مومن کا خوت اس وقت یک بہنی تھے ہوا جب تک وہ جہنم کے کی کو آپ نے بیجھے نہ تھے واڑ دے۔

مرت طائرس رحمه الله سے بلنے کھونا بچھایا جا ہا آپ اس پر لیٹنے اور اس طرح اور طی پوٹ مونے جس طرح گرم کڑا ہی ہی دانے ادھرا دُھرا تھیلتے ہی بھرا ترکربت کو لیسیف دیتے اور صبح کے فبلد رُخ ہوجائے و نماز بڑسے اور فرما جہنم سے ذکر نے ڈررنے والوں کی نبندا ڈرادی -

بریم سے در حسن بھری رحمہ اللہ ننے فرایا ایک شخص حہنم سے ایک ہزار سال بعد نکالاجائے گا دمچر فرایا ، کاکٹن وہ تحق میں ہوتا اگریب نے بربات جہنم میں ہمیشہ رہنے اور سرے خاتنے سے فرون سے فرائی۔

ایک روایت بن ہے کہ آپ جالیس سال تک نہیں ہنے،۔ رادی کہتے بنی بن جب ان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو یون علوم ہوا گویا وہ ایک فیدی ہی جنہیں ان کی گردن مارنے کے لیے لایا گیا ہے ادرجب وہ گفتنگ کرتے تو گویا آخرت کو دیجھ رہے ہمی اور اکس کو دیجھ کر تباریجے ہی اور مب وہ خاموش ہوتے تو گویا ان کی آنکھوں کے درمیان آگ بھڑک رہی ہے

www.maktabah.org

اورجب ان براس شرت غم وحرن کا عتاب کیا گیا توانوں نے فرا یا بین اکس بات سے بے فوت ہیں ہوں کہ اگرانڈ تعاسطے نے میرے بعض نا پندیدہ اعمال کو دیچو کمجہ پر عفن فر بایا اور کہا جا و میں تہیں ہیں بخشا تو میراعمل کرنا ہے فائدہ ہوگا۔
حفرت ابن سماک رحم العرفر کم تحت ہیں سنے ایک دن سم محلس ہیں وعظ کیا تو لوگوں میں سے ایک فوجوان نے کھڑے ہوگر کہا اے ابوالعباس ایا ب نے آئی ایک ایسا کالم کہا ہے کہ اگر ہم اکس سے علاوہ کوئی بات نہ سنیں تو بھی کوئی برواہ نہیں میں نے بوجھیا وہ کو نسا کالم ہے اللہ تعالی آب برحم فرائے والی سے کہا اکب کا یہ قول کہ دو حگر ( میں سے ایک میں) ہمیشہ رہنے ہوئے جا ایک کا یہ تول کہ دو حگر ( میں سے ایک میں) ہمیشہ رہنے کے خیال نے خالفین سے دلوں کوئکر طربے گرفیے کردیا چروہ نو جوان مجرسے خالم ہو گیا میں نے اس سے بارے میں لوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ بمیار ہے اور گی اس سے بارے میں لوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ بمیار ہے اور لوگ اکس کے بارے میں لوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ بمیار ہے اور لوگ اکس کے عارب میں لوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ بمیار ہے اور لوگ اکس کے عارب میں لوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ بمیار ہے اور لوگ اکس کے بارے میں لوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ بمیار ہے اور اس کی عیادت کے لئے جاتے ہیں۔

چانچرمی جی اس کی بیار برس کے لیے گیا اور میں نے کہا اے بھائی بین آپ کوکس حالت بین دیجورہا ہوں واکس نے کہا اے ابوالعباس ایر آپ سے اس قول کی دجہ سے ہوا ہے کہ جنت یا دوز خ بی سے کسی ایک مقام پر ہمیشہ رہنے کے فوت نے کہا اے ابوالعباس ایر آپ سے اس قول کی دیا۔ فول کی دیا۔ فول نے بین جھر وہ تو ہواں انتقال کر گیا اللہ تعالی اس بررحم فرمائے بین نے اسے تواب بین دیا ورحم میں دیا اور مجھ بین دیا اور مجھ بین دیا اور مجھ بین دیا اور مجھ

پررم فرایا نیز مجھے منت میں داخل کردیا ہیں نے لوجیا کس عمل کی وج سے اس نے کہا اس کھے کی وج سے۔

توابنیہ کرام ، اولیا و غطام اور علا و کرام نیزصالحین کے فوت کا یہ حال تھا اور بھیں نوان کی نسبت زیادہ فرزا جا ہے مکن
یہ مطلب بنیں کرج ب گذا ، زبادہ موں تواس وقت نوف بدا ہو لکہ دل کی صفائی اور کمال موف کی صورت ہیں بھی فوت ہوا
جا ہے ور نہ کئ ہوں کی قلت اور بدا وات کی کرت ہے خوتی کا سب بنیں ہوسکتی بلکہ شہوت نفس کی اطاعت ، بدنجی کا غلبہ اور
غفلت نیز دل کی سختی کی وجہ سے اپنے اعمال کونہ دیجھنے قرب موت کے باو تو د میدار نہ ہونے ،گذا ہوں کی ترت کے باو تو د تو تو میں نے او تو د میں نہائے موت کے بیدا نہ ہونے والوں کے حالات و پیجھنے کے باوجود تو فوت کے بیدا نہ ہونے بڑے خات کے کے نوٹ کے

اثر انداز ہونے کی صورت ہیں ہم ہوسکتا ہے کو اطر تعالی کی پارگاہ میں دعا کریں کہ وہ اِپتے فضل وکر ہے ہمارے احوال کی اصلاح فوائے اور ان بالوں کا نداک کرے اگر مصن زبانی سوال بغیر است حداد سے نفع دبتا ہو۔

اور عیب بات تو بہتے کہ دنیا میں جب ہم مال کی خواہش کرنے ہی تو کھیتی بالڑی کرتے ہیں ، درخت لگا نے ہی اور تجارت کرتے ہیں نیز دریا وُس اور خشکی کاسفر کرنے ہیں اور جب علی مرنبہ صاصل کرنا جاہتے ہی تو خور وفکر کرنے ہی اور اکس سے حفظ و تکوار سے سلسلے میں مشفقت اعظامتے اور شب بعادی کرتے ہیں ہم نلائش رزق سے سلسلے بی کوئشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ضمان براعثما دکر کے گھریں بیٹے شی بی جائے کہ ہم صوب اسی براکفا کریں کہ بااللہ بھی درن عطا فرا۔

اورجب افرت کی طائمی سلطنت برنظر کرتے می تو مرت اسی بات برقناعت کرنے میں کرزبان سے کہدوی یا اللہ!

ہمیں بخش دے اور ہم بررحم فرا اور حس ذات سے ہماری امید واب نہ ہے اور جس کے نام سے ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں وی ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے۔ وَاَنْ کَنْیْسَ بِلُدِ نَسْمَانِ الِدِّ مَاسَنی ۔ اور انسان کے بیے وی کچھ ہے جس کے بیے وہ مخت

رتاب

اور تمیں کوئی دسوکر انٹرنال سے بارے میں دسوکے میں نظامے۔ اوروه ارشاوفر آنائے۔ وَلَا الْمُغُرِّنَ نَكُمُهُ مِاللّٰهِ الْعَنْ فُولُ۔ ٢١

اورارشا دفر مایا۔ یا آبی الدِنسان ماع کی مِرق کے مِرق کے اسان! مجھے رب کریم کے بارسیس سے انگر دیو۔ (۱۳) وسو کے ہیں ڈالا۔

چور سب باتی ہمیں دھوکے اور ارزوں کی وا دیوں سے تہیں کا لئیں اور نہی ہمیں بیدار کرتی ہیں ۔

ہی گھائل کرنے والی بات، اور شقت ہے اگرا ملرتعالی توبۃ النفر وسے در سعے ہم برایا فضل نہ فرائے اور بوں ہماری السن کی کا تدارک نہ فرائے۔ ہم اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہماری توبہ کو تبول فرائے۔ بلکہ ہم اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں توبہ کا شوق وال دے اور توب کے دوہ ہمارے دلوں میں توبہ کا شوق وال دے اور توب کے سوال کے لیے محفی زبانی حرک کو عابیت نہ بنائے اس طرح ہم ان لوگوں ہیں سے سوال کے لیے محفی زبانی حرک کو عابیت نہ بنائے اس طرح ہم ان لوگوں ہیں سے سوجوائیں گے جو کہتے ہی عمل ہمیں کرتے ہیں اور جب عمل کا ذفت آ ناہے تو ہم نا فرانی کرتے ہیں اور جب عمل کا ذفت آ ناہے تو ہم نافرانی کرتے ہیں ورسوائی کی اس سے طری علامت کیا ہوسی ہے۔ ہم الشرقال سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل وکرم اور احسان سے ہمیں توفیق اور بدایت عطافر ہائے۔

واس سے ہمیں توفیق اور بدایت عطافر ہائے۔

رسان ہے ہیں وی اور بہت میں اور کو سے میں ہو ہم نے ذکر کیا ہے کیوں کر تھوٹرا ہو دیکن قبول کرنے والے اب ہم خالفین کے احوال کا ذکراس سینیم کرتے ہیں ہو ہم نے ذکر کیا ہے کیوں کر تھوٹرا ہو دیکن قبول کرنے والے دل تاک بینچے جائے وہ کا فی ہے حب کر زوادہ ہوا ورغافل دل تک بینچے ہے مقصد ہے۔
ایک را ہب ہونتی بندوں ہیں تھا اس سے حضرت عیلی بن ایک خوال فی رحمہ اسٹر نے نقل کیا کہ انہوں نے اسے ایک را ہب ہونتی بندوں ہیں تھا اس سے حضرت عیلی بن ایک خوال فی رحمہ اسٹر نے نقل کیا کہ انہوں نے اسے

اس وال مجد، سورة انفطار آست و

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة النجم آئيت ٢٩

<sup>(</sup>۲) قرآن مجيد، سورة فاطرآيت ه

بیت المقدس سے دروازے برکوا دیکھا شدت غی اورزیادہ رو نے کی وجہ سے اس کی انکوں سے انسور کے بین تفرت عبی بن مالک فرما نے بی جب بین لئے اسے اس رشیان کن حالت بین دیکھا تو بین نے کہا اسے راہب اب مجھے کوئی نفیدت فرائی جسے بی با درکھوں اس نے کہا ہوائی ا بین آب کوکس بات کی نصیحت کردں ؟ اگرتم ای شخص کی طرح رہ سے تو بو درندہ بیر موال در زین جانوروں سے فوف زوہ ہے اوراہے اس بات گا ڈر ہوتا ہے کہیں عفلت بین اس کو کوئی درندہ بیر موال مدرد میں مارور کوئی درندہ بیر موال میں میں ہوتھ بین اس مارور کوئی درندہ بیر موال میں مارور کوئی میں موالے بیا ہے کوئی میں اس موالے بی بیر موالے بیا ہے کو میں ای موالے بی بیر موالے بیا ہے کو میں بات کا دور سے میں ہوتھ کا کوئی میں سے اور اس میں کہا بیا سے کو میں بات کی میں میں کوئی بیر کا اس میں کہا بیا سے کو میں بات کی اس میں کہا بیا ہے کو میں بات کا دور رہتی ہے۔ دور رہتی ہے۔ دور رہتی ہے۔

# ۴ فقوزبد كابيان

بسمالترا رحسن الرحسيم

تنام تعربین الشرتعالی سے بیے بی جس سے بیے رہت سے تو دے بھی نبیع کرنے اور سائے سبوہ کرتے ہی اس کی میت سے بہاڑی اور اس کی موت ہمیت سے بہاڑی اور اس کی موت کی موت سے بہاڑی اور اس کی موت کو احسن تقویم لا چھے سانچے اور کس اعتمال کے ساتھ مزتن کی اور اس کے دل کو نور بدایت سے در بعب کرای سے کراے سے بھا اور اس کے دل کو نور بدایت سے در بعب کرای سے کراے سے بھا اور اس سے درا ہے کہ طبعے سے بھا اور اس سے وشام خدمت دعبا دت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا حکم دیا ۔

چرعبادت بیں مخلص تخص کی بعیرت کونور عبرت کا سرم رسکایا جی گراس نے اس کی روشی سے دربار فداد ندی کو بھی ملاحظہ کیا ہیں اس سے بینے ابین خولصور تی حُسن اور کمال ظام ہر ہوا جس کی جیک سے مبادی سے ما ہے ہوشن و حجال ماند پڑگیا اور جوالس سے مشاہدے اور لزوم سے بھرگی اس نے اس کو نہا بت بھاری اور شکل نجال کی اور ظام ہی و نیا اس کے بیے ایک خولصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہوئی جو دھوکہ دبتی ہے اور الس کا باطن اس سے بیے اس بوڑھی عورت کی طرح منتشف ہواجی کا خیر ذلت ورسوائی سے تیار کہ گیا اور السس کو ذلت سے ڈھانچ بیں رکھا گیا ۔اور وہ ابنی بڑی کی طرح منتشف ہواجی گئی کہ جا دو اور سے بہانوں کی نرمی سے سا تھاس سے اندر کی خوابیاں چھی دمیں اور الس سے جال مردوں سے راست میں نصب سے شکار کرتی ہے اور وہ مرت وصال سے مردوں سے راست میں نصب سے شکار کرتی ہے اور وہ مرت وصال سے خاتے سے ساتھ ان کو طرف وں اور زنجے روں بی قید کرتی اور وہ وہ کی خواب ورب یا مان عبرت میں مبتلا کرتی ہے۔

پس مب عارفین سے بیے اس کی پرت بدہ خرابیاں اورا فعال منکشف ہو گئے توانہوں سنے اس سے اس اس اس اس اس اس اس منکشف ہوگئے توانہوں سنے اس سے اس طرح کن رہ کئی جیسے کوئی نفرت کرنے وال کرتا ہے ہیں انہوں سنے اسے چھوٹر دیا نیزانہوں سنے ال کی فراوائی پر فخر کرنا جی جھوٹر دیا اور وہ اپنی کمل توجا ور یمت کے ساتھ بارگا ہ فعاد ندی کی صاحری کی طرب منوصہ ہو گئے ا بنیں اس سے وصال کا پرایفین ہے جس میں انفعال بنیں اور ابسا شابہہ جس میں فنا اور زوال بنیں اور رحمتِ کا مرم ہارے مردار حضرت محد مسطفی صلی الذی کی ہوئے۔

مدوصلوۃ سے بعد ۔۔۔ واضع ہو کردنیا اللہ عزوجل کی تیمن ہے وہ دھو کے سے جھے چاہے گراہ کرتی ا در اپنے کرسے جس کو جاہے نفرش کا شکار کرتی ہے اس کی محبت خطائوں اور گناہوں کی اصل ہے اور اس سے نفرت عبادات احترب کی اصل ہے اس کا حال اور اکس کی دوستی کی ذریت سے تعلق ہم تے مملکات کے بیان ہیں دنیا کی مذریت کے عنوان سے ذکرکی ہے۔ اب ہم دنیا سے نفرت اورکن رہ کئی کی نضیات بیان کرتے ہی کیوں کم میر بات نجات دینے والے امور کی امل ہے بین نجات کی طبع اسی وقت ہوسکتی ہیں ایک ہی کہ دنیا نبو دانسان سے امک ہوا سے نقر کہتے ہیں اور دو رہی صورت بہہ اور اس سے فطع تعلق کی دوصورت بر ہم ہم بندہ اس سے امک ہوا سے نفر کہ بات رئید کہا جا آ ہے ا در سعادت کے مصول میں ان بن سے مراکب کے لئے ایک درج ہے اور فوزو نیجات کے سام میں ان کا اثر ہے اب ہم فقر اور زبری صفیت ، ان سے درجات ، افسام ، شرائط ، اور احکا کا ذکر کریں سے ایک جصے بین فقر کا ذکر مورکا جب کر دوسر سے بین زم کی ایکن پہلے نقر کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ۔

اور فوزو سے ایک جصے بین فقر کا ذکر مورکا جب کر دوسر سے بین زم کی ایکن پہلے نقر کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ۔

بر بدا حصہ ہے۔

فقركابيان

March Street Services

ای حصیبی درج ذبی بیان موں کے۔

(١) حقيقت فقر

(١) فقر كى مطلق فضيلت

(١) فقر كى خصوصى فضلبت

(٢) غنى ر فقرى ففيلت

ره) فقرى حالت من فقر كادب

(٢) عطبات فبول كرنے كى صورت بين اوب

(ع) صرورت کے مغیرسوال کاحرام مونا

من تورمالداری مالت می مانکنامرام -

(4) مانگنے والول کے حالات ۔

الله تنا كامي ابنے عطف وكرم سے راوصواب ك توفيق عطاكرتے والاہے.

فسل عل :

حققت فقراور فقيرك احوال اورنامون كالخنلات

فقر کا مطلب اس چبز کانه مونا ہے جس کی عاجت مولیان جس کی عاجت نم واکس کانه مونافقر نئیں کہنا اوراگروہ چیزجس کی عاجبت ہے موجود بھی مواورانسان سے میں مونورہ فقیر نئیں کہنا ا

وَاللَّهُ الْغَنِي وَانْتُ مُواللَّهُ الْفُقِي الْحِور () اورالله تال غنى عبي المنم فقير بود

فقر مطلق کا برمعنی ہے بیکن ہما رامقصو دفقر مطلق کا بیان ہمیں ہے بلکہ ہم فصوص ففر بعنیٰ مال کے توالے سے متابی کا ذکر کرتے ہیں ور ہز عاجات کے اعتبار سے بندے کے فقر کی انتہا نہیں ہے کیوں کراس کی حاجات بے شار میں اور اکس کی حاجات بیں سے بعن وہ ہمی جن تک رمیائی مال کے ذریعے ہوتی ہے اور اس وقت اس کا بیان مطلوب ہے بست ہم

میں ہے۔ ہیں اور میں ہے باس ال مرمیم اسے اس ال کی نسبت سے نقر کہتے ہیں جواس سے باس نہیں ہے میکن سنرط یہ ہے کہ وہ اس کاممتاج ہو عفر نقر سے وقت با نبیج حالتوں کا تصور ہوتا ہے اور مہم ان تمام سے الگ نام رکھتے ہیں ناکر ایک دومرے سے تیز ہو سکے۔

### فقركى بإنج حالتين

بہلی حالت: برسب سے بلند ہے بینی جب اس سے باس مال آئے تو وہ اسے ناپیند کرسے اوراس سے اوراس سے اورائی سے اورائیے اورائیے اورائیے اورائیے اورائیے اورائیے میں کرسے اورائیے میں کے نیزاس کی نیزاس کے نیزاس ک

دوسى حالت: مال مين اليين رفيت نه موكماس كم يلن پرخوش مبوا ور نه اس طرح ناب ندكرتا موكماكس ساذيت عاصل مويا اگر حاصل موزو تعبور دسسايس حالت والمسكوراض كهته مين -

نیسری حالت: مال سے مزمونے سے مقابے ہیں اس کا پایا جانا اسے پ مذہو کیوں کر وہ اس ہی رغبت رکھتا ہے مین اس کی مجت اس میرکو بنیں بینچی کر اس کی طلب ہیں سرگری دکھائے بلکہ اگر اسانی سے بلا محت مل جائے تو فوش ہوتا ہے اوراس کی تو سن محن کرنا پڑے تو اس میں شغول بنیں ہوتا ایسے تحض کو قانے صبر کرنے والا کہتے ہیں۔ اس بیے کماس نے موجود پرتفاعت کی حتی کداکس کی طلب کو چیوٹر دیا با وجود بکر کچیو کمزورس رغبت کلی تھی ۔ چو تنھی حالت: عاجزی کی دعبہ سے مال کی طلب چیوٹر دسے دریز وہ اس بیں اببی رغبت رکھتا ہے کراگراکس کی طلب تک لاکستہ ملے اگر حبہ تفکا درطے سے ساتھ ہو تو وہ اسے طلب کرسے یا اس کی طلب میں مشغول ہو تو ایسی صالت والے کر حرک رکت ہے۔

بانجون حالت: اس مے باس بر مال نہ ہے وہ اس کی طرف بجور ہوجیدے کھوکا شخص میں کے باکس روٹی نہ ہوا ور رم نہ کا دی میں سے باس کی اس کی اس کے باکس موالی وٹ نہ ہوا ہے تو ہو باتی میں مضطر دمجور اس کے بار کی دفیت صنعیف ہوا تو گا اور ایر حالت رون سے سب سے اعلیٰ زیر ہے اور اگرا صطوار کے ساتھ زید بھی ہوا ور اکس کا تصور ہو سے تو ہی رہ کا سب سے اعلیٰ در صر ہے جیے اس کا بیان اسے گا۔

بس حبن تخف کی برحالت مہواگر تمام دنیا اس سے قبضے اور خزانے بی ہونو بھی اسے کوئی نقصان نہیں بنتیا کوں کم وہ عام مال کو اسٹرنغال سے خزانے بیں جانتاہے اپنے قبضے بی ہنیں اس بات بیں کوئی فرق نہیں ہونا کم مال اس کے ابنے قبضے بی ہویا کسی دوسرے سے قبضے ہیں -

ایس مالت والے کومت ننی کماز یادہ مناسب ہے کوں کر وہ ال کے موتے مرمونے دونوں سے بے نیاز

مس اسم دمستغنی سے ایک ایسا معنی سمجھنا چاہیے جوادیا تعالی پرمطلق غنی سے اطلاق اور بدنوں ہیں سے جس کے پاس زیادہ ال ہوا سروہ اسس پرخوش جس کے پاس زیادہ ال ہوا دروہ اسس پرخوش بحق ہوتا ہوتو دوہ السس کو جس کے جوال اسس کے قبضے ہیں ہے وہ باقی رہے دیکن مزید مال کے اگنے سے بھی ہوتا ہوتو دوہ اسس بات کامخاج ہے ہوال اسس کے قبضے ہیں ہے وہ باقی رہے دیکن مزید مال کے اگنے سے بیاز ہے باقی درہے مین مزید مال کے اگنے سے بیاز ہے باقی درہے مین مال کے قبضے ہیں اگنے سے بیاز ہے باقی درہے مین مال کے قبضے ہیں اگنے سے بیاز ہے باقی درہے میں مال کے قبضے ہیں اگنے سے

بھی مجے نباز ہے اور اس کے باقی رہتے سے بھی مجے نیا زہے بلکہ وہ مال کے ہاتھوں سے نکل جانے سے بھی لے نیاز ہوتا ہے کمیوں کر اسے مال کے ملنے سے کوئی اذبیت ہمیں ہوتی کروہ اسے اپنی ملک سے نکا لئے کا ممتاح ہوا وروہ اکس س

مے اُنے پر خوش میں بہن موٹا کہ اس کے باقی رہنے کا محاج ہواور سوِں کر ال سے محروم بھی نس اکس سے وہ اسے

قبضے میں لانے کا محاج بھی نہیں ہیں اسس کاغناعام ہے اوروہ اللہ تعالی کی صفت غنی کے زبادہ قرب ہے اور بندے کو اللہ تنالی کا قرب صفات کے قرب کے ذریعے حاصل سوّا ہے قرب کانی بنیں بنوا۔

دین ہم ایسی خابت والے وغی نہیں ہے بلکمستنی کہتے میں ناکہ غنی کا اسم مت اسی ذات کے بیے مو ہو مطاق غنی ہے اور کی چیز کا مختاج نہیں سے العین اللہ تعالی الیک میں ہے بیان کے بولے نے نہ ہونے سے غنی رہے نیاز ) ہے بیکن اس کے بولے نے نہ ہونے سے غنی رہے نیاز ) ہے بیکن اس کے علاوہ دی الشیاء سے بیاز نہیں ہے الکراک اس کا وہ است غناو باقی رہے جس کے در است بھی ہے کیوں کہ جو دل مال کی مجت میں است غناو باقی رہے جس کے در اس نادی سے سے نیاز نہیں ہے اور دل کو زینت بختی ہے کیوں کہ جو دل مال کی مجت میں قبد ہے وہ غلامی اور اکرادی سے است غنی ہے وہ اکراد ہے اور دل کی حالت تو ہم ہے کہ وہ غلامی اور اکرادی کے درمیان کیا ہے اس اگرادی کے دوام کا محتاج ہے۔ اور دل کی حالت تو ہم ہے کہ وہ غلامی اور اکرادی کے درمیان برائے اس اگرادی کے درمیان برائے اس اللہ میں کھے زیادہ وقت نہیں گئا کیوں کہ وہ الشرفوال کی قدرت اور فیصنہ میں ہے ۔ اسی بیے اس برائار ہا ہے اور داکس شخص کو مطابی غنی نہیں کہا جا سے مجازاً غنی کہتے ہیں۔

جان بوكه زُيدا كي ايسا ورصر ب جونيك بوكون كاكمال ب اورابسا آدى مفربين بي سع موزا ب يس الس معتنين رئيدنقصان بواج كيونكم الراركي نيكيال ،مقربين كائناه بي داور بداري سي سي كيون كر جر شخص دنیاکو ناب ندکز نا ہے وہ دنیا میں مشغول ہے جس طرح اس میں رغبت رکھنے والا اسس میں مشغول موتا ہے اور النُّرْتُوا لِي مَصْغِيرِ مِي مَشْغُول مِونَا اللَّهُ تَوَالَ سِ حَجاب سِ كِيول كُرْتُمَهَا رِسِ اوراللَّه ثَفَالَ كرميان كوني دُوري نبين سِ دہ شاہ رگ سے بھی زبادہ قریب ہے اور وہ کسی سکان میں بھی بنیں کرا سمان اور زبین تمارے اور اس کے درمیان حجاب موں بس تمہارے اورائس کے درسیان مجاب ہی ہے کہ تم اس کے غیرس مشعول مواور حب ا دمی اپنے نفس اورخواسنات بس مشغول موتذره مي غير فداي مشغوليت ب اورجول كم تم ابن نفس اورخواسات بي ملسل مشغول ربت بواس لبيتم الس سيمسل حجاب بي بوسف موس حوابيف نفس ك محبت بي مشغول مو وه الله تعالى سے اعراض كرنا ہے اور حبتخص ابنے نفس سے نفرت میں مشغول مووہ بھی اللہ تعالی سے منہ بھیرنے والدہے بلکہ اللہ تعالی سے موا ہو کہے ہے وه السررقيب كاطرح مع جواس محلس بي ما صرب عب بي عاشق ا ورمعشوق دونون المطفع بوت بي بين اكر عاشق کادل رقیب کی طرف منوحہ موکراس سے تعف رکھنے اور اسے بو تھے سمجنے کی طرب شغول مونیزیہ کہ اکس کی حاصری کو نا پندكرے تواسى مالت بى حب اس كادل رقيب كے تغف بى مشغول ہوده معشوق كے شاہرہ كى لذت سے اعراص كرف والا بوتا بها وراكراكس كوعشق ف كلير ركها بوتو وه معشوق كعفرس غافل موتا ب اوراكس كالحرف

توجس طرح معشوق کی موجود گئی عیرمیثوق کی طرف السس کی مجت کی وج سے دیجیا عشق میں نزک اور نقصان ہے

بیں ج شخص دنیا سے تعبق رکھا ہے وہ اللہ تعالی سے اس طرح عافل ہے جس طرح اس سے مجت کرنے والا عافل ہوتا ہے البتہ اس کی مجت بیں مشغول عافل ہے اور دہ اس عفلت بیں دوری کے راستے برجاتیا ہے اور دو تعبق اس سے تبغن بین مشغول ہوتا ہے اور دہ اس عفلت بین وری کے راستے برجاتیا ہے کیوں کراس سے بارے بی امید بین فرب کے راستے برجاتیا ہے کیوں کراس سے بارے بی امید ہے کہ وہ البی حالت کی مینے جہاں سے غفلت زائل ہوکر شہود ہیں بدل جائے تو اس سے بیے کمال ترقی نیر بر مؤتا ہے کیوں کر دنیا سے تبغیلی ایک میوالی کے بیات ہوتا ہے کیوں کر دنیا سے تبغیلی کا کہ بینی تی ہے۔

ری سے بسی ایک واروں ہے جو سرماں سے والدان دوا دموں کی طرح ہیں جوجے کے داستے برطیتے ہیں دہ دونوں ادعیٰ بیس دنیا سے مجت کرنے والداور کیفن رکھنے والدان دوا دموں کی طرح ہیں جوجے کے داستے برطیتے ہیں دہ دونوں ادعیٰ برسواری اسے ہانگنے اور حارہ و دبنے بین شغول رہتے ہیں لیکن ایک کا منہ قبلہ کی طرف سے اور دوسرے نے اس طرف بیٹے والے ہیں کررکھی ہے تو اکس سے اعراض کرنے والے ہیں کررکھی ہے تو اکس سے اعراض کرنے والے ہیں جب وہ اس کی طرف بیٹے کرنے دالے کی نسست محمود ہے کیوں کہ اکس سے لیے کعبہ شراف بے بین میں کا منہ کو بنداللہ کی طرف میٹے کو اس کی طرف بیٹے کرنے دالے کی نسست محمود ہے کیوں کہ اکس سے لیے کعبہ شراف

کے بیکن ہو تعمل کعبنہ اللہ ہی معتکف موز اسے اس سے بام زنہیں کا اکس کے مقابلے میں پیشخص قابلِ تعراف نہیں ہے کیونکہ اسے داب تک بینجینے کے لیے جانور میں شغولیت کی خورت ہے۔

یور استران کی بیاب بنیں کر دنیا سے تعنی رکھنا زاتی طور پر مقصود ہے بلکہ دنیا اللہ تعالی سے رو کنے والی چیز ہے اور بس یک رسائی اسی دفت ہوکتی ہے جب رکا وٹ کو دور کی جائے۔

ای بے صرت ابرسلیمان دارانی رحمداد شرف فروا جو شخص دنیا می فر برافتیار کرتا ہے اوراس براکتا کرتا ہے قودہ جدی راحت جا بی انتخاب میں میں میں است جا ہے کہ اکا خت میں شغول ہو۔

جدی رسی بیاب جبدرا سے بہر اسے بر الرف بن اور ہو۔ توانہوں نے بیان کیا کہ اکوت کے رائے بر حلینا زید کے بعد ہے جس طرح جے کے رائے پر جانیا قرض کی اوائیگی کے بعد ہے جس طرح جے کے رائے بن رکاوٹ ہے۔ بعد ہے ہوجے کے رائے بیں رکاوٹ ہے۔

بر کہ برا کے دیجہ میں میں میں ہے۔ رغبتی رزیم سے مراد مال کے وجودا ورعدم وجود میں رغبت نر رکھنا ہو تو وہ انتہائی درج کا کما ل ہے اور اگراس کے نہ ہونے ہیں رغبت مراد ہو تو وہ راضی، قانع اور حربی کے تواسے سے کمال ہے بیان مستغنی کے درجہ کی نسبت سے نفضان ہے بلکہ مال سے سلسلے ہی کمال کے ایسے رخبار کے نزدیک مال اور ما بنی برار سول اوراس کے پڑوس میں بانی کا زیادہ ہوناکو کی نقعان نہیں دیباشاگا وہ دریا کے کنار سے پر ہو تواسے بانی نقصان ہیں دیتا اس طرح بانی کی قلت بھی ابنا نہیں بنجاتی باں صرورت سے کم نہ ہو حالانکہ ال بھی صرورت ہوتی ہے جس طرح بانی کی حاجت ہوتی ہے بیس تہارا دل نعبی افرورت ہوتی سے بعض رکھتا ہو بلکتم ایس ہو کو ہیں صرورت دل زیادہ بانی سے بغض رکھتا ہو بلکتم ایس ہو کو ہیں صرورت کے مطابق بلا کوں گا اور اکس سے بیٹوں گا اور اکس سے بوگوں کو حاجبت کے مطابق بلا کوں گا اور اکس سے بیٹوں گا اور اکس سے بیٹوں گا اور اکس سے بیٹوں گا اور اکس سے بوگوں کو حاجبت کے مطابق بلا کوں گا اور اکس سے بیٹوں گا اور اکس سے بیٹوں گا اور اکس سے بوگوں کو حاجبت کے مطابق بلا کوں گا اور ایس سے بیٹوں گا اور اکس سے بیٹوں گا اور اکس سے بیٹوں گا اور اکس سے بیٹوں گا در اکس سے بیٹوں گا در اکس سے بیٹوں گا در اکس سے بیٹوں کو حاجبت کے مطابق بلا کوں گا در اکس سے بیٹوں کی در انسان کی در ان

بس مال کی حالت بھی ہی ہونی چاہیئے کیوں کہ حاجت کے سلسے میں روٹی اور بانی دونوں ایک جیسے ہی فرق مون ایک کی فلت اور دوسرے کی منزت کا مہو تا ہے بس حب تمہیں الٹر تعالی کی معرفت حاصل ہوگئی اور تمہیں اس کی اس تدہر بر بقین موگی جس کے ساتھ اکس نے اس عالم کا انتظام کیا سے تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ حسب قدر روٹی تمہاری ضورت ہے حبت تک تم زندہ ہو دہ لامحالہ تمہارے یاس اسے گئے حسب حاجت بانی تمہارے باس آنا سے عنقریب نوکل کے بیان بی الس بات کا ذکرا سے گا انشاء الٹر تعالی ۔

تھزت احمد بن ابی الحوادی رحماللہ فرمات ہیں ہیں نے تھزت الوسلیمان دارانی رحماللہ سے کہا کہ تعزت مالک بن دبیار نے تھزت مغیر سے بیں ہی آپ نے تھے تھ دی تھی کیوں کہ تبطان نے مجھے وسوس دبیار نے تھے تھ دی تھی کیوں کہ تبطان نے مجھے وسوس ڈالا ہے کہ اسے شیطان سے گیا ہے حضرت الوسلیمان سنے دنیا ہی ذرا ہے دلوں کی کمزوری سے انہوں نے دنیا ہی زبادہ لیاجس کا ہے جانا ان کے دل بی خالب آگا ۔۔۔۔ توانہوں نے بیان کیا گھری ڈدلی کے مہونے کونا پہند کرنا جی اکس کی طون توجہ سے مہونے کونا پہند کرنا جی اکس کی طون توجہ سے جس کا سبب کمزوری اورنفضان ہے۔

سوال :-

انبیاو کرام اور اولیا وعظام نے دنیا سے نفرت کی اور کلی طور بر بھا گے اکس کی کی وجہ ہے۔

بورت سے زیادہ نوش نہیں فرمایا بیس جوما حبت سے فرورت سے زیادہ نوش نہیں فرمایا بیس جوما حبت سے زیادہ تعدا کسے سے دارہ تعدا کسے مطلب برکر انہوں منے مردرت سے زیادہ نوش نہیں فرمایا بیس جوما حبت سے زیادہ تعدا کسے انہوں سے اسے شکیز دل اورشکوں میں جع نہیں ہوا کہ ان سے دل اس کی محبت اور نیس مناحوں سے بیے چور کی دکھا یہ نہیں ہوا کہ ان سے دل اس کی محبت اور نیس مناحوں میں مشغدا ہی ۔ مد

بنی اکرم صلی المدعلیہ وسلم ، مصرت الو کمرصد لین اور صفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہا کے پاس زیس کے خزانے آئے بیکن انہوں نے ان کو بے کران سے مناسب مقام پر خرچ کیا اور ان سے بھا گے نہیں کیوں کہ ان سے نزدیک مال ، پانی ، سونا اور شیجر ایک جیسے تھے وا) یہ بات منقول نہیں ہوئی کہ انہوں نے ان چیزوں سے انکار کیا ہو۔ اگر مال یلنے سے اکار منقول ہے تواہیے لوگوں سے منقول ہے جن کو میخوت تھا کہ اگر وہ لیں گے تو برمال ان کو دم ہوکہ دسے گا اور ان سے دل کو قیدی بٹا نے گاہیں وہ ان کو خواہشات کی طرف بلائے گا بر کمز ور لوگوں کا حال ہے تو اپسے لوگوں سے حتی ہیں مال سے کبنف رکھنا اور اکس سے عباگ کمال ہے اور بہتمام لوگوں کا حکم ہے کیوں کہ انبیا ہمرام ا وراوی وعظام سے علاوہ سب لوگ کمزور ہیں ۔

پید نفرت اسے شخص کے بارہے بیں منقول سے جو درھ کھال کو سنجا لیکن اکس نے اس سے فرار کی راہ اس بلیے افتیار کی اور کمز در دوگوں کے منقام پر اتر اسے کر ترک بال سے سلسلے بیں لوگ ان کیا فتلا کریں کیوں کہا گروہ مال لینے بی ان کیا فتلا کریں کیوں کہا گروہ مال لینے بی ان کیا فتلا کریں کیوں کہا گروہ مال لینے بی ان کیا فتلا کریں سے تو بلاک ہوجائیں کے جیسے سیبرا اپنی اولاد کے ساخت سانب سے بھا گذاہے اس لیے نہیں کہ وہ اسے دیجیں سے سے بلائے کہ دہ جا گروہ اسے پیڑے گا تو اس کیا ہے کہ جب وہ اسے دیجیں سے اور اس طرح وہ بلاک ہوجائیں گئے اور کمزوروں کی طرح جینا انبیا برکرام اویا دعظام اور علام کرام کی سیرے ہے۔ اور اس طرح وہ بلاک ہوجائیں گئے اور کمزوروں کی طرح جینا انبیا برکرام اویا دعظام اور علام کرام کی سیرے ہے۔

اب تہیں معلوم ہوگیا کہ کل جی مراتب ہیں اور سب سے اعلی اثرتہ مستنیٰ کا ہے جو زاہر، اس کے بعد رامی ، بعد ازاں اوا نع اور مجر حربین ہے اور مضطر دمجوں سے بی بی زئیر ، رضاا ورضاعت کا نصور ہوئے ہے اور ان احوال کے افتان سے اس کا درجہ بدت ارتباہے اور فقر کا نفظ ان بانجوں ہر بولا جا باہے جہاں کہ ستغیٰ کو نقیر کہنے کا تعلق ہے تواس معنی کے اعتبار سے اسس کی کوئی وجہ بس بھر اگر اسے فقر کہن نوکسی دوسری وجر سے کہیں گے اور وہ اکسن کی بدموفت ہے کہ وہ اپنے تمام امور من بھوا اللہ تعالی کا محاج ہے لیس اکس کو فقر کہنا اس کو میں اس کو فقر کہنا اس کا محاج ہے اور اس کی استخاب کو فقر کہنا ہوئے کہ بیان سے استخاب کا فراد کر سے وہ سے وہ سے اس طرح نفظ فقر بھی عام ہے اور وہ نفس اس بندہ کہنا نے کا زیادہ مستحق ہے انکا کی کا محاج ہے وہ نفط فقر کی انہا وہ کا زیادہ مستحق ہے بہذا فقر کی نفط ان دونول معنول کے درمیان

حب تہیں اس اشتراک کی مجھ آگئ تو تم نے مجھ لبا کہ رسول اکرم صلی الشرعلیہ و سے بید موارشا د اَعُودُ وَ بِلَكَ مِنَ الْفَقُلِ - (۱) (یا اللہ) میں ففر سے نیری بناہ میا شاہوں -

اورارٹ وفرابا۔ کا کدا ٹفَفُرانَ کیکُون کُفُراً۔ (۲) توسیب ہے کہ فقر، کفر ہوجائے۔

سے کے اس رشاد کے فعاف نہیں ہیں۔ آفیینی مشرکینگا منتنی میشر بننگا۔

یا الله المجھے مکین ہونے کی حالت میں و ندہ رکھنا اور مکین ہونے کی صورت میں میراوسال ہو۔

کیون کرمضطر کا فقروہ سے جس سے وہ بناہ مالگاہے رسی دوھد نوں میں اس طرف اشارہ ہے) ادروہ فقر بومسکینی، عاجزی اور الله تعالی کرطوف متاج موناہے اس کی آپ نے دعا مائل ہے آپ براور زبین واسمان کے سررب ندیدہ و نتخب

بنرول پررهنت وسلام مو-فصل ملا :

## ففركى مطلق فضيلت

آیات کولیمه : ارشاد فدا وندی ہے:

ان فقراد مہا جرمی کے لیے جواہنے گروں اورال سے نکا لے گئے۔

المراجعة المراجعة

رِلْفُقَرَّاءِ الْمُهَاجِرِيِّ الَّذِينَ ٱخْرِجُ وَامِنَ دِيَادِهِ مُوَامُوا بِهِدً - ٢١)

اورارشاد بارى تعالى ہے۔

اُن فقواد سے لیے جن کوالٹر نعالی کے راستے بی روکا گادہ زین سفر کرنے کی طانت نہیں رکھتے۔ رِلْفُقْرَاء إِلَّذِيْنَ أُخْصِرُ وَافِيْ سَبِيُلِ اللهِ لَا يَسْنَطِيْعُونَ صَنْرَبًا-

یہ کلام مدح اور توبھین کے لیے لایا گی تھران کے وصف ہمرت اور رکا در سے پہلے فقر کے ساتھ مومون ذکر کیا اور نزیں نئی سے مضربیات

ائين ففر كي نولف برواضح ولالت مي-

احادث مباركد:

نظى توريب بير بيان العاديثِ مروى بي مصرت عبدالله بن عررض الله عنها روايت كرنته بي بى اكرم صلى الله عليه وسلم فصحابه كرام سعه پوچها وگول بي سعه كون بهزيج ، انهوں في عرض كيا وه مال دار شخص جواني هان اور مال بي سعه الله تعالى كا

(١) سنن ابن ماجرص ساس ، البراب الزهد

(٢) قرآن مجير ،سوره معشر آيت ٨

(١١) خراك مجيد، سورة بقره أكبت ٢٠١٣

www.maktabah.org

من اداكرنا ہے آپ نے فرمایا يہ شخص اچھا ہے ليكن يرمري مراد نبنى انبوں نے عرض كيا يا دمول الله كيركون شخص سب سے ا بھا ہے ؟ آپ نے فرایا وہ فقر جس کواس کی جدوجد عطالی کئے۔ (۱) نبى اكرم صلى الشرعليروسلم في حصرت بدال رضى المدعن سع فر مابا-الله تعالى سعفرى حالت بي مانات كرناعني سوسف اِلْنَ اللهُ فَفِي رَا وَلَا تَلْقَهُ غَنِيًّا-اوراك فيارتادفر الا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْفَقِيرَ الْمُنْعَقِّفِ بے تنک اللہ تعالی اکس نقر کوب ندکراہے جوعیا لدار ہونے کے باوجودانیا دامن بچاناہے۔ آبًا الْعَبَالِ - (١٠) اورا کے شہور حدیث میں ہے۔ يَدْخُلُ فَقَرَاءُ أُوْتَى الْعَبَدَةَ قَبُلَ اغِنْبَالِمُا مِي امت كَفَوْل الدار لوكوں سے بانج سوسال بیلے حبت میں داخل موں گے۔ بخسوائة عام - رم ایک دوسری مربت میں باریک خوریقاً (ه) کے الفاظ میں تعن جالیس سال بیا \_ توالس سے مرادیہ سے کم فقر مرتص بنى حريس سے بيلے ماسے كا اور فقر زايد عنى رغبت كرنے والے كى نسبت يا بنج سوسال بيلے جائے كا۔ اور ہم نے جوفور کے درجات کا افتدات ذکر کیا ہے اس سے تہیں فقراد کے درمیان درجات کے تفاوت کی بہچان ہوجا کے گا - اور حرین فقیر، زا ہفقیر سے ساط سے بارہ در جوں پرے کبوں کم جالیس کی یا نج سوسے ہی نسبت ہے ا ورغنين مدخيال نبي كرنا جائي كربير مفلارني اكرم صلى الله عليه وسلم كازبان مبارك برانفافاً جارى موكن بلكراب توحقيقت تی کے ماتھ گفتہ کرتے ہی کیوں کرارشاد فدا دندی ہے۔ وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْمَعَى اِنْ هُوَالِدٌ وَحَمْ اللهِ اللهِ اللهِ عليه وَ اللهِ عليه وَ اللهِ عليه وَ اللهِ عليه وَ اللهِ على اللهِ عليه وَ اللهِ على ال

<sup>(</sup>٢) كنزالعال صلده ص ١٨٠٠ صديث ١١١٨ ١

<sup>(</sup>٢) مسندام احدين منبل حلدم ص ١٧١ مروبات عياض بن حار

ام) مندامام احمد بن حنبل جلد ۲ من ۲۹۱ مروبات اني مرمره

<sup>(</sup>٥) الترغيب والتربيب حليه من ١٢٦ كتاب النوب ١٧) قرآن مجير سوره النجم أيت ١٠،٣

ای طرح نبی اکرم میل المرعلیه وسلم نے فرایا۔ اَلدُّورُ بَا الصَّالِحِيَّة مُجِنْدَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَارْبَعِيْنَ اِجِهَا نواب بنوت كاجھياليسوال تصريح -

تواکب کا برارشا دگرای تفدر تحقیقی ہے دیکن کسی دومرسے شخص کو مرطا قت ہنیں کہ اس نسبت کی علت محض انداز سے سے عبان سکے ۔اورتحقیق تو ہو ہنیں کئی کمیوں کہ بیر بات معلوم ہے کہ نبوت ایسے وصف کا نام سے تو نبی کے لیے محضوص سے دراسی کی وجہ سے وہ دو مرسے لوگوں سے متناز ہیں ۔اورنبی ہیں لیے شمار نواص ہوتے ہیں۔

#### نی کے تواص

يهلىخاصيت :-

الدُّنَال، اس كَ صفات ، ملاكم اور اخرت سے متعلق امور سے شفائن كو جس طرح نبی جانا ہے كوئى دور انہیں جان سكت الكرمعلومات كا ترائي كا علم دور رول سے علم سے مختلف بنو اسے - الكرمعلومات كا تراہد من اسے -

دوسی خاصبت ،-

جی کی فات بین البی صفت رکھی گئی ہے جس کے ذریعے وہ امور کمل ہوتے ہی تو عادت کے فلاف ہی جیسے ہمانے پاس صفت ہے جس کے ذریعے وہ مرکات پوری ہوتی ہی تجر ہمارے ارادے اورافتیارسے ملی ہوئی ہی اور وہ صفتِ فدرت ہے اگر می قدرت اور مقدور دو نوں اس تمالی کے افعال سے ہیں -

تبسري خاصيت .

نبی کوایک ایسی صفت عاصل ہوتی ہے جس کے درسیعے وہ فرشتوں کو دیجھا اوران کا مشاہدہ کراہے جس طرح بینائی طامے کے پاس ایک صفت ہے جس کے ذریعے وہ نا بینا آدمی سے مبام تر اسے اور اس صفت کے ذریعے دیجھی مبانے والی چیزوں کر بے: ب

نی کوایک ایسی صفت عطامونی ہے جس کے ذریعے وہ فیب کی باتوں کو حان لیت ہے بیداری کی مالت میں اپنواب یں ، کیوں کراس صفت کے ذریعے ابنیا ، کرام اوج محفوظ کو دیجھتے ہیں اوراس میں جوفیب سے اس کو دیجھ لیتے ہیں۔ توب وہ کمالات وصفات ہیں جن کا شوت انبیا و کرام علیم السام کے لیے ظاہرے اور میں معلوم ہے کمان ہی ہے

(۱) مجع بخارى حلداص دسور الكاب التعبير

مراکب کئی قسموں پر تفقیم ہوتا ہے اور ہمارے لیے یہ تھی ممکن ہے کہ ہم ان کو حالیس با بیاس یاسا ٹھ اقسام ہی تقتیم بیر علی ہے کہ جی ایس اقسام ہی تقلیم کردس کہ جا خواب ان تمام کے مجموعہ کا ایک جروب سکے ۔ لیکن ان ممکنہ تقبیمات سے طریقوں ہی سے کسی ایک طریقے کا تعین محف اندازے سے ہم ہوسکتا ہے حقیقتا ہم نہیں جان سکتے کرکب نی اکر معلی الٹر علیہ وسلم نے اسی کا المادہ کیا ہے با نہیں اور حرکم جو معلوم ہے وہ ان صفات کا مجموعہ ہے جن کے ساتھ نبوت کی تعیمل ہوتی ہے اوران کی تقت ہم کی اصل جی معلوم ہے دیکن مقور کرنے کی علت معلوم

سي سوسكني -

ای طرح ہم جائے ہیں کہ فقراد کے جی کئی درجات ہیں جیسا کہ پہنے گزر چاہے بیکن بربات کہ ہر لیون فقر شاگا تا ہونقیر
سے بار ہوبی درجہ بر سوگاتی کہ اسے جنت ہیں جانے کے لیے صوب جالسیں سال کی تقدیم حاصل ہوگی اور دوسرا ہا نچے سوسال
پہنے جانے کا ستی ہوگا تو ہر بات انسانی طاقت سے باہر کہ اس کے بارسے ہیں اپنے انداز سے کھیے کے ہاں ابنیا دارام
سے تنتیٰ ہیں اور و توق سے تو کچے جی بنیں کہ سکتے ۔مقصود تو ہے کہ اس فیم سے امور میں مقدار مقرر کرنے سے طریقے پر
سنبیہ ہو کیوں کہ کم ورا بمان والد اور کی بعض اوقات کمان کرتا ہے کہ نی اکرم صلی الشر علیہ درسے کی زبان مبارک بربر بات اتفاقی طور
بر جاری ہوئی ہے جب کم مصب نبورت اس سے باک سے ۔

اب م احادیث مبارکہ کی طرت رجوع کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔

اکس امت مے بہرین اوگ، نقراو بین اوران بی سے کرور اوگ جنت بین سب سے علدی بجی فایا بی گے۔

خَيْرُهُاذِهِ الْحُمَّةِ فَقَرَاعُهَا وَاسْرَعَهَا وَاسْرَعَهَا وَسُرَعَهَا وَسُرَعَهَا وَسُكَاءً مَا وَاسْرَعَهَا وَسُكَاءً مَا اللهِ الْحَبَّنَةِ ضُعَفًاءً هَا - (1)

بے شکمیرے دوبیتے ہی لیں حس نے ان کو لیندکیا اس نے مجھ سے محبت کا ورس سنے ان کو نا پسندکیا اس نے مجھ سے بعن رکھا ایک فقر سے اور دوسرا جہاد۔ نى كريم ملى المرعلية و الم ندار شادفرا إ-راق في حِرُفَتَيْنِ اثْنَتَ بِي فَعَنُ آحَبُهُمَا فَقَدُ آحَبُنِيُ وَمَنُ ٱبْنَصَنَهُمَا فَقَدُ ابْنَصَنِيُ الْفَقُ وَالْجِهَادُ (٢)

ایک روایت میں ہے محصرت جبر لی علیہ السام ، نبی اکرم صلی الله علیہ ورسلم کی خدمت میں صافر ہو گئے اور عرض کیا اے محد صلی اللہ علیہ درسلم! لیے شک اللہ تعالیٰ ایپ کوسلام کہتا ہے اور فر بانا ہے کیا ایپ اس بات کو لیٹ ندکر نے میں کہ میں ان بیار وں کو سونا بنا دوں اور ہے آپ سے ساتھ رہی آپ جہاں جی جائمی ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھیے در پرسر حجائے رہے جو فرایا۔

(1)

ا ع جبرى! دنيا اكس كالكرام جب كاكونى كرنه مواور اسس كامال سيعيس كاكوئى مال نه مواوراس ومي جمع

يَا حِبُرِيْكُ إِنَّ الدُّنْبَادَارُمَنْ لَا ذَارَكَهُ وَمَالُ مَنْ لَاَمَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَاعَقُلَ لَهُ-

كزيا ب جعقلمندنه سو-

حفزت جبر بل علبهالسلام نے عرض کیا اس محصلی الله علیه و الله تعالی آپ کو قول آب برقام رکھے دا) ایک روابت میں سے حضرت جربل علیالسلام اپنی سباحت کے دوران ایک ایسے ادی کے باس سے گزرے جوابين مادرلسيك كرسور بإنفااكب ف است حكابا اورفرا باس سوف داك الحوا ورالله تعالى كوما وكرداك ف كميا آپ مجھ سے کیا جاہتے ہی ہیں نے دنیا، دنیا داروں سے بیے چھوڑ دی ہے آپ نے فرایا اسے برے دوست باکر

حضرت موساع على السام ايك أ دى سے باس سے كررے تومٹى برسوبا سوا تھا اوراكس كے سرمے يہے ابنط می ای کا چروا در دار می گرد آنود مو چی تنی ا در اس نے ایک جادر کا تبیند با ندھ رکھاتھا آب نے بارگاہ خلاد ندی بی عرض كيا است ميرك رب إنبرايه بنده دنيا مي هنا نع موك نوا ميرتنائي نب آب كي طوت وجي جي است موسى عليه السلام! جب میں اپنے بندے کی طرف مکمل طور رنظر کرا موں تواس سے تمام دنیا کولسیط دنیا موں۔

حضرت ابوراخ رصی النزعیز سے مروی سے کہ نبی اکرم صلی النزعلببروسے سے باس ایک مہان کیا توا ب کے بالس اس دفت اس کی مہمان نوازی سے لیے کھی نے تھا آپ سے مجھے خیبرے ایک بدودی سے یاس محبی اور فر مایا اس سے کہنا کہ تعزت محد صطفی صلی الشرعلیه وسلم فرماننے ہیں رجب سے جاند کے مجھے آٹا قرمن دویا بیجو فرما تھے ہیں ہی اکس کے بائس کی تواس نے کہا اللک قسم اِ جب کے اُس کوئی میزر میں نہیں رکھیں کے میں آگا بنیں دوں گا محرت الدوا ف فراتے ہی میں نے نى اكر صلى السعليروسل كوخبروى تواكب في وليا

منو الشي فتعمس أسمال والول من البين مول ا ورزمين والول ين امن مون اكروه محدر بيتا بالحص ادهار وتناتر مين اسے داکردیتا سری برزو نے جاؤاور اس کے پاس

آمَا وَاللَّهِ إِنَّى لَاَ مِدِينٌ فِي آهُ لِ الشَّمَاءِ آمِينٌ فِيُ آحُدِلِ الْاَرُصِ وَلَوْمَاعَنِي آوُا سُنَكَفَيْت لَاَدَّبُتُ إِلَيْهِ اذْهَبُ بِدِرْعِي هَذَا أَلَيْهِ

حفرت ابورافع فرانے ہی جب میں باہر نکا تو یہ ایت نازل ہو تی۔

<sup>(</sup>۱) مندام احمد بن صنبل حدده ص مردم سروبات الوالممر

<sup>(</sup>٢) مصنف عبدالرزاق حليد مص ١١ حديث ١٢٠ ١٨٠

اورا سے سننے والے اپنی اکھیں نہیدائس کی طرف جو ہم نے کافروں سے جوڑے کورتنے کے بیے دی ہے رمینی د دبنوی زندگی کی تازگ -

وَلَا تَمْدُ تَنْ عَيْنَكُ الِي مَا مَتَعْنَابِ مِ اَذُواجًا مِنْ قَفْرُزُهُمْ لَا الْعَيَاةِ الدُّنَاء

(1)

یہ آئیت نبی اکرم ملی الٹرعلیہ وسیا کم وٹیا سے سلی وٹیا تھا۔ نبی کرم ملی الٹرعلیہ وسلم نبے فراہا ۔ آئیفٹ ڈا ڈیٹ ما لڈٹ ڈیٹ مین الٹھی کہ ایال کھیں ۔ فقرمومن کے لیے گھوڑے کے مذہریمو ہودعمدہ بالوں

أَلْفَقُ ثُلَّادُينَ مِالْمُؤْمِنِ مِنَ الْعَيْدَ الْالْحَسَنِ عَلَى حَدِّ الْفَرْسِ - ٢١)

رسول اكرم صلى الله عليه وكسلم في الا

مَنُ آصَبَتُ مُنِنَكُهُ مُعَانِي فَي جِسُو ۗ آمِتًا فِي سِرُيهِ عِنْدَهُ قُونَّتُ يَعُ مِهِ فَكَا نَصَا جِيْرَتُ لَهُ الدُّنيَا بِعَدَ اخِيْرِهَا - (٣)

جوتنخف اس حالت ہیں صبح کرے کراہے جبانی صحت ماگل مواس کا نفس مامون مومحفوظ ہواں سے باس ایب دن کا رزق موگو ما اس سے لیمیے عام دنیا جمع کردی گئی۔ دن موسم علد انسان سے فرما اسے موسلی جیٹ فقر کو آئے ہوئے

معن کعب احبار رضی الله عنه فریا نئے میں اللہ تعالی نے حضرت موسی علیم اسل سے فروایا اسے موسی احب فقر کو استے ہوئ دیجھیں تو کہیں مسلانوں کی نشانی کا کا ماسیارک مو۔

ت نياده زينت والاسم

معن عطاء فراسانی رحم الد فرانے بن ایک سامل سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں ایک شخص تھیلیوں کا شکار کر رہا سے اس نے سیم اللہ رہے کہ حرال چنیکا تو کوئی چیز نہ نکی چرا کیک دوسر سے شخص سے پاس سے گزر ہوا اس نے کہانبیطان سے نام سے اور جال ڈوالا تو اتنی زیادہ تھیلیاں نکلیں کہ وہ ان کو کمرف نے سے بہو نہی کرنے لگا نبی علیدانسلام نے عرض کیا اے
میرے رب برکیا ہے ، میں تو برجات ہوں کہ سب کھڑنی سے تعنیف میں ہے اللہ تفالی نے فرشتوں سے فرمایا میرے اس بندے
کے سامنے ان دوتوں کا مرتبہ واض کرو جب انہوں نے دیجھا کہ اس شخص سے لیے اس ترفیال نے کہا عزت تباری ہے اور
اس کے بیے جو ذات رکھی سے تو عرض کیا اسے میرے رب! میں راضی ہوں۔

نبی اگرم صلی الله علیه وسلم فرات من بن نے عنت بن تھا نکا تو دیاں کے نیادہ لوگ فقراد تھے اور حینم بن تھا کہ کر دیکھا تو دہاں کے اکثریت مال دار لوگوں اور عور توں کی نظر آئی۔ (۴)

١١) قرآن مجيد، سوره لاندائيت ١١١

<sup>(</sup>١) المعم الكبير للطبراني حلد > ص ٢٩٥ صريب ١٨١)

<sup>(</sup>٣) سنن ابن اجم واس، الراب الزهد

رم) صح بخارى صداص مه و كن ب الزفاق را مرغيب والترميب علد مه صه ماكتب التوبة

ایک دوسری دوایت میں ہر الفاظ میں ۔ میں نے پوچھا ما لدار کہاں ہیں ؛ تو کہا گیا ان کو مالداری نے دوک رکھا ہے دا) ایک دوسری دوایت ہیں کہیں نے جنم کی اکثریت عور توں کو دیکھا ہیں نے پوچھا ان کو کیا ہوا ؟ کہا گیا ان کو دو کسر رخ چیزوں بینی ہونے اور زعفران نے دوک رکھا ہے ۔ (۲)

رسول اكرم صلى الشرعليدوس في فيلا-

النَّحْفَةُ الْمُثَّى مِنِ فِي الدَّيْرَا لَفَقُ مِلْ (٣) ونيامي موس كاتحفر فقرب

ایک حدیث تزلیت بیں ہے کہا نبیا وکرام علیہم السلام میں سے سبسسے اُخری جنّت بین عبانے والے حفزت بیلمان بن داؤد علیما السلام ہول سے کیوں کم آپ با دشاہ تھے اور صحابر کرام ہیں سے سب سے اُخری جنت بیں جانے والے حفزت بدارتن بن عوت رضی انٹرعنہ موں سے بمول کم آپ غنی تھے۔ رہ)

حب نم فقرکوا بنی طرف متوحه دکھوتو کہونیک نوگوں کی نشانی! مبارک ہوا در حب مالداری کو اسٹے ہوتے دیجھوتو کہو ہر کسی گناہ کی عبدی کھنے والی مزاہے۔

كي ليال اورال بنس جيور ارد)

ایک دوسری عدیث بی سیے۔ إِذَا لَاَیْتَ الْفَقْنُ مُقَالِدٌ فَقْلُ مَرْحَبًا بِشِمَارِ الصَّالِعِینَ وَإِذَا لَاَیْتَ الْغَنِیٰ مُقْبِلًا فَعَلُ ذَنْبُ عَجْلَتُ مُعْفُو بَیْنَهُ۔ عَجْلَتُ مُعْفُو بَیْنَهُ۔

(Y)

(1)

اس الفردوس بمأثورا لخطاب حبدماص ٠٠ مريث ٢٣٩٩

(م) الفردوس عانورالخطاب علده ص ٥٠٠ مديث ١٩٠٩

(۵) المستدرك للحاكم جلوس من ١١٦ كتاب معرفة الصحابة

(۲) كنزالعال علد اس ۱۰۰ اور اس ۱۹۰ س (۲) منزالعال علد اس ۱۰۰ اور ساوی ساوی ساوی ساوی اس

صرت موسی علیہ السلام نے بوجہا اسے میرے رب جھے خلوق میں سے کون زیادہ بندیے تاکہ نبری وجہے ہی جی اسس سے مجت کروں اسٹر تعالی نے فرمایا ہم نقیر فقیر ممکن ہے دوسری مرتبر لفظ فقیر کا استعمال تاکید سے بھے ہوا در یہ بھی مکن ہے کہ سخت مصبیت والامرد ہو۔

حضرت عیسی علیہ انسلام نے فرایا میں سکینی کوب تدکرتا ہوں اور دولت کو براجاتا ہوں اور ایک کوتام ناموں یں سے نفظ مکین زبارہ بندنھاکہ اس سے آب کو بکارا جائے (اے مسکین)

حب عرب مع سروارون اور مالدار لوگوں نے نبی اکر صلی اللہ علیہ وک لم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک ون ممارے میے مقر فرائیں اور ایک دن ان راصاب صفر) سے بیے مقرر فرائیں جب وہ آپ سے باس آئیں توسم نہ ائی اور حب سم ائی دہ تهیُ انبوں نے حضرت بدل، حضرت سلمان فارسی ، حضرت صهیب رُومی ، حضرت، البرذرغفاری ، خباب بن ارث ، حضرت عاربن باس، معرت ابوسررہ اورد بجراصحاب صفہ درض الترعنبم ہوفقر تھے ال سے بارے بس کہا نبی اکرم صلی الترعليہ وسلم نے ال کی بات مان لى ان دكفار كمر) في أب سے برمطالبراس كيے كيا تھاكدان كوان دفقراصي برام) كے كيروں سے بُرا تى تقى ا وران کالبانس اُونی تھا اور سخت گرمی تھی جب ان کوئے بینما یا تواس کی گو بھیلتی جو مالدار لوگوں پر گزاں گزرنی ان رسردارو اور مالدار لوگون) بن افرع بن حابس تميمى، عينيرب حصفران عباس بن مرداكس سلى اور كچيد دوسر سے لوگ شال تف. سول اکرم صلی الشرعلیدوس لم تے فرا با تھیک ہے ہیں ان کوتمہارے ساتھ اکھا ہیں کروں گا ۔ نواس برے آبیت کرمیزبازل ہوئی۔

اورابنے آب کوان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں ہو صبح شام الترتعال كى عبادت كريت بي اورصرف اسى كى رمنا کے طالب میں اوران (فقرار) سے اپنی نگا ہیں سر عصری به الدار اوك تودينوى زندگى كوزيت جاست بي اوراك اس کی بات نمانین صب سے ول کوم نے اپنے ذکرسے عافل کردا ۔ وال

اوراك فرا ديجي مرس رب كى طون سے بے ليس جس كا دل ما سے اليان لا مے اور عبى كا دل ما ہے كو كرى -

وَاصِيرُنَفُ كَ مَعَ الَّذِينَ مَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغُنْدَاغِ وَالْعُشِيِّ بُهِرِيْهُ وَنَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمُ تُنْرِبُ رِيْنَةَ الْحَيَا قِ النُّدُنْيَا وَلَا تُطِعُ مَنُ أَغْفَلُنَا عَنُ اورارشادفرمايا-وَقُلِ الْحَتُّ مِنْ رَبِّكُونَمُ نُ سَاءَ فَلْيُؤْمِنْ

(١) قرآن مجيد، سورة كبعث آبيت ١٨

(٢) علية الاولياء حلداولص ومم ترجمروم

وَمَنُ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ - (٣)

ALL THE PROPERTY OF THE PARTY O (١١) فرآن مجد، سورة كمف أبت ٢٩ www.maktab

حفرت عبداللين ام كتوم رضى الدعندن بارگاه نبوى بي حاخري كى اجازت طلب كى اكس وقت آب كے باس عرب ك كيم معززًا فراد بينيف موست تحفي في اكرم صلى الشرعليه والم كوان كات نا كوار كزرا توالله تعالى سني آيت نازل فرا في -تیوری حرطهانی اورمند بھیراکدان کے پاس نابینا آیا اور آب كوكيا معلوم موكرشايدوه باكزاكي هاصل كرايا لضيحت ماصل رے تواسے نصیحت فائدہ دے میکن جی نے بے نیازی اختیار کی آب اس کی فکرس میں - راا

عَبُسَ وَتُوكِّي آنْ جَاءَكُو الْوَعْمَى وَعَالِيدُ دِيْكَ كَعَلَّهُ بَنَّ كُنَّ اَوُبَيِّذَكُّ وَقَتَكُ عُنَّاكُ الدِّكْرَى أَمَّا مَنِ السُّنَّغُنَّى فَأَنْتُ كُرُتُصَدِّى۔

نبى اكرم صلى الشرعليه وكسلم في فريايا -

تیامت سے دن ایک بندے وں ایا جائے کا تووہ اللہ تعالی بارگاہ میں آس طرح معذرت کرے گا جس طرح دنیا من لوگ ایک دوسرے سے معذرت کرتے ہیں اللہ تعالی قربائے کا مجھے اپنی عزت وجلال کی قسم ہی نے تھے ہے دنیا ایس یے روک کرنس رکھی کر تومیرے نزدیک فرلیل تھا ملکہ میں نے تمہارے لیے عزت اور فضیلت تیار کررکھی ہے اسے سرے بندس توان صغور مي ماكر ميجان مس في تحصيري ومناسح بله كمانا دبا باحس في ميرى رمنا بون كي يع تجعيداس بنایا توالس کا با تھ برطیں نے تجھے اس کا اختیار دیا اوراکس دن لوگوں کو لیسنے نے سگام ڈال رکھی موگی وہ صفول یں جاکر ان نوگوں كونلائل كرے كاجنبول نے الس كے ساتھ برا تھا سوك كيا كيروه اس كا باتھ بكوكرا سے جنت بي سے جائے كا روا

اورنى اكرم صلى الله عليه وسلم في والا -فقرارى بيجان زياده ركھوا وران كے بال سے نعمت عاصل كروكيوں كران كے پاس دورت ہے انبوں نے عرض كيا يارسول اللہ ان کی دولت کیا ہے ؟ فرایا جب فیامت کا دن مو گا توان سے کہا جائے گا ناش کروکس نے تمبین کھانا کھی بایا پانی یایا یا تمیں باس سایا ان کا باتھ میوکر انس جنت میں سے جاؤ۔ (م)

نى كريم ملى الشرعليدو لم في ارتساد فراليا-

بی جبات میں داخل سوانویں نے اپنے اسے حرکت شنی میں نے دیکھا تو دہ حضرت بدل رضی الدون تھے میں نے جنت میں میں داخل سوانوی میں المار سے بالد کی حصے کی طوف دیکھا تو دہاں میری امت سے فقرارا وران کی اولاد تھی پھر میں نے اس کی نجی جانب دیکھا تو اس میں مالدار

<sup>(</sup>ا) فرآن مجيدِ، سورهُ عبس آبتِ أنا ٥

<sup>(</sup>٢) جامع ترمذى ص المهم ، البواب التفسير

<sup>(</sup>١٣) كنزالعال حليدوص مريم مديث بهود ١

وم) كنزانعال صليدوص موم روعم والركعلل المنابيرطيروص وع مديث مره

لوك اورعورتين تصين اوروه بي كم تعدادين فعين في بن عرض كيا الصير سرب ان كوكيا بهوا ؟ الشرتعا لل ف والاجهال أك عورتوں کانعنق ہے تو ان کودوس خے چروں نے نقصان بہنیایا ایک سونا اوردوسرارسٹی کٹرا اور مال دار لوگوں کامٹ ایہ ہے کہ وہ اپنے حاب وكتاب بي مشغول موستے بي سے اپنے صحاب كوم كوندائس كيا تو حفرت عبدالرطن بن عوف رضا منرع فرد بايا بعروه ميرے ياس تشرفيال ك اوروه رورب تھے بي في يوجها آب مج سے بيھے كيے دو كئے ؟ انہوں نے عرض كيا يارسول الله! الله كي قسم من أب تك اكس وقت ك نربيغ سكا جب أك بورها كروبين والے داست طے ذكر ليے اور من فے سوچا کہ شا بدا کپ کو ندو بچھ سکوں آپ نے بوجھا کبوں جو مون کیا میرے مال کا حساب مور ہاتھا۔ (۱)

تو دیجھے پر حضرت عبدار حمل بن عوت رضی الله عنه برب حن کو ربول اکرم صلی الله علیه وسلم سے ساتھ بہت بری بنقت عاصل ان وي صحاب كوام بي سيم بي جن كورنيا بي بي جنت كي توننخبري دي كي اوروه ان مالدار لوكول بي سيمين جن ك باركين بني اكر صلى الله عليه وسلم في وايا و١)

اِلَّهُ مَنْ قَالَ مِالْمَالِ هَكَنَا دَهَكَذَا - (۱۰) مرجواس طرح اس طرح مال دسے -بیکن اس شان کے با دحجودان کواکس صر تک مال داری کا نقصان موانی اکر اس الشرعليه واکه وسلم ایک فقير ادمی کے باس تشریف سے گئے تواس کے لیے کچھ مذریکھا تو فرایا۔

اگراكس كانورزين والون بن تقتيم كا جائے توسب كو

كُوْنَسْتِهِ كُنُورُهُ فَاعَلَىٰ اَهْلِ الْدُرُضِ نَوْسِعَكُمُ - (١٦)

نبی اکرم صلی استعلیہ وسلم نے فر مایا کیا میں تہیں جنتیوں سے بادشاموں کی خرم دوں صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں کیوں منی یارسول الله ااکرا آب نے فرایا۔

ہروہ کمز در ہے دبا دباگ جس کے چہرے برگر دوغبار ہوا دربال بجرے ہوئے ہوں ادراکس کی برداہ نہ کی جاتی ہواگردہ اسٹر تعالی برقسم کھا مے تواللہ تعالی اسے

in the hand the first of

كُلُّ صَيِّبِ مُسْتَفَعُونِ اعْبُر النَّعْتَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْكِهُ لَدُكُوا فَشَمَ عَلَى اللهِ كُوْبِرُّةً - (م)

بولاكردك-

(١) مجمع الزواكر حليد ومن ٥٥ كناب المناقب

(١) سنن إلى واوُد حلد عص ٢٨٧ كن ب السنة

الله مصح منجاري حليه ص ١٨٥ كتاب الايان والنذور

The second second second www.mak (٥) الزغب والربب طدام من ١ مراكاب النوار

ربسن كر، نبى اكرم صلى الموعليه وسلم رويطرت اورفر مايا بيني امت كلم الدُاللَّ فَهُمْ بِي سَفِينِ ون سے كانابني كيا عالى كم بي اللّه تعالى كے بان تم سے نباوہ معزز سوں اگر بي اللّه تعالى سے مالكما تو وہ مجھے مزور عطا كرا ليكن بي نے اخرت كودنيا

برترنع دى ہے۔

پر دیں رہ ہے۔ پھراپ نے ان سے کاندھے پر ہا تھ مارا در فرمایا نہیں فوشخری ہوا سٹری ہم جنتی کورتوں کی سردار ہوا نہوں نے پوچھا فوق کی زوج مھزت اسید کا کی ہوگا حضرت سر بم بنت عمران کا کیا عال ہو گا ؟ آب نے فرمایا حضرت اسیدا بنے زمانے کی کورتوں کی اور صزت سر بم ا بنے دور کی مورتوں کی سردار ہوں گیا ورتم تمام جہاں کی کورتوں کی سردار سوئی تم سب ایسے گھروں ہیں ہوں گی جہاں کوئی شورا در تھکا وط مز ہوگی بھر فرمایا سینے بچا نوار برقنا عدت کروا سٹری قسم میں نے تم اوا نکات ایسے تنفس سے کیا جو دنیا اور اکٹرت کا سردار سے لا)

حفزت على المنفئي رضا ملزعة سيروى بي بني اكرم لى الرعليه وسلم تعفراليا

إِذَا الْبَعْفَ النَّاسُ فَقَرَاءَ هُمُ وَالْلهُ رُواعِمَا زُوَّ الدُّنْيَا وَتَكَابُواعَلَى حَمُعِ اللهُ رَاهِمِ رَمَاهُمُ اللهُ يَارُئِعِ خِمَالٍ عِالْقَعْطِ مِنَ النَّهَانِ وَالْجُوزِ مِنَ السُّلُمَانِ وَالْجُيَانَةِ مِنْ وُكَرَةِ الدَّكَكَامِ وَالسُّوْكَةِ مِنَ الدَّعَدُ الرَّعَدُ الرَّعَدُ الرَّعَدُ الرَّعَدُ الرَّعَدُ الرَ

آثار :

من البودردا ورض المرعن في إلى دودر مول والعدى قبير عن بافرايا الس كاحساب ايك ورم والعد سے زیادہ سخت ہوگا۔

میری امت مے نفر ارہ الردار دوگوں سے یا تی سوسال پیلے جنت میں جائیں سے بہاں تک کرمال دار دوگوں میں سے ایک شخص ان کی جماعت میں گھس آٹے گا تواسے پکولکر

الكال دياجا كال

يُدُ حُلُ فَقَى الْمُ الْمَقِي الْحَبَّةَ فَبُلُ الْدُغَنِياءِ بِخُمُسِمِ الْمُةِ عَالِمِ حَتَّ اَنَّ الرَّحُ لِمِنَ الدُغِيرَاءِ يَدُخُلُ فِي غِمَ إِرهِ مُ نَيُونُ خَدُسِيدِ وَنَسُتَخُرَجُ. يَدُخُلُ فِي غِمَ إِرهِ مُ نَيُونُ خَدُسِيدِ وَنَسُتَخُرَجُ.

معفرت موئل فرمانے مہیں سے محفرت سفیان توری دھنی استر عنہ کی مجلس میں مال دارلوکوں سے زیادہ ذہیل اورفقرا اسے زیادہ کر میں کومعز زنہیں دیجھا یمسی دانانے فرایا اگر آدی ہیجارہ جہنے سے اس فدر طورنا جس فدر طورنا جس فدر فرزنا جس فرر اسے نوان دونوں سے ساتھ کا سیالی مال سے بجات بیا اوراگر حبنت میں اسس طرح رغبت رکھتا حب تو دونوں سے ساتھ کا سیالی مال کرتا اوراگر باطنی طوریر اللہ تا ہا در تا جس فرزنا جس فرزنا ہے تو دونوں جبانوں میں معاد تندیرتوا۔ معزت ابن عبالس در میں اللہ میں اسس کی مخوق سے در تا ہے تو دونوں جبانوں میں ماد تندیرتوا۔ معزت ابن عبالس در میں اللہ میں اسس کی مختف ہے جو مال دار کی عزت کرتا اور فقیر کی تو مہن کرتا ہے در میں الداری اور فقیر کی تو مہن کرتا ہے در میں الداری نیکی کی دھر سے الس کی عزت کرنا اور فقیر کی برائی کی وجر سے الس کی عزت کرنا اور فقیر کی برائی کی وجر سے الس کی عزت کرنا اور فقیر کی برائی کی وجر سے

ای سے نفرت کرناجا کڑے ۱۲ ہزاروی) مضرت نقمان عکیم نے اپنے بیٹیے سے فرایا کسی شخص کواس کے پرانے کیڑوں کی وجہسے ہرگز حقیر نہ جانیا کیوں کہ تمہارا اور اکس کا رب ایک ہے۔

تھزت بجنی ب معافہ رحمہ المترف فر بایا اگرتم فقر اوسے مجت کروٹوا نبیا دکرام علیہم السلام کی سیرے ہے اورا پی محبس بی ان کو ترجیح دو توسیصالحین کا طریقہ ہے اوران کی محبت سے مجالک منا فقین کا طریقہ ہے۔

افرہیں کتب سے منفول ہے کرانٹر تعالی نے اپنے کسی نی علیہ انسلام کی گرف وی فرانی کراپ اس بات سے ڈریں مری آپ برنا راف ہو جاؤی اور گویں میری نگاموں سے گرجا مُن جریں آپ پر دنیا کمل طور رہا نظریں دُوں۔

صرت عائشہ رضا مشرعہا ایک دن بی ایک لاکھ در حققت کردہتی تھیں اور بددر هم آیے کے باس صفرت معاویہ بھرت ابن عام اور دوسرے صفرات رضی استرعہم بھیجا کرنے تھے اور آپ سے دو بیٹے پر بیوید گئے ہونے تھے آپ کی موزش عرص کریں کم اگراک افطاری سے میںے ایک درم کا گوشٹ خرد تیں تواجھا ہوا اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تو آپ فراتیں اگرتم مجھے رہیلے ) یاد دائتیں تومی ایساکرتی ۔

ام الموسن رضی اللینها کونی اگرم صلی الله علیه وسیا نے وصیت فر مال تھی کم

اگرتم میرے ساتھ لمنا چاہتی ہو تو فقراد جسی زندگی گزار نا ہوگی، مالدار لوگوں کی مجانس سے بچنیا ہوگا اور اس وقت عیا در نر آبار نا جب بک اسس پر میوند نر نگاؤ۔ اِنُ اَدَدُتِ اللَّحُونَةِ فِي مُعَكِنُكُ بِعِيْشِ الْفُقَهَ الْمُ كُواِيُّاكِ وَمُجَالَسَةَ الرَّغُنِيَا بِوَرَادَ ثُنَوْعِي دِنْعَكِ حَتَّى تُرَفِّعِيهُ و (١)

د نفول خرمی سے منع فرایا کہ جماری صورت حال ہے ہے کہ تھر می کٹروں کے دھیر تکے ہوئے ہیں دیکن بھر بھی نیا کہ طواخر بدنا فری سمجھا جایا ہے کیوں کہ بازار میں نئی ورائٹی اکئی سے ۱۲ ہزاروی)

ایک شخص حفرت البسیم بن ا دھے رحمالٹر کے پاس دس مزار درھے کے حاصر سہوا تواکیت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اس شخص نے بہت منت ساحت کی تواکیٹ نے فرایا کر تم بیا ہتے ہوکہ میں دکس مزار درھم کے بدلے بیں اپنانام فقرار کے رصفر سے نکال دوں میں ایسالحق بھی نس کروں گا۔

فصل عظر

فاص فقرار راضی ، فانع اورصادق کی نضیات

نبى أكرم صلى الترعبيه وسلم في ارشاد ولالا

(۱) المستدوك الي كم جلديم ص ۱۲ ام كتاب الرقاق Www.maktabah. و المستدوك الديم م

استخف کے بیے خوشخبری ہے جس کی اسلام کی طرف راسمالی کی گئی اوراسے پورا نوپرا رزق دیا گیاا وروہ اسس پرفاعت روں

هُوْلِيا لَمِنُ هُدِي إِلَى الدِسُلَامِ وَكَانَ عَيْشُ لُفَا فَا وَقَنْعَ بِهِ -

اور نبي كريم صلى الشرعليم وسلم ن فرايا ـ اسے فغراد کی حماعت إ اپنے دلول سے الله تعالیٰ سے بَيا مَعْسُرُ الْفُقْلُ اعِلْعُطُوا اللهَ الرِّصَا مِنْ راحتى رىوكى توابنے فقر كانواب باؤكے ورم بنيں -قَنُونِ كُمُ تَظَفَّهُ وَالْتِوْاكِ فَقُرِكُمُ وَالِّدُ لاَدِهِ) توبلي صربت من قانع رفقر) كازكر تها اوراكس بيراض كاذكر بها وراكس عديث ك معانى سيمعلوم مؤمّا بدكم

مرمع نقركواس ك فقر كا تواب بني مع كاليكن فقر كى فضيلت بن واردعام اها ديت السس بات بردالت كرق بن كوالس مے بیے بی تواب ہے جیسے اس کی تحقیق اسے آھے اور شاید بیاں عدم روناسے مراد اللزنوال کا فعل موکدالس نے اس

سے دنیا کو روک رکھا ہے اس کی تا ب ندبیر گی مراد ہو۔ اور کی لوگ جوبال میں رہنت رکھتے میں کران کے دل میں الٹرنف سے مے مغل رکسی قسم کا عتراض بانفرت کا خیال نہیں آنا۔ بیس بنا بسند بدائی فقر سے نواب کوضائع کرتی ہے۔

مصرت عرفارون رضى الشرعة ني اكرم صلى الشرعلية وسم سے روايت كيا كب في فرايا -

بے شک سرحزی ایک جانی موتی سے اور حنت کی جان مای إِنَّ يِكُلِّ شَيْءٍ مِفْنَاحًا وَمِفْنَاكُمُ الْجَنَّةِ حُبُّ

اورففراد سيمت كراب كيولكه وه صبركرت مي اوروه فيأ الْمُسَاكِيْنِ وَالْفُقَاءِ لِعِسْرِهِ مُحْمُوحُ لِسَاءُ

کے دن الله نفالی کے ممتشین موں سکے۔ اللهِ تَعَالَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (١٣)

حضرت على المرتضى صى الترعية ، نى اكرم صلى الشرعليه و الم سے روابت كرتے مي اب نے فرطا بار

الشرنعالي كوابيف مبدول بسسسس سعزبا بومحبوب أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْفَقِيرُ الْقَارِيحُ

وه فقیرے جوابیف رزق برقناعت کریاسے داور الترقالی برزُق الوضي عن الله تعالى -سے رافی ہے۔

(۲) رسول اکرم صلی انٹرعلبہ وسلم نے یوں دعا مانگی۔

(۱) مندادم احدين صبل صلد ١٥ مروبات فضاله بعبدانصارى (١) كنزالهال حلدوص درم صريب ه ١٢١٥

(١١) كنزالعال حلد وص ٧٩ م صرب ١٥ ١١

ومى مسدام احدين صبل جلديم ص ١٧١ مرديات عامن بن عار

اسالدا آل محدصل الشعبية وعم كوبوا الإرا مزق

ٱللَّهُ مَّا حُجَلُ قُوْتَ ٱلْ مُحَكَّدٍ كَفَافًا-

اوراك في ارشاد فرمايا-مَامِنُ آحَدِ غَنِّ وَلَا فَعَبْرِ الْاَوَدُودُ يَمُ الْقِيَامَةِ النَّهُ الْمَا الْمُنْكَادِ اللَّهُ الْمَا الْمُنْكَادِ اللَّهُ الْمَا الْمُنْكَادِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ الللِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

كوفئ الدار اورفقيرابيابنين جوقيامت محدن المسابات كويندن كرسے كركاش اسے ونبايس كزارے كے مطابق

المرتعالى تصحفرت اسماعيل عليه السلام كى طوت وحى عبيج كم مجھے الله من دل لوگوں مين تعامش كري انهوں سنے وض كيا وه كون لوك بن ؛ فرمايا سيح فقراء -

نبى اكرم صلى الشرعليدوس من فرمايا-

لَدُ آيَحَ، اَفَصْلَ مِنَ الْفَقِ بُولِذَا كَانَ رَامِنِها - وَفَرِسِ افضل كُوتَى نبين حب كروه رفقوري راضي مو

اورنى اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرابا-تیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرائے گا۔

میری مخفوق کے بیندبدہ لوگ کہاں ہیں ؛ فرشتے عرض کری گے اسے ہمارے رب اوہ کون لوگ ہیں واللہ تعالی فرطائے مسلان فقرا وجومرى عطا برقناعت كرسنها ورمرى تقدير برياض بوسنهي ان كوجنت بس داخل كرويس وه جنت بس داخل بوكر كهابن اورسي كخ حب كر دوس وكر صاب مي سيس سك و١١)

نوبہ فانع اورداخی کے بارسے میں ہے زاہری فضیلت اس بیان کے دوررے حصے بین ذکر کریں سکھان شاالڈ نعال۔ رمنا اور فناعت کے بارے بین آ نار سے شعاری اور بر بات محفی نہیں کرفنائوت، طبع کی فندسے - اور صفرت عمر فاردق رصی اللہ عنہ نے فرایا طبع فقر ہے اور نا امید موجا ا ما لداری ہے اور ہو شخص اس تیبز سے نا امید ہوکر فناعت کرے ہو

لوكوں كے باس بنوروان سے بےنباز موجانا ہے۔

حضرت البمسعود رضى الشرعند نے فرمایا مردن ایک فرت ندوش کے نیجے سے اعلان کرنا ہے اسان! تھوڑا ہو

(١) جيح مسلم عبداول ص ٢٧ س كن ب الزكواة

(١) سنن ابن اجرص ١٥ مع ، الواب الزهد

(م) كنزالعال طد وص مريم حديث ١٩٩٣٠

مسى واناسے پرجھاگیاکہ مالداری کیا ہے؟ امہوں نے جواب دیا تمنا کم کرنا اور جوجننا مال کائی ہواس براخی ہوا۔
کہا گیا کو صفرت ابراہیم بن ادھم حمرا مشرخ اسمان کے مالدار لوگوں بین سے تھے ایک ولن آپ ابنے محل سے دیکور ہے
نقے کرمحل کے صن بین ایک شخص نظر آبا ای کے ہاتھ بین روٹی تھی جے کھا رہا تھا جب کھا جیکا تو سوگیا آب نے اپنے ایک
علام سے فرایا جب برشخص بدار ہوتو اسے میرے یاس نے کرانا جب وہ بدار ہوا تو نمادم اسے آب کے پاس نے گیا تھوت
ابراہیم ادھم رحمرا مشر نے پرجھا اسے خص اتم نے جو کی صاحت میں روٹی کھا ٹی ؟ اس سے عرض کیا جی ہاں آب نے پرجھا
تم سربورگئے؟ اس نے جواب واجی ہاں فرایا جو نم اچھی طرح سوگئے ؟ اس نے عرض کیا جی ہاں ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ
اسٹر نے ابنے آب سے کہا میں الس ونبا کو کی کروں گا جب کہ نفس اتنی مفدار برقنا عن کردیتا ہے۔
اسٹر نے ابنے آب سے کہا میں الس ونبا کو کی کروں گا جب کہ نفس اتنی مفدار برقنا عن کردیتا ہے۔

ایک شخص صفرت عامرین عبدالفیس رعمراللہ کے پاس سے گزرا در نک اور مبزی کھار سے ہے آب نے فرما اللہ کے بندے ایک شخص مفرت علم اللہ عندے ایک میں ایک میں ایک کو تباول جورت عنداس سے زیارہ برائی جورا۔ بندے ایک بین آپ کو تباول جورت عنداس سے زیارہ برائی جورا۔

فرایا بالتیا و فرایا جراخرت سے مدمے دنیا بررای موجائے۔

صرت محدّن داسع رحمه الله خنگ روئی نکال کراسے پانی سے ترکرتے اور نمک کے ساتھ کھاتے اور فراتے جو مشخص دنیا میں سے آئنی مقدر بربدائن ہوا وہ کسی کامتناج بنیں ہوتا۔

صرت حسن بعرى رحمه الله سنة فرما! ال موكور بيراملة تعالى كى معنت مرحن سمة بيه الله تعالى سنة تعم كان بيكن انهور

نے اس کی تصدیق نہ کی ارشاد فعاد ندی ہے۔

وَفِي السَّمَاءِ رِذُقُكُمْ وَمَا تُوءُ دُونَ الْمَانِ مِن الْهِ الرَّن بِ الرَّسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَانِ مِن اللَّهِ اللَّهُ الل

حصرت البوذرغفاری رضی الله عنه ایک ون توگوں کے درمیان نشریعی فرما تھے ایک مورت عاسر موئی اورانس نے عرض کید آپ ان توگوں کے درمیان نشری اللہ کی قسم کھریں نہ کھائے کو کچھ سے اور نہ بیننے کو آپ سنے فرمایا اسے فلان عالمون!

ہارے سانے ایک وٹرارگزار کھائی ہے اس سے دہی تجات حاصل کرسے گا جو بلیا مو گا جنا بخہ وہ راحنی موکر والبس سوکئ -

حفرت ذوالنون معری رحمالٹرنے فرا باکفر کے زبارہ قریب وہ نفس ہے جوفا قرزدہ مواور صبر فرکے۔ مسی دانا شخص سے بوجیا گیا تمارا مال کیا ہے ؟ الس نے کہا ظاہر میں زیب وزینت باطن میں میانہ روی اور جو کچھ لوگوں کے باس ہے اس سے مالیوسی -

ووں ہے ہاں ہے اسان اگر تمام دنیا ایک روایت میں ہے کہ ہیلی مانی ترت میں ہے کھی کتاب میں استرتعا لانے فریا یا سے انسان ااگر تمام دنیا تمہارے بیے موتی پھر بھی تیرے کیے کہا ای موتا تو میں نے تجھے اس سے کھانا ہے دیا اورائس کا صاب دومسروں سے ذمہ کر دیا تو ہی نے تمہاحیان کیا ۔ فناعت سے بارے میں کہا گیا ۔

امٹر تعالی کے ہاں فرا دکرو ہوگؤں کے سامنے فرا دشہ کرد اور الوگوں سے ما بوسی برقنا عت کرد کیوں کم عزت رہوگؤں سے مالیوسی میں ہے ہوفرابت داراور ذی رحم رشنہ دارسے تنعنی ہوجا ہو کیوں کم الدار دی ہے جولوگوں سے لیے نیازی اختیا رکرے۔ رَصُرَعُ إِلَى اللهِ لَا تَصُرَعُ الْمَالِنَاسِ وَا قُنَعُرِ بَيَاسٍ فَإِنَّ الْمِرِزَفِي الْبَيَاسِ وَا مُسْتَذُنَّ عَنْ مُكِنِّ ذِي ثَمْنُ لِلْ وَذِي كَثِرُ لِلْ وَذِي رَحِمُ إِنَّ الْغَنِيَّ مَنِ السُنَعُ فَيْ عَنِ النَّاسِ.

اسىمعنى من الله بِآحَامِعًامَا نِعًا وَاللَّهُ مُ يُرَمُّ قَدْ مُقَدِّرًا أَقَ بَالٍ مِنْ مُ نَجُلِفً } اے تا کونے والے اور رکنے والے زمانین تاک بی ہے وہ اس بات کا اندازہ کراہے کہ اس سے کس وروازے کو بمنز کوے آغَادِ بَّا آمُرِيهَا كَبُسُرِى فَتُنْطُرِفَهُ مُفَكِّلًا كُنُفَ تَا نِبُهِ مَنِيَّتُهُ وہ اس فکریں ہے کر اکس کے باکس موت میے کے وقت اسے کے بارات کو نازل ہو۔ بَاحَا مِعَ الْمَالِ اَبَّاصًا تَعَرِّفَهُ جَمَعُتَ مَا لَا فَقُلُ لِيْ هَلُجُنْنَاكَ تونے مال جے کیا تو مجھے بتاکہ اے مال کو جمع کرنے والے اسے کر تف جم کرے گا۔ مَا الْمَالُ مَالُكَ إِلَّا يَوْمَ تُتُغِيقًا الْمَالُ عِنْ مَكْ مَخْ زُونٌ لِوَارِبِ ترے ایں ہو ال ہے وہ وارتوں کے بیے جع ہے تیرا المرت وہی ہے جسے تو طرح کرتا ہے ۔ آنَّ الَّذِي نَسْتَهَ الْأَرْزَاقَ كَيْرُ زُوْكَ } ٱلْفَكُهُ بِإِلَّا فَتَّ يَغُدُّوْعَكَ كَيْ يُقَدِّةٍ فوش دل دى نوجون ب جاس بات كالفين بوكه فالسيم رزن السيرزى دے كا-

www.maktabah.org

فَالْعِرْضُ مِنْهُ مَصُونُ مَا كِ، نِسِتُ وَالْوَحْبِهُ مِنْهُ حَدِيدٌ لَيْسَ يُخُلِفُهُ اس می وزیم معزول ہے اسے کوئی چیزمیا نہیں رسی اوراس کا پہرہ جدید (تازہ) ہے اس کوکوئی چیزیرانا نہیں کرسی ۔ اِنَّ الْفَتَاعَةَ مَنْ مَعْلُلُ لِسِتَاحَتِهَا لَعْدِ مَنْ يَعْلُلُ لِسِتَاحَتِهَا لَعْدَ مَنْ يَعْلُلُ لِسِتَاحَتِهَا لَعْدَ مَنْ يَعْلُلُ لِسِتَاحَتِهَا لَعْدَ مَنْ يَعْدُلُ لِسِتَاحْتِهَا لَعْدَ مَنْ عَنْ اِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## مال داري برفقر كي نضيات

اس سے بیں اختاہ ف ہے تھڑت جنید ، محضرت خواص اور اکٹر لوگ فعری فضیلت کے فائل می حضرت ابن عطاء رحمہ النہ فرمانے بی شخیر النہ فرمانے بی بیٹ کر ارمال وار حجر حفوق کی اوائی گرسے وہ صابر فقیرسے افضل سے کہاجا تا سے کر حضرت جنید بغدادی رحمہ النہ نے حضرت عطاء رکے خلاف کررنج بہنچا - ہیر بابت النہ نے حضرت عطاء کے خلاف کورنج بہنچا - ہیر بابت ہم نے صبر سے بیان میں ذکر کی اور صبر و مشکر کے در میان فرق کی وحریجی بیان کی سے اور میم نے میریجی بنایا کم اعمال واحوال میں طلب فضیل سے بیریجی بنایا کم اعمال واحوال میں طلب فضیل سے بغیر ممکن نہیں -

اگرفقر آور خنا كامطلقاً مقابلم بوتوا عادیث و آثار كامطالعه كرف والدكوفقر كی ففیدت میں تمک نہیں ہوگا اوراكس مسلم میں تفصیل صروری سے جنا نجر ہم كہتے ہیں -

تنگ کا تصور دو علمر ہوتا ہے ایک بر کو فقر صابر موا در طلب کی حرص ندر کھنا ہو لمکہ دہ قانع ادر راحی ہے اس کی مبت ای غنی کی طرف کی عاشے جوا بنا مال اعبی جگہوں مرخ رچ کرنا ہے اور مال کورد کنے کی عرص نہیں مرنا -

دوسرامقام وہ ہے جہاں فقیر حربیں ہواور الدار کھی حرب ہوکیوں کریہ بات مخفی بنیں کے صبر کونے والا فقراکس الدار سے افضل ہے جور در کنے والدا ورحربی ہے نکین جو الدار اپنا ال نیک کاموں برخرے کراہے وہ حربی فقرسے افضل ہے۔

ببلی صورت بن بدگان می موکنا ہے کہ الدار، فقرسے افضل موکبوں کہ ال کی حرص کمزور مونے میں دونوں برابر ہن اور مال دارصد قات و فیرات سے ذریعے اللہ تعالیٰ کا فرب ماسل کرتا ہے جب کہ فقیر اس بات سے عام زہے ہمارے خیال میں مضرت ابن عطاء رحمہ اللہ نے بھی ہی فیال فر ماہا۔

ٹوب مے گا مالدار در گور بات معلوم ہوئی تو وہ بھی تب ہے کھے کامات پڑھنے مگنے فقرار دوبارہ بار گاہ نبوی میں حاض ہوئے اور بر بات گذارش کی توائب نے فرمایا بہ تواند تعالیٰ کا فضل ہے جے چاہتا ہے عطا فرقا اسپے لا)

حفرت عطاء رقما تلرسے تب سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی اس عدب سے استدلال کرتے ہوئے فرالیا مال دارافضل ہے کیوں کر فائد بھی اس عدب نوروم کی فور سے کیوں کر مدیث نور سے کیوں کر مدیث نور سے کیوں کر مدیث نور سے تعلق سے بیان مہونی ہے اوراس میں اسس مات کے خلاف پر دلالت ہے وہ ہے کہ تسبیح میں فقیر کے بیے مالدار سلے زیادہ تواب ہے اوراس تواب کا صول ان کے بیاد نوالی کا فضل ہے جے چاہے عطافر مالے۔

صرف زبین اسم صفی الدیمند سے مردی ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی الدیمند سے روایت کرتھے ہیں امہوں نے فرمایا کہ فقراد نے اپنا ایک فائندہ رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی فدرت ہیں جیجا اس نے عرص کیاکریں آپ کی بارگاہ میں فقراد کا نمائندہ عمول آپ نے فرمایا۔

مَرْحَبًا بِكَ وَبِمِنَ جِئْتَ مِنْ عِنْ دِهِمَ تَجِي الرَّنِ كَ بِالسَّقِ الْبِصِ الْوَقِيُ الدِيدِ مُرْحَ أُحِبُّهُ مُدُ- كُنَا مِن عِنْ دِهِمَ كُنَا مِن مِن كَامِوں - كُنَا مِن مِن الس قوم سے مبت كرنا موں -

ای نفرون بارسول الله؛ فقراد کہتے میں کرمال دارلوگ بھلائی سے کئے دہ جے کرتے ہیں لکن عہی اکسس کی طافت نہیں وہ عرہ کرنے میں میں ہم نہیں کرسکتے اور حب وہ بھار سونے میں توا بٹانرا نگر مال ذخیرہ بنانے سے بیے بھیج و بننے ہی بی اکرم صلی مدال کر ساز نہ دارا

لا ميح سلمبداص ١١٩، تنب المساجر

<sup>(</sup>۲) سنن ابن اجرص سواس ، الواب الزهد، ومختر مي كمانين مني اسم المراس الواب الزهد، ومختر مي كمانين مني الم

پس برائس بات برولالت ہے کہنی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کا برارشادگرای کور برالٹرنوالی کافضل ہے جسے جا ہتا ہے عطافر آنا ہے مسے مراد برکر نفرا وسکے ذکر کو اغیباء کے ذکر سے زبادہ فضیلت عاصل ہے۔ جہان تک ان کی اس کا تعلق ہے کہ عنی اللہ نعالی کی صفت ہے تو بعض اکا برنے اکس کا جواب اکس طرح دیا ہے کہانتم اللہ نقالی کو السبان اس بار رسامان سے ساتھ عنی جانتے ہو اور بینی ایسانو بنیں سے ) تو صفرت عطام نے کچھ جواب نہ دیا۔

تبین دوسرے صرات نے بوں جواب دیا کہ تکبیرالٹر تعالی کی صفت سے تو وہ بھی تواضع سے افضل ہونا جا ہے بھر انہوں نے فرایابلکہ بہ تواکس بات پردلات ہے کہ فقرافضل ہے کیوں کم وہ بندے کی صفت ہے اور مندے کے بیے افضل سے جسے خوف اورامید اورا ملر تعالی صفات میں اکس کامتعا بہنیں ہوگ اسی لیے ایک مدیث فدی میں ہے۔

منى اكرم صلى السُّرعليروك لم مصمروى مع الشُّرتعال نے فرما يا۔

کر اِن سری چادراورعظت بی میرانزار ہے ربعی میری صفات میں) بیں جوشفس مجرسے ان بی سے ایک بی علی جھکڑے گا میں اسے نوردول کا ۔ آنگُبُوكِاءُ رِدَاءِ يُ وَالْعَظْمَةُ أَمْ مِازَارِ مِثَ مُمَّنُ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَ اقْسَنْتُ -

صفرت سبل رحمد الله نفرايا عزت اورما في رسنى جا بت راوميت بي شرك اور هبكر است كبول كرم دونول الله مقا لا كاصفات بي سے بي -

قوال داری اورفقرین سے سے کو فضیلت ماصل ہے اس سلے بن اس سے کیوں کو شوراس کا تعنق عام روابات
سے ہوتا ویلات کو قبل کرتی میں اورا بسے فام کلات بین جن کو توطرا بعید نہیں ہے کیوں کو جس طرح اس شخص سے قول کو
فرا جا اسکنا ہے جو مالداری کو فضیلت دیتا ہے اور اس کا قرط صفت تکر سے کیا جاتا ہے اس طرح ہوشی الداری کی ندمت
کرتا ہے اس کا قول یوں نوط اجاس کا جسے مبعلی وصوفت سے ذریعے بندے کا وصف بتنا ہے جب کہ بہ تواند توالی اوم ف
ہے بندے کا وصف نو جہالت اور غفلت ہے اور کوئی بھی شخص غفلت کو علم پرفضیلت نہیں دیتا بیس اس بردے کوائی طرح
دور کیا جاس کی نسبت اسی دوسری چیز کی طرف مون جائے (اور اسی سے جو اسے سے ففیلت کا تعین مولک کی کیوں کہ اسی کے خواہے سے ففیلت کا تعین مولک کیوں کہ اسی کے خواہے سے ففیلت کا تعین مولک ) کیوں کہ اسی کے خواہے سے ففیلت کا تعین مولک ) کیوں کہ اسی کے خواہے سے ففیلت کا تعین مولک ) کیوں کہ اسی کے خواہے سے ففیلت کا تعین مولک ) کیوں کہ اسی کے خواہے سے ففیلت کا تعین مولک ) کیوں کہ اسی کو خواہے سے ففیلت کا تعین مولک ) کیوں کہ اسی کے خواہے سے ففیلت کا تعین مولک ) کیوں کہ اسی کو خواہ سے سے ففیلت کا تعین مولک ) کیوں کہ اسی کو خواہ کے سے ففیلت کا تعین مولک ) کیوں کہ اسی کو خواہ کو کریں ہے جو اسے سے ففیلت کا تعین مولک ) کیوں کہ اسی کو خواہ کے سے ففیلت کا تعین مولک اسی کو کو کو کیا کہ مولک کا دور مین نمیں ہے ۔

بلکاس بیے منع ہے کرم اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں سکاورط بنی ہے اس طرح فقر بھی ذاتی طور برمطلوب میں بلکراس بید مطلوب سے کراس میں اللہ تعالیٰ کک پینجینے سے کا درط بنیں ہے اورادی اللہ تعالی سے بسط کرکسی دوسری طرف مشغول بنیں

بتوا اوركنفي مال وارمين جن كوان كي مالدارى الله تعالى سعمشول بنس ركفي جب حفرت سلمان عبيالسلم ، حضرت عثمان غنى اورصفرت عبدارعن بن عوب رضى المدعنها وركت بي نقراري بي بن بن كوفقر ني مشنول ركا اور مفصد سے بصروبا اور دنیابی غابت مقد تواندنال کی محبت اوراس سے مانوس ہوناہے اوربیابت معرفت کے بعدحاصل موتی ہے اورمثانل کے ما تق معرف كواست رحلنا ممكن نهي اور فقر بعن اوقات مشغول كرد نباسي حب طرح ما لدارى بعض اوقات مشغول دكھتى سب ادر شول كرنے والى بات حقیقت بن محبت دیا ہے كوں كرول بن اس سے ماتھ اللہ تعالى كى مجت بن نسب بوسكنى اور تو من كى سەمىت رتا ب اس كے ساقە سنول بۇ يا بىر جاسى دان كى سورت بىي مشنولىيت بويا دھال كى سورت بى بعن اوفات فراق کے ساتھ مشغورہ، زیارہ موتی ہے اور تعین اوفات وسال کی سورت میں زیارہ مشغول ہوتا ہے ادر دنی خافل موگوں کی معنوی ہے جواس سے محروم میں اوراکس کی طلب میں شغول ہیں ۔ اور جواَدی دنیام فادرہے وہ اکس کی طافات اوراكس سے نقع اندوزى ين شفول بنے -تنتيجربية واكراكم دوا دميون كو دنيا كى محبت سے قارى نفوركرداس طرح كمان كے حق بين مال باتى كى طرح موكرجين مے یا م دور سے در فیں کیا م بنی ہے دد نوں برابر ہی کوں کہ دونوں می سے ہرای حب مزدرت فرج کوا ہے اورحاصت سے مطابن پایجانا اس سے نہونے سے افضل ہے کبوں کر محبوکا آدی موت کے داستے رہانیا ہے مونت سے رائے برنیں اور بڑے ما مے کو دیجو ترفق خطرے سے زیادہ دور ہے کموں کر الداری کا فقد تنگدستی کے فقنے سے زیادہ سخت مصاور حفاظت ببي مي كرقا درنه مو اسى ليص صابر ام رضى الدعنهم نے فرايا بم مفلسى كے نتندي بتلا موسے توم فيصركيا ورسم الدارى سے فقنے بى بتلا موے توسم نے صبر كيا-اوربيات انسان ك فطرت ين مع شاذو نادرى كوئى الس سے فالى بوگا جس كا د جود بېت نمانوں ميں كم بوارتا ہے -ا ورجول كشراعت كا خطاب سب سيمنعلق عداس ادر ك ساته بني اور فعلسى سب سے بيد مناسب سے فرن الى نادر کے بیے نسی توشریت نے مالداری کی زمت کی اور اس سے رو کا نبزفر کی فضیلت اور مرح بیان فرائی حق کرمنزت عینی علیراسل نے فرایا اُس دنیا کے الوں کونہ دیجھوکوں کران کے الوں ک جک تمہارے تورا عان کو سے جائے گئے " ا ور بعن على وفي الول كا بعر مر اكرانا إمان كى عادوت كووكس بينا بعداورا كم عرف شريب ب إِنَّ الْكُلُّ أُمَّةٍ عِحْدًا وَعِحْلُ هَا إِذْ مُمَّةٍ بِرَامِت كَ لِيهِ المَهِ بَعِوْ المعبور) سِ اوراكس

اً لَتَّ نَبِاً دُواَلَةِ رُهَمَّهُ (۱) امت كالجيرًا دبناراور درهم بي-حفرت موى عليرانسام كي قوم من تحير على اصل هي سونها ورجاندي سينفي مال اور بإني نيزسونه اور تقير كا ابك جيسا

> را) الفردى بناتورالخطاب صديم مرسم حدث ١٩٠٥ www.maktabah.org

ہونا انبیاد کرام اور اولیا وعظام کے بیات تصور کیا جاسکتا ہے تھران کے بیے بھی یہ بات طوبل مجابدے کے بعد اللہ تنائی کے فضل سے پوری موتی ہے کیوں کرنبی اکرم صلی اولئولیہ دسلم دنیا سے فرماتے تھے۔ راکٹ کئی ڈی (۱)

كَبْسَ الْغَنِيْ عَنُ كَثْرَةً إِلْعَهُ فِ إِنَّهَا الْغَنِيْ الدارى الله كَاكْرُت سے نہيں بلكم الدارى دفنائے) نفس عَنِ النَّفَيْنِ - (۲) كل سے -

توفیقراور غنی کی فضبلت کو صوف اس موالے سے دیجا جائے گاکہ ان سے دل کا مال سے کس قدرتعلق ہے اگرانسس تعلق بی دونوں برابربول نوان کا درصہ بھی برابربرابر مو کا لیکن بر بھیسلنے کا مقام اور دھوکہ کی جگرسے کیوں کہ معف اوقات الدار ہے

<sup>(</sup>۱) ملیترالاولیاز حلداول ص ۳۰، نرحمه سا (۲) جعی بخاری حلد۲ ص ۲۵ ک باروان

سجفاہ کہ اکس کا دل مال سے قطع تعلق ہے حال نکہ مال کی مجت اس کے بیٹے ہیں جھی ہونی ہے اور اسے فرنس ہوتی اسے
اس وقت پہن جاتیا ہے بعب مال اس کے باس بنیں رہا توا بینے نفس کا تجرب اس وقت ترہے جب مال تقبیم کرے یا اس سے
چوری ہوجائے اب اگر اس کے دل کی توجہ اس طرف ہونوجان سے کہ وہ دمو کے بین تھا کتنے ہی لوگ اپنی نوزنگی کو بر فیال کر
کے بچے دیتے ہیں کہ ان کے دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں جب بیے بکی ہوجاتی ہے اورلونٹری خریدار کے حوالے کر دیتے ہی تو
ان کے دل میں جھی موئی اگر شعلہ زن ہوتی ہے اکس وقت ثابت ہوتا ہے کہ وہ دھو کے بین تھا اور اس سے دل بین عشق
اس طرح جھیا ہوا تھا جی طرح ما کھر کے بیجے اگر موجو دسوتی ہے انبیا وکرام اوراد لیا وعظام کے علاوہ غام مالدار لوگوں کا بہی
عال سے۔

احدوہ فراتے تصعبادت گزار مال داری مثال گندگی کے ڈھیر رہائے جانے دانے باغ کی طرح ہے اور عبادت گزار نقری مثال موتیوں کے اس ہار کی طرح محرکسی فوبصورت عورت کے تلے میں مڑا ہوا ہو۔ اسان مال دار توگوں سے معرفت کا علم سننا ہے۔ دہ نہیں کرتے تھے۔ مصرت الج بمرصدیق رضی الشرع نہ نے ہوں دعا مائلی۔

اللَّهُ مَّا فِيُ اَسُنَا لُكَ الذِّلَ عِنْدَ النَّفُفِ مِنْ اللَّرِيمِ تَجَرِيدِ مِن كَامُوال رَّنَا مِن مِب نَفُسِى وَالنَّوْهُ وَفِهُا جَا فَذَ الكَفَاك - نصف - نصف -

توصب معزت مدین اکرر می العدی بعید و اور د کمال حال کے دنیا سے بیتے بن توکس طرح اس بات میں شک کیا جاسکتا سے کہ ال کے بائے جانے کے مقابلے بن اکس کانم ہونا زیادہ ہر ہے ۔ اور بر اکس کے باوجود ہے جب کہ مال دار کا حال

www.maktabah.org

نہابت اتھا ہوکہ وہ علال مال عاصل کرسے اور باکیزہ حرج کرے بیکن قیامت کے دن اس کا لمبا پوڑا حساب ہو گا اور طویل انتظار مہوگ اور حسب سے حساب کی لیوجھ کچھ مہوئی وہ عذاب ہی متبلا موا۔

اسی بیے صفرت عبدالرطن بن بوف رضی امٹرعنہ کو جنت بن جانے کے سے ناخر ہوئی کیوں کہ صاب بن شول تھے جب اکم نبی اکرم صلی اسٹرعلیہ درسے نے ان کو دیکھا اسی بیے حضرت البو در دا و رضی اسٹر عنہ نے فرایا ہیں اس بات کو ب ند بنیں کرتا کہ معبد سے درواز سے بیمبری دو کان ہو تھے سے نمانرا در ذکر تھی نہ چھوٹے مجھے روز انہ بچا س دیناد کا نفع ہوا در میں وہ سالما اللہ تعالی سے راستے میں صدفہ کروں بوچھا گیا تا ب ندیدگ کی وحبر بو فرایا حساب کی خوابی ۔

اسی مید مصرت سفیان رحمه انتر نے فرمایا فقراد سنے بین جیزیں اختیار کس اور مالدار بوگوں سے بھی بین جیزی اختیار کس اور فقراد نے نفس کا کام ، دل کی فراقت اور صاب کی اُسانی اختیار کی جب کہ مالدار بوگوں

نے نفس کی تعکاور ط، ول کی مشنولیت اور حماب کی نئدت اختیار ک- اور حوکچوا بن عطا دف ذکر کیا کہ خنا اسٹر تعالی کا دھ عنہ بس اس وحب بدہ مال کے ہونے نہ ہونے سے بے نیاز ہو بیق بس اس وحب بدہ مال کے ہونے سے با فضل ہے تو ہر جیجے بات ہے لیکن اس وقت جب بندہ مال کے ہونے سے ال وار ہو دفتی ہم اور باقی رہنے کا محاج ہوتو اس کے غزو کی دونوں با تیں مرا بر ہوں ۔۔۔ اور حب مال کے ہونے سے ال وار ہو دفتی ہم اور اس کے غنا کے بیے زوال کا تصور اس کا غنا اللہ تعالی کے دفتا کے بیے زوال کا تصور مہیں موسکتا جب کہ مال کا زوال تصور کم باسکتا ہے شمال چوری موسکتا ہے۔

اور ہو کھے حضرت عطاد کے رویں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال واسیاب کے مافذ غنی نہیں ہے تو بیات بھی اس غنی کی ذریت بیں صحیح ہے جومال کی بقا چا ہتا ہے اور بہ تو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کے لائن نہیں ہی تو ہہ بات صبح نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اللہ علم السری صفات بی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعات سے بلکہ بندے کی انتہا ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رائد تا تو ہے ایم اسے صعد ملائے۔

م کی رہے ہے بہتے اللہ تعالیٰ کے نا تو ہے نام اکس سے اوصاف بن ما شے ہی بعنی مروصف ہیں سے اسے صعد ملائے۔

بند سے کواس بات کا علم ضرور سونا چاہیے کہ مدس ، کا قرسے بڑا ہے ، فرانبروار ، نافر بان سے بڑا ہے ، عالم جابی سے

بڑا دراندان، جانوروں، جمادات اور سرلوں سے بڑا ہے اور ان کی نسبت براللہ تعالی کے زیادہ قرب ہے۔
اور اگر دہ ا ہے آب کو اس صفت سے ساتھ موصوف دیجھے لیکن بر دیجھنا تحقیقی ہو تھک بر مین نہ ہو تواسے صفت تکبرعال موگی اور براس سے لائق بھی ہے اور اس سے تی بری اس بات، کی معرفت تک داستر نہیں اس بے کہ بری اور براس سے اور اس سے تی بری ایس بات، کی معرفت تک داستر نہیں اس بے کہ بری فائنے پر موتون ہے اور اسے معلی نہیں کہ اس کا فائنہ کہتے ہوگا تواس بات سے جہالت کی وجہسے اس پر واجب ہے کہ اپنے لیے کا فرک روز برسے بڑے رہنے کا عقیدہ نہ رکھے کیوں کہ بعن او قات کا فرکا خاتم ایمان پر اور موس کا خاتم کو میر بری بری بری اس کے لائق بیس کیوں کہ انجام کی معرفت سے اس کا عالم کوناہ ہے ۔

موتا ہے لیے کا فرک روز براس کے لائق بیس کیوں کہ انجام کی معرفت سے اس کا عالم کوناہ ہے ۔

ادر حب اسس بات کا نصور ہوسکتا ہے کہ است باوی حقیقت کوجان سے تواس سے حق بی علم بیں کمال ہے کہؤکمہ وہ الٹرنعالی کی ایک صفت ہے اور حب بعض النبا وی مونت اسے نقصان دبنی ہے تو بیعلم اسس کے حق بی نقصان کا باعث بواسے کیوں کر اللہ تعالیٰ سکے اوصاف میں ایساعلم نہیں جواس کونقصان مرسے توجن امور کی معرفت سے نقصان نہیں ہوتا ان کی معرفت بندے کے حق بی اللہ تعالیٰ کی صفات بم سے متصور موتی ہے بسیر یقیناً وہ فضیلت کی انتہا ہے اور اسی سے انبیا و

كرام، اوليا اورعلا وكي فضيلت مي-

توبات برہوں کہ اگر اکس سے نزدیک مال کا ہونانہ ہونا دونوں برابر بوں نوبر وہ قسم سے بوکسی وجے اکسی نیا کے شاہ ہ جہرا دار نعالی صفت ہے ہیں بر فغیبت ہے میکن محض مال سے بائے جانے سے جوفنا عاصل مواہے اس میں باسکل کوئی

فیندت نہیں ۔ تو بیف مت کرنے والے فقیر کے حال کی شکر گزار غنی کی حالت کی طون نسبت کا بیان ہے ۔ دو سرامقام حریسی فقیر کی حالت، حریفی فنی کی حالت کی طرف نسبت میں ہے توہم الس بات کوایک شخص میں قرض کرتے ہیں اور وہ ال کا طالب ہے اور الس کے بلے کو شش کرتا ہے اس وقت اس کے پاس مال بنیں ہے بھروہ اسے پالتیا ہے تواس کے بیے ال کے مذہو نے کی حالت بھی ہے اور مور نے کی حالت بھی منوکون سی حالت افضل موگ ؟

تو ہم کہتے ہیں ہم دیجیس کے اگراکس کامطلوب وہ ال ہے جواس کی معثبت کے بیے صوری ہے اوراس کا قصد دین کے رائے ہے اور وہ ال کے ذریعے اس مقصد پر در حاصل کرتا ہے توال کا با یا با افض ہے کیوں کو نقر اسے طلب میں مشنول کردے گا اور روزی کی الماکش کرنے والافکر و ذکر رہا ور نسی ہم تا اور اگر فادر ہو تھی تواکس میں دو مراشنل مل ہوگا اور ذکرو فکر برچا وروی ہے جے بقدر کف بیت رزق حاصل ہو۔

ر درو و کرمری دروی سب جے جابر تھا یک دروں میں اسی لیے نبی اگر مصلی العرطلیر وسیانے دعا مانگی۔ میٹ میں درو مود کر در جریتا سرکر کا

ٱللهُ الْجُهُ الْجُهُلُ فُونَ الرِحْمَةُ وَلَقَالًا

اساطد الله عراصي المرعلية والمرضي الترونهم كويقدركفايت رزى

(۱) معيم سلم طبراول مي ٢ سم كم ب الزكوة

اوراک نے فرمایا۔ کا کا اُنفقا آن کی گفت گفت کفت اگرین اور سے۔ کا کا اُنفقا آن کی گفت گفت کفت کا دن اور سے کہ فقر ، کفر تاک پینیا دے۔

اس سے وہی فقرم اوہے جس میں ا دمی صروری برز کے بلے ریشان ہو۔

اوراگراس کامطلوب کامطلوب کاروند ہو با مطلوب تو جا جت کے مطابق ہولین اس سے دین کے داستے پر چانی بی مردعاصل کرنا منصور مزموتو السن مورت حالت فقر افضل اور زبادہ بہرسے کبول کر حص اور محبت مال بی غنی اور فقیر دو نول برا بربی اور است میں مردحاصل کرنا منیں چاہتے اور اس بات بیں بھی مساوی ہیں کہ ان میں سے ابک بین فقر یا فغا کو گذاہ کا ذریع بہتیں بنا نا چا بتا لین اس سلسلے میں دو نول ہیں فرق ہے کہ ایک اس مال سے محبت کرنا ہے ہواسے ماصل ہے بس اس کے دل ہیں مال کی محبت بی ہوجاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا دل مطابی ہوجاتا ہے اور حب کے پاس مال بنیں ہے اس کا دل دنیا ہے دور ہے اور اس کے خاص وہ چھیکا دا قال کا در نیا ہے دو جھیکا دا قال کا در نیا گا وں میں برا برہوئے اور دنیا سے رفعت ہوتے وقت ایک کا دل دنیا کو طرف مہت جھیکا ہوا ہے اور کو خوت ہوتے وقت ایک کا دل دنیا کی طرف بہت جھیکا ہوا ہے اور کا خوت سے دورا خوت سے ہوا ہے اور کا خوت سے دورا خوت سے ہوا ہے در اور خوت سے مورا کے در اور خوت سے مورا کے در اور خوت سے مورا کو میں کا در دنیا ہے اور کا خوت سے دورا خوت سے مورا کی حد میں کو اور دنیا سے دونوں کی در نیا کی طرف موج ہے در اورا خوت سے مورا کو در نیا کی طرف موج ہے در اورا خوت سے مورا کو میال کا در نیا ہوئے اور اور نیا ہے اور اورا خوت سے دونوں کر اس کا در در دیا ہے در دور ہوئے اور اورا خوت سے مورا کو بیا کی کو در بیا ہوئے کو اور دنیا سے دونوں کر اس کا در در دیا کی طرف موج ہوئے اور اورا خوت سے مورا کو در نیا کا در دنیا ہے آئی مضوط ہے۔

اور بى اكرم صلى المرعلبه وسلم سنے فرمایا -راق دُوْس الْفَدْسِ نَفْتُ فِيْ دُوْعِيُ الْحَبِيبِ

مَنُ الْخِيبُ فَأَرِكُ مُفَارِقُهُ

ہے کومیں سے چاہوروسنی کرو بے شک تم نے اکس سے عبا ہونا ہے۔

مے شک روح القدس نے میرے دل میں بربات میونکی

یراس بات سے اگا ہی ہے معبوب کا فراق بہت ہونا ہے ۔ بہت تہیں جا ہیے کہ اس سے مجت کرو تو تم سے جدانہ ہو اوروہ اللہ تفالی ہے ۔ اور حس نے تم سے جلا ہونا ہے اس سے مبت نراوا وروہ دنیا ہے کیوں کر جب تم دنیا سے مجت کرد وروہ اللہ تفالی ہے ۔ اور حس نے تم سے جلا ہونا ہوگا ور سے مبائل ہوگا ور سے اس مال پر ہوگی جست الب ندگرا ہے اور محبوب سے حبوائی ہوگا واللہ تحق الب نے معبوب سے حبار ہونا ہے اس سے مبت اور جو شخص ا بنے معبوب سے حبار ہونا ہے اس سے مبت اور اس سے ایکھی وہ اس کے موں رکھتا ہو۔

<sup>(</sup>١) كنزانعال صديد ص١٩٢م صريث ١٩٨٢

ہے کہ بخبر کا موبائے اور حسب ماں کی طوف مجبور ہے اسے بھی ماصل نہ کورے۔

توغنا اور فقر سے سلسے ہیں بہ تفصیلی بات تھی اب اس فقر کو دیجف ہے جوجر بھی ہے اور مال کی طلب میں کمل طور ہے۔

معروت ہے اور اس کا کوئی دو مرا مقصد اور فکر سی بہنیں ہے اور دو سرا وغنی حوبال کی مفاطت ہیں اس سے کم حمر ہیں ہے

اور اگر اس سے باس مال نہ رہے تو اسے اس قدر دکھ نہیں ہوتا جس قدر فقر پر پر بینانی ہوتی ہے تو ہے جی قابل غور ہے

اور زیادہ طام بربات ہی سے کہ ان دو توں کی الٹر تعالی سے دوری اس قدر سے جس قدر مال سے نہ ہونے پر ان کی پر بینانی اور

اور ڈرکھ ہے اور جس قدر می گر کھ کمزور ہوگا اس قدر ان کو قرب بھی جاصل ہوگا۔ اور الٹر تعالی بہتر جانتا ہے۔

فصیل ہے ۔

فصیل ہے ۔

## فقريس أداب فقير

جان داکر فقیر کے بیے باطنی اور ظاہری طور مرکجی اکواب ہی وہ لوگوں سے میں جول کے اعتبار سے بھی ہیں اوراس کے افعال کے موالے سے بھی لیس ان کا لحاظ کرنا جا ہیئے۔

افعال سے واسے ہے ہیں ان و کا طرح ہے ہے۔

جہان کہ اس کے باطئی اطاب کا تعلق ہے نورہ اس طرح ہیں کہ اللہ تعالی نے جن فقریں اسے بتبار کیا ہے استالیت اس کے باطئی اطاب کا تعلق ہے استالیت کرنے والانہ ہوا گرمے فقراسے ب شدنہ ہو جس طرح کچھنے مگوائے والدا سے کہ وہ اور ہوں کے استان کا بلکہ والدا سے کہ وہ اور ہم کو کا بیت نہ ہوں کے بالم کو کا بیت نہ ہوں کہ اس سے اس کو تکلیف ہوا ہے جس سے بعض او فات اس کا احسان مند ہوتا ہے اور ہم از کم در صربے جو واحب ہے اور اس کے خلاف کر نام ام ہے جس سے اعلی ہو جا نے من نام اس مند ہوتا ہے اور ہم کا کہ اس صربے نتر لیف کا بی مطلب ہے اب نے فرا ہا۔

اسمال میں ضائع ہو جا نے میں نبی اکر مصل الدر علیہ در سے کمی اس صربے نتر لیف کا نیوا بندہ تو اور اس سے بھی طور پر انڈ تعالی سے راضی رہو ۔

ایک مقد کا فور کو ایک مقتی کے فور کو نا ب ندر کرے بلکم اس پر راضی ہو۔ اس سے بھی بلندہ تیہ ہے کہ فقر کا طالب اور اس سے بھی بلندہ تیہ ہے کہ فقر کا طالب اور اس سے بھی بلندہ تیہ ہے کہ فقر کا طالب اور اس سے بلندا دب یہ ہے کہ فقر کو نا ب ندر کرے بلکم اس پر راضی ہو۔ اس سے بھی بلندہ تیہ ہے کہ فقر کا طالب اور اس سے بھی بلندہ تیہ ہو کے ناب ندر کرے بلکم اس پر راضی ہو۔ اس سے بھی بلندہ تیہ ہو کے ناب ندر کرے بلکم اس پر راضی ہو۔ اس سے بھی بلندہ تیہ ہے کہ فقر کا طالب اور اس سے بلندا دب یہ ہے کہ فقر کو ناب ندر کرے بلکم اس پر راضی ہو۔ اس سے بھی بلندہ تیہ ہو کہ کو ناب ندر کرے بلکم اس پر راضی ہو۔ اس سے بھی بلندہ تیہ ہو کہ کو خور کو ناب ندر کی سے بلکم اس پر راضی ہو۔ اس سے بھی بلندہ تیہ ہو کے دور کی کا خور کو بلکم کو میں کو دور کی کے دور کو کیا کہ کو میں کو کو کا کو دور کی کی کا کھی کو دور کی کا کھی کو دور کی کو کی کو دور کی کا کھی کے دور کو کیا گور کیا گور کی کا کھی کے دور کی کی کی کی کو دور کی کی کی کی کو دور کی کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیا کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور

مواوراكس برغرش موكيون كراسة غنا ك خرب ول كاعلم ب اوروه بالمنى طور برالله تفالى بر بحروم كرف والاب اوراى بات WWW.maktabah.012 پر بنیتہ بقین موکر جو کچھاکس کے مقدر میں ہے وہ اس تک خرور بنیجنے گا-اور ضرورت سے زائد کو نا بت دکرنے والا ہو۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فر بایا کہ فقر پر اللہ نغالی کی طرف سے کچھ مزائیں ہیں اور کچھانعا مات بھی فقر بر نواب کی عالت

یہ ہے کہ اس برآ دمی کی عادت کو اچھا کر دے اور وہ ا ہنے رب کی اطاعت کرے بیز اس کا ت کو بھی ادا کرے اور دب ب
فقر مزاکا باعث بنے تواس کی علامت بہ ہے کہ آدمی بدا فعد ق موجا با ہے اور وہ عبادت کو تزک کرے اللہ نا فر مانی
کرنا ہے بارگا و فعد و فدی میں شکا بائے کرنا ہے اور اس سے فیصلے برنا لون ہو ناہے۔

براس بان کی دہیں ہے کہ مرفقہ قابی تعریب ہیں ہونا بلکہ وہ نقیر محمود سے جونا راض ہیں ہونا بلکہ راض ہوا ہے یا وہ
نقریر خوش ہونا ہے اس بید کر وہ اس سے فوائدسے واقف ہے کیوں کر کہا گیا ہے کہ بندھ کو بب دنیا کی کوئی ہیز دی
جانی ہے تو اس سے کہا جانا ہے کہ است بن صوں پر لوکیونکہ بیٹون بائیں پیش ائیں گی مشفولیت ، فکراور طویل صاب
فقر سے نظام ہری اُ داب بر م ہری کہ دوکسروں سے سا منے دست سوال دراز کرنے سے بیجے اورا جی عالت ظام کررے
شکوہ اور فقر کا اظہار نہ کرسے بلکہا ہے فقر کو جھیا سے اور بر بات بھی سامنے نہ اُنے دسے کہ دوفقر کو جھیا رہا ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ ایسے فقر کوپ ندکرا جو بجنے والا عبال دار مہو۔ رِقَ اللهَ يُعِيثُ الْفَقِيُرِ الْمُنْعَقِّفَ إِبَا الْتِيَالِ - (١)

اورالله تعالى فصارشا دفرمايا-

تَعْسَبُهُ عُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِياً ءَ مِنَ النَّعَهُ تَنِ ۔ جابل لوگ ان کون مانگنے کی وجہ سے مال وار تقور کرنے ہی۔ صفرت سغیبان رحم النرنے فرایا کم شقت کے وفت اپنے اکپ کواچی حالت بین ظاہر کرنا سب سے بہتر عل سے ۔ اور معن بزرگوں سنے فرایا کہ فقر کو تھیپانا نیکی سکے خزانوں ہیں سے ہے ۔

اعمال میں فقر کے آواب سے بہ ہے کہ کسی مال داری ما لداری کی وجہ سے اکس کے سامنے تواضع نہ کرے بلکرا پنے اکب کواس سے بڑا سجھے حفرت علی المرتعنی کرم اللہ وجہ فرا سے ہی مال اللہ اللہ فقر کے بلے تواضع کرناا چھاہے تا کہ اسے تواب عاصل ہوا وراس سے بی اجھا بہ ہے کہ فی سے بڑا سمجھ اللہ اللہ تا گائی پر بھروسے اور توکل کے باعث ہے ہے ایک اعلیٰ مرتبہ ہے اورائس سلسلے بیں کم از کم بات یہ ہے کہ مالداروں سے بیل جول نہ درکھے اور دنہ ہی ان کی مجانس ہی رونب سے کہ مالداروں سے بیل جول نہ درکھے اور دنہ ہی ان کی مجانس ہی رونب کے کہوں کہ بیر والے کی بنیا دہے۔

(۱) مسئلم احمد بن صنبل جلدیم ص۱۹۲ مروبات میان بن عار (۱) قرآن مجید اسورة بقر و اکت ۱۹۲ مروبات میان کا Www.maktabah حفرت سفیان توری رحم الله فراتے می مب نقیر شخص مال داروں سے مہیں ہول رکھتا ہے توجان نوکر میر را کارہے اور جب وہ با دشاہ سے تعلیٰ رکھے توسم لوکر میر ہورہے بعض عارف بن نے فرا پارجب فقیر الدار توگوں سے بتنا ہے تواس کا عمّاد درصید موجانا ہے اور مجب ان میں سکونت اختبار کرتا ہے تو گراہ موجانا ہے ۔ گراہ موجانا ہے ۔

فیفرکو جا ہے کہ مالدار توگوں کی فعاط اور ان کے عطبات کی طبع کرتے ہوئے انٹر تعالی کے ذکرسے فاموشی افتیار فرکھے۔ افغال میں فیفرکے آداب بہ بہب کہ فقر کی وجہ سے عبادت بیں سستی نہ کرسے اور توکھ چاس کے اخراجات سے بچھا ہے وہ تھوڑا ہی مہراس کوخرچ کرنے سے در بینے نہ کر سے کیوں کہ بیر کم ایم کی کوشش ہے اور اس کا تواب ان نربادہ مالول سے خرجے سے زبادہ ہے جو الداری کی حالت بیں دہیئے جائیں۔

حفرت زبربن اسلم رضی الشرعنرسے مردی ہے فرائے ہی نبی اکرم صلی المترعليه وسلم نے فرايا۔

مدف کا ایک در سم الندتالی کے نزدیک ایک لاکودرهم سے
افضل ہے عرض کیا گیا یارسول اللہ! بر کیسے ؟ آپ نے

فرایا ایک شخص اپنے بہت سے ال یں سے ایک لاکھ درهم

مکال کرصد فئر کرتا ہے اور درسر اشخص دو در هموں یں سے

ایک درهم خرج کرتا ہے اور اس کے پاس عرف دی دو درهم

ہیں اور وہ دل کی ٹوئی سے خرج کرتا ہے قولیں ایک

درهم خرج کر نے وال ایک لاکھ درهم خرج کرنے والے

درهم خرج کر نے وال ایک لاکھ درهم خرج کرنے والے

مُعْرَت زيرِ بَ الْمُعْمِ رَصَى الْعَرْدَرِ مِنْ مَرَى مَعْ مُوالِمَهُمْ مِنَ الْمُعْدَدُ اللهِ مِنَ وَلَهُ هُ مَنَ اللهِ مِن اللهِ عَن اللهِ مِن اللهِ عَن اللهِ مِن اللهِ عَن اللهِ مِن اللهِ عَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اور مناسب بہ ہے کہ مال جمع فرکرے بلکفرورت کے مطاباتی رکھے اور مافی المنزنوالی کے داستے بیں خرجی کردے
اور مال جمع کرنے بین بین در مربات بیں ایک درجہ بہ ہے مرصون ایک دن دات کے بیے جمع کرے اور بہ صدیقین کا درجہ ہے
دوسرا بہ کہ چالیس دن کے بیے جمع کرے کیوں کہ ہو کچھاس سے زائد ہے دہ طویل امید میں داخل سے اور علاوکرام نے بہات
مون موسی علیہ السام کی میعاد سے معلوم کی ہے جوالٹر تعالی نے ان کے بیے مقروفرائی تواس سے زندگی کے بیے چالیس دن کی مہلت
سمجھی گئی اور بہ متقی لوگوں کا درجہ ہے۔

تبسرا درهب بها كسال كي يع عمر برسب آخرى درجه ادربها لعبن كانفام ب اوروا شخصاى

سے زائد جے کرے وہ عوام اناس ہیں داخل ہے اور خصوص منعام سے کمل طور برخارج ہے بین نبک کمزور شخص کا ایک سال کے رق میں اطبیان قلب اس کا غنا ہے اور خاص لوگوں کا جا لیس دن میں فنا ہے جب کر خاص انواص لوگوں کا فنا ایک دن رات رزق بی طفی سے۔

منی اگرم صلی الله علیہ وسے اپنی ازواج مطہرات کو اسی قسم کی اقسام پرتقتیم کیا بعق امہات المومنین کو آب ایک سال کاخ رصی عذایت فرمات میں آب سے باس آبام بھی کوچالیس دن کا اور سمجھ کو ایک دن راست کا اور بر اُخری نقب مصرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بلے تھی۔

تصل سي،

## بغيرسوال كے ملنے والے عطبہ كو فقير فبول كرے نواس كے اداب

فقر کے باس حرکچھا کے بی اس بی بن باتوں کا خیال رکھے ایک نفسِ مال دوری بات دینے والے کی فرص اور تبری آت اس کی ابنی غرض صربے بیے سے رہاہیے۔

ال حدل مواور تمام شبهات سے خالی مواگرای میں شب موتواس کے بینے سے بیائے مملے حدال وحرام کے بیان بی مشبهات کے درجات ملے من نیزاس سے اجتناب اوراستیاب کا ذکر می کیا ہے۔

دینے واسے کی غرض حرف پر ہونی جا ہے کہ اس سے وہ فقیر کا دل ٹوٹن کرسے اوراس کی مجت کا مصول مقدر ہواس صورت بیں ہے برب ہوگا اگر تواب مقصود موتوصد فربا کو ہوگ یا اس کا مقعد محض نثرت اور ریا کاری ہوگ باتو محض ریا کاری ہوگ یا اس بیں دو سری ( مذکورہ بالا) اعزاض بھی شامل ہول گی ۔

جہاں تک بیلی بات کا تعلق ہے اور وہ ہربہ ہے توا سے قبول کر سنے میں کوئی حرج نہیں کیوں کردہے تعبول کرنا نی اکرم صلی اللہ علیہ دکسلمی سنت ہے دا)

یر می سے میں اس میں احمان نہ جا باجائے اگرا صان مو تو چوڑویا زبارہ بہزسے اوراگر معلوم ہوکراکس ہی سے بعن ال براحمان جنا یا جارہ ہے بعض ہر شہر تو بین سے بعن الرم ملی انٹر علیہ وسے میں بینے اور مینٹر ھا ہر سے طور برپریش کیا گیا تواکب نے تھی اور بنیر تبول فرالی اور منٹر ھا واپس کرویا (۲)

اوردمول اكرم صلى الترعيب وسم كاطريقة مباركر تفاكر بعض لوكؤن ست تحفد قبول كرت اور بعض كاتحفر وابس كرديث - (١٣)

لا) مسنده م احمد بن صبل عبديم من ٩٠ مروبات عائش

(٢) مندام احدين عنبل حلديم من ١١١ مروايت يعلى بن مره

رس سن ال داو د صديع من الهائم بالمائي بالبيوع maktab رس

بی سے ارادہ کیاہے کمیں کی سے سبہ قبول مظروں موائے فرشی، نقفی ، انصاری یا دوسی کے رقبیلہ قریش ، بنونقیف انصار اور قبیلہ دوس کے لوگ مرادمیں) اوراك نے فرابا . كَفَدُ هَمَّمُتُ آنُ لَّدُ اَنَّهُ بَ اِلْآدِمِنُ فَدُسِّيٍّ اِلْآدِمِنُ فَدُسِّيٍّ اِلْدُمِنُ فَدُسِّيٍّ الْكُومِنُ فَدُسِّيٍّ -

(1)

تابعین کی ایک عماعت نے جھی اسی طرح کیا ہے۔ حضن فنز مصل کر ماں ریک تھیا ہائی جس میں رسما

حضرت فتے موصلی کے باس ایک تھیلی آئی حس میں بچاکس درهم نصے نوانہوں نے فرما بم سے حضرت عطا ، نے بیان کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ وکسلم سے روابیت کرتے میں ایپ نے فرمایا ۔

جس خص کے باس انگنے کے بغیررزق آئے اور وہ اسے نوا دے تو وہ اللہ تعالی کی طرف لوہا رہا ہے

مَنْ أَنَّاءُ رِزُقٌ مِنْ غَنْدِ مَسُأَلَةٍ خَرَدَةً

رىعنى قبول كرناما بيئے)

بعرانبوں نے تھیلی کھولی اور اکس سے ایک درجم کیا اور باتی نوٹا دیئے۔

ھزت من بھری رحمال ملاقی برصرب روایت کیا کرتے تھے لیکن ان کے باس ایک تفی ایک تھیلی اور خراسان کے باریک میٹروں کی ایک مفطری لایا توا ب نے واپس کردیا اور فرایا جوشنی میرسے اس منصب پر فائز ہواورلوکوں سے اس فسم

میں بیروں میں ہے۔ بیروں میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس طرح مدافات کرے گاکم اس سے بیم کوئی صرفر ہوگا۔ کے تحف نبول مرسے وہ نیامت کے ون الشرتعالی سے اس طرح مدافات کرے گاکم اس سے بیم کوئی صرفر ہوگا۔

براس بات کی دلیل ہے کہ عطبات قبول کونے بی عالم اور واعظ کامعاملہ بیت سخت ہے اور حفرت مس بھری رحمہا منٹر دوستوںسے بدیر فبول فرما تنے تھے۔

حصرت الراسم تنمي رحمالته ابنے دوستول سے ايك دو درجم تھي مالك يستے كيكن دوسرے ان كي فدرت بن سينكرلوں معيث كى از از اور ا

درهم می بیش کرتے تو تبول ندکرتے -بعض بزرگوں کا ببطر لفیرتھا اگران کا کوئی دوست ان کو کچھ دیتا تو فراتے ہیں اس کو تبرے پاس چھوڑتا ہوں اب تم دیکھواگر اس سے قبول کرنے سے بعد تمہارے دل میں میرامقام بیلے سے زیادہ ہو تو مجھے تبا دینیا میں سے ٹوں گاور یہ نہیں -

اوراس کی علامت یہ ہے کہ اگروہ والیس کرنا جائے نووایس کرنا مشکل ہوا ورقبول کرنے میرخوش ہوا ور اپنے اور پر ترکاح ان سمجھ کا کر سنے قبال کیاں الکموں میں کہ بیرین ور ان مجھی ان کر ہے ترین اور نور کر لکھی ورز فرق ان کر

دوست كا حسان سمجه كراكس سنع قبول كي ا وراكر معلوم موكراكس مي احسان هي مَن مواسب تولينا ما از موكا بكن صادى فقواد ك

(١) مندامام احدين صبل حلداول ص ١٩٥٥مروبات ابن عياس

(٢) مستلام احمد بن صنبل مبديه ص ١٧١م وبان خالد بن عدى تعبق

نزدیک کمردہ ہے۔ حفرت بشررحمرامٹر فرمانتے ہیں میں نے صفرت مری سقطی رحمرامٹر کے علا دہ کسی سے کوئی ہورِقبول ہمیں کیا کیوں کر میرسے نزدیک ان کا دنیا سے زہرصیح تنابت ہے اورحب ان کے ہاتھ سے کوئی چیز جاتی ہے فووہ نوش ہوتے ہی اور حب ان کے پاس باتی رہے تورپانیاں ہوشتے ہذا ہیں ان کی ہے ندیو بات بران کی مرد کر تاہوں ۔

ایک خراسانی ، صفرت جنید بوندادی رحم اند کے باہی مال سے کراکیا اور کہا کہ ایب اسے کھائی انہوں نے قرایا فقرا در تیت ہے کہ دوا نہوں نے کہا ہے کہ دوا نہوں نے کہا ہے کا دور بنر لوں برخرج کر بی بلکہ مٹھائی اور صلوں وغیرہ کے بیدے خرج کر بی اکب نے تبول کر دیا خواسانی سے کہا اسے معادوں کی سے بدید قبول کر ایا خواسانی سے کہا بغداد بی ایس سے زبادہ مجد بریاصان کرنے والاکوئی نہیں۔ حضرت ضدید حمرانڈر نے فرایا تھارے علاوہ کئی سے بدید قبول کر نامان سب می نہیں۔ دوسرا ریک مفتی تواب کے دیجے کہ کہا وہ زکوا ہم کا مستقی ہے ؟ اگر اس بریث شدہ جو بائے تو وہ محل شنتہ ہے ہم نے اسرار زکوانہ کے بیان بی اس کی تفقیل ذکر کی ہے۔ اور اگر صدفہ بواور اس رفقی سے دیندار ہونے کی وجہ سے دیا ہو توابی باطن پر نظر کرے اگر کی گناہ کا مرکمہ بوا ہے اور اس معلوم ہے اگر دینے والے وال س با تکا علم ہو جا کے تو وہ اس سے طبی طور پر نفر تکرے اور صدفہ کے ذریع فور سے دواس خیال سے دے کہ برعالم ہے یا علوی، مالاں کہ فور سے دواس خیال سے دے کہ برعالم ہے یا علوی، مالاں کہ وہ اس صفحہ مومون نہیں سے نو بلات برلینا حرام ہے۔ وہ اس خیال سے دے کہ برعالم ہے یا علوی، مالاں کو وہ میں صفت سے مومون نہیں ہے فریک شنتہ ہے۔

تبسرا میکراکس کی غرض ربا کاری اور شهرت موتواسے چا ہے کراس کے فاسدارادسے کوردکر دے اور قبول نکرے کیوں کر بیاں کی فاسد غرض بریدد کرنا ہے۔ محضرت سفیان ٹوری رحماللہ کو تو کچھے دبا جا آ واپس کردیتے اور فرانے اگر سمجھے

معوم بواکہ بول اس کا ذکر فرے طرر بنی کری سے توی سے بہنا۔

کی بزرگ پروگوں نے عاب کیا کم ہم کچھ لوگ آپ کو دیتے مہدا کہ اسے کیوں والیس کر دیتے مہد تو انہوں نے فرایا یں ان ریشفقت اور نصیعت کے طور پروالیس کرتا ہوں کیوں کروہ الس کا تذکرہ کرتے ہیں اور جاستے ہیں کراکس کی شہرت ہواس طرح ان کا ال بھی جانا سے اور ثواب بھی ضائع ہوتا ہے۔

جہاں تک اس کے لینے کی عرض ہے تواسے چاہئے کہ دیکھے کیا وہ ضروری اخراجات کے لیے اس کا متاج ہے یا اُس اگر متاج ہے تودہ سنبداوران آفات سے محفوظ موگر ہو ہم نے دینے والے کے بارسے میں ذکر کی ہمی مہذا لینا افضل ہے۔

نبي اكرم صلى المرعليروسلم نے فرمایا۔

وسعت كى حالت بى دينے والے كواس لينے والے سے

مَا الْمُعُولِيُ مِنْ سَعَةٍ بِأَعْظَمَ اجْرًا مِنْ

www.maktabah.org

زياده تواب نبي منا جومحاج مو-

الْدُخِذِ إِذَ الْحَانَ مُعُمَّا جَالَ (١) الْدُخِذِ إِذَ الْحَانَ مُعُمَّا جَالَ (١) اور آك نے ارشاد فرالیا۔

جس شخص کے پاس اس ال میں سے کچھ سوال کرنے اور مانگنے کے بغیر کو تو وہ رزق ہے توالٹر تعالی نے اس کی طرب عدی ہے ۔

مَنْ أَنَاتُهُ شَىٰءٌ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسُنُاكَةٍ وَلِدَاسُةِ شُولَتٍ فَالنَّمَا هُوَرِزُنَّ سَاتَنَهُ اللهُ الْكِيْهِ - (٢)

اور ایک عدیت بی به العناظ هی بین « فکه کیردگری» (۱۲) بین وه است والین نرکرے بعض علما وفرات بی حبی تحق کو دیا جائے اور وہ نہ نے تو وہ سوال کرے گا لیکن اسے بہیں دیا جائے گا۔

موت مری سفطی رحماللہ بھرت امام احمد بن صنبل رحماللہ کے باس کچھ کی کرتے تھے آپ نے ایک مرتبہ وابیں کردیا توصفرت امام احمد بولیا اے احمد اولانے کی آفت سے بچوکیوں کربہ لینے کی آفت سے بھوٹ امام احمد بولیا ہے احمد اولانے کی آفت سے بچوکیوں کربہ لینے کی آفت سے نیادہ و محصفرت امام احمد بھراللہ نے اس بینے اس بینے اس بینے واب کے اور میں اور ایک وابس کی میں اور ایک وابس کی میں اور ایک میرے باس جے کرس اور ایک میرے کو بین ایک میں کے میں اور ایک میرے بھیج دیں۔

بین بین علی دفیرہ میں دفالے کی سزانہ دے اور اور دوائیں نوٹانے کی صورت میں اس کا در ہے کہ کہیں اسے طبع میں بتدا کرنے پاک بدوغیرہ میں دالنے کی سزانہ دے اور اگروہ حامت سے زیاوہ ہو تو دوحال سے خالی نہو گا یا تواپنی ذات بی شغول ہوگا پانقراد کے اس کا کفیل اور ان سرخرج کرنے والا ہو کہ اپنی طبی نرمی اور شخاوت کی وجہ سے ان کو دیا کرتا ہے تواب دیجھیں گے اگرانی زمان میں شعول ہے تواسے لینے اور اپنے پاس رو کنے کا کوئی جواز نہیں اگروہ اگرت کے طریقے کا طالب ہے کیوں کہ میمض نفسانی خواہش ہے اور جوعمل اسٹرنوالی کے لیے نہ مودہ شیطان سے راستے ہی ہوتا ہے یا اس کی طرف بانے والا ہوتا ہے اور توجمنی سرکاری جواہ گاہ کے قریب جرآنا ہے قریب ہے کہ وہ اس کے اندر جیا جائے۔

بالے والا ہونا ہے اور بوطن مر فاری براہ ہ ہ ہے سریب براہ ہے ہوں ہوں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ پوٹ یدہ طور برلت اسے یا لیتا چراس سنے کی بھی دوصورتین میں ایک بیر کم علانبہ لنتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ پوٹ یدہ طور برلت اسے یا لیتا تو علانیہ ہے اسکی تعتبہ بوشیدہ طور بر برکرتا ہے اور میں صفین کا مقام ہے اور نفس برگرال گزرتا ہے اس کی طاقت حرف ان لوگوں کو موتی ہے بن سے سابھ اطمینان مودوسری صورت یہ ہے کہ نہ سے تاکم مالک اسے سی زیادہ محتاج تنفس کودے

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ملطراني عبلد ١١ص ٢٢٣ حديث ٢٥١٠

<sup>(</sup>٢) مسنوام احمد بن صنبل طلداول ص ١٢١ صديث خالدين عدى المجھئى

يا فود بي الي التي من بينيا م جواس سے زيدہ محاج ہوليں به دونوں كام پرشيد طور بركرے يا ظامرًا، اوركبا بيت وفت ظاہر رنا افضل ہے یا بور نبدہ رکھنا ، یہ بات سم نے ذکوہ کے اسرار سے بیان میں ذکر کی ہے اور اکس مے ساتھ یی فقرکے احکام می نقل کئے بی لہذا دباں سے معلی کریں۔

حرت الم احمد بن عنور عدالله مع مون مرى تقلى رحمه اللهس قبول مرف كى وجربير تفى كروه منتنى تف كيول كم ان کے پاس ایک مینے کی دوزی عی اور وہ اس بات کو ب نہیں کرنے تھے کہ وہ اسے لے کردو سروں برعرت کوں کو اس بی بہت سی افات اور خطرات بی اور وردع رتقوی ) فات سے مقامات سے میخ کانام ہے کیوں کر شیطان سے

كرسے بے فوقی بنى بوسكتى -

كم كرد ك ايك مجاور بتاني مرب باس كهدرم تف جوين في الترقالي كم داست برم ح كرف كي يد ر کھے ہوئے تھے یں نے ایک فقر کور نا جوطوان سے فار ع ہو حکا تھا اورا سنزا کواز سے کرر ما تھا یں معرکا موں مساکہ نومانا سمين شكابول جياكه تود كيا عبوكم في و حجها من جانا اسدوه و الحالي نين دیا۔ وہ کہتے ہیں نے دکھاتواس پردوریا نے بڑے تھے جواس کے حمم کو منب محصانب رہے تھے ہی نے دل می کہا کرمیرے درھوں کا اس سے بہرمون نیں ہے جانچہ یں نے وہ دراہم اسے دے دیا اس نے ان کو دیو کران یں سے یا نج درج لے لیے اور کہنے لگا جار درجوں کی دوجا دری آجائیں کی اور ایک درهم کویں تن دن خرج کوں گا اس کے علا ی مجھے ماجت بنیں ہے جنا تیم اس نے وہ درجم وابس کردیئے۔

رادی بیان کرتے ہی دوری دات میں نے اسے دیکا کراس کے اوپر دونی یا دری ہی تومر سدل بی کھورسوا سیا ہوا اس نے میری طون دیکا اور میرا با تھ میلو کر تھے طوان کے سان میکر ملک اے ہر میکری ایک نے تنم کے جسر کی دین ى كانونىي سے ممارے باؤں سے بنجے سے مخنوں تک جینكار سائی دین،ان میں سونا علی تھا، جاندى على، باقوت موتى اور بوام وغيروسب مجعق ميكن لوكول كونظرين إنا تها السن في كها النزفال نديرسب كجه مجع وبالبيرين مي ف ان سے بے رغبتی اختیاری ہے اور میں لوگوں کے ہا تھوں سے بیٹا ہوں کمیوں کہ بسب کچھ لوجھ اور فتنہ ہے اور اس لینے میں لوگوں

كے يے رحمت اورامت .

الس بات كامقصر بس كرماجت سے زبادہ تو كھيتها رسے پاس آنا ہے وہ أز اُنش اور فقنے كے طور ير آنا ہے تاكم السّرقالي ديج كمتم اس بس كيساعل كرت بواورها جت سف مطابق تهارب بإس زى اوراسانى كے طور ريا الب بن تجھ كانى اورازائش مي فرق سے غافل بني سوا چاہے۔

الشرتعالى نصارشاد فوايا-

و کوزیں ہے ہم نے اے اس کے لیے زبنت بنایا إِنَّا بَعَكُنَّا مَاعَلَى الْدُرُضِ نِهُنَّةٌ لَّهَا ناكم م وكون كو أزمائي كمان بن كون اچھے المال كرنا ہے۔ انسان كائن صرف تين تيزوں بن ہے كھانا جواس كي پيھ كو

انسان کاخی مرت بین تیزوں بی ہے کھانا جواس کی پیٹے کو سیدھا رکھے باس تجواس کی شرسکاہ کو تھیائے اور گھر جواسے بناہ دے تو کھیاس سے زائدہے اس کا صاب لِنَبُكُوهُ مُا لَيُّهُمُ اَحْسَنُ عَمَلًا - (۱) اورنى اكرم صلى المرعليه وسلم نفوايا -لاَحَقَّ لِهِ بِنِ آذَمَرَ الَّهِ فِي سَلَحَتَ طَعَامِر يُقِيْمُ صُلْبَهُ وَنَوْبِ يُوَادِى عَوْزَتَهُ وَمَبْتِ يُكِنُّهُ فَمَا لَاَدَ فَقُرَّحِمَا بُ -

(4)

بس توکیچیم ان بین چیزوں میں سے حاجت سے مطابق لوگے اس پر تمہیں تواب ہوگا اور بواس سے زائد لوگے اس کی دو صور تیں ہی اگر تم نے اس بی اللہ فغال کی نافر مانی نہیں کی تو وہ حساب سکے بیٹے بیٹی ہو کا اور اکر اللہ تعالی کی نافر مانی کرکے مال مصل کیا ہے تو تمہیں عذاب کا سامنا کرنا مڑسے گا۔

آزمائش کا ایک طریقہ بہرے کہ آوی اوٹر تعانی کا قرب عاصل کرنے اور اپنے نفس کی صفت کو توڑنے سے بیے کسی لدت کو تھوڑ دسے جروہ لذت مساف سنھری ہو کرا کے تاکہ اس کی قوت بفل کا امتحان سے نواس لمرت کو تھوڑ تا زیادہ بہرہے کہ موں کہ حب نفس کوسی اواد سے سے نوطر نے کی اجازت دی جا اور کیموں کہ حب اور میں کوسی اواد سے سے نوطر نے کی اجازت دی جا اور میں نواسے وعدہ تو رائے ہاں میں مہما اس عادت کورد کر دینا خروں سے اور میں زمیرہے اگر قبال سے کر کسی متاج برخرے کرونو یہ انتہائی در سے کا زہر ہے اور اس برعرت صدیقین ہے تا در ہوتے ہیں۔

ا ورصب تنهاری حالت، سخاوت کرنے ، خرچ کرنے ، فقراد کے حقوق کی کفالت کرنے اور صلی وکی ایک مجاعت کا فیال رکھنے کی ہوئی ہے جا عرب کا فیال رکھنے کی ہوئو تم حاجت سے زائد کے لوکوں کر ہر فقراد کی حاجت سے زبادہ ہیں ہے اور اسے خرچ کرنے ہیں عبدی کرواسے جمع کرسے نہ درکھوکیوں کر اسسی کوروک رکھنے ہیں فتنہ اور اُزائش سے جاسے ایک مارت می کیوں نہ ہو بعین او فاست تمہارا دل اسے ایجا سمجھے گا اور تم اسے روک ہوگئے توب تمہارے لیے فتنے کا باعث ہوگا ۔

ایک جاعث نے نفراو کی فدرست کا قصد کی تواسے مال کی گزت اور عیش و مترت کے کھانے پینے کا دربعر بنالیا اور کی بھاکت ہے اسر نفاط ہے کہ اسر نفاط ہے کہ اسر نفاط ہے کہ اسر نفاط ہوئے کے اسر نفاط ہوئے کو فرض اوا کر نے ہوئے ہوئے تو فرض اوا کر نے اور اگر اور اس کے قرض نواموں کو راضی کر دسے گا اور اس کے قرض نواموں کو راضی کر دسے گا اور اس کے قرض نواموں کو راضی کر دسے گا اور اس کی بلٹے مولک کے اسر کی اور اس کے قرض نواموں کو راضی کر دسے گا اور اس کے بیاد

(۱) قران مجيد، سورة كبعث آيت ،

www.maktabah.org

كهاكي السركامطلب بي مي ابنا ايك كيراني وساورك كي كراس كامعنى برسي كراني شخصيت كي بنياد برقرض تف نوبروه سي حواس اللزنوال ندع على فرايا -

بعن بزرگوں نے فرایا کہ اسٹر تعالی سے کیے بندے ایسے ہی جوابیٹے سمایہ کے مطابق خرچ کرنے ہی اور معن وہ ہی جر اس اندازے برخرچ کرتے ہی جس قدران کوامٹر تعالی کے بارے ہیں محسنِ فان ہوتا ہے۔

ایک بزرگ فوت ہوئے توانہوں نے اپنے ال کے نہائی مصلے کی افریار ارمضبوط نوگوں ہیموں اور مالدار لوگوں کے لیے وصبت کی بوجھاگی برکون لوگ ہی ؛ توانہوں نے فرایا افریا ، وہ لوگ ہی جوالٹر نعائی پرنوکل کرنے بی اور سنی وہ ہی جوالٹر نعائی کے بار ھے ہیں شن فرن رکھتے ہیں اور فنی وہ لوگ ہی جوسب مجھ جھوٹر کر الٹر نعائی سے اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں۔

یس جب فقیری، مال میں اور د بیندوالے میں خرکورہ بالا تنراکط بائی جائمی تووہ مربر قبول کرے اور اسے بعقبرہ رکھت چاہیے کہ ہو کچھر ما سے اللز تمالی کو صد سے مدے کی طرف سے نہیں مارکیوں کر دینے والا توایک واسطر ہے توعطا اے بیے مسنز کہاگیا ہے اور اس مرجو کام مسلط کیا گیا ہے اسس کے لیے وہ مجور سے شکا اس کے دل میں جوادادہ بااعتقاد با داعبہ

بیریم برط منقول ہے کہ کمشیخص نے حفزت شفیق بلنی رحمہ اسٹر کو ان کے بجابی سانقیوں سمیت دعوت دی اکس نے احجا دس خوان بھی میں منقول ہے کہ کہ شخص کے حضرت شفی کو میری طرف سے بھیا یا مب وہ بیٹھ گئے تو اپنے سانقیوں سے فربایا ہوئی ایسے نظمی کی طرف سے ہے جو کہتا ہے کہ جو شخص اس کو میری طرف سے بنیں سمجھے گا کو بین نے اسے بنا با وریش کی بہت تو اور با برکل گئے البتہ ایک نوجوان بٹی اربا جوان سے کم درصر کا تھا ۔ صاحب خانہ نے صفرت شفیق رحم اللہ سے کہا بی نے تو میرا مادہ نہیں کی تھا ؟

انہوں نے فربای بی نے اپنے ساتھ یوں کے عقید گا تو حید کو آ زمانا چا ہا تھا ۔

مون موسی علیہ السلم نے بارگاه خداوندی میں عرض کیا یا اللہ اِ تو نے میرارزق بنی اسرائیل کے باتھ بی رکھا ہے ہے جو شام مجھے کہ نا دیستے میں اللہ تعالی نے ان کی طرف و می جیے کہ بی اپنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح کرتا ہوں بی ان کا رزق ا بنے بندوں میں سے اہل باطل سے باس رکھتا مول ناکر ان کواکس کا اجر لے۔ لہذا دینے والے کوئی خیال کرنا چا ہیے کہ اسٹر تعالیٰ کی طرف سے مورسے اور اسے اجر ہے گا سیم الٹر تعالیٰ سے اکس سے بندیدہ اعمال کی اچھی توقیق کاموال کرنے ہی۔

## صرورت کے بغیر سوال حرام ہے اور محور فغیر کے آواب

سوال کرنے کے بارے بی بہت زبادہ مانعت اُئی ہے اوراکس سلسے بی احازت عبی دی گئی سے نی اکرم صلی المدید

انگنے والے کا حق سے اگرے گورسے پرائے۔

بِلسَّائِلِ حَنُّ وَتَوُحَاءَ عَلَى فَرَسٍ - (١)

ایک دوسری حدیث شرایت یں ہے۔

سأنى كاسوال بولاكروا كرحيط بوے كو كے ساتھ ہو-رُدُّواتَسَّائِلَ وَكُوْبِظُكُفٍ مُحُرَّقٍ - (٢)

الرائلنا مطلقاً حرام بتراً توجيت خص اين وشمنون برزادن كراب اكس ك مدد جائز مرمونى ادر عطا كرنا مدد ب- تواى سلسام وضاحت یہ مجام اصل کے اعتبار سے سوال حام ہے اور فرورت کے تحت یاکسی ام حامت کی صورت میں جوفروت كة قريب ہے، الكناجا يزم الكراكس سے ي كنا بو توسوال علم موكا بم نے بركهاكم اصلى بى سوال على سے كيوں كم ما نظمنے ك صورت بن بن حرام كام كرنا يرت بن-

مانگنے کی تین خرابیاں اسپداد کام - اسٹر نعالی پر شکوہ کا اظہار ،کیوں کر سوال فقر کا اظہار ہے اور اسٹر نعالی نعمت کی مانگنے کی تین خرابیاں اسپداد کام - اسٹر نعالی کی ذرعین شکوہ ہے اور جس طرح کسی ملوک غلام کا انگن اپنے مالک پر طعن وشنیع ہے اس طرح بندوں کا سوال کرنا اسٹر نقال کی ذات پر طعن ہے اور برکام حرام ہے اور ضرورت سے بغیرا پیا کرنا جائز بہنی جبیا کہ

مردار مزورت کے وقت ہی حلال مؤتا ہے۔

دوسواكام ؛ انگفير فيرفداك سامنے ذلت إفتيار كرنا ہے اورومن كے بيے جائز بني كرائلرتا ل كے سواكس كے ما سے ذلیل ورسوا ہوتا ہوسے بلکر اسے جا جے کہ اپنے آقا کے سانے ہی عاجزی اختیار کرے کیوں کر اکس ہی اس کی مزت ہے باتی تمام لوگ اس کی طرح بندے ہیں مہدا ضرورت کے مغیران کے سامنے ذات ورسوائی اختیار نہے۔ اورموال کرنے یں مسئول عنررجس سے سوال کیاگیا) کی نسبت سائل کی زلت ہے۔

<sup>(</sup>١) سنن الى داولو حلداقل ص ١٦٧ كتاب الزكواة

<sup>(</sup>١) سنن الى داؤر علد اقل ص دسم كمناب الزكواة

تسيراكام يام طوريانك والي ومستول عنه كى طوف سے اذبت بيني جي كيوں كربعن اوقات وہ دل كى تؤس خرچ /زانس جات بس اگروه سائل سے حیا کرتے ہوئے یا رہا کاری کے طور برفری کرے توب لینے والے برحان ہے اور اگروہ ن كرس الدين اوقات وه جاكرت موا مع كرت وقت إبنے نفس من اذبت محسوس كرا م كيوں كرا بنے آب كو بخيل كاشكل یں دعجتا ہے کہ خرچ کرنے میں مال کا نقصان ہے اور من کرنے میں عرفت کا نقصان ہے اور سے دونوں کام اذیت ناک میں اور مالی سی ایزا کاسب بنا ہے اور ایزارسانی خردرت کے بغیر حام ہے۔

اب حب تم ان نینوں منوع بانوں کو سمجھ گئے تو تمتیں نجاکر مسلی السطیر دسم سے ارشاد گرا ہی کسمجھ ھی آگئی مولی کم آب اما۔

وكورس مانكنا فاحتى كامورس ب اورفواحش مي مَسُكَا كَتُوالنَّاسِ مِنَ الْفَوَاحِشِ مَا أُحِلُّ مِنَ سے مرتبی مازہے۔

الفواحش عَيْرُهَا۔ (١) تودیکے نبارم میں اسٹرعلیہ وسی سے انگنے کو فاحشر رہے دیا ٹی کا کام) قرار دیا اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ فاحش کام خرورت سے دقت ہی جائز منوا سے جیسے کسی آدی کا تقریمین جائے اوراس سے باین شاب سے سواکھینہ ہو (تواسے استعمال کر کرتہ ہے۔

جِرِّفُ مال دار مونے کے باوجود مالکتامے وہ جنم کے انگارے زیادہ کرتاہے۔

بو تفف بے نیازی کے با وجود مانگناہے وہ تیا مت کے دن بوں اسے گاکراس کا چہرہ ایک بڑی ہوگی وحرکت کرے گادراس مرکوشت نہیں ہوگا۔

ا وراكس كا سوال الس كے چرے يرخواشي بن

اوررسول اكرم صلى الشرعليدو في في الم مَنْ سَنَالَعَنُ غِنَّا فَإِنَّمَا يُسْتَكُثُونُ مِنْ جَمْرِ

اورآب نے ارشاد فرالی۔ مَنْ سَنَالَ وَكَ مَا يُطِينِهِ جَاءَ بَوْمَ أَيْقِيامَةِ وَوَجُهُهُ عَظِيمٌ بِنَفَعَقَعُ وَكَيْسَ عَكَيْهِ

دوسری روایت میں اسطرح ہے۔ وَكَ أَنْتُ مَسْنَالَتُهُ خُدُوسٌا وَكُدُورُ

(١) ميح مسرمداول ص ٢ ٢ ما كتاب الزكوة (١٧) المستدرك العالم طداول ص مديم كما ب الزكواة

فِی ُوَجُهِهِ (۱) توب الفاظ مانگنے کی شرمت اور سختی میں داضع ہیں۔ -826 نبى أكرم صلى المعليدوك لم ف إك جاعت كواسلام برسعت فرايا توان برستنے اورائے كي نفرط ركھى بھران سے ايك بلكا

اورلوكون سے كيے نہ ماكن -نى اكرم صلى الشرعليه وكسم عام طور برسوال سے نيخے كا حكم ديتے اور فرمائے۔ وشفس مسے مانگے گا ہم اسے دیں گے اور فوب نیازی اختبار کرسے اللہ تعالی اسے بے نیاز کردھے گا اور جوادى م سے سوال نرك دو ميں زيادہ بند ہے

لوگوں سے بے نیاز رمورسوال سکرد) ادر میں فدرسوال کم ہوراسی قدر) بنتر سے -

صحاب کوام رصی الله عنبھ نے عرص کیا یا رسول اللہ ! آب سے بھی ؟ آپ نے فرالیا باں مجھ سے بھی - (م) و تواضع کے طور ب

حفرت عرفاروق رصی العرعم نے ایک شخص کو زمان مغرب کے بعد سوال کرتے موسے ک تا توایی قوم کے ایک شخص سے فرایا اسے کھانا کھلاؤ اس نے کھانا کھلایا آب نے دوبارہ سوال کرتے ہوئے سنا توفرایا کیا میں نے تمہین ہیں کہا تھا کہاسے كانا كهلاؤ الس فع عرض كيابي ف است كهانا كهد ديا بع تفرت عمرفارون رضى المرعند في ديكا تواس تخف كي بغل بي روميون س تجرابوا نوبراتھا آپ نے فرایا تم سائل نیں بلکتا جربو بھر آپ نے اس سے محرصد فنہ کے اوٹوں کے سامنے ڈال دیا اور اے درے سے مالا ورفر مایا آئندہ ایسا نہ کرنا ۔۔ اگر مانگنا حرام نہ ہونا تو آپ اسے مارتے اور دہی اس کا توبرالیتے۔ شابدكون كم عفل شك حوصلے والاستخص اعتراض كرسے كر حضرت عرفار وق رضى المترعنه كى طوت اس عمل كنسيت عقل سے

وَلِدَتَسُنُ الْوُالِنَّاسَ شَيْدًا \_ (۱)

مَنُ سُلُكَاكَا اعْطَيْنَا ﴾ وَمِنِ اسْتَغَنَى اغْنَا ﴾ الله وَمَنِ اسْتَغَنَى اغْنَا ﴾ الله وَمَنِ اسْتَغَنَى اغْنَا ﴾ الله وَمَنَ النَّهُ الله وَمَنَ النَّهُ الله وَمَنْ النَّهُ الله الله وَمَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحْدَبُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحْدَبُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

إِسْتَغَنْنُواْ عَنِ إِلنَّاسِ وَمَا قَلَّ مِنَ السُّتَوَالِ

اوراک نے ارشاد فرمایا۔

(١٧) المعج الكبر ملطراني حلدااص مهم صريف ١٢٢٥٠

<sup>(</sup>١) سننابي داور صلداول ص اله م كتاب الزكواة

<sup>(</sup>٢) مسندالم احدين عنبل جلد ٢ص ٢٢ مروبات عوف بن مامك

<sup>(</sup>١١) مخلالم اعدين صبل ملدساس مهم مرويات الوسعيد فدرى

ببيد ب آب كامانا ما ديب م اور شروب من تعزير كا حكم أيا وراس كامال بينا بطور حرا نه تحاا ور شريب من ال كان سزوبائزنس ب تواكب فاس بات كركيب مارسم ليا البااعتراض كرف والع نقر كم ما ستة بي فقياد كى فقر حفرت عم فاردق رصی اللہ عنہ سے سامنے کیا ہے آ ہے ہی قدر اللہ تعالی کے دہن کی سمجھ رکھنے تھے اور بندوں کے مصالے سے آگاہ تھے ال لوگوں كوكهان عاصل سے تمها واكيا خيال سے كر حضرت عرفاروق رض الله عنه كوب بات معلوم فتى كرمالى سزا جائز تهي بال كومعلوم تو تھالیکن انہوں نے عصری اللہ تفال کی افرانی کی ایک نے مصلت کے تحت جھو کنے کے بیے وہ داستہ اختیار کیا جو بی کی شربعیت کے خلاف ہے برکیے ہوسکتا ہے یہ جی تو گناہ ہے بلکہ آک کے بلے جوفقر واضح ہونی وہ بیٹھی کر آپ نے اکسن كوسوال سيم تنفي فيال كيا ورجان لياكها سيجوكوني كجروتياتها وواس كومخماج تمجر كرتيا تفاحاه الكروه تجوانها اس لي جو کھیددہ دھوکہ دیم کے زریعے عاصل کرنا تھا وہ اس کی ماک بی داخل نسی سوا۔ اوران چیزوں سےمالکوں کو نامات کرنا ممکن ختما كمان ككوايا ما ما كيون كربينيان كي بيجان فرس كى - تواس مال كاكوني مامك فدرم لهذا مسلانون محمصالح برخرج كرنا واجب تفا اوراون اوران کاچارومسلانوں کے مصالے میں سے ہے۔

سائل نے حبوط کے ذریعے اپنی صاحبت کوظ ہر کیا تو اس کہ شال الس طرح ہے جیسے کو ٹی شخص علوی بن کرھاصل کرسے صانكم وه علوى بنس ب تووه و كه الحراس كا ماك فيس وكااس طرح ايد صوفى حو نظام صالح باوراس كي صالحيت كي وحبسے اسے دیا جاتا ہے لیکن وہ با فنی طور برگ ہوں کامر کلب ہوتا ہے اور اگر دسنے والے کو اکس بات کاعلم ہوجائے تودہ اسے ہرگزنہ دے۔ اور سم فے کئ جائد مکھا ہے کہ تو کھے وہ اکس طریقے پر لیتے ہی وہ اکس سے مالک بنیں ہوتے اور بر

مال ان برعوام ہے اور ان پر لازم ہے کہ اسے مامک کی طوف ہوٹا دیں۔

بس تم صفرت عرفا روق رصی المرعند کے فعل سے اس معنی کی صحت برات دلال کروس سے بہت سے فقہا مافل می اور ہم نے متعدد مقامات براکس کا ذکر کیا اور تقریسے اپنی غفلت کے باعث تفرت عرفارون رضی اللہ عنہ کے فعل کو باطل قرار تردو رحفرت عرفاردی رضی المرعند نے بطور تنبیاس کو سزادی اور روشیال طابس لیس)

يں جب تنين معلوم وكي كو ورت كے تحت سوال جاري سے توجان كوكسى جيز كے ليے ادى مجور موتا ہے يااس ك سنت عاجت ہوتی ہے یامعمول عاجت ہوتی ہے یا اس سے بے نیاز ہونا ہے توبہ جار حالتی ہی بل حالت بین جب مجور سو رجے مالت اضطرار کتے میں اصبے کشخص کوا بنے نفس مرموت با بماری کا در سویا وہ ننگاہے اور اس کے باس بدن ڈھا نینے کے بے کچھ نسی تواس صورت میں سوال حاررہے حب مسؤل میں باقی شرائط اپن حالمی اوروہ اس کے سوال بردل سے رامنی بھی ہونیزسائل کا نے سے عام بھی ہوکوں کہ جوشنص کا سکتا ہے لیکن تا چوٹا ہے اسے سوال کرنے کی اجازت بنیں ہے البتر اس كا قام وقت صول على من خرج موجاً مولز جا مورج اور وشخص كلها جا تنام وه أن بت ك فريع كا فيرقا در ب اور ج شخص دسوال سے ) بے نیاز سو کر کھانگے اور اس کے ایس اس مال کی شل یائی شل چیز موجود ہے تواس کے لیے الک قطعی طور

برم ا ہے اور بدو تون صین واضح ہیں۔

دوسی حالت بینی جب سخت عاجت ہو جینے سرافی کو دوائی کی خورت ہے لیکن اسے دوائی استعمال نہ کمرنے

سے بہات وغیرہ کا خوت ہوتا ہے بین زیادہ خطرہ نہیں ہوتا الباب ارس سے ہم پر کوٹ ہے بین اس سے بیچے قبیص نہیں

ہے اور سروں کا موم ہے اسے سروی سے اذب بہتی ہے لین ظرورت کی حد سیا نہیں ہوتی اسی طرح ایک اوی کرائے کے

یے بینے مانگنا ہے ماں نکہ دہ مجھ مشقت برواشت کر سے بیل جی جل سکتا ہے توابسے خص سے بی مانگنا جائز ہوگا کیوں کہ

یہاں جا حیت تا بت ہے البندہ مرکز از باوہ بہتے اور وہ سوال کر سے اول ارب تر ) کام کو تھوٹر رہا ہے اور حب وہ سوال کو ان میں ہوتا ہوں کے

یہاں جا حیت تا بت ہے البندہ مرکز از باوہ بہتے اور وہ سوال کر سے اول ارب تر ) کام کو تھوٹر رہا ہے اور حرب وہ سوال کو کہ دو ہوتی ہوتے اسے اور سردی مجھے

یں ہی ہوتو اس سے سواٹ کو کہ دو ہنیں کہا جا گھ کا شکا وہ کہتا ہے کہ میرے کوٹ سے نیچے قسی نہیں ہے اور سردی مجھے

اذبت دی ہے ہیں اسے سرواشت کرتا ہوں لیکن مشقت اٹھا تا طرفی سے بسی جب وہ سے اوسے کا تواس کا سے اس کے سوال
کا کان دہ بن جائے گا ان شا واللہ توال ۔

نبسری حالت حاجت خفیفہ کی ہے اس کی شال اس طرح ہے کہ ایک شخص قیمیں انگذاہے اکہ باہر جانے وقت اسے
کے طرف کے اور بہن سے ناکہ اس سے کیٹروں کی جیٹن لوگوں کی نظروں سے اوجیل رہے یا کوئی شخص سان کے لیے انگذاہے
حب کہ روٹی اس سے باس موجود ہے بونی ایک شخص کے باس گرھے کا کرابر ہے لیکن وہ کھوڑے کے کرائے کے لیے
سوال کتاہے یا سواری کے کرائے بر قادر ہے لیکن کجاوے کے کوائے کے لیے مانگذاہے قواس صورت بین اگروہ وجو کہ دبتا
ہے کہ اس صابحت سے علاوہ صابحت کا اطہار کرتا ہے توجی جرام ہے اور اگر ایسی صورت نہیں لیکن بر نین غرابیاں بھی التر تعالیٰ
برشکوہ . ذات برداشت کرتا اور مسئول کو ایڈا بہنچانا بیا جاتا ہے توجی جرام ہے کیوں کر اس قیم کی حاجب سے اس قیم می صابحت سے لیے اس قیم می صابحت سے لیے اس قیم می موجود میں ہوگا۔
مرضوعات کوجائز قرار دنیا صبح نہیں ہے اور اگر تین باتوں میں سے کوئ بات نہ ہوتو سوال کرتا جائز تہوار دنیا صبح نہیں ہے اور اگر تین باتوں میں سے کوئ بات نہ ہوتو سوال کرتا جائز تہوگا لیکن کروہ جی ہوگا۔

ان تین ممنوع امورسے سوال کا خال موناکسے مکن ہے۔

حواب :-

تکوہ تو بوں دور ہوکت ہے کہ انٹر تعالی کا مشکرادا کرے اور بخلی سے بے نیاز رہے اور مختاج کی طرح سوال مز کرے بلکہ بوں ہے کم ہو کچے مرسے بیس ہے ہیں اس کی وج سے سوال سے بے نیا زموں لیکن مرسے نفس کی طع مجھ سے ایک ادر کڑے کا سوال کرتی ہے جویں کمیڑوں سے ادبر بہنوں اور بہ جا جت سے زائد ہے اور نفس کے نصول امور میں سے ہے اکس طرح وہ نمکوہ کی جدسے نکل جائے گا۔

ذلت سے تکلنے کی صورت برہے کراپنے باپ سے یا کسی فر بی رکشتہ داریا کسی ایسے دوست سے انگے جس کے بارے بی وہ جانیا ہوکو اکس کی نگاہوں بی وہ حقیر نہیں ہوگا اور سوال کی وجہ سے ذلت اٹھا نا نہیں طیسے گی یاکسی ایسے سی سے ما نگے جی نے اپنے ال کواکس مفعد کے بیے تیار کرد کھا ہے اور وہ اس قسم کا کام کرکے نوش ہوتا ہے بلہ اکس کے تبول کرنے کوا بنے اور اسان کے ساتھ الذم ہے کرنے کوا بنے اور اسان کے ساتھ الذم ہے ایزا دسے بیخے کا طریقہ بہتے کہ سوال کے لیے کسٹی تھی کو معین نہ کرسے بلکہ سب کے ساسنے سوال رکھ دسے اکہ جے دینے کہ بیجی رخبت ہووہ دسے ورب اور اگر مجیس ہی کوئی ایسا شخص ہوجی کا طریق کوئی بی اور اگر وہ نہ دسے تو ہا مت کے خوف سے مجبور الفری بی اور دل میں سوچیا کیا جا اور دل ہی سوچیا کیا جا کہ دار کہ میں اور دل ہی سوچیا ہے کہا گردا مت کا خوف نہ موتا تو ہی دینے سے اجتماعی کیا۔

اور اگر کسی معین شخص سے سوال کرے تو مناسب یہ ہے کہ صراحتاً نہ کے بلکہ کنا بیا کہتے اکہ وہ ففلت برتنا چاہے تو اس سے بیے داستر گفلہ ہوا وراگروہ طافت کے با وجود نفلت اختیار نہیں کرنا تو گو با وہ خوش سے دے رہا ہے اوراکس دینے سے اسے کوئی اذبت نہیں سنجتی اور مناسب ہی ہے کہ ایسے اکدی سے سوال کرے جواس کے سوال کورد کرنا جا ہے با نفلت مرتے تواسے جا درنا گا جا جا اذبت کا باعث سے میں طرح مانگنے والانہ ہوتو و بال دکھا وال بذارسانی کا باعث سے میں طرح مانگنے والانہ ہوتو و بال دکھا وال بذارسانی کا باعث سے میں طرح مانگنے والانہ ہوتو و بال دکھا وال بذارسانی کا باعث سے میں طرح مانگنے والانہ ہوتو و بال دکھا وال بذارسانی کا باعث سے میں طرح مانگنے والانہ ہوتو و بال دکھا وال بذارسانی کا باعث سے میں طرح مانگنے والانہ ہوتو و بال دکھا وال بذارسانی کا باعث سے میں طرح مانگنے والانہ ہوتو و بال دکھا والی اور سانی کو باعث ہے۔

سوال :-

اگرسائل موسعلوم ہوكر دينے وال اسسے يا حاضرين سے حاكرتے ہوئے ديتا ہے اور اگر ہم بات مرس تو وون ديتا ہے توكيا اس صورت بن لينا حدل سے يا مشتبر ؟

جواب ،

یں ہتا ہوں بہمن حرام ہے اور اس سیسے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں اور اسس کا ملے وہ ہے جو دوسروں کا مال مارسی یا بدمعائی کے ذر سے بینے کا میم ہے کیول کراس بات میں کوئی فرق نہیں کر اس سے ظاہری حمیر سے کو کلال کے فرنا ہے سے مارے بلا مقامانہ لوگوں کی نگاہ میں بافنی صرب کا زبادہ می کھو ہوتا ہے ۔ اور رینہ کہا جائے کہ ظاہری طور مرتبو وہ لافن ہوگی ہے نجا کر صلی اللہ علیہ وسے مارے فرایا۔

مزب کا زبادہ می کھو ہوتا ہے ۔ اور رینہ کہا جائے کہ ظاہری طور مرتبو وہ لافن ہوگی ہے نجا کر صلی اللہ علیہ وسلی سے اللہ نوال ہے۔

ارتب کا زبادہ کی کھو ہوتا ہوں کے طاب کے کہ خلا ہری خور میں صلائل میں کہ وہ باطن کا مال اللہ نا لاہے۔

تور مقد مات سے فیصلوں سے سیسے میں اس میں خلاج وہ بیٹ میں مجور میں صالانکہ زبان سے اکثر مجوط نکات ہے۔

اور مذہی ان کو قرائن احوال کا علم ہو اسے لہذا وہ ظاہری زبانی قول برجیم دہنے میں مجور میں صالانکہ زبان سے اکثر مجوط نکات ہے۔

امیسی ضورت کا تفا صابے۔

اور مرسوال بنرے ا ورا الله تعالی کے درمیان ہے کبوں کواکس بیرصاکم تمام حاکموں سے بڑا ہے اوراکس سے نزدیک دوں کا وہ منفام ہے جود گر حاکموں کے نزدیک زبان کا ہے ہذا الس قئم کی صورت بیں اسٹ دل کو دیجھوا گرے ہوگ تہیں فتوی

دیں کمیوں کر مفتی، قامنی اور سلطان کوسکھا نے میں تاکہ وہ ظاہری طور سرفیمبل کرسکیں اور دلوں کے مفتی اُخرے کا علم رکھنے والے اول می اوران مع فتری سے اخرت سے بارشاہ کی کیوسے نجات ہو گئ جس طرح نفید سے فتوی سے ونیا کے حاکم سے مجات متی ہے تو سائل جومال دوسرے کی مرض کے بیز لیتا ہے دیا مثا اس کا مامک بنیں بڑا اور ( اخداتی طوریر) اکس پرواجب سے کم اس کے الک کو واپس کردے اور اگردہ حیا کرتے ہوئے واپس ندمے تواس پانم ہے کداس ال کی قیمت کے بابراسے مربراورتحفرد سے اکر اس کی ذمرواری اوری موج کے - اوراگروہ اس کا بربر حق قبول نکرے توجا ہے کر اکس کے واروں کووائیں دے دے اور اگراکس سے باس ضاح موجائے توعندانٹر اکس بیٹ اوان ہوگا داگرے فقی حکمے مطابق ا وان نہیں ہوتا نہ ہ والی لازی ہے ) اوراس میں نوٹ کرنے سے دو کنا و کار ہو گانیز سوال کرے جواسے اذہبت بہنیا نی ہے

بر توایک باطنی معاملہ ہے جس رمطلع ہونا مشکل ہے ہیں اس سے نجات کا کبا داستہ ہے ، بعن اوقات سائل ہم مجتما ہے کہ دینے والا راض ہے حالا نکہ وہ دل سے راضی نہیں ہونا۔

یں وصب کے متقی لوگوں نے سرے سے سوال کرنا ہی جوڑ دیا وہ کسی سے کھے جھی منیں بیتے تھے معزت بہتر رجمالتہ، صرت مرى منقطى رعم الله كعلاده كسى مسيح يوند ليت اور فرمات بي ان سعاى ليد بينا بول كروه ال دين برفوش مرت میں اہذا ہی ان کے بیندہ عمل مران کی مدر کرنا ہوں۔

الخينيا المرائس سع بينى اكداى يصب كم خرورت ك بغيرس كوايدا بينجانا جائز نهي سع بعنى سائل كو لاكت كاخطو مواور سجات كوئى صورت بانى ندر سيها ورا سيكونى ايساننفس نه مطيح كراست امراذيت كعربنر روي فوشى ايتا ہوتواب الس مے بیے جائز ہوگا جیے دایسی حالت میں) خنز رکے اگرشت اور مردامر کو گشت کھانا علال ہوجا اسے تو مرم ہز كاروكون كاطريقه بجنام يعن اراب فلوب ابن بصيرت كى وصد الحوال كقرائن برمطلع بوجائے تھے اس يے كمى سے لینے تھے اور کسی سے بنیں لینے تھے اور معن اکا برحرت اپنے دوستوں سے لیتے تھے اور معن ان لوگوں سے لیتے ہولیس ال دیتے اور کیج وابس کے لیتے جیسے بی اکم صلی انتظار و کے مینار میں اور بینر سے سلط می عمل اختیار فرا اور براكس صورت بن متواتها جب وال ك بغر كه يلي ما كراكس من دين وال كارونت مونى مع ميكن معن اوقات رفت کی وج جاه ومرتب کی طبع یا ربا کاری اور شہرت کی طلب مون ہے جنانچراس سے وہ لوگ بینے تھے لیکن جبان کک سوال کا تعلق ہے تواس سے وہ دو ملکر با مكل برہز كرتے تھے البتر دوموقعوں برسوال كرتے تھے - ايك تو غرورت كے دقت سوال كرتے بين انبيادكرام حفرت سلمان محفوت موى اور حفرت خضر عيهم السلم في عزورت كم ونت سوال كما اوراكس مي شك بني كم

ا نہوں نے ایسے لوگوں سے سوال کیا جن کے بارہے ہیں وہ جانتے تھے کہ وہ رغبت سے دینے والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہنوں سنے دوستوں اور تھا بڑوں سے سوال کیا وہ ان کا مال سوال اوراجا زب کے بغیر بھی لے بینے تھے کیوں کرا ہی دل اکس بات کر جانتے ہیں کہ مطلوب دل کی رضا مندی ہے زبان سے بوبنا نہیں اورا ہیں اہنے ان جائیں پریقین تھا کہ وہ ان کی بے تکلفی پرخوش ہوں کے ورجب ان سے بارے ہیں تنگ ہویا کہ آیا وہ ہمارے اس لینے پرداخی ہوں سکے باہنی توسوال کرنے شخصے ورنر ان کوسوال کرنے کی خودرت نہیں ہوتی تھی۔

> آپ نے فرایا۔ اِنَّ اطَیْبَ مَااکلَ الرَّجُ لُمِن کسَیده۔

سَیِبہ۔ انسان جرسب سے اچھاکھانا کھا تا ہے وہ اس کا ایت (۱) کمایا ہوا ہوا ہوا ہے۔

بى اكرم صلى الله عليه وسدم كوجا مع كلمات سے ساتھ گفتها كى صلى جت عطاكى گئى سے كيوں كر بوشنحى كما نام مواورا سے
باب اكسى قريبى رشته داركى كما ئى سے مال وراشت بھى نهمو ملامو وہ لوگوں سے لے كركھا نا ہے اگر سوال كے بغير ديا جائے
تو دين كى وجہ سے ديا جا مے گا اوراگر اس كا اندرونى معالم ابسا ہے كم اگر لوگوں کے سامنے ہجائے تو وہ اسے دبن كى وجہ
سے نہ دي تو اس صورت ميں بركھا اوراگر اس كا اور اگر ما تكنے پر دينے والے نے كب دل كى فرش سے دیا اور سوال بن
حزورت كى مقدار كاكب فيال ركھا جا اسے -

اورمب تم اوگوں کے مال سے کھانے والے کے حال کی تفیین کرو تو تہیں معلوم ہوگا کہ ہو کچے دہ کھا اسے سب کا سب با اس کا اکثر حرام سے اور حلال و با کیزہ وہ ہے جو تو داکس نے حلال کمائی سے حاصل کیا با جس کا وہ وارث ہے اکس نے حلال کمائی کے ذریعے خاصل کیا ہذا لوگوں سے لے کر کھانے کے ساتھ تقویٰ جمع نہیں ہوسکتا۔ ہم اور اپنے فضل وکرم ،احیان اور وکیج ہو مماری طبع کو ضم کرد سے اور اپنے حلال مال کے ساتھ حرام سے بے نیاز کرد سے اور اپنے فضل وکرم ،احیان اور وکیج ہو۔ کے ذریعے غیرسے ہماری طبع کو منقطع کرد سے وہ جو جا ہے کرسکتا ہے۔

قصل عد:

كس فدر مالدارى سے سوال حرام ہزنا ہے

نبى اكرم مىلى الشرطىيروكم من فرايا. مَنْ سَنُ اللَّ عَنْ ظَهُ رِغِنَّ خَانِمَا يَسُنَا لُ حَمُّ لَا فَلْيَسَنُ تَعَوِّلًا مِنْ الْوَلِيَبُ مَنْ الْوَلِيَبُ مَنْ الْمُرْدِ.

مجننخص الداری سے با وجودسوال کرتاہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے بیں اس کی مرضی ان نگاروں کو کم سے بازبادہ ۔

به مدین سوال کے حرام ہونے میں صریح ہے میکن ال داری کی مدیندی شکل ہے اور مم مقدار مقربہن کرسکتے بلہ بر

توفیقی ہے رہیسے شریعیت بتائے)

الدر جدرت ترلف می ہے۔

اِسْتَغَنُّولُ بِغِنَى اللهِ تَعَالَىٰ عَنْ عَنْ عِنْ عِنْ عِرَدٍ - صاله كام رض الأعني أنه لوصاد والمارد عربي

صحابہ کرام رضی اللّٰرعنہم نے لو تھا وہ (مال داری) کیا ہے ؟ آپ نے فرایا۔ عَدَادُ بُورُمِ وَعَسَاءُ كَيْلَةٍ ۔ (٢)

ایک دوسری صدیث شریف میں ہے۔

مَنْ سَنَالَ وَكَ خُمُسُونَ دِرُهُمَّا اَوْعِدُهُمُا

مِنَالنَّهَ مِنَ النَّهَ مَنِ النَّهَ مَنَالُ الْحَاقَاء

(4)

النزنال سے عاص الداری کے ذریعے اس کے فیرسے بچہ۔
النزنال سے عاص الداری کے ذریعے اس کے فیرسے بچہ۔
مین فی نے موال کیا ادراس کے باس بحاس درهم ایان
کے برابر موام و آواس سے الحاف کے طور پر بوال کمی
د حمیط جانا الحاف ہے )

(۱) مستدام الحدين منبل جلدادل ص عهم امروبات على

(٢) الكامل لابن عدى جلدسوس مرود امن اسمسليان بن عرو

(١٤) السنن الكباري للبيرة عليد عص ١١٦ كذب الصدقات

داور فرآن پاک میں بتایا گیا کم صدفتہ دغیرہ کے ستی وہ لوگ میں جو لوگوں سے بطور الحان سوال بنیں کرتے گویا مدیث تربین میں بتایا گیا کر ایسے لوگ سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے ۱۲ ہزاروی) ایک دومری عدیث میں جا لیس درهم کا ذکرہے (ا)

اور سب مقدارین اختان ف سم اور روابات صبح مهون توان کوختاف احوال سے متعلق ماننا بڑتا ہے کبون کہ فی نفسہ حق تو ایک ہی ہے اور ہم اندازہ مفرز نہیں کرسکتے اور زبادہ سے زبادہ ممکن بات ہی ہے کہ اسے قریب قریب قرار دباجائے اور وہ اسی صورت ہی ہے جب ابنی تقتیم ہو جو متماج لوگوں سکے احوال کا احاط کرتی ہو تو ہم ہے بین نبی اکرم صلی الشویلہ دس منے فرایا۔

مقدرت ہیں ہے جب ابنی تقتیم ہو جو متماج لوگوں سکے احوال کا احاط کرتی ہو تو ہم ہے بین نبی اکرم صلی الشویلہ دس من فرایا۔

مقدرت ہی ہے جب ابنی تقتیم ہو جو متماج کوگوں سکے احوال کا احت صرف بین چیزوں میں ہے طعام جو اس کی بیچھ صدیق کے مقدرت ہیں چیزوں میں ہے طعام جو اس کی بیچھ صدیق میں ہو گور ہو ہے اور گر جو اس

یکننهٔ خمانکد فکه کوساب بوگا، توم ان تین چیزوں کو طاعات میں اصل قرار دیتے بن اکر ان کی اجناس کا بیان بوسکے اور عبن، مقداد وروقت می نظر کی

-66

تواجناس بین بین بین دینی کھانا ، لباس اور اکش ) اوران سے ساتھ حوان کے ہم منی ہیں وہ بھی بین بین کہ ان سے ماتھ مسافر کاکرا مربعی شامل ہے اگر مبدل جل مزسکتا ہواوراسی طرح جواہم اموران سے فائم مقام ہیں۔ اور انسان کی ذاتی طروریات میں اس سے اہل وعیال اور جواس کے زریک الت ہیں وہ بھی شامل ہیں جیسے جانور وغیرہ۔

مقدار کا بھان کا تعاق ہے تواکس میں بہ خیال رکھا جائے کہ وہ دیندار لوگوں سے شایان متان ہواور وہ ایک بحوالا ہولینی تعیق، رومال ، ساوار اور موجون سے دوسرے کی حاجت بنیں گوسے تمام سامان کو اسی پر قیاس کرے اور بہر بھی متا ہنیں کہ بار یک کوٹرے تا تن کرے برتن مٹی سے موں تو وہ کانی ہی جیتن اور تا نبے سے برتن المائش کرنے کی حاجت بنیں گویا تعداد کے اعتبار سے ایک اور فوع سے اعتبار سے سب سے بلی قسم مونی چاہیے بسٹر طبیکہ عادت رومون ) سے زبادہ دور رہ سوچاہے۔

کا نے کی مقدار ایک دان ہیں ایک مگر را بک کلوں ہے اور بہر نعیت نے مقر کی ہے اور کس فیم کا کھا امہوا عیا ہے تو جو کھا آ کھا یا جا آ ہے جا ہے جو ہی کیوں نہ ہوں اور جی شہر سالن کھا آ ضرورت سے زائد ہے اور اسے باسکل چور ویٹا نفصان دیت ہے۔ ہے بعن حالات میں اس کی طلب کی اجازت ہے۔

> ره اسنن الكري للبيبغى عبدء ص ١٦٠ كتاب الصدّفات (١٢) المستدرك للي كم جلديم ص ١٦٠ كتاب الرقاق Www.maktab

ر ہائٹ بی وسی جائے ہومفدار کے اعتبار سے کفایت کرے اور بہلی زینیت کے بغیر ہوزینت اور توسیع کے لیے مانگیا ال داری کے ساتھ مانگینا ہے۔

ا ذفات كى طرف اصافت كى صورت برئير كى فى الحال صرورت بولىنى الك دن رات كاكها نا ، پېنے كے بيا باس اور مهكان جواسے بناه دسے اور اس بن شك بنيں مكن مستقبل كے باير سوال كے بن درجے بن ـ

پہلادرجد : جن ک دوسرے دن کے لیے ماجت ہو۔ دوس ادرجد : جن ک جالیس با کیاس دنوں میں فرورت ہو۔

نبسرادرجد ، جن كى سال جرك بي مزورت بو-

توقطی کم بیہ ہے کہ جس کے پاس اس قدر موجواسے اور اس کے اب وہ بال کو راگر موں ایک سال کے بیے کافی ہو تو انگان حرام ہے کیوں کر بیم مال داری کی انتہاء ہے اور حدیث شریف بی جی پاس درھم مقرر کئے گئے ہی وہ اس اعتبار ہے ہی کوں کہ اعتبار کے بیاد کافی ہی بیکی عیال دار کے بیے بعض اذفا کوئی ہیں ہوتے اور اگر سال گرز نے سے بیلے حاسب میں بوج ہے بیس اگر وہ سوال بر تناور ہے اور اکنوہ سوال کا موقع بھی ما سکتا ہے تواس سے بیلے حاسب میں بوج ہے بیس اگر وہ سوال بر تناور ہے اور اکنوہ سوال کا موقع بھی ما سکتا ہے تواس سے بیلے سوال جائز ہیں ہوگا کیوں کرفی الی ال وہ لیے تیاز ہے اور امکن ہے کل تک زندہ ندر ہے تواس کو باور کی اور جس میں ہیں ہے تواسے میں شام کا کھا ناکا فی ہوگا اور جس صدیت ہیں ہے تواسے میں شام کا کھا ناکا فی ہوگا اور جس صدیت ہیں ہے تواسے میں شام کا کھا ناکا فی ہوگا اور جس صدیت ہیں ہے۔

ادراگردہ اُندہ سوال کرنے کا موقع ہیں آیا دراگراب سوال نرکرے تو اکندہ اسے دینے والا کوئی ہیں ہو کا تواکس سمے بیے سوال کرنا جا گزیے کیونکہ ابک سال تک زندہ رہنے کی اجید بعیداز عفل نہیں ہے اورسوال کی ناخیرسے اسے اس بات کا خوت ہے کہ وہ مجبور مہوجائے اور صرورت کی اشیاد سے عاجم ہو۔

ا در اگرمستقبل میں موال کرنے سے عجر کا خوت کم زور ہوا در حس کے بیے سوال کررہا ہے وہ خردرت سے خارج ہے
تو موال کرنا کر اسبت سے خالی نہ مو گا اور حس فرر مجدوری کم زور موگی اسی حساب سے سوال کی کراہت ہوگی اسی طرح سوال
کے موقع سے چلے جانے اور حس مدت میں سوال کا مختاج ہوگا اسس کی تا خیر بھی بیش نظر رکھی حاشے کی ۔

یہ تمام باتیں تمی مفاسطے بیں ہنیں اسکتیں بلکہ بندہ خود ہوہے اور اس سے اور انٹر تعالی کے درمیان جومعا کم ہے اس پر غور کرسے بھراپنے دل سے فتوی پوسچے اور اس برعمل کوسے اگرا کھڑت کے راہتے برعیا ہے بیں جس اُدی کا یقین معنوط ہوستقبل میں رزق سکے ملنے پر کامل اعما دم وقتی کھانے پر قناعت زبادہ ظا ہم بہوتو انٹر تعالی سکے ہاں اس کا درصاعلی ہے اب ستقبل کا خون ہیں مزاع اسمیے جب کہ انٹر تعالی شے تہیں ایک دن کا کھا یا تمہار سے لیے اور تمہار سے بال بچوں کے بیے عطا فرایا ہے اب اگر میرخوت موگا تواکس کی وجہ بھین کی کمی موگی نیز رہ بطان کی بات سننا وراکس کے ڈرائے

پرکان دھرناہے۔ انٹرنوالی نے ارتثاد فرمایا۔ فَلَهُ تَعْنَافُهُ هُدُهُ وَخَاجُهُ

فَكَوْتَخَافُوُهُمُ وَخَافُونِ إِنْ كُنُنَكُمُ مُرْمُنِينَ را) مُرْمُنِينَ را)

اورارشاد خلاوندی ہے۔

اَسَّيْطَانُ بَيْنِكُمُ الْفَقَٰنَ وَيَأْمُوكُمُ بِالْفَخْشَاءِ وَاللهُ يُعُدِكُهُ مَعُفِرَّةً مِّنْهُ مَا لُفَخْشَاءِ وَاللهُ يُعُدِكُهُ مَعُفِرَّةً مِّنْهُ مَنْفَدُكُ

بس ان رکفار) سے نہ ڈروبلکہ مجھے سے ڈرو اگر تم مومن مو۔

شیطان تهین متاجی سے طور آنا اور مجیائی کا حکم دیا مے اور المنر تال تمین اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔

اوربری جبر کاسوال خرورت کے وقت جائمز ہوتا ہے اور تو شخص اکس جبر کے لیے مانگے جس کی آج عاجت نہیں ہے اگرے ہمال کے دوران اسے خرورت ہوئے تواس شخص کا حال اکس ادی کے حال سے زیادہ سخت ہے جس کو درانت سے الرح ہمال کے دوران اسے خرورت ہوئے نواس شخص کا حال اکس ادی کے حال سے زیادہ سخت ہے جس کو درانت سے بال حاصل موا وروہ اسے سال کے بعد کی خرورت کے بیے رکھ درسے ظاہری فتولی میں دونوں صورتی جائز ہم بالی دونوں کی بنیا د دنیا کی مجت ، کم بی امیدا ورانٹر نعال کے فضل پر تھیں کا مذہونا ہے دور ہے امور ملاکت فیز امور کی اصل ہی ہم المرتعال سے سوال کرتے ہیں کروہ ا بینے بطعت وکرم سے ہمین خمین نونیق عطافر الے۔

نصل عه.

## مانگنے والوں کے حالات

مفرت بشرر حما طرفر النے تھے کہ فقرار تین قسم ہے ہیں ایک وہ فقر ہے جو سوال بنیں کرتا اور اگراسے کچھ دیا جائے تو نہیں لیتا یہ رکو عانی لوگوں کے ساتھ اعلیٰ علیہیں ہیں دہے گا دو سرا وہ فقر ہے جو ماگلتا تو بہنیں لیکن دیا جائے تو لے بتا ہے ہمفر ہو لیک سے بر مقاب لوگوں کے ساتھ جو تن الفردوس میں ہوگا ۔ اور تنہ سرافقہ وہ ہے جو عاجت سے وقت ماگلت ہو وہ اصحاب میں ہیں سے صدیقین لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو گورا یہ سب سوال کی ذرمت پر شفق میں ۔ البتہ فاقہ مرتب اور درجے کو کم کر دنیا ہے۔
مصری شفیق بلنی رحمہ اللہ نے حضرت الراہم میں ادھم رحم اللہ سے پوچھا جب اک خواسان تشریف لاکے تو اک سے البتہ فاقہ مرتب اور ارکار نہ دیا ہے تو اور ساتھ ہور کا جا ابنوں سے فرایا اس طرح چور السے کہ اگران کو دیا جائے تو شکر کرتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے فقرا درسا جنے بول کو کس حال میں جھوڑا جا ابنوں سے فرایا اس طرح چور السے کہ اگران کو دیا جائے تو شکر کرتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے

(۱) قرآن مجيد، سورهٔ آل عمران آيت ه ۱۷۵ (۲) قرآن مجيد، سورة بغر آيت (۲۷) تران مجيد، سورة بغر آيت (۷۷ ww. maktabary)

تواراب احوال کے درجات رضا ، صبر ، مثر اور سوال کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں اہذا ہو شخص اکفرت کے داستے پر چات ہے چات ہے اسے ان درجات کی معرف حاصل رنی چا ہے نیزان کی اقسام اور درجات کے درسیان اخلاف کی معرفت بھی حاصل ہم - اگر اسے معلوم نہ ہو گا تو سیت درجات سے اعلی درجات کس ترقی ممکن نہوگی اور نہ ہی اسفلی انسیافلین سے اعلی علیمین ک جاسکے گا -اور جوادی لیت اور ملبند کے درمیان تیز نہیں کرسکتا وہ ترتی پر قطعاً قدرت نہیں رکھتا شاک تو اس ادمی کے بارہے بی ہے بہیان درکھتا ہے کیوں کر بعض اوقات وہ اس ترتی پر تفادر نہیں ہوتا -

اورارباب الوال پرمیون اوقات ایسی حالت غالب مونی سید جواس بات کا تقاضا کرتی سید که سوال کرنے سے

ان کے درعات میں اضا فرم ولیکن اس کا تعلق ان کی حالت سے سید کیوں کرائ قسم سے اعمال کا تعلق نیتوں کے ساتھ موتا ہے

میسے کسی نے حفرت الواسی فری رحماللہ کو دیجھا کہ وہ کسی حکمہ باتھ جیلیہ نے لوگوں سے مانگ رہے میں وہ فرمانیہ کو دیجھا کہ وہ کسی حکمہ باتھ جیلیہ نے لوگوں سے مانگ رہے میں وہ فرمانیا اس بات کو گواں مجھا اور نا ب ندی میں صفرت جنید بغیادی رحماللہ کے بیس ایا اور واقعہ بنایا تو انہوں سے فرمایا اس بات کو گواں موسونے نوری لوگوں سے اس بید سوال اپنیں کرتے کہ وہ ان کو کچھ دیں بلکہ اس بید سوال کرتے ہیں کران دوگوں کے ایس ارشاد گراہی کی طرف کو ایم خربی نواب سے اور امین کسی مرر سے بغیر احراط مولو گوبا انہوں نے نبی اکم صلی اسٹو ملیہ دیا م سے این ارشاد گراہی کی طرف

بَدُ الْمُعْطِيْ هِي الْعُلْبَاءِ (1) ويض والع كالم تقري بلنز تواسع -

بعن نے فرایا کردیے والے سے باقدے مراد مال لینے والے کا باقدہے کیوں کر اس سے واسطے سے تواب لما ہے اور قدراسی کی ہے اور و کیجے وہ لیت ہے اس کی قدر نہیں ۔ چرصفرت جندر تھ اللہ نے فرایا ترازو لاؤ چنا نجرانہوں نے ایک سودر م توسے بچرا یک مٹھی درھم نے کران سوہی ما دسٹے بھر فرایا بیان دصفرت نوری رحمراللہ کے باس سے جا ڈیس نے ول میں سوچا کہی چیز کو اسس لیے تولا جا گاہے کہ اسس کی مقدار معلوم ہو تو انہوں نے کس طرح اس میں مجہول چیز کو ملایا حال نکہ ہے تو ایک عقل مند ادی ہی لیکن مجھے سوال کرتے ہوئے جا محسوس مواج انجہ ہیں وہ تھیلی لے کرصفرت نوری رحمہ النہ سے باس صاب کیا انہوں نے بھی

> را) منداهم احدین صبی صدیمی ۲۵ مروبات الورمنتر Www.maktabah.org

ترازو منگوابا اور ایک سودرهم توسے اور فرطایہ ان کے باس وابس سے جاول ادر کو کم بین تم سے کچھ کلی تبول نہیں کڑا اور حب قدر ایک سوسے مائد ہیں وہ سے رہا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں ان کی بات سے مجھے مزید تعجب ہوا جانچہ بین نے ان سے پوچا تو انہوں نے ایک سے فرطا بھے فرطا بھر سے فرطا بھر نے ایک دا کا اور میں وہ رسی سے دونوں سرسے نو د ہی پکر ناچا ہے بی انہوں نے ایک سواجنے فائدسے کے لیے تو سے ایم اور اکس پر ایک مٹھی درهم بلا وزن الله توالی کے بے ڈال موجی ہوائی کے دونوں سربر ایک مٹھی درهم بلا وزن الله توالی کے بے ڈال وریٹے تو کھی انہوں نے ایک اور فرطا ہوگا ہوں نے ایک اور فرطا بھر کھی ان کے جو تو ایس کر دیا وہ بزرگ فرانس کے تو دہ دوسے میں نے وہ درہے ہوائی سے میں دورہ کی اور فرطا بھر کھی ان کے بیا تھا وہ انہوں نے لیے بھا وہ انہوں نے سے بیا ہمارا مال ہیں والیس کردیا اور اللہ تو اللہ سے ہی مدورا نگی جاتھ ہے۔

تو دیجھوان لوگوں کے دل کیے صاب تھے اوران سے اعمال تھی فالص اللہ تفالی کے بیے تھے تھے کہ ان میں سے ہرایک، دوسرے کے دل کو دیجولیتا تھا اورزبان سے کچھ کہنے کی مزورت بنیں طرق تھی وہ دلوں کے ساتھ مشاہرہ کرتے اور اسرار رکھنٹ کو تھے اور برحلال رزق کھانے کا متیجہ تھا نیز انہوں نے دل کو دنیا کی مجت سے خال کی اور لوری ہمت سے ساتھ اللہ کی طوف متوجہ ہوئے۔

زېدكابيان

دوسواحصه:

ای می درج ذیل باتون کا بیان ہو گا۔ www.maktabah.oig

حقیقت رئی، زُرگی نفیلت، زبر کے درجات اور افسام، کھانے، لباس، رہائش اور گھر کے سامان کے سلطین زُرد، معیشت کی افسام اور زئیر کی علامت -فصل مل:

زبركى مقنقت

مان نوا دنیا سے برختی ربعنی زئم ، مالکین کے مقامات میں سے ایک شریف مقام ہے اوردوسرے مقامات کی طرح بد مقام میں علم ، حال اور عمل سے مرکب ہوتا ہے کیوں کرا مدات کے قول کے مطابق (بمان کے تام باب عقد، قول اور عمل کی طرف نوشتے ہی اور گویا قول کے طہور کی وصب سے اسے حال کی جگر پر رکھاگیا کیوں کراس کے ذریعے باطن کا حال ظاہر ہوتا ہے ورنہ قول ذاتی طور برمراد نہیں ہوتا اور گر توی باطن کے مطابق صادر مذہ تول اسے اسلام کہ اور عمل مال کا شرہ ہے اور عمل حال کا شرہ مہوتا ہے اب ہم حال کی دونوں طرفوں مین علم اور عمل کے ساتھ حال کا ذکر کرتے ہیں۔

کے ساتھ حال کا ذکر کرتے ہیں۔

حال: اس سے ہماری مرادوہی ہے جے زید کہا جاتا ہے اوراس کامطلب بہہ کہ رفیت کو ایک بیزے بھیرکاں سے بہتری طرف متوم کیا جائے توجو شخص ایک چیزے رفیت کوچیزا ہے جا ہے اس کا کوئی بدل ہے، اسے بچے دے یا سی دو مرے طرفیے سے موتو گویا وہ اس سے اس لیے منہ جیزیا ہے کہ اس میں رفیت نہیں رکھتا اوراس کے غیر میں رافیب ہے توجی سے اس نے منہ چیرا ہے اس کی نسبت سے اس کے حال کو زید کہا جاتا ہے اور حس کی طرف توجہ ہواہے اس کی

نسبت سے برحالت رغب اور محبت کہانی ہے۔

ترگر بازگر دوم زور کوجا ہا ہے ایک وہ میں سے رغبت کو تھے اجا کے اور دوسری وہ جس میں رغبت کی جائے اور بر
اس بہتر سے رغبت کو تھے اور میں سے رغبت کو تھے اس بی بھی کئی نہ کئی وجہ سے رغبت ہوتی ہے اس سے ہو کشخص
اس بہتر سے رغبت کو تھے راہے جواسے زاتی طور پر مطلوب نہیں سے تو ایسے تعفی کو زار نہیں کہا جا آگیوں کر بتے اور مٹی وغیرہ کو
چوڑ نے والا زاہر نہیں کہلا مگنا زاہر وہ ہوتا ہے جو در رحم اور دینا کر کو تھے ڈرنا ہے کیوں کر مٹی اور خیز بہت نہیں ہوتی ۔

اور جس جیز میں رغبت کھی جاری ہے اس کے بیے مشرط یہ ہے کہ وہ سر فوب عنہ (جس سے رغبت کو تھی اے بہتر ہو تاکہ یہ رغبت کو تھی ہوتے ہے۔

ہر ہو تاکہ یہ رغبت نالب ہ جائے بیضے والو اس سے بیتیا ہے کو کھے وہ خوار رہا ہے اس کے نزدیک وہ اس جیز ہے ہم ہم جس کو دہ خوار رہا ہے اس کے نزدیک وہ اس جیز ہے ہم ہم کہ کہ کہ کہ کے دہ فرار رہا ہے اس کے نزدیک وہ اس جیز ہے اس کی حالت رغبت کہا تا ہے اور دو کھے وہ مؤون میں لینا ہے اس کی حالت رغبت کہا تا ہے اور دو کھے وہ مؤون میں لینا ہے اس کی حالت رغبت اور مجب کہاتا ہے۔

اس بيالشرتبال في ارشاد فرايا\_

www.maktabah.org

اورانبوں نے ان کو رحفرت پوسف علیر السلم کی ناقس قیمت کے ساتھ چندور حمول میں بہجی دیا اور دہ ان میں رغبت بنیں رکھنے تھے۔ رَشُرَوْهُ بِثَمْنِ بَخْسِ دَرَاهِ عَمَعُدُوُدَ ﴿ وَالْعِسَمُ مَعُدُودُ ﴿ وَالْعِسَمُ مُعُدُّودُ ﴿ وَالْعَلَمُ الزَّاهِدِينَ -

(1)

"شروه" کامعنی پر ہے کہ امنوں سنے بیچ دیا کیوں کر نفط شرا دیجیئے سے معنی میں بھی آنے اور تھزت ہوست علیہ السام سے بھا پڑوں کے وصف کو زُمبر سے تعبیر کریا کیوں کہ وہ اپنے والدکی توجر کو اپنی طرف سبندل کرانے کی طبع رکھتے تھے اور یہ بات ال کے نزدیک جھترت لوسعت علیہ السدم سے زیادہ محبوب نفی جی انجیا نہوں نے ہوئ کی طبع میں ان کو زیچے دیا۔

سندا ج شخص دنیا کرا خرت کے بدلے بنیا ہے وہ دنیا ہی زاہر سے اور جرا دی دنیا کے برے اکوت کو بیتیا ہے وہ بی زاہر سے الکوت کو بیتیا ہے وہ بی زاہر سے الکوت کا زاہد ہے دیعنی اکفرت سے بے رغیت ہے)

بكن عربين نابراسے بى كها جآيا ہے جو دنيا سے ب وغبت سوجيے الحاركانام باطلى كى طوت سيلان كے ساتھ

فاس ب اكرم بنوى طوربر الحادمحف ميلان كانام س

اورسب زبد، محوب حیرسے رضب کو عیرف کانام ہے نواس کا تصورای مورثین ہوگا جب اس سے زبادہ محبوب میری طون توجر کو میراها سے ور مصن محبوب کو محبور نا محال ہے اور ہو اُدی استرقال کے سواسب میروں سے میت کو معمر دیاہے حتى كراسے جنت كى رونيت على مذر ب اور مرف الله تعالى سے مجت كرنا بووه زابد مطلق سے اور تو آدى دنيا كى تام جيزوں سے رغبت الما كے اور اکفرت ميں ما صل موسے والى مفتول کے توابے سے زیدافتیار مذکرسے بلکہ موروں ، محلات نہروں اور علوں وغیرہ کی طع کرے وہ می زاہر ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں اس کا درجہ کم سے اور توشخص دنیا کے بعض مفادات كو هيورونيا ہے بعبن كو بنس تعور أبي ايك شخص مال مي رفيت بني ركف ميكن افتار مي رفيت ركفنا ہے حى كروه كھانے بينے ين كشادي كونزك كرديتا بي سيكن زب وزين كونس تفيور تا تواس مطلقاً زابريني كما ما أا ورزادين من أس كا درماس طرعت جيب توسير ف دالوں مي ووضخص توبعن كن بول سے توب كراسے ير على زير صحيح سے جيب لعف كن بول سے توب صیح ہون ہے کیوں کر توسمنوع کاموں کو تھوڈ نے کا نام ہے اور زیدمیا جا ورجائز جیزوں سے زک کا نام سے جن کو نفس عابن ہے اور لطف اندوز بقرا ہے اور بربات عفل سے بعیرسی کہ آدمی تعین مباح میزوں کو چھوٹرنے برقادر مواور تعین بر قا درنه برصبيم منوعات ين بدبات هل ف عقل بني سے اور ورشنص مرب منوعات كر حقورتا سے اسے زار سن كها جا كنا اگرم الس معنوع چیزوں میں زکرافتیار کیا اوران سے رخ بھرلیا لکین وف وعادت میں زبرمباح حیزوں کو جھوڑنے کانا) ہے توزید دنیا سے رغبت فتے کرے اس کو اس کے اور کھرنے کا ان سے یا غیر خداسے اسٹر تعالی کی فرف رورع کرے اور یہ ملند درجہ ہے توص طرح مرفوب فیہ رجس میں رفیت ہے اس منطاعے کہ وہ اس ادی کے نزدیک اچی ہواسی طرح مرفوب عندرجس سے رونیت زک کی ہے اکا اس سے بس میں مونا صروری ہے کیوں کر جوکام انسان کے بس میں مذہوا کس کو

جھوڑنا محال ہے اور جب جھوڑا سے تواس سے واضح ہوتا ہے کاس کی رعنت زائل ہوگئ-يبى وه بے كر حفرت ابن مبارك رحمدادلد سے كہاكيا اسے زابدا توانوں نے فرایا زار تو حفرت عمر بن عبدالعزيز رحمالله ہیں کیوں کم ان سے باس دنیا ذہیل ہوکرائی تواہوں سے اسے چھوٹر دیا ہیں نے کس بات ہی زمر کیا ؟ وه علم جراكس حال كانتجرب وه اس بات كوعاننا ب راص ميزكورك كياب وه حاصل كا جانے والى جيز كي نسبت مغير ہے جیسے ناجراس بات کو جانا ہے کہ عوض، میں رحوجیز بیجی کی سے بہترہے الس سے وہ اس بن رخت رکھتا ہے۔ اور حب ك يرعام تحقق نه موجيع سے رغبت كا زوال متصور فيس موسكنا اسى طرح جس شخص كواس بات كاعرفان عاصل موجا مے كم جو مجوالد تعالى كے ایس مے وہ باتی سے اور افرت بہراور باقی رہنے والی ہے بین الس كى لذي وائى طور يہراور باقى رہے والی ہی جن طرح بون کے مقابلے می جواہر بہتر اور باقی رہے والے ہی اور برون کے مالک بربرون کو جواہر اور موتوں کے بد العين بينا مشكل بني بوا- ونيا اور افرت كي شال ب دنيا اس رون ك طرح ب جرد حوب بي رهي بو في مو وه فتم يون

یک بیطانی رہتی ہے اورا کوت بوسر کی طرح ہے جوفنا نہیں ہوایس دنیا اور اخرت کے درمیان تفاوت کے بارے یں جس تر لیسی ادر مرنت مضبوط موگی اس کا سوادا کرنے اور معالم کرنے ہی اسی قدر رفیت مضبوط موگی حتی کرجن مفس کا لیتین مضبوط ہواہے وہ اپنے نفس اور مال کو بیج دبنا ہے جیبے ارشا وضا وزی سے۔

لي ان كابدليت بوكا-

وَامُوالَهُمُ مِانَ لَهُ عُالُجَنَّةُ - (1)

يم تناياكم ان كواكس مود يم نقع مواار شاد ضار وندى سے-

بس تم اینے اس سودے برخوش ہوجاد و وسوداتم نے

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَنْهِكُمُ الَّذِحُ

تدبر کے سلطے میں مرف اتناعلم کافی ہے بعنی اکوت بہراور باتی رہنے والی ہے اور بعض افتات وہ شخص می اس بات كوماننا بحوعلم اور يقين ككرورى كى وجرسے زكر دنيا برقادر بني بنوا يا اس وقت اس برخواس كاغير منواج اور دوشيطان ك القول مغوب بواسي من ك وجربيب كرود شيطان ك وعدول سے وهد كم من موتا سے بيان ك كرا سے دت الھالیتی ہے اور اب سوائے کونیافسوس ملنے کے اور تھے ہنیں ہوستا۔

اى أيتىن ديا كے خيس مونے كى طوف افاره كيا كيا ہے ارشادر بانى ہے۔

(ن قران جيد، مورة توم آيت ١١١ (٢) قرآن مجد، سورة توسر أكيت ١١١

ا آب فراد یخ دنیا کاسان قلیل ہے۔ قُلُ مَتَاعُ اللَّهُ مِنْهَا قَلِيلًا - (1) اورا فرت مے نفیس مونے کی طرف اس آیت کر مرسی اشارہ کیا گیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ ٱوْتُوا لُعِلْمَ وَمُبِكُ مُ فَوَابُ اوران ورون في كماجن كوظم دباكيا تهارے ليے بلاكت سوالله نفال كى طرف سے كينے والا تواب بہترہے . الله حير (١) تواكس بات سے الكاه كيا كر جو سركى نفاست كاعلم بى اس كوف كى رفبت سے بيترا ہے۔ اورجب زبدكا تصوراس بات ك بغير سن موسكاكم محبوب بيزكى رغبت بيور كرزباده محبوب بيزكى طرت منوصر مود نوايك شخص سنداين دعابين كها يا المرمجيد دنيا اسى طرح دكهاجس طرح نواسددين اسب تونى اكرم صلى الله عليه وسلم لاَ قَقْلُ هَكُنَ إِوَالِكُنْ قُولُ أَرِفَى كُسَبَ مَعِ رِضًا ) اس آدَيْتُهَا الصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكَ - والله المرح دكا صِيد نون إبْ نبك بنون كودكائى ب كيون كم الشرت الى تواسى حقر جانا ہے جیسے وہ حقیرہے كيون كم الشرفالى كے على لى نسبت سے سرمخلوق حقرہے اور بذه اسے اس چیزی نسبت سے حقیر جا تما ہے جہاس کے لیے بہرے اور عرب شخص گوڑا بینیا ہے اگرم وہ اس وفت اس بی رفبت منیں رکھنا دیکن وہ اسے زین سے کیڑے کوٹوں کی طرح بنیں دیجفاکیوں کم کیڑوں سے تورہ کمل طور یر بے نیازے میکن محور سے بے نبازنیں موسک اوراللہ تعالی ذاتی طور بر سرجیز سے لے نباز سے اس لیے دوانی ذات کے اعتبار سے تمام الثيادكوايد درجين دعيا بكراس كوال ك الفسرايد جيدينكن ايد دومرك والحاس ان می فرق ہے اورزا ہومی ہے جمانی ذات کے حالے سے فرق دیجتا ہے دومروں کی نسبت سے نسی -ذا بر کاعل ہی ترک ہے کیوں کر ہے بع ، معاطر اورا دفا کے برہے بی ہزلت اسے توجی طرح سے کا صورت بی تمل ہی ہوتا

ہے کہ بین کو حیوردیا جا آ ہے اوراسے اپنے قیفے سے نکال کواس کا عوض باجا آ ہے اس طرح زبر کامطلب یہ ہے کہ جس چر بین زبد اختیار کیا ہے اس کمل طور بر جھیورد سے اوروہ ونیا ہے جس کے ساتھ اس کے اسباب ، مقدمات اور تمام موازم ومتعلقات ہم بین دل سے اس کی میت نکل جاتی ہے اور عبا دات کی مجت داخل ہوجاتی ہے اور جس بین کروہ ول سے نکل جاتی ہے اور اب ہا تھ وا تنظیل اور ما تھوں اور ما تھی اور اب ہا تھ وا تنظیل اور ما تھوں سے بی نکل باتی سے اور اب ہا تھ وا تنظیل اور تمام اعضا دایک ہی

<sup>(</sup>۱) فراک مجبو سورهٔ النسا داکیت >> (۲) فراک مجبوره سورهٔ تصعص آمیت، ۸

<sup>(</sup>۳) الغروس عاتور الخطاب طداول من وويم طيب ١٩١٠ مريد (۳)

وظیفے بعنی عبادات بی مشغول ہوجاتے ہی ورنہ حوف دنیا کو چھوٹرنا ای طرح ہوگا جیسے کوئی شخص میں وسے دسے دیاں اس کی قیمت وصول نرکرے جب وہ لینے اور دینے کے سلط میں دونوں طرف کی شرط لوری کر نتیاہے تو اب اس کو اپنے سود سے پراضی ہونا جا ہے کیوں کر میخفی اس طرح سود اکر ناہے وہ عمد کو لورا کرتا ہے۔

پن توشف کو و بیز کا فائب کے عوض مو داکر تا ہے اور وہ جیز دو سرسے خص کے والے بھی کو بیا ہے اور ہے بی سام کہتے ہیں، تو وہ فائب کی طلب شروع کو دیتا ہے ہیں اگر سوطا کرنے والا ایسا شخص ہے جس برا عماد کی جا سے ہوں کا مسک ہے کہ دے گا بھی ہے ، فا در بھی اور وی و پوا کرنے والا بھی تو بوں ہی اسی خص کی کوشش لوری موگی فائب جیزا کس سے توالے کو دے گا اور وی وی ایک جا ایک توالی سے توالے کو دے گا اور وی بین اور ان کے حق بین بین علیم السلام کے تھا ٹیوں کو زاہری نہیں فرایا اگرچہ وہ کہتے تھے کہ حضرت پوسف علیم السلام اور ان کے تھا کہ وحضرت پوسف علیم السلام کی طرح ان کو بھی کو رہے ہیں اور انہوں سے حضرت پوسف علیم السلام کی طرح ان کو بھی ورکے بین اس موج جب انہوں نے حضرت پوسف علیا السلام کو دیا گئے کا ادا دہ کی کوشش کی کین ان بی سے ایک کی سفارش بران کو چھوڑ دیا اسی طرح جب انہوں نے حضرت پوسف علیا اسلام کو دیا گئے کا ادا دہ کی تواسف وقت بھی ان کو زاہرین نہیں فرایا بلکر اسی وقت فرایا جب انہوں نے کو فروت کیا اور ان کو ورت کیا اور ان کو ورت کیا اور ان کو ورت کیا اور ان کو دیا ہے کا ادا دہ کی تواسف وقت بھی ان کو زاہرین نہیں فرایا بلکر اسی وقت فرایا جب انہوں نے ایک کو فروت کیا اور ان کو کو کو ان کو دیا ہے کو دو کرنے کی کو فروت کیا اور ان کو کی کرنے کی کو فروت کیا با اور کی کے دوائے کے کا ادا دہ کیا تواسی وقت بھی ان کو زاہرین نہیں فرایا بلکر اسی وقت فرایا جب انہوں نے ایک کو فروت کیا اور کی کو ان کو دیا ہے کہ دیا ۔

تورغبت کی علامت روکن اورزگر کی علامت نکال با ہر کرنا ہے اگر تم دنیا کی بعن چیزی اپنے قبعنے سے نکالواور بعن نہ نکالوتو ہو کھی تم نے نکالاہے موٹ اسی بی زاد ہو کے مطلق زاد نہیں ہو کے اوراگر تنہارے باس ال نہ ہواور و نبیا تم ماری مدرگار نہ ہوتو تا سے خرک بر بھی قادر نہیں ہوا بعن اوقات شیطان تہیں دھو کے بیں بتلا کر دبتا ہے اور تنہا رسے دل بی بربات ڈالنا سے کراگرے دنیا تھا اسے کراگرے دنیا تھا اسے کراگرے دنیا تھا اسے کراگرے دنیا تھا ہوں اللہ تنا اللہ کی طوف سے سے گئے وعدے برقوی اعتماد اور بھی نہ توجب بی ترک تا مال کو نہیں از او کے اس وقت تک ونیا کو تھوڑ نے برقدرت کا بھی رکھو اور بھی نے کئنے بی لوگر ایسے بی جوگن می قادر نہ ہونے کی صورت میں جال کرتے ہیں کران کو گئی و نا برت میں اور جب کی رکا وط اور منی نے برگرا ہوں کے بی اور جب کی رکا وط اور منی نے برگرا ہونا ہونا ہونا ہے ہی جوگن می قادر نہ ہونے کی صورت میں جال کرتے ہیں کران کو گئی و نا بر خدی اور جب کی رکا وال سے جن بول ایسے بی جوگن اس کے برگرا ہونا ہے ہی جوگن می قاد میں کے اکسان موجا با ہے تواس کے سرکماب بوجا ہے ہیں۔

تومب بربات کناموں کے سلے میں شیطانی دھوکہ ہے تومباح امور میں کیا حال ہوگا اور نفس کا پیکا وعدہ اس طرح ہے کہتم طانت کی حالت میں بارمار اس کا تجربہ کرتنے رہوجب وہ اس وعدے کو پہشہ پوراکرسے حالانکہ کوئی ظاہری اور باطنی عذر بھی نہ مبوتواب اس رہفین اوراغناد کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کے بدلنے کاخوت اب بھی باقی رہنا جا ہے کیوں کم وہ مبت حلد وعدے کو تورا دیتا اور طبعی نقاضوں کی طوے دجوع کرتا ہے۔

فعاصر بر مواکرنفس سے امن اس وقت سے مب وہ لسی چیزکوترک کردے اورای سلطین عی متروکہ چیزے

الالے سے امن ہوگا اور برائس وقت ہے جب وہ اس کام کوکرنے کی طاقت رکھتا ہو۔

حضرت الى لميلى فقصرت البن للي فقصرت البن شرم روح بها الله السي سفو ما يا كياتم كيرا بنن والت ك الى بين وصرت الم الوحنيف رهم الله الدين فتولى وبننه بي به است رور دبنا بي مفرت ابن شرم سف والي بين بنين جاننا كه وه كيرا بنن والد كا بين بين ليكن إلى بالن بالماس كور دبنا بي بين ليكن إلى بين كيال المرونيا به سف والت كا بين من المرم بي بالن بالم من بالله المرونيا به سفوال الدوليا بي بين الرم ملى الله عليه والم ك زائة مقدم بي سب لوك التعام حجة تعليم البنة رب سع من كورت ماصل بوق سب توم وه عمل كرب كسمة كم الميت كريم مناول مورك من معلوم بو اكرس على سعال كالموري معلوم بو اكرس على سعال كالموري مناول كورت ماصل بوق سب توم وه عمل كرب كسمة كم الميت كريم المركم المناول كورت من المراكم في المناول كورت مناول كورت مناول كري كسمة كم الميت كريم في المناول كورت مناول كورت كالمناكم في كالمناكم كالمناكم في كالمناكم في كالمنا

اوراگر ہم ان پر کھ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جا کو توان میں سے نھوڑسے لوگ ایسا کر تم ہے۔

وَكُواْنَاكَتَ بَنَاعَكِيهُ هِمُانُ إِثَكُوا اَنْفَسَكُمُ اَوْاخُوْجُواْمِنُ دِبَادِكُمُ مَا فَعَلُوُهُ اِلَّا عَلِيلًا مِنْهُدُهُ اللهِ (1)

مصرت ابن مسعود رضی الله عنه فرمات میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا متم عبی ان میں سے ہو، (۲) بینی تفویرے میں سے میں۔

یہ بات بھی جان کوکہ نر بہ کا بہ مطلب نہیں کہ ا دمی سخادت اور جو انزی سکے طور پر بال خرج کواجی جوڑ دسے یا لوگوں سے دوں کو مائی کرنے یا کسی داخت ہیں نہ تو ہے ہے ہم تم دوں کو مائی کرنے یا کسی داخت ہیں نہ تو ہے ہم تم دنیا کو اس بیے ترک کرو کہ تم جانتے ہو کہ اکنوت کی نفاست کے مقابلے ہیں بہ تقیر سے اور دنیا کو ہرا عتبار سے وی ترک کراہے جو اکنوت پر ایجان نہیں رکھتا لیکن اسے دیہ مودت، جوائے دی بخاوت اور شون فار کہا نام اور دلوں کا مبلان نو فرری کھنے والے دینوی فوائد ہیں اور یہ مال سے مقابلے ہی نیا در فرون کا در بنوی فوائد ہیں اور یہ مال سے مقابلے ہی نیا در فرون کو ارتبار اور ویوں کا مبلان نو فرری کھنے والے دینوی فوائد ہیں اور یہ مال سے مقابلے ہی نیا در فرون کو ارتبار اور دور کا کو در نواز کو دینوی فوائد ہیں اور یہ مال سے مقابلے ہی نیا در دول کا مبلان نو فرری کھنے والے دینوی فوائد ہی اور یہ مال سے مقابلے ہی نیا دور دول کا مبلان نو فرری کھنے والے دینوی فوائد ہیں اور یہ مال سے مقابلے ہی نیا دور دول کا مبلان نو فرری کھنے والے دینوی فوائد ہیں اور دی مال سے مقابلے ہی نیا دور دول کا مبلان نو فرری کھنے والے دینوی فوائد ہیں اور دیا دین اور دول کا مبلان نو فرری کھنے والے دینوی فوائد ہی اور دیا دول کا مبلان نو فرری کھنے والے دینوی فوائد ہیں اور دیا دول کا مبلان نو فرری کھنے دول کے دول کے دول کے دول کو سے دول کے دول کی دول کے دول کے دول کو دول کا مبلان کو دینوں کو دول کا مبلان کی دول کے دول کے دول کی دول کے دول کو دول کا دول کو دول کے د

(١) فرأن مجيد ، سورة لنا داكيت ١٧

(٢) الدرا المنشور حلد المس ١٨١ تحت أكب ولوان كتباعليم

(١) الدرالمنثور ملكص ١ متحت أكيت منكم من يريد الدنبا -

رم) قرآن جيد اسوفا آل عمران آيت الله www.maktabah

آ ذُهَبُ تُمُطِیِّباً تِحَصُّرِ فِی مُسَا تَحِکُّ اللهُ بَیَالا) تم اینے سزے اپنی دبنری زندگی بیں ہے گئے۔ توان عام باتوں میں دنیا میں کسی فکرو پر بینیانی سے بعنر ماصل ہونے والی دولت پران نعمتوں کو ترجیح دتیا ہے جن کا اس سے جنت میں ملنے کا دعدہ کیا گیاسے تیموں کر دہ جانتا ہے کر جرکھ اکنزت میں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے اس کے علادہ توجوزیں بیں وہ سب دبنوی معاملات میں اکٹرت میں ان کا کوئی فائدہ بہیں۔

فصل سلا ،

## زبدى نضيلت

آيات كريهه: الدُّقال نے ارشاد فرالا :-نَحَرَجَ عَلَىٰ قَرُمِهِ فِيُ زِيُنَتِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيُدُ وُقَ الْحَلِوَّ الدُّنْيَا لِيكَتُ كَنَا مِشْلًا يُرِيدُ وُقَ الْحَلِوَّ الدُّنْيَا لِيكَتُ كَنَا مِشْلًا

رایک دن قارون) اپنی قوم کے مدینے زیب وزینت کے کہنے کے ساتھ آگیا تو جولوگ دینوی زندگی چاستے تھے کہنے

مي كاش مين جي اس كي مش ريا جا ما جو قارون كورياك وه توبت برطے حصے والدے اور تن لوگوں کو علم دیا گیا انہوں ف كما تها رسي به باكت بوالله تعالى كاطرت سي ملن والدُّنوا اس شخص کے لیے بہرہے جاعان ایا اوراس نے اچھے کام

سے اور ہ توم ن صر کرنے والوں کو ناہے۔

توزم كوعدارى طون مسوب كيا ورزابرين كوعلم سے موصوت قرار ديا اور برانتهائي درج كي تولف بے۔

ان دوكون كوان كا اجردوم تبرديا جائے كاكيوں كم ابنوں

بے شک میں نے ان عام چیزوں کو جوزین بری زین کی در از ایمان کو از دائیں کہ ان میں سے کون ایھا

اورم ایت دنیامی زیر کی نفسر سے بارے می آئی ہے۔

اورارشارباری تعال ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْدُرُضِ نِينَ لَهُ لَسَهَ بِنَبُلُوهُمُ البُّهُمُ الْمُعْمَا حَسَنَ عَمَلًا -

اُولىك بُوْتُونَ آجُرُهُ مُدَمَّزَتَ بُنِ بِمَا

مَا أُورِي فَارُونُ إِنَّهُ لَذُوخُظِ عَظِ يَمِ وَقَالَ الَّذِينَ أُوثُوا لُلِعُلَمَ وَيُبَكُّ مُ يَوْا مِبُّ

اللهِ حَبُرُكُمْ أُمَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا وَلَا لَيْهَا

ا۲) على ريائي ہے۔ كہاكيا ہے كماكس كامنصديہ ہے كمان بي سے كون زبادہ زُمِداختيار كرتا ہے نو زبدكو اچھے اعمال بي سے قرار ديا۔

نيزارشادخداوندى سے:

رَمَنُ كَانَا يُوبُدُ حَرُثَ الْهُ خِرَة مِنْ زُولُهُ رِفِي حَرُّتُوهِ وَمَنْ كَانَ بُرِيُدُ حَرُّتُ الدُّنِيكَ تُونُتِهِ مِنْهَا وَمَالَدُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَفِيلُبٍ-

بوشفس المزت كي كاراده كرے مماس كي كفيتى مي اصافه کری کے اور جو دنیالی صینی صابت اسے مماسے اس ر سے دیں گے اوراس کے بے اکوت بی کوئے صد بنن بوكا-

(۱) قرآن مجید، سورهٔ نصص ، آیت ۲۹ ، ۸۰

(٢) قرآن تجد، مورة قصص اتب ١٥٥

الم) قرآن مجيد، سورة كيف آبت م

(١) قرآن مجيد، سورة شوري آيت

اورالله تفال نے ارتاد فرایا۔ دَلَدَ تَمُدُّنَّ عَیْدَیْکُ اِلَی مَا مَتَّعُنَا بِهِ اَزْدَا جَا مِنْهُ مُدْدَفَّ عَیْدَیْکُ اِلْیَ الله کُیکا لِنَفْ تِنَهُ مُدَ مِنْهُ وَدُرِزْتُ دُرِیِّاکَ خَبْرُ وَاکِفَیَ

(1)

اورار شاد خداد ندی مید اگذین بیشن تحبیفی العیاة الله نیاعت کی الدونور و ا

تو یہ کا فروں کا وصف بیان کیا ہیں اس کا مفہرم برہے کہ مومن اس کی نقیف کے ساتھ موصوت ہوتاہے اور وہ دینوی زندگی کے مقابلے بیں اکفرٹ کوپ ندکرنا ہے

احادبيث مبارك.

دنیا کی ذمت بی بے شارا حادیث آئی ہی جن میں سے مجدم نے مہلکات کے ضمن میں دنیا کی خرمت کے بیان میں ذکر کی ہیں۔ کیوں کو دنیا کی مجت مہلکات میں سے ہے۔

اب ہم صرف دنیا سے تغف کی فضیدت ذکر کری سے کیول کم اس کا تعلیٰ نجات دینے والے امورسے ہے۔ اور بی زمانے

نى اكرم صلى الشرعليدوك لم ف ارشا دفر الما-

مَن أَصْبَحُ وَهَمُّهُ الدُّيْكِالطَّنَّتُ اللهُ عَكِيهِ اَمُسَرَّهُ وَنَرَقَ عَلَيْهِ صَبَيْعَتَهُ وُرَجَعَلَ فَفُسَرُهُ بَيْنَ عَيَّنَيْهُ وَلَهُ مِيَأْتِهِ مِنَ الدُّنْسُا الدُّ مَا كُتِبَ لَكُومَنُ اَصُبَحُ وَهَيَّهُ هُ الدِّسُرَةُ مَا كُتِبَ لَكُومَنُ اَصُبَحُ وَهَيَّهُ هُ الدِّسُورَةُ جَمَعُ اللهُ لَكُ هَمَّهُ وَحَفَظَ عَلَيْهِ وَالدَّيْتِ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَلَتَتُهُ الدُّينَ اللهُ فَيْكَ

جوتفن اس عال بی صبح کرے کا سے دنیا کی فکر ہوالٹر تعالیٰ
اس کے کاموں کو بھیر دنیا ہے اوراس کا سا ان متفرق
ہورانا ہے اس کا فقراس کی اسمحوں کے سامنے کر دبیتا
ہورانا ہور دنیا تواسی قدرائے گی جواس کے لیے مکوری گئی ہے
اور جواس صال میں صبح کرے کہ اس کو اکٹرے کی کو انتقالی
اس کی ہمت دفکر کو جمع کر دنیا ہے اس کے سامان کی حظامت
کرتا ہے اوراس کے دل میں ال داری بیدا کر دنیا ہے نیزاس کے
پاس دنیا ذلیل ہوکر اتن ہے ۔

اوراكب ال بيزون كى طرت نظرنه دوراني بوم في مخلف

لوگوں کو دینوی زندگی کی رونن کے سامان کے طور بردی

ي تاكرم ان كواس مي أزمائي اوراك كريكارزي ميز

وہ لوگ جو دینوی زندگی کو آخرت کے مقامے میں پند

اورخوب باتی رہنے والاسے۔

(١) قران مجيد، سورة لله آيت ١١١

(٢) قرآن مجيرسورة الراجي آكيت ٢

(٣) سنن ابن ماجرص ١٦٣ ، الواب الزهد

وَهِيَ دَاغِمَتُهُ "

اوررسول اكرم صلى الشرعليه وسلم في قرابا -إذا رَايَتُم الْعَبْدُ وَقَدُاعُطِي صَمْتًا وَزَهُدًا فِي حب تم كسي شخص كو د يجهوكم است فامونى اور دنيا سے بے رفينى دی گئی ہے تواس کے قریب برجاؤ کیوں کراس کے دل الدُّنْيَا فَا فَنَرِيُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ كُلْفَى الْحِكْمَةُ -من عمت ڈالی جاتی ہے۔ اورارشادخاوندى بى -وَمَنُ يُونِّ الْحِكْمَةَ فَعَنَدُا كُونِيَ خَيْرًا اورجس شخص کوحکت دی گئی اسے میت زبادہ عصلائی ای بیے کہا گیا ہے کر جوشنص حالیں دن دنیاسے بے رفینی رزم اختیار کوے اللہ تعالی الس کے دل میں حکمت کے چنے ماری رنا ہے اوراس کر زبان برطی حکمت جری گفتو ماری فر آ اسے۔ ایک صحابی کے بارے میں مروی ہے اسنوں نے عرض کیا یا رسول انٹر! لوگوں میں سے کونٹنفس سترہے ؟ آب نے فرایا۔ كُلُّ مُوْمِنِ مَحْمُومِ الْقُلْبِ صَدُّدَى اللِّمانِ- سروه موس جب كا دل صاف اورزبان سي بو-سم في عرض كيا يا رسول الله إمحدم القلب" رصاف دل ) كون ، توبات ؟ وہ متقی پر ریم زار حس کے دل میں خیات طوف ، بُغف ٱلتَّنِقُّ النَّقِيُّ الَّذِيُ لَا عِلْ مِنْ وَكَلَعْسَ اورحدینہ ہو۔ وَلَدُ بَغِي وَلِدُ حَسَلًا -ہے نے عرض کیا یا سول اللہ اس کے بعد کون ہتر ہے آپ نے فرایا۔ ور النفس جودنا كو براجانے اور آخرت سے محت كے ٱلَّذِي يَشْفَاءُ الدُّنْيَا وَيُعِيُّ الْآخِرَةِ - (٣) اس كامغيوم برب كراولوں من سرب اوك وه من جودنيا سے محب ركھنے بن -اورشى اكرم صلى الشرعليدوك لم نعفر مالي. اگرتم جا ہے ہوکہ الشرتغال تم سے مجت کرے تو دنیا یس زر داختیار کرو۔ دینی دنیاسے بے رغبت ہوجادی إِنُ الرَّدْتُ اَنُ بَيْحِبَّكَ اللَّهُ فَانُهُ مَا نُدُ

(١) سنن ابن اجرص ١١٦ ، الواب الزهد

(٢) قرآن مجيد سورة بقرواكيت ٢٢٩

الما سنن اب اجرم ۱۲۲، ابواب الزهد

الم المن الم الموار الزهد www.maktab

تونى اكرم صلى المرعليه وسلم في ونيا سے في رغبنى كوالمترنيالى كى مجت كاسب قرار ديابي حبن مف سے الله نغالى مجت كرك وہ اعلى درهات والاسبے لهذا دنيا سے بے رغبتى سب مسے افضل مقام ہونا جا سبئے اوراس عدسب سے بات بھى مجھاكى سے كم دنباس محت كرف والاالشرتعالى سے بغض وعداوت كى طوف جآيا ہے۔

الك عديث من توال سيت سعموى سي يون ارشاد فر ماياكيا -

"الزُّهُ وَالْوَرَعْ يَحُولُانِ فِي الْقُلُوبِ عُيلٌ أُرَّمِ اور ورع رَفَقَى ) مرطب دون من جكر ما التي من الر

كَيْكَةِ فَإِنْ صَادَفَا قَلْبًا فِيهِ الْدِيمَانُ وَالْجِياء والسي ولسي تنقق موجائي صبى مي ايمان اورجيا والم أَفَا مَا فِيْ الْ وَيَعَدُد - (1) تُعَدِيد وَإِلْ عُمْرِ جَاسْتُ مِن وَرِدْ كُرْج كُر جَاسْتِ مِن -

حفرت حار زرضى الله عند في بناكر ملى المرعليد وهم كى خدمت من وف كياكر بن مسيامومن مول تواكب في اليحيا أمبار ایمان کی حقیقت کیا ہے " انہوں نے وف کیا ہی نے اپنے دل کو دینا سے الگ کر دیا ہے نسی مرے نزدیک دنیا کے تھو اورسونا برار بن گویای جنت اوردوز خ میں بول اور گویا میں اپنے رب کے عرش کے باس موں آپ نے فرایا تم نے بیان سے منور پہنان سے منور بیان اسے منور بیان اسے منور بیان اسے منور بیان کے دل کو انڈ تعالی نے تورا بیان سے منور

تودیجیوکس طرح انہوں نے حقیقتِ ابیان سے اظہار کا آغاز دنیا سے علیا کی کے ساتھ کی اور اسے بھین کے ساتھ ملایا اور کس طرح نبی اگرم صلی النوعلیہ وسلم نے ان کی باین کرنے ہوئے زبایا ایک بندہ ہے جس کے دل کواملز تعال نے ایان سے ماتھ منورکیا۔ (۲)

اور حب بنی اکرم صلی التر علیه ورسم سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کرائی کی تفییر توجی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا۔ فَمَنَ جَدِدِ اللهُ آنُ يَعَدِيهُ يَسَنُو حُمَدُ رَوَّ اللهٔ تعالیٰ حِشْخص کو بلایت دینیا جا بہا سے اسس کے المح المح سُدہ میں۔ (۳) سینے کو اسلام کے بیے کھول دینا ہے۔

بے تنگ نور حب دل بی داخل ہتوا ہے تواس کے لیے سینہ کال جا یا ہے اور کشادہ ہوجا اسے۔

بِلُوسُلة مرِ-

تواكب نے فرمایا۔ إِنَّ اللَّهِ وَكَا ذَحَكَ فِي الْفَكْبِ إِنْسَكْرَحَ

كَهُ الشُّكُورُ ٱنْفَسَحَ-

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن الى شيرجلد ااص مام صريف مهمه

<sup>(</sup>٣) قران محيد، سورة انعام أيت ١٢٥

عرض کیا گیا یارسول الله ای اس کی کوئی عدامت بھی ہے واکب نے فرایا۔ ہاں، دھوکے والے تھر رونیا ) سے دوررسا اور مینی نَعَمْ النَّجَافِيُ عَنْ دَارِ الْعُرُّورِ وَالْدِينَا بَهُ مے کو ی طون رہوع کو نائیز ہوت سے آنے سے بیلے إِلَىٰ دَارِاً لُخُلُودُ وَالْدِسُنِفُ ذَادُ بِلْمَوْتِ فَبُلُ ای کے لیے تیاری کڑا۔ تودیجی کس طرح زبدکو اسلام کی شرط فزار دیا ورزید دھو کے دائے گرسے ملیورگ کا ام ہے اورنى اكرم صلى الشرعلب ويسلم نصفر لمايار الدُّنوالي سے حيا كروجيے اس كان ہے۔ إِسْتَجْنُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَامِ -انبول نے وض کیا ہے شک ہم اللزنوال سے حیاکرنے میں آپ نے فرا ا بات بنسي ملك تم كانات بنا تصبوحي بن ربائش كَيْسَ كَنْ مِكَ تَبْنُونَ مَالَدُ تَسْكُنُونَ وَنَجْمَعُونَ افتارنس كرت اورج كرت ومكن كات بن-وآب نے بتا ایک برکام ربعنی دنیا سے محبت اور اسے جم کرنا ) امٹرتعالی سے حیا کے فلات ہے۔ ایک وفدنی اکرم ملی الشعلیه وسلم ک فدست میں حاضر جوا دہ کہنے گئے بے شک مم موس میں آپ نے اوجھا تمہارے ا بان ک ملاست کیا ہے ؟ ں میں ہے۔ ہے۔ انہوں نے ازباکش کے وقت صبر نوشی کے وقت شکر اور قصنا کے مقا بات بررضا کا ذکر کیا نیز جب دشمن برصیب ایکے اوخوش نرمونا، نبى اكر صلى السعليدوسلم نصفرابا اگرتم واقعی اس طرح بوقو ہو کھی بنیں کھاتے اسے جے ذکر وہی سکانات بی ریائش بنیں رکھتے ان کی تغیر زکروا ورص چیز كو تيورنا إساس بي رفت نكرو- (١) رب الربار المرام الربيان كالميل قرار دبال صفرت حاريض الله عنه فر لمت من بني الرم صلى الله عليه وسلم ني مطبه مينة تواب نے زمر کوا بان كى تجيل قرار دبال صفرت حاريض الله عنه فر لمت من بني الرم صلى الله عليه وسلم نے ميں خطبه مي سوك ارشادفوايا-بوتنخص کلم طبیبر لداله الدالد رئیسے اوراس بی کمجداور نہ مائے اس کے بلیے جنت واحب ہوگئی ۔ مَنُ جَاءَمِبَدِ إِلَٰهَ إِلَّاللَّهُ كَ يَخُلِطُ بِهَا غَيْرُهَا دَجَبَتُ لَدُ الْجَنَّةُ -

<sup>(</sup>١) المتدرك بلي كم جلد م ص ١١٦ ترافات

الا الترغيب والترسي صلدم ص الم لكناب التويير

حفزت علی المرتفی کرم الٹروجہ نے کوطے موکر عرض کیا یا رسول الٹر امیرے ماں باپ اکب برفوان ہوں رکلہ ہیں) دوسری چیز لمانے کا کیا مطلب ہے ہما رسے لیے اس کی وضاحت فرمائیں اکپ نے فرمایا۔

رکلمیں ملادے، دنیا کوطلب کرنا اور اس کی آتیا ع سے بیے اسے دوست رکھنا ہے اور کھیاوگ بسے ہی جور سولوں کی بانوں جیسی بانیں کرتے ہیں میکن عمل میں ظالموں کی طرح ہوتے ہیں لیں جوشخص اس طرح کار طبطے کہ اس بی اس زظالموں سے عمل) میں سے کچھ

سخارت بفین می سے سے اور کوئی بقین والا دور خ س اس

جائے گا ور بخل شک میں سے ہے اور شک کرنے والا

مر بوتواكس كے ليے جنت واجب بوكئ - (١)

ایک مدیث ترفین بی ہے۔

ٱلسَّغَاءُمِنَ الْيَفِيْنِ وَلَاَ بِدُخُلُ النَّارَ مُوُقِنَّ كَالُبُغُلُ مِنَ الشَّلِ وَلَاَ بِدُخُلُ التَّبَّثَ مَنَ

شَكِّ - ۲۱)

اوراً پسنے برحی ارشاد فرایا۔

سنی الله تعالی کے بھی قریب ہونا ہے ، انسانوں کے بھی اور حبت کے بھی قریب ہوتا ہے (۳) اور بخیل اکنجوس) الله تعالی اور بندوں سے دور سخنا سے بعب کرمبنم کے قریب متواسے۔

جنت بن باتے گا۔

بخلدينا سے رغبت كانتجر ہے جب رسخاوت رئم كاغرہ ہے اوركسى چیزے نینے پر توب نفیاً اس على برتولف،

مولى سيص كاينتره اورنتيسي

صفرت ابن ميت ، فضرت ابودر رسى السّرسَها است اوروه نبى اكرم صلى السّرطيد وسلم سدروايت كرت بن اكب نه فرايا - من دَهِد في النَّدُينَا ادْحَلَ اللهُ الْحِلْمَةُ الْحِلْمَةُ الْحِلْمَةُ الْحِلْمَةُ الْحِلْمَةُ الْحِلْمَةُ وَاللهُ اللهُ ال

ایک روابت میں ہے رسول اکرم صلی الشرعلبرور الم اپنے صحابہ کرام بضی الشرعنبے کے ساتھ امیں ا دہمنیوں کے باس سے

<sup>(</sup>I) نوادرالاصول ص ومهاءالاص الثانى عشر والمائتان

<sup>(</sup>١) الفرورس عا تورالخلاب علداص الهم صديث ٥٥ م

رس جامع تريذي م ١٠١٠ الواب الصلة

<sup>(</sup>۱۳) الكال لا بن مدى علده ص ه م وا من اسمه عبدالملك بن مهران makta (۱۷)

گزرے جودس ماہ سے عالم تھیں اوران کے تھنوں میں بہت دورہ تھا اوروہ ان کے بندیونزین اور نہایت نفیس الوں می سے تھیں کیوں کر وہ ان کے بیے بار برداری زنبر سواری گوشت، دودھ اور اُدن سے نیے مفید تھیں۔ اور ان کے داوں می ان كعفن تلى -ارشادفلادندى سے -

حب دس ماه كى عاطرا ونمنيان ميونى عيرس-وَإِذَا الْعِشَا رُعُطِّلَتُ - (١)

نبى اكرم صلى الشرعليروب المنان اوشينون مسمن عيرا اورا محين بندكروس عرض كيا كيا بارسول الشرابية ومارس عده الوں میں سے بی آب ان کاف کیوں نہیں دیجھتے آب سے فرایا۔

الله تفال نے مجھے ان سے منع کیا ہے بھریہ آئیت تدوت فرائی رہ

وَلَهُ تَمْدُقَ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا سِبِهِ آبِ ان چزون كاطف نظرن دورائي جرم في مغلف اَذُواجًا مِنْهُمُ نَفُرَةً الْحَيَوةِ الدُّنْ بِاللهِ مِنْ مِنْ عَصَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِي ناكرهم ان كو أرِّما بُس -

لِنَفُنِيتَهُمُ فِيهُ و - (١)

عفرت مسروق ، حضرت عائنت ررض الله عنها) سے روایت کرتے ہی ام الموشین فراتی میں میں نے عرصٰ کیا بارسول اللوا کیا آبِ الله تغالى سے كھانا بنين مانگنے كہ وہ آب كوعطا كرے؟ آب نوبائى بي بين رسول اكرم صلى الله عليه كر لم كاعبوك كو

د بھررورش عی- آپ نے فرالے۔

اسعائش اس وات كي فسم البس ك قبعث قدرت بي مرى حان مع اكرس الله تغالى سے سوال كروں كم وہ بيارو كوسون كابناكرس الخفيد في توسى زين مي جاں جاؤں میرے ساتھ چلاوے بین ہیں نے دتیا کی بجوك كواس كيسر بوقير دنيا كفركواس كى اللاك پراوراس سے غم کواس کی خوشی پرزیجے دی ہے اے عائشة إ دنبا حضرت محصل للرعليه وسلم ورأب ى أل كے بے ساسب نہيں اسے عائشہ! الله نعالی اولوا العزم

بِإِمَا إِسْنَهُ وَالَّذِى نَفْسِي بِبِيرِةٍ كُوسَأَكْتُ رَبِّي ٱنْ يُجْرِيَ مَتِيَجِيَالَ السُّنَيَا فَهَبَّا لَأَجُرَاهَا حَيْثُ شِنْتُ مِنَ الْدُرْضِ وَلَكِنِّي اخْتَرْثُ جُوْمٍ الدُّنْيَاعَلَى شَبَعِهَا وَنَقَىُ الدُّنْيَاعِلَى عَنِنَاهَا وَجُزُنَ الدُّنْيَا عَلَى فَرَحِهَا بَإِعَا لِمِنْنَةُ إِتَّ الدُّيْنَاكَ تَنْبَغِيُ لِمُعَمَّدٍ وَلَا لِدَّلِي فَصَيْرٍ بَا عَايِشَةُ إِنَّ اللَّهُ لَعُرَبَيْضَ لِأَقْلِي الْعَزُمِ مِنَ التُصْلِيالِّدُ الصَّبُرُعَكَى مَكُرُوعُ إلدُّ شَاكُ الصَّبُرَ

ال قرآن مجير سورة النكويرايت ٢

<sup>(</sup>٢) الدرالمنتور علد وص مراس نحت أبيت وإذ العشار عطلت/الدر المنتور حبار م ص سلام تحت أبيت ولا تدن عينيام

<sup>(</sup>١٧) فرأن مجيرة سورة طداكيث ١١١١

بیغیروں سے صوت ونبائی کلیفوں پر صبر کو پندکرتا ہے نیز دنبائی پہندیدہ چیزوں سے جی معیر کریں چرمیرے میلی پہند کیا کرجن باتوں کا ان درسل مظام) کو سکافت بنایا اس کا مجھے بھی سکافٹ بنایا۔

عَنْ مُجُوْبُهَا أَمُّ لَكُ بُرْضَ لِي الْآواتُ بُكِلِّ غَنى مسسا كَلَّفَهُ مُ مُنْ فَقَالُ ( فَاصُ بُرِكُمَ اصَ بَرُ لُولُوا لُعَدُ مِرِ مِنِ النَّسُلِ) وَاللهِ مَالِي بُذَمِنُ طَاعَتِهِ وَانْيَ وَاللهِ لَاصُبِرَةً كَمَا صَبُرُوا بِحُهُدِى وَلَا تُوقَّ الإَّما اللهِ » - (1) بِمَارِشُ وَذِا لِي - (1)

یں آپ صرکھیے جیے اولوالعزی رسولوں نے صبر کا ۔ . فَأَصُهِ لِكَسَّاصَ بَكَ الْحُكُوالُعَسُزُمِ مِنَ النُّيْسِ (۲)

الله کا تسمیرے بیجاس کی فرانبرداری سے بینرکوئی حابات کارشی ا درانشرکی قسم اسے شک بیں تنی ا لمفدور مزور مبرکر ول گا جیے انہوں نے صبرکریا اور قوت تو انٹر تعالی می عطاکرتا ہے ۔

<sup>(</sup>۱) الفردس بالورالخطاب مبده من ۲۲ م مرت ۱۲۸ م (۲) قراك مجيره سورة احقاف أيت دم

وہونے سے بید میرا آبار تنے بھر حضرت بدل رضی الشرعنہ آکر نماز کی اطلاع کرتے تواکیٹ کے باس ردور را) کیران ہوتا ہو ہین کرنماز تے بیے جاتے مب کک وہ حثاث مربوط کے فوا ساسے یہ بن کرنشریف سے جاتے اور بی تنہیں قیم دے کر بوچھیا ہوں کر تم جانی مور بنوطفری ایک خانون نے نبی کر عصلی الشرعليه وسلم کے ليے دوجا درب بنائيں ایک بطور انتهد با ندھنے والی اور دوسری اوپر لینے سے سے اس نے ایک جادراک کے پاس جیج دی اوردوسری اعبی تک نس بنی تھی تواک اس کولیدی کرنماز کے لیے تشریف سے سکتے آپ پرکوئی دوسرا کرانہ تھا آپ نے اس کے دونوں کناروں سے اپنی گردن مبارک کے ساتھ گو باندهى اوراسى طرح نماز برطوى بحضرت عرفاروق رصى الترعية مسلسل ببان كرنف رسيحتى كمانهول في حفرت عفدر من الله عنهاكورُلاديا اوراكِ خود مى دوك اورائبى چنج مارى كهم نے كمان كي كم عنفريب آك كروح بواز كرجائے ك - (ا) بعض روایات میں حفرت عرفاروتی رضی النزعز کے قول میں اضافہ ہے آب نے فرایا میرے دوسائھی متھے حوایک رائے پرجلے دنی اکرم صلی الشرعلیہ دسے کم اور حفرت ابو بجرصد لین رضی الٹروند مرادم ہی) اگریں ان سے داستے سے علاوہ راستے ہد چلوں کانومیرے ساتھ ابیا سلوک ہوگا جوان سے ساتھ شہری ہوگا اورا لٹرگی قتم ! بن ان کی سخت زندگی بصركروں كاست ايد یں می ان سے ساتھ ای طرح عیش باوں۔ حفرت الوسعيد غدرى رصى المرعن المرع ملى الله عليه واسلم سے دوايت كر شفين إكب نے فرايا -مجدسے پہلے انبیار کرام علیہم السلام میں سے کسی کوفقر میں منبلاکیا جاتا اوروہ حرف ایک کوٹ پینتے بعن کو جوزں کے ذریعے ازماكي حتى كر جودُن ف ان كوت مديرويا ادران كوم يات اس سے زيادہ ب ترقي عبى فدرتمين عطيات بديمي لاا صرت ابن عباس مضى الشرعنها في اكرم صلى الشرعليه وسلم سے روابت كرنے مي آب نے فرايا جب صفرت مولى عليه على السلام مدين كے چشے پر سنجے تو كرورى كى وجراك كى سنرى آب كے بيط مبارك مي نظراً تى تقى -تداللرنتاني كے نبوں اور رسولوں نے اس مات كواختيارى اوروہ الله نعالى كوسب سے زبادہ حاننے والے تھے۔اور

اُخرت مِن كاميان كالأسنه عِي ان كوزباره معلوم تفام حضرت عمر فاروق رصی الله عنه كى روايت بين ہے جب الله تغالی نے برایت نائل فرائی م وَاکّن بُنَ بَکُینِوُوْنَ النَّهُ هَبَ وَالْفِیضَّةَ اور وہ لوگ بجو سونا اور چاندی جمع کرتے بی اور اسے وَلَا يُنْفِي فَوْنَهُ فَا فِي سَبِيدُلِ اللهِ اللهِ

اكساب ك فرديد-)

دا، سنن ابن احب، من برم م، ابواب الا طعنزرجامع نزوزی می ۱۳۸۰، ابواب الزهدر البواب الشمالی ساوه و انکمل در) سنن ابن احبر می ۲۰۰۰ ابواب الفتن و ۱۳۰۰ می درد کان مجید موده توسر ایب ۲۰۰

تونى كريم صلى الشرعليدوسلم في قرطا -دنیا کے لیے باکت ہو، دینا ر اور درجم کے ہاکت ہو۔ تَتَأْلِكُ لُمَا تُتَالِيدُ يُكَارِفُ الدِّرُهُ مِ ہم نے عون کیا بارسول اللہ اولٹر تعالی سنے ہیں سونے اور چاندی کوخرانہ بنا نے سے رو کا سے نویم کیا بیز جم کری أب في ارتاد فرايا-

تمسے ایک کو ربعنی سب کو ) جاہیے کہ وہ ذکر کرنے وال زبان ، سن ركرنے والادل اور نبك بوى اختباركرے واس کے اُفروی کا موں میں اس کی مدرکے -

جوشخص دنیا کو اخرت برترجی دے اسلاقال اسے نین باتوں میں بندا کردنیا ہے اسی پرنشیان حواس سے دل سے کھی صانبی سون نظر جواسے بھی بےناز سی ہونے دینا اورم حواسے مجی سرنس بونے دینی -

بندس كاايان اس وفت ك كمل نس موّاجب كلي مشهور مونے کی بجائے مودت نہ ہونا زبادہ بندنہ ہونیز اس کے نزوبک کسی حیزی قلت اس جیزی کرت سے زباره پنديره سو-

لَتَتَخَذَذَ وَكُمُ لِمُسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبُا شَاكِرًا وَرُفْجَةً مَالِحَةً تَعِيْبُهُ عَلَى آمُسِرِ آخِون ا

حفرت مذيبة رضى العرمن سعمرى سيعنى اكرم صلى الله عليه وسلم سعدوابيت كرنفي - أب فعفر مايا . مَنْ آنَكُ الدُّنْيَاعَلَى الْدَخِرَةِ الْبَلْدَةُ اللهُ مِنْكُ يُهِمَّا لَدُّيفَارِثُ قَلْبُهُ أَبِدًا وَفَقُرُاتُه تَشِتَغُنُّ أَبُّ اوَحِرُصًا لَا يَشْبَعُ آبَدًا-

> ربول اکرم صی انٹرعلیہ وسسے سنے قرایا۔ وَبَيْنَكُولُ الْمَبُدُ الْوِيمُانَ حَتَّى يَكُونَ انُ لَدَيَعِيْوِنَ احَبُ إلَيْهِ مِنْ اَنْ يَعْرِقِ وَحَتَّى كِكُونَ قِلَّتُهُ الشَّيُ عِلَكَتِ إِلَيْهِ مِنْ كُنُزَنِهِ-

حضرت عديلى عليه السلام نے فرا يا -" ونا ايكي عاس كوموركرواس كوا بادنهر" أب عوض كباك اسالتركيني الكرعبي اجازت دي توم ايك گر بنائین جس می ہم اللہ تعالیٰ کی عبارت کریں آپ نے فرایا جا دیا نی پرعارت بنا در انہوں نے عرض کیا با فی پرعارت کینے فائم ہو سکتی ہے ؛ فرایا تو دنیا کی محبت کی موجود گر میں مبادت کس طرح درست ہوسکتی ہے۔

<sup>(</sup>١) عامع ترمذى ص ١٨ م مالواب التفسير

<sup>(</sup>٢) كنزالعال ملدس ٢٢١، ٢٢١ صديث ٢٢٦ ٢

رسول اكرم صلى الشرعلبيدوك المنص فرايا -الشرافالي نے مجھے بیش فرال كروه مير ساب وادى كم كوسوت كابنادے بى نے عرض كيا اے ميرے دب مين بلكم مين جابتا بون كرابك دن جوكار بون اوراكيدون سربوكركا ون ص دن عبوكا رسون كاكس دن نرى بارگاه مي عاجزي كرون كا ور في بكارون كا ورس دن سير وكركا دُن كااس دن تيراك كاد كردن كا ورتبي توليب كرون كا- ١١)

حفرت ابن عبالس رض المترمنها سے مروی میے فرانے بن ایک وان نی اکرم صلی المتر علیہ وسلم با بر تشریف المے آپ چل رہے تھے اور حضرت جرب السلام علی آپ کے ساتھ تھے آپ کوہ صفا پرتشریف سے سکتے آپ سے حضرت جربل عليرالسلام المحالي-

يَا حِبُرِبُكَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا ٱصْسَ

لِدُلِ مُحَمَّدٍ كُفُّ سَونِي وَلَكَ سَفَّةُ دَفِينُقٍ -

اسے جبرل ااس ذات كافسم جس نے آب كوتى دے كريهيا أج شام أل محدوصلى المعليه وسلم كمي الب معنى سنوا كايس عى-

آپ کا فنتو کمل نہ ہوئی تھی کر اس سے بہلے اُسمان سے ایک کراک سن گڑے س نے آپ کوریشیان کر دیا آپ نے فرمایا کیا والمرتبال نے قیامت کوقائم ہونے کا حکم دے دیا ہے و حفرت جربل علیاب مام نے و من کیا بنیں بلکر بحضرت اسرافیل علیاب ال میں جواکب کا کلام سن کرحا صر موے میں حفرت اسرافیل علیہ السلام نے حاصر و کروض کیا الشرفتالی نے آب کا کلام مس ایا سے اوراس نے مجھے زین کی چا باں دسے رہیا ہے کہ بی آپ کی فرمت میں میش کردں اگر آپ جا میں کرمین تبامرے پیاڑوں كوزمرد، يا قوت سؤا اور عاندى بناكراب كے ساتھ جددول أو مين ايساكرتا مون اوراكرنى بادشاه بننا جاستے مي تو ده بن جائي اوراگرنی بندہ ہونا جا ہن نوارہ بن جا ہم حفرت جریل علیالسدم نے کب کی طون اشارہ کیا کہ اللہ نعالی سے بعقواضع اختیار كرين نواك نے فرمايا ميں محض بناو ہونے كي حيثيت سے نبى رہنا جا بتا ہوں زنبي مزنبہ فرمايا)

رسول اكرم صلى المرعب وسيرف فرايا-جب النزننا لى كسى بنرے سے تعلائی كا اراده فر فاماسے نو إِذَا ٱرَادَاللهُ بِعَبْدِ خَابُرًا زَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا اسے دنیا سے بے رغبت کردیاہے اوراً فوت کی رفبت وَرَعْبُهُ فِي الْوَجْرَةِ وَكِلْمَ رَهُ بِعُبُوبِ

بداكر دينام المادراساس ك ذاتى عب دكادتيام

١١١ مندامام احمدين صنبل صليره من ٥ ٢ مرويات الوامامر

<sup>(</sup>١) الترغيب والنزيب علىد مه ص ١٩١ كن ب التوبر

رس الغروس بالورالخاب صلداول ص ١٨٨ مرب ١٣٥

دنیا سے بے رغبتی افتیار کر والٹر تعالی تم سے محت کرسے گا اور چوکھیے لوگوں سے بے رغبت ہو جا و لوگ تم سے مين كري الله

سے بے رغبت ہوجائے۔

بوننخف جنت كاشوق ركفنا جيدونيكسون كاطرف علدى كرتا ہے اور وہنفی منم سے دریاہے وہ خواہنات کو تھور دیا ب اور حادی موت کا منظر سا ہے وہ لزنوں کو چھوڑ دنيام اوروونيا سے بے رغبتی اختيار كرا ہے اس برمصیتیں آسان ہوجاتی ہی -

ہارے آ قاحفرن محرصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور صفرت عبیلی علیرانسام اوولوں اسے مردی سے فرما تھے ہیں۔ عارمين مشقت ادر تعكاوك كي تغرطاصل بنس يوتي (١) فاموتنی اور براول عبادت میصود) تواصع رم ) مزت ذکر اوررس) فلت انساو

وہ نام روایات ہو دنیا سے بعض کی تعرفیہ اور مجت دنیا کی نزمت میں وارد موئی میں ان کا ذکر مکن نہیں انبیا برکرام کی بعثت کا مقصد لوگوں کو دنیا سے اَخرت کی طوف بھیرنا تھا اور محلوق سے ساتھان کا اکثر کلام اسی بات کومتضمی تھا اور موجھے ہم سے ذکر

اوراك نے ارشاد فرایا -لِدُهَدُ فِي اللّٰهُ ثَيْبًا يُعِينُّكَ اللّٰهُ وَاذُهَ لَدِفْهُمُ اللّٰهُ وَاذُهَ لَدِفْهُمُ اللّٰهِ وَاذُهَ لَدُفِهُمُ اللّٰهِ وَاذَهُ النَّاسُ -

رسول اكرم سلى الله عليه وسلم نے فرمايا ۔ مَنْ آدا دَانْ يُوتِيبُ اللهُ عِلْمُا بِعِنْ بِرِنْعَ لَيْم وَهُدُى بِغَيْرِهِ ِدَايَةٍ فَكُنَيْزُهَ دُ فِ الدُّنيَّا۔ (۱)

نبي *الرصلى التواليدوب مندفوا*! -مَنِ اشْنَاقَ الِى الْعَبَنْ فِسَادَعَ إِلَى الْعَبَواتِ وَمَنُ خَافَ مِنَ النَّا رِلَهَا عَنِ النَّهُ هَ وَاسِت وَمَنْ نُتَرَقُّبُ الْمَوْتَ نَوَكُ اللَّهُ ابِّ وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنِيَاهَانَتُ عَكَيُرِهِ الْمُعِيثِيَاتُ ـ

ٱرُبَعُ لَهُ مُدُرِّكُنَ إِلَّا شَعَبِ الصَّمَّتُ وَهُوَ اَذَّلُ الْعِبَادَةِ وَالنَّوَاضَّعُ كَكَ ثُرَةً الذِّكْرِ-

(١) سنن اب اجرص اام ، ابواب الزهد

(١) الامرار المرفوعة ص ١١١ عديث ٥٥ مر العوائد المجود ص ١٨ عديث ٥٨

رس كنزالعال علده اص م ١ مصرب بمهام

(١١) المعجم الكبر للطبراني جداول ص ٢٥٧ صديث ١٩٧

كي ب ، كا في ب اور الله نفال سه دوطلب كى جانى سے -

ابك روايت بي سب الالرالا الله ، بندول سے الله تعالیٰ كى ا راضكى كودور كرنا سب حب بك و ميزنه اللين حبران كى دنيا ے کم بولئ \_\_\_ ایک دوسری دوابت میں ہے مب یک دو دینوی معاملے کو دینی معاملے پر ترجیح نددیں جب وہ ابداکری 

كسى صابى رضى اللوعندسي مروى ب انهول نے فرایا ہم نے سب اعمال سے ليكن انخرت سے معاطے ميں دنيا سے زُہر

اورایک صحابی نے ایک تابعی سے فرالی تمہارے اعمال اوراجنہاد صحابیرام کی نسبت زیاب میں دونم سے بہر تھے انبول تے بوجیا وہ کبون ؟ فرمایا دہ نم سے براھ كرزا بدنھے -

معنون عرفاروق رضی الله عنر نے فرایا دنیا سے قطع تعلق دل اور سم کا اکام ہے اور سخرت بال بن سعد صفی الله عنہ سنے فرایا۔ ہما را بھی گناہ کا فی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے بے رغبتی کا حکم دنیا ہے اور ہم اس میں رغبت رکھتے ہیں۔ ایک شخص نے صفرت سفیان توری رحمہ اللہ سے کہا کہ میں کسی زا برعالم کو دیجھنا جا ہم اس انہوں نے فرایا کمبخت ، برنو گھندہ دولت ہے جونیس لمتی ۔

حزت وہب بن منبر رحماللہ نے فرایا بنت کے آٹھ دروازے بی جب اہل جنت ان کی طرب حالیں گے تو دریان کہیں كيمي اليف رب كاعرنت كي تسم! ان لوكون سے بيليكون على داخل نهي موكا جودنيا سے بے رغبت اور حبت كي عاشق تھے. صرت بوسف بن اساطر حمد الشرف فرايا من الشرتعالى سے بن باتوں كى نوائش ركف بوں سے كرجب ميں مون تو ميرى بك بين الم درهم هي منهو مجور كوئي قرض نهوا ورمري الريون بركوشت نهو ديناني ان كورسب كجه دياكيا-

منقول بے کرکسی بادشاہ نے فقبا و کی طرت کچے عطیات تھے نوانہوں نے قبول کریے اور حفرت فقبیل رحمداللہ کی طرف بصبح توانهوں نے قبول نرکیے ان سے بیٹوں نے کہا فقہا و نے عطیات قبول کر بیے اور آپ باو مود اپنی اکس حالت ربعی افعال) کے وابس کررہے میں بحضرت ففیل رحم اللروطیسے اور فرایا تمہاری اورمبری مثنال اس قوم کی طرح ہے جن سے باس ایک كاشتى جس سے كھتى بارى كرنے تھے جب وہ بورس موكى توابنوں نے است درج كرديا تاكم اس سے جوے سے نفع ماصل كري ابى طرح تم عجي مجيد برها بي بن زيح كرنا جائت بواس مبرے كر والو إ فضل كوذرى كرنے كى بجائے تنہارا مرحب نا

معزت ابرمازم رحمرالٹر کی بیری نے ان سے کہا کہ سردلوں کا موسم آگیا ہے اور مہیں کھانے ، کیرطوں اور مکولیوں کی حاجت سے تعزت ابومازم نے اکس سے فراہان سب چیزوں سے نغیر گزارہ ہوک تناہے بیکن موت، اکس سے بعدا تھنے اورالٹرتا لا کے سامنے کا وال مورنے اور کیجونیت باجیم میں جانے سے بغیر طابع ہیں۔

معفرت من لجری رحمدالٹرسے بوجھا گبار کہ آپ بھڑے کیوں نہیں دھونے؛ فرایا معالمالس سے بی جاری سے دیعتی موت ریمت الا

جلداً تے والی ہے)

حضرت اراہم بن ادھم رھم اللہ نے فرایا ہمارے دلوں برتبن پرسے ہیں اور صب کہ بیپروسے نہ ہیں بندے کے بیے
بین فلا ہر نہیں ہونا ایک بردہ موجود چیز برخوش ہونا ، دوسرا بردہ اس چیز کا غم ہوموجود ہیں اور نبیرا بردہ تولوث برخولت ہونا ، بس تب
تم موجود چیز بریخوش ہوگے نوتم حریق ہوئے ، غیر موجود برغم کرو گے تو عقد اکنے گا اور عضے والا عذلاب میں بتباہ ہوتا ہے اور
جب تم تعرف کرنے برخوش ہوگے نوٹو در بندر متنکی بن جاؤ کے اور خود بندی عمل کو صاف کو کردہتی ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرایا جس شخص کا دل زائد تم الس کی دور کھتیں اللہ تعالی کے بان بڑی کو کسٹن سے عبادت کرنے والے وغیر زادم کی عمر بھر کی عبادت سے بہتر ہیں ۔

کسی بزرگ کا قول ہے کہ انٹرنعالی نے جو کھے ہم سے پیمیر ریا اس میں اس کی نعمت اس سے ندیادہ ہے تواکس نے ہماری طرف منتوصر کیا انہوں نے بنی اکرم صلی الٹرعلیہ درسلم سے اس ارشاد گلامی سکے مفہوم کی طرف انشارہ کیا۔

آپ نے ارشا وفراما۔

الله تعالى ابنے مومن بندے کو دیناسے بچانا ہے مالانکہ وہ اسے چاہتا ہے جسے تم ابنے مریض کو ایسے کھانے جینے سے دو کتے ہوجن کا تمہیں الس پرخوف ہوتا سے

إِنَّ اللهُ بَيْحُمِيْ عَبُكَةُ الْهُوْمِنَ السُّهُ فَيَا وَهُوَ السُّهُ فَيَا وَهُوَ السَّهُ فَيَا وَهُوَ الطَّمَا مَا تَعُمُونَ مَرِيْعَ كُوُّ الظَّمَا مَ وَهُوَ الطَّمَا مَا وَالشَّرَابُ تَعَنَا تُوْنَ عَلَيْهِ - (1)

حب بربات معلوم بوگئ فواكس سے معلوم مواكرايسى مما فعت بوصوت كا بعث يداس عطي سے مرباده عظيم سے ج

بمارئ كسينخاب-

اً تعفرت سهل رحمه الله سندفر با بندسے کاعمل اس دفت کے خاص نہیں مترا حب کم وہ چار چیزوں سے فارغ نہ مہو جائے، مجوک، برینبگی دنشکا مونا) فقرا ور ذلت ۔ حزت من بعری رہ اللہ وائے من میں نے کی ایس جاعوں کو دیجا اوران کے ساتھ رہا جو دنیا کی کی چنر کے اتنے پر خون نہیں ہوتے تھے اوران سے نزدیک سی سے بھی زیادہ حقی زیادہ حقی این بی سے ایک پیچاس یا ساتھ سال زندہ رہ الیکن نہ اس سے سے کیا تہ کیا جانا ، نہ اس سے بیے ہنڈیا چڑھی ، نہ زمین پر کوئی کی بھونا بچھا باجا آا اور نہ اس سے گھرکوئی کھا اپلانے کا حکم دیا جانا ، خبا سے سے بی تو وہ کھڑے ہوجائے را ورعبا در سے بھونا بچھا باجا آا اور نہ اس سے گھرکوئی کھا اپلانے کا حکم دیا جانا ، خبا سے برای کو وہ کھڑسے ہوجائے را ورعبا در سے مناجات کی ایسے جب وہ کوئی اور کی اس سے مناجات کو رہے ہو ہوئی اور کی اور اللہ تو اللہ کو تعمل میں مناجات کی اور اللہ تو اللہ کو تعمل میں ہوجا ہے اور اللہ تو اللہ کو تعمل میں ہوجا ہے اور اللہ تو اللہ کو تعمل میں ہوجا ہے اور اللہ تو اللہ کی تعمل میں ہوگی اللہ تو اللہ کی تعمل میں ہوجا ہے اور اللہ تو اللہ کو تعمل میں ہوگی اللہ تو اللہ کی تعمل میں ہوجا ہے اور اللہ تو اللہ کی تعمل میں ہوجا ہے اور اللہ تو اللہ کی تعمل میں ہوگی اللہ تو اللہ کی تعمل میں ہوجا ہے اور اللہ تو اللہ کی تعمل میں ہوجا ہے اور اللہ تو اللہ کی تعمل میں ہوگی اللہ کی تو در بیا ہوجا ہے۔ کہ خواصل میں ہوجا ہوجا ہے۔ کہ خواصل میں بیا ہی خواصل میں بیا ہوگیا ہوئی اللہ کی تعمل میں بیا ہوئی اللہ کی تعمل میں بیا ہوئی اس میں ہوجا ہے۔

## زمرے درجات

زبدے درجات اوراتنام زبر کی نبت سے ،جن چیرسے اوراض کیا اس کی نسبت سے اور جس میں رغبت ہے اس

کی نسبت سے نقبیم -جان بواکہ زیرانی قوت کے تفاوت کے اعتبار سے بن درجول پرہے

زهد کا بهداد دوجد: برسب سے مروج بینی دنیا سے بر بنت رہے مالانکہ دہ اس کا نوامش رکھتا ہے

اس کا دل دنیای طوف ماگل اور نفس کا سن کا طوف متوج بینی و نبا ہوہ کرتا اور اسے اپنے آپ سے دور کرتا ہے اس

شخص کو متزود کہا جا اس سے اور یہ اس شخص کے حق میں ڈیڈ کا آغاز ہے جو کسب واجتہا دسے در سے زید کے درجے تک

بہنچنا ہے متز دہشتن بیلے اپنے نفس کو مگھ نا ہے میر تصلی کو اور زا بربیلے اپنی تھیلی کو اور تھر اپنے نفس کو عبا دات میں پکھلا تا

ہے یہ نہیں کر جو جبز صلا ہوگئی اکس برصر میں نفس کو گھلا دسے متنہ برخط سے بیں ہوتا ہے کیوں کر بعض اوقات اکس برنفس ناب

اکوا تا ہے اور خواہش اسے مینی ہے بیس وہ ونیا اور داست والام کی طرف لوط جا ہے کم ہویا زیادہ۔

دوسم اددید، اپنی نوشی سے دنیا کو چوڑے یہی وہ میری طمع کردیا ہے اس کی نسبت سے دنیا کو تقیر مانت ہے دنیا کو تقیر مانت ہے دول تنظیم کردیا ہے اس کی نسبت سے دنیا کو تقیر مانت ہے جیسے کوئی شخص دو درھوں سے لیے ایک درھم کو تھوڑ دنیا ہے اور بہ بات اسے گران نہیں گزرتی اگر صبا اسے کوئی نشکام کی انتظام کرنا بڑے ہے تو توریب ہے کہ وہ خود پندی کا شکام مواورا نے زم در تیک کر سنے مگے اور بہ فیال کرسے کم بو کھول ہے اس کے زدیک اس چیزی قدر سے میکن اس میں اس کے زدیک اس چیزی قدر سے میکن اس

نے اسے زیادہ ندروالی چیز کے لیے ترک کیا ہے برجی نقصان ہے۔

تسكاورد.

بیسب سے اعلیٰ درجہ ہے لین خوشی سے زیدا ختبار کرسے اورا بینے زُہر بی بھی زُردِ اختبار کرسے اورا بینے زُہر کی طرف متوجہ نہ ہو کہوں کہ اس سے ایسے خیال بیں کوئی چیز نہیں جھوٹری اس ہے کہ وہ جانیا ہے کہ دنیا کوئی چیز نہیں اسس کی مثال اس تخص میں ہے جو برا کہ جو بر کینے کہ جو برا کہ جو بر کینے کہ کے جھوڑ دنیا ہے ہوں وہ اس جو برکواکس کا معاوضہ نہیں جانیا اورا بینے آئے کوئی جیز کا جھوڑ نے والا نہیں سمجھٹا۔اورالٹر تعالی اورا کوئی متنوں سے مقابلے میں دنیا اس سے جی زبادہ حقیر ہے جس قدر تھیکری، موتی کے مقابلے میں وہ اس میں مقیر ہے اور بر زبد کا بی سے اوراس کا سب مونت کا کا بل میزا ہے۔ اس قدم کا زلید و نبرا کی طرف تو مسے خطرے سے معنوظ رہا ہے جو بر لیے کر ٹھیکری دینے والے سو دسے کی والیس سے بھی خون بہوئا ہے۔

مفرت الویزیدرهم الله نے حفرت الومولی عبدالرحیم رهم الله سے لوجیا کراک کس چیزیں گفتگوکرتے ہیں ؟ انہوں نے فرایا زُہد کے بار سے بن انہوں نے بوچیا کس چیزی زید ؟ فرایا دنیا میں " یہس کر انہوں نے باتھ جھاؤے اور فرایا میں جانت تھا کہ آپ کس چیزیں گفتگو کریں گے دنیا تو " لافی " سبے رکھی جھی نہیں ) کپ کس میں زید کرنے ہیں ۔

بوتفس دنباکا کوت کے بیے جو اور اسے اہل مونت اور ارباب قاوب بن کے دل شاہرات اور مکاشفات سے معمور میں ، کے نزوید وہ ای تنفی کی طرح ہے جو باوش ہے دربار میں جانا چا ہتا ہے تو در واز سے برموجود کتا اسے دوک دیتا ہے دو اس کے ساخہ روئی کا ایک نقر وال ہے اور اسے اپنے کام میں شنول کر کے خود در واز سے سے اندر داخل ہو جانا ہے اور باد شاہ کا قرب عاصل کرتا ہے تی کہ اس کا حتم تمام مملکت بین نا قد ہونے گئتا ہے تو تنہا لاکیا خیال ہے کراکس سے جو کھے جام کی سے سے ان اس کے بیا ہے کہ اس کے کئے کے کے بیا سے اس کے مقابل کے بیا اس کے کئے کے سے اس کے فیال ہے جواس سے اس کے کئے کے سے مات میں میں وہ با دشاہ کے بال اپنے بیے اس کفیے کی کوئی جیٹیت جانتا ہے جواس سے اس کے کئے کے ساخے ڈالا سے دو اس کے اس کے کئے کے ساخے ڈالا سے دو اس کے اس کے کئے کے ساخہ وہ اس کے بیا سے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کی دو اس کا دو اس کے دو اس کی دو اس کا دو اس کے دو اس کی دو اس کے دو اس کی دو اس کے دو اس کے دو اس کی دو اس کے دو اس کی دو اس کے دو اس کا دو اس کی دو اس کا دو اس کی دو اس کا دو اس کا دو اس کی دو اس کی دو اس کی دو اس کا دو اس کی دو اس کا دو اس کا دو اس کی دو اس کا دو اس کی دو اس کا دو اس کا دو اس کاروں کی دو اس کی دو اس کا دو اس کا دو اس کا دو اس کی دو اس کا دی کا دو اس کی دو اس کی دو اس کا دو اس کا دو اس کی دو اس کا دو اس کا دو اس کا دو اس کی دو اس کی دو اس کا دو اس کی دو اس کا دو اس کا

توشیطان الله تعالی کے دروازے برایک تن ہے جولوگوں کو داخل ہونے سے دوکتہ ہے مالانکہ دروازہ کھلا ہے اور بروہ بھی اٹھا ہوائے سے دروازہ کھلا ہے اور بروہ بھی اٹھا ہوا ہے ایک سے کھر جے ایک مذبک مذبک مذبک مذبک مذبک ہے ایک سے کھر جے جو رنگاتے ہی لذت وقت جا اس کے بھر وہ بدلوا درگندگی کی شکل اختیار کرتا ہے بھر اس کے بعد اسے بھرگ کو نکا ہنے کہ فرورت ہوتی ہے توجہ شخص اسے اس کیے جو کر کرتا ہے کہ بادشاہ سے ہاں برت صاصل اسے اس کے بعد اسے بھرگ کو نکا ہنے کی مزورت ہوتی ہے توجہ شخص اسے اس کیے ترک کرتا ہے کہ بادشاہ سے ہاں برت صاصل

كا وواى كالمن يعي توج كرا كا-

اور دنیا جو کمنی تخص کو صبح سالم حاصل موتی ہے اگر جہاس کی عمر سوسال ہو گخرت کی تعمقوں کے مقابے بی اکس کی وہست بھی نہیں جوا بک نقبے کو دبنوی ملک کے مقابلے میں حاصل ہے کیوں کر جس کی کوئی انتہا ہوا سے غیر متنا ہی چیز سے کوئی نسبت نہیں ہمتی - اور دنیا منفر سے ختم ہونے والی سے اگر صبون ایک ملکھ سال مک جلی حاشے اور بالکل صاحب مواس میں کوئی میں اور گندگ نه مواسس کی امدی نعتنوں سے کوئی مناسبت نہیں اور حب عمری کم مواور دینوی لذات بھی کدلی اور میلی کھیا مون تواس صورت بن كيا حكم بوكا - است اخرت ك ابدى فعمتون سي كيانبن موكى -

تومعلى مواكر زابدابين زبدكي طوف اسى ونت تومركرنا سيحب وه اس جيزي طوف ستوم موجس بين زيداعتياركيا ہے ادراس میزی طون نوح اس وقت کرے گا جب اسے قابل اختیار میز سیمعے گا دراسے اس صورت میں مغترانے كاجب معرفت بن كونا مي موكى بس معلى مواكد زيد كا نقصان درمفيقت معرفت كى كى اوركوناي سے -

توبرزبر کے درجات میں نفاوت سے اوران میں سے ہردرجے کے لیے کی درجات میں کونکہ شنرهد کاصر کرنا مبر یں مشفت کے تفاوت کے ساب سے مختلف اور متفاوت ہونا ہے اس طرح حوص میں اپنے زہر پر تکر کرنا ہے او قودبندی کا تنارسونا ہے وہ میں قدرنبک طوف منوصر مو گااس ماب سے اس کا درجہ مو گا-

مرغوب فيبرك اعتبارس زبرك درجات الحوالة سعي زبرى تفيت بواس كالموت افنافت ونست ك

سب سےنجلادرجر،

جس چیزیں رفیت ہے اس ہی جہنم کا گ اور دیج تمام کا بعث سے نبات ہوجیے مذاب کا پیش کرنا بُل صراط کا خطرہ اور اس سمے علاوہ بننے خطر ناک مراحل بندے سے سامنے ہی جبیا کرروایات بیں آیا ہے۔ کمیوں کرروایات میں آیا ہے کم ایک شخص کو حماب سکے بیے کھڑا کیا جائے گا حتی کم اگر ایک سو بیا سے اور مل اکسس

مے بسینے برا میں تورہ سیاب موجائی (ا)

بر درنے والوں کا زمر ہے گوبا وہ رونیا سے) نہ ہونے پرائی ہوئے اگران سے پاس نہ وکیوں کر تکلیف سے نجات ترز ہونے سے بی عاصل ہوجانی ہے۔

الله نعالى كى طرف سے ملنے والے نواب اوراس كى نعمتوں بن غنت سے تحت زكر اختيار كرے اوران لذات كى رفيت موجن کا دیدہ کیا گیا ہے کرجنت ہی ملیں گی جیسے ، حور ، اور محلات وینرہ ہا میدر کھنے والوں کا زید سے ان توگوں نے دنیا سے بے رضی مرت اس لیے اختیار نس کی اوراس سے نہ ہوتے برقاعت اس لیے بنیں کی کروہ تکلیف سے نجانب پائی ملکانبوں نے وائی وجوداور سیشرکی معنوں کی امیدک سے جن ک کو ای انتہا ہنس-

برسب سے بلند درجہ ہے وہ بر کراس کی رغبت الشرنعال کی وات اوراس کی ملاقات میں ہواکس کا ول نہ تو تنکا بیف کی طرف متوح ہوکہ ان سے چھٹکا رہا ہے اور بہ لذنوں کی طرف کہ ان کو حاصل کرسے اور ان کے دریعے کا میاب ہو بلکہ اس کی تنام تر اتوج الله نفالى كى طرت بوتى سے اورميي و في خص ہے جس كا ايب بى غم اورا يك بى مكن سوتى سے اور بى موقد حقيقى سے بوالله نعالى كے اواكسى ك طلب نہيں ركھنا كبول كر موضى غير خلاكى طلب كرنا ہے وہ اس كى كوچاكرنا سے كبول كر مرمطاوب معبودا ورم طالب اپنے مطلوب مے حوالے سے اس کی تُوجا کرنے والا ہے اور فیر خداکی طلب سنرک ففی سے سے اور مرمجن کرنے والوں کا زمر ہے اور برمارنین میں کیوں کر فاص اسٹرنیا لی سے وہی مجن کرنا ہے جواس کی معرفت رکھنا ہے اور حس طرح ایک شخص دیار اوردرهم دونوں کی بیجان رکھنا ہواوراسے معلوم ہوکہ وہ دونوں کو جمع کرنے پرفا درنسیں ہے تودہ مرف دینار کو جا ہتا ہے ای طرح موادی انٹرنمالی کی بیجان رکھتا ہواورائسس کی ذات پاک سمے دیباری لذت کا عرفان استعاصل مواور میری جانیا بوكربه لذت اور تحورون سے نطف اندوز موناجے نہیں ہوسکنیں اور محلات کے نقش ونگار اور وزفنوں کی سنری دونوں کو ربك ونت ومجفامكن بني ب تو وه مرت الشرفعال كو دهين كى لذت كوجابتا ب اس كے فركو ترجم نين دتيا۔ اورسخیال بنس کرنا جا سیے کر جنتی جب الله تعالی کا دیلار کریں سکے توان سے دوں بن فورد قصور کی لذت میں باقی رہے گی بلکرمدلذت ابل جنت کی تعتنول کی لذت سے حوالے سے اس طرح ہوگ جس طرح جرط بار فلید ما نے اور اکس سے کھیلنے کی نسبت سے دنیاک بادشاہی ا وراطراف عالم برحکومت اور ہوگوں کی گرونوں کا مامک ہونے کی لذت ہے ۔ کبوں کر تج شخف کسی برندے سے کھیلنا ہے تواس کی بروم میں کم اس کی لذت مخلوق برچکومت کرنے کی لذت سے زیادہ ہے ملہ الس بيے كھيلنا ہے كراسے عكومت كرنے اوراس راستے سے لوكوں برغالب أسفے كى لذت كا اوراك بنيں سے-اورس چیزے رضب کو بھیرافیا اے اس کی نسبت سے تعقیم کے سلسے بی بہت سے اقوال می اور شاید الس سيدين مذكوره افوال ايكسوس زباره بي لهذامهم ان افوال كونفل كرفي بن شغول بنس بوض ملكم ايك اب كالم) كالون اشاره كرنے بن جونام تفاصيل كو كي بياكر واضع بوجائے كر فوكچية ذكركياكيا ہے اس كا كنز صدكل كا اما طركرنے سے فاصر معين مركبت بن كرزبد كاعتبار سعوس حيركو هورًا عا ماست اوراس سعد غبت كوهيرا عاما عالى كا جال بھی ہے اور تفصیل بھی، اور السری تفصیل سے مئی مرانب ہیں ان میں سے بعض ایک ایک قسم کی فوب تنزع کرتے ہی اوران بس سے بعض تمام درجات کا نہایت اعبالی فاکر میں کرتے ہیں۔ بيك درهبي اجمال برسي كرح كحجرالله تعالى كمص سواسي الس سي ب رغبتى اختيارى جلس خى كر فودابين أبس بی بے رونب سروائے دورے درج بی اجال بر ہے کراپنی ان تمام صفات سے توجہ سطا دے جن میں نفع مواور سے طبيعت محيقام تقاصفي جيشهوت عفر بخبر، اقتدار، مال ورتعاه ومرتبروغره ادینیرے درجے میں ال وجاہ اوران کے اسباب نریم اختیار کرے کیوں کرتام نفسانی فوا کدان دونوں کی طرت

بوق ورج بس علم ، طانت ، دینار ، درهم اورها ، ومرتبر کے اوالے سے زئد اختیار کرے کیوں کہ مال کی اقسام اگرم زباده بي ميكن وه درهم ا ورديناري جع مو جاتى بي ا درها ه ومرتبر كارساب الرحية زباده بي ميكن ال كارجوع علم وقدرت ك طرف بونا ب اوراس سے مراد وہ علا تدرت سے جس سے دلوں كا مالك بنا مقصود موكسوں كم جاہ ومرتب كامعنى دلوں كا مالك بنااوران بنا درمونا سيعب طرح مال كامفهم الشبار كالك بننا اوران بنا درسونا ب-

اكرية تفضيل اس سے زيادہ بليغ تزرح وتفضيل كى طون سجا وز كرمائے توفريب ہے مجس مي ندوج وہ عدسے

تكل جائے اورائٹر تعالى نے ابك أب ميں سات جيزوں كا ذكركيا سے ارشا فدا وندى ہے \_

وكوں كے ليے خواسات كاميت رتن كو كى سے لين عورتوں، میں اورسوتے جاندی کے دھر می ہوئے خزانول اورنشان تكے بوٹے كھوٹرول اورجانورول اور کینی کی مجت، بروینوی زندگی کا سامان ہے۔

جان و دنیا کی زندگی کھیل گود ، زینت اور باہم فز کرنانیز

وُيِنَ لِلنَّاسِ مُحَبُّ الشُّهُولَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْنَبِينَ وَالْفَنَا طِينِ الْمُتَّفُكُ كُلُوْمِينَ الدَّهُ هُبِ وَالْفَصِّتْ وَالْحِيثِلِ الْمُسْوَمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَدُوثِ مَلِكَ مَثَاعُ الْعَيَاةُ الدُّنْيَاءِ (١)

بحردوسری آیت میں بالنے کا ذکر فرایا۔

إِعْلَمُوا إِنْسَا الْحَبَاةِ الدُّنْبَا لَعِبْ وَكَفُوُ وَرَبِينَةٌ وَيَفَا خُرُيْنِكُ مُوْتَكُمُ أَنْزُ فِي الْوَهُوَ الْإِوَالْدُولَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلِا

ماول اوراولاد کی کثرت طلب کرناہے۔ پھران سب كودوبانوں كواف اولا با -ارشا دخدا وندى سے -نے شکد بنوی زندگی کھیل کودہے۔

رِآنْمَا الْعَبَاةُ الدُّنْبَاكَعِبُ وَكَهُوُ - (٣)

بيران سبكوابك باتس جع كرديا -فرالي-

وَنَهَىَ النَّفُسَ عَنِ الْهُوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّ ۚ

حِيَ الْمَاوَى -

اوراس نے نفس کوخواہش سے روکا نو ہے شک منت ہی اس کا تھکان ہے۔

تو نفط صوی زخواش ایک ایسا نفط ہے جونفس کی عام دبنوی لذات کو جع کراسے دیداس سے زیر موا چا ہے

(١) قرأن مجيد مسورة آل عمران آيت ٧

(١) قرآن مجيد، سورة الحديد آيت ٢٠

رم وأن مجير، سوية الحديد آيت بم

رما) فرآن مجيد، سورة النازعات أيت بم www.maktal

حب الم اور تفصیل کا طرفقه معلوم کرلیا تو تنهین معلوم موک کران میں سے بعن ، دوسر سے معن سے مخالف بنین ان کے درمیان نفر ای کھی تشریح کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کھی اجال کے حوالے ہے۔ صاصل بر سواكر زبركا مطلب تمام دبنوى لذنون سے ليے رفيت سو جانا سے اور دب اُدى نفسى كى تواسى اسے ليے رفيت موقائے تواسے دنیایں بافی رہنے کی رغبت بھی ہنی رہنی تولا محالماس کی امید کم موجاتی سے کبوں کر نفا تو اس سے چا ہتا ہے/ نفع ماسل کرے اور بقاء کے ذریعے دائی نفع کا ارادہ کڑنا ہے کیوں کم جشفن کسی جیز کا ارادہ کڑنا ہے وہ اس کے تعام کااردہ کرنا ہے اور دینوی زنرکی سے محبت کا مطلب ہی ہے کرہ کھیاس میں موتور ہے یافیں کا امکان ہے وہ معيشه رسے اور جب اس سے برعبت موجائے گاتودوام كا اراده نس كرے گا-ہی وج ہے کہ حب ملاؤں برجہاد فرض کیا گی توانہوں نے کہا۔ رَبِّنَا لِمُرَكَنَبُتَ عَلَيْمًا أَلْفِقًالَ مُوْكَا خُرُبَتَ الصَّالِ الصَهَارِ الصَرِبِ نُوسَتِهِ مِهِ بِعِي إلى أَجَلٍ فَرِيْبٍ - (1) الكَرْمِي المَاسِ المَاسِ المَاسِ المَاسِ المَاسِ المَاسِ المَاسِ المَاسِ المَاسِ ال ارشاد فلادندی ہے۔ عُلْمَتًا عُ الدُّنيَ عَلِيدُك - ٢١) فواديجة ونيا كاسامان تعور الب -مینی تم دنیا کے سازوسامان کے لیے باتی رسنا چاہتے ہواس کے بعد زاہروں اور منافقوں دونوں کا حال واقع ہوگیا۔ فرابد جرائزتال سے میت کرتے ہی وہ الشرتعالی سے راستے من ایسے اللے کہ کو با وہ سب بان مولی داوار ہی اور انبول نے دومیں سے ایک معدائی کا انتظار کیا امنیں جب جہا دے لیے بدیا جا انتظار وہ جنت کی فوشو سو مکھتے تھے اور اس كى طوت دو اس طرح دور تے ميں طرح بيا سے تصنوب يانى كى طوت دور تے ہيں كيوں كردو الترفقال كے دين كى دوكرنے يام تنيد شهادت خاص كرتے ك حوص ر كھتے تھے اوران ميں سے جوا بنے بستر ميرانتقال كرفيا ااسے شہادت كا مقام حاصل خرمو سفر پرانسوس مؤیا حتی کرجب معفرت خالدین ولبرینی اندوند مبتر مرگ پر تنصفاؤ فر مات تصحیم بر نفیکس فدراینی جان المالی اورشهادت كاطمع مي صفول مي محت ريا لبكن اب بن وطرحى عورتون كاطرح جان دسے ريا بون اورب آب كا وصال موا تواكب محصم يزرحول كے اكل سوداغ نصے إيان بي سيے لوكوں كايسى حال تھا رصى الله عنهم احمعين-لین منافق بوگ بوت کے تون سے جاعت سے جاگتے تھے ان سے کہا گیا۔

١١) قرأن مجيد سورة الشار آيت ه

راتَى الْعَوْتَ الَّذِى تَفِيرٌ فُونَا مِنْ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الله الله الله

www.maktabah.or

مُلَدُ نِینِکُدُ ۔ (۱) ان لوگوں نے جودنیا میں باقی رہنے کو سشہا دت پرزرجے ری توبیا علی سے برلے بن اونی چیزلینا سے ہی وہ لوگ میں جنہوں نے ہوایت سے بدلے گرائی خریدی نیں ان کو تجارت میں نفع نہواکیوں کر انہوں سے اس کی راہ نہائی دی خلص توگوں سے اللہ تغال نے ان کی جانوں اور مالوں کاسودا کیا اور ان کو حبنت عطا فرائی بیں جب انہوں نے دیجھا کہ انہوں سنے منالاً بس یا تیں سال کا نفع ابدی نفع سے برائے میں جوار دیا تو دوا بنے سودے پر توانوں سے کیا ، نوش ہوئے توحمیں جزیں زیکیا جا اے برای کا بان ہے۔

جب تم اس بات کوسم سے تق تر تمیں معلوم ہوگ کوشکلین نے زہدی تولیت میں جرکیے ذکر کیا ہے تو وہ مرف افسام کی طان

افارہ کیا ہے بیں ہرایک نے وہ بات مکھی جواس کے نفس پنال فی بااس مخاطب بر حزت بشررهماس فرمايا دنيابي زير وكون سعب زغبنى اختبار كرنا ب اورب فاص طور برجاه مزنبرك اغتبارس زبرب اورحفرت فاسم الجوى رحماللر فرايا دنباس زئربيك كاعتبار سے زُير ب من فار ا دى كواسنے بيك ب منطول موكا اسى فدروه وليدمو كا الوب ايك خواسن بي زير كى طرت اشاروب اورحقيقتاً بهي ايك خواسن اكترخواسات بر غالب م اوران كوا بعارتى سے-

حصرت فضيل رهدادلد فران بي دنياس ورياس وريان عن عن اعتبار سے زيد اور بيان مال كى المان الله و ب حفرت سفیان توری رحمالترنے فرایا میری کم رکھنا زیر ہے اور بیتمام خواشات کوجاجے ہے کیوں کرویشف خواشات ى طرف ميدان ر محے كا اس كا دل بقاع الب كا اور دويا اس كى اميد طويل موك اور قب كى اميد كم موكوبا اس نے تسام

صرت أوس رحمالله فرات بي جب زابطلب معاش ك يد كانا ب تواس سي حباراً بها سانهون نے زئد کی نوبیت کرنے کا تصدیب کیا بلکہ زیدین توکل کو شرط قرار دیا انہوں نے بر جی فرایا کہ زید اس رزق کی طلب کوترک كرناميحس كي ضان دى كئي سے -اورب رزق كي طوت الثارہ سے -

ارباب مدیث فواتے ہی رائے اور عقل کے مطابق عل دنیا ہے اور زید علم کی آباع اور منت کو لازم کیلنے کا نام ہے۔ اگراس رامے اور تفل سے فاسرا لے مراد ہے جس سے ذریعے دنیا میں جاہ ومرتبرطاب کیا جاتا ہے توریات صلح ہے دیکن برجاہ سے بعض اسباب کی طرف خاص طور برانتارہ کیا گیا یا بعض اسباب کی طرف اثنا رہ ہے ہوفضول خواہشات بن كيول كربعن علوم كا أخرت بن كوئى فائدونسي موكا اورلوگوں نے ان كو إننا طول ديا ہے كر انسان كى عمرايك بى علم بى

مرت ہوجائے۔

يس زام كے بيے سرط يرسے كرسب سے بيلے نفنول كاموں سے بے رانت ہو۔

صفرت مسن بھری رحماللہ فر ما تنے ہیں زاہروہ ہے جوکسی کو دیجھ کر کھے کر ہمجھ سے افضل ہے نووہ الس طرت سکتے

میں رئیر، تواضع کا نام ہے اور سرجاہ اور خود بندی کی نفی کی طرت اشارہ ہے اور بر زیار کی ایک فسم ہے۔ ا

بعن بزرگوں نے فرمایا زئر ، طلب علال کانام ہے نواس صورت اس بات کاکبامطلب رہ جانا جوحفرت اولیں نے فرائی کرزئم طلب سماش کو تھوٹر نے کانام ہے اور اس میں شک نہیں کم انہوں نے طلب حلال سے ترک کامی ارادہ کیا ہے۔

عفرت يوسف بن السباط رحمه الله فرأت تق بحرض ا ذيت بيصبر كرس اورخواشات كو تفور د سے نبز صلال كها ما كها أكا في

اس ف ورك اصل كوافتياركرايا -

زبر سے بارے بی ان ندکورہ بالا اقوال کے علادہ بھی کہا گیا ہے لیکن ان کونقل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیوں کہ جوشخص
حقائی امور کو ہوگوں کے افوال سے کھون چائیا ہے وہ ان کوختلف پانا ہے اب سوائے ہے ہے کہ کا ب سے اور وہ قبی صاصل نہیں ہوگا کیوں کہ
جس سے لئے حق داضح ہوجا نے اور وہ قبی شاہد ہے ہسے ادر لاک کرنے تواسے سے ہوئی بات سے فائدہ نہ ہوگا کیوں کم
وہ حق بات پرانتھا دکر کئیا ہے اور حب شخص کی بھیرت بی کی ہے اس کی کی بھی سطلع ہو حکیا ہے اور حبنہوں نے کمالی معرفت
کے باوجود اختصاری کوہ افتیار کی کیونکہ جا جست کم میں تو دہ اس اختصار بھی سطلع ہوجا کے گاان تمام بزرگوں نے اختصار سے
کام بیا تواسس کی وجران کی بھیرت یں کمی نہ تھی بلکہ انہوں نے ضرورت کے مطابق ذکر کیا ہے اور جو نکہ حاجات مختلف ہی

اورسفن اوقات اختصارے کام لینے کی وجربندے کامتفل حالت کی خردینا ہوتی ہے جربندے کا ایک مقام ہے

اوراحوال خنف ہوتے ہی ہی جرا قوال ان احوال کی خبر دیتے ہی وہ بھی مختلف ہوں سکے ۔

يكن في نفسه تن ايك مي متواجه اس مي اختد ف كاتصور في موسكنا توان افوال مي سعما مع قول وه موكا بواين

ذات بن كال مواكر صي الفصيل في موحفرت سليمان داراني رحم الشرفر التي بي -

ہم نے زیدے بارے ہیں بہت زبادہ کلام سناا ور ہمارے نزدیک زید ہمراس چیز کو تھیورنے کا نام ہے جرتمہیں اللہ تعالیٰ سے فالی کردے ایک مزنبرا نہوں نے تفقیل سے بیان کرتے ہوئے فرایا جس نے نکاح کیا یا طلب عیث کے لیے سوئی یا مدیث مکی وہ دنیا کی طرت جبک گیا توانہوں نے ان نمام بانوں کو زید کے فعال فرار دیا۔ انہوں نے سی مدہ

مر توضّف الله في الكيام عيم مالم ول كما تواك -

إِلَّا مَنْ أَنَّى اللَّهُ لِعَلَّمِ سَلِيمٍ - (١)

پر فرابا قلب سیم وہ دل ہے جس میں الطرف الی کا غیر نہ مہوا ور فر ما ایک اسلات نے زید اکس لیے اختیار کی کران کے دل دنیا کے غوں سے چھوٹ کر اُخرت کے بیے فارغ مہوجائیں توص حیری ندیراختیار کیا جانا ہے اس کے توالے سے زید کی افسام کا بیان کمل مہوا۔

زهد کے احکام:

زمرے احکام فرص، نفل اورسلامتی بی نقب موسئے بین حب طرح حضرت الراہیم بن ادھم رتم اللہ نے فرایا۔ بین فرض زیرحام سے بیخے بیں مہوتا ہے اور اور اور اس بی خوا ہے ہے اور اس بی اس رحم اللہ بن انس رحم اللہ سے بیچھا گیا زمر کی بی اور خفیدا مور کو تھے وار سے جوالے سے دیجھا جائے توان کی کوئی انتہا نہیں ابنا اس بی الان سے نفع اندوز سوا ہے ان کی کوئی انتہا نہیں بالحقوص رہا کاری کے خوا ہے ہے ان کی کوئی انتہا نہیں بالحقوص رہا کاری کے خوا مور تو بیٹ مور تو بیا ہے اور ان مرسوائے بوسے بی موسی ا

بگرظامری اموال می حق زئرکے درجات بغرمتنا ہی ہی اوران میں سے نہا تب اعلیٰ درح بحضرت بعیلی علیہ السلام کا نہ ہر ہے جب آپ نے آرام فرا ہونے کے لیے بچو کرتے پر بنایا توث بطان نے کہا کیا آپ نے دنیا کو چھوٹر نہیں دیا تھا اب کیا ہوا؟ آپ نے بچھاکیا نئ چیز بپیا موگئ ؟ اس نے کہا آپ نے بچھر کو تکیہ بنایا ہوا سے بینی آپ نے اکرام کرنے ہوئے اپنے سرکوزین سے بندکر کے اسائش اختیار کی دیرسن کی آپ نے بچھر نکال کر تھینیک دیا اور فرالیا اسے اور دنیا دونوں کو ہے جاؤ۔

مفرت یمی بن زکر باعلیه السام سے بارے بن مروی ہے کہ آپ نے ماط کالباس بہنا حتی کہ آپ کے حبم بن موراخ پڑ گئے اور آپ نے نزم ب س اس بیے نہ بہنا کہ برعیاشی ہے۔ اور تھی نے کی حس کو اکام بہنیا ناہیے۔ آپ ک والدہ سے فرایا کہ اکس ٹاط کی سجا سے آپ او فی لباس بہن لیں توانہوں نے وہ بہن کیا اسٹر تعالی نے ان کی طرف وی بھیجی اور فرایا اسے بھیا آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی اکس میراکپ دو سے اوراگونی لباس آ مارکرد و بارہ بہلے والا لباس بہن لیا ۔

صرت الم احدر حمد الدفرائے بن زُرد نو تحضرت اولیں رحما دلٹر کا تھا کر بریکی کی نوبت بہاں کک بہنچ کہ بانس سے بنے ہوئے ایک برین میں میٹھے رہے اور حضرت عیسی علیہ السام ایک ادمی کی دوار سے سائے بن تشریف فرا ہوئے تودیوار سے مالک نے آپ کواٹھا دیا آپ نے فرایا مجھے تم نے نہیں اٹھا یا بکہ اکس سے اٹھایا تو میرسے بے دوار سے سائے کی اسائش ب ند نہیں کرتا رمینی اللہ تعالی نے اٹھا باسے )

توفاہری اور باطنی طورر زبدے درجات ہے نئیار مہا درسب سے کم درصہ مرشت نبداور ممنوع چیز میں ندید افتیار اور اسے ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ زید توصوت علال چیز سے بے رفیتی کا نام ہے سبددالی اور ممنوع چیز سے بے رفیتی زید نہیں اور میز بدے درجات میں باسکل نہیں آئی جرانہوں نے دیجھا کہ دینوی اموال میں صلال نہیں ریالہذا اب زید کا تصور ختم ہوگیا۔ سوال : حب مسح بات بر ہے کر اللہ تعالی سے سوا سب کھ نزک کرنے کا نام زبد ہے تو کھانے پینے باس بیننے ، وگوں سے میں تول اور گفتی وغیرہ کی صورت بی زکد کس طرح منصور سوسکتا ہے کیوں کر پر سب کچھ ماسوی المٹری میں ۔ جواب :

سوال:

جب آدی معوک ک حالت میں کھا نا کھانا ہے تو لاز گا اسے لذند معاوم ہونا ہے۔ حوال

 اس سے بنیرسے اُنس بوگا بھی وجہ ہے کہ مفرت وا وُد طائ رحم اللہ کا ایک کنواں تھاجس کا بانی ننگارتہا تھا وہ اسے دھوپ سے نہ بچاتے اور گرم بانی چینے تھے اور فرما ننے ہوئنے میں گھنڈے بانی کی لذت عاصل کرتا ہے اسس سے یعے دنیا کو تھوٹر نامشکل ہو جانا ہے۔

تواضیاط کرنے والے وگ اس طرح طریے نقے اوران سب صورتوں بیں امتیاط بی سناسب ہے کیوں کہ اگرے ہے مسکل کام ہے میکن ایدی نعمتوں سے مصول کے بیے تھوٹری مدت ک بیرہز کرنا اہل معرفت پر بھا دی نہیں ہوتا ہے وہ شری سیاست کے ساتھ اپنے نفسوں کو مغلوب کرنے ہی اور دین و دنیا کے درمیان اختلاف کی بیچیان ماصل کرنے کے بلے بیقین کی ای کو مصنوطی سے پیوٹر نے ہی دونیا مجعین ۔

فصل کے ،

صروریات زندگی می زیدکی تفصیل

ماننا جا ہے کہ لوگ جن میزوں کے حصول بی معروت میں ان بی تعین صورت سے نا کدمی اور کھیے اہم ہی نا کدکی مثال انتان ندہ رعمادی کھوڑے ہی بیوں کرعام لوگ ایسے گھوڑے اس بیدر کھتے ہیں کہ ان بیرواری سے دریعے الام یا تنے ہی مان ندہ وہ بیدل میلئے بیرفادر سوت ہی اور صوری جزیں جسے کھانا اور بینیا ہے ہم ذا کر میزوں کی اقسام کی تفقیسل بیان ہیں کرسکتے کیوں کہ وہ بید شماری بان صروری اور ام جیزی سے ماری آت ہیں۔

بیکن فروری اکتباد بین منفلاء جنس اوراوزات سے اعتبار سے فضول داخل ہے بیں ان بی ڈر ہے کی وحربان کر امرودی ہے۔ ام ہے اہم راور صروری چیزیں جیوبی کھانا، لباس، ر پاکش، کھر بیوسا مان ، نکاح ، مال اور جاہ جو راجھی ) اغراض سے بیے ہم اور بی چیزیں ان اجھی اغراض میں سے بیں -

میم نے جاہ ومرزنبر کامعنی اور مخلوق اسے کیوں جا ہتی دونوں باتیں بیان کی بی اور بھی بتایا ہے کہ اس سے بھنے کاطریقر کیا ہے بدسب باتیں مہلکات کے بیان بیں ریا کاری سے عنوان سے تحت ذکر کی بین اب ہم صرف ان چھا ہم امور سے ستعنی بیان کرتے ہیں ۔

معلی بی برت بی است کے بیے عدال روزی کا ہوزا فروری ہے جس سے قوت عاصل کرسکے نیکن اس کامعالم بھی لمبا چرط ا ہے اس بیے اس سے طول وعرض کو کنٹرول کرنا ہو گا بیان کم کرزم کی تکمیں بوطول تو لوری زندگی کی طرف نسبت کے جوابے سے ہے کیوں کر میں شخص کوا کب دن کا رزق حاصل ہووہ اس پر قناعت نہیں کرتا اوراس کا عرض رجوط ائی اکھانے کی مفتلار جنس اور هیں وقت کھاتا ہے اس سے حوالے سے سے۔

اس كى طوالت كوفع كرف كاطريقير بي كم الميدكوكم كردب اوراكس سلسيس زبدكا كم از كم دره بيدي كمرت اتن

www.maktabah.org

مقاربیا کتفاکرے تو بھوک کوختم کورے بعنی جب بھوک مگی ہوئی موا در میاری کا ڈرمواور حس شخص کی یہ حالت ہوگی وہ جب وہ کوئی چیز ہائے گا تو وہ صبحے کھانے سے شام کے لیے جھے نہیں کرے گا اور برسب سے بلند در صب ہے۔ دوسرا درصہ یہ ہے کہ ایک میں نے باچالیس دن سے بیے جم کرے ۔

تیرادر مبر ہے کھون ایک سال کے بیے جی کرے اور یہ کمرور زا بدول کا گرتبہ ہے اور جون خص اس سے زبادہ مرت کے بیے جی کرے اور یہ کمرور زا بدول کا گرتبہ ہے اور جون خص اس سے زبادہ مرت کے بیے جی کرے اسے زا بدکتا ہے کو وہ بہت زبادہ امیدر کھ رہے تو اس کا زبر کمل نہ سوگا ہاں اس کا کوئی وز ویہ معاش نہ ہوا ورا ہے لیے توگوں سے کچھ لینے پر مجی راضی نہ سوتو انگ ہات ہے جسے حضرت واری طال رحمہ اللہ کو ورانت ہیں بیس دینار کے تو انہوں نے ان کوروک رکھا اور بیس سالول میں خرج کی تو بداصل زئر کے فعال تر میں البتہ ان توگوں سے نزدیک زید کے فعال سے جو زب بین توکل کو مشرط قرار میں خرج کی تو بداصل زئر کے فعال تا میں البتہ ان توگوں کے نزدیک زید کے فعال سے جو زب بین توکل کو مشرط قرار میں ۔

اسے جب مقداری طاف نسبت کریں تو توطائی کی صورت میں سب سے کم درج بہ موگا کہ ایک دن مات میں ایک ایک خواک ہود درجانہ درج بہ ہے کہ آ دھ کے مطاور اعلی درجہ ایک کا و سے اور بہروہ مقدار ہے جوالٹرتعالی نے کفا رہے سے ملای ایک مکبن کا کھانا مفزر کیا ہے اس سے زائد بیٹ کو وسعت دنیا اور اس میں مشغول ہونا ہے اور پی شخص ایک کلو پراکتفا دنہ کرسکے اسے بیٹ کے توالے سے زہریں سے مصدیش سلے گا۔

بنس کی طرف اصافت کری توکم از کم بیر ہے کہ وہ غذا بن سے اکر تی جیان گورے کی روٹی ہو۔اور درمیانہ درجہ یہ ہے کم مجاور توار کی روٹی ہوا وراعلیٰ درجہ گذرم کی روٹی ہے اور وہ مجی آٹا چھنا ہوا نہ ہو۔اگرا سے چھان کر کورا امگ کردیا جائے اور میون جائے توربی بنی بی واضل ہے اور اس طرح زئیر سے اخری وروازے سے بھی سی بی جائے گا بتدائی درجات

کانوبات ہی امک ہے۔

ہان کہ سان کا تعلق ہے تو وہ نمک یا ساگ یا سرکہ ہور کم اذکر درجہ ہے درمیا نے درجے بین زینون کا تبل یا کوئی دوران ہوائی سان کا تعلق ہے اوراعلیٰ درجہ گوشت ہے وہ کسی جو اور کا ہوا در رہ جفتے بیں ایک باید ومرتبہ ہو اگر ہمیشہ گوشت کی ایے باجفتے بی درمز تبہ سے ناکم ہوتو زئر ہے اُخری درواز سے سے جی نمان سالی اور ایسا شخص بیدے تو الے سے بائل زا بہ نہیں کہذا وقت کی طون اضافت سے تو الے سے کم اذکر بہ ہے کہ دان درجہ بہ ہے کہ دان کو روزہ رکھے اور دات کو بائی نائے ہوئے کا اور ایسا نہ بینے اور اعسائی درجہ بہ ہے کہ دان کو روزہ درکھے اور دات کو بائی بیٹے اور اعسائی درجہ بہ ہے کہ دان کو روزہ درکھے اور دات کو بائی کو دوزہ درکھے کے قابل ہو۔ کھانے کو کم کرنے اور خواہ شن کو تو رہے مقام سے ہے کہ نبی دن یا ایک بہفتے یا اس سے زائد کا دوزہ درکھنے کے قابل ہو۔ کھانے کو کم کرنے اور خواہ شن کو تو رہے کہ اور کی بیا ہے۔

مقام سے ہے کہ نبی دن یا ایک بیفتے یا اس سے زائد کا دوزہ درکھنے کے قابل ہو۔ کھانے کو کم کرنے اور خواہ شن کو تو رہے۔

مقام سے ہے کہ نبی دن یا ایک بیفتے یا اس سے زائد کا دوزہ درکھنے کے قابل ہو۔ کھانے کو کم کرنے اور خواہ شن کو تو رہے۔

مقام سے ہے کہ نبی دن یا ایک بیفتے یا اس سے زائد کی دورہ درکھنے کے قابل ہو۔ کھانے کو کم کرنے اور خواہ شن کو تو رہے۔

مقام سے ہے کہ نبی دن یا ایک بیفتے یا اس سے زائد کا دورہ درکھنے کے قابل ہو۔ کھانے کو کم کرنے اور خواہ شن کو تو رہے۔

مقام سے درم نبیکا سے کہ بیات کے سیان میں ذکر کی ہے۔

یا ہے کدرول اگر مسایا سی ملیہ وسے کے حالات کو منصے کر کھانے کے سلطین ان کے ذیدی کی کیفیت تھی۔ ساتھ کا سے کدرول اگر مسای الشرعلیہ وسی کے حالات کو منصے کر کھانے کے سلطین ان کے ذیدی کی کیفیت تھی۔

اورانبوں نے سالن کوچھوٹردیا تھا۔

ادرا ہوں سے مان وچور دیا تھا۔ حضرت عائشہ رہنی اللہ عنما فرانی ہیں ہیں جالیس دن الس طرح گزر جانے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرمبارک ہی منہ جراغ جنتا اور یہ ہما گے علتی اوچھا گیا تو بھراکپ لوگ کس طرح گزارہ کرتے؟ ام المونیین نے فرمایا دوسیاہ چیزوں بینی کھور معرف کانہ کان کی تقدید اور بانی مرکزارہ کرتے (ا)

برگوشت، شورب اورسان کوچورناسے -

محفرت حسن رحمالله فرانے من نبی اکرم صلی السرعلیہ وسلم دراز گوش برسوار موسفاونی لباس پینے اور پوندگی ہولی نعلین شراعیت بیننے ۔ انگلیاں جا بینے اور زیب برا بیٹیری کھانا کھانے رہا)

بی ایب بنده موں اس طرح کا ناموں مس طرح بندے کھاتے میں اوراس طرح بنجھا موں جس طرح بندے إِنَّهَا آنًا عَبُدُا كُلُ كُمَا ثَا كُلُ الْعَبَيْبُ دُى آجُدِين كَدَا يَعُلِينُ ٱلْعَبِيدُة -

حضرت عبىلى علىدالسلام نف فرلما من تم سے سے كتباسوں كر حوك شف جنت الفردوس طلب كرا ہے اس كے ليے محولى رو كي اور کورے کرکھ برکتوں کے سافھ رہے دہائی زیادہ ہے۔

حفرت نضبل رحماط فرانے ہی نبی اکرم صلی الٹرولیہ وسلم جب سے رہنر طبید تبنتر لوٹ ایسے اکہ نے بین دن جی گذم رمزی مندی دار سے بیٹ جوریس کھایا۔ رہا

حزت عبینی علیمانسدم فرات تھے اسے بنی اسرائی اجنہیں فالص یاتی ، جنگی سبزی اور بڑکی روٹی کافی ہے اور گذرم ك روائى ست بجيم اس كاست راما بني كرمكوك -

ہم نے مہلکات کے بیان بن کھا نے بینے سے تعلق انبیاد کرام علیم السام کی سرت ذکری ہے اب دوبارہ بیان بنین کرنے ۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فیاد والوں کے باس تنٹر بین لاکے نوانہوں نے دودھ بی کشہد ملاکر اک کی فارت بن بیٹن کیا آپ نے بیالہ ابنے با تھ سے رکھ دیا اور فرمایا بین اس کوحرام نونہیں کہتا لیکن اللہ نقائی کے لیے تواضع کرتے۔

رمم) جامع ترخرى مرم، الواب الزهد

وا) سندام احدين سنل حلد اص ١٨١ مروبات عائد

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد صبده ص ٢٠ كتاب عدات النبوة

<sup>(</sup>١١) مجمع الزوائرجدوص ٢٠ كناب على مات الشوق

ہوئے چھوڑا ہوں -گرمیوں سے موسم میں حضرت عمر فاروق رضی الدوند سے باس مضطرا بانی لا یا گیا جس میں شہدرطا یا گیا تھا تواکب نے فرما یا اس سے صاب کو مجے سے دورر کھو۔

صن کی بین من ذرازی رحمه الله نے فرایا سیے فرا مرکارزی وہ ہے جوبل جائے باس وہ ہے جوسترکا کام دے اور درائی کا فرد وہ ہے جوباں جائے بین من ذرازی رحمہ الله نے دیا تعد فانہ ہے قربوا بگاہ ہے ضوت اس کا محس سے اور عرب بیل فالس کا افران اس کا افران اس کا محال سے ذکراس کا رفیق اور فر مہاس کا ساتھی ہے غم اس کا حال اور حیا داس کا شعار در نشانی ہے جو کہ اس کا صال سے حکمت اس کا کلام ، مٹی اس کا بحجو نا ، تقوی اس کا سامان سفر ، فارش اس کا محتوی کا محتوی کا ایک جو مواج کا محتوی کا ایک جو مواج کا محتوی کا ایک جو مواج کا ایک جو مواج کا محتوی کے دیا میں محتوی کے دیا محتوی کا کا محتوی کا محت

جان کے کی وں کے جنس کا تعلق سے توکم درصر بہ ہے کہ وہ مواظ مائے ہودر میان بہ سے کہ اُون کا کھردا کہوا ہوا در

اعلی درجے کا زہریہ ہے کہ کپاس کا سخت موٹا کھڑا ہو۔ وقت کے اعذبارسے اُخری درجہ ہے کہ ایک سال کے لیے سٹر کا کام دے اور کم از کم ہے کہ ایک دن باقی رہے حق کہ بعن بزرگوں نے اپنے کڑوں میں میتوں کے پیوند مگا سے اگرے وہ مہت صلد خشک ہم جا ہے ہیں اور اس اعتبار سے

ورمان درج كارترب مراك مبينريا إس ك لك علد وولياس فيرارب-

یں ایک سال سے زبادہ رہنے والاطلب کرنا لمبی امیدی طرف محلنا ہے اور سے نوبر کے خلاف ہے البتہ جب موقے مجھے کا اس کے مال سے زبادہ بارے تواسے صدفہ کردینا جا ہے اگراسے کے مال سے تو زاد ہن میں دکموں کروہ دریا ہوتا ہے اگراسے دوک کررکھنا ہے تو زاد ہن میں ملکہ دینا سے محت کرنے والا ہے۔

اس سلے میں انبیا کرام اور محام کرام کے حالات کو دیجنا جاہیے کہ کس طرح انہوں نے بس کو تھوڑ دیا تھا حضرت ابوبردہ رمنی الدعنہ فراتے میں صرت عائشہ رمنی الٹرعنہانے ہیں ایک ندے کی جا درا در ایک موٹی ازار دکھائی اور فرالیا نبی اکم

صلى الشرعبيه وسلم كا وصال ان كطرول مين موا را) اورنبى اكرم صلى الشرعليه وكسلم نے ارشا دفر ما با -بي شك الله تعالى كام كاج محابير عين والعادين إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى بَعِبُ الْمُثْنَدِدِ لَ اللَّهِ الْمُثْنِدِ فَ كرنا ہے جواس بات كى يروا د بني كرنا كراس في بينا ہے لَايُنَا فِي مَا كَبِسَ - (١) حفرت عروین اسودعنسی رضی المترعنه فرمانے میں میں مھی شہرت کا کیڑا نہیں بینوں کا اور کھی کھی رات سے وقت مجھونے يرين سوون كا مركبي عده سوارى برسوار بولكا وريني كجي كفاف سے سے سط مرول كا۔ حفرت عرصی اندوند نے فرایا جس شخص کونی اکرم صلی النرعلبروسلم کی سرکت دیجھنا اچھا مگنا مووہ صفرت عروین اسود رخی الشرعنه کود یجھے۔ رس مدیث شرایت می ہے۔ جِ شخص شہرت کابس بنہا ہے امرتقال اکس سے رُخ بھر لینا ہے حتی کراسے آثار دے الرقع وہ اس کامجوب مَامِنُ عَبُدِلَبِسَ نُوبَ سُعُورَةِ إِلَّا أَغُرَضَ اللهُ عَنْ لُمُ حَتَى بَنُوعَهُ وَإِنَّ كَانَ عِنْدَهُ حبيبًا۔ (۱۹) نبی اگرم صلی السّرعلیہ وسلم نے ایک کیوا مارور حم کے بدلے خریدارہ) اور آب سے دونوں کیروں ک قیمت دسس

اکپ کی ازار مبارک ساڑھے جارگز تھی و >) اور آپ نے بنن درھم بیں سلوارخر مدی۔ (۸)

آپ دوسفیداُونی شیلے بینچے شخصے اور ان کو تحقہ کہاجا تا تھا کیوں کر برا بیب می جنس سے دوکر چے تصف بعض ا ذفات آپ دومین جادریں بہنتے شخصے دوم عولی موٹی سے ول (معولی) جادریں موٹی ۔ (۹)

دا، صحيح سلم حليه صلواكن ب الناس

(٢) الترغيب والتربيب علد من مراكن ب اللباس (١٧)

(١٧) مسندام احمد بن صبل جلد ٢ ص ١٩ مروبات ابن عمر

(٥) مجمع الزواكر عليه ص ١٢١ كناب اللباس (١٦)

(>) طبغات لابن سعد طداول من دهم ذكر اصنات لبالم

(٨) مجع الزوائد صلام كناب اللباس

(9) معرضه علرا من المارا م

صيف شريب من ہے منى اكر صلى المرسيد وسلم كي ميں اور معدم موتى تھى كر اس كے ساتھ تيل سكا ہوا ہے - (١) اورسول اكرم صلى الليعليه وسلم ف ابك دن سنس كا دبارى دار كرابيا جس كي قيت دو مودرهم هي صحابرام تعجب كرت موسے اسے با تقوں سے محقوت اور عرض كرتے يا رسول الله إكبا يركم طاآب كے باس منت سے آباہے (٢) اور برکٹراکے کی فدمت میں اسکندریہ کے با دفتاہ مقوقس نے بطور مدیر جیجا تھا اکب نے اسے بین کوالس کے اعزاز کا الادہ فرایا اور پھر آنار کر ایک مشرک سے اس بھیے دیاجی سے صار حمی کرنا مقصود تھا چراب نے حرب اور دیاج درستی باس مردوں بر) حوام قرار دیا گویا آپ نے بینے اس بے بیناکم اکس کو من کی تاکید موجیا کم آپ نے ایک دان مونے كانكونى سى جرأناردى اوراس كايننا مردون بيجام قراردبا- ١٣١ اورصباكم آب ف حفرت عاكثر رضى الشرعنها سے حضرت بررہ رضى المعنها كے بارس ميں فرايا اس كے كودالوں بر دِلا كَي شرط ركه ورم) حب ابنوں نے ت مطار کھي تو اُب منبر ميانشريف فرام وسے اوراس اولا) كوحرام فراروبا ، اور جس طرح آب نے بین دن کے بیے منفرج الز قرار دیا جرام نکاح کی تاکید کے طور براس کو حرام قرار دیا . (۵) بى اكرم صلى الشرعليروك من ايك وبارى وارجا ورب نماز وهي حب سام هيرا توفراا الس كوف و عجيف ف غازس میری توج سطادی است صفرت جم رضی المدعن کے باس سے جافر اوران کی جا در مجھ لا دو۔ (۱) تواب نے عمدہ کیرے کی نسبت اونی جا دریے نظرائی۔ نبی اکرم صلی امتر علیروک مرک تعلین مبارک کانسم را نا ہوا تواک نے نیا تسم سگا کراس میں تماز راجی جب سام مجھراتو

نبی اکرم صلی امدعلیروب کمے نعلین مبارک کانسمہر پانا ہوانواکب نے نیا تسمہ سگاکراس بی تمازیر ہی جب سلام بھیراتو فرایا پراناتسمہ والیں سے اُو، اوارس نے نسمے کوانار دونمائر میں میری نظراکس بریٹری ہے (؟) رسول اکرم صلی امدعلیہ دسم نے سونے کی انگوٹی بہنی اوراکپ نے شبر شرکف پر پیٹھے ہوئے اکس برایک نظر ڈالی بھراسے رسول اکرم صلی امدعلیہ دسم نے سونے کی انگوٹی بہنی اوراکپ نے شبر شرکف پر پیٹھے ہوئے اکس برایک نظر ڈالی بھراسے

رمون ارم ملی افرهبیروسم معصوصی اموسی بینی اورا پ سے برطرب برسی است کرا اور ایک نظراس کی طرب ہوت - دم) بھنیک دیا اور فرایا اس نے تنہاری طرب سے میری توجر کو بیا ہیں ایک نظر تنہاری طرب کرنا اور ایک نظر اسس کی طرب ہوت - دم)

دا) مشرح السنسة للبغوى حبد ١٢مس ١٨مريث ١٢ ١٣

روز مندام احدين فنبل طداول ص ١٢٠٠ مروابت ابن عباس Mww. makto

(4)

رم مع بخارى عبداول ص و وساتناب الصبنة

<sup>(</sup>٣) مع بخارى حلد ٢ ص ١٥٨ كتاب المباس

رم) مجمع بخارى عبداول من ٢٥٠ ك ب العبته

ره، صحصم جداول ص اوم كتاب النكاح

له، مين بخارى ماداول ص م دكت العلوة

ایک دفعه نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وکسلم دوسنے بخونوں کو ایس میں برابر کرر ہے تھے تو آپ کوان کی خوب فرق ایجے معلوم ہوئی آپ نوواگسجدے برگر بڑے اور فر بابا مجھے ان جونوں کی فوب ورتی اچی معلوم ہوئی توہی انٹرتمالی سے بیے تواضع کرر ہا موں اکس خون سے کہ کہیں وہ مجھ برنا راض نہ ہوم بائے ہجران حونوں کو با ہر لائے اور جس مسکیس کو بہلے دیجے اسے عنا بت فرا دیئے را)

صفرت سان بن سعدرض النه عنه فرما تنے بن بی اکرم صلی النه علیہ دسلم کے لیے اون کا د ہاری وار ایک جُریُناگیا ا ور اس کے کنا رہے سے اور کھے گئے جب آب نے اسے بہنا او فرایا دیھو یہ بس طرح عمدہ اور کس طرح زم ہے وادی ذمات بن ایک اعرابی کھڑا ہوئے اور عرض کی بارسول اللہ اب مجھے منا بت کرد ہے اور رسول اکر صلی الله علیہ درسم کی عادت مبارکہ تھی کہ مب آب سے کسی چیز کا سوال کیا جا آ تو آب بحل سے کام نہ بینے دفوانے میں چیا نجر آب سے اسے درسے دیا۔ اور علم دیا کر آب سے بید ایک اور مجبر ثبنا جا سے اور مب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ مجبر ابحی ثبنا جا ہا تھا رہ) حورت جا بروضی اللہ ور مجبر ثبنا جا نے اور مب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ مجبر ابحی ثبنا جا ہو اور اس ور اور من اللہ عارب کے اور اسے مروی ہے فرا تے ہیں رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم صفرت خانون جنت فاطمۃ الزام را درخی اللہ عنہا سے بابس تت لون لا سے اور اکیے جی بیس رہی تھیں اور اک پر اور مل سے بالوں کی ایک جا درخوی آب نے ان کو

ويها لوروريك أكب في فرايا.

تُعَبِّرِيُ مَرَّارَةَ التُّهُ الْيَكُ لِنَعِهِمِ الْكَهِ (٣) العرب أيت ازل بولُ -وَتَسَوْنَ لِعُظِيدُكَ رَبُّكَ فَتَرُّفِى -

(17)

بى اكرم صلى الدُّعليه وسم نے فرابا -إِنَّ مِنُ خِيارِ أُمَّنِي فَيْمَا أَنْبَا فِي الْمَكَدُّءُ الْدُعْلَى وَمَا بَصَحَكُونَ حَفِيرًا مِنُ سِعَةِ اللهِ مَعُ لَنَّا لَى وَيَنْكُونَ سِرَّا مِنْ خَوْنٍ عَذَ إِبِهِ مُؤْنَتُهُمُ

ا بری نعمتوں کے بیے دنیا کی طوام سے کا تھونے جرو۔

عفرت آپ کارب آپ کواس فدردسے کا کرآپ لاتنی موجائیں گے۔

مصے اوپر والوں (فرشنوں) نے جوفہ دی سبے اس سے مطابق میری ا منت سے بہترین بوگ وہ میں جو اللہ تعالیے کی وحرسے اونجی اکوازسے جنستے ہیں۔ کی وحرسے اونجی اکوازسے جنستے ہیں۔

40

<sup>(</sup>۲) مجمع الزوائرصليد وص ۲۰۱۰ ت ب اللياس

<sup>(</sup>٣) الدر المنتور عليه عن المستحت أيت ولسون بعطيك راك فترض

الم) فركن مجديه سورة والفلى أثبت و www.maktabah

ادراس کے عذاب کے تون سے تھیں جھی گررد تے میں ان کی مشقت اور بوجد بوگوں برملی اور خوران برمجاری ہے ووران المراس يستفاوردابون زارك دنياي اتباع كرفين ال مح بسم زبن براوران مح دل عرض م

عَلَى النَّاسِ خَفِيكَةٌ وَعَلَى ٱنْفُسِعِهُ تَغَيْلُ أَذُ يَكْبَسُونَ النَّخُلُقَانَ فَكَيْبُعِمُونَ النَّرِهُبَات آجُسَا مُهُمُّ فِي الْاَرْضِ كَا فَيِلْتُهُ مُرعِثَهُ الْعَرُيْنِ -

ا) پاس ہیں۔ توں سے سلسے میں رسول اکرم صلی انٹر علبہ وسلم کی سیرت مطبر واس طرح تھی اورک پسنے تمام امن کواپنی اتباع کا حکم دیا آب نے فرمایا۔

مَنُ آحَبَّنِي فَلْيَنْسَنَّ لِسُنَّتِي -

عَلَيْكُمْ سِنُنْتِي وَسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ الْوَاشِدُينَ

مِنْ تَبَدِي عَفُّ وَاعَكَيْهَا بِالنَّوْ آجِذِ - (١٧)

ارثنا وماری تعالی سید ار الراد الرف الله الله من الله عن ال

آپ نے فرایا۔ إِنْ آدَدُتِ الْكُنُونَ بِي فَإِنَّاكِ وَمُجَالَسَهُ

الدَّغْنِياءِ وَلَدَتَنْزَعِيُ تُوْبًا حَتَى تُوقِيبُهِ-

وشفو کھے سے من کرا ہے وہ مری سنت پر علے۔

تم برمبری اورمیر ب بدخلف نے دانندین کی منت اختیار مرنا دوم بے اسے مفبوطی سے پیراد ر

قُلُ إِنْ كُنْتُ مُرَّتُ حَبِينَ اللهَ مَا تَنَبِعُوفِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الرغم مجسع مناجابتى موتو الداروكون كمحلس سي بحاور جب تك كيرون برسوندن لكالوان مذ أنارو ربعن بب نك برانے نه موجائيں ان كونه بدلى

> (١) طبية الاوليا، حلداول ص ١١ مقدمة الكتاب (٢) السنن الكرلي للبيري جلدي من درم تناب النكاح

رس سنن ابی داور صله سرص و ، مركتاب السنة اسى قرآن مجيد، سورة آل عمران آيت ام

اه) عامع ترمذي ١٩٩ ، ابواب اللباكس

حفزت عرفاروق رصی اللوعنه کی میں پر بارہ بیوند کشمار کئے سکتے جن بی سے بعض چڑے کے تھے۔ حضرت علی المرتضی کرم الله وجهر نے تبنی درهم میں ایک کیڑا خریلا اور اسے بہنا اور بر ایک دور فعلافت کا واقعہ ہے میں تقدیم کر کر اللہ میں ایک کیڑا خریلا اور اسے بہنا اور بر ایک کے دور فعلافت کا واقعہ ہے آب نے آستینیں کلائیوں سے کائیں اور فرایا۔

اکتحمه و الله الله و البناء و الله و

وہ فراتے تھے اگر کوئی فقیمیرے پاس سے گزرے اور بن غاز بڑھتے ہوئے اسے جانے دول تو بہ جا گز ہے اور کوئی دنیا دار م کوئی دنیا دار میرسے پاس سے گزرے اور اس بربیعمدہ لباس ہوتو ہی اس سے ناراض ہوتا ہوں اور بی ایسے نہ نکلنے دول تو

بعن صفرات نے فربابا کے معرت سفیان رحم اللہ کے دوکیروں اور حجوتے کی فیمت ایک درهم اورعابردانق (ایک دانق درهم کا جھٹا حصہ سوّنا ہے، مگائی گئی اور حضرت ابن شرمرر عمراللہ نے فربایا میرے بہترین کریٹے وہ میں جومیری فنوست کریں اور برترین لباس وہ ہے جن کی فدمت پی کروں۔

بعص زركوس ف فرايا ايسالياس بينوجس سيدنم بالإروالوس كعرافة كل لى جاور ايسالياس مر بينو و تمهي مشهوركر دساورتهارى ونون نظرى الحين -

تعزت ابوسیمان دارانی رحم الله نے فرایا بالس تین ننم کا ہوتا ہے ایک دہ لباس ہے جو الله نعالی کے لیے ہوّا ہے اور میں میں سے جو سرکو ڈھانپ دے دوم الباس نفس سے لئے ہے اور میے زم وگداز لباس ہے ادر تعبرا لباس نوگوں (كودكا نے) كے بيے ہوتا ہے اور وہ لباس عجب كے جوہرا ورف كو تلاش كيا جائے۔

بعن بزركون في فرا إجرى لباكس بندموكا اس كادين عي بنداركا اور نابعين من سے جمبور على و ك باس كاتن بس سے تبس درجم کے بیونی تھی حضرت خواص رحمداللہ کا لباس دو حصوں پر مشتمل موّما تھا ایک قمیص دوسرا نہبنداور بعض اوقا وہ قبیں کے داس کوسر سالط دیتے۔

بعن بزرگوں نے فرا اپن زید باس میں مؤاسے ا مصرف شرف میں ہے شکتہ مال رہا ایمان کی علامت مے اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے طافت سے با وجود محض الله تعالیٰ سے بیے تواضع اختیار کرتے ہوئے تو لیمورت باس کو ترک کیا اور اس کا مقصد الله تفال کی رہنا تا کسس کرنا ہے تو الله تقال سے ذور کرم پرواجب ہے کہ وہ اکس سے بیے جنت کا ماس ا قرت کے عامر دانوں میں رکھے ا

معفرت رافع بن خدرج رمنی الله عندنے بستر بن مروان کو کوفر میں منبر میر ربیعیے) وعظ کرنے ہوئے دیجا توفر مایا ابنے امبر كور يجوده لوكون كووعظ كرراع م ورخور فاسقول والالباس بنيف الم الداس في الرك لباس سنام واتحا-عبالله بن عام عمده لباس مين كرحفرت الوورغفارى رضى الله عند ك باس آيا ورز برك بارے بس كفت و كرنے لكا حصرت الوذريض المذعنه ن اسكمندر بنصيلي ركمى اوراس كى بواخارج كرون ابن عام كوفصداً إلى ن حفرت عرض الله عنرے نکایت کی انہوں نے فرایا تم نے و و فلطی کے بے تم اس لباس یں ان کے سانے زیرے بارے یں گفتو کرتے ہو! حزت على المرتضى رضى الشرعن نف و الما الشريعاني ف بوات ديف والے المسع عبد ساكم وه توكوں كا وفي حال كو افتياركرين تاكر مال داران كى اقتذاكرى اورفقير كفرك وجرسهاس كو حقيرت مجامات اوروب حفرت على المرتضى رضى الليند سے كہا گيا كر آب موا كورا باس كيوں مينتے بي توانبوں نے فرطا برتواض كے زبادہ فريب ہے اوراس بات كے لائق ہے كمسلان اس كا افتداكري -

رِاتَ لِلهِ عِبَادًا لَيْسُولِ بِالْمُتَنَعِّمِينَ -

صرت نضادین عبیدر عماللہ مصرک والی تھے انہیں دیجا گیا کہ بال بچھ سے ہوئے ہیں اور ماؤں سے ننگے ہی کہا گیا کپ حکون ہیں اور اس طرح کرتے ہی انہوں نے فرمایا ہی اکرم طلی اللہ علیہ وسے مینائی سے منع فرمایا اور عمیں مکم دیا کر کھی ویک و در میں کہ

عدرت على المرتفى رضى الشرعند من حضرت عمر فاروق رضى الشرعند سن فرابا اكراب ابني دونوں سانفيوں (نبي اكرم معلى الش عليه وسلم اور صفرت الو بحرصدين رضى الشرعنر) سنت من چا سنت من نوفميس پرسپزيد سكائيں ،ازار كو حفيكا كرركھيں ہوتی بيونيد مكى مہوئی

بنس اوركسر موكريه كاش-

حفرت عمرفاروق رضى الليعند ف ولا بالموا كردراك س بنبو اورعمبول بعى كسرى اور تنبو كالسي سي بحو-

(١) الترغيب والتربب طبيس ٢٠١٢ أن بالطعام (٢) سنن إلى داور عبد يوسى عام كن بالرحل حفرت علی المرتفی رضی الله عند نے فرمایا جوشنی کسی قوم کالباس بینباسے وہ ان ہی بیں سے ہوتا ہے۔ ربول اکرم صلی الل بہ وسیانے فرمایا۔

مرى امت كرس بيلت بي طرح طرح سك كاسف اورلباس تلاش كرست بي ا در گفتار مين تكلف كرت بي -

مومن کے ازار زنہبند) بنٹرلی کے نصفت کی ہوتی ہے اوراکس کے اور فیخوں کے درمیان ہونے ہی کوئی سرچ ہنیں جواس سے بنچے کرسے گا دہ جہنم ہیں جائے گا اور قبامت کے دن اسٹر نعالی اس شخص کی طرف نظر رعمت بہیں فرمائے گا جو زنجر کے طور میا بنی میادر دابلواں کھینجا ہے۔

(4)

حفزت الوسليان دارانی رحمه الله فرات بين بي اكرم صلى الله عليه وسكم خفرا) . لَدَ مَيْكَ بَسَى السَّعَدُومِ نُ اُمَّتِيْ ۚ اِلْدُهُ مُرَادِاً وَاَحْمَى ۖ مِي الْمِن بِي سَبِي وَبِي سَنْحُق بالوں روالے بياس ) كو (٣) بينے گابوريا كار سوكا - يا بيوفوت ـ

حفرت الم اوزاعی رحمرالله فوانے بی اُونی باس سفری سنت بی ہے اور فیرسفر میں برعت ہے۔
حفرت محدین واسع رحمرالله محفرت فیند بن سم رحمرالله کے بائ تشریق کے اس کے توان پراُونی باس تھا محرت فیند بس سے کہا آپ کو اُونی فیندس کی کیا ضرورت بڑی ؟ وہ خاموس مو کے انہوں سنے کہا میں آپ سے گفتا کا کرتا ہوں اور آپ مجھے جواب بنیں وینے حفرت محدین واسع نے فرا اِ مجھے بربات ناپ ندسیے کرمیں کہوں میں نے زئر سے طور پر برباس بہنا ہے اس طرح اپنی باکیز کی بیان کرنے والا ہوں کا وراگر کھوں کے فقر سے طور بربرالیا کیا سے تواب نے رب سے تدکیا ہے ہوگی۔
مخرت الوسلیمان رحم اللہ فراتے ہی اللہ فعالی نے جب صحرت ابراہیم علیر البدام کوا بنا فیل بنایا توان کی طون وی جو کیکم

١١١ المعجم الكبرللطبراني حلد مص١٦١ صديث ١١٥>

<sup>(</sup>١١) كنن ابن احيص مهدد ، الواب اللباس

رسا) "ذكرة الموضوعات للفتني من ١٥١ باب اللباس وتنظيف WWW. makt

ابنى شرمگاه كوزىن سے چھانا اور اكب كى عادت فى كر تمام چىزى ايك ايك ركھتے بب كر أكب كے سوارى دو تھيں جب ايك سلواركو دهوته تو دوسرى كوسى سليقے حى كراكب براسى صالت نراتى تر اكب كى شرمىكا مكلى موتى مو حضرت سيمان فارسى رممرا مدس بوجهاكيا كركيا وصرب آب اجها كباس نهي بينة فرما بفلام كوعده كيرس سي يتعلق اور جب وہ ازاد موجا کے گانونسم بخدا! اسے ایسالباس کے کا جو مجی بانانہیں موگا-حفرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله مع موی ہے کراپ کے پاس ایک اُونی جب اور ایک اُونی چاور تھی ان دونوں کو آپ دات کے وقت پینے جب غاز کے لیے کارٹ ہوتے ۔ حفرت مس فرقد سنى رهدالله فرات بي تهارافيال برسي كرتمين كرارى كى دوست وكول برفضيت عاصل سعيد مجعة تو يربات بيني سے داكر اصى بينى دو موں كے بومنا نفت كى دوم سے كركرى بينس كے۔ حزت يجابن معين رحمه الشرفوات بي مي في محصرت الومعاوب المود رحمالله كور عما وه كورس كرك ك وهبرول سے چیھوے جُن کران کودھو تے اورس کر بہن لیتے بیں نے بوٹھا آک اس سے انھالباس تھی تو بہن سکتے ہیں انہوں نے فرایا بومصيت دنيا بي ان دفقراد) كوميني سے اس من كيا نقصان ہے حب كرالله تعال حبت بن الس كا تدارك فرا مے كا معزت یمی بن مین برات ذکر کرتے ہوئے روتے تھے۔ تيرى مزورت، رأس سے اوران ين عي زُوك بن درجات بن-سب سے اعلی درم برہے کر اپنے لیے کوئی خاص حاکہ طلب نرک اور اصحاب صُفری طرح سب کو نوں برفاوت ارے درمیان درجہ یہ ہے کرا ہے لیے فاص ما طلب کرے جیسے ایک جھے جو گھاس کھونس سے بنا ہو با اس فقم کاکوئی ملانے۔ اورب سے درجے کا دُرہ ہے کہ کوئی کم و حاصل کرے جاہے فررے باکرائے پر اگر رہائش خورت کے مطابق بواكس سے زائد كلى نهماوراس مى زينت مى نېزنورمقداراسے زېد كاخى درم سے نېن نكامے كا وراگروه پختم مكان بهاسے يُونا لمى كيا كى موكت ده بواور جھن چورشرى كرسے بدنوروه ربائن كے والے سے ربّد كى صدسے تجاوز تومكان كي عين كا اختلات اس طرح بتواسي كروه يُح تف كاريني سينت كابو ما يكاس وغيره كالااستعمال مويا انتياب اورمقدار کا اتلات اس کی وسعت اور تنگی سے اعتبار سے متوا ہے اوراس کی طوالت کا اختلات اوفات سے اعتبار سے ہتا ہے سنا اس ک ذاتی ملیت ہے یا راہ برہے یا ادھارلیا ہے ان تمام صورتوں بن رُبر کا دخل ہوا ہے -توخلاصه يرسواكم مرده جيز جو حرورت كے تخت ماصل كي أے وو فرورت كى حدسے تجاوز در كے اور دنیا كا حدب فرور طامل كريادين كا كراوروك بيرب اورجواس سے تجاوز كر جائے وہ دين كے فلات سے ريائش كامفعد بارش اورم نيرنوكون كى نظرون احدا زيت سے بچاہے اس كاكم ازكم در حبتومعلوم سے اور تواس سے زا برسے وہ نصوا

سبكاسب دنیا ہے اور توشق فضول كاطالب ہوا وراس كے يہ كوت ش كرے و ذكر ہسے ہمت دور ہے۔
کہا گيا كہ نب اكرم صلى المترعلد وسلم كے بعد لمب المير كے سلسلے بس سب سے بہلے ہوبات طاہم بحد أن وة تذريب اور تشديد تقى
تذرير كبر ول كان عمد اور باريك سلانى كرنا ہے وا) كبر ول كم المى سائى ہونے لكى اور تشديد سے مراد تي سے اور این طوں ای عارت
بنانا ہے وہ ا) بہلے لوگ مجود كى شاخوں سے عارت بنا تنے تھے حدیث تربیث برجت کہ ایک زبانہ اکے كابب لوگ اپنے
بروں كو عن جادوں كى طرح منفن كري گے اور ني اكرم صلى الله عليہ وسلم سے تعرب سے در الله كول كم دیا كر انہوں سے جات الدی سے اسے كاد ہی ۔ رس)

مفرت من رحمالله فراتے می نی اگرم صلی انٹرعلیہ وسلم سنے اپنے وصال کک دینی زندگی میں) انبط بر انبط اور بانس پر بانس ندر کھا۔ رہ)

آب نے ارشاد فرمایا۔

اِذَ اَدَادَ الله فِيعَدَدُ مِن سَنَرَا اَسُلكَ مَا كَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

دا، المستدرك للحاكم جلدم ص ١٩٥ كتاب اللباس

(٢) صبح بخارى مبداول صسرى كتاب الصلواة من ١١

رس بجع الزوائر عبدم ص ٠٠ كتاب البيوع

اس من ابي داور صلدم من ده مرى بالادب

(٥) الزخيب والزبيب طعدم ص ١٨١ ، كأب النوب

(١) المعجم الكبير للطراني حلد ٢ ص ٥ ماصرب ٥٥١

(١) سنن الى داور حليه صمم مع كذب الدب

www.maktabah.org

رموت کی طرف ات رہے) حضرت نوح عليه انسام نے بانسول رکانوں کا ) گر بنایا تواب سے کہاگیا کہ آپ پخته سکان بنالیتے واپ نے فرمایا جس نے مرنا ہے اس کے لیے اتنا می زیادہ ہے۔ معنوت من رحمالله فوانے بن مجمع معنوان بن محرر بیکے باس کٹے تودہ نزکل ربانس دفیرہ ) سے بنے ہوئے سکان بی تھے وجہا ہواتھا۔ عرض کیا گیا اگر اکب اسے معیک کرلین نواجھا ہے ، فرایا کتنے ہی لوگ مرسکے اور برائی حالت پرقائم سے ۔ نى اكرم صلى الشرعليه وكسام نے والا۔ بوشخص مزورت سے زبادہ تعمر کرے نباست کے دن اسے اس کو اٹھانے کا تکلیف دی جائے گی۔ مَنْ بَنِي فَوْقَ مَا يَكُونِيُ وُكِلِّكَ أَنْ يَحْمِلُهُ يَوْهَ الْفِيَامَةِ - (١) اورسي أكرم صلى المعليدوك لم فيصيره بحار شادفر مايا -بغدے کوتمام خرچ کئے گئے مال پراجر سے گا سوات رغیر خروری تعمیرے۔ كُلُّ نَفْتَةٍ لِلْعَبُدِ يُوْجَرُّعَ لِيَهُا إِلَّامَتَ اَنْفُقَهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ -اورارتاد فلاوندی اید یم افرت کا گوہے ہے ہم ان لوگوں کے لیے بنا تھے ہی جونہ بحر کا ارادہ کرنے ہیں اور نہی فسا د کا۔ تِلْكَ اللَّهُ الْدَالِدُ خِرْةً نُجْعَلُهَا مِلَّهَ مِنْكَ كَوْبُرُيْدُ وْنَ عُلُواً مَلَاكَ فَسَادًا- (٣) ان سے مرادر است اور اُونے مکافن میں ایک دومرے برفز کرناہے۔ نبى كرم صلى المرعليه وسلم نے فرايا -برعارت اسف المك سے بيے تيا مت كے دن وال موكن كُلِّينَا وِوَكِالْعُلَى صَاحِيهِ يَوْمُ الْفِيَّا مَةِ واسے اس رعارت سے جو کری اور مردی سے محفوظ سکھ۔ اِلَّهُ مَا أَكُنَّ مِنْ حَرِّ فَكَرُدٍ - (م) ایک شخص نے رمول اکر مسلی الٹرعلیہ وسلم کی فدمست ہیں مکان کی شکایت کی تواک نے ارشا دولایا۔ أسمان مي وسيع مكان للاش كرور اِلشِّعْم فِي السَّمَاءِ - (۵)

١١) المعجم الكبيرلطبراني حلد اص ١٨ صريف ١٠٢٨٠

(١) المعجم الكبير للطبراني طبرم من > ٥ صريب ٢٠٢٠

(١) قرآن مجير سوره تصعى أيت ٨٣

(م) شکل الدُّنَارِ جلدِ اول ص ۱۱ مشکل ماروی عن دمول انٹرصلی انٹروللیہ وسلم

اه) كتب المراسل لالداودس مه المارق الناء

مقصدیہ ہے کرمن کے دیسی مکان کے لیے کولٹش کرد۔ صرت عمر فاروق صی المرعند نے شام کے راستے میں ایک مل دیجھا جو کی نے اور انتظر سے بنا ہوا تھا آپ نے اللہ کا کرم کر فرایا میراخیال نہیں تھا کہ اکس است بن بھی اسے اوک ہوں گے جو ہاں کی طرح فرعون کے لیے ممارت بنائے گے۔ آب في اس أيت كاطرت النا و فرالا -روزون نے کیا) اے مان میرے سے گارے کو کاؤ فَارُقِدُ لِي يَاهَامَانُ عَلَى الطِّينَ -كہا گيا ہے كدفرعون بياك خص سے جس كے ليے حُونے اور ايناوں سے عمارت بنائی كئ اور مب سے بيلے ايس عمارت بنانے والا ہان تھا بھر بڑے بڑے سکت لوگوں نے ان دونوں کی سروی کی اور برنت ہے۔ کسی بزرگ نے ایک تنہریں جامع مسیدر کھی تو فر مایاس نے اس سی کو کھی رکی تنا توں سے بنا ہوا دیکھا پھر کیے رہ ملے ہوئے اب بی سنے اس کو ابینوں سے بنا مواد کھا ہے تھجوری شاخوں سے بنانے واسے، کمچےردوں کے ساتھ بنانے والون سے اچھے تھے اور کمے ردون والے ایکون والوں سے اچھے تھے۔ بعن بزرگ ایسے تھے کروہ زندگی بن ایا مکان کئی ارسائے کیوں کہ وہ اسے کمزور بناتے تھے جس کی وجہ یہ تھی کردہ زنده رسنے کا میدر کھتے تھے اور مکان کے سلطی وہ زابر تھے۔ اوران می سے بعن ایسے علی تھے جو ج یا جاد کے لیے جائے توا بنا گرا دیتے اردی کو دے جاتے جب والیں اوستے تودوبارہ بناتے اوران کے کا نات گای اور جراے کے ہواکرتے تھے مین کے علاقے برع اوں ک آج بی بی عادت ہے۔ اوران سے مکان کی بینری انسان کے قدسے تقریبًا ایک باست نبادہ ہونی تھی۔ حفرت صن بعرى رحمدالله فرات بن بن جب نبي اكر صلى المرعب مسك مكانات بن داخل مؤاتوانيا بالفرهب سے سے لگا لتا. حفرت عروين دينا ررحمالله فراني بي جب كوئى افتحس اب مكان كى ديوارى عيد بالقرس ببندينا اب توفرشة أهاز دیاہے اسے بیت برے فاسن کہاں جا رہے ہو؟

دیتا ہے اسے بہت بڑے فائن کہاں جا رہے ہو؟ حضرت سفیان رحمہ اللہ نے مضبوط عمارت کو دیکھنے سے نع فرایا اور فرایا اگر لوگ ان عمار توں کونر دیکھنے تو ہم راکس طرح کی مضبوط ومزین ، نہ بنا تی جانئیں لہٰ ان کو دیکھنا اس عمل پر مدوکر ناہیے -حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرایا مجھے اس شخص رنیعجب نہیں ہے ہوعارت بنا کر چھوڑ جانا ہے بکہ اس رنیعجب ہے ج اں عمارت کو دیجے کرعبرت حاصل نہیں گڑا۔ صفرت عبداللہ بن مسعود رضی انٹرعز سے والی ایک ایسی قوم اکئے گی جو گارے کو بلندکرے گی اور دین کو است کردے گی اوروہ عمدہ گھوڑوں کو کام میں لائیں گے وہ تمہا رہے دیا ہے اور قبہا رہے دین کے علاوہ پرمزی گے۔ چونھی خصرورت کے نمویرا مان ہے اور اس بر بھی تر درسے کی درجات ہیں۔

سبسے اعلی در و بھن کر ہاتھ ہے ایک شخص کور کھیا کہ ایک کا بیت ایک کشکی اور دو ایک کشکی اور دو ایک شخص کور کھیا کہ وہ اپنی داڑھی کو باتھ ہے ایک شخص کور کھیا کہ وہ اپنی داڑھی کو باتھ ہے ہوئے دی اور دو مرسے کو نہر سے باقد کے معاقبر اپنی بینے ہوئے دیکھا تو دو اور دو مرسے کو نہر سے باقد کے معاقبر اپنی بینے ہوئے دیکھا تو دو اور میں اسان کا حکم ہے کیوں کہ بہم مقصود کے لیے حاصل کی جا اور جب اکتفا کر سے اور دوہ می کا برتن ہے ہوئے دیں دیا اور خوب بن دیا ہے اور جب الکفا کرسے اور دوہ می کا برتن ہے ہماں وہ کام دسے مکتا ہوا در اس بات کی پرواہ نہ کرے کہاں کا کون کن رہ طواع ہوا ہے کیوں کہا کس سے مقصود معاصل ہو رہا ہوا ہے کیوں کہا کہا تہ کہا ہوا ہے کیوں کہا کہا تہ کہا ہوا ہے کیوں کہا کہا تہا ہوا ہے کیوں کہا ہما ہوا ہے کیوں کہا ہما ہوا ہے کیوں کہا ہما ہے۔

اس سلطی زمیر کادرمیان درجہ بر ہے کہ اکس کے باس حابت سے مطابق سان ہواور وہ طوا موامی نہ ہولکن ایک برتن کو کئی مفاصد کے بیے استعمال کو کتا ہے جیسے ہا ایسے اس میں کہ ناکھا نے ، بانی بیٹے اور اپنی چیزی بھی رکھے بیلے بزرگ تخفیف کی فرض سے ایک برتن کو کئی مفاصر کے بیے استعمال کرنا اچھا سمھتے تھے۔

اوراعلیٰ درصربہ سے کرمرمقصد سے بید ایک اونی چیز رکھنا ہو اگر تعدادی زیادہ ہو یاجنس کے اعتبار سے ایجا ہو توزید سے تنام دروازوں سے نکل جائے گا اورفضول کی طلب کی طوت جھک جائے گا۔

چاہیے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہہ کی سیرت کو دیکھے صورت عائن رضی اللہ عنہ افرائی ہمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھونے براکام فرانسے تھے وہ حجوسے کا ایک گدا تھا جس میں تھجوری جھال بھری ہوئی تھی ۔ (۱)

حضرت فضیل رحمدا فدفرانے میں نبی اکر مصل انٹرطیرو کم کا بچھوٹا ایک میل تھا جے دو مراکیا جانا نضاا ور چیڑے کا ایک لگرا تھا جس می کھیورکی کھال جری ہوئی تھی۔ (۲)

ایک روایت میں ہے تفرق عمر فاردن رض المرعنہ نبی اکرم می المرعلیہ وسلم کی فدرست میں حاضر موسے تو آپ ایک حابہ ہائ پر اکام فرما نصے جس کو همورسے بیٹھوں سے مبنا کی تھا انہوں نے آپ سے بیٹو بی عیوں کے نشا بات دیکھے تو ان کی آئے آنسو جاری موسکتے نبی اکرم ملی الشرعابہ وسے مرضے فر مایا۔ اسے ابن خطاب ! آپ کیوں روستے میں ؛ انہوں سنے عرض کیا ریار ہوالٹ ،

> (۱) جامع ترندی ص ۲۹۷ کنب الاباس (۲) جامع ترندی ص ۲۹۷ کناب الاباکس

بنی اکرم صلی الشرطلیہ وسیا مے حضرت عائشہ رضی الشرعنہ اکے در وازے پر بردہ دیجی اتواسے آثار دیا اور فرایا میں سب بھی اسے دیجھ امہوں مجھے دنیا یا داکھاتی ہے اور فرایا اسے فلال کے گھر جھیج دو۔ (۳) ایک لات حضرت عائشر رضی الشرعنہ انے نبی اکرم صلی الشرعلیہ دیسے لیے ایک نیا بستر بھیا یا اوراک ایک کمبل براکام فوایا کرتے تھے جس کو دوسراکیا جا ناتھا اب آپ تام لات کوٹیس مرتے رہے صبح مہوئی توام المومنین سے فرایا وہ پرانا

لا، سندالم (حدین صنبل عبدیماص ۱۲۰ مروبات انس (۲) سنن الی واوُد مبلدیماص ۱۶۱ کناب الاطعنة (۱۲) سندا لم احدین صنبل طبله کام مروبات عائش Ww. mak

کیں واہیں اندادراس ببنرکومجھ سے دورکردو اکس نے دات جر تجھے سونے ہیں دیا۔ (۱)

اسی طرح ایک دات اکب سے باس بائے یا چھ دینا رائے وہ دات کو گھریں ہی رہے تواک کو دات جر نبندہ ای فی حتی کہ دات کے آخری حصے میں ان کو نکال دیا حضرت عائشہ دضی الشرعنہ افر باتی ہیں اس وقت آپ کو نبندائی حق کہ میں سے آپ کے خوالوں کی اواز سنی چھر زایا اگراس حالت ہیں محرصلی الله علیہ وسلم کا وصال ہوجا اکر ہدور حم ای سے باس ہوتے تواک کا بینے دب سے بارسے میں کیا گان موال روا

اس میں میں بات کی وضا تب اس طرح ہے کہ بعض حالت میں مجر در بنا افضل ہے جیسا کہ کتاب النکاح میں گذر رہ جیا ہے لین نکاح کو تھی وڑا زید ہو گا اور جہاں خالب سنہوت کو دور کرنے کے لیے نکاح افضل ہو وہاں نکاح حاجب ہو گا ہیں انکاح کے تھی وڑا کیسے زید ہو گا اور انکاس سے چھی وڑنے اور افغیا دکرنے دونوں صور نوں میں آفت نہ ہولیان ای بیف کاح کو چھوڑد ہے کہ عور نوں کی طوت میان اور ان سے اُنس بدانہ ہو کہ امار نفال کے ذکرسے خافل کردے توالس صورت میں نکاح کو چھوڑ نا ذکہ ہے۔ اگر دہ جا تیا ہے کہ عورت اے اللہ تعالی میں ہوئے نافل نہیں کرے کی لیکن وہ لذت نظر ہم استری اور میں اس میں اور خال اس میں اس کو جھوڑ نا ہے تو ہ بالی زئر مہنی ہے کیوں کہ نسل کو باقی رکھنا اور نبی اکرم حلی الله طالبہ وسلم میا شوت ہے ہوئے واردہ لذت ہو خواردی امور کے بائے جانے جانے میں مامل ہو، نفضان وہ میں ہوئے کہ ایک میں ہوئی گھا آیا گھیں ہوئی کھا تا یا ہوں کہ ایک میں ہوئی کھا تا یا ہوئی کھا تا یا ہوئی کہ ان سے بھنے کے لیے روٹی کھا تا یا ہوئی کے کہ کے کہ کے کہ کھا تا یا ہوئی کے کہ کھا تا یا ہوئی کھا تا یا ہوئی کھا تا یا ہوئی کے کہ کھا تا یا ہوئی کھا

<sup>(</sup>۱) جائع ترندی ص ۱۲۶ ، البواب اللباس (۲) مسندام احدین حنبل جلد دس من اروایت کانشر م م م م م م م م م م م م م م

بان بنا چور دنیا ہے الس کا بھی زُر برسے کوئی تعلق نہیں کیوں کر السس کو چور رہے سے بدن می ختم ہوجا یا ہے اس طرح نکان کو چیور نانس کا انقطاع ہے -

المذاكاح كالذت كے فوف سے اسے حيورانا جائز نہيں جب ككسى دوسرى انت كا خوف نہ موصفرت سہل رعمادللہ

كامفقدهم لامحاله بي سوكا اوراس بيهني اكري المرعليدو المنف كم نفي كاح فرايا-

جب بربات نابت مرکئی توجس شخصی حالت رسول اکرم صلی الترجی حالت جسی مرکز مورتوں کی گزت نے اک کو ذکر خداوندی سے نہ روکا اور نہ ہی آب کادل ان کی اصلاح اور ان برخرج کرنے کی طوب آئی مہوا، تواہیے شخص سے بیے معن جائے کرنے کی طوب آئی مہوا، تواہیے شخص سے بیے معن جائے کرنے اخبار کرنا کوئی معنی مہنی رکھتا ۔ لین یہ بات انبیا ہا کرا م اور اولیا بنظا ہے کیسے منصور ہوسکتی ہے اکثر لوگوں کو مورتوں کی گٹرت انڈتعالی سے غافل کردتی ہے بیس مناسب ہی ہے کہ اگر نکاح اکس کو غافل کر اس کو غافل کرتی ہے دوراک کا فی اس کو خافل کرتا ہے دوراک کا توصوت ایک مورت سے نکاح کرے اور وہ بھی خول مورت نہ ہو اوراس سلسلے کا مشن اسے والی کا خیال رکھے ۔

بی اینے ول کا خیال رکھے ۔

تعنرت الرسلبمان رحم الله فوات بن عورتوں سے سلسے بین زُہرے ہے کرادنی اور میتم عورت کوخور بسورت خاندانی عورت زرجے دیے۔

صزت جند بغدادی رحماللہ فرماتے ہیں ہیں اپنے مبندی مربد سے بیے پیند کرتا ہوں کروہ بین کاموں ہیں دل مزالائے وربز اکس کا عال بدل جائے ایک نوال کا نا دوسراطلب صدیث اور تبیرا کام نسکاح۔
اور فرمانے ہیں ہیں صوفی سے بیے پند کرنا میوں کہ نکھے نہ بڑھے اس بیے کراس کی توجہ ایک طرف مبدول رہے گا۔
یس جب طام ہم اکر لذت نکاح ، کھانے کا اذرت جب ہے توجوعل اللہ تفالی سے خافی کردے وہ ال دونوں کا موں ہی

چھٹی ضرورت وہ ہے جوان یا نجوں کی طرف درسید ہواور وہ مال وجاہ سے جاہ کامطلب دلوں کا مالک ہونا ہے

یمی در کول کے دلوں ہیں اپنی جگر بنائی جائے۔ تا کہ اس طرح اپنے مفاصدا ور کام نکوائے جائی اور ہروہ تض حجابیت تام

کام خود نہیں کر کتا اور خادم کا محتاج ہونا ہے وہ لازگائی بات کامتاج ہونا ہے کہ خادم کے دل ہی جگر بنائے کیوں کہ اگر

اس کے دل ہیں جگر ہوں کام نہیں کرے گا وراسی قدر دل بیں جگر بنانا جاہ کہ لذتا ہے اس کا اکنا و تو تو ب ہے

دیکی بالک نے رہ ایسے کوسے کی طون کے جاتا ہے جس کی کون گرائی نہیں اور جوشنص منوعہ جراگاہ کے قریب جو آب ہے ترب

ہیں بالک نے رہ ایسے کوسے کی طون سے جاتا ہے جس کی کون گرائی نہیں اور جوشنص منوعہ جراگاہ کے قریب جو آب ہے تو ب

جہاں تک نفت کا تعلق ہے تو ال کی موجود گئی ہیں اس کی طور اس سے کیوں کر جوشنص اجرت برکام کرتا ہے وہ کام

جہاں تک نفت کا تعلق ہے تو ال کی موجود گئی ہیں اس کی طور رہان نہیں سے کیوں کر جوشنص اجرت برکام کرتا ہے وہ کام

کرے گا اکرم الس سے دل برکام لینے والے کی قدرومنزلت نہ ہو خدمت کرنے دائے کے دل بی مقام بنانے کی مزورت ای وقت پڑتی ہے جب اجرت سے مینز کام لینا ہو۔

جہاں کت تکابیف کو دُور کونے کا تعلق ہے نواس سلسے ہیں جاہ کی خردت ایسے شہریں بڑتی ہے جس ہیں عدل کی تئیں نہ ہونی ہو یا وہ ایسے بڑوں ہوں کے درمیان ہو جوالس برظام کرتے ہیں اور جب کہ وہ ان سے دلوں ہی ابنی جائم نہائے ان کی زیادتی وظلم کو دور میش کرسکتا ۔ یا بادشاہ سے ہاں کوئی مقام حاصل کرے اس سلسے ہی حاجت کی مقدار کو تحریر ہیں نہیں لا باجائے ان کا خوت اور درگان تھی ہی ہو اور جشخص طلب جاہ ہیں رہائے وہ باک اور ان ہی کا خوت اور درگان تھی ہی ہو اور جشخص طلب جاہ ہی رہائے وہ باک کوئے ہی کا میں مرتباہے وہ باک کوئے ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں جگر بنا نے کے لیے یا میل کوئٹ تن مرے ہوں کا طریب دین اور عبادت ہی اس کے بیے جگر بنا درے گی جس کی درمیان ہو تو کھی ہے گا وہ ہی ہو اور کیسے ہیا وہ ہی ایسا ہوتا ہے میا اور کی خوب کے درمیان ہوتو کھیے ہیا وہ ہیں ہوگا۔ سے جسے طالی اذبت دور کر کرکے گا اگر کا فروں کے درمیان ہوتو تھی ایسا ہوتا ہے مسابانوں کے درمیان ہوتو کھیے ہیا وہ ہیں ہوگا۔

ادراگرکسی کسب سے بغیرجاہ مامل موزر اکس سے اضافے کے لیے توھات اور مفروضے محق جوٹ میں کبوں کہ جو شخص مزید جاہ و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ لعق عالات ہیں اذبت سے خالی نہیں ہوتا ہیں بردباری اور صبر سے ندیعے اس کا علاج طلب جاہ کے ذریعے علاج کرنے کی نسبت ہتر ہے لیں دلوں ہیں گئی نانے کی باسکل اجازت نہیں ہے اور اس سلسطے میں تعویری مقدار کثیری طرف ہے جاتی اور اس کا شوق نزاب سے شوق سے زیادہ سخت ہے بہذا اس سے قبیل ہے کشر سے بحاری حاسے ہے۔

جہاں ک مال کا نعاق ہے نووہ معیشت کے بیے ضروری ہے بیکن اس سے قلیل مال مراد ہے اگروہ کمائی کرنے والا ہے تر وب ایک دن کی خرورت کے بیے کمالے تواب کا نا چھوڑ دیا جائے بعن بزرگوں کا طریقے تھا کرجب وہ دو داسنے ر دنیار کا اکھواں مصر) کما لینے توابی ٹوکوی اٹھا تے اور کھوٹ ہوجاتے ۔

زُدِی شرط ہے اگر اس سے شجاد زکر کے ایک سال کی گفایت مک جائے توجہ صیعت اور توی دونوں قسم کے بیر زاہدی تعرف سے نکل جائے گا اگل سے بایس زین ہولکی اسے توکل بی قوت یقین حاصل نہ ہوتو اسے اس زمینی آجہ نی سے اس قدر رکھ تھوٹو یا جا ہے جوسال تعرکے ہے گائی ہواس مقدر سے وہ ڈیدسے نہیں سکے گا بشرطیکہ سال تعرکی کھایت سے زائد کومی ذکر دے لیکن بر کم دورزا ہدین بی سے ہوگا۔

ا دراگر زبدی توکل شرط موجیسے تعذرت اولیں فرنی رحمالشرنے بہنٹر طوکھی ہے توابسانٹی زاہری ہی سے نہیں۔ موگا ہما رایہ تول کروہ زاہرین کی تعریف سے سے سکل جا اسے اس کا مطلب بہ ہے کہ زاہرین سے بووی کیا گیا ہے کہ ان کو اُخرت سے گھریں مقابات محودہ حاصل ہوں گئے ، یہ ننیف ان سے محوم رہے گا ورنہ اسے زاہر کی مباسکتا کیوں کم نفنول اور کرت کے اعتبار سے تودہ زیرافتیارکرر ہاہے۔

اس نام تفصیل میں المیلے اوقی کا معالم عیال دار منظم کے مقابلے میں اسان ہے مفرت الوسیمان دارانی رحمہ اللہ والت میں کہ اپنے کھر والوں کو زُمر مرجی بور کرسے ملکہ ان کواس بات کی دعوت درسے اگر ان حابی تو تھیک ہے در نہ ان کو تھوٹر نے اور خود حوجا ہے کرے ۔

اس کامطلب یہ ہے کہ نابر کے بیے ننگی اختیار کرنے کی شرط خود اس کے ساتھ خاص ہے اوراس کے عیال پر انزمیس سے باں ان کی ایسی باتیں باننا اس پر لازم بنہیں حواسے صداعتدال سے نکال دیں اوراسے بر بات نبی اکرم علی اسٹر علیہ ولکم سے سیمھنی جا ہے کہ آپ صفرت خالوں منت صنی اسٹر عنہا کے مکان سے پر دسے اورکنگ کی وجہ سے واپس تشریف

مے سے کی کیوں کراس کا تعلق زینت سے معاجت سے منیں۔

توانسان جس ماہ وال کی عا جسمسوں کڑا ہودہ ممنوع بنیں بکہ عابت سے ناٹرزم فائل ہے اور صرورت پر
اکتفائف بخش دوا ہے ان دونوں سے درمیان شئتہ درجات ہی ہیں جوزا ندکے قریب ہو اگر حروہ نافع دوا نہیں میکن
اس کا تفصان تھوڑا ہے اور زمر کو بنیا ممنوع ہے جب کہ دوائی کا استعال فرض ہے اور دونوں سے درمیان شئبہ
بات ہے لیکن جواصنیا کو کڑا ہے اس کا بھا، ہے اور جوب شی کرنا ہے سئی کا نفصان اسے ی بنتیا ہے اور جو شخص
بات ہے لیکن جواصنیا کو کڑا ہے اس کا بھا، ہے اور جوب کی کرفت ہوں کہ اور اپنے ایک کوفنورت کی تنگی کی طرف بھروے وہ
اجت دین کو بچاہے اور تدرک والی چنر کو چھوڑ کرفیرشکوک کوافت بارکرے اور اپنے ایک کوفنورت کی تنگی کی طرف بھروے وہ
احت باط کا دامن بھرٹ دوالا ہے اور لاز گا یہ نجات بانے والے گروہ سے تعلق رکھا ہے۔

جوت خص خورت براکتفاکرا براس کودنیا دارکه با میشندی بلکه دنیامی سے اس قدرحاصل کرنا توعین دین ہے کبونکر
یہ دین کی خرط ہے اور اس کو دنیا دارکہ با جا گاہے اس بات برصرت ابراہیم علیہ السام کا دا قعہ دلالت کرنا ہے
آپ کو ایک ضرورت بڑی و آپ، ایک درست سے اس قرض لینے تشریف سے گئے اس نے قرض نہ دیا تو بریشان ہوکر والیں
تشریف سے آ کے امد نمال نے آپ کی طرف وی فرائی کراگر آپ اینے دوست (امدیقال) سے سوال کرتے توجہ کو مرب کے دوست دیا ایس نے مرض کیا اسے مرب رب المحصوص تھا کہ تھے دنیا نا یسندہ اس لیے مجھے درب کا کہ دنیا کی

کوئی چرتھ سے انگوں استرندالی نے وی فران اے ابراہم اما جت دنیا سے نہیں ربکہ دبن سے ہے)

ہذا جا بت کے مطابق ہو کو ہے وہ دب سے ہے اور حواس کے علاوہ ہے وہ اکفرت ہیں وہاں ہوگا اور دہ تھی دیا ہیں سے ہے جوشفیں الدار لوگوں کے حالات ،کسپ مال ہیں ان کی ممنت ، اسے جمع کر سے محفوظ کونے اور اکسن سیلے میں زلت اٹھانے سے واقف ہے وہ اکس بات کو سمجنا ہے کرمالی دنیا وہ اس کی زبادہ سے زبادہ سادت یہ ہیں اور بہ ہے کہ بیرال اس کے طرقوں تک بینے اور وہ اسے کھائیں لیکن بعض اوزات وہ اکس کے دشمن بن جانے ہیں اور بہ ہے کہ بیرال اس کے طرقوں تک بینے اور وہ اسے کھائیں لیکن بعض اوزات وہ اکس کے دشمن بن جانے ہیں اور

بعن ادفات دواس ال وكناه ك كام يرض كرت بن توكوا يت من كناه يدان كا مدكار موات -

یمی وجرہے کم دنیا کو گئ کرنے والے اورخوات ات سے پیجیے بطیف والے کورٹیم کے کیرے سے تشبیر دی حاتی ہے وواسے ابنے اور رسینا ہے اور وہ زندہ سونا ہے تھروہ نکلناچا ہتا ہے میکن لاک ترنس یا اور مرحایا ہے تووہ خور اپنے عمل کے باعث ہلک میونا ہے اس طرح جشف دینوی خوام شات کی اتباع کرناہے وہ اپنے دل کو خوام شاک کی زنجروں سے جامو ليناس يديهان ككر حب اسس يبرز تجري غالب أجاتى من نومال جاه وافتدار والى واولاد، دشمنون كى برافى دوسنول سيد رایکاری کرنااور تام دبنوی فرائد کی قیدی کما با ہے اب اگراسے صوب ہوکم اس نے اس سلے بی غلطی کی سے تووہ دنیا سے بحلن كاالاده كرنا سے ديكن اكس بات بر فادر بني بھا ا ورا بنے دل كوزنجيروں اور مظريوں ميں حكرا بود د كھنا ہے لكن ان كو كاسٹنے بتادرنس بونا اوراكردوابى كسى بنديده چنزكواب اختيار سے چورتا ہے توقريب مے دا بنا ب كو ملاك كرنے والا اور السيضن ميكونت كرف والا موجايد يبان ككرموت كيم الس كاوران عام جزول ك درميان صافي وال وے اب وہ بیرای اس سے دل بن باقی رسی میں جو دنیا سے متعلق ہوتی میں جو دنیا اس سے روگی اور وہ اس کو بیعیے چوڑ گیا۔ وہ اسے دنیال طرف تعبینی میں اور ملک الموت سے بنجے الس سے دل ک رگوں تک بننے چکے ہوتے میں توالس کو اُخرت ی طرف مینینے ہی بیں موت سے دفت اس کی سب سے ملی حالت اس شخص کی طرح مہو گی جس کو ارسے سے بھا طرا جا کے امد دونوں طرف اس اس کو کیٹر کر اس طرح طینیا جائے کر ایک ہیلو دوسرے سے الگ موجائے اور جن سخص کو آرے ہے جرا عابات اس کا کلیعت من اس کے بدن کے بینی ہے اور دل کو تکلیعت اس کے اثر کے سرایت کرنے کی وج سے ہونی سے توان تعلیفت کے بارے میں تھارا کیا خیال سے ہو بہلے ہی ول کے انروباگزیں ہونی سے اورانس کے ساتھ فاص ہے دوسرى طرف سے سراب كركے وہاں بس جاتى -

یہ پہا عذاب ہے جواس کو بنتی ہے اس سے پہلے کہ دہ اعلیٰ علیبین اوررب العالمین کے قرب سے اٹرنے کے افوس میں بنیل ہوکیوں کہ دنیا کی طرف میلان اللہ تعالی سے ماتات کے داستے میں مکا درط سے اور رکا ورط سے وقت اس پر جہنم کی اگ مسلط ہوتی ہے کیوں کر اگ اسی پرمسلط ہوتی ہے جواللہ تعالی سے جاب میں ہو۔

ارشا دفدا وندى ہے۔

کُدِوانَّهُ مُ عَنْ رَبِّعِ عَدِی مَنْ لِلْمُحَجِّوُنِ الْهِلِ وَ الْجَسْلُ اللهِ وَالْجَعْدِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

توالسرفغال فعذاب كوجاب كى اذب برمزن فرايا اور حجاب ك تكليف مى كافى ہے دوسر معذاب كو الك طاف

رکھ دیں اور بوب اس کے علاوہ بھی عذاب ہوتو کیا صورت ہوئی۔ ہم الٹرنعائی سے سوال کرتے ہیں کہ رسول اکرم ملی الشر علیہ دک سے دل میں جوبات ڈال کئی کہ آب حس حیز سے جا ہمی محبت کریں با لاخراک کواس سے انگ ہونا ہوگا (۱) الٹرنعائ ہمارے کا نوں ہم بھی اس بات کو کیا کر دے اور حوبشال ہم سنے بیان کی تھی اس کا مفہوم شاعر سے اکس

کا رسٹی کروے کی طرح کہ وہ نبتارہا ہے اور ہو کھے بتا ہے اس کے درمیان می غم سے باک ہوجاتا ہے۔

كَهُ وَدِ الْفَرِّدَيَشُجُ مَا لُهِا وَبَهُ لِكُ عَمَّا وَسُطَاعُ وَلَهُ لِكُ عَمَّا وَسُطَاعًا هُونَا سِحُبة -

اوروہ لیگ دنیا کی زندگی پرداخی موسے اور اس پر مطمّن جی اوروہ لوگ ہاری کیا یت سے خاتل ہیں -

اوراس کی بات نہ مانوجی سے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے خافل کردیا اوروہ اپنی خواہش سے پیھے میدا ور اس کا معامل صدی گرزگیا ۔ مرده كرديا بوان سمى بابرين الأرني الأرني اركن وفرايا وَرَضُوا بِالْحَيَاءِ الذَّبُ وَاطْمُ الْوَا بِهِ الْمُ الْحَيْدَ وَالْمُ الْوَا بِهِ الْمُ الْحَيْدُ وَالْمُ الْوَلَى الْمُ الْحَيْدَ وَمِ اللَّمْ الْمُ الْحَيْدُ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

<sup>(</sup>١) مجع الزوائرطبريوس ٢٠٠٠ البيوت

<sup>(</sup>١) قرآن مجد، مورو لونس اكت ،

رسى قرآن مجيد، سورة كمف كيت www.maktabah. ٢٥ تين

ادرائس شخص سے منہ چیرلیں جس نے ہما رہے ذکرے اعراض کیا اور مرت دنیا کا ارادہ کیا ان کے علم کی بنتی ای مفام نک سے ۔ ادرارنا دخادندی ہے۔ خَاعُرِضُ عَمَّنُ تَوَلَّی عَنُ ذِکُرِنَا وَلَے مُرْدِرُ اِلَّدَا لُحَیْاً اَ ذَکِکُ مُبُلِغُهُ مُ مِنَ الْعِلْدِ۔ اِلَّدَا لُحَیْاً اَ ذَکِکُ مُبُلِغُهُ مُومِنَ الْعِلْدِ۔

(۱) مفام کم ہے۔ تواٹرتنالی نے است عام عمل کو غفلت اور عدم علم کا نتیج قرار دیا اس کیے ایک شخص نے صوب علی علیہ السلام کی ضرمت میں عرض کیا کر آپ سیا مست کے لیے جانے ہوئے مجھے مساتھ کے حائیں آپ نے فرایا اپنا مال کس کو دسے دواور مرب ساتھ جل بڑ واکس نے کہا یہ نہیں ہوک تا حضرت علی علیہ السام سنے فرایا غنی حبنت میں داخل مور تیجب کی بات ہے یا فرایا شکل ہے۔

بعن بزرگوں نے فرایا نہیں کوئی دن جس میں سورج طاوع ہوا ہے گر جار فرشتے اُفاق میں چارا وازوں سے ندا کرتے ہی ددفر شتے مشرق میں اور دوسزب میں ان میں سے ایک مشرق میں کہتا ہے اسے فیرسے شاہ تی ! اسکے مرجھ، اورا ہے مشر کے شاہ ٹی ڈک جا، اور دوسرا کہتا ہے اسٹر اخر چ کرنے والے کو نعم البدل عطاکر اور روسکنے والے کے مال کو بلف کر دے اور مغرب والوں میں سے ایک کہتا ہے موت کے لیے بڑے مہا ور بریاد ہوئے عمارت بناؤا وردوسرا کہتا ہے طول جماب کے لیے کھا وُ اور نفع اٹھا وُ۔

فصل مل.

## زېدى علامات

بعن ادقات گان کیا جا آب کے مال کا "مارک زا ہرہے مال نکر ہے بات بنیں ہے کیوں کہ مال کو تھی ٹرنا اور ثررت و کیا اطہار ایس اوی سے بعد انسان ہے ہوز کہ ہے ساتھ اپنی تعرف چاہتا ہے کتنے ہی را ہب زمارک دنیا) ہیں جہوں سنے اپنے نغسوں کو معمولی کھانے کی طون دول یا اور ایسے نبادت خانے کو اختیار کیا جس کا دروازہ بنیں میکن وہ اسس بات پرخوش ہونے ہی کولوگوں کو ان کی حالت کا عام ہووہ ان کو د کھیں اوران کی تعرف کری ۔

توزک دنیا زا برسونے پرفطعی دلیں نس سے بلکہ ال اور صابه دونوں سے بے رغبتی زید ہے ۔ ناکم دنیا کی شام لذات سے زئر کمل موصا کے بلکہ بعض اوزات کمچولوگ اگرئی عمدہ لبا کسس اوراس سے علاوہ قیمتی لباس پہننے ہے باو تووز کر کا دنوی ا کرنے ہی جسے معزت خواص رحما میڈنے ان دعو بدار لوگوں کے بارے بی فرمایا کہ ایک قوم نے زائم کا دنوی کیا لمبین ابنوں نے عمدہ باس بہنا وہ الس طرح توگوں کو دہوکہ دیتے ہیں کہ وہ ان کو اس طرح کا لباس تحفر میں بیش کری تا کہ ان کی طرت اس نظر سے مذہ بھا جائے حبن نظر سے فقراد کو دبچھا جا تاہے کیوں کہ الس طرح ان کو تقریم جھا جائے گا ورالس اندازی دیا جائے گا حب طرح مساکمین کو دیا جآ تا ہے اور وہ اپنے نفسوں کے بیے یوں استدلال کرتے ہیں کہ وہ علم کی انہاع کرتے ہیں اور منت سے مطابق چلتے ہیں۔

نیزدنیایی استیام آن کی طرف اگر به بین عالائد و ال سے دور کھا گئے بی اور بر دوکسروں کی بیاری اپنے سر لیے
بی بیاس دفت ہے دبیا کا مطالبہ کیا جائے اوران کو ننگ دائستوں کی طرف مبور کیا جائے ہر سب دین کے
سے مدسے دنیا کھا نے بی اپنے باطن کی صفائی اور نفسوں کی عادات کی تہذیب ان کا مفصدی نہیں ہیں ان بران کی صفات طاہر بوکر غالب بہوگئی توان کو اپنا حال بتا دیا یہ لوگ دنیا کی طرف مائل بی اورا بنی نواشات سے بیجھے جلتے ہی سے بیجھے جلتے ہی بیجھے نے اور اپنی نواشات سے بیجھے جلتے ہی بیجھے نے بیجھے جلتے ہی بیجھے نے اور اپنی نواشات سے بیجھے جلتے ہی بیجھے نواص رحم اللہ کا کان تھا۔

تو ڈیو کی معرفت شکل بات ہے بلکہ زا ہر رہی زئید کا حال منت بہرت ہے اسے جا ہے کہ اپنے باطن میں بن مراع خار کرے۔

بهایعلامت:

موجود جبز برنیوش نه مواور نه می فیرمو تو در نیمگین بر جید دارتا د ضاوندی سے ..

ویکی کو تا سوا علی ما ف تنگ و کا تنفی محتوا تاکم نیم اس بیز برانسوس نه کرو جوتهی نی اور نه بها اور نه می اور نه بها آتا کُمر و در ا)

اس برخوش موجود مال برد کھم جواور جو بہت مااسس برخوش ہو۔

علیاس کے برعکس بولعنی موجود مال برد کھم جواور جو بہت مااسس برخوش ہو۔

بلال صحرمس و بي موا

اس کے نزدبک برا کہنے والدا ورنعر نعیب کرنے والد دونوں برابر بوں میں عدارت مال بی زئید کی علامت ہے اور دوم ہی عاا بن علامت و کہرہے۔

نسيرى علامت ،

التران الى سے مانوس مواورائس کے دل پراطاعت فعا وزى كى مشھاس غالب موكبوں كر دل مجت كى حادوت سے فال من من بوتا باتورہ دبنوی محبت موتی ہے يا الله تعالى كى مجت ،اور به دو توں دل ميں الس موتى موتى ہي جس موح بياسے بيں باقى ادر موام وقى سے جب باقى داخل موتا ہے تو مواخارج ہوجاتی ہے اور دونوں جمع بنیں ہوتى اور دونوں الله تعالیات

اُس رکھا ہے وہ ای کے ماق مشغول ہوتا ہے ای کے غرب مشغول ہنیں ہوتا۔
اس بیے کسی بزرگ سے پوچاگ کر رُہر نے زاہروں کو کہاں کٹ بہنیا دیا انہوں نے جواب دیا اللہ نغالی سے اُس کا کہ کہ بہت کر کہا اللہ تا اللہ معانی برزگ سے پوچاگ کر رُہر نے زاہروں کو کہاں کٹ بہنیا درائی معانیت نے کہا ہے کہ جب ابنان طاہر دل سے ستعلق رہ ہے تو دنیا اور کو خوت دو نوں سے جب کرتا ہے اور دونوں کے بیے علی بھی کرتا ہے اور دیب ایمان دل سے ستعلق رہ بہت تو دنیا اور کو خوت دونوں سے جب کرتا ہے اور دونوں کے بیے علی بھی کرتا ہے اور دیب ایمان دل سے سیا ہے نے دور اس بی جا گڑی ہوئے تو دوہ دنیا سے فوت کرتا ہے اور اس کی طرف نہیں دیکھا اور نہ بھی اس کے بیے علی کرتا ہے بین وجہ ہے کہ حضرت اور علیہ السلام کی دعا میں یوں آگی ہے۔

ایک میں میں کرتا ہے بہی وجہ ہے کہ حضرت اور علیہ السلام کی دعا میں یوں آگی ہے۔

ایک میں آئی ہوئی آسکا لگ اِنٹی آن گیا تا ہوں جو دل کے اللہ ایس تھے سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو دل کے اسٹری تھے سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو دل کے اسٹری تھے سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو دل کے اسٹری تھی سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو دل کے اسٹری تھی سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو دل کے اسٹری تھی سے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو دل کے اسٹری تھی سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو دل کے اسٹری تھی سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو دل کے اسٹری تھی سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو دل کے اسٹری تھی سے ایک درائی کو درائی کرتا ہوں جو دل کے دیسے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو دل کے دیسے ایک درائی کو دل کے دیسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو دل کے دیسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو دل کے دیسے کی دورائی کرتا ہوں جو دل کے دیسے کرتا ہوں جو دل کے دیسے کرتا ہوں کہ دیسے کرتا ہوں جو دل کے دیسے کرتا ہوں کرتا ہوں جو دل کے دیسے کرتا ہوں جو دل کو در بھی کرتا ہوں کرتا ہوں جو دل کی دورائی کرتا ہوں جو دل کرتا ہوں کرتا ہوں جو دل کرتا ہوں جو دل کرتا ہوں جو دل کرتا ہوں جو دل کے دیسے کرتا ہوں جو دل کرتا

بہ اللہ تفال سے سول کرتے ہیں کہ مہیں زُرد کے اول سے ہی کھے تصدیمنا بت فراد سے اگر صحفوظ ہی ہو کہوں کہ مہارے میں اس میں کہارے میں کور کے اول سے ہی کھے تصدیمنا بت فراد سے اگرے اللہ تفال کے فضل سے نا امید موسف کی اجازت ہیں ہے۔ اور اگر ہم اللہ تفال کی ان نعموں سے عبائے کو دیجھیں جو اس نے ہیں عطا فرائی میں نو ہمیں معلوم ہوجائے کہ اللہ تفال سے اور اگر ہم اللہ تفال کی ان نعموں سے بیان اکراس سے بجود کو سے جو مرکمال سے ایک بیٹر ہے جوال ہے ہرا فادکر نے ہوئے بہت بھلا فرد کے بہت بھلا اور کی ہے بین اکراس سے بھو کے بہت بھلا

سال موك ما مائے توكونى بسيدبات بني -

www.maktabah.org

توزُید کی علامت ، فقر اور مالداری ،عزیت و ذلت اور مدح و ذم کاایک جیسا مونا ہے اوراس کی وجراللہ تعالی کے ساتھ اُنس کا علیہ ہے اوران علا مات سے لامالہ کمچے دوسری علا مات مین کلتی میں منتلا دنیا کوزک کیا اور یہ پرواہ نہ مہوکہ کس سے بالس کئی ہے ۔

اورکہاگیا کرزئرکی علامت یہ ہے کہ دنیا صبی ہے اس طرح چوڑ دی جائے یہ نہے کہ بین سرائے بناوس کا یا مسجد مرکول کا۔

معزت کی بن معا ذرعم الله فرانے مین رکم کی ملا مت بہ ہے کہ جو کچے وجود ہے اس کے ماتھ سخاوت کی جائے۔ صفرت ابن معینف رحم اللہ کا قول ہے کہ اس کی ملا مت میک سے نکلنے پرخوش ہونا اور اکام بایا ہے انہوں نے ہی فرمایا زائد بہ ہے کہ دنیا سے با نکلف الگ ہوجا کے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ املہ نے فرمایا۔

اُونی لبائس زُر کی نشا نیوں ہیں سے ایک نشانی ہے ہیں تین درجم کا اُونی لبائس می مناسب نہیں جب کراس کے میں بارنج درھ کی رعنت ہو۔

حضرت امام احمد بن صبل اورسفیان توری رحم الدین فرایا زیم کی علامت امید کاکم مونا ہے۔ صرت سری سفطی رحم اللہ نے فرایا برب زا ہدا بینے نفس سے بے خرجو نواکس کی عباش اجھی نہیں اور عادت جب ابینے

نغن يم مشغول بوتواكس كاعيش وعفرت أصبار كرنا هي اجها بين-

محضرت نفراً بادی رحماللون فی ایک زابد ونیا می مسافر بیم اور عارف اکفرت بین محضرت می بی معاذر حماللون فرایا زبد کی تین علامات بی کمی تعلق سے بغیر عمل کرنا ، طبع سے بغیر بات کرنا اور زباست واقتدار کے بغیر عزت کا حصول انہوں نے بی فرایا اسے زائد اطبر تعالیٰ دکی رصنا ) کے بیے تمہیں سرکدا ور رائی سونگھ نا سے دمعمولی خوط کی طرف اشارہ سے ) اور اسے عارف! تم نے کستوری اور عنبر کوسونگھ نا ہے ۔

ان سے ایک شخص نے عرض کیا کہ بین توکل کی دوکان بیں کب جاکرز بدکی چادراور صول کا اور زاہدین کے ساتھ بیٹھوں کا اور زاہدین دن کک رزی دوک درکھے تو نیزا انتحاد کم دور مرم موں کی نے میٹھوں کی است پر بیٹھوں جہالت سے جھر مجھے بیاکسی بات کا مور بھی ہے کہ میں تم میوان ہوجاؤ۔

انبوں نے یہ جی فرایا کہ ونیا ، ولمن کی طرح نے جوالس کوطلب کرتا ہے وہ الس کی کنگی کرتا ہے اور زاہدالس کا منر کالا کرتا اوراس سے بال اکھیڑا ہے نیز السس سے کیٹرے مباتا ہے اور عارف الٹر تعالیٰ کی خات یں مشغول ہوتا ہے اورالس می طرف متوج بنیں متوا۔

حفرت سرى رحماللد في فراي بي في زيدي سي حويات جابي وه عاصل كرني كين بين انسانون بي زيد كم نه بنيا در م

ہی مجھے اس کی طاقت ہے۔ صرت فضیل رحمداللہ سنے فرمایا اللہ تقالی نے عام برائی ایک گریں رکھی ہے اور اس کی جابی دنیا کی مجت کو بنایا اور عام جلائی ایک گریں رکھ کروینا ہے بے رغبتی کو اس کی جابی بنایا۔ ہم زیدا وراکس کے ایکام سے متعلق ہے! تیں بیان کرنا چاہتے تھے اور حب زمیم کی تکیبل کے بلے تو کل مزوری ہے

And the file was the contract of the state o

when the second of the second

中国的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的人

とうないというというというというないとうしているというと

التعاوي المناح يتميان ويتكر والمحمد والمناح والمناح والمناح والمناح

Supervisite in the Control of the State of t

大学は大きなできるというないというないというないというというというというというというない

The stand of the company conditions to the standard of the

www.maktabah.org

## ه ـ توحیداور تو کل کابیان

بیم الترارهمن الرجم المسلم و ملکوت کا مربہ ہے عزت وجروت کے ساتھ منفود دیکا ہے اسمان المحمان الرجم اللہ کے بین جو ملک و ملکوت کا مربہ ہے عزت وجروت کے ساتھ منفود دیکا ہے اسمان کو سنون کے بغیرا طالے والا ورائس بین بندول کے رزق کو مقر کرنے والا ہے وہ التہ جس نے ارباب قلوب و بقول کی اسمان کو دستی الا السبال الا سبال کی طوت جسر دیا اور ال کی متوں اور الاوں کو این بین کر وہ جانے کی مرف مندوں کہ وہ جانے ایس کے سوائس کی بیوج انہیں کرتے کیوں کہ وہ جانے بین کر وہ جانے ہیں کر وہ با ایس کے سوائس کی بیوج انہیں کرتے کیوں کہ وہ جانے ہیں کر وہ با ایک ہے جو ب نیاز ہے اور معبود ہے اور ان کے نزدیک ہے بات تا بت ہے کہ ہرفتم کی مناوق اس کے بندے میں ان کے باس کرتا ہما سب اور جو بھی چیز زئین پولتی ہے اسم کی میں ان کے باش کرتا ہما سب اور حب ان کے نزوی ہے بیات تا بت شروع ہو اپنے بندوں کے رزق کا صن جی اسم کی میں ان کے بندوں کے رزق کا صن جی اور وہ بنیزی کا درما ذری کے بندوں کے درق کا صن جی ہے اور کو بینین کا درما ذری کے بندوں کے درق کا من جی ہے اور کو بینین کا درما ذری کے بندوں کے درق کا من جی ہے اور کو بینین کا درما ذری کے بندوں کے در قال کی کا فی ہے اور وہ بنیزی کا درما ذری ہے کہ میں ان کے در کہا ہمیں انٹر نظالی ہی کا فی ہے اور وہ بنیزی کا درما ذری ہے کہ میں ان کے در کا من کی کا درما ذری کا درما کر در کا کا فی کا درما کر درما کی کا درما کر درما کی کا درما کو درما کی کا درما کر درما کی کا درما کی کا درما کی درما کو درما کی کا درما کر درما کو درما کی کا درما کر درما کی کا درما کو درما کی کا درما کر درما کی کا درما کی کا درما کر درما کی کا درما کر درما کر درما کی کا درما کر درما کی کا درما کر درما کر درما کی کا درما کر درما کی کا درما کر درما کر درما کر درما کر درما کر درما کی کا درما کر درما

اور من كالمر حضرت محرصلي الشرعليه وسرام يرمو حوباطل كا قلى تمع كرف والع اورك بدع واست كالمون را بمائ

كرف والحربي اوراك كال يرعى رهت بوا وربب زياده سلام بو-

حمدوصاؤہ کے بعد : نوکل دین کی منازل میں سے ایک منزل اور لقین رکھنے دالوں کے مقابات ہیں سے ایک مقام ہے

علکہ برمغز بین کے بند درجات ہیں سے ایک درج ہے اور ٹوکل ذاتی طور برعلم کی روسے نہا یت دقیق اور علی کے اعتبار سے

منگل ہے تعمیفے کے اعتبار سے اس کی بارئی کی دجہ بہ ہے کواک باب پرنگاہ رکھنا اور اعتما دکرنا توجید ہیں نٹراکت ہے

اوراک باب کوبا کل ہی مجھوڑ دیبا سنت برطعن اور سے لویٹر اض ہے اوراک باب پراس طرح اعماد کرنا کہ ان کواک باب

فیال خرزا قبال س کو بدلنا اور جہالت کی گہرائی میں غوط زن ہونا ہے۔

توکل کا معنی اس انداز بڑا بت کرنا کہ وہ توصیر کے تقاصوں کے موافق اور شراعیت کے مطابق ہے نہایت شکل بات ہے اور جو نے بیان کا ناموں میں اللہ تعالی سے بودہ اٹھا نے بیر الیہ جیدعلما و تا در موجود ہے اپنوں سے دیکھا اور تحقیق کی جرجو کھید دیکھا اسے اس طرح بیان کیا جس طرح ان سے بیان کے فضل سے مقائق کا نور موجود ہے اپنوں نے دیکھا اور تحقیق کی جرجو کھید دیکھا اسے اس طرح بیان کیا جس طرح ان سے بیان کر موجود ہے اپنوں نے دیکھا اور تحقیق کی جرجو کھید دیکھا اسے اس طرح بیان کیا جس طرح ان سے بیان

المرف كامطالبكياكيا-

اب بم قدم سے طور مرزو کل کی نصابات بران کرنے ہی تھر پہلا مصر توجید کرا ورووسرا حصر تو کل اوراس برعل سے بیان

## عقلامه:

## "نوكل كى فضيلت

آيات كرليه:

ارتناد حذاوندی ہے۔

وَعَلَى اللهِ فَنُوكِكُواْ إِنْ كُنْتُمْ مُومِنْيُنَ - (1)

ا ورارشاد باری تعالی سے۔ وَعَلَی اللهِ خَلْبَتُوكَلَ إِلْمُتَوكِّلُونَ۔

ا ورالله تعالى نصارتنا وفرمايا ـ

وَمَنْ يَنْوَكُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ - (٣)

اورارشادربانی ہے۔

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوكِلِينَ - (م)

صان معی حاصل موسی سے بعد اسٹرتا لی کفایت فرائے ،اس سے عبت کرے اور اس کی رعایت فرائے اس فرم

بڑی کا میابی عاصل کی کیوں کرایو محبوب متن اسے اسے نہ تو عذاب ہوتا ہے ، نہ دوری موتی ہے اور مزمی کوہ برد سے

ين بواي-

الشرتعالي كاارك دى-

اَكْيْسَ اللهُ بِكَانِ عَبْدَةً - (۵)

تو وشخص النرتفالي ك فيرس كفايت طلب كرے وہ نوكل كو چوڑنے والاسے اور وہ اس اكت ك كذب كرتا

م اون کر یہ سوال تی بات کے افرار سے طور برہے۔ جیسے ارشا دفداوندی ہے۔

(١) فرأن مجدي سورة ما لده أيت ٢٢٠

(٢) قرأن مجيد، سورة ابراسيم آب ١٢

(١٣) قرآن مجيد، سورة طلاق أبيت ١٧

(١) قرآن مجد، سوره أل عمران أيت ١٥٩

(٥) فرأن مجدى سورة الزمراكيت ا

اورالله نفالا بي برهروسه كرواكرتم مومن مو-

ا ورتوكل كرنے والوں كو المرتفائي برى توكل كرنا جا ہے۔

اور جو شخص اللرتعالى بر معروسه كرسے نوره اسے كافى ب

مے تک اللہ تعالی توکل کرنے والوں کو ب ذکراہے۔

توده مقام كتن عظيم بي جس برفار تنفس كوالله تعالى كى محت عاصل مو اوراكس كوالله تعالى كى طوت سے كفايت كى

كيا الله نقالي ايني بذب كوكافي بني ب

1、 大学 はない

a light of the last

بے تک انسان براک دنت گزرا کرہیں اس کا نام بَعَلُ اتَّىٰ عَلَى الَّهِ نَسَّانِ حِيْنُ مِّنَ الدَّهُ سِرِ كُوْتِكُ أَنْ شَيْئًا مُذَكُورًا - الله بحية تفا-رمینی ایسا وقت آیا ہے) اور الله تعالی کے ارتباد فرایا۔ وَمَنْ يَنُوكُلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَنِ زُنْ حَكِيمٌ - أور وبشخص الله تعالى بر مجرد مركب توب فرك الله تعالى غالب حكمت والاسے -يبى ايساغاب اورعزت دالا ہے كر جوكون اكس كى بناه ميں كاجائے وه زيس ورسوانسي بونا جواكس كى بار كاه بيكس بناه میں بناہ لیتا اورانس کی حابت من آجا تا ہے وہ بنتی کا شکار نہیں سوا وہ ایسا حکیم ہے کہ حرکونی اسس کی ندہر رب بحروب رئا ہے الس کی تدبیری کوئی کو تابی نس ہوتی -ارتادفادنری ہے۔ مياك وه كراملر تعالى محاعلاده حن كى تم بوجا كرت بو رِاتَّ الَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِيَادُ أمناً لكيد المنا وه تبارى فرى بذكرى -الله تعالى نے بان فرا باكم الله تقالى كے سوا توكھ ہے وہ كس كے مسخر بندسے ہيں وہ بھی تمها رى طرح حاجمندي سي ان ركس طرح توكل كما عامانے -ارتا دخداوندی ہے۔ تم الرتال كے سواجن كوكو جيت سروه تنها رسے بے رزق إِنَّ ا نَّذِيْنَ نَعُبُدُوكَ مِنُ دُونِ اللهِ لَرَبَهُ لِكُونَ مے الک بنی بی بیں الٹر تعالی کے باس رزق تائن كُكُهُ رِزُقًا فَا نَبَّعُوا عِنُدَاللَّهِ السِّرِزُقُ كرداوراى عادت كرو-فَاعْبُدُوْلُاتِ اللهِ اور ارتاد و مایا-اورا درنال کے پاس ی اسانوں اورزین کے فزانے ہی ويله خَزَانْ السَّمَوَاتِ وَالْدَرْضِ وَكَسَكِتْ ىكن منافق سمينى نېس. الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْفُهُونَ - (٥)

رد) فرآن مجید، سورهٔ الدهر آبت ۱ ردم) فرآن مجید، سورهٔ اعرات آبت ۱۹۳ ردم) فرآن مجید، سورهٔ منکبوت آبت ۱۹ ردم) فرآن مجید، سورهٔ منافق آبت ۱۹

اورارت وربانى سىمير ئىدىبوالدُ مُدرمارتُ شفيئمِ الدَّمِنُ نَعْدُ إِذْ نِهِ-وه دانترتنالی) امورکی ندسرفر با با ہےداور ، کوئی جی سفارش کرنے دالا الس سے معمضے بغیر سفارش بنیں کرسکتا۔ توحدكم بارسيس فرآن مجيدين جوكجه فذكورب وه اس بات برتنبير مع كفر فعال تتم كرك ايك قبارذات يرجروس كما جائے۔

معفرت عبدالله بن معود رضی الله عنهسے مروی سے نبی اکرم صلی الله علیم وسلم نے ارشا د فربابار مجھوت جے بن عام امنیں دکھائی گئیں میں نے ان میں اپنی امت کود کھا تو انہوں نے میدان اور بیاڑ سب جلکو تھے رکھا تھا مجھے ان کی کثرت اور انداز نے تعجب میں ڈالا اور خوش کیا مجھ سے بوجھا کیا کی آپ اس مابت بررامنی میں ؟ میں نے کہا ہاں بی راضی ہوں کہاگیا ان سے سافھ متر ہزار مزید بی توکسی صاب سے بغیر حبنت بی داخل ہوں گئے ۔ نبی اکم صلی السر عيروسم سے بچھاليا يا رسول الله اوه كون أوك بن وفرايا وه لوك جو باطرورت عمر منبي داغف نه فال بيتي ب اور نهي (مركم كلمات كے ساتھ) دم محالاً كرتے ہي اور وہ ابنے رب برجروس كرتے ہي ۔

معرت مكاش رقى السرعنى في عرض مورع في يا درول السرالله تعالى سے دعاكري كم مجھے بھى ان بى سے كر دے بی کرم صلی اسٹر علیہ ور مے دعا مالکی " یا اسٹر! ان رحفرت عکاشے کو بھی ان میں سے کردے" ایک دوسرے صحابی كوس موستے اورون كيا بارسول اللہ إمرے ليے كلى دعا مجيئے كم الله نعالى مجھے كى ان لوكوں من كردے كيا نے والا

حزت مكاشر تم مصنفت الركث بي روا نى اكرم ملى الشرطيب وسلم نے وابا ـ

وَالنَّكُمُ مُنْ تُلُونَ عَلَى اللَّهِ حَتَّى أَنْكُو كُلِّي مِ لَوْزَقَكُوكَكَ يَرُزُقُ الطُّبُرِنَفُ أَلَا خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا۔

الأنم اللرتعالى برصيح معني مي توكل كرو تووه تميس اس طرح درت عطافهائ جيے برندے كورزق عطافه أ ب ووصيح كونت فالى بيط نكلاً ب اورشام كورت سير بور لوشاسے

> ١١) قرآن مجيد، سوره لينس آيت اله (٧) ميم بخارى ملدم ص ١٥ مركتاب الطب

(١٧) مندام احدين فنبل علداول ص ٢٠ مروبات عربين خطاب

جرفض سب سے تعلق توڑ کر اللہ تعالی سے درختہ جوڑا ہے اللہ تعالی اسے مرمشفت میں کفا بت کرتا ہے (اور مزورتوں کو بورا کرتا ہے) اور اسے وہاں سے رزق عطا فرآ ہے جس عاکما اسے کمان بھی ہنیں ہوتا اور جوشخص دنیا سے تعلق جوٹر اسے اللہ تعالی اسے دنیا کے سپر دکرد تیا ہے نى اكرم صلى المرعب و من من من الله الله تعالى من انفقطع إلى الله عزوج كل تفاه الله تعالى من انفقطع إلى الله عزوج كل تفاه الله تعالى من من حيث كريخ تنسيب ومن انقطع إلى الله نيا وكله الله والبيا

(1)

بى اكرم ملى الله عليروكم في وابا -من سَرَّهُ أَنُ بَيكُونَ اغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنَ بِمَا عِنْ دَاللهِ اَوْلَئَنَ مِنْ هُ بِمَا فِف بِمَا عِنْ دَاللهِ اَوْلَئَنَ مِنْ هُ بِمَا فِف بَهَ يُهِ -

(1)

جوتنفس اس بات توب ندكرنا ہے كہ وہ لوگوں ميں سب سے زيادہ الدار سوجائے تواسے اپنے پاس موجودہ ال سے مقابلے من السر چزیر زیادہ اعقا دمونا چاہیے جواللہ تعالیٰ کے بیان سے۔

ا بكروابت بن سے حب بى اكرم صلى المرطليدوس مے كروالوں كو جوك كى شوت بنيتي تو آپ فوات نمازے بے كوط م موصا و اورار شا د فرمات كم الله تعالى نے مجھے اس بات كاصلم دباہے (٣)

ارتادفرا وندى سے:-

وَآمُوْلَهُ لَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرُ مَكَنْهَا- (٣)

> نى اكرم صلى الدعليه وسلم ن فراليا -كَوْ يَتَوْكُلُ مَنِ السُتَرُقِي وَاكْتُوَى -

(0)

آپ اینے گروالوں کو نماز کا حکم دیں ا دراس پر مبرافتیار کریں۔

اس شخص نے نوکل نہیں کیا جس نے دم جھافراطلب کیا اور داغ مگوایا۔

(۱) شعب الاميان جلديم ۲۸ مديث ۱۰۰۹ (۲) كنزالعال مبدس سراصريث ۲۸۵ (۳) مجمع الزوائدمبلد، ص ۱۴ كتاب التفسير (۲) قرآن مجيد، سورهٔ طلب آييت ۱۳۲ (۵) مسندام احمد بن صنبل مبلد به ص ۱۵۲ مرديات مغيره دمين ضرورت كع بغربير كام كياباب إن جيزون برسي اعتبادكيا ان كوسبب مانے كى بجائى مسبب مانا وربند دم كرانا تعويز باندها یا علاج کے بیے داغ وغیرہ حصول صحت کے السیاب بن ۱۲ سراروی)

ایک روایت بن مجدب حضرت ابراہیم علیرالسدم کو تنجنین کے ذریعے اگ میں طالا کی توصفرت جربل علیرالسام نے رحاضر موکر) عرض کیاگیا اکیکوکوئ حامیت ہے ؟ اکیب نے فرایا وہے نوسہی بیکن) ایت کمنے ہیں۔ اک نے «حبی ادلمہ نعم الوكبين، ومجع الشرنغال كافي ب اوروه بنزين كارساز ب، يعمل كرتے بوشے بات ارشا دفرافي أب نے يم كلات اس دفت کھے تھے جب آب کو تھینینے کے بیے پیڑا گیا تواللہ تعالی نے ارشاد فرایا۔

كَائِدُكَ هِيمُ اللَّذِي فَ فَيْ - اور حفرت الراجيم عليه السام وه بي جينول سنے اپني بات الله عليه الله عليه الل

الله تعالى تصحرت واور عليه السلام ك طوت وحى فرائى ارت وفراكي است دا ودعليه السدم ميراجوبنده ببرس وامن سه والبت بوجانا معا ورخلون يرجروس بن زا بيراكراسان وزين اكس الحرى مركزي توبي اكس كے ليے تكلف كاراك تدبناديا بول

تصرت سعيد بن جبر رض الشرعن فرات من محص محص محصوف وس ياميري مان ف محصف مدى كم فروردم كراؤك تومي نے دم كرنے والے كودوسرا فاتھ كيالا ديا۔

مفرت خواص رهما دار ف قرآن بایک کی به آیت برهی -

وَتُوكَانُ عَلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي لَا يَهُونَكُ - (١) اوراكس زنده (ذات) برم وسركر وس كي بيارت س رب آیت برط صفے بعدم فرایا اس آیت کے بعد کی بندے سے بے مناسب نہیں کر اللّٰہ نفال کے سواکسی نیاہ تے۔ بعق علا دكوخواب بركم كياكر جس ف الله تعالى بريقين ركها الس ف اپنى روزى عمرى -

بعن علاد نے فرمایا تورزق تنہارے ہے مقدرہے اس کے بیے فرض عمل سے سندنہ بھیرو اس طرح اُخرت کے امر كوضائع كروك اورونياس وسى الحاجونمهار يصاكر بإكباب حفرت يجلى بن معاذر منى الدعن في ما حب بندب كوطلب كم بغير لمنا مع توسياكس بان بردلال م كرزق كوصم دباكياكم وه مبند كوتلاش كرك -

معفرت الاسم بن ا دهم رحم العرفرا تعين من ف ايك الكر دنيا سے بوچا كرة برس سے كھاتے بن اك ف كالس بات كالمجهد على ألبترب رب س يوهيوكروه مجهال سكانات-

<sup>(</sup>١) فرالُ مجير، سورة النجم آيت ٧٠٠

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سوره فرقان آيت ٨٨

صرت مرم بن حیان رحمہ اللہ نے حضرت اوبس فرنی رحم اللہ سے بوچھا کہ آپ مجھے کہاں رہنے کامشورہ دینے ہی، انہوں سے شامی طوف اللہ تصرت مرم نے بوجھیا معینیت کی کیا کیفیت مہوگی اجھوٹ اولیس رحم اللہ سنے فرایا ان دلوں پر افسوى سے ان من نوشك ملا مواہے ان كو وعظ كي نفع دے كا-

بعن بزرگوں نے فرمایا کرجب ا دمی اسر تفالی سے کارساز مونے براخی ہوجائے تو وہ مرصلائی کی طرف السنہ بالیّا ہے۔ ہم اللہ تفالی سے حسن ادب کا سوال کرتے ہیں۔

## حقبقت توحيد بوأوكل كى اصلب

جان لوانوكل عيان كا ابك باب ب اورايان ك نام الواب علم احال اورعل سينت مي اسى طرح توكل معيان تینوں میزوں سے منظم ہوتا ہے علی اصل ہے عمل نتیج ہے۔ اور حال سے مراد تو کل ہی ہے۔ کویم اصل مین علم سے بیان سے آغاز کرتے ہیں جس کو بنیادی طور برا کیان کہا جا اسے کیوں کرایان ، تصدی ہے اورم فلی تصدیق علم ہے اور جب یہ مضبوط موجا کے تواسے بقین کہتے ہی لیکن لفین کے دروازے بہت زیادہ ہی اور مم ان میں سے اس بقین کے مختاج ہی جس کوتو کل کی نبیاد سنا سکیں اور وہ توحید ہے جس کی نرحیانی " لا الد الله و عدہ لا شركي لم است موقى سے اور فارت برا مان كى نرحمانى" لم اللك اسكالف ظرسے موتى سے اور الله تعالى سے مجد دو محمت يرايان كى ترجانى وله الحد" كيف سع موتى سيدي ويشخص برسع.

« لا الدالد الله وحدة لا شريك له، الشرنع ال كسواكوئي معبود بنين وه ايك بي الس كا

له الملك ولمالحمد وهوعلى كل كون نزيد بني اسى بادر فاسى بعدوه تولف كه الله

ىتى تى بىر-

ہے اور وہ ہر جیز رفادر ہے۔

اس كاايان كمل موجاً اسے جو توكل ك اصل ہے بعن اس قول كامعنى ايب وصف بن جاتا ہے جواكس كے دل کے بیے لازم اورائس بیغالب سروا اے۔

توجداصل ہے اوراس بن گفتگو طویل ہے اور برعلم مکاشف سے ہے لین علوم مکاشفہ اجوال کے واسطے سے
اعمال سے متعلق ہوتے ہیں اورعلم کی نگیل کے بلیے خروری ہوتے ہیں اس بلیے ہم صرف اس قررباین کریں گے جس کا
تعلیٰ علم سعا طرسے ہے وریز توحید تو ایک ویٹ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہیں ہم کہتے ہیں ۔

توميد كيارموات بي مني منز منزكا منز ، جيلكا اور جيلك كاحبلكا - بم الس كوشال سے بيان كري كياكم

مزور ذہن سمحہ کی شالاً اخروط سے اور دو چھکے ہوتے ہی اور اس سے اندرایک مغزیر تا ہے اور اس بی تبل ہوا ہے جو مغز کا مغزہے۔

بس بهدم مزند ، توحدیہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے لا الم الداللہ کے اوراس کا دل اس سے عافل مواور منکر بھی جیسے منافقوں کی توجید۔

دورام رتبریہ ہے کراس کادل ان الفاظ کی تصدیق کرسے جیسے عام مسلان تصدیق کرتے ہیں بیموام کا اعتقاد سے تمہرام تنہ یہ ہے کہ اس کادل ان الفاظ کی تصدیق کرسے جیسے عام مسلان تحدیق کرتے ہوئے کہ تنفام ہے بعنی وہ اشیاد کر کرزن سے ساقد رزیادہ ) دیجتنا ہے لیکن ان سب کوایک قبار ذات کی طون سے مجتنا ہے ۔

چی مزیر سے کروه مرت ایک وجود کود کجفا ہے اور بر مدلقان کاس بدہ ہے اور صوفا کرام کی اصطلاح میں اس كوفناونى التوحيد كيت بي كون وه حرف ايك كود كحفنا ہے وہ اسبے آپ كوهي نهين د كجفيا اور حب وه توحيد مين دوب عانے کی دھرسے اپنے آپ کوئی نہیں دیجھا تو توحیدیں اپنے نفس سے فانی ہوگا بینی وہ اپنے نفس اور مخلوق کو دیجھنے کے والے سے فانی ہے۔ تومیل شخص محف نسانی موصر سے وہ د نیامی (توصید کی وصر سے) تلوارا در تیروں کی او جھالار قال سے رکا جا آہے دوسراده موصر سے بورل سے الفاظ کے مفہوم کا عنقادر کھنا سے اور دل سے اعتق دکو تعظلاتا بنیں اور سردل برایک ار مع والمائي من الكن الرابيات خص اسى عقيد م يرم جائے اوركنا بول ك وج سے اس كا عقيده كمز وري بوا مو تو وه اخوت ك عذاب سي عاما ب عمراكس كره كم تحريد ايسيس في كامقعداكس كودهيد كرنا اوركولناموناب اس بوت كتيمي اوركي سيل ايسيمين من كالمقعدان كو كوك اوركم وركرف والى يدكو دوركاب نيزان كالمقعداك كره كودل بر مصنوط كرناا وربا ندها ب الس كوكام كنة مي اوراكس بات كوما فضوال مسلم كه نا ب كويا مسلم مرعن ك مقابے بن موتا ہے اورائس کا مقدر بعنی وعوام مے داوں سے اس کرہ کو کو لئے سے روکنا ہے اور بعن اوقات ملکم كو موصدي كنظمي كيون كروه اين كالم ك ذريعي لفظ تو حد محمقي كولوام ك دلون من محفوظ كرا م حتى كرم كره بن كلي -تبراده موقدت مودن ایک فاعل کود محتبا ہے جب اس کے بعد من لعینمنکشف بواہد اور حقیقت میں وہ ایک ہی ناعل کود کھتا ہے اور حقیقت بھی اکس سے سامنے مکشف ہو جی ہے وہ اپنے دل کو تفظ حقیقت کے معہوم برگرہ باند صف كالملف بني بناكبون كرمة توعوام اور شكلين كا درج ب الس ليكم اعتقاد كاعتبار سے عامی اور شكام مي كوئي فرق ميں ہے بکہ فرق تومون اس بات میں سے کمت کا ایا کلام بنا نے برقادرہے میں سے ذریعے برعتی کے ال تعیول کودور کرسکے

پوتھا دہ موہدہے جس کے سامنے ایک ہی ذات ہے دہ سب چیزوں کوکٹر ہونے کے توالے سے بنیں دیکھتا بلکہ دھدت کے اعتبارے دیکھتاہے اور توصیری فرض وغایت جی ہی ہے توبیلات خص اخریط کے اور والے چھلکے کی الرح ہے دومرا نیا چیا ہے کی مثل ہے تیرا استخص افروط کے مغری طرح ہے اور جی تفااس تیل کی طرح ہے ہو اکس مغز سے نکالا عالی ہے -

اورص طرح اخروط محاوروا الے عظیمے میں کوئی جدائی بنیں ملکہ اگراسے کھایا جائے تواس کا ذا تقر کروا بواہے اوراكر اكس مے اندرد كھا جائے تواجھا دكھائى بنيں دكھانا اگراكس سے مكر كاكام بيا جائے تو اگ كو مجعا د تباہے اور مصوال زباده كرتا ہے اگر كوس ركھيں توجائة ننگ سوحاتی ہے ہيں اس كاكام ہي ہے كم مجد عرصة ك اسے اخروط كي حفا مے ہے اس سے اور ہی جھورا جائے بھراس سے الک رسے بھینک دیاجائے اس طرح محض زبانی توحید میں ہیں قلبی تصدیق شامل نرموم کاکوئی فائدہ بنیں ابتہ نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا ظاہر وباطن ندموم سے دبکن اندر والے چھکے کی مفاظت كيم تعدم كراس سے نفع الحايا جانا ہے اور اندر والا جبلكاول اور بدن سے اور منافق كى توحداكس کے بدن کو عجابین کی نکوارسے بچاتی ہے کیوں کران کو پرچی ہیں دیا گیا کردنوں کو بھاڑ کر دیجی ۔ اور تواریدن کے میم الكسيني سے اور وہ تھلكا سے اور موت كى وحبس بر توحيدان سے بدل سے الك موجاتى ہے اس ليے اس كے بعد توحيد كالروني فائده منبي مؤما - اورجس طرح اوبروالے جيلك كى نسبت اندروا لے چيلك كا نفخ كا مرسے كيوں كرو مغز كى حفاظت كرنا بصاورجب افروط جع كرك رطف مائي توبران كوخاب بون سے بجانا ہے اورمب الك كيامائ وكلرى كافار دیا ہے میں مغرے مقابلے یں اس کی قدر کم ہوتی ہے اس طرح محق دل کا اعتقاد جس میں کشف شامل نہ ہو محف زبانی توجد کے مفاملے میں زبادہ نفع دیتی ہے بیکن کشف دمشاہرہ جوشرح صدراوراس میں اُور عن سے چکفے سے ماصل ہوتا ہے كر مقابليين اكس توجيد كى قدر كم ب يميون كرالله تعالى كاس ارشا دارا فى سے بىي شرح مدر مراد ہے ارشاد فدا وزرى ہے۔ يس صب شخص كوالله تعالى باليت دينا جامياس فَمَنُ يُرِدِاللَّهُ أَنَّ يَنْهُدُكُ مَا يُشَرَّحُ صَدُرَةً سنے کوا ملام کے لیے کثارہ کر دیتا ہے۔ يلُهُ سُلَامِ -

مِندِ سندمرِ۔ ادرارشاد خداوندی سبے۔

اَ مَنْ شَرَح اللهُ صَدُرَة يلايسُكه مِنْهُوَ توكيا واستخص من كيين كوالله تغالا في اسلام ك عَلَى مُوْرِمِّنِ تَرَيِّهِ - (٢) بي كلول ديا بس وه ابنے رب كي طون سے نور برہے -احساط حرف سر من بلدي من نفس بعد استفاق وي مقعد بالذات بيزيا سرت بوجي تاريخ الفاريخ السام تاريخ

توص طرح کھیلے کے مقابلے می مغزنفیس مقام اورومی مقدد بالذات مؤناہے نبی مجربی تبل نکالنے کی صورت میں گرسے بن سے مفوظ میں مؤنا اس طرح توحمد فیعل دفاعل کو ایک جاننا) مسامکین کے بید ایک بلندمقصد ہے بیکن برینر سے

(۱) قرآن مجيد ، سورة الغام آبيت ۱۲۵ (۲) قرآن مجيد سورة الزمرآيين ۲۲ www.maktabah.or ملاحظه کی ملاوٹ سے خال بنیں ہے اور تو بخشی عرف ایک ذات می کوئی دیجھا ہے اکس کے مقابلے بن اکس کی توج کنزنت کی طرف ہے۔ کی طرف ہے۔ سوال ہ۔

به کیسے موسکتاہے کہ وہ ایک ہی کودیجھے حالہ نکہ وہ اُسمان ، زمین اور قام محسوس حبوں کو دیکھتا ہے اور وہ بہت زما<mark>دہ</mark> ہی توکٹیرکس طرح ایک ہوجائیں سکے۔

جواب:

اسی طرح خانق اورخیلری جوعبی موجود ہے اکس سے کئی اعتبارا درمشا بدات ہی جومختلف ہی وہ ایک اعتبار سے ایک ہے اور دور ہے کتبر ہے اور ان ہیں سے بعنی دور سے بعن کی نسبت نبایہ سخت ہیں اس کی مثال انسان ہے اگرے یہ بوض سے مطابق توہنیں لین اس سے اکس بات سے اگاہی سومیاتی سیے کرکٹیر، مثنا پدے ہیں ایک کیسے موتا ہے۔

اس کام سے واضح سم اسے ہوائے۔ کہ انسان کی سمجو میں مقام تک نہ نینج سکے اس کا انکار فررسے بلکہ اس پر تصدیق کے ساتھ ا بیان لائے اس طرح نوجد برا بیان لا نے سکے اعتبار سے مصد ملے گا اگر جس بات پرایمان لا باہے وہ اس کی صفت ہیں ہے جسے ادمی نبوت بہا بیان لا تا ہے حالا تکر وہ نبی نہیں ہے مبکن جس قدر ایمان موگا اس قدر حصد ملے گا۔

اوربرت برقب میں مرت وا حدی فل مر برقائے کھی دائی ہوتا ہے اور کھی بجلی حجک کی طرح اچا ک آتا ہے اور مام بور سے اس مور پراسی طرح بوتا ہے اور میں بات کا میں اس مام طور پراسی طرح بوتا ہے اور مبت نا در ہے میں بن منصور ملاج نے اس کا بات کا طرح بوتا ہے وہ بات و کیا ہے جب انہوں نے تو ان مور پر سے میں تو لوچیا آپ کیا کرتے بھرتے ہیں انہوں نے فرایا سفور میں رست مور ان کا دول میں انہوں نے فرایا مفروں میں رست ہوں ناکر توکل ہیں اپنی صالت کو صبح کر سکوں اور وہ مستوکل لوگوں میں سے تھے تو حسین بن منصور سنے فرایا تم نے اپنے باطن کی

تعيري زندگ خرج كردى تونناد فى التوحيد كمال ميه ؟ توگوبا مضرت خواص رحم الله نوتبدين تيرسي مقام كوصيح كرنے بي كے موسے تصفوا نبول سنے ان سے چوتھے مقام كا مطالبه كيا - نواجالى طور پر توجيد والوں كے مقابات اس طرح بي -سوال : -

اس بات کا اس قدر ترح فردی ہے جس سے اس برتوکل کی بنیاد رکھنے کی کیفیت مجھا کا سے۔

جہاں کہ چوتھے مقام کا تعلق ہے نواس سے بیان میں غوروخوض کرنا جائز بہنی اور دہی وہ کل کی بنیاد ہے ملکہ توکل، توحد مے تبیرے مرتبے سے حاصل ہوتا ہے بیار مقام تو واضح منا نقنت ہے۔

جہاں کک دوسرے مقام کا تعلق ہے اورونی عقیدہ ہے جوعام مسلانوں میں موجودہے اورائس کو کلا) کے درسیعے موکد کرتے اور بدعتی لوگوں کے حیوں کو دورکر نے کا طریقہ علم کلام میں نرکورہے ہم نے اسے صب حزورت اعتقا دیے بیان میں ذکر کیا ہے۔

اور نیسرا مرتبہ وہ سے میں برتوکل کی بنیا در کھی جاتی ہے کیوں کو محن اقتقا دی توحید توکل کی حالت پیدا نہیں کرتی ہس مج اس سے اس فارڈ کر کرنے ہیں جس سے ساتھ توکل مربوط ہوتھ میں ذکر تواکس فیم کی گابیں برداشت نہیں کرسکتیں ، نہیں کویگ اس کا حاصل ہے ہے کہ تمہارے ہے یہ بات منکشف ہو کہ الٹرتعالی سے سواکوئی فاعل دحقیقی ہمنی ہے اور تو کھے وہو تو ہے وہ معلوق ہے ، رزق ، عطاء ، من ، زندگی ، موت مالداری ، فقر و فوجین کا کوئی جی نام ہور کتا ہے تواس کو بیدا کرنے وال حرف الٹرتعالی کی ذات ہے الس بی اس کا کوئی شرکی بہیں جب تمہار سے سامنے یہ بات شکشف ہوجا کے گی تو تم اس کے فرک فرمت ہیں دی جو وسرکرو سے کوئی فرائی فرر اور بالاستقدال حرکت نہیں ، دوسر سے خام مستخر ہیں وہ آسمالوں اور زمین کی حکومت میں سے ایک ذریعے کو بھی ذاتی فور مراور بالاستقدال حرکت نہیں دوسر سے سے سے سے ایک ذریعے کو بھی ذاتی فور مراور بالاستقدال حرکت نہیں دوسر سے سے سے ایک فرر میا وہ اسمالوں اور زمین کی حکومت میں سے ایک ذریعے کو بھی ذاتی فور مراور بالاستقدال حرکت نہیں دوسر سے سے سے سے سے ایک فرر میا وہ اسمالوں اور زمین کی حکومت میں سے ایک ذریعے کو بھی ذاتی فور مراور بالاستقدال حرکت نہیں دو سے سکتے۔

" بیں جب نمبارے لیے سکاشفہ سے دروازے کل جائی توبہ بات باسکل داضح ہوجائے گی جوفل ہری مشاہدہ سے کی ہداگ

سنبطان تمیں اس توجیرسے دورکرکے ایسے مقام کی طوت سے جانا جا ہا سے جہاں تمہارے دل بی شرک کا شائم پیدا ہوجائے اوراس سے دوسیب ہیں ایک حیوانات سے اختیار کی طرف توجرا وردوسرا جا دات کی طرف توجر۔ جا دات کی طرف توجہ کی مثنال بہ ہے کہ شنگا تم کھنٹی سے پیدا ہونے اور بڑھنے کے سلطے میں بارش براخیاد کرتے ہوا رکش کے لیے با دلوں بر، باولوں سے جے ہونے سے سلط میں گھنڈک پر انتحاد کرتے ہوکئت سے جانے اور طرفہرنے کے سلط میں ہوا ہرا تھا دکرتے ہوا ور سب باتی توجید ہیں گھنڈک اور فقائق المورسے جہات ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرابا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكَ وَعَوَّا اللَّهُ مُتَخْلِفِ مِنَ لَــهُ اورجب وه كُثَّى بِسِوار بوت مِي تُواطُّر قَا لَا كُو بِكِارت بِي الرّبُنَ فَكَمَّا نَجَّاهُ مُعَمُ إِلَى أَكْبَرِافِواً هُسَفُ الله كي ليه وبن وظال رَتْ بوك بس جب اللّه قال ان يَشُوكُونَ - ان كو بَالرَّفِي برسه حابًا ہے تو اسى وقت شرك كرنے مُكّنِ مِن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

مطلب برہے کہ کہتے ہی اگر ہوا برابر نہ مونی تو ہم نجات نہ باتے اور ص نخص براس مہاں کا معاملہ حقیقیا منکتف ہوگئے وہ جان لیتا ہے کررہے تو مواہد اس کا حرک کسی جان لیتا ہے کررہے تو مواہد اس کا حرک کسی

جان کیا ہے رریع تو مہاہے اور مہافود فود فود فود فود کری ہی اس کی جو اسے فرف مرحد میں اور من کو اللہ میں ماور م دوسرے موک کا محاج ہے پر سلسلہ جاتیا رہا ہے تنی کراس پیلے موک تک بنتیا ہے جس کو کوئی مرکت دینے والانہیں ماور من ہی خود ذاتی طور رپو کرت کرنا ہے روما مٹر تعالی ہے )

وای ورچرک رہ ہے رہ سروں کے رہ سروں ہے۔ تو بندے کا ہوا کی طرف متوجر ہونا اس طرح سے کر ایک شخص کو اس لیے پاڑا جائے کہ اس کی گردن کا طردی جائے لیکن

باد ثناه اسن کی معافی کا پردانه مکورسے آب و کیشنف روشنائ کا غذاور فلم جس سے ساتھ تحریکھی گئی، کی طرف متوجہ ہوجا سے اور اوں کے کہ اگر فلم نرم توا تو مجھے نجات مزمنتی

وة فلم كونجات دسنده خيال كرساور فلم كو كرت دينے واست و نظر انداز كر دساور بر انتهائي مهات ہے ادر جوشخص اس بات كوجاتنا ہے كرفلم ذاتى طور بر كھيے نہيں كرسكنا دہ تو تصفے والے سے باتھ بين قالوسے قورہ شخص قلم كى طرف متوصبہ بني مترا، وه عرف مصفے والے كاسٹ كربر اداكر تا ہے ۔ بلك بعن اوقات نجات كى نوش سے اس قدر مديموش مرحا باسے كردہ بادشاہ

ہتیں ہترا، وہ موت تعضے والے کا کٹیر ہے اواکر تا ہے ۔ بلد بعض اوقات مجات کی توی سے اس فدر مدہوں موجا باسے ہروہ بادساہ اور مکھنے والے کا کٹیراداکر تا ہے اور اکس کے دل میں قلم روکٹ نائی اور دوات ، کا خیال کک نہیں آباہے ۔ معادل میں میں میں میں میں میں ایک میں میں اور میں ان میں جوارات نومی زیری مرسی رحس طرح فل کانت ہے سے

مورج ، جاند برت ارسے، بارش ، باول ، زین اور زام میوانات وجا دات فعینهٔ قدرت بین میں جس طرح فلم کا تب سے کنٹرول بی ہے بلکریہ ٹوانسا نوں کے بیے شال ہے جن کا خیال ہے کر با دشاہ ہی کا تب بروانہ ہے اور حق توبہ ہے کر اللہ تعالی کا تب ہے وہ ارشا دفر آنا ہے۔

وَمَا دَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلِي كَنَّ اللهُ دَعَى - اور مِب أَبِ نَ كُلَّرُانِ مِسْكِينِ نُوه أَبِ نَ مِنْ لِعَيْسِ وَمَا دَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلِي كَنَّ اللهُ دَعَى - اور مِب أَبِ نَ كُلَّرُانِ مِسْكِينِ نُوه أَبِ نَ مِنْ كَالِي مِنْ كَالِي مِنْكِينِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ تَعَالِى مَنْ اللهِ اللهُ تَعَالِى مَنْ اللهِ اللهُ تَعَالَى مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن

جب تمہارے ہے بہات سکشف موجائے کہ آسانوں اور زین میں ہو کھے ہے وہ اس طریقے پر سخرے تو شیطان تم سے امراد ونا امید موکر والب موجائے گا کہ اب وہ تمہارے عقیدہ تو حدیثی شرک کی امیزش نہیں کرسکتا تو اب وہ تمہی دومری طرح بدک کرنے کی کوشش تریا ہے وروہ اختیاری کاموں میں جو انات سے اختیار کی طرف متوجد تراہے وہ کہتاہے تم

١١) فران مجيد، سورة عنكبوت آيت ١٥

الله قرآن مجيد العرفة الفال آلبت ، www.maktabah.org

ان سب کاموں کو الٹر تنالی کی طرف سے کیسے دیجھے مہو حالانکہ بیٹ خس تہیں اپنے اختیار سے رزق دیا ہے اگر دہ چاہے
تو تہیں دے اور چاہے توروک دے اور بی اُدی اپنی کموارسے تمہاری گردن کائن ہے اور وہ اس پر قادر ہی ہے اور
اگرچاہے تو تہیں معاف کردے توکس طرح اس سے نہیں ڈرتا اورکس طرح توالس سے ابید بنیں رکھنا حالانکہ تبرا معالم اس
کے منظول بیں سے اور توالس بات کامشا بدہ کرتا ہے تھے اس بین شک نہیں وہ یہ بھی کہنا ہے ہاں اگر تمہاری نظر بی قلم نے یہ
کام بنیں کی تو کا تب کو کمیوں منتا ہے وہ بھی توالس کام سے بیصنو سے۔

اس وقت اکثر لوگوں کے قدم مھیلتے ہیں البتہ اللہ تفالی کے مخلص بنرے مفوظ رہتے ہیں شبطان لبین کو ان برکونی قررت اور نسلط حاصل بنیں ہونا وہ بصبرت کے نورے دیجھتے ہیں کہ کانب مسئوا ور مجبور ہے جس طرح تمام کرور وگ و بھتے ہیں کہ فلم سخر سے اور ان کو معنو ہے کہ اس سے بیں کم ور لوگوں کو اسی طرح مفا لطر لگما ہے جیسے کوئی چونیٹی کا فذر پہلے اور اسے نظم کا مرافظ آئے جو کافند کور ہا ہے اور اس کی نظام ہافقوں اور انگلیوں کی ہن جائے کھنے والے کہ جاناتو دور کی بات ہے نواس حیویٹی کو بھی مفا لطر ہونا ہے وہ نیال کی سے کہ فلمی سفید ملکہ کور ہے ہواراس کی وجہ بہت کہ بات ہے نواس حیویٹی کو بھی مفا لطر ہونا ہے وہ نیال کی تھا ہونے کی وجہ سے اس کی نظر قلم سے سرے سے باور اس کی اسی نواس کی بصبرت بھی اسانوں اور زمین کے بیار کو دیجھنے سے تو اور ہونی کا سینہ اللہ نعالی کے تور سے اس کی نظر مواس کی بصبرت بی اسانوں اور زمین کے جا کو دیجھنے سے تو اور ہونی جا اور اس بات کا مشاہو بھی ہیں کرستی کہ وہ سی بین قا ہر و غالب سے بین اس کی نگا ہ واست بین کا ہر نواس سے بین اس کی نگا ہ واست بین کا ہر بین کا ہر بین کا ہر بین کوئی ہونا ہونی ہیں اس کی نگا ہ واست بین کوئی ہونا ہونے ہونے اس کی نگا ہ واست بین کا ہر بین کا ہر بین کرک جاتی ہے اور اس بات ہونا ہوں ہے۔

بلدارب قلوب ومشا ہلات سے حق بن الشرفال زمین واسمان سے مرذرسے کی زبان کوجاری کردیتا ہے اوراس
میں وی قدرت کارگرم نی سے حس سے ساتھ ہر چیز لوبق ہے تی کہ یہ لوگ ان تمام فدرات سے الشرفعال کی نسیعے و تقدیس سنتے
ہیں نیزوہ تمام الشیار ابنی عاجزی کی شہادت ابنی زبان سے ساتھ دہتی ہیں جو تبزیہ وہ مروف اوراً وارسے بخرگفتی کرتے ہی
اوراس گفت گووہ لوگ ہنیں سن سکتے جرسنف سے کن روکش میں اوراکس سے ہماری مراوظ ہری سماعت بنیں جو آ واروں سے اکسے
نہیں بڑھ سکتی کیوں کم اکس میں تو گدھا جی شریک ہے اور حب کام میں جا لور کھی تن کے بول وہ قابل قدر ہنیں ہو آ ہماری مرادوہ
ساعت ہے جس سے فدر سے الس کام کا دراک ہوجا آ سے جو حرف اور آ وار سے بغیر ہے ساور دوم رقی اور عمی بنیں ہے۔
ساعت سے جس سے فدر سے الس کام کا دراک ہوجا آ سے جو حرف اور آ وار سے بغیر ہے ساور دوم رقی اور عمی بنیں ہے۔

یہ توابک عجیب بات ہے جھے عفل فہول نہیں کرنی ہمیں ان کے بولنے کا طرفیتر تبائیں وہ کس طرح بولتی ہیں اور کیا کہتی ہی تسبیع و تقدیس کس طرح کرتی ہیں۔ اورا بینے نفس کی عاجزی پرگوائی کس طرح دیتی ہیں۔

عبان نوکراسمانوں اورزین سے مردر سے سے لیے ارباب فلوب سے ساتھ بوٹ بدوگفتا کی موق ہے اوراسس کی کوئی عداور

انتیاد منی کوں کرم کان کام ابنی کے بحرالے کارسے مددعاص کرتا ہی ارشاد خدا درزی ہے۔ آب فرما و بیجے اگر مندر میرے رب کے کلمات (کو کھے) ثُلُ تَوْكَانَ الْبَعُرُمِدُ أَذًا مِكْلِمَا فِ كَابِ كيديد باي بون توسندري سبايي فقم موجائے كا لَنَفِدَ الْبَحُرُقَبُلَ آنُ تَنْفَذُ كَلِمَاتُ رَجِّ الكن مرس رك كلات فتم نيس مول محمد الرصيم وَتَوْجِبُنّا بِعِثْلِهِ مَدَدًا-كىددى يىداكس كىشل رسايى) لاين-پھریسب ذات ملک و مکوت کے اسرار بان کرتے ہی اور لازوں کا افشاد بری بات ہے ملیہ آزاد لوگوں کے سیسے اسرار كقبرى بن اورتم في من وجهام كاكركوني شفق بادشاه كيدازون كا ابن مواوراس سے خفيد ابنى كى جائين تووه لوكون کے ماسے بان کردے اگر عادے لیے دازوں کوظام کرنا جا کر بڑا تونی اکم مصلی انڈعلیہ وسلم بربات نہ فرطنے۔ كُوْمُكُمُونَ مَا أَعُكُمُ لَفَعَ كُمُمُ فَلِيُكَ وَكَلِكَيْتُمُ الْكُرْمُ إِن الْوَل كُوجِ الْتَحْ بِن كَالْمِح على سِي توقم بنت کم اوروت نے زبادہ -بكر صنور عليه السائم صحاب كرام رضى الله عنه كع ساست بان كرت تاكوه روئي اور سننے سے باز رس اور آپ تعذير كا رازفاتی کرتے سے منع نہ کرتے وہ) اورآب برمات مى نافراتے۔ جب سارون كازكر بولوخا وكس ربواورجب تقدركا إذَا ذُكِرَالنَّغُومُ فَامْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَا لُفَدُمُ ذكر موزوفا واش مرجا ورحب ميرسيصحابركام كاذكر بوقو فأسُلُوا وَإِذَا ذُكِرَا صُعَافِك فالوش ريو-فَأَمْسِكُوا - (١٧) ا دراكب حفرت عذيفة رضى المدعنة كوبعن اسرار كساته فاص د فرات ره) تومل وملوت سے زرات ہو کچھ ارباب مثا بدات کے دوں سے منا جات کرتے میں ان کو بیان کرنے سے دو باتیں مانع بي –

رمه التهديلان عبالرطبد وص ١٨

www.maktabah.org

(0)

۱۱) قرآن مجید، سورهٔ کهف آبیت ۱۹۰ (۱) صبح بخاری حبله ۲ مس ۴۷، کتاب انتفسیر (۲) حبیترالاولیاد حبله ۲ مس ۱۸۲ ترجیم ۱۸۸

ایک بر کر ملازفاش کرنا محال ہے اور دوسری بات برکران فرات سے کلمات گئتی اور کشمارسے باہم ہیں لیکن ہو مثال ہم نے بہلے ذکر کی سبے اور وہ قلم کی حرکت ہے اکس کی گفتاؤ کا کمچھ تذکرہ کر دیتے ہیں ناکم اکس سے اجا کی طور پر معلوم کس طرح یہ نوکل کی بنیا د بنتی سبے اور برکلمات اگر جروف و اواز سے متعلق بنیں میں بہمجھانے کی صرورت کے تحت ان کو حروف اور آ واز کی طرف لوٹا دیتے ہیں ہیں ہم کہتے ہیں۔

ایک شخص جونورالہی کی مشعل سے کا غذکو و بہتا تھا اس نے دکھا کر سیا ہی سے اس کا چہرہ سیاہ ہوگیاتو لوجیا ترسے میہرے کو کیا ہوا پہ توسفید جمیک دارتھا اور اب اس بربیای ظاہر ہوگئ ہے تو نے اپنے چہرے کو سیاہ کیوں کر دیا۔ اس کا کیا سبب ہے ؟ کا فذر نے کہا تو نے اکس گفتگی میں مجھ سے الفیاف ہیں کیا بین نے نئو داپنے چہرے کو ہیا، ہیں کیا سیابی سے پر چھیو وہ دوات میں جمع تھی جو اکس کا ٹھکانہ اوروطن سے بین اکس نے وطن سے مفرافتیار کیا اور ظلم کرتے ہوئے میرسے معن میں اترا تی اکس نے کہا تو نے سے کہا۔

پھرائی نے سیابی سے پوچھا تواکس نے بھی ہی جواب دیا کہ تونے مجھ سے انسان مہیں کیا میں تو دوات ہی چپ عاپ بیٹی تنی اور میں نے بختہ الادہ کی تھا کہ اکس سے نہیں سکلوں کی توقلم نے اسپنے فاسد طبعے سے سافز مجھ پرزیادتی کرے مجھے سے وطن کردیا مجھے تنز بہتر کرکے سفید کا فار پر چپدیا دیا توسوال قلم سے کرنا جا ہیے جھرسے کیوں کرسوال کرتے ہواس نے کہاتم نے

جیرفلمسے اس سے فلم اورزبا دنی ہے بارسے پی پڑھیا اور بہ تم نمے نے ب ہی کو کمیوں ہے وطن کردیا اس نے کہا ہاتھ اور انگلیوں سے پر چیوی نود رہا ہے کن رہے ایک کا نے دنوا کی صورت بیں کارٹی تھی اور سرسبز درختوں سے درمیان ٹوٹل دخوع تھی بھر ہاتھ تھے گئی سے کراکیا اور میرا تھیلیکا آنار نے سگا اس نے سرالبانس بھاٹر دیا اور مجھے جولسے کا طب کرمیرے پورے جدا کئے بھر تراشا اور کاطف میکا کر دوکر شنافی کی بیابی اور کرطوا ہے بیں غوط دیا وہی رہاتھ ، مجھ سے خدرت بہت اور مرسے با بھانا جے نم نے سوال کرکے بیرسے نرخوں پر ناک چھول کا ور مجھ پرفتا ہے کہا تم مجھے چھوٹوا درائس سے اچھے حس نے مجھ پرظام کیا اس نے کہ تم نے سے کہا۔

جھرہاتھ سے پوجھاکہ ہم نے فلم پرظلم وزبادتی کیوں کی اورائس سے فدرت کبوں لی جاکس نے کہا ہی گوشت، ہڑی اور تون کا مجموعہ ہوں کیا نم نے گوشت کو فلا کرتے ہوئے دیجھا ہے باکو فئی جم اپنے آپ حرکت کرتے دیکھا ہے ہیں توا کی سواری ہوں جے مستخر کیا گیا مجھ برا کیک سوار ہے جھے قدرت اور غلبہ کہا جا آ اسے وی مجھے تمام گوئے زین ہیں دوٹر آ نا چر تا ہے لیکن تم نے دیکھا ہے کہ ڈوجھیلے، بچھ اور ور نزنت اپنی جگرسے فرو نمخود محرکت نہیں کرتے کیوں کم ان بڑائ قسم کا مضبوط اور فالب سوار، مواری ہنیں کردیا۔ کیا تم نہیں و چھتے کہ میرسے ہاتھ گوشت، ہڑی اور خون کی صورت میں مردول سے ہا فقوں سے برا بر میں بیکن ان سے ہا تھوں اور قلم سے درمیان کوئی معاملہ نہیں تومیرسے اور قبل سے درمیان بھی کوئی معامل نہیں لیں تم اس معلولے میں قدرت سے سوال کرو بین تو سواری مہوں میرا سوار مجھے حرکت دیتا ہے۔ اس سے کہا تو نے گھیاک کہا ہے۔
پھراکس سے قدرت سے پوچیا کہ وہ با تقر کو کیوں استعمال کرتی ہے اور کسے سے بیوں زیادہ فدمت بیتی ہے اس نے
کہا مجھے ملامت نہ کرو بہت سے ملامت کرنے والوں پر ٹو دمامت ہوتی ہے اور کئی ایسے بی جن کی ملامت کیا جا آہے بیکن
وہ ہے گناہ بہونے بی اور تم ہرمیرا معاملہ کس طرح پوشیدہ موگی اور تم نے کیے گان کر دیا کہ میں سنے ہاتھ بہر سوار مہوکر اکس برظلم
کیا ہے جن تو اکس کو حرکت و بینے سے پہلے جی اکس پر سوار تھی ہیں تو اکس کو حرکت بنیں وہی اور نہی اسے مستو کرتی تھی بلکہ
یہ موٹی ہور نے موٹی تھی جی کہوگ یہ سیجھتے تھے کہ میں مردہ مہوں با با مکل معدوم ہوں کیولی میں نہ تو حرکت کرتی تھی اور ذکمی کو حرکت
وہی تھی دی کہا یک موٹی کی بااور اکس نے مجھے حرکت دی اور جم نہوٹر اجیسا کہ تم دیکھ رہے ہوا ب میں اکس کی موافقت تو کو مکتی گئی تھی کہی نے مرب میں نہ تھی ۔ اس موٹی کو ارادہ کہتے ہیں بیں تو اکس کا نام ہی جانی ہوں یا چھے اکس قدر معلی ہے ۔
کہ اکسٹی کیا برگی میڑھائی کر کے مجھے کہی بیندرسے میگا دیا اور مجھ سے بروز وہ کام بیا کہ اگر میری دائے کوئی پوچیا تو تھے گئی انس تھی کہی ۔
اسے دیکرتی ۔ اکس نے کہاتو نے گئی کہاتو نے گئی کہاتو سے گئی کہا ہے۔

پھرائس نے اراد سے سے پوچھا کہ بہ تدریت جوفا موٹن معلیٰ بیٹی تھی اسس پر تھے کیسے حرات ہونی کہ نوسنے الس کو حرکت
دینے بیں سگادیا اوراس تدر زردت کی کہ وہ محافقت نرکسی تواراد سے نے جواب دیا محبر پرجادی نہ کر و شاہدیں می معذور تھا اور
عمر مجھے ماں سے کرر سے ہو ہیں خود نہیں اٹھا مجھے اٹھا یا گیا اور بر بینیا م ایا کہ قدرت کواٹھا دو تو ہیں نے بجوراً اسے اٹھا یا بی تو
حرت دل کی بارگاہ سے علم کا قاصر عقل کی دبانی میرے ہیں کیا اور بر بینیا م ایا کہ قدرت کواٹھا دو تو ہیں نے بجوراً اسے اٹھا یا بی تو
مسکین ہوں اور علم و محق کی قدرت کے تحت محب ہوں اور محب علی نہیں کہ محبرسے کو نساج مراکروا یا جا سے کا اور کس سے بیلے
مسکین ہوں اور علم و محق کی قدرت کے تحت محب ہوں اور محب کو نساج مراکروا یا جا سے کا اور کس سے بیلے
مسلین ہوں اور اس کا حکم یا نامجھ براوزم ہوا ۔ ان کی بات طور رہا تا ہوں کر ہیں باکل ٹرسکون تھا جب بھر تاہوں بلکہ جب پرقطی
تھا ہی میراحا کم سے وہ علی اور اس کا حکم ہوں اور اس کے مطابق اور اس کا طاعت کو اور تھنی ہوتا ہوں اور اس کے مطابق اور اس کے مطابق اور اس کے مطابق اور اس کے مطابق اور اس کی اطاعت کے مطابق اور اس کی اطاعت کے تو جھے نہ چوط کو میں توکسی شاعر سے اس قول کا مصداق ہوں۔

کے مطابق اور الس کی اطاعت کے غلر بھی تھے توکسی توکسی اس قول کا مصداق ہوں۔
تو میں سے بین علی سے بید چھو مجھے نہ چوط کو میں توکسی شاعر سے اس قول کا مصداق ہوں۔

جب میں ایک قوم سے کو چے کھا اموں اور انہوں نے فرض کی تھا کہ ہم ان سے جدا نہیں ہوں سکے فوجدا ہونے والے

المن في المات الله المات المات

مَنَى تَرَخَلُتُ عَنْ قَوْمٍ وَقَدُ قَدُ رُوُا اَنُ

لَانْقَارِقَهُ مُ فَاالتَّ احِلُونَ هُ مُد

www.maktabah.org

چروہ علم بعقل اور دل کی طرف متوحب ہوا اور ان کو اکس بات بر تھ بڑا کا کہ انہوں سنے اواد سے کو کیوں بڑنگیفتہ کیا اور قدرت کو حرکت و بسینے برکبوں بجور کیا۔ تو عقل سے جواب دیا میں تو ایک چراغ ہوں میں خود بخود ہنں جلتی مجھے روست کیا جا تا ہے۔ دل سنے کہا ہیں تو ایک بختی ہوں میں خود بخود ہنں بھی بات بلکہ مجھے بھیلا یا جا ، علم نے جواب دیا میں تو ایک نقش ہوں ہو دل کی سفید تختی پر اکس وقت نقش کیا جاتا ہے جب عقل کا چراغ روش ہوتا ہے ہیں خود بخود منتقل نہیں ہوتا دل کی شیختی کشاع مرم ہو سے خالی رمی ہیں جس قلم نے مجھے نقش کیا اکس سے پوھیو کیوں کہ مکھائی تو قلم سے ہی موتی سے۔

اكرتم مقصد كى طون داست كى تكيل مي رغبت ركھے ہوتوكان وحرواكس حال مين كرتم كواه مواور جان وكر تمهار سے داست

مين برنن عالم مي-

بہلاعالم، عالم الملک والشہاذہ ، ہے اور کا غذ، سیامی، قلم اور ہاتھ کا ای عالم سے تعلق ہے اوران منازل کو سہولت سے طے کیا جا سے تعلق ہے دو سراعالم ملکوت ہے اوروہ میرے بعرہ جب جب تنام مجھے توالس کی منزل تک بینچ جا و گئے اس کے دوسراعالم ملکوت ہے اوروہ میرے بعرہ جب جب تام مجھے علوم ہنیں تام جاؤ گئے اس کے داستے بیں لمبے چوطرے حبکل، وسیع میلان، لمبند بہاڑ اور غرق کرنے والے سمندر ہیں اور مجھے علوم ہنیں تام کس طرح اس بی سب میں رہوئے۔

ا ورنبسرانالم، عالم جبروت ہے اوروہ عالم ملک اور عالم کلوت سے درسیان ہے تم نے اکس کی نین منزلس بہلے ملے کرل میں بینی قررت ، الا دے اور عالم کم منازل ۔ اور بی ملک ورشہادت اور کمکوت کے درمیان واسطرہ کیوں کرعالم کمک کا راستہ آسان ہے اور عالم ملکوت کا راستہ وشوار گذارہے۔

حب کرعا لم جبوت جو عالم ملک اورعا لم ملکوت کے درمیان ہے وہ اس کشن کی طرح ہے جو بانی اور زین کے درمیان

مرکت کرتی ہے اب ہزتووہ پانی کے اضطراب کی حدیں ہے اور نہ ہی زہین کے سکون اور کھم اور کی حدی، اور ہوت خص زہیں پر جینا ہے وہ ملک و مشہادت کے عالم ہیں جینا ہے اگر اکس کی فوت تجا وز کرے اور کشتی پر سوار ہو ہے نووہ اکس طرح ہے کہ جینے عالم جردت ہیں جینا ہے اگر کشتی کے بعیز بانی پر چینے کی طاقت نہیں رکھتے تو والیس ہو جا گرتم زہین سے اکے بڑھ گئے لیکن کشتی سے پیچے ہو گئے اور اب تمہارے سامنے صاف پانی باقی رہ گیا اور عالم ملکوت کا بید مشاہو وہ فور ہے جن کے ساتھ دل کی تحقی پر علم نعش کیا جانا ہے اور اکس بقین کاحاصل ہونا ہے جس کے فریعے وہ پانی پر جینیا ہے کی تم نے صورت عبلی علیم السام کے بارسے بین نی اکر مصلی الڈ علیہ وسلم کایہ ارشادگرامی نہیں سنا۔

لوادُوادُیکَیْنگاکیشیء کی الفکواء - (۱) اگردہ بقین میں طرع جاتے تو ہوار پہلے۔ اکب نے یہ بات اس ذمت فران حب اکب سے عرض کیا گیا کہ حضرت عیلی علیدالسلام پانی پر جیلے تھے۔ سوال کرنے والے مالک نے کہا میں اپنے معلمے میں حیان موں اور مرسے دل میں اس بات سے خوت بدا ہوا ہوتم نے

رائے کا خطرہ بیان کیا ہے اور مجھے معلوم نہیں تو کھی تم نے توفناک راستے کا ذکر کیا ہے میں اس کو طے کرنے کی طاقت رکھتا موں یا بہن توکیا اس کی کوئی علامت ہے ہ

علم نے کہا ہاں اپنی استھیں کھولو دونوں آ بھوں کی وشنی کو جمع کرے میری طرف دیجواگر تہا رہے سامنے وہ قلم اکمائے جس کے ساتھ مجھے دل کی تختی پر کھا جا آیا ہے تو تم اس داستے کے اہل ہونے کے لائی ہے کیوں کہ تو اُدی عالم جبروت سے اکٹے بڑھ جائے اور ملکوت کے دروازوں کو کھٹک ٹالے اس رِفِلم منکشف ہوجا باہے کی تا نہیں دیجھے کہ نبی اگرم معلی اسٹ علیہ در ہم پر ہیں مرتبہ بی تلم واضح کر دیا گی جب اک بریہ ایت نازل ہوئی۔

اِقُواءُ وَكُورُ الْكُلُومُ الَّذِي عَلَمُ بِالْقَلَمِ يَرْضِي اوراك كارب زبادِه عزت والاسم ورس نے علما أَوْ نَسُانَ مَالَمُ يَعُلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

سالک نے کہائم نے تومیری انتحاکھول دی انٹرنیالی فئم میں بانس اور کلڑی کو بنیں دیجتا اور ہز فلم کوجاتا ہوں گراکسس طرح دجس طرح تم نے بیان کی

علم نے کہا تم اپنے مقدود سے دور ہوگئے کیا تم نے نہیں سناکہ گر کا سامان صاحب خانہ جیسا ہوتا ہے کیوں کہ تم نہیں

<sup>(</sup>١) الفردوس بما نورالخطاب حلدم ص ٢٠٠ حديث ١٢٢٥

<sup>(</sup>٢) قران مجيده سورة العلق ائب ١٠ ، ١٥

جانتے کر کوئی عبی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات سے منا بہنی ہے اسی طرح اس کا باتھ (دست قدرت) دوسرے باتھوں ،اکس كاقلم دوس فلول، اس كاكلام دوسر كلامول ، اس كاخط دوسرى تحروب كى طرح نهين سے يرامورالمبري جن كاتعنى عالم ملكوت سے سے الله تعالى ابنى ذائ بى حاب من حيم من سے اور نه بى دوكسى مكان بى سے جب كردوسرول (مخلوفات) كامعالم بینس ہے۔ای کا باتھ گوشف، بڑی اور خون کا بنیں ہے جب کم دوسرے باتھ ان چیزوں سے بنے ہوئے ہی اس کا قلم اس رکانے) کامنیں خاکس کی تخی ماطی کی ہے اکس کا کلام افار اور مروت سے مرکب نہیں اکس کی توریقوش ہنیں ندائس كى دوئنانى بينكى اورمازوسى رازوايك زيك مع جوروثنائ مي ألا فألمه الرثم ان غام بيزول واكس طرع بنیں دیجھتے توسی عہیں محرط اسمھتا ہوں جو بالمبرای کی مردا نگی اور تنسیمی نانیٹ سے درمیان ہے دونوں کے درمیان ڈانواں ڈول سے سادھ کانہ اُدھ کا- بین نوکس طرح اللہ نعالی کی ذات وصفات کو جموں اور ان کی صفات سے باک فرار دے اورائس سے کام کوم ون اور اواروں سے باک موسکے نام نے اس سکے باتھ، قلم ، تختی اور خطی فورونک کونا ستر ورع كرديا الرنم نى اكرم صلى الشرعليروس مع ارشا دكراى -

مبحثک الڈنمال نے مضرت آدم علیم انسام کوائنی ریا

ان کی) صورت پرسا فرمایا۔

راس مدیث سے طام رصورت سمجے موجس کا ادراک اکھ سے سوا ہے توتم مطلقاً کت بدوالوں میں ہوگئے جیے کہا جانا سمحض سودی بن ماورہ فررات سے ساتھ دیجیل "اوراگرانس سے المنی مورث سمجھ بونصبر توں سے ساتھ حس کا ادراک سنواج الحول محسائق نین توعف اس کی پاکیزی سان کرنے والے بن جاؤ اور داستے کو لیسط دو کیوں کرتم مقدی وادی ک ینے میکے موا درا پنے دل کا گرائی کے ماتھ اس بات کو سنو حودی کی جاتی ہے شاید تنہیں آگ کی طوت را ہنا ان مل جائے اور شا برتمین عرش کے بردوں کے بیمھے سے اواز دی جائے جس طرح صفرت موئی علیم السلام کو اواز دی گئی۔

اِتِّي أَنَادَتُكَ - ١١) بِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

إِنَّ اللَّهُ خَكُنَّ أَدَمُعَ لَى صُورَتِهِ-

حب المك نے علم سے بربات سن تواسے اپنے نفس كو تابى كا شور حاصل ہوا اور مركر وہ ت بسيرا ورتنزير محدوميان هراے کی صورت بی ہے تواسے ابنے نفس میالس فدر طف کا اس کی گئی سے اس سے دل بی آگ شعلہ زن ہوئی جب اس نے اینے نفس کو نقصان کی انتھ سے دیجا اوراس کے دل کے چراغ بی حرتبل تفاقریب تھا کہ دو آگ سے پینے بغیر روش بوجائے اور مب اس ک گری کی دھ سے اس بی علی تونکا گیا تواکس تیں نے تنعلہ کمیا اور اکس کی روشنی بروگی اب علم نے اسسے کہا کہ اس فوصت کوعنیمت ما فراور اور انہی اُنٹھ کھولوشا یدنم آگ بردا ہمائی صاصل کروجینا نچراکس نے

انعوال تواكس كے بلے قلم الني منشف موكئ الس نے ديجاكر تنزيم كے سلطين دواى طرح سے جيسے علم نے بيان كبا تفانه وه مكرى سے بنى بے اور نه كانے وزش سے دائ كامرے اور زُدْم، وہ بمبشر انسانوں كے داوں برختلف علوم كمنى ہے اور ہرول بن الس كا ايك سرہے حالانكرائس كا بناكون سربني ہے توالس سے مراتعجب كمل ہوااورائس نے كي بہترین ساتھی علم ہے اللہ تعالی اسے بری اون سے اچی جزاء عطا فرائے کیوں کراب میرے لیے واضح مواکر اکس نے قلم کے بارے میں جرکھ بان کیا تھا وہ سیج ہے اب بن الس فلم کو دو مری فلموں کی طرح نہیں دیجھا۔ اس وفت اس ما ک فی ملم ورضت کیا اوراکس کا سیار برادا کرتے ہوئے کہا میں نے تہادا بہت وقت کیا اورسبت بحث ک اب بین الموده روا مول مقلم کے پاس حاضری کے بیس فرکروں اوراکس کامعا مربو جیوں جنا نجراکس نے اس ك طوف سفركيا وراكس سے بوجها إسے فلم إستجھ كيا مواكم تو يمينه دلوں مردہ علوم مكتى رستى ہے جن سے در بعيارادے نقديرى طرف انتحقيمين اور هير مفدورات كى طرف جانعي والس في كماكيا تو ده سب كي عرف كيا بوتوف ملك وشهادت میں دیکھا اور فلم سے تم نے سوال کی تو اس نے جواب دیتے ہوئے تمیں ہاتھ کی طرف بھرویا، اس نے کہ میں ہی مجدولا، اس نے کہا مراجی وی بواب ہے اس نے کہا یک طرح ہوست ہے تواس کی طرح تونیں ہے قلم نے کہا کی تونے سنا بنین کراندنان نے صفرت اوم علیدالسدام کو اپنی صورت پر بیداکی والس نے کہا مال سنا ہے اس نے کہا میرے بارے یں ای سے پر چوس کومین الملک کہا جاتا ہے ہی اس محقیقت ہیں ہوں اور دی مجھے بھیرتا ہے ہی تواس مے ملے سے ابع اوراكس سے بيا سخريوں - بين تسفيراورقابوي بونے كے اعتبارسے فلم اللي اورانسانى قلم مي كوئ فرق بني فرق تو مرت ظاہری صورت کا ہے اس نے بوجھا میں الملک کون ہے ؟ قام نے حواب دیا کیاتم نے المرتعال کابر ارك دنس سا۔ اور قام اسمان اس معدابین اقد راس کی قدرت اس والسَّمَاوَتُ مَطُوبِياتٌ بِبَمِينِ إ

اس نے کہا یہ آئیت نی ہے قارنے کہا قلیں جی تواس کے قبطنہ میں ہیں اور وہ ان کوادھ اُدھ کھیے تواہے۔
اب اس سامک نے بین کی طرف سفر شروع کردیا حتی کہ اسسے دیجھا اور اس کے عبائب جی دیکھے جو قلم کے عبائب سے زیادہ تھے
اور ان ہیں سے کسی کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کی وضاحت کی جاسکتی سبے بلکہ کئی مبلدوں ہیں اسس کا سواں
صدیحی نہیں آسکتا ۔ فعاصر ہے کہ وہ بین دوایاں ہاتھ) ہے دبکن دوسرے دائیں ہاتھوں کی طرح نہیں
انگلی ہے لیکن دوسری انگلیوں جیسی نہیں ۔

ماق ليد كيم س

اس نے دیجھا کہ قلم اس مین کے قبقہ بر حرات کرہی ہے تواس سے سامنے قلم کا عذرظا ہم ہوگیا اس نے مین سے

الس مح معاطے اور فلم كو حركت و بينے كے بارے بين موال كيا تواس فے جواب ديا اكس سف كيا ميراوي جواب ہے ہو تونے عالم شہادت كے دائيں باتھ سے سے نامين اس ف كها تھا قدرت وطاقت سے پو ھيوكيوں كر باتھ فا فى طور كيونني كرك تما اسے قدرت وكت ديني ہے۔

بھواس نے عالم قارت کی طون سفر کیا اوراس میں ایسے عجائب دیجھے بن کے سامنے پیدے عجائب معمول معلوم ہوئے اوراكس سيمين كومرك ويضك بارسي بوجهااى في واب دياكي ايك صفت بون تو قا درسي بوهيكون كر اعماد موصوت برمنواس صفت برنس -

اكس وقت قريب تفاكرسالك مغزش كهاجاتا ورزبان سوال جرأت كرجابى ليكن استقول إلابت كم ساخ استقلال نصیب سواا در اسے دربار ضاوندی کے بردوں کے بیجے سے اواز دی کئ - ارت درہوا-

كَوْيُسْتُلُ عَمَّا يَفِعَلُ وَهِ مُ سُنْتُكُونَ - اس ساس عنعل عبار عين نين اوجها جا نا

البنان سے (مخلوق سے) پر تھا مائے گا-

بسن كراس برسيب طارى موكى اوروه بيوسس موكركر طرا اورابني بيوش من طرثيا راحب افاقر موانوكها باالله! تو باک ہے نیری شان س فدر عظیم ہے یں نے نیری بارگاہ بن توب کی جمر محمر مرا در اس بات برایمان ادبار توبی بادشاہ مبارس واحدوقهارم بن ترا فيرس نيس فرنا ورزى نير سواكس ساميدركا مون تر عداب س تيريه عفود در ازمین بناه لیتا بون نیری نادامل سے تیری رضایی بناه نارش کرنا موں مجھے ایس سے سواکون کام نیں کہ بن تری بارگاه می گواکواور اور تیرب سامنے البا کردن که نومیا سینه طول دے تاکیس مجھے بیجان کون اور مری زبان کارہ کول دے تاکمیں تیری عدو تناکر سکوں۔

توجاب کے بیجے سے اوازوی خبردارتنا کی طبع نرزا ورب بدال بنیاد صلی الدعلیروس کے برط صفے کی کوشش فرن بلدان می کی طرف رجوع کرو دوجی بات کا حکم دیں اس رعل کروا ورجی کام سے روکیں اس سے وک جاد انہوں نے بوكات كم وسي كموانون فياس درباري موت إناكا-

(1) وأن مجد، سورة البياراكيت سرس ل) مندام احدين صبل حلد ٢٠٥ مرومات عائش

صدیقین کی گردنیں بھا یکنے سے بچواور صدیق اکبر کی طون نوٹ جا دُاوران کی اقتدا کرد کمیوں کرسے بدلانبیا و صلی انٹرعلیہ وسلم کے محابہ کرام سے اروں کی مثل ہی جس کی اقتدا کرو گے، مولیت پاؤگے کیاتم نے بنیں سے ناصرت صدیق اکبر رصی انٹرعسے۔ بینے ذیا ا

لَدُ مُجُرْعَنَ دَرُكِ الْدُوْرُ الِي إِدْرَاكِ - ١١١ الركوبان سے عامِن بوابي اسے بالے -توا سامک اہماری بارگاہ سے نیراصدای قدرہے کہ توالس بات کوجان سے کر توہماری بارگاہ سے محروم ہے

اور ہمارے جلال وجال کے ملافظرے عاجزہے۔

تواس ونت سالک نے رجوع کیا اورا بنے سوال اور عناب سے معذرت کی اور مین ، قلم علم ، ارادے، قدرت اوربعلى جيزون سے كما ميراعذر فبول كروبى اجنى تھا اوراك شہرس نيانيا أيا تھا اورمرائے والے كے يع دہت ہوتى ب مراتهاد اوراعتراف كوتا بى اورجالت كى وم سے تھااب تمالا عذرمرے نزدكم ميح موكا اورميرے ماصف بر بات داضع مولی که ملک و ملکوت کا واصر بارشاه اورعزت و حبروت والا واحدقبار سے اورتم سب اس کے قبعنہ تدرت یں سخر ہودی اول واخر ہے اوروی ظاہر دباطی ہے۔

يس بب ماك نے بربات عالم ظام ميں بيان كى تواس پرافتراض كيا كى اوركها كياكروه والشرتعال اكس طرح اول اور خوجو ك بعجب كريد دونون صفيتن ايك دوسرك صدي اوركس طرح وه ظاهر جي ب اور باطن هي ؛ كيون كر تواول م وه الغربنين اور وظا برسے وہ باطن بني تواس نے كما وہ تمام موجودات كا عنبارسے اول سے كيوں كرتمام موجودات ترتيب كحسافها بك ايك كرك اى سے صادر ہوئے من اور والس كالون علن والے بي ان كي نسبت سے دي آخر ہے كوں كم وہ ہمیشہ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جانے میں بیان کے کواکس کی بارگاہ ہے کس بناہ براتہا ہوتی ہے توسفر کا اختام ومن مومًا ہے اس دومشا ہومی سب سے ہم اور وجود میں سے بہلے ہے۔

اور بولوگ حواس خمسہ کے ذریعے اس کا دراک کرنا جاہتے ہیں اور خالم شہادت میں بیٹے ہوئے ہیں ان کی نسبت سے وہ باطن ب اور وروگ باطنی بعیرت بو عالم ملکوت بن ب کی وجرے دل میں روستن حراغ می ای کو تالت کرتے می ان کی نست سے وہ ظاہرہے تو جولوگ معلی تو حدیدے راستے پر علیتے ہیںان کی توحیدالس طرح سے بینیان بڑیکشف ہوجا نا ہے کرفاعل ایک ج

السريقيدة توجيرى انتها يرج كرم عالم مكوت برا بيان لاف بربنى م توجوف خص الس بات كوز سجع باالس كا انکارکرے اس کاکیاطریقہ ہے؟

من كاكوفى على بني بال الس سيرك ما في كتبادا عام مكوت سي الكراس طرح من طرح فرفت سيند

عالم جروت کا انکارکرتا ہے اور یہ وہ لوگ ہی جن کے نزدیک عام اواکس خمسہ بن مخصرہے انہوں نے قدرت، اداد ہے اور علم کا انکارکیا کیوں کہ ان چیزوں کا تعلق تواکس خمسہ سے نہیں ہے بیں انہوں نے عالم شہادت کی بستی ہی کو افتیا رکر لیا۔
اگروہ (منکر) سکے کو بیں بھی ان می لوگوں میں سے مہوں میں توصرت تواکس خمسہ کے فدریعے عالم شہادت تک ہی ہدایت باکستا ہوں اوراکس سے سوابیں کی بات کو نہیں جانیا تو کہا جائے گا کہ تہا دان کا توال خمسہ سے تعلق نہیں ہے ای طرح ہے جیسے سوفسطا کی فرقہ تواکس خمسہ کا انکارکرتا ہے وہ ہے ہیں ہم ہو کھے دیجھتے اوران کا توان خمسہ سے تعلق نہیں ہے ای طرح ہے جیسے سوفسطا کی فرقہ تواکس خمسہ کا انکارکرتا ہے وہ ہے ہی ہم ہو کھے دیجھتے ہیں اس پریفین نہیں کرسکتے کیوں کہ بوسکت ہے ہے اسے خواب میں دیجھا ہو۔

اوراگردہ کہے کم میں ان سب میں سے ہوں کیوں کم میں تو محدوسات میں بھی شک کرتا ہوں تو کہا جائے گاکہ اس شخف کا دماخ خراب ہوگیا ہے اور اکس کاعلاج نہیں ہوگ اسے کچے دن چھوڑ دیا جائے کیوں کر طبیب ہر مرتعنی کا علاج نہیں

وكأ \_ توبر ملك كالحرب\_

اور توشخص اکارمنی کرنا بیکن اس کو سمجونی آن توسالکین کوچا ہے کہ اس کے ساتھ برطر بقر اختیار کریں کہ اس کی اسس ا کی اسس اکھ کود کھیں جس کے ساتھ عالم ملکوت کو دیکھا جا آب ہے اگر وہ اصل کے اعتبار سے مبع ہے بین اسس میں بیاہ پاق اتر کیا ہے جے دگر کر کے انکھ کو صاف کیا جا سکتا ہے تو اسے صاف کرنے ہیں مشغول موں جس طرح مرمے کے ذریعے طاہری انکھ کو صبح کیا جا تا ہے چر حب بنیائی مبع موجا کے تو اس کو داست بتایا جائے جیسے صور علیہ السلام نے فاص فاص صحاب کم الم

اوراگروہ علاج کے قابل ہی نہ ہوتو جوط نقیہ ہم نے توحید کے بارسے ہیں مکھاہے اکس کے بیے وہ ممکن ہیں اوراکس کے بیے برجی محکن ہیں کہ وہ ملکوت کے فرات کی شہادت توحید کوشن سکے ایسے تعفی کے ساتھ حروف وا واز سے فریعے ہی گائی کیاجا سے اور توحید کے سیسلے ہیں باند گفت کو اس کے کزور ڈسن کے مطابق کی جائے کیوں کہ عالم شہادت یں جی توحید ہے کیوں کہ ہراؤی جانتا ہے کہ ایک کھر دوا دمیوں کی وصب اور ایک شہردد حاکموں کی وصب خواب ہوجا تا ہے لہذا اس شخص کی مقل سے مطابق کہ جان کا معبود اور مدیر ایک ہے کیوں کہ دومعبود ہوتے تو زمین واسمان کا نظام مراب ہوجا تا توجید جو اس کا معبود اور مدیر ایک ہے کیوں کہ دومعبود ہوتے تو زمین واسمان کا نظام میں دیجت ہے تو اس طرح اس کا عقل سے مطابق اس کی جودہ ظاہری عالم میں دیجت ہے تو اس طرح اس کی عقل سے مطابق اس کے دل میں توحید کا بول مگ جائے گا۔

الله تفال نے انبیاء کرام علیم انسام کو مکلف بنایا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کری اسی بے الله تفالی نے قرآن باک عربی زبان میں اہل عرب کی باہمی گفتا کو کے طریقے پرنازل فرمایا دیسی حب انداز کی عربی وہ عام روز مرہ زندگی میں بولئے ہمی اسی انداز کی عربی بمی فرآن باک نازل میں گئی )

www.maktabah.org

سوال:

است می اعتقادی توحیداس بات کی صلاحیت نہیں رکھنی کر وہ نوکل کی بنیاد قرار بائے۔

جب اعتقا دمضبوط بونوده احوال سے بدا كرنے ميں كشف كاعمل كرنا ہے سكن عام طور بروه كمزور مؤاسے اور اضطاب اورزادل اس من علدى سرايت كراب يى وجرب كرايس عقيده والدكس علم كلام والدكا عناج بواب كا محاب جواب كلام ذربعاس كي مفافلت كرس يا وہ خود علم كلام سيكھ حس كے ذريع اس عقيد كى حفاظت كرسے جواكس نے اپنے اساذ يا البين والدين باشروالون سے مامل كيائيكن ورشف راست كامشابره كريا ا ورخوداكس ريجيا ہے اكس ريسى بات كا خوف بني ہزا بکربردہ اٹھ جائے سے بقین نہیں طرحتا لیکن خلقت کی تفصیل زبادہ واضح موجاتی ہے جیدے ایک شخص کسی انسان کو صبح ک سفیدی بی دیجھا ہے توطلوع شمس سے وقت اس بات کا یقین بنیں برخصا کہ وہ انسان سے البتراس کی جمانی ساخت کی تفيل زياده واضع موتى س

ارباب سف اوراصاب عقید کی شال فرعون سے جا دوگروں اور سامری کے ساتھیوں میں ہے فرعون سے جادوگر حب اپنے طویل مشا بہے اور تحریبے کی وجرسے جا دوکی تاشیر کی انتہا پر مطلع شفے توانہوں نے مفرت موسی علیدانسان سے وہ عمل دیکھا جوادوكی صرورے تجا وز كرگر اوران كے بيے حقيقت امر منكشف بوكن كياب انبول نے فرعون كى الس بات كى برواہ نركاس

یں تہا رے ایک طرف سے باتھ اور دوسری طرف کے با وُں مزور کالوں گا۔

دیں کے اوراس ذات ریھی جن نے میں بدائیا ہیں

تو و کھا ایا ہے کر اے مد د موی زند کی توفع مو ماے گا۔

كُوْ قَطِّعَتَ آبُهِ إِيكُمُ وَارْبُعْ عَكُمُ مِن

توامنوں نے دائسس بات کی برواہ نرکی اور) حواب ویا جوواضح دلائل مارساس اكيكي ممان يرتحفر جعين قَاكُوا كَنُ نُويَرِكُ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْنِكَ تِ

وَالَّذِي فَطَرَفًا فَافِينِ مَا أَثُ قَاضِ إِنَّمَا

تَقَضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنيَا-یک بب سامری کے ساتھیوں کی نظرمانے سے ظاہر رتھی توجب ابنوں نے سامری کے بچھڑے کو دیکھا اوراس کی

أوادكوسا توان مي تبديلي أكنى النون في سامرى يربات سى-

(١) قران مجد، سورة ظراب ١ (١) قران مجد ، سره لله آیت ۲) ھٰذَا اِلْھُکُّهُ وَالْہِ مُوسَٰی ۔ (۱) ہِ نَہٰ اِلاا در صِنْ علیہ السلام کامعبود ہے ۔ اور وہ اکس بات کو تھول کئے کرہے بچھڑاان کی بات کا بوائے نہیں دیے سکتا اور نہ ہی ان کے بیے نفع اور نقصان کا مالک ہے بیں ہوشخص سانب کے فل مرکود بھوکر ایمان ایا وہ لازا انکارکرک جب اس نے بھی سے کوریکھا کیوں کم دونوں كانتلى ظاہرسے تما اورظا برى عالم بى اختاد ف اورتفاد بہت زيادہ ہے -

بين عالم مكوت الثرنغال كى طوت سے ہے اكس بيے تم اس من اختات اورتفاد با كى نسي باتے۔

ہے نے توجد سے بارے بن موکھ زار کیا ہے وہ ظاہر بات سے جب بربات تابت ہوجائے کروسائی اور واسط مستحربی برسب باتین طا مرمی دین انسان کامعامرانگ ہے وہ چا ہے تو حرکت کرتا ہے اور جا ہے تو حرارت ہے ين وه كن طرح سخر يوكا-

جان لواكم الراس كع ساته بربات عي موكر انسان جب كسي بات كوچا بناجا بتا بي توجا بنا ب اورجب اى كىشىت نېيى بوتى نوبنى چائا توبيان قدم بھيلتا ہے اورغلطى مكتى ہے۔ ليكن جان لوكرجب وه عائبا سے تو و كھ عائبا ہے وہ کرتا ہے وہ کرناچاہے یانہ، توجا سنا اسے اختیاریں بنیں ہے کیوں کر اگر شیت اس سے اختیاری ہوتی تو وه دوسری مثبت کامناج بوانولامنا بی ساد شروع بومانا بس مب مثبت یای ماست بوقدرت کومقدر کا طون بھرتی ہے توقدرت وزم چرمانی ہے اور اس کے مخالفت کا کوئی لاستنہیں ہوتا ۔ کیوں کر قدرت کے بلے حرکت لازی

اورجب منيت يى بومائ توفدرت مزور وكت كرتى باورشيت دلى ايك مزورت بيداكرتى ب اورب فرورتیں ایک دومری برمزت موق میں - اور بندے کے اختیاری بنی کروہ مشیت کے وجود کو دور کرسکے اور بنہی میں مثیبت سے بعد قدرت کو انتقاقی ہے تواب مرکت سے مثیبت سے بعد قدرت کو انتقاقی ہے تواب مرکت سے دودكو عي بني دوك كنا دوان عام باتون برمجورے-

جبرداختيار:

يتومحن برج اورجر، افتيار كے فلاف ہے اور آپ افتيار كا الكار عي مني كرتے توجمورا دى، مخاركيے موكا۔

جواب:

اگریده المحدهائے تومعلی ہر جائے کہ وہ عین اختیاری مجورہ بس وہ اختیاری مجورہ توحی کو اختیاری سمجہ نہ ہروہ الس بات کو کیسے سمجھ کے اس بات کو کسیے سمجھ کے اس بات کو کسیے سمجھ کا سے ہم اہل کا کا کی فر بان ہی اختیاری مختر تشریح کرتے ہی جو ہمارہ جیسے تا بع شخص کے لائن ہے کبوں کراس کتاب ہی ہم سنے مرف السم کا اطلاق تیں طریقوں ہر ہم الے حرب ہوجا اسے کہ انسان انگلیوں سے کمتھا ہے اور محصیرہ کے اور انسان ہی فعل کا اطلاق تیں طریقوں ہر ہم انوا ہے جب ہوجا اس کو جیارتا انسان انگلیوں سے کمتھا ہے اور محصیرہ کے اور اس کی کالی سے سانس ان کا بیاد اور کی بیان ہو کہ جائے ہی ہو کہ جائے ہی اس کو جیارتا اس کی طون خصوب ہوتی ہے۔ بہتری امور اضطرار اور جبر کی حقیقت میں ایک ہی ہیں اس کے بعد کھے امور میں ختیات ہی ہیں ہیں ہم اس کی طون خصوب ہوتی ہے۔ بہتری امور اضطرار اور جبر کی حقیقت میں ایک ہی ہم اس کے بعد کھے امور میں تھی کہ جوار جو سے قوالس کو ہم اختیاری فعل کہتے ہی صابی کے واردی فعل کہتے ہی صابی جبر المجبور سے بعد اس کی بعد اس کے بعد کی بات ہے اور ان کا جہورہ کی ان سے اور ان کا جہورہ کی بات ہے اور ان محال کہتے ہیں میں جبر المجبور ہو انتہاری فعل کہتے ہی طبعی خعلی جبر المجبور ہو انتہاری فعل کہتے ہی صاب کی بات ہے اور کی ان سے اور کی ان سے اور کا اس کے بعد کی بات ہے اور کی ان سے اور کی ان سے اور کی ان سے اور کی ان سے اور کی محال کہتے ہی طبعی خعل کے میں جبر المجبور ہو ہے بیاں کے بعد کی بات ہے اور کی کو بیان سے اور کی ان سے اور کی ان سے اور کی ان سے اور کی سے میں کر جب وہ باتی سے اور کی سے معلی کی جو کی بیان سے اور کی محل کے بعد کی بات ہے اور کی کیا کی سے اور کی سے اور کی سے اور کی سے معالی سے اور کی سے معالی سے اور کی سے معالی سے اور کی سے اور کی معالی ہو سے معالی ہے اور کی معالی ہو کی بات ہے اور کی معالی سے اور کی معالی ہے اور کی بیان سے دو بات کی ہو کی کی بات ہے کہ کی بات ہے کہ کی بات ہے کہ کی بات ہے کہ کی بیان ہے کہ کی کی کو کی بات ہے کہ کی بیان ہے کی بات ہے کہ کی ہو کی بات ہے کہ کی ہو کی ہو کی کی کی بات ہے کہ کی بات ہے کہ کی بات ہے کہ کی ہو کی ہو کی کی بات ہے کہ کی بات ہے کہ کی بات ہے کہ کی بات ہے کہ کی بات ہو کی ہو کی بات ہے کہ کی بات ہے کہ کی بات ہے کہ کی بات ہے کہ کی

ہمٹن کابا اعبا صروری ہمرتا ہے۔ سانس بن جبی اس معنی بیں ہے کیوں کر گئے کی موکت کی سانس لینے کی طرف نسبت اس طرح ہے جینے بان سے بھٹے کی نسبت بدن سے بوچھ کی طرف ہوتی ہے نوب بوچھ موجود ہوگا توالس سے بعد بھٹنا ضروری ہوگا اور بوچھ اس سے اختیاری مینی اسی طرح المادہ بھی الس سے اختیار میں نہیں اس لیے اگر کسی انسان کی اسھے کی طرف مری کے ساتھ اٹ اوکیا جائے۔ توجھ والے سنجی بند موجاتی میں اور دو ان کو گفتار سے کے کا المادہ کرسے تواس مات پر قادر نہیں ہوتا حال کی محبور کا بلکوں کو مند کر دنیا ہے اور

مانا ارادی نعل ہے بیکن میں سوئی کی صورت اس کے مشاہرہ میں ادراک کے ساتھ آتی ہے تو آنکیبی بندکرنے کا ارادہ لازیا پیدا ہوئیا باہے اوراس کے ساتھ حرکت بھی پیدا ہوتی ہے اور اگروہ اس کو اس حالت میں چھوٹرنا چاہے توابسا بنیں کرسکتا۔ عالاں کم برفعل قدرت اور اطروے کے ساتھ ہے اور ضروری ہونے کی وجرسے فعل طبعی کے ساتھ مل چیکا ہے۔

اورفعل تیری صورت بعنی اختیاری فعل میں النباس مؤا ہے جیبے تا بت اور گفتگ، اوراس کے بارے میں کہا جا اسے کرمیا ہے کرمیا ہے توکرے اور حیا ہے تو شرکرے اور کھی حیات ہے اور کھی بنی جا بتا تواکس وجہ سے گمان مؤلسے کرمیاکس سے اختیاری معنی سے مدی واقفیرت میں وجہ سے کیا جا اسے اہذا ہم اختیار کا مغہوم وافنی کرتے ہیں۔ اختیاری سے اور میر قول اختیار کا مغہوم وافنی کرتے ہیں۔

ا ختیباد کا مفہوم : اس کابیان بہ ہے کہ الادہ اس علم کے نابع ہے جاس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کوئی چیز تمہارے موافق ہے اور اٹیا کی دوقسیں میں ایک قیم میں وہ الشیاء ٹی انسان کا خامری یا بالمیٰ شاہو کسی چیرانگی اور تردد سے بغیراس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ چیز تمہارے موافق ہے اور دومری قیم ان اکشیاء مِشْمَل ہے جن بی مقل طوانواں ڈول موق سے تو

www.maktabah.org

جس میں تنظمی فیصد بہترا ہے کوئی تروونہیں ہویا اسس کی مثال جیے کوئی سوئی تہاری آنٹو کا یا توارتمہارے بدن کا ارادہ کرتی ہے تو تہا رسے علم میں ترود ہنیں ہوتا کر اسس کو دُورکرنا تمہا رسے بیے ہنتر اور موافق سے توعم سے ساتھ ارادہ اور اراد قدرت حکت میں آتی ہے اور ملکوں کی حکت سوٹی کو دُورکر سنے اور باتھ کی حکت توارکو دُورکر سنے کے بیے سامنے آتی ہے لیکن السن میکی قدم کی سوچ اور فکر کا تعلق بنیں ہوتا۔ اور رہ کام صرف ارادے سے تحت مہم تاہے۔

اور معنی کام وہ میں جن میں تمیز اور عفل کا دخل سخا ہے اور آدمی کومعلوم نس سوناکہ وہ کام اس سے موافق ہے یا نسی ؟ لهذاوه ويجيف اور فورونكر كامحناج بوكاب تاكداكس بات بس الميازكر كي كراكس كام ك كرف بي عبال كي يا الوفي ين - اورجب و مجيف اورسوچ كوريد اس بات كاعلم موجائ كران بن سه ايك بن عدائى م ركرف يا تيورة یں توجی کے بارے می قطعی علم حاصل مواکسی فورو فکر سے بغیراس برعل سرا موجاً ما ہے تو بیاں ارادہ اس طرح بیلا مواہ جن طرح وہ تلوار اور تیر کو دور کونے کے بیے پیامواتھا ہیں جب اس فعل کے لیے ارادہ بیدا ہو جس کے بارے بن عقل کے ليے واضح بوامو كرم فعلى بہتر ہے تواى ارادے كانام اختيارے بوفير ركيدائى سے مشتق ہے بيناس كام كى طرف الصاجس سے بارے می عقل کہتی ہے کہ بہترہ اور ببینے ارادہ ہے اس کے حرکت میں اُنے کے لیے اس حیز کا انتظار ہنیں کیا جا تاہے جب سے بیے اراد سنے انتظار کیا اوروہ اس ا دی سے تن می فعل کا اچھا ہونا ہے لیے تن اوار کو وور کرنے كا بېزىمۇلكى سوچ و بىجارى بىغىرىلىم بولىكىم بدىي طورىيىلىم سے اورىيدوسرا ادادە ئۇروفكرا درسورچ و بىچار كامتاج سے۔ تواختیارایک خاص الدر سے کا نام ہے اور برار و معل کے اٹارے سے اٹھنا ہے اور ایسے فعل می مواہے جس کے ادراک می توقف موناسے اس بے کہاگیا کرمفن کی خورت دواجی باتوں سے درمیان اور دوری باتوں سے درمیان امیاز سرا كرنے كے بے بڑی ہے ۔ اوراكس بات كا تصور نہيں ہوك كا درہ موكس كرنے اور خيال كرنے كے بغر باعقل كے قطی فیلے سے بنروجود میں اسے ہی وجرمے کراگر کوئ شخص اپٹی گرون کا ٹنا چاہے توالس بات برفادر منیں مؤاس سے بنیں کر اسے اپنے باتھ یا چھری پر فدرت ماصل بنیں بلکہ اس بیے کہ وہ ارادہ ہو فدرت کو دعوت دیتا ہے مفقود ہے اورارارہ اكس بيع مفقود ميزاب كروو مفل باحس كے ذريعي حركت ميں أكاب حب فعل موافق مو يجب كراسين آب كوفل كالس ك موافق نهي باس بيد اپنداب وقل كرنے ريا عضا وك قوت حاصل موسف سے با وجودوہ ايمانهيں كرك البتريكم اسے اتن سخت کلیف بوص کی طاقت نرکھا ہوا س صورت یں عقل فصلے کرنے میں ترود کرتی ہے اور فور ا فیصلہ نس کرتی كيول كربر ووخرابول محدوميان ترويب بي الرغوروفكرك بدواس بات كوترجع عاصل موجائ كقتل كوهيوات من مثركم سے قواكس صورت مي اسف إب كوقتل بني كرسكے كا درعقل يرفيعلركسے كوفتل كي صورت ميں شركم ہے ادراكس كا فيصله كا مواكس مي كوفي ميلان بالصرف والى بأت نه مؤتواب اراده اور قدرت دونون تجرش مي اكتفي أوروه ابنه آب كوبدك كردتيا مع جيكوني شخص كر يجعية بوار المحكر دور استق كرد التي تودوا بين أب كوجيت ساكرا

دیتا ہے اگرے ہے باعث ہاک ہے بیان وہ اکس بات کی برواہ ہنیں کرنا اور ابنے آپ کوگرانے سے بچانا اکس کے لیے مکن ہنی ہوتا اور اگرائ کا بچھا مرف اکس بنے کی جارہ ہنیں کرنا اور الرائ کا بچھا مرف اکس بنے کا جارہ ہے کہ اسے بلی ارباری جائے ہیں جب وہ جھت کے کا رب رہ بختیا ہے توفقل فیصلہ کرتی ہے کہ گرانے کی نسبت ارکھا بن اکسان ہے قوالس کے اعضاء مہر جاتے ہی اور وہ اسٹے آپ کو نیجے چھینک بنیں کستا اور کا کا راوہ مجی ہنیں کرنا کبوں کر جو چیزاراو سے کو دعوت دہی ہے وہ فقل اور جس کے جات ورت کے جس کے جات ورت کے جس کے جات ورت کی سبت ہے اور قدرت اکس داعیہ دالود سے کو دعوت و بیٹے والی بات اکے اب ہے ہم کت ورت کے سامنے میڈے اور درب باتیں انسان ہیں اور گا ہیں اکس کوعلم نہیں ہو با وہ ان امور کا ممل اور جاری ہونے کی جائے ہے مطلب نہیں کرم اس سے صاور ہوتے ہیں۔

تواس وقت مجور ہونے کامعنی یہ ہواکہ ہر سب انبی اس بن فیری طون سے حاصل ہوتی ہے اس سے بہیں اور ختار میں جورا بیدا ہوا دیسے کہ دہ اس الارے کا محل ہے جواس میں بجورا بیدا ہوا دیسے بنیا کہ فعل محف ہو ہے اورالشر تعال کا محل ہے جواس میں بجورا بیدا ہوا دیسے اورالشر تعال کھیا ئی بر منی اور موافق ہے اورالشر تعال کا محل ہے اورالشر تعال کا فعل اختیار محض ہے اورالشر تعال کا فعل اختیار محض ہے اورالشرائ کا عمل دونوں منزلوں سے درسیان ہے کیوں کہ بر اختیار برجبر ہے بین اہل تی نے اس کے لیے ایک تیری عبارت الاس کیوں کہ میتر مونوں کا جا جا ہے۔

اختیار نہیں ہے بلکہ سمجے خوالوں کے نوب بر دونوں کا جا جا ہے۔

اختیار نہیں ہے بلکہ سمجے خوالوں کے نوب بر دونوں کا جا جا ہے۔

اوراند تعالی کے فعل کوافتیار کہتے ہیں لکن نرطریہ ہے کرافتیار سے وہ الدہ مرادر لیا جائے ہو جرانگی اور ترد در کے بدر ہوتا ہے کبوں کرانٹر تعالی کے حق ہیں ہم بات محال ہے اور لغان ہیں جننے الفاظ مرکور ہیں ان سب کوالٹر تعالی کے تق میں استعال کرنا محال ہے البتہ مجازی استعال ہوگ ہے اور اس بات کا ذکر اس معام کے لائق بھی نہیں اور طوالت کا باعث

سدال.

کی آب یہ بات کہتے ہی کے ملے نے ارادہ بیدا کیا اور ارادے سے قدرت کلہوری اکی اور قدرت نے حرکت کو جنم دیا اور سر دوسری بات پہلی سے بیدا ہوئی اگر تم اس بات کو استے ہو تو گو باتم لیوں کہتے ہوکر اولڈ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر بہتے ہیں ایک دوسرے سے بیدا ہو بئی اور اگر تم اس بات کو بنہیں استے تو ان بیں سے بعض سے بعن برمز ب ہونے کا کیا مطلب ہے، حوال :

یربات کمناکہ مربابنی ایک دور سے سے پراہوئی میں محن جہات ہے اسے پیدا مونا کہیں یاکوئی دور الفظامتعال مرب بلکہ ان سب کا توالہ اکس معنی پرہے جس قدرت ازلیہ کہتے ہی اور یہ وہی اصل ہے حس سے عام لیگ واقف نہیں سوائے ان لوگوں کے جوعامیں واکسنے میں وہ اس کی ماسیت کو جانتے ہی اور عوام تو محض اکس نفظ کوجانتے ہی اور اکس یں انسانی قدرت کے ساتھ ایک تھم کی شاہت سمجھتے ہی اور ہر بات ہی سے دور رہے ادر الس کا بیان عی طویل ہے۔

البتہ بعن مقدورات دور سرے بعن پر بدیا ہوئے ہے جوالے سے مرتب ہوئے ہیں جس طرح مشروط شرط پر ہر تب

ہے ہیں قدرت ازلیہ سے ادادہ عالمے بعد ہی صادر ہوتا ہے اور عالم بیات کے بعد ہوتا ہے اور جبات سے بیے محل جا

کا ہونا ضروری ہے اور حس طرح بر کہنا صبح بنیں کہ جیات اس جہم سے عاصل ہوتی ہے بوجیات سے بیان واسے اس طرح اس کا مونا طرح بر کہنا صبح بنیں بعن بشرطیں عام لوگوں سے بلے ظاہر ہوتی ہی اور بعض مون فاص لوگوں

ترتیب کے دوسرے درجات کا معاطر ہے لیکن بعض شرطیں عام لوگوں سے بلے ظاہر ہوتی ہی اور بعض مون فاص دولوں لادم

کے سلسے واضح ہوتی ہیں جن کو توریق کے در سے کشف ہوتا ہے دریہ اسکے طرحے والد اور بیتھے رہنے والد دولوں لادم

اور بی گلوں کے نعل سے مث بہموتی الٹرتوالل جا بلوں کی باتوں سے بہت بدنہ طرحے اسٹرتوالل سے اس قول ہیں ای بات

اور بیا گلوں کے نعل سے مث بہموتی الٹرتوالل جا بلوں کی باتوں سے بہت بدنہ طرحے اسٹرتوالل سے اس قول ہیں ای بات

کی طرف اثنا رہ ہے۔

اورہم نے بنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبا دت داور معرفت) سمے ہے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَكَفُ الْحِنَّ وَالْإِسْ) إِلَّهَ لِيَعْبُدُّون -

اوراداث دفداوندی سے۔

وَمَا خَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالْدُوْقِ وَمَا بَيْنَهُمُّا اورهم نے اُلمانوں اورزبن کو اور تو کچیان کے درمیان لائے ہے۔ اُلمانوں اورزبن کو اور تو کچیان کے درمیان لائے ہے۔ (۲) ہے کھیں نہیں بنایا اور ہم نے ان کو کھیک کھیک بنایا۔ اور تو کچھ زمین واسمان سے درمیان ہے وہ واجب ترتیب اور تی لازم سے ساتھ ہی وہ جس طرح پیامولی ہیں اس کے سواکسی بات کا تصور نہیں موسکتا وہ اسی ترتیب بریں توجیز بعد ایں ہوتی ہے وہ اپنی شرط کی منتظر ہوتی ہے اور مشروط کا منظر ہوتی ہے اور ممان جی بیا ہوتی ہے کہ اس میں جات بنیں منظر سے بہتے ہونا محال ہے درمحال جیز، مقدور بنہیں ہوسکتی نہیں علم کا نطفہ سے بعد ہونا اس کی جسے کہ اس میں جات بنیں منظر سے بیلے ہونا محال ہے۔

جوعا سے بیے شرط ہے اور عام سے بعد الأدے کا حیات سے بیھے ہونا بھی شرط عام کے نہ ہونے کی وج سے ہے اور بہ سب مجھ وا بعب کا منہاج اور حق کی ترتیب ہے ان میں میں سے کوئی بھی بات کھیل مااتفاقی نہیں ہے بلکہ مہر ایک بین حکمت اور تدبیر کار فوال سنر

آس بات کوسمجنا مسل ہے لیکن ہم ایسی مثال بیان کرتے ہی جس سے معلوم ہو جائے گا کر مقدور فدرت کے حلنے کے با وجود تنرط بریو فوت مہونا سے برالیسی مثال ہے جس سے صنعی سے والوں کو بھی تن کی ابتدائی باتیں سمجھ اعبانی ہیں۔

١١) قرآن مجد، سورهُ ذاريات آيت ٥٩

(۲) قرآن بعيراسوره دخان آبت وس www.maktabah. وا

سوال: توحیداور شربست کو کیے جمع کی جائن ہے توجید کامعنی ہے ہے کرانڈ تعالی سے سواکون فاعل بنس اور شربعیت کامعہوم بندوں سے لیے افعال کو ماہت کرنا ہے اگر بندہ فاعل ہے توالٹر تعالی کس طرح فاعل ہوسک سے اور اگرانڈ تعالی فاعل ہے تومندہ میسے فاعل ہوسکتا ہے اور دونوں فاعلوں کے درمیان ایک مفعول کی سجھی نہیں آئی۔

ہاں یہ بات سمجھ میں بنہیں اُتی لیکن ہر اکس وقت کی بات ہے جب فاعل کا ایک ہی معنیٰ ہواگر اکس کے دومعنیٰ ہوں اور بر لفظ مجل بونے ک صورت بیں دونوں میں پایا آیا ہو تو کوئی تناقض واختلات بنیں جیے کہا جا تا ہے امیرنے فلال کو تن كيا اورريمي كما مآنا سے كر اسے ملا د نے مل كي تو اميراور معنى كے اعتبار سے قائل سے حب كرميا د دوسرے مفہوم كے اعتبارسے فائل سے بس الٹر تعالى سے فاعل موقے كا مطلب برہے كر وہ موحدا ورا فتراع كرنے وال ہے اور بندے کے فاعل ہونے کا مطلب یہ ہے کروہ ایک محل ہے جس می قدرت بیدائی گئ اوراس سے پہلے اکس میں ارادہ اورارادے سے بیلے علم بیدا کیا گیا تو قدرت، ارادے سے مربوط موتی ہے حکت کا قدرت سے ساتھ ربط ہے جس طرح شرط اور شروط ایک دوس سے سے مرابط موسنے میں اورانٹر تعالی کی فدرت سے سا نفداس کارلط ای طرح سے جیبے معلول کا علت سے اورموصركا اليجاد سے ربط مخالب اور عس چيز كوفدرت كے ساتھ ر ابط حاصل مو توسى فدرت اس كے ليے فاعل كها اب ارتباط کسی انداز کاعبی ہوجی طرح ملاد کوعی فاتل کہا جاتا ہے اورامبر کوعی، کبول کرفتل ان دونوں کی طاقت سے الاہوا ہے بيكن دو مختلف طريقي سيراس بيا سے دونوں كا فعل كها جا ا ج مقدورات كادوطا فتوں كے ساتھ رابط معى اس طريق

اسى موافقت اورا رتباطى وحبسے الله تعالی نے قرآئ پاک بین افغال کو کمین فرٹ توں سے منوب کی کھی بندول کی طوف کی اورکسی حبگہ اپنی ذات سے منسوب فر ایا موت سے بارسے بین ارتباد فعاد فندی ہے۔ قبل میں قاکمه کے مکک المعرف \_ (1) کی ایس فراد پیجے ملک الموت تمہیں موت د تباہے۔

الٹرتعالی نفسوں کوموت سے پمکنارکر ناہے جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے۔

كياتم ديمق وحق كمينى بالرى كرت مو-

الله يتعنى الديفس حين مونها

اورارشادفرابا. اَخْسَرَا مُعِيْدُهُ مَا أَنْحُر سُونَ -

(١) قرآن مجد، سورة كسيرو آبت ١١ (٢) قرآن مجير، سورة زمراًيت ٢٢ (١١) تراك مجيد، سورة واقعراب ١٢

يى كى بارى كوممارى طن نسوب فرما يا تعرار اد فرمايا -كَنْ الْمَبَابُنُا الْمُمَاءَ صَبَّا تُنْعَ شَقَقْتُ الْدُرُقِ بے شک ہم نے اچھی طرح بانی بایا پھرزین کو اچھی طرح ہے۔ بھاڑ کر اکسی میں غلبرا در انگور آگا ہے۔ شَقًّا فَأَنْبَشُنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنْبًا- ١١) اور ارشا دفداد ترى بى -فَادِسِكُنَا إِبِيهَا دُوْكَنَا فَتَمَثَ لَ لَهَا جَنْرًا بیں بھیا ہم نے اس دھرت مریم اکے اس اینا فرشنے تواس نے اس سے بیے پیدا ادی بنایا۔ سَوِيًّا - (۲) اورارتا دخلاوندی ہے: نَنْفَخْنَا بِنِهُا مِنْ رُوُحِنًا۔ ٣١) ہیں ہم نے اکس پی اپنی روح بچوٹی ۔ تھے۔ اوروہ بھونک ارنے وائے صورت جربل علیرالسلام تھے۔ اورجیسے اربن دخلا دندی ہے۔ فَاذِا قَرَانًا ﴾ فَا تَبْعُ قُرَانَهُ ، \_ فَادِ اَ فَوْاَنَا ۚ هُ فَا ثِبِعُ قُواْنَهُ ، ۔ بسجبہم اس کو بپر ھیکیں تواک اس پڑھے ہوئے (۲) کی انتباع کریں اس کی تفسیری کہا گیاہے کر جب اسے مفرت جبر لی علیرانسام آپ سے سامنے پڑھیں ۔ اور اور اتبالا بنیں شور فی ا اوراملاتعالی نے ارشاو فرمایا۔ قَاتِلُوُهُ مُ لَيَدِ نَفِهُ مِا مُدِيكُون - (٥) ان سے رطور الله تعالى تهارسے با تقوں ان كوعذاب دے كا قاس من قبل كى نسبت صحاب كرام كى طرف كى اور عذاب و سبنے كى نسبت اپنى طرف فرائى اور عذاب دريا ہى قبل سے بلكم رافئاً بان كرت بوسط ارشا وفرمايا۔ فَكُوْتَقُتُكُونُهُ مُ وَلِيكِنَّ اللهُ فَلَكُمُ مُ بين تم ف ال كوقل ش كيا - بكم الشر تعالى فال كو

ال قرآن مجيد ، سوره عبس آيت ٢٥ تا ٢٨

(١) قرآن مجير، سورة مريم آبت ١١

ام) قران مجيد ، سورهُ تحريم أبيت ١١

(م) قرآن مجير ، سورهُ قيامة أيت و، (٥) قرأن مجيد ، سورهُ توب آيت م

الا الراك ميرسورة الغال أيت MWW. Me أون ميرسورة الغال أيت

ا درارشا وفدا وندی ہے۔ اوراك نے كاران بس صينكس مب أك نے عينكس وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلِكِتَ اللهُ رَحْل ملكه الله نفال نے تصنی میں۔ توظامر من برنفى اور انبات كوجع كرناسي يكن اس كامعنى مرسي كوس معنى من الله نفالى كنكراب ميسكن والاب إس معنى مين آپ بھيك والے نہي مي كيوں كراب سے اس معنى كے اعتبار سے جينكى مي ص كے اعتبار سے بندہ بھيكتا م - اوربردونون معیٰ مختلف می -اورارش د ضاوندی ہے۔ وہ لاستی جس نے فلم کے ذریعے سکھایا اس نے انسان کورہ کچھ سکھایا حرکھ وہ نہیں جانتا تھا۔ اَتَّذِي عَلَّمَ بِالْفَلِوَعَلَّمَ الْدِ سُسَانَ مَالَمُ رحان نے قرآن کھایا. اوراكس نے اس دانسان)كوبيان كھايا۔ بے شاریم ری اس کا بیان ہے۔

نمباراک خیال سے بومادہ منوبہ تم ڈالتے موکیاتم اسے پیدا کرنے موا مم اکس کے خالق میں ۔

الرَّحْمُنُ عَلَّمَ الْقُرَالُ -اور فرايا-وَعَلَّمَهُ الْبَانِ -اورارفادفراونری ہے۔ رِقَ عَلَيْنَا بَيَانَهُ -ادرارشا دفرمايا-المرود والمنطقة المنافية المنافية الم نَعُنُ الْخَالِفُونَ - (١٦)

> (١) قرآن مجيد، مورة انفال آئيت ١١ (٢) قرآن مجيد، سورة علق أبيت ١٠٥ (١١) قرآن مجيد، سورة رحن آنب ا

(م) قرآن مجيد ، سورة رمن آب ٢

(٥) وْأَنْ مجيد، سورة تبامر آيت ١٩ (١) قرآن مجيد، سورة واقعرآب ١٨ ، ٩٥

پھرنبی اکرم صلی امتر علیہ و کسلم نے ارحام سے سعلی فرشنے کا وصف بوں بیان فربایا کہ دو رحم بی داخل ہوتا ہے اور مارہ منوبیا ہے ہاتھ بی سے کواسے جسم کی صورت بیں بدل دیتا ہے اور عرض کرنا ہے اسے میرے رب افرکر بنا ڈن با مونٹ سیرھے اور تھیک تھاک اعتبار رکھوں یا ٹیر تھا نباوں ؟ امتر تعالی جرحیات ہے سمے دیتا ہے اور فرسٹ نداس کی شکل بنا تا ہے۔ (ا) ايك دومرى روابت مين برالفاظ بي -

فرسته شکل بنا کراس می نیک بختی بارختی کے ما فدرد ح موز کتا ہے (۱)

بعن بزر كول ف و ما الرص و ف كورو كما ما الم وى ورف ندروول كو حمول من والما ب وه است فاص

طرفية برسانس بيت م تواس كابرسانس روح بن كرجم بي جدا ما بي اس لي اس در م متي ب انہوں نے اس فرنے اور اکس کے وصف کے بارسے ہی جو کھ بیاں کی وہ تی ہے اور عقل واسے وگ اپنی بھرت سے ای کا مشاہدہ کرتے ہی بیان اکس کوروع کھنے کے بے تقلی دلیل کی فرورت ہے اس کے بیز صبح بنی اورب محف

ای طرح الله تعالی نے قرآن پاک میں ایسے دائل ذکر کئے جوزین اور آسمانوں میں بارٹے جانے ہی جرفرایا۔

اَ وَكُوْيِكُفِ مِرِيِّكِ اَنَّهُ عَلَى كُلِّي سَنَّى مِ شَهِبُدُ رس كَا بَم رسكا مِرجِزِيرِ وَاه مِوناكاني نهير

اورارننا دفدا وندى - -

مشَّهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَدَ إِلْمَالِدَ هُوَ - (٢) الشرناني السن بات براؤه مع كراى ك سواكوني معبوديس -تواسرت لل ف بيان فرمايا كروه خودى ابن اور درس سها وراكس سليم بن كوئى تناقص بني بكراك والريت مختلف ب كتفيى طالب بي حَبُول ف موجودات كوري كالمرتفال كوسياً اوركتفي طالب بي حبنول ف الدنعاك ك ذرسے عام وجودات کی سونت عاصل کی حس طرح بعن تصرات نے فرایا میں نے اپنے زب کو اپنے دب کے ذریعے پیچا آاور

اگرمرارب نم ونا توبی این رب کونه بیان سکن اشرنعالی سے اس ارشاد گرامی کا بی مطلب ہے۔ ارتنادفداوندی ہے۔

ٱوَكَتُوكِيُفِ بِرَقِبِكَ ٱنَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْرٍ شَهِيْدٌ كيافهاداب اس بات كے ليے كافى بني كر وہ برجرام

دا، مجنيسام حلد ٢ من ٢ مس كناب القدر

<sup>(</sup>١) فرأن مجير سوره طم السجده اكت ١٥

ا١) فرأن مجيد اسورو كأل عمران آيت ١١

<sup>(</sup>١) نزان مجير، سورهُ فصلت آيت ساه www.makta

الله نفائی فی این وصف بیان فر مایا کروه زر فور کھنے والداور موت دینے والدہے بھر موت اور زندگی کو دوفر شقوں کے

سرد کیا حدیث نٹر لونے بی ہے کہ موت اور زندگی سے دونوں فرشتوں کے در مبان مناظرہ ہواتو موت سے فرشتے نے کہا

بی زندوں کو مارتا ہوں اور زندگی کے فرشتے نے کہا بی مر دسے تو زندہ کرتا ہوں الله تعالی نے ان دونوں کی طرف وحی

جیجی کرنم دونوں اپنا اپنا کام کرو بی سنے تہارہ ذمے جو کام سگایا ہے اس کو بچالا گوبیں موت و بینے والدا ور زندہ کرنے والدا مور زندہ کرتا ہے در ا)

وال ہوں میرے سوانہ کوئی موت دیتا ہے اور نہ زندہ کرتا ہے در ا)

تو نیتے بہ ہوا کہ فعل مختلف طریقوں براک تعالی ہوتا ہے

وی بیتے بہ ہوا کہ فعل مختلف طریقوں براک تعالی ہوتا ہے

اگرة سمجهد توان معانی بر کوئی تناقض نهی بے اسی میصیب ایک شخص کونی اکرم صلی ادر علیه وسلم نے کھی رونا بت زبائی توار شا د فرایا۔

توا نے کن نسبت اس تفی اور کھجرد دونوں کی طوت فرمائی اور ہر بات معلوم ہے کہ جس طریقے سے انسان کھود کم باس مان ہو ہے کہ اس مار سے باس نہیں اتفا اور سے باس نہیں کرتا تو است نے ارشاد فرما با اس نے مقدار سے بیے تن کو جاب بیا۔ (۲)

اور حصزت محروسا اللہ علیہ وسلم کی طرف تو میں نہیں کرتا تھا ہے۔ وہم تعق ہے جس نے تن اور حقیقت کو بیجان لیا اور جواس سے مزیل طوف اصاف اللہ تعالی کی طرف کرتا ہے وہم تعق ہے جس نے تن اور حقیقت کو بیجان لیا اور جواس سے مزیل طوف اصاف اس کرتا ہے اور خامل کی طرف کرتا ہے اور میں کہا ہم اس کو خامل کرتا ہے اور خامل کا لفظ مواضع سے موجد ہے ہے وہنے کیا ہے لین تو بھر اس سے نبیال کیا کہا اور اسے تعیقت خیال کیا اور اسے وہم ہوا کہ اور اسے اور حالا دکی طرف نسبت امیر کی طرف کرنا مجاز ہے اور حالا دکی طرف نسبت میں کو خامل کی نسبت امیر کی طرف کرنا مجاز ہے۔ وہم ہوا کہ اور اس کو خامل کی نسبت امیر کی طرف کرنا مجاز ہے۔ وہم ہوا کہ اور اس کو خامل کی نسبت امیر کی طرف کرنا مجاز ہے۔ وہم ہوا کہ اور اس کو خامل کی نسبت امیر کی طرف کرنا مجاز ہو کہ موجہ ہے۔ وہم ہوا کہ اور اسے اور حالا دکی طرف نسبت امیر کی طرف کرنا مجاز ہے۔ وہم ہوا کہ اور اسے اور حالا دکی طرف نسبت امیر کی طرف کرنا مجاز ہے۔ وہم ہوا کہ اور اسے تعیقت خیال کیا در اسب کو خامل کی خامل کے خامل کی خامل کے خامل کی خامل کی

مین جب امل من سے بیعن منکشف موگی نوانہیں معلوم مواکد معامل اس سے برعکس ہے اور انہوں نے کہا کہ اے لفت والے اندف فاعل کا لفظ اختراع کرنے والے سے لیے وضع کیاسے اور فاعل تومون الله نعال سے لہذا اس

<sup>(</sup>١) "ذكره الموضوعات ص ٢١ باب الموت فيضل ذكره

<sup>(</sup>١) مجع الزوائد مبديه ص ١٠ كتاب البيوع

<sup>(</sup>۱۲) مسنداهم احدين ضبل طدي ص مهم ورات اسودين سريع ۱۱ WW

کے بیے اکس تعفل کا استفال حقیقت ہے اور دوسروں کے بیے بر تفظ مجازی طور میا کسنعال ہوتا سے بینی واقع گفت نے اسے جس سے لیے وصنے کیا وہ اکس سکے غیرمی استفال کیا جار ہا ہے اور حب سنتی کی حقیقت بعض عرب کی زبان مرقص گا با آنفانیم جاری ہوئی تو نبی اگرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرائی آہے سنے فرالی سب سے سیا شعر جوکسی شاعر نے کہا وہ لبیر کا یہ قول ہے

اگدیکی نشی او ما حکد الله باطله (۱) سنو! الله تعالی کے موام میز باطل ہے بین مروہ چیز برو فود بخود فائم من موکتی ملکہ وہ سی دو مرسے کے سہارے فائم سنے وہ فات کے اعتبار سے باطل ہے اکس کی فقیقت اور فقیقت غیر کے معانھ سے اسٹے طور رشیں ۔

تو حقیقت بین تی تو حرف دمی ذات ہے توجی و فیوم ہے بس کی مثل کوئی چر نہیں دہ ذاتی طور پر جائم ہے اور اس کے علاوہ تو کچے ہے وہ اس کی قدرت سے فائم ہے بین وہی تی ہے اور اسس سے سوا ہو کچے ہے وہ باطل ہے اس کے حرب سہل رحم اللہ نے فرایا اسے سکین! وہ را نٹر تھا ای موجد تھا اور تم نہیں تھے اوروہ ہوگا لیکن تم نہیں مو گئے اے جوّو ہوگی " تو تُوكہا ہے بین ، بین ، تواسی طرح موجا جیسے نو تھا ہی نہیں کمیوں کر اکنے کا دن بھی اس طرح ہے۔

سول:

آب ظا ہر بواکہ برسب مجھ حبرہے رہبوری ہے ) تو تھر تواب ، عذاب ، نا راضگی اور رصا کا کیا مطلب ہواا وراکس کا اپنے ہی فعل برنا راض ہوناکیں ہے۔

جواب:

www.maktabah. ٥٢٤

یعی اس کی بقتی نصرفی کرے جوز تو کمزور مواور نہیاں میں شک ہو۔

اكرا للرتعالى تمام مخلوق كوسب سے زبارہ مقل والے سنھ جسي عقل اورسب سے زبارہ علم والے كى طرح علم عطا رتا اوران کو اتناعم دیتاجی قدروه برداشت کرسے -اوران کوائی حکت عطاکر تاجی کے وسعت کاکون انتہائیں کھر ان كى تعدد محمطابن مزيديلم محمت إورعقل عطاكر السسك بعدان كعيب تمام اموركا نجام عكشف كويتا اور اسرار مکوت بران کوسطلع کرنان کو ابنے کرم کی بار یمیاں اور سنداؤں کی خفیہ باتیں سمجھا دیا حق کروہ اس کے در سے خرو تشراور نفع ونقصان برمطلع موجات عيران كوطع دبيا كرننس جوعلوم اور حكمتين عطاك كئي بين ان سم وربع ملك مكوت كى ندىبر كروتوالله تقالى سنے مخاوق كے ساتھ دنيا اوراكوت بن جو ندسر فرمائى ہے وہ باہمى تعاون كے با وجود اس بن مجهر سے برے برابھی اضافرن کرسکتے اورمذی اس قدر کی کرسکتے۔ ندائس سے ایک فرو اوربینیے کرسکتے اور كسى إزمائش بى مبنى تشخص سے بيارى، عبب ، نقص ، فر اور خرر كوهى دُور سر كرسكتے اور نه بى كسى سيصحت ، كمال ، مالدارى اورنفغ كو دوركر سكة حواطرتعالى سفيط فرايا سب بلكم الشرنعالى شفة المسان اورزين اوروكيهان بي بيدا فرما إكراس كى طرف نفر دورًا أي اور تورسے ديجيب توسى انسى اسس بى كوئى فرق اور قصور نظر نيس آئے گا در امتر نعالى نے بندول معدرسان حورزی موت ، فوشی اورغم، عاجزی اورطاقت ،ایان اورکفر، عباوت اورکن و کی تفسیم فران سے وہ محص عدل ہے اس بر مولی فلم بنی ہے اور ارمض حق ہے جس میں زیادتی بنی ملکر برواجب حق کی ترتیب پرہے ہے چا ہے اور حس قدر جا ہے اور اکس سے زیادہ اچھا اور زیادہ کائل مکن ہی نہیں اور بالفرض اکس سے زیادہ بہز ترتیب مكن فى اورفدرت كے با دوراس نے اسے روك ركها ورا سے على بى لاربندوں كوشايت بني كى نوبر بخل ہے جر مجود وسخاوت کے فلات ہے اور ظلم ہے جو عدل کے خلاف ہے اور اگرود اس سے بہتر برقادر بنس تھا توریخر ہوگا ہو اكس كم معبود مون كے خلاف معر بكر توفقرا ورضررہ وہ دينوى اعتبارسے نقصان اور اخرت كے اعتبار سے زيادتی ہے . اور جوبات کی شخص کے جوا ہے سے الخزت می نقصان ہے وہ دوسر سے ک نسبت سے نعمت ہے کوں کردات م بوق تو دن کی قدر معلوم نه سوتی اوراگر بیماری نه بوتی تو تندرست لوگ صن سے کیے لطف اندوز بوتے اور اگر جہنم نه موتا توالى حبنت كونعت كى قدركسي معلوم سوتى -

اور جس طرح انسا نوس سے رکو توں سے بیے جانوروں کی ارواح کو فربان کرنا اورانسانوں کوان سے فرج کرنے پر کنٹرول دینا ظلم نہیں بلکہ کا مل کو نا فس پر ترجیح دینا اور مقدم کرنا جین عدل اس طرح مبنی توکوں کو زیادہ نعب و ہنے کی خاطر جہنہیوں کو زبادہ سزا دینا اور ابل ایمان پر کفار کو قربان کر دینا بھی جین عدل سبے اور جب بک نافعس کو میدا نہ کیا جائے کا مل کہ بہان نہیں ہوتی اور اکر جانور بہلاز سکتے جائے توانسان کا شرف ظاہر نہ وتا ۔ کیوں کم کمال اور نقص اضافت سے ظاہر مہن اسے بیس مود و حکمت کا تقامنا تھا کہ کا مل اور نا تھی دونوں کو بیدا کیا جائے۔

اورص طرح رقد ک بقا کے بیے کل طرحانے والے افقار کافنا عدل ہے کیونے بنا قص کو کال پر قربان کرناہے

www.maktabah.org

اسی طرح دنیا اور آخرت کے سلط میں انسانوں تی تقت میں زق کا معالم جب برسب مجھ انصاف ہے ظلم دریا دنی بنیں اور وزر سے روز انسان

اور بان می ایک بہت گراسمندے جس کے کنارے بہت رسین می اسسی موجیں اضطراب می بی اوروست ين بي توجيد كم عندر كتوب إلى الى من كى كم عنى دوب محفا دران كوملوم نه بوسكا كريدا يك كرامعا لمرس اور اسے صرف على جهمان محقة ميں - إوراكس بحرے كنار كے بعد تقدير كالاز ہے جس مي اكثر لوك حيران بي اورائل كشف كواكس ازك افشار الصنع كاكاب-

عاصل بمرا کخراور شرکا فضار کیا گیا ہے اور ص چیز کا نیصار موگیا وہ مثیت کے بعد واجب ہوجات ہے یس اس مے ماکون دوہنن کوسکتا اور نہی کوئی اس کی فضادا درام کوٹال ساتا ہے بلکے رہوں ادر بڑی جزمکمی مولی ہے اور معلوم مقدار کے ساتھ اس سے تعول کا انظار ہے اور حس چیزنے تم کک بنی اسے وہ تم سے ضطابنیں کر بان براتفا كرتے بي اوراب ان شارا ملز علم علم كى طرف لو بسك الدتال بين كان ب اورون كارساز ب

"توكل اوراكس كے اعمال

الس مصير درج ذبل امورسان بون كے-

١١١ طالي توكل -

(۷) تو کل کی تعریب بررگوں سے اقوال

رما مجرد اورسالدار کے بے کسب می توکل

(١) جمع زارك توكارنا-

(٥) خرررسان امور کو دُور کرنے میں نوکل

(١٧) دوا ورزه کے ذریع مزرکو دورکرنے می توکل

(٤) اورالمزنال مي ابني رحمت كسا تفرتوفني وين والاسب .

توکل کاحال ہم نے پینے ذکرک ہے کر توکل على مال اور عمل سے بتاہے اور علم کا ذکر ہم کر بھے ہیں۔

توگو بانوکل مرف وکیل برخلبی اعتماد کانام ہے اب ہم مقدات کے وکیل کو فرض کر سیتے ہیں اور کہتے ہی جب کسی سنے کمی شخص برفر بیب ہیں اور کہتے ہی جب کسی سنے کمی شخص برفر بیب کا پروہ جاک کرے توانس و تعلیم مقدمے سے بلے وکیل مقرر کیا جراس فریب کا پروہ جاک کرے توانس و تعلیم بیر مقدمی ہوستا ہے جب تک وقت بیراس کے وکیل بنا نے سے مطابی ہوستا ہے جب تک اور نہا بیت اس کے وکیل بنا نے سے مطابی ہوستا ہے جب تک اس کے با رہے ہی جا راسور کا خیال نہ کرے نہا یت ورجے کی ہا ہت، انتہائی کورجی توت بہت زیادہ فصیح اور نہا بیت بی شفیق سونا۔

مرایت کی شرط اس بھے ہے کہ وہ ادکیں) فریب کی جگہ کو پیچان سے تاکہ اس پر بار بک قیم سے جیلے ہانے بی مختی نہ رہی ۔ اور قدرت وقوت کی خورت اس بھے ہے کہ وہ حق بات کو کسی سا فقت سے بغیرواضے طور پر بیان کرنے کی جرات کرسے نہ ورسے نہ ٹر امے اور نہ بزدل بن عبا سے کیوں کہ بعین اوقات وہ دشتین سے فریب کی وجرحان ایت ہے میکن فوٹ اور بزدلی اس سے داستے میں رکاور طے بنتی سے باحیا کرسے آتا ہے باکوئی دو سری رکا ورط جودل کو کمزور کر دیتی ہے وصاحت نہیں کرنے دہی ۔

نسامت بی ایک فرم کافت ہی ہے میکن اس فدرت کا نعلق زبان سے ہے کرمیں بات کی دل مراُت کرتا ہے اسے زبان ٹری آسانی سے بیان کرسکے فریب سے مقاات سے آگاہ ہمرشنس اپنی زبابن سے بھیسلنے کی وجہسے فریب کا مقدہ نہیں کھول سکتا۔

وكيل من حدور صنففت كا بونا الس بيد عنرورى بيد كراكس طرح وه برقهم كى ممكنه كوشش كرسكة سبيد كيول كرحب تك وه مهربان نه موتو السس كى طافت كوئى فائده بني درسيسكت جب وه اس دموكل سك معاطي كواهم نه سمجتنا بوتوكيا فائره ؟ وه الس بات كى برواه منركزا موكردش إسس برغالب آئا سبيد يا بني السس كاحق باراجا باسبيد بابنين ؟ اگردكيل مي ان جارصفات كے ارسے بن شك موبا اكيد ميں شك موبا يونيال موكر منا هذان جارصفات ميں زيا ده كالي "

تواس صورت بن وكبل برنفس مطمئل نهين مؤيا بلكه ول من كھ كارت سے اور وہ ابسے جیلے اور تدہر کی تلاش میں رہتا ہے جس کے درسیے اس بات کا دفاع کرے س کے بارے میں وکیل کی والی کی وجے سے اسے در موتا ہے اور دمشمن کے غلبے كالمجى فون تها بها ورس فدروكبي إن صفات كے بارے مي عقيدے من تفاوت موگااى اعتبارے يقين والمينان ك شريت بن عي السس كاحوال كا ورج بخلف مو كا ورعقيد ا ورخيالات كي قوت بن اختاف إننا زباده مؤاسم كم شارین نین اسکنا۔ اس میداطمینان اوراغناد کے سیلے میں توکل کرنے والوں کے اثوال کانفا وت بہت نہادہ مونا ہے بہاں تک کروہ یقین تک بنتے جا ہے جس میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی جسے وکمیل ،موکل کا والد مواوروہ اس سے بیے ملال و مرام جي كرف كومشش كرنا مؤتواس رييني كواس وكبل دباب) كانتهائي شففت وعنايت كايفين موكااور جا يعملنون میں سے ایک خصلت نوقطی ہوگ اس طرح دی خصانوں کے ارب میں می به نصور کی جا سکتا ہے کران می قطعیت مال ہو۔اوراس کی بنیاد طویل توبہ سے نیزاب خروں کا نوازے آنا ہے کریب لوگوں سے زیادہ فیسے اللسان ہے اورسان برزباده قادر بے نیز حق کی روبرسب سے زیادہ فدرت رکھنا ہے بلکرحق کو باطل اور ماطل کوحی بنانے پرقادر ہے۔ حب تمہیں اس شال سے نوال کی ہمان ہوگئی توالٹرتعالی برنو کل کوعی اس برنیاب کرار اگرکشف یا بختہ عقید سے ك ذريعية بارت ول من يربات تابت بوعاف كر الله تعالى ك مواكر في فاعل بين جيداكر يبلي بيان بوهيكا باوراكس كرافة مافة تمارا اغتقادهي موكروه بندول كالفايت كي يعامل علم اورقدرت ركفتا بع بعراكس كالطف ومنايت اور رجمت تمام بندوں کو اجماعی اور انفرادی طور برشابل ہے اوراکس کی قدرت سے بڑھ کوئی قدرت بنیں اور نہی اس کے علم سے اور کوئ علم ہے ای طرح اس کی عنایت اور حمت سے بڑھ کوئی رحمت وعنا بت علی نس تو لا محالم تمارا ول حرف ای نات پرتوکل کرے گا اور کسی دوسرے کی طوف باسکل متوجینس ہوگا بلکا بنی ذات اور فوت کی طوف بھی نوجینس کرے كاكبور الكيكرف اور الله عين قوت تومون المرتال = بى ماصل موتى ب جي توديك ذكرى مركت اور قدرت کے بان می گزرگ ہے کوں کر جل حرکت کر کہتے ہی اور قرت ، فدرت کا نام ہے۔ بس الرعمين اليفنس سعيد حالت عاصل موتواك كاسب دوباتي مول كى يا توان جار حصار كى بارے یں تمیا رابقین کرورہ اورائس کی وجدول کروری اورائس پر زولی کے نابر کی وہے اس کا بمار ہوناہے اور جودہم اس برغاب بیان کی وجرسے وہ بے قرار مرتا ہے کبوں کر بعض اوتات دل وہم سے تا بع موتا ہے اوراکس كاطاعت كرنے بدئے وہ بے جین موا ہے حالانكر يقني بن كوئى كمى بني مونى كيد كر توب شخص شبرال تعال كرر باہ اگراکس کے ماصنے سے گندگی کے ساتھ تشبیہ دی مائے تو بعض ا وقات اس کی طبیعت نفرت کرتی ہے اور اکس کے لي شهدكا استعال شكل موماً اسبحاد ما كركس مقل مندكوكها عبائ كرميت كالقري ياالس كيسترب ليط عاور يا كلم ين السكما توروزاك ساس كالساعة منفر بوتى ب الرصرا الصيفين بوتا برام ميلاء إيركم

اس وقت دہ جا در نیر مترک ) ہے اور الشرقالی کا جا ری طریقہ ہی ہے کہ وہ اسے اس وقت نہیں اٹھا کے گا اور نہ ہی بے اسے زندہ کرے گا اگر چیردہ اسس سرقا در ہے جیسے الشرقال کی عادیت کر عبر ہی ہے کہ جوفلم اوری سے باتھ ہی اسے وہ سا میں منیں بدلتا اور نہ بل کو سننے میں بدلتا ہے حالا نکہ وہ اس بات پرقا در ہے دیکن اس بقین سے با وجود اسس کا طبعیت میت سے سابقہ استر سریعیٹے یا اس سے سابھ گھری ہونے سے نفوت کرتی ہے۔

مال کردیگر جمادات سے وہ نفرت نہیں کرتا ہے را کی بزدل سے ادر بھی ایک قسم کی کروری ہے کوئی جی انسان اس سے خالی نہیں ہوتا اکر جم کم ہی ہوا ور بعض اوزقات توب بزدلی مضوط ہوکر مرض بن جاتی ہے حتی کم ادمی کھری اکید رہے سے

وروازے کومضوط تالہ ملا ہونا ہے۔

بہزاتو کل اس وقت کے کمل بہن مزیا جب کے دل کی توت اور بھن کی نوت درنوں عاصل نہ موں کیوں کہ ان دونوں سے ذریعے دل کا سکون اور طعانینت حاصل ہون ہے ہیں دل کا سکون انگر چیزہے اور بھین انگ بات ہے کننی ہی مزنبہ بھین مونا ہے دیکن اس کے ساتھ اطینان قبی ہس ہوا ، جیسے انٹر تال نے حضرت ابراہم علیہ السلا ) سے فرایا ۔

اکر کیٹ ہوئی نے ڈاک کہ کی قوالی نے کیٹ کیٹ میں اور ایمان نہی عوض کیا بال کیوں نہیں دیکن اسس میں موض کیا بال کیوں نہیں دیکن اسس سے درموال کیا ہے) کہ اطمینان قبی حاصل ہوجا سے ۔

(1) ہے درموال کیا ہے) کہ اطمینان قبی حاصل ہوجا سے ۔

سفرت الراہیم علیہ السام نے برگاہ فارندی ہی مرض کیا تھا کہ ہی ابنی انتھوں سے مرد سے کو زندہ ہوتے ہوئے وکے دی جا جا ہوں تا کر ہر بات مرب خیال میں بھی جائے کیوں کونس خیال سے تابع ہونا ہے اوراس سے ساتھ اطبیان حاصل ہونا ہے اورا بندائی مرصبے ہیں بھی سے ساتھ اطبیان ماصل نہیں ہونے کہ بہنے جائے۔ اورا بندائی مرصبے ہیں بھی اور شروع میں بہات باسک نہیں ہوت ہی ہوئے ہیں جو مطلق ہونے ہی ان کو تھیں ماصل نہیں ہونا جس طرح دیگر مارس کے دیک ہیں ہودی کو اپنی ہودی سے اس طرح نعران کا معالم ہے لیکن ان دور نقین مارس سے اس طرح نعران کا معالم ہے لیکن ان دور نفس کی خواہش سے تابع ہوتے ہیں ان سے باس ان کے درب کی طون سے ہواہت ان کی اور وہ نقین کا سب سے دیکن انہوں نے اس سے سنہ چر دیا۔

عرض برزدل ا ورجرات ردونوں ) فطری باتیں ہی اور ان کی مونور کی بین بنید نہیں مخوا اور مربھی ان اسباب بی سے ابک سبب ہے جونو کل کی ضد میں جس طرح د ذکورہ بالا) چاخصات ول برلقین کی کمزوری ابک سبب ہے۔ اور حب براک باب جمع موجا بین توالٹر تعالی براغناد حاصل موجا باہے کہا گیا ہے کہ تورات بین مکھا ہے۔ مَلُعُونَ مَنْ تَقِیَّ فَا اِنْسَانَ مِتَّ کُهُ ۔ جس شخص کا این جیسے انسان پر تو کل مورہ معون ہے۔ مَلُعُونَ مَنْ تَقِیَّ فَا اِنْسَانَ مِتَّ کُهُ ۔

ملعون من نوب السان ميد و المسان ميد و المسان

مَنِ اسْتَعَزَّبِ الْعُرِيدِ أَذَلَتَ مِرْضَى بندون سے عرت طلب رُنام الله تعالى اس

الله (۱) الله (۱)

ا درجب نمبارے بیے توکل کامعیٰ داخ ہوگیا و رنمیں دہ صالت معلوم ہوگئ جے تو کل کانام دیا گیاہے توجان لوکم قرت دصنعت سے اعتبار سے اکس حالت کے نین در سے ہیں۔

توكل كے درجات:

پہلا درجہ وہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ برکر اللہ تعالیٰ اور اکس کی کفالت وعنا بت پراغماد کے سیسے ہی اکسس کا حال اس طرح ہوجس طرح وکبل پراغتمار کی حالت ہونی ہے۔

دوسرادرمبزباده معنبوطب ووبركرالله تعال كع ساتهاكس ك مانت اس طرح بوص طرح بيحامال السس كى ماں کے مافقہ بڑا ہے وہ اس کے سوانہ توکسی کو جانیا ہے اور نہی کی دوسر سے فریا دِکریا ہے اور اعتمادی صرف کی بركرنا سےجب وہ اسے دیجتا ہے تو ہر حال میں الس کے دامن سےلیط جآنا سے اور اسے نہیں چھوڑ آ اور اگر ماں ک عدم موجودگ میں اسے کوئی ان بیش ات ہے تواس کی زبان برسب سے بیلے ہی الفاظ آنے ہی "اے ال اس ك دلى سب سے بيلے الى بى كافيال الا مع كيوں كر دى الس كافتكانہ ہے اكس ف اس كافتات، كفايت اور تفقت براباا غادك سي تواكب فسم ادراك سے خالى نبى اوراكسى كى تميز اور تحج كے مطابق ب اور لوں كمان كي عائمة بي ريطبى بات بي كول كر الربي سي ان باتون كى نفض معلوم كى جائے تو ده الفاظ كے ساتھ بيان بني كرسكة اورنه مى ذمن بن تفصيلًا عافر كرسكتا مع ميكن برسب بني ادراك مصموا بن يس مستخص كا دل الله تعالى كرط متوجر بو دہ ای کی طرف دیجھے اوراسی برائماد کرے نووہ اس کا اس طرح نوق رکھے گاجس طرح بچرانی مال کا استیاق رکھاہے تودى منعن حقيقت مي منوكل سے كول كري اپنى مال برسى توكل كركائے ان دونوں در جوں برفائر دوكوں مي فرق برہے كم يشخص ايبامتوكل محكم افي توكل س خورتوكل سے بے فير ہے كيوں كراس كا دل توكل اوراكس كى حقيقت كى طوف متوجم بنیں ہونا بلکر سب رتوکل ہے اسی کی طرف متوصر ہوا ہے اور اس سنوکل عبر رجس برتوکل ہے ) کے غیرے لیے اس کے دل یں کوائی گنجائش بنیں موتی جب کرمیں فسم کا آئی تکلف اور کسب سے ساتھ تو کل کڑا ہے اور وہ اپنے تو کل سے فافی بنیں مزاكيون كروه ابن توكل كرطون توسي كراب اوراس اس كالنوري بواب اوربراليى شفوري موكان علیم کے ماحظرے دوررکھتی مے حب حفرت میں رهماد الرسے بوجھا کیا کا توکل کا اونی مرتبرکیا ہے ؟ توانہوں نے اسی اِت كى طون ا تا دوكرت بوئے فرا ا رزوں كا ترك كرنا سائل نے بوجها درمیان درم كي ہے ؟ فرایا اختیار کو تھیوڑد بنا اور بہ دوسرے درم کی طرف اشارہ ہے اوراعلی درم سے بارسے میں بوچیا گیا توانہوں نے اس

سوال ،

كيان وال كما في مانكان وركي ماسكت ب

عواب:

چان بوکریہ بات محال ہیں ہے البترہت ہی نادرہے جب کہ دوسرا ادر تبیرامقام تو بالکی ہی نادرہے

البترہیے مقام کا اسکان ہے بھرجب دوسرا اور تبیرامقام بایا جائے تو اس کا دوام بہت شکل

ہے بلکہ توہیہ ہے کہ تبیرامقام دوام سے اعتبارسے ٹون کی زردی کی طرح ہو کیوں کرول کا قرت اور دیگیرا سباب کو دیچو

ہے باطن کی طوب ہمطے جب کر السس کا ٹرکن اور پریٹانی عارض ہے اور ٹون کا مطلب بہت کرفون ظاہری چہرے

ہے باطن کی طوب ہمطے جاتا ہے تھی کہ ظاہری چھوسے کی سرخی جو جلد کے باریک پر درسے ہیں سے تصلی تھی جاتی ہے کیوں کہ

ملد ایک باریک بردہ ہے اس کے بیھیے سے فون کی شرخی نظر آتی ہے اور جب فون سمط جاتا ہے تو زردی ظاہر بہتی ہے ۔

لیکن بردائی ہیں ہوتی اس طرح ول کا قرت دفدرت اور دیگر ظاہری اسباب سے چرجا نا اور سکر طبا کہی عارض ہوتا ہے ۔

جان کہ دوسرے مقام کا تعلق ہے تو وہ بخاروا لے کی زردی کی طرح ہے کیوں ہر ایک دودن باقی رہتی ہے اور بہتی زردی اس بھاری زردی کی طرح ہے کیوں ہر ایک دودن باقی رہتی ہے اور بہتی دردی اس بھاری زردی کی طرح ہے کیوں ہر ایک دودن باقی رہتی ہے اور بہتی سے اور کا فوت و تو اس بھاری دروال ہی میں جاتا ہی میں ہوتا اور زائل ہوتا ہی ۔

سوال : کیا ان احوال میں بندے کے ماتھ تد ہر اور السباب کا تعلق باقی رہتا ہے ۔

سوال : کیا ان احوال میں بندے کے ماتھ تد ہر اور السباب کا تعلق باقی رہتا ہے ۔

سیدامقام تو تدبیری باکل نفی کرنا سے جب تک بر عالت باتی ہو بکہ ایساا کوی بحیران ویریشیان تحص کی طرح ہوتا ہے دوسرے مقام بیں ہزند بیری نفی ہوجاتی ہے البتراللہ تعالی سے فریا دکر نااور سوال کرنا باق رہتا ہے جیسے بچرصوب اپنی ماں سے تعلق دکھتا ہے اور میلے مقام میں تدبیر اور افتیار کی باکل فی نسی ہوتی البتر بعض تدبیر ورن کنفی ہوتی سے جیسے کوئی سندن است تعلق دکھتا ہے اور میلے مقام میں تدبیر کو وکیل سے فیرکے والے سے تدبیر کوچوٹر دیتا ہے لیکن عب تدبیر کی طرب وکیل اشاؤ کرتا ہے اسے ترک نہیں کرنایا اسے اپنے آپ تجربے سے معلوم کرنیتا ہے کہ یہ وکیل کی عادت اور طربے سے ہوگیل واضی اشارومنس دیتا۔

جس بات کو وہ اسس کے اشارے سے معلوم کرتا ہے اس کی مثال اسس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تم موجود ہو
گے اسی وقت بیں گفتو کر کرن کا تو وہ الانکا حاضری کی تدبیر میں شغول ہوتا ہے اور بربات اسس پر تو کل کے فلات نہیں ہے
کہوں کہ بدبات مجمت کے اظہار کے سلسلے بی اپنی قرت باکسی ووسر سے کی قوت کی طرف فریاد رسی نہیں ہے بلکہ یہ بات توکل
کی تکمیں سے سے کہ جم کچھ وکیل اسس سے ہے وہ کا م کرسے کیوں کہ اگر وہ اکس پر چھروس فرتر ا اور نہاں بات برا عتماد
ہوتا تواس کے کہنے پر حاصر نہ ہوتا اور دور ہری بات جو وکیل کی عادت سے معلوم ہے اسس کے کھنے کی حزورت نہیں بطرت وہ
اکس طرح ہے کہ موکل جانتا ہے کہ اس کا وکیل مخالف سے در ساویز کے بغر نہیں لڑتا تواگر وہ اکس برتو کل کرتا ہے تو
اکس توکل کی تکیل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اکس روکیل ہے طراقے پر کاربند ہوا ور اکس کے تقاصوں کو پورا کرتے اور اکس
کی صورت یہ ہے کرمیب مقدم لڑھا جائے تو در ستاویزات ساتھ سے کرمیا ئے۔

تورت ورزات بیش کرنے اور خود حاض و نے کے سیسے میں تدبیر کو چیوٹر نہیں سکتا ۔اگر ان بین سے کسی بات کو چیوڑے
گانویہ توکل میں نقص ہوگا بیس ان دونوں بانوں کی بجا اور تا نوکل میں نقصان کا باعث کیسے موسکتی ہے ہاں جب دکیل سے سہتے
پرخود می حاصر موجا کے اور دستا و بزات بھی سے آئے اور بیٹھ کراکسس کی دلبل بھی دیکھے سنے تو بعض ادفات ہے بات دومرے
اور تدبیرے مقام کک بہنچا دیتی ہے جتی کہ وہ برلیٹیان آ دمی کی طرح موجاً اسے جو مشاخر ہے اوروہ اپنی قوت وطاقت کی طرف
رجوع میں کرنا کیوں کراکسس کی اپنی طاقت اور حرکت باقی میں رہی کیوں کہ اپنی قوت براغتماد اکسی وقت تک تھا جب تک
عاصر نہ موا تھا اور نہ دکت اور و کما رم اعتماد نہ کی طرف و کیل کا اشارہ یا اکسی کا طریقہ تھا اور اب بیات اپنی انتہا کو
بہنچ گئی۔ اب تواطیعان قلی داور و کما رم اعتماد نہ کی طرف و کیل کا اشارہ یا اکسی کا طریقہ تھا اور اب بیات اپنی انتہا کو
بہنچ گئی۔ اب تواطیعان قلی داور و کما رم اعتماد نہ کی فیصلہ میں تاہے و اکسی رہا ہے کہا کہا تہ تظار ما تھرسے۔

بہنچ گئی۔ اب تواطبینان قلبی اوروکیل راعتماد نیز کیا ضیلہ موتاہے؛ اکس بات کا انتظار باقی ہے۔ جب ٹم اکس بات کوسم وجا و کے تو تو کل کے بارے میں تمام خد ثات دور موجائیں گے اور تمہیں معلوم ہوجائے گا

 ببذا موکل ریامتوکل) کا ابنی حا عزی اوردار اورخا خرکرنے میں اپنی توت وحرکت پراغنما د تو کل کے خداب نس سے کوکر وه جانتا ہے كم اگر دكيل مزمونا تواكس كا حاضر بونا يا دستاوبر كولانا باطل اور بدنا كدہ تفكاوط سكے بغير محصينه تفا زنواكس ونت فائده الس لحاظ سے نبین کریہ الس کی اپنی قوت وطانت ہے بکہ الس اعتبارے ہے کردکیل نے مقدم وط نے کے لیے اے اس بات کا یا بند کیا ہے اورا شارے سے اس کوریات سمھائی ہے لہذاب نو وکیل سے بغیر کوئی طاقت وقوت نہیں ہے میکن وکیل کے جی میں ان کا اے کا معنی تھیل کوش منتیا کیوں کر دکیل الس کی فوت کا خابق بیں سے ملکہ وکیل نے الس کی ان فوتوں كومفيدسا ديا كموں كر اگر وكيل كا فعل ندستونا توم فائرہ مذ دنييں -اورسابت سيمے وكين بين الثرنوال كے مق بي صادق أتى ہے کیوں کر حرکت وقوت کا خالق تو وہی ہے جبیا کہ اس سے پہلے توحد کے بیان میں گزردی ہے اس نے ان دونوں کو مفید سنا کموں کر ان کوان فرائد و مقاصد کی شرط سنا اجن کوان سے بعد سدار اسے۔

بت طراتواب سے جب کر احادیث مبارکہ میں الحول ولا قوہ الاباللہ برصف وانے کے بارے بس کیا ہےوا)

بعن ادقات اسس بات كوعقل سے بعد يمجها عا باب اوركها جاتا ہے كم اس قدر اجران كان بركيے ملے كا حالان كر ان كلات كوزبان سے بسبولت اداكيا جا ا ہے اوران الفاظ سے مفہوم كا فلبى اغتفاد هي آسان سے بيكن بربات بنين بلكر براس منا برے کی جزا ہے جس کا ذکر ہم نے توحید کے بیان میں کیا ہے اور اکس کلم اور اکس کے نواب کی نسبت الا المالا الله » اوراكس ك نواب كاطرت اى طرح ب جيد ايك كلي كم معنى كودور كالمر كعراك معنى كى طرت نسبت ميكول كم السس كلم من صوب دوباتون كي نسبت الشرتعالى كى طرف كى كنى ابك حول اور دوسرى قوت ، اور لا الدالله الله من عام باتون كي نسبت السرت الى طرت سے تو عور كيے كل ال با وروو حيزوں كے درسيان كتن فرق سے اكرتم" لا حول ولا فوق الا بالله " كے مقابع ين " لاالمالا اللر" كفاواب كي بيجان حاصل كرت و-

جن طرح ہم نے اکس بیلے ذکر کیا کہ توحید کے دو تھلکے اور دومغزیں اس طرح اس کلیے اور دیگر کان کامعالم تھی ہے۔ اوراكتروك جيكون مي فينس كف اورمغزون كاطرف ان كا جاور بني م

نجاكر صلى الترعليه وسلم كان ارتباد كراي من اس طوت الثاره سے أب نے فرایا۔

مَنْ قَالَ لَدَالِلَة اللَّهُ صَادِقًا مِنْ وَسُخْصَ سِي وَلَ سَعِ اللَّهُ اللَّهُ صَاحَةُ الرال الله يرسعاى كم يعجن وابوب برماتى ہے۔

نَكِنُهِ مَخُلِطًا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ- (١)

(١) المستدرك معالم طداول من ٢٢ وكن بالدعار (١) المعجم لكبر للطراني حلده ص ١٩٠ صيب م٠٥ اورجاب آپ نے مطابی ذکر زبایا صدق اور اضاص کا ذکر شن کیا نواکس مطلق سے بی مقیدم او بے من طرح بعض مفاما پرمغزت کی اضافت ایمان اوراع ال صالحر کی طوت فرمانی اور جس جگر صف ایمان کا ذکرکیا تواکس سے مرادی وہی ایمان سے جواعال صالح مع معيد مع ال بيدكر أخرى سلفت محض زبانى بات سے نہيمائى اور زبان كى حركت بات ہے اور دل كالفذهي بان بي سے البنترا سے حدیث نفس كتے مي صدف اور اضاص ان دونوں با توں کے علاوہ مي اور شامي تحت من مقربین کے بیے بھا ہے اور وہ مخلص لوگ میں ہاں ان میں سے جولوگ اصحاب میں میں ان لوگوں کے رہے کے قرب بون ان كے ليے عبى الله تعالى كے بال درجات بى اكرم وہ اكس سلطنت كى بني بينے كئے كياتم بني و بي كرجب المرتعالى في سورة وافغر مي مقربي سابقين كاذكركي توان كي فيخت كاذكر هي فرايا-

عطے ہوئے تحقوں رسوں کے ان پر کمیر کانے عَلَى سُرُرِمِ وَضُوْنَةٍ مُتَكِينِينَ عَلَيْهِ بوے آنے مامنے۔ مَتْقَابِلِينَ - (١)

اورجب اصاب مین کے معامر سنیا تو بانی ،سائے ، میلوں ، درخنوں اور گورعین کے ذکرسے زائر کوئی بات نہیں فالا اور سب چیزی میں کی طون نظری جائے جس چیز کو پیا جا مے میں کو کھایا جائے اورجس سے کا ح کیا جائے اس کے جوالے سے ادنیں میں اور میر باتیں میں شرمانوروں کے لیے منصور موتی میں اور جانوروں کی لذت کا اُخروی سلطنت، اعلیٰ علیوں میں از نے اور بار کا مفاوندی کی مافری کی لذت سے کیا مقابلہے اگران لذتوں کی کوئی تفریحوی توجا فرروں سے بھے ان كى فراوانى ندمونى اوران برفرستنون كا درج ببندنه توكا -

کیا تم دیجھتے ہوکر جا نور حوباغوں ہیں کھلے پھرنے ہی بانی ، درختوں اور طرح طرح کے کھانوں سے نفع اندوز ہوتے ہی تُغینی کرتے سے ذریعے نفع حاصل کرتے ہیں زیادہ بلند، زبادہ لذینہ اور شرف والے ہی اور اکس بات سے لائن ہی کراصی ہ كال ك نزديك فرئتوں كان احوال ك مقابے من قابل رف من جوفر شتوں كورب العالمين كى اركاه كا قرب

اعلى علين من طاصل ہے!

برك نتن مى تخص كوافسار ديا جا ك كروه كرها بن جا ك يا حفرت جرال عليم السلام ك دره برفائز مو تووه حفرت جرل علیہالس کے درجے رکھے کے درجے کو کیے بدارے گا۔ اورب بات مخفی بنیں کہ کسی چیزی مشابیت اس کی طرف کشش کا سب موق ہے اور جس نفس کا مجرتے بنانے

ک وات تھ کا در مون تا بت کا واس تھ کاؤے نے زیادہ ہو تووہ اپنے ہو ہر میں کا نبوں کی نسبت جوتے بنانے والوں کے

زبارہ مثابہ ہے اس طرح جانوروں کی لذات کے مصول کی طون نفس کا جھکا ڈرمائکم کی لذات بانے کی طون جھکا دُکے مقابے یں زبارہ ہوتا ہے کیوں کہ وہ فرشتوں سکے مقابلے میں جانوروں کے زبارہ مشابہ سے انہی توگوں کے بارسے یں فر مایا گیاہے۔

أَولِيكَ كَانْدَ لَغُا مِرْ مَبِلُ هُدُ مُ اَصَلُّ - وه لوگ جانورون كى طرح بي بكران سے جي زيادہ جيگ

اور دو زباده بھے ہوئے اس بیے ہی کہ جانوروں ہی فرٹ توں کا در جلاب کرنے کی قوت ہیں ہے البدان کا اس مطلب کو چھوٹرنا عاجزی کی وجہ سے بیان انسان سے بس ہات ہے اور جہنے میں کا ماصل کرنے ہر قادر مہر جب وہ طلب کمال سے دستہ دار مہر کر بیٹے جا سے تواسے گرائی کا طرف منسوب کرے اس کی مذرت کرنا زبادہ مناسب ہے۔

یہ نوا یک جمد معترف تھا ہم اصل مقصود کی طرف نوشت ہیں ہم نے "لاالہ الا اللہ" کا معنی بیان کردیا ہے اور الوق قال الا باللہ "کا معنی بیان کردیا ہے اور جو شخص مشابرہ سے ساتھ ہددونوں کا اس ہیں کہنا الس سے توکل کے حال کا تصور بیس ہوئے ،

سوال:-

مل حول ولا قوۃ الا باطری بن الشر تعالی کی طرت دوبا توں کی نسبت ہے اگر کوئی شخص بوں کہے ، "ایسما دوالارض خلق الٹری (اسمان اورزمین الٹر تعالی کی مختوق ہے) توکیا اسے جی لاحول ولا قوۃ الإبادلیری بیٹر صفے کی طرح "واب ملے گا؟

حواب:

ہنیں، کیوں کر نواب اس جنرے درجہ کے مطابق ہونا ہے جس پر نواب ملاہ اور دونوں درجوں کے درسان
ما دات ہنیں، کیوں کر نواب اس جنرے درجہ کے مطابق ہونا ہونے کونہ دیکھا جائے اگر صربان کو مجازاً چھوا ہا
ما دات ہنیں احکام استخاص سے بطاہونے اور تول و قوت کے چھوٹا ہونے بلکہ ہرعام اُدی بھی جانت ہے کہ زمین وا سمان انسانوں
کی طون سے نہیں بلکہ اللہ تعالی شخصیت ہیں بیکن حول دقوۃ کا معاملہ معتبر کہ اور وساسقہ اور ان بہت میں جاعتوں برجٹ بہروگیا ہو
ما مقام ہے اس میں عافل کو عوی کرتے ہیں تھی کہ وہ بال کی کھال نکا لئے کے مرعی ہی توسی مہلک خطرہ اور مہت بڑی لغری کا مقام ہے اس میں عافل کو عور کرتے ہیں تا ہے جو شخص اللہ تعالی کو فری سے سابقا می گھائی کو عور کرسے اس کا تو عدی ہی توسیہ سیابھا می گھائی کو عور کرسے اس کا توحید ہیں شرک اور اللہ تعالی کے موجو کر کرسے اس کا توحید ہیں شرک اور اللہ تعالی کے موجو کر کرسے اس کا

# احوال توكل سيمتعلق بزرگوں سے اقوال

ان اتوال سے بہ بات واضح موجا کے کہ تو کو ہم نے ذکری ہے اس سے کوئی بات خارج نہیں کی برایک نے بعن الحوال کی طرف اش کی بیٹ ہے ہا اور سے بہ المال کی طرف اش کی بیٹ ہے ہا کہ تو کو گرا ہے ہا انہوں نے فرایا تم کیا ہے جو جا کہ تو کل کیا ہے ہا انہوں نے فرایا تم کیا ہے جو جا کہ تو کل کیا ہے ہا انہوں نے فرایا تم کیا ہے جو جا ہی بائیں ہوں تو تھی اگر ور ندے اور سات تنہا رہ وائیں بائیں ہوں تو تھی تمہارے باطن میں کوئی حرکت نہ جو محرت الویز ندر حمرا لٹر نے فرایا ہاں ہم بات قریب ہے لیکن اگر الم جنت ، جنت میں تعموں سے متحر موسان میں کو جہنے ہیں گرا ہے گا۔

متح میں اور جہنے میں کو جہنے میں عذاب و باج سے اور تو کو کا رہ ان اور ان ترب اور ان کی خبر ہے اور وہ حکت کا علم ہے اور جو کھے جو اور جو کھے اور جو کھے اور جو کھے اور جو کھے ہے اور جو کھے اور جو کھے اور جو کھے اور جو کھے اور ہو خرت اور بیا میں کوئی فرق نہیں اور میڈ تری کا در ہو ترب سے ہے اور اس کے بعد قور کری میں ہے جو اور ہو خرت اور نہ بیا مور پر اعلی مقام اور میڈ ترین ورجہ اور ہو خرت اور نہ بیا ہو ترب بی گرا ما ہے اور اس کے بعد قعد برکا راز ہے اور ہو خرت اور نہ بیا مور پر اعلی مقام اور میڈ ترین ورجہ کے اور ہو خرت اور نہ بیا ہو ترب بارت ہی بات کرنے تھے۔

الم میں بات کرنے تھے۔

الم میں بات کرنے تھے۔

ادر سانبوں سے بحیا توکل کے پہلے مقام میں شرط ہنیں ہے حضرت ابو بچر صدیق رضی الشرعنہ نے اکس سے بچا کر اختیار کی کہ دہجرت کے موقع برغار توریس) سانبوں کے سوراخوں کو بندکیا۔ (۱) ہاں برکہا جا کت سے کراکپ نے باؤں سے برکام کیا اوراکپ کے دل میں کوئی تبدلی نہیں اک یا برکہا حاسے کراکپ نے ریول اگرم صلی انڈ علیہ وسے بارے میں طرت ہوئے ایسا کیا اپنی ذات کا خون نہ تھا اور تو کل شب زائل ہوا ہے جب

باطن ہیں تبدیل اور حرکت ایسے امری وجہ سے ہوجوالس کی ذات کی طرف ہوئا ہے لیکن الس ہیں تا ویل کی گھڑا کئی ہے اور
عفری ہے بات بیان ہوگی کہ است مسم کی شاہیں اور ان ہی سے اکثر با بی توکل سے خلاف ہنیں ہیں کیوں کہ سابنوں کی وجہ سے
باطنی حرکت خون ہے اور توکل کرنے والے کوئ عاصل ہے کہ وہ اس سے طرر سے جس نے سابنوں کو مسلط کیا کیوں کہ سابنوں
کو حوجا فقت حاصل ہوئی سے وہ بھی الشرفعال کی طرف سے ان کو بلی ہے بین اگر وہ بچا ہے تو براکس کی ابنی تدمیم سے خالق برا فتما دیے۔
توت براعتا دہنیں عکم حرکت ، قوت اور تدمیم سے خالق برا فتما دیے۔

صفرت ذوالنون معری رحماد الرسة توکل کے بار سے میں پوچھاگیا توانہوں نے فراما ارباب سے علیادی اختیار کرنااور السباب سے انقطاع توکل ہے تو ارباب سے علیم کی میں عزر توجیدی طرف اشارہ ہے اور اسباب سے قطع تعلق اعمال کی طرف اشارہ ہے اور اسباب سے قطع تعلق اعمال کی طرف اشارہ ہے اور اسب میں عمال سے معنی کوئی صربح بات نہیں کھی گئی اگر چینمنگ اشارہ ہے ان سے عرف کیا گیا کہ اضافہ کیجئے فرمایا ا چینے فرمایا اجتراب کی موان اور ربوب سے بیاری کی طرف ایشاں ربیمی تو کل ہے ) تو ہم صوب حرکت اور فرت سے بینراری کی طرف اشارہ سے۔

تعفرت حمدون انقصار رحمالله سے توکل کے بارے بی سوال کیا گیا تراپ نے فرایا اگر تمارے بیے ایک ہزاردرهم
ہوں اورایک وائن دورهم کا چیٹا صعب قرض ہوتو تم الس بات سے بے خوت بہیں ہونے کم اس طرح مرجادر کے کہ تمارا قرض
تہاری گردن میں ہوگا اوراگر تمہارے ومردس ہزار در حم ہوں اور تم ان کی ادائیگی کے بیے کیچھی چیور کرفوت نہ ہوتوانٹر تعالی سے نا امیر نہ موانٹر تعالیٰ تمہاری طرب سے اوا فرائے گا اور یہ تقدیری وسعت پر مجرد امیان کی طرب اشارہ ہے اور مقدورات
میں ان فل ہری السباب سے علادہ خفیہ السباب بھی ہیں۔

www.maktabah ورزياده شكل بوتام اورزياده شكل بوتام ا

فصل سے:

### متوكلين سے إعمال

فوى مولا ہے بربیان حال متو كل سے متعلق تھا - الله نفال اپنى رحمت اورطف سے نوفیق رہنے والاسمے -

جان او کہ ما سے حال بیدا ہوتا ہے ادر حال کا نتیج اعمال ہی اور بعن اوقات کمان کی جا باہے کہ بدن سے کوئی کام نکرنا اور دل کی بر برکوترک کر دینا تو کل ہے اور زین پرلوں بٹارہے جس طرح کیڑے کاکوئ مکھ یا گوشت کا تو خوا اس کے بیٹے برہوا ور برجا ہل وگؤں کا خیال ہے کموں کہ شریعیت میں ایسا کرنا حرام ہے اور شریعیت نے نو کل کرنے والوں کی تو لین کے ممنوع امور کے ذریعے کوئی دینی مقام کیسے حاصل کی جا مکت ہے ۔ اس لیے ہم بات واحتی کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

توکی کی تا نیراک وقت فا ہر ہونی ہے جب بنوا ہے مقاصد کا عام کھتے ہوئے اکس کی طون مرکت اور کوشش کرے اور بندے کی کوشش اکس کے اختیار ہیں ہے اور ہر کوشش انوان منافع کو صاصل کرنے سے بیے ہوتی ہے جواجی اکس سے ہیں ہیں ہیں جیسے منت اور کسب وغیرہ ما اکس نفع بخش چیز کی حفاظت کے بیے ہونی سے جواکس کے پاس موجود ہے جیسے ذخیرہ کرنا یا کسی ایسے حزر رساں امر سے بیے ہوتی ہے جواجعی کی بہیں آیا جیسے حکمہ اور ، چور اور در مذہبے سے دفائ کرنا یا ایسے نقصان وہ کام کو زائل کرنے سے لیے کوشش کرتا ہے جو واقع ہو جا سے

www.maktabah.org

جید بیاری کا علاج کرنا تو بنرے کی حرکات کا مقصور ان چار باتوں سے باہر نہیں ہے بینی حصول نفع ، حفاظتِ نفع نقصان سے اپنے آپ کو بچیانا اور صرر کو دور کرنا۔

بیں ہمان جاروں امور بن توکل کی شرائط اور درجات ذکر کرنے ہی تو شرعی دلائل کے ساتھ مزین ہیں۔ فن اقل: بین نفع حاصل کرنا تواکس سلط بیں ہم کہتے ہیں نفع بخش چرنسے اسباب بین درجات پر ہی یا تو دہ فنطعی اور بقبنی ہوں گئے یافن غالب ہوگا جس براعتماد کیا جاسکتا ہے با موسوم ہوں سکے بینی ان کا عرف وہم ہوگا جس پرنفس کمل اغتماد بنیں کرنا اور یہ ہی معلمیٰ ہونا ہے۔

بیده درم جونطی ہے ان اسباب کی شل ہے جن کے ساتھ مبیات اوٹرتھالی کی تقدیرا ورمشیت کے ساتھ اس طرح مرابوط موستے ہی کہ وہ رابط مہینہ قائم رہتا ہے اور بدلتا ہیں جسے تنہارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہوا ور تنم بھو کے ہوتہیں کھانے کی عاجت ہوئیان تم اس کی طرف ہاتھ مہیں بڑھا تے بلکہ کہتے ہو کہ ہیں متوکل ہوں اور توکل کی شرط موست کو سنتی اور دولوں موست کی موست کے ساتھ اسے چانا اور دولوں موست کو کی موسا کے ساتھ اسے چانا اور دولوں جبروں کو ماکوں سے کو کی کا اس سے کوئی تعدید نہیں۔
جبروں کو ملاکوا سے نوبل کا اس سے کوئی تعدید نہیں۔

ای طرح اگرتم زین بی کھنتی بالری نمروا ورائس بات کاطمع رکھوکر الٹرنغالی بیج کے بیز سزی اگائے گایا جائے کے بیز تنہاری بیج کے بیز سزی اگائے گایا جائے کے بیز تنہاری بیج کے بیز سزی اگائے گایا جائے کے بیز تنہاری بیج کے بیز سن سے اور اس نفسمی باتیں بیٹھار میں جن کوشھاری بنیں لایا جاسکتا اس مقام بر توکل عمل سے ساتھ بنیں بلکہ حال اور عام سے ذریعے مواجہ۔

بنہان کے علم کاتعلق ہے تووہ السوطرے کہ آدمی اس بات کوجان سے کہ اللہ تعالی نے کھانا ، ہاتھ، دانت اور قوت حکت پیدا فرمانی ہے اور وہی تمیں کھانا اور میں اسے ۔

اور حال کا مطلب یہ ہے کہ بنہارے دانی کا سکون اورائس کا اعتماد افٹر تعالی کے فعل پر ہو ہاتھ اور کھا نے برخ ہو اور تم اپنے ہاتھ کی صحت پر کیسے اعتماد کر سکتے ہوجب کر بعض اوقات وہ خشک ہوجا اسے اور فالج کا شکار ہوجا ہا ہے اور تم اپنی طاقت پر کیسے بھروس کر سکتے ہوجب کر بعض اوقات تم سراسی حالت طاری ہوتی سے جو تمہاری عقل کو زائل کر دبتی ہے اور تمہاری حرکت کی قوت بھی باطل ہوجاتی ہے یا تمیں کھانے کی موجود گی برکس طرح اعتماد ہوسکتا ہے

www.maktabah.org

جب ربعن اوقات الله تعالی کسی توتم برغالب رونبا ہے یاکوئی سانب اُجاناہ اور اَ دمی کھانا چھور کر کھانگ جآنا ہے۔ پس جب است صم کی بتیں ہوسکتی ہیں اور اسس کا علاج صرف الله تعالی کا فضل ہے تو اسی پرنوکش ہونا جا ہیں اور اسی پرامتا دکرنا چا ہیں جب آدمی کا صال اور علم اسس طریقے پر ہوتو اسے رکھا نے کی طرف ) باتھ بڑھا نا چاہیے کیونکہ وہ متو کل ہے۔

دوسرادرجد:

وہ اسبب بریقینی نہیں ہیں کئی عالب گان ہی ہے کہ مستبات ان کے بغیر حاصل نہیں ہوتے اور السباب کے بغیران کا تصول بہت بعید ہے جیے وہ شخص حرشہ ول اور قا فلوں سے دور موجائے اور ایسے بشکوں بی سخ کرر ہا ہوجہاں لوگوں کی اُ مدورفت بہت کم مواوروہ ایسے سفر ہی زادراہ ساتھ نہ لے توبین نوکل نہیں ہے بلکہ پہلے لوگوں کا طریقہ ہی تھا کہ وہ اپنے ساتھ زادراہ سے جانے تھے اورجب اللہ تعالی فدات پر جورس موسالمان سفر بنہیں تواب اس سالان سے ساتھ ہے جانے کی وجہسے توکل زائل نہیں موگا۔

لین اگرکوئی سنخص زادراه سا تونسے جائے توبہ بھی جا کر ہے اور بہ نوکل کا اعلیٰ مقام ہے ہی وجر ہے کہ صرت

نواص رهما نداس طرح كرتے تھے۔

سوال:

بنوبدكت كوشش ما وراين أب كوملاكت بن والنام-

جواب،

یم مورت حرام ہونے سے دو دوم سے فارج ہے ایک برکہ اکری ایک ہفتہ با اکس کے قریب مرت اپنے نفس
کوریا صنت ، مجا بدہ اور کھانے کے بغیر صبر کی عادت ڈال دے اور دور بری وہ صبر کورے کہ اس کے دل بیں کوئی تنگی اور
تشویش نز ہوا ور نز ہی الڈتال کے ذکر میں کوئی شکل بیش آئے ۔ اور دور بری وجہ ہے کہ وہ گھاں بابی جی معمول ہیز
لیمائے اسے بطور نے ولاک استعمال کرسکے ان دو شرطوں کے بائے جانے کے بعد فالب بات ہی ہے کہ ہر ہفتے اسے
مری ہوجا ہے گا دور دہ نفس سے مجابدہ کرتے ہوئے اس میز کے ساتھ نزندہ رہے گا اور مجابدہ ، توکل کا سے ولی
بوری ہوجا ہے گا ۔ اور دہ نفس سے مجابدہ کرتے ہوئے اس میز کے ساتھ نزندہ رہے گا اور مجابدہ ، توکل کا سے ولی
ہوری ہوجا ہے گا ۔ اور دہ نفس سے مجابدہ کرتے ہوئے اس میز کے ساتھ نزندہ رہے گا اور مجابدہ ، توکل کا سے ولی

ال م کی دلیں بہ ہے کو صرت خواص رحمہ اللہ سوئی ، فینی ، رسی اور دُولی اپنے ساتھ صرور دکھتے تھے وہ ذاتے تھے اس سے توکل میں کوئی فرق نہیں ولیتا اس کی وجربہ ہے کہ وہ عبانتے تھے کہ جنگلوں میں بانی زمین سے اور نہیں ہوتا ادر اللہ تعالی کے عادت کرمہ بہ نہیں ہے کہ بانی کو کنوب سے ڈول اور رسی سے بغیراور ہے اسے اور جنگلوں میں گھاس توعام بل جانا ہے لیکن وی اور دول عام نہیں ملنا اور دن ہی کی مرتبہ وضو کے لیے پائی کی خورت براتی ہے اسی طرح ہیں۔
ہینے کے بیے بھی ایک دوم تعبر بانی کی عاجت ہوتی ہے کہوں کہ مسا فرحرت کی گری کی وجہ سے بانی سے مبر نہیں کہ کا اگر جا اس کے باس تو کہ بڑا ہو قا ہے بعض اوقات وہ چھٹے جا اس اور متر زبگا ہو جا اس اور عام طور بر جبگلوں ہیں تعینی اور سوئی نہیں ملتی اور کا طبخے کے بیے ان دونوں کے متباول بھی کوئی چیز نہیں ملتی اور مراح جے بیے ان دونوں کے متباول بھی کوئی چیز نہیں ملتی اور مراح چیز ہو ان جا دول سے معنی بات ہو تھی ہو ہو مراح کے معنی ہے کہ میں ہو دہ بھی دو مراح کے دور مراکم اور سے دور مراکم اور سے دور مراکم اور سے باس کوئی اور کی موجود ہو جو اس کو بانی نکال کر دے دے دیے دیں دونوں میں دونوں کے درمیان فرق ہے دیکی دوم اور مراح ہیں دونوں کے درمیان فرق ہے دیکی دوم اور مراح ہو کے معنی ہیں ہے۔

اسى بيے ہم كتے بى كداكر كوئى سننص كسى ايسى كھائى بي جائے جہاں بانى اوركوئى سنرہ ند مون وہال كوئى انزنے والاموا ورم نوکل کرے بیٹومائے نوک ، کارا وراینے آپ کو لماک کرنے والاموگا - جب کرمروی ہے کہ ایک زاہر سنی سے الگ ہوکر ایک پہاڑکے طامن میں مات ون تھے اربا الس نے کہا میں سے مجھ نہیں اگوں گا بہان کے میرارب محصرزق عطافرائے وہ سات دن تک بھی رہائی کم بنے سے قریب ہوگیا مکن اس سے مایس رزق نہ آیا اس نے کہا اسے مرس رب اگر تو مجسے میت کرنا ہے تو تو نے جورزی میرسے مقدر میں مکھا ہے مجھے عطافرا ورنہ مرى روح قبض كرسے الله تفال كى طرف سے إسے إلمام بواكم مجھے اپنى عزت و علال كي قسم إبى تجھے إس وقت ك رزق بنیں دول گاجب کے توشہریں داخل موکرلوگوں سے درمیان نہیں بیٹھے گا۔ چانچہ وہ شہری داخل موکرلوگوں كانا توبيعياتوكون كهانا لارباب اوركوئي مشروب،اس في كاناكها يا ورياني باتواس ك وليس كيوفيال بدا مواالله نقال نے البام فرایا توجا بتاہے کہ اپنے ویوی زہری وجسے میں حکمت کو لے جائے کیا تھے معلوم نیں میں ا پنے بندے کواپنے دست قدرت سے رزق دینے کی بجائے لوگوں کے ہاتھوں سے دنیاز بادہ کے ندکرتا ہوں۔ توقام اسباب كوترك كروبنا حكمت خلاوندى سك خلاف اورسنت البيرس جالت سے اورجب أدمى المرتبال ير بعروسر ركھے الساب رونس اور اوں وہ سنت فلاوندی کے مطابق عمل کرے توبیات تو كل كے فلاف نہيں ہے جبیاکہ ہم نے اس سے پہلے مقدمات کے وکیل کے حوالے سے ذکر کیا ہے لیکن السباب ظاہری جی ہوتے بى اورىيىنىدە جى ، اورتوكل كامنى يىسى كراكباب ظاہرى سے اعراض كرسے خفيداك باب براكتفاد كرسے اوراس کے ساتھ ساتھ الس سے نفس کو السباب سے نہیں بلکم سبب الاسباب سے سکون حاصل مو۔

مسوان : مسی کسب کے بغیر شریب بیٹے جانے سے بارے بن آپ کیا گئے ہیں کی ایساکرنا حرام ہے و یا مباح یاستحب و جواب،

جواب،

جان ہو اآبیا کرناحرام بنیں ہے جب جنگوں کی سیاحت کرنے والا اپنے آب کو ہاک کرنے والا بنیں کہاڈ نا تو

پرشنحف کس طرح نفس کو ہاک کرنے والا شار ہوگا کہ اس سے فعل کوحرام قرار دیا جا سے بلکہ بہات عقل سے بعید

ہیں ہے کہ اس سے ہاکس وہاں سے رزق آئے جس جگہ کے بارسے بیں اسے کمان جی نہ ہو۔ ہاں بعض اوقیات

دیر ہوجاتی ہے اور اس کے لئے تک صربی کیا جا کہ ہے لیکن جب درواز سے کوکٹری نگا دسے اور کوئی شخص اس 
کی بہنچے نہ سے توالیا کرنا حرام ہے اور اگروہ گھر کا دروازہ تو کھلار کھے لیکن بھر اس کا دیکا ہو جا دس بی مشغول نہ ہو تو

ال کی نا اور اس سے لیے باہر نکانا زیادہ بہتر ہے لیکن چراکس کا مذہ کان حرام نہ ہوگا ہاں موت کا خطرہ ہوجائے تو

رحام ہوگا) اور اکس و ذہ تا نکانا اور کہ نا صروری ہوجائے گا۔

اوراگراس کا دل الٹرتالی فرات بین منتول ہولوگوں کی طرب جھا بھنے والانہ ہوا وراس بات کی تاکہ بین نہ رہے کہ کون دروازے سے داخل ہوتا ہے اوررزق ہے کر کرتا ہے بلکہ الٹر تعالی کے فضل کا منتظررہ اور الٹرتعا سے کی فرات سے ہی الٹرتعالی عبادت کی فرات سے ہی الٹرتعالی عبادت کی فرات سے ہی الٹرتعالی عبادت میں سے ہے بین الٹرتعالی عبادت میں شخول ہونا اوررزق کا اہتما کہ فرا ان تواہے شخص کے بالس لا محالم درق آتا ہے اس وقت بعض علیا ہی ہیات صبح قراریا گی ہے کراگر بندہ ا بینے رزق سے بھا گئے تورزق خوداسے تلاش کراہے جس طرح موت سے بھاگت ہو تو موت سے بھاگت ہو اوروگائی گا درا دیٹر تکا اور الٹر تعالی السے سوال کرے کروہ اسے رزق نہ دے تواس کی دعا قبول نہ ہوگی اوروگائی اور الٹر تعالی السے سوال کرے کروہ اسے رزق نہ دے تواس کی دعا قبول نہ ہوگی اوروگائی اور الٹر تعالی السے فرقا ہے یہ کسے ہوسکتا کہ ہیں تجھے پیدا کروں اور رزق نہ دوں -

اس بیے حفرت ابن عبالس رصی الٹرونر نے فرایا توگوں نے ہر صرفی بیں اختدات کیا مگروزی اور موت بیں اختلات ہنیں کی ا کیا اسس بات برسب شفتی ہیں کورزی اور مورت مرت الٹر توالی نہے قبصنہ بی ہے۔

اورني *الرمهل المرعلية و آخفوا إلى* كُوْتُوكَّكُ ثُنَّ عَلَى اللهِ حَقَّ تُوكُلُهِ كَلَازَ فَكُمُ كَمَّا يَرُزُنُ الطَّيْرَتِعُنُ كُوْخِمَاعًا (١) وَتَرُوُحُ مِطِلَانًا وَلِزَاكَتُ مِبْدُعَا يُكُمُّ الْجِبَالُ - (٢)

اکریم صبح معنی میں اللہ تعالی میر مجروسر کرو تووہ تہیں اسی طرح رزی و سے مس طرح برندے کو دنیا ہے وہ مسیح کے وقت مجو کا ہو اسے لیکن شام کے دنت شکم سر ہوتا ہے اور تہاری دعا سے بیار کھی لی جائیں۔

(۱) كنز العال طبيع ص ١٠٥ عديث ١٩٩٥

www.maktabah.or

صفرت عبلی عبدالسلام نے فرایا برندے کی طوف دیجونہ وہ کھینی باطری کرتا ہے نفلہ کا ٹمنا سہے اور نہ جمع کرتا ہے۔ اوراللہ تعالی اسے ہر دن رزق عطا فرانا ہے ۔ اوراگرتم کم ہو کہ ہمارے بیٹ بڑسے ہیں تو جا نوروں کود بجد لواللہ تعالی نے ان کے رزق سے لیے اکس مخوق کوکس طرح مقروفر ایا۔

سے ابولیقوب سوس الولیقوب سوسی رحم النہ فراتے ہی نوکل کونے والوں کارزق بندوں کے باتھوں سے ان کو ملتا ہے اور ان (نوکل کرنے والوں) کوکوئی تھ کا وٹ جی نہیں ہوتی جب کہ دوسرے لوگ مشغول رہنے اور رہنے اٹھا ہے ہیں۔

کی بزرگ نے فرایا رفرق سب کو انٹر تعالی کی طرف سے ملتا ہے لیکن بعض توگ ذلت ورسوائی سے تھا ہے ہیں مثلاً وہ مانگنے ہی، بعض تھ کا ور انتظار سے کھا نے ہی جیے تا جر لوگ ، بعض ممنت سے کھا نے ہی جیے کاریگر اور بعض کمی محنت سے بغیر کھا تے ہی جیبے شوفیا کرام باوٹنا ہوں کے بالس جا نے ہی اور ان سے رزق حاصل کرتے ہی اور واسطے کا خیال نس کرتے ۔

نتسرادرجد:

آبیے اساب اختیار کرنا جن سے بارے بیں وہم ہوکر ہمبیات کی طون سے جانتے ہی ظاہر رہا عنا دہنیں ہوتا۔ جیسے مال عاصل کرنے سے باریک تداسر اختیار کرنا ہی بات تو کل کے تمام درجات سے نکال دیتی ہے۔ اور عام لوگ ای میں مبتلا ہیں دو لوگ جو جائز مال حائز طرفیقے سے بار بک جیلوں کے ذریعے حاصل کرنے ہیں۔

جہان کہ شبہ کے ساتھ لینے یا ایسے طریقے پر حاصل کرنے کا تعلق ہے جن بی شبہ مو توہ دنیا کی انتہائی موص اور السباب بر تو کل ہے اور السب بات بین کوئی ہو شبہ کہ اسس سے تو کل باطل ہوجا اسے اور سیان السباب کی طرح ہے جن کی نسبت نفع بخش چیز کی طرف السس طرح ہے جیے وم جا گرے، فال بینے اور داغنے کی نسبت نقصان وہ چیز کی طرف ہے بین کارم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہتو فوایا کہ تو کل کرنے والے بہکام نہیں کرنے لیکن بر نہیں فر ما ایک وہ شہروں میں نہیں رہتے اور در کسی سے کوئی جیز لیتے ہیں بلکہ فر با کہ وہ ان السباب کو اختیار کرتے ہیں اور الس قسم سے السباب کو اختیار کرتے ہیں اور الس قسم سے السباب کو اختیار کرتے ہیں اور الس قسم سے السباب کو اختیار کرتے ہیں اور الس قسم سے السباب کو اختیار کرتے ہیں اور الس قسم سے السباب کو اختیار کرتے ہیں اور السباب کو اختیار کرتے ہیں اور السباب کو اختیار نہیں کیا جا ا

صفرت سہل رحمداد اللہ نے توکل کے سیسے میں فرایا کہ ہزیر کو تھیوٹر نے کانام سے اور فرایا انڈ تعالی نے مخلوق کومپدا فراکران کو اپنی زات سے پردسے میں نہیں رکھا ان کا حجاب ان کی تدمیر بھی ہوتی ہے۔

شایدان کی مراد فکرکے ذریعے الب بعید کان ہے کیوں کہ ان ہی اکسباب میں فکر کی مزورت ہوتی ہے واضح السباب میں کر ان سے تعلق تو کل سے نکال دیتا ہے اور السباب میں کر ان سے تعلق تو کل سے نکال دیتا ہے اور دوسری قیم ان السباب بوتو کل سے نکال دیتا ہے اور دوسری قیم ان السباب جوتو کل سے نکالے بہدان کی بھی دو قسمیں مہدا ہے وہ جونین بہداور دوسرے ظنی بہداور حربیتین ہی ان کو اپنانے سے آدی توکل سے خادرج مہیں ہوتا میں مہدا

حب نوکل کاحال اورعلم پایا جائے بینی مبب الاب باب پرجروسر سواکس دفت نوکل عال اورعلم کے ساتھ ہوتا ہے عمل کے ساتھ مہنیں۔ حملات نظر ناز کر خاند کے مقال سے تعالی میں رہ کا رہ ال علیان عمل تنین رہے سے افویون اسے اور جو اداکی انسان

جہاں کے بلی اسباب کا تعلق ہے توان میں تو کل حال علم اور عمل نیبوں سے ماقع مؤناہے اور جولوگ ان اسباب سے تعلق رکھتے ہیں ان سے نین مقامات ہیں۔

منوكلين اوراساب

بهادمقام:

بیرصون خواص اور آن جیبے بزرگوں درحمہم اللہ کا مقام ہے بعنی وہ لوگ جو زادراہ کے بغیر جنگلوں ہی جیرتے ہی اور وہ محف اللہ تفال کے فضل پرجروسہ کرتے ہیں کروہ ایک ہفتہ یا اسس سے جس زیادہ صبر کی طاقت عطا فرائے گا یا ابنیں کوئی سنزی وغیرہ کھانے کو مل جائے گا یا کوئی چیز نہ ملی تو موت پر راضی ہوجائے گا کیوں کر جو آ دمی زادراہ سے کر جانا ہے اس کا بہ توشر مجم جی ہوست ہے یا وہ راکت ہوئے کہ کوجوک کی حالت میں مرحاً اسے توسہ صورت زادراہ ہونے کی صورت بی جی ممکن ہے جس مارے نہ ہونے کی صورت ہیں اکس کا امکان ہے۔

دوسرامقام:

ادی این گرور این کرد این اور طاہری اسباب کو چوٹر دنیا ہے اور بور شعام ، پہنے مقام سے کمزور ہے لیکن ایسا کشخص بھی متنوکل ہے کیوں کہ وہ کما ای اور طاہری اسباب کو چوٹر دنیا ہے اور بور شیدہ اسباب کے اعتبار سے اپنے معالمے کی تدمیری اللہ تعالیٰ کے فضل پر بعروس کرتا ہے لیکن شہریں بیٹھنے کی وجہ سے وہ اسباب رزق سے ۔ تعلق رکھت ہے کیوں کم سنہری رہنا بھی رزق عاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے لیکن جب اس کی نظر اسس خاص کی طوف ہوجیں نے شہروالوں کو اسس توکل باطل بہنی ہوتا کیکن ایس کے والوں کو اسس سے توکل باطل بہنی ہوتا کیکن ایک اس کے حال رہنا ہے کہ وہ سب اس سے عافل ہوجا ہی اور اس کو صالتے کردیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ای کو اس کے حال سے آگا ہ دنہرے اور ان کی خرگری کو حرکت ہیں منہ لائے ۔

تسرامقام:

جس طرح ہم نے اُداب کسی سے تیم سے اور تو تھے باب میں ذکر کیا ہے اس طریقے پروہ با ہر جا کر کم سے ان کوشن کی وجہ سے بی وہ تو کل سے بہن کا حب کراس کا المبنان قلبی اپنی کفایت و قوت اور جا ، و البری برینہ ہو کمیوں کرا بساجی ہوگئی ہے کہ اسٹری کی وجہ سے بھر اسس کی نظر اس سے کفیل بریم فی حجا اِن تنام جیزوں کو ایک کوظریں بلاک کردسے بلر اسس کی نظر اس سے کفیل بریم فی حجا اِن تنام جیزوں کو ایک کوظریں بلاک کردسے بلر اسس کی نظر اس سے کفیل بریم فی اور کفایت کوالٹر تعالی جیزوں کی مفاظت کرتا ہے اور السس سے بے اسب کواسان فرانا ہے۔ بلکہ ایسے کسید، پونجی اور کفایت کوالٹر تعالی

www.maktabah.org

کی قدرت سے تقابلے میں اسس طرح جانے جیسے کم صادر کرنے والے بادشاہ کے باقد میں قلم مرتا ہے لیں اسس کی نظر قاریس ہوتی بلکہ بادشاہ کے دل پر ہوتی ہے کہ وہ کس بات سے ساتھ قلم کو حرکت دیتا ہے اور کس بات کی طرف الل موّا ہے اور کی " حکم دیتا ہے۔

مجر الربر دوزی کمانے والد اپنے اہل وعیال کے لیے کہ اہے یا اس لیے کرمسکین بی تقسیم کے گاتوبدن کے ساتھ کمانے والانشمار موتا ہے بیکن ول سے وہ الگ ہے اس شفن کی مالت اس کی مالت سے سرے ہوگھریں بیٹھ

جب توکل میں اس کی شرافط کی رعابت کی جائے اور اس میں حال وموفت کا لحاظ کی جائے جب اگر ملے توری مب توكل ك فدن بن ب اكس ك ديل يرب كرمب حوزت مدين اكرر في المرفي المرفي المراعي بيت كى مئى تو آئندہ صبح آپ نے كيروں كى مھرى بنل سے نيمے ركھى اور القد مب كرك رازار من داخل موسے آپ آ وازى ديتے تصحی کرسلانوں نے اکس باے کو ناپندگی اور فرایا آب خد فت نبوت کے قیام کے ساتھ ساتھ برکام کیے کری گئے آپنے فرالم مجھے اپنے ال وعیال سے دورنہ کرواکریں نے ان کوضائے کر دیا تودوسروں کو بدرصاول من نے کروں گائ کمصابر کام نے بیت المال بی سے آپ کا وظیفہ قرر کیا حکسی عبی مسلمان سے الی خانہ سے فرج سے مطابق تھاجب وہ اس بات پرراضی ہوئے اور آپ نے دیجھا کہ وہ تعاون کررہے میں توان سے دل کوئی اور اورا وقت سلانوں کی جلائے کیے خرج كرنازياده مناسب مجهاا وربركها محال سي كرحفزت عديق الررض الأعنه مقام تؤكل ميرفاز نه قصه ان سے بڑھ كركون الس مقام سے لائق موسکتا ہے توبداس بات کی دلس ہے کراہ متوکل تھے دیکن سب وسعی و تھیور کر منس بلکراس اعتبار مسے کراکی توجرابنی کفایت و قوت کی طرف نتھی۔ اوراکیب اسس بات کوجانتے تھے کراد ٹرتعالی ہی کسید معاش اکان كرف والا اوراك باب كى دبر فراف والاب نيز آب سب ك راست بى خرائط كا بى فيال ركفت تعديني ما وب ک مقدار براکتفا کرتے زبادہ مال جع کرنے فزکرنے اور ذخرہ کرنے کی طوف مائی نہتھے اور دومروں کے روبے ہے سے ا بنے رویے بیے کوزبادہ اچھا ہیں سمجھے تھے توشخص بازاری جائے اوراسے دورروں کی دولت کے مقابلے بن اپنی دولت زباره بندسولوده دنباك وص ركفنا ب اوراكس سے محبت كرنا ہے اور توكل اى وقت ميح مؤاہے حب ونیاسے بے رغبتی اختیاری صائے ہاں رہر، توکل کے بغیر بھی صبح مہوا ہے کیوں کر توکل کا مقام زہر کے بعد آتا ہے۔ حفرت الوجعفر قداد توجفرت جنبد ( رحمها الله) محت شخصته اور متوكلين بن سے تھے، فراتے بن من نے بسی سال مک توکل کو چھیائے رکھااور میں بازارے جا بیں ہوا میں روزانہ ایک دینار کم آلیکن رات سے لیے ایک دموطی مجی نه رکفت اورنه می ابنی راحت سے بیے تجرفرج کرنا کر کچے دمر باب دے رصام می داخل موجا وُں بلکرات انے سے پیلے بیلے ساوا مال دے دیتا مصرت جنبیر حمد اللہ ان کی موجود کی میں توکل سے بارے میں گفتار نہیں کرتے تھے باکہ ذاتے کہ مجھے جیا آتی ہے کہ ان کی دور دگی ہیں مقام تو کل کے بارسے ہیں کچھ کہوں۔
جان لو اکر صوفیا کی خانقا مہوں مقربال کے ساتھ بیٹھنا تو کل سے دور ہے اگر مقربال یا دتف نہ ہوا دروہ خادم
کو باہر جاکر لا نے کے بیے کہیں تو اکس صورت ہیں کم در رساتو کل ہوگا لیکن حال اور علم کے در بیعے بیر مضبوط ہوجا با ہے
جی طرح کی نے والے کا تو کل ہے اور اگر وہ موال نہ کر ہی بلکہ تو کچھان تک بیٹھے اکس برفنا عت کریں توان کے توکل ہو
برزیا دہ مضبوط بات ہے لیکن وہ بوگوں میں شہور موجا تے ہی اور بازاری بن جانے ہیں گو با وہ بازاری داخل ہوئے
ادر جوادی بازار میں جانا ہے وہ متوکل نہیں ہوتا جب تک بہت ہی سندائط نہ یا کی میا کہ بیلے گزرگیا ہے۔
ادر جوادی بازار میں جانا ہے وہ متوکل نہیں ہوتا جب تک بہت ہی سندائط نہ یا کی مائیں صیا کہ بیلے گزرگیا ہے۔

سوان: آدى كاظرى بينه عالما فضل سے يا باہر نكل كركمانا ؟

اگردہ سبب معاش کو فکر و ذکر ، افعاص اور عبادت ہی معروفیت کے بیے جھوٹر اسے اور کسب معاش الاہور ہی من ہوتاہے اور اکس سے با وجود وہ شخص ہوگوں کے انتظار میں نہیں رہتا کہ وہ اکس کے باس کیجہ انہیں گئے بلک صبر اوراد نہ تعالی پر توکل کے سیسے میں اکس کا دل مضبوط ہوا ہے توابی شخص کے لیے گھریں بٹھٹا بہر ہے اور اگر گھر میں دہشتا مہر سے اکس کا دل برایشان موتا ہے اور اوگوں کے انتظار میں رہتا ہے توکسی معاش افضل ہے کیوں کہ لوگوں کی ناک میں رہت دل کے ساتھ سوال کرنا ہے اور اس رسوال ) و چھوٹر اکسب کو چوٹر سے کے مقابلے ہیں اسم ہے اور سیلے سوگلیں

یں رہ ول کے ساتھ سوال کرنا ہے اور اس رسوال کو تھوڑ یا نسب تو جور سے سے مقابعے ہے اس ہے اور بھیے ہو! کا طریقیہ نفا کرمیں میں برکی طرف ان کمے نفس شظر میں وہ نہیں کہتے تھے۔

صخرت امام احمدین عنبل رحمه المد نے حفرت ابو بحرم وزی رحمه اللہ نواں فقر کواجرت سے مجھے زیادہ دنیا یکن فقر نے وابس کر دیا بوب وہ وابس اسے توحفرت امام احمدر حمداللہ نے دیا جاؤا وراسے دے دواب وہ فول کرے گا دہ دوارہ سے اور دیا تو اس نے بے بیا حضرت امام احمد سے بوجھا اس کی کی وجہ سے توانہوں نے فرایا اس کا نفس اس زائد مال کی تاک میں نھا تو اس نے نہ یہ جب وہ بہاں سے گیا تو طمعے ختم ہوگئی اور نا امید ہوگیا تواب سے لیا۔ حضرت نواص رحمہ اللہ حب کسی شخص کے ویسے کے طرف دیجھتے یا نفس کے عادی مو نے کاخوف ہوتا تو کوئی اور ا

چیز قبول نزکرتے۔ حصرت خواص رحمدانڈ سے پوچھاگی کراک نے اپنے سعزیم کی عجیب بات دیجھی ہے ؟ انہوں نے فرایا ہیں نے حرن خصر علیہ السام کود کھیا اور وہ ممیری صحبت پر اضی سوٹے لیکن میں ان سے عبد امریکیا کر کہیں میرانفس ان سے ذریعے سکون حاصل نہ کرے اور اس طرح میرے توکل میں نقصان سپدا ہرگا۔

پس سب معالش كرنے والاكس كے إداب اوراكس كانيت كى شرطوں كى رعايت كرے جياككب كے

www.maktabah.org

بیان میں ذکر کیا گیا بعنی زیادہ مال جمع کرنے کا ارادہ نہ کوے اور اکس کا اعماد اپنے سراید اور کفایت برنہ موزودہ متوکل موگا

ابيف مرايراوركفايت يرهرومرن مون كى علامت كاب،

اس كى علامت برہے كر اگراس كامال بورى موجائے بانجارت مي نفضان موجائے باكوئى كام بندموجائے تووه اسس برامنی رہے اوراكس كا اطبيان ختم نم واورنه مى دل برنشان موملكداكس كے دل كا سكون اكس تورى سے ملے اور بعد میں ایک جیسا رہے کوں کر ہوستھ جس چرزے ذریعے سکون حاصل نہیں کرتا وہ اکس سے چلے جانے پر پریش ن بن بڑا ۔ اور اور اوی کسی چیزے یا تے پریشیان ہووہ اسی کے ذریعے سکون حاصل کرنا ہے حضرت بشرر حمداللہ چرفے بنا باکرنے تھے بھر آب نے بر کام جھوڑ دباکیوں کر بعادی رکوئی بزرگ نے ان کو مکھا بھے یہ بات بنی ہے کا آب اہنے رزق کے بیے چرفوں سے مدد لیتے ہی تا میے اگرامٹر تنالی اکب کی ساعت ولهارت کو لے جائے تواہدے رزق کا کون کیس موگا ؟ ان کے دل میں یہ بات بید گئ توانوں نے چرفہ بنا نے کے تمام اوزار وسے دیئے اور میکام چھوڑدیا۔

يرهي كما كياكرب وه چرخرب نے بن مشهور موسكنے اور لوگوں نے ان كا تصدیثروع كرديا توانوں نے بركام فيورويا یہ ہی کہاگی کرجب ان کے اہل وعبال فوت ہوگئے تو انہوں نے برکام ترک کردیا جس طرح حفرت مغبان رحمالتا کے پاکس پیاس درحم تھے جن سے ساتھ وہ تجارت کرتے تھے جب ان کے کھر دالوں کا انتقال ہوا توانہوں نے یہ

بريب بوكت به كر ايك شخص ك بإس مرابر مواوروه الس ك بيه باعث مكون نرموهالانكروه حاناب كرر مائے كے بغركب عكى بنس-

اسے بربات جان بینا جا ہے کم اللہ تعالى جن بوكوں كو سرملتے كے بغيروزن ونياہے وہ زبادہ بال اور جن بوگوں ك السس سراير مي اوروه بورى موجاً اسے اور لوں بلاك موجاً اسے تو وہ مى ببت زبادہ مي اور اس كے ول مي بربات بیٹھ جانی جا ہے کہ اسٹرتفانی اکس کے ساتھ وہی سلوک ترتا ہے جواکس کے حق بی بہتر ہے اگرا ملاتفانی نے اکس کے سرامت كوباك كردبا توسي الس ك ليربيترها موسكنا بدائس ال ك باقى رہے سے الس كاكوئى دني نفضاً

بوصاً ا - اوراللرتفال ف اس ريوم فراباس زياده سے زياده سى موكاكم بھوكام جاسے كابس اسے برعقبدہ ركھنا

چاہے ہے تھوک کی حالت میں مرحانا آخرت سے حوالے سے میرے فن میں بنہرہے کیوں کہ اللہ تفا لیانے میری کمی تقصیر سے تغیر میرسے فن میں یہ فیصلہ فرمایا ہے جب وہ ان سب باتوں کا معنقد ہوگا توانس کے نز دیک سرائے کا ہونا اور مذ ہونا برابر ہوگا ۔ صورث نذریون میں ہے۔

> إِنَّ الْعَبُ دَ لِبَهَ عُمْ مِنَ اللَّيُكِ بِالْمُرْمِنُ الْمُورِ النَّجَارَةِ مِمَّا لَكُنْعَكَ لُهُ سَكَانَ فِيهُ هَكُوكُ هُ فَيَنْظُرُ اللهُ تَعَالَىٰ الدَّهِ مِنُ فَوْنِ عَرُشِهِ فَيَصُرِفُهُ عَنْهُ فَيَصُبِحُ كَثِيْدًا حَزِيثًا يَتَطَيَّرُ مِجَادِةٍ وَابْنِ عَقِهِ مَنْ سَبَقَنِيُ مَنْ دَهَا فِي وَمَا هِيَ الْرَحَةُ وَمَا هِي الْرَحَةُ وَمَا اللهُ مِهَا اللهُ مَنْ اللهُ مِهَا اللهُ اللهُ مِهَا اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

> > (1)

ایک فیدر نامی کوکسی تجارتی معاملے کا فقد کرنا ہے اور
دہ الساکا م ہے کراگراہے کوے تواس میں اس کی ہاکت
ہوتی ہے توانڈ تعالی عرش کے اور سے دیجھا ہے
دامڈ تعالی حکر سے پاک ہے اس کی بلندی کی طوف اشارہ
ہے) اور اسے اکس کام سے چیر دیتا ہے صبح کے وقت
دہ پر نیتان عملین مواہدے اور ابنے مہائے اور چیازاد
عوائی کی بڑنگونی لیتا ہے کہ کون میرے آگے آباکس نے
مور پر معدیدے والی حالانکر ہے اسٹرتعالی کی رحمت ہے ہو
اس پر فرائی ہے۔

اسی میسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عذ نے فرمایا مجھے اکسس بات کی برواہ نہیں کہ میں مالداری کی حالت میں صبح کرتا ہوں

بافقر کی حالت ہیں، کیوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرسے بیے ان میں سے کیا چیز بہتر ہے

اور حب شخص کوان امور کا کا مل بھیتیں نہ ہو اکسس سے توکل کا تصور شہیں ہوک تا اس کیے حضرت سلیمان وادا نی رحمہ اللہ

نے حصرت احمد بن الی الحواری رحمہ اللہ سے فرمایا مجھے ہر منعام سے حصہ دلا ہے لیکن اکسی مبارک توکل سے ہنیں ما مجھے اس
کی خوشبو سونکھے کا اعزاد حاصل تہیں ہوا۔ تواکی نے بلندمقام حاصل ہونے کے باویو دیے تھا کے والی ۔ انہوں نے
کی خوشبوسونکھے کا اعزاد حاصل تہیں ہوا۔ تواکی نے بلندمقام حاصل ہونے کے باویو دیے تھا کے ۔ انہوں نے

الس بات كا انكار بني كياكروه منفامات ممكنه حاصل بني كرينكنے بلكه برفرايا كرميں نے بيرتفام بني بايا يرسنا بدان كي مراو يہ موكدا منہوں سے بلندا ورانتها كي مقام توكل بنبي بايا -

یہ ہر میں اس بات برابیان کمی نہیں ہو گاکہ انٹر تعالیٰ کے سواکوئی فاعل اور کوئی رزاق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی فاعل اور کوئی رزاق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے بیاج بوقت ، نتا ، موت اور حبات مقدر فرائی ہے وہ اس کے لیے اس چیزسے بہر ہے جس کی وہ تمتا کرتا ہے اس وقت تک اس کا حالی توکل کمن نہیں مؤیا ہیں توکل کی بنیا دان امور برپا بیان کی قوت ہے جب اکم بہلے کرد دیا ہے ساسی طرح تمام دینی مقامات وہ اقوال ہوں با اعمال ان کی بنیادھی ایمان سے جوان سب کی اصل ہے۔

خاد صرب ہواکہ توکل ایک مفہوم مقام ہے لکین ہے دل کی قوت اور قوت بھین کوچا ہٹا ہے ای لیے صفرت سہل رحمہ السر نے فر مایا جس سنے مال کما نے برطعن کیا اسس نے سنت پرطعن کیا اور حب نے ترک کسب برطعن کیا اسس نے توحید برطعن کیا ۔

### سوال:

کیاکوئی ابنی دواہے جس سے دل کو اسباب فل ہرہ سے بھیرنے اور خفیدا سباب کو اسان کرنے کے سلسے بی اللہ تعالیٰ کے بارے بین حسن فلن کا فائدہ حاصل ہو۔

#### جواب:

بان جب تم اس بات کو بیجان توکر براگ ن سنیطان کی طوف سے بنایا جاتا ہے اور حسن طن اللہ تعالی کی طوف سے القاد میوا سے ارشاد خدا وزری سے -

شیطان تهر مخاص سے طرا آا در بے حیائی کا حکم دیا سے اور اس نفال تہیں اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔

الشَّيْطَاقُ يَعِيْدُكُهُ الْفَقُنُ وَيَأْمُوكُ فَ فَ الْسَّيْطَاقُ يَعِيدُكُهُ الْفَقَلُ وَيَأْمُوكُ فَ فَدِ مِا كُفَحَشَاءِ وَكَاللهُ تَعِيدُكُهُ مَنْفِي لَّا مِنْهُ مَ وَفَضُلُهُ - (١)

> ۱۱) قرآن مجید، سورة بغره آیت ۲۲۸ www.maktabah.org

اكرتهارابيض طن مے كرالله تعالى اسف فعنل سے لومشيد اسباب ك واسطے سے رزى ديا ہے توتم وہ حكايات سنوحن میں اللرتعالی سے بندون کے رزق بینچے سے سیسے میں الله تعالی عجیب صنعت کا ذکرہے اور نیز تا جروں اور مالدار اولوں کے مالوں کو بلاک کر کے ان کو تھو کے مار نے کا تذکرہ ہے جیسے حضرت حذیفہ مرعثی رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ تفرت ابراہیم بن ادھم رحماط کی فدرمت کیا کرتے تھے ان سے کہاگیا آپ سنے ان سے کیا عجیب بات دیجی ہے انہوں نے فرایا ہم کم مرم کے داستے میں کئی دن الس طرح رہے کہ ہماوے یاس کھانا نرتھا پھر ہم کوفر میں داخل ہوتے توایک ویران سعدين بناه لى حفرت ارابيم بن ادهم في مرى طون ويو كرفر ايا اسے مذيف امرا فيال سے تم عُو كے مود مين فيا میج فراتے ہی فر مایا دوات اور کا غذاؤ ہیں سے آیا ۔ تواہنوں نے یوں مکھا۔

نسم الناار عن ارصم - توسی سرحالت مین مقصور ہے اور سرمعنی میں تیری سی طرت اشارہ متوباہے اور ایک شعر مکھا۔ ين تولعت كرف والات كرف والا اور ذكر كرف والا سول من عوكا بول بياسا اورنگا مون بر فيد بانتن مي ال بس سے نصف زنین ، کابس صامن ہوں باقی نفعنہ كا توصامن بن جانترے غیری تعرفت جہنم کی اگ ب مجھالس بن داخل ہونے سے بجا۔

أَنَاحَامِدُ أَنَا شَاكِئُوا نَا ذَا كِئُر آناكبا ثيغ آناضا ثيغ آناعسادى هِيَ سِيَّةٌ وَآنَا الضَّمِينَ لِيصنُفِهِ فَكَنِ الضِّيئُ لِنِصْفِهَا بَأَ كِارِيُ مَدُخِيُ لِغَيْرِكَ لَهُ بُ نَادٍ خُفُنُهَا فَاحِبُوعَبِيدُكَ مِنُ دُخُولِ النَّارِ

ا فرمانے ہیں) پھروہ رتعہ مجھے دیا اور فرما یا جا کو اور اپنے ول کو غیر نداسے معلق نہ کرنا اور ص شخص سے سب سے پہلے القات موسر رفعراس دینا - رفرانے میں میں نکا توسب سے بیلے میں کے خص سے مانفات موری وہ فجر سوار تھا میں نے وہ رتعماے دیا اس نے لیاجب وہ الس کے مغرن سے آگاہ ہوا تورور اور کہنے نگایر رقع مکھنے والاکہاں ہے میں نے كما فلان سجدين ب الس ف محمد الم عصلى دى حس من جوسود بنار تص عصرين في الم اور شخص سے ملاقات كى اور اكس سے فيروائے آدى كے بارسے مي بوجها اكس نے كيا برعيمائى ہے ميں حفرت ابراہم بن ادھم حماللہ كے ياكس أيا وروا فعروض كيا انهون في وأيان وينارون كوياته فه نكانا و الشخص العي أسط كاحيا يجميه ويرك بعدوه نفراني اندر ایا ورجک کرحفرت ابراسم علیالسام کے سرکوبوسردیا اوراسان فبول کر با۔

حفزت الويعفوب افطع بصرى رحمه التدفو لمنت بن من ابك دفعهم شريف من دس دن طوكار با اور محيد كمزورى محسو ہوئی میرے دل میں فیال ایا کہ بام نکلوں چنا نجے میں وادی کی طوف جداگیا کر سے بدکوئ چیز مل جائے جس سے بری کمزوری ختم ہو جائے بی نے زمین بریوا ہوائ لغمد کے ایس نے اسے اٹھا ایک ایس سے مرے دلیں وصف محکوں ہوئی اور كوياكول شفى مجھ كدر إسبحة وى دن فيوك رسي اور بالاخرتهارك حصي براك شلغ أيا جوبدل مكام من في

اسے بعینکا اور سجد میں داخل ہور بیٹے گی ہیں نے کیا دیجھا کہ ایک عجبی خص آیا اور میرے سامنے بیٹے گی اس نے ایک تقیاد میر سامنے رکھا اور کہ بیٹم بارے ہے ہے ہیں نے کہا تم نے کیسے اس کومرے بیے خاص کر دیا ہ اس نے کہا ہم بندرہ دن سے سخندر میں تھے کشن ڈو بی نے بندرانی کر اگر انٹرنوالی نے مجھے بچا لیا تو مجا در بن میں سے ہوشخص مجھیب سے بہلے مزی مان خاص میں نے کہا اس کو سے بہلے مزی مان خاص میں نے کہا اس کو کھولواکس سے اور مان والی کہا اسے میری طوف سے روستوں کو مطور میر ہورے دو میں نے تبول کریا تھو میں نے اپنے ایسے کہا کہ تبول کو ایک جوار کہا ہے تبول کو ایک جوار کہا ہے تبول کور ہوگی ہوگی ہیں نے تواب کی وجہ سے مراول اکس طوف متوجہ ہوگی ہیں نے تواب میں دیوالی کو ایک کہنے والا کہنا ہے اس کے بعدیں نے تواب بیاری وہر سے سے حساب میں اثنا ساقرض مزید لولینا تہا ہوا کا م سے اور الگام ہے اس کے بعدیں نے تواب میں دو سرے سے حساب میں اثنا ساقرض مزید لولینا تہا ہوا کا م سے اور الگام ہے الس کے بعدیں نے تواب میں میں میں کو کور سے مراسے میں تبایا کا م ہے اور الکام ہے الس کے بعدیں نے تواب میں میں دور سے سے حساب میں کہنا ہوں کہ میں میں کے مور سے میں تبایا میں میں میں کی میں کور کے دیے میں اپنا کا م ہم اسے آئی میں تبایا ہی میں میں کہنا ہوں میں میں کہنا ہوں میں میں کور کے دیکھور سے قبال کا م ہم ایک میں کور کے دیکھور کور کے دیکھور سے قبال کا م ہم کے دیا ہوں کہنا ہوں کو دیا ہو تھوں کور کے دیکھور کور کے دیکھور کے دیکھور کے دیکھور کور کے دیکھور کے دیکھور کے دیں کور کور کے دیکھور کے دیکھور کے دیں کے دیکھور کے دیکھور کے دیکھور کے دیا گور کے دیکھور کور کے دیا ہو کہ کور کے دیکھور ک

حفرت بنان حمال رحمالنرسے منقول ہے فرانے ہی ہی کم کور کے داستے ہی تھا ہیں معرسے آر ہا تھا اور میرے

باس زادراہ تھا میرے باس ایک عورت ای اور اس نے کہا ہے بنان اہم حمال موجوا نی بٹیھیر پوجھ اٹھا تے ہو اور تمہا لا
وہم ہے کہ اللہ تعالیٰ تہیں رزق نہیں دسے گافواتے ہی ہیں نے اپنا تو شرکھینک دیا بھر تین دن ایسے اسے کہ میں نے کھی

ذکھا یا اسس سے بعد ہی نے درسے کی اور یہ با ای تو دل میں کہا کہ اسے اٹھا بینا چاہیے بیان کے کہ اس کا مالک ا

عالے موکت ہو میں کھی کھے درسے اور یہ اسے بوالیس کردوں اجا ایک دیجھاتو وہی عورت کو ہی کھے لگی تم تا ج

ہو کہتے ہو موک تا ہے اس کا ماک اکم اے اور یہ اس سے کچھ لے کوں تھر اس نے میری طون کچھ درھم چھیکے اور کہا کہ

اسے من چرکو تو وہ مجھے کمہ کرمر کے قریب کک کانی رہے۔

اسے من چرکو تو وہ مجھے کمہ کرمر کے قریب کک کانی رہے۔

منقول ہے کہ حفرت بنان رحمداللہ کو اللہ کو نڈی کی فنر ورت بڑی کہ وہ اکپ کی فدمت کرے انہوں نے اپنے بھائیوں سے با تکلفت رواضح طور سرے) کہد دیا تو انہوں نے ایک کو نگری کی فیمت جمے کردی انہوں نے کہا رقم برہ خافلہ اسے گا توہم مناسب نونڈی خرید ایس نے جب نا فلہ کہا تو ان سب نے ایک لونڈی کے بارے میں اتفاق کی اور کہا کہ بر ہونڈی حفرت بنان کے لائڈی کے بارے میں اتفاق کی اور کہا کہ بر ہونڈی حفرت بنان کے لائے ہے کہ انہوں نے امرار کیا تو اس نے کہا بر صفرت بنان حمال کے لئے ہے ہم قندی ایک فا توں نے آپ سے باعلور تحفہ جب انہوں نے امرار کیا تواس نے کہا بر صفرت بنان جمہ اللہ سے جا انہوں خوات بنان رحمہ اللہ سے باس ہے باکہ اور وا قدیمی بنا باگیا۔

کہتے ہیں پیلے زانے میں ایک شخص سفری تھا اوراس کے پاس ایک دوئی تھی اس سے کہا اگر ہی اسے کھا گیا تومرجا کوں کا چنا نچراس براللہ تعالی شے ایک فرشتہ مقر کردیا اور فرایا اگروہ کھا سے تواسے اور دو اور اگرہ کھاتے

www.inakiaban.org

قردومری دوئی نه دیناچنانجه وه دوئی مرتے دم که الس نے نه کھائی اوروه الس کے پاکس ہرہے۔
صزت ابوسعید حراز رحماللہ فرانے ہی ہیں ایک جنگل ہیں داخل ہوا اور سرے پاس زادواہ نہ تھا جنا نجر ہیں فاقے کا شکار
ہم کہا ہیں نے دور سے ابک منزل کو دیجھانو میں نوش ہوا کہ ہنچ گیا بھر ہیں نے اپنے دل ہیں سوحیا کہ ہیں نے تو غیرفدا ریجو وسہ
کولیا اور سکون حاصل کیا جنا نجر ہیں نے قیم کھالی کہ ہیں اکس منزل میں نہیں داخل مہوں گا بال مجھے اٹھا کر سے جا با جب کوھا
تو الگ بات ہے ۔ جنا نچریں نے اپنے لیے دریت میں ایک کو اعاکودا اور اپنے حتم کوسینے مک اس میں جھیا دیا جب کوھی
دات ہوئی تو میں نے بیندا کواز سے کسنا اے منزل والو یا الٹرتیالی کے ایک ولی نے اپنے اکب کوریت میں قبد کرلیا
سے اکس سے باس عباد میں ایک جاعت نے اگر مجھے سکالا اور مجھے اٹھا کر لیستے ہیں ہے گئے۔

۔ وفی السّماءِ رِزَقَکُورَمَا تُوعَدُون ۔ اسمان میں تہارارزی بی ہے اور سی بیز کاتم سے (ا) ومدہ کیا جاتا ہے

تویں نے کہامیرارزق اُسمان میں ہے اور میں زمین میں خاکش کررہا ہوں رببرسن کی صفرت عمر فاروق رمنی اللہ عنسہ
رو بڑے اور فرایا تونے سچ کہا چا نجہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رصی اللہ عنہ اکس شخص کے باس اگر بیٹھتے تھے۔
صفرت ابو محزہ خواسانی رحمہ اللہ فواتے ہیں ہیں سنے ایک سال جمع کیا اس دوران کہ میں داستے ہیں جیل رہا تھا میں کنویں
میں گڑیا۔ میرے دل میں خیال کہا کہ میں کسے مدو طلب کروں مین میں نے کہا تہیں اللہ کی قسم میں مدنہ ہیں کا منہ بندکر دیں تاکم
خیال میں تھا کہ کنویں کے باس سے دوا وی گزر نے ملکے ایک سے دوسرے سے کہا اور میں کا منہ بندکر دیں تاکم
کوئی اس میں گرنہ جائے ہیں نجہ وہ بانس اور مٹیائی لائے اوراس کا منہ بندکر دیا میں نے چینا جا ایکین دل میں سوچاکس

کے سامنے چہ اُں النڈ تھا لی توان دو نوں سے زیادہ قریب ہے جنانچہ میں برسکون ہوگی تھوڑی دیربد کوئی چنرا تھا اوراس نے تنویں کا منہ کھول کر ماائوں اکس میں ٹٹکا یا اورگو یا وہ جبر کہہ رہی ہے میرے یا ڈن کے ساتھ لٹک جاوُ اکس کی اواز یں گٹکنا ہے تھی میں نے کہا یں اکس کو مہجانی ہوں جنانچہ میں اکس کے ساتھ لٹک گیا دراکس نے مجھے باہر نکالا دیکھا تو وہ ایک در ندہ تھا وہ عہا گیا اور یہ اواز دی اے ابو حمزہ ایس ہراچی بات نہیں ہم نے تہیں موت سے موت کے ذریعے

مجھے جیا نے اس بات سے منع کی کہ بین عثق کو واضح کروں اور حب نونے مجھے ہجا دیا تو بین اس وضا حت سے کو ناز ہوگا اور حب نائی ہو ابنی مہر بانی سے حاصل ہوتی ہے تو نے غیب بین مجھے دیار کر دا اور حب غیب بین مجھے دیار کر دا اور مجھے غیب بین خوشخبری دے رہا ہے کہ تو شخصیل میں ہے رہی ساتھ ہوتے تی ہیں خوشخبری دے رہا ہے کہ تو شخصیل میں ہے وحشن ہیں خوشخبری دے رہا ہے کہ تو شخصیل میں ہے وحشن ہوتے ہیں تو مجھے دیکھتا ہوں تو تیری ہمیدے سے وحشن ہوتے گئی ہے لین تو مجھے اپنی مہر بانی سے مانوس کر لینا ہے تو مجھے مجت میں مزدہ رکھتا ہے اور خواہشا ت مر مانی ہیں تو توجہ عب ہے کرموت وجات ساتھ ساتھ ہیں۔

بها باجانج بن وإن سے جاگا اور بن بر کر راتھا۔

دَدَافِنَ حَبَافِيُ مِنْكَ آنُ كَشِفَ أَلْهَوٰى

وَاعْنُدَنْنَيْ بِالْفَهُمِ مِنْكَ عَنِ الْكَشَفِ

ذَلُطَّفُتُ فِي الْفَهُمِ مِنْكَ عَنِ الْكَشَفِ

ذَلُطَّفُتُ فِي الْفَهُمِ مِنْكَ عَنِ الْكَشَفِ

اللَّهُ عَالِمِي وَاللَّلُمُ فَ يُدُوكُ بِاللَّمُفِ

مَثَلُفُتَ فِي الْفَيْبِ الْفَيْبِ مَثَى كَانَتَ اللَّمُفِ

مَثَلُفُتُ فِي مِلْ لَعْنِيثِ مَثَى كَانَتَ اللَّمُفِ مِنْكَ وَحُمْثَ اللَّهُ فِي الْكُونِ مِنْكَ وَحِمْثَ اللَّهُ فِي الْكُونِ مِنْكَ وَحِمْثَ اللَّهُ فِي اللَّمُنِ مِنْكَ وَمِمْ الْمُعْفِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الْمُنْفِى وَنَّهُ الْكُونِ مِنْكَ وَمِمْ الْمُعْفِ وَوَلَّالُكُ فِي الْكُونِ مِنْكَ وَمِالْمُلُمِنِ وَفَاعَمِي مِنْكَ وَمِالْمُلُمِنِ وَفَاعَمِي مِنْكَ وَمِالْمُلُمِنِ وَفَاعَمِي مِنْكَ وَمِالْمُلُمِنِ وَفَاعَمِي مَنْكَ وَمِالْمُلُمِنِ وَفَاعَمِي مَنْكَ وَمِالْمُلُمِنِ وَفَاعَمِي مَنْكَ وَمِالْمُلُمِنِ وَفَا الْمُتَنْفِي وَلَيْكُونَ الْحَيَاةِ مَعَمَالُحَتِ مَنْفَهُ وَوَالْمُلُمِنِ وَفَاعَمِي مَنْكَ وَمِالْمُنْ فَي الْكُونِ وَالْمُلُمِنِ وَفَاعَمِي مِنْكَ وَمِالْمُلُمِنِ وَفَاعَمُ مِثَالَاتُ فِي الْكُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْكُونِ الْمُنْفَافِ وَمَا الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْكُونِ الْمُنْ وَالْمُنْ ولِي الْمُنْ وَالْمُنْ وَالِمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

اس قنم کے واقعات کی بے شارشالیں ہی اوروب آدی کا ایان مضبوط ہواور وہ تنگ دل سے بغیر ایک ہفتہ تک عبیر رایک ہفتہ تک عبید رایک ہفتہ تک عبید رایک ہفتہ تک عبید رائیں ہے اس کا مرداشت کرسکت ہوا ورائمس بات برجی ایمان مضبوط ہوکہ اگر ایک ہفتہ تک اسے رزق نہ ایک بنی ہوئے ہے ورنہ اس کا مرنا بہتر سے اسی لیے اس سے رزق روک بیا ہے توان احوال دمشا ہدات سے ساتھ توکل بائی جم کر مینی ہے ہوں بالکل میں ہوگا ۔

عيالدادكاتوكل ،

رزق دا توت کارزق )اسس کی طون جدیا گیا ہے اور ہی مرض الموت ہے اوروہ اس پردائی سے اور برای طریقے پر ہے جس طرح تقدیریں مکھا گیا ہے تواسس سے تنہا کہ دی کا توکل کمل ہوتا ہے۔

لبکن بال بچوں کو بھوک برصبر کرنے کی تعلیف دینا جائز بہنی اور یہ بات بھی ممکن ہیں کہ ان کے ساسنے تو تبید
کی تقریر کی حبائے اور ہر کو بھوکا مزما قابل رشک بات ہے اگر جہنا ذو نا درا بسیا ہو بھی حباب ہے اس طرح ایمان واعتقاد
کا سے ناہ ہے کہ وہ ان برحبر کرے ہذل ان سکے حق میں مال کمانے والے کا تو گل ممکن ہے اور ہر تنسیرا مقام ہے جسے
حصرت ابو کر صدیق رضی انڈ عنہ کا تو کل ہے جب آپ سب معاش کے بیے بازار تشریف سے کئے۔

بیکن اولاد سے حق بین نوکل اختیار کرتے ہوئے جنگلوں بین کیل جانا یاان کے معاملات کا انتہام نہ کرنا اور اسے ان سے حق بین نوکل سمجھنا حرام ہے اور بعض اوفات یہ بات ان کی مہاکت کا باعث بنتی ہے اور اسی سے اسس کاموافذہ

-69-

بلک تعقیق بیر ہے کہ خودالسس کی وات اور اہل وعیال میں کوئی فرق بہنی اگر وہ کچھ مدت بھوک برصبر ہیں اور بھوک سے مرفے کو اُخروی رزق اور غینبرت بجیس توان کے بق بن تو کل بھی جائز ہے اور السس کا نفس بھی توعیال بیں شاں ہے اور اسے بلاک کرنا بھی جائز نہیں ہاں اگر وہ ایک فاص مرت تک بھوک برواشت کرنے پرا کا دہ ہوجا با ہے تو گھٹ ہے اور اگر وہ السس کی طافت بہیں رکھتا اور اکس سے اکس کے دل بی اصطراب اور عب دیت بی فلل بیدا ہوتا ہے تواکس کے بھے توکل جائز نہیں۔

ای بنی منقول ہے کہ حضرت الونزاب تعنی رحمہ اللہ نے ایک صوفی کو دیجھا کہ اس نے تر بوز کے چیلے کی طرت الم تقریر تھایا کہ اسے کھائے اوز تین ون مجوک سے گزر بھے شھے توانہوں نے فرایا تنہارے میے تصوف میجے نہیں بازار جایا کرو \_\_\_\_مطلب یہ کہ نصوف تو تو کل کے ساتھ مہر اسبے اور تو کل اکس اکدمی کا صبحے ہوتا ہے ہوتین دن سے زیادہ

ان عمراها.

حفرت ابوعلی رو ذباری رحمرالنٹر نے فر بایا جب کوئی فیقر با نیج دن کے بعد کے مجھے بھوک مگی ہے تو اسے کہو بازارجا یاکر دعینی کام کاج کی کر و تو انسان کا بدن بھی اکس کاعیال ہے اوراکس کا بدن کے اعتبار سے توکل اسی طرح ہے جس طرح اہل وعیال کھے عنبار سے توکل کرناان دونوں میں ایک اعتبار سے فرق ہے وہ برکم آدی اپنے نفس کو تھوک پرصرکا مکلفت بناسکتا ہے لیکن عیال سے لیے بہ طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں۔

الس گفتگوسے تمہارے لیے بربات واضع ہوگئ کراسباب سے قطع تعلق کا نام تو کل بنیں بلکہ ایک مدت کک بھوک برداشت کرسنے ادر کھی رزق بین ناخیر ہو جائے تو موٹ پرراضی ہونے ، شہروں اور دہیات بیں رہنے یا اسے جنگلوں بیں رہنے کا نام تو کل سے جن بیں کوئی سنری وغیرہ مل جائے بہتمام چزیں باتی رہنے کے اسباب ہی البتمان

یں کچھنہ کچھا ذیت بھی ہے اس بے کھرے بغیران بربرقرار رہا مشکل ہے اور شہروں بن تو کل اختیار کرنا جنگوں میں تو کل كى نسبت أسباب بقا كے مصول سے زبادہ قریب اور برسب اسباب بی لیکن لوگ ان سے زبادہ ظاہرا ساب كى طرف جھک سکنے اور اہنوں نے ان کوا سیاب میں تمارنہ کیا ورائس کی وحبران سے ایمان کی کمزوری اور حوص کا زبادہ ہواہ نبزوه أخرت كى خاطردنيا من اذبتوں برصبر نهى كرتے اور كوسے ظن اور طوبل اميدكى وجه سے ال كے دلوں بربزولى كاغليہ ہے۔ اور جوشنعس آسمانوں اور زمین کی با دشاہی کی طوحت نظر تراسے اس سے لیے برحقیقت واضح مہوجاتی ہے کہ اللہ تعاطے فے الک و ملوت کی مدسر فرمانی اور براسی مرسرے کہ بندسے کا رزق اس سے الک بنیں ہوسکتا جا جہ وہ زود نراے میوں کر تو شخص نرودو اصطراب سے عاجز ہے رسنی کما نہیں سکتا ) اسے بھی تورزق متاہے کہاتم بنیں دعجیتے کر جو بچہاں کے ببطين موتا ہے جب وہ حرکت کرنے سے عام زہے توالٹرتعالی نے کسی طرح اس کی اف کواکس کی ماں کے سا غرما دیا حتی كران كى خواك كازائد صدالس نان كے ذريعے بھے كم سنتاہے اور الس بن بھے كى كوئى تدبر شائى بنين ہوتى -بھرحب بجے پیدا ہوجا آ ہے توالٹر تنالی ماں کے دل ہیں اکس کی مبت اور شفقت طال دیتا ہے تا کروہ اکس کی برورٹس ک<sup>رے</sup> اس كادل انے ياند يموں كراللہ تعالى كى طرف سے ان كے دل مي مجت كى آگ شعدزن سے عرصب كى بحير غذاكو جاتے کے قابل بنیں موفایا توالس کارزق اس دورهیں رکھا ہے جس کوچانے کی عزورت بنیں ہوتی اور وں کہ بجدایت مزاج ك زى ك وجرس كتيف غذا كامتحل نس موكت اس بي لطيف دودهاكس كى مان كيت تون مي ركوديا تا كرجب بير بدا بوجائے توحب مزورت وہ دورھ اسے متنا رہے تو کیا برمب کھر بیچے کی اپنی تدمرسے مؤماہے یا مال کی تدمیرسے! بعرصب وه اس عركوسنتيا ہے كراب كثيف غذاكما مكت سے نواكس كے وانت اگ اتے بن توكا شے بي ب اور بنے جی تاکہ وہ اسے میا سکے معرب بڑا ہوجا کہے اور فودائنی فردر توں کو لورا کرنے سے قابل ہوجا آہے تواکس کے میے صول علم اور آخرت سے استے برعیانا اکسال کرویا جاتا ہے ابنا بالغ ہو نے سے بعداس کی بزدل جالت کی دھ سے ہے كول كربانغ بوتے كى بىدال باب معينت كم بنى بوتے بكرزبادہ بوجاتے بى كوں كربيلے وہ مال كمانے يرفادر نس تھا اے فا در بوگ بندالس کی طاقت بڑھ کئی ۔

باں پیجے اس برشفت کرنے والا ایک بی شخص تفایعتی ماں یا باب، اور اس برشفقت زیادہ جی تھی وہ اسے ایک دن بین ایک یا دوم زنبر کھا، آبا تا تا اور اس کی دربر برتھی کر انٹرنعالی نے اس کی مجست ماں باب برسلط کردی تھی۔ ای طرح اب اسٹرنعالی نے مسلمانوں کے دلوں بین اسس کی شفقت ، مجست ، نرمی اور رحمت طوال دی ہے بلکہ تمام شہروا لے اس برشفقت کرنے بین متی کر شہر کے جس اوری کوئی مت ہے کا علم ہونا ہے توالس کا دل کو گھا ہے اور زرمی پیدا ہوتی سے اور اس کی حابت کوزائل کرنے کے بیاد ہوتی ہیں بہلے وہ اس برای حاب میں اس برای ہے مشفق ایک تھا اب مزار سے بھی زیادہ ایس برای ہے مشفق شفے ابنادہ اس کی ماب نیس منفق شفے ابنادہ اسے کا جا بہری کھا اس کی خاب کو جا شفقت نہیں کرنے تھے اور وہ اس کی ماں یا باب کی کھا اس کوجا شفت تھے اور دہ خاص شفق شفے اپنادہ اسے کا جا بہری کھا اس کا تھا ہوتا ہے تھے اور دہ خاص شفق شفے ابنادہ اس کی ماں یا باب کی کھا اس کوجا شفت تھے اور دہ خاص شفق شفے ابنادہ اسے کا جا بہری کھا اس کوجا شفت تھے اور دہ خاص شفق شفے ابنادہ اس کی ماں یا باب کی کھا اس کوجا شفت تھے اور دہ خاص شفق شفتے ابنادہ اس کی ماں یا باب کی کھا است کوجا شفت تھے اور دہ خاص شفق شفتے ابنادہ اسے کا جا جا بسی کی مارت کی جا بیا ہو کہ کھا ہوت کو جا شفت تھے اور دہ خاص شفق شفتے ابنادہ اس کی ماں یا باب کی کھا است کوجا شفت تھے اور دہ خاص شفت شفتے کے دور اس کی ماں یا باب کی کھا سے کوجا شفت تھے اور دور خاص شفت شفت کے بلد کی مارت کے اس کی مارت کے تھا کہ کو دی اس کی مارت کی کھا ہوت کی کھا کھا کے دور اس کی باب کا دل کو کھا ہے کہ کو دی اس کی کھا ہوت کی مارت کے دور اس کی باب کے دور اس کی کھا ہوت کے دور اس کی کھا ہوت کے دور اس کی کھا ہوت کے دور اس کی کھی کھا ہوت کی کھا ہوت کے دور اس کی کھا ہے کہ کھا ہوت کے دور اس کی کھا ہوت کی کھا ہوت کی کھا ہوت کے دور اس کی کھا ہوت کی کھا ہوت کے دور اس کی کھا ہوت کے دور اس

میمنے تھے اوراگر کسی ہم ہے کو دیجھے ہی توالٹر تعالی کسی ایک مسلان یا تمام سلانوں کے دول ہیں اس برائم کا جذبہ بیدا

ردیتا ہے تی کہ وہ اس کی کفالت کرتے ہیں۔ اُج بک ہیں دیجھا گیا کہ قنط سال کے حالات سرونے کی صورت ہیں کوئی متم

بی جوجوک سے مرگیا ہومالانکہ وہ کما نے سے عاجز ہے اوراس کا کوئی خاص کفیل نہیں ہوا الٹر تعالیٰ ہی اس شفقت کے ولسط

سے اس کی کفالت کرنا ہے جو شفقت اس نے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے معلی بالغ ہونے کے بعدائس کا دل رزق ہی

ہوں مشغول ہوجا آ ہے جب کرجی ہی شغول ہوں ہوا حالال کرجی ہی بی اس کا مشفق ایک تصااول ہے ایک ہزار ہی و بال رہی ہوا اور دافر ہوتی ہے میکن وہ ایک ہے اور عام لوگوں کی ایک ایک بندھے کی شفقت را وہ مضبوط اور دافر ہوتی ہے میکن وہ ایک ہے اور عام لوگوں کی ایک ایک بندھے کی شفقت کی شفقت کو ایک ہو ایک ایک ایک ایک ورشفقت کا نقصان شفقین کی گزت سے اور عیاشی کو ترک کرے حدید مورون کی مقدار میں ایک کا نوٹ سے اور این ایک ایک ایک ایک ایک ہورشفقت کا نقصان شفقین کی گزت سے اور عیاشی کو ترک کرے حدید مورون کی مقدار میں تھا ہو گا ہے کہ میں بی عرف ایک ہورشفقت کا نقصان شفقین کی گزت سے اور عیاشی کو ترک کرے حدید مورون کی مقدار میں گئا ہو تھا ہو گا ہوں ہو گا ہے کہ میں ہو تا ہو گا ہے کہ سے درائی کو ترک کرے حدید مورون کی مقدار میں گئی ہورشفقت کا نقصان شفقین کی گزت سے اور عیاشی کو ترک کرے حدید مورون کی مقدار مورون کی مقدار میں کو ترک کرے حدید مورون کی مقدار میں گئی ہورشفقت کا نقصان شفقین کی گزت سے اور عیاشی کو ترک کرے حدید مورون کی مقدار مورون کی معدار مورون کی مقدار مورون کی مورون کی مقدار مورون کی مقدار مورون کی مقدار مورون کی مقدار مورون کی مورو

بو کچے موسے والا ہے اس کے سافھ قضاد و قدر کا قلم علی ہوکررز ق عل جہاہے بس مرکت وسکون برابر بس تم یا گل ہوکررز ق کے بیے کوشش کرتے ہو حالانکہ وہ پردے سے اندر رہیے سکے اندر) بیچے کو می رزق دینا ہے ۔ جَرَىٰ قَكُواْلُقَصَاءِ بِمَا يَكُوْنُ فَسِيّانِ تَّ التَّحَرُّكُ وَالسُّكُونُ جُنُونٌ مِنْكَ اَنْ تَسْعَىٰ لِوِزُنْ وَكِرُزُقُ فِي جُنُونٌ مِنْكَ اَنْ تَسْعَىٰ لِوِزُنْ وَكِرُزُقُ فِي غِينَا وَنِيهِ الْجَنِيْنَ -

سوان : وگ يتيم بچه کى کفالت اس بيه کرتے ې که ده اس سے بچې کی ده بسے اسے عاجز جانتے ہي بيكن بالغ تو كما نے پر قادر بوتا ہے اس بيے لوگ اس کی طرف متوجہ بن ہم ہو تتے بلہ ده کہتے ہيں يہ ہماری طرح ہے لہذا اسے خود کوشش كرنى چا ہيئے۔

بی ہمورت نظرنہیں آسے کی بھراگروہ کسی ایک جماعت کو کھانا کھانا چلہے تر محف اپنے کلام سے اپساکر سکتہ ہے ہوں کہ جو شخص الشرقعالی کا موجا آ ہے النہ تعالی اسس کا ہوجا ہے اور جو شخص الشرقعالی کا موجا آ ہے النہ تعالی اسس کا ہوجا ہے اور جو شخص الشرقعالی کے دوں کو مسخر کر دیتا ہے وقف کر دیتا ہے اور کس سے بیے دوں کو مسخر کر دیتا ہے جس طرح نیجے سے بیے اکس کی ماں سے دل کو مسخر کر دیا جا تا ہے اللہ تعالیٰ نے ملک و ملکوت کی ایسی تدمیر فرائی ہے جو تنام اہل مکک و ملکوت کی ایسی تدمیر فرائی ہے جو تنام اہل مکک و ملکوت کو کافی ہے جو تنظیم میں اس تدمیر بر نظر کرتا اور بقین رکھتا ہے اور اکس سے ماج مشخول ہوجا اسے نیز اکسی براور کو دیکھتا ہے السباب کو نہیں دیجھا۔ ہاں اکس نے بیا انتظام نہیں کیا کہ جواکس کی ذات میں مشخول ہوگا دوا سے صورا، موظے موٹے برندسے، بار کیک پنے کہ برائے کا واسے مور بر خرار کے دور کو ایسی موا ہے لیکن وہ ایسی تدمیر خرور کو ایسی کی ایک روٹی اسپری خرور درسے گا جسے وہ کھا ہے۔

مزور بھرورا ور جہیشہ درسے گا ہاں بھی کھی ایسا جی موز درسے گا جسے وہ کھا ہے۔

الین عام طور براکس سے زیادہ مذاہے بلہ ما جت اور کفا بیت سے زیادہ عاصل ہوتا ہے۔ بین توکل کو ترک کرنے کا سب بیر ہے کہ نفس کو بہت نازونعمت بیں بینے ،عدہ کی طرح بینے اور لطیف غذائیں کھانے کی رفیت ہوتی ہے اور بیر آخرت کا طریقہ نہیں سبے ۔ اور بیر دعماہ جیزیں ) منت وحرکت سے بغیر حاصل نہیں ہوتیں بلکہ بحثت کی صورت ہیں بھی تنا ذو نا در ہی مال موقات ہیں اور لعبن اوقات کسی حرکت و محت مے بغیر علی صاصل ہوجاتی ہیں۔ اپذا جس شخص کی بھیرت کی انتہ کھائی ہواس کے نزدیک حرکت و محت کا اُرک در موزا ہے اسی لیے وہ اپنی بحینت برطمائی نہیں ہوتیا بلکہ وہ ملک و ملکوت سے در سے طمئی مواس کے بیر ایسے موال ہوت کے در سے طمئی موسی تا ایک نہیں ہوسکتا اگر صرف کا مربطی ہو بال محت کرنے والے کے برسے میں بیر سے بیر ایسے بیر ایسے بیر ایسے کی بیر اس کا رزق کا خیرسے ہے۔ برسے میں بیر تھی بیر تھی بیر تھی ایک بیر ایسے کا دو اس کا رزق کا خیرسے ہے۔

حب ان امور کا انگ ف بوم است اوراست قلی فرت اور نفسانی شیاعت می حاصل بو توص تصن بعری رحم الله که است قول کا نثره است حاصل بوگا کی بند فرایا بی جات اوراست قلی کا نثر می است قول کا نثره است حاصل بوگا کی بند فرایا بی مون دان کا که نامیر سے در مرب اورایک ایک داند ایک دینار کا متنا بو صفرت و میسب بن ورد رحم الله سنت فرایا اگراسان تا نب کا اورزین سیت کی مواوری این در قدی کا این مورکرون توین این کی مواوری کا بین در قدی کا این مورکرون توین این کی میشرک معجول گا۔

مب بہیں ان اموری سم اور جائے توسمجھ لوکہ توکل ایک ایسا مقام ہے ہوذاتی طور پر بعلوم ہے اور جوشخص اپنے نفس پر غاب اسکتا ہے وہ اس مقام کل بیٹج سکتا ہے اور تہیں ہدبات بھی معلوم ہوجائے گی کہ جہشنخص توکل اور اس سے امکان کا منکر ہے وہ جباہت کی وجہ سے انکار کا اسے تو تہیں دوغر بنوں کو جمع کرنے سے بی چا ہے بینی اس توکل کے امکان کا منکر ہے وہ جباہت کی وجہ سے انکار کا احتقاد بھی نہ ہول ایسا نہیں ہونا چا ہے)
بائے حافے کا ذوق بھی مذہوا ور لطور علم اس کا اعتقاد بھی نہ ہول ایسا نہیں ہونا چا ہے)

تو تقور سے ال رقاعت رنا ورصب مزورت رزق بررامن مونا تها رسے لیے مزوری سے وہ تمہارے یاس مزور

www.maktábah.org

ہے گا اگرچہتم اس سے بھاگواس وقت اللہ تفالی کے ذمہرم پرلازم ہے کہ وہ تمہاری طون رزی ایسے شخص کے ذریعے بھیجے س سے بار سے بی تمہیں گمان بھی نہ ہو اگر تم تقوی اور توکل بی مشغول ہوجا و تو تم تجربے کے ذریعے اللہ تعالی ک اس ارشاد کامعدل قدیکے لوگے۔

ارشاد فداوندی ہے:

وَمَنْ يَتِنَ اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيُرْفَقُهُ مِنْ حَيْثُ اللهُ يَخْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيُرْفَقُهُ

(1)

اور دوستخص الٹر تعالی سے ڈرتا ہوا لٹر نعالی اکس کے بعد رہیت نیوں سے اسکنے کا داستہ بنا دیتا ہے اورات ورات ورات ورات میں اکس ورات میں الس کا گان میں بنیں موتا۔

ہاں دواس بات کا کفیل مہنی کر دہ اسے برندوں کا گوسنٹ اور لذند کھائے دسے گا وہ صرف اسی رزق کا صامن مے جس کے ذریعے انسان کی زندگی باقی رہے اور رہے زجس کی ضمان ہے ہم اس شخص کوسے گی جوضا میں کے ماتھ مشنول ہوا دراس کی ضان بہاسے اطبینان حاصل ہو کیوں کر حس شخص کو الشرنعالی کی تدہبر جو خفید الب باب رزق ہیں سے ہے، کی دوارس سے بہت بڑی ہے ہو خلوق کے لیے ظاہر ہوتی ہے بلکہ رزق اسے کے دوازسے بے شمار ہی اوراس کے طاب توں کی طوف راہنمائی مہن ہوتی کو اور رہین پر ہے اور سبب اسمان ہی ہے ارشاد فعلا ذمدی ہے۔ مولاستوں کی طوف راہنمائی مہن ہوتی کو اور اس اور اسمان ہی تنہا المرزق ہے اور جس جنری آتم سے وعد میں اور اسمان میں تنہا المرزق ہے اور جس جنری آتم سے وعد میں اور اسمان میں تنہا المرزق ہے اور جس جنری آتم سے وعد میں اور اسمان میں تنہا المرزق ہے اور جس جنری آتم سے وعد میں اور اسمان میں تنہا المرزق ہے اور جس جنری آتم سے وعد میں اور اسمان میں تنہا المرز ق ہے اور جس جنری آتم سے وعد میں اور اسمان میں تنہا المرز ق ہے اور جس جنری آتم سے وعد میں اس قال میں تنہا المرز ق ہے اور جس جنری آتم سے وعد میں اس قال میں تنہا المرز ق ہے اور جس جنری آتم سے وعد میں اس قال میں تنہا المرز ق ہے اور جس جنری آتم سے وعد میں اسان میں تنہا المرز ق ہے اور جس جنری آتم سے وعد میں اسمان میں تنہا المرز ق ہے اور جس جنری آتم سے وعد میں اسمان میں تنہا المرز ق ہے اور جس جنری آتم سے وعد میں اسمان میں تنہا المرز ق ہے اور جس جنری آتم سے وعد میں اور آسمان میں تنہا کی تا میں تنہا کی تارز ق ہے اور جس جنری آتم سے وعد میں میں تا میں ت

اورآسان کے اسرار سالطاع بنیں موسے ہی وجہ ہے کہ ایک جاعت صفرت جنیدر حمداللہ کے باس حاضر ہوئی تو ایٹ پر چھاتم کی مانگتے ہووا انہوں نے عرض کیا رزق مانگتے ہیں ایٹ فربایا اگر تمہیں اس کی جار معلوم ہے تو و ہاں سے طلب کردا نہوں نے کہا ہم اللہ تعالی سے مانگتے ہیں فرایا اگر تمہار خیال ہے کہ اس نے تمہیں جعلا دیا ہے تواکس کو باد دلاؤ انہوں نے کہا ہم گھر میں داخل ہوکر تو کل کرتے ہیں اور تو ہوگا اس سے منظر ہے ہیں آپ نے فرایا تجربے کی نبیا دیر تو کل شرک ہے ان وگر سے اپر چھاچر کیا تر ہم راضتیا رکریں فرایا تد ہم چھوڑ دو۔

صزت احدین عیلی فراز رہ اللہ نے فرایا کہ میں ایک جنگ میں تھا تو مجھے سخت بھوک ملی میرے دل نے مجود کیا کم یں اللہ تقال سے کھا انگوں کی میں نے سوچا کہ یہ توکل کرنے والوں کا کام نہیں بھردل نے کہا کہ اللہ تقال سے صبر کا سوال کرو

<sup>(</sup>۱) قرآن مجده سورة طلاق آیت ۱٬۱ (۲) قرآن مجده سورهٔ ذاریات آست ۲۲

بي بن نے اس کارادہ کیا تو ہاتف فیسے اواز دی اس نے کا۔

وَيَزُعَمُ اَنَّهُ مِنَّا قَرْبُ وَاَنَّا لَا نَضِيْحُ مَنُ اَنَّانَا وَيُسُالُنَا عَلَى الوْفْتَارِجُهُ الْكَانَّا لَا لَاَلَا لَاَلَاَلَهُ

يَسُكُ لَنَا عَلَى اللهُ فَتَارِحُبُفَدُ كَافَالدَكُونَا أَهُ بِإِس اللهِ الماسم السي منائع بنبي كرت اور تلكي من صبر يَا ـ كاسوال كرّنا مع كويا مم السي اور وه عيي نهي و كجفنا-

وه خال کرتا ہے کہ ہمارے قریب ہے اور ہر کہ ج ممالے

تم برباب سمجھ کے کوم کا نفس ٹوط جائے اور دل مضبوط ہوجائے بزدلی سے در بیے اس کا باطن کمزور نم ہواور اسٹونال کی تدسیر برایمان بھی مضبوط ہو آواس کا نفس ہمیشہ طمئن رہتا ہے اوراسے انٹرنعالی برنمی اعتاداور لفتین ہو تاہے اور نفیزی سے خب اور مسے زیادہ سے زیادہ براعال ہمی ہوگا کہ وہ مرحائے گا اور موت کا کا تو نفیزی سے جب طرح اس آ دمی کو بھی موت آتی ہے جب کا دل مطبی نہ ہو۔

تولوکلی تکیس ہوں ہونی ہے کہ ایک طون سے تنا عت ہوئی ہے اور دوسری جانب رہینی اللہ تفالی کی طوف ہے اور قات ہی ہے جس نے ان بوگوں کو دینے کی خمانت دی ہے جہان السباب برقا عت کرتے ہیں جن کی تدمیر اللہ تفالی نے فرائی ہے تو اسے انسان ابقا عت اختیار کر کے تجرب کر دارس کوتم وعدے میں جا گرے کہ اس نے جس عیب وغریب میں کرتم وعدے برقی کا تم سے وعدے یا جربی الدیں جی نہیں مقاوہ تہیں عطافہ کی ایف تو کل میں اسباب کے منظر مزمو بکی مسبب الاسباب پر تو کل کر دھیے تم کا تب سے قالمے منظر مزمو بکی مسبب الاسباب پر تو کل کر دھیے تم کا تب سے قالم کے منظر مزمو بکی مسبب الاسباب پر تو کل کر دھیے تم کا تب سے قالم کے منظر مزمو بکی مسبب الاسباب پر تو کل کر دھیے تم کا تب سے قالم کے منظر مزمو بکی اصل تو و ہی ہے اور محرک اول ایک نبی ہے اہزا صرف ای کی طرف نظر ہونی جا ہے اور میاس شخص سے تو کل کی شرط ہے جو جنگوں میں زاد دارہ سے منبر بھر تاہے یا تنہروں میں گذا م

 شغول ہوا درا بھے شخص سے رزق حامل کرے حواس کو دینے کے ذریعے الٹرنقالی کا قرب عاصل کرنا جا ہا ہے توبہ زیادہ مناسب بات ہے کیوں کر اس نے اللہ عزوجل کے بیے فراغت حاصل کی ہے اور حصول تواب ہیں فیینے

اورو شخص النزتال كے جارى طريقوں كود كيف ہے اس كو على ب كررزق السباب كى مقدار كے مطابق بني ہوتا ہی وم سے دایران سے سی بادشاہ نے ایک داناسے پوچھا کر بیو توت کورزق متا ہے اور عقل مندمورم رہتا ہے اسى كى وجب إس نے كاك خالق وصائع نے جا اكراس كى ذات كوسيايا جائے الرس عقل مندكورزق متا اور بر بوقوف محوم رہاتو سے گمان مبتا کراس کی عقل الس کے رزق کا ذریعہے جب انہوں نے اس کے فلاف دیجھاتی عان با کرازق کوئی اورہے اوراب وہ طاہری السباب براعقاد میں کرنے ۔ شاعر نے کیا ۔

وَكُوكَانَ الْهُ دُولَاقُ نَجُرِي عَكَى الْمُعَجَا الرُدزق عَقَل ك بنياد برجاري بوتے توالس وقت جانور

هَلَكُنَ إِذًا مَنْ جَفَلِهِنَ الْبَهَايُسُمُ الْسُمُ الْبُهَايُسُمُ النِّي جِالتُ كَى وَجِرسَ لَهَ كَامِوجائے-

## متوكلين كے اسباب سے تعلق كى مثال

الله تعالی کے ساتھ مخلوق کی مثال اس طرح سے جیسے مائینے والوں کی ایک جماعت بادشاہ کے محل کے دروازے برا بم سیدان میں کوئری مواور وہ سب کھانے کے محتاج ہوں بادشا ہ ان کی طرت کئی غلاموں کو بھیجے جن کے باس روشیاں ہوں اوران کو عکم دے کر بعض کو دو دورو شاں دیں اور بعض کو ایک ایک روٹی دیں اور کوسٹش کری کہ کوئی رہ ناجائے اورابك منادى كوكم دسي اعلان كردوس ابنى على حرب حب علام بابراً يُن توان سے لنگ زجانا بكر بر تعنی این عارمطان کورا رہے کول کرفادم کے یا بندی وہ تمبالا حصہ ضرورتم کے بہنچائی گے۔ یس جو شخص غدا موں سے جمع مل مے گا ور ان کو ا ذایت دے کر دوروٹیاں سے مائے گا بھر جب میلان کا درواز کھے گا وروہ وہاں سے نعل جائے گا توہی اس سے بیھے ایک غلام جیوں کا جوالس برمقر موگا بیان کے کروہ اسے يركور مرب باس لائے كا اور س اس ايك ون سزا دول كا جر تھے معلى ہے ليكن بي نے اسے پوت دو ركا ہے۔ اور حبفام کواذب نه بینیائے اور ایک روٹی برفنا عن کرے جواسے غلام کے انقریب بنجی ہے اور وہ خاموکش رہے حرکت مزرے تو میں اسے ایم قبیتی خلعت دوں گا اور سیاسی دن ہو گا حب دن دوسرے کو سترا دوں گا اور حو اپنی عبیر میما را میکن دوروشیاں لیں تواہے ناقوسزا ہوگی اور نم بی فلدت ملے گی اور س کو میرے غلاموں سے مجھن مل سکا درانس نے بوک کی صالت میں مات گزاری کین مرے غلاموں میر نارافگی کا اظیار بھی ندکیا اور ندبیکی کر کاسٹس مجھے ایک روٹی مل مباتی توابسے شخص کوی اینا وزیر بناؤں گا اور اپنی سلطنت اس کے والے کروں گا۔

چانچراس ندا کے بعد مانگنے والوں کی چارفسی ہوگئیں ایک فیم کے لوگ وہ بی جن برسیط عاب آگیا در انہوں ناس سزای طرف توجر نہ کی جس سے درایا گیا تھا اور کہتے گئے کل تک طاوقت ہے اور جس بھوک ملی ہوئی ہے جنا بخرانہوں نے فلامون برج را مان كورى اوران كواذبت وسے كردو دوروشيان سے لين تواس مقرره وقت بين ان كوستوادي كئي اب وه وہ بشیان ہوشتے لیکن الس بشانی کا ان کوکوئی فائدہ بنہوا۔ دوسری فنم کے لوگ سنا سے ڈرسے غلاموں سے نہ لیٹے ليكن تعبوك كي عليه كى وجه سے دودوروطيا ن حاصل كيب - اوروه كراسے محفوظ رہے تيكن ال كوفلعت عظامة ہوئى تيرى قسم مح لوكول نے كہا ہم اسى حكر بيتي من جہاں غلام ميں ديك لين اور ميں جيور ندي سكن حب وہ دي كے توسم ایک ایک ایک رونی نیس سے اورائس برقناعت ریسے بوزی تسم کے لوگ میدان کے مختف کونوں میں عصل ملئے اور على يون كام ول سے او تھل ہوگئے انہوں نے كہا اگروہ غلام ہمارے بیھے اكر مہن دہ سے نوم ايك ايك رول پر تناعت كريك اوراكرانون في مير كويدوا تورات مرهوك كالمنتى برداشت كري كي بوسك بهم ما دافك ذكرن کی فوت ماصل کریں تو وزارت کا رنبراور بادشاہ سے فریب کا درصاصل ہوسکین وہ اپنے منصوبے بی کامباب نہوستے كبول كر غلامور ف ميدان كي خنف كونون مي ال كاليجياكيا اوران بي سيم راك كوابك رون دى - كجددن اس طرح ہوتا رہا اس سے بعد اتفاقاً بن ادی ایک کونے بر بھی گئے اور ان پند موں کی نگاہ نہ بڑی اور کسی وج سے وہ زبادہ تفتین فرکسے جنا نجرانہوں نے بھوک کی حالت میں دارے گزاری ان بی سے دونے کہا اچھا ہزا ہم غداموں سے سامنے ہو جانے اور میں کھانا ل جانا ہم صر کرنے ک طافت بنیں رکھنے لیکن تیراضی کا فاموش راجیا پخراس نے قرب اور وزارت

منوق کی شال ای طرح ہے میدان سے مراد دینوی زندگی کا میدان ہے اور میدان کا در وازہ موت ہے اور میرل میعاد سے قیامت کا دن مراد ہے اور وزارت کا دعرہ شہادت کا دعرہ ہے جومتوکل کے بیے ہے جب ب وہ بھوک کی حالت میں لوخی در ہے ہوئے انتقال کرے اس وعدے کا ایفا، قیامت ٹک ٹوخو ہنیں ہوگا کبوں کم شہدا و زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں در ق صاصل کرتے ہیں جوشہروں کی خانقا ہوں اور مساجدیں سکون کے ساقہ ہیں تھے جاتے ہیں اور ان کے بیان میں جینے والوں سے موہ دو گئی ہی توان کے ساتھ ہیں تھے جاتے ہیں اور ان کے باب میں جینے والے وہ لوگ ہیں جو تی کی کھورت ہیں جگلوں کی سرکرتے ہی اور السیاب ان سے بیچھے جاتے ہیں اور ان کے باب مرزی بھی آتا ہے اگران ہیں سے کوئی کھوک براضی رہتے ہوئے فوت ہوجا سے تواسے ہو جات ہیں اور ان کے باب کا تقام حاصل ہوتا ہے منحق ان ان جا تھوں ہی تعقیب ہے شاہد نوے فیصلا سیاب سے نعلق رکھتے ہوں اور باقی دس میں سے سات شہروں ہیں رہتے ہوں اور محق اپنی حاصری اور کشہرت کوسیب بناتے ہو باقی تین وشکلوں ہیں پھرتے ہوں بھران ہیں سے دواسیاب ہیز الوقن ہوں اور ایک و قرب سے ذریعے کا سیان حاصل ہو بیت پر گذر ہے زبانے یں ای طرح مولکین آئے کل السباب کو چھوٹرنے والے وکس بزار میں سے ایک بھی ہنیں -دوسرافن :

ال جو كرنے كے السباب كے درہے ہونا۔

جرا شخص کومال صاصل سو، جا ہے درانت کے طور سربو یا کمانے کے ذریعے ، یا مانگ کرحاصل کیا ہو باالس کا کوئی دوسراسب سوتواس شخص کے لیے مال جع کرنے ہیں تین حالتیں ہیں۔

بهلیحالت:

قفتی فرورت سے مطابق مال عاصل کرے اگر تعویا ہے نو کھا کے نگا ہے توہین سے اور رہائش کی فرورت ہے
تو مخترسی ہائش کا مخرید ہے باقی ال اسی وقت تقت یم کردے اور اسے جمع نرکرے باں انٹی مقدار جمع کر سے جس کا کسی دوسرے
کو حاجت ہوا وروہ اس نیت سے رکھے تو ایسائش محص توکل کے تقاضوں کی تکیل کرتا ہے اور سی سب بلندور جے ہے۔
مدید دور اس نیت سے رکھے تو ایسائش محص توکل کے تقاضوں کی تکیل کرتا ہے اور سی سب بلندور جے ہے۔

بہی حات سے مقابلے میں ہے اور وہ توکل کی صودسے باہر نکال دیتی ہے بینی ایک شخص سال بھر ا اس سے زیادہ وقت کے لیے جع کرسے پیشخص توکل کرنے والوں میں سے باسکل ہنیں ہے اور کہا گیا ہے کہ جانوروں میں سے مرت تین حیوانات اکھا کرنے ہی جیرا، چیونٹی اور انسان ۔

تيسري حالت،

جابیں دن یا اس سے کم کے بے جع کرے تو کیا ایا شخص اس مقام محدوسے محروم ہے جس کا اُخرت ہی منوکلین سے دعو کیا گیا ہے ؛ تواکس کے لیے ہی اختلاف ہے یصفرت مہل رحمہ اللہ فرائے ہیں کہ وہ تو کل کی عدسے نکل جانا ہے حفرت خواص رحمہ اللہ فرانے ہیں کہ چالیس دنوں کے لیے جمع کرنے کی صورت ہیں تو کل سے بنہیں نکلنا البنترز بادہ سے نکلنا ہے حفرت ابرطالب کمی رحمہ اللہ فرانے ہیں چالیس دن سے زیادہ کے لیے جم کرے تو بھی توکل کی عدسے بنہیں نکلنا۔

بكر حفيقت توبيه به كرد فيرو مذكر ف كاصورت بي حلى توكل كي يحيل اسى وقت موكى حب اميدكم بواور برشرط مكانا

بہت بعبد کداسے بالکل زندہ رہنے کی امیرنہ ہوا گرھیا ایک دم کے بیے ہی ہویہ توغیر مکن مات ہے۔ البتہ لوگ امید کے طویل اورکوناه مونے بی مختلف بی کم از کم امیدایک دن دات اوراکس سے کم وقت ہے اور زیادہ سے زیادہ حس کا تفور سوسكنا ہے وہ انسان كى بورى زندگى ہے اوران دونوں كے درميا ن كيشمار درمات بي توسخص ابك مسينے سے زیادہ کی امید بنیں رکھنا وہ اس شخص کے مقابلے میں توایک سال کی امیدر کھنا ہے ،مففود کے زیادہ قرب ہے۔ ا ورحفرت موسی علیم السلام کی رکوہ طور برجانے سے سلط بین) میعادے تواسے سے چالیس دن کی فیدنگانا بعید ہے کیوں کم السي وافتحرين برنبانا مقصود منتفاكرانني مدت كي إميدكي اجازت دي جاتي ب ملك معزت موسى عليرانسام كااستحقاق موعود حیالیس دن کے بعدمی بایم بینے عمیل کو پہنچ سکتا تھا اور سرایک راز کی وج سے تھا جرامٹر تعالٰ کی عا دات ہی سے ہے اوراك قتم كى مثالون مي الله تعالى عادت كرمر اموركوتدر سياط عانا ب-

جيفني اكرم صلى الشرعليروك المنفرار تأ دفر مابا

ب نك الله تعالى في معزت أدم عليه السلام كاخمرلي وسن قدرت سے حالیں ولوں می تیا رکیا۔

إِنَّ اللَّهُ خَمَّدُ طِيُنَدُ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْنَحِيثَ (1)

كيول كراكس كونده موك فيركا استعاق اسى مدت برموقوف تعابس كا ذكرك كيا-

بس جرات خص ایک سال سے زبادہ کے بیے جمع کرے وہ فلبی کمزوری کے باعث ایساکر تلہے نیز اس کا جماد فلاہری السياب كى طون مع وه مقام توكل سے فارج ہے اور وہ سبے وكيل كى ففيراك اسكے ساتھ تدہر ريفني سي ركھتا كيوں كم طفل اسباب ببداوارا ورزكواة كاعتبار سيسرسال بيلاموت بي اور وكشفس سال سه كم مرت كي اعتبار سي الس كے بيدا مدر كوتاه مونے كے اعتبار سے درصر ہے جس أدى كى الميد دو مينينى ہواكس كادر صالب شف ك درجے جبیا ہیں حس کی امیدایک مبینر ہے اور سج آدی نبن مینے کی امیدر کھتا ہے بلکہ وہ رزنیر سے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان ہے اور جی کرنے سے مانع ابدی کی ہی ہے سی افضل ہی ہے کہ بالک جی ندکرے الرام الس کادل کمزور بوجب وه كم جع كرس كاتو فضيلت زباده مولى -

ابج ففرجس كوغسل ويبضكا كالمنبى اكرصلى الترعليه وكسام ف تضرت على المرتضى اور حفرت اس مرمنى الشرعبهما كو ديا خسا ا بنوں نے اس کوغسل دیا اوراسی کی جا در کا کفن وے کردنن کی تونی اکرم صلی الشرعلیہ و سے انتصاب کوام سے فرایا۔ استقيات كم دن اس طرح العايا جائم كاكراكس كايم چوہوں اس کے جاندی واج چک رہ ہوگا اگاس یں

إِنَّهُ يُبَعِثُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَوَجُعُهُ كَا لُقَمَ رِ لَيُكَةُ الْبَدُرِوَكُولَا غَعَسُكَةٌ كَانُكُ فِيهِ

ایک عادت نرموتی تووہ تیا مت کے دن اس طرح اٹھیا کم اکس کا بیم وروشن سورج کی طرح ہوتا ۔

فراتے میں م فعرف کیا یا رسول الله وه کیا عادت ہے ؟ آپ نے فر ایا-

وه بهت زباده روز برکف راتون کوعبا دت کرنا اوراندتعالی کا بهت زباده و در کرن تفاانسترجب سر دلون کاموسم آنا توکرمون کا بهت زباده در کرکز انفاانسترجب سر دلون کاموسم آنا توکرمون کا لبائمس انده کرسون کے بیے رکفتا تھا اور جب کری کانوسم آنا توسر دلون کالباس دوس سے دس سراکے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ كَانَ صَوَّاهًا قَلَّمًا كَيْثُهُ لَالْإِذُكُرِ مِثْهِ نِعَالُىٰ غَيُرَانَهُ كَانَ إِذَا حَبَاء الشِّتَا الْمَثَنَّ وَحُلَّةَ الطَّبُعُونِ لِمِبَنُ فِهِ وَإِذَا جَاءَ الطَّبُعُ الْمَصَّدُ حُلَّةَ الشِّتَاءِ لِشِتَايُهِ -حُلَّةَ الشِّتَاءِ لِشِتَايُهِ -

كَبُعِيثَ وَوَجْهُهُ كَا لِشَهُسِ الصَّاحِيَةِ -

اسے کے بید آپ نے ارث دوایا۔

بن اقت ما اورت کی و فروس کی بیشت الق بی و والس می بی به کمانکم بو چیز تنہیں دی گئی ہے وہ بقین اور صرکا عن ہم ا بنیں دالس میں فرورت کا تمام سامان داخل ہے ، سرداوی سے کیڑوں کی گرمیوں بی صرورت بنیں یڑی اور بر اس شخص کے

ہنیں دالس میں فرورت کا تمام سامان داخل ہے ، سرداوی سے کیڑوں کی گرمیوں بی صرورت بنیں یڑی اور بر اس شخص کے

یہ ہے کہ توکی دخرہ سے الس کادل مفطر ب نہ ہرا ورنہ ہی وہ لوگوں سے با قلوں کی طرف دیجھے بلکہ الس کادل صوف ہے دئیں

راللہ تعالی کی طوف متوصر رہے اور اگروہ اپنے دل بی اضطراب میں سی تراہے بواسے باور اور اللہ تعالی کی ایم دن اسے بقدر کھنا بیت ماصل ہو اور

اور اللہ تعالی کی وجرسے دل کو فرافت بھی حاصل ہوتی سے توالیسا کرنا بہڑ ہے کیوں کہ مقصود تو ہہ ہے کہ دل کی اصداح کی جائے تا کہ

وہ اللہ تعالی سے ذکر کے بیے خالی ہوجا ہے اور کئی لوگ ایسے ہی جن کے پاس مال کا ہونا انہیں عافی کرتا ہے اور معنوع نہیں ہے

زدیک نہ ہوتا نا فائی کرتا ہے اور ممنوع وہ ہے جواسے اللہ تو فائی کرتا ہے ورٹ فراتی طور پر دنیا ممنوع نہیں ہے

زاکس کا وجوداور نہ بی الس کا عدم ۔

اسی بیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف تسم کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا جن بہت اجر بھی بہت اور صنعت وحرفت والے بھی تھے نام کو تنجارت چھوڑ سنے اور کسی بیٹے والے کوا بنا پیٹے چھوٹر نے کا کلم مہنی ویا گیا اور جولوگ ان دو فول با توں سے تعلق ہنیں رکھتے تھے ان کو برکام ابنا نے کا سم میں ویا گیا بلکہ سب کوانٹر تعالی کی طوف بدیا اور دان کی را ہما لی فران کہ ان کی کا مبتا ہیں اور دل کا بہترین فران کی کا مبتا ہیں ہے کہ ابنے دون کو دنیا سے اسٹر تعالی کی طرف چھروی اور دل کا بہترین شنول اللہ تن لئے سے ساتھ تعلق ہے بس کرورا دی کا حاصت سے مطابق جمع کونا بہتر ہے جیسے صنبوط (دل والے) کا جمع نظرا چھا ہے اور بہسب و ذکورہ بالا) منفود کا کھی ہے۔

جہاں تک عیال دار کا تعلق ہے تو بال بچوں سے بیے ایک سال کا خرجے جمع کرنے سے تو کل کی تعرفیہ سے نہیں نکاتا ایکن اکس سے زبادہ جمع کرنا تو کل کو باطل کر دیتا ہے بیون کر سابوں سے بدلنے سے اسباب بدل کرائے ہی ہذا اکس سے زیادہ جے کرنے کاسب دل کی کروری ہے اور بہ قوت تو کل کے فلان ہے۔ يس منوكل اس شخص كوكت بي جرتوحدرايمان ركفت مواس كا دل مضبوط مو، نفس الشرتعال كے فضل برمطين بو ادراكس كى تدبرراعماد بواكباب ظاہروسے وجورينس -نبی اکرم صلی الله علیہ درسلم نے بھی اپنے کر والوں سے بیے ایک سال کا رزق جع فرالی (۱) اور صرت الم ابن رض الله عنها كودوس ون كے يا جع كرنے سے منع فرال رو) صرت بال رصی الشرعندنے روئی کا ایک مطرا افطاری سے سے رکھاتو آب نے من کرتے ہوئے فرایا۔ فَكُونَهُ أُءُ - (١) جائة وَمْ جِياوُر تونى اكرم صلى الشعليه وسلمى اقتدامي البياكرناجاب آب إننى كم الميدر كفت تصدر حب بيتياب فوات تربابي محقرب بون كعاوودتيم ذات اورارا دوات مرائی دئینی تعلق اور بیم و باسے اور ارت دوہ ہے۔ مائی دئینی تعلق او آبگٹ ہے۔ (۵) مالاں کر نبی اکرم ملی الشرعلیہ دیسے توجع ہی کرتے تو آئی سے توکل میں فرق نہ پڑتا کیوں کرا ہے کاعبروسراس چیز برز تھا جے آئے جع فراتے بین آئپ نے اپنی امت کے صبوط دل والوں کی تعلیم سے بیے بیر استراختیار کیا ہوں کرا آپ کی

امت معمنوط لوگ إب كى نسبت سے كمزوري -

<sup>(</sup>۱) مجے بخاری عبد م می ۲۰۱۸ کتب النفقات (۲) مجع الزوائرملید ۱۰ ص ۱۲ کت ب الزهد

رس مح الزوائد مبدس ص٢١م تب الزكواة

<sup>(</sup>م) "اریخ ابن عسا کرچاید اص م ام ذکرمن اسمه بدال

ره، مشكرة المعابيع من موم ت بالرقاق www.maktab

آپ نے جواپنے گر والوں سے بیے ایک سال کا خرج جمع کیا تواس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا ول یا آپ سے اہل خانم کے دل کر ور نوگوں کے لیے سنت بنانے کی خاط ایسا کیا ۔ ملکہ آپ نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ تعالی اس بات کو بند کر تا ہے کر حس طرح موجدیت واصل حکم ) برعمل کیا جا تا ہے اس طرح کمزور لوگوں کی دلجوئی کے بیے رضت برحمی عمل کیا جائے وا)

ناکران کی کروری ان کو بایدی مک نرائے جائے اوروہ انتہائ درجہ کر پینچے سے عاج زمونے کی وجرسے اسان ایکی بی جیوٹر دیں رمول صلی اللہ علیہ وسلم کوتمام جہانوں کیٹے تحت بنا کر جیجا گیا ہے حالاں کر ان کی تنگفت اقسام اور مختلف

رجاتين -

دینار شعے نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وکسلم نے فرایا ہے دو داع ہیں - رہا) ان رمحابی کے علاوہ کئی مسلمان فوت ہوئے اور مال چیوڈ ایکن نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے ان کے بارسے ہیں یہ بات ہیں فرمائی اسس بات میں دو وجموں کا اختال ہے کیوں کر ان کی حالت سے بھی دوافتعال تھے ایک برکر داغ سے آگ کا داغ

مرادليا بوصي ارشاد خدا وزى سے-

نَشَكُولَى بِهَاجِبَاهُ هُمُرَكِجُبُوبُهُمُ وَ فُلُورُومُ مُرَادِ اللهِ ا

رنگوۃ نہ دینے والوں کے مال کو آگ بیں گرم کرکے) ای سے ساتھ ان کی بیشا نبوں اور بہو ڈیں اور مٹیموں کو داغا مبائے گا۔

اورباس صورت بیں جب اس کی مالت سے زئید، نفر اور توکل کا اظہار سوحالا کہ وہ ان امورسے خالی سوتو برا بک قدم کا دھوکہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ بربات دسو سے کی وجہ سے نہ ہوا ہ ماد بہ سوگ کہ درجہ کمال بی نفقان واقع ہوا۔ جسے چہرے پر دو داغ ہوں تو چہرے سے جال بیں کمی آجانی ہے اور ہم کمی وھو کے کی وج سے ہنیں ہوتا کیوں کہ انسان جو ال بھی چھوٹر تاہے وہ اکس کے کوری درجہ بی نقصان کا باعث ہوتا ہے کہوں کر انسان کو دنیا میں سے جس قدر دیا جاتا ہے ای فذراکس کے آخردی حصد بیں کمی واقع ہوتی ہے۔

بین جب اس صورت میں جم کرے کو اس جمع نے ول فارخ ہونو اس سے توکان کا باطل ہونا لازم ہمیں آیا

ہمیں سے بیں حضرت بسنر رحمہ اللہ سے مروی بات گواہ سے حضرت جمین مغازی رحمہ اللہ بوان سے تناگردوں سے تعے فرائے

ہمیں بیا شت کے وقت حضرت بعثر رحمہ اللہ کے باس معاضر تھا کہ ایک شخص جو کمز ور تھا ، اس کا رنگ گذری تھا اور تفوری کا تھوٹوی واٹر ہی تھی تصویر کے اللہ میں کھوٹے ہوئے داوی کہتے ہیں بی نے ان کو کس کے اعزاز میں کھوٹے ہیں والے کہتے ہیں بی نے ان کو کس سے ان کو کس کے اعزاز میں کھوٹے ہیں وہے اپنی و رخصا انہ ہوں نے کہ جے تصلی جر درجم و بیٹے اور فر بایا جن قدرا جھا کھا ایا بی سے خر بداؤ کو مالا کہ اس سے خرور کے انہوں نے اس سے نور کی انہوں نے اس سے مور کے دار انہوں نے اس سے مور کے داران کے سامنے رکھ وہا انہوں نے اس سے نور کی سے مور کی اور ان کے سامنے رکھ وہا اور بہت سامانا ہے گیا جوالس شخص سے ماقول کر کھاتے ہیں وہ کیا اور ان کے سامنے رکھ وہا اور بہت سامانا ہے گیا جوالس شخص نے کے کو بڑے ہیں جم کیا اور ان ان برقہیں اس شخص سے مور وہ انہوں نے اسے انہوں نے اسے انہوں نے اسے انہوں نے سے مور وہ ہے جماری ما قات کے بیے موصل سے نشر ہے انہوں نے ہیں بربات سکھا نے کا الردہ کیا گرجب تو کل صبح ہونو مال جمع کرنے ہیں کو باتے ہیں۔

مور بربات سکھا نے کا الردہ کیا گرجب تو کل صبح ہونو مال جمع کرنے ہیں کو بات سے بھولی ہیں۔

تيسرانن ،

وہ اسباب افتیار کرنا جو خون کے باعث بین اسے والے ضرد کو دور کرتے ہیں بعض اوقات نفس باہال ہیں خون کی وجہسے جی صور نواسے اور نوکل کی تراکط ہیں بہ شرط نہیں کہ مزر کو دور کر سے والے اسباب کو باسک تھوڑ دیا جائے مثلاً نفس کے اعتبار سے بوں کہا ہی زین پر سونا بہاں در زیر سے ہوں یا وادی ہیں سبباب کے داستے ہیں سوجانا با گرنے والی دیوبار اور ٹوئی ہوئی جیست سے بوئی بہت باتیں منوع ہیں اور ایسانتی میں افغات کسی فائد سے بغیر اپنے آب کو بلاکت ہیں ڈوان سے باب بنا طبی جی ہوئے ہیں افغان جی اور وہ ہی ، ان ہیں سے موہوم کو چھوٹر ناتو کل کی تشرط ہے اور بر وہ میں جن کی حرف مرک طرف نسبت والے گانے اور دم کروانے کی نسبت جسی ہوں کہ دائے دائے اور دم کروانے کی نسبت جسی ہوں کہ دائے دیا اور دم کروانے کی نسبت جسی ہوں کہ دائے دیا اور دم کروانے کی نسبت جسی ہوئے ہیں۔

اور بعن اوقات اس خطرے کے آنے ہاں کے آزاد کے ازاد کے بیان کاموں کو اختیار کیا جا اور نبی اکرم ملی الم طلبہ وسلم نے تو کلی کرنے وافوں کا وسعت ای طرح بیان فرایا کروہ داخ نگانے ، دم وغیرہ کروانے اور فال البنے کو چھوٹر دستے ہیں آپ نے یوں ہئیں فوایا کہ جب وہ کسی ٹھنڈی جگہ جانے ہیں توجیہ نہیں پہنے اور جہ متوقع سردی کو دور رہے اس باب جواس کے معنی میں ہیں ہاں سرولوں ہی سفر ہے جاتے دقت افرات کو برانگی خدیم رہے ہے۔ بہن کھانے کو بعض اوقات اسباب میں خورون کر کوا اور ان براحماد

www.makiaban.org

ا مرناسمجا جا آب اور سرداغ مگانے کے قریب بنان جبر بیننے کے دارس کا حکم بر ہنیں) اور منرکورُور کرنے والے اسباب اگرح قبطی ہوں ان کو ترک کرنے کا ایک وجہ ہے کہ جب اسے انسانوں سے مزر پہنچے اگروہ صبرکرسکتا ہوا دران کو دور کرکے شفی حاصل کرسکتا ہوتو توکل کی شرط بہ ہے کہ برداشت کرسے اور صبرکرے ارث و خلاف مدی ہے۔

پس اس کوراپا) کارساز سمجوا دران دکفار کی با توں پرصبر کرو۔

اوران کی اذبیوں سے درگذر فرمائیں اور الله تعالی بر بھروس کری -

بس صركري جن طرح اوددا العزم رسولون سنعصركما.

کتنا چھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب بر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ نا سے میں برین کر ان کر ان

ىكى سانپۇل، درندون اور تھيوۇن كى ا ذىت برصبركرنا اوران كودۇرىنە كرنا توكل نېيى سېچىيون كراكسىي كونى

فَانْخِرْدُ لَا وَكِيلِلاً وَاصْبِرُعَلَى مَا يَقُولُونَ -(۱) اورارشاوباری تعالی ہے: وکنفِ اُراکُ عَلَی مَا اُذَ مُتَوْنَا وَعَلَی مالیہ

وَكَنْصَابُرَكَ عَلَى مَا أَذَ ثُبَيْوُ نَا وَعَلَى ١ مِنْهِ خَلْيَنْوَكُلِ الْمُنْوَكِّلُونَ \_

> اورا ثناد فرايا. وَدَعُ إِذَا هُمُ وَلَكُوكُلُ عَكَى اللهِ \_

(س)

اورا مٹرنغالی نے برجی ارشاد فرایا۔ فاصبہ وکھا صَبَرَادُ کُواالْعُزُم ِمِنَ الرَّسُلِ ۱۶۰۰ اورادشاد فعلاو ندی ہے ،۔ دوریت دور ہے دیں۔

نِعْمَ آجُرُ الْعُامِلِ بَنَ الَّذِينَ صَبَرُّوُ ا وَعَلَىٰ رَقِيْمِ مُنَّوَكُمُونَ - (٥)

١١) قران مجير، سورة مزيل آيت و، ١٠

رد) قران مجيد، سورة ابرابيم آيت ١١

(٣) قرآن مجيد، سورة احزاب آيت ٨٨

(١) قرآن مجيد، سورة احقاف آيت ٥٧

ره) قرآن جيد، سورة عنكبوت آيت من و Aww.maktabala وه

فائدو منیں ہے اور کوشش کرنا یا اسے ترک کرنا ذاتی طور پر مقصود نہیں ہے بلکا اس کا مقصد دین پر مدوحاصل کرنا ہے اور یہاں اسیاب کا تربی اس طرح ہے جس طرح کسب اور خصول نفع کے سلطین بیان ہوا ہم دوبارہ وکرکرے کام کولمیا کرنا ہیں چاہتے اس طرح مال کی حفاظت والے اسباب کا حال ہے کہ باہر جائے وقت دروازے کو تالہ نگانے یا اوض کا پاؤں باندھ سے توکل میں کوئی فرق نہیں بڑتا کیوں کرہ اسباب الٹرتوالی کی جاری عادت سے قطبی یا کھنی طور رپ معوم ہوئے ہیں اس بیر بی کرم صلی الٹر علیہ وسلم نے اس اعرابی سے جس نے اپنا اونظ کھلہ جھوڑ کر کہا کم میں نے الٹرتوالی پرتوکی کی، و مایا باندھ کر توکل کرور (۱)

اورار شاد خداوندی ہے:

خُذُوْاحِدُلِكُوْ۔ (٢)

اپنا بچا کواضیار کرد ۔

اورط ہے کہ وہ اپنا اسلحہ مکراے رکھیں۔

اوران در مشمنوں ) کے مقابلے میں قوت نیار کرو اور وسرحدوں کی هانات سے لیے) گھوڑسے باندھنا۔

يس مرك بندول كوسے كر را توں رات بيا عائي -

اور حضرت موسی علیه السائی مصفح وایا -فَا مُسُورٌ بِعِبَادِی کَیْسُلاً - (۵) من انتریکر وقت نکان بشمند رسیم حصدنا

ا دررات کے وقت نمان دشمنوں سے چھپنا اور ازیت سے جہاہے ۔ اور نی اکرم میں الدیملیہ وسلم کا غاریں جھپہ وشمنوں کی اس میں سے جھپ کر مزر سے بچا تھا (۱) اور نمازیں شہبارا تھا نے رکھنا سانپ اور بچھو ترتن کرنے کی طرح قطبی طور پ مزر کو دفع کرنا ہیں ہے رکمیوں کہ وہ قطعی ہیں) میکن شہبار سنجھا ہے رکھنا ظنی سبب تو ہے اور ہم نے بیان کیا ہے کہ جرج ظنی مودہ قطعی کی طرح ہوتی ہے صوب موجوم وہ ہے کہ اسس کا ترک تو کا کا تقامنا ہے۔

(۵) الوفا، جبداول ص ۱۳۷، الواب مجرتر (۱) الوفا، جبداول ص ۱۳۷، الواب مجرتر

<sup>(</sup>۱) طبته الدوليا وطبد رص ۱۹۰ ترجم ۲۸۸ (۱۰۴) قرآن مجيد اسورهٔ نساد آبيت ۱۰۲ (۱۲) قرآن مجيد اسورهٔ انفال أبت ۲۰ (۵) فرآن مجيد اسورهٔ دخان آبيت ۲۲

<u>سوان :</u> ابک جاعت سے منقول ہے کہ ان ہیں سے کسی ایک سے کا ندھے پرشیر نے باڈن رکھا تو انہوں نے حرکت ہیں کہ ر حواب :

یں کہتاہوں ایک جاعت سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ شریر سوار ہوئے اورا نہوں نے اسے سخر کیا ہیں تہیں یہ بقام دھوکہ نہ دے اگرے بربات اپنی جگر صبح ہے لیکن غیرسے سیکھنے کے سیسے بس افتدا کے لائق نہیں ہے بلا ہے تو کرا مات بیں ایک بلند نقام ہے اور یہ بوکل بیں مشرط ہیں ہے اور کس بی ایسے اسرار میں کہ ان سے دسی واقف ہو سکت ہے ہو ان اسراز تک رسائی حاصل کرے ۔

سوال:

كياكون ايسى علامت سيحض سي مجه معلوم موكرين السن تك بني كي مول -

جواب،

بیجے والا علامات کامتاج نہیں ہوالین اکس سے بائے جانے سے بیلے کی کچھ عدامات ہیں جن ہیں سے ایک بیہ ہو کہ تمہا رے ساتھ ہوکا رہا ہے جسے مفتہ کہا جا آسے اور وہ تہیں بھی اور دو سرول کو بھی سل کاٹنا رہتا ہے وہ تنہا رے بیٹ سخرسو جائے ۔ اگر بری تنہا رہے تا اور ہم اور ہم اشار سے سے ہی حرکت ہیں استے اثنا رہے کے بغیر اجر اور تنہا رہے کہ تنہا رہے کا سخر ہونا ہے کہ مسخر ہونا نے کہ مسخر ہونا زباوہ سہر ہے اور تنہا رہے کے رفضنب مسخر ہونا ہے کہ سخر ہونے سے زبادہ سنر ہے اس جب کہ تنہا دار باطن کنا مسخر تا ہوظا ہری کئے کے مسخر ہونے کے طور نہوں نے کہ طور تنہا دار باطن کنا مسخر تا ہوظا ہری کئے کے مسخر ہونے کی طوح نہ کرو۔

سوال :-

جب متوکل دشمنوں سے بیجنے سے بیے اسلی اٹھا ساتھ ہورسے بیجنے سے بیے دروازے کو تا امراکا دے اور بھا گئے سے خون سے اور شا سے باوں کو باندھ کر رکھے تووہ کس اعتبار سے متوکل کہلا سے گا۔

جواب ار

بی کہتا ہوں وہ جانتا ہے کہ اگر تورکو دور کیا جائے تو وہ صوف دروازہ بند کرنے سے نہیں بلکراللہ تعالی کے دُورکوسنے سے
دور ہوگا گتنے ہی درواز سے بند کھے جاتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور کتنے ہی اون پا دُوں سے با ندھے جاتے ہیں لیکن
وہ مرعاتے ہیں یا بھاگ جا نتے ہیں اور کتھ ہی لوگ ایسے ہی جنہوں نے ہتھیار کر طرکھے ہوتے ہیں لیکن وہ قتل ہو جانے میں یا ان
ہرکوئی غالب آجا تا ہے بیس ان اسب بر بالکل بھروسہ نہ رکھو ملکہ مسبب الاسباب برتوکل کروج بیا کہ ہم نے مقدمہ کے وکیل کی

شال دیتے ہوئے بیان کی ہے کہ اگر موکل خود صاصر مواور دت ویز می حاصر کرسے تو اپنے اب براوروستاویز برم وس نارے بلكروكين كفابت اور قوت يرنو كل كرس-

جہان کے حال کا تعلق ہے تواس ک صورت بر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے گراورنفس کے بارے بن جو فیصل فرمایا ہے اس پراخی رہے اور کہے یا اللہ! اگر تو میرے کار کی گئے کے مسلط کرے جواسے مے جائے تو وہ تیرے راستے بی ہے اور بی تبرے قبطے براض ہول اور محصے معلی بنیں کر ہو کچے توسفے مجھے عطاف ایا ہے وہ میر سے تو والیں بنیں ہے گا یا اُدھاراورا انت ہے جسے نووایس سے سے گا۔اور مجھے یہ جی معلوم نہیں کہ یہ میرارزق سے یا تیری ازل مشیئت یں وہ کسی اور کارزی سے تو نے تو طبی فیدلی ہے یں اس پراخی ہوں یں نے ظرکوتا لہ اکس میے بنین مگایا تھا کہ منزے نیسے بین چاہاتفا یب اس رزاران تفا بلہ تر نتب اساب کے سلسے بن نبرے طریقے کے مطابق م فے ابساکیا ہے اسے سبب الاسباب! میرا عماد توصوت نیرے اور ہے اگرا دی کی صالت سر مجاور علم کی وہ صورت مو جریم نے پیلے ذکری سے تووہ اونظ کا با وُں با ندھنے، ہتھار مکڑنے اور دروازہ مبدکرنے کی دھ سے توکل سے باہر بنین مجلے گا بھر مب کھوا ہیں اسٹے اور سامان کو گھری یا مے تو مناسب سے مہد اس سے نزویک الله تعال کی طون سے من وال نئ نعمت مواور الروه مال موجود نهم بلكر توري موك بو تواب ولا رعجه الراس اس براي بإن ياكس میے رامی ہوکرا منر تعالی تے اس سے یہ ال اس میے ایا کراس کے مقابلے میں اکوت میں دیادہ عطافرائے گاتو توکل میں السوكا مقام مي قرار ما اوراكس كاصداقت فابر بوكئ -اوراكروه اس وصيع دل من دُكام محوى كرے اورصيري فات بھی پانا ہو توالس کے بیے ظاہر ہوگی کہ وہ توکل کے دعوی میں سیا بنی تھا کیوں کہ توکل زُہر کے بعد آنا ہے اور زمراسی شفوسے مین قراریا اسے جودنیا سے جانے پرافسوں نیس ترا اور جو کھیا کے اس پر نوش منیں ہونا بلداس کامعالمہ اس سے بعس بنواہے نواس کے لیے نوکل کیے میے فرار یا سے گا، ہاں بعن اوفات اس سے بیصر صبح قرار با ا جب اسے بھیاتے اور اشکو فالسر شرک اور جس وطلب میں اکس کی کوشش زبادہ ند مور اوراگروہ صبر ہے فاور نہ ہوتنی کر اس کے ول کو ا ذہب پہنچے زبان سے سے و کرے اور بدن کو مال کا طلب میں سگا مستووری سے اس کاکنا ہ بڑھ جائے گا کیوں کہ ظاہر سوگ کم تمام تقامات بن کوتابی ہے اور وہ اپنے داووں بن قبواہے

اس سے بعد کوئشش کرے اور نفس کی کسی بات کی تصدیق نہ کرے اور اس سے د موسے سے حال میں نہ بھنے کول کم بر دموکر بازے ملم بان کا دیتاہے اور دعویٰ نکی کا کرتاہے۔

منوکل کیاں ال کیے ہوگ تا ہے جسے چوری کی جائے۔

جواب:

منوکل سے گھریں کچے نہ کچیوسامان توہوئا سے جیسے ایک پیالہ جس ہیں وہ کھا ناکھا سے لوٹا جس سے پانی پیٹے، وصو کونے کے لیے کوئی برتن ، تقبلی حس بی سامانِ سفرکی حفاظت مہوا ور لاٹھی جس سے ساتھ دستمن کو دور کرسے اور اسس کے علاوہ گھریاو زندگی کا سامان ۔

اور بعن او قات اس سے باس مل آناہے اور وہ اسے روک کررکھ ہے کہ جب کوئی مخاج اسے گاتوا سے دوں گا تواس نیت سے جمع کرنا توکل کو باطل نہیں کرنا اور توکل کی شرط بہتیں جبے کہ جس لوٹے سے بانی بیتا ہے اور حب تصلے بین سامان رکھتا ہے اسے گھرسے نیال دیسے دینے کا حکم کھانے کے سامان اور حزورت سے زائد چرزوں کے باہے بی سبے اور اللہ تعالی کی سنت جارہ بہی ہے کہ سے کونوں بی بیٹھے ہوئے لوگڑی تک کھانا بینی آنا ہے انہیں ہردن بی سبے اور اللہ تعالی کی سنت جارہ بہی ہے کہ سے کونوں بی بیٹھے ہوئے لوگڑی تک کھانا بینی آنے ہے انہیں ہردن بی سبے اور ویکڑ سامان بینی مے کا طراحیۃ جاری بینی ہے۔

ا درالله نفال کی عادت سے نکاتی ترکل کی شرط نہیں ہے اسی بیے تفرت نواص رحم الله سفر میں اسی ، دولوں بینی اور مرق دھا گرماتھ رکھتے تھے دلیکن الله نفالی کی سنت دولوں بینے وں میں فرق کے ساتھ حاری ہے۔
ساتھ حاری ہے۔

## سوال:

حب کسی کا بیا سامان توری ہوجائے جس کی اسے حاجت ہے تو دہ کیسے عملین نہیں ہوگا اور افسوس نہیں کو۔
اورا کر وہ اسے نہیں جا بہتا تو روک کر کیوں رکھتا ہے اور در وازہ کیوں بنزکر ناہے اور اگروہ اس سے روکتا ہے کہ اپنی حاجہ کے بیدی بنتے گی اور کس طرح وہ عملین نہیں ہوگا حال نکہ اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان رکا وطب بیا ہوگئ۔

جواب :

بين حب الله نفال ف الس برجو كوسلط كرس اس سعبر مال العبا توالس كا كمان بدل كي كيول كروه تمام

ما توں بہاللہ تعالی پرفین رکھتا اور اس کے بارسے بی حن ملی رکھتا ہے وہ کہا ہے اگراد للہ تعالی کے عالم کے مطابق ای ملی کے اس کے اس کے ایک سے آج نک میرے باس سے جانے ہی تعبانی نہ ہوتی تواللہ تعالی ہے سے نہ بہتا تو ای فقم کے گمان سے ایس بات کا تصور کی جاس کا اسباب فقم کے گھان سے ایس بالا کہ وہ اسباب ہی بلکہ اس اعتبار سے فوق ہوتا ہے کہ مسبب الاسباب نے ایک منت ورا میں میاری طرح ہے جوشفیق طبیب کے سامنے ہووہ منت ورا میں ایس کا اسباب کو اسان کر دیا ہوہ اس میاری طرح ہے جوشفیق طبیب کے سامنے ہووہ مان ورا ہے اور کہتا ہے اگر طبیب اس بات کو نہ جات کو نہ جات کہ بہ خلال میں اس کو برداشت کی طاقت رکھتا ہوں تو وہ اسے میرے قریب نہ کرتا اور میں اس کو برداشت کی طاقت رکھتا ہوں تو وہ اسے میرے قریب نہ کرتا اور میں اور کہتا ہے اگر خواس سے فالکو و کو رکھتا ہے تو وہ اکس بات برجی تو تی ہوئی ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر خواس سے میالا کے طاف ورا ہم طبیب والد سے اور کہتا ہے تو اس شخص اس سے میالا کے طاف ورا ہم طبیب والد سے بارسے میں رکھتا ہے تو اس شخص سے تو کی بائے مشفق اور ماہم طبیب والد سے بارسے میں رکھتا ہے تو اس شخص سے تو کی بائے مشفق اور ماہم طبیب والد سے بارسے میں رکھتا ہے تو اس شخص سے تو کی بائے مشفق اور ماہم طبیب والد سے بارسے میں رکھتا ہے تو اس شخص سے تو کی بائے کہ درست ہیں ہوتا۔

اور ہو شخص انڈ تفال ای سے افغال اور بندوں کی اصلاح کے سلسے ہیں سنت المہی بیجان رکھتاہے وہ اسا بہ بیخوش بہیں ہوتا کیوں کہ معلوم نہیں کہ کون سے اسباب اس کے لیے بہتر ہی جیسے عزت عرفادوق رضی انڈونہ نے فرایا ہے اسس بات کی برواہ نہیں کہ بہی غنی ہونے کی حالت میں جی کر تا ہول یا حالتِ فقر میں ، کیوں کہ بہی بہی جا کہ توکل آدی اپنے مال کے پوری ہونے یا نہ ہونے کی برواہ نہ کونسی بات اس کے پوری ہونے یا نہ ہونے کی برواہ نہ کر سے کیوں کہ وہ نہیں جا تا کہ ان دو توں با توں میں سے کون سی بات اس کے بیے دنیا اور آخرت میں بہر ہے کہ نے میں مربح کے تنے ہی دریوی سامان انسان کی ملاکہ اس میں واقعہ میں اور کتنے ہی مالدارا بنی مالدارا بنی مالداری کی وجہ سے کسی واقعہ میں مبتلا ہم کر کہتے ہیں کہ کاشش میں فقیر ہونیا۔

متوكلين كاسامان بورى بوجائة وكياكري

جرمتوكل كرس علے تواكس سلے بن اس كے بيكى أداب بن -

وروازہ بندکروسے اور صفاظت کے اسباب کے دریے نہ ہوشکا پروک یوں سے کہناکہ فیال رکھنا مالانکہ تاکہ بھی سگا دباہے اور جیسے کی تا ہے سگانا معزت مالک بن دینا در حمالٹر اپنے دروازے کو تا ار نہیں سگانے تصریبان سمی رسی دغیرہ سے باندھ دیتے اور فرمانے اگر کئے نہ ہونے توہی اسے نہ باندھتا۔

دوسترا ادب:

کری ابساسان نہ چھورنے جرجوروں کی رفیت کا باعث ہوبران لوگوں سے گناہ کاسب سے گا بالس کا روکنا
ان کی رفیت سے برصنے کاسب ہوگاہی دھرہ ہے کرجب حفرت مغیرہ رحمانٹر نے تفرت مالک بن دینا ررحمہ انڈ کوایک
مرد لی بطور تحفہ دی توانہوں نے فر ما باسے سے جا و مجھے اس کی حزورت نہیں ہے بوچھا کیوں ؟ فرا با اس بے کہ
دشتمن میرے دل میں وسوسہ ڈاسے گا کہ چوراسے لے گا ہے گویا انہوں نے اکس بات سے احتراز کیا کہ جورگناہ کا حرکمب
د ہرجا ہے اس سے حضرت الوسیمان رحمالٹ نے فرایا بہ صوفیا کے دوں کی کمزوری ہے اکس نے دنیاسے رغبتی اختیار
کی انوج کوئی ہے جائے اسے کیا غرض ہے۔

تسرادب

تبوتین گرین تھو وہ کر جانے پر مجورہ جانے وقت اس کے بارسے اللہ تفال کے فیصد پر ابنی ہونے کی بنت

رسے کہ اس نے اس بر چرکو سلط کیا اور سے کو کچہ چر سے گیا ہے وہ اس کے بیے علیا لہے باوہ اللہ تفائل کے

راسے ہیں ہے اور اگروہ فقر ہے توبہ ال اس برصد قربے اور اگر فنزکی شرط نہ رکھے توبہ نیا وہ بہر ہے ہیں اس کے بیے

دونیت ہوں اگر کس مال کو مال وار نے بیا ہے با فقر نے ، ایک ہے کہ یہ مال اس سے بیے گن ہ سے بیخے کا ذریعے بنے

موں کو بعین او فات وہ رچوں اکس مال کی وج سے متنفی ہوجا آب ہو اور اس کے بعد چوری کی حابیت نہیں رہتی اور

حرام کھانے کی وج سے ہوگئا ہ ہوا تھا وہ علال فرار دینے سے زائل ہوگیا۔ اور دور سی نیت ہر کی حاب میں نظام کی نیت ہوگی آب مال کی فور سے کے

مال کی حفاظت کی نیت کرے گا ہو پر سے گئا وہ وہ وہ ایک میں نیت کر سے گا یا اس سے بیے اسانی کی نیت ہوگی آب کی مارک وہ وہ ظالم ہو با مطلوم ۔

مال کی حفاظت کی نیت کرے گا ہو پر سے گئا ہو اس میں اور اور اسے معاف کی مارک وہ وہ ظالم ہو با مطلوم ۔

انٹے شوائی کی کا در ہر ہے کہ اسے طلم سے دوگوا وہ راسے معاف کو دینا بھی ظلم کوفتم کرنا اور اس سے دوگوں ہے ۔ اور بہ اور بہ معام سے دوگوا وہ راسے معاف کو دینا بھی ظلم کوفتم کرنا اور اس سے دوگوں ہے ۔ اور بہ معام کو دینا بھی ظلم کوفتم کرنا اور اس سے دوگوں ہے ۔ اور بہ معام کی مدر بر ہے کہ اسے طلم سے دوگوا وہ اور اسے معاف کو دینا جی ظلم کوفتم کرنا اور اس سے دوگوں ہے ۔ اور بہ میں کا مدر بر ہے کہ اسے طلم سے دوگوا وہ اور اسے معاف کو دینا جی ظلم کوفتم کرنا اور اس سے دوگوں ہے ۔ اور بہ میں کہ کا دور کی بینے کو دور کو دور اور اسے معاف کو دینا جی ظلم کوفتم کرنا اور اس سے دوگوں ہے ۔ اور بہ میں کہ کی دور کو دور کو دور کو دی کو دور کو دور کی دینا جی طلم کوفتم کرنا اور اس سے دوگوں ہے ۔ اور بہ میں کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کی کو دینا جی طلم کوفتم کرنا اور اس سے دوگوں ہے ۔ اور بہ میں کو دور کور کو دور کو دور

الم مردبہ می مردبہ کے است طلم سے روکوا وراسے معان کردینا بھی ظلم کوئم کرنا اوراس سے روکن ہے ماور بہر ایک حقیقت ہے کربین ہیں دیتی کیوں کراس رنبت ہیں کوئی ابسی چرنس ہے ہو چر ایک حقیقت ہے کربین ہیں دیتی کیوں کراس رنبت ہیں کوئی ابسی چرنس ہے ہو چر کر اس کا ال لے کومسلط کرسے اوراز لی فیصلے کو بدل درسے لیکن زبدک وجہسے اس کن نبیت نا بت ہوجا تی ہے اگر اسس کا ال لے لیا گیا تو اسے ہر درج سے بدلے سات سودر حم لمیں سے ہوں کہ اسس نے اس رحدق کی نبیت کی اوراس کا قصد کی ہے۔ اوراکراس کا مال جوری نہ ہوا تو بھی اسے اجر ہے گا جبیا کہ نبی اکرم صلی اور معلی دیسے اس سے من کے ارسے بیں اوراکراس کا مال جوری نہ ہوا تو بھی اسے اجر ہے گا جبیا کہ نبی اکرم صلی اوراکی اسے اس سے من کے ارسے بیں اوراکراس کا مال جوری نہ ہوا تو بھی اسے اجر ہے گا جبیا کہ نبی اکرم صلی اوراکراس کا مال جوری نہ ہوا تو بھی اسے اجر ہے گا ۔ جبیا کہ نبی اکرم صلی اوراکراس کا مال جوری نہ ہوا تو بھی اسے اجر ہے گا ۔ جبیا کہ نبی اگرم صلی اوراکراس کا مال جوری نہ ہوا تو بھی اسے اجر ہے گا ۔ جبیا کہ نبی اگرم صلی اوراکی اسے اس سے منہ کے اور سے بیں اسے اوراکراس کا مال جوری نہ ہوا تو بھی اسے اجر ہے گا ۔ جبیا کہ نبی اگرم صلی اوراکراس کا مال جوری نہ ہوا تو بھی اسے اجراکی کا جبیا کہ نبی اگر میں اور سے اسے اس سے سے اس سے سے اس سے

مروی ہے جس نے عزل ترک رویا رجا مے وقت جب انزال ہونے مگے تو بیری سے امگ ہوجاناعز ل ہے ، جرنطفہ طم ر گیا تو اسے آننا توا ہے ہوگا کہ کو یا اس سے ہاں بچہ پیدا ہوا وہ زندہ رہا اورانٹر نعالی کے راستے بی جہا دکیا اور شہید ہوگیا اگر چر بچر پیدانہ موکموں کہ نچے کے سیسے بین اس سے اختیار بین حرب جا ع ہے تنفیق ، حیات ، رزق اور لقا اس سے اختیار بین حرب جا سے سے لا

امراگروه بیابواتوهی تواب اس کے فعل پر ہوگا اور وہ معدوم نہیں ہوا تو جوری کامعاملر می اس طرح ہے۔ چونیھا ادب :

جب ال چری موجل نے تو نمگین نہیں ہونا جاہیے بلکہ اگر ممکن ہو نو خوش ہواور بوں کہے کر اگراسس ( جوری ) بن میں بعدائی منہ ہوتی تواند تھالی اسے نہا ہے الگراسے المرتعالی کے راستے ہیں وفق نریا ہوتواکس کی کاش میں زبادہ کوشش منہ کرسے اور اگرالڈ تعالی کے داستے ہیں وقف کر دیا ہے تواس کی طلب چیوٹر دیے کیوں کر اکس نے اپنی اخوت کے بیعے ذخیرہ جمیعیا ہے اور اگروہ اس کی طرف بوٹیا یاجا کے تو مہتر ہے ہم خبول منہ کرسے کیوں کر دوہ اس کو اللہ تعالی کے راستے ہیں وقف کر مجاہے اور اگراکس سنے قبول کر لباتو نوا ہری عملی وفقہ کے مطابق وہ اکس کی طرف میں ہوئی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوئی نہیں ہے نزدیک ناپ تدریہ ہو کہ اس کی طرف ہو گئی ہے کہ دویا ہوں کہ معنی نادہ میں المرفز ہو کی ایس میں موسے کہ حصرت عمر فاروق رضی المرفز ہوگی آب اسے تاکنش کرتے کرتے تھا کہ کے جو فرایا وہ اللہ تعالی اسے بیار وفاد ہوئی نہیں ہوئی آب سے ہوئی ایک خواری ایک کو اللہ کے مواری ہوئی ایک اور ٹنی فلاں عبر برجے آب سے والیا میں نے کہ دیا ہے کہ دہ اللہ تعالی سے اسے ہیں دوقت کے ہوئی ایک شوری کی اسے کہ دورا ہوئی ایک موسے کہ دورا ہوئی نہیں سے کہ دہ اللہ کے دورات ہوئی ایک اور ٹنی فلاں عبر کری ہوئی آب سے کہ درا ہے کہ دہ اللہ تعالی سے دورات ہیں دوقت ) ہے۔

ایک بزرگ قرائے ہی ہیں نے اپنے ایک عوائی کو اس کی وفات سے بعد خواب ہیں دیجھا توہی نے بوجھا اللہ تفاطے
نے تمہارے ساتھ کیا سوک کیا اس نے کہا اللہ تفال نے بھے بخش دیا اور جنت ہیں واضل کیا نیز جنت ہیں میرے محلات میرے
ماسے بیتن کے تو ہی نے ان کو دیجھا لیکن الس کے با وجود وہ پر بیٹان عال اور عمکین تھا ہیں نے کہا اللہ تعالی نے تمہیں
بخش دیا! ورحنت ہیں واضل کی اور تو تھکین ہے ؟ اس نے ور ومندول سے ایک سردا ہ بھری بھر کہا میں قیامت کہ تمکین
ہی رہوں کار ہی نے بوجھا کیوں ؟ فرایا ہوب ہیں ہے جنت ہیں اپنا مقام دیجھا تومیرے ساسے علیتی ہیں ایسے مقامات بلند
کے جن کی شل ہی نے نہمیں دیجھے بیا نچر میں ال برخوش ہوالی جب وہاں جانے کا ادارہ کی توان کے اور ہے ایک سادی
نے ندادی کرا سے بیاں سے واپس کر دو یہ مقام اس کے بیے ہیں ہے ہوال شخص کے بیے ہے بوراسے کو وہوا کر سے
ہیں شنے یو چھا راست کو وہوا کر آئے ہے ؟ بھے کہا گیا کہ تم کہتے تھے یہ چیزالٹر نوان کے داست میں سے پھرالس میں رہوئ کو
بیت اگر تم الس سب کی کو وہوا کر سے تو ہم بھی تمہارے بھے یورا کر شے۔

كم كرم مي عبادت كرف والون مي سے ايك شخص كے بارے ميں مكابت كى كى سے كردہ ايك شخص كے بيلو ميں ليا ابوا تھا اوراكس تنخص كے باس بيبوں كى خبلى تھى حب وہ آدى بيدار مواتون لى نبائى جنانچراكس نے اس عبادت كزار رہنمت لكان اس نے بوجہا تمہاری تھیلی بر کتن رقع تھی اس نے رقع بتائی تو وہ اسے اپنے كرسے كيا اوراتن رقع وزن كرسے رے دی بھراس شخص کے دوستوں نے کہا ہم نے ناق میں وہ تعیلی لی جنانچہ وہ اور اس کے ساتھ اس عابد کے یاس آك اورسونا ولما با بكن أكس عابد ف انكاركر دبا ورفرابا معجا وبهتم رس بيه عدل اورمايم وسيمي في ترمال الله تفالى كراستے من كالا ہے اسے والي منى لول كاليس اكس فقول فرك جب انبول في زايده احراركيا تواكس في ا بنے بیٹے کو باکروہ ال تعبلوں بن رکھ کرفقراؤ کے ماس بھینا شردے کردیا حتی کدا س میں سے کھی ماتی مذرہا-تواسلات كالس قيم كما فلاق تحص اسي طرح جر شخص فقركو دبنے محص بيے روثى بيرتما سے اورفقر عياجاً آنواسے وابي

گون ابسند از کرنا کیوں کہ وہ اسے نکال میکا تھا ہیں کسی اور فقیر کو دے دیتا۔ درجم و دینار اور دوسرے صدفات سے ارسے من تلى وه لوك بي الم يعد اختبار كرنے تھے۔

برسب سے کم درصہ بعنی جس چورنے اس کا مال چوری کیا ہے اس کے فلات بردمان کوسے اگراب کی توالس كاتوكل باطل موكي ا ورباس بات كى دبيل موكى كراس ف السوال كا جانا براجانا اوراسے افسوس موا السوارے اس كا زيد باطل موك اوراكر زباده مددعا كرے كا تواكس سنعنى والى معيت برام وتواب من نسي مے كا-

مديث نغريب ہے۔

ص نے اپنے اور پلا کرنے والے کے بے بدوعا کی اس نے خور پرلہ لے لیا۔ مَنُ دَعَاعَكَى ظَالِمِ مِ فَقَدِا نُسْقَكَرَ ـ

حفرت رہی بن خثیم حمداللر کا ایک کھوٹرا چرری ہوگ اوراس کی قیمت بسی سرار (درهم) تھی آپ غاز رہے رہے آپ نے نہ تو غاز قرای اور دہی اس کی الاس کے بیے مفطر بوے اوک آپ کے پاس سلی دینے کے بے اسے قاک نے فرمایی دیجور بانها جب استخص نے گورا کھولا کہ گا کہ آب کواس شخص کے فلاف اواز ملینر رفے سے کس حز نے رد کا ؛ فرایای اس سے زیادہ مجوب کام یں معروف تھا بعنی غاز بڑھ رہا تھا وہ لوگ چرکو بدوعا دینے ملے تواک یے کے ولما اسان كو بلراس كے با چے كلات كوي نے يركولا اكس كے ليے صدقه كرديا ہے. كى بزرگ كى كوئى چرام موكى توان سے كما كي كيا آب اس طالم كے فدات بدعا بني كرتے ؟ آب نے فرطابي اس

کے خلات شبطان کا مدد کارنیا بہتر نہیں کرناعوض کیا گیا اگردہ لوٹا دسے تو ؛ فرایا نہ توہی اسے لوں کا اور نہ اس چیز کی الب دیکھوں کا کیوں کر ہیں نے اس جیز کو اس کے بیے علال کرویا ہے۔

لوكوں سے اس كى ستك عزت كا بدار معى سے كا - اور ايك مديث شريف بي ہے

کی شخص کیرکوئی ظلم ہونا ہے ہیں وہ ظلم کرنے والے کوسلسل گالیاں دیتا رہتا ہے جنی کروہ اس سے ظلم برابر ہوجاتی ہیں اوراس سے بور توزائد ہونی ہیں اس کا مطالبہ ظالم سے اس شخص سے ذمہ باتی رہا ہے اور ظلوم سے اس کا بدلہ بیا مائے گا۔

چهاادب:

ای بات پر کھیں ہوکہ چرر نے چوری کرے گئا ہ کبا اور اسٹر تعالی کے عقاب کا مستحق ہوا۔ اور اسٹر تعالی کا مشکر اوا

کرے کہ اس نے ای کو مطلوم بنا با فالم ہیں بنا با اور اس کا مال ٹوٹا گیا سے تو اہنوں نے فرما یا گرتمہیں اس بات کا منہ بہت کہ مسلانوں میں ایسے بی کہ اس برخوا کہ بیار کو اس کے عالم دین سے شکا بیت کی کہ اس برخوا کے ہیں ہو گئے اور اس فرصال سیجھتے ہیں تو تم سلانوں سے غیر نواہ ہیں ہو۔

میں کرمسلانوں میں ایسے ہوگ بیدا ہوگئے ہیں ہو گئے اور اس فرت ووطوات کررہے تھے ان کے والد دو حزت میں اس بات کا عمر فین رحم اور بی بی اور خمگس می تو فرما یا کہ دینا دوں کے لیے دو تے ہو بوطون کی تبین بھر بھے فیسل رحم اور اس نے ان کو دیجا کہ رور ہے ہی اور خمگس می تو فرما یا کہا دینا دوں کے لیے دو تے ہو بوطون کی دایل ہیں ہوگا۔

تواس میں بردونا کی مور میں موسی کیا گیا کر حس نے اس سے سوال ہوگا تو اس کے باس کوئی دایل ہیں ہوگا۔

کی بردگ کی قدمت میں عومٰ کیا گیا کر حس نے اپ رفط کیا ہے اس کے خلاف بردعا کر بی انہوں نے فرما یا مجھے اس کے خلاف میں دو عاکم بی اخلاق مبارکہ اس فور ہے کہ بددعا کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں سے تواسلات کوام رحمۃ اللہ علیہ ہے اخلاق مبارکہ اس فور ہے کہ بددعا کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں اور اس سے تواسلات کوام رحمۃ اللہ علیہ ہے اخلاق مبارکہ اس فور ہے کہ بددعا کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں سے تواسلات کوام رحمۃ اللہ علیہ ہے اخلاق مبارکہ اس فور ہے کہ بددعا کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں سے تواسلات کوام رحمۃ اللہ علیہ ہے کے اخلاق مبارکہ اس فور ہے کہ بددعا کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں اس فور ہے کہ بددعا کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں اس فرت کے اس فور ہے کہ بددعا کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں کے اس فور ہے کہ بددعا کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں کو سے تو اس میں کو اس کی کی میں کو اس کی کو میں کے اس کور کے کہ کور سے اس کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کے کہ کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور

چوتهافن.

فررکو دورکرنے کی کوشش کرناجن طرح بعاری دفیرہ کو دورکرنے کی کوشش کی جاتی ہے بعاری کوزائل کرنے والے اباب بھی بن قسم سے بی بینی یا تو وہ قطعی ہوتے بیں جس طرح بیایس سے ضرر کو دور کرنے سے لیے یا فی جوک سے مزر کے ازالہ ك يصدون سم ياده السباب بلى موتيم يس مراح بجيف مع فريع فون كلوانا ورجلاب لينا اوراس طرح ديكر دوائیاں \_ بعی ٹھنڈک کاعلاج موارت سے اور حوارت کاعلاج ٹھنڈک سے رنا طب سے طاہری اس

يهي بي اورنسري معم موبوم السياب ك مصص طرح داخ مكوانا اوردم وفيره كروانا-

بہاں اک قطبی اسباب کانعلق ہے نو توکل سے بیے ان کو چیوٹرنا شرط نہیں ہے باکر دوت کے نوف کے وقت ان السباب كوهيورن حام معمومهم السباب كاترك كرنا توكل كے بيے شرط كے كيوں كرنى اكرم صلى الله عليه وسلم نے منوكلين كا وصعت بي بيان فرا ياكر ووالسباب كونزك كرنع بي اوران بي سيسب سنريا وه قوى داغ لكوانا بي جردم كروانا اورا خربي قال لين سے اوران سب باتوں براغماد كرنا اور معروس كرينا إسباب كو ملاحظ كرنے بين انتهائي درم كارونتا ہے جان ک درمیات درج بین طنی اسیاب کا نعلق ہے جیے ڈاکٹروں کا فلا ہری اسباب سے علاج کرنا توالیا کرنا تو کل کے خلاف بیٹی ہاں موروم السیاب نوکل کے خلاف بی دیکن طنی السیاب کو جھوٹر نائجی محبوع نہیں ہے جب کے قطعی اساب كوتك كرنا ممتوع سے بلك بعض اوفات السباب موہوم كوابنانے كى بجائے ترك كرنا افضل سے اس طرح بعض الشفاص کے بیے بی می سے توبیای ورمیان درجہ ہے اور براکس بات پرداات ہے کہ دوااک تنمال رنا تو کل کے فلات ہیں ہے نبی اگرم ملی الشرطببروسلم کے فعل، فول اور کم سے یہ بات نابت ہے نبی اکر م صلی الشرعلب وسلم کا قول اس

ہر بیاری کی دوا سے جس نے اسے بیجا نا اکس نے بیمایا اورض كومعلوم نبواات معلى نبوا بواك موت ك-

مَامِنُ دَاءِ إِلَّا وَلَهُ دَوَاءٌ عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ وَيَجِهِلَهُ مَنْ جَهِلَ وَإِلَّهُ السَّامُ- ١٥ ينى وت كاكوئى علىج بني-اورش أكرم صلى الشرعليه وكسلم في ارشاد فرايا -اسے الله کے بندو إ دوائی استعال کی کروہے شک امٹر تَدَارُواعِبَا مَاهُو عَانَّ اللهُ حَكَنَّ نقال فے بماری اورولاج دونوں کوسیدا فرمایا ہے۔ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ – (٢) برحيا يك كركب دوا اوروم الترقال كي تقدير كورد كرسكة بن و آب فرايا يرجي توالترتفال كي تقدير سي بن -(١٧)

(١) مسندانام احمدين حنبل عبد اقل ص مروبات عدالله

(١) سنن الي والروملد وصرائ ب الطب

(١٠) سنن ابن احيرس مه وم الواب الطبي . Www.maktabah

ایک مشہور صدیث میں ہے راکب نے ارتبا وفرالی) میں، فرشتوں کی جس جاعت سے گزرا انوں نے کہا کہ مَا مَرُدُتُ بِمَلِهُ عِنْ الْمُلَدُ يُكَّرِ إِلَّا قَالُوا ابنی امن کو چھنے مگوانے کا حکم دیں۔ مُوْامِّنْكَ بِالْعَجَامَةِ- (١) اورصين شرفينين سي في كرم صلى الشرعليه وسلم ف حكم ويت بوس ارتفاد فرايا-ستروء انيس اور اكيس تاريخ كو يحضف تكوايا كروكس خون المنجمو السبع عشرة وتستع عشرتا واحدى جوش مارکرتمیں ماک نکردے۔ وَعِيثُرُكُ لِا يَتَبِينُمُ مِكُمُ الدُّمُ فَيَفْتُلُكُ عُلِ مب نے بیان فرایا کہ خون کا جوش مازا موت کا سبب ہے اوروہ اللہ تعالی کے صلم سے بلاک تراہے مرجی بنایا كرفون كانكان الس سے بچنے كا فريع ب ملك فون كو حمرے سے نكاسنے ، بچھوكو كمراے نے سے نكا لين اورسان وكر العني كوئى فرق بين اورا سے جور دينا توكل ك شرا لطين سے بين ج بلديد اى طرح سے جن طرح كلم بن آگ مگ مائے تواس کے نفصان سے بچے کے بیے اس بربانی ڈال کراسے بھیایا جاتا ہے اور دکیل برحق کی عادت ہے بامرنكانا توكل بالكانيس ب إيم مقطوع روابت بسب زابعى كاقول عديث مقطوع موت ب مَنِ احْتَجَمَعُ مَنْ النَّاكَ مَاءِلِسَبْعَ عَتْرَةً مِنَ جَرْتَعُس مِينَ كَارِيح كُومَنكل كورن يجهن لكوائے السَّنَّةُ وَكَانَ لَدُ دَوَاءٌ مِنْ دَاءِ سَنَةٍ - (٣) السَّ لِيهِ بِسَالَ عَرِي بَمَارِي كَاعِلاج مِولًا -جہاں ک بی کرم صلی المدعلب وسلم کے امر کانعلق ہے تو آپ نے صحابر رام رصی اللہ عنہم کو بار با دوائی استعال کرنے اورمنزرفكاكم ديا- (١١) حصرت سعدين معاذمفي الشرعنه كي فصدررك كلول، (٥) اور صفرت معدين زراره رض الشرعنه كوداع نكايا و١) نیز صفرت علی المرتضی رصی الٹیوندی آ تھوں بی تکلیف بھی تو آپ نے ان سے فر مایا ان رتو کھوروں ) سے نہ کھا ڈرا ور بر

and the second

- many planter .

<sup>(</sup>١) مندام ما عدى عبل عبداقل صه وم ويات ابن عباس

<sup>(</sup>١١) محالزوائر جده ص ١٩ كتاب الطب

اس محم الزوائد على مه وكتاب الطب

<sup>(</sup>١١) سنن ابن ام ص ١٥٠١، الواب الطب

<sup>(</sup>٥) مع مسلم طبديوس مهم كتاب السلام

رور الاصابة في تمييز الصحافة طداول ص المي ترضي و السلط المي السيالية السيالية السيالية السيالية السيالية المي

کھا ؤیہ تمہارے مزاج کے موافق ہے بینی ساگ جو توکے اکٹے بین بکیا یا گیا تھا را) معنوت صبیب رصنی الٹرمنہ کی ایکو بین تعلیف تھی تو آپ نے ان کو کھوری کھانے ہوئے دیجھ کر فرطا کہ آپ کھور کھارہے ہی جانا نخراک کا نکھوں بی ورو ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بی دوسری طرف سے کھار ہاہوں اکس بہنی اکر اصلی

جہاں کہ نبی اکر مہملی اللہ علیہ و کم سے فعل کا تعلق ہے تواہل بیت سے طریق سے مردی ہے کہ آب ہر دات سرم سکایا کرتے تھے اور ہر مہینے بچھنے سکا نے نبز سرسال دوا پینے رس کہا گیا کہ دو سا کی تھی اس کا جلاب بیتے تھے ) نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے متعدد بار بچھو وغیرہ سے کا منے سے علاج کرایا ۔ رس ) ایک روابت میں ہے ہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم بیوسی نازل ہوتی تو آب سے سریں در دہر جاتا اوراک اس پر

مبندی کالیب کرنے تھے۔ (۵)

ابك حديث شراوي بي مين اكرم صلى المدعليدوك لم رخم يرم ندى لكا يكرن بي (١٦) اوراك في ايك زخم يرملي على

بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے دوائی استعال کرنے اوراس بات کامکم دینے کے سلے بی بے شار روا بات اُن بى اوراكس سلىدىن ايك كتاب نصنيف سوق سے حس كانام "طب نوى "سے -

ا سرائیل روا بات میں بعض عداو نے ذکری ہے کر حضرت موسی عبدالسدم کو ایک بھاری و حق مو گئی بنی اسرائیل ایکے پاں ماض ہوئے توانہوں نے آپ ک بماری کو معلوم کرلیا اور آپ کوایک دوائی استعمال کرنے کامشورہ دیا آپ فرمایا میں دواني استغال نسي كرون كاحتى كرالله تعالى دوائي كع بغير مجع صحت عطافرا مع جنا نجراب كى بمارى برهائى انهون في كما الس بیاری کی دوائی معودت اورمجرب بے اورم اکس دوائی کے ذریعے عن ماصل کیا کرتے میں آپ نے فرایا میں دوائی نیں لوُل كاأبِ ابنى بات برو سي الله تعالى نے أب كى طرف وعى جيمى افرايا) مجھ ابنى عزت وجلال كى قىم! بى أكيو

(4)

<sup>(</sup>١) سنى ابن اجرص م ٢٥ ، الواب الطب

وا) كنزالهال حلديص سها عديث ١٨٣٠

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد طلده ص > دركتاب الطب

ره) مجمع الزوائد عليده من دو كتاب الطب

<sup>(</sup>١) ما مع ترمزى ص ٢٠٠٠ ، الواب الطب

<sup>(</sup>٤) مندا م بن صبل جلده ص ما ومروبات عائشه

اس وقت مک محت یاب بنبی کروں گا حب نگ آب ان بوگوں کی بیان کردہ دوائی استعال ذکری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرایا بچھے وہ دوائی دوجیں کا تم سے ذکر کی ہے جنا نچرا نہوں نے دوائی دی ا درائپ ٹھیک ہوگئے اس سے آپ سکے دل بیں کچھ محسوس بوا نواد شرق الی سنے آپ کی طوف وحی فرائی لارٹ دفرایا ) کم کی آب مجھ بر توکی کے ذریعے میری حکت کو باطل کرنا چاہتے ہیں بتا ہے دوائیوں میں نفع میرسے سواکس سنے رکھا ہے ؟

ایک دورسری روابت میں ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کو بھاری کی شکایت ہوتی توانٹرنعال نے ان کی طون وحی فرمائی کم آب انڈے کھائیں ایک دوسر سے نبی علیہ السلام نے کمزوری ٹرٹیکایت کی توانٹر تعالی نے وجی فرمائی کم دو دھ کے ساتھ گوٹٹ

كابن كون كم الس من قرت ميم الكريقوت ماه كى كمزورى عى -

ایک روابت میں ہے کر بعض توگوں نے اپنے نبی سے شکا بت کی کدان کی اولاد کی تسکیری ایمی ہمیں ہوتین توالٹر تعالیٰ سے ان کی طوت وی جی کراپنی بیولوں کو عمل کے دوران بہی دان کھلایا گریں اس سے ادلاد خوبصورت ہوگی -اور بر کا متر ہے اور چینے میں کہ میں اور چینے میں اسٹر تعالیٰ ہیں کی شکل بنا آب وہ لوگ حمل دوران مورتوں کو ہی اور چیا ہوئے سے بعد تھی رکھلانے ۔

اس سے ظاہر ہواکہ سبب الاسباب کا طریقہ جا رہے ہے ہاں نے عمسباب کو اسباب سے مربوط کیا اور
یہ اس کی حکمت کے اظہار کے طور ہے اور دوائیں بھی دوسرے اسباب کی طرح اسباب ہی جوالڈ تعالی کے کا سے اتحت
ہیں جس طرح روٹی ، بھوک کا علاج ہے بیان ، بیالس کی دواہے اس طرح سکنجبین ، صفاوی دواہے ، تقونیا ، اسہال کی
دوا ہے البنز دو ما توں میں فرق ہے ایک بات برکہ بانی اور روئی کے ذریعے بھوک اور بیاس کا علاج واضح ہے جس
کا دول کے نام لوگوں کو متواہے جب کر سنجبین کے ذریعے صفاو کے علاج کا اوراک ہو جاتا ہے اس کے حق بی بیلی
بات ادراس بی کوئی فرق بنیں رہا۔

السباب میں جوفلل واقع ہونا ہے وہ ان ہی دوباتوں سے مہونا ہے ورہ جب بیب پایا جائے تر ادجار مستب اس کے ماقعاً ناہے بیٹر طبیکہ سبب کی شرائط کمل ہول اوربرسے مجھ سبب الاسباب کی تدہیر ،تسخیرا ورزنیٹ سے ہوتا ہے بواسس کی منطق اور کمالی فرزت کا فیصلہ ہونا ہے اب جب شوکل کی نگاہ مسبب الاسباب پر ہوتی ہے طبیب اور دوائی بھراسس کی منطق اور کمالی فرزت کا فیصلہ ہونا ہے اب جب شوکل کی نگاہ مسبب الاسباب پر ہوتی ہے طبیب اور دوائی

www maktabah والتعلق المساكة المساكة

حزت موسی علیم اسدم سے مروی ہے انہوں تے عرض کیا اسے اللہ ابیماری اور علاج کس کی طرف سے ہے ؟ اللہ تعالی فنے فرایا میں ماری طرف سے ہے ؟ اللہ تعالی فنے فرایا میں اور میرے بندوں کا دل خوش کرتے ہیں بیان کے میری بندوں پرمیری تضایا شفا آجائے۔

تو عدد محروا نے سے با وجود تو کل اختبار کرنے کا مطلب علم ورحال کے ساتھ تو کل ہے بیب کہ ضرر کو دور کرنے اور انفی لا نے لا انسال کے ساتھ اور کی سے بیان دوائی کے استعمال کو کمل طور پہر ترک کر دینا تو کل سے بیے نشرط ا

سوال ،

داخ لگوانا جى ان اكبابىس سى سىجى كانفع ظا برہے۔

جواب:

آبہ بات اس طرح نہیں ہے کہوں کہ ظاہری اسباب الیسے ہونے ہی جیسے دک کوانا ، خون نکاوالن ، مسہل دوائی بین اور حرارت والے کو محفظی چیزیں بیانا اگرواع لگانے جیسے عمل کا آثر ظاہر مہونا تو ہے شار شہرالس سے فالی نہ ہوتے عالانکہ اگر شہروں ہیں واغنے کاطر نیخہ جاری نہیں ہے بہزومعن ترکبوں اور اعراع ربوں کی عادت ہے برم جھاڑے کی طرح موہوم سبب سبحالبتہ ان ہیں ایک بات کے حوالے سے فرق ہے وہ برکہ وافنا بد صرورت آگ سے مبانا ہے کیوں کہ ہروہ تکلیف حس کا علاج داختا بد صرورت آگ سے مبانا ایسا زخم ہے بوجم موں کا علاج داختے کے در بعے کیا جانا ہے اس کا علاج جلائے جا کہ اس کے مورات کی سے میں نا ایسا زخم ہے بوجم مورات کر موانے اور بی اس کے مورات کر ہوتے اس کا علاج اس کے مورات کی سے میں نا ایسا زخم ہے بوجم مورات کر موانے اور بی خورات کر مورات کر مورات کی مورات کے مورات کے مورات کی مورات کی مورات کی مورات کی مورات کی مورات کی مورات ہے جائے کہ مورات کی مورات کے مورات کی مورات ک

ين وهب كرنبي اكرم صلى الشرعلية و المن والفن سع منع قرايا دم تجارات سعن نبي كيا (١) عالال كم يدونون

وكل سے دوريں -

ایک روایت بین سیم معیرت عمران بن مصین رضی انشر عنه بیمار موسکے توان کو داغ نگوانے کامشورہ دیا گیا میکن انہوں نے نہ مانا جب باربار مرارکیا گیا آوران کوشم دی گئی توانہوں داغ نگوایا وہ فرما نے تھے بین تورد پھاکڑا تھا آولا سنا کرنا فاا در فرشنے مجھے سنام کرنے تھے ہیں نے کئی داغ نگوایا تو بہ سام ختم ہوگی وہ فرما نے تھے ہیں نے کئی داغ نگوائے لیکن اکس سے کوئی فائدہ نہ ہوانہ مقصود حاصل ہوا بجرا نہوں نے اس سے توربی اور اللہ تعالی کا طرف رجوع کیا تواللہ تعالی کا من رجوع کیا تواللہ تعالی کا مند فرشتوں کا وہ بیلا معاطم ان کی طرف لوگا دیا ۔

انہوں نے حضرت عبداللہ میں مطرف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا آپ نے بہیں دیجھا کہ اللہ تعالی نے بن فرشتوں کے ذریعے مجھے اعزاز بخٹ تفعا ان کو نوٹا دیا حالات کم اسسی بہلے ان کے جانے کی خبر دسے دی تھی۔ توداغ مگوانا اور الس طرح کے دیگراموزنوکل کرنے والے کے لائق نہیں میں کیوں کہ اس کے بیے متوکل کو تد سبر اختیا رکرنا پڑتی ہے اور یہ مزموم سے اور اس میں اسباب کی طرف نوح اور ان میں اتھی طرح عور کرنا بایا جا تاہے واللہ

نعالی اعلم -فضل سے:

## ترك علاج اور توكل

بعن اوقات على ج كوتزك كونا فابل تعرف اورفوت نوكل كى دليل سوّنا سب اوربه بات نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كم ما كے خلاف بنس \_

جان لوکہ بے تفاراسلات نے دوائی استعال کی ہے بین اکا بریں ہے ایک جائت نے علاج معالیے کوزک جی ہے نواسس سے کمان ہوتا ہے کہ بر نقصان ہے کیوں کہ اگر ہیک ان ہوتا تو نبی اکرم صلی انٹرعلیہ و سے اسے ترک فراستے کیوں کہ تو کل سے سلسے بین دوسروں کا حال آب سے حال سے زبادہ کا بل نہیں سے مصرت او برصدین رونی اوٹرعنہ کے بارے بن مروی ہے کہ آب سے مون کیا گرائم آب کے لیے طبیب کو بلائی توکیب ہے و آب نے فرابا طبیب نے مجھ دیجا اور فرابا ہے کہ بن ہوجا ہوں کرتا ہوں ۔

صرت ابودردا در روی الدعنه کی مباری کے دوران ان سے بوجیا گی کر کہا کی بعث ہے ، فرایا مجھے گئا ہوں کی شکابت ہے بوجیا گیا آب کے انہوں سے نوجیا گیا آب کے مناب کی جے بنا کہا اپنے رہے کا موت سے مناب کی ایک میں بازی ہے ۔ طبیب کوبدوں ، فرایا طبیب نے می مجھے بنار کی ہے ۔

حفرت الودرر صی المنون کی تنگیب دکفی تقین تو آب سے کہا گیا آب دوائی استعال کرین توکیا حرج ہے ؟ انہوں نے فرایا مجھان آ محصول کی کوئی فکر نہیں کیا گیا اگر آب اللہ تعالی سے سوال کریں مروہ آپ کو محت عطا فرائے تواجہا ہے

فرایس اس سے اس بات کاسوال ترا ہوں جوان اسے دراجہ ام ہے۔

معرت رہیم بن فقیم رحماط فالی کے مرض میں مبلہ ہوئے توان سے عومیٰ کی گیا کہ آب علی محروائیں انہوں نے فرایا میں سنے الردہ کی تھا لیکن فعر مجھے قوم عاد، تمر دکنویں والے درصرت شعیب علیہ السلم کی قوم) اور دوسری قریں بادائیں ان میں معالی بھی تھے ہیں طبیب بھی ہاک سواا ورم رہیں تھی ۔ اوران کو دم جھاڑے نے بھی کوئی فائدہ نددیا۔ صفرت امام احمد بین صنیل رحمہ النہ فرمات تھے جہٹھی توکل کا عقیدہ رکھتا ہوا اوراکس داستے برحایا ہے میں اس کے لیے دوان وغیرہ پینے سے ذریعے علاج کے ترک کوپ ندکر تا ہوں آپ کوکی ہیا رہاں تھیں لیکن آپ طبیب کے پوچھے ہر بھی ندمتا تھے۔

مرب سے۔ معزت سہں رحمدالشرسے لوچھا گیا کہ منرسے کے لیے تو کل کیے جسے ہوا ہے؛ فرمایا جب اس کے جم یں کوئی صرر اور مال میں نقصان واقع ہوتو وہ اپنے صال میں مشنولیت کی وحب سے اس کی طوف متوصہ نم جوا ورکوب خیال کرسے کہ اللہ تعالٰ مرب

الس محسريالم ہے

تورہ سے بزرگوں نے دوائی کا استعال ترک کیا اوران بی سے بعن نے اس کونا پندکیا توان کے افعال اور بی اوران بی سے بعن نے اس کونا پندکیا توان کے حالمی توہم اور بی اکر مصلی اللہ علیہ وسل کے حالمی توہم کے مواقع بیان کئے حالمی توہم کہتے ہیں کر ترک علاج کے کئی اسباب ہیں۔

بهادسيب:

مرامی الم مکاشفہ بن سے مہوا وراسے کشف ہوکہ اس کا وقت پورا ہو کیا ہے اور دوائی اسے نفع نہیں دیتی اور بر بربات بعض اوقات اسے سیمے خواب کے ذریعے بھی معلوم ہوتی ہے اور کئی مرتبرا نداز سے سے علم متواہے اور کھی حقیقی کشف کے ذریعے معلوم ہوتی ہے حفرت صدیق الحروضی المتر عنہ اسے دوائی ہماری دوہنیں اب مکاشفہ بن سے تھے اب نے وراث سے سے بین حفرت مائٹ رضی المتر منی المرع منہ اوران کے ان مجی بیدا ہو تی معلوم ہوائی الم مکاشفہ بن ایک ہورہ ما ملے تھیں اور ان کے ان مجی بیدا ہو تی معلوم ہوائی الب کی زوج کے بیٹ بین مجی ہے تو ہو بات بدیر بن کر آب کو معلوم ہوائھا کہ آب کی زوج کے بیٹ بین مجی ہے تو ہو بات بدیر بن کر آب کو شف سے ذریعے معلوم ہوائھا کہ آب کی زوج کے بیٹ بین مجی ہے تو ہو بات بدیر بن کر آب کو مشف سے ذریعے اپنی وفات کا حال معلوم ہوائی استعمال کی اوراس کا حکم ھی دیا۔

کی اوراس کا حکم ھی دیا۔

دوسكاسب :

برہے کہ مربق اپنے حال میں مشغول ہوا سے اپنی عاقب کا فوٹ ہو نظر بریم اللہ تعالی اکس برمطلع ہے تواکس وجم سے وہ ہاری تکلیف کو عبر ایک تکلیف کو عبر ایک تکلیف کو عبر ایک تکلیف کے خاری ایک تا موصورت ابو در روان کا در فالیت ہے اور اس کا دل ایک ہو جا ابنے گا ہوں کا کہ مجھے اسھوں کی فکر سنب اسی بات پر دلالت ہے اور صفرت البو در داور صفی اللہ عند سند برد بات فرا فی کر مجھے اسپنے گنا ہوں کی بمیاری ہے تو گو با ان کا دل گنا ہوں کے توف کی وجرسے بدنی بمیاری کی تکلیف کے مقابلے میں نربادہ تکلیف میں تا الس کی مثال اسی طرح ہے کہ کسی شخص کا کوئی بہت ہی عزر زراحت ندوار فوت ہوجائے با کسی شخص کو با دیا ہوں نواس کا ہے کہا اس بات کا انگار با دور دکھانا کیوں میں کھاتے تو وہ تواب دیا ہے ہیں جھوک کی تکلیف بھول کی اس مون نواس کا ہے کہا الس بات کا انگار با دور دکھانا کیوں میں کھاتے تو وہ تواب دیا ہے ہیں جھوک کی تکلیف بھول کی اس مون نواس کا ہے کہا الس بات کا انگار

نیں ہے کہ کھانا بھوک کی حالت میں تفع دیتا ہے اور نہ کھانے والے بر کھ طعن ہے صفرت سہل رحمراس سے جب بوجھا كي كر قوت درزى كي ہے ؟ انبول سنے فرايا برى وقوم ذات كا ذكرہے عرض كاكبام قوام رص سے معمق المرت سے بارے بن پوچھے بن فرایا وہ علم ہے كہا كي كرم آب سے فلا كے بارے یں سوال کردہے ہی فرایا وہ فرکرہے عرض کیا گیا ہم نے کا نوں کے بارے یں سوال کیا ہے تو حصرت سہل رحم اللہ نے فرایا تمہیں جبم سے کیاغ می سے اسے اس فات پر چیور دوس نے پہلے اس کی پرورش کی ہے وہ اس کی اُخری جی پردا كرے گا ورجب ووكسى بيارى كاشكار سونواساس كے بنانے والے كافون لوا دوكيا تم بنين د سي حيك جب كى چيز مِن خوالی بیدا ہوتی ہے تواسے اس کے بنانے والے رکا ریکی کی طوت توٹا دیا ما آ ہے دہی اسے درست کراہے۔ توحفرت سہل رحمداللرك فول كالجى دىم مطلب سے رجوا وربيان ہوا)

بماری برانی مون من اور من دوائی کا سے مشورہ ربا گیاہے اس کا نفع بماری کی نسبت موم مقواہے توب داغ لگوانے اوروم مروانے کی طرح ہے اس بیے متوکل اس کو چھوٹرد تباہے ۔ مفرت رہیع بن فقیم رحماللہ کے اس تول کاعبی میں مطلب سے جب انہوں نے فرابا کریں قوم عادا ور قوم تمود کو بادکرتا ہوں ان میں طبیب جی تھے لیکن علاج كرف والصاور سبار دونون باك موسك ينى دوائ ريفين شي كيا حاسكا - اورسياب بعن اوقات واقعنا إس طرح ہونی ہے کہ دوان کا نفع بقینی نہیں ہوتا اور مھی مرلف کے خیال یں ایسا ہونا ہے کیوں کہ طب کے ماتھ اس کازبادہ تعلق بنیں ہونا ورائس کا تجربر عبی کم ہونا ہے ابنزاس کوائس کے نفع بخش ہونے کا غالب گان منبی ہونا ورائس یں ٹک نہیں کہ جرب کارطبیب دواوں سے بارہے میں دوسرے لوگوں کی نسبت زبا دہ لیکا عنف در کھنا ہے اورا عنفاد تجرب کے اعتبارسے ہوا ہے۔

اور حن عبا دت گزار اور زاہر بوگوں نے علاج معالیے کورک کیا ہے ان بی سے اکثر کی دلیل اور سندیں بات ب كبون كران كے نزد كيد دوائى الب موسوم جيز ہے جن كى كوئى اصل نبين اور بربات بعض دوائيوں كے بارسے بن ان لوگوں کے نزدیک صبح موتی سے جوفن طب سے واقعت ہم اور معض دوائیوں کے بارے ہم صبح مہیں ہوتی لیکن جو تخفی طبیب نبی ہے وہ نمام دوا بر ل کوایک ہی نظرے د بجتا ہے میں وہ علاج کروانے کوداغ نگوانے اور دم و نیوکی طرح السباب كى بابندى قرار ديتا سياس توكل ك بنياد روعلاج معاليح وترك كرويتا ب

بنده اس بیے دو آئی کا استعال تزک کرنا ہے کہ اس کا مرض باتی رہے اور اسے ادیڑ تنا لی کا وسے اُنے والی زائش پراچی طرح صبر کرنے کا ٹواب حاصل ہم یا وہ صبر کرنے پر طاقت حاصل ہونے کا تجرب کرے اور مرض کے ٹواب کے بارے

یں بے سشار روابات ای بی نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم

نَحْنُ مَعَا شِرَاكُ بَشِيَاءِ ٱشَكَّالنَّاسِ بَكَاء مُنَعَ الْدُمْتُ كُلُ فَالْوَمْتُ لُ بُبِيْتُكَى الْعَبُدُعَ لَى تَدُرِائِمِانِهِ فَإِنْ كَانَ صَلَبَ الْوِبْمَانِ شَدِّدَعَلَيْهِ الْبَكَاءَ وَانِي كَانَ فِي إِنْهَا نِهِ

صَعْفِ خَفَّتَ عَنْهُ الْبُكَاءِ اللهِ

ایک دوری عدیت شرایت بی ہے۔

رِاتَ اللهُ نَعَالَى بُجَرِّبُ عَبْدَهُ مِالْبُلَاءِكُمَا يُحَرِّبُ إَحَدُكُهُ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ فَمِنُهُ هُدُمَنُ يَخْرُجُ كَالدَّهَبِ الْوِبْرِيْزِلَةَ مَيُرْبُدُ وَمِنْهُمُ دُوُكَ ذَلِكَ وَمِنْهُدُمَنُ يَخُرُجُ إَسُورُ فَيْ تَوْفًا - (١) كالعظيم وك بوت موت من

ایک دومری مدیث جوابل بیت کے طراق سے مروی ہے اس میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ إِذَا آحَبُّ عَبُدٌّ الْبُلَكُ مُ فَأِنْ صَبَرًا جُنَبًا ﴾ فَإِنْ رَضِيَ اصْطَفًا ٥٠-

ایک دوسری حدیث شراعی میں ہے۔ نى اكرم صلى الشرعليروك لمن في فرمايار تُجِيُّونَ اَنُ تَكُونُوا كَالُحُمُ رِالُمِثَّا لَتِ لَاَنَمُ رِصُونَ عِلَا إِنْسَقَمُونَ - (١)

يم كروه انبيا رير باقى سب بوگون كى نسبت زمايده أزائن أتى ب مردرم برم م بوجاتى ب بنده ابن امان ك انداز برازائش مي مبل بواسم الراكس كاا بان فنوط موتوازمائش هي تخت موك ادراكراى كے ايمان بن كھ كرووى ہوتواس کا زائش می ملی ہوتی ہے۔

الله نق الي بندس كو آزائش من طال كراس كا تجرب できるとりとうしゅうできりんしん ين والكراس كاتجرب كراسي يسان مي سيعن تو

المرتنا لابب كسى بنرب سعمبت كراب تواس كو أنسائش مي دالتا سعيس الروه صرر ساتوات عبلي رجیا ہوا) بنارینا ہے اور اگروہ اس پردائن ہوتوا سے مصطفی رنتخب بنادنیا ہے۔

کیاتم جا ہتے ہوار تم بھٹائیوئے گدھوں ک طرح ہوجا وا تنہیں کوئی بیاری مزائے۔

وا) المتدرك للحاكم جليسوس مام س باب من بمعرفز العماية ركنزالعال هلدسوس ١٩٩ مديث ماد،١٧

<sup>(</sup>٢) المستدك ملى كم جلدم ص ١١٠ كتب الرقاق

رس مع الزوائد عبد مص ١٩١ كناب البنائز

رم) سفي الاعان ملد بعن ١٦ ورث ١٥٠١ ( التاريخ الكبرللنحاري ملدي م ٢٩٠ نزعبه١١١

معزت عبداند بن سعود رصی الدعنه فرات بس جب تم مومن کو دیجو کے قوالس کا دل میسے اور صبم بمار سوگا - اور منافق کو بوں دیجھو سے کا اس کا حبتم تندر ست اور دل بھار سوگا۔

گوبا جب بوگوں نے بیماری اور آئز مائش کی تعرفیت زیادہ دیکی تو ایک جاعت نے بیاری کو پ ندکیا اور خنیمت جانا کا کہ
وہ اس برصبر کا نواب با بس ان میں سے بعض اپنی بھاری کو چھپا نے تھے اور طبیب سکے سلمنے ذکر نہیں کرتے تھے بہاری کی
تعلیمت بروانشت کرتے اور الٹر تعالی کے حکم برواضی رہتے تھے وہ اس بات کا بھین رکھتے تھے کہ دل پرین کا غلبراس قدر
ہے کہ بھاری کی وہ سے اس بی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا بھاری محض اعضا دسکے بیے رکا وط بنی سے وہ اس بات کو بھی جانے
تھے کر اللہ تعالی کے فیصلے برصبر کرنے ہوئے بیٹھ کر نماز بڑھ نا صحت وعا فیت سکے ساتھ کھوٹے ہوکر نماز بڑھ ھے سے زیادہ

فنبلت رکھتی ہے ایک مدیث شراف بی ہے۔

إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَعُنُ لُ لِمَلَا يُكْتِهِ ا كُثْبُوا لِعَبُدِى صَالِحَ مَا كَانَ يَعْسَلُ دُفَاتُهُ فَى وِتَا فِي إِنَ اطْلَقْتُهُ آبُد لُنُهُ لَحُمَّا خَيُرًا مِن لُحَمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ وَإِنْ تَوَفَّينُهُ تَوَفِيْنُهُ إِلَى دَحُهِي وَا

ا دیدتمال اپنے فرشتوں سے فرانکہے میرسے نیک بندے
کے وہ اعمال مکھ بحو وہ کیا کڑا تھا کیوں کریشخص میری قیدیں
سہے اگری ای کور اکر دوں تواسے اس کوشت سے عمدہ
کوشت اور اکس خون سے اچھا نون عطا کروں گا اور اگر
بیں اکس کو توت دوں نوا بنی رحمت کی طریب ای کو دفات
دوں گا۔

بہترین اعال دوہیں جن پرجی سے کرنے پر نفس مجور ہوں -

كماكيا بكراس كامطلب يرج كراس رجارياب اورمسيتين زباده أمي اسى بات كى طوف اس ارشاد فلاوندى

اور بوسكنا جة كى چيركونا پندكردا وروة تهارك يد مبز بو- اورنی اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے ارثا دفرایا۔ انفسک الوعمال ما اکرهست عکیت النفوس - دی

تارەبى -رَعَىلى أَنْ تَكُرُهُوُ اسْيُلًا وَهُوجَيْرُ لَكُورُ

ر) کنزانعال حبدس می ۲۰۱ حدیث ه ۲۱۸ (۲) به حفرت عمر من عبدالعزیز رحمه امثر کا قول سیم درب نواز ) (۲) قرآن مجید سورگویفره آیت ۱۲ ۲ م م م م م م م

صفرت سہل رحماللہ فرما تنے ہیں علاج معالیے کا ترک اگرچ عبا دات میں کر ورا در فرائف میں کو نامی کا باعث ہوائس علاج سے بہترہ ہو عب برائس علاج نہیں کروا نے تھے اور در مرب برخوں بیاری میں بتا ہ تھے بین اکس کا علاج نہیں کروا نے تھے اور در در رہ وگ جواس بیاری ہیں مبتل ہو سنے ان کا علاج کی کرنے تھے اور جب اکہا کسی شخص کو دیجھتے کہ وہ بدھ کر نما و پڑھتا ہے اور مباری کی وجہسے نیک اعمال نہیں کرسکنا اور وہ غاز سے لیے کو ال بو نے اور عبادات کے بیا اعمال نہیں کرسکنا اور وہ غاز سے لیے کو الم ہونے اور عبادات کے بیا اعمال نہیں کرسکنا اور ایک فیات کو اللے میں برائسی رہتے ہوئے بیٹھ کر نما ذر پڑھا قوت اور کھوٹے موکر نما زر پڑھنے کے علاج کروا نے سے بہتر ہے۔ اور کھوٹے موکر نما زر پڑھنے کے علاج کروا نے سے بہتر ہے۔

جب آب سے کوئی شخص دوائی سینے سے بارے بن کو تھیا تو آپ فرمانے کمز دروگوں کے بیے اس کی بھی گئیا گئی ہے لیکن دوائی استعمال نہ کرنا افضل ہے کیوں کہ جوشخص دوائی استعمال کرتا ہے اگر چردہ محصندا پانی ہی ہوتو اس سے پوچھیا عائے گا کہ اکس نے اسے کیوں استعمال کیا اور جو اکستعمال بنیں کرسے گا اس سے سوال سورگا۔

ا در حفرت سہل رحمان اور مصر لوں کا مذمب برتھا کہ جوک اور خواسٹات کو تو ٹرنے سے فریعے نفس کو کمزور کر دیا جائے کبوں کر وہ مبا ننتے تھے کہ دل سے اعمال شکا صبر رصنا اور تو کل وغیرہ کا ایک وزوجی اعضا د کے پہار کوں جیسے اعمال افضل ہیں اور بھیاری قلبی اعمال سے راستے ہی رکا وسط ہنیں بنتی ہاں جب اسس کی تکلیف غالب ہوا ور دیسٹنٹ ہیں ڈالتی ہو۔ حضرت سہل رحمال ٹرنے فراہا جہانی بھاریاں رحمت ہیں اور دلوں کی بھیاریاں سے زاہیں۔

بانجوان سبب،

بندے نے پہلے تھے گئاہ کئے ہوں اوراسے ان کا طربرواوران کا کفارہ بھی اوا نظر کنا ہوتو وہ بماری کی طوالت کوان کن ہوں کا کفارہ خیال کرتا ہے اوراس میے علاج نہیں کروا یا کہ بمیاری عبلدی ختم نہ ہوجائے۔

نى اكر صلى الروايد و الم في ارش وفر مايا -كَ تَذَرُالُ الْمُعْمَى وَالْمَلِيبُ لَنَّهُ بِالْعَبُ و حَتَّى يَمُشِى عَلَى الْكَرُضِ كَالْبُرُدَةِ مَا عَلَيْهِ ذَ نُبُ وَلَا خَطِئَة : (1)

ایک روابت بی کے۔ محتمی کی می کفتا کرز کا سکتے ۔

ایک دن کا بخارایک سال کا کفاره بوتا ہے۔

ادی میشر بخاراور ملال می ربتاسیده کرده زین پر اولے کو طرح میشا ہے اس برکوئ گناه اورخطا با تی

> (۱) الكال لابن ودئ ترجه ضام بن العاعيل حلد مهم ۱۳۲۸ (۲) "مذكرة الموضوعات ص ۲۰۰ باب المرض من الحميٰ

اكس كى وجداوں بيان كى كئى كى بدابك سال كى قوت كوفتم كر دنيات اور برجى كماكيا ہے كم انسان كے تين سوسائل بور بن اور بخاران سب من وافل موجاً اسے اور سر ور تعلیق مسوں کر اسے بس مردرد ایک دن کا کفارہ بناہے۔ حب نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسیم نے ذکر فرما ایکر بخار گان موں کا گفارہ بنتا ہے توحفرت زیرین نابت رصی الشرعن سنے دعاكى كروه ممينة بخارك مالت من رم حِنانجران سے بخار مجى على جدا نہ مواخى كرانتقال فراسكے انصار ميسے الم گروه سفي يى تمناكى چنانچروه عى مىشرىخارى حالت بى رست تھے۔ اوروب بى اكر صلى المرعليدوك مي ارشاد فرايا . الربيب الله كوريم المربير من المربير المنظم المربير المنظم المربير المنظم المربيم المربيم المربيم المربير المنظم المنظم

راصى بنى بوتا-توالفارس سے ایسے لوگ بی تھے ہونا بینا ہونے ک تناکرتے تھے۔ حصرت عبسى عليه السام نعي فريايا ووشنخص حواسين عبم اور مال رمصائب وامراض كے داخل مونے برخون بني مؤنا وه عالم نہیں موسکنا کبوں ان می خطاؤں سے کفارے کی امیر موتی ہے۔

مردی سے کر صفرت موسی علیم السلام نے ایک شخص کو دیجھا جربہت برطی از ماکش میں متباہ نضا آب نے عرض کیا اے مرے رب! اس پررم فراالله نفال نے فرایا می صبی جیزے فرریعے اس پرمم کررہا ہوں اس میں کی رمم کروں ؟ بعنی الس از ماکش کوہی الس سے کن موں کا کفارہ بنا تا ہوں اور اس سے فرریعے اس سے درجات بی اصافہ کرتا ہوں -

ثُواً بَادُونَ الْجَنَّةِ -

ببرے مبدوزبادہ دیرتک صحت مدرسے سے اپنے نفس میں نیجراورسرت کا درموں کرنا ہے بہذاوہ اس فوت سے على ج ترك كرتا ہے كم مون زأى موسف كى صورت من دوبار فغلت ، اكر مركشى، لمبى اميد، قوت سده ك تدارك بن بیت وبعل اورنیکیوں بن نافیر بیلا موجائے گی کیوں کر صحب ، قوت صفات کا نام سے اوراس سے خواہش اجرتی ہے نہوات حرکت بن آق بن اور کن بول کی دعوت دنی بن اور کم از کم بات بہ بونی ہے کم مباح چنروں بن عیش بہدی کی طرف مباق بن اور بن اور بہ وقت کا صباع ہے نیز مخالفت نفس اور اطاعت کو لازم پوٹنے سے سلیے بن حاصل ہونے والے بت برك نغ كوبكار هورناب-

اورجب الله نفالكى بندس سے بعلائى كاراده فر أكب نواسے امراض ومصائب مى بندلاكرنے كے در بعے خردار رنے سے خالی نیس جھوڑ تا۔ اسی بے کہا گی ہے کموس جاری ، قلت ، مخزش سے خالی نیس ہوتا ایک مدیث قدسی بس مے اللہ تغال ارشاد فرانا سے مفلسی میرا فدی ارسار سے اور مباری میری میٹری سے میں اپنی مخلوق میں سے میں کوسب سے

زماده بندكرنا مول اسے الس مي تندكرا مول -بس جب بیاری کی صورت میں سرمتی سے اور کن ہوں کی سواری سے رکا ورف ہے تواس سے بہر میز کیا ہوسکتی ہے اور جس ادی کواس سرکشی ) کا در سوانس سے لیے بیاری سے علاج ہیں مشغول ہونا مناسب نہیں ۔ بس عافیت ، گن موں کو ترك رفين ہے ایک عادف نے ایک شخص سے پوچا کو میرے بعدتم كيسے رہے ؟ اس نے كماعا فيت بى را اس نے کہا اگرتم نے اللہ تعالی کی نافر بان بنیں کی توقع عا نیت ہیں جا وراگر تم نے اکس کی نافر بانی کے تو نافر باتی سے بڑھ کر كون مى بيارى بوكتى جي جي شخص الشرنعالى كى نافرانى كرناج اس كے بيے كيا عافيت ہے۔ صرت على المرتضى صى الشرعة في عيد كم ون عراق من نبطيون كوزينت من ويجها تولوجها ان لوكون في يميا طريفة اختبارك بدا بنول ف كما اس المرالومين إيران كى عبد كادن م البي فرما يروه دن ص بي الله تفال ك نافرانى نرى جائے وہ مارے ليے عبد كا دن ہے۔ ارشاد فلاوندی ہے۔ دعصِیْتُم مِن بَعُدِ مَا اَدَاکُ وَمَا نَجِبُونَ اكس ك بعد كراى نے تمہيں تمہارا بنديده كام دکھایا، نم نے نافرانی -كاكيا ہے اس سے عافيت مراد ہے - اورارشاد فلاوندی ہے -كَلَّدُونَ الْدُنْسَانَ لَيَكُمْ عَلَى أَنْ مَّلَهُ الْسَنْغَىٰ-ہاں ہاں ہے شک انسان کڑی کڑنا ہے اس میر كراب أب كوعني سمحوليا -اسی طرح جب وہ صوت رعافیت کے سانھ ستغنی ہونا ہے ( تو بھی سکتنی کرنا ہے) اور بعض بزر گوں نے فرمایا کم یونکہ فرعون ایک عصر دراز ک عافیت کے ساتھ ر باکوں کروہ جا رسوسال کک زندہ را لیکن ایس دوران نزر کھی ای كسرى وروموا اور أكس كاحبم بخاركا تكاربوااى ب اس في ا آئا دَمَّكُ مُن الْدَعْلَى و ٢) مِن تَهارا لمِندوبالارب بون-

فرعون نے اسی وجسے رب مونے کا دعویٰ کیا اس براسٹرنالی کی منت مواکراسے ایک دن عبی دروشقیقہ مواکرا سے

(۱) قرآن مجيد، سورة ال عمران آيت ۱۵۲ (۲) فرآن مجيد، سورة علن آيت ۲۰۹

سرکا درد) نووه اسے ففول کا موں سے روک دیتا ہے ربوبیت کا دعوی تو ایک طوف رہا۔

www.maktabah.org

نبی اکرم صلی الٹرطبہ وسلم نے فرمایا۔ انٹیٹٹو ڈا میٹ ذکریدھ کا فیمید اللہ آئا ہے - ۱۱) لزنوں کو نورٹسنے والی چیز (موت) کا زبادہ ذکر کیا کرو۔ کہا گیا ہے کہ بخار موت کا قاصد سبے اور وہ اسس کی یاد دلا تا ہے نیز رعمل بی ٹال مثول سے بجاتیا ہے ) ارشاد فعاون ی سبے۔

کیاوہ نیں دیجھے کران کوسال میں ایک یادوم تنبر ازبا ما آئے چروہ توبہ نہیں کرتے اور نہی تضیعت عاصل کرتے ہیں۔

اَوَلَا تَرَوْنَ اَنَهُ مُ لُفِينَا نُونَ فِي كُلِّ عَلَا مِهِ الْمِارِمِ الْمُونِيَّ وَلَا مِنْ مِلْ اللهِ اللهُ اللهُ

کہاگی کہ الس سے مرادان کو امراض میں بند کرے آزانا ہے۔

ادر کہا جاتا ہے کہ حب بندہ دو بہا رئوں ہیں بندہ ہو پھڑنویہ نہ کرسے تو موت کا فرشنہ اس سے کہتا ہے اس فافل اتبرے باس فاصر کے بعد فاصد کا بعد فاصد کا بینی تو نے اس کی بات نہ بانی اور اسدن کا طریقہ تو یہ تھا کہ اگر کسی سال ان کونفس یا بال ہیں کوئی نقصان نہ بینی تو وہ گھر اجائے اور وہ کہتے تھے کہ مومن برجالیس دن میں کوئی نہ کوئی مصیب فرات کونفس یا بال ہیں کوئی نقصان نہ بینی تو وہ گھر اجائے اور ایس ہے کہ حضرت عمار بن یا سروضی اللہ عزر نے ایک عورت میں اس کے بادہ کی کہ حضرت عمار بن یا سروضی اللہ عزرت کی بیش سے شادی کی اور وہ کبھی بیمار نہ ہوئی تو آب نے اسے طلاق و سے دی اور نی کا مور ایک مورت کی بیشکش کی گئی اور کسس سے اوصات فرکے گئے تھے کہ ایس سے نکاح کا ادارہ فرایا توعرض کیا گیا کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی آئیس نے وہ بایکھے اس کی کئی اور کسس کے اوصات فرکے گئے حتی ہوئی ہے اس سے نکاح کا ادارہ فرایا توعرض کیا گیا کہ وہ کبھی بیمار نہیں رہی

نبی اکرم ملی انتُرعلیہ وسلم نے بیار بوں اور در دوں متی کر سر در دوغیرہ کا ذکر فرایا تو ایک ستخف نے عوض کیا صلاع رور درم پر کیا ہوتا ہے ؛ بنی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا مجھ سے دور موجا و داور) جوشتھ سی محبہ بی کو دیجھنا جا ہا ہے وہ اسس شخص کو دیکھنے رم) اور بربان اس کے فرائی ہے کہ دور می صرب تربیب کی ایسے۔ وہ اسس شخص کو دیکھیے رم) اور بربان اس کے فرائی ہے کہ دور می صرب تربیب کی ایسے مصرب ہے۔ اکٹھنگی کے فطر کی مدومین میں النا ایسے اللہ اس محدہ ہے۔

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجرص ١٢٧ ، الواب الزهد

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد اسورة توسراكيت ١٢٦

اس) مستدام احمد بن صبل عبد اول ص مروبات الوكر الصداقي

رم) سندام احمدين صنل حلدم ص ٢٧٦ مروبات الويررو

<sup>(</sup>٥) مح الزوائر صلد ٢ ص ٧ . ١٠ كتاب الجنائر

نوٹ :- بنی کرم صلی السرطیر و سلم نے اس شخص کو جوجہتی قرار دبا تواکس کی وجریہ ہوکتی ہے کہ آپ کو دجی کے فررسید اس کا انجام بتایا گیا ہو با بطور تنبیر فرایا کہ اس میں مومنوں والی صفات نہیں ور نہ بیمار نہ ہونا جہنم میں جانے کا فررسی نہیں ہے۔ اس براروی —

در بیر بی ہے ۱۲ ہر اروق -حفرت انس اور حفرت عائشہ رضی افر عنہای روایت بی ہے عرض کیا گیا یار سول افر ایکی قیامت کے دن شہداد
کے رافعان کے علی وہ بی کچھلوگ ہوں گئے ؟ آپ نے فرایا باں جو شخص روزانہ بیں مزتبہ موت کویاد کرے - (۱)
اور دوسری حدیث بی بید الفاظمی کم جوشخص اپنے گنا ہوں کو یا دکر کے دوستے (۲) اوراکس بات بی کوئ شک
ہنیں کہ مرین عام طور بر مورت کا ذکر کرتا ہے

ا بیں جب بیاری کے فوائد زبارہ میں نوا بکہ جامت نے اس کے زوال کا حید ترک کردیا کیونکہ انہوں نے اس میں اپنے بیے زبادہ تواب دیکھا اس لیے نہیں کہ وہ علاج معالیے کو نقصان دہ سمجھتے تھے اور برنقصان کیسے ہوسکتا ہے جبکہ خود نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے برعمل کیا۔ خود نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے برعمل کیا۔ فرصار کا د

## برحال بن ترك علاج كوافضل سمحف والول كارد

اگرکوئی شخص کہے ہی اکرم صلی المطیر وسلم نے بیمل (علاج کروانا) اس بیے اختیار کیا کہ ہوگؤں کے بیے سنت بنے وریڈ یہ تو کم ورلوگؤں کی حالت ہے اور مضبوط لوگؤں کا درجہ دوائی سے ترک سے ساتھ توکل کو واجب کرتا ہے۔ توراکس کے جواب میں) کہا جائے گا کہ اس طرح تو مناسب بھی ہے کہ جرشی خون سے وقت پھینے نہ مگوانا اور رگ نہ کٹوانا بھی توکل کی شرط مونی جا ہیں۔

اگرکہا جائے کہ بھی کے رہے ہی کہ خون باطن کو اور سے اور مجھوظا ہر کو، تودونوں میں فرق کیا ہے۔
سے دور نہ کرے کیوں کہ خون باطن کو اور سے اور مجھوظا ہر کو، تودونوں میں فرق کیا ہے۔
اگروہ کھے کہ تو کل کے لیے دیریا سے کو کہا جائے گا کہ اس کا مطلب ہی ہوا کہ بیاس کے المہ سے کو بانی کے ذریعے اس فرریعے دور نہ کرے اور بھوک کے فریعے اس فرریعے اس کا علاج بی نہ کرے اور اس بات کا کوئ میں قائل بنیں اور ال درجا سے درمیان کوئی فرق بنیں ہے کہ ذریعے اس

<sup>(</sup>١) الفوائد المجوعرص ١٢ مكتاب الادب صربت ٥١٥

اسباب ہی مسببالا سباب کے اور اور ان کے ساتھ اپنا اور ان المرائے کے قصے ہیں سروی بات دلات کرتی ہی کر انہوں نے ملک شام کا قصد کر اور جب جا بیر سے مقام پر سینے ہوا ہیں خریل کم وہاں بہت زیادہ موت واقع ہور ہی ہے اور و با جبلی ہوئی ہے تو ایس صحابہ کرام دو گروہ وں ہیں بط سے ان ہی سے معن نے کہا ہم وبا بروافل ہیں ہوں کے اس طرح تو ہم خودا بینے آپ کو مہاکت ہیں ڈوالیں سے جب کہ دور سے گردہ نے کہا بلکہ ہم داخل ہوں سے اور تو کل کریں کے اس طرح تو ہم خودا بینے آپ کو مہاکت ہیں ڈوالیں سے جب کہ دور سے گردہ نے کہا بلکہ ہم داخل ہوں سے اور تو کل کریں گے اس والی تقدیر اور موت سے نہیں بھا گیں کے ورند ان اور وی کی مثل ہو ہا ہی۔

کے جن سے بارسے میں ادار تو کل کریں سے اسٹر تعالی کا تقدیر اور موت سے نہیں بھا گیں کے ورند ان اور وی کی مثل ہو ہا ہا۔

کیا آب نے ان لوگوں کی طرف بنیں دیکھا ہواہنے کا در سے موت کے خوف سے سیکے اور دہ کئی مزار تھے۔ ٱكَفْتَكَ إِلَى الْكَذِي خَرَجُ وُل مِنْ دِيكَا رِهِدِهُ وَهُذُا لُوْقَ حَدَّ رَالْهُوْتِ - (١)

بھرانوں نے مفرت عرفاروق رصی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرسے آپ کی دائے معلوم کی آپ نے فرایا ہم وابس اوٹیں کے اوروبابي بنين داخل موں سے بين اكب كى دائے كى خالفت كرنے والوں نے كہاكي ہم الله تغال كى تغريب عماك رب من احضرت عمرفاروق رض الترميز في إلى الم الترتفالي كى تقدير سے الله تفالي كا تفدير كى الموت اور ف رہے بى بھرآب نے ان سے لیے ایک مثال بان کرنے ہوئے قربایا تنہا اکیا خیال سے اگر تم میں سے کسی ایک کی برمان ہوں یس وه ایک وادی بی از سے س کی دو گھامیاں ہوں ایک سرسبزوشا داب اوردوری خشک بوتو کیا ہے اے نس کا اگر وہ سنرى والى كھا لى بى جرائے تو الله تعالى كى تغدير سے جرا ہے اورا كرفشك كا لى بى جرائے توجى الله تعالى كى تغدير سے جرا ا ہے ؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں میں بات ہے جو آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوت رضی امٹرعنہ کو ملایا تاکم ان کی رائے طلب كرمي اوراكب موجود منتفع صبح موئى أوحفرت عبدالرخمل بى عوف رضى الترعنة تشريب لاستصحفرت عمرفاروق رضى الترعث فے الس سیدیں ان سے پوچھا تو انہوں نے فرایا سے امرالونین! اس سیلے یں میرے یاں ایک بات سے توہا نے نى اكرم صلى السوعلية وسلم سيسنى ب يدسن كر حفرت عمرفارون في فرمايا الداكر وبيان كييك حفرت عبدالرطن بن عوب رضى العرصة من ولايم ين الرم صلى المرعليدر سلم سيراك إلى فرايا-إِذَا سَمِعُتُمْ إِلْكَ كَاء فِي اَرْضِ فَكَ تَقَدُّمُواْعَلَيهُ بِ جِبْمُ سنورُكَى علاقي وبالب تووران معا وُاورجب وَإِذَا وَنْعَ فِي النِّسِ وَأَنْتُ مُرْبِهَا فَلَا تَخْرُحُوا اللَّهِ اللَّهِ الرَّمِ وبال موجود موتواكس روبا) سے بھا گئے ہوئے وہاں سے ناکلو۔

۱۱) مندام احدین مشل علده ص ۲۰۹م ویات رسانیم - Www.maktaban.org

ریہ بات سن کی حفرت عرفاروق رصی اسٹرعنہ خوش ہوسے اور اسٹرتنا کی محدب اِن کی کران کی راسے صرب سے مطابق بوئى اورولوں كومقام جابيے سے وائس سے كئے۔

تؤكس طرح تمام معابر رام توكل كو فيورت بيتنفق بوت عالانكه برسب سے اعلى مقام بداگرالس فلم كى مثالين توكل كى شرائط يست بوتى -

بن اکرم صلی ادر علیہ در سامنے و با دائے مقام سے نکلنے سے کبوں من فرایا درطب کے مطابق وباکا سب ہواہے اور علاج کاسب سے زبارہ کا ہور تقیم مفرجیز سے بھاگا ہے اور مواہی مفرسے تواس کی اعبارت کیوں مندی گئی ؟

اسى كوئى اختلاف نين كم مفرچ زے جاك منع نين ہے كون الجينے لكوانا اوردك موانا مفرچ زے جاك ہے اورائ مم ك شالوں من توكل كو تھوڑ ناميا حسب - اوربر مضوور دالت بني دين اكس بن تو ينز خراي بيدا كرتى ہے وہ يم ہے کہ ہوااس بیے نفصان نہیں دہتی کہ وہ ظامری مدن سے منی سے ملکہ اس بیے نقصان دیتی سے کہ اومی مسلسل سانس یت ہے ہیں جب اسس میں بدلوموا در جی بھروں ، دل اور اکنتوں کے اندرتک تو دیرتک سانس بینے سے ان می اثر موتا ہے ہی ظاہر میاس وقت از میں مونا جب کے باطن می زیادہ دیر تک نافیر نہ ہوئیں شرسے مکنا عام طور مراکس افرسے سنات نہیں دنیا جربیے کیا ہو جیا ہے لیکن فلاص کافی اختال سے بیں بران بانوں کی جنس سے ہے جن کامحض وہم ہونا ہے جيده مروانا ورفال نكان وغيرواب الروبال سع كلفين مرونيي بات يائ مانى قرير توكل ك فلات فى بكن من بنیں ہاں یکی دوسری بات سے ماجانے سے ممنوع قرار بائی وہ برکد اگر صبے توگوں کو دباں سے ملنے کی اجازت دی جانی توشیرس مرت بعارسی رہ جا تھے بن کو طاعوں نے وہاں روک رکھا ہے ہیں ان سے دل ٹوٹ جاتے اور ان کی مگرانی كرف والاكوري مجى باقى منربتا مركوني شخص ال كوياني بلاف والابوتا اورينهى كهانا كعلاف والا، جب كروه خود يركام نبين كريجة تواس طرح بران بمادول كو بلاك كرف والى بات مونى اوران كے ربح جائے كى امير كلى بے جسے تندرست وكوں كے بينے كاميد ہے بيوں كر الر تندرست لوگ وبال محبرے رہى توان كى موت قطعى نہيں ہے اوراكروبان نكل جائي تويد بكان ان كى خلهى كے ليے قطبى بني جب كربانى لوگوں كى بلات سے ليے قطبى سے اور سلان ايك دلواری طرح بی جس کا بعض ، دوسر سے بعض کو مضبوط کونا ہے جب اس کے سی ایک عفو کو تکلیف ہوتی ہے تو تعام جسم

تو ہارے نزدیک ممانعت کی بی وجرمعلوم ہوتی ہے اور توجشنعصاصی کے شہری ہیں کا اکس کے حق میں معاملہ برعکس ہے کیوں کہ ہوانے اس کے باطن میں اثر نہیں کیا اور نہ ہم والوں کواس کی حاجت ہے ہاں اگر شہر میں

صرف طاعون زدہ لوگہ ہوں اور ان کو نگران کرنے والوں کی خورت ہوا در ایک جاعت ان کے باس اسے تو بعن اوقات ان کا مات کے باس اسے تو بعن اوقات ان کا مات سے بیے ان لوگوں کا نتری وافل ہوتا اچا قراریا تا ہے اور ان کو داخل ہونے سے منع بنیں کہ یا نے گا کہ یہ موہوم خررہ ان سے مزر کو دور کرنے کا بقتی ہے اس سے بعد فران کی مسلانوں کا فون سے معالی کے کومیدان منگ سے بھاگئے کی طرح قرار دیا گیا ہے دا) اکس بیے کہ اس بی باقی مسلانوں کا دل توڑنا اور ان کی بلاکت کی کوشش کراہے ۔

توب باریک بانبی بن بس می میشندس ان کاخال نرسے اور روایات و آثار کے ظاہر کو دیجھے تو ہو کھے وہ منتاہے ان بی سے اکثر کو وہ ایک دوسرے کے فعال جانتا ہے عابرین و زاہرین کو عام طور بر بیاں دموکر مہوّا ہے۔ای وحبہ سے علم و شرف اور فضیلت عاصل ہے۔

سوال د

حب ملاج معالج ترک کرتے بی فصنیات ہے تو نبی اکر صلی اللہ علیروس مے سے کموں ترک نہیں فر بابا تا کہ اکب جی فضیلت عاصل کرنے۔

جواب ،۔

 کوا پک جیاسمجھناسونے سے بھاگئے اور تھرسے نہ بھاگئے کے مقابلے بن زیادہ کا بل بات ہے جب کرنی اگرم علی اللہ علی اللہ علی مالت بہتری کی اگرم علی اللہ علی مالت بہتری کی کہا ہے جب کرنی کا ڈھیدا اور سونی برا برخصا ایب اسے بوگوں کو زبدکی تعلیم دینے کی خاط نہیں مرکھتے تھے کیوں کران کا انتہائی قوت بہر ہے یہ بات ہنیں تھی کہ مال کوروک رکھنے سے آب کو اپری فیم کا نوف مقا کیوں کرا ہے کا مقام اس قدر ملبدر ہے کہ دنیا آ ہے کو دھوکہ نہیں وسے سکتی تھی اور آ ہے برونیا کے خزار نے بیش کے سے انکار کردیا وا)

اوراسی مشاہرہ کی بنیا دریائی سے بے اسباب کواختیار کرنا اور نزکزا ایک بیساتھا اکب نے علاج معالجہ اس کے ایسے ترک بنیں فرایا کہ النہ تعالیٰ کی عادت اسی طرح جا دی ہے اکہ علاج کے ذریعے بجاری دورکرتا ہے) اوراست کوان کی حاجت کے مطابق اجازت دینا بھی مقعود تھا با دیجو دیکہ اس رعلاج کروائے ہیں کوئی ضریعی نہ ہو نجلات مال جمع کرفے سے کیول کواس کا خرزیادہ ہے باں دوائی کا استعمال اسس اغتبار سے حزر رسال ہے جب دوائی کو نفع نجش سمجھا جائے اسس کے فالق کو نفع نجش سمجھا جائے اسس کے فالق کو نفع نجش سمجھا جائے اسس کے فالق کو نبین اور اس بات سے منع کیا گیا ہے نیز یہ کہ اس کے ذریعے صحت اس سے حاصل کی جائے جائے کراس کے ذریعے صحت اس سے حاصل کی جائے کہ اس کے ذریعے صحت اس سے حاصل کی جائے کو اس کے دریعے کا تاب کا قصد بنس کرتا ۔ مارکوئی جی مسلمان دوائی کو فائی طور بر پر اف جہیں سمجھا بلکہ اس کا عقدہ ہیں ہوا ہے کہ اصفر تھا گیا ہوں بر موسی جائے ہیں مقدود کے اعتبار سے جیسے وہ یا تی کو ذاتی طور بر ہیں بر سے جیسے وہ یا تی کو ذاتی طور بر ہیں بر سے والا اور رو فی کوسیر کرنے دالی نہیں جانے پر مقصود کے اعتبار سے جیسے وہ یا تی کو ذاتی طور بر ہیں بر سے جیسے وہ یا تی کو ذاتی طور بر ہیں بر سے جیسے وہ یا تی کو ذاتی طور بر ہیں بر سے والا اور رو فی کوسیر کرنے دالی نہیں جانا ہیں مقدود کے اعتبار سے جیسے وہ یا تی کو ذاتی طور بر ہیں بر اس کو دیا کو سے کو داتی طور بر ہیں کہا ہوں کی کو داتی طور بر ہیں بھی اس کو دیا تھا ہوں کو سے کر اس کو دیا تی کو ذاتی طور بر ہیں کو داتی خوالا اور رو فی کوسیر کرنے دالی نہیں جانا ہوں کو داتی طور بر سے بر اس کو دیا تھا کہ کو داتی طور بر سے بر اس کو دیا تھا کہ کو داتی طور بر سے بر اس کو دیا تھا کہ کو داتی طور بر سے بر اس کی کو داتی طور بر سے بر اس کو دیا تھا کہ کو داتی طور بر سے بر اس کو دیا تھا کہ کو داتی طور بر سے بر اس کو دیا تھا کہ کو داتی طور بر سے بر اس کو دیا تھا کہ کو دیا تھا کہ کو دیا تھا کو دیا تھا کہ کو دیا تھا کو دیا تھا کہ کو دیا تھا کہ کو دیا تھا کو دیا تھا کہ کو دیا تھا کو دیا تھا کہ کو دیا تھا کہ کو دیا تھا کو دیا تھا کہ کو دیا تھا کو دیا تھا کر دیا تھا کہ کو دیا تھا کہ کو دیا تھا کہ کو دیا تھا کو دیا تھا کو دیا تھا کو

بنایا ہے جینے وہ بای توزانی طورریسیاب ترسف والدا وررونی کوسیرکرسے والی ہیں جاتما ہیں مقصود کے اعتبار سے علاج کروانا مال کما نے کی طرح ہے اگروہ نیکی میر در وحاصل کرنے یا کن ہوں پر درسکے بے مال کمائے توانس کا وی صلح ہوگا۔ اور اگر مباح چیزسے لذت حاصل کرنے سے لیے کمائے توانس کا دمی صلح موگا۔

ہوکچھ ہم نے ذکر کی ہے اسے طاہر مواکہ بعض حالات ہی علاج معالمہ ترک کرنا فضل ہے اور بعض صور نول میں علاج کروانا آفضل ہے اور بعض صور نول میں علاج کروانا آفضل ہے اور بہ تبدیل ، احوال کی تبدیل سے بیدا ہوتی ہے نیبر استحاص ، اور نیتوں کا اختلاف ہی اس تفاوت میں موٹر ہے نیبر استحاص ، اور نیتوں کا اختلاف ہوئی اس تفاوت میں موٹر ہے نیبر کو ترک میں موٹر ہے نیبر کو میں موٹر ہے نیاں اور موٹر کو ترک کرنا مثر طریعے کیوں کرم کام تدہروں ہیں موٹیا ہے جو تو کل کرنے والوں سے شابان شان نہیں ۔

من كوظام كرفيان اورهاب كالسيم منوكلين الوال

جان اوا بیاری ، فقر اور دیگر مصائب کو چھانیا نیکی سے خزانوں بی سے سے اور اس کا بہت بڑا مفام ہے کیوں اللہ تعالی کے حکم ریراضی رہنا اور اس کی اکنائش ریصبر کرنا یہ بندے اور الله تعالی کے در میبان معاملہ ہے بہذا اس کو نحفی رکھنا آ فات سے زیادہ محفوظ رسنا ہے لیکن اس سے با وحود اسے طاہ کرنے بی بھی کوئی حرج ہنیں جب نبت ا در مقعد صح ہوا در متفاصر المبارتین ہیں۔

بهلامقصد:

اسس کی غرض علاج کروانا ہولیں واکٹر سے سامنے ذرکر سنے کی صرورت ہوگی تو وہ شکایت کے طور پر ہنیں بلکہ حکایت سے طور پر ہنیں بلکہ حکایت سے طور پر ہنیں بلکہ حکایت سے طور پر ذرکر کرنا ہے کہ اللہ تعالی سنے سامنے اپنی بمیادیوں کا ذکر کرنے تھے اور صفرت امام احمدین حنبل رحمہ اوٹر حس بمیادی کا شکار ہو سنے اس کی خرد بنے تھے اور فرانے کر اوٹر تھا اور کھور چواٹر کیا ہیں اسس کی خرد سے دیا ہوں۔

دوسرامقصد:

طبیب سے علاوہ کسی سے بیان کرے اور بہنے فس (مریض) ان توگوں بیں سے ہوجن کی اقتدا کی جاتی ہے اور معرفت بین صلے اور معرفت بین صلے مرتبہ ہولیں وہ کسی شخص سے اس لیے ذکر کرے کہ دواس سے مرفن بی اچی طرح صبرکرنا سے کھے بلکہ اچی طرح سن کرنا ہوئی وہ اس بات کا اظہار کرے کہ بیاری ایک نعمت سے اورانس پرٹ کرنزا جا ہے اس لیے دہ اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا درکرز تا ہے۔

حزت حسن بصری رحماللہ فرائے ہی جب مریض اللہ تعالی کے حدبیان کرسے اوران کا مشکر اواکرسے پر اسے دروکا ذکر کرسے توب شکوہ بنیں ہے۔

تسرامفصد:

بیماری کا ذکر کرسے بیزا ہے عجز اور بارگاہ خداوندی میں تھا بھی کو فل ہر کرسے اور ہیا بات اس شخص سے اچی معلوم

موتی ہے جو قوت و شجاعت کے لائق ہوا ورعاجزی کرا اس سے بعید معلوم ہوجیسا کہ مروی ہے حضرت علی المرتفیٰ رفی

اللہ عذہ سے ان کی بیما ری سے دوران پوچھا گیا آپ کیسے ہیں ؟ آپ نے فرما ایمیت برا ہوں لوگ ایک دومرے کی اون

ویجھنے کگے گو یا انہوں نے اس بات کو ب ندنہ کی اور اسے نشکا بت خیال کی آپ نے فرما ایک بین اللہ توالل پر بیادہ کا ہر کروں تو آپ نے اس بات کو ب ندنہ کی اور اسے نشکا بت خیال کی آپ نے فرما ایک بین اللہ توالل پر بیادہ کا ہر کروں تو آپ نے اس بات کو ب ند فرما کہ ابنا عجز اور بھتا جی ظا ہر کروں تو آپ نے اس بات کو ب ند فرما کہ ابنا عجز اور بھتا جی ظا ہر کروں تو آپ نے وہی طریق اختیار فرما کے جس کے اس کو بیاں تعدید ہوئے اسے دی تھی جب حضرت علی المرتفی دف اللہ تھے مصید ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کورید الف ظرکہتے ہوئے سنا۔

میں اللہ کھے مصید ت برصر بعطا فرما۔

میں اللہ کھے مصید ت برصر بعطا فرما۔

تونى ارم صلى الله عليه وسلم في ان سے فرايا-كَتَدُ سَأَلْتَ الله مَنْ الله وَلَهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا

آب ف الله تفالى سے صيبت كاسوال كيا ہے يوں

الشرتعالي سے عافيت كاسوال كري -الْعَافِيَةً-تور مقاصد مرض كے ذكرى اجازت ويتے بى اورب بائيں اس بے شرط بن كر بيارى كا ذكر شكاب ہے اورائٹر تعالى سے شکاب اور شکو حام ہے جب کریں نے بہلے ذکر کی کم فقرادے بیٹے فردرت کے بغیرسوال کوا حرام ہے۔ بعارى كا المهاراكس وقت شكوه فرارياً سيحب اس مين الدُّنَّال ك فعل بزيار الله الدين طام ك جا کے اوراگر نا راضگی کے قرینے اوران نبتوں سے جی فال ہوجن کا ہم نے ذکر کیا ہے تواسے حرام منس کیا جائے گا بكن يدفيصدكي جائے كاكرترك وكرزياده بنزے كبول كرمعين افتات اس سے شكابت كاويم بوزائے اور كھي اى یں بناور میں ن ہے کوس فدر مباری موجودہے اس سے زیادہ بیان کی جاتی ہے اور حوشخص نوکل کی وجہ سے علاج روانا ترک ہے اس سے مق بی اظہاری کوئی وج بنیں کبوں کم اظہار سے ذریعے المت سے حصول سے دوائی سے ذریعے ماصل مونے والی راحت افضل مے بعض بزرگوں نے فرمایا جس نے مرض کا ذکر کیا اس نے صبر بنیں کیا - اور

يس مبراهيات.

كاستى كے سلے بن كها كيا ہے كراس سے وہ صبر مراد ہے حبى بي كشكوہ نم يو-معزت معقوب مليدالسام سے بوجها كي كم آب كى الحموںكى بنيائى كيے على كى جاكب نے فر ماياز مانے كے گزرنے اور عنوں کی طوالت سے، اللہ تعالی مے آب کی طرف وج بھیم کہ آب میرے بندوں کے سائے شکایت برآ مادہ موسکتے تو آب فعون كا الصريدوب بن ترى بارگاه من توب كرا بون-

صرت طاؤس اورصنت مجامد رحمها اللهن فرايا بيار كا آه إه كزاس بريكها ما اب اوراسات مرين ك اه كوبراجانة تفيرن كرير ابيد معى كا المبارس بوسكوله كامقتنى سيربيان كمد كركها كاكر حضرت الوب عليرالسام سيرسطان كوج پھولادہ آپ کے مان مونی اہ کواتھا اس معون نے اس اہ کو اینا صدقرار دیا۔

اور صرب سراف می ہے۔

حب بنده بمارسوناب توامدتنالى دوفرستوں كاطرت وی مجتماع کردیموستی این میادت کرنے والوں سے كياكها ہے اگراللہ تعالى كى حدوثنا كرے تورہ اس بيدرما مانكة بن اوراكروه شكابت كرساوربان كاذكر

إذَا صَرِضَ الْعَبُدُ ٱوْحَىَ اللَّهُ ثَعَاكَمُ الْحَ الْمَلَكِيْنِ الْفِلْرَاكَ يَقَوْلُ لُوْلَامِ ضَاِنُ حَمِدَاللهُ وَاثْنَى بِخَبْرِ دَعَوَالَهُ وَانِ شَكَا وَذَ كَرَشَتَ افَالَاكُذَ الِكَ

(١) مندام احمد بن صبل مبدوس و ۲۲ مروبات معاف (۲) قرآن مجد، سورة بوسف أبن سار

کیکوٹے۔ ۱۱ بعق عبادت گزارعیادت کواکس لیے براجا نتے تھے کہ انہیں شکایت اور کلام سے زیادہ مونے کا نوف تھا جنا نجہ ان میں سے معنی مباری کی حالت میں اپنا دروازہ بند کر دیتے تھے۔

بس ان کے پاس کوئی بھی نہ جا نافتی کروہ ٹھیک ہوکر فودان کے پاس با سرنشرلف انسے ان ہی حضرت نفیل ہھڑا وہ بیب اور حضرت نفیل ہھڑا وہ بیب اور حضرت نفیل ہھڑا ہے۔ تھے ہیں جا ہتا ہوں کہ بہا در جو کوئی شخص میری میں اور حضرت نفیل ہو۔

بیا رہی نہ کرسے اور فرائے نفے ہیں بھاری کوعیا درے کرنے والوں کی وجسے ناپ ندر تا ہوں انٹر تعالی ان سے راضی ہو۔

توجید و تو کل کی بحث الٹر تعالی کی مدوا ور محسن تو فیق سے کمل ہوتی اسس سے بعد محبت ، شوق ، اُنس اور روان کا بیا ل

- and sind the second of the s

かんしょうではとうとくというしょうというとうとうこうとうと

Distriction of the second second

THE NAME OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

POLICE CARREST THE COLOR

## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.

## ٧-محبت، شوق، انس وررضا كابيان

بسم الترارطن الرجم 
تمام تو دفین الترتالی کے بیے ہی جس نے اپنے اولیاء (دوستوں) کے دلوں کو دنیا کے بناؤ سنگھاداور

ترونازگی کی طوت توجہ سے باک رکھا اوران کے باطن کو مواستے بنے دربارگر بارکے سی اور کے ملا حفارے صاف رکھا۔

پر ال کو ابنی عزت کے بچھونے پر منگف مونے کے لیے فاص کیا اس نے ان پیا بنے اسمائے مبارکہ اور صفات کی تجلی

طوال کو ابنی عزت کے بچھونے پر منگف مونے کے لیے فاص کیا اس نے لیے انوار البہ بچروہ اٹھایا حتی کہ وہ ادل اس

می عرب کی آگ سے جل گئے بھر ابنے جلال کی گہرائی کے ساتھان سے پر درسے ہیں ہوگیا حتی کہ وہ اکس کی کہائی اور عظمت

می گرموسے وہ جب بھی اس سے جلال کی گہرائی کے ملاحظ کے بید حرکت کرتے ہیں - توابی حیرانی ان کو جیاتی سے بیرے موت کرتے ہیں ۔ توابی حیرانی ان کو حیل تی سے کہا ہی کہا ہوگیا ہے سے ماواز دی جاتی ہے اور بھی ہوا ہوا بنی جہالت اور علی کی وجہ سے حق کو با نے سے مادیس ہوگیا ہے میں برکر۔ ایس وہ دواور بول ، رکا ورطی اور وصول کے درمیان یوں باتی رہے ، سے کہا س کی موفیت کے ہمارے میں موفیت سے مادیس ہوگیا ہے میں موفیت سے مادیس ہوگیا ہے میں برکر۔ ایس وہ دواور قبول ، رکا ورطی اور وصول کے درمیان یوں باتی رہے ، سے کہا س کی موفیت سے می موفیت سے میں برائی ہی موفیت سے میں ہوا ہوتا ہے۔

مرکر۔ ایس وہ دواور قبول ، رکا ورطی اور وصول کے درمیان یوں باتی رہے ، سے کہا س کی موفیت سے میں برائی ہی موفیت کے میں برائی ہی عور برائی میں باتی ہی ہوا ہوتا ہے۔

اورد من کا مار حفرت محصلی الله علیدو کم بر بوتکیل نبوت کے ساتھ آخری نی ہی اوراک سے اک واصحاب پر جونحوق سے سروارا ور امام ہی اور حق کے قائدا ور راہر ہی اور ان سب بربہت زبادہ سس مہو۔

تمدوصلوہ کے بعد \_\_\_\_

الدنغان کی مجت تمام متھ بات ہیں سے انتہائی بلند مقام اور درجات کی بلند ہجرئی ہے مجت کے بعد کوئی مقام ہیں بلہ جو کچھ ہے وہ اس سے جیوں ہیں سے ایک جیل اور تواج ہیں سے ایک تابع ہے جیسے شوق ، اُنس اور رضا وغیرہ اسی طرح محبت سے بیلے بھی کوئی مقام نہیں بلہ ہو کچھ ہے وہ اس سے منقدات ہیں مثلاً توبہ ، صبر اور زرگہر و بغیرہ و دوسرے متعامات کا وجود اگر چہ نا در ہے کھر بھی دل ان سکے امکان برایمان سے خالی نہیں ہوتے کین اللہ تعالی سے محبت برایمان مہت برایمان میں ہوتے کین اللہ تعالی سے محبت برایمان مہت برایمان مہت کی سے حتی کہ معبوم صرف ہی محبت کا تعالی ہے تو وہ محال ہے کیوں کہ وہ تو اپنے ہم مجت کہ ہم شاہر متن اللہ تعالی ہے اور حب انہوں نے محبت کا تعالی ہے تو وہ محال ہے کیوں کہ وہ تو اپنے ہم مبنس اور ہم شل سے ہوتی ہے اور حب انہوں نے محبت کا انگار کیا تو اُنس شوق ، لذت منا جا اور محبت کے تمام ،

الوازم وتوابع كا الكاركيائ اوراك بات سے پردہ المفانا صرورى سے بس م الس حقد كتاب مي درج ذبل المورسيان مرت بي -

را) محبت محم بارسے میں شرعی شوا بد کا بیان

رد) محبت كى حقيقت والسياب كابيان

رس مجت کا استفاق مرف استرتعال کوب

رم) سب سے بڑی لذت دیدار ضاوندی کی لذت ہے۔

رہ) دنیاس ماصل مونے والی مغفرت کے مقابلے میں اُخرت کے دیدار کی لذت زیادہ ہے۔

(١) مجت الهيم وتقوت دينے والے إكساب

(4) مجت کے والے سے بوگوں میں تفاوت کے اسباب

رد) معرفت فدا وندى بن فينون كى كوامى كاسبب

(٩) شوق كامفيى

را) بندے سے اللاتعالی مجبت

(۱۱) بندے کی اللہ تعالی سے محبث کی علامات

(١١) الترنفالي السانس كامفيوم

(١١) أنس بن كنا دكى دانساط) كالمعنى

(١١) رمنا كامفوم -

رها) رمناكي فضيلت

(۱۲) رضای حقیقت

(١٤) دعامانگ اورگن بون سے نفرت، نیزگن بون سے عمالی رصا کے فلات بنیں۔

(۱۸) مجين کي حکايات و کلمات متفرقته

نصل عله ،

## بندے کی الدنوالی سے مجت کے ترعی شواہد

اس بات برامت کا انفاق ہے کہ اللہ تعالی اور اس سے ربول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجت فرض ہے اور حب
مجت کا وجود ہی ہنیں موگا تو دہ فرض کیسے ہوگ بھر محبت کی تفسیر اطاعت سے کیسے ماسکتی ہے جب کہ اطاعت

محبت کے تابع اورانس کا نیتجہ ہے ہیں عبت کا مقدم ہوا صروری ہے اسس کے بعد اُدمی اس کی اطاعت کراہے جس سے وہ محبت ارتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اثبات مربر برار اُن دخلا وزری دلالت کرتا ہے۔ وه ان سے متبت كريا ہے اور وہ اس سے مبت كرتے بن يُعِيُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ - (١) نیز برار او فلاوندی می عبت بردلالت ازا ہے۔ اوروه جرايان لامئ وهالله تعالى سعيبت زياده محبت وَالَّذِينَ آمَنُوا اَسْنَدُّ حُبًّا مِنْهِ \_ یه آیت مجت محت بوت اوراس بن نفاوت ر دونون با نون) برولالت کر تی سبے اور نبی اکرم صلی الله علیه ورسلم نے متعدد احادیث میں اللہ تعالی کی مجت کوامیان کی شرط قرار دیا ہے۔ حصرت الورزين عفيلي رضى الترعنه في عرض كيا بارسول التراميان كياسه و میر الزنبانی اوراس کا رسول صلی الشرعلیه وسیم مهالی نزدیک ان دونوں کے علاوہ رس چیزی سے زبادہ محبوب ہ أَنْ تَكُونَ اللَّهُ وَلَيْسُولُ الْحَبِّ إِلَيْكُ مِنَّا سِوَاهُمَّا۔ (١٣) ایک دوسری صرب بی ہے۔ تم بی سے کوئی شخص مومن بنیں بوک نتاخی کرانٹر تعالی اور اس کے نزدیک ان ردونوں) کے عزرسے زیادہ مجوب برجائیں۔ لاً يُوْمِنُ الْحَدُّلُمْ حَتَى بِكُونَ اللهُ وَرَسُولُ \* آتحك إكبه مقاسواهما. ایک اور مدت بی ہے۔ کوئی بندہ اس وقت کے موس بنی بوسکتا جب کے بیں اس کے نزدیک اس سے اہل ومال اورسب بوگوں سے زیادہ محبوب نہوجاؤں۔ لدُ يُؤْمِنُ الْعَبُدُ حَتَى اكْوَنَ إَحَبُ اللَّهِ مِنُ آهُلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ ٱجْمِينُ -

or we be where the

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة كانو اتبت م

<sup>(</sup>٢) فرآن مجيب سورة بغرواً بن ١٢٥

<sup>(</sup>١٧) مسندام احمدى صبل طبديم ص ١١ مروبات ابورزين

<sup>(</sup>n) مسندامام احدین صبل عبد س م ۲۰۰ مروایت انس بن مالک

راوراین نفس سے بھی زبادہ محد سے بست کرسے (۲) ا ورايك روايت بس برالفاظ عبى بس وَمِنْ نَفْسِهِ " اوراس محبت کے بغیرابیان کیسے ممل موسکہ اسے جب کم الله تعالی نے ارشا دفر مایا۔ تَلَيْنُ كَأَنَ امِا وَكُفُوا بِنَا مُرَكُمُ عَالِحُانُكُمُ آپ فرمادی اگر تنهارے باب ادر تنهارے بیٹے ادر تنہائے عائی اور تہاری ورتب اور تبال کنبراور تہاری کا انکے وَأَذُوا حُبِكُوْ وَعَشِيرِنَكُو وَأَمُوالُ افْتَرَفْعُوهُا ال اور وہ موداحیں کے نقضان کا تمیں ڈرہے اور وَنِجَارَةُ تَخْسُونَ كَسَادَهَا وَكُسْكِنُ تُوْفِقُهَا تمہارے بیندکامکان برچیزی اسٹرتعا لی اوراس سے ربول أَحَبُّ إِلَيْكُمُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِ مِ وَجِهَادٍ فِي اوراس کی داہ یں روسنے سے زیادہ بیاری ہوں تو انتظارر سَبِيلِهِ فَنَرَيْصِبُواعَتَى يَالِي اللهُ بِالْمُسِرِعِ يبان كمكر الله إينامكم لاست ا درالله نقال فاسقول كو وَاللَّهُ لُو يَهُدِئ الْقُوْمَ الْفِيفِينَ -برایت میں دیتا۔

ا درب بان عمر كف اولانكار ك طور بإرث دفرائى اورنى اكرم صلى المرعليه وسلم ف محبت كاحكم ديا-آپ نے ارشاد فراہا۔ الله تعالى سے محبت كروكم وہ تہيں برصبح نعمت بطاكرتا سے اور مجم سے محبت كروكيوں كرائلر تعالى مجم سے مجبت

ٱخْبُواللهُ لِمَا يُنَذُوُكُهُ بِهِ مِنُ نِعُمَةٍ وَاحِبُونِيُ لِعُتِ اللهِ إِبَّايَ-

ا كى دوابيت بين سے كم اكي شخص فے عرض كيا بارسول الله إبي أب سے عبت كرنا بون نبي اكرم صلى الشرطلب و لم

فقرك بية تبارس واؤر إِسْتَعِدُ لِلْفَقِرُ۔ اس نع من كابي الله تقال سع بست كرتا بون تواكب في والبار مزائشوں سے بیے تیار بوماور۔ اِسْتَعَدُ للبَكَاءِ - (١٦) حفزت عرفاروق رضي المدعنه سے مروى سے فواتے بن نى اكر صلى الله وسلم فے دیکھا كر صفرت مصعب بن عمير

رم) كنزالعال علدوص مربه ويرب وم ١١١

دل جعع بخارى حليراص ١٨٩ كذب الاجان والنذور

<sup>(</sup>١) قرآن مجد - سوية توب آيت ١٨٠

رس المتدرك ملي كم حادثه من ١٥ كتاب معوفر الصحابة

تنربین اوران کے اور دنے کی کھال ہے جرانہوں نے اپنے اور لیپیٹ رکھی ہے نبی اکر مصلی الله علیہ وسلم نے ذایا۔

نے فرایا۔

اکس خف کور بچھوجی کے دل کو اللہ تعالی نے منور کیا ہیں نے اس کو دیکھا کہ اس سے ماں باپ اسے نہایت الجا کھانا کھلاننے اور بانی بلانے تھے کیکن اللہ تعالی اور اس سے رسول کی محبت نے اسے اُس چیزی طرف بدیا توجم دیکھ درجے ہولا) ایک مشہور روایت میں ہے جب موت کا فرننہ حضرت ابراہیم علیہ السام کی رورح فیض کرنے حاضر ہوا تو آب نے اس سے پوچھا کہا تم نے دیجھا ہے کہ کوئی خلیل اپنے خلیل کو موت درسے تو اللہ تعالی نے ان کہ کہا آب سے کسی محب کو اپنے میں میں ناقات سے نفوت کر سے ہوئے دیکھا ہے تھا ہے تھا ہے تھا راہیم علیہ السلام نے فرایا اسے موت کے فرشتے ا

اور یہ بات اس بندے پر کھاتی ہے جو کمل دل کے ساتھ اللہ تعالی سے مجت کرتا ہوئی جب اسے معلوم ہوتا ہے کر موت ماقات کا سب ہے تواکس کا دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے اور اس کا دور سرام محوب نہیں ہوتا جس کی طرف

رعبت كرسے -

باالله المجے اپنی محبت اسپنے معبین کی محبت اوراکس رعل ) کی محبت عطا فرا جو مجھے تبرے فریب کرد سے اور اپنی محبت کو میرے نزدیک فصادے پانی سے کبی زیادہ نى اكرم صلى الله على وكلم لم إلى دعا ما نكاكرت تق مـ اللَّهُ عَدَادُرُوْفَيُ حُبَّكَ وَحُبَّبَ مَنُ اَحْبَكَ وَحُبُّ مَا يُقَرِّبْنِي إلى حُبِّكَ وَاجْعَلُ حَبَّكَ احْبَ إِلَى مِنَ الْمُمَاعِ الْبَالِدِدِ

ایک اعرابی نے بنی اکرم صلی املز علیہ و سم کی فدرت بی حافر ہوکر او جیا کہ قیا مت کب ہوگی ؟ اُپ نے فرایا تم نے اس کے بیے کیا تیا ری ک ہے اس نے عرض کی بی نے اس سے بیے کوئی زیا وہ غازروزے کی تیا ری نہیں کی البتہ بی اللہ تفالی اوراکس سے دسول صلی املز علیہ وکسم سے مجت کرتا ہوں نبی اکرم صلی املز علیہ وسم نے اس سے فرایا ۔ اوراکس سے دسول صلی املز علیہ وکسم سے مجت کرتا ہوں نبی اگرم صلی املز علیہ وسم میں کرتا ہے ۔ اوراکس سے محبت کرتا ہے ۔ اور اس میں املز عد فرائے ہیں بیں نے مطالوں کو اسلام سے بعد اکس بات سے زیادہ کسی بات برخوش ہوتے نہیں دکھا۔

١١) حلية الاوليام علداول ص ١٠ الترهير ١٢

وم) كنزالعال علديوص ١٩١٩ عديث ٢٩٢٢

<sup>(</sup>۱۳) جيمي نجاري مبدم من ۱۱۹ تاب الادب www.maktaban.012

صرت ابد برصدین رضی الٹرعنہ فرمانتے ہی جوشخص خالص الٹرتمالی کی مبت کا ذائقہ حاصل کرلیا ہے نوبریات اسے دنیا کی طلب سے خبرکردیتی ہے اور اسے تمام انسانوں سے وحشت دلاتی سے۔

حفرت من تعری رحماللہ و بات ہیں جو سندس اپنے رب کو پہان بیتا ہے وہ اس سے محبت کرنا ہے اور جوا دی وہ اس سے محبت کرنا ہے اور جوا دی کی پہان حاصل کر لیتا ہے وہ اس سے بے رغبت ہو جا باہے اور موس کھیں گودی ہنیں بیٹ الم فافل ہوجائے ہیں جب وہ فکر کرنا ہے توفیکین ہوجانا ہے حضرت ابوسلیمان وارانی رحماللہ فربات ہیں الٹر نعالی ن غنوی ہیں جہاں سے کس طرح بے خبر ہوسکتے ہیں۔
اور ان کے درسیان کی نعمین الٹر تعالی سے بے خبر ہمہیں کرتیں تو وہ و نیا سے قررہے اس سے کس طرح بے خبر ہوسکتے ہیں۔
ایک روابت ہیں ہے کہ حضرت عبیلی علیہ السلام بین اور میوں سے باسے گررہے جس کے بدن کمز ور اور زنگ بدل ہے تھے اب نے بوجھا تمہا لا یہ حال کیسے ہوا ؛ انہوں نے جواب دیا جہم سے خویت سے، ایپ نے فرا اور شغیر تھے اب نے والوں کو خور اس کی نسبت نہادہ کر میں المیں تمہادی امید فرا المیں تمہادی امید فرا المیں تمہادی امید فرا المیں تمہادی امید فرا المیں تمہادی امید نہ ہوا ہوں نے جواب و باجنت کے شوق کی وجہسے ہوئی المی نسبت نہادہ امید نہ ہوا ہوں نے جواب و باجنت کے شوق کی وجہسے ہوئی المی نسبت نہادہ امید نہا ہوں نے جواب و باجنت کے شوق کی وجہسے ہوئی کا دیک جی بہت نہادہ و باجنت کے شوق کی وجہسے ہوئی ہے ؛ انہوں نے جواب و باجنت کے شوق کی وجہسے ہوئی ہوئی ہے ؛ انہوں نے جواب و باجنت کے شوق کی وجہسے ہوئی ہے ؛ انہوں نے جواب و باجن نے بوجھا تمہادی یہ حالت کس وجہسے ہوئی ہے ؛ انہوں نے جواب و باجنت کے بیا تمہادی یہ حالت کس وجہسے ہوئی ہے ؛ انہوں نے جواب و باجن کے بوجھا تمہادی یہ حالت کس وجہسے ہوئی ہے ؛ انہوں نے جواب و با

ہم الٹرتعالی سے بحث کرتے مئی صفرت عیلی علیہ السلام نے فرایا تم مقرب ہو رتنی بار فرایا ) مصرت عبدا لوا عدبن زیدر حمہ اللہ فرانے میں ہیں ایک آ دمی سے پاس سے گزرا جو بروٹ میں کھوا تھا ہیں نے پوچھا کیا کپ کوسردی نہیں مگتی ؟ اس نے بواب دیا جس کو الٹرنوانی کی محبت مصروف کردسے وہ سردی محسوس نہیں کرتا۔

حفرت سری سقطی رصد الله فرانے میں قیامت سے دن امتوں کو ان سے ابنیاد کرام کی نسبت سے بالاجلے گا

بیں کہا جائے گا اسے است موسی ! اسے است عبیلی ؛ اسے است محمد ! رعبیروعلیہ مالصلوۃ والسیم) بین جواللہ تنا لی سے محبت کرنے والے ہی ان کو بوں بچا را جائے گا اسے اللہ کے دوستوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی

ان او توفیشی کے ارسے ان کے دل محلفے والے موں سے۔

صزت برم بن حبان رعم النظر فرائے بن مومن حب آینے رب کو بھیان لبتاہے تو اس سے مجت کرنا ہے اور حب اس سے محبت کرنا ہے تواس کی طرف متوص بنونا ہے اور حب اس کی طرف نوم کی مٹھاس آیا ہے تو دنیا کو نواسش کی نگاہ سے بنیں دیجھتا اور ندا کھڑت کو سستی کی نگاہ سے دیجھتا ہے اس بات سے اسے دنیا بن مرت اور آخرت میں دامت بوگی ۔

مفرت بیلی بن معاذر حدالله فرات بی الله تعالی کا معاف کرنا تنام کن بون کو گلیر بینا ہے تواس کی رصا کاکیا عالم سرگاا وراکس کی رصنا تنام امیدوں کو دیا کرد ہی ہے تواس کی جبت کا کیا عالم ہوگا ا دراس کی عبت مقلوں کو مرسوش م کردیتی ہے تو اس کی دوستی کا کیا حال ہو گا اس کی دوستی رموزت) کی وج سے سب کچھوعول جآ ماہے تو اس کے تطفت وکرم کا کیا حال ہوگا -

ے ورم کا بیاعاں ہوا ۔ بعن تنب یں ہے اللہ تعالى فرقائے اے میرے بندے ! مجھے تیرے کی قسم ہی تجد سے بجت کرتا ہوں میں

تجعابين من كقم رسابون كرتو مجسع مبت كر-

معنوت بینی بن منافر را الدورات بین رائی کے دانے کے را رحمت، میرے نزدیک مجت کے بغیری گئی سرسال کی عبادت سے زیادہ بین بدا ورجین سے تیری کی عبادت سے زیادہ بین منول ہوں اور جین سے تیری کتوب بین منول ہوں اور جین سے تیری کتوب بین منول ہوں اور جین سے حدو علا فرایا تو بین منول ہوں اور جین سے حدو علا فرایا تو بین منول ہوا ہا اور اپنے لطف وکرم سے صدو علا فرایا تو بین منون میں بدل را اور بینے منون میں بدل را اور بین بین اور مجھے اپنی اور مجھے اپنی اور مجھے اپنی اور مجھے اپنی اور مجھے کا واب میں بول ہوں اور بر میں مول کا میں منول رہا ہے جب میری موجھیں تکل آئیں اور مجھے مات ماس ہوگئ تو اگر جین برا ہوکر تھو ہے کس طرح پیرست ہوں حالاں کر بین تو بین سے تیرے ساتھا ان امور کا عادی ہوں اور بر مجب اپنی خوب کے ساتھ ان اور مرجم با بنی مورس کے ساتھ بین اس قدر مورس کے بہتا ہم اس کی طرف متورس ہوئے ہیں۔

فصل مك،

## محبت كى حقيقت وإسباك بندس كى التربعالى سيم كلم من

اس بیان کامطلب ای وقت واضح ہوگا جب بحبت کی فی تفسیا تقیقت بیان کی جائے پھراس کی تزائط والبیاب کی مفرفت کا ذکر کیا جائے اس سے بعداللہ تفالی سے بین اس سے معنی کی تحقیق کی طرفت نظر کی جائے۔
سب سے بہی بات جس کو جاننا حذوری ہے ، یہ ہے کہ مجت کا تصور معرفت وادراک سے بعدی موقا ہے کیوں کہ انسان اس ہے بہی جس کی معرفت رکھتا ہے بہی وصر ہے کہ جا وات مجت سے موصوف نہیں ہوتے بلکہ مجت زندہ ادراک کرنے والی مخاوق کی خاصریت ہے۔

میرجن چیزوں کا ادراک موتا ہے ربعنی گراکات) ان کی بین صور تنی ہی یاتو وہ مررک کی طبعیت سے موافق ہوں سکے اور وہ ان سے لذت عاصل کرتا ہے یا وہ اسس کی طبیعت سے منافی ہوتے ہی وہ ان سے نفرت اور تکلیف محسوس کرتا ہے اور تبری صورت یہ ہے کران ہیں لذت و تکلیف کسی بات کا اثر بہنیں ہوتا ہیں جس چیز کے ادراک ہیں لذت ورا دت ہو وہ مرک کے نزدیک محوب ہوتی ہے اور حس کے ادراک من کلیف ہوٹدرک کے نزدیک و قابل نفرت ہوتی ہے ادر ص کا ادراک لذت و کلیف دونوں سے خالی ہو وہ نہ توجیوب کملاتی ہے اور نہی مکروہ

تولذت عاصل كرف والے كے زويك سرلزيز چيز مجبوب ہوتى سے إور محبوب ہونے كامطلب برسے كمطبيعت میں اکس کی طرف میلان ہوتا ہے اور نالبند رصغوص مونے کامطلب یہ ہے کوطبعیت اس سے نفرت کرتی ہے توجت، لذت والى چيرى طرف ميلان طبع كا ام ب اكريه ميلان مضبوط موجائے تواسع شن كنتے بى اور تغف اسس حير سيطبعى نفرت كانام بع توكليف ده تفكاف والى مع حب بر نفرت مضوط موطاتى بع تواس مقت رنا راضكى) كما فانا سع محت كے معنیٰ كى حقیقت ہى سربات اصل ہے جس كى معرفت فنرورى ہے۔

دوسرا منابطرب بے كرحب محبت ادراك اورمونت كے نابع ہے توجس طرح مركات اور تواكس تقت موضے بی امال محت عبی تعتب موتی ہے ہوس در کات بی سے سی ایک نوع کا ادراک کرت ہے اور ہراک كو بعين مدركات سے لذت حاصل موتى ہے اوراس لذت كے باعث طبيعت كان مدركات كى طرف ميلان موتا ہے۔ بس بر مدر کات طبع سلیم سے نزدیک محبوب ہوتے ہیں شلا انھ کی لذت ان جیزوں میں ہوئی ہے جن کو دیکھا جانا ہے مروہ دکھائی دینےوالی فولصورت جیزوں اور باعث لات میں صور توں کا اوراک کرتی ہے اور کان کانت کھائی جانے والی چیزوں اور حمیونے کی لذت زم ومازک بیزوں بس موتی ہے۔

يس حبب ان دركات سے واس كولذت ماصل موتى سب توب محبوب موست مي يعنى سيد طبيعيت ان كى طرف

عُتِب إِلَى مِن مُناكُمُ عَلَثُ الطِيب مَن الله الطِيب مَن الله المعتبين مِن المعرب من وشواعورين

السيون ب عنى كرنى اكرمصلى المعليدوسلمن فرمايا-وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَ قُرُّةً عَبْنِي فِي الصَّلَوْةِ (١) اورميري أَنْهُ كَا تَعْدَلُ عَارْمِي رَفَى كُنَّ ہے۔

نو شوکومبوب فرار دباکیا اور برباب معلی سے کم انکواور کان کااس میں کوئی صدیس ملک مون سونگھنے کا تعلق سے اورطورتون كرمعبوب قراروباك عالانكران مي صوف و يجفف اور تفوف كاتعلق سيسو تكفف حكيف اوركان كاكوني تعلق بني اور فازكو المنظى كافرار ماك اوراسسب سيزباده مجوب قرارد باك اوريهات معلى بعكراس ساواى فمس كاكونى تعنى بين بكدا يك جيشي حس سع جودل ك انخت سع اس كادراك استخص كومونا سع مس ك ياس دل موان بالنج واس مي جانور عبي انسان كے ساتھ شركي ہي-

اكر حميت كانعلق مرت ان چيزوں سے سواجن كا اوراك حواس فمسيسے سوتا سيده كروں كما جائے كرموركم المذنعان

كا دراك واس سعين بوا ادرزى وه فيال من اكت معلىذاكس سعمت بنين موكى تواكس بات سع انسان ك ی فاصیت باطل موجائے گا اور وہ تھی جس میار موجائے گاجی کے ذریعے انسان، حوالت سے متازمواہے اور اسعفل يانورياقلب بالس طرح كالوئي دوسرانام دے سكتے بي-اوراكس بي كوئي حرج نبين-

اوربهات بعيد المكيول كرباطني بصيرت ظامرى نكاه صازياده قوت ركفني مجاورات كوسكمنفا بليس ول كوزباده ادراک مواہے اور عفل کے ذریعے جن معانی کا دراک مؤنا ہے ان کا جمال ان صور توں سے جمال سے زیادہ مؤا ہے ہو انطوں کے سامنے ظاہر موتی میں اس دل میں امور شریف البیاکا اوراک کرتا ہے اور جوای ان کا اوراک میں کرسکتے وہ زباده كمل اورا بلغ موت بريس طبح سيم اورعقل صيح كالسس كيطوت مبدان زياده فوى مؤتاس لمفاحب كامفهوم برموا كماكس ييزى طرف ميلان موص سے ادراك بين لذت موق سے جبياكم الس كا تفصيل اسے كالين الس وقت الطرتها لا كريت كا دې منتص الكاركرتا ہے جس كواس كى كوتا ہى اسے جانوروں كے درجيس بھاديتى ہے اوراس كا ادراك واسے اسے باکل ذراع سے -

تبيراضابطر:

اس بات بن كوئ بور شيد كرين كم انسان البين نفس سع محبث كرتا مها وربه بات مي واصح بي كربعن اوقات وہ اپنی ذات کے بیے دوسروں سے عبت کرناہے اور کیا برنصور سوسکنا ہے کہ وہ دوسروں سے ان کی وات کی دھ سے مجت كرے اپنے ليے بني بربات صنعیت موكوں کے ليے شكل موكئی حتى كدان کے خیال میں الس بات كا تصور نس ہوسكتا كرانسان دوسرے الس ك ذات كے بي حبت كر سے ب كر عب كوموب ك ذات كے اوراك كے علاوہ كو فى فائرہ نہر، سکین حق بات یہ ہے کہ اس بات کا تصور عبی ہو کتا ہے اور عبد البہ موجود تعبی ہے اب ہم محبت سے اسباب اوران كانسام بيان كرشفي-

اس بات كابيان يرم كرم برزنده كے بيے سب سے بيلامجوب اس كانفن اور ذات سے اور استے نفس سے محبت كامعتى برب كروه طبعي طور جابت محراس كاوتود وائمى بمواوروه ابنے معدوم موسف اور بلاكت سے نفرت كرا سے كيول كم طبع فرر رمبوب جزيوتى سب جرمموب محموافق موا ورانسان سے ليے اسف نفس اور دوام وجود سے بڑھ کر کما چزموانی ہوعتی ہے اور ا پنے عدم اور ماکت سے بڑھ کر تحالف طبع کی جبر ہوگی ای منے انسان وجود کا دوام جا ہا ہے اور موت و قل کوناپ در کرنا ہے مون یہ بات بنی کر ہوت کے بعد رکے حالات) سے فرن کھاناہے اور موت کی تختیوں سے بچنا ما ہا ہے بلداگراسے می تکلیف سے بغیراظ ایا جائے اور کسی فواب وعذاب کے بغیرات موت وی جائے توجی وہ اكس بردائي بنين بخاادرات البندكرا مع بال الرونيا بي كوئى سختى دغيره بيني توموت كوب ندكرتام الرحب وه

کسی معیدیت بین بتلام ونا ہے تو مصبیت کا نوال چاہا ہے اب اگر معدوم ہونے کوپند کرے تواس سے اس کو میند نہیں کرنا کروہ عدم ہے رہ ہونا ہے، بلکراس بیے کم السن میں مصیبت کا زوال سے بیں باکت اور معدوم ہونے سے فوت ہوتی ہے اور مہینہ سے یہے باقی رہنا مجوب مؤیا ہے۔

اور مس طرح دوام وجرد مجوب مہ خاسبے اسی طرح کمال وجود کی مجوب ہوتا ہے کیوں کرنا فعل میں کمال ہیں اور حس فدر کمال میں نفض ہوگا۔ اسی فدر عدم ہوگا اور ہرا کہ قسم کی ملاکت سے اور صفات میں ہاکت وعدم سے بھی نفرت ہوتی ہے اور کمال وجود میں کمی موتو بر بھی باعث نفرت ہے جس طرح اصل فات میں عدم سے نفرت ہوتی ہے اور کمال صفات کا پایاما نا مجوب ہوتا ہے جس طرح اصل وجود کا پایا جانا محبوب ہے اور ہر بات اللہ تعالی کی عادیت مبارکہ کے مطابق فطرتی اور طبعی ہے ار شاد خلاوندی ہے۔

وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَةَ اللهِ تَبُدِيلُكُ - (1) اور نم برگرسنت الهيدي تبديلي بني باؤك . تونيج بريواكرانسان كے بيے مجوب اول اس كى ذات ہے عواس كے اعضاد كى سلامتى الس كے بعد الس

کامال ، اولاد ، خاندان ، اور تھر دوست احباب ، نیس اعضا دمحبوب میں اوران کی ساہتی مطلوب ہے کیوں کر وجود کا کلامان دوام ان اعدنا در موقد وزیر میں اور ال بھی میں سیتا ہے کی بار

کال اور دوام ان اعضاد برموقوت سے اور مال بھی محبوب ہوتاہے کیون کر یہ وجود کے دوام اور کمال کے لیے ایک اکر سے نیز تمام الب ب کا بین مال سے۔

یں انسان ان چیزوں سے ان کی وات کی وجہ سے بہت ہیں کڑا بلداس ہے کہ وجد کے دوام و کمال سے سیسے میں اس کا فائدہ ان سے بلا ہوتا ہے ہیں کروہ اپنی ا ولادسے بہت کرتا ہے اگر جہا ہیں سے کوئی فائدہ ان سے بلا ہوتا ہے ہیں کربیا ہیں سے ہے ہے مشقت برداشت کرتا ہے کہوں کر بیراس کے مرتف بول کا نائب بنت ہے ہیں اس کی نسل سے باقی رہنے ہیں ایک طرح سے خوداس کا باقی رہنا ہے تو ہود کے بقا کوزیادہ جا ہتا ہے اس ہے وہان وگوں کے باقی رہنے کا خواہش مند سرقا ہے جواس سے فائم مقام ہوں گویا وہ اس کا ایک جزوہ ہے کیوں کہ وہ خودا پنی ذات کے دوام کی طبع سے ماحر ہے بان گراہے اس کے اور اس کے اور اس کی طبعیت احتلال پر ہو تو وہ اولاد سے باقی رہنا ہیں وجہ اس کا باقی رہنا ہے لیوں کرائس کی اولاد کا باقی رہنا ہیں وجہ اس کا باقی رہنا ہے لیکن وہ اولاد سے باقی رہنا ہیں ہے اس طرح وابت واروں اور خاندان سے بہت بی فاقی کمال کی عبت کی طرح وظتی ہے بیونکہ وہ ان کے فرر ہے اپنی کوئر ہے اور ان سے سے اپنی قوت و پھتا ہے اور ان کے کمال کوا ہے ہے با عث فرق میں جو ان کی کوئر خوانم کا اور خارجی اس باز دکی طرح ہیں جو انسان کو کمل کرتے ہیں اور وجود کا کال اور دوام کا لڑا طبی مونت ہی جو نی خوت میں اور وجود کا کال اور دوام کا لڑا طبی مونت ہے کیونکہ خاندان ، مال اور خارجی اس باب باز دکی طرح ہیں جو انسان کو کمل کرتے ہیں اور وجود کا کال اور دوام کا لڑا طبی جانت ہی ہونکہ خاندان ، مال اور خارجی اس باب باز دکی طرح ہیں جو انسان کو کمل کرتے ہیں اور وجود کا کال اور دوام کا لؤا طبی

۱۱) . قران مجید مسورهٔ اعز اب ایت ۱۲ (۱۱) . همان مجید مسورهٔ اعز اب ایت ۱۲ ر بحبوب ہو تے ہیں۔ تو ہرزندہ سے نزدیب سے بیہ مجبوب اس کی فات کا کمال اوران سب چیزوں کا دوام ہے اورائے فلات ہو كچوسے دونا إن يونام يرسب سے بيلاسب سے -

مبت کا دور اسب احسان سے کیوں کر انسان احسان کا بندہ ہے اور محسن سے مبت اور ٹراسلوک کرنے والے سے بغض برول محبور بی نی اکرم صلی المرعلیہ در الم نے بوں وعا ما تکی ۔

ٱللَّهُ عَلَى تَعْبَعَلُ لِفَاجِرِعَلَى بَيْدَ أَنْ يَجْبِنُهُ يَاللُّه الكُّر الكري كام ربدكار) كوم رامحس نربتانا إس طرح (۱) میرادل اس سے میت کرنے ملے گا۔

یدای بات می طون اشاره سے کو حسن سے قبلی محبت اضطراری سے اسے ور بنس کی حاسکتا ہے اور برجبلی اور فطری بات ہے اس کی تبدیلی کی طوف کوئی راہ بنیں اس وجرسے بعض اوزات اجنبی انسان سے محبت موتی جس کے ساتھ نہ تو قرابت كانعاق مولا بعدادر الدين دوسرانعاق - الراكس (دوس بسب) بن غوري جائے تو برهي يا بسب كاطرف ہی وطنا ہے بیوں کر مسن وہ ہوا ہے جو مال اور دوسرے اسباب جو دوام دجو ذک بینجاتے ہیں سے زریعے مدد کرتا ہے اس كىدوسىكال وجودا دران فوائد كاحول بتواسع من ك دربع وجوديا باب - بان يرقق مزور سے كرانا فى اعضاءاكس ليد محبوب موسك من كران كے ذریعے وجودكا بل بوتا ہے اور سركال بعینہ مطلوب سے ليكن محسن عين كال مطلوب بنبر م المن بعن ا فرقات اس كا سبب بننا سے جس طرح طبیب صحب اعضا د کے دوام سے بیے سبب قرار کا با ہے بس صحت کی جا بت اورصحت سے سب بینی طبیب کی محت میں فرق ہے کیوں کم صحت ذاتی طور ر مطلوب موتی ہے اورطبيب ذاتى طور برموب بنين مؤيا بكراس سعمت اس ليد بوتى ميكروه عدت كاسب سيداس طرح علم معوب م اورات دسے بھی محبت ہوتی ہے بیکن علم ذاتی طور بر محبوب ہوتا ہے اور السّاذے محبت کی وج بر سے کہ وہ علم محبوب كاسب سے اسى طرح كھانا اور مانى محبوب ميں اور دينار كھى محبوب ميں ليكن كھانا ذانى طور رميوب سے اور دينا رون سے محبت اس سے برق ہے کہ وہ کانے تک بنجنے کاور بابس -

توفرق رتبه بن تفاوت سے اعتبارسے ہوا در مردو نوں میں انسان کی مجت اپنے تفس سے ہوتی سے بس موسمن كى محس سے اس كے اصان كى دھر سے معب كا بے تورہ حقیقت بن اكس كى ذات سے محبت بن كرنا بلداكس كاحمان سے مجت كركا ہے اوروہ اس كا ایك فعل ہے اكروہ زائل موجائے تو مجت جى ختم ہوجائے مالانكماس

(١) الفوائد المجموعة االمصربث مراكناب الجهاد

رمسن ) کی فرات باتی رہتی ہے اوراحسان میں کمی مجت بیں کمی اورائس میں اضافہ محبت بھی زیاد تی کا باعث سے اس دمجت ا کی کمی بیٹنی کا وار و مدار احسان میں کمی بیٹی پر سے ۔

نبسراسبب :

کسی چیز سے اس کی فات کی وجرسے میت کرے اس سے کچھ اور فائدہ ماصل کونا سفضو دنہ ہو بلکہ صرف اس کی فات

ہی مطلوب ہو بہ عقبقی محبت ہے جس کے دوام کا اعماد ہوتا ہے بسیے حسن و جمال کی محبت ہے کیوں کرجم شخص کو جمال کا
اوراک ہوتا ہے اس کے نزدیک ہم جمال محبوب ہوتا ہے اور ہم محبت مرف جبال کی دوست ہوتی ہے کیوں کہ جبال کے
اوراک ہیں ہی لذرت ہوتی ہے جو فاتی طور پرمجوب ہوتی ہے کسی غیر کی وجرسے ہنیں اور برخیال نہیں کرنا چاہئے کہ ابھی صور توں
سے محبت مون قصنا کے منہوت کے لیے ہوتی ہے کیوں کہ شہوت کو لوبرا کرنا دوسری لذرت ہے اور لعین اوقات اس مقعد
سے محبت مون قصنا کے منہوت کے جاری ہوتی ہے کیوں کہ شہوت کو لوبرا کرنا دوسری لذرت ہے اور لعین اوقات اس مقعد
سے محبت مون قصنا کے منہوت کے ماتی ہے اور عمن جال کا اوراک کلی لذید ہوتا ہے لیں جائز ہے کہ وہ ذاتی طور برجبوب ہو اور
سے مات کا انکار کیسے کی جاسکتا ہے حب کرسزی اور جاری یا نی مجبوب ہوتا ہے لیکن اس لئے بنہیں کہ اس یانی کوبیا
جانے اور سبزی کو کھا یا جائے با ان سے دیجھنے کے علاوہ کوئی فائدہ اٹھا یا جائے نبی اکرم صلی الٹر علیہ وسرا واروفیتا ہوا
بانی ہے ندینا لاک اسے دیجھنا جاسے تھے) را)

سلیم طبیغتین سکوفون ، پیرول اورخولعبورت عدونقش ونگار دالے اور مناسب شکل کے پرندول کو دیکیوکر انت حاصل کرتی پیرحتی کر اکدمی جب ان چیزوں کو دیجیتا ہے تواس کائم اور مربیث نیاں دور موجاتی ہی حالانکہ وہ ان سے دیجینے کے علاوہ کوئی دور موا فائدہ نہیں اٹھاتا۔

بین برا اور کوئی جی شخص اس بان میں اور سر لذبذ جیز محبوب ہوتی سے اور کسی بھی شن وجال کا ادراک لذت سے خال نہیں ہوتا اور کوئی جی شخص اس بات سے انکار نہیں کرتا کرجال ملبی طور رہم بوب ہوتا سے بین اگر نابت ہوجائے کہ انڈرتعا لا صاحب جال ہے توصیر کے بیے اس کے جال وجاب کا انکشاف ہوگا اس کے نزدیک وہ مجوب ہوگا جیسا کہ ربول اکر معلی انڈرعلہ دسے نے فرایا۔

بے شک اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کونیے ندکرتا ہے

إِنَّ اللَّهُ جَمِيلٌ بِعَيْثُ الْعَبَالُ رِي

چوتهااصل:

حسن وجبال كامعنى

جونوك خيالات اورموسات كى تيدى بندمي وه بعن اوقات كمان كرسنے بي كرشن وحال كامفهوم صرت يہ سے الله وال

توجب اس میں تمام ممکنہ کما لات جمع ہوں نووہ انتہائی جمال ہیں ہوگا اور اگر بعن کما لات ہوں توجس فدر کما لات موجود ہوں سگے اس فذر حُسن وجمال ہوگا ہیں اچھا گھوٹرا وہی سے جس میں اس سے لائن ومنا سب شکل ننگ ، اچھی مفتار اور دوٹر دھوپ مواور اچھا خط دہ ہوگا حس ہیں وہ خوبیاں جمع ہوں جو خط سے لائن ہیں بعنی حرومت مناسب ومتوازی ہوں اور ترنیب و

انتظام عمده مور

المرسزيكا يك كمال ہونا ہے ہوائس كے لائن ہونا ہے اور الس كے فير سي بعض اوقات الس كى ضدم وتى ہے تو ہر جزيكا ايك كمال دہي ہے جواس كے لائن ہوس انسان كاحرن الس جبر كے ساتھ ہنيں ہوتا جس سے ساتھ گھورہے كا مشن ہوتا ہے اور جس جبز كے ذريعے اوا كوشن حاصل ہوتا ہے اس سے ذريعے خط كوشن حاصل ہنيں ہوتا اس طرح برتوں كا حرف ان امور كے ساتھ ہنيں ہوتا ہن كے ذريعے كہروں يا ديكر اشنياء كوشن حاصل ہوتا ہے۔

سوال ؛

اگرجان چیزوں کا دراک آنھوں سے نہیں ہواجیے اواز، ذائفے وغیرہ مکین دیگر حواسس سے توان کا ادراک ہوتا ہے ہیں بیمحوسات ہیں اورمحسوں ت سے تھن وجال کا انکارنس کیاجا سکتا اور حب ان سے حُن کا دراک ہوتو حسول ادت کا انکار بھی بنیں کیاجا سکتا اورانکاران می چیزوں میں ہتواہے جن کا دراک حواس سے نہ ہوسکے۔

جواب ،۔

فرمورات بن مي من وجال موجود مواج كيون كركهاجاً أب كربرا تجافلن بعد اجاعلم بم مراجي سرت ب اورس افعان جيله بي اورافلاق جيلير سي مراد على عقل ياك دامني بشياعت ، لقوى ، رون اوراهي حصلتي مراد ، یں اوران بی سے کسی بات کا اوراک حواس خمسے وربعے نہیں مؤیا بلکہ باطنی نور بعیرت سے مؤیا ہے اوربہ عام الحی صلتی مجوب ہی اور ویشخص ان صفات سے موصوف مواہے وہ ان لوگوں کے نزدیک ملبی طور بر محبوب ہوا ہے حوالس کی صفات کویریا نتے میں اور اسس کی نشانی بر سے اور معاملہی سے کر انبیار کرام علیم السام اور صحابرا اس رحنی اطاعین ك محبت انسان كيسرشت بي ركوري المئ ب عالانكران كود تفائين بلكراراب مذالب مثلاً حضرت الممثا في احضرت الم الجِسْنِفِد اور صفرت المم مالك رحصرت إلم احمدن صنبل) رصبهم اللرسة مجت تعيى فطرى سب حتى كربعض اوفات أدمي كيف ام می مبت بن عنن کی صدسے جی تجاوز کر حالات اور اس مجت سے ماعث ایا تمام مال اپنے ذرب کی نفرت اور دفاع بب خرچ کرداتا ہے اور توشخص اس کے ام اور اس کے برو کا روں کے بارے بس زبان طعن دراز کرے یراس سے دورے مرے سے بیے تیار موجانا ہے ارباب مامب کی مردمی کتنے ہی فون ہر چکے ہیں۔ منعلوم وسنخص حفرت امام شافعی دحم الله سے محبت كرتا مينووه إن سے كبوں مجت كرتا ہے حالا كم اكس نے مجهى بعي ان كي صورت منين ديجين اوراگر ديجين مي موتوث بداكس صورت كونابيند كرتام و تواكس كو موصورت إيمي لكى اوراكس ف اسے محبت برمجوركيا وہ ان كى باطئ صورت سعے ظل مېرى صورت نېري آپ كى ظامېرى صورت توخاك یں لی کئی د قرمی طی گئی) لیکن ان سے محبت ان کی باطنی صفات بعنی دین تقوی ، کترت علم اورطراتی دین سے آگامی عد شرست كى دريس كے بيے كربة ہونے اور دنیا بى ان نكبوں كو تھيلانے كى وج سے ہے۔ برتمام امور حبل من ملكن ال سع عبال كا ادراك نور بصبرت سع بغیر نبس سخیا حواس خسران سع ادراك سے فا صری اسی طرح توشخص حفرت الوی صدرتی رضی الشرعندسے بعث كرتا سے اوراك كو دوسر صصحا برام سے افضل سمجنائب با صرت على المرتفي كم المروجبية على المروجبية على المان كوافض مجفا اوران كحص بن تعصب في كام لينا ہے نووہ ان صوات کی باطن صورتوں بین علم، دین تقوی اشجاعت وغرہ کے میں کے باعث ان سے مبت کراہے اورسربات معام ب كريتفن معزت الوكرصدين رض الشرعة سے محبث تراب وه أب كى مريوں، كوست، كھال اعفاداورتنكل وصورت كي وجرمع مجنت فهي كرنا كيون كربرسب جيزي دونياست رخصت موكر، بدل مني مي بلكران باتون كي دجرس مجت كراسية جن كے باعث حفرت الو بكرصدليق رضي الشرعة صدابق شفے اور برصفات محمودہ بن تواجعي سرزوں كے مصادر رمراكن بي لبذا ان صفات كے بانى رہنے كى وجرسے آب كى عبت بى باقى سے حالانكہ ظاہرى صورتين زائل موعلى بي اوربرتام صفات علم اور فدرت كى طرف رجرى كرتى بين كبول كراكب في حقائق اموركوحانا اورخواسات كود باكران صفا سے نفس کو موصوف کرنے پرقادر ہوئے۔

بائچوانسيب ،

محب اور مجوب کے درمیان بوٹ برہ مناسبت کی وجہسے محبت ہوتی ہے کیوں کر بعض ا وقات دوا کرمیوں کی درمیان مجت جال باکسی نفع کی وصبسے بکی تنہیں ہوتی بلکہ محض ارواح سے درمیان مناسبت کی وصبسے ابسا ہوتا ہے جیسا کرنبی اکرم صلی لنڈ عبر وسیم نے فرمایا۔

یں ان بی سے جو رعالم ارواح بن) ایک دوسرے سے متعارف ہوئے ان کے درمیان الفت بیدا ہوگئ اور جو ایک دوسرے سے احنبی رہے ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ فَهَا نَعَارَتَ مِنْهَا النَّلُفَ وَمِاتَنَا كُرَمِنْهَا الْتَلُفَ وَمِاتَنَا كُرَمِنْهَا الْتَلُفَ وَمِاتَنَا كُرَمِنْهَا

ہم نے اس بات کو کو اب صبت سے بیان ہیں اولڑھال سے بیے مجت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے وہاں سے معلوم کریں، میوں کر بربھی السباب محبت سے بچا ئیس سے ہے ۔

پس مم الس بات كودا ن كرتے ہي كران تمام الباب كاكابل ہوناا ورجع مؤیا مرف الله تعالی سے حق بیں متعدد مؤیا ہے پس در حقیقت محبت كا استحقاق مرف اللہ سجانہ و تعالى كوہے۔

فسلس:

مستحق محبت صرب الثارتعالي

جوشخص الله تعالى كي فيرس بول موت كرا س وغير كى الله تعالى سے نسبت فرم تو و و اپني جهالت اور معرفت

خدادندی بین کونامی کی و صب ایسا کرنا ہے اور نبی اکرم صلی السّرعلیہ وسلم کی مجت محمود ہے کیوں کر بربعینہ السّرتعالیٰ کی محبت سے اسی طرح علما واور منتقی لوگوں سے محبت جب السّرتعالی سے می محبت کرنا ہے کیوں کم محبوب کا محبوب کا رسول اور محبوب کا محب محبوب من محبوب کا محب محبوب کا محب محبوب من السّرتعالی سے می محبت کی طرت نوشتی ہے دربین السّرتعالی سے می محبت کی طرت نوشتی ہے دربین السّرتعالی کی ذات ہے اور ہے اور ارباب بصیرت کے نزدیک حقیقت میں محبوب مرف السّرتعالی کی ذات ہے اور اس سے علاوہ کوئی محبت کا مستنعی نہیں سے ۔

اس کی دصاصت اس طرح ہے کہ ہم ان بانچوں اسباب کی طرف رجوع کری جن کا مم نے ذکر کی ہے اور اکسس بات کو سیان کریں کر ہم ان بات کو سیان کریں کر ہم ان کا م بات میں اور دوسروں میں ہے انفوادی طور پر باتے جانے ہم اور الشرنعالی کی ذات میں ان کا با با جانا حقیقتا ہے اور کسسے غیریں ان کی موجودگی وہم وخیال ہے اور کی محاز ہے اس کی کوئی حقیقت یہ دور دی ہم دونیال ہے اور کی محاز ہے اس کی کوئی حقیقت یہ دور دی ہم دونیال ہے اور کی محاز ہے اس کی کوئی

بیں جب بربات نابت ہوگئ نوم رصاحب بعیرت کے بیے اس بات کی صد شکشف ہوگی جس کا خیال کر ورعفل ا<mark>ور</mark> کر در دل داسے ہوگ کرتے ہیں کما مٹر تعالی سے بیے تقیقیا تھجت محال ہے اور ہے بات بھی طا ہر ہوگئ کڑتھین کا تفاضا بہ ہے

كراللزنان كسواكس سيعجت نركى جاشے-

فلامرہ ہواکہ کوئی بھی موجود حیز ایسی بنین جوخود بخوذ فام مہوسوا کے تیوم اورحی فات کے جو ذاتی طور پر فام کے باق سب کچھاسی سے ساتھ قائم ہے بس اگراپنی فات سے مبت رکھے گا اور اس کو وجود کا فائدہ غیرسے صاصل مجا ہے

www.makiaban.org

تولاز گا سے اس ذات سے بھی بحبت ہوگی جن نے اسے وجود عطا کیا ہے اور وہ اسے باقی رکھنے والا ہے اگروہ اکس مالتی ہم وجد بختری رہا نے والا ) باقی رکھنے والا ، فراتی طور برخائم اور دوسروں کوقائم رکھنے والا بمجفا ہے اب اگروہ اکس سے بحب جن بہا ہے ہے ابدا معرفت کے معروم بھی اور ابنے رہ سے بھی جا بل ہے اور محبت ، معرفت کا نتیجہ ہم اہذا معرفت کے معروم بوجا فی ہے۔ ہونے سے مخبت بھی معدوم ہوجا فی ہے۔ معرفت سے مخبت بھی معدوم ہوجا فی ہے اس کے کمزور ہوئے سے کمزور اور مضبوط ہونی ہے۔ معرفت صلی معدوم بوجا فی ہے اس کے کمزور ہوئے سے کمزور اور مضبوط ہونی ہے۔ معرفت صلی دور اس میں رحمہ اللہ فراتے ہیں جو شخص اللہ نقال کو بھیان لیتا ہے وہ اکس سے مجت کرتا ہے اور جوا دی دنیا کی موفت صاصل کرانیا ہے وہ اکس بین ربد اختیار کرتا ہے رہے رہے بوخیت ہوجا تا ہے ) اور اس کا تصور کیسے ہوگ تا ہے کہ دانسان اپنے آپ سے محبت کرے لیکن اپنے رب سے محبت بند کرے حالا کہ اس کے ساتھ قائم ہے۔

ا وربہات معلوم ہے کہ بوکسنے سورج کی گری ہیں بہت ہوجی وہ سائے کوب در کرا ہے تو لازمی طور بروہ در ختوں کو بی بینہ کرنے ہے کہ بین کے افران سے سائے کو در خت سے نسبت ہوتی ہے ادروائی کی سورج سے برای کے درخت سے نسبت ہوتی ہے ادروائی کو سورج سے برای کہ برسب اللہ تعالی کی قدرت کے اس موجود ہے اور مائے کی درخت کی اس کے درخت کا برا ہے جو در در کرے در کورج کے ابلے ہے اور سائے کی درخت کے تابع ہے اور سائے کی درخت کے تابع ہے بیار ہوام ان س کے دہنوں کے مطابق بیشال صبح ہے کیوں کران کے خیال ہی دوشتی ، مورج کا افراد رفیفان کے تابع ہے بیار ہوام ان س کے دہنوں کے مطابق بیشال صبح ہے کیوں کران کے خیال ہی دوشتی ، مورج کا افراد فیان کے مشابق بیشال صبح ہے کیوں کران کے خیال ہی دوشتی مورج کا افراد فیان کی دوست میں مورج کے ایسا انکشاف مورج کے تنہوں کے مشابق ہو گائے دور کے مشابق ایسا کہ شارت کے ایسا انکشاف مورج کے تنہوں کے مشابق ہو گائے دور کے مشابق کی مورت سے در بیار کی دورت سے مورج کی دونتی اور اس کی شکل وصورت سے مورج کی دونتی اور اس کی شکل وصورت سے مورج کی دونتی اور اس کی شکل وصورت سے مورج کی دونتی اور اس کی شکل وصورت سے مورج کی دونتی اور اس کی شابق کی خور سے جا دی غرق بات سے جت کرنا جس سے مورت کرنا خروری ہے تو اس ذات سے جت کرنا جس سے مورت کرنا خروری ہے تو اس ذات سے جت کرنا جس سے مورت کرنا خروری ہے تو اس ذات سے جت کرنا جس سے مورت کرنا خروری ہے تو اس ذات سے جت کرنا جس سے مورت کرنا خروری ہے تو اس دوام حاصل موزا ہے سے مورت کرنا ہوری کے ساتھ قائم ودائم ہے ۔

اورجدا دی اس محب سے خال موتو وہ اس بیے خال موتا ہے کہ وہ اپنی ذات اور خواہات بین شنول ہوا ہے اپنی ذات اور خواہات بین شنول ہوا ہے اپنی درب اور خالق سے اس کی نوجہ بھی مولی ہوتی ہے وہ اسے کا حقر نہیں بہا تنا اور اس کی نظر عرف خواہات اور محسومات میں محدود ہوتی ہے اور بدعا لم شہادت ہے اس بین مصول لذت سے سلے بین اس سے ساتھ جا نور بھی شرک بہای کی نظر عالم ملکوت کی طون نہیں ماتی جو تن ہوتو وہ صفات کی نظر عالم ملکوت کی طون نہیں ماتی بوتو وہ صفات کے امت رہے خواہوں قدر عالم ملکوت بین در بھیے گا اور جس قدر حالم کی درجی کا ورجی قدر حالم کی درجی کی اور جس قدر حالی درجی ہیں کرے گا

ای قداس کی نگاه عالم ملوت سے کوتاه ہوگا – اس سال ملات سے کوتاه ہوگا – اس سال کا مال ملات سے کوتاه ہوگا – اس سال

دوسراسبب بینی اسی ذات سے بحث کرنا جوالس پراحسان کرے توہیا بینے مال سے اکس کا بدلہ دیتا اور کلام بین نرئی برتا ہے نیز اکس کی مدد کرسے اسے قوت مہیا کرنا ہے اور وشمنوں کے قلع قمع کرسنے اور بروں کی برائی ختم کرنے ہیں ای مدد کرنا ہے نیزاس کی مدد کرنا ہے نیزاس کی مدد کرنا ہے نیزاس کی ذات اولا وارا قارب کے حوالے سے اکس کی اغراض اور فوائد کی تعمیل کے بیے وسید بنتا ہے توبقینیا ایسا شخص اس کے نزویک مجوب ہوگا اور بربات بعینہ اکس بات کا تقا صائر تی ہے کہ صرف اللہ تعالی سے محبت کرے بوئے اگر اس کو صحیح معوفت عاصل ہوجائے تو اسے معاوم ہوگا کہ اس براصان کرنے والا توجاف اللہ تعالی ہے ہما اس کے احداث کی تنی بنیں کرسکتا جیسے ارت وضاون دی ہے۔ والا ان احداث کی گئی بنیں کرسکتا جیسے ارت وضاون دی ہے۔ والا ان احداث کی گئی بنیں کرسکتا جیسے ارت وضاون دی ہے۔

وَانُ نُتَكَدُّوا نِعِيَّةُ اللهِ كَا نُتُحُصُّوها - اورارٌ تم الله تعالى نعموں كون اركرنا جا مونوان كوكن ندر سكة

ہم نے اس سے بی کی باتیں سے کے بیان میں ذرکی ہیں اب ہم من بربات بیان کوی سے کہ بندوں کی طوف
احمان مون مجازی طور برہوتا ہے محسن رحقیقی) تو عرف افٹرنوالی فارت ہے مثلاً ہم فوش کرتے ہیں کوا کہ شخص تہیں اپنے
گام خواسفے دیتا ہے تہیں ان برفا درکر دیتا ہے کہتم میں طرح جا بوان میں تعدف کرد اب اگرتم ہجو کہ اس سے تمہیں مال دیتے
کی سے توبہ غلط ہے اس لیے کو اس سے احسان کی تکمیں سے بیے خوداس کا بنا وجود ، مال پر قدرت ، تمہیں مال دیتے
کی سوج وینے وکا ہونا خردی ہے تو وہ کون ہے میں سے خودالس کو ، اس سے مال اور قدرت نیزادادے وغیرہ کو بہا کرتے
کی سوج وینے وکل ہونا خردی ہے توب نے تہیں اس کا مجوب بنایا اور اس سے مال اور قدرت نیزادادے وغیرہ کو بہا کرتے
ہوا میں اور وہ کون ہے جس سے تہیں اس کا مجوب بنایا اور اس سے اگر ہو سب باتیں نہ ہوتیں توجہ کو وہ ایس کے دوئا مراس سے دل میں ہوئی توبہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ دینی اس کی دوئی میں اپنے اور کرتے ہوئی ہونا کی اس کے دار جی نہ دیتا جب المد تعالی سے تبہارے دوڑ کیا اور اس سے دل میں ہوئی توبہ کر وہ ابنا مال تمہارے سے تجورا ورسٹی کو وہ ابنا مال تمہارے اس کے جورا ورسٹی کی اور اس سے بی توبہ کی مواسے اس کی خاصف بنی اس کی کا بعث بنی اس کا باعث بنی اس کا باق اس کے جورہ ہو ہے جورہ ہو ہے جورہ ہے انہ کو ان کا کا اس کی جورہ ہے ہوں ہے جورہ ہے در ہوں انہ کا دورہ اس کی خورہ ہو ہے ہوں ہو ہو ہوں کا باعث بنی اس کا کہ اس کی جورہ ہو ہے ہوں ہو ہو ہوں ہو کہ بات کو اس کو بادھ ہوں کو باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ کی کو بان کو باتھ کی کو باتھ کا کہ باتھ کی کو باتھ کو باتھ کی کو باتھ کو باتھ کی کو باتھ کی

اگرتم انی کومسن سمجنے مواوراس ہے اس کا سے رہ اوا کرتے ہو کہ وہ ذاتی طور بریمسن ہے واسطے کے طور پر بنیں تو تم حقیقت امرسے ناوا قعت موانسان سے احمان کا تصور صرف ہی ہوتا ہے کروہ اپنے نفس پراحمان کرتا ہے دو مروں پر

احان نخوق کے بیے محال می کیوں کروہ اپنا مال کسی غرص کے تحت خرچ کرتا ہے یا تووہ عزص اُخردی سے بینی تواب حاصل كزا مقصود بواب إفورى غرف ب بنى دوسر براسان ركفام سخر كرنا ، تعرفي اورشرت كى طلب كرنا يام كمسخاوت اوركرم كے ساتھ مشہورى موبا يمكر لوكوں كے دل اس كى جن اوراطاعت ي كينے جائيں جن طرح انسان إينا مال دريا ميں بنی ڈال کاس بی اس کاکوئ فائدہ بنی ای طرح کسی انسان کے اقری جی موت فرض کے تحت دیا ہے اور ہی بوق اس كامطلوب ومقصود بي لين والي فات مقصود نهي موتى ملكهاس كا ما تقد تومال لين كا ايك وربع اوراً له بي حتى كم اكس كى غرض اورى موصاتى سے اوروہ ذكر، ثنا و، شكر يا نواب سے اور يہ بانيں الس مال برتم ارس قبصنه كى وجے صاصل ہوتی می توالڈ تھالی سفے تھے قب سے سے مسلمین سقر کی تاکہ نفس کی غرض تک رسائی ہو تورہ خورا بنے اور اصال کرتا ہے اور جوال خرج كرنا بهاس كاايما عوض ليّا ب وإلس ك نزديك مال سے زيادہ ترجع ركھ اسے الراكس مقعد كو ترجع مردتا توعمارے لیے ابنامال مرگزند چورتا لہذا وہ دو وجسے ال دینے والات راور مجت کامتی نہیں ہے ایک وم برہے ک يه ال وينف ك نام المرتعالى ف إلى مرملط ك اوراى من خالفت كى طاقت بن اوروه عاكم ك خزاني كى الم ہاروہ کسی کوظعت دیا ہے تواسے اس وجسے محسن نہیں سمھا جا اکبوں کر بامیر کی طرف سے ہے اور خانداس كىبات مانت اورطى كى تعبيل كے بيے مجور سونا ہے اوراكس كى مالفت بني كرسكنا اگربادشا واكس كى موا بديد برجور دينا تووه ندوينا اسى طرح اكراسر تعالى كمي كوكلى حيى وسعوبنا تووه ابيف مال من سعايك دان جي خرج مكرنا مني كدامترتا ال نے ای پالازم کوملط کی اورائس کے دل میں بربات الاان کوائس کا دبنی یا دینوی فائدہ مال خرج کرنے میں ہے۔ دوسری وجربہ ہے کہ اس خرج کرنے کا سے ایسا عوض متاہے جواکس کے زدیک خرچ کئے جانے والے مال سے زباده فالمره مندا ورمحوب سے ميں حس طرح سودابيج والے كوئس نسي كه جآنا كبول كم الس في حوسالان دباره اس جتر سے برمے وا ہے جواس کے زد کے زیادہ بندو ہے ای طرح مبرکرنے والا اس کے عون میں تواب یا تعرف یا كوئ دومرى چيزلياب- اورعوض كے بيے بيشرط نہيك وہ مال كى قدم سے كوئى چيز بوبلك تام لذتني اورفوائد المے عوض میں سے مقابلے ہی مال اور دوسری اسٹیاء کی کوئی مقتقت ہیں۔ بیں احسان بسنا وت کی صورت میں متواہے اور تخاوت کسی ایسے موض کے بغیر مال خرچ کرناہے تو خرچ کرنے والے كى طرف اور اللہ نقالى كے فيرے ہے جات مال ہے كوں كرا شرقالى بى قام جانوں براحسان كرتے ہوئے ان كوانعا،ت سے نواز كہ اوراس مي ان بى كا فائرو ہے يہ بات بني كراس كاكوئى نفع يا عرض الشرتعالى كى طوت لوقى ب كبول كم الترتفالي افراض سے باك ہے اور الله تعالى كے غیر كے ليے تحروواحمان كا لفظ استعال كرا جوك يا مجاز ہے اوراک کا معنی غیر خدا کے تی ی ای طرح متنع اور محال ہے جیبے سغیدی اور سابی کا اجماع محال ہے لبزا جُردواحان اورففل وكرم مي وه كينا جيس الرطبيت بن محسن سے حبت كا عذب موتو مناسب يہ مے كادن

مرف الدنوال سے مبت كرے كيوں كر الس سے غيرى جانب سے اصان محال ہے يس اكس محبت كا واحد سخن وہى سے جب كراس كاغيراصان بريحبت كاستنقاى وقت موكة جرجب محبث كرسف والم كواصان كامعى معلوم نه مو-ادرننبراسبب بعنى السنتخص مص مجت كرنا حرفه انى طور رئيس مواكر عبداكس كسداس تنحف كااحسان نهينجا مواوريه بات مجمی فطری سے جب نہیں کسی ایک ایسے بادشاہ کی ضربینے کروعبا دے گزار ، عادل اورعالم ہے توگوں پر نرمی کرنے والا اوران کے لیے تواضع اختیارکرنے والاہے اوروہ زین کے کسی ایسے صعیبی ہوج تم سے دور سے اور تمہیں ایک دوس بادشاہ کی خبر سینے جوفل می مسیح، فاستی ، شریراور توکوں کی ستک کونے والا ہوا وروہ بھی تم سے دور موتوتم اپنے دل میں ان دونوں سے درمیان فرق موس کو سے کیوں تہارے دل میں سے بارانا ہ کی طوف میلان پایا جاتا ہے اور یمی محبت ہےجب کر دوسرے سے نفرت یائی جانی ہے اور ہی کفف ہے حالانکہ تم بہلے بادشاہ کی طوف سے صول خیر سے اسداور دوسرے کے شرسے بے فوت ہوکیوں کرتمہیں ان کے ملکوں میں جانے کی توقع بنیں توسی سے اس اعتبار ہے جبت ہے کہ وہ محس ہے بہتیں کراس نے تم براحمان کیا ہے اور بربات بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاصا کرتی ہے بلداس كاتفامنا برب كراكس مع بيرس باكل مبت نرى جائ إن جوكس وجرس الله تعالى سے تعلق ركفنا بود الله تعالى بى تمام مناون كامس ب اور برقسم ك منون برفضل فرمان والاب يبلي ال كو وجود عطا كرنا ب مجراعضاء اوراب ب سے ذریعے ان کی تکمیل کرا ہے جوان کی ضرور توں میں شامل می جران اسباب کو بیدا کرے جوان کی عاجات میں سامل ہی اور فرورت کے زمرے میں بنیں ائے ان برانعام فرانا ہے جر زوا کرسے ذریعے ان کوزین دیتا ہے جوزیت کے تقام برس اورفرورت وعاجت سے فارع بی -

صروری اعضاء کی مثال سر، دل اور جرائے جب کر عن اعضاء کی حاجت ہوتی ہے ان کی مثال آنکھ، ہاتھ اور یا وُں بی جب کرزبنت کی مثال امروروں کا کمان کی شکل میں ہونا ، ہونٹول کا سرخ ہونا اور انکھوں کا بادای ہونا اور اسس سے

عدوه وه چیزی کران سے عاجات اور ضرور توں کاکوئی تعلق بنیں -

اف فی بدن سے فارج نعموں میں سے پانی اور فلا اخروری میں جب کر دوائی ، گوشف اور علی صاحبات میں شالی میں اور زائدی شال در نعموں کا سرسبز سونا بھولوں اور کلبول کی خول سورتی نیز تھیوں اور کھانوں کا لزند ہونا ہے کیوں کم ان سے منہ ہوئے سے حاجت اور صرورت زائل نہیں ہوتی اور بہنوں اقسام ہر صوبان ملک سراکتے والی چیز میں موجود ہی ہی نہیں عراش سے فرش کے مغذی کی حتنی اقسام میں سب میں موجود ہیں ۔

یس وہی محسن ہے اور دوسرا کوئی کس طرح محسن ہوسکتا ہے جب کہ دہ احسان کرنے والد نود الشرتعالی کی قدرت کی سنات میں سے ایک صنتہ رہائی ) ہے الٹرنغالی می محسن کا خاتی ہے محسن ، احسان اور اسباب احسان کا خاتی ہے ہیں اس عدت کی بنیا دیرا کس سے نیر سے محبت کرنا میں محسن جات ہے اور توشخص اکس بات کوھان لیتا ہے وہ

اكس بنيا ديرص الله تعالى سيعمب كراب اورحي تعاسب يين برجيل جزرس اكس كع جال كى وجر سع مجت كراب اس بیے بنین کراس سے ادراک مال کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل کیا جائے ہم نے بان کیا ہے کر مرجت بھی فطری ہے اورجال صورت طامره کائی سوتا ہے جس کا اوراک سرک ا تکھوں سے سوتا ہے اور باطنی صورت کا بھی سوتا ہے جس کا اوراک دل کی انکھاور نور لجبیرے سے ہونا ہے بین قدم سے جال کا اوراک بچوں اور جا نوروں کو کلی ہوتا ہے جب کر دوری تنسم كاادراك ارماب فلوب محص ساخذ خاص ہے اور وہ شخص ان سے ساتھ شریب ہیں ہونا حوصرت ظاہری دینوی زندگی

جس كوجال كادراك مواب اسك نزدب جال مجوب مؤاب الردل كسا تفاس كا دراك موتووه دل كالمجوب بونام اوراكس فسم كالمشابر انبيادكرام، علاوعظام اوراجه ببنديده اخلاق والصوكون سيمت بن ہونا ہے كيوں كريات ان كے چروں اورو براعف اكے ليفا ہر زبادہ خولصورت مرمونے كي صورت من جي مكن ہے صورت باطند سے سے سے مورث اورش سے اس کا واک نیس ہوکتا ہاں اس سے اچھے آثار حواس بر دلالت كرتے ميں ان كا اوراك موسكت بے حتى كرجب ول اس بر دلالت كوس تو دل عيى اس كاف متوج مع جا ما ہے ور السوسے مبت كرتا ہے ليس جو يتحف ريول اكر صلى الله عليه وكسلم با حضرت صديق اكبر رضى الله عنه با كفوت إمام ف في رحم سے مجت کرا ہے تو وہ اس حسن کی وج سے مجت کرا ہے جواس کے سامنے ظاہر سواا در سان کی مور توں کے حسن كى وجرسے بنیں بكہ إن سے الجھے افعال كى وجرسے سے بكران كے اچھے افعال ان كى ان صفات كے حمن بردالت كرتيمي جوافعال كم مراكزي كبول كرافعال تو إتارين جوان صفات سے معاور بوتے بي اوران بردالات كرتے ہي -يس ورانتص كى اليمي تصنيف ياكسى شاعرك الجه التعارباكسى نقاش كانتس كاحسن ويجتنب ياكسى معار كى اجين تعير ديجتنا سے توالس سے ليے ان افعال سے الس كى باطنى الجھى صفات ظاہر ہوتى ، بين جو بالاخرعلم اور قدرت كى طون المنى مي مجرحب معلوم زباده شرف والا مواورانسس كاجهال كامل موا ورعظمت بي زباده مؤنوعله مي اشرف واجل موكار ای طرح جب مقدور کا رتبرا ورمنزل طی موتواس رفدرت کا درم عی زیاده موگا اورمعلوات بس سے سب سے بری معلوم ذاك الله تعالى كى ب لهذاسب سے زیادہ عمدہ اور اشرت علم جى الله تعالى كى معرفت سے اسى طرح جس كوالله تعالى كى معرفت معسانف فرب اور انتصاص موكا تواسى اعتبارسے اس كالمقام هي موكا-

توصد بقین من سے محبت فطرت انسانی بن داخل ہے ان کی صفات کا حال نبن با نوں کی طرف لوٹ ہے۔ (۱) الشرتعالی الس سے فرشنوں اس کرنت، الس سے رسولوں اور اسسے انبیا وکرام کی شریعیتوں کو جانیا۔ رم) ان کا اپنی ذات کی اصلاح اور اسٹرتعالی کے بندوں کی فورٹ وہابت اورسیاست سے ذریعے را بنمانی

(۱۷) ان کا گفتا مرکوں ، خبا تنون اور غالب شہونوں ہوا چھے راستوں سے روئی ہیں اور برائی کی طوف کھینتی ہیں ہسے باک ہوا۔
یہ وہ باتیں ہیں جن سے باعث انبیا ہر کرام ، علما و، خلفا و اور عدل و کرم سے بیکہ باد شاہوں سے بحبت کی جاتی ہے تو
ان صفات کو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے دیجھ فا چاہیے جہاں تک علم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم سے مقابلے منا اولین و
ان صفات کو اللہ تعالیٰ کی مثبت سے وہ تمام چیزوں کا اس طرح اصاطر کرنا ہے کہ السن کی کوئی انتہا رہیں متی کہ آسا فوں اور زبین
کا کوئی فرو اس سے نامی ہیں ہوگ ۔ اس نے تمام محلوق کو خطاب کرنے ہوئے فرایا ۔
ور تم ہیں نو خورایا ۔
اور تہ ہیں نو خورایا سے سلے میں اس کے علم و حکمت کا
ملکہ اگرا آسمان وزمین کی تمام محلوق جم موکر ایک جیونٹی یا مجبر کی شخلیق کی تفصیل سے سلسلے میں اس کے علم و حکمت کا

بلداگرا سمان وزبن کی تام مخلوق جمع موکرا بک چیونٹی با مجرکی شغین کی تفصیل کے سلسلے بی اس سے علم وحکمت کا احاط کرنا چاہیے نودہ اکس سے سوب (بل) حصتے کہ جمی بنیں بہنچ سکتے اوروہ تھوٹراس علم جرمخلوق کوحاصل ہے وہ جہاس کے سکھانے سے حاصل مواجعے ارشاد فرایا۔

اس نے انسان کو بیان کے گھے کہ المبیات ۔ (۲)

اس نے انسان کو بیا فرہا رکھی اسے بیان سکھایا۔

پس اگر علم کا جمال اور شرف مجوب سے اور وہ ذاتی طور برپر وصوت سکے لیے زبنت اور کمال ہے نواس سبب سے موت اللہ تعالی سے بین اللہ تعالی کو بھی بات ہوا ور سب سے بیسے جاہل کو بھی ، تو محال ہے کہ علم کے سب سے بیلے وہوڑ دے اگر جب جاہل کو بھی سے بین کا علم میزا ہے جس کا اس سے میا ہے جس فار سے سے بیا ہے بین کا اس سے نعلق ہوتا ہے معالی ور محاوق میں سے سب سے بیٹر سے عالم اور سب سے بیٹر ہے جاہل کے علم میں جس فدر فرق ہے اس سے نعلق ہوتا ہے جاہل ہے علم میں جس فدر فرق ہے اس سے نعلی کو بیات ہوں کو بیٹر سے بیان کر بیان سے کیوں کر زبارہ و فرق اللہ تعالی کے مطرح ور سے فضیدت ماصل ہے۔

پر مرمد و د شنا ہی علوم کی وجہ سے فضیدت ماصل ہے۔

پر مرمد و د شنا ہی علوم کی وجہ سے فضیدت ماصل ہے۔

اورسی بات کا تفور کی جاسکتا ہے کہ جورب سے زبادہ جائی ہے وہ کسب واجتہا دے فرر بیے ان علوم کو حاصل کر بے جب کہ تمام مخلوق سے علوم پراٹٹر تعالی سے علم کو جوفضیلت حاصل ہے اکس کی کوئی انتہا نہیں کیوں کر اکس کی معلوات بھی ہے انتہا ہی جب رخافوات کی معلومات اثنا ہی ہیں ۔

بهاں کم صفت قدرت کا نعلق ہے تو وہ بھی کمال ہے جب کم کروری نقص ہے بیس سرکمال، مُسن، عظمت، بزرگ اور غلبہ محبوب ہونا ہے اوراک لزیز ہونا ہے حتی کہ آ دمی جب حضرت علی المرتضی اور حضرت خالدین ولید صفی المرعنما

> ۱۱) قرآن مجید ، سورهٔ بنی اسرائیل آیت ه ۸ ۱۲) قرآن مجید ، سورة رحمٰن آیت سائلی

ادران کے علاوہ بہادر لوگوں کے واقعات اورا پنے ہم عمر لوگوں بپانس اعتبارسے ان کی بزری کے بارہے ہیں منتا ہے
تواکس کے دل بین ایک حرکت بھڑی اور راصت لاز گا ببدا ہوتی ہے جس کا تعلق صرف ، لذت ہماعت سے ہے مشا بھ
تو بعد کی بات ہے اور اکس وجہ سے اس شخص کی مجت دل بیں ضرور پیلا ہوتی ہے جواس مفت موجود ہے کیوں کہ ہر ایک
قدم کا کمال ہے ۔

تواب تمام مخدون کی قدرت کوالمدنعالی قدرت کے مقابل لاور قدر کیوکر جوشخص سب سے زیادہ قوت اور سب سے زیادہ و الدنعالی کی قدرت کے مقابل لاور قدر کیوکہ جوشخص سب سے زیادہ دبانے والا، نفس کی خبا نتوں کا سب سے زیادہ قدام تھے کرنے والاا ور اپنے نفس نیز غیر سے موالے سے سیاست پرزیادہ قادر ہے نوالس کی قدرت و

اس کی طاقت کی انتہا ہی ہے کہ اپنے نفس کی بعض صفات براورانسانوں بی سے بعن ہوگوں سے بعض امور براسے قدرت عاصل ہوتی ہے اس سے باوجود وہ ابنی زندگی ، فوت، دوبا رہ زندہ ہونے نیز نفضان اور نفع کا مالک بہنیں بلکہ وہ ابنی انکھ کو اندھے بی سے زباب کو گؤنگا ہونے سے کانوں کو بہرا ہونے سے اور بدن کو بجایری سے نہیں بچا سکتا۔

اوران باتوں کو بیان کرنے کی حاجت ہیں جن سے وہ اپنے نفس ا در دوسروں کے حوالے سے عاجزہے عالاں کر وہ اس کی طاقت سے متعلق ہنیں مثلاً اس کی طاقت سے متعلق ہنیں مثلاً اس کی حکومت ، اسمان ستارے ، زبین ،
اس کے بہاطر ، سمندر ، ہوائیں ، بجلیاں کانیں ، سزمایں ، جوانات اور ان کے تمام اجزادان ہیں سے ایک ذرسے بر بھی اسے قدرت حاصل نہیں ہے۔

اورهب سیز مربوه اسبخت بیدا وردوسرون سکے بید قادر سے نووہ قدرت کھی اسس کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالی اس کی قدرت کی اسس کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالی اس کی قدرت کا ادراس کے بید السباب کا خانق ہے اور وہ اسے طاقت دنباہ کا کرا بہ مجھر کوسب سے بولے بادشاہ اور سب سے نیا ہے تو وہ اسے باک کرد سے بین بندے کو جو قدرت مال سے بول اللہ تعالی اللہ تعالی نے دو شے زمین سے سب سے بڑے بادشاہ ذوالقر نمین سے باکہ اللہ تعالی نے دو شے زمین سے سب سے بڑے بادشاہ ذوالقر نمین سے باکہ اللہ تعالی تعالی

اِنَّا مَكَنَّاكَ رَفِي الْكَرْضِ - الله الله تعالى عطاسة فلى كالسونين بين ها الله وبا -بين السن كن عام باوت ابي اورسلطنت الله تعالى كى عطاسة فلى كداكس سف اس كوز مين ك ابك تصد كامالك بنايا اورزین تمام اجبام عالمی نسبت ایک ڈصیا ہے اور زبین کی وہ تمام حکومتیں جن سے انسان محصر حاصل کرتا ہے اسس و طبیعی کردونی رہے بھروہ بھی الٹرتیال کے فضل اور طاقت عطا کرنے سے ہے بہذا ہم بات محال ہے کہ الٹرتیال کے فضل اور کال قوت کی وصب سے بہت بہت کی بائے اور اس وصب سے الٹرتیال کی سے بحبت نہ کرسے حالانکر نبی کرنے اور وہی علیم موزی تمام قوت الٹرتیال بلندی وعظمت واسے کی عطا سے حاصل مہان سے وہی جبارو قا ہر ہے اور وہی علیم و قا در ہے تمام آسمان اسس کی قدرت کے تت ہی اور زبین نیز جوالس سے اندراوراور پہنے دوائی سے قیام محلوق اس سے قیام فوق اس سے قام فوق اس سے باگروہ ان سب کو باک کردے تواس کی بادشا ہی اور خلاص ایک فوری کم نہ ہوگا اور اگروہ ان جینے بوگ ہزار بار مزید بیلا کرے توان کے بیلاکر نے میا کر اور خلاص کی قدرت سے باری کا ور نہ ان کے بیلاکر سے نوان کے بیلاکر نے میا کہ بیل کر بیل کر بیلاکر سے نوان کے بیلاکر نے میا کہ بیل کر بیل کا میا ہے توان کے بیل کر بیل کی موج سے بیت کی جاتھوں سے بیس اگرالس بات کا تصور ہو سے کہ کہ فادر سے اسے کہاں قدرت کی وجہ سے بیت کی جاتھوں سے بیل کر بیل کے میل کو بیل میاں کو بیل کر بیل کے میں کو بیل کے توان کو بیل کر بیل کر بیل کی میل کو بیل کر بیل کی میل کے توان کی کر بیل کے بیل و بیل کر بیل کی بیل کر بیل کے بیل کو بیل کے بیل و بیل کے بیل کو بیل کا میاں خوان کی کو بیل کیا کہ خوان کو بیل کی بیل کر بیل کی بیل کا کو بیل کے بیل کر بیل کے بیل کو بیل کے بیل کر بیل کی بیل کر بیل کی بیل کے بیل کو بیل کی بیل کر بیل کے بیل کر بیل کی بیل کی بیل کر بیل کے بیل کر بیل کی بیل کر بیل کر بیل کی بیل کر بیل کے بیل کے بیل کر بیل کے بیل کر بیل کے بیل کر بیل کے بیل کر بیل کی بیل کے بیل کر بیل کر بیل کی کر بیل کر بیل کر بیل کے

جبان کی بعرب اور نقائف سے پاک ہونے نیز رؤیل اور ضیف آبوں سے پاکرا کا نعاق سے نوبہ جبی محبت کے موبات میں سے ایک مورتوں میں شن وجال کے مقتضیات میں سے ہے۔ انبیا و کرام اور صلیقین اگر جبی عبدال اور خبا ثتوں سے پاک ہی لیکن کمال تقدیں موت ای حاصی فرات سے لیے ہے ہو باوشاہ ہے باک ہے مبدال و اور خبا ثتوں سے پاک ہی لیکن کمال تقدیں موت ای حاصی فرات میں ایک با ایک نیادہ فقس صرف و رہوتے ہی بلا اس کا عاج ، مخلق ، مخراور موجور ہونا عین عیب اور فقس ہے بس رحقیقی ایک ال صوف الله تعالی کے اور اس سے غیر کے عاج ، مخلق ، مخراور موجور ہونا عین عیب اور فقس ہے بس رحقیقی ایک الم صوف الله تعالی کا انتہائی در صب عطا کر سے کمال کا انتہائی در صب عطا کر سے کمال کا انتہائی در صب عطا کر سے کمال کا انتہائی در صب عطا کر سے کا کہ کہ انتہائی در صب عطا کر سے اور ایک موجوب کے بار کہ ہوئے ایک ہوئے کہ تی ہوئی سے بسی وی کمال ہوئے اور ایک موجوب سے نواس کی شیخت ہے ہم اس کا ذکر کر سے بات کو لمبا کرنا نہیں جا ہوئے کہ تشریح ایک ہوئے ایس بورے ایک کا دور سے اس کے بال کو فیا کرنا نہیں جا در اس سے بی کہ سے میں وہ کا کا سے بیت اور اس کی نسبت سے بیتے اور ایس کو شائل ہوئے کی بیت اور اصل نقص سے کو شائل ہے جب اور اس کی شیخت سے موجوب کی نسبت سے بیتے اور اصل نقص سے کو شائل ہے جا کہ کو شائل کی موجوب کے نواس کی شیخت ہیں ہوئے اور اصل نقص سے کو شائل ہوئے کا کا کا کی گور سے کے مقالمے بی ہے اور اصل نقص سے کو شائل ہے ہیں ہے اور اصل نقص سے کو شائل ہے ہیں ہے اور اصل نقص سے کو شائل ہے ہیں ہے اور اصل نقص سے کو شائل ہے ہیں ہے اور اصل نقص سے کو شائل ہے ہیں ہے اور اصل نقص سے کو شائل ہے گور ہے کی در میان فرق مون ورجا ہے کا سے ہو

نتيجرب مورجين عبرب تواب ادرجيل مطلق وه واحدذات بعص كاكوئ مثل بني وه واحدذات جس كاكوني

www.maktabah.org

منداور مقابی بنین ایسا سے نیاز جس کا کوئی مزاح بنین ایسا غنی جسے کوئی حاجت بنین ایسا قادر کرجویا ہے کرسے اور ہوجا ہے فیصلے ہوجا ہے فیصلے کوئی روائیس کرسکتا اور تر ہی کوئی اسے بھر برسکتا ہے وہ ایسا عالم ہے جس کے عام سے اسمالوں اور زبن کا ایک فروغی با ہر زمین ایسا عالب ہے کہ اس سے قبار سی کر فیت اور سطوت سے بادشا ہوں کی گرد نیں با ہر زمین ایکی گوفت اور سطوت سے بادشا ہوں کی گرد نیں باہر زمین ایکی گوفت اور سطوت سے بادشا ہوں کی گرد نیں باہر زمین ایکی گوفت اور سطوت سے بادشا ہوں کی گرد نیں باہر زمین ایکی گوفت اور سطوت سے بادشا ہوں کی گرد نیں باہر کا مسے معروک کوئی انتہا بنین اس کا وجود صروت میں موجود اسے کہ اس کی بارگاہ سے معروک کا جاروہی ہے جو اور نیا آت اور بنا آت خود قائم ہے اور قائم موجود اس سے مبال کی موجود کا مائل صوت وہی ہے جا وات ، جوانات اور بنا آت کا فات وجی وہی ہے جا وات ، جوانات اور بنا آت کا فات وجی وہی ہے جا وات ، جوانات اور بنا آت کا فات وجی وہی ہے جا وات ، جوانات اور بنا آت کا فات وجی وہی ہے وہ اس سے عبال کی موجود سے بیان کی موجود کی کا مناوی کی وصف بیان کرنے سے زمانیں گائی کوئی انتہا ہی ہی موجود کا کمان والد ہے اس سے عبال کی موجود سے اپنے بھر کا اعتراث کریں اور انتہا و کرام کی نبوت کی انتہا ہی ہی موجود سے بیان کرنے سے فراس کے وصف بیان کی سے قصور کا افزاد کریں۔

جياكر بدالانبيارصلى المرمليروك يمن فرمايا

لَا أُحْمِي مَنْ اَعْكَيْكَ آثَتَ كُمَا آثَنْيَتُ عَلَيْكَ آثَتُ كُمَا آثَنْيَتُ عَلَى كَمَا آثَنْيَتُ عَلَى كَمَا آثَنْيَتُ مَا عَلَى لَفُسِكَ - مَا كَمَا آثَنْيَتُ مَا عَلَى لَفُسِكَ - (1)

عَلَى لَفُسِكَ - (۱) نفراني شابيان فرائي ہے ۔ اورصديقين سے سردار حضرت ابديج صدين رضي المنزعنہ نے فرمايا-

ين ترى تنا د كاشارنس كركة تواى طرح جي طرح تو

توجولوگ اندتنال کی مجت کوحقیقاً یا مجازیاً عمل تهی مانتے معلیم نهیں وہ ان ا وصاف کومیال اور حدک اوصاف اور کمال اور محاسن کی نعت قرار نہیں وہ ان ا ور محاسن کی نعت قرار نہیں وہ یا وہ اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف سے موصوف نہیں سمجھتے یا وہ السر کا انکار کرتے ہیں کہ کمال، حجال ، حکمال ، حکمال

تواس سبب رکالات کی وج اسے محبت، احسان کی بنیا در محبت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے کیوں کرا حسان میں

كى بىنى بوزى رىنى سے اسى بىراللرتعالى نے صرت ماؤر علىبالسلام كى طوت وى صبى كرمجوب لوگوں بى سے مى زبادہ محبوب میرسے نزدیک وہ شخص ہے جوکسی عطا کے بذیرری عبادت کرسے میکن رکوبیت اپنا حق فروراداکرتی ہے۔ اورزبرري مع كراس سے برافالم كون تے جرمرى عبادت منت ياجنم كے ليكرنا م الري جنت اور دوزخ كوسلانه كرناتوكياس عما دت كسكالتي نه مويار

حفرت عبسى عليه السلام عبادت كزارلوكون كى أبب جماعت بركزرس حوكمزور سو يحي تحف انهون سف كهاكم م تبنم سے اور منت ک امیدر کھنے ہی آپ نے قرایاتم معنون کا خوت رکھنے ہوا در علوق کی امیدر کھنے ہوا در آپ ایک دوری قوم برگزرے جوای عالت برتھی انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبا دے اس سے معبت کرتے ہوئے اوراس مصحبال كتعظيم بركرت بن أب ف قراياتم المرتفال مصحفيقي دوست مومجه تمهار سا تقدر ب كاحكم دياكب حفرت الوما زم رحمالتر فراتے میں مجھے شرم ائی سے کہیں تواب اور عذاب کے حوالے سے عبادت کروں اور برے غلام کی طرح ہوجا ڈن کرجے دار ہوتو کام میں کا اورب مزدور کی طرح ہوجا ڈن جومزدوری مے کے کامورت ين كام س كرا داور وريث شركف يس ي

تم ب كوفي اى برسم دورك طرح نه موجات جواحرية من ركام بنس كرنا اور يُرسى عندم كى طرح بلى نه موكد الر

لَا يَكُونَنَ ٱحَدُّكُمُ كَالْدَ جِبُرِالسَّوْءِ إِنْ لَمُ بُعُطَا جُرًّا لَسُوْبَعُمَلُ وَكَدْ كَا لُعَبُدِ السُّوعِ إِنْ لَمُ بِيَجُفُ لَمُ يَعِيمُلُ -اسے ڈریز موتو کام نس کرنا۔

محت كا بانجوان سبب منا سبت اور مناكلت مع كيول الوحيركس كممث برموده است اين طرف كينين مع اور ایک تنکل دوسری شکل کی فرف ائل ہوتی ہے ہی دج سے کہ تم دیکھوسے ایک بچہ دوسرے بچے سے محت ازام اور بوا ادى بوا ادى بوا ادى سے انوس بونا ہے برندہ ا بنے مصن سے محبت كرنا اوردوسرى منس سے نفرت كرنا ہے ایك عالم كى كاربگرى نسبت دوس عام سے زبادہ الفت ركھتا ہے اور طرھنى كوش قدر بڑھئى سے الفت ہوتى ہے اس قدر كاشتكارسے بنيں ہوتى اوراكس بات يرتيح برشا مرسے اوراس بردوايات وا ارشهاوت ديتے بي مساكر مي فاواب عبت کے بیان بن اللزنال کے بیے بھائی جارہ کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ وہاں سے علوم کرناچا ہیے۔ یں جب مناسبت محب کاسب ہے تومناسبت بعض ا وفات طاہری معنایں ہوتی ہے جس طرح بجر، بجین سے توالے سے دوسرے بیے کے مناسب ہوتاہے اور کھی اور شیدہ ہوتی ہے حتی کہ اس پراطلاع نہیں ہوسے تا کہ تم دیجھتے ہوکم دوا دموں کے درمیان اتحا دمویا ہے ما لائکر انہوں نے نہ تو ایک دوسرے کے جمال کو دیکھا ہوتا ہے اورنہ مال وغیرہ کا لا پلج

ہونا ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فربایا۔ اَدُہُ دُوْا کے جُنودہ معبی مناز کا دوسرے سے الارتوص اکتھا نشکر ہیں بیں ان ہی جوا یک دوسرے سے أَنْنَكُفَ وَمَا تَنَاكُرُمِنِهَا إِخْتَكَفَ-متعارف ہوئی وہ ایک دوسرے سے انوس ہوگئی اور ایک دوسرے کونے بیجانا ان کے درمیان اختلاف موا۔ توایک دوسرے سے تعارف مناسبت ہے جب کہ ایک دوسرے کونہ بھانا ایک دوسرے کے خلاف ہونا ہے۔ برسبب بھی الشرتعالی محبت کا تفاضا کراسے کیوں رمندسے اور الشرتعالی میں باطنی مناسبت بونی ہے برمطلب بنیں محصورت اوزشكل ايك صبي موتى سبع بكرباطن معانى كوف رجوع مؤاسي ان بي سے بعن كو ذكر كرنا جائز ہے جب كر بعن كاذكر جائز نسي بلدان كايرده عنب من ي رسا عليك بي حتى كراكس سے سالكان طريقت أكابى عاصل رس حب وه سلوک کی شرط اوری کرنس میں جو بات مکھنے سے قابل ہے وہ بندے کا ان صفات بس اپنے رب کا قرب ماصل کرنا ہے عن بن انتظار اوراخلاق ربوبيت كالمح ب يبان ك كم كهاكياكر الله تفال كافلاق مصرصوف موجاؤ بين ان صفات كے ما مركوحاصل كرومج الله تعالى كى صفات بى شكاعلى بى احسان، حرما بى بحلوق سے جلائى اور رجمت کاسلوک کڑا ان کی خیرخواہی ، حق کی طرف ان کی راہنما ٹی کڑنا اور ان کو باطل سے روکن وغیرہ امور ہونٹر بعیب ہیں اچھے تعار مونے ہیں برسب باتیں اللہ تعالی سے قریب سرتی ہی سکن سرقرب مکانی نہیں متوا بکا صفات میں قرب مقصود ہے۔ ا در توفاص منا سب سب سب بر ملى نهي جاكتى اوروه مرت ا دى بي بائى جاتى ب اكس ك طوف اس آيت بي الثاد بایجاً ہے۔ ارشادضاونری ہے ، وكيشكونك عنوالزوح فكوالروح مين الگ آپ سے روح کے بارے میں یوسینے من آپ فراد یج روح مرعرب کے علم ہے ہے۔ جب بان فرا یا کرور امر ربانی سے اور مخلوق کی عقلوں کی مدسے فارج ہے اوراکسی سے بھی واضح قول ہر ارت د

ری ہے۔ فَاذَا سَوَّیْتُ وَلَفَخْتُ فِیہُ ہِ مِنْ ثُوْمِی ۔ پس مب یں نے اس رادم عیبرالسلم) کو مرام کررا اور (۳) اس بی اپنی دُوج بھوئی۔

(1)

اس بے اللہ تعالی نے اپنے فرختوں سے ان کوسبو کرایا اوراس بات کی طرف اللہ تعالی کا برقول اشارہ کرتا ہے اِنَّا جَعَدْنَا لَکَ خَرِیْفَنَّهُ فِی اَلاَ رُضِ ۔ (۱) ہے شک ہم نے آپ کورین میں ضلیفہ بنایا۔ كيون كرحفرت آدم عليدانسام اسى مناسبت كى وحرسے خلافت البيرے مستنى فرار بائے نبى اكرم صلى الدعليه وسلم محاس ارف درای بن ای طوف اشاره سے آپ تے فر ایا۔ السرنفالى في حضرت أدم عليه السلام كوابين اخذاق كامظهر إِنَّ اللَّهُ خَكَنَّ أَدُمُ عَلَىٰ صُورَتِ -حتى كركوناه بن اوكوں نے فيال كي كرصورت تو صوف فا مرى موزنى سے جس كا دراك حواس كے ذريعے موتا ہے چنانچہ انہوں نے اللہ تعالی کو مخلوق سے تشبیر دی اور اکس سے بہے جم اور صورت کا قول کی اللہ تعالی جا ہوں کی بات سے ببت بندے - اوراسی طون الله تفالی کے اس قول میں اشارہ سے جو حفرت موسی علیہ السام سے قرفایا کہ میں بمار موا تواک نے میں عیادت نکی عرض کی اسے سرے رب! یہ کیسے موسکتا ہے فرمایا مرا فلال بنو ہمار سواتو اک نے اس کی بمار یری منی اگرائب الس کی بیاریس کرتے توجھے (مری رحمت کی) اس سے یاس بانے (۳) اوربمناسبت اسى وقت ظاہر سوتى ہے جب فرائفنى تى كىبى كے بعد نفلى عبادت زبادہ سے زبارہ كى حالے عبساكم الشرتفال فراكاب رصريف فارى م بنده نوافل کے ذریعے سلسل میرافرب عامل کرا ہے تی کم لاَ يَزَاكُ يَتَفَرَّبُ الْعَبُدُ إِلَى كَالنَّوَا فِلِحَقَّ یں اس سے فیت کرنے مگنا موں بس مب بی اس أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي

مجت كرا مون تواس كاكان بن جا ما مون جس سے ساتھ وہ سنا ہے اورائس کا عوب ماتا ہے جس سے وہ

بر دہ منام ہے جہاں فلم کی سام کوروکن ضروری ہے کیوں کر اس بلنے میں لوگ متفرق موسکتے میں بعن کوتا ہ بن میں بوق برت بدی طون مالی مو محقے معن صرب بڑھ سے اورانہوں نے غلوافینا رکرے مناسبت کی صرب انحاد کی

الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ-

بَسْمَعُ بِهِ وَنَصَرَعُ الَّذِي يُنْصِرُ بِهِ وَلِسَانَهُ

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيرسورة ص آبب ۲۷

<sup>(</sup>٢) سندان م احدين صنبل طديم من مم م مرويات الومرره

<sup>(</sup>١١) مندام احمدين عنيل طبدي ص ١٠٠٨ مرويات الوسريرة

اس) ميران الاعتدال جداول ص امه ترجيه مادم

طرف تنجاوز کیا اور حلول سے قائل موگئے رہنی الٹر تعالی بندسے ہیں داخل مؤنا ہے ہی کر بعض نے انالی " رہی ہی تق ہوں) کا نعرہ سکیا اور عیبائی صرت عیلی علیہ انسام سے بارسے ہیں گراہ ہوسٹے اور انہوں نے کہا کہ دہم معبود ہیں ان بی سے مجھ دوسرے نوگوں نے کہا کہ عالم ناسوت نے عالم لاہوت کالباس بہنا ہے اور محجہ نے کہا کہ لاہوت اور ناسوت بوذوں ایک ہوگئے، گرجن نوگوں میاس بات کا انکشاف ہوا کہ تف بیہ و تنظیل اور انتحاد وصول محال ہے اور ان کے سامنے اصل ماز واضح ہوا تو وہ کم لوگ میں اور مثنا پر حضرت ابوالحسن توری رحمہ انٹر ای مقام کو دیجھتے جب شاعرے اس شعرے ان بر وحد طاری موزا تعا

اب اس وجدى مالت بى مسلس كف كے كھينوں بى دوڑتے رہے كاكا الى تھا اوراكس فى حرس باقى تھيں ميں سے كہا كا انتقال ہوا۔ سے كہب كے باؤں جراكے اور ان بى ورم اكتے اور اس وجرسے آب كا انتقال ہوا۔

غرضكم مناسب ، أكباب محبت بي سے سب سے رطا، سب سے زبادہ مضبوط عمد نزين اور ليديزرسبب سے اور بر

ببت كم يا يا جاتا ہے۔

سب سے بری لزت مع فت فداوندی ہے

سب سے بڑی اوراعلیٰ لذت اللہ تفالیٰ کی معرفت اور الس کی زبارت سے اورکسی دوسری لذت کواس پر تربیح ہو

السوبات كانفور تعينهي موسكت إن جواس لذت معروم مو رتوامك بات ب عانا جا ميكراندتين، دراكات محتابع بي اورانسان ببت ى توتون اورطبيعتون كاجاس سے اور سرقوت مر طبیت محبیدایدان سے اور و ولزن طبیت کے اس مقنف اکویانا ہے جس کے لیے اس کی تحلیق مول سے كيون كرمة فوى انسان مي مجار سلامن محص كم ملكم مرقوت وطبيعت طبيعت كم مقتصنى المورمي سے كسى امر كے ليے كى كئى ہے شلاً طبیت عفرت نشفی اورانتقام كے ليے ہے سے سے يقيناً الس كى لزت غلب اورانتقام كي صورت بي مونى ہے کوں/ بیاس کی طبیت کا تقامنا ہے اور کھانے کی خواہش کی طبیعت صول غذا کے لیے بیدا کی کئی جس کے وزیعے انسان فالمرب بي لنزاس طبعت كولذت اى وقت حاصل مونى بي جب اس كامقتفى (غذا) حاصل مواسى طرح ديجيف، سننے اور سُونگھنے سے ان کی لذہب حاصل سوتی میں بس ان طبیعتوں میں سے کوئی بھی طبیعیت ابینے مرکات کی نسبت سے نكلف بالدنت سے فالى نبى بوق اسى طرح دل سے اندا يک طبيعت سے جے تورانى كما جاتا ہے۔ آفَمَنُ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَةً لِلَّهِ سُكَامِفَهُ توكيا وو شخص مي سين كوالله تعالى في اللهم بے کول دیا ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے نور رہے۔ عَلَى فَوْرِ مِن تَرْبِهِ -

اسى قبي قوت كوعقل عبى كما حبايا مي كيمي اسعاطى بعبيرت كما حبات بداور حيى السركانام نورايان اوريقتن ركها

جانا ہے بیکن ناموں میں مشغولیت کا کوئی مطلب نہیں کول کرا صطابات مختلف ہی اور کمزور آدی گان کرا ہے کراختلات معانی میں سے کیوں کو خعیف اُدمی الفاظ سے معانی تاریش کرتا ہے اور یہ واجب کا عکس ہے۔

بس دل بدن سے اجزاء سے ختلف ہونا ہے کیوں کہ اس سے ذریعے ان معافی کا دراک سونا سے جونہ توخیال بس اسكتے ہي اور نموس كئے ماسكتے بن جيسے عالم كا بيلا موايا اس كا قان كامتاج مونا جوقديم سے مربراورميم سے اورصفات الهيسع موصوف م اوراك طبيب كوسم عفل كانام ديقيس بشرط بكر لفظ عقل سعوه جيزيت مجمى حاسيحي كے فریعے مجاد ہے اور مناظرے كا طریقہ آتا ہے كيوں كوعقل اسى نام سے مشہور ہے اسى بيے بعض صوفيا وكرام نے الس کی ذرت کی ہے ورز میں صفت کی وجہ سے انسان، جانوروں سے متاز ہوتا ہے اوراس کے ذریعے اللہ تعالی معوقت كادراك بونا ہے وہسب سے اجی صفت ہے اس كى مدست كرامناسب نس -

اور سفت اس سے بدار کئی ہے کہ اس کے ذریعے تمام امور کے تقائق معلوم کے جائیں بس اس ک طبیت کا تعنقنی معرفت اور علم سے اور ہی اکس کی لذت سے جس طرح تنام صفات اورطبیعتوں کامقتضی ان کی لذات ہیں۔ ا در یہ بات مخفی نہیں کہ علم اور معرفت میں لذت ہے حتی کر جس شخص کی نسبت علم اور معرفت کی طوف کی جائے اگر میکی خسیس چیز میں ہو، وہ اسس بینورشس ہوتا ہے ۔ اور حب کو جا ہل کہا جائے اگر میکسی تقبر حیز کے حوالے سے ہو وہ ایس بات پر غمکیوں ہوتا ہے حتی کہ انسان اگر تقبر حیز کا بھی علم رکھتا ہو وہ ایس پر فنر کرنے اور طرائی کا اظہار کو نے سے صبر مذہری : ا

شَلًا شَعْرِنج سے کھیلتے والا باوجوداس کھیل سے جیس مونے کے اس کی تعلیم دینے سے فاموش بنیں روسکتا اور او مجدوه مانتاہے اس کا ذکر اس کی زبان برجاری رہتاہے اور بسب باتنی اس میے بی کر علم کی لذت زبادہ ہوتی ہے اوراسى على محد درسيع ووائني ذات كاكمال جانا سي كبول رعلم صفات روبيت بين سے فاص صفت مع اور يہ کال کی انتہا ہے میں وجر ہے رجب سی آدی کی نوبی سمجداری اورعلمی زیادتی کے ساتھ کی جاتی ہے تواس کی طبعیت كوراصت صاصل بوزن سے كبوں كر تعربيب سنتے وفت وہ اپنى ذات اور علم كے كمال سے آگاہ برناہے بس وہ

خودب ندى كاشكار موتا اورلذت عاصل كرتاسي-

تھرجیں قدرلذت ملی سیاست اور مخلوق کے معاملات کی تدبیر کے علم سے ماصل ہونی ہے اس قدرلذت زراعت اورسلائی کے علم سے نہیں ہوتی اور تھ اور شعر وشاعری سے علم ہے اس قدر لذات ماصل نہیں ہوتی جتی لذت الله تعالی ، اسسى كى صفات فرئتوں اورزين واسمان كے علم سے حاصل ہوتی ہے بليجس قدرعلم كا شرف ہونا ہے اسى قدراكس کی لذت بھی ہونی سے اور علم کا شرف معلوم کے شرف کے ارازے سے سنوالسے تی کر ہوئے خص لوگوں کے باطنی احوال۔ كوجانا اوراكس كى خردتا ہے وہ كس مى لذت محسوى كرا ہے اوراگراسے ان باتوں كاعلم نى بوتوج بچوكرنا ہے رئيں نئير کے باطنی حالات اور ریاست سے سلسے ہیں اکس کی تدبریے اسرار کا علم اکس کے نزدیک کا شت کاریا جولا ہے کے باطنی مالات ما نفی نبیت زیادہ لذت رکھ سے اور نہایت عدہ ہزا ہے۔

یس اگروہ وزیرے اسرارا در ندسبرنیرجن امور وزارت کا وہ عزم رکھنا ہے ان پرمطلع ہوجائے توریس کے اسرار جاننے کی نسبت اس میں زمادہ لذت محسوس کرنا ہے اور باوٹ ہ کے الوال باطنی سے خبرطار موجو وزیرسے عبی برھارے تووزبرسے اسرار الفنی کنسبت بریات زیادہ ایس ملے گی اورائس برتعرب دراس کی حرص اور بحث کا زیادہ خواہاں ہو گا اوراكس كى جا بت بعى زياده موكى كيون كراكس بن لذت بت زياده ہے۔

اكس سے داضع مواكر حومعارف الشرف مي وه لذبذ نزي اوران كاسترف معلى حبير كے اعتبار سے مؤا ہے اگر معلومات بن ابسی چیز موجونهایت بزرگ و کمال ک حامل سے اوراشرت واعظم نے تواکس گاعلم الا عالد لذر ترین ، نهایت مثرت كاحامل اورببت اجها بوكا-

توكيكسى جيز كاوجوداك فانسار فع واعلى ، اشرت واكمل اوراعظم موسكة مع جتمام الشيار كافان ب

ان کی تھیں کرنے والا ان کوزینت دینے والا ، ان کا اُغاز کرنے والا اور دوبارہ وجود میں لاتے والا نیز ان کی تدبیرا ور تر نتیب مرنے والا سے۔

اورکی اسی بات کا تصور ہوگئ ہے کہ انٹرتوالی کی بارگاہ جس سے جدال کا اعاظم اور عجائب احوال کا اعاظم وصف بیان کرنے والے بنیں کرسے ، مک ، کمال ، جال اور خول ہورتی بی اسی صبیا کوئی دربار موسکتا ہے ؟ لیس اگر شخصے اسی بات بی جی شک بنیں ہونا چا ہیے کہ اسرار ربوسیت براطلاع اور تمام موتو وات کا اعاظم رنے والے امور کی ترشیب کا عالم تمام ضعر سے معادت اور اطلاعات سے زبا وہ لذیذ ، زبا وہ اجھاا ورمن ب ندھے بید واقفیت ایسی جے کہ حب نفس اکس سے منصف موتو اس کو اپنے کمال وجال کو سمجنا زبا وہ مناسب ہے اور اسی پر زبادہ تو کو سن ہونا ہوں کہ حب نفس اسی سے اور اسی پر زبادہ تو کو سن ہونا ہوں کہ حب نفس اسی سے دوراس پر زبادہ تو کو سن ہونا ہوں کہ حب اورالس پر زبادہ تو کو سن ہونا ہونا کو سمجنا زبادہ مناسب ہے اورالس پر زبادہ تو کو سن ہونا ہونا کو سمجنا زبادہ مناسب ہے اورالس پر زبادہ تو کو سن ہونا ہونا کو سمجنا زبادہ مناسب ہے ۔

اس سے طاہر مواکر علم لذیذ مؤا ہے اورسب سے زبادہ لذیز علم اللہ تعالی کی فران وصفات اوراکس محافعال بزون کی انتها سے زبی سے نتیج اک ملکت بی اس کی تدمیر کاعلم ہے ہیں یہ بات جانا زیادہ مناسب ہے معرفت کی لذت تمام لذتوں سے زیادہ فوی ہے بینی خواش ، غصے اور والس خمسہ کی تمام لذتوں سے زیادہ لذیذہ ہے بہلے تولذتوں کی اقدام مختلف می جیسے جاع کی لذت سماع کی لذت سمے خلاف ہے اور دیاست واقتدار کی لذت اور لذت معرفت میں افتان سے دورری بات یہ ہے کرفوت وضعف کے اعتبارسے میں لذقول بن فرق سے جیسے شہوت رکھنے والے حرایاں کوجاع سے جولذت عاصل ہوتی سے کم ننہوت والے کوحاصل موسے والی لذت کے خلاف سے اسی طرح فوجورت آدمی جوشن وجال میں فوقیت رکھا ہے اس کی طوت و پھنے اورائس سے کم حسن والے کو دیکھنے ہیں فرق ہے۔ لذت ك فرت مواس طرح بيجانا منا ب كراس دورون برترجيح دى جانى ب الركس تنخص كواتين صورت د مجين اوراس كامشابره كرسنے اوراهي فوشوني سونگھنے سے درميان اختيار ديا جلئے اوروہ انجى مورت و يجھنے كواختيار كرے تومعلوم مولگا کر اکس کے نزدیک برعمل اچی خواف بوسونگھنے ہے زیادہ لذیز ہے۔ای طرح جب کھانے کے وقت کھانا حامز مواور شطرنج كصيلنے والا، كھيلنے ميں م معروت رہے اور كھانا ندكھائے نوسعلوم موگاكراكس كے نزديك شطرنج كے غليم کی لذت کھا نے کی لذت سے زیادہ توی ہے ۔ تولذتوں کی ترجع معلی کرتے کے سلے میں برسیا معیار ہے اب ہم اصل موصوع كى طوف لوست موست كين بي كرلدنني ظاهرى جى بوقى بي في مي حواس خسد كى لذت اور باطنى بي موتى بي جس طرح حكومت غلبي ، كرامت اورعلم وغيره كى لذت ، كون كريد لذنني النحد ناك، كان اور حيوسف كى لذنين بي با اورمنر بى ان كاليكف كي سا تقوتعلق ب اورارباب كمال بيظا مرى لذ نون ك مقابل باطنى معانى زبارو فالب بهوت مي -ا گرکسی شخص کو اختبار دیا جائے کہ وہ موسطے نازہ مرغ اور حرب سے کا ندنت عاصل کرسے بارباست، وشمنوں برغیبے اور بلنى كا درج بإنے سے مطعت اندور بوتو اگراكس كى مهت خبس ہے دل مردہ اور عرص والى كا تكار بے تو دہ كوشت

اور حلوب کو اختیار کرسے گا اگراس کی ہمت زبادہ اور عقل کا بی ہے توریاست کو اختیار کرسے گا، وراکس کے لیے بھو کارہا اور کئی دن کک فروری غذاسے صبر کرنیا آسان ہوگا پس اکس شخص کا رہاست کو اختیا دکرنا اکس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نزد کیا اکس بات کی لذت اچھے کھانوں کی لذت سے زیادہ سے۔

ہاں جو بھی نا قص ہو بینی ابھی اس کے باطنی معانی پا بڑھیل کو نہتے ہوں جسے ہی ہے باجس کی باطنی توئی مرکھیے

ہیں جس طرح کم عقل سے تو بعید بہنی کر وہ لذت باست برکھانوں کی لذت کو زیجے دے توجس طرح اس شخص کے سیے

ہوئی نی اور محفل سے بار بحبا ہو اس برریاست اور کا مرت کی لذت کو زیجے دے اس بونی سے اس طرح امٹر تعالی کا معالا بوادر امور الہر سے امرار کی طرت نظار کا ریاست سے نیاوہ ادنیز ہے

ہوئی قتی برغالب لذتوں میں سے سب سے اعلی ہے۔ تو بوں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی نفس اس بات کو بنین جا تا کہ اس مونی وی برخوق فی برغالب لذتوں میں سے سب سے اعلی ہے۔ تو بوں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی نفس اس بات کو بنین جا تا کہ اس مونی ہو دونوں لذتوں

سے بیے کی جہزیوں کی تعدد کو بوٹ بوٹ کی گئی ہے۔ اور اور بدانت اسے ہی معلوم مولی جو دونوں لذتوں

موجی وہ بھی اس کو مقد ہو اس کو تعدر ہو ہو کی کو ابیاں ہیں جن سے اس کا خال مونا متصور نہیں ہو سے اور موت سے معلوم ہے کہ مدریاست بھی فنا ہوگی اور جن کوگوں پر ریاست و حکومت سے دوجی وہ بھی دنیا سے کہ دوراس ہو گا اور مور بن ہوگوں پر ریاست و حکومت سے دوجی دنیا ہوگا مور موت سے اس کا خال مونا متصور نہیں ہو سے اور موت سے سے دوجی دنیا ہوگا میں ہو سے اور موت سے اس کا خال مونا متصور نہیں ہو سے اور اور میں اس کو خال مور کو ہو کی خوابیاں ہیں جن سے اس کا خال مونا متصور نہیں ہو سے اور موت سے اس کا خال مونا متصور نہیں ہو ہوں کا اور موت سے اس کا خال مونا کو ہوں کو اور کی خوابیاں کو ہوں کو جا دو مول کی خوابیاں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کی خوابیاں کو ہوں کی خوابیاں کو ہوں کو ہور کو ہوں کو ہوں کو ہور کو ہوں کو ہور کو ہوں کو

بعرب کرید ابدی میں موت سے ختم نہیں موتے کیوں کر موت محل مع فت کوختم نہیں کرتی اوراکس امع فت کا محل اوُر معلم عرب اب کا سے موت اس سے احوال میں تبدیلی میلار نی سبے اوراکس سے مشاغل اور رکا وٹوں کو ختم

کرکے اسے قیدسے کزاد کرتی ہے۔ اسے مطاتی ہیں۔ ارشاد فیاوندی ہے،

رُولَةُ تَحُسَبُنَّا لَّذِي ثِنَ أَمْ لِلُّ فِي سَمِيلُوا لِلَهِ اَمُوا تَّا بَلُ آخِياءٌ عِنْدُرَتِّ هِمُ يُرُزِنَّ فُرُونَ فَرِحِبُنَ بِمَا آنَا هُمُاللَّهُ مِنْ فَصَلُهِ وَيَسْتَبُنَ مُولَى بِالَّذِينَ لَمُ يَلُحَقُوا بِهِمَ مِنْ خَلُفْهِهُ . (1)

اور حولوگ المترف ال سے داشتے ہیں شہید کے جائیں اہنی مردہ خیال شرکر و بلکہ وہ زندہ ہی اہنیں ان کے رب کے بان رزق دبا جا آلمہ تعالی نے امہیں جو ایا فضل عطاکیا السس مردہ خوش ہوتے ہیں ان موتے ہیں ان لوگوں سے جوان کے بعدان سے اگر نہیں ملے ۔

اُورِتَهِیں برگان ہنیں کرنا چاہئے کہ براعزازان لوگوں کے ساتھ فاص ہے جرمیدان حنگ مِن قنل ہوجاتے ہی کیونکہ عارف کوسرسانس میں ایک ہزار شہید کا درجہ بنا ہے اور حدیث نٹرلیب میں ہے کہ شہید اکفرت میں تنا کرنے گا کراسے دنیا کی طوف لوٹا دیا جائے بچروہ دوبارہ شہید مواوراس کی وجربیسے کہ اسے بہت برط افوای سلے گااور شہید غنا کریں گے کرکا خی وہ علا درعارفین کی ہونے کیوں کہ وہ دیجھیں گے کرعلام کا بہت بلند مرتبہ ہے دم)

قراسانوں اورز بین کے قام کن رہے عادف کامیران ہے وہ جس جاری جائے بین اسے اپنے جم کے ساتھ ا حکت کی خورت بنیں بیں وہ جنت بیں جس کی پوٹرائی تمام ) سمان اور زبین ہے جمالِ مکوت کے مطالعہ بی موتا ہے اور مرطارت کا یہ حال ہوگا ایک دوسرے کی وجہ سے ننگی بنیں ہوگ ہاں یہ رجس قدر کسی کی موفت زیادہ ہوگی اسی قدراس کے بلیے وسعت زبادہ ہوگی اور ہرا اللہ نفال سے باں درجات ہی اوران سے درجات سے درجیان فرق کا شار نس کی جاسکتا۔

بس ظاہر بواکہ رہاست کی اذرت ہو باطئ سید اصحاب کمال ہیں اُسس کی قوت تمام تواس کی قوت سے زیادہ سے اور سر لذت حالوروں بچوں ادر کم غفل لوگوں کو حاص نہیں ہونی ا ورار باب کمال کواس لذت رہا سن سسے ساتھ ساتھ محسوسات ا ور خواہشات کی لذت بھی حاصل ہوتی ہے دیکن وہ ریاستِ بالمن کونز جیجے دبیتے ہیں۔

ارور فارو فارور فارور مراس بالمراس بالم ك زديك بليندس كيلن ك لذت كم مقل بلي بن جاع كى لذت كو ترجع بنين بوق ا ورندي نام وعطر سونتك كم مقابي

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة أل عراق ١٨١٥ ١٥٠

<sup>(</sup>۲) جیجے بخاری مبداول ص ه ه ۳ بیرالفاظ منیں کشیداد ایس مایت کی نمناکریں سے کروہ علی د میوں ۱۲ رب نواز

بن جاع کوتر جے دیا ہے کیوں کران دونوں (بیجے اور نامرد) سے باس وہ قوت ہنیں جس سے ذریعے اس لذت کا ادراک ہوتا ہے دین ہوسنخص نامردی کی آفت سے مفوظ ہواور اس کی سونگھنے کی جس بھی صبح سالم ہووہ دونوں لذنوں سے درمیان فرق محرس کڑا ہے اب اس صورت بن بری کہا جا سکتا ہے کہ حس نے جکھا اسے پہچان حاصل ہوئی – عدم کوطلب کرنے والے اگرے امور اللہ کی موفت سے در ہے نہیں ہوتے کین حب ان سے سا ہے مشکل مسائل

مل مونے من اور مشبہات دور مونے من من کی طلب کے وہ حراس ہوتے من توربی معارف وعلوم ہن اگرمران کی معلوات کو وہ نثرف عاصل ہے۔ کو وہ نثرف عاصل نہی جو معلوات الہير کو ماصل ہے۔

اوروب خص الله تعالى معرفت بي خوب فور و فكركر تا ہے اي كے بيے الله تعالى مسلفت كے اسرار منكشف ہوتے بي اگرم كي كي الله تعالى مسلفت كے اسرار منكشف ہوتے بي اگرم كي كي موزت ہى كيوں مز ہوالس كنف كے وقت اس كے دل بي اس قدر خوشى ہونى سے كدائس كا دل اُرا جا تا ہے اورا سے اپنے نقش رتب مؤتا ہے دہ ق ابت قدم رلم اور فوست وسروركى قوت كواٹھا يا اور بر بات ذدق سے مغير طاصل بنس مونى الس كا بيان ا تنازيادہ فائدہ نہيں ديتا۔

اس قدربیان سے نہیں اگا ہی عاصل ہوگئ کہ الٹر تعالی معرفت سب سے زبادہ لذیذ ہے اورائس سے بڑھ کرکوئی لذت مہنیں اس کے معرف وارانی رحمہ الٹر نے فرا یا کہ الٹر تعالی سے کچھ بندسے ایسے ہی جن کو چہنم کا خوف اور جنت کی اسبدا لٹر تعالی کی اسبدا لٹر تعالی کے اور جنت کی اسبدا لٹر تعالی کو فات سے عافل مہنی کرسی تو دنیا کس طرح ان کو الٹر تعالی سے بے فہرکز کے ہی وج ہے کہ حفرت موف کرفی رحمہ الٹر کے بعن اجاب نے ان سے کہا اسے اور معفوظ ایس چیزنے کپ کوعبادت کی ترفیب دی اور مخلوق سے الگ کی باک نے فاموشی اختیار کی، اس نے کہا موت کے ذکرنے باک ہے نے فرا یا موت کے ذکرنے بار نے وایا ہوت کی چیز ہے باکس نے بوجھا قبر اور بزرخ کے ذکرنے باک ہے فرا یا قبر کی جیز ہے ، لوجھا جنم کے خون اور چنت کی امید نے بو فرا یا کہ ہم کی تنہیں عبول عبائے گا اورا گرتم ہم رسب کچھ ایک بادشاہ سے قبضے ہیں ہے اگر تم اس سے خبت کرو نوب سب کچھ تہیں عبول عبائے گا اورا گرتم ہم رسبان موفت ہو تو وہ تمہیں ان چیزوں سے گھا بیت کرے گا۔

صرت عینی علیمانسلام کی خرول بن ہے (آب نے فرا با اجب نم کسی نوجوان کوانٹر تعالیٰ کی طلب بی مشغول دیکھو توجان ہوکر ایس نے اسے سب چیزوں سے غافل کر دیا ہے ۔

وہ ب ورا اور عبدالوہاب وراق کا کیا اور بین دیجانو بوچیا ابونصر تما را ورعبدالوہاب دراق کا کیا اصلح برزگ نے معزت بشرین حارت رحمداللہ کو خواب ہیں دیجانو بوچیا ابونصر تما را ورعبدالوہاب دراق کا کیا حال ہے؛ فرمایا بین نے اس دفت ان دونوں کو اسر تعالی سے سامنے کھا تے ہیے جھوڑا ہے بینے بوجیا اور آپ ؟ ۔

ایس نے فرمایا اسٹر تعالی کومعلوم تھا کہ بین نے کھا نے بینے بین زیادہ رغبت بہیں رکھی تواکس نے جھے اپنا دیدار .

صرت على بن موفق رحمالله نعي في ما إلى من سن خواب من مجماك كوياس جنت بين وافل موّا مهل بي في ابك

سنن می و دکیجا وہ دستر خوان کے باس بیٹھا ہواہے اور دو فرشنے اس کے دائیں بائیں اس کے منہ بن تما ) ایھے کھاؤں کے لقے طوال رہے ہی اور وہ کھار ہاہے اور بین نے ایک دوسرے شخص کو جنت کے دروازے پر کھوا دیکھا جو کوگوں کے چہروں کو دیکھ دیکھر بیف کو ایس کو دیکا ہے ، فرائے ہی بھریں ان سے اگے بطرہ کر مرکز منظرہ قدری دیکھر بیف کو ایس کو دیکھا جو الٹر تعالی مارٹ نظر نگائے دیکھ رہا ہے ادھر منظرہ قدری دیکھا بین سنے منون کے جو میں ایک شخص کو دیکھا جو الٹر تعالی کی طرف نظر نگائے دیکھ رہا ہے ادھر اُدھر نہیں دیکھتا بین سنے منوان فوشنے سے بوجھا ہر کون ہے ؟ صرب معروف کرتی رہم الٹر تعالی سے قیامت کی کہ اور تعرف اور میت سے شوق سے نہیں کی بھر الٹر تعالی کی مجت میں کی ہے ۔ پس الٹر تعالی نے قیامت کی کی بعد دی ہوئی اور حضرت احمد بن کی بعد اس کوا ہنے دیوار کی اجازت دے دی کہا گیا ہے کہ دوسرے دو نون شخص صورت بشرین مارث اور حضرت احمد بن عنبی رحمها الٹر تھے۔

ائی کیے حفرت الوسیعان رحماللہ تے فرمایا جرشخص کے اپنے نفس بی مشغول ہوگا وہ کل کلی اپنے نفس بی مشغول ہوگا اور کے اللہ علی اللہ مشغول سے کا مستخول رہے گا۔

ہوگا اور حواکے اپنے رب سے ساتھ مشغول رہے گا وہ کل بھی اپنے رب سے ساتھ مشغول رہے گا۔

حفزت سفیان توری رحمہ اللہ سنے حضرت رابعہ رحمہا اللہ سے پوچاکر کا پ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے ؛ انہوں سنے فرمایا رہے اللہ میں نے فرمایا رہے ہے اللہ میں نے فرمایا رہے ہے اور حمال میں میں ہمیں کے میراصال برسے مزدور کی طرح مہزا بلکہ ہیں نے

السُّرِقال كى محبت اور شوق بى عبادت كى سے اورا منوں نے محبت كے معنى بي كچواشعار فرائے \_

اُحِبُّكَ حُبَّيْنِ حُبَّ الْمُعَى مِي مِي فَتِهِ مِي وروم سے مجت كالك عشق كى وج وَحُبَّالِدَ نِّكَ اَهُلَدُ لِنَا اَحْهَا سے اور دوسرى بات بر كر نومجت كے لائق ہے

خَاصَّا الَّذِی هُ وَحُدِی الْهَوَی پی وہ بوعثق کے باعث مجبت ہے تو ہی دو مرول فَدُون کے باعث مجبت جو تو ہی دو مرول فَدُون مُحِت فَدُون مِن مِنْ فَالْ مُول اور وہ مجبت فَدُون مِن مُسْعُول مُول اور وہ مجبت فَدُون مِن مُسْعُول مُول اور وہ مجبت

فَكِنْيُفُكُ لِيَ الْعُعُبَ عَنَّ اَلَاكَ نَكَ الْعَصُّ فِيْ ذَاوَلَاذَاكَ لِك بِينِ بِلَمِ سِي الْمُونِ بِوِيا إِنَّى بِي وه مِيرِ اللهِ سِي نَكَ الْعَصِّ فِيْ ذَاوَلَاذَاكَ لِك فِي مِنْ اللهِ سِي

وَلِكِنُ لِكَ الْحُمُدُ فِي نَزَا وَذَا مَتِ الْعُرِينَ تَرِينَ تَرِينَ تَرِينَ تَرِينَ تَرِينَ تَرِينَ تَرِي

ثابد انبول سنے عشق کی محبت سے اللہ تعالی کی وہ محبت مراد کی ہو جو دنیا ہیں ملنے والے اس کے انعامات اوراصان کی وہ سنے کی وہ سنے کی جاتی ہے۔ اور سنے کی وہ سنے کی جاتی ہے۔ اور سنے کی وہ سنے کی جاتی ہے۔ اور سنے کی جاتی ہے۔ اور سنے کی جاتی ہے۔ اور سنے مراد وہ محبت مواد وہ محبت کی وجہ سنے ہے۔ اور زیادہ معبوط ہے ہے۔ ان اور زیادہ معبوط ہے اور مطابع رحبال ربوب کی لذت وہ سنے جس کی طون نبی اکر مسلی اللہ علیہ رسے ایسے ہیں ارشاد کرائی میں اشارہ فر ما یا

یں نے اپنے نیک بندوں کے بیے وہ رتعین تیار کی ہی حرنہ توکس اُنکونے دیکھیں نمکسی کان نے سنیں اور مرکسی انسان کے دل یں ان کا خیال میل ہوا۔ آپ نے اللہ تعالی سے نقل فرایا کہ وہ ارشاد فرا اسے۔ اَعْدُ دُتُ لِعِبَادِی الصَّالِحِینَ مَا لَا عَبُنُ لاَتُ وَلَا اُذُنَّ سَمِعْتُ وَلَا خَطَرَعَلَى عَبُنُ لاَتُ وَلَا اُذُنَّ سَمِعْتُ وَلَا خَطَرَعَلَى قَلْبِ بَشْرِ۔ ال

اوراگرکسی شخص کادل انتهائی درج کا صاف ہوتو ان ہی سے بعن لذخیں اسے دنیا بی ہی بل جاتی ہی اسی بیابعن بزرگوں نے فر با کر بی کہت ہموں اسے برب اسے اللہ اتو ہیں اس بات کوابینے دل بر بیا برسے زبادہ وزنی با ا ہوں کیوں کر بچارنا بروسے کی اگرسے ہوتا ہے اور کھی تا ہے در بجھا کہ کوئی شخص اپنے ہمنٹین کو بچارتا ہموا ور بہ بھی ان کا تول ہے کرصب کوئی شخص اس علم بی انتها کو بہنچا ہے تولوگ اسے بچھروں سے مارتے ہی بینی اس کا کلام ان کی مقعوں کی حد سے با برنکل جاتا ہے اور وہ اس کی بات کو بائی بی باکفر قرار دیتے ہی بین تمام عارفین کا مقصد وہ اللہ تفال کی بہنچا اور اسے سے مانیا میں جاتا کہ اس سے بے کہ بہنچا اور اس کی بات کو بائی کی باکفر قرار دیتے ہی بین تمام عارفین کا مقصد وہت اللہ تفال کی بہنچا اور اس سے باقی ہی اور اس کا دل اس کی نعموں کرکھی گئی ہے اور جب برچیز حاصل ہوجا تی ہے قیام الماد سے اور خواشات مسے جاتی ہی اور اس کا دل اس کی نعموں بہن ہوجا تا ہے بین اگر اسے جہنم میں خوالہ جائے تو اس استخراف کی وجہ سے اسے کوئی تعلیف موسن ہوتا کہوں کہ دہ اس انتها بین نعمی نسی بوتا کہوں کہ دہ اس انتها بین نعمی نا میں بین کا دن اس انتها کو بہنے جائے ہے کہا ہے کہ اس سے اور کوئی لذت ہیں۔

تنوام وه لوگ جوهوت محسورات کی محیث کومی جانتے میں موہ الٹرتعالی کی زبارت کی لذت برکس طرح ایمان رسکھتے میں حالان کی اس کی کوئی صورت اور شایا کہ برسب سے اور الٹر نعالی نے اپنے بندوں سے جو دعدہ کیا اور بتا با کہ برسب سے بڑی نعمت ہے تو اس کاکی مطلب موگا بلہ جس شخص کو الٹر نعالی کی بیان حاصل موتی سے وہ اس بات کوئی جاتا ہے کہ مختلف خواشات سے تعیت ہوشنزی لڈبیں میں وہ سب اس لذت کے تحت واض میں جیسا کہ بعض شوا و نے فر ابا۔

ب ان مرت دل بین متفرق و مختلف خواہشات تقین لیکن جب میرے دل بین متفرق و مختلف خواہشات تقین لیکن جب میری رشک کرنے دیگا اور جب سے بین نے کرنا تقاوہ مجھ پر رشک کرنے دیگا اور جب سے بین نے تجھے اپنا مولا مجھا بین نوکروں کا آقابن گیا بین نے تبرے ذکر میں مشغول موکر توگوں کی دینا اور دیتی کوان کے بیے ویور دیا اسے میرے دین اور اسے میری دنیا۔

كَانْتُ لِقَكِيمُ اَهُكُوا مُفَكَرَثَةُ فَالْمَنْكُ الْمَيْنُ اَهُوا فِي الْمُفَكَرِثَةُ فَا لَمُنَّ الْمُعَنُ الْمُؤْكُونُ الْمَيْنُ اَهُوا فِي الْمُفَكَرِثَ الْمَيْنُ اَهُوا فِي الْمُفَكَ الْمَيْنُ الْمُؤْكُ الْمُؤْكُونُ الْمُؤْكِونُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكُونُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اورائس دائٹر قالی) کو جھوٹرنا جہنم سے بی بڑا رعذاب سے اور ائس کا وصال جنت سے بھی زیادہ اچھاہے۔ اسى ليے كى دوسرے شاعرفے فرايا۔ وكھ بخرُولُ آغْظَ عُمنِ السسَّ ير وَوَصُلُهُ اَلْمِيبُ مِنْ جَنَّدَةٍ

ان بوگوں کامقدر صرف برتھا کہ اللہ تعالی کی معرفت سے حاصل ہونے والی قلبی لذت کو کھانے، بینے اور نکارح کی اذت پر ترجیح دی جائے میوں کونیت وہ مقام ہے جہاں تواس کو نفع حاصل ہوگا اورول کی لذت مرت اللہ تعالیٰ کی ما قات میں ہے۔

اورلذتوں کے سلسے بیں مخلوق کے حالات کو یوں مجھیں کرنچے کے بیے اس کی بہا حرکت اور سمجھ حاصل ہونے
کی صورت بیں ایک ابنی قوت بیلا ہونی ہے جس کے ذریعے وہ کھیل کو دیں لذت محسوس کا ہے حتی کہ اسس کے نزدیک
کیس کو دی لذت تمام اسٹیا مرکی لذت سے زیادہ ہوتی ہے چھرزینت، لباس پیننے، جانوروں پر سوار سونے دغرہ کی لذت
اق ہے نو کھیل کی لذت کو حقیرہ بانے مگنا ہے جو جماع اور عور توں کی خواہش کی لذت بیل ہوتی ہے تو وہ ان نک پہنچنے
کے بیے بہلی تمام لذتوں کو حقیرہ دیتا ہے جھرا قدار، بلند مز سر اور کر زب مال کی لذت ظاہر سوتی ہے اور بی دینوی لذتوں ہیں
سے ہمزی سب سے بلندا ور مصنبوط ترین لذت ہے۔

جیے ارشا دخدا وزری سے۔

و بے تک دنیا کی زندگی کھیں کو دربیت ، باہمی فخر اور کوشت ال کی تلاش ہے۔

اِعْكُمُوْلِ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وُكَفُوً وَزِيْنَةٌ وَنَفَا مُؤْتِبُيْنَكُمُو - (1)

پھرائیہ اور توت ناہر ہوتی ہے حس سے ذریعے اللہ تعالی فات اوراس کے افعال کی موفت عاصل ہوتی ہے اب اس صورت میں بیہے کی قام لذی حقیہ نظراتی ہیں بس ہر بھی لذت ، بیلی لذت کے مقابے ہیں زیادہ قوی ہوتی سے اور پرسب سے آخری لذت ہے ہور توں اور زبنت کی مجت بلوغت پرسب سے آخری لذت ہے ہور توں اور زبنت کی مجت بلوغت کی عمرین ہوتی ہے ، عور توں اور زبنت کی مجت بلوغت کی عمرین ، اقتدار کی مجت بیس سال سے بعدا ور علوم کی مجت جا لیس سال کی عمریے قریب ہوتی ہے اور بر انتہائی در صب سے اور حسب سے اور میں سال کی عمری قریب ہوتی ہے اور بر انتہائی در صب سے اور حسب کی طلب میں مشغول ہوت ہی اور عاد فین اور میں مشغول ہوت ہی اور عاد فین اس موٹ میں مشغول ہوت ہی اور عاد فین اس موٹ میں مشغول ہوت ہی اور عاد فین اس کی طلب نزک رہے اسٹر تعالی کی موفت ہیں مشغول ہوتے ہی اور عاد فین کے میں کر اگر تم ہم یہ ہتے ہو اس عنقریب تم عبان در گئے۔

نصل مه:

# معرفت دینوی کی نسبت آخرت بی لذت دبدار کے زیادہ ہونے کا سبب

واضح ہوکہ درکات وقعم کے ہیں ایک وہ حرفیال میں اُستے ہیں جس طرح فیال صورتیں اور رنگ برنگ کے حیوانات ہی۔
مخلف شکیب رکھتے ہیں دوسری قسم ان مررکات کی ہے ہو فیال ہمی نہیں اُستے جس طرح اسٹر قال کی فات اور وہ اسٹیا و
جن کا جسم نہیں ہو خاشمائا علم ، قاررت اورارا وہ وغرہ ہو شخص کسی انسان کو دیجھ کراپنی اسٹے کو مبذکر دے وہ اس کی طویت کو اپنے
فیال میں بانا ہے کو با وہ اس کی طوے دیجے رہا ہے لیکن جب انتھ کھول کراسے دیجسا سے تواس کو دونوں کے درسیان فرق کا
ادراک ہوتا ہے اور یہ فرق دونوں صور توں کے درمیان اخت اون کی شخص میں نہیں ہوتا کیوں کہ دکھائی دینے والی صورت خیال میں
اسٹے والی صورت سے موافق ہوتی سے فرق موت زیادہ واضح ہوتی سے اور میراس شخص کی طرح ہے ہودان کی روست فرک کا وسٹ نیا ہے کبوں کہ جوصور ست
دکھائی دے رہی ہے اس کا کشف زیادہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ واضح ہوتی سے اور میراس شخص کی طرح ہے ہودان کی روست نی موت سے میں دیچھا جائے اور ہے کمیل روشنی سے وقت دکھائی دسے تورو نوں حالتوں میں فرق صوت ہوتا ہے۔
ہوتا ہے کہ ایک ہیں وہ شکل زیادہ واضح ہوتی ہے۔

تونتیجربه به ار خیال اوراک کاآغازی اورد کیفااس اوراک خیال ی تعین به اور برکشف کی انتها سے ای لیے اس محروثیت و دیجیفا) کم جات ایس لیے بنیں کر اس کی بنیانی میں میں میں کہ اس کی بنیانی میں کہ اس کی بنیانی میں روکیف اور کی بنیانی میں کے دیتا ہے کہا جاتا ۔

سے دیجھنے کے سیلے میں رکاوٹ ہے اوراکس زندگی سے جاب ہونے کے سیلیم گفتگ بہت طویل ہے ہوا س علم کے لائق بنیں ہے اس سیے اللہ تعالی منصرت موسی علیہ السلام سے فرمایا۔ آپ مجھے مرکز بنن دیکھ سکتے. كَنْ تَوَانِي (١)

نيزارشاد فرمايا-

كُوْكُةُ بِكُ الْدَبْعِمَادُ - (۲) أنتحين اس كا ادراك نبن كركتين -بيني دينا بن النحين المعين وبي كتين اورضيع بات برهي كرنبي اكرم صلى الشرعليروس م تصمواج كالرست المترتعال

نوٹ : صرت ابن عباس سفی استرعنها اور اکٹر علاد کے نزدیکنی اکرم صلی استرعلیہ درسم نے شب سراج اپنے رب کی زبارت کی ہے حضرت الو ذرر منی استرعنہ فربانے ہم نبی اکرم صلی استرعلیہ درسیام فرباتے ہم ہم سنے استرقال کور بھا وہ نورانی ہے دنور ہے ) اور اکس کے راوی میجے احادیث کے راوی ہم تفصیل سے بھے اتحاف الساقة المتقیں عبد وص ۸۰ ہ

بس جب موت کی وج سے حجاب اٹھ ما آ ہے تو نفس دمنوی کدور توں میں اوٹ رہتا ہے وہ کمل طور پراکس پر دور بہنی ہوتی اگھ فرق ہونا ہے معن نفس ایسے ہوتے ہی کہ ان برجائٹ اورزنگ چڑھا رہا ہے اوروہ اس شیقے کی طرح ہوتے ہیں جوایک وسن کک زنگ آبود رہتا ہے اور اکس وجرسے اس کا اصل جو ہر می خواب ہوجا اسے اب صفائی اور دیگ مال من اسے کوئی فائدہ بنیں دیتا یہ بوگ اپنے رب سے ہمیشر ہمیشر کے بیے حجاب ہیں ہوتے ہیں ہم اکسی بات سے المتنوال

اور تعبن نفس ایسے موسنے میں کر ان کی کدورت زنگ اور مُرکی عد تک بنیں بہتی اور وہ تزکیرا وراصلاح کی تبولیت سے فارج نہیں موسے وہ جنم برمون اس فروش کے جائی گے کوان کامیل کیں دور مواور سرم از کم ایک محظ ہے اور موموں کے حق میں زیادہ سے زیادہ سات مزار سال سے جیسا کہ روایات میں آیا ہے رہم) اور اسس عالم سے توجی نفس جاتا ہے اس بر کچونہ کچھ کدورت موتی ہے۔ اس کیے اسٹر تنال نے ارشاد فرایا۔

<sup>(</sup>١) قران جيد، سورة اعراف أيت سامه ١

<sup>(</sup>١) قرأن بمير، سوره انعام آبت ١٠٠٠

رس معصم عبداول مره كتبالايان

<sup>(</sup>م) کنزانعال مبدیمامی ۲ م ه صریت ۱ م ۱۹

اورسرا بك حنم سے كرزاسے به تمهارسے وب كافطى فيصا مع ان وول كو تجات دي كي بواج سے اور بی اور ظالموں کو اس میں سنر کے بی قیور دیں گے۔

وَإِنْ مِلْكُوْ إِلَّهُ وَارِدُهَا كَأَن عَلَى رَبُّكَ حَثُمَّا مَتُهُ فِينَّا الْكُمَّ لَنُحْجِى الَّذِينَ ٱلْعَوْلُ وَلَذَكَّ الْطَالِمِيْنَ فِيهُا حِبْنِيًّا۔ ١١

توسرنفس كاجنم سے كرزنا تونقينى سے سكن وبال سے زيج تكلنا بفينى بنس سے جب الله تعال السس ك تطبير وتركم كو ممل کردے گا ورانٹر نغالی کی طرف سے مھی موٹی مرت پوری ہوجائے گی اور صاب وکٹ ب نیز بیٹی سے منغلق جی با توں کا تنربيت نے وعدوكي سے إن سے فراغت موجائے كى اور حنت كا استحقاق تا بت موجائے كا اور بروتت ميم سے المتعال معادل كارت برمطون بيديد بوري بنامت ك بعدواق موكا اورقيامت كاوتت مجول م ، تواكس وتت ال کی صفائی اور کدورتوں کو دور کرنے ہیں مشنولیت ہوگ کہ اس سے جربے ہوگ کردونیا رنسی ہوسے کا کیو کو اس میں تی تعالى كني موك اوربراكس طرح كى تجلى مو كى كراس مي بياعلم منكشف اورداضع موكاجس طرح تخيلات كينبت ويجيفين زباده ظورس ا بيداى شابره اور محلى كوروكت كيت بي-

تورویت فی ہے بشرطیکہ الس سے کوئ شخص برنہ سمجھے کرفیال صورت کا فیال کی جبت اور مکان کے ساتھ مخصوص ہے اوراكس ك فريعياس ك تجيل موق ب اطرتعالى فات اس تصورس بمندو بالاس ملكوس طرح نم دنيا بي اس ابسى مقيقت نامرك ما توسي في خرس بن كونى تخيل وتصوراور تسكل وصورت نيس بوتى أفرت بن عبى اس طرح و كوست بك ين كتابول كردنيامين وصورت حاصل موتى بعينه وه بائم تنكيل كوبيني كا وراكس مي كشف وظهور درج كمال كو ينفي كا اور مثابره كى صورت اختيار كرك ين اخزت بن مثابه اورونيا من على عدرميان اختات مرات وظهور كراده ہونے کا ہے حب طرح ہم نے خیال کی شال کے سلے ہیں بہے ہیا ن کیا ہے لیں جب اللہ تعالی معرف ہی صورت اور جہت کو تابت بنیں کیا جا سکتا تو اس مونت کی تکمیں اور انتہائی کشفت سے سلسلے ہی جبت اورصورت کا کوئی دخل بنی ہے كيول كر دونوں ايك مي ميں صوب كشف ك ذائد مونے كافرق مے من طرح وكفائ وسنے والى صورت بعينہ فيال صورت موتى بالبتراسين كشف زياده موتاب الله تعالى كاس ارشاد كراي مي اى بات ك طرف اشاروك كياب

يَسْلَى نُورُهُ مُعِبَنَ إِبَدِيْهِمُ وَٱلْبِيَا نِهِ عُر

ان كا نوراك محاكم اوردائي طوت دور الم بوكاده كين سك اس مار ار مارے يومات وركو كل وق

> (١) قرآن مجدمورة مرم اكيت ١١ ١١١) (٢) قرآن فجير، سورة صديد آيت ٢٢

يَقُولُونَ رَبُّ الْمِعْرَلِنَا كُورُمًّا- (١)

کیوں کہ نور کی تعبیل کا مطلب کتف وظہور کی زمادتی ہے ہی وج ہے کرنظ ورؤیت کے درجے ہروہی لوگ ہنجیں گے جو دنیا میں عارف موں کے مورائے کی درخت دنیا میں عارف موں کے موں کر مونت ہی وہ ہے جو قیارت کے دل مثابرہ کی شکل میں بدل جائے گاجس طرح گھلی درخت کی شکل اختیار کرتی ہے اور وانہ کھیتی بن جاتا ہے توجس شخص کی زمین میں گھلی نہ ہواسے درخت کیسے حاصل ہوگا اور جو زمین میں مالت کی معرفت حاصل ہوگا اور جو زمین میں جو ہندی میں طرح کا ملے گا بس اسی طرح جو میں تندی دنیا میں اللہ تعالی معرفت حاصل منہیں کرتا و ما اخرت بن اس سکے دیدارسے کیسے مشرف موگا۔

سی مب موفت کے مقلف درجات ہی تو تعلی کے درجات میں بھی اختلات ہے تومعارت کی نسبت سے تبل میں افتلات ہے افتلات ہے افتلات ہے تاب افتلات ہے اور افتلات ہے افتلات ہے اور اور افتلات ہے اور افتلات ہ

اور کزوری کے اعتبار سے فرق متراہے اس میے نبی کر صلی اسٹوعلیہ و سم نے ارشا دفرایا۔ اِتّ اللّٰهُ مَنْنَجِلَّى لِلنَّاسِ عَامَّنَهُ وَلِيَّ بِيْ مَبِحَيْدِ مِنْ لِهِ اللّٰهِ قَالَ لِاگُوں سے عوی طور میا ورحضرت الجبکر

ہدایہ گان بنیں کرنا چاہئے کہ جولوگ حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عنہ سے کم درصی بن بن ان کوشاہ سے اور دیجنے کی وم لذت حاصل موگی مجمع مرت ابو بج صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل موٹی بلکہ دہ اس کا سوداں حصہ پائیں سے اگر دنیا بن ان کی معرفت صرت ابو بکر صدین رضی انٹرعنہ کی معرفت کا سوواں حصہ سو بیس حب حضرت صدیق اکبر رضی انٹر عنہ سرمعرفت بن بوگوں سے افضان فصے

اوربه بازاک سے سیدنه بارکری جاگزی تھا اس سے آپ اکوت یں انفرادی تجلی کی فضیلت سے سختی ہوئے۔
اورجہ بازاک سے سیدنہ بارکری جاگزی تھا اس سے آپ اکوت یں انفرادی تجلی کی فضیلت سے سختی ہوئے۔
اورجب طرح تم دیجھتے ہوکہ بعین لوگ عالم اور آسما نوں اورزین کی سطنتوں سے شکل مقابات سے کشف اور تام امور الہی کورباست نکاح ،
کی نے اور مشروب سب پرترجے دستے ہیں ای طرح اکفرت میں ایک قوم ایسی موگی جوالٹر نقائل کی زبارت کوجہت کی نعمتوں ہر
تن جو دیں رکھ کی کہ کا مذہ کی نعمتد رکھ ہے ہے۔ ان برا جر سرمنتازی میں ایک دوری ہے۔ کہ دیتی کال میں میں ایک کا

ترجے دیں سے کیوں کر جنت کی نعتیں کھانے اور نکاح سے منعلی ہیں اور بدلوگ وہی ہی جن کا دینوی مال مہے سے بیان کیا کروہ علم و مونت اور اسرار ربوبیت براطلاع کو نکاح ، کھا نے اور شروب کی لذب برترجے وسیتے ہیں حالاں کرتنا مخلوق

ان لذات مِن مُشغول سے مِن وَمِرسے مُربِ مصرت را معرر مِها الله سے پوچھا گیاکر آپ حنت سے باری بی کہا کہی ہیں ؟ انہوں نے فوایا "اکٹ کو کٹ میڈالڈ آٹ" رہیلے صاحب خانہ اور مجر گئر ، توانہوں نے بیان کی کمان سے ول بی بینت کی طرف

نہیں بلہ جنت کے دب کی طرف توجہ ہے۔ اور جوشنص دنیا میں اللہ تعالی کی مونت نہیں رکھنا وہ آخرت میں اسے نہیں دیجھے گاا ور حبی شنعص کو دنیا میں لذت معرفت

(١) تاريخ بغرلوطبر ١١ص واترهبر ١٨٦١

www.maktabah.org

عاص بنبی وہ اخرت میں لذت نظر بنبی پائے گا کبوں کہ میں شخص کو دنیا بیں کسی چیز کا ساتھ حاصل نہ ہوا توت ہیں اس کے بیدے کوئی ٹئی بات بنہیں ہوگی اور سرا دی وی چیز کا طیے گا جواس نے بویا ہو گا اور اور ہی جس حالت بر فوت ہو تا ہے اس کی براطحایا جا کے بیائے گا اور دوس بھی اس حالت بیں اق سیے جس بردہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے لیا میں قدر موفت سے رحالے گا اس قدر لذت بیائے گا اور دہی معرفت مشاہدہ کی صورت اختیا رکرسے گا بین اس کی لذت اس اندازیں دو باب ہوگی جس ارس کی معشوق کی نیا میں صورت روئت و مشاہدہ میں بدلتے وقت عاشق کو لذت حاصل ہوئی سے براس کی لذت کی انتہا ہے اور جوں کہ جنت بین بر شخص کوس بین برائے گئی بیں جوسے میں موت اسٹر تھا گا سے ما قات کی خواہش رکھتا ہے اسے اور علی کی لذت ماصل بہن ہوئی بلکہ بعن اوقات اس کی وصرسے اور یہ محول کرتا ہے۔

نیچر به مواکرجنت کی نعمتین المنز تعالی محبت کے انداز سے پر بلیب گی اور محب خلاوندی اسی قدر سرق ہے جس قدر معرفت عاصل موتی سے بیس تمام سعاد توں کی اصل وہ مغرت ہے جسے نثر بعیت ایمان سے تعبیر کرتی ہے ۔

سوال:-

لذت دیداری نبت اگرانت مونت کی طرف ہے تو وہ کم ہے اگر جے وہ اس سے کئی گن زیادہ ہو کمیوں کر دنیا ہیں معرفت کی لذت منبعث ہوتی ہوں کی لذت منبعث ہوتی ہوں کی لذت منبعث ہوتی ہوں کا دوگانا چوگئا ہوتا ایسی حدکونٹس بینچائے گاجس کے سامنے جنت کی لذتین حقیر معلوم ہوں ک

جواب و

الذی معرفت کو کا معرفت سے فالی ہونے کی دلیل ہے لیں بوٹ خص معرفت سے فالی ہو وہ اس کی لذت کو کیسے بائے گا اورا کر تھوڑی می معرفت ہوا ورائس کا دل ویوی تعلقات سے بھرا ہوا ہو توکس طرح الس کی لذت محموں کرسے گا بین ما رفین اپنی معرفت ، فکر اورا الٹر تفال سے منا جات بیں اس قدر لذت بین کہ اگر دنیا ہیں الس سے بدلے ان کے سامنے بعد ہوئی کہ اگر دنیا ہیں الس سے بدلے ان کے سامنے بعد ہوئی از ور الس کے دیو دیداراور مث برہ کی لذت اسے کیو نسبت ہیں ہوئی اور دیداراور مث برہ کی لذت اسے کیو نسبت ہیں ہوئی اور دی معنوی سے کیونسبت ہیں ہوئی اور دیکھوٹے کو ان سے کیونسبت ہیں ہوئی اور دیکھوٹے کا لذت سے کوئسبت رکھتی ہے باقع سے کھوٹ کو جماع کی لذت سے کوئنسبت ہیں ہوئی اور ان دونوں میں فرق کو مثال بیان کے بعنے طاہر نہیں کا جاست ہیں ہم کہتے ہیں۔

دنیا میں معشوق سے چرسے کی طون دیکھیے کہ لذت کچھا سباب کی بنیا دیر مختلف مونی ہے۔

دنیا میں معشوق سے چرسے کی طون دیکھیے کہ لذت کچھا سباب کی بنیا دیر مختلف مونی ہے۔

دنیا میں معشوق سے چرسے کی طون دیکھیے کہ لذت کچھا سباب کی بنیا دیر مختلف مونی ہے۔

بهلاسبب:

معشق کے جال کاکا بل اور ناقص سونا ہے کیوں کر زیادہ فونصورت کو دیجھنے میں اممالرلزت بھی نریادہ کا بل ہوتی ہے

دوسواسب :

محبت، شہوت ا درعشیٰ کا فری ہونا ہے بس حب سنحص کاعشیٰ زبادہ ہوااس کو حاص مونے والی لذت اور کمزور

مجت والے كوعاصل موسف والى لدنت بين فرق سے -

تيسراسب:

بوتهاسب

عادت کی مونت اگرے دنیا میں قوی موجائے جربھی وہ ان کدور توں سے فالی نہیں ہوتی اور برتصور نہیں ہوگا کہ دہ ان باتوں سے فالی ہو ال بعن اوقات بر موافع کسی صورت میں ضعیف ہوتے ہی اور طرعی نہیں ہوتے ہیں جال معزف اس قدر حکیا ہے کہ اس سے مقل حربان و جاتی ہے اور اس کی لذت اتنی زبادہ ہوتی ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے دل چیئے کے قریب ہوجا آ ہے لیکن بر بحل کی حجک کی طرح مہوتی ہے اور سبت کم تھم تی ہے بلکہ اسے کچھ ایسے شغل اور افکا رمیش آتے ہی بربات ہمیشہ رہتی ہے اس میدم سے دم کے بدائت الودہ رہتی ہے اور میان طیب مون سے بعد موت سے بعد سوتی ہے

اورضیقی عین داورزندگی اتوا خرت ک سے جیسے ارشاد ضاو ندی ہے۔

www.maktabah.org

حَانَ الدَّدَارَالُةَ خِرَةَ لَهِمَ النَّحِيَوَانُ دَوَكَانُوا اوراصل زندگی توا فرت کی زندگی سے رکیا انجابوتا) تعُلَمُونی ۔ () اگر تم جانتے۔ اور بوٹ خیں اس مرتب کے بنچ اسبے وہ اللہ تعالیٰ کی ما قات کو بندکر تا ہے اور اگراسے باجاتا ہے تومرت ای وجے کے دوموت سے پہلے کیل معرفت کا فواہاں ہوتا ہے کیوں کرمعرفت بنے کی طرب ہے اورمعرفت مے مندر کاکوئی کنارہ نس میں اسرنفالی کے جدالی گرائی تک رسائی محال ہے توجب الشرتعالی، الس كى صفات وافعال اوراكس كى مكت ك إسراركى مون زياده اورمضبوط بوتى سے تو افرت كى تعمين معى باره جاتى بى اور عدو ہونے کا با مت ہے اوراکس : جے کا صول عرف دنیا میں مکن ہے اور سر کھنے عرف دل کی زمین میں ہوتی ہے اور اسے اکون بن کا تاجا آسے اس منے بی اکر مصلی استرعبیہ وسلم نے ارشا و فر مایا۔ اَفْفَنْكُ السَّعَامَاتِ مُعُولُ الْعُمُرِ فِي السِّعَامِ اللِي عادِت طولِ زندگ سے جالمرتعا ك طاعتقوالله - (۲) کفوانرواری ازدے۔ کیوں کہ معرفت کی تعمیل اور کروت نیزاکس کی وسعت اس وقت ہوتی ہے جب لمبی زندگی ماصل مواوردائی فسکر اور مجامه فرزيري نعلقات سے انقطاع اور طلب كے بے كوش نشبنى نصيب مواوران كاموں كے بيے وقت دركار موال -يں جوشنس وي وي بها ہے تو الس كى وجريه موتى سے كروہ اپنے أب كومون مي انتہائى مقام پرويجنا ہے جماس کے بیے اکسان کر دیا گیا اور وکشنس موت کونا بندکرتا ہے تواس کی وجربہ ہوئی ہے کہ وہ طویل عرک ذریعے مزيدموف كاميدركفنا باوروه مجمقا بكرزباده وطي كامورت بي حوقوت وه عاصل كرسكنا بالس كانسبت سے ابی وہ کی ہے بس اہل مونت کے زدیک موت کی جا ہت اور نا بندید کی ہی وہ ہے۔ حب رباقی وکوں کی نظر دینوی خواشات کے محدود موتی ہے اگران کا حصول ممکن ہوتووہ باقی رہا پندرتے میں اور اگرخوا بٹات سے بودا ہونے می تنگی محوس کریں تو دوت کی تنا کرتے ہی اور سب باتیں محودی اور ضامے كأباعث بي جن كى بنياد حبالت اورغفات سے بين جائت وغفات سريدنجتى كى جولىم حب معلم وموفت برقعم كى نيك

معنی عبیادری۔ بوکچوم نے ذکر کیا ہے اس سے تہیں مبت اور عشق کی پیان ہوگئ کوشق مجت میں زیادت کو کہتے ہی نیز لذت معنت کا مغنوم ، روٹات کا معنیٰ اور لذت رویئیت کا معن عبی معنوم ہوگیا نیز سیاست بھی تم نے جان بی کوعفل والوں اور

<sup>(</sup>١) قرأن مجد ، سورة عنكبوت أبت ١٢

<sup>(</sup>٢) كنزالعال طبده اص ٢٠١ عديث مه ٢٧ م

ال کمال سے نزدیک لذت دیدارتمام لذنوں سے بڑھ کر ہے اگھ کم عقل لوگوں سے نزدیک بھورت نہ ہوجی طرح بچوں کے نزدیک کھانوں سے مفابلے ہیں ریاست کی لذت زیادہ نہیں ہونی ۔

سوال:

آخرت مين ديارول سيموكا يا آخوسي

جواب،

اس سنتے بین دوکوں کے درمیان انتان سے اور الم بصیرت اس اختلاف کی طوب دھیان نہیں دربتے ملکم تقل مند ادی کو بھیل کھانے سے غرض ہوتی ہے بیٹر گئنے سے نہیں اور جوشخص معشوق کو دیجھنے کی خواہش دکھیا ہے اس کا عشق لسے اس بات کو دیجھنے سے روکتا ہے کہ اس کا دیار اسمحوں سے ہوگا یا بنیانی سے بلکہ دہ محض دیکھنے اور لذت کا تصدیرتا ہے چاہے وہ انکو سے ہو ماکسی دوسر سے عضوسے بمیوں کہ اسمح تو محل اور فراون ہے ندائس کی طوف نظر ہوتی ہے اور ندائی

حق یہ سے کر قدرت ازلیہ وسے بین ہمارے بیے جائز نہیں کہم اسے دو باتوں ہی سے کسی ایک میں مذکر دس یہ نو جوازی صورت سے تو دونوں جائز صور نوں ہیں سے آخرت ہیں کونسی واقع موگ نوبہ شارع سے سے بغیر معوم ہنیں ہوگئی ہے۔ نثری دلائل کی دوشی ہیں اہل سنت وجاعت سے بیے جوخ بات فلا سر ہوئی ہے وہ برکم اس دیدار کی قوت اسے کو دی جائے گالا "نا کم لفظ روئیت، نظرا ور دومرے تمام الفاظ جو شریعیت ہیں اُسے ہی ان کو ظام بر برجمول کیا جائے کیوں کم خودرت کے بغیر فلم الفاظ کو چوٹر ناجائز نہیں اور اللہ تعالی ہتر جانیا ہے۔

فسل سك

### مجت فداوندی کومضبوط کرنے والے اسباب

دنباسے تعلق توڑنا اور غیراللہ کی مجت کودل سے نکال دینا کیوں کردل برتن کی مثل ہے جب تک اس سے بانی نظلے الس میں مرکعے کی گنجائش منیں موتی ارت دخدا دندی سے۔ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُبِلِ مِنْ قَلْبَنِي فِي جَوْفِ ولا أَللهُ تَعَالَى فَ مَى شَخْص كاندر دودل بني ركھے۔ كمال مجت برہے كر بورے ول سے ساتھ اللہ تفالی سے جت كرے اور جب تك غرى طون متوج رہے گا اس كے دل كا ابك زاوي الله تعالى مع غير مي مشغول موكا ورجس فدر غير مي مشغوليت مركى اى قدرا للرتعال سے محب بي نقصان موكا. اورص قدر سرتن بن بانى موكاسى قدر سركهم موكا اوراى فراغت موكا- اورس قدر برتن بن بانى موكاس قدر سركهم موكا ادراس فراغت قلبی کی طون اشارہ کرنے مہوئے فرایا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں سے کہا محالارب اللہ تعاسط إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوارَبُّنَا اللَّهُ أَنْ مُ ہے پھرانہوں نے استقامت اختیار کی دان پرفرشت آسُتَفَامُوا-نازل ہوتے ہی، اورارناد فرمايا -تىكى الله تى دره مى خۇر خۇر مى كىكىدون -اکب فرما دیجے اللہ تعالی انے کتاب آثاری) سے بعران كوان كى بهود كى من كيت بوا تيوردى -مكية ماله الدائد الله الله الله الله كالمعنى هي مي الله تقال ميسواكوئى معبود ومجوب بني سي كيول كرم مجبوب معبود مؤناس

اس بيدكم عدد مقد كو كميتي اورجس كاقيدى مووى معبود مؤاس اور مرحب اين معبوب كى قيدى مؤاس اى بيدالله نعالى

كياكب نے اى شنوں كود كچھاجى نے اپنى فواسش كوابنا معود بنایا -

ٱللَّهِ مَنِ إِنَّ حَدَا لِلْهَا لَهُ مُعَوَّالًا-اورنبى اكرصلى التعليه وسنم في إرشا وفرالير

> (۱) قرآن مجيد، سورهٔ احزاب آنيت م (١) قرآن مجيد مسوق انعام آيت ١٩ (١١) قرآن مجيده سورهٔ احقاف أبت١١ (م) قرآن مجير، سورهٔ قرفان آيت ٢٧

ب سے برامبروس کی دنیاس بوجاکی جائے وہ فواہش

اَبُغَفُ إلهِ عُبِدَ فِي الْوَرْضِ الْعَلِي-

جن شخص ننے اخلاص کے ساخف الاالله الاالله " بلیھا وہ جنت بن دانس بوا- ای بیے نی اکرم صلی الٹرعلیہ وسیر نے فوایا۔ مَنْ قَالَ لاَ إلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ مُمْخُلِطًا دَخَلَ

یں جن شخص کی برحالت موالس سے بے دنیا فیرخانہ ہے کیوں کرب اس سے بیے مشا برہ محبوب سے واستے بی مرکا ورط سے اوراس کی موت نیدسے عظیمارا اور محبوب کی طرف جانے کا باعث سے بس جس شخص کا ایک ہی محبوب مو اوراس كے بيد ايك طوبل استنباق بوهروه قيد فانے بن بند كي موثواب قيد فانے سے جُوٹنا اور محوب سے ملتے برفادر

مونا اور میشه میشرک میدامن اور مین سے رسنا کتنا انجام کا۔

تودوں بی اسٹر تعالی کی محت کے فرور ہونے کا ایک سبب دینوی محب کی قوت ہے اور اس میں کھر والوں ال، اولاد، رسننه دارون ، زمین ، جا نورون ، باغون اور مبروب احت کی مجت بھی شامل سے تنی کم جرسننخص برندول کی عمد ا<mark>وازول اور</mark> نسيهمري كى حركت سے سرورهاصل كراہے وہ دينوى نعتول كى طرف متوجه بواسے اوراس وجرسے الله تعالى كى مجت بى نقصال کے درسیے بنواہے ہیں میں فدر دنیاسے اُس بیدا ہوناہے اس فدرا مٹر تعالی کے ساتھ اُنس یکی آتی ہے اورانسان کو دنام صن قدر دیا جا آ ہے اسی قدر اخت سے کم ردیا جا اسے جیسے انسان مشرق سے من قدر قریب ہو اجائے گا الس تدروه مغرب معصفرورد ورسوكا-اوركسي ورب كادل من فدرنوسش بوتاسها اس كي سوتن رسوكن ) كادل اسي فدرنوك بونا ہے ہیں دنیا اور اکفرت دوسوتنیں ہی اور بیمشرق ومغرب کی طرح ہی اور ب بات اہل دل برزمادہ منکشف ہوتی ہے جو اکتھوں ك ذريع وعجف سے زياده واضح موق سے اور دل سے مجت دينا كا قل قع اى مورت بن موسكتا ہے جب زمر مك رائے برجلے اور بہشرمبرافتیار کرے اور فوت ورجا برامید، کی باگ سے ان دونوں کا موں سے بلے مطبع ہوسم نے جن مقامات کا ذکرکیا ہے مین توب، صبر، رقم ، خوت اور رجا ، توب مقدمات من تاکم ان سے فرسیے محبت سے کسی ایک رکن کوحاصل کرے اورغیرامترسے دل کو خال کرنا ہے اس کا آغاز اللہ نغالی، آخرن کے دن،جنٹ اور دوزخ برایان لانا ہے جراس خوت اوربطادی شاخین بھوٹن بن اوران دونوں سے توب اور صبر کانا ہے تھرب دنیا ، مال دحا واور تمام دبنوی فواند سے زمری طرف سے مبانا ہے حتی کران تمام باتوں کی وجہ سے دل غیراللہ سے باک مرجانا ہے بیاں کر کراس سے بعد ن

> (١) مجع الزوائد جلداول ص مداكاب العلم (y) المعجم الكبير بلطراني حيده ص ١٩٤ عديث ١٠٠٥

یں اللہ تعالی معرفت ومبت کے نزول کے بیے وسعت پیار ہوجاتی ہے اور برسب بانیں تطبیر فلب کے مقدات ہی اورب مجت سے دورکنوں بی سے ایک وکن ہے نی اکم صلی الشرعلیروسلم سے اس ارشا درگای بی اس بات کی طرت اثنارہ ہے آیب نے فرایا۔

بالبزائي نصعتِ إيان سے۔

الطَّهُوُرُ شَطُّرُ الْوَبِيَانِ (١)

میاکہ ہے نے کتاب کے شروع بی ذاکیا ہے۔

مجت کے قوی ہونے کا دور راسب اللہ تعالیٰ کی معرفت کا قوی اور ورسیع ہونا نیزاں کاول بیفاب ہونا ہے۔ اوريهاكس وقت بولا سيعب ول كوتمام وينوى مشاعل اورتعلقات سعه بإكري عاسمير اس طرحب جيد زبن كوكاس مجھونی سے پاک کرنے کے بعداس میں بیج مالا جا کہے اور بیمبت کا دوسرارکن سے بھراس بیج سے محبت ومعرفت کا ورخت اکن ہے اوروہ کام مطبیب سے حس کی مثال اسٹرنعال نے بین بیان فرمائی سے ارشاد ضاوندی ہے۔ 

طَيِّتُ إِصْلَهَا تَاسِتُ وَفَرْعِهَا فِي السَّمَاءِ طَابِق دى مع بَن بنياد قاعم مع اوراس كي ثافين

(۲) آسمان ميں ہيں۔

اورالشرتغالی سے اس ارشاد کرای بی اس بات ک طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

الكَيْهِ يَصْعَدُ الْكِلَمُ الطَّيِبُ (٣) اسى كَا طرن الجِهے كلات بندموتے بن -

اس سےمعرفت مرادمے اور ارک دفعا دندی ہے۔

وَالْعَمَلُ الصَّا لِحْ تَبُرُفَعُهُ - رم) اوروه (الله تعالى) الجِعَمَل كو الله التابع

اوراهیاعمل اس موفت سے جال اور فاوم کی طرح ہے اور اچھے اعمال سب سے سب بہلے ول کو دنیا اکی محبت، سے باک کرتے ہی چواکس طبارت کو باتی رکھنے کا سب بنتے ہی بس عل سے ہی معرفت مفصور موتی سے جہاں تک كيفيت على كعلم كاتعلق بنوده عمل كے ليے مقصور مؤاج سي علم باول سے اور سي اگر سے بيلے علم معاملہ سونا ہے جس سے عمل مقصور من اسے اور معالم را بعنی عمل کا مقصد دل کی طبارت وزرکیر سے تاکم اس میں تن کی تجلی مواور علم معرفت سے مزی ہوا وروہ علم مکاشفہ ہے۔ اور حب بر سونت ماصل موجاتی ہے تواس کے بیجے معرفت ضرور آتی ہے جیسے معتدل

ال صحيح سلم حلد أول ص ١١١ كناب الطهارة

را قرآن مجد، سورهٔ ابراسم آیت س

(١١١٢) قرآن مجير، سورة فأطرائب ،

مزاج شخص جب فولصورت چیز کو د مجتا ہے اور فامری آ تھے سے اس کا ادراک کراتیا ہے تو وہ اس سے محبت کرتا اور اكس ك طرف مكل مؤلا باوروب الس مع معت كرنا ب تواس لذت عاصل مؤنى ب ليس محبت ك بعد لذت عزور ماصل ہوتی ہے اور معرفت کے بعد محبت کا آنا بھی لازی ہے۔ اور دل کو دینوی مشاغل سے باک کرنے کے بعد بعب ک كرصات، ذكروائى ،طلب كى بعربور كوستن ا ورائر تعالى اس كى صفات ا وراكسانى حكومت نيزتمام مخلوق بى عورو فكرنه بو الس موف تك رساني منين بوكتى-

عارفين كانسام:

اس مرتبهٔ مونت بك بینی والے دوقع سے موتے ہى ایک وه جرمضوط موتے ہى ان كا عال برہے كريہ وه الله تعالی ی مونت مامل کرتے بی جرالس کے ذریعے اس کے فرکو بھائے ہیں۔

دومرى قسم ان دوكون پرستنمل سے توكزورس وہ بہلے افعال كى مونت ماصل كرتے بي جراكس سے فاعلى كالرت رَق رف بي بيان تم كاف الس أيت بي الثاروب-

اَوَلَهُ مَنْ يُعِيدِ بِرَيِّكِ اللهُ عَلَى عَلَى شَيْ شَوْلُ (١) كِيا تَهادارب مرجز رِيُوابي كے بيه كاف نين -

اورارشا د منا ونری ہے۔

الله تعالى كواه ہے كم الس كسواكوئى معبود نہيں-سے پوتھا كيا كراكب نے ابنے رب كوكس طرح بوچانا ؟ انہوں نے شَهِدَاللهُ آنَّهُ كَالِدَ الَّهِ هُوَ- (١) بعض عارفين في اس نظر سعتم اب ديا حب ان فرایا بن نے اپنے رب کواس سے بیانا - اگرمبرارب نہ موانو میں اپنے رب کورنہ بیجاتا ۔ ا وردوسرى قىم كاطرت الس أيت كرميري اشاره كياكي ارشا دفرمايا-

عفري بم ان كراً فأق من ابني نشانيان وكها لمن سكاور سَنُرِيْهِهِ مُا إِينَا فِي الْأَمْانِ وَفِحْث ان کے نفسوں بن جی تاکران پرواضح ہوجا کے دمی ٱنْنُسُهِ مُحِثَّى بَيَّبَيِّنَ كَهُمُ آنَهُ الْحَقَّ-

اوركيانهون ف آسانون اورزين كى سلطنت بي نني ديجيا-

اوراس سلطين ارشاد فرايا-اَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي مُلْكُون السَّمَان وَالْدُرْضِ-

W) قرآن مجيد ، سورة فصلت أبت ٢ ه (x) قرآن مجيد، سورة أل عمران آيت ١٨ (م) قرآن مجدسورة فعلت أبيت سوه ام) قرآن مجيد، سورة اعراف أئيت ١٨٥

كب فرا ديجي، أسانون اورزين بين فركي ب ات ديكو

اورارت دخارندی ہے۔ تُکِ انْفُرُولُ مَا ذَا فِی الشَّمُواتِ وَالْاَدُ مِن در، اورارشاد باری تعالی ہے۔

اوردہ فرات جس نے سات آسمان تہمہ بہتہ بنائے فردگن کی تخابین میں کوئی فرق و بجھتے ہونگاہ اٹھا کردیجھ کیا تہمیں کوئی رخنہ لفر آتا ہے تھے دوبارہ نگاہ اٹھا گرنظر تمہاری طرن اکام بلیٹ اٹے کی تھکی باندی ۔

الَّذِي حَكَنَّ سَبُعُ سَمَواتٍ طِبَافًا مَّا لَرَى فِي خَلْقِ لَرَّحُمْنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارُجِعِ الْبَصَرَهَ لَ تَرَى مِنْ فُطُورِ نُهُ اَرْجِعِ الْبَصَرَّكَ تَبْنِ يَنْفَلِبُ الِيُكَ الْبَصَرُّخَا سِنُا وَهُوكِسِايِنَ ۔(١)

یہ طریقیہ اکثر توگوں برا سان ہے اور سالکین سے بلیے زیادہ وسٹ بی اسی بی ہے اور قرآن باک کی اکٹرا یا ت بھی اسی کو متضن میں جن بی تدبر، تفکوا در نور وزند کا تھے وہا۔ ایسی آ بایت سے شار بی ۔

سوال:-

يدودنون طريقي مشكل مي مارس يهيكوني ايسى تدسر بيان كرب جس كى مدست معوفت ما صلى بوا ورمبت كم بينيا

جواب:

اعلی طریقہ توبہ ہے کہ معرفت خلاوندی سے تعلق کی معرفت عامل کی جائے بیکن برنہا بت شکل ہے اوراس سلے بی گفت کی عام بوگوں کی سمجہ سے خارج ہے لہذاکتا ہوں بین اس کو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ بنیں ہے۔

یکن ادنی اور آسان طریقہ عام طور رہے ہے ہیں اُجانا ہے اُل اکسی سے معفے سے فہم اس لیے قامر ہوتا ہے کہ تدر سے اطران

کی جاتا ہے اور دینوی خواہ اس بین شخر لیت ہوتی ہے اور چوٹئر یربات بخرت بائی جاتی ہے اور اکس سے الواب کی شاخیں

بے انتہا ہیں کموں کم آسمان کی بلندی سے زین کی سے زین کی سے کوئی ذرہ الیسا ہیں جس میں الٹرتعال کی قدرت کا لمہا ور کمال حکمت

بر دلالت کرنے والی عجیب نشانیاں نہوں اور اکس کی عظمت و عبد ل کی انتہا پر دلالت رئی کا تی ہواکس بھے اس کا ذکر

بی بین موسکتا ارشا دخلاوز دی ہے۔

آبِ فراد یجے الامندرمیرے ربے کلات رکھنے کے ان روشنافی موتومیرے رب کے کلات ختم نہوں کے ثُمُلُ لَوُكَانَ الْبَحُدُمِدَاداً تِكَلِماتِ مَنِّ كُنفِنَدَ الْبَحُرُتُبَلُ انَّ تَنْفَدَ

> لا، قرآن مجید سورهٔ یونس آیت ۱۰۱ (۲) قرآن مجید، سورهٔ ملک آست ۲۰۱۲

اور سندر فتم موجائے گا۔ پس اس میں غور وفکر علوم سکا شفہ کے سمندروں میں غوط دکا ناسے اور مین ہو سکتا کم اسے عوم معالم کا طفیلی بناکر محصاجائے البند اختصار کے ساتھ ایک مثال کی طوت اشارہ کیا جاتا کہ اکس سے اکس کی عبش پر تنبیہ ہوجا سے مس بر کھتے میں

وونون طریقوں میں سے اسان ترین طریقہ افعال می نظر کرنا ہے ہیں میں اس میں کلا کرنا دراعلی کو تھوڑ اچا ہے چرافال البديت زياده بي ليزام ال بي سے كم تر اور حقرترين الاس كرتے بي اوران كے عجائب بي نظركرتے بي بي مخوق میں سے م ترزین ہے اور فوکھا اس کے اور ہے بین ملاکھ اور آسمانی سلطنت اس کی نبست سے کم زہے الا تم اس سے مماور مجم کاروے اسے و مجبوتو سورج اس کے باوجود کرای کا جم تھوٹا نظرا آیا سے میں اس سے ایک سوسترکن سے بھی زیادہ سے تواس کے مقابلے بی زمین کی چھوٹائی کو دیجھوٹھ و مجھوکہ سورج اپنے اس فلک کے مقابلے بی چوٹا ہے جس میں وہ مرکوزہے کیوں کر اکس سے اس کوکوئی نسبت نس اور ہر ہوشھے آسان میں ہے اور مراہنے اور والے آمانوں کی نسبت چھڑا کہ مجرساتوں اسمان کرس سے مفاجے ہی ایے بی جیے جنگل ہی جڑا ہوا وہ کا کڑا مواسی طرح عرکش ك تقابلي كرى كامعالى بي يتومقدار ك استبار سے ظاہر جم كى طون نظر كر ف كى صورت سے توان كے مقابلے ميں وی کس فر چوٹی ہے بلے زین توسندروں کی نسبت چوٹی ہے نبی اکر صلی المرعلیہ وس نے فرایا۔ مندك مفاطع من زين العطرح مع في زينك الْدَرْضُ فِي الْبَحْرِكَا لُوِسُطَبُلِ فِي الْدُرْضِ-

مقابلے بن اسطبل ہوائے۔

تجرب اورمشاہو عبی اس بات کی تعدیق کرنا ہے اور بانی سے باہر زمین اوں معلوم ہوتی ہے جس طرح عام زمین کے مفاطیس ایک چھوٹا ساجزرہ ہے۔

بحرانسان کود محد توشی سے پیلاکیا اور سی زمین کی ایک جرسے نیز قام حوالات کو د مجد کر برسب زبین کی نسبت کس قدر چوٹے ہیں ان سب کوهی چھوروس حوال کوئم سب سے چھوا جانتے ہوشکا مجھرا ورستبدی مھی وغیرہ کو د مجھو۔ اب دیکھوا کھوا کے جو البونے کے باو جودعقل حا فراور صاف فکرعطال کی تو دیجوالٹر تعالی نے اسے س قدر افی کی سکل میں بیدا کی جوسب سے براحوال ہے کہ اس کی سُونڈی طرح اس کی سُوندھی بیدا کی اورائس سے چوٹے سے جم میں ہاتھی کی طرح تام اعضار پیدی کے بلکہ دوروں کا اضافہ کیا و بھواس سے ظاہری اعضاء کوکس طرح تقسیم کیا اس کے پیر

your saryishing the pool shows

<sup>(</sup>١) قران مجير ، سورة كهف آيت ١٠٩ 

ہ نھ اور پارُں بنائے اورائس کو کان اورائیجیں عبی دیں اورائسٹ کے باطنی اعضاد میں بھی ہوں تدسیر فرمائی کم باقی حوانات کی طرح غذا کے اعضاء اوراً لات ببیلا کھے اور انس میں قرتِ غذا جذب کرنے ، دُور کرنے ، تھیرانے اور مضم کرنے کی قوت رکھی جرباتی تمام حیوانات کوعطا فرائی سے۔

رکی ہوبان تام میوان کوعطا فرائ ہے۔ ہاس کی شکل اورصفات بہے بھراکس کی راہنمائی کی طرف دیجھوکہ اللہ تعالی ہے۔ اساس کی غذائی طرف کیسے راہنائی فرائی اور اسے ۔ ایا کہ اکس کی غذائسانی خون میں ہے بھر دیجھوکس طرح اللہ تعالی نے اس کو انسانی جھے ہے یے اڑنے کا سامان بدیا کیا اورکس طرح اکس کے لیے ایک بھی فر کمیلی موز ٹربدا کی اور کیسے اس کو انسانی جھے ہے بین مساموں میک راہنمائی فرمائی کروہ کسی ایک مسام برانی سوز ٹر رکھتا ہے بھر اسے کس طرح فوت مطافہ مائی کہوہ اس بیں سونڈ کو گا ٹر تا ہے جو اسے بتایا کہ وہ کس طرح اسے چُوس کرخون بیلے نبر سونڈ کو اکس کے تبلہ ہونے کے ماو تودکس طرح اندرسے فال رکھا کرخون بتلا ہوکراکس کے فرریعے اس کے بیٹ نب مراتا ہے بھراس کے تمام اجزام میں بھیل کرغذا نبتا ہے۔

پھراسے ہوئی بنایا کرانسان اسے اپنے ہاتھ سے ارفاجا ہائے تواسے جا گئے کی تدہیر بتائی اور اس کا سامان اسے عطاکیا اس سے بیان اور اس کا مامان سے عطاکیا اس سے بینے توب ساعت بدیلی جس سے فرسعے وہ ہاتھ کی خفیف حرکت کوئن لیتا ہے حالاں کہ وہ اس سے بہت دور مہزنا ہے ہیں وہ خون تجو سا جھوڑ کر مجا گ جا اس سے بھر دیب ہاتھ ڈک جا اسے قود وہارہ آتا ہے جھر دیجھنے اس کے بید انکھوں کے فرصیلے کس طرح بنائے حق کہ وہ اپنی غذاکی جگر دیجھ لیتا ہے اور وہاں کا قعد کرتا ہے حال ناماس کے جم کا حجم بہت جھوٹا برقائے۔

اورد بجھے ہر تھیوٹے جوان کا ڈھیلا محیوٹا ہو اسے جس کی وجہ سے وہ بیوٹوں کور داشت ہیں کہ سکتا اور بیوٹے ڈھیلے کے سنجھ نکون اور غبار وغروسے صاف رکھنے کا کہ ہم اس بیٹے مجراور کھی سے لیے دوبا ہیں بنائے نام کھی کہ دیجو وہ ہمیں کا تحقوں سے دُھیلوں کو اپنے با دُل سے کہی ہوئیاں انسان اور بڑے جیوانات سے پیوٹے بنائے کہ وہ ایک دو ایک دوسر سے سے ل جانے ہیں اوران سے کن رہے بنائے رکھے ہم تا کہ جو غبار ڈھیلے پر اکئے اکس کو جع کرے بلکوں پر ڈوالیں اور بلکوں کو سیار با ایک ان کو عنوں کی روشن کو جع کو سے بلکوں پر ڈوالیں اور بلکوں کو سیا وہ بنا یا اگر انکھوں کی روشن کو جع رکھیں اور دیجھنے پر مدد دی نیز کا کھ تولیسورت معلوم ہو اور غبار سے وقت ایک اور بلکوں کو سیار سے داخل ہونے ہیں رکا ورط بت ہے لیکن حال بن جائے اور حال سے بیجھے سے دیجھنے ہیں وقت نہ ہو یہ جال غبار سے داخل ہونے ہیں رکا ورط بت ہے لیکن دیجھنے ہیں رکا ورط بنیں ہوتی۔

نین مچرک بید دو ده صلے بنائے جرصات ہے اور بلکوں سے خالی ہی اوراسے ہ تھوں کے ساتوان کی صفائی کا طریقہ سکھایا ہوں کر اس کے موجواخ ہی دوستی تا کس کے موجواخ ہی روشنی تا کس کے موجواخ ہی روشنی تا کس کے دوستی کی دوشنی کی موجوان کی دوشنی کی دوشنی کی موجوان کی دوشنی کی دوشنی کی موجوان کی دوشنی کی موجوان کی دوشنی کی موجوان کی دوستی کا کا کہ جا کہ ہے اور حب وہاں سے تجاوز کرتا ہے اور ان مصیرا دیجھا ہے

تر فیال ترا ہے کہ مجھے روت ندان بنی ما اوروہ اس کی سیھ ہی نہیں گیا اہذا دوبارہ الس طون ما آ ہے بیان کہ کہ وہ مل مآیا۔

شاید تہا داخیال بر موکر بر بات الس میں کی اور مبات کی وجہ ہے ہوتی ہے توجان لوکہ انسان کی جہات اس کی جہات

سے زیادہ ہے بلکہ دینوی خواہتات برگرنے کے احتبار سے انسان ان بر وافوں کی طرح ہے جواگ برگر ہے ہی کوں کہ انسان کے لیے خواہتات فل ہری صورت بیں عملی ہی اوروہ بنی جاتا کہ ان کے بیچھے زم حاتی ہے تو دہ ا ہے آپ کو سم شدان خواہتات کی ہوں کہ وہ ما ہے ہے اور ان بی قدیم کر بلاک ہوجاتا ہے کائی کہ انسان کی جہات خواہتات ہے ہوئی کیوں کہ وہ فل ہری روٹ نے کے دھوے ہی اگر صلنا ہے تو اس وقت چوٹ مانا ہے لیکن انسان کی جہات تو مہشہ ہے شدیا ایک عوم نہ دراز کہ اگ میں رہے گا اسی ہے بی اگر م میں اور میں مراسی کو میں گرتے ہو۔

میں مہدی تھی ہوئی کو میں اور تھی کہ اس کے بی اگر م میں اور کی کرے بیٹو کی کو کے ایکن کو کا اور تھی میں گرتے ہو۔

میں میں تعمیل کی جو کو کھ کو اکٹ کے میں دہے گا اسی ہے بی اگر م میں اس میں تعمیل کر سے بیٹو کھی کہا تھی ہوں اور تم میں گرتے ہو۔

میں میں تعمیل کی جو بی کھی گور کو کہا تھی ہوں اور اس میں تعمیل کی میں گرتے ہو۔

میں تعمیل کی جو میں کہا تھی اس کی دور تا کہا گا ہی ہے بی اگر م جہ میں گرتے ہو۔

میں تعمیل کی جو میں کو کھی کو کھی کو کھی کو کہ کہ میں گرتے ہو۔

میں تعمیل کی طرح جہ میں گرتے ہو۔

توبیسب سے چھوٹے جوان میں اکٹر نفال کی عمیب صنعت کا ایک عمیب کرشمہ ہے اوراکس ہیں اس سے عدادہ استے عبائبات میں کہ اگراولین ماک خرین جمع ہوکراس کی گہرائی بک بنینے کی کوشش کری تواس کی تفتیت سے عاجزا کھائیں سے اور اس کی ظاہری صورت میں سے واضح امور مرجعی مطلع بہنی ہوسکس سے عبال کہ اکس سے پوشدہ معانی کا تعلق سے توای

سے مون اللہ تفالی ہی ا گاہ ہے۔

جوزام جوانات اورسزلیں بن ایسے ایسے بی بہ بن جواسی سے ما تعفائ بن ان بن اسس سے ساقہ کوئی دوسرا جوان شرک بہیں ہے ۔ شہدی کھی اوراکس سے عجائب کو دیجھوں طرن الٹر تا اللہ نے اسے بربات سجھائ کاس نے بہارٹوں بن دختوں اور دوسری کو شفا و بنایا جو اگر تم اس کی ان مجب باتوں پر خورکر در کہ دو کس طرح جولوں اور کلیوں سے رس ماصل کرتی رفتی اور دوسری کو شفا و بنایا جو اگر تم اس کی ان مجب باتوں پر خورکر در کہ دو کس طرح جولوں اور کلیوں سے رس ماصل کرتی سے اور گذرگ سے بچی ہے اور اینے امیر کی اطاعت کرتی ہے جو جمان طور بریان سب سے طبری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ان کی امیر کھی کو عدل والفان برمجور کی کر اور اینے بید بیا اور شرمگاہ سے نیز اینے ہم عصر لوگوں سے دشمی اور جا ایک میں باتی کو دیکھو کہ وہ موم سے کس طرح ا بنا گھر نوان اس بات کو دیکھو کہ وہ موم سے کس طرح ا بنا گھر نوان اس بات کو دیکھو کہ وہ موم سے کس طرح ا بنا گھر نوان اس بات کو دیکھو کہ وہ موم سے کس طرح ا بنا گھر کوئی ، مربی یا بائی کوئوں والا نہیں بناتی بکہ تھر کوئوں والا نہیں بناتی بلکہ تھر کوئوں والا نہیں بناتی بھر میں بناتی بنیاز جی معاجزیں دہ بیر کھیا ہم کائی بنین بناتی

را) المعيم الكبرينطراني علد اص و ٢٦ صريف ١١٥٠ (١٠٥٠ مريف ١١٥٠١) WWW. Marktab

یں سے زیادہ وسیع نسکل طائرے کی ہے اور جو اکسی سکے قریب ہوم نے ہیں زاد ہے بہکار رہ جاتے ہیں اور مکھی کا جہم کول طبا ہوتا ہے تواکس نے مربع شکل کو تھپوڑ دیا تاکہ زاد ہے صافع ہوکر فارج نہریں چوا گردہ گول شکل کا گھر بناتی تواکس شکل کا گھر بناتی تواس کے باہر کشادگی رہ جاتی جو صافع ہوتی کموں کہ گول شکلوں کو جعے کی جائے تواکیس بن اچی طرح متصل نہی ہوتی اور زراد اوں والی اشکال بن سے کوئی تشکل ایسی بہنی تو گھا گئت میں گول کے قریب ہو تھر طانے بین کشنا دگی باق نر رہے موجب مدین شکل کی بین خاصیت ہے۔

مجرد کھوکرا شرتعالی نے کمی جیسے چھوٹے سے جانور کوم سب باتی کس طرح بتائی تو بیسب اسس کی مربانی اور منایت ہے شہر کی کمھی جس میز کی محتاج ہے وہ عبی اس کوسکھادی تاکر سکون سے رہے تواشہ تعالیٰ کس قدر بلندشان کا مالک ہے

اوراكس كالطف وكر) اوراحسان كس قدرويي م-

تواس معولی سے جوان میں فارت کا ہر کر تلم و بھو کو عرب اختیار کروا ورزین واکسان کے امراز کو جھوڑ دو ہو کھی ہماری

افعی فیم یں گزرا ہے اس کی وضاحت بین عمری گزرگ تی ہیں اور جو کھی تمار سے عاصلے احاطین آیا ہے اسے اس کے ساتھ

کو کی نسبت ہیں جوانمیا و کرام اور علما و عظام کے احاط و علم ہیں ہے۔ اور جو کھی تمام علوق کے احاط و علم میں ہے اسے

اللہ تعالی کے علم سے کوئی نسبت ہیں بلا تعلق جی احاط و علم ہیں ہے۔ افتر تبال کے علم کے سامنے اسے علم میں بہنا چاہیے۔

تواس قدم کی باتوں بی خور و کار کرنے سے آسان طریقے سے ماصل ہونے والی معرف میں اصافہ موتا ہے اور معرف کا برط حذا موت میں مامنا فر کا باعث ہے ہیں اگر تم اسٹر نوال کی عاقات کے فریعے سعاوت مذی عاصل کرنا جا ہے جو قو دنیا

کا برط حذا محب ہی جھے چھوڑ دواورا بنی نرندگی فرکوا تم اور فکر لازم میں مرت کرد لعیہ نہیں کہ تھوڈل بہت چوڈل نے سے تہیں بہت

بڑی سلطنت سلے جس کی کوئی انہا نہیں۔

فعلىء.

### مجت بس لوگوں کے درمیان تفاوت کاسب

پوں کر ابیان بن تمام مومن مشترک بن اس سے اصل محبت بن بی بان سب کے درمیان استراک ہے بین موت فداوندی اور محبت و بنیا سے حوالے سے ان سے درمیان تفاوت کی وجہ سے محبت بین بھی وہ ایک دوررے سے مختلف بین کمیوں کر اسب بین اختلاف ، مسبب کے اختلاف کا باعث مؤاسیے اور اکثر توکھ ون اللہ تفالا کے اسماء اور صفات بی سیکھتے ہیں جو سنتے ہیں اور تعین اوقات ان کے ایسے معانی نیال کرتے ہیں جن سے اللہ تفالا کی ذات باند اور باک ہے اور تعین اوقات ان کے ایسے معانی نیال کرتے ہیں جن سے اللہ والا وات باند اور باک ہے اور تعین اوقات ان کے ایسے معانی نیال کو اللہ کے دائے بین بین ہیں ہے ہی اور ان مقدلین کی مقدل اور تا موسی بین معروف ہوتے ہی محت میافتہ ترک کروہتے ہیں ہے لوگ اصاب بین بین سے ہی اور ان مذکف میافتہ ترک کروہتے ہیں ہے لوگ اصاب بین بین سے ہی اور ان

موسلامتی حاصل موتی ہے جب کر فاسد معانی کا تخبل رکھنے والے گراہ لوگ ہیں اور حقائق کو جانبے والے مقربین لوگ ہیں انٹر تنال نے ان تینوں قم سے نوگوں کا حال لوں بیان فرایا۔

پس اگرده مقربی بی سے بہتے قرراست ہے اور گھول اور جنت کی نمین بی اور اگر دائنی طوت والوں سے سے توا سے معبوب آبب پردمنی طرف والوں سے سعام ہواور گروہ جشلا نے والے گراہوں بی سے ہوتو اس کی مہانی کھون بانی اور مرکزی آگ میں دھنسا۔

نَامَّالِنُ كَانَمِنُ الْمُقَرَّبَيْنَ فَرُوْحٌ وَّ رَبُعَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمُ وَامَّالِ نُكَانَ مِنَ امْعَابِ الْبَمِيْنِ فِسُكَةً مُ لَكَ مِنَ الْمُكَابِ الْبَمْيُنِ وَلَمَّالِنُ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّ بِنُينَ الْفَالِيْنَ فَنُذُلُ مِنْ حَمِيمُ وَلَمَلِينَةً جَمِيمُ - (ا)

شملاً مورت ام شافعی رحم اللی کے شاگرد ان گی بحث بی شرک بن وہ فقباً و ہوں یا عوام کیوں کران سب کو صفرت ایا م شافعی رحم اللی کے فضل، دین ، عمون تدبیر اور عمدہ فضائل کی معرفت صاصل ہے لیکن عام کوگوں کوان سے علم ہے اجمالی معلوا ہیں ۔ اور فقیہ تفصیلاً جانبا ہے بہیں اس سے بین فقیہ کی معرفت زیادہ کمل ہوتی ہے اور السسی کااس پرخوش ہوتا اور اسے بیند ہوتا ہے وہ ان محالہ اسے بہین کروہ شخص کسی صفعت کی تصنیفت کو دیجھ کراستے اچھا ہجھا سے اور السسی کی معرفت بڑھ جا اس ہوتا ہے وہ ان محالہ اسے بہند کرتا ہے اور السسی کا وال اگل ہوتا ہے اور اگر وہ کو ان دوسری تصنیف دیکھے جو اس سے بھی اچھی ہوتو بقیدیا السسی کی مجمت دوگنا ہوجاتی ہے کیوں کراس سے بیت کرتا ہے بسی حب اس کے عمدہ اشعار حب کسی نتا عرب بارسے میں عقیدہ ہوکہ وہ اچھے اشعار کہا ہے تو وہ السسی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور السس سے اس کی محت بھی بڑھ جاتے ہورائے سے نما فنون اور فضائل کا بی حال ہے۔

عوام الن بر) وئی شخص بجب سنتا ہے کرفلاں اوری معنف ہے اوراکسی کی تعابیف عمرہ بن لیان اسے معلوم ہیں بہ برنا ہے کہ اس نعلی ہوتی ہے اوراسی حوالے سے اس کا میلان اور مجبت بھی اجالی ہوتی ہے برن ہے کہ اس نعیوں بندی میں اجالی ہوتی ہے کہ برن ہے کہ میں اور برست بھی اجالی ہوتی ہے کہ برن ہے کہ بونا ہے تو لامحالہ اکسسی کی جا ب سے آگا ہ مہونا ہے کہ دولات کرتی ہیں اور برسارا جان اللہ تعالی موجب کی معنون کے کہ میں اور برسارا جان اللہ تعالی کی صفت کے کہ مالی بردلات کرتی ہیں اور برسارا جان اللہ تعالی کے صفت کی صفت کی تعقیب کی صفت کی تعقیب کی صفت کی تعقیب اللہ تعالی کی صفت کی تعقیب کی مقتل دیکھ ہے جا کہ دو مجھ بیں اللہ تعالی کار بگری کے وہ بجائی و بجھتے ہیں کہ عقل دیک روجاتی ہے اوراس میں ہے اوراس میں ہے اوراس میں اللہ تعالی کار کم کی عقرت بڑھ جاتی ہے اوراسی وجہ سے ان کی مجست ہی تھی اللہ موالے میں اللہ تعالی اور کمالی صفات کی عقرت بڑھ جاتی ہے اوراسی وجہ سے ان کی مجست ہی تھی اصافہ ہوتا ہے۔

ره قرآن مجيد، سروة والحرائيت مدتام ه www.maktabah.org اور حب می اطرتعالی کارگری محد عجائب پراطلاع زیاده موتی سبے تووه اس سے اللا نفالی ا ورائس سکے عبال کی عظمت پر استندلال کرتے ہی اوراس وجہ سے ان کی معرفت ا ورمحبت ہیں جی امنا فرمنز کا سبے۔

اولانس معرفت بینی الٹرتغالی کی صنعت سے عجائب کی معرفت کا سندر ، بخرجے کنا رہے لہذا ہل معرفت کی محبت ہیں تفاورت بھی شار سے باہر ہیے۔

اختان محبت کے اسباب با نیج میں جوہم کھے جی ہم ہیں ہوشنی الٹرتعال سے اس ہے میت کڑا ہے کہ وہ اس بیاحیان کرنے والا اور انعابات سے نواز نے والا سے اور اس کی وصب محبت بنیں کڑا اسس کی مجت کروہ ہوتی ہے کیوں کراحیان کی تبدیلی صلاحی تبدیلی واقع ہوتی سے ظاہر بات ہے کردمنا اور اسائٹ کی حالت میں جو محبت موتی ہے کیوں کراحیان کی تبدیلی سے محبت بنیں ہوتی ۔ لیکن جوشنے میں الٹرتعال سے اسس کی ذات کی وجہ سے اور اس محبت کی وجہ سے اور اس کے دور ان وجال مرزگی اور عظرت کی وجہ سے میں کامستنی ہے تواحیان سے تفاوت سے اس کی محبت میں وقت ہیں وقت میں محبت کامستنی ہے تواحیان سے تفاوت سے اس کی محبت میں وقت ہیں وقت

تواکسن فیم کی بانتی محبت میں لوگؤں سے تفاوت کا سبب ہمی اور مجت بی تفاوت آخروی سعاوت میں تفاوت کا سبب سبے اسی بیے اسٹر تعالی نے ارشاد فرمایا ۔

اورا خرت کے درجات اورففیات بہت بری ہے۔

وَلَلْهُ خِرُةً ٱلْكَرُورَجَاتٍ قَاكُكُرُ تَعْضِيكُ الله

فضل مد.

### معرفت خلاوندی می مخلوق کی مجھ کیوں کوتا ہ ہوتی ہے

جانیا چاہئے کم موجودات بی سے سب نیادہ فلام اور روش اللہ تعالی کی فات ہے اوراکس بات کا نقافیا یہ ہے کم سب سے زبادہ اس کے موجودات بی سے موجودات بی سے نوادر وقتی ہوئیاں سب سے زبادہ اس کے برعکس دیجھتے ہو اہذا اس

ہم نے کہا کہ اللہ تعالی فرات موج دات ہی سے سب سے زیادہ ظام راورسب سے زیادہ روسش ہے اس کو ہم نے کے بلے ایک اللہ اور میں اس کو ہم نے بلے ایک مثال بیان کرنا فروری ہے وہ ایوں کہ شکا ہم ایک اوری کو دھے ہیں وہ مکھا ہے باکٹروں کی سمائی کرا ہے تو ہا سے نزدیک اس کا زندہ ہونا سب سے زیادہ ظام رابت ہے بیں اس کی زندگی ،علم فدرت اور سے ان کا ارادہ محارے نزدیک اس کی تمام طام ی وباطنی صفات سے زیادہ واضح سے کیوں کر اس کی نباطنی صفات مند شاہوت ، عندب ،خلق ، صوت اور مرض

۱۱) فراك مجيد اسورة اسراد آيت ۲۱ Www.maktabah. ۵۲۶

وغرہ کو ہم نہیں جانتے اور ظاہری صفات ہیں سے بعض کا ہمیں علم ہے اور بعض کے بارے ہیں ہمیں شک ہے جیسے اس کی مبائی اور جہرے کا رنگ وغیرہ صفات کو دیجھاجا کتا ہے لیکن ان میں نزک جی مورک ہے جب کراسس کی جیات ، فدرت اور اراد ہے کے ساتھ دیجھنے کی جس کا فرزت ، اراد ہ علم اوراس کا جوان ہونا نہایت واضح میں کراسس کی حیات قدرت اور اراد ہے کے ساتھ دیجھنے کی جس کا کوئی تعلق نہیں کیوں کر برصفات والسی خسر کے ذریعے معلوم نہیں ہوتیں بھر ممکن نہیں کراسس کی حیات، قدرت اور اراد ہے کو اس کی حیات، قدرت اور اراد ہے کواس کی سادئ یا حرکت سے بغیر معلوم کیا جاسکے اگریم اللہ تعالی کے سوان کا مجیزوں کو دیجھیں جواکس جہاں میں نوان سے اس کی صفت کی بیمیان نہیں ہوست تو اس سے وجود ریون ایک دلیل ہے اوروہ اس سے با و تو د و اصفی ہے۔

التُدتنان كا وجود ، السن قدرت ، علم اورتمام صفات بروه تمام ميزي كواه بن بن كامم سنا به وكرتيم اورظام كام باطنی تواسسے ان کا دراک کرتے ہیں وہ جھر ہوں دھسے، سزی، درخت، جوانات اسمان، زمین، سارے، فعلی، مندر، آگ، ہوا، جوم اور عرض کھر بھی ہو۔ ملکہ الٹرنغالی کی ذات برسب سے بیلاگواہ ہمارے نفس، ہمارے جبم، ہما سے اوصاف ، مارے احوال کی تبدیلی ولوں کا تغیرا ورماری حرکات وسکنات سے تمام طورطر بقیمی اور مارے علم می ب سے نیادہ ظاہر ہمارے نفس ہی جرجن کا دراک عقل اور بسیرت سے ہوتاہے ان عام مرکات ہی ہے ہر الك كارك درك سے ايك شاماورايك ديل مے اوراس بيان بن جركي ہے وہ اپنے فاق، مربر، اسے بيرنے والے اور حرکت دینے والے پرت برناطق اور دلیں شاہرہے اوراس کے علم، قدرت لطف وکرم اور حکمت پردانت كرف والا ب اور موجودات وزكرك كول انتها بني بس الركات كى ميات بمار سے بين ظامر ب اوراكس كا ايك بى تبرے کہ اس سے افک و کت موس کرتے ہی تووہ ذات کی طرح ہمارے ما سے ظاہر نہ ہوگی کہ تو کھ جی ہانے اندر یا با ہر موجود سے وہ سب میزای کی ذات اور عظمت وجدل برتابیس کوں کرمر وروز بان حال سے بار رہا سے كراى كے نغى كا د جوداوراك كى ذات كى حركت كى موجدوم كى كى عمّاج كاك يرس سے يہلے ہما رسے اعضاد ی ترکیب، بڈاوں کے جور ہمارے گوشت، اعصاب، بالوں سے استے کی علم، باتھ باؤں اور تمام ظامری وباطنی اجزاد ال ركابي دية من كون كريم جانت من كرير فيزي خود مخود مركب بني بي عن طرح بمن على المركات كالالا فوزود مركت بنيس كرتا يكن جب عام موجودات بن كا دواك واحساس بوتا بصيا وه عقل من أتى بن وه حاصر بون يا غائب وه السرتال ی ت براوراس کی بیان کرانے وال می قواں کاظہور زیاوہ ہوائیں اس کے اوراک سے عقل میران مولی کیوں کم جس میز کو محضے ہاری عقل عام و ہواس کے روسب ہی -

۱- وه چنر ذا فی طور پر پوسٹیددا ور کئری ہوائس کی شال واضے ہے۔ ۷- جوانتیائی درصر دوشن موائس کی شال بول سے کچا در رات کے وقت دیجیتی ہے دن کو اسے کچے نظر نہیں آ اس

www.maktabah.org

بے نس کہ دن پوت بدہ ہے بکہ اس کا ظہورزبادہ ہے جمکا ، لڑکی بنیائی کم دورہ تی ہے جب سورج کی روشی جگنی ہے تواس کی بنیائی و پچھنے سے فاصر ہوجانی ہے نو دن کا زبارہ ظہورادر جمگاد گرکی بنیائی کی کم زوری اس سے دیھنے ہیں رکا در طرح ہوتی ہے۔ ہوتی ہے اس بلیے وہ اسی وقت دیکے سکتی ہے جب روشنے اور اندھیرا باہم مل جائیں اور روشی کم زور لڑھ جائے۔ اسی طرح ہما ری عقلیں کم ورم ہم اور جمال محفرت الہی نہایت روسنی اور انتہائی شموریت کا حاص سے حتی کراکس سے المجمور سے اس کا ایک فروسے کا ایک بوشدگی کا سبب ہے تو وہ ذات باک سے جواہنے نوری جب کی وجہ سے جا ہے وہ داروہ است طہور کی وجہ سے قام ہی وہ طی انہوں سے اور وہ است ظہور کی وجہ سے جا ہے وہ اسی کا ایک وجہ سے جا ہے اور وہ است ظہور کی وجہ سے قام ہی وہ طی انہوں سے اور وہ است طہور کی وجہ سے قام ہی وہ طی انہوں سے اور وہ است ظہور کی وجہ سے قام ہی وہ ا

تولمورسے باعث اس کی پرت بدگی پرتوب بن مواجا ہے۔ بات کوں کراٹ بالا پنی فذر کے ساتھ بہائی جاتی بہاں اور اسکا قررعام ہوکہ اس کا موراک شکل ہوجابا ہے باا شاجا کے سور کران بی بعض بہ مولان کی فرات ہو تو ان میں فرق معلوم ہو جا ہے ہیں جب ایک ہی طریقے پرسب کی دلات ہو تو معلوم ہو جا ہے۔ دلات کرتی موں تو ان میں فرق معلوم ہو جا ہے ہی جو بیٹ ہی کرید ایک عوض ہے جو زبی پر پیدا ہوا در مورج کے عالم نے بی کرید ایک عوض ہے جو زبی پر پیدا ہوا در مورج کے عالم نے بی کرید ایک عوض ہے جو زبی پر پیدا ہوا در مورج کے عالم نے بی کرید ایک مورت کے عالم مورج کے میں اگر سورج ہیشہ چیک رہے اور اندھ بر اور سوند میں فرق کو در کورن کا اوراک بنیں مورج عزوب ہوجاتا ہے اورا ندھ بر احجاج اور ابی صفت سے موجوت تھے ہو خود کا عمر مون کے اور اسک مورت بی قام اجماع مورد کے دوت ان اک بیاد سے حوام کی بیں دھوپ کی وجہ سے چیک رہے تھے اور ابی صفت سے موجوت تھے ہو خود کا عمر مون کے اور دوتوں کا دوتوں کا دوتوں کا دوتوں کا دوتوں کا دوتوں کی اور دوتوں کا دوتوں کی اور دوتوں کا دوتوں کا دوتوں کا دوتوں کی کا دوتوں کی کورون کی کا دوتوں کی کا دوتوں کا دوتوں کی کا دوتوں کا دوتوں کی کا دوتوں کا بی کی دوتوں کا ایک کورون کا دوتوں کی کا دوتا کی دوتوں کا دوتوں کی کا دوتوں کر دوتوں کا کی بیاد کورون کا دوتوں کا دوتوں کا دوتوں کا دوتوں کی کا دوتوں کی کا دوتوں کی کا دوتوں کا کی بیاد کورون کا دوتوں کی کا دوتوں کی کا دوتوں کی کا دوتوں کی کورون کا دوتوں کی کا دوتوں کی کا دوتوں کی کورون کا دوتوں کی کورون کا دوتوں کی کورون کا کورون کا دوتوں کی کا دوتوں کی کورون کا دوتوں کی کورون کا دوتوں کورون کا دوتوں کی کورون کا دوتوں کورون کا دوتوں کی کورون کا دوتوں کی کورون کا دوتوں کی کورون کا دوتوں کی کورون کی کورون کا دوتوں کی کورون کا دوتوں کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کا دوتوں کی کورون کی کورون کر کورون کی کورون کورون کر کورون کر کورون کر کورون کر کورون کر کورون

توجو ذات فود بخود فی ہر سے اور فیر کو ظاہر کرتی ہے اگراس کی حدود ہوتی تو اکس کے ظہور کے مبب سے اکس کا معالمہ کس طرح مہم بھویا ہیں اللہ تنا لی توسب سے زیادہ ظا ہرہے اور اس سے تنام اکشیاد ظاہر ہیں اگراکس کے سلط عدم اور غائب مونا ہوتا یا اکس میں تغیر ہوتا توزین واسمان گر طرشے اور ظاہری وباطنی حکومت باطل ہوجاتی اور دونوں حالوں کے درمیان فرق کا اور اک ہوجا تا

اوراگریسن اشیار اس کے ساتھ موجود ہوتیں اور میں اسے غیر کے ساتھ تو دلالت میں دونوں کے دیبان فرق کا ادراک مونا۔ کراس کے دلات تمام الشیا ہیں ایک طرح کی ہے اوراکس کا دجود تمام احوال میں قائم ودائم ہے اس

کے فلات ہونا محال ہے بین فدرتِ فلہور سنے تفاو پیدا کیا اور ہی سبب سنے کر اس سے فہم قاهریں۔ بین جس کی بعیرت فوی ہووہ اپنے اعتدال کی جانت ہیں حرف الله تعالیٰ کو دیجھا ہے اوراس سے غیر کو ہیں جانتا وہ جانتا ہے کہ احقیقی) وجود نوحرف اللہ تفالی کا ہے اوراکس سے افعال اللہ تفالی قدرت سے آثار ہی بین ہراس کے تابع ہیں اہذا حقیقی وجوداکس سے علا وہ کسی کا نہیں وجود نوحرف اسی ایک حق ذات کا ہے جس کے ساتھ تمام افعال کا وجود

قائم ہے۔
اورجس شخص کی برمالت مورہ کسی بھی فعل کو دیجھا ہے تواس میں اسسے نے ماعل کو دیکھا ہے اور فعل سے
اپنی توجہ کو مٹا دیا ہے اسمان بزین ، عیوان اور درخت کوان کی تینیت سے نہیں بلکہ فاعل سے والے سے دیکھا ہے
اور بر کمی تنام چزیں ایک فران خی کی صنب و کا ریگی سے اس کا نظر غرفدا کی طرف نہیں جاتی جس طرح کوئی شخص
کسی انسان کی شورگوئی یا اس سے خطریا اس کی تصنیف کو دیکھے اور اسس بی شاع یا صنف کی طرف تفریووہ بر
دیکھ کہ یا اس کے اثرات میں رینس کر بد دوات ہے ، روشنائی ہے ، پٹھ کوئی ہے ورینی سیان فاع دوات برنظر نہیں
جاتی تو فال ہربات ہے کو اس شخص کی نظر مصنفت سے بغیری طرف نہیں ہوتی برنا میں اور نشال کی تصنیف ہے ہیں
جوشنی اس کی طرف اس طریقے پر دیکھتا ہے کر ہرا اور تقال کی طوف ہوتی ہوتی ہے اس کا عارف ہوتا ہے اور مقدل
اس کا عمیہ موتا ہے اور سے اس کو اور تو اللہ سے مواکس کو مور دیکھے بلد اپنے نفس کو بھی اکس چینیت سے مند
دیکھے کروہ اکس کا نفس ہے ہاں اس کو اور تو اللہ کے مذا سے کے طور پر دیکھے اللہ اپنے نفس کو بھی اکس چینیت سے مذکور کے سے اسے اس کا فیار سے بیاں اور اسے کا ور اسے اور اسے اور اس کا نفس ہے ہاں اس کو اور اس کو اور اس کو اس کو اس کی اور اسے اور اس کو ایک اس کو بیان اس کے مذر سے کو دو اکس کو اندان کا ایک میڈر سے نا کو اس کو اندان کا اور اپنے کا فوت ہوتھے اور اسے نا ور اسے کا اس کے میز روسے کے ایک اور اپنے کا ور اسے کا اس کے میز روسے کے اور اپنے کا ور اپنے کا ور

تور اموراصماب بعیرت کے بان معلوم ہیں لکی جن کی تھا ک سے قامرہ ان سے نویک ہرا مورشکل ہی اور رہے بڑے علا دانس کی وضاحت اس نسم کی عبارت سے نہیں کرسکتے جس سے ان کونوش مجھا جلئے بھر ہے کم وہ اپنی اپنی ڈائوں میں معروت میں اورلان کا مقیدہ یہ ہے کہ یہ بات دوسروں کے سامنے ذکر کرنا مفید نہیں۔

تواد المرتان کی مرفت سے اور کو کے افہام کی کو انہا کا کر انہ کا سب بہ ہے اور اس کے ساتھ من تھربات ہی ہے کہ وہ
تمام مرد کات جوالٹر تعالیٰ بیٹ بہ میں انسان بین بی سیعقلی بیں ان کا اور اک کرنا ہے بھر استہ عقی طاہر ہوتی ہے
اور اس وقت وہ اپنی خوا ہشات میں کروبا ہو ناہے اور مورکات وحموسات سے مانوس سوجا اسے اور اس طویل
انس کی وجہ ان مرد کات کی وقعت اس کے دل سے گرجاتی ہے ہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی عجیب وغریب میوان یا
سبزی کو دیجھا ہے یا اور توال کا کوئی فعل دیجھا ہے جو عادت کے خلاف اور عجیب ہو تولیسی طور براکس کی زبان سے
سبزی کو دیجھا ہے یا اور تھا اس کا کوئی فعل دیجھا ہے جو عادت کے خلاف اور عجیب ہو تولیسی طور براکس کی زبان سے

www.maktabah.org

مونت مرزد ہوتی ہے اور وہ ''کہان اللہ' کہا ہے وہ تمام دن اپسے نفس، اعضاد اور ان تمام تیوانات کو دکھیا ہے جن سے اسے الفت واکنس ہے اور بہتمام کے تمام قطعی شہادت دیتے ہی لیکن ان سے انس کی وجہ سے وہ الس بات رویں میں میں ا

اكركون ما ورزاد اندها فرف كيام الشي عقل مندسون كي صورت بي بالغ موهراكس كي النظ كل ما تت اوروه زيره آسمان درخنوں ، سراوں اور حیوانات کو اجا بک ایک بارد بھوسے توالس بات کا در سوگاکہ کہیں اس کی عقل علی نہ جائے كيولكراس إيضفان ساسي شهادت وعير تعب مركار توبرتام الساب اوران سيسا قدما قافواشات مي ا نهاك مخلوق برا افارمون ك ساقد درنى ك صول كى راه بذكروتا ب بساى كم مندرون بى كساوت وكس ہے اور نوگ الدنوال کی موفت طلب کرتے میں اس مروش شخص کی طرح بن جس کی شال بوں دی جاتی ہے کہ وہ گدھے برسوار مركر كدمے كون ش كرنا ہے اور دوش امورجب مطلوب بن جا نے مى نوشكى موجاتے مى تداكس امركا مازىر ہے بين

اس بے کا گاے

بے شک وہ فا ہرہے سی ریخی نیں استر ہو بدائش اندھا بوج ماندكونس دي كا - اين ظهوري ترارده موك تر جى كى شرت ى الس كايرده بوده كي معلى بوكا-

لَقَدُ ظَهَرَتُ ثَمَا تَغُنَّىٰ عَكَى آحَدِ إِلَّهُ عَلَى اكُمكهٍ لاَ يَعُرِفُ الْفَكَرُ الْإِلَىٰ بَطَنَتُ بِعَا اَ ظُهُرَ مُعْتِجَبًا فَكَيْفَ بَغْرِيُ مَنْ بِالْعُرُنِ قَدَّ

### شوق فلاوندي كامفهوم

جوستخص الله تعال كى محبت كالمنكرب ووشوق كى حقيقت سے لازيا الكاركرسے كاكبوں كرشوق كانفور محبوب بغربس مؤنا اورسم ناب كرتے مى كەلىرنىل كائوق خور يوئا ہے اور اكس كىلىنى عارف مجور موئا ہے يہ بات افوار بعیرت کے فریعے نظر کرنے اورا خبار وا ٹارسے ثابت سے بیٹے رہے بنی فورد فکر کرنے کے سیسی آئی بات ی کافی ہے ہو توت محت کے سلے بن گزر دیا ہے کوں کو تور سے فائٹ ہونے کی صورت میں الس کا استیاق فرور ہو اے يكن جومحبوب عاصل وعامز بهوالس كالتنوق بنين ميزاكيون كرشوق كسى جيزى طلب كانام ميصا ورجوج مرجود مواست للاش بنس كيا جانا بيكن توق كانصورمون ايسى جيزم مؤاسد جس كا دراك كسى وجرست واكت بواوركسي وجرست فريو يملن جس چیز کا در اک بائل ندمور کتابواس کا شوق بنی موا - اگر کسی شخص نے دو مرے کوی کوند دیجا اور مزام ام موتوالس کا شوق بنیں ہوتا اور جس جبز کاادراک کمل طور رہوجائے اس کاشوق بھی بنی ہوتا اور کمال اوراک و سیجنے سے ہوتا ہے

یس بولنخص این مجوب کومین و کھتا ہواس سے بیے شوق متصورتین موبا ابنتہ شوق اس جرسے علق موتا ہے جس كادراك كسى دم سے موسے اوركسى وج سے نہوسے دشا بات بن سے اس كى مثال اس طرح ہے مثلاً كسى تضغی کا مجوب اس سے غائب ہواورالس کے دل میں اس کا خیال باقی ہوتواسے الس خیال ی تکیل سے میے دیجینے كى فردرت موكى بين اگراكس كے دل سے برخيال ختم موجا ئے اوراكس كا ذكر اور معرفت وغروس معطى جائي فتى لم وه نيامنيا بوما عُتواكس كسفوق كا تصوريس موكما -اوراگروہ اسے دیکھ سے تو دیکھنے کے وقت توق بنی موکا کیوں کوشوق کا معنی برسے رفیال کی تعجیل کے بلے نفن من اس كاات باق يا ياجا مي اس طرح معن اوفات وه است ازهبر عين ديجناب كاس كي مورت حقيقناً منكنف بني بونى تو وه نكيل ديدار كامشاق بواج اوراس صورت بى انكشات تام بونام حب السوروشي على -دومری صورت برسے کہ وہ مجوب کے جرب کو دیکھے لیان اس کے بال نہ دیکھے اور نہ اس کے عام محاس کو دبجها بوتواكس كود يجيف كاشوق بوئام الرصيال عاس كوكس مدريجها بواورينى ويجهف كم بونفس من كوفي فيال تابت موا ہو تکن دوجا تا ہے کہ اس کا کوئ ایک عفویاتمام اعقا، خوبصورت می اورد یجھنے سے ذریعے اس مجال کی تفصیل معلى بنين موئى تواس كوشوق مؤا ب كرحين جركواس تعبا كل بني ديجها وه اس كالف ظام مو-المرقال كے تق بن ان دونوں مورتوں كا تصور سوك اس ملكر بر دونوں تمام عارفين كے الازم مى كيوں كرعا رفين كے بلے جو امور المبرواض موستے میں اكر حروہ بہت زیادہ واضع موں مكن مرحى ایسامعلوم مؤاسے / كوما بار كر بروے کے بھیے سے دیکا ہے میں وہ بت زیاوہ واقع بن موسے بلکران میں تخیلات کا شائبر ہوگا کیوں کراس عالم یں معوات مح بے فیالات تثبل اور مایت سے فال نہیں ہوتے اور عارف کے لیے اس کے مزے ہی تالی ببلاکرد ہے بى اسىطرح دىينى مشاغل بى ان سے مل حاتے بى اور كى طور پر داخى تومشا بدے اور بورى تجلى كى مورت بى موست بى ادرم بات مرت الموت مي موتى معداور الس سے لازًا شوق جنم لينا ہے اور عارفين محصوب كى انتہا مي ہے أوشوق كى المي تم ير معين من جير كاشوق بواقعا وه كمل طور رواف بوعاف -دوری قسم بہے کہ امورالید کی کوئی انتہا ہیں بہتدے کے ان ی سے بعض منکشف ہوتے ہی اور بے تمار امور پرائندہ روجا تے میں اور عارف کو ان کے وجود کا جی علم ہوتا ہے اور وہ اس بات کو جی جانتا ہے کہ اسٹر نفان کو سامور معلوم مي اوراس الس بات كامي علم مونا سي كمعلوات من سيخوا موراكس كعلم مي بني أسك وه بيا شاري يس استعبينه شوق رب ہے بيان لك كروه باقى معلوات جوائلى كى ماصل بني موكى ان كى اصل معفت عاصل موطائے كبول كران كاعلمة توواض طوريه موااور يمل طريق س ببد شوق ٹو اخرت میں بائے تکین کوسنے گامینی وہ حالت حاصل ہوگی ہے روئیت رو بھنا) ماقات اورشاہ و کہتے ہے۔

دنیا بین اس کا تصور مکن نهی صوت ابراہم بن ادھ رحم اللہ مشتاق اوگوں ہے سے قع فراتے ہی بین نے ایک دن عرف کی اسے میرے رب! اگرتو مشتا قین کواپنی اوقات سے بہلے ایس بیز عطا کرتا ہے میں سے اس سے دل کورکون ات ہو توصیحے بی عطا فرایا مجھے اضطراب نے بہت پریشان کررکھا ہے، فراتے ہی چریں نے تواب بی دیکھا کہ اللہ آوالا نے مجھے اپنے مسلفے کھوا کی اور فر مایا اسے ابراہیم بی تجھے شرم نہیں آئی کرتو مجھے سے سوال کرتا ہے کہ میں تجھے ما فات سے بہت کون ما قات سے بینے کون متاب ہو بہت کردہ تھا جھے معلی مزبور کی ما قات سے بینے کون متاب ہو کہ میں میں میرے در ایس تری محت بین حریت زدہ تھا بھے معلی مزبور کا کہیں کیا کوں مجھے بخش دے اور مکھا دسے میرے در ایس کہور۔

یا دلر ؛ مجھے اپنی دصا پرالضی دکھ اپنی اُز اکتوں ہے عطا کرا ور اپنی نعمتوں سے مشکری توفیق عطافرہا۔ ٱللَّهُ مَّ رَضِّنِيْ بِرِصْنَا يُكَ وَصَابِرُ نِيُ عَلَى بَلَاثُوكِ وَالْوَرِعِيْ شُكُرْنَعُمُ الْمِكَ .

كيون كريستون تواخرت ين ختم بوگا-

جہان کی دور سے شوق کا تعلق ہے تو وہ اس اف ہے کہ دنیا اور اخرت بی اس کی کوئی انتہا نہ ہو کیوں کہ اس کے انعال اور معلوات مہارت بر ہے کہ بند سے کہ بند کی کوئی انتہا مہیں اور بند سے کو بہیں معلوم ہو گا کہ جہال و حبول بی سے معلون کو بند ہو گا اور بر بحال ہو اس کے لیے الذید شہری مورا فاص طور برچہ سند می جو ابنے درج سے اور بند کی درج سے اور بند ہوئی اور بر بات میں ہوا واس کے لیے الذید شرق اسے جو بی درج سے تو وہ اس سے لیے الذید شرق اسے جو بی کوئی تعلیمات میں ہوئی اور بر بات بعد بہی کہ کہ تامی جو بی کوئی تعلیمات کی میں اور بر بات بعد بہی کہ گئے تا میں جو اور بر بات ہوں ہو گا کہ دی اس میں ہوا کہ سے جو اور الله بند و کرم کی بر بنی تھی کہ اس سے جو بی اور اس ارشاد خلا و ندی ہو کہ بر بات کا احتمال میں مورا کے اور اس ارشاد خلا و ندی ہو کہ اس سے جہیں بر سے گئی اور اس ارشاد خلا و ندی ہو کہ اس سے جہیں بر سے گئی اور اس ارشاد خلا و ندی ہو کہ اس سے جہیں بر سے گئی اور اس ارشاد خلا و ندی ہو کہ اس سے جہیں بر سے گئی اور اس ارشاد خلا و ندی ہو کہ اس سے جہیں بر سے گئی اور اس ارشاد خلا و ندی ہو کہ کہ اس سے جہیں بر سے گئی اور اس ارشاد خلا و ندی ہو کہ کہ اس سے جہیں بر سے گئی اور اس ارشاد خلا و ندی ہو کہ کہ اس سے جہیں بر سے گئی اس بہینے جاری کر سے گئی اور اس ارشاد خلا و ندی ہو کہ کہ اس سے جہیں بر سے گئی اس بین کا اختال سے۔

ان کا نوران سے کے اوران کی دائیں جانب دور آ ہے وہ کہتے میں اسے جارسے رب ہمارے بے ہمارے نور کو کمل کرد سے ۔ فُورُهُ مُرِينًا مَ أَنِي اَيْدِ يُهِمُ وَبَانِيمَانِهِمُ مِعُونُونَ رَبِّنَا الْقُصِمُ لَنَا نُورُكَا -يَعُونُونَ رَبِّنَا الْقُصِمُ لَنَا نُورُكَا -

ال قراك مجيد مولة تويم آيت م

بعنی اگر دنیایں اسل نور موگا تو وہ قیامت کے دن اولاک جائے گا برحی اختال سے کر نوری تکمیل سے مرادیہ ہو کردنیا بی جراس کی روسٹنی حاصل موٹی وہ اکتریت بین تکمیل کو مپنچے پورا ہونے کا بہن مطلب مو،

ادرایتادخلاونری ہے:

انظرونا تَقْتِيسَ مِنْ نُورِكُمْ قِيكُ ارْجِعُوا بمين ايك نكاه ويجوس تمهارت ورسے كوهم ليا

وَدَاءَكُمُونَا لِيَحْسُوا نُورًا - ١١ كما جائے كا بنے بينے ور وران نور دھوندور

به اس بات بردلات سے مردنیا می اصل فور کا سرایہ پاکسی بو عروه اخرت می خوب علیے گا، بر اس کا فرمو گا اكس قىم كى باتوں مى تخينے سے بات كن خطر ناك سے اكس كسيدين بين الجق أك كوئى يقينى بات بني ملى بم الشرفعالى سے سوال كرنتيم وه جارسے علم اور بدايت ميں اصافہ فرالمنے اور بق كافئ ہونا ہم ميزها ہر فرما سے بيں مقائق سٹوق ا ور ان سے معانی کے کشف کے لئے انوار بھیرت میں سے آس قدر کافی ہے۔

جمان تک اخارو آ ارسے حاصل مونے والے شواہد کا تعلق ہے تو وہ سشمارسے زبادہ بن بنی اکرم صلی الشرعلیہ

والم كى يروعا موون سے۔

باالرابي تجصب تفاك بعدمناموت ك بعد خوش عیش اور تری کرم ذات کے دیدار کی لذت اور تيرى ماقات كيشوق كا موال كرامون -

ٱللَّهُ مِنْ إِنَّى السَّالُكُ السِّصَابَعُ دَانْقَصَاءِ وَ بَرُوَالْعُبُيْنِ بَعْكَ الْمَوْنِ وَكَذَّةَ النَّفُورِ إلى وحُجُكِ أَلْكُولُهِ وَالشُّونَ إِلَىٰ لِقَامُكَ (٧)

حزت الودرداء رفى المرعد مضعرت كوب رمى المرعة العرار محصة ورات كى كوئى قاص أبت تبالي انون سف فرايا الله تعالى فرمانا سي نيكو كاو نوكون كومرى ما قات كا بهت زياده شوق سے اور ميں ان سے ما قات الس سے بھي زياده شاقي مول فرمایا اس آیت سے قریب یعی مکھا ہواہے کو واستھی مجھے نامش کرے گا وہ مجھے یا ہے گا ور تو میرے فیرکو نامان کرے كاوه مجيني بإسكنا حضرت الودرواء رض المرعز في بي والي مركام وتبامون كريه بات مي ف بى اكرم صلى المطرعليه وسلم

- 2000 خفرت داوٌد ملیرانسام کی روایات بن مردی سے کر اندُنغال نے فرایا سے داوُد علیا اسلام ا میری زین والون کم یربات بینجادی کریں اکس شخص کا حبیب ہوں ہو تھے سے مجت کرتا ہے جومرے بالس بینجتا ہے بی اکس کا حلیس دشنی ا ہوں ہومرے ذکرسے مانوٹس ہو بی اکس کا مُونس ہوں جومیراک تھی سنے میں اکس کا ساتھی ہوں جو جھے اختیار کرے

ال قرآن مجدر سورة حديد آيت ١٢

<sup>(</sup>٢) المعم الكبر للطراني صلده اص ١١ عديث ١٠٥

میں اسے امتیار کروں گا جومیری اطاعت کرسے ہیں اس کی بات انوں گا ہوکشنص قلی فین کے ساتھ مجھ سے مجت کراہے مِن اسے اپنی ذات کے بیے قبول کرنا ہوں اور اس سے ایسی محبت کرنا ہوں کر مخلوق بی سے کوئی جی اس سے اسکے بني برها بوسنس ي طلب كے ساتھ مجھے الكش كرنا ہے وہ مجھے يا لينا ہے اور بومير عفير كو دھونڈ اسے وہ مجعے بنیں باکت اسے زمین والوائم میں وحو کے بی سواسے تھور دومیری کامت صحبت اورمیری محلس کی طرف اور تم مجھ سے اُس عاص کردیں تنہارے ساتھ اُس رکھوں گا اور تمہاری مجت کی طرف مبلدی کروں گایں نے اپنے دو کستوں کا خبرا مني المار مفرت إبرابهم عليه السلام ابن مم كلام حفرت موسى عليه السلام ا وراً بن منتخب مند سے حفرت محد صلى الله عليه والم مع مرسم الاست ان والوں كے دلوں كوا بنے نورے بداكيا اورا بنے بدال سے ان كى روركش كى ۔ فن اسلات سے روایت ہے کر الٹرتعالی نے اپنے کی صدیق بندے کی طرف البام فرمایا کرمیرے کچے بندے مج مع بحت كرت بي اوري ال سع بن كرا مون وه ميراشوق ركفته بي اوري ان كامت اق مون وه محف يادر تني م اورس ان وباد كرنا موں وہ مجے دیجھے ہماورس ان کو کھتا موں اگر تو ان کے طریقے پر ملے تو ہم تھے سے جی محبت كرون كا وراكران كى راه سے دُوكروانى كرسے كاتو بى تھے اراض موں كا ، إو جيا اسے مرسے رب اان كى علاق كي سے؛ فرايا وہ دن كوتت سائے كولوں و تھيتے ہى جس طرح تنفيق جروا ہا اپنى بحراياں كو د كھتا ہے ا ور فرد ب انتاب كو السنطرح مشتاق بوتع بي صيديده الس وقت اين كونسك كامشتاق بواسع يوب ان برات جمامانی سے اور انصرا ہو جا اسے بستر بھے جاتے ہی اور تخت بھائے جاتے ہی اور سرعب اپنے محبوب كيس جيا مااس نووه ابن قدول يركوك مرو مات بي اوريشاني جيا لية بي مرك كلاك ما قد جو سركوني كرتي بن اور مرسانام كم باعث مرى فو شاركرت بن كون عيضاً وروتا م كونى المي عزا اورك وه كراب كى تيامى جة وكى قدوكر راج كون مائت ركوع بى جة كون تورك كالت يى دوىرى دماك صول کے بلے جومشفت اٹھا تھے ہی میں اسے دکھنا موں اور مبری مجت میں تورث و شکایت کرتے ہی میں اسے

بن ان کوسب سے بلے ہو کھ دون کا دونن چری ہی۔ ال ابنافران سےدل می طوالوں کا تو وہ میرے بارے می فردیں گے جیسے میں ان کے بارے می فردیا ہوں۔ (4) الرائمان وزین اور جو کھیاں ہی ہے،ان کے وزن کے مقابلے ہی ہوگی توبی اےان کی نظروں ہی کم کردوں ا (١) ميرى رحمت ان كى طوف متوصر بوكى توكسى كومعلوم به كرمين حس كى طرح متوجه بول اسے كيا دتيا مول -حفرت واورعد السلام سے وافعات بن منفول مے مراللہ نقال نے آب کی طوت وی بھیجتے ہوئے قرابا اسے داور

علیرالسلم!آپ کے اک بیت کا ذکر اف دسی سے اور مجم سے میرے شوق کا موال نہیں کریں گے آپ نے عرض کیا

باادر ایراش وی رکھنے واسے لوگ کون بی بالطر تعالی نے فرما جو لوگ میراشوق رکھتے بی بی نے ان سکے دلوں کو برخ من می کدورت سے باک کردیا ہے اوران کو مرخوت سے اگاہ کر دیاہے ان سکے دلوں بی ابنی طرت ایک سوراخ بنا بنا دیاہے کردہ مجھے دیجھتے ہیں بی ان سکے دلوں کواپنے دست فذرت سے اٹھا کراہنے اسمان بررکھ دیتا ہوں بھر البنے فائی ڈرٹ تدن کو بنا ہوں جب وہ جع ہوجا نے بی تومرے بھے سے وکرتے ہی بی کہا ہوں بی نے تہیں اکس بے میں بایا کہ مجھے سے وکو بلکہ اکس بھے بالیا ہے کہ تہا ہے سانے اپنے مت تق بندوں سکے دل بیش کروں اور ان سکے باعث تم برفیز کروں ان سکے دل میرے اسمان میں فرشنوں کو اس طرح نور و بیتے ہی جس طرح سور حزین والوں کوروشی ویتا ہے۔

اسداؤد علیالسلام ؛ بین نے منتاق توگوں کے دلوں کو اپنی ہنا سے بنایا اور اپنے چبرے کے نور سے رصب کراس کے شابان شان سبے ان کو زینت دی ان کو اپنی ذات کے بیےبات کرنے والا بنایا اور ان کے بدنوں موزین میں اپنی نظر کا مرکز بنایا نیزان سے دلوں سے ایک داستہ بنایا جس کے ذریعے وہ مجھے دیجھتے ہیں اور مردن ان

حزت داؤر علیرانسان نے وق کیا ہے مبرے رب بھے اپنے اہل مجنت لوگ دکھا دسے الشرنعالی نے فرایا اسے داؤر علیرانسان البنان کے بیار بین جاؤ وہاں چودہ اکری ہیں جن بین نوجوان جی ہیں اور بور سے جی جب ان سے پاس جائیں توان کومیراسام کمیں اوران سے کہیں کہ تنہارار ہے ہیں سام کہا ہے اور فرانا ہے کو کیا تم اپنی حاجت کا سوال بنیں کرتے تم تومیرے مجبوب، بیند بدہ اور دوست ہویں تمہاری فوشی میرفوش ہونا ہوں اور تمہاری محبت کے سام

بیدی و برس می در اور عبدالسام ان توگوں سے باس تشرفیف سے گئے توان کو ایک چشے سے باس دیکھاوہ الٹر تعالیٰ کی عظمت یں غور و ذکر کور سے شخصے انہوں سنے حضرت واور عبدالسام کو دیکھا توان سے دور ہونے سے بیے انٹو کھڑے ہوئے جعفرت داؤرعا برائسام نے فرالی میں تمہار

پاں اس ہے آبا ہوں کہ تہمیں تمہارے رب کا بینام پنجاؤں جنا نجے وہ آپ کی طرف تنویہ مہرکھے اور آپ کی بات فور سے
سنے سے نیزا نبوں نے اپنی نکاموں کو عدکا لیا حفرت وا وُر علیہ السلم نے فرابایں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبارے باس
پنغام ہے کر آبا ہوں اوٹر فال نہیں سام کہ ہے اور فر المسیے کہا تم مجھ سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتے کہا تم مجھ
نہیں کیا رہتے کہ بی تباری اور کا اور کا ایک سنوں ہے شک تم مرے تھوب منزے اور میرے ووست ہویں تباری
خوشی برخوش بنوا ہوں اور تماری محبت میں مباری کرنا ہوں اور مرکولی تمہاری طرف یوں و کھتا ہوں جسے شفیق مہر بان
میں برخوش بنوا ہوں اور تماری محبت میں مباری کرنا ہوں اور مرکولی تمہاری طرف یوں و کھتا ہوں جسے شفیق مہر بان
مان دیجھتی ہے میاس کران کے آنکوں سے آنسو چروں بر سنے گئے ان کے شنجے نے کہا رہا اسٹرای تو آپ ہے تو

پاک ہے ہم تیرے بنرے اور نیرے بندوں کے بیٹے ہی ہمارے دنوں سے تیرے ذکر می جوکو اس ہوتی ہے اسے

دوسرس نے کہا یا اللہ ا تو پاک سے ہم تیرے بندے اور تیرے بندول کی اولام میمارے اور تیرے درسان جوماطرے اس میں ہم بر نظر رحمت فوا مقرے نے کہا تو ایک ہے نواک ہے ہم ترے بندے اور ترے بندوں كادلادس كي بم دعا كي وأت كرى نوجانا بي كرمن ابيضى كام كى عاصت بن توم براحان فراكر بمين ميشراي راسة برركها وراك مطرح مر براها ف فراج تصفي الديم ترى وناك ملب يركونا مي رف والعيم الين تودوكم سيمارى مدوفرا-بانجوی نے کہا تو نے ہمیں مادہ منوب سے پیلافر بایا اورائی علت میں فورونکر کے ذریعے ہم راحان فرایا وستنفس نیری عظمت میں مشغول اور تبرے صدل میں غور وفکر کرنے والا ہوکیا وہ کام کی جرائے کرسکتا ہے ہم تونیرے تورکا قرب

بصفت خص نے کہا ہماری زبانی تھوسے دعا کرنے کی طاقت بنی رکھتیں کیوں کرنیری شان عظیم ہے ، تواہنے اولیاد

ك زيد ما درالي محت يترب بالشارامانات بي-

ماتوی بزرگ نے کہا ریاا نڈ!) نونے ہارے دلوں کو اپنے ذکری ہدایت دی اورائی ذات بن شولیت کے یے نونے میں وافت عطافرائی بس تیراک را ماکرنے یہ ہے جو کوتا ہی ہوئی ہے اسے معان کردے اُٹھوں نے كاتوسارى ما مات كوماتا سے اوروہ تيا دمارے -

نوي شخ نے كہا يا الله افاد ابنے آفا بركيے جرات كركتاب يكن جونكر تون ابنے نفل وكر سے بين دعا كا عمد ما ہے نوبار سر نو میں ایسا نورعطا فراکراس کے ذریعے میں اسمان کے طبقات میں انھیروں ہی السندھے۔ وسوى بزرك نے كما مم تجے سے وعا كرتے من كر فو مارى طوف توج فرما اور من عيشر تيرا قرب عاصل رہے۔ كيار موس بزرك نے كما بااللہ از نے سى ونعتیں عطاؤما فى بى

اورم برفض كيام ال كالكيل كاسوال كرت بي-

بارهوں بزرگ نے کہا ہیں نبری خلوف سے کئی فسم کی حاجت نہیں ہے قربیں اپنے دیدار کی دونت عطا زما . تبرهوی بزرگ نے کہا یا انٹر اِ تو مجھے دنیا اور دنیا داروں کو دیجھنے سے نا بنیاکر دسے اور میرے دل کو آخرت معامل ی مشغر ایر رہ ر کے معاملے) بن شغول کردھے۔

چودھوی بزرگ نے کہا یا اللہ ا مجھے معلوم ہے تو بانداور یا برکت دات ہے توا بنے دو ستوں سے مجب کرا ہے یا اللہ! تو مجدرين إصان فراكدمراول سب مجيد حيوم كرنترى ذات بن مشنول بوجائے -

العرقالا في مفرت واور عليال من كاموت وى فران كران سيكردي بي فيال كلام سنا وروكي تنبي ليذب

یں نے بول کیا پس نم یں سے ہرایک دوسرے ساتھی سے جدا ہوجائے اور اپنے لیے زمین میں تنہ فانہ بنا لے کمونکم ين ابني اورتمارے درميان سعيروه الحصاف والاسون ناكرتم ميرے نورا ورطال كود يجوسكو-حفرت داؤد عليه السام في عون كي المصير البيروك كس طرح اس درج كوميني ؟ الله تعالى ف فرالا انہوں نے میرے بارے میں اچھا گھا ن کبا نیز دنیا اور دنیا داروں سے کنار کشی افتدار کرسے میرسے لیے فلوت افتیار كى اور مجدسے مناجات كرتے رہے اس منزل كو وى شخص باك نامے جود نيا وردنيا والوں كو تھوردے اور ان کے ذکریں سے سی مات یں شنول نرمونے ال کوسرے لیے فارغ کردے اور تنام مخاوی کے مقابلے یں مجھے اختیار کرسے اس وفت میں اس برلطف وکرم کی بارش برسانا ہوں الس سکے نفس کو فارغ کڑا ہوں اورا بینے اوراكس كے درمیان قام عجاب و دوركر دیتا ہوں تن كروہ مجھ اكس طرح د مجفا ہے جس طرح كوئى سنحف انى انظو سے می چرکو دیکھا ہے یں اسے ہوقت اپنی کامت دکھانا ہوں اوراسے اپنے نور فات کے قریب کرتا ہوں اگروہ بیار سوعائے تومین اس کی تیارواری اس طرح کرنا ہوں جس طرح شفیق ان ابنے بیٹے کی تیارواری کرتی ہے اگروہ بیاسا سونا سے نوس اسے سراب کرنا ہوں اسے اپنے ذکر کا ذائفر حکیمانا ہوں اسے داور علیہ السام اجب میں اس مصاغديون كرنا مون تواس كانفس دنيا اورائل دنياسه انهام حانا بهاوري اس دنيا كواس كامبوب نبي بنانا وه میرے ما تو شغوری میں کی منس کراا در میری طرف اسے کی جدی کرنا ہے ہی اس کی موت کونا پ ندکرتا ہوں کونکم برشغوں لوگاں کے درمیان بری نظر کا محل ہے وہ برے غیر کو بنیں دیجفنا اور میں اسس کے سواکسی کونسی دیجفالے ماؤد عليبالسلام الكراك اسے ديجين تواس كانفس كالكياجيم اغ بوكيا وراعضا و لوك سكتے بن جب وہ براؤكرستا م

بڑھ جاتی ہے۔

اسے داور علیہ السام اجھے اپنی عزت وجوں کی قسم ہے ہیں اسے جنت الفردوس میں جھادُں گا احدا پنے دیارسے اس کے سینے کوشفا دول گائتی کر وہ راضی ہوجائے بلکہ رمنا سے بھی اور کامقام معاصل ہوگا۔

صرف داور علیہ السام کی روایات و محکایات ہیں ہے ہی ہے ہمیرے ان بندول سے فرادیں ہومہی کا طون متنوعہ ہی کہ میرے ان بندول سے فرادیں ہومہی کا طربی مختوق سے پوٹ داور علیہ السام کی روایات و محکایات ہی ہے ہمیرے ایسے دل کا انگھول سے دعیون اور البینے اور الربی ہے درمیان سے پروہ اٹھا دول سی کرتم مجھے اپنے دل کا انگھول سے دعیون اس بی تمہارا کیا نقصان سے اور اگر بی تم سے دنیا کولیس سے دول اور تمہار سے دین کو کشادہ کر دول تو تمہارا کی نقصان میں مان کے گا۔

کیا نقصان ہوگا اور حب تم میری رمنا کے طالب ہو تو مخلوق کا ناراض ہونا تمہیں کہانفقیان بنیا ہے گا۔

حضرت داور علیہ السلام کے واقعات ہیں برجھی ہے کر انٹرنا لانے آپ کی طرف وجی فرمائی کر آپ کا خیال ہے کہا کہا ہے کہاں جو سے میں کرتے ہی اگر والنے جو اسے دنیا کی مجمعت کرتے ہی تو اپنی کو اسے دنیا کی مجمعت کرتے ہی تو اپنی کہا ہے کہاں دیں کیوں کر میری

تواس كادل تفكا فيرينس رستاس ورشنون اوراسان والول محص سامن الى برفركزنا بون تواس كانوت اورعباد

مجبت اور دنیا کی مجبت ہے۔ ول میں جمع بنیں ہوسکتی اسے دادر اِ مجب سے الاس کی برا ور دنیا والوں سے ہیں میں بول کی برائی کی بران کی جوابت بری مجب سے موافق برل کو بری ہوں کی تقلید خریں ہاں ان کی جوابت بری مجبت سے موافق بہوا سے افزار سے میرے توالے کر دیں۔ میرسے ذمٹر کرم برلازم ہے کہ بن تیری سیاست اور درستگی کی طوف صلدی کروں میں تیرا تا کہ اور دا ہما کہ در کو برائی کی عرف میں تیرا تا کہ در کو در بیں نے محمل کو در اس مجمعے معلوم ہوجا کے کہ وہ میرسے ساتھ کو در بیں نے ماخری کرتا ہے کہ وہ میں برجا ہے کہ وہ میرسے ساتھ عاجری کرتا ہے اور محمد سے بے زیازی اختیار نہیں کرتا۔

بھرائب بنی اسرائیں کو بتا دیں کرمیرے اور خاوق کے درمیا کی گرختہ نہیں لہذا ان کی رغبت اور ارادہ ہی میرے نزدیک زیادہ ہوتا بیاسہ نے تاکمیں ان کو دہ چیز دول سے خاص کان نے سااور نہ کسی انسان کے دبیوا اور نہ ہم کسی انسان کے دبیوں اور اپنے سری آئیوں کے ان کے دبیوں کی نفلیس مجہ سے پر دے ہیں میں تو انہوں نے ان کو تکبریں ڈوال دبیا اور بین نے ان

سے اپنے تواب کو منفظے کوریا ہے۔

بی نے اپنی عزت وجلال کی تم کھائی ہے کہ میں اسی شخص کے بیے تواب کا دروازہ نہیں کھولوں کا تجرمیری اطاقت نجر ہے یا ٹال مٹول کے طور پرکڑا جن کو آب سکھ ایس اسے بینے تواض اختیار کڑیں اور عقیدت مندوں برزیادتی نمری اسے اگرائی مجت کوع موجائے کہ مریدین کا میرے نزدیک کباشام ہے تووہ ان سے بیے زبین بن جائیں تا کہ وہ ان بیلیں۔

اسے داؤ وعلیہ السلام ! اگراک ہی مرید کوئے سے نکال کر باک صاف کر دیں تو ہی ایک وابنے ہاں نمایت محنت کرتے والا مکھوں کا اور ش کومی ایسے خواب نہا یت محن کرتے ہوتا ہے۔

والا مکھوں کا اور ش کومی اپنے ہاں محنت کرنے والا مکو دول اس میرکوئی وحنت نہیں ہوتی اور نروہ خلاج کو اس میں سے کو میراز میں اپنی محنوق کو سے اختیار کریں! پنے نفس سے بیافس سے سے تو محد لیں اس بی سے کو میراز دیا ہے۔

مور سے بیاز کر کروہا بی سے اپنی محنوق میری منا جا سے خواب شات کو جا کر قوار دوا ہے معنوط لوگوں کو دور سے اختیار کریں تو کو کہا ہوا کہ وہ خواب سے معاصل کریں اس طرح میری منا جا سے کی معنوط لوگوں شہوت اختیار کریں تو

مری طرف سے ان کی اونی سزایہ ہے کہ میں ان کی عقلوں پر اپنی طرف سے حجاب ڈال دوں کا کیوں کرمی ونیا اوراکس کی تروتازگی کو اپنے مجوب متروں سے بیے ہے۔ پہنیں کرتا -

ا سے داؤد علیالسدم! اپنے اورمیرے درمیان کسی ایسے عالم کو ذریعیرند بنا اجوائی ففلت سے باعث تھے میری عجت سے جاب میں کردے بول سرے مردوں کے لیے را ہزن ہی شونوں کو چھوڑ نے کے سلے میں بیشر روزہ رکھیں

اور دوزے کو تھوڑنے کا تجرب نرکزا کیوں می وائی رونے کون دکا ہوں۔

اے داؤرعلیالسلم! اپنے نفس کی ترشی کرسے میرے میوب نیں اور اسے نفس کو شہوت سے دور رکھیں اکم ين آب ك المون نظر كرون كا اوراب و على كرمير اوراب ك درميان توروه تعا ده الحق كيا مع من اك كا فاطر مادات اس بے کرد ہاموں کر آپ میرے تواب نا درسوجائیں جب میں آب بر تواب کا اصان کروں اور می آپ کو آے سے دوک کر رکھا موں کراکے میری عبادت میں رس ۔

الشرتعالى نے حفرت دا ور عليه اسلم كى طوت وى فوالى كم اس داور عليم اسلى ! اگر دوكر دانى كرسنے والوں كومعلوم ہوکہ میں کی طرح ان کا منظریت ہوں اوران سے زی کرتا ہوں اوران سے کن ہوں کے زکر کے بیے کیسا سے تا ق

بون تو ده میرے شوق میں مرحا ئیں اور میری محبت میں ان سے جوڑ اور ط جائیں۔

اے دادرعلبرالسام ؛ جولوک مجھ سے بیٹے بھیرنے ہی ان کے بلے میرا بداردہ ہے تو جولوگ میری طرف متوم ہوتے مي ان كے ساتھ ميراكيا ارادہ موكا - اس واوُرعليم السوم اميرا بندہ جب مجسسے نيازى اختياركر اسے تواكس وقت اسے میری عا بت زبادہ سونی سے اورجب و مجسے بیٹھ جینزاے تواس ونت مجھے اس برزبادہ رحم انا ہے اورجب

وہ میری طرت رجوع کرنا ہے تو اس وفت وہ مجھے بہت بطرا معدم ہونا ہے۔ بر روایات اوراکس ضم کی شالیں بھے شارمی جرمجت، شوق اورانس برولالت کرتی میں اوران سے معانی کی

مقیقات پہلے معلوم موطی ہے۔

## محبت خادندى اوراك كامفهوم

قران مجيد عصمتوا ترشوا بدالس بات كواب كرنے ميكرا للرتعالى ابنے بندے سے مجت كرا ب اہزاكس كا معن معلوم کرنا فروری ہے میکن بیلے ہم محبت کے نبوت سے متعلق شوا بدد کرکرتے ہیں۔

يجبهدون ويونه . وه ان سے مجت كرما ہے اور وہ اس سے مجت كرتے ہي. اورارشادفرمايا-بے شک المرقال ان لوگوں سے مجت کرتا ہے جاس اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَفًّا۔ ١٢١ ك داست بن صعف بسترجهاد كرتے مي . اورارات دفداونددی ہے۔ بے تنگ اللہ تعالی بہت نوب کرنے والوں سے مجبت کوٹا اِنَّ اللهَ يُعِبُ النَّوَاتِ إِنَّ وَيُعِبِ الْمُتَّكُمُ قِينَ ١٠٠١ ہے اوروہ فوی پاک ہونے والوں کو حابتا ہے۔ اى ليدين وكول ف وعوى كي كر ووالشرتعال كم محبوب من توالله تعال ف ان كاردكر في مع مع فرايا -نُلُ فَلِمَ لُعَيَّذِ بَكُمُ بِذُنُو بِ فَكُورِ كُمُ أب فراد يجي والرحم المرتعالى كم موب مو) توويس تناری بول برعذاب کول دے گا۔ جب الشرتغالي سي بندك سے محبت كرنا ہے تولسے كون ك و نقصان بس دينا-الله مع مِنَ الذَّنْ ِ لَمَنُ لَا ذَنْ كَارَدُ ذَنْ كَارً ـ ك وس توبرك والداكس شفى ك طرح ب جن كاكونى كناه نهريو بِعراَب نے بہات راحی -رات احله کیحب التوار بن -بینک الشرنعال خوب توریر نے والوں سے مجت کرناہے۔

 مطلب بہ ہے کرجب اللہ نعالی کسی بندے سے مجت رکھنا سے نوم نے سے پہنے اس کی توہ کر دنیا ہے ہیں اسے گزشند کن و نقصان نہیں دنیا۔ گزشند کن و نقصان نہیں دنیا۔ گزشند کن و نقصان نہیں دنیا۔ اللہ نغالی نے مجت سے بیے کئ مول کی خشش کا بھی ذکر فرایا۔ اللہ نغالی نے مجب سے بیے کئ مول کی خشش کا بھی ذکر فرایا۔

ائب فرادی اگرنم النزنال سے بحث کرنا جاہتے ہو آدمیری انباع کرواللہ تعالی تم سے محبت کرسے گا اور قہار سے کن ہ معات فراد سے گا۔

نى اكرم صلى المرعب وسلم نے فرايا . واق الله تفاكی يُعطى الدّن الكَّهُ اللهُ يُعجبُّ وَكُنُ لَدُ يُحِبُّ وَلَا تُعْطِى الْوِبْعَانِ اِلَّامَنُ يُحبُّ -

قُلُ إِن كُنْهُ مُ تُحْمِقُونَ اللهُ فَا تَتَبِعُونِ

يُحْبِبُكُواللهُ وَبَغُفِرُ لَكُودُ نُوبِكُمُ

بے شک اللہ تفالی دنیا اس شخص کو علی دیتا ہے میں سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی میں سے محبت بنیں کرتا دیکن ایمان موت ان کو کورں کوعطا فرآنا ہے میں سے محبت کرتا ہے۔

نبي ارم صلى الرعليه وسلم في ارشا وفر مايا . مَنْ نَوَا صَنَعَ مِنْهِ رَفَعَهُ اللهُ وَمَنْ نَسَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ كُرًا) وَمَنْ اَكُنَّرُ فِي كُسُرَاللهِ الْحَدَدُ مُلِللهُ

اورنباكرم ملى المرطيرو لم نفر مايا -لايذال العبُ يَنَفَ دَبُ المَّتِ المَّا الْعَبْ الْمُعَافِلِ حَنَّى الْحِبَّهُ فَإِذَا حُبَ يُتُ مُعَرِّبِهِ كَلَمْ مُنَّ سَمْعَهُ الْسَدِد مِنْ بَيْنُهُ عَرِّبِهِ كَلَمْ كُولُمُ

الدُّنَ في ارشاد فراله به كربنده مسلسل نوافل كردريه ميافرب عاصل كراسيعتى كربي اس سيمجت كرا بول بي جب بي اس سيمجت كرا بون نواس كا كان موجاً ا بور سي

(۱) تراک مجید سورهٔ آل عمران آبیت اس

(١) شعب الايان ملديم ص ١٩٥ صريب ٢٠٥٥

رس مجمع الزوائد حلد من ١٨ كتب الادب

رم) کنزالعال ملدص ۲۵ م مریث ۱۸۲۸ ما ۱۸۲۸ مرید در ۱۸۲۸ مرید ۱۸۲۸ مرید ۱۸۲۸ مرید ۱۸۲۸ مرید ۱۸۲۸ مرید ۱۸۲۸ مرید ۱۸

## سے دہ سنتا ہے اور اس کی اسکے موجاً ما موں جن سے وہ و محقا ہے۔

الَّذِي يُبْصِرُنِهِ -

(1)

صرت زیرین اسلم صنی الله عنه فرمان می الله تعالی بندے سے مجت کرنا ہے صنی کروہ اسس کی مجت یں اس مقام تک پنتیا سے کر اللہ تعالی فرما ما سے نم جرحا ہوکر دمیں نے نہیں بخش دیا۔

مبت کا تفوی معنی نفس کا ایسی پرکی طرف میلان سے جواس کے مناسب و موافق مواور سے اکسی نفس بی متصور ہوکئی ہواور سے ان اللہ متصور ہوکئی ہے جواس کے مناسب و موافق مواور سے اور اکس سے متصور ہوکئی ہے جواس کے ناقص رہے اور جب وہ اسے ل جا کے تو وہ کا بل ہوجا کے اور اکس سے فائدہ الحصائے اور ہوقت ماصل فائدہ الحصائے اور ہر بات اللہ تقال کے حق میں محال سے کیوں کر مبر کمال ، جال اور فضیلت اللہ تقال کو مبروقت ماصل سے اور ازل سے ایزک واجب الحصول ہے نہ اس سے زوال کا تصور کی جا کت ہے اور نہ ہی اکس کی جدت

۱۱) ميزان الاعتذال جلداول ص امه صريف ۱۲ aktabah.org کا، پی الله تغال کا غیری طرف نظر کرناالس بید بنین کرده ای کافیرسید بلکه اکس بیدکر ده ای کافعل سے ابدا وه مون ابنی فات اورا فعال کو دیجھا ہے اور حقیقت بر ہے کہ وجود بھی مرف اس کی ذات اورا فعال می کا ہے۔ ای بید حضرت شیخ الوسعید مبنی رحمال مٹر کے سامنے حب برائیت بڑھی گئی ۔ دیدی ہے ہے ہے ہے گئے ہے۔ وہ ان لوگوں سے مجت کرنا سے اور وہ اکس اللہ تعالی ا

ال سعن كرت بي - ال

تواکب نے وایا اس کی محبت بیجے ہے ہوں کہ وہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے بینی وی کئی ہے اورائس کے علاوہ کسی کا وجود نیں اور جو صرف اپنی فات اپنے افعال اور اپنی تصانیف سے محبت کرسے تواس کی محبت اس کی ذات سے ہی متعلق ہے توگو یا وہ صرف اپنے اکب سے محب کرتا ہے اور بندوں سے آبا وز نہیں کرتی کیوں کہ وہ السن کی فرات سے ہی متعلق ہے توگو یا وہ صرف اپنے اکب سے محب کرتا ہے اور بندوں سے السن کی محبت کے سیسے ہیں جوالفا لا اسے ہی توان کی تا ویل یوں کی جات ور بنا المن اللہ میں جوالفا لا اسے دیکھا ہے نیزوہ بند سے کو اپنے قریب کروتیا ہے بندرے دل سے دیکھا ہے نیزوہ بند سے کو اپنے قریب کروتیا ہے اور بدائ کا ادارہ ہے الما تفال کی محبت کی نسبت اس سے ادادہ از کی کا طرف ہے کہ اکس نے بندے مور سے اس کی محبت عی از کی سے دیکھا ہے۔ اور وہ سے بیارے کا ادارہ کی تو معلوم ہوا کہ بندسے سے اس کی محبت عی از کی ہے۔

اورجباس مجن کی امنافت اس کے اس فعل کی طرف ہم جس کے وربعے وہ بند سے دل سے بردہ مادیا سے توبہ عادت ہے کیوں کہ اس کا سب بھی عادت ہے جیے اسٹر نفال نے فربا کر بندہ مسلس نوافل سے فرریعے میرا فزب عامل کرتا ہے حتی کہ بی اسس سے محبت کرتا ہم ن تو نوافل کے فربیجے اس کا قرب اس کی باطمی عفائی اور اور دل سے جاب سے الح عبانے کا سب ہوا ہے نیز اس طرح اسے اپنے دیس کے قرب کا درجہ بنا ہے ہیں ہے سب کچھ اسٹر تعالی سے علف وکرم کی وجہ سے سے اور اس کی محبت کا بین معنی ہے اور اس بات کو سمجھنے ہے ایک شال بیش کرنا ضروری ہے

من ایک بادشاه کی فعام کوا پنے قرب کرنا ہے اور اسے مروقت اپنے تعنورین مامنرونے کامکم دبنا ہے کیونکر بادش ہ کا اکس کی طرف میدان سے باتو اکس بیے کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے با دشاہ کی مدور سے با وہ اکس کے مثاب سے مثاب سے مامن تیار سے دامت پائے کا سامان تیار سے دامت پائے بااس سے مشورہ کر سے اس کی دار سے معاصل کرسے یا وہ اس کے بیے کا سامان تیار کرسے نزکہ جاتا ہے کہ بادشاہ اس سے محبت کرتا ہے دیئی با دشاہ کا اکس کی طرف میدان ہے کیوں کر اکس میں موافی و مناسب معنیٰ یا یا جاتا ہے اور اسے یا روفات با دشاہ اسے علام کومقرب بنانا ہے اور اسے یاکس اسے سے نہیں مناسب معنیٰ یا یا جاتا ہے اور اسے یاکس اسے سے نہیں

۱۱) تراز مبید، سورهٔ مایره آبیت می o بیت می www.maktabah.org

ردئ مین اس کا مفعداس سے کوئی نفع اینا ہیں ہوتا اور نرمی وہ اس کے ذریعے طاقت عاصل رتا ہے بلہ اس کی وجہ اس ماری کی وجہ اس غلام کا اجھے افدان کا مالک ہوتا ہے اس بی ایسے اوصات حمیدہ پائے جائے ہی جن کی وجہ سے وہ بادشاہ کے وجہ التی ہوتا ہے۔ اس کوئی فرض ہیں ہوتی سے وافر حصد ماتا ہے حالا کر بادشاہ کو اس سے کوئی فرض ہیں ہوتی میں حبب بادشاہ اس سے اور اپنے ورمیان سے مجاب اٹھا لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ اس کے اور اپنے ورمیان سے مجاب اٹھا لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ اس کا محبوب ہوگیا۔

توالد تنالی بندئے سے مجت دور سے معنیٰ کے اعتبار سے ہے بیدے معنیٰ کے اعتبار سے نہیں اور دور سے معنیٰ کے اعتبار سے ہیں میں کیے اعتبار سے نہیں اور دور سے معنیٰ کے اعتبار سے ہیں کیے نبدلی نہ تھی عائے کیوں کر جمالڈ توالی کے اعتبار سے ہوئے کہ دو ما نور دوں ، جمالڈ توالی کا مجوب ہے دو اس کا قرب ماصل کرتا ہے اور اللہ توالی سے قریب ہوئے کا مطلب بہ ہے کہ دو ما نور دوں ، در ندول اور شیطانوں سے دور رہے اور ان اچھے اضاف سے موصوب ہوگی سے جرافلاق خدا وزری ہی تو بیسفت کے اعتبار سے نہیں ۔

اور حربید قریب نه مهوا وراب قریب معر جائے تواکس می تبدیلی اگئی بی بعض افغات اس سے بیگان ہوتا سے کرجب نبا قرب ا اسپے تو مبدی اور اب دونوں کے وصف می تبدیلی ا جاتی ہے دی بیاج قرب نها اور اب ترب مرکباتو بد بات اللہ تعالی کے دونوں کے وصف می تبدیلی ا جاتی ہے دی بیاج قرب نها اور اب ترب برگیاتو بد بات اللہ تعالی کے بی مواتر مہنیاسی کمال اور جدال بر تبدیلی محال ہے میں بران لی بی تھا۔
اور جدال بررت ہے جس بران لی بی تھا۔

شاكردات اذكے قرب مونے إلى سے بارسونے بلدائس سے اسے برعف برحی فادر موتا ہے ميكن يربات اللہ تعال کے تی بی محال ہے کیوں کر اس سے کمال کی کوئی انتہا ہیں جب کہ درجات کمال میں بندے کے سلوک رجانے الی ایک انتہا ہے وہ ایک محدور حدثک ہی بنتیا ہے لہذا اسس کے لیے مساوات کی کوئی طمع نس موسکتی۔ معرقرب کے درجات میں مخلف ہی اورائس اختلات کی کوئی انتہا نہیں کیوں کرائس کمال کی می کوئی انتہا نہیں تھ معدى بواكه الشرنغال كابنوسے محبت كرنا يہ ہے كہ وہ بندے سے دبنوى كرورنوں سے الس كے اندركوها ف كر ك اواس مع ول سے بروہ باكراس است قريب كرتا ہے سى كروہ اس كامشابرہ اس طرح كرتا ہے كويا اسےدل سے دیکورہا ہے۔ جہاں کہ بندے کا اللہ تغالات مجت کا تعلق ہے تووہ اس کا اس کمال کو با نے کی طرف سیلان ہے سب میں وہ خلس ہے اور اس سے خالی ہے میں وہ لازماً اس بیز کا شوق رکھتا ہے تواس سے باس بنیں ہے اور میب اس بی سے کوئی چیز بابتیا ہے تواس سے لطف اندوز میز اسے اور اس معنیٰ کے اعتبارے شوق اور محبت اللہ تفالے مے ہے کال بی -سوال ،۔ الله تعالى بندے سے بت كا معامل منتبہ ہے بندے كوكس طرح معلوم موكاكم وہ الله نعالى كا مجوب ہے۔ اسبات کی کھ عدین میں من کے ذریعے معلی مول تا ہے نى اكرم صلى الشرعليدوسلم نے ارشادفر ما با-المرتعال جبكى بنرك سعجت كرتاب تواس إِذَا آحَبُ اللهُ عَبْدُا ٱلْبُلَاةُ فَإِذَا آحَبُهُ الْحُبُّ الْبَالِعُ اَنْ نَسَانُ اللهِ السَّالِيَ اللهِ اللهُ اللهِ الل اولانيس فيورنا\_ ہوں ہی برور ہے۔ توالٹر تفال کی بندے سے عبت کی علامت یہ ہے کہ اسے فیرسے شنو کردے اور الس سے اور فیر کے درمیان حائل موجائے۔ مرت عینی علیه اسلام سے بوجھا گیا کر مم آپ کی سواری کے بیے دراز گوش کیوں نظر بدیس ؟ آپ نے فر ایا الله تفال کے موری کے بیات مشغول کردے۔ کو بیات پے زنہیں ہے کہ وہ مجھے اپنی فات کی مشغول بہت سے سٹا کردراز گوکش میں مشغول کردے۔

www.maktabah.org

جب المرتفاليكسي بنرسے سے مجت كريا سے نواكس كوار نائش من وال سيب ساكروه صررك توات این مجتنی بنا دیا ہے اوراگر راضی موتواس کو ایناصطفیٰ رمتخب بندو) بنا رتباہے۔ رِادَا اَحَبُّ اللهُ عَبْدًا إِنْسَكَوْ ثُمْ فَأَنْ مُنْ الْمِثَلَا ثُمْ فَأَلْ مُنْ مُنْ الْمِثْطَفَا كُمُ

بعض علاء فرات بي جب تم ويجهوكم تم الله تعالى سے محبت كرتے بهوا ور وہ متي آزمائش مي الاال بي توجان لوكه ده

تہیں یک مان را ماستاہے۔

سى مريد اسفات ادريني سے كماكر مجھ كومبت كايتروں را ہے انہوں سے فرما اسے بيٹے اك المرقال نے کھے ابین سواکسی دور سے محبوب کی مجت میں بند کیا ہے اور عرتم سے اس ریاللہ تفالی کو ترجے دی ہے ؟ اس نے كانين فرايا بعرميت كاطمع فكروكون كرامرتنال من بندس كوانني محبت عطافرايا سے اسے زمانش من مجي دات سے اور

نى الرمى مى الله على داس نے فرايا۔

إِذَا آحَتِ اللهُ عُكْبُداً حَعَلَ كُهُ وَاعِطْ مِنْ نَفْسِهِ مَذَاجِرًا مِنْ تَكْبِهِ بَا مُسُوَّةً

اورارتنا دفرمايا-

إِذَا اَوَا دَاللهُ بِعِبُدِ إِخَابُكًا لَهُ لَا يَكُونُ عَيْنُ

الشرتغال جب كسى منرسے كى مجدائى ميا شاسے تواسسے اس مے نفیانی عیوب برمطلع کردنیا ہے۔

المرتقال حيبكس بندس سعبت كراس تواس

نفس كواس كا واعظاورول كوفوانط لريث كرنے والدبنا

وبنام وه إسرايها المحامون كا) عمدينا اور ارب

کاوں سے) روک ہے)

توالشرتعال كى مبت كى خاص علا من بر سے كربندہ الشرتعالى سے مبت كرسے يہ بات الشرتعال كى محبت كى دلى ہے . جہاں تک محبت فداوندی میردالات کرنے والے عمل کا تعلق سے تووہ یہ سے کہ وہ النز تعالی کواپنے ظاہری اور بالمنى كامون كالفبل سجعا وانتال مي السن كومنوره وبيضوالا ،وسى كامون كى تدم فراسف والا اورومي السسك افعاق كومزتن

> ١١) كنزالعال حلدااص ١٠٠ ، ١٠١ عديث ٢٠٠٩ (١) الغروس عباتورالخفاب مبداول من ادم صريف ١١٩ (١٤) الفردوس بماتور الحطاب حلداول ص١٢٢مديث ١٢١ الى الفردوس ماتور الخطاب حداول ص ٢٧٢ مديث ١٠٥

کرنے والا ہے وی اس سے اعفاد کو موون رکھ اوراس سے ظام وباطن کو درست کرنے والا ہے وی اس کے تمام فکروں کو سمیٹ کر ایس کے تمام فکروں کو سمیٹ کرا بنا دیتا ہے اس سے ول میں دنیا سے نفرت ڈا آنا ہے اور ا بنے فیرسے بیگائم کر دیتا ہے نہز فلوت میں مناجات سے ذریعے اُنس عطا فر آنا ہے اسٹر تفال بی اس سے اور ا بنے در میان سے حجاب اعظا آہے۔

تواس قیم کی باتیں اسٹر تعالی کی بندسے سے مجت کی علامات میں اب ہم بندسے کی اسٹر تعالی سے محبت کی علامات بیان کرتے میں یہ علامات استر میں ہیں۔

کرتے میں یہ علامات اللہ تعالی کی بندسے سے مجت کی علامت ہیں ہیں۔

فصل علا ا

## بندس كى التر تعالى سے مجت كى علامات

مَنَّ آحَبَ يِقَاعَ اللهِ احْبَ اللهُ يقَاءَ ؟ - جُنْخُص الله تعالَى سے ما فات جا ہتا ہے الله تعالی میں میں الله تعالی الله ت

حضرت مذیبے رونی اللہ عند نے وصال کے وقت فرایا حبیب فغزیر آیا سے ہوئیٹیان ہوگا وہ فلاح نہیں بائے گا۔ کسی بزرگ نے فرایا بندے بی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی جا ہت کے بعد کنرت سجودسے بڑھ کرکوئی خصلت اللہ تعالیے کوپندنیں سے نواللہ تعالیٰ سے ملاقات کی حیا ہت کوسجدسے سے مقدم کیا گیا اوراللہ تعالیٰ سفے مجت بیں سپانی کی

ال میسے بخاری طدم ص ۱۹ میسے بخاری طدم ص ۱۹ میسے بخاری طور سے القاق

حقیقت کے بیے راہ خلاوندی بی شہادت کو شرط قرار دیا ہے جب وگوں نے دعویٰ کیا کم ہم اللہ تعالی ہے مجت کرتے ہیں توالٹ تعالی کے دارد با ارشا و فر بایا۔
توالٹر تعالی کے داستے بی کشبہد ہونے اور طلب شہادت کو اس مجت کی عدمت قرار دبا ارشا و فر بایا۔
راف اللہ بیجیٹ اللّٰ بین یُفارِند کو کی سینی کہ سینے شک اللہ تعالی ان کو گوں کو ب ند کر تا ہے جواس کے داستے بین صف استہ جہاد کرتے ہیں۔
سی داستے بین صف استہ جہاد کرتے ہیں۔

اورارشاد ضلوندی ہے: فقا یہ میں نے کہ اللہ فیقت کو کے اس نفال کے دلتے بی رس نے ہی اس قتل کرتے ویفیت کوئی۔ (۲) اور شہد موت میں

مفرت البه بجرهد بن رضی الله عند سنے حفرت عرفارون رضی الله عند کوج وصیت فرائی تھی اکسس میں ہے بی فرایا۔
میں بات گراں ہوتی ہے بیکن اس کے باوجود خوش گوارہے اور باطل بلکا ہے بیکن اس بھے بن کے با وجود ناموافق ہے اگرا ہے میری وصیت کی حذائی اگر ہے اور باطل بلکا ہے بیکن اس بھے بن کے با وجود ناموافق ہے اگرا ہے میری وصیت کرن خائر ہے ہے اور کری موت سے زیادہ ہے نزد بک موت سے زیادہ ہے اور گرا ہے سنے میری وصیت کومنا گئے کر دیا توکوئی جی خائب چیز ایپ کے نزد بک موت سے زیادہ اسے مال بنیں سکیں سے۔
ا بے ندیدہ ندمہو گی اور اکب اسے مال بنیں سکیں سکے۔

حفرت اسحانی بن سعدن الی و قاص رضی المرعنها سے روابت ہے فرما نے ہیں مجھ سے میرے والد نے بیائی کیا کہ ا اُقد سے ون معزت عبداللر بن عجش رضی المرعنہ سنے ان سے فرمایا کیا ہم اللہ تعالی سے دعا نہ کریں ؛ جینا نچہ دوا کی طرت کو موسکتے اور معزت عبداللہ بن جحق رضی المدعنہ نے بون دعا مالکی ۔

(١) قرآن مجيره سورة الصعت آكيت م

(۲) خرکان مجید، مورهٔ تومبرایت ۱۱۱

www.maktabah.org

كوسيا كروبا رسی اردبا۔ (۱) حرت سنیان توری اور صرت بشرحانی رحمها الٹرفرانے تھے کہ موت کو دہی ایپ ندکڑا ہے جیسے شک ہوکیوں کو محب کسی حالت بیں بھی مجوب کی مان فات کو نا پہندنہیں کڑا تھڑت ہو بطی رحما ٹٹرنے کسی زا ہدسے ہوجیا کہ کہاتم موٹ کوپندکرتے مہر ؟ گوبا اس سنے کچھ توقف کیا توصوت ہو بطی نے فرایا اگرتم سیچے موتے توموت کو محبوب جاستے پھر کپ سنے ہے آیت

بي موت ك تناكروا كرتم سيع بو-

فَتَمَنُّوا لُمُونَ إِن كُنْتُمُ صَادِقِينَ - (٧) اورثي اكرم ملى الشرعليبه وسلمسنصغرابا .

لَا يَهُمْنَا بِنَ اَ حَدُلُمُوا لُمُونِ - (٣) نم مِن سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کوے۔ اپ کا مقصد بریخا کر کسی مصیب سے آنے برموت کی تمنا نہ کوسے کیوں کرانڈر تعالی قضا پر راضی رہنا اکس سے فرار كى نسبت افضل سے۔

منون بر المرتب المرين الوكرا الس ك بارس من تفور موسكتا مين الترتفال سعمت ركفا م

جواب:

موت كونا بب زكرنا بعن ا فغات رنيا كى مجت نيز گھر والوں دولت اور دولت سے عبدائى پرافسوس كى وجرسے ہر اجے اور بات کال محبت سے منافی ہے کیوں کر کال محبت وہ موتی ہے جو بورے دل کو گھے ہے میکن سے بات بعید بنیں کرایل واولاد کی محبت سے ساتھ النرنقالی سے عبی کمزوری محبت مو

اعداس محبت بي نوكوں سے درمیان فرق سیے حس برئر روایت دلالت کرتی ہے کہ حفرت الوص لیف بن عنبہ بن رہیجہ بنتمس منى الدعن في جب ابنى بن فاطمه كانكاح إبنے اناوروہ علام مغرت سالم رضى الله سے كباتو قولين في الك سلے یں ان پرنا راضگی کا انلبر کیا اور کہا کہ تم نے ایک عقل مذعورت کا نکاح ایک علام سے کر دیا انہوں نے فرمایا اسٹری قسم ایس نے اس كا نكاح اس سے كي سے اور ميں جا تا ہوں كر وہ غلام اس اميرى بين ) سے زبادہ علم والدہے قريش كوال كے عمل ى نسبت اكس بات سے زبارہ كليف ہوئى انہوں نے كہا يركيے بوكتا ہے ؟ فاطم زوائے كى بين مے حب كم وہ

وال حلية الاوليا وطلداول ص ١٠٩ ترجيسا

رى خرآن مجبد، سورۇ بفرە آبت ١٩

<sup>(</sup>١٧) مسندام احدين صبل حديه ص ١٩١١ مرواب انس

آب کافلام ہے انہوں نے فرایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ دیس سے ناہے آپ نے فرایا۔ مکن اکا دائی بیڈ طکر اولی کے بل میر جو بست میں ایسے آدی کو دیجھنا جا تہا ہے ہو لپررے بیٹ نے کی فیک نے کی نہ طکر اولی سکا لیمیے۔ دل سے ساتھ اللہ نفال سے بحب کرنا ہے تو دہ صفرت (۱)

توبہاس بات کی دلیل ہے کرمعین لوگ بورے دل سے اللہ تعالی سے محبت نہیں کرتے بکہ وہ ان سے عبی محبت کرتے بن اور دوسرے لوگوں سے بی \_\_\_

توبقیناً اکیسے لوگوں کو بارگاہ خداوندی میں حاضری سکے وقت ماقات کی لذت محبت سکے مطابق ہوگی اور جس فدر دنیا سے محبت کرنے میں موت سکے وقت دنیا کی جوائی کا افسوں بھی اس حساب سے مہزا ہے۔

موت كونا بيندكرف كا دومرامب برب كرمنده فى الحال محبت كے ابتدائى مراحل ميں موده موت كونا بدنس كرنا بكد ده الله نغال كى ملاقات كے ليے تياى سے پہلے موت كے إمنے كونا بيدكرنا ہے توب بات ، مجت كى كمزورى پردلات بنين كرتى الس كى شال الس شخص مبي ہے جے اطلاع ہے كراس كاكوئى دوست رمبوب) ارباہے تو ده اس كے اسمنے ميں نا فيركا خوا باں مہوتا ہے تا كر اس سے بيے اپنے كاركوتيا ركر سكے اور ديگرالسباب كى تيارى بي كرے اوراكس سے اس صورت ميں ماقات كرے كراس كادل دينوى مشاخل سے فارخ موادراكس ماقات بن كوئى ركاد طافر مور

نواكس مقصد كے تحت موت كونا كي ندكرنا كمال مجت كے بانكل منانى بين ميے اس كا علامت ميشر على كرتے رہنا اور نيارى ك فكر كرنا ہے۔

اورالٹرتعالی کی محبت کی ایک علامت بیعی ہے کھی بات کوائٹرتعالی پندفرانا ہے اسے اپنی محبوب جیزوں پرفاہری اور باطنی فور ترجیح در بس اسے عمل کا شوق مواور خواہشات کی ا تباع سے مجیار ہے سے کو قریب مجسینے مدوسے بیٹرالٹرتعالی کی قرائر فالی کے قریب کے فریب کے اس کا قرب حاصل کرے نیز الٹرتعالی کے ہاں مزید ورجات قرب کا خواہش مذہ ہوجی طرح محب اپنے محبوب کے دل میں مزید قرب کی طلب کرتا ہے۔ اس ایشار کے ساتھ

مبت كرف والول كتولف الترتعالى من يون فرائى م و يُحِبُّونَ مَنْ هَا حَبَراكِ بَهِ هُ وَلاَ يَجُدُونَ فِي صُدُودِهِ مُحَاجَةً مِمَّا الْوَتُولَ وَيُوثِرُونَ عَلَى الْفَسِهِ مُدُودُوكَانَ وَيُوثِرُونَ عَلَى الْفَسِهِ مُدُودُوكانَ

بعد خصّاصة - ١١) تزج ديب ب اره يور بوك بول -يس وشخص مبيشه خواشات كى إتباع بي ربيا ج تواكس كالمجوب وي جزيد عص ك ده تواسش ركفنا م بلر محب ابنے مجوب کی محبت میں اپنے اک سے محبت کو میں جوڑ دیتا ہے صب اگر کہا گیا ہے۔ أَمِيْنَةُ مِصَالَدُونَيْنِهُ هِ جُرِي فَاتَوُكُ ين الس كاوسال جابتا بول اوروه مجرس جدائها بنا بلكروب محبث غالب اكما في اورخوابش كا قلع فع موصا ئے تواس كے بيے محبوب كے غير سے لطف اندوزى بی باق بنیں رہنی جب اکرمروی سے حفرت رہے اجب ابان المبی اورانہوں نے حفرت اوسف علیدالسا مے تکاح کیا توان سے الگ تھلگ موروعادت كرنے كليں آپ دن كے وقت حفرت زليجا كوا بنے بستر ميد با تے تورہ رات يرال دنين اورجب رات كو دعوت دين تورن رشال دنين ووفراتي تقين اسيوسف عليدالسام إين آب سے اس وقت مین کرنی تھی جب مجھے اسٹر تعالی کا عرفان عاصل نہ تھا لیکن جب میں نے اسے بیجان لیا تواس کی محبت نے میرے دل یں کی اور کی جب باقی بنی جیواری اور مجھے اس محبت کا عوض منظور نبی سیعتی کرا ک نے حفرت زینے سے فرایا کر مجھے اللہ تعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ تیرے بطن سے دورولے عطا فرائے گا جن كونبوت كے منصب برفائزكرے كا حفرت زيبا نے فرما با اگرانٹرندان نے آب كواس بات كاملى ديا ہے اور مجھے الس كا ذريب بنايا سے نوا منرنعالى سے مكم ك تعيل كرتى مول السن وقت وہ آمادہ موكمني - تومعلى مولكہ وسنحف الله تعالى سے مبت كرا ہے وہ إس كى مافرانى بني كرا اسى بيے حضرت عبداللري مباوك رهماللر نے إس سيسے بين فرابا-تَعْضِى الْدِلْهُ وَأَنْتَ تَطْمِعُرُحْتَهُ حَدْدًا تَم إين عبورى مَا فرانى مِي كرت مِواوراكس كمبت كا كَعْمِونَى فِي الْفِعَالِ كَبِدِيْعٌ مَوْكَ تَ وَكَلَ مِي فَمِ عَدَا إِسْعِبِ عَلَى سِيمِ الرَّمِ النِي مجت یں سے ہونے توالس کی افا عن کرتے کیوں کم محب حُبُّكَ صَادِنًا لَ وَلَمْ عَنَّهُ إِنَّا الْمُعِبُّ اینے محبوب کی بات ما نماسے۔ لِمَنْ مُحِبُّ مُطْيَعً -ای سیسی برجی کو گیا ہے۔ اس محوب من سرى فواس كے ليے اپنى فواسس كو كلى تھوط كَاتُوكُ مَا اَهُوَى لِمِا فَكُدُ هُوَيْتُهُ فَارْضَىٰ وينامون بس بن اس يراخي مون ص يرتوران ب الرحيد بِمَا تَزُمَىٰ وَأِنْ سَخِطَتُ نَنْسِيْ -میرانفس ناراض ہوجائے۔

> ۱۱) قرآن مجید، سورهٔ هنزایت ۸ www.maktabah.org

صخرت سبل رحمالترف فر بایا محبت کی علامت بر ہے کہم اپنے محبوب کواپنے نفس برتیز جے دو الٹرنعالی کی فر مانرواری
کرف والے نام ہوگ اس محبوب نہیں ہوتے بلکرائس کا محبوب وہی سے توجمنوع کا موں سے اجتناب کرے۔
اور باب بین ہے کیوں کہ مندسے کی الٹرنعالی سے محبت اس بات کا سبب ہے کہ الٹرنعالی الس سے محبت کرے
جسے ارتباد فر مایا۔

یکی بیستی است میت کرت است مجت کرت کا تورشمنوں سے مجت کرنا ہے اور وہ اس سے مجت کرت ہیں۔ توجب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا تورشمنوں سے فعات اس کی مدوفر مائے گا اور اس کے دشمن اس کا نفس اور فواشات میں بس اللہ تعالیٰ اسے مرتور ہوا کرسے گا اور مزمی اس کو خواسش و شہوت کے میرد کرسے گا اس بے اللہ تعالی نے ذبایا۔

اورامٹر نغالی نمہا رسے دشمنوں کوخوب جاتا ہے اور اسٹرنغالی کی دوئ بھی کانی ہے اور نطور مدرگا وہ نہیں کانی ہے۔ طَلَقُهُ آعُكُمُ بِإَعْدَا يُكُوُوكَ فَيَ مِإِلَّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ مِاللَّهِ نَعِيْدًا -

(4)

سوال :- کیاد الرتعالی کی نافرانی ، اصل مجت کے ضالت ہے ؟

جواب،۔

الٹرتنالی کی نافوانی کمال مبت کی ضد ہے اصل مبت کی بنیں کتنے ہی لوگ ا بنے آپ سے میت کرتے ہی اور وہ بیار موسنے کی صورت ہیں موسنے ہیں کہ دہ جات ہیں کہ دہ جات ہیں کہ دہ جات ہیں کہ دہ جات ہیں کہ بین موسنے کا موسوعات کے دور ہیں کہ دہ اپنے ہیں ہونت المن کا بمطلب بنیں کہ دہ اپنے آپ سے مجت نہیں کرتے البتہ موفت گزور سوعاتی ہے اور شہوت ہوت کی در سرحانی ہوت کو خاتم رکھنے سے عام رہو قبال سے اس سے روایت دلات کرتی ہے کہ بیت مارکن مہوں میں کہ وہ اپنے اس موجانی سے اس سے اس سے دلات کرتی ہے کہ بیان ہوت کہ اور کی اگر م صلی الٹر علیہ وسے میاس لیا جانا ایک دن دہ لایا گیا تواپ سنے اس برحد قائم ذائق ایک شخص نے اس برحد ت میں اور کہا کہ اس شخص کو اکثر نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسر سے یاس لیا جانا ہے۔

ایک شخص نے اس برحد ت میں اور کہا کہ اس شخص کو اکثر نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسر سے یاس لیا جانا ہے۔

ایک شخص نے اس برحد ت نے فرایا۔

ایک شخص نے اس برحد نہ دیجے ہے۔ احد تھ اس برحد نہ بھیجہ ایڈ تعالی اور اس سے دسول اسٹر کھی تو اس کے دسول اسٹر

را، قرآنِ مجيد ، سورة المؤاكبت م ه (۱) قرآن مجيد ، سورة نسا واكبت م www.maktabak

صلى الشرعليروك مستعبت كرناسي تواس كوكناه في عبت سعنه نكالا - بان بعض ادفات كناه كي وجرس عبت كامل نبي رسني -كسى عارف كا قول سي رجب ايمان ول مح ظاهري موقوا مند تعالى سے درميانه درجم كى ميت ركھنا سے اورجب ايمان دل ك اندرهيد جا كوده الس سي انتهائي محيث كريا ہے اوركن بول كو تھيور ديتا سے خلاصر يہ بهر محميت كودي بن خطوم سے ای لیے حفرت فضیل رحمال شرف فرایا حب تم سے پر جھیا جائے کر کیا اللہ تعالی سے مجت کرتے ہو؟ تو تم فا ورش رسواكرةم كموسك "بني" توريكفر ب ادراكر" بان كوسك نوتمها را وصف محبين والاوصف بني ب تواطرتال كيفنب سے وروبعض على اف فرايا كرجنت بن إلى مجت ومعرفت كوصاصل موسف والى نعت سے براح كركوني نعمت أين اور نهجتم بن السن شخص مح عذاب سے زبادہ عذاب سے جمعوفت و محبت كا دعوى كرتا ہے ديكن السي يوان مي سے موقی بات میں سی یائی ماتی۔

معبت کی ایک علامت برہے کر ذکرالنی کا بہت زبادہ حریص مواس کی زبان اس سے میں نزوکو تا می کرے اور نه غالی ہو۔ کبوں کہ جشخص کی جبزے محت کرتا ہے وہ اور گا اس کا ذکر بجزات کرتا ہے بلداس کے متعلقین کا ذکر بھی کرتا ہے تو الشرتوان كامجت كى عدمت اس ك ذكرا ورقران باك سع جبت كرنا ج كيول كرب اس كاكل م معنزرول اكرم ملى الشر علیروس مسے میت کرنامہے اور تو تیزاں کی طرف نسوب ہونی ہے اس سے مجت کرنا ہے بورکہ و شخص کسی سے محبت كراب دواى كے على كون سے على مجت كرنا ہے ليس حب مجت مصنبوط موجاتى ہے تودہ محوب سے متعدى موكر سر اں چیز یک بنے جانی ہے جس کا مجوب سے تعلق ہو اور مرجت میں شرکت بنیں ہے کیوں کر جرات عن مجوب کے فاصد سے اكس يدعجت كرتا مي كدوه مجوب كا قاصد ب اوراكس ك كلام سي ال بلي مجت كرتا مي كروه اكس كاكلام بع تواس کی محبت مجوب سے فرکی طرف نہیں جانی بلکر ہر تواکس کی محبت سے کمال کی دلبل سے اور حبی ا ووی سے ول برانٹر نعالیٰ كى بحبت خالب مېروه تمام تخلوق سے مجب كريا سے كيول وه السن كى مخلوق سے تووه قراك باك، ، رسول كرم صلى المرعليم وسم اوراللرتال سےنبک بندوں سے عبت بھے نہیں کرے گا۔

ہم نے اس بات کوا خوت و محبت مے مبان میں تحقیق سے بیان کیا ہے اس بیصاللہ تعالیٰ نے ارشا و فرایا۔ عُلُ إِن كُنْ ثُمَّ تُحْبُونَ اللهُ مَا تَشْبِعُ وَفِي اللهُ مَا تَشْبِعُ وَفِي اللهِ اللهِ اللهِ تَعَالى سع عب كرت بوقوميري بيروى كرواللة معين كرك كار

رُجُ بِنَكُمُ اللَّهُ \_ (١)

<sup>(</sup>١) مصنعت عبدالرزاق جلديم ١٨٦ صربث ١٥٥٢

<sup>(</sup>١) قراك مجيد اسورة آل عران آيت ١١

الٹرتغالی سے محب کردکر وہ تہیں نعت عطافراآ ہے ادر محبسے الٹرنغالی سے بیے مجت کرو۔ ادرنبي اكرم ملى المرعلة وسلم نے فوايا -اَحِبُوااللّٰهَ لِمَا يَعَنَّهُ وَكُنَّهُ مِنْ نِعْمَةٍ وَاَحِبُونِيُ لِللّٰهِ تَعَالًا \_ الله

صفرت سفیان رحمه الدنے فرابا بوشخص اسس اوی سے مجت کرتا ہے جواللزنوالی سے مجت کرتا ہے تورہ اللہ نفاسلا سے مجت کرتا ہے اور سوباً دی اللہ نفال کی تعظیم کرنے والے کی تعظیم کرتا ہے وہ الله نوال کی تعظیم کرتا ہے۔

می مربیسے منقول ہے وہ کہتا ہے ہیں الادت کے دنوں ہیں منا جات کی حلاوت آیا تھاتو میں نے دن الات قرآن کے میں مربیسے منقول ہے وہ کہتا ہے ہیں الادت کے دنوں ہیں منا جات کی حلاوت آیا تھاتو میں نے دن الات قرآن ہی مربی ہے ہوئے تو تعاویت ہیں ہوئی تو تعاویت ہیں ہے ہے۔

اگر تنہ لا خیال ہے کہ تم موسے محب کرتے ہوئو تا نے میری ت ب سے سا تقولیوں ظلم کیا ، کیا تا ہے اس میں فارکور ہمارے مطلعت عت برینور اپنے کی تھی جنا نے ہیں ہا کا تو مرسے دل میں قرآن باک محب قرآل دی گئی تھی جنا نے ہیں ہا کی حالت کی طاقت کی موسے میں جا گا تو مرسے دل میں قرآن باک محب قرآل دی گئی تھی جنا نے ہیں ہا کی حالت کی طاقت کی موسے میں جا گا تو مرسے دل میں قرآن باک محب قرآل دی گئی تھی جنا نے ہیں ہا کہ حالت کی طرف لوط آیا ۔

معزت عبدا فدین مسعودرضی المترون فرات بن تم بن کوئی تنخص ابنے نفس سے قرآن باک سے علاوہ کسی بات کا سوال نہ کرے اگروہ قرآن باک سے معبت بنین توافیات اللہ معبت کرسے گا اور اگر قرآن باک سے معبت بنین توافیات اللہ معبت کرسے گا اور اگر قرآن باک سے معبت بنین توافیات اللہ معبت کرسے گا اور اگر قرآن باک سے معبت بنین توافیات اللہ معبت کرسے گا اور اگر قرآن باک سے معبت بنین توافیات

ہے ہی میت زموگی۔

حزن سپل رحمائل فرنات می الله نفالی سے بحت کی علامت قرآن باک سے بحت کرا سے نیزاللہ نفالی اور فرآن باک سے بحت کی علامت سنت سے محبت کی علامت رہ سے بحبت کی علامت رہ بنا سے بخت کی علامت و نبا سے تبفن محبت ہے اور اخرت سے بحبت کی علامت و نبا سے تبفن رکھنا ہے اور اخرت سے بحبت کی علامت و نبا سے تبفن رکھنا ہے اور اخرت سے بعد کی علامت و نبا سے تبفن کی بیجان ہے ہے کے حزوری اخراجات اور اخرت سے مواکھی نہے۔

الله تنانی سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ گوشہ نشینی الله تعالی سے منا جات اور قران باک تا مادت سے مانون مہو۔ مہینہ تنہد بھر سے در سے مانون سے انقطاع سے فررسے دفت سے خالص ہونے کو غیبرت جانے بحبت کا کم از کم درجہ محبوب سے خلوت کی افرت حاصل کرنا اور اسسی منا جات سے نطف اندونہ مونا ہے جب شخص کے نزد بست مان جات بنداور گفتہ کی میں منا جات بنداور گفتہ کی میں منا جات بنداور کا میں میں جات بنداور کا ایک میں منا جات بنداور کا ایک میں منا جات بنداور کا میں میں میں ہوگا۔

حضرت ابراہیم بن ادھے رحم اللہ سیاط سے اتر رہے تھے توکسی نے بوجھا آب کہاں سے ارہے بن ؟ آپ نے فرایا الله تعالی سے ساتھ انس سے را رہا ہوں )

۱۱) المتندرك ملي كم عبدسوس واكت بمع فتر الصحابة Www.maktaban

صنب واوُد علیدالسام کی خرون بن سب داشرتمالی نے ان سے فرایی) میری محفوق بی سے سی سے مانوس نہونا بن دوطرح سے دمیوں کو اسپنے آپ سے دور کرتا ہوں ایک وہ شخص کو تواب کے ملنے بن تا خرجان کرعلیٰ و ہواور دوسرا شخص وہ سے تو بھے تھوں کرا بنے صال پرافی ہو تا ہے السن کی علامت یہ ہے کہ بی اسے الس کے نفس کے سپروکر دبیا ہوں اور دنیا بین جران پریشان تھوڑ تا ہوں۔

مب انسان الله نفا لى كے غرب انوں ہوتوم فرر بائن ہوگا اس قدر الله نفال سے وحشف ہوگ اوروہ در حبر

محت سالها شكاء

ایک صبتی فاہم میں کا نام مرخ تھا اور اس سے توسے مفرت موٹی علیہ السلام نے بارش طلب کی تھی ، کے واقعات یں مکھا ہے کہ الٹر تعالی نے مفرت موٹی علیہ السام سے فرایا کہ مِن میرا ہنرین بندہ ہے بیکن اس میں ایک عیب ہے مفرت موٹی علیہ السام نے لوجھا اسے میرے رب! اس میں کیا عیب ہے ؟ فوایا اسے نسیم کواھی گئی ہے اور وہ اکس سے سکون عاصل کرتا ہے اور جوشنوں کھوسے مجت کرتا ہے وہ کسی چیزہے سکون عاصل بنس کرتا ۔

ایک دوابت بی سے کہ ایک عابد نے وصہ دواز بک کمی جنگل یما میر وات کی جرایک پرندسے کو دیجاجی نے درخت پر آسمہ بنایا اورائس بی بٹیھ کر جہا ہاہے اس عابد نے کا اگری اپنی عبادت کی جگر ایس ورخت سے قریب کردن نوائس پرندسے کی اوازسے انویں ہول گا چنا نچہ اس نے ایسا ہی کی توانٹر تعالی نے اس نوانے کے نی عد السلام کی طوف وجی جیمی کہ فعاں عابد سے فوائی تم نے مخلوق سے اُنس صاصل کیا ہے تو میں نے نیسر درج بم کر دبا ہے اب توا بنے کسی عمل سے اسے نیں یا سے گا۔

تونتیم براکرمجت کی علامت مجوب سے کمال درجے کا اُنس اور مناجات ہے نیز اکس سے ساتھ تنہائی سے لطف اندوز مونا ہے اور حس کام سے خلوت میں نقص پرا مواور لذت مناجات مکدر موجا کے وہ کائل وطنت ہے۔اور اُنس کی علامت یہ ہے کہ عقل وقع کمی طور مرلیزت منا جات ہیں مستعزی موں جیسے کوئی شخص ا بہنے معنون کو بچار نا اور اس

سے ہمکام ہوتا ہے۔ بعن ہوگوں میں بدلنت انتہا کو ہنچ گئ تھی حتی کروہ نما زر پھے رہے تھے اوران کا گھری گیا بیکن ان کو ہنترنہ چل سکا اور ایک بزرگ سمے باؤں میں تکایف تھی تو حالت ِ نماز میں ان کا با دُن کا ٹا گیا لیکن ان کواس کی خبر ہی نہ ہوئی۔

اورجب اَ دمی برمیت وائس کا غلر منجا ہے توخلوت ومناجات اس کی اَنکوں کی ٹھنڈک بن باتی ہے جب سے ذریعے تمام کی ردور ہوجائے ہی بلکائس اور محبت اس سے دل کواس طرح گھبریشی ہے کہ جب کہ اس کے سانے دینوی امور کا باربار ذکرید کی جائے اسے سمجنہ ہی آتی جیسے عائش فریعنہ ، زبان سے بول رہا ہویا ہے اورانس سے با مان بن ذکر

محبوب سے اُنس بنواہے۔

www.maktabah.org

تومب وه مواسع فرا بنے محبوب کے بغیر مطنی شی مونا مصرت فنا دورض الله تعالی نے اس آیت کی تفیین فرایا۔

الله آلَة بِنْ المَنْوَا وَ تَطْمِعَ مَنْ قَالُو مُعْمَدُ بِيدِ كُورِ الله تعالی کے اور الله تعالی کے الله الله تعالی کے در الله تعالی کے در سے الله آلکة بِذِکْرِ الله تعالی کے در سے الله تاب عاصل مونا ہے۔

الله آلکة بِذِکْرِ الله تَسْلُم مُنْ الله تَسْلُم مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ ال

آپ نے فرایا وہ دل مراد ہی جراس سے خواشہ مند موں اور اکس سے مانوی ہوتے ہیں۔ حضرت الو بجرمدین رضی الٹروند نے فرایا ہو شخص الٹرتعالی کی خالص محبت کا ذائعۃ عجما ہے تو وہ اسے طلب دنیا سے روک دنیا ہے اور تمام انسا قوں سے متنفر کر دبیا ہے۔

مفرت مطرف بن الونجور حماد لله فران من محب اسبنے محبوب کی باتوں سے ملال میں نہیں مڑیا۔ اللہ تعالی منے صفرت واؤر علیہ اسلام کی طوت وحی بھیم کہ جو شخص میری مجت کا دعوی کوسے اور حب رات جیا جائے

المدها في مسلم المروم المروم المراسية من المروس المروب المروب المروب المروب المروب المروب المروب المروب المروب تدوم برس ولا كو حيور كرسوم المرين المراسية عن عبور المروب المروب المروب المروب المروب المروب المروب المروب الم به المس وقت طلب كرف والون سمه ليد موجود رشا مون -

حفزت موسلی علیہ السام نے عرض کیا اسے میرے رب اقراکہاں ہے کہ بن تیرافصد کروں امٹر تعالی نے فرمایا جب تو تعدرے کا تو بہنے جائے گا۔

صفرت بی بن معاذر مرا مد فوان من بوشنص الله تعالی سے مجب کرنا ہے وہ اپنے آپ سے تبعن رکھتا ہے۔ انہوں نے بہ مجی فرایا کر عب اور می من بن خصلتیں نہ ہوں وہ محب نہیں ہے الله تعالی سے کام کو مخلوق سے کام کر زجیج ہے، مغلوق کی ما قات سے مقابلے میں اللہ تعالی کی ما قات کوا ور خدمت خلق کے مقابلے میں عبادت کو ترجیح دیے۔

الله تعالى سے بحت كى الب علامت بہ ہے كم الله تعالى كے سوا باقی جر كمچ اكس سے جلا بائے إس بإنسوں كا اظہار فركس البتر عن الله تعالى كا ذكر اور اطاعت فركسے السرب نباجه و افسوس كرے جب غفلت موجائے تواكس وقت نوب توب واستغفار كرے -

بعن عارفین کا قول ہے کرانڈر تا ال سے کچھ بندے ایسے ہی جواس سے مجت کرتے اوراس کے ساتھ جی معلمی ہوتے ہیں تواس سے مجت کرتے اوراس کے ساتھ جی معلمی ہوتے ہیں تواس طرح ان سے جو جی جائے اس پرافسوس نہیں ہوتا وہ نفسانی لڈت بی شنول نہیں ہوتے کیوں کر ان سے مالک کی ملک کائل ہے اور وہ جو جا ہے کرسکتا ہے جو کچھ ان سے جو کھان سے وہ ان کو بنجیا ہے اور حوان سے مالات اسے وہ ان کے لیے اس کی تدمیر فر ماتا ہے۔

اورمیب کوجا ہے کوجب وہ کسی وقت نفلت کا شکار ہونے سے بعداس سے رجوئ کرے تو مجوب کی طرف متوج ہواور یوں اس سے متا ب کو دور کرے امٹر تعالی سے سوال کرے اور کھے کہ یا امٹر ا تو نے میرے کس گناہ سے سبب تج سے اپنے اصان کو دور کہ اور مجھے اپنی بارگاہ سے دور فر مایا نیز مجھے میرے نفس ا در شیطان کی اتباع میں شغول کر دیا اس طرح ذکر خلاور دی کی صفائی اور دل کی نرمی پیل ہوگ ا ورسائی غفلت کا کفارہ ہوگا اور بہلغزش سے ذکر اور قلبی صفائی کا ذریعہ بیوگی ۔

دور بہری ۔ اور جب میں، مجوب سے علاوہ کسی کوئیں دیکھنا ورسب کچھائی کی طوت سے دیجھا ہے تو ندا فسونس کرتا ہے اور نہ شک ، بلکہ کمل طور رپرانی موتاہے اور اکس بات پرنفین کرتا ہے کم مجوب سف اس سے بیے وہی کچے مقدر کیا ہے جس میں اکس کی جلائ سے اور وہ الٹرتنا لاسے اس قول کو یا دکرتا ہے۔

وَعَسَىٰ اَنْ تَكُرَهُوْ اللَّهُ الْمُعْوَجُودُ لَكُوْد أَوْ اللَّهِ الْمُعَلِي فِي الْمُوالِدِوهِ تَهَارِكِ (١) لِيسِرِبو-

الله تعالى كا مجت كى ايك اورعلامت يرب كرا طاعت فلاوندى سے أرام بالم في محدوراس كو او جوز سبھے اور نه اس ميں تفكا ورط محسوس موجيد سب كا فول ہے كہم نے بين سال رات كومشفت برداشت كى بھر بين سال الس سے آسائش ماصل كى «

یں جن شخص سے زدیک اس کا محبوب ، ستی سے زیادہ پندیدہ موتودہ اکس کی فدرس سے لیے ستی کو ترک کر دتیا ہےا دراکر مال سے زیادہ محبوب موتواکس کی مجت میں مال کو چھڑد دتیا ہے۔

ايد محب في إني مرب ك فاطرافيا جان وال سب فلاكويا حى كراكس سح باي كي بي باق در الزواكس سع إي الي

اس مجت بن نبری بر مالت کیسے ہوگئی ؟ اکس نے کہا ہیں نے ایک دن ایک محب سے نا دہ فلوت ہیں اپنے محوب سے کہر مافعا الشری فسم ہیں پورے دل سے تھے جا ہتا ہوں اور تم کمل طور برمجھ سے بچر نے ہومجوب نے اس سے کہا اگر تو تھ سے محب کرتا ہے تو تبا مجھ برکیا خرج کرتے ہوئے دوں کا مجز رہ محبت کرتا ہے تو تبا مجھ برکیا خرج کرتے کو اپنے معبود کے ساتھ اور پانچی جان فلا کردوں گا۔ ہیں نے سوئیا جب بندہ بہندے کے ساتھ اس طرح کرسے تو بندے کو اپنے معبود کے ساتھ اس طرح کرسے تو بندے کو اپنے معبود کے ساتھ کہے کرنا جا ہے تو بندے کو اپنے معبود کے ساتھ اس طرح کرسے تو بندے کو اپنے معبود کے ساتھ کیسے کرنا جا ہے تو بندے کو اپنے معبود کے ساتھ کے سے کرنا جا ہے تو بندے کو اپنے معبود کے ساتھ کے سے کرنا جا ہے تو بندے کو اپنے معبود کے ساتھ کے سے کرنا جا ہے تو بندے کو اپنے معبود کے ساتھ کے سے کرنا جا ہے تو بندے کو اپنے معبود کے ساتھ کے سے کرنا جا ہے تو بندے میں ایک کو ایک کو اس کے سے کرنا جا ہے کہ تو محبوب میں ایک کا میں میں کے سے کرنا جا ہے کہ تو محبوب میں ایک کا میں میں کے سے کرنا جا ہے کہ تو محبوب میں ایک کی کے ساتھ کی کا میں کرنا ہوئی کی کا میں کہ کی کرنا ہے کہ کا کہ کو بیال کو موجوب کی کا میں کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے

جے رہا جا جیے۔ وسب بن اس ترق عابر مبب ہے۔ معبت مندون براوران تمام بوگوں پر بہت سخت سرحواس کی مرض کے تمام بندول پر شفیق اور مبر باب مواور التر تعالیٰ کے وشمنوں براوران تمام بوگوں پر بہت سخت سرحواس کی مرض کے فلات کرتے ہیں جیسے التر تعالی نے ارشا دفرایا۔ اَشِدَ اَءْ عَلَی اَلکُفناً وِرُحَماءً بَیْنَتُ مُدُوں سے دو کافروں میرب سخت اوراکس بین رحم دل ہیں۔

اوراس سلطین کی ملات کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نزکرے اورالات الی ہے ہے انے دائے فقے سے
کوئی عمل اسے بھیرنے کے اسرتالا نے اپنے دوست من کابی وصف بیان ذمایا صرب تدی ہیں ہے اسرتالا نے ذبا کر
درست، وہ لوگ ہی جو مری محب پراس طرح فریفنہ موتے ہی جیسے بچر کئی چیزی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ برے
ذکر کو اکس طرح شکا نہ بنا تے ہی جس طرح بیزنہ اپنے گھونسلے بی بناہ لیتا ہے ۔ اور دو میرے عزام کردہ کاموں پراکس
طرح فصے بین آئے ہی جس طرح بیتا کس پر خضب باک ہو کر خضے بی آئا ہے وہ لوگوں کی قلت وکٹرت کی پرواہ بیس کرنا۔
مزاس مثال کود بھی وجب بیسے کا دل کسی چیز بریا جاتا ہے تو وہ اسے بائل نہیں جھوٹرتا اور حب وہ بیزاکس سے
نوام نے تو وہ دو سے اور چیفنے کے ملکی جنہیں کرتا ہی کہ دو چیز اسے واپس دی جائے جھرجب وہ موجاتا ہے تو اس
مواہے شاتھ کیرٹوں میں رکھ لیتا ہے اور تینے کو دوبارہ اسے اور اگراکس سے دہ بیز کے
دور سے اور جو باس کے بین ہے اور جینے کو میں نفتہ آتا ہے تو وہ اسے نا بین میں دیا
مواہے اور جو باس کو وہ بیز دیتا ہے اس سے میت کرتا ہے اور جینے کو میب فقتہ آتا ہے تو وہ اسے نا بین میں دیا
مواہے اور جو باس کو وہ بیز دیتا ہے اس سے میت کرتا ہے اور جینے کو میب فقتہ آتا ہے تو وہ اسے نا بین میں دیا
می کی دور ت دیا ہے اسے اس سے میت کرتا ہے اور جینے کو میب فقتہ آتا ہے تو وہ اسے نا بین میں دیا
می کی دور ت دیا ہے اس سے میت کرتا ہے اور جینے کو میب فقتہ آتا ہے تو وہ اسے نا بین ہیں دیا

تورجمت کی ملامات ہی ہیں جس میں میں میں مالات کی طور میا بی ما ہی اس محب کی اور خالص ہوتی ہے اور اکا خیری میت کی اور جس شخص الٹر تعالی کرتا اور ایک خیری مبت کوشائل کرتا ہے۔ اخرت ہیں محب کی مقدار میں نعمت حامل ہوگ بینی اسس کی شراب میں مقربین کی مجد اللہ تعالی میں مقربین کی محب اللہ تعالی سے احوال سے متعلی فرایا۔

۱۷) قرآن مجير سورة فتح ائت ۲۹ www.maktabah.org

بے نک نیک وگ فرورصن بن ہوں گے۔

اِتَّ الْاَبْرَادَ لَغِيُّ نَعِيْمٍ - (١) يِعِرْ فراباً:

صاف شراب پا سے جائیں سے جو مہرکی ہوئی رکھی ہے اس کی مہرمشک پرسے اوراس پر لاپانے مالوں کو لاپا اچا ہے اوراس کا مزاج تسنیم سے ہے میروہ چنمہ سے جس سے مقربین ہے ہیں۔ يُسْفَوْنَ مِنْ رَجِيْنِ مَخْتُوكُمْ نِنِامُهُ مِسْكُ حَنِي ُذَٰ لِكَ فَلَيْتَنَا فَسِ الْمُتَنَا فِسُونَ وَ مِزَا تُجِدُمِنُ تَسُنِبُمْ عَيُنَا يَتَرَبُّ بِهَا الْمُقْرَاكُونَ مِزَا تُجِدُمِنُ تَسُنِبُمْ عَيُنَا يَتَرَبُّ بِهَا الْمُقَالَمُونَ وَمِنَا لَهُ الْمُقَالِمُونَ -

نیک درگوں کی شراب اس بیے اجھی ہوگ کہ اکس میں مقربین کی ضائص شراب ملی ہوگی اور شراب سے مراد تمام مبنی نعمیں ہیں جس طرح کا ب سے مراد تمام اعمال ہیں ارشا دخلا و ندی سبے۔

بك لوكون ك اعال عليتي ( المندمقام) من مون ك -

رِاتَ كِنَابَ الْاَ مُرَادِلَفِي عِلِيِّينَ - (٣)

(م) مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں -

بهرارشاد فراباً. رور و ورور ورور پیشهد ۱۶ کیست

سیفید ۱۶ کدمی بوق - اور این این کا مورد این این مورد این کا مورد این کا مورد این کرد بین این مورد این مات اور معزفت بین امنا فریات بی اسی طرح آفوت می مورد اور من بده کی در سے اپنی حالت اور معزفت بین امنا فریات بی اسی طرح آفوت می اسی مورد آفوت می مورد آف

ين على ان كى بي ماك بوك-

ترسب كاليداكزا اورتيات بي الله الاسابي ب. مبيا يك عان كا- ارثنا دفدادندی بے ۔ مَا خَلُقُکُهُ وَلِکَ بَعِثَکُمُ اِلَّهَ کَنَفُسٍ قَاحِدَةٍ ۔ قَاحِدَةٍ ۔

جے ہے ان کو میں مرتبر پدای داس طرح ، اوائی گے۔

اورارت دفرايا -كَمَا بَدُهُ إِنَّا آمَّلَ خَكْنِي نُغِيثُهُ كَا وَلا

(۱) قرآن مجید، مورهٔ انعطاراً یت ۱۲ (۲) قرآن مجید، مورهٔ مطففین آیت ۲۵ تا ۲۸ (۳) قرآن مجید، مورهٔ مطففین آیت ۱۸ (۴) قرآن مجید، مورهٔ مطففین آیت ۱۲

(٤) فرأن مجيد، سورة انبيا راكب سه

(٥) قرآن مجير، سورة نقان أيت ٢٨

امدارشا دفداونری ہے۔ حَبَراءً قَعَااتاً۔ (۱) بولا بولم بدله سبنے۔ یعتیان کی جزا اس اسے موافق موکئ توفا لص عل کی جزافانص متراب ا در مخلوط اعمال کی جزامخلوط شراب موگ اورص فدرجبت فلاوندی اوراعال بن ما وط مولی اسی فار شراب بن بھی ماورط مولی -ارست وباری تعالی ہے۔ بیں ور شخص ورہ برا برھی نیک عمل کرے گا ہے نَعَنْ يَغْمَلُ مِثْمَالَ نَرَةً خِيرًا يَرُهُ وَمَنْ راس کی جزاد کی دیجے سے گا اور جو آدی ذرہ ہر بڑا فی کے اسے دارس کا بدلر) دیجے سے گا۔ تَجْمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّغُ إِشْرًا يُرَكُ-اورم مى ارث د فرمالا\_ مے شک اطرتعالی کسی قوم سے اپنی نعمت بنیں براتا جب کے وہ خورا بنی حالت نہ برلیں ۔ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعَيِّرُ مَا يِقُوْمِ حَتَّى نُعَتِيرُ كَامَا بِالفَسْيَعِ مُدِّ ٢٠) اورارشا دفلاوندی سے۔ مَانَ الله كَو يُظَلِمُ مِثْنَقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنَّ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا - (١١)

اورسے شک المرتفالی فرسیے کے برار جی ظام نہیں ارتاا دراگر نکی موتواسس کورط حادیثا ہے۔

ادراگروہ دنیی) رائی سے ایک دانے کے باہر سو توجی ہم اسے ہے ائیں سے ادر ہم صاب کرنے والے کا فی ہیں۔

بس مجشخص دنیا میں اللہ تعالی سے حبّے کی نعمتوں اور محور و قصور سے بیے محبث مرتا تھا اسے مبت میں قا در کر

اصارشاد فرایا-

وَانِ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنُ خُودَلٍ اكْنُنَا بِهَا دَكَفَىٰ بِنَا حَاسِرٌ بِيَ -

<sup>(</sup>١) قرآن مجد، سورة النياداكيت ٢٩

رم) قرآن مجد، سورة الزلزال آيت > ، ٨

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد ، سورة بعداكيت ١١

رمه قرآن مبير، سولالنار آيت ١١

ره، قرآن محيد، سوره ابن داكيت ما

دیاجائے گاکہ جہاں چاہے رہے بیں وہ بچول کے ساتھ کھیلے گا اور عور توں سے نطف اندوز موگا اُخرت بی السن کی لذت كافائتهاس بات برنوگا كبون كرمبت بن برانسان كودى كجدد با جانات حواكس كانفن جا بتاسيما وراكس سے اى ك أيحول كولذت عاصل موتى مع اور حس تنفق كامفلدا خرت كاماك اورتمام كائنات كاماك مواكس برجوت اسى كى خالص اورسي مبت خالب موتى سبع وه سيع طفكا نعين طاقت والع باوت ه مرياس آنارا ما محكالين نيك لوك جنت کے بانات سے متمتع ہوں سکے اور حنت سے بافات میں تورعین، بچوں، اور مقربی وربار عالی کے ساتھ تطف اندورسوں کے اس کی طرف تاک سکا معموں سے اور اس لذت کے ایک ذرے کے مقابلے میں جی جنت کی معموں كومعمولى مجيس سكے بس بيد اورشر مكاه كى خواب ت كوردا كرنے والے اور لوگ موں سے اور الله نفال كى بارگا ہيں بیضے والے دوسرے لوگ ہوں گے۔

اسى بيےنبى اكرم صلى الشرعليہ درسلم نسے فوايا۔

ٱكُتُوكَاهُلُ الْجِنْتَةِ الْبَكْهُ وَعِلْيُتُونَ لِذَوِي الُوَلْبَابِ- (۱)

عقل مندلوك موں كے۔ اورجب عليين كامفهوم ذمن مين نهي أنا تواكس كامعاملر ببت براسي ارشاد فدا وندى سے-اورتمين كبامعلوم عليتيون كياس

كَمَا أَدُرَاكَ مَاعِلِيَّتُونَ-١٧)

جيدارشار بارى نعالى سير

ٱلقَّارِعَةُ وَمَا الْعَارِعَةُ وَمَا الْأَلِكَ مَا الْقَارِعَةُ - (٣)

ول والمنف والى، كي سےول دالمانے والى اور تهين كيامعلوم ول وبلانے وال كيا ہے۔

اکثر اہل جنّت بھوسے بھالے ہوں سکے اور ملند مرتب

مجت کی ایک اورعلامت برسے کم حب الٹرنوالی کی محبت میں خالف بروا ورائس کی ہدیت وتعقیم میں وکیا بنا ہونے بعن اوقات بنال كياجاً ما محكم خوف ، عبت كى مندسے ماہ مكريد بات مني بلكر عقلت كا دراك سيب كوجنم دينا معض طرح عال کے اور کسے مبت بدا ہوتی ہے اور مخصوص محبتین سے لیے مقام محبت میں ایسے فوت ہوتے میں تو دوسرول کے سے بنیں موتے اور بعن خوف دوسرے بعن سے مقابلے میں سخت ہو تے میں بس سے پہا خوف عدم توجہ کا ہے اوراكس سي سخت فوت ، حجاب كا فوت م اوراكس سي كلى مخت فوت إين أب سے دوركرنے كا فوت ميد

١١) مجمع الزوائد صليدم ويكن بالاوب وعليون سے أسك كے الف كو صديث كالف كا بني من ١١- ريب نواز (٢) قرالُ مجير اسورة مطفقين آيت ١٩

<sup>(</sup>١٧) قرآن مجير سورهُ القارعة آليت أناس

ادر ور بودس ف عام مين كسروار رني اكرم على السّرعليه وسم كو بورها كرديا ، وا) ين بي معنون معنون معنون المدناء سنوافع نود کے بیے دوری ہے۔ آلَة بُعُدًا لِنْمُودَ - (٢) اَلَّهُ بُدُّ المِدَيِّنَ كَمَا بَعِيَثُ تَمُوْدُ-سنو! مین روالوں، کے لیے دوری سے جیے تورکے

تعدى سيب اورخوف اسى ول من بوتا ہے جوزب سے مانوس ہوا درائس سے نطف اندوز موتا مو و وركم سنے وگوں مصفیٰ میں دوری کی بات سن حوالی قرب بورسے ہو جانے ہی ا در جوادی دوری سے انوس مودہ قرب کامشاق کیے ہوگا در س شخص کے بیے قرب کی بساط مکن نہ مورہ دوری کے خوب سے نہیں روا۔ بعرظم مباف اورزبادق مرانب مے چلے جانے کا خوت ہر اسے عمفے بہلے بیان کیا ہے کر قرب کے درجات بطانہا بي اورمند \_ براازم بها وهروقت كوك ش كرساحتى كم اس كا قرب براه جاس اس يعنى اكرم صلى المرهد والم

جں آدی سے دورن بابر موں وہ نقصان میں ہے اورجس کا آج، کل کے مقابلے سی باہودوالٹرنقال کی ر الت سے دارے۔

مرس دل بردن اوردات مي محيومرده ا جالات حتى الم بى الله تعالى سے سترم زنبہ خشش طلب كرا ہے۔ آپ کا استغفار بیلے قدم سے طور پر تھا کیوں کر دوسرے قدم کی نسبت بہا قدم دوری قرار با یا ہے اورسائین کا

The state of the s

مَن اسْتَوَىٰ يَوْمَا لَا نَهُومَ فَيُونَ وَمِرَثُ كَانَ يَوْمُهُ شَرًّا مِّنُ امْسِهِ فَهُو ملعون - (م)

اوراس طرح نبی اکرم صلی انٹرسید دسسے فرایا۔ إِنَّهُ لِبَغُانُ عَلَى قَلْبُيُ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْبَ لَيْرِ حَتَّى ٱسْتَغْفِي اللَّهُ سَبُعِينَ مَرَّةً - (١٥)

> (١) جامع ترندی من اءه، الواب انشائل (١) قرآن مجيد سورة مهوداكت ١٨ اس قرآن مجد ، سورة مود آيت ٥٥ رسى تذكرة المومنوعات ص١٢، كتاب العلم (٥) بيج مسلم ملدا ص ١٠١٧ ت بالذكر

رائے بن تھک جانا اور محبوب کے غیر کی طرف توج کرنا بھی ان کے بیے سزا ہے۔ جیسا کم ایک رولیت بین ہے اسٹرتغا کی ارشاد فرنا ہے ہے سب کوئی عالم دینوی خواہشات کومیری عبادت پر تزجے دیا ہے تو بی اسے کم از کم بی سزادتا ہوں کم اسے اپنی ساجات کی لذت سلب، کر دیتا ہوں توشہوت کے باعث درجات کے اضافے کا چیس لینا عوام کے حق میں کہ اسے اپنی ساجات کی لذت سلب، کر دیتا ہوں توشہوت کے باعث درجات کے اضافے کا چیس لینا عوام کے حق میں کردیا ہے۔

میں کسیزا ہے اور خواص کا حال تو ہے ہے کہ صوف دعوی کرنے یا خود پہنے گا باتبدائی لطف وکرم کے فلمور بریا کسی کو طرف میں کہ دیا جا کہ اور ہو بیات بدہ کم مرجے حس سے صوف میں لوٹ میں جو سے ان کومز میر درجات ہیں کر دیا مانا کے اور ہو بیا ہے میں کے ماتے رہے وہ سے ان کومز میر درجات ہیں جواس چیز کا خوف ہونا ہے جس کے ماتے رہے کے بعد دوبارہ اس کا حصول مکن نہ ہو۔

حفرت ابراً ہم بن ادھ رقم اللہ کا من کے دوران ایک پہاٹر پر نصے تو آب نے کمی کہنے والے سے سنا۔ کُلُّ اَنْ اِنْ مِنْ اَنْ مَغَفُورِ سِوَى الْدِعْ مَا مِن عَنَا تَهَارِ اِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّ

اکس سے آپ پراضطراب ماری مجواا دراکب بیوش ہوگئے تنی کر ایک دن رات آپ کو اُفاقد ننر برا اور اکسے بربہت سے عالات ما دی موٹے بیرفر ما ایس سف پہاڑ سے مشتر اسے ابراہیم! بندہ سوچاہی فرانے ہی ہی بندہ سوگ اور پوش

توجیوب سے بے غم ہوجائے یا جول جکشے کا فون ہے کیوں کر مب میشر شوق ، طلب اور حرص بررتا ہے مزید درجات کی طلب بری توا بہ بری توا اورائے للف جدیدسے تعلی ہوتی ہے اورا اگر سبات نہ ہوتو ہر اکس سے عظہر جانے یا رجوع کا سب ہوتا ہے اورلاس بربے غمی اس طرح آت ہے کراکس کو میتر بنیں چلنا جس طرح بعض اور فات اس کی ہے جری بی اکس برجیت وافل ہوجاتی ہے ۔

ان تبدیکیوں سے ارکب پوٹ بدواسانی ہوتے ہم ان براطلاح انسانی طافت سے باہر سے جب الشرتعال اس کوسی خفیہ ندیبر کا نشانہ بنانا جا ہتا ہے تواس پر جو بے غی طاری ہونی ہے اسے محفی رکھنا ہے ہیں بنوا میدہی امید میں رہنا ہے اور حش نظر یا غلبہ خفلت یا نحواہش یا تھول مبانے ک دم سے دحوکہ کھنا سے۔

برسب سنیطانی نشاریم جزوشتوں کے لشکروں میں معلی ، ذکرا درمبان برغا ب اُستے ہی ا درص طرح اللہ تعالی سے ادمیان بیں جو وصعت ظاہر مہونے ہی وہ ہوش مجست کا تفاصا کرتے ہیں اوروہ لطعت ورحمت اور طمت کے وصا بم اس طرح برزے سے معین اوصات جوروسشن ہوتے ہی وہ ہے ٹمی کا باششہ بنتے ہیں جسے جر،عزت اوراست مغنا م

وغیرہ ادر سکر، مزنحتی اور محروی کے مقدمات میں -

www.maktabah.org

بھراں بات کاخون ہوتا ہے کہ دل مجت اہی سے اس کے غیری مجت کی طون منتقل نہ جوائے ہی اللہ تعالی نارامنگی سے اور مجب ہے اور مجب ہے۔ کہ مذہبے بیااور حجاب بے غنی کا مقدم ہے اور شکی سے سینے کی گھٹ دوام ذکر سے تنگ بیٹرجانا اور وظائف اور اوسے ملال محموس کرنا اعراض و حجاب سے اسلیاب و مقدمات ہی اور ان السباب کاظہور منقام محبت سے نا راضگی کے مقام کی طون انتقال ہے ہم الس سے اللہ تنال کی بناہ جا ہے ہیں۔ مب کمان امور سے ہمیشہ فائف رہا اور مرافنہ کی صفائی سے ذریعے ان سے بچنا ہی مجب کو مرفق فون رہا جو سے میں میں موروث فون رہا و مرافنہ کی صفائی سے دریعے ان سے بچنا ہی مجب کو مرفق فون رہا ہو ہے کہوں کہ جو سے مباس کا غیر موسی کو مرفق فون رہا ہو ہے۔ کیا میں میں موروقت فون رہا ہو ہے۔ اس کا غیر موسی کی میز سے میں میں کو مرفقت فون رہا ہے۔ ہم اس کا خوروں کرنا ہے میں میں کو مرفقت فون رہا ہے۔ ہم اس کا خوروں ایسا موجن کا مبانا ممن ہو۔

کی عارف کا قول ہے کہ جرشند اللہ تفائل کی عبادت مون مجت سے کرنا ہے اسس ہی فوت شامل ہیں مزادہ نربادہ باؤں جیلا نے اور تا زکی وجہ ہے ہاک ہوجا اسے اور جرادی مجت کے بغر محض خون سے عبادت ترا ہے تو وہ وحث نت اور دوری کی وجہ سے اس سے علیم ہوجا اسے اور کو کشندہ محبت کرنا ہو وفوں کے باعث اللہ نقالا کی عبادت کرنا ہے اللہ تفائل اکس کو ابنے قریب کرنا اور قدرت وعل عطاف اللہ یہ مجب کرنا ہوتی کہاں ہوتی کہاں ہیں محب خوت معولی ہوتو کہا جا اور خور سے دالا مجت سے فالی نہیں ہوتا لیکن جس اور اسے محبین میں شار کیا جا اس ہوتی کہاں میں خور نے دالا مجت میں ہے اور اسے محبین میں شار کیا جا اسے اور اسے محبین میں شار کیا جا اسے کہ بیر مقام محبت میں ہے اور اسے محبین میں شار کیا جا اسے اور وقت کی کی تسکین دسے گا۔ اور خوت معولی ہوتو کہا جا گا ہے کہ بیر مقام محبت میں ہے اور اسے محبین میں شار کیا جا اسے اور وقت کی تسکین دسے گا۔

بس اگر ممبت غاب بهواورموفت بحق زیاده بهوترستری طاقت اسی کوردا شت بنیس کرسکتی البنه خوت کی وجه

اس می کیماعتدال ا ماناسے اوردل براس کا وقوع خفیف برقاہے۔

بعض روایات بین ایا ہے کہ کمی صدیق نے ایک ابدال سے کہا کہ اللہ تفال سے سوال کریں کہ وہ مجھے تھوٹوی کا موفت عطافر اسے ہا کہ اللہ تفال سے سواک کو بہا گروں ہی سرگزداں بھر نے گئے ، عطافر السفے جنا بخر انہوں سنے دعاکی داور دہ قبول ہوگئی تو اس بزرگ کا حال یہ ہواکہ وہ بہا گروں ہیں سرگزداں بھر نے گئے ، عقل حریان اور دل رہینیاں ہوگئیا ساست ون اس طرح گڑرے سے تھے کہ بندائس نے کسی تیزرسے نفع اٹھا یا اور نہلی چیز منے انسان ہوگئیا ہے۔ مندائس سے نفع اٹھا یا -

ال صدیق سنے بارگاہ خلاوندی میں در نواست کی کر بااسٹر کھی معرفت کم کردسے اسٹر نفالی سنے ان کے دل میں اقاد فرایا کر ہم سنے معرفت کے ایک لاکھ اجرائی سے صوت ایک جزوان کودی تھی کیوں کر ایک لاکھ اکرموں نے مجھ سے اس دفیت محبت کا سوال کیا جب اس نے سوال کیا تھا بیں نے دعا قبول کرنے میں تاخری حتی کرتم نے اکس کی شفارش کی تو میں نے جہاں تہاری دعا قبول کی دوسروں کی دعا جی قبول کی اور اکسس کی طرح ان کوھی معرفت عطاک میں سنے مرفت سے ایک ذریعے کوایک لاکھ بندوں بین نفت میں آنواس کا نتیجہ بر سوا۔

www.maktaban.org

اس مدیق نے کہا اسے تمام حاکوں سے حاکم ہے تو مایک سیم ہوکی تونے اسے عطاکی سے اس میں سے کچے کم کرمے اللہ تقالی نے اس کا خوت ، محبت اور اسید اللہ تقالی نے اس لاکھوں محبت اور اسید اعتمالی نے اس کا خوت ، محبت اور اسید اعتمالی نے اور اسید اعتمالی کی ایک نے اور اسید اعتمالی کا وصف یوں بیان کیا گیا ہے۔

اس کا وہ قرب اور مقصود بعید سبے ا در وہ تمام اکراد لوگوں ا در غلاموں سے دور سبے اس کا علم اور دیگر وصف غربیب راحنبی ہیں ا درائس کا دل لوہے کی تختیوں کی طرح ہے اس سے معانی اسے نہایت بدند موالے شہید سکے۔

وه ا بنے اوقات بی عبدول کوجاری دیجتا ہے اور اس سے لیے مرروز سزاروں عیدیں ہی دوست اجاب عبد بہت خوش ہوستے لین وہ اسی عبد برکسرور نہیں ناآ ہ

حفرت جنید بندادی رحمانڈ کیجہ اِشعار پڑھتے اور ان سے اتوالی عارفین سکے اسرار کی طرف اثنارہ فر مانے اگر مہان اسرار کا اظہار نا جا کڑے وہ یہ اشعار پڑھتے۔

ین ایسے لوگوں کے ساتھ مبلاکر ان سے دل ہزادہ ہیں ہیں ہیں وہ بزرگ وفعل والی فات سے قریب ایسے میدان میں اترے جواکس کی ظلی قدی سے قرب میں سے وہاں ان کی ارواح جرتی اورادھر اُدھر ماتی ہیں وہ وہاں بونت وعقل والے مقام براترے اوراکس سے زیادہ کا بل مقام سے نکلتے ہی وہ ایسی فران کی موت میں جلتے ہیں جوابنی صفات میں منفردہ وار وہ توصیر کے بیاس میں نازسے چلتے ہیں اکس سے بعد وہ سے جواکس کی صفات کو کھٹک جا اوراکس کا جھیا نا زبادہ من سب سے عنقریب میں اکس سلسلے قريبُ الْوَصُورِ ذُو مَسَوَى بَعِبُ وَ عَنِ الْاَمُسُولِ مِنْهُ مُ وَالْعَسَبِ وَ غَرِيبُ الْوَصُعِن ذُوعِلُ عِلْمِيبُ عَلَيبِ الْوَصُعِن ذُوعِلُ عِلْمِيبُ عَلَيبِ الْوَصُعِن ذُوعِلُ عِلْمِيبُ فَكَانَ فُوادَ وَ وَكَالَبُ مَعَانِيبُ وَكَالَبُ مِنْ يَبُ فِي الْوَفَعَالِ اللَّهِ اللَّهُ وَكَالَبُ مَعَانِيبُ وَكَالَبُ مِنْ يَبُ فِي الْوَفَعَالِ اللَّهِ اللَّهُ وَقَالِ نَجُويُ عَنِيبُ الْوَفَعَالِ اللَّهُ وَقَالِ نَجُويُ اللَّهُ وَقَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالِ اللَّهُ وَقَالِ الْعَلِيلُ اللَّهُ وَقَالِ اللَّهُ وَقَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالِ اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُلْكِ اللْهُ الْمُعِلَى الْمُعِلَّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُ

الركاالما الما الربي وه العادير كفي المنتقض ا

ببن اپنے علم کا وہ صد تھیا کوں گامیں کا چھیا کا صروری ہے ہے اور میں کو استعمال کر ناصیحے ہے اسس کو ظاہر کروں گااس سے بندوں کے حقوق دوں گاادر میں کا رونا بہر ہے اسس کوروکوں گا کیوں کرا مدنیا ل کا لازہے جیے وہ اس سے اہل ہوگوں کہ پوسٹ یدگی کے ساتھ بہنیا آ ہے اور صفافت زیادہ اجبی ہے۔

سَّاكُنْهُ مِنْ عِلْمَي بِهِ مَا يَعِسُونَ الْمَثَوَّ الْمَثَوْنَ الْمَثَوَّ الْمَثَوَّ الْمَثَدُّ الْمَثَدُّ اللهِ مِنْهُ حُقُوفَهُ مَا اللهِ مِنْهُ حُقُوفَهُ مَا اللهِ مِنْهُ حُقُوفَهُ مَا الرَّى الْمَنْعُ بَعَنْ لُلُ عَلَى الْمَنْعُ بَعَنْ لُلُ عَلَى الْمَنْعُ بَعَنْ لُلُ عَلَى اللهِ مِنْهُ عَلَى اللهِ مِنْهُ عَلَى الْمَنْعُ بَعَنْ لُلُهُ عَلَى اللهِ مِنْهُ عَلَى اللهِ اللهِ مِنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اس فرم مے معارف جن کی طون اشارہ کیا گئے ہے ان ہیں سب لوگوں کا خرکیہ ہونا جا ٹرنہیں اورجس سے بے بہتک ان ہوں اس سے بیے جا ٹرنہیں کہ وہ اس سے بیا ہوں اس سے بیے جا ٹرنہیں کہ وہ اس سے سام کوئوں کی شرکت ہوتو دنیا کا نظام نیا، ورباد جا ہے ہیں موٹ کا تقاضا ہے کہ سب بی خلاص میں اورجس کے بیا گلاس میں تام ہوگوں کی شرکت ہوتو دنیا کا نظام نیا، ورباد جا ہے ہیں محت کا تقاضا ہے کہ دنیا تھا، وربازی ارد بیا گاروہ ہے بلکہ اگر سب لوگ چالیس دن تک صال کھا ہی تورہ اینے آئے ہیں ہی دنیا تا موجائے اور بانا را وررزی سے عام قرائے ختم ہوجائیں بلکہ الرعال کھا ہی تورہ اینے آئے ہیں ہی مشغول ہوجائی اور بیا نظر اورزی سے عام قرائے ختم ہوجائیں بلکہ الشرقال نے ان کا موں ہی حکمت موجائیں اور اسرار میں اور اسرار میں اور اسرار میں اور اس کی قدرت کی طرح حکمت موجائی انتہ ہیں ۔ راس کا یہ مطلب ہیں کہا ہوں ہی اس کی حقیق جان کو چھ کو جام رزی صاصل کونا گناہ ہے حکمت خلاوندی بیان ہوئی ہے ۱۲ ہزاروں کا

يس وشخص راد كو جهيا نے برقادر موتوده يوں كہا ہے-

www.maktabah.org

رَقَالُوا قَوْنُ بَاكُ مُنَّا مُنَّا مَا أَنَا بِعَمَا نِعْمِ

بِعَرْبِ شَوْكِعِ الشَّمْسِ لَوْكَانَ فِي مُعْجِرِي وَ

نَمَالِهُ مَٰنِهُ غَيْثُرُ ذِكْرِبِخَاطِرٍ

يَمْدِجُ نَارًا لُحُتِ وَالشَّوْقِ فِي مَدُرِي

يُغْفِيُ نَيْبُ يِ اللَّهُ مُعُ آسُرُا رَهُ

وَيُظُهِرُ الْوَحُبُدَ عَلَيْكِ وِ النَّقُسُ

وَمَنْ فَكُنَّهُ مَعَ فَنُهِ مِنْ كَيْفَ حَالَهُ

الرم وه كهني بن كر دوست قرب سے مكن بن مورج ك شعاعوں سے قریب ہو کر کیا کروں اگرفیہ وہ میرے کرے یں ہوں سرے دل یں عرف ای کا ذکرہے ا درمرے سينے يى مبت وشوق كى أك شعله زن رسى ہے۔ اور جشخص اس راز کو جھیانے سے عاجن مورہ کتاہے

و چیا اسے بین آنسواس کے اسرار کوظام رکردیتے بن اوراہ مے اس کے دحد کوظا سرکتاہے۔

اورجس كادل اس فركے ساتھ بواى كا حال كيا بوگا ورجن کاراز الس کی ملکون میں مو وہ کیے تھیا کے گا۔

ومَنُ سِتَرَهُ فِي جَفِينه كَبِيتَ يَكُمْ بعن عارفین فراتے ہی لوگوں میں سے وہ شخص الله تفال سے زیادہ دور سوزا ہے جوالس کی طوف اشارہ زیادہ کرے كوبان كاسطاب يرمع كروه سرويزين بناوط سعكام سے اوراكس طرح برايك كے سامنے الله تعالى كا ذكركرسے-ایسا آ دی مجین اور الله تفال کی معرفت رکھنے والوں کے نزدیک ناب ندیدہ اور غضب کے لاکن سے۔

حفزت ذوالنون معرى رحمه الشرابيف مى عبائى كے بالس تشريف كي جوعبت كا ذكر كرتا تھا تو آپ نے اسے اسمان من مبناد کے اقور نایا توالس کی طرف سے بینے وال نکیف کومحوس کرے وہاس سے محبت میں کرنا الس شخص نے کہا میں کہا سوں وو شخص اللہ تعالی کامعب نیس حوالس کی طرف سے بینجنے والی تعلیف کی لازے محص بنیں کرتا حفزت ذوالنون رحماه للرنع فرماياس كهنامول جوشخص فحبت من شهرت جانبا سي است الشرنعال سع محبت نبي السوير اس اوی نے کہایں الله تعالى سے بشش مائا موں اور تور برتا موں۔

منون ہے۔ مبت، مقامات کی انتہا ہے اس کیے اس کا ظاہر کرنا بنزے تواکس کے اظہار کوراکیوں قرار دیاگیا۔

مان لوكر محبت فابن تو لعي سے اور اس كافل بر سونا بھى محود سے البتہ بتكلف فل بركر نابر سے كوں كر السويں دعوی اور تی سے اور مب کامن توبر سے کہاں کی ایر شبرہ محبت افعال واتوال سے طاہر ہوا قوال سے نہیں -اور ماسب برہے کواکس کی مجنت قصدوارادے کے بغیرال سرموا وروہ ابسے فعل کو تھی ظاہر نرکرسے جو محنت بروالات کراہے بار محب کوجا سے کرمون محبوب کومطلع کرنے کا رادہ کرے دوسروں کی اطلاع کا رادہ مجن بن شرک سے اوراکس بین

خلل پیدا کرناسے جیسا کہ انجیل بن اکا ہے کرجب تم صدفہ کرو تواس طرح کروکر تمہارے ہاتھ کے عمل کا بائیں ہاتھ کو علم نہ ہواس کا بدلاعلانیہ طور بروہ درسے کا جو لوٹ برو باتوں کو دیجت ہے اور صب تم روزہ رکھو توا پنے جہرے کو دھولوا ور سرین تیل گاؤ "اکرا مٹرنغا کی کے سواکسی کو اس کا علم مزہویں قول اور فعل دونوں کو ظاہر کرنا بذہوم ہے ہاں جب بجت کا نشہ نا سب ہو تو زبان بولتی سے اور اعصادیں سبصینی یا تی جاتی ہے تواس صورت بین اکس برکو ک مادمت بنیں ۔

منفول ہے کہ ایک شخص نے کسی بمون سے ایساعل دیجھاجی سے اپنے آپ کو نا وافعت بایا آس نے ہر بات
صفرت مودون کرفی رحمہ اللہ سے عرض کی توانہوں نے مسکوا تے ہوئے فر بایا اسے بھائی یا اللہ تعالی سے بحبت کر نے
دالے چوٹے رہے ۔ مفلیندا ورمحنون سب طرح سے لوگ بی تم نے برحالت دیجی ہے وہ مجنون مجتبن کی حالت ہے ۔
محبت کوظا ہرکرنا اکس ہے بھی نالبندہے کہ صب اگر عارون سے اور دائمی محبت اور لازی شوق کے سلے
میں فرٹ تدن کے احوال سے واقعت ہے کہ وہ دان رات کسی کوئا ہی سے بغیراس کی تبیرا کی تبیر کرتے ہیں اللہ تعالی کی
ا ذرانی نہیں کرتے اور ان کو جو بھے دیا جا کہ ہے ای برعمل کرتے ہیں تواسے اپنے آب سے اور محبت کے اظہار
سے شرمندگی ہوتی سے اور دو قطعی طور برجان لیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی مملکت ہی سب سے کم ورمحب ہے اور الس کی
محست تاتص ہے۔

www.maktabah.org

فواتے ہیں ہے بات سن کر کر طا اور بہ ہوئی اور وہ قارورہ میرے اقلاصے کر طیا۔

ہوری صفرت ہری رضرالد سے باس کیا اور تمام بات بتاری وہ سکوئے اور فر مایا اللہ تعالی اسے باک کرے وہ

کس قدر بیجان رکھتا ہے ہیں سنے کہا اسے استاذاکی بنیاب سے ہی بجت کا بنہ جاتا ہے بافر مایا بال ۔۔۔

ایک مرتبہ حفرت مری رحمہ اللہ نے فرایا تھا اگر میں جا ہوں تولوں کہوں کرمبری ہڈلوں پر میرے چرطے کواس کی بحت نے

خشک کی اور میرے جم کو ہی اس محبت نے کھینچا بھران پر بیونی طاری ہوگئی اور بہ بیونی اس بات کی دلیل تھی کہ انہوں

نے بیاب غلبہ وجدیں اس وقت فرائی جب بہوشی آنے والی تھی ۔۔ تو محبت کی علامات اور اس سے بنتیے

کا مہ بان تھا۔

مندہ سے کیوں کران سے نزد کی اللہ نفالی اس بنیاد برجیب کامستنی ہے اس کیے وہ ان صفات کا اہل ہے اگر صان سے تمام نمتیں جائیں -

اں بعن توگ اپنی فواشات نفسانہ اور شبطان تعبی سے مبت کرنے ہی توانڈ تعالی کا دشمن سے لیکن ای کے باوجودان کو دھوکہ متواسط وروہ فیال کرتے ہی کروہ انڈ تعالی سے محبت کرنے ہی حالانکہ ان توگوں ہی محبت کو ان معامت ہی سے کوئی عدا مرت ہیں بائی جاتی اور گرموتی ہے تو وہ محض منا فقت ، ریا کاری اور شہرت کی وصر سے ایسا دکھا نے ہی اوران کی فرض دنیا کا فوری نفع ہے جب کر وہ اس سے خدات فلا ہرکرتا ہے جس طرح عدا دشود اور بر سے قاری اللہ تعالی زمین ہیں اس سے دشن ہیں۔

صرت سہل رحمالتہ رجب سی انسان سے کلام کرنے تو ڈوانے اسے دوست! اسے محوب! آپ سے عوض کیا گیا کر بعن اوقات مخاطب دوست ہنب مونا تواکب اسے س طرح دوست کھتے ہیں ؟ حضرت سہل رحمالتہ نے سوال کرنے والے کے کان میں کہا کہ یہ دوحال سے خالی ہیں مومن ہوگا یا سنافق ہے اگرمومن سے نوالٹرتعالی کامجوب ہے اورمنافق ہے توسٹ پطان کا دوست ہے۔

حفرت الإتراب خنى رحمراللر في عبت كى علهات محد المليمي جنداشعار كهم بن وه فوات بي-

وحوكرن وسعجت كرف والعلى كجرعلامات بى اور محبوس سيخيخ والفتخالف بن ان ميسي ابك به م محوب كى طون سے ينفينے والى كورى كليف كو كھي رداشت كرس اور حوب اس ك ساظ ولسوك اسان رفوش بوارده نعمت روک دے نواسے مقبول عطيه تسجيع اورفقر كوعزت اورفورى اعجائي فيال كرسے محبت كى ايك على مت ير سيے كر مجوب كى الل كالون كوس الرحيط مت كرار مار مامت كرس-مبت كاعلامت يركن مي كم ونون يرتسم مو اورول مجوب کی یادمی سخت غمر ده مواور محبت کی ایک علامت برسے كروه إس شخص كى بات كوسمجن والا دکھائی وے جواس کے باس سائل کوزجے دے اور محبت كالك ديل يرجى محد تنگ دست نظرائے اورائي مفتركس امتباط برتنه والأسور

محبت کی ایک علامت بہہے کہ تم محب کو حبیت دیجھو اوروہ بابی کے کن روں پر نظر اسسے ۔ اور وہ رات کے اندھیرے بیں گڑی ا وراکہ وزاری کوسے نیز وہ بہاد اور ہرا چھے کام کی طون سغر کرسے نیز ذلت والے گڑا ور زائل ہونے والی نعموں سے بے غبت ہو۔ گڑا ور زائل ہونے والی نعموں سے بے غبت ہو۔

مِنْ دَارِ ذُكْرُ وَالنَّعِبْمِ السُّزُنُولِ -

لَا تَخْهُ عَنُ فَالِلْجِبِيبِ مَلَا مِلْ وَكَدَ بُهِ مِنُ نُحُفِ الْحَبِيْبَ يَسَائِلُ مِنْهَا تَنْغِمُهُ بِمُرِّ تَكُوبُهُ وَسُرُورُهُ فِن كُلِّي هَا هُوَفَاعِلٌ فَالْمَنْعُ عَنْهُ عَطِيَّةً مُقْبُولِكَةً وَالْغَقُوا كُوامَّ وَبِرُّعَاجِكً رَمِنَ الدَّكَكُولَ إَنْ تَنْزَكِىٰ مِنْ عَرُفِهِ طَوْعُ الْعَبِيْبِ وَإِنَّ ٱلَّحْ الْعُسَاذِلُّ وَمِنَ الدُّلَوْئِلِ آنُ سُرِي مُتَبَسَّمَ وَالْقَلْبُ وَيُهِ مِنَ الْعَبْسِ كِلَا مِلْ وَمِنَ الَّهُ لَا يُلُ إِنَّ يُرِي تُنَّفُهِمًّا يِكَاوَمَرَمَنُ يُخْفَى كَدَيْهِ السَّايِسُلُ وَمِنَ الدَّلَوُلِ آنُ يُرِى مَثَّقَتِّ مِنَّ مُتَكَفِّظُامِنُ كُلِّلُ مَاهُوَتَا بِلُّ اور صفت يجي بن معا ذرحم الشرف قرابا وَمِنَ الدَّلَا يُلِياآنُ شَرَاءُ مُنْعِبُرًا في خِرُفَتَ بُرِيعً كَي شُكُوطِ السَّاحِلِ وَمِنَ الدَّلَوَيُلِ حُسُرْتُ وَنَعِيبُ جَوْنَ الفَّلاَمِ فَهَاكَ مِنْ عَادِ لِ وَمِنَ الدَّلَائِلِ آنُ نَثَرًا فَمُ مُسَسَافِرٌا نغوالجهاد وكتي فعيل خاضل وَمِنَ الدُّلَاكُ لِل زُهُدُهُ وَفِيماً بِيرَى

مبت کا کی علامت بہ ہے کہ تماسے روتا ہواد کھو
اگروہ ا بہنے آب کو برسے کاموں میں دیجھے نیز سے
بھی مجمعت کی علامت ہے کروہ ا بہنے قام امور کو
ابنے مالک کے میر وکر و سے۔
نیز بر کروہ ا بنے مالک کی طون سے آنے والے ہر
مئر براضی ہو ہے مجبت کی علامت ہے کہ لوگوں کے
میر اضی ہو ہے مجبت کی علامت ہے کہ لوگوں کے
میا منے ہنت ہے لیکن اس کا دل اسس شخص کے دل
کی طرح ممکنین ہو اہم جس کا بجر کم ہوجائے۔
کی طرح ممکنین ہو اہم جس کا بجر کم ہوجائے۔

## التدنعالي سے انس كامعنى

ہم نے ذکر کیا ہے کہ اُس ،خوف اور شوق مجت سے آثار میں سے ہی لیکن یہ ا تار مختلف ہی محب کی نظر اور معندی سے ہی ہے سے انہا سے حیال کک اطلاع غالب ہواور معندی مقبد کے مقبد سے انہا ہے حیال تک اطلاع غالب ہواور معالی مقبد سے واقعت سے واقعت مونے سے اپنیا قام ہونا سم حیا ہے تو دل اس کی طلب ہی برنگیختہ ہونا ہے اور اس کی طاب مون مون اسم می از اسے اس مون کے تو دل اس کی طلب ہی سے مون اسے اور سے اور سے امر خائب کی نسبت سے مون اسے ور اس کی نظرون اس مجال مونے والے مشابدہ صفوری برخوشی غالب موا ورائس کی نظرون اس مجال اور حیا مون اس مجال مونے والے مشابدہ صفوری برخوشی غالب موا ورائس کی نظرون اس مجال

اورجب اس پرقرب اورکشف سے حاصل ہونے والے سنا ہو صفوری پرخشی خالب موا وراکس کی نظرمرت اس مجال کے مطال اور جب اس کی فطرت اس مجال کے مطال اور اگر بعدیں ہوگا تو جر کھے دیجا ہے اس کی وج سے دل نوش ہونا ہے اوراس فوشی کو اُنس کہتے ہیں اور اگراکس کی نظر عزت، استغنا ؟، بے بروامی اور زوال و تورکے

امکان کے خطرے برم تو اس شعورسے دل ہیں ڈکھ پیدا ہوا ہے اوراکس ڈکھ کانام خون ہے تو ہرا حوال ان مہ خطات کا تعامی کے میا ہوا ہے اوراکس ڈکھ کانام خون ہے اور اس کا منا کا منا کا معانی مطابع ہیں جوان ملاحظات کا تعامی کرتے ہیں اور یہ بھے اور یہ ہوا در حرکم پیو خاص سے دل کا فوش ہونا ہے حتی کرب بہ خوشی خالب ہوا در حرکم پیو خاص کہ اس کا خیال خرر ہے اور د ہی خطرہ زوال ہوتواس کی لذت اور اورت برا موجات ہیں وجہ ہے کرایک بزرگ سے بھی اس کا شوق ہوگا ہوا ہے تو کس کا شوق ہوگا ، تو ہو ہے اور کا میں انہوں سے جو حاصل ہوتواش میں خور اس مواس کے تو کس کا شوق ہوگا ، تو ہوا ہوا ہے تو کس کا شوق ہوگا ، تو ہوا کہ ورم می برا منس خال ہوا ہے تو کس کا شوق ہوگا ، تو ہوا ہوا تھا مزید یا طوت ہوتی ہوتی ہے جو حاصل ہوا ہی اور گور شرفت ہوتی ہوتی ہوتی ہو جو میں ہواس کی خواہش تنہائی اور گور شرفت ہی کی طوت ہوتی ہے جو سیا کہ حضرت

www.maktaban.org

اس بیمی دانا نے اپنی دعایں ایس کو کراسے وہ وات میں نے اپنے ذکرسے مجھے انوں کیا اور مخلوق سے وشت

من دالا \_\_\_\_

الله تغالی نے مفرت داور علیہ السام سے فرمایا کو آپ میرے مشتاق ہوجائیں اور مجھ سے اُنس حاصل کرین نیز میرے فیرسے متنف ہوجائیں۔

معزت البهرجمها المرسع بوجهاك كراب نعيد مقام يسع بالم جا بنون نع قرابا كمين في المحمين الماكم

مجور دبا اوراكس ذات سے أنس عامل كيا جومبير رہے كا-

حفزت عبدالواہ بن زیر رحم الشرفر بات بن بن ایک را ب کے باس سے گزرا توہی نے کہا اسے را ب ای بہیں تنہائی بندہ ہے اس سے کا مزہ حکیفتے توا بنے نفس سے جی نفرت کرتے تنہائی عبا دت کی جڑھے بن نے کہا اسے را ب انتہائی سے کم از کم کیا فائدہ بات ہو الس نے کہا لوگوں کی خوشا مدسے را صت اوران کی خرسا مدسے را صت اوران کی خرسا میں ماصل ہوتی ہے ۔ بین نے پوچھا سے را ب ابندہ افتاد سے انس کی مٹھاس کب با باہے ؟ اس نے کہا جہ اس نے کہا جب اس نے کہا جب اس نے کہا جب ہمام افکار جمع ہوکر جب دوسی صاحت اور معاملہ فالص مہویں نے پوچھا مجت کب ماحت ہوتی ہے ؟ اس نے کہا جب ہمام افکار جمع ہوکر اطاعت میں ایک ہوجا ہی ۔

سى دانا كا قول سے كوركوں برتعب سے وہ كيسے تجوسے بدل جا ہتے ہم اور دلوں برتعب ہے وہ كيے تجھے تھور كر دوسر دل سے أنس صاصل كرنے ہى -

> <u>سوال: -</u> اُتُس کی علامت کیا ہے!

جواب ب

مان در کراس کی خاص عدمت بر ہے کہ دوگوں کی علب سے اس کا دل نگہ جوافر ان سے گھرام طب مونیز ذکر خلاوندی کی خاص عدمت برالس صورت بیں اگروہ ملے کا تو وہ جاعت میں تنہا خلوت میں مجتبع ، وطن بی اجنی ، خلاوندی کی شریف کا نب ہوتا ہے بدن سے میں جول کرتا ہے لیکن قبلی سفریں مقیم نائب ہوتا ہے بدن سے میں جول کرتا ہے لیکن قبلی

طور بنا ہوتا ہے وہ اللہ نعالی سے ذکر کی سھاس میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے جبیا کر حضرت علی المرتفی کرم اللہ وجہد نے ال لوگوں کے وصف من فرابا كريراي وكر مع من يرفق قت علم بحوم كرك توده رورح نقبن سي بره ورسوك من مير كو دولت مند مسكل جانتين ان محدن ربك وه آسان بانبول نے اس جرزسے انس حاصل كيا جس سے مابلوں كورونت موتى سے دنیا سے ان کاتعلق مرت جمانی ہے اوران ک ارواح محل اعلی سے معلق ہی برلوگ زین ب الله تعالیٰ سے خلفاد اوراس کے دین کے وائی میں - تواو لٹر تعالی سے انس کا ہی معنی ہے اور ہراس کی علامت اور شوا بدیں -بعض متكلين في أنس مِثوق اورمحبت كا انكاركيا كبون كم ال كفيال من يتنبيم (الله نفال كم معلوق كم مشابر و ا پردلان ہے مالانکر وہ نہیں جانتے کہ ظاہری ایکھوں سے نظر آنی والی چیزوں کے جال کے نفایلے بی ول کی ایکھوں سے وعجى عاف والى صفات كاجال زباره كمل مؤيا سے اورمعرفت كى لذت ارباب قلوب برزباده عاب موتى ہے۔ ان بی سے احمدین فالب سے صل کوغلا تعلیل سے بینیانا جانا ہے، اُس نے صفرت عند بغدادی اور صفرت ا بالحسن نوری رحمها در ایک جاست رحب شوق اورفتن سے توا سے اعزاض کیا تی کدان می سے معن نے عام رمنا كانكاركي اوركما كومون مبرى بصرمنا كالقونس بوسكنا اوربرتمام كفتك ناقص وقاصر سے برلا دين سے مون چیک و با نتے بن ان سے خیال بن مرت چھکے کا وجود سے کبوں کم محسوسات اور جو کھے دین کے طریقے سے خیال بن آنامے و محن جیلاہے اور مطلوب منز کے عداوہ سے جس شخص کی رسائی افروط سے جلکے کے مو وہ افروط کو کمل طور يكرى خيال كرنا بداوراس ك نزديك اس سينل كانكنامال سي توايد التمص معذور ب ليكن الس كاعدر فالم بنول نسب اس سعين كاكيب الله تفالى سے أنس ابل باطل كي محصين نبي أسكنا اور ٱلدُّنْى بِاللهِ لَا يَعُونِهِ بَطَّالٌ وَكَبْسَ جارگراس کا ادراک بنس کرسکنا اُنس سکھنے والے بُدُركِ إِنْ عَوْلِ مُعْتَكُلُ كَالَّا نِسْرُوتَ تنام لوگ الله تفالى كے بنديوہ نتخب شريب اور رِجَالُ كُلَّهُ مُ نَجَبٌ وَكُلْهُ مُ مَا فُسَوَةً باعل لوگ میں-اللهِ عُمَّالُ -قصل سلا:

غلبدانس كانتجركشادى اورمحبت كامفهوم

جب انس دائمی ، غالب اور سنم موا در شوق کی بریشانی یا تبدیلی اور حجاب کاخون است کدلاند کرسے نوالس سے اقوال و افعال اور استرفائی سے مناجات میں کشا دکی بیدا ہوتی سے بعض اوقات بظا ہر بربرا ہوتا سے بیوں کر اسس میں جرات ہوتی سے اور ہیں بے کم ہوتی سے بین جوشنحص مقام انس میں ہوتا ہے اسس سے بربات برواشت کی عباقی ہے اور جرا دی اس

www.maktabah.org

مقام بین بنیں ہوتا بلکرفعل اور کلام بین ان لوگوں کی مشاہبت اختیار کر اسے تووہ بلاک ہوتا اور کفر کے قربیہ ہوجا آ ہے۔ اس کی شال برخ اسود کی ہے جس سے بارسے بین اللہ تعالی نے اپنے کلیم صفرت موسی علیم السام کو میم وبائر اسس سے کہیں کروہ بنی اسرائیل سے بھے بارش ما زنگے اس وقت بنی امرائیل سات سال قبط کا شکار ہو کی تھے۔

صفرت موسی علیہ السام سر مبرارا کرمیوں کو گے کہ باہر تشریف کے سکھے توا مٹرتیا لی نے ان کی طرف وی فرائی کہ میمان موگوں کی دعا کیسے قبول کروں جب کران بران کے کنا ہوں کا اندھیرا جیا ابہوا ہے ان سے باطن فیسٹ ہی جو بھے نقین سے مغیر بچار نے ہیں اور مری خفیہ ہر برسے بے نموف ہی میرسے بندوں ہیں اسے ایک بندسے بررہ سے باس تشریف سے مائی اوراس سے میں کہ وہ باہر نیکے تاکہ میں الس کی دعا قبول کروں ۔

حزت مولی علیہ السام نے توگوں سے برخ کے بارسے میں پوجیا تو پتہ نہ جیلا اجا نک ایک دن آپ راستے ہیں جا رہے تھے کر ایک سے اور بات میں کا بھول سے درمیان مٹی گئی ہوئی تھی بوسمبرسے کا نشان تھ اس کے اور ایک جا درتھی جی گردن سے ساتھ با ندھ رکھا تھا تھ خورت موسی علیہ السام نے نورائی سے اسے بیمان لیا لیے معلم کیا اور نام پوچھا ایس نے موش کیا کہ میر نام برخ سے آپ نے فرایا ہم ایک مرت سے تجھے لائن کرہے ہی آپ با بر تنظر ہون ہے جائیں اور مہار سے بیائی دعا ماگئیں جانجے برخ سے باہر نکل کر دیں دعا ماگئی ۔

یادید! نه تونتراندگام سے اور مذہبی برد باری جراب کیوں ہے ؟ کیا تیرے حیثے کم ہوگئے ہی با بواڈں نے بیری اطاعت سے منہ میر یہ ہے یا تیرسے خزانے ختم ہو کئے ہی اگناہ گاروں پرتیرا نصنب طبعہ گیا ہے ؟ یا اللہ ! کی تو مجنے والا نہیں ہے تو نے خطا کرنے والوں سے بہلے اپنی رحمت کو میدا کیا اور مہر بانی کا حکم دیا کیا تو بھی میر بتا آہے کہ تجوزک رسائی نہیں ہوئی یا بامنوق سے بھا گئے کے خوف سے ان کو طبر کسزا ویٹا ہے۔

وہ اس فغم کی باتین کوار ماختی کہ بارسنن برسنا نئرورع ہوگئی اور بنی اسرائیل تر بوسکنے اللہ تعالی نے نفعت دن میں گئیس کواگا کر اننا بڑا کر دبا کہ وہ گئیسنوں کے بینے گئی فوائے میں برخ وابس ہوا تورا سے میں تھزت موسلی سے ما فات ہوگی تواس نے کہا میں ابینے رب سے کیسے حبکوا اورائس نے کسطرے مجھ سے الفاف کیا دفضل فرایا، حفرت موسلی علیم البیان نے اس کی طوت قصر کیا تواہد توال سنے وہی فرمائی کربرخ روز ارزتین مرتبہ بنتا ہے۔

حزت من بری رحمه الله فرمان می ایک مرتبه بعده می چند مجد آگ سے جل کئے بکن ورمیان بی ایک جی برخ جلا ان دنون حزت الومولی رضی الله بعدہ سے امیر تھے ان کواس بات کی اطلاع کی گئی توانہوں نے اس جیہ والے کو طلب فرمایا۔ وہ لوڑھا شخص کیا تو آکیب شے فرمایا اسے سننے بی وصبے تمہارا جی برتبیں جد اس سے کہا میں سے امار تعالی کوئنم دی تی کروہ میرا جی برن جلائے معزت الوموسی رضی الله عنه نے فرایا۔

یں نے نبی اکرم سلی افترطلبروس لم سے سنا آپ نے فرمانی -

يُكُونُ فِي إِمَّتِي تَوْهُ شَعِثَةً رُوُو سَهِ مِنْ مَا يَكُونُ فِي اللَّهُ لَا يَرِقُهُ مُ مَنْ اللَّهُ نَبِيَا بَهِ مُ مُ لَوَا فَشَمُوا عَسَلَى اللَّهُ لَا يَرِهُمُ مُ مری امت بن محدول اسے بوں کے جن کے بال کوے موسے اور کڑے ملے ہوں سے اگر دوالد تعالی برقعم كائن توالرنال ان كي قسم كو بواكرك حفرت من رحمالله سے می روایت ہے کرمومی آگ مگ کی توصفرت ابوعبیوی فواص رحم اللہ آگ برسے کرنے سوئے تشرفیت لائے امیر لعبرہ نے ان سے کاخیال میں کسی اگ بس على نہائى انہوں نے فرمالیس نے اپنے رب ع زوال كوتم دى مع دو مجعة بن مدا ملكا فر الماجراك وعن فيم دوك به جا الحدث في انبول منقسم دى أوه بكائي-حفرت الوحفس رحمالتدا يك ون جارب تصے كم سامتے سے ايك كنوار روبيانى اكيا جس كے بوش و توالس قائم بني تھے حفرت اور حفص نے پوچھا تجھے کیا پرشانی ہے واس نے کہامیرا گرھا می گیاہے اورمرے یاس دوسرا گدھا نہیں ہے رادی کئے ہی صرت الوحف کوطے ہوئے اور کہا راسے امتر ا) تبری عزت کی قنم اجب کم تواس منتخص کا لکھا وابن بنیں لانے گا بی بیاں سے ایک قدم بنی اطفاؤل گا رہنا نجاس کا گدھااسی ونت ظاہر ہوگیا اور حضرت حفص رحم اللہ ان قعمی شالیں آنس والوں سے بے جاری ہوتی ہی دو سرول کوان سے تشب کائی ہیں حضرت جندر حمد اللہ فواضيم الم انس فلوت ب ابنے كلام اور مناحات بى ابنى ماتيں كتے ہى جوعام لوكۇں سے نزو كم كفر ہي اورا كم مرتب انبوں نے فرایا اگرعام لوگ برباتیں سنیں توان کو کافر قرار دیں۔ ما لائد وہ ان باتوں سے اپنے معامات میں ترقی یا تے بی ان سے بہانی رواشت میں کی ماق بران کے افق می میں کی شاعر نے اس طوت اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے

وه ایک قوم ہے جوا ہے مولایر ناز کرتے ہی اور سندہ ا ہے مولی کی قدر سے مطابق ناز کرنا ہے البوں نے اس كو ديجا توسب كو هور دياكون كراكس كود يخامي ال الم يعادت فزيد.

قَوْمُ نَعُالِجُهُ مُ لَهُ وَبِسَبِيهِ هِمُ وَانْعَبُدُيْزُهُوْعَ كَيْ مِقْدُارِمَوْكَ ﴾ تَأَهُوا بِرُوْيَتِهِ عَتَّا سِوَاءُ كَ بِإِحْسَنِ رُوَيَتِهِ مُدفِقُ عِنْهَاتَ هُـوُا

اوراكس بات كوبعيدية مانوكم الترتعالى كسى بندك ايك بات برراض سوتام حب كروسى ووسرم مستاليسند سون ہے میکن یہ اس وقت ہواہے جب ان کا مقام مخلف مو

زران باک من ان معانی زینبیهات من اگر تم شمه مون کر قرآن بای مین ندکورتهام وافعات اصحاب بصیرت ولعبارت مے میے تنبیات ہی کہ ووان سے عبرت کیوں اورا بسے داکوں سے بیے بیصن ام می شکاسب سے بیان قصر صرت اوم

(١) الغردوس باتورالخطاب عليه من ٢٠١٥ صريث ٨٥٥٨

اورالبین لعبن کاکیاتم میں دیجھے کر لفظ معصیت اور مفالفت بن دونوں شربب من لیکن فتخب اور معصوم مہونے کے اعتبارے دونوں میں فرق سے - المبیس الله تعالی کی رحمت سے دور مہوا اور کہا گیا کہ وہ رحمت سے دور لوگوں بن سے سے جب کر صرت کرم علیہ انسان کے بارسے میں فرایا۔

وعَقَى ادَمُ رَبَّهُ فَعَوَىٰ لُهُ مَا اجُنَبَامُ وَعَلَىٰ اجُنَبَامُ تَبُهُ فَنَابَ عَكَيْهُ وَهَدَىٰ -

اور حفرت آدم عبدالسام نے اپنے رب کے حکم سے (بطام) روگردانی کی تولغزش دافع ہوئی محراللہ تعالی نے ان کو نتخب فرالی ان کی توبہ قبول فرائی اور دولیت مری

الله تغالی نے اپنے بی صلی اللہ علیہ وسلم برایک آ دمی سے اعراض کرنے اور دوسرے کی طوف متوج ہونے کی وج سے نارائنگ کا اظہار فرما یا صالال کر بندہ ہونے میں دونوں مرابر نصے دبین دونوں کا حال مختلف تھا۔

ارشارفرلايه

اور جرشخص آپ کے باس دور را موا آبا وروہ ارتا ہے تو اکب اس سے ففلت برتنے ہیں۔

اور حراكب سے بےنیاز مؤاہد كي اس كى فكرى

رِ شَاوِفر مایا ۔ اور صب کپ سے بایں ہماری کا یات برامیان لانے واسے کئی نوان کوسلام کمیں -

اورجب ان نوگوں کو دیجیں جوہماری آیات میں بڑتے ہی نوان سے منرصے لیں۔ رَّامًا مَنُ جَاءَكَ بَيْعَى رَهُوَ يَخْتَى فَانْتَ عَنْهُ تَكَمَّى - (٢)

اوردوس سے بارے میں فرایا۔ اَمَّامُنِ اسْتَغُنیٰ فَانْتُ لَهُ تَصَدِّی۔

> (۱) قرآن مجید، سوقه طله آبت ساد، ۱۸ (۲) قرآن مجید سوژه عبس آبت ۸ (۱۷) قرآن مجید سوژهٔ عبس اکیت ۵ (۲) قرآن مجید، سورهٔ انعام آبت ماهٔ نا ۲۸

يس ياد أكف ك بعنظام توم كاته من بيطو-

اوراکب ابنے نفس کوان درگوں سے ساتھ دوک رکھیں جوصع شام ابنے رب کو بچارتے ہی داسس کی عبادت روید

ای طرح کت دگ اور نا زهی بعن بندول سنے بروائنت کیا جا تا ہے مصرت موسل علیرانسدام کا پر قول بجی ای ا نبساط رک دلی ای دلی ہے۔

يرب برازائش ہے اس سے ان کوما ہے گراہ کرا ہے اور صے جا ہے برات دیتا ہے۔ جب صفرت موسی علیدانسلام کوفرعول کی طون معیاک نواب سفعندیش کرتے سوئے بارگاہ خلاوندی میں عرض کیا۔

ان كامجورياكي الزام ہے۔

مجھے در سے کروہ مجھے جھٹلائیں اور میرا سبنہ ننگ ہو جائے اور میری زبان رک جائے۔

مين درس كر ده مم برزادتى كرے باده مركش كرے.

医医生物学

اورارشا وفراباب وَاصْبِرُنَفُسُكَ مَعَ الَّذِبْنَ يَدُعُونَ رَبُّهُ مُنْ الْعَدَاةِ وَالْعَشِّيِّ-

فَلَهُ تَقَعُدُ لَعِدُ النِّهِ كُولِي مَعَ ٱلْعَوْمِ الظَّالِينِ"

يان كم روايا\_

ارشار مارى تعالى ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْسَتُكُ تُصِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَلَنَّهُ وَيُ مَنْ نَشَاءُ \_ (٣)

وَلَهُمُ عَلَىٰ ذَنْتِ - (١٨)

ادرارشاد فلاوندی ہے۔ إِنِّي اَخَاتُ أَنْ تُكَذِّبُونِ وَيَعِيدُ فِي صَدُرِي وَلِا يَنْطَلِقُ لِسَانِي - (٥)

اورانبول سفيد معي كما رارشاد خلاوندى سبع) إِنَّنَا نَّخَاتُ أَنَّ يَقُرُكُمُ عَكَيْنًا ٱوُكُنُ تَطُّعَلَى (١٦)

و) قرآن مجيد، سورة انعام أيت مه تا ١٨

(٢) قرآن مجير، سورة كهف آيت ٢٨

رس، فرأن مجبه، سورهٔ اعرات أثب<sup>ت</sup> ه ۱۵

(م) فسركن مجير، سورة شعاراكيت ما

(٥) فرآن مجيد، سورة شعرًو آيت ١١، ١١ ا

را فرأن مميد، سورة طار آيت ٥٨

حالاں کم حفرت موسی عببرالسلام سے علاوہ کوئی شخص برباتیں کہا توسیدادی تمار مہدنی کیوں کر توکست خص مقام اُنس میں مواہد ایس سے زی برقی جاتی ہے اور اس کی باتیں برواشت کی جاتی میں حفرت بونس علیہ السلام جب مقام قبض اور ببیت بی تھے توان سے اس سے کم بات بھی برواشت نری گئی بین ان کو تھی کے بیٹ بن بن اندھیروں بی قیدیں مل دیا کیا اور قیامت ک ان کے حق میں برنددی کی ۔ تَوَلَدَانَ تَدَارَكُهُ نِعُمَنَةً مِنْ زَيِبِهِ كَنُبُدَ

اگرالس سے رب کی نعت ایس کی خبر کون بینے جاتی تو صرور میدان بر بھینک دبا جاتا الزام دبا بہوا۔

حفرت حسن بصرى رحمال شرفوات مي "عراد" معصم او فيامت سبها ورنبي اكرم صلى الشرعليه وسلم كوان رحفرت بونس علیدانسدام) کی افتراسے منع کیا گیا اور فرمایا گیا۔

آپ ابنے رب کے علم بھر کری اور تھی واسے کی طرح من و علی میں معسوا فَاصْ بِرُلِيْ كُلُولَةٍ بِكَ وَلَا تَنكُن كَصَاحِب الْحُون وِدُنَادى وَهُوَكُمُكُظُومٌ .

ان اخلان تبیسے عفن اخلاف اوال ومقامات کے اعتبار سے بی اور بعض اس وجسے بی کرازل میں بنروں کوایک دوسرے برفضیات وے دی گئ اوران کی قسمت می تفا وت رکھاگیا ۔ ارشاد تعداوندی ہے۔

ا ورسب شك يم سني بعن انبيا وكوام كوبعن رفضيات مَلْقَدُ فَضَّلُنَ تَجُعَنَ النَّدِيِّ بُنَ عَلَى بَعْضٍ -

بِالْعَرَاءَ وَهُوَمَدُ مُوْمِدً . (١١)

ونَهُدُمْنُ كُلِّمَاللَّهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمْ ان من سے کسی سے اللہ تعالی فیے کا اور ان من

در کے ات ۔ (م) سے بعن کے درجات کو ہم نے بلند فر ملا۔ اور حضرت عیلی علیم اسلام ان انبیاد کو ام میں سے تھے جن کو نضیات دی گئی اور ای نازی وجہ سے انہوں سے ابنے اوربيام بهيجا فرمايا

(١) قرآن مجيد، سورة علم أيت ٢٩

لا) قرآن مجيد، سورة قلم أبت مهم

رس وان مجيد، سورة اسراد أيت ده

(١١) قرأن مجد، سورة بقره أيت ٢٥٣

وَالسَّلَةِ مُعَلَّى يَوْمَدُولِهُ ثُنَّ وَلَوْمُ الْمُوثُ اورمجه برسام موحس دن ميرى ولادت موتى حس دل ين انتقال ترجاؤن كا ورون زنده كرسط تفايا جاؤل كا-وَقُوْمُ الْبِيَثُ حَيّاً۔ (١) توجب أب ف مقام أنس د كيمانو مران ي اورنا زك اوريا بات فرائى مب كم مفرت زاراً عليهال المهيت اورجاد کے مقام پر تھے تو انہوں سے بربات بنی فرائی ملکہ خوداللہ تفال سے ان کی تو لیے کرتے ہوئے فرایا۔ وَسَلَهُ مُرْعَلَيْهِ - (١) اور دیجھے حصرت بوسف علیہ السلام کے تعالیموں نے ان سے حباس کی کیا وہ کس طرح برواشت کیا گیا بعض علماد فانعبى كمين في ارشاد فداوندى جب انہوں نے کہا البنہ اوست علیہ السام اوران کے إِذْ ثَالُمُوالْيُوسُفُ فَأَخُومُ أَحَبُّ إِلَى ٱللِّيتَ عِنائي مِمارك إلى وم سے زیادہ محبوب ہیں۔ مِنّا۔ اس داس ائت) سے مے بس آیات تک جمان بروالگ کا اوروه ، حفرت بوسعن على السلام بين رغبت نس ركفت تع ركا نُوانِيُهُ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ - (٢) (ان آیات میں) حفرت بوسف علیم اسلام سے عدائیوں کی جالیس سے زیادہ خطائی سشماری میں ان میں سے بعض دوسری بعن سے مقابلے بی برطی میں - ایک ایک کار میں تین تین جا رجار خطامی جم می توانشرفال نے ان کو بخش دیا اور معاف كرديا ككن حفرت عزرزنے تقدر كے بار معين ايك موال كيا توان سے برداشت نرك كى حتى كر دلوان نبوت سے ان كا ای طرح بلعم بن با مورا و حوا کارعدا و بن تعدارس نے دین سے بڑھے بن دنیا کو کھ یا تواسسے یہ عمل برداشت فركاكي اوراكسف ،اسراف رزيادن كرف والول من سے تصاا وراس كاكناه اعضار سے تنعلق تفاتواسے معان روبالكيا-اكير روابت بن سيح الشرتعالى في حفرت سليمان عليدالسدام ك طرف وحى فرائى كراسے عابين كيمسروار اسے زابربن ك حجت محص ينتي انترى خاله كابيا اصف كب تك ميرى نا فرانى كرنا رسيه كاس باربار مردبارى سے بيش أر إيون مجھے اپنی عزت وعبال کا قعم الرمری ہوا کے کسی جو تھے نے اسے پاڑیا نوبی الس کے ساتھوں سے لیے اسے مثال

١١) قرآن مجيد مورة مريم أيت ١١١

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد مود كريم آيت ١٥

<sup>(</sup>١٠) قران مجيد سورة يوسف آيت ٨

اله) قرآن مجدر سورة يوسف آت . ٢٠ www.maktabah.org

اور والوں کے بیے عرب بنا کر تھوڑوں گا ۔ جب اُمعت ، حضرت سیمان علی السلام سے یاس اُسے اور آب نے وی ،اہی ى فردى چانچروه بابر على سكف اور ربت ك ايك طبيد بروطور كما بنامندا وربا تقاكمان كى طرف الله كر عرف كيا اس میرے معبود! اے میرے آفا! تو توسیے اور می میں بوں اگر تومیری توبہ قبول نیں کرے گا تو میں کیسے توب کروں گا ا وراكر تو مجھے بنی بیا ئے گا تو بی كیسے بچول كا اور دوبارہ اس طرت لوط جا دُن كا اللہ تعالى نے ان كى طرت وحى فرمائى كما سے اصف بنم نے سے كها تو تو سے اور بن بن بول أو، نوب كى كوت متوج بوي نے برى توب قبول كرا اور بن بت توس تول كرف والامربان سون-

حفرت اصف کابرکام ای طرح مع جن طرح کوئی نا زسے بات رے اور اللہ تعالی سے ای کی طرف محا کے

اوراس کے ذریعے اس کود سیھے۔

الم روابت میں ہے کہ ایک بندہ جو ملاکت سے کارے پر پنج میکا تھا اسے بیانے کے بے وح جبی کم تو نے كتنع بى ابسے كن و كئے كوبس نے إن سے كمتركن و كے الات ابك يورى أمت كو ماك كرديا۔

توبدالله تعالى كاطريقه جاربر سے كماكس كى مشيئت ازلبيرے مطابق بندوں كے درسيان فضيلت اور تقديم وناخير وغره كاسلم ركا كباعة وآن مجيدين واقعات ذكوري اكران كذربع الله تعالى محان بندول مح بارب یں ہو بہلے گزر کیے ہی اس کا طریقہ معلوم ہوکوں کہ قران مجدی جو کھے ہے وہ بات اور فور سے نیزا ملز تعالی طرف سے بندوں کو آگا ہے ہے تھی تووہ بندن کو اپنی تفذیس کی پیکان کرآناہے استاقالی ارتفاد فرآ اسے۔

فَلُهُ وَاللَّهُ آحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ سَلِدُ أَبُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ م اس کی کوئی اولاوسے اور نہ وہ کسی کی اولادسے ور

وَكُمْ يُوْلَدُ وَكِفُوتِكُنَّ لَنْ كُفُولًا إِحَدُ اى كاكونى بمسرجى بنى -

بعن اوقات اس محصلال کی صفات سے آگاہی ہوتی سے جیسے وہ ارشاد فرمآیا ہے۔

وہ بادش ہ سے باک سامتی وینے والدامان بختنے والا،

مفاظن فرا ف والاعرت والا عظمت والا يحروالا

المُعْجَمِنُ الْعَزِيْرِ الْجَبَّالُ الْمُتَّكِّرُولِ ١١ مجمى وه ابنا فعال كى بيجان كوانا سي وخون بداكرنى يا الميدولات كمين بن نجدوه ابن وتمنول اورابني انباركام

علیم انسام سے شعلق استے طریقے کو دیں بیان کر اسے۔

الْعَلِكُ الْقَدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِثُ

(۱) فرآن مجديد سورة افلاص ( كمل) (١) قران مجير، مورة العشرابت ٢٠

اَلُوْتَوَكِيْفَ نَعَلَ رَبِّكِ بِعَادٍ إِرَهَ ذَا مِن الْعِصَادِ- (۱) کی تم تے مز ویجھ تمہارے رب نے عاد کے ماہ کیا کیا وہ اس مورس نے دولوں واسے راجے قدوالے مروب ) كياآب نے بن ديجاكم أكب كرب نے باتلى والوں اكَمُ تَرْكَبُيْنَ فَعَلَ رَبُّكِ مِاصْعَامِ قرآن باک میں ہی جی افسام ہی مینی الله تعالی کی ذات اورائس کی تفدیس کی معرفت با اکسس کی صفات واسماستے ساركه كى معرفت با اس كافعال اوطريق كاعرفت كاطرف واستما في كرنا -چونکرسور افلاس تین اقعام میں سے ایک قیم ہر شتن ہے اوروہ تقدیس ہے اس لیے نی اکرم صلی المرعلیم م نے اسے قرآن باک کا تیرا صد قرار دیا آپ نے ارشا دفر مایا۔ مَنِ قَدَاء سُورَةَ الْدِخْلَاسِ فَقَدُ فَسَرَاءَ مَن سَنِ سِرَهُ اضاص رفیعی اس سنے قرآن باک کا تیرا تَلْكُ الْغُرُ آنِ - (٣) مصرفِها-كيون كرتفذيس كى انتهايه سب كروة في امورى كتا بواكي بركم السساس كى كوئى نظيرا ورسب عاصل نرسواى يرار شاد خداوندى وكفدكيدى ولدات كرتا سے دوسرا بيكه وه خودابني شل اور نظيرسے نمواس بيارشا دفداوندى" وكف يُولَدُ" دلات كرام بيرار كراس ك اصل وفرع نروف كساف سافة كون عي السسك دره بي نرواكس ير" وكَمْ يَكُنْ لَنْ كُفُو الحَدَّة ، ولاك تراب اوران عام بانون و" قُلُ هُوَالله أَحَدٌ " بن جع كياكيا ب اوربه تمام سورت در الالرالا الله " كي تفقيل سع -براسرار قرآن می اور قرآن می ایسے اسرار سے انتہا ہی اور مرخشک وتر میزد کا ذکر افزان باک ہے اسی لیے مصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندنے فرایا۔ نَوْدوا ٱلْقُرُانَ وَالْتَوَسُوْاعَرَائِيمَة فَوْيَهِ وَلَنْ مِيسِ وَرَثْنَى عاصل روا وراكس معالى "الن كرومون كراكس مي سالون اور تحلون كاعلم ب-عِلْمُ الْاَقْلِينَ وَالْاَخِونِيرِ-بات ای طرح ہے جن طرح انہوں نے فرایا اورائس کی پیچان حرف اس تحق کو ہوستی ہے جواس کے ایک ایک

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة الغبر آبب ١٠ >

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورة فين آيت ال

<sup>(</sup>۳) مسندلام احمد بن حنبل صلده ص ۱۹ مروبات الوالوب Www.maktaban.org

کلیمیں خوب فورکرسے اوراس کا فہم مجی صاحت ہوتی کہ اکس کے بیے مرکلہ گواہی دسے کہ وہ جبار و قام راور مالک وقادر ذات کا کلام ہے نیزوہ انسانی طافت سے با ہر ہے۔

وراکٹر اسرار قرآن واقعات اور ضروں سے صن بی بہ ندا تمہیں ان کے معول کی عوس کرنا چاہیے۔ ناکم تمہار ہے

در اکٹر اسرار قرآن واقعات اور ضروں سے صن بی بہ ندا تمہیں ان کے معوم ہوں جواس سے فارح بی ۔

دی اس سے وہ عجائب منکشف ہوں ہی سے سانے وہ گھوٹے ہوئے علوم ، بیچ معلوم ہوں جواس سے فارح بی ۔

معیٰ وانس سے سیال بی م یہ باتین ذکر کرنا چاہتے تھے نیزوہ میے کلفی جواس کا بیجہ ہے اور ہر کراس سے این در سیان تفا دت ہے ۔

بندوں سے در سیان تفا دت ہے ۔ انٹر سیان و تعالی بہتر جا نیا ہے۔

بندوں سے در سیان تفا دت ہے ۔

فصل ١٢٠.

### الترتعالى كے فيصلے براضى مونے كامنهم ، خفيفت اورفنيات

جان چاہیے کرف مجت کے قرات ہیں سے ایک تمریب اور بہتو ہیں کا سب سے اعلی مقام ہے اس کی حقیقت اکثر وکوں رہنی ہے اس سے جاس کے جون کو انٹرافا کی سے اور بہتو ہی ہے اس سے جاس سے جاب کو برشا بہت اور ابہام ہے وہ صون ان کوگوں کے ساختے واضح ہوتا ہے جن کو انٹرافا کی اور فیم عطا فرانا اور دین کی سجے مرحمت فرانا ہے میر توگوں سنے اکس بات سے انکار کی ہے کر جواب مرفی کے فلد ون ہواکس ریادی راضی موجور انہوں نے کہا کہ اگر سر چیز بررامنی سونا ممکن سونا کہ وہ انٹر تعالی کا فعل ہے تو کو قراور کی وہرامنی ہونا چاہیے بدوگ دیو سے بن برگئے اور انہوں نے گنا ہوں اور انٹر تعالی کا فرانی پر امنی ہونے اور انترامی و انگر وہوں اور انٹر تعالی کی نا فرانی پر امنی ہونے اور انترامی و انگر وہوں اور انٹر تعالی کی نا فرانی پر امنی ہونے اور انترامی و انگر وہوں اور انٹر تعالی کی نا فرانی پر امنی ہونے کو تعلیم کو تسلیم کرنا قراد دیا ۔

الربه امرارادی برمون فل بری احکام شرع سنے سے کل جائے ترقی کرم ملی الشعلیہ وسلم صفرت ابن عبالس

رضى الله عنهاك بين بردعانه المكنف

اَ لَذَهُمَّ فَفَقِهُ فَى الْدِيْنِ وَعَلَقُهُ التَّاوِيكَ (۱) الله الله الله الله وين كى تجدا ورنا وبل كا عامطا فرا-سبس يه بهم رضاى فضيت بيان كرنے من عجرا بل رصا كے احوال كى تكایات جر حقیقت رصا الس كے بعد خواہش كے فلات رمنا كے تصور كى كيفيت بيان كري كے تعجران امور كا بيان ہوگا جن كورف كى تكميل فرار دبا جا تا ہے عالا كم ان كار صاسے كوئى تعلق نہيں ہوا جن طرح وعاكو تھور و بنا اوركنا ہوں برخاموشى اختيار كرنا -

#### فسل سل

### فضيلت رضا

آيات .

ارتاد فلاوندی ہے۔ الشرنغالى ان سے راضى موااور وہ الشرنغالى سے رافنى رَضِيَ اللهُ عَنْفَعَمْ وَرَصُوْاعَتُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ

اورارشار بارى تعالى سے-

اورنیکی کا بدائی کے سواکیا ہے۔ هَلُ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ - (١) ا دراحسان کی انتہا اللہ تنالی کا بندے سے راضی ہونا ہے اور بہندے کے اللہ تعالی سے راضی ہونے کانواب ہے اورارت دفداوندی ہے۔

اورمیشررسے والے باغات میں پاک گوہی اورا تدتعال وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدُدٍ وَوَفُولَنَّ ک منا بہت بڑی ہے۔ مِّنَاللهِ آكُبُرُ- (١٣)

توالله تعالى في الله عدد " كم مقابع بين رمناكا مقام بره كر فرايا جيب اپنے ذكركونمازي ورقرار ديا رائدا دفرايا-بے تا مازمے حافی اور بائی سے روسی ہے اوراللہ إِنَّ الصَّلَوْةَ تَنْعَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُرِ تعال كا ذكراس سے عبى براسے. وَكَذِكُولُ اللهِ إَكْرُولُ اللهِ إَكْرُولُ (١٣)

توجى طرح اس ذات كامشاره جركا فازمي ذكر موالب فاز سے بارسے نوبنت محے مالك كى رصابحى حبت سے باھ

كرسے بلك برنوجنتيوں كا انتهائي مففود ہے۔ صديث منرلف ميں ہے۔ رِكَ اللهُ نَعَالِي بَتَعَلَى لُلُمُوْمِنِينَ فَيَفْوَلُ

ب ہے۔ بیک اللہ تنا الی مومنوں کے لیے تعلی فرائے گا اور ارشا دولئے گامجھ سے موال کو تو دہ کسی سکے ہم تیری رضا طبیتے ہی۔

١١ قرآن مجيد، سركة البينرآيت ٨

سَبُونِيُ فَيَنْفُوكُونَ رِضَاكَ - (۵)

(١) فرآن مجير، سورة رحن آيت ١٠

(٣) قرآن مجيد، سورة توسباكيت ٢٠

(٥) تذكرة الموضوعات ص ٢٢٧ باب امورالقبامة ام) قرآن مجد، سورهٔ عنگبوت آتب هم تودبوار کے بعدرمنا کا سوال مزیا نہا بت ہی فضیلت کا باعث ہے جہاں کک بندے کی رضا کا تعلق ہے تو م عنفریب اس کی حقیقت بان کریں گے۔

جان ک الشرتال کا بندے سے رافی ہونا ہے توای کا منی دوسرا ہے اور برای بات کے قریب ہے ہو ہم ف

الله تعالی بندے سے بحبت کے سلے میں کسی ہے۔

اس كى حقيقت كا اكتاب جائز بن كيول كراس بات كوسميف سے لوگوں كے فيم فامر بي اور حواس برقا درسے اس كوتان كى صرورت بنس فلاصرب الدنفال ك ديدار سے طروكركوئى رسم انبول نے رضا كاسوال اى بے کیا کہ بردائمی دیدار کا سبب ہے گو یا انہوں نے اسے سب سے برامقعود اور انتہائی درج کی خواہش سمجا مب وہ دیدار کی لذت سے کامیاب ہو کے اور حب ان کو سوال کرنے کی اجازت دی توانہوں نے صرف اس کے دوام کا سوال کیا اور مان لیاکر رضا کی وجرسے بردہ سمیشرکے لیے اعراب کے گا۔

اوراسترتفالي شف ارشا دفر مايا-

اورمارے اس مزیرہے۔ وَلَدُنْيًا مَزِيدً -بعض مفرین نے اس سلے میں فرایا کہ اہل جنت کے پاس وقتِ مزید میں رب العالمین کی طوب سے تین تحف ایک

سكان بي سے ايك الله تفالى كا طون سے بدير سوكا كرجنت ي اس كي شل ان سے باس ني بوكا وريرالله تفالى كارشاد

رُافی ہے۔ فَلَوَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا الْخُفِي لَمْ مُونُ فَرِّغُ یں کی نفس کوعلمنیں کم ان سے بیے کون سی چیز مخفی رطی کی بو آنکھوں کی تھنڈک ہے۔ اعْيُن – (۲) وور انتحقدان کے رب کی وقت ان کو سوم کا بینیا سے ارشاد خداوندی ہے۔

ان رسلم موكا جورهمت والصرب كيطون سعفرا بابوا-سَكَةُ مُذَفُّولًا مِنْ رَبِّ تَحِيمُ - (٣) اورتيرانحفرالله نعالى كايرفران موكاكرين تمس وافى مول اورب برب اورك لام سے افضل موكا- ارتفاد فلوزى ہے -

· でんだいという

اورالله نغال كى رمناسب سے طرى سے . وَرِصْوَانٌ مِنَ اللهِ إِكْ يَرْ - (١٩)

(۱) قرآن مجيد، سورة ق أبيت ه م

(١) توان مجيد سورة السجدة اكبت ١٠

(١٧) فراك مجيد، سورة بين أيت مره

(١) قرآن مجيد، سورة توب آيت ٢>

یعنی ده نعتیں جن میں وہ موں توب الترتمال کی رصا کی صورت میں اسس کا نعتی ہے جو بندے کی رصاکا نیتج ہے۔ احادیث :

احادیت:

روایات بن آنا ہے کہ بی اکرم ملی الٹرعلیہ در سام نصحابر کوام کی ایک جاعت سے پوچھا کرتم کیا ہو؟ اہنوں سے بواب

دیا ہم مومن ہی اکب نے فرایا تہا رسے ایمان کی علامت کیا ہے ؟ اہنوں سے عرض کیا ہم از اکش کے وقت صبر کرتے

ہی فرافی کے وقت سے راحا کرتے ہی اور الٹر تعالی کے فیصلوں پر اضی رہنے یں آپ نے فرایا رب کعبر کی قسم! تم

مومن ہو۔ وا)

ایک دوسری روایت بی سے آپ نے فرایا۔ محکماء عکماء کا دُفا مِن نِقلُهِ هِمْ آنُ میکنولا آنبیاء۔ ۲۱

ایک دوسری عدب یں ہے۔

مُلُولِهُ لِمِنَ هُدِى لِيُوسِلاَ مِوَكَاتَ رِنْفُهُ كَفَافًا وَرَضِي بِهِ-

(4)

اورنی اکرم صلی استرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مَنْ رَضِیَ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنَ الرِّرُ قِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ أَمُ بِالْقَلِيْلِ مِتَ العُمَلَ ۔ (۲)

آپ نے ارٹیا دفرایا۔ آپ نے ارٹیا دفرایا۔

إِذَا اَحَبُّ اللهُ تَعَالَىٰ عَبُدًا اِبْتَكُومُ وَالْحَبُّ الْمِسْتَكُومُ وَالْحَبُدُ الْمِسْتِكُومُ وَالْحَبُ

الم حکمت ملامی قریب ہے کروہ اپنی سمھ کی وہم سے انبیار کوم سے مقام کے پنج جائیں۔

اسی شخص کے بیے فرشخری ہے جس کو اسلام ک مات دی گئی اور فرورت کے مطابق رزق دبا گیا اور وہ اس براضی ہے۔

جوشخص الشرنعالى كاطرف سے رطنے والى تھورك رفرق برراضى مونام ہے الشرنعالى السس سے تھورك على برراضى مؤناسے -

الٹرنغالی جب کسی بندے سے مجت کرتا ہے تواس کی اُزمائش کرتا بس اگروہ صر کرسے تواسے جن ابت

www.maktabah.org

ره المعجم مكبر للطراني حبد ااص ساما صبب ١١٣١١

<sup>(</sup>٢) البدائم والنبائم علده صمم و فصل في فدوم الازد

<sup>(</sup>١٧) مسندامام احدين منبل علير ٦ ص ١٩ سرويات فضاله ابن عبيد

أبُ تَفَهِ مِن رَثِ وفرا باكرجب نيامن كا دن موكا نوا مشرقال ميري امت كى ايد جاعت سے برسدا كرے الا بنائيه وه ابني قروں سے أو كر جنت ميں علي ما اور جينے عابي كے مزے المرائي كے وشتے ان سے تو هيں كے كركباتم حماب و بجو مجمع موا وه كس كريم نصحاب بن ويجها فرشنے يوچيس كے تمبارا نعلق كس است سے بيد وہ كين ك حفرت محدمصطفى صلى الله والم كامت سے تعلق ب و نشنة كيس محمد تمين قيم وس كر كين بن كربين تا ئے دنیا میں کا عمل کرتے تھے وہ کس سے ہارے اندر دو فصلتیں تھیں اکس بیے ہم اللہ تعالی کے فعنل دکری سے المس مقام بك يني وفي مك دوك خصلين بن؟ ووكس كحرب مم عليدك ين موت تص كرتوالله تعالى نافرانى سے دیا کرنے تھے۔ اور تھوڑے ال پرافی ہونے تھے تو بمارے سے مقدرکی کیا تھا فرشتے کہیں گے الس لیے تم اكس بات كے ستى تنى تھے - (١)

> ربول اکرم صلی انٹرعلیہ دیستے خرایا۔ بآمَعْشَرَا لُفُقْرَاءِ الْعُطُوا اللّهُ الدِّصَامِنُ فتوكم أنظف كفا بنكاب ففرك وَالَّا فَكُو - (١٣)

اے فقرار کے گروہ! اگر نم اپنے دوں سے اس میزیر راضى بوجوالترقالي نے تمہین عطاكيا سے توا بنے فقر كاثواب بافرطے ورنهني -

حفرت موسى عليه السدى كے اخبار ميں سے كرئني اسرائيل شے ان سے عرض كياكم اسيف رب سے سوال كري كروہ عمل ايسا كام بنا شے جس مے رف سے وہ ہم برلامی موحفزت وسل علیرانسام نے بار كاہ ضاورى بى عوض كيا الى الو كھے يہ كہنے بي وه نوت شين ليا الله تعالى في فرايا است موسى عليرالسلام إآب ان سے فر مادين كروه مجم سے رافني مون اور بي ان سے

اس بات کی شہادت اس روا ببت سے ملتی سے کنبی اکرم صلی الشرعليروسلم نے فرما يا۔ حوشخص بربات معلوم كرناحا بنا موكرا مترتفان كيال اس سے لیے کیا ہے تووہ رہی کراس سے پاس اللرتعالی کے بے کیا سے موں کرامٹر فغال بندے کو اپنے ہاں وہ تھام

مَنُ آحَبُ آنُ يَعُلُو كَمَاكُ وَيُنْدَ اللهُ عَزُّوكِكُ فَكُنْ فُكُرُ مَا لِلهِ عَزَّوَجِلَّ عِنْدَوُ فَأَنَّ ١ للهَ مَنَّادَكَ وَتَعَالَىٰ يُنُولُ الْعَيْدَمِثُ لَمَيْثَ

رس منزالعال صلد ٢ ص ٥ ١١م صرب ٥٥١١

١١) الغروس بما تورا تطاب علد اول ص ١٥١ عدب ١٥١ (٢) الدحاديث الفيعيفة الموضوعة حلديس لم عديث ٥٠٥

آنڈ کے الکتبہ مین نفیدہ - (۱) دیتا ہے ہومقام بندے نے باں اللہ تعالیٰ کو دہا ہے۔
صرت واؤد علیرانسلام کے اخبار میں ہے کہ میرے اولیاد کو دنیا کی فکرسے کیا کام ؟ دینوی غمیرے ساتفو سنا جات
کی حلاوت ان کے دلوں سے فتم کردنیا ہے اسے داؤد علیہ السلام میں اپنے اولیاد سے اس بیے مجت کرنا ہوں کہ دہ رُوعانی ہول اور مجیم نم کری -

ایک روابت بی جے حضرت مولی علیہ السام نے وض کیا اسے میرے رب اکسی ایسے کام برمیری داہنائی فرماجس ينترى رمنا ہے كرين اس بيكل كرون توالله تفالى نے ان كى طوت وى فرمائ كرميرى رصنا اكس كام بن سے تعالي بر میرورها مساری ایس میرورت روس ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران روسان بات میرورون ایران ایران ایران ای

مے آپ مرے میلے برائی ہوں (۱)

حفرت موسی علیہ اسلام نے مناجات کے دوران بارگاہ ضاوری میں وض کیا سے میرے رب ابخلون میں سے کون تھے زیادہ بندہے ؛ فرمایا دہ شخص کر جب میں اس کے محبوب کو سے جاؤں تورہ محبر سے منفق ہو، وہ ك مفوق من سيكس بيتو ناراف ميمًا ب ، فرايا وه لوك حركس كام من فيدست فرطلب كرتے من جوجب من فيصله كون نووه مير فيصليم ناراض موت مي اول سے عي سخت بات مروى سے وه بركم الله تقال نے وایا۔ آنَا اللهُ لَكُ إِلْ الْحَ إِنَّا مَنْ كُمُ يُصَابُرُعَلَى

من الله مون مير الوقى معبود نس موشخص ميرى ازمائش برصبنس كزنا ورميرى معتون برت رنسي زنا نزيرى قفنا برراض منبى بؤنا وهميرس علاوه كسىكو

بِقَضَا لِيُ فَلَيَنَّخِ ذُمَبًّا سِوَائِي -

رب بنائے۔ ائنسم كى حديث فدى بين بى اكر صلى المعليه وسلم سے مروى سے أكب سنے فرایا به الشرف ال فرا أ ہے۔ یں نےسب مقداری خرکین مسر فرمائی اورائس کام ثَدَّرُتُ الْمَفَا وِيُرَوَدَبَّرُتُ التَّهُ بِبُرِوَا حَكُتُ كومفنوط كيب جودائ محاكس كم يسيري الات الصَّنْعَ فَكُنُ رَضِيَ فَكَهُ الرِّصْاءِنِيِّ حَنَّى سے رمنا ہے کہ وہ مجھ سے مافات کرے اور حجونا رامن ہوا اس مرمری نا رافنگی بهان کم ره مجوسے ملاقات كرے -

بَيُقَانِيُ وَمَنُ سَخِطَ فَكَهُ الشُّخُطُ مِنْتَ حَتَّى يَلُقَانِيُ - (٧)

بكة يَيْ وَلَهُ يَنْكُرُنعُهَا يِيْ وَلَهُ يَرْضَ

وم) تذكره الموضوعات ص ١٨٩ باب الافعاق المحمودة

<sup>(</sup>۱) ناریخ ابن عسا کرحلدیای ۹ ۲۸ من اسمدارایم بن محد

<sup>(</sup>٢) شعب الايان فلديم صدب مديث ١٩٥٠

و٣) " اریخ ابن عدا کرهایده ص ۱۲۸ من اسمد سعید مین زیاد

یں نے فیر شرکو بیدا کیا ہیں اس کے لیے ٹوشخری ہے جے بی نے فیر کے لیے بیدا کیا اوراکس کے ہاتوں پر فیر کو جاری کی اوراکس کے بیے خرابی ہے جے یں نے شرکے بیے پیدا کیا اور بھاکت پر ہاکت ہے اس کے بیے تجرا کیوں اور کیسے " کے چار میں پڑا ہے اس کے بیے تجرا کرتا ہے) د بینی تجون و حراکرتا ہے) إلى سَهُورهديت بي بيد السُّرَّقال ارشاد فرقال خَكَفُتُ الْخَيْرُوَالسَّرَّوَالسَّرَّوَالْمَوْنَ الْمِنُ خَلَفَتُهُ اللَّحَيْرُواحُرْيُنُ الْخَيْرَعَلَى يَدَ يُدُودُيُنَ لَمِنُ خَلَفُتُهُ لِلشَّرَّوَا جُورُيُنِثُ الشَّرَّعَلَى يَدَ يُدُ وَوَيُنِلُّ نَسُّعَدُورُيُنِ لَلْمِنَ الشَّرَّعَلَى وَكَيُنَ .

العني تون وح

گذشتہ امتوں سے واقعات میں ہے کہ ایک نی علیہ السل سے دس سال اطرتمال کی بارگاہ ہی عوک ، تحاجی اور بودی کی نشکایت کی نظرت کی میں راحال لوح محفوظ میں زمین واکسان کی بدائش سے پہلے کا اس طرح ملک ہوا ہے اور میں طرف سے ای طرح ملک گیا ہے میں نے دنیا کو میدا کر میدا کر نے سے پہلے تمہارے بارے میں اس طرح فیصلہ کیا ہے کہ بی تھا رہے ہے دنیا کی تعلیق کو بدل دوں

باتم جاست کر جر مجیری ف تمہارے بیے تقدر کیا ہے اسے بدل دوں بس جو کھی تم جاہتے ہودہ مرے جاہے ہوئے ۔ سے اور سومجھے اپنی عزت وجدل کا قسم اگرائی کے دل میں دوبارہ برخیال آیا تو میں نبوت سے رفیطرسے آپ کا نام کال دوں گا۔

ایک روایت میں ہے کہ صفرت اور علیہ الساد) کا کوئی چھڑا بجباً ہے سے جہم پر جرف انزیا آپ کی ہیلیوں پر باروک رکھ کرسط صبوں کی طرح ایک ہے سرکی طرف جا تا بھر سیلیوں کی طرف انزیا اور ایپ نے سرتھ کا یا ہونے اور نرمرا تھاتے آپ سے سری دومرے صاحبراد سے نے کہا ا با جان! آپ کو معلوم نہیں یہ کیا کرتا ہے اگرا ہا اسس کو روکسین تو اصلاحے۔

ا بست زاا اسے بیٹے احرکھیں دکھتا ہوں وہ تم اس دیجھتے اور حرکھیں مات ہوں وہ تم ان ماری جانت یں مات ہوں وہ تم اس مات بنے اکا اور مورکھیں مات ہوں وہ تم اس سے ایک اور مورکھیں مات برختی کی جگرا کی مجھے ڈرسے کہ اگریں نے موارہ کوئی ایسا کام کی تومعوم بنیں کی معیست امائے۔

حرت انس بن مامك رض الله عنه فرما نف عن بن سف دس سال مك نبي اكرم صلى الله عليه وسع كى فدرس كى تواكب

نے میں کسی کام سے بارسے میں جو بین نے کیا بہنیں فر یا اگر تم نے اساکوں کیا اور نہمی کام سے مارسے بی بر فرایا جو بی نے ذکیا ہوکہ تم نے کیوں نہری اس سے بالے دکیا ہوکہ تم نے کیوں نہری اس سے بالے دکیا ہوکہ تم نے کیوں نہری اس سے بالے می نبی فرا باکر کاسش انسانہ ہوا اور مو کھونہ ہوا سے سے اسے میں بدند فرایا کر کاسش ایسا ہوجا اور اگراپ کے كروالون يس سے كون كوسے جاكونا تواب فراتے۔ اس كوهيوردواكركس كام كافيعلم وجكا بوناتروه كام دَعُوْهُ لُوْفِينَى شَيْءٌ لَكَان -

اور مردی ہے کرالڈتا لی نے تفرت واڈ دعلیا اسلام کی طرت وجی بی کر اسے واؤر اِتم بی ایک بات میا ہے ہو اور می بی جاتا ہوں اور ہوگا دہی تو میں جا ہتا ہوں ا وراگراپ مرسے جا ہے ہوئے انسلیم کری نو میں اُپ کی نوامش کے لیے کفایت کروں گا اورا گرم کے اراد سے سے مطابق فیصلے کو فیول نرکزی تو میں آپ کو آپ کی خواہش سے سلسے بى مشقت بى كالون كا- بعر سو كا دى بوس جاتها مون-

حضرت ابن عباس مض الشرعنها فراتے ہی قیامت کے دن حبّت کی طرف سے سے بیلے ان موگوں کو بلایا جائے گا جو برحال من الشرنفالي كاك راماكرت بن-

صرت عربن عبدا لعزيز دجمالله فوات بن مجع سوائ تقدير كم واقع كوئ فوتى بني رى أب سے بوها كماكم

آب كيا جائيت بن ؛ فوالما الله نقال جفيد فركم -صرت ميمون بن مران رحمالله فرائع بي جرشخص الله تعالى سے فيصلے برراضى نه بواسى كى بيو تونى كاكوئى علاج نبي . " حفرت فيسل رحمالله فرائع بي اگرتم الله تعالى كى تقدير برصر نبسي كريستن تو اپنے نفس كى تقدير برجعي معرفيس

حفرت عبدالعزيزب البروادر حمالترفوا نع بي تجرى روق بركے كما تو كان اور أونى كبرے بينے ين

كوفى تنان نهي ملكرشان الشرنعال كى رضاير دامنى رسين ب حزن عبداللہ بن سودرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر من جنگاری چالوں حق کم وہ مجھے مبدوسے مرکبی عبدناہے اور باتی مجبور جبور سے موجور بنا ہے تور بات مجھے اس سے بات سے زیادہ بہندہے کم موکجھے ہو مکیا ہیں اس سے بارے ہیں کہوں کا کہا ہی كبون كركات ايا مزموا يا جركو منس موال ك باركس كركاش ايسا بوجاً -

(١) مجمع الزوائد صليه ص ١١ كتب علمات النوة

تعفن بزرگ فرانے می الله تعالی حب اسمان میں کوئی فیصله فرقانا ہے تو دہ جا ہتاہے کرزین والے اس مررافنی موں ۔ حفرت ابودردا ورضی الله عنه قرائے میں ایمان کی سرماندی الله تعالی سے سے میں میں برنا اور تقدیم پر راضی رہاہے ۔ حفرت عرفاروق رضی الله عنه نے فرایا مجھے اسس بات کی برواہ نہیں کرمیں کس حال میں صبح اورشام کرتا ہوں سختی میں یا

وسخالي س-

ایک دن حفرت سفیان توری رحمه الله سن حفرت را بعر رحمها الله سنے پاس بیر کہا اسے الله ایم سے راحنی ہوجاؤی ا حضرت رابع بنے فرایا کہا ہے کو الله تعالیٰ سے حیا ہن آ کا کہ اس سے رصا کا مطالبہ کر رہے ہی انہوں نے فرایا میں الله تعالیٰ سے بخریت سلیمان صنبی رحمد اللہ نے بچھا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کب راحی ہوتا ہے و حفرت رابع ہے نہ مورت موجود کے دور میں میں ای طرح خوش ہوت ہوتوں موتا ہے ۔ موجود کی دور میں ہوتا ہے ۔

معزت فنین رحدالد و بات تھے کہ جب بدیسے کے نزدیب من اور عطابرا بہوں نووہ الدنوالی سے دامی ہے۔
سخزت احمدین ابالحوادی رحمداللہ فرما نسیم بھوٹ ابسیان والانی رحماللہ سنے فرا اباللہ نعالی اسنے فسل و کرم سے
اپنے بندوں سے اسی بات پرداخی ہومیا یا سیے جس باب پر غلام اپنے افاؤں سے داخی ہوستے ہیں۔
معزت احمد فرما نسے ہی ہومیا بہر سل طرح ہوتا ہے ، فرما یکی مختوق ہی سے جوفلام ہی ان کی مرادیہ ہیں ہوتی کہ
مان کا مولی ان برداخی ہو ، ہیں نے کہ بان ایسا ہی ہوا سے فرما یا بنوں سے اللہ تعالی محبت یہ سے کہ وہ اس سے داخی ہوں۔

ان کا مواقی آن میروامتی میو بایمی سے کہا ہاں ایسا ہی ہوا سے فر کا بابول سے المرسان کی تحب بر سے کہ وہ اس سے وای حزت سہل جہا لٹٹر فرانے ہی بندول کو نقین ہی سے اس فار حصد نتا ہے جس فدران کو رمنا سے حصد متنا ہے اور رمنا سے ان کا حصد اس فدر سونا ہے جس فار وہ الٹر نعائل کے ساتھ زندگ گزار نے ہیں۔

www.maktabah.org

الله تعالی نے اپنی حکمت وجلال سے خوشی اور راصت رمنا اور مقین میں رکھی سبے اور غم وحزن کوشک اور نا رامنگی میں رکھا سے۔ نى اكرم صلى المربلہ و سلم تے فرایا -واق الله عَزَّ وَجَلَّ بِعِلْمَتَنِهِ وَجَدَدَ لِبِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالْفَرَحَ فِي الرَّصَا وَالْيَقِينِ وَ جَعَلَ الْعُمَّ وَالْحُرُنَ فِي الشَّكَ وَالشُّخُطِ» (ا) فصار على ا

## رضاكى حقيقت اورخوابش كصفلات الس كاتسور

جولوگ بھتے ہیں ر خواش سے خلاف امورا ور مختلف مصیبتوں میں مرت صبر ہوکتا ہے رصا کا تصور نہیں ہو سکتا گر یاوہ لوگ معبت کا انکارکر تے ہیں لیکن جب الٹر تعالی سے لئے میت کا تصورا ور تمام ہمت کا اس ہی سنفرق ہوا آبت ہو جائے تو اس بات ہیں کوئی لوپٹ بدگی ہنیں کرمیت مجوب سے کا موں پرداخی ہونے کا باعث ہے اور بر دو طرافقوں سے ہو تا ہے۔

اسی طرح عاشق ہو ابنے معنوق کے مشا ہرہے ہیں کمل طور پریستغرق ہوتا ہے یا اس کی مجت کا شکار ہوتا ہے تو بعن اوقات وہ اذبیت محسوس کرتا ہے یا عمکین ہوتا ہے اگروہ عشق ہیں مبتل نہ ہولیکن دل پرمجت کے بہت نریادہ غلبے کی وجرسے اسے غم وا ثدوہ کا اوراک نہیں ہوتا ۔ ہر نواکس صورت ہیں ہے جب استے سکلیف مجوب سے غیر کی طرن سے پہنچے توجب محبوب کی طرف سے پہنچے تو کیا کیفینت ہوگی اور دل کا مجت اور عشق ہیں مشغول ہونا سب اہم حفرت سهل رحمانندگوا بک بهاری احق تھی لواکب دوسرول کواحق اکس بھاری کا علاج کرتے لیکن اپنا علاج نہیں کرتے نے اکس سے بی آب سے پوتھا گیا تواکب نے فرالیا اسے دوست! مجوب کے الرفے سے دردش ہوتا۔

۲- دوسری وحب ہے کہا می درد کا ادراک ہو لیکن وہ اس پرداخی ہو بلکہ وہ اکس می رفیت رکھا ہوا ورعقل کی بنیا د پراکس کا ادادہ کرے اگریہ امس کی طبیعت پر گرال گزرسے جسے کوئی شخص رک کھولانا اور خون مکلوانا جا ہتا ہے تو وہ اکس کا درومحسوس کرتا ہے دیکن وہ اکس پرداخی ہوتا اور الیکس میں رفیت رکھتا ہے اوردگ کھو ملنے والے کا احسان مند مہوتا ہے۔

وجی کو مکلیف بہنی ہے اکس کا حملی میں حال ہے۔

وجی کو مکلیف بہنی ہے اکس کا حمل میں حال ہے۔

اسى طرح بورشنمى نفع طلب كزناس و مسؤى شقت بھى برداشت كزا ہے ليكن سفر كے نمائج كى مجت اس كے نزد يك سفرى مشقت سے زبادہ فوت گوار ہوتى ہے اور وہ اس پرداخى ہونا ہے توجب اسے اللہ تقالى كا طرف سے كوئى از ديك سفرى مشقت سے زبادہ فوت گوار ہوتى ہے اور وہ اس پرداخى ہونا ہے وہ اس فوت شدہ میزے زبادہ ہے تووہ اس پر مائٹ ہوئے اس بی روزت در کھتا ہے اور اس كے بے جو تواب ركھا گاہے ہوئے اس برائڈ تفالى كات كاداكرنا ہے ۔ اور براكس وقت ہے جب دہ تواب وہ اس اس بی روزت در کھتا ہے اور اس مصیبت کے بدلے میں اسے متنا ہے ۔

 توجب اس مات میں بحث کا غلیم تفور مہوتا ہے توازلی، ابدی جمال جس کے کمال کی کوئی انتہار ہمیں اوراکس کا اوراک
بعیرت کی آبھرسے ہوتا ہے نہ اس بی غلطی کا امکان ہے اور نہ ہی موت اس سے گرد تھنگئی ہے بلکہ وہ موت کے بعید
بھی الشر تعالی سے بال زندہ رہتی اور الشر تعالی سے رزق پر نورش ہوتی سے اور موت کی رعب نے زیادہ تنبیرا ورکشف ہوتا
ہے تواکس محبت ہیں ایسی کیفیت کا پیلا ہوتا کیسے محال ہوگا۔

اگرانس بات توغورونکرکی نگاہ سے دیجھاجائے توب واضح ہے اس کا پایجا نا اور مین کرنے والوں سے احوال م اقوال اسس برشا ہدیں صرت شفیق بلنی رحما لٹرفوا نے ہی جوشخص سنتی کا ثواب دیجھ لٹیا ہے وہ اسسے نکلنے کی فواہش نہیں رکھتا۔

حفرت جنبد بغدادی رحم الله فرمات بن میں نے مطرت سری سقطی رعما دلاسے پوھیا کہ کیا محب کو تکلیف کا اصاس بوتا ہے ؟ فرمایا بنین بین نے کہا اگر ہے اسے تموار سے اراجائے ؟ فرمایا بان اگر ہے است الموار سے ساتھ سز مرتب ماراجائے اور ضرب نگائی جائے ۔

رب مان بات اوربعبن بزرگوں نے فرمایا کرمیں سراس میز سے محب کرنا ہوں جوا مٹرتعالی کوپند مبوختی کم اگروہ جہنم کوپ ندکرتا تو میں خصر مان میں نے کار میزین

جنم مي وافل مون كوب مدكرتا-

صنت بشربن حارت رحمدالله فرمانسه من ابک آدی کے پاس سے گزراجس کو بغداد کے محد شرقیہ بن ایک ہزار کوڑے مارے کئے تھے لین اس کے بچھے بلا بن میں ایک آدی کے باس سے کرے باس کے بچھے بلا بن میں اس کے بچھے بلا بن نے بوجھا تم مارٹ کیوں رہے واکس نے بوجھا تم ماموش کیوں رہے واکس نے بوجھا تم ماموش کیوں رہے واکس نے بوجھا تم ماموش کیوں رہے واکس نے کہا اس لیے کرمیرا محبوب میرے سامنے تھا اور مجھے دیجھا تھا میں نے کہا اگر تم سب سے برطے محبوب کودیجھوتو کیسا ہے وفرانے بن یہ سن کراکس نے ایک جنح ماری اور گر کر مرکھا۔

معزت یملی بن معافیط زی رحمه الله فران میں جب اہل جنت الله تقالی کا دیدار کریں سے توان کی انتھیں دلوں میں علی جائیں گی اصرا تھوسال تک واپس نہیں ائیں گی نوان دلوں سے بارسے بین تمہارا کی خیال سے جواس سے جال وجال سے

درمیان بڑے ہو مے بی اورجب اس سے جال کود سکھتے ہی توریشان ہوتے ہیں۔

حفرت بشرحما للرقر المت بن بن بن ب كوك شيء أن زين جزره عبا دان كا الاده كباتوس نے دہاں ابك ادفی د كھا ہونا بنا بھى تھا، كول سے اور مرگ كا شكار تھا چونلياں اسس سے مم كو كھارى تھيں ميں نے اس كاسر الحاكرا بنى گودى ركى ليا اور مجھ اور مرگ كا شكار تھا چونلياں اسس سے محمد كو كھارى تھيں ميں نے اور مرب الحاكرا بنى گودى ركى ليا اور مجھ اور مرب المب اكروه مرا المب المد ورميان كوئى اور بن و مجھى تو مجھے مجامعانى ولئے بنى بن سے مور ميں بندے اور اس سے رب سے ورميان كوئى اور بن و مجھى تو مجھے مجامعانى

www.maktabah.org

ہیں ہوا۔

حفرت البوعرومحد بن استعث رحمالله فراتے میں اہل معرکو چار مہینے تک غذانہ بی صوت محصرت ہوست علیہ اسلام کے حسن وجال کا دیدار کر کینے تواپ کے جمال می محصن وجال کا دیدار کر کینے تواپ کے جمال می مصوف معلی کا دیدار کر کینے تواپ کے جمال می مستوں نے جال کا دیدار کر کینے تواپ کے جمال میں مصوف کا تواب کے جمال میں مصوف کے تواب کے جمال ہوستی را دہ معالم مذکور سے دینی معرکی تواب نے جمال ہوستی را دہ معالم مذکور سے دینی معرکی تواب نے جمال ہوستی را دہ نینے ہوگا ہے لیے لیکن ان کوا حسامس تک نہ ہوا۔

حضرت سعید بن بینی رحم الله فرانے بی بی سف بھو ہی حضرت عطا بن مسلمی سرائے بی ایک نوجوان کو دکھا اکس سکے اتھ بی چھرا تھا، وہ بلندا کواز سے بیکارر ہاتھا اور لوگ اکس کے گرد جمع تھے۔ وہ کہتا تھا۔

بھراکس نے چوری سے اپنا پیٹ چرا ورمرگیا میں نے اکس کے بارے بن اوراکس کے واقعہ سے متعلق پوچیا تو تھے بنا یا گیا کہ وہ با دشاہ کے ایک غلام پر عاشق نھا جواس سے صوت ایک دن غائب رہا۔

حفزت مسرون مض الله عنه فراشته بي جنگل بن ايكشنص تحاجن كي باس كنا ، گدها اور مرخ تحا ، مرخ ان كونمازك يه جنگانا گدها ان سمه بيد بانى لآنا اوران سمن خيب اللها كريد جانا جب كرك ان كى صفاطت كرنا فراشته بن ابك لوم لمى ك كى ورمرغ كوارها كريد كرنى ان توكون كو اسس بات كا بهت وكله مواده شخص نيك تصابح نسكا موكست سه اس من بعد ئى موجر جوبل آيا وراسس ف كرست كريد بيا الركواست بدك كرد با گروالون كواس كا دُكل مواليكن اكس ف

حفرت عودہ بن زہر رضی الٹر عنہ کو خارش تھی تو آب نے بنا باؤں مھٹنے سے کٹوایا ٹھر فرایا الٹرقائی کا شکر سے کر اس نے ایک الشکر سے کہ اور سے اکر تو ایک باؤں سے کی تو دوسرا باقی بھی رکھا سے اگر تو نے اُزمائش میں

والدسے توعا فیت بھی عطا فرائ ہے مجراکس دات ہی وظیفہ مراصفر رہے۔

حفرت عبدالله بن مسعود رصی النوعه فر ماندے تھے کہ نفر اور مالداری دوسوار باب بی مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں او بن کمی پرسوار موتا ہوں اگر ففر ہوتو میں صبر کرتا ہوں اور اگر بالداری موخرے کرتا ہوں۔

مصرت ابوسیمان دالانی رحمدالله فرمانت میں بی سنے مہرمقام سے ایک کیفیت عامل کی مواسے رضا کے، اکس سے مجھے فرن بو کا صرف ایک جون کا ما ہے اوراکس سے با وجوداگرانٹر نعالی تمام عنوق کوجنت بیں اور مجھے دوزخ بی جیمیے توہی

ں پر رامی ہوں گا۔

تورا سے شخس کاکلام ہے جے معلوم سے کوعمت نے اس کے تنام فار کو گھے لاحق کراہے آگ کی تکلیف کا

العالس الد نهوا وراگر اصاس بوهی تو وه مجوب کی ره اها صل مونے سے شعور کی لذت میں گم موجا سے اورالس ها لت کا غبر ذاتی طور بر بحال نہیں ہے اگر حربہاری کم ور مالت سے وقور سے لیکن بربات مناسب نہیں کہ کم زور محروم سننحص قوت والے توگوں سکے احوال کا انکار کرسے اور بر خیال کرسے کر جس بات سے وہ عاجز سے اولیا وکرام بھی اکس سے عاجز بن ۔

حضرت ووذباری رحمداللہ فرماتے ہی ہی سفے حضرت عبداللہ بن حلاد دشفی سے بوجھا کہ فلان شخص کہنا ہے کہ میں جا تہا ہوں ہوں میراجسم فینجی سے کا ملے کو کو کی مطلب میں کو دباہے اور تمام مخلوق السن کی اطاعت کرے نواس کاکی مطلب ہے ؟ انہوں نے فرمایا اگر سے بات اللہ تعالی کی تعظیم اورائس کی بزرگی سے بیش نظر ہے نوٹے محصر میں اور نوون اور اوگوں کی خرفواہی

مے طور رہے نوس جانا ہوں بھران پر بہوش طاری سوگئ -

صفرت علادر میں معین رحم اللہ کے بیٹ بن تعلیف تھی آئے ہیں سال کک بیٹھ کے بل ہیٹے رہے نکوٹ ہوگئے اور نہ بیٹھ کے جائی اور نہ بیٹھ کے جائی اور نہ بیٹھ کے جائی کا بان کا طائر تضا کے حاصت کے لیے جائہ بنائی گئی تھی صفرت مطون اور ان کے بھائی صفرت علادر حم ہا اللہ ان کا باس کا سے اور ان کی اس حاست کو دیچھ کردو نے مگے فرایا تم کیوں رو نے ہو ؟ صفرت مطون نے فرایا آپ کی اس حاست کو دیچھ کررو نے ہی فرایا تم نہ روؤ کیوں کہ جو بات اللہ تعالی کو زیادہ ہے دہ مجھ مطون نے فرایا آپ کی اس حاست کو دیچھ کررو نے ہی فرایا تم نہ روؤ کیوں کہ جو بات اللہ تعالی کو زیادہ ہے دہ مجھ مطاف فرائے اور مجھ میں زیادہ ہے۔ جب بھو فرایا ہی تم سے ایک بات بیان کرتا ہوں سے مانوس ہوتا ہوں وہ مجھ سام کرتے ہی اور میں ان سے مانوس ہوتا ہوں وہ مجھ سام کرتے ہی اور میں ان کا سب ہے لیں جب تھی کرتے وہ اس پر کینے داخی نہیں ہوگا۔

معزت مطون رحمدالنہ ذائتے ہیں ہم معزت موہدین متعبہ رحمدالنہ کی عیادت سے بیے ان کے ہاس کئے ہم نے دکھیا کرایک میٹرا رٹواہوا ہے ہم نے موعیا اسس سے نیچے کھے نہیں جتی کر کیڑا ہٹا یا گی توان کی زوج سنے کہا آپ سے گھر والے آپ پر فداہوں آپ کو کیا تھا ہی بائیں انہوں نے فرایا ایک عرصہ سے بیٹا مواہوں اورمیری پیٹھے زخمی ہوگئ اور میں کمزور ہوگیا موں میں نے ایک عرصر دراز سے کھا نا پینا حیوڑ دیا ہے مین مجھے اچھا معلوم نہیں مہزا کر اس کیفیت سے ایک نافن سے

برابر جون کی کروں۔ صون سعد بن ابی وفاص رض اللہ عنہ کمہ کمرمہ بن تشہون لائے اور آپ کی بنیائی جلی گئی تھی لوگ آپ کے پاکس بوق در بوق آشے اور دعا کی ورٹواست کرنے آپ ان سب سے بیے دعا با بھٹے اور آپ کی دعا قبول ہوتی تھی صفرت عبداللہ بن سائب رصاحتہ فرانے ہم بی بھی آپ کے باس حاضر بولاا ور ان وفون میں لوکا تھا بیں نے ان کو اپنی بیجان کولئ توانہوں نے مجھے بچان میا اور فر ابا تو وہ بی کہ کا قاری ہے وہ بی نے عرض کیا جی بان انہوں نے وافعہ ذکر کیا جس سے اَخرین فرمایاکہ میں سنے عرض کی اسے جیا جان! آپ لوگوں سے لیے دعا نگنے میں اگر اسٹے بیے بھی دعا مانگیں تو السّرتعالی آپ ک بنیا کی لوٹا دسے گا۔ بیس کروہ مسکو اسے اور فرمایا۔ اسے جیٹے! میرسے نزدیک اللّٰہ تعالیٰ کا فیصلہ میری بنیا کی سے زیادہ اچھا ہے۔

ایک صوفی کابیا کم موکد تین دن تک بنه نه جیدان سے کہا گیا کہ اگراک الله تعالی سے دعا کرین تروہ آپ کی طرف الوال دسے گا انہوں نے فرایا اللہ تعالی سے نبیطے بہا عزاض کرنا میرے نزدیک بیٹے سے کم مونے سے زیادہ سخت ہے۔ ایک عبادت گزار نے فرایا کہ میں نے بہت بڑاگا، کی تو میں ساٹھ سال سے رور یا ہوں انہوں نے اس کناہ سے توب کی قبوریت سے بیے بہت زیادہ عبادت کی اچھا گیا وہ گن ہ کی ہے؛ فر مایا ایک دفعہ میں نے ایک کام سے بارسے میں جو بوگیا تھا، کہا کم کاکٹ ایسانہ موزا۔

ایک بزرگ فرما تے ہی اگر سراجہ مینچیوں سے کا اماب کے قرمرے ہے یہ بات اس سے بہر ہے کہ ہی اللہ تعالیٰ سرکسی فیصلے سے بارے بین کہ کا کٹس ایسانہ ہوتا۔

معزت عدالواحدین زیدر حمواللہ کو تا ایک کر میں ایک تخص ہے جس نے بچاس سال عبادت کی ہے وہ اس سے

ہیں مغرب سے گئے اور فرایا مجھے بتا و کر کیا تم سے بور کئے جواب دیا نہیں بوجھا کیا تم اس سے انوں موئے ؟ کہا

ہیں ، بھرسوال کیا اسس پراض مو ؟ اس نے جواب دیا نہیں ۔ بوجھا تو تہ ہیں اس سے صرف روز سے اور فاز کا محصد

ہ ہے ؟ جواب دیا جی ہاں فرایا اگر مجھے تم سے شرم نہ آئی تو میں بتا دیتا کہ تمہا لا معاملہ بچاس سال سے اندر سے خالی ہے

بین تمہارے دل کا ورولزہ نہیں کھلاکر تم قلی اعمال سے ذریعے وب سے درجات کے درجات کی درجات کے درجات کے درجات کی درجات کے درجات کی درجات کی درجات کی درجات کے درجات کی درجات کیا گیا گیا کی درجات کی درجات

طبقات بن سنار ہو ہے ہوکوں کہ تمہین حرف ظاہری اعال میں ترقی ہوئی ہے جوعام ہوگوں کو ہوئی ہے۔ حرزت سنبلی رحماد شرارت ان میں قدرتھے تو ایک جماعت آپ سے باس گئی انہوں ہے ا بینے سامنے پھرجے کررکھے تھے پوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا آپ سے محبت کرنے واسے ہم جنائچراک ان کی طون متوجہ ہوئے اوران کو تھے مارنے ملکے وہ بھاگ محلے فریا یا تمہیں کی ہواکہ تم مجھ سے عبت کا دعوی کرنے ہو؟ اگرتم سبحے ہوتومیری مصیبت رصر کرو۔

حفرت سنبلى رحماللرفي بيشعركها-

اِنَّ الْمُعَبَّةَ بِلِدَّحِمْنِ سَكُونِ فَ بِعَلَى مِن الْمُرُوبِ الْرَفِي الْمُرِدِ الْمُرِدِ الْمُرْدِ الْم وَهَ لُ وَأَيْنَ مُعِبًّا عَيْرُ سَكُونِ فَ كِيا تَمْ فِي الْمِن وَجِهَا ہِ جِوفَتْ مِن الْمُومِ اللهِ الله تفال كي تعدي كرفے الس سے تما ہے اوراث يد اس ف تكذيب عبى كى موكون كرتم من سے كسى كى الكى مونے كى موزو وہ اس سے اشارہ كرنا ہے اوراگر اس مي مجھ فعلل موتوا سے جھی الجوزا ہے تعنی اللہ تفال كے نزو كرسونا غرب ہے اورلوگ الس فر فركر نے من اور اُللُ اللهِ المُوت

کے نزدیک زینت ہے اوروہ الس سے نفرت کرتے ہیں۔ کہا گی ہے کہ بازار میں آگ مگ کئی تو حضرت سری رحمہا دار سے کہا کیا کہ تمام بازار حل گی اور اکپ کی دو کان بنی جلی آپ نے فرمای المحد لند، چرفر مایا میں نے کیسے المحد لند کہا صالاں کرمین کیا ہوں دوسر سے مسلان تو نہیں نہیے چنا نچہ اکپ نے سیجارت سے توب کولی اور باقی ساری زندگ اکسی بات سے استعفار کرتے ہوئے دو کا نداری چھوڑ دی کرمیں نے الحمد رلتٰد

اكرتم ان واقعات برعور كرونو تعطى طور برجان لوسكے كر خواس اسكے طلات بات برصا محال نبي بلكروه اہل دين كے مقامات ي سے ايك ام مقام ہے اور حب يخلون كى مجت اوراكس سے صد ماصل كرنے ين على سے تواللہ تعالى

ى مبت اوراخ دى فوائدى بدرهم اولى مكن سے اورائس امكان كى دو وجس بى -

ا- تعلیف پینینے پرامنی موناکیوں کراکس پر تواب کی نوزخ ہوتی ہے جیسے نون محلوانے کرک کٹوانے اور دوائی پینے بر ارمی شفاریابی کے انتظامیں راضی موا ہے۔

ا معادیب معرب معتصد کے بیے رضا نہ سو ملکہ اس بیے راضی ہوکہ یہ محبوب کی مراد اور رضا ہے اور بعن اوفات عمت الس بع فالب ہونی ہے کم عموب کی مرادی محب کی مراد فوطرزن ہوتی ہے بس اکس کے زور کے سب سے زیادہ لذربة محبوب كے ول كى فوشى اور اس كى رضا نيزاس كے الادے كانفاذ ہے الرهميالس مي اس كى روح بلاكى يون نہ ہوجائے۔جیساکہ کہاگیا ہے۔

عَمَا لِجَدْجِ إِذَا آدَمُنَا كُمُوالَدُ - جمنع بينهارى فرشى بواس بي تكيف كهال -

اورديات اصاس تبليف كيا وجودمكن سي اورليف اوفات محبت كاس طرح عليه مؤاسي كرتكيف كادرك سے وہ مربوش ہو مایا سے قیاس نجربہ اور شابدہ ابسی حالت کے وجو در دلالت کرتا سے بنداجس اُدی میں بربات نہائی عائے اے اس کا انکارنس کرنا جا ہے کیوں کہ وہ اکس سے اس لیے محروم ہے کداس میں اس کا سب بنیں بایا جالا اور وہ بت کا زبادہ سونا ہے اورو شخص محبت کے ذائقے سے آگاہ نہیں وہ اس سے عمائبات کی بھیاں نہیں رکھ تازمجت كرنے والوں سكے ليے بڑے بڑے عجائبات بي جو بم نے بيان كئے بي-

حزت عروبن حارث رافعی رحمدافترسے مردی ہے فرانے بن می موضع رقبی ابنے ایک دوست کے پاس محلس مِن تعا اور مارسے ساتھا کے نوجوان تھا جو گانے والی ایک لونڈی بیعاشق تھا دروہ لونڈی عبی ای مجلس بی تھی اکس

نے باما بھایا اور کا ناکایا۔ عاشیٰ کی زات کی پیچان رونا ہے خصوصًا جب عاشیٰ کوئی عَلَامَةُ ذِلَّ الْهَوَى -عَلَى الْعَاشِقِينَ الْبُكَا

تدبرنه پائے۔ ولاسَيْمَاعاً سِنْنَ وإذَا لَمُ تَعِيدُ مُشَتَحَىٰ قرجوان نے کہ توسف خوب کہا کی تو مجھے مرف کی اجا زت دہی ہے؟ اکس نے کہا اگر وسیا ہے تومرجا جنا نجہ
ای نے بیے پرسرد کھا اور سنہ اور آئی بین بند کرلیں ہم نے اسے حرکت دی تووہ مرحکا تھا۔
صفرت جنید بغدادی رحمراللہ فرمانے ہی میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک نچے کی اسین پر واسے ہوئے اکس کے سامنے کو گڑھا کا ورحمیت کا اظہار کرریا تھا بچراکس کی طرف متوصہ ہوا اور کہ بید منا فقت جوتم برسے ما منے کا ہم کررہے ہوئی یک رہے گا اور تھا بالد تقالی جاتنا ہے کہ میں جو کچھ کہر رہا ہوں اکس ہی سیا ہوں جی کہ اگر تو مجھ سے مرف سے ہے گا تو می مرف سے ہے کھا تو میں مرجا ورا بی ایک بی دوشندی ایک طرف کو ہوا اور اپنی اٹھیں بند کرلیں وگوں سنے دیجا تو مرا ہوا تھا۔
بند کرلیں وگوں سنے دیجا تو مرا ہوا تھا۔

حفزت سمنون ممب رحمہ اللہ فرا نے ہم ہمارے بیروس من ایک خص تھا اوراکس کی ایک لونڈی فی جس سے دہ مجت کرا تھا لونڈی ہمارے ہوئے ہیں ہمارے ہیں ایک خص تھا اور کی ایک لونڈی نے درد سے مارے ہما ہوں کہ تھا ہونڈی ہما کہ لونڈی نے درد سے مارے ہما کہ اس کی کہا بیس کروہ شخص ہوئے اور کسس سے ہاتھ سے چی گر رہا اور وہ اپنے ہاتھ سے مینڈیا کو حکت و سے سکا متی کہ اکس کی انگلیا ل حل گئیں دونڈی سنے کہا درک سے نہا درک سے بہوا ہے۔

حفرت محدین عبدانڈ لغدادی رحمہ انڈرسے نفول کے فرائے ہی ہی سف نھو میں ایک نو جوان کو بند تھیت پر دلجھا وہ لوگوں کو تھا تک رہاتھا اور لوں کہناتھا۔

ی رجب بات عرب ارزین می هاد من مات عیشهٔ ما کیکمت همگذالد خسیر بوشنص عشق می مرنا میا ہے وہ ایوں مرسے کیوں کرعشق

بن موت کے سواکوئی تصلائی نین -

فِيُعِشُقِ بِلاَ مَوْتٍ -مِعرا بِنَّ آبِ كُرُّ الدِيا تَولِوُن سنے اسے مردہ حالت بِي اللها يا -

اسن فیم کی مثالوں سے واضح ہوتا ہے کر جب معلون کی محبت اور اکسس کی تصدیق ہیں یہ با تیں ہوکستی میں توخاتی کی محبت ہیں بدرصراولی ہوکستی ہیں کوئوں کر فام ہری بنیائ کی نسبت باطنی بصرت زیادہ صدافت پر بہنی ہے اور صفرتِ ربوبتِ کا مجال ہر حبال اس جال کی خوبیوں ہیں سے ایک ہے۔

ہاں جوا دی بدیائی سے محروم ہووہ صور توں کے جال کا منکر ہتوا ہے جوفوت ساءت سے محروم ہووہ نوش اُ وازی اور نغموں سے انکارکر تا ہے اور جس کودل کی دولت عاصل نہ ہودہ یقینیاً ان لذقوں سے انکارکر تا ہے جو دل کے بعیر سمجھ بیں نہیں اُسکتیں۔

#### دعا، رضا کے فلاف نہیں

دعا ما تکنے والامقام رصنا سے بام زمہیں جا آ اس طرح کئ موں کو رُبًا جانتا مجرموں سے نا داعن رہا اور اسباب گئا ہ کونا پیند

نصل ۔ :

كرنا نيز امر بالمعروب اور نبى عن المنارك وربع إن ك إزال كونشش كرنا على رضا كے فلات نيس - بعض الل باطل اوردبوے کے شکار ہوگوں کو اس سیدی مغالط سطا در انہوں نے مگان کیا کا دفستی و فجورا ورکفر الله تعالی قضاد تفروس بن بس ان بانون برراضي موا واجب ب يات اديلس جهابت اوراسرار شرعيت سيففلت كانتيب. جان ک دعاکا تعلق سے تواکس کے ذریعے ہم عبادت کونے بی نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم اور دیگرانبیا رکوام عدیم اسلام نے کثرت سے دعا مائل ہے جس طرح ہم نے دعا واس سے بیان بن نقل کیا ہے حالان کر نبی کرم صلی اللہ علىروك محورصنا كاعلى مقام حاصل تها ورا منزنعاتى إبيض بغدور كى بون تعرفف فرأ اسب-وَبَدُ عُونِنَا رَغَبًا وَرَهَبًا - ١١ اوروه اميدوخون ك ساخفر مس دعا الكتين.

اوركت موں سے نفرت كردے اوران برراضى نرمونے كو كلى الله نقال نے بندوں كے بلے عبادت فرارويا سے اوران برراض مونے کی فرمت فر ان سے ارشاد فداوندی ہے۔

مَنَصُوا بِالْحَيَاةِ اللهُ مَنَاكَ الْمُعَاكُمُ الْجُوادِ وَ وَلِكَ دَنِيكَ زَند كَا بِراض موسى اوراس يرطمن الله بوگئے۔

اوروہ پیجیے رہ جانے والی عور آؤں کے ساتھ رہنے را در جہاد سکے لیے نہ جانے) بررامتی ہوسے ا درائٹر تعالی نے ان کے دلوں برجم رنگا دی -

اورارشاد فداوندی سے۔ رَصَوْمِ إِنْ يَكُونَ مَعَ الْحَوَالِمِنِ وَكَلَبَعُ اللهُ عَكَىٰ ثُكُوْرِهِمُ -

جوت خس مُرائ کے ذریے گیا دراس بیفوش ہوا گوبا اس نے اس برائ کا از کا ب

الم شہور مدیث میں ہے۔ مَنْ سَنُولَ مُنْكَرًّا فَرَضَى بِهِ فَكَا سَكَا

برائی کی لاہ دکھا نے والا برائی کونے والے کی طرح ہے

فَدُفَعَكُهُ - اللهُ ادرایک دوسری حدیث شریعی سے۔ اكَّ،الُّ عَلَى السَّتَّرِكَفَا عِلِهِ-

(۱) قران مجيد، سورة ١ نبيار

(١) قرآن مجير، سورة يونس آيت >

الله قراك مجير، سورة توبراكيت ١١٠

ام) مسندانولعالى عبدا ص ١٨١ صريف ١٥٥٢

ره، الفردوكس بما تورالخطاب حلد من ٢٠٢ صبيب ١٢١٦

صرت عبداللا بن سودرض الله عنه سے مردی ہے فرما تے بن ایک شخص برائی سے عائب رہا ہے لیکن اکس برا تنا ہی گن م موا ہے جننا جرم کے فعے والے برہوا پوچھا کیا برکس طرح ہوتا ہے ؛ فرمایا اسے اس گن می خبر بہنچ تی ہے تو دہ اس پرراحتی ہوتا۔

مدت شرافیت سے ۔

نَوْاَنَّ عَبُدًّا قَنِلَ مِالْمَشُّرِنِ وَرَضِيَ بِهَنَيْلِهِ آخِرُ مِالْمَعْرُبِ كَانَ شَرِيكًا

فِي قَتُلِهِ - (١)

الله تعالى نے البیعے كاموں میں رشك كرنے اور للجانے اور ترب كاموں سے بچنے كا حكم دیا۔

ارثا وفالوزى ہے۔

بس لليا نے والوں كوسيانا چاہئے۔

شريك بتواسى -

رث مرف دوا دمیل بر بوسکتا ہے ایک دوشخص جس کو اسٹر تعالی سنے علمت عطا فرائی اور دہ اسے بوگوں یں بیسلانا ہے اللہ تعالیٰ سنے مال مطافر بالیہ بیسلانا ہے اللہ تعالیٰ سنے مال عطافر بالی بیس وہ اسے راہ تی بین خرچ کرتا ہے۔

الركوئي بنده منترق من فنل موجائے اور دوسرات خس

مغرب من الس كي قتل بررامي بونوب الس قتل من

وہ شخص جے اللہ نفالی نے قرآن ماک بڑھنے کی توفیق عطا فرائی اوروہ رات اور دن کی گولوں ہیں اس سے ساتھ قیام تراہے تو دوسراشخص کہت ہے اگرانڈ تعال مجھے ہی اس کی شل عطا فرائے جواس کوعطا کی تو بریھی اس کی طرح علی کون - فَكُيْكَنَا فَسِ الْمُتَنَا فِسُونَ - (٧)
اورنب الرم ملى الشرعب وسلم نے فرایا۔
اورنب الرم ملی الشرعب وسلم نے فرایا۔
الاَ حَسَدَ إِلَّا فِي النَّنَا مِن وَيُعِلِّمُهَا وَدَعُلُّا
الْكُون مِن اللهُ مَا الَّدُ فَسَلُطَ مُعَلَى هَلَكُنِهِ فِي
الْكُون مِن اللهُ مَا اللهُ فَسَلُطَ مُعَلَى هَلَكُنِهِ فِي
الْكُون مِن اللهُ مَا اللهُ فَسَلُطَ مُعَلَى هَلَكُنِهِ فِي

دوري دوايت بن اس طرح مهر -وَرَحُبُلُ آتَا اللهُ النّهُ الْفَرُ انَ فَهُى يَقُومُ مِدِهِ آمَاء الْكَبْلِ وَالنّهَارِفَيَقُولُ الزّحُبُلُ كَـقَ آمَا بِنَ اللهُ مِنْ لُ مَا آنَ هَذَ الْفَعَلَّ مُشْلًا مَا يَفُعَلُ -(٣)

(١) السنن الكبرى للبينغي جلديص ٢٩٧ تماب الصلوة

(٢) قرأن مجيسورة مطفقين آيت ٢٦

وس) صعيم مسلم عبداول عن ٢٥٢ كتاب عدة المسافرين

رم) الفيأ-

www.maktabah.org

کفار ، اورفائن وفاجر سے تبغن اوران پراعترامن و الاضگی کے بارے میں قرآن مجیداوراما دیث مبارکہ ہیں ہے تمار شوا بربائے جانے ہیں جیسے ارشا دفعا وزیری ہے ۔ مومن ، مومنون کو چھوڑ کر کا ف دوں کو دوست لاَ يَتَّخِذِالُهُ وُهُولُونَ ٱلْكَافِرِينَ ٱدُلِياءَ مِنْ دُرُنِ الْمُؤْمِنِيْنَ - (١) اورارشاد فداوندی سے: كِا إِنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوالاً تُتَّخِذُ فُا الْبِيهُ وُدَوَ اسے ایان والو! سوداوں اور عیسا بوں کو دوست النَّصَارَى أَوْلِبَاءَ اللَّهُ ادرارش دباری تعالی ہے۔ اسى طرح بم بعن ظالموں كو دوسر معن يرمسلط كرتے ہى وَكُنْ لِكَ نُوكِي تُعَفَى النَّظَالِمِينَ لَبَعْضًا -رم، مدیث مزیت می ہے۔ ہے تک الله تعالی نے ہر موس سے دعدہ بیا کہ وہ ہر منانی سے بغف رکھے اور ہر منافق سے وعدہ لیا کہ ہر مومن سے تُبغن رسکھے۔ رِنَّ اللهُ آخَدُ الْمُشَانَى عَكَى كُلِّ مُسُوِّمِنِ آنُ يَبُغَضَ كُلُّ مُنَا فِيْ وَعَلَى كُلِ مُنَا فِيْ اَنُ يَنْغَضَ كُلُّ مُوْمِنٍ - (١) نبی اکرم صلی المرعلبروس مے فرایا۔ ا دی ای کے اتھ مو گاجس سے بحب کرتا ہے۔ ٱلْمَدْعُ مَعَ مَنُ اتَحَتِّ - ﴿ لَهُ اوررسول اكرم صلى الشرطية وكسلم ف ارتشا وفرابا -برشخص کسی قوم سے مبت کرے اور دوستی رکھے وہ قبارت کے دن اس قوم کے ساتھ اٹھا با جائے گا۔ مَنُ آحَبُ قَوْمًا وَكَالَاهُ هُدُمُ مُسَيْرً

(١) قُوْلَن مجيد، سورة أل عمران أيت ٢٨ (١) فرآن مجيد، سوره مائده آيت اه (٣) قرآن مجيد المورة انعام آيت ١٢٩ رمى الاسرار الرفوية ص ٢٥ عديث ١١١ manufaction beautiful ره، صبح بخارى حبد عن ١١٩ كناب الادب (١) كنزالعال صدوص المحديث ٢٠١٠

مَعَهُمُ يَئِمُ الْقِيَامَةِ - (١١)

ادرنباكر ملى الدُّعلبه كولم نے فرابا -اَرْفَقَ عُرَى الْدِيْمَانِ الْعَبِّ فِي اللَّهِ وَالْبِعُفَّ ابنان كَ سبسے مضبوط رس اللَّه تعالی سے بجنت في الله - منا اور الله تعالی کے لیے بعض رکھاہے -

اس بات محتوابرسم نے اواب صحبت محسبان میں الشرفعال سکے لیے محبت اورتیف سکے ضمن ہی ہی ذکرکئے بیں اور امر بالمعرون ونبی عن المنکر کے بیان میں ہی ذکر کئے میں ابندا ہم دوبارہ ذکر بنیں کرتے -

-: well:-

الله تغالی کے نیسے برر بنا کے لیے ہی آیات، واحادیث آئی میں را) بیس اگرگنا ، الله تعالی فیصلے کے بغیر موں توب بات مال کے اور اگرانٹر تعالی قضاسے میں توان کونا پندکرنا اور اگر انٹر تعالی کی قضا سے اور قضا کونا پندکرنا جائے۔ اُل برنا مامن مونا اور کرا مہت کو کیسے جی کیا جاسکتا ہے۔ اُل برنا مامن مونا اور کرا مہت کو کیسے جی کیا جاسکتا ہے۔

جواب ،-

بہبات ان توگوں برمث بہ ہوتی ہے جو ضعیف اوراسرار علوم سے زیادہ واقف ہیں ہوتے حتی کہ بعض لوگوں پر معالم مست بہر ہما نوانہ ورسے جاموشی کو مقام رضا خیال کیا اوراس کا نام حسن خاتی رکھا حالا کہ بر بحض جہالت ہے بلکہ رضا اور کراہت دونوں ایک دوسرے کی خدیں جب یہ دونوں ایک جبزیر ایک ہی جبت سے اسے استے ہم البہ جب کراہت کسی اور دعہ سے ہم اور اس میں کوئی تضا دہتیں کیوں کہ بعض او فات تمہا داوشہن مرجاتا ہے جو تمہارے تشمن کو جب ہے اوراکس کی مہاکت کی کوشش کرتا ہے تواکس کی موت کو تم اس سے نا بیند کرتے ہم رہے دشمن کا دشمن مرکی کیاں الس سے نوش ہونے ہوگر تمہا رادشہن مرکی ۔

اسی طرح گذاه کی دو وجبرب ایک کا تعلق النه تعالی سے کہ النه تعالی کا فعل ، اختیارا ورا دادہ سے بین دہ اکس وجبر سے راضی ہوا ہے کہ مالک اپنی بلک بین جوجا ہے کرے اور وہ اپنے فعل پر داخی ہو۔ اور ایک محرخ بندے کی جانب ہے کہ دہ اس کا کہ ب اور وصف ہے نیز اکس بات کی علامت ہے کہ ایک شخص میا نشر تعالیٰ نا راض ہے اور اکس سے تُغفن رکھا ہے کہ اس میر دوری اور نا راضگی سے السباب مسلط کئے اکس اعتبار سے بر منکرا ور ندموم ہے اور یہ بات ایک مثال

سے واضح ہوگی۔

ہم مخاف بن سے ایک مجوب فرض کرنے من حواسنے عاشقوں کے سامنے کہنا ہے کہ بن محبت کرنے والوں اور

<sup>(</sup>۱) مصنعت ابن الى سنيدملد ١١ص ٨٨ مديث ١٩٣ م٠١

<sup>(</sup>H) مسندانام احدین صنبل طبداقل ص ۱۲ مرمات الووقامی Www.ma

بغف ر کھنے دالوں میں تمیرزا جا بتا موں اوراكس سے يدے ايب سچامعياراور لوسنے والاميزان مقرركرتا موں وہ اسلام كرمى فاال شخص سے بارے بن فصد كرنا بول كراسے ابدا بنجاؤك اوراسے ابنى مارماروں كروہ مجھے كالى دينے برعجور مرجائے۔ حق کر جب وہ مجھے گال دے گانوب اس سے نفرت کروں گا اوراسے اپنادشمن سمجھوں گا توسمنی اس مجت كرس كانون سمجول كاكروه عى ميراديمن ب اورحواد في اس سے نفرت كرے كانوبي اسے ا بنا محب اور دوست سمجون كا يجوالس فيابياب كيا اوركالى دينساس كى مرادحاصل موكئ جونفرت كا باعث تعى واوروه نفرت حاصل بورئ جود شنى كاسب عي الس مورت مي جوشفون اس كامجاعاتن ميداور محب كي شرائط كوجاننا ب وه بول كي تم جواكس سخف كوا بزابهنيان، ارندا در دوركون كى تدبيركرد ب موكداكس سي تغفن وعلاوت موتومي اس بات برافى بوں اور اکس کویند کرنا ہوں کیوں کر بہتری دائے، تیری تدمیر، تیرافعل اور تیرا رادہ سے میکن اکس نے جو تھے گالی دی ہے توب اس کی طرف سے زبادتی ہے بیوں کر اس کا فرض تھا کہ وہ صبرکرتا اور گائی نہ دیتا۔ لیکن اس سے تمہاری مراد ين تعيمون كنم في اس كواسى يع مراكروه نبين كال وسعونا راضكى كا باعث ب تواس اعتبار سعكم برسب كيونها رى تدسرا وردما مح مطابق بواب اس رداخي مول كول كرابها نهواً توتمهارى تدسر من نقص واقع موتا ورتسرى مرادعال مزمونی اور مجے نیری مراد کا پورا نہونا ب نائس مکن حول کر براس شخص کا وصف اور کسب ہے اور تیرے جال کے تقاضے کے فعاف و تمنی ہے کیوں کو اس برلازم تھا کہ وہ تجوسے اس مارکور داست کرا اور گال کے وربیعے مقابلہ مز كرنا تفاس توالے سے مجھے بربات بدنین كو یا ناب ندیرى الس وجرسے ہے كربراس كا وصف ہے الس ميے بنيں كرم تيرى مرادادر تيرى توسرى تقاضا سے بال اسى كالى كى وجسے جرتم اس سے فوت كرتے ہوتو بى اس برامن مول اوراس کوب دکرنا موں کیوں کروہ تنہاری مورج اور تمہاری موافقت میں، میں علی اس سے نفرت کرنا ہوں اس بعد رحبت ك شرطه ب كرمبوب مع مجوب سع عبت كى جائے اوراس سے دشن كو دشمن سمها حائے -ا دراك كالمح سے نفوت كرنا مجھے كس بلے بندہے كر تونے فود كس بات كو جا باكر وہ تجوسے نفرت كرے جب تواسے اپنے آپ سے دور کردے اوراس پر تعفن کے البیاب سلط کردے میکن الب نداس لیے کرتا ہوں ک براكس تغفى ركف والے كاوصف ،كسب اورفعل سے اورمی اس سے اراض بوں كوں كرون تے سے الف ہے اوراس کی بیربات مجھے اس لیے نا بدرے کر براس کا وصف ہے دیکن جب برسب مجھ تہاری مراد ہے تو ہی اسس پر

رمنا اورکواہت میں تنا تفن اس صورت میں ہونا ہے کہ وہ یوں کے کر تہاری مراد ہونے کی وج سے یہ پندیدہ ہے اور تنہاری مرادک نسبت سے ہی نا پندھی ہے لیکن جب اس کا فعل اور مراد ہونے کی وج سے نہیں بکد اس سے غیر کا وصف اور کسب ہونے کی وج سے نا پند ہوتوا سے ہیں کوئی تناقض بنیں اس پر ہر دہ بات تنا ہدہے جس میں نفرت

می اور وجرسے بواور رضا کی دوسری وجرسے، اورالس کی بے شارشالیں ہیں۔ توالله تعالى نے مب بندے بریشوت اور کن ہ سے اساب سلط کردیجے عنی کریہ بات اسے کنا ، کی مجت اک ہے گئ اوروہ محبت اڑ کاب کن ہ تک سے جاتی ہے توب ای طرح سے جیسے ذکورہ بالا مثال میں محبوب نے دوسرے تنفس كواتنا مالكم السن كى وجرس استعفد إيا اور عض ك نتيج بن وه كالبان دينے سكا اورالله نعالى ، فران بندے ريب اران بوتا سے نوار میداس کے گناہ میں اللہ تعالی کندسرا مل ہوتی ہے دیکن براس طرح سے جیسے گائی کھانے والے كوكالى دين والي يغضراً ناسي الرعبر اس كان بي خود إس كان كان كان ترسروافتيار شالى بونا بي كيوكم السوى اركانى كاسب بنى اورالله تعالى جب بندے كما ظريعل كا الم كن مصراب إس برمسلط كرنا ہے نوب الس بات کی دلالت سے کر بیلے سے اس کی شیت میں الس شخص کو دور کرنا اصراس بنا راضکی بائی جاتی ہے۔ يس وبشخص الثرتعال سے محبت كراس اس بواجب بے كرمب شخص سے الله تفال مخف ركھنا ہے برجى اس تغفی سے نفرت کر سے جس روہ عفہ فرما نے بہ بھی اس ریف کرے اور جے وہ اپنی بار کا سے دور کرے بہ بھی اسے ابنے آپ سے دورر کھے اگرم وہ شخص اللہ تعالی سے فہراور قدرت سے سی اللہ تعالی کی دشمنی اور مخالفت برمجور موا ہے دیکن وہ بار کا مغداوندی سے رور کیا بوادر معون تو ہے اور ہوشف درجاب قرب سے دور کیا گیا ہے وہ اسٹر تعالى سے محت كرف والے عام افراد كے نزديك قابى نفرت مونا چاہيے كيوں كر اكس طرح مجوب سے موافقت سوجاتى مے داس نے جن کوا بنے آپ سے دور کرنے سے ذریعے اس رفضی فرایا یہ تھی اس رفضی ناک سرتا ہے۔ اس تقريس الله تعالى كے بيد بعن ، الله تعالى كے ليے مجت اور كفار سيفتى كرنے نيزان سے المن مونے میں مبالغمر کا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تفالی قضار راض رہنا اس ایے کروہ اس کا فصار ہے ، کے سالی وادد

ادر برعام مکاشفہ سے متعلق ہے اصراکس وقت ہماری مراداس بات کو بیان کرنا ہے کہ اللہ نفالی کی تضابر راض ہونا چاہیے ادر گن ہوں سے نفزت کی جائے با دجود کیر در نول کا تعلق قضا سے اہلی سے ہد، دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے ہندا لاز کوافظار کرنے کی حاجت کے بینے ہماری غرض بوری ہوگئی۔

اکس سے معلوم ہواکہ مغفرت کے حصول اور گئا ہوں سے بینے کی دعاکرنا اور عام اکب ہو دہن پر مدوکرتے ہیں قضا کے منداوندی پر راضی رہنے کے فالات نہن اللہ تغالی نے بندسے کو حکم دبا کہ وہ دعا کرسے ناکداس کے در بیے اکس سے صاحت ذکر قابی خوط اور گرکڑ گڑا اساسنے اسے اور ہر دل کے روشن ہونے کا بب ، کشف کی چابی اور مزید لطف و کرم سے سل اسے کا مبب ہے جیسے پہایس کی صورت میں لوگا اٹھا کا اور بانی پینا اللہ تغالی کی قضا پر داختی ہونے کے فعا من بہن ہے اور پیاس کو دور کرنے سے بیے کسی ایسے سبب کو اختیار کرنا جے مسبب الار باب سے اس کے ساتھ مرتب والم اٹھا کہ منافی ہیں ہے۔ ماغ مرتب فرایا قضا پر داختی رہے منافی ہیں ہے۔

اس طرح دعا بھی ایک سبب سے جیے اللہ نقال نے مرتب فرمایا اور اس کا حکم دیا اور مہے نے بہات ہمان کی ہے کر حسن الم بیرجاری ہے السر اللہ معالی اسب کو اختیار کرنا تو کل سے فعال نہیں ہے ہم نے بہ بات توکل کے سبان بین تفقیل سے سبان کردی ہے اور بہجی رضا کے خلاف نہیں ہے کیوں کر رضا ایک مقام ہے ہوتو کل سے ملاق اسے۔

بال من و معطور برصیب کا اظهارا وردل سے اللہ تعالی پراعتوان کرنا رضا کے فلات ہے البند الرکے طریقے پرا ور فدرت کے منکشف ہونے سے طور برمصیب کا اظہار رضا سے فلات بنیں۔

کی بزرگ نے فرایا کہ اللہ تعالی کے فیصلے براچھے طرح راضی ہونایہ ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ اُن گرم دن ہے بعنی شکایت کے طور پر نہ کہا ور برگرمیوں کے وسم کی بات ہے مردلوں ہیں اس قسم کا کلام سے کرکے طور پہتے اور سے اور اس کوہ ہر حال رون سے فعادت ہے کھالوں کی ندمت کرنا اور ان میں عیب نکا لنا بھی قضائے المی پرونا کے فلات ہے کیوں کومنعت کی فدمت صیانع کی فدمت سے اور برسب کمچھالٹر تعالی نے پراکیا۔

بے ہے۔

فصل 10,

# كنابول كے مراكز سے بھاكنا اوركنا ہوں كى نومت رضا كے خلاف نہيں

کرورادمی بعق اوقات یون خیال ترا ہے کہ نبی اکرم صلی الرعلیہ در اسے ایسے شہرسے با ہرجانے سے منع فر مایا بس من طاعون بھر ہائے را)

بر مرب اس بات بردادات كرنى م كرمس فهرس كناه ميس جائى د بان سے كانا بھى منع ہے كيوں كران ميں

سے ہراک میں اللہ تعالی ك فقنا سے بھاكنا ہے اوربر مال ہے۔

بلکرجس شہر میں طاعون بھیلنا ہے اس سے کلنا اس بلے سے ہے داگرائس قسم کی اجازت کا دروازہ کھول دیا جائے تزیرست ہوگ وہاں سے جلے جائمی اور بھا رلوگ رہ جائمی جن کی تھارواری کرنے والا کوئی نہ مواتو تباہ و برباحہ ہوجائمی گے اوروہ کمزوری اور مجاری کی وجہ سے مرجائمی گئے۔

اسی بے بعن روایات سے مطابی نبی اکرم صلی المرعدید و الم نے الس مجا گئے کو میدان جنگ سے مجاکئے کی طرح قرار دیا ہے اور اگریہ تفاسے مجا گئے کی صورت ہوتی تو جوا دمی الس وبا زدہ شہر سے قریب بنیچیا ہے اسے واپسی کا حکم نن

وانعم فالم المام توكل كسان بن كهاب-

١١) مجمع الزوائر مبديم من ماس كتاب البنائز

<sup>(</sup>٢) سندام احدين صنبي جديوس مر ٢٧ مروبات جاربن عيداللر

کیوں کہ آپ نے کسی فاص آدمی کا ذکر ہنیں کیا کہ اسسے است نعن کو خرر بنتی بلکہ آپ کا مفصدان لوگوں کو ڈراناتھا۔ حفزت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہ کمرمہ جانے کے بیے با سرِ تنٹر لفیٹ لا تے تو بغداد بٹر لفیٹ بی ظہرتے حتی کہ قافلہ سولہ دن بی نیار سوجا کا اور آپ اس کی مگرانی کرنے اور وہاں تھہرنے کی وج سے سولہ دینا رصد قہ کرتے ایک دن کے بدلے ایک دینار سوتا۔

ابک جاعت نے عاق کی خرست میں کی ہے صورت عربی عبدالعزید اور صورت کوب اجبار رضی اللہ عنہا ہی ان ہی شامل ہی ہے صوت عربی عبدالعزید اور صورت کوب اجبار رضی اللہ عنہا ہی ان ہی شامل ہی ہے جو جھاتم کہاں رہنے ہو ؟ اس نے کہا عراق ہیں رہتا ہوں اینے پوچھا تم کہاں رہنے ہو ؟ اس نے ہو چھے کوئ مصیب گادیا ہے پوچھا وہاں کیا کرت ہو تھے معلوم ہوا ہے کہ جو شخص عراق ہی رہتا ہے اللہ تفالی اس سے پھھے کوئ مصیب گادیا ہے ایک دن حصرت کوب اخبار رضی اللہ عنہ عراق کا ذکر کیا تو فر مایا اس میں درس صور ہی سے نوصے شام ہی اور دسواں حصہ اور اس میں اور دسواں حصہ عراق میں سے بیاری سے اور دسواں حصہ عراق میں سے بیاری کے دس مصد اس کے برخلات ہیں ۔

بس جب مم الس سے سوال كرتے بي لم كال رہتے ہو ؛ تو كت سے ظا لموں كے كونسك بي رہتا ہوں -

حفرت بیٹرین حارث رحمداللہ فرائے تھے کہ بعدادی عبادت کرسنے والد کھوروں سے جندلی عبادت کرنے والے کی طرح ہے اور وہ فرانے تھے کہ یں وہاں رہنا ہوں توانس سلطین میری آفتدان کر وجربیاں سے نکانا چا ہت اسے نکل جائے۔ نکل جائے۔

صرت الم احمد بن صنبل رحمرانتر فرلمت تصے اگران میوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق مذہو تا توہی اکس س میرے سیلنے . کو ترجی دیتا کو گیاکہ آپ کوا سکونت بذیر ہونا چاہتے ہیں ؟ فرایا بھاڑوں رہا وا دیوں ) ہیں ۔

کی بزرگ سے بغاد والوں کے بارسے بن بوچھاگ توا نہوں نے فرمایا ان سے زاہد کیے زاہد ہن اور ان کے شریہ بیکے شریم بیکے شریم بیکے شریم بیک میں اور نہای کم بواور وہال کوئی شخص مین جائے تواس سے بحرت کرنے جائے استاد فدا وندی ہے۔

تواس کے باس وہال عقرنے کے بیے کوئی مذر شہر بیک اسے وہاں سے بحرت کرنے جائے استاد فدا وندی ہے۔

اکٹر تکن ارت اللہ وکا جسکے قدم ورگ افید تھا۔ (ا) کیا اللہ تعالی زین کشادہ ترقی کرتم وہاں بحرت کرتے۔

بس اگر دہ اہل وعیال یاعلاقہ کی وحبر سے بھرت نہ کرسے تواسے اس عبد رہنے پر راحی نہیں ہوتا جا جید ا ور نرمی اسے وہاں اطبینا ن عاصل ہو بلکہ مہینیہ ول بروائٹ نیرسہ اور ایوں وعا مانگ رہے۔

رَبَّنَا خُرِجُنَا مِنْ هَذِهِ وَالْقَرَّبِ الشَّطَالِيمِ السَّمَالِيمِ السَّالِيمِ السَّاسِينَ سَاكال دے اَسْ اَهُلُهَا۔ (۱) جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔

میوں کرجب ظلم عام ہوتا ہے تومصیت آتی ہے اورسب کو تباہ وربادرتی ہے تووہ اطاعت گرار مبنوں کو بھی

این گرفت می لین ہے ارشا رضاوندی ہے۔

وَالْتَقُواْ فَيْلُنَّهُ لَا تُصِيْبَةَ الَّذِي الَّذِي الْمُعُوا اوراكن فتنه سے (عذاب سے) وروج تم بیسے میں انتخاصات اللہ میں ال

2

نودین کے نقصان کے السباب میں سے کسی جزیں مطلق رصانہیں مگر حب اکسس کی نسبت الشرنعال کے فعل کی المون ہولیکن الس کی ذات کے حوالے سے رصاکی کوئی وحرانیں۔

تین مقاات والے لوگوں بی سے کون سے افراد افغیل میں وہ شخص تواللہ نفان سے ملاقات کے شوق بیں موت کوپ ندرتا ہے دومرا وہ جواپنے مولی کی عبادت کے لیے زندہ رہ جا جا ہا ہے اور تبیرا ان دونوں باتوں بی سے سی بات کو اختیار بنیں تزیا لکہ اکس بات پرراضی رہتا ہے جواللہ تھا لی سنے اکس سے لیے پند فرائی ہے ، اس سلے بی علامے درسان اختلاب ہے ۔

کسی عارت سے سامنے بیم مسلمہ بین ہوا تو انہوں سے فرمایکہ جواللہ تعالیٰ سے فیصلے پرداخی ہوتا ہے وہ ان بین سے فضل ہے کیوں کہ وہ غرجہ وری باتوں سے محفوظ ہے ایک دن حضرت و مہیب بن ورو، سفیان آوری اور لوسف بن اساط رحمہ اللہ انسے میں معلوث و مہیب بن ورو، سفیان آوری اور لوسف بن اساط رحمہ اللہ نے فرعا کیوں ہوئیا ہیں اس سے پہلے ایا نک موت کونا بسند کرتا تھا بیکن انج میں جا ہما ہوں کہ مرحما وی معرف تنظیم کون ہے جھر حضرت یوسف کو مرحم اللہ نے فرعا کہ مرحما و مرائی اس سے کہ مجھے قشنے کا خوف سے بھر حضرت یوسف بن اس باط رحمہ اللہ نے بی تو موالی ہوں ہوئیا کہ مرحما و مربا کے بی موجم ہو انہوں نے دریا ہم رسی کا مجھے وہ اس بے الاور حضرت و ہمیب سے پوچھا کیا کہ ایکھ جمیے وہ اس بے الاور معمولات و میں بات کو ب ندہے حضرت سفیان قوری رحم اللہ نے انہوں منے نے فریا ہم رسی بات کو ب ندہے حضرت سفیان قوری رحم اللہ تعالی کو ب ندہے حضرت سفیان قوری رحم اللہ تعالی کو ب ندہے حضرت سفیان قوری رحم اللہ تعالی کو ب ندہے حضرت سفیان قوری رحم اللہ تعالی کو ب ندہے حضرت سفیان قوری رحم اللہ تعالی کو ب ندہے حضرت سفیان قوری رحم اللہ تعالی کا کھی میں کا با بلکہ مجھے وہ بات ب ندہے جواللہ تعالی کو ب ندہے حضرت سفیان قوری رحم اللہ کو ب ندہے حضرت سفیان قوری رحم اللہ تعالی کو ب ندہ سے حواللہ تعالی کو ب ندہ سے حضرت سفیان قوری رحم اللہ تعالی کو ب ندہ سے حواللہ تعالی کو ب ندہ سے حضرت سفیان قوری رحم اللہ تعالی کو ب ندہ سے حواللہ تعالی کونی تعالی کو ب ندہ سے حواللہ تعالی کو ب ندہ تعالی کو ب ندہ سے تعالی کو ب ندہ تعالی کو ب ندی تعالی کے تعالی کو ب ندی تعالی کو بات کی تعالی کو بات کی تعالی کو باتھ کو باتھ کو باتھ کی کو باتھ کو باتھ کو ب ندی تعالی کو باتھ کو باتھ کو ب

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورة نسادايت ٥٠

الى قرآن مجيد، سورۇانغال كىت دەرى دۇرۇنغال كىت دەرىيى كىلىلىلىكى ئىلىلىلىكى ئىلىلىلىلىكى ئىلىلىلىلىكى ئىلىلىلىكى

نے ان کی پٹیانی پر بور ہر دیتھے ہوئے فرایا رب کعبر کی تم ! ہر دوھا نیت ہے ۔ فصل مالا : \_

### مجت كرف دالول كے كيروا فعات، اقوال اورم كاشفات

کی عارت سے پوچھاگیا کہ ایب محب ہیں ؛ انہوں نے جواب دیا ہیں محب ہیں ہوں بلہ محبوب ہوں کیوں کہ محب مشقت
برواشت کرتا ہے ان سے خرید کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں ایب سات ہیں سے ایک ہی انہوں نے جواب دیا ہی پورا سات ہوں
وہ فراتے تھے جب نم مجھے دیجھونو گویا تم نے چالیس ا بدال دیجھے اوران ہی سے ہوک کا ایک فکنی ا بنایا۔ ان سے پوچھا گیا
ہیں ؛ انہوں نے فر بایا اس بھے کہیں نے چالیس ا بدال دیجھے اوران ہی سے ہوا کہ فکنی ا بنایا۔ ان سے پوچھا گیا
کہ جس معلوم ہوا ہے آب نے تھڑت خفر علیہ السعام کو دیجھا سے توانہوں نے بندم فر انسے ہوئے فرایا اس ای برنیجب
ہیں جو صفرت خفر علیہ السعام دیجھا جا ہی اور وہ
ہیں جو صفرت خفر علیہ السعام دیجھا جا توانہوں شے بھے صفرت خفر علیہ السعام دیجھا جا ہی اور وہ
ہیں جو صفرت خفر علیہ السعام دیجھا جا ہی اور وہ

صرت خفرعلیہ السام سے منقول ہے کہ انہوں نے فرایا جب بھی مرے دلیں برخیال کا کوئی ایسا نہیں جے بن نے مذریجھا ہو تواسی زن بن ایک اورول کو دیجھا جس کوئی سیا سے نہیں جاتا تھا ۔

حفرت البریز دلسطانی رحمرا لٹرسے ایک مزیر گذارش کی گئی کر آپ نے الٹرتغالی کا مشاہرہ فرمایا تو اکس سلطین جمیں کم جمیں کی مجھ بتائیں تو انہوں نے بیخے اری اور فرمایا اکس بات بوجانیا تہا درے شایان شاق نہیں عرض کیا گیا اللہ تغاط کے لیے آپ نے بیان میں عرض کی گیا اپنی شروع شروع کی ریاضت سے بارسے میں بتائی فرمایا ہاں ہے گئی سے بیر نے اینے نغس کو الٹر تغالی کی طوف بھیا تو اکس سے سکھی کی میں سے قسم کھائی کہ ایک سال کے اِنی نہیں بیٹوں گا اور سال می کون گا تو اس سے بول کردیا۔

صفرت بجلی ب معاذ رحمالتہ فرانے ہی کہ انہوں نے میں کہ اندان ہیں مفرت الدیز پررحمالتہ کو د کھا کہ وہ نمازی آباد سے بعد جیج کک فعروں سے بنجوں سے بل بیٹھے ہوئے ہی الر یوں سیت نلودن کو زمین سے اٹھار کھا ہے طوری کو سینے سے سکایا ہوا سے اور ان نکھیں کھی ہونی ہی جھی ہیں فرما تھے ہیں بھرانہوں سنے سحری سکے وقت ایک طوبل سے ہو کیا اس سکے بعد بیٹھے گئے اور بارگاہ خلاو ندی ہیں اوں عرض کیا ۔

اے اللہ اِسمجھ لوگوں نے تجھ سے سوال کیا تو تُوسنے اہنیں بانی ا در موا بہطینے کی طاقت دی وہ اس براہی ہو سکتے ایکن میں ان باتوں سے نیری بناہ جاتا ہوں کچھ لوگوں نے تیری بارگاہ میں عرض کیا توتُوسنے ان سے لیے زمین کو

لیٹ دیا وہ اس پرائی ہوسکتے لیکن ہی اس سے مجی تیری بناہ جا بت ہوں بھرا یک اور جاعت نے تجوسے طلب کیا تو تو نے ان كوزى كفراف مطافل وواى برراى موك ليكن بالس مع بين بيام ما بنامون في كرابنون في كرابات اولیاوسے بیں سے زیادہ مقامات ف ارکے بھرسری طرف متوصر ہو رکھے دیجھا اور فرمایا تم کیلی ہو وہ س نے عرض کیا ہی ہاں مرے آقا! فرایکس ونت سے میں موجود ہوائیں نے عرض کیا کافی درسے موجود ہوں نو وہ فاموسش ہوگئے میں نے كوا ميدافا بجد كوسان كرى زلما س تجد مدومات بيان كابول توتر عال كم مناسب بوده بركم الله نقال نے مجھے سب سے پخلے فاک بن واض کیا ور مجھے مکوت شفلی بن بھیرا مجھے عام زمینیں اور تحت الشری وكها با يواورواك ملك بن ماض كيا ورمجها كمانون من جوالا اوراكس من عام ونتني عرش مك وكها بن جوابيضا من كواكرك فرابا بوكية تم في ويكا بداس من سعومات ب الكرمي تحف عطاكرون من في عرض كالسعبر ا قا إين في كون اليي فيزنين وكون من كواتها سمجنا بول اور تحميس الكول فرايا توميراسي بنده ب توف مدق دل سے مرسے لیے عبارت کی ہے ہی تیرے ساتھ برکوں گا اوروہ کروں گا کئی باتوں کا ذکر گیا۔ حفرت بحنى فر ما نت بن مين اس بات سے كلمبراكيا اور ميرادل عركيا اور محصة تعب بواي ف كها الے ميرے آفا! آپ نے اللہ قال سے اس کی معرفت کاسوال کیوں نہیں گیا ؟ حالا ل کر بادشاموں کے بادشاہ نے آپ سے فرایا كروجا بتقين يوهين والنفين اكس برحفرت الويز بدرحمه الترف مجربراكب وينجادى اورفرايا جب رعوم مجعلين نفن سے اللہ تغالى برغيرت ائى كرائس كے سواكوئى اوراسے نہ بجانے۔ منقول ہے کہ صفرت الوتراب نخشی رحم اللہ اپنے ایک مربد کو بند کرنے تھے چانچہ آپ اسے اپنے قریب کرتے اور اس كافرورت كويوا فرات مربداين عباوت اور وعدمي شنول رساايك دن حفرت الوتواب رحمالترف الس پرجا اگرتم الویزید بسطای رحمة الدكود محجوتوكیا سے ؛ الس نے كما محصے ان كے ليے فرصت نہيں۔ مب مفرت الوتزاب رحمدالله ف بارباري بأت كى كم اكرتم حزت الويزيدر عمرالله كود كيمونوكي سے تواكس نے كما من الورند كوك كرون كا من سف المرتفان كود كيا ب من الس سف يجع معزت الورزدس ب نياز كرديا ب معزت الوتراب والتعين الس وقت مرى افئ سبب مى بكو كى اور محص ابنے اور قابوندر إي نے كا تو الله تعالى ك و مجھے برمزور ہے اگر ترصن الورزیدر حماللہ کواک بار و مجھے تواللہ تعالی کوستر بار دیکھنے سے زیادہ مفید ہوگا – فراتے میں وہ مرید بہت حیان سوا دراس نے کہا ہے کیا ہے ہوئ ہے انہوں نے فرمایا ترا مدتمال کواپنے یاس دعیا ہے تودہ تیری مقدارے مطابق ظمور فرانا ہے اور البرزید کو اللہ تعالی سے ایس دیجھے گا کہ وہ ان سے بیے ان کی مقدارے مطابق فابر روا ہے تواس نے میری بات کا طاز بالیا کہ مجھے ان سے باس سے جلس ۔ حفرت البرتاب في تفصيل ملحقة بوئ أخرب ملحام كم بم ابك مبلك يرجا كرهوط مو كفان كي انتظار كرنے

مگے کہ وہ جنگ سے باری طوف تشر لیٹ لائیں سے اوراکب ورندوں سے جراور صبی بن رہا کرتے تھے۔ جنانچہ وہ ہارے پاس سے درسے اور انہوں نے آیک پوستین اپنی بیٹھ روال رکھی تھی میں نے اکس نوجوان سے کہا کریرا بورز بدیس ان کو دیکھو نوجوان سفان کی طوف دیجھاتو ہے ہوش مور گروا ہم نے اسے کت دی تو دیجھا کہ وہ مرچکا ہے جنانچ ہم نے اس دفن کیامی نے حفرت الویز بدیسطا می رحمالسے عرض کیا میرے آفا اکہ کے دیجھنے سے بانوجان مرکیا۔ انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارات تھی سپاتھا اس کے دل بن ایک دارتھا کراکس کا وصف اکس پر منکشف ناہواجہا سنے میں دیجانوار کا فلی دارمنک فت مولک ده است برداشت ز کرسکا کیونکه وه کرورم بدول کے مقام برتفاالی سے وہ بھاک ہوگیا ۔

اورمب زنگی داویقی) بصرویمی داخل ہوئے اور انہوں نے دوگوں کوقتل کیا ان سے مال تو سے تو سے سہل رحمال مرک مربدان سے باس جع مو فے انہوں سے عرض کیا اگر آب اسٹر تعالی سے اُن کو دور کرنے کی دعا مالکیں تواجیا ہے وہ خاموش رہے پھر فرمایا اس شہریں اللہ تعالی کے مجھ بندے ابسے میں کراگروہ ظالموں سکے خلاف بدوعا کریں توزمین برکوئ ظالم نہ رہے سب اسى لات مرحالي ميكن وه ايسا نيس كرنے پوچھا كيا تيوں ؛ فرايا الس بيے كرجوجيز اولا تعالى كوپ ندنس وه ان كوهي بسندنس مجرانهول فقوليت كالمين فيداتي بيان كس من كاذكر بما رسيس بن ا

حتى كما بنوں نے فرایا اگروہ الله تعالى سے سوال كري كروہ فيامت قائم الركت تووہ اسے قائم نہيں كركا-

توبيقام امور فاتى طور ريمان مي لين حبى كوان سے كي حصر سلے تو حتى الامكان تعديق اورا عان سے فالى نہيں رہنا چاہیے کیوں کر قدرت وسیع ہے فضل عام ہے ملک و ملکوت کے عجائب ہے شماری اور حو کھواللہ تعالیٰ کی قدرت کے

تحت بدون پاکس کوئی انتہائیں نیزاکس کے نتخب بدون پاکس کے فضل کی انتہائیں نیزاکس کے نتخب بدون پاکس کے فضل کی جی کوئی مدنس -

اسی بلیے حفرت با بزید بسطامی رحمال رحمالی ارتجھے حقرت موسی علیدات می مناحات حفرت عیلی علیہ اسلام ك روحانيت اور صفرت ابرام عبرالسام ك فتت رفيل مونا) ديا جلست نواس سي جي زايد كامطالبكروكيون كراكس سے اور کئی کن زیادہ سے اگرتم کسی در حربر مطابئ موجا و کے تواس سے حجاب میں وجا ڈسٹے اوراس قسم کی باتنی ان دولوں

کے بیے ازائش می جوان جسامقام رکھتے میں کیوں کران سے خلف ورجات ہی ۔ كى عارون فقى فراياكم جاليس فري يرب سائے كى كئيں يى فيان كود كھاكم وہ كايى دور ربى بى اوران بر سوت، ماندی اور جوابرات کا باس مے جو جون کرنا ان کے ساتھ جوڑا ہے ہیں نے ان کوایک نظر دیجھا تو مجھے مالیس دن سودی کئی بھرسرے سامنے انٹی توری اکئی ہوس وجال میں ان سے جی اور صی مجھے کہا گیا کران کو دیجویں نے سیده ک اور سعدسے ساتھیں بندکر دین ماکرمی ان کی طوف نہ دیجہ مکون میں نے کہا داسے اللہ!) میں ترے سواسیت بناه جائم بول مجھے اس كى ماجت بنيں مي سال كو كو آ ما رہائى كما لئرتفال فيان كو مجھے سے بھروباً-تومون كوجا بيئ كرده إس فتم سى مكاشفات سى إلى بيدا كار نركر ب كروه خوداكس سى فالى بداكر

بردون ای بات برایان لا اجب کاده تارید بفض اور مخت دل سے مشاہد کرتا ہے توایان کا میدان تنگ ہوجائے گابلا براحوال اس وقت فل ہر سوبت بن جب آدی کئی گا یوں کو بورکر تا اور کئی مقامات کو ماصل کر بیتا ہے ان بن سے
ادفی مقام اخد می ہے نیز تنام فل ہری و باطنی اعمال سے نف ٹی فوا کدا ورخاوق سے ملاحظہ سے نفس کو بکان ہے چر
ابنے حال کو چھیا تے ہوئے لوگوں سے مخفی رہنا ہے تئی کہ دہ گوشۂ گئامی سکے قلع بن بند ہوجائے۔ تو یہ باتنی ان توگوں
سے ملوک کا آغاز میں اور سب سے کم مقام ہے اور بہ براہے بڑے شقی لوگوں میں تھی بہت کم پائی جاتی ہیں۔
اور جب مخوق کی طون توجی کدور لوں سے دل صاف موجا تا ہے تواس پر نور نقین کا فیصان متوا ہے اور مبادئ می منا ہے تو ماسی کو بیت کم بات کم لوہے
میں مناف ہوئے ہیں اور تجر ہے اور سے دل طابقت کے بغیر اس کا انکار کرنا اس مطرح سے جیے کوئی سنتھ میں ہوت کہ ہوہے
پر مہان ہے جواس کے باس ہے نہا بیت سے اور اس کے اور اس کے اور کر دیا جا ہے تواس کی کوئی صور سند میں ہوئی اس بی کوئی صور سند میں ہوئی اس کوئی صور سند کا جن انکار کرنا اس کا جو میں ہوئی ہے اس بیکوئی صور سند میں ہوئی اس بیکوئی صور سند کا جن انکار کی جیاس اس کا جو میر فل ہر ہوجا ہے تواس بات کا انکار انتہائی درصر کی جہات اور گرائی ہے۔
انکار انتہائی درصر کی جہات اور گرائی ہے۔

پس بہراس شفس کاعکم ہے جوکوا ات اولیا اکا منکر ہے اور الس انکار بہاس کے باس سوائے الس کی کونا ہ بنی کے کوئی دہی کے کوئی دہیں ہنیں اور حس کوالس نے دیکھا وہ بھی قاصر ہے تو قدرت فلاوندی سے انکار کی یہ بہت بُری دہیں ہے بکم تم بہا سس شخص سے مکا شفہ کی خوسنبو سونکھو گئے جواس اوہ میں کچھ بھی جتنا ہے اگر صبہ وہ ماستے کی انداد ہی ہیں ہو صبیا کم صفرت بشرر حمالتہ سے بوجھا گیا کم آپ نے بہمقام کیسے بایا ؟ انہوں نے فرمایا ہیں اسٹر تعالی سے دعا مانگنا تھا کہ وہ مبرے

مال كولوث يور كھے كسى برفام رنزك -

منقول ہے کہ انہوں نے تفریخ تفرعلیہ السلام کو دیجیا تو کہا کہ وہ ان کے بیے وعاکری انہوں نے دعا ما نگی کہر
انٹر تعالیٰ تمہاری عبادت کو اسان کرے وض کیا مزید دعا ما نگیں قرابا اللہ تعالیٰ اسے مخلوق سے پیر شیدہ رکھے بیر بھی کہا

گیا کہ ان کی دعا کا مطلب بیر تعاکہ اللہ توالی خود آب سے بھی اس کو لور شیدہ رسکھے کہ آب کی توقیم اس کی طرف نہو۔

بعض بزرگوں سے منعول سے وہ فرا نے بی کر مجھے حضرت خضر علیم السلام کو دیجھے کا سوق ہوا ایک مرتبہ میں
اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہا اللہ مجھے ان کی زیارت کو و سے ناکہ بی ان سے وہ مات سیکھوں جو میرے ہیے ایم ہے

جب مجھے ان کی زیارت بوئی تو مجھے کوئی بات نہ سوتھی صرف اثنا کہا اسے الوالعب السی ایجھے کوئی چیز سکھا دیں گر جب

میں کہوں تو بخوق کے دلوں سے بردے ہیں ہو جاؤں ان سے دلوں بیں میری کوئی قدر نر رہے اور کوئی شخص بھی

نیکی اور دیا نت سے مجھے نہ جانے انہوں نے قراباتہ ہوں ہو۔

یا اللہ المجھوریا نیا گاڑھا پردہ طال درے اربے جی بات مجھ برآبار دے مجھے اپنے غیب کے بردول میں
یا اللہ المجھوریا نیا گاڑھا پردہ طال درے اور البنے جی بات مجھ برآبار دے مجھے اپنے غیب کے بردول میں

کردے اور مخاوق سے دلوں سے مجھے تھیاد سے فرمانے ہی تھروہ خائب ہوگئے اور میں ان کونر دیجھ سکا اور نہی اکس سکے بعد مجھے ان کا شوق ہوا ہی روز اند میر کلمان کہا۔

مجنے ہیں ان کلمات کی تا نیر اس قدر سوئی کہ لوگ ان کو دلیل کرتے اور توہن کرتے حتی کہ ذبی رکافر ان سکے ساتھ بناق کرتے اور ان کو بیگار میں مکور اپناسا مان ان بررکھ دیتے ۔ بیجے ان سکے ساتھ نذاق کرتے بینی ان سکے کاسکون اور

راحت اسى ذلت اور لوت دك مي تفا-

تواولیا و کرام کایہ حال ہے اوران کو ایسے می لوگوں بین نلاٹ کرناچا ہے جب کہ دہوکے بین آبلالوگ ان کولیسے لوگوں بین نلاٹ کرناچا ہے جب کہ دہوکے بین آبلالوگ ان کولیسے لوگوں بین نلاش کرتے ہیں جو ہوندگی ہوئی گڈر ہاں اور چا در ہیں ہے ہوں اور نا و تقویٰ وغیرہ بی شہور ہوں حالانکم اولیا کو اور نا و تقویٰ وغیرہ بین شہور ہوں حالانکم اولیا کو اولیا کو اس میں تب کہ دہ ہوئے ہیں میرے اولیا و کوام میری قباک نیچے ہیں میرے سوا ان کو کوئی نہیں جانا۔

اورنى كريم صلى الترعليه وسيم في ارتئاد فرايا -وَتَبَ اَشْعَتَ اَغُبُرَ ذِي طِلْتُرَبْنِ لَا يُؤْمِنُهُ لَهُ لَنْهُ كُواْ فَشْتَ عَلَى اللهِ لَا مَرْبَعُ -

کئی لوگ بجورے ہوئے الوں ا ورکرد آکورجیروں والے در جا دروں بی ہوننے بی اوران کی برداہ نیں کی جاتی اگر وہ الٹرنغالی برقعم کھائین توالٹر تغالی اسے بولا کرتا ہے۔

فلاصد بہ بے مران معانی کی خوش وسے زیادہ تروہی دل دور ہی تو بحکر کونے والے تودیب ندا ورا پنے علم وئمل بر اندان میں لکین تولوگ شکسته دل ہیں اورا پنے آپ کواکس قدر ذلت ورسوائی میں دیجتے ہیں کماگران کو ذلیل کیا جائے توان کو احساس نہیں موتا جب غلام کا آغا اکس سے مبند پھھنا ہے تواسے ذلت کا احساس نہیں موتا تو ایسے نوگوں سے دلوں کو زبادہ قرب حاصل موتا ہو ایسے بیسی جب اسے ذلت کا احساس نہ ہوا ورائس ذلت کی طرف تو ورنہ ہونے کی وجرسے اس خوال کو اس کی خوان ہو ہون کی وجرسے اس کو اس کی خرجی نہ ہو ملکہ وہ اپنے آپ کواکس سے جمی کم در سے میں محبت اور مرائس میں امید کی جرب کو اس سے جمی کہ دوان خوش ہوئی کم طبی تواضع اس کی ذاتی صفت بن جائے اس می دات سے میں امید کی جائے۔

میں امید کی جائے کہ وہ ان خوش ہوئی کہ طبی تواضع اس کی ذاتی صفت بن جائے اس قدم سے دل سے بارے میں امید کی جائے۔

یں ایراس قبم کا دل نہ پایا جائے اورائس قسم کی روح سے بھی ہم محروم موں تو ہمارے بیے سناسب بنین کر جولوگ ای کے اہل بن کر جولوگ ای کے اہل بن اللے اللہ میں ان کے اہل بن اللے اللہ میں ان کے اہل بن اللے اللہ میں ان کے اہل بن اللہ کا دوست بنے برقادر نہیں اسے ال

آپ سے یہ بھی مروی ہے فرایا ہی ایک محلے ہیں گیا تو نیک بختی کے حوالے سے مجھے بھا یا گیا اس سے میرا دل پر نبان ہوگیا تو بی حام ہی جا گی اور قصداً وہاں سے کسی سے مدہ کبڑے اٹھا کر ہیں ہے جوالس سے اور پانی گرڈی آنار کرا بنے کیڑے ہے لیے اور مجھے خوب مارا پیٹا ۔ اس سے بعدیں حمام کا چورمعوف ہوگیا ور یوں میرے دل کو مکون

عاصل بوا-

نودہ لوگ اس طرح اپنے نفس سے بھی ججاب میں ہوجائیں اوراب ان کے دلوں اورالٹر تفائی کے درمیان کو کی حجاب دوری بیلانر کے دلوں اورالٹر تفائی کے درمیان کو کی حجاب دوری بیلانر کے دلوں اورالٹر تفائی کے درمیان کو کی حجاب دوری بیلانر کے دوری بیلانر کے دلوں اورالٹر تفائی کے درمیان کو کی حجاب دوری کا باعث اپنے آگے میں اور دورہ ول بی مشغولیت ہے بائمہ اپنے نفس میں مشغول موزا تو برند بسطای رحمہ المعری مجلس مشغول موزا ہوں کو دورہ دلوں کو روزہ دکو روزہ دکو روزہ دکو روا ہوں کھی اسے ترک نہیں کی اور الت مسیمی جو ایس نہوں ایس سے بعد میں میں اس میں سے مجھے بھی اسے دل کو دورہ دکو روا ہوں کو میں اس کی اور اور کھوا در کو تا ہوں اور اس سے بی میں اس میں سے بھی کھی اورہ کو دورہ دکو روا ہوں کہ میں اورہ دکو اور دکھوا در سے میں کی دورہ کی میں اورہ دکو دورہ دکو دورہ کو اورہ کو دورہ کی میں اورہ دکو دورہ کو دورہ کی میں اورہ دارہ می منظر وا دورہ دیا میں اورہ دورہ کو دو

میں جاؤا وربازار میں ان سب سے پاس چکو لکا وُ جو وہاں موجود ہیں اور وہ جو نہیں جائے ہے اسٹ خص نے کہا کہا اللہ ا ہی مجھے یہ مشورہ دینے ہیں ؛ صفرت بایز بدلسطا می رحم اللہ نفی را با تنہا را سبحان اللہ کہنا شرک ہے اس نے پوچھا وہ کیسے ؛ اکب نے فرمایا تھے نے اپنے آپ کو طرا سمجھا اور مجر سسمجان الٹنگہا تو نے اپنے رب کی تبیعے بیان ہیں کی اکس نے کہا ہے کام تو میں نہیں کروں کا کھیا ور مبتا ہے آپ نے وابا سب سے پہلے ہی کام کرنا ہوگا اس نے کہا مجھے اکس کی ملاقت نہیں اکب نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ تواسے قبول نہیں ہے گا۔

الوصوت بایز بربسطا می رحمه الشرنے ہو کچے فرما با مراک سخص کاعلاج ہے جوا بنے اکب کو دیکھنے اور لوگوں کا توجہ کا طالب ہونے جبیم مرض میں مبتلا ہو اکس بھاری سے عرف ہی علاج نجات دسے کتا ہے یا اس قسم کا کوئی دوکسوا عمل ہوا ور جو شخص علاج کی طاحت نہ رکھتا ہواکس کے بیے مناسب ہمیں کہ وہ اکس شخص کلاج کی طاحت نہ رکھتا ہواکس کے بیے مناسب ہمیں کہ وہ اکس شخص کے بیے شفا کے امکان کا انکار کرے جو مرض کے بعداس قسم کا علاج کرنا ہے باوہ جواکس قسم کی بیاری میں با بھل مبتد ہمیں ہوا اس لیے کو محت کا کم اذکر مرصوباس کے بعداس نوا ہے ہیں ہوک شخص اس قلیل مقدار سے بھی محروم ہواکس کے بیے ہوائت ہے۔ بدا مور شریعیت میں واضح ہی لیکن اس کے با وجوداکس شخص کے نزویک بہت دشوار ہیں توا ہے کو علائے کو علائے کے میں شریعیت میں واضح ہی لیکن اس کے با وجوداکس شخص کے نزویک بہت دشوار ہیں توا ہے کہ کو علائے کہ میں شریعیت میں شامر کرتا ہے۔

نى الرم صلى الله عليه وسلم في المرايد كديستكيم لل العبد و الديمان عَنَّى تَكُونَ مِلَّهُ الشَّيْرُ وا حَبَّ إلَيْهِ مِن كَنْ ثَرَتِهِ وَحَتَّى مِكُونَ أَنْ لَوَيَعْمِ المَّهِ مِنْ اَنْ يَعْمُونَ كِيكُونَ أَنْ لَوَيَعْمِ المَّامِينَ احْتَى مِنْ اَنْ يَعْمُونَ

بندے کا ایمان اکس وقت کے کا می نسی ہوتا جب کی قلیل چیز اس کے نزدیک اس کے کٹیرسے زیادہ مجوب نہ مہوا ور حب تک مودف مونے کی نسبت مود منہونا اسے بندر مہو۔

اورنب الرمص الشرعليه وسم في فرايا . ثكرة ثن مَن كُنَّ ذِيهِ اسْتُكُمِلَ إِيْسَاكُ مُن لَكُمَة لَا يُعِلَى إِيْسَاكُ مُن لَكُونَة لَا يُعِلَى إِيْسَاكُ مُن لَكُونَة لَا يُعِلَى إِيْسَاكُ مُن لِلَّهِ مِن عَمَدِلِهِ وَإِذْ اعْمُ صَلَى عَلَيْهِ مِنْ عَمَد لِهِ وَإِذْ اعْمُ صَلَى عَلَيْهِ مِنْ عَمَد لِهِ وَإِذْ اعْمُ صَلَى عَلَيْهِ مِنْ عَمَد لِهِ وَإِذْ اعْمُ صَلَى عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِدَة وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

جس شخص میں تبین باتیں بائی جائیں اس کا امیان کا مل ہوتاہ انٹرق لا کے بارسے میں کسی ملامت کرنے والے کی مات سے ندڈر سے اس کا کوئی عمل دکھا دے کے لیے منہو جب اس کے سامنے دویا تیں بیش کی جائیں ان میں

> ا) مذكرة الموضوعات صديما باب ذم الدنيا www.maktabah.org

سے ایک دنیا کے بے بوادر دوم ی اکوت کے ہے تودہ افردی بات کودینی بات پرترج دے۔

جب لك بنرس من من خصلتين نبول السي كا ايان

كالنبي ستزاجب إستفسرا من وغسرات سيج بات كمن

سے مزنکا کے اور صب راحی موتواس کی رصا اسے باطل

ين نروافل كردس اورجب طانت عاص موزو و ترز

السوك بنس اسے نہلے۔

أَتُزَامَهُ رَالُدُ خِرَةِ عَلَى الدُّنيَا-

اوررسول اكرم صلى الشعليه وسلم متصفرابا-رَكَ بَكُمُ لُ إِيْمَانُ عَبُدِ حَتَّى يَكُونَ فِيهُ ثَلَاثُ خِصَالِ إِذَا عَفِيبَ لَمُدِينُكُوحُهُ عَفَيْهُ عَنَ الْحَقِي وَاذَا رَضِيَ لَعُرُبِدُ خِلُهُ رَصَاءُ فِي كَاطِكِ وَإِذَا فَدُرَكَهُ يَنَنَا وَلُ مَاكَيْنَ

ایک دوسری مدیث می ای نے فرایا تُلَوَّتُ مَنُ أَوْتِهِنَّ فَقَدْ أُوْقِي مِتَّلَ مَا أُوْتِي آلُ وَاوُوَالْمُدُلُ فِي الرِّصْا وَالْعَصْبِ وَالْفَسُدُ فِي الْغَنِيُ كَالْفَقُرُوكَ حَشْيَةٌ اللهِ فِي السِّرِّ

نین باش ایسی می کرس کودی گئیں اسے واور علیم السام كى طرح كاعطيه ما خرشى اوروضه كى حالت مي الفات كرا مالدارى اورمخامي كى حالت بي سياندردى إختيار كرنا ور بورندو وظامر ردونون حائتون می الشرتون سے دریا۔ كَالْعُلَانِيَةِ-

بهاكرملى المدعليوس لم ف ايان والول ك بدان شرائط كا ذكركيا سيديس البيك شخص رتيعب سيحوعلم وين كا دعوى كرنا بالله السوين ال شرا تطيي سے إلى درو عي ش يا مانا عراس كوعم وعقل سے الس قدر حصرالا ب كروم رسبايان لانے اوركى مقا ات طے كرنے كے بعد حاصل مؤتا ہے وہ اس كا انكاركرتا ہے۔

روایات میں ہے کراسرتعال نے کسی نبی علیہ السام کی طوت و حی عمیں کرمیں اس منص کواینا خلیل سالان حرمیرے ذكرس كوتابى نكرے اوراسے مرسے علاوہ كى فكرنہ ہوا ورنہ ى خلوق بين سے كسى كو كھ برتر جے وسے اوراكراسے اک میں مدیا جائے تووہ اس جلن سے تکلیف محموس نرکے اوراکا سے آدوں سے جراجائے توالس سے جلی درد

توص شخف کی مجت اس در مے کو بھی ندمینی ہو نواسے کس طرح بنہ چلے کا کر عبت سے بدکرا مات اور مکا شفات میں

را) كنزالعال علده اص ١١ مصريف ١٧٣٧م

<sup>(</sup>٢) المعيم الصغير للطبراني صيداول ص ٢١ من اسم احمد

رس كنزالعال حلده ص ١١ رصيت ٢٢٢ م

بہ سب چزیں محبت کے بعد موتی ہی اور مجبت ایان کے کائل ہونے کے بعد موتی ہے۔ اور ایان کے مقامات اور کمی زیادتی سے اعتبار سے اسس میں تفاوت شمار سے باہر ہے اسی لیے نبی اگرم صلی الشرعلیہ ورسلم نے حضرت معداتی اکبر رمنی الشرعنہ سے زایا۔

بے تیک اسٹرننال سنے آپ کومبری است کے تمام موہوں کے ایمان سکے برابرایان عطافر مایا جو محجد برایان السنے اور محجے نمام اولاد آوم سے برابرا بیان عطافر مایا جو دہ اسٹرنمال برائیان لائے۔

إِنَّ اللهُ لَعَا لَى فَذَا عُطَاكَ مِثُلُ إِيمُانِ كُلِّ مَنُ الْمُعَانِ عُطَاكَ مِثُلُ إِيمُانِ كُلِّ مَنُ آمَنَ إِنْ مِنْ وَلَا أَدْمَ - النَّمَانِ كُلِّ مَنُ آمَنَ بِهِ مِنْ وَكَدِ آدَمَ -

ایک دوسری مدت شرفیتی ہے.

بے شک اللہ تفالا سے بین سوا خلاق ہی جو شف تو حبر سے ساتھ ساتھ ان بی سے سی ایک فکن سے ساتھ الس سے لاقات کرسے گا وہ جنت بیں وافل ہو گا حضرت ابو بجرصد اِن رضی اللہ عند سنے عرض کیا بارسول اللہ کیا ان بی سے کوئ خلق مجھ بیں حبی ہے کہ نے فرایا اسے ابو بجروہ تمام افعات تم ہیں موجود ہیں۔ اور ان بیں سے سب سے زیادہ لیند بدہ فکنی سخا دیت ہے۔ رب

اورنبي كريم صلى الترعليدو المسنع إرشا وفرماياء

یں نے ایک ترازد دیجھا جو آسمان سے شکایا گیا اس سے ایک بلطے یں مجھے رکھا گیا اور دوسرے بلطے یہ مری امت کورکھا گیا تو میرا پیڑا بھاری ہوگی نیزا کیہ پاطے ہی مفرت ابو کم صدیق رضی اللہ عنہ کورکھا گیا ا درسری امت کو لاکر دوسرے پاڑے ہیں رکھا گیا توحفرت ابو بمرصد بنی رضی اللہ عنہ والا باط ابھا ابھاری ہوگیا۔

الاسب باتوں سے با وجود نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کو الله تعالی قات بین الس طرح استعراق تھا کر آب کے ول

من كسى اور كوفليل بنافي كركني أنشي ندهى- إي في فرايا-

كۇكنىڭ مُتِّبِخِذًا مِنَ النَّاسِ خَسِلىپُكَةَ كَرَّتَغَذُنُ أَبَا بَكُرِخَكِيكُةً وَلِيكُنَ صَاحِبُكُمُّ خَلِيكُ اللهِ تَعَالَى - (٣)

(١) العلل المتنابية جلداول ص ١٨١٥ صرب ٢٩١٠

(٧) تذكرة الموصوعات ص ١٢ باب اوصافرالمنت بهنز

ر۱۷) مندامام احمد بن صنل حلد ۲ مل ۲ ، مروبات ابن عر

(م) ميرج بخارى فلداول فن ۱۹ مخاب المناقب Mww makta

### فانمه مبت سي تعلق متفرق مفيد كلات:

حفزت سفیان رحمها مشرفر ما نے ہی بحت ، رسول اکر مسی الشرعلیر وسلم کی اتباع کا نام اور دوسر سے لوگ کہتے ہی ہمیشر ذکر کنا مجت ہے جب کچھ تفرات فرماتے ہی بحبوب کو ترجیج دینا مجت سے کچھ دیج حفزات کے نزدیک ونیا میں باتی رہے

کوئراجانا محبت کہلا اپ ۔ ان مام اقوال بن محبت کے نتائج کاطرف اننا و ہے جب کنفس محب سے سے بن انہوں نے کچھ مہنی کہا اور بعض تعزات نے فرایا کر مجت ایک ایسامعٹی ہے جو محبوب کاطرف سے ہوناہے دل اس کے اوراک سے مغاوب ہونے ہی اور زبانیں

اى تعبرين كرسكتين -

عرمے بے دس بنے سے بچے۔

حفرت شبای رحمالتہ سے کہا گیا کہ ہمار سے ساسنے عارف اور محب کی صفت بیان کری توانہوں نے فرایا اگر عارف کلا) کرسے نو ملاک ہوتا ہے اور محب خاموش رہے نو بلاک ہونا ہے اور حفرت شبلی رحماللہ ہی فرما تھے ہیں۔

ا سے رم مردار انبری مجت میرسے دل می قام ہے ات مرى مليوں سے نبندكو دوركرنے والے تو كي مي بروزاب تواصعانام يَا يُعْدَا السَّتِدُ الْكَرِيفِ حَبُّكَ كَبُنِي الْعَشُامُوبُ مُ بَارَافِعُ الْنَوْمِ عَنْ جَفَانِيْ آئت بِمَا مَكُرِبُ عَـٰ لِيهُ کسی دومرے شخص نے بوں کہا ہے۔

عَجِبُتُ لِمَنُ يَفَوُّلُ ذَكُرُتُ ٱلْفِي وَهَلُهُ ٱنُّى فَأَذُكُو مِسَا نِسَيِئُتُ اَمُوَتُ إِذَا ذَكُرُتُكَ ثُمَّا ثُمُّا حُبُا وَكُولُةَ حُسُنُ ظَيِّنُ مِسَاحَتِيثِكِ فَأَحْيَا بِالْمِنَى وْأَمُونِتُ شَوْقًا فتكفاخياعكيك وكفرافوك

ال شخص رتعب مع الماب محصانيا محوب باد أياكيا من عول كاتفاكراب، كون ما دايا بي نزى بادسے جتنا مرتا ہول اگرم الحسن فن نرموتو کیے زیدہ رہا میں زندی ارزول سے سے اور موت شوق کی ك وجرس نوس ترب بيكس قدر زنده رسااور

مزنامون -

یں نے محبت کے جام پر جام ہے ہیں نہ شراب فتم ہوئی اور نہیں سیر بوا کا کشواس کا خبال سیری آنھوں کے سامنے موجور کو ناہی کردن نواندھا موجاؤں۔

شُرِبُتُ الْحُبُّ كَاسًا تَبُدُكَا أَسِ نَمَا نَفَكَ الشَّرَابُ وَمَا رَوَبُبِثُ فَكَيْتَ خِيَالُهُ نَصِبُ لِعِثْ بَيْ فَكِيْتَ خِيَالُهُ نَصِبُ لِعِثْ بَيْ فَإِنْ قَدَمُ رَثُ فِي نَظِرِئُ عَمَيْثُ

حصرت رابعبودوب رمها الله سنه ایک دن فر بایکون معصوبی مهارسصیب کا بینه تباعی ان کی فادمه نے عرف کیا کہ مار اصب تو مهار سے ماتھ ہے کا میں در کیا ہے ۔

حضرت ابن جد در حما للدفر الت من الله تعالی نصصرت عیلی علیدالسدم کی طوف وی فرانی کروب ین کسی بندے کے دل کی طوف دی فرانی کروب ین کسی بندے کے دل کی طوف دیکھیا ہوں اور اکس کے دل کو اپنی مجت سے بھر دیتیا ہوں اور اکس کی صفا طت کا کیفیل ہوجیا یا ہوں۔

کہتے ہیں ایک دن محرت عمنون رحمداللہ نے محبت کے سلیمیں گفتگو کی توایک پرند اکیسے سامنے اترا وہ اپنی پرنچ مسلسل زمین میں مارتا رہا تھی کرامس سے خون حاری موگیا اور وہ مرکیا۔

صرت اراہیم بن ادھے رحماللہ نے بارگاہ فلاوندی بن عرض کیا اسے میرسے مولا! توجانیا ہے کہ اپنی محبت کے فرر نیج تور فرک کے بیاد کر سے مانوس کیا اور اپنی عظمت میں غور وفکر سے مجھے اپنے ذکر سے مانوس کیا اور اپنی عظمت میں غور وفکر سے مجھے اپنے ذکر سے مانوس کیا اور اپنی عظمت میں عور وفکر سے بیے مجھے وافت عطاکی الس کے متا بعے میں جنت میرے نزدیک مجھر سے برکی صنتیت بھی نہیں رکھنی -

حفرت سری رحمه الله الم و با الموجش من الله أنه الله معمت كرنا ب وه عيش كرنا ب اور و اكرى دنيا كى طرت مائل مؤاجه و و ابن عقل كو بلي الموجة و منام كلى چيزوں كے بيكوشش كرنا ہے اور عقل مند ا دى لينے عيب تلاش كرنا ہے -

صرت را بعدر حمها دلتر سے بوجھا گیا رسول الشوسل الشرعليروس مسے اب ي مجت كاكيا عالم ہے ؟ انہوں سے فرايا لله ي اس السري الله على ميت كرتى ہول ليكن خالان كى مجت نے مجعے بخلون كى مجت سے روك ركھا ہے ۔ محضرت عبد علي عليم السام سے بوجھا گيا كر سب سے زيادہ نفيلت والاعمل كونسا ہے ؟ آپ نے فرائي الله تعاسے سے رافی رہنا اور الس سے عبت كرنا -

صفرت الدیزید رحمہ اللہ فرانے میں محب دنیا اور آخرت سے محبت نہیں کرناوہ نوا بنے مولاسے مولا ہی کوجا ہا ؟

صفرت الدیزید رحمہ اللہ فرانے میں محب دنیا اور آخرت سے محبت نہیں کرناوہ نوا بنے مولاسے مولا ہی کوجا ہا ؟

مورت منبی رحمہ اللہ نے فرایا مجت لذت میں مدموشی اور تعظیم میں حبرت کا نام ہے اور کہا گیا ہے کہ محبت میں مورخ کرتی ہے

کہ وہ نم سے تبدارے نشان کو مٹا و سے حتی کہ تمہارے اندر کوئی ایسی چیزندرہے جو تجوسے تیری طوف رجوع کرتی ہے

یرحم کہا گیا ہے کہ محبت ول کا نوشی اور لینیارت کے ساتھ بجوب سے قریب مونا ہے یعظرت نواص رحم اللہ فرانے میں مجب

تام ارا دون کوئم کرنا و رتمام صفات و حاجات کوعبه کررکا دینا ہے۔ حوزت سہل رحم انڈرسے مجت کے بارے میں بوجها گیا تو انہوں نے فرایا انڈنوالی کسی بندے کی نرا دکود کھ کر اس سے دل کو اپنے مثابدے کی طوت بھیروے تو محب ہے۔

ر بی کہا گیا ہے کہ بحب کا معالمہ چا رمنزلوں پر سوتا ہے محبت، ہیں بند، جا داور تعظیم اوران میں ہے افضل منزل تعظیم
اور بحب ہے کیوں کر بر دومنزلیں اہل جنت کے ساتھ جنت ہیں باتی رہیں گی اور دوم سری منزلیں اٹھا لی جائیں گو۔
صفرت ہم میں جان رحم افنہ فرما تے ہی موں جب اپنے رب عود جل کو بچا یہ لیتا ہے تو اس سے مجت کرتا ہے اور جب دہ اس کی طوت توجہ کی سٹھاس عاصل کر لیتا ہے تو و جب دہ اس کی طوت توجہ کی سٹھاس عاصل کر لیتا ہے تو و دنیا کو خواہش کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جب اس کی طوت توجہ کی سٹھاس عاصل کر لیتا ہے تو و دنیا کو خواہش کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جب لذت اسے دنیا ہی رہتے ہوئے آخرت کی طرحت بہنجاتی ہے۔
حزت محد بن عبد اللہ رحمد اللہ فرائے تی ہی ہی نے ایک عادت گرنا رعورت کو دیکھا وہ روز رہ تھی اور اس سے مان قات کی جاست میں کہ رہتی تھی اللہ کی قسم میں دنیا سے خرید لوں - حقرت محد بن عبد اللہ فرائے ہی ہیں نے اس میں حساس میں اللہ تو ایک جاسے بیا کہ تا ہوں تھی اور اس سے باوجود عذاب درے گا۔
مال کی دو ہے اپنے عمل پرا عمینان ہے والی ہے وہ مجھے اس مجت سے باوجود عذاب درے گا۔
فل کی دو ہے اپنے ایک تی ہوں تھا را کیا خیال ہے وہ مجھے اس مجت سے باوجود عذاب درے گا۔
فل کی دو ہے اپنے ایک تی ہوں تھا را کیا خیال ہے وہ مجھے اس مجت سے باوجود عذاب درے گا۔

اور مم مبت اور تنوی برعمل رہے ہیں۔ حض ت بی رصالتہ فوائے بنالتہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طوف وی تھیمی اسے طاؤد! میرا ذکر، ذکر کوئے دا وں سے بیائے سے میزی منت اطاعت گزار او گوں سے بیائے ہے ، میری زبارت مشتاق او گوں سے بیے ہے اور میں خود مجت کرنے والوں سے لیے ہوں ، ور التر تعالی نے حضرت اوم علیم السلام کی طرف وی تیمیمی فرمایا اسے اوم اج

ا پنے مجوب سے مجت کرتا ہے وہ اس کے قول کوسیا مانتا ہے جوا بنے مجوب سے انوی مزاہے وہ اس ک فعل بررامی مؤاسما در واسن کاسون رکفناسے وہ اسمی سفریں کوشش کراہے۔

حزت خواص رحمالتراب سين بد بانفه اررفرات بان اس كاسون تومجه ديجة اسه ادرس اس سن ريفاء معزت جنیدر سرا نیز فرانے بی حضرت یونس علیدالسلام الس فدررو مظام نا بنیا موسی اینوں نے اس فدر فیام کیا کم موس موسی اوراكس قدرماز روى كر طلنے بون كى طالت دري -اوربار كا و فلادندى مي بول عرف كيا بالله انبرى عزت و حبول كي قسم الرمبرے اور تيرے ورميان أگ كا دريا مواتوننرے شوق كى دهبرسے بن الس بي تفس طأا -

حضرت علی الرتضی رضی المترون معروی سے فرمانے بہم نے نبی اکر مصلی المتر علیہ واسلم کے ایسے

ين يوجها تواكي في ايا .

ین رجی وا پید سراسراید اور عقل میرسد دین کی اصل ہے ہمبت میری بنیاد اور شوق میری سواری ہے اللہ تعالی کا ذکر میرا ممنیتین اور اعتماد میراخزان سے غمیرار فیقی اور علم مبراسلو ہے ، صبر میری چا دراور رسامیری عنبیت ہے عاجزی میرا فنزاور نگرمیرا پیشہ ہے یعین میری قوت اور سے ان میری شفع ہے اطاعت میری محبت اور حباد میراافعات سے اور میری آنے صول کی طف الک فاز

حزت ذوالنون معرى رحمه الله ف فراب إلى محصف ارواح كوجتع كربا يا عارفين كي ارواح جله ليا ور تدسى مي اسى بيد وه الله تعالى كي مين موسنون كي روصين روحاني مي اسى بيد وه منت كي شائن مي ا ورغافل لوكون ک ارواح ہوائی ہی اسی لیے وہ دنیا کی طوف مائل میں۔

ایک بزرگ فرما نے میں میں نے لئے میاط میں ایک شخص کو دیجھا جس کا رنگ گندی تھا اور ضبم کمزور تھا وہ ایک پتھر

سے دور سے بی کی طوف جاریا تھا ۔اور کہنا تھا۔

الشَّوْنَ وَالْهَوَى صَرَّبُوا فِي كَمَا تَرَى .

(نیرے) شون اور خواسش نے مجھے الس طرح کر دیاجی de fer 31/2-

كما جانا سے رشون ايك آگ سے جياننر تعالى اسف دليا اكام كے دلوں بن روشن كرا سے حتى كراس كى وصب ان سمے دلوں سکے خیالات، اراد سے اور خوارض وحا حات سب مجھ على جانا سے محبت ، اُنس ، شوق اور رصا سے سلے من اى قدر بيان كانى مصاورهماسى براكنفا كرتے بن اورائٹر نعالى بى راه راست كے توفيق دينے والاسے -معبت بشوق، رصا ورأنس كابيان كل بواكس ك بعدنيت اخلاص ا ورصدت كابيال بوكا - ان شاوالسّرتال

١١) تذكرة الموصوعات ص ٨٨ بات فضل الرسول صلى الشرعلية وسلم

# ، \_ نیت افلاص کابیان

بسم الشرائرطن الرحيم! سم الشرتفالائی تعرفی اس طرح کرنے ہی جس طرح سٹ گرار مبندے کرتے ہی اس براس طرح ابیان الا نے ہی جس طرح اہل یقین ابیان لا تنے ہی اوراکس کی توجید کا قراراکس طرح کرنے ہی جس طرح سیجے لوگ اقرار کرتے ہیں۔ سم گوامی ویتے ہی کرا مشرتفا لا کے سواکوئی معبود نہیں وہ تا م جہا نوں کا رب ہے اسانوں اور زمیوں کا خالق ہے جنوں، انسانوں اور مقرب فرکشنوں کو مکلف بنا نے والا ہے کہ وہ تموص کے ساتھ اکس کی عبادت کریں۔ ان شاد خداد ندی ہے ہیں۔

ا دران کوسی حکم دباگیا کہ انٹرنق کی کی عبادت کریں دیں کو اکس سے لیے خابس کرنے ہوئے۔ رَمَا أُمِرُوُ الرِّهُ لِيَغَبُّهُ وَاللَّهُ مُتَخْلِصِ ثَنَ كَهُ الدِّينَ - (١)

توانٹرتا لا کے بیے فالس دین ہی سے دور بدھا کھی ہے اللہ تعالی شریک تھے دالوں کے نمرک سے بہت بے نیاز ہے اور حمت کا مدالس کے بنی حضرت محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہ م پر ہو جو تمام رسولوں سکے سردام ہی اور تما انبیاد کرام نیز ننی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اک واصحاب پر دھمت ہو توطیب وطام رہیں۔ جی وصلات سے مد

اہل دل لوگوں پرایا نی بھیرت اور انوار قرآن کی وج سے یہ بات واضع مہوگئی ہے کرسعاوت کمک رسائی کے بیے علم و مباوت مزدری ہے بیس علا وہ تمام لوگ ہاک ہونے والے میں اور تمام علاء ہاک ہونے والے میں سوائے عل کرنے والوں سکے ،اور خلص لوگوں کو بھی بہت بڑا خلوہ ہے نہیں جب کر مخلص لوگوں کو بھی بہت بڑا خلوہ ہے نہیت کے بغیر خلیت کے بغیر خیت کی اور منا فقت سکے بھا آئی بات ہی کانی ہے اور گئاہ سے برابرہے جب کرصد تی کے بغیر اضاص، گردوغبا دیسے فرات ہیں۔

ہروہ عمل جو غیر اللہ کے اور سے کیا جائے اور نہیت خالص نہ ہواکس کے بارہے بین اللہ تعالی نے فرایا۔

وَقَدِدُ مُمَا اللهُ مَا عَدِدُوا مِنْ عَمَلٍ مَجْعَدُنَا ہُ ۔ اور حج کھے انہوں نے کام کے تھے ہم نے قصد فراکر انہیں وَقَدِدُ مُمَا اللهُ مَا عَدِدُوا مِنْ عَمَلٍ مَجْعَدُنَا ہُ ۔ اور حج کھے انہوں نے کام کے تھے ہم نے قصد فراکر انہیں وَقَدِدُ مُمَا اللهُ مَا عَدِدُوا مِنْ عَمَلٍ مَجْعَدُنَا ہُ ۔ اور حج کھے انہوں نے کام کے تھے ہم نے قصد فراکر انہیں

(۱) قران مجید، سورهٔ بمبنه آتیت ه

بار ال مار الد غبار ك محمور موث ذرا روا كولولى كى وهوب بين سے نظرات مي -

عَبَاءً مَنْتُورًا-

(1)

توجوشنوں حقیقت نبیت سے واقعت نم ہوائس کی نبیت کیسے صیح ہوگی یا ہوئشنوں افعام کی حقیقت سے کا ہ نہ ہودہ نبیت کو میں کا بین منرکھنا ہودہ اپنے نفس سے صدق کا مطالبہ کیسے کرنے بی خلص کیسے ہوگا یا وہ شخص جو مدافت کے مفہوم سے آگاہی منرکھنا ہودہ اپنے نفس سے صدق کا مطالبہ کیسے کرے گا اندا جوشنمی انٹر تن ال کی اطاعت کا ارادہ رکھنا ہوائس کی سب سے بھی ومراری برہے کہ وہ نبیت کا علم حاصل کرسے ال اس کو اس کی موفت حاصل ہو ۔ بھر صدق وا خداص کی حقیقت سے آگاہ ہو کر عمل کے ذریعے بنت کو صحیح کرسے بیوں بذری کی نبیا ہم مدت ادر جھٹے کا رسے بلہ ہی دو باتیں ہیں (افعاص اور صدق) اندا ہم مدت اور افعال سے معانی کو تین بالوں میں ذکر کریں سکے ۔

بهدالا ماب ، - نبیت کا حقیقت اور معنی دوسرا باب : - اخلاص اور اکس کے حقائق نبسرا باب ، - صدق اور اکس کا حقیقت نبسرا باب ، - صدق اور اکس کا حقیقت

پهلاباب نتن کابسان

اس باب بین نیت کی نفیلت ، حقیقت نیت ، نیت کاعمل سے اچھا ہونا نفن سے معلق اعمال کی تفییل اور نیت کے اختیار سے ن اختیار سے نکلنے کا بیان ہوگا۔ فصل الے :

نضيلت نيت

اور دور فر دائیں جواپنے رب کو بکارتے میں صبح در آنا) ای کی رصا بیا ہتے ہوئے۔ ارشاد فداوندی ہے۔ دَلَهُ تَطُوُدِا كَذِيْنَ بَدُ، عُوْنَ دَنَّهُمُ بِالْفَدَاعِ وَالْعَنِيِّ مِحْرِبُ دُوْنَ وَجُهَدَهُ - ﴿ ﴿

١١١ قرآن مجيد، سورة فرقان أبيت ١٢٧

(١) قرآن مجيد، سورة انعارات ١٥

رعلیروسیم سے حرایا اس اور ملارنیت برسید اور مرتخف
اما ل رسے تواب) کا دارو ملارنیت برسید اور مرتخف
سمے بید وی کچیرہ سے حس کی اس نے بیت ک بس جس ک
مجرت اللہ تعالی اور اسس کے ربول صلی اللہ علیہ ویلم کی طرت
مواس کی ہجرت اللہ نعالی اور اس کے حروق صلی اللہ علیہ ویک سے
دسمی طوت ہی ہوگی اور جس کی ہجرت ونیا کی طرت ہوکیا سے
ماصل مرنا مقصود ہو بایمی عورت کی طرت کم اس ک
ماصل مرنا مقصود ہو بایمی عورت کی طرت کم اس کی ہجرت
اسی کی طوف سے اربوگی ۔
اسی کی طوف سے اربوگی ۔

بهان ارادے سے مرار نبت ہے۔ اور نبی اکرم صلی الله نظیر و سلم نے فرایا۔

الله الله عُمَالُ بِالنبِیّاتِ وَبِ عُلِی الْمِرِی الله الله عُمَالُ بِالنبِیّاتِ وَبِ عُلِی الْمِرِی الله الله کا الله و کہ کہت ماکوی فَمَانُ کَانَتُ هِ عُجْرَتُ الله وَرُسُولِ الله وَرُسُولُ الله وَمُنْ الله وَرُسُولُ الله وَاللّهُ اللّهُ الله وَرُسُولُ اللهُ وَرُسُولُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

(1)

مجارت کے اکثر شہدا دہشتر دیر فرت ہونے ، دا کے موں سے اور دفوج ں سے درمیان قتل ہونے والے اکثر لوگوں کی نیت کو اللہ تعالی جا تیا ہے۔ اورنی اکر مسلی الله طلیه وسلمنے ارشاد فریایا۔ اکٹر شھیدا واقتی آصیحاب الفی شن وریگ قینیک جبنی العقین آملته اعتسکم

اگر نینه

اوراً رشاد فلادندی ہے۔ رئ تُکرِبُ اُرِ اِسُ لَاحًا كُرُفِيْ اللهُ اِسْلَاحًا كُرُفِيْنِ اللهُ اِسْلَامًا كُرُفِيْنِ اللهُ اِسْلَامًا

(4)

توالله تعالى نے نبت كوتونتى رباہم الفاق كا سبب بنايا۔ نبى اكرم صلى الله على وسلم نے ارشا و فرابا۔ اِنَّ الله تعالىٰ آتَ مُنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكِ هُوَا مِكْوَرُ لِكُور عَانِمَا بِنَظُورُ إِلَىٰ قُدُورِكِ هُورِدِ

اگروہ دونوں دمیاں موی میں صلح کوانے والے اصلاح کی نیت کری توالٹرتھا لی ان دمیاں میوی) کے درمیان آفاق پیدا فرائے گا۔ پیدا فرائے گا۔

بے شک اللہ تعالی تہاری صورتوں اور تہارے مالوں کو بہیں دکھتا بلکہ وہ تہارے دلوں اور اعمال کو در کھناہے

ان صبح بخارى جداول من م باب كيف كان مطالوى

ام، قان مبد، سورهٔ نسادایت ۲۵ (۲) مندام احدین صنبل جلدیا می درات ابویررو

١١) مسندام احمد بن صبل علد اول من ٢٩٧ مرويات عبدالله بن مسعود

ده دلوں کو اسس بیے دیجھا ہے کہ دل نینوں کی جگر ہیں۔ اورسسرکار دوعالم صلی الشعلیہ وسلم سنے ارشاد فرایا۔

بندہ اچھائل کرنا ہے توفر شنے اسے مہر کائے ہوئے صعیفوں در مبطوں) میں سے کرا درجا نے ہیں اوراکس علی کوانٹر تعالیٰ کے سلسنے رکھ دیا جا تا ہے اللہ تعالی فرما یا اس صحیفے کوڈال دو اکس میں ہوعمل ہے اس میں میری رصنا کی نیت بنیں کی تئی جوفر شنہ تول کوئم دنیا ہے کہ اس شخص سے بیے فلاں فلاں بات مکھ دو دہ کہتے ہی اسے ہمارے ربا اکس نے تو میرکام بنیں کیا اللہ تعالی فرمایا اکس نے اکس کام کی نیت کی تھی۔ (۱)

بنی اکرم صلی الشعلبه وسلم نے فرایا۔

النَّاسُ اَرْبَعَهُ أَرْجُلُ النَّاءُ اللّهُ عَدَّرَجُلُ النَّاءُ اللهُ عَدَّرَجُلُ النَّاءُ اللهُ عَدَّرَجُلُ عَلَمَا وَمَالُو فَهُمَ يَعْمَلُ بِعِينِهِ فِي عِلْمَا وَمَالُو فَهُمَا مَالُهُ مَالُكُ مِنْ اللّهُ تَعَالَىٰ مَالُكُ مَالُكُ مَالُكُ مَالُكُ اللّهُ تَعَالَىٰ مَالُكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَالُكُ مَا لَكُ مَالِكُ مَا لَكُ مِنْ لَكُ مِنْ لَكُ مَا لَكُوا لَكُ مَا لَكُولُ لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُولُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُولُ لَكُ مَا لَكُولُ لَكُ مَا لَكُولُ لَكُ مَالْكُولُ لَكُ مَا لَكُولُ لَكُ مَا لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُ مَا لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُكُ لَكُولُ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَكُولُ لَكُولُكُ لَكُولُكُولُكُ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَكُولُ

الد توال سے بن ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کو الشر تعالیٰ سے بن ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کو کے الشر تعالیٰ سے مطابق علی کرنا ہے دوسر استحص اگرا در تعالیٰ سے مطابق علی کرنا ہے دوسر الشخص اس کی طرح عمل کرنا ہیں اس کی طرح عمل کرنا ہیں ان دونوں کا اجرا کی جیسیا ہے دوسر وہ شخص کرنا ہیں خوب شخص کو الشر تعالیٰ سنے مال دیا اور علی بن خرج وہ این جمالت کی وجہ سے مال کو فضول کاموں میں خرج کرنا تو ہد دونو کئی بیں اور شخص کرنا تو ہد دونو کئی بیں اور شخص کرنا تو ہد دونو کئی بیں میں طرح کرنا تو ہد دونو کئی بیں بھی مال دیتا تو ہد دونو کئی بیں میں طرح کرنا تو ہد دونو کئی بیں بھی مال دیتا تو ہد دونو کئی بیں

اس طرح معزبانس بن الک رصی الله عنه کی حدیث بی سے اس بی اکر صلی الله علیه وسلم عزورہ بیوک ہے ہیے تشریف سے کفارکو تشریف سے گئے نو فرایا مربع طیسہ بی کھولوگ میں کہ ہم حوظی وادی طے کرنے میں یا ایسی کا کو یا مال کرنے ہی جس سے گفاد کو غصرا کے نیز ہم کوئی مال خرج کرتے میں آیم بھو کے موسے موسے بی نووہ ان تام باتوں میں بھارے سا فاش کی ہونے می صالال کروہ مربع طیبہ بی جی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اور اللہ اور کیسے بو وہ نو بھارے ساتھ نہیں آب نے فرایا انہیں عذر نے روک رکھا ہے۔ رسی

(1)

١٢١ سن ابن اصم ٢٢٧، الواب الزهد

<sup>(</sup>٣) سن الكبرى للسير في صلد وص م اكتاب السبر

توده مسن نيت كى وجرسے نثر يك تھے۔ حضرت عبدالله من مسعود رضى الترعنه كى روابيت مين بولشنف كى حيزى تلات ين بجرت كرنا ب تواكس مَنْ هَا جَرِينُبُنِيْ سَيْنًا فَهُولَهُ -ب ب ب ب ایک شخص نے ہمرت کی اور مہارسے فائدان کی ایک خانون سے نا دی کی تواس کا نام ام فیس کا مہام رو گیا۔ (۱) ای طرح ایک مدیث میں آیا ہے کرایک شخص الشر تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوا تواکس کا نام " فتیل حارث اگر سے کے بیے قتل مونے والا) واربا کیوں کروہ ایک شخص سے اس بیے اطاکہ اکسن کا سامان اور گدھا حاصل کرے تواسی وج سے اسے قتل کیا گیا ہیں وہ اپنی نبت کی طرف منسوب ہوا۔ (۱) حفرن عباده رضی الله عنه، نبی اکرم صلی المرعليه وسلم سے روابت كرنے ميں آپ نے فرمایا ر مَنْ غَزَاوَهُ وَلَا يَنْوِي اللَّهُ عِفَالاً سَلَمْ حِرْسَعُس الكرسى مامل كرف كي اللَّا تواك ك مَا مَوْي - سے میں کا اِس نے نیت کی۔ حفرت الی بن کوب رصی اللہ عنه فراتے ہیں میں نے ایک شخص سے مرد طلب کی جومیرے ساتھ ل کرجباد کرریا فق اس فانكاركاتى كين اس كے يدا ور مقرروں بن في اس كے يدا مرت مقرر ك يوب التى ا کرم صلی اللہ علیروس کی فدمت میں عرض کی تو آپ نے فر مایا اس کے بیے دنیا اور اَفرت میں وی کھے ہے جرتم نے اس کے لیے تورکیا۔ (م) اسرائیلی روایات بی ہے کہ ایک شخص تھوک کی حالت میں ریت کے ایک ٹیلے سے گزدا تو اکس نے دل میں كها اكريه ربت غله موتى نوبي است دوگوں من تقبيم كرونيا اس براسترنعالى نے ان كے نبى كاوت دھى بجيمي كم اس سے فرائي الله تعالى ف تنها را مدفر قبول رب اور ترى اليمي نيت ك برك بن ان فدر تواب دبا كراكر بدريت عله مونى اور تم مدفع كرتے تو تنہیں حب فدر تواب ملیا كئى روا بات بىن أبا ہے۔ مَنْ هَمْ يَجِسَنَةٍ وَكُوْ يَعِيْمَ كُومَا كِتِيبَ ﴿ بِمِنْ حَسِ كَى بِكِي كَا الاده كرسے بين الس پرعل خركر

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد صلير المناب الصلوة

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>١٧) مسئلام احمد بن صنب ملده ص ٢٠١مر ويات عباده بن صاست

رم) مسندام احدين ضبل عديم ص ۲۲ مرويات بعلى ابن امير

سے تواں کے بیے نیکی کا قواب مکھا جاتا ہے۔

جوستنفی دنیائی نیت کرے اسدُنعال اس کا فقراس کی
انگھوں کے سامنے کردتیا ہے اور میں وقت اسے
دنیا کی زیادہ رغب ہوتی ہے اکس وقت اسے دنیا ہے
جواکر تا ہے اور جوشنعن اخرت کی نیت کرے اللہ تال
اس کے دل کوفنی کر دنیا ہے، اکس کا سامان اس کے
بید جم کر دنیا ہے اور جب دنیا ہے اسے جواکر تا ہے
تووہ دنیا ہے بہت زیارہ ہے رفبت ہوتا ہے۔
تووہ دنیا ہے بہت زیارہ ہے رفبت ہوتا ہے۔

كَهُ حَسَنَةٌ - (1)
حفرت عبرالد بن عروض عنه كى رواً بت بن مي - مَن كَاسَ الله فَقَدُرَهُ مَن كَاسَ الله فَقَدُرَهُ مَن كَاسَ الله فَقَدُرَهُ مَن كَاسَ الله فَقَدُرَهُ مَن عَبُين عَبُين عَبُين وَفَارَقَهَ الرُف بَعَكَ الله مَعَكَلُ مَن تَكُون فِي الله مَعَكَلُ الله مَعَكَلُ الله مَعَكَلُ عِنَاء مِن مَن تَكُون مَن عَلَيْهِ وَمَن تَكُون مِن عَلَيْهِ وَمَن عَلَيْهِ صَنْعَتَهُ عَلَيْهِ صَنْعَتَهُ مَن الله مَعَلُ وَمَن تَكُون مَن عَلَيْهِ وَمَن عَلَيْهِ صَنْعَتَهُ وَمَنْ تَكُونُ مَن عَلَيْهِ صَنْعَتَهُ وَمَنْ الله مَعَلُ وَمَن عَلَيْهِ صَنْعَتَهُ وَمَنْ الله مَن الله مَن عَلَيْهِ صَنْعَتَهُ وَمَنْ الله مَنْ الله مَن الله مَن الله مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مِن مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهُ مِن الله مَن الله مَن الله مَن عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مَن اللهُ مَن الله مَن الله الله الله الله مَن ال

(4)

صفرت ام سلم رصی المتر عنها کی روایت میں سے فراتی ہیں نبی اکرم صلی الدعلیہ دسے مے ابک کٹی کا ذکر فرمایا ہوجنگل میں وصف و سینے جائمیں سے بی نے عرض کیا یا رسول اللہ اصلی اللہ علیہ وسلم ان میں زبردستی لائے ہوئے اوراجرت پر اکنے والے بھی ہوں سے واکب نے فرمایا ان سب کا حشران کی نیتوں پر موگا۔ رس

حزت عرفارون رضی المرعند سے مروی ہے فرمانے ہیں ہیں نے نبی ارم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اکپ نے فرمایا۔

وَنَمَا يُغُتَّكُ الْمُغُنَّةِ كُونَ عَلَى النِّيَّاتِ - ٢١) وطن والسابي ابني متول يراطت بي-

حب دولشکر با ہم مقابل ہوتے ہی توفر شنے اتر ہے ہی اور مخلوق کو در صر بدر صر مکھتے ہی کہ فلاں اوی دنیا کے ایسے دلات اور مخلوق کو در صر بدر سے معلی میں ماطرار تا ہے فلاں الدر تعال وی مصبیب بی روت ہے سنواب نہ کہوکہ فلاں الدر تعال سے موالی بیس ہو شخص اس سے کے داستے ہیں شہید ہوگ بیس ہو شخص اس سے

رَمُول ارُمُ مِن الشَّعَلِيهِ وَسِلِم مِنْ الْمُعَلِيدِ وَالْمَا الشَّعَلَيهِ وَسِلْم مِنْ الْمُعَلَيْدِ وَسِلْم مِنْ الْمُعَلَيْدِ وَالْمَا الْمُعَلَّدُ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ اللّهِ وَالْمُعَلِّدُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللل

(١) معصم ملدادل ص مركاب الابان

١١١ المعيم الكبريعط إلى صلد ١١ص ٢٠١ صرب ٩٠١١

(١١) المتدرك طديم من الموم كتاب الفتى

١٧) ميزان الاعتذال جلد الم ١٢٥ ترجم ١٢٨

دوسے کہ اشر تعالیٰ کا کلم سی بلند مودہ اللہ تعالی سے راستے میں داول نے والا) سے۔

سَیِبِکِی الله و ۱۱) مسیبِکِی الله و ۱۱) می دارات می دارهم اسی و است می دارهم اسی و است می دارهم اسی و است کرتنے ہیں۔ معنزت جا بررشی الله عند نبی اکر اسلی الله و الله و اسم دوا بہت کرتنے ہیں۔ آپ نبی میں نبید و زال

آپ نے ارتباد فرایا۔ بَیْعُتُ مُنْ مَنْ بُدِیتَ لِی مَا مَا تَ۔

لِتَارُنَ كُلَّهُ لَهُ اللَّهِ هِي الْعُلِّيَّا فَهُو فِ

مربندے کواسی رنبت ایرای ا جائے کا جس

پراس کا انتقال موا

حفرت احنف رضى النزعن حفرت الويجرو رضى الشرعند معدروا بيت كرتفي بي

جب دومسلانون اپنی تلواروں کے ساتھ ماہم مقابل ہوتے بین نو قاتن ا در مقنول دونوں جتم میں حائمی سے -

مَا لُمُغَتَّوَكَ فِي النَّارِ-عرض كياكبا بارسول الله ارصلي الله عليه وسلم) فائل (كاجنم مي حانا) توتُّصيك سيم تقول كوي جائے گا؟ -

آپ نے ارشاد فرمایا۔

كيون كراكس ف إيف مقابل كوقت كرف كادراده كيا-

جوشخف کمی مورت سے مبر برنیاح کرے اور اس کی ادائیکی کی بنت نر ہو تو وہ نوانی ہے اور جواکد فی قرمن کے اور اس کواوا کرنے کی نبت نرمو تو وہ ہورہے۔

ہوشخص اللہ تا لا رک رضا ہوئی ) کے لیے فر شبولگائے تودہ تیا مت کے دن اس طرح اسکے کا کراس کی خوشبو کستوری سے زیادہ مہک رہی ہوگی اور جوادی فیرمندا کی لِدُنَّهُ الدَّادُ قَدْلُ صَاحِبِهِ - (س)
صفرت البرسررورض الشعنه سے مردی ہے مَنْ تَذُوَّجَ اِمْ لَا اللّٰ عَنْهِ سے مردی ہے لَا يَنْ فِي اَدَاءَ وَ فَهُو لَذَانِ وَمَنْ اَدَّانَ دَبُّ اللّٰ عَنْهِ وَمَنْ اَدَّانَ دَبُّ اللّٰ عَنْهُ وَمَنْ اَدَّانَ دَبُّ اللّٰ مِنْ اللّٰ عَلَى مَنْ اَدَّانَ دَبُّ اللّٰ مِنْ اللّٰ عَلَى مَنْ اَدَّانَ دَبُّ اللّٰ مِنْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى مَنْ اَدَّانَ دَبُ اللّٰ مِنْ اللّٰ عَلَى مِنْ اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰهُ اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَالَّ عَلَى مَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ اللّٰ عَلَى مَا اللّٰ عَلَى مَا اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى مَا اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى مَا اللّٰ عَلَى مَا اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ عَلْمَا لَلْ عَلْمَالِمُ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ عَلَى مَا اللّٰ مِنْ اللّٰ مَا مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا الْمَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

وَرُبِحُ ٱلْمِيبُ مِنَ الْعِسُكِ وَمَنْ نَطَيْبَ

لِغَيُواللهِ عَاءَتِهُ مَا أَفْتَيَامَتُهُ وَوِيُحُكُ

رِ ذَا الْنَتَقَى الْمُسُلِمَانِ بِسِيْفَيُهِ كَانَاتُقَاتِلُ

(٢) يعيم سلم جاريا من ١٨٧٧ ب الجنة

(4) معيم سلم عليه عن ١٩ ١٨ تما ب الفتن

(۱۲) الترفيب والتربيب طلع من الكافي السوع www.maktaban

41

خاط فوشبولگائے وہ نبامت کے دن بوں اکے گاکہ اس کی تومردارسے زبادہ بدبودار مورگی۔ اَنْنَنُ مِنَ الْحِيْعَةِ -

آماد :

صرت عمرین خطاب رسی المدور فرمانے میں بہترین على فرائض ضرا وندى كورد اكرنا الله تعالى كى حرام كرده الشباء سے بين اور الله تعالى كے بال نبیت كاسچا بوزائے

اوراندنعالی سے ہاں میت کا بچا ہورائے حفرت سالم بن عبدالترضی الله عند نے تفرت عربی عبدالعزیز رحم الله طند کو لکھا کہ جان لیں! بندے کو الله تعالیٰ کی مدد اس کی نیت سے مطابی متی ہے جس کی نیت کمل ہواکس سے بے الله تعالیٰ کی مدد جی کمل ہوتی ہے اوراگر نیت یم کی موتو اسی کے مطابی مدد جی کم متی ہے۔

بعن بزرگوں کا قول ہے کہ اکثر چوٹے اعمال کو نیت طراکردینی ہے ادر کئی بڑے کام نیت کی وجہسے چوٹے

ہوجاتےیں۔

مصرت داوُد طائی رحمه الله فرمات میں دہ نیکو کا رکم الس کی نیت تقریٰ کی ہوتی ہے اگراکس کے تمام اعفاد بھی دنیا سے معنان ہو جائیں توکسی دن اکس کی نیت اسے ایھی نیت کی طون لوٹا دے گی اور جا ہل کا حال اکس سے خلات ہے۔ حضرت نیان توری رحمہ الله فرمانتے ہیں بہلے لوگ ،عمل سے بیے نیت سیکھتے تھے جس طرح وہ عمل سیکھتے تھے ۔ میمن علماد نے فرمایا عمل سے بہلے اکس کے بیے نیت سیکھوا در صب بکتم نیکی نیت بی رم و سے تم کھلائی پر رموسے ہے۔

ایک طاب علم علاد سے پاس جا کہ ہا کہ کون ہے جہے ایسے علی کی راہ بتا کے کہ اس کے باعث میں ہمینہ اللہ تعالی کے بیع علی دو بت کے کہ اس کے باعث میں ہمینہ اللہ تعالی سے بے علی علی رہوں کیوں کر مجھے یہ بات پندہ ہیں کر دان اور دن میں مجھ ریکوئی ایسا وقت اسٹے جس میں ایس تعالی سے بے علی خرار اس سے کہا گیا تم نے اپنی صاحب کو یا بیاجی قدر ممکن ہونکی کرونس جب نم تف جا وگیا اسس کو تھے وگر دو تواس علی کر رہا ہتا ہے ۔

اسى طرح معنى اسدت تى فرماياكنم مريالله تقال كى كي شار تعني من اورتمهاركى م تمارى على معنى مي ميكن تمين چا ميني كرصيح وشام نور بروالله تقال ورميان واسے ك ، نحش دسے گا-

حضرت میسی علیرانس انے فرالی اسس انھ سے بیے خوشخبری ہے جوسوجانے اور کناہ کا ارادہ نہ کرسے اور بے کنای پر جاگے ۔ عفرت الوہروہ رضی المدّوم فرانے ہی ہوگ فیاست کے دن اپنی نینوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔
صفرت فضیل بن عیاض رضا اللہ جب بہ آیت کر میر بڑھتے۔
وکنڈ مُنٹون کے مُختی کَفلک المُنہ جاھید بُت اور میم ، تم بین ضرور بھزوراً زبانیں گے حتی کہ ہم ، تم
مِنکُون السّابِ رِبِنَ وَتَبُلُوا خَبَادِ کُون ۔
بین سے مجاہرین کی پیچان کرا دیں اور تمہارے اچھے لوگ ن

تو حفرت ففیل رحم الله روم برسے اوراکس آیت کوبار بار مرب صف ہوسٹے فرقائے ریا اللہ!) اگر توستے ہماری آزمانش کی توہم رُسوا ہوجائیں سے اور ہما ری بروہ دری ہوجائے گی۔

حصرت سرمدالله فوانے میں اہل جنت جنت میں اور جہنی جہنم میں اپنی نیتوں کی وجرسے بمیشر ہیں سے ۔ حصرت الوہر مدہ رضی اللوعنہ فرانے ہی نورات ہی مکھا ہوا ہے ترجس عمل سے میری رضا مطلوب ہو وہ تھوٹرا بھی نربادہ ہواہیے اور حس سے میراغیر مفضود ہووہ نبادہ بھی تھوٹرا ہوا اسے ۔

حفزت بال بن سعور ممانٹ فراتے ہی بنو موس اُدی جیسا فول کرتا ہے نو اسٹر تعالی اسے اور الس کے قول کو ہنیں چھوٹر تا خنی کم وہ اسس کے عمل کو دسچنا ہے اور حب علی کرتا ہے تو اسے اسٹر تعالی ہنیں چھوٹر تا یہاں تک کم اسس سے تفویٰ کو دیجھا سے اور اگروہ پر سنر گاری اختیار کرسے نو اسے ہنیں چھوٹر تا یہاں تک کم اس کی نیت کو دیجھے ہیں اگر اس کی نیت صبح مونو الس لائق ہے کہ اکس کے دو سرے کام تھی صبح ہوں۔

تواعمال کاستون نیتیں ہم عمل تونیت کا متنا کے سیے ناکہ وہ اکس رنیت ) سے ذریعے بہتر ہو جائے۔ بوب کم نیت زانی اور بربہتر ہے اگر چرکسی رکا درط کی وہ سے عمل شکل ہو جائے۔ فصیاں علیٰ

#### حقيفت نبت

جانناجا ہے کہنیت، ارادہ اور قصد متر ادت الفاظ میں جوا یک ہی معنی کے بیے استے میں اور ہر ایک قلبی حالت وصفت ہے جس کو علم دعمل نے گلیر رکھا ہے علم پہلے ہوتا ہے کیوں کہ وہ اس کی اصل اور سنسرط ہے اور عمل نیت سے بعد مہترا ہے کیوں کہ وہ اسس سے تابع اور اکس کی فرع ہے کیوں کہ سرعمل بعنی ہر حرکت وسکون اختیاری ہے اور وہ تین باتوں بعنی علم اراد سے اور قدرت سے بورا موتا اکسس مسلے کہ انسان اس چیز کا ارادہ کرتا ہے جس کا اسے علم موتا ہے اہذا علم صوری ہ

۱۱) نزآن مجيد اسوره محيات الم

ادرجب کارادہ نہ ہو عمل بنہ کرتا ابناا رادہ طردی ہے اور ارادے کا مطلب برہے کول ایسے کام سے بے برانگیختہ ہوجے وہ ابنی عنی کے ابنان کو اس طرح برجے وہ ابنی عنی کے موافق سمجھا ہے جائے تی الحال ہو باستقبل میں ۔۔۔ اللہ تعالی نے انسان کو اس طرح بربیا افرانس کے موافق اور غرض کے مناسب ہونے ہیں اور کیے امورالس کے مفالات ہیں دورکر نے کی ضرورت وہ موافق ومنا اسب کاموں کو ابنی طرف کھینے اور نقص کے فلات ہیں دورکر نے کی ضرورت مصوس کرتا ہے تو مصوس کرتا ہے تو مورا کی ماصل کرااس کے بیان دوری ہے تاکم نقع بخش کو ماصل کرای سے موری ہوتا ہے تاکہ نقع بخش کو ماصل کرای سے موری کرتا ہے اور موری ہوتا کی کون کہ موضوف فذا کو نہیں و بی اور نو اس کے بیان در کھیا ہے اس کے بیان کو کا اور مورا کی بیجان در کھیا ہوتا ہے اس کے بیجان کا کھا ناممکن نہیں ہوتا اس سے بھا گئا کہ میں نور اس سے بھا گئا کہ میں در وہ فاہری دیا طنی اسباب نہیں داور اسس دفت ) ان سے ہاری خون نس ۔

بھراگروہ نفاکور بھولے اور جان ہے کہ بہاس سے موافق سے تو بھرص اسے کھانے کے بیاتی بات کافی نین بھر بہت کہ اس کی طرت برانگیختہ کرتی ہوئیں کہ رہیں ، فاکور کھیا ہے اور جب نک اس کی طرت برانگیختہ کرتی ہوئیں کہ رہیں ، فاکور کھیا ہے اور میان شہونے کی دہر سے اس سے بے اس تک بینجیا ممکن نہیں ہوا۔

بین احد نوال نے اس کی طرف میدن رغبت اور میلان شہونے کی دہر سے اس سے بنے اس تک بینچیا ممکن نہیں ہوا۔

پر بیات بھی کافی نہیں کتنے ہی لوگ کھانے کو دیجنے ہی اکس میں رغبت بی رکھتے ہی اور اس کو کھانے کا اور اس کو کھانے کا اور اس کو کھانے کو دیجنے ہی اس میں رغبت بی رکھتے ہی اور اس کو کھانے کا اور اس کو کھانے کا اس میں ہونا ہے اس کہ بینے اس کے بینے دی وجہ سے اس سے بیز وجرت نہیں رکھتے اور اس کو کھانے کی میں بہت میں میں بین بین اس کے بینے دی مصم موفت ماصل ہو جانی ہے کہ بیکام موافق سے بعن دل میں جب بین وزیر سے بینے وصعیم موفت ماصل ہو جانی ہے کہ بیکام موافق سے اور کس کا موافق سے اور کس کا موافق سے اور کس کا موافق ہے در اور اور مانی کے کہ بیکام موافق ہے اور کس کا موافق ہے در اور اور اور اور اور کا کھند و میان کی بنیا در پونوں کے دور اس سے بھروسے نوا ہوں اور میں میں بین میں اور اور میں کی بین در بیونوں کی بین در بیونوں کی میں بین میں ہوں ہوں ہوں ہوں کی بین در بیونوں کی میں در بیونوں کی میں در بیونوں کی میں در بیونوں کی اور میں ہوں کی میں در بیونوں کی کھند کو میں کی میں در بیونوں کی میں کھند کی میں کی میں در بیونوں کی میں در بیونوں کی میں کھند کی میں کھند کی میں کھند کی میں کھند کو میں کی میں کو میں کی کی میں کو میں کی میں کو میں کی کھند کی کھند کی میں کو میں کی کھند کی کھند کو میں کی کھند کے کہ کھند کی کھن

یں بہامرک وہ غرض ہے جومطلوب ہے اوراس کو باعث کہاجاتا ہے اور برغرض یا باعث وہ مقصد ہے جس کی نیت

کی گئی اور برانگیختگی تصدا ور نیت کا نام ہے اور تفدرت کا اعضا ہو کو کرت و بہنے کے ذریعے ادادے کی خدمت کے لیے برانگیختہ ہوتا عمل ہے البتہ بعض او قات قدرت کا عمل کے بیے برانگیختہ کرنا ایک باعث کی نبیا در برمؤیا ہے اور کھی اکس کے دویا سے دویا عمل ہے تا ہوتے ہیں جو ایک باعث بھی قدرت کو برانگیختہ سون تو بعن او قات ایک باعث بھی قدرت کو برانگیختہ کے دریا عن میں تو بعن او قات ایک باعث بھی قدرت کو برانگیختہ

کرنے کے بیے کانی ہونا ہے اور تعین اوفات دونوں الگ الگ اس کام سے قاصر ہوتے ہی جب تک جع نہوں ۔ اور بعن اوفات ایک بھی کافی ہونا ہے لیکن دوسرا اسس کامعاون ہونا ہے بہندا کس سے چار افسام بیدا ہوئیں ہم ان میں سے ہرایک کا نام اورشال بیان کرنے ہیں ۔

ای طرح الداکم می می ای ایجوارت کا حکم دیتا ہے اور دیم عرفیر رنوزوالحیر) کادن آجا ہے لیں وہ روزہ رکھتا سے اور دہ جانیا ہے کراگر نو ذوالحجہ کا دن نہ ہوتا نو وہ پر مبر بری وصیسے کھانا چور دیتا ہے اورا کر بہتر کام مند نہ ہوتا

تويم عونه ك وجرسه كانا ترك كرا-

ادراب دونوں سبب جمع ہی میں وہ اس کام کام است برصا ہے اور دوسرا سبب بہے سبب کارفیق بنت ہے تواکس صورت کومی مرافقت کہتے ہی کیوں کہ دونوں سبب ایک دوسرے کے رفیقی ہیں۔

۳- دونوں سبب الگ الگ کا فی نہ ہوں لیکن جب جمع ہوجائیں توطا قت کو برانگیختہ کرسکتے ہوں اکسس کی مثال محموس ہی بڑی ہیں ہے کہ دوکر ورا من ایک ہی ہے ہی کو دونوں ایک الگ بنیں اٹھا سکتے ہمارے موخوع سے متعلق اس کی بہ ہے کہ دوکر ورا من ایک جیزوں کر اٹھا تے ہیں جن کو دونوں ایک الگ بنیں اٹھا سکتے ہمارے موخوع سے متعلق اس کی مثال بہ ہے کہ کسی سنتھ کا مال داروت تنہ داراس کا قصد کرکے اس سے ایک درھیم مانگے اور وہ اسے نہ درسے بیان کوئی اجنبی منگے تواسے دے دے وہ کے بی غرض سے مد فتہ کا باعث قواب اور تولیف کی غرض سے مد فتہ کا باعث فارت اور فقر دونوں کا مجموعہ ہے اس طرح ایک شخص لوگوں کے سامنے تواب اور تولیف کی غرض سے مد فتہ کا باعث فارت اور فقر دونوں کا مجموعہ ہے اس طرح ایک شخص لوگوں کے سامنے تواب اور تولیف کی غرض سے مد فتہ

تڑا ہے اور اگروہ اسے تنہائی میں ملتا تومحض تواب کا حصول اسے صدفہ دینے پر برنگیختہ نہ کرتا اور اگر ہانگنے والا فاسق ہڑا کہ اسے دینے سے تواب نہ ہوتا تومحض دکھا واا سے دینے پرمجبور نہ کرتا اور گردا نوں باتیں جمع ہوجا ئیں توان سے دل کو تحریب ہوتی الس جنس کو ہم مشارکت کہتے ہیں۔

م - دوسبوں بیں سے الجب متقل ہے تو تنہائی کارگر ہوکت ہے بیکن دور استقل نہیں ہے بیکن جب اسے

ہدے ساتھ ما باجائے تواس کا مددگار بن کراسانی پرا کر دیتا ہے محسوسات ہیں اس کی شال ہر سے کر ہوتھ انتھا نے ہیں کم زور است کی شال ہر سے کر ہوتھ انتھا ہے ہیں اس کا مدد کورے اگر طاقت وراک دی اکبلا بھی انتھا کہ اپنے اور کھنے واٹھا کتا ہے تواٹھا کتا ہے تین اس کی وجہ سے کام اس ان ہوجا کا ہے اور کم ور شخص اس اس اس اس ان بین موز مینو تا ہے۔

کی وجہ سے کام اس ان ہوجا تا ہے اور کم ور شخص اس اس اس ان بین موز مینو تا ہے۔

ہمارے مومنوع سے متعلق الس کی مثنال الس طرح ہے کہ ایک اُدی مَانر کا دخیفہ بھی کرتا ہے اور صدفہ دینے
کا عادی بھی ہے اب اتفاق سے کے لوگ اسٹے توان کو دیجھنے کی وحبہ سے کام اکسان ہوگیا اور وہ دل سے بات ہے کہ اگر
وہ تنہا ہوتا توجی الس کے عمل میں کو ایمی نہ ہوتی اور وہ الس بات کو بھی جا تنا ہے کہ اگر اسے اطاعت کا خیال نہی ہوتا
توجی بھن رہا کاری اسے الس عل ریجور نہ کرتی توالس قسم کی نبت میں کئی قدر آ میزش ہوجاتی ہے الس جبنس کو معادت
کتے میں۔

اس وقت مالا مقصود نتیون کی اقعام بیان کرائے کیوں کو عمل نیت کے اخلاص کے باب میں بیان کربی سے اس وقت مالا مقصود نتیوں کی اقعام بیان کراہے کیوں کو عمل نیت کے تابع موتا ہے اس کا ذاتی صلم نہیں ہوتا بلہ متبوع کا صلح می اس کا حکم موتا ہے۔

## مومن کی نیت اس کے عمل سے بہترہ کا کیا مطلب

نبی اکرم صی الشرعلیہ و سے ضوایا۔ نبتہ المہ و میں خیر میں تعکیہ۔ (۱) موس کی نبت اس کے مل سے بہتر ہوتی ہے عبانیا جا ہیے کر معین اوقات اس ترجیع کے بارسے ہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ نبیت آبک پوشیدہ چیزہے جس پر موت المیر تعالیٰ ہم مطلع سے اور عمل ظا ہر ہے جب کہ بورے یہ و فضیلت حاصل ہوتی ہے اور مرصی بات ہے لیکن پر بات مراد نہیں ہے کیوں کم اگر کوئی شخص ول سے ذکر کرنے کی نبیت کرسے یا مسلمانوں کی بعدائی کے بارسے بی نوروفکر کرسے تو

دا) المعجم الكبر للطبراني عليد وص ه ١٨٦٠ من ٢٠٠٠ من ١٨٩٠ من ١٨٩٠ من الكبر للطبراني عليد وص ه ١٨٦٠ من المعجم الكبر للطبراني عليد وص ه ١٨٦٠ من المعجم الكبر ا

عرم حدث کی وجہ سے تفکر کی بجائے نیت بہتر ہونی چا ہیے۔ اور تھی برگمان کیا جانا ہے کہ ترجیح کا سبب برہے کہ نبت عمل کے اکٹر تک رہتی ہے جب کہ عمل کو دوام بہیں ہونا لیکن بربات جی کمزورہے کیوں کہ اکس کا نتیجہ بر ہو گا کہ کثیر عمل ، تھوڑ سے عمل کے مفلہ بی بہترہے حالاں کر بربات ہیں کیوں کہ نماز کے افعال کی نیت بعن اوقات وائٹی نہیں ہوتی بلکہ چید کھات پرشتمل ہوتی ہے جب کہ اعمال میں دوا کہ ہونا ہے اور عموم اکس بات کا متقاضی ہے کہ اکس کی نبت اس سے عمل سے بہتر ہو۔

ار میں اور اس کامطلب اوں بیان کیا جاتا ہے کہ محص نیت اس عمل سے بہتر ہے جو نبیت سے فالی ہوا ور بات یہ ہے دیکن الس کامراد ہونا بعید ہے کبوں کر نبیت سے بغیر یا غفلت کے ساقد عمل میں کوئی فیر بنیں اور محف

نبت بہرہ اور ظاہرتر جے ان امور میں ہوتی ہے جائی ضرمی منسرک ہوں۔

بلکہ مطلب بہ ہے کہ سرعیا دن نیت اور عمل سے مُت رک ہوتی سبے اور نیت بھی ایک قیم کی نیکی ہے عب کم عل بھی ایک نیکی سبے نوعل کی نسبت نبیت سب سے بہتر نیکی ہے بعنی سرا کیے کا مقصود بیں اثر ہتوا ہے بیکن عمل کی نسبت نبیت کا اثر زیادہ ہوتا ہے بیں مطلب بہ ہوا کم مومن کی نیت ہوتا معبادات ہیں سے اس سے عمل سے بہتر ہے جبائہ علی بھی ایک اطاعت ہے عمون یہ ہے کہ بندھ کونیت اور عمل دونوں کا اختیارہے اور میر دونوں عمل میں کیکن ان دولوں یس سے نیت بہتر ہے ۔ تو حدیث شریف کا برمفہوم ہے۔

جہاں کہ اس بات کا تعلق ہے کہ نیت علی ہے کس طرح بنزہے اوراس کی عمل برترجے کا کیا سبب ہے تواس بات کو وہ بن ہے ہو کو وہ بن خص سجیر کتا ہے ہو دین کے مقصوداورا سس کے طریقے کی شجور رکھنا ہوا در سرجی جاتنا ہوکہ مقصود کے پینچنے کا طریقہ کیا ہے ، وہ بعض اثرات کو دو مرسے بعض پر تیاس کرسے تنی کہ مقصود کی نسبت سے زیادہ ترجے والے اثرات ظاہم ہوں یس ہو شخص کہتا ہے کہ دوئی، چیل سے ہم ہے تواس کا مقصد ہے کہ جمانی غذا ہونے کے اعتبار سے روئی مہتر ہے اوراک بات کو وہی شخص سمجیر سکتا ہے ۔ جواس بات کو سمجھے کہ غذا کا مقصد سے اور بقا ہے اور غذا ول سے تنامی اور ا

الزات بي وه براز كوسمع اور معن كونعن برفياس كرے-

بین عبادات دلوں کی غذائیں ہیں اور فضود دلوں کی شفا دا ور بقائے نیز برکم آخرت ہیں سلامت رہیں ، سعادت مندی کا حصول ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے سعادت مندی کا حصول بہدا ورائٹہ تعالیٰ کی ملاقات سے سعادت مندی کا حصول بہدا ورائٹہ تعالیٰ کی ملاقات سے سعادت مندی کا حصول بہدا ورائٹہ تعالیٰ کی ملاقات سے سعادت مندی کا حصول بہدا ورائٹہ تعالیٰ کی معبت اور السس کے موفان برد نباسے رفصت ہوا وراس سے عجبت وہی شخص کرتا ہے جوائس کی معرفت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے انس جبی اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جوائس کا طویل ذکر کرتا ہے بیں اُئس ، دوام ذکر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور معرفت ، دوام فکر سے حاصل ہوتی ہے اور مرفت کے بعد جب ویزی شاغل ہے اور مرفت خاری موقا ہے جب ویزی شاغل

سے فارغ ہواورشاخل سے فراغن اسی دفت ہوتی ہے جب نوا شات سے علبی کی ہوتی کر دہ نیکی کی طون مالی ہوا وراکس کا ارادہ کرے شرسے نفرن کرے اور کیفین رکھے جب کر نیکیوں اور عبا دات کی طرف میلان اس وقت ہوتا ہے جب معلوم ہو کہ آخروی سعادت کا دارو ملاراسی بات برسے جس طرح عقل منداکہ می مجھینہ مگوا نے اور خون تکلوانے کی طرف مائل ہوتا ہے کیوں کہ وہ جانتا ہے کران دونوں کا موں بین سے میں سے ۔

اعضارول کے خادم میں کیوں کران کی صفات اس میں مختر ہوتی میں بس ول می مقصور ہے اوراعضام الات ہیں تو مقدر

المهنيات بي

بے ٹنگ جم بن گوشت کا ایک بوقط ہے بب وہ تھیک ہوتا ہے تواس سے بے تام حبم تعیک متاہے۔ ای بیے نی اگرم صلی الٹرطیہ وسے فرایا۔ اِنَّ فِی الْحَبَدِ مُصَفِّعَةً إِذَا صَلَحَتُ صَلْحَ لَهُ اسَّائِدُ الْحَبَدِ دِن اورنی اگرم صلی الٹرعلیروسے نے بیودعا مائگی۔ اورنی اگرم صلی الٹرعلیروسے نے بیودعا مائگی۔ اَللَّهُ اَسْتُمَا اَسْتُوا الرَّاعِيَ وَالتَّرَعِيَّةَ - (۱) بالله الله الله المرادعايا دونوں كو درست كردے -اَب نے رائى (نگران) سے دل مراد بيا درار شاد خلاف ان سے -اَنْ يَنَالَ الله لَحُوْمُ هَا وَكَ دِ مَا فَحُ هَا وَلَكِنْ الله تَعَالَىٰ لَک اِن رَجَا نُوروں) كا گوشت برگز نهيں بينتيا مين بَيْنَالُ اللّهُ اللّهُ فَا حَدُ مِنْ اَحْدُ مِنْ اللّهُ اللّهُ

۱۱) الاسرارالمرفوعة ص ١٢٥ريث ٢٢٥ (۱) قرآن مجيد السورة العجرآيت (۲۲) قرآن مجيد السورة العجرآيت (۲۲)

ا در حب عبادت سے رہاکاری پاکسی دوسے شخص کی تعظیم مقصود موتوالس کا دجود معدوم کی طرح اپنی ہوتا بلکر برائی میں اضا فرمزتا ہے۔ بعثی جس صفت کی تاکید مطلوب نفی وہ حاصل نہ ہوئی بلکرجس کا قلع فمع مفصود تصااسس کی تاکید ہوئی ۔اور سرباکاری سے حود نیا کی طوف میلان سے۔

اس اعتبار سے نیت عمل سے بہر ہے اور اس بات سے نبی اکر مصلی السرعلیروس کے اس ارت داری کا معنی مجھ آتا ہے

آب نے ارشاد ولیا

جوشنص نبکی کا ارادہ کرسے بیکن اس پرعمل نہرسکے اس سے بیت ایک نیکی مکھی جاتی سے ۔ مَن مَعَ مِحَسَنَةٍ فَلَهُ مَيْمَلُهَا كُنِيتَ لَهُ حَسَنَةً - (١)

میون کردل کا ارادہ ہی نبکی کی طوب جھکاؤ اورسیان اور خواس نیزدینوی محبت سے انحرات ہے اور بہنام بنگیوں کی انہا معدور بہن کے اصفید خون اور گوشت نہیں بلکہ معصود بر بہن کا خون بہانے کا مفید خون اور گوشت نہیں بلکہ مقصود بر بہن کا محرور بہن کا محبور ہے اور برصفت مقصود بر بہن کا محرور بہن کا محبور کے اور برصفت اس مقصود بر بہن کے دل دنیا کی مجت سے بھر جائے اور برصفت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب نیت اور ارادہ پختر ہو اگر جمل کے الستے بین کوئی رکا ور سے ایمالی نگر تھا ان کی تمہارے رجانوروں) کا گوشت اور خول نہیں بنتیا بھر تمہارات کی بہنیا ہے اور تقویٰ بہاں ہے دائیں دل برہ ہے) اس بیے نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ذالے۔

إِنْ تَوْهًا مِا لَمُدِينَة رِقَهُ مَنْ رَكُونَا فِي جِهَا مِنَا لَهِ اللَّهِ مِنَا لِهِ مِنْ اللَّهِ جَاعِت م جربارك

١١ ماه جادي شركبي

بر مریث پیدگر کی ہے۔ وہ مال دمبان کے دلوں میں تعلاق کاسپارادہ بایا جاتا ہے۔ وہ مال دمبان خرج کرنے کا رادہ رکھتے میں طلب شہادت اور اسٹر تعالی سے کلم کو بلند کرنے میں رضت بھی رکھتے میں جس طرح ہے با بی ان لوگوں میں بائی جاتی ہیں جرجباد سے بیا میں ہوں کران کو فاق میں جرجباد سے بیا میں ہوں کران کو فاق رکاوٹی در بیش میں جن کا تعلق ایسے اسباب سے ہے جودل سے فارج میں اور مطلوب تومرف ان صفات کو نیت کو نیت کو نیت کی تعبید کرائے ہے۔ ان معانی کے اسارتم برواضح موں میں دوبارہ ذر کرکر سے بات کو مباکرنا ہیں جائے۔ ان معانی کریں تاکہ ان سے اسارتم برواضح موں میں دوبارہ ذر کرکر سے بات کو مباکرنا ہیں جائے۔ ان معانی کریں تاکہ ان سے اسارتم برواضح موں میں دوبارہ ذر کرکر سے بات کو مباکرنا ہیں جائے۔

<sup>(</sup>١) مي على الآل ص مرئ بالايان

### نيت مستعلق اعمال كى فضيلت

اگری اعال کی بیرسشارانسام به شدگ فعل ، قول ، حکت ، سکون ، مصول نفع و فع خرد، فکر اور وکروغیرہ لبکن نبیادی طور پران کی نبین افسام بہن۔ ارعبادات رہ ، گناہ وس) مبارح امور دجا پڑکام )

مقدودیہ کوشفس مات کی وجرسے گناہ کے ذریعے بکی ماصل کرنا جا ہاہے وہ معذور میں ہے ہاں دالس وقت معذور تھا) حب اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ اور انھی کے صول علمی مہلت نہی ارشاد خداوندی ہے۔ ابل علم سے بوتھوا اگر تم علم بنیں رکھنے۔

جاہں ہمات کی دجہ سے معذور منب سمجھا جائے گا اور جاہل کو اپنی جالت پرا در عالم کو اسپنے علم پرخا موثی افتیا رکرنا جائز نہیں مطلب برہے کہ جاہل سکیصے اور عالم سکھائے ) نَا مُنكُوْاهَ لَكَ الْخَدِكُوانِ كُنتُمْ لَوَتَعَكَّمُونَ - ولا اورنى كرم صلى التزنيبرر المنفر فرالا . لا يُعَدُّدُ الْحَاهِ لُ عَلَى الْجَهُلُ وَلَا بَسِحِلُ بِلْجَاهِلِ اَنْ يَسْكُنَ عَلَى جَهُلِهِ وَلَا وَلِعَالِمِ اَنْ بَسُكُنَ عَلَى عِلْمِهِ - (٢)

جولوگ حرام ال مصعب اجد اور ملاكس بن كر بادت بون كا قرب هاصل كرتے بي وه ان علاء سود محد قريب تزيب بن جرمونون اور شرب ندوگون كوسكها تنه بن بونسن و فهري بند بوت بن ان كاكام ون اور من برب كرعلار سے لامين بيوقوت توكون كوگراه كري بوكون كوايني طرف منوح كرين دينوي مال ومتاع جمع كرين اور ما دينامون، يتيمون اور مساكين كامال حاصل کریں مبلوگ جب علم حاصل کرتے ہن نووہ راہ خداوندی سکے طواکوین جانے ہن اور ان بی سے ہزا کہ اپنے اپنے نثہر یں دمال کاائب بن ما اے دنیا برکتوں کی طرت تھک پڑتے ہی اورخوا شات کی سروی کرتے ہی سراوگ تقوی سے رور رہتے ہی اوران کو دیکھ کروگوں کوئناہ کی جرات موتی ہے جرباعلم ان جیب لوگون نگ سس درنسل بنتیا ہے اور دہ جی اس علموبائي اورا تباع فوابش كالداوروك يلربنات بي يرسلوسك مينا ب اوراك سب خواى كا وبال اس معتم يربونا معجواب لوكوں كى نيت اورارا وسے كى خوانى كو ديجھنے كے با دجودانس سكونالب اوراكس محطران طراح كے كنابون كوعر قول، فعل اوركها نصيبيني اورلبائس سے متعلق مي ، انھوں سے دبھا اورائسس كونعليم ونبا ترك ندكيا أنسس طرح كا عالم دنياسي رخصت موجاتا سي يكن الس سمة أثار شرونيا من مزار دوم زارسال تك بيطينة رستة بن اوروه سنخس اجها ہے جس کی موت سے ساتھ ہی اکس کے گن ہوں کا خاتہ سو جائے کھر تعب کی بات بہ ہے کا کس فیم کے علمار جہات کی دیہ ے بنتے من کرامال کا وارورارنیت برے اوراس سے میرا ارادہ علم دین کو تعیدیا ہے اب اگروہ الس علم و فسا دھیلانے میں استعال کڑا ہے تواس کا فضور ہے مراہنی میں نے توصرت سراردہ کی تھا کہ اکس سے بعدائی پرماد ماسل کرے تو تواس کایر قول عاه وا قنداری مجت لوگوں کوا نیا تا لیع بنا اورعلم کی بندی سے دوسروں برفخر کرنا ہے وہ ان باتوں کواپنے ا بنے دل میں اچھا سمخنا ہے اورائس محبت انتدار سے واسطے سے نبطان اسے دھوکر دنیا ہے۔

بیکن معلوم بنین دہ اسس بات کاکیا جواب درے گاکر اگروہ کسی ڈاکو کوٹوٹ اوراکس کے بیے گھوڑا اور دیگر سامان تیار کرسے کر اکس کے ذریعے وہ اپنے مقصود مریدو حاصل کرسے اوراب بیٹنحس کے کہیں نے ال خرچ کیا اورکسخاوت

<sup>(</sup>١) قرآن مجير، سورة النبار آيت ،

ک اور الله تفالی کی عمده صفات کو انیا با اوراکس سے میری غرض بہنھی کہ وہ اکس تلوار اور کھوٹرے سے ذریعے او خلاوندی بیں جہاد کرسے اور غازی کے بینے برسامان نیار کرنا ہم ت بڑی عبادت ہے اب اگراکس نے اکس تون کو ڈاکر زنی بی انتقال کیا تو وہ ٹورگناہ کاریسے ۔

تواس بات برفقها د کا جاع ہے کربرکام د ڈاکوکی اس طرح مرد کرنا) حرام ہے حالانکر سنی وت انٹر تعالیٰ ک سبت زیادہ بیندیدہ صفت سیے حتی کمنی اکرم صلی انٹر علیہ وسیانے فرایا بہ

اِنَّ سِنْهِ اَفَا كَا مَلْمُ الْمَا وَ مُنْ مَنْ الْقَابِ الْمِيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

توکیا وجہہ کہ اس کا دوریعے برائی پر در صاصل کر تاہے تو منا ماری و کیفنا صروری قرار دیا ہیں جب اس کی عادت ظا ہر سوگئی کم وہ الوارے فرریعے برائی پر در صاصل کر تاہے تو مناسب ہیں ہے کہ اس سے تدار جھینے لکرشش کی جائے نزیم کرا ہے نزیم کرا ہی ہے در سے شیان ور کی جائے نوع بھی ایک ہتھیا رہے جس کے فرریعے شیان ور اللہ تعالی کے تشمنوں سے خلاف اور اس کے خلاف اور ای اوری جائی ہے اور بعض اور قات اس سے دشمنان فراکو در دہنی ہے جواہشات اس ان میں بس جوست میں ہیں ہوئی اور اکرت برخواشات کو ترجیح ویتا ہوا وروہ کم علی کی وج سے اس منفسود کے اسانی میں بس جوست کی موج سے اس منفسود کے صول سے عاجز ہو تو اس کی امراد کس طرح جائزہ ہوگی کراسے کس قسم کا علم دیا جا سے جس سے ذریعے خواہشات کی بینی عملی میں ہو۔

بی ہار ہے اس من کا طریقہ بنے کہ جو لوگ ان کے باس استے جائے دوان کی تعلیم جھوٹر دہتے ۔ اور اگر وہ ان میں نوافل کے سلسلے میں کو نای دیجھے تواس بات کو سرا جائے دران کی تعظیم جھوٹر دہتے ۔ اور اگر وہ ان میں کوئی کا ، یا حرام کو صلال سمجھنا دہھے لیے توان سے قطع تعلی کرتے اوران پی مجانس سے ان کو نکال دستے ان کو تعلیم دینا تو درکنا ران سے گفتگو کھی نہ کر نے کیوں کہ وہ جانسے تھے کہوشفیں ایک مسکد کیا ہے اور نما مطار دستے ان کو تعلیم دینا بھائی کو دو در سے مقاصد کے بیے استعمال کرتا ہے وہ تو مرائی کا الوطلب کرر ہا ہے اور نما مطار دستان کرتا ہے وہ تو مرائی کا الوطلب کرر ہا ہے اور نمام علاد سعت نے برکار عالم سے بنا ہ انگی ہے برکار جائل سے بنی منتقول ہے کہ حضرت امام احمدین صنبل رحمداللہ کی فرمت میں ایک شخص کئی سال نک آ نا رہا جو اور قدار کی تو سے ایک شخص کئی کا اورائس سے گفتگو کرنا چھوڑ دیا وہ اکس تبدیلی کا سبب بار پوچھتا دیک آب نے اکس سے منہ کے اور کو مول کی احراد سے فرایا شخصے خربی ہے کہ توسے اپنی دیوار کو مول کی کا جانب بار پوچھتا دیک آب منہ بنا تھا گھر کی توسے اپنی دیوار کو مول کی کہا جا

الا مذكرة المومنوعات ص ١٦ باب إوصافه المنتُ سنة www.maktaban.org

سے گارا مگاباہ اور فدا دم سے برا رسی لی ہے اور وہ سلمانوں سے داستے کا کنارہ ہے لہذا توعلم کو منتقل کرنے سے اوگی بنی سے تواسلات طالبانِ علم کی نیکرانی انس طرح کرنے تھے۔

اس قسم کی شاہیں غبی اور کرنے بطان کے بیجاری لوگوں پر محفی رہتی ہی اگر حبان کے اوپر چا دریں ہوں اور ان کی کستین کھلی ہوں زبان دراز مقر مہوں اور بہت زبادہ علم رکھتے ہوں میکن پر علم دنیا سے ڈرانے اور روکنے نیز اَ خرت کی ترفیب اور اکس کی دعوت پرمٹ تمل نہ ہو بلکہ ایس علم کا تعلق محلوق سے ہواکس سکے ذریعے دینوی حرام مال جمع کرتے ہیں ، وگوں کو اپنے پیچھے یہ تے ہی اور ساتھیوں سے ایکے بڑھ بڑھ کر بیٹھتے ہیں ۔

تونتیجربہ بہوائم نبی اکرم صلی الشرعلیروس می ارشادگرای «اعال کا دار مدار نبتوں پر ہے» نیکیوں اور محض جائز امور کے ساتھ فاص ہے گن ہ کے ساتھ اکس کا کوئی تعنی نہیں کیوں کر نبت اور الا دسے کی وجہ سے نبلی گن ہیں برل جاتی ہے اور مبارح کام نبت کی بنیا دیرگناہ اور عبادت وونوں سے بدل سکتا ہے دبلن گن ، نبت کی روجہ سے نبکی ہیں تھی نہیں بدت ۔ بال اکس میں نبیت کا دخل ہوتا ہے دبنی جب اکس میں کئی خبیث بیتیں شامل ہوں تو اکس کا گنا ہ براہ وجا آ ہے اور سن ایمان میں وقر کہ کیا ہے۔ سن ایمی نباوہ ہوتی ہے جب اکس میں ذکر کھیا ہے۔

دوسری قسم — اعمال کی دو سری قسم عبادات پر مشتمل ہے توعب دات کا نیت سے دوطرح کا تعلق ہوتا ہے ایک ان کا مجع قرار با آیا اوردو مرا ان کی فینیلیت کا دو میز موجا با عبا دت کی صحت کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہر اس سے موت اللہ فعال کی عبادت مفھود ہو کسی غیر کی نہیں اگر دکھا و سے کی نیت ہوگی تو ہر گن ہ قرار بائے گا اور فضیلت بن اللہ کی مورت یہ سے کہ ایک عبادت بن کی ایجی نتیب با کی جائیں اکس طرح بر نمیت کا الگ تواب سے کا کیوں کہ ہر نمیت سے اس مورت یہ سے اور سرنمی کا قواب دس کل برخت ہے جب کے حدیث شریف بین آیا ہے دلا

اکس کی مثال بہ ہے کہ ایک خف مسجد میں بنی اسے تو سے بھی ایک گار تواب ہے اور ممان ہے اس کی نیتیں جم ہوں حتی کہ متنی توگوں سے اعلی کی فضیلت حاصل ہوجا ہے اور اسس سے فرریعے مقربیں سے درجہ بک پنی جا تے ہیں نیت بیر کر بیا اللہ تعالی کی فربارت سے مثرت ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی فربارت کی بیر کر بیا اللہ تعالی کی فربارت سے مثرت ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی فربارت کی فیت کرسے اور اس بات کی امر در کھے جس کا رسول اگر معلی اللہ تعیم فوسلے ہیں میں تا ہے اس سے وعدہ فربایا ہے آب نے فربایا ۔

مین قعد تھی المد تھے جو قف کہ فراکر اللہ تعالی ہے کہ اور جس کی فربارت رہا باتوات کی جائے اس پر لازم ہے ۔

مین قعد تھی المد تو در ایک کا میں کر ایر ت کرنے والے کی عزت افزائی کرے ۔

کی اور جس کی فربارت کرنے والے کی عزت افزائی کرے ۔

کی اور جس کی زبارت کرنے والے کی عزت افزائی کرے ۔

کی ایر جس کرنے والے کی عزت افزائی کرے ۔

دوسری نبت بر کم نماز کے بعد نماز کے انتظاری ہے تو وہ نماز کا تنظر بی مضمار موگا اللہ نغالی کے اکس ارشا وگرا فی کا افلان دوزے کا و کہنے کانام ہے اور برایک قسم کی رہانیت ہے اس بيے بى اكرم صكى الدّعليروسلم نے فرمایا۔ مری است کی سیانت مساعد می سخفارے۔ رَهُبَانِيَّةُ أُمْنِيُ الْقَعُودُ فِي الْمُسَاحِدِ- ١١) چوتھی نبیت اپنی مهت کوالند تغالی کی فوات پر محدود کرنا ہے اور اکفرت کی فکرسے سلے بی طاز کا بیجھا کرنا اور مسجد من اون نشین کے در سے ان مشاعل کودور کرنا جاس کے رائے میں رکاوٹ میں۔ بانچرین نیت النرتفالی کا ذکر کرنے یا سننے اور اس کی یا در سے بیے علیمدگی اختیار کرنا ہے۔ مبالصرف شرعين ركاب جرشنس صبح کے وقت سیری مائے آگرا گرتال کا مَنْ عَدَالِكَ الْمُستَعِيدِلِيَذُكُوا لِللهُ نَعَاكَىٰ ذكركر الشرتعال ك ذكرى تلفين كرے وه الشرتعال ك آوَيَّهُ كِوْبِهِ كَانَ كَا الْمُجَاهِدِ فِي رائے میں مباد کرنے والے کا طرح ہے۔ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى - (٣) چٹی نیت یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینے اور رائی سے دو کنے کے ذریعے علم کا فائدہ پنجا کے کیوں کرسجدا ہے وگوں سے فال بني موتى واني غازى جول جائے بى يا ايا كام كرتے بى جومائز نسى سى بان كوا بھے كام كامكم دے اور دین کا طرف النها أل كرے اكروه اس معدالي ميں شرك موجوده مسكيمين اوران اس كى نيكيوں مي اصافر مو مائوی نیت برام کسی دبنی جائ سے استفادہ کرے کبوں کر معنیت اور اُفروی کر کے بیے ذخرہ ہے اور مسجد بن اسے دیک موتود ہونے ہی جو بندا اور اسراق ال کے لیے بحب کرنے والے ہی -الصور نبت برا مرالله تعالى سے ماكرت موسے اوراس بات كے خوف سے كركيس الدتوال كے كورس ايسا كام نه بوج محص سے اس كھرىء تى يى فق يولا ہے ، وه كذبوں كو ھورونيا ہے ۔ حضرت حس بن على رضى الله عنها

<sup>(</sup>۱) قرآن مجبد، سورهٔ اک عران این ۲۰۰۰ (۲) تذکرهٔ المو**صوعات من ۲۰۰** باب فقل المسجد (۱۲) المعجم الکبیر للطبرانی ملیدرص ۱۱۱، ۱۲، اصریب ۱۲۰۳۲)

بربات مرت ان مباح ا مورکے بارے بن سے جن بن کرامت نه مواسی لیے بن اکرم صلی الله علیه کو الم نے فرایا۔ حَدَد لُهَا حِسَابٌ وَحَدَدُهُما عِقَابٌ۔ (۱) اس دال) کے علال بن صاب ہے اور حرام میں عذاب۔

حضرت معاذبن جبل رصى المترعنه سے مردى سے نبى اكرم صلى الله عليه در الم تعد فرما با -

نیا مت کے دن بندے سے ہر دیبر کے بارے میں پو تھا مائے گا حق کم انکھ کے مرے انگل سے ملی کرریانے اورا جنے بھائی کاکیٹرا تھے وقے سے بارے ہیں جی سوال ہوگا۔ إِنَّ الْعُبُدُكِيُّ الْكَبُومَ الْفِيَّامَةِ عَنَّ كُلِّ الْفَيَامَةِ عَنَّ كُلِّ الْفَيَّامَةِ عَنَّ كُلِّ ال الْمَيْمَةِ مِنَّ عَنْ كُحُلِ عَيْمَيْهِ وَعَنْ فَاسِهِ تَوْبَ الْمَبُعَيْدُ وَعَنْ فَاسِهِ تَوْبَ الْمَبُعَيْدُ وَعَنْ فَاسِهِ تَوْبُ بَ الْمَبُعَيْدُ وَعَنْ فَاسِهِ تَوْبُ بَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

جیٹفن الٹرنتا ہی ری رہنا ہوئی ) کے بیے ٹوٹنبولگا ہے وہ قیامت سمے دن اس طرح اسے گاکداس کی ٹوکسنبو کسنوری سے بھی زباوہ ہوگی اور تواکدی الٹرنقائی کے ایک دوسری روایت بی ہے۔ مَن تَعَیّبُ اللهِ نَعَالَی حَبَاء یَوْمُ الْفِیا مَدَةِ مُدِیبِعُهُ اَلْمُبِیْمُ مِنَ الْمِسُكِ وَمُنَ تَعَیّبَ لِعَبْرِ اللهُ تِعَالَی حَبَاء یَوْمَ الْفِیَامَ اَوْ

<sup>(</sup>۱) الفردوس مانور الخطاب عبده ص ۲۸۲ صرب ۱۹۲ (۱) تذكرة الموصوعات ص ۲۲ باب امورالتبامية Www.maktab

غر کے بیے نوشولگائے وہ فیامت کے دن اس طرع اکئے رَدِبُكُهُ أَنْتُنْ مِنَ الْجِيْفَةِ -كاكراس كيوم دارى بديوسے زيادہ مولى-

تونوننو كااستعال مارُزہے ميكن اس بن نيت مزورى سے (" اكر تواب عاصل ہو)

خوشبو توامنی ذات سے بیے سکائی جانی سے اسٹر تنا لا سمے بلے سکانے کا کیا مطلب سے ؟

جرشوض جمعة البارك كے ون إكس اور وقت خواف وكانا ہے نواس كے بار ميں كئى باتوں كا تصور موك تا ہے مثلاً بر لذاب دنیا سے طف اندوز مواجا بتا ہے یا اس سے زریعے وہ لوگ ریزنتِ ال سے ساتھ بجر کا اظہار کرتا ہے تاكراكس كے ماتنى اكس سے حدكري يا وہ لوكوں كو دكھانا جا شاہے تاكم اكس طرح لوكوں كے دلوں بن اكس كى دھاك بیره مبا کے اور بھی خورت بو سے ساتھ اس کا ذکر کیا جا کے یاوہ اجنبی اور توں سے دلوں میں مجبوب موجائے جب وہ ان ى طرف و يجيف كو جائز سمجنا ہوا وراس سے علاوہ بے شمارا موربی اوران تمام باتوں میں فوٹ ولگا نے والدی ہ گار سوتا ہے اوراننی صور توں میں یہ خورث وقامت سے دن مردارے میں زیادہ مرلودارسوگی البنتر بیادارادہ بعتی المدننالی تعمنوں سے لطعت اندوز سونا، كناه بني م بكن الس سے سوال صرور سوكا اور حس سے ساب مين حبار اسے عذاب ريا كيا اور جمادی دنیامی مباح پروں کو استعال کرتا ہے اگر ہے اسے تیامت کے دن عذاب نیس ہوگا لیکن اس حابسےای کے بیے آخروی نمتیں کم بوجائیں گی-

عور بینے کتنے بڑے نفصان کی بات ہے کم آدمی فنا مونے والی نعمتوں کی جلدی کرے اوراکس سے بدلے میں اُخروی

تعموں میں کمی کے فرریعے نقصان اکھا گئے۔

بين اجي نيني بين كر ان سے جو ك دن رسول اكرم صلى الله عليه وك منت برعينا مقصود بورا، مسحم تعظیم کی بیت کی حاتی ہواللہ تعالی سے گھر کا احترام مطلوب مو حرف خص سجدیں اللہ تعالیٰ کی زبارت سے بلے جا تا ہے وہ انھی نوک بولگانا ہے اور اپنے ساتھ بیٹینے والوں کوراً تعن بینیا ایا بتا ہے اکہ وہ اکس کے باس بیا کر فوٹ بوسے کون حاصل کریں یا وہ اپنے اکبسے بدبو کو دور کرنائے کیوں کر اس سے دو سروں کو ایزا بہنجتی ہے ۔ بیر مقصد کھی ہوتا ہے كمنسب كا دروازه بندكرد با جائے كول كروه بدوكى وجه سے غيبت كرتے من اور لوں وه كناه كار موتے من كول كر ہو

<sup>(</sup>١) معنف عبدالرزاق مبدم ١٩ ١١ مديث ١٢٠٠ >

<sup>(</sup>۲) انستن امكري للبيقي عليه ص (۲ م كنّاب الجمعه

شخص غیبت کرتا ہے اور پر اس سے بچانے پر فادرہے دامکن نہ بچاہے، توسیمی اس گناہ میں شریک ہوگا جے کہ اگیا ہے

ا ذَا تَذَرَّحَلُتَ عَنْ فَوْمُدَوَّفَ دُّ فَدُ رُوْا آنُ لَا سِحِبِ نَمْ مِی قوم سے کوئے کر کھچوا ور وہ اس بات پر
ثُنَا دِ تَسَعُمُدُ خَالِدًا ہُورُوں کُلُت مُرے

تا در مہوں کرتم ان سے عبلہ مہود عبی دوک سے بن اور

نروکیں تو ) پس دہی گوئے کرنے والے ہیں۔

بروکیں تو ) پس دہی گوئے کرنے والے ہیں۔

اورارشاد خداوندی ہے۔ وَلَدَ تَسَبُّوا الَّذِيْنَ بَدُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواللهُ عَدُولًا بِعَبُرِعِرِلْمِ -اللهِ فَيَسُبُّواللهُ عَدُولًا بِعَبُرِعِرِلْمِ -

اوران رتبوں) کو گالی مند دو جن کو سیاوگ اللرت ال کے سوا پر جنے ہیں اس طرح وہ جہات کی وجہسے المرتعالی سے زخمنی کرتے ہوئے اس کی تو بین کری گے۔

ائ بہاس بات کی طون ا شارہ ہے کہ مُرے کام کا سبب بھی مُرام ہوا ہے خوت بولگانے سے آینے و ماغ کے علاج کارادہ بھی م علاج کا رادہ بھی کا جائے تاکہ اس سے اس کی ذبانت اور ذکاوت زبادہ ہواور غور و فکرے ذریعے دین سے مشکل سائل موصل کرنا اُسان ہو۔ معفرت امام شافعی رحم اللہ نے فرمایا جس کی خوت بواجی ہوائس کی عقل میں اصافہ ہونا ہے۔

مبراوران طرح کی دیگر نتیوں سے کوئی نقید عاج بنہی ہوسکتاجب انفرت کی تجارت اورطلب خیراس سے دل برغاب موالبنز حب اس سے دل پرونیوی نعتوں کا غلبہ موتو اس نیم کی نتیتی ذہن بی نہیں اننی اوراگر کوئی ذکر بھی کوسے توجی اس سے دل میں اس قیمی نیتوں کا جذبہ بیا این بہتا اگر شیت ہوجی توجی محص ایک خیال سے طور پر ہموتی ہے حالاں کم

اں بات کا نیت سے کوئی انعلق نہیں ہتوا۔

مباح امور سے شعاری اور ان میں نتیوں کا مشعار کرنا ممکن نہیں اسی ایمبیر باقی سب کو قیالس کولوای بے

بعض اسد دن عارض نے فر بایکر ہیں مرکام میں نیت کوپ ہرکڑا موں منی کرکھانے ، چینے، سونے اور بیت الخلامی دافل

ہونے کے لئے بھی اور ان سب باتوں میں اور تیان کا قرب مقصور موکیوں کر بیسب باتیں برن کے باتی رہنے اور دل

کر بدن کے معاملات سے فارغ کرنے کا سبب ہی اور بیات دین پرود گار مونی سے بین موشنے میں اس لیے کھا نا کھائے

کر بیا دت برطاقت عاصل موجھا مے کا مقصد اپنے دین کی حفاظت اور بیوی کے دل کوفوش کرنا نیز نیک اولا قام رسائی

ہو جہال س کے بعد اللہ تعالی کی عبادت کرے اور بویں نبی اکرم صلی النٹر علیہ دوسیم کی امت زیارہ موتو وہ کھانا کھا نے

اور نبکاح میں الٹر تعالی کا مطبع موگا۔

اور نبکاح میں الٹر تعالی کا مطبع موگا۔

نفس كوسب سے زبادہ كانے اور عباع سے تعلق ہوتا سے اوران دونوں باتوں ميں مجلائى كى نبيت اس شخص

کے بیے شکل ہیں جس کے دل میں آخرت کا خیال زیادہ ہواس کے حب اُ دی کا ال منائع ہوجائے توا سے اچھی نیت کر
بینی چاہیے۔ وہ یوں کہے کرم ال الٹرتوالی سے لاستے میں ہے اور حب سنے کم کوئی شخص اس کی نعیب کرتا ہے تو دل میں
خوش ہوکر السس وحب وہ الس سے گناہ اٹھا رہا ہے اور کی سنتھ کی نیکیاں مبرسے نامذا علل میں متقل ہول کی میکن
یر نمیت زیان سے نہیں بلکر خاموش سے ذریعے ہونی چاہیے حدیث شراعی میں سیے۔

بنرہ کا حماب ہوگا تو کمی آفت کے آجانے سے قام اعمال بیکار ہوجائیں کے حتی کہ وہ جہنم کاست تن ہوجائے گا بھرانس سے بیے نیک اعمال صالحہ کا دفتر کھولا جائے گاجس سے اس سے بیے جبت واحب ہوگی وہ تعجب کرتے ہوئے کے گا اسے اللہ ابیا عمال میں نے کھی نہیں کئے تو جواب دیا جا گئے یان لوگوں سکے اعمال نہیں جہنوں نے تیری غیست کی تھے اذبت بہنیائی اور تھے برظام کیا۔ (۱)

ایک دوسری مدیث نثرلین میں ہے۔

بندہ قیامت کے دن ایسے اعمال اسٹے کا ہو بہاٹروں جیسے ہوں کے اگر دہ اس سے بیے خالص ہوں نووہ جنّت میں دافل ہوجائے دیکن وہ اس صورت میں اُسٹے کا کر اکس نے کسی برخلم کیا گیا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کو مادا ہو گا

بس ہرائی کواکس کی تیکیوں میں سے بدلہ دیا جائے گائی کہ اس کی کوئی نیکی باقی ہنیں رہے گا تو فرشنے کہیں گے اکس کی نیکیاں توضم ہوگئیں اورمطالبہ کرنے واسے ایمی باقی ہی اللہ تعالیٰ فرا شے گاان وگؤں کے گناہ اکس پرڈال دو بھراسے جہنم کا پروانہ مکو دو۔ (۲)

ملامرسہ اکرمتیں کی عمل کو تقیر جانے سے بہت زیادہ پرستر کرنا جا ہے تم اکس سے درم کے اور شرسے نے ہنیں مسلطان میں عقے اور صاب وسوال کے دن تنہ رے باس جواب تیار نہیں ہوگا اور انٹر تعالی تمہارے اور مطلع ہے اور نمہیں دبیجو

رہاہے۔ارف دفراوندی ہے۔

مَا يَكُفُظُ مِنُ قَوْلِ اِللَّهُ كَهُ يُهِ وَ قِيمُبُ وه رَبان سے وَ مُن بات بَهِي كا امّا كم اس كے پاس ايك عَتيْدُ ؟ ۔ (٣) ايك بزرگ فرات مِن مِن نے ايک خط لکھا تو اسے پڑوس كى ديوار كى مٹى سے خشک كرنے لگا ليكن ميں نے اچھا

(١) الغردوس ما تؤرالخطاب عبداول ص ١٩٠ صديث ٢٧٠

(١) حليترالاوليار جلداول من مها ترجم ٢٩

(١) قران مجد، سورة ق أيت ١١

م سمجها برس نے کہا یہ توسی ہے اور مطی کی کا جینیت ہے ؛ جب بی نے اس پرسٹی ڈالی کو مجھے غیبی اُ واز اُگی۔

سیبیٹ کنڈ مین استخف میڈوابِ مَا تیکفٹ ہی جو شخص مٹی کو شخص مٹی کو مول سمجھنا ہے اسے منفر ب معلوم ہو

عدّ امین شدیء الکوساب می ایک تلک می کا کہ کا فیامت سے دن اس سے کیا سوک ہوگا

حفزت سفیان ٹوری رحمہ اور کے سے ایک شخص نے نماز بڑھی تو اکس نے دیجھا کہ آب کا کھا اُ کٹا تھا اکس

نے آب کو بنایا آپ نے اسے درست کرنے سے بے باحد بڑھا یا بھر روک کیا اور اسے ٹھیک نہ کیا اکس شخص نے اس کی دور بوجھی نوانوں نے فرایا میں نے اسے الٹر تھا لی سے بینا سے اس سیدیں نہیں جا ہا کہ اکس سے فیر کے میں اس سے دیر کے بیا ہے اسے درست کروں و

مفرت من بعری رحم النزونانے میں نیامت کے دن ایک شخص دوسرے آدی سے اُلجھے گا در سکے گا میرا در نیرامعاملہ اللہ تعالی کے سامنے سبے وہ بچے گا اللہ کی قسم می تھے نہیں جانتا وہ سمے گا ہاں تو نے میری دلوارسے ایک اینٹ لی تھی اور میرے کپڑے سے ایک دہا گہ یا تھا۔

یر اوراس قیم کی شا نیں ڈرنے والوں سے داوں کو کو الے سے کردیتی ہی اگر تم عقل اور موصلہ رکھتے ہواور دھو کے کے شکار ہوگوں میں سے منیں ہوتواس وقت اپنے نفس کی ٹگرانی کردا ور نہایت باریکی سے اپناصاب کتاب کرداس سے پہلے کرتمہا راصاب وکتاب کیا جائے اپنے اتوال کی نگرانی کرورا در تمہاری حرکات وسکناب سوچے سمجے بغرب س مونی جائمی نم سوج لیاکرو کر حرکت کموں کرنے ہو؟ تہارا ارادہ کیا ہے اوراکس کے باعث تہیں دنیا سے کیا سے گا؟ اور مخرت سيكيا جأنا رب كا اورتم دنياكو الخرت بركس لينتزجيع وبيته وبس جب تميين معلوم بوعاف كما سعل كا باعث محف ديني المحتوده كام كركزروص كالمهارس دل مي خيال أبا وريدرك جا دُعيراكس ركت بن عي إين دل کی مگرانی کرکیوں کرکسی فعل کو تھیوٹرنا تھی ایک فعل ہے بیں اس کے بیے بیت کا صحیح مونا فروری ہے ابتدا اس ترک فعل كا داعى حفى خواميش مين موزى چاسين عب راطلاع مني مونى - اورنمين طامرى اموراور نيكيون كى شهرت سے دهوكهندمو باطن اوراسرارس غوركروناكم نم دموك سے مقام سے كل جاؤ محضرت زكريا عليدالسلام كے بارے بي مروى سے كاپ اُجرت بر گارسے دیوار بنا تے تھے اورالس کے برہے یں آپ کوایک دوئی دی جانی کیوں کرآپ ہا تھ کی کائی کے علاوہ بنیں كاتے تھے كيجولوگ كي كے باس اُئے تواكب نے ال كوكھا نے كى دعوت مدى كاكب فارغ مو كے توان لوكوں كونعب مواكيون كر إب شخاوت اورز دري شهور تصے اوران كاخيال تفاكم كها نے كے ساتھ تواضع كرنا بہرے إب ف فرایای ایک قوم سے بے اجرت رکام کراموں اور وہ مجھے ایک روئی دینے بن اکر مجھے ان کے لیے کام کرنے پر قوت ماصل مواگرتم بھی مرے ساتھ کھاؤتو نمہیں کھابت رہے گا اورنہ تجھے لیکن میرے عمل ب کروری ا جائے گا توماج بعيرت شخص اسطرح نورائي سے باطن ميں ديجمتا ہے كيوں كرا ب كاعل سے كزور موجا أ فرائن ميں نقدان كا باعث تعا

www.maktabah.org

حب مرکانے کی دعوت ندوینا نفیدلت میں کمی تھی اور فرائفی سے ساتھ فضائل دنوافل) کا مقابلہ میں ہوست ۔ ایک بزرگ فوانے میں محفرت سفیان ٹوری رحمہ اللہ کے باس گیا اوروہ کھانا کھا دہے تھے انہوں نے مجبرسے گفتنگ ندکی حتی کہ مب انگلیاں جاٹ لین نوفرایا اگر میں نے برکھانا فرض سے طور مرینہ یا متوا تو مجھے بیابت بہند مونی کرتم میرے ساتھ کھا ور۔

صرنت سفیان رحمہ اللہ فرائے میں موضع کی کو کھا نے کی دعوت دیتا ہے لیکن وہ اسے کھانا بہیں جا ہا۔

اگروہ دعوت کو قبول کر سے تواس دعوت دینے والے ہر دوگ میں اوراگر وہ نہ کھائے توالس پرایک گناہ ہے بینی ایک

گناہ منا فقت ہے اور دور سرا اپنے سلان کھائی کو ایسے کام سے بیے پیش کرناہے کو اگر وہ مجان سے تواسے ہا اپند ہو۔

تو مبند ہے کو ای طرح تمام اعمال میں نیت کاخیال رکھنا چاہیے کوئی کام بھی کرے اس میں نیت طروری ہے اگر اس
وقت منہ تو تھے ہوائے کیوں کرنیت اختیار میں نہیں ہوتی ۔

فصل عه ،

### نبت اغتباری جبرنہیں

جان لوکر جا بار سخن میب ان تمام با توں کوسٹا ہے ہو ہم تے زیت سے اچھا ہونے کے سلسلے ہم بطور وصیت ذکر کی ہم اور تبایا کہ زمادہ نیتیں مہونی جا ہم اور اکس کے ساتھ ساتھ سر کاردو عالم صلی اسٹرعلیم وسلم کے اکس ارشاد گرامی کو بھی سنتا ہے کہ آپ نے فرمایا۔

اِنْمَ الْدُعُمَالُ بِالدِّبِيَّاتِ (۱)

اعمال در کے تواب ) کا دار در در نین بہت کے بیارہ اس بہت از بانی کام سے یا تجارت کرنے یا کھانے کی نیت کرتا ہوں اورا سے نیت سمحت ہے مالاں کہ بربات بہیں بہتور نیف ہے بازبانی کام سے یا قاریہ یا جا بالات کی شقلی ہے ۔ان سب بی نیت کنارہ کی ہے جہ میں ہوتا ہوں اور اس بی بی نیت کنارہ کی ہے جہ میں ہوتا ہوں باس بات کا نام ہے کہ نیفس اس کام کی طون برائیکٹ میں میں میں انسان کی غرض ظاہم ہوتی ہے جا ہے وہ فوری غرض ہو با اس کا تعنی مستقبل سے ہوا دراگر میلان منہ و نوسی اور اس کا مصول اور ایجاد ممکن ہیں بیاجہ وہ فوری غرض ہو با اس کا تعنی مستقبل سے ہوا دراگر میلان منہ و نوسی کی خواہش کی نبت کرتا ہوں اور اس می طون مائی ہوت کروں اور دل سے اسے عظم محمول ہوت ہوں اور دل سے اسے عظم محمول تو بہا ہوں کہ فاس میں میں ہوت کروں اور دل سے اسے عظم محمول تو بہا ہوت کی خواہش کی نبت کرتا ہوں اور دل سے اسے عظم محمول تو بہا جا ہوت کی خواہش کی نبت کرتا ہوں اور دل سے اسے عظم محمول تو بہا جا ہوت کی خواہش کی نبت کرتا ہوں کہ نہیں ہوسی تو بہات کی طون متو حریہ و اور دائی ہوتا اس دفت کرتا ہوں کہ نہیں ہوسی تا

ا) صبح نجاری مبداول من مرکتاب برالوی www.maktabah.org

ب نک اس کے اسباب عاصل نہ ہوں اورائس بات برکھی وہ قادر ہوتا ہے اور کھی اسے برطاقت عاصل نہیں ہوتی اور نفس نعلی طوت اس وقت برانگیفتہ ہوتا ہے جب نفس سے موافق وسناسب عرض پیلا ہوا ورجب ک ادبی کا بر اعتقاد نہ ہوکہ اسس کی عرض کے واقت ورجب اس کا اردہ اس کی طوت متوجہ ہیں ہوتا اور ہر ان احور بیس سے ہے کرجن کے اعتقاد ہوتو ورل اکس کی طوت متوجہ ہوتا ہور ہوتا ہے بس سے ہے کرجن کے اعتقاد ہوتو ورل اکس کی طوت متوجہ ہوتا ہو ہوتا ہولیا اور جب اس کا اعتقاد ہوتو ورل اکس کی طوت متوجہ ہوتا ہے۔ بستر طبکہ دول فارغ ہوا ورکسی دوک ور اور مضبوط عرض میں مصروف نہوا وربیات ہوقت ہمکن نہیں ہوتی ہورف سے اسلامی استمال استمال کے توالے سے بنات سے اسباب ہی جن سے وہ اسر رقع ہوتے ہیں اور ہم اجتماع استمال اور اعمال کے توالے وربی نیس ہوت کیا جا کہ کہ متبوت کی خواہش عالب ہوا وراو والو دیسے سے میں کوئی ویک گا کہ متبوت کی نیت سے جماع نہیں ہو سے کا کہ یہ نہوت کی نیت سے جماع نہیں ہو سے کا کہ یہ نہوت کی نیت کے بغیر جماع نہیں ہو سے کا کہ یہ نہوت کی نیت کے بغیر جماع نہیں ہو سے کا کہ یہ نہوت کی نیت کیسے کرے گا اور جب اس سے دل پر بر باب نیس نیس میں مست نیاح کو قائم کرنے کی ہوت بارہ وضیل سے دل ایک است کی انہا میں سنت نیاح کو قائم کرنے کی ہوت بارہ وضیل سنت کی نیت کی میں میں نیس ہوت نیال سے جو اور دہ صدیت نیاح کی فرائس کی میں میں نیس کر کے گا ہاں میں ہوت کی اس سے اور دہ حدیث نفس ہوت نیاح سے انباع سنت کی نیت کرنے کا ہاں میں دو زبان سے یا دل سے کہا دروں حدیث نفس ہوت نیات کی نیت کی انباع میں نہ ہوت کی ہوت انباع سنت کی نیت کرنے میں میں نہ ہوگا ہاں میں دو زبان سے یا دل سے کہا دروں حدیث نفس ہوت نباع سنت کی نیت کرنے میں میں نہ ہوگا ہاں میں دور زبان سے یا دل سے کہا دوروں حدیث نفس ہوت نبات کی انباع میں نہ ہوگا ہاں میں دورون ان سے یا دل سے کہا دوروں حدیث نفس ہوت نبات کی میں دوروں اس کی دوروں کی میں کی سال میں کو انسان کی کی میں کو انسان کی کی کو انسان کو کو انسان کی کو انسان کو انسان کو کو انسان کو انسان کی کو انسان کو کو انسان کو کو کو کو ک

ہاں اس نبیت کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ پہنے نشر کعبت پرایمان مضبوط ہوا درائس بات برایمان مضبوط ہوکہ جرکت مند نبی اکر مصلی الشرعیبہ درسیم کی است میں اضافہ کوسے گا اسے زیادہ نواب ملے گا اور اپنے دل سے ان نمام باتوں کو دور کے جب رہے اور ان سے نفرز کیا اور نہ میں بر شاگر ن در وجوان طوع ارتفاع و طوع ہونا نہ

كروسيجاولادس نفرت كاباعث مي شلاً زباده لوجها ورطول تفكاور فيره-

جب وہ یہ کام کرے گاتو موسکتا ہے تواب کی عرض سے اس سے دل میں اولاد کی رغبت بعلام واور وہ رفبت اس کوم کت دے اوراکس سے اعضا رعقار نکاح سے بعد حرکت میں ایس ۔

بین جب زبان کومرکت دینے والی قدرت، دل برغالب اس باعث عقدی اطاعت کرتے ہوئے قبول عقد کے لیے برانگیخذ ہو توجہ نین کرنے والا ہوگا اور اگر برصورت نہ ہو تو اولاد کے نفید سے سے بیں جوبات وہ دل بیں رکھتا ہے اور اس کو بار بار دسراتا ہے وہ وسوسہ اور نہ بان ربخاری حالت میں سیے مقصدگفت کی سے۔

ینی وجہ ہے کہ بزرگوں کی ایک جافت نے ٹین نہونے کی وجہ سے بعض عبادات سے ہوتھی کی وہ فرانے تھے کہ ہاری نیت حافر نہ تھی کی حضرت ابن سیری رحم اللہ نے حفرت حسن بھری رحم اللہ کی غاز جنازہ نہ جھی اور فرایا ہری بنت موجود نہ تھی اوران میں سے ایک اپنے بالوں میں منگھی کڑا چاہتے تھے نوانہوں نے بوی کواکوازوی کو کنگھی لاوُاکس نے کہا تہ بندہ لاوُں ؟ وہ کچھ دیرخا موٹ رہے چھرفر ایا ہاں، اس سے بیاری ایک تھی ہے لیے تو میری نیت تھی لین شیف سے لیے نہت حاصر نہ تھی اکس سے بیری نیت تھی لین اللہ تھا لی نے اسے مہاکردیا۔

صفرت عادین بیان جوعلائے کو فریں سے ایک تھے جب ان کا انتقال ہواتو حضرت سفیان توری رحمہ المسر سے عون کیاگیا کہ آپ ان سے جنازے میں تنشر لیے بہنیں لے جانے و فرایا اگر میری نیت ہوتی تو میں ایساکر اس مارے ان بزرگوں بیں سے کسی ایک سے کسی نیک عمل سے بار سے میں پوھیا جا او وہ فرانتے اگر انٹر تعالیٰ نے اس کی نیت عطافر ائی تو می ایساکروں گا۔

حفرت طاؤس رعم الشرنیت کے بغرورٹ بیان نہ فر اسے اکپ سے حدیث بیان کرنے کا مطالبہ متوا بیکن اکپ بیان نہ کرنے اور رجب نیت ہوتی تو) سوال سے بغیر بیان کرنا نشرور عکر دستے ۔اس سلے بیمان سے دچھیا گیا تو انہوں نے فرایا کہ تم چاہتے ہوکہ میں نیت سے بغیر بیان کروں ؛ حب میری نیت ہوگی تو ہی بیان کروں گا۔

منقول ہے کہ حفرت واؤر بن مجرر حمراسی سے حب کن ب العقار نصیف فرائی نو حضرت امام احمد بن صنبل رحمالیں ان کے باب الحدی عجر ایک صفحہ دیجھنے سے بعد والیس کری انہوں سے بوچھا کیا ہوا؛ فرایا اسس بن صغیف است اس کا صنعیت است اور کے بیاب کا فرایا ہے است اس کا صنعیت است اور بی محرف اللہ میں سے است است کا میں سے است است است میں کا گاہ سے دیکھا در نقع الحھا یا تھوت الم ماحمد بن حنبل رحمالی رہے والیس کریں اسک اس کا میں سے دیکھا ور نقع الحھا یا تھوت الم ماحمد بن حنبل رحمالی وری کی موالی کریں الکری است اس کا میں است دیکھوں جن نگاہ سے آب سے اسے دیکھا ہے جنانچہ وہ است پول کردی کے موالی کریں میں است اس کا کہ مورالی اللہ نمالی آب کو جزائے فیر برطا فرائے میں نے اس سے نفع الحھا لیا۔

صرت طاوس رحممان سع عرض کیا گیا کم مها رسے لیے دعا کیئے انہوں نے فرمایا جب نیت عاصر ہوگی تودعا

-800

ایک بزرگ نے فرایا میں ایک جینے سے ایک شخص کی بھاریری کے بیے نیت تلاش کرر ہا ہوں لیکن مجھے نیس بال ہی۔
حدرت عبئی بن تغیر حداد اللہ فرائے میں ہے حضرت ہیمون بن مہران دھر اللہ کے ساتھ کیا حتی کوجب وہ اپنے گورے
وروازے پر پہنچے تویں واپس بوط گیا ان سے جئے نے ان سے کہا کہا ایک ان کوعنا دسے کھانے کی وجوت نہیں دیتے
وزیا اکس دفت میری نیت ہیں نہیں ہے اور بر اکس بھے ہے کہ نیت نظر سے تابع ہوتی سے وب نظر بول جاتی ہے تو
وزیا اکس دفت میری نیت ہی نہیں ہے اور دہ لوگ نیت سے بغیر عمل کرنے کو جائز بہنیں سیمنے تھے اس بیلے کر وہ جانتے تھے کہ نیت
علی کہ کوج ہے اور سی نیت کے بغیر عمل رہا کا ری اور تکلیف ہے اور پر فضب کا سب ہے قرب کا نہیں ۔ اور وہ لوگ
اسی بات کوھی جائے تھے کہ نیت اس بات کا نام نہیں کہ کوئی شخص اپنی ذبان سے کہ کرمی نے نیت کی بلکہ وہ دل
کا اجماد ہے جوافہ ترقائی کی طرف سے حاصل کشادگی سے قائم مقام سے بعض اوقات پر آسان موتا سے اور کھی شکل ۔
اس کا دل کمی ذرک طور پر اصل عدد فی کی طرف مائی طرف جی ان طرف جی انظم کھڑا موتا ہے اور حس آدئی

کادل دنیای طرف مال ہواور اکس پرونیا غالب اُجائے اس سے لیے یہ بات اکسان ہیں ہوتی بلک فراکفن بی تھی نیت کو حامز کرنا بوی جدوجہد سے ساخ ہوتا ہے زبادہ سے زبادہ برہوا ہے کروہ جہنم کوباد کرتا ہے اورا ہے آپ کو اکس سے علاب سے مراتا ہے باجنی نعمتوں کا امادہ ہوتا ہے تو اس سے میں نفس کو ترغیب دیتا ہے اکس سے پی کھی ایک کمزور سا امادہ پیدا ہوتا ہے تو اسے نیت ورغیت کی مقدار سے مطابق تواب متا ہے۔

مین دہ اطاعت جوالدتعالی بزرگ کے بین نظر ہوتی ہے کہ دہی عبادت واطاعت کے الحق ہے یہ جذر السیان در میں عبادت واطاعت کے الحق ہے یہ جذر السیان کی میں ہوا جودنیا کی طوف را فی ہوا ور ہر سب سے اعلیٰ اور عمدہ نیت ہے رُوسے زبین پر ایسے لوگ بہت کم میں جوالس کو سمور کیں استعمال کرنا تو دور کی بات ہے۔

نيت كى اقسامر د

عبوات بین وائوں کی نیتوں کی کئی افسام میں کیوں کر بعین لوگ خون کی وجہ سے عمل کرتے ہیں وہ جہ م سی جا بیل گے۔
بعن لوگ مبد کے باعث عمل کرتے ہیں اور بہ جنت کی رغبت ہے اگرے اس قسم کی نیت اسس نیت کے مقابلے بیں کم
مرجے پرسے جو محض اللہ تعالیٰ کی خات اور الس کے عبال کی تعظیم اور عبا دس کے بیے کی جاتی ہے لیکن الس کے
با وجود یہ انجین نیتوں میں سے ہے کیوں کر بیرائس بات کی طون میلان ہے جس کا اُفرت میں وردہ کیا گیا ہے اگر جدوہ ان
چیزوں میں سے ہے جن سے دنیا میں العنت ہوتی ہے اور سب سے خال باعث شر مگاہ اور بیط ہے اوران کی توائن
کی جہرے کرتے کو بگر حبت ہے لیں جنت سے لیے علی کرنے والد اپنے بیط اور شر سگاہ کے لیے عمل کوئا ہے جس طرح
دامین در میں ا

ایے واکوں کا درمید سے سادے واکوں کا درمیہ ہے اورم اپنے علی کی وج سے مقصود کو بالیں سے کوں کم

اکڑاہل جنت سیدھے مادسے لوگ ہوں گے۔

کین علی مزور کی عبادت اکثرتی لا کے ذکر وفکرسے تباوز میں کرتی وہ اس کے جال و ملال سے مجت کرتے میں اعلی تو محت ان وکوں کا مقام بلندہ وہ ان باتوں کا قصد بنس کرتے بلا ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی رضا کی خاطراسے میج وشام کیار نے ہیں اور جوں کہ لوگوں کوال باتوں کا قصد بنس کرتے بلا ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی رضا کی خاطراسے میں وشام کیار نے ہیں اور جوں کہ لوگوں کوال کی نیتوں کے مطابق تو اب ملے گا اس لیے یہ لوگ اور گا اپنے رب کے دیلارسے مشرون ہوں گے۔ اور ان لوگوں کر بہنسیں کے وہور کی طوف متوج ہوتے ہی جس طرح موروں کو دیکھ کے لطف اندوز ہونے والے ان لوگوں برہنسیں کے وہور کی موران کے جبروں کو دیکھ کے لطف اٹھا تے ہی بلکہ اس سے جبی زیادہ ہنسی کے کوں کر جب ال موسی سے بی کوری کر جب ال موسی سے بی کوری کے جبروں والی مقامت ہے جس قدر موروں کے جال اور مٹی سے بنی ہوئی موروں ہے جبروں والوں سے موروں کے حبال اور مٹی سے بی وہوں والوں سے موروں کے وہور سے بلکہ جانوروں والی صفات رکھنے والے شوت پرست لوگوں کا خوصور سے جبروں والوں سے موروں سے درسیاں فرق ہے بلکہ جانوروں والی صفات رکھنے والے شوت پرست لوگوں کا خوصور سے جبروں والوں سے موروں سے درسیاں فرق ہے بلکہ جانوروں والی صفات رکھنے والے شوت پرست لوگوں کا خوصور سے جبروں والوں سے موروں سے درسیاں فرق ہے بلکہ جانوروں والی صفات رکھنے والے شوت پرست لوگوں کا خوصور سے جبروں والوں سے موروں سے درسیاں فرق ہے بلکہ جانوروں والی صفات رکھنے والے شوت پرست لوگوں کا خوصور سے جبروں والوں سے موروں سے موروں دو الی مولوں سے موروں سے موروں سے بلکہ جانوروں والی صفات رکھنے والے شوت پرست لوگوں کا خوصور سے بی موروں سے موروں س

میں جول رکھنا تاکہ اپنی خواہش کو دو اکر می اور جال البی سے اعراض کرنا اسی طرح سے جس طرح گر بلاد کا لاکٹرا تجرگور میں ہتواہے اسینے جوڑے کو عظیم سے اور اکس سے مانوں ہتوا ہے اور عور توں کے جال کو دیجھنے سے اعراض کراہے ہیں اللہ تعالیٰ کے جال کو دیجھنے سے اعراض کراہے ہیں اللہ تعالیٰ کے جال کو دیجھنے سے اندھا کے جبال وحد بھینے سے اندھا ہے اس کی طرت متوجہ ہتوا ہے اور اگراسے عقل ہوتی اور اکس سے اسے اس کی طرت متوجہ ہتوا ہے اور اگراسے عقل ہوتی اور اکس سے ماروں کو گری ایوں کی میں کی اور اس کے میں اور میں کو ایک ہم بیشہ مختلف میں کیوں کہ میں میں اور اس کی طرح متوجہ ہوتا ہے اور اگراسے عقل ہوتی اور اکس کے ہوگروں کی مقام کو اچھا سمجھا ہواں کی طرح متوجہ ہوتا ہے اور اگراسے عقل ہوتی اور اس کی میں کیوں کہ ہم ہوتی ہوتا ہو ایک ہوتی کی میں کیوں کہ ہوتی ہوتا ہے جواکس سے ایس سے اور اللہ نے ان کو اسی کیے پیلا فرایا۔

منقول سے کر ففرت احمد بن محفرو بر بنے خواب ہیں افتر تعالی کی زبارت کی توانٹر تعالی نے ان سے فرمایا سب لوگ مجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں لیکن مفرت الویزید مجہ سے صرف میرا سوال کرتے ہیں ۔ اور صفرت الویزید رحم النٹر نے خواب میں اپنے رب کی زبارت کی توانہوں نے عوض کیا یا اللہ المحجہ تک پہنچنے کا کونسا را کرتے ہے ؟ افٹر تعالی نے فرمایا اپنے

نفس كو فيور كرمرى طرف إدار

صفرت شنبی رحمہ اللہ کوان سے انتقال سے بعد خواب میں دیجھا گیا تو ان سے پوچھا گیا کم اللہ تعالی نے آب سے کیا سلوک کیا ؟ انہوں سنے فرایا اللہ نفائی سے میں سنے کیا سلوک کیا ؟ انہوں سنے فرایا اللہ نفائی سے میں سنے ایک ون کہا کہ حبت سے نقصان سے بڑھ کرکونسا نقصان سے اکس پراسٹر نفائل نے فر مایا میرے دبار سے نقصان سے بڑھ کرکونسا نقصان سے الرائی کونسا نقصان سے دبار سے نقصان سے بڑھ کرکونسا نقصان ہے۔

غرض بہے کمان منیوں کے درجات مختلف میں اور سی شخص کے دل پران میں سے کوئی دلیل غالب ہو بعن اوّ قات کس کے بیے اکس سے مذہبے بنا کسان نہیں ہو نا اور ان مقالی کی معرفت سے اسے اعمال وا فعال بیدا ہوتے ہی جس کا

فقہا نے فل ہرھی انکار بنس کرتے۔

پس ہم کہتے ہیں کوسٹنف کے بیے مباح کام میں نبت فل ہر سولکی کی ففل کے لیے نبت نہ ہوتو مباح کام زیادہ بہنز ہے اور نصیلت اس کی طرف منتقل ہوجائے گی ا وراس کے تق میں نفل نقصان کا باعث ہوگا کیوں کم اعمال کا دار ومدار نیوں پر ہے برمعاف کرنے کی طرح ہے کیوں کر برانتقام کینے سے افضل ہے لین بعض ا دفات معاف کرنے گئیت نبیں ہوتی البترانتقام مینے کی نیت ہوتی ہے توریات افضل ہے۔

ای طرح وہ کھانے پنے اورسونے کنیت رکھ ہے اگر اپنے نفس کو اکرام بنیا کے اور متقبل میں اسے مبادت پر قوت عاصل ہوا وراس وقت دوز سے اور نمازی نیت حاصر بنس سوتی تو کھانا اور سونا ہی افضل ہے بلکرا گراسے مسلسل عبادت کرنے سے طال مو، رعنبت کم ہواور توشی فوشی عبادت نہ کرسے اوروہ عبات ہوکہ کچھ دیر کھیل کو دا ور گفت کو میں گزادنے سے سرور لوٹ ائے گا تواس سے بیے کھیلنا اس نمازسے افضل ہے۔ معزت الو ورداد رضی النہ عند فرماتے ہی ہی اپنے نفس کو خواہے سے کھیں سے ساتھ لاحت و نیا ہوں نور کھیں مرسے بیے تی پر مدد گار ہوتا ہے۔ حصرت علی المرتفیٰ کرم الٹر وجہہ فرما ہے ہیں ولوں کو آکام دیا کرد کیوں کرجب ان پرزبردی کی جائے تو وہ اندھے ہوجائیں سے بیروہ حفائن بنیں جن کا ادراک بیتہ علما دکو ہی موس کہتا ہے۔

توانٹرنناناکی طوت جانے کا طریقہ کھی اس طرح ہے بہت بان سے لڑائی اور ول کا علاج ہے ہوشخص مساحب
بعیرت ہواوراسے توفقی دی گئی ہو تووہ الس میں نہایت تطبعت جیے اختیار کرتا ہے جن کو کمزور ہوگ تقل سے بعید سمجھتے
ہیں ہیں مردیر سے بیے مناسب نہیں کہ توکھے دہ ایسے بیٹے ہے دل بی اکسس سے انکار چھپائے رکھے اور
طالب علم کو بھی اپنے استاذ براعتراض نہیں کرنا جا ہے بلکہ اس حذاک توقف کرسے جہان تک الس کی بھیرت کی رسائی
ہواور مان کی جوبات سمجھ بی نہ آگے وہ ال سے سپر دکرد سے تی کہ ال سے مقام کے بیٹے اور اکسس بہامرارشکشف
ہوجائی ۔انٹر تعالیٰ ہی اچی توفیق عطافرانے والا ہے۔

دوشراباب اخلاص،اسی فضیلت جفیفت اور درمات

فصل سلن

فضيلت افلاص

ارشاد خاوندی سے: وَمَا ٱمِرُوا إِلَّهُ لِيَعُبُدُوا اللهُ مُعُلِّمِينَ

ادران کوئی کم ما گیا کہ خالص الشرفقال سے لیے اس

· 6 128/2

گروہ لوگ جنہوں نے توب کی داینی) اصلاح کی ا ور الٹرتعالیٰ دکی رسی) کومضبوطی سے کیٹرا ا دراہنے دہن کھر الٹرتعالیٰ سے بیےخاص کہا۔

بس جوشخص اینے رب سے مانات کی امیدر کھنا ہو تو اسے چاہیے کرا چھاس کرے ادراینے رب ک مبادت میں کسی کو نثر یک نہ ظرائے۔

نین کام ایسے میں جن برموس کادل خیابت بنیں کر افالی اسٹر تعالی سے معے عمل کرنا حکم افوں کی خبر خواہی اور جانت

ير أيت ان درك سكمارے من ازل مولى جوالله تعالى كے بيد مارت كري اور عامي كر لوگ ان كى تولى كري .

فى اكرم ملى الشرعليدوك لم في فرما با -

ثَلَاثُ لَا يَعِلْ عَلَيْهِ إِنَّ قَلْبُ رَجُل مُسُلِم

حفرت مصعب بن سعدا پنے والد صفرت سعد درمنی الله عنها ) سے دوا بت کرتے ہی فرا تنے ہی مرسے باپ کوخال ہواکہ ان کو نی اکرم صلی اللہ علیہ وسے بعض دوسر سے معا سرکام بیضنیات ہے جوان سے کم درم ہیں میں تونی اکرم صلی اللہ معد عدد وسائے ذیا ہے۔

(١) فران مجيد، سورة الزمر أبت ٢

رس قرآن مجيد، سورة الناداكيت ١٨٦

ام قرآن محد، سورة كمعت آيت ١١٠

رها مسندام احدين صنيل علديم من ، مروبات جبرين مطعم

الشرنو! الله تعالى سكے بليري خالص دين ہے۔

لَهُ الدِّيْنَ - (١) ادرارشاد مارى تعالى سے-الدِّينُهِ الْهِ يُنُ الْخَالِصُ -اورارشادفداوندی ہے۔ اِللَّهُ الَّذِيْنَ مَا مُوْاوَاصُلَحُوْا وَأَعْتَصُوْا

بِإِللَّهِ وَلَخْلَصُولَا دِيْنِهُمُ مُ لِلْهِ-

اورالشرتعالى ندارشاد فرمايا-

نَهُنُ كَانَ يَرُجُولِقَاءُ رَبِّهِ فَكُيَّعُ مَلُ عَمَدُ مَالِعًا وَتَوْيُشُرِكَ بِعِبَادَةُ وَرَبِّهِ

إخُلَة صُ الْعَمَّلِ لِلْهِ وَالنَّصِيْحَةَ لِلْكُولَا تُجَ وَلْزُومُ الْجَمَاعَةِ - الله

(١) نزان ، سورة البينة أيت ه

الدُنقال في السن امت مع فردوكون، إن كى دعا، رِالْمَا نَصَرَاللهُ عَنَّا وَجَلَّ هَذِي الْأُمَّا لَهُ مَ بِصَعْفَانِهَا وَدَعُوتِهِ مُ حَلِفًكَ صِهِمُ وَصَلَةَ نِهِدًا افلاص اور نمازك ذربيعامت كى مدد فرائ-معزت مس بعرى رحمالله سے مروى ہے زماتے بن بى اكرم صلى الله عليدوسلم نے ارشا و فرما بار اللرتفالى ارشاد فرنائب اخلص مرس لازون مي س يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ الْوِخُلَةِ صُ سِتَّرِينُ سِيِّرِي ایک لازسے وس نے اپنے ان بنوں کے دلوں میں اسْتَوْدَعْتُهُ قُلْبُ مَنُ الْحُبَدِيُ مِنْ بطوراات رکھا سے جن سے مجھے محت سے ۔

حفرت على الرتفيٰ رحى الشيمنه فرما تنے ہي-

عمل کی کمی کا فکرنه کرواکس کی قبولیت کی فکر کو کیوں که نبی اکرم صلی الشرعب وکسلم نے حفرت موا ذہن جبل رضی الشیختہ

ا بنے عل کوف لص کرو تفور العی کانی ہوگا۔

جوبنه وبالبس ون خالص الشرتعالى كے بيے عمل كرے اللہ تعال حكمت كے بیشے إكس كے دل سے اس كى زبان بر قامرروباے۔

II TOTAL TOTAL

es to be white

AN ALL WATER

آخْلِسِ الْعَمَلَ يُعْزِكَ مِنْهُ الْقِلْيُلُ -٣٠) ا ورنى الرم صلى الشرعلد وك م في فرابار مَامِنُ عَبْدٍ بُجُلِصُ يِثْوِ الْعُمَكَ ٱرْبِيبِينَ يَوْمًا الْاَظْهَرَتُ بَنَا بِيُعُمُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِيمَا نِهِ - (١١) اورني اكرم صلى الله عليروك لم فع فرطايا-

تیاست سے دن سب سے بہتے ہمین تسم کے لوگوں سے سوال موگا۔ ایک وہ شخص جے اللہ تعالی نے علامطافر مایا اللہ تعالی برهي كالجهي وعلم عاسل موااكس كسلين وتفييك ودون كرسكا الصمر عرب بي رات كى ساعتون اوردن کے اطراب میں اس کے لیے کم لسندر ہے تھا اللہ نقالی فرائے گاتو نے جوط کما اور فرشنے جی کہیں گے کہ تو جوط كناب على تزرمفصد بالقاكم لوك كهين فلاك شخص عالم سے توادر كھور بات كى كى \_ دوسرا دوستنص من كوالله تعالى ف العطافروايا الشرتعالى فوائك كابن في تجوريان ما كا توف كياكيا ؛ وه جواب د كا الصمير عرب! ميرا

(م) الترغيب والتربيب ملدا قاص ١٥ مقدسته الكتاب

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيقي علد م ص وم م كن بصلاة الاستقاء

رس المستدرك للحاكم مبديم من ١٠٠٠ كتاب الرقاق

کی گراوں اور دن سے اوقات میں صدفہ کرتا تھا اللہ تفال فوائے گا تو تھوٹ کہتا ہے اور فر شقے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے بکہ تمہار الادہ یہ تھا کہ کہا جائے فلاک شخص تی ہے سنوا یہ بات کہی گئی اور قبیرات خص جو اللہ تقال کے دلستے میں قبل کیا اللہ تعالی فرائے گا توسے کیا کیا ؟ وہ کھے گا اسے میرسے رہ بہ مجھے جہاد کا سے دیا گیا توہی دوائی کہا دیا گیا اللہ تقالی فرائے گا تو جو مط کہتا ہے اور فر شقے ہی کہیں سے کر تو جو مط بوت ہے بلکہ تمہار ارادہ بہ تھا کہ کہا جائے فلا شخص ہت مبادر ہے سنوا ہر بات کی گئی۔

مفرت ابو ہررہ رفتی اللہ عند فوانے من میرنی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر ایک مکیر کھینچی اور فرمایا ا ابو ہررہ ابیدوہ توگ میں جوقیا مت سے دان جہنم میں سب سے پہلے ان پراگ جود کائی حاکے گا (ا)

اکس مدیث سے داوی موزت معاویہ دخی المئروز کی فدرت میں حاصر ہوئے اوران کے سامنے برمدیث بیان کی تورہ روپورے حتی کر قرب نھا ان کی روس پرواز کرمیا تی بھر فرمایا۔اللہ تعالیٰ سے سے فرمایا ارشاد خداوندی ہے۔ مَنْ کے اَن ثیر دیکہ الْحَیا کَۃ الدُّنْ مُنَا عَزِ نْیَکْھَا ہے جو لوگ دنیا کی زندگی اوراکس کی زنبت جاستے ہیں ہمان

جولوگ دنیای زندگی اوراس کی زنیت جاہتے میں ممال کواعمال کالورالورا بدلردیں سے اوران سے بیے ان

نے جواب دیا یں نے اس درخت کوکا طبخے کا ارادہ کیا ہے شبطان نے کہا تجھے اس سے کباعز فن ہے تم عبادت ادرنفن کی شنوریت چیوڈ کر دور سے کا مول بی شغول ہوتے ہو عابد سے کہا ہے تھی میرے بیے عبادت سے مشیطان نے کہا یں تجھے ہے درخت کا مشخص میں دوں کا چنانچ دونوں را راجے سے اورعا بدتے اسے زمین پر دے مارا اوراکس سے سینے پر حرافہ

برئيا شيطان نے كه مجھے چھوڑو بن تم سے بات رئا جا بہا ہوں وہ المحد كوم الهوال خيطان نے الس سے كما اہے فلاں! الله تعالی نے بركام تم برفرض بنبر كيا اور نہ ہى تواكس كى پُرُعِا كرّا ہے اور دوسروں كا گن ہ تھور بنبي ہو گا روئے زين پرالله تعالی سے بے مشعار انبیا وكرام بن اگرالله تعالی جا ہوان توكوں كی طرف ان كو بھيے ديتا اور ان كو صلح دينا كم درفت موكا ط ديں ۔

(١) عاع زندى مهم، مهم ، ابواب الزهد

نُوبِّ اليَّهِمُ اعْمَا لَهُمُ مِنْهَا وَهُسُمُ

www.maktabah.org

عادتے کہا میں اسے مرور کاؤں گا اس نے ہو اوٹے کا ارادہ کیا توعا بدائس پر غالب آگیا اس سے اوراسے بچا الردیا اور اس کے بیٹے پر عرفی بھی دونوں کے درمیان فیصلہ موجا کے کا دونہ اس سے کہا تھے تھوڑ دیں تمہیں بتا آہوں اس سے تھوڑ دیا تو شبہ ماری خرکری اس سے تھوڑ دیا تو شبہ اس سے تھوڑ دیا تو شبہ اس سے تھوڑ دیا تو سے کہا تھا ایک فقیر سے مور کہا رہے ہاں کہو ہوں کا محمول دوادر والیں خرکری کرنے ہیں تا بدتم جا جا ہے تھا ہوں سے ہوا کہ اس سے کہا تھا ہوں سے ایس سے ماروں کی مور دوادر والیں جھے جا دور اس سے جا دوں کا جب میں اٹھوٹوان کو اٹھا اوا در اسپے اور نیز ایسے اہل دیا ل دیا ل دیا اللہ میں مربہ نے سے باس دور دینا روکھ دوں گا جب میں اٹھوٹوان کو اٹھا اوا در اسپے اور نیز ایسے اہل دیا ل دیا ل دیا ل دی اس دور سے ایس دور دینا دور کا دور اس سے کا شیخے سے زیادہ نع نجن ہوگا اور نہی کا دور اس سے کا شیخے سے زیادہ نع نجن اس سے تمہار سے سان بھائوں کو کوئی فائدہ ہوگا۔ اور اس سے کا شیخے سے ان دول کوئی فقیان نہ ہوگا اور نہی اس سے تمہار سے سان بھائوں کوئی فائدہ ہوگا۔

عابد نے تبطان کی گفتو کے بارے میں موج بجاری اور کھنے نگات خے سے بچے کہا بن کوئ نی بنیں موں کم مجھ براس كوكامن لازم بواورنه الله تعالى نے مجھے إكس كے كاشنے كا حم دیا ہے كریں اكس على كوچور نے كى وج سے كن وكار كملاؤل كاج كيداكس ف ذكركيا ب السرين زياده نفع ب جنا نجراك في السيطان سعمدو بمان اورقعمى بحر عابرا بنے عادت مانے کی طرف اوط آیا اور دات گزاری صبح موئی تو دیجھاکماس سے سرانے دو دینا رواے ہو کے میں اس نے ان کواٹھا یا دوسرے دل جی ای طرح ہوائیں تعبیرے دن اورائس کے بیدائس نے کچھ ندر کھا تو وہ غصے من اکیا اور کلباط اکاندھے پر رکھ لبالاستے بن سفیطان بزرگ ادمی کی شکل بن او لوجھا کہاں جارہے ہوائس نے کہا اس درزت كوكا شخصار باسواكس في كالشرك فسم لم تحبوط بولية مؤلم اس برفادر نس بواوردة لم اكس كام كوكر سكنة مو چانج عارف اس كو بيدكر بيد كى طرح كران جا بانواكس ف كها اب ايسا نيس موكتاجا نيرات طان ف اى كوركر بحياط د بانو بون معلوم مواجيد اكس كسائ جوا يا بلي موق موت بطان اكس كيسن برعراه مبيا اوركها ابناس ارادسے ازاما ورور تہیں ذرح کردوں گا عار نے دیجا کہ اب وہ اُسے نس بولمان تو کیا اے فلاں! تو تھ برغالب أكي مجع حيورو اوريتاك بريد بوك يد سنة مرغاب أيا وراب تم محير غالب أكمة السنة كما بهلى مرتبة بس الله تعالى سمعيك عصداً باتفا إورتم اخرت كي نبت كراف تص توالله تعالى في تعيارت سامن مستحركروبا إوراس مرتبه تمین اپنی وان اور دنیا کے بیے تضرا یا تو میں نے تہیں کھالا دیا اس محابت نے اللہ تعالی کے اس قول کی تعدیقا كردى ارتاد فراوندى سے۔

اِدَّ عِبَا ذَكَ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِيلِانِ فَي كِمَا) مُرْدِينَ تَرِي تَخْصُ بَدُونَ كُوْنَا وَسِي الدَّعِبَا ذَكَ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِيلِينِ الْمُعَلِّمِةِ مِنْ الْمُعَلِّمِينِ الْمُعَلِّمِينِ الْمُعَلِّمِينِ المُعْخَلَقِبِیْنَ (۱) کیوں کرانسان کوشیطان سے موت اخلاص بچاکتا ہے۔ اس بیے صفرت معروب کرخی رحماد نٹرا بینے آپ کو مار تنے اور فرائے اسے نفس! اخلاص اختیار کرتا کہ تو چیٹیکا دلیائے حفرت یعقوب کمفوت رحم الٹر فرائے شھے منص وہشخص ہے جوابی نکیبوں کواکس طرح جھیاتا ہے جس طرح اپنے گناہوں

و جہابہ ہے۔ خفرت سیمان رحما منٹر فرائے تھے الس شخص کے بیے خوننخبری ہے جس کا ایک قدم مجی صبیح ہومیائے اور السن سے مرف الشرنف الی کا ارادہ کرہے۔

حفرت عربی خطاب رضی المترعنہ نے حفرت الوموسی انتوی رضی الشرعنہ کو مکھ کرجس کی نبیت میرے ہوجا سے الشرافا لی اے الس کی ان باقوں میں کفایت کرنا ہے مجالس سے اور ہوگوں سے درسیان میں۔

کسی دلی نے اینے بھائی کو مکھا اپنے اعمال ہیں خالص نبت رکھ تہمیں تھوٹراعمل تھی کفایت کرسے کا محصرت ابو پیختیانی رحمہ اللہ فرما نئے ہیں عمل کرنے والوں پر سب سے زیادہ سخت، نبت کو خالص کرنا ہے اور حضرت مطرف رحم اللہ فرمانے نخص چوشخص خالص نبت رکھتا ہواکس سمے بیے اجر بھی صاف سونا ہے اور حب کی نبت میں اختلاط ہواکس سمے بیے اسی قیم کا اجر بتا ہے۔

آب روایت میں ہے کہ انہوں نے فرایا میں نے ایک صدفہ لوگوں کے سامنے دیا افران کا سری طرف دیجھنا مجھے بہندایا توہی نے دیجھا کرنہ تو مجھے اکسی کا تواب ما اور نہی اکس پر عذاب ہوا۔

مفرت سفیان رحمالٹرنے جب بہ بات سی نوفر الیہ توان کا ایجیا مال ہے کہ ہذاب ہم ہور توعین اصان ہے۔ صرت بیلی بن معافد رحمالٹرفوانے ہی افعام ، اعمال کوعیبوں سے متناز کر دنیا ہے جس طرح دودھ، گرمراور خون ہیں سے صاحت نعلی آتا ہے کہاگیا ہے کہ ابیک شنھی عورتوں کا لباس مین کر عورتوں سے اجماع ہیں جا تا تھا شادی بیاہ ہو یاغی کا اجناع ، آنفاق سے ایک دن وہ مورتوں سے اجماع میں گیا تو وہاں ایک موتی جوری ہوگیا اکوازدی گئی کر دروازہ بندگر کے فقیش کرڈوہ ایک ایک کی نمائٹی لینے ختی کراس شخص اورائس سے ساتھ عولت کی با ری آئی اس سنے اضلاص سے ساتھ دعا مائلی کر یا اللہ ا آرج اگراس و لت سے چھے کا رافعال فرا وسے تو آئندہ ایسا کام ہمیں کروں گاتو وہ موتی اسس مورت سے بابس سے ن گیا اورا ہنوں نے آوازوی کرمونی مل گیا اب سے کی مائٹی مذابینا ۔

کسی دوسرے بزرگ سے منقول ہے فواتے ہی ہی ہمذور کے دائے ہا کان اللہ اس اللہ ہم ہے الحاقہ ہم ہیں ایک نے توشہ دان بنی کی بہت ہے ہا ہم ہے گا جب ہی فعال نظر میں دافل ہول کا تواسے بچا کہ نفع عاصل کروں گا جبا نے ہی ہے وہ دور سے مناقی سے کہا کہ جہا در کے دالوں کے نام مکھو جا کہ ہے اور اللہ میں سے ایک نے دور سے مناقی سے کہا کہ جہا دکر کے دالوں کے نام مکھو جا ای بی اللہ فعال شخص سرکے یہ ملا ہے فعال دکھا وسے کے ایم فعال تا جب فعال تا جب فعال تا جب فعال تا جر جہا در فعال اللہ فعال سے بھر مری طون دہی اور کہا ملک ملکو فعال تا جب من کی جب نے کا جب فعال کا خون کر وہ بی کہ تجارت کے لیے نام اللہ کے داستے ہی تا ہے فعال تو ہوں کے بیان کو جب کے بیان کو جب کے نام خوال کے دائے ہی جب کی جس سے جب کا اسے بینے ایم نے مال کرون جہا در کے لیے نکوانوں اس نے کہا اسے بینے ایم نے ایم نے مالے در میں کے دائے تھا در کہا ہے دائے مال کرون ماتے ہی میں سے دور سے ساتھ کی طوف در بھیا کہ جن اللہ ہے اس نے کہا کھو فعال ہے اس نے کہا کھو فعال ہے اسے بینے کا واستے ہی تو اللہ میں اس نے کہا کھو فعال کی دور سے ساتھ کی طوف در بھی کہا در دو چھا کہ جا اس سے میں گا فرائے گا۔

دور سے ساتھ کی طوف در بھی ایم نوالی جو فیعلم مناسب سمجھے گا فرائے گا۔

معزت مری سفطی رحمداند فراندین اگرام فلوس سے ساتھ عبودگ یں دور کتنیں بڑھو توس بات تہا رہے سے ستر ایمات سواما دیث عمدوال نا دسے سافہ کھنے سے بہتر ہے -

ایک بزرگ کافول ہے کہ ایک ساعت کا اضاص میشندی بخات کا بعث سے دیکن افلاص میت کم پایا جاتا ہے۔

اوركها جانا ہے كوعلم ہے ہے، عمل كھتى ہے اور الس كا بانى افعاص ہے۔ اور لعبق بزرگوں نے فربایا اللہ تعالی جب مى بندے كونا ہے تواسے بين باتنى عطائر تا ہے اور تين باتنى عطائر تا ہے اسے مالى يونى كا اسے المجھے اعمال كى توفىق د بنا ہے ليكن اس سے افعاص كوروك د تيا ہے اسے حكمت عطافر باتا ہے ليكن الس ميں ہے ان سے مروم ركھتا ہے۔

معنوت موسی رجماللہ فرمائے ہی بندوں کے اعمال سے اللہ تفالی کو موت احدام مطلوب ہے معزت مبندر عماللہ فرما نئے بی السرافعالی سے بھر بندسے ابیے ہیں جوعفل مند ہیں جب وہ عفل مند ہی نوعمل کرتے ہیں اور حب عمل کرتے ہی تواس میں

افلاص متوقا با اورافلاص ان كونكيون كى قام اقدام كى دعوت دينات.

صفرت محدین سعید مروزی رحمالله فرانے بی تمام معاملہ دو بنیادی با توں کی طوف بوٹیا ہے ایک اس کا فعل تنہارے ساتھ ہے اور دوسرا تنہار افعال میں افعاص کو ساتھ ہے اور دوسرا تنہار افعال سے ساتھ ہے اور دوسرا تنہار افعال میں افعال کو افعال میں افعال کو افعال کے افعال کو افعال کا دوفوں باتیں ہوجا بین ہوجا بین تو دوفوں جہا توں میں کامبیا ہی بائے گا۔

#### حقيقنيت إخلاص

مرحزیں ملاور طبیمان ہے جب وہ ملاور طبیسے پاک عداف ہو تواسے خالص کہتے ہی اور جس فعل سے وہ عمل عدان ہوتا ہے اس کو اغلاص کہتے ہی ارث دخلاوندی ہے۔

وَنُسْقِيْ كُوْمِمَا فِي بُطُومِهَا مِنْ بَيْنِ فَرُتِ اورِم تهين ان مانورول كيبط سے كورا ور فون و مَدْمِ لَكَبُنَا خَالِطًا سَا نُفَالِلتَا رِبِينَ - كورسان سے دودھ بالے بن ج فالص صاور

ال يينے والوں كے ليے فوت وارب -

دودھ کا خالص ہونا یہ ہے کا کس میں تون اور گوبر بلکہ کسی ایسی چیزی آمیزش نہ ہو ہوا کس میں مل سکتی ہے اخلاص کی جند شرک کرنا ہے بیں جیشخص نحلوص نہیں ہونا وہ مشرک ہونا ہے رہی کے سکٹ درجا ہے ہیں۔ شعرک سے درجات و

توجدین اخدمی اخدمی کے مقابل الوہیت بی شریک طبر انا ہے شرک خفی می مؤاہد اور حلی لی اس طرح ا فعاص کا معالم مے اور افلامی نیز اس کی مندوونوں ول بروار دم ہوئے میں لہٰ الس کا محل دل ہے اوران سے ورود کا تعلق تقدو نیت

> الا قرآن مجيد ، سورة شحل آبيت ۹۷ الا مجيد ، سورة شحل آبيت ۹۷

سے سے اور نیت کی حقیقت ہم بیان کر سکے ہی اور بہی کرنیت، باعث عمل موافق ہوتی ہے بس جب باعث عمل مونایک ہوتواس کی دھیا ہے۔

ہوتواس کی دھیم سے جوفعل صادر مورکا وہ افلاص ہوگا اور اس کا تعلق نیت سے ہے بس ہوستنص صدفہ کرے اور اس کی نیت اور غرض رہا کاری ہوتو وہ اس تواہے سے خلص ہے لیکن عوت عام یہ ہے کہ افلاص کا اطلاق اس عمل پر ہوتا ہے جن بی مقصود صرف اللہ تقا لی کا قرب ہواور اس میں کئی قعم کی آمیزش نہو جس طرح الحاد صرف میلان کا نام ہے میکن عرف میں جن میں جس قعل کا باعث میں رہا ہو وہ باعث بھات ہے اور عرف میں جا رہ ہواور اس میں کو الحاد کہتے ہی نہیں جس قعل کا باعث میں رہا ہو وہ باعث بھات ہے اور ہماری تعانی ہم سے میوں کر رہا ہے جس میں اونی بات وہ ہے جس کا میریت ندلوی ہیں وزکر کا بارے میں اونی بات وہ ہے جس کا میریت ندلوی ہیں وزکر کیا ہے ترفیا میں سے میوں کر رہا ہوں سے بھارا جا گا۔ اس سے میاکار اسے دہوکے کا میریت ندلوی ہیں وزکر کیا ہے ترفیا میں سے دون رہا کا کو وہا رہا موں سے بھارا جا شے گا۔ اسے رہا کا کر اسے میٹرکی اور اسے کا فر سے رہا

اس وقت باری گفتی اکس سیسی بسیدی انسان کامقعد قرب فعا دندی بی بولیکن اس بی کونی دوسرا باعث شلاً ریا کاری بانفسانی فوائد وغیره شامل بوجائیں \_\_\_

یانوئی تشخص فرآن مجیراس بید مصاب کر بارباری کنب سے اس کا خطاحیا ہوجائے یاکوئی اُدی بدل میں کا خطاعیا ہوجائے یاکوئی اُدی بدل میں میں انہا کے کا بے کا ایس انہا کے کا ایس کی کا ہے کہ بدن صاف ہوجائے یا خندگی صاصل ہو باعثل کرتا ہے کہ بدن صاف ہوجا سے یا گھندگی صاصل ہو باعثل کرتا ہے کہ

www.maktuban.org

الی فوٹ ومریا حدیث دوایت کرنا ہے ناکم عمدوا وراعاتی سندکا علم سریامت یں اعتمان میٹھیا ہے ناکر گوکے کوائے یں تحفیف ہویا روز در کفتا ہے ناکر کھا نے بکانے کے تردد سے زیج جائے یا اس بیے کہ درسرے کا موں سے بیے فراغت عامل موجائے۔

اکوئی شخص کس سائل کو صدفرانس بیے دیتا ہے کروہ اس کے انگنے سے عاج را گیاہے ماکسی مریفی کی عیا دت اس کے انگنے سے عاج را گیاہے کہ لوگ اس کے بھاڑا ہے کرجب وہ بمار ہو توانس کی بمار برہی بھی کی جائے۔ یا جنازے کے ساتھ اس کی بیمان ہوا در سے ساتھ اس کی بیمان ہوا در سے ساتھ اس کی بیمان ہوا در اس کا ذکر کیا جائے اور لوگ اسے اچھی نگاہ سے دیجھیں ۔

پس جب على كا باعث تغرب خداوندى موليكن اس كے ساتھان امورى سے بھى كوئى بات ملى موئى مؤناكم ان اموركى دھبرسے اس سے بيے على اُسان موجائے توالس كاعمل اخلاص كى حدسے نكل كيا اوراب وہ خالص رصائے المى كے بيے بنيں ہے بكرالس بي شرکت باق گئى اورالٹر تعالى فرنا اسے رحدیث شریف ہيں ہے) كر بي شرکت سے تعام شركا د

فلامر بہ بواکہ وہ تام دینوی فوائد بن سے نفس کو راصت بہتنی ہے اور ان کی طرف دل مالی ہوتا ہے وہ کم ہوں با زیادہ بب وہ عمل میں با خادہ بب وہ عمل میں با سے اور انسان کی مات ہوں ہا ہے اور انسان کی مات تو ہو معلی سے مربوط ہے اور خواہشات سے مندر ہی غوط زن ہے بہت کم اس کا فعل با عادت اس نا مرب فوط زن ہے بہت کم اس کا فعل با عادت اس نیم سے فوری فوائد اور غرض سے جدا ہوتی ہے اس لیے کہا گیا ہے ہم جی خالص مارشوں میں نا در سے اور ان امیز شوں مارشوں ہوت با در اس اس سے سے کہ خلوص ہوت نا در سے اور ان امیز شوں سے دل کا صاحت ہوتا ہوت مشکل ہے۔

بلا فالص نورہ ہے جب کا باعث فرون التر نفال کے قرب کی طلب ہوا درا گرعمل کا باعث فرت ہی المورموں تو ایے عامل کا معاملہ کس فدرسخت ہوگا ہر بات منفی نہیں ہے دیکن ہمارے بیش نظروہ صورتیں ہیں کرجب مفصد اصلی التر نفالی کے قرب کا صول ہوا دراس کے ساتھ مرامور مل جا مئی تھریہ اکمیزش با نوموا نقت کے رنبہ میں ہوگی بالطور نرکت ہوگی با در داعا نت کے طور پر ہوگی ۔ جس طرح نیت سے بیان میں گزر جیا ہے۔

فلاصدیر ہواکر باعث نفسی، باعث دین کی طرح ہوگا یا اس سے قوی ہوگا یا کمزور ہوگا۔ اور سرایک کا الگ ملم ہے میساکر ہم عنق یب ذرکویں گے۔

افلاس کا مطلب بہتے کوعمل ان تمام امور کی آمیزش سے فالص ہوم آمیزش کم مہوبا زبادہ ، متی کہ مرت تقرب فدادندی مفدود ہواس کے سواعمل کا کوئی باعث نہ سواور ہربات اسی شخص سے متصور ہوگئی ہے جواللہ تعالی سے مجتنب مفدود ہواس کے سواعمل کا کوئی باعث نہ سواور ہربات اسی شخص سے متصور ہوگئی ہے۔

ترا ہے اس کا عاشق زارہے اور آخرت کی فکریں اس فدر دوبا ہوا ہے کہ اس کے دل میں محبتِ دنیا کے لیے کوئی مگر ہن ہے حق کہ اس کے اسے کھا ہن ہے جا کہ فائر میں ہے حق کہ اس کھا نے جا تھا ہے ہے کہ فائد تھا ہے جا کہ اس کے اسے کھا نے جا کہ اس کے حاصت کی رعبت اس کھا ہے جا کہ اس سے بلکہ اس سے ہندا وہ کھا نے حاصت کی رعبت ہے کہ یہ ایک علم اس سے ہندا وہ کھا نے کہ اسے ملکہ اس کی مارٹ سے معنوظ ہو جا ہے کہ اسے ملکہ اس کھا نے کہ اور وہ تمنا کرے کہ کہا اچھا ہو وہ معبول کی اکث سے معنوظ ہو جا ہے کہ اسے کھا نے کی حزورت نہ پڑھے۔

بس اکس کے دل میں مزورت سے زائد چیزوں کے بیے کوئ جائز میواور بقدر مزورت مطلوب ہو کوں کرہم اکسی کے دبین کی مزورت ہے۔ اس کوموت فکر اہلی ہوئیں اس قسم کاسٹنمس اگر کھانا یا بیتا ہے۔ باقضا مے ما جن سے یہ

ما ب نوعام مركات وكانت مياس كاعمل فالص اورنيت صلى موق ب-

مندا وه وسوحاً بعن اکر آرام ما صل مو اوراس کے بعد عباوت پر فدرت مو توالس کا سونا بھی عباوت ہے اور اس کی سلے بی اس کی سلے بی اس کی سلے بی اس کی میں ہوتا ہے اور جس شخص کی حالت اس طرح نہ مواس پر اعمال سے سلے بی افعاص کا دروازہ بند موتا ہے ہاں تھی تھی کھنا ہے اور جس طرح ایسا شخص جس پر اللہ تعالی ا در آخرت کی محبت غالب ہوا می کی عام مرکات بھی بی صفت ہوجاتی میں اور وہ افعاص بن ماتی بی اسی طرح جس شخص کے نفس پر دنیا بلندی اور آفتذار با کوئی دوسری بات جس کا احتراف نا ہو موتا ہی صفت اکر آتی ہے اہذا اس کی عبادات غاز اور روزہ و عذرہ بہت کم محفوظ رم تی ہیں۔

پیس افعاص سے اس طرح عامل مؤیا کے رفضانی تو اجازے وار جائے اور دنیا کی طی کوئم کرے مرف احزب کو بیش نظر کھا جائے ہیں دہی دل برخاب ہواس وقت افعاص اکسان ہوگا کہتنے ہی اعمال ایسے ہیں جن بی انسان تعکا وط برواشت کرتا ہے اوراس کے خیال میں یہ کام مرف الٹر تعالی کی رضائے ہیے ہواہے حالا کمہ دہ اس سلسے میں دھوکے کاشکار مؤاہے کمبول کہ ان میں افت کی وصبا سے معلوشیں ہوتی جیسے کہی بزرگ سے بارسے ہیں منقول ہے انہوں نے فرایس نے بیس سال کی نمازی جو بی بہی صف میں طیعتا تھا، فقیا کیں کیوں کرا کی دن کسی عذر کی وجب سے بھے تا جبر ہوگئی اور ہیں نے دو مری صف میں نمازی طیمی اس سے مجھے وگوں کے سامنے سٹر خندگی ہوئی کو اور ہر بات معنی من دیکھا اس سے مجھے فوٹس ہوئی تھی اور ہر بات میں دیکھا اس سے مجھے فوٹس ہوئی تھی اور ہر بات میں میں دیکھا ہوں کہ جب ان مجھے اس کی خرفی اور جد بات سے کراس جسے کراس جسے اندون سے بہت مراس کی فوٹو ہوتے ہیں اور اس بات کی تو فیق عطا میں موسی کی تام نیکیوں کوئنا ہوں کی شکل میں بائیں سے اندون سے اندون سے اندون عطا میں ارش دگراں سے وہی کوگ مراوی ۔

ا دران کے بیے اللہ تعالیٰ کی طرب سے وہ بیز ظاہر ہوئی ہیں کا وہ خیال نہیں رکھنے تھے اوران کے بینے وہ برائیاں ظاہر ہم ئیں جوانہوں سنے کمائی تقیں۔

آب فرا د سحفي بن تهن ان لوكون كي فروون جواعال

کے اعتبار سے بت خمارے بن بن دہ لوگ جن کی

كوكشش دينوى زندكي مي سيار كئي اوروه سمجفت من كروها جما

رَيْدَا لَهُ مُمِنَ اللهِ مَالَوْ بِكُونُواْ بَعْنَسِبُوْنَ وَبَدَا لَهُوسَنِيُكِاتُ مَا كُسَنِي لَ

(1)

اورارشاد مذاوندی سے۔

قُلُ هَلُ نُنَبِّقُكُ ُ بِالْاَخْتَرِيِّ اَعْمَىٰ لَكَ الَّذِينَ صَلَّ سَعُبُهُمُ فِي الْعَبَاةِ السُّدِينَا وَهُنُعِ يَحْسَبُونَ اَنَّهُ مُدْيَحُسِنُونَ مَنْعًا لِ

ا کام کرد ہے

اوراكس فقف كا زبادة كارعاء من كول كر إن من سے اكثر اسف علم كو يھيلانے سے غليے كى لذت دوسرول كوستھے لا نے کی ہوشی اور حمدو تنا وسے مرور محسوں کرتے ہیں - اور سے بطان ان کو دہو کے میں ڈانتے ہوئے کتا ہے تمہاری غرض تو دین خدا دندی کو بھیانا اور رسول اکرم صلی انشقلیہ وسلم کے الائے ہوئے دین سے نخالفوں کو دور کرناہے اور واعظیں وگوں اور بادشاموں کی خبر خوای اور وعظ دنصیحت کا الله تعالی پراحسان جناشے میں اوراس بات پرخوش مونے من كراوك ان كى بات كوفعول كرنے مي اوران كى طوف منوص مونے مي اور واعظ دعوى كرنا ہے كرميرى خوشى كا باعث ير ہے کرا شر تعالی نے دین کی نفرت میرے بیے آسان کردی ا دراگر اکس کا کوئی معصراس سے اچھا وعظ کرنا ہواور اوگ اس سے مبط کوالس کی طرف منوصہ موالی توبر بات اسے مری مگنی ہے اور وہ عملین موجا آ ہے ۔ اگراس کے وعظ کا باعث وین سوتا تورہ الشرتفال کاکٹ راوا کرنا کمیوں کم الشرتفالی نے بیرکام دورے سے سپر دکر دیا اس کے باوتور سنبطان اسے تن بنیں چھوڑنا اور کہنا سے نیرے نم کاسب یہ ہے کہ تجو سے نواب میں گیا تواس سے نمائین نبی کروگ تجھے چھوڑ کر دوسری طون چاہے کئے رکبوں کہ اگردہ نیری بات سے نصبت ماصل کرتے تو تھے تواب سؤماا ور تبرانواب کے جلے مانے برغمگیں سونا تھا ہے اور اس بیارے کومعلوم بنی کراس کا حق کے بیے جبکا داور تبلیغ کاکا) اپنے سے افغال کے سپرد كرنا زبادہ تواب كا باعث سے اور تنها تبلیغ سے مقابلے ہيں اس صورت ہيں تواب زبادہ سو كا- توت بنے اگر صرت عمر فاروق رضى الله عنه حفرت الويج صديق رضى الله عنه كى ضافت نيمكين موست توكيا برغم الجهامونا يا برا؟ اوركسى عبى دين واراً دمى كو ای بات میں شک بنیں کہ اگر صفرت عرف ارون رصی الشرعندا بسا کرنے توب بات فابل تعربیت نم ہوتی کبوں کران کا تق کے

> ره فران جميه سوية زمرائيت ٢٨٠٨م (١٢ قران مجيد سوية كهف آيت ٢٠٠ (١٢ قران مجيد سوية كهف آيت ٢٠٠

سائے جھک بانا اور قوم کا معاملہ اپنے سے افضل کے مپر دکروینا خود لوگوں کے سائل کی ذمر داری اٹھا نے سے بہتر تھا اوراس
ہیں تواب بھی زیادہ سنے بلاحفرت بر فاروق رضی الشرعنہ اس بات برخوش ہوئے کر بیخ خصیت ال سے افضل ہے اس
سنے تن تنہا اس ذمر داری کو اٹھا باعلا رکو کیا ہوا کہ وہ اس بات برخوش نہیں ہوتے بعن اوفات کچرا الم علم نبیا ان کو دہ ہوئے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے افضل عالم بیدا ہوا تو ہمین خوشی ہوگی کئیں امتحان سے ہیلے بر بات کہنا
معمن جات اور در ہوکر ہے کیوں کر نفس اس فیسے کے وعدوں بی فورا جھک جا اسے اور ہوا سے وجا سے دب وہ
معاملہ در پیش بہتی ہوتا کہن جب وہ معاملہ کا جاتا ہے تو اس میں تبدیلی دافع ہوتی ہے اور اپنے خیال سے رجوع کر لیتا ہے
اب وعدہ لورا ہیں مرزا ورا سی بات کی معرفت اس شخص کو ہو تکتی سے جو شیطان اور نفس کے مکروفر سے کوجا تا ہے اور
اس ملسلے بیں اسے کا فی تجرہ ہوتا ہے۔

بی مقیقت اخلاص کی معرفت اوراس پر عمل ایک گراسمندر سے اس میں سب لوگ دوب جاتے ہیں اکا وکا ہی محفوظ رہتے ہی فراک مجمد کی السس آئیت میں اس استثناد کا ذکر ہے ارشاد ضاوندی ہے۔

الدّعبَادكَ مِنْهُمُ النّهُ تَعْلِصِينَ - (1) مساره ورب المن وهرون مع المرب فالدين بنين المُن كَى الدّعبَادكَ مِنْهُمُ النّهُ تَعْلِمِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فصل سك.

# افلاص کے اسے بس بزرگوں کے اقوال

حفرت صوی رحماللہ فرانے ہیں افعاص اس بات کا نام ہے کہ خود افعاص بریجی نظر خررہے کیوں کہ جوت خصا ہے افعالی بین افعاص کو و کھیتا ہے اس کا افعاص بھی اخعاص کا مت ج ہے انہوں نے ہوکچے فرا یا وہ اس بات کی طوف انسان مے کہا ہے علی و خود ہدندی سے بھی باک صاف رکھا جائے کہوں کہ افعاص کی طرف توصیہ اور ایم بھی ایک صاف رکھا جائے کہوں کہ افعاص کی طرف توصیہ اور ایم باکہ افت ہے۔ اور ایم بھی ایک مواور رہا بک افت ہے۔ محاف میں موسے ہوئے ہے ہوئام کا خات ہے جائے ہوں کہا ہے ہیں مطلب ہے ایک مورف سب مجھے خاص اللہ تفالی کے بیابوں کی مرک وسکے موسی سے کہ بندے کی حرک وسکون سب مجھے خاص اللہ تفالی کے بیابوں کی مرک وسکے ہوئے ہے تصن ابرا ہم بن ادھم رحم اللہ کے قول کا بھی ہیں مطلب ہے ایک میں فول با ایم بھی مائے نہیں کو کھی ہے موسی کے سے تصن ابرا ہم بن ادھم رحم اللہ کے قول کا بھی ہیں مطلب ہے ایک نے فرایا اخدا میں ، انسان کے ساتھ نہیت کو سے کو کے نام سے۔

حفرت سيل رحما بشرسے بوچ اي كرنفس برسب سے خت بات كيا ہے ؟ آب نے فرابا " افعاص" كيول كراكس یں نفس کا اینا کوئی حصنہیں ہے۔

معزت ردیم د حمال فرائے بیء على بى افعاص بر ہے كم عمل كرنے والدونيا اور ا فرت دو نوں جانوں بى الس على كالوين طلب مركب - براس بأت كى طرف اشاره سے كرنفسانى مفاصد د بنوى سول با أخروى وه أفت مي اور توشخص اس معادت كرے ونت بى نفانى خوابنات سے مره ورموده كنت زده سے - بكرحقيقت بر سے عمل سے مرف المرتال كى رضا مقصود مونى جاسي اوربر صريفين ك افلاص كى طوف اشارو سے حص مطلق افلاص كتة بى-لین حوات خص مبت کی امید اورجهنم سے خوت سےعبادت کرنا ہے وہ فوری طور برطنے والے فوائد کے حوالے سے خلص سے ورز وہ سبط اور کشرمگاہ کی خواہش کو در اکر نے والا ہے اور عقل مند درگوں کا سیامطلوب تو نقط المرتمالي كرمنا ہے اوركسى فائل كاب فول اسى بات كى طرف اشان سے كما نسان كى حركت كسى فركسى مقصد كے ليے ہوتى ہے مفاصدواغ اص سے باک مونا تو الله تعالی کی صفت ہے اور جوابنے بیے بددعویٰ کرسے وہ کافر سے حضرت ابو بجرباقلاق رحماسترفان وكون كوكافر قرارد بالحرسرقسم كى فرف س باك بوف كادعوى كرفيم - اورفرما بالترتعانى كاصفت ہے۔آپ نے بو فرمایا وہ فتی ہے لیکن لوگوں نے اغراض ہے باک ہونے کا مطلب برایا ہے کہ ان اغراض سے باک ہوجن کو لوگ اغراض کہتے میں اور وہ جنتی خواہشات میں محف موفت ، مناجات اور دیدارالی سے عطف اندوز ہوا توان لوگوں كى غرض سے اور لوگوں سے نزد يك بيما تي عرف ك اربني بوش بلكہ وہ اس بات رتعب كرتے مي-اوربروه لوگ می کراطا عن ،مناجات اوربارگاه فداوندی کی دائمی مامنری جسبی ایم نعت جوان سے بایس سے اگر

اس مے برائے ہیں ان کو صنت کی تمام نعمتیں جی ری جائیں تووہ اسے مقبر جانبی اوراس کی طرف متوجہ میں بیں ان کی مرکت بی کسی وف کے بیے ہوتی ہے اور عبادت کا عبی ایک مفصد ہوتا ہے اور وو نقط ذائب معبورہے اس کے

حفن البغنان رحمالته فرات بي افلاص برسے كرانسان بيشراب خان كى طوت در يك اور يون منون كود كجينا بعول جائے \_\_ائ قول بن صوف ریای ان کی طوف اشاروہے اس بیے بعض بزر کوں نے فرایا عمل می افلاص بے کے مشیطان اس برمطلع نہ موور نہ وہ اسے بگاڑدے گا اور نرفشتوں کو اس کاعلم ہوکروہ اے مکھیں -ير محف لوث يور كفنے كى طرف إشارہ ہے-

ادر بھی کہا گیا سے کرافلدس وہ جیزے جو مخلوق سے پوٹ بدہ اور ماورط سے پاک مور برقول عام مقاصد

صرت عابی رحمالٹرفر انے بن افعاص برہے رب کے معلمے سے خلوق کو نکال مسے۔ اکس قول بی محق

را کی نفی کی طوف اشارہ سے اسی طرح مفرت خواص رحماد الے فرایا جوشند ریاست (افتدارا ور دومروں پربرتری) کا برالہ بینا ہے وہ بندگی کے اخلاص سے کل جا آہے سے مفرت عدلی علیہ السلام کے حوار لوں نے ایک فدرست بی عرف کیا كرس كاعل فالص ب، أك في فرايا ووسنع حوالله تفال كي ليعمل تراب اس بربات بندين مونى كراس بر كونى الس كى تعريب كرے توريعى ريا كو جيوالے كى بأت ب آب فياس بات كو فاص طور براكس بيد ذكر فرما يا كرا فلا می فلل کا رسب سے مصنوط سب ہے۔

ین من و پر سبب سب مورجی می اند و با تنے ہیں افعاد من عمل کے کرور توں سے باک ہونے کا نام ہے۔ وہزت نصبیل رحم اللہ فالی فرانسے بیائی مور توں سے باک ہونے کا نام ہے۔ وہزت نصبیل رحم اللہ نفائل فرانے ہیں ہوئی کو دکھا نے کے بیدے عمل کو تھی ٹر نار با ہے اور ان سے بیائی سے کر افعاد ورافعال کی تفاظت ) اور نفسانی اغراض کو کھے ان دونوں مصیبتوں سے بجائے۔ یہ بھی کہا گیا سے کر افعال دائمی مرافعہ راعمال کی تفاظت ) اور نفسانی اغراض کو مدر کا نار سر

برکال بان ہے درم اس سے بی بے شارافوال میں بیکن حقیقت واضح موصافے کے بعد زبارہ باتین نقل کرنے کا کوئی فائدہ بنین اور اکسس سے بین شانی بیان سرکار دوعائم صلی الشرعلیہ درسیا کا بیان سبے آب سے اخلاص کے بات

برهیاگیانو آب نے ذرایا۔ آن تقول دی الله تھ استیف تم کف تم کم اس الله تعالی سے بھراکس براستفاست امیرت و درا) افتیار کر وجیدا کر تہیں مکم دباگیا۔ بینی اجنے نفس اور فواہش سے بچاری نہ بنوا ورص اپنے رب کی عبادت کروا وراس کی عبادت میں اسی طرح کسیدی داہ برد ہوس طرح تہیں مکم دبا گیا۔ بیاکس بات کی طرف انثارہ ہے اسٹر تعالی کے غیرسے نظر کو دور ہٹا دسے اور بی سپا

# اخلاص میں یائی جانے والی آفات اور آمیز شوں کے درجا

وه ا فات جرافلاس كو مدركرويتي مي ان بي سعين واضع بي اورلعض بوستيده بي اور بعض داضع مونے كم ادجود كزورمي جب كربعن يوسنبده مونے كے با و تودنوى و مضبوط ہي اور لوپٹ يده وظا ہر مونے كے حوالے سے ان كے درجًا كواكي شال سے سمجها جا كتا ہے اورافعاص كوس سے زبادہ خراب كرفے والى جزريا كارى ہے نوالس كسلے ميں مثان بیان کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کرجب کوئی کشخص غلوص سے غاز بڑھ رہا ہو تو شیطان اکس کو اُفت ہیں سبندا کرتا ہے
ہے کر جب کچھ لوگ اسے نماز بڑھنے ہوئے دیھ رہے ہوں یا اکس سے بابس کوئی شخص اُکے تو کشیطان کہا ہے اچی طرح
غاز بڑھو تاکہ دیجھنے والاتم بین تعظیم کی نگاہ سے و بچھے اور شخصے اچھا سیجھے نہ تو شجھے تھا رہ کی نگاہ سے دیجھے اور نہ تہاری
غیبت کرے ، اب بہشخص شبطان کی بات سن کراہنے اعصار ہیں ختوع ظاہر کرسے اور اچھے طریقے سے نماز اواکرے تو ہے
واضح رہا ہے حتی کرا بندائی مرمدین برجھی مخفی نہیں ہوتا۔

دومرادرمبرب محرمداس آفت كوسمجد كادراك في المسي المراك اوروه شيطان كي اطاعت بنیں ترا اور نداس کی طرف متوم بہتا ہے ملے بیلے کی طرف نما زکوجاری رفقائے تواب سے بعان کسی فیرسے بہانے سے اس سے اس انہے اور کہا ہے نیری انباع اور اقتدای جاتی ہے اور تجھے دیکھاجاتا ہے تو ہوعل کرناہے لوگ اس سے ا تربیتے ہی اور نبری افتدا کرتے ہی اگر توا جاعل کرے گاتوان سے عمل کا تواب عی یا سے گا-اور اگر سرا کرے گاتوان کا گنا معلی تجدير بوكالبذاب أدى ك ساسف الجاكرو موكنا سے وہ ختوع وخفوع اورا تھى طرح عبا دے كرفين برى اقتدا كرے يه درج بيلے درج كى نبيت كي بولت و سے اور بعض اوقات اس صورت بن و الوگ مى د موك كانكار موالى ہیں جو سلی صورت میں بنیں موستے بر صبی عبین سیاکاری ہے اورانس سے اضلامی باطل ہوجا آ ہے کیوں کر اگروہ خشوع اور مسن عبادت کواچا محقا ہے کہ دوسرے سے بیے اسے چھوڑنے پردائی نہیں ہوا تو فلوت میں الس کوانیانے پردائی کیوں منس ہوتا اور بہات ممکن بنیں کرا بنے نفس کے مفلیے بن دوس سے نفس کوزبادہ عزیز سمجھے بس بیمن دہوکے سے ملکہ میشوا تو وه شخف مع جواب است بد مصوات برم اوراس كا دل روش موجر برنور دوسرون كسيني اوراس كوتواب عاصل ہو۔ میکن یر تومعف منا فقت اور دموکر ہے لیں مجشخص اس کی افتدار کے گا سے ٹواب عاصل مو گالیکن خوداس سے اس بات کی بازمیں ہوگی کراکس نے دسوکر کیا اور حرکھیاکس میں طاہر نہ تھا اکس سے اپنے آپ کوموص بتایا۔ تیسا درجربیلے دونوں درجوں سے بی زبارہ ذفیق ہے کراکس سلے بیں بندہ اپنی اکرائش کرے اورشیطان کے كروزب سے أكاه مواور جان سے كرفلوت كى صورت بى عبارت كى كيفت كالجيدا ور موزا اوركسى كے سامنے دور رى كيفيت كامونا محض رياب اوراكس بان كويمي مان كرافلاس اكس ميزكانام سے كرفلوت ميں غاز بوكوں كے سامنے وال نازى طرح مواسه ابنے أب سے بھی جا آئے اور ابنے رب سے بی حیا کرے مفاوت بی وحثوری یا اجآنا ہے وكوں كے سامنے اس سے زائد خنوع موجر خلوت بن اپنے نفس كاطرت متوج بوا ورا بنى غازكواكس طريقة براجها بنائے جن طریقے کولوگوں سے سامنے پندکرانھا - اور لوگوں کے سامنے عماسی طریقے بیغاز رقیصے تو ہم باریک قسم کی دیاگادی ہے کیوں کر اس منے علی کی میں غاز کو اس بے اتھا کیا کہ توگوں کے سامنے ہی اس طرح اچھا بنائے تواب فوت اور جی دونوں ین اس کی توم خلوق کی طوت ہوگی ملک افعاص نوبر ہے کہ اس کی غازی طرف جانوروں اورانسانوں کا دیجینا برابر موگو ایس

کا دل برداشت بنین کرنا که لوگوں سے ما شنے نماز بری طرح ا دا کرسے بچرا بینے ول بین نظراً نا سبے کہ کہیں رہا کاروں میں سسے منہ بوجائے اور وہ فیال کرنا سبے کرحب خلوت اور بحبس کی نماز ایک جیسی ہوجائے گانوریاکاری ختم ہوجائے گا۔
لیکن سربات صبحے بنیں بلکر رہا کاری کا زوال اسس وقت ہوگا کہ خلوت اور اختماع دونوں صورتوں میں خلوق بیش نظر نہ ہو جس طرح جا دات کی طرب توجہ بنیں موتی ۔ تو میرٹ بطان کے خفید فریب ہیں ۔

پس عبادات بن تفاوت کا بھی ہی سئلہ ہے بلکر براس سے بھی زیادہ سنت اور بڑا ہے اور حب قدر آفات اعمال میں داخل ہوتی بہن وہ شہارہ باہری ابذاہم نے جوشال بیان کی ہے اس سے نفع حاصل کرناچا ہے سمجداراکد می سے سیے تعویری سی گفتہ بھی کا فی ہے جب کرغی شخص کو لمبی چوٹری با توں سے بھی فائدہ بنیں لہزا تفصیل میں جانا ہے فائدہ ہے۔

فصل مه:

مخلوط عمل كاحكم اور ثواب

جان دوب على الله تعالی سے بیے خالص مذہو ملکہ السی میں دکھا وا یا نفس کی اغراض شامل موں نواکسی سیسیمیں علی و کا اخذا دن ہے کرکیا اسسے نواب ملے گایا عذاب ہوگا - ؟ یکچے بھی ہنیں ہوگا تواب مزعذاب یکن جس عمل میں ریا کاری ہی مقمود ہو وہ قطبی طور پر نفصان وہ ہے اور وہ ناراضگی ا ورعذاب کا سبب ہے اور توعمل اللہ تعالی کے لیے خالص ہو وہ باعث تواب ہے اخذا ن صوت مناوط عمل میں ہے احا د سبت کے خل ہرسے تو معلوم ہوا ہے کہ اس عمل کا تواب نہیں ہوگا اور اس سیسے میں روایات میں تعارض ہے (۱)

(۱) سنن الوداد وراد میں سے ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ ایک شخص جاد کرتا ہے لیکن وہ سامان ونیا کا نوشمند ہے آپ نے فرایا اس کا جہاد نہیں وسنن ابی داور حلد اول علی اس کتاب الجہادی ہمارے نیال میں اِ عنبِ علی کی طافت کود کی عا جائے اگردنی اور نفسانی باعث برابر ہوں بینی ان کا تبام اور سقوط سادی ہوتو اس سلطے ہیں تواب وعذاب کچھ نہ ہوگا اور اگرد کھا دے کا سب نالب اور توی ہوتو ہمل نفع نہ دے گا باکرا بیٹ نفصان وعذاب ہوگا ۔ ہاں اس صورت میں عذاب اس عذاب سے ہلکا ہوگا ہو محض دیا کی صورت میں ہوتا ہے اور اس علی میں تقرب خدا وندی کی نیت باسکل ہمیں ہوتی اور اگر کسی دومرے باعث کے مقابے میں تقرب خدا وندی کی نیت باسکل ہمیں ہوتی اور اگر کسی دومرے باعث کے مقاب میں تقرب خدا وندی کی نیت باسکل ہمیں ہوتی اور اگر کسی دومرے باعث کے مقاب ہوتو حسن فدر باعث و بینی نریا وہ ہوگا اس قدر نواب بھی ملے گا۔ کیوں کہ ایشا وضا وندی ہے۔

میں فدر باعث وی نی نریا وہ ہوگا اس قدر نواب بھی ملے گا۔ کیوں کہ ایشا وضا وندی کرتا ہے وہ اسے دیجو لے قدم کی میں میں جو شخص درب عبر نمائی کرتا ہے وہ اسے دیجو لے قدم کی میں میں خواب با سے گا) اور جو ذرہ حربرائی کرے گا

وہ اسے دکھ ہے گا۔

اورارتادفدوندی ہے۔

اِنَّ اللهُ لَا يَظُلِمُ مِثُعَنَّالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ بِينِ اللهِ اللهُ تَعَالَى ذره بِالرَظِم بَنِي بِرَا اورا كُرْنِي مِولُو حَسَنَةً يَّيُنْ عِنْهَا لَهُ مِثُعَالًا وَمِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ہنا نیکی کا ارادہ ضائے نہیں موگا بلکہ اگر مبا کا قصدغالی ہوتو اکس کے مساوی ٹواب ضائع ہوجائے گا اور حو زائد ہے باتی رہ جائے گا اور اگر قصدِ ریا مغلوب ہوتواکس کے سیب سے اتنا عذاب سا قطامِ وجائے گا جومف قصد

فاسسيونائ -

ای بات کی تحقیق اس طرح ہے کہ اعمال کی تا فیر دلوں میں ہوتی ہے کہ میں صفت سے وہ صادر ہوتے ہیں وہ اسے
پاکرتے ہیں ہیں ہوجنے ریا کی دعوت دیتی ہے وہ مہلکات ہیں ہے ہے اوراس مہلک کی غذا اور قوت اس سے مطابق
عمل کرنا ہے اور خرکا داعیہ نجات دینے والے امور ہیں ہے ہے اوراس کے مطابق عمل کرنا اس صفت کو مضبوط کرتا
ہے بیب یہ دو نوں متضا دصفات دل میں اکھی مہوجائیں اور تھر ریا کے تفاضے کے مطابق عمل کرسے تو مصفت مفبوط
مہوجا کے گی اور تقرب فداور تری کے تفاضے کے مطابق عل کرسے تو بہ قوت بھی مضبوط موجا کے گی اوران دو نوں میں
سے ایک مہلک ہے اور دو مری نجات دینے والی ہے اب اگر دو نوں کی تفقیت برا بر موتو دو نوں صادی مہوجا ئیں گی مشالاً
می شخص کو گرم چریں نفضان دیتی ہیں جب وہ گرم ہے کہا ہے کہ بعد صافح میں کہا تھ کرم چیز کی مات کرم چیز کی طاقت کے
برا بر موتوان دو تول کو کھا نے سے بعداس طرح مہوگا کہ گو با کس نے دو نوں چیز مین نہیں کھا ٹیں اور اگران میں سے ایک

(۱) قرآن مجيد، سورة زلزال آيت ۸۰۸
 (۲) قرآن مجيد، سورة البنيام آيت ، ۸

غالب بوتووہ انرسے خالی مرکی ۔ توجی طرح کھا نے ، یانی اوروداؤں میں سے ذرہ محربی صابع بنیں ہونا اور سنتِ البیہ مصمطابق جم سالس كاا رُمزور سونا ہے اى طرح خبروشر كاكوئى زو تھى صائع بني ہونا اور دل كوردسن يا تارك كرنے اوراللرنعالى سے قرب يا دورى كے سيسے ميں اس كي تا شربونى ہے بس حب ابساعل كرے جواسے بالشن معرالله نان سے قرب کرتا ہے اور اس سے ساتھ ساتھ وہ مل بھی ہو جو دوری کا باعث ہے تو وہ بیلی حالت کی طرف اوط آئے گا اور اسے نہ تؤکوئی فائدہ موگا اور نہی تقصان۔

اوراگراساعل موجود باست قریب را سے اور دوسراعل ایک باست دورکرنا سے توفا ہر بات ہے رایک

بالتنت كى نصنيات باقى رسے كى-

اورنبي ارم صلى الشرعليروب لمن ارتبار فرايا-

برائی کے بیجیے نکی لاؤوہ اسے مٹا دے گا۔ آتُبِعِ السَّيِّنَةُ الْحَسَنَةُ تَمُحُهُا (١) جب محف رباکوا خدامی محف مطا دبیا ہے ص صورت میں دونوں جے ہوں تو دہ عزورا یک دوسرے کو دورکریں گے۔ ا ورائس بات بامت کا اجماع ہے کہ وہشنوں جے کے بے جائے اور اکس کے باین تجارت کا مال بھی ہوتواس كالحج صحع موكا اوراس براست تواسعي ملے كا اگر حيراس من نفسا في فرض شابل موكئ - بار مكن سبے كما جا مے راعم اب ير أواب الس وقت ملى كاجب وه كم كرم بني جائے اور تجارت ج بربوتون بني سے بس وه فانص سے البند سفر ج منترك م اورجب تجارت كي نيت موتوالس رمغ ، كا تواب منين ملے كالكين بهتريات يه سے كم كها جائے جب محرك صلى ج بی ہے اور تجارت کی غرض بطور مدد گارا ور تا بع کے ہے تو نفنی سفر بھی تواب سے خالی نہ ہوگا ہم یہ نہیں کہر سے کم غازى حبب كفارست بطي اورمال غنبت عاصل مواور دو/ رى حورت بس غنيرت ماصل نه مونو وه ان دونون صور نول مي فرق منس یا تنے لیکن بر بات بھی عقل سے بعید ہے کہ بہ فرق ان کے ٹواپ کوبا مکل صفائع کر دبتیا ہے بلکرا نساف کی بات توہی سے رصب بہاد کا باعث اصلی اور محرک فوی الله تعالی کا کلم سی مبند کرنا ہوا ورغنبہت میں رغبت تا بعی سو نوالس سے نواب منا لغيمة موكا إن اكس كا أواب أس كے أواب محصاوى منى موكا جس كا دا فنيت كى طرف با كل متوجة بسي مؤناكيوں كم

غنبرت كى طرف توجر ببرحال نقصان ہے۔

آیات واما دیت بنته جاتا ہے کرریا سے نواب ضائع ہوجاتا ہے اور طلب غیبمت ، تجارت اور تمام نعنیا فافان ای معنی بیں ہی حضرت طاؤس اور دیگر تا بعیبن رحم ہاسٹر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسیاسے

الس شخص كے بارسے بن پوچھا جونكى كراہے باكب نے فرايا صدفه كراہے توب دراس كى تعرف كى جائے اوراسے اجر ملے نی اکرم صلی الله علیہ وسی نے اسے جواب نردیا حتی کریہ است نازل موتی۔ فَمَنْ كَانَ يُرْجُولُ لِقَاءِ رَبِّهِ فَلْيَعَمَلُ بس موستنص ابنے رب سے مانات کی امیدر مقام اسے جا ہے کم اچھاعل کرے اورابنے رب کی دارت عَمَلُوصَالِحًا وَلِدُ يَشْمُرِكُ بِمِبَادِةِ رَبِّ یں کسی ایک کوشر یک نظیرائے۔ اوراكس شخص ني تعريب اوراجردونون كا اراده كيا تفا- را) حزت من ذرض المرون المراضي الشرعليروك م مع روايت كي أب في وايا . تفور اسار ما بھی شرک ہے۔ آدنی الرکاشولگ - (۱۳) حضرت الومرور صى الملاعنه سے مردى سے نبى اكر ملى المعليدوس لم سے ارشاد فرايا-جوت خص است عمل مي شرك ازنا سے رقيامت كے بُعَالُ لِمَنْ آشُركَ فِي عَمَلِهِ خُذُ آجُركَ دن) اس سے کہا جائے گار تونے ص سے لے عل کی مِمَّنُ عَمِلْتَ لَهُ-ہے اس سے اجرطلب کرو۔ حفرت عباده رضی الشرعنه را بک عدیث قدسی روایت کرتے میں کرا لٹرتعال فرمالہ میں نشرکت سے سب سے

زبادہ بے نیاز موں وشف میرے لیے عل کرے اور اس میرے ماقد کسی اورکو شریک کرے تو یں اپنا صدیق اپنے شريك كے ليے جور ديا يوں۔

حفرت الومویل رضی الله عندسے مردی ہے کر ایک اعرابی نے بنی اکرم صلی الله علیه وسلم کی فدمت میں عا عزم و کرعرض کی بارسول ا دلتر ایک شخص فیرس سے تحت رفتا ہے دوسرا بہا دری دکھا نے سے بلے الرتا ہے اور تبیر اشخص فینت میں ایٹ مكان و يجيف كے ليے الآناہے ( توجا برقی سبیل الٹركون سے !)

جر شخص اس بیے رطے کرا مٹر تعالٰ کا کلمری بلٹ سو

(۱) قرآن مجيد، موية كعث اتبت ١١٠

(٢) الدرالمنشور جديم ٥٥ اتحت أيت فن كان برجولفا رم

(١٧) المستدرك للي كم عبد مه ص ٢٧٧ كذب موفة العماية

بنی اکرم صلی النه علیه و سلم نے فرمایا۔

مَنْ فَا تَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا

ام) الزفيب والترسيب عداول ص ١٩ مقدمته الكناب

فَهُوَ فِيْ سَيِمِيْلِ اللهِ \_ (۱) تو دہ الله نعالی کے راستے بن رمجابد، ہے۔ حضرت عرفاروق رضی الله عرض فرایا تم کہتے ہوفلاں شخص شہیر ہے اور موسکتا ہے اس نے ابنے جانور کے بورے چاندی سے جر لیے ہوں ۔ حفزت عبداللہ بن مسود رضی المرعن سے مردی ہے۔ كرنى اكرم صلى الشرعليدوكم سنے فر ايا۔ ہوت خص دنیا کی کوئی چیز جاصل کرنے کے بے ہجرت کرے تواس سے لیے دہی کچھ ہوگا۔ مَنْ هَا حُرِيتُنْ يَنْ مَنْ يَكُا مِنَ النَّهُ مِنْ الْ فَهُوَكَاءً - (۲) ہم ہے ہی برامادیث ہماری مرکورہ تقریر کے فلاف بنی باکرمطلب برہے کروٹی صوف دنیا جا ہا ہوجیا کر ابن مدیث جرت بن گزراا در بنی رونبا) اس سے ارادے مرغانب مواور مم نے فرکن کر برگ اور زبارا وق ہے بہات منین کر طلب دنیا حام ہے بلکہ دینی کاموں کو طلب دنیا کا کر بنانا حرام ہے کیوں کوالس میں راا ورعباوت کواپنی جاکہت الكن لفظ تركت جان كمين وارد مواسطاتي برابرى كم معنى بن أيا ہے اور سم بيان كر يك بن كرجب ور الماف ما دى بون توساقط موحات بين اور نقع نفضان كيوهي بني سونا لهذا اس ير تواب ك اميدنس ركلني حاسيك-بعرانسان مات شركت من سمين خطر عين ريا م الصمعلوم من كردونون بالون بن سے كونسى بات اى كاراً وتعبر زباده عاكب موك يس بعض وفات وواكس كي بصافبال بن جاتى جاسى بعالم تقال نے فَمَنْ كَانَ بَيْرُ مُؤْلِفًا كَرَيِّهِ فَلْيَعْمَدُ یں واشخص اپنے رب سے ما قات کی امیدر کھنا ہوا ے جا ہے کراچھے کام کرے اورا پنے رب ک عَمَلَاصَالِحًا وَلاَ لَيْثُولِكُ بِعِبَ اَدَةِ عبا دت يركمي كوشرك فالمعرائ -رَبِّهِ آخَدًا - اسا مطلب یہ ہے کو تذرکت کے ہوتے مان فات فلاوندی کی امید شرکھے کیوں کو شرکت کا سب سے معز

> (۱) میری بناری عبداول ص م ۱۹ برا به الجهاد (۲) جمع الزوائه عبد به ورئ کها ب الصلواة (۳) قرآن مجید به ورئ کها آبیت ۱۲ (۳) میر دارئ کها آبیت ۱۲ سال ۱۳ سال ۱۳

نتی بہے وعمل ساقط ہوجائے۔

بہری کہا جاسکتا ہے کہ منصبِ شہادت جہاد میں اخلاص کے بغیر حاصل بہیں ہوسکتا اور ہا بات کہنا بعیداز مقل ہے کہ حبی سخف کا دینی ارادہ اسس انداز کا ہوکہ وہ اسے محض جہادی رفیت دے اگر تینیست حاصل نہوا ور کفا د
کی دولوں فقیم کی جاعتوں بعنی نو بھرا ور مفلس د دولوں) سے روست ہولیں وہ مالدار جاعت کی وات مالی ہو اگر انداز الله کا حکم بھی بلند ہوا ور غفیت بھی حاصل ہو تو اسے تواب بالی بہیں سلے گا امٹر تعالی بناہ کہ معالم اسس انداز کا ہو
کون کر بید دین میں حرج کا باعث ہے اورائس سے سال ما ایوسی کا شکار موتے ہیں کموں کر اس فسم سے منہ آمیز تول
سے انسان کھی بھی خالی نہیں ہوتا ہاں نا درصور نہیں مستنظی میں اورائس فسم کی بات تواب میں کی پیدا کرتی ہے علی کو انجل صفحی کی بات تواب میں کی پیدا کرتی ہے علی کو انجل صفحی نہیں ہوتا ہاں نا درصور نہیں مستنظی میں اور اسس فسم کی بات تواب میں کی پیدا کرتی ہے علی کو انجل صفحی نواب کی میں کو انتہ تواب میں کی پیدا کرتی ہے علی کو انجل

ہاں آس میں انسان سے بیسے برہت بڑا خطرہ ہے کیوں کر بعض اوزقات وہ خیال کرتا ہے کہ فوی سبب تقرب فدادندگی کا قصد ہے حالاں کر اسسے دل بی نفسانی اغراض غالب ہوتی ہی اور ہیا بات نہایت خفی ہوتی ہے بیں اجر کا حصول صرف افعاص کی نبیا در پر تو ہا ہے اور انسان اگر ہے ہے نادہ احتیا طرکر سے اسسے اسپے نفس سے اخلاص کا بقین ہہت کر متراہے۔

ای بیے مناسب ہے / وہ ہمیشہ توب کوشش کرسے اور قبول ورد سکے درسیان مترودر ہے اوراس بات کا مخت در سیان مترود در ہے اوراس بات کا مخت رکھے کہ کہ بیاس کی عبا دس بی ایسی آفت سے کہا وبال نواب کے مقابلے بین زبارہ مجواراب بعیرت جو خوت رکھنے والے تھے وہ اس طرح کرتنے تھے ۔ اور سرصاصب بعیرت کو ای طرح کرا عباہ ہے۔ ای بیے تھے ۔ اور سرصاصب بعیرت کو ای طرح کرا عباہ ہے۔ ای بیے تھے ۔ اور سرصاصب بعیرت کو ای طرح کرا عباہ ہے۔ ای بیے تھے ۔ اور سرصاصب بعیرت کو ای طرح کرا عباہ ہے۔ ای بیے تھے ۔ اور سرصاصب بعیرت کو ای طرح کرا عباہ میں میں کرا ۔

مفرت عبدانوریزین رواد رحمهالله ننظر بایا می اسس گر ربت الله نظرین کا ساتھ سال مجا ورر با اوری نے ساتھ جے کئے دیکن میں شے اماد نما فالی کے بیے جوعل می کیا اسس میں اپنے نفس کا محاسبہ کی توشیعان کا حصد الله تفالا سے صف سے زبادہ با یا کا اسٹ میراصاب برار بر نفع نه موتو نفعهان مجی ننہو۔

بین اس کے باوجود افت اور رہائے فون سے علی کو چیوٹرنا مناسب بنیں کبوں کرت بطان کی انتہائی ارزوہی ہے مقعود توریہ ہے کہ اضاص نہ جانے با سے اور حرب عمل کو چیوٹرے گانوع لی اور اخلاص و دونوں چلے جائیں گئے۔ منقول ہے کہ ایک فقیر سے فرت الوسعید خواز رحمہ انٹری فارست کی کرتا اور ان کے اعمال میں مدوکرتا ایک دن صفرت الوسعید رحمہ انٹر نے مرکات سے سے سے بارٹ کو فقیر برم کرت یں دل کی نگوانی کرنے سگا اور اضام کو تا برن انہوں نے فقیر اور اضام کو تا بون اور میرا نفس اخلاص اور اخلاص طلب کرتا ہوں اور میرا نفس اخلاص سے عاجز ہے بہائی اسے چیوٹر دیتا ہوں ہو کہ بین نفس سے حقیقت اخلاص طلب کرتا ہوں اور میرا نفس اخلاص سے عاجز ہے بہائیں اسے چیوٹر دیتا ہوں ہو کہ بین نفس سے حقیقت اخلاص طلب کرتا ہوں اور میرا نفس اخلاص سے عاجز ہے بہائیں اسے چیوٹر دیتا ہوں ہو کہ کہ کہ میں مسل میں کرتا ہوں اور میرا نفس اخلاص

حفزت الوسعيدر ممان عليه نے فرايا اس طرح نه كروكيوں كرا خلاص عمل كوختم بنيں كرتا لہذا بميشه عمل كروا ورا فلاص كى كوئش كرو بيں نے تم سے بدنه بى كہا كم عمل هيوط دو بيں نے توصرف يہ كہا كرعمل ميں اخلاص بيدا كرو۔ حضرت فضيل رحمه اللہ نے فرايا لوگوں كى دھيہ سے عمل كو تھيؤر نار با ہے اور مخلوق كو وكھا نے ) سے يے عمل كرنا شرك ہے۔

· 中国的一种中国的一种一个一种的一种是一种种的一种。

THE PARTY OF THE P

**は他は他にはいるない。** 

一种一种一种一种

www.maktabah.org

HANDING TO BE OF THE CO.

matter representations are a second to the

## منیسراباب صدق دراسس کی نصبلت و خفیفت

فصل علا

# نفيلت صدق

مجھ لوگ میں جنہوں نے اللہ تعالی سے میاموا و عدہ سے کردیا۔

بے شک سے نکی کی طرف را ہمائی کرنا ہے اور نکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے اور آدی سے بولنارہ اسے حتی کہ اللہ تعالیٰ سے بال وہ صدین ربہت سے بولنے والا) مکھ دیا جاتا ہے اور اللہ شرحوط کی ہی طرف سے جاتا ہے اور آدی سکس جوط بولنا اور گن ہ جہم کا راستہ دکھا تا ہے اور آدی سکس جوط بولنا ہے حتی کراد ٹر تعالی کے بال کذاب رسبت جبوط بولنے والا) مکھا جاتا ہے۔

(4)

فیدن صدن کے بارسے بیں اتنی بات کانی ہے کہ تفظ صدّین ، صدّق سے ستن ہے اوراللہ تعالی نے ابنیاد کرام کی تعریف بین تفظ صدّین کے اوراللہ تعالی نے ابنیاد کرام کی تعریف بین تفظ صدیق کے اور تاب بین تفزت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیمیے بین کے اور تاب بین تفزت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیمیے بین کے اور تاب بین تفزت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیمیے بین ک

۱۱) نوای مبیرو سورهٔ احراب اکت ۲۳ (۲) صبیح منجاری طدم می .. و ، کتاب الادب آپ سچےنی تھے۔

صِدِیْقاً نَبِتاً۔ (۱) اور فراہا۔

ا در کناب میں محفرت اسماعیل علیب السلام کا ذکر مکھیے آپ وعدسے سے سیسے اور رسول ، نبی ہے ۔

وَاُذِكُونِ الْكِتَابِ اِسْمَاعِيُلَ اِللَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولُهُ نَبِيًّا رمى اورارتِناد فعلوندی ہے۔

اور تن ب بن تعزت اور لین علیرانسلام کا ذر کری بیشک اک سیحے نی تعے۔ وَاْذَكُرُ فِي الْكِنَابِ أَدْدِيْسِينَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيْفِتًا بَيْنَا- (٢)

حفرت ابن عبالس رمنی الشرعنها فرانے ہیں حب شخص ہیں بیر جار با تیں مہول وہ نفع حاصل کر اسے سبجائی اجباء اچھے ن اور بیٹ کر ۔۔

حفرت بشربن حارث رحماللہ نے فرمایا جوشخص اللہ تعالی سے بیائی کامعا کم کرنا ہے وہ لوگوں سے دوررہاہے۔
معزت ابوعباللہ دملی رحمہ اللہ فرما نے ہی ہی نے حفرت مصور دینوری رحمہ اللہ کو تواب ہیں دیجھا توہی نے پرچیا
اللہ نفال نے اک سے کیا معامل کی و فرمایا اکس نے محصیختی دیا اور محد پررحم فرمایا اور محصورہ کو عطافر مایا جس کی مجھے
امید نہ تھی۔ ہی نے بوجھا اللہ تعالی کی طوت بندہ کس چیز کے فرریعے ایجی طرح متوجہ ہوتا ہے وفرمایا سے کے ساتھ اورسب
سے بری میزجی کے ساتھ اس کی طوت متوجہ ہوتا ہے وہ تجھوط ہے۔

خرت ابوسیمان رحماط فرانے میں سے کواپنی سواری اور حق کواپنی تلوار با و اور الله تعالی می نهاری طلب کی عاب

مونا عاجية-

ایک شخص سنے کسی دانا اُ دمی سے کہا میں سنے کوئی سپااُ دمی نہیں دیجھا ۔انہوں سنے فرمایا اگر توخود سیا ہوّا توسیے لوگوں ماں لہ اُ

ریابی بیک صفرت محدین علی کانی رحمرا المرفر استے ہی ہم نے الله تفال کے دین کوئی باتوں بینی می ،صدق اور عدل پر استوار بایابیں متی اعتباء برموتا ہے ،عدل دلوں براور سے عقلوں پر متواسے۔ حفرت سفیان ٹوری رحمداللہ الس اکیت کی تفسیری فراتے ہیں ارشاد فدا دندی ہے۔

> ۱۱) قرآن مجید سورهٔ سریم آیت اس ۱۲) قرآن مجید سورهٔ سریم آیت سره

ام) قرآن مجدسورة مريم آلبت وه مريم البيت الم maktabah مدى

اور قیامت کے دن تم ان لوگوں کے چیروں کوسیاہ دیجو وَتُوْمَالُقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَ يُواعَلَى مع جوالدنعالى برحموط باندهة بن الله وحوده عدمسودًا .: (١) حصرت سفیان توری رحماد را ایر وہ اور ایر وہ اور میں جنہوں نے اطرنعال کی مجت کا دعوی کیا لیکن برسیے نرتھے۔ الشرقال نے صرب راؤر علیانسام کی طرف دحی تھیے کہ اس داور علیانسام! جوت خص دل سے میری تعدیق کرنا ہے ہے می مخلوق کے سامنے علانبرطور براکس کوسی کرا ہوں۔ مون سبای رحدات کی معلس میں ایک سف نے چنج اری اورا بنے نفس کور علم می وال دیا حفرت سبلی رحدات نے فرابا اگر میشخص سیا ہوا تو اللہ تنا ال اسے نجات وے کا جیسے تصرت موسی عبرالسدم کو تجات دی اور اگر تھو گا ہے تو الناتعالى اسے غرق كرسے كا جس طرح فرعون كوغرق كيا بعض بزركوك نے فرما ياكہ فقياد ا ورعلار كائيں باتوں براتفاق سے كم اگروہ صبح ہوجا بنی تواری تجات یا لیا ہے اور وہ تنوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل روری ہوتی ہیں-اسلام جدوت اور خواش سے فانص ہو، اسمال میں اللہ نفالی کے بیے صدق اور ایکرہ کھانا۔ حفرت وسب بن منبدر عمر الشرفر ما تعرب، من لنے تورات سے مانے میں بس عروت ایسے یا مے جن کو بی اسرائل مے نیک بوک اعظمے ہوکر راجا کرتے تھے وہ الفاظیر ہیں۔ علم سے بڑھ کرکوئی خزانے نافع نہیں، بردباری سے زادہ نفع بخش کوئی مال نہیں غصے سے بڑھ کرکوئی نسب بلکا نہیں، عمل سے زبارہ بہز کوئی ساتھی نس جالت سے براکوئ دوست نہیں، تقوی سے را کوئی عرب بنس نوابش کو تھوڑنے سے زبادہ كون كرم بنين ، فكرس زباده افضل كونى على بني صبر اعلى كوئى نكى بنين كرسے زباره وسواكون برائ بنين ، نرمى سے زباده زم كوئى دوانيس ، بوقونى سے زيادہ دروناك كوئى بمارى نيس من سے بڑھ كرعاد ل كوئى رسول بنى كوئى دليل سچائى سے برطھ كرفير نواه بني، طع سے بڑھ كركوئى فقرزلىلى تر بنى مال جى كرنے سے بڑھ كركوئى برنجت ال دارى نبين صحت سے زيادہ القي كن زندكى بنين ، عفت سے زباده محافظ كوئى معيشت بنى ختوع سے زباده اچىكى ئى عبادت ، بنين ، قناعت سے بتركوئى زبد بنین فام اسے زادہ مفاظت کر نے والد کوئی ال بنس اور کوئی فائٹ چیز موت سے بڑھ کر فری نہیں۔ حزت محدن معدم وزى رحمالمر في التي من حب تم الله تعالى كوسيائى كي ما تفطلب كروست والله تعالى تمها ك باعدى المائن، وكالمتم ونا وراكرت كعابى سے بر جزد كھوكے۔ معزت ابو محرورات رحمته الشرفرا سے بی اینے اور الله تعالی سے در میاں سیائی کی مفاظرت کروا وراہے اور منوق مے درمیان نری اختیار کروسون زوالنون معری رحم الندے ہوجیا کی کرکیا بندا سے امور کی اصلاح کے لیے

کوئی داست با است و تراک نے ذوایا۔ قَدُیَقَیْنَا مِنَ اللَّهُ نُوجِ حَیّا وَی نَطَلُکُ الصِّدُقَ مَا الکِهُ وسَبَیْلُ نَدَعاوی الْهَ وَی نَخِفُ عَکیتُ وَغِلاکُ الْهَوٰی عَکیدُنَا نَفِیتُلُا۔

صفرت سہل رحمالنگرسے پر جھاگی کہ ہما رہے اس معالمے کی اصل کیا ہے اکپ نے فرایاصدی، سخادت اور شجاعت، عرمن کیا گیااضا فرفزائیے فرمایا تغوی ،حیا اور معدل غذا \_\_\_\_

ارشاد فلاوٹدی ہے۔

ارت رسر رس کے بیات کی استار قریب کے بیات کی میں اور کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات میں پوچھے۔ معزت منبدر حمالتر نے اسس ایت کی تفسیر میں فرایا کر تولوگ اپنے اکپ کوسچا سیجھتے ہیں ان سے رب سے ہاں ان سے اس صدافت سے بارے بیں سوال موگا اور بر تر پر خطر معاملہ ہے۔

فصل سے :

### صدق كى حقيقت ، معنى اورمراتب

جان لواصدق چومعانی می استعال بوناہے۔

(۱) گفتگو میں صدق (۲) نیت وارادہ میں صدق (۲) عزم میں صدق دم) ارادے کو بدراکرنے ہیں صدق دہ) عمل ہیں صدق (۲) تمام مقامات دین کی تحقیق میں صدق ۔

بس جشخصان تمام معانی میں صدق سے مرصوت ہو وہ صدیق ہے کیوں کہ وہ صدق میں انتہائی درم بک بہنچا ہے چرصادقین کے بھی بہت سے درعابت ہی بس جس شخص میں کسی خاص جیزیں مدی پایا جائے وہ اسی چیزی نئیست ہے صادق کملائے گا۔

بهلاصدق :- برزبان كا صدق مع اور برصوف فرس وسندي بالن باتون بي بوتا سے بوخبروں بين ال موں

اوران سے آگا بی ہواور خبر بانو ماضی سے شعلی ہوتی ہے یاستقبل سے اورائس میں وعدے کولورا کرنا اورائس کی فلات ورزی را بھی داخل ہے ہر بندے پر لازم ہے را بنے الفاظری حفاظت رے منداسی بات ہی کے صداقت كاتسام بس سيس سي زياده مشهوراور ظامريين فسم سيد بس توشخص فلات حقيقت خرديف سياين زبان كى مفاظت رے دوسیا ہے۔

ایکن اس صدق سے دو کمال میں ایک کنایات سے بچناکبوں کر کہا گیا ہے کر کنایات میں جھوٹ کے لیے کھالسیان ہے کیوں کر بہ بھی جھوط سے فائم مقام ہیں اس سے کر چھوٹ ہیں ہی بات ممنوع ہے کر جو بات جس طرح ہے اکس كے خلاف سمجائى جائے۔ يكن إس كى فرورت براتى سے اور بعن اوفات معلمت كا تقا صابتا جے شلا بچوں اور عورتوں وغیرہ کوادب سکھا نے ، وعنوں کے ساتھ الوائی اوران کو ملکت سے اسرار براطلاع سے احزاز کرنے ظالموں سے بچا درونی مے سلے میں اگر کوئی مضمن جھوط بولنے ریجور موتوسیائی کے باقی رہنے کی صورت بہ ہے کم الله تنا ل سے بے وہ گفتہ کرے میں کا حق نے اس کو محمد دیا اور وہی دین کا تقا منا ہے اس سے میں وہ سیا ہو گا اكرم بطام الس كاكلم فلات تفيقت مجاجاً اسم - كيول لا صدق ذاتى طوريرم ادنس بوا بكرى يردوالت اوراس ك طوب دعوت مقصود مولى معلال س كي صورت كو دعيف كى بجا مي اس كمعنى كوديكما جا ف-

ہاں ابسی جگہوں میں جہاں کک مکن ہو سکے کا یات کاطرف رجوع کیا جا سے بنی اکرم صلی الشرعليہ وسلم حب سی سفرى طون تشريف في ما نا چا ہے تواسے چھيا نے (۱) تاكم برخر دشمنوں كك نربنج عائے إك مطرح وه أب كا تصدري سے اورب بات جوط نرمون مون الرمصل الله عليه وسلم نعار شاد فرايا -

كَيْسَ بِكُنَّا بِ مَنْ اصْلَحْ بَيْنَ اسْنَيْ ووشخص فَوْا بَيْن جودواً ومبول كررمان صلح كاتے

نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسے نین جگہوں میں صلحت سے موافق بات کرنے کی اجازت دی ہے وا اوہ منعن تو دو ا دروس) وه منتخص مواط ای کی مصلحتول کوسش نظرر تھے بہاں ا دسوں کے درمیان صلح کوائے ہا جن کی دو بو بان ہول سيالى نيت كى طوت هرماتى سيدس جب السرى نيت ميح اور تصد درست مواور محض بعدا أن كاراده موتووه صادى و مدلن ہوگا اس کے الفاظ کی میں ہوں بھراس سے کی برکا استعمال زیادہ میزے اوراس کاطریقہ مس طرح بعض بزرگوں سے منقول ہے اس طرح ہے کم ظالم ان کی تلاش میں تھے اور وہ گھریں موتود تھے انہوں نے اپنی بوی سے فرمایا کم

دا، صح بخارى طداول من ١١ من بالمار

الم المعم الصغير للطراني حلداول ص ١٠١ ماب من استدا العالميل

ائی انگلی سے دائرہ کھینچا ور دائرے بن انگلی رکو کر کہو کہ دو بیاں بنین بن اکس طرح وہ جھوٹ سے اور ظالم کے ظلم دونوں سے بھے جانے اوران کی بات میں سے تھی لیکن ظالم سمجفنا کرو مگر میں بنی بی-

تو کلام می سب سے پدا کال توبہ ہے کو جو کے چوالے اورکن یات دونوں سے نیجے البتر خرورت کے وقت استعال كرے -اوردوسراكمال برہے كران الفاظ ميں ميائى كے معنیٰ كى رعابت كرہے بن كے ذریعے اپنے رب سے مناجات را ہے مثلاً دو کہا ہے ہیں نے اپناچہواس ذات کی طوف کیا جس نے آسانوں اورزین کو ساکیا ہیں اگراکس کا دل الله تعالى سے بھرا ہوا مواور دنیا كى اميدوں اور تواستات من مشنول مونو يرهبوط ب اس طرح وہ كہنا ہے " ايكا ك تَعْبُدُهُ ، رسم نيري مي عبادت كرنے من اور كہا ہے الكاعبة الله الله نقال كابنده موں) تواكروه حقيقت عبوريت سے منصف نہ جوا وراکس کا مطلوب الله نفالی سے سوائجھا ور موزواکس کا کلام سچانہ موگا اورا گرفیامت سے دن اس سے مطابیری کیا کراہنے اس فول کی سیائی تا بت کرو تووہ اکس کو نابت کرنے سے عام بوگا کیوں کربیٹ خص نواہنے نفس كابنده نهايا دنياك بوج إكرانها باخواب ف كالجاري تها اورا بنه فول بن سجا نتها كمين الله تعالى كابنده مون-

اور اُدی صن مبز کا یا بند م واسے اس کا بندہ کہذا اسے صن طرح مفرت علی علیالسدہ نے فرالیا "اے دنیا کے

بندو!" اورنبي اكرم صلى الكريليروكم في فرمايا -

دينار كابنده باكبوا ورحم كابنده باكسواباكس اور مُجِنِّے كابندہ بلاك ہو-

تَعِينَ عَبْدُ الرِّنْ إِنَّارِتَعِينَ عَبِدُ الرِّرْهَ حِ وَعَبُدُ الْكُولَةِ وَعَبُدُ الْحَمِيْصِ وَ-(١١

توجن شخص كادل حبن چیز کی نبیبین تھا اكس كو اس كابندہ فرابا الله تعالى كا سچا بندہ تو وہ سے توسب سے پہلے بغیر فلا ے آناد ہور مطلق آناد ہوجا آ اسے حب بر آنادی آئے گی توول فارغ ہوجا سے گا اوراس بی اسٹرتالی بندگی مجائے گا وراس سے وہ الٹرتعالی اوراکس کی مجست میں مشغول ہوجائے گا اوراکس کا فا ہروباطن ا طاعتِ فداوندی كى قىيدىي مقيد يوجائے كا ب اس كى مراد صوب الشرتعالى كان بوك بجرب مقام طے كرنے كے بعد بندہ اسس سے جى مبند خفام پر بینے ما آہے جے حرب کہتے ہی تعبی الله تعالی سے لیے خود بنود ارادہ کر نے سے بھی آزاد ہوجا ناہے ملکہ <mark>اللہ</mark> تعالی اس سے بے جو تھے جا تا ہے وہ قریب کرنے کا ہو یا دور کرنے کا ، اسی برقنا عب کرنا ہے اوراب اس کا الادہ الله تعالى كارد مين منا موحاً أب يرمنه غيرالله سع أزاد موحاً باسم بهر البين نفس سع بي أزاد موحاً بالم إور ا بنے نفس سے بی زبت ونا بود ہوجا ا ہے اورابنے آ قاومولی کے بیے موجود رہتا ہے اگروہ اسے مرکت دے توم کت كزاس اوراكرده است مرف كامم وس توغم حابا مهاكركسي ازمائش من قوا كسي المائش من قوال المرب رافي ربتام واور اب اس میں طلب، انتای اوراء تراف کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہتی بلکروہ الشر تعالی کے ساسنے اس طرح ہوا ہے جس طرح عنسل دینے والے کے سامنے مین ہوتا ہے اسٹر تعالی کے بیے بندگی میں صدف کی انتہا یہ ہے بین سے این وہی ہے جس کا وجودا پنے الک ومولی کے بیے ہوتا ہے اپنے نفس کے بیے نہیں اور برصد یقین کا درجہ ہے۔

میر خدا سے ازادی سے توگوں کا درجہ ہے اس کے بعد عبودیت خدا و ندی صاصل ہوتی ہے اس سے بہلے بندہ تعماد ت فیرسکتا وریزی صدیتی صدیتی ۔

میں سکتا اوریزی صدیتی ۔ قرل میں صدی کا یہ مطلب ہے ۔

دوسراصدى:

بیصدق الادسے اورنیت سے نعلق ہے اور ہر اخلاص کی طون لوٹ ہے بینی مرکات وسکنت کا باعث صوف المرتفالا کی ذات ہوتی ہے اگر اس بیں کوئی نفسانی عزمن بھی اجائے توصد ق نیت باطل ہوجا باہے اور البیے شخص کو تھوٹا کہن صحے ہے جس طرح ہم نے افعامی کی فضیدت سے خس میں تین اومیوں سے سلسلیس حدیث نقل کی ہے بینی عالم ہنجی اور شہید سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا عمل کی تو دہ کہیں گئے ہم نے فلاں فلاں عمل کیا تو النہ تفالی فرائے گاتم نے تھوٹ بولا ہے تمہا لا المادہ ، ہے نھا کہ تمہر برعا لمرکا جا ہے دا)

ہ مرب ہے اور اس میں اور اسے کا کہ تو نے عمل منیں کیا بلکہ اسے اس کے ارادے اور نبیت سے توالے سے قطبلا نے گا۔ اور استران اور نہیں فرمائے کا کہ تو نے عمل منیں کیا بلکہ اسے اس کے ارادے اور نبیت سے توالے سے قطبلا نے گا۔

بعن صان نفرایا قصدین نومیر کی محت مدن سے ارشاد فداوندی سے۔

وَاللّٰهُ يَينُنَفَ دُونَ الْمُنَا فِقِينَ لَكَا ذِنُونَ دَا) الراسِّرِ الله تعالی گواہ ہے کہ منا فق جھوٹے ہیں۔ عالانکہ انہوں نے کہا کہ گئے تیک آپ الٹرتعالی سے رسول ہی اور ہر بیج ہے بین الٹرتعالی نے ان سے زبانی کلام کو ہنیں جھٹلہ یا ملکہ قابی پورٹ یوہ بات سے امنیار سے جھٹلہ باا ور نکذیب فررسے حوالے سے ہوئی ہے اور ہ فول فرینہ حال خرد ہے کو منتفین ہے کیوں کہ کہنے والا اپنا عقیدو زبان سے بتا رہا ہے تو دل میں پورٹ یوہ بات ہرحال کی دلات کی نمیار ہر جھٹلہ یاگی تو دل کی بات کو حسٹلہ یا تعقط کو تہیں جھٹلہ یا ۔ توصدی کا ایک معیٰ خلوص شبت کی طرب لوٹن ہے اور وہ اخد ص

> ہے ہیں ہرصادن کا مخلص ہونا *فروری ہے۔* تیسی احسد نی ہ

مجیمواطن و این افزات انسان سی علی کا پختر اراده دعوم اکرنا ہے اور دل بی کہتا ہے کر اگرا لٹر تقالے منرم کا صدق ہے کیوں کر بعض افزات انسان سی علی کا پختر اراده وعوم اکرنا ہے اور دل بی کہتا ہے کر اگرا لٹر تقالے نے مجھے مال عطا فر مایا تو میں تمام مال صدقت کر دوں گا بایر کر اگر میں استرتعالی سے ماسے میں دشمن سے مقابل مواتواس سے

١١١ عامع زندى ص مهم ، مهم ، ابواب الزهد

٧٧٧. maktabah. من نقون آئيت (٢)

اروں کا -اگری قبل بھی ہوجاؤں نو مجھے الس کی برواہ نہ ہوگی اور اگر انٹر تھالی مجھے حکومت دسے توہی انسان کروں گا اور طلم کر مخے نیز مخلوق کی طرعت میلان سے ذریعے اللہ تھا لاکی نافر مانی سی کروں گا۔

اگرگوگ میری کردن کا طفت کے لیے تھیے اسٹے کری توبہ بات مجھے اسسے زیادہ بسند ہے کہ بیں اس قوم کا امیر بنوں مسی ن میں بی صفرت ابو برصدانی رضی انٹرعنہ موجود مہوں ۔۔۔ تو آپ نے دل میں بختہ ارادہ اور سی محبت بائی کم آپ صفرت ابو کم صدیق رضی انٹرعنہ کی موجودگی میں امیر مہنیں بنیں سے اوراکس بات کو آپ نے قبل کا ذکر کرسے بھا کیا ۔

عزائم کے سلسے بین مدیقین کے مراتب ختلف میں تھی اس قدر عزم بایا جا اسے کہاں کی کوئی انتہا ہمیں حتی کہوہ قتل بریعی راضی ہوجا با ہے کہاں کی کوئی انتہا ہمیں حتی کہوہ قتل بریعی راضی ہوجا با ہے ہیں اگرانس سے قبل کی تعلق کی جائے توا ہے گئے ہیں جائے توا ہے کہ ہمیں کی تعلق کی جائے تواس کا عزم نہیں فوٹ کے ملکہ صادفین مومنین میں ایسے لوگ بھی میں کہ اگران کو اختیار دباجا ہے کہ ہمیں قتل کیا جائے بار میں اپنی وزرگ کے مقابلے میں اپنی زندگی سے مقابلے میں اپنی زندگی سے مقابلے میں اپنی زندگی سے مقابلے میں اپنی زندگی اسے میں اپنی زندگی کے مقابلے میں اپنی زندگی کے مقابلے میں اپنی زندگی ہے۔
زیارہ سے در ہوگی۔

چوتهاصدق .

عزم موبولا کرنے کا صدق ہے کیوں بعض اوقات نفس فی الحال عزم کرنتیا ہے کیوں کہ وعدے اور عزم میں کو ٹی مشفت نہیں ہوتی اور اکس مبریحنت بھی کم ہوتی ہے میکی جب حقیقت کا سامنا ہوتا ہے اور قدرت حاصل ہوجاتی ہے اور شہوت کا زور سونیا ہے توعزم ختم ہوجا یا ہے اور نوا ہشات عالب اُ جاتی ہیں ہیں وہ اکس عزم کو دیرا نہیں کرسکتا بربات صدف سے خلاف ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فربایا۔

رِحَالٌ صَدَتُوْا مَاعًا هُدُوا اللهُ عَكَيْهِ - بوه لوك بي منهون فالله عالم الله عكيه بواويده لواكيا -

حدث انس منی الد عنه سے مروی ہے کہ ان سے جیا جفرت انس بن نفرض الد عن نفر فرو مرد بین بی اگرم معلی المثر علیہ بیا ہے ہا جہا تھا حص میں بی اگرم معلی المثر علیہ بیا ہے ہا جہا تھا حص میں بی اگرم معلی المثر علیہ وسے تیرک ہوئے میں بن اگر میں ایس کی فدرت سے فاعم بن الد اللہ تھا اللہ کی قسم با اگرا اللہ تعالی نے مجھے کسی غزوہ بین با اگرم معلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت کا موقعہ دیا تو اللہ تھا کا درجے گا کرم بی کرنا ہوں صفرت انس رضی اللہ عنہ ذرائے ہیں آئندہ مال وہ عزوہ کو الحد میں بندی ہوئے صفرت سعد بن معاذر صنی اللہ عزوت کے سلمنے کے تو ذایا اسے البر عمرو اکہاں کا الرادہ سے و ذایا میت کی ہواکہ تن الجبی ہے اور وہ مجھے اُصد کی طرب سے اگری ہے جانچہ انہوں نے برا ای لڑی اور درجہ شہاد تا بیا اور ان سے ہم بی اللی کے سرخ بیا ہے سکے بیرز خم تا اور میں بیا اور ان سے ہم بی اللہ کی صرف بیا ہوں سے بیجا یا ۔ لا)

نفر رضی اللہ عنہ بانے فر بایا میں نے بھائی کو صرف کی طروں سے بیجا یا ۔ لا)

نفر رضی اللہ عنہ بانے فر بایا میں نے بھائی کو صرف کی طروں سے بیجا یا ۔ لا)

وہ لوگ اللہ تفالی سے کئے ہوئے وعدے کوئے کر دکھانتے ہیں۔

حفرت مصعب بن عمیرض الشرعز أحد کے دن شہید مور منہ کے بل گرے ہوئے نصے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم ان کے باس کو طرف میں اس کو طرف میں اس کو طرف کے اور نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کا بھنڈا بھی ان کے باس نقا ایب نے برایت بڑھی ۔ (۳)

دیجا کا صد قوا ما عاد میں قوا اللہ عکت ہے کچھولاگ میں جنہوں نے ابنے رب سے کیا ہوا وہ وہ سے کا میں ان میں سے کوئی اپنی فرم داری کو بورا کر جا

دیک فی تعدید کو میں فی میں کو بورا کر جا

معزت ففنالہ بن عبدرضی اللہ عند فراتے ہی میں تفصرت عمر فاروق رضی اللہ عند سے سنا انہوں نے فرایا ہیں لے منجوں اللہ علیہ وسے سنا آب نے فرایا ہیں اللہ مسلی اللہ وسی سے سنا آب نے فرایا ہے۔ اللہ مسلی اللہ وسی مسے سنا آب نے فرایا ہے۔

دوشہداو بیار قدم کے میں ایک وہ مومن حب کا این کھواہے اس نے دشمن کو دیجے انواطرتنا لی کی تصدیق کا تنی کہ شہید موگیا۔ بیروہ شہدہے کرقیارت سے دن لوگ اس کی طرف سراٹھائیں سے بیرز ماکر آئب نے سراٹھا یا حتی کہ آپ کی مبارک

رم) قرآن مجيد، سورة احزاب آئيت www.maktaban

<sup>(</sup>۱) جامع تریزی می ۲۱ م، ابواب انتخبیر (۲) تورکن مجید، سورهٔ احزاب آئیت ۲۳ (۳) صیبتر الاولیا و صاد اول می ۱۰۸ ترجیر ۲۲

رِّ إِي كُنِّ رادى كَبِتْ مِي مجھے معلوم بَهِي مفرت عرفاروق رضى الدَّون كُولِي مراد ہے يا نبى اكرم صلى المرعليه وسلم ك

و فرمایا) دوسرا دوستنف جن کابیان کو اسبے حب ده نتمن سے مقابل ہوتا ہے توگوبا اکس نے بول سے درخت كاكاشاراكس بِالك كارى تبراكك سعتوده شهدموجاً المعيس بروور مدور بسم-

تنسر شخص وہ ہے جس سے على مي نيكي اور برائي مخلوط ہے وہ تتمن سے متعابلة كرنا ہے توا متر نعال كي تصديق كرنا ہے حتی کرسنے ہدر جوا آ ہے برتبرے درمیری ہے اور جو تھا کشنص وہ ہے جس نے اپنے نفس برزبادتی کی وہ وشمن سے متعابلے میں آنا ہے اور الشرنعالی کی تصدیق کرتا ہے حتی کرشہد موجاً یا ہے تورج تھے درج میں ہے (۱) حزت مي بره الله فرائع مي دو آدى لوگوں كى ايك مبس مي آسٹے اور كہنے لگے اگر الله تعالى نے ميں مال ديا توجم مزدرمدفركي سي مكن انوں سف بخل سے كام بياتوب آيت ازل سوئى۔

وَمِنْهُ عَرْصَتُ عَاهَدُ وَاللّٰهُ كَنِي آمَّانًا مِنْ اوران مِن سے بعن وہم ہوالله نقال سے وعدہ كرنے فَضُلِهِ لَنَصَدَّدُفَنَ وَكَنْكُونَ مِنَ الصَّالِي فَنَ مِن المَّالِي فَي مِن الرَّاسِ تَعَالَى فَي مِن الدِيا تَوْمِ مُرُورِ بِعِنُ ورِمِينَ

كرى كے اور لا راہے لوكوں مى سے ہوجائي كے۔ بعض بزرگوں سنے فرمایا کر برعبد ابسی حیز تھی حیے اسٹرفالی نے ان کے دلوں ہیں روسٹن کیا انہوں نے زبان سے

كجهينس كبانوا مترنقال سنه ارتثاد فرمايا وَعِنْهُ مُ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ كُنُنْ آ نَا نَا مِنْ نَصُلِم كَفَتْذَقَنَ وَكَنَكُونَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ

فَلَمَّا آتَاهُ مُعَمِّنُ فَضُلِرِبَخِيلُوا بِ كَنْوَلُّوا وَهُـ مُمُعُوطِنُونَ فَاعْقَبَهُـ مُد نِفَامًّا فِي نُسُنُوْبِهِ مُ إِلَى يَوْمِ سَيلُفَوْنَهُ

بِمَا اَخْلُفُواللَّهُ مَا وَعَدُ وُهُ وَبِهَا كَانُواُ بِكُذِ بُوْنَ -

انسب سيسبف فالله فالاسه وعدوك كم اكروه مس ليغ فض سے دمال عطافرائے توہم صرور لفبرور صدفر کریں مے اور نکو کار اوگوں میں سے موجا میں سے حب اللہ اللہ نے ان کوائیا فضل عطافرایا توانیوں نے اس میں بخل سے کام لیا اور میرسے اس مال میں اروه مز جرنے والے تھے میں اسر نقال نے اس سے بعد ملاقات کے واق تک ان سے دوں میں من فقت طآل دی مولد انہوں نے المتنال سے سے ہوئے ویدے کی فلاف ورزی کی اور وہ تھوٹ بولتے تھے۔

> الامسندامام احدين صبل طبراول ص٢٢ مروبات عربن خطاب (١) قرآن مجيد، سورة توبداتين ٥، رس قران مجيرسورا توسراسيت ٥٥ تا ٧٠

توالٹر تنالی نے عزم کو وہ ہ قرار دیا اور اس کی خلاف ورزی کو تھوٹ سے تعبیر کیا جب کالس کی تعمیل کو مدق بنایا۔ بدصد ق تغییر کیا جب کار اس کی تعمیل کو مدق بنایا۔ بدصد ق تغییر کیا جب کیا دیا ہے۔ بیان جب پورا کرنے کا وقت آ ناہے توالب باب اور قدرت سے حاصل مونے کے باوجود اسے پورا نہیں کرتا کیوں کرا کی وقت افزار ہے کا وقت آ ناہے توالب باب اور قدرت عمر فاروق رضی الٹرعنہ نے است شنا دکرتے ہوئے قرابا کر حصرت الو کر صورت الو کر معمورت عمر فاروق رضی الٹرعنہ نے است شنا دکرتے ہوئے وایا کر حصرت الو کر معمورت الو کر معمورت کی مورود کی میں کسی قوم کا امیر بننے کی بجائے تھے ہیں بات بدند ہے کہ مجھے قتل کرنے سے لیے میں مورد کی میں کسی قوم کا امیر بننے کی بجائے تھے ہیں بات بدند ہے کہ مجھے قتل کرنے سے بیوں کر بی ای بات بدن بات ہوئے اس بات ہیں عزم کو پول بات ہیں عزم کو پول بات ہیں مورد کر دیکا مجھے تھا رہ محسورت مواور میرا عزم مدل جا سے اس بات ہیں عزم کو پول

صرت ابوسعید خرار رحمہ الله فرمانے بن من نے خواب میں دیجی کرا تمان سے دوفر شے اترے اور انہوں نے مجھ سے بوچا کر صدق کیا ہے بہیں نے کہا وعدے کوبولا کرنا انہوں سنے فرایا تم نے سیج کہا بھروہ اُسمان کی طرت علے گئے۔

يانجوان صدى:

براعال کامدق ہے بینی انسان کوئٹش کرسے تی کراس کے فل ہری اعال ایسی بات پر دلات نہ کریں کراس کے دل
بی ہو کھی ہے وہ فلا ہر کے خلاف ہے برکوئٹش اعال کو چورٹرنے سے نہ ہو لکہ باطن کو ظاہر کے خلاف کھینچنے سے
ہواور یہ بات ترک ریا کے خلاف ہے جس کا ہم نے دکر کیا ہے کہوں کر ریا کارٹو ہی ہیا ہتا ہے کراس کے ظاہر سے باطن
کرا تھی صفات سمی رعائش ۔۔۔

· ای خون سے بعن لوگوں نے قل مرکوخراب رکھا اوربرے لوگوں کا باس اختیار کی تاکہ ظاہر کی وجہ سے ان کوا چھا نہ سمھا جائے اس طرح ظاہر کی باطن پرولالت سے اعتبارے وہ جھوٹے ہوں گئے ۔

نتجربه براكر الرفا بركا بافن كے فلات مونا قصدوارادے سے موزودہ رہا ہے اوراكس سے اخلاص فتم ہوجا ما ہے

اورقعد کے بغیر ہوائس سے صدق فوت ہوجا اب اس بھے نبی اکرم صلی انڈ علیہ وسلم نے وعامانگی۔ باالله امیرے باطن کومیرے فاسرے اچھا کردے اور ٱللَّهُ عَلَى الْحَكُونَ فَي خَمْرًا مِنْ عَلَونِينَ میرے بافن واقعا بنادے۔ وَاحْعَلُ عَلَا نِيْتِي صَالِحَةً - (1)

حزت يزيدين مارث رحمالله فرانعي اكربندكا باطن اورظام رمرابر موطائي توبرنصف مهاوراكراكس كا اندرا اس کے خل سرسے افضل موتوب فضل سے اوراگراس سے باطن کے مقابل اکس کا ظاہر افضل موتوب ظلم ہے اور

انہوں نے براشعار مرصے۔

جب مومن کا ندراور باسر ایک مبیا موتو وه دونون بهانون بین معزز اور تعراب کامستنی موتاسے اور ظامر، باطن محفلات بوتواسے اپنی کوسٹش سے سوائے تفکا والے کے مجھ حاصل بنیں مواف لق د بنار كابازارس رواج مؤتاس حب كركوط والا دينار مردور سوحا اسياس كى كونى قيمت منين بوتى -

إِذَا السِّرِقُ الْدِعْدِ لَا ثُن فِي الْمُؤْمِنِ اسْتَوْلَى نَقَدَهُ عَنَّ فِي النَّهُ ارَبْنِ وَالْسَتَوْجَبَ النَّهُ أَ فَإِنْ خَالَفَ الْوِعُلَاثُ سِسَّرا فَصَا لَهُ عَلَىٰ سَعُيهِ فَضَلْ سِوَى الْكُبِّ وَالْعَبَ مْعَاجَالِصُ الدِّبْيَارِ فِي السُّوْقِ مَا فِقُ وكمعشوشة المردودكك بفتضى المكنا

صرت عطبه بن عبرالغا فرحمه المنزونا في من حب مومن كاباطن اس سے ظا برسے موافق موتوالمنز تالى و شنوں كے سامنے

اس بوفر رنا سے اور فرقا ہے یہ میراسیا بندہے۔

اور صفرت معاويرين قره رتما للرن فرا كور في المناكم و المناكم ا

الادن كومنشاسے۔

صفرت عبدالوا مدین زیدر حمدافتر فراند می صفرت حسن بھری رحمدافتر کو حب سمی بات کا حکم دیا جا آ تو وہ اس پرسب سے

زیا وہ عمل کرتے والے مونے اور حب ان کو کسی کا م سے رو کا جا آ تو وہ اسے سب سے زیادہ جھپڑ نے والے ہوتے اور

یم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیجھا حب کا بائن ،اکس کے ظاہر سے اس قدر مشابہ ہوجس فدر بر وصف حصرت حسن رحمہ النہ

حفرت الجعبدار حن بن زاہدر مماللہ کہتے تھے اسے میرے اللہ ابن نے اور لوگوں کے درمیان معالمهاانت کے ما توكيانيكن اپنے اور تيرے ورسيان واسے معالمے بن خيانت كى اوراكب رور بيات -

صرت الوبعقوب نم جورى رحمها متر في وأيا صن بهم ظامر وباطن ابك دوس مع موافق مول

بائن کافلاہر سے ممادی ہونا مدق کی انواع میں میں سے ایک فلم ہے۔ جھٹا صدی :

سیسے اعلیٰ آورموز درجہ ہے اور یہ مقامات دین ہیں صدق ہے جس طرح نون ،امید، تعظیم، زید، رصا، تولا،
محت اور باتی تمام امور دیمنیر ہیں صدق کا پایا جانا ان امور کی تجو نمبیا دیں ہیں جہاں ان کاظہور ہوتا ہے وہاں بہ نام ہو ہے
جانے ہی جران کی حقیقت کو ایسے - اورجب کوئی جیز غالب آجائے اور اس کی حقیقت کا بل ہوتوالس سے موصوت
شخص کوصادق کہا جا اسے جیسے کہا جاتا ہے فعال شخص لوائی کا سچاہے اور کہا جاتا ہے یہ سچا نون ہے اور بی تواش فرمندی ہے ۔ اور این تواش فرمندی ہے ۔

ہُوت مِنِی ہے۔ ارتئاد خاروندی ہے۔ اِنعاالُمومِنونُ الَّذِينَا مَنْوُا بِاللهِ وَرَسُولِم

رُحْ اللهُ مَا يُرِينَ الْبُوا وَسَجَاهَدُوْ الْبِالْمُوالِهِمْ اللهِمْ اللهِمْ اللهِمْ اللهِمْ اللهِمْ اللهِمْ

وَأَنْفُسُ هُونِ فِي سَرِيْكِ اللهِ أُولِيُكُ هُمُ

الصَّادِفُونَ -

اورارشاد فرایا -بریرین و پیشه ایست یا سرزرد این

كَلِينَ الْبِرِّهِ وَالْكِينَ اللهِ وَالْبُوهِ الْخِيرِ وَالْعَلَا يُكَلَّهُ وَالْكِينَابِ وَ النَّبِيثِينَ وَاقَى الْمُالَ عَلَى مُحَيِّهِ ذَوِي الْفُرُنِي وَ النَّبِيثِ وَالْمُنَافِي وَالْمُسَالِكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالنَّا يُلِينَ وَالْمُسَالِكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالنَّا يُلِينَ وَالْمُسَالِكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالنَّا يُلِينَ وَالْمَابِرِينَ فِي الْمُوفَوْنَ بِعِفْدِهِ مُواذِاعَاهَدُوا وَالسَّابِرِينَ فِي الْمُاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَاشِ الْوَلِينَ فِي الْمُاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَاشِ الْوَلِينَ الْهَاسِ الْمُؤْمِنَ الْمَاسِ الْمُوالِدَاعِلَى الْمَاسِ الْمُاسِ الْمُلْكِ الْمَاسِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَاسِ اللهِ الل

بے شک وہ مون جرافتر قال اور الس کے رسول ہر اہان اللہ کے موت جرافتر قالی کے داستے میں اپنے الوں اللہ کے داستے میں اپنے الوں اور حبانوں کے ساتھ جہاد کہا وہی اوگ ہیسے ہیں ۔

(۱)

لبکن نبی اس شخص کی ہے جوالٹر تعالی اور آخرت کے دن اور فرشنوں اور ک ب اور نیبوں بہا میان لاکے اور الٹر نعالی کی عبت بین اپنا عزیز ال رکٹ نہ داروں اور تیموں اور سکینوں اور مسافروں اور انگنے والوں کو دساور اور گردنیں حیر ط نے بین خرج کرسے اور نماز تعالم کرے اور زکواہ اوا کرسے اور ابنا قول بورا کرنے والے جب عہر کریں اور صبیت وسفتی بین نیز جہاؤ کے وقت صبر کرسے والے، بین لوگ ہے ہیں۔

ا بھا ہی الحصیت اللہ ہی معتدی ۔ صفرت ابودرغفاری رضی الٹرعنہ سے ایمان سے مارسے میں بوچھا گب ٹواکپ نے بھی ایت پڑھی عرض کیا گیا ہم نے اب سے ابیان نے بارسے میں بوچھا ہے ؟ انہوں نے فرایا میں نے نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم سے ایمان سے بارے میں

را) قرائ مجد اسوره بغروات ۱۷۰

<sup>(</sup>١) فراً مجيد ، سورة حجرات أبيت ١٥

يوچافواك في أيت لادت فراني ل سم نوف کے سلط بیں ایب مثال سان کرنے می جوشنعن المتر تعالی اور اُخرت کے دن برایان رکھتا ہے وہ السُّرْقال سے خون رکفنا ہے اسے خون کہا جا ا معلیٰ برسیا خون نیں ہے بدی حقیقت کے درصہ کا نیس بنتیا کیا تم نیں دیجنے کرجب وہ بادشاہ سے ڈراہے باسورے دوان ڈاکوڈن کا خوب ہوتا ہے توکس طرح اس کا ریگ بعلا برطوا تا ہے اورائس برکیکیا مبط طاری موجانی سبے بکرزندگی تلخ ہوجاتی ہے کھانا بین مشکل ہوجا اسے اورائس کی سوج تقتیم محصانى سبيحتى كرانسس سعداس كمفابل وعيال هي نفع الحفانهي مكنتے يعين أدفات وہ خوب كى ديرسے ابنے وطن كو چورونالبے اورانس کی جگروسنت اور راحت کی جار فی اور شقت برداشت کراہے اور خطرات کو بینے سے مالاناہے اوربسب کچیز فون کے با فت ہوتا ہے جرکیا بات ہے کر جہنم سے در نے کے با وجود کنا ہ کے ارتکاب کی صورت میں السربيان بي سے كوئى بات فل سرمنى ہوتى اسى بيے نبى اكرم صلى الشوعليه وسلم نے فرايا۔ كُفْ أَدُمِينُكُ النَّارِئَامَهَا رِبْهُا وَلَوْمِيثُكُ

ميں نے جہنم كى طرح كوئى جربيس د كھى كم السس سے معالك والاسوجاً المصاور حنت كى شل كفي كوئى حر تنبي ويحيى كم

اس كوطلب كرف والاسوجاً اسب-

بس ان امورمی حقیقت کو پیچانا بہت مشکل ہے اوران مقامات کی کوئی انتہا بہنی کر ان کو کمل طور برجاصل کر سکیں بكن بربند سے كواس سے اكس كے صب عال مصدات معصفيت بويا قرى حب مال قرى بو تواسے اكس بي صادق

بس الله تقال كى معرفت اوراكس كى تعظيم نيزاس سے خوت كى كوئى انتہائيں اى بيے بي اكر صلى الله عليه وسلم في حفرت جربى عدراسدم سے فرایا كرمي آب كو آب كى اصل صورت ميں و بجنا جا بتا موں تو حضرت جربل عليرالسائم نے عرض كيا آب كواس كى طاقت نهين آب نے فرايا بني ملكر دكھاؤا نبول نے وعدہ كياكہ جائدنى دائت ميں جنت البقيع بي د كھا دول كا نى الرم صلى الشرعليدوك لم ف و بجها توصفرت جبر بل عليه السلام في أسمان سي كن رون كودهانب ركها تها رسول اكرم صلى الشر علىدوسلم بيهوش بوكر كروي حب افافه موانوصفرت جربل عليانسام ابني اصل صورت برلوط أستنص نبي أكرم على المرعليسر وسلم ف ذبانا مجعيد فيال بنسي تفاكرا سرتمال كي نوق بي سيكوني اسطرح عبى موكا- انبون في عرض كما الرآب حفزت اسرافیل علیہ السدم کو دیجین توکیا ہو ؟عراض معلی ان سے کا ندھے برہے اوران سے باؤں سب سے خیلی زمین میں

(١) الدالمنتور صبداول ص ١٩١ تت أيت ليس البران تولوا وجرهكم

الْعَبِنَّةِ نَامَرَ طَالِبِهَا۔

ا ترے ہوئے ہی اور اکس کے باو تو د حب عظمتِ خلاوندی سے وہ سکوتے ہی تو حیوی پرلم یا کی طرح ہوجاتے ہی۔ تو دعیو تصرت اسرافیل علیہ السلام بریس قدر تہدیت جیا جاتی ہے کروہ اس عدتک بنیج جانے ہی اور تمام فرت توں کا برعال نہیں کیوں کرمعرفت سے لحافرسے ان ہی تفاوت ہے لیس تعظیم میں صدق یہ ہے ۔ تصرت جا بررضی الترعنہ سے مری سیرین کا مرصال اللہ علد کرسا نہ فرق ا سے مردی سے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ شب معران نین گزار تو مصرت مبرل علیه السام فرشتوں بی اس طرح تھے جیسے پرانی جا در حجرا وزش کی پیٹے پر ڈالی جاتی الدانہ سے اور ایباخون خلاوندی کی وجسے تھا (۱) صحابر رام بنی الله عنهم بھی اسی طرح ڈر ننے تھے لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ در سلم کے خوت کو نہیں پنج سے اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنها نے فرنا یا تم اس وقت تک حقیقت ایان تک نہیں بہنچ سکتے جب تک تم ،سب لوگوں کو

دین فلاوندی میں احق منه جا نو۔

حفرت مطرب رحما منزفران برسخول بنا ورابني رب كرميان والعصمالات بن احمق سے البنه

بعن بوقوف دوسرك بعض كے مقابلے بى كمتر بى -

نبى اكرم صلى الشرعلبروس لم نعے فرایا۔

كَيُلُغُ عَبُدُ حُقِبُقَةَ الْدُيْبُانِ حَتَى بَنُظُرَ إِلَى النَّاسِ كَالَا بَاعِدِ فِي جَنْبِ اللَّهِ ثُعَ بَرُحِعَ

إِلَى نَفْسِهِ فَيَجِدَهُ الْحُقَرَ حَفِيْدٍ ١٧)

ى فرف ربوع كرس اوراس سبس سے زبادہ حقربائے۔ توان تنام منفا مات میں صادق آ دمی بہت کم ملنا ہے جردرعات صدی کی کوئی انتہا بنیں اور جمی بندو بعص المور میں سیا بنوا ہے

بنده السن وفت حقیقت ایمان کوبآیا ہے جب بوگوں کو

الله تفالى كے مقابع مي او طون كى طرح مانے جرانے نفس

لیعن میں بنیں اگروہ سب اموریں صادق مونو وہ حقیقی صدّانی سے۔

حزت سعدين معاذرض الشرعنة فرما تنصيب بن نبى بألول مي مضبوط مول اوران سمع علاوه اموري كمزور مول مي حب سے اسلام میں آیا ہوں میں نے نما زر اصنے وقت کھی نئیں سومیا کرکب فارخ ہوں کا اوروب بی کسی جنازے کے ساتھ جاً امون نواس كودفن كرف كريس سوحيًا منول كربرك كيد كا اوراس سي كما كما حاسف كا اورس ف بى اكر ملى المرالله والموويات مى فرات موك نااس كى بارسى بى نفتن كاكرم بن ب-

کھنت سعیدین مسیب رضی النٹرعنہ فرما تھے ہیں میرسے خیال ہیں بیز تمام خصلتیں عرب نبی بی جمع ہوسکتی ہیں۔ بس بران امورس صدف سے کتنے بی جلیل القدر صحابہ کرام ستے نما زاداک اور جنازوں سے سا نا مستے بیان اکسس

یں برصدن کے درجات اور معانی ہی مشارُنے عظام سے حقیقت صدف کے بارے ہیں مجکلات مفول ہی وہ عام طور ررانغزادی معانی سے میں ہاں معنرت الوعروزان رحمۃ اللہ منے فرایا کرصدن تین ہیں۔ توحید ہی صدق ، اظامت ين صرف اورمونت بن صدق -توصيين صدق عام مومنول كے ليے سول ارشا د ضاور ري ہے۔ اوروہ لوگ ہوالٹرتالی اوراس سے رسولوں براعان لاکے وَلَيْذِينَا مَنْفُولِ إِللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولُوكُ هُ مُ الصِّدِيْقُونَ - (١) وسي ولاكسيج بن -اورمدق اطاعت على داور بربهز گاروگ کے بیے ہوتا ہے اور مون کی صداقت ان اولیا وکرام کے بیے ہوتی ہے جوزمین سے افتاد رمینیں) ہیں اور بہتام اقسام بھر بھر ایران امور ب اکباتی ہیں جوہم نے چیلی تسمین دکری ہی لیکن نوں نہ سے نان مرکک میں میں میں میں اور بہتام اقسام بھر بھر ایران امور ب اکباتی ہیں جوہم نے چیلی تسمین دکری ہی لیکن نے وہی افسام مکھی میں جن میں صدق ہوتا سے میکن وہ تھی تمام افسام کو محیط بنیں۔ حزت جعز صادق رمنی الله عنه فرما نے میں صدت، مجاہدے کا نام ہے نیزیم تم الله تعالی پرکسی کواختیار مزکر وجس میں ہذری طرح ای ف تمهارے مقابلے بی دوسرے کوزیعے نہیں دی اورار تا دفرایا۔ هُوَاجْتَباكُو - (٢) اس فَيْمِينُ فِيلِ -كباكباكم الله تعالى في مصاحب والمعلى السوام ك طوت وحى فرائى كرين جب مي بندے سے عبت كرتا موں تواسے مصائب ہیں بندہ کرنا ہوں جن کی تاب بہاڑ بھی بنیں لاسکتے۔ تاکم بن دیجیوں کراس کاصد ف کس قسم کا ہداگریں اسے صبر کرنے والایا باہوں تو اسے اپنا ولی اورجبیب بناتا ہوں اوراگروہ وا ویائرنا ہے اور نیوف سے میری نیکایت کرنا ہے تو یں اسے دلیل ورسواکرا موں اوراس بات کی رواہ نس کرا۔ توخدا صربه مواكر صدق كى عدمات مصافح باورعبا وات كوجهانا اور خنوق كے اس ربطلع بونے كونا ب ہے۔ صدق اوراخلاص کا بیان کمل مواکس سے بعد سرافنہ اور محاکسیکا بیان مہوگا ۔۔۔ اور اللّٰہ تقالٰ ہی کے بیے حدوستائش ہے۔

ر) قرآن مجد، سورُه الحديد آيت م، (۱) قرآن مجد، سورُه الحديد آيت ۸، (۱۷) قرآن مجيد، سورهٔ الحجات ۸، (۱۷) (۱۷) www.maktabah.org

## ٨\_مراقبهاور محاسبه كابيان

بہم الٹوالرطن الرحم ! تمام تعرفیں الٹرن ال سے بیے بی ہی بر ترفنس سے عل کا تکہبان اور مرکاسب سے کسب کا نگران ہے دلوں بن پوٹ بدہ وسوسوں پر مطلع ہے اور بندوں سے فلی ضلحان کا حماب سرنے والا ہے اسمان بن ایک ذرسے سے برا برجی کوئی ہیز اس سے بیٹ بدہ بنیں وہ حرکت کرے با برسکون ہو، وہ گھلی سے سوراخ اورائس کی فیلی سے برابراور کم با زبادہ تمام اعمال کا محاسبہ کرنے والا ہے اگروہ عل پوٹ بدہ ہوں وہ ان کا محاسبہ اس سے فرقا ہے اگر مرففس کوا بینے عمل کا علم ہو وہ ان کا محاسبہ اس سے فرقا ہے اگر مرففس کوا بینے عمل کا علم ہو وہ اور وہ وہ وہ وہ وہ وہ اس کے گئا ہوں کو معاف کرائے کیا جھے کا ورسیھے کہا تھے والا۔

اسے معلوم موجائے کم اگردنیا بی اس کی بھڑانی اور محاسبہ نہ ہوتو وہ قیامت سے دن بریخی کا شکار موکر ملاک معجا ئے اورا گرمحاسبہ اور مراقبہ کے بعدوہ اپنے فعنل وکرم سے اس کی اکس معولی برنجی کو قبول نہ فرائے تو ہفن

نقفان الفائے اورخارے بی رہے۔

تورہ ذات باک ہے جس کی نعمت تمام بندوں کو کافی اور شائی ہے اور اکس کی رحمت نے دنیا اور آخرت بیں تمام مغوق کو طرحان بیا تو اکس کے نفس کی فوشیو گوں سے دل ، ابیان سے بیے طل گئے اور اکس کی توفیق کی برکت سے اعضا دعباوات سے مقیدا ور مورث ہوگئے نیز اکس کے شن ہوایت سے دنوں سے جہات سے اندھیر سے جھوٹ کئے اور اس کی تا ٹیدو مدد سے نبیوں کا بیڑا ہے اور اس کی تا ٹیدو مدد سے نبیوں کا بیڑا ہے اور اکس کے اصان کر نے سے عباوات اکسان ہوگئیں۔

بن عطا دومزا ، قرب و تعداور نبک بختی و بربختی سب اسی کی طرف سے ہے انبیا وکرام کے سروار صورت محد مصطفیٰ مسلی الله علیہ وسریا در آپ کی نتین آل پر چومنصب سیا دت پر فائز ہب اور آپ سے صحابہ کوام پر جومنف میں اللہ علی اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔

حدوصلاہ کے بعد ارشا د فلاوندی ہے۔

وَنَضَعُ الْمُوَانِيْنَ الْفِسُطَ لِيَوْمُوالُفِيَّامَ وَ الْمُرْمِ لِيَامِت كَ وَن عدل كَ ترازوبِي نولس كَ فَك فَلَدَ تُفُلِمُ نَفُسُنَ شَيِئًا وَإِنْ كَانَ مِنْفَالَ لَيْ تَوْسَى نفس رِنجِهِ عِي زيادتى نه بول اورا كركونُ على لا لُي كَ دانے محبراری ہوگا توہم اسے سے آئیں گئے اور صاب کرنے سے بیے ہم کانی ہیں -

اور رجب، نام اعمال رکھاجائے گانوتم مجرموں کو دیجھو کے وہ اس سے ڈرر ہے ہوں گے جواس ہی لکھا ہے وہ کہیں گے ہائے افسوس! اس نوشنے کو کیا ہوا ہذاس نے کوئی حجوا کنا ہ تھیورا ورنزبرا گراس کو شمار کیا اورانہوں نے جوعمل کیا اسے سامنے بائیں گے اور تہار رہ کسی ایک بیجی ظالم نہیں کڑا۔

جس دن الله تغالى ان سب كوجع كرس كا قوان كو ان كما عمال كى فروس كا الله تغالى في السن دعل ، كو بادر كها بكن انهوں في عبد دبا اور مرحبيز الله تغالى كم

جی دن لوگ با برنگیس کے گروہ درگردہ تا کہ دہ ان کے علی ایک علی ایک علی ایک خلی ایک فرائ کے برائر وہ اس کے ویسے گا در حس نے کی ہرگی برائر وہ اس کو دیسے گا در حس نے کی ہرگی برائر وہ اس کو دیسے گا۔

حَبَّةٍ مِنْ حَوُدُلٍ اَنَبُنَا مِهَا وَكُفَىٰ مِنَ الْمَالِمِهَا وَكُفَىٰ مِنَ الْمَالِينَ - (۱) الرارشاد بارى تعالى م - الرارشاد بارى تعالى م - و و فَرَضِعُ الكِمَّابُ فَنَرَى المُدُجُومِ بِحَنَ مَشَا فِيهُ وَكِنْقُولُونَ يَا وَبُكَتَنَا مَشَا فِيهُ وَكِنْقُولُونَ يَا وَبُكَتَنَا مَمَا لِمَهُ ذَا الْكَاتَ إِنَّ الْمَصَاعَ الْوَحَ بَنُولُونَ يَا وَبُكَتَنَا مَمَا لِمُهُ ذَا الْكَتَابِ لَا يُعَادِدُ صَغِيْرَةً وَلَا مَا لَكُمَّا مَا وَوَجَدُدُ وَالْمَا عَمِلُوا مَا وَوَجَدُدُ وَالْمَا عَمِلُوا مَا وَوَجَدُدُ وَالْمَالُولُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْمُحَدِّلُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُحَدِّلُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

(41

ارشاده فراوندی ہے۔ یُوهِیُ إِنَّهِ اُلْمَالُهُ اُلْمَالُهُ اُلْمَالُهُ اُلْمَالُهُ اُلْمَالُهُ اُلْمَالُهُ اُلْمَالُهُ اُلَمَالُهُ اللَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِ الللْمُلْمُلِمُ الللَّالِي اللللْمُلِمُ اللللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ

(۱) قران مجید، سورهٔ ابنیا دا تیت ، به (۲) قرآن مجید، سورهٔ کهف آئیت ۹ به

رس، قرآن مجبيسورهُ مجادله آيت ٢

رم) قراك مجيد سوره زلزال آبت ۲٬۵۰۹ ميرد سوره زلزال آبت ۷۷۷. maktabah. 019

بھر سرنفس کواس کے عمل کا بورا بدر ابدلہ دیا جائے گااور ان برطلم شی کیا جائے گا۔

جس دن مرنفس ا بنے اچھے عمل کوسا شنے یا ہے گا اور برسے عمل کو بھی داور، چلہے گا کواس دبرُسے عمل کے اوراس ڈنفس سے در معیان بہت دور کا فاصلہ ہو تا اورا مٹر تعالی تنہیں اپنے عذاب سے ڈرآنا ہے۔

اور مان نوکم الله تعالی تمهار سے دلوں کی باتیں بھی جاتا ہے بس اس سے قرر و-

مُحُصَّراً وَمَاعَمِلَتُ مِن سُوْءِ تَوَدُّ لُوْاتَّ بَسْهَا وَبَيْنَهُ إَمَدًا لِعَبْدًا وَكُبَحَـ فِرُكُورُ اللهُ نَسْهَةً - (١)

ارشا دخداوندی ہے۔ مَاعُلَمُوْلِانَّ اللهُ لَيْعُلَمُ مَافِي اَنُفْسِ كُمُّ فَاعُدُ رُوْلُا ۔ (۳)

الدُّتُ الله کے بندوں بیں سے ارباب بھیرٹ نے عبان لیاکہ الدُّتُ الله ان کا مُنظرہے اور عنفرن ان سے حماب میں عبکا امہ برگا کا ان خطات سے خبات کی بہروت سے مجا امہ بر عبکا امہ بر بھی کا امہ بر عبی کا امہ بر بھی کا امہ بر بوگا کا ان خطات سے کہ مہیں اور سے دل سے نگائی کریں اپنے نفس سے مرسانش اور حرکت کا مطالبہ اور خطات کا محاسبہ کریں جو شخص محاسبہ سے بیلے خود اپنا محاسبہ کرنا ہو تھا اور سوال کے وقت وہ جواب دسے سے گا اور اس کا انجام بھی اچھا ہو گا اور حواری اپنا محاسبہ بیس کرنا وہ ہمیشہ حریث کا شکار رہے گا اور عبد کے اور اس کا بنجام بھی اچھا ہو گا اور حواری کی ایس معلوم ہوگئی تو ام بی بندا کردیں گی۔ میں بندا کردیں گی۔ حب ان پر بہات منطق ہوگئی تو ام بی معلوم ہوگئی کہ ان خوا بیول سے نجات حرف اطاعت خلاو ندی سے ورائٹ برائل سے فیاد ندی سے اور الشرنعالی سے نوال کو صبر اور نگا ہوست کا حکم دیا ہے۔

اسے امیان والوا صركرومسرس ایک دوسرے سے اسے اسے مطابق واراس فی سر تعدول كى حفاظت كرو۔

ارتنادفداوندى سے -يَا اَيُّهَا آلَهُ بِنَ إِمَنْ الْمَنْ الْمَا بِرُوُا وَصَابِرُوُا اَلَا يُعْلَا اَلَهُ بِنَ الْمَنْ الْمَانُ الْمُسَارِدُوا وَصَابِرُوُا اَلَا يَعْلَقُوا الْمُ

(۱) کا سُرْتُنَاکی ورو بقره آبیت ۱۸۱ (۲) قراوصلواه کے عمران آبیت ۲۰۱۰ (۳) قرآن اِلْمُوكَوْنِهُ بَقْره آئیت ۲۰۱۳

رم) قران عجید، سورهٔ اک عمران است ۲۰۰ ۱۳۸۷ maktabal (۱۰۰ مراه) توانہوں نے اپنے نفسوں کی نگہداشت اس طرح کی کریہلے ان سے شرطیں باندھیں بھران کی نگرانی کی پھرمحاسبہ کیا اس سے بعدان کوسنزادی بھرمجا ہم ہم کی بھران کو تھڑکا۔

توان سے بیصنف کی گہداشت کے تھ مرفعے اور مقامات بن نوان سب کی تشریح کرنا اور تفقیقت و فقیدت بیان کرنا خردری ہے اس مسلمی میں اعمال کی تفقیل بیان کرنا بھی لازی سے اوراس کی اصل محاسبہ ہے دیکن ہر حساب سے رط رکھنے اور مفاطنت کرنے سے بعد ہوتا ہے اور حساب سے بعدا کر نقصان والی صورت ہوتو ہو کرکا ورمندا ب ہوتا ہے بم توفیق خداوندی سے ان مقامات کا تشریح کرتے ہیں ۔

فسلمان ملهداشت كاببلا مقام - بالهم تنرط ركهنا

جولوگ مل کرتجارت کرتے میں اوران کا سامان منترک منز اسے صاب کے ذفیت ان کا مقعد نفع کی سامتی ہے ذرجی اور ا ایک اجرا پہنے شریب سے مرد طلب کرتا ہے اور وہ اسے مال دیتا ہے تا کربہ تجارت کرے اور بھر وہ اس سے صاب کرتا ہے اسی طرح عفل راہ اُخرت کی تاجرہے اوران کا مطلب اور نفع نفس کا تزکیہ سے کیوں کر بیم کامیابی کاباعث ہے ارت دفدا و ندی ہے ۔

قَدُ اَفْلَحَ مَنْ زَكُما وَقَدْ نَحَابَ مَنْ دَسَمُهَارًا) كامياب واجم غاص كوبك كيادر ناكام سواجس في أست فاك ين الا ديار

ا درائس کی فلاح الجھے اعمال کے ذریعے ۔ ماصل ہوتی ہے اورائس کی فلاح الجھے اعمال کے ذریعے ۔ ماصل ہوتی ہے اور مقل السن نفس سے مرد طلب کرتی احرائے اس کا تزکیم کرتی سے مرد لیا ہے کہ وہ اسس کے کا تزکیم کرتی ہے میں طرح اپنے غلام سے مرد لیا ہے کہ وہ اکس کے مال میں تجارت کرے ۔ مال میں تجارت کرے ۔

توجی طرح شریک اس کا فرق بن جانا ہے کرفع کے بارہ بی اس سے جھاگا کرنا ہے توبیعے وہ اس سے نشرا کھا
سے کرنے کا متناج ہوتا ہے جو اس ک نگر ان کرنا ہے تبیرے مرطین ای سے صاب کراہے اور چرتھے مرطیبی اس
برنا داخ ہوتا ہے اور جو گئی کرنا ہے تبیرے مرطین ای سے صاب کراہے اور اسے کچھ زمہ دارلوں کا پا بند بنا آن
ہرنا داخ ہو ہوتا ہے اس طرح عقل بیلے نفس سے منزا لکط طے کرتی ہے جو کسی وقت جی ان کی نگرانی سے
ہے اسے کا میابی کے داست کھلی جیٹی وسے دسے تو اس سے نیا نت اورا صل مرابے ہے جب سے کھوا کچھ جی مال
بن ہوتا جس طرح خائن فلام کو ال دسے کو اسے ضالی میدان دسے دیا جائے قورہ اس طرح کرتا ہے۔

۱۱) قران مجد ، سورهٔ شمس اکنیت و ۱۰۰۹ www.maktabah.org

پورفراخت کے بعداس کا محاسبہ کرنا اور مقروہ شرائط کو بدرا کرنے کا مطابیہ کرنا مناسب ہے اس تجارت کا فائدہ فردوس اعلیٰ رحبنت) کی صورت میں متاہے اور انبیاد کرام اور شہداد عظام کی معیت میں سرزہ المنتہا تھ تک رسائی

بندو بنوی نفع کی نسبت اس نفع کی گرانی بر جانا بهت مزوری سے بیوں کر دنیا کا نفع اُخروی نعمتوں کے تفاید بیں

بہت قیر ہے۔ مجاریہ بات بھی ہے کہ دنیا کا نفع فتم ہو قاباہے اورایسے مال کاکیا فائدہ جو دائمی نہم واکس سے وہ نٹر ہی اچی ہے جو دائمی نہ ہو۔ کیوں کہ جو فتر دائمی نہیں ہونی اکس کے فتم ہونے سے دائمی فوشی عاصل ہوتی ہے اور رائی بھی فتم ہوجاتی ہے میں جو بھلائی باقی در ہے اکس سے منقطع ہونے رہم شیر سے بے افسوس ہونا ہے اور بھیلائی الگ جا جا جا ہو ان ہے۔ اس

مرے زدیک اس نوشی کے صول می زیادہ عم رابیشدہ ، ہے جس کے ما مل کرنے والے کو اس سے جلے مانے

اَشَدُّ الْغَمِّعِنُويُ فِي سُرُورِيكَفَّى عَنْهُ مِمَا حِبَهُ إِنْتِقَالاً-

لبذا مروه مقاط شخص حوالله نقال اورآخرت براميان ركفتا ہے اس بيلازم سے كروه إينے نفس كے عاسب سے غافل نه بو اوراكس كام كات وسكنات اورفطرات اورلطف اندوزى كے كردكھ اِ تناك كردسے كوں كر زندكى كام رسانس ايك ايسا نفيس جومرب حس كي وي قبت بني اس سے اسے خزانے خریدے جا سکتے بس من كنمتيں كھى جى ختم نہ بول تو اسے مانيوں كومنا تع كرنا يا ايسے كاموں بي مرف كرنا جو بدكت كا باعث بي بہت بطرا نقصان سے جو بدكت فيز ہے اور كو في بھي سمجدار

مذہ حب صبع سے ذنت نما زفر سے فارغ سو عائے ایک مطری اپنے ول کونفس کے ساتھ شرا لُط طار نے کے يد فادخ كرے اورنفس سے كم مرى عام لونى بى زندگى سے اكر حرصائع موكى تومراتام مال صائع بومائے كا اور تجارت اوراس کے نفع کی طلب سے ابرسی ہوگ - اس فئے دن میں مجھے اللہ تعالی تے مبلت دی ہے اورمری موت بن تاخرفرائ باوراس مح فرايع مجررانعام فرايا اگرده مجھ موت وسے دنیا توہی تمناكرنا كروه مجھ دوبارہ وتعامی موت ایک دن بھیج دے تارین اس بی اعیامل روں۔

تواسے نفس إنم لوں سجو کر نتیں موت الکی تھی اوراب نمیں دوبارہ بھیا گیا ہے تواج سے دن کومنانے کرنے سے بحر ، کوں کرمرسان ایک جسرے جوانول ہے۔

اسے نفس اِ جان اور دن رات میں جو بیں گھنٹے ہوتے ہی اور عدیث تنرفین من کیا ہے ۔ کرم بندے کے لیے

دن اوردات میں چربیں خزاتے ایک قطار میں میں اے جاتے میں بھران می سے ایک خزانداس کے لیے طولاجاتا ہے وہ اسے دیکتا ہے کہ وہ اس کی نیکیوں کے نورسے مرا ہو وجل اس سے اس وقت کیا تھا۔ اسے دیکھ کروہ بہت زبادہ فوش بونا ہے كوں كرير افرار جاريا دئاہ تك سخيے كا درسايس -

اگروه مرور دوزخ والوں رُبعت ما جائے تو بر فوشی جنمی تعلیف کے اصاب سے وقت ان کو رمون کروے داورامنیاں کا اصاس نم ہو) اوراس کے لیے ایک دوسرائیا ہ تاریک خزاز کھولا ما آہے اس کی بدوصلتی ہے اوراس کا ندهیرا وصانب بینا ہے اور ہروہ وقت ہے جس بی اس نے اللہ تعالی کی نافرانی کی اس سے اسے اس قدر خون ورسبت كاسامناكرنا بين بي كراكراسد الرحبت برتقيم باجائے توان براس كى نعين اور نوشى بى بريشانى داخل موجا کے اس سے بے ایک اور خزار تھی کھولاجا آہے جو خالی ہو اسے حس میں نہ تو کوئی خوشی کا سا مان مہوا ہے اور خريشانى كا رب وه كورى مع جس مي وه موبار با ما فال را بادنيا كيسى ما تزكام من شغول مرا اسداس ك فسالى ہونے کا فوت ہواہے اسے اس میں اس طرح نقدان اور خدارہ ہوتا ہے جیسے کسی بڑے نفع پر فادر شخص اور طرب بادشاه كونقصان سخ اسم كراكس ف اس ميكستى كى حتى كروه وقت بالقون سے نكل كي تنهيں بي نقصان اور

اسى طرح الديرزندكى بوسح خزاف كو العالم بن تو ده ابني آب سي كينا بها كرار محنت كروا دراين خزانے کو مجروا وراسے ان خزانوں سے خال مز رکھو ہو تنہاری سلطنت کا باعث ہی سے، اکرام طلبی اور کابلی کی طرت ناجا واس طرح تم علیتین سے درجات سے محروم موجا واسے جودوسروں کو ماصل موں سے اور تمہارے ہاس افسوس ك سوائجي بنبي رب كاجوننهار عساته حيى ركب كي والرحية مجنت مي داخل موجا وُسكِن نقصان اورحسرت كي تكليف

بردا شت بنس رسك الرحيده جنم ك عذاب سيم ب-بعن بزرگ ذماتے ہی برطیک ہے کر گناہ کاری بیٹشن ہوگ لیکن کیا وہ نیکی کرنے والوں کوحاصل مونے والے

تواب سے محرم بنی بوگا انہوں نے اس کے نقصان اورحرت کی طرف اشارہ کی ہے ارشاد ضاوندی ہے۔ بیس دن نمس کواکھا کرنے کا جمع ہونے کے يُؤُمِّرَيَجْمَعُكُمُ يُومِوالْجَمْعِ ذَٰ لِكَ يَوْمَ دن وہ دن رکا فروں کے لیے انقصان انتا سنے

بة توا ذفات محموا لي مسينفس كويت ميراس اس كسات اعتناد أنحو، كان ، زبان ، يبط ، شرمگاه ، باغ

ا درباؤں کے توالے سے دھیب کرے اور ان کو اس کے تواسے کرد سے بیوں کم اس نجارت بین براعضاء نفس کے فادم بی اور نجارت بین برادر اور میں اور سے در وازے کے فادم بی اور نجارت کے اموران سے ذریعے کمل ہو سنے بی اور جہتم کے سات دروازے بی اور سے الد نعالی کی نا فرمانی بیل سے ایک مصدم مقرر سے اور میں در وازے اس خفس کے بیے تندین ہوں گئے جوان اعضا ہے ذریعے اللہ نعالی کی نا فرمانی کرتا ہے بیں ابنے نفس کو رصبت کرسے کر وہ ان کو کتا ہوں سے مفوظ رکھے۔

ا کے ۔۔۔ انکور عبر مرم کی طرب دیجھنے بھی سلمان کی شرمگاہ کی طرب نظر کرنے باکسی سلمان کو حقارت کی نظریت دیکھنے سے سیجائے بلکہ مرفضول بات جس کی صرورت نہ ہو، سے بچائے کیوں کرا مشرنعا لیاتس طرح فضول کلام سے بارے میں بوجھے گا اس طرح بندے سے فضول کلام کے بارہے ہیں بھی سوال کرے گا۔

بھرسب ان بانوں سے نظر کو بھیبر سے نو صوب اس بر فاعت نہ کرے بلکہ اسے ان کاموں ہیں شغول رکھے ہجاس کی تجارت اوراس کا نفخ ہے اور ہر وہ امور ہیں جن سے بیے نظر کو پیدا کیا گیا کہ وہ الشر تعالی کی صنعتوں کے عبائب کوعرت کی نگاہ سے دیجھے اور اچھے اعمال کواس نیت سے دیجھے کہ ان کی افتدا کرے فران باک اور سنت رسول صلی اسٹر علیہ وسلم میں نظر کرسے اور کرنب محکمت کا مطالعہ کرسے نیا کران سے تقبیعت اور فائدہ صاصل کرے ۔ اس عارح ایک ایک عصوصے بارے بین نفس کو تفصیل نیا دے بالحضوص زبان اور سیبط کے بارے بیں زبادہ تاکید کرے ۔

زبان —فطری طور برزبان چلتی رستی ہے اور حرکت کرنے بن اسے کوئی مشقت ہمیں ہوتی دیان اس کی ظائیں مثلاً عنیب ، جبوط چندی ، ابنی بائیز کل ببال کرنا ، مخلوق اور کھا سنے کی چیزوں کی برائی ببان کرنا ، لعن طعن کرنا ، وغمنوں سے بیے بردعا کرنا اور کھنا کرنا اور اسسے علاوہ ہو کمچہ ہم سنے زبان کی اُفات سے ببان میں ذکر کریا ہے بہت برا ہے ہے مرمی ہو

تربان ان افات کے درمیان صلے درمیدرہتی ہے حالاں کر اسے فکرو تذکیر نے ارعلم ، تعلیم ، لوگوں کو اللہ تقالیٰ کی طرف بلانے اوران سے درمیان صلے کرانے اور اس سے علاوہ نیکبوں سے لیے بہلاکیا کیا ہے ہذا ا بینے نفس پر شرط اسکے کر وہ دن بھر زبان کو ذکر سے علاوہ موکت میں نہیں لائے گاکیوں کر مومن کا بوان ذکر، دیجھنا عبرت اور خاموشی فکرسے لیے ہوتی ہے ،

www.maktabah. الا تران مجيسون ق اكتية الا

اورخواہشات سے بچے اور خرورت کی مقدار براکتفا کرسے اور نفس کو بنا دے کہ اگر اکس نے اکس کھیلی مخالفت کی توجہ ہے۔ توجہ بیبی کی خواہشات سے بالکل منع کرکے سزا دھے کا تاکہ حس قدراس نے خواہشات سے زیادہ حاصل کیا وہ جاتا رہے اسی طرح برعصنو کے بارسے بی نفس برشرط رکھے ان غام کا اصاطر بہت طویل شے اوراعون ا دکے گناہ اور اطاعت بور شیدہ بن سے ۔

پھراسے ان فراکفن کی نصیحت کرے جودن رات میں باربار استے میں بھرنوا فل سے بارے میں جن برفادر مو اورزیادہ سے زیادہ ا داکر سکے ان نوافل کی تفصیل مکیفیت اور اسباب سے فرریعے ان کی استعداد سے متعلق سرمیں تا

ب کھھ بتادے۔

بہ وہ شراکط میں میں کی روزانہ ضرورت پر تی ہے لیکن حب ادمی روزانہ بہ شرائط بیان کرنے کی عادت بنا ہے اورنفن ان سب کولپورا کرنے ہیں اکس کی بات مان سے تو اب شرائط بیان کرنے کی حزورت نہیں رہے گی اوراگر بعن باتوں ہیں اطاعت کرسے تو باقی امور میں شرط رکھنے کی مزورت باتی رہے گی۔

یں ہروزکوئی نیا کام سامنے آنہ وری سرورت کا مرورت بن وہتے ہوئے۔ یکن ہروزکوئی نیا کام سامنے آنہ اور کوئی نہ کوئی وا نعر درمینی ہنوا ہے اور اس سے بس اس براشرنعالی کا تی ہے اور جوا دی دنیا کی کوئی ذمہ واری اعظ تا ہے مثلہ کلومت کر ناہے یا تجارت یا تدریس بیں مشغول ہنوا ہے ان کے

ما تقربہ معاملہ زبادہ ہوتا ہے کبول کوئی دن ایسے جدید واقع سے منال بنیں ہوتا جس بی اسے ف فلاوندی کو بوراکرنے کی حاجت نہ ہو۔ بہندا اس پرلازم ہے رنفس کو استفامت اور اطاعت بی کا کبر کرے اوراسے بیارہ ہے

انجام سے بھی ڈرائے اورائے اس طرح نعیوت کرے مس طرح ایک جا سے ہوئے مرکمٹن غلام کونعیوت کی جاتی ہے کیوں کرفط ی طور برنفس عبا دات سے جا گذاہے اور بندگی سے انخران کرتا ہے لیکن وعظ و تا دیب اس پرانزگرنی ہے

ارشاد فداوندی ہے۔

وَدِكُوْكُوكَاتَ النَّهُ كُوْتَنْفَعُ الْعُومِنِينَ - اوراَبِ الدِدلاتْ رَبِي كِيون كرا، وولانا مومنول كوفائده الله وثاليطية

برتمام بانتی نفس کی نگہداشت کا پہلام حلہ ہے اور عمل سے پہلے عاسبر سی ہے محاسبہ بھی عمل کے بعد مؤنا ہے تھی عمل سے سے تاکہ ڈرایا جا کہ نسب رشاد خدا و ندی سے۔

اور مجی عل سے بینے تاکہ ڈرا یا جائے۔ ارشاد ضار وزری سے۔

وَاعْكُمُوْاَتَّ اللهُ لَيَعْكُوْمُ افِي انْفُسُرِكُمُ اورجان لوالله تعالى تم فَاحُدُدُوْهُ - ساس سے دُرور

اور حان لوالشر تفال تمہارے دلوں کی باتیں جی جاتا ہے بس السن سے ڈرور

> (۱) قرآن مجيد سورة الذاربات آيت ه ه ه (۲) قرآن مجيد ، سورة بقره آيت ه ۲۲ W. maktabah. org

يكالبمنقبل كوالحت ب-كثرت اور مقدرس زبادل اورنقصان كى معرفت كے يسے جو فوركيا جاتا ہے وہ محاسبر سے بيس اگر بندہ اپنے دن بو کے اعال کو سامنے رکھے ناکراسے کمی بیٹی کا پتر چلے تو بھی محاسبہے۔ ارساد باری تعالی ہے۔ بَاتِيُّهَا الَّذِينَ امْنُوالِذَا مَنُونِيُّمُ فِي سے ایان والو اِمب تم الله افالی کے داستے میں رحبار کے بیے احلیو تو تحقیق کر لو-سَبِينُلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا - (١) ارشا دفلاونری ہے ا ہے اینان والو! اگرکوئی فاسی تمہارے باس کوئی فہر لائے توانس کی تصدیق کرو۔ يَا ايُّهَا الَّذِينَ الْمُنُّوا إِنْ سَجَاءَكُ هُ فَاسِقُ بنباع نتبيّنوا - (٢) ارتباد بارى تعالى سے لَقِهُ خَلَقْنَا الْوِنْسَانَ وَنَعَلُومًا تُؤْسُوسُ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اکس محضانی وسوسوں کو مبانتے ہیں۔ يه تعسد - (۳) الشرنونالي بطور تنبيها ورور اتف موسف ذكر فرايا باكم وهمت تقبل مي يرم بزكر مصفرت مباده بن معامت رض الشرعة معامروي من كرابك شخص ندرسول اكرم صلى الشرعليوس كي فدمت من عرض كي كر مجعة نصبحت فرما بين تواكب سند جب تفری کام کاراده کرد توای کے ای کے اے إِذَا لِرَدُتَ إِمْرًا فَتَكَ، تَبْرُعَا قِبَتَكُهُ فَإِنَّ ين سوتو الروه احما ب تواس كرواوراك كانتم كَانُ رُشُدًا فَامْضِهِ وَإِنْ كَان عَيّا فَانْتِهَ عَنْهُ - (٧) عُلط ركراي) ہے - نواس سے بجو۔

كى دانا كا قول سے كرا گرعقل كوخوابش برغالب ركھنا چاہتے بولۇخواشات كى سروى كس وقت تك ذكروجب

ENTERING TO THE PARTY OF THE PA

The translation of the state of

مك اس كا انجام مذر يحولوكون كرول بن ندامت كاعفرنا، خوامش كيورا مزبوف سےزياده برائے۔

(۱) قرآن مجید، سورهٔ نسادایت ۱۹ (۲) قرآن مجید، سورهٔ حجرات ایت ۹ (۳) قرآن مجید، سورهٔ ن آیت ۱۹

(٧) كنزالعال حارم من العرب ١٠١٥

حفرت نقان مكيم نے فرايا جب موس إيضانجام برنظر كهاسى تووه ندامت سے محفوظ رہاہے۔ حفرت شداد بن اوس رضی الله عند، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہی آب نے ارشاد فرایا۔ مجودار ادی وہ سے جوابنے نفس کا محاب مرتا ہے آلكيِّسُ مَنْ دَانَ لَفَسُهُ وَعَمَلُ لِمِسَا اورموت کے بعد کے لیے عل کرا سے بب کر بوقوت بَعُدَ الْمُونِّنِ وَالْدَحْمَقُ مَنِ أَنْبِعُ نَفَثْ مُ هُوَاهَا وَتُعَنَّى عَلَى اللَّهِ \_ ا بنے نفس کی خواہشات کی سردی رنا اور انٹر تعالی بر تمنا لفظ در واک کامعنی محاسبر فاحساب کرناہے اور کوم الدین "حساب سے دل کو کہا جا آ ہے۔ ارشا دفداونری سے۔ توک میں جزا، سزادی جلکے گی ٱشِّالْمِدَيْنُوْنَ -صرت عرفارون رض الشرعة نع فرمايا ا پنے نفس كامحاسبرواس سے بيدے تنها را حساب بيا جائے اوروزن كئے جانے سے پیلے اپنے اعمال کا فودوزن کرواورسٹ بڑی میٹی سے بے تبار موجاؤا۔ اوراك نے حضرت الوموسى اشعرى رصى الله عنظر كو كلهاكم كت ت كے صاب سے بہلے ماصت كے وقت بين اپنے نفن كا اعتباب كرور اوراک نے صوت کعب رض اللہ عذرہے بوجیا کہ اللہ کی تقب میں ایپ محاسے کے بارسے میں کی بات میں انہوں نے فرایکرزین کے حداب کرنے والے کو آسان کے صاب کرنے والے کی طون سے بلاکت ہے آپ نے اپنا ورہ اٹھایا اور فرمایا بان مگروہ حرابیا اختساب خود کرے روہ معفوظرہے گا تحفرت کعب رضی الترعنہ نے عرض کیا ، اے امبرالموسنین اسی کے ساتھ تورات ہیں بربات داستشنان مجی مذکورہے اورورسیان ہیں کوئی دو مراکلہ نہیں کہ مگروہ اپنا احتساب کرے ان سب باتوں یں الس طون اتبادہ ہے کرمنقبل کے بیے بھی محاسبہ ہو اہے۔ اسی بیے فراباکر بوشمن ا بنے نفس کا احتساب کڑا ہے وہ موت کے بعد کے بیاعل کرنا ہے اوراس کامطلب برہے کم المال كے اللے بن بہلے وزن كر كے خوب سوچ اور فور و فار كے بعدان سران برعمل برا ہو-نكابداشت كادوسراتها مرافيه

جب آدی است نفن کوومیت کرسے اور نرکورہ بالات رائط کا اسے پا بند بنا کے تواب اعمال شروع کرتے

(۱) مندام احدین صنبی صدیم ص ۱۲ مروبات مشدادین اوس

ره) قران مجيد سورة صافات أيت عه (۱۷) Www.maktabah.org

وقت نفس کی فرب حفاظت کرسے اور حفاظت کی نگاہ سے دیجھے کموں کر اگرا سے کھلی تھی دسے نووہ خواب اور مرکش ہو جائے گا اب م مراقبہ کی فضیلت اور اکس سے بعداس کے درجات ذکر کرستے میں۔

موافيدكي نضيلت:

موت جبر بی علیدانسان نے بی اکرم ملی الله علیہ وکم سے اصان کے بارے میں موال کی تواکب نے فربایا۔ اَنْ تَعَبْدُ الله کَا لَكَ تَدَاعُ ہے۔ (۱) الله تعالی عبادت اس طرح کرد کم گویاتم اسے دبھر ہے ہو۔

آب في ارشاد فرما با

الله تعالى كى عبادت اس طرح كروكه كوياتم اس ديكوب اوراگرتم است بنس ديجيت توده تنهين و يجور باس . الله كَانْكُ تَزَالُهُ كَانِكُ تَزَالُهُ كَانِ لَيْمِ تَكُنُ

نَرَاهُ فَالِنَّهُ يَوَاكَ - (١)

ارثاد مذاوندی ہے۔ ٱفَّعَنْ هُوَقَا لِيُعْمَعَكَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبُ

ارشاد باری نغالی ہے۔

اَلُهُ يَعِينُكُمُ مِانَّ اللَّهُ يَرَى -

اورارشار فرايا -

إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُو رُقِيبًا - (٥)

ادرارت دفاوندی ہے۔

(۱) صبيح بخارى ملدا ول من ١٢ كناب الايمان

(٧) الفتاً

رس فرآن مجد، سورة رعدايت ١٧٧

(١٨) قرآن مجيد، سورة علق آئيت مها

(٥) قرآن مجيد، سورة الساد أتبت ا

١٧) قرآن مجيد، سورة المعارج أيت ٢٢ ، ١٧ م

وَالَّذِينَ هُ مُدَلِدُ مِنَا يَنْ مُدُرَاعُ وَالَّذِينَ اوروه لوگ بوانِي امانتوں كا خيال ركھتے ہي اوروه بو هُ مُدُوسِتُهُ اَدَاتِهِ مُونَا فِيمُونَ (٩) اپني كوابيوں برخائم ہي۔ حضرت ابن مبارك رحم اللہ نے ابک شخص سے قربایا اللہ تعال كود سجھتے رہا كرواكس نے ومن كيااس كي وهنا حت زمايل

بالماسك ماديك كالمكاركة

in the property was the first of the

www.mak

نوکیادہ سرنفس کے اعمال کی نگہداشت رکھا ہے۔

كياوه بني حاناكراسترنال اسديراب-

ب شك الله تعالى تم برنكم بان سے۔

تواکب نے فراہا ہیشہ اس طرح رموکہ گویاتم اللہ تعالیٰ کو دیجھ رہے ہو۔ حضرت عبدالواحدین زیدرجمہ اللہ فرا نتے ہی حب میراسردار میرا نکہان سے تو تھے کسی اور کی بیرواہ نہیں۔ حفرت الوعنمان مغربي رحمالته فوانعيم كالسن واستعين أنسأن توكيزي ابين ادبرلازم كرنا سيسان في سعافضل عاكباور راقبه م نيزا بيف عل كركياست كوعلم ك مطابق كزام -حفرت ابن عطار عمد الله فرمان بسب سب منزي عباوت عمد وقت مراقبه من كوا ختيار كرنا ہے۔ حفرت جربي بصدالله فرا تصبي جارامعا عمد دوصا لطوں پر بنی ہے ایک الله تعالی سے بیے اینے نفس کا مراقبرا ور روز ب دوراعلم كوافي فاسرير فاعم كرنار محفرت البوعنمان رحمه المترفر ما نتے میں کر حفرت البوصف رحمه المتر نے مجھ سے فرما با حب تم لوگوں ہیں بیٹونو اپنے نفس اور دل کو وعظ کرنے والے بنوا دران کا تمہار سے باکس جمع مونا تمہیں دموسے ہیں نہ طوالے کہ دو تمہارے ظاہر کو اوراسٹر تعالى تمهار ساطن كو ديجفا ہے۔ لالا بمہارے افن و دہیں اسے ۔ منقول ہے کہ اس گروہ کے مشائخ میں سے ایک بزرگ کا ایک نوجوان شاگر دتھا وہ بزرگ اس کی تغیام کرتے اور اسے متقدم کرتے تھے ان سے کسی مرید نے پوچھا کہ آپ اس کی عزت کسے کرتے ہی جب کہ بہ نوجوان ہے اور ہم عرسیدہ بن ؟ الس بزرگ نے کچھر ندے منگوائے اور ان سب کو ایک ایک پرندہ اور ایک ایک چھری دے دی اور فر مایا کرتم میں سے برایک ای برند سے کو وہاں ذریح کرے جہاں کوئی دکھتا نہوای نووان کو عی اس طرح برندہ دیا اور اس سے

بی وہ بست رہی ہے۔ اب ان میں سے ہراکی ذریح کیا ہوا پر ندہ سے کر والیں اکیا لیکن وہ نوجوان نر ندہ میزندہ ہاتھ میں بکولیے ہوئے والیں اکیا ، بزرگ نے پوچھا کہ دوسروں کی طرح تم نے اسے کیوں ذریح نزکیا ؟ اسس نے کہا مجھے کوئی ایسی جگر نہیں میں جہاں کوئی دیجھتنا

نەبوكىوں كرامىرنغالى تو مجھے برطكر دىجىنا سے -توان سب نے اس سے مراقبے کو بند کی اور کہا کہ تووا فی عزت واحترام کے لائق ہے۔ منقول ہے کہ حضرت زینیا رضا میڈ عنہا حب صفرت یوست علیدالسدا سے ساتھ فلوت میں گئیں توانہوں نے اپنے بت کا چرو ڈھانپ لیاصفرت یوست علیدالسدام نے ذایا بمترین کیا ہواتم ایک پھورے مربیھنے سے حیاکرتی ہور حالاں کہ وہ دیکھ ہنں مکنا ہیکن می جاربادشاہ کے دیکھنے سے جا زروں ۔

ایک نوبوان کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ اکس نے ایک نونڈی کو اپنے قریب کرنا جایا تواس نے کہا تہیں جا ہیں آنا واس نے بوجو کس سے حیا کروں میں نوموت سناھے دیجھ رہے ہی نونڈی نے کہا چوک اروں والد کہاں گیا مان در سنا کہا کی نہ سنا ہے۔ رمينى سنارون كوسداكرنے والا توديجتا ہے

ایک شخص نے تعزت مبنید بغدادی رحمہ النڈسے پوجھا کہ ہیں نگا ہیں بست کرتے رکیسی چیزسے مدد حاصل کروں ؟ انہوں نے فرمایا بیعقیدہ رکھو کہ تمہیں و محصفے واسے کی نظرتم تک اس سے پہلے بینی سے کہ تمہاری نظر کسی دوسرے تک پہنچے حضرت مبندر حمد النڈ فرما تھے ہی اکسی تحف کا مراقب کیا ہم تا ہے جو اپنے رب سے حاصل ہونے والے صفے سے فرت ہو جانے کا خوت رکھتا ہے ۔

معزت الکبن دنیا رحمالتہ سے موی ہے فرائے میں جنت عدن جنت الفردس میں سے ہے اور وہاں الیں گوریں ہیں جوجنت عدن ہیں و ہیں جوجنت سے گلاب سے بیدائی گئی ہیں لوچھا گیا وہاں کون رہے گا؛ فرایا اللہ تعالی ارشاد فرانا ہے کرجنت عدن ہیں و نوگ ہوں کے جوگنا ہوں کا ادادہ کری فومبری عظمت کو باد کر سے میرالحاظ کرتے ہیں اور فوہ لوگ جن کی کمرمرے فوت کی وجہ سے جھک گئی مجھے اپنی عزت وجلال کی قدم ہے ہی زبین والوں کو عذاب دینے کا ادادہ کرتا ہوں جرجب ان لوگوں کو دیمیت اس جوں جومبری رصائی فاط جو کے بیاسے رہتے ہی تو لوگوں سے عذاب کو عیر دنیا ہوں ۔

حوزت محاسی رحمہ الڈرسے مراف ایس مارے میں او جھا گی زائوہ اسے فالاب کرتا ہوں ۔

۔ حفرت محاسی رحمد اللہ سے مرافقہ کے بارے بن بچھا گیا نوانہوں نے فوایا اس کا آغاز بوں بنواہے کردل کو اللہ تعالی کے بے کا علم سو۔

م المراق رحمالله فواست من مراقبه به مرافع برخط اور مر ملی برغیب کو ما حظ کرنے موسے باطن کا خیال رکھے۔ ایک روابت بین مجے اللہ تعالی سنے فرشتوں سے فرمایا تم ظام ررم قار مواور میں باطن کو دیجھنا اوراکس کی نگرانی

-05/

رہ ہوں۔ صفرت محد بن علی تریزی رحماللہ فرما نے میں اپنیا مرافیز اس فات سے بھے کر جس کی نظر سے قوفائب ہمیں اوراس کاسٹ کراداکرجس کی نعمین تجھ سے منقطع مذہوں اس کی عبادت کرجس سے توجے نیاز بہنی ہوسکتا اپنا خشوع وضوع اس کے لیے اختیار کرجس کی با دشامی اور ایک سے تو باہر بہنی نکل سکتا ۔

مفرت مہل رحماللہ فرنا تنے ہیں اکس سے بطرہ کرکسی چیزے دل مزی نہیں ہوتا کہ بنداکس بات کا بقتین رکھے ہوہ جہاں بھی ہوانٹہ تعالیٰ اسے دیجھ اسبے۔

كى بزرگ ہے اس أيت كمي تفسر وهي كى ارثاد فلاونرى ب-

رَضِيَ اللهُ عَنْ هُمْ وَرَضُوا عَنْ هُ ذَلِكَ لِمَنْ اللهُ تقال أن سراعي بوا وروه الس سے رافي بوت خَشِي دَمَّة و مَنْ الله عَنْ هُمْ وَرَضُوا عَنْ هُ ذَلِكَ لِمَنْ اللهُ تقال أن سراعي بوا وروه الس سے رافی بوت خَشِيْ دَمَّة و مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ

انہوں نے فرمایا اکس سے وہ لوگ مرادی جوابنے رب کو دیجنے ہی ابنے نفس کا احتساب کرتے ہی اورائی اگون کے یے

سامان اختیار کرتے ہیں۔ حضرت زوالنون مفری رعماد مٹرسے پوچھا گیا کر بند سے توجنت کیسے حاصل ہوتی ہے ؟ انہوں نے فرمایا باپنج با توں سے جنت حاصل ہوتی ہے۔

(۱) ایسی استقارت جس میر میرهاین نه مهو (۲) ایسااجتها دهن می جول نه مهو رسا) ظاهر و باطن می الترتعالی کوملسنے دیجها دمراقبر) (۲) نیاری کے سابقر موت کا انتظار (۵) اور نفس کا احتساب کرنا اسس سے پہلے کماس کا محاسب مرح کرگا ہے۔

إِذَامَا خَكُوْتَ يَوْمَا خَكُوْتَ لَيُّ مُكَافَ لَهُ لَقُلُّ خَكُوْتُ وَلِحِنْ فَشُلُ عَلَى رَبِيبُ وَرُهُ تَتُحْسَبَنَّ اللهُ يَعْفُلُ سَاعَتُهُ وَرُهُ لَدُ مَنْ مَا نَتُفَعْنُهُ عَنْ لُهُ يَعْمُدُ لَا سَاعَتُهُ وَلَهُ لَذَ لَا تَنْ مَا نَتُغَفْنُهُ عَنْ لُهُ يَعْمُدُ لَا مَسَاعَتُهُ يَعْمُدُ

مَلَىٰ اَنْ الْمُنْ الْمُنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِي المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

مَانَّ عَنَّالِلِتَّنَاظِيرِيْتُ خَرِيثِيثَ

كاباعث بحى سوكار

کہر کہ وہ اسرتعالی مجھے دیجھ رہاہے اور اسرتعالی کو ایک گولئی تعبی غافل نرسمجھا ورزب کر تو کھے تو اکس سے جیآنا ہے وہ اس سے غائب ہے کیا تم نہیں دیجھتے کہ ان تی ملدی کر طار ہاہے اور کل کا دن دیکھنے والوں سے بیے قریب ہے۔

اورحب كسى ولن نوتنها موتور به كهركزي تنها مول ملكرون

حزت جدا لطوبی نے حفرت سیمان بن علی در حمہا اللہ سے کہا کہ تھے کوئی نصبیت سیجیٹے انہوں نے فرالیا اگر تم تنہائی ہیں گن مرنے ہوئے سیمجوکے اللہ تعالی تہیں دیجھ رہا ہے تو تم نے بہت بڑی بات پر حراکت کی اوراگر تمہارا برخیال ہوکہ وہ تہیں دیکھ بنیں رہا تو تم نے اس کا انکار اکف کیا -

" صفرت سفیان نوری رحمرالله فر التے میں نمنیں اس ذات کونگاہ میں رکھنا جا ہے کہ کوئی چینے والی چیزاکس سے چیپ منیں سکتی ۔اوراس ذات سے امیدر کھو جو وفاکی مالک ہے اور اکس سے ڈروجوک زادینے کا مالک ہے۔ صرت فرقد سنجی رحمراللہ نے فرمایا منافق دیجھتا ہے کہ کوئی اسے دیجھ تو بہنی ریا اگراکس کا خیال ہوکر اسے کوئی

منیں دیجیا تو وہ برائی کی دہ اختیار کرتا ہے اور لوگوں کا فیال رکھنا ہے اللہ تقال کا لحاظ نہیں کا۔
صف مداللہ ن دینار رحماللہ فرانے ہیں میں تصف عرفاروق رض اللہ عنہ کے ہمراہ کہ کرمہ کی طوف گیا ہم لاستے ہیں ایک علی از سے برائے ہے ایک برائے ہے ایک برائے ہے ایک برائے ہے دو علی ایسے جواہے ایس روٹریں سے ایک بری مجھیر بھے دو اس نے عرف کیا اپنے مالک سے کہ دینا کم اسے عبر لائے نے کھا لیا ہے۔ اس نے عرف کیا تواللہ تمال کہاں ہے دو تو در کھتا ہے ) فرا تھے ہی در سین کی حضرت عمرفاروق رضی اللہ عندرور پڑے دو مرسے دن اس فیم کو مالک ہے خور کی افرادی میں ایس کے دینا کی افرادی میں اللہ کے ایس کر میں اور فرایا دنیا ہیں جھے اس کے نے الدی کرویا اور مجھے امید ہے کہ بہتری انفریش کی افرادی میں اور میں اس میں ایس کے دینا ہی اندادی میں اور فرایا دنیا ہیں جھے اس کا سے نے آزاد کرویا اور مجھے امید ہے کہ بہتری انفریش کی افرادی

www.maktabah.org

## فصل سك:

## مزافیہ کی حقیقت اور اکس کے درجات

مرافنہ کی تقیقت یہ ہے کہ نگرانی کرنے والے کا لحاظ کیاجائے اور اپنی لوری آوج کواس کی طرف بھی جائے ہوشنی کسی دوسرے کی وجہسے کسی بات سے پر منزکرتا ہے تو کہ جآ ہے کہ وہ فلاں کا خیال اور لحاظ کرتا ہے اور انس مراقبہ سے مراو دل کی حالت ہے جرمو قرت سے حاصل ہوئی ہے اور اس حالت کے بیتے ہیں اعتبادا ور دل میں کھی اعمال بیدا ہوئے ہیں بیس حالت توبیہ ہے کہ دل رقب رنگران) کا خیال کرتا ہے اس کے ساتھ مشخول ہو اس کی طرف متوج ہاس کو در کھتا رہے اور اس کی طرف ربوع کو سے۔
اور اس کی طرف ربوع کو ہے۔

> یمین ، لہذاان کے مراقب کے جی دو درجے ہیں۔ یسلا درجہ،

بی مدیقین مغربی کامراقبہ ہے اور بینظیم اور طرائی کامراقبہ ہے بعنی دل اس طرائی کو دیکھنے ہی اچھی طرح معروف ہوا ور سیب کے بنجے دبا ہوا ہو، اور اس بی سی دوسری طرف توجہ کی کوئی کنجائش منہو ہم اسس مرافعے کے اسمال کی فقیل ہیں منہیں جاتے کیوں کر یہ دل کے ساتھ خاص ہے جہان کہ اعصاد کا تبہ تے تو دوہ مباح چیزوں کی طرف جی قوج بنسیں کرتے ہے جائیکہ ممنوعات کی طرف توجہ کریں اور جب فرائبرواری اور عبادات کی طرف متوجہ ہوتھے ہی تو گؤیا اسی مقصد سے
لے استعمال ہور سے ہیں۔

توبیاں ان اعضا دکو درست راستوں بررکھنے کے بلے کسی تدبیر وغیرہ کی خرورت نہیں ہے بلکہ نگران راہ راست پر مو تو رہایا خود مخود درست راہ بررتی ہے اور دل ہا کم ویڑان ہے توجیب وہ اینے معود کی طرف متوج ہوگیا تو تمام اعضا کمی "کلف کے بنہ درسنگی اور استقامت کی راہ افتیاد کو سے ہیں۔

www.maktabah.org

یہ وہ سنخص ہے جس کا حرف ایک فکر ہے اورالسُّرِ قالی نے اِسے باقی عام فکروں سے بچالیا اور ہواکئ اسس ورج پر سپنچ جائے وہ مخلوق سے غافل ہو جا اسے جسی کر اسے پاس جسٹھے ہوئے او می کا بھی میتر بہنیں جانا صلائح اسس کا تکھیں کھلی ہوتی ہی اور ہو کچھ کہا جار ہاہے اسے نہیں سنتا حالاں کہ وہ بہرہ نہیں ہوتا کہی اسس کا بیٹیا اس کے پاس سے گزرتا ہے لیکن اسے بتر بہیں جانا حتی کہ بعض بزرگوں سے ساتھ بیما طربوا اور کسی نے ان کوعناب کی تو انہوں نے اس سے فر مایا جب تم میرے پاس سے گزرو تو مجھے حرکت وہے ویا۔

اور بہاف بعیریس ہے کیوں کرتم ونیا سے رہے بوے باد شاہوں کے دبوں بی اسس کی شال پاؤسکے حق کم ان کے خادم ان کے درباروں میں ان کی طرف اس فدر متوج ہوئے ہیں کران کو اپنی خبر تک تہیں ہوتی ۔

ادراکی است دنباکے ادنی کام میں شغولدیت کی وصب شغام توج انس طوف مبنول ہوجانی ہے اور اکری اسس یں دور جآیا ہے اور حیثنا رہنا ہے بہاں تک کرمقصود مقام سے تجا وز کرجا یا ہے اور جس کام سے بلج اٹھا تھا اسسے بھول جآیا ہے۔

حفرت عدالوا عدبن زيد رحمر الشرسي بوهياك كركياك اس زمانيين كى ابسي ادى كوبان بن توايى حالت بن مشول موكر مخلوق مصب خربهوا منول ف فرايا مي موت ايك أدفى كوجاننا مول توعنقرب آسف كازباده ومريز كررى كرعتبه غلام داخل مواحفرت عدالوا عدى زيدن اس سے لوچھا اے عشر اكہاں سے أرہے ہوائس نے كم فلان مكرسے ، اور اس كاداسته بازارى طونسے تھا پوچھا راستے بي كس سے ماقات ہوئى واكس نے كہا بي نے كسى كونس د كھا۔ حفرت یجی بن زکرباً علیها السام کے بارسے بن مروی ہے کراک ایک تورت کے پاس سے گزرے اسے وصالكًا اوروه منزك بل الرحني أب سے او جھاكي كر أب ف ايساكيوں كيا؟ انبوں ف وايا بي ف مجھا برداور -اورایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے وہ فرانے ہیں میں ایک جماعت کے بابی سے گزراوہ نیراندازی کر رہے تھے اورا كي شفف ان سے دور معيا موافقا بن الس سے باس كي اوراكس سے گفت و كرنا جا ہى تواكس نے كما الشرقال كے ذكر ین زیادہ لذت ہے ہی نے بوجھاتم تنا ہوائس نے کمامیے ساتھ مرارب اور دوفر شنے ہی میں نے بوجھا ان لوگوں می سے مبتت ہے جانے والا کون سے ؟ فرمایا حبر کو اللہ تعالی بخش دے بی نے بوچیا راکت کہاں ہے انہوں نے ایمان كى طرت الثاره كيا چروه الله كر علي كلف اور فراكي واست الله!) نيرى مخلون تجويسة زياده غافل سے توبرا بيے شخص ك تفتير بحوالشرتعالى كيمشابر ين مستعرق مواس سے كلام كرساوراس سے سف اسے اپنى زبان اوراعضا كى حفاظت كا فرورت بني رين كون كر يدوك اى بيز ك ساقوك كرت بن بوان بى بالى جاتى بع مفرت سبلى رحمالله حفرت الوائح بين فرى رحماللرك يأس تشرف سي مح توان كو حالت اعكاف بي نبات دل جمع ادرخا موش سے بیٹھا ہواد بھا کران سے جم بن کسی قسم کی حرکت بنیں ہے انہوں نے بچھا کر اکب نے بمرا قبرا ور

سکون گاں سے سیکھا فرمایا ہمارے باس ایک بلی تھی اکس سے سیکھا ہے وہ جب شکار کا ادادہ کرتی توبلوں کے باکس گھات مگا کر بیٹیتی اور اکس کا ایک بال تھی حرکت نہ کرتا۔

صن الوعبدالنترین نیشت رحم النتر استے میں میں معرسے رطر جانے کے بیے نکانا کہ وہاں الوعلی روفباری رحمہ النر سے مافات کروں توعیدلی بن یونس معری نے ہو مودف نوا بہتھے مجھے قرایا کہ مقام صوریں ایک فوجوان اور ایک بور ہوائتی مراقبہ کی حالت میں میں اگر آب ان کو ایک نظر دیجہ لیس توشایدان سے آپ کو نفع حاصل ہور فرہا نے ہیں ہیں مقام صوری داخل ہوا اور ہیں ہوکو کا اور بیا ساتھا۔ میری کم میں ایک کیڑا بندھا ہوا تھا لیکن میرسے کا ندھوں پر کیچھی نہ تھا۔ بین سے بین وافل میں تو اور ایس نے ہوا تو وہاں دور کو دبول کو دبیجہ استی میں ایک کیڑا بندھا ہوا تھا لیکن میرسے کا ندھوں پر کیچھی کو گی جواب نہ دیا ہی دوا میں نے اور اس نے اور اس نے مواقبہ و میں جو سے مواقب سے مواقبہ سے مراقبہ یا اور میری طرف دیچھ کر کہا اسے ابن خفیف دنیا بہت تقویری ہے اور اس تھوڑی ہی سے جی تھوڑی و گئی ہے۔
مورٹری ہیں سے جی تھوڑی روگئی ہے۔

ا سے ابن خبیف التھے کتنی تھوڑی منٹولیت ہے کہ تو ہماری ملاقات کے لیے قارغ ہوا فرا تے ہیں اس نے مجدر پر کمل طور پر از کیا بھر وہی سرتھ کا لبا ہیں ان دولوں کے باس تھے را رائے کہ ہم نے ظہرا درعصری نا زبڑھی اور میری مجوک بیاس سب پھ جلاگیا۔

مب عمر کا دقت ہوا توہی ہے کہا مجھے کے نصیرت کریں تو انہوں نے سراعظا کر فرابا اسے ابن خفیف ایم مصیبت کے مارے موسی ہوا توہیں ہے ان کے بیان نہیں سے فرانے ہیں بہن دن کہ ان سے پاس ہا اور اس دوران میں نے دکھی کوئی چیز کھا تے بیتے ہیں دیجھا بنسرادن ہوا توہی نے دل بن کہا یہ ان کوئی کوئی چیز کھا تے بیتے ہیں دیجھا بنسرادن ہوا توہی نے دل بن کہا یہ ان کوقتم دیتا ہوں کر مجھے کوئی نفع صاصل ہو۔ فر تجان نے سراعظا با اور فرابا اے ابن خفیف کوئی نفیع صاصل ہو۔ فر تجان نے سراعظا با اور فرابا اے ابن خفیف ان ان موکوں کی جاس اختیار کروین کو دیجھنے سے تمہیں فعالیا داکھا کے اوران کی ہیب تنہا رہے دل بر جھا جائے وہ تجھے علی کے زبان سے ہیں۔ ہمارے باس سے جلے جاؤ ۔۔۔ توہران مراقبہر نے والوں کا درجہ ہے جن سے دلوں بر برزگ اور تعظیم کا غلیہ ہو تا ہے اوران میں کسی غیری گھاکش ہیں ہوتی۔

نسرادرجر:

بران دوگوں کا مراقبہ ہے جواصحاب بیب منتقی ہی اور بہ وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا یقین ہے کرائٹر تعالیٰ ان کے ظاہرو باطن پرمطلع ہے لیکن ماحظہ جلال سے وہ مدیویٹن نہیں ہونے لیکہ ان کے ول عداعتدال سررہتے ہی وراحوال واعمال کی طرف توجہ کی گنج اُنٹری بھی بنیں رہتی ۔

ميكن وه اعمال كے ساتھ كمل تعلق كے با و جود مرافيہ سے فائل ہن رہنے ليكن ان برالٹر تعالى سے ميا كا غلير ہوتا ہے

اس لئے وہ سی بھی کام کوکرتے سے بہلے تابت قدمی افتیار کرنے میں اور سرائیے کام سے اجتناب کرتے ہی جس کے باعث تیامت کے دن ذات در سوائی ہو۔ تیامت کے دن ذات در سوائی ہو۔

وہ دنیا میں ہی یوں سیجے ہیں کہ اللہ تعالی ان پر مطلع ہے لہذا وہ اس سے انتظار کے متماج نہیں ہوئے۔
ان دونوں در جوں میں اختلات منا پر سے سے ذریعے معلوم ہوتا ہے جب تم علیمد کی میں کوئی عمل کر رہے ہوا در
کرئی بچر یا عورت ایجائے اور تنہیں معلوم ہوجائے کہ وہ اس سے اگاہ ہو حبا ہے قدتہ ہیں اس سے حیا گاہ ہو اس سے
ساتھ ایکی طرح سٹھ جانے ہوا دولہ بینے حالات کا خیال رکھتے ہوئین اس کا سبب بندگی اور تعظیم ہیں ہے بلہ جیا کی وجہ
سے ایسا کرتے ہو۔ اس لیے کہ اس کا مشاہدہ اگر مینہ ہیں مریح سن نہیں کرنا اور رہ ہی تم کمل طور برائس کی طرف متوجہ ہوئے
ہولین اس کی وجہ سے تمہارے جاکو حرکت ہوتی ہے۔
ہولیکن اس کی وجہ سے تمہارے جاکو حرکت ہوتی ہے۔

اور معنی اوقات تمهار سے باس کوئی با دشاہ یا کوئی بزرگ شخصیت اُتی ہے تو تم اکس کی تعلیم کی طرف کمل طور بہر متوج ہوجاتے ہوجتی کراپنی تمام مصروفیت جھوڑ دینے ہوا وریہ چھوڑنا جیاکی وصر سے نہیں موتا۔

تواسی طرح الدنوال کے مرافیہ سے سے بین بندول کے درجات بی مختلف میں ابنا اور شخص اس درجے ہیں ہو وہ اپنی تمام مرکات وسکنات اورخطرات و لحظات کی مگرانی کرے بلکتام اختیارات کی مفاظت کرے اوران امور میں دو نظری ہوتی میں ایک نظر عمل سے پہلے اور دوسری نظر عمل سے دوران ۔

عل سے بینے نظر سے کروہ دیجھے کر ہو کھیاکس سے سامنے فل ہر ہوابا دل بین عمل سے بیے حرکت بدا ہوئی ہے کیا دہ اسٹر تعالیٰ سے لیے خانص ہے باوہ نفسانی خواہش اور سنیطان کی ہر وی بیں ہے تواکس سلسلے میں ایجی طرح فور کرسے حق کر اور حق کے ذریعے بربات واضح ہو جائے۔

اگروه كام الله تقال سے بے موزوا سے رے اور اگر غرر خلاکے بیے موزواللہ تعالی سے جا کرتے ہوئے اس كام سے

میراپنے نفس کو ملامت کرسے کہ اس نے اس میں رغبت ک اس کا قصد کہ اوراس کی طرف بھی کا وراسے اسس کے فعل کی براؤسم کا وربہ افرر بہا مے کہ اس نفس ) سنے اپنی رسوائی کے بیے برکوششن کی ہے اور اگر اللہ تعالی اسے محفوظ نر رکھتا تو وہ خودا پنے اک سے دسٹمنی کرنے والا ہوتا ۔

حقیقت حال کی وضاحت تک یہ توقف خروری ہے اور اکس سے کسی کے بلے بھی فرار کی تجا کش نہیں کیوں کر حرث ٹرلین بیں ہے کہ بندے کے بیے اس کی سروکت کے نبن دفتر ررج طر) کھو لے جائیں گے اگر جے وہ عرکت جھوٹی ہی ہو ایک دفتر سے کہوں کیا ؟ دومرا بیرکر کس طرح کیا ؟ اور تنسیرا ہے کہ کس کے بیے کیا ؟

مطلب بر بے كر تو نے ديكام كوركى وكى تھرراہے أقا كے ليے اكس كاكرنا لازم تھا يا اپنى فوام شات كے تحت اس كا

www.maktabah.org

بے نئے ہم امٹرتعالی سے سواجن کو اوپھتے ہووہ تمہاری ماری بندسے ہیں۔

بے ننگ اللہ نغالی کے سواجن کو نم او سجے ہو وہ نمہا ہے بیے رزق کے مالک ہنی ہی بیں اللہ تعالی کے پاکس رزق تلاش کرواور اسی کی عبادت کرو۔

ستوا حرب الله تغالى عبادست كرو-

رِقَ الَّذِيْنَ تَذُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَ اللهِ عِبَ اللهِ عِبَ اللهِ عِبَ اللهِ عِبَ اللهِ عِبَ اللهِ ع المُنَا كُنْ فَكُمْ مُدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله اورارشا وفداوندی ہے۔

رات الذبر بَنَ تَعَبُّ كُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَرَ يَعُمِلُكُونَ اللهِ لَرَ يَعُمِلِكُونَ كَلُهُ لِرَدُنَّا فَاشْبَغُواْعِنْ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ عُلُونُ وَاعْبُ لُونُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

پس جب بندے کومعلوم ہوجائے کرای سے بہ سوالات ہوں گے اور تھو کمیوں کا سامنا کرنا بڑے گا تو وہ اپنے نفس سے مطالبہ کرنا ہے اس سے پہلے کراس سے لوجھا جائے اور سوال سے بیے جواب نیاد ارکھی ہے۔ لیکن جواب درست ہونا جا ہے اور کوئی کام شروع سے کرے اُل دوبارہ کرے اس سے لیے پہلے سے فور وفکر ہونا جا ہے بلکہ بایک اور

(۱) قرآن مجید، سوفاعران کست ۱۹ را) قرآن مجید، سوفاعنکبوت کست ۱۷ رسی قرآن مجید، سوق نرمراکست ۳ رسی میرد، سوق نرمراکست ۳

انگلی کوسوج و بجار کے بعد حرکت دے۔ نبی اکرم صلی انٹرولیہ دسی نے صفرت معاذر میں انٹرونہ سے فرمایا۔ ب الله ادمی سے اس کی انگوں کے سرمے الکیوں إِنَّ الرَّحِيلُ كَيُسْتُكُ عَنْ كُعُلِ عَبْنَيْهِ وَ سے گارا نور نے اور ابنے بھائی کے برطوں کو حقیونے عَنْ فَتِرُوالطِّينَ بِالْصِبَعَبُ هِ وَعَنْ كَشِيهِ کے بارے می بھی سوال ہوگا۔ تُوْكِ أَخِيُّهِ- (١) حزن حن بحرى رحمه الله فرمات م اسدت من سے کوئی شخص اگر صرفتہ کرنا جا ہتا تو وہ غوروفکر کرنا اور سونیا اگروہ الٹرنعالی کی رصا کے بیے ہزنا توصد فغ حفرت حسن رحمالله مي فرمات مي -ہے اور اگر غیر فلاکے بیے سوزو گھر جا یا ہے۔

الله تعالى الس بذر م بررحم وبالم وكس مركا راده كرا و ونت رك جانا سي الروه الله نعالى مع بيه والوكر كرزنا

حفرت سوروعی التونزی دوایت میں ہے کہ ان کو حفرت سلان رض الترعنہ نے وصیت کرنے ہوئے ولا! جب سی بات کا اراده کروزوالشرنعالی سے درو رم

حزت محدين عارضي الترعنها في والما

مومن نوفف کرنے والد اور غورود فکرکرنے وال سوتا ہے وہ ارادہ کرتے وفت نوفف کرنا ہے رات سے وقت مکر ای چنے دا ہے کی طرح ہیں مونا تومرا نفیے سے سیلے میں بہلی نظر اور سوچ و بچارہے ۔ اور اس سے بچاؤ کے بیے علم شین امفیوط علم اعمال سے اسرار کی حقیقی موفت اور نفس کوشیطان سے کروفری سے اگا ہی فزوری ہے۔

بهب مک اَدی اینےنفن ، اینےرب اوراینے تمن نیطان کی بیان حاصل ندکرسے اورا سے معلوم ننہو کرنفس کی نوائش سے مطابق کونسا کام ہے اور جب ک وہ اپنی نبت ،ارادے، فکر اور حرکات وسکنات کے سلمے بی فواہش اور مجت ورصائے فلاوندی سے درمیان تمیز نے کرے اس رافیہ بن مفوظ بنس ہوسکتا بلکہ اکٹر لوگ ان کاموں بیں جہاست مے ترکب ہونے میں بوالٹرنعال کورپندنس اوران کاخیال برجے کروہ اچھا کام کررہے ہیں۔

اورتہیں بیگان نیں مرنا جا ہے کرجا بل حیں بات کو سیمف پر فادر ہوتا ہے اس میں اس کا عذر قبول کی جائے گا مراز بهن بلاعلم كاحصول مرسلان رفرض سے يي وجر سے كم عالم كى دوركتنبى، غيرعالم كى بزار ركعات سے بتر بى كموں كم وه فعوس

(١) علية الاولباء حلداول ص ٢٠مقدمة الكتاب

رم، سنن ابن ماجرص ١١٦، ابواب الزهد

کی آفات ، شیطان کی مکاریوں اور دسوسکے کے مقامات سے وانف ہونا ہے ۔ لہزان سے بچیاہے۔ جب کہ جاہل کو اکس بات کی بیجان نہیں موتی ہیں وہ کیسے بچے گا؛ لہزا جاہل ہمیشہ مشفت میں مبتدار مہاہے اور سنیطان اس سے خوش خوش رہاہے ہم جہالت اور غفلت سے اللہ تعالیٰ کی بناہ جا ہتے ہیں کیوں کہ میں سرد بختی کی جڑا ور بر نقصان کی بندا دیسے۔

توسر بندے کوا مٹر نعالی کا بہ محم ہے کہ جب وہ کسی عمل کا ارادہ کرے اور اپنے اعتنا الو کوسٹن ہیں سگانا چا ہے تو اس وقت کک عمل ہی جلدی نہ کر ہے جب کک نور علم سکے فرر بیجاس ہر واضح نہ ہوجا ہے کہ بیکام الٹر تعالیٰ سکے یہے ہے چراسے کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ نفس کی خواہش کو نور اگر نے کے بیے ہیے تو بچنا چاہیے اور وہ اپنے دل کواس کے بارے ہی سوچنے اور اکس کا ارادہ کرنے بر چراک دے بروں کہ باطل کام میں بیپے خطرے کو دور در کہا جائے تو اس سے رغبت پر بدا ہونی ہے رغبت اراد سے کو فنم دینی ہے اور ارادہ عزم حیم کا باعث بنیا ہے اور عمل بتا ہی اور غضب ضاوندی کا سبب برتا ہے۔

بہذا شروع ہی سے ترکے ماوے کی بیخ کنی جائے اور بدل کا خیال ہوا ہے باتی سب بانی اسے بعدائی میں اور جب اور بدل کا خیال ہوا ہے باتی سب بانی اسے بعدائی میں اور جب اور جب اور بیاب میں نوروفکر کرے اور شیطان کے مروز رہ سے اللہ تعالیٰ کی بناہ جا جینے جو نوامش سے ذریعے سامنے آ بہدا وراگر خود موج و بجارہ کر سے توعل دبن سے نور سے روشنی ما صل کرے اور گراہ کرنے واسے دنیا وارعلام سے اس طرح مجا کے عب طرح سنبطان سے در سے نور سے روشنی ما صل کرے اور گراہ کرنے واسے دنیا وارعلام سے اس طرح مجا کے عب طرح سنبطان سے در سے دور سے روشنی ما صل کر سے اور گراہ کرنے واسے دنیا وارعلام سے اس طرح میں طرح سنبطان سے در سے دور سے دو

بھا گنا ہے بلکر الس سے بھی زبادہ بھا گے۔

الشرنال نے تعزت واو کوعلیہ انسام کی طون وی جھیج کہ اکس عالم کے اب بی مجھ سے نہ بوجھیں جس بر ونیا کی جمت کا نف خالب ہے وہ نہیں میری مجت سے الگ کر دسے گا ہے علا ومیرے بندوں کو لوطنے والے نیٹرے ہی۔

تو جودل دنیا کی عبت اور سخت مرص کی وجہ سے اندھ برے ہیں ہووہ الشرنعال کے نورسے پر در ہے ہی ہوا ہے کہوں کر دلوں کے انوار تھزت ربوبیت سے چکتے میں نوجو شخص اس سے پیٹھ چرکراکس کے دشمن کی طائب متوجہ ہو اور اس سے الشرنعال کو مغن اور دشمنی ہو مینی وہ دنیا وی خواشنات کا عاشتی ہووہ انوار ربوبیت سے کب تجتی عاصل اور کی سے دیتا ہوں ہوں انوار ربوبیت سے کب تجتی عاصل کر سے اسے دسے کہ تجتی عاصل کر سے اسے دسے کہ تحقیق حاصل کر سے اسے دسے کہ تحقیق حاصل کر سے اسے کر سے دسے کہ تحقیق حاصل کر سے دسے دستان موروں کی موروں کی دوروں کر سے دستان کی حاصل کر سے دستان کی حاصل کر سے دستان کا حاصل کر سے دستان کی حاصل کر سے دستان کا حاصل کے دستان کا حاصل کر سے دستان کا حاصل کر سے دستان کی حاصل کی حاصل کر سے دستان کی حاصل کی حاصل کر سے دستان کر سے دستان کی حاصل کر سے در سے دستان کی حاصل کر سے دستان کر سے دستان کر سے دستان کر سے در سے د

نومر بدکا ہدارادہ احیی طرح علم صاصل کرا ہے یا کسی ایسے عالم کو ناش کرسے جودنیا سے منہ بھرنے والا ہے یا اس میں اس کی رعنیت کم ہو بستر طبکہ ابسا شخص نہ ملے جو بالکل زعبت نہیں رکھتا ۔ رسول اکر صلی الشرعلیہ وسلم سنے ارشاد فرایا ۔

رِقَ اللهُ بِحِيثُ البَصَرَ النَّافِ دُعِيثُ شَبِهات كونت فِتْم بِينَ الورخواشَات كيمجرم

www.maktabah.org

مے ونت عقل کا ف کو الله تعالے بندكر تا ورود والشُّنهَاتِ وَالْعَقْلُ الْكَامِلَ عِنْدَهُ حُوْمِ السَّهَوَاتِ (١) آپ نے ان دوچیزوں کو جمع فربایا اور بر دونوں ایک دومرے کولازم میں کیوں کجس شخص کے باس نوامشات سے روسنے والی عقل نر ہواس کے پاس شہان کور کھنے والی تگاہ بھی ہمیں ہوتی -اس بیے نبی اکرم صلی الٹرعلبہوس کم نے ارشا و فر مایا۔ جشخص كى كناه كامر كمب بونا سياس سيعقل لول علا مَنْ كَارَبَ ذَنْباً فَارَتَهُ عَقُلٌ لِرَبِيمُ وَمُ اِلَیْهِ آبَدہ /۔

رو جانی ہے کہ کھی کھی اسس کی طوف نہیں لوٹن ۔

تو انسان کو عیں عقل کے ذریعے سعاد تمندی حاصل ہے وہ کس قدر سے گناموں کے ذریعے اسے عی مطانے کا قصد اس زانے میں اعمال کی افات کی بیان باسکل معطی جی ہے اور تمام ہوگوں نے ان علوم کو حصور دیا اور خوات کی بنیاد رلوگاں کے درمیان جو عمار طرح کوطے ہوتے ہی ان میں طریکراس کا نام فقرر کا دباہے اور معام تو دبن کی فقر نظا اسے تام علیم سے خارج کردیا اور دینوی فقر می شغول ہو گئے جس کا مقصد حرف اتنا تھا کردوں سے شغل کودور کرسے دبن کی نقب كے بيے فارغ سوں تو اس نفر كے واسطے سے دينوى فقردين بني تھى۔ مرب تربين ب-آ مُنْ عُولَيْهِ فِي زَمَانِ خَبْرُكُمُ فِيهُ الْمُسَارِعُ

أج تم ایسے زانے بن مورد تم بن سے وہ تعق بنزے جوعل بي جلدي كرنا م اورعنقرية نمريسانان أئ كاكتمي سے دوستن بر بوكا تو توقف رتا ہے۔

m to restrict in

بى وجرب كصابرًام كى ابك جاعت نے عراقيوں اور شامبول سے الطف من توفف كياكيوں كران بريمعا لم مشتب بوكيا تها - جي تقرن سعدين الى وفاص ، حفرت عبداللهن عر ، حفرت إسامة مفرت محديب مسلمه اور ديكر صحاب كرام رضي الله عنهم -اور وہتین کوئے بدکے وقت توقف مرک وہ اپنی نوائش کی بیروی کرنا ہے اورانی رائے کو ب ند کرنے والا مو گا اور بیان لوگوں میں سے ہوگائن کے بار سے بی مرکار دوعالم صلی اس علیہ وسلم نے فرمایا۔

> لا) تذكره الموضوعات ص ١٨٨ ماب الاخلاق المحوده (م) «يزكره الموصوعات ص ١٩٩ ماب الاخلاق المحموده

وَسَيَانِي عَلَيْكُمُ نِهَانَ خَبِينَكُ مُونِكِ

جب نم د بجور بخل ك اطاعت اور فواس كى بروى كى جاتى فَإِذَا رَايَتَ شَعْنًا مُطَانًا وَعَوَى مُنَيِّعًا كاعِبُابِكُنِّ ذِي كِلِيُّ بِرَكُيْ إِلَيْ الْمِنْ فَعَلَيْكَ ب نزی برلائے دہنے والا اپنی لائے کوہی لیند يِ اصَّةِ نَسُرِكَ - (١) كرام تواس وقت تهين ابني فكركرني حاسير اور ترشخص تخفین کے بغیر فسیر بی مرز اسے دو اللہ تعالی سے اس ارشار گرامی کی مخالفت کرنا ہے۔ ول تَفْتُ مَاكِسُ لِكَ بِهِ عِلْدُ- (١) اور حبن حبز کا تمین علم نه موالس سے سیمھیے نہ رطور اوراس نے سرکار دو عالم صلی الشرعليه وسلم کی اس صديد شريف کی تفي مخالفت کی آب نے فرايا ا بنے آپ کو گمان سے بجا و کیوں کم گمان سب سے زیادہ رايَّا كُوُوا نَظِنَّ قَالِنَ الْظَنَّ اكْنَهُ سُبُ اس سے رہ گان مرادبیا جردلیل سے بغیر روجیے عوام میں سے بعن لوگ است باہ کے وزت اپنے دل سے فتویٰ لے كركمان كي بيجي علين بي تول كرم كام مشكل هي سب اورعظيم هي السن بي تفرت الوير صدايي رضي الترعنه لوب وعسا مانكا بالشرمجرين كوداخ فراكر محصاس كاتباسى توفيق طا ٱللَّهُ مَّا رِنِي الْعَقَّ حَقًّا وَارْزُقُّنِي وَيَّاكَهُ وَارِخِ الْبَاطِلَ بَا طِلَّهُ وَازُزُنْ فَيْ فراور باطل کومیرے سامنے واضح کرے مجھے ای سے

بخنى توفق عطافرااوراك ميرك بيمث تبهزبناما الكرمي خواش كى سروى كرون -

إنجتناب وكالتغ كأمُمتكابِهَا عَلَيَّ كَانْبِعُ الْهَوَىٰ -

حفرت عیلی علیرالسلم نے فرمایا۔ امورتین قم سے بی ایک وہ بات ہے جس کا اچھا ہوا ظاہر ہے اس کا تباع کرد دومرا دہ جس کی خرابی ارافع ہاں سے بچواوز سری قسم کاکام وہ سے میں تمیں شبر طنا ہے اسے اس کے عالم کے والے دور نى اكرم صى الله على و لم كى ايك دعا الس طرح تلى -بالتدامي دبي بي علم محافير كوئي بات كرق سيترى اَ لَكُهُمَّ إِنَّى اعْرُدُولِكَ أَنَّ انْوَلَ فِي الدِّيْنِ يناه چاښا مول ر

> (١) حليترال ولي وعلده ص ٢١٩ ترجير مرس ٢ الم) قرأن مجيد، سورة اسرار أكيت ٢٧ (١١) معيم بخارى مبد أول عيم رسكتب الوصايا (١٧) "نذكره المومنوعات ص ٢٧ ، كمناب العلم

نواللہ تفالیٰ کا بندوں برسب سے بڑا اتعام علم اور حق کا واضح ہونا ہے اور ایمان بھی ایک نسم کاعلم اورکشف ہے اسی بے اولئہ تفالی نے بندوں بریاحیان رکھنے ہوئے ارشاد فرمایا۔ سے برید وجو سے معرب سے دیر سے دیر ، اوربرآب برالترنوال كابهت برط نصل ہے۔ وَكَانَ نَصْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَنِيمًا لهِ اللهِ عَلَيْكَ عِن الْمِمَّادِ (١) اوراس سعلم مراد ہے۔ نیزار شادفر ایا۔ فَاسْأَلُواْ اَهُلَ اللَّهِ كُولِيَ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ (١) اورابل علم سے بوق ارتم نہیں جانتے۔ اور این وزاد فنا وزی م اورارتارفلاوندی ہے۔ بے تک بوایت ہماوے ذو پر کرم پرسے۔ إِنَّ عَلَيْنَ لَلْهُواى -بھراں کا بیان ہارے زمرہے۔ ثُمَّاتًى عَلَيْنَا بَيَانَهُ رمى اوركب برهى راه الشرنعالي مى تبالك -وَعَلَى اللَّهِ قَصْلُ السَّبِيلِ-حفرت على المرتضى رضى المنزعنه فرمات بي -خواہن نفس، تا بنیائی کی شریب ہے اور حیرانگی سے وقت تو تف کرنا توفیق کی بات ہے اور غم کو طالنے والی سربن چزىغىنى جە تقبول كانجام بنيمانى سے اور سے بيرك منى سے بين سے بيگانے اپنوں سے زبادہ قرب ہوتے ہي اور غریب وہ ہے جس کا کوئی صبیب نہ ہوا ورصد بن وہ ہے جس کا اندراس کی تصدیق کرے برطنی کے باعث کسی دوست کو محون دبنا بہترین عادت کرم سے حیا و ہرا تھی بات کا باعث ہے اورسب سے مضبوط رسی تفوی ہے اورسب سے ستی کم سب جے نوافتیار کرے دوسب ہے جزیرے اور النزقال کے درمیان سے دنیابی سے تیراحصہ وی ہے جس کے ذربعے نوانی اخرت کودرست کرے درن کی دوقس میں ایک رزق وہ سے جسے تو تلاس کرتا ہے اور دومرا وہ و کھے " المش كا ج الرواس كياس نعافة وونير ياس آئ كا-

<sup>(</sup>۱) قرآن مجد، سورة نساد آیت ۱۱۱ (۲) فرآن مجد، سورة النحل آیت ۲۲ (۲) قرآن مجد، سورة اللیل آیت ۱۲ (۲) قرآن مجید، سورة الفیامتراکیت ۱۹

ره) فران مبيد ، سورة النهل أثبت الwww.maktabah.org

نین بائیں ایسی بی کرجس شخص میں بائی جائیں اس کا ایمان کمل ہو جا آلہ ہے وہ انٹر تعالی سے معا ملات بی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں فرزا اپنے کسی عمل میں ربا کاری نہیں کرنا ورجب اس سے سامنے دوبائیں بیش موں ایک کا تعلق دنیا سے مواور دورسری کورت سے متعلق مو فروہ دنیا براخرت کورزجے دنیا ہے۔ البعب ربول اكرم على الترعب و مسف ارشا و فرايا - الكرك من كُن في في استنكم لما يمكان أدك كو يكون عَمَد المؤمدة الوقت وكرا أو المي المستنكم الموات المي الموات الموا

(1)

اورجب کوئی عمل ایسامعلوم موکه ده مباح رجائن مید بیکن اس کاکوئی متصدنین تواست چور در سے بیوں کر سرکار دوعالم صلی السّرعليه وسسم في ارشا دفر ما با -

انسان کے حسن اسل سے ہے کہ بے فائدہ کام کو تھوڑ

مِنْ مُحْسِنِ إِشْلَامِ الْمُرْءِ تَثْرِكُ مَا لَكَ مَنْ مُحْسِنِ إِشْلَامِ الْمُرْءِ تَثْرِكُ مَا لَكَ مَعْنَهُ - (۱)

دوسری نظر، مراتب ک دوسری نظر عمل شروع کرنے وقت ہوتی ہے وہ بر کیفیت عمل کا طالب ہوتا کہ اس بی اللہ تعالی سے فت کودبا کرسے کا کودبا کرسے ہوتا کہ اس بی اللہ تعالی سے فتی کودبا کرسے ہوتی الدمکان اسے کا باب نے اور بر بات اسے ہوتی ہے اور بر کا اس بی اللہ بی مورت کو کمل کرسے حتی الدمکان اسے کا باب نے اور بر بات اسے ہر مالت بیں حرکت وسے فتالی نہیں ہوتا جب وہ ان تسام بات اسے ہر مالت بی مالی میں اور روایت اور بر کا منسلہ مالیوں میں اسٹر تعالی کو سامنے رسے گاتو ، نیت ، حسن عمل اور روایت اوب سے سافھ الدینوں کی عباوت بر قادر ہوگا منسلہ بی حالتوں بی اسٹر تعالی کو سامنے رسے گاتو ، نیت ، حسن عمل اور روایت اوب سے سافھ الدینوں کی عباوت بر قادر ہوگا منسلہ بی حالتوں بی اسٹر تعالی کو سامنے رسے گاتو ، نیت ، حسن عمل اور روایت اور ب

(١) كمزانعال جلده اص ١١٨ حدبث ٢٨ ٢٧م

رب) بحی الزوائد حلد می ماکتاب الدوب maktab

جب وہ بیٹھے تواسے بیا ہے کہ نبلہ رُرخ ہوکر بیٹھے کیوں کر صفوطلیہ السلام نے فرایا۔ خینوالم کھیالیس میا استیفید آب یہ انفینکہ ہے۔ (۱) بہترین مجلس وہ ہے جس میں قبلہ کی طرف رُخ ہو۔ اور چوکٹ کا رکزنہ بیٹھے کیوں کم باوشا ہوں سے سامنے اس طرح نہیں بیٹھنے اور نیام باوشا ہوں کا باوشا ہ الس رپسطاع ہے۔ معرت ابرامیم بن ادھے رحماللہ فرائے بن بی ایک دفع چوکڑی مار کر بطیاتویں نے ایک بنیبی ا دارسی کہ بادشا ہول کے س من اس طرح بیشینے ہیں؟ اس سے بعد میں کبھی جوکڑی مارکرنس بیٹھا۔ اورا گرسوئے توفل درخ موروائی ماتھ ریسوئے ،اوران عام اوال عام داب کا خیال رکھے بن کا ذکر ہم ان سے مقام پر کر سچکے مي رسب باني مرافع بي شامل مي -بلك قضائه عاجت ك وقت أداب كا خيال ركفنا بعى مراقع كويوراكرناس توانسان بن حال سے خال بنیں مونا عبا دے میں معروف موکا یا گنا میں یاکسی مباح کام می نوعبادت ہے اس کا مراقبہ نیت کا خانص مونا، عبادت کو کمل کرنا، کا داب کا خیال رکھنا اور عبادت کو آفات سے بجانا ہے۔ اگر کنا ہ میں مشغول ہوتو اکس کا مرافتہ تو بہ برنا، نا دم سونا بازر ہنا، حیاکرنا اور غور وفکر میں شغول ہونا ہے اگر کسی مباح رحائن کام میں معروت ہے رص کاکرنا صروری ہمیں ہے ، تواس صورت میں اُداب کا لحاظ کرنا نعمتوں سے ملے پر منعم کا سے کراوا بنده کمی حی حالت بی مورمصیبنوں اور اکزاکشوں سے خالی تنیں ہوا ابندا سے ان برصر کرنا چاہیے ای طرح اسے نعمت مرورای بازاس را سے الارا اوا کرنا جا ہے بہتام باتی مراقب سے تعلق رکھتی میں۔ ملك مندس بربروقت الشرنفال ي طوف سے فرلفنہ عائد مونا ہے وہ یا تو كوئى فعل موكا جس كا دائيكى الس بدلازم موكى یا کوئی منوع بات ہوگ جس کا چھوڑنا ضروری موکا باکوئی مستقب کام ہوگاجس کی اسے ترعیب دی جاتی ہے تاکر اس سے ذریعے الله تعالى كا ون سے مغفرت ماصل كرنے بر على كرے اوراس سے ذربعے الله تعالى كے بندوں سے سفف لے ب باوه كام مباح موكا جن بي اس كے جيم اورول كى اصلاح اورعبادت فداوندى برمدوموكى -ان میں سے ہراک کی محمد ور می حن ک رعابت صوری مصاوروہ دائی مرافع سے ہوتی ہے۔ اور وسنخص الله تعالى كى صرود سي تنجاوز كرجا كے رَمَنْ بَيْنَعَدُّ حُدُّوْدَ اللهِ كَفَّةُ ظَلَمَ اس نے اپنے نفس برطام کیا۔

را، المتدرك للحاكم علديم ص ٢٠٠ كآب الادب ورا) واكن باك سورة طلاق آنت الادب المديرك للحاكم علديم ص ٢٠٠٠ كآب الادب المعادل الما المعادل المعادل

توبندے کو ہروقت ان بن تسمول سے متعلق ابنے نفس کا خیال رکھنا چاہیے جب فراکف سے فارغ ہواورنوافل پر
قادر ہوتواسے سب سے بہنز عمل ناش کرنا جا ہے تاکم اس میں مشغول ہو ۔کیوں کم بیک خص زیا وہ نفع حاصل کرسے لیکن
حاصل شکر سے وہ نقصان اٹھا تا ہے اور زیادہ نفع ، نفلی اعمال سے زیادہ ہونے سے حاصل ہوتا ہے اسی لیے بندہ اپنی
د نیا سے کا خرے کا حصد وصول کرنا ہے جب ارشاد خلاوندی ہے۔

وَلَدُ تَنْسُ نَفِيْتِكَ مِنَ اللَّهُ نَبًا - اللهُ نَبًا - اللهُ نَبًا - اللهُ نَبًا عمرانيا تصربيان مُعَولنا

اوربرسب کچھا کہ ساعت سے مرسانہ ہے کول کہ ساعت بن بن ایک وہ ساعت ہے ہوگر رہی ہے اس بین کوئی تھکا دسٹ بنیں وہ شفت بین گزری با ارام ہیں ، دوبری ساعت وہ ہے جواجی اسے گی بندھ کواس اِت کا علم بنیں کہ اس بین ندہ رہے گایا بنیں ؟ - اوراسے اس بات کا علم بی بنیں کہ اس ساعت بین انٹرتوا لا اس سے بارے میں کیا فیصلہ فوائے گا اور نیسری ساعت وہ ہے جس بی بندہ موتود ہے اسے اس بین اینے نفس سے بجا برہ کرنا اورا پنے رب کوسانے رکھنا چاہئے اگرا سے ائندہ ساعت زہمی بلی تو اس سے فوت ہونے پرافری نر ہوگا اورا گرائے والی ساعت عاصل ہوگئی تو اگر سے بھی اپنا بنی ومول کرسے گا جس طرح بیاں ساعت سے حصہ صاصل کیا اور اپنی عمری امیدہ بھی سامن علم اے اس طرح وہ اتنی بھی بین مرافر سے گا جس طرح بیاں ساعت سے حصہ صاصل کیا اور بیاس کے اخری سانس ہو بیں ہور کا بہت براس سے اخری سانس موں اور اسے علم نہ ہوا ورج ب اس بات کا اسکان ہے ہراس سے آخری سانس ہوائی اس سے تو وہ اسے نا بہت در کرے بلیاں سے عام احوال اس سے طریقے پر دس جو جو مرت اور مروض اور عنہ سے موری سے کر نی اگر مصلی اور علی ہے نوبالہ اس میں خوالے۔

مومن مرون من باتوں کی طبع رکھتا ہے آخرت کے لیے سان کی معالمت کی درستائی کی یا عدال چیز کی لذت

تَكَوَّتِ تَنَوَّدُ لِمِعَادِ أَوَمَرَمَّةٍ لِمَعَاشِ مَ الْكَنَّةِ فِي مَعَاشِ مَ الْكَنَّةِ فِي مَعَاشِ مَ ا أَوْلَكَنَّةٍ فِي عَبْرِمُ مَحَرَّمِهِ - راا

عفل مندادی کے لیے چارساغتیں ہون چاہیں ایک ساعت ہیں اپنے رب سے مناجات رہے دوسری ساعت ہیں اپنے نفس کا احتساب کرے تیری میں

اوراس طرح که ایک دومری حدیث بی ان سے مردی ہے۔ عَلَی اِنْحَا قِبِلِ آَنُ تَکُوْنَ کَ لَهُ اَرْبُعُ سُاعَاتِ سَاعَةٌ بِیَنَاحِیْ فِیْہُ دِبِّہِ وَسَاعَةٌ بُحَاسِہُ فِینُهَا لَفَشْکَهُ وَسَاعَةٌ بِیَنْفَکِرُونِیْهَا فِئ

لَاكِيُوْنُ الْمُومِنُ ظَاعِنَّا إِلَّهُ فِيْ

(۱) قرائ پاک سوره قصص آیت ،) (۲) الترغیب والترزیب جلساص درا، دراک با الفقال Www.maktill (۱)

صُنْعِ اللهِ وَسَاعَةِ يَخُلُونِهُمَا لِلْمُطْعَا مِرَدَ الله تعالى كالخبيق وصنعت بين عور كرسے اور توقعي ساعت بن کھانے بینے کے لیے فاری ہو۔ میوں کر برساعت رکھانے بینے والی ساعت باقی میں ساعتوں برمدد کار ہوگی چرجس ساعت میں کھانے مینے می مشغول ہو وہ میں انفال عمل سے خالی نبی ہونی جا ہے اوروہ ذکر وفکر ہے مثلاً الس نے توکھا ما صل کیا اس میں است عجائب ہیں کراگران میں عور وفکر کرسے اوران کو سمجے توس اعضا کے بہت سے اعمال سے افضل ہے۔ اوراس سيدين لوگون كى كئى تسين بن -الم قسم ان لوگوں پر شتمل سے حرعرت کی نگاہ سے و کھتے ہی وہ الله تعالی کی صنعت کے عبائبات کو د سکھتے بي عير بر كوموانات ي زندى إس مع كس طرح مر بوط ب اسباب كے سات مي تقدر خلاوندى كي كيفيت كيا جينز بركم خوابثات كوسياك جواك كاباعث ہے اوراس خوابش كوان وسخرين ان كوسياكي جيساكر مي نے ان مي سے بعن بائیں سے کے بیان می ذکری میں مقام ندوگوں کا مقام ہے۔ ایک قسم ان دوگوں کی ہے جوفعے اور نا پندیدگ کی نگاہ سے دیجھتے ہیں اس می صرف مجبوری کی حالت کو بہتیں نظر رکھتے ہی وہ اس سے بے نیاز سونا چا ہتے ہی لین وہ دیجتے ہی کہ اس سلے بی نفس خواسش کی وج سے مجبور ہی برزارلوكوں كامقام ہے۔ تيرى فسمان لوگوں سے متعلق ہے جوما نع كى صنعت كور يجھتے بى اوراكس سے خالتى كى صفات كى طوت ترقى كرنتي ان كا غذاؤل كور بجفا فكرك درواز م كوكولتا ب اور سب سے اعلى مقام ہے برعارفين كا مقام اور مجین کی علاست سے کیوں کرحب کوئی محب، اپنے محبوب کی کا دیگری اس کی کتاب اور تصنیف کود مجفتا ہے تو وہ صنعت كوهول جآنا مع وراس كا دل صابغ ربان والع بين مشغول موجا آ مع -بندہ جس میزیں بھی غور وفکر کرنا ہے اس بی احترافال کی صنعت موجود ہوتی ہے اب اگر اکس کے لیے ملوت کے درواز سے کول ما بی توصانع کی طوت و مجھنے کی بہت تنائش ہے لیاں یہ بہت ہی کمیاب ہے۔ اور ہے تق قیم ان بولوں کی ہے توان کھانوں کو حرص اور رغب کی نگاہ سے دیجھتے ہی جنا نچر ہو تھے انہیں مدالس پر

کف افسوں ملتے ہی اور ہو کچے حاصل موااس رینوش موتے ہی جو کچھال کی خواہش کے مطابق بنیں منوا اسے چھوڑ دیتے

من السن مي عيب نكالتيمي اوراكس كفاعلى كرافي بيان كرتے بي بيني بكانے والے كى فرمت كرتے بي اورائيں

معلوم نهی کریکانے والے کو تو قدرت اور علم صاصل ہوا وہ اللہ تعالی کا پیدا کروہ ہے۔ اور توجشنص اللہ تعالی کی اجازت کے (۱) الزغیب والترسیب صلیحان مدر ۱۸۹۰ تاب الفقاء www.maktabah.org بغیراس کفوق میں سے سے کی فرقت کرنا ہے وہ الشرافعا لی کے بارے میں ناشا اُستہ کال کہ اسے اس لیے نی اکرم صلى الشرعلى وكسلم نصفرايا-كَرْنَتْ عَبُوالْدُهُمُ كَانَّ اللَّهُ هُوَالدُّهُنَّ -نما شے کو گالی نه دو کمیون کم الله نفال می زمانے کو سیدا کرنے والا ہے۔ یہ سراتھے کا دوسرا درج ہے اس میں اعمال سے دوام کی نگا ہاشت ہوتی ہے اس کی نشرزع بہت طوبل ہے اور جر مجيم نے ذكركيا ہے الس سے اصول كومضوط كرنے والے كے بے داست سے آگا ي ہے۔ مراشت كانبيامقام عمل كي بدنفس كامحاسبه اس کی نصبیت کے بارے بی ارشاد خلافندی ہے۔ كِاللَّهُ الَّذِينَ إَمَنُوا تَفْوَاللَّهُ وَلُتَنُظُرُ ا سے اعیان والو! الندنفالي سے در واورسرنفس كود جينا نَفُنُ مَّاقَةً مَتُ لِغَدٍ - (٣) چاہیے کراس نے کل رقبارت اکے بیے کی اُکے جیاہ اكس بي اس بات ك طوت الثاره مبيركر كذك نه اعمال كامحاك به كزنا جام بياس بيه مفرت عرفاروق رضي اللرعز نے فوابا محال بر کوائ سے پہلے کم محال برکیا جائے اوروزن کئے جانے سے پہلے وزن کرو" صديث شريف بي م كرا يك شخص ف رسول اكرم صلى الشرعلير وسلم كي فدمت بي ما مزيم ومن كبا يا رسول الشر مجھے کوئی نصیحت میجئے آب نے پوھا کیانم نصیحت طلب کرنے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں اپ نے فرایا۔ رادًا هَمَعُتُ بِأَمُرِفَتَدَ تَرْعًا قِبَتَهُ فَان حب سي كام كاراده كروتواكس كا عامي يورو فكرواروه درست مؤلوات كرزروا در الركمراي كِان رُسْدُا فَا مُضِهِ وَإِنْ كَان عَيّاً فَا نَتِهُ عَنْهُ \_ بوتواكس سيدك بادير

ہرور ایک صدیث نفرھینے میں ہے کرعفل سکے بیے چارساعتیں ہون عامہی داور) ایک ساعت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ ارشاد خلاوندی سے۔

اسے ایان والوا تم سب بارگاه فداوندی می توم کرو

ارشاد خداوندى سے -كُوْدُوْدُوْدُوْدُورُ اللهِ جَمِيمُعُا أَيُّهَا الْمُوْسِوْنَ

۱۱) فيعيم معلم برياض ٢٦٠ كتاب اله لفا فامن الادب (۱۲) قراك مجير، سورةً حشر أبيت ١٢ (۲۷) قراك مجير، سورةً حشر أبيت ١٤

تاكر كاميابي حاصل كرور لَعَلَمُ وَفُولُونَ - (1) اورنوب ہے کم عمل کے نداست کے ساتھ اسے دیکھے۔ رسول اكرم صلى الشرعليروك مضفر ما إ -بے شک بی دن بی سوم رتبرالد نفالی سے بخت ش طلب را اوراس کی بارگاہ بین نوبر کرنا ہوں۔ إِنَّىٰ لَدَّ سُنَغُفُورًا لللهُ فَأَنُّونُ إِلَيْهُ فِي الْيَوْمِ مِأْنُهُ مُرَّةً - (١) اودارشا وفلاوندی ہے۔ ب شک وہ لوگ جواللہ نفالی سے درتے ہی جب اس إِنَّ الَّذِيْنَ أَنْقُوا إِذَا مَسَّمَّهُ مُ مَا لِفُنَّ مشیطان کی طون سے کوئی تھیس بنعتی ہے تو وہ ہوتیار ہوجا ہے ہم اور اسی وقت ان کی انتھیں محل جاتی ہی -مِنَ الشُّيْفُونِ تَذَكُّرُونُ إِفَاذَا لَهُ فَعُدُمُ مُنْصِرُونَ - (۱۳) حزت عرفاروق رصی استرهز کے بارے بی مردی سے کر حب رات بوجانی تو اکپ اپنے یا دُں بردرہ مانتے اورا بنے آپ سے پوچھے ماج تم نے کیا عمل کیا ہے ب حفزت میون بن مهان رهداد شرا سمنقول سے وہ فراتے میں ادی اس وقت تک شقی بنس ہو کتا جب تک وہ اپنے تنریک نسبت خودا بنے نفس کامی سر شدت سے ذکر سے اور دو تر یک کام کے بعد ایک دوسرے سے ماب كرتے بن ام الوشنى تفزت عائشة صداعية رض الله عنها مسعمروى مد حفرت الو بر صداق رضى الله و مسال معدن رضى الله عنها مسعم و كانت من معرفر الله بن معدن من معرفر الله بن معدن اللهام ؟ انہوں نے وہی بات وحرائی کرآپ نے بر فرایا ہے۔ اب في الدنس مكر معزت عرفاروق رضي المتروز المع المع المون في عزيز نس و يصل مل المون في على كے نوبوروفكركا اور ايك بات كو دوسرى بات سے بدل ديا۔ اور حفزت الوطلي رضى الشرعن كى روابت بى ب كرجب نمازى برندے سے ان كى توجددرسرى طوت مبدول كردى توانبوں نے ابنا باغ اللہ تعالی کے لیے صرف رویا رہے)

<sup>(</sup>١) قران مجير، سوره نور آبت ١٧

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد علد اص ٢٠٨ كما ب الادعية

<sup>(</sup>١٠) قرآن مجير، سورة اعرات ايت ٢٠١

اس کی وجہ ندامت اور اکس رصدفہ) سے عوض (ٹواب) کی امید تفی حفرت ابن سلم رضی اللہ عنہ کی روابت بی ہے کم انہوں نے تکوبوں کا ایک کھیا اٹھا با تو ان سے کہا گیا اسے ابو پوسٹ ! آپ سے بیٹے اور غدم کس کام کے بیے کافی تھے، انہوں سے فرمایا بین ابنے نفس کا تجربس نا چاہتا تھا کہ کہیں وہ انکار تو نسی کرتا۔

حضرت حسن رحمالہ فرما تھے ہیں مون ا بینے نفس برصاکم ہے وہ الدُنوا کی کے لیے اس کا محاسبہ کر تاریبا ہے اور ان توگوں کا حساب اسان موگا جو دنیا ہی ا بینے نفسوں کا محاسبہ کرتے ہیں اور قیارت سے دن ان لوگوں کا حساب سے تعمیر کے جہوں سنے ایس کام کو حساب سے بغیر لیا بھر انہوں نے محاسبہ کی وصا مت کرتے ہوئے فرایامون سے سامنے اچا کہ کوئی بات آئی ہے اور تومبری صرورت بھی ہے دیک کیا تھا ہوئی بات ہے تھے ہیں گئی ہے اور تومبری صرورت بھی ہے دیک کیا گئی ہے اور تومبری صرورت بھی ہے دیک کیا ہے کوئی ہے میں میں سے کوئی ہے جا در میں ان مرکا وط میں کوئی ہے یہ علی سے ہوئی ہے اور تومبری الدر ہے ؟ المتر تعالی کی قرم سے کوئی ہوئی ہے ہیں میرا میزر قبول بنیں کی جو ایس سے براکیا المادہ ہے ؟ المتر تعالی کی قرم سے بیا میں میرا میزر قبول بنیں کی جا میں گئی ہے اور کہتی ہی میرکام بہتیں کروں گا ۔ ان شار المتر تعالی ۔

صفرت انس بن مالک رضی الله عنم فران می صفرت عمر فاروق ارشی الله عند سے ساتھ تکا حتی کم آپ ایک باخ بن تشریعی سے نکے برسے اور کہ کے درمیان ایک وابوارها کُل تھی بی نے سنا کما یہ فرار ہے تھے اور اس وقت آپ باغ سے اندر تھے اسے عمر بن شطاب تو المیر المومنین سے میں خوب والٹری قسم تجھے اللہ تعالی سے ڈرزا مو گا درنہ وہ تجھے عذاب دسے گا۔

ارث د فلاوندی ہے۔

وَلَدَا تَشْرِهُ عِبِ النَّفُولِ اللَّوْامِ قِي (۱) المرت كرف والمنفس كي فيم كانا بول اس كلا سے اس آیت كی نفس كو هواكن رمبتا ہے كراكس كلا سے مراكيا ادادہ تفا ؛ اور بدكاراكوى زندگى بسر رُنّا اور كام كرنا دركام كرنا وركام كركام كرنا وركام كرنا وركام كرنا وركام كرنا وركام كرنا وركام كركا

معزت فالک بن دبیا رزحمد الله و فات می الله تعالی اس بندسے برزحم والے جوابنے نفس سے کہا ہے کیانوفاں گنا، والا نہیں بکیا توفاں عمل والا نہیں جو جھر اسے سکام طال کو اللہ تعالی کی کنا ب کا یا بند کر دنیا ہے نوبہ شخص فائد سے میں رہتا ہے ۔ اور یہ نفس کا محال بیا درعتا ہے جب بساکم اپنے مقام براکے گا۔

حفرت میمون بن مهران رحمه المدفر مانت بن موس تفض ا بنے نفس کا محالب فالم بارشاه اور بخیل سر کے سے بھی

زیاده کزایے.

ربادہ مرہ ہے۔ صرت ابراہم تبی رحماد الفرائے ہی ہی سنے اپنے نفس کوجنت ہی اکس طرح دیکھاکم بی اکس سے جبل کھار ہا ہوں اکس کی ہنروں سے بانی بیتا ہوں۔

اوروبان کی نواریوں سے ملے نتا ہوں بھری سنے اپنے نفس کوجہنم میں بول دیجھا کراکس کی کڑوی غدا اتھوہر، کھا رہا ہموں ا درپریپ بیتا ہوں نیزاس سے طوق اورزنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں میں شے اپنے نفس سے کہا اسے نفس انم کیا جا ہے ہو؟ اکس نے کہا میں دوبارہ دنیا میں حکم انھے کام کرنا چاہتا ہوں میں سنے کہا تم امین ہوئیں عمل کرو۔

حفرت مالک بن دینار رحمرا مند فرمانت بن بن سے جاج بن بوسف کود کچھااس نے خطبہ دینے موے کہا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماسے جوا بنا محاسب برتا ہے اس سے بیدے کرمحاسب کسی اور سے باقعین جیا سے اللہ تعالیٰ اس اکوئی بررحم فرمائے جوا بینے عمل کا تکام پول ہے اور دیجھ ہے کہ وہ کیا کرنا جا بتاہے اللہ تفالی اس شخص پر رحم فوائے ہوا بینے ماب تول بن نظر کرتا ہے وہ سکس کہنا رہا ہی کہیں روم لیا۔

احنف بن فیبن رحمالاً رسے آبک فرید نے بیان کیا کہ بین ان کی مجلس بین رستا تھا وہ دات کو اکثر نماز کی جلکہ وعا مانگنے تھے وہ چرائے سے باس اکراس بین انگلی رکھنے حتی کر آگ کی نبیش محسوس ہوئی پھرا پنے نفس سے فرمات اے تعنیف! آج تم نے جوٹل کیا اکس کی کیا و حرفتی ؟ آج تم نے ہوعمل کیا اس بر سمجھے کس نے اجبارا ؟ -

نصل عث :

## عمل کے بعد محالب کی حقیقت

جان لوا جس طرح بندسے بیے عزوری ہے کہ وہ دن کے متر ورعیں ایک وقت مقور کرسے جس بیں ا بینے نفس کو سی کی وصیت کرسے اوراس سے اس بات کی فرطر کھے اس طرح دن سے آخریں بھی ایک وقت مقرر ہونا چا ہے جس بی وہ اپنے نفس سے مطالبہ اوراس کی تمام حرکات وسک ت پر محاسبہ کرسے جس طرح تا جرلوگ ونیا بی اپنے کشد بجوں کے ساتھ صاب کما ہے کے ذہری ایم تینے یا دن کے آخری ایک وقت مقرر کرنے ہی اوروہ دینوی حرص کی وجرسے ایسا مرتب بین نیزاس بات سے ڈرت میں کر کہ ہیں دینوی مال کھٹ فرم وجائے حال کا فرت موجا نا ان کے لیے بہتر ہے اور اگر میران کو واصل ہو تو تھی چند دن ہی باتی رہتا ہے تو تفلندادی اپنے نفس سے اس بات کا صاب کیسے ہیں کر کسے کا جس سے دائی دبئی اور نبک بختی کا تعلق ہے۔

الس بن سن ، فغلت ، ذلت ورسوائی اور عدم توفق کی وجر سے بوقی ہے ہم اس سے الله نعالی بناه جا ہے ہم اس سے الله نعالی بناه جا ہے ہم اس سے الله کی شرک سے ساتھ حساب کتاب کا مطلب بر بنواہ کروہ اصل الار نفع ونقصان کا جائزہ سے ناکم اس سے لیے کمی

www.maktabah.org

زیا دتی واضح ہواگر ال بی اضافہ ہوانواسے وصول کرسے اوران کا سٹریر اواکرسے اوراگر نقصان ہوتواکس سے ۔ نقصان عبر نے اور مستقبل بی اکس سے ندارک کا مطالبہ کرسے - ای طرح دین سے توالے سے اصل ال فرائق اور نفح توافل ہی اوراکس کا نقصان گنا می صورت بین مل بر منوبا ہے -

اسی بجارت کاموسم بوبلادن بتواجه اورعل کرنے والانفن امادہ سے بہذا بیبے اس سے فرائفن کے بارے بیں پوجھے اگر اس سے اس طرح ا دائیگی کردی جس طرح جا ہے تھاتہ اللہ تنائی کا منٹ کرادا کرے اوراسی طرح ا دائیگی کرتے رہنے کی رغبت دسے اوراگر اس نے باکل ا دا نہیں سے تواس سے فضا کا مطالبہ کرے اگر اس نے ماقس طور ریادائیگی کی موتو اسے نوافل سے فرید بیے نقضان کو بورا کرنے کا با بند بنا ہے۔

اوراگراس نے کئی گاہ کا ارتکاب کمیا ہو تواسے رنفس کو ) کسنوا دینے اور تھو لیکنے ہیں مشغول ہوتا کہ اس کی کہ ای کا اچھی طرح تدارک کرسے میں طرح تا ہمرا بینے نیوکیہ کے ساتھ کرنا ہے۔

اور من طرح وہ دنیا بن ایک ایک بیے کا حاب کرے کی زیا دتی کے استوں کی مفالات کرا ہے ختی کم اسے اس بن کچھ می نفشان ہن ہو تا قواسے جا ہے کونفس سے معولی سے نفشان ا در کمروفریب سے بھی بچے کیوں کم ہم برادھوکے باز اور مکارہے اہذا پہلے اس سے تمام دن کی گفتو کا صبح تواب طلب کرسے اورا بیٹ نفس سے اس بات کا خود حساب سے جس کا حساب تیا میں سے دن دوسر سلیں گے

اس طرح نظر بلکہ دل سے خیالات اور وسوسوں ، اسٹھنے کھاتے بینے ، سوسے حتی کہ فائوی کا حساب بھی ہے کہ اس طرح نظر بلکہ دل سے خیالات اور کسوس کے نزد کے ارسے بی پوچھ کھر سے کوائی مفقد تھا جب ان تمام باتوں کا علم ہو جائے جو نفس ریوا جب تھیں اور اکس کے نزد یک معیم طور پڑا بت سوجا کے کمکس فدر واجب کی اوائیگی ہوئی ہے تو اس قدر کا حساب ہوگیا ہے باتی نفس کے ذمہ کو سے اس پر لازم کرو سے اور اسے دل کے کا فذر پر کھو د سے جیسے اینے ترمیک کے درمر باقی حیاب کوول برجی کھی ہے اور حساب وکتاب سے دومر بی ہیں ۔

عیرمید نفس فر صدار رقم از نومکن سے کہ اکس سے فرض محمول کرسے کی اوان سے فرریعے اور کھی اس کا والیہ سے اور معنی سے اور میں اور اسب بھوسابی تحقیق سے بعدی مکن ہے تا کہ جس قدر واجب باقی سے اکس کی متبر ہوسکے جب یہ بات معلوم ہوجائے تواب اس سے مطالبرا ور نفافا کرنا چا ہے اسے چا ہے کہ نفس سے ایک ایک ون گوٹوی کر کے تام و کیا صاب تام طا ہری اور باطنی اعضا کے توالے نیسے کرسے جیسے حضرت تو سر بن صمر رحمان برسے منقول ہے وہ رفز کے مقام پر تھے اور اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرنے تھے انہوں نے ایک ون حماب کا یا تو ان کی عمر سا تھوسال تھی دنوں کا صاب کیا تو وہ اکبس ہزار بائی سو تھے انہوں نے چنے ماری اور فرمایا ہائے افسوس ایس مزار بائی سو تھے انہوں نے چنے ماری اور فرمایا ہائے افسوس ایس حقیقی بادنتاہ سے اکبس ہزاریا نے سوگ کا تا اور جب روز لانہ وکس ہزارگناہ ہوں تو کیا

www.maktabah.org

صورتِ حال ہوگی بھروہ غش کھا کر گر رہیں اور معلوم ہوا کہ وفات با کھتے ہی ہوگوں نے سنا کوئی کہنے والا کہر رہا تھا اے
شفع ! فردوس اعلیٰ کی طرف جہد جا ۔۔۔
اسی طرح ہردقت نفس سے سانسوں کا صاب بھی کیا جائے نیز دل کے گئا وادرا عضا ، سے سرز دہونے والی افزالی بھی احتساب کرے اگراد می سرکنا ہ پر اپنے طریب ایک بھو صینے تو تھوڑی مسی مدت ہیں اکس کا گھر بھو وں سے بھر
جائے گا ۔ لیکن وہ گنا ہوں کو باد رکھنے ہیں۔ نی کر تاہے حب کہ دو فرشتے اسے بادر کھتے ہی الشر تعالی اسے شار
سے اورانسان بھول حائے ہیں۔

نسل<u>، ٥</u>

## بوقعي للهراشت كوتابي بنفس كوسنا

جب ادی ا پنے نفس کا اِحتساب کرے اور عرکنا ہ سے ارتکاب اور حق خدا و تدی میں کو اسے مفوظ منم و آداس مے بیمناسب بین انفس کوکھلی چیلی دے دے بیوں کرا سے مبلت دینے کی صورت بی گناہوں کا ارتکاب اسان موجا مے گانفن ان سے انوس موجا مے کا اوران کا ترک مشکل موکا-اور سراس کی بدک کا سبب ہے بلکہ اسے جاہیے كراس كوتنبير كرالس حب نفس ك فوابن كوفى مشتنبه لقركها معاورا سعما بيرك نفس كوعوك ك ذريع الدے اورالائی غیرم کو دیجھے تو اکھ کورو کئے کے ذریعے سزادے اسی طرح جسم سے سرعفو کو تو استات کی تھیل سےرو کنے کے ذریعے سزا دے اکوت کے راستے ریانی والے اواؤں کا ہی طریقہ تھا۔ حزت منصور بن الباہم رحم الثرسے مردی ہے کہ ایک عبادت گزار ادمی نے کئی عورت سے بات کی حق کم الس ناسى كان يربا توركوربا بجراس نامن بوئ نواس نے اپنا باتھ آگ برك دیا تى كرده جل كركاب بوكا . الكيدوايت بي مي كربني امرائلي من سے ايك آدى استعبادت خانے مي عبادت كياكرتا تھا ايك طوي عرصه مك دواى مالت من ريا المك دن بالرحوا تكاتو المعورت يرنظ رطري جانيروه الس محشق من تبلا موكيا وراكس كا قصدك إينا ياوى بالبين كالداكس كاطرف جائے تورحت فلا دندى سيدولى اور كنے لكامي كي كراچا بتا موں -بنا بخراكس كى خوامش دب كى اورالترتك ال من استحفوظ فر مايا دويشيان موا ورحب إينا ياؤل عبادت فان کی طون وایس کرنے ما توسوعا یہ کیے ہوگ ا ہے کرجو یا وُں کن ہ کے ارادے سے اِ ہر نکااب وہ برے ا عبادت فانعين واس أسف المركقسم ابساكبهي بني سوكا-

چنانچراکس نے وہ پاول باہری سی اللی ایجور دیائی کہ بارسوں ہواؤں ،برون اوردھوب کی وجسے وہ کھ کرکر سیا

اوراس نے اللہ تفالی کا اشکراداک اور تعین کتب بن اس مات کا ذکر آیا ہے۔

*www.makiaoan.org* 

معزت جند بغلادی رحمدالله سے منقول ہے فرائے ہی ہی سے ابن رہی سے سنا دہ فرائے تھے کراہک دات ہی است منقول ہے فرائے ہی ہی سنے ابن رہی سے سنا دہ فرائے تھے کراہک دات ہی جنبی ہوگیا اور تحصیف می کا ایس میں اخری کررہا ہے اور کوتا ہی کتا ہے اور جا بتا ہے کہ صبح موجائے اور ہی با نی گرم کرکے حام میں جا وک اور نفس برمشفت نا موالوں -

میں نے کہا تعجب کی مات ہے میرازندگی جرافترن ال سے سا فدمعاملہ اوراس کامجھ برق واجب مواور میں علدی کرنے کی بجائے توفق اور تا فیرکرر ہاموں ہیں نے تسم کھائی کر میں اسی کدروں کا اور برجی قسم کھائی کم بن اسی کروں کا اور میں اسے دھوب میں خشک

. 6 U2/

منقول ہے کو فزوان اورالو موسلی دونوں ایک جباد میں تھے کر ایک عورت ساسنے اکی غزوان نے اس کی طرف دیجھا پھرائی اور فربایا تواسی چنز کو دیکھی ہے جو تیرے سیے دیجھا پھرائی اور فربایا تواسی چنز کو دیکھی ہے جو تیرے سیے نقصان دہ ہے کسی بزرگ نے ایک عورت کی طرف ایک سال کی تواہد اور پر لازم کر دیا کہ وہ زندگی بھر ٹھنڈا یانی نہیں بلیں سے اور چیا نچر دہ گرم بانی ہینے تھے اکر نفس ریائیں تلخ رہے۔

حان بن ابرسنان رحماملر كرارے بن منقول سے دوہ لك الافانے كے پاس سے گزرے اور كہفے گئے يركب بناہے بھراہنے نفس كى طون متوجر بور فرايا ايسے كام سے بارسين پوچنا ہے جو ليے مقصد ہے بن تجھے ايک

سال روزه ركفني كاسزادول كاجنانجر انول فيمال بحرروز وكا-

صفرت مالک من ضیعم رحمالد و مانے ہیں رہاج فیسی عرکے بعدا کے اور میسے والد کے بارے ہیں لوجیا ہمنے کہا وہ نوسے کم ہوئے ہیں فرا بارس وقت سور سے ہیں ؟ بہسونے کا وقت ہے بھر والیس بھر گئے ہم نے ان کے بیجھے ایک اوری جیجا اور بوجیا کیا آب سے بیسے ان کو میل اوری بیا اور کہنے ساکا وہ نومیری بات سیجنے سے زیادہ اہم بات میں شنول ہی میں نے دیجا کہ وہ قرب تنان ہیں جے گئے اورل ہنے تفس کوغا ب کیا اور فرایا کیا تم ہے جی بات کی اور ہنا ہے میں کہ اور ہنے تفس کوغا ب کیا اور فرایا کیا تم ہے جی بات کا وقت ہیں جا ہے ہیں ہات کا وہ ہن ہا کہ کہ اور ہنے تھی میں بات کا علم ہنیں اکس کے بارے میں گفت کو کر میں میں اور فرایا کہ ہن کو کو کی کھی میں اور فرایا کہ ہن ہو کہ جی تر ایس کے عدوہ زمین پر بیٹھ ہن کا اور اپنی گرا ہی سے باز بنیں کے کا اور اپنی گرا ہی سے باز بنیں کے کا دوانس میری موجود کی کا علم نہوا میں نے یہ بات و بھی نوائیں جی فرکر واپس آگیا۔

موجود کی کاعلم نہوا میں نے یہ بات و بھی نوائیں جی فرکر واپس آگیا۔

معزت میم داری رحمالترے منقول ہے کہ دوا کی رات سوئے اور تہجد کے لیے نوا ٹھ سکے تواس کو ابی ک سنواکے طور رووا کی سال ک سنواکے طور رووا کی سال ک نہ سوئے اور اِت کو قیام کرنے رہے۔

www.maktabah.org

سون طار رضی الدی سے موی ہے فریا تے ہیں ایک دن ایک شخص جلاا وروہ کوطے آبار کرکے گرم رہ برخوب ولی اور اپنے نفس سے بہنے لگا اس سے بھی زبادہ گرم ہے وہ اسی حالت ہیں تھا کہ اس سے بھی زبادہ گرم ہے وہ اسی حالت ہیں تھا کہ اس سے بھی زبادہ گرم ہے وہ اسی حالت ہیں تھا کہ اس سے بھی زبادہ گرم ہے وہ اسی حالت ہیں تھا کہ اس کے بین ادام فرانے۔ وہ حاص ہوگا تھا بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فربا باجو کہتم نے کیا اس سے میں وہ کوئی دوساعدج نہ تھا ایس نوا تھا رہ اس کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالی فرشتوں کے ساختے تم پرفر کا انہار فربا تا ہے اس کے بیدا ہے اسمان کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالی فرشتوں کے ساختے تم پرفر کا انہار فربا تا ہے اس کے بیدا ہے دعا کرور رسول اکرم میں الشرعلیہ وسلم نے فربایا ان سب سے ہے ہے دعا کرور رسول اکرم میں الشرعلیہ وسلم نے فربایا ان سب سے ہے دعا کرور رسول اکرم میں الشرعلیہ وسلم نے فربایا ان سب سے ہے دعا کرور رسول اکرم میں الشرعلیہ وسلم نے فربایا ان سب سے ہے دعا کرور رسول اکرم میں الشرعلیہ وسلم نے فربایا ان سب سے ہے دعا کرور رسول اکرم میں الشرعلیہ وسلم نے فربایا ان سب سے ہے دعا کرونی ہے دعا کرور رسول اکرم میں الشرعلیہ وسلم نے فربایا ان سب سے ہے دعا کرونی نے اس کے بیا دعا کہ وہ کا انہاں شرعا نہ کے ایک وہ کردی ہے دعا کروں درسول اکرم میں الشرعلیہ وسلم نے فربایا ان سب سے ہے دعا کرونہ کردی ہے دعا کروں درسول اکرم میں الشرعلیہ وسلم کے بیا دیا کہ دورسول کی دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دورسول کی دورسول کی دورسول کی دیا کہ دورسول کی دورسول کی دیا کہ دورسول کی دورسو

بناكرم ملى الشرعليه وسلم فراسف مك يا الشراك كوراه راست برركونواكس فكها يا الشران سب كالمفكانمن

یں باوے را)

عفرت مذیع بن قاده رمنی الله عنه فریات بن ایک شخص سے بوجها گیا کہ تم اینے نفس کی خواہشات سے سلے میں کیا کرتے ہو ؟ الس سنے کہا رُوسٹے زین پر مجھے اپنے نفسی سے زیادہ کس تیزیسے نفرت نہیں تو میں اس کی خواہشات کو کیسر در اگر سکتا موں۔

صزت ابن سماک، حضرت وافرطائی و مہم اللی کے وصال کے بدان کے باس پہنچے اور وہ اپنے گوی مٹی بر پڑے ہوئے تھے انہوں نے فرایا اسے واؤد! تو نے اپنے نفس کو اس کے قید ہونے سے پہلے قید کر دیا اور اکس کو وفراب ہونے سے پہلے عذاب میں مبتلا کی اُرج تم اکس کی طرف سے تواب و بھوکے میں کے لیے ایسا کو نے تھے۔ حزت و مہب بن منبر حمداللہ فرائے ہی ایک شخص نے ایک وصر مک عبادت کی چواسے کوئی ما جت بیش اُئی تو وہ سر سفتاس طرح کو طوار داکہ وہ مر ہفتے ہیں گی وہ مجوری کھانا تھا۔ کھرانی ما جت کا سوال کیا لیکن اکس کی ما جت پوری ہوجاتی سوئی جنا نجا اس نے اپنے نفس کی طون متوجہ ہو کر کہا ہم تیری وحرسے سوا اگر تحجہ بیں کوئی جمعد کی مول تو تیری ما جت پوری ہوجاتی اکس وقت ایک فرشہ نازل ہواا دراس نے کہا اسے ابن اوام! تیری برساعت نیری گذشتہ عبادت سے ہم ہرسے اور الٹر توالی ا

۱۱) کنزانعال صدیق ۱۱۰ مداد صدیث ۱۹۰۰ مرب ۸۷۷۷.maktabah.org

صفرت عبدالله بن قیس رهرالله فرات به بهم ایک جهادی شدیک تصرب و شمن سربه اکیاتولوگولی بی چیخ و پیار تردیم بهرگی و مسخت مواکا دن تھا لوگ این حالت بین میدان جنگ کالم دن قبل برای دن تھا لوگ این حالت بین میدان جنگ کالم دن قبل بین فلان حبک بین شریک بهم ایست مناطب تعمل اور که بربا تھا اسے میرب نفس کیا بین فلان حبک بین شریک بهم ایست بین اور ابلی و عبال کی باد دلائی قر میں نے تیری بات ما فحا اور والیس لوط کیا ایم بین تاری وط کیا اور الیس لوط کیا اور والیس لوط کیا اور والیس لوط کیا الله کوشی بین مردن گاک می باد دلائی قر می نے تیری بات ما فحا اور والیس لوط کیا الله کا اور والیس لوط کیا الله کا اور والیس لوط کیا الله کا ایست می ناده و گاک می مرفق ہے وہ تھے کیڈے یا جھوڑ و رہے ۔ راوی کہتے بین میں نے دل میں کہا کہ آج میں اس شخص کن گرا فی کو دل گا میں اسے دبھی را وگوں نے دشتمان بیا میں کہ وہ شخص اپنی جگر کھوا رہا ہی کہ وہ گئی مرتب اور السن کی سواری برب گھ باکس سے بھی زیادہ زخم شمار سے اس میں موادی برب گھ باکس سے بھی زیادہ زخم شمار سے کے اس میں موادی موادی موادی موادی موادی ہو کہتے ہیں وہ شخص اپنی جگر گھوا تر ابا وہ کہ کے اس میں اور کی سواری برب گھ باکس سے بھی زیادہ زخم شمار سے کے اس میں موادی ہور کے در اس کا موادی موادی ہور کے در اس کی سواری برب گھ باکس سے بھی زیادہ زخم شمار سے کی زیادہ زخم شمار سے بھی زیادہ زخم شمار سے کیا در ابالہ کی سواری برب گھ باکس سے بھی زیادہ زخم شمار سے کی زیادہ زخم شمار سے کھی زیادہ زخم شمار سے کی در اور کی میں سے کہتے کہ در اس میں کی سواری برب گھ باکس سے بھی زیادہ زخم شمار سے کھی تو اور میں موادی برب کھ باکست کی سواری برب گھ باکست کے در اس میں کی سواری برب گھ باکست کے در اس میں کا مور سے در اس کی کی دو کر میں کی سواری برب کھ باکست کے در اس میں کی کی دور سے کھی کی دور سے کھی کی دور شمی کی دور سے کھی کے دور سے کھی کی دور سے کھی کھی کی دور سے کھی کے کہ دور سے کھی کی دور سے کھی کی دور سے کھی کی دور سے کھی کی دور سے کھی کے کھی کی دور سے کھی کی دور سے کھی کی دور سے کھی کی دور سے کھی کی

صورت ابوطائد رضی النارعنہ سے متعلق صربیت ہم کیلے ذکر کر میکے ہیں کرجب ایک پرندسے نے غاز میں ان کی توجہ کو سایا جوان کے باغ میں تھا توانہوں نے اکس کے کفارے سے طور پر انیا باغ صدفیہ کر دیا اور حضرت عمر فاردی رضی النرعن۔

برات اینے یا ڈل پردرہ الاکرتے تھے اور فراتے اُج تو نے کیا مل کیا ہے ؟

معزت مجمع رخم الترسے منقول ہے انہوں نے اپنا سرھیت کی طوت اٹھایا توان کی نظر ایک ورت پر طبی تو انہوں نے فسم کھائی کہ وہ جب کک دنیا ہی موجود ہیں اسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گئے۔ معزت اختف بن فیس رحمرا شہمینٹرات کے وقت اپنی انگلی جلتے ہوئے چراغ میرر کھتے اور اپنے نفس سے فراتے مرتم نے فلاں دن فلاں عمل کمیوں کی ؟

مرم مے مان ورن مان می برف یہ برف اللہ کو اپنے نفس کی کوئی بات بری معلوم ہوئی توانہوں نے اپنے بینے سے کچھ بال مصرت دہیں وردر حمد اللہ کو اپنے نفس کی کوئی بات بری معلوم ہوئی توانہوں۔ اکھر دیے حتی کر جب شخت تکلیف محسوس ہوئی تو فرانے گئے بی تو نتری عبدائی جا تنا ہوں۔

سورت محرین بشر نے حضرت داؤد طائی رومها الله کو دیجها کروه افطاری کے دقت نمک کے بغیر دوئی کھارہے نصے فرایا اگر نمک کے ساتھ کھا نے توکیا حرج تھا ؟ انہوں نے جواب دیا میرانفس ایک سال سے مجھ سے نمک کا مطالبہ کررہا ہے اور حبت کک صفرت داور دنیا بیں رہے انہوں نے عمک نہیں جکھا۔

ترمناط لوگ اس طرح اسف نفسوں کو سزا دیتے تھے اور تعجب کی بات ہے کتم اپنے غلام ، لونڈی اورانی بوی بیوی بیوں بیوں بیوں کے بیار سے کوئی برخان بالسی کام میں کو تا ہی دیکھتے ہوتوان کوسنزاد بتے موادر تمہیں اس بات کا طور ہے کہ اگران سے بیوں سے تو برگزر کیا جائے تو برخان کا جو سے نعلی جائیں گے اور سرکتی کرس کے دیکن اپنے نفس کو تھوٹر دہتے ہو جاناں کم وہ تمہارا در کرنے کا میں کا میں کہ ایک کام میں کو ایک کام کی کام کرنے کام کرنے کی کام کرنے کام کرنے کام کرنے کام کرنے کے دیگر کرنے کام کام کرنے کام کرنے کام کرنے کام کرنے کام کرنے کی کام کے دیکھتے ہو جاناں کم وہ تمہارا

بہت بڑادشن ہے اوراکس کی سکتنی کا نفضاں تنہارے اہل دعیال کی سکرشی کے نقصان سے زیادہ ہے وہ توزیادہ سے زیادہ تیری زندگی بیں تجھے پریشیان کریں سکے اوراگر تم سجھ لار موشے تؤمعلوم ہنوا کراصل زندگی تو اُخرت کی زندگی ہے اوراکس میں دائمی نعتیں ہیں جن کی انتہاد ہنریا ورنیرانفس ہی تو تجھ مریا خرت کی زندگی کو مکدر کرتا ہے لہذا دو سروں کی نسبت برسزا کا زیادہ مستمق ہے ۔

فصل علا :

يانجوس لمهارشت معابده

حب نفس کا احتساب کر لبا اور دیجا کروه گن ہ سے الگ ہوگ ہے تواب جا ہے کر گذشتندگن ہوں براسے سزادے اور دیجھے اگر وہ کسی سخب کام بن سے کرتا ہے یا کسی وظیفین کوتا ہی کرتاہے تواس کی تادیب الس طرح کرے کماس پروفائف کا بوجھ ڈال د سے اور ہم اس گذشتہ نفضان کو براکرنا اور کوتا ہی کا تدارک ہے اسٹر تعالی کے بیے عمل کرنے والے اس طرح عمل کرتے ہی صفرت عرفاروق رضی اسٹر عنہ کی نماز عصررہ کئی توا ہنوں سنے اپنی وہ زبین صدفہ کردی جس کی قبیت دو لا کہ درجم تھی۔

اگر حضرت عبدالله بن عرضی استه عنهاست غاز باجاعت ره جانی تو ایب وه بوری را ن عبارت بین گزارت . ایک مزنبه غاز مغرب بن تاخیر بوگئ حتی که دوست ارسے نیل اکئے تواکب نے دوغلم ازاد فرائے۔ ابن ابی رسعیر رحمہ انترسے فجری دورکعتین روگئین نوانهوں نے ایک غلام اُزاد کہا۔

اوران بزرگوں میں سے بعن اپنے نفس برا کے سال روزور کھنایا بیدل جج کرنابا اپنا تمام مال صدفہ کرنا لازم کر دیتے بہ تمام کام نفس کی نگہداشت اور حصول نجات سے لیے کرتے تھے۔

یریام و مسی مہدوت اور سول جا ہے۔ و سے بس میری بات بنیں مانیا تواس کے علاج کی کیا صورت اگر تم کہو کر مر اِلفس مجاہر سے اور دائی وظائف کے بارسے بین میری بات بنیں مانیا تواس کے حق بین اَئی ہیں (1) موگی ہوئی ہتا ہوں اسے وہ احاثیث سنا کو جو مجتہدین رعب دیت ہیں کو ششش کرنے والوں کے حق بین اَئی ہیں (1) اور علاج کے بیے زبارہ نفتے نجش اسب بی سے ایک میں بیا سے کا مطر تحال کے کسی ایسے بندھے کی صحبت اختیار مروجو عبادت بی خوب کو شن اور مجاہدہ کرتا ہے ۔ اس کی اہنی ملاحظہ کروا وران کو ایسے بلے با ندھور ایک بزرگ فرات میں حب مجھے عبادت کرنے موسے نے جو کو ایسی صوب ہوتی ہے تو بی صفرت محدین واسے رحم العثر کے حالات دیکھتا ہوں اور ایک جفتہ تک اس برعمل کرتا ہوں ۔

دا) الزعني والنزنب جداول ص و سام كتاب النوافل

بين برعلاج شكل سے كيوں كر الس زوانے بي ايسے لوگ نبي طقي يہلے لوگوں كى طرح عبادت بي كوننال ہوں۔ لهذامشا بدے وجھو لركر سننے ى طرف رجوع كرے يوں كم ان سے احوال سننے بڑھ كركو في بات نفع بنين ديتى -ان كى خرول كامطالعه كرساورانبول ئے ہوئجا ہوكا اسے ديچھے كراب ان كى مخت ختم موكئ اوراب دائمي تعمنوں اور تواب کا حصول سے جو کھی خنم نہیں ہوگا۔ توان کی ملک کننی بڑی ہے اوراس شخص برکس فدر افسوس ہے جوان کے بیھے نہیں چلااور جندروزه خواستات سے نفع المانے کی کوشش کرتا ہے جو زندگی کو مکدر کردتی ہی بھراسے موت اکئے کی اوروہ اس كے اور انس كى خواشات كے درميان مېشىرىمىن كے ليے مائل موجائے كى يېم انس بات سے الله قال كى بناه جاہتے ہي۔ ہم ان مجابرہ کرنے والوں کی فضیلت سے اوصات اور فضائل کا ذکر کرتے ہیں جو مربدین کی رغبت کو متح ک کرے گ اوروہ الس كوشش بن ان كے بيجيے جلس كے، نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا۔ رَحِيمَ اللَّهُ فَوْنُمَّا بَعِسَبُهُ عُدُ النَّاسُ مَرْضَى الله فَال الله وَكُول بررم فرائع جن كولوك بمارخيال وَمَاهُ مُونِمَ رُضَى - (١) كرت مِن ما لان كروه بمارين بن -مفرت حس رحمالله فرانع بي اكس كامطلب برب كروه عبادت بن كوات أن كى وجرس بميار رامزاور كمزور انظرات ين ارتباد خداوندي سے۔ وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا الْوُوَقُالُو بُهُ مُ ا دروه لوگ جود بنتے ہی وہ چیز جود بنتے ہی اکس حال بن ال کے دل ڈرنےیں -معزت من رحمالترفرات من السن كامطلب برسے كرجب وہ نيك اعال كرتے من يعرجى ورتے من كر شايد وہ مذاب فذاوندكا سے نجات عاص مركز كيں۔ رسول اكرم صلى المعليدوسم ف فرايا -اس شخص کے بے خوشخری ہے جس کی عربی اوراعمال كموني لِمِّنُ طَالَ عُمْثُرُ فِي وَحَسْنَ الكرواب بن مے كراللہ نوال ا بنے فرائنوں سے فر لما ہے میرمدان بندوں كا كيا حال ہے ہو عل مي كوشش كرنتے ہي ؟ وه وض كرتے ہي يا الله ا تو نے ابنين ايك چيزے درايا ہے بين وه اس سے در تے ہي اور تونے ان كو ايك بات كاشوق ولايا تووه أكس مح منتاق من الله تعالى فرفا م الرمير بند مجه د بيولين توكيسا موكا؟

(1)

رم) فران مجيد، سوره مومنون آئبت ٢ دم) الزغيب والترسيب صلدى من مه ه م كتاب التونية السريد السرية من مه ه م كتاب التونية

وہ کہتے ہیں اس صورت میں وہ زبادہ کوسٹش کریں گے۔

حزت میں بھری رحمالیہ فرائے ہیں ہی نے بہت سے لوکوں کو با باوران ہیں سے کچھ صفرات کی عبس اختیار کی وہ وہ ایک کی چیز پر جوان سے بیاں ای تھی ، نوش نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی انہیں و نبا کے چلے جانے برافسوس ہو تا تھا اور ان کے نز دیک پر دنیا اس مٹی سے بھی زبادہ خفیر تھی جسے نم اپنے باؤں سے روند تے ہواں یں سے ایک بوری زندگی گزار لیتا لیکن اس کے بید زبان برکوئی چیز جھائی جاتی اور نہ وہ اپنے گھالوں کو کھانا تیار کرنے کے لیے کہتا نا اس سے سونے کے لیے دبان برکوئی چیز جھائی جاتی اور نہ وہ اپنے گھالوں کو کھانا تیار کرنے سے لیے کہتا نا اس سے سونے کے لیے تین برکوئی چیز جھائی تو وہ اپنے فرموں پر کھوٹے ہوجائے اپنے چیزوں کو کھا دیتے اور ان کے انسوال کے رضا دوں پرچاری ہوتے اور وہ اُخرت کی نجات کے بارے میں ابنے در بسے منا جات کرتے تھے جب وہ اچھا کا کہا کہتے تو اس پرخوش ہوتے اور وہ اُخرت کی نجات کے بارے میں ابنے در بسے منا جات کرتے تھے جب وہ اچھا کا کہتے تو اس پرخوش ہوتے اور اور کہتے اور انٹر تعالی سے اس کی قبولیت کا سوال کرتے اور جیشرای مالت کرتے تو اس سے ملک ہوجائے اور انٹر تعالی سے جنٹ ش کا سوال کرتے اور کو تھی اور چیشرای مالت کرتے تو اس سے ملک ہوجائے اور انٹر تعالی سے جنٹ ش کا سوال کرتے اور کو تھی اور چیشرای مالت کرتے تو اس سے ملک ہوجائے اور انٹر تعالی سے جنٹ ش کا سوال کرتے اور کو تھی ہوجہ بین ہوجائے اور شیخات مغفرت سے بنہیں بابی ۔

میں رہے اور قبی بخوا انہوں نے کہتا ہوں سے سادی اور سیخات مغفرت سے بنہیں بابی ۔

منقول ہے کہ کچے دوگ مزت عرب عبدالعز بزرجی الترعنہ کی فدرت میں ما ضربوئے وہ اکپ کی بیار بہت کے لیے

ائے تھے ان میں ایک دبلہ بہلانو توان تھا صفرت عرب عبدالعزیز بنے فی اسٹو جو بھیا اسٹو توبان ا تمہاری پر حالت

کیسے ہوئی ؟ اکس نے عوض کیا امیر الموشنین ابھے ہیاریوں نے برحالت بنادی ہے کہ سنے فر مایا میں تھے التر تعالیٰ کا

واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ سیج بیج بنا واکس نے کہا اسے امیر الموشین میں نے دنیا کا متھاس بھاتو ہیں نے اس مول کو کو موری اپنیا اور اکس طرح میٹے نودیک اس کا سونا اور بھر ایک

میسے ہوگئے اور گو یا ہیں اپنے رب سے عرش کو دیے رہا ہوں اور لوگوں کو حبت وجہنم کی طرف نے جایا جا رہا ہے اس مدن

میسے ہوگئے اور گو یا ہیں اپنے رب سے عرش کو دیے دریا ہوں اور لوگوں کو حبت وجہنم کی طرف نے جایا جا رہا ہے اس مدن

میسے میں دن کو بیاسا اور رات کو مبدار رہتا ہوں اور الدتی الی سے نواب و عذاب سے منا بھیں اس حالت کی کو تحقیق میں میں میں ہوں ۔

میسی میں میں میں میں میں میں وں ۔

ہیں بی ہیں ہوتے ہوتے ہیں حفرت میں حفرت واڈو طائی رحمہ الشروقی کے مطرعت بھکوکر پہنچے اور روٹی نہ کھاتے ان سے اس بارسے ہیں یوجھا گیانو فرمایا روٹی چیا ہے اوران چورہ شد ٹکٹروں کو ہینے سے درمیان بچاس آبات بڑھنے کا دقت ہتواہ وا وربہ وفت روقی کھانے ہیں صرف ہوجا تا ہے)

الدون الدشخف آب ك فرمت بي حامز بوااوركها كما بكى حجت بين اليك شبته يرفظ بواسه فرايا المع جنيج! بي في بين سال سے مكان كى حيت كى طوف نهي ديجوا -

توده وكرجس طرح ففول كام كوناب ندكرت تص اس طرح وه فضول نظر كوهی ب نديس كرت تھے۔

حصرت محد بن عبدالعربز رعدالله فرمات من المراب الله والله والله

حزت مسروق رحمالله کی بوی کہتی ہیں کر حضرت مسروق کوجب بھی دیکھاگا تولمبی نماز کی وجہسے ان کی پنڈلیاں ٹوجی ہوئی ہوئی ہوئی تو قات میں اللہ میں ان سے بیھیے بیطنی توان کی بیرحالت دیجھ کررور پڑتی۔

سخرت البودروا درضی المترعنہ فرمانے ہیں اگر تین مائیں مرمونی تومی ایک دن بھی زندہ رہا اپ ندنہ کرنا ایک دو ہیرکے وقت پارس دو کسرارات کے درمیان المتر توال سے بیے سب وکرنا اور نیسری بات برکرا سے لوگوں کے باس میٹینا جو

اليمى الون كوالس طرح بها نت بي بس طرح اليمي كليوري بها في جاتى من -

معزت اسود بن بزیدر حمدالله عبادت بن خوب کوئشش کرتے وه گری بی اوزه رکھتے تی کمان کاجسم سبزا ورزره مرحزت اسود بن بزیدر حمدالله عبادت بن خوب کوئشن کوئیون تحلیف بن مبتلاکر سنے بن ؟ وه فراتے بن ان کی عورت واحترام میا بتا ہوں آپ کا دستورتھا کہ سسل روزے رکھتے تی کہ جم زرد ہوجا با اور نماز بڑھتے حقی کہ گر بڑے حفرت اتس بن الک اور حفرت حن رحنی اللہ عنہ ان کے باس تشریب سے سکتے اور فر بایا الله تعالی نے کہ کوان کاموں کا حکم بن ویا فر بایا میں ایک علام موں عاجزی اور مسکنی کسی بات کوعل میں الائے بغیر بنین چوڑوں گا۔

اور من عباوت از ارم دن ایک مزار کوات بار صفی بهان تک کدوه بینچے اوراس حالت بن ایک مزار رکعتی داره لیے۔ عب عمری نماز بر صفے توانگیں کوئری کرے بیٹھے جو فرماتے محلوق براتحب ہے انہوں نے کیسے نیزے برلے بین سی دوسری

چز کا اراده کیا ؟ مخلوق رتعب ب وه تبرے اسواسے کیے انوس مولئ -

مفرت مابت بنانی رحمه الدگونماز سے بہت محبت تھی وہ کہا کرتے تھے با اللہ گر توسنے کسی کو اجازت دی ہے کم وہ قبر میں تیرے لیے نماز راجھے تو مجھے بھی اجازت دھے کہ میں قبر میں نبرے لیے نماز راجھوں گا۔ معزت جندر حمد اللہ فرما نے میں میں نے مصرت مری سقطی رحمہ اللہ سے طبھے کرکسی کوعبا درت گزار نہیں در کجھا انہیں اٹھا کو

سال كي عرصين مرض الموت محمع الماوه بسترميني ويجاليا-

معزت عارف بن سعدر حمدالله فرائے ہیں آیک جاعت ایک اسے باب سے ازی تواہوں نے اسے دیما کہ وہ عبادت بن سعدر حمدالله فرائے ہیں آیک جاعت ایک اس سے بات جمیت کی اس نے کہا جرکو معا و دیما کہ وہ عبادت بن قوب کوشش کررہ ہے تو انہوں نے اس مسلطیب اس سے بات جمیت کی اس نے کہا جرکو معا و الوال مختوق برائے والے بی اور وہ ان سے غافل ہی ان سے مقابلے بی بر کچو بھی نہیں وہ اپنی نفسانی لذتوں بر جا بھی اس محبول سے بر بات سن کر سب وگ رو بڑے۔ اور اللہ تعالی کی طرف سے جو بہت بڑا مصر ملے گا اسے عبول سے بر بات سن کر سب وگ رو بڑے۔

www.maktaban.org

مفرت الومحدمغازلى رحمواللرسيم منقول سے فرماتے میں حضرت الومحد طرري رحموالله كم كرم مى ايك سال رہے اس دوران نہ وہ سوئے اور نہ کسی سے کام کیا انہوں نے سی سنون یا دبوار کے مافق ٹیک بھی بنیں مگائی اور اپنے پاؤں جی بنیں بھیلا مے حفرت الوبكر كانى رحم الشران كے باس سے كزر سنوانوں نے امنیں سلام بیش كرنے كے بعد فرايا اس ابو محداكب اس اعكات بركس طرح قا درموسے ؛ انوں نے فرا ا وہ علم مس نے ميرے باطن بن سجائی يباكاك فيرع فايرم عى ددى ب يك فارس كان موجة سوف إك عليك بعن بزرگوں سے منفول سے فراتے ہی میں صوت فتے موصلی رحمداللركے باس كا تور مجماكروہ باتھوں كو عيدا ستے ہوئے رورہے بی حتی کمیں نے دیکھا ان کے آنسوال کی انگلیوں کے درمیان سے نکل رہے ہیں جب بن ال سمے قرب كي توديجاكران أنسوون بي زروى ہے بي نے پوھيا اسے فتح ا اكب خون کے انسوكيوں رو نے مي السّرى تسم آب بنائلي - انبول نے فرابا اگر تم نے مجھے اللہ تال كافسم مردى موتى تومن تمييں نہ بنا ما بال ميں خون سے الشوروامون ين في بوعياكب اس طرح كون رو تني فرمايا رونا اس لي بون كريس الشرقال كو الض مي تونامي كريا بون اور فون کے آنسواس میے روٹا ہوں کرجس اس پر آنسو کل رہے میں کسی وہ سے ہی نہ ہوجائے فرات بي بي ف بعدين انبين خواب من ومجها أو بدهها كرامتر تعالى ف الب سے ساتھ كى بسوكى با ؟ قراباس نے مجھے معاف فراد یا میں سے بوجھا اکید کے انسوؤں سے متعلق کیا ہوا؟ فرایا اللہ تعالی نے مجھے اپنے فریب کیا اور فرایا اسے فتے! اکسوبیا نے کا کیا مفصد تھا ؟ میں نے عرض کیا اس لیے رمجوسے واجب کی اوائیگی میں کو ناہی مولی - فرمایا فون كس مقصد كي تحت تفا إين في وض كي الس ورسي كركمين أنسوغير فقبول نه ون الله نعال في مجموس فرما بالدا فتح ان سب باتوں سے تبری کی مردتی مجھے اپنی عرت و حلال کی قسم ہے جالیس سال سے تبرے دوتوں محافظ فرشتوں في المراعال بعجاب اس بي كوئى كناه نهيى ب-

الماك بالمراك جاءت نصوركا الاده كوده راست مط الرياني وه ايك لاب سے ياس پنج جو

انہوں نے اسے اواردی تواس نے عبادت فانے سے ان کو جھانکا انہوں نے کہا اے راہب! ہمراستہ
عول بھے ہیں ہیں استہ بتا ہیں اس نے اسان کی طون اشاہ کیاتو ہوگ اس کا ارادہ سجھ گئے انہوں نے کہا اے راہب!
ہم کے سے بچہ و چھنا جا ہتے ہیں اب جراب دیں گے ؛ اس نے کہا ہو چھوں کی زیادہ سوال نہ کرنا کمیوں کر منہ دن والیس
ہم کے اسے اور نہ زندگ کو طاکرا کے گیا اور موت عباری کررہی ہے توگوں کو اسس کی بات ب ندائی انہوں نے لوجھا اے
راہب اکل قیامت سے دن المشرقال سے اب لوگوں کا حشر کس چیز سربیو گا ؟ اسس نے کہا ان کی تیتوں ہے انہوں نے
کہا ہیں کوئی نضیعت کریں اس نے کہا ہے سفرے مطابق زادراہ حاصل کروکیوں کر بہترین قوش وہ ہے جو مقدود کے
کہا ہیں کوئی نضیعت کریں اس نے کہا ہے سفرے مطابق زادراہ حاصل کروکیوں کر بہترین قوش وہ ہے جو مقدود کے

بمنيات ميران كولاكسته تبايا اورا بناسرعبادت فانص ك اندركرديا -حزت عبدالواحدين زيدر حمادلله فر ماتي مي مين معيادت كزارون ي سے اب عبادت كزار كے عبادت فانے سے مزواتو میں سنے اوازدی اسے را بہب اس نے مجھے جواب نروبا میں سنے دوبارہ اوازدی توظی جواب نروبا تبیری مرتبر اوازدی توه میری طرف متوصبه وااور کے لگا سے فلال! بن رابب نین بول را ب نورہ سے جوالد نیا لی كى لمندى سے درسے اس كى كريانى كى تعليم كرے اس كى طرف سے بیتھنے والى ا زمائش برصر كرے اس سے فيصلے پر مشاركرے اس كى نعتوں بواس كى نعريف كرے اس كى عفت كے مناہے تواضع كرے اس كى عرت كے سلمنے ذلت اختیار کرسے اس کی قدرت کے سابنے جھک جائے اس کے فوٹ کے سامنے دم نہ مارے اور اس کے صاب ہ عذاب سے ارسے میں سوجے مدل کوروزہ رکھے اور رات کوعبارت کے ساتھ قیام کرے دوز رخ کی یادا ورا شرنعالی سےسوال اسےبدارر کھے ایسانشخص اب مزاہے ۔

مِن تواليك كا طفي الاكتابون من في البنة إب كواس عبادت فافيس بندكرد ياسية اكم لوكون كونه كالول من نے کہا اے ماہب اِمونت فلاوندی کے بعداد کول کواس سے س جزنے دورکر دیا ہے؟ الس نے کہا اے س عِمانُ الوكون كوا مَشْرَتْنا للسعدونياكى محبت اوراكس كى زنيت في الك ترركها بيم كيون كربير كنابون كي حارب سمجدار وہ ہے جواسے دینا سے نکال بھینکے اپنے رب کے ہاں اپنے گناہ سے توہ کرے اور البی باتوں کی طرف متوص

ہوجواسے اللہ تعالی کے قریب کردیں۔

سے القرافان کے دریب روی -سعزت داور طائی رحما مترسے کہا گیا کم آپ کنگھی کرنس انہوں نے فرالیاس کامطلب برہے میں فارغ ہوں ۔ حفرت اوليس قرنى رضى الشرعز فرمان تصير ركوع كى رات مع عيروه تمام رات ركوع بن كزارت اوردومسرى رات اتى توفر ماتے براسى كى دات سے بھروہ بورى دات سى سے بىل كار دينے كماكيا كرجب مفرت عتبر غلام اب سوئے تودہ کھانے بینے سے بیے اما دہ نہوتے ان کی ماں نے ان سے کہا اگرنم ا بینے نفس بر کچھزی کروتوکیا حرج ہے؟ انہوں نے فرمایا میں ارام بی توجا بتا موں مجھے تھوٹری سے مشفت کر لینے دیں تھر می طویل مرت عش کروں گا-

حزت مسردت رض المروز على الترسوا في حالت مسبوك وه بني سوف رحوز سفيان أورى رحمه الملز فرما تفيم بالوك لاك كو جلنے كى تعراف صبح كے وقت كرتے ہى اور مرفے كے وقت لقوى كى تعراف كري سكے۔ معزت عبدالله بن داوُدر مهرا سرفوانے بن بزرگان دین میں سے جب کوئی جالیس برس کا بنوبا تو اینا بسترلیا ہے دیتا يعني ووتمام رات سرسوتا \_

حفرت كمس بن حسن رحمه الله مرون ابك مزاركات برصفي ابناه

كاه انفو

جب آپ کرور ہوگئے تو ہانچ سورکعات پر اکتفا کر لبا بھر روتے ہوئے کہنے تھے میرانسف علی جلاگیا۔
صفرت دبیع بن عثیم رحمرالٹری صافیزادی ان سے پوھنی تھی ابا جان آب بات ہے ہیں دبیعتی ہوں کہ لوگ سوتے ہی
اور آپ الام نہیں فراتے ؟ وہ جواب دیتے اے بٹی ! تیرے باپ کورات کے حملے کا ڈر ہے۔
جب حفرت ربیع کی والدہ نے ان کا رونے اور جا گئے کا حال دبھا تو اکازدی اے بیٹے ! تماید تو نے کسی کو
قتل کی ہے انہوں نے کہا ہاں اسے ماں اس طرح ہے ۔ ماں نے بوچھا دہ کون ہے ؟ تا کہم اس کے ظروالوں کو
تاک سے معانی انگیں النڈی قسم اگران کو تہاری اس حالت کا علم ہوجائے تو وہ تہیں معاف کر دیں گاور
تبحد بردھ کھائی گے انہوں نے فرایا اماں جان برمیرانفس ہے۔

صرف بنزین مارث رحمالترکے بھانے صفرت عرد عمالت بی سنے اپنے ماموں مفرت بنزسے سنا دو میری ماں سے فرمار ہے میں اسے میری بین اسیار بیٹ اور بسلیاں مجھ سے محکوائی ہیں توسری ماں نے کہا بھائی ااگر تم امبازت دو تو بی تنہار سے بیے ایک مٹھی میدسے کا حرمہ بنا دول اس کے پینے سے طاقت اُ جا سے گی امہوں نے فرمایا مجھے ہی تو دول برسن کے پینے سے طاقت اُ جا سے گی امہوں نے مرابا مجھے ہی تو دول برسن کے بینے سے طاقت اُ جا بردول برسن مورک ہیں کہا جواب دول برسن کرمیری ماں اور ماموں دونوں رو نے مگے۔ اور برس جی ان کے ساتھ روزا تھا۔

یکی در فرورہ بالا) صفرت عرر حمالتہ فرمات مہم میری ماں نے جب صفرت بسٹر کو دیجھا کہ جھوک کی وجسے ان کا سانس لینا شکل موگیا ہے تو انہوں نے کہا جھائی جان ایکا سنس میں تمہاری ماں سے پیدانہ موتی اللہ کی فعم اندی محالات دیجھ کرمبرا علم طلطے موگیا ہے۔ معموے موگیا ہے میں نے سنا وہ جواب میں فرماتے میں بھی ہی کہتا ہوں کہ کا مشس میری ماں مجھے نرجنتی ا وراگر حباتھا توسیھے دور ھے نہیاتی صفرت عرفراتے میں ممیری ماں ان کو دیجھ کر دن رائٹ روتی رہتی تھیں۔

سون ربیع فراستے ہی میں صفرت اوپس رضی اہتر عنہ کیا سے ماہ میں ان کو نماز فہرسے فراغت سے
بعد بیٹھا ہوا با بھروہ جی بیٹھے رہے اور میں جی ان کے ساتھ بیٹھا رہا ورس نے دل میں کہا کہیں مبری وحبسے ان کی
تب عیں حرج نہ ہووہ اپنی عگرسے نہ ہے بہاں نک کر انہوں نے ظہری نماز طرحی اور عصر تک نماز بطرے سے اسے بھر عصری نماز بیٹر صنے سے بعد دوبارہ بیٹھ گئے مغرب کی نماز کل بیٹھے رہے اور عرم غرب کی نماز اوا کی بھر وہیں بیٹھے رہے حق کر نماز عشارا داکی جو اسی عگر ٹھے ہے۔ رہے بہاں تک کم فحرکی نماز طرحی بھر جیٹھے تو نیندا کے نگی اکب نے بارگاہ فداوندی میں عرض کیا۔

یاً دیٹر! میں زبارہ سونے والی انکھوں اورز سبر ہونے والے بیٹے سے تبری بناہ جا ہا ہوں — صرت رہیے ذباننے میں نے کہا ان سے مجھے ہی کافی ہے تھر میں وابین عبالی ۔ ایک شخص نے صفرت اوبین رمنی انٹرعنہ کو دیجھا او بوچھا اسے البوعبوالٹر! کیا بات ہے میں آپ کو ایک بھارا دی کی طرح دیمی اموں ؟ انہوں نے فرایا وبیں کو کی بہوا کہ وہ بھیار نہ ہو بھاروں کو کھانا ملتا ہے اوراد لیس کھانا ہنیں کھانا اور بھارادی سونا سے لیکن اوبیں نہیں سونا۔

حفرت احمد بن حرب رحمالتٰ فرات میں اس مضنی رتعجب ہے جوجا نتا ہے کہ اس کے اور چنت اکر استہ ہے اور اس کے بنچے جنم کی اگ جل رہی ہے تھے روہ ان کے درسیان کیسے سوجا اہے۔

اب عابد بزرگ نے فرایا کر می حفرت ابراہم من اوھے رہے اللہ کے باس کیا تو رہجا کہ وہ عشا دکی نماز رہھ چکے ہی بیان کے انتظار میں بیٹھ گیا انہوں سنے ایک کمبل لیٹا اور لیٹ گئے انہوں نے رات ہر بہا وہ بدائے کہ جہ ہوگئی اور موزن نے ا ذان دی وہ حافظہ کی نمازی طرف انتھے لیکن وضونہ کیا میرسے دل میں بربات کھٹی اور بیں نے کہا انڈ تعالی اکب برجم فرائے کہ دان ہر لیٹے رہے چروضونہ میں فرمایا۔

انہوں نے فرمایا میں الت تو مجھی جنت کے باعثوں میں اور کھی جہنم کی وادیوں میں بھرتار با توکیا ایسی صورت میں سید

صفرت نابت بنانی رحماد میرفراند بن بن بن سنے کی آدمیوں کو دیجھان بن سے ایک نماز برطفا تواکس قدرتھک جانا کر استر رکھٹوں سے بل جل کر آنا ۔

کهاگیا ہے کر حفرت ابو بحرب عبال س رحم اللہ تے جا ابس سال اس طرح گزار سے کہ انہوں نے بہتر پر بہدونہ اوران کے کہ حفروالوں کو علم نہ ہوسکا۔

اوران کی ایک اس کے میں بانی افزا کہا تو انہوں نے بیس سال اس طرح گزار دبینے اوران کے گروالوں کو علم نہ ہوسکا۔

کہا گیا ہے کہ تصرت سمنون رحم اللہ روزانہ بارنج سورکوات بڑے صفتے تھے۔ اور حضرت ابو بر مطوعی رحم اللہ فرمات ہیں ہوائی میں جوانی بی روزانہ دن واس بیں اکتبس ہزار مرتبہ سورہ افعال س اتھا۔ راوی کو تعداد میں شک ہے صفرت منصور بن معتمر حمد اللہ کی حالت بہتی کہ ایک کو دیجھ تو کہ کہ کہ اس شخص کو کوئی مصربت بہتی ہے اس کھی ہوئی کو از بیت اور اس کھیں ترریتی تھیں اگر ذراح کت دو تو جا پر اس نور کھیں ان کی ماں نے کہا ابنے نفس سے برکا میں طرح رہے ہوگا ہے وہ جواب د بنے اے الی ا

حزت عامن عبدالله رحمه الله سے لوجها كياكہ آب رات كى بدارى اور دوہركى بياس بر كسے مبركرتے ہى ؛ انوں منے فرايا اس طرح كرميں دن كے كفا نے كورات براور رات كى ندندكودن برطال ديتا ہوں اور دركوئى براى بات نہيں .
وہ فرايا كرتے تھے میں نے جنت كی مثل كوئى چيز نہيں دكھى جس كا طلب گار موسوبار ہے اور دو فرخ جين كوئى چيز نہيں دكھى كر كار اس سے مجا كئے وال بھى سوبا رہے اور ان كى عادت تھى كر حب رات اعانی تو فراتے جہنم كى كرى بندكو الے كئى اور اس طرح وہ سنام تك معرودہ صبح تك بند سوتے اور حب دن كا وقت آيا تو فرائے جہنم كى كرى بندكو الراكر ہے كئى اور اس طرح وہ سنام تك مد

سونے کوجب رات آئی تو فراتے جو در رات کے وقت ہی جل دیتا ہے اور صبح کے وقت ہوگ رات کے بیلنے کو اچھا سمجھتے ہیں ۔

كى بزرگ في فراياكم بي في جار ميني صرت عامرى عبدالقيس رهماندى معبت اختيارى توبي في ان كورات

دن س سوابواسي وعجا-

ت برناصرت علی المرتفی رضی الله عند کے ساتھوں میں سے ایک خص سے منقول ہے وہ فراتے ہیں ہیں نے فہرکی نماز صفت المرتفی رضی الله عند کے پیچھے بڑھی جب انہوں نے سے مجھراتو دائیں طوب بھر گئے اور آب پر کھی فی کا الر تھا آب طوع آئی المرتفی رضی النہ علیہ وسے چوا بنا ہاتھ لیٹ کر فرایا اللہ کا قسم ایمی نے دسول اگرم صلیا للہ علیہ وسلم سے صابہ کرام کو دیجھا ہے اور آج ان کی مثل کوئی نہیں ہے وہ این صبح کرتے کہ ان کے بال بھرے موٹے ہوتے چروں پر کردو غیار سوتی اور قیام میں گزارتے کہ بال اللہ کی تعاور ان کی موٹ کر ہے جہوں کی کردو غیار سوتی اور قیام میں گزارتے کہ اسلانی تعاوت کی موٹ کو می موٹ کے بیار کرکر نے تو اس طرح ہے جس طرح آئدھی والے ون ورخت بین موٹ کرار سے اور اس طرح ہے جس طرح آئدھی والے ون ورخت بین موٹ کرار سے ہیں ان کی مول کے اندو موٹ میں موٹ کرار سے کہا ہے اور میں ہوگ خفلت میں مات گزار سے ہیں ان کی مراد وہ لوگ خفلت میں مات گزار سے ہیں ان کی مراد وہ لوگ تھے جوان کے ارداگر دینھے۔

حفرت الوبمسلم نولانی رحمداملز نے اپنے گرئی سیدیں ایک ڈنٹرا لٹکار کا تھا اس سے ذریعے آپ اپنے نفن کوڈرائے تھے اورا پ اپنے نفس سے فرائے اٹھوا لٹکی قسم! ورنہ ہی تہیں اس قدر گھسبٹوں گاکر تم تھک ہاؤ گے ہیں نہیں تھکوں گا۔ اور جب ان ریب سے طاری ہوتی تو ڈنٹرا سے کراپئی پنٹر لیوں پر مار نے اور فرائے تومیر سے جانور کی نسبت مار کھانے کے نیادہ لائن ہے اور فرما نے تھے کی صحابر رام رضی اور عنہ نے بہ فیال کیا ہو گاکر انہوں نے ہی دین کو اضابار کیا اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا شرک مہیں قسم بحلا ابھم بھی اس میں ایس طرح شرکت کریں سے کمان کو معلوم ہوجا سے کہ ہما رہے بعد بھی کچھو

لوگ ہیں۔

معنون صغوان بن سیم رحمالله سیم زیاده در قیام کی ده بست ان کی پنڈییاں ہواب دسے گئی تقبی اوروہ عبادت بی اس قدر کوث شن کک بینجی گئے تھے کہ اگر ان سے کہا جا آگر قیامت کل ہے توان کی عبادت بیں کوئی اضافہ نزمز تا اور جب مردی کاموسم آتا تو وہ تھیت پر لیٹ جانے تا کہ مردی گئے اور جب گرمی کا موسم متو تا تو گھر کے اندر لیٹ جانے تا کہ گری محوس ہوا ور نیزیر شاکنے ان کا وصال موا تو وہ سجد سے کہ حالت بیں تھے وہ فرمایا کرتے تھے۔ بیا اللہ جھے تیری ما قات پیندے تومیری ما قات کو بیند فرما۔

حفرت قاسم بن محدرض الشعنها فرما نتے میں بیار دن صبح الحفا اور میری عادت تھی کرصبے سے وقت میں پہلے حفرت عائش رضیا منزعنها کی خدرت میں عاضر موکران کوسلام کی کرنا تھا توایک دن میں ان کی خدرت میں حاضر ہوا تو وہ جاشت کی

www.maktabah.org

نماز بڑھ رہی تھیں۔ اسن بن انہوں نے برایت کر دیڑھی۔ کفک اللہ فعکیٹ کو کف کا اللہ فور کر۔ پس اللہ نعال نے جم احسان فرمایا اور مہن نیش کے عذاب (۱) سے بچاما۔

آب رون ہونی دعا ہنگ رہی تھیں اور ہوآیت باربار بڑھتی تھیں ہیں کھ طارباضی کم تفک کیا اوراب اس حالت بی تھیں ہیں کھ طارباضی کم تفک کیا اوراب اس حالت بی تھیں ہیں نے سوجا اسپنے کام سے فارغ ہوکر والیں اُوٹی گا جب بی اسپنے کام نے فارغ ہوکر والیں لوٹا تو ابھی بھی آپ یہ اکیت باربار بڑھنیں ، رو تیں اور وعا مانگ رہی تھیں ۔

سخرت من بھری رحم انٹرسے بو جھا گبا کر ہے جہ بہر بڑر شخے والوں سے بہرے میں ہوتے ہی انہوں نے فرایا اس بینا دیتا ہے۔
اب بزرگ کا قول ہے کہ بین موت سے مون اس لیے ڈر نا ہوں کہ وہ برے اور رات کی ببادت کے درمیان ما کل
بروجائے گئے۔ حصرت عامر بین عبدالقیس رحم انٹر بارگاہ فلاوندی بین اوں دعا کی کرنے تھے یا انٹر! تونے مجھے بیدا کیا
تو مجھ سے مشورہ نہیں لیا اور تو مجھے موت و سے گاتواس کی فہر بھی بہیں وے گاتو نے میرے ساتھ دہشمن بیدا کیا اور
اسے خون کی طرح جاری کیا تو نے اسے طاقت دی کہ وہ مجھے دیجھا سے لیکن میں اسے نہی دیے کہ تو اور اگرت فرایا
در میں مذاب ور سے کہ تو مجھے نہ رو سے میں کیسے رک سکتا ہوں۔ یا انٹر! دنیا بین غم اور بریث تی ہے اور اکفرت
میں مذاب ور سے راصت اور توشی کہاں ہے ؟

صزت عبعظ بن محدر حمها الله فرائے من حفرت عند غلام رات کو بن جنجوں من گزار دینے تھے حب عشا دلی نماز سے فارغ ہوتے توا بنا سردونوں گھٹنول کے درمیان رکھ کرچنے مار سے اورا نیا سرگھٹنوں کے درمیان رکھ کرنے جب رات کا دوسرا تہائی گزر حاباتو بھرا کہ جنے مار نے اور گھٹنوں میں سرد سے کرفکر سے بھر جب سمی کا وقت ہوتا نوا کہ جنے اور گھٹنوں میں سرد سے کرفکر سے بھر جب سمی کا وقت ہوتا نوا کہ جنے اور گھٹنوں میں سرد سے کرفکر سے بھر جب سمی کا وقت ہوتا نوا کہ جنے اور گھٹنوں میں سرد سے کرفکر کرتے بھر جب سمی کا وقت ہوتا نوا کہ جنے اور گھٹنوں میں سرد سے کرفکر کرتے بھر جب سمی کا وقت ہوتا نوا ب

صرت جعفری محدر مہم الله فرات بن بن نے ایک بصری سے بیات بیان کی تواس نے کہا آپ اس کی حیج کی طرب دھبان ندوس بلکالس بات کود بھیں جو دوسفوں کے درمیان سے اورالس کی ومسے وہ عنے مارتے ہیں۔ حفزت قاسم بن راشدر حمد الله فر مانت من كر صفرت زمدر حمد الله مهار ب بالمحصر ب موس مع وع منطف ان كى بيوى اوربيتيان بعى ساتفوتقين وه رائ والحقة ا وردين كاناز ريسصة جب سوى كا وتت بونا تو بلندا وازس كاية اسے ونے والے سوارو اکی تم رات مجرسوئے رہو سے اور اٹھ کر علو سے تہیں تووہ لوگ عبدی عبدی اٹھ بیٹے توکسی سے رونے کا کارا تی کوئی دعامانگ رہا ہوتا کوئی قرآن باک بڑھ رہا ہوتا کوئی وضو کررہا ہوتا بب صبح ہوتی تووہ بلنداواز بكارت اول صبح كے وقت علنے كوا تھا سمجھتے ہيں۔

سى داناكا قول مے كراللہ تعالى كے مجد بندے ايسے بني جن براللہ تعالى نے انعام فرما يا توانبوں نے اسے پہيان ليا اس نے ان سے سیوں کو کھول دیا تواہوں نے اس کی اطاعت کی اس برتو کل کیا توخلن اورام کواس سے حوالے کرویا ان سے دل بقین کی صفائی کی کا نین حکمت سے کھر عظمت کے صندوق اور قدرت کے خزانے بن سے وہ لوگوں سے درسیان آتے جاتے میں لیکن ان کے دل ملکوت میں جو تنے میں اور غیب کے پردوں میں بنا ہ لیتے میں جروہ لوطنے میں اوران کے ما تفولطالف مع مجه فوائد موت من كا وصف كوئ هي بيان نسي كرسكنا وه نوك باطني فوي من رنيم كى طرح مولصورت ہیں اور طاہر میں رومال ہیںان کی تواضع کی وجے سے جو جا ہے ان کو استعمال کرسے بروہ طریقہ جن تک بنیخیا تکف سے ذریعے مكن نہيں ير تو محن فضل خدا وندى سے جے جا با سے عطافر أماسے۔

الب نبك اورصال بزرگ سے منقول ہے فراتے ہى بى بيت المقدى كى بيار ميں جل راتھاكم بى وہاں ابب وادى میں انرکیا وہاں میں نے ایک بڑی گونج سنی وہ پیاط سبت بڑی ا دار سے ساتھ اکس کا جواب دے رہے تھے میں ا دار کے ييجي ميانود كياكم ايك باغ سے و درخوں سے دلانيا بواسے اوروباں ايك شخص كارا باربارير آبت كرمير سرا ورائي يَوْمَرَنَحِهُ كُلُّ نَفْسٍ مَاعَمِلَتْ مِنْ

جس دن برنفن ابنے اچھے اور برے عل کو سامنے پائے گادہ چاہے گاکہ اس کے اور رہے عل کے درمیان ببت فاصد مواورالت تعالے تنہیں اپنے عذاب

سے ڈرا اے۔

وَيُجَدِّرُكُمُ اللهُ لَفْسَةً - (1) وہ فراتے ہیں میں الس سے بیجھے بیر کو اس کا کلم سننے مطاوہ برائیت باربار برصناتھا کراجا تک اس نے ایک جنے ارق اور سول س مو كرار اين في كما بائ افوس! يدم ي مرى مرى أى وجر سے بوا يوس في الس كے موش بين أف كا انتظار كيا

(١) قرآن مجيد، سورة أل عمران أبيت بر www.maktabal

خَيْرِ مُخْفَرًا وَمُاعَمِلَتْ مِنْ سُوعً

تُودُّ لُوْأَنَّ بَيْنِهَا وَبَيْنَ الْمُدَا يَعِيْدًا

مب ایک گائی اسے افاقہ ہوا تو ہیں نے سنا وہ کہ رہاتھا ہی تھوٹوں کے متفام سے تبری بناہ جا ہتا ہوں ہے ول برے بیے
اعل سے بیری بناہ کا طالب ہوں میں غافل لوگوں سے تبری بناہ جا ہتا ہوں ۔ پھر کہا ڈارنے والوں کے دل بیرے بیے
جیک گئے، کوتا ہی کرنے والوں کی توقع تبری الون مائل ہوتی ہے نبری عظمت کے سامنے عادفیں کے دل جھک جاتے
ہم جین وکوں کے باپس جا جو تھے بلا تے اور لب خدکر تے ہیں اپنی کسا کشیں ان کے باب کے مااوران کو ہی دہا

میں خبر البین دونوں ہا تھو تھا ور کہا تھے اس دنیا ہے کیا سرو کار سے اور دنیا کا مجھ سے بات اور ان کو ہی دہا

میں خبر المین نے اسے اور ان میں جو گئے وہ مٹی ہیں بور سیدہ ہوگئے اور وہ چندروز بین فنا ہم جوا نے ہیں ۔

میں نے اسے اواروں کی اسے بوز مانے سے کہ کے جانا چا ہا ہے اورزماند اس سے اسے بڑھنا ہے اورڈر تا

میں نے اسے اور دی کرا سے بیا ہوجائے ہا وہ تھی کیسے فارغ ہو گا جس کا وقت گر کہا اور گنا ہ باقی اور سے خوا ہوں کا وقت گر کہا اور گنا ہ باقی اور سے خوا ہوں کا وقت گر کہا اور گنا ہ باقی اور سے خوا ہوں کا میں کہ میں اس کے بعد ہو اور سے بیر ہوگئے۔

مورٹ آنی نے میں سے اور میں مرشرت کے اور نے کی توقع کرنا ہوں بھر کہا مجھ سے ایک بڑھا ہے اور میں ہوگئے۔

اور ان کن ہوں سے بیا ہے اور میں مرشرت کے اور نے کی توقع کرنا ہوں بھر کہا مجھ سے ایک بڑھا کی ان کہ میں کا وقت گر کر کہا اور گنا ہے اور کا میں کے بیا تو ان کے بیا دو مان خالم ہم ہوگئی جس کا ان کو گمان کو میں کے بیا تو مانے خالم ہم ہوگئی جس کا ان کو گمان کا میں کہ تھا کہ کر کہ تیک وہ شوا نے کہ میں کو میات خالم ہم ہوگئی جس کا ان کو گمان کور بیا تو ان کے بیا دو مانت خالم ہم ہوگئی جس کا ان کو گمان کور بیا تو ان کے بیا دو مانت خالم ہم ہوگئی جس کا ان کو گمان کور بیا تو ان کے بیا دو مانت خالم ہم ہوگئے جس کور کی کور کیا کہ کور سے کا میں کور کیا دور کور کی کور کیا کور کیا دور کور کیا کہ کور کیا ہو کور کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کور کور کی کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور ک

میر دومری چنج ماری جوہلی سے عبی زبادہ سخت تھی اور بہریش ہوکر گرطیا ہیں نے سوجا اس کی روح پروازکر گئ ہے ہیں اس کے قریب ہوا تو دہلے کہ وہ ترطیب رہا ہے بھراسے افاقہ ہوا تو وہ کہ رہا تھا ہیں کون ہوں ؟ میرا دل کیا ہے؟ اپنے فضل سے میری برائی معاف کر دہے اپنی رحمت ہیں مجھے چھپا ہے اپنے کرم سے میرسے گناہ معاف فرما وسے جب ہیں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا۔

یں نے کہا اس دات کی قرم میں کا واپنے نفس سے بید ابیدرکھنا ہے اوراکس رہزیرا عمادہ مجھ سے کچھ گفتگا کرواس نے کہا اس سے کلام کروش سے کلام سے تہیں کوئی نفع بھی ہوا وراکس سے گفتگو کا ارادہ ترک کردو جھے اس کے کن ہوں نے تنگ کررکھا ہو ہی اکس مگر ایک عرصہ سے جب سے انٹر تنا لائے جا ابلیس سے رط تا ہوں اوروہ مجھ سے رط رہا ہے ہیں نے تمہارے سواکوئی مدد گار منہیں بابا جو محصے اس حالت سے نکا لے تم مجھ سے الگ دمو تم سے دروکہ ہوا تم نے میری زبان کو مبکار کر دبا اور مرسے ول کا تھوٹرا سا حصہ تمہارے ساتھ گفتگوی طوف مائل ہوگی بہی تمہارے شرسے اللہ تعالیٰ کی نیا ، جاتیا ہوں تھے میں امبدر کھتا ہوں کہ وہ اپنی ناراف کی سے تھے بچا نے گا اورا بنی رحمت سے مجھ پر ففل فرکے گا

يربزرگ فرات بي بي سن كهاير شخص الترتوال كاولي ب مجهد ورب كم اكري ن اس با تون بي مشغول ركها توكيي اس مقام بر مجدر بعذاب مراعا في سفي است فيور كروانس فياكيا -ایک بزرگ فراتے میں میں ایک فرمی جارہا تھا کر اکام کے بیے میں ایک ورخت کی طرف کیا میں نے ایک بزرگ كود كيها جومرى طرن أرب تصابنون ف مجرس كها س فلان إ كراب موما وموت عبى نبين مرى بروه ساسفى طون جل دیسے میں ان کے ہمچھے جانو ک اور کہر ہے تھے۔ فَکُلُ نَفُسِ ذَا لِفَ الْمُونِةِ - (۱) مرتفس نے موت کو حکیفا ہے۔ با الله المجع موت بين مركت عطا فرايس ف كها ورموت مع بعد ؟ فرمايا تبي كوموت كا يقين مووه فوت كى وقع ے دامن اٹھا کرمیتا ہے اوراس کے لے دنیاب کوئی ٹھانہ نہیں موکا بھروہ کہنے مگے۔ اے وہ ذات اجس کے لیے جرے چھتے ہی اپنے دیدارے ذریعے مرے چرے کوروش کردے اپنی مجت سے میرے دل کو کار دے اور کل قیامت کے دن اپنے سائے قبول کی دلت سے مجھے کیا ہے اب مجھے کچھ سے شرم اُق ہے اور تھے سے روگردانی کے انتاب سے میں بازا یا۔ بعرفرمایا آگرنیری برد باری مر مون توموت سے باس عبی میری گنجائش ند بہونی اوراگر تومعات مذکر نا تومیرے بیا و کی كون صورت نه في بجروه بزرگ مجه جيولاكر يل كئے، مجابد سي سليمي براشعاري -نِعَيْلَ الْجِسُمِ مُكُنَيَّ الْفُنُوادِ وبل بتلاجم اورعكين دل تواسع ببالرون كي ورويا تَكُومُ بِقُمَّةِ ٱرْبِطُنِ كَادِ كِ وادبوں سے دامن میں رمجھے گارسواکرنے والے جووں يَنُوْحُ مَكَى مَعَاضِ فَاضِعَاتِ بررواے ان کا اوجو اس کی راست بھری نبید کو خاب روبنا ہے ار توف بی جوش بدا ہوتو وہ برایان مُكِلِّدٌ ثُوْتُلُهُا صَفْوَاكُرُوْكَ إِ فَالِ هَا جَتُ مَفَامِقُ الْمُؤَلَّدُتُ موردعا مالكتا سي الع مرسمهار ميرى مدد زماتومری مصیبتوں سے آگاہ ہے اور بندوں ک نفزشوں فَ مُوْتُهُ أَغِثُنِيُ يَاعِسَادِي كوببت معاف كرنے والا ہے۔ فَأَنْتَ بِمَا أَلَا قَيْبُهُ عَبِينَهُ كَتِهِ بُرُا لَقَفَحِ عَنُ زَلَلَ الْعُبِادِ اور محلی کیا ہے۔

> ا) فران مجيد، مورة اك مران ائت همرا www.maktabah.org

ٱكَنُّدُ مِنُ التَّكُذُّ فِي لِكُنُّوا فِئُ

كانے بيانے والى عورنى جب اليمى مالت ميں أبي

توان کی لذت سے برلذت برص کرے دوال و مال سے معاک کرانٹر تعالی کی طلب بین رہتا ہے اور ایک جگر سے دوسری جگہ جاتا ہے تاکم اس کے ذکر میں ہواویر کلی رفتا میں کی زندگی کو یا دکرے اور الس کی خواہشا عبادت بین طاہر بردوں وہ جہاں جی اسے تلاوت کا ذوق ہوتا ہے نیز دل اور زبان سے ذکر خلاوندی کو تا ہے موت کے وقت اس کے باین خوشخری مرتا ہے موت کے وقت اس کے باین خوشخری دینے والا آتا ہے جو ذلت سے نجات کی نوشخری دینا ہے بس وہ اپنی مراد اور خت کو باتا ہے اور بہت کو باتا ہے اور بہت کے بالا خانوں میں اکرام و

اِذَا أَقُبُكُنُ فِ حَالٍ حِسَانِ مُنِيْبُ فَرَّمِنُ اهَ لِمِنَ مَكَالٍ يَسِبُعُ الْمُكَالِ مِنَ مَكَالٍ كَيْخُمِلُ ذِ حُكْرٌةً وَكَعِيْشُ فَرُوًا كَيْخُمِلُ ذِ حُكْرَةً وَكَعِيْشُ فَرُوًا وَيَظُمُ رِفِ الْعِبَادَةِ بِالدُّمَانِيُ وَذِكُرُ بِالْفُولُو وَبِالدِّمَانِيُ وَذِكُرُ بِالْفُولُو وَبِالدِّمَانِ وَعِنْدَ الْمُونِي يَا مِنْ الْمِسَانِ وَعِنْدَ الْمُونِي يَا مِنْ الْمِسَانِ وَعِنْدَ النَّوا عَالِيَ مِنَ الْمُعَلِيْ الْمِنَانِ مِنَ النَّوا عَالِيَ فَي عُرُّنِ الْجِنَانِ

حزت كرزين وبره رحمدالله بردن بن بارفران باك ختم كي كرف تصے اورعبادات من انتها كى درجے كامجابره فرائے ان سے کما گیا کہ آپ نے اپنے نفس کومشفت میں فوال دیا فرمایا دنیا کی عرکتنی ہے؟ عرف کیا گیا سات بزارسال فرمایا قیامت کا دن کتام امو گا ؟ کی مچاکس مزارسال کا ہوگا فرایا تو تم سے کوئی تشخص کیے ای بات سے عاجز ہے کر سات دن عل کرے تاکم اس دن کے عذاب سے بے فوف ہوجائے سطلب نیکم اگرتم دنیا میں زندہ رہو اور سات بزارسال عبادت كرو اوراكس طرح ايك ون سے جيوط جاوجي كى مقدارى برادسال مع تو تمهاك بے نفع زبادہ ہوگا اوراكس صورت ميں اسے رفبت ہون ما ہے اور كيے بني موكا جب كر تخر تفورى ہے اورا فوت ك كوئى انتهانىن تونفس كى نگهداشت اور حفاظت كے اسات صالحين كاطريق بي ابناحب تميارانفسي تم سرکش ہوجائے اور عبادت کی بابندی سے رک جائے نوان لوگوں کے حالات کا مطابعہ کیا کرو کیوں کہ اب ان جیسے لوگ نابید ہو سے من اوراگرا ہے لوگوں کی زبارت نصیب ہو جوان بزرگوں کی افتدا کرتے ہی توہد دل سے بے نفع بخش اورا قنا کا زیادہ باعث ہے کیوں کر خبر، دیجے کی طرح نہیں ہوتی اورا گرتم اس ما سے عاجز ہوتوان ہوگوں کے عالات سننے سے ففات نہ برتواگراون ما ہے تو ممری بری گزارہ کرلوا ب تمہیں افتیار ہے کم ان بوگوں کی اقتدا کرو اوران کی جاعت میں شامل موجا و جو عقل مند اوروانامی اوروین کی بسیرت رکھتے ہی اینے نرا نے سے جا بلوں غافلوں کے بھے جادلین برات مرکز سے درونس کرتم ان جالوں بے وقو فوں میں شامل مواور غی لوگوں سے مشاہرت پر فاوت كرواورلون عقل مندلوكون ك فالفت كرواكر فها الرفها ول تنس بنائے كم به مضبوط لوگ من اوران كى سروى كى مع کانت نہیں ہے نوان عورتوں کی طرف دیجو جنہوں تے عبا دت ہیں مجا ہرے سکتے اورا پنے نفس سے کو کر تجھے اس بات سے غیرت نہیں اُسٹے گی کہ نوعور نوں سے بھی کم ہو بہ نو نہا ہت ذلت کی بات ہے کر مرد ہو کر دینی اور دینوی معلا مات ہیں عورت سے کم درہے ۔ فصل ہے :

## عبادت كزار توانين

اب ہم عبادت بن محنت كرف والى محيو فوائين كے حالات ذكر كرنے ہى۔ منقول ہے كرمفرت حبيب عدوب رحمها المترجب عشاكى فماز طرح كرفارغ مؤتي توا پنى حيت بركھوى موجاني اورا بنا

کرتہ ادر دومیٹر فوب کس کر باندھ لیتیں بھر بارگاہ خدا دندی ہیں عرض کرتیں۔ دو بااللہ! ستارے جلے سنے ، آنتھیں سوگئیں ، با دشا ہوں سے دروازے بند ہو کئے ، ہر حب اپنے عبوب سے باس تنہائی میں جداگیا اور بہترے سامنے کولئی سوں »

مراب نمازي ال متوفر موعاتي جب فرطوع بوق تواكب عرف كري -

یاالٹر؛ رات میلی گئی دن روشن موگ کالش مجھے معلوم منوا کر تو نے میری رات رکی عبادیت) کوقبول کیا تا کم بی اپنے ایک کو مبامرک دوں با تو نے رد کر دیا تو بن تعزیت کردل ۔ مجھے تبری عزت کی قسم صب تک تو سیھے باقی رسکھے گا تبری بارگاہ بی میرایی طریقہ ہوگا اور تیری عزت کی نیم اگر تو مجھے اپنے وروازے سے قبرک بی دے تو بی نہیں میٹوں کی کمرنگر بی تیرے مجد درم سے بنونی واقف ہول ۔

ایک بورگری خاتوں کے بارسے میں منقول ہے کہ وہ رات ہو عبادت کرنی تقیب اوروہ نابیا تھیں جب سمی کا وقت
ہو اتو ایک درد بھری اور در میں کا دارسے ہتیں عبادت گرار لوگوں سنے تیرے بلے رات کی تاریکی کو برداشت کیا وہ تیری رحمت
فضل اور منقوت کی طرف مبعقت کرنے ہمیں با اسرا ہیں تیرے بی نام پڑتھ سے سوال کرتی ہموں کسی دو سرے سے امر المجھے سیف کرنے میں مقربین سے درجے
کرتو مجھے سبقت کرنے والوں کی جاعت میں سے بہد لوگوں میں کر دسے اور مجھے ا بینے ہاں اعلیٰ علیتین میں مقربین سے درجے
میں جگر دسے اور اپنی عبا درت سے صدیقے مجھے نیک لوگوں سے ساتھ ملاد سے توسب سے زیادہ رحم ذیا ہے والدہے۔

فيزك روش اور دعا ما نكني رسيس -

صرت ہجائی بسطام رحماللہ فرنا ہے ہیں ہیں شوانہ (نامی خاتون) کے ہاں حاضر ہوتا اور اکس کے رونے اوراً اوراً اوراً کو دیجھا ہیں نے اپنے ایک سانھی سے کہ کرجب بہ تنہا ہوں تو ہم ان سے پائ حاکر کہیں کروہ اپنے نفس سے نرمی کا سوک کریں اکس نے کہا جیسے آپ کی مرضی ، فراتے ہیں بھر ہم ان سے پاس گئے اوران سے کہاکہ اگرا پ اپنے نفس سے زی برتی اورائس دونے کو کم کروس تو سبات آپ کی مراد مرز را دہ معاون ہوگی، فرماتے ہی وہ رونے ملی بھر کہا اللہ کی ت کی تنم ایمی چاہتی ہوں کر اتنار دول کر تام آننوختم ہوجائی بھر بی تون کے انسو دول بہاں تک کم میر سے مبر سے مسے مس مسی صف بی بھی خون کا ایک قطرہ باقی نہر سب میں کب روق ہوں میں کب دوقی ہوں وہ باربار بیا الفاظ کہتی دیں تنی کم ان سرغتی طاری ہوگئی ۔

حرت محدین معادر حمالتہ فرمانے میں مجھ سے ایک عبادت گزار خاتون نے سان کی وہ فراتی ہیں ہیں سے خواب میں دیجھا ہم کو کیا ہم اکم وہ اس طرح کا موں وہاں کی دیجھی ہوں کہ تمام جنتی اپنے دروازوں ہر کو طرح ہیں ہیں نے کہا ہم جنت کو کیا ہم اکم وہ اس طرح کا طرح ہیں جمی کہتے والے نے مجھے تبایا کہر سب اس خاتون کو دیجھنے ہے یہ ہم اس خاتون کو دیجھنے ہے ہم ایک ہم دو ایک سباہ خام وہ اللہ اللہ موں ایک کہروہ ایک سباہ خام وہ خاتون کون ہیں جمیعے تبایا کی کہروہ ایک سباہ خام وہ فرای ہیں ہم جھے تبایا کی کہروہ ایک سباہ خام وہ فرایک اوہ تو میری بہن ہی ترات کے دو ایک سباہ خار ہم ایک ہم اللہ ہم ال

مفرت الله بن حسن رحمرالله فر مانت من مبرس باس ایک روی لوندی اور وه مجھے ب قرقی ایک رات دو تیرے باس بی میں اسے نامی اور میں اسے نامی میں نامی میں نامی میں نامی میں نامی میں اسے نامی میں نامی نامی میں نامی نامی میں نامی میں نامی میں نامی میں نامی میں نامی میں نامی میں

المال النبرا تھے مجے سے جمعیت ہے اس کے صدفے ہیں میرے گاہ معان کردے میں نے کہا بہنہ کہوکہ اپنی بحبت کے صدفے ہیں میرے گناہ معان کردے میں نے کہا بہنہ کہوکہ اپنی بحبت کے صدفے ہیں میرے گناہ نخش دے اس نے کہا اے میرے آقا ااس طرح نہیں بلکہ وہی مجھ سے مجت رکھتا ہے اس نے مجھے تنرک سے نکال کراسائی کی دولت سے مالاال کیا اوراس محبت کی وجر سے جواسے مجھ سے جہ وہ مجھے بدار رکھتا ہے جب کرلیے تمار لوگ ہوئے ہوئے ہوئے الله کیا اوراس محبت کی وجر سے جواسے مجھ سے وہ مجھے بدار رکھتا ہے جب کرلیے تمار لوگ ہوئے ہوئے ہوئے الله موراث ورقم اللہ ذوائے ہی میں کو ایک خاتون جس کو صربہ کہا جاتا تھا ہمارے ہاں آگر کھم ہی میں مالات کے وقت اس کی فریا حال مالی کر کھو سے انہیں خاتون کیا کرتی ہی دول ہیں مورث ہیں مورث ہیں مورث ہیں مورث ہیں ہوئے ہیں ہوگ ہیں ہوگ ہیں مورث ہیں ہی اس سے جات اور بھی اورث کے ایک کرد بھو سے انہی اور قبلہ مرت مورث ہیں مورث ہیں ہوگ ہیں ہوگ ہیں مورث ہیں مورث ہیں میں میں مورث ہیں مورث ہیں ہوگ ہیں ہوگ ہیں مورث ہیں مورث ہیں میں مورث ہیں مورث ہیں مورث ہیں میں میں مورث ہیں مورث ہیں مورث ہیں مورث ہیں میں مورث ہیں مورث ہیں میں مورث ہیں میں میں مورث ہیں مورث ہیں میں میں مورث ہیں میں مورث ہیں مورث ہیں میں مورث ہیں مورث ہیں میں مورث ہیں مورث ہیں مورث ہیں میں مورث ہیں مورث

www.maktabah.org

ر بالله ا انونے سر برکوسیا کی بھرا بنی نعت سے اسے غذادی اور ایک حال سے دوسرے حال میں رکھاتری طرف سے بینے والی تنام حالین اس کے لیے ایس می اور نبری طرف سے بینے والی تنام از مائٹیں توب ورت می اوراکس کے با وجودیہ اینے اکب کوتیری نارافلی سے میے بیش کرتی سے کراکس مے کسی جیکیا ہے سے بیزیری نا فرمانی کی تو عاتما ہے كهاكس ف يركمان كيا موكاكرنواكس كي يجرب إفعال كونس ريخنا عالان كرتوجانت والاخرر تحفف والاست اورنوبر

حفرت زوالنون معرى رحمدالله فرمائيه بن مي ايك رات وادى كنعان سے تكامب وادى كے اوركي توريكاكم

ابكراباه چنرميري طون آري ہے اور وہ برائيت براورس سے۔

وَبَدَ المَهُمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمُ سَبُّونُ مُن اللهِ مَا لَمُ سَبُّونُ مُن اللهِ مَا لَمُ مَا لَ كُلُان كولمان

يَحْ نَسِبُونَ دا) کي رفعا-

ادروہ چیزرورس ہے جب وہ کیا ہے جیزمیرے قریب اکی تو بی نے دیکھا کروہ ایک عورت ہے جس براونی جم ہے اولاس کے باتھ بن ایک ڈولی سے اس نے مجدسے پر تھاتم کون موج جو مجھ سے فوز دہ نہیں ہوئے بی نے کہا یں ا کب اجنبی مہوں اکس شے کہا اسے فیاں ایک اللہ تعالی کی موجود کی میں تھی اجنبیت اور غربت ہوتی ہے ؟ حضرت ذوالنول مقری رجہالٹر فوانے ہی ہی اکس کی بات س کردورہا اکس نے کہا توکیوں روتا ہے ہیں نے کہا بیاری سے لیے دوا مل کئی ہے زخم ہوگی تھا اب بلدی ٹھیک ہوجا سے گا۔ انس نے کہا اگرتم سیمے ہوتورو نے کاک مطلب ؛ میں نے کہا انڈ تعالی تم پر رحم فرمائے کی سجا آدی نہیں روٹا ؛ ایس نے کہا نہیں ہیں نے کہا کیوں ؟ ایس نے کہا اکس لیے کہ روٹا دل کا ارام ہے ہی اس کی بات پر متعب سوکر خاموش موگیا۔

ت پرمتعب ہوکرخابوش ہوگیا۔ حفرت احمد بن علی رحمہ امنٹر فرمانے ہیں ہم تے تصرت عفیر و کے پاس جانے کی اعباریت عیا ہی توانہوں نے ہمیں اعباریت ندى تم دروازے برکھوے رہے حب اسے علم سواتو وہ ہمارے بیے دروازہ کھو لنے آئیں میں نے سنا وہ کمرری تھیں۔ یااللہ! میں الس شخص سے نیری بناه میا بنی موں حوا کر مجھ تیرے ذکرسے روکدے معرالس نے دروازہ کھولا اور ہم انرر دائل ہوئے ہم نے کہا ہے اسٹری بندی ا ہمارے لیے دعاکراس نے کہا استراق لی مرے گھیں تہاری مهانی مغفرت سے رہے بھرکہا حفرت عطاء سلی رحمدان جالیس سال کے تعمرے وہ اسمان کی طرف نہیں دیکھنے تھے ان سے ایک نکاه مین خیانت موکئی توره بهوش موکر کریاسے خیانچهان کے بیٹ کاکوئی پردہ تھیٹ کیا کاش عفیرہ ابنا سراٹھائے اور نافرانی نه کرے اور کاکن اگراکس سے نافرانی سرزد ہوتو دوبارہ نہ کرے۔

ایک بزرگ فواتے ہی می ایک ون بازاری کی اورمرے ساتھ ایک صبتی نونڈی تی میں نے اسے بازار کے ایک کنار برهم ادبا ور تود ابنے کام سے بے چلاگیا میں نے کہا میری والین کے بہاں سے نہا فرما نے بی می والیں آیا تو وہ وہاں دخی می گوا گیا در مجھے بہت عصر آریا تھا اس نے مجھ دیکھا تومیرے عضے کو معانب گی کہنے مگی اسے میرے آتا مجھ پر عبدی نرکزا آب نے مجھے اسی مار مطر یا جاں میں نے اسٹرتال کا ذکر مند د جھا تو مجھے در مواکر کس برمار ذین بن س وصن جائے وہ بزرگ فرما نے معیم محیمال کی بات بہت ایجی می اور بی نے کہا توازاد سے اس نے کہا آپ نے المانين ين أب كافدت كرق في تو تحصد دوا مرسلت تصديك اب المرس الم امرسي مروم وكي -حفرت ابن عدا رسدى رحما طرفرات بي ميرى ايب جي زادسن تفي وه عبادت كزارتهي اورقراك مجدري لدوت بت زباده كرتى مى حب وه كسى ابنى أب يهني حس من عنم كا ذكر بونا تو وه رويرتى مسال د نے كى وج سے اس كيانى عِلَى السي كي إلا و معاليون ف أبس بن كهاهلو حل كراكس كو زياده روف بر ملامت كرس فرمات بي جب م الس كياس بني زمير في السيرواكسي بوواكس في كمامهان بي جواجني زين بي ولس أسانظار یں میں کرکب بلاطا اے اور مم اسے قبول کری ہم نے کہا ہر روناک اک رہے گا تباری بینائی تو زائل ہوگئ اس فے کہ اگرا سٹر تعالی کے بال میری آعموں کے لیے عبدائ سے نو دنیا بن ان سے فوجھ عبا گیا اس میں کو فہ حرج نہیں ا ما گرامین ال کے باران کے لیے عدل فی بنی ہے تواس سے عمی زیادہ رونے کی مزورت ہے، عراکس نے صرت معاذہ عدویہ رحمہاا میر کاطرافیہ مبارکہ تفاکرحب دن کلتا توکمتیں ہمیں موت کا دن سے اور وہ سے تك كهانا ، كها تين تعرصب رات أى توكهتين بير وه لات م يس مين مين مرجاؤن كي چنائجي وه صبح تك منساز مين مشغول رستس -

صفرت ابوسیمان طدانی رحمداللہ فر اسے ہیں ہیں ایک داست صفرت دالعد بعد رحمها اللہ کے بال تھم اوہ اپنے محاب میں کوشی ہوئیں تو میں مکان سمے ایک کوسے میں کھوا ہوگی وہ سحری کک کھڑی دم بسحری کا وفت ہوا تو ہیں نے کہاجس نے ہمیں اس دات میں کھوا ہونے کی فوت دی اس کا شکر کس طرح ا دا کیا جائے انہوں سنے فوایا اس کا شکر یوں ا دا

كروكم كل دن كوروزه ركفو-

رود می من رود و رسی الله ایم آق قبین یاالله ایم می نبری ما فات کابت شوق ہے اور مجھے نبری طرف میے نبری ما فات کابت شوق ہے اور مجھے نبری طرف سے جزائی بہت بڑی امید ہے ہوئی امید واروں کی امید ہی ہیں ٹوٹنیں اور نہ شوق رکھنے والوں کا اشوق باطل متجا ہے ۔ یا اللہ ایک موت کا وفت قریب آب کیا ہے اور مرسے عمل نے مجھے نبرے قریب نہیں کا شوق باطل متجا ہے ۔ یا اللہ ایک موت کا وفت قریب آب کیا ہے اور مرسے عمل نے مجھے نبرے قریب نہیں کی تو مجھے اپنے گناہ کا اعزان ہے جس کا سب میری مبیار باب ہیں اگر تومعات کر دے تو تجھ سے بڑھ کو اس سے

لائن کون ہے اور اگر توعذاب دے تو تھے سے زیا دہ عدل کرنے والاکون ہے با انڈ ایس نے اپنے نفس کی طرف نظر کی تواکس پرظلم کیا اب اس سے لیے نبری ایجی نظر باقی ہے اگر دہ اکس سے سعا دت مندی حاصل مذکر سے نواس سے لیے ہاکت سے ۔

یاالٹر! تو نے بمبری زندگی بی بہتہ مجھ سے اچھا سلوک کیا اب مبری موت کے بعدای من سلوک کو منقط نہ کونا ہجے اس فات سے امید ہے جس نے مبری زندگی میں مجھ براحا نات کئے کہ وہ مبری موت کے وقت مجھے بخش دھے گا۔

اس فات سے امید ہے جس نے مبری زندگی میں مجھ براحا نا امید ہوجاؤں جب کرم بری زندگی میں تو نے ہمیشرا ایجھا سلوک فر بایا ، یا اللہ ااکر مبرے گنا ہوں نے مجھے اطبینان ولا یا سلوک فر بایا ، یا اللہ ااکر مبرے گنا ہوں نے مجھے الرایا ہے تو مجھے ہو تجھے ہوایت من برایا فضل لوٹا و سے جھے اس کی جہات سے بالا ملہ مبرے ساتھ البی ااگر تو نے مجھے رسواکر نا ہوتا تو تو مجھے ہوایت ہو دیتا اور اگر تو نے مجھے ذہل کرتا ہوتا تو مجھے ہوایت عطافر بائی اکس سے مجھے ہم ورفر ہا اور میری پردہ پوٹی سے تو مبری بردہ پوٹی سے سب کودائی کر دیے باللہ ایس سے مجھے ہوایت عطافر بائی اکس سے مجھے ہم ورفر ہا اور میری پردہ پوٹی سے سب کودائی کر دیے باللہ ایس میں ماجت ہیں عمر کا ٹی ہوتا ہوگا کہ میں بنہی خیال کرتی کرتو اسے ردکر دے گا باللہ دا اگر میں نے بی ماجت ہیں عمر کا اور کر مجھے تیرے کرم کی بچاپان مزموق تو میں تیرے تواب کی امیر نے برنے تواب کی امیر نے بھا تو ای درم وق تو میں تیرے تواب کی امیر نے بھی تا ہوتا تو مجھے تیرے تواب کی بھی نہ مہری ہوتا تو مجھے تیرے میں اور اگر مجھے تیرے کرم کی بچاپان مزموق تو میں تیرے تواب کی امید نے میں تا مدیر ہوتا تو مجھے تیرے تواب کی امیر نے بھی تیرے تواب کی امیر نے بھی تیرے تواب کی امیر نے بھی تا مدیر ہوتا تو میں تیر ہے تواب کی امیر نے دلا کرنے تو بیا تیر ہوتا تو میں تیر ہوتا تواب کی امیر نے دلیا ہوتا تو میں تیر ہوتا تواب کی بھی نے دمل کی بھی نے دمیں تو بیا تواب کی تیر ہوتا تو میں تیر ہوتا تواب کی تواب

حفرت خواص رحمدا مند فریا نے ہیں ہم صفرت رحلہ عابدہ کے ایس کے اوروہ روزے رکھ رکھ کرسیاہ ہو جا تھیں اور اس تعدر روق تھیں کہ انھوں کی بینائی جلی تھی اور نماز بڑھئے کر سے دہ چلئے جرنے سے عاجز ہو تئی تھیں وہ بیٹھو کر نماز بڑھنی تھیں ہم سنے انہیں سلام کیا چھا لیٹر تعالی سے عفود در گزر کا کچھ بیان کیا تاکہ ان بر بعالم کا سان ہوجا ہے انہوں نے بر بات سن کرا بک چنے ماری جرفر مایا جھے اسٹے نفس کا علم ہے اور اس نے بریسے ول کوز خی کر دیا ہے اور جا ور کی طرف میں مورک ہوتا اور میرا ذکر د مورا چروہ نمازی طرف متو مرک کی مورا اور میرا ذکر د مورا چروہ نمازی طرف متو مرک کئیں ۔۔۔

وا کے فاری!) اگرتوا بنے نفس کی مفاطت کرنے والے دوگوں ہیں سے ہے تو تیجے چاہئے کہ عبادت ہی توہم منت کرنے والے مردوں اور عور توں کے حالات کا مطالعہ کی کرنا کہ تیرا سرور بھی بڑسے اور تیری حرص زبادہ ہو، اپنے زبانے کے دوگوں کو مذریج کیوں کرادر شا دخداد زدی ہے۔

اوراگر توزمین کے اکثر وگوں کی اطاعت کرے گاتو دہ تھے گراہ کردی گے۔

(ا) قرآن مجبر سورهٔ انعام آیت ۱۱۹

وَإِنْ تُعْلِمُ ٱكْثَرُمَنْ فِي الْدُرْضِ يُفِيلُوكَ-

www.maktabah.org

عبادت من فوب منت رف والے اوگوں سے واقعات بے مشمار می عرب والوں کے بیے اس قدر کافی ہے جویم نے ذکر کیا اور اگر تواس سے بھی زیارہ حالات معلوم کرنا جا ہا ہے تو در طبیۃ اولا ولیا " رکتاب) کا مطالبہ رم کتاب صابر کرام ، تابعین ا وران سے بعد والے لوگوں کے حالات برے شمل ہے ای کاب کے مطا عرب تنہیں بنہ علے گا کہ تم اور تمبارے زمانے کے لوگ اہل دیں سے س فدر دور میں - جراگر تمهار انفس اینے زمانے کے لوگوں کا طوف نظر کرنے كامشوره دے اورب وليل دے كماسى زمانے ميں عدائى ہے كيوں كر الس ميں موكار زمادہ ميں علاوہ ازي إگرزمانے والوں کی نافت کرو گے تو لوگ تمیں مجنون کہیں سے اور تم سے ذاق کری سے لہذا ان کے ساتھ ہر طرح کی موافقت كرواب تمين مصيب على بيغي توده تمهار مساعة شرك بول كا درجب مصيب من سب مندامون تواهي لتى ب توتمبین نفس کی اس دبیل سے دمبوکہ بہنی کھانا چا جیے اور نزی اس سے طام تزویر میں بھینسنا چا ہیئے بلکہ تم اس سے کہو كر بناو الركوئي بطراسياب أجائي وقام منهر والول كوغرق كروس اوروه مقيقت عال سے بے فرى كى وجسے وبال بى علیے رہی اور بیاوالی کوئی تدبیرافتیار ارکی جب کرتم ان سے عبرا ہو کشتی سے فریعے دو ہے ہے گئے ہو وكيا تهاري ول مي بخيال أسط كاكرمسيت جب سب براسط توفي فوشى برداشت موجاتى سے ياتم ان كى موافقت جوردوك ان سے احتیا وانكرنے كربيونون سجفتے مواور فورا بنا بجاؤا ختيار كرتے موتوب تم دو بنے كون سے ان کی موافقت تھے ور دیتے ہو صالا ل کر وینے کا عذاب ایک مطری سے زیادہ نہیں ہونا تو اس عذاب سے میوں بہیں بيحة جروائي موكا اورمروقت اس كاستى بوت جاتيم يربات ميح نين كرجب معيبت عام موزوا في معلوم مول ب جنميوں کو برمدن کہاں ملے گی کروہ عموم وضوص کی طرف متوج ہوسکیں اور کفاریعی اپنے زالے کے لوگوں کی موافقت کی وج ہے ہاک ہوئے جب انہوں نے کیا۔

بے شک م نے اپنے باب وا دے کو ایک طریقے ہر بایا اور م ان کے نقش قدم مربطیتے ہیں۔

ُلِنَّا وَخُبَدُنَا أَبَاءَ نَاعَلَى أَمَّةٍ وَلِنَّاعَلَى الْمَاءَ فَاعَلَى الْمَاءَ فَا عَلَى الْمَاءَ فَا عَلَى الْمُنْ الْمُؤْتَاءَ اللهُ الْمُؤْتَاءِ اللهُ الْمُؤْتَاءِ اللهُ الْمُؤْتَاءِ اللهُ الله

جبتم اینے نفس کو جو کئے بی مشغول موا وراسے مجابدہ کی تقین کروا در وہ تمہاری بات نہ انے نوتم پر انرم سے کواس کو حم و کئے سے باز نہ رسوا دراسے بتا تے رسو کرمہ نا فرانی نیرسے بتی بی بری سے موست سے وہ سرکتی سے بازا جائے ۔ فنہ ماں کہ

جعطى كمها انت \_\_ نفس كو حفظ كنا اوراكس برغصة كرنا

جان در تمہاراسب سے بڑا دخن تھا رانفس ہے جو تنہا رہے بلوی ہے اور اسے بوں بدای گاہم وہ برائی کا ملم

اله تُوْاَن مِيرِ، سورةَ زخرت آئيت ۲۳ www.maktabah.oig

را) قرآن مجيد، سوية الذاريت آبت ه مwww.maktabah. مراق

لوكؤن كع يساب قرب إكا وروه غفلت بي مزهر ہوئے ہں ان سے باین ان کے رب کی طرف سے کوئی ننى نفييت بنبي أتى مروه است كيل مي مشغول موكر سنتے ہی اوران سے دل جی میں س مصروف ہیں۔

إتُتَرَبَ دِلنَّاسِ حِسَابُهُ مُ وَكُفُهُم فِيْ غَفْلَةٍ مُعُرِضُونَ مَا يَا تِينُهِمُ مِنُ ذِكْيِر مِنْ تَرْبِهِ مُ مُحَدَّثِ إِلَّا اسْتَمْعُولُا وَهُمْ بَلْعَبُونَ لَاهِينَهُ فَلُونُهُ فَعُدُونَ لَاهِينَهُ فَلُونُهُ فَعُدُدٍ (١)

ا المعنف الركناه رزرى حرات اس عقيد الله برب كم الثرتعالي تحصين وليفا توترا كفركتنا طاسهاورا كر توماننا ہے كروہ تجور مطلع بے تو تو كس قدر ہے تيا ، ہے تجھے كيا ہوا اگر نبراكوئى غلام بلكر تبراكوئى تھا ئى نبر سے ساسے ايسا كام كرے جے نونا بندى اے نونو اس ركس قدر غضبناك اور باراض مؤما ہے توكس صارت كے خت نواللہ تعالى كے غضب، نا رافتگی اور خت عاب کو دعوت دیتا ہے اسے نفس اِ تیراک خیال ہے تواس سے عذاب کورواشت کر لے گا بركز بني البيندل سے اس خيال كودورركو اگرنترى الواى كے سخت عذاب سے تجھے فا فل ركھتى ہے تواہنے نفس كا تجرب كر ایک ساعت سورج سے دھوپ ہیں کھوا ہو باجمام کے قریب بیٹھ بااپنی انگلی کواگ سے قریب کر تجھےاپنی طاقت کاعلم ہوگائے كاكباتوالترتفالى كرم ورفض سے دسوكه كاربائ اوربركم وه نبرى عبادت سے كبنياز سے تودنيا كے كاموں ميں الله تفال مے کوم پاعماد کیوں ہیں کرا جب وشن تیرے درہے ہوناہے تواسے دور کرنے کے بیے جیا کول کرا ہے اسے اللہ تعالی كرم سے والے كيوں نہيں كرنا ورحب تحجے كوئى دينوى خوامش بيش ائى ہے جو درهما وردينار كے بغير بورى نہيں ہوتى تو تجھے کیا ہوا الس وقت نیرادم کموں نکل سے تو مختلف طریقوں سے اس کی طلب اور صول کی کوسٹش کرتا ہے تو اسے اللہ قالی سے رم کے والے کیوں نس کرنا کروہ تھے کوئی خزانہ تبائے بارا ہے کسی بندے کومسخر کردے اوروہ ترى كى منت كى بغيرتيرى فرورت قدمول من لاكرك وس كيا تراب خيال سے كم الله تعالى الخرت بن كرم سے دنيا من ہیں ہے مال کر توجانیا سے کم الشر تعالی کا طریقر بدیثا نہیں ہے اور دنیا وا خرے کارب ایک ہی ہے اور انسان کے ہے وہی کھوہے جس کے لیے اس نے وات ش کا۔

ا سےنفس ابترانفاق اور حصوفے دعوے براسے عجیب ہی توزبان سے ایمان کا دعویٰ کر تاہے جب کرنفاق کا از تھ

اورزین برجین والے سرحا فرر کا رزق المرتعالى ك

يرظامرے كيائير عولاا ورسردار نے تھے بنين فرايا-وَمَا مِنْ مَا تَبَةٍ فِي الْكَرُضِ إِلَّا عَلَى ١ مَنْهِ

> ١١ قرآن مجيد، سورة انبياد أين ٢٠١٠ ١٠٠ (١) قرآن مجيد ، سورة بعود آسيت ١

اورآخرت كعارسين ارشا وفرمايا-كَانَ تَكْبُسَ بِلْدِنْسَانِ إِلِدُّمَاسَعٰى - (١) اورانسان كے بيے وس كي جواكس نے كمايا -توالشر تفالی نے دبنوی معاملات کوفا م طور پراہنے ذمر لیا ہے اور کھے الس کی سی سے الگر کھا لیکن تونے ابنے افعال سے اسے عبوا قراروبا کر تواکسی دونیا) پر مدیوش اور فرایندا دی کی طرح کرنا ہے جب کرا فرت کامعا مرتبری محنت كيسروكيا با ورتواكس ساس طرح منه بيزيا بحص طرح مغور اور حقر جانن والاكرتاب برايان كى على الت ہنیں اگرامیان محض زبانی سرا تومنانی صبغ کے سب سے نیلے رکھھے ہی کیوں جائے۔ اسےنفس بجور پافسوس سے نوا فرت برامیان نہیں رکھنا اور نبراخیال برسے کر جب مر جائے کا تو مجھے رہائی ال جائے گا ورزری مان چوٹ مائے گا بسامر گزشن مو گا۔ ا الصنف إنبرا خيال مي كر تجھے بكيار حجورًا جائے گا، كيانو مادہ سنوبين تقا كھرجما ہوا فون بنا تواكس نے تھے تھيك تھیک بنایاتو کیاوہ اکس بات برقادر بنس کرم دُول کو دوبارہ ) زندہ کرے۔ اكرتبرايي عقيده م توسيح سيروه كركافر اورهابل كون مد بكيا توغور وفكرنس كزاكم المرتبال في تحييكس ميز سے بنا انجھے نطفے سے بنا کر حجھے مناسب طرافیے ریٹھیک کا جر تیرے لیے راستے کو اُسان کیا جھر مجھے موت دے کر قرم بنجائے گاکیاتواس سے اس فول کو تعطیانا سے کر عرصب وہ جا ہے گا تو شجھے اٹھائے گا

ا انفس اگر توا سے جھٹاتا مہنی ہے تو جرک وج سے کرر میز نس کرنا اگر کوئی مودی تھے اس کھانے کے بارسين وترب بي زياده لذبذب يركي م يترى بمارى سے بي نفضان ده سے تو تواكس سے مركزت ا سے اور استهور دیتا ہے اور اپنے نفس کومشقت میں طال دیتا ہے کی انبیاد کرام جن کومعیزات سے تا مید طامل ہے ان کا قول اورالله تعالی کااپنی کتب یں ارشاد، تیرے نزدیک ببودی کے قول سے کم نا تیر رکھنا ہے جواندازے اور کمان سے بات ارتا ہے اورائس كاعقل ناقص اوروم يى كى ہے۔

تعبى بات بالكوئى بجرتمهي كمرو كتمار كرفرون بن جوب توم السور والريفينة موا ور كى دلىل وربان كامطالبنىن كرتے توكى ابنيا وكرام ،على وعظام ، حكاد اوراولىيادكرام كا قول تمهار سے نزديك اس نيسے ك بات سيم وقعت ركفتا سے حال تكروہ بج فاوان سے يا جہنم كى كرى ، الس سے طوق ، عذاب كرز ، تقويم ، بيب ، ارم موا ، ما ب او مجو تهارے نزدی الس دنیا کے محبو کے مقالی میں معولی می حس ک تکلیف ایک ون یا اس سے

یہ عقل مند لوگوں کے طور طریقے بنی بی بھا گر جا نوروں پر تمہاری حالت ظاہر ہوتو وہ تجھ پر ہنسیں اور نیری عقل کا مذاق الرائي -- اعنفس الرحصان عام ماتوں كى سجان سے اور توامان بھى ركھتا ہے تو تو على مي كوتا مى كون کرتا ہے جب کرموت تیرے انتظاریں ہے ہوگئا ہے دہ کسی مہلت کے بغیر تنجھے اچانک اٹھانے تو موت کے علاق اکنے سے کس طرح بے خوف ہے۔

اگر تجھے سوسال کی مہلت ہی جائے نو تمہاراک خبال ہے موشخص گھاٹی کے دامن بی جانور کو چارہ دیتا ہے وہ راست کا مطیع براسی طرح سفر مطے کرنے گا؟ اگر تیزیہ خیال ہے تو تو ہت بڑا جاہا ہے۔

این برل کر و تم اس کومس طرح باست به نفس سے وہ کررہے کہ کل عمل کروں گا کل عمل کروں گا اور وہ کل اگری میں برل کر و تم اس کومس طرح باستے ہوئی تنہ ہیں جا تھا اور جا ہی اور جا گا اور جا تھا کہ برب کے کہوں کم خواہش اسس درضت کی طرح ہے جزئیں بین پختہ ہو جی ایسے کو تا ہے اور مبنواس کو اکھا طرف سے عاجر ہے جب وہ کھروری کی وجہ سے اسے اکھا طربہ ہیں سکتا اور اسے موخر کر دیتا ہے تو وہ اس ادی کی طرح ہو جا تا ہے کہ کو درضت کو اکھا طرف سے جوانی میں عاجر ہوا در السے موخر کر دیتا ہے تو وہ اس ادی کی طرح ہو جا تا ہے کہ کو درضت کو اکھا طرف سے جوانی میں عاجر ہوا در الله الله معنوط اور سکا ہوجائے گا اور الھار کی صاح کی درخت نرباوہ معنوط اور سکا ہوجائے گا اور الھار کے والا زیادہ کر درجہ جا سے گا تو ہوئے خوالی میں اسس پر فا در انہ ہی ہو با ہے تو کا طرف سے کا تو ہوئے کو تنہ ذریب کو ان اسے تو کا طرف طرف میں اکھا ڈر سے جب خطا ہوجائے کا درخت ذریا ہے تو کا طرف میں ہوتا ہے جب خطا ہوجائے کا درخت زیادہ موجائے کا درخت نربا ہے تو کا طرف عرف می ہوگ تی ہے جب خطا ہوجائے کو ایکھا در باردہ وقت گر وہائے تو ایس بات کو قبول نہیں کرتی ۔

اسے نفس اجب توان واضح با توں کوتبول نہیں کرتا اور طال مطول کی طرب مائل مسے توجر اسنے ایک کو عاتل کیوں کما

م اس جانت سے بڑھ کو کونسی جانت ہو گئی ہے۔ س

ابدی زندگی ہیں میں اہل جنت کو نعتیں حاصل ہوں گی اور جہتی عذاب ہیں بتبا ہوں ہے، سے مقابلے ہیں بہدی تمام عمر کو
جو نسبت حاصل ہے وہ ان تین ونوں سے بھی کم ہیں جو تہاری عرصے مقابلے ہیں ہیں اگرے تہاری عرکتی طویل کوں نہ ہو۔
کارش کوئی تبا درسے کر خواہ شات سے بر مہر کی تکلیف زیادہ ہے اور اس کی مدت طویل ہے یا جہنے ہیں جانے کی تکلیف
زیادہ ہے زوج شخص و نیا ہیں مجا ہرسے کی تکلیف بروانت نہیں کرسکا وہ الٹر تعالی سے عذاب کی تکلیف سے بردانت کرسکا۔
تم ہوا ہے نعنی پر شفقت ہیں۔ تی کرنے ہو تو اس کی دو دھر ہوسی تی ہی با توہ فغید کفر سے بافعا ہم ہوتو تو فی
جمان کی پورٹ یہ کفر کا فعلق ہے تو وہ ہو مصاب برا میان ہیں کو وری اور تواب و عذاب کی عظمت کی بیجان کا نہ ہونا ہے۔
جان کی پورٹ یہ کوئی الٹر تعالی کے کرم اور معنو و در گرو بر یا عماد کرتے ہوئی اس کے ساتھ میں تو اس کی عبادت سے لیے نباز ہونے کی طوعت توج نہیں کرتے ہواس کی عبادت سے لیے نباز ہونے کی طوعت توج نہیں کرتے ہواس کے سے اور اس باب استعمال کرتے ہو۔
تم رو ٹی کے ایک بینے نے بی ماس برا عماد نہیں رسول اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم سے حاشت کا لفت بنا ہے کہ نے ذبایا۔
اور دان حیوں اور ارب باب کی وجہ سے تمہیں رسول اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم سے حاشت کا لفت بنا ہے ہے نے ذبایا۔
اور دان حیوں اور ارب باب کی وجہ سے تمہیں رسول اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم سے حاشت کا لفت بنا ہے کہ نے ذبایا۔

اکر ملی المرعد وسلم سے حاقت کا نفف بنا ہے آپ نے فرایا۔ سمجدار شخص وہ ہے جوابنے نفس کوفا اوس رکھنا ہے اور موت کے بعد کے بیے عمل کرتا ہے جب کر بیو فوف وہ ہے جوابنے نفس کو خواشات کے پیچھے لے جا آیا ہے اورا ملہ

جوا ہے فس کو حوامات سے پیچھے کے جا تنالی سے اگر زوروں کی تناکر تاہے۔ اوران جيون اورات باب في وحرسے بمہيں رسوا ٱلكَيْتِن مَنْ دَانَ نَفْسُتُهُ وَعَمِيلَ لِمِا بَعْدَ الْعَوْنِ وَالْدُحْمَقُ مَنِ اللَّبِعُ نَفْسَهُ هُواْهَا وَتَنَمَّىٰ عَلَى اللهِ الْاَمَا تِنَّ -

(1)

اے نفس! نجھے دنیاکی زندگی سے دموکر نہیں کھانا چاہئے اور نہی اللہ نفائی کے بارسے ہی کوئی دموکر ہونا چاہئے توابنی فکر کر دومرول کا معاملہ تیرسے بلیجا ہم بنس ہے نرندگی کو ضائح نہ کرسانس معدود ہی جب ایک سانس چاہا جا تا ہے تو تجھ سے کچھ کم ہی مؤتا ہے بیاری سے پہلے صحت کو ، معروفیت سے پہلے فراغت کو ، تما ہی سے پہلے مال داری کو ، بڑم اپے سے پہلے جوانی کو اور مورت سے پہلے زندگی کوغنیت جان ۔

جس فدر تواکون میں رہے گا اس سے مطابق نیاری کر۔اسے نفس اکیا توسردوں سے بیے اس مدے کے مطابق نیاری نہیں کرنا اس سے اوراس سے بی مطابق نیاری نہیں کرنا اس مرت سے بیے رزق ،لباس ، مکڑا بی اور باقی تمام سامان اکتھا کرتا ہے اوراسس سے بی اکثر تعالی سے فضل پر بھروسہ نہیں کرنا کہ وہ کسی شجے ، اگون اور مکڑی سے میز تجو سے معردی کی سکیف دور کر د سے حالاں کہ وہ اس برقادر ہے ۔

اسے تفن الی تیراخیال بہتے کم جہنم کے زمیر ریر اصبیم کے تھندسے طبقے ابی مردی کم موگ اور وسیم مرا کے مقابلے بین اس کا وقت بھی تھوڑا ہوگا۔

ایتها را خیال بہ میکراس کی کشن اس سے کم ہوگی ہرگز بہن ایسا نہیں ہوگا اور نہی سترت اور سردی کے اعتبار سے ان کے درمیان کوئی منا سبت ہے کیا تمہا را خیال ہے کہ بندہ کسی مخت کے بغیار سے نجات پانے گا ہر کز نسی شلاً سرولیوں کے موسم کی سخدت جیسے ،اگ اور دیجرال باب سے بغیر دور نہیں ہوگ اس طرح جینم کی گری اور صفراک سے بینے سے یہ تو صدرت ہوتی ہے۔

برتورات الدونالا كاكرم ہے كم إس في تهيں قلعه بندم وسف كاطريق مكھا ديا اوراكس كے إكباب كواكس الرمن كرونا اوراكس المرمنين كروہ قلع كے بغير تحويس عذاب كو دور كرو ہے جيسے الله تقال كاكرم ہے كم الس فيا گ كو سياكيا اوراكس كے درميان سے اگ نكالنے كاطريقہ تبايا بهاں تك كم توا پيف اكب سے سرولوں كي تھندك كو دوركرتا ہے اور حس طرح جمبراور كلامان وغرہ خرد نے سے ترافائق وما لك لي نيازہ ہے بلكر تو بہ چرس اپنے بلي خرد تا ہے كور كرا الله تفائى نے ان توا پر جا دات اور مجا بلات سے جمال الله تقال ہے نيازہ ہے وہ تو حرف الله خرائی ہے توائی ملے مالات الله توالی ہے بار الله تعالى الله توالی ہے بار الله تعالى ہے بارائی ہے الله تعالى ہے بارائی الله تعالى تو الله كا دار جو برائى كرے كا توائس كا نقسان جي خود اسے برداشت كرنا ہوگا ، الله تعالى تنام مجانوں سے بے بناز ہے ۔

' اسے نفس اجہات سے باہر کی اور افرت کو دنیا پر قیاس کر تم سب پدائش اور قیارت کے دن اٹھنے یں ایک نفس کی طرح ہمو اور جبیا کہ ہم نے تہ ہیں بہلی سرنبر پیدا کیا اس طرح دوبارہ نوٹائیں سے اور حب طرح اس نے تہ ہیں پیدا کیا اس طرح تم لوٹو سکے اور اللہ تفال کی سنت میں کوئی تبدیلی یا اسس کا بھر جانا ہیں یا وٹرسکے۔ سے نفس اہیں دیجیا ہوں کہ تو دنیا سے بحث کرنا ہے اوراس سے مانوس ہے اس سے عبدائی تجھ برشان گزرتی ہے اور تواس سے قرب ہور ہا ہے تواہت اندراکس کی مجت کو بکا کر دہا ہے جان سے کہ تو احد تقالی سے مقاب اور تواب سے فافل ہے اس کاری ہوں اورا ہوال سے بھی بے خبرہے اور تو موت برایان نہیں رکھتا ہو تھے تبری بوب چینوں سے عبداکر دے گی بنا و اگرکوئی شخص بادث ہے گئری واضل مہوکہ وہ دوسری طون سے نمال جائے گا اور وہ وہاں کسی خولے ورت چرب سے بربر سوچ کر نظر ڈالے کہ اس کا دل کمی اس کی مان منوصہ سوجائے گا توکی بہشخص عقل من دوکوں بین ہے مورٹ بیرب سوچ کر نظر ڈالے کہ اس کا دل کمی اس کی مان منوصہ سوجائے گا توکی بہشخص عقل من دوکوں بین ہے ۔ کہا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا با دشا ہوں سے با دشاہ کا گر ہے اور تہیں توصون اس سے کرر نے والوں کو مر نے سے بعد ہے گا ۔ اس لیے نی اکر مسلی اسٹر میں ہو تھے اور اس بیں ہو تھے ہے وہ گزر نے والوں کو مر نے سے بعد ہے گا ۔ اس لیے نی اکر مسلی اسٹر میں ہوئے ارشاد فربایا ۔

بات ڈال مورت جری علیم السائ نے میرے دل میں یہ بات ڈال ہے کرجس سے محبت کرنا جا ہے ہی کریں وہ آپ سے موام ہونے والی چزہے اور فوعمل جا ہیں کریں السن کا بدار دیاجائے گا اور جب کے جا ہی زندہ رہی بالاخردنیا ہے جا با ہے۔

إِنَّ لُوْ حَ الْفُدُسِ نَعَتَ فِي اُدُوْ كُوْ كُوَ اَفْدُبِ مَنْ آخُبَبَتُ فَإِنَّكَ مُفَارِفُهُ وَاعْمَلُ مَا شِفْتَ فَإِنَّكَ مَجُزِئٌ بِهِ وَعِشْلُ مَا شِفْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِئٌ بِهِ وَعِشْلُ مَا شِفْتَ فَإِنَّكَ مَيِّيتَ -

ا سے نفس تجھے معلوم نہیں کہ ہج شخص دبنوی لزنوں کی طرب منوصہ ہوتا اوران سے مانوس ہوتا ہے حالانکہ موت اس کے بیجھے ہے نواہیں جھے واسے وفت اسے بہت زبادہ حسرت ہوتی ہے اور وہ غیرشعوری طور پر ہاک کرنے والی زمر کو اپنا زنستہ بتاتی ہے۔

باتوان نوگور کونہیں دیجفا ہو پہلے گزر سکتے انہوں نے بلندو بالا مکانات بنائے پھران کو ھور کر چلے گئے اور اللہ تقالی نے من طرح ان کی زمین اور مکانات کا وارث ان سے دشنوں کو بنایا کیا توان کو بہنیں دکھینا کر کس طرح وہال چیزوں کوجع کرتے میں جن کو کھا تنے نہیں اورائی عمارتیں بنانے ہیں جن میں رہائٹ نیرینہیں مہونے اورائیں چیزوں کی امیدر کھتے ہیں مدر کہ دامیا بندیں کے سکند

مرشخص ایک بلندمحل بناناہے جوآسمان کی طرف جانا ہے جب کراکس کا طفکانرزین ہیں کھودی ہوئی قربے کیا دنیا ہیں کوئی شخص اس سے طِلبوقوت ہے ؛ ایک شخص اپنی دنیا تعمیر کرنا ہے حالانکر وہ یفنیاً اکس سے کورچ کرنے والا ہے اور اپنی اکٹرت کوخراب کرنا سے صالاں کرقطی طور ریاس نے اس کی طرف جانا ہے اسے نفس ایکیا تجھے ایسے ہوقووں کی ہوقوفی پ

ان كى مدد كرتے ہو كے حيابتي اكا-

ان کی مدد کرتے ہوئے حیا ہمیں آگا۔ فرض کروکہ نم بصیرت نہیں رکھنے کران باتوں کی طاف راہنمائی حاصل کرد مکین تم فطری طور ریکسی طرف ان ہونا اور کسی کی مشابہت جا ہتے ہوتو ا نبیا دکرام ، علاء عظام ا در عقلمند لوگوں کی عقل اوران لوگوں کے عقل جو دنیا مرا و در عصاری کی اقتدا در ہیں ، کے درساین مقابلہ کرد ا در نہارے نزدیک جوزیادہ عقل مند ہوں اس کے پیچھے چیوا کرتم عقل ا درسمجواری کی اقتدا در

ا سنفن الترامعا مدكت عجب اورتري جهاب كنني سخت مع ترسر كني كس قدر ظام رب توكس طرح ان واضح اور روش بانوں سے اندھا ہو مجاہے اسے نفس اِشاید تھے عاہ ومرتبری جابیت نے نسٹے ہی قال دیا ہے اور تواکس بات كوسمين سے مربوش موجيا ہے باتواس بات كونين سمخناكر جاه ومرتبہ مرت اى بات كانام ہے كر بعض لوكوں كے دل ترىطون مائل مون توتم فرف كرلوكرزي بر تحرلوك عنى من وه تمين سجده كرت اورتيرى اطاعت كرن من كما تم نس جانة مركيابن سال مدنة توزين لررس كا ورنه ووجنهون في تجهيك عيده كا وزنري لوجاك ورعنفرب ايك ونت ألف كالمه ينوذكر باقى رہے گا دوز نيرا ذكركرنے والوںك بادباتى رہے كى جس طرح تجوسے بيلے بادشا ہوں سے ساتھ ہوا۔ ارشادخلاو ندی سے۔

كي تؤان بيسكس ايك كا احساس رتا ہے يا ان وَهَلُ تُحْسِنُ مِنْهُمُ مِنْ إِحَدٍ ٱوْسَمَعُ

کھٹے رکٹرا۔ کا میٹر ہے والی چیز کے بدلے یں بینا ہے۔ توج تواسے نفن اکس طرح ہیٹر ہنے والی چیز کے بدلے یں بینا ہے جو پیچاس سال سے زیادہ نہیں رہے گی اگر باتی رفعہ تذب

اور بھی الس صورت میں سے ب توزین کے بادشا ہوں میں سے ایک بادشاہ مواور مشرق ومغرب نیری اطاعت مری حتی کم گردنین نیزے سامنے تھاک جائی اور نمام اسباب نیزے لیے منظم ہوجائیں اور جس صورت میں ایسے محلے کا بلکرا ہنے کار کا معاطر تھی نیزے قبضے میں نہ ہوا ور نیزی نحوست و مزنحتی سے باعث ایسا ہو تواکس صورت میں اُخرت کوھیوڈیا كس فارغلطى اوربوتوفى سے۔

اسے نفس! اگر تو اپنی جہالت کی وجہ سے افرت میں رغبت کی خاطر دنیا کو بہیں چھوٹر تا اور تو بعیرت کے اعتبارے اندھا ہو کیا ہے تو ہی سوچ کرا سے چھوٹر دے کہ دنیا کے شرکا زخب میں اور اس میں مشفت زیادہ سے نیز سے جلد فاہونے والى سے جب و بناكى كرت نے تجھے چوڑ ديا تواكس كے قليل كوتوكيوں بني چوڑنا اگر دنيا تيرے موافق موتو خوكت كون

اسے نفس! آب نوجدی کر کموں کر موت سرمیا ہنی ہے اور ڈرانے والا ا موجود ہواہے تیرے مرنے سے بعد یولات سے کون عاز رطبھے گا ؟ تیرے انتقال سے بعد نیزی طرف سے کون دوزہ رکھے گا ؟ اور تیرے مرنے سے بعد تیری

ون سے کون اللہ تقالی کورا فی کرے گا۔

اسے نفس اِندی پُرِنی صرف چندون مِن اگران مِن خیارت کرسے اکثر دنوں کو نوسے ضامتے کردیا اگر توانس صائع ہونے والے پر زندگی جر روتا رہے تب بھی نبرے نفس سمے فن مِن تحور اُ ہے تواب باقی کوضائے کرسنے اور پانی عادرت کواپنائے رکھنے کی صورت میں کیا مال ہوگا ؟

ا سے نفس اکیا تھے معلوم نہیں ہے کر موت کا تجو سے وعدہ کیا گیا ہے فرنبرا کھرا ورمٹی تیرا بھونا ہے کیوے تیرے

ماتھی ساور بہت بڑا فوت سامنے ہے۔

اسے نفس ایک تجھے معلی بنیں کہ مرحوں کا لئے شہر سے درواز سے بہتر انتظر ہے ان سب نے بکی قسم کھائی ہے کہ وہ تجھے ساتھ لیے بنی ہیں کہ مرحوں کا لئے رہاں ہے۔ اسے نفس ایک تجھے معلوم نہیں کہ وہ صوت ایک دن دنیا ہیں طابس آنا جا ہتے ہیں تا کہ گذرت نہ کو ایک کا تدارک کرسکس اور تجھے یہ بات حاصل ہے تیری زندگی کا ایک دن اگر تام دنیا کے بدلے بی بیچا جا سے تو وہ اسے ضور فریدیں گے اگر اکس برقا در ہوں۔ اور تو غفلت اور ہے کاری میں اپنے داؤل کے بدل کھے جا نہیں اُنی تو لوگوں کے لیے اپنے قام کو مزین کر اسے اور بالمی طور رہا ہے اسے نفس انجو پر افسوس ہے کیا تھے جا نہیں اُنی تو لوگوں کے لیے اپنے قام کو مزین کر اسے اور بالمی طور رہا ہے۔ ایک خاص سے دیا گرا ہے در بیا در ایک اسے در اور کا بی سے جا کرتا ہے بیکن خاص سے حیا در بالمی دیا ہے۔ ایک خاص سے حیا کہ تا ہے در بیا دائی اور بیٹر سے جا کرتا ہے بیکن خاص سے حیا در بالمی دیا ہے۔

اسے کمبنت اکب وہ تجھے دیجھنے والوں میں سے سب سے ملکا معادم ہواہے تو لوگوں کو نکی کامکم دیتا ہے اور خودھ شیا کا موں میں ملوث ہے لوگوں کو اللہ تفال کی طوف بانا ہے اور خود اکس سے عبالی ہے اللہ تفال کی یا در لا نا ہے لین خود اسے عبول عانا ہے ۔ حب تو خود باک بنیں ہے تو دو مروں کی با کم برگی کی طبع کیوں کر تا ہے ۔ اسے نفس! اگر شجھے اپنی صبح بہمایاں موجائے تو تو کہی گان کرے کہ لوگوں کو حو مصیبت بنی ہے وہ تری نحوست ہے۔

www.maktabah.org

ا ہے نفس ؛ تونے اپنے آپ کوٹ بیطان کا گرھا بنا بیاہے وہ جہاں چاہتا ہے تھے ہے جاتا ہے اور تبرا بذاتی اڑا تا ہے ا کے با وجود تو اپنے علی پرخوش ہواہے ۔

اوراس بین وہ اُ فات بین کر نوان سے زنج عائے تو بہ بھی نفع ہے اور نوا ہنے اعلار کیسے فوش ہوا ہے مال کہ تبری خطائیں اور لغز شیں بہت زیادہ بی اطر تعالی سے بیاد خطائی وجہ سے اس ربعنت جبی ہے اور وہ اس سے بید دولا کو سال اس کی عبادت کر میکیا تھا اور حضرت اُ دم علیہ اسام کو ایک خطاکی وجہ سے جنت سے باہرا کا بھا احالا اسے بنا ور کتا ہوں برجرات کر سے والا ہے اندا تھا کی سے بیاد اور کتا ہوں برجرات کر سے والا ہے کہ خت تو معا یہ ہمرے اسے تور دیتا ہے اور دعدہ کرسے دموکر دیتا ہے .

ا سے کمبخت نفس از ان خطاف کے بوجودا بنی دنیا بسانے پر نگا ہوا ہے گوبا کہ تو ہیاں سے کورج ہن کے گا کیا توفر سنان والوں کوئیں دیجھتا کہ وہ کسے تھے ؛ انہوں نے بہت سامان جمے کیا، مضبوط می بنا ہے اور مہت دور کا میدرکھی نکین ان کا جمع ہے و ال تنا، ور بار ہو گیا سکنات قبروں ہیں بدل گئے اور ان کی امید ہی دہو ہے ہیں بدل گئے اسے نفس ! نبھے کہا ہو گیا ہے کہا تو عبرت حاصل نہیں کرتا ان سے حالات کو دکھتا نہیں کیا تیر و خیال برسے کہ ان کو اخرت کی طرف بدیا گیا ہے اور تو ہم شہر ہیں رہے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہو گا تیرا وہم نہا ہت بیہودہ اور بُرا ہے تو مرت ابنی عرضا کے کر رہا ہے اور تربی پوائش سے اب تک پر سام جاری ہے تو زبین پر اپنے لیے عمارت بنا ہے میں تھوڑی ہو مدت بعد زبین کے اندر تربی قبر ہوگی کیا تھے اس بات کا فرر نہیں کر جب جان گئے میں آگر رک حافے گی اور تیرے رب کے ربول رفر شتے ، تیرے ایس آئی گے ان کے دنگ سے ادا ور جہرے تبوری چڑھے ہوں گیا جائے گیا یا تیرے رونے بہز کس کھا یا میرے رونے بہز کس کھا یا

ا سے نفس بہت تعب کی بات ہے توان سب باتوں کے باوجود بصرت اور دانائی کا دعویٰ کرنا ہے نیری وانائی توبہ ہے کرنو سرون مال کے زبادہ سونے بیرخوش ہو اسے لیکن عرصے کم مونے بیٹھین نہیں سونا حالاں کہ مال کی زبادتی کیا نائی سے برائی ہے کہ میں میں میں

فائدہ دسے گرجب رعم کم ہورہی ہو۔ اسے نفس ؛ تواخرت سے منہ چیے زا ہے حالاں کہ وہ تبری طوت بڑھ رہی ہے اور تو دنیا کی طون متوم ہوناہے حالاں کم وہ تجھ سے منہ تھیں تی ہے اور کتنے ہی لوگ ہیں جہنوں نے کل برکام رکھا تو پورانہ ہوا اوران کی تمثن اگرزو کی پوری نہم ہوئی۔ توا بنے بھائیوں ا ورزر شنہ داروں اور بڑور ہے وں بین اس بات کو دیجتا ہے۔ اسے نفس ابو دیجتا ہے کوان کوالس بات میدا دسوس موناہے لیکن تو بھر بھی اپنی جہالت سے باز بہیں انا اے مسکین نفس الس دن سے نہے جس کے بارے میں اور نا تا ہی کے مائی ہے کہ وہ ایس بندے کو ہرگز تہیں چھوڑے کا جس کو دنیا بن کسی کام کے کرنے کا حکم دیا در کسی کام سے رد کافتی کمرانس سے اس سے عمل کے بارے بین سوال ہوگا وہ عمل جھوٹا ہو با بڑا کا ہر ہو آبوہ ہو ا "واسے نفس او بھی بدن سے سائف نوانس سے سائف کوٹا ہو گا در کس نربان کے سائفہ تواب درے گانیز سوال کا جواب نیادکرا ور جواب بھی میچے ہو زندگی سے باتی دنوں بیں جو جھوٹے چھوٹے بیں بڑسے دنوں سے بیے علی کر ، فتم ہونے والے گوری باتی رہنے والے گورے لیے ، غم اور تھ کا در میں والے گوری نعتوں اور ہمیشہ رہنے والے گورے لیے عمل کر اس سے بہتے کہ توعمل نرکر کے اب عمل کر ہے دنیا سے خود اپنے اختیار سے سافقہ آزاد کوگوں کی طرح نکل جا اس سے بہتے کر تو مجبور ہو کر نے دنوی ترونازی اگر تیری مولگارہے تو اس برخوش نہ ہو کمیوں کر اکثر خوش ہونے والانفضان اٹھا آپ اور بہت سے نقصان اٹھا نے والوں کوشور بہتی ہونا اس شخص سے لیے خرابی ہے جو خرابی بی متبلہ سے لیکن اسے شور نہیں وہ جت اور فیش ہوا ہے جو الی کوئی سے بیاں اور میں میں دو جت اور خوش ہوا ہے جو کر دو اہل جنم سے سے ۔ محفوظ میں مکھ دیا گیا ہے کہ دو اہل جنم سے سے ۔

اسے نفس ! تورنیا کو عرب کی نگاہ سے دیجہ اوراکس کے لیے تجبر روں کی طرح کوسٹن کراسے اپنے اختبار سے
جھوڑا درائخرت کی طلب بی سبقت کران لوگؤں بی سے نہ ہوجا جواس چیز کا کٹ رادا کرنے سے عامز بی توان کو دی
گئے اور یا تی عربی زیادتی سکے خواہاں ہیں وہ لوگوں کو منع کرتے ہی اور خود باز نسی اکتے اسے نفس ! جان لے دین کا کوئی
عوض اور امان کا کوئی بدل بنسی اور نہ ہی جسم کا کوئی نائب ہے جس سندی کی سواری دن اور رات ہوں تو وہ اسے لے مہلنے

بي المصروه نه جلے۔

ائے نفس ایک نفس ایک نصیت و قبول کراوراکس سے فاٹرہ حاصل کر کیوں کر دہنے اس نصیت سے منز جہتا ہے وہ جہنم پر راحنی ہوتا ہے اور بن تھے اس رراحنی نہیں و بجبنا اور نہ ہی کر نواس نصیحت پر کان نہ دھرے ۔ اگر دل کی سخی تھے اس وطفا کی قبولیت سے روئی ہے تو دائی تبحدا ورشب بداری سے ذریعے اس پر مدد طلب کراگر میر نہ ہوسکے توسس روز سے رکھ اگر اس سے جی خریز نہ تو تو کو گوں سے میں جول اور گفت کی کم درسے اگر اس سے جی نہ جائے تو رکشت واروں سے مردی اور تناوی کا کر دسے اگر اس سے جی نہ جائے تو رکشت واروں سے مردی اور تناوی کا دیا ہے اور تنہ یوں برزی اختیار کرا ور اگر اکس سے جی زائل نہ ہو تو جائے گئی ہے۔ اور گن ہوں کی تاری دل کے ظاہراور باطن برخوب جھا گئی ہے۔ اور گن ہوں کی تاری دل کے ظاہراور باطن برخوب جھا گئی ہے۔

ا ب اپنے نفس کو دوزخی جان الٹر تعالی نے جنت کو پیدا کیا تواکس کے لائق لوگوں کو تھی پیدا فر مایا اور جہنم کو بیدا کیا تو اکس کے ساسب لوگ بھی بیدا کھے توجی کوجیں جائے کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اکس کے بیے ایک ان کردی

ی ہے۔ اگلب نیرے اندروعظ دنصیوت کی گنجائش نررہے نوا پنے آپ سے نامید عوجا اور ناامیدی بہت بڑا گناہ ہے ہم اس سے انٹر تعالیٰ کی بناہ چاہتے ہی اب نرسے بعے نرتو ناامبدی کاراست نہ ہے اور نہی امید کا، بلد ھبائی کے تمام راست

www.maktabah.org

تجھ پر بندمو عکے بن اورب دموکہ سے اسدانی اب نود بھاکتن تھے اس مصبب پر دکورو اے جس میں تو متلا ہے اور کیا اپنے نفس بردم کھاتے ہوئے ترى المحمول سے اسو بہتے ہی اگر اسو بہتے ہی توان کا مبنع بجرحمت ہے اس سے معلوم ہواکم ابھی تجھیں امید کی جگہ باقی سے مذارونا وصونا اپنا وطرہ بنا سے اورسب سے زبارہ رحم کرنے وال ذات سے مدد مالک سب سے زیادہ کرم کی بارگاہ بین شکایت کراس سے سل مدرمانگ اوراکس شکایت کی طوال سے تھا۔ جانا۔ نا دوہ تر صفعف پر م فرمائے اور نیری فریاد کو پینے کبوں کر نیری مصیب بہت بڑی ہے اور نیری اُزائش فت ہوگئے ہے نافر انی بڑھ کئی ہے اور کو فی صلہ باقی ہیں را اور بھاریاں تیرے یاس کون یاتی ہی اب خرکو فی مقام طلب ہے ندوی جاردراہ فرارہ اور نہ کوئی تھ کا نہ صوف اپنے مول سے باں بناہ مے سکتاہے بہذا کہ وزاری کے ساتھ اس مصحفورها فر بوطا ورا بني جالت اوركن بول كى كرزت كى مقدار خسوع وضوع كامظامره كرتے بوئے تعزع اوركو كوافي ده اختيار كون كروه عاجن كرف اوركو كران والمورج كرنام اورمجور طالب كى مدفراتا ور السوكي دعاكوتبول كرتا سي أج تواسس كى طوف مجوراوراكس كى رحمت كامخناج سي تجويراسة تنك اوربند يوكي بن قام السباب منقطع بو عليم بن اورنسيت في تجوير كون الرئيس كا اورنهى جوك في ترساند تورّ بعور ك و جن سے طلب کرنا ہے وہ کریم ہے جن سے انگنا ہے وہ جودو کے کا منع ہے جن سے مدد طلب کی جارہی ہے وہ رؤف ورجم سے احدالس کی رحمت کشارہ ، کرم فین سے بھر لور اور عفود در گزرعام ہے تم اول کو۔ " اسب سے زیادہ رحم فرانے والے اسے رحمٰن ،اسے رحمٰ، اسے لیم اسے عظیم ،ا سے کرم ! اس بار بار ان مکام مکب موا میں نے بہت زبادہ جرأت کی میں نے در تک گناہ کئے اور مجھے حیا نمائی براکو کو انے والے سکین مفلس فقير كمزور حقراور الماك مون والع ورف والعام میری مددین علدی فرا اورمیری برنشانی کو دور کرد سے مجھے اپنی رحمت سے آثار دکھا دے اور اسے عنوا ورفقوت ك تفندك كامز الجيما وس مجه كنابول سے بجنے كى قوت عطا فرا اسے ارتم الراحين " اسے نفس ااس سے بن تواہنے باب آوم علیرال مام کا قندا کر صفرت وس بن منبرصی الشرعن فرما نے من جب حفرت ادم علیرال ام كوفیت سے زین بن اناراك تو محصراب يوں رہے كم انسونس تھے تھے ساتوں دن الشرتعال ندان كاطوت نظر رضت فرائي تواب علين اور بريشان تصد اوراب في سرح كايا موا تفاالله تناك في كى طون وى بھيرى اور فرماكيا اسے آدم عليه السام إبن أب كوكسي مشقت ميں ويجور ابول-آب نے عرض كيا اسے ميرے رب میری معیبات بہت بڑی ہے مجھے میری فطا وُں نے گھیرلیا ہے اوران کے باعث میں اپنے رب کی با دشاہوں ے باہر اگیا ہوں۔ اب یں عنوت کے بعد ذرت کے مقام پر اگیا ہوں۔ سادت سے بعد مزختی کی جگر باوراحت کے بعر تھاوٹ کی فائر رعافیت کے بعد آز انش کے مقام بر مہتر رہے

والے مقام کے بور مل جانے والی جگر براور وائی زندگی کے مقام بی رہنے کے بعد موت اور فنا کی جگر راکیا ہول تو ين كس طرح البنيك درية روول الترتفاني في صرت آدم عليالسلام كى طوف وى بيجي كم السيم الجيايين نے تھے اپنے لیے نتخب بن کی تھے اپنے گری بنی انادا بنی کرا مت وعوت سے ساتھ محصے فاص بنیں کیا اپنی نارانگى سے تھے بنى بجايا كى بى نے تھے اپنے دست فررت سے بياننى كيا اور تحصی اپنى روح بني تھونكى بى نے وائٹوں سے تھے سے والا بھرتے نے میں علم عدولی کی مرے عبد کو صادبا اورمیری الاضائی عول ال-مجھانی عزت وطال کی قسم ہے اگرین تمام زین کوا ب جیے واؤں سے عردوں اور وہ سب میری عادت کری ادرميري تب جبيان كري ميرميري نافرا في كري توي ان كوكناه كارون كي علمه أنارون كا ، الس مرحصرت أدم عليدالسلم تين

صرت مبیرال بی رحمال میں بردیا کرنے تھے وہ دات جرروتے اور کتے یا اللہ ایس وہ شخص بون جس کی عرروتے اور کتے یا اللہ ایس وہ شخص بون جس کی عرروتے ایک خطاکو چیوٹرنے کا ارادہ کیا تو دوسری تواہش میں مذیرا کو میں بی وہ آدمی ہوں کہ وب بی نے ایک خطاکو چیوٹرنے کا ارادہ کیا تو دوسری تواہش میں مذیرا کو میں بی وہ آدمی ہوں کہ وب بی میں ہے ایک خطاکو چیوٹر نے کا ارادہ کیا تو دوسری تواہش

المعبيد إنتهارى بلى خطابراني نرمونى اورزودوسرى كاطاب موكي اسعبيدا الراك تيرا مقام اورفعكان مواتوكي كرے كا) اسعبيد! ہوسكتا ہے كرز ترے مركے ليے بنے ہوں اسے عبيد! طالبين كى عاجات بورى ہو كئي مكن شايد

حفرت منصوری عدار عمال فرانے میں منے ایک رات کوفر میں ایک عبادت گزارسے سنا وہ اپنے رب سے سامات كرتے ہوئے كبرر باتصاا برے رب محضرى وت كقم من في تيرى نافرانى سے تيرى خالفت كاداده ميں کیاورج ننری نافرانی کی تو تبر سے قام اقت موسے میں کا ورنہ ہی اپنے نفس کو تبر سے عذاب کے يديش كرامقصورتها بي نير نظر كوحقه بي بني جا تنا تقاريكن بريفس ف السكام كومر سلساف اجها كريسي کیا میری برختی نے اس معاملے میں مدد کی اور محبر ہونتی ہے الس سے دمور موانوس نے اپنی جہالت کی وقد سے تبری نا ذانی کا وراینے عمل سے نبری تحالفت کی اب تربے عذاب سے مجھے کون بچاہے گا با میں کس کی رسی کو بکروں گا اگرتہی سی مجھے سے توسط جا کے ر

طِی خوانی تویہ ہے کم کل قیا مت کے دن تیرے سامنے طوا ہونا ہوگا جب بلے مھیکے لوگوں سے کہا جا اے گام گزر ما واورزباده اوجه والورسے كم ما فروك بن كم وجه والوں محسات كرواؤل كا إزباده اوجه والوں كے ما تعضية ألا ديا جاؤن كالمفر يعفون معرف بي عرز باده بوكي توكناه عي بره كفي توسي كمان ك توركون

كاوركت المدواره كا مرتا عاول كاليك وه وقت نسي آباكس المضرب عداردن ا

نوان نوگون کا اپنے مالک سے مناجات کا برطریقہ تھاا دراکس طرح وہ اپنے نفس کو کھڑکے تھے وہ مناجات کے در بیجے اپنے رب کی رمناجا ہے تھے اور نفس کو حرائے کا مقصد اسے تبدیر کرنا اور رعایت نفس مقعود تھی تو ہو بشخص نفس کو حوالے نفس کی رعایت اور خیال کرنے والا مہن مہزا مجات میں سے داختی کرتا ہے وہ اپنے نفس کی رعایت اور خیال کرنے والا مہن مہزا سے اور مہار سے داختی مناج اور مہار سے داختی نہ ہو ۔۔۔۔ الٹرنیالی و حددہ لاشر کیا ہے ہے حمدہ اور مہار سے مردار صراب محدم صطفی صلی الٹرنیالی الم در الحدد در اوسادی ہو۔

## ٩\_فكراورعبرت كابيان

بسمالترارحان ارحيم-

تمام تعریفی الدنال کے بیے بہت کی انتہائے عزت کا کوئی کارہ نہیں اور نہی اس کی عفرت کک وہم وہم کی رسائی موسئی ہے ہوئی رسائی موسئی ہے بیار کئی ایک سے صول کے بیاد کت ہے بیاد کا میں بہت بردیا گئی اپنے مطلوب سے صول کے بیاد کت کوئی ہے تارک کی ایک سے موال کے بیاد وہ ایوس ہوکر کوئی ہے تو جال سے پردوں موسئی ہے دولی اس کے بدارا کئی ہے دارا کئی سے اور ایس موکر کوئی مفدار مورنی ہے کہا جا تا ہے بندگ کی ذات میں فکر طلاب کرو کیوں کہ جلال روبیت میں فکر کے دارا کئی کوئی مفدار مورنی کے وگئی۔

کردگی تواس کی کوئی مفدار مورنین کردگی۔

اوراگرتم ابنی صفات بن کر سے علاوہ کچے طلب کرو تو التُرتیالی کی نعموں اور اصابات کی طرف نظر دوڑاؤکم وہ کسی طرح نسلس کے ساتھ بہتیں مل رہی ہیں اور سر نعمت پر شکھ سرے سے شکر اوا کرو اور تقدیر کے سمندر بن خور کرو کر کسی طرح عالمین پر خیروشر، نفع ونقصان ، تنگی و آسانی کا میا بی اور خسارہ ، جو گر توڑ ، لیٹینا اور تصیلانا ، ایمان اور کفر ، بیجان اور انکار کو جاری کیا ۔ اگر نم اپنی نظر افعال سے ذات کی طوف سے جا و گئے تو تم ظل و زبادتی کرتے ہوئے بشری طاقت سے تجا وز کرنے والے ہوگے اس کی چک سے بے فعلیں خوب کوشش کرتی اور ان سے سیجھے جبور کا اور دی گرتی ہیں۔

ا ورہارے سروار صفرت محاصل المتعلیہ وسم پررحمت ہو ہو ننام اولاد اُدم کے سروار بینا گھیا ہے۔ اسیادت پر فزنین فرایا اُسی رحمت ہوتیا مت سے میدانوں میں آب سے لیے سامان اور ذخیرہ ہواوراً ہب کے اک واصحاب برجعی رحمت ہوکران میں سے ہرایک اُسمان دین کا ہدوستہ تھا اور مسلان جاعتوں کے فائد تھے بہت زیادہ مسلام ہو۔

حروصان کے بعد کے بعد کے درت تربی میں کی ہے کہ ایک ساعت کا غور و فکر سال جرکی عبادت سے آچھاہے (۱)
اور قران باک میں غور و فکر اور میرت ماصل کر نے کی بہت زیادہ ترفیب دی گئی ہے اور بربات مخی نہیں ہے کہ افرار فلافند
کی جا بی بین نفکر ہے اور بعیدت کے دبارے بھی اسی سے بھوٹنے ہی بہ علام کے بیے مجھلی کے جال کی طرح ہے اور
معادت مقاہم کے بیے تبارگاہ ہے اکر لوگ اس کی ففیلت اور رتبہ سے واقف ہی لیکن اس کی حقیقت اور فوائد،
اس کی ابتداد ، ماک نور اور کیفیت سے واقف نہیں ہی اوران کو معلوم نہیں کم فکر کی کیا صورت ہے کس می فروف کو کونا ہے
اور کیوں کرنا ہے اور اس سے کیا مطلوب ہے کیا بذات خود یہ مراد ہے یا اس سے کوئی نفع لینا مقصود ہے اگر کسی نفع

سے لیے سے نورہ نفع کے سے کیا اس کا تعلق علوم سے ہے یا احوال سے با دونوں سے بان تمام باتوں کو ظاہر کرنا بہت مشکل جے اب ہم پیلے فکری فضیلت ذکر کرس سے بھراسس کی حقیقت اور فائدہ اس سے بعداس کے مقابات کا ذکر سوگا۔ انشا مراسر نفال ۔

فصل عله:

## تفاركي فضيلت

الله تعالى نے اپنى كاب عزر بى بے مشار على غور وفكرا ور تدركا حكم ديا اور تفكر كرنے والوں كى تعرفيت فرائى الله تعالى في ارتباء فرائا -

وہ لوگ ہوکھوٹ، بیٹھے اورا ہے ہمہوکوں مرا کیٹے ہوئے اسرتعالی کا ذکر کرنے ہی اوراسا نوں اورزین کی تحلیق بمی خور کرستے ہی (اور کہتے ہی) اسے ہارے رب! نونے اس کو بے کاربیدا ہمیں فرایا.

الذين يَذُكُرُونَ الله نَيَامًا وَقَعُودًا تَّ عَلَى مُنُونِهِ مُ وَيَنَامًا وَقَعُودًا تَّ عَلَى مُنُونِهِ مُ وَيَنَافَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

حفرت عبدالله من عباس صى الله عنها فرات من الكه عباعت الله نقالى ك بارسي من عورو فكركرف ملى توني اكرم على

الله تعالى مفوق كے بارے مي غور و فكركروليكن للر تعالى كے بارسے ميں نه كر دكيوں كه نم اس كى فدر ريت ادر نهن موسكے - سروب كوبار تَفَكَّرُوْا فِي خَلْقِ اللهِ وَلَا تَنَفَّ كُرُوا فِي اللهِ فَا يُنَكُّولُ أَنْ تَفْدِرُ وُاتَ دُرُوا تَ دَرَةً -

ایک روایت بی ہے کہ نی اکم صلی الم علیہ وسے با ہم تشریف السفے قوصی ابرکوام بی سے کچھ لوگ نورونکر بی مصروت تھے ۔ آب نے قوایا تہیں کیا ہوگیا کرتم باتی نہیں کرنے ؟ انہوں تے عرض کیا ہم الشرنعال کی فدات کے بارے بی فورونکر مررہے ہی فریایا اسی طرح کیا کرواکس کی مخلوق بی فکر کو لکین اکس سے بارے بی فکرند کیا کروکیوں کراکس مغرب بی ایک زمین ہے جب کی روشنی سفیدی ہے اوراکس کی سفیدی روکشنی ہے وہاں سورج جالیس وان جالت جاکس جگر المدّ تعالیٰ کی مخلوق بی سے ایک مخلوق ہے ہو بلیک جھیلنے کی مقدار بھی الشرنعال کی نافرانی نہیں کرتے ، انہوں نے عرض کیا بارسول المثرا

> (۱) قرآئ مجيد، سورة آل عران آيت ۱۹۱ (۲) مخنز العال جلد سوس ۱۹ احسيث (۲) www.maktabah. و احسيث الم

خبطان ان سے کدھر ہوتا ہے؟ آپ نے فرایا ان کو معلوم عی نہیں کر تبطان بیدا ہی ہو ہے یا نہیں ، صحابر کرام نے مون کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ؟ آپ نے فرایا ان کو برعی معلوم نہیں کر حضرت آدم علیہ السلام بیب والم ہوئے یا نہیں ۔ (۱)

م سن ارشا دگرائی سنے آپ نے ایک سے موی ہے فرنا تنے ہیں ایک دن ہیں اور تصرت عبیدین عمیر ، حضرت عاملتہ ارسی الله عہم ، کی فدرت میں حاصر ہوئے انہوں نے ہم سے گفتگ فرنائی اور سمارے اوران کے در مبیان بردہ تھا ام المومنین نے فرنا کا سے عبید ابتہ ہیں ہمارے پاس آنے سے کس تمیز نے رو کا ہے انہوں نے عرض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشا دگرائی سنے آپ نے فرایا۔

تُرْفِيبًا تَنْدَ دُحْتَا - (١) مجي هي ملاكواكسور محت برطتي ہے۔

صفرت ابن عمر صفی الله عن بوتبائی فرانے میں تعجب خیر را در بند بدہ نرن ) بات تواکب نے رسول اکرم،
ملی الله علیہ وسل مسے دھی ہو تبائی فرانے میں ام الموشین روتے نگیں اور فرایا اکب کا برعا کم عجیب نفا ۔ ایک رات
اب میرے باس تشریف لائے حتی کہ ہم دو نوں سے ہم نے ایک دوسرے کو تھی ابھر فرایا بجھے اجازت دو کہ اپنے رب
عزوجل کی عبادت کروں ، پھر اکب شکیزے کی طون تشریف سے گئے اور اس سے وضو فر مایا پھر کوطے ہو کر غاز راب سے کے اس فدررو سے کہ داڑھی مبارک تز ہوگئی بھر سی ہو کہ ختی کہ ز مین تز ہوگئی اس سے بعد دائیں بہلو بر اکام فرما ہو گئے ہے سے کہ اور اس سے وضو فر مایا بھر کو طوٹ میں اللہ تھا لی میں اللہ تعالی اس فدررو سے کہ داڑھی مبارک تز ہوگئی بھر سی کی حتی کہ ز مین تز ہوگئی اس کے بعد دائیں بہلو بر اکرام فرما ہو سے کے اس اس فدر اور ہے میں اللہ تعالی ایس کیوں نہ روزوں نے ایس کے وسید سے اپ کے اکھوں تھی ہوں سے گئا ہو معاف کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا اسے بھاں ایس کیوں نہ روزوں ایس کے وسید سے آپ کے اکھوں تھی ہوں سے گئا ہ معاف کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا اسے بھاں ایس کیوں نہ روزوں ایس کے رات محد بریہ آبیت کر میزاز ل ہوئی سے ۔

ہے تک اُسمانوں اورزین سے پیاکر نے اور رات اور دات اور دات اور دات اور دات اور دات کے بیے شانیاں دن کے اُنے جانے بی عقل مندوکوں کے بیے شانیاں

كوفرالياك شعف كے بلي خوانى بے جواس است كرمير كولي تھے اوراس بي فورو فكر فركس - ١١١)

رِانَّ فِيُ خَلِّقِ السَّلُونِ وَالْدَرُضِ وَالْدَرُضِ وَأَخْلِدُنِ

الكيبل وَالنَّهَارِلَا بَاتِ لِدُولِ

<sup>(</sup>۱) الدرالمنتور حلیده ص مهاتحت آیت وان الی ریک المنتبی (۲) الترغیب والرسبب حلید ۲ ص ۲۲۹ (۳) قرآن مجید ، سورهٔ آل عرآن آئیت اوا (۳) کننر العمال حلیدا ول ص ۲۰ مرسیث ۲۹۲ مراک میرید سرورهٔ است ۱۷۸۸ س

حفرت ادراعی رحماسترسے بوجهائی کران کیات میں غور وفکری انتہا کیلہے ؟ ا بنوں نے فربایا کہ کران کو بڑھا اور سمحاجا گے۔ معزب محدین واسع رضی المرعندسے مروی ہے کہ بعرہ کا ایک سخص حفرت ابودررضی الدوند کی عبادت کے ایسے یں بوٹھا انوں نے فرایا وہ دن موروکے ایک کونے میں فرروفکر میں معروف رہے تھے۔ معزت حسن بصرى رحماد مشرفر مانتے ہي ايك ساعت كا تفكرات عرفيام كرنے سے بہترہے ، معزت نفيل رحم السرف فرما تفكر ايك سنج شريح في تحقي نيرى نبكيان ادر برائيان وكفأ اسي معزت ابراہم رحماللہ سے برجھا گیاکہ اکب بہت زیادہ نفکر کرتے ہی ایب نے فرایا فور وفکر عفل کامغرہے۔ اورحفرت سفیان بن عیمیزر حمال الراس شعرس مثال دیتے تھے۔ إِذَا الْمُدَرِّعُ كَانَتُ لَهُ فِي كُونَةً فِي كُلِّ شَيْرُكُمُ عِبِ سَي شَخْص كُوفَكُر كى عادت مُوتُوالس ك يك ہرجزیں عرب کا سامان ہوتاہے۔ حفزت طادس رحمالتہ فراتے ہی مصرت عبلی علیہ السام کے وارلوں نے ایک فدرت بی عرف کیا اے روح اللہ اکیا اى دقت زين برآب كيشل كوفى سعيد و رايا إل معدد منتخص بكالولنا ذكر ، خاموشي فكراورد كيفا عرف موده ميرى مثل ب-ریا در سے کر کوئی شخص کسی هی نبی کی مثل بنی موسکتا براس شخص کی فضیلت کا ذکر ہے ١٢ بزاروی) حفرت حسن لهری رهماندفوات می ص ادمی سے کلام می حکمت نر بواس کا کلام لغویونا ہے اور س کی فانوی میں بورو فكرنه مرواك كى خاموشى عول سے اور بور كيور كيوكرك بن مذبيكھ وه محف كھيل ہے -اورانٹر تعالیٰ کا ارشا دگرافی ہے۔ عنقرب من ابني أيات سيان بوكون كو يصروول كاتر سَاصُرِتُ عَنَ إِينِي ٱلَّذِينَ يَسْكَبَّرُونَ فِي زين سنان عرائے عرفين-الْدَيْضِ بِغَنْبِرِالْعَقِّ (١) اس کامعنی بہ ہے کہ میں ان کو اپنی آبات میں عور وفار کرتے سے روک دول کا حضرت الوسعيد خدرى رض المرعنہ سے مردكا ہے فواتے ہی رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے فرایا۔ اینی ایکھوں کوعبادت میں سے حصرور-أعطوا عبيكومين العبادة -صحابرام نے عرض کیا بارسول اللہ اعبادت میں ان کاکیا حصرہے ؟ آب نے فرمایا۔

زائ پاكىيى نظركرنا چراكسى بى غورونكركرنا اوراكس النَّفُارُفِي الْمُصْحَفِ كَالْتَفَكَّرُفِيهِ حَـ كري الرسيعين عاصل أا-الْدِعْنَبَارُعِينَدَعَجَا لِبُهِ- ١١) ایک فورت کم کرمر سے فریب حنگل میں رستی تھی اس سے کہا اگر متنقی لوگ اکپنے فکر سے فرریعے اس میٹر کود کھیں جوان سے لیے بنیب کے پر دوں میں اکفرت کی عبدہ ٹی سے طور رپز ذخیرہ کی گئی سبے نوان کو دنیا کاعیش کمجھی صاحت نظر شرآ سے اورنه بي ان كي أخطول كو دنيا مي قرار مو-حفرت تفان در زنگ تنها بینچے رہے ان کا انک گرز آنو کہنا اسے تفان! تم بیشہ تنها بیٹجنے ہواگرلوگوں کے ساتھ بیٹے تواکس بین زیادہ دل گئے گا تو حضرت نفان فرمانے زیادہ در کی تنهائی فکر میں سمجھ زیادہ بیبلاکرتی ہے اور زیادہ فکرجتت سریں در در در در ان مے داستے کی را بھائی کڑنا ہے۔ صرت وبب بن منبر رحمه الشرفرمات بن موسنعن زباره نور و فكركزنا بعدوه حان مأنا ب اور صبي علم عاصل مهوّنا ے وہ عل رتا ہے۔ حفرت عربن عبدالعزيز رحمه الدفر التعمي الترتفال كي فعنون مي غور فكركرنا عباوت سے افضل ہے۔ حفرت عداد شرب سبارک رحمالترفرات میں نے ایک دن حفرت سیل بن علی رحمالتر سے بوجھا اور انہوں نے ان کو مات فكرى وكيمانها، أب كمان ك بيني ؟ انبون في فرما بي مراطر يربيني كي مون) معزت بشرحمه المدفر التي الروك الشرتعال كعظت من فورد فكركري نوده كبي عي السن كا فراني الري-مفرت اب عباس رضا ملزعنها فرانے میں دور کعیں جو فکر کے ساتھ موں پوری رات کے ایسے قیام سے بہتر ہیں جس حفزت الو تنريح رهمامد جل رسي تنص كراجانك مي كف اورجا درمنديد الحرروف مك أب سے پوچھاكيا كم آپ کوں رو تنے ہی ؟ فرایا میں نے اپنی عرکے علے جانے عمل کی کی اور موت سے فریدا نے میں عور وفکر کیا ر تو رونے لگا) معزت البسيان رحمه الشرفر الني أنجول كورون اورداول كو تور وفكر كے عادى بناؤ ۔ وی واتے ہی دنیا کے بارے میں فکر، آخرت سے مجاب اور اراب اغتیار کے لیے سنا ہے اور آخرت کے بارے می غور وفار حلت ساکرا اور دبوں کوزندہ رکھنا ہے۔ صرت عامم رحمد الله فرمانے من فکرسے علم برص ہے، ذکرسے عبت بطھتی ہے اور تفریسے خون زبارہ ہوتا ہے. صرت ابن عباس رض المرعنها فرمات من الحيى بانوں كے بارے ميں سوفيا ان برعمل كى دعوت دتيا ہے اور برائى بر

نلامت اسے بھوڑتے کی دعوت دہتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کم الٹر تعالی نے اپنی کسی تا بین فرایا۔

بين سرطمت والعدى بات قول بني تراليكن بن الس ك قصداور خواسش كود يجتا مون حب إس كاراده اورخواس ف میرے بیے موتوبی اس کی فاموش کو تفکر اور کام کو حمد سنا دینا ہوں اگرمیہ وہ کام نرکرے مفرت حسن بھری رحماللہ ذبات م عقل مند لوگ بہیشہ ذکر سے ساتھ فکر اور فکر سے ساتھ ذکر سے عادی ہوتے مہین کربب ان سے دل بولتے ہیں تو وہ علمت

تضرت استنى بن خلعت فرما نفي بن حفرت واؤر طائى ررحمها الله ) ايك روستن دات بن مكان كى جهت برتع آسان کی طوت د بھررور سے تھے وہ اسمانوں اور زین کی بادشا ہی میں فکر کرنے مگے سی کردہ اپنے بڑوسی کے ظر بن كرسيك مالك مكان البين بسرست نشكا المحد كوا موا الس مع باختين الوازهي الس نے خيال كيا كركوني حورسيجب اى فقوت داود طائى رحمامتركود كياتو وابس ماكرتواركودى اوركب لكاب كوهيت سے كس في ياكم اب

حزت منبدر حماسترفرات من سب سے بہزاور اعلی مجلس وہ سے جب ا دی تو حدیکے میدان میں فکرے ساتھ بعيقا ہے اور معرفت كى با ركب سے لطف اندوز بولا بے مجت كے سمندرسے محبت كابيا المبياب اور كون مان كے ساخدا منزنالى كروف و كيفاس عرفرايا ان ماس كاكياكمنا بركنني اعلى بي وه سنراب كس فدرلدبيز المادرجي كوبر عطام وئی وہ نہا بت ہی خوش نصب اور سیارگ باد کامستحق ہے۔

حزت امام شافی تصرا لله فرمانے بن فاموی کے در سعے کلام پراورفکر سے ذریعے اجنہا دیر ماد ماصل کرور آب نے بر کا ی فرایا کر کا موں میں اچی طرح نظر کرنا دھو سے سے نجات ہے رائے بی سینگی کونا ہی اور نداست سے سامتی ہے، دیجینا وروکر افتیاط اور دانائی کوظ مرکزنا ہے وانا لوگوں کا بامی مشورہ نفس میں نجنگی اور بسیر بین قرت ہے، اراده كرنے سے پہلے سوچ و بچاركروكام كے سريرياجانے سے پہلے غورو فكر كرنا جا ہے اور شروع كرنے سے پہلے مشورہ

اکب نے یہ بھی فرمایا کہ فضائل جا رہی ایک حکمت ہے اور اکس کا مادہ فکرہے دو سری فضیات عفت ہے اور وہ شہوت میں اعتدال ہے تبیری فصیلت توت ہے اور بغصیری اعتدال سے طاہر ہوتی ہے اور تو تھی فضیلت مدل ہے جونف افى قرنون كواعدال مي ركفف سے فائم بخام -

تو فكر كے سيسے بي على وكرام كے بدا قوال ميں ليكن ان ب سے كسى نے اكس كى حقيقت اورداستوں كوبيان

## فصل على عقيقت اوراكس كانتيب

جان بوکم فار کامنی دل میں دومع فتوں کو حاصر کرناہے تا کہ اس سے تبیری معرفت حاصل ہوا وراس کی شال برہے کہ تو شفى فورى نفعى طرف الى سوّنا مجاورد بنوى زندكى كوزجيج دنياب اورمعلى رناجا بهام ويناكى نسبت أخرت كورج دبنا زبادہ بہرہ تواس کے بے دوطر لفتے ہیں ایک برکسی دوسرے سے سنے کر دنیا پر آخرت کو ترجے دنیا زبادہ بہر ہے اور اوں دہ حقیقتِ امر کی بعیرت حاصل کئے بغیراس کی بات مان سے اوراکس کی تصدیق کرے اوراس کی ارجیعی اُخرت كوزيع ديت وفي الراع استقله كمتي برمعرف بين ب

دومراطرنقیرے کا سے اس بات کی موف ماصل مو کر موجیز باقی رہتی ہے اسے ترجے دنیا زیادہ ہتر ہے بھر وہ اس بات وجان سے کم آخرت زبادہ باقی رہنے والی ہے تواسے ان دوموفتوں سے ایک نبسری معرفت ماصل مو کی وہ بر کم اً خرت ترج کے زیادہ لائق ہے لیکن اُخرت کے تربی کے زیادہ لائن ہوئے کی مونت اس وقت مک ماصل نہیں ہو گئ جب کے کہا دوباتوں کی معرفت حاصل مز ہوتو دل میں ہیلی دوقعہ کی سرفتوں کا حصول تیسری معرفت کے پنجنے کا ذریعہ ہے جسے فكر، اعتبار تذكر، تائل ، نظراور تدبركه ما اسي-

تدر الل اور نفك تنبول سرادت بي اوران منول كامنى ايك بى ب ان كي نيح كى معانى نبير بي-

بيكن نذكر اعتبارا ورنظر ك خناف معانى من الرحر اصل مى ايك ب عيص مارم، مهندا ورسيف ايك مى چزاتول كے ام بي سكن ان كے اعتبارات مختف ميں - تلواركوصارم اس اعتبار سے كما جانا ہے كروه كالمتى ہے، مہنداست كيے كہاجاتا ہے كروہ ایک عگرومند) كى طوف نسوب ہے جب كر لفظ سيف تلوار كے ليے مطلقاً استعال مؤمّا ہے كى زائد

صفت كاعتباريس سونا-

ای طرح اعتبار را قیاس ایر ہے کر دونوں تم کی معرفت کے وجود کے بعد تبیری موفت کی طرف عبور کرنے می اوراگر رتيسرى موفت كى طوب عورنه بواور موت دومع فتول سے بى وافقيت بوسے نواسے ندكر كہتے بى اعتبار نسى كہتے اسے نظراور تفكر كمن كى وجربى سے كراى من تكيرى فنى كى مونت كى طلب بونى ب توج شخص تبرى معرفت طلب مذكر سے اسے ناظر بني كنة بس سرشفكر . فندكرهي بواج ميكن برمندكر ، شفكر نبس بوا-

تذكار (باربارذك كافائره يرمونا مي كدل يرمعارت كالكرار وجانات اكموه يك موجائين اورول سعمط زجائي-اور تفار کا فائدہ علم کو بڑھانا اورایس موفت عاصل کرنا ہے جو پیلے سے ماصل تبنی ہے تو تذکر اور تفکر میں بے فق ہے۔

معادف جب دل میں جمع ہو جائی اور ان ہی خاص ترتیب قائم ہوجائے توہا کہ اور معرف کافائدہ ویتے ہی تو گویا معرف کا نتیج معرفت ہے چر حب اس سے ساتھ ایک اور معرفت ملتی ہے تومز بدیم وقت ماصل موتی ہے اس طرح بر تائیج بڑھتے چلے جائے ہیں، علوم می بڑھتے ہی اور فکر بھی بڑھتی ہے جب کی کوئی انتہا ہنیں ہوتی اور میمونت یا تو مو سے ختم ہوتی ہے یکوئ کو کو طرف ببیل ہوجائے تو ختم ہوتی ہے بہصورت ان در کوں کے لیے ہے جو علوم سے فارہ ماصل کر سے بہصورت ان در کوں کے لیے ہے جو علوم سے فارہ ماصل کر سے بہا صورت ان در کوں کے ایک میں ماسل موتی ہے۔

بیکن عام کوزادہ علوم سے روک دیا گیاہے کیوں کران سے باس اصل مال پہنیں ہے۔ اور اصل مال دہ معادت ہیں جن کے ذریعے علوم تفرا در ہوتا ہے۔ ایک شخص کے باس سامان نہ موتورہ نفع عاصل کرنے پر قادر نہمی ہوتا اور بعض ادقات اس کے باس سامان موتا ہے لیکن دہ انھی طرح تجارت نہیں کرسکتا بیس اس کو نفع نہیں ہوتا اس طرح لعبن اوقات اس کے باس سامان موت ہوئے ہے جو علوم کا اصل سرا بیہ ہے لیکن ان کو اچھی طرح استعمال بہنیں کرسکتا اور نہمی کو ایک طرح تر تذہب دے کر حوال کرنے کہ بینے۔

معارف کے انتقال اوراس سے نفع عاصل کرنے کی معرفت کاطریقر بعض اوقات دل بیں پائے جانے واسے فور فعاد ندی سے عاصل مزاسے جو فطری مہونا ہے جیسے انبیاء کرام علیم السام کو حاصل تھا اور بہ طریقہ بہت کمیا ہے۔

اور معن اوقات سیکھنے اور عام کے ساتھ تعلق کی وجے سے صاصل ہوائے اور بہزیادہ ہے۔

بعربعن ادفات متفکر کور معارت عاصل موستے ہیں اور وہ نتیج خبر بھی ہوتے ہی لیکن اسے ان کے صول کی کیفیت کا شعور شہی ہونا اور وہ اسے بیان بھی ہنیں کرسٹنا کیوں کہ بیان کرسنے کی مہارت ہیں ہوتی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کا علم حقیقی عاصل ہے کہ آخرت کو ترج و رئیا اول ہے لیکن اگراکس کی معزفت کا سبب پوچھا جائے تو وہ بیان نہیں کرستے ۔ حالا نکہ ہلی دومع فتوں کے بغیر نیسری معرفت عاصل نہیں ہوتی ایک معرفت ہے کر چرج بزیادہ باتی رہی ہے وہ ترج کے کے زیادہ لاکن موقت ہے اور دوسری معرفت بر کہ ونیا کے مقا ہے میں آخرت زیادہ باتی رہنے والی ہے ای طرح اسے ایک اسے ایک تیسری معرفت ماصل ہو جاتی ہے دہ کر جے دینا زیادہ بہتر ہے۔

تونتے بربیرہ المحقیقت نفکر سے بیدے دومونوں کا ہوتا مزوری ہے تاکرتیسری معرفت کے بہنچ سکیں۔

نکرکانتیجہ علوم ، احوال اوراعمال ہیں بکین اسس کا فاص نتیجہ علیہ ہے دومری کوئی چیز نہیں ۔ ہاں جب دل بی عامال

ہرصابے تو دل کی حالت برل حاتی ہے اور ترب دل کی حالت برل جائے تواعف اوسے معاور سو نے والے اعمال

معی بدل جا نتے ہی توعمل ، حال کے تابع حال علم سے تابع اور علم ، فکر کے ابنع ہم تابعہ کو با تمام عدا ہوں کی ابت اور جا بی فکر سے اور سے دکراور تذکر سے بہترہے کیوں کر فکر ، ذکر تھی ہے اور اسے اور میں ذکر سے بہترہے کیوں کر فکر میں جا در

اص سے زائد تھی ، اور دل کا ذکراعف اور سے عمل سے بہترہے بلکھ کا کا ترب اس بے کہاں میں ذکر ہے بہذا

تفر تام اعال سے انفل ہے ۔ اس بیے کہا گیاہے کرایک ساعت کا نفکرایک سال کی عبا دت سے بہتر ہے تھر کہا گیا کہ مال دہ ہے جونا بیندیدہ امورسے بیندیدہ باتوں کی طوت، اور رغبت وحرص سے زئر باور قاعت کی طوت منتقل مونا ہے ۔ اس نے کہا کہ صال وہ ہے جومشا ہوہ اور تفوی بیدا کرتا ہے اس بیے انڈر تعالیٰ نے ارشاد فرایا۔
منتقل مونا ہے ۔ کسی نے کہا کہ صال وہ ہے جومشا ہوہ اور تفوی بیدا کرتا ہے اس بیے انڈر تعالیٰ نے ارشاد فرایا۔
کمک تعدید تنتی ہوئی آؤیہ یون کے کہ شاہد فرکر ای صالت اسے میں اس کے لیے ذکر (کی صالت)

اورجب الرجب الرجب المراس الم تبدیلی کیفیت معلوم کرنا جا موتواس کی مثال وہ ہے جرہم نے امرافرت کے سلط میں ذکرئی ہے کیوں کراس کے بارسے میں فکرسے میں اس بات کی موفت حاصل موتی ہے کہ افرت کو تزیجے دینا اولا ہے اور جب بہ موفت ہمارے دلوں میں افرت کی طوف رفیت کی تبدیلی آتی ہے اور دنیا سے میں موفت کے حصول کے تبدیلی آتی ہے اور دنیا سے جو حال سے ہماری ہی مراد ہے کیوں کہ اکس موفت کے حصول کے بہلے ول کی حالت بیر ہمان ہے کہ وہ دنیا سے جب کرتا ہے اور اس کی طوف انکی ہوتا ہے ، اکفرت سے نفرت کرتا ہے اور اس سے کوئی و فیت ہمیں ہم وقت سے دل کی حالت برائی سے نیز اراد سے اور و فیت ہی تبدیلی آتی ہے موالاد سے اور وہ دنیا کو تھی وٹر کرا عمال اکرت کی طوف موقت ہی تو ہمارا درجا ہمار کی طوف موقت ہی تو ہمارا درجا کی اور دوہ دنیا کو تھی وٹر کرا عمال اکرت کی طوف موقت ہی تو ہمال بائی ورجا ت ہیں ۔

 اس چنزی طرف الی موجاً اسے میں کا طوت پہلے الی نہ تھا یہ ایسے ہی سے جیسے اگ کی روشنی سے نگاہ ہیں تبدیلی اُتی ہے
اورادی دو چیز دیجھنا ہے جو پہلے نظامنیں ارسی تھی بھر قلبی حالت سے مطابق اعضا عمل سے بیدے برائیخنہ موستے ہی جس اُلی انہا اوراب دہ دکھائی دینے کی وج سے کام کرنے گئا ہے۔
ایک شخص اندھیرے کی وج سے کوئی کام نہیں کورٹ تھا اور دہ احمال جودل پربدل بدل کواستے ہیں ان کو جی سنے اور دہ احمال جودل پربدل بدل کواستے ہیں ان کو جی سنے اور نہا میں کا جا کہ ہی وج ہے کہ اگر کوئی شخص فار کے غام فون اور راموں اور جن امور میں فکر زیا ہے ان کوشا دکرنا چاہے ہیں کہ دیا ہیں ہوئے اور اس کے خرات غیر متناہی ہیں۔
تو ایسیا نہیں کورٹ تا کیوں کہ ذکا ہیں ہے شام میں اور اس کے خرات غیر متناہی ہیں۔

بان تم اکس بات کونشش کرنے میں کم فکری ان گذرگا ہوں کوضط کریں جو اہم دبنی علوم سے اعتبارسے ہیں نیز ان کی اضافت ان احوال کی طرت ہے جو سا لکین کے مقابات ہیں۔ اور ہر ایک اجمالی صنبط ہے کیوں کر اکسس کی نفصیل نما ا علوم کی تشریح کا تقاضا کرتی ہے اور دسب باب گو با ان علوم ہیں سے تعین کی نثر ح ہیں کیوں کم سران علوم پرشتمل ہی جو مفوق افکار سے حاصل ہوئے دنراہم اجمالی طور پراکس بات کی طرف اشارہ کوسنے میں تاکہ فکری گذرگا ہوں سے واقفیت ماصل ہو۔

فكرى كذر كابس

تکریض اوقات ایسے امری برنا ہے جودی سے شعلق بواہد اور کھی غیردین بیں جاری ہوتا ہے ہاری غرض اس فکرسے ہودین سے متعلق بونا ہم دور سی فنم کو چوڑ دیتے ہیں اور دین سے ہماری مرادوہ بات ہے جو بندے اور اللہ تعالی سے درمیان ہوتی ہے۔

توبندے سے تمام افکار باتو فودان کے اپنے احوال ا درصفات سے متعلق ہوتے ہی با معبود اوراکس کی صفات

وافعال سے ان کا نعلق بنوا ہے۔ جن افکار کا تعلق بندے سے سونیا سے وہ ان کاموں سے علق ہوں سے حواللہ تعالی سے ہاں مجبوب ہیں باان کے

بارسے بین فکر ہوگا جوالٹرنفا لی کو نابست میں اُن دوقعموں کے علاوہ فکری فرورت ہیں ہوتی اور جن افکار کا تعلق الٹرنفالی کے ساتھ ہے ان کی بی دوصور تیں ہیں باتو وہ اکس کی ذات وصفات اور اسمائے شنی کے حوالے سے ہوں گے بات کے افعال ، اس کی زین و اسمان میں با دشتا ہی اور جو کھے اُسمانوں اور زین میں اوران کے درمیان ہیں ہے اس

سے متعلق ہوگا۔

فکر کاان اقسام میں بندر ناایب شال سے واضح مہزا ہے وہ اس طرح کرا مشرفالی کی طرف مبانے والوں اورای کی مات کوشال کی مات کوشال کی مات کوشال کی مات کوشال

المن المن الموسم المن المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المن المراسة المن المورة المراسة المن المورة المراسة ال

اگردہ اپنی ذات بین فکر تراہے تو اس کی بھی دوصور نیں ہیں با تو اسس کی فکر ان صفات سے متعلق ہوتی ہے جو

العجبوب کی نظرسے گراد بنی ہیں ہے فکر الس بے ہوتی ہے کہ ان باتوں سے اجتناب کرے یا ان صفات سے موصوت ہو۔

اگران اقدام سے باہر کسی چیز بیں بور کر تا ہے تو وہ عثن کی صدسے فارج ہے اور نقصان کا باعث ہے کیوں کر کا مائٹ نق وہ ہوتا ہے جب میں عاشق دور ارسے اور وہ اکس سے دل بیاس طرح جیا بارہے کہ کسی دوسرے کی گنجائش باتی نہ رہی۔

تو اللہ تفال سے محبت کرنے والے کو بھی ایسا ہی ہونا جا ہے اس کی نظر اور فکر اس سے بحبوب سے اکے نہ طرح جب ایک نقل ور فکر اس سے بول کی بائی نہ رہی۔

تو اللہ تفال سے محبت کرنے والے کو بھی ایسا ہی ہونا جا ہے اس کی نظر اور فکر اس سے بحبوب سے ایکے نہ طرح جب اس کی نظر اور فکر اس سے بول کا بائی نہ رہی۔

ال کا نفکر ان جا راف ام میں محصور مو گا تو وہ محبت کی تقاصفے سے باسکل باہر منہ یں ہوگا۔

ملویی بہلی ہیں اپنی صفات اور ذاتی افعال میں نکر کرتا ہے اکما چھے اور برے افعال کے درمیان تمبر ہوسے توہم الاعلام معالمہ سے تعلق رکھتی ہے جواس کتا ب کامفھود ہے کیوں کر دور سری کا تعلق علم مکا شفہ سے سقوا ہے چوتمام افعال مالمہ سے تعلق رکھتی ہے جواس کتا ب کامفھود ہے کیوں کر دور سری کا تعلق علم مکا شفہ سے سقوا ہے چوتمام افعال ہا ہے وہ اللہ تعالی کو پہند مہوں یا بامنی صفات ہوتی ہا ور ان صفات کامحل دل ہے ۔ ان کی تفصیل ہم بلاک کر نے والی ہوں یا ملاک کر نے والی ، اور ان صفا ہے کامحل دل ہے ۔ ان کی تفصیل ہم بلاک کر سے اس میں کہ میں میں میں میں میں ہوتا ہے ہوتا ہی ہوتا ہے کامی کر سے اس میں کہ کی میں میں میں میں میں کامی کر ہے ۔ ان کی تفصیل ہم بلاک کر سے اس میں میں کامی کر سے کامی کر سے کہ میں میں میں کر سے کہ میں کامی کر سے کہ میں کر سے کہ میں کامی کر سے کہ میں کامی کر سے کہ میں کر سے کر سے کہ کر سے کہ میں کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ میں کر سے کہ کر سے کر سے کر سے کر سے کہ کر سے کر سے کہ کہ کہ کہ کھور سے کہ کہ کر سے کر سے کہ کر سے کہ کر سے کر سے کہ کہ کر سے کر سے کر سے کر سے کہ کر سے کہ کر سے کر سے کر سے کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کر سے کہ کر سے کہ کر سے کر س

مالے اور نخبات دینے واسے کاموں سے بیان میں دکر کر بھیے ہیں ۔ پھرعب وات اور گڑناہ کا تعلق باتوسات اعضا سے ہونا ہے یا وہ عام حبم کی طوف نسوب ہوتے ہیں جیےے میدان جنگ سے عباگ جانا، والدین کی نافرانی کرنا، حرام جگہر پڑھ ہزنا، ان تمام کا پسند بدہ امور میں نین باتوں سے حوالے سے عور د نسکر

واجب سبقرنا سبے۔

ا۔ اس بارے بیں سوچاکہ آیا وہ اللہ تفالی کے ہاں مروہ ہے یا نہیں ؟ کیوں کر کئی چیزوں کی کرا سبت ظاہر رہنہیں ہونی میکن بار کے بینی سے اس کا ادراک ہوتا ہے۔

٢- اس باركيس سوج و بچاركرناكم اكروه مكروه ب نواس سے بچنے كاطريقرى بے ؟

سد کیا وہ فی الحال اس کر وہ بات سے موصوف ہے نواسے جھوڑ دے بااسے متقبل میں اس سے واسطہ بڑے گا
تواس سے نہجے یا گذرختہ احوال ہیں وہ اس سے موت موج ہے تواب اس کے تدارک کی مزورت ہوگ ۔

اس طرح تام مجوب باتی بھی ان افسام میں تقب ہوتی ہیں بس حب برافسام جمع موجا بُی نوان افسام میں فکر کے السے
ایک سوسے زیادہ ہوجاتے ہیں اوراک دی کوان ہی فکر کی مزورت ہوئی ہے ان سب میں فکر کرسے یا اکثر میں ، ان تمام اقسام
می علیاجہ علیاجہ قصیل نہا بت طویل ہے دیکن ان کوچار قسموں میں مخصر کیا جا سکت ہے اطاعت ، نافرانی ، ملاک کرنے والی
صفات اور نجات و بنے والی صفات۔

اب ہم ان میں سے ہرفوع کی ایک مثال ذکر کرتے ہی تاکہ مربیاس بباتی شاوں کو قیاس کر معاور اکس کے بیے فکر کا دروازہ کھل جائے نیز راکسند کشادہ ہو جائے۔

سلىقسم ؛

رکن ہ) انسان کوچا ہے کرمپرون صبح سوریہ اپنے تمام (سات) اعضاد کاجائزہ سے اور کار لوری تفصیل کے ساتھ مکمل بدن کو دیکھے کرکیا وہ فی الحال کن میں موث توہیں؟ اگرابیا ہے تواسے چیوڑ دے یا وہ کل رگذشتنہ) اس میں مبتد تھا تو اسے چیوڑ سے اور زوامت کے ذریعے تدارک کرت یا وہ گنا ہ اسے آج دن کو پیش آسنے والا ہے تواس سے بچنے اور در در رسنے کے بیے نیار مرویا ہے۔

زبان کو دیجے اور کے کر بغیت کو کئی ہے جو ہے بول سکتی ہے این پاکیزی بیان کو کئی ہے وور وں کا

سزان اٹراسی ہے ، دوسروں کی بات کا طب سی ہے مزاح کر سی ہے اور خبر فردری باتوں ہیں مشغول ہو سی ہے اور اس طرح کے دیج تاب بدید کام کر سی ہے توسب سے ہیے اپنے دلی اس بات کو بھائے کہ ہے باتی اللہ تعال

میں فور کر سے کہ کس طرح وہ غیر شعوری طور میان باتوں کو اپنا لیتا ہے چر سوچے مران سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور

میں مان سے کرجب کک علام گی اور تہائی اختیار نس کر سے گا بات نہیں سنے گی یا بر کہ وہ شقی اور نیک

مورک دی مجلس اختیار کرنے تا کہ وجب وہ ایسی نا پر نہروہ باتیں کرنے گئے تو وہ اسے دوک دیں دور تہ جب وہ دور ہے

دوگوں کے باس بیٹھے تو مزمن میں کنایاں رکھ سے ناکہ اسے باد رہے کہ فاموش رہا ہے تو بچا و اختیار کرنے کا یہ

کان کے بارے بیں سوچے کر عنیب ، تجوف ، فضول گفتائی، ہودلعب اور برعت وغرہ رمرینی گفتائی اکست کی بہنچ ہوئے ان باتوں بہنچ ہے وہ زیدا ورغرو وغیرہ سے بہاتیں مندا میں نیزا وہ تنہائی اختیار کرکے بابرائی سے روستے ہوئے ان باتوں سے بیجے سکتا ہے۔

www.maktabah.org

پیٹے کے برے بیں بی موج و بچار کرے کروہ کھانے پینے کے تولے سے اللہ تفائی کی افرانی کرتا ہے یا تورہ معدال کھا نا زیادہ کھا اسے تو برانٹر توالی سے بان مروہ سے اور شہوت کو قوت د بنا ہے۔
جواملہ تواللہ توالی سے دشن من بیطان کا ہتھیار ہے یا وہ حرام یا مشکوک کھا نا کھا نا ہے بیں اسے جا ہیے کہ د بھے کہ یہ کھا نا ، بیاس ، اور مکان وغیرہ کہاں سے آئے ہی اور اس کا کسب کیا ہے ؟ نیز علال کے دانتوں اور ان میں دانوں ہونے مرغور کرے کہ عدال مال کمانے اور حرام سے بھنے کے بیارے بیاری جانہ افتیار کیا جائے۔
اور دل میں اس بات کو اچھی طرح بھی و سے ترحام کھانے کی وجہ سے تمام عبادات منارئع ہوجاتی ہمن نے رہاں کھانا میں عبادات کی بنیاد ہے ۔ جیسا کہ حدیث نزیون میں کیا ہے۔

دوسری قسیم:

بیعبا دات اور نکبان می نوسب سے پہلے فرائس کے بارسے بین فور کرنا چاہے کہ دوان کوکس طرح اداکرتا ہے اوران کو کسے نقصان اور کوتا ہی سے بیان کہ کی کونوافل کی کٹرن سے پوراکرتا ہے بھرا کی ایک عنوکو دیجے اوران افغال کے بارسے بین فکر کوسے بچان اعضا سے متعلق میں اور وہ اللہ تعالی سے بار ب ندیدہ میں مشاہ وہ یکھے اوران افغال کے بارسے بین فکر کوسے بیان افغان اعضا سے متعلق میں اور وہ اللہ تعالی کے درست کا اندازہ لکائے اور اللہ تعالی کی فرائٹر والی کی فررت کا اندازہ لکائے اور کا متعموں کو استرائی کی فرائٹر تعالی کی فرائٹر تو اللہ فرائن کے درسے کہ بین اپنی آئے کھی وسطالع فرائن ہوں تھے در سے کہ بین اپنی آئے کھی وسطالع فرائن وسنت کو دیجھے اور سے کہ بین اپنی آئے کھی وسطالع فرائن ہیں مشغول رکھ سکتا ہوں تھی بین ایسا کیوں بنیں کرتا ۔

میں فلاں عبارت گزاراورنیک اُ دی کونعظیمی نگاہ سے دکھ کرای کے دل کوخوش کرسکتا ہوں نیز فاست کو بنظر حفارت دمجھ کراسے اس سے گناہ سے دورر کوسکتا ہوں بھرس ایسا کیوں نہیں کرتا ؟

اس طرح کان کے بارے میں کے کہ میں مطلوم کی بات سن سکتا ہوں باحکمت وعلم کی باتیں سن سکتا ہوں ا ور دُکر تھی خوب اچھی طرح سن سکتا ہوں تو تھر گیا و تبہ ہے کہ بن نے اسے بیکار چیور رکھا ہے حالاں کم

ال مندامام احدين صنبل علده و و به مروبات شخص من من الله Www.makidoan.ovg

الله تغالى تے مجھے برنمت عطافرمائی سے اور اس کی برامات مجھے اس سے ملی سے کم بن اکس کاسٹ را داکروں تو مجھے کیا ہوگی ہے کمی اللہ نغالی کی معت کا شکر اوا بنیں کرنا اور اسے صنائع کررا ہوں یا سیار تھور رکھا ہے۔ اسى طرح زبان سحار سيس عى فكرك اور كهام من تعليم ووعظ ك ذريع الشرنالي كافرب ماصل ركاناس نیز نیک دول سے دلوں میں مجبوب بن ساتا ہوں، فقار کے احوال سے اس میں بوجو سکتا ہوں کسی نیک شخص کے دل كونوش كركتابون اوركسى عالمه اجبى بات كركتابون اوراجبى بات بجى صدقه ہے-يوں سى ابنے ال كے بارے بى غورونكر كرسے اور سے كہ بى فلاں ال صدفتر كرنے برفاد موں كموں كم سجھ اس كى صرورت نهي سب اورجب مجعه حاجت بوكى نوا شر تفالى مجعه اس طرح كا مال عطا فراد سے كا اور اكراس وقت یں ماجت مزیوں تواس مال کی نبیت اس تواب کا زیادہ مختاج ہوں تو مجھے اکس ایناری وج سے ملے گا۔ ای طرح غام اعضاد، بورے بدن ، مال ، بکرمانورول ، غلاموں اوراولا دے بارے بی سوچ و بحار کرے کیونکر برس جواس سے الساب اوراً ان من اوروه ان سے ذریعے امٹرتنانی کی اطاعت برفادرہے ابذا وہ نہا بت دقتی فکرے درسے ان سے عبادت واطاعت کے مکنظر بھنے نکانے اوراس بات کے بارے بی فوروفکرکرے جواسے ان مبادات کی طوف عبدی مے جاتی ہے نیزاس کے معلوم نیت کی عمی فکرے اوراس سے استفاق کا بہاں جہاں کمان مواسے طلب كرسے تاكم اس كے ذريعے اس كے اعمال باك اور صاف موں - باقى عبادات كومى اسى برقياس كراد-يروه صفات مي جوماكت مي والني مي اوران كامحل ول معلى المراح كي مم في مبلكات كماب مي سان ك بالس ك دريع ان ك موقت ماصل كر اور مرصفات منتوت كاغلب، عضم، بخل ، عكر، را كارى تودىندى، حد، برگانى ، غفلت اورغرور وغيروس اينے ول سے اُن كابو توخنے كرسے اوراس كا خيال موكراس كا دل ان سے باک ہے توالس کے امتحان کی کیفیت کے بارے می فورکرے اور علا ات کے ذریعے اس بات کی شہادت طلب كرم يرون كم نفس مسيندا تھى بات كا دىدہ كر كے اى كى خلات درزى كرتا ہے يجب تواضع كادعوى كرے يا يركروه منكر المراب المحربون كا جائے كر كلوں كا المك المحا المربازار من جائے مراح يدول است نفوں کا زمائش کرتے نصے اور جب وہ بردباری کا دعوی کرے تو دوسرے اُدی کوعفہ دلائے عرفصہ في جانے کے فریعاین ازائش کرے \_\_ای طرح ویراصفات بی ہے۔ بينواك كي بي تفكر م كراياب ان صفات كروه مصورت سول يابني و

اوراس کی علامات ہم نے سبکات کے بیان بین ذکر WW. maktabah.org

کی ہیں جب ان ہی سے کسی صفت کی بارے ہیں معلوم ہو کہ وہ اس میں بائی جاتی ہے تواب اس بات برغور کرے جب کے ذریعے اس صفت کی برائی اس پر واضح ہوجا ہے اورا سے بہتہ جبی جائے کہ جہالت اور غفلت کی وجم سے بہ کروہ صفت پیلا ہوئی ہے نیز اس کا سب باطئ خبت ہے۔ مثلاً وہ دہجتا ہے کہ عمل کرنے کے بعد فود سندی کا تکار موجا آ ہے تو تورکرے اور سکے کرمیراعمل تومیرے بدن اور اعضا ہے ذریعے ہے نیز مجھے الس کی قدرت ماصل ہے اور میرے ارادے سے ابسا ہوا ہے اور برسب مجھ میرے اختیار عی نہیں ہے بہتو اللہ تعالی نے بیواکیا اور موجی عین پر ایک اور وہی میرے اعضاء میری طاقت اور میرے ارادے کا خالی ہے وہی ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے میرے اعضاء اور طاقت کو حرکت دی تو بن کس طرح اپنے عمل با اپنے میں برشنی مارک تا ہوں میرافن خود مجود تو قائم ہیں ہے۔

میں برشنی مارک تا ہوں میرافن خود مجود تو قائم ہیں ہے۔

نفی برشنی مارک تا ہوں میرافن خود مجود تو قائم ہیں ہے۔

ا درصب ابنے نفس بن تحرموں کرے تو سمجھ جائے کہ مرحما نت ہے اوراب ابنے نفس سے کہ کہ بروا بنے اسے اوراب ابنے نفس سے کہ کہ بروا بنے کہ مرحما تت ہے اوراب بات کاعلم موت کے بعد ہوگا۔

اب کو طراسی جنا ہے طراتو وہ ہوتا ہے جسے الٹرنیا لی سے ہاں طرائی حاصل ہو۔ اوراک بات کاعلم موت کے بعد ہوگا۔

مسلمان ہی جو مرتبے وقت کو سے نکل کرانٹر تعالی کے مقوب ندرسے بن کر دنیا سے دخصت ہونے ہی اور کتے ہی ملائ میں جن کی حالت مرتبے وقت بدل جاتی ہے اور وہ بذخت ہو کر مرتبے ہی جب معلوم ہوجائے کہ بحرالات بن ڈالنے والا ہے اور یہ بید وقوی کی دھرسے بدا ہوتا ہے تو اکس کے ازالے کے بیدے علاج کی فکر کرسے بینی تواضع کرنے والے لوگوں جیسے اعلان کرسے اور جب کھانے کی خواہش اور حرص بائے تو سوھے کر بہتو جا نوروں کی صفت سے لوگوں جیسے اعلان کرسے اور جب کھانے کی خواہش اور حرص بائے تو سوھے کر بہتو جا نوروں کی صفت سے

اوراكركهان اورجاع كى خواش مي كمال مؤا توب

الله تعالیا ور فرست می معنات بونی جیسے علم اور فدرت ہے ۔ اور جانور اکسی صفت سے موصوت نہ مہو تے اور جانور اکسی صفت سے موصوت نہ مہو تے اور جب اس برجوس غالب مہرگی تو دہ جانوروں کے زبادہ مثابر اور فرشتوں سے زبادہ دور ہوگا - اس طرح عفد بر کے برا میں اپنے نفس سے بات جیت کرے اور جب اس کے علاج کے براسے یں غور و فکر کر سے ہم نے برتمام بابی ان ابواب میں بیان کردی ہمی تو خوشن جب ہماسے کہ اس کے لیے فکر کا راستہ کشادہ ہواس کے لیے فروری ہے کہ وہ ان بیانات سے استفادہ کر سے۔

چودهی دسم :

ده باتی جونها ت دنی بی اوروه نوب، کن موں پر ندامت مصیب برصر، نفتوں برٹ کی خون، امید دنیا سے

بدر فنتی ، اخلاص ، عبادت بی صداقت ، الله تعالی کی محبت اور تعظیم اس سے افعال مربراخی رہنا ، اکس کی طرف سنوق اور

اکس سے لیے خشوع و خضوع ہے اور مربر تام با تین ہم نے تماب کے اس صفی بن ذکر کی بی اوران کے اسباب و

عدات کا بھی ذکر کی ہے بس مزے کو روزان اپنے دل مین فکر کرنا جا سے کے داللہ تعالی کے قریب کرتے والی ان صفات

یں سے مجھے کس صفت کی عا دہت سے جب ان میں سے سی ایک کی حاجت ہو توجان سے کہ بہ تو نبائج اور پھل ہیں جو علم سے بغیرِ حاصل ہنیں ہوئے اور علوم ، افکار کا نبتی ہیں ۔

اور حب محبت اور شوق کا اراده موتوالله تعالی سے جال دعبال اس کی عفلت اوراس کی برائی میں غور وفکر کرسے اوراس مقصد کے لیے اس کے عملوں کے عبائب اور عمدہ صنعتوں کو دیجھے۔ اس کا تھوڑا سابیان م فکر کی دوسری فسم میں کریں گئے اور جب نوف سے حال کا ادادہ کرسے تو بہتے اپنے فلا ہری اور باطنی گناموں کو دیجھے پھر موت اوراس کی ختیوں اور اس سے بعد من زکھر کے سوالات، عذاب فہر، فہر سے سا نبون بچوؤں اور کیٹروں کوڑوں برنظر کرسے بھر سوچے کرجب صور جب کو ایس کے بعد من زکھر سے بول کے توکس قدر مور سے بعد من کا میں مقام برکھ وسے ہوں گئے توکس قدر مور سے بول کے توکس قدر مور سے بول کے توکس قدر مور سے بول کے توکس قدر مور سے بول کا جب مور اور جبوئی جھوٹی باتوں کی بازیرس اوراس کے بعد بی حراط کی بار کہ اور

اولاس بات كاخطره كركس طرف بيراعبائ كااگر بالمي طوف جيرا كي تومينم بي حبائ كا ور دائي طون بيراكي تو د در الا

تیامت کے ہون کے منظر رنظر کرنے کے بورہ ما دراس کے طبقات کا نقشہ دل میں اسٹے ہم کے گزا دراس کا فوناک منظر، بیڑراب ، اوراس برجوز شخص موراک ) اور بیب نیز طرح طرح کے عذاب ، اوراس برجوز شخص مورہ ان کی طراح فی منظر کی منظر کی منظر کی منظر کے منظر کے منظر کی منظر کے منظر کی منظر کو ساسنے رکھے بہ بھی سوجے کو بب چرم منے کی جائیں گئے توان کو دو بار کے منظر کو سے بدل دیا جائے گا اور جب وہ اسے دور اور جب اہل جہم کے کا اور جب وہ اسے دور سے دیجھیں سے نکانے کا اور جب وہ اسے اس موج وہ باتیں جو قرآن باک میں جہم کے بار سے بین مرکور ہیں ان سب کو بیش نظر رکھے۔

اور حب امیدی حالت کا محصول مطلوب ہو توجنت اور اس کی نعمتوں برنظر دور کاسے اس سے درخوں ، نہردں ، حوروں اور غلمان ، دائمی نعمتوں اور ہمیشر کی با دشاہی کو سامنے رکھے۔ غرضیکہ ایسے علیم جو بیندیدہ احمال سے محصول یام می صفات سے بیخے کا فریعی ہیں ال کوحاصل کرنے کے بلے عاد وفار کا بران ہے اور ہے ہے ان ہیں سے ہر حالت کے بارے ہیں متعلی باب مغرر کیا ہے جس کی مددسے فکر کی تفصیل معلوم کی جاستی ہے سب کا ذکر ایک جائیں ہے اور اس کے لیے فور وفکر سے ساتھ تلا وت قران پاک سے بڑھ کرکوئی بات نفع بخش بنیں ہے کیوں کہ فران پاک تمام مقابات وا حوال کا جامع ہے اور اس بین تمام جا بوں کے لیے شفا ہے نیز فران پاک بیں وہ با تین بھی بہن حو خوت ، اسد، صبر، سنر ، محبت ، شوق اور باتی تمام احوال بدا کرتی ہیں ، نسوت اور باتی تمام احوال بدا کرتی ہیں ، نسوت اور باتی تمام احوال بدا کرتی ہیں ، نسوت اور میں کا میں میں موجو کر اور محبول کھی مذکور ہے تو بقد سے کو چا ہے کہ فران پاک پارسے اور جس آئیت میں غور وفکر اور محبول اور جس اکر میں ایک بیار سے بہتر ہے ۔ کے ساتھ پڑھنا غور وفکر اور محبول اور ہے ختم قرآن سے بہتر ہے ۔

توا بات بی غورو فکر کے لیے توقت کرے اگر تھی الب رات ہی گزر جائے کیوں کہ ہرآئیت سے تحت بے شار
اسرار ہی اوران سے اگا ہی اسی وقت ہوسکتی ہے جب صدق معالم سے بعدصات دل سے نہایت بار کمی کے ساتھ فورو
فکر کرنے اسی طرح رسول اکرم صلی انٹرعلیہ وسے کی احادیث میار کہ بین بی غورو فکر کرے کیوں کہ رسول اکرم صلی انٹرعلیم رسلم
کوجامع کلات عطا سے گئے ہی اور آ ہے کا ہر کا ہم کا محمت سے دریا ہوں بین سے ایک وریا ہے اور کوئی شخص ان بی اس
طرح عور کرے جب طرح جا ہیے نوزندگ مجواس کا غورو فکر ختم نہ مہو ۔ (۱) ایک ایک ایت اور صدیت کی تشرح نہا بیت
طوی ہے شکا معنور علیہ السلم کی اسس حدیث کو دیجھٹے۔ آپ نے قوایا۔

ب شک حفرت جبری علیہ السلام سیرے دل بی یہ بات وال کر جس سے مبت کرنا چا ہی کریں بالا خراس سے جلا ہونا ہے اور جب ک چا ہی زندہ رہیں بالا خراک فیصانا ہے اور جوعل چا ہی کریں ہے شک اس کا مدلہ دیا جائے گا۔

رِقَ رُوُحَ الْقُدْسِ نَفْتَ فِي رُوُعِي آحِبْبُ مَنُ آحُبَبُتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَعِشُ مَا شِنْتَ فَإِنَّكَ مَتِبَ وَاعْمَلُ مَا شِنْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِئَ بِهِ -

بے تک یہ کلات تمام اولین و اکر تن کوجاح میں اور زندگی تجر خور و فکر کرنے والوں کو کفایت کرتے ہیں جب وہ ان کے معافی سے واقت ہوجائیں اور وہ ان کے دل بریقین کی طرح چھا جائیں اور یہ معانی ان کے اور دنیا کی طرف توجیعے در میان عائل ہوجائے تو عوم معامل اور بندے کی صفات ہی خور و فکر کا بیر طریقیہ ہے وہ انٹر تفالی کے ہاں بہتدیدہ ہوں یا غرب بندیدہ -

<sup>(</sup>۱) الفعفاء الكبير للعفيلي حارب من ١١ صيف ١٣٦٦ (١) العلل المتناسبة رحلر عن ١٠٠٧ صرف ١٨١١)

راہ سوک میں ابتدا کرنے والے کو جاہیے کہ سروفت ان افکاری ڈوبارہے منی کر اپنے دل کو افعاق محمودہ اور مقالت شریع سے آباد کرسے اور اس کا فل ہروباطن مروبات سے باک رہے۔

اورببات بھی یا درہے کہ ان اور بن فکر کرنا اگرے تمام عبا دات سے افضل ہے لین انتہائی مقدور بہیں بلکہ جوشی ان فکروں بین مشغول ہوتا ہے موال بی فکر ان فکروں بین مشغول ہوتا ہے موال بی فکر سے برد سے بی دہا ہے اور دہ الشر نفالی سے جاہ ان فکر وسے برد سے بی دہا ہے کہ اپنے آب کو نفا کر دہے اپنے نفس انوال سے ذریعے لذتوں کا مصول ہے ۔ اور اس بی دل اس طرح دولوں جائے کہ اپنے آب کو نفا کر دسے اپنے نفس انوال اور متعان میں دارہ می وال بی فکر میں دولوں جائے بلکہ دہ اور اس می حوال دولات کے میں طرح کوئی شخص حمران د پرلیٹان اپنے نفس سے فافل ہوتا ہے اور عشاق کی لذت کی انتہا ہی ہے۔

بوکچه م نے ذکرکیا ہے وہ باطن کو آباد کرنا ہے ناکر قرب و وصال کی صلاحیت پیدا ہو وجب آدمی اپنی عام برنفس کی اصلاح میں فناکر و سے توقرب کی لذت کب حاصل ہوگی ؟ اسی بلیے صرب خواص رحماد شرب کی ور تے تھے حسین بن منصور صلاح رحماد شرف ان سے دوجو آب کیاکر درہے ہیں ؟ انہوں نے فیالی میں جنگلوں سے حکی کا طرکز توکل سے سلے میں اپنے حال کی اصلاح کرتا ہوں صرب میں منصور سے فرالی ایپ نے اپنی عمرا پنے باطن کی تعمیرا ورا کا دی میں صرف کر میں مرف کر دی توحید میں کب فالم موں سے ہے۔

توابک فات می بین نا ہونا طالبین کا ان مقدرہ اورصدلیتین کی لذت کی انتہاہے ہاک کرنے والی صفات سے بین نکاح کی عدت سے نکلنے کی طرح ہے جب کرنجا ت دبنے والی صفات اور تمام عبا دات سے موصوت ہونا ایسے ہے بعید کو کی عورت خاوند کے لیے تیار ہوتی ہے وہا ہے جہرے کو دہوتی ہے اور بالوں کو کنٹی کرتی ہے تاکہ اپنے خاوند سے ملاقات کے قابی ہوسکے اگر وہ زندگی جورح کی صفائی اور جبرے کی زینت بی می معروت رہے تو ہر بات اس کے بیے محبوب کی ملاقات میں مائل رہے گا۔

اگرتم اہل مجانس میں سے موتو دین سے طریقے کو اس طرح سمجھنا جا جیٹے اوراگرتم شرمیفام کی طرح ہوجوار کے قون

با اجرت کی طبع میں حرکت کرتا ہے توظا مری اعمال کے ذریعے بدن کو تعکانا جھوٹر دو کیوں کہ تمہارے اور تنہارے دل کے درجا

ایک موٹا پر دہ ہے اور جب تم اعمال کا حق بورا کرو گے توجئتی ہوگؤں میں سے ہوگے لیکن ہم نشینی کے لیے اور لوگ ہی ہوں گے

جب تنہیں معلوم ہوگی کہ بند سے اور اس کے در سیان معالم کے علوم میں نکر کا میدان کیا ہے تواب صبع وشام

اسے اپنی عادت بنا کے اور اپنے نفس نیز اس کی ان صفات سے غافل مذمور جو احد سے دور کر دنتی ہی اور دہ جو اس کے

ور بر کرتی ہیں۔ بلکہ مرمر دیسے باس ایک کا بی ہوئی چاہیے جس سر بلاک کرنے والے امور اور نجات دینے والی صفات سے

کا ذکر ہو نیز تمام کئی ہوں اور عبادت کا بھی تذکرہ ہوا ور دہ روزا نہ اس سے ساخھ اپنے نفس کا مواز زند کرے۔

ہاک کرنے والے امور میں سے دس با توں کو سامنے رکھنا کا فی ہے اگر دہ ان سے بھی گیا توان کے علادہ سے بھی

www.maktabah.org

و جائے گا اوروہ بنل ، نکر فود بندی ریا کاری ،صد ، سخت عضم ، کھانے کی مرص ، جاع کی مرص ، مال کی مجت ،

اور جاہ ورتے کی محت ہے۔

اور سنجات دینے والی صفات میں سے بھی دس بانوں کوسائے رکھے گنا ہوں پر نداست، مصیب برصر الله تعالی مع فیعلے پرافنی مونا اس کی تمتول پرٹ کراداکرنا، خون اور امید کے درمیان راستہ اختیار کرنا، دنیا سے لے رغبتی، عمل مي اخدا عنون كم ما تواچھے اخداق سے بيتي أنا الله نفالي سے محبت كرنا اور اس سے سامنے خلوع و خفورع

توربس خصائين مي حن مي سے ركس مزموم اور دكس محود مي نوحب ايك برى بات جلى جائے تواس ريكر كينے مے اوالس معارين فكر حيورد اورالم تنوال كات راداكر الساس في اسان سي باليا وراس م دل كويك كرديا وراكس بات كايفين كرس كراسر تعالى كى تونى اور مدد ك بغيرايسا بنين موكم تنا تطا وراكروه ابنے آپ کوا پنے نفس کے والے کردے توجیوٹی سی براق کو مٹانے برقادر تیں ہوگا۔ اب وه باقی نوی طون متوه به اسی طرح کرتا رسیدهی کرتمام به نگیر تھیروسے۔

ای طرح نفس سے نجات و بینے والی صفات کے مافومنفون ہونے کا مطالبر کے حب ان میں سے کسی ایک سے موصوت موجا مصفالاً أوبرا ورندامت اختيار كرے أواس برككبر جوبردے اوردوسرى صفات بن مشغول موجا كے بربات

ال را ما کے لیے ہوکوٹش کے مواصل میں ہو-

يكن جولوك مالىين يرك خار موت مي الني عا بيد ده الني كابيون يظامري كنه مى كلمدي جسيك بدوانى جز کھانا، زبان کوغییت سے بیے استعمال کرنا، جینی کھانا، دوسرے کی بات کاٹنا ، اپنی تعرف کرنا ، وشمنوں سے دشمنی ا ور دوستوں سے دوستی رہے مدے مرسے بڑھ مانی کا حکم دینے اور افی سے روکنے میں مخلوق سے ماتو منا فقت سے بیش آنا کیوں کہ عام طور مرجولوگ نیک لوگوں بیا شمار مؤنا ہی ان سے اعضا دان گن موں سے مفوظ نہیں موتے اورجب اک اعضاء کناہوں سے پاک نہوں دل اوراکس کی تطہیر ان مشغولیت ممکن نہیں بلکہ لوگوں میں سے ہر گروہ پر ایک خاص

تم كاكن وغاب سوتا ہے۔

ہیں ان کوعیا ہے کہ ان گناموں کے در ہے موں اوران میں فور وفکر کریں جن گن موں سے مفوظ میں ان کی فکر نہیں۔ منلاً ایک متقی عالم عام طور پرا بنے علی کا اظهار کرنا رہ جے وہ شہرت جا جا ہے اوراس کی خواہش ہوتی ہے کم چاردانگ عالم میں اس کانام ہوجا ہے تدریس کے والے سے ہو یا وعظ کی وج سے ،اور جشخص اس تم کی بات کے درہے ہوتاہے وہ ایک بہت بڑے نتنے کے پیھے جانا ہے جس سے مرت صدیقین لوگ ہی نجات پاتے ہی اگراکس كى بات مقبول مواوردلون ياهي طرح الزكرتي موتووه خودب ندى اور يحركا تنكارية اسياس مي رينت اور بناوط

پیدا ہوتی ہے اور بہنام جیزیں بلاکت ہیں ڈالنے والی ہی اور اگراس کی بات کو روکیا جانا ہے تو وہ نہ ماننے والے سے نفرت کرتا ہے اس بہا سے مفتلہ آنا ہے اور سینہ پیدا ہوتا ہے اور پیضد اس عف سے زیادہ ہو آسے جودو سروں کا کلام نہ اننے کی وج سے پیدا ہوتا ہے اور شیطان اس کو بہاتا ہے کہ تمہین تو مفسر جن اس بھے آیا کہ اس شخص نے بی بات کوردکیا اوراس کا انکار کیا ہے ۔

اگردہ اپنے گلام سے رد اورکسی دوسرے عالم سے کام سے رد مونے میں فرق کرنا ہے تو وہ معزورہے اور شیطان کا المار کاری بھر جب والیوں کے مانے کی وجہ سے اسے خوش ہوتی ہے ، اپنی تعریف پر فوش ہونا ہے اورا بنے کلام سے رد ہونے پر نفوت اور غصے کا اظہار کرتا ہے تواب وہ الفاظ کی ادائیک میں تعکلف اور بنا وسط کوا ختیا دکرتا ہے اورالفاظ میں حسن پیلاکرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی وجہ اس بات کی حرص ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اوراللہ نفالی میں حسن پیلاکرنے والوں کو ب دونس فرنا ۔
معلف کرنے والوں کو ب دونس فرنا ۔

اور بعن اوقات سنبطان آئے ہیں دہوکہ دیتا ہے کہ تنہارا بن کلف اور اجھے الف ظالت نعال کرنا اس بھے ہے کہ تنہارا بن کلف اور دلوں میں ماگزیں ہوا ورب دین کی سربیندی کے بیے ہے۔ بین اگروہ اپنی اس نوش الفاظی اور لوگوں کی تعرفیت ہے۔ بین اگروہ اپنی اس نوش الفاظی اور لوگوں کی تعرفیت ہے۔ بین اگروہ اپنی اس نوش میں ہے۔ بین اگروہ نوش ہوتا ہو سے میں ہے۔ بین اور نوش نوب سے اور کسی دور سرب سے مالم کی لوگ نعرفیٹ کرین تو اس قدر نوش نہیں ہوتی توب شخص و موسے میں ہے۔

ادرما ، مرتبہ ی فرور رکھتا ہے اگرمیہ اس کا گمان ہی ہوکہ اس کا مطلب محن دیں ہے۔

اوردیب بربا تین اکس سے دل بن بیدا ہوتی میں تواکس کے طاہری جبر رہوی طاہر مہوتی ہیں جن کم ہوشندہ ماک کی تعظیم کرنا ہے اوراکس کی طاہر مہوتی ہیں جن کم ہوشندہ کی تعظیم کرنا ہے اوراکس کی طاقت سے زیادہ توش ہوا ہے جب کرکسی دو مرسے عالم کے معتقد کی آؤ جھگت اس طرح نہیں کرنا اگر جبد وہ دو کسرا عالم اس اعتقاد کے زیادہ ائتی ہر اور بعین اوقات الم علم ایک وروں کے سے اس قدر غرب کا مطاہرہ کرتے ہیں کوروں کی طرح ہوجائے ہیں جنا نجہ اگر ان بی سے کسی ایک کے شاگر دو مرسے سے اس قدر غرب کا مطاہرہ کرتے ہیں کوروں کی طرح ہوجائے ہیں جنا نجہ اگر ان بی سے کسی ایک کے شاگر دو و مرسے کے ایس علیق بی تواست کلیف ہوتی ہے اگر جبد وہ جاتا ہے کہوہ اس

دومرے عالم سے دبنی فائدہ حاصل کررہے ہیں۔

برسب با نبی ان باک کرنے والے امور کا نتیج می جودل سے اندر بوت برہ بی اور عالم الس د موہے میں ہوتا ہے کہ وہ ان سے بجا ہوا ہے اور سان مذرکورہ بالا علامات سے طا ہر ہوت میں توعالم کا فنتہ بہت براسے وہ با توبادتاہ

بوزا ہے یا بلاک موت والا، اسے عوام کی طرح زیج عبا نے کی طبع بنیں ہوتی لندا خوشنحس ا بنے اندران صفات کو محسوں

کرے اکس ریکون نشینی اور تنہائی نیزگنامی الازم ہے اور حب اس سے مثلہ بوجھا علئے تونوی دینے سے گرز کرے۔
معاہدام رضی اللہ عنہ کے زیائے میں سے شریف بین بہت سے صابہ کوام ہوتے تھے اور وہ سب سے سب فتی تھے

معاہدام رضی اللہ عنہ کے زیائے میں سے شریف بین بہت سے صابہ کوام ہوتے تھے اور وہ سب سے سب فتی تھے

میں دہ فتوی ایک دوسرے برطیال و بتے تھے اور اگر کوئی فتوی و تیا جی تواس کی نوامش ہیں ہوتی کہ کوئی دوسرا سیمے

www.maktabah.org

اس سے بچالیتا تواچھاتھا۔ اورائس وقت انسانی شیطانوں سے بچے کیوں کروہ کہتے ہی تم ایسامت کرد کیوں کراگریہ دروازہ الرسینی كادروازه اكل كيانو لوكول سيعلوم مسط حائمي كے نوان كوبوں جاب دسے دين اسلام كوميرى خرورت بنيں ہے بہ تھے سے پہلے جی جراور خاا ورمیرے بعد جی اس طرح رہے گا اور اگر میں مرکبا تو اسلام کے ارکان مط نیس جائی گے، کیوں کردین مخدسے بے نیاز سے البتری اپنے ول کی اصلاح کے سلے بن اس سے بے نیاز نیس ہوگئا۔ اور ير بات كرمر بي ينظير جان سے علم مط جائے كامحف ايك فيال سے حوانتهائى ورصرى حبالت برولالت كرتا ہے كون كدار سب لوك فيدها نهم، فيدكرو بيض ما بن اوران كو بيريان وال كرورا با جامع كراكرة علم عامل كروسك في الكرين ا الما سے جا در کے تو ماندم سنے اور ریاست کی عجت ان کواس بات بر مجور کرے گی کہ وہ سرای تو و کر اور داواری کراکران سے بالبر تكلين اورطلب علم مي مشغول موجائي كميون كرحب كم تخبطان مخلون سے دل مي حاة ومرتب ي محبت الات رہے كاعلى مط نسي كما اورات بطان فيامت ك ابن عمل من كونا بى بني كرك على ابسے اوك علم كے بھيلاتے كے بے اطور موسے موں مسے بن کا اخرت بن کوئی مصربتیں ۔ صب کر رسول اکر صلی استرعلیہ وسلم نے فرمایا ۔ إِنَّ اللَّهُ كَيْكُونِيَّةُ هَذَا الَّذِينَ مِا فَوَاصِلاَ خَلَانَ بِي اللَّهِ اللَّهِ قَالُ الله وبن كي مروا بس ورا با كَفْعُ- ١١ جعن كالأفرت بادين بن) كوف صدين س اوراب في ارثنا وفرايا-اورمي شك المترتفال كسى فاجر شخص كے ذريعے اس رَايِّهُ اللهُ كَيُوْتِيدُ هَدَ اللَّهِ بِنَيَ بِالرَّحِيلِ دىنى مدورنائى-بذاكسى عالم دين كواكس قسم كے دموكوں ميں أكروكوں كے ساتھ خلوط بنى بونا جا ہے اكس طرح اس كے دل ميں جا وا مرتب او مال کی مین برصے گاوراس سے ول میں اس طرح سنا فقت بیدا ہوگی جی طرح بانی سنری کوا گا اے رہا) بنى اكرم صلى الشرطليروكم نے ارتباد فربايا۔ دو مو کے معرافے تو کولوں کے روط می تھوڑے جائی مَاذِتُكَانِ صَارِيَانِ أُرْسُلِكُ فِي نَدِيْتِ وَ وہ إننانفضان نہیں بہنا تعص قدرسلان ادبی کے عَنَمُ مِاكُنُدُ افِسُادًا فِينْهَا مِنْ كُحبِّ

<sup>(</sup>۱) مجع الزوائر ولده ص ۲۰۰۰ کتاب الجهاد (۲) جع بخاری ولدادل ص ۱۲۸ کتاب الجهاد

<sup>(</sup>۱۲) - نذگره الموننوعات من ۱۲۲ باب ذم الدین www.maktabah.org

اِلْجَاهِ وَالْمَالِ فِيْ دَيِنِ اِلْمَدُ الْمُسْلِمِي الله وين كو الداورم تنه كانوابش سع نقصان بقام -اوردل سعم تنه كانوابش الى صورت بين كل سكتى مع جب وه لوگول سع دُورر مه اوران كم ساته ميل جول سے بھا کے نیز ہراس چرکو تھوڑو سے میں سے ان کے دلول میں اس کا مرتبر سرطان ہو۔ توعالم کوجا ہے کہ وہ دل کی ان مخفى صفات كونلائن كرف كى فكرك اوران سے تجات كا رات المربوزر سے نقى عالم كابى وظيف ہے۔ اورجارے جیب وگوں کو جا سے ان باتوں بارسین فکر اس من قیامت پرجارا بان مضوط ہوکوں ک الربيع بزرگ مبى دىجيت تووه بفتناكي بات كنت كربه لوك صاب وكناب ك دن برامان نهي ركت -ہارے اعمال ان لوگوں سے اعمال نہیں ہی جوجنت اور جہم بالمیان رکھتے ہی کیوں کر جی تفس کسی چیزے فرزا ہے وہ اس سے جا گنا ہے اور جا دمی کسی جزی امیدر کھتا ہے وہ اسے طلب کرنا ہے اور ہم جانتے ہی کہ حینم سے بھنے کے لیے مشبددالى چيزون اورح ام كو فيورنا يون است نيزگن مون كوسى ترك كرنا يوناب صالان كرم ان كامون من دو ب بوئ بن-اور منت كى طلب نوافل ككرت سے بوتى ہے جب كر م فرالفن ميں كوتا بى كرتے بن تو علم سے نتيے سے بين بي كھ صاصل ہوا کہ دنیای حرص میں اوگ ہماری افتدا کریں اور دوں کہیں کر اگر دنیا بری ہوتی تو ہماری نسبت علم اوکرام اس سے اختیاب سے زیادہ انی تھے تو کائٹ ہم عوام کی طرح ہونے کرجب ہمیں موت ان توسمارے ساتھ ہمارے کن ، تھی فتم ہوجاتے بس اگر ہم غوركرين تومعلوم موكاكم م كتف رفيس فتضين مبتدين م الشرتعالى سعسوال كرنے بن كروه بمارى بھى اصلاح فرمائے اور ہمارے ذریعے دوسروں کا صلاح مجی فرمائے اور سی مرنے سے بیلے نوم کی توفق عطافر مائے۔ وہی ذات ہم بر مربان كريم اورانعام واكرام كرنے والى ہے۔

بھی معالم بی علیا برکوام اورصا کیبن سے افکار کی گزرگا ہیں بر ہیں جب وہ ان سے فارغ ہوتے ہیں توففس کی طرف ان کی توحیم منالم بی علی برکوام اورصا کیبن کے جلال اورع طرف میں تکرکی طرف بڑھتے ہیں۔ اور دل کی انٹھ سے اس سے شاہر سے مطعت اندوز ہوتے ہیں اور بر بابت اسی وقت پوری ہوتی سے جب وہ تمام بلاک کرنے والے امورسے صلام و ما کے

اور نخات دين والى صفات سے موصوف ہو-

الراس سے بیلے اس میں کچے فاہر مو گاتواس بن کچے خوان ہوگا گدا مہوگا اور حابر ختم ہوتے والا ہوگا وہ جینے والی کلی کا طرح ہوگا ہو زیادہ در بہت طرح ہوگا ہوا ہوگا ہوا ہوگا وہ جینے دالی کلی کا طرح ہوگا ہو زیادہ در بہت طرح ہوگا ہوا ہے معشوق کے ساتھ تنہائی اختیاد کرتا ہے ہیں اس سے کی گروں سے بنجے سا اور بحجو ہوں جو اسے سس کا طق رہے ہوں اس بر مشاہر سے کی لذت پر بینا ن کن ہوتی ہے۔ اور اچھ والی اس وقت کا نہیں ہوگا جب کے موں اینے کیٹوں سے بیجے سے سانبوں اور بحجو والی کون اور بھوول کون

نكال دسے اور بربری عادات سانب اور بحجوبی بر ایزاعی بہنیاتی بی اور بر انتان می کرتی بی اور قربی بحجودی اور سانبول کے ڈسنے سے اس قدر تکلیف نہیں ہوتی جننی تکلیف ان سے ڈسنے سے ہوتی ہے۔ الٹر تعالی سکے نزدیک بندے کے نفس میں پائی جانے والی اچی اور بری صفات بی فکر سکے واستوں سے متعلق آگا ہی کے سیسے بی انتی بات کا فی ہے۔

בפשונט פשים ב

الٹرتنال سے مبلال اسس کی عظمت اور اسس کی کمبر مائی سے بارے بیں غورونکر کرنا — اسس بی دومقام ہی اعلیٰ مقام ہے جاس کی ذات دصفات اور اس کے اس کے اس کے معانی بیں غور وفکر کی جا ہے ہیں اسے منع کیا گیا ہے کہا اسس کی ذات بی فکر نہ کرو- اسس کی وحرب ہے کہا کس کسلے بی عقل حران رہتی ہے اور سوائے صدیقین سے کسی کی نگاہ وہاں تک ہمیں بہنچ سے کھروہ جی ہمیشراسے دیجھنے کی تاب نہیں بہنچ سے کھروہ جی ہمیشراسے دیجھنے کی تاب نہیں بہنچ سے کھروہ جی ہمیشراسے دیجھنے کی تاب نہیں بہنچ سے کھروہ جی ہمیشراسے دیجھنے کی تاب نہیں بہنچ سے کا مستعظے۔

بلکہ تنام مخلوق کی نگامی مبلال فعدا وندی کی نسبت سے اکس طرح میں جس طرح سورج کی نسبت سے چھا دار کی انھو ہونی ہے کیوں کہ وہ تواکسی کی طاقت بالکل نہیں رکھتی بلکہ دن کو تو وہ چھپی رمتی ہے اور رات سے وقت سورج کی اکسی رقتی

كو دلحقى ب جوزين برباقى بوقى ب

صدیقین کامال اس طرح ہے میں طرح ا نسانوں کا سورج کو دیجینا ہوتاہے وہ سود ہے کو دیجے تو سکتہ اس کی طون نظر کو گاطر نہیں سکتا دواگر دہ اسے سلسل دیجیتا رہے تو بدنیائی سے جانے کا خطو ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کی استحیں چیدھیا جائیں یا بدنیائی منفرق ہوجائے اس طرح اللہ نعال کی فعات کو دیجینا حبرت، دہشت اور عقال کا اضطاب بردا کر ت ہے ہسلا زیادہ بہتر یہی بات ہے کہ اللہ تعالی کی فرات وصفات میں فکر سے بیدے راستے نہ کھو سے کمیوں کر اکثر فقیس اس کو رواشت نید رکست تدری

المرایک مولی مقدار میں کا وضاحت بعن علاء کوام نے کہ ہے بہ ہے کا متد تعالیٰ مکان سے باک ہے، جہول ور کا روں ہے منڈو ہو مائم میں داخل ہے اور نہ اس سے فارچ ہے ۔ عائم سے ملا ہوا ہی بہیں اور جدا ہی بہیں کہ تھے۔ وگوں کی عقیب صران ہوگئیں جن کر انہوں نے اس کا انکار کر دیا گھر ایک گرون تو اس سے بیک ہے کم ایک گرون تو اس سے بیک ہے کم ایک ہوں کہ مقدار اور حجم ہو تو انہوں سے بیک ہے کم اس مائٹ سے بیک ہے کم اس کا مربور ہوا تو منہ موجن کی کوئی مقدار اور حجم ہو تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا دور بر نیاں بات سے بیک ہوئی کوئی مقدار اور حجم ہو تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا دور بر نیاں بات معلمت وجلال ضواوندی سے بید بر ہے تھی کم عوام بی سے بعنی برقو فوں نے کہا کرم تو منہ تو منہ دو اور کا دصف ہے معبود در الل کا وصف نہیں ہے کیوں کراکس سے جا رہے کو دی گان تھا کران اعتبا دیں ہی

جدات وعفات ہے اس کی دھربہہے کرانسان مرف اپنے کہ انسان مرف اپنے کہ جا ناہے اورای کوعظیم مجفنا ہے اور حرکوئی اسس کی صفات بن اس کے مساوی نہواس می عظمت نہیں جانا ۔

ہاں اس کی انہائی اس فررہے کہ وہ اپنے نفس کو اچھی صورت والا ، تخت پر بیٹھا ہوا دیکھے اس کے سلسے نوکر چاک ہوں تے مارے کے مارے کی اسے سلسے نوکر چاک ہوں تو وہ انڈرنائی سے بارے بین ہی کچھ نصور کرنا ہے اوراس کو باعث عظمت سمجھ اسے بلکا گر کمھی کے باب عقل ہونی اور اے کہا جا اگر کم تمہارے خالق کے دوئی، ہاتھا وربا کوں نہیں ہی اور منہی وہ اور منہی دوئی، ہاتھا اور با کور منہی دوئی، ہاتھا وربا کوں نہیں ہی اور منہی دوئی، ہاتھا وربا کور دیتی ۔

اوروه کہی کرمیرا خان کیے مجہ سے نافس ہوگ ہے کی وہ ایسا ہوگا کہ اکس کے برکٹے ہوئے ہوں با دہ شل مہر ہوتے ہوں با دہ شل مہر ہوتا ہوگا کہ اکس کے برکٹے ہوئے ہوں با دہ شل مہر ہو اور اور کھر کھی دہ میرا خان اور معتور ہو۔
عام ہوگل کے مقایس کھی الس مفل کے قریب فریب اور میے شک انسان بے خبر، کا شکرا ہے اس کیے المرت اللہ اس نے کئی علیہ السام کی طون وی بیجی کرمرے بندوں کو میری صفات کی خبر نہ دینا ورنہ وہ میرا انکار کر دیں سے ملکہ ان کومرے

بارے میں ای قدر تبانا جودہ سیجفتے ہیں۔

نوجب اس وحبہ سے اللہ تفالی کی ذات وصفات بی فور کرنا خطر ناک ہے تو ہزر ہیں۔ کے ادب اور اصلاح خلق کاتعامنا ہے کہ وہ اس میں غور وفکر نہ کرے لیکن ہم دو سرے مقام کی طون متوجہ ہونے ہیں۔ وہ بر کہ اس کے افعال قدرت جسنعتوں کے عجائبات اور مخلف کے معالمات بین اس کے معالمات بین اس کے جلال ، کبریا گئی تفتین اور بلندی پر دلالت کرتی ہیں اس کے معالم اس کے علاقت کے مطال اور اس کی مشیریت وقدرت کے نفاد بر علی دلالت کرتی ہیں ابنا اس کی صفات کے آئار بر فور کرے کیوں کہ ہم اکسسی صفات کو و براہ راست ، نہیں دیجہ سکتے جیسا کہ ہم سرج سے چینے کے وقت براہ راست زبن کو دیجھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہم چاند اور سے اور اثار بر فور کرنے سے مورج کی دوشنی کے آئار بر ورک کورسے سورج کی موشنی کے آئار بر بی کور کے اس کی دوشنی کے آئار برب سے ہے اور اثار بر فور کرنے سے موٹر پر دلالت مامل موتی ہے جا در اثار بر فور کرنے سے موٹر پر دلالت مامل موتی ہے جا در اثار بر بورک سے موٹر پر دلالت مامل موتی ہے جا در اثار بر بورک سے موٹر پر دلالت مامل موتی ہے جا در اثار برب کورک سے موٹر پر دلالت مامل موتی ہے جا در اثار برب کورک سے موٹر پر دلالت مامل موتی ہے جا در اثار برب کورک سے موٹر پر دلالت مامل موتی ہے جا در اثار برب کا نور سورج کی دوشنی کے آئار برب سے جے اور اثار برب کورک سے موٹر پر دلات میں موتی ہے دو کہتی میں کیوں نہ ہو۔ اگھ وہ فور موٹر کور دیجھنے سے برابر نہیں ہوتی ۔

ویا بی جری موجود ہے وہ النوتیالی فررت کے آثار بیسے ابدائر ہے اس کے افوار ذات بی سے ایک نور رہے اس کے افوار ذات بی سے ایک نور سے بیکہ عدم سے بڑھ کرئی اندھیرائیں ہے اور وجود سے زبادہ واضح کوئی نور میں ہے تمام اسٹیاد کا وجوداس کے افوار ذات میں سے ایک نور ہے دور کی ترقی انفار ذات میں سے ایک نور ہے کی اور تا کا اور حرب مورج کا کچھ وصفا مربوقا ہے توط لیڈ ہے ہے کہ بانی کا ایک تھال رکھاجائے حتی کرتم اس میں سورج کو دعیواب اسے دیجھامی میں مواج تو بانی ایک واسط ہے جو سورج کی روشنی کو قدرے کم بردیتا ہے حتی کراسے مورج کو دعیواب اسے دیجھامی مورج ہے افعال واسط میں جن میں فاعل کی صفات کی جولک موجود ہوتی کہ ہے تو ہم نور ذات

سے حیران بنیں ہوتے کیوں کرا فعال کے داسطے سے ہم اکس سے قدرسے دور مو کتے نبی اکرم صلی امٹر علیہ وسلم کے اس ارتباد گرافی میں بہی راز ہے۔ آپ نے فرمایا۔

الشرنغال كى مخلوق بىن عۇرد فكركر دىسكىن اس كى ذات بىن تفكر نەكرو- عَنْكُرُوْا فِيْ حَلْقِ اللهِ وَلَا تَنْفَكُرُوْا فِيُ ذَاتِ اللهِ - (1) فصل م .

## مخلوق خلاس تفكري كيفيت

مبان لوا اللّذ قالى كے سواحركو بھى موجود ہے وہ اللّذ تعالى كا فعل اوراكسى كا ببداكر دہ ہے اور ہر ذرہ جا ہے وہ جوہر باعون ،
صفت باموصوت اس ميں عجائب وعزائب ميں جن سے اللّذ تعالى كا محكت ، فدرت ، مبدل اور عظمت كا ظهور متوا ہے اور الله
كا نتماركرنا نا مكن ہے كيوں كم اكر سمندراك كے بيے كہا ہى من جائے تواہب فيصد بھى پورامة موا وركسمندراكس سے بيلے
ختم موجائے يہا مم، ہم بطور غوز كھيد فركر كرنے من اكراسے باقى كے ليے مثال قرار دباجا سے۔

دونسمى مخلوق:

مغلون کی دوتسیں ہی ایک وہ مخلوق ہے جس کی اصل سے ہم واقت نہیں ہی لہذا ہم اسس میں غور و نکر منہی کرسکتے اور کتنی ہی موجودات میں جن کو مم بنس جاشتے ۔ ارشا د خلاوندی ہے ۔

اورده بداراب سية منين مانة -

وَيَغُلُنُ مَا لَكُ تَعْكَمُونَ - (۲) اورارشاد خداوندی ہے۔

مَسْحَانَ الَّذِي حَكَنَّ الْأَذْرَاجَ كُلَّهَا مِثَا تُنْبِثُ الْاَدْفَ رَمِنَ اَنْفُسِهِ مُرَدَّمِتَ لَدَ يَعُلَمُ أِنَّ .

> اورار شاوباری تعالی ہے۔ وَ نُنُسُوْنُكُمُ فِيْ مَاكَة تَعَلَمُوْنَ - س

وہ ذات پاک ہے جب نے زبن سے پیدا ہونے والی چبروں سے اور خما رسے بھی جور سے پیدا کئے اور ان سے بھی جن کا تمہیں علم نہیں ہے -

اورم تنہیں ای صورت میں پیا کرتے می جس کوتم بنی عات.

(١) تران مجيد سوره كل آيت ٨

(٢) قرآن مجيد، سورة بلين أيت ٢٦

الا) قراك مجير الوره وافعرايت الا www.maktabah.org

دوری قدمی نخلوق وه مهج عب کی اصل کا اجبالی علم متواسد لیکن تفصیل معلوم نس مونی تو مهارسے بیے اس کی تفصیل می نورد فاکر ناممان ہے بھراس کی دوصور تین میں ایک وہ جس کا دراک مہم خواکس سے کرتے میں اور دوم مری وہ سے جس کا ادراک انکھ ساند مدر سرای

جس مُعْلَقَ كا وراك أن وسع بنهي ميكنا وه شلاً فرشت بن بشيطان، عرش اوركري وغيره بي-ان استياء

بى فكركاميان تنك اورنهاب كراسى-

اب ہم اس كاف متوصر بونے بن توذ سنوں كے زيادہ قريب ہے اورب وہ استياد بن تو استحوں سے ديكي جاسکنی ہی سات اکسان اورسات زمینی اور دو کھوان کے درسیان ہے۔

آسمان ابنے ستاروں ، سورج ، جا ند، ان کی حرکت اور طلوع وغروب بی ان کی گردش سے ساتھ د بجھاجا آ ہے۔ زمین کامشابده الس سے پہاطوں، نہروں مرماؤں، جوانات، نباتات اوران جیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اسمان اور زین کے درمیان ہی-اوروہ جوہرے جوباولوں ، بارشوں ، برف گرج عیک ، کو شخوا اے استار سے اورتیز ہوائیں ہی-توسدوہ اجاس ہیں جو آسمانوں، زبین اوران سے رسیان دیجی جاتی ہیں۔ بھران بی سے ہونس کی کی انواع میں بھر مرفوع كى كى افسام بى اور برقع كى تا خين بى اورصفات ، بدينت، اورظامرى وباطنى معانى كاختلات كى وجساس كى نغتى كاكسلىكى بنى-اورىية مام فكركے ميلان بى -زين وأسمان كے جادات ونبا ات جوزات، نلك اورساروں ين الما ووهي الله تفالي محرك ويف بفير وكت بني كركتا-

ان کی حرکت میں ایک حکمت مویا دورس موں یا مزار برسب الشرفعال کی وصانیت کی گوائی دینی میں ماوراس کے بدل وكرمائي بر دلالت كرنى بن بنياس وصرانيت بردلالت كرف والى نشانيان اورعلا بات بن قرآن بإكسيان

نشابنوں برغور وفکری ترغیب دی گئے ہے ارشا دخداوندی ہے۔

اِنَّهُ فِي حَمْقِ استَّمَا وَ وَ الْكَرْضِ وَاخْتِلَانِ بِي الْمَانِ الْمَرْبِي كَي بِدِيُنْ مِي الررات اور الله فِي حَمْدُ الله فِي الله مِن عَلَى مِنْ الله وَ الْكَرْبُ الله وَ الله فِي الله وَ الله فِي عَلَى مِنْ الله وَ الله فِي الله وَ الله فِي عَلَى مِنْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

ا درجیے ارث دفاروندی ہے۔

وَمِنْ إِيَاتِهِ - ١٦٠

دَمِنُ ایکایته - روی اور سیاس که نشانیون بی سے سے -بین قرآن مجید، نشروع سے آخریک المیز تعالی کونشانیون بی سے سے اب ہم بعین نشانیوں بی عوروفکر کی کیفیت بیان

(١) قرآن مجيد، سورة أل عمران آيت ١٩٠ رى قرآن مجد، سورۇروم كيت ٢٥

است میں استراقال کی نشاینوں میں سے ایک انسان سے ج نطفے سے پید ہواا در اکری کے سب سے زیادہ نزد کی اس كانفى ب اوراكس مي الله تقالى كريم الله تقالى كريم السن مي عطمت بردالات كرتے بي اوربراك قدرزاده بي - كم ان میں سے ایک فیصدسے آگا ہی بری تمام زندائی فتم موجائے۔ اور تم اسسے فائل رمو توا سے وہشخص جوابسے نفس سے غافل اور بے خرب تو دوسروں کی پیمان کی طب کیسے کرستاہے حالاں کر الٹرنغالی نے تجھے ابنے نفس میں

> قرآن پاک میں ارشاد ضاوندی ہے۔ اوروه نمار اندرب كباتم نين ويكفت رَفْيُ اَنْفُسِكُمُ اَنْكُ تَبُعِيرُونَ - ١١) اورالله نقالى نے تبایک تم ایک محمدے نطقے سے بیار ہو کے ہو۔

تُنتِلَ الْدِيشَاكُ مَا أَكُفَرُ لَمْ مِنْ أَيِّ شَيْءٌ خَكَلَقَهُ مِنُ ثُكُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرُهُ لِثُمَّ السِّبِيُلَ نَيْنَ فُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَا لَكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال إِذَا شَاءًا نُشُوعً -

انسان باك بروه كس فررنا كمكراب الله تعالى ن اے کس میرسے بیدا کیا بان ک ایک نوندسے سیا كي بجراس انداز السام ركفا بحراس كالاستد أسان كرديا عيرات وت دمے وقر من بنجايا عمر حب چاہےگا سے اٹھائےگار

الرِّنَّالِ كُ نشانيون من سے ہے كماكس في تين ملى سے پیداکیا بھرتم انسان موتوبھیل سے۔

كياوه دانسان بإنى كى اكب بوندمز تفاجوارهم ادري الميكايا ماً ا ب عراس سے وہ لو تھوا با جراللہ تفالی نے اسے بنابا اوراعضاه درست كئے ر

الشرتعالي ارشا دفراً كالسبعيد وَمِنُ إِيَاتِهِ آنُ خَكَفَكُومِنُ مُزَابِ تُمْرً إذا النَّنْ مُ لِبِنْهُ تَنْتَسْتُرُونَ - (٣) اورالله تعالى ارشا دفرنا ناسي

ٱلمُمَيِّكُ نَطْفَةً مِّنَ مَنِّيَ يَتَّمُنَى نَمُرَّكَانَ

عَلَقَةً فَخَلَى فَسُوِّي - رمم

(١) قرأن مجير، سورة الذاربات أبيت ٢١

(۱) قرآن مجبر، سورهٔ عبس أبين ١٠ تا ٢٢

(١٧) قراك مجير سورة روم ائيت ٢٠

رم) قرآن مجيد، سورة القيامة ركيب، ١٨٠ ماله

کیام نے تہیں ایک بے قدر بائی سے بیدا بنیں کیا ہر سم نے اس بانی کو ایک معلوم مقدار تک ایک ملک بنیں مرایا۔

کیاانسان نے بنیں دیکھاکہ ہم نے اسے نطقہ سے بدا کیا تواب وہ کھلم کھلا جھ کڑا ہوہے۔

للمثبه بهناي انسان كوابك مخلوط تطفر سيبيا

بعربتا یا کس طرح اس نے نطفہ کو عبا ہوا فون ، جے ہوئے فون کو کوشت کا لو تفرا اورائس لو تفرطے کو بڑاں بنایا۔

اور بے نمک مے فیانسان کومٹی کے جوہرسے بداکمار سم فاسع بانى كى ايك بوند بناكرايك محفوظ مقام بر

ركها عربم نے نطفہ كونون كا نوظرا بنايا-

معنى مين عوريزكيا جامي تواب نطفه كو و يجعور كند ساورنا باك بانى كا ايفط و جاكزاك كوابك كوري حورد باطليم تاكم اسے مواسكے تو وہ خواب موكر تو دينے مكتاب اوركس طرح تام يا سنے والوں سكے با بنہار نے اسے مردوں كى مبخوں اورعورنوں کی جھا تیوں سے نکالا اورکس طرح مردا ورعورت کو انتھا کی ا دران کے دلوں میں محبت طوالی اورکس طرح محبت

MISTER OF SHIP

ركوں كے اندرسے كينے كر رحمى جي كيا بھر الس نطف سے كس طرح بجے كو بيداكيا - اور اسے جين كا فون كھ ايا اور بلايا

اورارتا دباری تعالی ہے۔ ٱكَمُنَخُلُفُكُمُ مِنْ مَّاءٍ مَهِيْنِ فَجَعَلْنَاهُ فِيُ قَرَادٍ مِّكِ إِلَىٰ قَدَدٍ مِّعُلُومُمِّد ١١) الشرتفالي ارشا وفر آياسي-أَوْلَهُ بِيَالُونُسَانُ ٱ نَّا خَلَقْنَا مُ مِنْ نُطُفَةٍ خَاذِا هُوَخَصِيْمٌ مُبِئِنٌ - (١)

اورادات دفدادندى -إِنَّا حَلَقْنَا الْوِيشَانَ مِنْ نُطُفَتِهِ آمَشًاجٍ-

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْحِنْسَانَ مِنْ سُكَا لَيْرِ مِّنْ طِيْنِ ثُمَّعَ جَعَلْنَاهُ نُطُفَّةً فِيُ تَسَرَابٍ

مَّكِيْنِ ثُمَّ خَلَقُنَا النَّلُمْ فَكُمَّ لَقَاقَةً - (٣) وآن پاکمیں النرتعالی شے نطفہ رمادہ سوبی کا بار مار ذکر اس سے نہیں کیاکراس نفظ کوک نایا جائے اوراس کے

اور سنہوت کے سلسلے میں ان کو جمع کیا اور کھے جماع کی حرکت سے مرد سے نطفے کو نکا لا اور کھے حیات کو کس طراح

(1) قرانُ مجيهِ سورةَ مرسعات آييت ٢٠ تا ٢٢

(١) خران مجيسوق بلين اكبت ،

را فرأن مجيد، سورة الدهراكيت ٢

(م) قرآن مجید، سورهٔ موسنون آیت ۱۱،۱۲۱ م

حتی ده بطرها ادراس کی پرورسش مونی ادر بطاموا اور هرکس طرح اس نطف کو بوسفید میکدارتها جا بهوالمسرخ خون بن دبا به اسے گوشت کا دخوط کس طرح بنایا بھر اکس نطف سے اجزاد کو پڑیوں ، پٹھوں ، رکوں ، رسبوں اور گوشت بی تقید مردیا حالاں کہ وہ میکر شرے تو ایک جیسے تھے۔ تعید مردیا حالاں کہ وہ میکر شرے تو ایک جیسے تھے۔ پھر کوشت ، پٹھوں ، اور دکوں سے طاہری اعضاء کی ترکسے فرمائی مرکو گول بنایا کان کو سوراج کی شکل میں رکھا

پیرگوشت، پیموں ، اور دگوں سے ظاہری اعضاء کی ترکیب فرمائی سرکو گول بنایا کان کو سوراج کی شکل میں رکھیا ای طرح انجھ ناک ، منہا دریاتی تمام سورانوں کا معاملہ ہے۔

ا کاران ا کا می اعضا و بناسے شلگ دل، معدہ جگر، تلی ، جیسیطیسے، رحم، شاند ادر اُنتیں بنائیں مراکب کی خوص طرح باطنی اعضا و بناسے شلگ دل، معدہ جگر، تلی ، جیسیطیسے، رحم، شاند ادر اُنتیں بنائیں مراکب کی شکل مقدارا در عل مخصوص معین سے بھر ان سے ہمر ایک عضوکو دوسری افسام بین تقلیم فرایا۔ شلگ انکو کوسات ملتقوں بن تقلیم کی ہم طبقہ کا وصف ضاص ہے ادراس کی شکل جی مضوص ہے اگراس کا کوئی ایک طبقہ مفقود ہم حالے

یا اس کی کوئی ایک صفت زائل موجائے تو اسے دیجنا چھوڑ دیتی ہے۔

اگریم ایک ایک عفوسے عبائی کا وصف بیان کرنا شروع کریں توتمام عمراسی بیں گزرعبائے۔ اب کم بوں کو دیجھور سخت اور مضبوط حبم ہی الٹر تعالی نے کس طرح ان کوئرم اور بیٹلے تعقیہ سے بنا با بھران کوئدن کے قائم ہونے کا ذریعہ بنایا ان کومختلف متقار اور مختلف شکوں پر رکھا کوئی ہٹی چھوٹی سے توکوئی بڑی کوئی بھی سے توکوئی گول ، کوئی اندرسے خالی سے اور کوئی تھویں سے اسی طرح کوئی چوٹری سے اور کوئی تیلی سے۔

اور حب انسان ابنے تمام برن اور بعض اعضاء کے ساتھ حرکت کا حاجتمند ہے اور وہ ابنی حاجات کے لیے ادھرا وھر موتا ہے تو اور وہ ابنی حاجات کے لیے ادھرا وھر موتا ہے تو اور دہ ابنی حاجات ہوئی ہیں بنا کی بکر سبت سی مجران سناکران کے درمیان حور کر رکھے ہیں تاکران کے درمیان حور کر رکھے ہیں تاکران کے مراق حرکت کمان مور دران ہیں سے جو کرت مطلوب ہے اس کے مطابق اسے شکل دی ہے جو ان جو گروں کو ملا یا اور اس کا طریقہ بوں رکھا کہ ایک ہڑی سے مادیا جو کرت مراق کی ایک چیز اور اس کی طریقہ دیا جس طرح ایک چیز میں مورد میں مورد میں میں میں مورد میں میں مورد مورد میں مورد میں مورد مورد میں مورد مورد میں مورد میں مورد میں مورد مورد میں مورد مورد میں مورد میں مورد مورد میں مورد میں مورد میں مورد مورد میں مورد مورد میں مورد مورد میں مورد مورد میں مورد

سے با ندھاما ہا ہے بھواکی طرف کی بڑی سے کونے زائر باہر سکتے ہوئے ہیں اور دوسری بڑی ہی اس سے مواقق گرطھا بنا دیا تا کہ وہ زائد صحصے اس میں وافل ہو کرخوب برابر ہوجائیں۔

اب انسان کی مالت برموگی کرمب وہ بدن کے کسی صفے کوم کت دنیا میا ہتا ہے تواسے کوئی رکاوط نہیں ہوئی اگر برجوز نہوتے تواکس سے بیے ایسا کرنا مشکل ہوجاتا -

پورد بیورسری بڑبوں کو کس طرح بیدا کبان کو کیسے جمع کرسے ایک دوسری کے ساتھ ہوڈوا اسے بیکن ہڑلیوں سے مرکب کیاجن میں سے ہرایک کی شکل وصورت دوسری سے مختلفت سے ان کو ایک دوسرے سے اس طرح ملا بالہ فلیک محیک گول سربن گیاان میں سے بھو بڑیاں کھو بڑی کے ساتھ خاص میں جو دہ بڑیاں اوپروا سے ببطرے کی اور دو نیجے والے

برا برادراتی برای دانت بن - www.maktabah.org

بعض دانت چوڑے می حربینے کی صلاحیت رکھتے ہی اورلعن تیز ہی جو کا طفے کی صلاحیت رکھتے ہی اوربرانیاب، اخراس اور ثنایا می ردانتوں سے نام میں بھر کردن کو سری سواری بنایا اورا سے سات منکوں سے مرکب کیا جواندر سے خالی میں اور گول میں ان میں کھی گھا ور موالے سے تاکرایک دوسرے سے جو سکیں اس کی حکمت کی وجو طویل ہے جو گردن كوسيا سے اور ركا اور بيٹھ كو كرون كے نيلے عصے سے كرسرى كى بلى كے اخرنك بوبس ملكے ركھے ہي اور سرین کی بڑی کو تین مختلف اجزاد سے سرکب کیا جنا نچراس کی نجلی جانب سے ریڑھ کی بڑی ملی موٹی ہے اور وہ بھی تین اجزاد سے مرکب ہے بھر بیٹھ کی بڑیاں ، سینے کی بڑیوں اور کاندھوں کی بڑلوں سے المئن جر افقوں کی بڑیاں بی زیرنا من کی بڑیاں، سرین کی بڑیاں ،رانوں اور بنظلیوں کی بڑیاں اور باؤں کی انگلیوں کی بڑیاں ہی ہم ان سب سے شارسے کام کوطول وبنا بنیں جا سنتے انسانی بدن بن برلوں کا مجوعہ ووسواٹر تا لیس برلوں رمشنل ہے جوٹی جوٹی بڑباں جن سے جوٹروں کے کڑھ ول كويرك كياسي اس ك علاوه بن تود كيوس طرح يرسب كيداك زم اور ينك نطف سے بداكيا كيا سے.

براوں کی تعداد ذکر کرنے سے ہمارا مقصودان کی گنتی معلوم کرنا ہیں ہے کیوں کر برتو ایک ادنی ساعلم سے جے طبیب اور تشريح كرنے واسے بوگ مباشت ميں ہمارى عرض توب سبے كران سے ان كى تدب كرنے والے اوران سكے خابق كود يجا علے كراكس في كس قدران كى تربروتكيتى فرائى سيم إوران كى شكول اورمقداركومختف ركها اوراكس تعداد كسا غد مخفوى كياكيون كم الران ميس سے ايك بعي زيادہ ہوئى تووہ انسان كے بيے وبال ہوتى ہے اوروہ اس كوا كھارانے يرمجبور سوعاً ا اوراگران میں سے ایک بھی کم موزی تو نفضان سونا جے پوراکرنے کی ما حبت مولی توطیب ان میں اس اعتبار سے دیجھا ہے كمان كے نقصان كے علاج كاطر بعة معلى كرساورائل بصيرت اس بيے ديجتے ہي كم ان كے ذريعےان كے خالق اورمعور کی جدات پراکتدال کریں۔ یس دونون تم کی نظرین فرق ہے۔

بعرد مجھے كس طرح الشرفعال ان بربوں كوم كت د بنے كے بلے الات بيلافرائے اور وہ كوشت اور يتھے بن نوانسانی مدن مين في سواننيس عضالات ببدا فرائ اور معسلات وسنت، بيطف، بندا ورجعلبول سے مركب ب ال كى مقدارى اور شكلين ان كسينفا مات اور ضرور توں كے مطابق مخاف من حوبين أسكوك بوطے اور ملكوں كو تتوك كرنے كے بيے بي اگر ان بن سے ایک بھی کم مزا تو ا کھ کامعا مر کو مرف موجا آ اس طرح مرفقتو کے بلیے خصوص تعدا درا در مخصوص مفار مضلات ہیں

(كوسنت اورسطول مصطموع كوعضلة (عضلات) كمت بن)

سبقوں، رکوں، شربا نوں کا حال ان کی تعداد، تطفے کی جگر اوران کا بھیدہ کر اور تقتیم ان سب سے زبارہ تعجب خیزے جى تشريع طويل سے تو ان اجزاد ميں سے ايك ايك ميں بھر سرعضوب اور مير تمام بدن بي غورو فكر كاميدان ہے۔ برسب بدن سے فل ہری عصے سے بائبات ہم جب رصانی اورصفات سے عبائب جن کا اوراک واس کے وربعے نیں موک تا وہ اس سے می بوسے میں قواب تم انسان کے فل ہرو باطن کود مجھو، اس کے بدن اوراس کی

صفات پرنظردور او او او اس بن ایسے عبائبات اور صنعت ہے جو باعث تعجب ہے اور برسب مجھے بانی کے ایک ناباک تطرب بن النزتعالی کی صنعت ہے تو توب ایک قطرہ بانی میں صنعت کا بیعالم ہے تواسمانوں کی ملکوت اور ستاروں بن کہیں ہوگی ان کو بنانے شکیب دینے ،ان کی مقدار اور تعداد تھے بعض کے استھے اور بعض کے متنفرق ہونے نیزان کی مورتوں کے سے اختان میں مقارر اور تعداد تھے بیسی بیٹ نہیں برخیال نہیں کرنا چاہیے کہ اسانوں کی با دشاہی سے اختان میں ایک ذروعی تحکمت اور حکم سے خالف ہوئے نیتی نہایت مضبوط اور صنعت ورست ہے اور انسانی بدن کی نسبت بن ایک ذروعی تحکمت اور حکم سے خالی سے عبائب سے اور انسانی بدن کی نسبت نہیں ہے اس لیے ان کے عبائب سے کو کی نسبت نہیں ہے اس لیے ان کے عبائب سے کو کی نسبت نہیں ہے اس لیے اور نیان دونا ہا۔

کیا تہیں پر اکرنا مشکل ہے اِآسان کا اس نے اسے بالا اس کی تھیت کو توب او رہا کیا پھراسے درست کیا اور اس کی رات کو تاریک کیا وراس سے دن کوظام کیا۔

اَانْ مُنْ مُاللَّدُ خَكُفاً أَمِرِ السَّمَاعُ بَنَا هَا دَوَعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْحَالَ وَالْفَلْ اللَّهَا وَالْفَلْ اللَّهُا وَالْفَلْ اللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللّهُ وَاللّه

اب پرنطف کی طون رجوع کرواس کی پہنی حالت ہیں غور و فکر کروا در بھر دوکسری حالت کو دہجوا در سوحو کہ اگرتمام جن اور انسان جع مرحائیں اور نطف کو کان، ایجے ، عقل ، طاقت ، علم یا روح میں برانا جا ہیں یا اکسس میں کوئی ہڑی، رگ ، بچھا ، چوالمال پدائرنا جا ہن توکیا ایسا کرسکتے ہیں ؟ بلکہ اگروہ اکسس کی حقیقت کی گھرائی کو حاننا جا ہی اور خلیقی خلاوندی کی کیفت

معلوم كرنا جابن تواكس معلوم إول كر

ائم برتیجب ہے اگر تم کسی دلوار برمصور کی بنائی ہوئی تصویر دیجھو حس ہی نقاش نے کمال فن کامظام ہو کیا ہو حتی کہ
وہ باسکل انسان معلوم ہوتی ہوا ور دیجھنے والا بھی بچا را طحیکہ بہ نوانسان کی طرح ہے نونقائش کی سمجھاری اور ہاتھ کی صف ائی
پر تہمیں تعجب ہوتا ہے اور تمہارے دل ہی اس کی طرائی حاکزیں ہوجاتی ہے حالا نکرتم جانتے ہو کہ یہ تصویر زنگ، فلم ، ہاتھ داوالا
طاقت ، علم اراد سے سے بنی ہے اوران ہیں سے کوئی بھی جہز نقائش کے فعل اور خلیق سے نعلق نہیں رکھی ملکان جیزوں
کوا کہ دوسری ذات نے بہا کیا ہے۔ نقاش نے نوصرف اننا کہا کہ رنگ اور دیوارکو ایک مخصوص ترتیب پر جمع کہا تو تم کس
پر بہت زیادہ نعجب کرنے ہوا ور اسے بہت بڑی بات سمجھتے ہو۔

" حب من نابک نطف کو دیجیت موجوبیلے معدوم نفاجر الله نغالی نے اسے پیٹھوں اور بھا تبوں میں بداکیا بجر وہاں سے
الل کرا سے انھی نشکل دی اور نہایت مناسب مغدار میر رکھا اور صورت بنائی اور اسس سے اجزاد کو بو ایک دو سرے کے
مثابہ من اعتماع اور می تعنب کما بٹرلوں کو مضبوط کیا اوراعضا رکو اجھی سکلیں دیں اس سے طاہر و باطن کو زینت دی ،
مثابہ من اعتماع اور می تعنب مکی بٹرلوں کو مضبوط کیا اوراعضا رکو اجھی سکلیں دیں اس سے طاہر و باطن کو زینت دی ،

اس کارگوں اور پھیوں کومرتب کیا اور غذا کے راستے بنائے تاکہ یہ اس کے باقی رہنے کا سبب بنے اسے سننے دیکھنے ، جاننے اور بولنے والا بنا یا اس سے بیے بیٹھ بنائی جوبدن کی بنیا دہے بدن کوتمام غذائی اکات پرصاوی اور کر کوتمام ہوں کا جامع بنایا۔

پھر آنھوں کو کھولا اوراس سے طبقوں کو ترتیب دی ان کی شکوں کوزنگ اور مبنیت کو اچھا بنایا جراکس کوڑھا نینے اس کی حفاظت اورصفائی سے بیے بیوٹوں کو بنایا جو اکس سے گندگی دغیرہ کو دورر کھتے ہیں جراس کی تینی کی مقدار میں ا کو دکھایا حالال کران سے کنار سے بھیلے ہوئے ہیں اور وگور دور بن کئین وہ ان کو دیجھ رہا ہے۔

بھرائس سے کان بناکران بن کروا بانی رکھا تاکہ ما عت کی تفاظت رہے اور کیوے کوڑے اندر نہا ہیں اور
اس سے ادوگر دسیب کی شکل بن کان کا چراہ رکھا تاکہ اکوار جمع ہوکراس سے موراخ سے اندر جائے اور کہروں کی اکوار
کا اصاس ہو بھراس کان میں گرامے اور جب اور کی نیند کی صالت بین وہ کراا اندر جانے کی کوشش کر سے تو یہ جاگے جلنا پڑے اور اسے اور کی نیند کی صالت بین وہ کراا ندر جانے کی کوشش کر سے تو یہ جاگے جانے بول کی نیند کی صالت بین وہ کراا ندر جانے کی کوشش کر سے تو یہ جاگے جانے کہ موسے کے درمیان ناک کو ملند کیا اور اسے اجھی شکل میں بنایا اس میں دوسوراخ رفتھنے کھو ہے اور اکس بن سونگھنے کی جن رکھی تاکہ فرکوسوئے کو کھانے بینے کی چیزوں کا علم موسے ۔اور ان سوراخوں سکے ذریعے ہوا کی روح جودل کی موسے اندر کھینچ سکے اور اس طراح اسے بالحن حارت کو نسکین ہو۔

علاوہ ازیں اس سے بیے منہ کو کھد رکھا دراکس سے اندرزبان رکھی جرلوبتی ہے، اور دل کے اندر کی باتوں کو باہر انکراکس کے ندر کے اندر کی باتوں کو باہر انکراکس کی نزجانی کر قصیب منہ کو داننوں کے ذریعے زبنت دی تاکہ وہ چینے ، تورشے اور کا طبخے کا کا کہ ہوں ان کی بنیا دوں کو مضبوط رکھا اوران سے ہروں کو مضبوط رکھا اوران سے ہروں کو برابر رکھا گو با وہ رہاریں ) پروٹے ہوئے مونی ہوں ۔

الناتالا نے بوٹوں کو بیدا فر اگران کواچی شکل اوراجیا رنگ دیا کہ ان کے ذریعے منہ بندہ وجائے اور کام کے حروت
کمل ہوسکیں۔ الٹر تعالی نے برخوے بیدا کئے اوران کوا واڑ کے نکلنے سے بینے بیار کیا۔ اور زبان ہی حرکت بیدا کی اوراس
کمل ہوسکیں۔ الٹر تعالی سے ذریعے الفاظ کو کاط سکتے ناکر مختلف مخارج سے الفاظ نوئوں کی بیں اور اور لئے کا راستہ کثارہ ہو۔

یم طاقت رکھی حس سے ذریعے الفاظ کو کاط سکتے ناکر مختلف مخارج سے الفاظ نوئوں کی بیرائی حتی کہ ان سے اختلان
سے اوازی مختلف ہوتی ہی اور دوا وازی ایک عبی نہیں موتی بلکہ دوا وازوں سے درمیان فرق ظاہر ہوتا ہے تھی کہ اندھیرے
میں سنے واللہ محفن اواز سے ابتیاز کر نتیا ہے کہ کون بول رہا ہے۔

پھراکس خانن کا گنات نے سرکو بالوں اور کنیٹیوں سے زینت دی جہرے کوڈاٹرمی اور ابروکوں کے ذریعے ادرابروُوں کو بالوں کی باریکی اور کمان کے شکل کے ذریعے زینت دی اور آنھوں کو ملکوں کے ذریعے مزینے فرایا۔

اگرتمام بیجادر کیلیوگ جمع موکر نهابت دقیق فکر کے دربیے معاوم کرنا جاہی کہی طرح ان انگلیوں اورانگو تھے کی اس موجودہ تربیب کو بدل دیں اور سب انگیوں کو ایس ہی طوف کو رکھیں چوانگلیوں کی لمبائی میں فرق بھی ہوتووہ ایساہیں کرسکتے کیوں کہ السس ترتیب سے درسیے باتھ بوطنے اور شینے کی صلاحیت رکھتاہے اور اگر باتھ کو تھید دیں تووہ ایک تھال کی طرح ہے اس رچوجا ہے رسکھے اور اگر اسے اکھا کریں تو مارے کا امین جاتا ہے اور اگر نا تمل طور پر مائی تو ایک تو ایک خیاری تا جاتے کی شکل اختیار کردتیا ہے۔
تو ایک گیری جاتا ہے اگر کھلار کھیں لکین انگلیوں کو ملادی تو بیلیے کی شکل اختیار کردتیا ہے۔

اوراکس نے انگلیوں کے سروں برنا تن پداکئے جزریت ہی اور دوسری طون سے ان سے بے سہاراہی تاکہ
انگلیاں کمٹ نہ جائیں اور تاکہ ان کے ذریعے بار بہتے ہوں کواٹھا سکیں جو لوگروں سے ذریعے بہی اٹھا سکتے اور خرورت
کے وقت بدن کو کھیادی سکیں ناخن بدن ہی سب سے بلی جزرہے لین اگر پیناخن منہ بہتے اور اسے کھیا نے کی خرورت
بڑتی تو ہر سب سے عام اور کم درخوق ہوتا اور بدن کو کھید نے سے بیے ناخن کے قائم مقام کوئی چیز نہ ہوتی ۔
پیر فائد کو خارش کی جگری بینادی ہمان کہ ہوہ و بال بہنچ جا باہے اگر چر نمید را نفلت ہی ہوا ور اسے بھی ہوا۔
بھید دھور فرنے کی مزورت نہ ہوتی اگروہ کسی دوسرے سے مدد لیتا تو طویل مشقت سے بعدوہ خارش کی جگر ہو طلع ہوا۔
بھید دھور فرنے کی مزورت نہ ہوتی اگروہ کسی دوسرے سے مدد لیتا تو طویل مشقت سے بعدوہ خارش کی جگر ہو طلع ہوا۔
اور ہر سب چیز میں نطفے سے بعد کی ہیں اور وہ رہم ہی تین پر دول سے اندر مہوا ہے اور اسے اور ہو سے گا کہ س طرح ان کو صورت دی جاری ہے یہ ایک دوسرے سے بعد جاتے ہیں وہاں نہ معرفر نظر آنا ہے نہ کوئی تصویر بنا نے والا اگر ۔

ایک نہ معرفر نظر آنا ہے نہ کوئی تصویر بنا نے والا اگر ۔

ایک نہ معرفر نظر آنا ہے نہ کوئی تصویر بنا نے والا اگر ۔

ایک نہ معرفر نظر آنا ہے نہ کوئی تصویر بنا نے والا اگر ۔

ایک نہ معرفر نظر آنا ہے نہ کوئی تصویر بنا نے والا اگر ۔

ایک نہ معرفر نظر آنا ہے نہ کوئی تصویر بنا نے والا اگر ۔

ایک نہ معرفر نظر آنا ہے نہ کوئی تصویر بنا نے والا اگر ۔

توکیاتم نے کوئی ایسا مسور با کام کرنے والا دیکھا ہے کہ جوتصور بنانے کے الداوراس کی مصنوع کو ہاتھ نر لگائے اور وہ اسس میں تفرون جی کررہا ہوتو الٹر تعالی شان کتن بند ہے اوراس کی دبیل کتن واضح ہے وہ ایک فرات ہے۔ چواکس کی فدرت کا کمال اور رحمت ِ تمام کو دیجو کہ حب بچہ بڑا ہوجا تا ہے اور رحم میں گنجا فٹ نہیں رہتی تواس کی

www.maktabah.org

را ہنائی کبسی فرماتی کم وہ اوندھا ہوکرا ورحرکت کرے اس تنگ حگرسے کاتا ہے اور سوراج وصور ناتی ہے گویا کہ وہ جس چر کا محتاج ہے اس کی سمجھا وربصہ بیت رکھتا ہے بھر باب بھلنے سے بعد حبب غذا کا محتاج ہوتا سے تواللہ تعالی نے کس طرح اسسے جھاتی کومنہ میں لیننے کا لاکستہ تبایا ہے۔

بھرجب اس کاجم ترم ہے اوروہ تخت غذائیں برداشت بنیں کرسکتا توکس طرح اس سے بیے نرم دورھ کا انتظام فرمایا اوراس دورھ کو فالص اور گلے سے اتر نے والا بنا کرخون اور گوجر سے درمیان بی سے نکالاکس طرح مورت کے بیتنان بنائے اوران بی دورھ کو جمع کر دیا اوران بیتانوں سے کنارے ایسے بنا دیئے کہ بیجے سے منہ بن اکائی بید بیتان سے اس مرح بین نہایت نگ سوراخ رکھا کر دیا ہے جراسے بوت ہے تواس سے دودھ استہ استہ نکات ہے کیوں کرخوڑ سے دودھ کائی متمل مورک تا ہے اور حب اسے ترایدہ جوک ہوتو کی بوتو کی بارح وہ اس نگ جگر سے زیادہ وردھ کو بنج لنا ہے۔ دودھ کو بنج لنا ہے۔

پررخت فدا وزی کو د بھوالس کی شفقت ا ورم ہر بانی برسیے کہ دوسال تک دانت بیداہنیں فر آنا کیوں کہ بچہ دوسال حرف دودھ سے غذا حاصل کر تا ہے لہذا سے دانتوں کی ضرورت ہیں ہوتی ا ورحب بڑا ہوجا آ سیے اورا ب ملکی جھلکی غذا الس سے موافق نہیں ہوتی ا وراسے عنت غذا کی خوریت ہوتی ہے اورا ب کھانا چانا پڑتا ہے تواکس سے لیے دانت پیدا کر دسیے کر اب اسے ان کی حزورت ہے پہلے نہتیں۔

تووہ ذات باک ہے اس نے کس طرح زم مسوطر حوں ہیں شخت بڑیاں روانت) پیدا فرمائیں۔ مجھروالدین کے دلوں میں اس کے لیے شفقت طرائ کر جس وقت وہ خود ا بنا انتظام نہیں کرسکتا وہ اس کے بیے استام اور تدہر کرنے ہی اگراسٹر تعالی ان سکے دلوں میں رحمت نہ طرات تو بچرا پنے بیے انتظام سے سیسے میں تمام خلوق

سے زیادہ عاجز ہوتا ۔ بھر دیجھئے کس طرح الٹر تعالی سنے اسسے طافت ہسمجداری عقل اور بدایت تدریجاً عطافرائی بیان کس اسسے

كال كرديا اوروه بالغ مركبا بيه بلوغ كفري تعالى جرجوان موااكس كع بعداد هير عركو بنيجا اور عربولها موكيا،

اب باتوده مشكراد الرف والامواج با الكارك والا ،عبادت كزار موالم الومان موس مون مونات يا

كافر، جيب اللرتعالى ندارشا دفرايا-

کیانسان پرکوئی ایسا زماند نہیں آیا جب اس کا ذکر نہیں تھا ہے شک میم سے انسان کو محلوط نطفے سے پیدا وہایا ماکر اہم اسے ازمائی تو مہنے اسے سننے دیجھے والا بنایا ہے شک میم نے اسے راستہ دکھایا اب جا ہے ُهَلُ اَقَاعَلَى الْاِنْسَانِ حِنْنَ مِّرَتَ الذَّهُ لِلْمُ لَكُنُ شَيْئًا مُذَكُورًا إِنَّا خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ اَمْثَاجِ نَبْسَلِيهِ فَجَعَلْنَا مُ سَمِيعًا بَعِبْ رَّا إِنَّا هَكَيْنَا مُ السّبْ لَ إِمَّا شَاكِدًا وَإِمَّا كُفُودًا - (۱) ووث كُرُّار بنے با احسان فراموش ہو۔ توافیُ تقالی سے لطف وکرم کو د بجھو بھراس کی قدرت اور حکمت بی غور کروتم اکس سے ربانی عجائب سے حیران روجا وُکے ۔

اس ادمی رہب تعجب ہے ہوکسی دلوار را بک اچھا خط بانقش دیجھا ہے اوراسے بدکرتا ہے اوراوں لکیری کھینے واسے اوران کی برائے کے اس ان کی طرح بر نفش بنایا بہ کلیری کھینے واسے اوران کی برائے ہوران کی طرف متوجہ ہوجا اسے کداس نے کسی طرح بر نفش بنایا بہ کلیری کھینے واسے اور کہتا ہے کہ وہ شخص کت برط اسمین اورا سے بہ فار رہ کی اسے دل ہی دل ہیں بہت بطراسم جنا ہے اور کہتا ہے کہ وہ شخص کت برط امر فن ہے اس کی کار کیری اور فدرت بہت کال اورا تھی ہے بھران ہی عی ٹی کوا ہنے اندرا ور دوسرے توگول میں دیجھنا ہے لین اس کے با و بودا ہنے بنانے واسے اور مصور سے نافل رہ تا ہے اس کی عظمت اسے مرموش اسے

بني از في اورىزى الس كے جلال اور حكمت سے وہ حيان ہوا ہے۔

تورتهارے برن کے توج اس کا ذکرتھا ان تمام کوشے ارکز ناممکن بنسی اور بہتما رے فکر کا قرب ترین میدان ہے اور تمہارے فالق کی عفلت برسب سے واضع گواہ سے دبین تم اس سے غافل ہوکرا ہے بیٹ اور شرمگاہ ہیں مشغول ہو تم اپنے نفس کے بارسے بہائی تورجا نے ہوگئی تہ ہیں عبوک سکے تو کھا تا کھا اوا ور سربوکر سوجا کو اور نفسانی تواش بربا ہو تو جائے کو لو ان اور اسے بردسے بی انسان کو خاصیت جو جائوروں سے بردسے بی ہے وہ یہ ہے کہ اسمانوں وزین کی با دشا سوں اور آنا فی اور اسنے نفسوں کے عجائیات می خور وفکر کرکے اور نفائل کی موفت عاصل کرواسی عمل سے انسان مع بین فرمین ور شبول کی جا عت بی واضل ہوتا ہے اور اپنیا ووصد نفتین کی جاعت میں اٹھنے کی وجر سے ارگاہ ضاور ندی کا قرب حاصل کرتا ہے برخام جائوروں کو حاصل نہیں انبیا ووصد نفتین کی جاعت میں اٹھنے کی وجر سے ارگاہ ضاور ندی کا قرب حاصل کرتا ہے برخام جائوروں کو اسانسان سے اور نہ ہی ان انسان نوں کو بیر مقام بنا ہے جو دنیا سے صوت حالوروں وال شہوات برداختی ہوگئے کیوں کرا بیا انسان سے باور وہ کی میں ہے بین اس بی نوائد تو باللہ تعالی سے بیان اس میں نوائد تو باللہ تعالی کو باقت ہی ہیں ہے بین اس بی نوائد تو اللہ تعالی کو باقت ہی ہیں ہے بین اس بی نوائد تو اللہ تعالی میں بیا ہو ہوں ایسے مولی کو اسے معلی کر کھا ہے وہ اللہ تو الی کی نوٹوروں کی کا میں بین ایسے لوگ کی بات میں ایسے والی میں ایسے لوگ کی بات میں ایسے والی میں ایسے والی بی نوٹروں کو بات کی کر اسے بین ایسے والی میں ایسے والی بی نوٹروں کی بین سے بی بین ایسے والی بین ایسی کو بین کر دیا ہے بین ایسی کو بین کر بین دیں ایسی کو بین کر بیا ہو کی کر بات ہے بین ایسی کو بین کر بین کر بین کر بیا ہو کر بین کر بیا ہو کر بین کر بیا ہو کر بین کر بیا کر بین کر بین

جانوروں کی طرح بلکران سے بھی بزرمیں۔ حب ہم نے اپنے نفس میں عور وفکر کا طریقہ معلوم کرمیا تو اب زمین میں عوروفکر کرو جو تمہا لڑھ کا نہ ہے بھیرانس کی نہروں، دریا وُں، بہاڑوں اور کانوں امورنیات کی عکمہ سے بارسے میں سوجو پھیرانس سے اُسمانوں کے اسرار کی طوت دریں ہے۔

رق كروا ورغور وفكركرد-

زین بی الله تفالی کی نشانبوں سے ایک نشانی نیہ ہے کم الله تعالی نے زیبی کومیلافر ماکر بھونا بنا یا اوراک میں استے اورط كى بنائي زين كوزم ركا تاكرتم الس ك اطراف بن جلوا وراس ماكن كي وه حركت بين كرق الس بي بالرون کوکیل بنا کرعظم ایا جواسے مرکت سے روکتے ہی جوالس سے اطاف و جوانب کو اتنا وسین بنایا انسان اس کے تام كنارون تك بيتي عاج بي الرّصيان كوبت زباده عرصاصل موادروه بب زياده يكر لكائي -

ارات دفداوندی طَلِسَّمَاءَ بَنَيْنُهَا بِآئِيدٍ قَالِنَّا لَمُوْسِعُتُونَ

وَالْدُرُضِ فَرَشُنْهَا فَنَعِمَالُمَاهِدُونَ-

اورم نے اس کوا پنے دستِ قدرت سے بنایا اور بماس ورن كرف واليس اورم في زين كو يحياياتو ہم کی اچھا بچھونا بچھاتے ہیں۔

وبى ذات مصص نے زين كوزم بناياب اس كے المات

ك م م نے زمن كور تده اور فوت ك وس كے ليے ليكنے

اصارشادباری ثقالی ہے۔ هُوا لَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوكُوكَ فَامْسُوا في مَنَاكِبِهَا۔ (١)

اورارشا دخداوندی سے۔

زندہ کوگوں کا ٹھکاندا وراکس کا اندرونی صدفوت شدہ لوگوں کے بیے قرہے۔

ارثادفادوندی ہے۔

المُدنَّةِ عَلِي الْدَدْفَى كُواللَّا احْيَاءٌ قَامُواللَّ

والىنس بنايا -

زین کا طوف دیکھووہ مردہ رویران) موتی ہے جب اس پر بارش نازل ہوتی ہے تو تازہ مور اعرتی ہے سرمبن موجاتی ہے اورعبيب وغرب سبزاين تكالتي سے اوراس سے طرح طرح محدواً ات اس تكلت من -

(۱) قرآن مجيد ، سوره الناربات آيت ، مرم

(٢) قرآن مجيد، سورهٔ مل آتيت ١٥

را) فراك مجير، سورة بقرواكت ٢٢

(٢) قرآن مجيد، سورة المرسلات آيت ٢٥

بھرد کھیو کہ کس طرح زین کے کمناروں کو مضبوط اور فا موسش ہا طوں سے ساتھ مصبوط کیا اورکس طرح اس رزین اسے نیجے پانی رکھا بھی سے چھتے بھوط بڑے اوراکس سے اوبرنہری ماری کیں اور فتک بچھرا ورمبای ملی سے باریک میشا اورصاف پانی شکالااوراکس سے برصز کوزندگی عطافرائی اکس سکے دریعے طرح طرح سے ورخنت اورسزال پیدا كين شلاً غلم، ألكن عانس، زينون بمعجر، الماراوري شمار هيل بيدا فرماكين كشكين، رنگ، ذاكف، صفات اور من قع باسك مختلف بن كھانے كے اعتبارسے وہ ايك دوسرے رفعتيات رسطتين حالان كران كواكب مي باني سے سراب کیا جاتا ہے اور وہ ایک ہی زمین سے تطلق ہی۔

ارم موردان كا اختلات ان سے بیجوں اوراص سے اختلاف كى بنیاد برہے توسم ميں سے مطلى بن ترخوشے كماں

مقے ہوتے تھے اور دانے میں سات بالیں اور سربالی میں ایک سود انے کیاں تھے ؟

بعر مظلوں کو دیجھوا دران کے فل ہر د باطن بر تور کرونم و محصو کے کراس کی مٹی ایک جیسی ہے لیکن جب اس پر مارکسش کابانی بڑتا ہے تو وہ حرکت کرتی اور طبعتی ہے اور مختلف رنگوں سے حواسے اگاتی ہے ایسی سنریاں جو بطاہر ایک جسى بن مايك دوسرے سے مخلف على مي كول كرسرايك كاذا كقة كؤ، اور نگ الگ ہے اور تعرايك دوس سے شکلیں بھی مختلف مونی بیان کی کرنت اوراقیام کے اختلات اورمتعدد صور توں کو مجھو حمر سبرلوب کی طبیعیوں یں اختیات اور منافع کی کرنت پر غور کروگس طرح الٹرتیالی سنے علی ہوٹیوں سے علاج کرتے والوں کو عجیب مناقع رست فرائے میں کوئی سبری غذایتن ہے کوئی فزت دیتی ہے کوئی زندگی بخشی ہے اور کوئی باکت کا باحث ہے کوئی مرد ہے توکون کرم \_\_\_ کوئ معدے میں جاکوسفوکو رکوں کے اندرسے دور کردینی ہے اورکوئ فود صفران جاتی ہے کوئی لوق اوربزی بنم اورسوداد کا قلع قع کرتی ہے اورکوئی بوٹی ان دونوں کی شکل اختیار کرلتی سے کوئی بوٹی فون کوصاف کرتی ہے توكوئى نودى خون بن مانى سے كوئى طبيعت كوشاش بشاش ركھتى سے توكوئى خواب اور سے كوئى قوت بخش ہوتى ہے تو كوئى كمزورى كاسب بنى سے توزين سے جومترا وزيكا بھى الى جانسان الس كى حقيقت برا كابى ما مل بني كرك میران سرکوں میں سے سرایک کو کا استداری فرورت ہوتی ہے کہ وہ مختلف کا موں کے ذریعے ان کو بڑھا ا ہے مجوری ہوندنگایا ما) سے توانگورکو جھانگا جا اسے مینی سے تھاس اور جھار اوں کو دورکیا جا ا ہے۔

ان میں سے معبن زمین میں بیج ڈ النے سے بیدا ہوتی میں اور معین مہنیاں گلونے سے رسب رمعین کی قلمیں مگانے بي -اگرام سبرلوب كم منتق صبنول ، اقسام ، منافع اورادوال وعبائب كا ذكر شروع كري تواكس كيبيان بي كي دن مك جائي لهذا منهين غور وفكر محطر يع برسر من سع تعور الماكانى مع نوبر سرلون اور أكف والى ميزول مع عي البي-زمن ك نشانيون ميسايك نشانى وه جوام بي جوبها رو سك نيني ركف كفيمي اوروه معدنبات مي جوزين سے حاصل ہوتی ہی توزیس سی مخلف قرے کے المرطے باہم ملے ہوئے ہی تو ہا طول کو دیجھوکس طرے ان سے سونے جاندی ،فروز

ا در معل وغرو کے نفیس جوام زیکلتے ہیں ان میں سے بعض کو تبقو رُوں سے کو ٹاجآ اسے جیسے سونا ، چاندی ، تانیا ، بینل اور لو ہاا ور بعض کو بوقع ہمیں جا ما جسے فیروزہ اور بسل (موتی) وغرہ الٹر تعالی نے کس طرح انسان کو ان کے نکاننے اور صاحت کرنے راہ دکھائی ہے اور کھیروہ ان سے برنن ، اوز ار ، سکے اور زیورات بناتے ہیں۔

مجرزین کی مورنیات میں سے آل ، گذرگ اور قرونغرہ کو دیکھواورسب سے ادفا نمک ہے اوراکس کی حرورت کھا تھا بنانے کے بیے ہوتی ہے اگر کئی شہرین ملک نے ہوتو وہاں سے لوگ جلد سرنے مگیں تو الشرنعالی کی رحمت کو دیجھوکس طرح زین کے بعض سے بعض کو شور والابنا یا کہ اکسس میں بارش کا صاف یا نی انتظام والے تو وہ عملین موجا با ہے اور بر نمک جد سنے والا ہے وہ کھانے سے ساتھ ملاکر کھا تے ہی تو فائدہ دینا اور خورت کوار موجا نا ہے اور بر نمک موری کوئی جد نے والا ہے وہ کھانے سے ساتھ ملاکر کھا تے ہی تو فائدہ دینا اور خورت کوار موجان اور سے برای کھانی ہے۔

کوئی جماد ، صوران اور سبری ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ایک حکمت با زیادہ حکمت با زیادہ حکمت بی نہوں المرنوالی نے کسی حیز کو سکار اور کھیل کو د سے بینے نہیں بنیا ئی بلکھیں طرح جا ہے تھی اور حس طرح اس سے عبدال اکرم اور لطف کا تھا منا تھا اس طرح بنا ۔

اسی لیے الشرنوالی نے ارث دونیا یا۔

ادر م نے اُسانوں اور زین اور تو کھیان کے درمیان سے موکھیل غاشر نہیں بنایا بلکہ سم نے ان کو کھیک مقاصد سے خت بنایا۔ رَمَا حَلَقُنَا السَّلْوَاتِ وَلَا كُوُكُونَ وَمَا بَيْنَهُمَا كَوْعِبْ بِنَ مَا خَلَقَنُا هُمَا إِلَّا بِالْتَحِقِّ.

(1)

مثلاً کڑی کودیکھیں ابنا گھر نہر کے کا رہے بناق ہے بیتے ایسی دوجگہیں تاش کرنی ہے جوایک دوسرے کے ذریب ہوں اوران کے درمیان ایک کریا اس کم فاصلہ ہوروہ دونوں طوت ابنا دھاگر بینیا سے پیروہ ابنا اعاب مور الرام والے اب كنارے برلااتی ہے اكروہ اس سے جہے جو وہ دو بری طرف جاكراس و حاکے كواكس طون جيكا د بني ہے ہو دو بری الدیں ابک سناسب فاصل رکھتی ہے ہیں نک كم جب ان دھاكوں دو بری ابنی بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا ہے ہیں مشغول ہوتی ہے دو فوں سرے مضبوط ہوجائے ہیں اوران كو تا نے ك شكل حاصل ہوجاتی ہے تواب بانا بنانے ہیں مشغول ہوتی ہے اور تا نے بری اوران دو فوں كو كہری بات ہوئے جہاں جہان نانے اور بانے كا دہاكہ لمناہے وہاں كو لگاد بن سے اوران تنام صورتوں ہیں اکس سے موزوں ہونے اور فتی تھے اور اسے تھے اور اسے تھے اور اسے تھے اور اس سے جو اور اس تھے ہوئے دیاں ہونے اور فتی ہے اور اسے تھے اور کوں میں بات تھی ہوئے اسے بیکر کو تا تا بن کر کے وہاں دو فوں طوف دھا کہ لگا کہ در میان ہیں بات دھا کہ لگا کہ در میان میں اور تا ہوئی آتی ہے تو دو اور کو گا کہ تا تا ہی کو ان نان کو کر اس میں اور تا ہوئی آتی ہے تو دو اور کو کی کو تا تا ہی کو کہ بائی بر لیب بیٹ کو سے صفوط کو لیب کو اس کی کو ایک پر لیب بیٹ کو سے صفوط کو لیب کو کھا جاتی ہے۔

برا بینے آپ کو اس کی طرف چھنگئے ہوئے اسے بیگر لیتی ہے اور ابنے دھا کے کو بائی ربر لیب بیٹ کو سے صفوط کو لیب کو کھا جاتی ہے۔

برا بینے آپ کو اس کی طرف چھنگئے ہوئے اسے بیگر لیتی ہے اور ابنے دھا کے کو بائی ربر لیب بیٹ کو سے صفوط کو لیب کو کھا جاتی ہے۔

برا بینے آپ کو اس کی طرف کھی کھا تا تا ہوں ہوئے اسے بیگر لیتی ہے اور دا بنے دھا کے کو بائی ربر لیب بیٹ کو سے صفوط کو لیب کو کھا جاتی ہے۔

ہر حیوٹے اور رہے جوان میں اس فدر عجائب ہی کہ ان کا نفار منہیں ہوکتا کیا تم ہنیں سوچے کہ کیا کمڑی نے برط بینے سے برط بینے سیکھا یا خود بخود اسے آگیا یا کسی انسان نے اسے بتایا اور سکھایایا س کا کوئی ارا ہما اور استا ذہیں ہے؟ کی کسی صاحب بھیرت کوشک ہوگا کر مہمڑی ایک مسکین، ضعیف اور عاجر ہے ملکراون طیح بر کا حیم راج سے اور اسس کی

توت فل ہر ہے اپنے معاملات سے عاج ہے تو بداکس کمزور حوان کا معاملہ کیسا ہوگا؟ کی وہ اپنی شکل وصورت ، مرکت ، مرابب اور عجیب کاموں کی وصبے اپنے بدا کرنے والے علیم اور قا دروعلی خان

ب وه البي من ومورس ، مرس ، من اس جو من سے جوان من تر سر كرنے دائے خال كى عطت ، جلال اور فدرت مر رگواہ نہيں ہے توصا حب بصرت كا دى اس جو منے سے جوان من تد سر كرنے دائے خال كى عطت ، جلال اور فدرت مر مكت كا كمال ديجة اسے عب من عقليں حران رہ جاتى ہي باتى حيونات كانو در مرى يا -

اس باب میں بوئی حدمتری نہیں ہوئے کیوں کر جیوانات ان کی تسکلیں عادات اور طبیعت بی سے ارسے باہر ہیں دلوں کو تفعیب اس بابر ہیں دلوں کو تفعیب سے اور کہتا ہے۔ کی وجہ سے ادمی ان سے مانوں ہوگی ہے ہاں جب کسی عجیب مانور با مجرب کے درکھتا ہے تواسے تعب متواسے اور کہتا ہے سے اور کہتا ہے جان اللہ ایر کیا عجیب سے۔

اورانسان نام خیرانات سے زبارہ نعب نیز ہے لیکن دو اپنے نفس پرتعب نہیں کوا بلکہ اگروہ ان مبافرروں کو دیجھے جن سے وہ انوں ہے وران کی شکل وصورت کی طرف نظر دوڑرائے بھران سے جغروں ،ا ون اور بابوں سے ماصل ہونے والے منافع اور فوا کر کو دیجھے جن کوالڈ نعالی نے اپنی مخوق کا لباس بنایا ہے اوران سے سفرو حضر سے گھر،اور کھانے پینے کے برتن بنا ہا اور معن کو لوجھ برتن بنا ہا اور معن کو لوجھ برتن بنا ہا اور معن کو لوجھ اور کھی نے دبنیت بنایا اور معن کو لوجھ اور کھی ان میں سے بعض کو سواری کے لیے زبنیت بنایا اور معن کو لوجھ اور کھی مند ہے اور ان کے خالق اور معود کی حکمت پر ان میں نے والے بنایا جو دادیوں اور معمود کی حکمت پر ان میں مند ور سے بنایا اور معود کی حکمت پر ان میں مند ور سے بنایا اور معود کی حکمت پر ان میں مند ور سے دانے کو ان کے خالق اور معود کی حکمت پر

www.makiaban.org

کون ہے جواس کی کما حقہ تعرفیہ کرسے جسیا کروہ خودا بنی ثنابیان فرہا ناسے ہماری معرفت کی انتہا توہے ہے کہ اکس کی
معرفت سے عاجزی کا اعزاف کرب ہم بارگا ، فعدا وہ ری بس سوال کرنے ہیں کہ وہ اپنی رحمت اور مہر با فی سے ہمیں اپنا داستہ دکھائے۔

اکس کی نشا بنول ہیں سے ایک نشانی گہرے سمندر ہیں جہوں نے زبین سے کمنا روں کوگھے رکھا ہے اور بیسب
اس براعظم کے طکوطے ہیں جو تمام زبین کے گردھے حتی کہ بانی ہیں سے جو جبکل اور بیار کھے ہوئے میں وہ بانی کی نسبت ای
اس طرح ہیں جیسے بہت بڑے سے سمندر میں ایک چھوٹا ساجزیرہ ہو۔ اور باقی تمام زبین یانی کے مساتھ فوھا نبی ہوئی ہے۔
اس طرح ہیں جیسے بہت بڑے سے سمندر میں ایک چھوٹا ساجزیرہ ہو۔ اور باقی تمام زبین یانی سے مساتھ فوھا نبی ہوئی ہے۔
خی اکر مرصل ادلی عد وسے نے فرمال

نى اكرم صلى المرعد وسلم نے فرایا۔ اَلْدُ دُعْثُ فِي الْبَحْرِ كَالْدِ صَعْلَبُلِ فِي سندرين زبن اس طرح سے جيے زبن بن ايک اصطبل

لُوَيْضِ- (١) معرد

توایک اصطبل کی قام زبین کی طرف نسبت کرے اندازہ لگا لوکر تنام زمین کی سمندر کی طرف اصنافت کی ہی صورت ہے تم فتے زین اور ہو کچھ اس سے اندر سے اندر سے اسے عبائب کا مشاہدہ کیا اب سمندر کے عبائب میں فورکرو۔ اس میں حیوآبات اور جوابر سے حوالے سے بوعیا بُ میں وہ زمین پر شاہدہ کھے جانے والے عبائب سے دوگا ہیں۔ جس طرح سمندر کی وست ازمین کی وسعت سے کہیں زبادہ سے۔

سمندر کے بڑا ہونے کی وجرسے اس میں حیوا مات بھی بہت بڑے براے براے میں اگرتم ان کوسمندر کی سطے مرد مجھوتھر یوں خیال کرو کرشا ید کوئی جزیرہ سے اور تم وہاں اپنی سواری آنام دو۔

بعض اوقات اک مبانے نے اس بات کا احساس ہوا کرمیب اک مبلی تو اسس نے حرکت کی اور معلوم ہواکر بہ تو کوئی جانور ہے زین میں جتن قدم کی جا ندار حیزی ہی شکا گھوڑا، پر ندھے، گائے انسان وغیرہ توسمندر میں اسس کی مثل بکران سے بھی دوگ جا ندار ہی اور اس میں ایسی جنس کی چریں ہیں جن کی مثال خشکی ہی نہیں بائی جا تی ان کے اوصا ان تاہوں

ین ذکوری جولیف لوگل سفیمندر کاسفراور اس سے عجائب کے عوان سے معے کی ہیں۔ مير ديجيوكرا شدننال في كس طرح موتى بيدا كف اور مانى ك يجيدي مي ان كوكول شكل دى اور ديجيو كركس طرح يانى كے بنچے علوس بتھرس سے مرعبان كو مكا لاحالال كر وہ ورفت كى صورت بنى استفوالى چرز بعد دىكى وہ تقوسے الى تى ب بھراس کے علادہ عزراور دوسری نقیس صروں کو دیجون کو سمندر با ہر صیبات اور اس سے ان کونکالا جاتا ہے محت و سعائب كود عور الله تنالى ندك طرح ان كوباني كا وبري ما وران بن ناجرون اور دوسر صطالباني مال کو میں ان در کوں کے بیے کہ تیوں کوسخر کیا تاکہ وہ اینا سان ان بی رکھیں جر بواؤں کو بھیجا تاکہ وہ تیوں کو چائیں علاوہ ازب ما حول کو مواوُں سے چلنے کامرخ اوران سے جلنے کی عبار میں اوروفت بنا دیا۔ سمندرس صنعت فداوندی کے جوعیائیات میں کئی علدوں میں تھی ان کا احاطر نہیں ہوکتا اوران سب میں سے سب سے زبادہ ظاہر مانی کے قطرے کی کیفیت سے کہ وہ ایک بیٹا ، تطیعت بہنے والاحبم ہے اورصاف شفا ف بھی ہے اى كے إجرواك دوس سے اس طرح ملے ہوئے بن كركو با الك ہى چزہے اس كى تركيب نہايت تطبعت ب اور صدا ہونے کوللدی فیول کرتی سے گویا وہ مداہی ہے اس می تعرف کیا جا سکتا ہے ا نفصال اورانصال دونوں كوقنول كرتا ہے زبن برحتنى عى جاندارا وراً كئے دالى جزيں بى ان سب كواكس كے در يعے زندگى منى ہے۔ الركوني تفض ايك كوف بإنى بينے كامن ج مواوراس كواس سے روك ديا جائے تو اگراس سے موسك تووہ زي کے قام خزانے اورزمین کی قام دولت اس کے حسول پرخرچ کردیا۔ چراگروہ اکس کوئی کے اوراسے نکالنے سے روک وا جائے رمین ب سے منع روایا ہے آواس سے نکالنے کے لیے دو زمین کے تمام خزانے فرج کردیا۔ فانسان برتعبب سي كروه كس طرح دينار، ورهم ا ورعده جوام رات كوعظيم مجتاب اورياني كى ابب كلونط جوالمرتعال كى نعت سے منافل ہے كرجب وہ إكس كامحتاج موتا ہے ياكس سے فراغت مامل كرنا چاہتا ہے تورنيا كاتمام ال الس پرخرچ كرناجات ہے تو مانى ، درماؤك ، كنووك اور مندروں كے بار سے بن غوركرو اورسوجوان مي غوروفكر بنام ایک دوسرے کی معاون نشانیاں اور علامات متعقرین سرزبان حال سے بولتی میں اورا بنے بدا کرنے

جوسا کم ، قادرہے رادہ کرنے والدا ورکلام کرنے والدہے پھرتم اللہ تعالی کے نوشتر کے عجائب کو دیجھتے ہوج مرسے چہرے چہرے پراللہ تعالی سے ابیے قلم سے ساتھ کھا ہواہے جن قلم وراسس کی حرکتِ اور محل خط کے ساتھ اس سے اتصال کا اوراک آبھوں کو بہن ہوکت بھراس سے بنانے والے کی ماہات سے تمہارا دل انگ رہتا ہے۔

اورنطفه کان اور دل والوں سے کہتا ہے ان نوگوں سے میں جو کان سے معزول ہیں کہتم نجھے حیف ہیں امار کے پردوں ہیں وہم کر کے اس وقت جب میرے چہرے برنقش اور تصور کی ہم ہونی ہے اور نقائش میری انھوں کی بیلی رضار اور ہونے بی تاہیہ تو خصوت ان نقوش کو دیجھے ہوجی تاریخ ایک ایک ایک کرے طا مربو ہے ہیں بیکن تم اس نطفہ کے المار اور باہر نقاش کو نہیں دیجھے نہ وہ رحم سے اندر نظر کا تاہیے اور نہی اسس سے باہر ہند ماں کو اس کی خربوتی ہے نہا یہ ہو، نہ نطفہ کوا ور نہی رحم کو اس کو کی برنقاش اس نقاش سے زبادہ تعجب خربہ بی سے جس کو تم دیجھے نہ وہ رحم سے اگر تم اسے ایک دوبار دیجھو تو سے جب ہوایان کی نقش اور تصور کی یہ جنس جو مورت بنا تاہیے اگر تم اسے ایک دوبار دیجھو تو سے بھو لیان کی نقش اور تصور کی یہ جنس جو نظفے سے خل ہم وباطن اور خام اجزاد کو شامل ہے، اسے سے کھ سے تعرب اور نظفے کو باقد بھی نہ نگا کو اور نہی اسس سے اندر باہر سے کا سے سے اسے سے کھو تھے ہو؟ اور نظفے کو باقد بھی نہ نگا کو اور نہی اسس سے اندر باہر سے کا سے سے اسے سے کھو سے خوب اور نظفے کو باقد بھی نہ نگا کو اور نہی اسس سے اندر باہر سے کا سے سے ایک وار واقتی بنا دور

اگران عجائب برخمہی تعجب بنہیں بہتا اوران کے ذریعے تہیں ہے بات سمجہ بنی اُن کرمی فات نے صورت اور نقش بنا یا اوراسے ایک انداز ہے بررکھا اس کی شل کوئی بنیں اور نہ کوئی نقالت اور مصورالس کے برابر کوئی تقتی بنا یا اوراسے ایک انداز ہے بررکھا اس کی شل کوئی بنیں اور نہ کوئی نقالت اور میں طرح ان دوعلوں کے درمیان مجس طرح اس سے موانوں کے درمیان موجہ فرق ہے اگر تحجہ اکس برتیجب بنی موتا تواپنے تعجب دامن واضح فرق اور دووری ہے ہوں کر ہے بات نوزیادہ تعجب خیز ہے کہ الس واضح بات سے با وجود میں جیزے تیری بھیرے کواندھا کر دیا ہے وہ اکس لائی سے کہ تھے اس برتیجب ہو۔

تووہ ذات بابک بیے جس نے ہداہت بھی دی اور گراہ جس کیا بدخت بھی بنا یا اور نیک بخت بھی، اپنے دوستوں کی انتخصوں کو کھو لا توانیوں نے عام جہاں کے ذرات اور اجزادیس مشاہوہ کیا اور اپنے دخمنوں کے دلوں کو اندھا کر دیا اور اپنی عزت وعظمت کو ان سے مخفی رکھا دہ پدا کرنے والا ہے، امر احسان، فضل، لطفت اور ڈر کا مالک وہی ہے اس سے علم کو کوئی روہ ہیں کرست اور اس فیصلے کوکوئی چیر ہتریں سکتا۔

اکس کی نشانیوں میں سے ایک ہوا ہے جونہا بت تعلیف ہے اور اکسمان کی گہرائی اور زبین کی اٹھان کے درمیا بند ہے جب وہ جاتی ہے توجہ کو چھوتی ہے مکین اسے دبچونہیں سکتے اور یہ ایک دریا کی شل ہے پر ندے فضا میں الرشتے ہیں ا وراکسی میں اسپے بروں کے ساتھ تیرتے ہی جس طرح کسمی رسے حیوانات بانی میں تیر نے میں اور جس طرح تیز ہوا کے وقت سمندر میں موجیں اٹھتی میں اسی طرح اُندھی جلبی ہے تواکس ہوا کی لہریں بھی اٹھتی میں جب اللہ تنا لی ہواکو حرکت دے کواسے تیز خوفناک بنادیا ہے پس اگر عیا ہے تواسے بارش سے پیلے خوشخبری بنا دسے جیسے ارشاد فداوندی ہے۔ وَاَرْسَکُنَا الِدِّدِیَا حَرِّ لَوَا فِحَ ۔ ۱۱) اور ہم نے بارشن لانے والی ہوائیں بھی جیں۔ اس مورت میں ہوایں اس کی روح حیوانات اور سبزلوں سے مل حاتی ہے اوران کو رفیصفے کے بیے نہیار کر

اورا گروہ جا ہے تو اسے اپنی علوق ہیں سے نا فران ہوگوں کے بیے عذاب بنا دیا ہے جیسے ارشاد خلاد ندی ہے۔ اِنّا اَدْسَلْنَا عَلَیْهِ عِدْ نِیگًا صَرُو صَراً فِیْ ہِوْمِ ہم نے ان پر تُندونیز اَندهی جی ایک وائی نوست کے دن تَحْسِ مُسْتَمِرِ تَنَفِّزُ عَ اِنّنَاسَ کَا نَهُمْ اَعْجَادُ وہ ہوگی کو اکھاڑ کر جینیک دینی ہے گوبا وہ اُکھوی ہوئی نَحْسِ مُسْتَمِرِ تَنَفِّزِ قَالَا اَنْ کَا نَهُمْ اَعْجَادُ وہ ہوگی کو اکھاڑ کر جینیک دینی ہے گوبا وہ اُکھوں ہوئی نَحْسِ مُسْتَمِرِ تَنْفَرِ عَلَیْ اِنْ اِنْ کَا اِنْ اِنْ اَنْ اِنْ کَا اِنْ اَنْ کَا اَنْ اِنْ کَا اِنْ اِنْ

بھراہوائی نزاکت اوراکس سے بعداسی شدت اور قوت کود بھو کہ بعن اوقات بانی برغالب اُجاتی ہے اگر کسی شکرت میں ہوا ہو بھرکوئی مفبوط اُدی اکسی بربوار ہوجائے کہ اسے بانی میں ٹوبود سے تو وہ ایسا بنیں کرسکنا۔ اور اگر سخت لوہے کو بانی بررکھیں تو وہ ایسا بنیں کرسکنا۔ اور اگر سخت کو جھرکس طرح ہوا با وجود اکس سے تطبیعت ہونے کے اپنی طاقت کی وجسے بانی سے رک جانی ہے اور کر جانی ہوں ہے اسی طرح ہر وہ چیز ہوا ندر سے خالی موا ور اکسس ہوا ہو وہ بیا نی میں نہیں دویتی کبول کر ایس سے اندر کا اسے بانی میں ڈو بنے سے روکتی ہے اور وہ کشتی کی اندر والی سطے سے جان ہیں ہوئی اور لوں با وجو د مھاری ہونے کے کشتی لطیعت ہوا میں معلق رستی ہے حالا کم وہ معنبوط اور بخت بھی ہوتی ہے وہ کوئی کشتھ کی نویں میں گرنے سے محفوظ ہے اسی طرح کشتی بھی اپنی خالی جگر سے درمن کو کیول اپنی سے حتی کہ وہ ڈو بنے سے محفوظ ہے اسی طرح کشتی بھی اپنی خالی جگر سے درمین کو کیول اپنی سے حتی کہ وہ ڈو بنے سے نتھی جاتی ہے۔

ذر بیدے مضبوط اور کے درمن کو کیول اپنی سے حتی کہ وہ ڈو بنے سے نتھی جاتی ہے۔

تووه ذات پاک ہے جس نے ایک مرک بھاری چیز کو بطیف اور نازک ہوا میں بغیر کسی بندهن سے ظهرا یا نہ تواس

كاكوئى بندهن نظر آنا بعدروا ننهى كوفى كره باندهى مباتى بع-

کیرفنا کے عبائب اوراکس بی جوبادل ، کولک ، بنجلی بارشی ، برت ، کوطنے والے تارے اور گرج وغیرہ میں ویا اس کے دوئر ہے اس کو دیجو سے آسمان وزین کے درسیان عبائب میں فران باک نے ان سب کی طرت اشارہ کرنے ہوئے فرایا۔

و ما خَکَ قَنْ کَا اسْسَمْلُوتِ وَالْدَ دُضَ وَمَا اور ہم نے اسمان اور زین کو اور ہو کمجھ ان دونوں کے بیٹنے میں ایک ہے کھیل نما شہر نہیں بنایا۔

رمیان ہے ، کھیل نما شہر نہیں بنایا۔

رمیان ہے ، کھیل نما شہر نہیں بنایا۔

(١) فرآن مجيد، سوره حجراًت ٢٢

 یمی فضا در کوره بالا) زیب و اسمان سے درمیان سے - الله تقال نے مختف مقامات براس کی تقصیل کی طرف اشاره قرمایا -ارشاد ضاو ندی سے -

والسحاب المستحربية السماء والرخص اله الربارة المرادل حواتمان وزين كے درميان سخ بن المستحاب المستحرب المحتل المراد في المراد المرد ال

اگریلیے اور تھیے تام ہوگ ایک قطرہ پیدا کرنے با ان قطوں کی تعداد معلوم کرنے پرجے ہوجائیں جوا کی سے با ایک بستی ہی انریکے بندہ ہوائیں جوا کی سے جس نے با ایک بستی ہیں انریکے بین تو تمام انسان اور مین اکس صاب سے عاج زموجائیں ان کی تعداد کو دمی جات ہے جس نے ان کو سیاکی جو ان میں سے موقطہ وزین کی ایک ایک جزو کے بیدے اور اس طرح اس میں بائے جانے والے ہر حوان کے مور ہے بر قطرے پر انٹر تعالی کا دن سے معام واکہ بین فلاں مجرف سے موان ہو جو فلاں بیا طریب ہے اور بہتم میز طاہر آٹھ سے نظر مہیں آتی اور بہ قطرہ اس وقت بہنے گا عب وہ بیابا ہوگا۔

اللونظيف بانى سے سخت اور كے اور رون جوروئى كے گالوں كى طرح بنى ہے وہ الگ عجائبات ہي اور م عجائبات بشارسے أبر ہن - بسب کی دبار، فا در ذات کے فضل وکرم اور فا ہر فائن کے قبر کا کر شہب اس کی مخلوق بیں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نزشر کی ہے اور نزالس کا کوئی دخل ہے بلکا اس کی مخلوق بیں سے جولوگ موں ہی وہ تو اس کے جا، ل اور عفرت کے سلسے جھکتے ہیں جب کہ منکر اندھے لوگ اس کی کیفیت سے جان ہی اور اس کے سبب اور علات سے سلسلے بی تخیف اور اندازے سکا تے رہتے ہیں۔

اگر بانی اپنی فطرت سے مطابق نیجے کی طون حرکت کرنا ہے توا دیر کی طرف اس کی حرکت کس طرح ہوتی ہے اور اگر کسی جذب کرتے والے سے جذب کی وصبہ سے ایسا ہوتا ہے تواکس جا ذب کو کس نے مسخر کیا اورا گرا خر کا رمعاملہ آسانوں اور زبین سے خانق اور ملک و ملکوت سے جہار کی طرف ہوٹنا ہے توسیلے مرصلے ہیں اس کی طرف نسوب کیول نہیں

سرتا توجابی انتها د عافل کی ابتداہے۔

ان کی نشاینوں بیں سے آسانوں اورز بین کی با دشاہی اورستارے ہم اوراصل ہی ہیں تو ہوشنفس غام باتوں کا اوراک کرے لین وہ اس سے بے خرر ہے۔

مرے لین وہ اس افوں سے عجائب سے بے خرر ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ سب سے بے خرر ہا۔

توزین ، سیمندر، مواا ور اکسسمانوں سے علاوہ باقی تام اجمام اسمانوں کی نسبت اس طرح میں جیسے سمندر کا چھوٹا ساتھاہ موتا ہے بھر دیجھو کہ اسٹر تنالی سنے قران باک بی آسمانوں اور ستاروں سے معا ہے کوکس قدر عظیم تواردیا۔

مرسورت اس کی رہائی بہت تا ہے اور قران باک بی کتنے ہی مقابات بران کی قسم کھائی گئی ہے۔

مرسورت اس کی رہائی بہت تا ہے اور قران باک بی کتنے ہی مقابات بران کی قسم کھائی گئی ہے۔

ادررُجي والعان كي قسم-

قسم ہے آسان کی اور رات کو ازنے والے کی

قسم ہے اُسمان کی جس سے ماستے میں

تسم ہے اُس بنایا۔

قسم ہے شورج اورائس کی دھوپ کی ادرجاند کی جب وہ اس رسورج) کے بعدا تاہے۔

بجرین فسم کھا اموں بیجید سط جانے والے تاروں کی اور زفتم کھا اموں سیدھے جلنے والے ترکے رہنے والے اروں کی

قم جاس رابندہ اسارے کوب نیج ائے۔

جے ارتاد فلاوندی ہے۔ وَالسَّمَاءِ مَا تِ الْدُورُةِ جِ -

اورفرايا.

والسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ - ٢١)

نىزارشادفرايا -كالسّماء ذاتِ الْعباكِ - (٣)

ارشاد موا-

وَالسَّمَاءِوَمَابُنَاهَا رمى

اورارشاد خداوندی ہے۔

وَالشَّهُسِ وَصُعَاهَا وَالْفَهِرَاذِ إِتَكَاهَا۔

ارشاد فلاوندى مع. قَدَة أَنشُرِهُ مِا لَحُنسَين الْحَجَادِ الكُنسَي -

ارف دباری تعالی ہے۔

وَالنَّحِهُ إِذَا هَوَىٰ -

ارثا دخاوندی ہے۔

(١) قرآن مجيد، سورة البروح أيت ا ربى قرأن جيد، سورة الطارق أيت ا (١٣) قرآن مجيوسورة الذارباب آيت ،

(١١) قران مجيد، سورهٔ والسشمس آيت ٥

(٥) قرآن مجيد، سورة والشمس آيت ١،٢

لا) قرآن مجد، سوره التكوير آيت ١٥

() قران مجد، سورة النجرايت ا

نَكِ إِنْكُمْ مِنَا أَنْجُومُ وَانَّهُ لَتُعْمُ وَانَّهُ لَقَسَمُ بس بن فسم كفا بون ان جلبون ك جبان ارك دوب تونعكمون عَظِيمُ الله (۱) بي الرّم سمونوبربت برى نفر كي الرّم سمونوبربت برَّى نفر كي الرّم الله الله المرتم الم اورتم المنتظم ناياك نطف كعالم الله كالمون سع بها اور تجيل عام لوگ عاجز بي اورا ملزنوالي نه اس كُوْتُعْلَمُونَ عُظِيمًا - (١) ی قعم بنی افضائی اور جن نی قسم الحصانی ہے ان سے بارے بی تمہاراکیا خیال ہے ؟ نیزرزق کی نسبت ان کی طرف فرائی ب ارشا دفراونری سبے۔ وَ نِی استَماع رِزُق کُمُ وَمَا تُوعَهُ وُق -ا دراسان بن تهاد رزق ب ادرس ميز كاتم س اوراس سیسی غورو فکر کرنے دالوں کی بول تعرفی فرائی۔ اورده أكسمانون اورزين كالخليق بي غورون وَيَّنَكُ أُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ مَا الْاَدُضِ--5-5 نى اكرم صلى الترمليرو للم نے فرايا۔ وَيُلُ لِمِنْ قَدَاً هِاذِي الْلَايَةَ الْمَعْ مَسَحَ ای شخص کے بیے فرابی ہے جواس اکیت کو بڑھے بھرا پنی مونچیوں پر ہاتھ بھیرے دینی غورو فکر کے بغیر مری طوری کو بها سَبَلَتَهُ رس أكربومائ) ا دراس سے مزعور نے والوں کی ندمت کرتے موے فر مایا۔ ارشاد فداوندی ہے۔ ادرام نے اسمان کومعفوظ تھیت بنایا اوروہ لوگ ہماری وتحكنا استماءك ففأ مكفوظا وهم آبات سےمنہ چرنے ہیں۔ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ - (۵) توعام سمندرون اورزين كواسمان سي كيانبن ب اور عنفرب بدلنه والحيم اوراسمان نهايت مضبوط اورسخن

> (۱) قرآن مجید، مورهٔ الواقعه آئیت ۵، ۲۰ (۱) قرآن مجید، مورهٔ الذاربابت آئیت ۲۲ (۳) قرآن مجید، مورهٔ آل عمران آئیت ۹۱ (۳) تذکره المرمزی من مراب نضل القراک

(ه) قرآن مجيد، سررهٔ انباداَت ۲۲ www.maktabah. ٥٢٥

جب تک اس کا وقت مقر اورانیں موزا وہ تغیرونبدل سے مفوظ ہے۔ اسی بلے اللہ تعالی نے اس کومفوظ فرار دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَ اءَسَقُنَّا مَحْفُوظًا - (ل)

اور سم ف اسمان كومحفوظ تحيت بنايا -

اورارشاد خداوندی سے۔

اور سم ف تمارسان من (اسمان) بنائے.

وَيَنْيُنَا قَرْفَكُمْ سَبْعًا شِكَادًا-

اوربيرهمي ارشادفرمايا-

كياتهين بداكرنا زباده شكل سے ياكسان كايداكرنا

أَانْتُ مُ اللَّهُ حَكُفًا أَمِرِ السَّمَاءُ بَاهَا رقع سَمُكُهَا نَسُوَّاهَا۔ (m)

اس کی تھیت اونجی رکھی اوراسے برار کیا۔ تر ملوت راسمانی با دشابت کود بجیو تا کرتم بی صروت کے عمالی نظر ایس -اور ملوت کو دیجینے کامطلب اس کی طرت نگاه الحفانا بنی سبے کرنم آسان کا نبیار نگ ستاروں کی روشتی اوران کامتفرق ہونا دیجھو-اکس طرح دیجھتے ہیں آتو انسان سکے ساتھ جا نور سجی شرک ہیں -اگر سی مرکیضا مفصود سونیا تو اللہ تعالی حضرت ابراہیم بلیرانسلام کی لیوں تعریف مزکز تا۔

ارتناد خلاد ندی ہے۔

ا وراسى طرح بم حضرت ا رابه يمليه السلام كواكسسانون اورزمینون کی بادشا سیان در استیس وَكُنْ بِكَ نُرِئُ إِنْمُوا مِبُواهِ مِنْمُ مَلَكُونِتَ السَّمُوانِ وَالْدُرُضِ-

رمخفي حفائق مرادي

نسي بلك سوكي ظامري أنكوس وكمها ما تاسية فرائ باك اس ملك اورشهادت كالفاظ سي تعبرا الما الم جو محمد المعمون سے اور سے اسے نیب اور ملکوت کہا جاتا ہے اللہ تعالی غیب اور ظاہر سب کجھ جانے والا ہے ا در وہ ملک اور ملکوت دونوں کا با دشاہ ہے اس کے علم سے کسی کو کھیماسل ہوتا ہے تومرت اس کے جا ہے ہے ہوتا ہے

وه عنب كاعلم ركفنا معصوه ابن عنب برسوام ابن

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا ثُيْلُهِ وَعَلَيْهِ مَا لَعَيْبِ

(١) قرآن مجيد، سورة انبيار ابت ٢٢٠

(١) فرأن مجد، سورة النباد أتب ١٢

رس قرآن مجيب سوره النازعات أبت٢٠، ٢٨

١٨) وأن مجيرا سورة انعام آيت ٥٥ . www.maktat

اَحَدَّر اِلَّهِ مَنِ اِرْتَضَىٰ مِنْ مَسُولِ - (۱) نتنج رسولوں کے کسی کو مطلع نہیں کریا۔ رسی رسولوں میں سے جس کو جا ہے جننا جا ہے غیب کا علم دے برعام غیب عطائی سے توانٹر تعالی کی عطاسے انبیا ، ورسل کو متناہے ہی اہل سنت وجاعت کا عقبہ جسے ۱۲ ہزاروی)

توا سے عمل مندانسان إتو ملكوت بي خوب غور وفكر كرناكر تيرے ليے أسمان كے درواز سے كان مائين اورتبرا دل اس كادول مي دور لكائ اور جريدول رحمن ك عرش ك ما الف كعوام ما م اس وقت امير م ك تجه تعزت عربن خطاب رضی الشرعنه کامفام حاصل موجائے انبوں نے فرما با « میرے دل نے میرے رب کو دیجھا » اوراکس کی دھیرے كردوزيك أوى تب مي بينيا معصب قرب مع ساقة تعلق قام كرسيادر تيرانفس تجوس زياده قريب مع يوزين جوترا الفكانه سے عربواج و تجھے كھرے ہوئے ہے تھر سنراں اور حوان اور جو كھوزين كے اور ہے بعرففاكے عی اُٹ اور جركيدا سان اورزين كے درميان سے پيرك ارول ميت ما توں اسان بورس اور جرع رش موع رش كوا تھا نے والے فرشتے اور اسانوں کے خازن ہیں۔ اکس سے بعد عرش ، کرس ، کسانوں زمین اور تو کھیان سے درمیان سے ان سب کے رب كى ورب نظر كرو تو تهار سے اور اكس فرات كے در ميان بہت كھا طيان بي اور مبت زيادہ مسافت ہے ابھى نوتم قرب وال کھائی بینی ا پنے ظام رنفس کی موفت سے فارغ بنیں ہوئے اور تمہیں حیا نہیں آ تا کہ تم اپنے رب کی موفت کا دعوى كرتے مواور كہتے بي كريس ف اسے جى بيجان ليا اوراكس كى مخدوق كو عبى لمدايس كس بى غوروفكر كروں اوركيا ديجيوں-اب ابنے سرکو آسمان کی طرف اٹھا وُ ا وراستے اوراکس میں موجود ستاروں کو دیکھو، ان کی گردکش اورطلوع وغروب كود عيوشمس وفقرا وران مصطلوع وغروب مصحفتكف مفالت كود عيونبزيد كروة يميشه حكت بي بيان ان كي حكت ين كوئى خوالى بيدا نيس موتى اورنه ان كى جال من كوئى تبديلى أتى سب بلروه نام ايك خاص مقدارس ابنى سنازل بي جلت میں سائس مقداری اصافہ ہوتا ہے اور نہی کمی واقع ہوتی ہے بیان کے کرامٹر تعالیٰ ان سب کولیں نبیط دے گا جن طرح تحريكولىيد دياجاً ہے۔

ستاروں کی نزداد ، ان کی کنزت اوران سے رنگوں سے اختلات کو دیجیوان میں سے بعض سرخی ائل میں ، کچھ سفیدی مائل اور بعض کا رنگ سیسے سے رنگ کی طرح ہے بھران کی شکلوں کی کیفیت کود بھوان میں سے بعن مجھو کی صورت میں بھن بکری سے نیچے کی شکل میں کچھ سی اور لعین انسان کی شکل میں ہیں۔

زمین میں جس قرر معورتیں ہی آسمان میں ان کی شال موجود ہے۔ بھر مورج کے چلنے کو دیجھو کہ وہ اپنے فلک بی ایک سے اس کے لیے سال چننا ہے بورس کر میں مروز طلوع بھی موتا ہے اور عزوب جی اور بیالگ جال ہے بواس سے خالی نے اس کے لیے

منتری ہے اگر برطلوع وغروب مزموتو دن دات کا انتیاز کیے مؤنا اور اوقات کی بیجان کی کیا مورت ہوتی نزیاتو بمیشراند صیرا ہوتا یا مسل روشنی ہی ہوتی اور اوں کام کاج کا وقت ، ارام سے وقت سے متاز نہ ہوتا ۔

نود عوس طرح استرنالی نے دات کولیاس، سونے کو اکرام اور دن کو کا روابر وغیرہ کے بے بایا بھر رات کورن
میں اور دن کورات میں داخل کیا دیجیواورا کس بہتی نور کرد کہ ایسے نوص ترتیب کے ساتھ دن اور دات گھٹے بڑھے ہیں۔
اورا کس برجی عور و فکر کروکر مورج کو اسمان کے درمیان میں کس طرح جھکا بات کا کہ اس کی وجہ سے گرفی، مردی ، مہاراور
غزاں کے موسم نید اسپونے میں حب سورج آسمان کے درمیان سے ڈھل با اسے نوسوا ٹھنڈی ہوجاتی ہے اور مردلوں
کا موسم نی مر موجا اسپے اور جب وہ اسمان کے درمیان میں تھیم جاتا ہے نوسخت گرفی ہوتی سے اور جب ان دونوں
کے درمیان موتا سے تو زمانے میں اعتدال اکرا تا سے۔

آسان سے عجائب اتنے ہی مران سے اجزادیں سے ایک جرکا مشر عشر تعیر بیان کرنے کی امیر نہیں کی جاسکتی تو میر مرت نوروفکر کے طریقے سے آگاہی ہے ۔

فلامہ بہ ہوا متمالا عقاد بوں مونا چا ہے مہرستارے ہی تغیبی بن اللہ قال کی ہے شار محتین میں کھیاں کی معدوں ہوئے اور موراس مقدار ، اکس کی شکل اس کے رنگ اور معراس کو آسمان میں رکھنے خطا استواد محقر ب اور دور رکھنے ، دور سے معدوں سے اس کے قرب اور دور کر اسے می الس پر تعارض بیار میں کوئی نہ کوئی ہوئی کوئی ہوئی میں ہو کچھ می انسانی بدن کے بارسے میں ذکر کیا اسے می الس بر تھا میں مواجی ہوئی ہوئی ہے بھر ہے شام میں اور اسمان کا معامل سے بھی برائی ہے اور اسمان کا معامل سے بھی برائی ہے بار مالم زبن کوعام اسمان سے کوئی نسبت بہیں نہ توصیانی برائی میں اور منہی معانی کی کڑت میں ان دونوں کے فرق کواس طرح جانوجی مارح زبن اور اسی کی برائی کے درمیان فرق ہے اور تم جانے ہو کہ زبن تی برائی ہے اور اس کے کار می ہوئی نہیں ہے۔ ہو اور اس کے کار می ہوئی دیں ہے۔

ناظرین اس بات برشفق می کر اسمان ایک موسا الله سے اور پزمینوں کے برابہ اور صریب شریف میں جی اس کی

عفرت بر دلالت بائی جاتی ہے ل) بچرک اروں کو دھی ہوتمہیں تھی سے معلوم ہونے ہیں لکبن ان ہیں سے سب سے جھوٹاک اروزین سے اگا گئ بڑا ہے برب کر سب سے بڑاک ارولین سے ایک سو بسی گئا بڑا ہے اس سے ان کی بلندی اوردوری کاعلم ہو تاہے کیوں کم دور ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹے معلوم ہونے ہمیالٹر تعالی نے اکس کی دوری کی طرف اشارہ کرنے ہوئے فرا با دور ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹے معلوم ہونے ہمیالٹر تعالی نے اکس کی دوری کی طرف اشارہ کرنے ہوئے فرا با

دا) مندا م احمد بن صنبل عبد ۲ ص ۲۰ مروبات عبدالتر بن عمر (۲) قرآن مجد اسورهٔ النازعات آبت ۲۸ مروبات عبدالتر ۲۸ سال ۲۸ سال ۷۷۷۷ سال ۲۸ سال ۲۸

اورحدیث شریعینی سے مردوا سانوں کے درمیان یا نجے سوسال کی مسافت ہے دا، توجب ایک ستارہ زین سے کئی کا بڑا ہے توستاروں کی کڑے کو مجھو کھراکس اسان کو دیجھوجس میں برستارے عطے ہوئے میں نزاکس کی عظت كود محصوعلاده ازين ان كى تير حركت برعور كروهالان كرتمين ان كى حركت كا إحساس بنهي سويًا تيزى كا ادراك توبعد كي بات ہے میں اس میں تک نہیں کہ آسمان ایک تحظمی ایک ستارے کی جوڑائی کے برار جاتا ہے کیوں استارے کے ا بك كن رسك طلوع سے يورے سنارے ك طلوع مك ابك لحظرے اور يدستاره زبين سے ايك سوكن سے مى را اے اور سمنداس طرح مينا سے مين ميں ستر نين مانا -

ومجھوت جبربل علیماک م نے سورج کی دفتار کی جلدی کوکس طرح بیان کیا نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے

انہوں نے عرف کیا" بنیں ، ہاں "آب نے فرمایا تم نے" بنیں اور ہاں " کیسے کہردیا حضرت جربی علیہ السام نے عرف کیا جب میں نے نئیں کہا تو اس سے بعد ہاں کہنے تک سورج نے بانچے سومال کارات مطے کرنیا (۲) تواکس مے بہت بڑے جم در جو کت کی تیزی کور بھو میں دالے خالق کی قدرت کور بھوکراکس کے اطاف کی وسٹ کے با دجوداً نعمی تھوٹی سی بیکی میں اسٹ کی صورت کو قائم کر دیا حتی کرتم زمین میرسٹھے ہوئے اپنی اسکھیں تھو ستے ہوا وراپوسے رہے در سے میں لیڈیں

توسم اس اسمان كى عظمت اورك ارون كى كرت كونىن و يجفتے بلكم سم ان كے طابق كو د يجفت بس كم الس نے ان و سوع بدا فرما المجرسي ستون كے بغير جود كھائى دے ،ان كوظم رايكسى جزكے ساتھ بدستے بوسے كلى بنين بن عام بهان ایک گول طرح ب اوراسان اس کی جیت ب توتم رتیجب سے د تم کسی دولت مندادی گوری وافسل ہونے مواورد کھنے مورو مختف رنوں سے منقش ہے، اورسنرے کام سے الاستے و تنمارا تعجب فتم نس مؤاتم مسل اس كاتذكره كرت بوزندگی جراس محشن كى تولىب كرتے بواور بمیشراپ عظیم گاكو د يجھتے بوانس كى زين، اى كى جن، اس كى موا، اس سے عبيب وغرب سامان، عمدہ حيوانات اورطرح طرح كے نفوش برتمهارى نظرطرتي ہے بھر تماں کے بارے بی گفتی نہیں کرنے اور نہی اس کی طوت تمارا دل متوجہ بنا ہے توبہ گوالس د نبوی گھرسے بلکا تو نہیں ہے کہ تم اس کی صفت کرتے ہواوراس کے بارے میں مجھ نہیں کتے بلکرے دینوی مکان توزمین کی ایک جزمے جواس تام كاننات برمحيط عاليشان كوك المستقر جزر ب ملين الس سے باوجود تم اس كرمن عوروفكر من كرتے اس كى وجم

> (١) العلل المتناسيرطداول مدريث ه (٢) الفوائد المجروة ص الدي بالعفات

مرت بن ہے كروه تمبارے رب كا كوسے اى نے اسے بنايا اور ترنيب دى اور تم اينے أب كو، اپنے رب كواورا بنے رب سے گو کو بعد بھے ہوا ور ا بنے پیٹ اور شرمگاہ ری خوات سے تک تکیل) میں مشعول موتمہیں شہوت اور اموری کے علاوہ كى بات كى فكرى بنين سے اور تمهارى انتهائى درصر كى خواش يى سے كرتم ابنے بيط كو عرو حالان كرتم جانوروں كى خوراك كا دسوان مصرفي نهي كا سكتة وكو يا جا فرتم سے وس درسے اور بن اور تمہارى انتهائ امورى برے درس باسوادى تنہارے باس جمع ہور تمہاری تعرفی کری اورابنے دل کی خرابی کو تم سے چھیا ئے رکھیں جو تنہارے بارے یں ہے ادرا گر بالفرض وہ تہاری نعرلف میں سیمے بھی موں توجی تہارے بیے یا اسٹے لیے کئی قسم کے نفع و نقصان کے مالک بنیں ہیں موت ، زندگی اور فیامت سے دن اٹھنا یہ سب کھان سے با فقیس بنیں ہے تبارے شہریں ہودی اور عبسائی موں سے جن کی دولت اور زنیہ تہارے مزنبہ سے زیادہ موگا اور تم اسا نوں اورزین کی ملکوت رخفیہ عجائب بیں فورم فكرسے غافل مو محاتم مكك وملكوت كے الك كے علال من غوروفكر سے نطف اندوز موتے سے غافل مو-تم اورزباری عفل کی مثال اسس میونی کی طرح ہے جواسے عالی شان مکان میں اینا سوراخ کھود سے جس کی بنیادی مصبوط اورعمارت ببند موسنون بيكي بول اس بب اونداي اورغلام مون بإداثاه كياك محل بي طرح طرح كي نفيس جيزون سے طبھیر سوں جب وہ جیونی اس سوراخ سے نکلے اور دورسری چنوی سے ملے تو اگروہ گفتو الرماتی موتوموت ا بنے سوراخ اوربی غذاکے بارے بن می گفتا کرے اور بتا مے ماس نے اسے س طرح جمع کیا ہے۔ حب كراكس محل وراكس مي رہنے والے با دشاہ سے بارے مي كھرند كھے اورندى أكس سے بارے مي كھونورو الكركس بلكروه ابين أب كواني غلاا وراب كركود عيف ك علا وكسى كوهي ندد يجهد . توجي طرح جيوني الس عل ال کی زمین، السن کی تھیت ، دیواروں اور تمام عمارت سے خافل ہے ملکہ السن عمارت بیں رہنے والوں سے تھی غافل ہے اسی طرح تم بھی اسٹرتنا لی سے گھرسے اوراکس سے فرشنوں سے جواس سے اسانوں میں رہتے ہیں ، غافل موتم اُسان سے باسے یں اتن ہی بیمان رکھتے وصبی چونی کو تمارے کو کی جیت کی بیمان سے اور فرشت وں کو تم اس قدر بیما نتے ہوجس قدر حیونی تمهین اور تهارے گرے عمائب کی بیجان سے عاج سے حب رتبہی اس بات کی فدرت ماصل ہے ماوت می فور کود اورائس سے ان عجائب کی بیان حاصل روجن سے لوگ غافل میں۔

اب ہم قلم کام اس کام سے چرتے ہی کیوں کر اس میدان کی کوئی انتہا ہیں ہے اگر ہم بہت بطری برای عربی عربی مون مرب تب بی ہم اس مع وفت کی تشریح نہیں کرسکتے جو اللہ قال نے ہمیں عطا فرمائی سے ہمیں جس قدر مع وفت عاصل ہے وہ علاء کرام اور اولیا وعظام کی معرفت کے مقابلے ہیں بہت قلبل ہے اوران کو جو معرفت عاصل ہے وہ انبیا دکرام علیم السلام کوعاصل ہونے والی معرفت کے مقابلے ہیں بہت کم ہے اور ان تمام انبیا دکرام کی معرفت، ہمارے نی تصرت محرمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمی معرفت سے قلیل ہے اور تمام انبیا دکرام کی معرفت مقرب وشتوں کو صاصل معرفت کے مقابلے ہیں کہے ادر مقرب فرشتے سے مفرت جبر بل اور حفرت امرائیل علیہا السلام اور دور سے فرشتے ہیں۔ اور اگر تمام فرشتوں ، جنوں اور انسا نوں سے عام علوم کی نسبت اشر تعالی سے علمی طرف کی جائے تو ان سب سے علم کو علم بھی بنیں کہر سے خلیا سے مدسوشی ، حیرت ، فضور اور عاجزی کہنا زیادہ بہتر ہوگا وہ فدات باک سے عبس نے اپنے بندول کو معرفت عطاکی جس فدر عطافر مائی بھران سب کو خطاب کرسے فرایا۔

بؤما ہے تمارے دلیں اسے عکر دنیا ہے اوز تمارے نزدیک وہ فاین تعظم تحریا ہے۔

را) قران مجيد سورة اسراراتيت www.maktabah.org

aller for the later transfer that the later than the control of the later than th

A CHARLES TO SERVICE STREET, SECURITY ASSESSMENT

的现在分词是一个是一个大学的一个大学的大学的

Countries and the state of the

明一次主义中国的任命。并被任务的主义,不是是任务中国的关系。

的时间在14年19年19日 - 1910年 -

## ١-موت اوراس کے بعد کابیان

تمام تعریفیں اللہ تعالی سے بیے ہی جس نے بڑے براے سنگرین کی گردنوں کو موت کے ذریعے توڑا اس کے ذریعے كرى دايرانى دشاسول كى ينصول كونورو با اور تعمر روى) بادشامول كى اسدول كوكم كيا وه لوك من ك دل موت سے نفرت رنے تصفی کر جب ان سے پاس سیا دعرہ کیا تو ان کو فبروں میں ڈال دیا ہیں وہ معلات سے فبروں ہی منتقل ہوگئے، اور باکھوروں کی روشی سے قروں کے انتظاروں میں علے گئے، کونٹرلوں اور بندانوں کے ساتھ کھیل سے مرطب کورٹوں كاذبين رواشت كرنے كى طون منتقل موئے - كھانے بينے سے لطف اندوز مونے سے مطی ميں لوطنے مكے خاندان ك ساته أنس سے تنهائى كى وحشت كى طرف ،اورزم بسترسے ون جھونے كى طرف فيلے ۔ تود عجو كيا مضبوط قلعول اورعزت نے انہي وت سے سجايا اوركيا انہول نے موت سے سائے كوئى اور بنائى اور يرهي ديجو كوكياتم ان مي سيكى ايك كومسوى كررسيم وياان ك آب طيسن رسيع و-تووه فان باك ب جوفراور على منفرد سے بقا كافق اسے بى حاصل باوراكس نے مخلوق كوفنا كے حلم سے جمالس نے مکھ دیا ہے جبکا دیا۔ چرموت کو متقی توکوں کے بیے رونیاسے) حظمالا وران کے حق میں ماقات كاوقت باما جب كربه بنت لوكوں كے بيے مركو قدير خانرا ورقبامت كے بھے تناك كو تطوى رصيى بنا دبا وي بي شمار نعتوں کے ماتوانعام فرما ا ہے اوروہ زروست بدلے کے ذریعے انتقام بتا ہے اساؤں اور زمین میں سار کے لائق وبى ب اوراول واخ تعرف ك لائن هى وى سے اور حض مصطفى صلى الله عليوس مين كو ظام معجزات اور واضح نشا نیاںعطا ہوئی اورآب سے آل واصاب پرجست اوربہت زیادہ سلام ہو۔ حمدوملاة كے بعد\_ وہ شخص كرموت إس كا مجھونا ، ملى اس كالبستركم طب اس كے ساتھى ، منكر نكر رفرشة ، اس مح منشن، قبراس کا فعکان زمین کا اندراس کی جائے قرار، قیامت اس کا وجد اور جنت یا جہنم اس کے اتر نے کی جگر ہوا سے موت کی فکری ہونی جا ہے وہ مرف اس کا ذکر کرے ، اس کے لیے تیاری کے اس کا تد بركے ای کون جھا بھے،اسی کی طرف جلئے، اس کا بہنام رہے اس کی طرف بھرے، اس کا منتظررہے بلدا بنے آب کو فوت ث ولوگوں میں شمار کرے اورا پنے نفس کواصحاب قبور میں سے مجھے اور لفین کرے کم توجھے اکنے والا ہے وہ قریب ہے اور وہی چنر دور سے جنہیں کئے گ \_\_\_\_ اورنی اکرم صلی الشرعليہ وسلم نے فرا یا۔ أَلْكَيِّينَ مَنْ دَانَ لَفْسَهُ وَعَدِلَ لِمَا عَقَل منروه م جوابي نفس كامحاسب كرا اورموت

کے بعد کے بیے عمل کرے۔ بَعْدَ الْمُونِ - (١) ادركسى چېزىكے يىداستعداداسى وقت اسان سوتى بصحب دل بن السنى ياد بارباراك اورذكرى تجديد اس صورت میں ہوتی ہے جب یا دولانے والی باتوں کا ذکر سوتواکس کی طرب نوصری جا سے اورا گاہ کرنے والی باتوں ی م موت سے معالمے ، اس سے مقوات ولواحق ، احوال آخرت ، قیامت جنت ، دوزخ اوران باتوں کا ورکزی سے معالمے ، اس سے مقوات ولواحق ، احوال آخرت ، قیامت جنب کوروفکرکو ا بینے اور پر ازم کا بار بار ذکر بند سے بیے فروری سے اور وہ باتیں کہ حبب بندہ ان میں غوروفکرکو ا بینے اور زندگی تھوڑی سی باتی کرمے تواس سے تیاری کی ترفیب بوتی ہے کیوں کہ مورث کے بعد کوچ کرنا قریب سے اور زندگی تھوڑی سی باتی ہے جب کرلوگ اس بات سے غافل میں۔ ارتفاد فداوندی سے۔ إِ فَنُوبَ لِلنَّاسِ حِسَا جُهُمْ وَهُ مَ فِي غَفُلَةٍ لِولُوں كے ليے ان كاصاب قريب اليا وروه غفات ين رك منهر عن-مُعْرِضُونَ - (۲) موت سےمنعلق امور: ہم موت سے متعلق الور كودوحصول ميں ذكر كرس كے -بهلاحصه، اس می موت کے مقدات اور اس کے نوابع (صور تھے تک) مذکور موں کے اس عصد میں اکٹراب ہوں گے۔ بهلاماب - در روت ك نفيلت اوراس كى ترغيب موسراماب - اميد كاطوي اور منقر بونا متيداماب- موت ك سختيان اورموت ك وقت جوا حوال سخب بي-جونها باب- رسول اكرم صلى الترعليرو لم اورخلف في راشدي كاومال يا ديوان ماب نيك خلفا واورامرا وكوصب موت أي چھٹا باب - جازوں اور قبرت ان سے متعلق عارفین کے اقوال اور زمارت قبول کا حکم سا تواں باب- موت کی حقیقت اور صور کھونگنے تک میت کو جو کھویش آ ا ہے۔

م مطواں باب - مالت نبندس مکاشفر کے وربیے فوت شدہ لوگوں شمے جومالات معلوم ہوئے۔

## بهلاباب

## موت كاذكراور بكترت ذكرى ترغيب

جان اوا جوشخص دنیا بین طروبا موامو، اس کے دموے بر تعبام واموا ورائس کی خواہشات اسے محبوب موں تقیناً اس كادل موت مے ذكرسے خافل موتا ہے اوروہ اس كا ذكر نب كرنا وراگراكس كا ذكر كرسے جى تواسے ناب مذكر ااور اں سے نفرت/زاہے ایسے ہوگوں کے بارسے میں اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا۔

عُلُ إِنَّ الْمُوْتَ الَّذِي تَفِرُقُنَ مِنْ مَ الْمُ وَالْمَاكِمَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَاتَّهُ مُلَا قِبْكُوتُ وَنَ إِلَىٰ عَالِمِ تَهِينَ بِنِي لَيْ فِي الدرظامِرُومِات والعن المُعَالَىٰ والعن الم العُينُ والسَّهَ الدَّوْفَينَةِ مُن وَبِهَ الْمُنْتُمُ الْمُعَالِدِي الْمُعَالِ اللهِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي تعلَّمُون - (۱) خرد سالا-

بھرلوگ نبن قسم کے مرد میں تو دنیا ہی ڈو سے موسے ہی کھی توم سے ابتدائی مرحلے میں می اور معن بھیان حاصل

كريكي مي اورون وه إنتهائي درحرمر فأنز بوعيي ب

دہ سنعص جو دنیا بی اور باہوا ہے وہ موت کا ذکر نئیں کرنا اور کرسے جی نو دنیا کے جانے پرافسوں کے توالے سے کراہے اوراس رموت ) کی غرمت کراہے موت کا اس طریقے پرذکر اسے انٹر تقال سے بہت زیادہ دور کردتیا ہے اوروہ تنف میں نے توم کرلی وہ موت کا کثرت سے ساتھ ذکر کڑا ہے تاکہ اس کے دل سے موت کا خوف نکل جائے ا در اپری کی ایوری توب باقی رہے اور معنی اوقات وہ اس خوف سے موت کونا پندکرتا ہے کہ کہن توب کے کمل ہونے سے ہیاہی وہ اسے اٹھاں سے - اوراس ارح اس نے اپناسامان بھی کمل نہ کیا ہو- ایسان شخص موت کونا بیند ارت بن معذور موتا سے اور مصورت اس مدیث فریعب کے تحت بنیں آتی۔ بنی اکر مصلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، مَنْ كِرَةً لِفَاعُ الله كِيرَة الله كِيقَاعَة - جِشْفُ الله تَال سه ماتات كونا يسترتا م الله قال اس کی مدافات کونالیند فرمآماہے۔

> (١) قران مجير، سورة الجعشاكيت ٨ (٢) ميح بخارى ملرص ١٢٠ وكذب الرقاق

كون كريشخص نزنومون كونا پندكرنا مع اورنهى الشرنغالي كى ما قات كو، مبكرا سے الله تعالى سے ماقات نر ہونے کا ڈر موا ہے کیوں کر وہ کو آئی کرنے وال ہے اور ہر اس شخص کی طرح ہے جوابنے مجوب منے ہون اس ليے تاخر رتا ہے دواس طريعے برتيارى كر باہے جواكس كے عبوب كوبندہ منابر شخص مافات كوناليند كرف والانشاريس بوكا الس ك علامت يرب كروه ميشراس كے بيے تيارى من رتا ہے الس كے علاوہ اس ك كى مودفت بن موتى ورزوه دنيا كے صول مي معروف موجالا -اورعارون ہمیشہ موت کرا دکرا ہے کول کم موت میوب سے ماقات کا وقت سے اور محموب سے ماقات مے وقت کومی عبول نہیں سکنا - اور برای بیے ہے کہ عام طور پروت دار سے آتی ہے اور وہ موت ک ایدکو پند کرتا ہے تاكركن و كاروں كے كور دنيا ) سے إسى كى جان جيوال جائے اور وہ تمام جہانوں كے رب كريب جل جائے۔ مساكر صفرت مذلف رض المترعند كے بارسے بس روى سے حب ان كى دفات كا دفت موا توانوں نے فرمایا۔ صب فاقری حالت میں آیا یا المرا اگر ترے علم مصطابق مال داری کی نسست فر محت کے مقالمے میں میاری اور زندگی کی نسبت موت مجھے زیادہ ب ند ہے تو تھے رپوت کو اکسان کردسے تاکمیں تھے سے ماقات کروں۔ تواس صورت بن نوب كرف وال موت كوناب تدكر نے والا معذور سے اور مبخص موت كى محبت اور تمنا بى مغذور اوران دونوں کے مقابعے بالس تعص کا رنبرزبارہ بندسونا سے حوایا معامل الله تعالی برحمور تیا ہے اور اپنے نفس كے بيموت اور زندگي سے كسى ايك كوهي بنديس كرتا بلكراسے ان دونول بن سے وي بات بند بون ہے جواس كے مالک کے ہاں ہندہ ہو- اور ساسی صورت میں پائے تھیں کو پنیتی ہے جب وہ فرط محت یں تعلیم ورونا کے مقام تک بيني جا تي يمقام انتهاد ہے۔ بہر مال موت کو باد کرنے بی نواب اور فضیات ہے کیوں کہ جوٹ خص دنیا بی ڈوبا ہوا مو وہ بھی موت کے ذکر سے فالدہ صاصل کرسکتا ہے کہ اس طرح وہ دنیا سے کنا وکشی اختیار کرسکتا ہے کیوں کہ اس صورت میں دنیا کی نعمیں اور ان کی لذتین کاخ موجا نی می اور مروہ کام جس کی وجہ سے انسان پر لڈات اور شہوات تلخ موجا ئیں وہ نجا سے اسان پر لڈات اور شہوات تلخ موجا ئیں وہ نجات سے اساب مون كاذكر باعث فضلت معجب الجي مو نى اكرم مى الله عليدوسم في ارشا دفرايا -

لزنوں کو تورانے والی اُست دینے والی اچیز رموت، ٱكُنْرُوا مِنُ ذِكْرِهَا نِمِ اللَّهُ آتِ-كاذكركزت سيكرو-مطلب برج كراس جرب وكرك وربع لذنون كو الخ كردوناكرتمها را ان كى طرف جهكا و لوط جام اورالله تعالى ك طرف متوه برجا و نبى اكرم صلى الشرعليه وسلم في فرالا -موت کے بارسے یں جو کھیا نسان کومعلوم ہے اگر جانوروں کواس بات کا علم سوتا تو تم ان بیں سے کسی كُونَعْكُمُ الْبِهَا لِمُعْمِنَ الْمَوْتِ مَا يَكُ كُمُّ الْمُونِ مَا يَكُ كُمُّ الْمُؤْتِ مَا يَكُ كُمُّ الْمُ موٹے ما ورکونہ کھاتے۔ رمطلب برہے کہ موت کے خوت سے جانور دیلے نینے اور کمزور موجاتے) ام المومنین حفرت عائشہ رضی اللیمنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک شہدا در سے ساتھ بھی کسی کو اٹھا یا جائے گا اُپ نَعَوْمَنُ يَذِكُو الْمُونَى فِي الْبُومِواللَّهِ لَكِ إلى جرادى ون رات بي بي مرتب بوت كويا وكرت عِشْدِینَ مَرْةً -اس تمام ففیلت کاسب بہ ہے کہ موت کا ذکر دھوکے والے گر دونیا) دور کرسے اُفرت کے لیے استعلاد کا تفاضا كرياب مب كرمون سے ففات د بنوى نواشات كى طرف كى توم كى دون دينى ہے۔ نى اكرم صلى الشرعليد والمصفح المار مومن کاتحفروت ہے۔ تَعْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْتُ - (م) آب نے یہ بات اس بیے ارشار فر بائی کر دنیا مومن کے لیے قید فانہے کیوں کروہ اکس میں مہیشر رنے اور مشفت جبانا سے خواسش کولورا کرنے کی محنف اور خیطان کو دور کرنے کی تکلیف اٹھا آ ہے اور موت اس عذاب سے نجات دون سے اور برجیوط مانا اس سے حق میں تحفرہے بنی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم نے فرمایا۔ موت ، سرمسلان کے لیے کفارہ ہے۔ ٱلْمُوْتُ لَفَارَةُ بِكُلِّ مُسْلِمِ - (٥)

(۱) جامع ترزي ص ١٢٥، ابواب الزهد

(٢) شعب الايان علد عص ١٥ م صريث ١٠٥٥

(٣) الفوائد المجموعيس ٢٦ كناب الاوب

رم) المستدرك للي كم جلدام ص ١٩١٩ كناب الرفاق

(٥) سنعب الابان طبد عص ١١١ صريف ه ١٨٨

www.maktabah.org

اس سے سپاسلان مراوسے جو سپا مومن ہوالسس کی زبان اور ہاتھ سے مسلان محفوظ رہیں اسس میں مومنوں واسے اخلاق ہوں اور اس برگذا ہوں کی مئیل نہ ہوالبندگذاہ صغیرہ اور بغزشیں مہوں توموٹ اسے ان سے باک کردہتی سے حب کروہ کبیرہ گذشتہ میں میں نزوں میں اس كنامون سي بخنااور فرائض احاكرنامور حفرت عطاء خراسا فی رحمه الله فر مانتے ہیں ربول اکرم ملی الله علیہ وسلم ایک محبس کے پاس سے گزرہے جس ہی لوگ زبادہ مہنں رہے تھے تواب نے فراباً۔ میکو پھو امتج اِستکو بذکر مگد رالگذات -اپن مجلس کولذتوں کوخراب کرنے دالی حزینی دموت اے حفرت انس رضى الشرعنه فرماتيم برسول كريم صلى الشرعليه وسلم في فرمايا موت کا ذکرزبادہ کیا کرویہ گنا ہوں سے پاک اور دنیا سے لے رغبت کرتی ہے۔ ٱكْتَرْوُا مِنْ زِكْرِالْمُونِ فَانَّهُ يُمَحِثُ الذُّنُوبُ وَيُزَهِدُ فَي الدُّنُوبُ وَالدُّنْهَا- ١٦) آپ نے ارشاد فرمایا۔ موت ما كرنے كے ليے كافى ہے۔ كَفَيْ بِالْمُونِ مُفَرِّتُ مُفَرِّتًا - (٣) اوراب نے ارشادفرایا۔ کَمَیَ بِأَلْمُوْتِ وَاعِظاً۔ (۲) موت وعظ ونصیت کے بیے کفایت کرتی ہے۔ بی اکٹوسلی امٹر علیہ وسے میں اور سن علی بی اور سن علی بی اور سن علی اور سن اور سن میں اور سن م كَفِي بِالْمُونِ وَاعِظًا۔ (٢) رہے ہے۔ اُب نے فرایا۔ اُذکر وُا الْمَوْتَ اِمَا وَالَّذِي نَفْشِي بِيدِة موت کو بادک کروسنوا وہ ذات ص کے قبضہ قررت میں میری جان ہے اگر تم دہ بات جانتے جوی جا تا ہوں توقم کم سنتے اورزبارہ روتے۔

Charles Concession

or the state of th

al generality in a

(1) كنزالعال حلد داص ۲۲ ه صريب ۱۱۲۲ را) كنزالعال ملدهاص سهم صري ١٩٠١م رس كنزالعال صده اص ١٦ ٥ صديث ١١١٥ م ام) مجمع الزوائر صلداص مرس كتاب الزهد

نَوْتَعُلُمُونَ مَا أَعُلُمُ لَضَعِكُمُ قَلِيكُكُ

وَكَبِكَيْتُمُ كُتِيْراً - (٥)

ره) الدالمنتورطيروس ١٠١٠ ، ١١١٠ نخت أبية قل إعبادي الذي المرفوا

رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا تو حاضری نے اس کی تعرفیت بیں اچھے کلات کے بی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا موصوف موت کا ذکر کس طرح کرنے ہیں ؟ صحابہ کرام رضی الله عنہم نے فرایا ہم نے اس مرتبے کا نہیں ہے دا)
موت کا ذکر نہیں سے ابنی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا تمہارا ممدورے اکس مرتبے کا نہیں ہے دا)
حضرت ابن عمرضی الله عنہما فرا تے ہیں ہیں رسول کر عصلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ ہے کس بناہ میں ما حربوا اور میں و باب موجودا فرادی سے دسوال تھا اس اثنا د میں انسار میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول الله از رادہ قدرنا اور زیادہ عرب وال کون سے کہ بے نے فرایا۔

وہ نوگ جوموت کوزیادہ باد کرتے اور اس سے بیے زیادہ تیاری کرتے ہیں وی عقل مندہیں وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی ہے گئے۔ (۲)

آثار:

صفرت حسن تعری رهمانند فرمات بی موت نے دنیا کو رسواک اس نے عقل مند کے لیے فوشی بہنی تھوڑی۔
حفرت رہیع بن فیٹم رحمانند فرمات بی موت سے مہرکسی غائب چیز کامنظ بہنی موتا ۔ اور وہ فرمایا کرنے تھے
رصب میں انتقال کروں تقی میرے بارے بیں کسی کواطلا عے نہ دنیا اور مجھے اس تہ سامیرے رب کی طوٹ کھسکا دنیا۔
میں وانا نے اپنے ایک بھائی کو کھا اسے بھائی اس گھر ددنیا) بی موت سے فرراس سے بہلے کو النس کھری علی جا میں جانے کے اس کے دراس سے بہلے کو النس کھریں بھا جانے ہے۔
پیدا جائے جس میں توموت کی تمنیا کرسے دیکن اسے نہا ہے۔

اور صفرت ابن سیرین رهمان ترکے پاس تب موت کا ذکر کیا جاتا تو ان کا ہر عصنوم جاتا ہے رہے حس ہوجاتا) صفرت عربی عبدالعز مزر حمالتہ مردات فغہا وکرام کو جمع کرسے ان سے موت، قیامت اور آفرت سے بارسے ہی مذاکرہ کرتے بھروہ سب روشنے سی کہ این معلوم ہوتا کہ ان سمے س سنے کوئی جنازہ بڑا ہیے۔

صفرت ابراہم تنمی رحمدالله فرمانتے ہی دوجہزوں نے مجھ سے دنیاکی لذت فقم کر دی ایک موت کا ذکر اور دوسال الله تعالی کے ساتے کھوا ہونا۔

حفرت کو بھی امٹرعنر فرانے ہی جو تخص ہوت کو بھان سے اس دنیا کے مصاف اورغم ملکے ہوجاتے ہیں۔ صفرت مطون فرانے ہی میں نے فواب ہیں دیجھ کو گوبا بھرہ کی سیوسے درمیان کوئی شخص کہتا ہے موت سمے فوکسنے فرنے والوں سے دل کا ملے دبئے الٹرکی قسم تم ان کو والہا نہا نداز ہیں دیجھوسکے۔

الا مجع الزوالرمبد اس و ٢٠٠ ك بالزهد

البنا البنا-

حفرت انفف رعماللہ فرمانے من ہم صرت من بھری رحم اللہ کے پاس جایا کرنے تھے تومرف جہنم کی آگ، اُخرت کے معا معامے اور موت کا ذکر متوا۔

حفرت صغید صفی المیونها فر ماتی من کرا کی مورت سنے صفرت عائشتر حتی المیرونها کی خدمت میں اپنے دل کی سختی کا ذکر کیا تو انہوں نے فر با اموت کا ذکر زبا وہ کیا کروالس سے نمہارے دل ہیں نرمی پیلا ہوگی جیا نچہ حب اس عورت نے یہ کام کیا تو اس کا دل زم ہوگی ۔ پھروہ صفرت عائمت رضی اللہ عنہا کا کشکر یہ اوراکر سنے حاضر ہوئی ۔ حضرت عیسی علیہ السام سے سامنے حب بوت کا ذکر کرا جانا تو ہر پ کی عبد سے خون کے قطرے جاری ہوجائے۔ مصرت داور علیہ السام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تورور پڑتے ہی کہ ایک کا سانس اکھر عانا اور جب رقمت کا ذکر کرتے تورور پڑتے ہی کہ ایک کا سانس اکھر عانا اور جب رقمت کا ذکر کرتے تورور پڑتے ہی کہ ایک کا سانس اکھر عانا اور جب رقمت کا ذکر کرتے تورور پڑتے ہی کہ ایک کا سانس اکھر عانا اور جب رقمت کا ذکر کرتے تورور پڑتے ہی کہ ایک کا سانس اکھر عانا اور جب رقمت کا ذکر کرتے تورور پڑتے ہی کہ ایک کا سانس وا بس اگر عانا۔

معزت من بری رحمالہ فرمات بی بی نے جس بھی عقل مندکود کھا اسے بوت سے فالک اور علین ہا!۔
حفزت عرب عدائ رخر رحمد اللہ نے میں عالم سے فرایا کہ بھے فصیعت سمیعتے انہوں نے فرایا آپ بیلے فلیفہ نہیں جوانقال
مرین کے (ملکہ یہلے حکران بھی فوت ہوت رہے ہی) فرایا مزید بنا ہے ، انہوں نے فرایا آدم علیہ السانی مک آپ سے تمام
آباد واجداد نے موت کو کھا ہے اور اکب کی باری آجلی ہے حضرت عمرین عبدالور پزر عمرالہ رفت بات سی قورور طی ۔
مفرت رہیم بی فیٹم رحمہ اللہ نے اپنے کھرین فرکھودر کھی تھی اور آپ ہردن کئی مرتبراس میں سوجا نے اس طرح آپ
ہمیشہ ہوت کو بادر رکھنے ۔ اور آپ نرائے نے اگر میرے دل میں ایک ساعت کے بیے بھی موت کی یا دیا تی نہ رہے نو میرا
دل خاب ہو جائے۔

حفرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر حمداللہ فرماننے من الس موت نے داصت واکم والے دوگوں بران کے الام کو مکدر کر دیا ہے۔ توابسا آلام ناش کر وجس میں موت نہ ہو۔

صفرت عربی عبدالع بزرهم الله نے حضرت عنب رحم الله سے فر ایا موت کا ذکر کنزت سے کیا کرو اگر تہ ہیں عین کی وسعت ماصل مرتور سے نگ کردے گا درا گرتم تنگ زندگی گزار رہے ہو تو اس میں وسعت آجا مے گی- رمطلب یہ ہے کہ دنیا کی فرادانی تہیں الله تعالی سے خافل بنیں کرسے گی اور وسعت رزق بھی ہوگی )

ربین مراوی مراوی میں میں و سی مرور کے ہیں ہے۔ کو انہوں نے ہوئیا کہا کہا کہ کوموت پندہے ؟ انہوں نے موزت ابول نے فرایا مہر میں انسان کی بات نا مانوں تو مجھے اس سے مان قات پ نازمین ہوتی تومیں کیے اس سے مان قات پ نزمین ہوتی تومیں کیے اس سے مان قات کورپ نکروں حب کرمیں نے اس کی مافرمانی کی سے ۔

فصل سمر:

## دل میں موت کی یا د کاطریق

عبانا چاہیے کم موت ہون ک ہے اور اسس کا خطرہ عظیم ہے اور لوگ اسس سے اس بیے غافل میں کروہ اس سے اب میں ہم دو اس سے اب میں ہم دو اس سے باد کرتا ہے دو فارغ دل سے ساتھ باد نہیں کرتا ہے بین بہت کم سوچتے میں اور اسے نبادہ بین نہیں کرتا ہے اور جو بنوی خواہشات میں مشغول ہے لہذا دل میں موت کا ذکر قرار منس کیوتا ۔
بلکر ایسے دل سے یا دکرتا ہے جود بنوی خواہشات میں مشغول ہے لہذا دل میں موت کا ذکر قرار منس کیوتا ۔

توائ سیلے میں طریقہ، ہے کہ اوئی ا بینے دل کو موت سے ذکرے معادہ ہر خیال سے باک کردھے کیوں کم موت اکس کے سامنے ہے اور اس سافر کی طرح ہوجائے ہوکسی خطا ناک حبکل کا سؤ کرنا جا ہتاہے یا سمندری سفر کا ارادہ رکھنا ہے وہ موت ای کا فکر کرنا ہے جب موت کی یا داس کے دل بی جم جائے گا تواٹر بھی کرے گی اوراکس وقت اکس کا دنیا کے ذریعے مردراور راصت کم ہوجائے گیا ورول اوٹ جائے گا۔

اکس سے بید فوت ہو جگے ہیں ان ہم موٹولکوں کو باد کرے جا کہ سے بیلے فوت ہو چکے ہیں ان کی موت اور میں کے بیٹے فوت ہو جگے ہیں ان کی موت اور میں کے بیٹے فوت ہو جگے ہیں ان کی موت اور میں کے بیٹے ان کی اور میں کہ کہ کس اور میں کئے ان کی جو بان کسے عبدوں ، صور توں اور حالات کو باد کرے اور تور کرے کہ کس طرح میں سنے ان کی حرف میں متنوق ہو گئے ان کی بو بان کس طرح بیوہ اور بیٹے اور ان سے ال منا نئے ہوگئے ان سے ان کی مساجد اور مجالس خالی ہوگئے اور ان سے نام و ان کی مساجد اور مجالس خالی ہوگئیں اور ان سے نام و ان مرب سے بیٹے ۔

مب کوئی شخص کسی دورس کا دن کو با دکرتا ہے اور اپنے دل ہی اس کی صالت اوراس کی موت کی کیفیت کا خیال لا تاہے اس کی صورت کا تصورکرتا ہے اس کی توشی اور نزد دنرندگی اور بقا سے بیے اس کا تو نقت اور موت کو عبول حایا اسباب سے ناموافق ہونے سے دسوکرکھانا توت اور جوانی کی طون

ھیا ڈاورکھیں کو د تبز جنی ملاق کی طون اس کا میدن فوری اور سلسنے آنے والی موت نیز حلہی ہاک ہونے سے ففلت برتنا ساسنے رکھا ہے اورائس بات کو بابر کرتا ہے کہ کس طرح اب اس کے باقدن اورا عضا و ٹوط سکنے اورکس طرح ہنا کرتا تھا لیکن اب می سنے اس کے دانتوں کو کھا لیا اور کس طرح بنا ہے کہ کرتا تھا لیکن اب کی طرف اس کی زبان کو کھا لیا اور کس طرح وہ اپنے لیے دس سال کہ سے بلے غیرض وری چیزوں کی منفوج بندی کرتا تھا حالا نکہ اس وقت اس کی موت میں موت اس کی موت کا اس کو کھا ہے گان میں نہ تھا فر شنے کی صورت اس کے سامنے ظاہر ہوئی اورائس سے کا فرن میں اوراز آئی کر جنت کی طرف عائے گا یا جہنم کی طرف میں نہ توان موت کی طرف عائے گا یا جہنم کی طرف میں ہوئی اورائی کر جنت کی طرف عائے گا یا جہنم کی طرف میں ہوئی اورائس سے کا فرن میں اوراز آئی کر جنت کی طرف عائے گا یا جہنم کی طرف میں دوست اوبیاب سے بارے بیں ان تمام خرکورہ بالا بانوں کو سوچیا ہے ) تواس وقت سے رجب اوری اس خوت شدہ ووست اوبیاب سے بارے بیں ان تمام خرکورہ بالا بانوں کو سوچیا ہے ) تواس وقت

غور رہا ہے کہ وہ بھی ان کی مثل ہے اوراکس کی تفلت بھی ان توگوں کی تفلت کی طرح سے اورعنفریب اکس کا انجام بھی ان توگوں سے انجام جبیا موگا۔

معزت ابودردا برصی امترعند فرمانے بن «جبتم موت کویا دکرو توابیخاب کوان بی سے ایک شمار کروی محضرت ابودردا برصی امتر منظم فرمانے بن وہ شخص نیک بخت ہے جودوسروں کود بچھ کرنصیب عاصل کرے اسے معزت عربین عبد العربی جمالی المرائی منظم ایک منظم المیک شخص کوالٹر تعالی معزت عربین عبد العربی جمالی منظم ایک منظم کا منظم کواپنا تکید بنا اسے دوست احباب کو منظم کے باس جا منظم کواپنا تکید بنا اسے دوست احباب کو منظم کے منظم کا منظم کا منظم کا منظم کا منظم کا منظم کے منظم کا من

محفور ما اسماورتمام اسباب سے اس کانعلق موسط مانا ہے۔

توسم شراس قرائی سوج کوافتیار کرنا قربتان می جانا و بیماروں کو دیا دل میں موت کی یا دکو بار بارا تا ہے کہ حتی کہ وہ یا دانس کے دل براس قروفاب اکباتی ہے کہ موت اس کی آنکھوں کے سامنے رہی ہے اوراس وقت ہوسکتا ہے کہ وہ اس کے بیے تیاری کرسے اور دم ہوکے کے گوسے ایس کو دورر کھے ور خطا ہر دل اور زبان کی نوک سے اس کا ذکر کم فائدہ و بتا ہے اوراس صورت میں تندیز یا دہ بہیں ہوتی ۔ جب جی انسان کا دل دنیا کی کسی چیز رفیوش موتواسے اسی وقت اس بات کو باور کھنا چا ہے کرائس نے اسے فروجھ ور نا ہے ابن مطبع نے ایک دن اپنے گھر کو دبھا توائس کے سے شن کو دبھا کو اس نے میں اس کے ساتھ میں کو دبھا کو اس نے میں اس کے ساتھ ہی اور کرا اور فرایا اللہ کی قسم بالگر موت مربی تو بی تو بی تو بی تو بی تو بی تو بی تو بیت میں اور کرا در کا دبی تا دوراگر کا در ناک تھی بی جا نا در ہو تا در اگر کا در ناک تھی بی تو بی دورہ ہوت در بی تو بی بی تو بی بی تو بی بی تو بی تو

ووسراباب الماميد، مخقواميدكى نفيلت، طولي اميدكامبب اوراكس كعلاج كاطرية -فصل ١١٠.

# مخضراميد كي فضيلت

نى اكرم صلى المراسل و كرا من المراسل المراسل المراسل والما و المراسل المراسل

جانتے کم کل کب کا کبانام مو گار فوت شدہ بازندہ ) رم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرایا۔ مجھنے نم پر دوبانوں کا بہت زبادہ خوت ہے خواہش کے بیچھے جینا اور لمبی امید ، خواہش کی اتباع حق بات سے روک دہنی ہے اور لمبی امید دنیا سے عمیت رکا ذریعہا سے ۔

سنوا ہے شک احتر تعالی دنیا اس کو بھی دیا ہے جے لیند فرانا ہے اوراسے بھی جے ناپ ند کرتا ہے اورجب وہ

کسی بنرے سے بحب فر باتا ہے تواسے ایمان دلی دولت اعطا فرانا ہے ہے۔ نیورگرگری دانے بن اور کھیولوگ

دنیا دراور بن وتم دین والے بنو، دنیا کے بیٹے ندینو سنو!

دنیا دیٹھ کھر کر حاربی ہے، سنوا اکونت اپنی حگرہ ہے

کری کرکے اگری ہے سنوا اکرے تم عمل کے دن بی ہو

اس بی صاب بنی سنو! عقریت مصاب کے دن بی ہو

اس بی صاب بنی سنو! عنقریت مصاب کے دن بی ہو

مرگ اورو بان عمل بنی سوگا۔ اَدَاِنَّ اللهَ تَعَالَى يَعُطِى الدُّنِيَا مَنُ يُعِبِّ وَيَبُعُضُ وَإِذَا اَحَبَّ عَبُدًا اعْطَاءُ الْحِيْمَانَ اَكَ إِنَّ لِلدِّيْنِ اَبْنَاءَ وَلِلدُّ يَهَا ابْنَاءَ فَكُونُوا مِنُ اَبْنَاءِ الدِّيْنِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ اَبْنَاءِ فَكُونُوا مِنُ اَبْنَاءِ الدِّيْنِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ اَبْنَاءِ فَكُونَا الدُّنْ اللهُ الدَّالِقَ التَّدَيْنَ فَلَا تَكُونُوا مِنَ اَبْنَاءِ فَكُونُونُ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ فَي وَمُعِمَلِ لَيَسَ فِيهِ مُولِيُهُ الدَّوا فَلَكُونُونَ فِي وَمُعِمَلِ لَيَسَ فِيهِ حَسَابَ الدَّوا فَلَكُونُ فَي يَوْمِعَمَلِ لَيَسَ فِيهِ حَسَابَ الدَّوا فَلَكُونُ فَي يَوْمِعَمَلِ لَيَسَ فِيهِ حَسَابَ الدَّوا فَلَكُونُ فَي يَوْمِعَمَلِ لَيَسَ فِيهِ مَنْ اللهُ الدَّوا فَلَكُونُ فَي يَوْمِعَمَلُ لَيَسَ فِيهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

عنزت ام المنذررض الله عنها نے فرایا ۔ ایک دن رسول اگر مسلی الله علیه و معابر کرام سے بیس تشریف لائے اور فرایا اسے دو فرایا ہے ایک دن رسول اگر مسلی الله علیہ و معابر کرام سے فرایا وہ مال جع اور فرایا اسے دو فرایا ہے ماہر کرام نے عرض کیا بارسول اللہ اور کیسے والی نے فرایا وہ مال جع کرتے ہوجے کا سند ہمیں اور اس چیزی امیدر کھتے ہوجے ماصل نہیں کرسکتے اور وہ سکان بناتے ہوجی میں نم مراکشیں نہیں رکھو گے۔ رہ)

حفرت ابوسعيد فدرى رضى المرومنه فرماتيم بي كرحفرت اسامهن زيدر عنى الشرعنها في حضرت زيدين تابت مفى الشرعنم

ہے ایک ونڈی ایک مود نارس فرری اور ایک مسنر یک کا دھارکیا توس نے نی اکر صلی انڈعلیروسلم کو وا نے سے نا " كالم حصرت إسامرون السّرعندرتعب بنين كرتے جنوں نے ایک مجینے كا اوباركرے لوظى خریرى انہول کے لمبى اميد باندهی ہے اس ذات کی قسم سے قبصنہ فدرت بر مری مان ہے بیں نے اپنی استحیں حب مجی کولیں تو بی خال کیا کہ بلكيس بندكرسنے سے بيلے النزنغالی مبری دورج قبض كرلے كا -اورحب ميں اپني اُنتحبيں اطفانا ہوں توہبي خيال كرا ہوں ك اسے بنے کونے سے بہلے میری روح قبض موجائے کی اورجب میں لقداعاً اموں توسی خیال موتا ہے کواکس کے سکلنے سے پہلے ہیں موت اکبائے گا۔

يَا بَنِيُ الْدُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ فَعُدُّوا اسان فوا الرنمين عقل ب توابن أب كوم ده لوكون یں شمارکرواکس زات کی قسم سے فیصنہ قدرت میں ٱنْفُسْكُوْمِنَ الْمُونَىٰ وَالَّذِي نَفْسَى بِهِدِمْ مری حان سے س بات کا تم سے وعدہ کیا کی ہے رسی إِنَّ مَانُوُعُ دُونَ لَابِ قَرَمَا ٱ نُمُثُمُّمُ موت و ائے والی ہے اور تم اسے عامز ننس كرسكتے ـ

حزت ابن عباس رصی الله عنها سے مروی ہے نبی اکرم صلی الله علیہ ورسلم بیشاب کے لیے تنزلوب سے جانے ا در ملی سے استنبی کر لیتے میں عرض کرتا یارسول اللہ با نی ایب سے قربیب سے ؟ ایپ فرماتے معلوم میں اس اس کے پینچ سکوں

ایس را)

ایک روابت بی سبع رسول اکرم صلی الشرعابدوس منے نبن مکر ایب سے کرایک مکڑی اپنے سامنے کا فردی دوسری اس سے بیاد میں اور تبیری کواکس سے دور گاٹرا بھر فرایا تم جانتے ہو بر کیا ہے ؟ صحابہ کرام رضی النزعنہم نے عوض کیا اللہ اور اکس کا رسول بنرمانا ہے۔ اک نے فرایا۔

برورمیان وانی مکوی) انسان سے بروری والی مگری) اس کی موت ہے (جو فوری طور براکنے والی ہے) اور وُہ دوور والی مکوی) اس کا میدہے انسان امیدر کا ہے دبکن موت اس کے داستے میں دکا وسط بن جاتی ہے (۳)

نى اكرم صلى الله على وكسام ف فرمايا-مثل أبن ادم كالى جرب يشع كسع كسعون

انسان كى شال يرسې كم اس كرد ننانوے مونتى بى

لا، شعب الاعان حيد محله ١٠ ه.٠

(٢) شكوة شريفيص بم باب الابل والحوص

(٢) سندا مام احمد من صبل ملدس مام وبابت الوسعيد فارى

مَنْ يَدُّ إِنْ آخُطَاتُهُ الْمِنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ لِلَّا اگران موتوں سے بی جائے تو راھا ہے۔ حفرت عبداللري مسود رضي الله عنه فريات مي-

برانسان ہے اوراکس کے گردیہ موتیں ہی جو بھی اٹھا سے کوئی میں اوران موتوں کے بعد راھا پاہے راجا ہے کے بعد اسے اوراکس کے گردیم میں جس کو جم ہوتا بعد امید ہے اورا میں برکھی ہیں جس کو جم ہوتا ہے وی اسے وی اسے

حفرت عبداللهن مسعود رضی الله عند فرما نے بی نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے بھارے بے مربع شکل میں کلم کھینچی اس کے درمیان بھی ایک کلیر کھینچی عبرای سے گردئی کیرس کھینچی یا درا باب مکیر کھینچی جو تواسس مربع سے باہر جارہی تھی ایپ نے فراياتم جانت وركاسيء

ود ا با سے مرفی المرفالی اور اس کا رسول ملی المرعلیہ وسلم بہر جانتے ہیں آب نے درسیان والی تکیر کے بارسی فرایا بہانسان ہے اور مربع کیر کے بارسے میں فرایا یہ موت ہے اس کو گھیرے ہوئے ہے اور بہ درسیان والی لکیرس مصائب ہی جو ان کو نوجتے ہیں اگرا بک سے زمی حبائے تو دو مرے کے ہتھے چڑھ جا اسے اور با بر سکلنے والی لکیر سے بارے میں فرایا

رسے درا اس رض المرعند سے مروی سے بنی اکرم ملی الرعاب روسا نے فرایا۔ یکورٹ ابن ادکر ویک بنی مقدہ اشتک دو سے اور اس کے ماتھ یردوج زیبا بی ایک عرص اور دوسری امید۔ المعیدی والد مک ۔ س

اس کے ساتھ دوجیزی موان رہتی ہیں ایک ال کی عرص اور دوسری زندل کی عرص -

ا یک اورروایتیں -تَشُبُّ مَهَهُ ا تُنتَانِ الْحِرْصُ كَلَى الْمَالِ وَالْحِرْضُ عَلَى الْعُمُرِ- (١١) اور رسول اكرم صلى الشرعليروسلم نصفر مايا

<sup>(</sup>١) جامع ترندى ص ١١٣ ، ابواب الغدر

١١) صبيح بخارى جدر ٢ص ١٥٥ ، كتاب ارقاق

<sup>(</sup>١٧) مسندلام احمد بن جنبل صلد اس ١١٥ روبات انس

<sup>(</sup>٢) ميح مسلم طلداول من ١٢٠ كتاب الزكوة

اس امت کے پید ہوگ نقین اور ڈر کی وجسے نجات یا گئے اور اس امت سے پچھے لوگ بنی اور امیدی وجسر سے مباک موئے۔

نَجَا اَدَّلُ هَذِهِ الْدُمَّنَةِ بِالْقَبَيٰ وَالنَّهُ وَلَكُمَ وَالْمُصَادِةِ الْدُمَّنَةِ بِالْفَكِينِ وَالنَّهُ وَالْدُمَلِ - يَهُلِكُ الْخِرُهَ ذِهِ الْدُمَّنَةِ بِالْمُكْتِلِ وَالْدُمَلِ - يَهُلِكُ الْخِرُهَ ذِهِ الْدُمَّنَةِ بِالْمُكْتِلِ وَالْدُمَلِ - يَهُلِكُ الْخِرُهَ ذِهِ الْدُمَّةِ فِي الْمُكْتَلِقِ اللَّهُ مِلْكِ اللَّهِ مِلْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ مِلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةِ فِي الْمُكْتَلِقِ اللَّهُ مِلْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِي اللْمُعِلَّالِي اللْمُؤْمِ اللْمُعِلَى الللْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلِي اللْمُعِلْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُعِلِي اللْمُعِلَّالِي الْمُؤْمِ اللْمُعِلْمُ اللْمُلِمِي اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعِلِي الْمُعِلِي اللْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُؤْمِ الللْمُعِلِي اللْمُعِلِي الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْ

کما گیا ہے کہ معزت علی علیہ السام آئریب فرما تھے اور ایک بوٹرھا سنخص اپنی گدال سے زمین کھو در ما تھا آب نے

بارگاہ خدا وندی میں عرض کیا یا اللہ الکس شخص سے امدیکو دگورکر وسے جنانچہ اس بوٹر سے نے کدال رکھ دی اور لبیط کیا

تھوڑی در گرزی نوھزت عیلی علیہ السام نے عرض کیا بااللہ الکس کی امید لوٹا وسے جنانچہ دہ شخص اٹھا اوراس نے کا ہمر میں اللہ واللہ کا مرب نے نور اور لبیط گیا جو مرب نفس نے کہا تم کہ جمل کرتے رہو گے اور تم ایک

بور سے شخص ہویں نے کدال بھینک دی اور لبیط گیا جو مرب نفس نے کہا اللہ کی قسم اجب کے نور زندہ ہے گذرا و قات

کی ضرورت باتی رہے گی نویں سے کدال اٹھالی۔

حضرت حسن بصری رمیا منارفر بات بین بی اکرم صلی امتر علیه وسیام نے پوچھا کیا تا سب مبت بین جایا جا ہے ہمو ؛ صحابر نسیون کیا جر ان بارسا برادیا ہوں نہ نہ فرا ا

المرام نے دون کیا جی ہاں بارسول املہ ایک نے فرمایا۔

امیدی کم رکھو، اپنی موت کو آنکھول کے سامنے رکھو اورائڈ تنا بی سے اس طرح میا کردجیں طرح میا کرنے کا جن ہے۔

تَصَرِّوُمُ مِنَ الْوَمَلِ وَتَبْتَنُوا الْجَالَكُمُ بَنْنَ الْهَارِكُ مُواسْتَحْبُوا مِنَ اللّٰهِ حَقَّى

یا دنترا بین نیری نیاه چا شامون ایسی دنیا سے جو اکفرت کی محمدائی سے روسے اور نیری نیاه چا شامون ایسی زندگ

نبى اكرم صلى الشرعليه وسلم لون دعا مانگفت. اللَّهُ قَدِّ الْفِي أَعُودُ وَيِكَ مِنْ دُنْبِا تَمْنَعُ مَنْ مِنْ الْمُنْعَ مِنْسَا

سے ہوموت کی بہتری سے روکے اور تیری بناہ جاہا ہون ابسی امیدسے جواجھے عل سے روکے۔ الله خِرَة وَاعُودُ مَلِكَ مِنْ حَبَاةٍ تَمْنَعُ حَيْدِ الْمُعَاتِ وَاعُودُ مِلِكَ مِنْ اَمَسَلٍ مَهُنَعُ

خَيْرا لُعَمَلِ - (٣)

الفار م

(١) الترعيب والترسيب طديه ص ام اكتاب التوتير

(٢) مسندا مام احدين صنبل صلداول مى ١٨٥م ويات عبدالترين مسعود رمجيدالفاظ منهي ١٢ رب واز)

www.maktabah.org

نے بندوں کو موت سے بے خبر رکھ کران پراحسان کیا ہے اوراگر ہے جبری نز ہوتی تون زندگی اچھی طرح گزرتی اور نہ بازار مگتے۔ صوت مس رحم اللہ فرماننے میں جگول اور امید دونوں انسان سے بیے بہت بڑی نعمتیں ہی اگر بر برنونیں تومسان راستوں برنه جلتے \_\_ حصرت سفیان توری دهمه الله فرماتے ہیں مجھے بربات بنجی سے کرانسان احق ہے اگرے بات نرمونی تو اسى زندكى فوشكوارنه بوتى -حضرت اوسعبدبن عبدالرحن رحمالته فرانع ببي مدونيا السوليه أباد سي كردنيا والون كاعقلب بهت كمين -حقرت سلان فارسى رضى المترعنه نے فرما بالمجھے نین آدمیوں رہنعب سواحتی کرمیں سنس طرا ایک دنیا کی امیدر تھے والاجلم موت اس کے پیجھے بی مون دوسرا غافل شخص میں سے غفلت نہیں کی جائے گی اور تیسرا شخص منہ تھر کر سننے والا حالان کم وہ نہیں جاتا کہ اس کا رب اس بزاراض ہے باراض ؟ اورتین بانوں نے مجھے ملین کیا حق کرمیں روروا بیلی بات مرے دوستوں مین حصرت محدمصطفی صلی الشعلبه و سلم اوراک کی جماعت کافراق دوسرا فیامت کاخوف اور تسیرا الله تعالی سکے سامنے کودا ہونے کا ڈر مجھے معلوم بنیں کرکیا تھے جنت کی طون سے جانے کا علم ہوگا یا جہنم کی طون ؟-ایک بزرگ فراتے میں میں نے حصرت زرارہ بن اوفی رضی المعظم عنہ کوان کے وصال کے بعد خواب بن ویکھا تو می نے پرجیا آب کے نزدیک کون ساعمل زیادہ بنیخ والدہے، انہوں نے فر بایا تو کل کرنا اوراسد کم رکھنا حرت سفیان توری رحمه الله فرناتے من ونیاسے رئیر، امید کم رکھنے کانام ہے موٹا کھانا کھانا اور موٹا کمیل بیننانیں-حرت مفضل من فضادر حمرالله في اين رب سے دعائی كروه ان سے اميد كو اٹھا و سے توا ملر تعالى ان سے کھا نے پینے ال خواش کو سے می بیر انہوں نے اپنے رب کو کیا لاکران کی امیدوایس کرد سے تو وہ کھانے بینے کی طرف حوزت من بھری رحم اللہ سے پوچھا کیا کہ اکب اپنی تمیص کیوں بنیں دمونے وانہوں نے فرمایا معاملہ (موت اس سے بھی جدی کا ہے مفرت میں رحمان فر اتے ہی موت تہاری بنیانیوں میں مذھی ہوئی ہے اور دنیا تمہارے ہمھے کو لیکی ایک بزرگ فراتے میں بن اس منعن کی طرح موں جوائی گردن جید سے موے مے اورالس برندوار کھینچی گئ اسمانظاری ہے اس کا کردن ما رہے۔ حزت داؤد طافی رحمامتر فرا نے من اگر من ایک مهینه زنده رہنے کی امید کردن تو گویا میں نے گناه کمیره کیا اور میں اس کی اميكس طرح كرسكنامون مب كرمي ان معينون كود كهنامون جودن رات كى ساعون بي علوق كوكير بيري بوركي -منقول ہے كر حصرت شفیق بنى رحماط بنے استادالو باشم رمانى رحماط سے باس ائے اوران كى حيادر تے تيوس كه بندها بواتفا استاذ في وها تهار باس كيا سع ؛ انون نے كما مجھ بادام من مرس ايك بهائ في محمد دين

اور کہا کہ مجھے جھا معلوم ہوتا ہے کہتم ان سے ساتھ روزہ افطار کروا نہوں سنے فربایا سے شفیق اکیاتم رات کک زندہ رہنے کا جال رکھتے ہوئی تم سے کبھی گفت ہم بنیں کرول کا فرما نے ہیں بھرانہوں نے مجھ بردروازہ بذکردیا ور اندر جیے گئے۔
صفرت عمر مین عبدا نوریز رحمہ انٹر نے اپنے خطبہ بن فرما یا ہر سفر سے بھے زاد راہ خرد ہوتا ہے بہذا تم دنباسے آخرت کی الحق اپنے سفر سے بیتے تقویٰ کا سامان اختیار کروا درا ہے ہوجا کو گا تم نے اس سے نواب وعذاب کو دیجھا ہے بہذا تو اب کہ مند سورے نواب وعذاب کو دیجھا ہے بہذا تو اب کہ سفر سے بیا میں ہوجا کے ورز تھا رہے دل سخت ہوجا کی اور تم اپنے دہشوں سے تاب ہوجا و کے اندی تھے والی نوب میں عبداتا ہو نہیں جاتا کہ وہ شام سے بوجا کرے گا اور صبح سے بعد شام کے بعد سے اس کے بات ہوجا ور تم اور تم کے اکثر شام کرے بعد اسے بی سے اور تم کے اکثر دیجھا کہ بعض لوگ دنیا سے اسے اسے درجے بی تھے اس شخص کی انکھ گفتاری ہوتی سے جو انٹر تھا لا سے بی سے اور تم کے بعد اس خوت بربطا کہ بعض لوگ دنیا سے اس سے دو انٹر تھا لا سے بی سے بوامنہ تو اس سے بوامنہ تو انہوں کا بات بھوت ہوئے بربطا کہ بعض لوگ دنیا سے اسے اسے درجے بی سے بھول کے بندا ہوئے کہ تو ان بھوت کی اسے بی سے بوامنہ تو ان ہو۔
دیجھا کہ بعض لوگ دنیا سے اعتبار سے دوج سے بی سے اس شخص کی انکھ گفتاری ہوتی سے جو انٹر تھا لا سے بی سے بوامنہ تو اسے بی سے بوامنہ تو اس بھوت سے بوامنہ تو اسے بی سے بی اس خوامنہ موت سے بوامنہ تو ان ہو۔
دیجھا کہ بعض لوگ دنیا سے اعتبار سے دوج سے بی سے اس شخص کی انکھ گفتاری ہوتی سے جو انٹر تھا لا ہو۔

اور جوسننی فیارت سے ہولناک منظرے بے فوت ہووی فوٹی کا المہار رہا ہے اور جسننی کو ہما زخم کھیک ہوئے سے بہلے ہی دوسرا زحم لگ جائے وہ کیے فوٹ ہوگ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی بناہ جائے ہوں کہ تمہیں وہ بات ہوں ہوگا اور میرا عیب نظام رموجائے گا وہ بات ہوں ہوگا اور میرا عیب نظام رموجائے گا اور اس دن میری محتاجی ظام رموجائے گا موں دن الداری اور حتاجی ظام رموں گی اور تراز و قائم ہوں کے تم ایسے کاموں اور اس دن میری محتاجی ظام رموجائے گا جوں کو تکلیف کے ملک بنائے سے کون کو تکلیف سے ملک کے ملک بنائے سے کھی میں اور اگر زبین کو ملک بنایا جاتا تو وہ محیط جاتی کیا تم نہیں جانے کو مون اور دو زرخ کے درمیان محتی میں ایر دور میں جاتا ہے۔

ایک شخص نے اپنے جان کو مکھا - حمد وصلون کے بعد! دنیا ایک خواب سے اور اکفرت سیاری ہے اوران دونوں

کے درمیان موت ہے اور سم براگندہ خوالوں میں س وال ام-

اورایک دوسر سے منتخص نے اپنے عبائی کو مکھا دنیا پرغم کرنا بہت لمباہے اورموت انسان کے ذریب ہے۔ اور ہرروز کچھ نہ کچچے گھٹ ہے اور صیبت لاکن انسن اس سے جم بی استہ اس بی رہی ہے اس سے پہلے کرکو ہے کا اعلان ہو سفری تیاری میں صدی کرو۔ والسلام۔

سفری بیادی بے مبدی روستا ہے۔ حفرت حسن رحماط فرواتے ہی حب کے حفرت ادم علیہ السام سے مغرب واقع نہیں ہولی تھی ان کی امیدان کی بیٹھ کے بیجھے اور دوت انکھوں کے سامنے تھی جب آپ سے خطا واقع ہوئی تواکب کی امیدانکھوں کے سامنے اور موت اکب کی بیٹھ کے بیچھے کردی گئے۔

حفرت عبدالة بن سمبط رحمه الله فرما تنه فرمات من في بنه والدسيد فالنه من البي طويل صحت بروموسكي بتل

www.maktabah.org

کنیں اکا توسے کی کو بھاری سے بغیر مرتے ہوئے ہیں دیجھا اسے وہ تنخص اجوطوبل مہلت کی وج سے دہو کے بی ہے الدیجی کوسان سے بغیر گرف ارنہ ہیں وجھا اگرتم اپنی عمری طوالت سے بارے بی سوچ توسابھ لذنیں بھول جائے الافیمت کے دہو کے بین ہو یا موت سے بے فوت ہو یا موت سے الحق میں جوابات کے دہوئے ہو یا موت سے بے فوت ہو یا موت سے المرت کی المرت کی المرت کی گرفت ہو یا موت ہوئی ہو وہ فراست کے گاتو تہاری مالی تروت اور تہاری جاعت تہیں ہیں ہیں جائے گی گیا تم ہیں جائے ہو وہ فراستے ہیں ہیں جو موت سے بعد سے بے عمل کرتا ہے اسٹر تعالی الس بند سے بیرم فراسے جو موت سے دیجھے۔

كمان عدالك رويوس

سی بزرگ کا قول ہے کہ بی سے محد بن اوست کا خط عبدالرطن بن بوست کے نام دیکی اجس بن مکھا تھا تم ہو ملاقی ہو بن اس النڈ کا سے کرنا ہوں جس سے سواکوئی معبود نہیں، حمدوسادہ کے بعد۔ بن تمہ بیں نوف داتا ہوں اور کے برے مہدت کے گوسے تھے ہے اوراعمال کی جزا کے گورکولات بلتا ہوں تو زبین کے اور ڈانٹ و کریں اسے ملا ہوں تو زبین کے بعد اس میں نکہ پر وفیق کریں اس کے اندر جیاجائے گا تیرے باس میں نکہ پر وفیق کریں گے اور خوات و گورٹ کی اور منا ما مولی اور منا مالی اسے بوقی اور نا مالی اس کے علاوہ کوئی بات ہوئی اور نوالہ نوالی ایر سے ملا وہ کوئی و حسن بناہ عمل فرائے بھر میدان حشری چنے و کیار ہوگی اور مورٹ کا جائے ہو میں اور تھے بھی بری عبداور تنگ اکرام گاہ سے بناہ عمل فرائے بھر میدان حشری چنے و کیار ہوگی اور مورٹ کی اور سے خالی ہو جائیں گے اس دار کھی جائی ہو گائی جائے گا، میزان قائم کئے جائیں گے انبیاد کرام اور مالی سے خالی ہو جائیں گے اس دار کھی جائی ہو گا اور کہا جائے گا تام تو بھی الٹر نعالی سے بی جوش الم دارئ کہ اور ایس کے درمیان سے فیصلہ ہوگا اور کہا جائے گا تمام تو بھی الٹر نعالی سے بی جوش الم دران کہ الموران کے درمیان سے فیل میں اللہ نعالی کے لیے بی جوش الم دران کہ المین میں اللہ نمالہ سے میں اس میں اور کی میں اور کھی اور کہا جائے گا تمام تو بھیں الٹر نعالی کے لیے بی جوش الم دران کہ المین کے گا در ان کے درمیان سے فیل می اور کہا جائے گا تمام تو بھیں الٹر نوالی کے لیے بی جوش الم دران کہ المین میں میں ان کہ المین سے درمیان سے فیل کو درائے کی اس کی کھی اور کہا جائے گا تمام تو بھیں المین کا اس میں میں ہوئی المین کی المین کی المین کیا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہو کہا کہا ہوئی کی المین کیا ہوئی کی کو درائے کے اس کی کھی کے درمیان سے فیل میں کی کھی کی کی میں کی کو درمیان سے فیل میں کی کھی کھی کی کی کھی کی کو درکیا ہوئی کی کھی کا میں کیا ہوئی کی کو درکی کی کو درکی کی کو درکی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کو درکی کو درکی کے درمیان سے فیلی کی کھی کھی کو درکی کے درکی کو درکی کے درکی کے درمیان سے فیلی کی کھی کھی کو درکی کے درکی کی کھی کے درکی کو درکی کے دور کی کھی کی کھی کی کھی کے درکی کو درکی کے درکی کی کھی کی کھی کی کھی کے درکی کی کھی کھی کے درکی کی کھی کی کھی کے درکی کی کی کھی کے درکی کی کھی کی کھی کے درکی کی کھی کے درکی کی کھی کے درک

www.maktabah.org

سننے ہی لوگ رسواموں کے اور کتنے ہی لوگوں کی بردہ لیٹنی ہوگی بہت سے بلاک بوں سے اور بہت سے نجات یا بن کے كئي ولؤل كو عذاب بوكا اوركي رحمت عاصل كرب مي معلوم بسي اس دن ميز اورتيراكيا حال موكا -اس سے لذین علی میں ،امبد کم مورثین موتے والے جاک سے اور مفلت سے ارسے موث ہوشار ہو سے الدقال ای بہت بولمے خطرے بہماری اور تمہاری مرد فوائے اللہ نغالی دنیا اور اکفرت کو مہارے داوں ہیں اکس طرح کردے جس طرح ان کوشقی لوگوں سے ولوں میں کیا ہے اس لیے کم مم اس سے میں- والسام-محفرت عربن عبدانع يزرحما فترن خطبه ديني بوس حمدوث كى ا در فرما اس لوگو إنهين سكار مدانس كب ا ورنهي بيكار حيور اكب سے تمهارے سيے انجام كا دن سے اس دن الله تعالى تم لوكوں كو فيصلے سے ليے جي فك كالبس كل رفايست ك ون) وه بنده مد بخت اور نام راد موكا حس كوا للرتعال في اس رحمت سف كال ديا وم جزكوت بي اوراس جنت سے معرض كى بورائى تمام اسانوں كرارہے . كل اسى مى امن ملے كا جو درات سے اورمنفى سے اور اكس نے قبيل دينى دنيا) دے كركثر ركينى آخرت خريدل باقی کے برائے ہی فانی اور سعادت کے برائے ہیں مرجنی بہتے دئ کہاتم مہنیں دیجھتے کرتم ہاک مونے والوں کی میٹیوں م تھے اور تمارے بدوا کے تنہارے نائب ہوں کے کہا تم بنی دیجھے کرصبے وشام لوگ اپنے رب کے باس چلے جائے ہیں جنہوں سنے ا باکام کمل رابا اوران کی امیر ختم ہوگئی تم ان کو زمین سے کرھے برکسی تجھونے اور تھیے کے بغیر رکھتے موالساب الگ موسكتے دوست احباب مدا موسكت اورصاب وكتاب سائنے ہے الله كى فىم! من تم سے بربات كهرما بول اوری بنس جاننا کرنم میں سے کسی کے گناہ مرسے گنا موں سے زیادہ سوں سے دیکن انڈرتنانی کے طریقے تھیک تھیک ہ ين تهين السن كى اطاعت كا حكم دنيا اوراس كى باخر ان سے منع كرا موں نيزالله تعالى سے بخت شركا طلب كار موں الب فرانے سے بعد) انہوں نے اپنی اُٹین چیرے بردھی اور رونے نگے حتی کان کے اُنسووں سے ان کی داڑھی مبارک ر سوگئی اور انتقال فرمانے تک آب دو مارہ محلس می تستر لعب نہ لاکے۔ حفرت قعقاع بن حکیم رحما میر فرمات بن بن نے موت سے لیے بیس سال تیاری کی اگر موت میرے بای آگے توم اتن تاخر بھی نہیں کروں گا جتن در میں ایک چیز دو کری چیزسے سیجھے کی جاتی ہے۔ حفرت سفیان توری رحمدالمرفر ماتے ہی ہی نے کوفری سے دی ایک بزرگ کودیجھا وہ کہرہے تھے ہی نبی مال سے اس معدی موت کا منظر ہوں اگردہ آئے گا تویں نہ توا ہے کوئی حکم دوں کا اور نہ کسی کام سے منع کوں گا نہ کسی کے ذمرمین کوئی چرسے اور ناکسی میرے ذمرکوئی چرنے -حفرت عبداللين تعليه رجمه الترفر بالتيمي تم سنت مواور بوكتاب تهام اكفن ومولي كمايس سا ميكامو مقزت ابومحدب على زا مررحم الترفر ما تصبي مم كو فرس ابك جنازے كے ساتھ كھے اوراكس بي مضرت واؤر طال

ھیڑی تھے ندنین کے وقت وہ ایک کنارے پر بیٹھ گئے ہیں آیا اوران کے باس بیٹھ گیا اور گفتو اس کا علی انہوں نے زایا ہر دیدہ فذاب سے ڈریا ہے اس بر دور کی چربھی نزد بک ہوجا تی ہے ، جس کی امبدلمبی ہواسس کا عمل کمزور ہوجا تا ہے اور ہوجیز آنے دالی ہے وہ فریب ہے (مین مؤت)

اسے بھائی ا جان تو ہر وہ چیز ہوتھے تیرے رب سے خافل کردے وہ تیرے بلے نوست کا باعث ہے اور جان کو کہ اور جان کا باعث ہے ہے ہوں ماں کو تیا ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہونے ہیں اور تو کھی اسکے ہیں ہے ہیں اور تو کھی اسکے ہیں ہے ہیں اور تھی ہیں ہونے ہیں اور اس میروہ حاکموں ہیں ہونے ہیں اور اس میروہ حاکموں میروں میروں میں میروں م

ے جھالا کرتے ہی ۔

مردی ہے کہ تھزت معرون کرفی رحمہ اللہ نے نماز کے بات بحیری اور محد بن ابی توبر حمہ اللہ سے فرما اسے بڑھو اور النے میں ہیں نے کہا اگر میں نے بہار بڑھائی تو دوسری نماز نہیں بڑھا وُں کا حضرت معروف کرفی رحمہ اللہ نے تہا رہے دل ہیں بین بنا اللہ علی بناز بڑھائی تو دوسری نماز نہیں بالہ بنا کہ بنا ہیں ابنے والا تھے نمل سے روک دتی ہے۔ حفرت عربی عبد اللہ تا اللہ نہیں ہے بہ وہ عگر ہے جو سے بیا الله دیا ہے بہت سے مغبوط میں کے دہنے والوں پر بیاب سے جانا لکھ دیا ہے بہت سے مغبوط میں کے دہنے والوں پر بیاب سے جانا لکھ دیا ہے بہت سے مغبوط کا دولا کھی اللہ خواب اور ور بران موجانے ہی رہائش بذیر جن بر رشک میں جانا ہے جملہ می رخصت موجانے ہے۔ کہ دولا اللہ تو بات کے میں اور کھنے ہی رہائش بذیر جن بر رشک میں جانا ہے جملہ می رخصت موجانے ہیں۔ بہت ہے میں بہترین ناور اور انھا تو اس کے اللہ انسان اور دنیا اس کے دیا جانا ہے والے سامنے کی طرح سے جو حتم ہوجانا ہے اوری دنیا میں انتظامی کرتا ہے تو اس کے میں کرتا ہے تو اس کے میں کرتا ہے اور اس کے سر سر بوت والوں کی میں کرتا ہے تو اس کے میان کا اور دنیا اس سے لیے اور اس کے سر مربوت والوں کے سر سربوت والوں کی اور اس کے میان اور دنیا اس سے لیے اور اس کے میں دیا ہے دنیا تھی ہے دنیا تھی ہے اور اس کے میان اور دنیا اس سے لیے اور اس کے میان اور دنیا اس سے لیے اور اس کے دنیا در اور ان کے دنیا میں اور میں ہے کہ اللہ نوانیا ہے دنیا ہے دنیا کہ دونروں کی میں ہی دنیا ہے دنیا کرتا ہے دنیا ہے دنیا کہ دونروں کی میں ہی دنیا ہوں نوان کے دنیا ہے دنیا کہ دونروں کی ہے۔

می دروهدای بیان سے اس موروی مہی وی دوہ موی مردم مربی وی جست میں اور میں ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہو حضرت الویم مدنی رضی ادر جیکتے تھے اوروہ اپنی حجانبوں پر فخر کرنے تھے ؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے کشہر تعمیر کے اور ان سے گر دیواری بن کران کو محفوظ کیا کہاں ہی وہ جو لطائی سے میدان میں غالب اسٹے تھے زانے شے ان کو کمزورا ور ذمیل کردیا ہیں وہ قبروں کی تاریکیوں میں جلے۔ گئے علدی عبدی کروا ور نمیات ناکس کرونجات

"لاكتش كرور

### طوبل اميدكاسبب ادراس كاعلاج

طویل امید کے دوسب بیں دا) جہالت اور دم) محبت دنیا.

جان نک دنیوی محبت کالعتی ہے توجب آدمی دنیا،اس سے نوابشان، لذات اور شعلقات سے ماتوس ہوتا ہے تو دل اس کی جدائی کا بوجھ محسوس کرتاہے اور دل موت کی فکرکرنے سے دل جاتا ہے حالا نکرمرت ہی اکس سے جدا فی کاسبب سے اور چھنے کسی چینز کو ناہب ند کرنا ہے اسے اپنے آپ سے دُور کرناہے اور انسان اپنی باطل اُرزدول میں شغول ہمتا ہے اورا پنے نفس سے لیے اسی جیزکی ارز و کرنا ہے جواس کے موانین ہم اور اس کی مراد کے موانق دنیا یں باتی رہناہے بیس وہ اس کا خیال کرتا ہے اور پہنے ہے اس کو فرض کرنا ہے باتی رہنے کے یدے جو کچھ صروری ہے بینی مال ، اہل واولاد، روست احباب، جا ذر اور دیگراسباب دنیا تووہ ان کی مکر ہیں رہناا در دل کا جسکار بھی ابنی چیزوں کی طرف ہمتنا ہے اور ابنی پر ایک تنہے ہاندا وہ مرت سے عافل ہو کر اس سے خیال کو نزیب بیشکنے نیں دیتا ادراگرکبھی اس کے دل میں موت اوراس کی تیاری کا خیال آئے تولیت ولعل سے کام لینا ہے اور کمتا ہے کہ ابھی بڑے دن پڑے ہوئے ہیں۔ بڑا ہوکر تو برکو ہوں گا۔جب بڑا ہزناہے تو کہناہے بڑھا ہے ہی تو برکردوں گا۔جب وڑھا ہم جاتا ہے تذکت ہے یہ مکان بناکر باز بین اُ باد کرکے یا اس سفر سے والیں اگر یا روسے کی شادی اور بین کے جیبر سے فارغ ہو کر، برگودشن کوغالب کرتے یا مکان کی تدبیرسے فارنع ہم کر تؤبیر بول گارلیس اس طرح وہ ٹال مٹول سے کام بیتارہتا ہے اورایک سے بعد دومرے کام بی مشفول برجا آلہے بکر بہت سے کاموں می مشغول رہناہے حتیٰ کرس سے اسے اس وقت آلیتی ہے جس کا اسے کمان میں نہیں ہوتا راس ونت بہت دیا دہ انسوس ہوتا ہے۔ اگرووزخ والے لیت ولال کی دجہسے فریا دکرب سے اورکسیں سکے ہائے اسکوس یم نے کیول نا جیری اور تا ضركرنے والا بيچارہ نيس جانا كرج بات اسے أج ناخر بر مجبوركرتى سے دوكل بھى تواس كے ساتھ بوگى بلكم ونن گزرنے کے سانفوسا تھے وہ اور زیادہ سخکم ہوتی ہے اوراس کو یہ گمان ہے کردنیا بی محروت رہنے والے ا وراس کی حفاظیت کرنے والے کہ بھی نر فراغت ہوگی حالا مکہ یہ بات نبی اس سے وہی فارغ ہوناہے جواس موجود ناہے کسی نے کیا خرب کملے

اس سے کسی نے اپنی حاجت کو بدرانہیں کیا اور ہر حاجت سے بیدا کیک حاجت ہے۔ مَكَافَعْلَى آحَدُّ مِنْهَا كَبَائِنَةَ وَمُكَا مِنْهَا كَبَائِنَةَ وَمَا أَنَتْهَى إِذَ كِ إِلَّا الحَادِي

اوران تنام آرزووں کی اصل دنیا کی محبت اور اس سے مافرس، مرنا اور نبی کریم صلی الشرعلید کم سے اس نول

www.maktabah.org

مجس سے مجت کرنے ہوکرویے شک تم اس سے مبلا میں تروا رس كرمنبوم سے نفلت سے ۔ اُلحبِبُ مَنُ آخْبَبُتَ فَإِنَّكُ مُعَارِقُهُ ا

جاں کک جہاں کے جہاں کا نعلی ہے تو بعن او قات ان ان اپنی جرانی براغ قاد کرناہے اور جرانی کا حالت ہیں مرت کا البید جاناہ ہے اور ہے اور ہے دہوی حصے کا البید جاناہ ہے اور ہے جارہ نہیں جانا کہ اگر اپنے شہر کے بوڑھوں کوشمار کرے تروہ شہر کے کل افراد کے دہوی حصے سے بھی کم ہوں گے اور کے دور برانی کی حالت ہیں موت زبادہ واقع ہوتی ہے توجیہ ناک ایک برطاقعن مزناہے ہزار ہے اور توجران مرجاتے ہی اور لیعن او قالت اکدمی صحت کی وجہ سے موت کو دور محصے کہ اور ایک موت اور وہ نہیں جانا کہ یہ بات بعید شہر ہے کہ اگر یہ بات بعید بھی موتز اجانک بعید ناکہ یہ بات بعید شہر ہے کہ اگر یہ بات بعید بھی موتز اجانک بیاری بعید نامی اور میں اور جب وہ بیار ہوتاہے تو موت بعید شہر ہوتی ۔

اگرید خافل عزر د فکر کرسے اور اکس بات کو جان لے کہ موت کے بلے جوانی، بڑھا یا، کرمی، مردی، خزال، سبسار رات اورون کوئی دفت مفرنین تواس کاشور طرسے اور دواس سے یعے تیاری کرسے رسکن ان با توں سے جہالات ادر دنیا کی مجت دونوں اس کولمبی اکمیرا درموت سے علد اکنے سے غفلت کی طرف بلاتی ہیں مہ مہیشہ میں گمان کرتا ہے کہوت اس سے سامنے ہے لیکن وہ اسے لینے اوہر اکنا فرمن نیس کرنا وہ مہیشہ سی خیال کرنا ہے کرجنا زے سے ساتھ ما سے گا میکن بربات فرفن نیس کڑا کہ کوئی اس سے جنازے سے ساتھ بھی جائے گاکیونکر وہ جنازوں سے ساتھ بطقے جلتے اس سے مانومس مہوگی ہے اور بر دوسرول کی مرت کا مشاہرہ ہے میکن وہ اپنی مرت سے ما نوس نبیں اور ترہی اس بات کا نصور کرتا ہے ادرائنی موت سے الفنے ممکن بھی نبیں کیو تکہ وہ وا نعے نبیں ہوگی اور وا نع ہوئی تو دورری مرتبروانع نیں ہوگی ہی اول وائر نے ۔ اس نصور کو عاصل کرنے کا طریقہ یہ سے کہ اپنے آپ کو دو مسرول برقياس كرے اوراس بات برلفتين رکھے كراس كا جنازہ اعطابا جائے گا اوراسے نفر بس دفن كي جائے گا اور ہو سکتاہے کراس کی قبر کوڈ صابیتنے والی این طے زیار سرکئی ہوا وراسے سلوم نہ ہوئیں اس کاٹاک مٹول مرنا محف جہات ہے اورجب تحییل معلوم ہواکراس کا سبب جالت اور دنیا کی مجت سے نواس کا علاج اس کے سبب کو دور کرنا ہے جانت کودد رکرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حاصر دل سے صاف نکر کرسے اور باک دلول سے حکمیت بالغر کی سماعت کر اور محبت دنیا کا علاج اسے ول سے فکانے کے ذریعے بہت سحنت سے یہ علاج مرف ہے جس نے سیلول اور پچیلوں سب کو علاج سے تھے کا دیا اوراس کا علاج مرت کون کے دن برایان لاناہے اوراس میں بائے

سال المنافي عبر ٢ ص ٢ مريث ١٨٨ مريث ١٨٨

جانے والے بہت بٹرے عذاب اور عمرہ نواب کو ماننا سے حب اسے اس بات کا بقین حاصل ہو جا مے گا تو اس نے دلسے وتیا کو ج کر جلسے گی کیو مکر بڑی جیزی مجت دلسے جھوٹی چیزی محبت کو مٹا دیتی ہے لیب جب دنیا کی حفارت اور ا خرت کی لفاست کو دیکھے گا تو دنیا کی طوت تو جسے لفرت کرے گا اگرچہ اسے مشرق سے مغرب تک کی مکرست دی جاسے اور ایس کیول نبیں ہوگا جکہ اس سے پاکسس معمد لی مقدار ہے اور و دمجی بے مزه اور كرورت سے بحرى بو فى بسے تو أخرت برا بان كى موجودگى بى اس بركس طرح خوشتى بوگا در دل بى اس كى محبت كس طرح جا گزیں ہوگا۔ تم الله تقالی سے سوال رتے ہی کہ وہ مہیں دنیا اس طرح دکھا سے حب طرح بلنے نیک بندوں كود كهائي سے اور موت كا خيال ول ميں بٹھانے كا اسس سے بہتر كوئى علاج نبين كر اپنے بمسر نوگوں كى موت كو ديكھے كم کس طرح ان سے پاکس اس وقت آئی جب ان کواس کا خیال بھی نہ تھا لیکن چھے موت سے کیے نیار دہا ہے۔ و مبت طری کا مبابی سے مکن رمزنا ہے اور جملی امید کے ذریعے دم کے انسکار مزناہے وہ واضح نقص ن

توانسان كومروتس بلنا مصناء كي طرف ديجهنا اورعزر كرنا چا سب كركس طرح ان كوكير مردس كها جائي مے اوران کی ہٹربال کس طرح مجھر جائیں گی اور یہ بات مجی سوج مرکیرے اس کی انکھ کے دائیں و صلے کوبیلے کھائی کے بابای کو،اس کے مبم کی ہر جیبز کیرول کی خراک ہوگی اوراسے اینے نفس سے مرون اسی علم اورعل کا فائرہ حاصل ہوگا جواس نے خالص رصائے البی کے بلے عاصل کیا۔

اسی طرح اس کومذاب ننر، منکر بھر کے سوالات ، حشرونشر، نیاست سے مرن ک مناظرا ور باہے ون کی بیشی کے پیے بیکاروغیرہ ، عنقریب اسے ا کن سے بالا بڑھے گا۔ سے بالے میں بھی سوچا چاہیے اس قسم سےا نکار دل می مدت کے ذکر کو بار بارالاتے اوراس سے سے تیاری کی وعوت ویتے ہیں۔

امبد کے زبادہ اور کم مونے میں لوگوں کے مرانب اس سیدیں دگاں کے درجات منتف ہی ان میں سے بعق باقی رہنے کی اُمیدر کھتے اور مہیشہ اس کے خوامش مندر منے ہیں۔ارسٹ و ضراد نری ہے۔

يُورُّا حَدُهُ مُعْمَدُ لَوْ لَيْحَمُّرُ الْفُتُ

ان میں سے سرایک چا بنا ہے کراسے ایک بزارسال عردی جا ہے۔

سَنَاةِ لِهُ

له قرأن مجير السورة لقره أيت ١٩-

اورکوئی شخفی برصابے نک زندہ رہنا ہا ساہے لینی حب قدر زندگی کی انتہاا سے دیکھی ہے اور سیمض دنیا سے سبت زیادہ محبت کرناہے ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ کو سلم نے ارث اوفرایا :۔

بر دُصااً دمی ملکیب دنیا کی محبت پی توجوان ہے اگرم بڑھا ہے سے سبب اس کی شملی کی ہڈی مر جا سے گر وہ توگ جو ڈرسنے ہیں اور وہ سبت کم ہیں ۔

ٱلشَّيْخُ شَابُ فِي مُحْرِبٌ طَلَبِ السُّهُ مُنِيَا عَإِنِ الْمُنَعَّتُ تُوْتُو فَ آيِهِمِنَ الْمِكْرِ لِاَّ السَّهِدُيُنَ الْكَفُواُ وَتَعْلِيْلُ مَّاهُ عُرِلِهِ

اور اُن یں سے کوئی ایک سال تک دندہ رہنے کی اکبیر رکھتا ہے اوراس کے بعد کے آئے ند ہیر نہیں کرتا اور اُکن اُن سال کے یہے اہنے وجو دکو فرطن نہیں کرتا لیکن میٹھن گریموں میں سردیوں سے یہے اور سرو لیاں میں گرمیوں کے یہے تیاری کرتا ہے۔

بس جب سال بھر سے بیدے مزوری سامان جمع کر بینا ہے توعبادت بین شخول ہوجانا ہے۔ اوران میں کوئی صرف گرمیوں یا سردیوں کی مرت سے بینے اُمبرر کھتا ہے لہٰذا وہ گرمیوں میں سردیوں سے کیڑے اور سردیوں میں

المرمول کے کیا ہے جع نبی کرتا۔

ادرکستی فی کامیدایک ون دات کو محیط مہوتی ہے لیس وہ صوب آج کے دن کے یعنیاری کرتاہے کل کے بیان سے ساتھ بین مصنوت میسلی علیال سے دویل کے ساتھ ساتھ میں مصنوت میسلی علیال سالم نے فرایا کل سے درین کا اہتمام نہ کرو ۔ آرتیبیں کل کی مہدت مل گئی تواس سے ساتھ تما مارزی مجی آھے گا اور اگر کل کی مہدت نہ ملی تو دو میرول کی مہدت سے بینے اہتمام نہ کرو۔ اور سے نہیں آدمی کی امیدایک ساعت سے نہیں بڑھتی حب طرح مجار سے نبی اکرم صلی الله علیہ و کم اور شام دی کی امیدایک ساعت سے نبی بڑھتی حب طرح مجار سے نبی اکرم صلی الله علیہ و کم

يَاعَبُدُاللَّهِ إِذَا الْمُتَجِنْتُ مَلَا تَعِدْثُ نَفُسُكَ بِالْسَاءِ وَإِذَا أَمْبِيْتُ مَسَلًا نُعُدِّتُ نَفُسُكَ بِالْمَاحِ لِلْهِ

میں نہ سوچرا درجب شام ہو توصیح سلے با رہے میں سوچور میں سوں بنہ عاصلہ ان جا رہو نہ سرادہ . ذیگا

لے بندہ مذا حبتم مج کرو توت م کے بارے

اور سینی خور کو ایک گاؤی دندہ رہنے کی اگرید منبی ہوتی بنی اگرم منی انٹر علیہ ولم بانی ماصل ہونے سے با وجود فورگا تیم فراتے اورارٹ د فرائے ۔ ہوسکتا ہے ہیں باتی تک عربینچ سکوں ہے

کے کنزالعال مبدی م ۹۹ مدیث ۱۹۷ کے کنزالعال مبدی م ۹۹ مدیث ۱۹۷ کے کے سے بخاری مبدی م ۹۹ مرب الامل طالح می www.maktab مشکرة فر شرایت می ۴۵۰ میں الامل طالح می سے مشکرة فر شرایت می ۴۵۰ میں الامل طالح می سے مشکرة فر شرایت میں ۴۵۰ میں الامل طالح می سے مشکرة فر شرایت میں ۴۵۰ میں الامل طالح میں موجود م

اور پروسی خص کی درت اس کا محصول سے سامنے ہوتی ہے گویا کرموت واقع ہوگئی لیس وہ اس کا مستظررہا ہے اور پر وہی خص ہے جور خصرت ہونے والے کی طرح نماز پڑھتا ہے۔ حصنرت معا ذبن جبل رضی الٹروند کی دوا پت اس سلسلے ہیں ہے جب بنی اکرم سلی الٹروند ہوئے ان سے ان کے ایمان کی حقیقت پوچی تو انتوں نے عرض کی میں مب بھی کوئی قدم انتھا تا ہوں تو یہ خیال کرتا ہوں کراس کے بعد و دوسرا قدم نہیں انتھا کوں گائے

اور جبیا کہ صدرت اسور مبنی رمنی اللہ عنہ سے سروی ہے کہ وہ دات کو نماز پڑھتے ہوئے وائیس بائی متوجہ ہوئے کہ متوجہ ہوئے کی بائی متوجہ ہوئے کی ہے کہ وہ ایک بائی متوجہ ہوئے کی ۔

تو (ا مید نے سنسے میں) توگوں سے برمرانب ہی اور ہرایک سے بلے اللہ تعالی درجات ہیں جب کی اسٹہ تعالی درجات ہیں جب کی امیدا ہدا ہے۔ اللہ تعالی کے ہال اس کے درجات ہیں فرق ہے۔ اللہ تعالی خرجی طرح نبین حب کی امیدا ہدا ہو جو تھے ان کے درجات میں فرق ہے۔ اللہ تعالی ذرہ بھر بھی طلم نبین کرتا اور جو تحق ذرہ برا برجی نیک مل کرے گا اس کو دیجھ نے گار بھر امید کے کم ہونے کا اثر عمل ہی جلوی کی صورت ہی طاہر ہوتا ہے اورا مید کی کی دعوی جھوط ہے۔ کیونکو اس بات کی تیاری میں شخل ہوتا ہے۔ کیونکو اس بات کی تیاری میں شخل ہوتا ہے کیونکو بعق اوقات وہ تحق اپنے اسباب کی تیاری میں شخل ہوتا ہے۔ کرسال جھر تک ان کا بی عمل امید کے زیادہ ہوئے یہ دلالمت ہے۔

اور توفیق کی ملامت ہے ہے کہ موت ہو تکھوں کے سامنے ہواس سے ایک ساعت بھی غافل نہ ہوئیں موت کی تیاری ہیں ہوکہ اجھی اُجا ہے گی اوراگرت م تک زندہ رہے تواس کی عبادت ہم شکر بجا لائے اوراکس بات بر فرکش ہوکہ اِس کا دن صا کے نہ موابلکہ اس نے اس سے صعبہ عاصل کی اوراسے لینے یہ محفوظ رکھا بھر صبح کواز مرز اسی طرح مثر وع کر سے بینی ہم صبح وست م ہیں طریقہ اختیار کرسے اور یہ بات اس کے بیے اسان ہوئی ہے وہ موس مورٹ میں طریقہ اختیار کرسے اور یہ بات اس کے بیے اسان ہوئی ہے اور کی جب فرت ہوتا ہے تو خوکش بختی اور خنیمیت عاصل کرتا ہے اور کرنے در اور کی اسے فارغ ہواس تھی کا دی جب فرت ہوتا ہے تو خوکش بختی اور خنیمیت عاصل کرتا ہے اور اگر زندہ رہے گا تو ایجی تیا ری اور لذرت مناجات سے خوشی عاصل کرے گاریس موت اس کے بیے سعادت اور دندگی ا منا نے کا باعث ہے۔

رمری است می با موت کواپتے دل برر کھر سے کیونکہ تو جا رہاہے اور شیمے خربی نئیں اس کا ہے منزل قریب ہوا ورمسانت ختم موگئی موا ورخمیں یہ بات اس صورت بی حاصل ہوگے والی مہلت میں عمل کی جلدی کرور

عمل میں جلدی کرنااور تا خیرکی افت سے بچنا

حبن اُدی کے دوبھائی فائب ہوں اور ان ہیں سے ایک کے کل اُٹے کا اُٹھار ہوا ور دوہرا ایک جیسنے یا سال
کے بعدائے گا تو وہ اس کے اُنے کی تیاری بنیں کرنا جو ایک جیسنے یا سال سے بعدائے گا بکہ اس سے بنے تیاری کرتا
ہے جس کے کل اُنے کا انتظار ہواس کا دل اس مرت سے مستن رہتا ہے اور اس کے علاوہ کو مجول جا تا ہے یہ مسمعے وہ
کمل سال کا مستظرم ہتا ہے اور گذر شنہ دن کی وجہ سے سال ہیں کمی کا خیال نمیں کرتا یا کس وجہ سے وہ عمل ہی کھی جا پی منیں کرتا بکہ وہ ہمیشہ اپنے ہے سال جو کی گبائن سمعتے ہوئے عمل کو مرو خرکرتا ہے حس طرح بنی اکرم مسی النہ علیہ وسلم نے فرایا۔

تم یں سے کوئی دنیا کی انتظار مرش بنانے والی الداری معلاد ہف والی فقر، خراب کرد بنے والی بیاری بخش کو بھاڑ نے والی برائ کو بھاڑ نے والی برائ یا دجال سے والی برائ یا دجال سے والی برائ بیاری خائب برائ ہے ہیں دجال آیک خائب برائ ہے ہیں دجال آیک خائب برائ ہے ہیں کا انتظار کرنا جاتا ہے۔ یا تباہت کا انتظار کرنا جے اور تباہت نیایت سخت اور کرادی ہے۔

مَا يَنْتَظُوا حَدُكُ وَمِنَ اللّهُ بَيَا اِلْاَعْنِيُّ الْمُعْنِيُّ الْمُوْتِيَّ اللّهُ فَيْكَا الْمُعْنِيِّ الْمُؤْتِيَّةُ الْمُؤْتِيَّةُ الْمُؤْتِيَّةُ الْمُؤْتِيَّةُ الْمُؤْتِيَّةُ الْمُؤْتِيَّةُ الْمُؤْتِيَّةُ الْمُؤْتِيَّةُ الْمُؤْتِيَّةُ وَالسَّاعَةُ الْمُؤْتِيَّةُ الْمُؤْتِيَّةُ وَالسَّاعَةُ الْمُؤْتِيَّةُ الْمُؤْتِيَّةُ وَالسَّاعَةُ الْمُؤْتِيَّةُ وَالسَّاعِةُ الْمُؤْتِيَّةُ وَالسَّاعِةُ الْمُؤْتِيَّةُ وَالسَّاعِيْةُ الْمُؤْتِيَّةُ وَالسَّاعِيْدُ اللّهُ الْمُؤْتِيَّةُ وَالسَّاعِيْدُ السَّاعِيْدُ اللّهُ الْمُؤْتِيَّةُ اللّهُ الْمُؤْتِيِّةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِيَةُ اللّهُ الْمُؤْتِيَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حسرت ابن عباسس رفنی الدّعبنما فوانے ہیں بنی اکرم علی اللّٰرعلیہ ولم نے ایک شخص کونصیحت کرتے ہو ہے

پانچ چیزول کو با بنج چیزول سے پسلیمتیمت جانو بڑھا ہے سے بسلےجوانی کو، بیاری سے بسلے صحت کو، فغرسے پسلے مالداری کو، معروفیت سے بسلے ذاعت کوا درموت سے پسلے شدندگی کو۔ آغُننِعُرِخُهُسًا فَبُلُ خُهُسِ شَبَابِكُ بَبُلُ حَرَمِكَ وَمِحْتَكَ فَبُلٌ سِقَمِكَ وَخِنَاكَ تَبُلُ مَغْوِكَ وَمَوَاعَكَ تَبُلُ شَفُلِكَ وَحَيَاتَكَ ثَبُلُ مَوْ قِلْكَ ثَبُلُ شُفُلِكَ وَحَيَاتَكَ ثَبُلُ مَوْ قِلْكَ ثِبْلُ اورنِي كرم صى السُرطير ولم نے فرمایار

له المستدك سعاكم علد باص ٢١١ كتاب الرقاق

www.maktabah.org

دونعتیں السی میں جن میں اکتروگ خسارے میں ہیں رایک صحت اور دومری فراعت ۔ بعنی ان نعمنزل کو عنیمت شیس جاستے اور مجرسب یہ زائل سرجاتی ہیں تو ان کی تذریسم کھ آئی ہے۔

اوررسول ارم سى الله عليهوسم في وما بار مَنْ خَاتَ ٱوْ لِجَ وَمَنْ ارْدُ كِجُ بَلَغُ الْمُنْزِلُ الا إِنَّ سِلْعَتَدَا لِلَّهِ عَالِيَنَّ أَلَا إِنَّ مِنْ عُنْجُ اعِلْ المِنْعُلِ

نغتتكان معبوك فيهوماكث يرمين التاس

التقحة والفراع له

جعف فوف رکھتاہے وہ رات کے بیلے مصہ میمیل برتا سے اور جرات کے بیلے حصے بی جاتا ب وه منزل بريمنج بآناب يسنو الله تعالى كامال رسامان) بہت نبمنی ہے یسنو! اللیرتعالی کا مال جنت

> نى ارم سى الله عليه ولم نے نوايا -حَدامَتِ الرَّا جِفَهُ تَنْبُعُهَا الرَّادِكَةُ دَجَاءَا لُمَوْثُ بِهَادِنِهِ <sup>عِي</sup>

الكي بلاكرنے والى اوراس كے بيجھے آتى ہے بیجھے کئے والی اور موت إینے تمام سازوسا ان کے

نبى اكر صلى الله على مرجب صحابر كام مي غفلت ياكونى منالط محسوس فرائے توملندا وارسے يكاتے۔ نمهارسے پاکس موت وظیفہ والزمر سوکر آگئی یا ز بر مختی کے ساتھ یا نیک نینی کے ساتھ۔ رم صلی الله علیه و کم نے فرمایا۔

میں ڈرانے والا ہوں موت علم اً در سونے وال ہے اور قیامت وعدے کی حکم ہے۔

ٱلتُكُمُ الْمِنسَّةُ كَاتِبَ لَهُ لَا ذِمْتُ إِمَّا بِسِعَّا وَ إِمَّا بِسَكَا دَنِ عِمْ معزت الوہربرہ رصی الٹرمنہ فرانے ہیں بنی آنًا اثَّنبِهُ يُوُوَالْمَدُّنُ الْمُنْفِيرُ وَالسَّاعَتُرا لَمُوَعِدُ الْمُوعِدِي فِي

الصبيح بخارى جداص وم وكتاب الزفاق كه جامع نزيذى ص٥٦ م، الواب القيامة سے مستدامام احمد بن منبل عبد مص ۱۳۹ مروبات ا بى بن كعب م كنزالعال جعده اص ١٩٥ مدين ٩٩٠٠١ ٥٥ الا كمنشور جلده م و ٥ تعت أيت وانذر ميرتك الاقربي-

حضرت ابن عمرض اللمعنهماسے مروی ہے بنی اکرم ملی الله علیہ وسلم با ہرتشرلیت لائے اور دھوپ درخت کی منابعے بی منابع کی تھی ۔ آپ نے فرط با دنیا اسی قدر باقی رہ گئی ہے جس قدر گزرے ہوئے دن کے منابعے بی میر وقت باقی ہے ۔

نى اكرم صلى الله عليه ولم نے فرمايا -

دنیای شال اس کپڑے کی طرح سے جونٹر و عسے اُخزنک بچے طی گیا ہوا در اُخریں ایک دہا گے سے الک کررہ گیا ہو عنظریب وہ دھاگر بھی ٹرٹ جائے گا تیے

صفرت جابرد منی انٹرونز سے مردی ہے فرمانے ہیں بنی اکرم ملی انٹرولیہ و ب خطبہ دیتے وقت نیامت کا ذکر کرنے تو اکپ کی اواز بلند سم جاتی اور رضار مبارک سمرخ بڑ جائے گویا کپ کسی ٹ کرسے ڈرا رہے ہوں۔ اکپ فرماتے دقیامت ) میچا کی کرسٹام کواکی اور اپنی دوانگلیوں کو ہاکر فرماتے مجھے قیامت کے ساتھا کسی طرح دستمسل) جیجا گیا ہے ہے۔

حفرت عبداللد بن معود رضی الله عند فرایا بنی اکرم صلی الله علیه و لم نے یه ایت نلاوت فرائی۔ فَمَنُ يُودِ الله اَنْ تَبِهُ دِينَهُ بَيْنُورَ حُ

اس كاسيتهام المامكي يع كعدل ديناس.

مَنْ دُرُةً لِلْإِسْلَامِ عِلْمَ

دیدا کیت تلادت فراکے سے بعد ) کپ نے فرایا جب نوکر سیسنے میں واحل ہونا ہے تو کھل جا تا ہے۔ عرض کیا گیا یارسول اٹٹر: اصلی اٹٹرعلیہ کولم کی اس کی کوئ علا مت ہے جس کے ذریعے اس کی بیجاں ہوسکے جاکپ نے فرایا ہاں دصو کے والے گھرسے دور رہنا۔ وائمی گھر کی طرف رج ع کرنا اور موت کے اُنے سے پسلے اس سے یہے تیادی کرنا ہے۔

ے یاری مرہا ۔ قان محد س سے

ٱللَّذِي خُلَقَ الْمُدُتَ وَالْحَيَّاةَ لِيَبُكُوكُو

وه الشرحين في موت وحيات كو پيداي تاكم

که بخع الزطائد جلد اص ۱۱۳ کتاب الزصد

که کنزالعال جلد اص ۲۲۳ مدیث ۲۳۰۱

سه صبح مسلم عبداول ص ۲۸۵، ۲۸۵ کتاب الحجعه

سکه قرآن مجید سوره انمام آئیت ۱۰۲۵
ه ه المستندرک دلی کم جلد ۲۵ مس ۱۱۳۷

آئیگٹو آخسی عَمَدُلِیہ ہے۔ مطرت سُری کس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تم ہی سے کون موت کوزیا وہ یاد کرتا اس سے یہ ایجی طرح تیادی کرتا اور اس کا دیا دہ فرون رکھتا ہے اور ہیر ہمیز کرتا ہے۔

حضرت مذلیندر منی اداری نی در این ایک منادی ندا دیتا ہے رکے توگو اکون کرد کردے کرور ادراس کی تصدین یہ ارت دخرا و دری ہے۔

ہے شک برجہنم فری افتوں میں سے ایک ہے انسان کے یسے فوٹ کا مقام سے میں سے جوپلے اگے بڑھے یا پہمچے رہے۔ ٱنَّبَالِاحُهُ ى الْكُبَرِ نَذِ يُرًّا لِلْبُشَرِلِيَنُ شَاءُ نِبِهُ مُواَنُ يَتَعَدَّمَ آوُ يَتَا حَرَّيْهِ

لینی موت بی ایسی رسے

عصرت محیم جو بنر تیم کے اُزاد کردہ غلام ہیں۔ فرماتے ہیں ہیں صفرت عامر بن عمدان کر کے پاک بہٹھا ہوا تھا اور وہ غلام ہیں۔ فرماتے ہیں ہیں صفرت عامر بن عمدان کر کے پاک بہٹھا ہوا تھا اور وہ غلام ہیں۔ فرماتے ہیں کے فرت کے اور فرمایا مجھے اپنا کام بتاؤیں علدی ہے اسلانیا گاتم پررم فرمائے۔ فراتے ہیں میں ان کے پاکس سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ نما زسے یہ کوئے ہوگئے۔

حضرت وا ڈوطان کرمنی اسٹر میٹ گزر رہے شعے کہ ایک شخف کے ان سے ایک بات پرجی انہوں نے فرایا مجھے جانے دو میں جان نسکلنے کی جلدی ہیں ہول۔

حضرت عمرفاروق دمنی الله مین در النے بی سرکام بی نا جیر بہتر ہے میکن اُ فریت کے یہے اچھے اعمال میں میں یہ ۔ نبین ۔

معن منزررمہ الدفراتے ہیں ہی نے معنوت مامک بن دینار رحمۃ الدرسے سنا وہ اپنے آپ سے کہہ بہتے کم بخت علی پر عبدی کراس سے بہلے کہ کم اُ جائے۔ یہ بات اُپ نے ساتھ مرتبہ دہ اِن ہیں کہا تھا میکن وہ مجھنیں دیکھتے تھے۔

یں رہ بسی ہیں رہے ہے۔ وہ استے خطبہ وعظ میں فرانے جلدی کروجلدی کروکیو بکہ یہ چندسانس ہیں اگراک صورت من بعد مال نامی کر میں استی میں استی میں استی کے ترب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی استی فسی بردم فرائے جو لیے نامی میں کر کرنا ہے اور لینے گن ہوں بررونا ہے بھراپ سے یہ ایت بڑھی۔

لے قرآن مجیر سورہ مک آئیت ۲ کے قرآن مجیر سورہ المدرثر آئیت ۳۵ تا ۲۷ WW. Maktabah. 012

حضرت ابورسی اشعری رضی اندوند نے لینے وصال سے پہلے بہن سون ریا صنت مشروع کی آپ سے عمل کیا گاگر کے اندوں کو دوڑ نے کیا گاگر کے اندوں نے فرایا حب گھوڑوں کو دوڑ نے کیا گاگر کے جو وال جا آپ اور میری موت تک بہنچتے ہیں تو بورے کا پولازور لگا سے ہیں اور میری موت تک وقت اس سے بھی کم ہے ۔ رادی فراتے ہیں آپ نے وصال تک ہیں طریقہ جاری رکھارا ہے اپنی زوم محتر مہسے وقت اس سے بھی کم ہے ۔ رادی فراتے ہیں آپ نے وصال تک ہیں طریقہ جاری رکھارا ہے اپنی زوم محتر مہسے وسال تک ہیں طریقہ جاری رکھارا ہے اپنی زوم محتر مہسے وقت اس سے بھی رہے ہے۔

فر این معاری کس اوجہنم برا تریے کی کوئی جگر منیں ر

اكي غليقة في منبر بركما الع توكو إحب قدر موسك الله تعالى سع دروا ورالسي توم بن جا ورجن كوچيع منالي كَنْ تووه بوسنيار ہوگئے اور َجان نوكه ونيا تمبارا گھرىنيى بلذا اسے بدلوا ورموت نم پرسانيكن ہوع كى ہے۔ لبس اس کے یہے تیار مرجا و اور کو ج کی تیاری کروہی شکل گھڑی ہے اور بس عرصے کو ایک لحظم کم کر دے اور ایک ساعت خم كرد سے وہ بست كم مرت بونے كے لاكن ہے اور جس غائب كوشتے ون دات سے كرائتے ہيں وہ جلد لوطف کے شایانِ نشان ہے اورجو کہنے والا برنہ جانیا ہو کہ کا میابی سے ساتھ اترے گایا برمخبی سے ساتھ ، دہ عدہ تیاری کامستی ہے۔ لیں پہنے رب کے ہاں وہ زیادہ نتنی سے جراپنے نفس کا خیرخواہ ہو پہلے تو برکردیکا ہوا ورا پی شردت پر خاب ہو کیونکہ اکس کا ونہت موت مخفی سے دامبر اسے دھوکہ دیتی ہے اور شیطان اس پر مقرب اوراس کو تو بری تمن ولاکر ٹال مول پر آمادہ کرتاہے اوراس سے یے گن ہ کو اچھا کرمے بیش کرتا ہے تاکہ وہ اکس کا ارتکاب کرے اور موت اکس برحلہ اً ورہوا ور وہ اس حقت اس سے بہت زیاوہ غافل ہ ذہبارے اورجنت یاجہم کے درمیان، مرت موت کا اُناہے تواس عفلت والے برہبت زبادہ افسوس ہے جب کا دندگی اس کے فلاف حجت سے اور اس کے ایام زندگی اسے برمختی میں ڈالیں۔ اسلاتعالی میں اور تنہیں ان دگوں ہیں کردیے جونعتنوں بیرا نرانے نہیں اور زکسی طن ہے باعث طاعب غلاو تدی ہیں کو ناہی كرتے إى اور ناموت مے بعد النبى حرب موتى ہے ہے اللہ وہى وعاكو سننے واللہ اسى سے تبضي مجلائی ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرنا ہے۔ اس کی برصفات وائمی ہیں۔

تركن مجيد مي ب

العقراً تعبير المورة مريم أيت ٣٠٠ - www.maktabah.org

کین تم نے اپنے اُب کو نتنے میں لحالا اور دہاری تباہی کا ، انتظار کرتے سہداور شک میں متبلار سے حتیٰ کہ اسٹر تعالیٰ کا تھم ایا اور اسٹر تعالیٰ کے بارے بی تم بیس شیطان دوصو کے بان نے دصو کہ دیا۔ وَكِكَنَاكُورُ فَنَنَّتُ وَ أَنْفَسَكُ وَ وَتَوَبَّصَنَّوُ وَارَشِيُنَ وَحَنِيً جَاءَ أَ مُولِللهِ وَعَنَّرِكُمُ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ رِلْهِ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ رُلْهِ

د منتنتا انفسکم " شوتوں اورلذ توں کی وجہ سے نم نے اپنے آپ کو نتنے ہیں ڈالا۔ تربصتم تو ہر کے پیے انتظار کی مدور مینم " اور نم نے ننک کیا مدحتی جار امرا سلم " ختی کہ اسلم تفا کی کا تھم آگیا رکینی موت آئی) مدو غرکم باسٹرالفرور " اور نمیس مشیر طان نے اسلم تفا کی سے بارہے ہیں وصو کے ہیں ڈالا۔

حصنون مس بھری دعمترا مند علیہ فراتے ہیں مبرکرد ادر سیدسے راستے ہر رہو۔ زندگی کے دن تھوڑے میں ادر تم سوار کھڑے ہو قریب ہے کہ تم ہیں سے سی ایک کو بلایا جائے ہیں وہ چلاجا سے اور پیچے مٹر کر بھی نہ دیکھے تق اچھی چیز کے سیانھ میں ان سینسقل ہوجا وُر

مورت عبدالله بن مسعود رونی الله عنه فراتے ہیں تم میں سے شخص اس عال میں مبیح کرتا ہے کہ وہ جمال ہوتا سے اس سے پاکس جرکچھ ہے وہ ا دہارہے حبال کرتا کرنے والاہے اورا دہار والیں ہو جا گےگا۔

صورت الوعبيره باجی صی الله و فرات بی می مفرت من بھری دعة الله طلبہ کے پکس ماضر ہوا اور اب اس وقت مرن المرت بی سبل تنصد انفول نے فرایا اب وگول کا کا تا بھا ہوا الله تفالی تم وگوں کو سلامتی کے ساتھ ذیرہ وقت مرن المرت بی سبب کوجنت بی ہے جائے یہ ایک تھی نکی ہے اگر تم مبرکر و سے بولو اور پر بہر گاری اختیار کروالیسا نہ ہو کو اس بات کو ایک کان سے والو اور دو مر سے سے انکال دو بی تحق نے بی اکر صبی الله علیہ وسلم کو دیجھا ہے اس نے دیجھا کہ آپ گویا ہے گویا ہوئے والے بی بیات م کو آپ نے نہ تو این طب را بین طب رکھی اور نہ بانس پر بالس کو دیکھا ہے وریکان نہ بنایا کہ بین آپ کے بات کو اور نہ بانس پر بالس کی طرف متعدم ہوئے جلدی کر وجلدی کر و بجات کی وریکات کی طرف ما وریک ہوئے ہی اس کے طرف میا واریک نہ بار میں مورت نہ ہا رہ سے میں گا وریک کا متلائی ہے۔ الله تعمالی اس شحق پر رحم فرائے جرصوف ایک عیش دائوری دندگی کی طرف متو جرموان سے میں گا۔ اور رحمت کا متلائی میا یا اور برائ کیا بیا ہیں ، مورت اس مالت بی اگی۔ میں مورت اس مالت بی اگی۔

معنون عاصم احل رحمتا للمعليه فران بي معنون فضيل رقاسى رحمته المعلية مير سوال مح جواب بي فرايا

فساعل

## موت کی سختیاں اور اس وقت کیامتنی سے

اگربندہ کیبن کے سامنے مرف موت کی شخیال ہی ہول کوئی دوری کھیبت اور عذاب وہنرہ نہیں ہو تو بھی ہوتو بھی اور قربی الک وزندگی مکدراور پر لیٹنان رہنی چاہیے اور وہ کسی وقت بھی بھول اور غفلت ہیں نہ رہسے وہ دیر تک تکریں ہے ادروت کے یہ غوب تیاری کرے ۔ فاص طور پر جابہ وہ (موت) ہر وقت اس کا بیچیا کر رہی ہے جس طرح کسی واٹا فے کہا ہے سے تیاں تیرے سواکسی دورے کے با تھ بی ہی تم نہیں جائے کہ وہ تمہیں کب فوصا نب ہیں۔
حضرت لفمان جی نے اپنے بیٹے سے فرایا اے بیٹے (موت) ایک الیسا معاطمہ ہے کہ وہ معلوم وہ کہت ہیں مسیخے اس کے بیٹے اس کے بیٹے اس کے بیٹے اس کے بیٹے اس کے بات ہے اگراک می مہود لوب کی نمایت وثنگوار محفل ہیں ہوا دراجی اچی لذتوں سے ہمرہ در مور ہا ہم اور اسے اس بات کا انتظار مہوکم انجی ایک پولیس والا گوٹ تھ ہوت کا خواسے کا فرم ہوجا تی ہے اور عیش مکدر مہوجا تا ہے اور وہ جانیا کہوت کا فرائس ہو کا فیس کے باحث البیا ہے ۔ مانی مور کے کے باعث البیا ہے ۔ مانی ہوگائیکن اس کے باوجود وہ برلیشان نمیں ہوتا تر ظاہرے کے حباس اور دھو کے کے باعث البیا ہے ۔

اور پر بازی بھی جان نو کہ موت کی مختبوں کا حقیقی علم بھی اسٹ تھی کو ہوتا ہے جواسے مکبھتا ہے اور جواس کو نہیں پھنا تروہ یا نوان تکا لیوٹ پر فیاکس کرکے اوراک کرتا ہے جواسے پینچتی ہیں یا لوگوں کو حالت نزاع میں سنحتی

برداشت كرنے موسے ويكوكواس سے استدلال كرتا ہے۔

تیاس کی مورت برہے کہ جس عفو ہیں جان مود و تکلیت محسوس کرنا ہے توروے کواس کا حساس ہونا ہے

ہر حب سی عفو کو زخم بہنچا ہے یا دہ جل جانا ہے تواس سے روح ننا نزیونی ہے توجس قدر وہ روح ہیں ساریت

لا ہے اس قدر اذیت محسوس ہوتی ہے اور چو کھی درد گوشت، خن اور غام اجزاد میں تقسیم مہوجا نا ہے اس یلے

در کو کو مرف بعض تکلیت بہنچ تی ہے اور اگر تکلیت صرف روے کو ہو باتی کسی مصنو و عنیرہ کو نہ ہو تو بیز لکلیف کس قدر

سنت ہوگی اور نزع اس تکلیف کانام ہے جو صرف روح پر انترتی ہے اور قام اعضاء کو گھیر لیتی ہے ۔ حتی کہ

www.maktabah.org

سے نام اجزادیں بیصیلے ہوئے ہیں اسے محسوس کرنے ہیں لیکن زخم صرف اسی جگہ کرمپینچنا ہے جس بک دو ہا ( تلوار وطیرہ) بہنچا اس بے سے بینے کی تکلیف سے زخم کی تکلیف کم ہم تی ہے۔

کیں نزاع کی تکلیت جونفیں روٹے پر حملہ اور نہرتی ہے اور نمام اعضاء کو گھیریتی ہے کیونکہ ہرزگ ، ہر پٹھے ہر صحبہ بدن ، ہر جوٹ ہربال کی جڑا ور جم بڑے سے نیچے سے حتی کہ سر کی چوٹی سے قدم نک ہر جگہ سے راوٹ کونکالا جاتا ہے لہنداتم اس کے سرب اور تکلیف کا نہ پوچو حتی کہ جررگوں نے فرایا موت ، تلوار کی مار ، ارسے کی چیرا ور تیپنی جا آب ہے لہنداتم اس کے سرب اور تکلیف کا نہ پوچو حتی کہ جررگوں نے قرصوف اس بے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح کی کا طابعے توصوف اس بے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے تو جب صرف روح ہی کو صور مر پہنچے توکس فدر تکلیف ہوگی۔

جب سی خفی کومالا جا آگہتے تو وہ مدوجی مانگ سکتاہے اور چینے بھی سکتہ اس لے کماس کے دل اور زبان بیں طاقت سوج وہوتی ہے کیاں کے دل اور زبان بیلی طاقت سوج وہوتی ہے کیاں تبین میں وار اور چینے دبیکار سحنت کی دجہ سے ختم ہو جاتی ہے کیوں کہ اس بیلی طاقت سوج وہوتی ہے کہ واڑا ور چینے دبیکار سوار ہوکر تمام قوت کوختم کردیتی ہے اسکے عصنو کر ور بڑ جاتے ہی اور مدو مانگنے کی طاقت بانی بنی رہتی عقل کو بھی ٹوھا نہا بینی ہے اور پر لیٹان کردیتی ہے ۔ زبان کو گئی کردیتی ہے۔ اور پر لیٹان کردیتی ہے۔

موت کے دقت انسان چاہتا ہے کہ روسے ، چلائے ، اور مدو ما بھے کین وہ ایسانیں کر سکتا اورا گر کچے وقت

باتی رہتی بھی ہے توروک نکلنے سے دقت اس کے طاق اور سیسنے سے غرغرہ کی اواز سنائی دیتی ہے اس کا رنگ

بدل کر میٹیالا ہوجا آلہے گو بااس سے وہی مٹی ظاہر ہر کی جس سے وہ بنا تضا اور وہ اس کی اصل فطرت ہے اس کی

رگیں کیجے کی جاتی ہیں کیوبکر لکلیف اندر باہر بھیلی ہوئی ہے حتی کہ انکھوں کے فریصلے بیکول کی طوف اکھے جاتے ہیں ۔

ہونٹ کو جاتے ہیں اور زبان اپنی جڑکی طرف کھنچ جاتی ہے نے سے اوپر کی طرف ہوجاتے ہیں رانگلیاں سبز ہوجاتی ہیں۔ دا ور مطاق پر جاتی ہیں اور زبان اپنی جڑکی طرف کھنچ جاتی ہیں در اور مطاق کی ہورا گرایک اُرکھیتی جاسے ہیں۔ دا ور مطاق پر جاتی ہیں اور کی طرف کا جاتے ہیں جا ہے جو در دہیں منزلا ہے کسی ایک توسین بھی تا مارک سے نواس وقت کی حال ہوگا جب رکوے کو بھی کیسی جو در دہیں منزلا ہے کسی ایک مرک سے بنیں بھی تام رکوں سے اس کو کھیتی جاتے ہیں جاسے حود دہیں منزلا ہے کسی ایک میں میں میں میں کو بھی کیسی ہوتا ہے۔

بهر تدریجًا برطنوی موت واقع بوتی ہے بلے اس سے قدم مھندے پڑتے ہی مھر بنڈیاں اور بھر وانی اور

ہونومین نگ سختی اور شدت بدا ہوتی ہے حتیٰ کہ گلے تک فربت بینچتی ہے۔ اس ونت اس کی نظر دنیا اور دنیا والاں سے بھر واتی ہے اور اس بر تو بہ کا دروازہ بند ہر جا تا ہے اور اسے صرت دندا مت گھیر بیتی ہے۔ نبی اکرم می الٹرولیبہ رسم نے فروایا۔

جب تک غرعزہ والی کیفیت پیلانہ ہوبند<sup>سے</sup> ک توبہ تبول ہم تی ہے۔

ارث إد خلاوندی ہے۔

وَكَيُسَتِ النَّوْبَةُ لِلَّنِيْنَ كِيَمْ لَكُوْنَ السَّيِئَاتِ حَنَىٰ إِذَا حَضَى اَحَدُدهُمُ السَّيئَاتِ عَالَ إِنَّ الْمُثَ الْانَ لِلَّهِ الْمُوْتَ عَالَ إِنَّ الْبُثُ الْانَ لِلَّهِ

تُقْبَلُ ثَوْبَةُ الْعَبُدِ مَاكَعُرُيْغُوغِرُ

اس اُیت کی تعنیہ پس حصرت مجاہر رحمۃ الٹرطیہ فرمائے ہیں۔ جب وہ موت سے فرمشتول کو دہمختاہے اور ملک الموت کا چیرہ وکھائی دیتاہیے (تو تو م کرماہے) توجا تکنی کے وقت موت کی کڑوا ہمٹ اور تکلیعت کے بارسے ہیں نہ پوھیواسی لیے نبی اکرم سی اسٹرعلیہ کوسلم زمایا ر

یا نداحض محدمطنی صلی الٹوعلیہ وم پر مرت کی مختوں کو کسان کردیے۔

ٱللَّهُ مَّرُكُونَ عَلَى مُحَمَّدِهِ مَكَرَّاتِ الْمُوْتِ لِي

وگ اپنی جہاںت کی وجہ سے اس معیبت سے پناہ نہیں ما شکتے اور نہی اس کوکہ کی اہمیت ویتے بیگ اسٹیادا پنے وجود سے پسلے مرف فربٹرت اور لور ولایت سے ہی دکھی جائشتی ہیں اس سے انبیاد کوام اور اور اور ا عظام مرت سے بہت زیادہ خوف رکھتے شعے ضلی کہ صفرت عیسلی علیا سلام نے فرمایا لیے حوار ایوں کے گودہ ااطر تعالیے سے دعا کرو کہ وہ مجھ برس کوات موت کو اسان کرد سے میں موت سے اس قدر ڈرتا ہوں کہاس فون سے موت واقع ہور ہی ہے۔

مردی ہے کہ بنی امرائیل کے کچھ لوگ ایک جراستان سے گزرے توان میں سے تعبق نے دوسرے بعق

سے کہا اگر تم اللہ تعالیٰ سے دعا ما مگو کہ وہ تمہارہے ہیے اس قبرستان سے ایک مردے کو نکانے اور تم اس سے بوال کرور تواجہ اسے) جنا پخرا ہنول نے اسٹہ تعالیٰ سے دُعا ما نگی تو دیجھا کہ ایک شیخف کھڑا ہے اوراس کی ایکھوں کے درسیان سجدسے کانشان ہے وہ ایک قبرسے نکل کر آیا تھا اس نے کہا لے میری قوم بتم مجھ سے کیا جا ہے ہمیں نے بچاپس سال ہیلے موت کو مکھھا تھا لیکن اس کی علی ایمی تک میرے دل ہیں ہے۔ صفرت عالمت رصنی اللہ عنبہا فرمانی بین حب سے بیں نے بنی اکوم سی اللہ علیہ وسلم برموت کی تختی کو دیکھا مجھے کسی

مصنوت عائث رضی الله عنبها فرمانی بین حب سے بی سے بنی اکرم ملی اللہ علیہ و کم برموت کی تحتی کو دیجھا بھے کسی کی اسان موت پر رشک نبیں آتا ۔ کی اُسان موت پر رشک نبیں آتا ۔

ابك روابت مي سے نبي أكرم ملى الله عليه وسلم بول دعا مانكا ورنے تھے۔

ٱللهُ عَرانَاكَ مَا خُدُ الْرُوْحَ مِنْ بَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

الْعَصَبِ وَالْفَصِبِ وَالْدَنَامِلِ اللهِ عَقِ سے بتاہے یا اللہ اومجر برموت کا مان کردے

فَأَعِنِي عَلَى السُونَ وَكُونُهُ عَكَى لِهِ اورميري مروفرار

صفرت حسن بھری رحمنا کے علیہ فرانے ہی ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسکم نے مورے کی تعلیقت اور اس سے <u>گلے ہیں رکنے</u> کاذکر فرما یا اور ارشاد فرما یا کہ یہ تلوار کی تین سوصر بول کی مقدار ہے ہے۔

نبی اکرم سلی استر علیہ و کم سے موت اوراس کی شریت سے بارے میں پر چھا گیا تواب نے فرایا۔

بی اکرم صلی استر علم ایک بیار کے باس تشریف سے گئے اور فرما باراس برج کچھ گزرتا ہے وہ محص سوم ہے اس کاکوئی رگ الیسی نبیر حبس کوموت کی تکلیت انگ سے نہ ہو کیے "

حفرت علی المرتضی کرم استروجه رازائ کی ترفیب دینے اور فرانے اگرتم متل نیس ہوگے تو مرجا ورگے۔ اس خات کا قسم جس سے قبعت و تدروت میں میری جان ہے توارسے نزار فرب میرے نزد کی استر پر موت سے مبترہے۔

> که کنزالعال عبد ۲ ص ۲۰۰ مدیث ۲۰ ۲۷ که نذره الموت م ۲۱۳ ، باب الموت که کنزالعال عبد ۱۵ من ۲۵ مدیث ۲۱۷۴

www.maktaban.org

صفرت اوزاعی رعمد النه علیه فرماتے بی مہیں ہربات پہنی ہے کہ میت کو تبر سے اسٹھنے تک موت کی تکلیت نی ہے۔

صرت شدادین اوس رعمدا ترعیبه فراتے یں موس بر دنیا دا فرت کا کوئی خوت موت سے بڑھ کرنیس بر خون اگروں سے چیرتے ، مینچیوں سے کا عمنے اور ہناریوں میں ابا<u>نے سے بھی زیا</u>دہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کردنیا والوں کوموت کی جروسے تو وہ زندگی سے نفع نہ اٹھا بی اور نہ نبیدسے لذت عاصل کریں ۔ حفرت دبربن اللم ورضى الله عبنما) بنے مالدسے روایت كرتے بي وه فرائے بي جب مومن مے درجات باتی رہ جاتے ہیں کرعل کے ذریعے ان کا سینے نیس سکتا تواس پر موت سمنت کردی جاتی ہے۔ ار وہ موت کی سختیوں اور تکلیف سے باعث جنت میں درجہ عاصل کرے اور جب کا فرک کوئی نبکی بوجس کا برلرائے نہ دیا گیا ہو تواس برموت کواکسان کردیا جاناہے تاکہ وہ اپنی نیکی کاعوض حاصل کرنے تھیروہ جہنم کی طرت سے جایا جانا ہے۔ بعن الابرسے مردی سے کروہ اکثر بیارول سے پاس جاکر ہد چھنے کہتم مرت کو کیس باتے ہو؟ حب وہ خد بیار مرسے زوچ چاکیا کے کس طرح پانے ہیں ؟ فرایا بول محسوس بوتا ہے کہ اسمان زمین سے اکا ہے اور سریابیری روس سوئی سے سرلاخے سے نکل رہی ہے۔ اور بنی اکرم سی اسمعلیہ ولم نے فرایا۔ اجانک موت مرئ کے بعے داحت اور فاجر مُونُ النَّجَازُةِ رَاحَتْ لِلمُدُمِنِ وَأَسَّتْ کے لیے انٹوس کا باعث ہے۔ عكى الْفَاجِرِكِ حضرت مکول رضی الله عنه نبی اکرم صلی الله علیه و کم سے روایت کرتے ہیں اُب نے فرمایا

یہ و م سے رویت سے بالوں میں سے ایک بال اسمانوں نک اورزمین والوں بررکھا جائے تو وہ اٹٹرتعالیٰ سے محم میں موائن

اس یے کہ ہر بال بی سمون سے اورجس برس آئی ہے وہ مر جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر ست کی تکلیف سے ایک قطرہ و نیا کے تمام مہاڑوں پررکھا جائے تو وہ نیکھل جائیں ہے ایک روایت بی ہے جب صرت ابراہیم علیا سام کا دصال مہوا تو الٹرتعالی نے ان سے فرایا لے بر فیلیا

ك مسندام احمد بن صنبل عبديم ص ٢١٩ مرويات عبيدين خالد

مد

www.maktabah.org

تر نے مون کو کیسے پایا ؟ آپ نے عرض کیا جس طرح گرم سیخ کو نرروئی میں رکھا جائے پھراسے کیسینے یا جائے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے آپ برموت کو آسان کیا ہے۔

حضرت موسی علیال اسے بارے بی مروی ہے کہ جب آپ کی روح مبارک انٹر تغالی کی بارگاہ میں حا منر
ہوئی تو آپ سے رب نے بوچھا لے موسی علیال ام ۔ آپ نے موت کوکیسا پا یا ۽ آپ نے عرض کی میں نے پنے غش
کوچڑیا کی طرح پایا کہ لے دیگی میں حجوظ جاسے نہ مرتق ہے کہ جان حجوٹے اور مذہ نجات متنی ہے کہ اُڑ جا ہے ۔
ایک روایت میں ہے آپ نے عرض کیا ہیں نے اپنے نفنس کو زندہ مجری کی طرح بایا کہ قصاب سے ہاتھوں اُل کی کھال کھینی جائے۔

نبی اکرم صلی الٹرعبیہ ولم سے بلاسے ہیں مروی ہے کہ وصال کے دقت اُپ سے پاکس مانی کا ایک پالیہ تھا اُپ پانی ہیں ہاتھ والسنے بھراس کو چہرے پر سلتے اور بارگا و فعدا دندی میں عرض کرنے۔

الله مُسَرَّحَةِ فَا عَلَى سَكُواتُ الْمُدُوتِ مِن اللهِ اللهِ المُحِدِيرِ موت كَي خَشُول كُوامان كرف م

ربرد کیموک حصرت فاطمنہ الاسرار رصی الٹی عنہا ورانی اباجان! آپ برکس فدرسختی سے آپ جواب دینے آج سے بعد تبارے برک کی سختی نہ ہوگی ۔

حصزت عمرفارون رضی ایندوند نے حصرت کوب احبار رضی ایندوند سے فرما یا اے کوب اجمیں موت کے بارے میں موت کے بارے میں بنائے۔ ابنوں نے فرما یا بال ابرالمرمنین موت اسس مہنی کی طرح ہے جس پی مبہت سے کانٹے ہوں اور اسے کسی شخص سے بہت میں واض کیا جائے سرکا ٹا ایک رگ کوئیوے بھرکوئی سمنت کھینچنے والا اکس مثاع کو کھینچے نووہ کیڑے ہو جو کرایے اور چھوڑ سے بوجھوڑ نے۔

بى ارم مىلى المرعلية ولم نے فرما يا۔

بندہ مرت کی سختی اور تکا بیف برداشت کرنا ہے اوراس سے جوڑا کی دومرے کوسلام کتے ہیں وہ کتے

ہیں بم تیا مت تک ایک دوسے سے مبلا ہمر گئے ہے۔ تو یہ ہیں موت کی سختیاں جواٹ تھا لی سے دوستوں اور اولیاء کوام پر وار دہم تی ہیں ہمارا کی حال ہوگا حالا تکم ہم گن ہوں ہیں ڈویسے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر تو موت کی شختیوں کے علاوہ اور معینتیں ہی ایم گئی ۔موت کی معینتیں تین ہیں۔

لے سن ابن ماجرص ۱۱۸، باب البخا ئز۔

کے تذکرة الموت مل ۱۲ باب الموت مل سر ۲۱ باب الموت

پہلی معیبت نظرت نزع ہے جب اگر ہم نے ذکر کیا دو ہری معیبت ہوت کے فرشتے کی شکل دکھنا اور دل

پرخون کا طاری ہونا ہے اگروہ فرشتہ موت کی اس صورت کو دیکھے جنابیت توت والے گنا ہ گارشخف کی روے

لکا لتے وقت ہم تی ہے تو اسے دیکھنے کی طافت نہ ہوا کیہ روایت ہی ہے حضرت ابراہی علیاب لام نے ملک

المرت سے فرایا کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہوجس سے کسی گنا ہ گار کی زُوج قبعتی کر بین ویمورت عزائیل
علیاب ام نے فرایا اُپ نہیں دکھے سکی کے مصنوت ابراہی علیاب لام نے فرایا کیوں نہیں (ہیں دکھے لول گا) اندول
نے عرف کی جو آپ مجھے سے امک ہوجا نے مصنوت ابراہی علیاب لام امک ہوگئے بھوا دھر متوجہ ہوئے تو دہکھا

ایک سیاہ فام شخف ہے جس کے بال کھوے ہیں اس سے بد ہوا کہی ہے اور کیا ہے سیاہ ہی اس کے منہ اور تھنول

ایک سیاہ فام شخف ہے جس کے بال کھوے ہیں اس سے بد ہوا کہی ہے اور کیا ہے سیاہ ہی اس کے منہ اور تھنول

سے آگ اور دہ طال نکل رہا ہے۔ رید دیکھر کی حضرت ابراہی علیاب لام پر بے ہوشی طاری ہوگئی بھوافا قر ہواتو ملک

المرت اپنی اصل حالت پر اُچکے تھے۔ ایک نے فرایا اے ملک المرت اِ فاج ادمی کوموت کے وقت مرف تھا ری مورت تھا ہے وہا۔

حفزت ابوہر پرو رضی انٹر عنہ سے مردی ہے کہ حفرت داؤد علیالسلام بہت غیرت منٹر عن ستھے۔ جب آپ باہر تشریعت سے جانے تو در دازہ بند کر کے جانے آپ کی زرجہ نے جرجھا نک کردیکھا تو گھریں ایک شخص مخت ا اہنوں نے کہا اسے کون سیاں لاباہے۔ اگر حضرت واؤد علیالسلام تشریعت لائے تو اس کے پیے صیبت بن جالیگی چائجہ حب صفرت داؤد علیالسلام تشریعت لائے تو آپ نے اسے دیجھا فرایا تو کون ہے ؟ اس نے کہا ہی دہ ہوں جو مذباد شاہوں سے ڈرتا ہے اور دہ ہی دریا نوں سے، آپ نے فربایا تسم بخلا اتو موت کا فرت تہ ہے اور حصرت داؤد عدیالسلام کمیں ہی چھپ گئے ہے

ایک دوایت میں ہے حصارت عسلی علیا سسلام ایک کھوٹری سے پاس سے گزیے تواب نے اسے مطوکر ماری اور ذوا یا اللہ تعالی سے معالی حصارت عسلی علیا سلام ایک کھوٹری سے باس سے گزیے تواب نے اسے مطوکر ماری اور ذوا یا اللہ تعالی سے کہا وشاہ ہوں میں اللہ تعمر پرتاج سے ہوئے تو تا ہم مرت کا اور میرے اردگر و میالٹ کراور نوکر چاکر سے کہ ایا تک موت کا فرصتہ میرے مام جوڑ ڈھسلے پڑھے بھر میری جان تکا گئی رکاش وہ جا میت کیمر جاتی اور وہ انس وحشت میں برل جاتا ہے کہم جاتی اور وہ انس وحشت میں برل جاتا ہے۔

تویرمعیبت سے جونا فرمان توگوں کوبینجتی ہے اورا طاعت کرنے والے اس سے محفوظ رہستے ہیں۔ انبیاد کرام علیم السال ہے کرام علیم السلام نے توصرت جان کنی کی تکلیفت بان کی ہے وہ ا ذیت جو ملک الموت کی صورت کو و سیجھنے سے

> له مجمع الزدائد جلد ۸ص ۲۰۰۱، ۲۰ کتاب بنیر ذکرالا نتیاد م www.maktabah.org

اوراسی سے ان دو فرستوں کود بھتا ہے جواع ال مکھتے ہیں رصفرت دہیب رضی المدر منہ فراتے ہیں ہیں یہ بات بہنی ہے کہ شخص کی رکوح قبعق ہم تی ہے وہ ان دو توں فرشتوں کو دیکھتا ہے جواس کے اعمال کھتے ہیں۔ اگروہ اطاعت گزار موتو اس سے کتنے ہیں اللہ تفالی نمیس ہماری طون سے اچھا بدلہ دے تو نے کئی ا بھی مجسوں ہیں ہیں بٹھا یا اور کئی اجھے اعمال کے دنت ہمیں حاضری کا موقعہ دیا اور اگرگن ہ گار ہوتو وہ کہتے ہیں اللہ تعالی میں ہماری طون سے اچھا بدلہ نہ دے تو نے مہیں کئی مری مجسول ہیں بٹھا یا اور برے کاموں کے پاس سے گیا اور ہمیں تبیع کلام مر نایا اللہ تفایل جھے ہم سے اچھا بدلہ نہ دسے بیراس وقت ہمزتا ہے جب مرد سے کن نگاہ ان پر پڑتی ہے اور ہمیں تبیع کلام مر نایا اللہ تعلیم اور ہمیں سے ایکھا بدلہ نہ دسے بیراس وقت ہمزتا ہے جب مرد سے کی نگاہ ان پر پڑتی ہے اور ہمیں ذنیا کی طوف کمیں نسیں ہوئتی۔

نیسری مقیبت گن و گارول کوجنم بی ان کا مقام دکھانا اور مشاہدہ سے پہلے ان کوخوت دلانا ہے کیونکہ جان کلتے وقت ان کے قوی ڈھیسے بڑ جاتے ہی اور ان کی روجیں تکلتے سے بیے نیار سوجاتی ہی اور جب نک وہ مک الموت کالقمہ نہ بنیں باہر منبین کلتیں اور ملک الموت کالقمہ یا تو اس طرح ہوتا ہے کہ لے اسٹر کے دشمن تجھے جہنم کی خبردی جاتی ہے یا بیر کہ لے اسٹر کے ولی تیجھے جنت کی خوشخبری ہور اہل عنقل کا خوف اسی وجہ سے تحاربی اکرم صلی اسٹر علم بیر کو لم نے فرما بار

كُنْ يَخُوجُ آ حَدُكُ عُرِينَ آكُدُنيَا تَمْ يَكُونَ ايك مِرَّود فيلسينين جاتاب عَنْ يَخُوجُ آ حَدُكُ عُرِينَ النَّدُنيَا مَنْ السياسوم بنه جوجا سے كماس نے كہاں جاتا

اورحب تك وه حمنت ياجنم بي إنا مخلكام مر و بيكه

عِرْضِ الله تعالى سے الا قات كوليندكر ناہے الله تعالى اس سے ملا قات كوب در تا سے اور جو اً دى اللرتعا للسيساق من كوليبترينين كرتا اللرتغا في اس ک الا قات کونا بسند کرناہے۔

يَرِي مُقَصَدة مِنَ الْجُنَّةِ أَوِ النَّارِكِ اورنی کرم صلی الطرعيه كو الم في ا مُنْ أَحَبُّ لِقَاءً اللهِ أَحُبُّ اللهُ لِقَاءً كُ وَمَنُ كِرَهُ بِقَاءَ اللهِ كُو لَا اللهُ لِقَاءَ اللهِ

صى بركوم رضى الله عنهم نے عرض كي بارسول الله الم سب موت كونا بسند كرتے بي أب نے فرما يا۔ یمات بنیں بکر مومن برجب اسے والی چزاکسان كردى بأنى بي تووه الشرتعال سع ملاقات كوكي منر الناسے اورا للد تعالی اس کی الاقات کولیند فرانا ہے۔

كِيْسَ وَالِكَ بِدَاكَ إِنَّ الْمُومِنَ إِذَا فُرِجَ لَهُ عَمَّا هُوَ قَادِمٌ عَكَيْهِ أَحَيُّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبُّ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبُّ اللَّهِ لِقَاءَ اللَّهِ عَلَمُ

ايك دوايت بي سع صفرت عذليذبن يمان رحى الثرون فيصفرت عبدالثر بن مسعود رهى الترون كوابني اً فرى دات كے موقع بر فروا یا اُسطَر منكيس كيا وقت مواہد ۽ حضرت عبدالله بن مسعود رضى المعرف اُستھے مجبر والبن تشرلیت لاستے اور فرما یا مشرخ سننارہ آ چکاہے حضرت عذلیفہ رضی اسٹرعند نے فرما یا بی اسٹر تنعا لیسے یناہ چاہتاہوں کوسیج سے دفت دورے کی طریت جاکول۔

مردان محضرت ابوہریرہ رضی انٹروند سے پاکس حاضر ہوا تواس مے کہا یا رسندان براکسانی فرار مضرت ابوہریرفر رفنی الله و نها میکه ایا الله سختی فرما میراب روسے اور فرمایا الله کی قسم! میں دنیا کی دجہ سے یا تم سے جدائی سے باعث بنیں روتا میکم میں پلنے رب سے دو خروں میں سے ایک کا انتظار کرریا ہوں جنت کی خوشخری یا جہنم کی ہیں۔

ایک مدیت بنرلیت بی بی کیم صلی الٹرعلیہ و لم سے مروی ہے آپ نے فرمایا۔ الٹر تعالیٰ حب کسی بندے سے رافنی بن اسے نوزا تاہے اے مرت کے فرشتے افلاں سے پاس جاؤ اور اس کی رکوح میرے پاکس لاؤ تاکم بی اسے راحت دُوُل ۔ اس کا بی عمل کا فی ہے کر بی نے اسے کزمایا تو بی حب طرح چاہتا تھا اسے اس طرح پایا. مک الموت ر پاینج سوفر شتول سے بمرا واس شحف سے پاس اسے بی اوران سے پاس بھولول کی جیڑیاں اور

> لية تذكرة الموصوعات من ٢١٧ ، بإب الموت ر کے صبح بخاری مبلد اس ۲۳ و کتاب ارقاق ر

زعفران کی شاخیں ہم تی ہیں۔ ان ہیں سے ہر فران تنہ اس کونٹی اور جدا خوشنجری دبتا ہے اور فرشتے اس کی روح کی
انتظار میں دوصفوں میں کھڑ ہے ہوتے ہیں اور ان سے ہاس بھولوں سے گلدستے ہوتے ہی حب ابلیس ان کودکھنا
ہے تو بلنے سر پر ہا تھ رکھ کر جیلا تا ہے۔ فرمانے ہیں ۔ اس کا مشکر اس سے پوچپنا ہے کہ اے ہمارے سر دارا
تجھے کیا ہموا ؟ وہ کہتا ہے تم نہیں و یکھتے اس بندے کو کیا اعزاز الا ہے تم کہاں تھے ؟ وہ کتے ہیں ہم نے
بیت کوشش کی گروہ نے گی لے

صفرت من بعری رحمته الدولیه فرطت بی مومن کے یہ سے ماصت مرف ملا قارب فداوندی بی ہے اور جس سنخف کی ماصت اللہ تعالیٰ کی ملا قامت بیں مواس کی موت کا دن اس کے یہ سے سرور بخرشی، امن ،عزت اور منز ب کا دن موتا ہے۔

معنرت جابر بن زیدرهمتر الدرسے ان سے وصال سے دقت بوچھا گیا کہ آپ کی کیا خواہش ہے۔ آپ نے فوایا صفرت جسن بھری رحمتر الدر عبد ان سے دوران سے فوایا صفرت جسن بھر مقربان سے بہرس آئے اوران سے کہا گیا کر بیر صفرت جسن ہیں تو اہنول نے ان کی طوت نگاہ اعظائی بھر فرمایا لیے بھائی اہم آپ سے جدا ہو کر جہنم یا جنت کی طوف جارہ ہے ہیں ۔

حضرت واسع بن محدر عمد الله نے موت کے وقت فروایا اے بیرے بھائیر! تم پرسلام ہو۔ دو زخ کی طون جا رہے ہیں با اللہ معاف فروا دے۔ اور بھی بزرگوں نے تمناک کہ وہ ہمیشہ حاس نزع بی رہیں اور نواب با عذاب سے بیدے نواج عائمی ر

تومیر اور واتعی برموت کے فوت سے عارفین کے ولوں کو نوٹو کرر کھ ویا اور واتعی برموت کے وقت سونت مصیب سے بہت ہے۔ ہم نے بڑے فاتھے کا مفہوم اور عارفین کا کس سے ببت زیادہ خوت زدہ ہوتا خوت اورامید سے ببان میں ذکر کیا ہے۔ اگر چہراس بات کا ذکر میاں بھی ہوتا جا ہیںے دیکن ہم اس کوروبارہ ذکر کرکے بات کو طول دینا منیں جا ہے۔

مقال

#### موت کے وقت کیا کیا بائیں مستخب ہیں

خریب المرکشخف کے بعے بہتر برہے کروہ فا موش اور برسکون رہے سکین اس کی زبان برکلمر شرایف جاری

الدرالمنتور عبد من ١٦٥ ١٥ انتي أيت فلولا ذا بلونت المحلقوم

اس صورت کا عال اس طرح ہے جبیا کہ نبی اکرم صلی الشرعليہ و لم سے مروی ہے۔ آب تے فرايا۔ مين كي يديم باتول كونت الله تعالى ک رحمن کا نزول مجھور جب اس کی بیٹیانی برلیسینہ أهے، المحمول سے النو جاری ہوں اور بوزط خشک ہوں اورجب گر گھونٹے ہوئے شخف کی طرح خرائے ے، زنگ مرخ ہوا در ہون مٹیا ہے ہوں توسمجھ لوکرا للدتعالی کا عذاب نازل مرر ہاسے۔

مواوردل میں الله تعالی سے بارے میں اچھا عقیدہ مور ٱدْكُنُوُ الْمُيَتِّكَ عِنْدُ ثَلَاثَ إِذَا رَسَنْحَ جَبِيْنُهُ وَوَمَعَتْ عَيْثًا لَا وَبِبَسَتْ شَفْتَالًا كَمِهِى مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَسَدُ نَزَ لَتُ يه وَإِذَا غَطَّ غَطِيْطَا لَهُ خُنُونِي وَاحْرُ كُوْمُهُ وَادْبُدُ فَ شَفَتًا ﴾ كَوْمُنُو مِنْ عَذَابِ اللهِ تَدُنْزَلَ بِهِ لِم

دت ہے رصارت ابولىيد فدرى رضى اللومنہ فرماتے ہيں۔ زبان برکلمه شهادت کا جاری مونا ا جِما تی کی علا

بنی اکرم سلی النرعلیہ وسلم نے فرایا ۔ لَقِنْنُوا لَا مَوْتَاكُمُ لَدَ إِلَهُ إِلَّا اللَّهَ أَ

اینے فوت بونے والول کو کلمہ توحید کی تلقین کرور وا ن کے سامنے پڑھو)

حصرت حذربعدرضی الشرعنه کی روایت میں سے - آب نے فرمایا ۔ یر کلم گذاشته خطاوُل کومٹا ونناہے۔ خَانَّكَ تَهُدِهُ مَا تَبُكُهَا مِنَ الْحَطَايَاتُ

حصرت عثمان رصی الشرمند فرانے ہی بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرما با۔

جخفی اس مالت بی نوت بواکه و ۱ اند مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ إِنْ لَا لِلَّهُ

تغالئ كى توعيد برا يمان ركھنا ببووہ جنت بيں واخل اِلَّاللَّهُ دُخَ لَا الْجَنَّةَ۔

صغرت عبيدا نشر رض الشرمن الشرمن كروايت مي مدى معتق كيشهك " (وه گوابي دنيا بس) مح الفاظ بي م حفرت عثمان رضی استروند فروانے ہیں حب کسی شحف کی موت کا وقت اکے تواسے کلمہ طیب کی گنجین کروکیو پھر حبی فی کا فاتم کلم طیب پرمزناہے اس کے بعے برجنت کی طرف جلنے کا ناوراہ ہے۔ صفرت عمرفار ونی رضی الله و مد نے فرط یا بانے فرت ہونے والوں سے باس جا و اوران کونسیون کرو کیو بھر

> كه صبح الم الباول ص . ١٧ ت ب الجنائز-له كنز العال طده اص ۲۲ مديث ۲۲۱۷۸ عه كنز العال جده اص ۸۸ ۵ مديث ۲۲۰۳۲ سكه مسنواام احربن صنبل جلده ص ٢٣٩ مرويات معاد

مست کا فرنشتہ ایک آدی سے پاس آیا جو سرر ہاتھا اس نے اس سے دل کو دیجھا تو اس یم کچھے نہ پایا۔ اس سے جڑول کو کھولا تو زبان سے کنا رہے کو تا لوسے ملا ہوا دیجھا اور وہ کہر رہا تھا لگد الله ملاً ہ الله ملاً ہ تو اس کلم طبیبہ کی بردارت اس کی بخشش مرکئی ۔

تلقن کرنے والے کو جاہیے کہ امرار نرکرے اور نرمی کی راہ اختیار کرسے بین کہ بعض او قامن مریض کی زبان نہیں جبتی اوراس کے بیے بیٹرصنا مشکل مہوجا آ ہے اور وہ لیتین کو بوجھ سمجھتا ہے اور کھے کونا بہت ندکر تاہیے اور بہ بات اس سے بڑے خاتمے کا باعدے ہوسکتی ہے۔

اوراس کھے کا یہ مطلب ہے کہ آدی دنیا سے رفعت ہوا اوراس سے ولیں انٹر تعالی کے سوا کچھے نہربی جب واحدی ذات کے سواکوئی مفصود باتی نہیں رہے گا تو موت سے ذریعے اس کا اپنے مجوب کی طرف جانا اس کے جن یمی نمایت ما حت ہوگی اوراگر دل دنیا ہیں مشغول ہو، اس کی طرف مترجہ ہراوراس کی لذنوں دسے جائے ہوا فسوس کرے اور کا مرموف نبان پر ہر دل ہیں جاگزیں نہر ہو تو مشیبت خلاو ندی ہر موتوف ہے جاہے تولاحت مطاورات می بر مرتوف ہے جاہے تولاحت مطاورات می جائے ہے مواد کا مرم والے میں دنیا کی مورے کو بھول عطا دنا کے مجاہدے تو در دے کیو بھومن زبانی حرکت کم فامرہ ویتی ہے البتہ یہ کہ اللہ تو نائی منز ون نبول عطا دنا کرم فواجے۔

وقت موت الدنا الله تعلی ایسے بارے میں ایسا کمان بنرہے اور ہم نے امید کے بیان میں یہ بات ذکر کی ہے۔ اور اللہ تعالی سے بارے مین من فان کی نعیالت سے سلسے میں بہت سی روا پات آئی میں ۔

معنوت واثلہ بن الفع صی الشرعنہ ابک مربین سے پاکس نشریف سے سکتے نوفرا یا بنا وَاللہ تعالی سے بارے بین نمیا را کیا گمان ہے ؟ اس نے کہا میرے گن مہر نے جھے غرق کرد یا اور بیں بلاکت کے کن دے برمہرائین بھے اپنے دب کی رعمت پرا کمید ہے دیرس کی) حضرت واثلہ رہی اللہ عنہ نے نغری بجند کیا وران کا نغرہ سکن کر ان کے گھروالوں نے می نغرہ منگار ابنوں نے فرایا ''اسٹر اکبر، بیں نے بنی اکرم مسلی اسٹر علیہ وہم سے سنا۔ ابیے دوایا۔

بدو محصے اپنے گمان سے مطابق پاناہے لیں

يَقُولُ اللَّهُ تَكَالَىٰ ٱنَاعِثِهِ ظَرِّتَ

عَبْدِ فَى نَلْيَظُنَّ فِى مَاتَ مَ لَهِ مِي لَهِ مِيرِ بِالصِينِ جِبَا ہِ مَمَان كرے۔ نى اكرم صلى الله عليہ وسلم ايك نوجوان سے پاکس تشريف سے سے اور وہ موت وجيات كالتحكش بي تق اَبِ نے پرچیا بانے آپ کوکیب بابنے ہو ہ اس نے کہا اسٹر تعالی سے امیر بھی رکھتا ہوں اورا پنے گنا ہوں کا ڈر کھی ہے بی کرم صلی الدعلیہ ولم نے قرفا بار

اليے وقت يرس بنرے كے دلي بير دونوں بأنبى أتنعى موتى بي تواشد تعالى اس كى اميد كوسجى يورا فراً ا رجس بات سے ورناہے اس سے اس

مًا اجُهُمُعًا فِي قَلْبِ عَبُهِ فِي مِنْ لِي هَـكَا الْمُتُوكِينِ إِلَّا عُطَاهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي يُرْجُودُ المُّنَا حُمِنَ السَّذِي يَخَافُ إِنَّ

امن بھی عطا فرماتاہے۔

صورت أباب بنانى رهمه الد فوات بي ايك تيز مزاج نوجان مخا ا دراس كمال اسع بست زياده فيعت كرنى اوركبتى العبيطي بيطي بمحصابك ون أناب ليس السع بادكر عير حب اس برا تدنعا فى كاحكم أبا تواس كى ما ن اس بر اور کھنے مگی اے بیٹے! میں شخصے اسی بچھاڑسے ڈراتی تھی اورکتی تھی کرتیرے یہے ایک دن سے اس نے کہا اے ماں! میارب بہت اصان فوانے والا ہے اور مجھے امید ہے کہ آج وہ مجھے کسی قدرا حسان سے محروم نبی کرے گار حضوت ثابت فوانے ہیں اس حسن طن کی وج سے اسٹرتعالی نے اس پر رحم فرما یا۔ حضرت جابر بن ودا عرد عمته المنعليه مزمات بي ايك نوجوان كناه كارتها اس كامويت كاو نت أيا تواس كامال نے کیا بیٹے اکوئی وصیت کرتا ہے ؟اس نے کہا ہاں میری امگو مٹی نہ نکا نااس میں اٹر تعالیٰ کا ذکر ہے شا بدائٹر تعالیٰ مجدير رحم فرائع حب اسے وفن كيا كيا توخواب ميں اسے ديجھا گياس نے كہا ميرى ماں سے كواكس كلمے نے مجھے نغع دیا اوراللرانعالی سے اسے خش دیار

ایک دبیاتی بیار مہو گی تواسے کہا گیا تم مرجاؤ کے اس نے کہا مجھے کہاں سے جائی گے انسوں نے کہا اند تنال کی طرف، اس نے کہا ہی اس کے بیس جانے کو برانیس جانا کیونکراس نے مجھے سے مبیشہ اچھا سلوک کی۔ ا برمتر بن لیمان رحمه الله فروائے بین حب یرے باپ کا انتقال بونے لگا تواہنوں نے مجھ سے کہا لے معتم إمرے سامنے معاملے کی گھٹافی بیان کروا میر ہے کہ اللہ تنائی سے ملاقات اچھے گما ن کے ساتھ كودل را ور أكا براسات أس بات كوب ندكرت تھے كون كے وقت بندے كے سامنے اس كے اچھے

> له مسندام احد بن صنبل جلدا ص ۱۵ مرد باست الوبريره کے جامع تریدی ص ۱۲۱، ابداب الجنائز۔

اعال کا تذکرہ کیا جاسے تاکہ وہ اپنے دب سے مکن ملن رکھے۔ فصیل ہیں۔

## ملک الموت کی ملاقات کے وقت زبان مال سے باین گی حرت

معنرت التَّوِيَّ بِن اسلم رهم النَّد فرائے ہِي صفرت ابراہم علياب ام نے موت سے فرشتے سے پوچھا اوران كانام حفرت عزرائيل علياب الم ہے اوران كى دوائعيں ہيں ايب المحصر چرے ہي اور دومرى گدى ہي، آپ نے پوچھا اوران كے دوائعيں ہيں ايب المحصر چرے ہي اور دومرا مغرب ہيں ہوا ور دوشكر را بہت المحال الموت المحب الموت المحب الموت المحب الموت ہے ہيں كہ مك الموت سے سامنے زمين ايب تخال كى طوت ہے ہيائى جاتى ہي اور ماك الموت محسر ابراہم علياب الم كونو شخرى دينے تھے ہے اور وہ اس مي سے جو جا ہتے ہيں نے بلتے ہيں اور ماك الموت محسر ابراہم علياب الم كونو شخرى دينے تھے كرا باللہ تا اللہ تعال كے خوبین ہيں۔

حصن بیمان بن واؤ و دعیبهمااسلام ) نے مک الموت سے پوچیاکیا وجہ ہے ہیں دیجنا ہوں کراپ لوگوں کے درمیان انصاف ننیں کرتے کئی کو اُسٹے ہیں اورکسی کو جیوٹر دیتے ہیں۔ اہنوں نے کہا ہی اس سلسلے ہی اُپ سے زیادہ نہیں جاتی ہیں اور ان میں اِن لوگوں کے نام ہونے ہیں۔ ورکت ہیں جو ل جاتی ہیں اور ان میں اِن لوگوں کے نام ہونے ہیں۔

نبیں ہوگا چنا بچے اس کی روح فیق کرنی اور وہ مکڑی کی طرح گریٹر ہے جھر مک الموت کے بڑھا اوراسی حالت بیں ایک بوئن
بند ہے سے ملا اسے سلام کیا تواس نے سلام کا جاب دیا فرشتے نے کہا بھے تم سے ایک کام ہے جو تیرے کان
بی کہوں گا۔ اس نے کہا بتا ہے فرشتے نے سرگوشی کی اور کہا ہیں موت کا فرشتہ ہوں اس اُدمی نے کہا اُپ کا اُنا بادک
ہم بھے ایک عوصہ سے آپ کا انتظار تھا اسٹر کی تسم اِروئے زمین برکسی فائب کی ملا قائے بھے آپ کی ملا فات سے
دیا وہ بدند نہیں ۔ فرشتے نے کہا اُپ جس کا سے یہ گھرسے تھے ہیں اسے پورلے کہیے ۔ اس نیک شخص نے کہا اللہ تعالی کی ملاقات سے بڑھ کر مجھے کوئی حاجت نہیں اور مذکوئی بات ذیا وہ پہند ہے ۔ ملک الموت نے کہا اُپ کسی حالت ہی
جان نکا سے کو پہند کرتے ہیں ؟ اس نے بوجھا کیا ہم اب کے افتیار ہی ہے ؟ فرشتے نے کہا ایل مجھے ہی گھر ہے ۔ اس
شخص نے کہا ا چھا بھے اجا زیت و جہے کہ ہیں وضو کر کے نماز بڑھو اول بھر سجد سے کہ حالت ہیں میری دوح قبعن کر لیٹ رہند ملک الموت نے کہا اور مالیت سجدہ ہی فہم کے۔

صفرت ابوبحر بن عبدالترمزنی رحدالله فراستے ہیں۔ بنی امرائیل ہیں سے ایک شخف نے مال جمع کیا جب موت کا وقت ایا تو بیٹوں سے کئے دگا ہمجے مخلف تعم کے مال وکھا کا بہاس کے پاس بہت سے گھوڑ سے اونرف اور فلام ویزرہ الاسے کئے اس نے برسب کچھ دیکھا توا فنوس کرتے ہم نے روئے دگا۔ ملک الموت نے لسے روئے ہوئے دیکھا تو بوجھا تم کیول دورہے ہو، اکس فات کی فنم جس نے بیٹھے یہ سب پھے دیا جب تک بین نیری روج اول مبدن کوایک دوسرے سے جداد کردول بیاں سے نہیں جائول گا۔ اس نے کہا مجھے مہدلت وجبے کہ بی کس مال کو تھیم مبدن کوایک دوسرے سے جداد کردول بیاں سے نہیں جائول گا۔ اس نے کہا جہ جھے کہ بی اس مال کو تھیم کردول روز ہے تھے۔ چنا بخیراکس کی روئے قبض کرلی۔

مروی ہے کہ ایک شخص نے ہوتھ کا مال جمع کیا اور کسی قسم کا مال نہ جھوڈا۔ اس مال کو محفوظ کی اورا کی سے بی اور ان کی خلا موں کا بیرہ و کتا دیا جیراس نے اپنے توگوں کو اکتھا کی اوران کے جب وہ فارت کے بیارے اوران کی دوری پر دکھودی اور وگرکھا تا کھارہے شخصے جب وہ فارت بھے تا اس نے اپنے نوٹوں کو اکتھا کی ارہے جو ب وہ فارت بھرے تو تاس نے اپنے نوٹوں ہے بہایا فنس! اب نو کچھوال مزے اٹرا بین نے بیرے یہ آنا مال جمع کیا ہے جو گوں کا فیرے ناری میں فیر کے جیس میں آیا اس نے کورن میں جو بی فارت کی مثاب برا ان ان بی کورن میں جو بی فارت کورے اور کہنے سے بھر کی برا ؟ اس نے ماک کو بالورائیں کروہ میں نیا ہوں کے بیا ہوا ہوں کے وار کہنے سے کھری کیا ہاں نیا موں نے کہا اس خے ماک کو بالورائیوں نے کہا جا کہ ایک ہوں کے بیا جا بال نیا موں نے ہوا کی مثاب کو بالور کہنے کہا جا کہ بھروں تو اس نے کہا ہاں غلاموں نے اسے جروی تو اس نے کہا اس کو بالور کی تھری دیا ور مسے وروازہ کھی کھیا یا تو ایک جو اور اس نے کہا جا کہ بھر کہا ہوں کے بیا ور مسے دروازہ کھی کھیا اس نے کہا اس کو بالور کری میں دیا وہ دور مسے دروازہ کھی کھی اوران کی مثاب کو بالور کی خور سے بھروں کا بیان کو کھول کے اس کے کہا اس کو بالور کری مور کی خور سے بھروں کی خور ہو کھی اوران کو بیال سے بھروں کو میں کہوں ہو کھول کے ایک کو بالور کی کھور کے اور کہنے کہا ہوں نے بیا اس کو بالور کو بیالے سے بھی زیادہ دور سے دروازہ کھی کھور کے کہا اس کو بالور کو بیالے سے بھی زیادہ دور سے دروازہ کھی کھور کے کہا اس کو بالور کو بالور کو بیالے سے بھی زیادہ دور سے دروازہ کھی کھور کے کہا کہ کو بالور کو بیالے سے بھی دیاں کو کی کھور کے کہا کہ کو بالور کو بالور کو کہا کہ کو بالور کو کہا کو بالور کو کھور کے کہا کو بالور کو کھور کو کھور کے کہور کے کہا کو بالور کو کھور کے کہور کے کو کھور کے کہور ک

کا قا دلت اور خوع کا نشکار ہوگیا اس نے کہا اس سے نری سے بات کروا ورکہ کرکی ہم ہیں سے کسی ایک کو لینا جا ہتا ہے کہ ہے جب تک تیری جا ہتا ہے ہے ہے جب تک تیری جا ہتا ہے ہے ہے جب تک تیری دوج ہزنکا لول میں بیال سے نیس کا گریٹ ہوئے ہا گیا اور کہا لینے مال مدا منے رکی گیا ، جب اس نے مال دیکھا تو کسے نگا اے مالی! تجھ پرا نٹر تعالی کی لونت ہو تھ نے بھے پانے رب کی عبادت سے فافل رکھا اور پانے دب کے بیانے رب کی عبادت سے فافل رکھا اور پانے دب کے بیانے رب کی عبادت سے مافل رکھا اور پانے دب کے بیانے کہا تھے کہا ہمے کہ مل کا لی دیتا ہے تو کے بیان کی بیان میں میں میں میں کا فاقت دی تواس نے کہا ہمے کہ مل کا دیتا ہے تو بھے ہے کو شرکتی سے روکا اور ناموں کی بیاس میں میں میں تھے نیا تو بھے برائی کے راست پر خرج کرنا لیکن میں تبھے نہیں ہو سے میان کی لا میں خرج کرنا تو ہی جیے نیم و دیتا ہے ابن اور وہ گرگیا ۔ دوک جا ہے بیان کا مرکب ہو ہم میں الوت نے اس کی دوے جیمن کی اور وہ گرگیا ۔

صنت دہب بن منبہ رحما ملک فواتے ہی موت کے وسٹھے نے ایک متابتر علی کی روح قبعن کی کہ زمین برائی کمش کوئی نہ تھا بھر کس کی روح قبعتی کی ہوت ہے گئی تو فرٹ تول نے کہا تم نے جن دول کی رُوح قبقتی ہے ان بی سے کس برقمین زیادہ رحم آیا ؛ اس نے کہا جنگل میں ایک عورت تھی ہے اس کی روح تکا لئے کا تھم ہوا میں اس سے باس کی بی جھوٹا ہے اور وہ جنگل میں اس سے باس کا بچرچوٹا ہے اور وہ جنگل میں اس سے باس کا بچرچوٹا ہے اور وہ جنگل میں ہے۔ اس کا بچرچوٹا ہے اور وہ جنگل میں ہے۔ اس کا بچرچوٹا ہے اور وہ جنگل میں ہے۔ اس کا کوئی تگوان میں نمیس و فرٹ تول نے کہاجس متکبری روح تو نے ابھی تبعق کی ہسے یہ وہی بچرہے جس پر

تمدوم كاياس برمك الموت في كما بك وه ذات عبى برجاب لطف فراس م

صورت عطابن بساروض الدعن والمستح بي حب شب برات بونى سے تو موت سے فرشنے كو قبرست وى عاق بست وى عاق بست وى عاق بست اوركها جاتا ہے كہ جن توگوں سے نام اس صحیفے بی کسے بی اسس سال ان وگوں كى ارواح تبق مرزار فراتے بیل بس ادى درخت نگا تلہے اور مورتوں سے نكاح كرنا ہے باعارت بناتا ہے حالا كى اس كا نام اس فرست بیل بس ادى درخت نگا تلہے اور مورتوں سے نكاح كرنا ہے باعارت بناتا ہے حالا كى اس كا نام اس فرست

ين كها برتاب إوراس معلوم ننين بوتار

صور بیست نیم کرد کرد اللہ والم اللہ واللہ موت کا فر اشتہ ہم گھریں بین باتجبس کرناہے لین ان ہی سے جن شخص کو دوں ہوت کا فر است نہم ہم گھریاہے۔ اس کی دوے کو جمع کر دیتا ہے جب وہ اس کا رزق پولا ہوگیا اور و تت ختم ہم گیاہے۔ اس کی دوے کو جمع کر دیتا ہے جب وہ اس کی روے جمع کر دیتا ہے جب وہ اس کی رکوے جمع کی در اس کے گھروا ہے اس پر دوت اور چھنے چلاتے ہیں رجیا کچہ موت کا فر اشت و در وار سے کے دونوں کو اور کی گر کم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ صفرت حسن اس کا وقت پولا کی اور ہی تھا رہے ہیں بار مار اکر کی گار ختی کہ تم ہیں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ صفرت حسن بھری در اللہ والے ہم اللہ وہ ملک الموت کو کھڑا دیمیں اور ان کا کلام سنیں توا بنی میت کو مجول کر بھری در اللہ والے اپنی میت کو مجول کر

لينے آپ برروئي

حفزت بزیر رفاقی رحمہ النر فرطتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک متکبر تحق بانے گھر ہیں بیٹھا ہما تھا اور گھر کے کسی
فرد کے ساتھ علیمدگی ہیں تھا کہ اس نے دیمھا ایک شخص گھر کے در داند سے سے اندر داخل ہم اور عضے کی حالت ہیں
اس کی طوف بیکا اس نے بوچھا تم کون ہموا در تمہیں کس نے ہر سے گھر ہیں انے دیا ہے۔ اس نے کہا بھے کس گھر
کے مالک نے آنے کی اجازت دی ہے اور ہیں وہ ہموں کہ مجھے کوئی دربان روک نہیں سکتا ہی باد شاہوں سے اجازت
نیس لیتا اور فرہی کسی دہد ہے والے کا دہد ہر جمعے ڈول سکتا ہے۔ نہ کوئی مرکش متکر مجھر سے بیج سکتا ہے اور نہ ہم کوئی

صن اعمش ، معنرت میتی درجهما الله سے روایت کرتے ہیں وہ فراتے ہیں مرت کا فرست خطرت سیمان میں داؤر عیما السام کے ہاس عاصر ہوا تو آپ کی فدمت ہیں بیٹے ہوئے ایک شخص کو مسل دیکھتا رہا جب حفرت عزیا ہی مار کیا ہوا تو آپ کی فدمت ہیں بیٹے ہوئے ایک شخص کو میں المرت تھے عزیا ہیں مار نکلے تو اس شخص نے ہو چھا یہ کون محق نہا ہوں کہ المرت تھے اس نے کہا ہی ہے دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے گا ہیری دوح قبق کرتا چا ہتے ہیں مصرت سیمان علیا السام نے برجھا تیری کیا در محا کو کھم دیں کہ وہ مجھے اس شخص سے بیجالیں اور محا کو کھم دیں کہ وہ مجھے ہندوں تیاں کے دور دولان علاقے ہیں ہے جائے۔ مول نے آھی طرح کیا جر ملک الموت دو مارہ اسے حصرت سیمان علیات میں اس میں ہے ہوئے اس میں میں اس میں ہے دیکھا کہ اب محمد مہوا کے آھی طرح کیا جر ملک الموت دو مارہ اسے دی ہا میں اس میں میں اس میں میں اس میں ہورہا تھا کہ بھو تھی ہوا کہ تھو ٹری دیر بعد ہندوستان سے دور دولان علاقے ہیں اس کی دور دولان علاقے ہیں میں اس کی دور دولان علاقے ہی میں کو سیمان کی دور دولان علاقے ہیں اس کی دور دولان علاقے ہیں میں کو میں کو اور دہ آپ سے بیاس تھا اس یہ می تھوٹری دیر بعد ہندوستان سے دور دولان علاقے ہیں اس کی دور قبل کی اس میں کو میں کو دور دولان علاقے ہیں اس میں کو میں کو دور دولان علاقے ہیں اس کو تھوٹری دیر بعد ہندوستان سے دور دولان علاقے ہیں اس میں کو تھوٹری دیر بعد ہندوستان کے دور دولان علاقے ہیں دھوٹری کی کھوٹر کی دور دولان علاقے کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کوٹر کوٹر کھوٹر کھوٹر

# بوتقاباب مرسول اكرم صلى الشرطير والم اورخلفار الشرين كاوصال مبارك

رسول اكرم سى الشرعليه وسلم كا وصال مبارك

بنی اکرم سلی استرعلبه رسم کی داری می زندگی اورموت ، فعل اور نول اور نمام احوال سے اعتبار سے ایک مبترین منوع، ناظرین سے سے عبرت اور محصنے والول سے بعے لعبیرت کاسامان ہے کیونکر اللرتعالیٰ کے نزد میک مرکار ووعالم صلى النعليه وسلم سے والم كال مزنىيل كيوكر أب الله تعاليك كفييل، حبيب، اس سے منا جات كرنے والے منتخب، رسول اوربنی بیل، نودیم مواب سے وصال سے وقت آب کوابک گفری کی مہلت بھی ای اور حب وصال کا دقت أياتوايك الحظرى تاخر بورى بنيس بكم أب سے بكس وہ مفررمعزز فرشتے يصح مے جرمخلون كى رويلى قبق كتے ہيں۔ انبول نے نمايت مروصد كے ساتھ أب كى پاكمزہ كرم روح كوجسم مہلم و منور سے رحمت ورمنوان اور عمدہ اب تھے متفامات بھکہ رحمٰن سے جارہی سجائی سے متفام پر مشتقل کی اس سے باوجود آپ پر نزع کی مالت ہی كب وتكليف زياده موى أب كى زبان مبارك سے فرياد جارى موى ردنگ مبارك بدل كي اور بينيانى پرليبيد اگیا نیز حالت اصطراب بی آب کے دونوں ہاتھ مبارک کبھی کھنتے اور کبھی بند سرنے بیٹی کہ عاصر بن بھی رونے گھ اورجس نے برمنظر دیکھا وہ اس شرب عالی کی وجہ سے مبت روبا، توکیا منصب بنوت کی وجہ سے یہ تقریر اکب سے ملی، اور کیا مک الموت نے اب سے گھروالوں اور خاندان کا خیال کیا یااس بات کا خیال کیا کہ آپ حق سے مرد کا بى اوروكول كے يے بشيروندير بى -

مرکز نیں ابکہ اہنوں نے مکم خداد ندی کی تعبیل کی اور جرکچھ لوج محفوظ ہیں مکھا ہوا فضا اس کی اتباع کی تو نبی اکرم ملی المنز علیہ و لم سے وصال کا برمعاملہ ہے مالا تکہ اٹ رتعا کی سے بال آب کو مقام محمود حاصل سے اور ایپ حومیٰ کو شر برتسٹر لیت سے جانے والے اور جام بلانے والے ہیں سب سے پہلے آب ہی کی قبر مبارک کھے گر رتیا میں کی پیشی

مے موقع پر آپ شفاعت فرانے والے ہیں۔ و تعب کی بات ہے کہ ہم ان عالات سے سبق نبیل سیکھتے جو کچھے ہم پر گزرنے والا ہے ہمیں اس پر بقین نبیل اٹا بکہ ہم خواہث سے قیدی اور گن ہول کے ساتھی ہیں تو ہمیں کیا ہوگیا کہ ہم سیدالمرسلین صفرت محرمصطفی صنی اظر علیہ و م سے وصال سے واقعات کو سامنے نبیل رکھتے حالا تکر آپ منتقی لاکوں سکے امام اور تمام حبا نوں کے اسلم علیہ کو م

بردرد کارے محبوب بی۔

ثایریم سمجھے ہیں کرم ہم بعیشہ باتی رہیں گے یا جارا وہم یہ ہے کہ ہم برے اعمال سے باوج والٹرتوالی کے ہاں کوم ہیں مرکز نمیں ہرگز نمیں ہوالیس اسے کا گھھے اور والیس کا محف وہم نمیں بھروالیس اسے کا باک کمان کریں تو پانے لفسوں پر طلم کرنے والے ہموں کے ۔الٹری قسم ایم شتی وگوں میں سے نمیں ہیں اسٹر رب الحالمین نے ذبایا۔

تم میں سے سرایک نے وہاں سے گزرنا ہے
یہ تمارے دب کاحتی فیصلہ ہے بھر ہم ان توگوں کو
بخات دیں گے جو برمیزگار بیں اور ظالموں کو اس بی
اوند سے گرے ہوئے جیوڑ دیں گے۔

وَإِنَّ مِنْكُوْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبَّكَ حَتُامَتُهِ فِنَبَّا شُحَّدُ نُبِجَىٰ الَّذِينَ انَّقَوُا و نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهُا جِنْبًا لِهِ

بیں ہر بندے کو چاہیے کہ لینے نفس کو دیکھے کہ وہ ظالموں سے زیارہ فریب ہے یا پر ہمیڑ گا ردگوں کے سلعت صالحین کی سیرت کو دیکھنے سے بعد اپنے آپ کو دیکھے اس سے با وجود کہ ان کو توفیق عاصل تھی، وہ خونزدہ رہتے تھے ہے۔

پیرتام رسولوں سے سروارصلی انٹرعلیہ کو لم کود کیھوا ہے کا محاطہ بھین پرمیتی تھا کیو بحکہ قام نہیوں سے مروار اور تبقی نوگوں سے قائد تھے نود بھے کہ دنیاسے مبدا ہونے وقت آ ہے کس طرح کرب بی منبتا ہوسے اور جنت المادی کی طون شقلی کے وقت آ ہے کس طرح کرب بی منبتا ہوسے اور جنت المادی کی طون شقلی کے وقت آ ہے کس طرح نور سے بیا دیا ہے وقت آ ہے کس وقت کے وقت آ ہے کہ اور میں بیار کے جم ام المونین حضرت ماکنے مدلیقہ رفتی التی عبد فرمات بی مامنر بی مامنر بی مامنر بی میں ہم ام المونین حضرت ماکنے میں ایک میارک آ تکھول سے بھو تھے اسے دفعہ سے میں میں میں ہوگئے میر فرایا۔

المدو جاری ہو گئے میر فرایا۔

تمہ لڑا نا ا بھا ہو الٹر تعالی تمہیں زندہ رکھے تمہیں بناہ دے اور تمہاری مدد فولے بی تمہیں اللہ تعلیے سے درخے ک دھیت کڑنا ہوں اور قبرارے بارے بی اللہ تعالی سے بھلائی کا طلب گار ہوں بی تمہارے یہے واضح در نے مالا ہوں۔ اسٹر تعالی سے شہروں اور اس سے بندوں سے سلسلے بی اسٹر تعالی سے تھے اور نہ سم زا

کے قرآن مجیر، مورہ مربم ایت ۱۰،۷۱ ۔ کے الطاب العالیہ جلدیم میں ۲۷۔ مربیث ۳۳۹۲ کے الطاب العالیہ جلدیم میں ۲۷۔ مربیث ۷۷۷۷. maktaban موت کا دقت اگیا اورا مدتعالی کی طوف نیز رسدرة المنهی، جنت المادی، اور بجر بیر رجام کی طوف لومناہے میری طوف سے ا

ایک دوایت بی ہے بی کریم صلی الٹر ولیم نے پانے وصال کے وقت صفرت جبر بل علیال اس سے دزایا فی لا مین کی بعث بیٹ کی سے جب بیل میں است کے بیسے کون ہوگا؟ اسٹر تعالی نے صفرت جبر بل علیال ام کی طون وی فرائی کہ میرے مبیب میں اسٹر علیہ وسلم کو فرنجنری وجیسے کریں ان کو ان کی اس کے سلسے بیں در مواندیں کروں گا اور ان کی اس کے سلسے بیں در مواندیں کروں گا اور ان کی اس سے پہلے میرے مبیب با مرت الین لایک ایک اس میں ماضل نہ ہوجائے گے جب وہ جمع ہوں گے تواب می ان کے سروار مہوں کے اور جب کے ایک اکمت جب میں ماضل نہ ہوجائے باتی وگوں کے بیار م میں اسٹر عبیہ مولم سے فرایا " اکدی فتر نے عالی "اب میری باتی وگوں کے بیار م میں اسٹر عبیہ مولم سے فرایا " اکدی فتر نے عالیہ کی "اب میری اسٹر کوں کو ماصل مرتی یا

ام المومنین حصنون عائث مصدلقہ رضی الٹرعنہا فراتی ہیں بی ارم صلی الٹرعدیہ ولم نے ہیں تھم دیا کہ ہم آپ کو ملت کوؤل دیے ہوئی سے مسات مشکیزوں سے عشل دیں رہم نے ایسا ہی کی تو آپ نے الام پایا مھر آپ تشریف سے سات مشکیروں سے عشل دیں رہم نے ایسا ہی کی تو آپ نے الام پایا مھر آپ تشریف سے سے مطابق مومنا زیر معاثی ۔ اہل اُصد سے یہے دعائے مخفرت کی اور انفسار سے تنہیں وہمیت فرائی ۔ اس کے بعدارت او فرایا ۔ وائی ۔ اس کے بعدارت او فرایا ۔

" محدوما لوۃ سے بعد؛ کے بہا جرین سے گردہ! تم بڑستے جاؤ سے اورانعہاراج والی مالت پرہی ہیں گے اورانعہاراج والی مالت پرہی ہیں گے اورانعہاراج والی مالت پرہی ہیں گے اورانعہار کے سن کی تعظیم کرداوران سے خطاکار سے درگزد کروں جرفز ویا ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دنیا گی اختیار کرے یا اس چیز کو جو اسٹر تنالی سے باس ہے۔ اس چیز کو اختیار کی جواٹ رتنالی سے باس ہے۔

یهن کرصنرت ابو مجرمدبن رض الدوند بوت گھے اور محید کئے کہ نبی اکرم ملی الدونر بیا منے اپنی ذات والاصفات کی طوف اشارہ کیا ہے۔ بنی ذات والاصفات کی طوف اشارہ کیا ہے۔ بنی کرم میں اللہ علیہ وسلم نے فرایا ابو بحریا صبر اختبار کرو دا در فرایا) مسجد کی طوف کھلنے والے تمام دروازہ کھلاریسے میں رفاقت و محبت میں صفرت ابو بجرمد بین رضی اللہ عنہ سے بطرح کرکس کونئیں یا تا بیلے صفرت ابو بجرمد بین رضی اللہ عنہ سے بطرح کرکس کونئیں یا تا بیلے

حضرت عالث رضی الشعبا فراتی بی بی ارم ملی الشرعيه وسلم نے برے گھر، ميرى بارى كے دن ادرميرى بى گوديل

له مجع الزوائر جلده م . س كاب علمات النبوة

ع حسندامام احدبن صبل جلده من ١٩٨ مرويات عاكثه، مبلد ٢ من . . ٥ مرويات ماك انصارى، مجمع الزوار كرجد اص ٢٠٠٠ بالنات

برے سے اور گردن کے درمبان ومال فرمایا۔ اور اللہ تغالی نے آب کے وصال کے وقت میرے اور آپ کے لاب کو جمع فرمایا رمیرے ہوائی معزیت عبد ارحمٰن ما صربر کے اوران کے ہاتھ بی مسواک تھی۔ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسم ان کا طوف و مسمول ان میں ہوئے اسے اپ ندو مایا بی نے پرچھا بی برمسواک ان سے آپ کے یہ لاول کے یہ لاول کے یہ لول کے یہ لول کا کہ کے یہ لول

کودی اوراک نے اسے اپنے منر مبارک بی داخل کی تو اپ کرسمنت محسول ہوئی بیں نے ہوچیا زم مر دول ؟ اب نے سرانورسے افتارہ فرایا کہ ہاں میں نے اسے ددانتوںسے) نرم کردیا۔ اپ کے سامنے پال کا ایک میار بندائی داموں میں دنا مائنہ مراک داخل کی تران نزار تنہ

بیاله تفاأب اس میں اپنا ہاتھ مبارک داخل کرتے اور فرماتے۔

لاَ اللهَ اللهُ اِنَّ يَسُرُّتِ اللهُ اللهُ اِنَّ يَسُرُّتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مچراکیب نے اپنا وست مبارک اومپری طرف اسطایا اور فزمایا رفیق اعلی در زمین اعلی " بیں نے کہا اس کی قسم ا اب آپ میں پ ندینیں فرمائیں مسے لیے

اے داگر! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم داکس کومبرے وصال کا خون ہے ۔ گویاتم موت سے نغرت کرتے ہو۔ تم جرمیری مرت کا انکار کرتے ہو تو کی میں نے تعییں اپنی موت کی خبر نہیں دی یا تھییں اپنی موت کی خبر نہیں ہینچی کیا مجھسے پیلے کوئی ٹی ہمیشہ رہا کہ ہیں ہمی ہمیشہ رمول سنو! میں ہی پنے دب سے ملنے والا ہول اور تم مجھی اس سے ملنے والے ہو میں تم بیں پیلے ہما جرین سے ساتھ حسن سلوک کی دمیت کرتا ہوں اور دہا جرین کو بھی باہم جنرخواہی کا حکم دیتا ہوں ۔ الٹر تعالی نے ادر ش د فرما با۔

زدانے کا تسم ا بے نشک ان ان نقصان ہیں ہے گروہ لوگ جوا بیان لا سے ا دراہنوں نے ا بھے کام کیے نیز جوا بیک دوسر سے کوسچائی کی ملقین کرتے اور صبر کی نضیحت کرنے ہیں۔ وَالْعَصْدِه إِنَّ الْإِسْمَانَ كِنِي خُسُر إِلَّا اسَّدِيْنَ الْمُنْوَا وَعَيِمُوْلِا لَصْلِحَتِ وَتَدَامَنُومِا لَحَيِنَ وَقَرَامَوْ بِالْصَّبُولِ الْمُعَالِيَةِ الْمَعَبُولِ الْمُعَالِيَةِ الْمَعَبُولِ الْمُعَالِمِينَ وَقَرَامَوْ بِالْمَعَبُولِ الْمَعَبُولِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِينَ وَقَرَامَهُ وَالْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِينَ وَلَيْ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَّى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِمِينَا الْمُعِلَّمِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَى الْمُعِلِمِي الْمُعِلَى الْمِعِي عَلَيْمِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَم

بے شک معاملات اسٹر تعالی سے حکم سے جاری ہوتے ہیں ایسان ہو کرکسی امرک تاخیر سے باعث تم اس ك جلدى كى درخواست مروا للرتعا لي كسي كى جلوى كى وجسسے جلدى نبين كرنا ـ اور جوعض اللر تعالى بر عالب برنا چا ليہے الطرتمالى اس برغاب بوتلها ورجحض الشرتعالى كودصوكه دينا چاسے الشرتعالی اس كودصو كے كابرلدديناس توكيا قريب سے كرنم كو عورمت ملے تو نم زين بي ضاد مجيلات اور رائن اور رائ سے تعطع تعلق كروي تعمين انعار سے مجلائ کی دمیت کرتا ہوں یر دہی دوگ ہی جبنوں نے تمیں بسلے تھ کانہ دیشے اورا بیان ہیں اخلاص کا مظاہرہ كيان سے اچھاسىوك كرناكي ابنوں نے اپنے مبيول كانفست تميين نبيں دياكي ابنوں نے پانے گھرول مي تمهارے یے ک دگی پیدا نبیں کی کیااہنوں نے مجوک پایس سے با وجو رتمیں اِنے او بر نرجیح نبیں دی لیں چھف دواد می<sup>ں</sup> مے درمیان بنصبے کا مختار ہو تو وہ ان سے نیکو کا رول کی نیکی قبول کرے اور خطاکا رسے در گزر گرے سے اان بركسى كوترجيح مز دوسنو إبين تمسي اسمح جار بابول اورتم مجوسے ملنے والے بورسنو إنمهارے وعدے كامجم ومنب ربراموض شام سے بعری ادر بمن کے صنعا کے درمیان فاصلہ سے بھی زیادہ چوط اسے اس بی کو شرکا ایک بینالمرتاب راس کا بانی دو دصر سے زیادہ سفیر جاگ سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ مبیھا ہے۔ جر ادی اس سے پیچے کا وہ مجھی ہی بیاب انہیں ہوگا۔ اس کی کنکریاں مرتی اور ظاک ستوری ہے بیچ تف کل تیامت کے دن اس سے محروم رہا وہ ہرقسم کی مجلائی سے محروم رہا۔ سنو۔ جوشحف کل قیا مت کے دن اس موض برمیر ماس کا چاہتا ہے وہ غیرت سب با تواں سے اپنی زمان اور ہا نھوں کورو کے۔

صنوت عباس رصی ا منرمنہ نے عرصٰ کیا یا رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نزیش کو کچھے وصیت فرائی۔ آپ نے فرایا ہیں اس امران ملات) کی وصیت نزیش کو کرتا ہوں باتی توگ قریش سے نابع ہیں ان سے نیکوں اوران سے برسے ان سے نیک ہوں کے بیٹ اور عاد نوں ہیں تبدیلی پیدا کر ویتے ہیں لیس حب وگ نبک ہوں سے نوان سے حکم ان مجی نیک ہوں کے بیٹ اور عاد نوں ہیں تبدیلی پیدا کر ویتے ہیں لیس حب وگ نبک ہوں سے نوان سے حکم ان مجی نیک ہوں گے

اور جب وگ نا فرمان ہوں گے تو عاکم بھی ان بررهم نبیں کر بی گئے۔ ارمٹ د خدا و ندی ہے۔

وَكُ لَٰ لِكَ ثُوكِيِّ لِعُصَّ النَّطَالِدِيثَ بَعُضًا بِمَا كَا ثُوا يَكْشِبُونَ لِهِ

اورامی طرح ہم بعن ظالموں کو لبعن پر سلط کرتے ہیں یہ ان کے اعمال کی سزاہے۔

هُوَا لَنَّذِي يُمَنِّ لِنَّى عَلَيْكُوْ و مِهِي مِهِ فِهِم بِر رحمت بَعِيجَلِسے اور فوشت مَلَا يُسَكَّنُهُ مُنَّالًا عُلَيْكُو و بعی ہے جرفم پر رحمت بھیجا ہے اور فوشت مَلَا يُسَكَّنُهُ مُنَا اللّٰهِ عَلَيْكُو و بعی ہے ہی ۔

پیردہ پنے فرشتوں کومیر سے بیے دعائے رحمت کی اجادت دے گاتوا ملٹرتمالی کی مخلوق میں سے سب
پیدے مجھ پر حضرت جریل علیا سیام غاز پڑھیں گے دلینی درود منز لیف جیجیں گے، بچر حضرت میکا کیل علیا سام
بھر حضرت امرافیل علیا سیام اور بچر حضرت عزلا کیل علیا سیام ایک مبت بڑے سے ساتھ آئیں گے۔ بچرتمام
فرشت آئیں گے ایک تنافی ان سب بر رحمت فرائے۔

له قرأن مجيد اسوره الغام أيت ۱۲۹ مما من من النام الميت ۱۲۹ مراك ميد المن المراك الميت ۲۲ مراك ميد المورة المراك الميت ۲۲ مراك الميت ۲۲ مراك الميت ۱۲۳ مراك الميت الميت

پھرتم لوگ بڑھو گے ہیں تم جاعت درجاعت اور گروہ درگروہ آنا اور مجر پر صلاۃ کوسلام پیش کرنا، نیز چلانے
اور دونے کے ذریعے مجھے اذیت دبین خاتم ہیں سے جرامام ہو وہ اکا ترکر سے اور میرے اہل بیت ہی سے ڈیادہ
تربت والے پھرعور تول کی جاعت اور مجر بچرں کا گروہ رصنرت ابدیکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کو قبر شرایت
میں کون اتارے گا ، ذوایا میرے اہل بیت سے قریبی لوگ اور بے شمار فرشتے ہوں گے تم ان کود کیر شاں سکو
گے اور وہ تمیں دیجھ رہے ہوں گے۔ اسھوا ور میری طرب سے بعد والوں کو دین بہنجاؤر کھ

صفرت عبداللّٰدین زمعہ رضی اللّٰرعنہ فرملہ نے ہیں رہیح الاول مشر لیے سے عرص کے شروع میں صفرت بلال رضی اللّٰرعنہ کے ماخر ہوئے اور نبا کرم سی اللّٰرعلیہ وہم کی فدرت ہیں نماز سے بسے عرص کی تواید نے فرایا الاِ بحر رضی اللّٰرعنہ سے کو کہ وہ لوگوں کو زرایا الاِ بحر رضی اللّٰرعنہ فرائے ہیں ہیں نکلا تو کچھ کوگوں سے درمیان مصفرت عمرفار قی رضی اللّٰرعنہ فرائے ہیں ہیں نکلا تو کچھ کوگوں سے درمیان مصفرت عمرفار قی صفرت عمرفار قی صفرت عمرفار قی مصفرت الاِ محمد بنی الله میں اللّٰرعیہ ہیں ہے کہا السے عمرا المقیمی اور نماز بیٹر صابی مصفرت عمرفار وہی رضی اللّٰرعنہ کے اکھے ہونے کو خاللّہ تعالیٰ اللّٰ کی اور میں اللّٰرعنہ کو اللّٰہ میں باحثرت عمرفار وہی وہی اللّٰر عمرفی اللّٰرعنہ اللّٰہ ہم مصفرت الوگوں کو نماز بیٹر صابی مصفرت عالمت صدلیتہ رضی اللّٰرعنہ اللّٰہ معارف اللّٰد صفرت الوگور میں اللّٰرعنہ کو اللّٰہ کے مالی ہونے کا اور میں اللّٰہ معارف اللّٰہ صفرت الوگور سے کہو کہ گوگوں کو نماز بیٹر صابی میں جوے وہ کہ کے مگر کھڑے ہمرائے قران پر رونا غالب اللّٰ معارف اللّٰد صفرت الوگور سے کہ کہ کہ اللّٰ اللّٰہ معارف اللّٰد صفرت الوگور سے کہ کہ کمرائے والی عورتیں ہو صفرت الوگور سے کہ کہ کمرائے کا در میں اللّٰ کے مصفرت یوسف عبدال سام سے زمانے والی عورتیں ہو صفرت الوگور سے کہ کہ کمرائے کا دائیا ہوگور سے کہ کہ کمرائے کے دائی ہورتیں ہو صفرت الوگور سے کہ کہ کمرائے کا دورتیں موصفرت الوگور سے کہ کو میا نمی کہ کا دورتیں موصفرت الوگور سے کہ کہ کمرائے کی میں اللّٰ کے دورتا کہ کہ کمرائے کے دورتا کہ کا دورتا کہ کہ کمرائے کے دورتا کے کہ کا دورتا کی کا دورتا کہ کا دورتا کی کا دورتا کی کو میا کہ کہ کا دورتا کی کا دورتا کی کہ کو دورتا کی کا دورتا کہ کہ کمرائے کی کا دورتا کی کو میا کہ کو کی کی کی کا دورتا کی کا دورتا کی کو دورتا کی کا دورتا کی کا

رادی ذواتے ہیں صورت عرفاروق رض الٹرمنہ کے نماز بڑھانے کے بدرصون الدیم رسدتی رض الٹرمنہ نے ماز بڑھائی ماس سے بدرصون عرفاروق رض الٹرمنہ اصرت عبدالٹرین درمورض الٹرمنہ سے فرات تھے ہم نے میرے سائٹر کی یہ اسلامی میں الٹرمنی الٹرمنہ دیا ہے توہی الیسا نہ مرتا کہ نبی اکرم سی الٹرمنی ہوئم نے تھے میں الٹرمنی دیا ہے توہی الیسا نہ مرتا کہ خوات عبدالٹرین درمورنے والی میں سے آئیر کسی کود دیمیا مصنون عالت ورلیقہ رض الٹرمنی المرمنی اللہ عبدا فواتی ہی ہی کے جوصورت الدیم صدرت الدیم میں الٹرمنی کو ایس کا اسٹرمنی کو ایس کو اسٹر تا اور ہاکت ہے ہا ل جس کو الٹر تعالیہ وسلام کی دندگی ہی کسی کو ایس کو الٹر تعالیہ محفوظ فر المدے اور جا کہ جس کو الٹر تعالیہ وسلام کی دندگی ہی کسی کو اپ کی جگر نماز بڑھائے محفوظ فر المدے اور جسے یہ میں کو الٹر تعالیہ وسلام کی دندگی ہی کسی کو آپ کی جگر نماز کر اللہ تا اللہ چاہیے۔ ایس وہ آپ سے صدر رنے مگیں، سرمنی کی راہ اختیار کر ہی ہی سے سرمدر نے مگیں، سرمنی کی راہ اختیار کر ہی

كه المستدرك العاكم عبر المن و كن ب المغازى - كهم ندام احربن حنبل عبر ال مرا مروبات عاكث

اوربدفالی بیں لیقیناً دہی ہوتا ہے جرمنظور فعالہ و ناہے اس بیسے اللہ تعالیے نے آب کو دیتی اور دبیری نمام امور میں ہر تعم سے خون سے بچا دیا۔

حضرت عائشہ رضی الن عبہا ذراتی ہیں جس دن نبی اکرم صلی الدّعلیہ رحلم کا وصال ہوا توصیح سے وقت آپ سے مزاج سر لیف میں مجھوں کرنے ایسے طرح سر لیف میں مجھوں کرنے اس سے جا ہو گا ہوں اور کام کان کے یہ لیے ہوئی ارم سلی اللہ علیہ کے اور نبی اکرم سلی اللہ علیہ ور کوئی نہتی کوئی ارم سلی اللہ علیہ ورخی اللہ علیہ کا موسلی اللہ علیہ ورخی نہتی ہوئی اللہ علیہ ورخی ہوئی اللہ علیہ و موسل کہ موسلے المرم اللہ میں گود میں افعال درجہ ایس سے جا بھے ۔ جا بھر مجھوں المرم اللہ اور دوبارہ ابنا سرم الکہ ورئی کو دمیں رکھ دیا اور عور توں سے فرما کی میں موسلی کو دمیں رکھ دیا اور عور توں سے فرما کی میں مرکئی و فرمیں رکھ دیا اور عور توں سے فرما کی میں مرکئی و میں رکھ دیا اور عور توں سے فرما کی میں مرکئی و فرمیں رکھ دیا اور عور توں سے فرما کی میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ اللہ اور دوبارہ ابنا سرمارک میری گو دمیں رکھ دیا اور عور توں سے فرما کی میں المرم اللہ عالیہ اور عور توں سے فرما کی اللہ علیہ میں اللہ علیہ اور کی میں اللہ علیہ اللہ اور اس سے کہا ہو توں کا دوبارہ ابنا ہوں ۔ اور اس توں کہا ہے تھو کھم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت میں افران کی اجازت نہیں دیتے تو میں آپ کی اجازت میں میں ہو کہا کہ میں ایس کی اجازت نہیں کہ میں آپ کی اجازت ہوں۔ اور اس توں کی میں میں کے کہا محظم موا ورحتیٰ کر حضرت جبریل میں اس کی میں میں میں کے کہا محظم موا ورحتیٰ کر حضرت جبریل میں اس کی میں ہوں کی کہا ہو تھیں۔ اس کی میں کی کہا کہ میں میں کے کہا محظم موا ورحتیٰ کر حضرت جبریل میں سے کہا میں میں میں کی کہا کہ میں کی کہا کہ میں اس کی کہا کہ میں ہوری کی کہا کہ میں اس کی کہا کہ میں ہورے باس ایک کی کھی ہوں کے کہا کھی کیا دونت ہے۔

صفرت واکشرون الد عبر الرسان به من الی بات کا سامنا کی جب بار برسی بارسی بارسی بارسی بارسی بارسی به بارسی معیران کی بهرشی اور باخی تمام توگ باسی بارسی کی والی بارسی بار

کوپواکرنے والا ہے اور وہ آپ کا مشتاق ہے۔ آپ نے فرایا مک الموت سے آنے تک آپ بیال سے نہ جائیں اور ور توں کو افرر انے کی اجازت دی ۔ آپ نے فرایا لے فاطمہ! میرے قریب ہوجا و وہ آپ کی طرف جائیں اور میں آپ نے ان کے کان ہیں مرکوشی کی ۔ انہوں نے سرا طیایا تو انکھول سے انسوجاری شعے اوران ہیں بات کرنے کی سکت دہ تھی بھر فروا یا ابنا سرمیرے قریب کرو وہ آپ کی طوف جھک گئیں تو آپ نے دوبارہ سرگوشی ف سوائی ۔ حضوت خاتون جنت نے سرا طیا یا تو مسکوار ہی تھیں لیکن کام کرنے کی طاقت ختمی میں ان کی حالت سے تبجب ہوا اس سے بوجیا تو انہوں نے دوبا یا ہم حے نبی اکرم سی اسٹر حلیہ و کم میں آج انتقال کرجا وک کا بھر ذوبا یہ ہم نے بیا کہ میں آج انتقال کرجا وک کا بھر ذوبا یہ ہم نے بیا کہ میں آج انتقال کرجا وک کا بھر ذوبا یہ ہم نے ہم بیرے ساتھ لا تے جہائے ہم ہم سے بیسے بھے میرے ساتھ لا تے جہائے ہم ہم میں میں مہنس بڑی یہ بھرخا تون جنت نے اپنے و دونوں ما جزادول کونی اکرم سی اسٹر بیسے کی میرے ساتھ لا تے جہائے ہم میں ان کرمہ نگیں۔

صفرت ام لومنین فرماتی بیر اس دورلان ملک الموت آگے اور سلام پیش کرسے اجازیت مانگی۔ نبی اکرم صى الله عليه وم في اجازت مرحمت فرا في ورفقت في بو جها المحمد إصلى الله عليه ولم إلى عبير كيا علم ين بيل اب نے فرمایا میرے رب اعلیٰ تک محصے بیبنیا رور النول نے عرف کی انتے ہی ملا دول گا۔ ایپ کارب تو اکپ کامشناق ہے اوراپ سے یکے بی قدر تردد ہے اس قدر کسی سے یعنیں ہے اوراپ سے علاوہ کسی اور کے پاس بغیراجاز باتے سے منے نبیں فرویا، مکین آپ کی ساعت آپ کے سامتے ہے برکہ کر وہ چا گئے۔ مفرت مالٹ مدلیقہ صی الد عنها فراتی بن مجر صنوت جبر مل علیال ام حاصر ہوئے اور اینوں نے کماال، معبیاف یارسول اللہ ایرمیرا زمین برائزنا آخری بارہے جی مجھی نیس ازوں گاروی بھی لیبٹ دی گئی اور زمین بھی، اب زمین برمجھے آب سے سوا کوئی کام نه تھا اور میری غرض صرف اب کی بارگاه میں عاضری تھی راب میں اپنی مجگہ برر سول گا۔ام المؤنین فرما تی ہیں کریں کسی کو بوننے کا تاب نرتقی اور اکس کلام کی عظمت سے بیش نظر کوئی مردوں کو بھی بلانہ اسک نظام سب سہمے ہولئے اور خن زده تصے فراتی بی بھری اُٹھ کر آپ کی فدمت بی حاضر ہوئی حتیٰ کدا پ کاسرا فررا بن جھاتی کے ساتھ بلکایا اور آپ کے سید مبارکہ کو تھام کیا آپ بربیوٹی طاری ہوگئی رحتیٰ کہ غاب آگئی۔ آپ کی پیشانی سے اس قدر ببیندنینا تفاکه بی نے کبھی کسی انسان سے اس قدر نبیں دیمیا میں وہ لیبینہ بولخیتی تھی اور اس سے زیادہ خوتشودا چیزیں نے نبیں دیمی مب آپ کوا فاقر ہوا تریں نے کہامیرے ال باب،میری جان اور گھروالے سب آپ بر قربان موراب كيبياتى يراس فرربسينه كيول سے ؟ أب في فرا بالے عالشہ اِمومن كى مبان كسينے سے دريعے تكلتى ہے اور كا قركى جان گرھے كى جان كى طرح اس كى باچھوں سے نكائی ہے ليے اس ذفت ہم ڈر گئے اور إنے گھر

کسی کوبھیجاسب سے پہلے میرہے بعبائی تشریف لائے نیکن وہ آپ سے ملاقات نذکر سکے انہیں میرے والد ما جبرے میرے پاکس ہمیجا فضارا ورکسی شخص کے اُنے سے پہلے ہی اُپ نے جان، جان اُ فریں سے سپرد کی اور اللہ تعالے نے سب کو روک رکھا تھا کیومکر آپ کا معاملہ اللہ تعالی نے صنرت جبر تل اور صفرت میکائیل عیبیما ا سلام کے میرف كرد كها تها ورحب أب بربيوشى طارى بوئى توآب نے دوايا " كيل الرَّفِيْتَ الْدُعَ لَى " ورقبق اعلى سے پاكس جانلہ ہے) گریا اُپ کوبار باراغتیار دیا جا تا تضا آپ کو حب مجی گفتگو کی طاقت ہمرئی تو اُپ نے فرمایا۔

التَّعَلَوْةُ الصَّلَوْةُ إِنْكُنُولَا تَرَا لُونَ فَي فَارَكَا خِالَ رَكُمَا، فَاذِكَا خِالَ رَكُمَا تَم بميشرَقَا ثُمُ اور منبوط رہو گئے صب تک باجاعت منا ز طرِ صو سکے

مُتَمَا سُكِيْنَ مَا صَلَيْتُءُ جَمِينِعًا ٱلصَّلاَةُ الصَّلوَةُ \_

فاز كاخيال ركهنا ( دوبار فرمايا)

نی اکرم صلی الشرعلیہ و ممال فرمانے بنک منازی وصیت کرنے رہے۔ آب فزماتے موالصلوٰۃ الصلوٰۃ ، غاز كا خيال ركهنا، نا زكا خيال ركهنا م

حفزت عالُث رضی الله عنها فرانی بی نبی اکرم صلی الله طلیبرد عم نے سوموار کے دن چاشت اور و دبیر سے ورمیان ومال فرمایا ۔

حفرست خاتون حبنت فاطمته الزمبراورضى الشرعبنها فرماتي بين بمحص سوموار كادن موافق منين أيارا للركي تسم إسس دن امت كو بلرى مصيبت بواكر في يصفرت ام كلثوم رصى الله عنها في طرح فروايا كه سوموار كا ون محطيموا نن. منیں کیا۔ آپ تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عند کی شہدادت سے دن فرمایا اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا و مال مہا اسی دن دمیرے خاوہ ہر) حصزت عمر فارو تی رضی الٹرعنہ شہیر مہوسے اوراسی دن مبرے والدرشہید مرتے بیں بی نے سوموار کے دن کوئی مجلائی نبیں بائی۔

حضرت عائث صدلقة رصى الشرعنها فرماتي بي حب رسول اكرم صلى الشرعبيه وسلم كا وصال برا توصحاب كراه سب مصیبت ہیں ستبلا ہو کے اور رونے کی اوا د بدنہ ہو کی تو فرنشتول نے نبی اکرم صلی ا مند علیرو کم کواپ سے کپڑے سے ڈ معانب بیااب صحابہ کرام ہی اختلات ہوا ۔ بعض نے آب کے وصال کی تصدیق نہ کی ا وراجین تو ای*ک عرصہ* تک بول ہی نہ سکے کچھے کی منتل نے کام سرنا جھوڑ دیا توان کا گفتگو تمجھے نہ آتی اور تعیق کے ہوشش وحواس تھے کا نے بر بذر سے اور کچھ لوگ بیٹے رہ گئے۔

> کے مندام احمدین صنبل طبر ہ ص ۲۷ مروبات عالقہ کے مع والكل النوة جلد عن ١١٣ باب في مرض موند

حضرت عمر فاروق رصی الله و بنان توگول میں تنصے جواکیے کے وصال کو جیٹلاتے تھے رحضرت علی المرتصلی رضی المنر من بیٹھ جائے والوں میں سے تھے حضرت عثمال عنی رصی الله ویند بول نہ سکنے والول میں شامل منصے جو بول نہ سکتے حضرت شرفاروق بضي الله بين المركوكون سے باس أئے اور فرما يا نبي اكر مسلى الله عليه وسلم كا وصال نبين ہوا۔ الله تعالى أب كو صرور والبس للسطيطا وران منافقول سے ہاتھ اور باؤں کاس دے گاجر نبی اکرم ملی اٹٹر علیہ وسلم سے وصال کی نماکرتے بين الله تعالى في سياس طرح وعده فرما ياعب طرح حضرت موسى عليال الم سيدوعده فرمايا تنها اورأب لشرايف

اکی روایت بی سے کی ہے فرمایا لیے توگو! بنی اکرم سی اللہ علیہ و است متعلق اپنی زیا نوں کوروک کرر کھو۔ ا ب انتقال نبین بیوا النری قسم اگریمی نے کسی سے سنا کہ وہ ایپ کے وصال کا دُکر کر تاہے نوا بنی نوار سے

صرت على المرتضى رضى اللهومنة توبعير من الله وهسلسل كهريس ربت اورحضرت عثمان غنى رصى اللهومندكسي سع گفتگون كرتے آب كو با تفريك كر لا با اور سے جا يا جا تار مضرت ا بو كجر صديق اور صنرت عباس رضى الله عنهما كى طرح كسى مسمان ك حالت و ننحى الله تعالى نے ان دونوں كواست عامت عطا فرما تى -اگر جبرصى بركام صرف ابو كجرص لبن صى الله عنه كى بات كالحاظ كرتے تھے رحتی كر صنوت عباس رضی الله عنه تشرلیت لائے اور فرایا اس فات كی تسم عبس کے سواكوني معبودنيس بنى اكرم صى الشرعديم لم في مرت كو مجمعاب اوراب نے خودا بنى حيات مليب بي تنهارے ملت فرایاله ارث رفداوندی ہے

بے شک آپ کومون آئے گی اور ان کوبھی مون کا مزہ میکھا ہے مھرے شک تم تیا دن کے دن ا پنے رب کے باس عبار د گے۔

إِنَّكَ مَيِنَكُ وَانَّهُ خُرُمَيْتُونَ كُنْتُ إِنْكُ مُوكِهُمُ الْقِيَامَةِ عِنْدُرَبِّكُمُ مختصمون رك

حفزت ابو بجرمدانی رمنی ا دلیموند بنوها ریث بن خزرج بی تصے کدا ب کوخبر می ایب نبی اکیم صلی الله علیه وسلم كى فدمت يى ماضر بو يھے آپ كى طرف ديكھا اور حبك كراك كا بوسر ليا بھر فرمايا يا رسول الله! ميرے مال باب كب برقربان بول دا لله تعالى الب كودو سرتير موت كا مزه نبين عيصا مي كا الله كالتم ابني اكرم سى الله عليه وسال فراچکے ہیں۔ مجرمب معام کرام کے باس تشریف لائے اور وزمایا لے توگو! جمعف صنون محمصطفی صی التعلیہ وحم كى بدِ جاكرتا تفاتراب وصال فوا بيك بي اورجواً دى حضرت محرصطفاً صلى الدعليه ولم كيرب ك عبارت كرنا تضا

> که قرآن فجید، سورهٔ زمر آیت ۲۱،۲۰ له دلاكل البرة علدي م ١١ باب في مرض موتر

ترده (رب) دنده ہے اسے مون نیس اُ کے گیا۔ ارشا دخاله ندی ہے۔ وَمَا مُحَمَّدُ الدَّرَسُولُ فَدَ خَدَثَ مِنْ تَبْلِهِ الرَّسُلُ آکانُ مَّاتَ اَ وُمِثْلَ مِنْ تَبْلِهِ الرَّسُلُ آکانُ مَّاتَ اَ وُمِثْلَ اِنْ کَبُنْدُ حَدِی آئِفًا بِکُولِیْهِ

اورصزت محرمسطفیا مسلی الله عبیه وسلم رسول ہیں میں سے بیدلے کئی رسول گزرچکے ہیں لیس کی اگراپ انتقال فراجا بی یا تنہید سوجا بیک تونم اپنی ایر لیوں ہر بھر جاؤرگے۔

ترگویاصحابہ کرام نے یہ اُیت اُن ہی سی تھی دا سے بیلے بنیں سی تھی) ایک دومری روایت بی ہے کہ صفرت ابو بجرصریت رصنی اسٹر حنہ حب اُپ کے دصال کی خبر ملی تو اُپ در و د مٹرلیت ہڑھتے ہوسے نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسم سے جرائ مبارکہ میں داخل ہوئے۔ اُپ کی انکھوں سے اکنو جاری سے اور اُپ کی اُواز دانتوں کی رکڑے سے نکلتی تھی ۔

> کے دلائل النبوۃ علدے ص ۱۲۱۷باب نی مرمن موننہ۔ کے قرآن مجید، سورۃ اک عمران ایت ۱۸۸۰ کے ا

حفرت عبدالنّد بن عریف النّدعنها فراتے ہیں۔ حضرت الرکر صدبی النّدونہ جبرہ مبارکہ میں وافل ہوئے اور درود منز لیون بیٹر طا ۔ آپ کی تعریف کی کامات کے تو گھروالول میں ایک شورا کھا جرام عازبوں نے سنا آپ حب ہم کوئی کلمہ کہتے آ واز مزید بلبند ہوتی سامند بن کی آ وازاس وفت تھم گئی جب ایک بلندا وارشض نے دروانے مبرکورے ہو کر کہا دواس الم علیم اہل البیت والے گھروالو االسلام علیم ، مرکز کے مواسلام علیم اہل البیت والے گھروالو االسلام علیم ، مرکز کھرون کو کھرون کو کھرون کو کھرون کو کھرون کو کھرون کے کھرون کو کھرون کھرون کو کھرون کھرون کو کھرون کو کھرون کھرون کو کھرون کھرون کھرون کھرون کھرون کو کھرون کھرون کھرون کھرون کو کھرون کھرون کو کھرون کھرون کو کھرون کو کھرون کھرون کھرون کھرون کو کھرون کھرون کھرون کھرون کو کھرون کو کھرون کھرون کھرون کھرون کھرون کھرون کو کھرون کھرون کو کھرون کھرون کو کھرون کھرون کھرون کے کھرون کو کھرون کھ

اللہ تعالیٰ اللہ ما ہے والے کی جگہ تھوائی فرنا ہے ہروغبت کوپراکڑنا اور مرخوف سے بجات دیتا ہے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھواد اس پراغمار کر وجب دیجھا تو کوئی بھی نظر نرا یا ۔ انہوں نے بھرونا نشروع کر دیا۔ اب ایک اور منادی نے ندادی وہ اکس کی اواز سے انوکس نہ تھے اس نے کہا اے اہل بیت! ہر حال ہیں اللہ تعالیٰ کو با دکرو اور اس کا شکر اواکرونا کہ تم مخلص کوگول ہیں سے ہو جا قرر اللہ تغالی ہر معیب سے سے تسالی دیتا ہے اور مرمونوب چیز کا عوض عطا فرنا ہے جس اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ما نو اور اکس سے کم برعمل کرو حضرت ابو تجرصد بین رضی اللہ طنہ نے وہ فرما ہیں وہ فرما ہوئے۔ وہ فرما ہیں عاضر ہوئے۔ وہ فرما ہیں عاضر ہوئے۔ صفرت فعقاع بن عروض اللہ وہنے کوئے جب کی میں اللہ وہنے کہ اس میں عاضر ہوئے۔ معنون ابو بجر مدیق کیا ہے۔ وہ فرمات ہیں عاضر ہوئے۔ معنون ابو بجر مدیق کیا ہے۔ وہ فرمات ہی کے قطبہ کا معنون ابو بجر مدیق کی انہوں کی خطبہ کا معنون اللہ کا ہمی کہ موثنا اور شرایا باز کرویے کی خطبہ کا اور قرما یا دی کر کیا اور قرما یا اور قرما یا دور کیا اور قرما یا کی عمدون یا اور شرایا کے کا ذکر کیا اور قرما یا کہ مورون شرایک کی اور قرما یا کرما یا اور قرما یا کہ کرکیا اور قرما یا کہ کی کی مورون کر اور کرما یا کہ کرکیا اور قرما یا کہ کی کرما کرما کو کرکیا کا مورون کیا کہ کرکیا کہ کرکیا کی کرما کی کرما کو اور کرما یا کھی کرما کو کرکیا کو کرکیا کی کرما کرنے کیا کرکیا کو کرکیا کی کرما کی کرما کو کرکیا کو کرکیا کی کرما کیا کرکیا کی کرما کرنے کو کرما کو کرنے کرکیا کی کرما کرکیا کی کرما کرکیا کی کرما کرکیا کی کرکیا کی کرکیا کو کرکیا کرکیا کو کرکیا کی کرکیا کرکیا کرکیا کو کرکیا کرکیا کی کرکیا کو کرکیا کو کرکیا کو کرکیا کو کرکیا کی کرکیا کو کرکیا کو کرکیا کی کرکیا کو کرکیا کو کرکیا کرکیا کرکیا کو کرکیا کی کرکیا کرکیا کو کرکیا کو کرکیا کو کرکیا کرکیا کو کرکیا کرکیا کرکیا کو کرکیا کرکیا کو کرکیا کرکیا ک

میں گواہی دیتا ہمرں کہ اٹلزنعا لیا بیک ہے اس نے اپنا وعدہ پوما کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہما کفار کی جاعتوں کوئسکت دی ہیں اللہ تعالی سے بعد ایک ہیں۔ جاعتوں کوئسکت دی ہیں اللہ تعالی سے پسے تعرایات ہے۔ مرمعہ طافہ اصلی کی بارسی میں مصطافہ اصلی کی بارسی میں ان تن اللہ میں میں ایک میاور المالی

www.maktabah.org

کی طرت ہے جانے وا ہے اور صلائی کے بیٹیوا ہیں نیز رسول رحمت ہیں۔ بااللہ ان کا قرب زیادہ فرا،ان کی دلیل کو مفلمت عطافوار ان کے مقام کو کرم و محترم فراا ور آپ کو مقام محروبیر فاکر فروا کہ بیلے اور ہے کھتے آپ کو کیو کر رفت کی اور تیامت سے دن آپ کے مقام محدوسے ہیں نقع عطافر مانا اور وزیا وا خریت ہیں آپ کو ہمارے درمیان رکھنار نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولم کوجنت ہی درجہ اور کو بیار مطافر مانا یا اطرح صن محدوسے کی کے برحمت میں اور آپ کی کل بررحمت مانا کی اور کر بیا کہ اور کے مصنوب محدوسے میں اور آپ کی کل بررحمت مانا کی اور کرت عطافر ما جیسا کہ تو سے حضرت ابراہیم علیا سلام کورحمت و برکت سے نواز است ہے ہوئے کہ مسلم کو تو ایس کے والا ہے۔

کو کوگو اج جھن صفرت محموص طفی اسلامید وسلم کی عبادت کرتا فضا تواب کا انتقال ہوگیا اور جھنمی اسلاقالی کی عبادت کرتا فضا تواب کا انتقال ہوگیا اور جھنمی اسلامی کی عبادت کرتا فضا تو اسلاتو اللا تفائی ندرہ ہے اس کوموت نہیں اکھی ہے شک اسلامی کے بیتے اس چیز کوجواس سے منیعد دیا تو اُب کو ہے مسری سے نہ کیار و اسلاقوا لی نے اپنے بی صلی اسلامی کو تواب عطا کرنے ہے ہے اپنے پاکس بے اور اُپ کو تواب عطا کرنے کے بیتے اپنے پاکس بیاس ہے اور اُپ کو تواب عطا کرنے کے بیتے اپنے پاکس بیال ہے اور ایس جی کری کا میں مست کوان کی جگہ نہما ہے ورمیان چھوٹا ہے لیس جی تون کو اختیار کردیگا در جوان کے درمیان فرق کرے گا وہ اس آیت کا مشکر ہے۔

ارست د فلاوتری ہے۔

یاائیگا اسینی اُمکوا کوکو آفتاً میکی بانقرط کے۔ اے ایمان والو با انصاف کے ساتھ خرب قائم ہوجاؤ۔ مشیطان تنہا سے بنی کے وصال کی وجر سے نمیس فافل نہ کرد سے اور نہ ہی نمیس نمہار سے وین سے بالے سے میں فقتے ہیں ڈالے یہ بھیلائی کے در بلعے شیطان سے ضلات عبدی کرو اسے تھ کا ووسکے اوراس کا انتظار نہ کرو ور متر وہ تم برحلہ اور ہو کرنمیس فقتے ہیں منتزلا کرد ہے گائے۔

صخرت ابن جاکس رضی الٹرعہنما فرمانے ہیں حب صفرت الوکر صدیق دصی الٹرعنہ خطیہ سے قارنع ہو کے توخوایا الے عمر المح آب سے عراب محصے آب سے بالسے ہیں معلوم ہوا کہ آب سمتے ہیں نبی اکرم سلی الٹرعبیہ و م کا وصال نبیں ہوا کی آب نبیس دیکھتے کہ بی اکرم صبی الٹرعبیہ و لم نے قلال دن فلال بات فرما کی اور فلال دن فلال فلال بات ارسٹ و فرما یا۔ تنالی نے اپنی کتاب ہیں ارمیش و فرما یا۔

اِنَّكُ مُرِبِّتُ قُرَّا نَّهُ مُ مُبَّنَّوُنَ لِلَّهِ احدان دُگون نے مجمعر قاہے۔ احدان دگوں نے مجمعر قاہے۔

حفرت عرفاروق رضى الله عنريف فرمايا جرمعيب م برنا زل بوئ اس كے باعث ايسا محسوس مواكر كويا بي نے بر أيت اس سيسك سنى بى نبير مير گوابى دينا بول كرئ ب الله اس طرح بسحس طرح نازل بويى مديث منزليت بيى اسی طرح سے جیسے بیا نہوئی اورا سٹر تعالیٰ دندہ سے اس کے بعیمن نبیں ممسب اللہ تعالیٰ کے بعین اور بے شک م نے اس کی طرف لوٹ ہوٹ اسٹر تعالی کی رحتیں اس سے رسول سی اسٹر علیہ و م برمول عم نبی اکرم سی اللہ علیہ وسلم كى مدائ كا تواب الله تعالى سے بال جاستنے ہيں ، بھراكب مضرت الديجرصدين رضى الله عند كے بدولي مي بيكو كھے كھ حصن عائث صريبة رصى الدعنها فواتى بي جب صحابه مرام ، نبى اكرم صلى الدعليه وسلم كوعشل وبن كي يع جمع ہوتے تو کنے لگے اللہ کانسم میں معلوم نیس مم آب کو کیسے عسل دیں کیا عام معول کے مطابق آب کالباس اتا رویں یا کیروں سے اندر سی عسل و سے دیں۔ آپ فراتی ہیں اسد تعالی نے ان پر نبیند طاری کردی سے کا کہ ان ہی سے کوئی ایسا درباجرابنی جاتی بردارهی رکھ سوبا ہوانہ ہو بچرکسی کنےوالے نے کہا اور معلوم وہ کول تھا، کہ نبی اکرم صلی المعلیم وسلم كوكيلول سميت عنسل دورجنا بخدوه بيلار سوست اورا منون في استحاسى طرح كيار خيا بخد لني اكرم سلى الله عليه ولم كوقييص مے ساتھ ہی عنسل دیا گیا بیال تک کرجب عنسل سے فارغ ہوئے تو آب کوکفن بہنا یا گیا رحصرت علی المرتفنی دہنی اللہ عنه فوات ين م في البي كيميص الدر في الراده كي توجيس أوازدي كي كررسول اكرم سى السعليم والماس مر الارنا جنا بخرم نے قمیم کواسی طرح رہتے دیا۔ اور دومرے فرت شرو سلانوں کی طرح آپ کواسی طرح سا کونسل دیا۔ جب م كسى عصر كوبدن باست توبيس درا بهر تعكيت مرسوني اورو عصنو خود مجود برل جامًا تصار ضي كرم عنس سے فارع ہو گئے ہیں ہواکی طرح ہی می سرمرا ہدے ہستائی دیتی اور آواز اکی اللہ کے رسول صلی اللہ ولم سے نرمی افتيار كرناتيس كيونس كرنا يؤسي كا-

توننی ارم صلی الشرعب وم کا وصال مبارک اس طرح مراآب نے کوئی اونی اور بالوں سے بنا ہوا کی الم تھوڑا

سب كيماب كحاب تحدون بأوكيار

سب بھا ہے سے سرت او معیفر رصی استے ہیں قبر ہیں آپ کا مجھوٹا اور جیا در بچھائی گئی اور اس کے او ہر وہ تمام کیوے مفرت ابو معیفر رصی استی تن فراتے تھے بھیر آپ کو گفتن سمیت رکھ دیا گیا تو آپ نے وفات سے بعد کوئی مال مذ مجھوٹا اور در زندگی بیں کوئی اینٹ براینٹ اور بائش بر بائنس رکھا دعارت نہ بنائی تو آپ کی دفات بین مسلمانوں کے بلے سامان درس اور مبتر بن منونہ ہے۔

### حضرت ابو بجرصدين رصى الشرعنه كاوصال

جب حضرت ابو بحرصد اِن رصی اَ مناع عنه کا وقت وصال اَیا توصفرت عالث صدلیفه رصی النّه عنها نشر بیت لا بیمی اورآپ نے بطور شال برشعر پڑر صا۔

ا کَوْدُوكَ مَا اَیْخُرِی النَّواء مَن الْعَکَیٰ النِّی عَرَی تَم رونت مرو فرجرا و اسکام نیس آتی اِ اَدَا حَدُور مِن النَّوْدَ اللَّهُ وَرُ اللَّهِ اللَّهُ وَرُ اللَّهِ اللَّهُ وَرُ اللَّهِ اللَّهُ وَرُ اللَّهِ اللَّهُ وَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ الْ

(ارث رفداوندی ہے)

اورموت كى مختى يى يى يى كىيتى دام نادان) يرب ووجس سے تورور مصا كاكرتا تھار

وَجِهَا وَتُ سُكُرُةٌ الْمُوْتِ مِا لُحَنِيّ وٰلِكَ مَا كُنُتَ مِنُه بَعِيثُ مُا كُنُتَ مِنُه بَعِيثُ مُا كُنُتَ مِنُه بَعِيثُ مُا كُنُتَ مِنْه

میرے ان دوکیٹروں کو دیکھولیں ان کورہوکر مجھے ان ہیں گفن بینا دینا کیونکہ فوت شاہ کے مقابعے ہیں <mark>زنرہ</mark> اُدى، مديد كيرے كا زياده مختاج برنا ہے مصرت عالت مدلفتہ رصى الندمنها ف مصرت الوكرمدلي وصى النروية كيوصال كيوقت فرمايار

سعیندرنگ وایے جن کی جیرہ انور کے طغیل باول برستے تھے اُب تیموں کی بہار ادر بیرہ عور نول کی حفاظت کرنے والے تھے وَٱبْبَيْنُ يُسُتُسُفَىٰ الْصَيْمَامُ لِوَجُهِهِ رَبِيُحُ الْيَتَا فَي عِصْمَةٌ لِلْارَا مِلِ-

حضوت ابو بجر صدایت رصی انٹر عنہ نے فرا یا یہ تو نبی اکرم صلی انٹر علیہ کے مقام سے صحابہ کوام اندر داخل ہوگے ادر عرض کیا کہ کسی طبیب کو ند بلائیں جو آپ کا حال دیکھے فرایا ، میرے طبیب نے میا حال دیکھ دلیا ہے اور فرایا ہے ين بوج بنا بول كرنا بول -

یں برجہ ہوں من موہ ہوں۔ صنوبے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کی عیادت سے یہے تشریف لا سے اور عرض کیا لیے الو بجر رضی اللہ عنہ! ہمیں کچھ وصیت فرایش آپ نے مزمایا اللہ تفالی تم ہر دنیا کے خزا نے کھول دسے گائیس نم اس سے ضورت کے مطابق بینا اور جان توجس تے میچ کی فاز پڑھی وہ اسٹر تعالی سے عہد ہیں ہوگیا ہیں اللہ تعالی سے عہد کمتی فرمزا ورمت

له قرأن مجير، سورة ق أيت ١٩-

منر کے بل جہنم میں چلے جا وکھے۔

حب صفرت الربح صدی المنرعة کی طبیعت زیادہ بوجل مہدی اورصحابر کام نے جاہا کہ اب اپناغلیعة مقر فرائی تک ہو ایک تنظیم اللہ مقر فرائی تک ہو ایک تنظیم کا ایک تند فرائی اورسحنت ول مقص کواپنا ناکب بنایا ہے۔ اب ابنے دب کو کہ جاب ویں گے۔ امنوں نے فرائی کہ کموں کا در اسان کی ایک مقر کرباہے۔ بھراکپ نے مقر سے مجر انسان کو ابنا ناکب مقر کرباہے۔ بھراکپ نے مقر سے مقر انسان کو ابنا ناکب مقر کرباہے۔ بھراکپ نے مقر سے عمر انسان کو ابنا ناکب مقر کرباہے کے ایک وصیت مخوق میں سے مقر انسان کو ابنا ناکب مقر کرباہے کہ کہ دوست کو فرادوق رضی المنہ مقر کہ اللہ تعالی اور جو حقوق ملات کو تا ہوں کہ اللہ تعالی کہ کہ وقت قبول نہیں فرما کہ اور حیب تک اب فرض اوا نہ کریں المند تعالی نقل کو تول نہیں فرما کہ اور حیب تک اب فرض اوا نہ کریں المند تعالی نقل کو تول نہیں مقر کی ابناء کی اور اسے حق کی ابناء کی اور اسے کی اور اسے مقام کو تا ہوں کہ کہ والے ہیں امنوں نے دائی ہوں اور ان محل کے اہل کری ہوا ہوں کہ دیا ہی امنوں نے مقال کے اہل جنت کا ذکر معمل کے دائی کے میں ان مول کے دائی کے اہل جنت کا ذکر معمل کی اور اسے کہ میں ان سے کہ دیا تو کہنے والا کہنا ہے کہ میں ان سے کہ درجہ متام کو منیں مینج کے۔

میں ہوں اور ان وگوں سے مقام کو منیں مینج کے۔

پس انٹر تعالی نے جہنیوں کا ذکر اُن سے برے اعال سے ساتھ کیا وراہوں نے جونیک اعال کے وہ اِن کی طوٹ وٹا دیے ہیں کوئی کھنے والا کہت ہیں اِن وگوں سے افضل ہوں اورا نٹر تعالی نے رحمت کی اُبت ہیں ذکر کردی اور عذاب کی اُبیت ہیں تاکہ مومن رعبت رکھنے والا ہی ہوا ور ڈر نے والا بھی اورا ہنے آپ کو خرو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت ہیں نہ ڈا ہے اورا نٹر تعالی سے تی سے سواکسی چیز کی تمنا نہ کرے دلے عمرا وضی انٹرون یا ہوا ہوں کو ت کے مواکسی چیز کی تمنا نہ کرے دلے عمرا وضی انٹرون کا اور موت کو تا تو موت سے بڑھ کرکوئی غائب چیز آپ کو زیا وہ اور موت کا ایسند مور اور کو تا آپ کا دیا تو موت سے بڑھ کرکوئی غائب چیز آپ کو زیا وہ تا ایسند مور اور کو تا آپ کا دیا تو موت سے بڑھ کرکوئی غائب چیز آپ کو زیا وہ تا ایسند نہوگی اور موت منور آئے گی آپ اسے عاجز نئیں کرسکتے۔

حدرت معید بن مسیب رضی انٹرمنہ فرانے ہیں صفرت الوکھ صدیق رضی انٹرمنہ کے وصال کا دفت اگیا تو اب کے پاکس چذصی ابرکام تشریف لانے ابنوں نے عرض کیا لیے ضلیعة کر رسول دصلی انٹرملیہ وہم ) جبس کچھ توشہ عثبیت فراجے ہم آپ کی حالت بری ہوئی دیکھتے ہیں۔ صفرت ابو بھر صدیق رصی انٹرمنہ نے فرایا جڑخف ریکھات کہ کم وقت ہرگا انٹرنفا بی اسس کی روے کو اُنق مہیں ہیں کردھے گا۔ ابنول نے پرجیا افق بین کیاہے فرایا عرش کے

سلنے ایک خطر ہے جس میں اللہ تعالی سے باغات، بنریں اور درخت میں رمرون اسے ایک سور جتیں ڈوھانپ لیتی بی رئیس مخص به کلات کے گا دیٹر تعالیٰ اس کی روح کو اس مکان میں کر دسے گار دوہ کلمات بدہیں) یا الٹر! تونے مخلوق کا سلسلہ شروع فرا با اور شجھے ان کی کوئی حاجت مذتھی، پھر تونے ان کو دو گروہوں بی تیسیم كاليك فراتي نعتول سے يسے إور دوسرا فريق اگ سے يسے مصفعتوں والے گرده ميں كردسے اور اگ والے گروه میں زکرنا۔ یا انٹر ؛ ترنے مخلوق کوکئ جماعتوں میں پیدا کی اور پیدائش سے پہلے ہی ان کوایک دوسرے سے متاز کردیاان میں نیک بجنت بھی بنائے اور بر سجنت بھی، سرکش بھی اور ہدایت یا فتہ بھی کیس مجھے نا فروانیوں کے باعث بدمجنت نربنايا - باالله التراتو برنون كوبيراكر فيسع يسله مجى جاننا مخاكراس في كياكرناب ليس اس عِمَّانَ عَمَن مَنِين يَسِن تَوْمِعِهِ ان وگول مِي كردے جن سے اپنی اطاعت كاكام لينا ہے يا الله إصب تك تو مز جاہے كونًا كجوشين بيا بتاريس تيرى مشيت به موكد بي تيرا قرب جا بتا بول - يا امل ا توف بندول كى حركات كا ا غرازه محر رکھاہے ہیں تیرے ا ذن کے بیزگوئی چیزمرکت نبیں کوسکتی قئمیری حرکت کو تفویٰ کے سے مقرمنسک کرمے ۔ یا اللوا تونے خراور منٹر کو بیلافزایا اور ہرایک کے بلے مل کرنے والے بنا سے جھے ان می سے بہتر قسم می کرمے ۔ یا المطالح تن جنت اورجهم كوبيلا فوايا اوران بي سے ہرايك كے الى بنا سے ليس تو مجھے جنتيوں بي سے كر دے۔ یا اللہ؛ توتے کچھ دوگوں سے یے گرای کا المادہ فرمایا اوران کے سینوں کونگ کردیا بیس میرے سینے کوامیسان کے یے کھول دے اوراسے میرے ول میں مزین کردے۔ بااللہ! تونے امورکی تدبیر فرا فی اوران کا مطعکا مذ لینے پاکس بنایائیں تو مجھے مون سے بعد حیات طیب عطا حزما اور مجھے اپنے ترب کردھے۔ یا اللہ! جرمبے ت م نزے غیر برا عماد کرتاہے تو کرے میرا اعتماد اور امیر تجھ ہی پر سور مصرت ابد محرصدیق رصی اللہ عن نے زوایا ہمام باتی قرآن مجیدی بیں۔

فصل يم

#### حضرت عمرفاروق رصنى الارعنه كاوصأل

صنت عروبن میمون رض الشرعنه فرما نے ہیں جس صبح حصارت عرفاره فی رصی الشرعنة برحمله مهوا میں کھوا تھا اور مرسے اوران کے درمیان مصنوت عبدالشربن عباس رضی الشرعهنما نصے اوراکیب جب دوصفوں کے درمیان سے گزرتے توہ ہاں کھوسے ہم جاتے جب کوئی فعل و میجھتے تو ذرائے سید سے کھوسے ہم جا درصی کہ جب کوئی فعل نظر نہ آتا تو اکے بڑھ کرئی مرکبتے و نماز فشروع کرتے ) مصنوت عروبن میمون رضی الشرعنه فزماتے ہیں صفرت عمرفاروق رضی الشرعنہ بہلی رکھت میں کبھی مسورہ یوسعت بہم ہی مورہ میں اور کبھی اس قسم کی دوری کسی مسورہ کی الاوست فزمانے۔ حتیٰ کروگ جمع ہوجا تے آب نے بھیر کہی ہی تھی کہ بیں نے سنا آپ فرمارہے ہیں کہ مجھے کی نے قتل کروہایا فرما یا فرما کھا بیا اس وفت ابد وفودہ نے آپ کوزھی کیا تھا اور وہ خبیث کا فردودہاری چیری ہے کر مجاگ گیا جہاں سے گزتا دائیں بائی زخی کرتا جاتا ختیٰ کراس نے تیروا فراد کو زخی کردیا جن ہیں سے فوصحا ہم کرام شبید ہم گئے۔ ایک روایت ہیں سات کا ذکر ہے جب ایک سمان نے بیصورت دیمجی نواس پر اپنا کیٹرا ڈال دیا رجب اس کا فرنے دیمجا کہ وہ کی گوا گیا ہے تواس نے اپنے آپ کو ذبے کردیا۔

صفرت عمرفاروق رضی الٹرعنہ نے مصنوت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الٹرعنہ کو کو کراگے کردیا ہے جمعنون کم الموق رضی الٹرعنہ کے کردیا ہے جمعنون کو معلم خاروق رضی الٹرعنہ کے اطراف بی شخصان کو معلم منہ مرسکا کر کیا ماجرا ہے لیکن ابنول نے حصنوت عمرفاروی رضی الٹرعنہ کی اواز پرسکا کر کیا ماجرا ہے لیکن ابنول نے حصنوت عمرفاروی رضی الٹرعنہ کی اواز پرسکائی جب سالم پھیا تو حصنوت عمرفاروی رضی الٹرعنہ نے دولیا کہا ہی جا کہ مسلم کے اللہ میں الٹرعنہ نے دولیا کہا ہی مسلم کے الموق میں نے زخمی کیا ہے بہ حضرت عبدالٹر بین عباس رضی الٹرعنہ المنہ عبدالرکون میں الٹرعنہ کے علام سے المحکم کو ترقی کیا ہے بہ حضرت عبدالٹر بین عباس وضی الٹرعنہ کے علام سے بھوٹری ویر کے بیات کا حکم کے علام سے بھوٹری ویر کے بیات کا حکم دیا تھا ہے۔
حضرت عمرفار وق رضی الٹرعنہ نے فرمایا الٹراسے ہلاک کرے ہیں نے تواجی بات کا حکم دیا تھا ۔

پیرفرایا الدتوالی کامشکریت کداس نے بیری مرت کسی مسلمان سے ہافقہ سے نبیل کی تم اور تمہارے
باب درینہ طیبہ بین عجی کفار کا زیادہ ہم رتا چاہئے نئے حصر حصارت ابن عباسی رفتی اسٹر مہنما نے عرض کی اگر اب
چاہیں تو ہم ان سب کونٹل کردیں آپ نے فرمایا اب قتل کرد کے جبکہ وہ نمیاری اولی او لئے اور تمہارے قبلہ کی طرف
و کے کارکے غاز پڑھتے ہیں اور نمیاری طرح جج کرتے ہیں۔ جبانچہ آپ کو انسٹا کر گھرلے جا یا گیا ہم بھی آپ کے ساتھ
گئے۔ ایسا معوم ہوڑتا تھا کو اس سے پہلے وگوں کو کو کی حادثہ منہیں مہنچا کوئی کہتا کہ مجھے آپ کے فرت ہونے کا خوت
ہے اور کوئی کہتا ڈونے کی بات نہیں۔ بچھراپ سے یہے انگور کا جوس لایا گیا ، آپ نے اس سے بھی فرمش فرا یا وہ بھی میریط سے السی میں میں میں ایسان کے اس سے بھی فرمش فرا یا وہ بھی میریط سے اسٹے
میریل سے راست سے یا ہر کوگی گیا بھیرد و دو صولایا گیا آپ نے اس سے بھی فرمش فرا یا وہ بھی میریط سے اسٹے
میریل سے راست سے یا ہر کوگی کی اوصال ہوئے والا ہے۔

لادی فراسے بیں ہم اپ کی فدمت ہیں جا صرب ہوئے اور لاگ آپ سے بالے میں تعریفی کلمات کہنے گئے اس دوران ایک نوجوان آبا اوراس نے کہالے امیرا لمومنین ا آپ سے بلے الشرنعالی کی طون سے فوشنجری ہوآپ سے والد تعدید کا مزاز حاصل رہا۔ اسلام لانے ہیں سبغت کا منز ف میں ملا مجراب تھمران بنے تو آپ سے انفاف کی بااور مجے منعام شہادت نصیب سموا آپ نے فرایا ہیں جا بتنا ہوں کہان اعزازات کی وجہ سے صاب برابر رہا بر رہے نہ مجھ بر کھے مواور نہ میرے بسے در عذاب نہ تواب)

www.inciktavah.org

حب و قضی واپس مڑا تو دیکھا کہ اس کی نہیں زبین سے مگ رہی ہے ذوبا باس نوجان کو میری طون بلا و ذوبا اللہ بھتے اپنے پھرے کوا مطا و اس سے پھر اسے معوظ دہتا ہے اور اسٹرتعالی سے نعوی کا یا عدف بھی ہے۔

ہمر فرایا اسے بھال نگرا دیجو مجھ بیرکتنا ترص ہے واپنوں نے صاب مگایا تو چیائی ہزار کے تریب ختا فرایا اگر ہمارے خاندان کے مال سے اواکر دیں ۔ ور نہ بنوعدی بن کوب سے سوال کریں اگران کے مال سے بھی پول نہ ہم تو تو رہنی سے انگیں دو ہروں سے نہائگن اور میری طوف سے برمال وسے دیا۔

اگران کے مال سے بھی پول نہ ہم تو تو رہنی سے انگیں دو ہروں سے نہائگن اور میری طوف سے برمال وسے دیا۔

اگران کے مال سے بھی پول نہ ہم تو تو رہنی میں اسٹر عزبا کے باس جا ور کا ورکہو کہ عرف آپ کو سلام کہا ہے اور دیھو وزول یا) ام المومنین مصارت او بھر وسلام کیا میزنی ہمول ان سے عرف کوا کہ عرب خطاب میں میں اسٹر دون ہم رہے کی اجازیت ما گھر میں حضوت اور کیجھا کہ ام الم میں بی اور اپنے ساتھ دون ہم سے جو کی تھی کہا کہ اسے دور ہی ہیں۔ آپ نے عرض کیا عربی خطاب اپ کو صلام کے بی اور اپنے ساتھ دون سے سے واردی وی الٹرون ہوئے کی دور ہی ہیں۔ آپ نے عرض کیا عربی خطاب اپ کو صلام کے بی اور اپنے ساتھ دوں سے سیکو کول میں دون ہوئے کی دور ہی ہیں۔ آپ نے عرض کیا عربی خطاب اپ کوسلام کے بی اور اپنے ساتھ دوں سے سیکو کول میں دون ہوئے کی دور ہی ہیں۔ آپ نے عرض کیا عربی خطاب اپ کوسلام کے بی اور اپنے ساتھ دوں سے میں کور کی تھی میں آئے ہیں صورت عمر فاردی وفی الٹرون کی اور اپنے ساتھ میں اسٹر جیسے دور کی تھی گئے ہیں۔ ام المونین نے فرایا ہیں نے یہ گھر اپنے بھے رکھی تھی گئے ہیں۔ حدرت عمر فاردی وفی الٹرون کو کور ہے اور پر ترجیح دی میں د

جب مفرت عبدالله بن عرصی الله عنها والیس تشریف ال کے قربایا گیا کہ آپ والیس آگئے ہیں توصفرت عرف الدوق رصی الله عبدالله بن الم الموسی الله وجها آلا کے ایم الله علی الله بن الله الله الله بن الله الله الله بن الله به الله بن الله به الله به بن الله به بن الله به بات می نبیل راب حیب میراوصال ہوجائے قربی المحالات الله به بات کی نبیل راب حیب میراوصال ہوجائے قربی المحالات الله به بات کی نبیل راب حیب میراوصال ہوجائے وجھے الله کرے جانا وہا کہ بہت کی نبیل راب حیب میراوصال ہوجائے وجھے الله کرے جانا وہا کہ بہت کو الله کہ بات کی نبیل راب حیب میراوصال ہوجائے وجھے الله کرے جانا وہا کہ بہت کو الله کہ بات کو کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات اور کہتا ہور کہتا اور کہتا ہور ک

کے یہ بات ذمائی۔ اگر خلافت حضرت سعدر حنی الله عنه کوحاصل ہو توٹھیک ہے ورنہ جربھی امیر بنے ان سے معاونت حاصل کرے ہیں نے ان کوکسی عاجزی یا خیانت کی دجہ سے معزول نئیں کیا تھا۔

اب نے فرمایا میرے بعد جو بھی فلیعنہ بنتے ہیں اسے پہلے دہا جرین کے بارسے ہی وحیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے وہیت کرتا ہوں کہ وہ ان کی حرمت کی حفاظت کرے نیز ہیں اسے انصار کے ساتھ محلالا ٹی کی وحیت کرتا ہوں جنوں نے اپنے گھول ہیں وہ اجرین کی ٹھکا نہ دیا اوران سے پہلے بیان لا سے کہا ن کے کواکل سے جو کہا ن کے خوال کی وحیت کرتا ہوں کی وجیت کرتا ہوں کے مددگار مال جح کرنے والے اخراج جمع کرنے والے اور دشمنوں کے غیمق وغفنب کا سبب ہیں ان سے ان کی مرحیٰ سے حرف زا مگر مال وصول کریں ہیں اعرابیوں کے ساتھ مجلائی کا سلوک کی وجیت کرتا ہوں کی وجیت کرتا ہوں کی اصل اور اسسام کا مادہ ہیں ان سے زا مگر مال ہے کران کے فقراد پر کونے کی وجیت کریں ہیں۔ شے خلیعۃ کوا وٹرا کر سے عہدا ور رسول ا دیں جسی الشریع ہے عہد ذکر پورا کرنے کی وجیت کو حیات کے مطابق ان ان سے کام دیا ہوں۔ وہیوں سے کہا گی عہد ہورا کر سے اور مان تی کے مطابق ان

لاوی وزانے ہیں یجب اپ کا وصال ہوا توہم با ہرتکل آئے اور آپ کے جنازے کو لے کر پیلے رحصارت عبداللہ بن عمر نے ام المومنین مصارت عائشہ رصی اللہ عبنہ اکی خدمت ہیں۔ لام عرض کرنے سے بعد عرصٰ کیا عمر بن خطاب آپ سے اجازیت مامکتے ہیں۔ اہنول نے فرما یا ان کو داخل یکھیے۔ جبتا بیخ صحابہ کرام رصی اکٹر عہم نے آپ کو آپ کے دو نوں سانھیوں سے بیس بہنیا دیا۔

نی اکرم صلی الدعلیہ و کم سے مروی ہے آب نے فرایا۔

مجر سے معزت جبر بل علیال الم نے کہا تھا کہ عمر رضی النّد عنہ کی موت پراک ام کوبھی رونا جا ہے۔
حضزت ابن عباک رضی النّدعہٰ فرائے ہیں معزت عرفاروی رضی النّدعنہ کو جا رہائی پر رکھا گیا نوٹولوں نے
اپ کو گھر لیا وہ اکپ سے جن زے کو انتھائے سے بعلے ہی دعا اور استخفار کرنے شعصے ہیں بھی ان ہیں تھا بھے
ایک شخص نے فوف زوہ کر دیار اس نے میرے کنرھوں کو پکڑا ہیں نے بینچے مو کرد بکھا توصفرت علی بن ابی طالب
رض النّد عنہ نے ابنول نے حضرت عمرفاروی رضی النّدی سے یعے دیمت کی دعا کی اور فر مایا آپ نے اپنے لبد
کوئی ایس شخص نئیں چیوط احس کا عمل آپ کے عمل حبیب ہوا ور مجھے اس سے ملاقات کرنا پہند ہو۔ النّدی تسم المجھے

ينين نقاكه الله نعالى أب كولين وونول ساتيول كي سخط ملاسكاكيو مكريب ني بني اكرم صلى الله عليه وسلم سےبارہاسناآپ نے فرایا۔

ی او مجراور عرکتے ہی، او مجرا در عربابر نکلے، ہی، او مجرا در عربابر نکلے، ہی، او مجرا در عربابر نکلے، ہی، او مجرا ورعر داخل موسے دصی اسٹار ذَهَبْتُ إِنَّا وَأَبُوْ يَكُرُ وَعُمَوْ وَخُرَجُتُ أَنَا دُا أَبُرْ يُكُرِو عُمَرُو وَخُلْتُ أَنَّا وَالْوُلْكُودُ عُمَدُ اللهِ

لبِس مُحِعً البيراورغالب كمان تهاكم الله تعالى أب كوان دونول كيساته ركع كار

#### حصرت عنمان عنى رصنى الشرعنه كا وصال

حضرت عثمان غنی رصی الله عنه کی نشهادت سے متعلق حدیث مشھور سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی الله عن فروانے بیں میں اپنے بھائی مصرت عثمان عنی رحتی الشرعند کی ضرمت میں سلام بیش کرتے عاصر ہوا اور آپ معصور تھے ریں اندرداخل برا تواسوں نے فروایا میرے بھائی! آپ کا آنا مبارک بلو، بی نے آج دائت بنی اکرم صلی النه علیہ ولم کواس روست ندان میں دیجھا۔ آپ زماتے ہیں اے عنمان! ان لوگ نے تمہارا گھراؤ کریاہے ہیں نے عرض کیا جی ہاں فرما یا اسموں نے تیجھے بیا سار کھا ہے ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ۔ جیا بخیر ایپ نے ایک وال مرے ترب کیا جس میں پانی خفاتو ہیں نے خوب سیر ہو کر بیا حتی کہیں اس کی ٹھنٹرک ایٹ سیسنے اور کندھوں کے درمیان محسوس کرنا ہوں۔

بی ارم سی انٹر علیہ ولم نے بمجھے فرویا اگرتم چاہو توان کوکول سے خلات تمہاری مرد کی جاھے اوراگر تم چاہو تو ہارہے پاکس اگرا فطار کرو تو ہیں نے بی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے پاکس افطار کولپ ند کیا، چنانچہ

اسى روزاك كوشيد كردياكي \_

عطرت عبداللدين سلام رصى المدعنهان لوكول سع حنول في معنون عثمات عنى رضى المدعندس ترخى ہونے بران کوطون میں ترابتے ہوئے دیکھاتھا ، پوچیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خون میں ترابتے ہوئے ی فرایا تھا اسوں نے جواب دیا ہم نے سنا آپ سے فرمایا کے اٹر احضرت محمصطفی صبی التر علیبرو لم کی امت کو آنغاق عطا فرونا دہمین بار فرویا ) حضرت عیداللہ بن سلام رضی الله عند نے فرویا اس ذات کی تعم حب سکے

هے میچے بناری عبداول ص ۲۰۵۲،۵۲۰ کتاب المناتب۔

قبصنهٔ تدریت می میری جان ہے اگر حضرت عثمان عنی رصی الله عنرید رمایذ ما بھتے تومسلمانوں کو تیامت تک اتفاق کی دولت مجی حاصل نر بوتی۔

حضرت تمامر بن حزن قشيرى دهمرا للمعليه فرات بي حب حضرت عمّان عنى رصى الدعنه ف اوبرس لوكل موجهانك كرديجهانويس بعى ولإن موجروتها أب نے فرايا ان دوا دميول كويبال لاؤجنوں نے تميس بيا ل جمع كيا ہے۔ فرمانے بی ان دونوں کولا یا گیا تو بول مگن نضا کہ گویا وہ دوا و نرط ہا دو گرسے ہیں حضرت عثمان عنی رصی الشرعة فے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرما یا بی تمبیر اسٹر تعالیٰ اوراسلام ک قسم دیتا ہوں کیاتم جائے ہو کورسول اکرم صلی اللہ عليه ولم مرمينه طيبه تنزليت لات اورو ہال بئر رومه کے علاوہ مستھے پانی کا کوئی کنواں نہ تھارنی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کون عفی روم کوخر بیر کرا بنا ڈول مسلمال کے ڈولول سے ملاتا ہے وہ حبنت میں اس سے مبتر یا سے گا تزیں نے اسے ذاتی مال سے خربدا ورائے تم مجھے اس تنویں اور دریا کا بانی بینے نبیں دیتے ؟ اسنوں نے گہا م درست فراتے ہیں۔ ای نے فرایا می تمین اللہ تعالی اور اسلام کی تسم دینا ہول کیاتم جانتے ہوکہ میں نے بلنے مال سے نئی والے نشکر دغروہ تبوک) سے یعے سامان تیار کیا ؟ انہوں نے کہاجی ہاں کھیک سے بھر فرمایا كياتم جانت بوكرمسجد، غاز بول برتك بوئى تونى أكرم صلى السعليه وسم في فرايا كركون سے جو فلال كى زمين خريد كر مسجد می اضافہ کرے وہ حبت میں اس سے بستر پائے گا تریں نے اپنے ذاتی مال سے اسے خریداوراج تم مجھاس میں دور کھیں غاز بڑے صفے نیب دینے -انول نے کہا ہاں ایس ہی سے فرطیا می تمیں اسلانا ل اوراس الم کی قسم دیتا ہوں کیاتم جانتے ہر کہ رسول اکرم صلی الٹرعلیہ ولم مکہ مکرمریں کوہ تنبیر پر تھے آپ کے ساتھ حضرت ابدیجر صدیق خصرت عرفاروت اور میں درصی الله عنهم) بھی نھار بیا رائے حرکت کی حنی کہ اس سے بتھروا من کوہ میں گرنے مگے نونی کرم صی الله علیہ وسم نے اسے باقال کی مطور ماری اور فربا بالے تنبیر مظہر جا تھے برایک نبی ایک صداتی اوردو شہبد بیں ؟ ابنول نے کہا ہال کے بر بات فرائی تھی دیر سن کر حصرت عثمان عنی رصی الدعنہ نے لغرہ تجمیر بند کرتے ہوئے فرہ یاان لوگوں نے گواہی دی ہے رب کعیہ کی تسم ! بی شہید مول ۔ صنبتر ستعتن رکھنے والے ابکتنخص سے مروی ہے کہ جب حضرت فٹمان غنی رضی اللہ عنہ کوز خی کیا گیا اور آپ ک دامر می برخون بہر رہا تھا اکس وفت ایے نے بارگاہ فداوندی میں عرض کیا۔

لکا نے اِللَّا مُنْ سُجُحَانَكَ إِنَّى مُرْسَانِكَ إِنَّى مِرْسَانِ مُعْرِدُنِي تُوبِكِ سے بے شك يى

كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لِيهِ

یااللہ ایں ان دگول کے خلاف تجھے سے انتقام جا ہتا ہوں اور اپنے تمام امور میں تیری مرد کا طلب گار ہوں اور حبس اُن الشق میں تونے مجھے ڈالا ہے اسس پر تخفیہ سے مبر کا سوال کرتا ہوں۔ مصلی عھ

حصرت على المرتضى رصى الشرعنه كا وصال

معنون اصبغ خنظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حب صبح مصرت علی المرتبطی صفی اللہ عند زخی ہو ہے کہ س رات اقب میلئے ہوئے شعصے کم ابن تیاح سے طلوع مخرکے وقت اگر اب کو نمازی اطلاع دی میکن آجی بیٹے رہے اور طبیعت پر کچھ ہو جھ محسوس فرا رہے تھے وہ دوبارہ اکئے تو بین مالت تھی تبیری مرتبہ بھرائے تو آب انگھرکر پیل پڑے اوراکی یہ انشعار مٹر معر رہے تھے۔

موت کے یعنیب ادی کرد کیونکہ موت تہما ہے پاکس صرور اکٹے گی ا درموت سے خوفزدہ نہ ہو جب وہ تہماری وادی میں اُکے۔ اُشُدُهُ وَحَيَا رِنْمَيْكَ بِلْمَرُتِ فَإِنَّ الْمَرْتَ لَامِيْكَا وَلَا تَجَوْرُعُ مِن الْمَرُتِ إِذَا صَلَ بِوَادِ بِسَكَار

جب آب بھوٹے درواز سے کہ پہنچے تو ابن بلجے نے آب پر حل کردیا آب کی صاحبزادی مطرت ام کانڈم رضی اللہ عنہا با ہر تعقر لیےت لائیں اور کہدر ہی تھیں رضیح کی نماز کوئی ہماکہ میرے فاوند وحضوت عمر فار وق رضی اللہ عن بھی مبح کی نماذ کے وقت نہید ہم سے اور میرے والد ماجد کو بھی نماز فجر کے وقت نہید کیا گیا۔

زیش کے ایک پننے سے مردی ہے فرائے ہیں جب ابن کمیم نے مفترت علی المرتفظی رضی النارعم ہے اور کہا نو آپ نے فرایا آب کویہ کی تسم ایس کامیا ب ہوگیا (اور میرا مقصود مجھے مل کیا ) معفرت محد بن علی رضی المنارع منها فراتے ہیں حب آپ کوزخی کی کیا تو آپ نے اپنے صاحبرا دول کو وصیت فرائی اس سے بعد کلمہ طیب کے علاوہ کو کہات نہ فرائی حتی کر آپ کا وصال ہوگیا۔

اور حب صفرت من رفت الله و من الله و قت ایا توصرت امام بین رفتی الله و من الله و الله و قت ایا توصوت امام بین رفتی الله و من الله و قت ایا توصوت امام بین الله و فی الله و من ال

www.maktabah.org

حصرت محدین مسن رضی الله عنها سے مردی ہے فرماتے ہیں جب ہوگ کے ساتھ میں رضی الله عنه کو گھر کیا کہ دہ ایک کوشید کریں گے تو ایسے اپنے ساتھیوں کو خطبہ دینے کے لیے کو ہے ہوئے اور ما ماری محدوثنا کے بعد فرماییا جرمعا ملہ ابیبنجا ہے اسے دیجورہے ہو دنیا بدل کئی اور نا واقف ہوگئی اور اور محسوثنا کی حمدوثنا کے بعد فرمایی جرما ملہ ابیبنجا ہے اسے دیجورہے ہو دنیا بدل گئی اور نا واقف ہوگئی اور موسی منہ چھر لیا اور دیا سے کو کراس قدر رہ گئی ہے جنبی بانی کے برتن میں نری ہوئی ہے توالیسی نا تو تکوار دندگی سے موسی منہ چھر لیا اور دیا ہوئی ہے توالیسی نا تو تکوار دندگی سے موسی ہوتے ہوئی ہے توالیسی باتا۔ اور موسی کو ایک سے موسی کو درکا نسیں جاتا ہے اور ہی موت کو ایک سعا درت اور ظالموں کے ساتھ زندہ موسی کو جرم سمجت اہول ہے۔

#### يا بخوال ماب

## موت کے وقت خلفارامراراورصالحین کے افوال

جب حضریت معا دبیرصی الله عنه کا وصال ہونے لگا توا ب نے فرویا محص بھا وُجب آپ کو بھایا گیا تو الله تعالی کہ جیسے بیان کرنے اور ذکر کرنے ملے بھررو نے ہوئے ذبایا لیے معاویہ اب طرصاب اور کروری کے وقت الله تعالى كا ذكر سوعهاراس كا وقت تووه تقاحب جواني كي شث خ تروّنازه نفي كي ببت زباده رو يحقياكم آپ کے رونے کی اُواڑ بلند بہ تی اور کمنے تگے اسے بیرے رہا! اس گن ہ گار ہوڑ سے شخص پررھ فراجس کا دل سخت ہے۔ اہلی میری لغرش سے در گرر فرما اور خطا معات کردھے اور اپنے علم و بردباری سے اس شخص كوابي طرف لوالم مصح جزنبرے علا و كسى سے اميد نبيں ركھنا اور تر ہى تير سے سواكسى بيرا عتماد كريا ہے۔ تریش کے ایک شیخ سے مردی ہے کروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عشر کی مرض المرت میں توگول کی ایک جمالت ونیا کی تروتازگی اوراس کی مدریت کے ساتھ اس کا استقبال کیا اوریم نیے اپنی زندگی سے لذہ مصال کی تورنیا ایک مالسے دور سے حال ہی بدل کئی ایک رس سے بعد دور پری رس ٹوٹ کئی اوراب دنیا دیں ہوگئ کہ اس نے ہیں ننہا چھوڑ دیا اور برانا کرویا اور عمیں ملامت کرنے ملی توایسے تھر پر تف ہے بھر دنیا جیسے تھر پر تف ہے مردی سے کرحفرت امیرمادیہ رہنی اسٹرعنہ نے اکنی صطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو! میں ایک السبی کھیتی سے تعنق ركمتنا بول جصے كارط دياكيا بن تمارا حاكم تفاا دربيرے بعد جوتمارا حاكم بوكا وہ مجھ سے برا بركا حس طرح مجھ سے پیلے والے مجھ سے اچھے شھے دیزیدکو مناطب کر کے ذبایا) لے بزید اجب میری مون واقع ہوجائے توکسی عقل منرکومیر سے عشل پر مامور کرناکیز کو عشل منرکوا مٹر تعالیٰ کے ہاں ایک مقام حاصل ہزنا ہے وہ اچھی طرح عشل دے اور ملبندا کوا زسے تبہر کھے بھر خولنے ہیں سے ایک رومال لینا جس ہیں نبی اکرم صلی ا مٹارعلیہ و لم کے باکس ہیں سے ایک بطاہے کچھے بال مبارک اورناخن مبارک کے ریز ہے ہیں ۔ ان ریزوں کو میرے ناک، منہ، کان اور اُنکھوں ہیں رکھتا اور کیلے ہے کو گھن کے اندرمیرے مبرن کے ساتھ رکھنا۔

ے برویر سے برق سے بارے بی اللہ تعالی کے کم کی صفاظت کرنا اور حب نم مجھے نئے کی طول میں کعن اور اے بزید! والدین سے با رہے بی اللہ تعالی کے کم کی صفاظت کرنا اور حب نم مجھے نئے کی طول میں کعن دے کر قبریں رکھ دو تومعاویہ کوسب سے زیادہ رغم کرنے والی خات کے میپرد کردینا۔

معنوت محمد بن عقبہ رحمہ اللہ فرمانے بیل حب حصرت معا دبیر صنی النارعنہ کے دمیال کاونت آیا نو آہے نے وزمایا کاشن اِ بین قریش میں سے ایک معمو کانتخص ہونا اور اس خلافت میں سے سی چیز کا مامک نہ ہونا۔

وی و سربدالملک بن مروان که دفات کا دفت ہوا تو دمشق کی طرف ایک دصوبی کو دیجھا جو ہا تھ ہیں کیہ رہے کو بید بالملک بن مروان کہ دفات کا دفت ہوا تو دمشق کی طرف ایک دصوبی کو دیجھا جو ہا تھ ہی کیہ رہے کہ ایسے کھا تا ایسے کہ کاشن میں دصوبی ہوتا اور روزانہ ہا تھ کی کما تی سے کھا تا اور دنیا کے سے کھا تا اور دنیا کے سے کہ ایس سے اور دنیا کے سے کہ ایس سے اور دنیا کے سے کہ ایس سے کہ ایس سے ان کھرانوں کو ایس بنایا کہ مرنے دفت اس مال کی تمتا کرنے ہیں جس میں ہم ہیں راور جب ہیں ہوت آتی ہے تو ہم ان کی مالیت کی طلب بنیں کونے۔

عبدالملک بن مروان کی مرض الموت میں اس سے ہما گی کر لے امیرالمومنین ا پنے آپ کوکیسا پاتے ہو؟ اس ہے ہما اس طرح پاتا ہوں جس طرح اسٹرنغا کی نے فرمایا۔

اوربے شک تم ہمارہے باس ایکے اکیے اسے حص حب طرح ہم نے میں بہلی مرتبہ پیدا کیا اور جو مجھے ہم نے میں دیا وہ اپنی بیٹھوں سے بیٹھے جبور آئے ہور

وَلَقَالُ جِنُّتُ كُونَا خُواَرِئَى لَمَا فَلَقَنَاكُوُ اَذَّلَ مُلَّةٍ وَتَرَكُنتُو مَا خَوَّ لَنَاكُ مُو وَرَاءَ ظُهُوْ رِكُ خُرِكُ

يرأيت برهف كے بعد عبد المك كانتقال مركيا -

صفرت عمر بن عبدالعزیز کی زوجه اور عبدالملک بن مروان کی بیٹی فاطمہ نے کہا کہ بی نے صفرت عمر بن عبدالنزیز رض الدُعنہ سے سناوہ اپنی مرض الموت بی ایول دعا ما بگنے تھے۔

" یا انٹران وگوں سے میری مون کو پوشیدہ رکھناچا ہے، ایک ساعت سے ہے ہے ہو، توحب دن آپ کا

الى قراك عبد اسورة انعام رأيت www.maktabah. والتي الم

د صال ہوا بیں آپ سے پکس سے چنگ گئ اور دو سرے گھریں جا بیٹی رمیرے اوران کے درمیان ایک دروازہ عائل تھااور آپ ایک گول عارت کے اندر تھے میں نے سنا دہ یہ ایت بڑھ رہے تھے۔

یا خرت کا گھرہم ان وگوں سے دے کرتے ہیں جو زمین میں بلندی اور فساد نئیں چا ہتے اور اکٹرے کا گھرمتنتی وگوں کے یہے ہے۔

تِلْكُ النَّدَاكُ الْكَخِرَةُ جُعُلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِبُدُ وَنَ عُلُوًا فِي الْاَدُمِقِ وَلَا مَسَادًا مَا نَعَا تِبَنَّهُ لِلْمُتَلِقِيْنَ لِلْهِ

بھرایٹ فاموش ہوگئے بی نے نہ تو آپ کی کو کی حرکت دیکھی اور نہ کلام سنا بیں نے غلام سے کہاجاؤ وکھو کیا آپ سو سے ہوئے ہیں ؟ حب وہ واضل ہوا تو چنج بٹرا ہیں کود کراندر گئی تو دیجھا اُپ نوت ہو چکے ہیں داول آپ کی دعاقبول ہوئی ) اور حب آپ سے وصال کا وقت ہوا تو کسی نے کہا امیرالمومنین اِ کچھے وصیت نرمائیس فرایا میں میں اپنے اس صال سے ڈرا تا ہول کہ ایک وان نمیس بھی اسی طرح ہوتا ہے۔

منتقول سے کہ جب معنوت عربی عبد العزیز رحماللہ کی طبیعت بوجل ہوگئی تواب کے بیے جاہم کو بلا یا گیا۔
اس نے دیجھ کر کہا یہ میں دیجھتا ہوں کران کو زمر پلا یا گیا ہے اور ہیں ان کی موت سے بے خوف نیس ہوں رحمزت عربی عبد العزیز رحمالا نشر نے نگاہ اسٹھا کر دیجھا اور فرمایا حب کو زہر نہ پلایا گیا ہوہ بھی موت سے بے خوف نیس ہو کہا یا جلسب نے بوجھا امیر المومنین! اُپ زمر کا انر محمول کر دہے ہیں ؟ اُپ نے فرمایا ہاں جب دہر میر بے بسیط بی گیا تھا تواسی وقت مجھے معلوم ہوگیا تھا اس نے کہا بھرعلاج کے بھو اور فرمایا جب کہ جاسم علاج ہے کہا خوم میں اگر محصول ہوگیا تھا اس نے کہا بھرعلاج ہے کہا جو میتر جگہ ہے۔ اسٹری تسم یا اگر محصولام ہوتا اللہ محصولام ہوتا اللہ علی ہو میتر کھر ہے۔ اسٹری تسم یا اگر محصولام ہوتا اپنی ملاقات میں بصلائی کرد سے دبھر اب جند و نوں کے بیاں جارے کے اپنی ملاقات میں بصلائی کرد سے دبھر اب چند و نوں کے بید و فات فرما گئے ۔

کماگیا ہے کرجب اب کے وصالی کا وقت آئیا تو ہو جھا گیا ہے امیرا لمونین ا آب کیوں روتے ہیں ؟ اب خوش موں کہ انٹر تعالی نے آب کے ذریعے بہت می سنتوں کو زندہ کی اور اب کے باعث عدل کو ظاہر کی درست کو انٹر تعالی نے آب کے ذریعے بہت می سنتوں کو زندہ کی اور اب کے باعث عدل کو ظاہر کی درست کر اس دوشے اور چرفر با کی بمجھے فیامت کے دن کھڑا کر کے مجھ سے کسی منون کے بارے میں سوال سنیں ہرگارا مٹر کی تقدیم باگریں عدل ہی کرتا چربھی مجھے بلنے نفٹ میر بیر طوف نضا کہ انٹر تعالی کے سامنے کوئی دیس بیش فرک سکول حب بک امٹر تعالی خودا بنی صحبت کی تعیم نزوائے۔

توجب م نے بیت مجمع منا تع کردیا ترک صورت ہوگی۔ آب کی انکھوں سے انسوجاری ہو گئے اور عبدہی

اب كاومال بوكيار حب حدرت عربن عبدالعزيز رهمها ملرسم وصال كا وقت ميا اوفرايا بمح بمها ورحب ابنول نے أب كو بٹھایا تو فرمایا یا اسلامی وی ہول جس نے نیرے ملم کا تعمیل میں کونا ہی کی توسے رو کا تو میں نے نا فرمانی کی وتایت بد ذمایا) کین الله تعالی کے سواکوئی معبور نبیں مجر سرا تھایا اور تیزنگاہ سے دیجھا اس سلسلے بی آپ سے پوجیا کی تر فرمایا سب کچھ مخلوق دیمیفنا ہوں نہ وہ انسان ہیں اور نہ ہی جن رپھر آپ کی رُوح قبض ہوگئی۔ فليقه بادون الرشبد سے بارے بي منقول ہے كم انتوں نے وفات سے وقت اپناكفن خوداہنے ہاتھ ہے چھانے بیا تھاوہ اس کی طرف دیکھتے اور بیرایت بڑھتے۔ مَا اَعْنَىٰ عَيِنَىٰ مَالَيْهِ لِعَلَاكَ عَتِيْ مِيراللهِ مِيراللهِ عَلَىٰ مَالِيهِ لَعَلَاكَ عَتِيْ مِيراللهِ مِيراللهِ مِيراللهِ مِيراللهِ عَتِيْ مَا يَا اورميرى عكومت مجي سگطا بنیکہ لیے غیبفہ مامون راکھ بچھاکراس پرلیدہ گئے اور کہتے تھے لیے وہ ذات اِجس کی تکومت کبھی ختم نہ ہوگی اس پر حد بربر نہتا ہے ا رقم فراحس كى عكومت ختم بوكى \_ فكيفر منتصم ابني وفات كي وزيت كمت من من الرم محص معلوم مهزما كرميري عمراس طرح تعوش موكى تومين مركز وه کام فرکا روی نے کا) پرواه نئیں اسوں نے کہا یہ باسٹ نہیں وجیا کئی ا ورا خرست آگئ ر حنرت عروبن عاص منی الدوندنے وصال کے وقت صندوقوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے بیٹوں سے فراياكون بے جران صندونوں كوان بي سرجود مال سے اخفے الكاكاش ان بني سينگنياں ہوتيں۔ عجاج بن بوسع نے اپنے وصال سے وقت کہا یا اللہ المصح بخش دے لوگ کہتے ہیں تیری محبشش نیں بوگى مضرت عربن عبدالعزيزر حترا للطبه كواس كى يربات لسنداتى تعى اوراس ومبرسے اس بررشك كرنے تھے جب معنرے من بھری رحمنہ المعلیہ کو یہ بات بنائ گئ تواہنوں نے پوچھا کیا اس نے کہاہے ؟ کہا گیا جی ہال تو فرایا

له قرأن مجيد سورة الحاقد آيت ۲۸، ۲۹ س

بوكتاب الله تعالى اس يررهم فوا هے۔

#### صحابہ کرام، نابین اور تبع نابین بی سے خاص تو گوں کے اقوال

جب حضرت معا ذرینی استرعنہ کے دصال کا وقت ہما تو اہنوں نے بارگاہ فدا وندی میں عرض کی سیاا استرا میں تحجیہ خوا کرنا خفا اور آئ تحجیہ اکم بدر کھتا ہوں تو جاتا ہے کہ میں دنیا اور اسس میں طویل دندگی کواس یہ ہے ہے بہذر نبین کرنا تھا کہ اس میں میرسے یہ نہر بی جاری ہوں اور درخت نگاؤں مبکہ گرمیوں کے موسم میں پیارا دہنے ہوں اور خور خوت نگاؤں مبکہ گرمیوں کے موسم میں پیارا دہنے ہوں اور خور کے صنفوں میں علماد سمے ماسے دو زا تو بیٹیف سمے ہے دئیا کو بیٹر نراز نا تھا۔

کو ب در کرتا تھا۔

جب اَبِیرِ عالت نزع سخت ہوگئ اوراکس فار سخت ہوئی کہ اس طرح کسی پر نہ ہم نی ہوگئ توجب بھی اَ پکر بیموشی سے ا فاقہ ہونا اُب اپنی اَ کھھ کھول ویتے بھر فروانے یا اللہ اوجس فدر پیاہے میرا کلا گھونے وسے تیری عزیت کا تسم تو جاتا ہے کرمیرے دل میں تیری محبت رہے گی۔

حب حفرت مان فاری رمن النرعن کے وصال کا وقت ہما تو آپ روئے حب رونے کا سبب پوچھا گیا تو اہنوں نے فرایا میں دنیا پر برلیٹ تی کے باعث نیس روٹالیکن رسول اکرم میں الرعدیہ و ہم سے دعدہ یا تھا کہ ہمارہے پکس دنیا کامال اس قدر ہوجیس قدر مسافر کے پاس زا دراہ ہوتا ہے جب اب کا وصال ہموا تو اپ کے ترکہ کاجائزہ بیا گیا تو اس کی قیمت کرس درہم سے مجھے زیادہ تھی کے

جب حضرت بلال رض الدعنه کے رمال کا دقت ہوا تو ان ک زد جدم تر مرف فرایا اسے کیسا غم ہے ایک نے فرایا یوں کہوکیسی خوشی ہے ہم کل اپنے دوستوں حضرت محدمصطفی صلی الدعیم ولم اور آپ کے گردہ سے الاقات کوس کے ۔

کماگیا ہے کہ حمزت عیدالند بن مبارک رحمته الندنے وصال کے دقت اکھ کھولی اور مکرائے اور بہ یت پڑھی ۔

بِّبِیثُشِلِ دَهَ ذَا نَکْیَکُوکُ الْعُا مِلُوکُ کَ<sup>یاه</sup> البی چیزکے یا عمل کرنے والول کوعل کرنا چاہیے۔ حضرت الإہیم نخی رحمۃ اللہ کے وصال کا وقت ہوا تڑاپ روسے امپ سے رونے کا مبب پوچاگیا تواپ

کے سندام احمد بن صنبل جلدہ ص ۲۳۸ مرویا ت سلمان فارسی۔
سے قرآن مجید اسور کا الصافات آیت ۲۱۔
سے قرآن مجید اسور کا الصافات آیت ۲۱۔
سے معرب سور کا الصافات آیت ۲۱۔

ذوایا مجے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاصد کا انتظار ہے کہ وہ مجھے جنت کی فوشخری دیتا ہے کہ جم کی خبر۔
صنوت ابن منکدر رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت ہوا تو آپ روپیڑے آپ سے پوچیا گیا کہ کیوں رو ہے
ہیں۔ ذوایا اللہ کا تسم ہیں کسی گناہ کی دجہ سے نہیں رو ناحب کے از نکاب کا مجھے بقین ہوئیان میں اس بات بر روتا
ہوں کہ ہرسکتا ہے کہ میں نے کوئی کام کیا ہما وراسے ہاکا سمجھا ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بست بڑا ہو۔
صنون عامر بن عبد الفیس رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو وہ روپیڑے ان سے رونے کی دجہ اپھی گئی
تو ذایا میں موت کے خوف سے یا دنیا کی حص کی دجہ سے نہیں روتا بیکہ اس سے رونا ہوں کہ زندگی کی مجھسے
دوبیر کی بیا۔ س) اور مروبیوں کی لاتوں میں جاگئ جیورٹ گیا۔

معنرت فضیل رحمداللہ کی وفات کا وقت آیا توان پرہے ہوشی طاری ہوگئی بھراہنوں نے ایکھیں کھولیں

اور فرمایا النوس! معزلمباسے اور زادِ راہ کم سے۔

صورت عبداللہ بن مبرک رحمہ اللہ کے وصال کا دقت ہوا تو اپنوں نے اپنے غلام نصر سے فرایا میرا مسر مئی پردکھ دو رید سن کری نصر دو پڑا پوچیا تو کیوں رو تاہیے ؟ اس نے کہا بچھے آپ کی اسٹائش باد آتی ہے اوراب آپ نقر اور مختاج ہم کر دنیا سے جارہے ہی فرایا خاموش رہویں نے اللہ تنا کی سے دعا مانگی تھی کہوہ مجھے مالدار وگوں کی طرح دندہ رکھے اور فقراء کی طرح موت دے رچے فرایا مجھے کلم ہٹر لیف پڑھنے کے یہے کم دسکین جب کہ مرسے منہ سے دوری بات نہ نے کے محصے دو بارہ نہ کہنا۔

حضرت عطاد بن یب رضی الدوند نے فرما یا ابلیس ایک شخص کی مرت سے وقت طاہم بحلا اوراس نے کما تم نجات پا گئے۔ اس نے کما میں ابھی نک نجھے سے محفوظ نہیں ہوں ۔ کوئی بزرگ دصال کے وقت روشے تو روقے کا سب بوچھا گیار فرما یا قرآن باک کی میر ایت میرے رونے کا سب سے مارٹ وخلاوندی ہے۔

الدتا فی مامرن الله مین الله

له قران مجير المورة ما مكره ايت ٢٧-

www.maktabah.org

وتن ببرانائراعال بندمور ہاہے۔

حضرت ردیم فراتے ہیں ہی حضرت ابوسعید خراز رحمتہ النگر کے وقت موجود تھا۔ دہ یہ اشعار براھ رہے تھے۔

> حَنْيُنُ ثَكُرُ الْعَارِفِيْنَ إِلَى الَّذِكْرِ وَتَذْكَارُهُ وَوَقْتَ الْمُنَاجَا وَ بِلِسِّرِ الْمُورَتُ كُوُسَ لِلْمَنَايَا عَلَيهِ فِي الْمِسِّرِ نَاغُفُوا عَنِ الْدُنْيَا كَاغُفَا وِذِى النَّكُرِ فَاغْفُوا عَنِ الْدُنْيَا كَاغُفَا وِذِى النَّكْرِ هَمُوهُ مِعْمَدُهُ مَعْمَدُهُ وَجَوالَكَةً لِهُ تَعَسَّكُو بِهِ الْهُ لَلَهُ وَدِّا لِلْهِ كَالْاَنْجُ وَالنَّرِهِ وَ

نَاحْبَامُهُ هُ فِي الْاَدُضِ تَنْكَىٰ بِحُيْبًا

دَارُوَا مُهُدُوفِي الْجَبَبَ نَحُوالْمُكُلَّ لَيْنِي

نَمَا عَرَسُوا إِلَّا بِفَوْرِ حَبِيْهِ حَر

ومَاعَرَجُوْامِنُ مَسِّى بُوسٍ مَلاَهُمِ

اور ساجات کے وقت وہ راز فدا و ندی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان پر منا کے بیا ہے کرد فل کرتے ہیں بیسے نشے والے بی بیسے نشے والے مجول جاتے ہیں جیسے نشے والے مجول جاتے ہیں۔ ان کی فکرایسے سیلالوں کو اپنی جولانگاہ بناتی ہیں۔ ان کی جیسے رہین ہیں الدتعالی کی طرح چکتے ہیں۔ ان کے جیم رہین ہیں الدتعالی کی محبت ہیں مثل ہوتے ہیں اور ان کی ارواح بردہ کی محبت ہیں مثل ہوتے ہیں اور ان کی ارواح بردہ

عار منین کے دلول کو سروفت ذکر کا معوق سراہے

تریب ہی ڈرشی محسوں کرتے ہیں اور وہسی تکیست اور مزرکی میوا ، نبیں کرتے۔

غیب میں اوپر ک طرف جاتی ہیں وہ استے مجوب سے

حفوت جنید بغدادی رحما لندسے کہا گیا کہ حصرت الوسید خراکز رحمالت کے وقت و مبرکی کیفیت دیادہ تھی۔ دیادہ تھی۔ است کی دوم سے ہی برواز کر جاتی تو تجب کی بات دہ تھی۔ معان میں میں است کی دوم سے ہی برواز کر جاتی تو تجب کی بات دہ تھی۔ معان میں میں میں اس میں دور ال سے دور اللہ سے

صنرت دوالنون مصری رحمدا مند کے وصال سے وقت ان سے پوچیا گیا کہ آپ کی کیا خوامش ہے ؟ فرایا

یم چاہتا ہوں کورنے سے ایک لحظہ پسے ہی اس کوپیجان لول۔ ایک بزرگ حالمیت نزع بی تھے۔ ان سے کہا گیا کرا پکیس "اسٹ" اہنوں نے فرما یا تم کہ تک اسٹوالٹر

كت رمو مح ين فوا للرنغا للسعيى جلا جاتا مول -

ایک بزرگ فراتے ہیں میں صفرت عمشا و دینوری رعم اللہ کے پاکس تفاکہ ایک نقیر آبا اوراس نے کہا اللہ منیکم اکیا بیاں کوئی پاک مجلہ ہے جس میں مرفا ممکن ہو فرائے ہیں اہنوں نے ایک مجلہ کی طوف اسٹ رہ کیا دہاں بان کا ایک چینمہ تنھا فیزر نے وہاں تا زہ وصو کیا ورجس قدرا شرقعا لی نے چام نوافل ادا بیے اوراس مجل جا کر بایک کو بھیلا یا اور فرت ہوگیا۔

صرت الزالعباس دمینوری رهما دیند این مجلس میں گفتگو کررہے تھے توایک خانون اُن اوراس نے بیجے

ماری ۔ ایپ نے اس مورت سے فرما یام جا وکو وہ مورت اٹھی اور حب در واز سے تک پیچی تواس نے حصرت دینوری کی طرف متوجہ موکر کہما توہیں مرکئی رچنا بچہ وہ مردہ ہوکر گر بڑی ر

حصرت ابوعی روزباری رحمدا ملدی بین حصرت فاطمه رحمها الله سے منقول ہے ۔ فرما تی ہیں جب ا بوسسی
دوزبانی کی وفات کا وقت ایاا ورمان کا مرمیری گور بیں تخفا تو اہنوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور فرمایا یہ آسمان
کے درواز سے ہیں جو کھل گئے ہیں اور یہ جنت ہے جو اکرائسندگی تن ہے ۔ اور یہ کہنے والا کہ رہا ہے لے ابوعی
ہے نے نجھے انتہائی مرتبر بربیبنجا دیا اگر جہتم نے اس کا الادہ مزک تھا۔ بھر پر صفے سکے۔

ادر ترے خی کی قسم حب تک تجھے نہ دیجھ لول کسی برمحبت کی تھا ، نبیں ڈالول گا بین دیجھتا ہوں تر مجھے بیاری سے ساتھ تکلیف دیتا ہے اور

ترے جاسے رضار گلب کی طرح ممرخ ہیں۔ الا الله " براسیے۔امنوں نے فرویا میں اسے مب بجولا ہوں وَحَقِّكَ لَانَظُوْتُ إِلَى سِوَاكُا بِعَيْنِ مُوَدَّةٍ حَتِى اَدَاكَا اَلْاَكَ مُعَدِّيْ فِي بِفُتُورِ كَحِنْظِ وَمَا لَحُوْمِ الْمُؤْدِدِ مِنْ حَمَدًا كَا

وَبِالْحُدُدِ مِنْ حَيَاكًا لَهُ وَيَا لَحُدُدِ مِنْ حَيَاكًا لَهُ صَرِّتَ مِنْ حَيَاكًا لِهُ لا

ال المال

حفرت جعفر بن نفیر نے مجران دینوری سے بو بھا جر مصرت شبلی سے غلام تھے درجہم اللہ) کہ تم نے

ان درحزت بنی سے وصال سے وقت کیا دیجھا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت بنی رحمہ اللہ نے وایا مجھ پر

ایک درہم تھا جو طلمگا مجھ پر آیا تو ہی نے اس کے مامک کی طرف سے ہزار دل درہم مدفر کرڈا ہے بھر بھی میرے

دل پر اس سے بطرا شنی دا درسوج ہ کوئی نبیں بھر فرما یا بھے نما ذکے یہے وصنو کر حاؤ کہ بی نے دمنو کروایا تو گو مارک کی طافل ماڑھی کے ان میں میں ایم تھو کر ایسے اپنی واٹر حی بی وافل ماڑھی کی داب بند تھی ۔ وہا بخیر کر اسے اپنی واٹر حی بی وافل کی در ایسے بی در بڑے ہے اور وہایا تم اس کے ان میں میں کیا کہتے ہوجوز ندگی کے در یہ میں کھی در بیر بیرے اور در ایا تاتم اس کے مارے میں کیا کہتے ہوجوز ندگی کے دری حصے ہیں میں کو ارب میٹر ایسٹ میں میولا۔

حوزت کبشر بن عارث رحمرا منگر کے دمیال کا وقت ہوا ادر اکب کس دقت بی منبلاتھے۔ اکب سے بوجیا گیا کر کیا آپ کو زندگی محبوب سے ؟ امنوں نے فرایا اسٹر تعالیٰ کی طرف جانا بہت مشکل ہے۔

حضرت مالح بن مسمار رحمدال رسے بوجھا گیا کہ کیا آپ اپنے بیٹوں اور گھرکے دوسرے افراد کے یہے وصیت سنیں کرتے ؟ آپ نے فرایا مجھے اللہ تعالی سے جا آنکہے کہ ان سے یہ اس سے سواکسی اور کودمیت

جب مصرت الوسیمان دارانی رحمه الله سے و مال کا وقت مہوا تو ان کے دوست احباب ان کے باس کے

www.maktabah.org

اور کے گئے آب کوخوشنجری مماپ اپنے رب کے پاکس جارہے ہیں جو فنور ورجی ہے انہوں نے ذوبا ہم یہ کہوں نہیں کتے کہ ڈروکیو تکر تمارے گا ور بڑے گناہ پر منزا وسے گا۔ نہیں کتے کہ ڈروکیو تکرتم رب سے پاکس جارہے ہوجو جیسوٹے عمل پر تمارے صاب کرے گا اور بڑے گناہ پرمنزا وسے گا۔

۔ حضرت الریجر واسطی رحمالٹر سے وصال کا وقت آیا تو ان سے کہاگی ہمیں وصیت یہجیے آپ نے نسروایا المنازنالی کوجرتم سے مقصور ہے اس کا خیال رکھتا۔

کسی بزرگ سے وصال کے وقت ان کی بیوی رونے مگی تو اہنوں نے پوچھا کیوں روتی ہے۔ اس نے کہا میسے فراق میں رور ہی ہوں فرمایا اگر تم نے روٹا ہی ہے تو پلنے آپ پرروؤ میں تو اس ون سے یہ یہ چالیس سال رویا ہوں۔

صنرت جنید بغنادی رحما شدفرطتے ہیں ہیں مصنرت سری تقطی رحمہ اسٹرکی مرض الموت کے دوران ان کی تجار داری سے یہ بے صاصر ہوا تو ہیں نے پرچھا آپ کا کیا صال ہے تواہنوں نے یہ شعر پیڑھا۔

یں پلنے طبیب سے سامنے اپنی عالت کی ٹھا بت کیسے کول مصلے حو کھیر پینیا طبیب کی جانب سے پینیار

یں نے چھھا نے کران کو بہلا دینے کا الادہ کیا تو اہموں نے فرایا جس کا اندر جل رہا ہموان کو چلھے کی ہوا کھے پسنچے گی مچر یہ اشعار بڑھنے گھے۔ اُنْقُدُم مُنْ تَوِنْ وَاللّٰهِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْتَدِیْنَ دلجل رہاہے اور اُنکھوں سے اُنٹوکوں کا میلاب

دل جل رہاہے اور انکھوں سے انسوکوں کا سیاب جاری ہے ۔ نکلیت موجود ہے اور مبر مدلہے جوالت اصطراب ہیں ہو اسے قرار کیمے کے جولاق اور قلق کا فنکار ہور لیے میرے رہ! اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے مجھے کش کش السکتی ہے توجب مک مجھ میں دندگی کی رمق موجودہے

اس کے ذریعے مجھ پراحسان کیجیے۔ سے کچھ لوگ اگ سم پاکس ای ونزین کی تصریب اُک

کتے ہیں کرھنرٹ میلی رحمرا دلد کے احباب میں سے مجھ لوگ آپ سے پاکس اس وقت اُسے جب اُپ کاوصال ہورہا تھا۔ ابنوں نے کما اُپ کلااے الا الله " بیڑھیں ۔ ابنوں نے جواب دبار

حب گریں تم مقیم ہود ہاں چراغ کی مزورت منیں ۔ بمیں تبری ذات پر ہی رمال ہورہاتھا ماہوں نے کہاآپ کا الہ اِکُ بَیْنُنَّا اَ نُتَ سَاکِتُ ہُ عَنْیُرَ مُحْتَا ہِ إِلَیٰ السُّرُجِ

كَيْتُ أَنْتُكُوْ إِلَى طَبِيْبِي مِمَا لِي

وَإِنْكُوبُ مُجْتَبِحُ وَالصَّهِرِمُغَتَوِنَ

كَيْفُ الْغَوَارُ عَلَى مَنْ لَا قُوارَكَهُ

مِمَّاجَنَا كُوَالْهُوَىٰ وَالشُّنُونَ مُالْقُلُنَّ

يَارَبُ إِنَّ يَكُ نَشْيُكُ فِيهُ فِي فَرَجُ

فَامْنُنُ عَلَيْ بِ، مَارَامُ بِيُ رَمَيْ

www.maktabah.org

امیرے حب دن لوگ محبت بیش کریں دَجُهُكَ الْمَامُولُ مُجَّتْنَاء مرا للرتعال وه رن عنایت مزرے يَدُمَ يَا يَّىُ النَّاسُ بِالْتُجَ حبب محجه سعے کٹ کشن جا ہوں۔ لاأتام الله يى نزجا كِدُمُ ارْعُوْمِينُكَ بِالْعَزْجِ منقول سے كرحض جنيدرهم الله كى مالت ترع بي صورت الجالعباك عطاء رحمال اللاك كے باك عاصر ہو سے اور ام کما میکن ابنوں سے جواب مذ دیا۔ کھے دیر سے بعد جواب دیا اور فرمایا میرا عذر قبول کرو میں لين وتطيف مي شنول مقا يجرا إناجره تبل كى طرف يجرد بااورا سُراكمركم كراتفال فواسك -حضرت تنانی رحماللہ کے وصال کا وقت ہوا تو ان سے بوجھا گیا کہ کا کیا تھا؟ اسوں نے فرمایا اگر مری دفات کا دقت قریب منبوتو می تمیں مر تباتا میں اپنے دل سے درواز سے برجالیس سال کھڑارہا ہوں حب بھی وہاں سے عِز فدا کا گزر بہوا تو میں نے اسے وہاں سے روک دیا۔ صرت مخرر عمرالله فواتے بیں جب محم بن عبد الملک سے وصال کا و نت بہوا تواس و نت باتی لوگوں کے ساتھ ہی مجی و ہاں موجود خصامیں نے کہایا اسلمالان برموت کی تختیوں کو اسان کر دے اوران کی خوبیاں بیان کیں ان کوافاقہ ہوتو فرمایا کون بائیں کررہا تھا۔ یس نے کہایں تھا، کہاموت سے فرنتے نے مجھ سے کہایں سختی پر زمی کرتا ہول یہ کہااور حیل بسے۔ حب مصرت بوسعت بن السباط رحمه اللركے وصال كا دقت ہوا تو مصرت عذ ليفه رصی الله عند ان مح باس تشریف مے سے ان کومضطرب بایاتو پوچھا لے ابو بھید ایم برایشانی اور اصطراب کا وقت ہے ؟ امنول نے جواب دیا اے ابوعبداللہ! بی کس طرح برلیتان اور مضطرب نر ہول اور مجھے معلوم نیس کر ہی نے ابتے کسی على مي الله تعالى سے بيج كا معامله مجى كياب يا منبى ؟ حصرت مذيبة رضى الله عنه في فرايا اس نيك في من العجب ہے یہ وت کے وقت قسم کھا آ ہے کروہ نمیں جاتا ایا اس نے کسی عمل میں اللہ تعالی سے سیج کا معاملہ کیا ہے یا ہیں۔ حضرت منازلی رعمرا للہ فرماتے ہیں ہیں کس جاعت دالوں میں سے ایک کے بزرگ کے پاس گیا وہ بیمار تھاور کہم رہے تھے باالہٰی اتمہارے یے ممکن ہے کہ اپنے الادے کے مطابق عمل کرے لیس تو مجھ پر ایک بزرگ صفرت عمثنا و دبینوری رحمها مند کے وصال کے وقت ان سے پاکس عاصر ہوئے اور و ماکی کہ النگر تمالی آپ کے ساخصالیا ایسا سلوک کرسے ۔ وہ ہنس پڑے چرفر ما یا تیس سال سے مجھے پر حبت اپنی تمت م

نعتوں عیت مینٹی کی جاتی ہے ہیں نے اکس کو تطراح کا کربھی نہیں دیکیھا۔ حضرت رویم رحما مٹرسے ان کے وصال کے وقت کہا گیا کہ" لا الے الا اللہ" بڑھیں۔ابنوں نے فرمایا ہیں اس سے بہتر کو ٹی ا در ماہت کہر ہی نہیں سکتا۔

حضرت مزنی رحمہ اللہ حصرت امام مث افنی رحمہ اللہ سے پاس کئے اور وہ مرض الموت بی شعے بوجھا لے ابوم اللہ کیسے صبح کی، فرمایا بیں ونیا سے کوئے کرنے والا اور جھا بیکوں سے مبلا ہوئے والا ہوں ، اپنے بڑے اعمال سے ملنے والا، موت کا پیالہ چینے والا، اور اسلانی کی میری روح جنت والا، موت کا پیالہ چینے والا، اور اسلانی کم میری روح جنت کی طرت جائے گی کہ اور بھے معلوم شیں کہ میری روح جنت کی طرت جائے گی کہ اور بھے میارک دول باجہم کی طرت جائے گی کہ اور بیے روال بھے میارک دول باجہم کی طرت جائے گی کہ اور بھے رہا شعار بڑے ہے۔

جب بیرا دل سخت ہوگیا اور نام دا ہیں بند ہو گئیں تو ہی نے بیرے عفو کو ابنی ابید کے بیے میٹر سے عفو و در گزر سے تفایل کیا تو تیرا جب تیرے عفو و در گزر سے تفایل کیا تو تیرا عفو سبت بڑا ہے تو اپنے جو دو کرم سے ہمیشہ توگوں کے گنا ہوں کو صاف کرتا ہے گر تونہ ہوتا ابلیس تیرے عابد کو گمرا ہ نہ کرمکتا اور تیرے ہی چفے ہوئے آدم علیا سام کو اس نے لغرش ہی ڈالا۔ وَكَمَّا قَسَى تَكِنِي وَضَا تَتُ مَذَا هِنِي جَعَلَت رَجَا فِي خَوْعَ عَنُولَ فَ مَذَا هِنِي جَعَلَت رَجَا فِي نَحْوَعَ عَنُولَ فَ سَكَمًّا قَدَ لَتَ اللَّهُ نَعُو عَفُولَ مَسَكَمًّا قَدَ لَتَ الْمُعْفُولَ مَنَا قَدُ لِمُتَ وَيَى خَلَمًا فَكُولُ أَعْظَمًا لِمَعَفُولَ أَعْظَمًا لَهُ فَولَ فَ رَبِي كَانَ عَعْوُلُ أَعْظَمًا لَهُ فَولَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ ال

جب صفرت احمد بن خضر و بررهما دند کے وصال کا وقت ہوا تو ان سے ابک معمد بوچھا گیا ان کی انکھوں سے اندو جاری ہوگئے اور وہ اب سے اندو جاری ہوگئے اور وہ اب کے فرایا بیٹا ! بی ایک درواز سے کو بچا نوسے سال سے کھا گئے اور وہ اب کھا گا معص معلوم نمیں وہ سعاوت کے ساتھ کھا ہے یا برمجنتی کے ساتھ میں تو اب میرے باس جاب کے لیے وقت کمال ہے۔

یے وقت کمال ہے۔

تویہ بزرگوں سے اقوال ہی جوان سے احوال کی تبدیلی سے مطابی مختلف ہیں یعبف برخرف غالب رہابعن برامیداور معبق بر مشوق و محبت، ہلذامرا بک سے اپنے اپنے صال سے مطابق گفتگو فرمانی اوران سے احوال کی نسبت سے بررب قول صحح ہیں ۔

www.maktabah.org

#### جصاباب

# جنازے اور فبرستان میں کھے گئے کلمات اور زیارتِ فبور

نصل

كى سے تعزيت كري -

## جنازے سے عبرت برازنا

جان نوکر جناز سے ارباب بعیرت کے یہے عرب کا سامان ہیں اور ان میں اہل غفلت کے یہے تبیہ و تذکیر ہے۔ جنازوں کو دیجھ کر غافل توگوں کے دل کی مختی مزید برطر صرجاتی ہے۔ کیونکہ ان سے خیال ہیں وہ مہیشہ دو سرول کے جنازے ہی دیکھتے دہیں گے اور وہ یہ خیال نبیں کرتے کہ ایک ون ان کا جنازہ بھی منزور اُسطے گایا وہ اس بات کا خیال و کرتے ہیں بین خیال میں موجعتے کہ جن توگوں سے جناز سے اُسطیقے ہیں وہ بھی بی خیال کرتے تھے توان کا برخیال باطل نسکلا اور جلد ہی ان کی مدت بوری مہوکئی۔

المذاشخف كرچا ہيے كر حب جنازہ ديكھے تو اچنے آپ كواس برا تھا يا ہوا خيال كرے كيونكوعنقر يب اسے بھى جنا زے كى چاريا ئى برا تھا يا جائے گا يرث پركل پر سول تك ہو۔

صرت ابربریه رفتی الدون سے مروی ہے جب آپ کسی جنارے کو دیکھتے تو فرماتے جاؤہم مجی بیمجھے

معنون کمول دمشقی رحما منگر حب جناشہ دیجھتے تو فواتے تم شیج کے وقت جارہے ہو ہم مثام کو آئیں گھے تعیمت کا مل ہے اور غفلت جلد آئی ہے۔ مبیلا چلا جا آبہے اور دوسرے کوغفل نبیں۔

حفرت اکسیدبن عصنیر رحمہ اللہ فراتے ہیں ہی جس جنازے کے ساتھ گیا نومیر سے نفس نے میرے ساتھ ہی بات کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اور بیکس طرن جا رہا ہے۔

جب حدزت الک بن دینار رحم اللے مجائی کا اتفال ہوا توصرت مالک دعما نڈان کے جنانے کے اسے کے سے معزت الک رحم اللہ ان کے جنانے کے اسے کے اللہ کا انتقال ہوا تو صفرت مالک دعمان کواس وقت تک شخفاک ماص فہ بھی جب رور ہے تھے اور فرم تے تھے اور فرم تے تھے اور کی تھے معلوم نہ ہوگی حضوت ماص فہ بھی معلوم نہ ہوگی حضوت ماص فہ بھی معلوم نہ ہوگی حضوت المسش دعما اللہ فرم اللہ فرم

www.maktabah.org

حنوت ابن بانی معالا فرطت بی م جنا زول کے ساتھ جائے توسب کو منہ ڈھانپ کو روت ہوئے دیکھتے ہیں۔

تو یہ بزرگان دین اس طرح موت سے ڈرنے تھے اوراب حالت یہ ہے کہ ہم جنازے بی ترکیک دگوں کو دیکھتے ہیں۔

قران ہیں سے اکثر ہوگ ہنتے اور کھیلتے ہیں۔ وہ استحفٰ کی دوائت اور جکھاس نے وار ثول کے یہے چیو اڑا اس کے باسے میں گفتگو کو تے ہیں اول س کے ساتھی اور راشنہ دار صرت ان چیلوں کے باسے ہیں سوچتے ہی جن کے ذریلے اس کا چیلو اللی ماصل کرسکیں۔ اور سوائے چند ایک کے دورے وگ پانے بارے ہی سوچتے کہ ہمیں ہی اسی طرح اسٹ کو بالی ماصل کرسکیں۔ اور سوائے چند ایک کے دورے وگ پانے بارے ہی نہیں سوچتے کہ ہمیں ہی اسی طرح اسٹ کو جا یا جا ہے گا۔ اوراس عفلت کی صرف کی کھڑت کے باعث دلول کا سحنت ہوجانا ہے حتی کہ ہم اسلانو با گا اور اسی عقلت کو دیں گئے مان اللہ ہو اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس عفلت سے برار فرائے جنازے کے نشر کا دکا سب سے بہ حال یہ ہے کہ وہ میت پر دو تے ہیں کین اگر انہیں عقل ہو تو ہی برونے کی بجائے اپنے آپ بردو ہیں۔

معنرت ابراہیم ذبات دحمہ اللہ نے کچھ دوگوں کو دہم کا کہ وہ میت کے یسے دعمت کی دُعامانگ رہے تھے اہنوں نے فرایا اگرتم اپنے بعے رحمت کی دُعا مانگو تو مبتر ہے کیونکہ یہ نین ہولناک شا ظرسے چھوط گیا۔ مک الموت کا جبر و دکھھ حیکا ہے۔ موت کا فاُلقہ حکیھ حیکا ہے اور (ربُرے) خلتے کے خوف سے محفوظ ہو چکا ہے۔

حضرت ابوعروبن علار رحما مند فراتے ہیں ہی حصرت جربر رحما مند سے باس سیٹھا ہوا تھا اور وہ ابنے کا تب کو شعر معطوب تھے ایک جنازہ سامنے کیا تو آپ وک گئے اور فرایا تسم بنا اِ ان جنازوں نے مجھے بوط حاکر دیا ہے اور یراشعار بڑھے۔

جب جنازے سامنے اسے ہیں ترہم ڈرتے ہیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں قریم کھیل کودین شغول ہوجائے ین جس طرح کرمایں میٹریے کی خارت گری سے درتی ہیں یس جب وہ چلا جاتا ہے تواجیلتی کودتی ہیں۔

أَوُوعُنَا الْجَنَائِرُ مُقْبِلَاتٍ وَتَلْهُوُ عِيْنَ تَذَهَبُ مُدُيِرَاتٍ كَرَدُعَةِ ثُلَّةٍ لِمَخَارِ ذِ نَبِي كَرَدُعَةِ ثُلَّةٍ لِمَخَارِ ذِ نَبِي نَلَمَّا عَابَ عَادَتُ كَا تِعَاتَ

توجازے ہیں حاضر ہونے کے اداب ہم ہیں کوغورونکر کیا جائے اور مبداری ماصل کرکے ہوت کا تیاری کی جائے اور تواضع کیں آھ جانے کے اگے جانا ہیں اواب ہی سے ہے جیسا کہ ہم نے فقہ کے بیان ہیں جازے کے اداب وسنی کھے دیے ہیں۔ جازے کے اکر جا داب ہیں سے یہ باب بھی ہے کہ میت کے بارے ہیں اچھا گمان دکھے اگرچہ وہ فائت ہوا ور لینے بارے ہیں بمگان دہنا چاہیے داگر چہز طاہر طور پر زبک ہور کی بحر کے دکھ والے موجود ہے مہیں اس کی حقیقت کا علم نہیں اسی ہے حضرت عربی ورجھا دیا ہے مناق لے ہے کہ ان کا ایک ہیڑوئی انتقال کو گیا اور وہ پانے آپ پر زبادتی کرنے والا تھا بہت سے دکی اس کے جنان سے دور رہے رہی حضرت عربی در نشر بیت لاسے اور اس کی منازجنا زہ بڑھی جب التحف كوقبري ركھاكيا تواك ئے اس كى قبر پركھڑے ہور فروايا لے ابوفلان! الله تغالى تخصے بروھ موسے تو عرجوعقيدہ توجيد برتائم رہا ورسحدول سے ذريعے تونے پانے جبرے كوگردا لودك اگرچہ لوگ كتے ہيں كريگا ہ گار، خطا كارہے ترم یں سے کون ہے جس مے کن دیا خطانہ کی ہو۔

منقول سے کرنسادی ڈوبے ہوئے دوگوں میں سے ایک تھی بھرہ کی کسی فواج بستی میں اُتفال کرگیا اس کی بیری کو كونى الباأدى مذطا جواس كاجنازه المانے بين اس كى مردكے اس كے مبت زياده فنق كى دهرسے كو كى محله دار قرميب دا کیا تراس عورت مے دومز وربیے اوراس کو اٹھا کرجٹازہ کا ہیں ہے گئی کمی نے اس کی غازجنازہ نربڑھی تو وہ اسسے ا محاکر صحابی ہے تک کرون کرے وہاں قریب ہی بیاٹر ہرا کی زا ہر تھا جس کا شمار بڑے بڑے زا ہروں میں ہوتا تھا اس مورت تے دیجھا گریا وہ جنازے کامنظرہے بھراس نے نماز جنازہ بڑھنے کا الادہ کی توشہر میں خبر بھیل گئی کہ نلاں زاہر فلاں تھن کی نمازجازہ بڑھنے کے لیے بہاڑ سے نیجے اتراکیاہے توشہروا سے مجی آگھے زاہرا ورشہرکے دوسرے وگوں نے اس کی غاز جنازہ بڑھی اور لوگوں کونا ہد کے اس تحض کی نماز جنازہ بڑھے برتیجی ہوا تواس نے كالمجفى فواب ميں بتايا كياكم فلال عِكْم جا وروال ايك جنازه سے جن كے ساتھ صرف ايك عورت سے ا دراك كىغاز جنازه برصواس كى بخشش ہوگئ روكوں كو مز برتعجب موا تو زاہدنے اس عورت كوبلايا اوراستحف كاحال لیجیا کہ اس کی میرت کس قتم کی تھی اس نے وہی بات کہی جرمودٹ تھی وہ دن مجر تثراب فانے ہیں مشراب نوشی مِى شغول رہتا تھا۔ زاہر نے كما سوچ كي تميي اس كاكوئى ا جِياعمل معدم ہے؟ اس نے كما بال نين باتي بي جس دن وہ نشے کی عالت ہی منہوتا توصیح ہے وقت کیرے تبدیل کرے ومنوکرتا اور صبح کی نماز باجاعت پڑھتا پھر نشراب غلنے بیں جِلاجاتا اور فنق و مجور ہیں مشغول مہوجاتا۔ دومری بات برہے کہ اس کے گھریں مہیشہ ایک ما دویتیم رہنے تھے اور وہ اپنی ادلاد کی نسبت ان سے زیادہ اچھا سکوک کرتا تھا اوران کے حال کی فکرونلائش زیادہ کرتا تھا ا<mark>ور</mark> تیری بات بیر که وه رات کے اندهیرے بی جب اس کا نشہ اتر تا تو ده رونا اور کہت اے میرے رب ! نواس خبیث مے سا تھ جہنم کے کس کونے کو بھڑا چاہتا ہے ؟ اپنے بارے بی کت تھا دیر من کر) زاہر کی انجن دور موکی اوروہ

حضرت صله بن رلیشم رحمها نند کے مجا تی کو د فن کیا گیا نوامنول نے اس کی نبر پر کہما۔ اگرتواک زنبر کے مذاب سے نیج گیا تو بہت بری بات سے بچا ور نہ میں شکھے نجات پانے والا خال نبين كرتار

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا كُنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمًا وَالَّا كِانِيُّ لَا ٱخَالُكَ نَا حِبًّا لِهُ

الصعنف لابن اي شيبر طرم ص ٢٢٣ عرب ١٩١١

قرکی حالت اور قبرل کے باس بزرگوں کے اقوال معفرت منی کردگوں سے اقوال معفرت منی کردنی سے سب سے زیارہ زاہر کون کی معفرت منی کردنی کے معفرت منی کردنی کا معامل منی ایک شخص نے پرچھا یا رسول النّد الوگوں میں سے سب سے زیارہ زاہر کون کی ب آب نے زایا۔

جوشفف تبراور كل سرمان كريز مجولے دنياكى زنبت كو مچوردے، فنا ہونے والی قبر پر ہاتی رہنے والی کو ترجیحے اوركل أف والع ون كواني زندگي مين شمارد كرے نيز اپنے آپ کوقبوں والوں میں شمار کرے۔

مَنْ لَكُ يُنِسُ الْقَبْرُ وَالْبِلَى وَتُولِكَ نَصْنَلَ دِيْنَةِ اللَّهُ ثَيَادًا كُرَمَا يَئِبَى عَلَى مَا يَفْنَى وَلَحُرِيعُ مَن اللهِ مِن أَيَّا مِن وَعَدّ لَفْسَهُ مِنْ أَهُ لِي الْقَبُولِية

حضرت على كرم التذوجه كي خدست ميس عرض كيا گياكم كيا وجرب آب فرستان ميس بيني رست بين وفرمايايس ان ك ا چھے پڑوس مجمنا ہوں میں ان کو سیے بروس پاتا ہوں وہ زبان کورو کے ہوئے ہیں اور اُخرت کی یا دولاتے ہیں۔ نبی اکم ملی الشرعببروسلم نے ارشا و فرمایا ۔

میں نے قرسے با دو کر کوئی ٹونناک منظر نیس دیکھا، مَارًا يُثُ مَنْظِرًا إِلَّا وَالْقَبُرُ انْظُمْ مِنْهُ حضرت عمرين خطاب رمني التدعنه فرمات يين مم بني اكرم صلى الترميد و المركم عمراه قرستان كي طرف كف تواً ب ايك تر کے پاس بیٹھ گئے ہیں آپ کے زیادہ قریب تھا آپ رو شے اور ہم سب بھی رو نے آپ نے لیے چھا تم کیوں روتے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کے رونے کی وجہ سے روئے ہیں آپ نے فرمایا بہمیری والدہ حفرت آ منہ بنت وحب رضی التُدانيم کی قبر ہے میں نے اپنے رب سے اس کی زبارت کی اجازت مانگی توالٹر تعالی نے مجھے اس کی اجازت دے دی بھر میں نے السُّرْتِعالى سے اجازت مائكى كم ميں ان كے ليے بخشش طاب رول توالسُّد تعالى فے اجازت مذرى ليس مجويرو ہى رفت ہوئى

نوط، رسرکار دوعالم صلی الندعلیہ و لم کے والدین لمبيبين آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی وصال فرما گئے اس لیے وہ فطری طور پردین برتصاس كے باوجودان كو آب برايان كى سعادت سع بېره وركرنے كيك دوباروزندوكياكيا اوروه بتى كم صلى الله عليه وم برايان لات تفییل کے بیے حفرت امام احدر منابر بلوی رعنہ الشرعلیہ کا رسالہ سارک) ا ج كل يكستان مين اس بات يرشربرالتجاع يهورياكرسعودى حكومت نے گذشنزر مضان ١١٥ مص مركارووعالم صلى السّرعليه كالده ما جده آ منه لميبه لها بروخ (با تى آكنوسفرير)

ول مسندامام احدبن حنبل طبدائل ص ٢٨ مرويات عثمان بن عفان-

<sup>(</sup>٢) السرايروالنها برجلد ٢ م ٩ ٢ ذكر رضاعته صلى الشرعليه وسلم.

حضرت عنمان بن عفان رضی الله عنه حب کسی قبر پر کور سے ہوتے تواس ندر روتے کما پ کی واڑھی مبارک تر ہوجاتی اس سلسلے بیں اُپ سے بچر جھاگیا اور عرض کیا گیا کہ اُپ جنت دو زرخ کا تذکر رہ کرتے وقت منہیں روتے اور جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تورو تے ہیں بحضرت عثمان عنی دھنی اللہ عنہ نے فرما یا جی نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ دسم سے سناہے آپ نے ارب و فرمایا ۔

جرا خرت کی مسے بہلی منزل ہے صاحب جرنے اس سے نجات پائی تولجد کا معاملہ اس سے اسان ہے اور اگراس سے منات نہائی تولجد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔

إِنَّ الْقَنْبُرَا قَدُّلُ مَنَا ذِلِ الْاَخْتِرَةِ فِيانَ بَخَا مِنْهُ مُمَاحِبُهُ مَنَا بَعِثَدَهُ البُسُومِنْهُ وَإِنْ لَحُرِينَهُ مِنْهُ فَمَا بَعِثَدَهُ البُسُومِنْهُ وَإِنْ لَحُرِينَهُ مِنْهُ فَمَا بَعِبُدَهُ الْمَسْتُومِنْهُ

کہاگی ہے کر مفرت عورین ما ص رمنی اللہ تعالی عنہ نے ایک قبرستان کو دیکھا توا ترکر دور کھت نماز پڑھی لوجھاگیا کہ پیلے ترکہی اب نے ایسا بنبی کیا نبوں نے فرمایا میں تے اس چیز کویا دکیا ہوا ہل قبراور اللہ تعالی کے درمیان حاکل ہے تو میں نے اچھاجا ناکہ ان دورکھنوں کے ذریعے اللہ تعالی کا قرب حاصل کروں ۔

معضرت مجا ہرمنی النّدعنہ فرماتے ہیں انسان سے سب سے پیلے اس کی قبرگفتگو کرتی ہے وہ کہتی ہے ہیں کیڑوں مکوڑوں کی جگر ہوں میں تنعائی کا مقام ہوں میں اجنبی جگر ہوں میں اندھیری کو ٹھڑی ہوں میں نے تمہاسے بلے بیرتیار کیا ترنے میرے بلے کیا تیار کیا ۔

محضرت البوزرغفاری رضی السُّرعنر نے فرمایا کیا میں تہمیں اپنے فقر کے دن کے بارے میں نہ بتاؤں ؟ یہ وہ دن ہے جب مجھ تبریں رکھا جائے گا۔

حضرت البودروا درضی التریمنه قبروں کے پاس بیٹھے تھے اس سلسلہ میں ان سے پوچھاگیا توانہوں نے فرمایا میں السی فوم کے پاس بیٹھا ہوں تو وہ میری غیبت نہیں کرتے۔ ایسی فوم کے پاس بیٹھا ہوں ہو مجھے آخرت باور لاتی اور حب میں اسمانہ ہوں تو وہ میری غیبت نہیں کرتے۔ حضرت حجف بن محدوظت التر علیہ رات دن قبرت مان جانے اور فرماتے اسے اہل فبور آکیا بات ہے میں کیا رتا ہوں لیکن تم موال بیسی مولی ہو ہے گو با میں مجھی ان جیسا ہوں بھر طاب فرجو اب دینے میں کوئی ما نے ہے گو با میں مجھی ان جیسا ہوں بھر طاب فرجو کی زائل رو صفتہ دینے۔

معفرت عمرین عبدالعزیز رهندالتر علیه نے اپنے کسی منتیب سے فرما با اسے نلاں! میں رات ہر حاکار با اور قبر والے کے بارے میں سوجبار ہا گرتم مین کو تین دن بداس کی قبر میں دیکھو تواس کے سانھوا کی طول عوصہ تک مانوس رہا تھیں کی قبر شرکی نے برید بدر وزر تھی التر تابی التر تعالی ان نجد بیرں کو ہوایت و سے اور سمانوں کو سوچنا چاہیے کہ میں وہ محت مرکار دوعالم معلی التر علیہ وسم کے کسی قدر مخالف ہیں۔ مچھر بھی اسلام کا دعوی مرتبے ہیں۔ پاکستانی و بابی مہی ان کی حمایت کر دسے ہیں۔ ا

www.makiaban.org

رہے کے باوبود میں اس سے وحشت ہونے ملے اوراگر نم اس کھرود مکھ جس میں کھڑے بھر بیں ہیں بیب جاری ہے کوئے بدن کوکھا رہے ہی اوراس کے ساتھ ساتھ مدبوجھی آرہی ہے اور کھن بانا ہو میکا ہے جکہ پہلے خور مورت تھا تو تنبواجھی تھی اور کیرے بھی صاف تھے ... راوی کہتے ہیں بھراپ نے ایک بیخ ماری اور بیہوش ہوگئے۔

محضرت برمدرقاشی رحمته السُّرعليه فرمات تصایک وه شخص جوفر کار سع میں مدنون ہے اور قبر میں اکیلا بوا ہے زمین کے اندرا بنے نیک اعال سے مانوس ہے کا ش مجھ معلوم ہوتا کہ نجھے کن اعال کی بیشارت ملی ہے ، اور زنے کن بھا بوں پر رشک کی بھرکپ روئے حتی کم عمامہ مبارک ترسوگیاس کے بعد فرما یا التدی نسم! اپنے اچھے اعمال سے فوش ہوجا ہ۔ اوران بعائبوں بررشک روجوالتر تعالی کا طاعت كرتے ہيں اس كادستور تھاكجب قبروں كو ديكفتے تو بيل كى طرح اداز كا لتے تتفرت حانم اهم رهنة التُرعدير نے فرما يا بوشخص فرستان سے گزرے اور اسے نفس کے بارے ہيں ند موجے اور نہ ابل قبور کے لیے دعا مانگے اس نے اپنے آپ سے بھی اوران اہل نبور سے بھی خیانت کی

حفرت بكرعا برمعته الشرايني مال سي كهته بي كيدا جما موناكم تم ميرس حنى ميل بالجفد بهو نيس تنهار سيدي كوبست عرصه بندر منابوے گااوراس کے بعدوہاں سے وی کونا ہوگا،

تصرت بی بن معاذ رضی التّدعنه نے فرما یا اگرا بن آدم! نیرارب تجھے سلامتی کے گھرکی طرف بلا تاہے دیکھ نواس کو كمان سے جواب ديتا ہے، إكرتوا سے دنيابي سے جواب دے گااوراس كى طرف سفر كے ليے سنند مو كا تو داراكمام ميں واظل ہوگا راور اگر فیریس جاب دے گا تواس کے گھریس نہیں جائے گا۔

تصرت حسن بن صالح رصنة التُدعليرب قبرسنان سي كررت نوفرمات نهارا ظاهرتوبيت اچها سي ليكن معيب تہارے پیٹ سے

حضرت عطا وسلمی رحمته الملاکی عادت مبارک تھی کرجب رات ہوتی تو تبرستان کی طرف نکل جاتے اور فرماتے اسے ہل تبوراتم مركي المصوت إنم فا پنعل و بكھ بائے رسعل بجوزماً ياكل عطا فرستان ميں بوگاكل عطا قرستان مين برگا رصح تك آپ كايي طريقه رستا .

معطرت سعیان رصته النَّه فرمات بی جوشخص تبرکا ذکرز باده کمرے · وه اسے جنت کے باغات میں سے ایک باغ یا تا ہے اور جواس کے ذکرسے فائل ہوتا ہے وہ اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یا تاہے۔ معطرت ربیع بن خشیم رحمنة الترنے اپنے گھر میں ایک قبر کھودر کھی تھی جب کبھی ا بنے دل میں کھوسختی با سے تواس میں داخل بوکرلیٹ جاتے اور جنی در التُرتعالی چا ہتا اس میں مُعہرے رہنتے رہیر پڑے صفے

رَبِّ أَرْجِعُونِ لَعَلِينٌ أَعُمُلُ مَا لِي الصلى الصمير عدب المجھ واليس بجيع دے اكرمين نيك اعال

کردن بوسی نے جوڑوئے تھے۔

اس کیت کوباربار پر سے بھرا ہے تقنس کی طرف متوجہ ہر کہتے اسے رہیج !اب تجھوالیس کرویا گیا ہے لیس علی کو حضرت احمد بن بوب رحمته اللہ فرماتے ہیں ، زمین کواس شخص پر تعجب ہونا ہے ہوا بنی خواب گاہ کو درست کرتا اور سونے کے بیے بستہ طبیک کرتا ہے ، زمین کہتی ہے اے ابن آ دم اتو بینے طویل عرصہ تک گلنے مرمنے کو کیوں یا دنہیں کرتا میرے اور تیرے درسیان کوئی چیز حائی نہیں۔

حطرت میمون بن مہران رصنہ اللہ فرما نے ہیں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحته اللہ کے ہمراہ قبرت نان کی طرف گیا آپ نے
قبروں کو دیکھا تورو نے گئے۔ بھر بربری طرف متوجہ ہرکر فرما بال ہرمیرے آبا دواجلا مبنوا بہر کی قبری بوں معلوم ہوتا ہے گڑھیا

برلوگ کہی ہی دینا والوں کے سا تھ لزنوں اور عیش میں شرکیہ نہیں ہوئے دیکھ کسی طرح بچھاڑے گئے ہیں اوران پرمعیت بی

گرف بڑی ہیں اوران کا برانا ہونا پکا ہوگیا اور کہر ہے مکوروں نے ان کے عبموں کو اپنی آلے لم گاہ بنالیا سبجر آپ رونے اور
فرمایا اللہ کی تھے ، میں ان سب سے کسی ایک کو نہیں جا نتا کہ اس برانوں مواجو اوروہ عذاب قبرسے محفوظ میا ہو۔
عضرت نابت بنائی رحمۃ اللہ فرمات ہیں مہیں قبرستان میں واض ہوا عب میں وہاں سے نکلتے بڑا نو ملبنا کو از سے کسی
نے کہا اے تابت ابان قبروں والوں کی خاموش سے دھو کہ نہ کھانا ان میں کتنے ہی نفس مغموم ہیں۔
ایک روایت میں ہے حضرت امام صبین رضی اللہ عذکی صاحزاوی حضرت فاظمہ یونی الدعیت نے اپنے خاوند حسن میں میں اسٹر میں اللہ عند کے حینا زہ کو دیکھا تو اپنا تیموہ ڈیا نب لیا اور فرمایا۔
رونی اللہ عند کے حینا زہ کو دیکھا تو اپنا تیموہ ڈیا نب لیا اور فرمایا۔

وَكَانُوا رَجَاوُنُ مِ أَمْسُورُ دِيَّةً لَعَتَى وولاك جوامير تف ووالدوه اوريريشانى كاباعث بن كل

و کا کوا رجا و تھا مسور دِیا تعد اللہ میں ہوت ہو بیر سے وہ الدور الرح عَلَمَتُ تِلْكُ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ ا

کہ گیا کہ انہوں نے ان کی تبریر ضیر کا ایدا اور سال عفر تک و ہاں بیمٹی دی حب سال گذر گیا تو خیر اکھا وہ اور مدینہ نتر کیے ۔ میں واضل موکنیں کوکوں نے جنت البقیع کی طرف سے اواز سن کہ کہنا نہوں نے پایا جو کھویا تھا تو دو مری طرف سے اواز اکی نہیں ملکہ وہ مایوس ہوکر لوٹ گئے ۔

حفرت الدموسی تمیں رحمت الله فرمانے میں فرزد تی (شامر) کی بیوی فوت ہوگئی تواس کے جنازہ میں بھرہ کے سوار نکے ان ہیں حفرت سسن بھری رحمت اللہ بھی تھے آپ نے فرزدت سے فرما یا اسے الوفراس! نونے اس مان کے لیے کی نیاری کی سیے اس نے کہا سا ٹھرسال سے کلمہ شہادت نیار کرر کھا ہے جب اس کے بیوی کودفن کیا گیا نواس نے قریر کھٹے ہو کر کہا۔

اگرتو مجھے معات کہ کرے تو مجھے نبر کے بعیر تنگی اور عبن کا خوت نزر سے بھی زیادہ ہے جب نیا مت کے دن سخت پہارہ فرزدت کو ہانگ کرنے جایا جائے جوانسان گردن

ٱَخَائُ وَرَاءَالُقَبُواِنْ نَعَا نِبِیُ اَسَّدُ مِنُ الْفَیْرِالُسِهَا بَا قَدَا َخْیُرْتَاً اِذَا جَاءَ نِی ٰ کَیْمَ الْفَیْلُمَةِ قَامِنُ عَنِیْفٌ وَسَوَّا ثُنْ یَشُونَ ۖ میں طرق والے اور شلی آنکھوں کے ساتھ جہم کی طرف گیاوہ

قروں پر کھوسے ہوکرمردوں کواس طرح بکاروکم تم میں سے كون بے جس يرقبر كے اندھيرے چائے ہوئے ہوں اور کون ان قبوں کی ای میں مکرم ہے اوروہ اس کے خوف سے مامون ہے ، لیکن ان سب پرایک بہیسی فامونٹی لاری ہے۔ان کے درجات کی فضلیت واضح نہیں ہوتی اگروہ نہیں بوابدب واليي زبان سيواب ويتعيين جرتمام حقالت بیان رتین مبادت گرارتوباع می اترا بواب حبا ب چاہے جاتا ہے۔ اور مرم مرکش الیے گرم میں ال بلف موتا ہے جس میں سانب اور مجھواس کی طرف دور تے بی اوران کے کا فضے سے اس کی روح سخن عزاب میں منتلاہے ،

الْغُزُدُ فَالْقَنَّهُ هَابَ مِنَ أَوْلَادِ أَدَمُ مِنْ مَثْلِي اِلْحَالِنَّارِمَغُلُولَ الْقُلَادَةُ إِذْ رَقًا۔ اہل قبور کے بارے میں شوانے یہ بھی کہا۔ رِّمَتْ بِالْقُبُورُ وَتُ لُ عَلَى سَا هَارِّهَا مَنْ مِنْكُو الْسَخْمُورُ فِي ظُلْمَا تِيهِ ا وَمَرِنُ الْمُعَكِّرُمُ مِنْكُمُ فِي تَعُرِدهَا تَدْذَاتَ بَرُدَالْا مُنِ مِنْ رَوْعَانِهُا اَمَّا السُّكُوُنُ لِنِي الْعَيْرُنِ فَوَاحِلُا لَا يَسْتَبِينُ الْفَصْلُ فِي وَرَجَاتِهَا كُوْجُبَاءَ بُوُكُ لَاَخْبُرُوْكُ بِالسِّينَ كَصِفُ الْحُنَا كِنَ كِبُ مُ مِنْ عَالَاتِهَا كَمَّا الْمُكِطِيعُ نَنَاذِ لُ فِي رَدُونَ فَي يَغُونِيُ إِلَىٰ مِمَا شَارَ دُوْ هَا تِنهَا مَالْمُجُومُ الطَّاعِيُ بِهَا مُنْفَكِّبُ فِي مُفْكُرَةٍ يَاكِرَى إِلَىٰ حَيَارِتِهِ ا وعقارت تشعل التيه وتروك فِيْ مِنْكُ تَوِالنَّكُونِ بِي مِنْ لَدَ غَاتِهَا

حضرت واؤد طائی رمنی الله ایک عورت کے یاس سے گزرے جوایک تبر پررور ہی تھی اور کہتی تھی تیری زندگی ہی گئی اور تونے میمرنز پائی جب لوگوں نے عَدِمَتُ الْحَيّاةُ وَلَائِلْتُهَا جھے تبریس دفن کردیا میری انکعوں کو نیند کیسے اسے جب إِذَا كُنْتُ فِي الْفَيْرِتَ لَا أَكْدُدُكَا

كرائمول نے تھے دائيں ببلو ميرالا ديا۔ كَلَّيْفَ ٱذُوْقُ لِلْمَحْدِ الْكُورِي

دَاّنْتَ بِمَيْنَ كَ تَدُوسُّلُ وْكَا

میمراس خاترن نے کہا بیٹا معلوم نہیں کمرموں نے تیراکون سارضار کھایا برس کر مصرت واؤد طائی رہت النڈ نے بینے ماری اور ہیہوش ہو کر کر بیٹرے بصرت مالک بن دینا رہن النڈ فرما نے بین میں ایک قبر کے پاس سے زراتو میں في بزنطو بإصار

میں فرستان میں آیا تومیں نے اوازوی کہاں ہیں انیسی اور کرھر ہیں نقیر اپنی ملطنت برناز کرنے والے کہاں بیں اور فخر کرنے والے پاکباز بننے والے کہاں بیں ۔

فرما تے ہیں ان کے درسیان سے اواروی گئی جے میں سنتا تعالیکن مجھے وہ تھم نظر نہیں اربا تھا،

وہ سب ننا ہو گئے اور کو ٹی خرد بنے والا نہیں اوروہ سب مرگئے بنز خرجی مرگئی۔ جسے وضام کھرے مکورے کئے ہیں اوران میں اسے گزفتہ لوگوں اوران میں تو بیس اے گزفتہ لوگوں کے بارے میں بوجھنے والے اکیا ہو کچھ تونے دیکھا ہے اس سے عرب نہیں بکروتا

فرها مے بین ان کے درمیان سے اوازدی کئی جے بین سنا دَکَا کُوْا جَدِیْگا دَمَا تَا کُخَبُرُ وَمَا تُوُدُحُ وَ کُکُنُدُو بِنَا ثَالِثَرَیٰ فَدَّدُو مُ وَ کُکُنُدُو بِنَا ثَالِثَ الثَّرَیٰ فَدَّدُو مُ وَ کُکُنُدُو بِنَا ثَالِیٰ الشَّورِ فَدَاسًا مِکُو مُنَا اللَّی مِنْکُ الشَّورِ وَیَاسًا مِکُو مِنْکَ التَّری اللَّی اللَّی مَنْدُلُا وَالتِ بِین مِی وہاں سے روا انہوا والیس لوالا۔ والتے بین میں وہاں سے روا انہوا والیس لوالا۔

آنيتُ القُبُورُ نَنَادَ يُتَعَا

نَايُنَ الْمُعَظَّدُ وَالْمُحْتَفَرُ

مَا يَنْ الْمُدُلُ لِسُلُطًا يِنْهِ

مَا يُنَ الْمُذُكِي إِذَا مَا انْتَخَرَ

مفسل عظ

تبرول برسكم كي جند قطعات

یہ فاموش تبریں تجھے اپنا ہال سناتی ہیں کمان کے باشندے ملی کے نیچے فاموش ہو گئے آفرت کے علاوہ کے لیے دنیا کو جمع کرنے والے توکس کے لیے دنیا چھ کرتاہے جبکہ تومر جائے گا۔

ا سے صاحب رمال اور وسیع صحن والے اور تبری قبر ہر طرف سے آبادا ور مضبوط سے قبروائے کو قبر کی تعمیر کیا فائدہ دسے گی۔ جبکہ اس میں اس کاجسم ختم ہو حاشے گا۔ أي برير بريكما به الإيارياء ثناجيك أجُداث وه تن مُمُوتِ مُنكا بها تحت اكتواب خَفُوت ايكا با محاث نبا يف يُوبلا غير ايك اور تبريل طرح لها بواتها ايك اور تبريل طرح لها بواتها ايك اور تبريل محمّا ذكاك واسخ ايك غاين مَمُمُورُ الْجَوَانِ فَحَكَدُ ومَا يَكُفَّحُ الْمَقْبُورُ عِنْمُونَ فَعَبْرَة الكاكان نين وجسُمُ هُ يُنهُدُّه

www.maktabah.org

حضرت ابن سماک فرماتے ہیں میں قبرستان سے گزرا توایک قبر پراکھا ہوا تھا۔

میرے رشتہ وارت میرے گزرے ہیں گویاوہ بھے جانتے ہی نہیں ، وارث میرے مال کو تقسیم کرتے ہیں لیکن میرے قرض کی ادائیگی سے انکار کیا ، کو کی برادہ نہیں کرتے انہوں نے اپنا پنا حصہ لے لیا اورزندگی گذار رہے ہیں نوکتنی جلری انہوں نے مجھے جھلادیا .

موت دوستوں ہیں سے ایک کواجک لیتی ہے اور
ادراسے کوئی دربان روک نہیں سکنا نوکس طرح دنیا
ادراس کی لات پرنوش ہوتا ہے جبکہ ترے الغاظادرسائن
گئے جا چکے ہیں اے فائل تیری زندگی کم ہوتی جا رہی
ہے ادر تزرندگی لذتوں سے غوطہ خودی کے اندرگزار رہا
ہے موت کسی جا ہل پراس کی جہالت کی دفعہ سے رخم نہیں
کرتی اور مزید دیکھتی ہے کہ اس عالم سے علم حاصل کیا جا
رہا ہے موت نے کتنی ہی لوگوں کی زبانوں کو جواب دینے
رہا ہے موت نے کتنی ہی لوگوں کی زبانوں کو جواب دینے
سے گونگا کم دیا ، حالانکہ وہ گونگے نہ تھے تیرا میل آباداور محرم
تھالیکن آجے تیری تجرنی تجرب میں تبروں میں پرانی قبر ہے ،

میں دوستوں کے پاس جاکر کھوا ہوگیا جب ان کی قبریں دور نے والے گھوڑوں کی طرح ایک صف میں تھیں حب میں رویا اور میری آنکھوں سے انسوجاری موٹے تو میں نے اپنی میں اپنامکان پایار

كِمُوّا تَارِينَ جُنْبَاتِ تَبُرِئ كَانَّ آتَارِينُ كَدُ يَكُونُونُ فِي ذَوُوا لِمُنْ يَرَاثِ يَقْتُنَدِمُونَ مَا لِي وَمَا يَا لُوْنَ اَنْ حَيِثُ وَادْ يُونِيْ ك تَتْ احْدُ وُسِهَامَهُ حُوْمَالُسُوْا نَيًا بِللَّهِ مَا ٱسْرَءَ مَا كَنْسُوْنِيْ ایک اور قبر پر ایل مکھا ہوا یا باگیا۔ إِنَّ الْحَبِيبُ مِنَ الْاحْبَابِ فَيُتَكُسَّ لَا يَهُنَعُ الْمَرُوتَ بَوَّاكِ وَلَاحُرَّسُ كُلَيْتَ تَخْدِحُ بِاللَّهُ يُكَا وَكُنَّهُ تِهِمَا يَامَنُ لَيَتُ مُ عَلَيْهِ اللَّفُظُ فَا لَنَّفُسُ ٱصُحَبْتَ يَاعَارِنَـكُ فِي النَّفَوُى مُنْفَيسًا وَٱنْتُ دَهُولِكَ فِي اللَّكَذَاتُ مُنَفِيثِ لاَ يُوْحَدُ الْمَوْتُ وَاجَهُ لِ لِخَرَّتِهِ وَلَا تُسْنِي كَانَ مِنْهُ الْعِلْمُ لِقُتَبَى كُمْ اخْدُوسَ الْمُوْتُ فِي تَنْهُ بِوَدَقَفَتُ بِهِ مَنِ الْجَوَابِ لِسَانًا مَا يِهِ خُدُسُ تَدُكَانَ تَعْنُوكَ مَعْنُوزًا لَكَ شَرَكُ فَقَيْرُكَ الْيَرْمُ فِي الْكَبْدَانِ مُنْهُ رِينَ ايك اورقبريرانس طرح لكما بوايا يأكيا. رُنَّفُتُ عَلَى الْدُمْتَبِةِ مَيْنَ صَتَّنَةُ تَبُودُهُ مُ كُلُّ فُواسِ الرِّدِهِ إِنَّ نَكَتُّا اَنْ كَلِيْتُ وَفَاصَ وَمُعِى وَأَنْ عَيْنَاى بَيْنَهُ مُ مُكَانِ

جب مجھے کسی کہنے والے نے بتا یا کہ لقمان مکبم قرمیں چلے گئے تومیں نے کہا وہ طب میں مشہور تھااس کی طب ادرمہارت اس کے جسم کے ساتھ کہاں گئی را نسوس وہ نتخص دوسرے سے موت کو کیسے دود کررے گا جو خود ا بنے آپ سے موت کو دور نہیں کرسکا ر

لوگوامیرے دل میں ایک ار دو حقی جس کے راستے میں میری موت رکاوٹ بن گئی اس شخص کوالٹر تعالی سے بواس میں کار سرت الی سے بواس کار سرت اللہ سے بود نیا میں علی رسکتا ہے ، میں اکبلا ہی بیاں منتقل نہیں ہوا عنقریب سب کو میاں کرا بواسے گا بواسے گا ،

ایک طبیب کی قبر پر مکھا ہوا بایا گیا۔ تُده فَنْتُ كَتُمّا قَالَ فِي قَالُنْ تَهُ صَارَنُقُمَانُ إِلَى رَمْسِهِ فَأَيْنُ مَا يُوْمِنَتُ مِن طِبِّهِ وحد قيم في المكاءِم تع جيميه خيُهَاك لايَرْ فَعُ عَنْ عَيْرِهِ مَنْ كَانَ لَا يَرُفَحُ عَنْ نَفْسِهِ ايك اور قبرير ليال تكها ببوا تها\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كَانَ ٱصَلَّ نَصَرَ بِي عَنْ بُلُوعِ بِمِالُا جَلُ للبخ عب ع علم التعنيلة أمُلُنَهُ فِي مَيّاتِهِ الْعُمَلُ مَا اَنَا وَحُدِي نُقِلْتُ حَبُثَ ثَرَىٰ كُلُّ إِلَىٰ مِنْتَلِم سُيُنْتَقَدُلُ

توقبوں پر پر اشاراس بے کھے کہان قبوں والوں نے موت سے پید عرت کیلئے میں کو اہمی کی اور عقلمند

ادی دہ ہوتا ہے جو دوسروں کی قبوں کو دکھے کہان قبروں والوں نے موت سے پید عرت کیلئے میں کو اہمی کی تیا ری کر تا

ہے اور اس بات پر پیفین رکھتا ہے کہ جب تک وہ ان سے ملے گانیں وہ اپنی جگرسے نہیں ہئیں گے اور یہ بات جان کے

کم جن دنوں کو وہ فعالمتے کر رہا ہے اگر ان لوگوں کو ان میں سے ایک دن بھی مل جائے توان کے لیے تمام دنیا سے

ہم جو کیونکہ ان لوگوں کو اعمال کی تعدر سعلوم ہوگی اور ان بین سے ایک دن بھی مل جائے اور ان بین زندگی کے ایک دن

پر اس بیے انسوس ہے کہ کو تا ہی کرنے والا اپنی کو تا ہی کا زالہ کر کے عذاب سے چھوٹ جائے اور تو فیق والا مزیر تزیر

پائے اور اس کا تواب موجوع ہائے رکیونکہ ان کو زندگی کے ختم ہونے کے بعداس کی تعدر معلوم ہوئی اس بیے اب وہ

بر انسوس ہوگا کہ جائے ہم نے اپنے وقت سے اپنا سے مطابح کا ہوگا دو ہو سے تکل جائے گا تو تہمیں اس

بر انسوس ہوگا کہ جائے ہم نے اپنے وقت سے اپنا سے مطابح کی موجود سے سے اس طرح کی گئی ساعت و بر انسوس ہوگا کہ جائے ہم نے اپنے وقت سے اپنا سے مطابح کی جو سے معاملہ جا تھ سے تکل جائے گا تو تہمیں اس

بر انسوس ہوگا کہ جائے ہم نے اپنے وقت سے اپنا سے مطابح کی کو سے ملائے کو تو تک میں اس ایس کی ایک ساعت میں جائے گا تو تہمیں اس

ایک بزرگ فرما تے ہیں میراایک دینی بھائی تھا۔ میں نے اسے قواب میں دیکھا میں نے کہااہے نطال التذبوالی کا شکرہے کہ توزندہ ہوگیا اس نے کہا اگر میں ہے کلہ لینڈ رب العالمین کی کہنے پر قادر ہوتا تومیر ہات مجھے دنیا اورجواس کے اندرہے ان سب سے زیادہ بہندہوتی بھر کہا کی تھے نہیں دیکھا کہ جب وہ فیصے دفن کر رہے تھے توفلاں شخص نے الم کر دور کھنیں نماز بڑھی اگر میں اس وقت وور کھنیں نماز بڑھ صدکتاتو مجھے یہ بات دنیا اور حرکجھا اس میں ہے اس میں سے اس میں بے اس

فضل عي

## اولاد کی موت بر بزرگوں کے اقوال

بھی شخص کا بیٹامر جائے یاکہ کی قربی رہنتہ دارنوت ہرتو بوں خیال کرے کہ وہ ایک منزل ہے جس کی طرف دونوں سفر کررہے ہیں۔ لیکن اس کا بیٹا ہے دمن میں محصکاتے اور منزل پر پہلے رہنگے گیا (اور میں بعد میں سنچوں گا)
تواس طرح اسے زیادہ انسوس نہیں ہوگا کیونکراسے یہ بیتیں ہوگا کہ وہ جسی علد ہی اس سے جاملے گاا دران کے درسان

صرف بیندون اکے پیچے ہونے کامستار ہے۔ موت کا بھی بہی معاملہ ہے اس کا مطلب و لمن کی طرف جانا ہے۔ بیاں تک کم پچھلا بھی اس سے جاملتا ہے اس عقید نے کی وجہ سے پرلیشانی زیادہ نہیں ہوتی بالحضوص اولاد کے فوت ہوئے پر حبس تواب کا وعدہ ہے اس سے ہم معیبت

زده کوت ی بوجاتی سے بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارث وفر مایا

اگرمیں بیٹ سے الہ ابچہ کے بھیجوں توبیہات مجھے اس سے زیادہ پندہے کہ اپنے پیچھے ایک سوسوار جھوڑوں وہ سب کے سب التذ تعالیٰ کے راستے میں رویں۔

www.maktabah. 012

اپ نے گرنے والے بیج کا ذکراس لیے فرما یا کاونی سے اعلی پر تنبیہ ہوجائے در نہ تواب اس قدر موتا ہے جى قدرول ميں بچے كے جگہ ہوتى ہے ،

معطرت زیربن اسم رمنی الله عنه فرماتے ہیں صفرت داؤد ملیہ السلام کے ایک صاجزا دے کا انتقال ہوگیا لوا پ کو مبت دکھ ہوا اُپ سے پر چیا گیا کہ اُپ سے ہاں اس کی کیا قدر تھی ایپ نے فرمایا سونے سے مہری ہوئی زمین كهاكي كماپ كواس كى منس أج أتؤت ميں ملے كى ـ

رسول اكرم صلى التُدعيبه وسم ف فرما يا.

لا بَيْمُوْتُ لِدَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِيبِينَ ثُلاَ ثُنةٌ مِنَ اتُوكِدِ نَيْتُلِبُهُ مُ

إِلَّا ﴾ نُوْا لَهُ جَنَّتُهُ مِنَ

کسی مسلمان کے تین بچے سرجائیں اوروہ رصبر کے ذربعے تواب السيكرے نووه ربيے اس كے ليے جمغ سے ڈہال بنیں گے۔

ایک فاتون جرآب کے پاس بلیٹی ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا یا دہموں ؟ فرمایار ہاں) یا دوہوں ساتھ والدكوجا سيكم بيط كوفات كوونت اس كے ليے فالص دعاكرے كيونكر يردعا زياوہ اميدوائي اور تبولیت کے زیادہ قریب ہے . . . . بحفرت محدین سلیمان رحتم اللہ اپنے صاجزادے کی قریر کھوسے مو کے اور دعا ما کلی یاالٹرا میں تجھے اس کے لیے امیر کھتا ہوں اوراس کے بارے میں تھے سے ورتا ہوں لیس تومیری اميدكوناب كردساورم سنون سے مجھ مامون ركار

حضرت البرسنان رحمته الندا پنے بیٹے کی تیر پر کھڑے ہوئے اور بار کا ضاوند میں عرض کیا یا اللہ امیرے جو حقوق

اس بدواجب تع میں نے اس کے لیے بخش ویئے ترے ہو حقوق اس کے ذمر تھے بااللہ تعالی تر مجی کخش دے توزیادہ الوروسي اوركرم والاس ،

ایک اعرابی اپنے بیٹے کی تبریر کھوا ہوااور کہ یاالندا اس نے میرے ساتھ صن سلوک میں ہوکوتا ہی کی ہے میں نے اسے معاف کردیا بااللہ تو بھی اپن افاعت کے سلسے میں اس کی کوتا ہی کوسعا ف کرد ہے۔

جب حفرت ذربی مربن فررحمته الله کا انتقال الداندان کے والد صفرت عمربن ذر نے ان کی قبر میں رکھنے کے بعد فرما یا بھیں تمہارے بارے میں اس فدر خوت سے کہ ہم تھے برغم کرنا ہی مجول کئے معلوم نہیں تجھ سے کیا سوال ہواا ورنوکے

لصنداهم احمر بن عنبل ملدة ص ١٤٨ مرديات الوبرمرة

کیا جواب دیا بیمرد عالی باالنگرابر ذرہے اس سے تولے مجھے نفخ دیا جو دیا اور تونے اس کی زندگی اور در تی کو بپرا کردیا اور تر نے اس برظم نہیں کیا باالنگرا تونے اس برا بنی اور سری فرما نبراری لازم کی تھی یا النگر تونے اس معیبت پر جو تواب مجھے دینا کیا ہے وہ میں نے اسے مہر ہرکرو یا تواس کا عذاب مجھے دے دے اور اس کو عذاب نہ دینا، یہ س کرلوگ دو بڑے میں کی حاجت نہیں اور النگر تعالیٰ کے موتے ہوئے میں کسی انسان کی حزورت نہیں ،

اکیب شخص نے بھرہ میں ایک عورت کی طرف دیکھا نوکہا اس جدی تازگی میں نے نہیں دیکھی معلوم ہوتا ہے کہ
اسے ریخ کہ ہے اس نے کہا ہے بندہ فعل ا میں ایسے غم میں ہوں جس میں میرے سا تھ کو کی شریب نہیں اس نے
بوچھا وہ کیسے اس عورت نے ہواب دیا میرے فاوند نے عبدالا هئی کے دلت ایک بکری و نح کی اور میرے دو تو بوجوت
بیجے تھے ہوگھیں رہے تھان میں سے بڑے نے کہا کیا میں تمہیں نہ بنا فل ابا جان نے بکری کس طرح فر بح کی ہے ؟
اس نے کہا ہاں بنا ور چنا نجواس نے اسے بکو کر فرزی کر دیا اور صیب اس وقت بناچلاجب وہ نون میں لت بیت تھا
ہوب بیخے دیکار ہوئی تو دہ موکا کھا کی کھوا ہوا اور اس نے ایک بہاؤ میں بناہ سے لی دیاں ایک بھو یا تھا اس نے اے
کھا لیبا ہے اس کو ڈھونڈے نکا تو سمائی متاہیں و کر ان چا ہیں ناکہاں کوسن ر مانہ نے مجھ اس طرح چھوڑ دیا تو
موت کے وقت اس فسم کے مصا سب کی متاہیں و کر کر نی چا ہیں ناکہاں کوسن کر سخت برلیشا نی سے تسدی ہو جا سے کیونکہ
موت کے وقت اس فسم کے مصا سب کی متاہیں و کر کر نی چا ہیں ناکہاں کوسن کر سخت برلیشا نی سے تسدی ہو جا محکیونکہ
ہر معیدت کا تصور ر برکت ہے ۔ اور الشراعی الی اسے ہر مال میں دور فرما تاہے ۔

نصل ي

زبارت فبور میت کے لیے دُعااور دیگر ہاتیں

موت کو با در کرنے ادر عبرت ما صل کرنے کے بیے عام قبروں کی زیارت مستحب ہے اور نیک لوگوں کی قبروں سے عبرت کے ساتھ ساتھ برکت ماصل کرنے کی فا طران کی زیارت مستحب ہے بنی اکرم صلی النڈ علبہ کو سم شے پہلے

www.maktabah.org

زیارت تبورسے منے فرمایااس کے بعداجازت وے دیوا) ے بورے عرفی اسلامنہ سے مروی ہے وہ بنی اس ملی اللہ علیہ کم سے روایت کرتے ہیں اپ نے فرمایا ، مصرت علی المرتفی رضی اللہ عنہ مروی ہے وہ بنی اس ملی اللہ علیہ کے اس کے بیارت کرنے کا تھا ہیں اب تم زیارت کو گئی کہ کہ کا تھا گئی کہ کہ الد خِرَة کا کہ کُوری کے الد خِرَة کا کہ کہ بیا میں میں میں کہ بیا میں میں میں کہ بیا میں میں کہ بیا کہ بی عَيْرَانَ لَا تَقُولُو الْمُجَرَّا لَمُ بنى كرم صلى التعليه وسلم في ايك بزار مسلح افراد كے ہمراہ اپنى دالرہ ما جدہ كى قبركى زيارت كى اوراس دن جس قدرلوگ روئے ہیں اس تدر کہے نہیں دیکھے گئے اسی دن آپ نے ارث وفر مایا ۔ مجے زیارت کی اجازت دی گئی لیکن بخشش مانگنے أُذِنَ فِي فِي الزِّيَارَةِ وُوْنَ الدستخفار - (۱) کی اجازت نرملی م يرمديث بم يد ذكركر يك بي. تعرت ابن ابی ملیکه رضی النّه عند فرماتے ہیں ایک ون صفرت عائین مدلیقہ رضی النّه عِند فہرستان کی طرف سے نشریفِ لائیں فوہب نے عرض کیام المرسنین اِکہاں سے تشریفِ لارہی ہیں، فرما با اپنے بھائی معفرت عبدار حق رضی اللّه کی فہرسے اُرپی ایوں میں نے پرچھاکی بنی اکرم صلی اللّه علیہ کے اس سے منع بہیں فرمایا ؟ فرمایا ہاں ( منع فرما با) بھراس کی اجازت

اس مدبیت سے استرال کرنے ہوئے عورتوں کو قبرتان میں جانے کی اجازت وینا منا سب نہیں کیونکہ وہ قبروں سے ساتو بہت نا شاکستہ گفتگو کرتی ہیں توزیارت نبورسے حاصل ہونے والی بھلائی اس ننرسے کہ ہے نیزوہ لاستے میں بے بروا ہونے اور زبنیت کے اظہار سے بھی باز نہیں اور بربڑے گناہ ہیں جبکہ زیارت سنت ہے تواس مقسر کے لیے استے بڑے کن ہوں کاارتکاب کیسے جائز ہوگا

ہاں اگر مورت عام کیووں میں جائے کہ لوگ اس کی طرف نہ دیکھیں ادر قبر بیر جا کر حرف د عاکر سے وہاں باتیں ... مر ہ کوے تو تھیک ہے ،

معفرت البودرومني التدمين سے مروى ہے بني اكرم صلى التّر عليه وسلم في ارت وقرما يا .

المندرك الماكم عبداول ص ٣٤٣ كناب الينائز

(4)

119

(4)

قبور کی زیارت روز اکنوت کی یا دولاتی ہے ، مروول کو منسل دوکہ روح سے خالی عبیم کی ورسٹگی اور تدبیر بہت بڑی نعیت ہے اور نماز جنازہ بیر صورث بیر ننہارے ول میں عمر پیرا ہو کیونکہ غم کھانے والا اُ دمی التار تعالی کی رحمت سے سائے ہیں ہرگا کہ صرت ابن الى مليكي رحمة الله فرمات مين بني الرم صلى الله عليدوم في فرمايا-ذُورُوْا مَوْ تَاكِيمُ وَسَلِمُواعَلَيْهِ حَر ا بینے فوت شدہ لوگوں کی زیارت کرو اوزان برسلام كَانَّ تَكُو نِيْهِ هُ عِنْبُرَةً كُ پیش رواس میں تہارے سے عرت ہے۔ عطرت نا فع رصته النرسے سروی ہے زماتے ہیں کر حفرت ابن عررضی النڈ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرے وہاں كوك بوكوسلام كية. تعفرت جعفرين محمد رصني التدعنها بينه والعرسه روابب كرت بيس كمهمزت فاتون مبنت فاطمه الزميره رصى التدعة ابنے چیاحفرت حمزه رضی التُدعنه کی قبر کی زیارت کرتیں وہاں نما زمیج بھتیں اور روتی تھیں۔ نوط محضرت حمزه رضى الترعنه بنى اكرم صلى التدعليه وسلم كرضاعي مجائى بھى تفصادراب كے چپا بھى تورضاى بھائی ہونے مے حوالے سے ان کو مفرت خاتون جنت کا جیا قرار دیاگیا۔ ١٢ ہزاردی. بنى أكم صلى التُرعبيد سم في فرمايا ر مَنْ زَارَ ثَبُرًا كَبُرُ بِيهِ ا و اَحَدِ هِمَا حوضخص مرجمعہ کے دن (یا ہفتے میں ایک دن) اپنے ماں با فِيُ كُلِّ جُمْعَةٍ غُفِرُكَ هُ وَكُتِبَ بان میں سے کسی ایک کی قرکی زیارت کرے اس کو بخض دیا جاتا ہے اوراسے نیکوکا ریکھ دیاجا تاہے ر تعفرت ابن سيرين فرمات بين بني ارم صلى الترعليه وسلم ف فرمايا . الك تخص كے ماں باب مرجات بي اوروه ان كا نا فرمان ہوتا ہے ليس وه ان كے ليے ان كر نے كے بعدد عا ما لگتا ہے توالتر تعالی اس کو رمال باب سے اچھا سلوک کرنے والوں میں کھوریتا ہے۔ بنى أكرم صلى الشرعليدوسلم في فرمايار مع ، نےمیری قبرمبارک کی بیارت کی اس کے بیے بری شفاعت مَنْ ذَا رَتَنْ بُوِئُ نَعْتَ ثُدُ وَجَبَتُ لَكُ شَعًا عَرَى رَحْه واجب ہوگئی۔

را) المتندك للحاكم مبداول ص ١١ س كتاب الجنائز (ا) الفردس بما تول لخطاب مبدرا ص ١٩ مديث ١٩ س (١٢) جمع الزوائد مبدساص ٥٥ كتاب الجنائز (١٣) الدر المنقور مبدرس ص ١٤ انتحت آيت واحفض المبيا جناح الذل (١٥) جمع الزوائع مبدرس ص ١٤ النجى الجمع ١٤ مسلم على المبياري الجمع ١٤ مسلم على المبياري الجمع ١٤ مسلم المبياري الجمع ١٤ مسلم المبياري المجمع الزوائع مبدرس من ١٢ المجمع المبياري ا عس شخص نے زاب کی نیت سے مدینہ لمیبہ میں میری زیارت کی میں تیاست کے دن اس کے لیے سفارش کرنے والا اورگواہ ہوں گار رسول ارم مى الترعيبر لم فرمايا من طَارَفِي في الْمَدِيثَةِ مُحَنْسِبًا كُنْتُ كَ هُ شَيطِيعُكَا دَكْنِهِ يُسَدِّ مُحَدَّمَا كُوْمَ الْفِيّدَا مَذِ لِيهِ

عفرت کوب احبار رصی الله عند فرمانے ہیں ہم صبح ستر ہزار فرنستے اترتے ہیں جو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی قرشرلیف کو فریا نب لیتے ہیں وہ اپنے پروں کو بلاتے ہیں اور نبی کرم علی الله علیہ وسلم پر درور شریف پٹر صفتے ہیں بیان نک مجب نشام ہموتی ہے تو وہ اوپر جلے جاتے ہیں ماوران کی شل درسر سے فرشتے اترتے ہیں اور وہ جھی اسی طرح کرتے ہیں میا ب تشام ہموتی ہے گئے تورسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ستر ہزار فرشتوں کے جلوس میں باہر تشریف لا تیس کے اور وہ اب کی تعظیم کریں گے۔

#### زبارتِ فبورِ كاطرلقِتْه

زیارت تبور کاستب طریقہ یہ ہے کہ تبدیع ہور کھڑا ہواورا پنا منہ مبیت کی طرف کرے اور سلام کے نہ تبرکو ہا تو گائے داس پریا تھ ملے اور نہ اوس دے کیونکہ ہیوویوں کا طریع ہے۔

معطرت نا نعر منى التُّرعنه فومات جي ميں في حضرت ابن عر رضى التُّرعنه كواكي يااس سے نيادہ بار دمكيماكم مزار شريف برحا ضر بهوتے اور فرمات السلام على نبى السلام على ابى بكر على ابى بنى اكرم صلى التُّرعليروسلم حفرت البو بكر صربت رضى التُّرعنه بير

سلام اور میرسے اباجان (محصرت عمر فاروق رضی التّرعنه بربسلام اور بھردالیس چلے جانے۔ محصرتِ ابوا مامہ رضی التّر عنہ سے مردی ہے فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی التّرعنه کو دیکھا آپ نبی اکرم صلی التّر

علیولی قرشرلیف پرحا فرہوکر کوطے ہوئے اور ہا تھوں کوا تھایا حتی کر ہیں نے گمان کیا کو آپ نے نمازشرو سے کی ہے آپ نے بنی اُم صلی التُرعلیہ و کمی خدمت میں سلام عرض کیا اور والیس چلے گئے۔

سے بی ام سی اللہ عند سے مردی ہے بنی ارم صلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا۔ محضرت عالشہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے بنی ارم صلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا۔

مَنْ رَجُولِ يَذُورُ تَنْ بُوا خِيْهِ وَ جَابِسِى ﴿ لَمِ ضَمَّ الْبِي مِعَ الْبِي مِعَ الْبِي مِعَ الْبِي مِعَ عِنْنَدَ ﴾ إِلاَّ إِنْسَتَا مُنْنَ بِهِ وَرَدَّعَكِيْهِ ﴿ كَا إِسْ بِيمِتًا سِهِ لَا

عِنْ يُعُومُ لِلهِ

جو شخص ا پنے مجائی کی تبری زیارت کرتا اوراسس کے پاس مبیعتا ہے تو وہ ( قبروالا) اس سے مانوس سونا اورسلام کا جواب دیتا ہے جب تک وہ نرا مجھے۔

١١) كنزالعمال جلده اص ٢٥٢ مديث ١٨ ٢٥٨

(۱) الحادي للفتا ولى جلد م عي ١٠١٠ احوال مرزخ www.maktabah

حفرت سیمان بن سمیم رحمة الطفر فواتے ہیں میں نے خواب میں نبی اگرم ملی الشرعلیہ وسلم کی زیادت کی توعرض کیا یا رسول الشہ یرگ آپ سے پاس حاضر بہوکر سلام عرض کرنے ہیں ۔ کیا آپ کوان کے سلام کی سمجھ آتی ہے آپ نے فرمایا ہاں ادر میں ان کہ جداب سمی دیتا ہوں ،

مع دبرب بی بی با الله عند فرمات بی جب کوئی شخص کسی دوسرے آدی کی قبر کے پاس سے گزرے جسے دہ بیچانتا مولیس سلام کمیدہ اسے جاب دیتا ہے اور بیچان لیتاہے جب کسی نا دانف کی قبر سے گزرے اور سلام کمیے تورہ سلام

كاجواب ديتاب -

معضرت محدین واسع رحمته الترجع کے دن دیارت تبور کے لیے جاتے ان سے کہاگیا اگراپ اتوارتک موفرکیا کمیں توکیا حرج سے انہوں نے فرمایا مجھے یہ بات پہنی ہے کہ نوت شدہ لوگ جمہ کے دن ،اس سے ایک دن پلے اور ایک دن بعد میت اپنی زیارت کرنے والوں کو جائے ہیں معفرت منی ک رحمته الترنے فرمایا جو شخص مہفتہ کے دن مورج طوع ہونے سے پہلے کمی قبری زیارت کرے توسیت کواس کے زیارت کرنے کا علم ہوجا تاہے۔ لچھاگیا

ایساکس طرح کیوں ہوتاہے ؛ فرما یا جمعۃ البارک کی عظمت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔
حض بشر منصور صد اللہ فر والے ہیں جب طاعون کا زمانہ تھا توا کی فقص قبرستان ہیں آتا جا تا اور ہماز جنازہ ہیں ترکیک معنوں برستان کے دروازے پر کھولا ہوجا تا اور کہتا التد توالا تمہاری وحشت کو انس ہیں بدل دے تمہاری اجذبیت پر حم فرمائے۔ تمہارے گناہوں کومعا ٹ کرے اور تمہاری نیکیوں کو تبول کرے ۔
وہ ان کلمات میں اضافہ مذکرتا وہ شخص کہتا ہے ایک رات میں قبرستان میں ندگیا اور کھو والوں کی طرف لوٹ آیا میں فرمندل کے مطابق دعا جی نہ کی اس دوران کر میں سویا مہوا تھا رہیت سے لوگ میرے پاس آئے میں نے پوھا تھا رہیت سے لوگ میرے پاس آئے میں نے پوھا تھا رہیت سے لوگ میرے پاس آئے میں نے پوھا تھا رہیت سے لوگ میرے پاس آئے میں نے پوھا تھا رہیت سے لوگ میرے پاس آئے میں نے پوھا تھا رہیت سے لوگ میرے پاس آئے ہمو وا انہوں اسے جو انہوں نے کہا ہم قبرستان والے ہیں میں نے پوچھا تم بیاں کیوں آئے ہمو وا انہوں

www.makiaban.org

نے کہا تم نے عارت بنائی تھی کے گھر کو والیس جاتے وقت ہمیں تحقہ دیتے تھے ہیں نے پوجھا وہ کیا ؟ انہوں نے کہا وہ و عائیں ہوتم ہمارے لیے مانگنے تھے ہیں نے کہا کئوہ میں دعاکیا کوں گا اوراسے ترک نہیں کوں گا ،
حصرت الجنارین عالب بخرانی رحمنزاللہ نے فرمایا میں تے مفرت رابعہ مدویہ عابدہ کو خواب میں دیکھا اور میں ان کے بید اکثر دعاکیا کرتا تھا ۔ انہوں نے مجھے کہا اسے لبنارین غالب! آپ کے تحالٰت لور کے تھالوں میں میں ان کے بید اکثر دعاکیا کرتا تھا ۔ انہوں نے مجھے کہا اسے لبنارین غالب! آپ کے تحالٰت لور کے تھالوں میں میں ہوئے ہیں میں نے کہا ان تحالٰت کی کیا کیفیت سے رحصرت والعرف نے فریا اور مورون کی فوت نقدہ سے انہوں کے لیے دعا ای طرح ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہیں اور اسے کہا جا تا ہے کہی نمال تحق اور اسے کہا جا تا ہے کہی نمال تحق کا بدار ہے ۔ اور اسے کہا جا تا ہے کہی نمال تحق کو دے دی جاتی ہے ۔ اور اسے کہا جا تا ہے کہی نمال تحق کا بدار ہے ۔ بو تنہاری طرف ہیں گیا ہے۔

تبریس سیت اس فروسنے والے شخص کی طرح ہوتا ہے بومد درطلب کرتا ہے ادر دعا کا نتظر رہتا ہے بواس کے اپنے باپ یا بھائی یا دوست کی طرف سے بینی ہے رجب و عااس کر پینی ہے تواس کے لیے برد نیاادر مو کھاس بی ہے اسے زیادہ لبند ہوتی ہے اور فوت شدہ لوگوں سے لیے زندوں کی طرف سے تحالف و عااور طلب مختنس ہے۔ رسول اکرم صلی التُرطیروسم نے فرایا ، ما دلیٹ بی قائی تیٹرو الڈکا لُعزو ہُین اُسْنَنگوش یشٹنط و تحقیق تکمش کا کا کا کی ہے اک اُخیبہ او محید بین کہ کا ذا کے لحقت نه کا منت اَحب اِکیا ہے مین الدُّنیا و ما دنیٹھا کو اَتَ حَداکیا الاَحیکاء لِلْا مُواتِ اسٹ عاد و الاَسْتَنگار ہے او

ایک بزرگ زماتے ہیں میرا بھائی فرت ہوگیا ۔ تو میں نے اسے خواب ہیں دیکھ کر پوچھا کہ جب نہمیں تبریس رکھا گیا تواس سے بعد نیراکیا حال ہوا ؟ اس نے کہاایک آنے والا اُگ کا ایک شعارے کرا یا اگر ایک د عاکرنے والا دعا نہرتا تو یقینًا وہ مجھے مارتا ،

اس سے نابت ہواکر میت کودنن کرنے کے بعداس کے لیے تلفین کرنااور دعا مانگنامتی ہے تعزیر اس سے نابت ہواکر میت کودنن کرنے کے بعداس کے لیے تلفین کرنااور دعا مانگنامتی ہوئی جھی دہاں حاظر ہوا۔ بن عبدالتّدازدی رصتهالتّد فرماتے ہیں رحضرت ابداما مہا ہی رضی التّد حالت نزع میں نصے کرمیں بھی دہاں حاظر ہوا۔ انہوں نے فرمایا اے ابر معید جب میں مرجا کون تدمیرے ساتھ دہ محاملہ کم ناجس کا نبی اکرم صلی التّر علیہ دو الے مکم دبا ہے کہتے نے فرمایا ،

جب تمیں سے کوئی ایک شخص انتقال کرنا ہے۔ لیس تم (اس کی) قبر پرمٹی برابر کرویتے ہو توجا ہے کہ ایک شخص اس کی قبر کے سریانے کھڑے ہوکر کہے اے ملاں مورت سے بیٹے ملاں (میت اوراس کی ماں کا کا سے) کیونکہ وہ

(۱) مشكوة العاليح ص ۲۰۹ باب الاستنفار دالتوبتر Nww.maktabah.org

سننا ہے لیکن جواب نہیں وے سکت بھر رو بارہ کے اسے فلاں عورت کے بیٹے فلاں! و مبیدیا ہو کر بیٹے جا تاہے بیٹر نیری ترب كيها ب ملان عورت كيديشي ملان إو مركبت بالترتعالي تم يروهم كرك بهارى رمنها في كوليكن تم اس كى بات س نبير سكته. اب زنلفین کرتے والا) کے اس بات کو باور حس برتو دنیا سے رحضت ہوا اور وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالی کے سواكوئى معبودنيين اورمفرت محدصلى الشرعلبهوسم الترتعاني كررسول بين توالترتعاني كرب برف اسلام كردين بون معفرت محدصلی الشعلبوسم کے بنی ہونے اور قر کان کے امام ہونے براجنی ہوا۔.. (اگر برکلمات کے جائی نو) منکر تکر سمھے ہے جائیں گے۔ان میں سے ہرایک دوسرے سے کتا ہے چلواس شخص کے پاس بلیفنے کاکیا فائدہ اسساس کی جیت سکھا دی گئی ہے اور الترتعالی اس سخف کی طرف سے منکر نکیر کو جواب ویتا ہے۔ دا)

ایک شخص نے سوض کیا یا رسول الله اگراس شخص کواس کی مال کانام مز آتا ہو زکیا کرے ؟ فرما یا اسے حضرت

توا علیدال ام کی طرف منسوب کرے۔

تبروں کے باس قرآن مجید رہ صفے میں کوئی حماج نہیں حضرت موسی صادر حمته الشرعلیہ سے مردی ہے فرما تے ہیں معفرت امام احمد بن صنبل رحمة التدعليه مح بمراه الك جنازے بين شركي بهوا در حفرت محمد بن فدامه جوبسري رحمة التَّد مجمى ہمارے ساتھ تھے بب میت کوون کردیا گیا توایک ابنا شخص نے تبر کے پاس قران مجید برا صنا سروع کردیا صفرت امام احدر صد الله فاس سورمایا اے نلال! قبر کے پاس قران پاک بیر صف ابد عت سے بجب ہم قبرتان سے باہر تكلے توصفرت محدین قدامہ نے حفرت امام احمد بن حنبل ر معتداللی سے عرض كيا اے البوعبدالله المبنترين اسماعيل على مے بارے میں کپ کاخیال ہے ؟ کپ نے فرمایا وہ قابل اعتماد شخصیت ہیں بوچھاکیا کپ نے ان سے کونقل کیا ہے فرما با بال حفرت محدين تدامه نے عرض كيا مجھ مفرت مبشرين اسماعيل رحمت الله نے حفرت عبدالرحمي بن علاء بن لملا ج وحمة الترسي فردى ہے. و ا بينوالدر علاء بن لجلاج) سے روايت كرتے ہي كرانبوں نے وجبت فرمائى كممب ان كورمن كرديا جا كے توان كے سرياتے سورولق كى ابتدائى آيات (حَادُ لَيُكَ عَدْمُ الْمُفْلِحُونَ ) اور سورت ك أخرس لله ما في السَّلْوَات أخرتك يرصا جا مع -- اورانهون نے (حفرت علاق فرمايا . مين نے يرحفرت ابن عرصی النّه عنها سے اب نے اس بات کی یہ دھیت فرمائی ہے ، ۔ حضرت امام احمد نے فرمایا جاراس شخص کے پائس والیس جاؤ ادر کہوکہ وہ ترکان پاک پڑھے، (۱)

مطرت محدون احمد مروزى رعمة التدفرمات بيرمي في حضرت امام احمدين منبل رحمة الله علير كوفرمات بوك سنا كرحب تم قبرتنان مين داخل موترسوره فاتحم محوذ تين رقال عدد بوبك الفلاح ادرخل اعدد بوب الناس اوزنل موالتواصر

(٢) المغنى لابن فالمرطد برص ٧٠٥

<sup>(</sup>۱) کنزالعال جدواص ۲۰،۷، ۲۰۵ صربت. ۲۰۸۸

پر موکرتما کابل تبورکوابھال تواب کرویہ تواب ان تک بینیا ہے۔

حضرت الرفلا ہر حمۃ الشرعلیہ فرما تے ہی ہیں شام میں بھرہ کی طرف گیا اورا کی خندت میں اترا اور و منوکر کے رات ہم

وفت دور کمتیں پڑھیں ، پھرا کی جر پر مرکو کر سوگیا جب بیدار بوا توصاحب جرنے جے سے شکوہ کیا کہ آپ نے رات ہم

مجھے تکلیف پینچائی بھر کہنے لگاتم لوگ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں لیکن علی پر طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کہنے لگاتم نے ہودور کھتیں

پڑھی ہیں بر د نیا اور جو کھواس میں ہے اس سے بہتر ہیں رہ بھی کہا گیا التہ تعالی نم دنیا والا کو بھا ری طرف سے بہتر ہیں۔ بر بھی کہا گیا التہ تعالی نم دنیا والا کو بھا ری طرف سے بہتر ہیں۔

برام عطا کرے ان سب کو میراسلام کہنا ان کی دعائیں ہمارے پاس لؤر کے پیاٹر بن کر آتی ہیں۔

برام عطا کرے ان سب کو میراسلام کہنا ان کی دعائیں ہمارے پاس لؤر کے پیاٹر بن کر آتی ہیں۔

برام عطا کرے ان سب کو میراسلام کہنا ان کی دعائیں ہمارے والا عرت حاصل کرے اور صاحب قبر کو اس کی دعا سے خان تی نہیں۔

ماصل ہولہذا جرستان میں جانے والے کو اپنے اور صیت کے لیے دعا مانگنے نیز عرب حاصل کرنے سے خان تی نہیں۔

رمیا جاسے در

اور عبرت عاصل کرنے کی صورت بر ہے کہ دل میں سیت کا تصور لائے کہ کسی طرح اس کے اجزاء بکورگئے اور کس طرح دہ قبرسے اعتمایا جائے گا نبزیر کہ میں بھی شقریب اس سے جا ملوں گا،

جس طرح حفرت مطرف بن الوبكر منزنی رهنته التدسے مردی فرماتے بین کوبدالقیس کے ہاں ایک مباوت گزار
لونڈی تھی جب رات کا وقت ہوتا لا وہ کربت ہوکر قراب بین کوئری ہوجاتی اورجب دن ہوتا تو وہ قربتان کی طرف جلی
جاتی جھے معلوم بولکم قربتان میں زیادہ جانے براسے جوئر کا گی تواس نے کہا جب سخت دل جفاکرتا ہے تواسے بہ
پرانے کھٹوڈات ملائم کرتے ہیں اور میں قربتان میں آتی بول تو دکھیتی ہوں گو جا وہ ان قرول کی تہوں میں سے نکلے ہیں
اور میں دیکھتی ہوں کہان کے تیم کے واکود بین اور میم بر سے ہوئے ہیں ان کی بیکول کو دیکھتی ہوں جو مجود سے زنگ

توالیی نظر کاکین کہنا اگراہی نظر بندوں کے دلوں میں جم جائے تولفظوں پراس کی تلئی کا کوئی از رنہ ہوا در ہزاس کے پیٹے کا صموں پر کوئی افر ہور بلکہ مناسب یہ ہے ہمیت کی صورت کواس طرح سائے رکھے جس طرح صفرت عمرین بدلانز پزرضی اللہ نے ذکر کی جب آب کے پاس ایک نقیبامام اور اس نے دیکھا کہ ٹرٹ عبادت کی دجہ سے آب کی صورت بیں تبدیلی آگئی ہیں تو آب نے ہما اسے ملاں اگرتم مجھے قبر ہیں وفن ہونے کے یہن وان اجد دیکھو تو مصورت بیں تبدیلی آگئی ہیں تو آب نے ہما روں پر بہوں کے رہونے وانتوں سے سکو جا ہم نگی کر مضاروں پر بہوں کے رہونے وانتوں سے سکو جا ہم نگی کر مضاروں پر بہوں کے رہونے وانتوں سے سکو جا ہم نگی کہ منہ سے بہدین نکل رہی ہوگی دائر آج اسے کا اور پیٹھو، یا خانے کے داستے سے نکلے بہدین نکل رہی ہوگی دائر تم ہم مورت و کیھو ) توجہ کچھاب دیکھ رہے ہواس کے اور ناک کے نتھنوں سے کٹر سے اور بیبیا نکل رہی ہوگی دائر تم ہم مورت و کیھو ) توجہ کچھاب دیکھ رہے ہواس

www.maktabah.org

ميت ى توريد مريااه المجي معنايتي بيان رياستب معورت عائمة صدية رمنى الله مدخرماتي بين بني ارم صلى الله بب تنهاداكوئى اتمى مرجائے تواس كا ذكر حيور إِذَا مَاتُ مَاجِبُكُوْنَ لُهُ عُوْلًا وَلَا دواوراس كرائيان بيان فركرور تَقَعُوُ الْمِيْهِ لِهُ اور نى ارم صلى السُّعليدو لم نفرايا م لاَنْشَتُو لِدَّالَكُ ثُواَتَ كَانِّمُ عُرِّنْتُ أَفْضُو لِيَ مَا فَدُسُوا مر دوں کو گالی نه دووه اپنے علی کیے گئے۔ بى اكرم صلى الترعليدوسم في فرمايا -البين نوت شدولوكول كاذكرا جي طرح كرواكروه الرجنت لاَتَذَكُوْ وَامْوَا ثَاكِنُو إِلَّا جِنْدِينِ فَإِنَّا مُعْدَعُ میں سے ب تربائی بیان کرنے کا گناہ تم بر بوگا اور اگروہ إِنْ كَيُوْنُوْ أُمِنْ آهُ لِي الْجِئَنَاةِ تَالْحُواْ وَإِنْ جینیوں میں سے ہی تودہی انہیں کافی ہے۔ كِيُونُوا مِنْ آهُ لِي النَّارِ نَحْسَبُهُ هُمَا لَهُ وَنِيْهِ لِي معفرت انس بن مامک رصنی الترین روایت کرتے ہیں رسول کرے صلی التہ علیہ وسے کے باس سے ایک جناز اگررا توصحابر ام فے اس کی برائی بیان کی آپ نے فرما یا مواجب بہوگئی۔ مجراکی اور مبناز گرزا تو انہوں نے اس کے توقیق كى آپ فى واجب بوگئى بعفرت عمر فا روق رضى التّرمين اس سلسله مين استفساركيا لونبى اميم صلى السّرعليروسلم تمولا ناس میت کے بیے اچھ کا ت کے تواس کے بیے جنت واجب ہوگئ اوراس کی بلنی بیان کی تواس کے سے جہنم واجب ہوگی اور تمزین، میں الٹرتعالی کی طوف سے گواہ ہوء سال یا تو مناص ان کے ساتھ خاص اور حضور علیرا سام کودحی کے ذریعے معلوم ہوگیا رہا ترعنیب کے طور پر فروا باکہ فوت شدہ لوگوں کے بارسے میں اچھے کھات کہاکو اوربرے کا ت سے بچو ۱۱ ہزاروی) حفرت البور رور مى التُرعنه سے مروى ہے فرماتے ہیں بنى اكرم صلى التّدعليه و لم في فرمايا ایک نبدوسرجاتا ہے اور لوگ اس کاوہ حال بیان کرتے ہیں جواس میں نہیں ہے توالٹر تعالی فرنتدں سے فرماتا ہے میں تہیں گواہ بناتا ہوں میں نے اپنے اس بندے کے حق میں دومرے بندوں کی گواہی تبول کی اورجو (١) سنن ابى داؤ د جلد ٢٥ م ١٥ كت باللوب (٢) مجيم بخاري جدم صه ٢ وكتاب الرقان رس كنزالعال جلدهاص ۲۸۰ مديث ۲۲۲۱۲ (۲) مجع بخاس مبداول م ۲۳ کتا بالشادات.

کھاس کبارے میں میرے علمیں ہے میں نے معاث کردیا۔ (۱) ساتواں باب

## موت کی تقیقت اور صور مجرو بکتے تک مین پر کیا گزرتی ہے

## موت كى حفيقت

جان لوكر خفیقت موت مے بارے میں كيولوگ حجو شے خيالات ر كھتے ہیں بعض كا خيال ہے كرموت بالكل مط جانے کا تام ہے اس یعے نزنوٹیا من کے دن اٹھنا اور جع بہونا ہوگا اور نہی نیک دبیر کا کوئی انجام ہوگا اور انسان کی موت عیوان کی موت اور بزروں کے خشک ہونے کی طرح ہے ہے دیں دملحدین کی رائے ہے اور جودوگ الشرقعالی اور اخرت برایان نیں د کھتے ان کاعقیدہ ہے،

اور بعض مرکوں کا خیال ہے کہ موت سے اُ دی مث جاتا ہے اور جب تک تبر میں ہے اسے نہ توعذاب کی مکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی نواب کی وجہ سے راحت ملتی ہے۔ بعب تک نیا مت کے دن دوبارہ بیدانہ ہوجا کے ر کھودوس سے لوگوں کا خیال ہے کدروح ہاتی رہنی ہے موت کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی اور خواب وعذاب کا نعلق روح مے ساتھ ہی جسم کے ساتھ نہیں اوراحبام بالکل اٹھا نے بنیں جائیں گے۔

يم تمام خيال فاسدين اورحق سے بعث ہوئے ہيں بلكرجوبات اعتبار كےلائن ہے اور آبات اور مديث سے تابت ہے وہ بر کرموت نظر حالت کی نبدیلی کا نام ہے اور جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی روح باقی رہتی ہے اب یا تواسے عذاب ہوتا ہے یا راحت وا رام یاتی ہے ۔ اورجم سے اس کی جدائی کا مطلب یہ سے اب جسم براس کا تعرف نبیں ہوتا لیعن جسم اس کی فرما نبرواری نبیں کرتا کیونکہ اعضاء روح کے اُلات ہیں جن کوروح استعمال آئی ہے۔ حتی کردہ یا تھ سے پارتی ہے ، کان سے سنتی ہے ۔ انکوسے دیکیمنی ہے اور دل سے تفیقت النباء کوسعادم کرتی ہے۔ اورول سے بیاں روج مراو ہے اور روح کس آنے کے بیز نود بخود اشیاء کو جانتی ہے ہی وجہ ہے کہ بعن ادقات اسے ذاتی طور برطرح طرح کے عنوں اور دکھوں کاسا منا کمزنا پڑتا ہے اور مختلف مسمی خوشیوں سے لذت محسوس كرتى ساوران تمام باتول كاعضاد سے كوئى تعلق نہيں ہوتاا ور روح جن چيزوں سے معروف ہوتی ہے موت کے بعد بھی وہ روے کے ساتھ اتی رہتی ہی اور مین چیزوں کاروح کے ساتھ تعلیٰ اعضاء کے واسطے سے

مسندلها م احدين عنبل طدام من ٢٨ مروبات الرحريرة -

ہوتا ہے وہ کام جسمانی موت سے معطل ہوجاتے ہیں جب تک ردے کوجسم میں دوبارہ لوٹا یا مذہائے اور قبر میں روح کو جسم میں دوبارہ بوٹاناکوئی تبدید بات نہیں ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہتیا مت تک دوبارہ برتعلق پیدا نہوا ور السازعالی کمی بندے کے بارے میں ہو فیصل کرتا ہے وہ اسے خوب جانتا ہے۔

موت کی وجرسے جسم کا معطل مہونا اسی طرح ہے جیسے اپا جہے اُدی کے اعضاء مزارج کے فساد کی وجرسے معطل ہوجاتے ہیں مااعصاب میں شدت واقع ہونے کی وجہ سے اس میں دوج کا نفوذ نہیں ہوتا ماس صورت میں روج جاننے والی اور اس کے والی اور سمجنے والی ہوتی ہے اور بعض اعضاء کو استعمال کرتی ہے لیکن لعضاء اس کے نا فرمان مہوتے ہیں اور میں جن کورورح استعمال کرتی ہے۔ اور یہ تمام اُلات ہیں جن کورورح استعمال کرتی ہے۔

اوردوح سے راددہ توت بسے بوانسان میں ملوم ، عنوں کی تکلیف اور نوشیر کی لذرت معلوم ہوتی ہے اور بیب اعضاء
میں اس کا تعرف باعل ہم تا ہے تواس سے علم وا درا کات باطل ہمیں ہوتے اور ندیخم اور نوشی باطل ہم تی ہے اس طرح
میں اس کا تعرف کا اصاب و تبولیت میں باطل نہیں ہوتی حقیقت میں انسیان وہی چیز ہے تبوعلوم ، تکالیف اور لڈلوں
کا در اِس کو نے والی قوت ہے اور اس کے لیے مرت نہیں ہے لینی وہ معنی ختم تہیں ہوتا اور موت کا معنی اس کا بدن
میں تعرف نہر نا اور میرت کا معنی اس کا بدن میں تعرف کی مطلب ہے ہوئے ہوتا ہے ہوئے اور انسان کی تقیقت اس کا تقد اور دور وہ سے دور باتی در ہوتا کی مطلب ہے ہوئے اور انسان کی تقیقت اس کا تقد اور دور وہ سے دور باتی در ہوتا ہے ہوئا ہے ہوئا ہے اور انسان کی تقیقت اس کا تقد اور دور وہ سے دور باتی دہتی ہے۔

### رُوح الساني مِن نجير

البتر روح انساتی میں دوطرے تبدیلی آئی ہے۔

(۱) اس سے اس کی انکور کال زربان ہا تھ ، یا وُل اور تمام اعضاء اس سے سب ہوجاتے ہیں نیزاس سے اس کے گھوا ہے، اولاد رزئتر دار اور تمام جان بیچان والے دور کر دسیٹے جاتے ہیں ۔ اس کے گھوڑے ، جانور و غلام ، مکانات نومینی اور تمام املاک نے باتی ہے اور اس سے فرق نہنی بطرتا کو انسان کو ان چیزوں سے دور کر دیا جا ہے ترکیبون دہ چیز تو مبل کی سے اور حبر الی بعض اوقات اسلامے حاصل ہوتی سے کہ اور کا مال لے لیا جا تا ہے دونوں صور تول میں نکلیف کیساں ہوتی ہے۔
اور کہ جی کو اس سے انگ تعلک فید کر دیا جا تا ہے دونوں صور تول میں نکلیف کیساں ہوتی ہے۔
موت کا معنی انسان کو اس کے مال سے انگ تعلک اور دور کرکے دوسرے عالم میں بینچا دینا ہے ہواس عالم جیسا نہیں ہے اب اگر دنیا میں اس کے جا ہی کی تعال در دور کرکے دوسرے عالم میں بینچا دینا ہے ہواس عالم بیس بینچا دینا ہو سے مالوں سے ما

كرتاب اوراس كوغمار كرنا تغا نوموت كيعداس كابهت زياده أنسوس بوتاب اوراس كى جدائى سے اسے بهت زيادة كليف ہوتی ہے، بلکاس کاول ایک ایک چیزی طرف متوج ہوتا ہے۔ رو مال ہو روزت ہو، یا زمین ہو حتی کرو ، قبضیں جو پہنتا ہے اور ا وراس بیخون بونا تھاا وراگرا سے مرف الترتعالی کے ذکر سے بنوشی ہوتی تھی اور اس سے مانوس ہوتا تھا تو موت کے ذریعے ا سے بہت بڑی تعب حاصل ہوتی ہے اور اس کی خوش بختی مکس ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان جور کا وٹ تھی وہ ختم ہوگئی اور تمام سوانے دور ہوگئے کیونکہ دنیا کا تمام مال واسباب ذکر فداوندی میں رکا وہ تھا۔ توحالت موت اور حالت زندگی کے درسیان اختلات کی ایک و جرانویہ تھی۔ ۲- دوسری وج برج کم جر کیوزندگی میں اس پروا ضح نبین تھا اب وہ اس پرمنکشف بروا ہے جس طرح نیند کی حالت میں ایک چیز ظاہر نہیں ہوتی لیکن میب اُ دی بیدار ہوتا ہے تور ہ اس سے سامنے اُ جاتی ہے اور تمام لوگ سوتے ہیں جب ومرتے ہیں ترجاگ جاتے ہیں اورسب سے پہلے ان کے سامتے ان کی نیکیاں اور مراثیاں ظاہر ہوتی ہیں جن سے نفع بالفقمان بوتاب ادرباليسي كتاب بين لكهابواتها جواس كول كاندرليشي بوئي تقى ليكن ونبوى مستوليت كى وجرس وواس برمطلع بنبي موسكتا تعاجب ونبوى مشاغل اورموانح دوربو كيفحر توتمام اعمال اس كے سامنے منكشف ہو کے اب وہ گنا ہ کو دیکھتا ہے تواس پر بیت زیا وہ افسوس مبوتا ہے حتی کہ اس کے لیے آگ میں عوطرزن ہونے کو تهي تيار موجا تاب اس وقت اس سے كبا جائے كار كَفَّى بِنَفْسِكَ الْيُرْمُ عَكَيْكَ الع تبارانفس بى تبارے صاب كے ليے حَسِيْنًا لِهُ برائشان جان نطقے ہی دفن ہونے سے سے سے ہوجا تا ہے اس وقت جلائی کی اگ شعلہ زن ہوتی ہے جس فانی دنیا پروہ مطمی تھا راس کی جرائی مرار ہے زادرا ہی مقدار مراد نہیں کیونکر جو شخص منزل تک رسائی کے لیےزادراہ طلب کراہے ، وہ مقصدتک پینمنے کے بعد باتی زادراہ کی جدائی برخوش ہوتا ہے کیونداس کامقصد محض منزل تھی زادراہ ذاتى فوربر مقصود بنة تعااورياس فخف كاحال سع جودنيا سے خرورت كے مطابق ليتا ہے اوروه چا بنتا ہے كم برح ورت مجی ختم ہوجائے تاکہوہ اس سے بے نیاز موجائے لیں جو کھوہ جا ہتا ہے وہ حاصل موگیا وراسے بے نیازی حاصل موكئ اس ضم كاعذاب اوركاليف بهت بوى بين جودفن مونے سے يملے ہى اس ير بجوم كر جاتى ہے بير تدفين كےوقت رو ح كومهم كى طرف لوا ياجا تاب فاكرووسرى قسم كاعذاب دياجامي اوركبيمى معان كردياجا تاب. اورجو شخص دنياس لطف اندوز ہوتااوراس برمطمن ہوتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص با دشاہ کی عدم سرجو دگی میں اس کے محل ادر حکومت و بنروب مزے اواتا بے ادراسے براقین برتاہے کہ با دشاہ اس مے معاملہ میں آسانی ادر جشم بوقی سے کام سے گایا یک بارشاہ کواس کی بری حرکتوں کا بنزنہیں چلااب بادشاہ اسے اچا تک پکوتا ہے اوراس کے سامنے ك ، وكان مجيدا موره امراء كيت ١٦ ایک فاؤایک ہے جس میں اس کی تمام خطائیں اور برے افعال ایک ایک کرکے درج ہونے ہیں اور با وشاہ، غالب نرویت

اس کے ملک میں جرم الم ہوتے ہیں ان کی مزادیا ہے اور نا فرمان لوگوں کے بارے میں کسی کی معارش کی طرف متوج نہیں مہوتا تو دیکھو پر شخص جر بکیلا گیا اس کا کیا حال ہوگا ۔ باوٹ ہ کے سزا دینے سے پہلے تھی اس پرخوف ، شرمندگی ، حیا در

افسوس اورنداست طاری بوگی،

نواس میت کا بھی ہیں حال ہوگا جوگناہ گار، دیا سے دہوکہ کھانے والا اوراس پرمطمن ہوتا ہے ، عذاب نبریس متبلا مونے بکہموت کے وقت ہی اس کی برحالت ہوتی ہے ۔ ہم اس عذاب سے اللّذی بناہ چاہتے ہیں رکیوتکہ ذلت ورسوائی اور بردہ دری جم کر بہنچے والی طرب اور جسم کے کٹ جانے اوراس کے علاوہ دوسرے عذاب کے متقابلے زبارہ بڑاغذاب

توبرموت كوفت ميت كحال كاطون اشاره بارباب بعيرت أين بالمنى مشايره كسانو ديكفتهي جرا مکھ کے مشاہرے سے زیادہ توی ہے ۔ اور اس پرقران وسنت سے دلائل ولالت کرتے ہیں ؟ ہاں تعیقت موت کی گرائی سے بردہ اٹھانا مکن نہیں کیونکہ جو شخص زندگی کی سوفت نہیں الندسے موت کی بیجان جھی نہیں ہوتی اور زندگی کی بیجان اس وقت ہوتی ہے جب روح کی ذات اوراس کی ماہیت کا اوراک مہوجا مے۔ اور بنی اکرم صلی الله علیہ دسم فاس سلسد میں گفتگوی اجازت نہیں دی اور مہم وف اس حد تک کرسکتے ہیں۔

روح برے رب کے کا ہے۔ ٱلنُّوْمُ مِنْ ٱمْرِوَتِيْ لِهِ

بس كى عالم دين كواس بات كاحق نبيل بينيا كروروح كرازسيروه الما تحا دراس يرمطلع بهريال موت كم بعد روح کی کیا حالت ہوگی اس بات کا ذکر کرنے کی اجازت ہے۔ اوراس بات براست می آیات اور احادیث ولالت کرنی

ا در جولوگ النّه تعالی کے راستے بین شہید مرجائی انہیں مردہ

خیال در کرد هکوه زنده می اوراین رب کے ال زق یا تے ہیں۔

ہی ہوت اوراس کے علم کے فتم ہونے کانام نہیں ہے .

شہوادے بارے میں ارت د فعاد ندی ہے۔ وَلاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ تُنِيكُوا فِي سَيِيلِ اللهِ ٱسُواتًا بَلُ احْيَامٌ عِنْدُرَتِهِ وَلَيُؤُدُّوُنَ-جب غروه بدر كسرقد بركف ركبات بعد سروار قتل بوكية توني كرم صلى التدعليه وسم فال كوكاراكب فيوليا

> له مبح بخارى جداص ١٨١ كتاب التفيير كه و قرأن مجيد الورة العران آيت ١٩٩

اے ملاں اے ملاں اے ملاں ! مجھ سے میرے رب نے جود عدوکیا تھا میں نے اسے سچا پایا کیا تم سے تمہا سے رب نے جودمد کی تعاقم نے بھی اسے سچاپایا - وس کی یارسول النٹرا بان مردوں کو کیا دتے ہیں ، اب فرمایا ۔ اس ذات کی قسم جس کے تبضر تدرت میں میری جان وَاتَّذِى نَفِينَى بِبَيرِم إِنَّهُ مُولَا سُمَّعُ ب برلوگ اس تعلور تم سے زیارہ سنتے ہیں سکن جواب يهَذَا الْكَلَامُ مِنْنَكُوْ إِلَّا إِنَّهُ حُدِلًا نبیں دے مکتے۔ يَتُدِدُوْنَ عَلَى الْجُوَابِ لِيهِ اس مدیث سے واضح برتا ہے کمبر بخت لوگوں کی روح تھی باتی رہتی ہے منزان کا اوراک (جان پیچان) اور عرفت مجی باتی ہوتی ہے مادر کیت مرمیر میں شہدا کا ارواح کے بارے میں واضح نفس موجود ہے اور میت کی دوہی مالیل موتى ب نيك بختى يا بربختى -اوربني أرم صلى الترعيبرو المنفرمايا-نبرياتوجهم كاكر إب ياجنت كيا غات بي ٱنْقُبَرُ إِمَّا حُفَعَ وَثُهُ النَّاٰ رِٱوُدَ وُصَبَ حَ مِينَ رِيَامِنِ الْجُنَّةِ يَه معنى نقط مالت كى تبديلى بصاورميت كى نيك انحتى يابد بختى يرحديث فنرليناس بات كووا منح كرتى سيح كموت كا موت کے فور الجد کسی تاخیر کے بغیرظام ہوجاتی ہے البنہ عذاب یا تُواب کی بھول والع موٹر ہوتی ہیں اصل تُواب یا عذاب اسى وقت سروع ہوجا تاہے بعضرت انس مفى السُّرعنه نبى اكرم ملى السُّرعليدو الله سے روايت كرتے ہيں۔ آپ نے فرطایا۔ موت ، تیامت ہے پس جوفوت سرااس کی ٱلْمُكُونُ الْفِيْكَامَةُ نَمَنُ مَّا نَ نَفَنَدُ تياست قائم بوكيى قَامَتُ نِيَامَتُهُ عِلْمَ اورنبي كرم صلى الشرعليروسلم نے ارتشاد فرمايا -جب تميس سے كولى ايك فوت بوجا تا ہے نوجع وشام إذَا مَاتَ أَصُكُكُ وُعُرِصْ عَكَبُ لِهِ اس راس کا محکان پیش کیا جاتا ہے مگروہ اہل جنت سے ہو مَعْعُدَدُ الْمُعْدُونِ وَعَشِيَةً إِنْ كَا كَ مِنْ توجنت ساورال جنم سابرقصنم سادركما جاناب كريرتبرا آهُدِهِ الْجُنَّةَ نَمَى أَجُنَّةٍ مَانَ كَا كَمِنَ آهُلِ النَّارِ فَمَنَ النَّارِدُ يُتَالُ مَعَذَ المَقْعَدُ لَ مَنَّى تُبْعَثُ إِلَيْهِ كِوْمُ الْقِيَامَةِ فَيْ مُعَانِبِ عِلَى كروقيامت كرون المُعالِيا جاسے \_

کے مندامام احمد بن فیسل جلد ۲ ص ۲ مرویات ابن عر کے التر غیب والترتیب جلد ۲۷ ص ۲۳۸ کت ب التو بتر والزصد سے الغوائر المجرعترص ۲۲ کت ب الا وب سے میجے بخاری جلد ۲ ص ۲۲۰ کتاب الرقاق سے میجے بخاری جلد ۲ ص ۲۲۰ کتاب الرقاق عفرت البوتيس رمنی التارعنه فرماتے ہيں ہم حفرت علی رصنی التارعنه کے ہماہ ایک حبنازے میں شرکی نفے آرانہوں نے فرما یا ،اس شخص کی تیامت تا ہم ہم گئی ۔ عضرت علی المرتصلی رضی التارعنہ فرماتے ہیں نفس کا و نیا سے نکاناحرام ہے جب تک وہ چان مذکے کہ وہ جتیوں ہیں

سے ہے باجہنیوں میں سے ا

حفرت الوم رورضي التدعة فرمات بين بني اكرم صلى التدعيبه وسلم في فرمايا م

مَنْ مَاتَ عَبُرِيبًا مَاتَ شَيهيدًا وَ وَقِي مَ جَوَتَعَص حالتَ سفر مِن انتقال كرجائه وه تنهيد بهوكر فَتَا فَاتِ الْقَبْرِوَعُنِي وَرِيْحِ عَكَيْكِ مِرْتابِ اور فبرك فتنون سے محفوظ رہتا ہے بیزا سے

ربذن نيه مين الجينة يله

معفرت مسروق صی الله منه فرماتے ہیں مجھے کسی شحق براس ندر رشک نہیں آتا جس فدر قبر ہیں جانے واسے اس موہن پررشک آتا ہے جو دنیا کی مشقت سے اَرام ہاگیا ورالٹاتھائی کے عذاب سے محفوظ ہوا۔

محفرت بعالى بن ولىيدرضى التُدعنه فرمات يبن أيب دن ميس حفرت البرور دا ورضى التُدعنه كے ساتھ چل رہا تھا نوميں نے ان سے موفی کی کہ اپ جس سے مبت کرتے ہیں اس کے بے کی جز پندکرتے ہیں، فرمایا «موت» میں نے موف کی اگروہ نہ مرات تو ؟ قرمایامین اس کے بیے مال واولادی تلت بندکرتا ہوں، موت کواس لیے پیندکرتا ہوں کیونکہ اسے مومن ہی بندرتا براورموت موس كاتيدها مدس جيوننا باورمال واولارى تلت اس ليه نايسندكرتا بهول كربير ازماكش ب اورد نیامین اُنس کا باعث ہے اور جس سے جدائی لازی ہواس سے محبت انتہائی درجر کی مدبختی ہے اورالتہ تعالی کی ذات اس کے ذکراوراس سے انس کے علاوہ جو کیو ہے موت کے وقت لا محالہ ہے اس سے عبدائی اختیار کرنا ہوگی ۔ اس لیے مصرت عبداللدين عررض التدعذ في المعب مومن كاسانس يا روح تكلني ساس وقت وهاس شخص كى طرح يراب توفيرفان ميرات مزار يحيواس وال ساكالا جائ ادرده زبين من الصلاكور اور يوس اور بركوانهول نے بیان کیااس شخص کا حال ہے جو دنیا سے بیلوٹہی کرتااوراس سے ن روکھ بنزا ہے ۔ اور دہ فرف الترتعالی کے ذکرسے مانوس برزاہے راور دنیوی مشاغل سے محبوب سے روک لیتے ہیں۔ نیز نوابستات کی سختیوں کو برداشت كونا اوراس كے ليے اذبت ناك بوتا ہے لہذاموت كے ذريعے دہ تمام ايزارسال امورسے چيكارا حاصل رتا ہے اور اليف محبوب سےساتھ تنہائي ميں چلاجاتا ہے جان كوئى شغل در ركاد طى نہيں ہونى اور يربات نعتوں اور لنزلوں کی انتہا ہونے کے زیادہ لاکت ہے ،اور بران خبرار کے لیے نہایت کامل لڈت ہے جوالتر تعالی کے راستے میں خبرید ہوئے کیونکر انبول نے جہادی طرف قدم اس لیے بطرصا یا کروہ دنبری تعلقات سے ابنی توجم کو ہٹا نے والے اللہ تعالی

المعرولية الاوليا وجلدم ص ٢٠١ ترجم ٢٩٨

کی ملاتات کاشوق رکھنے وا ہے اوراس کی رضا کی طلب میں قتل پر راضی رہنے والے ہیں ،
پس اگر ونیا کی طرف نظر کی جائے تواس نے اسے بخوشی اخرت کے برلے بیج دیا اور بینے والے کا ول اس
پیزی طرف متوجہ نہیں ہوتا جس کا اس نے سو واکیا ہے اور اگر آخرت کو دیکھا جائے تواس نے اسے خویرا اوراس کا
مشتاق ہوا ترجس چیز کو اس نے خریدا اور اس کو دیکھ کروہ کس قدر خوش ہوگا اور جس چیز کو بیچا ہے جب وہ اس سے
جدا ہوجا سے تواس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے راورول کا محبت فداوندی کے بیے خالی ہونا کہ جمی ہوتا ہے مدیکی چیل کم
ایسی حالت بربورت نہیں آتی ہے اس بیے وہ بدل جا تا ہے - اور رام ائی موت کا سبب ہے بس وہ اس مالت میں
موت آنے کا سبب ہے ۔

تورہ ایک عظیم لڈت سے کیونکہ لذت کا معنی ہی ہے کہ انسان جو کھے جا بہتا ہے اس کو با سے ارشا و فداد ندی ہے وَ لَهِ مُعَدُ مَا کَیشُنَهُ وَنَ یا ہے ۔ اور ان کے بیے وہ کی ہے جو وہ چاہتے ہیں۔

توجنتی ندوں کے سیسے ہیں برسب سے نبیارہ جا مع عبادت ہے۔ اورسب سے برط عذاب ہم ہے کہ انسان کو اس کی مراد سے ردک دیا جائے جیسے ارشا د فدادندی ہے۔

اور جبکو وہ چا ہتے تعے اس کے اوران کے لوگوں کے درمیان رکاد ہے پیلے چوگئی ر

وَحِیْلُ بَنْیَهُ مُودُدُ بَیْنَ مَا یَشِتُهُ وُنَ رِسْمُ

اورجہنم کی منزاؤں کے سلسے میں یہ سب سے زیادہ جا مع عبادت ہے۔اوریہ وہ لذت ہے بعظ میں بروروں کے برواز کرتے ہی فور اُبا تا ہے راوریہ بات ارباب تلوب پر لوریقین کے ساتھ منک شعت ہوتی ہے۔ اگراس پر نقلی دلائی چا ہتے ہوتہ شہدا کے بارے میں وارو تمام احادیث اس پر والات کرتی ہیں اور ہر مدیث میں ان کی لذاؤں کو الگ مبادت سے نجر کہا گیا ہے ۔معزت عائشہ رضی الترعنہ سے مروی ہے ۔ فرماتی ہیں حضرت جا بروضی الترعنہ کے والداُ مدے دن شہد ہوگئے رتو بنی اکرم معنی الترعابہ وسے فرمایا اسے جا براکی میں تم نہیں خوشنجری نہ دول جا انہوں نے عرض کی کروں نہیں باکل فرما میے اللہ توالی آپ کو المجھی طرح بشارت دسے آپ نے فرمایا م

التُدَتِعالى نے آپ کے باپ کوزندہ کیااور اپنے ساسنے ہٹھایااور فرمایا اے مبرے بندھ آبو کی جاہتے ہو مجھ سے نواہش کرو میں تہیں دوں گاانہوں نے سومی کیا اسے میرے ربا میں نے کما حقہ تبری عبادت نہیں کی میں تجھ سے چاہتا ہوں کر تر مجھے دنیا کی طرف بھیجے دسے لیس میں تیرے نبی صلی التُرعلیہ وسلم کے ہمراہ الروں اورایک بار پورتیری راہ میں شہید بہو جا دُں التُدتعالی نے فرمایا ہیں نے بیلے سے یہ فیصلہ کردکھا ہے کہ تم دنیا میں

مله قرآن مجدسره نحل ایت ۵۰

www.maktabah oroganishin

دوبارونسى مادك

معترت كعب رضى الترميز فرمات بي جنت مي ايك فخص رور بابوكا اس سے بوچا جائے كاكر توكيوں روتا ہے . مالا كم نوجنت ميں ہے ؟ وہ كھ كاكميں اس ليے روتا ہوں كم ميں الله تعالى كراست ميں مرف ايك بارقتل بوا ميں چاہتا تعاكر دوبار ملوثا ياجا دُن اوركى بار قتل كيا جا كون،

جان لوكم مومن كورمال كے بعداس كے بيے جلال اللي سے اس فدر وسعت منكشف موتى ہے كراس كے مقابلے میں دنیا قید خانداور تنگ کوموں دکھائی دیتی ہے اوراس کی شال اس شخص کی طرح ہوتی ہے جواند معرے کرے ہیں تبديبواوراس كمرے كادروازه اكي ابسے باغ كى طرف كعنتا ہوجس كےكنارے وسيع ہوں اور مدنگاہ تك ہوں اوراس میں طرح کے درخت امیعول مجل اور پرندے ہوں ہی واس تاریک تیدیں والیں ان چاہتا ہو۔اس سلسلے میں بی ارم صلی الله علیہ وسم نے ایک شال بیان فرمائی مایک شخص مرکب تعاقدا ب نے فرمایا۔

يه منحفي دنيا سے كو وج كركيا اور دنياكوا بے كورالوں کے بیے چیوڑگیا اگروہ داس موت یے رافنی ہے تواسے دنیا كى طرف لومنا إجها نبيس لكي عب طرح تم ميں سے كولى ايك مال كربيث مين والسين جا نانبين جابتا

اَمُبَحَ بِعَذَامَنُ يَجِلاً عَنِ الدُّنْبَاوَتُوكُهَا لِكَعْلِهَا فَإِنْ كَانَ تَدُدُونِي فَلَا يَسُرُّئُ اَنُ يَرْجِعُ إِنَّ اللَّهُ نَيَاكُمَا لَا يَشُوُّا حَدُكُو اَنْ يَرْجِعُ إِلَى بَكْنِي أُمَّةٍ -

تونى اكرم ملى السُّرطيه وسلم فاس مديث ك ذريع بتاياكه دنيا كم مقليل مين اخرت كى وسعت اس طرح ب مس طرح نشكماً وركاندوي كم مقابل مين دنياكي وسعت ہے.

اورنى ارم صلى الترعليه وسلم ف فرمايا .

إِنَّ مَثَلَ الْمُومِينِ فِي السُّمُنِيَاكُمَ شَكِل الْجَيَيْنِ فِي بَعِين أُمُهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ لَكِنْهُا بَكَى عَلَى كَنْوَجِيهِ مَعَى إِذَا لاَ كَالنَّوَةُ وَوُمِنْ لَوْ بخِتِ أَنْ يَرْجِعُ إِلَى رَبِي اللهِ اسى لمرح مومن موت سے كواتا ہے ليكن جب ا بنے رب كى طرف چلاجا تا ہے ۔ تو دنياكى لمرف لومناليندنهي كرنا

دنیا میں مومن کی مثال ماں کے بیٹ میں موجود سے کی فرح ہےجب وہ اس کے پیٹ سے تکاتا ہے تواہیے تتكلنه يرروتاس ببال تك كرجب روشني ديكغناس ادراس كى بىلائس موجاتى بانوا ينفى كان كى طرف لولنا يديني كرنا

> صى طرح بيف سے باہر كنے والا بچرا بنى مال كربيكى طرف وطنا يسندنيس كرا ، كه بمحاروالرميدوس، مكت بالمانب

سع كنزالعمال جدرهاص مع مديث ١١٢١٢م

رسول کرم صلی الشرعلیوسلمی خدمت میں موض کیا گیا کہ خلال شخص مرکبیا ہے آپ نے فرمایا ر میٹ تیو دیجے آئ مشتکرا کے میٹ ہے۔ کے بیٹ ہے۔ کے بیش میں اصت یا نے والا ہے یاس سے دومروقے ارام یا یا۔ تولفظ میں بچاہزا کام یا نے والا) سے مومن اور میں اور میں سے ارام مل کیا) سے کا فرمراد ہے کیونکہ اس سے دنیاکوارام وسکون مل جاتا ہے۔ عداب یا اواب موقاہے۔ حضرت عروبن دینا ررمنی الله عنه فرما تے ہیں ہررنے والے کواس یا ن کاعلم ہوتا ہے کراس کے لعداس کے گھر میں کیا موریا ہے اور جب اسے منسل ویتے اور کفن بہنا تے ہیں توان کو دیکھ ریا میں تاہے۔ حضرت مانك بن انس رضى التدعنه في خرمايا مجھ به بات بيني ہے كم موسى كى رومين أ زاد موتى بين جمال چا جب جاتى بين ب حصرت لقمان من بشيرض التُدعنه فرما نے ہيں۔ ميں نے قبر برني اكم صلى التُدعليه وسلم سے سناہے آپ نے فوایا۔ سنرادنیا سے مرت کھی کے برابر باقی رہ کیا ہے وہ اِلَّارِبُّهُ لَعْرَبَيْنَ مِنَ اللَّهُ يُبَالِلَّا مِثُلُ الله مَابِ يَمُورُ فِي جُوهًا مَا سَلَا الله ابنی فضامیں الرتی ہے اپنے تبول والے بھائیوں کے بارب بس الله تعالى مص فروب شك نبهار ساعال ان فِي إِخُوا تَكُومِنَ الْفُلِل الْقُبُورِ سُلِاتً كالمغيث كيواتي آعُمَا لَكُوْ تُعُومُن عَكِيهُ وَيُ حمزت الدمرير وفى اللرعة نے فرايا بني ارم صلى الله ولم ارشاد فرائے يى م لینے بُرے اعمال کے در یعے اپنے فوت شرہ کوگل کواذیت مزدو كاتفف مخوام وتاكثم يستيات أعمايكف وأنها كيونك غباصط عال ابل قوريس سيقمار دوستون بريش كي جاتي ي نْعُوصُ عَلَى أَوْلِيَاوِكُمُومِنَ أَهْلِ الْفَبْوِرِ عِلْمَهِ نَعُوصُ عَلَى أَوْلِيَاوِكُمُومِنَ أَهْلِ الْفَبْوِرِ عِلْمَ اس بيے حضرت البورد اورضى التّرعندنے بروعاماتكى و باالتراس الساعل رف سترى بناه جا بتا بول عسى وجر مع حفرت عبد التدبن مواحر فى الترون كما عنه مجع شرمنگی افغانابرے ۔۔ داور صفرت عبداللہ بن رواحران کے مامون تھے جونوت ہو چکے تھے مفرت عبدالترين عروبي عاص رضى التُدعنه سعيد جهاكمي كرجب مومن انتقال كرتے بين توان كى ارواح كها لجاتى ہیں ؟ آپ نے فرمایا سفید میرندوں کے بوٹوں میں عرش کے سائے میں ہوتی ہیں جب کرکا فروں کی روحیں ساتویں العلم مع بالى عليه من ١٩٩٥ تناب الرقاق. على المستورك على المبديم من ١٠٠٥ المرياق،

زمين مين جاتى ہيں۔

حفرت ابوسعید فوری رضی التیونه فرماتے ہیں میں نے رسول اکم ملی التّد علیہ دسم سے سنا آپ نے فرمایا۔

میت کواس بات کی پیچان ہوتی ہے کہ اسے کون خسل دے میاہے ،اورکون اسے اٹھا تاہیے نیزاسے إِنَّ الْمُيَّتَ يَغْرِثُ مَنْ يَغْسِلُهُ وَمَنْ يُعَلِّلُهُ وَمَنْ يُعَلِّلُهُ وَمَنْ يُعَلِّبُ وَقَ

کے قدمت بیدر بیلوری میں مسل رہے رہا ہے ، اور لون ا تبری*ن کون کون ا* تار تا ہے ،

تَبْرِيد له

معضرت صالح مری رهمته الله فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنی ہے کہ موت کے وقت روحوں کے درمیان ملا تات ہوتی سے توفوت شدہ لوگوں کی روجیں ان روحوں سے جمان کی طرف جارہی ہیں بہتی ہیں ، تمہال محکانہ کیسا تھا اور تم پاک جسم میں رہی ہو یا نا پاک جسم میں ہے ..۔

معضرت مبیدین عمر رمنی النزعنه فزماتے ہیں اہل قبور خبروں کے منتظر سبتے ہیں حب ان کے پاس کولی میت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں فلاں شخص نے کیا کیا وہ کہتا ہے کہاوہ تنہارے باس نہیں آیا یا وہ تمہارے پاس نہیں بھیجا گیا ؟ وہ کہتے ہیں «انالتی واناالیدرا جون» اسے کسی اور راستے پر لے جا با گیا ، ہمارے ہاں نہیں آیا . . . .

معطرت جعفرین سعیدرضی النزمنه فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تواس کا فوت نندہ) دو کااس طرح استقبال کرتا ہے جس طرح کسی آنے والے مسامر کا استقبال کیا جا تا ہے۔

حفرت مجاہر رصنة الله علیه فرمات بین اومی کو قبر میں اس کے بیٹے کے نیک ہونے کی خ ننجری دی جات ہے، محضرت البرابیب الفعاری رضی الله عذمے سروی ہے وہ بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

اب نے فرمایا۔

جب مومن کی روح بیرماز کرتی ہے توالٹر تعالی کی طرف سے رحمت والے اس سے اس طرح ملائ ت کرتے ہیں۔
ہیں جس طرح دنیا سے خوشجری دینے والے سے ملاقات کی جاتی ہے ، وہ کہتے ہیں اپنے بھائی کو مہلت دوحتی کہ
یرازام پائے کیونکہ یہ سخت تکلیف میں متبلا بھا بھروہ اس سے پر چھتے ہیں ملاں نے کیا کیا یا فلاں عورت نے کیا کیا ہی کیا
فلاں عورت کی شادی ہوگئی ہے ہجی وہ اس سے اس شخص کے بارے میں پو چھتے ہیں جواس سے پہلے مرحیکا
ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ شخص مجرسے پہلے مرکبا تھا تو وہ درا نالٹروا نا علیہ راجوں ، پر صفتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اپنے
موتا ہے اور وہ میں ہے جایا گیا ہے۔

معدرامام احمدین ضبل جلدم م مردیات الوسید فرری - معدر مندامام احمدین ضبل جلدم م ۱۲ مردیات الوسید فرری - مندامام احمدین من ۱۲ مردیات ۱۲۸۸ می از این می از این میدام می از این می از این میدام میدام می از این میدام میدام میدام می از این میدام م

#### فركاميت سے كلام كرنا

مرد سے یا لؤزبان سے کلام کرتے ہیں یا حال سے جومردوں کو سمجھانے کے بیے زبان کے مقابلے میں زبارہ فقع ہے جوزنروں کو سمجھانے کے بیے استعمال ہوتی ہے ۔

نبى اكرم صلى الشرعليه وسلم فارث وفرمايا -

مب میت کو قر میں دولاکیا تھے معلوم نہ تھا کہ بین از مائٹن کا گھر ہوں اندھیری کو محظری، تنھائی اور کیم وں مکوروں کا گھر ہوں اندھیری کو محظری، تنھائی اور کیم وں مکوروں کا گھر ہوں اندھیری کو محظری، تنھائی اور کیم وں مکوروں کا گھر ہوں اندھیری کو محظری، تنھائی اور کیم وں مکوروں کا گھر ہوں اندھیرے اور کہ تاب کے کی طرف جائے کہ بھی جیجے کی طرف تو مجھے کس چیز نے و بہو کہ ویا ۔ اگر وہ یا ۔ اگر وہ بات ہے ۔ اور کہتا ہے دار اس تبر مربز ہوجاتی ہوں اس کا جسم نور میں بدل جائے ۔ ویتا اور برائی ہے روک تھا تو قر کہتی ہے۔ اگر جر بات ہے تو میں اس بر سربز ہوجاتی ہوں اس کا جسم نور میں بدل جائے ۔ اگر اور ایس کا جسم نور میں بدل جائے ۔ اگر اور ایس کا جسم نور میں بدل جائے ۔ اگر اور ایس کا جسم نور میں بدل جائے ۔ اگر اور ایس کا جسم نور میں بدل جائے ۔ اگر اور ایس کا جسم نور میں بدل جائے ۔ اور کا اور اس کی روے اللہ تھا ان کی طرف نور ہے جائے گی ہی ہے۔

حفرت مبیدین تمیراللبٹی رحمته السّرعلیہ فرمانے ہیں جب بھی کوئی شخص مرتا ہے تواس کی فرجس ہیں وہ دفن کی جائے گا کہتی ہے اللہ تعالی کافرما فرارتھا تو اُنے ہیں تھے پر رحمت بندن گی اور اگر نواس کانا فرمان تھا تو اُنے ہیں تجھ برعذا ب بنرن گی بھی وہ بون کرجوا طاعت گرار مہور مجھ میں واخل مہووہ نیا ہورہ نیا رہور مجھ میں واخل مہودہ نیا ہورہ نیا رہور مجھ میں واخل مہودہ نیا ہورہ نیا رہور کا گا رہور اللہ تعالی کا نا فرمان بھوری مجھ میں واخل مہودہ نیا ہورہ نیا ہورہ کا اور مجالات تھی کہ بست کہت ہوں کہ جوا طاعت گرار مہور کے علی اور محفرت محمدین مجھے دھ جا ایسے بعد اللہ فرات ہیں ہیں ہے ہورہ کے حروہ پڑوس کہتے ہیں ایسے بھا کیوں اور معلان دور با جاتا ہے یا اسے بعض کی انہوں کا اور محمدین میں ہوگیا اور تیرے پاس مہدت تھی کریا تو نے ان باتوں کا توانوں کا مذاک ہورہ بھوری کے موجود کی اور تو بیلے والوں سے دورہ کی تھیں۔ تجھے دو ہے کہ اور کو اور میں ہوگیا اور تیرے پاس مہدت تھی کریا تو نے ان باتوں کا توانوں کا نہوں ہورہ کی ہورہ باتوں کا توانوں کا توانوں کا مذاک ہورہ بھوری کی جو بیلے والوں سے دورہ کی تھیں۔ تھی اور تیرے بیلے والوں سے دورہ کی تھیں۔ تھی اور تجھ سے بیلے دو اس کے دورہ کی اور تو نے کہ اور تھو سے بیلے دورہ کی اور تر نے کہ بھا اور تھو سے بیلے دورہ کی اور تر نے دیکھا اور سے موجود کھا دہ جو بیلی اور تو نے کا نہوں رہ پرا تھا کہ ان کو توں کے ان افراد سے عرف ما میں نہوں کی موجود کی اور نہوں کی اور تر نے دیکھا کران کو محبوب اوگ ان کو توں کے کہ دورہ کی کورہ کے ایس میں بھا کہ کا توں کی ہورہ کی کا در تھوں بیرا تھا نے اس میزل کی طوت سے جو مورٹ کے کئی اور تر نے دیکھا کہ ان کو توں کی کھورٹ کے کا نہوں بیرا تھا کہ کے مورٹ کو کھورٹ کے کہ کے دورہ کی کھورٹ کے کہ کے دورہ کی کھورٹ کے کہ کے دورہ کی کھورٹ کے کئی اور تر نے دیکھا کہ ان کو توں کے کہ کورٹ کے کئی اور تر نے دیکھا کہ ان کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کی دورہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کی کورٹ کے کہ کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کو

www.maktabah. وترمير و ترمير و ترمير

وه قرب المحفة تك اس كى روشنى ميى ربتا ہے۔

حفرت عبدالله بن عبيد بن عبر رضى الله عنه ايك جنا زے كے سائھ تھے توانهوں نے فرما یا مجھے یہ بات بنبي ہے مر بني اكرم معنى الله عليه وسلم نے فرما يا ۔

میت رقبرین بھایاجاتا ہے اوروہ ساتھ آنے والوں کی اوار سنتا ہے اوراس سے نبر کے علاوہ کوئی پیز کلام منہ کرتی قبر کہنی ہے اسے خانہ خواب انسان اکیا تھے جو سے ڈرایا نہیں گیا تھا میری تنگی، بربو، نوٹ ناک منظر اور کیروں سے ڈرایا جاتا ہے تو لتر نے مبرے ہے کیا تیا ری کی ہے۔ لے،

عذاب فبراور نكير بن كيسوالات

معفرت براء بن مازب من الله منه فرماتے ہیں ہم بنی اکرم صلی الله علیہ دسم مے ہم انصاب سے ایک شخص کے

له كتاب الزهدوالرقاق من المحدث ولا

نسلمظ

كعنازے كماته تك بى كرم مى الدىدوم مرانوكو جكاكراس ك قركے ياس بدي كے بيترين بارارف وفرمايا الى ا میں مذاب قربے تیری ینا میا بتا ہوں اس کے بعد فرمایا جب ایما ندار آ دی آخرت کے قریب ہوتا ہے تواللہ تعالی فرفتوں كوسيتا ہے كويان كے جرے سورج ہيںان كے پاس اس كى و تنبوادر كفن ہوتا ہے وہ اس كے سامنے عد لكا و تك جینے بی جب اس کی دوج نکلتی ہے تووہ تمام فرشتے جرا سمان وزمین کے درمیان ہی اور تمام اسمانی فرشتے اس کے لیے رعت کی دعا ما مگتے ہیں اور اسمان کے دروازے کھول ویٹے جاتے ہیں بیس اس کاہر دروازہ اس کی روح كوابناندك جانا چا بتا ہے جب اس كى روح اور لے جائى جاتى ہے توكها جاتا ہے باالله إيه تيرافلان بندو ہے كراجا تاب اس كوالبس بے جاؤاوراس كوركھاؤ جوا مان كواست بيس نے اس كے ليے تياركيا ہے كيونكر ميں نے اس سے وروی ہے ارشا د فداد ندی ہے۔

اسی زمین میں ہم نے تمہیں پیداکیا اوراسی میں

مِثْهَا ظَلَقْنَاكُ هُودَ فِيهُا تہیں اوٹائیں کے نَعِيثُ مُكُوْلِهُ میت نوگوں کے جوزر کی اواز سنتا ہے جب وہ والیس بھرتے ہیں حتی کہ کہاجا تا ہے اسے فلاں اتیرارب کون

ہے، اور تیرا دین کیا ہے اور نیرا بنی کون ہے ؟ وہ کہتا ہے میرارب اللہ تعالی ہے میرادین اسلام ہے اور میرے بنی حطرت محد مصطفیٰ صلی الترملیر کم بیس را ب نے فرمایا وہ (دولوں فرنتے) سے بہت زیادہ جوم کتے ہیں اور پرسب اخری كزمائش سعيس ين ميت كومتبلاك جاتا ہے رئيس جب وہ بربات كہتا ہے ترابك منادى اوار بتا ہے تونے بیم کہااوراس ارث و فداوندی کا بی مطلب ہے۔

الله تعالى سيحا يمان والون كوسيح قول كيساته

الله الني النه الني المنوا بالغول تابت تدم رکعتاہے۔

مجاس کے پاس ایک انے والا اتا ہے ، جونہا یت نوبھورت ہوتا ہے ، اس سے عدہ خرشبو مکتی ہے اور اس کے پڑے بھی مدہ ہوتے ہیں وہ کتا ہے مجھے ترے رب کی رهت اور مبتوں کی فوتنجری ہوجن ہیں والم تفتیں ہیں وہ کہتا ہے النہ تعالی تجھے بھی مجلائی کی بشارت رے توکون ہے ؟ وہ کہنا ہے میں نیراعل مالے ہوں النہ ی تسم ایس جانتا تعالم نونیکی کوف مبدی کرنے والا اورالترتعالی کی نافرمانی میں تا خرکرنے والا تعااللہ تعالی جمع جزائے خرعطا فرمائے بھرایک نادی ندا دیتا ہے کہ اس کے لیےجنت کا بچھونا بچھاؤادراس کے بیےجنت کی طرف

> له ، قركن مجيد موره طداكيت ۵۵ اله سورهارابيم آيت ٢٤ عد الربيم

در واز و کھولوپ اس کے بیے جنتی بچھونا بچھا یاجا تا ہے ، اور جنت کی طرف دروازہ کھولاجا تاہے لیس وہ کہتا ہے یااللہ اِجلراز جد تیامت قائم فرما تاکہ میں ا پنے اہل دمال کی طرت لوٹ جاؤں۔

اور کافری حالت یہ ہے کرمیب وہ اخرت کے کچو قریب ہوتا ہے اور دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہوئے لگاہے،
تواس کی طرف فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو نما بت سخت ہوتے ہیں ان کے پاس اگ کالباس اور گند معک کی فیصف
ہوتی ہے وہ اسے گھر لیتی ہے، بیب اس کی روح نکاتی ہے تو اسمان وزیب کے درمیان والے فرشتے اور تا اسمانی
فرشتے اس پر لعنت ہے ہے ہیں اور (اس بر) اسمان کے دروازے بندکر دیئے جاتے ہیں ہردروازہ اس کے درب
کو نالپ ندکروا ہے جب اس کی روح کو او بر لے جا با جاتا ہے۔ تو اسے بیعینک و یا جاتا ہے ، اور کہا جاتا ہے الہی ایہ
تیرانلاں بندہ ہے ، اسے اسمان فبول کرتا ہے ، فزیین توالٹ تھالی فرما تا ہے اس کو دالیس نے جاؤا و رمیں نے اس
کے لیے ہو بھی شہرتیار کیا ہے وہ اسے دکھا دو کیونکہ ہیں نے اس سے دعدہ کی ہے۔ ارت و فعا و ذری ہے ۔
مرتب اسکا خدکھ ناک موجد و دیشہا نؤ بیٹ کو کو کے لیے
مرتب اسکا خدکھ ناک موجد و دیشہا نؤ بیٹ کو کو کے لیے
ہو بھی خدکھ ناک موجد و دیشہا نؤ بیٹ کو کو کے لیے ہو بھی نے تہیں بیدا کیا اور اسی ہیں ہم

اوروہ لوگوں کے جونوں کی کوازستا ہے جب وہ پیٹھ بھر کروالیس جاتے ہیں سی کہاس سے پوچا جاتا ہے۔
اے تعلان ا تبرارب کون ہے ؟ نیرانی کون ہے ؟ اور تیرا دین کیا ہے ؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جا تا ایس کہا جاتا ہے تو نہ جاتے بھراس کے پاس ایک آنے والا ) تا ہے جو نما بہت برصورت ، بدلو وارا ور بدلباس ہوتا ہے وہ کہتا ہے تھے اللہ تعالی کی طون سے فارافنگی اور وروناک وائمی عذاب کی تجربہو وہ کہتا ہے اللہ تعالی نے توکون ہے ؟
وہ کہتا ہے میں تیرا برابوں بھوں اللہ کی فسم تو اللہ تعالی کی نافز مانی میں مبلدی کرتا اور اس کی فرمانبراری میں تا جرکرتا تھا اللہ تعالی تھے بھی برا مبرلہ دے بھراس بیر ایک بیرہ ۔ اندوا اور گوٹ کا مقرر کیا جاتا تعالی کے اس اسے مل کرا ٹھا نا چا بین تو نہیں اٹھا سکتے اگر اسے پہاؤیر ہے اس اسے کا ایک گرز ہوتا ہے اگر جن وانسان اسے مل کرا ٹھا نا چا بین تو نہیں اٹھا سکتے اگر اسے پہاؤیر مارا جائے تو وہ مٹی بن جائے۔

اب وہ اسے ایک عزب مارتا ہے تو وہ رکافر) ملی ہوجا تاہے ، میمراس میں روح لوٹ آتی ہے تو وہ اس کی انگھوں کے درمیان ایک طرب لگا تا ہے توجنوں انسانوں کے علاوہ تمام زمینوں کی مخلوق اسے سنتی ہے فرمایا پھر ایک منا دی اعلان کمرتا ہے کراس کے لیے اگر کی تختیاں بچھا ڈاورجہنم کی طرف ایک دروازہ کھولوپ اس کے لیے اگر کی دو تختیاں بچھائی جاتی ہیں اورجہنم کی طرف دروازہ کھولاجا تا ہے تلے اگر کی دو تختیاں بچھائی جاتی ہیں اورجہنم کی طرف دروازہ کھولاجا تا ہے تلے

كه رقران مجير سوره طله أيت ۵۵ .

عهدسنن ابی داورمبدم می ۹۸ م کن بالسند،

www.maktabah.org

حضرت محدبن على جمته الله عليه فرمات بي بحر متحض بهي مرتا ہے اس کے اچھے اور برسے اعمال موت کے وقت مثلل فیکلوں میں آتے ہی توو واپنی نیکیوں کی طرف دیکتنا ہے اور برائیوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ حصرت ابد ہر رورض الله عند سے موی ہے فرماتے ہیں بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا. جب مومن کی موت کا وقت اتا ہے تواس کے باس فر فتے ایک رایشی کیرا نے کرائے ہیں جس میں کستوری اور بمان کے بندل ہوتے ہیں اس کاروع اس طرح کالی جاتی ہے جس طرح گوند مع ہوئے آئے سے بان كالاجاتاب اوركباجاتاب اسمطين نفس إا يندب كى طرف بون تكل كرنواس سواضي مواوروه بهس راضی ہے۔النڈ نعالی کی طرف رورح اور کوام کے بطرف نکل کیسی جب اس کی دورج نکالی جاتی ہے تواس کوکستوری اور میان برركها جاتا ہے اوراس پرریشمی پرالبیٹ کرا سے علیت کی طرف بھی ویا جاتا ہے۔ اورجب کافری موت کا وقت آتا ہے ، تواس کے پاس فرضتے ٹاف میں چنگاریاں مے کر کرنے ہیں ہیں اس کی روح کونیا بت سنحتی سے تکالاجاتا ہے اور کہا جاتا ہے اے خبیث روح اس حال میں با ہر نکلی کہ تواس رالتہ تعالى سے نا راض اوروہ تجوسے نا راض ہے اللہ تعالی کے ہاں تیرے یعے ذلت اور عذاب سے پس جب اس کی رورح كونكالاجاتا بي تواسي الكارون بركوريا جاتا ہے۔ اوراس سے جوش مار نے والے بان ك طرح أوازاتى ب بھراسات میں لپیٹ کر سبین رسب سے نیلے درجہ کی طرف لے جایا جاتا ہے اے محفرت محدين كعب قرظى رعمة الترف أيت يرضى-یاں تک کرجب ان میں سے کسی ایک کوموت آتی حَتَّى إِذَا جَاءًا كَدُهُ هُهُ الْمُوثُ ب توده كتاب ا عمير عدب مح والس بيم في تَالَدَتِ ارجُعُونَ لَعَلِنَّى أَعَمَلُ تاكريوا يفيكام بين جور أيامون ان كوبجالارس مَنَا لِحِيًّا فِيمُنَا تَرَكُنُ لِمُ مجرزما یا کمالله تعالی پر حینا ہے توکیا جا ہنا ہے ؟ تجھ کس چیزیں رعنت ہے ؟ کیانواس بیے والیس جاتا جا ہتا ہے۔ کم مال جمع کرے ، ورخت لگا ئے، مکان تعمیرے اور نہیں نکا ہے وہ کہتا ہے نہیں ملکم اس لیے کرمیں نے جراعال مال نبی کیے،ان کو بجالانا چا بتا ہوں فرما یاالتہ تعالی فرما تا ہے برگز نبیں ر توموت کے وقت وہ یہ بات حفزت البيريره رضى التُرعنه فرمات يس بنى أكرم صلى التُرعليرولم ففرما با " موسن اپن قبرون میں ایک سرسبز باغ میں ہوتا ہے اولاس کی قبر سیر گرکشارہ کی جاتی ہے اور روشن ہوتی ہے۔ له والمتدرك للحاكم جدادًك ص ١٥٥ كتاب الجنائرز رعيبة الاولياد جلد ٢١٨ عد تركن مجيد سوره موسنون أيت ٩٩، ١٠٠

حتیٰ کم وہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوتی ہے اور تمہبی معلوم ہے ہم آیت کس کے بارے میں اتری ہے۔ ارت او خدا و ندی ہے۔

پی بے شک اس کی زندگی تنگ ہے۔

كُإِنَّ كَهُ مَوِنْيِشَةٌ ضَنْكُار

صحاب كرام رضى الشرعنه ف عرض كي الشرتعالى اوراس كارسول بهترجافت بين أب في فرما يار

کافر کوتر میں یوں عذاب ہوتاہے کہ اس پر ننا نوے در تینی اس لط کر دیسے جاتے ہیں گیا تم جاتنے ہوئینٹن کیا ہے ہو منان سے وہ ننانوے سان بھی ہیں وہ اسے نیامت تک کا منے، چاہئے اور بھٹکارتے ہے ہوئیا مت تک کا منے، چاہئے اور بھٹکارتے

ربی کے۔

اس خصومی تعداد سے تعجب بہیں ہونا چا ہے کیونکہ یہ سانپ اور کیجوا خلاق مزمومہ بیتی تکہ، ریا کاری، صدی کینے اور دیگریمری صفات کی تعداد کے مطابق ہیں کیونکہ ان برے اخلاق کی اصل چندگنتی کے امور ہیں ہیجوان سے متورد شاخیں تکلنی ہیں اور بیری مجھوری اور سا بیوں میں بدلتی ہیں ان میں ساخی شاخیں تکلنی ہیں اور بیری محبوری اور سا بیوں میں بدلتی ہیں ان میں اور اسے جوزیا وہ طاقتور ہے ۔ وہ بذیتی سانپ کی طرح کا شاسے اور کمزور بچھوری طرح کا متا ہے اور جو درمیان والے اخلاق مدین وہ عام سانپ کی طرح اور بین بنیات ہیں اور اور باب تلوب بھرت نور بھیرت سے ان مہلکا ت اور ان کی شاخوں مدین میں دوایات سے بھیلاؤ کو دیکھتے ہیں لیکن ان کی تعداد کتنی ہے اس براگاہی عرف نور نبوت سے ہو سکتی ہے ۔ اس قسم کی روایات کی مطاہم جمیح اور امرار پوشیدہ ہیں لیکن اور باب بھیرت پروا ضعے ہی امزاجس شخص بران کے مطابح واضح نہ ہموں وہ ان کے مطاہم ایک اور امرار پوشیدہ ہیں لیکن اور باب بھیرت پروا ضعے ہی اور اس ایک اور اس ایک اور اس ایک اور کا درجے ایمان تعدیق کرنا اور ماں لینا ہے ۔ مطاہم کا ظاہم حیے اور امرار پوشیدہ ہیں لیکن اور باب بھیرت پروا ضعے ہی اور اس ایک کا درجے ایمان تعدیق کرنا اور ماں لینا ہے ۔ مطابع کا ظاہم کی کہ کہ کر کر درجے ایمان تعدیق کرنا اور ماں لینا ہے ۔

سوال، سم و میلفته بین کرکا فراینی قرمیں مدت تک اس طرح رہت ہے لیکن ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی تو مشاہرے کے خلاف بات کی تعدیق کس طرح کی جا سکتی ہے۔

جواب، -جان در کران جیے امور کی تعدیق کے بین مقام ہیں اوروہ یہ ہیں۔

ا بربورهام سب سے واضح ، زیاوه میمجاورانتراض سے زیادہ محفوظ ہے ، لینی اس طرح تصدیق کی جائے کہ یہ چنزیں موجود ہیں اور میت کو کاشی ہے ۔ لیکن تم ان کو نہیں و یکھتے کیونکہ اُنکو عالم ملکوت سے تعلق رکھنے والے اسورکو و یکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور ہروہ بات جس کا اُخرت سے تعلق ہروہ عالم ملکوت سے ہے ۔

کیاتم نہیں دیکھنے کہ صحابہ کوام دصی الٹرعنہ کسی طریع صفرت جبر بل علیہ اسکام کے انریے برایمان رکھتے تھے حالانکہ ان کو میکھنے نہیں تھے اوران کا بیان تھا کہ نبی کرم صلی الٹرعلیہ وسلم ان کو دیکھنے ہیں اور اگرتم اس بات پرایمان نہیں رکھنے

له قرآن مجداسوره ظف أيت ١٢١

www.maktabili عين المعالى جلد بالم

تو پہلے فرشتوں اور دی پرایان کی درستگی خروری ہے ،اوراگرتم اس بات پرایان رکھتے ہوا وراس بات کوجا کز سمجھنے ہوں کہ بنی کرم ملی اللہ علیہ وسلم ان چزوں کا مشاہرہ سمجھرتے تھے، جن کا مشاہرہ است نہیں کرتی تویہ بات نوت نشدہ کے حتی میں جا تزکیوں نہیں ہوگی ، اور جس طرح فر نشنہ انسانوں اور حیوانات کے مشابر نہیں ہوتا اس طرح سانپ اور کچھو ہوتہ میں کا مقابر ہوں کی جنسی سے نہیں دور کی جنسی سے نہیں اور ان کا اوراک کسی دور کی توت اصاس سے بیں اوران کا اوراک کسی دور کی توت اصاس سے بیں اوران کا اوراک کسی دور کی توت اصاس سے ہوتا ہے۔

ہا۔ دوررامقام یہ ہے کہ نم سونے والے کے معاطے کو یاد کروکہ کبھی وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اسے سانپ کا طار یا ہے۔
ہواراس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے حتی کہ نم دیکھتے ہو کہ وہ نیند کی حالت میں چینجتا ہے اوراس کی پیشانی پر
پینہ اُجا تاہے اور کبھی دہ اپنی جگہ سے اچھل پیرتا ہے اوراس سونے والے کو یہ سب کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے اوراس
سے اس کہ وہا گنے والے کی طرح اڈیت کینچنی ہے اوروہ اس کو دیکھوں یا ہوتا ہے معالانکہ تم اسے پُرسکون و یکھنے ہوا ور
تہیں اس کے ارداس سے اوروہ اس کے حتیٰ میں سانب موجود ہے اوراس سے مذاب ہورہا ہے دیکن نہمارے
اعتبار سے نظر نہیں تا اور معب اس کے کا مشنے کی تکلیف میں مذاب ہے تواس بات میں کوئی فرق نہیں کہ وہ سانب
خیالی ہے یا نظر کراہے ۔
خیالی ہے یا نظر کراہے ۔

ساہ ترسرامقام پر ہے کہ تم جائے ہوسائے ہوسائے فاتی طور پر ازبیت ناک بنیں بلکہ تمہیں اس کا زبر نقصان بینجا تا ہے بھر زبر ہم در دنہیں ہے۔ بلکہ تمہیں نہرے اگر ایسا ہی اثر زبر کے بغیر پا یا جائے تربر ن بہت کہ علی ہوگا اول سن قسم کے فلاب اور تکلیف ہموتی ہے بال اس سبب کی طون اس کی نسبت کی جائے ہو مام طور پر اس تک بہنیا تا ہے اگر انسان بین عاع کی صورت کے علا وہ لذت جائے ببیدا کردی جائے تو اس کا نم صادم ہو جائے ہو ما می عورت موجود نہیں ہموگا اور سبب کی طرف نسبت سے اس کی تولیف ہو سکے اور اس کا نم صادم ہو اگر چر سبب کی صورت موجود نہیں ہموگا اور سبب بھی ذاتی طور پر عراد نہیں ہو تا بلک اس کا تیجا در تربر ہی مقصوبہ تو تا ہے اور اس کا نم صادم ہوتا ہیں اور ان سے بینچے والا در وسائب کے ڈسٹ اور برج ہلک صفات موت کے وقت خو موفوی اور تکلیف وہ بن جاتی ہیں اور ان سے بینچے والا در وسائب کے ڈسٹ کی طرح کی تکالیف وارد ہوتی ہیں اور اس بنیا دیر وہ تمنا کرتا ہے کہ کا ش دہ وفت میں اور اس بنیا دیر وہ تمنا کرتا ہے کہ کا ش دہ بینے نورد کو دیکھوں اندوز رنہ ہوا ہوتا۔

بلکرمیت کو پہنچنے واسے عذابوں میں سے ایک مذاب بعینہ ہی عذاب ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ برونیا کے عشق کومسلط کیا اوروہ اپنے مال زمین، جاہ مزنیہ ،اولاد، رشتہ داروں اور دوست اجباب سے عشقی مرنے دگا اگرزندگی میں

مرگز نہیں! بے شک وہ اس دن ا پنے رب سے پر دے میں ہموں گے بچر ملا شبہ وہ جہنم میں جائیں گے۔

الارته حديث ربعية يوميث يو كُخُرُ بُوْنَ ثُمَّ إِنَّهُ مُرْيُصًا ثُوْا لَجُرِعِبُعَ لَهُ

لیکن جو شخص دنیا سے مانوس منر ہراور مرف الترتعالی سے جمیت کر سے اورا سے الترتعالی کی ملاقات کا شوق بھی مہووہ دنیا کے تیدف نے اوراس میں خواہشات کی سخیاں مجھنے میں جھوٹ جاتا ہے۔ اپنے محبوب کے ہاں چلاجاتا سے اور نمام دنیری رکاد مجرن ختم ہموجاتی ہیں نیزاسے اخردی نعتیں لپری پدی دی جاتی ہیں اوراس کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے بیان نعتوں کے نوال سے بی خوال سے بے خوف ہموتا ہے اور اسی مقصد کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چا ہیے مادر مقصور ہے ہے کہ اور اسی کھوڑے کو چا ہمنا ہے تھی کراگراسے اختیار دیا جا مے کہ یا تواس سے گوڑا کے لیا جائے یا اسے بھو کا شخص ہوا کہ گھوڑے کا مختیب میں ہمائی کا دکھ بھو کے کا شخص ہے اور جب اس سے گوڑا ہے لیا جائے تو بہ جو لئی اسے کا متی سے ترجا ہے کے کا منے سے زیادہ پر رہنان کن ہے اور جب اس سے اس کا گھوڑا سواری، گور زمین را ہی وار لاد و دوست احباب اس کا مختیل کے کا منے سے تیار موجائے کیونکہ موت اس سے اس کا گھوڑا اسواری، گور زمین را ہی وار لاد و دوست احباب اس کا مختی ہے دیکر اس کی سماعت وبصارت اور سب کو لئے لئے لئی ہے کے اس سے اس کا موت اس سے اس کا گھوڑا بھواری، گور زمین را ہی وار لاد و دوست احباب سب کو لئی ہے کے لئی ہے سے اس سے اس کا جو اس سے اس کا میکند کے لئی ہے دیا ہے دیکر اس کی سماعت وبصارت اور سب کو لئی ہے کے دیکر بھوں کے لئی ہے دیکر اس کی سماعت وبصارت اور سب کو لئی ہے دیکر اس کی سماعت وبصارت اور سب کو لئی کے لئی ہے دیکر اس کی سماعت وبصارت اور سب کو لئی کے دیکر اس کے سے تیار سب کو سے اس سے اس کا جو اس کے لئی کو سب کو

www.maktabah. المان مجير اسورة تطفيف آيت ١٢٠١٥

تمام اعضاء کی چھیں لیتی ہے اوروہ ان تمام چیزوں کی والیسی سے مانوس ہوجاتا ہے اگروہ ان چیزوں سے ملاوہ کسی اور سے مجت ذکر سے اوراس سے بیسب کچھ نے لیا جائے تو ہر (حداثی) مجھودی اورسا نیوں سے زیادہ سخت ہے توجس طرح اس کی زندگی میں یہ چیزیں کی جائیں تواسے سخت تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مرنے کے بعد مجی ہوتی ہے ۔

کیونکہ ہم بیان کریکے ہیں کہ تکالیوف اورلڈنوں کا اوراک کرنے والی فوت کے بیے موت نہیں ہے بکہ موت کے بعد اس کا عذاب زیادہ سخت ہوتا ہے کیونکرزندگی ہیں وہ ان اسباب سے تسلی عاصل کرتا ہے جن میں اس کے حواسس مشخل ہوتے ہیں لینی دوسروں کے ساتھ المحضے بیٹھنے اور گفتگو کے ذریعے اسے تسلی ہوتی ہے اوراس کواس بات کی اسیر بھی ہوتی ہے کہ اس چیز کا ہول مل جائے گا لیکن موت سے بعد توکوئی تسلی نہیں کیونکہ تسلی کے تمام راستے بند ہوگئے اور مالیوسی جھاگئی۔

تواس کی ہتمیف اور دیال حس کو چا ہنا تھا کہ آگاس سے لی جائے تو یہ بات اس کے بیے قابل ہرواشت نہ تھی تو اس برا سے افسوس ہر تاہے اور آگر دنیا میں بلکا بچلکار ہے گا تو محفوظ رہے گا اور مزرگوں نے جو بات فرمائی کہ ہلکے مجھلکے لوگ نجات پا گئے اس کا بھی مطلب ہے اور آگر و نیا میں زیادہ بوجھ ہر گا تو عذاب سعی زیادہ ہو گا اور جس طرح اس شخص کا حال جس کا ایک وینارچوری ہو جائے اس شخص کے بقا بلے میں بلکا ہم تاہے جس کے وس دینارچوری ہو جا کیں اس طرح ایک ورہم والے کا حال دودر سموں والے کے حال سے بلکا ہم تاہے نبی اکرم صلی الشرعاب ہو ما۔ اس ارت دگران کا ہی مطلب آپ نے فرمایا۔

ا ایک در ہم والا، دو در مہوں واسے کی نسبت بلکا چھلکاہے۔

صَاحِبُ الدِّرُهُ وُ آخَتُ حِسَابًا مِنْ صَاحِبِ الدَّرُهُ وَكَفَيْنِ الْهِ

اوردنیا کی جو بھی چیز تم موت کے وقت جیوڑو سے موت کے بعداس کاانسوس ہوگا ،اب تمہاری مرمنی ہے زیادہ کرویا کی اگرزیا دہ جا صل کرو تو حرب ہی اور اگر تھوٹیا جا صل کرو گئے تہماری پیٹھ کا بوج بھی کم ہوگا اور اگر تھوٹیا جا صل کرو گئے تہماری پیٹھ کا بوج بھی کم ہوگا اوران مالدار لوگوں کی قبروں بیں اس پرخوش ہوئے اوران مالدار لوگوں کی قبروں بیں اس پرخوش ہوئے اور مطبعی مہوتے ہیں ، توقیر کے سانبوں اور بچھوٹر سکے سلسلے میں ایمان کے مقامات بدر مذکورہ بالا) ہیں اور دوہری قسموں کے غذابوں کا معاملہ بھی اس طرح ہے۔

تعطرت ابرسبد فرزى رضى الترعز في فواب مين ديكها كمان كابيثا فوت مركب به توانهون نے فرمايا بديا مجھ

کور صیت کروراس نے کہا ابا جان ابحر کی الٹر تھالی کو منظور سے اس کی مخالفت نے کروفر مایا بٹیا ایکی اور بنا و کو الباجان آب اس بریمل منہی کرسکیں گے فرمایا کہو اسٹے نے جواب دیا الٹر تعالی کے اور اینے درمیان ایک تمیین کر حجاب نہ بنا ناچنا نجر حفرت الوسعیہ فیوری رصنی النڈ عنہ نے تیس سال تک تمیین نہیں بہنی ۔

سوال: ان من مقامات سے کون سامقام هیچے ہے۔ ؟

ہوا ہے۔ لوگوں بیس بعض مرف بیلے مقام کے قائل ہیں دوسرے مقامات کا انکارکرتے ہیں بعض پہلے کے منکویں اور دوسرے مقامات کو انکارکرتے ہیں بعض پہلے کے منکویں اور دوسرے مقامات کو مانت ہما دے لیے چشم بھرت سے جو بھتی ہات کو ہیں لیکن ہما دے لیے چشم بھرت سے جو بھتی ہات طاہم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمرایک کا اپنامقام ہے اور جو شخص ان ہیں سے بعض کا انکار کرتا ہے تواس کی دجراس کے جو صلے کی تنگی ہے نیزوہ التہ تعالیٰ کی تدرت کی وسعت اور اس کی تدبیر کے بجائب سے جا بل ہیں بس وہ التہ تعالیٰ کے ان ایعن ادر یہ جالت اور کہ تا ہما تا کہ کہ تا ہما ہیں ہو تا۔ اور یہ جالت اور کہ تا کہ تا ہم نہی ہے۔

بلکہ عذاب رینے کے سلسد میں بر بینوں طریقے ممکن ہیں اوران کی تصدیق واجب ہے لبعق بندوں کو ان میں سے کسی ایک عذاب میں منبلاکیا جاتا ہے اور لبھی کرتمام تسم کے عذاب د بینے جاتے ہیں ہم النارتعالی کے

تلبل وكتير عذاب سےاس كى بناه چاستے ہيں۔

میں و بیر معرب بے ہمزا دہیں کے بغیر ہی نقلبد کے طور پراس کی تصدیق کی جائے ور مذر و نے زمین پر کوئی شخص الیسا منیں جواس بات کو بطور تحقیق جانتا ہو ہیں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہموں کماس کی تفقیل ہیں منجا نا اور مزہی اس کی معرفت میں شنعول ہمونا بلکر عذاب کو دور کرنے کی تدمیر اختیا رکر وجسطوں مجمی ہموسکے۔ اور اگر تم محل اور عبارت کو چھور کر بحث ہیں شنعول ہمرگئے تو تمہاری مثنال اس طرح ہموگی جیسے کسی شخص کو مارٹ اور اگر تم کی کہ کاری کر کا اندا کا میں ان کا میں وہ تا ایس کی وجہ میں سرکا محلے گا تا اور ا

اوراگرتم بلل اور عبارت کوچیو کر بحث بین مشخول ہوگئے تو تمہاری مثال اس طرح ہوگی جیسے کسی شخص کو باوشاہ نے بکو کر تبدیر کردیا کہ اس کا با نظر کا شے اور وہ تمام رات ہی بات سوچیا رہا کہ وہ چیری سے کا طے گایا تلوار سے یا اس سے یا اس سے بہ اور اس نے اپنے آپ کو بچیا نے کے لیے کسی تدبیر کوا فتیار کرنے کا داستہ چھوٹ ویا اور یہا انہائی درجہ کی حالت ہے راور یہ بات لقیمنی طور پر محلوم ہے کہ موت کے بعد منبدہ یا تو بہت بڑے عذاب میں منبلا ہوگایا المی نفت حاصل ہوگ لہذا اس کے بیے نیا ری کی جائے جمال تک عذاب تواب کی تفعیل کے بارسے میں بحث کا تعلق ہے تو وہ نفول بات ہے اور وقت کو فائے کرنا ہے۔
تو وہ نفول بات ہے اور وقت کو فائے کرنا ہے۔

منكر كيرك سوالات، فبركاد بانا اورعذاب فبر

معض البوم برور من الله عنه فرمات بي بني اكرم صلى الله عليروسلم ني فريايا جب كولى نبده فوت بسوعا تاسه تواس

کے پاس سے بر صفیے ہیں تو بی ما مکھوں واسے دونر شفے آئے بی ان بی سے ایک کومنکرا ور دومر ہے کو نگر کہا جا تا ہے

دہ اس سے بر صفیے ہیں تو بی صلی النّہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہتا ہے ہا گروہ مومن ہوتو کہنا ہے وہ النّہ تنا ہی کے

سندے اورا می کے رسول ہیں، وہ کہتے ہیں ہیں صعادم تھا کہ تم بی جواب دو کے بھراس تے بیے اس کی قر کومتر سرائے گر

النّہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ کہتے ہیں ہیں صعادم تھا کہتا ہی جواب دو گے بھراس تے بیے اس کی قر کومتر سرائے گر

میں اس کے موالوں کی طرف جا ڈی اوران کو خرووں اس سے کہا جا تا ہے سوجا ، وہ کہتا ہے بھے

مورو وہیں اپنے کھوالوں کی طرف جا ڈی اوران کو خرووں اس سے کہا جا تا ہے سعوجا ، جس طرح ولہن سوتی ہے

مراس کے کھوالوں میں سے حرف اس کا معبوب ہیں جگا تا ہے حتی کہ النّہ تعالیٰ اساس کی قبر سے اوراگروہ نسافتی ہوتو کہتا ہے می ہما تھا

اوراگروہ نسافتی ہوتو کہتا ہے مجھے معلوم نہیں میں کوگوں سے سنت تھا وہ کو کی بات کہتے تھے اور میں تھی کہتا تھا

تو وہ خرشتے کہتے ہیں۔ ہیں معلوم تھا تہ ہیں بات کہو گے بھر زبین سے کہا جا تا ہے حتی کہ اس بر مل جا تو وہ اس بر مل جا تی جسے

تو کہ اس کی بسیباں او معرکی اُدھر ہوجاتی ہیں تو اسے سلسل مذا ب دیا جا تا ہے حتی کہ اسے اس کی قبر سے

انتہا مائے گا ہے۔

معرت عطار بن بسار رضی النه عذ فرماتے ہیں بنی کرم صلی النه عدیہ ہے ۔
سفر مایا اے عمر ابعیب آپ کا انتقال ہوگا توکیا کیفیت ہوگی آپ کی قوم آپ کو ہے جاھے گی اور آپ کے بیے
تین گزلمی اور و بڑھ گزچر ٹری بر تیار کریں گے بھرواپسی اگرا ب کوشن دیں گے اور کھن بنیا ہیں گے اور کھرخو تشہو
لگاگرا ب کا شعا بُس کے حتی کم آپ کوفریں رکھ دیں گے بھرا ب رکی قبر پر مٹی بلا مبرکویں گے اورا ب کووفن کر
دیں گے اور وب وہ دالیں لوٹیں گئو آپ سے باس استحان لینے والے دوفر شتے منکراور نکیر آئین گے اورا بنی
دیں گے اور وب وہ دالیں لوٹیں گئو آپ سے باس استحان لینے والے دوفر شتے منکراور نکیر آئین گے اورا بنی
مبرلی کا کور کر جھے جنی و دیں گے اے عراس وقت کیا کیفیت ہوگی مصرت عرفا روق رصنی النا عنہ
والوصوں سے قبر کوکھورکر تھے جنی و دیں گے اے عراس وقت کیا کیفیت ہوگی مصرت عرفا روق رصنی النا عنہ
مول گا تھے۔
موس کیا گئی اس وقت میری عقال آخ کی طرح میر سے ساتھ ہوگی ؟ آپ نے فرمایا آباں "عرض کیا بھریں ان کوکافی
ہوں گا تھے۔

براس بات کے بارے میں حریح نص ہے کہ عقل میں موت کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی بلکہ برن اواعضاد میں تبدیلی آتی ہے ، لہذامیت عنفلند سم مدار اور کالیف ولنات کوجہ نے والا ہوتا ہے حیس طرح بیلے نتھا اورادداک محرنے والی عقل مان اعضاد کانام نہیں بلکہ وہ ایک با طنی چیز ہے جس کی لمبائی چوٹوائی نہیں ہوتی ، بلکو وجیز زاتی طور پرتھیم نہیں کے رجا مضروزی ص ۱۷۲۰ ابواب البناکڑ ،

تهدالطانب العاليم طبريم ص ٢٠١٣ عديث ٢٠٠٣

www.maktabah.org

ہرتی دہی اسٹیار کا دراک کرتی ہے اور اگرانسان کے تما م اعضاء بکوجا یک ترعرف وہی مدرک جزرہ جائے جوتھیم نہیں ہتی توانسان کمل کمور پر متعلنداور تائم و باتی ہوتا ہے توموت کے بعد مجھی میں حالت ہونی ہے کیونکہ اس جزیر پروٹ نہیں اتی اور منہ ہی مدم طاری ہوتا ہے۔

حضرت محدین منکدررضی الترمنه فرما نے بین مجھے برخرینی ہے کر تر میں کا فر پراندها اور بیرہ چو یا برمسلط کیا جا تا ہے اس کے ہا تھ میں لوہے کا ایک و ٹالم ہوتا ہے حس کامرا او نسط کے کو ہار کی طرح موتا ہے اور اسے تیامت تک مارتا رب مرا مندة ماس كود يكف بوكراس كوبجا وادرم اس كادار سفن بوكراس برعم كهاؤر

حضرت البربرير ورضى التُديز فرمات بين جب سيت كوقر بين ركها جاتا ہے تواس كے اعمال صالح أكراس كير لينظ ہیں اگر عذاب اس مے مرک طرف سے اُئے تو قرات قران اسے روک لیتی ہے اور اگر یاؤں کی طرف سے اُئے تو نماز میں قیام المسے الر المعوں کی طوت سے آئے تو ہا تھ کہتے ہیں التدی تسم یہ جیس صدف، دینے اور و عاکیدے يهيلانا تعاتم اس تك نين پنى سكتے إكرمنرى فرن سے كئة وكرا ورروزه ساسنے أجا تے بين اسى طرح اكب طون نماز اورمبر کوے ہوتے ہیں ادر کہنے ہیں اگر جو کم باتی ہے تو ہم موجود ہیں۔

حضرت سفیان معتد الترعلیه فرماتے ہیں اوی کے بیک اعلال اس کی طرف سے اس طرح فیگرتے ہیں جس طرح آدمی اپنے بھائی مگوراوں اوراولاد کی طوٹ سے تھارتا ہے بھراس ونت کہا جاتا ہے اللہ تعالی تیری نواب میں بركت دے ترے دوست كتف اچھ بى اور ترے ساتھى كتنا چھ بى-

حضرت مذلیفہ رضی التّرمند سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم ایک جنازہ میں بنی اکم ملی اللّرمليد سلم کے ہمراہ تھے اباس ی قرکے سر ہانے تشریف فرما ہوئے بھراس میں دیکھنے لگے اس کے لجدفرما یا يُضْنَعُطُا لَمُوْمِنُ فِي مَنَ اللَّهُ عُظَةً موس كواس قرمين اس طرح دبايا جاتا بهاس تُزُوُ مِنْهَا حَمَّا يُلُهُ لِهِ كىلىليا ساد صراد مر بهرجاتى بي-

حضرت عائش صديق صى الترعز وانى بين رسول اكرم صلى الشرعليد لم ف فرما يا م بے شک قبردباتی ہے ادراگرکوئی اس سے محفوظ إِنَّ لِلْقَبُرِصَنَّغُطَةٌ وَلَوْ سَلِّحَ أَوْ جَا ونها آخية كنجاسخه بى متايته

رصمًا با ( فرما يا) نجات يا تأنوه محفرت سعد بن معا ورضى السُّعُن

له مندامام احمدين منيل جدره ص ١٠٨مرويات حذافير ك مندامام احدين منبل جددوس ۵۵مرويات عاكشر صفرت النس رضی الندتعالی عذب سروی ہے وزماتے ہیں۔ بنی اکرم صلی الند علیہ وسلم کی صابخرادی صفرت زبینب رضی الندنی میں کو انتقال ہوا اورا ب اکثر بھار مہتی تھیں ہم بنی اکرم ملی الندعلیہ وسلم کے پیھیے ہیے ہے اور ہمیں آپ کی حالت میں کو تبدیلی محری ہوئی جب ہم فیر بھی جب ہم فیرکے باس ہنچے تواب قر شریف کے اندر واضل ہوئے آپ کا چہرو انور کچھ ببلا بورگی جب با ہر تشریف لائے تو ہم وانور دوشن تھا ہم نے عرض کیا رباز مول الندی ہم نے آب کا جو حال دیکھا ہے اس کی کی وجہ ہے ؟ آپ نے ارشا درنا یا۔

مجھے قر کا میری بیٹی کو د با نااور عذاب قربیا کہ اجب میں آثر اقو مجھے تبایا گیا کہ الند تعالی نے ان برتخفیف فرما وی ہے اور ان کو اس تدروبا یا گیا کہ ان کو ورا نااور عذاب و مغرب کے درمیان والی مخلوت نے سنا (ا نسبانوں اور صنبوں کے علاق)

اور ان کو اس تدروبا یا گیا کہ ان کی اواز کو شرف و مغرب کے درمیان والی مخلوت نے سنا (ا نسبانوں اور صنبوں کے علاق)

### طالب خواب میں کشف کے ذریعے مردول کے حالات کاعلم

الع رائع الكبريط إنى جداول ص ٢٥١ مريث ٢٥٥

المع قرآن مجيد سوره ما تده آيت ٢٧ مريوسوره ما تده آيت ٢٧ مريوسوره ما تده آيت ٢٧ مريوسوره ما تده آيت ٢٠٠٠ مريوسوره ما تده آيت م

كيااوران كياريين بتاياراس يعينى كرم صلى التريليرسلم في مفرت سعدبن معاذر صى الترعذ اوراين ما جزادى مقرت زینی رضی التدین کے سلسلے میں قرکے دیا نے کو ملا حظر فرما یا اوراس طرح جب حضرت جا بررضی التدین شہید ہوئے توان كامال بهي كب في من مرايكم الترتعالي في أن كو اين سائة بشما باسي أور درميان مين كوئي جايني له , اوراس تسم کے مشاہرے کے سلسلے میں نیباء کرام اوران اولیاء کرام کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے طبع نہیں مہوسکتی جن اولیاکرام کا درجرا نبیاء کرام علیم اللام کے قریب ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو ایک اروضیوف مشاہرہ ہر کتا ہے لیکن وہ بھی مشا ہرہ نبویہے اس سے مرارخواب میں حاصل موف والا سے اور برانوار نبوت میں سے سے بنی ارم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایار الرُّورُيُ السَّالِحَةُ حُرُونُ سِنَّةِ وَأَرْكِبُ بِنَ حُوْاً مِنَ النَّبُولَةُ لَهِ الْجِمَا فُواب بنوت كالجمياليسوال معترب یم ا مکشاف میمی اس وقت ہوتا ہے جب ول سے بروہ المح جائے اسی بیے حرف نیک اور سیمے اومی کے فواب براعتما دكيباجا تاب ارجوا دمى زياده حجوف بولتا هواس كيخواب كي نصدين ننبس كي جاسكتي اورمبس كافسا داوركناه زياده ہوں اس کادل تاریک ہوجا اسے اہذارہ جرکیے دیکھتا ہے وہ پر ایشا ن خواب ہیں۔

اسى ليے بنى امرم صلى الله عليه وسلم نے سونے وقت دھنوكرنے كا حكم ديا تاكروہ طہارت كى حالت بيرسوك اوربيبالمى طمارت كى طوت بعى اشاره ب اورياس يه ب جب كالابرى لمهارت اس كى تكيل كى طرح معاور جب باطن ما ف موتودل كى أنكوريده بات منكفف موتى سے جوستقبل ميں واقع مو كى جيسے نى كرم ملى لله عليروس كم كومكرمر جاناخواب بين منكشف بهواستى كرقران باكى يراب نازل بولى

لَعْنَدُ مَدَدَى اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّورِيا بِ فَكَ التُرْتَالَ فَي اللَّهُ وَسُول الرم صلى التَّراكِم کے خواب میں سے کردیا۔

يا لَحَتَى لِهُ

ادرانسان ا بینخوابوں سے سبت کم خالی ہوتا ہے۔جن میں سپی با تین ظرامیں بنواب اور نیندی مالت میں عنیب کی با توں کانظر اُ ناالتہ تعالی کی عبیب صنعتوں اور انسانی فطرت کی ناور با توں میں سے ہے اور برعالم ملکوت پرسب سے واضح ولیل سے حالانکہ لوگ اس سے اس طرح عن نیں جس طرح وہ ول کے عجائب اورعیائب عالم

> لے را لمجم الكبير ملطرانى جداول ص ٢٥١ صريث ٢٥٠ ١-عد ميح بخارى جلدا ص ٢٥- اكتاب البعتر To - الترعيب والتربيب جداول ص. المكتاب النوافل-سم رزان مجيرموره فتح أيت ١٠/الدر المنشور عدم ص ٨٠ بحث اسى آيت محتحت م

سے نائل ہیں اور خواب کی حقیقت کے بار سے ہیں گفتگو علام مکا شفہ کی ہمری باتوں میں سے ہے بنا علم معاملہ کے ساتھ
اس کا بطور ضبعہ ذکر مکن نہیں میکن جس معدو ذکر بیباں عمن ہے وہ ایک شال ہے جس سے ہم مقصود کو سمجھ جا در گے وہ
لیس کہ ہمائے ہودل کی مثال شینے جس ہے جس ہیں صور نہیں اور حقائن امرار دکھائی دیتے ہیں اور اللہ تعالی نے اس
عالمی شخلیق سے اس کی اخرتک جو کچے منقدر دنیا یا وہ اللہ تعالی کی ایک منلوق میں ماکھا ہوا ہے جس کو کبھی لوج محفوظ لو اللہ علی کہ جا دواس
کے لیم دیم گا وہ اس میں مکھا ہوا ہے اور اس طرح نقت ہے کہ اسے داسی نظا ہمری آئکھ سے دیکھا نہیں ہو اسکا ،
اور تیجیں پرخیال مجی نہر کرنا چا ہمیے کہ یہ دورے محفوظ مخلوق کی لورے (شختی) جلیسی نہیں ہے اور اس طرح اس بیلے کہ درج محفوظ مخلوق کی لورے (شختی) جلیسی نہیں ہے اور اس طرح اس اللہ تعالی کی کہ درج دیکھا نہیں نہیں ہے اور اس طرح اس اللہ تعالی کی کتب محلون کی کتب جلیسی نہیں ہے اور اس طرح اس دیال کی کتب محلون کی کتب جلیسی نہیں ہے۔
اللہ تعالی کی کتب محلوق کی کتب جلیسی نہیں ہیں۔
اللہ تعالی کی کتب محلوق کی کتب جلیسی نہیں ہیں۔
اللہ تعالی کی کتب محلوق کی کتب جلیسی نہیں ہیں۔
اللہ تعالی کی کتب محلوق کی کتب جلیسی نہیں ہیں۔
اللہ تعالی کی کتب محلوق کی کتب جلیسی نہیں ہیں۔
اللہ تعالی کی کتب محلوق کی کتب جلیسی نہیں ہیں۔
اللہ تعالی کی کتب محلوق کی کتب جلیسی نہیں ہیں۔
اللہ تعالی کی کتب محلوق کو کتب جلیسی نہیں ہیں۔
اللہ تعالی کی کتب محلوق کی کتب جلیسی نہیں ہیں۔
اس طرح اس کی کتب محلوق کی کتب جلیسی نہیں۔
اس محلوق کی کتب محلوق کی کتب جلیسی نہیں ہیں۔

کی فات وصفات مخلوق کی فرات وصفات کی طرح نہیں بلکہ اگر تم اس کے بلیے مثال چا ہموجس سے تہیں بات سمجھ آ جائے توجان لوکہ لوح محفوظ پر تعدیر در کا کا کھیا ہونا اس طرح ہے جیسے جانبط قران کے دل دوما غ پر قران پاک کے الفاظ وحردت نقش ہوتے ہیں وہ اس پر مکھے ہوتے ہیں حتی کہیں محسوس ہوتا ہے کہ برٹر صفے وقت وہ ان کو دیکور ہاہے لیکن حب دماغ کے ایک ایک کونے میں اسے تلامش کیا جائے تو تمہیں اس کا ایک حرف مجھی دکھائی تہیں دھے گا

اوردہاں کوئی خطیا حرف نظر نہیں آئے گا۔ تواس طرح پر لوح محفوظ کو بھی سمجھنا چا ہیے کرالٹرتعالی کی قصا وتقدیر میں جو کچوہے ووسب کچھ لوح محفوظ

میں نقش ہے اوراس شال میں نوح شیفنے کی طرح ہے جس میں صورتیں ظاہر ہوتی ہیں اوراگرا کی شیفنے کے مقابلے میں دومرا شیشر رکھا جائے تواس شیشنے والی صورت دومرے فییشے میں دکھائی دے گی بشر طیکہ دونوں کے

درمیان حجاب منهوم

آپیں دل ایک شینہ ہے جو علم کی تحریر کو قبول کرتا ہے اور لورے محفوظ ایک اور شیشہ ہے جس میں تمام علم مقوش اور موجود ہے لیکن دل کا خواہ شات اور ہوئی کے اعلام ملکوت سے ہے لیس اگر ہول میلے تواس پر دے کو کرکت ہوتی ہے در میان رکاوٹ ہے اور لوج محفوظ کا تعلق عالم ملکوت سے ہے لیس اگر ہول میلے تواس پر دے کو کرکت ہوتی ہے اور براس سے اسمی جو ای ہے جس طرح ، بحلی جگتی ہے اور براس سے اسمی باتی رہتی ہے اور دائمی ہوتی ہے اور یہ جگ کہی قائم نیس بڑتی ہے اور مام طور پراسی طرح ہوتا ہے اور جب کران کے بیال کے بیال میک کہی باتی رہتی ہے اور دائمی ہوتی ہے اور میں گار بہتا ہے جو ظاہری عالم سے حواس کے ذریعے پہلے جب بیل اور پر عالم ملکوت سے جا ہے۔

www.maktabah.org

اور نیند کا معنی یہ ہے محاس ساکن ہوجا ئیں اور دل پر کوئی چیز نہ پہنچا ئیں لیں جب ظا ہری تواس کے علی اور خیال سے

نارخ ہوتا ہے اور اس کا ہوہر بھی صاف ہوتا ہے تواس کے اور لوح محفوظ کے در میان سے بردہ المحفوجا ناہے اور اس

سے کوئی چیز دل میں واقع ہوتی ہے جس طرح کوئی صورت ایک شیشے سے دوسر سے شیشے میں واقع ہوتی ہے

لیکن اس وقت جب پردہ المحف ہے لیکن تمام حواس کوعل سے روک دیتی ہے البتہ خیال کوعل اور حکت سے کوئی چیز نہیں

روک سکتی ہیں جو کچودل میں واقع ہوتا ہے خیال اس کی طرف جلدی کرتا ہے اور اس چیز کو قریب کروتیا ہے

اور خیالات حافظ میں دوسری ہاتوں کے مقابعے میں زیادہ محفوظ ہوتے ہیں ہذا خیال حافظ میں ہاتی رہتا ہے ہیں جو الااس خیال کو کسی معنی کے قریبے جکا بیت کرتا

وہ بیار ہوتا ہے تواسے مرف خیال یا در ہتا ہے لہذا تعبیر بتا نے والا اس خیال کو کسی معنی کے قریبے جکا بیت کرتا

ہے لہذا وہ خیال اور اس کے معنی کے در میان منا سبت کی طرف رہ درج رہ کرتا ہے ۔

جو شخص علم تعبیر میں نظر رکھناہے اس کے بیے اس کی مثنالیں ظاہر ہیں اور نہیں ایک مثنال کانی ہے وہ برکہ ایک شخص نے معفرت این میرین رحمۃ الشعلبہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہیں نے دیکھا گویا میرے یا نھو ہیں انگوٹھی ہےجی کے ذریعے میں لوگوں کے موہنوں اور عورتوں کی شرمگا ہوں پر مہر سگاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم موڈن ہورمضان شریعت میں صحبے سے بیلے اذان دبیتے ہواس نے کہا آپ نے جو فرمایار

تودیکے بہرگانے کا منی روکن ہے اور بہرسے یہی بات مقصور مہوتی ہے اور دل کے بیے انسان کا مال جولوج معنی فرائیں ہے جول کا توں منطقت بوتا ہے رہی کا عادی ہے کہ مفوظ میں ہے جول کا توں منطقت ہوتا ہے رہی کا نے کے ذریعے رکاوٹ ہوتی ہے تو خبالی صورت جوروج معنی کو متنفی ہے دکھائی گئی ہے اور ذہبی میں مرت خیالی صورت باتی رہتی ہے ۔

توخوالبول کا علم میں کے عبا ئی بے نئمار ہیں اس میں سے تھوڈاسا ہمنے بیان کیااور خوالبوں کے عبائیک طرح زیا وہ نرہوں جبکہ خواب اور موت کا با ہم نعلق ہے اور موت عبائی میں سے ایک عجوبہ ہے۔ اوراس مشابت کی وجہ یہ ہے کہ خواب میں بھی عالم غیب سے چھنہ کچھ ظا ہر ہو جا تا ہے جتی کم سونے والے کو مستقبل کی باتوں کا علم ہوجا تا اسے حتی کم سونے والے کو مستقبل کی باتوں کا علم ہوجا تا اسے حتی کہ سے نومرت کے بارسے میں نم ہمارا کیا خیال ہے حالا نکہ وہ بروے کو بھالو دیتی ہے اور بروہ مکس طور پر ہسٹ جاتا ہے حتی کہ سانس نکھتے ہی کھی نا جر کے بخیروہ اپنے اپ کو سزا، فرلت اور رسوائی میں با تا ہے ہم اس بات سے اللہ تو تعالی کی بناہ چاہتے ہیں یا وہ والمی نعمتوں یا ایسی عظیم باوشاہی میں ا ہے آپ کو گھرا ہوا یا تا ہے حبس کی کوئی انتہا نہیں اس وقت تعب بردہ اطھ جاتا ہے تو بر بحث کوگوں سے کہ جاتا ہے۔

بنماس بات سے عقات میں تصفیس ہم نے تم سے تہارا پردہ بنادیانواج تہاری نگاہ بہت تیز ہے ر

لَقَ ذُكُنُتَ فِي عَفْلَةٍ مِنْ صَدًا كَلَّشَفْنَا عَنُكَ عِظَاءً كَ مَنْهُ كَالْكُومُ صَدِيدًا لَهُ

www.maktabah ۲۲ اله خوان مجيد سون قايت ۲۲

اوركهاجا تے كار

کیا بیرجا دو سے یاتم نہیں د یکھنے اس میں داخل ہو جاؤر تم صبر کرو بار کرو تم بیرد و نوں باتیں برابر ہیں تہیں تہارے اٹال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ٱنكىنى هَذَا آمُ آنَتُ وُلاَتُبُومُونَ الْمَكُونَ الْمُكُونَ الْمُكُونَةُ الْمُكُونَةُ لَا تُنْبُونُونَ الْمُكُونَةُ الْمُكُونِةُ الْمُكُونِةُ الْمُكُونَةُ الْمُكُونَةُ الْمُكُونَةُ الْمُكُونِةُ الْمُكُونِةُ الْمُكُونِةُ الْمُكُونِةُ الْمُكُونِةُ الْمُكُونِةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اوران کے بیعے وہ بیز ظاہر ہوئی حب کا ان کوگیان محرید تمار

اورارٹ دخدا وندی میں اہی توگوں کی طرف اشارہ ہے۔ دَبَدَا لَهُ مُنْ مَا لَتَحْسَيْكُو مُوْا بَحُنْسِ بُوْنَ یِنْے

توجوس سے برا مالم اورسب سے بڑا دانا ہے اس کے بیے موت کے بعدا ہے بجائب اور نشا نیاں ظاہر ہوتی ایک کہیمی دل میں ان کا کھٹکا تک نہ ہوا اور مزہی کہی جے بیال بیدا ہوا ہیں اگر عفلمند اُ دمی کو حرف اس حالت کی نکر اور غربم کو جا ب کسی دل میں ان کا کھٹکا تک نظر اُ سے بی بات تعجب جا ب کسی طرح احقے گا اور نمعندم لازمی بربختی نظر اُ سے گی یا دائمی سعادت تو عربھر کے بیدے بی نکر کافی ہے یہ بات تعجب خرب برب کم بربڑے بوٹے امور ہمارے ساست میں اور ہم تمفلت میں بیڑے ہوئے ہیں اوراس سے جمی زیادہ تعجب کی بات تو یہ سے کہ ہم اسبے مالوں گھرا را اسباب، اولادہ بلکہ اپنے اعضاء توت سماعت اور نوت بھا رہ برخوش ہوتے بیں مالانکہ ہم ایسے مالوں گھرا را اسباب، اولادہ بلکہ اپنے اعضاء توت سماعت اور نوت بھا رہ القدس وہ بات بیں حلائکہ ہم بھتیں سے جانتے ہیں کم ان سب کو جھوڑ نا ہوگا لیکن کہاں ہے وہ جس کے دل میں روح القدس وہ بات بیں حلائکہ ہم بھتیں سے جانتے ہیں کم ان سب کو جھوڑ نا ہوگا لیکن کہاں ہے وہ جس کے دل میں روح القدس وہ بات بیں حلائکہ ہم البتہ علیہ در سامی خدمت بیں حرف کیا۔

ڈل دسے جواس نے تمام نبیوں کے مروار سے کہی تم می صفرت جریل ایکن نے نبی اکرم صلی التہ علیہ در سامی خدمت بیں عرف کیا۔

آب جس چیزے جا ہیں مبد کریں بالاخراس سے ملیٰ ہوگی اور جب تک زندہ رصنا چاہیں زندہ رہیں آخر کا دمرناہے اور جوعل چاہیں کویں اس کا بدام دیا جائے گار آخُبِبُ مَا آخُبُبُتُ فَإِنَّكُ مُعَارِفُهُ وَ عِشْ مَاعِشْتُ فَانَّكَ مَيِّتٌ وَاعْسَلَ مَاشِنْتَ فَانَّكَ كَبُرِرَةٌ بِهِ بِمَ

توجب بنی اکرم صلی الترعیبه وسیم سے سا سے بیہ بات بغین کی اُنکھوسے کمنٹون اوروا ضح سعی نواپ د نیاہی مسامز کی طرح سبے آپ نے اسینے براین شے اور بالنس بربانس نذر کھا اسیارت مذبنائی کھے شاکپ نے کوئی دینار جھوڑا اور نہی کہی کو حبیب و خلیس بنایا ہاں یہ بات فرہائی ر

ك رقران بجيرسوره طورايت ١٥، ١١

ا سروندرکت ۲۲

سے رسزح السنته ملبغوی جلد اس ۲۰۱۸ مربث ۱۱۲ م

www.maktabah وريف ١٠ مديث العال جلدا اص ا و احديث ١٩٠١ م

كَوْكُنْتُ مُتِّخِنْ الْمَيْبِلاً لَا يَحْدُثُ آبَائِكُو الريس كسى كوابنا فليل بنا تاتوطرت الويكر صابن ضي اللين فَنَيْلًا وَنَكُنْ مِنَا عِبَكُمُ وَفَيْلُ الرَّحْمُ لِي الْمَا فَيْلِ بِنَا اللَّهِ فَهِارِ عِسَانَعَى تُورَ عَن كَ فِلْل بِي، توا پ نے بیان زمایا کم رعن کی دوستی آب کے دل میں کھر کرئٹی ہے اور اللہ تعالی کی محیت آب کے دل میں گھر گئی ہے لبندا كنى دوسر عنيس يا حبيب كى كنوائش بانى ندىبى اوراب في ابنى امت سے فرما يا - (ارشا دخاوندى ہے) اِنْ كُنْتُ مَ نُحِيَّدُكَ اللَّهُ فَا تَبِعُو فِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ الله مَنْ يَعُبُدُوا لِللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ اوراب کامت دہی ہے جواب کی پروی رے اور آپ کی بیردی وہی رسکتا ہے جودنیا سے منہ چوے ا ورا فرت کی طرف متوج ہو کیونکہ آپ نے عرف التاتعالی اورا فرت کی دعوت دی ہے اور د نیا اوراس کی فوری لذتوں سے بازر کھا نوتم جس ندرونیا سے اعراض کرد گے اور افرت کی طرف متوجہ ہو گے۔اسی ندر رسول اکرم علی التّعلیہ وسلم مے را سنے پر چلنے واسے ہو گے اور میں تدرا ب مے را سنے پر علیو گے اس تدرا ب مے بیرو کا رکہا ڈ گے اور میں تدر آپ کی پروی کرو گے اس قدرآپ کی امت سے تمہاراتعلق ہوگا۔ لیکن جس تدرونیا کی طرف متوج ہو گئے اس تدر بنی اکرم صلی الشرعب کے داستے میں روروانی کرنے والے اورآب کی اتباع سے اعراض کرنے وا سے ہو گے۔ اور لوگوں سے مل جاؤ گے جن کے بارے میں الترتعالی نے فوایا۔ خَامًّا مَنْ كَلِعَىٰ وَأَتَوا لَحُبُيا لَا لَتُهُ نُبُا لِي سِي صِي شَخْص فِي مركِثَى كَادِردِنيوى زنر كَا كُرْجِع وی پس چېنم یی اس کا تھکانہ ہے۔ ئَاِتُّا كَجُحِيْعَ هِيَ الْمَادِي ادراگرتم عزور کی گھان سے تکواورا نے نفس سے انصاف ف کرو بلکہ ہم سب کا پی معاملہ ہے تو تہیں سعلوم ہوگا کہ تم صبح سے شام تک دنیا کے دوری فوائڈ کے لیے کوشش کرتے ہو بھر تم اس بات کی طبعے رکھتے ہوکہ کی سرکار دوعالم ملی الٹ عليه وسمى است اوراب ك اتباع كرنے والوں ميں شما سور یربات کم تدریت و در سے اورکتنی مروطح ہے ، ارشا د ضاوندی ہے۔ أَ فَجُعُكُ الْمُسْلِيثِينَ كَالْمُحْدِرِينَ لَيْ الْمُحْدِرِينَ لَيْ الْمُحْدِرِينَ لَيْنِ اللَّهِ الم معانون كومرسون كاطرح قراردين تمين كيابوا ك فيعد كرت بور مَا تَكُ وْكُنِفَ تَحْكُمُونَ - كُه

اے میجے بخاری جلداول میں ۱۹۵۷ تا ب المناقب، کافتر اُن مجید سورہ الن زغات اُسٹ ۳۹، سامہ رسی سورہ الن زغات اُسٹ ۳۵، ۳۵ میں معاملہ ۷۷.maktal بات کہیں کہ ہیں جا پڑی اب ہم اصل مقصد کی طرف اوستے ہیں اوران خوابوں کا ذکر کرتے ہیں بھی سے مردوں کے عالات کا کشف ہونا اوراس کا سبت بڑا فائدہ ہے کہونکہ مبرت جلی گئی اور بشار تیں باقی رہ گئیں اور دہ خوابیں ہی ہیں خصل عل

# مردول کے اُخردی فوائد برمبنی احوال سے تعلق خوابیں

ان میں سے ایک رسول اکرم صلی النوعلیہ وسلم کا خواب ہے آپ نے مزمایا.

حفرت عربن خطاب رضی السّرُعنه فریانے ہیں میں نے خواب میں نبی اکرم صلی السّرُعلیہ وسم کی زیارت کی میں نے دیکھا کم اُپ میری طرف نظر نبیں فرمارہے میں نے عرض کیا یارسول السّرا میراکیا تصورہے ؟ اُپ میری طرف متو حربہو شے اوروز ما یا کیا تم نے روز سے کی حالت میں (اپنی بیوی کا) بوسر نہیں لیا ؟ اس نے عرض کیا جمعے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبعنہ تدرت میں میری جان ہے ۔ اُسْدہ میں موز سے کی حالت میں کسی مورت (بیوی) کا بوسر نہیں ہوں گا۔

حضرت عباس رض التُرعن فرمات بین مجھے حضرت عرفاروق رضی التُرعنہ سے حجت اور وورستی تھی بین چاہتا تھا کہ خواب میں ان کو و کیوں توسال کے فریس مجھے ان کی زیارت ہوئی میں نے دیکھا کہ آ جانبی بیشانی سے بینہ پو بجے رہے ہیں اور فرمات بین بیشانی سے بینہ پو بجے اس کی زیارت ہوئی میں اور فرمات بین بیشانی سے بینہ پو بجے اگریس روکن ورصیم فرات سے نہ ملا ہوتا تو میری کتن کی تحق فرصیح بابنا۔
مصرت حسن ہن علی رضی التُرعنہ فرمانے بین حضرت علی المرتفی رضی التُرعنہ نے مجھے جو محلائی نہیں بینجی آب میں سرکارو وعالم صلی التُروی میں بورماکرو و میں نے وعالی یا التُرا اَب کی است سے مجھے بچو مطافی نہیں بینجی آب نے فرمایا اللہ اس کے حق میں بورماکرو و میں نے وعالی یا التُرا مجھے ان کے مربے میں ان سے اچھے کوگ عطافہ ما اور مرب بورے بین ان کوالیسا شخصی و سے جو میرے مقابلے انجھا نہ ہو ، چنا نچہ آپ با ہر تشریف لا نے توابی ملیم نے آپ پر

ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے بنی اکرم ملی السّٰ علیہ رسلم کو دیکھاتو عرض کیا یا رسرل السّٰوا بعضرت سفیان بن عینیہ نے حفرت محد بن منکدر سے روایت کی ہے فرما تے ہیں ہم سے بیان کیا انہوں نے حفرت جابر رمنی السّٰہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ سے جب سمی کچھ ما لگا آپ نے لغظ اللا" (نہیں) نہیں فرمایا کے تو آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا

له رصیح بخاری مبدر ص ۲۵- اکتاب التجبیر

www.maktabai الفضائل ٢٥٣٥ مع ١٩٠٠ معلى الفضائل

الترتعالى تمهارى كخشش ذمائے

اورالترتعایی به رق سس روی التروند سے مردی ہے آپ نے نوایا ۔الواسب سے میرا بھائی چارہ اوروستی تھی جب وہ مرگیا اورالترتعالی نے اس کے بارے میں نوایا جو کچھ فرایا (سورہ لدب نازلی) تو بھے دکھ ہوا اور میں اس کے معلیے میں پریشان ہوا میں نے ایک سال تک الترتعالی سے ہیں وعا مانگی کراس کو مجھنے واب میں وکھانے فرماتے ہیں ہیں نے اس کے معلی بی اسے ویک کراس کو مجھنے واب میں ووز نے جی میں نے اس کا حال پوچھا تو اس نے کہا میں ووز نے کے عذاب میں گرفتار ہوں ۔ اور بینداب جھر پریکا نہیں ہونا اور مذہبی مجھے داعت ہیں تی جا مگر سرموار کی دات عذاب کم ہونا ہے۔ میں نے بوجھا اس کی کی وجہ ہے ؟ ابد نہب نے جواب دیا اس دات حضرت محمد صطفی صلی التر علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو ہے ایک لونٹری کو کراز اور کرو یا تو اس کے معرف کا میں التر عذاب کی اس بیجے کی ولادت ہوئی ہے میں نے اس پرخوش ہو کو ووعا کم صلی التر التری کو اضحاد تیا ہے (سرکا رووعا کم صلی التر تا ہوئی ہے میں نے اس پرخوش ہوئے والوں کے لیے بہنا دت ہے ۔ میا ہزار دی)

معرفت عمر بن عبرالعزیز رضی الله عنه سے مروی ہے فرما تے ہیں میں نے بنی کرم ملی انترعلیہ وسلم کی زیارت کی نو حضرت الو برصر بی رضی التاد عین اور حضرت عرفا رونی رمنی التازعنه دو فوں کا پ کے پاس بیسٹے ہو عمے تھے میں سلام عرض کرکے بیٹھ گی میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت علی المرتفئی اور حفرت محا و بیر صنی التّد عنہ دا خل ہوئے ان دولوں بردروازہ بند کرویا گیا اور میں دیکھ رہا تھا زیادہ دیر رہ گزری کہ حضرت علی المرتفئی با ہرتشریف لائے اور ذرما و رہے تھے رب کوری تسم ا میرے حن میں فیصلہ ہوگی مجر جلد ہی حظرت امیر سحا دیبر صی التّد عنہ با ہرتشر بیف لا مئے اور در ما یا رب کوری تفسم امیری بخشش ہوگئی ر

اکید دفتہ حضرت عبدالندین عبابس رض الند نیندسے بیدار مہو مے توا ناالندوا ناالیدراجون برصف گے اور فرمایا!

الندی قسم! حفزت امام حبین رضی الند منه شهید ہو گئے ، اور بہ خواب وا قع شہادت سے پیلے کا ہے محابہ کوام نے

اس بات کو تسلیم نزکیا توا نہوں نے فرمایا میں نے بنی اکرم صلی النہ علیہ دلیم کودیکھا آپ کے باس خون سے ہمری

ہوئی ایک شیشی ہے آپ نے فرمایا نہیں معلوم ہے مہری است نے میر سے بعد کیا کیا ؟ انہوں نے میرے بیلے

حسین رضی النہ مذکو شہید کرو با یہ ان کا اوران کے ساتھیوں کا خون ہے میں اسے النہ تعالی کے ہاں ہے جاؤں گا۔

حرب میں ہیس ون بعداسی ون جب خواب و کھا تھا آپ کی شہادت کی اطلاع مل گئی۔

حطرت الو بکر صدیت رضی النہ مذکو خواب میں و یکھا گیا تو موض کیا گیا آب اپنی زبان کے بارے میں ہمیشہ فرما یا کرتے نظے

حرب الو بکر صدیت رضی النہ مذکو خواب میں و یکھا گیا تو اور کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ انہوں نے جواب و یا میں نے

کراس نے مجھے تبا ہی کی جگہوں ہمیں بیا تو النہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ انہوں نے جواب و یا میں نے

کلہ طبہ ریا ہما توالٹر تعالی نے مجھے جنت میں واخل کردیا۔

### بزرگوں کے خواب

نصل ع

ایک بزرگ قرماتے ہیں ہیں نے حضرت متم دورتی رعتبالسَّ علبہ کونواب میں دیکھا تو پوچھا اے میرے آتا!

الشّرتعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہانہوں نے فرما یا ہمھے جنسوں میں بھل پاگیا اور پوچھا گیا اے متم اکیا آپ کوان میں سے کوئی پیز اچھی گئی ہے ؟ میں نے کہا اے میرے آتا! نہیں وفرمایا گرتمہیں ان میں سے کوئی پیز اچھی گئی تو میں نے کھا ور شخصا یا قرب عطا فرکرتا ،

اچھی گئی تو میں نے موالے کرتا اور شخصا یا قرب عطا فرکرتا ،

حضرت بوسف بن صین رحمۃ السّرعلیہ کوفواب دیکھا گیا تو پہنے گئی السّرتعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟

فرمایا اس نے مجھے بخش دیا پوچھا اس کی دوم ؟ فرمایا میں نے سخیدہ ہات کو مذاق کے ساتھ فہیں ملایا ،

عفرت منصور بن اسماعیل رحمۃ السّرعلیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت بزار رحمۃ السّرعلیہ کوفواب میں دیکھا تو لوچھا اسکا قرار کرتے ہوئے سلسے کھڑا کی اور میں نے جن جن میں السّرتعالی نے آپ سے کی ساسے کھڑا کی اور میں نے جن جن میں کا قرار کرتے ہوئے سلسے کوئٹری محسوس ہوئی تواس

www.makiaban.org

حفزت جنید بغدادی رصته السر علیه نزماتے ہیں میں نے نواب میں دیکھا گو با میں کوگوں میں تقریم کررہا ہوں توایک فرختے نے باس کورے ہوں اللہ فرختے ہے۔ ان توایک فرختے ہے۔ ان میں سے بہر کون سی ہے ، میں نے کہا پوشیدہ عمل جو پورے ترازو میں ہواریہ مس کر فرختے ہے۔ میں نے کہا پوشیدہ عمل جو پورے ترازو میں ہواریہ مس کر فرختے ہے۔ نے یہ کہتے ہوئے بیٹھ مجیر کی الشری تسم اس خمص کو توفیق دی گئی ہے۔

عضرت مجمع رصة التربيب كوكس في خواب مين ديكها توان سے پوجها گيا اب في معامله كيسا يا يا النهون

نے زمایا، میں نے دیکھا کرزا ہرین دنیااور اخرت کی مجلائی ہے گئے۔ ایک شامی نے محضرت علامین زیاد رجمتہ التر علیہ کی فدست میں عرض کیا کہ میں نے آپ کوخواب میں دیکھا

ایک شامی مے مطرت علام بن زیاد رجمته التر علیه کی قد من میں عرض کیا کہ ہیں ہے اب کو خواب ہیں دیا بھا گویا کہ جنت میں ہیں ( یہ سن کم) آپ اپنی نشست سے اسٹھے اور اس کی طرف متوجہ ہمور فرما یا شایر شیطان نے مجھ سے کسی بات کا ادادہ کیا تو میں اس سے محفوظ ہوگیا اور اس نے اب کسٹی تحص کومیرے قتل کے لیے مقرر

تعفرت محدبن واسع رحمتم التُرعليه نے قرما یا با خواب مومن کو خوسش کرتی ہے دہو کے میں نہیں ڈوالتی۔
حضرت صالح بن بشیر رحمتم السُّر علیہ ذرائے ہیں میں نے حضرت عطاسلمی رحمتہ السُّر علیہ کو خواب میں دیکھا تو کہا
السُّر تحالی کے بہر رحم فرمائے کہ پ دنیا میں بہت عُلین رہتے تھے انہوں نے فرما یا سنو السُّر کی تسم مجھے اس
پر سبت زیادہ کا رام اور دائمی خوشی حاصل ہموئی ہے۔ میں نے لیے چھا کی کس درجہ میں ہیں جو مرما یا۔
پر سبت زیادہ کا رام اور دائمی خوشی حاصل ہموئی ہے۔ میں نے لیے چھا کی کس درجہ میں ہیں جو مرما یا۔

دہ درگ ان کے ساتھ ہوں گے جن برالٹرتمالی نے انعام فرما با اوروه أنبيا وكرام المعديقين، شهداد أورصا لحين مي اور ميلوگ نهايت اچھ ساتھي ہيں۔

نَاوُلِنُكَ مَعَ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُعَدِّ لِللَّهُ مَا يَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وِنَ النَّهِ يَنَ وَا لَقِيِّهِ لُفِينَ وَالشَّهُ مَا عِمَاكُم لِكُينَ وَحَمِنَ أَدُلِوْكَ رَبِيقًا

حصرت زرارہ بن اب اونی رعمۃ السّرعلیہ سے خواب میں ہوجھا گیا کہ تم لوگوں کے نزویک سب سے بہتر علی کون سا ہے ؟

فرمایا (الشرتعالی کے عمریر)رامنی رہنا ادر اسید کم رکھنا۔

حفزت بزبدين مذعور رحمته التله عليه زمات يب ميس مصفرت امام أوزاعي رحته التذعليه كوفواب بين ومكيفا توطف كي اسالومرو! محكولي الساعل بنائي عبس ك ذريع ميس التُدتعالى كا قرب عاصل كرون انبول نے فرما يا میں نے بیاں علمار سے برموکرکسی کا مقام نہیں یا یا اس کے بعدان توکوں کا درجہ ہے جو تھیں رہتے ہیں۔دادی کتے ہی حفرت بربدبن مذعور دھت الطرب برا براگ تھے وہ ہمیشہ روتے حتی کمان کی اُنگھیں ملی گئیں۔ حضرت ابن عينبرهمة السيطب فرمات بين مين في البين بعالي كوخواب مين ديكما تولوجها المعير مع بعالى السيعالى نے آپ کے ساتھ کیا سارک کیا وانہوں نے فرمایا میں نے جس گناہ کی خشسن طلب کی التارتعالی نے بخش دیا اورجس كى مغفرت مانگى اسے نہيں بخشا -

عطرت علی طلمی رحمت السّر علیه فرماتے میں میں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں جیسی مذخصی میں نے پوچھا آکون ہو؟ جواب دیا میں ایک حور مہوں میں نے کہا میرے نکاح میں اُجا واس نے کہامیرے آتا کے ہاں درخواست کرواور ہم اوا کو میں نے کہاتیرا ہم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا اپنے نف کو اس کی

تمام آنات سے بیا کے رکھور

حضرت ابرابينم بن اسحاق حمر بى رهمة التلومليه فرمات بين مين في حضرت زبيده كوخواب مين ديكيفا تولي جهاالتلومال نے تہارے ساتھ کیا سوک کی ؟ انہوں نے بواب دیا الٹرتعالی نے مجھے تحق دیا میں نے پوچھا کہ نے مکر مکرمہ کی راہ میں کی خرج کی ؟ جواب دیا میں نے جر کچھ خرج کی اس کا تواب ان کے مالکوں کے پاس جیا گیا اور مجھے

جب عضرت مفيان نورى رحته الترعلبه كانتقال موا توان كوخواب مين ديكيماكيا ليرجياكيا الترتعالى نع آب مے سا توکیاسلوک کیا ؟ فرمایا میں نے پلا تدم بل عراط اور دوسرا تدم بعبن میں رکھا۔ محرت احمد بن البوالواری رحمتہ الترعلیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک لونڈی کودیکھاجس سے زیادہ

له قرآن مجدرسوره الناماب ١٩٠

خولھورت میں نے کبھی نہیں دیکی اس سے چرے برزر جیک رہا تھا میں نے پوٹیا یہ چہرے کی روشنی کس وجرے ہے اس نے کہا نمیس یا دہے کرایک رات تم رورہ نے میں نے کہا ہاں یا ہے اس نے کہا میں نے تمہا ہے انسوا کرا ہے پیرے بر ملے تواس و مرسے میراحی روشن ہے جیسا کرتم و مکد رہے ہور

حضرت کنانی رحمنة السرعلیه فرمات بین میں نے حضرت جنبیدر جمتہ السّد علیہ کو خواب میں دیکھ کر لرچیا السّدتعالی نے اب کے ساتھ کیا سارک کیا؟ و وا شارات اور مبارات نباہ ہوگئیں اور جیں صرف وہ دور کونیس میں جو ہم رات کے ونت بیڑھا کرتے تھے۔

معفرت زبروكر خواب مين ديكهاگيا تو بو جهاگيا الله تعالى في اب محسا ته كياسلوك كيا؟ جواب دياان جاركات كي وجرس مي خض دياگيا . وه كلمات به بين ر

الشرتعالی کے سواکر کی معبود نہیں میں اس بات پر
ا بنی عرفتم مروں اس کلے پر قبر میں داخل ہوں اس
کلے کیسا تھ گوسٹر نشینی اختیار کروں اور اس کلے پر اپنے
رب سے ملاقات کروں ،

لَالِكَ اللَّاللَّهُ أُفْرِي بِهَا عُمُرِي كَالِكَ اللَّاللَّهُ أَدُخُلُ بِهَا تَبُرِي كَالِكَ اللَّاللَّهُ أَخْلُوبِهَا وَحُدِي كَالِكَ اللَّاللَّهُ أَخْلُوبِهَا وَحُدِي كَالِكَ اللَّاللَّهُ أَخْلُوبِهَا وَحُدِي

حفرت بینیر عبرالشرید کرفراب میں دیکھاگیا تو پوچھاگیا الیہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیاسارک کیا جا انہوں نے فرایا اللہ تعالی نے جو پر رحم فرمایا اور ارضا د فرمایا اسے بینیر ایک سمجھے مجھ سے حیا نہیں آتا جا کہ اس تدر و رتا تھا۔
حضرت ابوسیمان رحمۃ اللہ علیہ کو فواب میں دیکھاگیا تو پرچھاگیا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیاسلوک فرمایا!
فرمایا اس نے مجھ پر رحم فرمایا اور میرے بید سب سے زیادہ طرک بات کو کو کا ہماری طرف اشارہ کر فالایوی ہوں 
حضرت ابو کہ کئی نے مرحمۃ فرمایا اور میرے بید سب سے زیادہ طرک بات کو کو کہا کہ اس سے زیادہ فرمایا میں نے خواب میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس سے زیادہ فرمایا میں نے خواب میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس سے فرمایا میں نے کہا کہا ہما کہ سہنے والے اور میں میں نے کہا ہم والی سے دالے اور میں میں نے کہا ہم والی سے مرحمات میں میں ہمارہ والی ہماری اس نے کہا ہم خوش رہتے والے اکر انے والے کے دل میں فوالے 
ہیں میں بیدار ہموا تو میں نے عبد کی کم اُندہ کسی مجبوری کے بغیر نہیں ہنسوں گا۔
ہیں میں بیدار ہموا تو میں نے عبد کی کم اُندہ کسی مجبوری کے بغیر نہیں ہنسوں گا۔
ہیں میں بیدار ہموا تو میں نے عبد کی کم اُندہ کسی مجبوری کے بغیر نہیں ہنسوں گا۔

معن تابوسعید و از رخته الترمليه دريات مي ميں نے خواب ميں ديکھا گو باشيطان مجھ پرهله اور ہوا ہے ميں نے لامھی المھائی ناکر اسے ماروں ليکن وہ اس سے نرگھرا يا تو مجھے نيبی اَ واز اَ ئی کرياس سے نہيں وُرتابيول ميں يا ئے جانے والے نورسے وُرتا ہے۔

معفرت مسوی رحنه الشرعليه فرمان بين ميں فراب ميں شيطان كود كھاكم ننگا جل رہا ہے ميں نے كہا تجھ

11/2.1

کوگوں سے جانہیں آتا ہاس نے کہا سجان اللہ ایرگ ہیں۔ اگر پیرانسان ہوتے توہیں جیج دشام ان سے اس طرح نہ کھیات جس طرح بسچ گیندسے کھیلتے ہیں بلکہ انسان تو ان کے علاوہ ہیں جنہوں نے میرے جبم کو بیار کر و یا سہے اوراس نے اپنے یا تھوں سے ہما رہے ورستوں صوفیا د کرام کی طرف اشارہ کیا ،

معفرت البوسعيد فوزار رهمة الشرعليه فرمات ہيں ميں دمشق ميں نھا كرميں نے فواب ميں ديكھا گو بابني اگرم ملى التومليوم معفرت البو كرمد باق اور حضرت عمر فاروق رضى الترمنها كسها رے تشريف لارہ ہيں، اب تشريف لا كاور ميرے پاس كمورے ہوگئے ميں كچوالفا ظائم كر سبينے برعزب لگا تا تھا اب نے فرما يا اس كى برائى اس كى جعلائى سے زيادہ ہے۔ حضرت ابن عبينه رعمة الشرفرمات ہيں ميں نے محفرت سفيان نورى رحمة الشرعبيہ كو خواب ميں فرحا گو يا آب جنت ميں اكميد ورضت سے دور سرے ورضت كى طوف اكور ہے ہيں اور فرماتے ہيں اس تسم كے مقصد كے بيے على كرف والوں كو على مرنا چاہيے، ميں نے عوض كيا مجھے كھو تھيں ت كھے۔ وفرما يا،

حضرت البوحانم داری رحمترالط علیہ نے حضرت فنبھہ ہن عقبر حمتر الله علیہ سے روایت کیا اور فرماتے ہیں میں نے محضرت نبھہ ہن عقبر حمتر الله علیہ کودیکھانو لیر جھااللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کی اانہوں نے فرمایا .

میں نے اپنے ربی واٹ تو اس نے مجھ سے فوایا تجھے میری رضا مبارک ماسے فوش بخت اجب رات بچاتی تومنتات کے انسواور لکے ساتو کوٹا ہوجا تاہس او اور جو محل چاہتے ہوا فتیار کرواور میری زیارت کرومیں تم سے دور نہیں ہوں۔

نَظَوْتُ إِلَى دِنِي كَفَا مَّا نَقَالَ بِي هَنِيُكَا رَحَالِي عَنُكُ يَا ابْنَ سَدِيدِ نَعَدُ كُنْتُ تَّمَا مَّا إِذَا اظَلْمَ اللهِ لِي يَكِبُرَةُ مُثْتَاقِ وَقَلْمِ عَمِيدٍ فِ مُدُرَدَ فِي مِنْ الْكُ فَا كُنْزُ الْتَ تَصْمِ ارْدُقَة فَ مُزُد فِيْ مِنَا فِي مُنْكَ فَا يُحَاثُمُ الْتَ تَصْمِ

حفرت شبی رحمنہ اللہ کے وصال کے نین سال بعدان کودیکھاگیا تولیم چھاگیا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کہاسلوک کیا ؟ فرمایا مجھ سے مناقشہ (جھلوا) کیا حتی کہ میں مایوس ہوگیا جب اللہ تعالی نے میری مایوس کودیکھا تو مجھا پنی رحمت کی چادر میں لبیٹ لیا ۔

بنوعامر کے ایک مجنون کواس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا گیانو بچھا گیاالٹر تعالی نے آپ کے ساتھ کی سیری کا اسٹر کے ایک مجنون کواس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا گیانو بچھ تحبت بنادیا میں سیرک کی سیرک کی بھورت سفیان ترری رحمتہ الٹر عابہ کو خواب میں دیکھا گیا تو بچھا گیاالٹر تعالی نے آپ کے ساتھ کی سلوک کی بج فرما یا وال کو کون میں سے فرما یا وال کو کون میں سے فرما یا وال کو کون میں سے میں جون میں دومر تبرا پنے دب کے معنور حاضری ویتے ہیں۔

www.maktabah.org

کسی دوسرے بزرگ کو (خواب میں) دیکھا آنادان کا حال لید جھاگیا انہوں نے فرمایا . فرشتوں نے ہمارا مھیک مُحاک حساب کیا مھرا حسان کرتے ہوئے آناد کردیا۔

حفرت مالک بن انس رضی النّر عنه کونواب میں دیکھا گیا تولد جھا گیدالنّد تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا. فرمایا ایک کلم کی دوب بخش دیا جو مفرت عثمان بن عفان رضی النّد عنه کہا کرنے تنصیب کپ کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے سُبُحان الْجِیّ احَّدِی لاک بَیمُ و دینے " ( وہ ذات پاک ہے جوزندہ ہے اسے کہ جی موت نہیں اُکے گی۔

مب رات معزت من بھری رحمتہ المتر علیہ کا رصال ہموا اس رات دیکھا گیا گرگو یا آسمان کے دروازے کھلے ہیں اورا کی منادی ندادے رہاہے کرمنو اصفرت حس بھری رحمتہ التّر علیہ کے ہاں اس عالت ہیں حا عز ہمو مے کردہ

ان سے راحی ہے۔

جامظ کوخواب میں دیکو کرکسی نے پوچھاالٹر تعالی نے تم سے کیا سادک کی تواس نے پڑھا۔ دَلا اُنکُنْبُ جُعَلِک کَ بُرُ سُنْدِی کَبِسُو کے اپنے تلم سے مون الیبی بات لکھو کم جسے تیامت فی الْقِیکا مُرَّةِ اَنْ تَرَا کُا مِنْ اللّٰ اللّٰ

حضرت منیدره تالته علیہ نے واب میں شیطان کو نگا دیکھا تو فرمایا تو لوگوں سے حیا نہیں کرتا اس نے کہ یہ لوگ انسان ہیں ؟ انسان تو وہ ہیں جو سجد شونیز برمیں ہیں اورا نہوں نے میرے حبم کو کمزور کرد یا اور برب جگر کو طلاد با جھرت منیدر عبۃ التہ علیہ نے ایب جاعت کو دیکھا انہوں نے ایب جاعت کو دیکھا انہوں نے ایب موں کو گھٹوں برر کھا ہوا تھا اور فکریس منبلا تھے جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے گے اس منبیت کی باتوں سے دہوکہ نہ کھانا (مشیطان کے بارے ہیں کہ)

معنرت نفرا باذی رحمة الله کوان کی دفات کے بعد کم مرم میں خواب کی حالت میں دیکھا تو بوجھا الله تعالی نے اپ سے کیا سارک فرمایا انہوں نے فرمایا مجھا نشرات کی طرح جھو کس بلائی گئی بھرا واز دی گئی اے الوالقاسم! کیا ملاپ کے تعدیمائی ہوئی ہے ؟ میں نے کہا سے ذوالجلال! نہیں جنانچہ مجھے قرمیں رکھتے ہی میں ایضرب

سے جاملا۔

معزت عتبر فلام نے خواب میں ایک تورکوا چھے صورت میں دیکھا اس نے کہا اے عتبر ایمی تا پرعافتی ہوں تو دیکھنا ایساعل نرکوا ہو میرے اور تبہا رہے درمیان حاکی ہوجا شے محضرت عتبہ نے جواب دیا میں نے دنیا کوئیں طلا تعیں دے دی ہیں اور میں جب تک تم سے ملانات مزکوں اس کی طرف رجوع تبہیں کروں گا۔ کہا گیے ہے محضرت الیوب سختیا نی رحت التدعلیہ نے ایک گناہ گار اوی کا جنازہ دیکھا آوا پنے دروازے سے

اندر چلے گئے تاکواس کی نماز جنازہ ندر پر مصیر کسی نے اس میت کوخواب میں دیکی کر لیو چھاکوالٹر تعالی نے تہمارے ساتوكيا معاملركيا واس في كهاالله في مجع بخض ديااور فرما باحفرت ابوب سختياني معتالله الله المرياء قُلُ لَوُا أَنْتُ وَتُمْكِلُونَ خَذَا مِنَ رَعْمَةِ رَبِي اللهِ مَلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِذًا لَّا مَسْكُنتُ مُوخَشَيَّةُ الْاِنْعَاقِ لِيهِ خَرَانُوں كَے مالك يوت تواس ونت تم کسی نے بیان کیکرجس رات مصرت واؤر طائی رعمن الله علیم کانتفال ہواییں نے ایک نوراور فرنتوں کوازتے ہوئے اوراديرها نے ہوئے ديكيامي نے كما بركون سى رات ہے ؟ توانبوں نے كہا كاج رات حضرت واور كائى معتدالله عليم كانتقال موكياولان كى روح كے ليے جنت كو اً داستركياكى ہے۔ حفزت البرسعبدشام رحمنه التدعليه فرمان بي مي في مختصرت مهل صعادي رحمة التدعليم كوخواب مين ديكها تو كها ب شيخ إ انبول نے فرماياب شيخ كه جوردو جواحول ميں نے و يکھے ہيں اس وجرسے كبررا بول فرماياوه ہمارے کام نزائے میں نے کہاتدا ہے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فزمایا ان مسائل کی وجہسے مجھے بخض دیاگیا جو عوام الناس مجوب برجها كرت تھے. حضرت البوبكررت يدى رهنة الترملية فرمات بين مين تصفرت محد طوسى معلم رهنة التدعليه كوخواب بين ديكمانو ا نہوں نے مجھ سے فرما یا کہ حفرت الوسعید صفا رمورب سے کہور ہم تر محبت کے راستے میں مائی ہونے والے م وَكُنّاً عَلَىٰ آنُ لَّا يَخُولُ عَنِ الْهُوَىٰ فَعَنَدُ تع مبت كارندكى آب كوميسراتى بيمينيني آن وَحَيَاةً الْحُرُبِّ مُلْتُنُوُومَا حُلْنًا ـ زماتے ہیں میں بیدار براتوان سے ذکر کیا انہوں نے فرمایا میں ہر جعہ کے دان ان کی تبریر جایا کرنا تھا لین اس حبربزجا مسكاء حفرت ابن الشرفرمات بي مير فصفرت عبدالتُدبي مبارك رحمة التُرك وصال كي بعدان كوخواب مين ديكمانوبوعياكيات كانتقال نبي بواتها؛ فرمايا بان بهوا تعاين فيرمياتوك بركي كزرى، فرمايا الشرتعالي في مح استدر منعوت عطا زمائي كماس ني تمام كنا مون كوكيرايا بي في جياحظرت سفيان توري رحمته الشعليه كاليابها ان کاکیابنا وہ اس ایت کے مصدات ہیں ماوران لوگوں میں سے ہیں جن کاس ایت میں ذکر ہوا۔ مان لوں کے ساتھ ہوں مے جن پرالٹرتعالی نے انعام فَأُمُولِكُ مُن الَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهِ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ فرمايا اورده انبيادكوام مصريقين اشبدادا ورصا لحين بي اورير مِنَ النَّبِينِينَ وَالتَّهِينَ لَيْفِينَ وَالتَّهِينَ وَالتَّهِ لَيْفِينَ وَالتَّبِينَ وَالتَّهِ مَ

> الصَّالِحِيثَ وَحَسُنَ ٱوْكِيْلُكَ وَنِيْعًا لِهُ ك قرآن مجير السراء السامراين ١٩-له قرأن مجيد سوية اسرادايت ١٠٠٠

كنف الجعساتهي بي.

تحفرت ربع بن بیمان رشم الته ملیه فرمات بین میں نے محفرت امام شافعی رحمة الته علیه کے وصال کے لعدان کو خواب میں میکا تو ایس میں التراکی تواب میں میں میں معاملہ فرمایا ؟ جواب د باکراس نے مجھے سونے کی محرس بر برخمایا اور مجھ برزنازہ و شاداب موتی بکھرے ۔

جس رات معزت سس بعری رحمة الله کا وصال مهوا اس رات ان سے ایک شاگرد نے دیکھا کہ ایک منادی اعلان مرد ہا ہے رہے ایک منادی اعلان مرد ہا ہے رہے ایک بیٹ بیٹر فور ہا ہے )

اِتَّ اللَّهُ الْمُسَطِّعَىٰ اَدَمُ وَ نُوْحَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

عَلَى الْعُكَالَمِينَ لِهِ اللَّهِ الْعَالَ وَالْتِي اللَّهِ الْعَكَالَمِينَ لِهِ اللَّهِ اللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

اور صفرت حسن بھری د صفالہ علیہ کوان کے زمانے کے لوگوں پر بھٹی لیا۔
حضرت الربیعقوب فاری رفتہ فی رحمتہ النہ فرماتے ہیں ہیں نے خواب ہیں ایک شخص کو دیکھا جس کا تدلمہا اور
رنگ گذری ہے اور لوگ اس کے بیعجے پیعجے جارہے ہیں میں نے لوجھا برکون ہیں ، انہوں نے کہا برحضرت
اولیس ترنی د صفی النہ عذہ ہیں میں ان کے پاس حاصر ہوا اور عرض کیا کم مجھے کھے د صیب کریں النہ تعالیٰ آپ پرقیم ذمائے۔
انہوں نے مجور پر ناک بچڑ صفائی میں نے کہا ہیں ہولیت کا طلب گار بھوں مہری را ہنمائی فزمائی ہی النہ تعالیٰ آپ روادراس کی حبت کے دفت اس کی رحمت کو طلب کو اور اس کی حبت کے دفت اس کی رحمت کو طلب کو اور اس کی خور اور اس کی خور اور اس میں فروادراس دوران اس سے ناامید نہ ہونا بھروہ مجھے تھوڈ کر بھا گئے۔
مورت البو بھر ہی اور میں النہ فرمائے ہیں میں نے حضرت و نقا دہیں بشر صفری رحمت اللہ کو دیکھا ترکہا ایک کا سے بیا ہوں نے جواب دیا بڑی مشتقت کے بعد بیات ملی ہے میں نے پوچھا آپ نے کس علی کو انفل کی حال ہا النہ نویائی کے خوت سے دونا۔
پا یا با وہ ما با النہ نویائی کے خوت سے دونا۔

معظرت بزیرابن نعبا مروض الترعة فرماتے ہیں فاعون کی عام و با بیں ایک او ٹری ہاک ہوگئی اس کے باپ نے اسے فواب میں دیکھا توکہ اسے بیٹی افرت سے بارے میں مجھے تباؤاس نے کہا اباجان اہمیں ایک میت برسے معا ملے سے واسط بھراہم جانتے ہیں اور علی نہیں کر سکتے اور تم کرتے ہوں یکن جانتے نہیں الدّتا الله کی تسم ایک بارسمان الله بھروعنا یا ایک وورکعتوں کا میرے نامرُ اعمال میں ہونا مجھے دنیا اور جو کھواس میں ہے۔ سے زیا وہ اپندیسے م

اله يواسوره العران ايت ٢٣٠ www.maktaban.org

حضرت متبر فلا رعمۃ اللہ کے لبعن احباب نے زمایا کہ میں نے ان کوخواب میں دیکھاتو پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کی معاملہ کیا ہوئی ہے۔ راوی ذمانے کے ساتھ کی معاملہ کیا ہوئی ہے۔ راوی ذمانے میں میں مبیح اٹھا تو ایک ایک نے کہا کہ معاملہ معزت مقبد غلام کے خط سے دلوار بر کا معام واسے میں میں مبیح اٹھا تو ایک کھوڑی ماکہ معزت مقبد غلام کے خط سے دلوار بر کا معام واسے م

اے گراہوں کوراسند دکھانے وائے اے گناہ گاروں
پرم مزمانے والے اے بغزش کرنے والے کی فزشوں
کومعا ف کرنے والے اپنے نبدے کو جربیت بڑے خطرے
میں گوا ہوا ہے نیز تمام مسلانوں پررم مزمالوں ہیں ان
لوگوں کے ساتھ کر دھے جوزندہ چرباوران کورزی دیا
جا تاہے دہ لوگ جن پرتو نے انعام مزمایالینی انبیاء کوام
صدیقیں، شہداء ورصا لیمین اے الشرتعالی ہماری دعا تبول
مزماء اے تمام جہالوں کے رب۔

يا حَادِى الْمُفْلِينَ يَا كَلْحِحَ الْسُلِينِينَ وَيَا مُنِفِيلَ عَثَرَاتِ الْعَالِثِرِينَ إِ رُحَدُ عَبُدُكَ فَا الْحَكْمِ الْعَظِيْمِ وَالْمُسُلِمِينَ كُنَّهُ مُحَاجُبُويِنَ وَاحْجَدُنَا مَمَ الْاَحْبَاءِ الْمُرُزُونِينَ النَّهِينِينَ وَاحْجَدُنَا مَمَ الْاَحْبَاءِ الْمُرُزُونِينَ النَّيْسِينَ وَاحْجَدُنَا مَمَ الْاَحْبَاءِ مِنَ النَّيْسِينَ وَالقِيدِ لَفِينِينَ وَالشَّهُ مَدَاءِ وَالشَّالِحِينَ وَالشِّهِينَ وَالشَّهُ مَدَاءِ

حفرت موسی بن عمادر حمتنالی فرماتے ہیں میں نے حفرت سفیان توری رحمته الیہ علیہ کوجنت میں دیکھا کم آپ ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف اوراکی شاخ سے دوسری شاخ کی طرف اور سے ہیں میں نے کہا اسے ابوعبالیٹر آپ کویہ مقام کیسے ملا ؛ فرمایا تنوی کے ذریعے بیں نے لچر چھا تھڑت علی بن عاصم رحمته الیٹر علیہ کا کیا حال ہے ؟ فرمایا و دستاروں کی طرح دکھائی دیتے ہیں ،

ایک تابعی رخمتہ النٹر نے خواب ہیں بنی اکرم صلی النٹرعلیہ رسم کی زیارت کی نوعر من کیہ یا رسول النّہ اِ مجھے کوئی کوئی نعیجت نزمائیں اُپ نے فرمایا ہاں جو نفصان کی تلاش اور گوہ میں نہیں رستا وہ نقصان اٹھا تا ہے اور جر نفضان ہیں ہواس کے بیے موت بہتر ہے۔

عفرت امام شانعی رعمۃ اللہ فرمائے ہیں مجھان دنوں ایک الیسامعاملہ پیش کیاجس نے مجھ
رنجیدہ اور بریشان کر یااوراس برحرف اللہ تعالی کی ذات مطلع ہے جب دوسری دات ہوئی توخاب میں کو کی شخص میرے پاس آیااوراس نے کہا اے محد بن اورلیس (مطرت امام شافعی) پور کہیں۔
اللہ تھ رقی گذا ملیف کی نفش کا باللہ ایس ایٹ تعن کے لیے نفع منقصان ،

ولا صَرَّ الله مُورِّ الله مُورِّ الله می اللہ اللہ می اللہ اللہ می اللہ اللہ می اللہ اللہ می اللہ میں اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ

www.maktaban.org

رہ اتی ہی و توری من انقول کا کفکر فی عادیہ ہے۔

زما نے ہیں جب مع ہوئی ترہی نے بین کلمات مہرائے دن پر اتوالٹرتعالی نے مرامقصد پر اکرریا اورجب بی میں پریشانی میں مبتلا تھا اس نے منجات عطا فرائی بہت تم پرلازم ہے کران کوا بنا گا درلان سے عائل نہ رہو۔

میں پریشانی میں مبتلا تھا اس نے منجات عطا فرائی بہت تم پرلازم ہے کران کوا بنا گا درلان سے عائل نہ رہو۔

تو یہ کچھ مما شفا ت تھے جونوت نشرہ کوگوں کے حالات پر منزان اعال پر دلالت کرتے ہیں جو النوت عالی کے ترب کرنے والے ہیں اس کے بعد ہم مرر مھنکتے سے افری طمعکا نے تک کے حالات کہنے ہیں وہ جنت ہو یا دوزر خوال کرنے دالوں کی حمدہ اورالنہ تعالی کے بیے عمد ہے مشکر کرنے دالوں کی حمدہ

دوبراحمته

## صور بجو بكنے سے جنت با دوز خ میں جانے مكے حالات

اس حقیمی مندرجر ذیل مورکا بیان ہوگا،

ا معرومیونکن ۴۰ مخشر کے اہل اوران کا رصف (۳) اہل محضر کالپسیتہ (۲) ایوم قیامت کس تدرابا ہوگا(۵) ایم قیامت کی صفت اس مے مصائب اور نام ۲۷ گفا ہوں کے بارے ہیں سوال (۵) میزان کیس ہوگا(۵) معقوق کا مطالبہ اوران کی والیسی دور اور ای شفاعت (۱۱) حوض کوٹر (۱۲) جبنم اوراس سے ہونناک سانطر بہنم کی سزا اس کے سانب بچھو (۱۲) سینت اوراس کی نشان کی انسام (۱۲) جنتوں کی تعدادہ ان سے درواز سے بالا خاتے۔ با خات رنبری دونت جنتوں کا ابساس ان کے بچھو نے اور نخت ۔ ان کے کھا نے موریں اور سبجے (۱۵) الشرنعالی کا دبدار اوراس کی حمت کی وسعت ۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب ختم ہوجا گے گا انسٹا ءالسرتعالی کا دبدار اوراس کی خصل علی معسل علی مسل علی خصل علی مسل علی مسل علی خصل علی مسل علی علی مسل علی مسل علی علی علی مسل علی مسل علی علی علی علی علی مس

#### صور بجونكنا

گذشتہ بیان سے کوت موت کے سلسے میں میت کے احل بخوت عاقب کا خطو فبر کا اندھیراادراس کے گیروں کو ہواشت کرنا رمنگر کر اوران کے سوال، غذاب قبرادراس کا خطو اگراس برغضب ہوا ہو و بنرہ دیزہ اتبیں کے کو معلوم ہو چکی ہیں۔

ان سب سے بڑے خطرے وہ ہیں جونوت ہونے والے کے ساسنے ہیں اور وہ صور مجوز کنا، قیامت کے دن اضحان جبارزات کے سامنے پیش ہونا، قیامت کے دن اضحان جبارزات کے سامنے پیش ہونا، قلیل وکٹیر کے بارے ہیں سوال منقدارا عمال کی پیچان کے بیے میزان کے ایم میزان کے ایم میزان کے ایم میزان کے اور دائیں پرسے گزرنا اس کے بعدجی نیصلہ ہوجائے تواعلان کا جاری اور تیز ہونے کے با دجودائی پرسے گزرنا اس کے بعدجی نیصلہ ہوجائے تواعلان

کا انظارادریا توسعادت سے ساتھ ہوگا با شغا دت کا نیعلہ ہوگا ،ان تمام احوال اور ہونناک امور کی معرفت اور بھیر ان پر فطعی طور برایمان لانا اور تصدیق کرنا حروری ہے اس سے بعد طعیل عزرونکر کرنا ہے تاکہ تمہارے ول بیماس کی تیاری کے لڑازم ببیا بھوں۔

الشرقع الى فرما تا ہے مجھے انسان نے گالی وی اوراس نے کے بیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی وے اوراس نے مجھالیا مالا کا مجھے جھٹلا تا اس کا مجھے گالی دیا ایوں ہے کہ وہ میرے بیے اولاڈ تا ہے کراہ ہواور مجھے گالی دینا ایوں ہے کہ وہ میرے بیے اولاڈ تا ہے کراہ طرح اس نے مجھے ہولا یا دو بارہ نہیں لڑا مے گا و

قیامت کے دن دوبارہ استے پر بھتن اور تصدیق کے کم ہونے کی وجہ بہے کراس عالمیں لوگ ان امراکی شانوں کو بہت کم سبحتے ہیں اگر ان ان حیوانا منی بیدائش کو زدیکھتا اوراس سے کہاجا تا کہ بنانے والا افار کر کہ سبحت ہیں اگر ان حیوانا منی بیدائش کو زدیکھتا اوراس سے کہاجا تا کہ بنانے والا اور عمل کرنے والا ہے توان کی در گذری کے بیدائر تا ہے جو مقلمان دبولئے والا اور عمل کرنے والا ہے توان کی تصدیق سے اس کے دل کر شدید نفوت ہوتی اس سے الشر تعالی نے ارشان و فرایا ۔

اَدَلَتُ اَبِولَا اِنْسُانُ اِنَّا خَلَقْنَا اَلَّهُ مِنْ سُلُولِیابِ وہ ظاہر حجا کھوالوہے ۔

اند کھنے نئے کو ذکہ اکھو حصور کے میہ ہوئی ہے بیدا کہا ہیں وہ ظاہر حجا کھوالوہے ۔

اے۔ صبح مجاری جدادل ص ۲۵۳ کتاب بداولخلق م کے۔ وکن مجید سروائیس کا سے۔ وکن مجید سروائیس کا cabah. 019

اورارشا دفراوندی ہے.

آيَجُسُ الْدِنْسَانُ آنَ يَّنْزُكَ سُدَّى آنَحُ يَكُ نُطُعَةً مِّن مَّتِي يَمُنِيُ ثُحَّرُ كَان عَكَتَةً خَنَكَ مَسَوى فَخُعُلَ مِنْهُ الزَّرُجَيُنِ السَّذ كُرَ عَالُدُنْنَا عِلَى الْمَادِيَةِ

کیبان ن برخیال کرتاہے کراہے ہمل جیور دیا جائے گا کیاوہ ابتداد میں منی کا ایک تطویز نھار جور ہم مادر میں میکایا جا تا ہے۔ میجراس سے وہ لوتھوا بنا پھرالٹرتوال نے اسے بنایا اوراعضا رورست کئے بچراس سے دونسمیں بنائیں مروادر عورت ۔

سب سے پیلے اس اُوازی نگر کو ہو قبرستان والوں کے کا لوں میں بیڑے گی اوروہ شدت سے صور کا چھوٹکا جا ناہے یہ ایک ایسی چیخ ہوگی کہ اس کی وجہ سے قبر ہیں بچٹ جا بئی گی اور تمام مرد سے ایک ہی بار باہر تکل اُئیں گے، تو تم اپنے بار سے بین تصور کروکر تمہارے چہرے کارنگ بدلا ہوا ہے اور سے پاؤں تک قبر کی مٹی سے الودہ ہے اور مجیخ کی شدت سے مجران ہوا واز کی طرف تگاہ تکی ہوئی ہے اور لوگ جو مدتوں تک قبروں میں گلتے مرف نے مجھے بکہ خاکل می جی خار سے اور لوگ جو مدتوں تک قبروں میں گلتے مرف نے مجھے بکہ خاکل میں سے اس طرف اور و میں اضافہ کرویا ، جیے ارشاد خواد ندی ہے پولے سے اساد خواد ندی ہے۔

اور صور میجونکا جائے گاتوا سمانوں اور زمانیوں والے میں میروش ہور کر ہویں گے مگر جسے الٹر تعالی چاہے پیر درسری بار صور میوز کا جائے گا نووہ اس وقت کولے مہور دیکھنے مگری گئے۔

وَلُفِخَ فِي الصَّوْرِ فَصَحِتَى مَنْ فِي السَّمُورِ فَصَحِتَى مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الْكَرُصِ إِلَّا مَنْ شَاءً اللَّهُ تُلُكَّ لُفِخَهِ بِنِيْهِ الْحَثْرَى فَا ذَا لَفُهُ تِبِاحٌ بَيْنُظُورُونَ عِلَى فَا ذَا لَفُهُ تِبِاحٌ بَيْنُظُورُونَ عِلَى

کے قرآن مجید سورہ القباعة کیت ۲۹ ا ۲۹ علی مید سورہ زیرایت ۲۹ مید سورہ زیرایت در تاریخ در تاری

بس وبب بكل بجايا جامع كاتو برون كا فرون يروط مخت بوگا سان نبس بوگا.

اور دہ کہتے ہیں میروعدہ کب اُئے گا اگرتم سے ہودہ ایک بيخ كانتفارك بي جوان كوكمرك كادروه فكروب ي مرس نزرمیت رسیس کے ادر نہی کو والوں کاطرت لوط سكيس ك اور صور جونكا جائے كا . نود و نور الين. ای تروں نے مل کو پنےرب کی طرف تیزی سے جانگیں کے دوکیں کے بائے ہم برباد ہوئے ہیں ہماری قرسے كسف الما الوير رهن كا وعده باور رمولون في خرايا م

اوراگرمردوں کے سامنے مرف اس اواز ک رہشت ہی ہو (اور کھینہ ہو) تو بھی درنا اور پر میز کرنا ان کے لائن تفا لیونکریماکی البی بچونک اور پینی مولی حس سے اسمانوں اور زمینوں والے سب بیمونش ہوجائیں گے تعین سرجائیں م بار صے الله تعالی جا ہے وہ زرور ہے گا وروہ بعن فر نتنے ہیں۔ اس لیے بنی اس صلی الله علیوسم نے فرما یا۔ مين كس طرح أرام رون مب كصور ميمو تكنه والدافرتني فے بھل مذیب رکھا ہوا ہے میشانی پھر کان لگائے ہوئے واس انظاریں ہے کہ اسے مک دیاجائے

CHARLES ...

حرت متاتل معة الله فرما تي مي صورايك منيك ب اور صفرت امرانين عليه اللام ف سنيك كاويروز ركها ہوا ہے مس طرع بھی ہوتا ہے اور سنیک کی گولانی آسمانوں اور زمین کی چوٹرائی جیسی ہے حصرت اسرافیل کی تکاہ موش پریگی ہوئی ہے۔ وہ اس انتظار میں ہیں کرکب ان کر کھ دیا جائے اوروہ بیلی بارصور چونکیں جب وہ صور بھونکیں گے

اورارشاد زمایا-كَاِذَا نُقِرَ فِي النَّا تُتُورِنَ لَهُ لِكَ يَوْمَرُ إِ يَدُمْ عَشِيرُ عَلَى الْكَادِدِينَ عَيْرُ لُيرِيْرِ <sup>لِ</sup> اورارشاد فرادندی ہے۔

دَيُقُولُونُ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كَنْتُوُمْمَا وِتِبُنَ مَا كَيْنُكُورُ وَيَ إِلَّا مُنْكُمُةٌ وَاحِدُةً تَاخُذُوهُ وَهُ وَهُ خُرُهُ خُرِيَةً كُنُونَ نَلَابَيْنَطِيُونَ تَوْصِيَةٌ وَلَا إِلَى اَلْفِلْهِمْ يَرْجِهُونَ وَنُوْخَ فِي الصَّوْرِفَا ذَا دَهُ حُصِنَ الْاَجَيْلَ الى تبعد كيثيد لوك تاكوا كاريكاكم كالمتنامن مُّوْقَدِ نَاهَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَلُ وَصَدَقَ الْمُوْسَكُوْنَ لِيَ

المُنْانَتُمْ مَصَاحِبُ الصُّورِيُّ فِي الْتُقْدَرِ النُّفَرُنَ

كَيْتُولُومَتَى لَوُمَونَيْنُفُحُ ٢٥

وَحَمَى الْجُبَهَةَ وَاصْعَىٰ بِالْأُدُّ نِ

له رقرآن مجيدسوره المنزراً بن ١٦٠-له. قرأن مجيدسوروكيس أيت ١٨ تا ٥٠ .

ته رمندامام احدبن عنبل مبداول ص ۲۲۹ مرویات ابن عباس.

جائے سنوابچورک سے قرور

تو منلوق اوران کی ذلت، انکساری، دوبا رہ اسھتے ونت خون کے باعث بیچارگی ہیں فورکرواور نیصلے کا اظلا
کمروہ خرش بختی کی صورت ہیں ہوتا ہے یا ہر بختی کی نشکل ہیں، تو خورکو کہ تم جی ان کے درسیان شکستادل اور جران
مہوجیں طرح وہ نشکستادل اور حیران ہیں۔ بلکہ گرنم و نیا ہیں خورش حال ادر حالا ارکوکوں میں سے ہوتو اس دن زمین کے
باوشا ہوں کا حال باتی تمام زمین والوں سے زیادہ ذلت والا ہوگا وہ سب سے زیادہ چھوٹے اور حقر نظر کی ٹسکے
اور جید نظری طرح باؤں سے مسلے جائیں گے اس وقت وحشی جانور حبگلوں اور بہاڑوں سے سر حجمائے ہوئے
اور جید نظری طرح باؤں سے مسلے جائیں گے اس وقت وحشی جانور حبگلوں اور بہاڑوں سے سر حجمائے ہوئے
اگر جید ہ خطا کا رنہیں ہوں گے لیکن اس دن کے
اگر خید ہ خطا کا رنہیں ہوں گے لیکن اس دن کے
اگر خود ہ خطا کا رنہیں ہوں گے لیکن اس وحشت اختیال

کے ۔ قرآن مجید سورہ زمرایت ۲۸۔ عد تاریخ ابن مساکر جلد اس ۲۲ ترجہ اسماعیل بن واقع

ارشا دِ خداوندی ہے۔ اورجب وحشی جانوراکٹھے کیے جائیں گے ، وَإِذَا ٱلْوَحُوثُشُ خُرِشُونُ لِهِ وجرداً بین گے اور مارگاہ فداوندی میں بیش ہونے کی میست مچررکش شیطان اپنی سرکش اور نازماتی کے مے باعث سر حمائے ہوئے ہوں گے براس ارشا و خداوندی کی تصدیق ہے۔

ب تیرے رب کی قسم ہمان کواور شیطانوں کو اکٹھا ري مي جران كرجينم كالحويون لايس كاكروه گفتنوں کے بل کورے میوں گے۔ نَوُرَبِّكَ كَنَحُشُرُتُّهُ وَوَالتَّشَيَّا طِينُ ثُكُّ لِنَحْفَرُنَّهُ وَحُولَ جَهَنَّ حَ خبينتًا عم

قصل سے

مبدان محشرا درابل محشر

بچرد مکھو تبروں سے نکلنے اور جمع ہونے کے بعد لوگوں کوکس طرح چلا یا جائے گا وہ ننگے پاڑی ننگے جسم ا در بے ختنہ ہوں گے میدان مشرکی طرف جا میں گے جوزم اور سفید دنگ کی میموار زمین ہے اس میں کوئی او نیج نیج نہیں ہوگی اور مز دیاں کوئی ٹیلہ ہوگا جس سے بیھیے اُ دمی تھیپ جائے ۔ اور ما گھڑ یا ہوگا کہ اس کے اندر بنائب ہو جائے بلکروہ ایک بھیلی ہوئی زمین ہے جس میں کوئی فزن نہیں لوگوں کواس کی طرف گرو ہوں کے فسکل میں علایا جائے گاتووہ ذات باک ہے جس نے زمین کے مختلف کناروں سے مختلف تسم کے لوگوں کو جمع کیا کہ سیلی میمونک ان کو جلا نے گی اوراس کے بیچے دوسری میمونک ہوگی اس ون دلوں کا خوف زوہ ہونا اور آنکھوں كاحطابونالائن ہے۔

تیامت مےرن لوگوں کانشرایک مفیدزمین برموگا میں طرح بھنے ہوئے آ ملے کی روٹی اس میں کسی کے یے کوئی اون ہوگی،

يحشرانناش كؤم القيامة عكى أرص بَيْفِنَادَ عَضُمَا وَكَفُرُصِ النَّقِيِّ كَيُسَ مِنْهُا مُعَكُمُ لِاحْدِيْكِ ماوی کہتے ہیں" عفراء" کا سخی سفیری ہے لیکن خالص سفیدی نہیں اور" لُقی یہ جس میں کوئی جھلکا نہ ہوا ور

> الهر قرآن مجيد ، سوره تكويرايت ۵ عه قرآن مجدسوره مربم أيت ۱۸

سے میح بخاری طبد م م ۹۲۵ کتاب الرقاق

مو معلم وساكامطلب ير ب كركوئى دلوارنبي رجيب جائے اور ندكوئى فرق كونظر اكے۔ اوربینال مرنا کرزمین دنیوی زمین کی طرح بو گی بکدان میں حرف نام کا انتراک ہے ،ارشاد فعلوندی ہے كُرُمُ تَبْدِيلُ الْأَرْمَى عَنْيُرُ الْأَرْمِن حبی دن زمین اور آسمان دوسری زمین سے وَالسَّلْوَاتُ رِلْهُ بدل جائیں گے۔

حصرت ابن عباس رضی الشرعنه فرمات بین اس زمین میں کیم کمی بیشی کی جائے گی اوراس کے درجنت بہار وادیاں اور حرکیوان میں سے سب جلا جا کے گا اوراسے عکا ظر ایک مقام جمال عربوں کا سیداور بازار لگت تھا) كے چراے كى طرح بجنلا يا جا مے كا چاندى كى طرح سفيد زيبن موكى اس ميں ند توقتل بوگا وربذكو لى كناه بنز آسمانوں كاسورج چاندادرسنارے بطے جائيں مے رتوا بسكين إس دن ك شدت در سهونناك منظركو د كيمورجب أس زمين بر منلوق اکٹھی ہوگی توان کے اوبر سے ستارے بکھ جائیں اور سورج اور چاند ہے نور ہوجائیں گے اورزین کا جراغ بجه جانے کی وقرے اس پر انرهیرا جا جائے گا۔ وہ اس حالت میں ہوں سے کوان کے سروں پر آسمان بیکرکھا رسیٹ جائے گا مالانکروہ سخنت اور یا بیخ سوسال کی مسانت کے باہر سبوتا ہے ۔ اور فر نشتے اس کے کناروں پر کھوے ہوں گے تواس کے محصنے کی اوار سے کس تدر ہولنا کی ہوگی اور اس دن کی ہیبت کس قدر ہوگی جب اسمان اپنی شرت کے باوچور سے فیائی کے بھروہ اس یا ندی کی طرح بہنے لگیں عبی زردی ملی ہوئی ہو، لیں وہ سرخ فیوے کی طرح کلابی رنگ ہوجا ئیں گے اوراً سمان مگھلی ہوئی و ہاتوں کی طرح اور بہاڑ دھنی ہوئی رولی کی طرح ہوجا میں اور لوگ مجموے ہوئے تینگوں کی طرح ہوں گے اور وہ ننگے پاؤں سنگے جسم اور پیدل جلنے والے ہوں سے۔ نبى أكرم صلى التدعيبه وسلم في ارت دفرايا .

لوگ علے یاؤں نگے جسم اور ختنہ کیے ہوئے الحمیں کے اوران کوپینرنے لگام ڈال رکھی ہوگی جوان کے

يُغِنُثُ النَّاسُ حُفَا لَّهُ عُرَاةً تُحْرُ لَا تَنْ ٱلْجَمْدُ هُ حُو الْعَرَى وَكَلِغَ مُنْتُحُومَ كانون كى نوتك بينيا بهوا بموكار

ام الموسنين بصفرت سوده رضى الشرعنها جواس حدسيث كوروابيت كرتي بين ذماتي بين مين في عرض كي يارسول النازا يه توطني فراي بوگ ديك دوسرے كوديكيس كے ؟ فرما يا الدكوں كواس بات كى فرصت ہى نر بھى. ارا وفرادنری ہے. که

> له قران ميدسووارابيم أيت ٢٨ -عه - المتنوك بلحاكم حديم ص ١٠٥ كتاب الاحوال

رِيُّلَ امْرِي مِنْهُ مُ يَرْمَدِنٍ شَاكَ اس دن ہرشخص این اپنی فکریس ہوگا ہواہ ( دوسری - ところにととしか تووەدن كس قدر عظيم ہوگاجس ميں شرمگا ہي كھلى ہوئى ہوں گى ليكن لوگ ايك دوسرے كى طرف ديكھنے سے بے نیازہوں مے اورایساکس طرح ہوسکت ہے مکراعبن اپنے پیٹوں کے بن اور کھوا ہے چہوں کے بن جلتے ہوں کے ان کو دو سروں کی طرف و یکھنے کی طاقت ہی نہوگی ، حطرت الوهربيورض التدعنه فرمات بي بني اكرم صلى التدعليد وسلم في فرمايا -المُعُنَّشُوالنَّا مَن كَوْمَ الْفِنيَّا مَنْ تَكَلَّنَهُ اَمْنَانِ قيامت كورن كُرُون كرتين صورتون بين المفايا الكُباكا وَمُشَاتًا وَعَنَى وُجُوهُ مُ وَدِ ا یک شخص نے عرض کیا بارسول اللہ ا (صلی الله علیه وسلم) وہ چېروں کے بل کیسے جلیں سے تو آپ جوذات ان کو قدموں پر چلاستی ہے وہ ان کو چہروں کے بل بھی چلاسکتی ہے۔ کے

انسان نطری فوریانس چیزے انکارکرتا ہے جس سے مانوس نہواگراس نے سانب پیط مے بل تیزی سے بیلتے ہوئے نادیکھا ہونا تووہ یا ڈ سے بینر چلنے سے الکار کردینا اور حوشخص کسی کو یا دُں پر جلتے ہوئے نہ دیکھاس کے لیے یہات جی عقل سے بعیلہ ہوتی ہے بس تنہیں چاہیے کرتیامت کے دن رونما ہونے واسے عبائبات کااس بیےانکارز کرنا کروہ دینوی نیاس کے فلاف ہیں ۔ اگر نم دینوی عبائب کونر دیکھنے مچربهامرتهارے ساسنے بیش کیے جاتے اورا مھی تک تم نے ان کامشاہدہ برکیا ہمو تانوتم ان باتوں سے بت زیاد ہانکار رویتے لیس تمہیں چاہیے کرا پنی صورت کو سا سے لاؤ کہ تم بنگے جسم، ذلیل . وہنکارے ہوئے حیران پر بیتان کھرسے ہوا در تمہارے بارے میں سعادت یا شقادت کا جونیصلہ ہونے والا ہے اس کے منظر بہوتواس مالت کوبہت رہ اسمجھ کیوں کہ وافعی یہ بہت رہی عالت ہے۔

## بسنے کی کیفیت

بسینے کی کیفیت پھر لوگوں سے ہجوم اوراجتماع سے بارے میں سوچو کم بیدان صفر میں ساتوں اورا اور ساتوں اور سات

له قرآن مجيد سوره مب آيت

عد مندامام احدين منبل طبرع ص ٢٥٣ مرويات الوهريه

کی مخلون فرنتے۔ میں ران ان رشیطان وحشی جانور ، درندے اور پرندے جمع مہوں مے ان پر سورع چکے گااوراس کاری دوجند ہرگ اورجس طرح اب اس کا معاملہ بلکا ہے ایسا نہیں رہے گا بیمراس کی مخلوق کے سروں بردو کمانوں کے فاصلے کے بابر تریب کیا جائے گا ورزین پررب انعالیس کے عرش کے سائے کے علادہ کرئی سایہ نہیں ہوگااوراس سے مجمی عرف مقربین ہی سایہ جا حل رسکیں گے تو کچھ لوگ عرش کےسائے میں ہوں گے جگہ بعن مون کا گری سے سکتے ہوں گے کراس کا کری کے باعث کرب وغ ببت زیارہ ہو ما نیز بیت زیارہ ہوم کی دجرسے ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہوں گے اور یا ڈن پر یاؤں آئیں مے نیز ذلت ورسوائی کی دیے سے شرمندگی اور جیا رانگ ہوا درا سمانوں کے جبار کی بارگاہ میں بیشی کی ذلت مولی تو مورج کی جگ اورسانسوں کی وارت جمع ہوگی نیز حیا داور خوت سے دل جل رہے ہوں گے توہر بال کے نیجے سے پینہ بہر ہا ہوگا حتی کہ وہ نیا مت کی زمین برجاری ہوجا مے گا بھرالتُرتعالی کے ہاں ان كوجو جومقام حاصل ہوگا اس كے مساب سے ان كے برنوں يريرط سے كا بعق كابيتان كے مشور سک بعض کان کے ازار بند تک معبق کا کانوں کی ہو تک اور کھرگ اس میں غائب ہونے کے قریب ہوں گے۔ حفرت ابن عررضی التدعنہ سے مروی ہے فراتے ہیں. رسول التد صلی التدعليه وسلم نے فرمايا . میں رن لوگ تمام جمالوں کے یا لنے والے کے يَرُمُ كَيُنُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِ بَنَ ساسنے کوئے ہوں کے نوبعض لوگوں کالسینم عَنَّى يَغِيْبُ آحَهُ هُ وَفِي رَشْحِتْ اس تدر ہوگا کہ کانوں کے نصف تک پنجے گا۔ الى إنفتات أُذُنَيْمٍ لِهُ رم صلى التُدعليدو المن في فرايا. حفرت البوهربيه رضى التُدعنه فرمات بين بني تیامت کے دن لوگوں کولیندا کے کا حتی کمان يَعْرِثُ النَّاصُ يَدُمُ الْعِيَامَةِ حَسَيًّا كالسينه زمين مين سترباغ ( يَذْ هَبَ عُرُونُهُ فِي الْأَدُمِينَ سَبْعِينَ يك جلا جائے گااور تعض لوگوں مك لكام كى نكل ميں باَعًا وَيُجِهُ هُ حُرَى يَبُلُخُ آ ذَا نَهُ حُرِيًا بنيے گا حتى كمان كے كانوں تك بينچ ما كے كا. ایک دوسری روایت بین ہے۔ رقیا مالقا خصہ الله ارتصار هُ اُلْجِینی ده چالىيسى سال تك أسمانوں كى طرف تكفى باندھ

> کے۔ میجے بخاری طبدیوس ۲۲ کا ب التغییر سے رجیحے بخاری جلدیوس ۲۲ وکتاب الرقاق Www.mak

سَنَةً إِنَى استَّنَاءِ فَيَهُ جُمْهُ وَ الْعَرَقُ وَ الْعَرَقُ الْعَرَقُ وَ الْعَرَقُ وَالْعَرَقُ وَ الْعَرَقُ وَ الْعَرَقُ وَ الْعَرَقُ وَ الْعَرَقُ وَالْعَرَقُ وَ الْعَرَقُ وَ الْعَرَقُ وَ الْعَرَقُ وَ الْعَرَقُ وَالْعَرَقُ وَ الْعَرَقُ وَالْعَلَى وَالْعَرَقُ وَالْعُرُولُ وَالْعَرَقُ وَ الْعَرَقُ وَالْعَرَقُ وَالْعَرَقُ وَالْعُرَاقُ وَالْعِقُ وَالْعَرَقُ وَالْعُرَاقُ وَالْعَالِمُ وَالْعُرَاقُ وَالْعَاقُ وَالْعِقُ وَالْعُرَاقُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُرَاقُ وَالْعُولُ وَالْعُلِمُ وَالْعُرَاقُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمِ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ والْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُ

اور جان لوکہ جو پینہ اللہ تعالی کے را سنے لین جج، جہاد روزے اور تیام نیز کسی مرمن کی حامت کو پولاکرنے میں نہ نکا اور نہ ہی کا کم دینے اور برائی سے روکنے کی مشقت اظھائی ہوز عنقریب قیامت سے دن حیاا ور خوت کی دجہ سے یہ بہینہ نکا گااوراس میں تکلیف زیادہ ہوگی،

اگرادی جالت اورد صوکے معفوظ ہوتوا سے معلوم ہونا چاہیے کہ عبادات کی شکلات میں پسینے کی مشخصات میں بسینے کی مشخت اسان ہے اور قیا مت کے دن بریشانی اورانتظار کے بسینے کے مقا بلے میں کم ہے کیونکہ وہ بڑاسمنت اور لمبادن ہوگا،

نسل

## تیامت کے دن کی بڑائی

جس ون لوگ انتظار میں کھڑے ہوں گے انکھیں کھی اورول بھٹے ہوئے ہوں کے نان سے کلام کیا

معدالمطالب العاليد جلد ٢ من ٣١٥ مديث ١٩١١م-عدر مندامام احمد بن عنبل جلد ٢ من ١٥٤مرويات عقيد بن عامر ١٨٠٠ مندامام جائے گااور نہی ان کے معاملات میں نظری جائے گی دہ بین سرسال کومے رہیں گے اورایک لقمہ تک نہیں کھائیں گے۔ اور نہ ہی اس ون ان پر ہوا کا جمو نکا چلے گا۔ فران مجید میں ہے۔ اور نہ ہی اس ون ان پر ہوا کا جمو نکا چلے گا۔ فران مجید میں ہے۔

جس دن لوگ اہتے ر ب کے سامنے کھولاے موں گے یہ كُوْم يَنْ وُمُ النَّاسُ لِمُرْتِ الْكَاكِمِينُ لَكَ الْمِينُ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّل

اس أیت کی تفسیر بین مفرت کعب اور حفرت فتاده رحمة الله فرمات بین وه تین سوسال کی مقدار کوف مبین مسطح بلکه حفرت عبدالله بن عمر ورمنی الله منه فرمات بین نبی اکرم صلی الله علیه دسم فی میدایت کریمی تلاوت فرمائی اور مجموارت دفرمایا .

نمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالے مسب کو جع کرے گا جیسے ترکش میں تیر جمع ہوتے ہیں۔ بیں پچاس ہزار سال تک تمہاری طرف نظر بنیں کرے گا۔ كَيْفَ بِكُوْ إِذَا جَمْعَكُمُ اللهُ كُمَّا تَجْمَعَ أُلِنَّبُكُ فِي الكُنَا نَةِ خَمُسِيْنَ اكْفُ سَنَةِ لَا يَنْظُوُ إِلَيْكُو لِلهِ

معفرت حسن بھری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تہا را اسس دن کے بارہے ہیں کیا خیال ہے ، جب
لوگ ہجاس ہزار سال کی مقدار اپنے مقدموں پر کھڑے ہوں گے اس میں نہ تو ایک لقہ کھائیں
گے اور دنہ ہی ایک گھونٹ پانی پیٹی گے حتی کہ حیب پیاس سے ان کی گرونیں کٹ جا ئیں گی اور معبوک
سے ان کے ہیٹ جل جائیں گے تو ان کو دور خ کی طرف سے جا کرا نہیں کھو سنے ہوئے بانی سے
پلایا جائے گا جب ان کی مشقت طاقت سے بڑھے جا کی تو وہ ایک دوسرے سے ہم کلام
سوں گے کہ ان کے مولی کی بارگاہ میں کون زیا دہ سعز زہے جو ان کے حتی میں شفاعت کرے
توہ جب بنی کی بارگا ہ میں جائیں گے وہ ان کو دور کر دیں گے اور فر مائیں گے مجھے میرے
مال پر جبو اور دو جھے میرے اپنے معاطے نے دوسروں سے بے نیاز کردیا ہے اور عذر
پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج سخت عقے میں ہے اس تدر عقد اس سے بہلے کہی تہ
عملا اور دنہ آئندہ کہمی ہوگا حتی کہ ہمارے آتا حضرت محدصتی الٹرعلیہ وسلم ان لوگوں کی شفاعت فوائیں ہوا اور دنہ آئندہ کہمی ہوگا حتی کہ ہمارے آتا حضرت محدصتی الٹرعلیہ وسلم ان لوگوں کی شفاعت فوائیں ہو

اله در آن مجيد سورة تطفيف أيت ٢٠ عدد آن مجيد سورة تطفيف أيت ٢٠ عدد المتدرك ملى كم مبدر من ٥٤١ كان بالا بوال م

گے جن کی شفاعت کی آپ کو اجازت دی جائے گی ارت د خداوندی ہے۔ وہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے مگر حب كو رطن ا جازت دے اوراس كى بات کو پند کرے۔

لاَ بَمْ يِكُوْنَ النَّسْفَاعَةُ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْلُنُ وَرَضِي كَهُ تَوْلًا لِهُ

تواسس دن کی برائی اوراسس میں شدت انتظار میں عور کرو تا کہ تمہاری اسس مختع عمر میں تم پرگئ ہوں سے مبر کا انتظار آسان جان لوکہ جوشخص دنیا میں موت کا زیا وہ انتظار کرے اور اس سلید میں خواہشات سے صبر کو بروا شت کرے اس دن اس کوخاص طور پر کم انتظار كرنا براے كا بنى أمرم مىلى الشرعليه وكى سے جب بوجها كياكم تيا مت كا دن كس قدر طويل لوگازنو

اس ذات کی تسم اجس کے تبعیہ تدرت میں میری جان ہے کہ و معرمن بر اُ سان بہو گا حتی کم دنیا میں فرض نماز کی ادائیگی سے بھی تھورا وثت معلوم بهوگا- وَاكْنِهُ يُ نَعْنُونَى بِبَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى أَنْمُومِنِ حَتَى كُيُّوُنَ آهُونَ عَكَيْهُ ومِنَ الصَّلَا فِهِ الْمُكُتُورُ بِيةِ ليُعتَكِّبُهَا فِي السُّدُنْيَا لِهِ

تو تمہیں ایسے مومنوں میں سے ہونے کی کوشش کرنا چا سے جب یک تمہاری زندگی کا ایک مھی سانس باتی ہے معاملہ تمہارے اختیار بیں ہے اور نیاری کرنا نمہارے بس میں ہے لہذا حجو کے دنوں میں بڑے دنوں کے لیے عل کیمے تمبیں ایسا نفع حاصل ہو گاہیں ی خوشی ہے انتہا ہے مثلا اگر تم سات ہزار سال اس سے مبر کروکہ بچاس ہزار کی مقدار وا سے دن سے جیکارا پاؤ توتمہیں مشقت کم اٹھانا بڑے گی اور نفخ زیارہ ہوگا۔

> 1 عمد رمندامام احدبن صنبل جلد ٣ ص ٥٥ مرويات الرسعيد خورى

نسل ٥

## قيامت كادن اكس كعمصائب اورنام

تواسے سکین اِجب دن کی بر مظمت ہے، وہ اس قدر برط ہے ، حاکم زبردست اور زمان قریب ہے اس دن کے بیے تیاری کر۔ جب دن تو دیجھے گاکواسمان بھیط سکتے، اس سے خوت سے ستارے قبوط سکتے روشن ساروں کی جگ ما ندرو گئی ، مورج کی روشن لیبیٹ وی گئی ہانی لا نے والی اونٹیاں کھلی چرس مبلی جا نوروں جمع ہوگئے، ما ندرو گئی ، مورج کی روشنی لیبیٹ وی گئی ہائی گئی اور دیا ہے اور زی سمندر آ بلنے سکے روسیں مرفول سے جا اس جم کی آگے جو کائی گئی ، جنت قریب لائی گئی اور بہا طراط اللہ سے اور زی بی بھلائ گئی۔

مان می-اور حب دن نم دعیو سے رزین می زلزلر سیا موگا، زبن اینے بوجو با ہر نکال دے گی اور لوگ گروموں میں بطیعائی

سے اپنے اعمال اکا مدلم) و کھیں اور جس ون زمین اور بہاڑا کھاکریٹنے ویئے جائیں گے اکس دن عظیم دا قعہ رونما ہو گا سے میں بچیر طرحائی سے جن کا درک ناری کا در اور کا کرنے شینر لان سکسکرناں وں سرسوں کے اور ایس دار رقبارے

اوراً سمان عبط حائی سکے حتی کران کی بنیا دی کمزور بڑجائی گی فرشنے ان سمے کناروں بر ہوں گے اورائس دن تہارے رب سے وقت کو اس دن تہارے رب کے وزائش بات ہو تا ہوگا ۔ اسس دن تم سب کو بیش ہونا ہوگا اور تم سے کوئی جی بات ہو ت ہو گ

بن جائیں گئے میں ون انسان بھوسے تنگوں ک طرح ہوجائیں سے اور مباطرد صی ہوئی روی کے گالوں کی طرح ہوجائیں گے

اس دن بردودھ بانے والی دورھ بیتے بجے سے نائل ہوجائے گی اور بر عمل دالی کا عمل کرجائے گا اور تم کوکوں کو نشے کی حالت میں دمجھو کے حالاں کروہ نشے کی حالت میں بنیں ہوں کے مکن التارتحالی کا عذاب سخت ہوگا۔

جى دن مرزين وآسان دوكرى زن من مدل جائن سكے اورا ملز تنالى واحدوقهار كما سنے كوك بورك ـ

عن دن بار الراكر مجروب ما سر كا درصات زين اتى ده جائے كاكس يى كوئى لير حالات رمور و ديره اور

ملے بنی بوں کے جس دن تم بہاڑوں کو جے سوئے وعوالے مالاں کم وہ بادلوں کی طرح جل رہے ہوں گے جس دن

ا سان عید طرکان لال بھرے کی طرح ہوجائیں گے اورائس دن کسی انسان اور میں سے اس کے گن ہ کے بارے میں بوجھا بنیں جائے گا اور نہی اس کے فرموں کے بارے پوچھا میں جائے گا اور نہی اس کے فرموں کے بارے پوچھا

عام في كل المكريث في محمالون اور بايون سي كرفت مول جن دن مرفض ابنے اچھے عمل كوسا منے بائے كا دررس عمل

کوهی اوروہ جا ہے گاکماس برسے علی اوراس رشخص کے درمیان بہت زبارہ فاصلہ ہو۔ جس دن برفض الس جز کوجان سے گاجودہ لایا ہو گا اور جو آگے جیجا یا پیچھے بھوٹرا وہ سب ما مزہو گا جس دن زانس

الله بون اور مانی اعضار بونس کے maktab و الله الاسلام

یہ وہ عظیم دن ہے جس کے ذکرنے نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم کو بواٹھاکر دیا جب حفرت صدیق اکبررضی انٹرعنہ نے عرض کیا سٹر پر سن کا مار موں سرکر ہے تاہیں۔ بارسول الله أكب نوبور طعيم وكي من توأب كف فرايا-شَيْدَتِنْ هُودُدا خَر الله الله

مجھے تورة مؤد اورائ جبی دومری ورنوں نے بوڑھ

اوروه سورة وا فع ، سورة مرسلات ، سورة عَدَّ بنساء تُون اور إذا السُّمْسُ كُون - وغيره سورتي ابي-توا سے فرآن بڑھنے واسے عاجر اِنزا فرائب فرائ سے مرت اتنا مصب م نولوما اس سے ماتھ کلی راہے اور اس کے ساتھ زبان کو مرکت دے اوراگر نوج کھے رابھتا ہے اس میں عور وفکر کرنا تواکس لائق تھا کران باتوں سے تیرا کلیجہ عيد حاتاب بانون سنيسر كاردوعالم على المرعليه والمح وورها كردياتها \_اكرتم صن زبان كى حرت برفناعت كرونو تمرة قرآن سے موم رہو گے جن امور کا فران مجدیں ذکرہے ان میں سے ایک تیا سے استر تعالی نے اس سے مصاعب کا ذکر كاوواكس كيدب سيفام ذكرك تاكفهاكس كفامون ككرت سداس كمعانى كافرت برمطلع بوم وم زیادہ ناموں کا مفعد نامول اور القاب کو بار ار در کر کرنا میں ملکے عقل مند دوگوں سے بعے تبنیہ سے کیوں کرفیا مت سے ہرنام مے تن ایک دارہ اور اس مے برومون سے تحت ایک معنیٰ ہے ہیں تھے اس محمعانی کی مرفت کی

اب سمان تمام ناموں کوبیان کرتے ہیں۔

وه نام به من دوم فيامت رقائم مونے كادن ، نوم حسرت دا فسوس كادن ، بوم ندامت ديشيانى كادن ، نوم المحاسب رحساب كتاب كادن يوم المسائسة ويوخير كيوكادن يوم المسابقة واكر شيط في المناقشة وتحاكظ علادن يوم لمنافس دمقا بيكادن بيم زازله (زازمدكادن) يم دامر ( أن صديفكادن اليم الساعقه (كوك كادن) يم الوافعه رواقع موسفكادن) يوم انفا رعة وكفي عدات دالى كاون) يوم الراجعة وصدم بازلزم كادن) يوم الرادفه ( بيجهي است والادن) يوم الغانشير وليانيغ والى كادن) يوم الداسة دمصيبت كادن ) يوم أزفترز ننگى كادن ) يوم الى فنرز أفت ومصيبت كادن) يوم الطامة ومرسطانية كادن) يوم الصاخة رجيني جياست كادن) يوم التلاق رمدة ات كادن يوم الغراق رصراتي كادن بوالمساق ركيد في دن يوم انقصاص دبدا كادن موم المتناز رجع موسف اور كارك دن ابوم الحداب وسأب كادن اوم المآب (اوشف كادن ايم العذاب رعداب كادن) يوم الفرار د عباكت كادن) يوم الغزار رعم إلى المعادن يوم اللقام (لما فات كادن) يوم البقاء رباتي رسنے کا دن) میم انفضا در فیصلے کا دن) دیم البراد ربدسے کا دن) نیم البلدر اکرائش یا انعام کا دن) دوم البکا (دروق کا دن)

(۱) مامعترندی ص ای در ابواب انشائل

یم الحشر دجے ہوئے کا دن ہوم الوعد دور والدن ہوم الوض دبیثی کا دن ہوم الون و نامرا عال تو سنے کادن ہوم الحق درجے ہوئے کا دن ہوم الون و نامرا عال تو سنے کادن ہوم الون و نامرا عال تو المحتمد و نصح مار المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتم المحتمد المحتمد

وہ دن جس بر کوئی شک بنیں وہ دن جس میں دلوں سے رازوں کا استحان ہوگا ،حبی دن کوئی رکافر الفس کسی نفس کے كام بين الشي كا وه دل جب أ على على كلى ره جا نينكى، حبى دن توتى سائفى كى سائفى كے كام بنس الشي كاجس دن كونى كى دوسرى نفى كے بيے كى جنركا الك بني موكا، جن دن (كفاركو) جہنم كى طرف بليا جائے كا، جن دن ان كو حروں كے بل وزها كرا باجائي كا عن ون ان كوا ونده منه جهنم وال عافي كاجن ون أب اولاد مع كام نراسكا، حس ون أدى ابنے بھائی، ماں اور باب سے بھاگ بھرے گاجی دن لوگ بات بنیں کرسکیں سے ندان کو اجازت ہو گاکہ عذر مش کری جس ون الدتنان سے سجانے والاكوئ نرم كاحس دن لوك فامر مول محصي دن وہ جنم ب عذاب ديئے جائي سے حسودن مال اور اولاد نفع بنیں دے گی حب ون ظالموں کو ان کی منزرت کوئی فائدہ نبیں بنیائے گی ان سے لیے لعن اور برا کھر مو گاجی دن عذر نامنطور ہوں کے اور دلوں کی آزائش موگ ۔ بوٹیدہ ماتین ظاہر ہوں کی اور پردے المحق مائی سے جس دن أعصين على مولى اور اوازى بنديولى ،اكس دن توجه م موكى اوروبشيده باني ظاهر مول كالناه على عافية العالمي مے جس دن وگوں کوان کے کو اموں سمیت میں یا ما سے کا بیے جوان موجائی کے در رائے نسے یں مول سے بس اس دن ترازور تصحابي سكاوراعال ما مع كول عائي سكي بهم طامري جائيكي اوركرم ماني كوجوى دباجا في كا أكم مسلسل طي و کا دور کفارنا امید موں سے اک عظر کائی جائے گی اور ایک بدل جائیں گے، زبان کو نکی مو کی اورانسانی اعضا و گفتواکری گے۔ تواسان التحجاب كرم رب كے بارے يكس نے وسك يں ڈالدكر تونے دروازے بندكرد في اور رہے ملا دینے اور لوکوں سے چئے کوفتی و فجوری متند ہوگی سی حب نیرے اعضاہ نیرے خلاف گواہی دی کے نوٹو کیا کرے گا۔

یس اے غانلوں کی جا موت ا ہمارے بیے کمل خواتی ہے اللہ تعالی ہمارے بین تمام رسولوں کے سردار (علیہ وعلیہم السام) کو بھیجے اور آپ برروشن کتاب نازل فرمائے اور عیب تیامت سکے ان اوصا من کی خردے بھر ہماری غفلت سے بھی ہیں اگاہ کرے اور انتا وفر انے۔

رِ إِثْنُرَبُ لِلنَّاسِ حِسَا بُعُمْ وَهُمْ مِنْ غَفْلَةِ بولوں سے بیمان کا حماب قرب اگیا اور وہ عفلت می مزيوتين ال كياس ال كدب كالون سے بو مُّعُوصُونَ مَا يَا ذِبْهِ وَمَنْ ذِكْرِقِن تَكَبِّعِهِ ازہ فرراعمی آیا ہے وہ اس کوسنتے ہی میں کھیل کودیں تَّخَدُتْ إِلَّا اسْتَمُعُولُ وَهُ مُرَيِّكُمُ وَيُ لَاهِيَّةٌ م بوے بن ان کے دل اور احب بن مشغول بن -قَلُونَهُمُ اللهِ

بروہیں بنائے کرقیامت قرب سے ارشاد باری تعالی ہے۔ قيامت قرب أكفى اورجاند بيط كيا إِ قُتُوكِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَهُولِ ١٦)

اورارت دخدا وندى سے۔ وانْهُمْ يُرُونِهُ بِعِيدُا وَكَالُهُ عَرِيبًا-

وه اس راوم قيامت كى كو دور ديجية بي مب كم بم استقريب ديلجيتة بي -

in the late of the live faither

اورارش دفرمايا-

مَمَا يُدُرِيكَ لَعُكَ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٦٠ اورتهي كي معلوم كرشايد قيامت قريب بور مجرعادى سب سے اچي عالت قريب كر مم اس قرآن باك كيست بين يعل كرب سين مم اس سے معانى بى غورنبى كرستے اوراكس وروز قیامت ) كے بے شاراومات اور نامول كوبنى دیجھتے اوراس كے معالب سے بخات كے ليے كوك ش بنين كرتف م اس عفلت سعد الله تعالى بناه جاست مي اطرتنالى ابني وسيع رحمت سعاس كا تدارك فراف-فسل سلا.

سوال کا بیان

ا سے مسکین ابھران مالات کے بعد تجھ سے سوال مو گا اس کن فکر کر اور بہ سوال با لمشا فر کمی زجان سے بغیر ہوگا تھ سے

(۱) قراك مجيد، سورة انبياد أيت ١٠٢١ (١) قرآن مجير سورة القراكب ١

(١٧) قرآن مجيد، سورة المعارج أيت ٢١١

(١) قرأن مجير، سورة احزاب آيت ١١٧

تھوڑے اور زمادہ کے بارے بیں او تھا جائے گا گھی سے سوراخ اور کھورکے رہینے جب معولی چر سے تعلق جی سوال ہوگا توقیا مت کی تخفیوں ، پسینے اور طری طری آفات میں تبلا ہوگا کر اسمان سے ناروں سے بولے ورسے جموں والے اور نبایت سخت فرشتے ازیں گے ان کو حکم ہوگا کہ مجرموں کو ان کی بیٹیا نبوں سے پھڑ کر الس جبار ذات سے سامنے بیش کری نبی اکرم ملی الشرطلیہ وسلم نے ذبایا۔

اِنَّ اللهُ عَلَّوْمَ مَلَكًا مَا بَئِنَ شَفْرَى عَيْنَهُ بِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال مَسْنَرَةُ مِا كَنْهِ عَامِر اللهِ اللهِ اللهُ ال

توبتاتیرابینے نفس سے بارسی کی خیال ہے جب نوان فرشتوں کو دیجھے گا بونبری طرف اس لیے بھیمے گئے کہ تھے اسے کہا تھے پر الرکیٹی سکے مقام ریسے جائیں اور توریجے گاکروہ اسنے بولسے جم سکے باوجوداس دن کی سختی سے باعث مشکستہ حال موں سکے اوراس جبار ذات کا خضب ہو لوگوں پڑھا ہر ہوگا وہ اس کی حبم تصویر سنے ہوں گے۔

اورجب وہ اتریں سے تو ہرنی ،صدیق اورولی اکس فوٹ سے سی سے می گر ماین سے کہ کہیں وی افوذ نہ مول۔ یہ نومفرین کا حال ہے نافر ان مجرمن سے بارسے بی تیرای خیال ہے۔

ای وفت منذت فون کے باعث کچھوک حلری کری سے اور فر فنوں سے کہیں سے کیا تہا رہے درمیان ہارارب سے باکیوں کران کا رعب اور مہیت نیادہ موگ تو فر شنے ان کے سوال سے وٹر حائیں کے کہ کہاں منا تن کی شان اور کہاں اس کا ہمارے درمیان موفا۔

تووہ بلندا وازسے کیاری کے اورزین والوں نے اپنے رب کے بارے بیں حود ہم کیا اس سے اس کی بالمبر گ بیان کریں سے اور کہیں سے ہما لارب باک ہے وہ ہم ہیں ہنی سے بیکن وہ اس کے بعدا راہے اس وقت فرشتے خلوق کوجا پروں طوب سے گھر کرکھ طے سوں سے اوران سب پر اکس دن کی شدت کے باعث عاجزی مسکیتی اور ہمیت طاری ہوگی اس وقت اسٹر تعالی سے اس قول کی صداقت ظا ہر ہوگی ارث وضا وندی ہے۔

بس مم ان لوگوں سے بھی لوچھیں گے جن کی طرف ریولوں کو بھیجا گیا اور رسولوں سے کھی بوچھیں گے اور مم ان کو اپنے علم سے عام احوال سنائی سے اور ہم عائب بنیں تنھے۔

فَكَنَسَهُ كُنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ إِكِبُهِ مِ وَكَنَسُكُ كَنَّ الْكَثَرَ الْكَبُهِ مِ وَكَنَسُكُ كَنَّ الْكَ الْهُ رُسِلِينَ فَكَنْنَقُمَّ تَّ عَكِيهُ مِ وُبِعِلُمٍ وَمَا كُنَّا عَالِمُ بِينَ - (٧)

اورار شاد فداوندی سے ۔

بس نیرے رب کی قسم ہم ان سب سے مزور بعزوران مے اوال کے بارے بن وجیس کے۔

الله تعالى نے انبیا و كرام عليهم السام سے ابتداكر نے ہوئے ارشاد فرا يا-

جن دن الله تعالى ومولول كوجع كرك فرائ كاتبين كما يَوْهَرَبِيحُمَّهُ اللهُ الرُّسُلُ فَيَنُوْلُ مَرَذًا ٱجْبِتُنْعُر جواب ما ؛ وه كس كي س كون علميس بي تك تورى فَالْوَالَةِ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْنَ غَلَّهُمُ الْفَيُونِ.

غیب کی اتون کوفوب ماننے والا ہے۔ تواكس دن كى شدت كى العث ان كى تقليل متوصر نهول كى اورث دب بسبت كى وجرسان كے علوم مط جالي معصرب ان سے بوجیا مائے گاکہ تمہی بخارق کے اس مبیا گیا تھا تو تہیں کی جاب مدحالان کر ان تواب کا علم ہو کا لیل ان کی تقلوں پر دہشت طاری ہوگا اوران کو بتے نہیں جلے گا کہ وہ کیا جواب دی ۔ بیں سخت ہدیت کے باعث کہیں سے کر ہمی علم ہنیں ہے ننگ نوسی غیب کی باتوں کو خوب جاتا ہے ۔ اور وہ اس وقت سے موں سے میکن ان کی عقیس مرواز کر کمٹی اور صلوم معط سكنے بہاں تك كر الطرتنا الى ان كوفوت عطا فرائے -

حفرت نوح عبدالسة كوب كروچها ماست كاكي آب في تبييغ كى ده عرض كرب سفى إلى اجران كى است سے يوجها جائے گاکیا انوں نے تمین نبلیغ کی و وہ کہیں کے بعارہے این کوئی دار نانے والا بنی کا چرصون میں علیوالسام کو لا یا ع الے کا اورامتدتنا لیان سے فرائے کاک آب نے دووں سے فرایاتھا کہ مجھے اور میری ماں کومعبور مانوا ورامٹرتنا لی کو چھوڑ دو ؟آب اس سوال کی سب کے تعت کئی سالوں کے پریشان رہی سے توود دن کتنا عظیم ہے کاس دن اس قعم کے الات کے زریعے انبار کوام سے ساست کی جائے گی چروشتے اکرایک ایک کو بچاری گے اسے فلال مورت کے بینے فلاں! بیٹی کے مقام براؤاس وقت کا ندھے توائی سے اوراعضاء کانب اٹھیں سے نیز فعلیں حران روجائیں گ اور معدلا تناكري سے كران كوجنم كى وف سے حابا جائے اوران كے برے اعمال الله تعالى جار سے صور میں نہ

بون اورنهی مخلوق کے سامنے ان کی پردہ دری مو-اور ال کی ابندا سے بیے بوش کا فران ہم ہوگا ورزین اپنے رب کے فورے چک رہی ہوگی اور ہر بندے کے دل كويقين بوجائے كاكما شرتعالى بندوں سے سوال كى طوف متوج سے اور برايك ير كمان كرے كاكيم برے موااے كوئى منبى ديجھا اور مرف میری بی بط اور بازیرس مقصود ہے کسی اور کی نیس - اس وقت دہ جا رفر مائے گا اسے جریل علیرالسلام! میرے

ال قرآن مجيد الوق حراب ١١

الل خران مجيد، سورة مائده آب ١٠٩

باس اگ کو لاؤ صنت جربل علم السلام دوزن کے باس ایش سے اور فرائیں گے اسے جہنم! اسنے خالق و مالک کے جاکہ کی اور جلائی گا تعمیل کراسس وقت وہ غیظ وغضب میں ہوگا اوراً وار سنتے ہی جوش میں اسٹے گا اور خلوق کی طوف و باوسے گی اور جلائی گا تعام مخلوق اکسس کے جوش میں اکنے اوراً وار کوشنے گا اور اس سے محافظ عفد سے معرب ہوئے مخلوق میں سے ان لوگوں کی طرف دور لیں گے جنہوں نے اللہ نقالی کی نافر مانی کی اور اکس کا حکم نہیں با ا

تونم اپنے دل میں بندوں سے دلوں کی حالت کا تصور کر کہ وہ رعب اور خوت سے جوسے ہوں سے اور گھنوں کے بل کریں سے اور بیٹے بیسر کر تھا گیں سے اس وان تم است کو زلانو ڈس سے بل کرسے ہوئے اور بعن کوا و ندھ مذہا ہے ہوں گے۔ موجے دیچوں کے نافر بان اور خلا کم لوگ تبا ہی اور خرائی کو بچاریں سے کہ کہائے تباہ ہوگئے اور صدیقین نفسی ہتے ہوں گے۔ وہ ای حالت بیں ہوں سے کہ جہنم دوبارہ چنج مارسے گی تواسس سے ان کا خوت بڑھ جائے گا اور اعتبار سست وہ ایک مارٹ کی تواسس سے ان کا خوت بڑھ جائے گا اور اعتبار سست بیر جائے گی اور میں ہوں سے کہ جہنم دوبارہ جنج مارسے گی تواسس سے ان کا خوت بڑھ جائے گی اور بیر بیر بیر بیری مرتبر جہنم جائے گا کو بیری کے اس وقت خلا لموں سے دل ٹوٹ کر غم سے مارے گئے تک اور بیک بحث و در بخت سب کی تقلین کا م کرنا تھوٹر دیں گی ہ

ای سے بعدامیر تفاقی رسولوں کی طرف متوجہ ہوگا اور فر اکسے گانہیں کی جواب ما تھا جب لوگ ابنیا ، کرام سے یہ سوال دیجیں سے توگنا و گانہ ہوگا ہوں میں میں ہوائی سے اور ہا و ندر این بیری سے محاکم میں میں ہوگا ہوگا بیرا کی ایک میں ایک اور ہر ایک اور تقان کے معلم کا منظر ہوگا بیرا کی ایک کی بیان جا گا اور ہر ایک اور تقان کے معلم کا منظر ہوگا بیرا کی ایک کی بیرا جا ہے گا اور ہر ایک اور تقان اور تقام اعتماد کے بارسے میں ہوھے گا۔
بود راست اکس مے قبل دکتر عمل نیز رکس کے ظاہر و بالمن اور تقام اعتماد کے بارسے میں ہوھے گا۔

حفرت او ہرو رضی استر من فرائے ہی معا ہرام نے عوض کیا یا رسول استرکیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کا دیدار
کری سے؛ آب سے فرطیا جب اسمان پر با دل نہ ہول تو دو ہر سے وقت سورج کو دیجھنے ہیں شک کرتے ہو؟ انہوں نے
عون کی شہی فرطیا عب اول عمون قوجود ہوں مات سے جا شکود کھنے ہیں شک کرتے ہو؟ عرض کیا نہیں نی اکرم علی اند علیہ
وسر نے فرطیا ، اکس فرات کی خرص سے قبعنہ قدرت میں میری عبان ہے تم اپنے رب کے دیدار میں بھی شک بنیں کرد کے
بندے کی ماقات ہوگی تو اللہ تعالی فرائے گا کیا ہیں نے تجھے عرف عطا نہیں کی تھی ؟ کیا ہی نے تجھے مردار ایسی بنایا تھا ؛ کیا ترب
سے جوڑا نہیں بنایا تھا ؛ کیا حرب اسے گورسے اورا وسط مستر نہیں کئے کیا تھے قوم کا رئیس نیں بنایا تھا کہ تو بال نیا ال فرائے گا
حصد بنا تھا ، کیا ترب سے کھوڑ اس کوں نہیں اسٹر تعالی فرائے گا گیا تھے میری مافات کا بقین تھا وہ کہ گا نہیں اسٹر تعالی فرائے گا
صحد بنا تھا تو بندہ کم گا ای کیوں نہیں اسٹر تعالی فرائے گا گیا تھے میری مافات کا بقین تھا وہ کہ گا اپنی اسٹر تعالی فرائے گا

تواسے مسکبن اِسوج جب فرشتوں نے تمہارے با زووں کو بکرار کھا ہوگا اورتوانٹر تعالی کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ تجوسے المشافر سوال كرسے كا ور فرائے كاكياب فے جوانى كے ذريعے تحديراتفام نہيں كيا ؟ تونے اس كوكهاں فرج ك بى من تھے زىدگى مى ملت بنى دى ؛ تونے اسے كماں مرت كى بى من تھے ال عطابنى كى تورّنے اسے كان سے كايا وركان فرج كيا ؟ كياس ف تجھے على ورسے بزت بني منتى فى تو تو نے اپنے علم يى كيا على كيا ؟ تو دعجواس ونت تهارى حياا وركت بمنداكي كاكياعالم موكا الشرفعالي تتهارك سائت إين انعامات اورتهاري افرمانيان تنمار كرك كا نيزافي اصانات اورتبري برائيان كشفي كا اكرتم انكاركرو تو تنهارك اعضاء تهار صفلات كواي ديب كم-حرت انس رض الله عز فرا تفين منى اكر صلى المرعلي المرعد وسم ك مراه تقدر أب مكوا في مروا إكران ما سنة موكم ين كيون مسكوا بون ؟ م في عون كما الثر تمال اوراس كارسول منزجات من اك في السنامون ربندا بنے رب سے بون عاطب ہو گاکہ یا اللہ ایک تونے محصفام سے بناہ منی دی ؛ فرایا اللہ تعالی فرائے گا ہاں وہ كے كاب اس وقت مانوں كاجب مجوس سے ميكولى كواہ مواللہ تعالى فرائے كا اُرج تيرانفس ي تبر سے صاب كے ليے كافى ب اورنام داعال كلف والدفرشة كواه بن بن ال كم منر جرال عبائك كى اوران ساعضاو بها ما الكلوو فرما یا اس کے اعداداس سے اعمال کاذ کرکس سے پیراس سے منہ سے یا بندی اسفے گی توا بنے اعدادے کے گاتم اسے میے دوری اور دہتارہوی تمہاری طرب سے بی تواط ماتھا- (۱)

تدو گوں کے سامنے اعدنا کی گواہی کے ذریعے ذات سے ہم الٹرنقالی کی بنیاہ جاہتے ہیں گوالٹرنقالی نے مومن سے مرد و اما کو اس کر ردو دیشے روز اسٹر گلان ای برکسی دوسر سے کومطلع ننس کرے گا۔

وعدہ فرایا کراس کی پر دہ پوشی فربائے گا اوراس بیکسی دوسرے کومطلع نہیں کرے گا۔ ایک سنتھن منے حصرت ابن عمر منی انٹرعنہا سے پوچھا کہ آپ سنے بنی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم کو سرگوشی سے گفت کا کرنے

موائے کیے سنا ؟ اہنوں نے فرمایارسول اکرم صلی المعطیہ وسے الم نے فرمایا -

تم میں سے کوئی ایک اپنے رب کے ذیب ہوگامتی کہ وہ اپنا شان برر کھے گا رجید اس کے شایان شان ہے اوہ پر چھ گا تو نے فلاں فلاں علی یا جوہ عوش کرے گا جی ہاں بھر لوچھے گا تو نے فلاں فلاں عمل کیا جوہ ہاں بی بواب دے گا بھر فرائے گا ہیں نے دنیا ہی ان اعمال پر بردہ شالا اور آج ہی تجھے میں دنیا ہوں۔ (۲)

وشف كسى مومن كررده ليشى كرنا بصالاتنال قابمت

بى اكرم صلى الرعليرو للم في فرايا. مَنْ سَتَزَعَلَى مُوْمِنٍ عَوْرَتَهُ سَتَرَا لَلْهُ

(۱) میری سلم مبدی می و برای آب الزهد (۲) میری مجاری مبدی می ۱۱۱ تقاب التوصید (۲) میری مجاری مبدی می ۱۱ تاب التوصید (۲) (۲) www.maktabari.or

اس بات تی امیداس شفف کومولی حودنیایس بولوں سے عیبوں کوجھیا اسے ۔ اورار دہ اس کے حق می کوئی تفقیران تواسے برداشت كرنا سے اوران كى برائروں كوز بان برنس اتا اور نہى ان كى ميھے ايسى بات كرنا ہے كم اگروہ اسے سنبى ترنا پندكري نوايسے وگ اس بات كے لائن جي كر قيامت سے دن ان كوائ قىم كابدار ديا جائے۔

فرف کرداس نے نترے گاہ کو دوسروں سے جیایا مولیان کیا پٹی کے لیے نترے کا نون میں اُواز نس طری تو ترے كن بون كى سزاك طور رب خوت مى كانى سے حب ترى مشانى كو يكو كراك كوكسنيا جائے كا تيرادل برنشان موكا عقل الرق بجرے كا اورتيرے تنافي خواتے موں سے، تيرے اعضا ومضطرب موں كے تيرا زنگ بدل حيا موكا اورخت توب

كى وصب عص بحص تمام بهان سياه نظرائے كا-

بہرسے بچھے تمام جہاں سیاہ نظر کے گا۔ نواپنے بارسے میں سوچ نیری ہی حالت ہو گی تو گردنوں کو کھیا گیا اورصفوں کو چیزنا ہوا جائے گا، تجھے سیائے ہوئے مورد کی طرح سے مایا مائے گا اور اوک نظری اعظام تھا کے دکھیں کے بس تو خال کر کہ اس مالت میں ان اوکوں کے با تغيب سع جو تحمد بر مقربي منى كرده تحميد رطن سے عرش ك مے جائي سكا ورائينے با تفون سے بيديك ديں سے اللہ تعالى عجه ابنے عظیم کلام سے ساعذ بدادے کا فرمائے گا۔

اسابن آدم امیرے قرب بوجا "بس توریشان عمین اور شسته دل کے ساتھاس کے قرب ہوگا تیری انگیس جھی ہوئ اور ذلت سے جر در سول کی دل ٹوٹا ہوا ہوگا اور نبرے ہاتھ میں نامٹراعمال دیا جائے گاجس می سرھوٹا ٹراگ ہ مكما بوكانوكتني معدائيول كو تفول مبا بوكانو برتجف باد دلا مي كانوكتني عبادات كانات سيفافل ربانواكس كي برائیان تیرے سامنے فا مربوں گا تو مجھے کس فدر شرمندگی اور بزولی بیش اکسے گی اور زبان کی رکادات اور عاجزی ورسش ہوگی قرمعلوی آئین تم کس فام سے سا قفای کے سامنے کوئے ہو گے اور کس زبان سے جواب دو گے اور تو کھے کہوگے اُن كوك ول سے تھوكے۔

بعر سوج حب الله نفال ابنے سامنے تہارے گناه گنوائے گا توکس قدرشرم اکے گی جب الله نفال فرائے گاك مرے بندے بانجھے مجھ سے جاندا یا کرمیرے ما سے برے کا موں کے ماقد آیا اور مری مفوق سے میاکرتے ہوئے ان سے سامنے اچائی فل ہری۔ کیا تیرے نزد ک بین اپنے بندوں کی نسبت ملکا تھا تو نے اپنی اون میرے دیجنے کو ملکا جانا ورکون برواه نری حب کرومروں سے دیکھنے کو بڑا خیال کیا کی سے تجھ برانعام واکرام نس کیاتھا ؟ تو تھے مرب ارسيس من د موك بن والكياتيا خيال تعاكر بن تحصين و بحضا اورنهي تو تحرات الحاكا بني اكر صلى المرعلية

تم سيسراك سے عام جاؤں كو بالنے والااس الع موال كرسے كاكم درسيان بى نكوئى يرده بوكا اورم شار فرالي-مَا مِنْكُمُ مِنْ آحَدٍ إِلاَّ وَبِينًا لَهُ رَبُّ الْعَاكَمِينَ مَا مِنْكُمُ مِنْ آحَدٍ إِلاَّ وَبِينًا لَهُ رَبُّ الْعَاكَمِينَ كَيْسَ بَيْنَةُ وَتَبَيْنَةُ حِجَاجٌ وَلَا تُرْجَانَهُ

بن اكرم على الشريلير وسلم نے فرما يا۔

تم میسے ہر ایک الٹرتنانی کے سامنے اس طرح کوا ہوگا کہ اس کے اور الٹرتنان کے درمیان کوئی تجاب تیں ہو کا الله تفال أس سيويها كاكباب في تم برا نعام تنبي كباء كما من في على من وباء وه كها الله وبالله! وباسم المرتعالى فرامي كاك مي سنستيري طرف رسول نهي عيها وه كمي كابان راالله إنوست عيما نفا ) عجروه ابني وائي طرف ديجي النواك كسراكه نظرتن اككار بائي مان رجيكا نواك كصواكه دكان بن دكانوتين ما جهار منها المرواكرم مجورك ابك كراس سع مواكرنه بالذقواهي كفنتوك ذريع بجوروا

حزت عبالترب مسودر صالترعن فرات مي تم مي سعم راكب الترعز وجل ك ساف اس طرح اكبد بوكاجي طرح كوئى چود موں لات محم الد يم ما من تنها بوا م جواللہ تا ال فرا ہے كا اے ابن ادم الحج برے بارے بن كس بجزن دموكه دبا الا المراح بيني إقرن والمامل كالس كمطابق كالمل الما والمعادم بيني إتون رمرے رمولوں کوکیا جواب دیا ؟ اسے اوم کے بیٹے ؛ کیا تمہاری آنکھیں مرسے سائے تھیں چرتوان اُنکھوں کے ساتھ اس جز کودیجفا تھا جونبر کیا حدال منقل کی بن نیرے کانوں کونس و کیفیا تھا ؟ ای طرح تام اعت و سے بارے بن

حزت مجامر جرالله ولات بن قیامت سے دن الرقال مبت مک بزے سے جار باتوں سے بارے میں وال نہ دے کس محے قدم وہاں سے نہیں بطین گے اس کی مروقت اسے بارے بین کرکس کام میں فرج کی ، علم ہے باہے بین کہ اس بی کیا عمل کی ، جم کے بارسے بین کراس کوکس کام بین بتدار کھا اور مال سے بارے بین سوال ہوگا کہ کہاں

تواے میں الس وقت تھے کس قدر بڑے آئے گا اور کت بڑا خطوم ہوگا بھی ہوسان کہ کہا جائے ہم نے دنیا ین تمهاری پرده پوشی کی اور آج تجھے بخش رہے ہیں اکس وقت بہت زیادہ نوشی ا در سرور مامل موکا اور سیلے اور مجھلے

<sup>(</sup>١) مسندام احمد بن صنبل صليه من > ٢٠ مويات مدى بن حاتم (٢) مجع بخارى جلداول ص ١٩٠ ت ب الزكواة

تھ پر زنگ کری سکے یا فرننوں سے کہا جائے گا کہ اکس برسے بندے کو کم کر گئے یں طوق ڈالوا در کھر جہنم ہیں ڈال دو۔ اس وقت توانتی بڑی معیبیت ہیں مبتد مو گا کہ اگرا سما ان وزین تجھ پر روئیں توان کو من سب ہے تھے اس بات پر بہت زادہ مسرت ہوگی کہ تم شعاط تقال کی عبادیت اور فرما نبرواری ہی کو ناہی کی ۔اور تم نے کمبنی دنیا کے بیے اپنی اکفرت بیچ ڈال اور ابنبے یاس کھیں -فسل مد ا

## ميزان كاذكر

پھر مجھے میزان دنزازو، سکے بارے بی غورو فکر کرنے سے بھی غافل نہیں ہونا جا سے اور نہی اعمال نامے کے دائی بائیں اور نے سے بارے میں بے خرر ساجا ہے کوں کر موال کے بعد لوگوں کی نبی جاعتیں موجا عمی گی ایک جاعت وہ ہوگ جن كى كونى فيكى نين توجهنم سے ايك سياه كردن علے كى اور س طرح بيندے دانے عليت بى اسى طرح وہ ان لوكول كوا جا سے گی اور وہ ان کو اپنی گرفت بی سے کرجہ نم می طال دسے گی اور آگ ان کو نیکل سے گی آوران کو آ کواردی جائے گی کم اب بریختی ہی ہے ایس سے بعد نیک بختی نہیں۔

دوسرى قىم ك وك ده موں كے جن كا كونى كناه بني موكا ان كوابب منادى ا داردے كا كر جولوك سرحال مى المرتعال كالشراداكرت اوراكس كى حديبان كرت تف وه كوف يم جائي وه كوف مول كا دريت كى طوت على وي كا بعران اوكوں كے ساتھ جى بى ساوك كى حائے كا حورات كے وقت رعبادت كے بيے تيام كرتے ہى جوان وكوں سے میں کو دنیا کی تجارت اور خرید و فروخت الله تعالی کے ذکرسے نہیں روکنی ہی سوک ہوگا اوران کو آ وازدی مباسے کی کہ فوکس

بخی ہے اس کے بدائوں عی برختی نسی ائے گا۔

اب تیری قعم کے لوگ باتی رہ جائیں سے اور وہ سبسے زبادہ ہوں سے ان کے نیک اور بڑے اعمال مع ملے ملے موں سے ان کومعلوم نہوگا میں اللہ تعالی بربیریات عنی ندمو کی کران کی نمکیاں زبادہ میں یا برائیاں ، مین اللہ تعالی ان كوهى اكس بات كى بيمان كرامي كا كم معافى كے وقت اس كا فضل اور عذاب كے وقت اس كا عدل ظاہر ہو بس نامر المے اعمال اور بسکے اور وہ نیکیوں اور رائوں برمشتن ہوں سے اس وفت میزان قام ہو گاا ورا بھیں نامر ہاتے اعمال برائی موں گی کروہ وائی بارسے می گرتے ہی یا بائی جانب ؟ بھر ترازو کے کا فٹے کو دیکھیں سے کروہ برائیوں کی مانب حملت ہے بانکیوں کی طوف اور بہایت خوت کا وقت ہوگا اس سے مخلوق کی عقلیں اور جامل گا۔ حفرت صن بعرى رحما تدسي مروى ب كرنى اكرم صلى الشرعليدوك لم كامر انور حضرت عائث صديقة رحنى الشرعنها كى كودس نفاكم أب كوا و في الني اس دوران ام المونين كوا فرت با دا كئ ادراب رويين حقى كمان مح السوسية على اور نبی اکم ملی الٹرطیہ وب اسے مرضار مبارک برجا بڑے آپ برار موسے توفر بابا اے عائشہ اکبوں دوری مو ؟ عرض کیا اسے کو خات کا خیال آگیا تھا۔ کہا آپ لوگ قبامت سے دن اپنے کو والوں کو بادر کھیں گئے آپ نے فربایا اس خات کا ذات کی فتم جس سے قبعنہ فقررت بی میری جان ہے وہا در کھیں گئے ، گڑین جگہ مرشخص صف اپنے آپ کو بادر رکھے گا حب ترازور کھے جا کہ اس کا ترازو بہکا ہے یا بھاری واور عمل کا خات کہ آئے گائی دیکھے گا کہ اس کا ترازو بہکا ہے یا بھاری واور المحل کیا میں ان ہے بابائی افقائی واور بھا ہے یا ہواری والوک یا بس المحل کا در سے کے اور ان کہا جا تھا کہ در سے گا در ان ان کو لا یا جا میں ان کو ایا جا میں گئے گا در ان کے دونوں بلالوں کے در سیان کھڑا کہ جا ہے گا دول سے گا کہ فلاں بوت سے سے میں بور کے بوت ہو رہی کا ہو گا کہ فلاں بوت سے ہور کی ہو کہ کو گا کہ خوات ہو کہ کو گا کہ خوات ہو کہ کو گا کہ خوات ہو کہ کو گا کہ کو گا کہ خوات ہو کہ کو گا کہ کو گا کو گا کہ کو گور کے گور کی کو گا کہ کو گا کو گا کہ کو گا

اورجب نیسوں کا بیڑا بھا ہوگا تو دوزخ کے فرشتے ہاتھوں یں لوہے کے گرزلیے بہرے آئیں گے مان کا باکس اگ کا ہوگا تو وہ اُنگ کے جھے کو اگ کی طرف سے حالمین سے

نبی ارم صلی المعلی وسلم نے یوم قیامت کے بارے بی فرمایا۔

بروہ دن ہے کواکس دن اللہ تعالی مفرت آدم علیہ السادم کو آواز دسے گا آور فربائے گا اسے آدم علیہ السلام! التھے ا اور جنہ یوں کوچہنم کی طوت بھیجئے وہ یوچیں سکے جہنم سے لیے سننے آدمی بھیجنے ہیں؟ المدّ تعالیٰ فرائے گا ایک ہزاریں سے نوسو نٹانؤ سے سے حب می ہرام نے بربان سنی تووہ تھگیں ہوگئے حتی کر وہ اچھی طرح مہنس تھی نہ سکے نبی اکرم صلی المثر علیہ وسلم نے صحابہ کوام کی برمالت دیجھی توارث وفرایا۔

على رواور نوش موجا كرس الله تعالى قدم بس مع قبضة قدرت بين صفرت محد معى المرطية وسلم كى جان سے تہا ہے مائے دوايس مخلوق بن كروه وجس سے مائے دوايس مخلوق بن كروه وجس سے مائے دوايس مخلوق بن كروه وجس سے مائے دوايس مخلوق بن اور اسے بلاک موسکے معاب كرام نے عرض كيا بارسول الله اوره وونول مخلوق كون لوگ بن ؟
انسان اور اور خوش موج بن — راوی منتے بن بدس صحاب كرام خوش موسکے پيرنی اگرم ملی الله على خوايا على كرو اور خوش موجا و الله كالى قسم حس سے قبصة قدرت بن محض تر محدم صطفى اصى الله عليه وسلم كے جان ہے قيامت سے دوائ مرد مورسے موكوں بن اکس طرح بورسے قبصة ورث بيرمصطفى اصى الله عليه وسلم كى جان ہے قيامت سے دن تم ، دو سرے موكوں بن اکس طرح بورسے اور طرح بہر بن سے اور طرح بنا ہو بارو بن نشان مولئے ہيں۔

ره منهابي داويوصيد اص ۱۹ السند و ۱۷ المستدرك ملاكم عليداول ص ۱۹ کناسالالان الان منهابي داويوصيد ۱۷ WWW. Mccktabah. 012

## حقوق كامطالبادران كى والسي

میزان کا خوف اور خطوة تم معلوم کر چیے مواور آنھیں سیزان کی طوت مگی موئی موں گدار شاد فلاوندی ہے۔ فَامَّا مَنُ تَفْلَتُ مَوَا دِیْنَهُ مُحَمَّو فِی عِیْشَةِ اور صِ سے نیک اعال کا پلا بھاری موگا وہ اچی زندگی بی موگا طَامِیَةً وَامَّا مَنُ حَفَّتُ مَوَا دِیْنَهُ فَامْتُ فَا اَسْتُ فَا اَرْضِ کَا نَیکیوں کا پیوا المجامو گا اس کا ٹھا ار دوزخ کا هَامِیَةٌ قَدَمَا دُدُاكَ مَا هِیَنَهُ فَارْتُحَامِیَةً ۔ ایک درمے ، با ویہ ہے اور تنہیں بیا معلوم وہ کیا ہے ایک درمے ، ایک ورمے ) اور ہے۔

اور جان ور میزان کے خطرے سے وہی ہے سکت سے س نے دنیا میں اپنا محالب کیا ہواورالس میں منزعی میزان كے ساتھ ابنے اعمال اور افوال اور خطرات وفيالات كولولام عب حفرت عرفاروق رضي المرعند ت فرمايا ابنے نفسول كا محالب کروائ سے پہلے کمتما رامحاسبہ کیا جائے اور اقیامت کے) وزن کرنے سے بیلے فودوزن کرو۔ ابنے نفس کے صاب ریا محالب ہے سے مراویہ سے کو مرنے سے بہلے روزان سجی نوب کرے اورا مٹر تعالی کے فرائق یں جو کوتا ہی ہے اس کا تدارک کرے اور لوگوں سے حقوق ایک ایک کوڑی کے صاب سے وابس کرے اور اپنی زبان ، باغدیا دل کی برگمانی کے ذریعے کسی ہنگ کی موتواس کی معانی ما نگے اوران کے دلوں کوفوش کرے حتی کجب اسے موت آسے تواس کے در رہ کس کا کوئی تی ہواور نہی کوئی فرض، توسینی کسی صاب سے بغیر جنت ہی جائے گا۔ اوراكروہ لوكوں مصحفوق اواكرنے سے يہلے مرجائے توحفذار اس كا كھيراؤكري سے كوئى اسے با تھ سے يكرے كا ، اورکونی اس کی میشیانی سے بال پیڑے گا اورکس کا با تھا اس کی گرون برمرکا کوئی کہے گا تم نے مجھے بنا کم کیا اور کوئی کہے گا تو نے مع كال دى اوركون مع كاتم فع مجوس مذاق كما ول كهام في ميرى عنيت كرت موسي اليي بات كى وجع برى ملی فی کوئی کے گاتم سرے بڑوسی تھے میں تم نے جھے ایزادی کوئی کے گاتم نے بھے سے معامل کرتے ہوئے دھور کی كوئى كمي كا توسف محد سي سوداكيا تو مجرس وهوكم كيا اور مجرس ايني مال كفيب كو تصاباً كول كمي كا توت ابين سامان كا نرخ بتا تف موس محبوب بولاكون كے كا توسف مجومتاج ديجها ور تومال دارتھا ميكن توسف محصے كه ان كلدا كو في كي كانون ويجاكي مظاوم مول اورتواك فلم ووركر في قادرهي تفايكن توف ظالم سيمما لحت ك اورمرافيال

اس وقت مهیت کے ارسے برادل کل ما سے گا اور تھے اپنی ماکٹ کا یقین ہوجا سے گا اور اللہ تعالی نے ا بیضر سول ک زبانی جریمجے طرز اسے وہ تجھے باد اکما کے گا- اللہ تعالی نے مالی۔

موے ان کی ملکس عباق میں موں کی اوران سے دل

افون سے) اور عارب موں کے اور داے عبوب،

وَلَا تَحْسَبَنَ اللهُ عَافِلاً عَمَّا لَعِمَلُ الظَّالِونَ اوراللَّهُ اللهُ وَلا لوس كَاعَالَ سِ عَافَلَ مُعانووه ال كو وَلَا تَحْسَبَنَ اللهُ عَافِلاً عَمَّا لَعِمَلُ الظَّالِونَ السَّالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله والله المُحَالِي مُعْدَد اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَل مُنْعِلَى عَلَى مُعْدَد عِنْ وَكُولِي عِلَى عَلَى مُؤْلِدُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل

مُهُطِعِيْنَ مَعْنِي رُوُسِهِ مُلاَيُرْنَدُ اليَهِمُ الْكَيْرِنَدُ اليَهِمُ الْكَيْرِنَدُ اليَهِمُ الْكَيْرِنَدُ اليَهِمُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُنْذِبِ

النَّاسَ-

رو)

الع جب تولوگوں کی عزنوں کے بیجے بیٹر ناہے اوران کے ال کھا ناہے توکس فدر فوق ہوناہے بین اس دل تجے

اس قدر حرت ہوگی بب توعدل کے بیدان بی اپنے رب کے سائے کو ابو کا اور خطاب بیاست تیرے سائے ہوگی

اس قرت تومف فقر بنام را در زلیل ہوگا نہ کی کا تق اداکر سکے گا اور نہ ہی کوئی عذر بیش کرسکے گا۔

بھر تری وہ نہیاں من سے لیے تو نے زندگی مومشقت پرواشت کی تجو سے لے کران لوگوں کو جن کے مقوق نیر سے

زمر ہوں گے، دے دی جائیں گی اور بر ان سے مقوق کا عومن ہوگا۔

حفرت الوہ برو وضی الدی در فراتے ہی نی اکر مہلی الدیلہ و سائے ہوجیا گیا تم جائے ہو مفلس کون ہے وہ بی انے

مونی یا درول ادیر ایجارے درمیان مفلس وہ شخص ہے جس سے باس کوئی درصم یا دینا دیا کوئی ال نہ ہو۔

مونی یا درول ادیر ایجارے درمیان مفلس وہ شخص ہے جس سے باس کوئی درصم یا دینا دیا کوئی ال نہ ہو۔

راه قرآن مجيد، سورهٔ خافراكيت > ۱ (۱) قرآن مجيد، سوية ابرابيم اكيت ٢٠ تا ٢٠ هـ www.maktabah. ۵۲۶ آپ نے ارتبا دفرایا۔ مبری است بیں مفلس وہ شخص ہے جو فیاست کے دن غاز، روزے اورزکو ہ کے ساتھ اکئے کا بکن اکس نے کسی کو کال دی مہو کی کسی کا اُل کھا یا ہو گا، کسی کا خون ہمایا ہو گا اورکسی کو ما را ہو گا بس اکسس رحقلار) کو بھی اکسس کی تجو نیکیاں دی ہائی گی اور دوسرے کو بھی ، اوراگر نیکیاں ختم ہو حائیں اور اکس کے ذمہ جوحقوق ہیں وہ پورسے نہوں ٹواک کو گول سے کٹ ہوں ہی سے لے کراس پر ڈالا جائے گا اور کھیر اسے جنہ ہیں ڈال دیا جائے گا۔ ۱۷

تودعجواک دن نم کس فار مسیت بی بتلامو کے کیوں کہ بیلے نو نماری نیکیاں را کاری اور کشیطانی کروفریت محفوظ نہیں ہوں کی اور اسے بے بی کے میں حائے تواس برحفار دولا ب کے اور اسے بے بی کے میں حائے تواس برحفار دولا ب کے اور اسے بے بی کے میں حائے تواس برحفار دولا ب کے اور اسے بے بی کے اور شاید توابیت نفس کا محاسب کر سے اور دن کوروز و رکھنے والا اور رات کو تنام کر سے معلوم ہوگا کہ تو دن مجر مسلانوں کو سے گئی باقی برائیاں شاہ محام اور سے تیم کو تا اور عبا دات ہی کو تا ہی کر تا این حکہ ہے اور صب دن سے بھلے کارا بانے کہ این حکہ ہا تورا کی دن معرف سے جھلے کارا بانے کی امید کسے رکھ سے ایک کا تواس دن معرف سے جھلے کارا بانے کی امید کسے رکھ سے بھلے کارا بانے کے امید کسے رکھ سے بھلے کارا بانے کی امید کسے رکھ سے ب

حزت البوذر رصی المترعنی المترعنی المترعنی اکرم ملی المترعلیه و م نے دو کریا یہ دیجیں جواطری تھیں ؟ اکب نے فرایا سے البوذر رصی المترعنی کیا آپ کو معام سے یہ دونوں کم بول الراق ہیں؟ فرانے ہی ہی سے مون کیا ہی ہمیں جاتا آپ نے فرایا یکن الله نما کا جا است سے دن ان سے درمیان فیصلہ فرائے گا۔ (۲)

دانسان کو تنبیہ کے طور پر پریات فرائی تاکہ وہ دور سروں کے حقوق فصب نہ کریں نیز عدل فلا وندی کا اظہار ہے )

عفرت البرسرہ صی المترعنہ نے اس اکرت کے فیصلہ میں فرایا ۔ ارشا دخلا وندی کا اظہار ہے )

عفرت البرسرہ صی المترعنہ نے اس اکرت کے فیصلہ میں فرایا ۔ ارشا دخلا وندی سے ۔

وکما مین کہ ایج فی الدی دُفِق وکہ کھا دُرِ تَنظِیدُ اور زمین پر جینے والے چار بایے اور الله نے اور الله نے والے پڑیا ہے ایک المترک کے ۔

ریمنا کی والد آکہ مُکٹ آٹ مُکٹ آٹ کے دُ۔ (۲)

تماری طرح کروہ ہیں ۔

و حفزت الومېرو رضى الميرون خوليا ) فيا مت مح ون عام عبوق لينى جارباب في اور جويد بېرندسب جع مول مك توالد تعالى كا عدل اس مدكوم نيمي كاكه وه مي سينگ عبوكا بدله سينگ والى سے سے كا جرفر لوئے كاملى موجا اس وقت كافر كميے كا كاف ميں ملى موجا ا۔

توا مسكين شخص إس دن كيامورت مال موك حب نواين امرًا عمال كونيكيون سے فالى ديجھے كا حالال كم

<sup>(</sup>۱) منداه م احدین صبل طبد ۲ ص ۹۰ مرویات الوم روه (۱۹) ایف ا (۱۷) قراک مجید سوره انعام آیت مرس میل **www.maktabah** 

توقع ان کے بیے سخت سفت اٹھائی موکی تم کوسے مبری نکیاں کہاں ہی ؟ تو حواب دیا جائے گا وہ تو ان ہوكوں كى طرت متقل موكئي من كے حفوق تهارے ذمر تھے اور تم و تھو سے كر تنہارا نام اعمال برائوں سے عبرا مواہے كم ان سے بي كي تم في ببت زياده مشقت اللهائي بوك-اوران سے وكف كسب تم فيب تكليف اللهائي بوكى تم كوك العرب رب إين في كا م كون من من من جواب دارا بال الموك كا من الم كان من الم المعنى المرك المعنى الم ان كوكالى دى ان سے برائى كا الاده كيا، خريد وفروخت سے اغنبارسے بيوسى ہونے كے ناطے سے، گفتنى، مناظرے مزار اور درس وتدريس محاعتبار سے يا باقى معاطات بن توسفان برطاميا -حفرت عبدالله بن مسعود رضى الدعنه فرات بن أكرم صلى الله عليروسلم في فزما باس مشيطان اس بات سے نا اميد ہوگیا کراب عرب کی سزمین باس کی ہوجا کی جائے بمان عنقریب وہ اس سے کم اور تقیر باقوں سرتم سے راحی ہوگا اور وہ مل كت خير بانين مي أين حن فدر عمان بوظام سے بچوكموں كربندہ قيامت سے دن باطوں كى مثل عبا دات لا سے كا اوران كے نيال ميں وہ اِس كونجات ويف والى بول كى ليكن ايك بدہ اكر كے كا اسے مرب فلان تخص فے مجور خلامي إالمال فرائے گااس کی تکیوں میں سے کھوٹ دوای طرح ہوگ آتے رہی گے راور نکیاں مے جاتے رہی گے ، حق کماس کی کوئ نیمی بافی بنیں رہے گی اس کی شال اس طرح ہے جیسے مساوح جگل می از بی اوران سے باس کاربای نہرں اب وہ لوگ بحوجائي اور مكرا بان جمع كرك البي اور تفورى ورهي مذكرر المحدوه بهت برى أك مبدكر انيا مقصدها صل كرى (١) رىين ان مكر اول كى واح د عصفى و يحصفى بدنكمان عيم على جائل كى-)

بعب برايت نازل مونى-

ہے شک آپ کا وصال ہی ہوگا اور بیان وگوں کو بھی ہوت کے گئے ہوتیا مت سے دن تم ہوگ اپنے رہ سے یا می عبکوا کرد گئے

وَنْكَ مَيْتُ وَإِنَّهُ مُرَيِّبُونَ تُمَّ وَإِنَّهُ مُ مَيْتُونَ تُمَّ وَإِنَّكُمْ مَيْتُونَ تُمَّ وَانْكُمْ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مُنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مُنْكُمْ مَنْكُمْ مُنْكُمْ م

حفرت زمبررضی اندعنر نے عرض کی بارسول اللہ! کیافاص کن ہوں کے ساخہ مہارے دمینوی جھکڑے بھی دوبارہ ظامبر ہول گے ؟ آب نے فرایا ہاں سر بھی تماہرے اور پائیں گے حتی کم تم ہر تقدار کا حتی اداکر و مصرت زمبر رضی الدین نے فرایا ، معالم رہت سخت ہے وال

> (۱) مجمع الزوائد مبد اص ۱۹ اکت ب التونت (۱) قرائ مجید اسورهٔ زمر اکبت به ۱۳ اس (۲) مب نداام احد منبل صبراول می ۱۲ امر و بات زمیر بن عوام (۲) مب نداام احد منبل صبراول می ۱۲ مروبات زمیر بن عوام

تواہن دن کی سختی بہت برای سے جس بی ایک فدم سے جبی در گذرنہ ہوگا حتی کوایک نفیرا اورایک کھے کا بدائمی ظام سے
مقلوم سے لیے لیا جائے گا صوت اس رضی اسٹو عند فرائے ہی ہی سنے نبی الرم صلی اسٹو علیہ وسے مسال آب سے زبایا۔

یخشہ اطلام الفیادہ عمرا آ تعقیل آ تعقیل آ تعقیل الموعلیہ وسلم المبر کی اسٹو تعلیل کو نظر اس کے اتفالے گا۔

ہم نے عرض کیا بارسول اسٹر ارصلی الموعلیہ وسلم المبر کے جب اک سنے بی رفرائے گا ، میں با دشاہ ہوں ہی بدلہ
اکارسے پیکارے گاجن کو دور والے ای طرح سنیں سے جس طرح قریب والے سنے بی رفرائے گا ، میں با دشاہ ہوں ہی بدلہ
لینے واللہوں کوئی جنتی یا جہنی حس سے زمر کسی کا کوئی حق مو وہ اس وقت تک جنت یا جنہ ہی جاسکتا جب تک بی اکس
سے بدلر نہ سے لوں حتی کر ایک تعمیل کا بدلہ جب سے عرف کیا جب کر مہم نو نظی جمناس اور نبیر وال کے ہوں گا ،
نی اکرم صلی المرعلیہ وکسے سے فرایا بید لہ نمیدوں اور برائموں کے فرسیعے ہوگا رصیا کہ بیاگر رکیا ہے ) اسے المرکم بروا

اور بندوں کے مقوق عصب کرنا ان کے مال لینے، ان کی عز نوں کے در ہے موسقے ان کے دلوں کو تنگ کرنے اوران سے مرافدتی کا مطام و کرنے کی صورت میں توبا ہے ران سے بچی کموں کرجی کن بول کا تعلق حقوق الله سے ہے ال کوشن جلل موجائے گ — اور عب شخص کے در کئی توگوں کے حقوق موں اور اس سے ان سے توم کی ہولیان حقدار توگوں سے معاف كرانا مشكل موتوزمادہ سےزبادہ نيك كام كرسے تاكر قيامت كےدن كام أئي اور بعن نيكياں خاص اپنے اورائٹر تنالی کے درمیان چیاکر لورسے افلاص کے ساتھ کرے کران پرائٹر تعالی کے سواکوئی مطلع نرمول تناہے ہی نيكيان اسے الله تفال سے قرب كروي اوراكس سے فرسے اس اطعت مدا وندى كوماصل كرسكے جوالله تفال نے اپنے مومن دواستوں کے بیے حفذاروں کے حفزق کو دور کرنے کی صورت بی رکھا ہے جس طرح حفزت انس رمنی اللہ عند سے روی ہے وہ ربول اگرم صلی الشرعليو و مسروابت كرتے بن كرا يك دن أب تف رفي فراتھ كرام نے ديجا آب منس رہے میں حتی کرآپ سے وانت مبارک نظرائے مکے حفزت عرفاروق رضی الشرعد سنے عرض کیا یا رسول الشرامی الباب آب برقر بان مول منت ك وهركباس إكب نے فرا يا ميرى امت ين سے دوا دى الترتعالى كے سامنے دو زانو موئے ان بی سے ایک نے کہا اسے مرسے رب ام برے اس ماتھ سے میراحتی ولا دے اللہ وتی الی نے فرایا اپنے جاتی كاحتى اداكرواكس في كما است مرب رب إمرى نيكون من سي كيوهي نين بجاالة تعالى في طلب كرف وال سفرايا ابتم كي كروست اس ك بان وكول نكى نين مي الس ف كما يا الله ابيت عن ميرك نامون من مع كيدامين اور

تواب تم اپنے نعنی کے بارے میں سوح اگر تنہا را نامذاعال توگوں کے حقوق سے خال ہوگا یا اللہ تعالیٰ اپنے نطف و کی سے تہیں معاف کر دے گا اور تجھے اپری سعادت کا بھتین ہوجائے گا تو تُو فیصلے کی جگہ سے کس قدر خوتی خوسش واپس ہوگا تھے اللہ تعالیٰ کی طرف رمنا کا باس ہے گا اور ایسی سعادت سے ساتھ والیں اکسے گا بھی سے بعد شقاوت بنیں اور ابسی

نعمیں عاصل موں گئ من کے گرد فناہش موگ اس وقت فوش سے تہارا دل پرواز کرنے بھے گا نیز تیرا جرو روٹ فاور مملالا موجائے گا اوراس طرح چکے گا جس طرح بورموس رات کا جا تد جکتا ہے توسوج تو لوگوں کے درمیان کس طرح مرافعات اس موجائے گا اوراس طرح چکے گا جس طرح بورموس رات کا جا تد جگتا ہے توسوج تو لوگوں کے درمیان کس طرح مرافعات

جے گا تیری پٹے برکوئی بوجینیں موگا نیم راحت کی تازگی اور رضائی تھنڈک نیری بٹیان پرعکتی ہوگی پہلے اور بھیلے لوگ تھے اور ترسے حال کو دیجے رہے میں گئیز تیرے میں وجال بررشک کری گے دشتے تیرے آگے اور بیجے جلیں گے اور دوگوں کے سامنے اعلان کریں گئے کرمیز فلاں بن فلاں ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی میواا وراکس کو راضی کیا اس نے ایسی سعاوت

ماصل کی ہے وہ کھی بدینتی میں تبدیل نہیں ہوگی۔

تہاراکی نیاں ہے دنیایں رہا کاری منا فغت اور مناوٹ کے ذریعے تو لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنآنا ہے

یمنصب اس سے بڑا ہنیں اگر توجا نتا ہے کہ بر رتبہ دینوی رہتے ہے بیٹر ہے ملکہ اُس کو اُس سے کوئی نسبت ہنی توصاف

سقوے افدا میں کے ذریعے اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کر۔ اور اسٹر توالی کے ساتھ اپنے معامے بیں بھی نیت اختیار

کر کیوں کہ اس سے بغیر پر مرتبر حاصل ہنیں ہوتا۔

اور موسکتا ہے بہ خوالی ایسے کنا ہی وصب ہوج تو نے لوگوں سے چھپ کر کمیا یا ان کے دلوں ہیں اینا نقام بنانے کے بیا کی بال کے بیان کے دلوں ہیں اینا نقام بنانے کے بیا یا ان کے معامنے ذلیل مونے سے بیخے کے لیے کیا تو کتنا مرا عابل ہے کہ ختم ہونے والی دنیا ہی بندگان فدا کے ایک چھوٹے سے گروہ کے سامنے ذلیل مونے سے بچتا ہے لیکن مہت برطی حجاءت کے سامنے بہتری ذرات سے نس کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ماخوں کی الرفائی اوراکس کا در د ناک عذاب بھی ہے نیز دوزر خے سے و شنوں کے ہاتھوں کو تا تاری بنیں بلکہ اکس کے ماخوں انتوال کی الرفائی اوراکس کا در د ناک عذاب بھی ہے نیز دوزر خے سے و شنوں کے ہاتھوں

्रींगिर्द्रुवारं हे विका नी मुरी

تونہارے براوال بی میں تھے اس سے بھی ارسے خطرے کا نغور بنی اور وہ یُل صراط ہے۔ فضل عق

يُل صراط كا ذكر

> ۱۱) فران مجید، سورهٔ مربی اثبت ه ۲۰۱۸ www.maktabah.org

فَاهُدُ وَهُ مُواكِنَا مِنُواطِ الْمَجَجِيمُ وَفِقُوهُ مُو اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَ مَا اللَّهِ مِنْ مَ مَا اللّ يَّ وَرَبِهُ مِورِ مراوان سے دھاما کا ۔

انهم مسكولون \_

ان سولناک منا فاکے بعد لوگوں کومیل حراط کی طرف سے جایا جائے گا اوروہ جہنم کے اور بنایا ہوا ایک بی ہے ہو تدارسے زبادہ نیزاور بال سے زبادہ باریک ہے بیں توکشنص اس دنیای مراط سیقے برقائم رہا وہ آخرت کی مراط برملها بوكا ورنجات باست كاور حودنياس استقامت معصه ف كي كنامون كي وجست أسن بيطه عبارى مون اور اس نے نا فرانی کی تووہ بیلے قدم رہی بی مراط سے عیس کر رعائے گا۔

تواس وقت سوج تبرادل س فدر محرائے كاجب توبل مراط اوراس كى بار كى كود محصے كا بھراس كے نيجے منم كى باي يرنزي كاه يراس كان كے نيمية الكى چنے اور فقي بن آنسنے كا اور كر ورضالت كے با وجود تھے كي مراطر بعيانا موكاجات ترادل مفطرب و، قدم عيل رج مون اور عظويراس قدر اوجو بووزس برطنے سے ركاوط سے يل مراطا ك اريكى بر جِلناتواكي المون را - اس وفت كيا حانت موك حب توابنا ايك بإفرا السن بي ريد كھے كا وراكس كي تيزي كومسوكس كرے كالكين دوسرا قدم الحاف پرجمور موكا اور ترب ساسف لوگ عيسل عيسل كركر رہے موں كے اور جنم سے فرشت ان كوكانثون اورموع بوئے برے والے ہے بے برور ہے بوں ك اور توبان ك طوف و يجور با موكا كروه كس طرح مر يني اورباول اوبركوك موسط ميم ميمائي كوكس قدر خونناك سفر بوكاسخت مقام برجر طهائى اورناك راست سے

ترابنی صالت کے بارے میں موچ کر تومب نواس برجلے گا اور ح شصے گا اور او جو کی وجہ نبری میٹھ مجاری موگ تودائیں بالمي لوگوں كود يجھے كا اوروه تينم ي كر ہے موں كرسول اكر صلى الله عليه وسلم بار ب موں كے اے مرے رب!

ت بى اور فزاى كى بارجين كرائ سے نيرى فرت اسے كى يوں كر بے تارلوك يى مراط سے عيس عالى كاكر تیرا قدم بھی بھیسل کی توکی ہوگا ۔ اس وقت ندامت بھی کوئ فائڈہ نہ دے اور توجی اکنے خرابی ائے ہاکت بیکا رہے اور بوں مھے کم بین اسی دن سے وزیا تھا کا مشن میں اپنی داخروی از ندگی کے لیے کچھ آگے جھیا بائے افسوس ایس رسول انٹرجسلی انٹر علیہ وسلم كراست رجليا بالمص محور بإفسون من فلال كودوست نها ما كاست مي ملى موجاتا كاش مين محروا الكاش مروال اس وقت آگ کے شعلے تھے آئیک لیں سگے (معا ذائٹر) اور ایک منادی اعلان کرے گا۔

الحسکو اُفید کھا وَلَا اُسکلموں ۔ ۱۱ اس جہنم یں عظیکار سے ساتھ رہواور تجرب کلام نے کرد۔

اب چینے علانے ، روتے ، فراد کرنے اور مرد ہ نگنے کے سواکوئی کرستہ ہنی ہوگا تواس وقت تواپنی عقل کوکس طرح دیجة سے جب کریہ تمام خطارت نیرے سامنے ہیں۔ اگر تیران باتوں پرعقیدہ نہیں تومعلوم ہواکہ تو دیر تک کفار سے ساتھ جہنم ہیں رہنا جا ہتا ہے اوراگر توامیان رکھت ہے لیکن غفلت کا شکار سے اوراکس کے بیے تیاری ہیں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو تیرانقصان اور مرکستی کی تفای سے۔

ایسے ایمان کا تجھے کیا فائدہ جوالٹر تعالی کی عبادت کرنے اوراس کی نا فرمان جوڑنے سے ذریعے تجھے اس کی رمنا جوٹی کہ خاطر کوسٹ ش کی ترفیب بہیں دینا اگر بالفرض تنہا رسے ماصفے پی حراط سے گزرنے سے خون سے بیدا ہونے والی دل کی دہشت سے سواکچونہ مجوا گرصہ توسیدہ تی سے ساتھ ہی گزرجائے تو بہولنا کی فوف اور رُوب کیا کم ہے۔

نى اكرم صلى المرعلية وسلم نعفر ماباء

میں حراط دوزخ کے درمیان میں فائم کیا جائے گا اور درولوں میں سے اپنی امت کے مافق سب سے بہلے میں گزروں گا
اس دن حرف رسول ہی کانا کریں سکے اوران کی بجاری ہوگئ " اَنگوہُ سَلِقْ یا الله ایج ہے ہے ۔۔۔ اور جہنم یں کانٹے ہوں گے
جوسعدان در ضت سے کانٹوں کی طرح ہوں سے کہا تھے سعدان سے کانٹے دیجھے ہیں) آپ نے فرابا وہ معدان سے کا نئے
کی طرح ہوں سے بیکن وہ کتنے بڑے ہوں سے بیر بات الٹرنعالی سے سواکوئی نہیں جانیا۔ وہ لوگوں کو ان سے اعمال کے طابن
انجب لیس سے ان میں سے بعن اپنے عمل کی وصہ سے باک ہوئیا ٹیس سے اور بعن لائی کے دانے جیسے ہوجائی سے بھر
نجات یائیں گے دلا)

حزت ابوسعد فدری دینی ادار فر انتے بینی اکرم صلی ادر علیروسے اسے فرایا لوگ جہنم ہے کی برگزدی گے اور اسی بر وائی ابنی کا مطے اور موسے موسے موسے والے اور سے موسے نیز اس کی دونوں جانب فرشنے ہوں گے جو بہاریں گے۔

باانڈر سامتی سے گزار دسے باانڈرا سامتی سے گزار دسے ۔ بیس بعن لوگ بحلی کی جب کی طرح گزرجا نمی سے بعن ہوا کی طرح گزری سے بعن دوٹر نے والے کھوٹ سے کی طرح ، مجے دوٹر رہے ہوں کے کچھ عام جال سے جی رہے ہوں کے بعن گھٹنوں میں بری سے بول کے بعن گھٹنوں کے بی جا جہاں ہی میں رہے ہوں کے بعن گھٹنوں کے بی جا جہاں ہی میں رہے ہوں کے بعن گھٹنوں کے بی جا بی سے بار میں میں ہوں کے دونر وارخ واسے جواب ہی میں ہے دونہ مری کے اور مذہ ہی زندہ ہوں سے اور جو بارکو لو موجوبا ٹی سے جو شفاعت کی زندہ ہوں سے اور جو با کی کا دو جل کر کولا ہوجا ٹی سے جو شفاعت کی

(١) قران مجيد سوره مومنون آيت ١٠٠

(۲) صبیح بخاری مبدس ص ۲ ۲۰ ، ۱۲۰ ، کتاب الزفاق

www.maktabah.org

اجارت دىجائے كى (١) أخ تك مديث ذكرك -حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنرسع مروى سے في اكرم صلى الله عليه وسلم ف فر بابالله تعالى بيلوں اور تحيلوں كو

اكيسعورون بي اكيسقام رِجالِس سال جع كرے گاان كى آ كى بن اسان كى طرف ملى مول كى اوروہ فيصلے كے منظر ہوں گے

\_انوں نے صدیث بیان کرتے ہوئے مومنوں کے سجد کرنے کا ذکر کیا اور فرایا۔

بھراللہ نفالی مومنوں سے فرائے گا استے سروں کو اٹھا ؤوہ اپنے سراٹھائیں سے توان کوان کے اعمال کے مطابق نورعطا فرائے گا ان میں سے معن کو میت موسے بماؤی مثل نور دیا جائے گا جان کے آگے دور مولا معن کواسی سے کم نور ملے گا کچھوکھور کے درخت متنا نور ملے گاا در معین کواس سے کم ملے گا حتی کمان بس سے امزی شف کو یا وُں گ انكوته مبنا نور دبا جائے كاده تبى جلے كا ورس بھر جائے كا جب وہ چكے كاتوبہ قدم براما كر علے كا اورسب اندھرا ہو جائے گا تو کھوا ہوگا ۔۔ اس کے بعد انہوں نے ہرای کے نور کے مطابن کی مراط سے زرنے کا ذکر کیا کھول آنظ جھیلنے کی مقداری گزریں سے معنی علی کی حیاب کی مقداری گزیں سے معنی باول کی مثل گزریں سے بعق سنداروں سے توسیخ ی فرج گزری کے کھ واک کھوڑے کے دوارے کی شل گزری سے بعن واک آئ کے دوارے کی فرح گزری سے تی کم جس كوياؤل كے الكو كلے كى تقل نور دما جائے كا وہ جرے با تھوں اور ماؤں كے بل كررے كا۔

اكب باتفريها مُسكانودوك والك كرده جامع كالك بأون الله كاتودوس كوكليني كا-اوراك كم بهاوول

مك أك سنع ما شي السي الله

وہ اسی طرح رہے کا حتی کم نجات یا سے جب وہ نجات یا سے کا تو وہاں ہی کھوا رہے کا پھر کے کا اللہ تعالی کے لیے تولف ہے اوراكس كا خارمے اس نے مجھے وہ كھ عطاكما توكسى كو بس دباكر يس نے اس كو د كھا تھراى نے مجھے نجات عطائی۔ چانچے اسے منت کے دروازے کے اِس ایک انوں رہے حارعت و ما حاسے گا۔ (۲)

حزت انس رضی الدون سے مروی ہے فرانے ہی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا۔ يك مراط تواك مرح ترجيا والمافيك مرح ترب اورو شق مومن مردون اور عورتون كو بجالين سك اورهات جر بل عليبالسلام مرى كريكون وسك اورس كهون كا " يَادَتِ سَلِّمُ يَارَبِ سَلِّمْ "اعمر عدب إسانى

ٱلقِمَاطُ كَعَدِّ السَّيْفِ أَوْ كُحَكِ الشَّعُوَةِ كَإِنَّ الْعَلَائِكَةَ يُنْجُونَ الْمُؤْمِنِ يُنَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَإِنَّ جِبْرِيْكِ عَكَيْهِ والسَّلَامُ كَرْخِذْ بِحُجْزَتْيِ وَإِنِّي لَاَقُولُ بِإِرَبِّ سَكِّمُ

١١) مندام الدين صبل حديه ص ٢١ مرويات الوسعيد (t) الترغيب والترسيب حلوام ص اوسة نا مهم كماب البعث بی کے سرور ہوں ہے عام زمو توالٹ تعالی کے رمول صلی الشرعلیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن حاق آپ کی سنت کی تعظیم کے مربع بوجاؤ صلحائے امت کے دلوں کی رعایت کا شوق رکھنے والے ہوجاؤ اور ان کی دعاؤں سے برکت مامل کرومکن ہے تہیں نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم اور ان نبی لوگوں کی شفاعت سے حصہ ملے اور اس وجہ سے نبیات باول

ار حیقهاری بوسی کم مهو-

## شفاعت كاذكر

جان لوکرجب کچھ مومنوں برجنت ہیں داخل مونا وا جب موجائے گا نوامٹرا ہے نصل وکرم سے ان کے فی ہی ابنیاد کرام اور مدیقتین کی شفاعت قبول کرے گا بلکے علاء اور صابحین کی شفاعت بھی۔

مین شخص کوالٹرتفا لی سمت بار مقام صاصل ہے اوراس کا معاملہ اچھا ہے وہ اپنے گو والوں ، رہنے تہ واروں ، ووقول اور جان بچان والوں کی شعاعت کرسے گا تو تہیں اسس بات کا حریص ہوا جا ہے ہران لوگوں سے ال رہنے شغاعت عامل کروا ورائس کے صورت بر ہے کہی شخص کو خفیہ رہنم الوکیوں کر الٹرتفالی سنے اپنی ولایت کو لوگوں ہی چھپار کھا ہے بوکنا ہو سے بوگنا ہوا ورکسی گنا ہ کو معمولی نہ جا اور کسی جا دیت کو معمولی نہ جا تو کیوں کر الٹرتفالی میں جھپار کھا ہے بوگنا ہے ہوئے اللے بوگنا ہو سے بوگنا ہے ہوئے اللے بوگنا ہو سے بوگنا ہے ہوئے اللے بوگنا ہو اور کسی جا دیت کو معمولی نہ جا تو کیوں کر الٹرتفاظ ہے ای جا دو اور کسی جا دیت کو معمولی نہ جا تو کیوں کہ اور سے بوگنا ہے ہوئے بات بالاخلی بالاخلی بولیا ہوئی نہت اورائس جبری کوئی بات ہی کمیوں نہ ہو۔

یا لفتہ باانجی نیت اورائس جبری کوئی بات ہی کمیوں نہ ہو۔

شفاعت برفران مجدى بيك خاراً بات اورا حاديث مباركه شابدى - ارشاد وفرا وندى ہے۔ وَسَوْفَ بُعُطِيْكَ دَيْكِ فَتَرْضَىٰ - عنقرب آپ كارب آپ كوال فرروطاكر كاكراپ

معقریباب و رب اب وان فدر مفارعه در اب راض بو عالی گے ۔

الصيوعاتي-

حفرت عمروین عاص رضی المدّونہ سے مروی ہے رسول اکر صلی المبرُعلیہ والم نے حفرت الراہم کے فول برمِشتل میر افزائت رط حلی ۔۔

اور صفرت عدلی علیہ السلام نے عرض کیا ارت و حذا و ندی ہے۔

إِنْ تَعَذَّ بَهُمْ فَأَنَّهُمُ عِبَا وَكَ -رس الرُّنوان كوعذاب رس توريز سي بندسي.

الا قرآن مجديسوره والفني أكبت ه

(٢) قرأن مجيد، سورة الرابيم أكبت ٢٧

(٣) قرآن مجيد ، مورة مائده آيت ١١٨

www.maktabah.offg

بھرنی اگرم صلی الٹرعلیہ دسے مضابق اٹھاکر ہوں فرایا آئیتی اُٹیتی » ریا اللہ! میری امت کو بخش دسے باللہ! میری امت کو بخش دسے بھر آپ روٹیسے اللہ تعالی نے فرایا اسے جبریل جھزت محیصلی الٹرعلیہ وسلم کے بابس جا ڈاور ان سے روٹے کا سبب بوچو صفرت جبریل علیہ السام صافر ہوئے اور روٹے کی مصبہ بچھ تو آپ نے وجر بنائی کر کہامت کے بلے روٹ کا سبب بوچو صفرت جبریل علیہ السام صافر ہوئے اور روٹے کی مصبہ بچھ تو آپ سے دولیا اسے جبری ! مصرت محموصلی الٹرعلیہ وسلم کے باس جا ڈاور کر مور نے اور نا راف مہیں کریں ۔ ۱۱)

نبى الرم على الدُعليروس من فرايا-اعْطِيْتُ حَسَّ العُرْبِعُ لَمَهُ اللهِ اللهِ الْمُعْلَقُ الْمَدُّ الْمَدُّ الْمَدُّ الْمُدُنِّ الْمُدُنِّ الْمُعْلِقُ الْمَدُّ الْمُدَّاثُ فِي الْمُدُنِّ الْمُدُنِي الْمُدُنِّ الْمُدُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُدُلِقُ الْمُدُنِّ الْمُدُنِّ الْمُدُنِّ الْمُدُنِّ الْمُدُنِّ الْمُدُنِّ الْمُدُنِّ الْمُدُنِّ الْمُدُولِلِ الللهُ الْمُدُلِقُ الْمُدُنِّ الْمُدُلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُدُلِقُ الْمُنْ الْمُ

(٢)

ن اكر ملى المرعيه وسلم ن ارشا و فرايا و الما المراعية وسلم ن ارشا و فرايا و الما المراعية وسلم ن ارشا و فرايا و النبتية من عَنْ يُوفَة و المينة و كم المراحية و المراحية و المراحية و المراحية و المراحة و المراحة

مجھے ایسی یا بھی جنرس دی گئی ہیں جو مجھ سے بہلے سے کوطا منیں کا گئیں ایک مہینے کی مسانت سے رُوب کے ذریعے میری مدد کی گئی میرے لیے مال فینمت عدار کیا گیا مالاں کم مجھ سے بہلے کمی کے بیے عدال نہیں جوا۔ میرے لیے رقام )زین کوسیوں گاہ اور مطی کو باک فرار دیا گیا میرے جب انتی کو حال موقعہ لے نما زیر لھ نے مجھے شفاعت کا منعب عطاکیا گیا اور مرندی کوایک خاص قوم کی طرف جیجا گیا دیاں عام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ۔

حب نیامت کا دن ہوگا توسی تمام نبیوں کا امام وضلیب اوران سے لیے شفاعت کا دروازہ کھو لینے والا موں

میں اول ماکم علیہ السال) کا سردار مول کین مجھے اس پرفز تہیں میں وہ موں جس کے لیے سب سے پہلے قر کھلے گئیں

> (۱) میر سلم حلرا ول ص۱۱۱ کنب الابیان (۲) میری سلم حلرا وّل ص ۱۹۹ کن ب المساجد (۳) مسندا کام احدین منبل علیره ص ۲ سام و بات طغیل بن ابی بن کعیب

مُشَنِّع بِيدِى لِوَاءُالْعَصُوتَحُتَّهُ آدَمُ فَهَنَّ دُوْنَهُ-ب سے میلے شفاعت کرنے والا ہوں گا ورسب سے يد مرى شفاعت قبول موكى مرسى باقدين عمد كا جھنڈا ہوگامس کے نیعے صرت ادم علیالسلام اوران كے علاوہ سب لوگ ہول گے۔ رسول اكرم صلى الشرعليري عمر نے فرمایا۔ بِكُلِّ بَيِّ رَعُوةٍ مُسْتَحَابَةً فَأَرِيدُ آنُ مرنی کے لیے ایک تقبول دعاہے توہی جا بتا ہوں کم آخُبِتَىٰ دَعُونِي شَفَاعَةٌ لِدُخْتِي بُوْمَا لِقِيَامَةِ یں اپنی دعا کوفیامت سکے دن اپنی امت کی شفاعت ك لي تها كروكون-حفرت ابن عبالس رضا مدعها سعروى ب وبانتها نبي اكرم صلى الترعليروس مف والي-رقیامت کے دن) انبیا و کوام علیما لسلام کے لئے سونے کے منبز کھیلئے جائیں گے بین دوان بیٹھیں گے اور میرا منرباق روجامے کا میں اس پر بنس بھیوں کا بلکرا پنے رب کے ماضے کھوار روں گا مجھے برخوت لائ ہوگا کر کہیں ایسا نہ موکر میں جنت من ملا جاول اورميري است يحيي ره جائي من كور كا بالله إمرى امت ؛ الله تعال فرائع كا استحد صلى المرعليم وسم! آپ کیا ما ہے ہی می آپ ک امت سے کیا سلوک کروں ! میں کموں گا کے میرے رب ! ان کا صاب عبار از جلد کر وسے توم مسلسل شفاعت كروں كاحى كر تھے ان لوكوں كے ليے جنت كا جازت نامر مل جائے كا جن كوجہم كى طوت بھیج دیا گیا ہوگا اور سی کرجنم کا فرست مسترت ما مک علیواسلام کہیں گے اسے محد اِصلی الشرعلی وسی مہنم کی آگ نے آپ کی ات كيد أب كرب ك فف كالحوش تفورًا (٣) وسول الرصلى المطيعلدوس مف فرمايا-ہے شک میں فیامت کے دن زین پرطیب ہوئے بقرول اور دھیلوں کی تعدادسے زیادہ توکوں کے کیے رائيُ لاَ تَسْفُعُ يَوْمُ القيامَ لَهِ لَا كُثْرُ مِتَ عَلَىٰ وَجُدِ الْوَرُضِ مِنْ حَجَدٍ وَمَدَدٍ -شفاعت كرون كا-حفرت ابوم رمى الشرعنه فر ما تعے مي نبي اكرم على الشرعليه وسم كى فدمت ريمرى كا ؛ زوبيش كيا كيا اور وه آپ كولين تفا.

www.maktabah."org " " " "

<sup>(</sup>١) مندام احدين ضبل عدم عن مرويات الوسعير فدرى

<sup>(</sup>١) ميح مسام بداول من ١٠٠٠ تب الايان

<sup>(</sup>١٣) مجع الزوائد صدر ص مديم ت بالبعث

پریشانی میں ہیں بھزت عیلی علیران ان فرائی سے لیے تک مرسے رب نے آج اس قدر عفنب فرایا کہ نداس سے پہلے اسی قدر خفیتناک ہوا اور نہ آئندہ میں ہوگا آپ ابنی کسی خطاکا ذکر نہیں کریں گے دفر ائی گے، میرے علاوہ کسی کے پاس جاور صفرت محرص طفی صلی اسٹر علیہ وسلم کے پاس جاؤے

ابحب دومری عدیث بس عبی بهی مفون سے لیکن اکس بس صفرت ارابیم علیال می کی خطافوں کا بھی ذکرہے اوروہ سما اول کے جا رہے بی فرایا کر ان کے سما دوں کے بارسے بی فرایا کر ان کے بارسے بی فرایا کہ ان کے بارسے بی فرایا کہ بی بیار بیوں سے با مزادوی ) میں در مقبقت وہ جھوطے بیں سے ۱۲ مزادوی )

نوبه نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم کی شف عنت ہے اوراک کی امت سے علماء وصلحاء انفرادی طور برجھی شفاعت کریں سکے حتی کرنبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے ارشاد فربایا۔

مبری است کے ایک ادمی کی شفاعت سے قبیبہ ربواور مُصری تعداد سے زبادہ لوگ جنت میں جائیں سکے۔ ی کے می انہ کا ارم صلی الدہلیہ وسیم سے ارساد یڈٹو کو البجانة بیٹھنا عِدِد رحیل مِن امایت اکٹو مون تربیعات کو مصنو ۔ (۱) اورنی اکرم صلی الٹرعلیہ وسیلم نے فرما یا۔

<sup>(</sup>۱) مجمع عبد اول ص ۱۱۱ کتب البیان (۲) المستدرک ملی کم حدید مرص و به کتاب موقد العمام مید میری میرود به کتاب موقد العمام کتاب موقد العمام کتاب میرود به کتاب

ایک آدی سے کہ جائے گا اُٹھ اسے فاداں اور شفاعت کوئیں ایک شخص اُٹھ کر اپنے فیسلے ، گھر والوں اور ایک مرد اور دومردوں سے بیتے اپنے عمل سے مطابق شفاعت کر سے گا۔

يَنَالَ لِلْآَجُلِ فَهُ مُهَا فَكُرَّنَ فَا شَعْمُ لَيَقُومُ الْرَّحُرُّلُ فَيَشَعَمُ لِلْفَكِيلَةِ وَلاَ هُلِ الْبَيْبِ وَلِلرَّحُبِّلِ وَالرَّحِبُّلُ بَيْعَلَىٰ ذَكُر عِمَدِلِهِ وَلِلرَّحُبِّلِ وَالرَّحِبُّلُ بَيْعَلَىٰ ذَكُر عِمَدِلِهِ

حفرت المس رمنی ادر خران ہے ہی نجا کرم صلی المراح ہے واب نے فرایا قیا مت کے دن اہل بنت ہی سے ایک شخص ہم میں والوں کی طرف جھا تھے ہی است ہو ؟ وہ کے بہی الشرک تم میں الشرک تم میں تعریب ہی الشرک تم میں الشرک تم میں تعریب ہی الشرک تم میں تعریب ہی الشرک تم میں تومی نے تہدیں یا نی بیایا وہ کے گا میں نے ہمیاں بیا وہ ہے گا اپنے رب کے ہاں میری سفارش کرد ہی الشرفال سے ذکر کرتے ہوئے میں کرد کھا نوان میں نے ہمی وہ اوں کو تھا کہ کرد کھا نوان میں سے ایک اوی سے بات کو ایس نے ہمی ایک کرد کھا نوان میں سے ایک اور نے موسی کو کی ہمی نے ہمی وہ ہوں کہ تم نے دنیا ہی مجھ سے باتی مانگا ہیں نو میں سے بھی ایک میں نو میں نے ہمی ایک میں نو میں نے ہمی است میں اس شخص کی شفا عدت قبول کرے گا اور اس کو میں ہوگا جا ہی اس کے ہاں میری شفاعت کر میں انٹرنوال اس سے تی ہمی اس شخص کی شفاعت تول کرے گا اور اس کو میں ہوگا جا ہوں کو میں کہا ہوں کو میں اس شخص کی شفاعت تول کرے گا اور اس کو میں ہوگا جا ہوں کو میں کہا ہوں کو میں کی اس شخص کی شفاعت تول کرے گا اور اس کو میں ہوگا جا ہوں کو میں کہا ہوں کو میں کو میں کو میں کہا ہوں کو میں کہ کو کا میں تو میں اس شخص کی شفاعت تول کرے گا اور کو میں کو کر کے کو میں کو میں

حفرت انس رضی الله عنرسے مروی ہے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا۔

وُلَ وَاتَمَا جب لِكُ الْمُعَامِعُ عِلَيْنِ مَكَ تُورِ قَرِسِے اسب سے

وقد ذاذا بہلے مین کلوں گا اور جب وہ و قد بن کرائیں گئے توں ہے

وقد ان کا خطیب ہوں گا اور بی ان کو خوشخبری دینے والا ہوں گاجندلا میں کے اس دن حمد کا جھندلا میں ہوگا اور بی اینے رب کے ہاں تمام اولاد اور میں اینے رب کے ہاں تمام اولاد اور میں فرنہیں کڑا۔

آذَا أَوَّلُ النَّاسِ خُلُوهِ جَالِاذَا بَهِ شُولًا وَأَنَّا خَطِيْبُهُ مُ إِذَا وَنَدُوا وَأَنَامُ بَشُورُهُ مَ لِذَا مُينُسُولِ لِوَامُ الْحَمْدِ يَنْ مَنْلِا بِيَدِي وَأَنَا الصَّحْدَةُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَقِيبَ وَلَا

ين ابيف رب مروع الكسامن كولا بون كا اورسنت

(4)

الديني اكرم ملى المرعليروب لم من فرالير إِنِي اَقُومُ مِبْنِينَ كِنَدَى كَرِبِّ عَزَّورَ كَبِلْ فَاكْتَى

<sup>(</sup>۱) جامع ترمذی ص ۱۵۱ ، ابواب الفیامة (۲) الترغیب والتربیب مبد۲ س ۲۹ ، برکن ب العددفات (۲) عامع ترمذی ص ۱۹ و کتاب المثانی کسی سالت فیسی ۱۹ س

کے مُلوں میں سے ایک لباس میٹوں کا بھروش کے داہنے طون کو ابوں گا اس میگر میرے علاقہ مخلوق میں سے کوئی تھی کھوا بنیں ہوگا۔

حُكَّةُ مِنْ حُكلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ اَتُوكُمُ عَنَ يَمِيْنِ الْعَرُّشِ لَيْسَ اَحَدَّمِنَ الْخَلَةُ مِنْ يَعَسُوكُمَ ذَكِكَ الْمُقَامَ غَيُرى - (1)

وفن كاذكر

جان ہوکر حوض کوٹرا بک مبہت بطرا اعزازہ الٹرتھالانے ہارے نی مسلی السّرعلیہ وسلم کواکس سے ساتھ فاقل فرایا اوراکسس سے اوصاف میں کئی احادیث مبارکہ اُئی ہی ہم السّرتغالی سے امبدرسطے ہیں کم وہ دنبامیں اکس کا علم اور اُخرت میں اس کا ذائقہ نصیب فربائے حوض کو ٹرکی صفات میں سے میرجی ہے کہ جو تنحض اس میں سے پیٹے گا وہ مجی مایسا

را، جامع تروزى واه ،ابواب المناقب

رم جامع زندى ص ۲۰ الواب الناف به maktabah و الواب الناف

بنى سوكا-

نہیں ہوگا۔ صفرت انس رضی انٹرعذسے مردی سے فرانے ہی نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم کو نبند کا ایک جھونکا ساآیا آپ نے سر مبارک اٹھا یا نومسکوارہے نصے موض کیا پارسول انٹر اآپ کمیوں سکرا سے ہی ؟ فرایا ابھی ایک آیت نازل ہوئی ہے اور آپ تے پوری سورہ کوتر بڑھی۔

بسم الله الرَّحُمان الرَّحِيمُ إِنَّا أَعُطَينَكَ الْكُوْثُرُفُصُلِّ لِرَبَّكَ طَانْحَرُ إِنَّ شَكَ كَانْحَرُ إِنَّ شَانِسُكَ

اللك نام سے نزوع جوناب مربان رح والا بنيك ہم نے آب کو کو ٹرعطا فرمایا ہیں آپ ایٹ رب کے بیے نماز براصیں اور قربانی دیں سبے شک کہا کا دشمن

ہی مفطوع النس ہے۔

آب نے فرمایا کی تم جانتے ہو کو ترکیا ہے ، صحابہ کرام رضی اوٹر عنبہ نے عوض کیا اوٹر تعالیٰ اور بس کارسول مبتر جانتے ہی اب نفوایا برای نهر ای نهر الانتفال نے مجدے دورہ فرایا برخت بی ہے اس برسب برکت ہے اس پرایک وق ہے جن ربیری است ا کے گا اس کے رتنوں کی تعواد اسمان سے سناروں مبنی ہے (۲) حضرت انس رصی الله عند فر مانت مین نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں رشیب سراج ) جنت میں جل رہاتھ ا توایک نہرائی جب سے دونوں طرف موتوں سے قب ہی جواندرسے فالی ہی سے پرتھا اے جبریل ایر کیاہے - امہوں کے نے عرض کی در کوٹر ہے جوا ملز کتا بی سنے آپ کوعطا فرما یا سے بھر فرشنے نے اس بربا بھو مارا تو اکسس کی مظی ا دفر فرشونگی ۔ راا حفرت انس رضی الشرعت ہی فرما نے ہی کررسول اکرم صلی انٹرعلیروس م فرما تے تھے میرے حوض کے دونوں طرف کی تجرالی زمین کے درمیان إننا فاصلہ سے جننا مدیم شراف اورصنعاو کے درمیان ہے یا مدینہ طبیبہ اور عمان کے درمیان سے ۲۶) معفرت ابن عررصی المنعند فرما تنے ہی جب سورہ کوٹر نازل ہوئی تونی اکرم صلی المرعلیہ وسلم نے فرمایا برجنت میں ایک نېر ہے میں کے کنارے سوتے کے بی اس کا بانی دورہ سے زیادہ سفید، شہدسے زیادہ میٹا اور کستوری سے زیادہ نوشوار ہے وہ موتنوں اورمرحان کے نتھروں برجانیا ہے رہ)

> (١) قرآن مجد، موره كوثر باره مسير (٢) ميح ما مداول ص ١٠١ كناب الايان رس جامع تزمذى مدم ،ابواب التفسير (٢) يعيم مسلم علد ٢٥٢ كذب الفضائل (٥) مسندام احمدين صنل صلد وص ١١١ مروبات ابن عمر

نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کے آزا دکردہ غلام صفرت نُوباُن رضی الٹرعنہ سے مروی سے فرانے ہمینی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے فربایا۔

معزت البوذر رض الشرعة فرات بن بن نے عرض كيا بارسول الله الحون كو تزکے برتن كہے بن ؟ كب نے فرايا السس وات كي تم جس كے قبطنہ قدرت بن ميرى عان سے اس كے برتن اسمان كے ستاروں كي گئن سے ربارہ بن جب اندھي است مواور وہ كر دو عبار سے صاف موجو بست جيئے گا وہ بھی پيا ساہنيں ہو گا جنت سے دو برنا ہے اس بن گرتے بن اسس كا بانى دورى الے اس بن گرتے بن اسس كا بانى دورى سے اور وہ عمان اور البر مقام كے در مبان مسافت بنتی ہے اسس كا بانى دورى

سے زیادہ سفیداور شہدسے زیادہ نیخا ہے۔ (۲)

حفرت مرہ رمنی اللہ عنہ سے مردی ہے قرآتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبایا۔

اِنَّ رِیْکُلِّ بَنِی عَوْضًا وَا نَّمُ مُدَیْدَ اِحَوْنَ اَ بِیْمُ کُلُے مُنِی کُلا یک توض ہے اوروہ ایک دوسرے پرفزگری اکٹروکارڈ قَا وَا بِی لَدُرُعُواَنُ اَ کُے وُنَ سَلَّے کہ کس سے حوض پرزیادہ لوگ اُنے ہی اور بے شک اکٹروٹ مُدکاود تا ۔ وہ سے اور ہے ہیں کہ اور رکھن جا میرے وض پرسب سے زیادہ لوگ ایمی کے۔

ایکٹروٹ مُدکور جون پرسب سے زیادہ لوگ ایمی کے۔

ایکٹروٹ مُدکور جون پرسب سے زیادہ لوگ ایمی کے۔

ایکٹروٹ کے دو کار جون پرسب سے زیادہ لوگ ایمی کے اور رکھن جا ہیں کے دو کار جون پر سانے والوں میں شامل سے ا

تورین ارم صلی الشرعلدوس می امیرسے بین مرت نعص کوامیدر کھنی جا ہے کہ دہ کا حوض پر جانے والوں میں ثال ہے اور اس بات سے بچے کہ وہ تمنا کرسے اور دھو کے بین ہوکر امیدر کھے کیوں کر کھینی کا طبتے کی امیدوہی رکھتا ہے جوزج ڈاتا ہے،

> دا، مسندام احمد بن صبل عبده ص ۲/۵ مروات أوبان ا رو) صحیح مسلم حبد ۲ مس ۱۵۲ کتاب العضائل (۲) جامع تریزی ۲ ۲ ۲ هس، ابواب العیامیز

www.maktabah.org

زین کوصات کرتا ہے اور اسے بانی سے سیراب کرتا ہے بھر بیٹے کر انٹر تعالی سے نصل کی امیدر کھتا ہے کہ انٹر تعالی فصل اگائے گا اور فصل کا طبخے نک کولک روغیرہ آفات) سے بچائے گا لیکن جو شخص کھتی ہیں ہل شہیں جاتا اور ہزر بین کوصا من کرتا ہے اور بائی ویتا ہے اور انٹر تعالی سے امیدر کھتا ہے کہ وہ ا بینے فضل سے الس سے بیے علم اور جھیل پیدا کرے گا تو بہ وہو کے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بنیں اکثر لوگوں کی امیداسی طرح ہے اور بہ بے و فو من موگوں کے دہو کے بیا ہے ہم دہو کے اور جہ ہے و فو من موگوں کے دہو ہے جیسا ہے ہم دہو کے اور فعلت سے اللہ تعالی بنیاہ جا ہے ہم یکیوں کر امٹر تعالی کے ساتھ و ہموکر دنیا بروہو کے سے زیادہ بڑا ہے۔

ارشا دخل و ندی ہے۔

ارشا دخل و ندی ہے۔

بین نمیں دنیای زندگی مرکز دموے بیں نہ اوا نے اور نہی میں انٹرنقالی کے نام بر دمور ہو۔

مَّلَا تَفُتَّرِ نَكُمُ الْجَهَا الْهَ اللَّهُ الْمَا وَلَا يَخَرَّ نَكُ مُهُ مِا اللَّهِ الْعَرُّوُرُ-مِنْ اللَّهِ الْعَرُورُ-مُفْسِلُ مِلْاً.

كَانُ مِنْكُفُ إِلَّا وَارْدُهُ هَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ

حَمَّاً مَّقُضِيًّا تُعَيِّنُجُى الَّذِيْنَ انْقَوَّا وَنَذَ مُرَ

جهنم الس سختبون ادرعذاب كاذكر

اے اپنے نئس سے نافل شخص !ا وراکس فانی اور مسط جانے والی دنیا پر د ہوکہ کھانے والے اس بیزی فکرنے کرجس کو پھوٹ کر جانے والا ہے بلکہ اپنے فکر کی نگام کواس کی طون موڑ دسے جونبرے انزینے کی جگہ سے کیوں کر نجھے بتایا گیا کہ سب وکوں کو جہنے ہی جانا بڑے گا کہا گیا ہے۔

اورتم میں سے مرایک نے اس میں جانا ہے بہ تمارے رب کا حتی فیصلہ ہے جو ہم ڈرنے والوں کو نجات دیں گے۔ اور فالموں کواکس میں اونرھے گرے ہوئے چیوڑ دیں گے۔

> را» قراری مجید سورفی فاطراکت ه (۱) قراری میرکزی مربیم آیت ۲۹ ، ۰۰ ، ۲۹ (۲) قراری میرکزی مربیم آیت ۲۹ ، ۰۰ ، ۲۹

ہاکت کا بقین ہو جائے گا اورلوک گھٹنوں کے بل گر جائیں گے حتی کر جو لوگ جے جائیں گے ان کوئرسے انجام کا خوت ہو گا اور جہنم کے فرنشنوں میں سے ایک آ وازرسے گا وہ بچے گا اسے فلاں بن فلاں ! جودنیا میں لمبی امیدی وجہ سے ٹال مٹول سے کام بت نفا اور تونے برے اعمال میں عمر کو صنائع کر دیا بھر وہ لوہے کے گرزے کراکس کی طرف دورلی سے اوراس کو طرح طرح کی دھمکیاں دیں گئے نیزاسے سنت عذاب کی طرف لے جائیں گے اور گرے جہنم میں اوندھا بھینک دیں گے وہ کمیں گئے۔

آدُی آنگ آنٹ الکوزیر اٹکے دیے۔ (۱) جھاؤی عزب اوربزرگی والے بنتے چوتے تھے

بس وہ اسے ایسے گھریں قبد کردیں گے جس کے کن رے تنگ، داشت تاریک اور مقابات ہاکت پوٹ یہ ہوگا اگ

قبدی وہاں ہمینڈرہے گا اوراکس ہی عوائی ہو گا اگ عبد ٹی جا کے گی وہاں ان کا مشروب کوت ہوا بانی اور محکانہ جہنم ہوگا اگ

کے فرشت ان کو گزرہ دیں گے اور اگ ان کو جع کرے گی وہاں وہ موت کی تمنا کری گے لین اس سے چھوط نہیں عیں

گے ان سے پاؤں بیت نی کے بالوں سے بندھے ہوں گے اور گناہوں کی تاریک سے باعث ان کے چہرے سباہ ہوں گے

وہ ہرگنا دے سے بادیں گے اور چین چاری گے اور گناہوں کی تاریک ہے باعث ان کے چہرے سباہ ہوں گا وی دہ

وہ ہرگنا دے سے بادیں گے اور چین چاری گے اور کہن سے مالک اور جہنم کا فرشنہ ہم سے عذاب کا وی دہ

پورا ہو کیا ہے بیٹریاں ہم پر بھاری ہوگئی ہیں اسے مالک ا جمارے چیٹے ہیں اے مالک ا جہن یہاں سے نکا لو ہم

پورا ہو کیا ہے بیٹریاں ہم پر بھاری ہوگئی ہیں اسے مالک ا جمارے چیٹے ہیں اے مالک ا جہن یہاں سے نکا لو ہم

> ر) قران مجید ،سورہ الدخان اکیت وہ www.maktabah.org

جن سے ان کی بیٹیا نیاں مجور محور مہوجا ئی گی اوران سے بونہوں سے بیپ نکلنے سکے کی ۔ بیاس کی وج سے جگر محبطہ جائی سے اور آنھوں سے ڈھیلے جبروں بر تکل بڑی گے اور رُضا روں سے اوپرسے گوشت گرجا ہے گا اوران سے اعتباء سے چڑے اور ہال بی سب گرجائیں سے جب ان سے چڑے بیہ جائی گے توان کو دوسرے چرطوں سے بدل دیا جائے گا۔ ان کی ہٹیاں گوشت سے خالی ہوجائیں گی اوراب رُوٹوں کا مرکز حرن رگین اور پیٹھے ہوں سے اوراس اگ کی لیٹ بن ان کی آواز آرہی ہوگی ایس سے ساتھ مساتھ وہ موت کی تمنا کریں سے بیان ان کوموت ہیں اسے گی۔

بن المرابی الرقم ال کودیجونونم اس کی کیفیت موصال کران سے جرب کو کے سے عبی زبادہ کہ ہوگئے انکھوں کی بنیائی جبل گئی اورزبانیں گنگ موگئیں بیٹھے اور بڑباں ٹوٹ بھوٹ گئی کان سے میرے کے جراب بھٹے ہوئے ہاتھوں کو گردنوں سے باندھا موا اور باؤں کو بیشانوں سے ساتھ جمع کیا ہوگا وہ اگ پر جبروں کے ساتھ جا اور جہنے کا نظے آنکھ کے فیصلے سے رو ندیے ہوں گئے اگر کا شعلہ ان سے اندرشے اجزاد میں دور تا ہوگا اور جہنے کے سانب اور تھیوان میں طام راعف اور جہنے ہوں گئے۔

بران سے بعض مالات میں اب تم ان کی ریشانوں کی تفصیل ملاحظ کرو اور جہنم کی واداوں اور گھا میوں سے بارے

ين هي سوحويني الري صلى الشرعليروك لم ف ارشا دفرايا -

بے تک جہنم میں ستر بنرار دادیاں ہیں ہر دادی ہی ستر ہزار گھا ٹیاں ہیں ہر گھائی میں ستر ہزار اور اور اور استر ہزار کھا ٹیاں ہیں ہو اور اور منافق میں کما دادیوں ہیں پہنچ دجائے اس کا انجام انتہا کو نہیں ہنچا۔

إِنَّ فِي جُهَنَّمُ سَبُعِينَ ٱلْفَ كُوا ذِ فِي كُلِّ وَا دِ سَبُعُونَ الْفَ شِفْ فِي كُلِّ شِعْبُ سَبُعُونَ الْفَ ثُغُيانِ وَسَبُعُونِ الْفَ عَثْمَ لِ الْاَيَنْتَهِي الْفَ ثُغُيانِ وَسَبُعُونِ الْفَ عَثْمَ لِلَّ كُلِّ هُ لِاَ يَنْتَهِي الْكَافِرُوا الْمُنَافِقَ حَتَّى بُوا فِعَ ذَلِكٌ كُلِّ هُ (١)

توبہ جہنم کی وسعت اوراس کی و ادیوں کا شاخ در شاخ ہونا ہے اور دنیا کی وادیوں اور خواہشات کے مطابق ہے اوراس کے دروازوں کی نفرادان سات اعمنا رکے حساب سے ہے جن سے بندہ گناہ کامر کلب ہتونا ہے اوروہ ایک دوسر سے بڑھ کریں سب سے بلند جنم ہے جرسق کھر نظلی بھر قطمہ کھر سعہ بھے جمیم اور اکس سے معبد ہا ویہ ہے ا برسب دوزخ

رة، التاريخ الكبرلانبارى مبلد من ١٢٠ ترجبر ١٢٠ ترجبر ٢٢٠٠ ترجبر ٧٠٠٠ ترجبر ٧٠٠٠ ترجبر ٧٠٠٠ ترجبر ٧٠٠٠ ترجبر ٢٢٠

کے نام ہی جو درجہ بدرجہ ہیں) اب تم باوبری گہرائی کود بھوکر اسس کی گہرائی کی کئی عدبہیں جس طرح دینوی خواشات کی گہرائی کی کوئی عدبہیں توص طرح دنیا کا شوق اس وقت ختم ہوتا ہے جب اوپرواسے شوق کی بینچیا ہے اس طرح جہنم کا باویہ وہاں ختم ہوتا ہے جہاں اکسس سے بھی گہرا باویر ہواہیے۔

ين تحيوراكيا إب وه السن كرائي يك ميني كيا - (١)

آ پھر جہنم کے مختف طبقات بی غور کر وکبوں کہ آخرت کے بڑے بڑے ورجے اور بڑی بڑی ففیلت ہے ہیں جس مل طرح دنیا کی طرف لوگوں کا رُجان مختف ہے بعین نوبالی می دنیا میں طوب ہوئے ہوئے ہوئے ہی اور کچھا بک فاص صدت اس منہا ہی منہا ہیں منہا ہیں اس طرح ان نک اگر کا بینی بی مختلف ہے کبول کم اطرفا ال کسی پر ذراع برا بڑھی طلم نہیں کرتا لہذا جہنم میں جلنے والے لوگوں پر ایک ہے لیے ایک معلوم عدہ جراس کی والے لوگوں پر ایک ہی فلم کا مذاب بنوں ہو الی کھی مذاب ہو ملکہ ہم ایک سے لیے ایک معلوم عدہ جراس کی افر انی اور گنا ہ سے مطابق ہے نین سب سے کم عذاب والے کی حالت بر ہوگی کر اگراسے تمام دنیا دی جائے تو وہ اس سے مراب کے سامت بر ہوگی کر اگراسے تمام دنیا دی جائے تو وہ اس سے مراب کے حالے۔

نى أكرصلى المعليوك لم نعفوايا-

إِنَّ اَدُ فَا اَهُلِ النَّارِعَدُ الْكَايِوَمَ الْقَيَامَةِ يَسْعَلُ سِعُلَكِينِ مِنَ مَارِيَعُلِيُ دَمَاعُ كَرِمِنُ عَرَارَةٍ لَعُلِيهِ - (٢)

قیامت کے دن جنمیوں کوسب سے کم عذاب یہ ہوگا کم اگ کے دو جُونے بہنا کے جائیں گے جن کی گری سے اس کا د ماغ کھوتنا ہوگا۔

توسوی عذاب والے یہ یہ حالت ہے توصی رنے بادہ سنتی ہوگا اس کا کیا حال ہوگا اگر تہیں اگ سے عذابی شک ہے تو اپنی انگ کے عذاب میں شک ہے تو اپنی انگلی اگر کے قرب کرواور اس سے ازازہ سگالو ہو تہیں معلوم ہوگا کہ تنہا را قبار مورست نرتھا کیوں کہ دنیا کا سخت ترین عذاب اس اگر کا عذاب ہے تواس سے جہنم کی اگر سے وی کی نسبت بنیں میں جب دنیا کا سخت ترین عذاب کا اندازہ ہوجا ا ہے اگر جہنمیوں کو یہ دنیوی اگر کے نے تو وہ جہم کی اگر سے فوتی نوشی جواگر کوئی میں اگر سے موسی نوشی ہوگ کرائی ہوئی کہا گیا ہے کر دنیا کی اگر گور ہوت میں جوائی ہوئی کہا گیا ہے کر دنیا کی اگر گور ہوت سے ستر ما بنوں سے دموالگ تواب دنیا والے اس کی طافت رکھنے سے قاب ہوئے وال

<sup>(</sup>۱) سندام احمد بن منبل مبداص ۱۷۱ مرویات ابوبری (۲) صبح مسلم مبلداقیل می اکت ب الهمان (۲) شفرکه المومنومات من ۲۲، ۲۲، باب امور القیامتر

بلکہ نی اگری صلی انٹرعلیہ وسلم نے جنم کی اگ کا وصف نہا ہت وضاحت سے بیان فرایا ۔ اکب نے ارشا دفوا یا انٹرنوالی نے سعم دیا کراکسس آگ کو مزارسال جدیا گیا حتی کروہ مرخ ہوگئی بھرا کیب مزارسال جددی گئی حتی کرسفید ہوگئی بھرا سے ایک مزارسال عبدیا گیا تو میرسیا ہ ہوگئی اب سیاہ اندھیری ہے (۱)

رسول اكرم صلى الشرعليروك لم ف ارشاد فوايار

اک نے اپنے رب کے ہاں تھا بت کرتے ہوئے کہا اے مرے رب! میرے بعنی نے بعن کو کھا ایا توات دوم ننہ مانس بینے کی اجازت دی گئی ایک سانس سردوں میں اور ایک سانس گرموں میں توکڑمیوں بی تہیں ہو حارت اور سردوں میں مطافہ کی تھا ہے ہے ہے وہی دوسانس ہیں ر۴)

صرت انس بن مامک رفتی اللہ بعنہ فر مانتے ہی تبا مت کے دن کفار میں سے اس شخص کو لا یاجائے گا ہو ہمایت نازد محت بیں بلے بڑھے ہوں سے کہا جائے گا اس کو آگ ہیں ابک عوطر دو بجر کہا جائے گا کہتم نے تھی نعمت دیمی وہ کمے گا ہیں اور عبیں سنے دنیا میں سخت تکلیف اٹھائی ہوگی اسے لایا جائے گا اور کہا جائے گا اسے جنت ہی ایک عوط دو بھر کہا جائے گا کیا تم نے کوئی تکلیف دیجی تھی وہ کمے گا نہیں۔

معزت ابومرو رضی ادر فرانے میں اگر مسی میں ایک لاکھ ما اسسے زائد اکدی موں کھر کوئی جہتی سانس سے آو وہ مرجائیں۔

ارشادفداوندی ہے۔

ان کے بہروں پراگ جڑھ کھ کھ النگا گئے۔ (۳) ان کے بہروں پراگ جڑھی ہوگ ۔ بعض علی دنے اس کی تعنب بن فرایا وہ ایک ہاں جا سے گ توکسی کم ٹی پر گوشت نہیں جھوڑے گی بلہ ان کی ایراوں پر گرا دے گئے بجر پر بب کی بدلو کو دیجھو حو ان کے جسموں سے سکلے گئے ستی کروہ اس بی دطوب جائیں گے اور اسے غسا ق مجتے ہیں۔

معزت ابوسعیدخاری رضی الشرعنه فرماتے میں بی اکرم صلی الشرعلیہ درسے مضارشا و فرمایا۔ کھاتؓ مَدُلُوا مِنْ عُسَّاقِ مَجْهَشَّهَ اُکْفِی فِ اگر جنهم کی سبیب کا ابک ڈول رنیا ہی ڈالا جائے تونمام النَّدُنْیَا لَدُنْتُ اَکْهُ کُمَ الْکَرُضِ ۔ (۳) نہیں والوں کو بدبو دار بنا دسے۔

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) ستعب الايبان طراول ص ١٨٦ حديث ٩٩>

<sup>(</sup>۱) جي مسلم علماول ص ۲۲۷ ن ب المسام

<sup>(</sup>١) قرآن مجير ، سورة مومنون أبب ١٠١٧

دم) مندام احدين صنبل جلدا ص ٢ دمروبات ابوسعيد خدرى

توجب وہ بیاس کی وجہسے یانی طلب کریں سکے نوان کو ہر بیب بلدئی جائے گی ارتثا دخداوندی ہے۔ اس كوسيب والاباني بايا مائت كا جسه وه كلونط كلونك كر كم يني كا وراى كركك سي أناريس سك كا وراس برطون موت نظر المع كى بكن و، نس مرسى كار

اوراكروه بأني مالكين سيخة توان كوسي كى طرح عليظ یانی دیاجا مے گاج میروں کو میون ڈاسے گا کیائی برامنرو ہے اور کیا بی کلیف دہ تھ کا نہدے۔

جرتم اے گراہ لوگو! تھٹا نے والے لوگو! تھوسر سے

درفت سے کھاؤ کے اس سے اپنے بٹوں کو کھروکے بس اس کے اور کھوتا ہوا پانی بیٹو سے اس طرح میٹو

مصحب طرح باین کامارا اوظ بیتاہے۔

بے ٹک برایک درزت ہے جو جہنم کی اصل سے نکلنا ہے اس کے نکونے کو اشیطانوں سے سر ہی ہے تک دہ اس سے کھائی گے اور اپنا بطے جوس کے بھران کواکس کے اور کھونا موا پانی دیا جائےگا اس سے بعدان کو جينم ي طرت توسيامو كا-

مصلی ہوئی آگ میں دافل ہوں کے داوں امنیں کھولتے ہوئے چھے سے بدیا مائے گا۔ مِنْ مَاءٍ صَدِيْدٍ بِنَعَجَرُّفُ وَلَا يَكَا وَكُيْنِينُهُ وَيَانِيُهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُ وَ

رَانُ تَسْتَغِيْنُولِيُّا تُولُ بِمَا كَالْمُبْلِ يَسُوٰى وَإِنْ تَسْتَغِيْنُولِيُّا تُولُ بِمَا كَالْمُبْلِ يَسُوٰى اكوفخودكا بأثش اخراك وسكاءكث مُوتِقِقًا - الا

میران کے کیا نے کو د مجبوبو تھوسر رکھ وا جل) ہوگا ارشادفداوندی ہے۔ ثُمُّعً إِنْكُورَاتُهُا الصَّالَّوْنَ الْمُكَدِّدِ بُوْنَ لَهُ كُلُولَ مِنُ شَجَرِمِنُ زَفَقُمِ نَمَا لِؤُنَ مِثْعَا الْبُعُكُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَجِبُ عِرْفَتَارِمُبُونَ مَتْرُبُ الْحَمْيُمِ - (١٦)

ارشاد نداوندی ہے۔

إِنَّهَا سَيَرَةٌ تَنْخُرُجُ فِي آصُلِ الْجَبِحِيْمِ طُلُعُهَا كَأَنَّهُ رُوُسُ النَّيْأَطِينِ فَإِنَّهُمُ لَا تَحِكُونَ عِنْهَافَهَا يُؤْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ نَفْرٌ إِنَّ لَهُمْ عَكَيْهَا لَنَّوُبَّامِنُ حَمِيْمٍ ثُكَمَّ إِنَّ مَرُحِبِّهُ

لَالِيَ الْجَعِيمِ۔ اورارشاد باری تعالی ہے۔

تَصْلَى نَارًا صَامِيَّةٌ تُستَعَى مِنْ عَيْنِ إنيرَةٍ

رم، قرائ مجيد مورة الفنافات آيت مه تامه ره) قرآن مجيد سورة انغات بدائب بم، ه

(۱) قران مجد سورة الراسيم آليت ۱۹، ۱۹، (٢) فرأن مجيد، سورة كهب أتب ٢٩ (٣) قرآن مجيد مورة وافغراب ١٥٥ ٥٥

بے شک ہمارے باس ان کے لیے بھا ری بیڑیاں اور طرکتی ہوئی آگ ہے اور گلے بی چینے والی فلا اورور دناک

اور از او فدا وندی ہے۔ اِتَّ کَدُنْیَا اَنْکَالَدُ قَرَجِهِیماً قَطَعَا مَّا ذَاغُصَّنِهِ وَعَدَابًا اِکْبُماً۔

(1)

معفرت ابن عباس رضی المترعنها فرمانے میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسنم نے قرابا اگرزفوم رحبنہ بول کی خوراک تھومری الب تعادینا مصمندروں میں گرمائے تو دنیا والول کا معیشت کوخراب کر دسے توجن کا کھا نا بر ہوگا ان کا کیا حال ہوگا۔ (۲)

حزت انس رضی العلمعنه فرما نے بی رسول اکرم صلی الملر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

ارْغَبُوا فِيمَا رَغْبَكُمُ اللهُ وَأَحُدُرُوا وَخَلَفُوا اللهُ تَعَالَى فَيْمِينَ مِنْ مَا مَوْ وَمِنْ عَدَا بِهِ وَعِقَالِهِ مَا حَوْقَ وَلَا مِنْ عَذَا بِهِ وَعِقَالِهِ مَا حَوْقَ وَرَضِ جِبْرِ سِيْعِ

وَمِنْ حِكَنَّ عَفَالَنَّهُ لُوكَانَتُ قَطُرٌةً مِنَ

الْجِنَّةِ مَعَكُمُ فِي دُنْيَاكُمُ اثَنِيُ أَنْتُمُ فِيهَا مَيَنَةً الْتُمُ فِيهَا مَيَنَةً اللَّهِ مَعَالَةً مِنَ النَّارِ

مَعَكُمْ فِي دُنِياً كُوُ الَّتِي الْنَقْ فِيهَا خَبْنَتُهَا

عَلَيْكُفُ " (١)

الله تفالى نے تمہین جبري رغبت دی ہے اس بن رغب رضوادر جہنے رکھوا در جب ہے معرف اور جہنے کا ایک فطرہ تمہار کور اگر جنت کا ایک فطرہ تمہار ساتھ دنیا بیں سوحیں بن تم اب موجود موزودہ تمہار سے ایسا تھ دنیا بیں سوحیں بن تم اب موجود موزودہ تمہار سے ایسا اس دنیا بیں اصافہ میں بن تم موزودہ است تم برخواب اس دنیا بیں اصافہ میں بن تم موزودہ است تم برخواب

معزت ابودردا درصی اللہ عنہ فرائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکسلم نے والی جہنیوں پر کھوک ڈالی عبائے گا تاکہ ان بر عذاب برابر ہو جائے جس میں وہ مبتل میں بسی وہ کھا کا نگیری سے توان کو کھے ہیں جیسے والی نحوداک دی جائے گا ہونہ موظا کرسے گا اور نہ بھوک مٹائے گئے جو وہ کھا کا نگیرس سے توان کا نظے دار کھا نا دبا جائے گا تواہمیں باداسٹے گا کہ وہ دنیا میں بانی کے ذریعے تلے میں اظمیم ہوئے کھانے کو آنا راکرتے تھے بینا نچہ وہ بانی طلب کریں سے تو ہو جسے آئی کھوں رکندؤں سے کھوٹ ہوا بانی ان سے فریب کیا ہوئے گا جب وہ ان سے چیم دوسے قریب ہوگا توان کو گھون کر رکھ دسے گا اور جب وہ مشروب ان سے بیٹوں میں داخل ہوگا توج کھا ان سے بیٹوں میں ہوگا سب کو کا طے کر رکھ دسے گا وہ کہیں گے دوزن کے داروغہ کو بان و فرایا کہیں وہ دوزرخ سے داروغہ کو بلائیں سے اور کہیں کے کرا بینے رہ سے دعا کروکی دن ہم پیر

www.maktabali.org

<sup>(</sup>١) قران مجديسورة مزيل أيت ١١، ١٢

<sup>(</sup>١) سنن ابن اجرص ١٢١، الواب الزهد

عذاب مي تخفيف فوائد وه كهي سك كياتمار سياس رسل كرام عليهم السلام دورشن نشانيان لي كرنبي اك تحصي وه كىيں كے بال كے تھے وہے كہيں كياروا ووكافروں كى نكار بكارى -نبى اكرم صلى المرسليدوك من فرا إو كبير ك حضت ماك فرشف كوبا و وه بالي ك توكيي كاس ماك علياسلام ا بخدرب المراب المراب المراب المرائ فيعلدكر المحالم في بهال مي رمنا ب حفزت اعمش رفي السرونة فراق مي محصے خردى كئے ہے كم إن كى حفرت مالك كو يكار اور حفرت مالك كے جواب كے درسيان الك مترار سال کا دقف موگا- نبی اکرم صلی المعلیدوس نے فرمایا بھروہ کیں سے اے رب! ممریماری بدنجتی عالب اکنی اور م گراہ قوم تھے اسے مارے رب امیں بہاں سے نکال وے اب اگریم ایساکری توظام ہوں سے فرایا اسر تفال بواب وے كا ادهر بى ذليل وربوار موكرر بوا در مجه سے بات نه كرو فر ما باكس وقت وه مرضم كى مفدائى سے نا المبد موجا ئيس سے اور حينا چلانا اورافسوس کاشروع کریں گے دا) حفرت الوالمدرض الشرعة فرما تفي من في كرم صلى الشرعليه وسلم تعداس أيت كرميري تفسيرس فرمايا-أيت كرميدي استخون اوربيب كاياني لايا جامع كامه مشكل اكما وتسقامن ماء صديد يتجرعه والديكاك كلون عرب كاورطن سے نيجے نين آنار سے كا-نبی اکم صلی الطیلبروس نے فرمایا بانی اکس سے فریب کی جائے گا تووہ اسے نا بند کرے گا اورجب بالکل اس کے وّب بوجائے گانوائس کے ہیرے کو مجون کرکھ دے گا ورسری کھال گر طیب گی اورجب وہ اسے بیے گاتو وہ اس كانتول كوكاط كرركه دے كافئى كماس كى بيشاب كاه سے تكے كا۔ ارشارخ اوندی ہے۔ اوران كو كھوت موا ياتى بلاباعا فے كابس وہ ال كى وسقواماء كميما نفظم أمكاءهم أنون كوكاك دے كا-اوراگروه بانی مانگین می توان کو پیپ کی طرح کابابی معی اتو چیرون کومبلد کر رکھ دے گا۔ وَانَّ يَسْنَتُوبَنُوا يَغَا نُولِمِنَاءِ كَا لَمُعْلَى لَبِنُوى

> دا، جامع ترفری من ۲۷ ، ابواب جهنم (٢) قرآن مجيد ،سورة ابرابيم أنبت ١١ ،١١ (١٣) قرأن مجد، سورة تحداثيت ١٥

الوجولا -

(١) قرآن مجيد، سورة كبف أبيت ١٩

نوان کی مجوک اور سابی کے دفت ان کا کھا آبا در بانی ہے ا مذکورہ بالا) ہوگا اب جہنم کے سانبوں اور محبور ان کو دعجوان کے زمر کی شدت اور حسبوں کی بڑائی اور بری صور نوں برنظر کرو۔ وہ دوز خبوں برمساتط کئے جائیں گے اوران کو برانگیخت کیا جائے گا نووہ ان کو کا شخصا ور ڈسنے ہی ایک گھڑی بھی کو زماجی ہنیں کریں گئے۔

حضرت ابو مررورص المترعنه فرمانت من ايم صلى الشرعليروب المن فرايار

مَنُ آناً الله الله مَالاً فَكُونِ قِرْكَانَهُ مُتِلُ لَكُ مِن تَعْصَ كُواللّهِ تَعَالَى نَعَالَ دَبِالِينَ وَاس كَى زَكَاةَ اوا

يَوْمَ الْفَيَامَةِ شُعِنَاعًا اَ فَرْعَ لَهُ ذَبِيبَتَانِ نَهُ رَحِ تُواس كَ لِيهِ فَيَامِت كَون يَهِ اللّهِ اللّهِ

يُطُومَ فُهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ ثُنَّ يَكُونَ الْفَيَامَةِ ثُنَّ يَكُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا

عليه المسكام عير اسس ك بالجور سے كيوكر كم كاين نيرا مال اور نيرا خزانه موں اس كے نبى اكر صلى الشرطليه وسم نے يرآيت

عدوت فرال (۱) ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِبُ بَهُ عَلَى مِمَا اِنَا هُ مُ اللهِ الرَّوِلُولُ اللَّهِ الْالْحَالِ كَ وَسِيَّ بِوَعُ الْمِينِ فِل سِي اللهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَ خَيْرُ لَهُ مُ مِلُ هُ مُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَ خَيْرُ لَهُ مُ مِلُ هُ مُ مَا اِنَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

اور بن الراصل المرعيد و المراف فرالا -دان في النّاولَعَبّاتٍ مِثْلُ اعْنَاقِ الْبُحُتِ مِلْسُعُنَ اللّهُ عَنَّ مَنْجِدُ حَمْوَنَهَا الْبُعُ الْوَالْوَلَةَ خَوِيْهَا وَإِنَّ فِيهُا كَفَا دِبَ كَالْبِعَ الْوَالْوَلَةَ مِلْسُعُنَ اللّهُ عَنَّ فَهُمَا كَفَا دِبَ كَالْبِعَ الْوَالْوَلَةَ مِلْسَعُنَ اللّهُ عَنَّ فَهُ حَبِيدٍ لَهُ حَمْوَنَهَا الْوَبَعِيثِيَّ الْمُسْعَنِي اللّهُ عَلَيْهِ الْمُحَدِّدة فَيَجِهُ مَحْوَنَهَا الْوَبَعِيثِينَ اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ الْمُرْتَعِيثِينَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُؤْتِدَةُ الْمُؤْتِدِينَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّه

بہنم میں کچھ سانب ہمی جوبختی اونظ کی گردن دلمی کردن مراد
سے) جیسے ہیں وہ ایک مرتبہ ڈسیس کے تواس کا در دجالیں
سال تک محسوس کرسے گا دراس میں کچھو ہیں جواس نجر
کی طرح ہیں جس بر با بلان بڑا ہوا ہو وہ بھی اس طرح ڈسیں
گے کہ جالیس سال تک اس کی تعلیق محسوس ہوگی۔

١١) جامع ترمذي ص ٢٠٠٠ ابواب جيم

(۲) جعی بخاری جلد ۲ مل ۵ و ۲ ، کتاب التقسیر

(٣) قرآن مجيد، سورة أل مران أيت ١٥٠

وم) مسندا مام احمد بن صنبل صلير من و ١١٥ مروبات عبداللدين الحرث

ا در برمانب اور بحیوان موکوں سلط موں سے جن برونیا بس بخل، بداخلاتی اور لوگوں کو عذاب دینامسلط تھا اور جستنفس كوائ قسم للافلاتيون سي بياً إلى وه إن ما نبول سي بي معفوظ موكا اوراك كامال ان كي كان ين نبي أككا بعران قام بانوں کوسو بوکر دوزخبوں سے میسے براے ہوں سے احد تعال ان کے طول وعرض کو بڑھا نے گا تا کراکس كيسببان ك عذاب إ امناف واوراك كى لبيث نيز بحيودك اورسابنون كاكالتنا بهت سى عاربيا يك مى مزندمسل مو حفرت الومرره رضى المرعند فسف فركايا-

جہنم میں کا فرکی ایک واٹھ اُصربیا ٹرجتنی ہوگی اور اکس سے چڑے کا موٹا با تین اور ن)کی مسافت ہوگا۔

اس کانچد موزط اس کے سینے پرگرا ہوا ہو گا ورا دہر والا ہوز ف سراما نے گاجی سے اس کے چہرے کوڈ ہا پ

اِنَّ اِنْكَا فِرْكَبَ عُرِّلِكَ اَنَهُ فِي سِجِّبُنِ كَيْوَمَ بِي كَنْكَ كَا فَرْقِيمَتِ كَ وَن ابنِي زبان كوجهنم بي في ج انْفِيا مَنْهُ يَنَّوَا طُمُونَ النَّاسُ (٣) لا الموكا بِصَارِكُ ربارُوس بودنري كے۔ اور جبوں كے برا بونے كے ساتھ باتھ اكبى ان كوكى بار جائے كى اوران كے جبڑے اور گوشت باربار تا زہ

حب بھی ان کے چواے یک عالمی سے ہمان کو دورے - とくしいいいりき

analetic chi-

حُلُودًا عَيْرَهَا - (١٦) اس آیت کی تغییر می حفرت حن بعری رحدالله فرلمنے بن کو ہر دن آگ ان کوستر برارم زنبر علائے گی جب وہ ان کو

نبی اکرم صلی السطلبروسلمنے ارت وفرایا۔ مَنَوُسُ أَنكَا فِرِنِي النَّارِمِيثُلُ ٱحُدِد وَغِلُظَ مِلْهِ مَسِيْرَةُ ثَكَوَثٍ - (١) نني اكرم صلى الشرعليدوس لم نسے فرما يا ۔ شَفَتُهُ السَّفُلي سَا قِطَنَّة عَلَى صَدُرِعِ وَالْعُلْيَا قَالِمَةٌ قُدُّنَظَتُ وَجُعَهُ-

رسول اكرم ملى الشرعليروك لم ف ارتشا دفر لا إ

كُلُّمَا نَضِجَتُ جَلُودُهُ مُ مَا لَكُمْ النَّا هُمْ

١١) ميعيم مع مبديوس ٢٨٧ ت بالجنة (١) جامع ترزى ص ١٥٦ ، الواب حبنم 11 16. 11 11. (4)

موں کے قرآن مجدیں ہے۔

رم) قراك مجدر سورة الناداسيده

مبد دے گی توان سے کیا جائے گا دوبارہ ہی حالت بربورط جاؤر بس وہ سیلے والی حالت بربوط حابئی سکے۔ بعرجتم ول سے رونے اور جلانے کے بارے بی سوتو نیزوہ الکت اور تبابی سے الفاظ بکاررہے ہول سے جب ان كوجہم ي المال كالواسك كاتواس كے ساتھ مى يبات ان برسلط كردى جائے كى نبى اكرم ملى الله عليه وسلم في الى اس دن جنم كولول لا جائے كاكراكس كى ستر بزاركان يُوْتَىٰ بِجَهَتُ مَ يَوْمَيْهِ لِهَا سَبْعُونَ ٱلْفَ زَمَامِ مَعَ كُلِّي زَمَامِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ - (١) موں کی اور سرلگام کے ساتھ ستر بزار فرشنے موں گے۔ حفرت انس رصی المرعن فرانے می نبی اکرم صلی المدعلیہ وسم نے فرملیا۔ مُبُرِّسَلُ عَلَى اَهُ لِي النَّا رِانْبِكا ، فَبَيْبِ حُوْنَ جَهِنبوں بررونا مبلطكيا جا نِ كَا تووه روني سُكِحتى كم حَى تَنْفَطِعَ الدُّمُوعُ ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّرَة النوفت النوفت بوطائي سُرَع وه نون كم ما قرويي كم في ان کے تیروں میں ایسے رفیھے رفیعائی سے اران حَتَى يُرْى فِي وَحُوهِ هِ مُ كَهَيْثَةِ الْوُخُدُودِ لَوْ أَرْسِلْتُ فِيهُا السَّفُ لَ كَجُرَتِ - ١٧) مِي كُشْنِيان حَوْرَى عِلَيْن تووه عِلى الري -اور حب كان روني، چينخاور باك وتبايي كى بكاركى اجازت بيوكى تواس بى ان محياي راصت بوكى ديان ان كواكس سے بعي روك دياجائے كا معزت محرين كعب رض المعنه فرما نفيم، جہنيدوں كے ليے بانچ دعائي موں كى الثرتوا ال ان کی جاروعا کول کا جواب دے گا کمیں جب بانجویں دعا ہوگی تواکس کے بعدوہ بھی گفتنی بنس کرسکیں گئے۔ وہ کمیں گ دارشاد خلاوندی ہے) رَبِّنَا آمَنْنَا انْنَنْنُيْنِ وَٱخْلَيْنَنَا اثْنَيْنِ اے ہمارے رب إنونے ميں دوم تنبر موت دى اور دوم تنه زنده كبايس بم ف إين كنابون كا عرز ف فَاعُنَزُفْنَا بِذُنْوُبُنَا فَهَلُ إِلَى خُرُوْجٍ مِنُ ك البركلني كوي صورت سے -الله تعالى ان كوجواب دبنے يوے ارشا دفرائے گار به اس ليه كرجب الله تغالي كي توحيد كى طرف بليا كيا تو ذُلِكَ بِإِنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحَدَدُهُ كُمُ أَنْهُ وَا تم نے كوكيا وراگراس ك ساقد شرك في رايكا قرم بيتنمك بيه توميولفا كمشكم مله العلى الكيتر

في نسليم كياليس فيعلم الله تعالى كم باس مع جورب ملندين أرام

(۱) المستدرک دلحاکم حلیهم صده ۵ کتاب الا موال (۲) سنن ابن اجبی ۲۲۰ ، ۱۲۳ ، الواب الزهد (۳) فراک مجید، سورهٔ مومن آبیت نمبر ۱۱ (۲) قرآن مجید، سورهٔ خافر آبیب ۱۲ اسے مہارے رب ہم سفد کھااور سنایس تو میں لوا دسے ناکر ہم اچھے عل کریں۔

کیاتم اس سے پیلے قیمیں نہیں کھاتے تھے کہ تھارے لیے دوال نہیں ہے۔

اے مارے رب! میں نکال دے کہ ہم اچھے عمل کری جو بیلے نہیں کرتے تھے۔

کیا ہم نے تمہیں اس قدر عربہ بی دی تھی کراکس بیں جونصبحت ما صل کرنا چاہے کرسے اس اور تہا رہے بات کرسے اور تہا در کا کوئی بیس وطل اول کا کوئی مدد گار میں ۔ بیس طرب خاسف والدا کیا ہیں دعداب مجھوظ الموں کا کوئی مدد گار میں ۔

ر اسے مہارے رب ہم رہماری برنخی غالب آگئ اور ہم گراہ لوگ تھے اسے ہمارے رب ! ہمیں اس سے نکال دے بس اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گئے۔ توالسُّرَّقَالُ إِن كُو تَجَابِ وَسِنْتِ بُوسُ فَوْلِ مُ كُالَةً وَكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ وَكُو اَوَكُمُ تَكُونُواْ اَ فَشَامُ تُمُمُ مِنْ فَبِلُ مَا لَكُمْ وَ مِنْ ذَوَالِي -وه كمين من كرارشاد فراوندى مني الله وينا آخُورِ حَبَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَبُراكُ ذِي

الله نفال ان كوتواب من ارشاد فرائے گا۔ كَوْلُونُعَيِّوْكُومَا لِيَّذَكُرُ فِيهُ مَنْ تَذَكِيرٍ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَرُفَ فُوتُوا فَمَا لِلْظَلِمِينَ مِنْ نَصِيْرٍ۔

(4

چروه کہیں گے۔ رَبِّنَا غَلَبَتُ عَلَیْنَا شِفُوتَنَا وَکُتَ فَوْمًا صَالِیْنَ رَبِّنَا اَخْرِحْبَامِنْهَا فَانِ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُوْنَ ۔ فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۔

> ۵) الشرتغالي ان كوجواب وسي كا-

(۱) قرآن مجید، سورهٔ سعبه آیت ۱۱ (۷) قرآن مجید، سورهٔ ابراسیم آبیت سه (۳) ربه، قرآن مجید، سورهٔ ناطرآیت ۳۲ (۵) قرآن مجید، سورهٔ مومنون آبیت، ۲۰۱ تا ۲۰۸ اسین ذات درسوائی کے مافق رم واور محبسے بات ذارد۔ تواکس کے بعدوہ مجھی کلام بنیں کرب سے اور بیر شدت بناب کا انتہاہے۔ حفرت مالک بن انس رضی النوعنہ فرماتے ہی صفرت زبدین اسلم رضی النوعنہ انساس آیت کی تقسیری فرمایا۔ ارشاد فعا و ندی ہے۔

مارس بے برارسے ہم چین ، جدائی یا صرکری ادے سے کوئی جینکارانیں -

قیامت سے دن موت کو ایک سیاہ وسفید مینداے کی

طرح لا تے جائے گائیں اسے جنت اور دوزرے کے دوما

ذبح ترديا جائ كاحنتيون سيكها جائ كابيان مميشرات

سَوَاءُ عَكَيْنَا آجَزِعُنَا آمُرُصَّ بَنَ الْمَاكَنَا مِنُ مُحِيْصٍ- (٢)

حضرت زبد بن اسلم منی الله عنها نے فرایا، وہ ایک سوسال صبر کریں گے بھر ایک سوسال روہی گے اور فراد کریں گے بھر ایک سوسال صبر کریں گئے تھریہ الفا ظاکمیں گے ہواکہت کرمہیں ندیور ہیں ۔

ى اكرم سلى المرعلب وسلم ف فرايا-

يُرُقِي بِالْمُوْتِ يَوْمَ الْقِيَّامُةِ كَانَّهُ كَ بَثْنُ الْمُلَكِّمُ فَيَذْبَهُ مِبَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَيُفَالُ

بَيَا مُعِلَى الْعَبَّةِ خُلُودُ بِلِلَّا مَوُنتِ

وَكَيَااَهُكَ النَّادِيفُكُودٌ بِلا مَوُيتٍ -

سے موت بنین آئے گا درجہنم والوا بمیشگ ہے موت بنی آئے گا-

معزت حسن رحمه المرفوان مي ايك شخف جنم سے ايك بزارسال بعد نظے گا كاش كرور شخص ميں ہوتا -حرت حسن رحمه الله كود كيماكي كم آب ايك كون مين يقي اور سے ہمي او جيماكي كم اکب كيوں روتے ہمي ؟ فرايا تھے ڈر سے كركم ميں مجھے جنم ميں نے ڈالا جائے اورائس بات كى پرواہ نے كام جائے۔

تو بہم مے معذاب کی اجابی مورنی ہیں اکسی کے غوں ، روٹے مشقتوں اور صربت کی کوئی انتہا ہیں اس شارتِ معذاب کے ماقد ساقہ ان کھی اس شارتِ معذاب کے ماقد ساقہ ان کھی اس سے بڑی پرانیانی ہوگی وہ صنی نمتوں کے نہ طف اللہ تعالی سے ماہ قات کا شرف عاصل سنہ ہونے اور برہر انہوں سنے ان تمام حیزوں کا سودا چند کھوٹے سکوں کے عوض کبا کیوں کر انہوں سنے بیاے حقیہ خواہشات کے حقول کے بیے زیجے دیں حالانکہ وہ خواہشات سے حقول کے بیے زیجے دیں حالانکہ وہ خواہشات سے حقول کے بیے زیجے دیں حالانکہ وہ خواہشات

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد، سوره مومنون کين ، ۱۰۹ تا ۱۰۸

لا قرآن مجيد سورهُ ابرابيم ايت ١١

رس صحر بخارى مبديا من او كناب التفنير www.maktab

صاف بھی نہیں بلکران میں پریشانی شامل ہے وہ اپنے دلوں ہیں کمیں سے اٹے افسوس اہم نے اپنے رہائی نا فرانی کرے کس طرح اپنے آپ کو ہاک کیا اور ہم سنے اپنے آپ کو چندون صبر کرنے کی عادت نہ ڈالی اگر ہم صبر کرنے تووہ ون ختم ہوجاتے اوراب ہم تمام جہانوں کو بالنے والے کی بارگا ہ ہیں شرف یاب ہوتے اکس کی رہنا اور رمنوان سے سطف اندوز مہوتے \_ تواسے لوگوں پرافسوس ہے ان کا نقصان مواج ہوا اوران کو اکر مائٹ میں ڈالاگیا جیے ڈالاگیا وران سے بایں دنیا کی کوئی فعمت اور لذت بھی باتی نربی ۔

بيراكروه جنت في متول كوند و يجيت توان كى صرت زباره منهوتى ميكن ان بريه نعتين ميش كى جائي كي بي اكر صلى المر

عبرو مصفرابا

"قیامت کے دن کچولوگوں کو جہنم سے رنکال کر) جنت میں ادیا جائے گائی کم جب وہ اس کے قریب ہوں سے
اوراس کی خورث بوسونگھیں سے اس سے محلات اوران معنوں کو دمجھیں سے تجراد اللہ تعالی سنے اہم جنت کے لیے تیاری ہی
تو اُدازوی جائے گ کران کو بیاں سے والیں سے جاؤاس میں ان شے لیے کوئی تصرفیں ہیں وہ اس قدر حسرت سے ساتھ
والیں جائی سے رہیلوں اور مجھلوں کوائی حسرت کمیں نہوگی ۔

وه کہیں سے اسے ہمارت رب اگرتوب تواب اور حنت کی نعمیں تو گونے لینے دوستوں سے بیے تیار کی ہی دکھا نے سے بیلے ہیں جہم اسے جا کا در جا تی ادار تھا لی دائے گا میرایی مقعد تھا جب تم اکیلے ہوتے تھے تو بڑے برک کا میرایی مقعد تھا جب تم اکیلے ہوتے تھے تو بڑی کو تو بڑے برک کی ساتھ اور جب میں ہوں کے ساتھ میرے مقابل اسے تھے اور جب بوگوں سے ساتھ تھے تو اور جو سے نیں گرزتے تھے تم لوگوں کو دھا تھے جو تھا در ہو ہے میں گرزتے تھے تم لوگوں سے گرزتے تھے اور میں میری رضا کے جے ایسا نہیں کی کو بڑا سمجھتے تھے اور کی جہا ہے انہیں کی اور اس کے ساتھ ہی تم پر دائمی تواب کو جام می کردوں گا۔ دا)

حزت احمدبن عرب رحمالتہ فرمائے میں ہم میں سے ایک خص دھوب پر سائے کوتر جسے دتباہے بھر صنبت کو جہنم ریز جی میں دتیا، مصرت میلی علید السلام نے فرمایا کتنے ہی جیسے صبم روکشن جہرے اور فصیح نراب والے ہوگ کل جہنم سے مختلف فیقوں کے

حفرت داؤد ملیہ السام فی وض کی اسے میرے مولا ایم نتر سے لیے دھوپ کی گری برداشت کرلوں کا بین تبری اگ کی گری بیک طرح صر کروں کایمی تیری رحمت کی آ واز میسبر نہیں کرسکتا تونتر سے عذاب کی آ واز بر بھیے مبرکروں کا تواسے سکیں! توان ہولنا کی مناظ کو دیجوا ور جان سے کرادلڑ تا لانے جہنم کو اس کی ان تمام گفراشوں سے ساتھ بدیا کیا ہے اور اس

۱۱) المعجر الكبير بلطبراني حلد عاص ٢٩ مورث ١٩٩ www.maktabah. Org

کھال لوگ بیلا کئے ہیں نہ وہ زبارہ ہوں کے اور منہ کم الس بات کا فیصد ہو جیاہے ارشاد فداد نری ہے۔ وَا نَذُذِ رُفَعَهُ مَیْوَمَدُ الْحَسْدَةِ فِلْ إِذْ قَصِی الْدَهُ مُودَهُمْ اللہ اللہ کا اللہ کا کو صرت کے دن سے درائی حب ہربات اعان سن لاتے۔

اس من قیامت کے دن کی طوف اثنارہ سے لیکن فیلے توازل میں م ہوگیا تھا قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ ہوگا ہو ترے ارے بن گزر می سے تو تھ بر تعب ہے كرنو سنتا اور صنا ہے اور دنیا كى مقر چروں بى معرون ہے مالاں كر تھے معلوم نس کر تیرے بارے میں کی فصلہ ہوا ہے۔

كسيمعوم بوگاكرمراطها فركونسا موكا ورمجهان جانا موكانيزمير بارسيس كا فيدروا ب-

اس سليمين تركيداك علامت ہے اس سے انس براكروا وراكس سے سب ابنا ميكى تصديق كرونعنى ابنے اتوال واعمال كو د مجوكوں كرم تنفى كے بيد وه كام آسان كرديا كيا ہے س كے بيدا سے ساكيا كيا ہے الر المرتفائي نے نیری مجلائی کا راستہ آسان کر دباہے نو تھے نوش مؤا جا سے بے شک نوجہ ہے ووررکھا جائے گا اور اگر توجلانی كالاده كرتا جدىكين كى ركاولى سائف أئى بى اورتواك كوردكرتا جديك جب برائى كالداده كرتا جدت وه ترسد سف اكسان ہوجاتی ہے توجان اور تنہارے خلات فیصلہ موجیا ہے اس علامت کی انجام بردوات اس طرح میصرطرح بارش کی مبری ارشادفداوندی ہے. پراور دسوی کی آگ پردلالت ای طرح سے

راتُ الْحَكْبُرَادَكُفِي نَعِيمٌ وَإِنَّ الْفَعْبَارَكُفِي بِعِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ا پنے آئی کوان دونوں اکتوں پر بیش کرنے سے بچھے دونوں کھردن بی سے اپنے ٹھکا نے کاعلم ہوجائےگا۔

جنت کی کیفیت اوراس کی نمتول کی افسام جان لوکر ابھی جس گھر کے غوں اور بریث نبوں کا تمہیں علم ہوا اس کے مقابلے بیں ایک اور گھر بھی ہے اس کی نمتوں

(١) قرآن مجيد الورة مريم أتيت ٢٩

(٢) فراك مجيد، سورة انفطار أيت الما الما

11.0

اورسروری غور کروکوں کر جوشخص ان دونوں گورں میں سے ایک سے دورر یا دو ان محالہ دوسرے گاریں جائے گانو جہنم کے خطرات سے بارسے میں زبادہ فکر سے ذریعے اپنے دل میں اس کا خوت پدا کرا در دائمی نعمتوں جن کا ابل جنت سے دعدہ سے کے بارسے میں خوب فکر کواورا پنے نفس کو خوت سے طرز شے سے جبلا اورا میدکی دکام سے سیدھے راستے کی طرف کھنچ اس سے تجھے بہت بطی با دشاہی حاصل موگی اور تُو در دناک عذاب سے محفوظ رسے گا۔

توضیقوں اوران سے پیروں سے بارسے بی عور کر حوا کوام کی مازگ میں موں سے ان کوسر بمبر شراب بیائی جائے گ مرخ یا قوت کے منروں برت داب سفید تو توں سے خیموں میں سطے ہوں گے جن میں سزرنگ کے بچھونے بچھے ہوں گئے خون برتئيه نائتے ہوں سے وہ فیصے ایس نہروں سے کناروں پر موں سے بوشراب اورشہدک موں گا ۔ وہ فیصے فلاموں اور بجوں سے بعر اور سوں کے تولعبورت جروں والی توروں سے مزتن موں سے کو ما وہ با قوت اورم حان میں ان سے بیلے کی انسان اور من نے ان موروں کو اقد بنس سایا ہوگا وہ جنت سے درجات می خوا ان خرامال جلس گا ورجب ان می کوئی مور ا بنی جال بن فرکا اظہار کرے گا تواس کے وامنوں کوستر سزار لواسے اٹھائیں سے ان بیسفید رستم کے ایسی جا دری ہوں گی کم آنفين دنگ و عائمي كان كوايسة ناج بهنام بائن كي بوموتون اورمرهان معمر متع مون كا تحول من سرخ کورے موں سے اوروہ نازواندازوال موں کی نیزخوشبووالی موں کی طرحا ہے اور مفلس سے محفوظ موں کی جنتوں سے درسیان باقرت سے بنے ہوئے محلات بی خموں میں با بردہ ہوں گی امہوں نے نگاہی تھیکا رکھی ہوں گی بھران جنتی مردوں اور عورتوں سید حمیدار بیا بور کا دورو مو گاجن میں خالص سفید شراب ہوگی جو بینے والوں سے لیے لذیذ ہوگی ۔ یہ بیا ہے خالص موتوں جیسے روائے ان سے اس لائیں سے بران کے اعمال کا برار مو کا وہ اس والے مقام بن مول سے باغات اور جیمے جوباعوں اور نیروں سکے درسان موں سے طاقت والے بادشاہ سے باس سی نشست ہوگی وہ اپنے رب رم می زبارت سے مشرن ہوں کے ان کے بیروں یہ اکلم وراصت کی تازہ ہوگی ان برگردم کی نزلت، بلکہ وہ سوز بندے ہوں کے پروردگار كى ون سے واج واج كے تحفوں سے ساتھان كى خركىرى ہوكى بميشہ اپنى من ما ہى نعتيى يائيں سے والى ان كوكسى تعم كا عم اور فوت نیس موکانیز وه موت کے نتیج سے مفوط ہوں گے وہ وہاں نعمتوں سے نطعت اندوز موں کے جنتی کھانے کھائیں مے اورانس کی نہوں سے دورہ شراب اور شدینی سے بایس نہروں سے عاصل موں سے جن کی زمین جاندی کی دہن مرجان کی می کسنوری کی اورسبزہ زعفران سے ہوگا ۔ان براسے بادلوں سے بارش برسے گی نیزان کواہے پیا معلیں گے جوما ندى كے موں محاور ان برموتى ، باقوت اورم جان مرا ہوا موكا ابك بيا ہے بى سر مرشراب موكا ميں ملے سبيل ك ما ورط موك ايسے بيا يے موں سے كران كے جومر لاصل ، كى صفائى كى وج سے شراب كى سرخى اور لطافت غاياں موكى ان كوكسى انسان سنے نبیں بنایا کہ ان كی بنا وط بیر كسی فنم كی تمی یا كوتا ہى مواوران سمے حسن بی مجے فرق ہو۔ بہ پیا ہے ایسے خادموں کے بافقوں میں موں سے کہ کو ایان سے جیرے جیک کے اعتبار سے مورج کی عکاس کر

رسيبي مين ان كي مورتون من جومهاس موكا وه مورج بن كمان ؟ نیزان سے بالوں کا مشن اور آ محصوں کی ماست سور ج سے باس کان ؟ توابیتے میں پرنعجب سے جوان صفات والے محرسامیان رکھنا ہے اوراسے بقین سے ال جنت کے بیے موت نہیں موگ اس سے صحن یں ازنے والوں کو کوئی پردشانی میں ہو گی کوئی ماد نزان میں تغیرونندل نیں کرسکے کا تودہ ایسے گرے ساتھ کیسے انوس ہوگیا جس کی دیرانی کا اطرافا لی سنے حکم دیا ہے اور پہشخص س ارج بہاں خوٹلوار زند کی گزاریا ہے۔ فعم نجدا! اگروہاں مرت برتوں کی سلامتی موت ، معوک ، پیاس اور سرقسم کے حاذبات سے بے فوقی ہوتی تو جی دنیا چھوٹے سے لائن کی اور حس چیزنے فتم ہواہے نیزوہ صاف نیں ہے سے جن پرتر جے ندی جاتی تواب کیا کیفیت ہوگ جب كرجنتى بادشاه موں سكے جن كوامن عاصل موكا طرح طرص مرورسے نفع اٹھائيں گے ان سے بيے وہاں ہرمن بيند جزبوگ اوروه سردن عرش سے صعن میں ما خربورا پنے رب رئم کی زیارت سے منزون ہوں سے اوراکس دیارفدا وندی سے ان کو وہ لذت صاصل موگ جوجت کی تمام نعموں کود بھتے اوران کی طرف متوصر بوئے سے صاصل نہیں ہو گی نیزوہ ہمیشہ ال معتول میں رس سے اوران کے زوال کالوئی فرشر سنی ہوگا۔ حضرت ابو سررور من الله عنه سے روی سے فرائے ہی بی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک منادی اً وازدے کا کرا سے اہل جنت اِنتہارے بیصحت ہے بھی بھاری نہیں ہوگی تم زندہ رہو گے تہیں مجى بوت بنين أسكى تم مستنه حوان رموسے تھى برھا يا بنين آكے گائم جمينه مال دار رموسے تھى محتاجى بني بوك اى سلسلے ين ارتاد خلاوندي سے دا)

اوران كوكيارا جائے گاكرير جنت مصين كاتمين وارث بنايا كيا يتمار سے اعال كى جزائے - مَكُودُوْ النَّ يَلَكُوا لَحَنَّةُ اوْرِثْنُمُوهِكَ وَمِنْ الْمُوالِمِنَةُ الْمُورِثُنُمُوهِكَ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي اللْمُوالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَالْمُوالِمِ

اگرتم منت کی صفت معلوم کرنامیا ہتے ہو تو قرآن باک بیرطو کموں کرا مٹر تعالی کے بیان سے بیرار کی بیان نہیں اورامٹر کماریات کی اور مرام

تعالی کا برارت در ای مرهو-

اور ورائش خص اینے رب کے سامنے کو مواہونے کا فوت رکھتا ہواس کے لیے دوجنتی میں۔ وَلِيْنُ خَاكَنُ مُقَامَر رَبِهِ جَنَّنَانِ

(۱) میسی سلم البراص ۱۸ مرس تاب الجنة (۲) فران مجید، مورد اعرات ایت سام

www.maktabah والأعلى المعلى ا

سورہ رحمٰن کے اخر بک برط موننز سورہ واقعراور دوسری سورتیں برصواصا گرتم احادیث سے مطابق ان صفات کی تفسیل معلوم كونا چاہتے تواب ان كى تفصيل كو ديكوسب إجابى معلومات ماصل ركيكے ہو۔

جنتوں کی تعداد:

مندرم بالا آئيت ركلِمَنْ خَاتَ مَقَامَرَتِيهِ حَبْنَتَانِ كَصَلَطِينِ نِي اكرم صلى الشرعليروسلم نے فرایا۔ روعنیں ہوں کی جن سے رتن اورسے محص عاندی کا ہوگا اوردومبنتى السي بول كى السكيرتن اور حركهان ميس المراشر تعالى مع بدار کے درسیان اسٹر تعال کی کریائی کی جا درسوگ جوهنت مدن بن بوكى الس كعداده كوئى ركاوط نزيوق)

جَّنْتَانِ مِنُ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَافِيُهِـمَا وَحَبْنَتَانِ مِنُ ذَهِبِ آنِيَتُهُمَّا وَمَا نِيُعِمِ وَمَابَنِ الْفَوْمِ وَكُنِيَ اَنْ يَنْظُرُوُ الِلَّا رَبِّهِدُ الدرداء الكؤبركاء عملى ومجهد في جَنْفِعَهُنِ-

بر حنت کے دروا زوں کو دیجھووہ نبیادی عبادات کے توالے سے ایم نامیوں سے میں طرح نبیادی کئا ہوں کے اعتبار سے اعتبار سے مہم کے دروازے زبادہ موں مگے حفرت ابو مررو برض المرعنہ سے مردی فراتے ہی نی ارم صلی المرعلم والم

موسخف ابنيال مي دو تورس اس الماندي بني روبيريسيم الشرفال كالمست مين خرج كرك است بعنت كي تمام وروازوں سے بدیا جائے گا ورمنت کے آگھ درواز سے ہی بین جشخص غازی ہوگا اس کوغاز کے دروازے سے بلایا ماعے گاجوروزہ داروں بی سے ہوگا س کوروزے کے دروازے سے بدیا جائے گاجومدقہ دینے والوں بی سے ہوگا الس كومدفة ك دروازه سے اوازدى جائے كا وراتوالى تمادسے موكا اسے تباد كے درواز سسے طلب كا جائے كا حفرت الويمومدين صفاطر عنه ف عوض كياكم مرتضف كوكسى فركس ودوازس سعبديا جاف كاتوكياكس كوان تمام دروازو سے جى با يا جائے گا ؟ نبى اكرم صلى الشرعليہ وك م نے و مايا در بان " اور تحصے اميد سے كروہ كب بى بول سے (١) حزت عام بن جمزہ معزت علی المرتفی رصی المرعنیا) سے روایت کرتے ہی کہ آپ نے جنے کا ذکر کرتے ہوئے اس کے معاملے کی طِاق کوبان فرایا لیکن مجھے یاد منبی جرب آب المعی -

> (١) جعے بخاری طبر ۲ ص ۲ ۲ کاب التقسیر (٢) مجيح بخارى عداول ص ١١ه كتب المنافب

اور ڈرنے والوں کوجنت کی طرب جاعوں کی شکل ہی کے حالی جائے گا۔

وَمِينَى الَّذِينَ الْمَعَنَّاةِ ثُمَّرًا-وَمِينَى الَّذِينَ الْمَعَنَّةِ ثُمَّرًا-

حتی کرمب وہ اکس سے کسی دروازے کہ بہنچیں گے تو وہاں ایک درخت پائیں سے میں کی حوامے بنچے ہے دو پھنے مباری ہوں گے توجی طرح ان کوئم موگا ان ہیں سے ایک کا قصد کریں گے اوراس سے بنیں گے توان کے بیٹوں ہیں ہو تکلیفت ہوگی وہ سب زائل موجائے گی بجر دوسرے چٹھے کا ارادہ کریں گے تواس سے پائیز گی حاصل کریں گے اب ان لیہ راحت وسرور کی شادا بی ہوگی اکس کے بعدان کے بالوں میں تھی تبدیلی نہیں اُکے گی اور خرجی وہ بحریں گے گویا انہوں نے ان بیٹیل نگلیا ہو کھے وہ وہ جنت کی طون جلے جائی سے جنت کے خواس میں ان بیٹیل نگلیا ہو کھے وہ وہ جنت کی طون جلے جائی سے جنت کے عافظ ان سے کہیں سے تم پر سلامتی ہوتم اچھے رہوا س میں ہمیشہ کے بیے داخل ہوجا دُ۔

پرولوکوں سے ملاقات ہوگی اور وہ ان مے گرداس مارے جمع ہوں سے جس طرح کسی کا کوئی عزیز سفرسے آیا ہو وہ کہیں سے ہمیں نوشخری ہوا شہر تعالی نے تنہارے اعزاز کے بیے برسب مجھ تنیار کیا ہے فریا بیس ان اور کوں ہیں سے ایک لاکا اسس منتی کسی تورسے ملے گا اور دنیا ہیں جس نام سے اسے پکارا جا آتھا اس نام سے ساتھ ذکر کرسے مجے گاکہ فلاں آیا ہے۔ وہ توشن وہ بچے گئی کیا تنہ نے اسے دیجھ ہے وہ مجے گاہیں سے اس کو دیجھ ہے اور وہ میرے بیجھے ہی ہے ارا ہے وہ توشن ہوجائے گئی ہے۔ موجو اس کی دیجھ اسے وہ توشن میں موجائے گئی ہے کہ درواز سے کی چوکھ ملے ہیں کھولی ہوجائے گئی۔

منی بدب ابنی مزلی بینے گا اور اس کی بنیا دوں کو دیجے گا تو وہ موتوں کی بیٹا بیں ہوں گا بن سے اور بسرخ ،
سزاورزد و عرضیکہ ہردنگ کا عمل ہو گا چرنظ اٹھا کر اس کی جیت کو دیجے گا تو وہ کیلی کار حیثی ہوگی اگر انٹرتعالی نے اسے
روک نہ دکھا ہو تو قریب ہے کہ وہ اس کی بینائی سے جائے چوہ وہ اپنے سرکو تھیکا تو دیجھے گا تو اس کی بیواں ہوں
گی بیا ہے رکھے ہوں کے رقریب سے کا وسیمے قبطار در فیل را ورقعتی فالین تھے سوں سے چوہ وہ تکیہ لگا کر بیٹے گا اور ہے
گا اللہ تعالی کے بیے عمد ہے جس نے اس سے بیے جاری انجائی فرائی اگر انٹرتوالی میں ہوایت نہ دینا تو جم بوایت نہائے
جورا کہ منادی اکواز در سے گا کہ تم اس میں ہوئید ورہو سے تھی مروسے نہیں اس میں جمیشہ رہو سے کو رہے نہیں کو وہ کے
صمت مندر تو سے ہور ہے جاری اکر معلی اولیز علیہ پولیم نے قوایا۔

می فیامت کے دن جنت کے دروازے براگراہے۔ کلوانا چاہوں کا نودارو عظمے کا آب کون میں جی کموں گا" محصل الشرعليدو لم "وہ کے کا مجھے ہي حکم ہے کم

آ خِفَ يَوْمَدَ الْفِيَامَةِ بَابَ الْحَبَّنَةِ فَاسْتَفْتِحُ فَيُقُولُ الْخَازِقُ مَنْ اَسُتَ ؟ مَا قُولُ مُعَمَّدُ فَيَبِقُولُ بِكَ امْرِرْتُ اَنْ لَا أَفْتَحَ مُعَمَّدُ فَيَبِقُولُ بِكَ امْرِرْتُ اَنْ لَا أَفْتَحَ کِدَ عَدِ قَبُلِكَ ۔ (۱) آپ سے پہلےسی کے بیے ندکھولوں ۔ اب تم جنت سے بالاخافوں اور ان کی بلنوکے سلط بی مختلف درجات سے بارے بی سو قربر کوں کرا خرت کے درجات بہت راجے ہی اور اس کی فضیلت زیادہ ہے۔

اور حس طرح فلا مری عبادات اور باطنی احل فی محمودہ سے اعتبارسے لوگ مختاعت درجات بیں تقسیم ہونے ہم ای طرح میں ا مرا سے اعتبار سے بھی ان میں فرق موگا اگرتم سب سے اعلی درصہ حاصل کرنا جاہتے ہو توکوئٹش کروکم الٹر تعالی کی اطاعت میں تم سے کوئی آسے مذہر ہے میوں کر اسٹر تعالی نے اس سے میں آسے بڑھنے اور مقا بمرسنے کا حکم دباہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

ا پنے رب کی بخشش مامل کرنے کے بیے ایک دوس سے اسے بڑھو۔

سَانِفُو اللهِ مَغُفِرَ وَمِنْ تَرْبِكُمُ لَهُ اللهِ مَا لِهِ مِنْ تَرْبِكُمُ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اوراسی رصول نجشش می مقابلم کرنے والوں **کومقا بل**م کرنا جاہیے۔ اورارشاد خراوندى ہے۔ وَفِيُ ذَالِكَ عَلْيَتَنَافَسِ الْمُشَافِسُونَ - وَفِيُ ذَالِكَ عَلْيَتَنَافَسِ الْمُشَافِسُونَ - (٣)

تعجب کی بات ہے دیں بنمارے ساتھی یا بڑوسی ایک درھم یا مکان کی بلندی کے ذریعے تم سے اکے بڑھتے ہی تؤیر بات نم پرگراں گزرتی ہے اور تنہا رہے سینے میں گھٹن پیلیسوتی ہے اور صدکی وجہ سے تنہاری زندگی پریشان کُن ہوجاتی ہ اور بات بہ ہے مسب سے سترحالت جنت میں ٹھکا نے کا ملنا ہے اور تو ان توگوں سے بچے ہنیں سکتا جو نیک کا موں کے ذریعے تجہ سے ہم سے بڑھے تیم ایسی تکیاں کہ تمام اپنے تمام مال و اسباب سے ساخت بھی ان سے برابر ہنیں ہوسکی -معرف الوسعی مفردی رضی اولوجہ سے مردی ہے فرما تے ہمینی کرم صلی اللہ علیہ دوسام نے فرمالے۔

جنت والے اپنے سے اور بالا فانے والوں کو اس طرح دیجین سے بس طرح تم مشرق بامنرب میں افتی میں تکلنے والے ستاروں کو دیجیت ہوگیا۔ صحاب کرام رمنی اسلوم ہے ہوئی کے ارسول المدا کیا یہ انساد کو دیجیت ہوئیوں کران کے درمیان بہت زیادہ ابلادی کا) فاصلہ ہوگا۔ صحاب کرام رمنی اسلوم ہے ہوئیوں کرام کے مقامات ہیں جن کے دوسرے بہنچ نہیں سکیس کے جا کپ نے فر مایا ہاں اس فات کی تسم عب کے بنا ہوں اس کے مقامات ہیں جو اللہ اللہ میں میں کے اللہ میں میں کے مقامات کی تصدیق کی ۔ رمی)

(١٧) ميحمسم عليماص ١١ بالقب الجنة

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) مين سلم ملداول ص ١١١ كنب الايان

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيسورة صديد آيت ٢١

<sup>(</sup>١١) قراك مبدسوره مطففين آيت ٢٦

رجنت والوں ہیں سے اعلیٰ درعات والوں کو نجلے درجے والے اس طرح دلجین گئے جس طرح تم آسمان کے کمی کمالیے برطلوع ہونے والے تشک برطلوع ہونے والے تشک صخرت الو بج صدیق اور حضرت عمرفاروق وضی احتمامی ان بسی میں اور بہت الجھے ہیں۔ (۱)

آپ نے بیر می فراہا۔ رِاقَ اَهُ کَا الدَّ دَحَجَاتِ الْعُلَیٰ کَبَرَاهُ مُحَمَدُثُ تَ خُتُنَهُ مُحَکَمَا تَزَوَّنَ النَّجُ مَدَ الطَّالِحَ فِي اُنْقِ مِنْ آفَاقِ اسْمَاءِ وَاِنَّ آبًا بَكُرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمُ

(1)

معزت جابرت الترعز فراتے بی بی اکرم ملی الترعلی و مرسے فرایک بی تہیں ویت کے بالا خالوں کے باہے بی مزینا فرن بی بی مزینا و کر بنا بیے مرسے فرایک بی بیت بی مزینا و کر ہنا ہے مرسے المراور بابرت و بان بوں اکب نے فرا یا بیت بین مجھ بالا فالے میں توجی ہوں سے جنے ہی ان سے اندرسے باہراور بابرسے اندرنظر آنا ہوگان میں ایسی تعینی ، لذتیں اور شرور ہوگا جسے کسی آنے نے دیجھانے کسی کان نے سا اور شرکی انسان کے دل برای کا خیال گزرا میں نے عرف کی یا یارسول اللہ ایر بالا فالے کسی کے بیے ہوں سے بی ویسلام مجید نے رمحالے وں کو کا کھلانے بی بیت بوں سے بی کو بالیان لوگوں سے جبے بی جوسلام مجید نے رمحالے وں کو کھانا کھلانے بی بیشروزہ رکھتے اور دات کو نیاز کے بیے کھڑے ہوئے میں جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ (۱)

حفرت حابر رضی المدور فرانے میں بی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بات کی طاقت کون رکھتا ہے ؟ آپ نے فرایا
میری امت اس کی طافت رکھتی ہے اور عنو نہیں میں میہ بیان کے جارے ہیں بنا وُں گا بوجنوں اپنے بیری اور بحرن کو کی گھا تا
کرے اور اس سام کے باسلام کا جواب دے تو اس نے سام کورواج دیا اور بوشنوں اپنی بیری اور بحرن کو کی گھا تا
کھلا کے حتی کران کو سیر کرو سے تو اس نے کھا نا کھلا دیا اور میں سے رمضان ٹرلیب کے روزے اور ہم مینے سے بین
دن و تنہ ہو جودہ بندرہ تاریخ سے روزے رکھے اس نے کو یا بھیشہ روزہ رکھا اور جس سے عشا دا ور میں میں اور اس میں اس میں اور اس میں دیا ور اور اس میں اور اس میں

وَمَسَاكِنَ طَبِّبَتِهِ فِي مُجَنَّاتِ عَدُنِ - (م) اور عبشر رہے والے بنت بن اچھے کالنے ہیں۔ اس آیت کی وصافحت کے سیسے میں نبی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم سے سوال کیا گیاتو آپ نے فرایا۔

ربی) فرکن مجید، سوره الصف کنبت ۱۲ Www.maktabah.org

۱۱) مسندام احدين صنبل علد ٢٠ ص ٢٠ مروبات الوسعيد خدرى

<sup>(</sup>١) الترغيب والزمبيب علديم من ١١٥ كاب صغة الجنة

موتیوں کے بنے ہوئے محلات ہم ہم میں سرخ یا فوت سے سرگھر ہی مرگھر میں سر زمر دسے بنے ہوئے سز کر ہے ، یں ہر کرسے میں ایک تحنت ہے ہر تحت برستر بھونے ہی جو مختلف رنگوں سے ہی اور ہر رستر میاکس کی بوی ہے ہو توروں یں سے ہے ہر مکان ایس شرخوان ہی مردکستر خوان برستر فقس سے کھانے ہی اور ہر مکان میں ستر فدرست گار عورتیں اور مرمومن کوروز اندان سب کے باس جانے کی طاقت دی جائے گی۔ (۱)

فصل ميل

## جنّت کے باغات زمین، درخت اور نہرس

جنت کا صورت بی خورکروا و راس سکے رہنے والوں پر رشک رنے کا سوجو اور سوجو کہ جرشخص جنت کے بدلے دنیا پر تناعت کرتا ہے اسے کس فار حسرت ہوگی صفرت الوہ ہرہ وضی المبرعند فریا تنے ہی نبی اکرم صلی المبرعد وسر منے فرایا۔ راق کا کیکھا انگینی آئے لیک فی فیصنی ہو کے بکت و سے شک جنت کی دلوار کی رایک اینٹ جاندی کی اور مِنُ ذَهَرِب تُوَا بُعُهَا ذَعُفَى اَنْ وَطِینُهَا مِسُكُ ایک اینٹ سونے کی ہوگی اسس کی ٹی زعفر ان اور کا را

نبی اکرم صلی انڈ علیہ وسلم سے جن کی مٹی کے بارے میں پوتھا گیا تو اُپ نے فربایا۔

حفرت ابوسر رفیر بیضا علی میں گئے کے الیحی ۔ (۳)

حفرت ابوسر رفیر بیضا علی میں کئے کے الیحی ۔ (۳)

مفرت ابوسر رفیر بیضی اسٹر عنہ سے مروی سے فربات میں نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسے مفربایا جس شخص کو رہا ہے کہ انٹر تعالی اسے کرانٹر تعالی اسے افرت میں شراب بیائے ہیں وہ اسے دنیا ہیں جھوڑ دوسے اور حس ادمی کو بہات بیند میوکر اللہ تعالی اسے امرت میں رفیم میں انٹر میں کرنے میں انٹر میں کرنے میں اور کی کو بہا کے وہ اسے دنیا میں جھوڑ دیے دہ اسے دنیا میں جھوڑ دیے والا مبنی کا زبر تھام دنیا والوں کے زبورات سے مرابر تو با تو اسٹر تعالیٰ اسے بیاری تو باتو اسٹر تعالیٰ اسے دنیا والوں کے زبورات سے مرابر تو باتو اسٹر تعالیٰ اسے دنیا والوں کے زبورات سے مرابر تو باتو اسٹر تعالیٰ اسے دنیا والوں کے زبورات سے مرابر تو باتو اسٹر تعالیٰ اسے دنیا والوں کے زبورات سے مرابر تو باتو اسٹر تعالیٰ اسے دنیا والوں کے زبورات سے مرابر تو باتو اسٹر تعالیٰ اسے دنیا والوں کے زبورات سے مرابر تو باتو اسٹر تعالیٰ اسے دنیا والوں کے زبورات سے مرابر تو باتو اسٹر تعالیٰ اسے دنیا والوں کے زبورات سے مرابر تو باتو اسٹر تعالیٰ اسے دنیا والوں کے زبورات سے مرابر تو باتوں اسٹر تعالیٰ اسے دنیا میں میں مرابر تو باتوں کی مرابر تو باتوں کی مرابر تو باتوں کی میں مراب تو باتوں کر تعالیٰ کر تعالیٰ کر تعالیٰ کر تعالیٰ کر تعالیٰ کر تعالیٰ کے در تعالیٰ کر تعالیٰ کر تعالیٰ کر تعالیٰ کر تو اسٹر کر تعالیٰ کر تعالی

ا فرت ين جوزورات بيناف كا وه دنباك نام زويرات ساففل سوكارد،

(١) اسكام القرآن للقرطي عليد ١٨ ص ٨٨ تحت آيب ومساكن طيبينه

(٧) تابيخ ابن عساكر حدد اص ٧٤ ترجم احدين محربن بسيد

(١٦) مي معمل ملاين بالفتن

(١٧) مجع الزوائد ملده ص ٢٠ كن بالاشربة

ره) الدرالمنور علداول مع تعن أب تجرى من مختوا الانحصار

(۲) مجع الزوالدميد اص ابه كتابال الحنة - Nww.maktabah

حفرت ابوم ربه بضی المدّعنه فر ماتنے بی نبی اکرم صلی الله علیه دسلم سنے فرمایا۔ جنت میں ایک ورخت ہے جس سے سائے بیں سوار ایک سوسال عبلے گا بیکن اسے طے نہیں کرسکے اگر تم جام تو فرجھورا وَظِلِّ مَمْهُ وَدٍ- الله اوريهيا في موت ما في ـ

محضرت الجاما مرضى المترحنة فرما تنع من صحاب كرام رضى المترعنم فران تصح كم الله نفالي ميس ديبانيون إوران مح سوالات مے درسے نفع بینیا ہے ایک اعرائی نے آکومن کیا اسول امٹرانٹرنعائی نے فران پاک میں ایک مودی درخت کا ذکر کیا ہے اورمی نہیں مانیا کرفینت یں کوئی اسا درخت بوگا حوابیف صاحب کو اینا پنجا سے نبی اگرم صلی الشعلیہ وسلم نے لیے تھا وہ کونیا ورضت ہے وعرض کیا موسر رہ ربری کا درخت ہے اس سے کا نظم ہی آب سنے ایا اعثر تعالی نے ارشا دفرایا۔

فِي سِدُرِ مَخْفُورً ۔ (١) كانٹوں كے بغربروں مي ۔

فِي سُدِدِ مِنْ مَنْ صُورِ رِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ دے کا ان بی سے کوئی عی رنگ دوسرے کے مشابر نسی ہوگا۔ (۱۷)

حفرت جریرین عبدالشرمنی الشرعن فرات من سم مقام صفاح ازے تو دیجها کر دہاں درخت کے نیمے ایک شخص سویا مواہے اوراس پروهوب بینی والی ہے یں نے غلام سے کہا یہ جراے کا دستر خوان سے ما ڈاوراس پر با براد وہ كما اوراك ربسابيريا جب و وكشخص بدار موانو د تجها كمروه صرت سلمان فارسي رضي المترعيزي مي ال كے ياس ايا ناكم سل كمون انبون من فرايا المعجر مراسله تعالى سمع بية تواضع اختبار كروكيون كر موضحص دنيا بي الله تعالى سمع بلية تواضع اختیار کرسے گا قیامت سے دن اوٹر تعالی اسے مبندی عطا کرے کا کیاتم جانتے ہوقیامت سے اندھیرے کیا ہی ؟ یں نے عرض کیا میں نہیں ماننا و ایا بعض کا بعن برطائم کرنا ہے آپ نے ایک چھڑی سی کرای اعظافی وہ اتنی چھوٹی تھی کر گوبا مجھے تظرنهاتى فرايا استجربه الزنم مبنت بي اس كى مثل طلب كروست تونسي باوسكييس نع بوجيا است الوقيل التربي هجورا ور دوسرے درخت کہاں جائیں سے؛ فرایا روہ لکڑی کے نہیں ہوں سے بلکہ ) ان کی طرب موتوں اور سونے کی ہوں گی اوران کے ا وبرهل موں کے۔

(٧) المستدرك ملحاكم جلداص ١١٦ كتاب التفسير

<sup>(</sup>١) مسندام احمدين صبل حلداص ٥٥م مرويات ابدرره

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة الواقعها يت ٢٠

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد اسورة الواقعراكيت ٢٨

## نسل ما: جنتبول كالباس الجيوني تخت مسلي اورخيم

الشرنعالي نصارشا دفرايا-

بُعَلَّوْنَ فِيهَامِنُ آسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ قَلُولُوْاً تَولِبَاسُهُمْ فِيهُا كَوِيْرُ لِلهِ ١١)

اوراى مي ال كالباس لشم موكا -اها ديث بن مير مفرت الومررة رضي المرعنه سعم وي ب في اكرم اس سليدين ببت ى آيات أئى بي اورتفصيل

صى الله عليه وسلم تے فرما بار

جنتفى جنت مي داخل وكا استعمت الحكارة وومحاج موكاناس كحكم المع برانع بون كاورداى كالوانى فم مر في منت ي وه كوب حصى أخوف ديكان كسي كان سندسنا اورنهي ك دل مي السوكا فيال كزرا-

ان کوجنت بی سونے اور موتوں کے لگن بینائے جائیں گے

مَنْ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ يَنْهَ مُ يَحُدِيبًا صُ لَا تَسَلِي شِيَا مِهُ وَلَدُ يَنْشَى شَيَا مِهُ فِي الْحَتَّةِ مِسَالَةً عَيْنٌ رَاتُ وَلِدُ أَذُنْ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَعَكَمَ (4)

اكي صحابي في وفي كيا يا رسول احترا عبي منتبول ك باس كا رسي بن بنا بي كيا و مخلوق مول ك حوسد كفي عائن ك یا ان کوئینا جائے کا نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وکسلم خاموش رہے اور لوگ حضرات ہنس بیسے آپ سے فرمایا اکس بات بر ہنتے ہوکم ایک بے علم فیطم والے سے سوال کیا بھر فرایا وہ جنت سے جیلوں بی سے تعلیں گے۔ دوبار فرایا۔ (۲) حفرت ابوسرو بضائم من خران من الرصلي الشرعلية وكساف فرماياب سيميا كروه بوحبت بن ما مع كان كي شکیں تودمویں رات سے جاند کا موں کی وہ وہاں نظومیں گے نہاک مان کری سے نہ قضا مے ماجت سے لیے بیجیں کے ان کے برتی اور کنگھیاں مونے اور جاندی کی ہوں گی ان کا بیدینہ کتوری ہوگا ان بی سے ہرا کی کے بھے دوسویال موں کی وہ اس قدرصین موں کی کم ان کی پنالیوں کا منز گوشت سے اوپر سے نظر آنا موگا ان سے درمیان من اخله ف بوگا اور نبغن،ان کے دل ایک دل کام موں کے ۔ وہ صبح وثنام اولم تعالی تسبع بال کری کے رہی

(١) قراك مجدورة في أبيت ٢٢

١٢) مندام احمد سي صبل علد ٢٥٠ مرواب ابوبرره

رس مندام احدين صبل جديه ص ٢١٥ سروبات ابن عرو

(٧) صح مسلم طديوص ١٩٧٥ ألجنة

ایک دوایت بن سے سربوی پاکسترلبای بول کے را) ارشادخاوندی ہے۔ يَحَكُونَ فِهُ هَا مِنُ أَسَاوِرَهِ فِي ذَهَبِ وَلُوْلُوا ۗ ورو) ان كوسون اور موتول ك كنگون بينائ جائم سك. كس أيت بحضمن مين في اكرم صلى الله عليه وسلم من فرايا ان سك مرون برّناج مون سكتين كا ادني موتى مشرق ومغرب کے درمیان کوروش کر دے گا۔ (۱۷) نبى الرم صلى الشوعليروك من فرايا. النَّحْيِمَةُ وَدُوَّةً مُجَرِّفَةٌ طُولِهَا فِي السَّمَاءِ سِتُوْنَ جنت كا خبمه ابك موتى مو كا تواندر سے فالى مو كا اس كى اوی فی اس سے برکونے مِيُدُ فِي كُلِّ ذَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُوْمِن ين توى كى زوم بوكى عس كودوم كاطرت دالى دعم بن اَهُلُ لَوَ يَرَاهُ مُالْوَخُرُونَ -ای مدیث کوسفرت ام بخاری نے اپنی صبح بی روابت کی ۔ صرت ابن عباس رضی السّرعنها فرمانے میں خیر ایک ایسا موتی موکا جواندرسے خال موکا اوراکس کا طول وعرض ایک ایک فرسنے رتبن میل) موکا اوراکس میں سونے سکے عار مزار دروازے ہوں گے۔ صرت الوسعيد خدرى رضى الترعد فرمات بن فراك مجيد كى اكتب -وَفُوتُنَّ مَنْ فُوكَ لَهُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ جنبول كاكمانا جنتیوں کا کھانا قران باک میں ندکورہے کہ وہ چھل، موٹے موٹے پرندے من سوای ، شہر، دورہ اور دیگر اے شمار دا ميح سلمطبراص ١١٥ تا بالجنة (١) قرأن مجدو سوره عج أيت ٢٠ رس) المستدرك للحاكم عليه من ١٢م كن ب النقب

(١٧) ميح سلم طبرياس ١٠١٠ كذاب المجنة

(١) الرغب والتربب حلديه ص . ١٠ كتاب صفته الجنة

(٥) فرآن مجدوسورهٔ واقعرایت ١٦

بب جی ان کواس کے تعلوں یں سے رزق ریا طامے گا نوکہیں سے بیر وہی ہے جو ہیں بیلے ریا گیا اور اُن کو لِن حُلِق سے گا۔ انتام ہی ارت و فداونری ہے۔ محکما فرق فو اصفا من تمرز و رزقا قا کو ا هذا الله محرز فنا مِن قَبْلُ وَانْمُوا بِهِ مُسَنَّابِها۔ مُسَنَّابِها۔

الترتغال سف الري وبت مع مشروبات كا ذكر كى مفاات بركياب نبي اكرم صلى الشرعليد وسلم ك آزاد كرده غدام حفرت توبان رض الشرعة فر ماتني من من اكرم صلى الشعلية والمسك السي هوا تصاكر ميوديول كي علاوي سن إكي عالم وبإلى أيا اوراس نے کئی والات و کر کھنے بہاں مک کہ اس نے کہا کہ ایل مراط برسب سے بیلے کون گزرے کا بنی اکرم صلی المرعب والم نے فرایا فقارمها جرمن "اس سے او جیاجب وہ جنت بی جائیں سے توان کا تھ کیا ہوگا ؟ آب نے فرایا تھی سے جارے کی ب " اس نے بوجھا اس سے بعدان کی غذاک ہوگی ؟ نبی اکرم صلی المعلیہ وسلمنے ارشا وفر مایا ان سے بلے منت كابي ذراع كياما مصكا حواكس ككارون من بيرنا تعا اكس ف بوجها ان كامشروب كياموكا ؟ نبي اكرم صلى السطليم وسلم نے فرایا اس چننے سے موگاجس کوسلسبیل کو جاتا ہے بہودی عالم نے کہا آب نے سے فرایا۔ حفرت زبدین ارقم رصی المرعز فرانے میں ہورلوں میں سے ایک شخص بارگاہ نبری میں حاصر ہوا اوراکس سے کہا اسے ابوالقامم ارملی المعظیروسلم کیا آب برخیال بنین کرنے کرمنت والے کھائیں سے اور نیس سے -اوھواس نے اپنے ساتفيوں سے كہاكر اگراہنوں نے افرار كيا توس ان پراعتراض كروں كانبى اكرم صلى المدعد يوسلم نے فرايا بان اس فات كى تسم احس كے قبعنہ قدرت ميں ميرى جان ہے ان مي ايك ايك كوابك سوآدموں كے باركانے بينے اور جماع كى طاقت دی جائے گ بہودی نے کہا جوشخص کھانا بنیا ہے اسے ما جت بھی ہونی ہے نبی اکرم ملی اللہ علیہ دسلم نے فرایا ان کی ما بسینے کی شکل میں ہوگی جوان سے چرطوں سے تنوری کی طرح نکلے گا اور سیط اپنی جگر مراجائے گا۔ (س) حضرت عباللرب مسعودر صى فرات بن بى اكرم صلى الله عليه وكم تے فرايا \_ إِنَّكَ لَتَنُظُرُ إِلَى الطَّيْرِ فِي الْجَنَّةِ فَتَشْرَفِيهِ بِعَلَى مَا يَكِ بِندِ عَلَى وَالْنِ

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورهُ بقره آيت ٢٥

<sup>(</sup>١) معص مطملول على ١٢١ كتاب الحيف

رس الترغيب والترسب جلد مهص ٢٥ وكاب صفة الجنة

فَيْجِرُّ بَهُنَ يَدُيْكَ مَشُوَيًّا - (١) كوكَ نُوه بَعْنا بواتبارك سامن كرك الله المارك سامن كرك الله المعالم الله عليه وسلم في ورايا - المعالم الله عليه وسلم في ورايا -رِقَ فِي الْحَبَنَةِ طَهُ يُرَامِنَا لَا الْبَحَاتِيِّ مِنْ مِن مِن مِن مِن مِن مِن الْحَبَنَةِ طَهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُ صرت ابو بحرصدانی رضی الله عنه تناع عرض کیا بارسول الله ده کیا خوک میں ؛ آب سف ارت دفر ملیا اس سے زیادہ اچھے توان کو کھانے واستے ہی اوراسے ابو بجر آب بھی ان کھانے والوں میں سے ہیں۔ ارك دخداونرى سے-يَكَانُ عَكَيهِ عِنْ مِنْ اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عِلْمُ الرَّنْ كُونِ كُلُّ اس كي تفسير بي حفرت عبدا ملر بن عمرور صى الله عنه نع فرايا ان داہل جنت) پرسونے کے ستر پیالوں کا دور سوگا ہر بیا ہے میں دور سے پیا ہے سے مختلف دنگ موگا۔ صفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند اکتب کر عمیر ۔ وَهِلَا اَحْبُرُ مِنْ تَسَنِيْهُم ۔ (۱۲) اس بن تسنیم کی آمیزش ہوگ ۔ کی تفییر میں قربات میں کراضی اب بمین سے بہاس میں ملاور طب ہوگ اور مقربی خالص میں سکے۔ حفرت الودرداء رضى الشرعنف فوايا ارسف دضا وندى سے-مفلی اور بچول کی نیت

(۱) مجع الزوائد مبلد ۱۰ صهام ک بالم الجنة (۲) مسندام احدین صنبل مبلدس ص ۲۲۱ سروبایت انس (۳) قرآن مجید سورهٔ زخون آیت ۱ > (۲) قرآن مجید سورهٔ تطغیف آیین ۲۲ (۵) قرآن مجیدسورهٔ تطفیف آییت ۲۲ الله تقال کے داستے ہیں ایک صبے کا ایک شام دنیا اور ہو کچھ اکس ہیں ہے اس سے بہتر سے اور طبت ہیں تم ہیں سے کسی ایک کی کمان سے کونے سے مٹھی تک یا قدم رکھنے کی جائر دنیا اور جو کچھ اس ہیں ہے، سے بہتر سے اور اگر کوئی جنتی عورت زمین کی طرف جھا نکے تواسے روشن کرد سے اور اس سے در میان خوت ہو ہے خوشو چھیل جائے اور اس سے سرکا دوس پڑ دنیا اور جو کچھ اس ہیں ہے، سے بہتر ہے وا)

> ارشاد خداوندی سیمے۔ کا نَھُنَّا اَیْاَ قُوتُ وَالْمُرَعُہٰ آئے۔ (۲) کو اِوہ باقوت اور مرمان میں۔

صفرت ابوسعید خدری دفتی امتر عزفر التے بہت بی اکرم صلی المتر علیہ وسلم شے اس آیت کی تفنیر میں ارشاد فرایا کروہ اس رحور کے چہرے کو اس کی جا در کے اور بہت دیجھے گا تو وہ شیشتے سے زیادہ صاف موگا اور اسس سے اور پر کالونی موتی مشرق و موزب سے درمیان کورد کشن کرد سے گا اس سے اور پستر کرم ہے ہوں سکے دبکن ان سے نسکاہ بار موجا کے گ حق کروہ ان سے اور سے اس دحور کی بنڈل کا معزد سے جو لے گا۔ (۳)

تعفرت انس رضی المیرون سے مردی ہے فرمائے ہیں نبی اکرم صلی الشرعبر وسلم نے فرای بب مجھے معراج کوا یا

گیا توہی جنت کے ایک مقام میں داخل مواجس کو بدین کہا جاتا ہے وہاں موتیوں ، سبز زر برعبداور مرخ یا قوت

سے جیے ہیں دوباں ) محردوں نے کہا السام علیات بارسول اللہ ، میں نے پرهیا اسے جربی ایریسی اگوازہے ؛ انہوں
نے عرض کی بہ دمحوری ہیں جو انحیوں میں قام پذر ہیں انہوں نے آپ برسام بیش کرنے کے لیے ابنے دب سے
امازت طلب کی تواطری اللہ تے ان کواجازت دے دی توانہوں نے کہا تشروع کر دبا کرہم راضی ہونے والی میں بس
ام میمی نارامن نہ ہوں گی ہم بیاں میشر رہیں کی بہاں سے معی نہیں جائیں گی اور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر آب برطی راہا
موری ترقی اللہ کے الی نے الی میں میشر رہیں کی بہاں سے معی نہیں جائیں گی اور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر آب برطی راہا
موری ترقی فوری تو اپ کی بیاں سے معی نہیں جائیں گی اور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر آب برطی راہا ہوں گ

اورنیک بویاں ہوںگا۔

ارت وصاوتری ہے۔ وَاذُوا جُ مُطَهِّدةً - (۲)

ره) نزان مجد، سورت رحمل آیت ۲) (۲) فران مجد سورت آل عمران ۱۵

org

<sup>(</sup>۱) میری مباری مبلاص ۲۰ ه کتاب الرفاق (۲) قرآن مجید، سورهٔ رحمٰ آسیت ۵۸

<sup>(</sup>١١) المستدرك للحاكم ملدم من ٥١م كتاب التقسير

<sup>(</sup>١٧) الدرا لمنتور صبر ١٥١ تحت أسيت مورمقصورات في الخيام

حفزت مجابدر حمراللهاس كي تفسيرس فوات من كروه حين ، قضا مي صاحت بشياب ، تفوك ، رمنط ، ماده منوبراوراولاد سے پاک ہوں کی ارشاد فداوندی ہے۔ وہ اپنے کام سے نطعت اندوز موں کے۔ فِيُ شَعْلِ فَاكِهُونَ - ١١١ ان كاكام يردة بكارت كوزائل كرنا بوكا -ا يك شخص ف عرض كما يارسول الله! صلى الشرعليروسلم كما الل جنت جاع كري سكة أب ف فرايان بي سيدايك ایک کوایک دن میننها رسے سترافرارسے زیادہ قوت دی حاسمے گی - (۱) حفرت عبداللرين عمر رضى المرعنها فران بي جنتيون بي سيسب سے كم درج والا شخص وه بوگا جس كساته ايك ہزارخادم جائی کے اور سرخادم کو زنگ زنگ ذمر داری سونی جائے گا۔ نبى اكرم صلى الشرعليروسلم سے ارشا وفرايا . ابل حبنت میں سے ایک شخص پانچے سوجوروں چار مزار کنواری اور اکھ مزار شادی شدہ سے نکاح کرے گا وہ ان میں سے ہرایک سے اتن مرت ملے مے گاجی قدرونیا میں اس نے زندگی گزاری ہے (م) رمول اكرم صلى الشرعليروسلم في ارشا وفرمايا جنت بن ایک باندار مو گاحس مین خرید و فروخت بنین مولی البته مردون اور عور تون تصویری مون کی حب کونی تنفی می صورت کی خوابش مرسے گانواس بازاریں وافل ہوجائے گا دہاں حوروں کا اجتماع مو گا وہ اواز ملند کریں گی اورا یسی اواز مخلوق نے جی نشنی ہو گی وہ کمیں گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہی ہم نا زونعت والی ہی جی مایوں مربوں گی ممراضی رہنے والی ہیں تھی ناراض ہوں گ یس اس شخص کے بیے نوشخری ہے جو ہمارے بیے ہے اور سم اس سے لیے ہی دم)

مفرت انس رض الشرعة و مات من بي اكرم صلى متر عليه وك المصنى شي ما با جنت كي توريب بركانا كائيس كي كريم فولصورت توري ين جرموز تورون كي بي جيا كرهي ي بي- (٥) ارتنا دفرا ونری ہے۔

or that the more

of the state of the

<sup>(</sup>١) فرأن مجيد سورة يلين أبت ده (١) كنزالعال مليم اص درم مديث ٢١٣١٢ الله) الترغيب والترسيب حلد مه من ٢٧٥ من بصفة الجنة (٧) مندام احدين صنبل صلداول من ١٥١ (٥) مجمع الزدائد، علد واص والم تابال بن

باغ ين مروراورمرم بون گے۔ فِيُ رَوْضَةٍ بُكُرُونَ -حضرت يمين كثير حمالله الى أبت كالفيري فراقعي - إلى سے مراد حن مي سننا ہے -حفرت الوالامه باهلى رضى الله عنه فرما تنصيب رسول أكرم صلى الشرعليه وكم مت فرمايا-وشخص عي جنتي جامع كااى كيمراف اورافك مَامِنْ عَبُدٍ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ الِاَّ وَيَحُلِينَ عِنْهَ طرف دو گوری بینیس کی وہ اسے ایسی ایجی اُ واز کے دَاسِهِ وَعِنْدَ رِحُبِكُ وَيُنْتَانِ مِنَ الْحُولِالِعِيْنِ سافه گائين گي جو كسي انسان ماجن في مي موديكن وه وا واز) يُغَيِّبَانِهِ بِأَحْسَنِ صُوْنِ سَمِعَهُ الْدِنْسُ وَالْجُيِّ شبطاني آله لمونس موگا بلكه المرتفان كى حمداور باكنزكي سان وكنيس بعرز كمارالشيطان وككون بتخيبه اللهِ وَتُقَدُّ بِسِهِ-

فصل الد

المرحبن كے ختلف اوصاف سے متعلی احادیث الم

حفرت اسامہ بن زبدرضی اللہ عند فرما تے ہم نی اکر مصلی اللہ علیہ ورسلم سے اپنے صمابہ کرام رضی اللہ عبہ مے فرایا۔ کیا کوئی شخص حبنت سے لیے کا دہ ہے جنت سے لیے کوئی خطو تنہیں رب معبہ کی ہم ابدا کیہ عباق ہوانورہے اور فوشو ہے ہو تھاتی ہے مضبوط محل ہے مباری نہرہے بہت زبادہ کیے موٹے عیال میں خوصورت بویاں ہی حونازو تعمت بن ہی دائی مقام می نعمت سے نیز بلند محفوظ اور تو نصورت مکان می ترونازگی ہے۔

صابروام تعرض پارسول الله ایم اس سے بید آنادہ اور تیاریس آب نے فرمایا ان شا داملرتعالی سے الفاظ تھی كموهرات في جهاد كاذكرك إوراس كرغيب دى- رما)

ایک شخص نی اکرم مل الله علیه و ام کی خدمت می حاضر موا اور عرض کی کی جنت می گھوڑے ہوں سے یہ مجھے بند بی آپ نے فرایا اگر تم وہاں گھوڑے بندکرو گئے تو تہیں سرخ یا فوت سے گھوڑے دیئے جا ہمی گے جو تمہیں جنت بی آپ نے فرایا اگر تم وہاں گھوڑے بندکرو گئے تو تہیں سرخ یا فوت سے گھوڑے دیئے جا ہمی گے جو تمہیں جنت ين الراكروبان لے جائيں کے جان تم جا موگے۔

را ردوں کے بیان کے بال میں اور است میں اور اسے بنی اور اسے بنی اکرم مسلی الشرعلیروں مرتے ایک دوسرے شخص نے عرض کیا مجھے اوسط اپندیں کیا جنت میں اور طعم ہوں گئے ؟ نبی اکرم مسلی الشرعلیروں مرتے

<sup>(</sup>١) قرآن مجير، سوره روم أيت ١٥ (٢) المعم الكبير للطرائى حلد لاص ١١١ صرب ١١٠٠

رم) سنن ابن اجر ص اسم ، الواب الزهد

فوایا اے مندہ فلا اگر تم جنت بی چلے گئے تو تھے وہاں وہ کچھ لے گا ہوتم جا ہو گے اور حس سے تہاری ا تھوں کو لذت مامل ہوگی۔ دا)

حفرت الوسعيد ضرری رضی الشرعنه سے مروی ہے فرات ہي نبی اکرم صلی الشرعليہ وسلم نے فرايا جنتی آدی کے ليے اسی طرح بچر پيلا سوگا جيب وہ چاہے گااس کاعمل، بچے کی بيلائش اور اس کی حجوانی ابک ہی ساعت بیں موجائے گا (۲) نندی کے مدر الشاملد کو النے ہے۔

جب مبنی حبت میں گھرمائی گئے اور بھائی اپنے بھائی داور دست اپنے دوست، سے من جاہے گانواس کا تخت اس کے تخت کی طرف چلے گااوروہ آبس میں ملاقات کریں سے اور دنیا میں ان کے درسیان موگفت کی ہوتی تھی وہ باتیں کی سے وہ کہے گااسے میرسے بھائی اِفلاں دن فلاں مجلس کا واقع را دکروکر ہم نے اسروفال سے دعا مائکی تواکس نے ہمیں بخش دیا۔ رس)

ر ول اكرم صلى المعليدوس مف فرمايا-

جنی جم سے ننگے بے ریش ، سفید قریب قریب ہوں سے سرمہ مگا ہوا اور نسی سال کی عمر کے ہوں سے اور وہ ادم علیدانسان کی طرح ہوں گے کہ ان کی کمبائی ساتھ ہا تھ اور حویر ان سات ہاتھ ہوگی ۔ رس)

نی اکرم صلی المرعبدوس نے فرایا۔

سب کنروننی کے بہے اسی مزار فادم اور کئیز بیواں ہوں گان کے بیے مؤتوں، زبر مداوریا قوت کا خیمہ ہوگا اور وہ اتنا بڑا ہوگا جتنا فاصلہ مقام جابیہ سے صغاء یہ سبے اور ان دکے سروں) برتاج ہوں سکے جن کا اونی موق مشرق د مزب سے درسیان کوروش کرد سے گارہ)

يول اكرم صلى الشرعليروك م في اليار

یں نے جنت کی طرف دیجھا تو دہاں آگ امار دانہ تھا جواں اور ش سے بھلے سے کی طرح ہو گاجس پر کجاوہ رکھا گیا ہو وہاں کے پرندسے بنتی اونٹ جیسے تھے وہاں ایک نونٹری تھی میں نے پوھیا اے نونٹری ! توکس کے بلے ہے ؟ اس نے کہا

١١) الدرالمنتوصيد وص ٢٠ تحت آبتروفيها المث تبديالانفس

<sup>(</sup>٢) ايضا

اس) حلية الاوليا وهلديص وم ترحب ه و س

<sup>(</sup>٧) انترغب والترسيب صلبه من .. وكما بصغة الجنة

<sup>(</sup>a) شكوة المصابيح ص ووم كتاب الفتى www.maktabah. ويتاب الفتى

سے دن دبدین حارثہ رصی امٹر عنہ کے بیے، اور حبنت ہیں ایسی نعم بیں جن کوئسی آنکھ نے دیجھانہ کسی کا ن نے کشنا اور نہ ہم کسی انسان سے دل میں اسس کا خیال سیرا ہوا۔ (۱)

حفرت كعب رض المترعمة فرنات بي المترت الاست مفرت آدم عليه السلم كوابيت وست قدرت سع بيدا فرايا تورات كولينه وست فدرت سعكها اور حبنت كواجيف وست قدرت سعة عالم كبا جركها كم كلام كرنواس سف كها-قَدُ اَ خُلْحَ الْمُوْمِنُونَ - (٢)

توبرجنت كاصفات بي جوم ف اجالى طور راور تفصيل سے ذكرى مي حفرن حسن لعرى رحمالله ف ايك فلام تحرير فراياب أب فران بربي المان رجن اسك انار دولون جنن مي اوراكس كانبرون من باني جي سع ومحيى بيس براے گا ور دودھ کی بری بر جس کا ذائع بداتا میں صاحب شہد کی نہری بری کوک اس کی صفت بیان میں کرسکتے۔ کچھ نمرى شرابى بى جوينے والوں سے ليدان كا ماعث سے فالس سے عقل زائل مولى ا ور فالس سے مرون ميں درد ہوگا ورجنت میں ایسی اسی نعمین می جن کوکسی استحرف دیجھا نرکسی کان نے سنا اور نکسی انسان کے دل میں اس کا فيال بيلا موافوش عيش بادشاه مول كي سب كى عمرى ابك جسبى مول كى يعنى تنيتنيس سال كيمون مب كى لمباقى ساط باتھ ہوگ ،مرمدنگا ہوا موگا ،حبن ننگا موگا ورہے ویش موں سے عذاب سے محفوظ ہوں سے اوراس گو میں مطابق ہوں سے جت كى نهرى يا فوت اورز رجد كى تھولى كىكر ريوں برجارى مول كى ان درختوں كى جلس،شا خيں اوربلس موتيوں كى مول ك اوران کے بھلوں کے بارے من اللرتا الى منز جانتا ہے ان كى توسنيو بائج سوسال كى مسافت سے سونگھى جائے كى اور ان داہل منت اسے بیے وہاں تیز علنے والے محفورے اوراونط موں سے ان کے کجاوے، مکامی اورزین یا قوت کی ہوں گ و ہ و إلى ايك دوسرے سے ما قات كري كے ان كى بويان تورى مون كى كويا دہ شتر ترغ كے اندلوں كى طرح كردونار سے عفوظ می اور وہاں کی عورت اپنی دوانگلبوں سے درسیان سرقعتی لباس پارکران کو بینے کی میں اسس کی نیٹرلی کا مغزان مز بسوں کے اورسے نظر اسے گا اطرنعال اخلاق کورائی سے اور حبوں کو موت سے یک کردھے گا وہ وہاں ناک صاف بنی کری گے نہیں اس کے اور خفنا مے مامیت کے بعید میں کے بلے خوش وار ڈ کار آئے گا اوران کووال صبع وست مرزق ملے کا مین وہاں رات کا نام ا اس موکا کرشام کے بعد صبح اور صبح کے بعد شام موان می سے جوسے اخرى جنت بين جائے گا ورجن كاسب سے كم مرتبہ موكا اس ك حدثكاه اور حكومت ايك موسال كى مسافت تك موك اور ب ایک ایسامی مرکا حوسو نے اور عاندی سے بنا موکا نیز موتیوں کے جے موں سے اوراس کن ما و کو طول دیا جائے گا حتی کم وہ

ا) تابغ ابن عسا کرچلده ص ۲۹۲ بر ترجمه زید بن حارثه (۲) قراک مجد سورهٔ مومنون آبیت ۱ (۲) قراک مجد سورهٔ مومنون آبیت ۱ (۲) مسلاس معد سورهٔ مومنون آبیت ۱

اں محل کے آخرکواسی فاح دیجھے گا جس فاح اس کے قریب کو دیجھے گا جیج وشام ان کے سا شف سونے کے سرستر ہزار پیا ہے پیش کھے جائیں سکے ہر پیا ہے ہیں مختلف وٹاک کھانا ہوگا اور اکٹری بیا سے کا ذائعۃ پہلے بیا ہے کی فارح ہوگا اورجن میں ایسا یا قوت ہوگا جس میں سنز ہزار کھانا ت ہوں سکے ہر سکان میں سنز ہزار کرسے ہوں گے اوران میں کوئی کھٹن یا سوراح مہن ہوگا۔

موت مجاہر رحمان فراتے میں جنت میں سب سے کم درسے والانتخان وہ ہوگا ہجرا پنے ملک بی ایک ہزارسال جلے گاوہ اس سے دوروالے مصے کواس طرح دیجھے گا جس طرح قریب والے کو دیجھنا ہے اورسب سے بلندورسے والانتخاص میں وشام اینے رب کی زبارت کرے گا۔

میں میں میں میں میں میں اللہ عنہ فراتے ہیں ہر جنتی کے باقویں تبین کنگن ہوں گے ایک کنگن سونے کا دوسرا کنگن ہوتوں کا اور تنیسر اکنگن میاندی کا ہوگا -

معفرت ابومبره برض المدعد فرما نف من جنت من ایک تورسے جسے عینا دکیا جا باہے وہ ب وہ جاتی ہے توالس کے دائیں بائی سنز ہزار دونڈ باب عینی میں اور وہ کہتی سے بنکی کا حکم دینے اور برائی سے رور کھنے والے دوگ کہاں میں ؟ صفرت بینی بن معا فرض امٹر عنہ فرما تھے ہیں دنیا کو چھوڑنا شکل ہے بیکن حینت کو چھوڑنا زیا دہ شکل ہے اور دنیا کو چھوڑنا آخرت کی مہر ہے ۔

انہوں نے بہ بھی فرمایا کردنیا کو طلب کرنے بی نفس کی ذلت ہے جب کر طلب آخرت میں نفس کی عزت ہے تواس شخص پر تعجب سے جو ننا ہونے والی چیز کی طلب میں ذلت اختیار کرسے اور باقی رہنے والی چیز کی طلب میں عرب کو تھیوٹر دے۔ فصل مالاً ،

## الثرتعالى كى زيارت اور دبيار

ارشاد فداوندی ہے۔ ویڈیڈیڈی آئیسٹنڈ اٹھٹنٹی وزیباکہ ہ سے اس کے دالوں کے بیے اچھا اجراور زائد ہی ہے۔ اور بہ زائدیات اللہ نمالی کا دیار ہے جو بہت بڑی لذت ہے اس بی جنت کی آسائش بحول جاتی ہے اس کی حقیقت ہم منے بہت کے بیان بی ذکر کی ہے اوراس پر فرائن وسنت سے دلائل گواہ چہی جب کرا ہل برعت کا عقیدہ اس کے فلات ہے۔ صفرت جر برین عبداللہ بجلی صفی اللہ عنہ فرمانے ہی ہم ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاصر تھے اک نے جودھویں دائی کا جاندو کیما تو فرایا۔

> را) قران مجید، سورهٔ یونس آئیت ۲۷ ۱۱۱ قران مجید، سورهٔ یونس آئیت ۲۷ www maktabah oro

بے شک تم اپنےرب کوان طرح دیجو کے جن طرح ای چاندود بخدرہے ہوای کے دیجھنے بی کوئ شک نم ہوگا اكرنفس ويحكم سورج طلوع موف سے بليك نماز رفری غاز اورغروب آفاب سے بیلے کی غاز رعمری فان سے نہ تھکوتوان کوا ماکیا کرو۔

إِنْكُونِ وَبِكُمُ كُمُ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَصَرَ لَو تُصَامُونَ فِي رُونيتهِ فَانِ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ لَدُ تُغُلِبُواعَكَى صَلَاةٍ فَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقُبْلُ عُرُوبِهِا فَافْعَلُوا۔

اورا پنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تبیعے بیان کرو طوع آنتاب سے پہلے اور غروب سے پہلے۔

مراب نے برائب کرمر رطعی-وَسِيِّعْ بَجَمْدِ رَيِّكِ فَنْبُلُ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقُبُلَ عُرُوبِهِا - (١)

صح بخاری وسلم میں مدرت بان مرتی ہے ) بی حفرت صهبیب رضی الله عنهسے روابت کیا کم نبی اکرم صلی الله حضرت امام مسلم رحمالله سعابني معيع رضيح مسا على وسم نے آئیت كرمة لا وت فرائى-

تی کرنے والوں کے بیے اچھا مدار تھی ہے اور زائد تھی ۔

" A Shirt Burney W.

لِلَّذِينَ آحُسَنُوا لُحُسنَىٰ وَنِيَا رَهُ - (٣)

جب منت والے منت میں اور دوزخ والے دوزخ میں علے مائی گے تو ایک نداد بنے وال کیارے گا اے اہل جن إتمار على الرتال كما المرود م وه والما معكم استفراكر ومكن الحكول وعده ہے ، کیا جارے نکیوں کے باطرے کو بھاری نہیں کیا گیا ؟ ہمارے چہروں کو سفید سنیں کی گی ، کی ہمی حق من داخل اور منم سے . پیا ہمیں کی جا ہمیں کی دیارت کریں سے تو دیارالی سے برطو کر ایس بیمھ

صحابر کوام رونی الله عنهم کی ایک جاعت سے دیدار خعلا و ندی سے متعلق صریت مروی ہے اور بربہت بڑا اجراورانتہائی درم کی نعت ہے اور سم نے مِن قدر لنزن کا ذکر کیا ہے ای نعت کے مقابلے یں وہ سب جھول جاتی ہی اور اہل جنت

at darten dan k

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد مورهُ طذاكبت ١٣٠

<sup>(</sup>٢) صحیح بخاری صدیم ۱۵ مروبات ابوسعید فدری

رسا قران مجيد، سورة يونس آيت ٢٩

<sup>(</sup>١١) مندام احمدين صبل مبدم من سهم مرويات صبيب

حب ما قات صاور کا شرف عاصل کریں گے نوان کے سروری کوئی انتہا نہ ہوگی بلکر جنتی لزنوں میں سے کسی جز کو لذت ما قات سے کوئی نسبت بنیں ہم نے بہاں اختصار سے کام بیاکیوں کر ہم بیرات محبت، شوق اور منا کے بیان یں تعفید لگا ذکر کر میکے ہم بسی ا بینے مولی کی ملاقات کے سواکسی نعمت کی طرف بندہ متوصر نہ ہوکیوں کر جنت کی باتی نعموں می وہ حافور می انسان سے ساعة شرکے ہی ہوج اکا ہوں ہم جرنے ہیں۔

خاتمه رحمت فداوندي كي وسعت

ہم اس کتب کا خاتمہ نیک فالی سے طور پر رحمت خلاوندی کی وسعت سکے بیان پر کرتے ہیں اورنی اکرم صلی اللہ علیہ ولم نیک فال بینے کو لیب ندفواتے تھے را)

اور میارے پاس اس فدراعال میں ہی کہ جین خشش کی امید مولیں ہم نیک فال بینے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر سنے ہیں۔ اورا میدر کھتے ہی کر دنیا اور اکفرت ہی ہماری عاقبت بہر سوحب کہ ہم نے ت ب کو اعد تعالی کی رحمت کے بیان بریکس کیا ۔ ارشاد خلا وزری سے۔

بے تنگ اللہ تفال اس بات کونہیں بخشے گا کہ اس کے سامق کوئی شرک علم والا مائے دیکن اس کے علاوہ جسے چاہے تن درے ۔ چاہے بخش درے ۔

آب فراد بینے اسے میرے بندوا جنہوں نسے اپنے نفس پر زبادتی کی اوٹر تعالی کی رحمت سے نا امیدنہ مجربے نگ اوٹر کے تنگ والا تعالیٰ تنام کئا ہوں کونجن وسے گا اور بے نشک وہ بخشے والا میر بان سے۔

اور وبنخف راعل كرس بالبنف نس برزباد فى كرس بمر

رَقَ اللهُ لَا يَغُفِرُانُ يُّنَثُرُكَ بِهِ كَلِغُفِرُ مَا مُوُنَ ذَا لِكَ لِمِنْ يَّتَنَاءُ

(4)

اورادشاد فداونری سے۔ ثَکُ یَاعِبَادِی الَّذِیْنَ اَسُرَفُوْاعِکَیا اَفْشُهِمُ لَاَ نَفْنَطُوا مِنْ دَحُکَّةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِسُرُ اللّٰهُ نَفْتَ جَعِيْعًا إِنَّهُ هُمُوا اَعَنَفُ وُرُ الزَّحِیْمُ۔ انزَحِیْمُ۔ نیزادش دفرایا۔ وَمَنْ بِعَمْلُ سُوعًا اَوْ بَیظُلِوْ نَفْسَهُ تَسْسَدً

دال سنداه م احمد من صنبي حليد من ٢ ١١ مروبات الويرره

(٢) قرآن مجير، سوره النساد أيت ٨٨

رس قرآن مچيا مورهٔ زمرآت مه مرسور من www maktabah ovo

يَسْنَعُفِوا مِنْهُ بَيْجِيدِ اللَّهُ عَفُوْرًا كَرِحِيمًا - ١١ الطُّرْقَالِ سَيَخْتِشَ مَا تُكُمِّ تُووه اللَّرْقَالِ كُو يَحْشَرُ والامهران لِمُنظًّا. اورم اطرتنال سعقدم كى مرجيسلن اور قلم كى مرلغزش سعيداس كتاب من واقع موئى يا بهارى باقى كتب من وأقع موى، بخشش سيطالب بيريم ابيضان اقوال كولي على طالب بخشش بي بوبهار سے اعمال كموافق بني سربم نے ص علم اوردین بعبیرت کا دعوی اورا ظهار کیا مکین اس میں کو تاہی واقع ہوئی اس کے بیے بھی جسٹ ش طلب کرتے ہی اور ہم ہواکس علم ورس سے اللہ تعالیٰ کی بشش مے طلب گاریں کریم سے اس سے اس فات کریم کی رونا کا ارادہ کیا لیکن عفراس میں ماوط مورق اورم مراس وعدے کے سلیدیں جی بخشش انگتے میں بودعدہ ہم نے اپنے آپ سے کیا جراس کو بورا کرنے ہی کوتا ہی موئی اورالٹرنفالی نے جو نعمت میں عطافرائی اور ہم نے اے گنا موں بن استعمال کیا اس کے بیے جی تجنب شرطاب کرنے بن اور ہم بخشش کے طلب گار میں مراس واضح الثارے کے بارے یں جوہم نے کسی و تا ہی کرنے والے کی طرف کی جب کم م فوداكس من بند نف-اورمراى خوا \_ مراسلط مي تحب الله من الله كرتيمي جي فيون للف اورباوط كى طرف بلا با اور ہم سف لوگوں کے لیے اس کتاب کی تحریری اختیار کیا باکل مکھنے با تعلیم وتعلم کے سلسنے ہیں ہم نے تکلف سے کام لبا اوريم اس تمام استنفارك بعداملرتا السابية بيد، إس كتاب كامطالعمر في وال مكه اورسنة والحرك بے امیدر کھنے ہی کرامٹر تعالی معفرت ، رحمت اور قاہری وباطنی کن موں سے در کزر سے ذریعے ہم برکرم فرا مے کیوں کراس کا كرم عام ا در حمت وسيع بدا درتمام مخلوق باس ك مردوسفاكا فيصنان م الرتمال كمخلوق بي سد اب مخلوق بي اى ذات كريم نك بينجية كااكب بى وسيلم كفتي بي اوروه الس كافضل وكرم بعد - نبى اكرم على المرعليدوس لم سف

الله تعالى كے باں ايك مورحتين مي جن ميں سے ايك رحمت اك في حبول السانون برندون، عانورون اور كرون ولادو کے درمیان رکی ہے اس کے ذریعے وہ ایک دورے برحت اور مرباني كرف مي اور ننانو س رعتوں كو روك كراك م ان كے ذريع تبامت كے دن اپنے

بندوں بردم فرمائے گا۔

إِنَّ مِنْهِ نَفَالَى مِانَّةَ رَخْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا كَخْمَةً وَاحِدَةٌ بَنِيَ الْحِنَّ وَالْحِنْسَ وَالطَّيْرِوَالْبَعَامُ وَالْهَوَامُرْفَبِهَا يَنَعَاطَعُونَ وَبِهَا يَنَوَاجُمُونَ وَأَخْرُنْسِكُا وَيُسْعِيْنَ رَحْمَةً بَرْحُمْدِهِ ا عِبَادَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

روایات میں آیا ہے حب تعامت کا دن موکا تو ادار تعالی عرش سے نیجے سے ایک ت ب نکا اے کا جن میں اوں تحرر موکا۔

(i) قرآن مجير، سورهُ لنا دائيت ا (١) مجع مسلم جلد ٢ ص ٢٥٧ كتاب النوب

تواللرتال جنبنون كرار بينم سے كالمے كا- (١) افريني اكرم صلى السرعليروك م نف فرايا -تیامت کے دن امٹر تنا لی مسکوا نے ہوئے رصیاس کے شایاب شان ہے تجلی فرائے گار ۲) اورار شاد فرائے گا اے معانوں کی جاعت تمہیں خوشنی ہو ہی سے تم میں سے مراکب کی عار جنم میں ہودی یا علیائی کو بھیج ویا ہے (۳) اور فن کا مرصا اولیا ہیں برنے فرا ا اورنی اکرم صلی المعلیہ وسیمنے فرایا۔ الله نقالى فيامت كے دن صفرت أدم عليم السلام كي شفاعت ان كى اولادسے ايك لاكھ اور ايك كرور كسے بارے بن فرل فرائے كا-يَشْفِعُ اللهُ تَعَالَى آدَمَ بَوْمُ الْفِيامَة مِن جَيِبُعِ ذُنُهَيَّةِ فِي مِا كُةِ الْفِ آنْفِ وَعَشَرُةً الدَّف أنْف إ نبى كريم صلى السُّرعلب وسلم في ارشاد فرايا-امند تفالی قیامت کے دن مومن سے بوچے گا کرکی تمہیم مری ماقات بندہے وہ کہیں گے ہاں استہارے رب وہ فرائے گا کرکے تاب وہ فرائے گا استہارے کا در برا وہ فرائے گا کہ کے تاب دیں گے م نے تیری علون سے عفو و در گزر اور تیری مغفرت کی امیر کھی امند تعالی فرائے گا يسي نے تمارے ليے اپني مغزت كو واجب كرديا۔ (٥) نى اكرم مىلى الشرطليدوك لم ف ارشاد والي-الشرتفال قيامت كي ون فرا كركاجن شخص مف مجع ايب دن عبى بادك باكسى مقام برمجه سے فرا اسم بنم ايب يَقُولُ اللهُ عَزُوكِ لَمَ يُؤمِّدُ أَلِفَيَامَةِ أُخْرِجُوا مِنَ النَّارِمَنُ ذَكَرَ نِيُ بَرُمًّا ٱدُحَانِي فِي

نى كرم صلى الموطيه والمسند ارشا وفر مايا-

١١) صبح سلم علد من ٥ ٥ م كتاب التوب و١) كنزالعمال حليدمه من برمهم صريف ١١١ ٩س رام ميح سم علدم م ١٧٠ ت بالتوب (١) الترغيب والترسب جلدم من ومهم كماب البعث (٥) انزغيب والربيب عليه من ٢٧٨ كتاب التوية (٧) الترغيب والترسيب طبهم ص ٢١١ كماب التوية

جب نمام جہنی جہنم میں جمع موجائیں کے اوران کے ماتھا ہل قبلہ میں سے جن کو اللہ تفالی چاہے گاتو کفار، مسلمانوں سے بوٹھیں کے کہاتم سلمان بنیں تھے ؛ وہ تواب دی کے ہاں کیوں نیں وہ لوٹھیں کے تو تمیں تمارے املا ) نے كوئى فائده نددياكر تم مهارك ساق حبيم بي مووه كبيب كي م فك مول كارتكاب كي اسى وحرس بمالا موافذه موا الله تعالى ان كى بات سن مرفر مائے گاكم جو لوگ الى فعبلد رمسلان) بى ان كونكال دولى ان كونكال د يا جا كا حبب كفاريه بات ديكيين كي توكبي كي كاش مم هي مسلمان موست بي ان كي طرح ميم هي سكلت -مع منى إكرم صلى المعليروس لم نعيب آيت وعرطيطى (١) بہت سے کفار دعذاب میں گرفتار ہونے کے بعد) اکرزوکری سے کہ کاش وہ سلمان ہوتے۔ رَبِمَا يُوجُ الَّذِينَ كُفُرُوا لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ نبى اكرم صلى المعليوك المن ارتثاد فرمايا الله نفال إبن مومن بنرب بربي كل شفيق ما سسه بحى زباده رح فراف والدم -الله اَتَعَمَّر بِعَبُ وي الْعُوْمِنِ مِنِ الْوَالِي فَ الشِّفِينَةُ وِبِكِيهِا- ١٣) حفرت جارب عبدالشرر مى الشرعنه فرات بي-قیامت کے دن حب سنتھ کی نیکیاں اس کی برائبوں سے زیادہ ہوں گی وہ یغیرصاب کے بنت ہی جائے گا-اور حب ى نيكيا ن اوربرائيان برابربربون ك اس كاحساب أسان موكا بعرجنت ببي وإخل كما جائے كا اور بى اكرم صلى المعليه وسلم كى شفاعت ان كوكوں كے ليے موكى جنبوں نے د دنيامي ، اپنے آب كو ملاك كيا اوران كى ميلے يربوجو سے -ایک روایت بی ہے اور تمالی نے حفرت موسی علیہ السلام سے فرایا اسے موسی ! فادون سنے کے سے مدوائل تراكب نے اس كى مدوكيوں بنيں كى مجھے ابنى عزت وحب ل كى قىم اگروہ تجھ سے مدد مائلتا توبي اسس كى مدولتى كرا اوراسے معان معی کرویتا۔ حفزت سعدین بدل رضی الشرعنه فرما نے بی قیامت کے دن دوآدمبوں کوجہنم سے نکا گنے کا حکم مو گاتو الشرنعال فرائے گایتم ارسے ان اعمال کا بدلرہے جوتم نے ہے بھیے اور میں مندوں بنظام کرتے والدہنیں ہوں اورامٹرتعالی ان کو دو ارہ جہنم میں جینے کا سم دے گا ان میں ہے ایک میں ترتیز سے گا حتی کروہ جہنم میں واض ہوجا مے گا اور (۱) المتدرك الحاكم حلدا ص ٢ ٢٠ كتاب التفسير

<sup>(</sup>۱) المتدرك للحاكم حلد ۲ ص ۲ مهر مت التفسير (۲) توران مجد سورة الحرايث ۲ (۳) صحيح بخارى حلد ۲ ص ۲۸ من پ الادب

دوم ا دیر لگائے گا ان کو دوبارہ لدنے کا حکم دیا جائے گا ورائٹر تعالی ان سے ان کے اس فعل کے بارےیں نوچے گا تو وه جوجهم كالمون تيزى سي يا بوكا وه كم كالمحية افر مانى كدوبال سي دراا كياتوس دوباره تيرى نارافكى مول لينانيس جابيا اور جس نے دیر لگائی ہوگ وہ کے گامراتیزی ذات کے بارسے میں اچھا گان تھا کرجب تو نے مجھے جہنم سے نکال دبا تو اب دوباره منین بھیجے گا تواللہ تعالی ان دونوں کومنت میں جا نے کا مح دے گا۔

نبى كرم صلى الترعليروك لم سنصفر ما يا -

بُنَادِئ مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ بَوْمَ الْفِيَامَةِ يَااُمَّةَ مُحَمَّدٍ امَّا مَا كَانَ لِي قَبَلَكُمْ فقذ وَهُبُتُهُ لِكُمْ وَنَفِيْتِ النَّبِعَاتِ

فَتُوا هَبُوهُ كَا وَأُدْ خُلُوا لُجَّنَّةً بِرَحْمَتِي ـ

فیامت کے دن عرش کے نیجے ایک منادی اُواز دھے گا اسامت محدصلى المترعلب وسنو إمبر جوحق تماك وم تھاوہ ہی نے معان کر دیا اب ایک دوسرے کے معقوق بافى دو محف توتم ايك دومرس كومعان كركي مركا رحمت سے جنت من دافل بوجاو-

ارتى، بنى كركاه كان ركارت وتع تواى نے تين اس سياليا-

ا يك روايت بن سي كم ايك اعواني تصصفرت ابن عباس رضى الله عنه كوبها مت يوصف موسف سنا-وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَا خُفُرَةٍ مِين النَّارِفَ انْقَدْكُورُ مِنْهَا۔ (۲)

اعرا في ف كما اللرى قسم إ وه تميين اس سينهي بيائے كا جب كروه تميين الله عصرت ابن عباس رضي الله عنها مصفراً بيسمجدادي كى بأن سنودكما كمرراب، حفرت صنابحي رحمدالله قرات مي من حفرت عباده بن صامت رضي التدعنه كى فدمت بى عاضر موااوراكب مرض الموت كى عالت بن تھے بى روري توانبوں نے فرايا وك عاد كيوں روت ہو؟ میں نے بی اکرم صلی اللہ عائد وسے ہو کھی حدیث می ہے اوراکس میں تہارے بیے جعدائی ہے وہ بی نے تم سے بيان كردى ليكن ايك حديث بانى دو كنى لي آئے بى وہ جى بيان كردوں كاكيوں كرميرا نفس كھيرليا كيا سے بى اس الى الى المرعلبوك لم سعدا آب نے فرمایا ۔

جستعض فكرابى دى كماسرتعالى كسيسواكوني معبود بنس اور ب شك حفزت محدصلى الشرعليه وسلم الله تعاسط كرسول بن الدتال في الديمة كوح مرويا- مَنْ شَعِدَانُ لَا وَالدُولِدُ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّا فَحَتَّمُا كُسُولُ اللَّهِ وَعَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّارَ۔

(٢) قرأن مجيد سورة أل عمان أيت ١٠٠٠

اس) صبح مسلم طبداول صسه محتب الدبيات

صفرت وبداد الله بن عمروب عاص وفي الله عنها فرات بن في اكرم صلى الله عليه وسلم من فرايا به شك الله تفالى ميرى امت كه ايك او فى توفيا مت سے دن لوگول سے سامنے لا سے كا بس اس برنانو سے دھ بل كور برخسر و دن لوگول سے سامنے لا سے باب كا انكاركر تا ہے ايكيا ميرے محافظ كلفت والے فرستوں نے تجھ برظا كيا ؛ وہ كے كا اسے ميرے رب وظلم بنيں كيا فرائے كا كيا تيرے باس كوئى عذر ہے ؛ وہ كے كا بني اسے ميرے رب الله تفاط فرائے كا كيا تيرے باس كوئى عذر ہے ؛ وہ كے كا بني اسے ميرے رب الله تفاط فرائے كا باب ميرے باب الله تفاط فرائے كا باب ميرے رب الله تفاط فرائے كا بني مير ميرے رب الله تفاط فرائے كا ايك مير الله تفاط الله مير الله بير الله بي

ایک طویل صدیت جس بن نی اکرم صلی احتمالیہ دوستم فیاست اور بیل صراط کی کمیفیت بیان فرائی می کے ضمن میں فرایا۔

العثر تعالی فرشتوں سے فرائے گا کہ عب کے دل بن ایک دینا رکی مثل بھی بھلائی یا فراسے جہنے سے نکال دویس وہ بت سے کسی سے کوئی بنیں جھوٹرا جرفرائے گا وابس عبارے رب! فوستے جن جن بوگوں کے بارسے میں فرایا بہم نے ان بیں سے کسی کوئی بنیں جھوٹرا جرفرائے گا وابس عباد رسے دل میں نفعت دینار سے برابر جھیلائی یاڈ اس کو نکال دویس وہ بت می مناوق کو نکالین سے اور کہ بن سے کسی کو می بنیں جھوٹرا العثر تعالی بولی سے بھارے رب انور نے بن لوگوں کو نکالے کا حکم دیا ہم نے ان بیں سے کسی کو بھی بنیں جھوٹرا العثر تعالی بولوں کو نکالین سے بھارے دل بی ایک در سے کے برابر بھی بھلائی یاو اسے نکال دویس وہ بت سے دلگوں کو نکالین سے بھی کہ بن ہم نے ان بی سے کسی کوئی بن تھوٹرا۔

باقی بنیں تھوٹرا۔

صرت ابدسعید خدر می المدعنه فرات نص اگرتم ال حدیث کے مسلے میں بری تعدیق نہیں کرتے تواگر جا ہو تو بہر آیت بڑھ لو۔

بے شک اللہ نقالی ایک ذرسے برارتھی ظاہش کرے گا اور اگراکی نیکی ہوگی تواسے بڑھا دسے گا اور اپنی طرت سے بہت برط ام عطا فرا مے گا۔ رِأَنَّ اللهُ لَا يَظُلِمُ مِنْفَالَ ذَرَّةٍ كَالِثَ ثَكُ حَسَنَةً يُسَاعِفُهُ الْمُنْوِتِ مِنْ لَـُدُنُهُ اَخْرًا عَظِيمًا - (٢)

ر» سندا مام احمدین صنبی صبد و من ۱۳ سروبات عبدالد بن عمرو - (۲) فرآن مجید بسورهٔ النساء اکیت ۲۰ میلاد کا ۱۳ میلاد

بني أكرم صلى الشرعليه وسلم نے فرايا يس الشرنعاني فرا سے گا فرشتوں نے سفارش كى ، نبيول نے شفاعت كى اور يوموں نے سفارش کی اجعرت سب سے زبادہ رجم کرنے والی فات باقی رو گئی سے بس وواس سے ایک مطعی عرب گا اور ہم ہے السيد دوكان كونكال وسع كا جنهوں نے كجو كوئى نيكى بني كى بوكى جوكار بن چكے بوں سے وہ ان كومنت محسانے والى نرس ڈاے گاجی کو نہر حیات کہتے ہی وہ اس سے اس طرح نکیں سے جیسے سیاب کے لا فے ہوئے کوراے کول میں سنرہ اکتا ہے کہا تم اسے بنیں رعیت ہو مقراور درخت سے مامنی ہے وہ زردا درسبز بواا وروسایہ کارن ہوا ہے ووسند م ابنوں نے عرف یا رسول احتر ! راب معلی مواج) گویا اب سبک بن حرایا کرتے تھے نبی اکرم مل المعلیم وسلم نے فرایا وہ موتبوں کا طرح باہر کئی سے ان کی گردنوں می مہری موں کی اہل جنت ان کو بھان لیں سے وہ کہیں گے یہ الله تنال سے الاوسے موسے میں جن کو الله تعالی سے کسی عمل سے تغییر جنت میں داخل کیا اور نہ ہی انہوں سنے کوئی نیکی اسے بھیجی بعرفرائ كامنت من داخل موماو موكورد بيدس موده سب كيونها راسع وه كبين كي يا النزنون مهي وه فيزدى ب بوتونے سی کونس دی امرتنا ال فرائے گا مرے اس تہارے ہے اس سے می بہزے وہ کس سے اے ہارے رب! اس سے بہر کیاچیز ہے والٹر قالی فرائے گاوہ مری رما ہے جمہی حاصل مولی میں تھی بھی تم پرنا راض نہیں موں گا (۱) اس مديث كوحفرت الم مخارى اوروفرت المسلم رصها اللهن اين اين مع من تقل كيا ب-حفرت امام بخاری رحمرالله، حفرت ابن عباس رصی الناعنها سے روابیت کرنے بی انہوں نے فرا با ایک دن رمول اکن صلی المدعلیروسلم ممارے پاس تشراهی اسف اور فرمایا مجھ بیزنام امنیں بیش کی گمیں کسی سے ساتھ ایک شخص تھا کسی کے ساتھ دو، کسی بنی کے ساتھ کوئی بھی بنین تھا اور کسی نبی کے ہماہ ایک جاعث تھی بھرس نے ایک جم عفیر دیجھا مجھے امید تھی كروه ميرى امت بوكى مجھے كماكياكر برصوت وسل على السلام اوران كى قوم سے بھر مجھے كماكياكر د يجھنے ميں نے ايك بت بطراجهاع وكجهاص ف افق كوكه ركهاتها مجھ كهاك اى طرح و تجھتے تولمي في مبت رطبى جاعت د كجي توسيم كماكاك بہ آب کامت ہے اوران سے ماتھ سر مزار مزید ہی جوسی صاب کے بعرجنت بی جائیں گے ۔ ای مے بدوجا بالا مبلم وكث إورنى اكرم صلى الشطيروسلم فسان كے بيے وضاحت نه فرائی صحاب كام كى با ہم گفت و ابنوں نے كما ہم وگ توشرکے سے الول میں بیدا ہوئے بیکن ہم المرتعالی اوراس سے رسول صلی المعالیہ وسلم برایان السے تووہ لوگ ہماری اولاد سوگی نبی اکر صلی الشرعليروسلم كومراب سيني فؤاك سفوايا بروه لوگ بي حوالله مزورت ، داغ نهي مگوات نه ونفركيكات سے دم مجا الاكرتے بي اور ندفالي بنتے بي اوروه اپنے رب برمي عبروسم كرتے بي -معزت عكاشه رضى الله عنه كوش موث اورعون كيا بارسول احترا وعاكيج الثرتعالى محصان بي سے كردے كي

نے فرمایا آب ان میں سے ہی مجرا کب دوسرانشخص کھوا ہوا اور مفرت عکا شرک طرح عرض کیا نبی اکرم صلی الشرعليه وسلم نے فرمايا "عکاستہ تم سے سبقت ہے " (۱)

صفرت عروب حزم انساری رضی انٹرعنہ سے مروی ہے فواتے ہی نبی اکرم میلی انٹرعیہ وسلم ہم سے تین دن فائب ہم اب موت فرض نماز کے بیے باہر تشریف ایک موت فرض نماز کے بیے باہر تشریف ایسے جو وائیں جیے جانے جب ہوتھا دُن ہوا تو ایب ہارے باس باہر تشریف الدئے ہم سے دو کے سکے حتی کی ہم نے خیال کیا شابد کوئی واقعہ پیش ایک ہے ایب نے وز ایا ایچھا واقعہ بیش کیا ہے ہے بیٹ میرے دب عزوجی سے جھے سے وعد فرایا کہ وہ میری امت میں سے سے رہز اور اور کو صاب کے بغیر جونت ہی وافعل کو سے گا اور میں سے ان تین ولوں میں زیادہ کا موال کیا تو بی سے ایپ سے سے سراک کے ساتھ سے ہزارعطا فرائے ایٹے رب کو بزرگ والا ہم جیز کا مالک اور کریم پایا ہی اس نے مجھے ان سے بہراری سے ہراک کے ساتھ سے ہزارعطا فرائے فرایا ہی نہ سے مراک کے ساتھ سے ہوا ہو اور والی میں ایس ہے بھے اواب والی وربی نے جو اواب والی میں ایسے سے بیا ورب کے بیے اواب والی وربی ہے جا واب والی میں تب میرے دب اورب کی دوں گا رو

تعرن البوذرغفاری رضی المرعند فراتے ہی نبی اکرم صلی المرعلیہ وسلم نے فرایا حفرت جبر بی علیہ السام حود رجھ بی نہیں کی جانب میرے ہے فلام رموسے اور فرایا ہی است کو توشخری دیں کہ جو شخص اس صال ہیں فرت ہوا کہ وہ الله تعالی کے ساتھ کسی کو نثر یک ہنیں تغہر آنا وہ جنت میں واغل ہوگا ہی نے کہا اسے جبر بی اگر چہوں کرسے اگر حبر زنا کا مر بھر بو حفرت جبر بی علیہ السام سے جواب دیا جو میں کرسے اگر حبر بی علیہ السام سے جواب دیا اگر حبے ہوری کرسے اگر حبر زنا کرسے ہوری کرسے اگر جہوری کرسے اگر حبر بی اگر حب ہوری کرسے اگر حبہ ہوری کرسے اگر حبر زنا کرسے ہوری کرسے اگر حبر بی کرتے ہوری کرسے اگر حبر بی کرتے ہوری کرسے اگر حبر بی کرتے ہوری کرسے اگر حبر زنا کرسے ہوری کرسے اگر حبر بی کرتے ہوری کرت

ر مطلب بی سے کر اگر صربہ کا ، تمبرہ بی بین تو کر پشخص ملان ہے بہذا اگرا دارتمالی سنے است معاف نہ کی تو مزا جھنے کے بعد وہ جنت بیں جیا، جائے گا کیوں کر اہل ایمان کا ٹھا نہ جنت ہے جا ہے وہ گان ہوں ۱ اہزادوی) صفرت البودر داور صفا دی بیٹر نہ سے مردی ہے فر ماتے ہیں سول اکر م صلی ادار علیہ وسلم سنے برائیت پڑھی ۔ مولی من خات مَقامَد دَیّہِ ، جَنْت کا ہے۔ اور ہو شخص ابنے دب کے ماضے کو طراح و نے سے در ہے۔ اس کے لیے دوجنت ہیں۔

<sup>(</sup>۱) میمی بخاری مبدم می ۱۹۸ تب ارخاق (۲) المعجم الكبر للطبرانی مبلد، اص ۱۲ صربیت ۱۳۳ (۲) میمی مسلم مبدرا ول ص ۲ ۲ کتاب الایبان (۲) قرآن مجیر، سورهٔ رحلن اکیت ۲۹

یں نے وض کی یا دسول اسٹر اگرم وہ جوری کرے اگر جیزنا کرسے ؟ اکہ نے چھر یہی آیت بڑھی ہی سنے کہا اگرمہ دہ چوری کرسے اگر می زنا کرسے آب نے چریم آیت بڑھی ہیں نے کہا اگرمہ وہ چوری کرسے اگرمیزنا کرسے یا دسول اسٹراپ نے فرایا اگرمیاب ودردا وکی مرضی کے خلاف ہورا)

نبی اکرم صلی افترعلیروسلم سنے فرایا جب فیامت کا دن ہوگا توم رمومن کوکسی دوسرے دین کا ایک شفس دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گایہ تیرا بدلہ ہے جو دوز خ بیں جائے گاریا)

رَّدُنَيُونُ وَحُبُلُ مُسُلِمٌ إِلَّا اَ وَحُنَلَ اللهُ تَعَالَى جِمِسَان فِت بِوَاسِ اللَّمْ الله اللهُ كَا اور مَكَا نَهُ التَّا رَبَهُ وَ قِيَّا اَوْ نَصْرُانِيَّا۔ عيمانی کو جنم بي داخل کرسے گاء

حزت عربن عبدالعزیزرضی ا منزعنر ف ان کوالمرتفال کی قسم دیتے ہوئے برجھا کم کیا ان کے والد نے ان سے یہ حدیث رمول اکرم صلی ا منزعلیہ وسے روایت کرتے ہوئے بیان کی سے ؟ تواہوں نے قسم کی ای (۲)

ایک روابت میں سے کہ ایک بچرسی بہا در کے موقع بر کھوا تھا جس کی بولی مگائی جاری تھی کہ کون زیادہ بولی درے گا

اور وہ موسم گراکا سندیدگرم دن تھا تو بچھے کے اندرسے ایک عورت نے اسے دیجھا اور وہاں سے دوڑت ہوئی اُئی اس

مے ساتھی بھی اسس کے بیعھے بیجھے اُسٹے تنی کہ اس نے بچے کو لیے کر اپنے بینے سے مگایا بھر نودگرم زین پرلیٹ کر

اس نیچے کو اپنے بیٹ پرکر لیا اسے گرمی سے بچانے مگی رہ دیھی کوگ روسے مگے اور اپنا کام چھوٹر کر دادھ متوج ہوگئے ان کارم صلی انٹریف کو واقعہ نیا یا کہا ہے ان کے زین کے زین کے اسے فوق ہو سے فوق ہو سے نور کی دوبان کو طرف ہو سے نور کی دوبان کو واقعہ نیا یا کہا ان کے زین کے دوبان کو میں میں انٹریف کا میں کو فوق ہو نو کے بیا ایک ان کے زین کے کہا کہا گئے کی نے سے فوق ہو تھو ہو سے فوق ہو سے فوق ہو سے فوق ہو ہو سے فوق ہو سے سے فوق ہو سے فوق ہو سے فوق ہو سے س

کی تہیں اس عورت سے بچے برحم کھا نے سے تعجب ہوا؟ انہوں سنے عض کیاجی ہاں اَپ نے فرایا الله تعالیٰ تم سب پراس سے جی زیادہ رحم فرانے والا ہے جس قدر بہتورت اپنے بیٹے بردم کھاتی ہے (۲)

(۲) مجع مسلم ملد وص ۲ هسرت ب التونير رکي الفاظ کنتيد يي کيسانقر) ۱۷۷۷ Makidball () () ()

<sup>(</sup>١) سندا ام احدين صبل حلروص ٢٦١ مرويات الوذر

<sup>(</sup>١) مين ملم طبعاص ٢٠١٠ تاب النونة

رس الفاء

جانچ سلان بہت بڑی خوشی اور عظیم بشارت کے ساتھ وہاں سے الگ ہوئے۔ تو یہ اعادیث مبارکر ہم نے امبد کے بیان ہی مکھ دی ہی جو الٹرنعالی کو سیع رحمت کی خوشخبری دہتی ہی بیس ہم الٹرنعالی سے امبدر کھنے ہی کروہ ہم سے وہ معالم نہ کرے جس سے ہم ستحق ہی بلکر اپنے شایان شان فضل وکرم فرائے اپنے وہیں اسان اور مجود ورحمت کا مظاہرہ فرائے۔

آمِين مُ أَبِن سِجاه ببيرا مكرم عليالتية والتسليم-

الحدوثة اسركاردوعا كم رحمة للعالمين صلى الشرعلية وسلم كتوسل، مرشد گرای حضرت غرائی زمال علام سياحمد سيد كاظمى رحمه الشرك فيصال الشرا و الدين رحمها الشرا و المائة و كرام زيد محرهم كى دعا دُن سے آرج ما صفر المظف ٢٠١١ بمطابق مرحمه الشرك فيصال المعرف المربي المحارد و ترحمه المن سنت وجاعت كي عظيم على ديني ورسكاه جامعه راضو مرمون و برج و محمد محروف المعرف المحروب محام و المحروب المحروب محام على و المحرب المحرف معرف و المحرب و المحرب المحر

الله تعالى سے دعا ہے كونوم بر كے سالے بر برى كونا بيون كومعات فرائے اور است مركواس كتاب سے جولور

الستفاده كى تونى عطافوائے۔ أبين

محمدصدلتی ہزاروی حامد نظامب رصوبہ لاہور

د عائے خاص اللہ تعالی صفرت امام غزالی رحماللہ کی فبر پرانوار برانی رحمتوں کی بریات وائے آبن



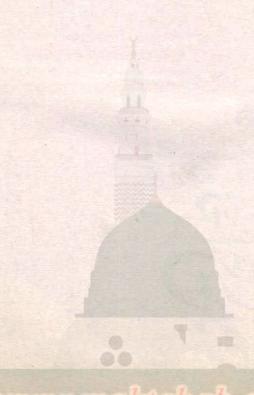

www.maktabah.org

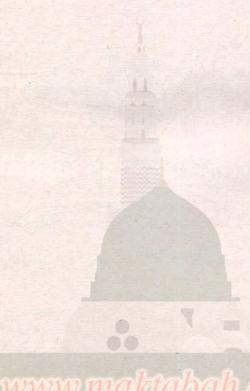

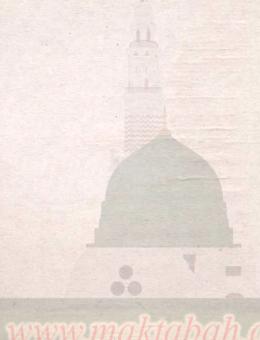

## بهارى چند خواصورت اورمعيارى مطبوعات



ۣ ڽڗٷڒؿڸڹٷڮؽڹ ڛ

## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.